

### جمله حقوق به حق ناشر محفوظ ہیں

| نام كتاب:               |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| مترجم:                  | علامه السيد ذيثان حيدر جوادي |
| پہلا ایڈیشن (ہندوستان): | ارچ۱۹۹۸ء                     |
| پہلا ایڈیشن (پاکستان):  | ارچ۱۹۹۹ء                     |
| تعداد:                  | 1+++                         |
| ناشر (هندوستان):        | تنظيم المكاتب، لكھنو         |
| ناشر (پاکستان):         | محفوظ بک ایجنسی _ کراچی      |
| قيت:                    | ويلكس ايديش -/250            |
|                         | 225/- 100 21 11/-            |

### ضروری گذارش

پہلے ایڈیشن میں عربی حوالہ جات کے نشانات واضح نہیں ہیں۔ قارئین کی آسانی کے لیے اس ایڈیشن میں نشانات کو نائرے اور اعداد کے ذریعے نمایاں کیا گیا ہے۔

# 

نُجُ البلاغة بالبلاغة بالم مدينة العلم اورخطيبِ منبرسلوني كخطبات ومكتوبات برشمل معض الكي البلاغة بالم المعدد العلم الموجي وفكرى البعاد ثلاثة كا عتبار المائي كالم المعدد ومحض الكي المعدد المدينة العلم المعدد وفكرى البعاد ثلاثة كا عتبار المعدد كالمرجب المعدد ومعدد المعدد المع

یمنزلت، اِس کتاب ادب نصاب اور حکمت آب کووجی ربانی اور حدیث بسول آخرز مانی سے بلاغتاً و فصاحتًا متصل بوز کے سبب ظہور میں آئی ہے۔

لاریب، إس کتاب منظم العجائب کوتحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق سمجھناا یک سیلمی دمانت وطهارت کاانسبانطهار ہے۔

علوم ومعارف الميه كي نشروا شاء تكے ضمن ميں محقوظ بُک ايب نيال قوائی استواری و پاسداری میں محقوظ بُک ایت نمار دوایت كی استواری و پاسداری میں سطح برایث قابل اعتماد روایت كی مام اور منظر در جملے ادارہ ، بعدازت ران نفسل ترین كتاب ، نهج الب لاغه كے ایك جَدید ، عام نهم اور منظر در جملے كی اشاعتی سكادت سے مشرف مور واہے۔

عہدِ حاضرمیں یہ ترجمہ اہلِ خب ٹرنظر کے لیے ایک فعرت ہے اور یہ نعمت علامہ سید زیشان جیدر جوّادی منظل نے مرحمت بنسمائی ہے۔

اس به مثال کاوس کوس کوس طری ملام سیر ذیشان جدر حوّادی مرظل ایک لاَیَق و فالَت مترجه می اور شادی کی حیثیت سے حرف وظف رکی برم میں جلوہ افروز ہوئے ہیں .

 $\overline{\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}\mathcal{A}\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{A}$ 

رئیس احر جعفری ، مولانا مفتی جعفر حین اور مرزایوسف حسین کے راجم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم کیکن پیش نظر ترجم حصری ملحوظات اور محققاند رسائیوں کے باعث اُردو تراجم کی اہمیت ایک احتیازی نوعیت میں ترجے کی زبان نہایت سلیس رکھی گئی ہے۔ الفاظ کن ترکیب اور محاورات سکازی سے بحسر گریز کیا گیا ہے۔ خطبات وکلمات ، کھی گئی ہے۔ الفاظ کن ترکیب اور جوداحتیاط کو مقد مرکھا گیا ہے۔ خطبات وکلمات ، مرید بال ، تاریخی واقعات کو تفہیت موتشر ترج کی حکدوں سے متجاور ہونے نہیں دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ، اس ترجے کی سنسے نمایاں فضیلت یہ جمی ہے کالفاظ کی ایک مختصر فرہنگ ہے۔ اور خطبات وکلما تھے جواز اور مقاصد پر بڑی جانگ ل محنت کی گئی ہے۔ اور خطبات وکلما تھے جواز اور مقاصد پر بڑی جانگ ل محنت کی گئی ہے۔ اپنی توجہ خاص سے علامہ سیند ذریت ان چید رجوادی مظل کی توفیقات میں اضافہ فرائے (آمین) میں ادارے کے محرم کرم فرما جناب نصیر ترابی کا بھی انتہائی ممئون ہوں کہ انہوں نے اس ترجیح کی اثنا عتی مراحل میں اپنے لے گئی مشوروں سے میری موصلہ است نائی فرمائی ۔ میساز کیپڑے کیا تاعتی مراحل میں اپنے لے گئی مشوروں سے میری موصلہ است نائی فرمائی ۔ کیپڑے کیا تاعتی مراحل میں اپنے لے گئی مشوروں سے میری موصلہ است نائی فرمائی ۔ کیپڑے کیپڑے کیا تاعتی مراحل میں اپنے لے گئی مشوروں سے میری موصلہ است نائی فرمائی ۔ کیپڑے کے گئی ہی انہوں نے ان کوپڑے کیپڑے کیا تاعتی مراحل میں اپنے لے گئی مشوروں سے میری موصلہ است نائی فرمائی ۔ کیپڑے کا کوپڑے کیپڑے کیپڑے کیپڑے کوپڑے کیپڑے کوپڑے کیپڑے کیپڑے کا کھور کیپڑے کیپڑ

سيّلاعنايت حُسين

| اتفای از از گاری از از گاری از از گاری از از گاری از کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المجاهدة المستدان المروحة تسمية خطابت صفحه تمبر خطبين المروحة تسمية خطاب على المتحالين المروحة تسمية خطاب المتحالين المراحة المتحالين المراحة المتحالين المراحة المتحالية  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغیوں کے مضابین اور وہ تشہر خطابت صغیر نمبر خطبوں کے مضابین اور وہ تشہر خطابت صغیر نمبر انتخاب انت   | ببر خطبوں کے مضابین اور وجہ تسمیہ خطابت صفحہ نمبر خطبہ نمبر خطبہ نمبر خطبوں کے مضابین اور وجہ تسمیہ خطاب<br>تخلیق کائِنات تخلیق جناب آدم ۔<br>انتخاب انبیائے کرام ۔ بعثت رسول اکرم م سے سے اگاہی ، اور حق کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اتخاب انبیات کرام بعثت رسول اکرم مینا از کام بعث الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تخلیق کائِنات بخلیق جناب آدم" - ۲۷ موال اشعیت ابن قیس کی نداری اور نفاق کا ذکر است مین از کارم" ۳۳ منت نفواری اور تخلیق کا جارت کی طرف این اور حق کی طرف این اور حق کی طرف این کارم تا مینا این کارم این کارم تا مینا این کارم تا کارم تا کارم تا کارم تا کارم کی اور حق کی طرف این کارم تا ک  |
| انتخاب انبیائے کرام یعث رسول اکرم میں است کے است سے آگا ہی اور تن کی طرف است کے است کی ہونا کا اوراس سے عرب اندوں کو است کے است کے است کی ہونا کا اوراس سے عرب اندوں کو است کے است کی کر است کی کر است کی است کی است کی است کی است کی است کی کر است کی است کی کی است کی کر است کر کر است کی کر کر است کی کر است کی کر است کی کر کر کر کر کر کر   | انتخاب انبیائے کرام ۔ بعثت رسول اکرم " ۲۳ عفلت سے آگاہی ، اور حق کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ال الدراحكا شرعيد ـ ذكر تج بيت الله الله الدراحكا شرعيد ـ ذكر تج بيت الله الله الدراحكا شرعيد ـ ذكر تج بيت الله الله الدراحكا الله الله الدراحكا شرعيد ـ ذكر تج بيت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | انتخاب انبائے کرام معنت رسول اکرم " ۲۳ منتا انعفاست سے اگاہی اور حق کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| صفین ہے وابی پراپ کا ایک خطبہ اللہ خطبہ اللہ کھیا ہے ہوئی کی اور اس سے عرب اندوزی کی طرف سے آب کی بعیت خطبہ شقشقیہ کے خطبہ شقشقیہ کا ایک خطبہ اللہ کے خطبہ اللہ کے خطبہ اللہ کے خطبہ اللہ کے ایک کے ایک کی ایک کے ایک کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله المنتقب   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المران جمل میران جمل میران جمال کا در زر دختر در العند العند کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر المعلق المعربي المراب والمعربي المالي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وفات و وطود سيحت اور المرائي سيح برايت المائي الما  | المحطبة مفتقيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رفات صفرت رسول خدا کے دقت جیاس اور البوسفیان نے الفاعت خدای طرف دعوت اللہ الفاعت خدای طرف دعوت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا ويون و وعوظ وتسيحت أور مران كسي برايت المسال المساليل المساليل المساليل المساليل المساليل المساليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ادرابوسفیان نے آپ سے بیوت کا مطالبکیا ادرابوسفیان نے آپ سے بیوت کا مطالبکیا اورابوسفیان نے آپ سے بیوت کا مطالبکیا ہے۔ اورابوسفیان نے آب کے مطالب کا مذمرت میں ایک اورابوسفیان کی مذمرت میں ایک اورابوسفیان کا دکرا ہوں میں ایک اورابوسفیان کا دکرا ہوں میں ایک اورابوسفیان کا دکرا ہوں میں ایک ایک میں ای  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المحاور زبر کی اتباع شرک نظام سے نگ آگر المحاورہ دیاگی المحاور زبر کی اتباع شرک نظام سے نگ آگر المحاورہ دیاگی المحاور زبر کی از المحاورہ دیاگی المحاور نہر کے المحاور نہر   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1 / 111) ( 514 1/10) - 1 / 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| زیر کے اِئے میں ارسٹ ادگرای ۲۹ میلات کا ذکر است کے ایک میں ارسٹ کے ایک میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اصحاً بجل کے اُوصا ف کانذ کرہ ہوہ ہوہ میں است کرمعاویہ کی ابنار پر حملہ کرنے کے بعد خطاب اور اور آخت کے بعد خطاب است کے است کی انہیں ہوہ میں است کی انہیں ہوہ ہوہ ہوہ ہوہ ہوہ ہوہ ہوہ ہوہ ہوہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| میدان جمل میں لمبینے فرز ندمُحَد بن المحنف کے اور میں کروا کی انداز ہوں کروا کی در انگار و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الميلانِ بل من کيا خور ند حد بن الحصيب المواهم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ال ۲۹ ضمار پرفیس کرج کی ز کرد. ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>"</u> المملان عمل من لمستنے فرز مد محمد من العصب العمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيخطاب المستخطاب المستخطاب المستخطاب المستخطاب المستخطاب المستخطاب المستخطاب المستخطاب المستخطات المستخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اصحاب جمل رکامیان کے دفست ارت اد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا الرابعية و كي مذتت ميں الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال ابل بعيره في مذرّت ميں الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الريبيره لي مدست مين المحمد المسترس المحمد الم |
| حضرت عثمانٌ کی جاگیری وابس کرتے قت میں ۵۲ سے دقت کاارٹ در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🚹 حضرت عثمانٌ کی جاگیری واپس کرتے قت 📗 ۵۲ 📗 مدید 📗 🚣 وقت کاارت از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بیت مدینہ کے وقت بعیت کی سین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 5 ( / 1、kg (// () / () / () / () / ( ) / () / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( )    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال بعث مدینہ کے وقت بعیت کتمیں المائے المراق المائے کا اورا ہل ونیت کی اللہ کا اورا ہل ونیت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا مندانتدار برناا بلوں کے البے مربیان ۵۷ است است سب کے توقع پرائی فبرانسے خطا ۸۳ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ال بیت مدینہ کے وقت بعیت کتبیں میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اخلاف نوی کے بائے میں علا کی مذتب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ال بیت مدینہ کے وقت بیت کہ تبین مدینہ کے وقت بیت کہ تبین مدینہ کے وقت بیت کی اورا ہل دنیت کی مدینہ کے اورا ہل دنیت کی مدینہ کے مدینہ کے مدینے بیت کے مدینے بیت کے مدینے برا ہل بھر مسے خطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|            | <u>YAYAYAYAYAYAYAY</u>                                                     | <u>MAVAYAY</u> | صغحه تنبر             | خطبوں کے مضامین ادر دحرکت سیئہ خطابت<br>خطبوں کے مضامین ادر دحرکت سیئہ خطابت | ا<br>طب <sub>ا</sub> تمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحهتم     | خطبول محصفاين اوروجه تسبيه خطابت                                           | خطبينبر        | الملحة لبر            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.4        | میں اخت کے دقیت                                                            |                | A9                    | المِنهروان کوان کےانجام سےمطلع کیا                                           | <u> 77.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | صفین میں مسلم کے حکم کیے وقت اصحاب<br>مرور پر                              | 27,            | άI                    | واقد منروان کے بعدا ہینے فضائل ادرکارانمو<br>کریں                            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4        | رسُولٌ کا تذکرہ<br>  ک تاہا : " شینہ سر                                    | 24             | 91                    | ا کاذکر                                                                      | ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4        | ایک قابل مذمت شخص کے بائے میں<br>کارٹیک درور میٹورکونر پریک نے ہیں         | 32             | יר                    | سنسبه کی وجر تسمیک<br>مین التم برحملہ کے دقت لوگوں کو نصرت بر                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| j.q        | لَاحُكُم الا الله كانعره لكَّلْت والون<br>سے خطاب                          |                | 91                    | ین اعمر پر مدر کے دویت کووں کو سرت پر<br>آمادہ کرنے لئے میں ۔                | 1_26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ן דיין<br> | خوارج کی ہزیمست کے بالے میں آپ                                             | 29,            | "                     | نوارج کے مقولہ کا کھی الزاللہ کے ا                                           | <u>r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9        | كى پىشنگون                                                                 |                | 95                    | بالديس ارست اد                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11/        | خوارره کے قتل کے بعب آپ کا ایک ا                                           | 7.             | ۹۳                    | غداری کی مذمّت اوراس کے نتائج                                                | <u>L1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ut         | خوارج کے بالے میں ادست د                                                   | <u>""</u>      |                       | اتباع خوارشات ادر لمبی امید دن سے                                            | <u>~r</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1)        | آپ کوقت لی دهمی ملنے کے بعدارشا د                                          | **             | 90                    | ڈرایائنیاہے<br>اصحاب کواہل شام سے آبادہ جنگ کرنا                             | \ \( \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\ext{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tett{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\teti}\titt{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\t |
| Ш          | دُنڀاکي بے ثباتی کا تذکرہ<br>کی اعلاک ماندہ ہے ہیں ہ                       | 11.<br>11.     | 95                    | معقله بن مبيره مشيبان كابدديانتي ادرموقع                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111        | نیک عمال کی طرف مبعنت <u>کے بائے میں</u><br>علم اہمی کے لطیف ترین مباحث کی | 10,            | 92                    | معانسرار مومانا.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | م الاستاره<br>طرن استاره                                                   |                |                       | الشركى عظمت وحلالت اور مذرّت دنيا                                            | <u>ra</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111        | جنگ فنین میں تعسیم حرب کے سلسلے                                            | 77,            | 94                    | کے الیے میں خطاب                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110        | میں ارمث د                                                                 |                | 99                    | ىبەد قەت روانگى شام<br>دېرىر                                                 | ~Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | سقیفہ بنی ساعدہ کی کارروائی کیے بعد                                        | 14             | 99                    | شهر کونسه کے بلنے میں                                                        | 1 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ijζ        | آپ کا ارسٹ دگرای                                                           |                | 94                    | كوفسة نتكتة وقت مقام نخليه پرازست د                                          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ijΖ        | شہادت محمد بن ابی بحرکے بعب                                                | 1/2            |                       | بردر دگاری مختلف صغات ادر کسس<br>کے سلم کا ذکر                               | \ \ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | لینے اصحاب کا ہے رُخی کے بارے                                              | 14,            | 1.1                   | تے مسلم ہور<br>تباہ کن نتنوں کا ذکرادران کے اٹرات                            | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9          | میں فراتے ہیں                                                              |                |                       | جب معادیے ماتھیوں نے آپ کے                                                   | <u>a</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119        | سب ضربت کے دفت آپ کاارٹ ادر ای                                             | 4              | 1.1                   | ما تعيول پرياني بندكرديا                                                     | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171        | بل واق كى مذمت كے بائے ميں                                                 |                |                       | ز بدکی ترغیب مزا بد کا ثواب اور مخلوقات                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا۲ا        | مهلوات كى تعليم اورصفات خدا ورشول                                          | 2 <u>47</u> ,  | `     <sub> </sub>  - | پرخالق کی معتوں کا تذکرہ                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110        | مردان بن الحكم مع بصره مين خطاب                                            | - 4m           |                       | نشُه إن كي صفات كالذكر ه                                                     | <u>ه</u> [.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | جب لوگوں نے حضرت عثمان می بیعت<br>کی زیمان کی میں                          | .              | 1.0                   | ستربان معنات بالدره<br>این بیت کا ذکره                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110        | کرنے کا ارادہ کرلیت<br>جب لوگوں نے حضرت عثمان سے تسل                       | 1              | 1.0                   | بن بیست با بروه<br>ابل صفین سے جہاد کی اجازت دسینے                           | ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

14 mag

ł

| صفحهنمب | خطبول كحمضاين اوروجة تسمية خطابت             | خطبتمبر       | صفحةنمبر | خطبون كح مضامين اوروجه نسميكه خطابت                                  | ببنبر     |
|---------|----------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 190     | رسول اكرم اورالمبيت كے بلے ميں               | ٠٠٠           | 110      | كالزام لكايا                                                         | -         |
| 190     | حوادست زمانه كاذكر                           | 1.1           | 172      | عب ل صالح کی ترغیب<br>عب ل صالح کی ترغیب                             | 2         |
| 194     | قیامت کے دن کاذکر                            | 1.4           |          | جب سیدبن العاص نے آپ کوائیے                                          | 44        |
| 199     | ز ہروتقوی کے السے میں                        | 1.5           | 174      | حق ہے محرد م کر دیا                                                  |           |
| r•/     | ب<br>آپ <u>کے خطبے</u> کا ایک حصیہ           | 1.6%          | 174      | آپ کے دُعانَہ کے کمات                                                | 40        |
| 7.5     | رسول اكرم كے اقصاف اور بنی امیتہ كی تهدید    | 1.0,          | 179      | جنگ خوارج محےموقع پرآپ کاارشاد گرامی                                 | 49        |
| į       | اسسلام كى فضيلت ادر اصحاب رمول               | 1.7           | 119      | عورتون كيفطري نقائيس                                                 | <u> </u>  |
| r.0     | کی المارشت                                   |               | 5ml      | زہد کے إرے میں ارسٹاد گرامی                                          | 신         |
| 7.4     | جنگ صفین کے دوران خطب                        | 1.4           | 171      | دُنتِ اک صفات کے بارے میں ارشاد                                      | Ar,       |
|         | بيغمبركى توصيف اوربني اميرك كوناكون حالات    | 1.7           |          | عجبيب وغريب خطبه غرارجس مين خلقت كم                                  | <u>Ar</u> |
| 7.9     | كرسالما مين لنسرايا                          |               | 150      | درجات اور بندو نصائح بيان كير كير بير.                               |           |
|         | پرورد کار کی عظمت۔ ملائیکہ کی رفعت اور       | 1-9           | 112      | عروابن عاص کے بائے میں                                               | AP        |
| 711     | آخ <b>ت</b> رکا ذکر                          |               | المؤ     | یروردگارکی ۸صفات کا ذکر                                              | 10        |
| 714     | ادکانِ اسسلام کے اِئے میں                    | 11-2          | ١٨٩      | مفات خال ادر تقوى كنصيحت                                             | <u></u>   |
| 714     | مذرّت دنت کے السے میں                        | 1111          | 100      | متقين أدر فاسقين ك صفات كا تذكره                                     | × 14      |
|         | ملك الموت كروح تبض كرفي كم إرب               | 115           | ۵۵۱      | مهلک سیاب کا بیان                                                    | 1         |
| trr     | مين نسبرايا                                  | ļ<br>ļ        | 102      | رسول ارم اورتبلیغ امام کے بالسے میں                                  | 19        |
| 773     | مذمّت دُنتِ کے بلے میں                       | 1117          | 149      | معبود کے قِدِمُ اور عظمت مخلوقات کابیان                              | 9.        |
| 770     | كوگوں كونصيحست                               | 1110          | 17)      | خطب ُ استُبل                                                         | 9)        |
| 779     | طلب بادان کے ملسائیں                         | 110,          | (4)      | قرآن مجيديس صفات پردر د گاركا ذكر                                    |           |
| דדד     | البيئے اَصحاب كونصيحت                        | 117,          | jai      | جب لوگوں نے آپ کی معیت کاارادہ کیا                                   | gr.       |
| Ì       | خداکی را ه میں جان و مال سے جہت او           | 114           | IAT      | بنیامیتہ کے نتنہ کی طرف آگاہی                                        | 97        |
| ۳۳۳     | کرنے کے متعلق<br>میرین کرنے کے متعلق         |               |          | فداوندعالم کی حدد ثنا ۔ محت دواک محکد کے                             | 95%       |
|         | لینے اصحاب کے نیک کردارافراد کے اِسے         | 반             | 1/1/2    | فُضائِل اور مواعظ حسنه کا ذکر<br>پریرین                              |           |
| 750     | میں<br>ریم تا تھ کر میں الاس کر              | (10           | 114      | رمولِ اکرم کے نصائل د مناقب کا ذکر<br>میر میری میری میری کا دکر      | 90,       |
|         | جہسادی تلقین کے وقست لوگوں سکے<br>پر یہ سر : | 119           | ]A2      | پرور د گارا در رسولِ اکرم کی صفات<br>د مرب                           | 97        |
| 120     | سکوت کے موقع پر<br>پرزوں پر بر               | .نار          | 1/19     | کینے اصحاب اوراصکاب رسول کا مواز نہ                                  | 94,       |
| 1172    | اپنی فضیلت کا ذکر                            | 1 <u>7'</u> 2 | 191      | بن امیته کے مظالم کی طرف اسٹ ارہ<br>میں میں میں میں اگر الاس ایرین ا | 9/        |
| 7772    | لیلة الهریر کے بعد لوگوں سے نسبر مایا        | 111/          | 1914     | ترک د نیااور نیزنگی عالم کی طریف اشاره                               | 99,       |

. 129

| صغحتمبر    | خطبون كح مضامين اوروم أتسمية خطابت                                         | خطبةنمبر     | سفحةنمبر    | خطبون مح مضامین اور وجهٔ تسبیهٔ خطابت                                   | لبنمبر |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۳۳۵        | حالت اورشهدا دمنيين يراطها رئاسف                                           | -            | #           | مورى عجيب وغريب خلقت اورجنت                                             | 170    |
|            | خداد ندمالم كي توصيف فضيلت قراك اور تقوي                                   | -1 <u>Ar</u> | l rii       | کے دِلفریب مناظہ ر                                                      |        |
| <b>731</b> | كادصيت                                                                     |              | 719         | اتحسأه والغاق كادعوت اور بنواميته كازوال                                | 147    |
| raa        | برج بنهم طائي سيخطاب                                                       | IM           |             | حقوق وفرالفن كى نگهداشت اورات رسيخوف                                    | 174    |
|            | خداو ندعالم كاعظمت وتوصيف ادر بعض مخلوفا                                   | 100,         | יזיין וויין | كهانے كي نفيجت                                                          |        |
| 700        | كاذكر -                                                                    |              |             | جب لوگوں فیصرت عمَّانٌ کے مشاقاً لین                                    | 17/    |
|            | سائلِ النبات (توجید) کے بنیت ادی                                           | 1/17         | 777         | سے قصاص لینے کہ فرالبُشِ ک                                              |        |
| ۲٦۱        | اصول کا نذگره                                                              | 187          | TIT.        | جب اصحاب جمل بصره كما جانب رواز يوئ                                     | 179    |
| ٢٢٢        | حوادث ردزگار کا نمزگره                                                     | 100          | rrb         | جهت قائم ہونے پر دجرب انتب اع حق                                        | 14.    |
|            | خداد ندعالم کے احسانات ، مرنے والوں ک<br>السید میں میں شہر ترکیم پیر       | 100          |             | میدان صفین میں جب دشمن سے دُوبدو                                        | 141    |
| 794<br>794 | حالت ادر دُنیا کی سید شب آن کا تدکرہ<br>ایمان اور د جوب ہجرت کے بائے میں   | 1/9,         | 710         | رطبنے کا ارادہ کیب<br>حمد خدا ، یوم شوری اور قراسیشس کے مظالم اور       | 147    |
| 779<br>741 | ا یان اور در برب می بست ین<br>حمد خدا انزائے رسول اور تقولی کی اہمیت       | 19·1         |             | میرهاد بوم خوری اور مربیست مصطفع اور<br>اصحاب جمل کی غاز نگر بوں کا ذکر | 144    |
| ,          |                                                                            | 1.2          | 772         | ا محاب میں فار شریوں کا در<br>رسول اکرم کے بارے میں اور خلافت کے        | 124    |
|            | مدادنه عالم کی توصیف، تقومی کی تصبیحت اور                                  | 191,         | <b>479</b>  | ر حور ارم سے ادمین د ضاحت<br>حقداد کے بارے میں د ضاحت                   | '      |
| T48        | ۇنىپ ادرابل دىياكى مالىت                                                   |              | , ,         | طلح وزبسيسر ك جنگ كے ليئے بھرہ روانہ                                    | الإيم  |
| ļ          | خطبهٔ قاصعه ـ اس میں ابلیس کی مذمّت بہس<br>ریم تر سر بر بر سر سے میں تاریخ | 197          | 771         | ہوتے دقت                                                                |        |
| r/9        | کے تکبر وغور کاذکر ۔ اور سابقہ اُ متوں کے د قالعُ                          | -            |             | غفلت كرنے والوں كو تنبدادرآب كے علم                                     | 140    |
| , _ ,      | اور خالات<br>صاحبان تقوی کے دصااورا بن کواک کی غلط فہی                     | 196          | rri         | کی بمدگئیٹ ری                                                           |        |
| <b>799</b> | كانزاله                                                                    |              | i           | يندونفيوت . قرآن كوفف أل ادر                                            | 154    |
| ه.م        | من نقین کی حالت کا تذکرہ ۱۳۳۳ ۱۳۳۳                                         | VIÁN.        | سرسرس       | ظ لم کاف ا                                                              |        |
| `          | خدادندعالم کی توصیف به تقولی کی نصیحت اور                                  | 190          | 429         | صفین کے بعد حکمین کے بارے میں ارمث د                                    | 164    |
| 54-7       | استارىت                                                                    | _            | 429         | شہادت، ایمان اور تقویٰ کے بائے میں                                      | 144    |
| اللما      | ستسركار دوعالم كى مدح                                                      | 197          |             | فعلب بمان كے خداكود يكھنے كے بائے ميں                                   | 149    |
| İ          | بغيب ركے ساتھ آپ كي خصوصيات اور                                            | 194,         | المالم      | سوال اوراَ پ کاجواب                                                     |        |
| ווא        | ان کی تعلیات کی نفییلت                                                     | ,            | 444         | ليخافران اصحاب كى مذتهت أي تسرمايا                                      | 14.    |
|            | خداوندعالم کے علم کی ہمہ گیری اور                                          | 197          |             | اس جاعب كح معلق ارست ادجوخوارج ك                                        | IAL    |
| سالما      | تقوئی کے فوائیر                                                            | ا            | سهما        | مِل جلنے کانہیتہ کیے ہوئے عتی                                           |        |
|            | نماز ، زکوٰۃ اورامانت کے بارے میں                                          | 199,         |             | خداوندعالم كانسزيه وتفديس بهلي المتول ك                                 | INT    |

141

414

۲۳۸

وس

ساسهما

سامهما

انجرت بغيب رك بعدأب سے ملی ہونے

موست سے پہلے اسینے عمل میں تیز رفتاری

*حکمین کے*حالات اوراہل شام کی مُرمّـت

841

س يرميم

۳,۳

يحيحالات كاذكر

مقام صفین میں حکران اور وعیت کے باہمی

بصره پرچرهان کرنے دالوں کے بار میں

جب طلح ادرعبدالرحن بن عتاب كو جنگ

حقوق کے بائے میں

قريش كے مظالم كا تذكره

114

414,

414

| صفحةنمبر       | لبول كح مضامين اور وجر تسمير خطابت                                                   | خطبينبر خ                               | صفحهنمبر   | خطبون كح مضامين اوروجه نسمية خطابت                           | طبنبر    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 477            | البضامحاب كواكاده جنك كرنے كيلئے فرمايا                                              | 141                                     | ۵۲۵        | آكِ محدى توصيف اور نصار ل كاذكر                              | 754      |
|                |                                                                                      |                                         | 742        | جب أب كومقام ينبع جلن كيك كهاكيا                             | KL.      |
| 51             | سَيَائِل فَرَامِينِ وَعَهُود وصَايَاوَ                                               | ا . د کی ا                              |            | . = 2. 25 5 1 1 5                                            | ر<br>ت   |
|                |                                                                                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |            |                                                              |          |
| صفحتمبر        | عسوانات                                                                              | تمبرشار                                 | صفحتمبر    | عنوانات                                                      | تنمبرشار |
| ۵۰۵            | عبدالله ابن عباسس كام                                                                | 1                                       |            | مرينة سےلهتره رواز ہوتے وقت                                  | ;        |
| ۵-۵            | بن لمجم کے حمل کے بعد حضرت کی دھست                                                   | י אין                                   | MAT        | اہٰںِ کوئے۔ کے نام                                           |          |
| ۵-۷            | نگ صنین کی واپسی پراؤقان کے متعلق دصیّت                                              | אוץ -                                   | 449        | جنگ جل کے فاتمہ پراہی کو فہ کے نام                           | ۲        |
| ۵.4            | مدرقات جمع كرميوالوں كو بدايت                                                        | 1                                       | ۵۸۸        | قاصی شریح بن الحارث کے ، ا                                   | ٣        |
| 011            | ت<br>صدقا کی جمع آوری کرنے والے کا زینے کے اُم                                       |                                         | ۳۸۷        | عثان بن منیف کے ہم                                           | ~        |
| ۳۱۵            | محت بن ابی بحرکے ام                                                                  | 72                                      | W/4        | آذر بائجان کے عال اشعث بن قبیتے نام<br>است                   | ٥        |
| ۵۵             | مع ویر کے ایک خط کا جواب                                                             | 44                                      | ሌላፅ<br>ሌላፅ | معبادی <i>ر کے</i> نام<br>معبادیہ کے نام                     | 4        |
| ۵۲۱            | اہلِ بھرہ کے نام                                                                     | ro                                      | ، روم      | معادیہ ہی کے نام<br>جریرا بن عبدالشریجلی کے نام              | 4        |
| ۵۲۱            | معادیہ کے نام                                                                        | m                                       | M91        | بریز برامبدن کے ہے۔<br>معساوید کے نام                        | 9        |
| <b>9</b> 22324 | جنگ فین سے دائی پرا مام حسک تاکو                                                     | l mi                                    | ۳۹۳        | معادیہ ہی کے نام                                             | 1-       |
| ۵۲۳            | وصت <u>ت</u><br>ما ما ایم ناه                                                        |                                         | ۵ وم       | لینے شکر کو دشمن کی طرف رواز کرتے وقت                        | 11       |
| مهر<br>مهره    | معادیہ کے نام<br>قٹ میں عباس مامل م <i>دّ کے</i> نام                                 |                                         | 493        | معقل بن قیس ریاحی کے نام                                     | ١٢       |
| arr            | A. C. M. C. 2                                                                        | יאני                                    | ٢٥٠١       | لبين ايك ستردارك نام                                         | 11"      |
| ara            | حمد جاب جرح ؟<br>عب الله بن عباس که نام<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د     | ro<br>ro                                |            | اہنے کٹ کو جنگ صفین سشروع                                    | ١M       |
| 000            | لينه بهان عقب ل كي خط في حواب ين خط                                                  | ۳۲                                      | 492        | ہونے سے میلئے                                                |          |
| ٥٣٤            | معبادیہ کے ہام<br>مالک استسترکی ولائیٹ کے موقع بہ ہر                                 | ۳۷                                      | ۹۴م        | دشن ہے دُوبدو ہوتے وقت دُعائیکات                             | 14       |
|                | مالک است کی ولائیت کے موقع بر                                                        | ۳۸                                      | M99        | جنگے موقع برفرج کو ہدایت<br>معاویر کے ایک خط کا جواب         | 11       |
| 679            | اہلِ معتبہ کے نام                                                                    |                                         | ۵۰۱        | معاویر خیایت حط ۵ بواب<br>عالی بهره عبدار مترابن عباس کے نام | 14       |
| arg            | ابلِ مصترے نام<br>عرو بن العساص کے نام<br>اپنے چپتا زاد بھائی عبداللّٰہ بناعباس کے ا | m9                                      | 2·1        | ا بی م م م م م م م م م م م م م م م م م م                     | 14       |
| 001<br>001     | کینے جیب زاد تھانی عبدافعد بنامبا رہے                                                | ۲۰۰                                     | ۵۰۳        | ہے دیا ہے ہیں ہور اور سے ہم<br>زیاد ابن اب سرکے              | ۳۱<br>۲۰ |
|                |                                                                                      | ا ۲                                     |            |                                                              | ·        |

| مفحمب        | خوانيا ب                                      | ا عـ          | تمبرشار    | صفحتبر          | (             | نيا مت      | عنوا                                   | تنبرشار |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------------------------|---------|
| 4.5          | کے نام                                        | تمام حکام     |            | ۵۵۵             |               | كخام        | عمرابن ابی سلمه مخز ومی                | ρr      |
| 1-0          | زيا داننځعۍ که نام                            | کمیال بن      | ۲J         | ۵۵۵             | i             | بالىكےام    | مصقله بن ہبیرہ سُنی                    | ۳۸ -    |
| 1-2          | رنام                                          | ابلِمقرک      | 41         | ۵۵۵             | · ·           | ام          | زیادا بن اسیبه کے                      | 44      |
| 4.4          | وٹی اشعہہ ری کے نام                           | عال كرفه الوم | 77         | ۵۵۷             |               |             | عثمان بن حذیف عال                      | rs      |
| 7.9          | ط کے جا سب سی                                 | 1             | سه         | ۵۲۵             |               |             | ایک عا مل کے نام                       | ۲۸      |
| 111          | کے بی نام                                     | !             | 15         | ۵۲۵             | السلام كودصيت | سسىمىن علي  | ابنالج كح تمليكي بعد                   | ۲۳      |
| ۳۱۳          | مبارک کے ام<br>پر                             |               | 17         | 674             |               |             | معادیہ کے نام                          | ۲۸      |
| ur           | رقشم <i>ن جان کے</i> ام                       |               | 44         | ا ۱۹۵           |               |             | معسادیہ پی کھے کام                     | P4      |
| 415          | لمان فارشی کے ام<br>دوز کر زار                |               | 1/4        | . 679           |               | ı i.        | سبہ سالاروں کے                         | ۵۰      |
| 414          | ران کے نام                                    | į.            | 49         | 041             |               | ļ.          | خراج دصول کرنے والور<br>سر             | ا۵      |
| *19          | ۔ سہیل بن حلیف انصاری کے نام<br>اروع میں کانہ | ′ I           | ٤٠         | 641             |               |             | مشىم بلادىكے امرائے<br>ىر بر درنز      | ar      |
| 419          | ارود عبدی کے نام<br>ہے کہ سے نام              | . 1           | 41<br>-    | 027             |               | ,           | الک بن انستر تخعی ک<br>ال نیست که دو   | ٥٣      |
| 4Y)          | فیاکسس کے نام<br>برکے نام                     |               | ر.<br>۲۳   | ۵۹۷             |               | (           | طلحه دزبسيسر که نام                    | ماه     |
|              | 1                                             |               |            | ۵۹۹             |               |             | معسادیہ کے ام                          | ۵۵      |
| 471          | مین کے مابین معاہدہ<br>سب                     |               | ۳۵ م       | 299             |               |             | متررح بن إن كوأب                       | ۲۵      |
| 477          | 1.                                            | معتاديه       | 40         |                 | سکرہ          | ينه سيے لھ  | ابلِ کوفت کے ام مد                     | 27      |
| 777          | باسس کے نام                                   |               | 24         | 4++             |               | ** <b>/</b> | جلئے وقت<br>تاریخ میں کرائیں           |         |
| 47)          | عباس کوآپ کی دصیت<br>مرسم نه ایکاره ا         | •             | 22         | 4.1             | f             |             | تام شہروں کے اِٹن<br>اس میں قبلہ سے کو | 09      |
| 41.7         | ری کے خط کا جواب<br>لاروں کے مام              |               | 4 1        | ''              |               |             | اسود بن قطب کے<br>فرج کی گذرگاہ میں وا | 4.      |
| 474          | V-2_Q3/0                                      | سيرت          | ∡ <b>9</b> |                 | 20,           |             | יט פי עני אין עני                      | 1,      |
|              | على كالمات وتحكم                              | Misco         | 1/1        | البرد مر        | ш             | 14.         | 1/11/                                  | え;      |
| <sup>ا</sup> | الم علمات وطلم                                |               |            | 1               | المهر         |             | البلا                                  |         |
| صفحتمبر      | برثار عنوانات                                 | صغختير الز    | نات        | عشوار           | نبرشار        | صفحتمبر     | عشوانات                                | مبرثيار |
| 11           | اا عفو وافت دار                               | "             |            | خود لپئندی      | 4             | 479         | و نسادےعلیٰی گ                         | ا فتنه  |
| "            | ۱۲ عجزو در ماندگ                              | "             | بانسان     | صدقه واعمال     | 4             | "           | ت نفس                                  | ۲ زرّ   |
| "            | ۱۳ کامٹ کری                                   | اسه           | تے         | إنساناحا        | ^             | "           | رب<br>دب ومحاسن                        |         |
| 427          | ۱۳ لینے اور بیگانے                            | "             | نكته       | علم الاجتماع كا | 9             | "           | راؤصاف                                 | م چن    |
| 11           | ١٥ مستلائے فنت                                | "             | ـرت        | حُننِ معامث     | 1.            | 11          | وادَب                                  |         |

| صفحتمبر | عنوانات                    | نبرشار         | مفختبر        | عنوانات                                | تنبرشار | صغحتمبر | عنوانات              | برشار<br>برشار |
|---------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------|
| 161     | ناكامى كاخيال نەكرد        | 19             | 11            | اجروتواب                               | ۲۲      | "       | تدبير کي بے جارگ     | 14             |
| "       | ا فراط وتفسسه ربيط         | ۷٠             | مراد          | بنده كاخدا سيراضي بونا                 | ۳۳      | "       | خضاب                 | 4              |
| 11 .    | كالعتال                    | 41             | "             | قابلِ مُبارِکبا                        | hhi     | 4       | غب رجانباری          | JA.            |
| "       | زمانه کا دو تبر            | <u>۲</u> ۲     | "             | مومن ومئٹ فق                           | Ma      | "       | طول امل<br>طول امل   | 19             |
| "       | يبثوا كحاؤصاف              | ۷۳             | "             | احسكسس گذاه                            | 44      | "       | ياس مردت             | r              |
|         | ایک ایک سانسس مور          | مم             | "             | قدر ہر کس بقدر ہمت اوست                | 44      | 450     | مشرم وحيار           | الم ا          |
| "       | ك طرف اكي كيف م ي          |                | "             | حزم داحتباط                            | ſγΛ     | "       | حق سے محروی          | rr             |
| "       | رىنتىنى دۇڭەشتنى           | ۷۵             | ۱۳۷۲          | شرليف ورذيل                            | 49      | ,,      | عمل اورنسب           | ۳۳             |
| "       | أغازه انجتهم               | ر<br>2         | "             | ا دل وحشت لېسند<br>د که د د د د        | j       | "       | د کستگیری            | 114            |
| "       | ضراد کابیان                | 24             | "             | خونسش بختی                             | ا۵      | "       | مهلت                 | 10             |
| ۳۵۱     | قضا وقدرالهي               | 4/             | "             | عفو و درگذر                            | ۵۲      | "       | بات جيب نهين ڪتي     | 77             |
| "       | حزن حكمت                   | 49             | 11            | سخاوت کے معسنی                         | ٥٣      | "       | بتمت زجيورا د        | 74             |
| 100     | مرايهكت                    | ۸۰             | "             | عقاصبيي كوئى دولت بي                   | مهد     | "       | الخفائے زہد          | 74             |
| 11      | انسان كى قدرو قىيت         | ۸J             | 11            | صبرکی روشهیں                           | ۵۵      | 11      | موت                  | 19             |
| //      | بالجنسيحتين                | ۸Y             | "             | فقت روغنار                             | - 67    | 412     | بهرده پوششی          | ۳۰             |
| 16£     | مدح مستسدان                | ۸۳             | 11            | ا قت اعت                               | . 22    |         | ایمان کے ۲۲ مستون:   | اس             |
| "       | بقيّة الشيف (تلوار)<br>·   | ۸۱۲            | <b>بالر</b> ة | ال د دولت                              | ۵۸ ا    | 772     | عدل ،جهاد ،صبر، یقین |                |
| 11      | ېمه دا ن                   | ۸۵             | "             | ناصح کی گلخ بیانی                      | ۵۹      | 444     | نسيكي وبَري          | ۳۲             |
| "       | برون کامشوره               | ۲۸             | 11            | زبان کی در ندگی                        | ٧.      | 154     | مىينانە روي          | ٣٣             |
| "       | اکستفار<br>ایک بطیف انتباط | Λ <sup>2</sup> | 1/            | عورت ایک تھیوہے                        | 41      | ואל     | ترک آرزو             | ۳۴             |
| "       | •                          | ΛΛ             | 11            | احسان کابدله<br>زیر ز                  | 47      | "       | مرنجان مرنج          | ۳۵             |
| 169     | اللهيسة خوش معالما كي      | A 9            | "             | سفار <i>کش</i><br>من اور کا برو        | 414     | "       | طول امل              | 7"4            |
| "       | بپراعب-لم                  | q.             | . "           | دُنیا دالوں کی عفلت<br>دوستوں کو کھونا | 717     | "       | تعظيم كااك طرلعيسه   | ۳4             |
| "       | دِل کی خستگی               | 91             | "             |                                        | ۵۲      | "       | الممحن كونفييحت      | ۳۸             |
| ,,      | علم بيعت ل                 | 94             | '11           | ا ما ہل سیے سوال<br>ایک نرکومین میں    | 77      | سرمه.   | فرائض کی اہمییت      | ٣٩             |
| 11      | نتنه كتفسير                | سوه            |               | سائل کو ټاکام نه کچیرو<br>عند په پرمن  | 14      | "       | دا نا و نادان        | ۴.             |
| 171     | خير كالشسري                | 9,4            | "             | عفت ومشكر                              | 1/      | "       | عات ل داحق           | الما           |

| صفحتر       | عنوانات                  | نمبرثهار | صفحتمبر | عنوانات                                 | نبرثار | صفحتمبر | عنوانات                              | نمرشار |
|-------------|--------------------------|----------|---------|-----------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|--------|
|             | فضيلت علم: آپ كارشا      | 1972     | -11     | دومسل                                   | الال   | 11      | معیارعمل                             | 90     |
| سے<br>در را | جنا بخبيل بن آ           | İ        | A       | ان کے پاس زدیکھنےوالی <b>ا</b> مکا<br>س | 177    | "       | معيارتقرتب                           | 91     |
| 1,7,4       | تامردسخن بگفته است د     | 150      | "       | ادر متج <u>معن</u> والعسل               |        | "       | ایک خارجی کی عبیادت                  | 94     |
| "           | ت درناشناس               | 1649     | "       | جند صفات حميث                           | - 177  | "       | روایت د درایت                        | 94     |
| "           | پندد موعظنت              | 10.      | 74.5    | غيرټ مردوزن                             | 1412   | , ş     | اِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْ        | 99     |
| PAF         | انجسًام آخر              | اهر      | "       | حقيقى أمسيام                            | Ira    | "       | رَاجِعُوْنَ • كَاتَفْسِر             |        |
| 4           | نیستی و بربادی           | 158      | "       | تعجب انگرجيزي                           | 174    | "       | ا جواب مدح                           | 1.•    |
| 11          | صبرؤ كيبان               | 105      | "       | كرتائي اعال كانتيجه                     | 174    | "       | حاجت رَوانی<br>برینه این             | J•     |
| ی           | عمل ادراس پر رضامت       |          | "       | بهاروخزال مي احتياط                     | ITA    | "       | ايك پيشين گوئي                       | 1.4    |
| "           | كأكُن ه                  |          | 722     | عظمة حنالق                              | 144    | פור     | ۲ ناسازگاردشن                        | 1.1    |
| 4           | عهب وبيمان               | 100      | "       | مهنية والون سيخطاب                      | 17.    | "       | نوف بكال كابيان<br>دار در            | 1.10   |
| 191         | معرفت امام               | 1        | "       | د نیائی ستائیش                          | اسوا   | 774     | فرالِفُن کی بابندی                   | 1.0    |
| "           | بندد نصيحت               | 104      | 729     | فرسشتے کی مدا                           | ITT    | "       | دين سيامتنان                         | 14     |
| 4           | بُران كابدلى بعكلاني     | IDA      | 1/2     | بِ تُبَاتِي دُنيا                       | سوسوا  | "       | غيرمفياعكم                           | 1.4    |
| 11          | مواقع تهمت               | 109      | "       | دوستى كى شرالط                          | ITT    | "       | دِل کی مالت                          | 1.4    |
| "           | جا نبدًاري               | 14.      | 1/1     | چارحپيسزي                               | 100    | 479     | مرکز ہدایت                           | 1.9    |
| "           | خود رانی                 | 141      | "       | لبعن عبادات كي شسري ا                   | 1      | "       | ماكم كے ادميات                       | 11.    |
| "           | <i>וו</i> נפו <i>ר</i> ט | זדנ      | "       | سددم                                    | 1172   | "       | سهل ابن مُنگف                        | 111    |
| "           | ففت رو ناداری            | 1        | "       | وريا دِل                                | 1      | "       | محبّت ابلِ بيتُ                      | זוו    |
| 11          | حق کی ادائیگی            | IM       | "       | زق دروزی<br>دارش د                      |        | "       | ينديده اوصات                         | 1      |
| 11          | اطاعست مخسلوق            | 174      | "       | مغایت شعاری<br>ادر سرس                  |        | 741     |                                      | 1      |
| 797         | ق ہے درمستبرداری         | 144      | "       | احت دأسورگ                              | 1      | "       | مراج پرسی کاجواب<br>مراج برسی کاجواب |        |
| 11          | فودلیک ندی               | 1        | "       | یل دمجتت                                | 1      | "       | است لا ُ وازنائِش<br>دوست و دُشن     |        |
| "           | قرب موت                  |          | "       | هم وغسم                                 | 1      | "       | دوست ورسن<br>زمست کمونے کا تیجیہ     | 1      |
| 11          | لمبيح كاأجسالا           | 1        | "       | ىبر بقدر مصيبت                          |        | "       | ر صنت موجه هیجت<br>ونیامنل ایک رانه  |        |
| "           | وبرمین مشکلات<br>م       |          | 7/1     |                                         |        | 11      | 1 / 2/20                             |        |
| 11          | زص وطمع                  | 141      | "       | يدقه وزكوة                              | ۱۳۶۱ م | - 127   | ارس معرسیات                          |        |

| مغخبر      | عنوانات                 | نمبرتهار | صفحتير | عضوانات            | نمبرشار     | صفحتمبر       | عنوانات                                 | ربرشار |
|------------|-------------------------|----------|--------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|--------|
| "          | حاردكون ؟               | ۲۲۵      | 11     | خوارج كالعسرو      | 19.4        | 11            | جهب ل و مادان                           | 147    |
| "          | اطسيع                   | 777      | "      | عوام               | 199         | 11            | مشوده                                   | 144    |
| "          | ايمان کی <i>تعرلی</i> ت | 774      | 4-1    | تمارشان            | r           | "             | نيت كاردزه                              | سما 15 |
| "          | غم د نیااختیار زگر و    | rra      | "      | محافظ فرسضيتي      | ۲۰ j        | "             | خون كاعسلاج                             | 120    |
| "          | قناعت اغتياد كرد        | 449      | "      | بجواب طلحه وزسيسر  | r-r         | 190           | سردار کی علامت                          | 144    |
| <b>211</b> | شراكت اختيار كرو        | ۲۳۰      | "      | موت کی گرفت        | Y-1"        | 11            | بُری سے روکنے کا طرلقہ                  | 144    |
| "          | عدل واحسكان             | rri      | 4-14   | كفراك نعمت         | ۲۰۴۰        | "             | دل كى صعنى ك                            | 141    |
| 112        | ال إلقائسي              | ישין     | "      | علم كاظرت          | r.0         | "             | ضداور برٹ دھری                          | 149    |
| "          | دعوت جنگ زدیبا          | 777      | "      | علم دهب            | ۲۰۶         | 11            | طسيع                                    | 14.    |
| ,,         | عورت ومرد کی صغات       | 177      | "      | برد باری کااظهار   | 7.4         | 11            | دُورا ندشتنی                            | IAI    |
| "          | عاقل وجابل              | rra      | "      | نفس کا محاسبه      | 7.7         | . 11          | خاموتی د گویا نی کامحل                  | IAT    |
| 417        | دنياك بيات تدرى         | 777      | "      | مظلوموں پراحسان    | r. 9        | "             | دۆمختلف دعوتیں                          | IAT    |
| "          | عبادت كقسيس             | 1774     | ۲۰۵    | آخریت کی منزل      | ۲۱۰         | "             | يعتبين                                  | IMP    |
| 11         | عورت کی بُرانی          | l        | "      | كلمة حكمت          | <b>F</b> II | 11            | صدق شيكان                               | IΛΔ    |
| "          | تبابل دعيب جون          |          | "      | خودلیکسندی         | 717         | 494           | ظلم كالحبتام                            | IAH    |
| 11         | غصبي يتمر               | rr.      | "      | صىب دىتحل          | 417         | 11            | جِل مِلارُ كا دقت                       | 144    |
| "          | ظالم ومظلوم             | ויחז.    | 4-9    | نرمی و ملائمست     | 119         | 11            | حق سے رُوگردانی                         | IAA    |
| u          | خوتِ خدا                | זייז     | u.     | مخالفت ببييا       | -110        | ,,            | سببر                                    | IN9    |
| 11         | جوابات كى كثرت          | 777      | 4      | كغوالن نعمت        | צוץ         | "             | معيارملانت                              | 19.    |
| "          | ٹکرد پاکسن              | باباء    | ,      | نشيب وفراز         | 414         | 11            | دُنيا ک حالت زار                        | 191    |
| 411        | خوابشات کی کمی          | rra      | ,      | حئد                | TIA         | 499           | دُومسروں کاحق                           | 197    |
| 4          | كفنسه إن نعمت           | ۲۳۶      | ,,     | طمع وسرص           | r19         | "             | خوش دِلی و بَد دِلی                     | 197    |
| 4          | جتذبركم                 | 10%      | 11     | يُدِگان            | 77.         | 499           | غقه إدرانت أم                           | 1900   |
| 4          | تحسين ظن<br>أذ ريد      | YIYA     | "      | بندگانِ فدا پرطسلم | 771         | ذنا <i>رر</i> | انجام دنیا ادر انجام لذات<br>انجام دنیا | 190    |
| "          | لفس كاعتب لأم           | 444      | "      | چشم پوشی           | 777         | "             | عبرت کی قدرو تعیت                       | 194    |
| "          | خدامشـناس<br>م          | 10.      | "      | سشرم دسيار         | 442         | ,,            | دِ لوں کنسستگی                          | 192    |
| "          | تلخى وكمشيريني          | 101      | ,,     | بحث أوصاف          | 4444        | "             | נְצָטט - ט                              | 172    |

|          |                           | YAYAYA<br> | <u> </u> |                                        | <u>۱</u>   |         | عنوانات                        | لنبرثار |
|----------|---------------------------|------------|----------|----------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|---------|
|          | عنوانات                   | نمبرشار    | صفحتبر   | عنوانات                                | نمبرشار    | مفحتمر  |                                |         |
|          | مبليد د توف کي مصاحب      | ram        | "        | ا متقبل کی فشکر<br>برین ویژیب          | 144        | "       | فزالفن كيحكم ومصالح            | ror     |
| <i>"</i> | مغرب مشرق كافاصيه         | rapr       | i        | دوستی درُشمنی میں امتیا                | 774        | 414     | المجُوثُ تُب                   | rat     |
| نل پر    | تین دوست ادر تمین دستا    | 19A        | "        | عملِ دنیا دعملِ آخ <del>ت</del><br>سار | 749        | "       | امورخب رکی وصیت                | rap     |
| "        | ایذارستان                 | 797        | "        | خاز کعب کے زبور                        |            | "       | غيظ وغضب                       | rad     |
| ,,       | عبت رد بعبت ر             | 794        | 241      | بیت المال کی چوری                      | <b>   </b> | "       | خت ا                           | ۲۵۲     |
| "        | جھ گردوں سے پر میز        | 198        | "        | احكام مي رميسم                         | . i        | 11      | ماجت روانی                     | ro2     |
| "        | تو ب                      | 199        | "        | ن <i>ت ديرو تدميس</i> ز                | }          | 219     | صدقه                           | YOA     |
| ,,       | حماب دكتاب                | ۳.۰        | "        | عِلم ويقين                             | 1714       | "       | وفاداری دغد <i>آری</i>         | ì       |
| ויא      | ت مد                      | ۱۳۰۱       | 2900     | طمع وسرص                               | 120        | "       | است لاوآزمائش                  | 1       |
| "        | معتاج دُعا                | 4.4        | "        | ظت برو باطن                            | 727        | مم      | ريح طلب كلا                    | 25      |
| "        | ابنائے دنیا               | 1          | 11       | ایکے تسب                               | Y44        |         | ظهورججت                        |         |
| "        | خداکا فرمستاده            |            | 11       | مفسيخل                                 | 741        | 271     | ہور بت<br>خطیب ماہر            | 1       |
| "        | غيرت مندنجهي زنانهين كرنا | 7.0        | //       | فرالفُن كاليميت                        | 149        | "       | اردان جه گردا<br>الزان جه گردا | 1       |
| "        | پامسىبانِ دندگ            | 4.3        | "        | آخت کی تباری                           | 74.        | "       | توہر کے انتخاب کا حق           |         |
| #        | مال ستے لگاؤ              | ٤٠٠٤       | 240      | عت ل کا راہبری                         | YAI        | //      | د ارسط قاب ه می<br>ایمان       | ۵       |
| "        | دوستی و قراست             | ٣٠٨        | 11       | غفلت كايرده                            | TAT        | 277     | دى ظن                          | 4       |
| "        | ظن مومن                   | ۳.9        | //       | عت الم وجابل                           | TAT        | 441     |                                | 1       |
| ۲۳۳      | ايمانِ كامل               | 1          | 11       | قطع عبذر                               | TAM        | ]]      |                                | .       |
| "        | جهُوط كانجام              |            | "        | طلب بہلت                               | 110        | "       |                                |         |
| 11       | الون كا حالت              | 1          | "        | برادِن                                 | דאז        |         | ىيىدانِ جنگ                    | 9       |
| "        | زآن کی جامعیت             | ישניש      | "        | عنا دُن در                             | ۲۸۷ و      |         | 200                            |         |
| 11       | قر کا بواب بی <u>قر</u> ہ | سالم ا     | 11       | بسلم سے محروبی                         | FAA        | 472     | 1                              | Į.      |
| 11       | ط کی دیدہ زیبی            | 710        | 11       | ئے بن بھال ک تعربیت                    | الاً الله  | 11      | مارت ابن حوط                   | - 1     |
| ۵۲۸      | سوب المؤمنين              | t t        | 474      | · ·                                    | j 19.      | "       | صاحب لطان                      | .   Y7F |
| "        | ب ميم وي كاطن نر          | 1          | 11 7     | J                                      | ۲۹۱ تع     | lì .    | ين سلوك                        | ryp     |
| "        | لمب كاسب                  | ۴ ۳۱۸      | "        | ب ررسول پر                             |            | -   ∠r' | 1 1/                           |         |
|          | فت روفل قے کانون          | , 119      |          |                                        |            | "       | یمان کی تعربیت                 | 1 14.   |

| صفحتمير      | عنوانات                  | نبرشار       | صفحتمبر | عنوانات                   | نمبرشار    | سفختبر | عنوانات                | نبرشوار  |
|--------------|--------------------------|--------------|---------|---------------------------|------------|--------|------------------------|----------|
|              | امر بالمعروف ومهى عن الم | <b>1</b> 44م | "       | مدح مين حداعتدال          | المهاملاً  | "      | طرزسوال                | ۳۲۰      |
| ,,           | جهت ادکی تعربیت          |              | "       | برطاكت ه                  | mmx        | ,      | ایک مشوره              | PT!      |
| "            | من<br>مق د باطل کانتیجیه | P41          | 11      | الجقيه اور برست ادُصاف    | ا ۱۳۷۹     | "      | مُردوں پرگریہ کرنا     | mrr      |
| "            | اميدوياسس                | 722          | 200     | ظالم ك علامتين            | ro.        | 747    | خوارج نهروان           | 444      |
| <i>II</i>    | بحث ل النجوس،            | 74A          | "       | سختی کے بعد آسانی         | rai        | "      | خداکی افران سے ڈرد     | مها بوسو |
| <b>4</b> 7 4 | رزق د روزی               | p29          | "       | زُن و فرزندسے رگاؤ        | <i>737</i> | 11     | محدا بن الب كمركى موت  | rrs      |
| ,,           | زندگی و موت              | ۳۸۰          | "       | عيب جوني                  | ror        | "      | عذر پذیری کی حدعمُ     | 773      |
| //           | زبان کی نگہداشت          | TAI          | "       | تهنيت سرزند               | ۳۵۴        | "      | غلط طريق سي كايان      | ۳۲4      |
| "            | سکوت ا                   | ۲۸۲          | "       | دولت کے آثار              | ras        | "      | نقرار کاحصّہ           | 444      |
| "            | معصيت داطاعت خدا         | ۳۸۳          | "       | رزق کی رسستان             | 707        | 4~9    | عذرخواي                | rrg      |
| li .         | دنیاداری جہالت ہے        | TAP          | "       | تعربيت                    | r34        | "      | نعمت كاحت ربيبا        | ۳۳۰      |
| 449          | د نسيا كى حقارت          | ۳۸۵          | 101     | نعمت ولقمت                | TOA        | "      | ادائے فرصٰ کاموقع      | 471      |
| //           | <i>جویند</i> ه یابنده    | TAT          | 209     | اصلارح لفنس               | 209        | "      | بادشاه ک حیثیت         | יןשפיץ   |
| 11           | نىپىكى اور ئىرى          | rn 4         | "       | يُدُّلُانَ                | ۳۶۰        | "      | موٌمن کے اُوصاف        | سسس      |
| "            | سے بڑی نعمت              | <b>ም</b> ለለ  | "       | دُعار کا طریقیہ           | الاسو      | "      | فریب آرزو              | ما ساسا  |
| "            | حسب ونسب                 | <b>7</b> 19  | "       | عرّت كى تحبداست           | 747        | "      | د کو <u>حصتے</u> دار   | ۲۳۵      |
| 419          | مومن کے ادستات           | ۳9٠          | "       | موقع دمحسل                | سربس       | ا۵۷    | وعده دن نئ             | 777      |
| "            | زېږدئنيا                 | <b>79</b> 1  | "       | بے فائرہ سوال<br>منت      | الماليا ا  | "      | بيعل كي دُعا           | يسوس     |
| 441          | امردسخن بگفت باشد        | rer          | "       | بسنديده صفتين             | 770        | "      | علم کی دونسمیں         | mm/s     |
| 11           | طلب دُنپ                 | 797          | //      | عب لم وعمل<br>آنتها: مين  | 777        | "      | راستے کی درستی         | 4سرم     |
| "            | ات كااثر                 | ۳۹۴          | "       | تغيروالفت لاب             | 7774       | 11     | پاک امان ادر کشکر      | ייאיין.  |
| "            | قناعست ا                 | 190          | 441     | ژاب دعقاب<br>این در کراری | ארין       | "      | ظالم ومظلوم            | ابهام    |
| "            | نمان اوِنوں کا نام ہے    | 797          | "       | آنیوالے دور کی پیش گونگا  | 779        | 11     | بڑی دولت مندی          | ۲۲۲      |
| "            | بهترين وكمشبو            | m92          | "       | دُنتِ وَٱخرت              | 72.        | "      | کچھ لوگوں کی حالت      | سلماسا   |
| "            | فخرو مسبد لمندى          | 1            | "       | تقوی دیرمیز گاری          | 141        | 20T    | دُنياداً نُرْت كاخباره | ماماله   |
| "            | فرزندد پرر کے حقوق       |              | *       | دین دونیا کا قیام         | p=2 p      | "      | گشنا ہوں سے درماندگ    | ۵۳۳      |
| 447          | بالتراور بالتر           | ۲٠.          | 447     | بدایت کاراسته             | 721        | "      | أيرو كاسودا            | لايماط   |

| صفحتمبر   | عنوانات                             | نمبرشار            | صفحتمبر   | عنوانات                           | نمبرشار      | صفحنبر   | عنوانات                               | موسور<br>نبرشار |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| 11        | فخ روغ در                           | ror                | 11        | الله كاستكوه                      | ۲۲۹          | 11.2     | اخلاق مي بم آسنگي                     | ۱۰۸۱            |
| 11        | امرارالغيس                          | 400                | 11        | ر دوز عیب ۱                       | MYA          | ,,       | ایناد قات می رہو                      | p. r            |
| "         | ترکُ دنیا                           | ۲۵۲                | 11        | حسرت داندده                       | רץ א         | "        | طلب الكل فرت الكل                     | ۳.۳             |
| 11        | دۆ طلب گار                          | P04                | 11        | ناكام كوسشش                       | ٨٣٠          | <i>"</i> | لَاحُولُ وَلاَقُوَّةً كَـ             | 4.4             |
| 11        | ايبال كى علامست                     | MOX                | ۷۸۳       | رزق و روزی                        | ا۳۲م         | 220      | مغيره ابن شعبه                        | ۲.۵             |
| "         | نت دیره تدسیسر                      | 109                | "         | اوليارخداكي آخط صفات              | איין         | "        | تیر به به<br>تواضع د خود داری         | ۲۰۰۹            |
| 491       | لمندتمتي                            | ٠٢٠م               | ,         | موت کی یاد                        | ساسونها      | 11       | عمتال                                 | ٧.٧             |
| "         | نيبت                                | ורא                | "         | آزمالپُش                          | אושנא        | "        | حق ہے مکراؤ                           | 5°-A            |
| "         | مُن ثن ر                            | lu.at.             | "         | امتركىمشيان                       | rro          | "        | ړل                                    | 6.4             |
|           | رُني ا                              | שוניה              | "         | ابيركم                            | דיוא         | "        | تقولي                                 | ١١٨             |
| 11        | بنیامت ہ                            | יאוריין            | ۷۸۵       | انصاف کاکمال                      | גייניהן      | "        | أمستاد كااحترام                       | fril            |
| 11        | الفهب ارمدينه                       | ۵۲۹                | "         | جہالت ایک شمن ہے                  | 1            | "        | نغس کی تربیت                          | יויא            |
| 497       | ا کمک ستعاره                        | ויניאן             | "         | زېد کې تعرا <u>ي</u><br>منا سن    | balad .      | "        | قېرى صىبىر                            | ۳۱۳             |
| "         | ایک حاکم                            | 714                | "         | غفلت کی نیند                      | luk;         | 444      | تعزيت                                 | ساله            |
| "         | آبين مي ح <sup>ن</sup> ن ڀلوک<br>پذ | ለተላ                | "         | حکومست<br>مه تا بر ش              | 441          | "        | دنیا کی حالت                          | ۱۵م             |
| "         | دستمن و دوست<br>ت                   | 4 4 ما             | "         | بهتریکشهر<br>مالک بهشتر کی تعرفیت | WAL          | "        | المام حن كوبدايت                      |                 |
| 11        | توحید دعدل<br>کام از ایش            | المرد              | "         |                                   | אאא          | "        | أمستنفاد كيمعنى                       | 214             |
| //<br>190 | کلام اورخاموشی<br>ملاسلان           | 1 <sup>2</sup> /21 | //<br>1/4 | استقلال<br>صفات بن مم دنگ         | WWW          | 249      | حلم دبرگباری                          | ۱۸              |
| "         | طلب باران<br>ترکب خضاب              | 1474<br>1474       | "         | عالب ان معصد                      | <u>የ</u> የዮህ | "        | پو کشیده موت<br>کرین                  | 4 الما          |
| ,,        | عفّه                                | 12 P               | ,,        | /                                 | 444          | "        | بیاک نگا پی<br>عشل کا دامبری          | 717             |
| "         | قناعت                               | M23                | 11        | بری مصیب                          | LALA V       | "        | چسونی ادر بری<br>چسونی ادر بری نسیسکی |                 |
| "         | زيادابن ابيست يسنسرا                | ١٢٧                | "         | عرّ سينفس                         | 14.44<br>4   | 41       | برن درزن یا<br>امترسیزوش معاملی       |                 |
| ۲۹۲       | سېل انگاري                          | MLL                | "         | مزاق                              | ms.          | <i>"</i> | المدرعت ل                             |                 |
| "         | تسليم دتسلم                         | 74 A               | //        | خودداري                           | 401          | ,,       | مرد سب<br>حقوق نعب                    | איא             |
| "         | تكآن                                | 9 يهم              | "         | ففت روغن                          | ror          | "        | معرف معرف                             | pro             |
| "         | مفارتــــ                           | 64.                | 4/19      | عبدامترابن ذبير                   | משר          |          | حت د بردب                             | ויאק            |

### علامه السيد شريف الرضيُّ (طالب نژاه)

### جامعه نجح البلاغه

### از مرحوم مرتقني حسين فاضل لكھنوي

ابوالحن محمہ بن حسین ملقب بہ شریف ہوں۔ ولات ۱۳۵۹ھ۔ وفات ۲۰۰۷ھ۔ برادر سیّد مرتفلی علم الهدی سابق الذکر۔ یہ دونوں بھائی آسانِ شیعیت کے آفاب وہاہتاب ہوکر چیکے۔ جیسا ان دونوں بھائیوں نے دنیاوی اور آخروی عروح پایا ان کے بعد کسی کو نصیب نہ ہوا۔ چیٹم فلک نے نبی کے بعد کوئی الی عظیم شخصیت نہیں دیکھی۔ جس کے احوال، سیرت، تاریخ اور علم وادب پر اتنا کھا گیا ہو کہ دفتر بن گئے۔ گر ابھی تک نہ قلم رکے ہیں نہ زبانیں۔ جس کی اولاد کرام، اور آثار عظام اپنی مثال۔ ہر ایک پر لکھا جا تارہے گا۔

ید نیج البلاغہ کیا ہے، سینکڑوں خطبوں اور بچاسوں مؤلفوں کی محنت کا گلدستہ سدا بہار۔ عہد امیر المومنین سے اب تک امام علیہ السلام کے دوستوں، آپ کے افادات وارشادات کے عاشقوں نے نہ معلوم کتنے مجموعے جمع کیے۔ خطب مکا تیب، فرامین کلمات قصائد، قضایا، تھم، اشعار، اور دعاؤں کے یہ مجموعے آج بھی محفوظ و مطبوع شکل میں موجود ہیں۔ کون ہے جس نے غرار الحکم، دیوان جناب امیر صحیفہ علویہ، کلمات قصار نہیں پڑھے۔

ہاں، یہ شرف سیدرضی، رضی اللہ عنہ کے خلوص کو نصیب ہوا۔ کہ ان کے جمع کردہ اس مجموعے"خطب و مکا تیب و کلمات" کی کم و بیش دو سوشر حیں لکھی جا چکی ہیں۔ و نیا کے ہر اسلام دوست نے پڑھا، اور قیامت تک آ تھوں سے لگاتے رہیں گے۔

علمی مرتبہ عربی ادب میں مسلم ہے کہ الشریف الرضی "اشعر ہاشمین" ہیں۔ حقیقت میں سیدرضی وسید مرتضیٰ سے پہلے کمی ہاشمی کا اتنا برداد یوان ہاشمی شعراء کی یادگار نہیں ہے۔ سیدرضی کاجوش بیان اسلوب زبان اور مہارت ابو تمام و معنی، ابوالعلا، و فرزد تی جیسی ہے۔ آج تک ادباء عرب اصل دیوان کی وہی قدر کرتے ہیں۔ جوان کے عہد میں تھی۔

افت و معنی و بیان میں وست رسی و مہارت کے انداز معلوم کرتا ہوں۔ تو مجازات تبویہ اور تفاسیر دیکھیے۔ اشعار و روایات بحث معنی واستعالات میں بالکل جاحظ کارنگ اورا بن جنی وابن فارس سے بڑھا ہوا آ ہنگ ہے۔

ذوق کا بیہ عالم کہ ''خصائص الائمہ'' کی ایک فصل بڑھتے بڑھتے ''نہج البلاغہ'' کی صورت میں مکمل ہو گئی اور بیہ آغاز عُمر وعفوان شاب کا کارنامہ ہے۔ آپ کالقب اشعر الطالبین بھی ہے۔ حافظ قرآن بھی تھے۔ مقام علمی اس سے ظاہر و باہر ہے۔ کہ آپ کی جمع کردہ کتاب "نہج البلاغہ" کے متعلق آج تک بعض علمائے المسنّت کو فحبہ ہے کہ بیہ آپ کی تصنیف ہے۔ حالانکہ بید فحبہ بے بنیاد ہے کیوں کہ آپ نے جو پچھ اس میں جمع کیا ہے۔ وہ سیّدرضیؓ کی ولادت سے قبل خود المسنّت کی کتب میں متفر قا موجود تھا۔

ا پنے عہد کے اکابر ادباء و علماء سے تعلیم حاصل کی۔ حفظ قر آن ، کمال تفییر ، مہارت حدیث ، اقتدار ادب کا یہ عالم، کہ فقط قر آن مجید پر تین بے مثال کتابیں لکھیں ہیں۔

ا۔ "تلخیص البیان عن مجاز القرآن"، جس کا قدیم مخطوطہ جمۃ الاسلام آقائے سید محمد شکوۃ مظہم نے اصل عکس اور م مفید ترین فہرستوں کے ساتھ شائع فرماکر حقیر کو مرحمت فرمائی ہے۔ فاشکو نہم شکو اجزیلا۔

۲۔" حقائق التادیل فی متشابہ بہ التزیل"ایک حصہ شائع ہو چکاہے۔ سے" معانی القرآن شائع" ضائع ہو پیکی ہے۔ حدیث سمہ محازات الا ثار النتو یہ، مطبوعہ عراق، و ہیروت و مصر

اوب ير ٥- تعليقه على اليناح الي على الفارس ١- الحن من شعرا بن الحجاج على الزيادات في شعر الي الحاج

٨ - الزيادات في شعرابي تمام ٩ - مختار شعرابي اسحاق الصابي ١٠ - الدادار بينه و بين ابي اسحاق من الرسائل شعراء

١٢-انشراح الُصدر في مخارات من الشعرا

ساا۔ دیوان، چار ضخیم جلدیں جو مختلف حواثی وشروح کے ساتھ متعدّد مرتبہ شاکع ہو پھی ہے۔

اله كتاب مراسلات

١٦٠ نج البلاغه "افتيار محاس الخطب ثم محاس الكتب ثم محاس الحكم" من كلام امير المومنين عليه السلام\_

فقد ير ١٥- تعلق خلاق العمقا تاريخ ير ١٦- فصائص الائم، طبع عراق ١١- اخبار قضة بغداد

۸۔ سیرت الطاہر (بیہ کتاب اپنے والد کی سوانح عمری کے طور پر ۷۹سھ میں خود ان کی حیات میں لکھی تھی) اب ناپید ہے۔

القاب و مناصب مصر من بهاءالدوله بويي نهـ"الشريف الاجل" ٢٩٦ه مين "ذي المعقبتين"

۳۹۸ھ میں "المرضی ذی الحسین" کا لقب دیا۔ (کیونکہ خاندانی شرف کے لحاظ سے پدری و مادری رشتوں سے حسینی و کاظمی تنے کہا۔ ۴۰سھ میں دربار خلافت سے "الشریف الاجل"، کے لقب سے ملقب کیے گئے۔

۳۸۰ه میں سیّد اکیس سال کے تھے جب "نقابت طالبین، امارۃ حاج، اور سر براہی مظالم" کے گرال تھے، تینوں عہدے اپنے فرائض کے لحاظ سے الگ الگ وقت، قوت، علم اور وجاہت چاہتے تھے۔ (جس کی تفصیل کے لیے دیکھیے الغد پر جلد ۴ ص ۲۰۰۰ وما بعد سیّد آخر عمر تک ان معاملات وافلی اور انتظامی کے سر براہ رہے۔

اِن دونوں بھائیوں کی جلالت قدر پر بیہ داقعہ کافی ہے۔ کہ جو این ابو الحدید معتزلی شارح نی البلاغہ نے تحریر کیا ہے کہ ایک رات کو شخ مفید ؓ نے خواب میں دیکھا کہ وہ محلّہ کرخ کی مجد میں بیٹے ہیں ناگاہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ، حسن و حسین علیما السّلام کی انگلیاں کپڑے اندر داخل ہو کیں اور ان دونوں شنرادوں کو شخ مفید ؓ کے سپر د فر مایا کہ ان کو فقہ کی تعلیم دو۔ یہ خواب دکھ کرشخ مفیدؓ چونک پڑے اور صح تک بڑے جیران رہے۔ جس وفت صبح طالع ہوئی اور شخ مفیدٌ ممجد درس دینے گئے۔ تو کیاد کھتے ہیں کہ ایک معظمہ کنیزوں کے جھر مث میں داخل مجد ہو کیں۔ دو صاحبزادے ان کی انگلیاں تھاہے ہوئے۔ اس خاتون نے فرمایا کہ ان کی انگلیاں تھاہے ہوئے۔ اس خاتون نے فرمایا کہ شخ ا میں بچوں کو تبہارے پاس اس لیے لائی ہوں کہ تم ان کو فقہ کی تعلیم دو۔ یہ خاتون سیّد مرتضی و سیّد رضی کی دالدہ

فاطمه بنت حسین تھیں۔ بہ مُن کر شِخ مفید رونے لگے اور ایناخواب بیان کیا۔

سیّد کی ذاتی اور اخلاقی عظمتوں پر اُن کا دیوان اور معاصر تاریخیں گواہ ہیں، وہ بلند خیالی، عالی ہمت، باو قار، سیر چیثم،
اولوالعظم، مد ہر و عالم تھے۔ سلاطین بنی عباس سے اُن کے تعلقات مساویانہ بلکہ اس سے بڑھ کر تھے۔ وہ امراء و سلاطین
کے تھے رد کر دیتے تھے کہ میں کی کا محتاج نہیں۔ اِن کے یہاں علماء و اطباء و شعراء کا مجمع رہتا تھا۔ ابوالاسحاق صابی اِن
کے پرستاروں، مہیار دیلمی، ان کے مداحوں میں تھا۔ میل جول کا بیہ عالم تھا کہ مملکت سلاطین وامراسے لے کر عوام تک
اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب انھوں نے رعلت فرمائی تو کرخ کا محلّد انبا، وزراء، جموں اور سید سالاروں سے بھر گیا۔
علامہ نجاشی اور اکا ہر علماء نے عسل دیا، وزیر فخر الملک ابو غالب نے نماز جنازہ پڑھائی اور محل سرا میں اپنے والد کے پہلو علی دون ہوئے۔

روضة كاظمين كے پاس ايك خوبصورت مبجد ميں آپ كا مزار زيارت گاہ خواص وعوام ہے۔ آپ كے جنازے پر سيّد مرتفنی شدت غم كی وجہ سے حاضر نہ ہوسكے۔ بلكہ ان كی وفات ہونے ميں اپنے جدّ امام موسیٰ كاظم سيّد عرف پر چلے گئے اور وہاں رُوتے رہے۔ بھائی كے غم ميں سيّد رضیؓ نے جو مرثيہ كہاہے اس كے دوشعر يہاں پر نقل كيے جاتے ہیں۔

یا للرجال بفجة جذمت یدی ووددت لوذهبت علیٰ براسی لله عمرك من قصیر طاهر ولرب عمر طال بادناس الله عمرك من قصیر طاهر ولرب عمر طال بادناس الحين مجمه پر الي مصيبت پرئي جس نے ميرے دونوں ہاتھ كائ ڈالے، كاش كه اس كے بدلے مير اسر كث جاتا ہائے كس كسنى ميں تجھ كو موت آئی۔ در آنحاليك تم پاك و پاكيزہ رہے اور كتنے لوگ اپني طويل عمر برائيوں سے وابسة كر ويتے ہیں۔

**☆☆☆☆☆** 

### باسمهسيحانه

## عرض ننظبيم

دنیایں اگرکسی کلام کو کلام خالی سے کمترا درکلام مخلوق سے بالاتر کہاجا سکتاہے اور اس کے مفاہیم دمطالب کے بلندی اور برتری کی ضائت ہے قدہ مولائے کا کنات امرالمونین کا کلام ہے ہے بیس سرکار دوعالم نے مفاہیم قرآن کی ترجانی کے اعتبارسے باب مدیدنة العدم "قرار دیا تھا۔ کے اعتبارسے باب مدیدنة العدم "قرار دیا تھا۔ امرالمونین ہی کے کلمات وارشا دات کے ایک مجوعہ کا نام خبوج البلاغی "ہے جو بجا لمور پر فصاحت کا ایک لوب اور بلاغت کا ایک مخصوص ہمجے ہے۔

نعماحت بہترین الفاظ دکل است کے استخاب کانام ہے اور بلاغت ان الفاظ وکل ان کے برکل استحال کو کہاجاتا ہے۔
اس اعتباد سے بہج البلاغری بلاغتی چشیت کا اندازہ کرنے کے لئے اور اس کے ہرخطبہ نحط، وھیت پاکلہ حکمت کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لئے اس ہو تع و محل کا برحال جائزہ لیا ہوگاجی ہو تھے اور کل پراس کلام کا استحال ہوئے ہے اس خطبہ کو ارشاد فر ما یا گیا ہے۔
جنگ صفین کے موقع پراگر اہل کو فہ کو سرفرنش کی گئے ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگر نہیں ہے کہ تمام اہل کو فہرو و درس ایسے بی اور جنگ جل کے موقع پراگر اہل بو فہرو و درس ایسے ہی اور جنگ جل کے موقع پراگر اہل بھرہ کی فرمت یا عورت کی کمزوری کا اعلان کیا گیا ہے تو اس کا یہ تہ بہت ہو استحال ہوئے پر بعض نواتین کا تھا۔
کرتم ما اہل بھرہ ہردور میں نا لائق ہی قرار دیرئے جائیں یا ہرعورت کو انتیاں اوصاف کا صافل کو دیا جائزہ تو پر بعض نواتی کا کہ اندازہ کرنے کے اس کے جو موکا نام " نہج البلاغ" مردوں کو استحال کا جائزہ کی طرف توجہ کر دیا تھا کہ جس طرح قرآن مجد کے مطابق کا اندازہ کرنے کے مطابق کی کا مان کا موازی کو کا معلم کرنا

شار میں بنج البلاغرف بھی عام طورسے یہی کام کیاہے کہ الفاظ وکلمات کی وضاحت کرنے کے بجائے بین مظرکی وضاحت کی ہے اور می خصر میں خصرے و تشریح میں پوری بوری بین کار در برختھرسے مختصر حطبہ کی توضیح و تشریح میں پوری بوری بین کا در برختھرسے منج بلاغت کے میں بھنے کا انتظام کیاہے۔
اس طرح بنج البلاغ کے بنج بلاغت کے میں بھنے کا انتظام کیاہے۔

عُرِی زبان میں ابن ابی الحدیدسے لے کرمنہائے البراعۃ تک نہایت کففل شرص کھی گئی ہیں سلکن اورو زبان ہی استقدام تفصیلی کام منظمام پرنہیں کیا ہے اور شائداس کا دا زیر دہا ہو کہ اس زبان کے استعال کرنے والوں میں نہج البلاغ شناسی کا ذوق کر ورتھایا ان کی قدت فریداس قدر کمزود تھی کہ کسی مصنف ومولف نے تفصیلی شرح کے تکھینے یا اس کے منظمام پرلانے کا اداوہ جى بى كيار كراس كى باد جود فداك ففنل سے ايك برا اذخره موجود ہے اور شاد مين كرام نے اس داه مين قابل سائن فدمات انجام دئے بيں فعد مين خصوصيت كے ما تھاس آخى دور بيں بعض داقعاً قابل قدر شرص لھى كئى بيں كين يہ طے شده بات ہے كہ كے اندان كو مدات مذاس كے دور كے تمام تقاضوں كى بوداكر سكتے بيں اور مرسقبل كے لئے كانى بونے كى فانت نے رسكتے بيں لہٰذانے كام كى ضرورت كا احماس ببرحال باتى ہے اور باتى دے كا۔

اددوزبان پی منظمام پراکے والے قراجم اور شریوں کی عمدی کر دری یہ ہے کہ اس خدمت کے انجام دینے والوں نے دولائے کا ک کی فصاحت و بلاغت کو مرکز نظر بنایا ہے اور ال افراد کو تقریبًا نظرا ندا ذکر دیا ہے جن کے لئے یہ کام کیا گیاہے اور جن کی تھنے ہے لئے پر خدمت انجام دی گئے ہے۔ بعض صفرات نے قرقر جمہ کو استقدر ادبی بنا دیاہے کرع بی کے مبتدی طالب علم کے لئے تو دنیج البلاغہ کے الفاظ

كالجهنا اسقدد دشوادنيس ببجمقدد ترجم كالمجهنا دشوادب

ظاہرہ کر مولائے کا نمات کے کلمات کا تی تھا کران کی ترجانی میں اسقد دفھا حت و بلاغت سے کام لیاجا تا لیکن کے کلمام کی بلاغت کا نہیں ہے میں کماری کا تھا ہے کہ اور ایسے کو اقع پر انسان کو سادہ ذبان استعمال کرنا ہی پڑتی ہے جس طرح مولائے کا نمائے کے ال خطبات میں کیا گیاہے جن کا تعلق تخلیق کا نمات کے فلسفہ کے بجائے وام الناس اورامت اسلامیہ کی ذعر کی سے تھا۔

بہرمال ہوگلے دا ذبک و بوئے دیگاست "جس طرح قرآن کریم کے بٹیاد تراجم کے بعداس مدی کے آخری عزہ میں ایک جدید ذبان واکہ ہنگ کے ترجم کی مفرودت بھی جس کا اعتراف ما صاب ن دوق سلیم نے "انوادالقرآن" کی اشاعت کے بعد کیا ہے۔ اسی طرح اس صدی کے اخترام پر بہج البلاغہ کی ایک جدید ترین شرح کی بھی صرودت بھی جسے اوار ہ شنظیم المکا تب عالم اسلام کے سامنے بیش کر دیا ہے۔

اس شرح میں بھی اس انداز کو برقراد رکھا گیاہے جو افداد القرآن "کا تھا کہ طلاب علیم کے لئے الفاظ کی دضاحت بھی ہواود عوام الناس کے لئے مفاہم کی تشریح بھی۔ اور اس کے بور بقد رضر ورت کلیات کے بس منظر کی طرف بھی اشارہ کہ دیا جائے۔

، ترجمه وتشريح كاكام صدراً داره علام اليد ذيشان جدرجوا دى دام ظلّهٔ فيا انجام دياب اورا داره كوان كے قلمی ضرات من برين

يربح كرف كاحق ب

تحقیر کے خیال میں ادارہ کی طون سے بیسوی عدی کے لئے یہ ایک عظیم ترین تحفہ ہے اور اس کے بعد انشاء الشراکیدوی عدی کا تحفہ اعدال کی کا تحفہ اعدال میں بیش کی اجائے گا۔ ضرورت آپ حفرات کی دعا کو اور سرکا دعلام ہوادی کے قرجہات کی ہے ۔۔ اور اتماس ہے ہے کہ آپ حفرات ملی ابنی دعا کو سے اور اتمان کی ہے ۔۔ اور اتمان کے بعد مالک کے کم اور صفرت ولی عقر کے قرجہات سے دنیا کا ہرکام انجام یا سکتا ہے۔۔ شامل دکھیں۔ اس کے بعد مالک کے کم اور صفرت ولی عقر کے قرجہات سے دنیا کا ہرکام انجام یا سکتا ہے۔

طالب دعا ميدصفى جيدر مكريڙى تنظيم للكاتب يكھنۇ

گفتارمِترجم

اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

اَلُحَمُّدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلَمُّعَلَى عِبَادِعِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ مُحَمَّدٍ وَاَهُلِيُتِهِ الطَّيْرِينَ الطَّاهِ رِئِنَ الَّذِينَ اَذُهَبَ اللَّهُ عَنْهُ مُ السِّرِجُسَ وَطَهَّرَهُ مُ مُ مَعْطِهِ ثَيِّرًا۔

خصیج المبسلاغیر: وه *تقدین کتاب جن کے مطالب الہام دیّا نی کاعطیہ ہیں* تواس کے الفاظ لسان السّر

کے نکلم کا اثر۔

نهج البسلاغم: وه الهائى كتاب جم كحقائق ومعادف بربانك دبل آواذ دے دے مي كاس كا

متكلم علم لدنى كا مالك ادر علمه البيان كامصداق ب

خصيج البسلاغي : اميرالمومنيع كارشادات كاده مجوعه جسس زياده بلند ترصيف مذاس سي بيليم تب

مواہے مذاس کے بعد موسفے والاسے۔

منهج البسلاغد: صاحب فعل الخطاب كے ارشادات كا وہ ذخروجس نے بلاغت كى دنيا بى ايك نئے نبج

کا یجاد کی ہے اور خطابت کو ایک نیا موردیاہے۔

نهج البيلاغد: ايك ترجان شيت بردردگادكا وه كلام جع بجاطور يرتحت كلام الخالق وفوق

كلامالمخلوق"كادرمردياجاتلهد!

مولّف:

اس کتاب کے مرتب کرنے کا کام حضرت علّامریحد بن الحیین الموسوی النزیف المع دف بر" دخی "نے انجام دیا ہے جو عَلَمُ الْہُدُیٰ الیددالشریف المرتفیٰ کے برا درحقیقی تقے ادرجن کی تعلیم کے لئے معصورہ عالم نے شیخ مفید کو ایک خواب کے ذریعہ متوج کیا تھا ا دراس بی انھیں اپنے فرڈ ندکے لفظ سے تعبیر کیا تھا۔

علّا دریدشریین دمنی می نفلت ایک زمان کک ایک مقیقت مجبول بنی دہی ا ددا بل علم نے انعیں صرف مرتب ہج البلاغ ا در مصنعت نعصائص الائمر کے نام سے پہچا ناتھا لیکن ان کی کتاب تغییر حقائق التنزیل و دقائق التا دیل کے منظر عام پر اکسنے کے بدرسے ان کی میچ علمی عظمت کا انوازہ موسنے لٹھا ا در دنیائے علم وا دب اس اقراد پرمجبود ہوگئی کراس دَورتک اس سے

بہترکوئی کتاب تفسیراس موضوع کے اعتباد سے نہیں اٹھی گئی تھی۔ یہاں کہ علاّمہ ابوا تحسب العمری نے اسپے شیخ طوسی کی تغیب "تبیان "سے بھی ہر اوروسیع تر قزار دیاہے اور علام محدث فوری نے اس کی تقدلی اور آڈین بھی کی ہے۔ اوراس نکتہ كالخناف كياب كمشريف دخي في اين تفيري تمام مفسري كاس مزعوم كو غلط ثابت كرديله كرقراً ل مجيد مي بعي حروب ذوائد پلے جاتے ہیں ا در ان حروث کی عظمت و اہمیت کا نتبات کیاہے ا در برید نتریف رضی کا دہ کارنامہ ہے جسے دنیاے تفسیرتا قیامت نظرانداز نہیں کرمکتی ہے۔

سيد شريف رضي كي دلادت موسيم ين بورئ ب اوران ك دفات مع روز يك نبد ارمح مكن يم من واقع بوئي جس کامطلب سبے کراس دار دنیا میں ان کی نہ ندگی تقریباً گی دم سال دہی ہے اور اس مختفر سی عریب انھوں نے استے عظیم

كادبائے ناياں انجام درئے بي جن كى شال بنيں الماش كى جاسكت ہے۔

یا درہے کہ آج کے کمپیوٹر کے دور میں مختلف کلمات کا ایک مقام برجم کر دینا کوئی شکل کام نہیں ہے کمپیوٹر میں فیڈنگ کا کام ایک پوری جاعیت مل کرانجام دیری ہے اوراس کے بعد دیگر افراد اس سے نا' پرہ اٹھا لینے ہیں جن کی تحقیق دیگرافراد کی محنت اورجبتجو کی ممنون کرم ہوتی ہے ۔لیکن شریف دخی کے دور کی صورت حال ایسی نہیں تھی۔ اس دور میں ایک ایک جمل کو النش كرف كے لئے إدى إدى كتاب كامطالع كرنا براتا تھا تب كہيں ايك فقره امرالمونين كي تھيل كاكام انجام ياتا تھا۔

ميدشريين دفئ في بظام رايك مخفركتاب مى مرتب كى ب اوراسك بعدمتدرك نهيج البلاغ كاكام انجام ديف والولاف امیرالمومنین کے ارشادات کا ایک عظیم ذخیرہ مہیّا کر دیاہے۔ لیکن آج کے دورکا رکام کل کے حالات کامقا بلرنہیں کرسکتا ہے اور آج يركام اكراكب سال كاب وكل يقينًا وس سال كاتفاليك كس قدر با ركت تقى سيدريني كى ذند كانى كريه سال كانديك ون كتابون كأمطا لعدكر كماميرالمومنين كما وشادات كااتنابرا ذخره مرتب كردياكه أج سارى دنيا استحرت واستعجاب كي نظر

علامہ یافعی نے پیدشرلیف دخلی کی عظمت کو گھٹلنے کے لئے ایک شوشہ یہ نکالاتھا کہ نہج البلاغہ دراصل ان کی یا ان کے بھائی رورتھنی وی تھنیف ہے ارداس کا امیرالمومنین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکدائندہ کی مطووں سے اس حقیقت کا انگزا ہوجائے کا کاس مفسط کی کوئی چنیت نہیں ہے اور اس سے شریف رضی کی جلالت قدر ہی کا اندازہ بوتلہے کران کا کلام المرزون کے کلام کے مانندہے مثل تفتور کیا جارہ اے اور اس کا جواب لانا نصحاء و لبغائے روز گا درکے امکان میں نہیں ہے۔ يبال ذيل من ان كتابون كا والربعي نقل كياماد باسه جن من بنج البلاغ من بائه والداد التوادات امرالومنين

كا توالد ديا كياب اوران كا زمان تاليف بهج البلاغه سي يقينًا مقدم ب بلكه اكثر مولفين كي و فات بهي سيد شريف رضّ كي ولادت سے پہلے واقع بوگئ تھی۔جس کے بعدیہ تصور انتہائی جا ہائد بلکہ احمقار کہے کہ ان کلمات وادنتا دان کو سیدرضی

نے انشار واخراع کیلہے اور ان کا امیرالمومنی سے کوئی تعلق نہیںہے۔

كيااس كابھى كوئ امكان ہے كرانسان دنيايں آنے سے پہلے اپنے كلمات وبيانات مولفين كے اذبان تك شقل كردے ا دران کی کتابوں میں درج کرا دے ہے۔ ایسا ہوسکتاہے توریکی سیدرضی کے معجزات میں شار ہوگا۔ جس کا اسلامی دنیامی

### كونى امكان نهيل بإياجا تاب -

|                                                         |              |                   |                   | <u></u> |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| کیفیت                                                   | وفات كولف    | نمو لفت           | كتاب              | تمبرار  |
| ۲۵ مال قبل ولادت سسيديضيُّ<br>۳ مال قبل ولادت سسيديضيُّ | D T.W        | مسعودی            | كتاب اثبات الدميه | ,       |
| ا ۲۹ سال قبل ولادت مسيد رضي                             | × ٢9.        | الجحنيف دينودى    | الاخبارالطوال     | ۲       |
| ۳۸ سال قبل ولادت سسيدر منيُّ                            | سلتسيم       | ابن دربد          | الاشتقاق          | ٣       |
| ٨٨ سال قبل تاليف نهيج البلاغه                           | 2 TLT        | باسلان            | اعجازالقرآن       | 4       |
| ٢٠ سال قبل تا ليف تهج البلاغه                           | <u> </u>     | <i>مد</i> دق م    | كمال الدين        | ۵       |
| س سال قبل ولا دست مسيد رضيٌ                             | PAY          | ابوا لغرج اصفهاني | ا غاتی            | ч       |
| ۳۰ سال قبل ولا دت سسيد رضي الم                          | 2 <u>279</u> | ذجاجی             | امالى             | 4       |
| ۸۳ سال قبل ولادت سيدرضيُّ                               | BY24         | ابن قتيب          | الامامة والسياسة  | ^       |
| ٢ سال قبل ناليف بهج البلاغير                            | 2 44.        | ابرحيان توحيرى    | الامتاع والموانسه | 9       |
| ۸. سال قبل ولادت سسيدرضيُّ                              | # Y L 9      | پلا ذري           | انمابالاشرات      | ١.      |
| ۵ سال قبل تالیف نهج البلاغه                             | موسو         | الج بلال العسكرى  | الادائل           | 11      |
| ۱۰۴ سال قبل ولا دت سبيدرضيُّ                            | 2 Y 0 0      | ابدعثان الجاحظ    | البخسلاء          | 17      |
| ۲۳ مال قبل ولادت مسيدرضي                                | م ۲۹۲ م      | ابن المعتز        | ابرديع            | 17      |
| ٦٩ سال قبل ولادت مسيدرضيٌ                               | P. 49.       | الصفاد            | بصائر الدرجات     | 14      |
| وه سال قبل ولادت سيدرضيُّ                               | ستيه         | ابن الفقير        | البلدان           | 10      |
| ۱۰۴ سال قبل ولادت سسيدرضي                               | MY Y DO      | ا لحاحظ           | البيان والبيين    | 14      |
| ۵۷ سال قبل ولا دت مسبدر صنی                             | e rar        | لعقوبي            | التاريخ           | 14      |
| ، لا سال قبل تاليف بهيج البسلاغه                        | مرجع الم     | ا بن شعبه حرا نی  | تحف العقول        | 14      |
| ٧٠ سال قبل تاليف نهيج البلاغه                           | ~~~          | ابوحيان توجيدى    | البصائر والذفائر  | 19      |
| وه سال نبل ولادت <i>مسيدر هني هم</i>                    | منته         | العيامشنى         | تفسير             | ۲.      |
| ١٩ سال قبل تاليف نهيج البلاغه                           | المثاليم     | صدوق              | تزحيه             | ۲۱.     |
| ١٩ سال نبل تاليف نهج البلاغه                            | MY WAI       | صدوق              | ثحاب الاعال       | 44      |
| ۱۳۴۷ سال قبل ولادت سسيدريضيُّ                           | 2440         | مدائن             | الجمل             | 4 7     |
| ۱۵۲ سال قبل ولادت مسيد دخي                              | P. Y.S       | واقدى             | الجمل             | 78      |
|                                                         |              |                   |                   | 1 /     |

| كيفيت                                   | و فات مولات    | مولفت                     | كتاب                      | نبرتما |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| ه ١٥ يا ١٥ مال قبل ولادت مسيد وفي       | عينا يا مينانه | المكلبى                   | جهزة الإنساب              | 70     |
| ۵ سال قبل تالیف نهج البلاغر             | مفوسي          | ا بو بالمال عسكرى         | جمهرة الامثال             | 74     |
| ۵۲ مال قبل ولادت مسيدر مني              | 2 T. T         | نائ                       | نصائص                     | Y2     |
| ۲۷ مال قبل ولادت سيدرضي                 | 2404           | ابرا بيم بن بلال تنقفي    | الخطب المعرّبات           | 77     |
| ۲۷۳ سال قبل ولادت مسيدون                | 294            | ذيبن ومبجني               | خطب اميرا لمومنين         | 49     |
| ۲۰۲ مال قبل ولادت مسيدر مني             | 2104           | ابى مخنعت بن سليم ا زدى   | خطبة الزمراه لاميرالمونيل | 1 1    |
| ۱۵۲ مال قبل ولادت مسيدرها               | مخترج          | داقری                     | خطب اميرالموسيق           | ١٣١    |
| ١٥٤ مال قبل ولاد <i>ت مسيد</i> ر فني    | P.Y.Y          | نفرين مزاحم               | خطب علی ا                 |        |
| مه ١٥ مال قبل ولادت مسيدرهني            | P. Y.O         | الومنذربن الكلبى          | فطب علی کرم السروجید      | ا ۳۳   |
| مهوا مال قبل ولارت مسيدر من             | PYY9           | المراشي                   | طب على وكمتبرا في عمّا لم |        |
| 9 م مال قبل ولادت ميد وهني و            |                | ابن الخالد الخرس ذ الكوني |                           | 1      |
| ٣٤ مال قبل تاليعن نهج البلاغر           | المالاي        | القاضى نعان المعرى        | خطب امیرالمومنیع          | 1      |
| ٢٧ مال تبل تاليف أنبج البلاغ            | ٦٢٢٩           | القاضى نعمان المعري       | دعائم الاسلام             | 74     |
| وم سال قبل ولادت سيدرضي                 | سلته ا         | الطبري                    | دلائل الامامة             | ٣٨     |
| ٣٣ سال قبل ولادت مسيدرضي                | 2772           | انكليني                   | روضة الكافئ               | 79     |
| ١٧ سال قبل تاليف نهج البلاغه            | الممالية       | ابن معيد العسكري          | الزداجر والمواعظ          |        |
| ٢٤ مال قبل ولادت ميدرضي                 | ۲۳۲۰ پر        | الجلودى                   | کتاب صفین                 | 61     |
| ۵۷ مال قبل ولادت مسيدرضي                | ملكنيم ا       | الميم بن الحيين المحدث    |                           | 44     |
| . ١٥ مال قبل ولادت مسيديني الم          |                | نصربن مزاحم               | کتاب صفین                 | ۳۳     |
| ١٢ مال قبل ولادت مسيدرهني               |                | ابن سور                   | طبقات الكبرئ              | l l    |
| ۴ مال قبل ولادت مسيدر مني م             | ייידים וי      | ابن عِددب                 | النقدالفريه               | 80     |
| ۱۶ مال قبل ولادت مسيدر صني <sup>ح</sup> | Y PYYP         | ابن سلام                  | غريب المحديث              | 1      |
| ٨ سال قبل ولادت مسيديضي                 | ٣ ١٩٤٧         | ابن تتيب                  | غريب الحديث<br>الإناضا    | - }    |
| ١ مال قبل ولادت مسيدرض                  | مثقلتم ا       | المبرد                    | الفاضــل<br>الفتوح        | 47     |
| م سال قبل ولادت مسيدر مني الله          | ماليم ٥        | ابناعثم                   | استون                     | - "    |
|                                         |                |                           |                           |        |

|                                 |            |                             |                   | ,       |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| كيفيت                           | و فات مولف | تمولفت                      | كتاب              | كبرثمار |
| ٨٠ مال قبل ولادت مسيدرضيٌّ      | 2749       | بلاذرى                      | فتوح البلدان      | ٥.      |
| ١٧ سال قبل تاليف نهيج البلاغه   | 2478       | التنوخي                     | الغرج بعدالثدة    | 61      |
| مه ا سال قبل تالیف نهیج البلاغه | M MAY      | ا <i>إ</i> وطالب المكى      | قرَّة القلوب      | ۵r.     |
| س د سال قبل ولادت سبددهی        | 2100       | الاذدى البصرى               | الكامل            | ۵۳      |
| ۸۸ مال قبل ولادت مسيد رضيً      | 2491       | الثعلب                      | المجاكس           | 24      |
| ۵۸ سال قبل ولادت مسيدوسي        | A KKY      | البَرَتي                    | المحامسن          | ۵۵      |
| ١٠، مال قبل ولا دنت مسيدر فني   | 2100       | الجاحظ                      | المحاسن والاختداد | 64      |
| سا ١٠ سال قبل ولادست مسيدوضيًّا | POY        | الزبرين بكار                | المونقيات         | 64      |
| ٢٦٧ سال قبل تاليف بهج البلاغه   | 2744       | المرزبانى                   | الموفق            | ۵۸      |
| 119 مال قبل ولادت مسيديضيًّ     | DTW.       | الجصفر محربن عبدالتذالعتزلي | نقف العثمانيسه    | 09      |
| ۲۸ سال قبل ولادت مسيدر من مخ    | الملمة     | الجمشيادى                   | الوزدار والكتاب   | ٧.      |
| ۹ سال قبل ولادست مسيددضي        | pro        | الكندى                      | الولاة والقضاة    | 41      |

امی کے علاوہ بے شماد تولفین ویمنفین بمی جنموں نے اپنی کتاب بی نہج البلاغریں نقل ہونے والے کلمات کا حوالہ دیلہے لیکن چونکدان کا ذما نہ بیددختی کا ہم ذمان یا ان کے بعد کا ہے اس لئے ان کا ذکر نہیں کیا جارہاہے ۔ علامہ عمدالعزیز الخطیب نے اس ذیل میں ۱۸۰ کتا ہوں کا حوالہ دیاہے اور اتفیں کو نہج البلاغ نہے مصا در میں شمار کیا

علامہ عبدالعزیز النظیب نے اس ذیل میں ۱۸۰ کتا بوں کا حوالہ دیاہے اور اٹھیں کو پہے البلاغہ کے مصادر میں شمار کیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کرمسیکڑوں علماءاعلام اور محققین کے اس بیان کے بعد کہ یہ نقرات ارشادالیا لمزین ک کے ہیں یافعی یا ان کے جیے بے خبر یامتعصب افراد سکے اس پر دیکینڈہ کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی ہے کہ یہ کلام مسید دیشتی کی

ا يجاد طبع ہے اور اس كا ميرالمومنين سے كوئى تعلق نہيں ہے۔

حقیقت امریہ ہے کہ اس پردیگینڈہ کا سب دہ بعن خطبات ہیں جن بی اسلام کی معودت وُنہو تُرخفیتوں پر کھئی ہوئی مندی کم تنقید کی گئی ہے اور ان کے کرواد کو بے نقاب کیا گیاہے اب چونکہ خلیفہ جہادم ہونے کے اعتباد سے امیرالمونین کے بیان کی تردیر نہیں کی جاسکت ہے اہمان ترین طریقہ یہ ہے کہ کلام کے کلام امام ہونے سے انکاد کر دیا جائے تاکر اسلامی شخصیتوں کی عظرت کا تحفظ کیا جا سے حالانکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس طرح کسی مقیقت کا انکاد ممکن نہیں ہوتا ہے۔ مملد بھال عنم :

اس مقدس کتاب میں امیرالمومنیں کے تین طرح کے ادشا دارن ورج کئے گئے ہیں۔ایک اندا ذکا نام خطبہ ہے اور و مسرے

اسلوب كانام كتب ورسائل م \_اورتبسر \_ كوهم اودكلمات تصادي تبيركيا جاتا م \_

اس کے بعذ طبوں کی بھی چارتسمیں ہیں۔ ۱۲۳ خطب کوسیدرض کُٹے بعنوان خطب نقل کیلہے۔اور ۱۱ خطبوں کو کلام کے اعراز سے نقل کیا ہے۔ چار خطبے مَال عَکیٹ بے الدشکلا مُرکے عوال سے ہیں اور چار خطبے دعا کے اعراز سے نقل کے کے ہیں۔

نیکن جوبات فابل قرجرہے \_ وہ بہ ہے ککسی خطبہ کو تھی مکمل خطبہ یا کلام کا نام نہیں دیا گیا ہے جب کداس میں بہالا خطبہ

تخلیق کالنات کے سلسلہ سے کافی مفعل ہے۔

ا ورخطب، ملث خطب غراد كےعنوا ن سے كا فی طوبل سے ـ

خطبهٔ استسباح عله باده تیره صفحات پرشتل ہے۔

خطبه مان بیان قدرت پردرد کادے بارسے من مفسل سے ۔

خطبهم <u>۱۲۵ خ</u>لقت طاوس کے سلسلہ میں طویل ہے۔

تحدك سلاس خطر ملاكم مخفر نهي ہے۔

قاصعه کے عوان سے خطبہ علال تقریبًا ، اصفحات پرشتل سے جواس کتاب کاطویل ترین خطبہ ہے۔

سودهٔ تکا ژکی تفیری خلید ملت اود و ماغی نے بس تنگ المکردیده کے ذیل س تنبید بشرکے لئے خطب مقلت کا

معی ماصه طویل ہے۔

كلامِرِكَهُ عَلِيْهُ السّلامِ" بع اوركسى كلام كرمكل كلام قراد نبي دياب-

میدرخی گایسلیفہ قابلِ تحین ہے کہ انھوں نے امام عالیمقام کے ارتا دات کو دیو حقوں پرتقیم کردیاہے اور ایک کا نام خطب دکھاہے اور دوسرے کا کلام ۔ مبدشریف دختی اتبائی بلند پا یہ کے ادیب ہیں لہٰذا اس مسئلہ پرغود کرنا پڑے گا کہ انھوں نے ادشا دات کا عنوان کیوں تبدیل کیا ہے اوربعن کو خطبہ اوربعن کو کلام سے کیوں تجرکیاہے ۔ اس کا را زحرف جدّت میسان اور تنوع عبادت بنیں ہے ۔ بلکہ اس کے پیچے صورت حال کی ترجانی بھی ہے کہ کون ساکلام کن حالات ہیں اورکس اندا نہے صادر ہوا ہے ۔ جیسا کہ عام انسانوں کی ذہرگی میں بھی ہوتاہے کہ کلام اسے بھی کہاجا تاہے کہ جس کا مخاطب کوئی ایک شخص ہوتاہے لیکن خطبہ اسے نہیں کہاجا تاہے جوکسی ایک یا دوا فراد کے سامنے پیش کیاجا تاہے ۔ خطبہ کا ماحول الگ ہوتاہے اور کلام کا ماحول الگ

یربیدرضی کی جنجوبا ان کاسلیقهٔ ادب ہے کہ انفوں نے کلمان کے موار دکو ظاش کرلیاہے یا محسوس کرلیاہے ادر ہربات کواس کے مرد دار عزال سرتھ کی م

لئے مناسب عوان سے تعبرکیا ہے۔ ...

تفصيل خطيات:

أنبج البلا غد كي محوى تعداد ١٨ ٢ س حس كرحسب ذيل محضوعات يرتقسيم كياجا سكتاب،

۱۸- خطبات تعلیم دادشاد کے موضوع سے تعلق رکھتے ہیں جن میں اس موضوع پرخصوصیت کے ساتھ ذور دیا گیا ہے۔ ۲۷ ۔ خطبات ہیں حالات پر تنفیدا ورانشخاص پر تعریف ہے تا کہ لوگ کسی شخصیت کی طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور اسلام میں کہ ٹی گراہی ں بھیلنے پارٹے ۔

۱۵ فیطبات میں عوام کی تنبیہ کی گئی ہے اورائھیں ان کی مختلف کمزود ہوں کی طرف متوجہ کیا گیاہے۔ ۱۲ مخطبات میں ذہر پر زود دیا گیاہے اورانسان کوحقیقتِ دنیاسے آمشنا بنا کراس سے کنارہ کشی کی دیجوت دی گئی ہے۔ ۱۰ مخطبات میں المہیات کا تذکرہ ہے میں میں ان فلسفیا مزاصطلاحات اور مناظرار تزکیبات کا بھی ذکرہے جن سے اس دُور کے انسان کا کوئی تعلق بنس مقار

9 خطبات میں سرکار دوعالم کی بیشت 'اس کے اغراض ومقاصدا وراس کے صالات و ماحول پردشی ڈالی گئے ہے۔
۱۰ خطبات میں قوم کو قتال وجہا دیرا آبادہ کیا گبلہے اور جہا دراہ خدا کے فضائل ومناقب ومحاسن کا تذکرہ کیا گیلہے۔
۸ ینطبات تہدیرواندا دیر کی سلہ سے ہیں جہاں قوموں کو ان کے اعمال کے برترین نتائج سے باخرکیا گیاہے اور اسپنے صالات کی اصلاح کی دعوت دی گئی ہے۔

9۔خطبات میں فتنوں کا تذکرہ کیا گیلہے اور اس سے بچنے کے طریقوں کی طرف اشارہ کیا گیاہے۔ ۸۔خطبات فخر ومباہات پرمشتل ہیں جن کی اس دور میں ہی مضرورت تنفی ہجب لوگ حقاکن کے انکار پرشلے ہوئے تخصے اورا میرالمومنین کی ہرعظمت کا بر ملا انکار ہورہا تھا۔اور اسی ضرورت نے اس اندا ذکام کو خودت ان کے صدود سے اہر نکال دیا ہو

۳۔ خطبات پم مختلف موضوعات پر مناظرہ کا اندا ذہبے ا و د باطل کے مقابلہ پس حق کی تا پُدرکے دلائل فراہم کے گئے ہیں۔ ۵۔ خطبات پم صودت حال کی گھلی ہوئی فریا دہے ا و د اس امرکی طرف اشا د حسے کہ حالات اس قدر برتر ہوگئے ہیں کہ علیٰ جیساصا پر وشاکر انسان بھی تظلم و فریا د پر آمادہ ہوگیاہے ۔

۔ خطبات میں دعا وُں کا سلیقہ تعلیم کیا گیلہے اورعبد و معبود کے در میان مناجات کی بہترین منظرکتی کی گئے ہے۔ ۵۔ خطبات کا موضوع میاست ہے جس سے مولائے کا کنات کے حکیما مذا ہوا نے حکومت کا اندا ذہ ہوناہے اور پرمعلوم ہوناہے کر آپ پرمیاست سے نا واقفیت کا الزام ایک جہالت اور حاقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے ۔ علیٰ کی میاست، میاست الہیہے مکوشیطانی اور فکرا بلیسی نہیں ہے ۔

یم ۔ خطبات یں ادھان الہٰ کامفقل تذکرہ ہے ادرانسان کومکل طور پرمع فتِ الہٰی سے اَشنابنا یا گیاہے۔ ۴ ۔ خطبات یں بعض افراد ک کھلی ہموئی مذمت کی گئہے اوران کی مذمت کو اسلامی کرداد کی ایک حزودت قرار دیا پیاہے ۔

۵۔ خطبات بیں احکام شریعت کی تفعیل اوران کے فلسفہ کا ذکر کیا گیاہے۔ تاکہ نغبد کی عظرت سے بے خراورمفاد پرست افراد عبادت الہّی سے غافل مزموسنے پائیں اور احکام الہّی کو بجسر بے معنی اور بے فائدہ مزتصود کرلیں ۔ ۳۔ خطیات میں نیک کردارا و دخلص افرادی حوصله افزان کی گئی ہے تاکہ دیگرافراد میں خدمتِ دین کا جذبہ پیدا ہو اور معاشرہ میں ذیا دہ سے ذیا دہ افرا داخلاص کے داستہ پر جل سکیں۔

۲ ۔ خطبات میں ابتدائے تخلیق کا تذکرہ کیا گیاہے اور ان حقائق کی طرف اشارہ کیا گیاہے جن کا تصور بھی فلاسفہ یونان وہند

کے لئے ناممکن تھا۔

۔ اے خطبہ مرتبہ پڑشتل ہے اور یہ بھی انسانی ذندگی کی عظیم ترین حرودت ہے جس سے انسان کی انسانیت کا انہات ہونا ہے اور قلب بشر پڑھرکے حدو دسے با ہرنکل اُ تاہے ۔

ایک خطبه می مختلف نرمینول کے اثرات کا تذکرہ کیا گیلہے کیونکہ مقامی فضا انسانی حالات پر بہرحال اثراندا ذہوتی ہے ادر انسان کو اس نکت کی طوف بھی متوجہ دہنا چاہئے۔

### مشتملات خطبات:

مذكوره بالاخطبات كى اكبيل تسمول بين جن حقائق ومعارف كا تذكره كيا كيلهان كى مخقر فهرست درج ذيل هه:

• عقائد كے ذيل بي بالتر لمائكر ـ آدم ـ البيس ـ وحى ـ درالت نبوت ـ قرآن ـ سنت ـ امامت ـ وصايت ـ قضا و تدريعلم غيب ـ دوح ـ ازل وابد ـ اجل ويوت ـ عذاب قبر ـ برزخ ـ قيامت ـ بعث ونشور صور ـ صراط ـ مراب ـ جنّت ـ جهنم جيهامورشامل بي ـ

• احکام کے ذیل میں ادکان اسلام: نماذ - دوزہ - جج عدد تربان - استفاد - حرام علال - دبا - احتکار عقد - شحت - مال - اقتطاع - عدود - سرقد خر فتل - حرب - فراد - شهادت - فئ - میراث - شهادت (گوامی) - حیف یتح بود تبد

بجرت سحر مجيم جيسا مودشا لابي -

مبر المراكم و المراكم و المركم و المركم و المركم و المراكم و المراكم و المراكم و المراكم و المراكم و المراكم و المركم و

• حیوانات کے ذیل بیں ۱۵ تسم کے حیوانات کا ذکر کیا گیاہے اور ان کے وجو دیے وقائن کی طون اخارہ کیا گیاہے: ابل ۔اسد یعوض ۔ آور ۔جرادہ ۔ حیتہ ۔ دیک ۔خفاش مضبع ۔ طاوس عقاب ، غراب ۔ فیل ۔ کلب میمون ۔ خل۔

نمل عيم ويعسوب وغيره -

ور المار المحال المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المراد ا

• کواکب وافلاک کے ذیل میں بالا قسم کے سناروں اور اُسانوں کا تذکرہ کیا گیلہے : شمس عیوق ۔کوکب ۔ نجم۔ فلک ۔فضا۔ دراری وغیرہ۔ مدنیات کے ذیل میں پندرہ قسم کے معدنیات ہیں : گرتہ ۔ ذهب ۔ زبرجد ۔ زمرد ۔ عقیان ۔ فِضّہ کی لوکو مرجان۔ درق فضّہ ۔ یا قوت وغیرہ ۔

• اماكن وبلدان كي ذيل مي ١٣ م مقامات كالذكره كياكيله ؛ اقاليم سبعه وانباد واحواد يمح بن وبصره حجاز وبذه -

سقيغه رشام رعراق وغيره ر

• وقائع تاریخیری سه واقعات كاطرف اشاده كياكيام، احد واحزاب يجل حنين وسقيفه صفين وقليب بدو -

نېروان - بېرت - برير ـ مون وغيره -

• ادعیک ذیل می بارا قسم کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیاہے۔

### اقتياسات:

مولاك كائنات في البين ارشادات من جن كلمات طيب اور حكايات اوبيكا حواله دياب ان كامخضر خاكريب،

\_اَ ياتِ قرآنيه ١١١

به احادیث بنوی ۲۸

۔۔اشعارِعرب ۱۸

### سوا<u>ل ۹</u>

اس مقام پر ایک سوال برپیا موتلے کہ آخر مولائے کا کنات کے خطبوں میں اسے قسم کے مسائل کو کیوں عنوان کیا گیاہ ہے اورخصوصیت کے ساتھ ان خطبوں میں تفہیم عقائد اور تعلیم احکام کے ساتھ ذہر، تو بیخ ، تہدید، عتاب، تو بیخ اور بہوومذمت جیسے امور کو کیوں جگہ دی گئے ہے ۔ ؟

ليكن اس كاجواب أن مالات سے بأساني ماصل كيا ماسكتاب جن مالات مين ان خطبات كويتين كيا كيا سے -

کھکی ہوئی بات ہے کہ مولائے کا 'منات' کی خطابت رہ کوئی اظہا رکمال کا فدیعہ ہے جہاں حین ترین عبادات اور لطیعت ترین نکات کا سہا دا لیا جلئے اور مذکوئی بیشہ وا دا مذعل ہے جو حالات کے تقاضوں سے بچسر بے نیا زہوجائے۔ آپ کے ہرکلام کا ایک محرک اور پس منظرہے اور جس وقت جیبا ہیں منظر ہوتاہے وہا ہی منظر نظر کے ساسنے آتاہے۔

کریں کر اس انسان کی ذندگی کے بارے بی تصور کریں جس کے پہاں حالاتِ نہاں ڈا اُٹا د ' چڑھا وُ نا قابل تِصوّرہ دنک رہا ہواور جس کے ذما ذیں اس کی شخصیت کے سمجھنے اور برداشت کرنے کی ادنی صلاحیت بھی نزرہی ہو۔ جو نود اپنے دور کی فریاد اس اندا ذسے کرتا ہو کہ'' حق اور حق گو ٹی نے علی کے پاس کوئی دوست نہیں چھوٹا ہے'' اور تمام ابنک زمان جو بہترین امیدیں لے کر رما نقد آئے تقے مسب رمانۃ تھے وٹ کر الگ ہوگئے ہیں۔

ایک ایساشخص جس نے خان وایس بہلا قدم رکھا ہوا درا کھ کھول کر پہلے بہل جال سرکارِ دوعالم کو دیکھا ہو۔اوراس کے

بعد یکبارگی بنوں کے ایک ہنگلے سے دوچار ہوجائے کرجہاں خار بخدا بیں بھی اصنام کو برداشت کرنا پوٹے۔ اس کے اپنے گھرکی ڈندگی میں النٹر۔ دین ۔ غرمب عبادت ۔ تقویٰ ، اخلاص کے علادہ کچھ مذہوا در باہر نیکلتے ہی ہے ایمانی ، برکر داری کے علاوہ کچھ مزد کھتا ہو۔ وہ بہترین آغوش میں پرودش پائے اور برترین ماحول میں ذندگی گڑا دے ۔

ذندگی کے میوان میں قدم دکھنے کے بعد بہلی مرتبر پرننظردیکھے کہ ایک شخص کھا نا کھلا کرخردنیا واکٹرنٹ کا پیغام دسے دہاہے ود میادائجمع اسے جادد گراودمجنون قرار دسے رہاہے۔ مکری کلیوں میں ایک شخص فلاح ونجانٹ کا پیغام مُنادہاہے اور اور لوگ اسے شمّہ یاد دسے برد۔

ده لوگوں کی فرعد کی کے لئے پریشان سے اور لوگ اس کے قتل کی سازشیں کردہے ہیں۔

ده دطن جور الربرت كرجا تاب ا در لوگ برسال دادالبرت برايك نيا حمد كرد سے بي اوراسے جين كارمانس نہيں لينے دے دہے بن ۔

اس کے بعدجب وہ خودا بن ذمردار اوں کا اوجو سنھا لتاہے تو اس کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایک لاکھ میں ہزاداصیاب کا مجمع اس کے قدموں نظے ہوتا ہے اور سب اسے مولائیت کی مبارکبا دریتے ہیں ۔۔ اور دوسرے دن اس کے تکلے میں دستی ہوتی ہے اور لوگ اس کا تماشر دیکھتے ہیں۔

ایک دن اسے عورت کے مقابلہ میں اٹھنا پڑتا ہے آد دوسرے دن مُردوں کے مقابلہ میں قیام کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن اس سے بعیت کامطالبہ ہوتا ہے آد دوسرے دن اس کے قبل کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔

ایسے انسان کے کلام میں اس طرح کا تنوع نہ ہوگا و اود کیا ہوگا ؟ اور وہ ذہر و آئی اور تہدید و ترسیب سے کام نز لے گا آدکون لے گا؟

معجزہ قریب کراس کے کسی کلام پر حالات کا اُڑنہیں ہواہے اور وہ ہرطرہ کے احول میں اور برترین حالات میں بھی جب کلام کرتا ہے قراس کا کلام المخلوق ہی ہوتاہے اور وہ سب کھ کے اس کے بعد بھی سرمنبر بہی اعلان کرتا ہے کہ تھا دے طائر فکر میری بلندیوں تک پرواز نہیں کرسکتے ہیں اور سراقدس کے شکافتہ ہوجانے کے بعد بھی بستر شہادت سے بہی اوا ذریتا ہے کہ "سکوی قریب کرتے ہے درمیان اور دریا فت کرنے قبال میں کہ کرمی تھا اسے درمیان درمیان درمیان درمیان کے کرمی تھا اسے درمیان درمیان درمیان کے کرمی تھا اسے درمیان درمیان کے درمیان کے کرمی تھا اسے درمیان درمیان کے درمیان کے کرمی تھا اسے درمیان درمیان کے کرمی تھا اس کے کرمی تھا ہے درمیان کرنے درمیان کے کرمی تھا ہے درمیان کرنے درمیان کرنے کرمی تھا ہے درمیان کرنے کرمی تھا ہے درمیان کرنے کرمی تھا ہے درمیان کرنے کرنے کرمی تھا ہے درمیان کرنے کرمی تھا ہے درمیان کرنے کرمی تھا ہے درمیان کرنے کرمی تھا ہے درمیان کرنے کرنے کرمی تھا ہے درمیان کرنے کرمی تھا ہے درمیان کرنے کرمی تھا ہے درمیان کرنے کرمی تھا ہے درمیان کرمی کرمی کرمی تھا ہے درمیان کرمیں کرمی کرمی کرمی کرمیں کرمیں کرمیان کرمیں کرمیں کرمیں کرمی کرمی کرمی کرمی کرمی کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں ک

### كتنب د ررائل!

خطبات کے علاوہ بنج البلاغہ میں مولائے کا کنات کے 9 مخطوط و درمائیل ہمی جن کی تفھیل کچھ اس طرح ہے: ۱۸ - خطوط وصیت اورتعلیم و تربیت کے موضوع سے متعلق ہیں ۔ ۱۷ - خطوط میں تنقید و تعریف کا لہجا فتیاد کیا گیاہے تاکہ ہرتیم کے افراد کی ثناخت کی جاسکے ۔ ۱۸ - درمائیل میں تو بیخ اور زجر کا اندازہے کہ جس طرح کے افسان ساسنے ہوئے ہیں ان سے اسی لہجہ میں خطاب کیا جاتا ہے م خطول میاسی ای دست متعلق ہیں جن میں ایک خطاسی تمام عالم کے میاسی خطوط متعین کونے کے لئے کافی ہے اور جواس بات کی طون واضح اشادہ کرتاہے کہ جس قوم کے پاس مولائے کا کنات کے بتائے ہوئے خطوط ہیں اسے قتل کیا جاسکتا ہے لیکن میاسی میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی ہے اور نہی اس کی میاست مُدُن کوچیلنج کیا جا سکتاہے۔ انسان جیسے جسے نواب غفلت سے بیدار ہوتا جائے گا ان میاسی خطوط کی اہمیت کا اصاس بڑھتا جائے گا۔

ر خطوط یں عسکری مرائل کا تذکرہ کیا گیاہے۔

ہ۔ دسائل عہدومعاہرہ سے متعلق ہیں اور تین دسائل میں اندا داور تہدیدکا رُخ اختیاد کیا گیاہے اوداس طرح ذیدگی کا کوئی شعبہ ایدا نہیں ہے جسے ان دسائل کے اندر کھیرندایا گیا ہوا ورجس کاحل ان خطوط کے اندر سخے یرند کر دیا گیا ہو۔

### كلمات تصاد:

خطبات اور درائل ومکاتیب کے علاوہ اس مقدس کتاب ہیں ، ۸۸ جکیمات کھی بائے جلتے ہیں جن کے ایک ایک افغ یں حقائق کا ایک ذخرہ ہے ادرایک ایک نقط یں حکمت کا ایک سندرہ ۔ انمان صاحب تونیق ہوا در ان کلات کی نصاحت و بلاغت یو خود کرنے کا موقع حاصل کرلے تو اسے اعرازہ ہوگا کہ علی علیا اسلام کے کلام میں خطبات کے پہلویں کلمات تصادی بھی دہی کیفیت ہے جو کلام اللی میں آیات وسطور کے مقابلہ میں نقط کہا دکی ہے اور یہ کوئی جرت انگیز بات نہیں ہے کہ مشہور روایات میں علی ہی کو نقط کہ بارسے تعبیر کیا گیاہے ۔ توجس کی ستی کلام اللی کے لئے نقط کا ان کیشیت رکھتی ہواس کے اجمال میں تفعیل کا سمندر موجزن ہونا ہی جاہدے۔

فلاصب كلام:

مولائے کا نیات کے ادخادات کے اس نوع کو اس تناظریں دیکھا جاسکتاہے کہ مالک کا نیات نے انھیں ہوایت عالم کا ذمتہ دار قرار دیا تھا۔ اور ہرایت کے بنیادی و مائل دوطرہ کے موتے ہیں ذبان اور قلم یہ کولائے کا نیائے نے اس اہ میں دونوں و مائل کو اختیار کیا اور ذبان کے ذریع خطیات کی دنیا کو آبا دکیا تو قلم کے ذریع خطوط و رسائل کا ذخرہ جمع کر دیا۔ مالک کا نیات نے بھی انسان کو انھیں دو عظیم صلاحتوں سے فواز انھا اور انھیں اپنی رحمت کا عظیم ترین مرقع قرار دیا تھا۔ ایک کی طرف علیم دائیں کی مان کے مواد دیا تھا۔ ایک کی طرف علیم دین کا رخ مواد دیا تھا۔

کا طرف سیمیه ، بیپی ک سے میں در در اربی کو ادا کرنے کے لئے ہزخدا دا دھلاجت کو استعمال کیا اور اس طرح استعمال کیا کرنے استعمال کیا کہ دنیا میں علی جیسے خطوبات پائے جاتے ہیں اور نر مکا تیب و رسائل کی دنیا میں علی جیسے خطوبات پائے جاتے ہیں اور نر مکا تیب و رسائل کی دنیا میں علی جیسے خطوبات پائے جاتے ہیں اور نر مکا تیب و رسائل کی دنیا میں علی جیسے خطوبات میں اجمال و تفعیل کا فرق صرور با یا جا تا ہے کہ عوام الناس کے لئے طولانی تقریر در مکا رہو تی

ہے اور نواص کے لئے اشادہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مولائے کائنات نے دونوں اندا زاختیار فرملئے ہیں اور اس کمالی نصاحت وبلاغت کے ساتھ کہ مذخطبات کی تفییل میں اہل علم وقفل و کمال کوکسی طوالت اور تھکا وسط کا احساس ہوتاہے اور دکلمات حکمت کے اجمال سے عوام الناکس پخسر محروم رہ جلتے ہیں بلکہ علی عمل کا ہمراجمال ایک تفعیل ہے اور سرتفعیل ایک اجمال ۔ اور کیوں مذہوعلی ٹو و بیک وقدت قرآئن ناطق بھی ہیں اور نقطہ باء بھی ۔ ان کے کما لات کی تفعیل کا جنّ وائس مل کہ بھی اصحاد نہیں کرسکتے ہیں اوران کا اجمال خلاصہ ایمان بن کر قلب مومن میں سماجا تا ہے۔

### <u> چ</u>دشهات:

بنج البلاغ کی جینیت و عظمت کا تجزیر کرتے ہوئے بر هرودی معلوم ہوتا ہے کہ بعض ان شہات کا جائزہ ہی لے لیا جائزہ ہی لے لیا جائزہ ہی اور دخم ان المبیت اجتک و قتا اخیں جَبائے ہوئے لقوں پر گذا واکرتے ہیں۔ جائے جودور قدیم میں بیدا کئے گئے ہیں اور دخم ان المبیت اجتک و قتا اخیں جَبائے ہوئے البلاغ کو شریف وہی کے مسبب سے پہلامت بدیا فت جرجی ذیبان نے پیدا کیا ہے جب" نادی اور اس اللغة العربیة "من بنج البلاغ کو شریف وہی کے اس اور اس طرح کتاب کی چیشت کو شکوک بنا نا چا ہتا ہے اور اس مل میں مسلم میں اپنے استاد ہرو کمن کا اتباع کیا ہے کہ اس نے بلادلیل "تا وی ادب ع بی بین برادعا کہ دیا ہے کہ برکتاب اصل میں میدم تفلی می ترتیب دی ہوئی ہے۔

ظاہر ہے کہ استعاد کی ذبان سے الیبی بات عجیب نہیں لگئ ہے لیکن ایک مسلمان کی ذبان سے لفیناً عجیب لگئ ہے جب ہم یر دیکھتے ہیں کہ نام نہا ڈاستا دیمحد شاکرنے ہی مجلہ الکاتب کے عدد منطا میں اس کتاب کی تالیف کو دو تعب ایُوں کے دومیان شکوک بنالینے کی نامشکور کوشش کی ہے ۔ جب کر محققین المسنت بھی اس دیرہ و دانستہ نشنہ انگیزی کی شدیر ترمین کالفت

كمتے بوئے نظراً تے ہیں جیساكہ ڈاكر ذكى نجيب محود كے بيانات سے واضح ہوناہے۔

جرت انگر بات یہ کمئ ۱۹۷۵ میں مجلہ الکاتب " یں محد دمحد شاکر کے نتنہ کے بعد نہج البلاغ کے خلاف بٹکاموں کا ایک سلد شروع ہوگیا۔

دىمبرين بجلة الملال "ف داكر شفيع ميد كامقاله ثا أنع كيا-

مشباطيم مجلة العربي في محدالدسون كامقاله شائع كما .

ا دراس طرح مقالات کا ایک تا نتا بنده گیا جس سے براندا زہ ہوتاہے کہ بر دشمنان ا بلبیت کی ایک رازش تھی کوسلسل مختلف علاقوں سے ایک بی افتان جائے تاکہ عوام الناس دھوکہ کھا جائیں اور نیم ملاقسر کے لوگوں کو بات کو آگے بڑھائے کا موقع مل جائے اور جن لوگوں کو نئی بات کہنے کی بیمادی ہوتی ہے وہ استخفیق مزید کے نام سے آگے بڑھا سکیس۔ ان بیچادوں کو یہ کہاں احماس ہوتاہے کہ دنیا بی مجھ دار لوگ بھی پلئے جانے ہیں اور پرورد گار ترون باطل کودائی اور ابری بننے کی اجازت ہیں اور پرورد گار ترون باطل کودائی اور ابری بننے کی اجازت نہیں دے مکتاہے۔

" وَإِنَّ رُبُّكَ لَبَالِمُ رُصَادِ"

برطال ذیل میں چندا درشہات کا ذکر کیا جار ہاہے جن کی بنا پر بہج البلاغ کے کلام امیرالمومنین ہونے کوشکوک بنانے ک

ناكام كوشش كى كى ب

ار ہنچ البلاغہ میں بار بار اصحاب دسولگی ترتنعید کی گئے ہے اور یہ بات امیرالمومنین کے ٹایان ٹان نہیں ہے۔! اس شبہ کا واضح ساجواب یہ ہے کہ اگراصحاب دسولگ سے مراد صاحبانِ اخلاص و شرافت ہیں تو ان کے خلاف کوئ ایک لفظ بھی نہیں ہے اور اگر حرف بن مرسالت تک آجانے والے اور منافقین مراد ہیں تو ان کے خلاف بروردگارنے پوراسورہ نازل کر دیا ہے تولمان الٹر کی زبان پریر تنقید کیوں نہیں اُسکتی ہے۔

خود رسول اکرم کی زبان سے بھی حوض کو ترکی حدیث میں اصحاب کی ندمت وار د ہوئی ہے جے بخاری جیسی صحیح کتاب میں

دیکھا جاسکتاہے۔ براور بات ہے کرمعض لوگوں کو اہلبیت بیٹر کی دشمی ہی اندھا بنا دستی ہے۔

٢- اس كتاب من بار باد وهيت اوروهابت كاذكركيا كياب حالانكر يرلفظ اس دورس دائج نهي تفاع

اس جہالت کاکیا جواب ہے کہ جب قرآن مجید میں ۲ س مرتبہ اس ما دہ کا ذکر کیا گیاہے تو بھی ان عرعیا ن علم وفن کواس دُور میں اس لفظ کا وجود نظر نہیں اُرہا ہے۔

نودرسول اكرم فے بھی دعوت ذوالعشرہ كے موقع پر حضرت على كے لئے اسى لفظ كو استعال فرما يا ہے جي اكتاريخ طرى

اور تاریخ الکامل دغیرہ میں بھراحت پایاجا تاہے۔

س اس کتاب می بعض خطی بیرطولانی بین اوربراس دور کے دواج کے ضلاف ہے ؟

اس غریب کو کو کسمجھائے کہ بیان کاطول واختصار حالات کے اعتباد سے ہوتا ہے۔ اس کا فنکادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض او قانت دو کلے بھی کا فی ہوتے ہیں اور لبص اوقات مفصل تقریر کرنا پڑتی ہے جیسا کہ" سرح العیون" میں سحبان بن وائل رخطیب عرب ) کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ درباد معاویہ میں ظہر کے بعد خطیر شروع کیا اور اس کا سلسلہ عصر تک جاری دہا اور یہ اُسی دود کا ذکر ہے۔ ہمیویں صدی کا تذکرہ نہیں ہے۔

نودسرکار دوعالم کے خطبۂ عذیر کو دیکھا جائے توا ہدانہ ہوجا تاہے کہ حالات کے اقتضاء کے بعد دوپہراور دھوب میں بھی

مفقل خطیربیان کیا جاسکتا سے مسجدا ور پُرسکون ما حول میں تو کوئی مسئلہ ہی بہیں ہے ۔

ہ ۔ اس کتاب میں بچع ۔ خافیہ بندی اورصنا کع و بدا کُع کا اندا ذیا یا جا تاہے ا دریراس دُود کے دواج کے خلاف ہے ؟ ایسامعلوم ہوتاہے کہ اس نام نہا داستا دینے قرآک مجید کی تلادت کا شرف بھی حاصل نہیں کیا ہے در مزسورہُ دِحمٰن یہورہُ دہر۔ سورہُ واقع اورمختفرسور وں کو دیکھنے کے بعدا بسی جاہا مذبات کی جزائت نہیں ہوسکتی تھی۔

ہ۔ اس کتاب میں ایک ایک ہوضوع پرجس دقت نظر کا اظہار کیا گیاہے اور طاؤس۔ جیونی علای اور چرکا دڑی خلفت کے بارے میں باریک مین سے کام لیا گیاہے ۔ وہ اس دور میں ایک نامکن عمل تھا اور اس کا رواج پونا ن اور فادس کے فلسفہ کے منتقل ہونے کے بعد شروع ہواہے ۔ امام علی سے وور میں اس کا کوئی تھور نہیں تھا ؟

افسوس اس استاد کے حضرت علی کی عظمت کا بھی احماس نہیں کیا اور ایونان وایران میں مفکرین کے دجود پر کوئی تبھرہ نہیں کیا۔ سارا نبھرہ حضرت علی کے علم پر کر دیا کہ انھیں بربادیک بینی اونان وایران کے فلاسفے بغیرحاصل نہیں ہوسکتی ہے۔

باب مرينة العلم كے بارے ميں بركوتاه بين حق وانصاف كى بارگاه ميں ايك نا فابل معافى جرم ہے \_ ٧- اس كتاب مي اعداد ٧- ٢- معره كااستعمال كيا كياسي جواس دورس دائج نهي تقا ؟ خدا جانے سرکار دوعالم کی ان حدیثوں کے بارے میں کیا کہا جائے گاجن میں انھیں اعدا دکا حوالہ دیا گیاہے۔ المعظم ہو العقدالفريد ٢٠٢/٢ (١١٠/٢) م ٢٧٢/٧ وغيره -

اور کھریہی اندا ذطری نے ۱۳۰۳م میں حضرت او بگر کے کلام کانقل کیاہے اور شرح ہے البلاغریں ابن ابی الحدید نے

حضرت تعمر کا نقل کیاہے۔ ( ۱۱/۱۲)

ے۔اس کتاب کے بعض خطبوں میں علم غیب کی جھلک یائی جاتی ہے اور یہ علم پرورد کارکے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے ؟ اس شبه کا جواب و دامیرالموسین نے اس وقت دے دیا تھا جب آپ کے خطبہ کوشن کرایک شخص نے علم غیب کا حوالہ دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ بر<sup>عب ک</sup>م غیب نہیں ہے۔صاحب علم غیب سے استفادہ ہے ۔ بعنی پرور د گارنے علم اپنے جیٹ کو دیا تھا اور ان کے ذریع میری طرف منتقل ہواہے ۔ علم غیب ڈاتی طور پر پرور دگار کا کمال ہے ۔ اس کے بعدوہ کسی کو عطاكرنا چلہے وكسى كو روكنے كاحق بھى نہيں ہے۔

٨- اس كتاب مين ذبد - ترك دنيا - ذكر موت وغيره كى بهتات ہے ادرية سيمي ياصو في فكرہے جس كا اس وقت عالم اسلام

یں کوئی وجو دنہیں تھا ؟

بعی قرآن مجید کی وه تام ایات جن بس موت کا ذکر کیا گیلہے اور میات دنیا۔ لذّات دنیا کی مذمّت کی گئی ہے بہانتک كرازواج بيغير كوزينت حيات دنيا كے مطالب برطلان كى تهديدكى كئ بعد - برسب عالم عيسائيت سے عاديت لى كئ بي يا الخير بعد كے صوفيوں نے قرآن مجيدين شامل كرديا ہے ۔ انا لله وانا اليه واجعون

٩- اس كتاب كے بعض كلّمات ا ورجلے دوسرے افراد كے نام سے بھى نقل كئے گئے ہيں المذابيا ميرالمومنين كا كلام نہيں ؟ یعی اس نسبت کوغلط نہیں قرار دیا جا سکتاہے ۔ صرف اس کتاب کوغلط کہا جا سکتاہے ۔ کاش اس مرد فاضل نے ذرہ برا برانھا ف کیا ہوتا تو اسے اندازہ ہوتا کربعض کلمات فکر کی ہم آ جنگی کی بنا پرمشترک ہوجائے ہیں یعین کلمات دوسوں مروباری است کی نقل ہوسکتے ہیں کہ رورمعاویریں علیٰ کانام لینا اور ان کے حوالہ سے بات کرنا ملک الموت کو دعوت دیے کے مرادیت تھا توعین مکن ہے کردشمنوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہو یا دوستوں نے برچا ہا ہوکہ برادشادگرامی قوم میں ذیرہ وہ جائے کر اہلبیت طا ہر بڑ نام کے خواباں نہبں ہیں وہ پیغام کی بقا کے خواباں ہیں۔

-۱- اکٹرکتب لغت وا دب یں بہج البلاغ کا حوالہ نہیں دیا گیاہے لہٰذا برکلام لوگوں کی نظریں معتبرنہیں تھا ور دمختلف

مائل مين بطور سحا لضرور ذكر كياجا تار

اس کا جواب میرے مقدمہ کے اس مصدسے واضح ہوچکا ہے جس میں میدرضی حکی ولادت سے پہلے متعدد علما ویوشن کے کلمات وصلی امیرالمونین کے حوالر کا ذکر کیا گیاہے اور ابعدیں انھیں کلمات وصلب کو پنج البلاغ میں جگہ دی گئی ہے۔ اودامی فہرست سے اس شبہ کا جواب بھی ظاہر ہوجا تاہے کہ سید دھی جے تمام کلمات وخطب کو بلاسند ذکر کیاہے اور

روایت رسله کاکوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے جب کہ ان کے اور حضرت علی کے دور میں تقریبًا چارصد بوں کا فاصلہ ہے -جواب کامختفرخلاصہ برہے کہ برکلمات سیدرضی کی ولادت کے بہلے سے نقل ہودہے ہیں اور اکھوں نے مون جمعاً وری كاكام كياب لذا اسع غيرسند باغ مستندنهي قرار دياجا سكتاب -ان کلمات کاملسایہ نقل امیرا کمومنین کے بعد ہی سے شروع ہوگیاہے جس کے بعد کسی مزید سندی خرورت نہیں ہے اور اسقد دمولفین کانقل کونا ہی اس کے استناد کے لئے کافی ہے۔ والشلام على من اتبع الهدي

استفاده انهج البلاغه . . . لمن ؟ علامرالشيخ محرص أكرليس

# چھاس کتا*ب سے*

ذرنظ ترجه اود شرحاس بنیاد پرنسی ہے کہ اس سے سیلے اس موضوع پرکوئی کام نہیں ہواہے یا اس کی کوئ افادیت

نہیں ہے۔ کام بہت ہواہے اور بہت خوب ہواہے مِتعدد تراج میں شائع ہوچکے ہیں اور مختلف ننرمیں بھی منظرعام پراچکی ہم اور يجع خود مجى ان حدمات سے بڑى حد تک امتفادہ كرنے كا موقع المسب

لیں ترجہ وتفییر آن مجید کے منظرعام پرائے کے بعدا ورمومنین کوام کی وصلہ افرائی کے نتیم میں براحیاس پیدا ہوا کہ

بركام ناظرين كرام كي نكاه ين قابل قدر بوناسي اكراس بن كوئ بهي درت يا خوبي بدا موجائ -ا مر الم المراورنشرى بين بن باتون كاخيال ركام عن الدونا باب تونيس بين ديكن اردودال طبقه كے سائے

قابل استفاده ضر*ور بي* ـ

بهای دستن به ک کئی ہے کہ زبان بالکل سادہ اورسلیس ہوجب کریر کام انتہائی شکل اور دشوار تھا کہ نہج الب لاعنہ کی نبان فود معى اتن سهل وساده نهيل معتنى أسان ذبان قرآن مجيد من نظراً في معد

اليي صودت مين مترادت الفاظ كاتلاش كرنا بورك شرلان سي كم نبين تقااود اسى بنباد يراكثر مقامات يرجه الكامى كاما مناكرنا برا اب ليكن اس كے با وجود ميں نے سادگ كو نصاحت وبلاغت يرمقدم دكھاہے اور بعض دبير مرجمين كرام كى طرح الفاظ تراشي يامحا دره سازي كي زحمت نبي كى ب-

٢- عام طورسے اردو ذبان میں جو تراجم پائے جلتے ہیں۔ ان می خطبات و کلمات کی تشریح قربے لیکن ان کا والدورج

نہیں ہے کہ پر کلام نہج البلاغ کے علاوہ اور کہاں کہاں پایا جا تاہے۔ به کام انتهایی دشواد گذار تقاا و دمی نے اس سلسله میں منت بھی شروع کر دی تھی لیکن بعدیں عربی زبان کی البی کتابیں

دستیاب موگئیں جن میں برساراکا م مکل طورسے ہوچیکا تھا اور مجھے اس سلسلہ میں کوئی زحمت نہیں کرنا پڑی اور برسوں کا کا) مہینوں کے ابدر مکل ہوگیا۔

بہت مکن ہے کہ بعض حوالے نمبروں کے اعتبار سے میچ مربھی ہوں لیکن اب مزید الاسٹ میری معروف ترین ذندگی کے صدورا مکان سے باہر ہے ۔ فدا کرے دیگرا فاضل کرام اس کام کوانجام دے دیں اور ناظرین محرم بھی متوجہ کردیں تاکہ آئٹ دہ اصلاح کی جاسکے ۔

۳-۱ دو د بان بی عام طورسے تفیراور تشریح دد نون کامفہوم واقعات کو قرار دیاجا تاہے کہ تفیرقر آن بی بہت سے دور قدیم کے دا قعات نقل کر دئے جائیں اور شرح نہج البلاغہ بی صفین دجل وسقیفہ کے ساری تفقیلات سے کتاب کا حجم برطھا دیا جلئے ۔ جب کر حقر کا نظریداس سے بالکل مختلف ہے میری نگاہ میں واقعات کا حوالہ بقدر کلام فیمی قوم وری ہے لیک اس کا تفسیر اور تشریح کے لئے الفاظ کا مفہوم یے بارات کا مقصدا و داس مطلوب تفسیر کی افتاد کی مقامد برکام نفور کی سے کہ کا دافت کر ناضروری ہے جس کے لئے برکلام نفوا میں برکام ناس یا نواص کو مخاطب بنایا ہے۔ کا دافت کر کران کران کران کی تاہد کر اس کتاب بی ایک طون الفاظ کا مفہوم درج کیا گیا ہے اور دوسری طرف خطبات و کلمات کے مقامد پر دوشتی ڈالی گئ ہے تاکہ طلاب کرام کو کلام کے سمجھنے اور ہو منبی کرام کو کردار کے سنواد نے بیں مدد لیے نقدا کر سے میری پر کوشش کا میاب ہوا دداس طرح تفسیرو تشریح کا ایک نیاسلہ منظر عام پر آسکے۔

# ايكمتنقل زحمت:

میری ذاتی ذندگی کچھ اس طرح کی ہے بہنگم واقع ہوئی ہے کہ کوئ کام سکون کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا ہوں کر ترت سفر نے ایک طرف تمام سال نماز تمام کا شرف عنایت کر دیاہے تو دو سری طرف کتب نما نوں کی سیرسے محوم کر دیاہے۔ سکونت ایسے علاقوں میں وہتی ہے جہاں نریمی کتاب کا داخلہ گمراہ کن لیڑ پچرکے داخلہ سے زیا دہ خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر زیادہ مطالعہ بھی ممکن نہیں ہوتا ہے۔

اس کے بعد جب مرحلہ تالیف و ترجر کمل ہوجا تا ہے تو کتابت کی مصبت سلسنے اُتی ہے۔ ہمادے ملکوں میں اردو کا تبور کا قبط ہے اور عربی کا تب تو بالکل مذہونے کے برابر ہیں۔

بمشکل تمام تین کا تب تلاش کئے ہیں اور سب سے بیک وقت کام لیا جا تاہے تو بھی اپنی تحریروں کی کتاب کا کام ندتِغار ہوجا تاہیے۔

اس کتاب بیں بھی پہلاصفہ بقد دحاست پر مح جعفر مرزاصاحب نے لکھاہے تو دوسراصفی ترجمہ وشرح محرم جلال الدین ماحب نے یہ

عربی کتابت کا کام ایک سال سے در دسر بنا ہوا تھا کہ امرال جا دی الاولی سنا ہے ایم ارتباہام رضا ہے شرف مواتو میں نے عضوص کوم سے اس کی کتاب سے کا اور میں نے حضرت ہی سے بیالتاس کی کرآپ ہی ہماری اس شکل کوحل فرمائیں اور اپنے مخصوص کوم سے اس کی کتاب سے کا

فری انتظام فرادیں۔انفاق وقت کو اسی زمار بیں عزیزی مولانا منظرصا دق ذیری بھی تم میں تھے اور انھیں کمپیوٹر کے باسے بی کا فی معلومات تھیں اور اس طرح ایک کمپیوٹر مرکز تک رسائی ہوگئی اور اسی کے ذریع عربی کتابت کا کام انجام پاگیا۔ اس سلسلمیں بڑی رہنمائی کندن کے فعال عالم دبن مولانا ذوالقدر رضوی کے کمپیوٹری معلومات سے بھی حاصل ہوئی ہے اور پروٹ دیڈنگ کا کام جامعہ امامیہ اور افراد العلوم کے طلاب مقیم تم نے انجام دیا ہے اور طباعت کی محل نگرانی عزیزی شیخ حین ذیری نے کی ہے اور اس طرح متعدد ہا تھوں کے خدمات کا متحد انہام دیا ہے۔

ربناتقبل متاانك انت السميع العليم

### المشاعت:

کتابت کے بعدا شاعت بھی ایک انتہائی دشوا دگذا دمرحلہ ہے لیکن خدا کا شکرہے کہ میرے بعض مخلصین نے یہ ذمرداری لے بی ہے اور اس طرح ہرسال دوچارکتا ہیں منظرعام پراکجاتی ہیں۔

اس کتاب کی اُشاعت میں محرّم ڈاکڑ ظفر جعفری محرّم ڈاکٹر تہذیب لحسن رصّوی محرّم ڈاکٹر اسسرصادق کا بہت بڑا ہا تھہے اور اُکٹرہ معبی انشاد اللّر یہ ہا تھ۔ میرا ہا تھ بٹاتے رہیںگے اور بقدر توفیق کتا ہیں منظرعام پراُتی رہیں گئے۔ مومنین کرام سےالتماس ہے کہ ان تمام حضرات کے قوفیقات کے لئے دعا فر مائیں اور مجھ حقیر کو بھی اپن وعائوں میں ظلالان یہ فرمائیں تاکر دنیاسے چلتے بھلاتے کچھ اور بھی خدمت وین کرلوں۔

سٹ نگسی ایک کتاب سطریا لفظ میں خلوص پیدا ہوجائے اور وہی ذاد آخرت بن جلئے وردین آنم کمن دانم۔ دب کریم کے کرم سے بہت کھ امیدیں وابستہ ہیں کردہی مالک دنیا واکٹرت ہے اور پھرصاحب کلام کی مہر بانیا ں بھی ہمینڈٹا ل حال دہی ہیں اور انشار الٹرٹا قیامت رہیں گی ۔

والشلام على من اتبع البهري

جوادی یم ربع الثان شامایم الوظبی



# غذالباا جهن

باب المختار من خطب مواانا اميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه التّحية والساام الخطب

و من خطبة لم ﴿ عُلَا ﴾

يذكر فيها ابتداء خلق السهاء والأرض، و خلق آدم ﴿ لَا إِلَّهُ ﴾

و فيما ذكر الم

و تحتوي على حدالله، و خلق العالم، و خلق الملائكة، و اختيار الأنبياء.

و مبعث الني، و القرآن، و الأحكام الشرعية مندُيلِلهِ السندِي لَآ يَسبُلُعُ مِسدَحتَهُ السقائِلُونَ، وَلَا يُحسيى حَمَّاءَهُ الْــــعَادُّونَ، وَ لَا يُــــوَّذِي حَــــقَّهُ الْـــــــمُجْتَهِدُون (الجـــاهدون). - نِي لَا يُصدْرِكُهُ بُصعْدُ الْمُصمَم، وَ لَا يَصنَالُهُ غَصَوْصُ الْصِفِطَن، سنِّي لَسيْسَ لِسعِفَيهِ حَسدُ مَنْ مَسدُودٌ، وَ لا نَسعْتُ مَسوْجُودٌ، وَ لاَ وَفْتُ مَسَسِعْدُودٌ، وَلا أَجَسِلُ تَمْسِدُودٌ فَسِطَرَ ٱلْخَسِلَائِقَ بِسِتُدُرْتِيهِ. وَ نَسِشَرَ الرّيَسِاحَ بِسِرَحْتِهِ، وَوَتَّسِدَ بِسِالصُّخُورِ مَسِيدَانَ أَرْضِهِ. أُوَّلُ الدِّيسَسِنِ مُسِعْرِفَتُهُ، وَكُسَالُ مُسغْرِفَتِهِ التَّصفدِيقُ بِدِ، وَكَسَالُ التَّسَصْدِينِيهِ تَسَوْحِيدُهُ، وَكَسَالُ تَسَوُحِيدِهِ الْإِخْسَلَاصُ لَدُ، وَ كَسِبَالُ الْإِخْسِلَاصِلَهُ نَسِئُى الصِّسفَاتِ عَسِنَهُ، لِسِشَهَادَةِ كُسِلَ صِسفَةٍ أَنَّهَ الْحَسَانِيُ الْمُسوَصُونِ، وَتَمْهَ سادَةِ كُسلٌ مَسوْصُونِ أَنَّدُ عَسِيرُ ٱلصَّفَةِ: فَسِنْ وَصَسِفَ اللِّسِهَ شُسِبْحَانَهُ فَسِقًا قَسِرَتَهُ وَ مَسِنْ قَسِرَتَهُ فَسِقَدْ قَسَلًا، وَ مَسِنْ تَسِنَّاهُ فَسِنَدْ جَسِزَّاهُ، وَ مَسِنْ جَسِزًّا أَهُ جَهِلَهُ وَ مَسِنْ جَهِلَهُ فَسنَدْ أَنْسارَ إِلْسنِهِ، وَمَسنْ أَشسارَ إِلْسنِهِ فَسقَدْ مَسدَّهُ، وَمَسَنْ حَسدةً أُ فَسفَد عَسدةً مُ وَمَسن قَسالَ «فِسمٍ» فَسقَدْضَمنَهُ، وَمَسن قَسالَ «عَسلَامَ؟» فَسقَدْ أَخْسلُ مِسنَّهُ كَسانِنُ لَا عَسنْ حَسدَتٍ، مَسوْجودُ لَاعَسنْ عَسدَمِ مُسعَ كُسلِ فَي مُ لا بُسفَارَنَةٍ، وَعَسيرُ كُسلِ فَي لا بِمُسزَايَلةٍ، فَساعِلٌ لا يِسَعْنَى ٱلْحَسْرَ كَسَاتِ وَالْأَلْسِةِ، بَسِمِيرُ إِذْ لا تُسنُظورُ إِلَسِيْهِ مِنْ خَسَلْقِهِ، مُستَوَحِّدُ إذْ لا سَكَسنَ يَسْسَتَأْنِسُ بِهِ وَ لا يَسْتَوحِسُ لِسفَقْدِهِ.

حر- امتياري صفات دافعال پرکسی کی تعربیت کرنا ۔ مرحت ـ "ايك قسم كى تعريف " نعار نعمة كاجيب شأنييم اجتمأد - كمل طاقت كاصرت كردنيا ـ بِمُمْ يَمِت كَ تَيْ بِينِي سَجُمُ اراده-فِطَن فِلنه ك تع بسين إصوا فطر بغیرسی مثال اور منونہ کے میدان عقر غراست کے ساتھ کے دىن - نرمىپ، عقىدە قَرَيةَ - كسى كوسشرك اورسا تقى قارر صد-ودانتهاجسسے آگے ز عدّ- ا ما ذ کرلینا اورشاریس مزاليه- جدائي آله اعضاءو 2119

مصا درخطبه بما عيون الحكم والمواعظ الواسطى ، بحار ، ، منت وص<u>سائل</u> - ربيع الابرار زمخشرى إب السماء والكواكب ، شرح نيج البلاغه تطب را وندى - تحف العقول حراني - اصول كاني و منتا - احتجاج طبرئي ، صنف ، مطالب السؤل محدين طلح الشاقعي -دستورمعالم الحكم القاضى القضاعي م<u>ساها</u> - تفسير فخر رازي لا منتا - ارست و مفيد مهن و معنا و ما المراح عن المالي عن المنتا عنون الاخبار صدرة تن المال طوسى المسائد بسم النرالرحن الرحبسسم امرالمومنین کے منتخب خطبات اور احکام کاسلسلاکلام ا۔ آپ کے خطبہ کا ایک مصبر

رجی بی آسمان وزین کی خلقت کی ابتدا اور خلفت آدم کے تذکرہ کے سائفہ جج بیت الٹرکی غلمت کابھی دکرکیا گیلہے) پرجطبہ حروز ناکے برورد کار خلقت عالم تخلیق لائکر۔انتخاب اببیار۔بعثت سرکا دوعالم یفطمت قرآن اور مختلف احکام شرعیہ

خطبه ما بها مدن المحدود المعدود المستحق المرس من الما المرائول عن كره كما تقاس كالم إلى المترون كيطون بلى الخادر واضح كيا يم يه كم اس كان المعدود المعدود المراس كانوا واتها كالقور بهى محال به البستاس كاموانات كى فيرست بي سرفيرست بين چنوس بين :

و اداس فيا بي قذر كالم سيخلوقا كم بدا كيا به و ٢٠) الا قياني وحت المرسانس فيف كه لغ بوائي جلائي بي و ٢٠) المناك قراد واستقرار كه كانوال المراب كوبيا فودك في منول كالمكان برقراد مبنا و داس كي برلي كرفي في في المامكان برقراد مبنا و داس كي برلي كرفي في في المكان برقراد مبنا و دراس كي برلي كرفي في المراب المحالي برقواد مبنا و دراس كي بولي كالمكان برقراد مبنا و دراس كانول كالمكان برقراد مبنا و دراس كي بولي كالمكان برقراد مبنا و دراس كي بولي كالمكان برقراد مبنا و دراس كي بولي كالمكان برقواد مبنا كانول كالمكان برقواد كي الموال كانول كالمكان برقواد كي بولي الموال كالموال #### خلق العالم

أَنْشَأَ الْخَسِلْقَ إِنْشَسِاءً، وَأَبْسِتَدَأُهُ أَبْسِيدًامً، بِلَا رَوِيَّةٍ أَجَــــــالْهَا، وَ لَا تَجْـــــرِبَةِ أَشــــتَفَادَهَا، وَ لَاحَــــرَكَــــةِ أَحْـــدَتَها، وَ لَا همسامَةِ نَسفْسِ أَضْسطَرَتِ فِسيها أَحَسالَ الأَشْسيَاء لِأَوْقساتِها، أَشْ بَاحَهَا، عَسَالِماً بِهَسَا قَسِبْلَ آبْسِيْدَانِسِهَا، عُسِيطاً بِحُسِدُودِهَا وَ أَنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَنْشَأَ - سُــــبْخَانَهُ - فَـــــنْقَ آلأَخِـــوَاهِ، وَشَــقَ آلأَرْجَــاءٍ، وَ سَكَ اللَّهِ الْمُسْوَاءِ، فَأَجْسِرَى (اجساز) فِسِيهَا مُسامً مُستَلاطِماً تَسِيَّارُهُ، مُسِتَراكِسِماً زَخَّسِارُهُ. مَسَلَهُ عَسِلَ مَسِتْن الرِّع ٱلْعَاصِفَةِ، و الزُّعْسزَع، ٱلقساصِفَةِ، فَأَحَسرَهَا بِسرَدِّهِ، وَسَلَّطَهَا عَسَلَى شَسدُّهِ، وَ قَسرَهَا إِلَى حَسديُّو الْمُسوَّاءُ مِسنَ تَحْسبَها فَسيْسَق، وَ ٱلْساءُ مِسنَ فَسوْقِهَا مُسرَبَّهَا، وَأَعْسصَفَ بَحْسرَاهَسا، وَأَبْسعَدَ مَسنْشَاهَا، فَأَمْسرَهَا بِستَصْفِيق المُسساء الزُّخُسارِ، وَ إِنْسارَةِ مَسوْجِ الإِسحَارِ، فَسخَصَتْهُ مُخْسضَ -- قَاءِ، وَ عَصَفَتْ بِدِ عَصَفْهَا بِالْنَصَاءِ. تَصِرُدُ أَوَّلَد إِلَى آخِسسرِهِ، وسَساجِيَهُ (سساكسنه) إِلَى مَسائِرِهِ، حَسنَّى عَبَّ عُسبَابُهُ، وَرَمَسِسَىٰ بِسِالزَّبْدِ رُكُسِامُهُ، فَسِرَفَعَهُ فِي هَسِواءٍ مُسِنْفَتِقٍ، وَجَسِو مُسنْقَهِيْ، فَسَسوَّىٰ مِسنْهُ سَسنِعَ سَمَسواتٍ، جَسعَلَ سُسفَلَاهُنَّ مَسوْجاً مَكْ فُوفاً، وَعُ لِيَا هُ نَ اللهِ اللهِ مَنْ سَنِفاً مُ مَنْ مَا مُكا مَ مَنْكا مَ رَفُوعاً، بِ فَيْر الْكَسوَاكِبِ، وَضِسيَاءِ النَّسوَاقِبِ، وَ أَجْسرَى فِسيها سِرَاجاً مُسْسيَطِيراً، وَ أَسَداً مُسنِيراً: فِي فَسلَكِ دَانِسرِ، وَ سَستْنِ سَسانِر، وَ رَفِسمِ مَسانِرٍ.

روتييه نظرو فكر بهامتر- ابتئام ا حاله - ایک حال سے دوسرے مال کی طرف انتقال غوا گز- جمع عرزهٔ مین طبیعت الشياح - الشخاص قرائن ۔ جوچیز ساتھ لگ جائے ۔ احناديه اطرات نتق <u>ـ شگانیة کر</u>نا ا جواء - جمع جو ارجاء واطرات سكانك طبقات تبار - موج بحر دخار ۔ بسرر عاصفة - آندحي فيتن - خال دليق - الجلياسا اعتقام - بواكات اتربونا مرب - لمحل اقامت منشاء - نشود ناکی جگه مخض تيزحركت ساجی ۔ ساکن ما رُ متحک دكام يا جهرة منفهق - كعلابوا مكفوف - جربنے سے دوك دياجائے۔ وسار ۔ وسرک جے ہیں کیلس مستطير يحبن كي روخني بيلي موائي مو نيم - آسان کاايک نام حسن مستارد لمی تریس ہوتی ہیں۔

واضح رہے کرولائے کائنات کے اس بیان میں دخان سے مراد آگ کا دھواں نہیں ہے بلکہ پانی سے استنے والا گہرتے سم کا بخار ہے حس کی شکل دھوئیں جیسی ہوجاتی ہے اور بھاپ ابتدائی منزلوں میں بخارسے تعبیر کی جات ہے اور غلیظ ہوجائے کے بعداسی کا نام دخان ہوجاتا ہے ۔اسی لئے قرآن کوئی میں سورۂ فصلت آیت سالیس آسانوں کو دخان سے تعبیر کیہے! اس نے نوقات کواذغیب کیادکیاا دران تکخیق کی ابترا کی بیخری فکر کی جوانی کے ادر بیخ کسی تجربسے فائدہ اٹھٹائے ہوئے یا وکت کی ایجاد کے ہوئے یا نفسے انکار کی انجین میں پڑے ہے ہے اس کی اوقات کے جوالے کو دیا اور پیران کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا بسب کی طبیعتیں مفود کردیں اور جو انھیں شکلیں عطاکر دیں۔ اسے بیتمام باقی ایجا دیے پہلے سے ملوم تھیں اور وہ ان کے صود د اور ان کی انہا کو توب جا تنا تھا۔ اسے ہرستے کے ذاتی اطرات کا بھی علم تھا اور اس کے ساتھ شائل موجلے والی اشیاد کا بھی علم تھا۔

اس کے بعداس نے نصالی دعتیں۔ اس کے اطراف واکناف اور ہوا وُں کے طبقات ایجاد سکے اور ان سکے درمیان وہ یا نی بہا دیا جس کی لم روں میں تلاطم تصاا درجس کی موجی مزیر نہ تحقیں اور اسے ایک تیز و ند ہوا کے کا ندسے پر لاد دیا اور بھر ہوا کہ لگنے پائٹے اور روک کر درکھنے کا حکم

مرديا اوراس كاحدون كريانى كاحدول سعالون طاديا كرنيج مواكي ومعتين تلين اوراوير بإن كاللاطم إ

اس کے بدا کی اور ہوا ایجاد کی جس کی ترکت میں کوئی قریدی صلاحت نہیں تھی اور اسے مرکز پر روک کو اس کے جھونکوں کو تیز کردیا اور اس کے معدالا میدان کو دیسے تربنا دیا اور ہو جس کے بعد کی اس کے بھونکوں کو تیز کردیا اور اس کے دیسے تربنا دیا اور ہو جس کو المصابل کے دیسے بھونکے اور ایک جس کے ایک جس کے ایک جس کے اور ایک جس کی جس کے اور ایک جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کے در کوئی بنوعن تھا جو منظم کر سکے ۔ اور اور اور کوئی بنوعن تھا جو منظم کر سکے ۔ اور اور کوئی حسل اور زکوئی بنوعن تھا جو منظم کر سکے ۔

بچران اَسمانوں کومتاروں کی زمینت سے مزین کیا اور ان میں تابندہ بخوم کی دوشی پھیلادی ا در ان کے درمیان ایک ہوفکل چراع اورا کی روشن با متاب رواں کردیاجس کی حرکت ایک گھو منے والے فلک اور ایک متحرک چھت ا درجنبش کرنے والی بحثی میں بھی ۔

تغلق كانات كع الديم اب يك جونظريات ملي أكمي ان كاتعلق دوموهوعات سعب.

ایک موضوع برم کواس کا کنات کا ده کیام ؟ تام عافراد بعربی یا صوت آگئے یا حرف با ندسے دیکا کنات علق مون سے با کے دوسر عنا صراد بعر معی کا دفراتھے یا کسی کئیں سے یک کنات بدا ہوئ کے یا کسی بھال اور کہرے نے اسے منم دیاہے ؟ دوسرا موضوع برے کواس کی غلیق دفعًا ہوئی ہے یا بر تدریج عالم وجودیں آئی ہے اور اس کی عروس ملین سال ہے یا ، 4 ہزاد مین سال ہے ؟

جنائی شرخص بنے اور نوائی مطابق ایک ائے قائم کی ہے دوائی آئے کی بنا پر اسے قق کا درجر نیا گیاہے ۔۔ حالا بحرحیقت امریہ ہے کو اس ہم کے موضوعاً می تعقق کا کو کا امکان ہیں ہے اور زکو کی متی الے قائم کی جا سکتی ہے ۔ حرف اعرافے ہیں جن برسادا کا دوبا دچل رہائے اور ایسے اعجول می ہم تعقی کو ایک نی دائے قائم کرنے کا حق ہے اور کی کو رجیلنے کرنے کا حق نہیں ہے کر روائے آگات اور وصائل سے پہلے کی ہے المذاس کی کوئی تھت نہیں ہے۔

ر میں مصرف ماہ میں میں ہوئی ہوئی ہیں ہے۔ ہوئی میں میں ہیں ہے۔ ہو ہی میں ہے۔ ہو ہوں میں ہوئی ہے۔ ہیں ہے۔ امرائوسنٹ غاصل کائنات یا فی کو قرار دہاہے اوراس کی طون قرآن مجد نے بھی اشارہ کیا ہے اور اکب کی اے دیگر اوار کے مقابلہ ہم اس می اہمیت دکھتی ہے کہ اس کی بنیاد تحقیق ۔ انکشاف مجرب اورا ندازہ پرنہیں ہے بلکہ بیاس مالک کا دیا ہوا ہے بناہ علم ہے جس نے اس کا کنات کو

بناياب ادر كهلى بات بى كى مالك سى زياده مخلوقات سى باخرادركون مومكتاب ـ

خلق الملائدة

مُمَّ فَستَقَ مَسا بَسيْنَ السَّمَواتِ ٱلْسعُلَا، فَسلَاهُنَّ أَطْسوَاراً مِسنَ مَسلَانِكَتِيهِ، مِسْنُهُمْ سُعِودُلا يَسِرُكَعُونَ، وَرُكُوعُ لا يَسْتَصِبُونَ، وَ صَسانُونَ لا يُسَرَّا إِسَالُونَ، وَ مُسَسِبِّهُ وَنَ لَا يَسْأَمُسُونَ، لَا يَسْغَشَاهُمْ نَسُومُ الْسَعُيُونِ، وَلَا سَهْوُ الْسَعُقُولِ وَلَا فَسِتْرَةُ الأَبْسِدَانِ، وَلَا غَسِفْلَةُ النُّسْيَانِ وَمِسْنُهُمْ أُسْنَاءُ عَسِلَى وَسْيِهِ، وأَلْسِسَنَةً إِلَى رُسُسِلِهِ، وَ مُخْسِتَلِفُونَ (مسترددون) بِسقَضَائِهِ وَأَسْرِهِ، وَ مِسْنُهُمُ الْحَسِمَ فَظَةُ لِسَسِبَادِه، وَ سَسِدَنَةُ (السِنده) لِآبُدَابِ جِسْنَانِه وَ مِسْنَهُمُ الشَّابِتَةُ فِي الأُرْضِ بِينَ السُّمِ فَلَى أَقْدِ دَامُ هُمْ، وَ ٱلْدَارِقَةُ مِنَ السَّاءِ ٱلْعُلْيَا أَعْدَاتُهُمْ، وَ الْخُسَارِجَةُ مِسِنَ الْأَفْسِطَارِ أَرْكِسَانُهُمْ، وَ الْمُسِنَاسِبَةُ لِسِتَوَاثِمُ الْسِعَرْشِ أَكْسَانُهُمْ. نساكِسَتُ دُونَهُ أَبْ صَارُهُمْ، مُسْتَلَقَعُونَ تَحْسِتَهُ بِأَجْسِعِتِهِمْ، مَسِفْرُوبَةٌ بَسِيْتَهُمْ وَ بَسِيْنَ مَسِنْ دُونَهُ مَ حُسِجُهُ الْسِيزَةِ، وَ أَسْسَنَارُ الْسَتُدُرَةِ لِآيَسَتَوَهُمُونَ رَبُّهُم بسالتَّصْوِيرٍ، وَ لَا يُجْسَرُونَ عَسَلَيْهِ صِسفَاتِ الْسَصْتُوعِينَ (الحسلوقين)، وَلاَ يَحْسَدُونَهُ اً لأَمَا كِـــنِ وَ لَا يُشِـــيرُونَ إِلَـــيْهِ بِــالنَّظَاثِرِ.

عصفة خلّة أدم ( الله )

ثُمُّ بَمَسِعَ سُسِبْحَانَهُ مِسِنْ حَسِزْنِ الأَرْضِ وَسَهْلِهَا، وَعَسِذْبِها وَسَسِبَخِهَا، تُوبَةً سَسنُّها (سَنَّاها) بِ الْمَاءِ حَسنَّى خَسلَصَتْ، وَ لاطلها بِ الْبَلَّةِ حَسَّى لَزَبَتْ، فَجَبلَ مِسنَهَا صُورَةً ذَاتَ أَحْسَاءٍ وَ وُصُولٍ، وَ أَعْسَاءٍ وَ فُسُولٍ: أَجْسَدَهَا حَسَيً أَسْتَمْسَكَتْ، وَأَصْلَدَهَا حَدَيَّ صَلْصَلَّتْ لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ، وَأَمَّدٍ (أجل) مَعْلُوم، تُمَّ نَسفَخَ فِسيها مِسنْ رُوحِسِهِ فَسَنْلَتْ (فستسنَّلت) إِنْساناً ذَا أَذْهَانٍ يُمِينُهَا. وَ فِكَرّ يَستَصَرَّفُ بِها، وَجَسَوَارِحَ يَخْستَدِمُها، وَأَدَوَاتٍ بُستَلَّبُهَا، وَمَسغُرَفَةٍ يَسفُرُقُ بهَما بَسِينَ ٱلْحَسِقَ وَ الْسِبَاطِلِ، وَ الْأَذُواقِ وَ الْمُشَسِامٌ، وَ الْأَلْسُوانِ وَ الْأَجْسَنَاس، مَسغَجُوناً بِسطِينِةِ الْأُلْسِوَانِ الْسَسَمُخْتَلِفَةِ، وَ الْأَشْبَاهِ الْمُؤْتَلِفَةِ (سَتَفَعَهُ). وَ الْأَضْدَاو آلْمُتَعَادِيَّةِ، وَ الْأَخْسِلَاطِ الْسَبَايِنَةِ، مِسنَ المَسرِّ وَ الْسِبَرْدِ. وَ الْبَلَّةِ وَ ٱلجُسُودِ، وَ ٱسْتَأْدَى ٱللَّهُ سُبِحَانَهُ ٱلْسَلائِكَةَ وَ دِيْسَعَتَهُ لَسَدَيْهُمْ. وَعَسَهْدَ وَصِسِيِّتِهِ إِلْسَيْهُمْ. فِسسي الْإِذْعَ انِ بِسالسَّجُودِ لهُ، وَ النِّسنُوعِ (وَالْمُتُسوعَ) لِتَكُرْمَتِهِ. فَعَالَ سُبِبَعَانَهُ: «آسْجُسدُوا لآدَمَ فَسَ جَدُوا إِلَّا إِسْلِيْسَ» أَعْسَرَتُهُ الْكَسِيئَةُ، وَغَسلَبَتْ عَسلَيْهِ الشَّعْوَةُ، وَتَسعَزُّزُ بِعِسْلُقَةِ النَّسَادِ، وَأَسْسَوْهَنَ خَسِلْقَ الصَّسِلْصَالِ، فَأَعْسِطَاهُ ٱللَّهُ النَّظِرَةَ أَسْتِحْقَاقاً لِسَلْسُخْطَةِ، وَ ٱسْسِتِنْمَسَاماً لِسَلْبَلِيَّةِ، وَ إِنْجَسَارًا لِسَلْمِدَةِ، فَسَقَالَ: «إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. إِلَىٰ يَسوم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم».

ا کرمے الاکہ کے پارے میں علمار اسلام في ساكثين كي بس الأكم كى حقيقت - لما لكرى خلقت - المالكرك عصمت جيب موضوعات بمشرركمث آت دسېم ليکن حقيقت امريسې ک يصرت خيالات كى جولانگار ب ا در . اسسُ زياده ان بحوْل کي کو ٽي حقيقت منيسب والااعتبارصصرت إتنا ہے جننا قرآن مجدے ارشادات سے دائع ہوتاہ یاجس کی نشازی معصوبین نے كاب جنين الك في علم كالنات س وازاها اس كعلاوه كسى كبيان ك كوكى حيثيت شيرے ۔ اميالونيوك لالكركي تقييرس اس امرك طرت اشاره كيام كرالي انسان اكشرت نحلوقات بون كاعلى

ب تواس الأكلي زياده باكمال بونا

(۱) اس کی زندگی کوسرایا اطاعت وعبادت جونا جاسين (١) اس بندكان صلاكامحافظ بونا عامية - (٣) اس وي الني كاامين اورا حكام النيه كاترجان بوا چاہے۔ (م) اس کے وجود میں اس فیر وسعت بولى جائية كراسي أفاق كم روجائين ادروه حاملان عرش الهيمس شال بوطك بهال زكا بون عزور براورزخيالات ميسا كزان داعوماخ عظمت برورد کارکا دا قعی اعترات کپ ادراس مكاكنات سے بند تر بولے كا

كتخليق آدم مير مخلف قسم كي ميوركا

اجماع انسان كي والكون فوت اورصلاحيت كاسترشيب اوراس كي تخليل سيكن فيكون كي بحاف مريع عل اس امرى فون اشاره به كمالك سى سى بشرا يجادكيك ادر ده بيل خلين كى طرح روز قيامت دوباره اللهافي يربعي قادري -العربية والميس والمراح المراح المراح المال عطاكر على منود الأكله بناديا اور كارتصة أدم والميس كورم الزاولا وأدم كومتوجر دياكم خردارتعصب سے کام دلینا بکدالک حس کے سامنے جھائے حک جانا ادر حکم المی کے مقابل میں اپنا فلسف استعمال برکو تا ورد اولاد آدم میں ہوئے اوجود ذريت المبس مي شار موجا دُك \_ کی این نے بلز زین اسما اون کے درمیان شکاف پیدا کئے اورائیں طرح طرح کے فرشوں سے بھردیا جن بی سے بھن بحدہ بی بین اورائ کی اور نہیں آتی ہے اور نبین رکوع میں بین آور نہیں اٹھاتے ہیں اور بعض صف با ندھے ہوئے ہیں تو اپنی جگر سے حرکت نہیں کرتے ہیں بعض شول تہیں ہیں تو خستہ حال نہیں ہوتے ہیں مسب کے مسب وہ ہیں کرنان کی آٹھوں پڑ میند کا غلبہ ہوتا ہے اور نرعقلوں پر مہو و نسیان کا رنر بدن میں مست معرا ہوتی سے اور زداع بی نسیان کی غفلت۔

ان بی سینف کو وی کا بین اور در کول کی طرف قدرت کی زبان بنایا گیاہے جواس کے فیصلوں اور احکام کو برا برلاتے دہتے ہیں اور کچھ اس کے بندوں کے محافظ اور جنت کے دروازوں کے دربان ہیں اور بعنی وہ بھی ہیں جن کے قدم ذین کے اُنزی طبقہ بی ٹابتہ بالی گرذیمی بلند ترین اُسماؤں سے بھی باہر نکل ہوئی ہیں۔ ان کے اطراف بدن اقطاد عالم سے دمیع ترہیں اور ان کے کا تدھے پار ہائے علی کے قابل ہیں۔ ان کی نگاہیں عمش الہی کے سامت جھکی ہوئی ہیں اور وہ اس کے نیچے پرول کو سیمتے ہوئے ہیں۔ اُن کے اور دیگر نحلوقات کے وہ بان کی نگاہیں عمش اور وہ اس کے نیچے پرول کو سیمتے ہیں۔ اور دیگر نحلوقات کے جاب اور قدرت کے پر نے مالی ہیں۔ وہ اپنے پرور دکا در کے بارسے ہیں شکل وصورت کا نصور بھی نہیں کرتے ہیں اور میں محدود کرتے ہیں اور در اس کی طرف اثباہ و نظام کے سے اسٹ اور ہمیں میں محدود کرتے ہیں۔ دہ مذاس کے حق میں مخلوقات کے صفات کو جادی کرتے ہیں۔ دہ مذاسے میان ہیں محدود کرتے ہیں۔ اُن کے ایک کرتے ہیں۔ ۔

تخلين جناب أدم كى كيفيت

اس کے بعد پر دردگار نے زین کے سخت د نرم اورشوروشیری حقول سے خاک کوجمع کیا اور لسے پانی سے اس قدر بھگریا کہ الکا خالص موکنی اور پھرتری بی اس قدر کوندھا کہ لسراوین گئی اوراس سے ایک آبی صورت بنائی جس بیں موظ بھی نفے اور چوٹھی ۔ اعضاء بھی تھے اور بوڈ ارد بی جس کے بعد اس بی مالک نے اپنی روح کا ل بھونک دی اور اسے ایسا انسان بنا دیا جس بی ذہن کی جولانیاں بھی تھیں اور قرکر کے تقد فات بھی کام کرنے والے اعضاء و جوادح بھی تھے اور حرکت کرنے والے ادوات واکات بھی بی وباطل بی فرق کرنے والی فرت بھی تھی اور مختلف ذائقوں ، خوشبووں ، دیگ وروش میں ترکے نے کی صلاحیت بھی۔ اسے مختلف تسم کی می سے بنایا گیا جس بی موافق اجز اور مجھی پائے جاتے تھے اور متعنا دعنا حربھی اور گرمی ، سردی تری خشکی جسے کیفیات بھی۔

پیر پر در دکارنے ملائکسے مطالبر کیا کہ اس کی امانت کو واپس کر ہی اور اس کی معبود ہ وصیت پرعل کریں بینی اس مخلوق کے ساسے مرجی کا درائیں کا افراد کرلیں رہنا پڑاس نے صاف علان کودیا کہ آدم کو مبعدہ کو دا درستے سجدہ بھی کرلیا مولئے البیس کی کہا سے تعصیب کھیر کیا اور بربختی غالب آگئی اور اس نے آگ کی خلقت کو دجری ساور خاک کی خلقت کو دجری ساور خاک کی خلقت کو دجری سے مفید المہم کے در دولت قرار دے دیا مرکز ہوں دکار کے خاسے خصر المہم کی کہا تھے دور وقت معلوم کی اس محفی المہم کے اللہ کے ممل استحقاق 'از ماکش کی کھیل اور ایسے وعدہ کی اور اکوسے کے لئے یہ کم مہملت سے دی کو استحقاق 'از ماکش کی کھیل اور ایسے وعدہ کی اور اکوسے کے لئے یہ کم مہملت سے دی کو استحقاد و دور وقت معلوم کر میں دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت میں کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت میں کر دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت میں کی دور وقت معلوم کی دور وقت میں کر دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت معلوم کی دور وقت میں کر دور وقت میں کر دور وقت میں کر دور وقت میں کی دور وقت کی دور وقت میں کر دور وقت میں کر دور وقت میں کر دور وقت میں کر دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی دور وقت کی

مکی کھیے گئے مہلت دی جارہی ہے "

کے افسان کا کر دری کے سلدیں اقبای کا فی ہے کہ لسطانی اسل کھالے ہیں اقبائی علم نہیں جمننا دو مری نولو قائے کے الے یون کے ادرہ کی السے باخر ہے ورزاپی درج کی حقیقت کے مالک فیالے منفاد عامر سے ایساجامع بنا دیا ہے کہ جم مغیریں عالم اکرما گیا ہے اور بقول شخصے میں جاد آجیدا کون و فساد کہا تا تہ ہیں اسے کہ جمیران میں ہوئے در اور اوٹھا کے اعتبالے کے بدنروں میں آتھ خاص الدی جمیدا تحفظ ہم دہ جہ ہے ہیں ہوری مورجد یا وراوٹھ کے اعتبالے کہ بخوجیدی شرات بلیل جمیدا تران مجدجہ کے بایا جاتا ہے۔

الع جاب آدم کوجس جت میں رکھاگیا مقاوہ حرام وحلال اورام و منی کی جت منیں تھی کرد ہا کہ مصیت کا گذرہ ہا اخیس اس امرکا بغین تھا کہ درخت کے قریب جانا غلط ہے لین اس امرکا تھیں نہ تھا کہ کھانا بھی غلط ہے اورا بلیس کن انھوں نے کھالیا اور بالا خواس زمین انھوں نے کھالیا اور بالا خواس زمین برآگے جہاں زمتیں تو بہت تھیں کی ان کے عمل کامیدان اوران کی خلات برآگے جہاں زمتیں تو بہت تھیں کی ان کے عمل کامیدان اوران کی خلات برائے اس ترک اولی کانام تو دیا جاسک ہے کئی خم خداکی مخالفت ماسک ہے کئی خم خداکی مخالفت ماسک ہے کی خام دراسی کے افر فرصت کی شکل میں ظاہر بوا ہے عذاب

کی شکل میں نہیں۔ اِ

اُسی میں نوازت سے داد دہ تام انکارد

نظریات ہیں جنسی انسانی نطرت میں

دربیت کی جمیا ہے اوران کا احساس

انسان کو نہیں ہوتا ہے کی بن ق دصلاً

کی طرف اس کا نظری رجحان اسس
خیفت کی غازی کرتا ہے اور اسی

نبیا در پر الک نے اس پر حجت تام

کی ہے۔

سی تدرت کانظام دایت مردوری کمل د اسه اور اس کے مسلین کا یا خاصه راہے کردہ نرقلت سے بریشا ہوئے ہیں اور نر دشمنول کی کشرے سے

براساں ہوئے ہیں - ان کی ایک برادری رہی ہے جس میں ہرسان نے لاحق کی بشارت دی ہے ادر ہر لاحق نے سابق کی تصدیق کی ہے اور دراصل بیمنصوص من الشرہونے کا اثر تھا در زایک لاکھ چیس ہزار افراد میں ہزار دوں سال تک ایساں تعاونا مکن اور ستھیں تھا۔

اسکا آگر پروردگارنے کوئی زمانہ حجمت سے خالی نہیں رکھاہے اور کسی بنی نے امت کو لا وارد نہیں چوڑ اہے تو یکس طرح مکن ہے کہ رہت لالمان امت کولا وارث جھوڑ کرسطے جائیں - اس تصورے زیادہ تو ہین آمبز اور کوئی تصور رسالت کے بارے میں مکن سنیں ہے - والعیا ذبا مشر

ثُمُّ أَشَكُّنَ سُنِعَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَدَ فِيهَا عَيْشَهُ، وْ آمَنَ فِيها مَسَلَّتَهُ، وَحَدَّرَهُ السلِيسَ وَعَدَاوَتَهُ، فَاغْتَرَّهُ عَدُوهُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ سِدَارِ الْكَقَامِ، وَمُرَافَقَةِ الأَبْرَارِ، فَلِي الْمُتَاعِنَ بِشَكْدِ، وَ الْعَزِيمَةَ بِوَهْنِهِ، وَ آسْتَبْدَلَ بِالْجُدَلِ وَجَلاً، وَ بِالْاغْتِرَارِ نَدَماً مُمَّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَيِهِ، وَ لَقَاهُ كَلِمَةَ رَحْمَنِهِ، وَ وَعَدَهُ الْمُرَدَّ إِلَى جَنَيْهِ، وَ أَحْمَنِهِ، وَ وَعَدَهُ المُرَدَّ إِلَى جَنَيْهِ،

اختيار الانبيا، عليهم السلام

وَاصَطِفَىٰ سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْسِيَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِسْتَاقَهُمْ، وَ عَلَى تَبْلِيغِ الرَّسَالَةِ أَصَانَتُهُمْ (ايسانهم)، لمَّا بَدَّلَ أَكُثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ، وَ اَتَّخَلَعُهُمْ عَنْ اللَّهِ النَّهِمِ النَّهِمَ فَجَهِلُوا حَقَّهُ، وَ اَتَّخَلَعُهُمْ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، وَ اَخْتَطَعُهُمْ عَنْ وَ التَّرَ إِلَيْهِمْ أَنْسِيَاءَهُ، لِيسَنتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِيطُرِّتِهِ، وَ يَحْتَجُوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، وَ يُسْتِرُوا لَهُمْ وَفَايَنَ الْعُقُولِ، وَيُعْمَ مُنْ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ مُوصُوعٍ، وَ مَعَايِشَ وَيُوهُمْ آيَاتِ اللَّهُورَةِ مِنْ سَقْفِ فَوْقَهُمْ مَرْفُعٍ، وَ مِهادٍ تَحْتَهُمْ مَوْصُوعٍ، وَ مَعَايِشَ مُعْرِفُهُمْ أَيَاتِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَوْقَهُمْ مَرْفُومٍ، وَ مِهادٍ تَحْتَهُمْ مَوْصُوعٍ، وَ مَعَايِشَ مُعْرِفُهُمْ أَيَاتِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوسَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَ أَحْدَانِ تَسَابَعُ عَلَيْهِمْ، وَ أَحْدَانِ تَسَابَعُ عَلَيْهِمْ، وَ أَحْدَانُ تَسَابَعُ مَايَعُ مُعْدَانِهُمْ مُوسُومٍ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى وَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُ لَيْهِمْ وَلَاكُمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْعُمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے معت النبر صار اللہ علیہ و آلہ

إِلَىٰ أَنْ بَعَثَ اللّهُ سُبْحَانَهُ مُحَدًّا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَسَلَّمَ لِإَجَازِ عِسَدَيْهِ، وَ إِنْسَامُ نُسبُورَةً سِمَاتُهُ، كَرِيمًا مِسيلَادُهُ وَ أَهْسَوَاءٌ مُستَقَرِّةً مِسَاتُهُ، كَرِيمًا وَ صَلْلَا مُستَقَرِقَةً وَ أَهْسَوَاءٌ مُستَشِرَةً، مِسيلَادُهُ وَ أَهْسَوَاءٌ مُستَشَرِّتَةً، بَينَ مُسْتِهِ لِللّهِ جَسَلُهُ مُستَقَرِقَةً وَ أَهْسَوَاءٌ مُستَشِرَةً، وَ مَن مُسْتِهِ لِللّهِ جَسَلُهُ مُستَقِيقةً وَ أَهْسَوَاءٌ مُستَشِرةً، مَن مُسْتِهِ لِللّهِ جَسَلَهُ مُستَقِيقةً وَ أَهْسَوَاءٌ مُستَقَرِقةً بَينَ مُسْتِهِ لِللّهِ جَسَلُهُ مِنْ الْمَستَقَرِقةً مَن السَّلَالَةِ، وَ أَنْ قَذَهُمْ مِن كَالِهِ مِن الجَسَهَالَةِ مَنْ عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَسَلَّمَ لِقَاءَهُ، وَ وَضِي لَهُ مُسَادًا مُستَعَلِق اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَنْ مَقامٍ (مقارنه - مقار) الْمَتَوَى لَهُ مَسَعَتَهُ إِلْسَهُ مَن مَعامٍ (مقارنه - مقار) الْمَتَوَى لَهُ مَسَعَتَهُ إِلْسَهُ مَن مُعَامٍ وَاللّهِ وَسَلّمَ لِنَا مَا خَلَقَتِ الْأَنْسِينَاءً فَى أَمْسَلُهُ إِلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ خَلَف فِيكُمْ مَا خَلَقَتِ الْأَنْسِينَاءً فِي أَمْسَلًا إِذْ أَمْ يَسَرَّدُ مُعُمْ مَسَلًا عِلْهُ إِلْمُ مُعَلِمٌ طَسِرِيقٍ وَاضِعٍ وَ لَا عَسَلَمُ قَامَهُ مَا مَن الْمُعَلِيمُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ وَاضِعٍ وَ لَا عَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ الْمَعْمَةُ وَالْمَاعِ وَ لَا عَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ الْهِ وَ وَاضِعٍ وَ لَا عَسَلَمُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمُ مِنْ وَاضِعٍ وَ لَا عَسَلَمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ وَالْمُ مُعْمَلًا مُعَلِيمًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِيمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ مُعْمَلًا مُعْمَاعًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَاعُ وَالْمُعُومُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ مَا حَلَقُومُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُومُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعَلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُوم

اس کے بعد پروردگارنے آدیم کو ایک لیے گھریں ماکن کو دیا جہال کی ذعر کی ٹوش گوارا در ما مون و محفوظ تھی اور پھر انھیں لمبرا در اس کی عدا وست سے بھی با نجر کرد بیا لیکن ڈسن نے ان کے جنت کے قیام اور نیک بنروں کی رفاقت سے جل کو انھیں دھو کردے دیا اور انھوں نے بھی اپنے یقین محکم کوشکے ورزور دی کے باتھوں فروخت کر دیا اور اس طرح مسرت کے جملے نوف کو لے بیاا ورا بلیس کے کہنے میں آکر عامت کا مامان فراہم کو لیا ۔ پھر پرور د کا دیے ان کے لئے قربے امان فراہم کردیا اور اپنے کلات وحت کی تلقین کردی اور ان سے بعنت میں والبی کا وعدہ کر کے انھیں آزمائش کی دنیایں اتار دیا جہاں نسلوں کا سلد قائم ہونے والا تھا۔

ابيادكرام كاانتخاب

اس کے بعداً س نے ان کی ادلادیں سے ان انبیار کا انتخاب کیا جن سے دحی کی مفاظت اور بیغام کی تبلیغ کی امانت کا عہد لیا اس لئے کہ اُنٹری نخلو قات نے عہدالہٰی کو تبدیل کردیا تھا۔ اس کے حق سے نا واقعت ہوگئے تھے۔ اس کے راکھ دوسر خدا بنالئے تھے اور شیطان نے انھیں معرفت کی داہ سے بٹا کرعبادت سے مکسر جدا کر دیا تھا۔

پروردگارسفان کے درمیان رسول بھیجے۔ انبیادکا تسلس قائم کیا تاکر دہ ان سے نطرت کی امانت کو واپس لیں اور اکفیر بھولی ہوئی نعمت پروں کنامت کو دائیں۔ تبلیغ کے ذریعران پراتام حجت کریں اور ان کی عقل کے دفینوں کو باہر لائیں اور اکفیں قدرت اللی کی نشانیاں دکھلائیں۔ یرمروں پر بلند ترین چھت ۔ یر زیر قدم کہوارہ ۔ یر زندگی کے امباب ۔ یر فناکر نے والی اجل ۔ یہ ور طرحا بنا دیے اسے دریے دیشن کسنے دالے حادثات ۔

اس نے کمبی اپنی نملوقات کو بنی مرسل یا کتاب منزل یا جمت لازم یا طریق واضح سے محردم نہیں رکھاہے۔ ایسے دسول بھیج ہیں جنیں مزعدد کی قلت کام سے روک سکتی تھی اور مزجھ للانے والوں کی کثرت ۔ ان میں جو پہلے تھا اسے بعد والے کا حال معلوم تھا اور جو بعد میں آیا اسے پہلے والے نے بیچنوا دیا تھا اور یوں ہی صدیاں گذرتی رہیں اور زمانے بیٹتے رہے ۔ آبار واجدا وجاتے دہے۔ اور اولاد واحفاد آتے دہیے

بعثث رسول اكرم

یمان تک کرمالک نے اپنے دعدہ کو بودا کرنے اور اپنے نبوت کو کمل کرنے کے لئے معزت محد کو کھیے دیا جن کے بارے میں انبیاد سے عہد لیاجا چکا تھا اور جن کی علامتیں منہور اور ولادت مسعود و مبادک تھی۔ اس وقت اہل ذین متفرق نرا مہب، منتشر خوا ہزات اور مختلف و اس کے ناموں کو بگاڈر ہاتھا۔ خوا ہزات اور مختلف و اس کے ناموں کو بگاڈر ہاتھا۔ اور کو کئی دوسرے خدا کا انتازہ دے رہا تھا۔ مالک نے آپ کے ذریع مسب کو گراہی سے ہمایت دی اور جہا است سے باہر انکال لیا ۔

اس کے بعداس نے آپ کی ملاقات کو پندکیا اورا نعامات سے نواذنے کے لئے اس دار دنیا سے بلند کر لیا۔ آپ کی معائب نجات دلادی اور نہایت احرّام سے اپنی بادگاہ میں طلب کر لیا اور است میں ویسا ہی انتظام کر دیا جیسا کر دیگرا نبیارنے کیا تھا کرانھوں نے بھی قوم کو لا دارث نہیں چھوٹرا تھا جس کے لئے کوئی واضح راستہا ور شحکم نشان نہو۔ القرآن و اللحكام الشرعية

كِتاب رَبُّكُم فِيكُم: مُبَيِّناً حَلَّاللَهُ وَ حَرَامَهُ، وَ فَرَائِضَهُ وَ فَطَائِلَهُ، وَ نَاسِخَهُ وَ مَسْشَلَهُ وَ مَسْشَلَهُ وَ عَامَّهُ وَ عِبَرَهُ وَ أَسْنَالَهُ، وَ مُسْرَسَلَهُ وَ مَسْشَلَهُ الْجَسْمَلَهُ (جمله) وَ مُبَيِّناً غَوَامِضَهُ، وَ تَحْدُودَهُ، وَ مُحْكَمَةُ وَ مُتَشَابِهَهُ (مسسابقة)، مُفَسِّراً بَحْمَلَهُ (جمله) وَ مُبَيِّناً غَوَامِضَهُ، بَسِينَ مَا خُصُومٍ فِي السُّنَةِ فَسَينَا فَ وَ السُّنَةِ فَي جَهْلِهِ وَ بَينَ مُسْتَتَ فِي السُّنَةِ أَخْدُهُ وَ وَاحِبٍ فِي السُّنَةِ أَخْدُهُ وَ مُرَخَّصٍ فِي السُّنَةِ أَخْدُهُ وَ وَاحِبٍ فِي السُّنَةِ أَخْدُهُ وَ مُرَخَّصٍ فِي السُّنَةِ أَخْدُهُ وَ مَا عَلَيْهِ فِي السُّنَةِ أَخْدُهُ وَ وَاحِبٍ فِي السُّنَةِ أَخْدُهُ وَ مُرَخَّصٍ فِي السُّنَةِ أَخْدُهُ وَ مَا عَلَيْهِ فِي الْعُرَالِي فِي السُّنَةِ أَخْدُهُ وَ مَا عَلَيْهِ فِي الْمُسَاتِقَابِ تَسرُ كُمِهُ وَ مَا عَلَيْهِ فِي إِنْ السَّنَةِ فَي السُّنَةِ فَي السُّنَةِ فَي السُّنَةِ فَي السُّنَةِ فَي السُّنَةِ فَي السُّنَةِ فَي السُّنَةُ وَ وَاحِبٍ فِي السُّنَةِ فَي السُّنَةِ مَسْنَا عَمَالَهُ مُوسَلِق فِي الْمُسَاتِقَابِ تَسرُ كُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ فِي الْمُعَلِقُ فِي الْمُعَلِقِ فِي أَدْمَ لَهُ عَلَيْهُ لِهُ وَ مَا عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا مُنَاعُ فَي أَوْمَ لَا عُنْ عَلَيْهُ وَالْمُعِ فِي أَوْمَ لَا مُعَلِي فِي أَدْمُنَاهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْحِبُ فِي أَوْمَ لَا عُلَالُهُ فِي أَدْمُنَاهُ اللْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللّهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللللّهُ الللللْهُ اللللللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْهُ اللللللّهُ الللللْمُ الللللْهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّ

#### و منمًا في ذكر المج

وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الْمُسَرَامِ، الَّذِيْ جَعَلَهُ قِبْلَةً لِللْأَنَامِ، يَرِدُونَهُ وُرُودَ الْأَسْعَامِ، وَجَسَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لِتَوَاضُعِهِمْ الْأَسْعَامِ، وَجَسَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لِتَوَاضُعِهِمْ لِسِعَظَمَتِهِ، وَإِذْعَسانِهِمْ لِسِعِرَّتِهِ، وَاخْستَارَ مِسنْ خَسلْقِهِ سُهَّمَا أَجَسابُوا إِلَيْهِ وَعُوتَهُ، وَصَدَّقُوا كَسلِمَتَهُ، وَوَقَسفُوا مَسوَاقِسفَ أَنْسِيَائِهِ، وَتَشَسَبُّهُوا عِسلَائِكَتِهِ اللَّسطِيْفِينَ يَسعَرْشِهِ. يُحْسِرِرُونَ الْأَرْبَساحَ فِي مَسْتَجَرِ عِبَادَتِهِ، وَيَسَتَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَعْفِرَتِهِ، وَيَسَتَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ، جَسعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْإِسْلَامِ عَلَمًا، وَلِلْمُعَائِذِينَ حَرَماً، فَوَضَ حَقَّهُ، وَأَوْجَبَ حَبَقَلَهُ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْإِسْلَامِ عَلَمًا، وَلِلْمُعَانِهُ وَلَيْكَ لِللْسُلَامِ عَلَمُ النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَن عَلَمُ اللَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَن السَعْلَيْقِ مَن السَعْلَقِيقَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَن السَعْلَيْقِ مَن اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَن السَعْلَيْقِ مَن اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَن السَعْلَقِيقَ السَّعَلَةُ عَلَى النَّاسِ حَجُ الْبَيْقِيقَ السَّعَلَعَ إِلَاهُ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْقِ مَن السَعْلَيْقِ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُ الْبَيْقِ مَن الْسَعَلَقُهُ وَسَعِيمًا عَلَيْقُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمَ الْمُعْلَقِ اللَّهُ عَلَى النَّاسَةُ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّهُ مِن الْسَعَلَيْقِ اللَّهُ عَلَى النَّاسِةُ عَلَى النَّهُ الْمُعْلَقِ وَى اللَّهُ الْمُعْلِقِ عَلَى النَّاسِةُ عَلَى النَّهُ الْعَلَقِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ الْمُعْلِقِيقَ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقِ عَلَى اللْعُلُولِ الْعُلُولِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِيقَ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُولِ الْعَلَى الْعُلُولُ الْعُلِيقُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْعُلْمُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِيقُ الْمُعْلِقُ 
### و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

بعد انصرافه من صفين

و فيها حال الناس قبل البعثة وصفة آل النبي ثم صفة قوم آخرين أَحْمَدُهُ السَّتِشْكَاماً لِيغْمَتِهِ، وَالسَّتِشلَاماً لِيعِزَّتِهِ، وَالسَّتِعْصَاماً مِنْ مَحْصِيَتِهِ. وَ أَسْسَتَعِيثُهُ فَسِاقَةً إِلَىٰ كِسَفَائِيَةِ، إِنِّسَهُلَا يَسِضِلُ مَسنْ هَسَدَاهُ، وَلَا يَسْئِلُ مَسنْ

ك طلال صبي زنيت يحراكم كلكم وغيبت وغيره فرائض جييصوم وصلاة بنضائل صيي صدقه وكارخير ناسخ جيسے استقبال كعبر مينسوخ جيے استقبال سبة المقدس بنصت جيي اكل مية راك مضطر عربيت حبيرة الثباء عبرت جيبے داستان امم -امثال حبيے مثل نوره كمشكوه مرسل جنسي تحرر وقبه مفيدجبي دتبه مومنه محكم جبي اتبموا الصلوة ستشابه جيسي يدالشرفون ايربهيم ماخو دسيتان علمه جبيه ها ا دلية مومع الجبل **عبية تفاصيل تيا** صغير ج بغير توريجي معان موسك كبيره جسك ك استغفادلازم ے سے مقبول ادنی طبیے کفار ہو تسم میں اطعام عشره مساكين اقضى لجيي عتن ونقبه -

اس میں کوئی شک ہنیں ہے کہ اجتماعات کے ہجد سیاسی اور اجتماعات کے ہجد سیاسی اور اجتماعات کے ہجد سیاسی اور اجتماعی فوائر بال واللہ انکارہ ہے کہ یہ فوائر بنا مطور برجیاج کے دمن میں بھی ہنیں ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی انھیں کوئی جذر کھینے کرنے جاتا کا شرب کہ لوگوں کے دل کعبہ کی طرف کا اشرب کہ لوگوں کے دل کعبہ کی طرف کا اپنی کے ذریعیہ دعوت خلیل کو یاد کرتا لیا پی کے ذریعیہ دعوت خلیل کو یاد کرتا

.. ہے اورائفیں کی آواز پر لبیک کہتاہے ۔ واقعی حج انھیں لوگوں کا ہے جن کے اندرفانہ کعبدسے والہا نمجت اور وعوت خلیا کا مخلصا نامساس پایاجا آ ہے ور زہیت والمبیت سے عفلت کے بعدطوان کو تسمت کا چکرہ اور کھینہیں ہے ملاکد کے طوات عشم کی تشبیر اسی احساس دمشعورکو مبدیا رکرانے سیلئے دی گئی ہے ورز '' بقول ملحد'' طوان بھی دانہ خرمن پر جانور کا جکر موکورہ جائے گا۔

مصاد خطبه المد وسطاب السنول محدر بطحالشافي موغرالحكم مدى سوالهستر مشطري صسك مجيون الاخبارابن قتيب احلام والعقد الفيدم صلك

قرآن ادراحکام شرعیسه

انفوں نے تھادے درمیان تھادے پروردگاری کتاب کو بھوڈا ہے جس کے ملال و کرام ۔ فراکف وفعائل ناسخ ومنسوخ ۔
مزصت دعزیمت ناص وعام ۔ عبرت وامثال بمطلق و مقید محکم و متثابر سب کو واضح کردیا تھا۔ مجل کی تغییر کردی تھی گئی تھیوں کو بلجا دیا تھا۔
اس پی بعض آیات ہیں جن کے علم کا عبدلیا گیا ہے اور بعض سے نا وا تغییت کو معاف کر دیا گیا ہے ۔ بعض اصکام کے فرض کا کتاب بی ذکر کیا گیا ہے اور سنت سے ان کے منسوخ موسف کا علم حاصل ہوا ہے یا سنت میں ان کے وجوب کا ذکر ہوا ہے جب کرکت اب میں ترک کرنے کی آزادی کا ذکر تھا۔ بعض احکام ایک وقت میں واجب ہوئے میں اور سقبل میں ختم کر دئے گئی ہیں۔ اس کے محات میں بعض پرجہنم کی سزام سنائی گئی ہے اور لیفن گئاہ صغرہ ہیں جن کی بخشش کی امید دلائی گئی ہے ۔ بعض احکام ہیں جن کا مختصر بھی قابل تبول ہے اور زیا دہ کی بھی گئواکش پائی جاتے ہے۔

# ذكرجج ببيت النر

پردردگادنے تم لوگوں پرج بیت الحوام کو دا جب قرار دیا ہے جے لوگوں کے لئے قبلہ بنایا ہے اور جہال لوگ پیاسے جافدوں کی طرح ہے تا بان دارد ہوتے ہی اور ویسا انس دکھتے ہیں جیسے کبو تراہنے اکثیان سے دکھتا ہے۔ جج بیت الشرکی مالک نے اپنی عظمت کے معاصف تھکنے کی علامت اور اپنی عزیت کے ایقان کی نشانی قرار دیا ہے۔ اس نے مخلوقات بی سے ان بندوں کا استخاب کیا تعدیق کرتے ہیں۔ انھوں نے انبیاء کے مواقعت میں اور اس کے کلمات کی تعدیق کرتے ہیں۔ انھوں نے انبیاء کے مواقعت میں دارہ فائدے ماصل وقون کیا ہے اور طوا وزم فران کی طرف تیزی سے معاملہ میں برابر فائدے ماصل کر دہے ہیں۔

برور دگارنے کعبر کو اسلام کی نشانی ادر بے پناہ افراد کی بناہ کا ہ قزار دیاہے۔ اس کے جے کو فرض کیاہے اور اس کے تق کو قرآب قرار دیاہے۔ تھارے اوپر اس کھر کی حاصری کو لکھ دیاہے اور صاف اعلان کر دیاہے کہ '' اندٹر کے لئے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گر کا جج کریں جس کے پاس بھی اس داہ کہ طے کرنے کی استطاعت یا فی جاتی ہو۔

۲۔صفین سے دائبی پر آپ کے خطبہ کا ایک حصر

جس مي بعثت بيغيرك وقت لوكون كما لات الريول كاومات وردوس افراد كيفيات كاذكركيا كيلب

یں پرور دگار کی حدکرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تھیل کے لئے اور اس کی عزت کے سامنے متسلیم نم کرتے ہوئے۔ یں اسکی نافرانی مے تحفظ چا ہتا ہوں اور اس سے مدر مانگتا ہوں کہ بیں اس کی کفایت و کفائٹ کامختاج ہوں۔ وہ جسے ہدایت دیہے وہ گراہ نہیں ہوسکتا ہے اور جس کا وہ وشمن ہوجلئے اسے کہیں بناہ نہیں مل سکتہ ہے۔

عَــادَاهُ، وَلَا يَسِفْتَقِرُ مَـنْ كَـفَاهُ، فَـاإِنَّهُ أَرْجَـحُ مَـا وُزِنَ، وَأَفْـضَلُ مَـا خُــزِنَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلْدَ إِلَّااللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ، شَهَادَةً مُسْتَحَناً إِخْ لَاصُهَا، مُعْتَقَداً مُصَاصُهَا، نَتَمَسَّكُ بهَا أَبَداً مَا أَبْقَانَا، وَنَدَّخِرُهَا (ننذَّخرها) لِأُهَاوِيل مَا يَـــلْقَانَا، فَــالِّهُمَا عَـرِيَةُ الْايمَان، وَفَـالِحَةُ الْاحْسَانِ، وَ مَـرْضَاةُ الرَّحْمُلُن، وَ مَسِدْ حَرَةُ (مُسْهلكة) الشَّسِيْطَأَنِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَسَّمَداً عَسَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بالدِّين الْمَدْهُورِ، وَالْمِعَلْمِ المُأْتُدورِ، وَالْكِتَابِ الْمُسْطُورِ، وَالنُّساطِع، وَالضَّيَّاءِ اللَّامِع، وَالْأَمْسِ الصَّادِع، إِزَاحَـةً لِللَّهُ بُهَاتِ، وَاحْتِجَاجاً بِالْبَيَّنَاتِ، وَتَحْدِيرًا بِالْآيَاتِ، وَتَخْدِيفاً بِاللَّيَاتِ، وَالنَّاسُ فِي فِينَ الْجَدْمَ (انحدم) فِيهَا حَبِيْلُ الدَّيْسِ، وَتَسزَعْزَعَتْ سَوَارِي ٱلْسِيقِينِ، وَاخْستَلَفَ النَّجْرُ، وَتَشَتَّتَ الأَمْرُ، وَضَاقَ الْسِمَخْرَجُ، وَعَمِي الْمُصْدَرُ، فَالْمُدَىٰ خَامِلٌ، وَالْعَمَىٰ شَامِلٌ. عُصِينَ الرَّخْسِنُ، وَنُصِرَ الشَّيْطَانُ، وَخُدِذِلَ الْأَيْسَانُ، فَانْهَارَتْ دَعَاجُهُ، وَتَسْنَكَّرَتْ مَسِعَالِلُهُ (اعسلامه)، وَدَرَسَتْ سُبُلُهُ وَعَفَتْ شُرُكُهُ أَطَاعُوا الشَّيْطَانَ فَسَسِلَكُوا مَسَالِكَهُ، وَ وَرَدُوا مَسْنَاهِلَهُ، بهسمْ سَسارَتْ أَعْسَلَامُهُ، وَقَسَامَ لِسوَاؤُهُ، فَهُمْ فِسَيُّهَا تَسَايِهُونَ حَسَايِرُونَ جَسَاهِلُونَ مَسَفْتُونُونَ، فِي خَسِيْر دَارٍ، وَشَرَّ جِيرُانٍ نَـــوْمُهُمْ سُهُـــوْدُ (سهـــاد)، وَجُــِعْلُهُمْ دُمُـــوَعَّ، بِأَرْضٍ عَــالِهَا مُــلْجَمَّ. وَجَــــاهِلُهَا مُكْــَّرَمٌ.

و منما يعنم أل النبر عليمم المالم

هُمهُ مَسوْضِعُ نِدُّهِ، وَ لِمَا أَنْسرِهِ، وَعَسِيْتُهُ عِسلْيِهِ، وَمَسوْئِلُ حُسكْمِهِ، وَسُهُوتُ كُستُيهِ، وَحِسبَالُ وِيُسنِدِ، بِمِسمُ أَقَسامَ الْحِسنَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَذَهَبَ ارْتِسعَادَ ن<u>عه</u> فــــر انـــصه

و منما يعنى قوما أخرير

زَرَعُسوا السفُجُورَ، وَسَسقَوْهُ السغُرُورَ، وَحَسصَدُوا النُسبُورَ، لا يُسقَاسُ بآلِ مُحسَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَ ٱلِسِهِ مِسِنْ هَسَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ، وَلَا يُسَوَّىٰ بِهِمْ مَنْ جَرَّتْ نِسِعْمَتُهُمْ عَسلَيْهِ أَبْسِداً: هُسم أَسَساسُ الدَّيْسِ، وَعِسَادُالْسَيْقِينِ إِلَهُمْ يَسِني ، الْسِغَالِي، وَبِهِسِمْ يُسِلْعَقُ التَّسِالِيِّ وَلَهُمْ خَسِصَائِهِمُ حَسَقًا

ا بإن كا دمتيازية تبليغ كا آغاز اوريتول *تم* كاشعارب - يكلم كلية تقوى عي ب اور کلمیر خات بھی ۔اس س زندار تھی ہے اورسلوف وكل على أس يراعمادكرف والاكسى كل قانت سينسين ورتاب اوراس كوصدق دل سے اواكرنے والاسرفرى طاقت سے مكراجامات -(٢) صفين سے دائيسي بران حقائق كا ا فهاراس ا مرکی طرت اشاره سے که كل حبس طرح غاز معشئة بي كفا رموشركين كاما حل عقا ا در رسولًا أكرم نے إس كُيّ پر دا کئے بغیر دین اسلام کی تبلیغ کاچی اداکیا ہے ۔اسی طرح آج جا بلیت بلاکر دو بارہ آگئی ہے اور میں اپنے فرض کو اداكرر لإبول يشيطان آج بحي قابل اطاعت بنا ہواہے اور رحان آج کھی تظراندازكياجار إع-آج كاكوفه يا مرزیکی کا کے کوسے کم نسیرے وی سترین مکان اور و**سی بد**ترین تمساییه-عالم به ارزش اورجابل تمرم ومحترم! الم شنع محرعبده فرائے مل كراسلام کے ضعفت میں قوت اُدراس سے خون میں امن صرف المبیر عا کے وجود كاكر شمه ورندساؤك بغيرزس بن ای*ن جگرسے کھٹ جی*ک ہوتی ۔ ( عنی خطبہ کے آغاز میں رسول کرم ا کے دور کا ذکر کیا گراہ ماکہ آخر خلبہ کی زمن ہوا رک جائے اس کے ادراس منزل مرصدقا سنيرك وشمنون كانقشه کینے دیا گیا ہے ادر واضح کردیا گیاہے کر ان پر مبشرہارا احسان راہے۔ کیمی

ہارے برار بنیں ہوسکتے ہیں ہم دین کی اساس اور نقین کے ستونِ محکم ہیں اور یرسب اسلام کے بجائے" فتح کد کے استسلام والے بیں جن کا نقین سے کوئی تعلق منبس ہے ادر میں وجہ ہے کہ ابو مفیان نے کلمہ بڑھنے بعد تھی نبوت کو ملک سے تعبیر کیا تھا اور برکہہ دیا تھا کہ نوحید توسمجھ میں آگئی ہے کہ دوسراکوئی ضرا ہونا وا ج ہاری مده خرور کرتا میکن رسالت اب بھی سم میں نہیں آرہی ہے اور اس میں ابھی مک شک و شبر باتی ہے۔ جی کے لئے دہ کافی ہوجائے دہ کسی کا تخاج نہیں ہے۔ اس حد کا پلہ ہر یا دزن شے سے گداں ترہے اور پر مرا پر ہز انرسے زیادہ ہمی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ انٹر ایک ہے اس کا کوئی شرکیے نہیں ہے اور پر وہ گواہی ہے جس کے اخلاص کا امتحان ہو چیکا ہے اور جس کا پنی راعقیدہ کا جزء بن چکاہے۔ میں اس گواہی سے تاحیات والبہ تہ ہوں گاا دراسی کو روز قیامت سکے ہولناک مراحل کے لئے ذخرہ بنا دُکلًا۔ مہی ایمان کی مشخکم بنیا دہے اور بہی نیکیوں کا آغاز ہے اور اس میں رحان کی مرضی اور شیطان کی تناہی کا دا زمفر ہے۔

ا در میں گواہی دیتا ہوں کرمخر النرکے بندہ اور اس کے دمول ہیں۔ انھیں پرور دکار نے منہور دین، ما قور نشانی، روشن کتاب ضیاریاش فور جیکدا دروشن اور واضح امر کے ساتھ بھیجا ہے تاکر شہات ذائل ہوجائیں اور دلائل کے ذریع جمہة تام کیجا سکے،

ا كات كم ذريع بوشار بنا ياجا سكے اور مثالوں كے ذريعہ ڈرايا جاسكے ۔

( البيرسول اكرم المرم ا

یہ لوگ را زالی کی منزل اور امر دین کا ملجار و ما دی ہیں۔ یہی علم خدا کے مرکز اور حکم خدا کی پناہ گاہ ہیں۔ کتابول نے یہیں پناہ لی ہے اور دین کے یہی کوہ گراں ہیں۔ انھیں کے ذریعہ پر در د کا دسنے دین کی پشت کی کمی میر صحی کی ہےا درانھیں کے ذریعہ اس کے جوڑ بند کے دعشہ کاعلاج کیاہے ﷺ

ایک دوسری قوم

ان لوگول نے نجورکا بیج بویا ہے اور اسے خود رکے پانی سے منچ ہے اور نتیج میں ہلاکت کو کا تاہے۔ یا در کھوکراً ل بحر پراس است میں کمی کا قیاس نمیں کی بار قرار دیا جا سکتا ہے جن پر بہیٹیان کی نعمق کا مسلسلہ جاری رہا ہے ۔ اگر محد دین کی اساس اور لیقین کا ستون ہیں۔ ان سے آگے برطوح انے والا پلط کر انھیں کی طرف اُ تاہے اور بیچھے رہ جانے والا بھی انھیں سے اُکے درمیان بیٹم برکی وصیت اور ان کی وراثت ہے ۔ انھیں سے اگر ماتا ہے۔ ان کے پاس حق ولابت کے صوصی ہیں اور انھیں کے درمیان بیٹم برکی وصیت اور ان کی وراثت ہے ۔ الْسولايَةِ، وَفِيهُمُ الْسوَصِيَّةُ وَالْسوِرَاتَسةُ، الآنَ إِذْ رَجَسعَ الْحَسقُ إِلَىٰ الْسُسطِيةِ، وَفِيهُمُ الْسوَمِيَّةُ وَالْسوِرَاتَسةُ، الآنَ إِذْ رَجَسعَ الْحَسقُ إِلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۲

### و من خطبة له ﴿ ﴿ إِ

ملع وهي المعروفة بالشّقشقيّة

و تشتمل على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح صبره

عنها ثم مبايعة الناس له

#### ترجيم الصبر

فَسرَأَيْتُ أَنَّ الصَّسبُرُ عَسلَىٰ هَساتَا أَحْسجَىٰ، فَسصَبَرَتُ وَ فِي الْسعَيْنِ قَدَّى، وَ فِي الْسعَيْنِ قَدَّى، وَ فِي الْسعَيْنِ قَدَّى، وَ فِي الْسَعِيْدِ، وَ فِي الْسَعِيْدِ، وَ فِي الْمَسَاقِ مَسسَلَى الْأَوَّلُ لِسَسِيلِدِ، وَ فِي الْمَسنَى الْأَوَّلُ لِسَسِيلِدِ، وَ فِي الْمَسنى؛ وَلَا يَسْسِيلِهِ، وَمَا الْمُسنى؛

و يَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَـابِرِ

شَتَّانَ مَا يَوْمِيعَلَى كُورِهَا

فَ يَا عَ جَباً الْ بَ يَنَا هُ وَ يَدُ تَقِيلُهَا فِي حَدِياتِهِ إِذْ عَدَ هَا تَصَلَّمَا فِي حَدِياتِهِ إِذْ عَدَهَا لآخَ رَبَعْدَ وَفَ اتِهِ - لَشَدَّ مَا تَضَلَّمُا الْمَرْعَ عَنْهَا الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللّه عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ

ك واضح ربى كدينطبه السرالموسنين كى طرف سے الل رحت كا ايك لا زمى اخدام تقاحس كافريضه براس انسان رعا رہ اے جوامت کو گراہی سے بجانا جا بتائب اورسلح اقدام كحصالات ېنين ېوته ې - اس مين ېده چېن جانے كاصدر منهي ہے بكر حق كے پال ہومانے کاصدمرے اسی نے آپ نے این شخصيت اوركما لأت كاذكر كياب ا ورسريين كيوب ونقائص كوشار كرامات درية ملك دنيا اس على ك . گاهیں کیا حیثیت رکھتاہے جوا**سے تی**ں مرتبرالملاق دے چکا ہو ٢) اس خليدس صبر، اکھوس کھنگ' منظيس استوان ميراث كربادي لي الفافداس امركا واضح اعلان بهي كرامية لمرشعي يے خطفاء وقت کی ہیں کا تصور بھی سیں كياب امد وون عالات كے ساتہ مِل كر بقدرا مكان إسلام كا دفاع كرنا جاسية تع كيس ايسانه وكراسلام بكي جالت اورنااہل سے برنام ہوجائے اور اس کی علمت فاكسيس ل جائعه 🗗 یہ تبییراس امر کا اعلان ہے کہ دومرک خلافت فرضی طور پر نا زک حالات کا حل نهير بخي بلكواس كامتصور بهت پيلے ہے بن چکا تقااور دونوں نے مل کرسطے كياتنا كرحيد روزه خلافت ابو بجزك باتق یں دہے گی اس کے بیدستقل اقتدار عرمن الخطاب كوسط كاجزان كى سقيفه كى زحمتوً ل كاحق المحنة بوكًا اور خاطر خواه

معا وضرم وگا۔

معادره طبه سر الجل شيخ مفيد مله، فرست بي ملا، فرسها بن

ابجب كرحق الني الل كے پاس واپس اكياہے اورايني منزل كى طوف منتقل ہوكياہے۔

# ۳۔ آب کے ایک خطبہ کا حصر (<u>)</u> جے شفشیہ کے نام سے یاد کیا جا تا ہے

اكاه بوجاد كرخداكي تسمر فلات محض (ابن ابي تحاف) في تعيم نطافت كفينج تان كربين لياسيرحالانكر اسيمعلوم بع كرخلافت كي چی کے مد میری چینت ارکزی کیل کی ہے علم کاسلاب میری ذات سے گذر کرنیتے جا تاہے ا درمیری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز بنیں کوسکتاہے۔ پیر بھی میں نے خلافت کے آگے پر دہ ڈال دیا اور اس سے پہلوتہی کرنی اور یرسو چنا شروع کر دیا کہ کے پورے ہاتھوں سے حملہ کردوں یا اِسی بھیا نک اندھیرے پوصبر کم لول جس میں من دریدہ بالکل ضعیف ہوجائے اور بچر بوٹھا ہوجائے اور ، مومن محنت کرتے کرتے تعدا کی بارگاہ تک پہونج جلے ۔

قیں نے دیکھاکدان حالات میں صبری قرین عقل ہے قریم نے اس عالم میں صبر کرایا کہ آ تھوں میں مھائب کی کھٹک تھی اور ککے من رنج وغم كج بعندس تقريب ابن ميراث كو لطة ديكه رباتها يها تك كربها خليف إبنادات اورخلافت كو البغ بعد فلان كر حوال كردياً يقول اعتلى .

"كهاں ده دن جو گذرتا تها ميراا ونتوں پر ـ كهاں بر دن كر ميں حيّان كے جوار ميں ہوں " حرت انگربات ترب کردہ اپن ذیرگی میں استعفادے دہاتھا اور مرفے بعد کے لئے دومرے کے افرط کر کیا۔ بیٹک دونوں نے مل کرشدت سے اس کے تھنوں کو دوباہے اور اب ایک ایسی درشت اور سخت مزل میں رکھ دیاہے جس کے ذخم كارى بي اورجس كوچيونے سے بھى درشى كا احماس ہوتاہے۔ لغرشوں كى كترت ہے اورمعذر توں كى بہتات ۔!

خطبي تنتفير كم بله يمي بعن تعصب ورنا نصاف مصنفين نے يفتدا تھانے كى كاشش كى بے كرين طدام يرالمومنين كانبي اوراسے بيدرضي فصرت كم نام معوض كرديات والانكريات دوايت اورددايت دو في كفان سع .

روايت كاعتبار ساس كانا تل حفات بن وه افراد تعي بي جويد رضي كى دلادت سي بيلد ديا سي جابيط بن اور درايت كي اعتبار سي ا نداز شقير و تظلم صاحب معيبت كے علاوہ دوسرا شخص اختيار كي نبني كرسكتا ہے اوبر شخص كولينے اوپروار دم و ف ولم اسكے ضلاف أواز المصلف كاحق حاصل ہے۔ پيرجب كرسات واقعات تاريخ كے سلمات ميں بھي بي قرا نكارى كيا وجه بوسكتي ہے۔

خليفاول كاذردى لباس فطافت يهن لينااس اعتراصك مبافة كرمي تم لوگون سير بهتر نبي بون ميرے مرابحة ايك شيطان لگارتراہے ليجھے معاف كردو \_ حفرت على كايم تبركر ده على سيلاب كامر حيثم إ ورانسان فكرس بالا تشخفيت بي - أب كاخلا فت س كناره كش موكر صروتح سل كى بإلىيى يرعمل كرنا ب الجوبمركا استعفاء كے اعلان كے بعد كسى عرك نامزدكر دينا اور دونوں كا مكل طور پرخلافت سے استفادہ كرنا اور صفرت عمر كا درشت مزاج بونا وه تاريخي حقائق بين جن سيما نكاد كرئے والا نهيں پيدا مواہے تو پيركس بنيا د پر خطبه كو جعلى يا وضعى قرار ديا جاريا مے اور کیول حقائق کی پردہ اوش کی ناکام کوسٹسٹ کی جارہی ہے۔

قَ صَاحِبُهَا كَ رَاكِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشَانَى لَمَا خَرَهَ، وَ إِنْ أَشَالُ لَمَ الصَّعْبُواللَّهِ الْحَالِمُ الْمُلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

#### ماليه ماد عدابه

قَ الْأَرْضِ وَلَا فَسَ اداً، وَ العَ العَ العَمَّانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اسلامیس کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامیس شوری کا قانون ہے اور مالک نے بغیر کر کھی سفاورت کا حکم دیا ہے کہ اپنے کے سال کا تعلق بندوں کے اپنے معاملات ہے " امر ہم شوری نہم" مرشوری کہنے ہے کہ مشورہ کرنا یا مشورہ دنیا ایک عجیب وغیر کے بیات امرائی ہے ہے کہ کی صاحب شکل تسیم نہیں کرست ہے کہ کی صاحب شکل تسیم نہیں کرست ہے کہ کی سات ہے کہ کے بیاس امراکا اعلان سے کرمیں نے سکا کا اعلان سے کرمیں نے سکا کے بیاس امراکا اعلان سے کرمیں نے سکا کا سے کھیں نے سکا کے بیاس امراکا اعلان سے کرمیں نے سکا کے بیاس امراکا اعلان سے کرمیں نے سکا کھیں کے بیاس امراکا اعلان سے کرمیں نے سکا کھیل کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی کرنے کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے ب

کی اس امرکا علان سے کس فے حکا کا در تنہ سے اتفاق نہیں کیا ہے صوف مصلحت کارخ دیکھ کر دوا داری کابر تاؤ

اسکار نے سے باخرا فراد جانتے ہیں کہ
بنی امیداور ان کے حیثم دجراع کن مگل
کا اس سے بہتر نقشہ مکن نہیں ہے گواکر
ایک انسان طل سے کے کرآخری حصہ
سک اس قدر کھا گیا ہے کر بیٹ بھول گیا
ہے افر بھر کھی ہوس پوری نہیں ہوئی
ہے المذا دوسرے افراد خافران کو بھی
شامل کر لیا ہے اور اس طرح شامل
کر لیا ہے کو حیس حکم من العاص کو رکوالگا
نے دید سے نکال باہر کر دیا تھا لیے

کے برید سے مان بہ ہر رہی ہوئے۔ بھی واہیں بلاکتین لاکھ در ہم کا سخفہ بیش کر دیاہے۔ گویا کہ یہ رسول اکرم کو مستقل سانے کا انعام ہے جو در پارخلافت سے عطاکیا جارہے (تا ریخ بلا فری) اس کے علاوہ اپنے دایاد مروان بن اسحکم کو ایک دن میں پانچ لاکھ کا عطیہ بیش کیا گیاہے اور اس کے بعالی کو ادا کھ در ہم نقد اور زکو ہ کے سا رہے اور شیخش دیے گئے ہیں اور نقبول العقد الفریوعبد الشرب مناعد کو ہم لاکھوئا میں اور ابوسفیان کو دولاکھ ارشرح ابن الی محدید) وغیرہ -روز شیخش دیے گئے ہمی اور نقبول العقد الفریوعبد الشرب مناعد کو ہم کا محدید ترجم ہوگیا ہے گئی ہمائی کو اسلام کی نگاہ سے دیکھنے والا اس تیج تک بسرحال بہنے جاتا ہے کو عثمان کے خلاف بغاوت روح اسلام کی بیدا وارتھی اور اس میں عظم وستم کا دخل ہمیں تھا۔

اه اس بر کی شک بین بے کعثمان کے تفرفات نے تام عالم اسلام کوناراض کویا تھا بھرت عائشہ انھیں تھٹل بہودی قرار دے کہ لوگوں کو تشاب ہر اکا میں میں ملی انھیں واجب القتل قرار دے دہا تھا۔ ذہر در بردہ قاتلوں کی حارت کرم ہم تھا لیکن ان سب کا مقعدا مت اسلام کونا ہو سے بجات دلانا نہیں تھا بلکر اکثرہ خطافت کی زمین کو برا تھا اور حضرت علی اس حقیقت سے کم ل طور پر با جرتھے۔ اس کے بجب انقلابی کرون نے فالک اکثری فرائب نے انکار کر دیا کہ قتل کا سارا الزام ابنی گردن پر آجائے گا اور اس وقت تک قول نہیں کیا جب تک تام انصار و مہاجرین نے اس امر کا اقرار نہیں کرلیا کر آب کے علاوہ است کا مشکلتا کوئی نہیں ہے اور اس کے بھروہ کے بیدا در بات ہے کہ اس وقت بھی صعدین ابی وقاص اور عبداللہ منہ روس کے بیدا در بات ہے کہ اس وقت بھی صعدین ابی وقاص اور عبداللہ من عرصی اور اس کی مطلوب کا اطان میں عرصی اور اس کی اطلاع می انفوں نے عثمان کی مطلوب کا اطلان میں عرصی کا اور حضورت عائشہ کی بھی ہے اور اس میں جذر برحد میرا ہونا ہی چاہئے گا۔ انسان اس انٹا کا لقب دے دیا تھا اور حضرت عائشہ متعلی وارد کے مضرت علی سے افتدان کی ایک میں اور میں ہے انسان میں بی جذر برحد میرا ہونا ہی چاہئے تھا۔

لادری)

, شج جآاع

( الع) ا**س مقام ر**اميرالمونين كن دو

ا - خلافت سے میری کنار کشی کسی

خوت یا برولی کی بنا پرنہیں تھی ملکویں نے

مالات كاجائزه لےكرمسلحت اسلام كے

موجدهٔ مالات مي ميراقيام بھي

كسى فح وحرص كى نبيا در بنيس

بكداب مجه برحجت تام برحك ب ا دريه

أيب عبدالكي ب حس كا بدرا كزنا واجب

۷ - دنیامیری گاه میں انہسانی

يدارزش اوربيج بيتسب ادر دومير

سى اقدام كى نبياد شير من سكتى سے -

یں قربردالت تھوکر مارنے کے لئے

تیارموں لیکن برور وگار کی طرت سے

عارمون والى ذمه داريون سب

كنار كشى بى نېسى كرسكا بول-

ميرك كردارمين اورغرض منيد

افراد کے کر دارس میں فرق ہے کروہ حالاً

كووا ق مصاك كيا استعال كرت

بین اورمین این مصلحت کواس دنیا

ے بالا ترتصورکر ابوں البذا دنیا کو اسلامی مصل کے لئے استعال کراہو

ادرميرالقدام ببشيظالمك خلات ادر

كواياب بكرائ ضدات كواب تعال

كا ذريعية ار دماسية تاكه ونيا اسل نداز

مظلوم کی حایث میں ہوتا ہے۔ کے امیر الوسنین کے اپنا تعارب کسی دنیاوی مشرف وکرامت کے ساتھ نہیں

ب الذاميراتيام صرورى ب-

مبين نظر سكوت اختيار كماتها

حقائق کا علان کیا ہے۔

حَسلِيَةِ الدُّنْ يَا فِي أَعْسَيْهِمْ، وَرَاقَسَهُمْ زِبْسِرِجُهَا! أَمَسا وَالَّسِذِي فَسَلَقَ الْحَسَبَّةَ، وَبَسرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْلا حُسفُور الحَساضِر، وَ قِسيَامُ المُسجَّةِ بِوجُودِ النَّساصِر، وَ مَسا أَخَسَدَ اللَّهُ عَسلَى المُسلَمَاءِ أَلَّا يُسقَارُوا عَسلَىٰ كِسطَّةِ ظَسالِم، وَلا سَعَبِ مَسظُلُوم، لاَلقَسِيْتُ حَسبَلَهَا عَسلَى غَسارِبِهَا، وَلَسسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوْلِمُسَا، وَ لاَلْفَسِيْتُمُ دُنْسِيَاكُمَ مُ هُسَدِهِ أَرْهَسَدَ عِسنَدِي مِسنَ عَسفَطَةِ عَلَّيْر! قسلاه المهاد وقياء المهاد وحما مهاد أهاد السهاد، عند مهادعه المهاد

قسالوا: وقسام إليسه رجسل مسن أهسل السواد، عند بسلوعه إلى هسذا المسوضع مسن خسطبته، فسناوله كستاباً (قسيل: إن فيه مسائل كسان يسريد الإجسابة عسنها) فسأقبل يسنظر فسيه (فلما فسرغ من قسسراء تسسه) قسال له ابسن عساس: يسا أمسير المسؤمنين، له السردت خسطبتك مسن حسيث أفسفيت!

فَ سَقَالَ: هَ سَنْهَاتَ يَ سَابُنَ عَسَبًاسٍ! تِسلُكَ شِسقُشِقَةً هَسدَرَتُ ثُمَّ فَسرَّتُ! قسال ابسن عساس: فسوالله ما أسسفت عسلى كسلام قسط كأسسفي على هذا الكسلام ألاّ يكسون أمسير المسؤمنين ﴿ اللهِ ﴾ بلغ منه حيث أراد.

قال الشريف رضي الله عنه: قوله ﴿ الله و كراكب الصحبة إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تسقحم، يريد أنه إذا شدد عليها فسي جذب الزمام و هي تسنازعه رأسها خرم أنفها، وإن أرخي لها شيئاً مع صحوبتها تشخمت به فيلم يسملكها، يستقال: أشسنق الناقة، إذا جذب رأسها بسالزمام فرفعه، و شنقها أيسفاً: ذكر ذلك ابن السكيت في وإصلاح المنطق، وإنها قسال: وأشنق لها، ولم يسقل وأشنقها، لأنه جعله في مسقابلة قسوله وأسلس لها، فكأنه ﴿ الله قال: إن رفع لها رأسها بسعني أمسكه عسلها بسالزمام.

#### ع و من خطبة ﴿ﷺ﴾

گفتگوسے آئن اموجائے اوراس اپنجہ میں بات کرنے کی کومششش کرے حقیقت امریہ ہے کہ تاریحیوں سے نکالنے اور ببندیوں تک بہنچانے کا کام اسی گھرانے نے انجام دیاہے اور اور سچی بات یہ ہے کہ "علی" کے علاوہ اور مبندیوں تک لیجانے والاکون ہوسکتاہے - یہ کام یا قروہ بنیمیٹر کرے گا جومعراج کی بلندیوں تک جا پچا ہو یا وہ وصی انجام دے گاجے رسول اکرم کے دوش پرمعراج صاصل ہوچی ہو۔

مصادرخطبه يمير ادشادشيخ مفيد صيمها ، المسترشدالطبري مه

دنیاان کی نشکا ہوں میں آرامستہ ہوگئ اور اس کی چک دیک نے انہیں بھا ایا۔

اکا دہوجاور وہ خداگا اہ ہے جسنے دار کوشکا فتہ کیا ہے اور ذی روح کو پیدا کیا ہے کہ اگر حاضرین کی مجود کا ادر انسان کے دجود سے جب تمام منہ ہوگئی ہوتی اور انشر کا اہل علم سے برعبد منہ ہوتا کہ خردا رظالم کی شکم کہری اور مظلوم کی گرسنی پرچین سے منبی خیا آتی اس خلی اس خلاف کی گردن پر ڈال کر ہنکا دیتا اور اس کے آثو کو اول کی سے بھی ذیا دو ہے تیمت ہے گے ہی کا مرسے سراب کرتا اور تم دیکھ لیتے کہتھاری دنیا میری نظریں بکری کی چینک سے بھی ذیا دہ بے تیمت ہے گے ہی کا مرسے سراب کرتا اور تم دیکھ لیتے کہتھاری دنیا میری نظریں بکری کی چینک سے بھی ذیا دہ بے تیمت ہے گے اس کے کامرسے سراب کرتا اور تم دیکھ لیے کہتھاری دنیا میری نظریں بکری کی چینک سے بھی ذیا ہوں کے بالے میں خیا ل ہے کہ اس میں کچھ فوری جو اب طلب ممائل تھے۔ چنا نچر آپ نے اس خطا کی بڑھنا تر دع کر دیا اور جب فاری کی دیا ہو تھا ہوا ہوا ۔

ہوئے تو ابن عباس نے عرض کی کر حضور میان جاری درہے بو فرمایا کر افسوس ابن عباس سے تو ایک شقشقہ تھا ہوا ہو کہ درب گیا ۔

(شقشقه اونط کے مفدیں وہ گوشت کا لو تقطاہے ہوغفہ اور پیجان کے وقت با ہر نکل آتا ہے۔) ابن عباس کچتے ہیں کر بخدوا قسم مجھے کسی کلام کے ناتام رہ جانے کا ام قدرا فسوس نہیں ہواجتنا افوس اس امر پر ہواکر امیرالمومنین گابی بات پوری مزفر ماسکے اور آپ کا کلام ناتام رہ گیا۔

پدشریف دستی فرماتے میں کرامیرالمومنین کے ارشاد" ان اشنق لھا . . . . . کامفہوم یہ ہے کا اگزا قہ پرمہاد کھینچ بی سنتی کی جائے گی اور وہ سرکشی پر آبا دہ برجائے گا آداس کا ناک زخمی ہوجائے گی اور اگر ڈھیلا بھوٹر دیاجائے آدافتیا دسے بہر نکل جائے گا ۔ عرب اشنق الناق "اسی ہوتع پراستعال کرتے ہیں جب اس کے سرکہ بہارک ذریع کھینچ جاتا ہے اور وہ سرا تھا لیتا ہے ۔ اس کیفیت کو "شنقها "سے بھی تجیر کرتے ہیں جیبا کر ابن السکیت نے "اصلاح المنطق" میں بیان کیا ہے ۔ لیکن امیرالمومنین نے اس میں ایک لآم کا اضافہ کر دیا ہے" اشنق کھا " تاکہ بعد کے جملا اسلس کھا" سے ہم اکہنگ موجلے اور فصاحت کا نظام در ہم ، رہم مرجونے پائے ۔

م ۔ اک کے خطبہ کا ایک حصہ جو فقیح ترین کلمات میں شما ر ہوتا ہے اورجس میں لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے اور انھیں کر اہی سے ہوایت کے

داست برلایا کیاہے۔ (طلحد ذبیری بنادت ادر تلائمان کے بس منظریں فرمایا) تم لوگوں نے ہماری ہی دجرسے تاریکیوں میں برایت کا دامست پایا ہے اور بلندی کے کوہان پر قدم جائے ہیں اور ہماری ہی وجرسے اسم میری را توں سے اُجلے کی طون باہرائے ہو أَفْ جَرْتُمْ (انسفجرتم) عَنِ السَّرَادِ وُقِرَ سَمْعُ لَمْ يَنْفَهِ (يسمع) الوَاعِية، وَكَيْهُ يَنْفَهُ (يسمع) الوَاعِية، وَكَيْهُ يَهُ يَنْفَهُ الصَّيْهُ الصَّيْهُ الصَّيْهُ الصَّيْهُ الصَّيْهُ الصَّيْهُ الصَّيْهُ الصَّيْهُ المَّادِدِ، فَي النَّانُ أَنْ تَظِرُ بِكُمْ عَنْوَاقِبَ الغَدْدِ، وَأَسَوَسَّمُكُمْ بِعِلْيَةِ الْسُفْرَينَ، حَيَّىٰ سَنَرَنِي عَنْكُمْ عِلْقِالُ النَّالُ وَأَلَّ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

۵

#### ه من خطبة له ﴿ ١٤٤٠

لما قبض رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و خاطبه العباس و ابو سفيان ابن حرب في أن يبايعا له بالخلافة

#### النمار عر الفتنة ﴿ ﴿ ﴾

آيُ النَّسَاسُ، شُعَوَّا أَمْسَوَاجَ الفِسَيَّنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ، وَ عَرِّجُوا عَسَرِّجُوا عَسَنَ بِسُفُنِ النَّجَاةِ، وَ عَسِرِّجُوا عَسَنَ طَسِرِيقِ المُسْنَافَرَةِ، وَضَعَوا نِسِجَانَ المُسفَاخَرَةِ، أَفْسلَحَ مَسنُ نَهَ سُخَنَ بَعَسَنَاحٍ، أَوِ السَّتَعْلَمَ فَأَراحَ هَسِذَا مَساءٌ آجِسَنُ، وَ لُسقْمَةُ يَسَخَفُ بَهِ سَنَاعٍ أَوِ السَّتَعْلَمَ فَأَراحَ هَسِنَايِ النَّيْ وَقُتِ عَمَّلَ بَهِ سَنَاعِهَا كَسنَاعِهَا كَسنَاعُ فَاللَّهُ وَالْعَلَى مُنْ الْمُسْتَعِيْدُ وَقُتِ

خلقه و علمه

فَ إِنْ أَقُدُ لَ يَ قُولُوا: حَدِرَصَ عَدِلَى الْمُلْكِ، وَإِنْ أَسْكُتْ يَسَقُولُوا:

ک دنڈاری کی جا درکھی جو صا<sup>م</sup>ل مِرِّئَى تَعْمَى مِلاس *لِنْظُر*ُ تَوْمُ دِينِدارِي ى طرف دىكيىغانىيى جايىتى تقى مايىك كرة من دين كي جا درا وراه ل محى اور صرت اس كے فلات كولى قدم بنيں امطائسكة تحاوراس طرح درميان مين أيستجاب مائل موكّن تفاليكن آپ دمنی بصیرت سے حالات کا کمل جائز ولے رہے تھے۔ فر يان لوگوں كے حالات ير تفتيد ب وساری زندگی شک میں مبتلارہ اورانعير كمعبى حت كالقيان صاصل ز ہوسکا آپ نے اپنے سکوت کوجا مرسیٰ کے مالات سے تشبیہ دی ہے کہ موسى كوانيي حقانيت ميں شك نهيں تفاا ورنبا دوگروں سے بارجانے كاخطره تفا خطره صرت بيتخا كبابل ترم جا دوکر معجز و نسمجھ سَنْج اور منجے جھا گراه نه بوجائے ۔ اسرالموسنين في استظيم كمته ك طرف توجه دلائي بكرانقلابي تحريب كے كئے حالات كا تجزيه نبيا دى شرط ہوتاہے اس کے بغیراً نقلاب نا کام تو ہوسکتاہے کا رآ مرضیں ہوسکتاہے

سرار-ہینہ کی آخری دائیں جن کے

بعدجا ندنظراتاب كويافلانتوك

بعدامیلومنی*ن کی حثیت اس*جانہ کیہے جتین انہھیری دا تو*ل*ک

بعد مِراً مربق اب اورقوم کے لئے

عيدكا پنيام كرآتا ہے -

کامیرالمونین اور قوم کے درسیان

خاموشی سے این کا مانجام دے رہے کتھے اورکسی تور ارنے کا ارا دہ بھی نہیں کیا بلکصبر وضبط می سے کام لیتے رہے اوراس کے نتیج میں ایک وم سازگا نضا اوازا ذائج کونچ اٹھی ۔ میں بھی وقت اور صالات کو بہجا نتا ہوں ۔ وقت آ جائے گا توکسٹی مشورہ کا انتظار نزکروں گا اورکسی کے مشورہ کی پرواہ بھی نہ کووں گا -

سیاسکوت بالک سرکار دو تمالم کا مکرکا سکوت تھا جال کھارومشرکین نے مصائب دمظالم کے سارے ریکارڈ توڑوئے تھے لیکن آپ شاپ

مصادر خطبه ، ه تذكرة الخواص باب ششم ، احتجاج طبري اص الله ، المحاسن والمساوى بيقى ٢ صها

۵-آپ کے خطبہ کا ایک حقتہ

جواب نے دفات پیغراملام کے موقع پراد شاد فرمایا تھاجب عباس اورا دسنیان نے اکبی میت بینے کا مطالبر کیا تھا
ایما الناس افتوں کی موجوں کو نجات کی کشیوں سے جیر کر سکل جا کا در منافرت کے دامتوں سے الگ دم و باہمی فخر د
مبابات کے تاج اتاد دو کہ کا میابی اس کا صقر ہے جو اعظے تو بال دیر کے ساتھ اسٹھے در نہ کرسی کو دومروں کے جوالے کرکے
اپنے کو اکذاد کر سے ۔ یہ پانی بڑا گذرہ ہے اور اس لقم میں اچھولگ جانے کا خطرہ ہے اور کھو کہ ناوقت بھیل جننے والا
ایسا ہی ہے بنا مناسب زمین میں زراعت کرنے والا۔

(میری شکل یہ ہے کہ) میں اولتا ہوں قریستے ہیں کہ اقتدار کی لا ہے دکھتے ہیں اور خاموش ہوجاتا ہوں قریستے ہیں کہ موت سے ڈار کئے ہیں ہے

کے ایرلم نیٹ خوالات کی دہ ہترین تھویرکٹی کی ہے جس کی طون الد مقیان جیسے افراد متوجہ نہیں تھے یا سازشوں کا پردہ ڈالناچاہتے تھے
اگریٹ خواضح لفظوں میں فرما دیا کہ مجھے اس مطالبہ بعیت اور وعدہ نھرت کا انجام معلیم ہے اور میں اس وقت قیام کو ناوقت تیام تھود
اگرتا ہوں جس کا کوئی مثبت نیتجہ نکلنے والا نہیں ہے لہٰ ذاہر برہ ہے کہ انسان پہلے بال ویز تلاش کرنے اس کے بعد الڑنے کا ادا دہ کرے ورائے فاموش ہوکر بیٹھے جائے کہ اس میں عافیت ہے اور بہی نقاضائے عقل ومنطق ہے ۔ میں اس طعن وطنزسے بھی باخر ہوں جو مرہے
ماموش ہوکر بیٹھے جائے کہ اس میں عافیت ہے اور بھی ایک انسان ہیں ہوں کہ ان جلوں سے گھراجا کوں۔ یں مثبت الہٰ کا پابند
موں اور اس کے خلاف ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا ہوں۔

جَنِعَ مِنَ الْمُسُوتِ هَنَّمَاتَ بَسِعْدَ اللَّسِتَيَّا وَ الَّسِتِي وَاللَّهِ لَابْسُنُ أَبِي طَاللَهِ الْمُسَدِّ، بَسِلِ الْمُدَّجُنُ أَنْ مِسِلِ الْمُدَّجُنُ أَنْ مِسلِ الْمُدَّجُنُ مُنْ بِسِدِ لَاضْسَطَرَبْتُمُ أَنْ سَطِرَابَ الْأَرْشِ سَيَةً فِي الطَّسِويَ البَسِعِيدَةِ.

الأَرْشِ سَيَةً فِي الطَّسِويَّ البَسِعِيدَةِ.

#### ' و من کاام له ﴿ﷺ﴾

لما اشير عليه بان لا يتبع طلحة و الزبير و لا يرصد لهما القتال

و فيه يبين عن صفته بأنه ﴿ الله لا يخدع

وَاللّهِ فِلاَ أَكُونُ كَالضَّيْعِ: تَسنَامُ عَسلَى طُولِ اللّهِ هِ مَتَى اللّهِ مِ مَتَى اللّهِ اللّهِ مِن كَاطَ اللّهَا، وَ يَخْ تِلْهَا رَاصِدُها، وَ لَكِنِي يَسَوْلُ إِلَى الْمَسْتِ اللّهَا، وَ يَخْ تِلْهَا رَاصِدُها، وَ لَكِنِي أَضْرِبُ بِسَالْمُقْلِ إِلَى الْمَسْرِيبَ أَبَدداً، حَسىً يَأْتِي عَسلَى يَسْعُوبِي المُسوية المُسرِيبَ أَبَدداً، حَسىً يَأْتِي عَسلَى يَسْعُوبِي. المُسولِيبَ أَبَدداً، حَسىً يَأْتِي عَسلَى يَسْعُوبِي المُسولِيبَ أَبَدداً، حَسى يَأْتِي عَسلَى يَسْعُوبِي. وَسَاللّه فَسواللّه مِسالِقًا مَا اللّه عَسلَى اللّه عَسلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَالًم قَسلَى اللّه عَسلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَالًم حَسلَى اللّه عَسلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَالًم حَسلَى اللّه عَسلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَالًم حَسلَى اللّه عَسلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَاللّه حَسلَى اللّه عَسلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَالًا عَسلَى اللّه عَسلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَالمً عَسلَى اللّه وَسَالَم وَ اللّه وَسَالمًا وَاللّه عَسلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَالمًا وَاللّهُ عَسْلَاهُ وَاللّهُ وَسَالًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ 
# و من خطبة له ﴿ﷺ}

يذم فيها اتباع الشيطان

إِنَّمَ دُوا الشَّ يَطَانَ لِأَمْ رِهِمْ مِلَكاً وَ الْمََّذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً، فَ بَاضَ وَ فَ سَرَّعَ فِي صُدُورِهِم وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي الشَّرَاكاً، فَ بَاضَ وَ فَ سَنَظَرَ بِأَعْ يَيْهِمْ، وَ نَ طَقَ بِالْسِنَةِمِ، فَ نَ طَقَ بِالْسِنَةِمِ، فَ نَ طَقَ بِالنَّاطِلِ فَ مَن مَ الْخَصَطَلَ فِ عَلَ مَسَن قَصَ مَ الْخَصَطَلَ فِ عَلَ مَسَن قَصَ مَ الْخَصَطَلَ فِ عَلَ مَسَن قَصَ مَ النَّاطِلِ قَصَ مَ النَّاطِلِ قَصَ مَ النَّاطِلِ عَصَ النَّاطِلِ عَصَ النَّاطِلِ عَصَ النَّاطِلِ عَصَ النَّاطِلِ عَصَ النَّاطِلِ عَصَ النَّهِ عَلَى النَّاطِلِ عَصَ اللَّهُ النَّهُ عَلَى النَّاطِلِ عَصَ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْع

ك أميرالومنين صبير بهادر ريزون كالزام ص أمني حرأت كاافلارش بحرت سي ستروع كي سے اور اس کا سیسلدا سام کے آخری معرکہ تك برقرار ركاب اورس كي مرح مي أسان نے لافتی کا علی کی آواز بندی ہے ۔ یقیناً ایک انسوسناک دا قعرم به ع كالمول اكرم في أب كوان تام طالات كى اطلاع دیری تھی جرانسا زں کے لئے اقابل تصورت بعلاكون سوج سكت تفاكر صحابركم نفس دمول سے انخرات کریں گے یا زوم برمول نفس ديول كے مقابلي ميدان ميں أجائيں كما میں دہ حالات تھے جرانسان کے دل کو زرا دينے دا لے اور جن كا كل امير الومنين<sup>2</sup> یلاده کوئی انسان رنگرسکتا ت**فا** ۔ [ ٣] اسىرالمومنين نے باغيوں کی سرکو بي کيلئے عواق كاالأوه كيا توبزول اورُصلحت برُست ادراد في أب كودينيس مفيخ كاستوره ديديا -آب فرایا را دلت آمیز مشوره م اور میرے لئے قابل تبول نہیں ہے میں میان جادس مدم رکیوں گا اور باطل کو اس کی شرارت كامزه حكها ول كايس فيبت نون ظمر رواشت كياب -اب ونت أكياب ك فالمول كوان كي كيفركر دارتك بيجاد إمائ. رسے انسانی دنیایں ددطرح کر داریائے جلتيب ايك اياني كردار بوتاب جان انسان اس منزل پرہنے جاتا ہے جے عین النز بدانشرا درنفس ائشركي منزل كهاجا أب اور ا کے شیطان کر دار مرتاہے جاں انسان کوم ا پرشیطان کا آلرکا رہن جا باسے کرشیطان اس کے سینه سی اندای و تیاب اوراسی کی گودیس اب بول كو إلى ب ادر بعراس ك أكمس د کھیتاہے اوراسی کی زبان سے بوت ہے۔ انسانی دنیایس ایسے کردار می بسشه رہے برجیں کی واقت حضرت ابو کرنے بھی اشاره كميا هاكر" انَّة لِيشيطانا " (يَرشيطان رارمير ساق كادبتاب ادري بها

ر ہتا ہے یا جس کامصداق دہ شامی سرراہ بھی تفاجس نے نفس دسول پرسٹر شم کوسنت صحابہ کا درجہ دیدیا تھا در نہ علی کے کردار میں کونسسا کا باعث مصب کوشتم تھا۔ان کا علم باان کا کارم میان کا پاکیز جمٹ نسب جس نے انفین نفس دسول اور سولو د کعبہ کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔

مصا درخطبه ملا ساریخ طبری و درن ساسیم به صنای ، غریب انحدیث اوعبیدالقاسم بن سادم ، صحاح بومبری (متوفی فبل اشاعت نیج البلاغ) امالی طوی ا معیمی الغربین اوعبیدالشرالهروی ۴ کامل ساملی ، شارالقلوب ثمالی مسیم ، الستر شد طبری مسیمه مصا درخطبه ۷ ربیج الابل رنمخندی جلدا ورقه ۱۰۵ - شاچ تی غریب انحدیث ۲ صنف انسوں اب یہات جب میں تمام مراصل دیکھ دیکا ہول نعرائی قرم اوطالب کا فرزند موسسے اس سے فریادہ ما نوس ہے جتابی مرتز دیا سے مانوس ہوتا ہے۔ البستر مرسے سیند کی تہوں میں ایک ایسا وشیرہ علم ہے جو مجھے مجبود کھے مہوئے ہے دور زاسے ظاہر کردوں تو تم اسی طرح کرذنے لگو کے جس طرح کبرے کنویس موسی تفریقواتی اور کرفرق ہے۔

٢- مفرت كأاربشا د كرامي

جب آپ کومتوره دیا گیا کہ طلح وزیر کا پیچیار کرمی اوران سے بنگ بندونبت زکیں
خدائی قسم میں اس بخوائے ماند نہیں ہوسکتا جس کا تکاری مسلسل کھٹکھٹا تا دہتا ہے اور وہ آنکو بند کئے پڑا ارہتا ہیما تک
کہ گھات لگانے والواسے پڑھ لیتا ہے۔ میں حق کی طرف اُنے والوں کے ذریعہ ان کرنے والوں پر اور اطاعت کرنے والوں
کے مہا دیے معیبت کا دنشکیک کرنے والوں پرمسلسل صرب لگا تا رہوں گا یہاں تک کرمیرا آخری دن آجائے۔ خواگواہ ہے
کہ میں ہمیشہ لینے حق سے محروم رکھا گیا ہموں اور دومروں کو مجھ پرمقوم کیا گیاہے جب سے سرکار دومالم کا انتقال ہو لہے
اور آجنگ برمسلہ جاری ہے۔

4- اکیسے خطبہ کا ایک حقر جس بیں شیطان کے ہیردکاروں کی فرمت ک گئیے

ان او کو سفتنطان کو این امور کا مالک و مخار بنا کیا ہے اور اس نے این با آک کا د قراد دے یا ہے اور انعیں کے مینوں میں انگری کے مین اور دہ انھیں کی انگوش میں لیے برط سے دیمی اب شیطان انھیں کی انگری کے دیا ہے در کا میں کی انگری کی دبال سے اور ان کے لئے غلط باقوں کو آدامہ کر دیا ہے جیے کہ اس نے انھیں لین کا دوباد شریک بنایا ہو اور این جو دن باطل کو انھیں کی ذبان سے ظام کرکہ تا ہو۔

له بوگون ی ام عامرک نام سے ادکیاجاتا ہے۔ اس کشکاد کا طریقہ ہے کشکادی اس کے گرد گھراڈال کر ذین کو تعبقه پاتا ہے اور وہ ای اس موراخ یں گفت کا موراخ یں گفت کے اس کے برکھیلادیا موراخ یں گفت کے برکھیلادیا ہے اور شرکاری بریم رک بایر حکومی ہے اور شرکاری بریم رک بایر حکومی ہے ہے۔ یہ انتہائی احمقان عمل ہوتا ہے جس کی بنا پر بجد کو حاقت کی مثال بنا کر بی کیاجاتا ہے اور شکاری بیریم رک بایر بحق کا خار نسخ میں بوجاتا اور شام کے لئنگروں کو مدیز کا داستہ بتا دینا ایک بحق کا عمل قرم مکتا ہے ایک عقل کل اور باب مدینة العلم کا کردار نہیں ہو مکتا ہے۔

کے شطاؤں کی تخلیق میں ایک نے ہوتے ہیں یا بنیں۔ یرسکد اپنی جگر پر قابل تحقیق ہے لیکن حفرت کی مرادیہ ہے کہ تا طین اپنے معنوی بچوں کو انسانی معاشرہ سے الگ کسی ماحول میں بنیں رکھتے ہیں بلکدان کی پر دوشش اسی ماحول میں کرتے ہیں اور پرائیس کے ذریعہ اپنے مقاصد کی تکمل کرتے ہیں۔

نمان کے مالات کا جائزہ لیا جائے قرائدازہ ہوگا کر شیاطین فرماند اپنی اولاد کو مسلمانوں کی اَغوش میں پالتے ہیں اور سلمانوں کا دلاد کوائی کو دیں پالتے ہیں تاکومتقبل میں انفیس مکمل طور پر استعال کیا جاسکے اور اسلام کے ذریعہ فناکیا جاسکے جس کا سلسلہ کھکے شام سے شروع ہواتھا اور اُرچ کے عالم اسلام تک جادی ورادی ہے۔

و من کارم له ﴿ﷺ}

4

#### و من کلام له ﴿ﷺ﴾

1.

#### و من خطبة له ﴿كِ﴾

يريد الشيطان او يكني به عن قوم

أَلَا وَ إِنَّ الشَّ يُطأَنَ قَدُ جَسَعَ حِدِزْتَهُ. وَ اسْتَجْلَبَ خَدِيلَهُ وَ رَجِ لَكَ خَدِيلَهُ وَ رَجِ لَكُ ، وَ الشَّ تَجْلَبَ خَدِيلَهُ وَ رَجِ لَكُ ، وَ إِنَّ مَسِعِي لَسَبَصِيرُ تَيْ: مَسَا لَسَبَّسْتُ عَسَلَىٰ لَسَفْسِي، وَلا لُسِبِسَ عَسَلَىٰ قَلْمُ اللَّهِ لَأَفْسِرِ طَنَّ أَلْسَامُ حَسَوْضاً أَنْسَا وَلا لُسِيرِ طَنَّ أَلْسَامُ مُ حَسَوْضاً أَنْسَا مَدِدُونَ عَسَنَهُ، وَلا يَسَعُودُونَ إِلَّهُ فَيْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَلا يَسْعُودُونَ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَسْعُودُونَ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

11

ه و من کالم له ﴿ۗ ﴿

لابند محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل تسرو ولا الجيسبّالُ وَلا تَسروُلُ الحسسسَّ عَسلَىٰ نَساجِذِكَ أَعِسرِ اللّه عَسسَ عَسلَىٰ نَساجِذِكَ أَعِسرِ اللّه عَسسَمُ مَلَّ الْحَرْمِ وَسسَدَقِى الْأَرْضِ قَسسَدَمَكَ الرّمِ بِسبَصَرِكَ أَفْسصَى الْسيّة وَعَسلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مِسنَ عِسنَدِ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ اللّهِ سُبُعَانَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ك دينيا كے حداك انتہائي افسوسناك اور ر مناکب مرداروں میں سے ایک رہیر کا کردار کئی ہے جس نے رسول اکرام کے معتصب اوتخت انكاركرك اسرالوسني كاكل طورير ربائة وبإا ورحكومت وقت سيحبطا مبرحقا بلم می کی ایکن میسے می ملیف دوم سے سوری کے ا ذادیں اس کا نام کے لیا اس یوش فہمی مدا برگی کرس و دنمی خلافت کے قابل بول لبذا دوسرے كى حايت كرنے كى كيا ضرورت م ادر حضرت على سے الگ مونے كے داست للاش كرف لكا را وحضرت والشرف بحي نگاه کرم ژال دی اور مزید حصد افزانی فرما دی جس کے بعد بیا دہ کا اُلمار بھی صرور ی موكياليكن اس قدرهبوث والح كالهمت سنریمی کی نے کھی بعیت شیر کی ہے اس لے جوٹ کے بجائے سانعت کامہاڑ يا درمنا نعت كانجام بسرحال الراتاب چانچ امیهای بواا در حضرت نے فراما کہ معن ثابت ہے اورول سے معیت نہ کرنے كالبوت وركامري إورج نكدول كح معالات كان تن ناكل به الداسيت مايس آجاناني ضروري سي -

مصادر ملا المجل داقدی - المجل مفیدٌ مكل ، فتوح ابن اعتم مصادر ملا نزمة الابصارا لمطاغیری - دسیج الابرا در عشری جزوچه دم باللقل الشا

۸۔ اُپ کا ارشاد گرامی زبیر کے بادیے یں جب ایسے حالات بیدا مو گئے اور اسے دوبارہ بعیت کے دائرہ میں داخل کرنے کی خرور بڑی۔ ذبر كاخيال يهدكاس فعرف بالتعسيم يم بعيت كي بدادردل سي بعث نبي كي بيد و تبعيث كا و برمال اقرار كريا بعد البصر دل كے كھوٹ كا دعاكر تلہے فواسے اس كا واضح ثوت فرائم كرنا براے كا ورنداسى بيت بى دوباره داخل ہونا برے كاجس سے لكل كياہے . ٩- آپ کے کلام کا ایک حقہ جس مي لينے اور بعن نخالفين كے اوصاف كا تذكرہ فرمايا ہے اور شايد اس سے مرا د اہل جسل ہيں۔ به لوگ بهت گرج اوربهت چکے لیکن اُنویس ناکام ہی دہے جکہ م اس وقت تک گرجتے نہیں ہی جب تک دشمن پر وقت نز جریں اوراس وقت تك لفظول كى روانى نېس دكھلانے جب نك كربرس مريرس . ۱۰۔ اُسیکے خطبہ کا ایک جس كامقصد شيطان ب ياشيطان صفت كوكي كروه اُ کاه بروجا دُرُ کرشیطان نے اپنے کروہ کوجمع کر لیا ہے اور اپنے بہارہ وسوارسمیٹ لئے ہیں۔ لیکن پیرسمبی میرے ساتھ میری بھیر ہے۔ رزیں نے کسی کو دھو کر دیاہے! ور مزوا نعاً دھو کہ کھایاہے او دخدا کی تسمیں ان کے لئے ایسے وحق کو چھلکا وُں کاجس کاپان کلانے دالابھی میں ہی ہوں گا کہ بیرنہ نکل سکیں کے اور زبلٹ کر آسکیں کے 🚇 🗃 اا - آپ کاارشا د گرامی اب فروند محربن الحفيدسے (ميدان جل بي علم لشكريتے موے) برداربها وابن مكسيم سطيط ترمز بطنا وابندانون وبسنج بينا وابناكاس رالترك والدكرد بنا ومن من قدم كالدوينا و نكاه

ے بیرت کی بات ہے کرجوانسان لیسے فنون جنگ کی تعلیم دیتا ہو اسے موت سے خوفز دہ ہونے کا ازام دیریاجائے۔ ایرا لمومنی کی کمل اریخی کا امہے کہ أربي واشجارا وبهاددكائنات يرنهس بدا بواب راكمب وت كوسرچتر ويات تقودكرة غظ جس كى طوف بجفطرى طور درم كتلها ودلسابي ذعر كى كا رازتعور كرا لمهد أي صفين كريدان بن وه تيغ كيج برد كلائم بن تبن في ايك مرتب يعربدروا هدو خدق وجركي با د تا زه كردى تقى اوريناب ك<sup>و</sup>يا

تفاكريها ندوه وسال كے سكوت كے بعد بھى شل نہيں ہوئے ہيں اور يرفن ورب كئ شق و مبارت كانتيج نہيں ہے .

اَخِرْتُوم يِدَكُفناداً نَكْمُول كوبندركمنا اوربيا دركهناكر مدد السّري كي فرف سے اسف واكى ب

محتضفيه صفطاب كسكم يرفراناك بهادم مط عائي تم منهشنا" اس امرى دليل بي كرآب ك استقامت أس كبس زياده يائيوادا ودامواد ب دانتول كويمين ليفين اشاره ب كراس الرح ركون كے تناور تواركا دارا تربي كرتا بركام الدين دين كامطلب يرب كرمالك ذره دكهنا ماليك قرد وباده پرمروالس لیاجاسکتاہے ورنربندہ نے تواس کی بازگاہ میں پیش کردیاہے۔ اُنکھ<sup>ن</sup> کوبند مرکھنے اوراکٹر توم پرنگاہ رکھنے کامطلب پرہے کوسکنے کے الشكركومت ديكفنا يس يرديكهنا كركهان تكجاناها وركس طرح صفون كويامال كردينا ب-

ائزى فقره جنك درجاد كفرن كونها الكرتك كجنك بكوابي طاقت بريعروسه كرتاب اورمجابد نصرت المح اعتماد برميدان يس قدم جا تلب اورض ك خدا مدركرف وكمبى مغلوب بس موسكتاب ر 11

#### ه من کارم له ﴿ﷺ

لما أظفره الله باصحاب الجمل، وقد قال له بعض أصحابه: و ددت أن أخي فلاناكان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك فقال له ﴿ لِيُّهُ ﴾: أَهَــوَى أَخِــيكَ مَـعَنَا؟ فــقال: نَــقم قــالَ: فَــقَدْ شَهِـدَنَا، وَلَــقَدْ شَهِـدَنَا، وَلَــقَدْ شَهِـدَنَا، وَلَــقَدْ شَهِـدَنَا، وَلَــقَدْ شَهِـدَنَا، وَلَــوم في أَصْــلَابِ وَلَا حَــدَا أَقْــوامٌ (قــوم) في أَصْــلَابِ الرَّجَــالِ، وَ أَرْحَــامِ النَّسَـاء، سَــيَرْ عَــفُ بِهِــمُ الزَّمَـانُ وَ يَستُوى بِهِــمُ الْإَمَـانُ وَ يَستُوى بِهِـمُ الْإِمَــانُ

15

### و من کام له ﴿ ﷺ ﴾

في ذم أمل البصرة بعد وقعة البمل

المامير البنيز كجادكاايك امنياز يربعي تعاكرات سيشه اصلاب دارحام ير بھی نگاہ رکھ کر طوار صلاتے تھے۔ اوران تام چاہنے دانوں کوشر کی جاوسمجھتے تھے جو انجى اصلاب دارجام سي تقع اوران دمنو وقت نس رقع جن كاصلاب كوئى مومن ميدا بونے والا بونا تقا اور شائد اسي احتماط كالثريقاكة آج بكبرترين اصلاب سے بہترین افراد بیدا ہورہی ورنكل اكرز والفقام فعام الواروك رنگ اختیار کرایا برتا تواج میکلسله ختم بو پیام زماا در شارغیست الاعتسرک ایک مصلّمت بیکی سے کہ قدرت اس دقت كانتظار كررسي يحب تلمصاحبان ابان كفركصل سے باہر آجائيں اور اس کے بعد ذوا لفقار حیدر کی اپنی واقعی کاف کامطامرہ کرے۔

ای کس قدر دلیل وه انسان به جوانو کی اواز ریسی کینے کے گئے تیا سب ادخطیب منبسلونی کی آوازسننے کے لئے بھی تیار منیں ہے ۔ یہ تیج ہے اخلاق کسپی ۔ وعده و بیان میں عثر کشی اور وین میں نفاق کا جس کے بعد انسان ہر انسانی قدرسے محوم ہوجاتا ہے ۔ انسانی قدرسے محوم ہوجاتا ہے ۔ مولائے کائنات کے بعد دومر تریخ و جرکی ہو ایک مرتبہ اقعام ہم اللہ کے زمان میں اور وونوں مرتبہ تعاور اللہ کے زمان میں اور جوامیر المونین نے اس خطبہ یں بیا ن جوامیر المونین نے اس خطبہ یں بیا ن جوامیر المونین نے اس خطبہ یں بیا ن

بڑت ہے کہ الک کا کنات نے امام علیائسلام کو اس علرغیب سے نواز اتھا جو سوائے عجوب ا در بیند ہیرہ افراد کے کسی اور کو نہیں دیا جا آ ہے ۔ ۔

مصادرنطبه ۱<u>۳ المحاسن برقی ا مین از آن به مصابح الفلم)</u> مصادرنطبه ۱<u>۳ الاخباراللوال دنیوری صیره</u> ۱، مردج الذهب ممعودی م م<u>ه ۳٬٬۰۰۰ عیون الاخبار این تغییب ا میکا ۲ ، العقدالفرید امین عبدریم ۱۳٬۰۰۰ مصادرنطبه رستا الاخباراللوال دنیوری <u>صیره</u> ۱، مردج الذهب معودی م م<u>۳٬۱۰۰ عیون الاخبار انتخابی طبرسی صن ۲۵</u> بحارم بستی ، تذکرهٔ انخواص مبلط این انجوزی ، ارشاد مفید مست<u>لا</u> ، انجل مفید صل<sup>۱۲</sup> ، احتجاج طبرسی صن ۲۵</u>

### ۱۲ . آپ کا ادک د گرامی

جب پروردگار نے آپ کواصحاب جل پرکامیا بی عطافرائی اور آپ کے بعض اصحاب نے کہا کہ کاش بمارا فلاں بھائی بھی مامے ماتھ ہوتا تو وہ بھی دیکھتا کہ پرورد کا دینے مطرح آپ کو دشمن برفتح عنایت فرائی ہے تو آپ نے فرمایا، کیا تیرہے بھائی کی مجت بھی بهركما تقديد اس نعوض كي ميثك إفرايا قدوه بهايب ساخة تفاا وربهاي أس نشكرين دوتهام لوك بهائب سافة تقديمو المعي مُردد ل كصلب الموراند ل كدرم مين بي اورعنقريب زمان الخين منظرعام بربي أكر كا در ان كدر بوايان كوتقويت عاصل مركي ۱۳ - آپ کاارٹ اوگرامی

جس میں جنگ جل کے بعد اہل بھرہ کی زمت فرائی ہے انسوس تم اوک ایک عورت کے سیابی اور ایک جا فور کے پیچھے چلنے والے تقصیص نے ببلانا شروع کیا تو تم لیک کھنے لگے۔ بند سر مراک ایک عورت کے سیابی اور ایک جا فور کے پیچھے چلنے والے تقصیص نے ببلانا شروع کیا تو تم لیک کھنے لگے۔ اورده زخى موكياتوتم معاك كحرف موسيء تمعارا افلاقيات بست عمارا عدرنا قابل اعتبار عمارا دين نفاق اورتعارا بإني شورہے۔ تھارے درمیان تیام کرنے والا کی اگنا ہوں کے ہاتھوں دہن ہے اور تم سے نکل جانے والا کی یا رحمت بدور دگارکو حاصل كريلين والاسه يبر بتحارى اس مسجد كواس عالم ين ديكه ربا بون جيسے شتى كالبيذ يجب خدا تحارى زين برا دېرادرين ہرطرن سے عذاب بھیجے گااور سادے اہل شہر عزق ہوجائیں گے۔ (دوسری روایت میں ہے) خدا کی تم تھارا شہر غرق ہونے والا ہے بیا تک کر گویا میں اس کی مسجد کو ایک کشتی کے سینہ

كى طرح يا ايك بيط بوك شرم ع كاشكل مين ديكه دما بون -

<u>""</u>

(تىسرى دوايت يى) بىھے برنده كاسىنە مندرى كېرائيول يى ـ

ایک مردایت ین آب کایدادشاددادد مواسے محادات شرفاک کے اعتبار سے مب نیادہ بداددارے کم پانی مے سب سے زیادہ قریب سے اور اکمان سے مب سے زیادہ دور ہے۔ اس پی نٹر کے دم حصوں بی سے فرصے پائے جاتے ہیں۔ اس میں مقیم گنا ہوں کے باتھوں گرفتارہے۔

لعددين اسلام كاليك يخفوص الميا زب كريها ل عذاب برعملى كے بغيرًا ذل نہيں بوتلہے اور قداب كاكستحقاق عمل كے بغير بھى حاصل بوجا تلہے ور عل خركاداروء ارون ينت بردها كيلب بلكنيس اوقات قونيت كومن كواس كعل سعي بهتر قرار ديا كياب كعل ين ديا كارى كامكانات بلنجات بي اورنيت ي كن واكارى بني بوق اورشايد يهادم كررورد كار فدوزه كومر و ايف ال قرارد يا مادر اس كابرو قواب كى مفهوى دردارى البناو پر دكھى سے كردوزه يى نيت كے علاده كھ بني بوتاہے اورنيت يى اخلاص كے علاده كھ منیں بوناہے اور اخلاص نیت کا فیصلہ کرنے والا پر در دکار کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تعابل بعركابرتا والمرمنين كرسانة تاديخ كابرطالب علم جانتاب اورجنك جل اس كابهترين تبوت بيكن امرا لمونين كرباد ميك إرسي و اكثر طرحين كابيان بي كرا أب في ايك كريم انسان كابرتا وكيا اوربيت المال كامال دوست أورزش دو في كستقين يُ تَعْمَمُ كُويادا وردَ خَيو ل إحمد بنهم كيا" اور مديب كرقيد و ل كوكيز بني بنايا بلك نهايت احرام كرما تقدينه وابس كرديا . ( عليٌّ د بنوه طَرَحين )

بِ ذَنْيِهِ، وَ الخَ ارِجُ بِ فَوِ اللّٰهِ كَأَنَّى أَنْ ظُرُ إِلَى قَ رَيْتِكُمْ هُ ذِهِ قَ لَ اللّٰهِ وَ لَأَنْ أَنْ ظُرُ إِلَى قَ رَيْتِكُمْ هُ ذَهِ قَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَرَفُ المُسْجِدِ، كَأَنَّهُ جَ فَ وَ اللّهُ عَرَفُ المُسْجِدِ، كَأَنَّهُ جَ فَ وَ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

1£

#### و من کلام له ﴿ﷺ﴾

في مثل ذلك

أَرْضُكُ مِنَ المَسَاءِ، بَسِيدَةٌ مِسنَ المَسَاءِ، بَسِيدَةٌ مِسنَ السَّسِسَاءِ خَسفَّتُ عُستُولُكُمْ، وَسَسنِهِتْ حُسلُهُ مُكُمْ، فَأَنْستُمْ خَسرَضُ لِسنَابِلِ، وَأُكُسلَةٌ لِآكِسلِ، وَمَّكُ اللهُ لِآكِسلِ، وَأَكُسلَةُ لِآكِسلِ، وَ فَسريسةُ لِسسنائل) وَ فَسريسةُ لِسسنائل)

10

#### و من کلام له ﴿ ﷺ ﴾

فها رده على المسلمين من قطائع عنان

وَاللَّهِ لَهِ وَجَهِ لَهُ قَهِ ثُهُ أَهِ الْآسِاءُ، وَ مُسلِكَ (عَسلك) بِ وِ النِّسَاءُ، وَ مُسلِكَ (عَسلك) بِ وِ الْإِسَاءُ، لَسرَدَهُ ثُهُ: فَسإِنَّ فِي العَسدُلِ سَسعَةً وَ مَسنُ ضَساقَ عَسلَيْهِ العَسدُلُ، فَسالجَوْدُ عَسلَيْهِ أَضيتَقُ.

17

#### و من کرام له ﴿ ﷺ ﴾

لما بويع في المدينة و فيها يخبر الناس بعلمه بما تؤول اليه احوالهم و فيها يقسمهم الى اقسام

ذِمَّتِي بِسَا أَقُسُولُ رَهِينَةً وَ أَنَسَا بِهِ زَعِيمٌ إِنَّ مَنْ صَرَّحَتُ لَكُ السِّعُونُ لَكَ السَّعُونُ المَسْتُكُونِ حَبَرَتُهُ التَّعُونُ المَسْتُكُونِ حَبَرَتُهُ التَّعُونُ المَسْتُكُونِ حَبَرَتُهُ التَّعُونُ المَسْتُكُمُ قَسَدُ عَسَادَتُ عَسَنَ المَسْتُكُمُ قَسَدُ عَسَادَتُ لَكَ مَنْ مَسَلِيًا لَكُمْ قَسَدُ عَسَادَتُ لَكَ مَنْ المَسْتُ مَسَلِي اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَمَسَلَّى اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَمَسَلَّى اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَالسِّي المَّيِّ لَسَيَّالُمُ اللَّهُ عَسَلَيْهُ وَ السِّي المَيْ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّ

🗘 ابن ابی انحد میر کابیان ہے کہ اُس دورُ ح جزافيهي بصره سے زياد وبست كولى خط رُمین بنیں تھا جس کا انکشات ال فن نے آلات ووسائل سے کی ہے اورامل اونین نه وین علم الم مت کی نبیاد پر سیان کر دیا تھاج آپ کے خصوصیات وا متبازات میں ل ہے۔ ك فلا سرب كرج قوم اس قدر مدمجت بوكسر تيراندازكا نشانه اسرموكا كالقراور بركاي كا شكار ب جائد استبضديس كرنيا كوكي براكام سنير تناليرضكل وتقى كاسراوسين دوسرے افراد ک طرح توموں کا استحصال واستعال ببيركزا عائة نخ بلكا تنبي عقل وستعور کل مبندوں کک کے جایا چاہتے تقحادديه إنتابل بعمره كحامكان سعبابهر تقی - اسی سے عائشہ نے اس سر زمین کا انتخاب مي تعاا درامني بغاوت كآاغازاس علاقت كيا تعاص كيتيس أكف نسي تیس مزارکے مشکری سے اویا ۲۰ ہزارگوا سیٹیں جگر امیرالوسین کے سیا ہوں ہے صرت ۵۰۰ یا ۱۹۰۰ فراد کام آمے -( الله مركار دو كالم كى بعثت كي وتت عالم عربية أيكه طول جا لهيت كاشكا روه چكا تفأا دراس كے دل ود اغ يرجا لميت کے اٹرات اس قدرگہرے ہوچکے تھے کہ ان کا زائل کرنا فکن مذ<mark>تقاً لیکن سرکارٌوماً</mark> ک في الن حكمت على مع حالات برقا يو حاصل مرن ا درصورت حال كوكسه تبدل كوديا. آج میری مالت بی ہے کرسرکا دیکے بعد است ایک می جابست کاشکار سومگی سب ا درا سلامی اقدار کا کیسرخانته ہوگیا ۔۔ أب حالات كا قابويس لا ما كوني أسان كام نہیں ہے اوراس سنسلہ میں متند روزین آريا نَشوں سے گذر نا پرِڪ گاجرکل رِامَتُ کونا بھی آسان ہنیں ہے ۔

مصادرخب ۱۵ کتبالاداکل ابر بلال عسکری - دعائم الاسلام قاضی نعان ، صفح ، شبات الوصیتر مسعودی صنال مصا درخلد مثل البیان دالتبیین ابوعثان انجا خطء مشل ، النها پیزان الاشرا مثلاً ، الارشاد منیدٌ ملکا ، عیون الاخبرابن تتیه ۲ ملک ا منگ العقدالغ پی ابن عبدر ۲۰ مثلاً ، تا ریخ بیتو بی ۴ منشل ، روختهٔ ایکا نی داصول ایکا نی الکلینی اصفی ، انحکمته ای لده ابن سکو ملا ، توت العوب ابوطالب کی اصنالاً ، کتاب الغیبه النعان صفط ، اثبات الوصیته المسعودی صفی ا ، المسترشد مدی ا ادراس سف كل الناغ والاعفوالهي مي واخل موكيا - كويا مي تماري اس سبق كو ديكه ربا موس كه يا نى نے اسماس طرح وها پ ليا ہے كمسجدك ككون كعلاده كه نظر نبس أرباب ادرده كنكر مع بحص طرح ياني كى كرائي بى يزيره كاسيد به ۱ - آب کا ادمشا دگرامی ( ایسے بی ایک بوقع پر ) تهاری زمین پانی سے قریب زاور آسمان سے دور ہے تھاری فقلیں ملی اور تھاری دانائی احقانہ ہے تم ہرتیرا مراز کا نشانه ، ہر بھوکے کا تقمہ ا در مبر شکاری کا شکار ہوگ ١٥ . آپ کے کلام کا ایک حصر اس موصوع سے متعلق کر آب نے عثمان کی جاگروں کومسلمانوں کو واپس دے دیا۔ خدا كى تىم اگري كى الى كواس مالت يى يا تاكەلسى غورت كامېر بناديا كياب ياكنز كى قىيت كى فورىدىدىا كياب توجى اسوالى كادىيا

اس كرك انهاف من برس ومعت يائى جانى جوا درس كے لئے انهاف من تلى مواس كے ليے ظلم من آواد ريقي تلى موكى ۔ ١١- أي كے كام كا ايك حد

(اس دقت جب آپ کی دینیں بیت کائی اود آپ نوگول کوبیت کے متقبل سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی تعمیں بیان فرمائیں ) ين البينة ول كافود ذرر داراوراس كامحت كافناس بول اور حق شفض ير كذفته اقوام كى سزا وك في عبرون كو واضح كرديا بو استفوى شبها من دافل بوف سے تقینًا دوک شے گا۔ اکاہ بوجا دُ آج تھا ہے لئے دہ از مائٹی دور بلط آیا ہے جواس وقت تھاجب پرورد کارنے اپنے ومول كوهيجا تفارقسم بصاس دوردكارى جس في أب كوحق كے ماتھ مبعوث كياتھا كرتم سختى كے ماتھ رة و بالا كئے جاؤ كے ك

كهاس سوزياده حافت كيابوسكته بمدكل حبس ذبان سيقتل عثاثن كافتوى مناقيا أج اس سيانتقام فحون عثمان كى فرياد من برجي اود بجبر بعي اعتباد بمرميعي اسك بعدايك اون كى مفاظت يرمزارون جائي قربان كربيع بي اورس كار دوعا لم كاس أرشاد كامى كالصاس تكنيس ہے کم میری ازواج بی سے کسی ایک کی مواری کو دیکھ کر ہو اُب کے کتے ہونکیں کے اور وہ عاکشہ ی ہونسکتی ہیں۔ كة ادر ولا كالملية كالمرالونين جب بيت المال من داخل بوق قونوني ناكا ادر دول كالراسة تكتفيم وياكر في تقياد راس بعد جعادو وسع كردودكعت باذاداكر تستق تاكريرنس روزقيامت على كعدل وانصاف كى كوابى فيدا دراس بنياد يرأب في عزان ك عطاكرده ما يكون كو والمجاكاهم ديديا اورصدقدك اورط عنماك ككوس والس منكوال كاعنمان كسى قيمت برذكاة كمصحق نهيس تقير اگرچهین موانحا ان بی امیدنے پرسوال اٹھا دیاہے کربرانتہا لُ بے دحار برتا وُ تقاجها ں تیمیوں پر دحم نہیں کیا گیا ا دران کے قیف مع اللك ليا كيا سيكن اس كا واب بالكل واضح ب كظلم اور شقاوت كاسطابره اس ني كياب حس في بار ومساكين كاحق اسب كمين جمع كرياب ادر المسلين يرتبقنه كرياب - بيريه كوئ نياها دية بهى بنيب يكل بهلى خلافت من تتية رسول اكرم يكب رحم كياكيًا تماجروا تعًا فدك كى حقدارتقى اوراس كے بابانے اسے بدجائر حكم خدلسے عطاكر دى تفى ۔ اولادعثمان و حقدار بھى نہيں ہے افدركيا اولادعنما أنكام رتبداولاد درك الم سلندرت بابردور كالكائى شربيت مرتب ك جاتى بدادراس كامحود مركادى مصالح اورجاعتي فوالداى بوست بنء

بسكة

قبال السيد النسريف: وأقبول: إنّ في هذا الكلام الأدني من مواقع الإحسان منا لا تبلغه مبواقع الاستحسان، وإنّ حظ العجب سنه أكسر مسن حسظ العبجب بيه، و فيه مع الحال الستي وصفاء زواقد من الغيماحة لا يسفوم بيها لسيان و لا يسطّلع فيجها إنسان و لا يعرف ما أقبول الأسن ضسرب في هذه المسناعة بيحق، و جرى فيها عملى عرق. «وما يَسْعُلُهُ الإله القيالمون».

### و من هذه الخطبة و فيمًا يقمم النامر ألم ثلاثة أصناف:

شُغِلَ مَنِ الجَنَّةُ وَ النَّارُ أَصَامَهُ سَاعٍ سَرِيعٌ نَجَا، وَ طَالِبٌ بَطِيءٌ رَجَا، وَ مُستَقِيرٌ فِي النَّسارِ هَسوَىٰ الْبَسنِ وَ الشَّمالُ مَن لَدَّ، وَ الطَّرِيقُ الوُسطَىٰ وَ مُستَقِيرٌ فِي النَّسارِ هَسوَىٰ الْبَسنَةِ وَ الشَّمالُ مَن النَّسبُوَّةِ، وَ مِنهَا مَنْ اللَّهَ وَ السَّرَقُ وَ مِنهَا مَنْ اللَّهَ وَ السَّرَقِ وَ مِنهَا مَنْ اللَّهَ وَ السَّرَقِ وَ مِنهَا مَنْ اللَّهَ وَ السَّرَى وَ السَّرَى وَ السَّرَى وَ السَّرَى وَ السَّرَى وَ السَّرَى وَ السَّرَى وَ السَّرَى وَ السَّرَى وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ

غرلمه مجيلني سيجعاننا سوط ريجييتنا وشمهر به كلمه خطايا جم خطئه - گناه تشمس جمع شموس - اڙيل گھوڙا مطاياتهم مطيئته وانور وال تجع ولول - رام كيا بواجا ور أمر - (ميم كه زير كيساته) كثرت مَضَدَّ - برایت کی صد-گراہی سفحہ ۔ چہرہ سنخ الاصل ۔محل ومرکز اس کوئی شک بنیں ہے کہ ی اقتدار کے جانے کے بعداس دامی ، أناأسان نهير بواب كين كير كلول محاتاً برحال باق رہتے ہیں اسی کے مولائے كالنات في نقط "قلّما" استعال كيسا ہاورحق عسلسلس یکامہرال ہونے والاہے جس کی خبرسر کار دو تا کم نے بھی دی ہے اورجس کا اُٹ رہ ک وَأَن مجيد من عبي إيا جا مات وليكنونهم

دیمی جو لگرفتون کا مقالمرنے کی صلاحت بنہیں رکھے ہیں اوراد فی شہما میں ہیں ہیں ہوراد فی شہما میں ہیں ہوراد فی شہما میں ہوران میں ہے میں مارش میٹھ جا ایس اوران کے مالم ان کے اس کا مارش میٹھ جا اس کیے عالم ان کے اس کیے عالم ان کے اس کیے اور جا میں اور جا مل کے اور جا مل کا منہیں ہے اس کیے فیمن میرطرح کے فیمن کے تورید کا مل طور پر اور جا مل ونصل کے زورے کمل طور پر اور جا مل ونصل کے زورے کمل طور پر اور جا علم ونصل کے زورے کمل طور پر اور جا مل ونصل کے زورے کمل طور پر اور جا علم ونصل کے زورے کمل طور پر اور جا علم ونصل کے زورے کمل طور پر

آراسته با استعام برورا رسامنے کے معنی میں استعال ہوا ہے جس طرح قرآن مجید نے جسم کو "من درا کہم" سے تعبیر کیا ہے حالانکہ وہ آگے آنے والا ہے مقصد میں استعام برورا درسامنے کے معنی میں استعال ہوا ہے جس طرح قرآن مجید نے جسم کو سات نے اورجب ایسیا ہوجائے تو پرور دگا رکی تھ ہے کہ تو بائہ کار کے سامنے موجد دہ اور وہ اس کے فریعہ اپنے گنا ہوسکے تو اپنے نفس کی ملامت کرنی جاسمئے کراس نے تو باوراصلاح علی سے محروم رکھا ہے سی میں جا میں کہ نمی نہیں ہے اور وہ اطاعت گذار اور عصیت کار دونوں کے لئے عام ہے اور مسی کو بھی محروم نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ ورنہ رخمت الجی میں کوئی تمین سے اور وہ اطاعت گذار اور عصیت کا ردونوں کے لئے عام ہے اور مسی کو بھی محروم نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ تمس باقاعده چھاناجلے گا در دیک کی طرح بیچے سے الطبیط کیاجائے گابہانتک کر اسفل اعلیٰ ہوجائے اوراعلیٰ اسفل بن جائے اور جو بیچے رو گئے ہیں وہ اُسکے بڑھ جائیں اور جو اُسکے بڑھ کے 'ہیں وہ بیچے آ جائیں۔ خداکواہ ہے کرمی نے زکسی کلم کو چیا باہے اور زکوئی غلط بیا بی کی ہے اور مجھے اس مزل اور اس دن کی بہلے ہی خردے دی گئی تھی۔

یا در کھو کہ خطائیں وہ سرکش سواریاں ہیں جن پراہل خطاکو سوار کردیاجائے اور ان کی نگام کو ڈھیلا چھوڈ دیا جائے اور دہ سوار کو لے کرجہنم میں بھائد پڑیں اور تقویٰ ان رام کی ہوئی سوار یوں کے ماندہے جن پرلوگ سوار کیے جائیں اور ان کی مگام

ان کے باتھوں میں دے دی جائے قورہ اپنے سواروں کوجنت مک بہو تجادیں۔

ای خطبر کا ایک حصرص می او کون کوتی چھوں پرتقسیم کیا گیاہے۔

المه الك الأناسة انسان كربيهاه صلاحة و الكربنايلها دراس ك فطرت من خروشر كاراداء فان و ديعت كرديا مه ليكن انسان كي برسمي ير مه كده ان صلاحة وسع فائره بني المعا تلها درميشد ليف كو بيجاده بي مجمعتا به جهالت كي برترين مز ل بيد كدا نسان كواي بي قدر وقيمت كااثداذه رنهوسك كسي متناع في كياخوب كهاميد :

این بی ذات کا انسان کوع فال مربوا فاک بوخاک تھی اوقات سے اکر برطعی

17

#### و من کلام له ﴿ ﷺ﴾

السنف الاول: إِنَّ أَبْ عَنَ الخَلانِقِ إِلَى اللَّهِ رَجُلانِ: رَجُلُ وَ كَلَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ رَجُلانِ: رَجُلُ وَ كَلَهُ اللَّهُ إِلَى السَّينِ اللَّهِ مَسْغُونَ بِكَلامٍ بِهُ عَةٍ، إِلَى نَسْغُونَ بِكَلامٍ بِهُ عَةٍ، وَدُعَاءِ ضَاءً ضَا لَاتِهِ، فَاللَّهُ عَنْ هَدْي مَنْ وَدُعَانِ مِن الْحَدَى بِهِ، ضَالً عَنْ هَدْي مَنْ كَانَ مِن الْحَدَى بِهِ فِي حَدَاتِهِ وَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، حَسَالٌ خَدَمَ اللَّهُ مُسْفِلٌ لِكُسنِ الْحُستَدَى بِهِ فِي حَدَاتِهِ وَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، حَسَالٌ خَد طَايَة فَا مَنْ (دهين) بِخَطينتِهِ.

الصنف النساني: وَ رَجُلُ قَسَ جَسهُلاً مُوضِعٌ فِي جُهَّ آلِ الْأُمَّةِ عَادِ (عادر) فِي أَغْسِبَانِ الفِستَنَةِ، عَسمِ بِسَا فِي عَسفَدِ الْهُلُانَةِ قَلهُ سَمَّاءُ أَشْسَاهُ النَّسَاسِ عَالِماً وَ لَسَيْسَ بِسِهِ، بَكَّرَ (بكسر) فَاسْتَكُثْرَ بِسنْ جَسْعٍ مَا قَلَّ مِنْهُ خَسيرُ مِيَّا كَثُرُ اكستن النَّاسِ قَاضِياً ضَامِناً لِتَخْلِيصِ مَا النَّبَسَ عَلَى مِن غَسيرُ طَائِلٍ، جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِياً ضَامِناً لِتَخْلِيصِ مَا النَّبَسَ عَلَى مِن غَسيرُهِ، فَسَارٍ نَسَرَلَنْ بِسِهِ إِحْسَدَى المُسْبَعَاتِ هَسِيًا لَهَا حَشُواً رَبِّا فَعَلَيْ مِن رَأْبِسِهِ بُعُ قَسطَعَ بِسِهِ، فَسَهُو مِن لَبْسِ النَّبُهُمَاتِ فِي مِنْلِ نَسْبِ عِمْسُ مَن لَبْسِ النَّبُهُمَاتِ فِي مِنْلِ نَسْبِ عِمْسُ مَن لَبْسِ النَّبُهُمَاتِ فِي مِنْلِ نَسْبِ عِلْمَ مَن لَبْسِ النَّبُهُمَاتِ فِي مِنْلِ نَسْبِ عِمْسُ مَن لَبْسِ النَّبُهُمَاتِ فِي مِنْلِ نَسْبِ عِمْسُ مَن لَبْسِ النَّبُهُمَاتِ فِي مِنْلِ نَسْبِ عَلَى اللَّهُ مَا حَشُواً وَلِنْ أَخْطانًا وَإِنْ أَخْسِهُ الْمَعْمِ مِنْ عَلَى الْعِلْمَ فِي مِنْ عَلَيْهُ مِن مَا لَيْ مَالَهُ مِنْ جَعَلْ الْمِعْمُ وَلَاءِ مَا بَلْغَ مَدُومِ الْمَعْلِ مَنْ جَعْلِ الْمَعْمِ وَالْعَ مَا الْمُعْلِ مَنْ جَعْلُ الْمَعْمِ وَالْ أَنْ مَنْ وَرَاءِ مَا بَلْغَ مَدُهُ الْمَعْمِ الْمَعْمِ وَالْمُ مِنْ جَعْلُ الْمَعْمِ وَالْمُ مِنْ جَعْلُ اللْمُعْمِ وَالْمَ مَنْ عَمْلُ الْمَعْمِ الْمَعْمِ اللْمُ الْمَالِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَالِ الْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمَ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمِ الْمِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْمِ الْمُعْ

جائر - راستہ سے مٹا ہو تصالسبيل - درمياني داسته برعست ۔ دین میں غیردین کا داخلہ فینند براسی فمش يتنفرقات كوجمع كرنا مُوضِع (میم پرمیشِ ض پرزمیر) تیز عاد به تیزرنتار اغياش بمع غبش يتارك عم - اندھا - جاہل بحرہ -صبح سوریت تکلیڑا عقدالبدنه يصلح وسلامتي كامعابره آجن سنمنده یا تی جس کارنگ ومزه بدل جائ حشو - زائد بلا فائده رت بربسيره وفرسوده خياط - امزهيرون مين جيئے والا عاش - اندھیرے میں سفرکرنے والا۔ عشوات عشوه كاحجع بلارامنال ملِيّ ۔ دوشخص جو یا قاعدہ کا م کو سنبھال سکے۔ قرظ تعربعينه اور نوض تفويض (1) گرا بوں کی دوتسموں میں ایک کا تعنن عقائدا درا فكارس موتاب اور دوسر به کاتعلق اعمال دا حکام سے انكاركاً كراه لوگوں كوعقائد ميں أكر اه كرتاب ا دراعال كأكمراه فيصلوں كى ذمرداری کے لیائے اوراسسی فىصلەكودىنياتىمىلىغ كاذرىعى فرار دى

یتا ہے بتیجہ ہوتا ہے کہ آیات کی مہل تاویل کرتاہے اور روایات کو تنکول کی طرح اُڑا د تیاہے اور قیامت یہ ہے کہ است خود بھی اپنے فیصلوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے ۔ صرف اَطاراس کا کرتاہے کر سمویا بالکل قطعی نبصید ممکن نہیں ہے ۔

مصادر خطبه على اصول كانى كلين آصه ، قوت القلوب ابوطالب كل اصنه ٢٠ الجمع بين الغريبين مروى - النهاتي ابن اشراده خطء اصول نهت فاض نعان مدار خطبه على اصنه ١٠ الجمع بين الغريبين مروى - النهاتي ابن اشراده خطر من السنر شدطبري مث عيون الإخبار ابن قتيم والله ، دعائم الاسلام اصلا ، المستر شدطبري مث غريب الحديث ابن قتيم و

۱۷۔آپ کاارٹاد گرامی

(ان االموں کے بارے میں جوصلا جت کے بینے فیصلہ کا کام شروع کردیتے ہیں اور اسی ذیل میں دوبر ترین اقدام نمو قات کا ذکر بھی ہے ،
قسم اول سے یا در کھو کہ پرورد کارکی نگاہ میں برترین خلائی دوطرہ کے افراد ہیں۔ دہشتی جے پرورد دکارنے اس کے رحم وکر المجھوٹوریا
ہے اور وہ درمیانی داستہ سے مطرک گیا ہے مون بوعت کا دلوا دہ ہے اور کراہی کی دعوت پرفریفتہ ہے۔ یہ دوسر سے افراد کے لئے ایک مستقل فتنہ ہے اور مرابی افراد کی ہمایت سے بہکا ہواہے۔ اپنے بیروکا دوں کو گراہ کرنے والا ہے ذیر کی میں بھی اور مرفے کے بعد بھی ۔ یہ دوسروں کی خلا ہوں کی خلا دی میں بھی گرفتا دسے ۔

مر*ن کے مرون ہو*ران افراد تھ بچوپ می ہے جدد وسروں کے مراس کو با رامنی ہنیں ہوتے ہیں اور مرکسی کی رائے کو مشنے کے لئے تیاد ہوتے ہیں۔ مَّ صَعْرُخُ مِنْ جَوْدِ قَ صَائِهِ الدَّمَاءُ، وَ تَ عَجُّ مِنْهُ الْمُسوَارِيثُ إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِنْ مَسغَمَّرٍ يَسعِيْشُونَ جُسهَّالاً وَيَمُسوتُونَ صَٰ لَّلاً، لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةُ أَبُورُ مِنَ الْكِستَابِ إِذَا تُسلِيَ حَسقَّ تِلاَوَتِهِ وَلا سِلْعَةُ أَنْ فَقُ بَسِعاً وَلاَ أَغْسِلَى غَسناً مِنَ الْكِتَابِ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلا عِنْدَهُمْ أَنْكُرُ مِنَ الْمُعُرُوفِ، وَلاَ أَعْرَفُ مِنَ المُنْكَرِ

## ۱۸ و من کلام له﴿ﷺ﴾

في ذم اختلاف العلماء في الفتيا و فيه يذم أهل الرأي و يكل أمر الحكم في امور الدين للقرآن خ**مر أهل الرأم** 

تَرِدُ عَلَى أَصَدِهِم الْتَقَضِيَّةُ فِي حُكُم مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ سَرِدُ تِلْكَ الْتَضِيَّةُ بِمَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا يِخَلَافِ قوله، ثُمَّ يَجْسَبِعُ الْتَقْضَاهُ بِلَاكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيَصَوَّبُ آرَاءَهُمْ جَسِيعاً - وَإِلْمُهُمْ وَاحِدُا وَنَبِيَّهُمْ وَاحِدُا وَكِنَا يُهُمْ وَاحِدًا -لَفَا مَرَهُمُ اللَّهُ - سُبْخَانَهُ - بِالْإِخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ الْمَ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ ا

الحدم للقرآر

أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِثْمَامِهِ! أَمْ كَاتُوا شُرَكَاءَ لَهُ،
فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَسَرْضَى؟ أَمْ أَنْدَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامًا فَقَصَّرَ الرَّسُولُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَبْلِيْنِهِ وَأَدَائِهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَعُولُ: (مَا فَرَّطْنَا فِيُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَبْلِيْنِهِ وَأَدَائِهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَعُولُ: (مَا فَرَّطْنَا فِيُ
الْكِتَابِ مِنْ شَيءٍ) وَقَالَ: (فِيهِ يَبِيْنَانُ لِكُلِّ شَيْءٍ) وَ ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ
بَعْضاً، وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْعَانَهُ: وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْهُ عَبْرِاللَّهِ لَوَجَدُوا
فِيهِ اخْتِلَافًا كَنْهِراً، وَإِنَّ الْقُرانَ ظَاهِرُهُ أَنِيقَ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، لَا تَفْنِى عَجَائِهُ، وَلَا
ثَنْقُضِى غَرَائِبُهُ. وَلَا ثُكْشَفُ الظَّلُهُ اللَّهُ لِلَّهِ بِهِ

# ۱۹ و من کام له ﴿继﴾

قاله للاشعث بن قيس و هو على منبر الكوفة يخطب، فضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه، فقال: يااميرالمؤمنين، هذه عليك لالك، فخفض ﴿ على الله بصره ثم قال: انفق وه متاج س کابازار بیس رواج ہو رواج ہو افتاح رہے کا دورام الونین گا دورام الونین کا دوراکا حاکم اس آداز کوس کے لیکن افسوس کرجن کا نول کومصا کے اور منا فع نے ہیں اور منا زاج وہ کوئی معروت کا منا اور منکر کا معروت معروت کا منا اور منکر کا معروت میں رشا آدائیس دور سے معروت کا منا کا در منکر کا معروت میں رشا آدائیس دور سے میں اور منا کا کا معروت میں منا کا در منکر کا معروت میں رشا آدائیس دور سے میں انواز گائیس دور سے میں منا کا گائیس دور سے میں منا کا گائیس دور سے میں منا کا گائیس دور سے

عج - ببنداً وازسے فرما دکرنا

ابور ۔ وہ متاع جس کا بازار حتم ہوجائے

معروف کاسترا در سره معروف بوجانا اس دورسی شاگرانس دورس یکو زیاده می واقتع بو چاہے بس انتظار اس وارشاعلی کاہے جو اس صورت حال کو تبدیل کرے اور ظلم و جورسے بھری بوئی دینا کو عدل انتظا سے معروکر دے ۔

ازاد برسیج قرآن دهدیث سقطانط ازاد برسیج قرآن دهدیث سقطانظ کرکانی رائے ادر سیندے نتوی نیے بین درزئ ب دسنت کے سمجھنے میں اخلاف تظرایک نظری امرہ جسے دوگا جاسکتی ہے۔ امیدالوسی کا اربا جاسکتی ہے۔ امیدالوسی کا دبار ا نظرائے کو دہرانا اسی کتہ کی طرف اشارہ ہے کہ یسب اہل رائے کے مسیح قرار بھی دے سکت ہے در دہتنا مسیح قرار بھی دے سکت ہے در دہتنا ادکام میں یات طوی شدہ ہے کہ ایک فتری اوج محفوظ کے مطابق ہوگا تودور اس کے نطاف ہوگا

يرادربات ہے کو پتبدنے اپنے اسکان بھرکوششش کرلی ہے توگنہ کا رہنیں ہوگا بلکہ اجرو ٹواب کا حقدار ہوگا۔ اگرچیاس کا ٹواب مطابق لوح محفوظ فتوی کچھ کم ضرور ہوگا۔

مصادرخطبه ۱۰ مطالب السئول طلح شافع ۱ صا۱۰ احتجاج طبرسيٌ ح۱۳ ، دعائمُ الاسلامِ قاضى نعان اصطه ، بصائرالدرجات صفار، مستذكل لوسأل دواييت اين اذيذ ۳ ص۲۷ ، البصائر لذخائرا بوحيان توجيدى اصئه مصادرخطبه ۱۰ اغانی ابرا نغرج الاصفهای (متونی قبل اشاعت بنج البلاغر بهب وچارسال) ۸ ص<u>۱۹۹</u> نائق بہائے ہوئے نون اس کے فیصلوں کے ظلم سے فریادی ہیں اور غلط تعقیم کی ہوئی براٹ جِلّا دہی ہے۔ یں خدا کی بادگاہ میں فریاد کرتنا ہوں ایسے گردہ کی جو زندہ دہتے ہیں قرجہا لت کے ساتھ اور مرطبقے ہیں توضلات کے ساتھ۔ ان کے فردیک کئی متاع کتاب خداسے ذیادہ بے قیمت نہیں ہے اگر اس کی واقعی تلادت کی جائے اور کوئی متاع اس کتاب سے زیادہ قیمی اور فاکم ہ نہیں ہے اگراس کے مفاہم میں تحریف کردی جائے۔ ان کے لئے معروف سے ذیادہ منکر کچو نہیں ہے اور منکر سے ذیا وہ معروف کچھ نہیں ہے ہے

۱۸- آپ کاادستادگرامی

۱۹۔ آپکا ارشا دگرامی بھے اس دقت فرمایا جب منرکونہ پر حطب دے دسے تھا وراشعث بن قیس نے لاک دیا کہ یہ بیان آپ نو د اپنے خلاف دے دہے ہیں۔

أب في بيك نكابون كونيجا كرك سكوت فرمايا ا در پير بر مطال ا مرازس فرمايا:

اله یا درج کرامیرالمونین نے مسکلے تام احتالات کلمد باب کردیا ہے اود اب کسی دائے پرسند انسان کے لئے فراد کونے کا کوئی داشتہ نہیں ہے۔ اور لیے غرب میں دائے اور قیاس کوامتعال کرنے کے لئے ایک بھل بنیاد کواضیاد کرنا پڑے کا داس کے بغیردائے اور قیاس کا کوئی جوا زنہیں ہے۔ مَا يُدْرِيكَ مَا عَلَى بِمَا لِي، عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللهِ وَلَعْنَةُ اللَّرَعِنِينَ احْالِكُ آبُنُ حَالِكِ ا مُنَافِقٌ أَبْنُ كَافِرٍ ! وَاللهِ لَقَدْ أَسْرَكَ الْكُفْئِرُ مَسَرَّةً وَ الْإَسْلاَمُ أُخْرَىٰ (سرةً)! فَمَا فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالُكَ وَلَاحَسَبُكَ! وَإِنَّ آمْرَأُ ذَلَّ عَلَىٰ قَوْمِهِ السَّيْفَ. وَسَاقَ إِلَى مِمْ الْمَسَنْفَ، لَمَسِرِيُّ أَنْ يَسْفَتَهُ الْأَفْسَرَبُ، وَ لَا يَأْمَسَنُهُ الْأَبْعَدُ!

قَالَ السيد الشريف: يريد ﴿ لَا الله ﴿ أَنه أَسر في الكفر مرة و في الإسلام مرة. و أَمَا قُوله: دل على قومه السيف: فأراد به حديثاً كان للأشعث مع خالد بن الوليد بالبمامة، غرّ فيه قومه و مكر بهم حتى أوقع بهم خالد، وكان قومه بعد ذلك يسمونه وعرف النارى وهو اسم للغادر عندهم.

,

# و من کام له ﴿١٤٠

و فيه ينفر من الغفلة وينبه إلى القرار للُّه

قَانِكُمْ لَوْ قَدْ عَايَنَهُمْ مَا قَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَمَنِعْهُمْ وَهِلَهُمْ، وَلَكِنْ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ اَلَهُ عَايَنُوا، وَقَرِيبٌ مَا يُطْرَحُ وَسَمِعْهُمْ وَأَطَحِهُمْ وَأَطَحِهُمْ وَأَلْمِعْهُمْ وَأَلْمِعْهُمْ وَأَلْمِعْهُمْ وَأَلْمِعْهُمْ وَهُدِيبٌمُ إِنْ اللّهِ عَنْمُ وَهُدِيبُمُ إِنْ أَلِسَعَمُ مُمْ وَأُمْمِعْهُمْ إِنْ سَمِعْهُمْ وَهُدِيبُمُ إِنْ اللّهِ عَنْمُ وَهُدِيبُمُ إِنْ اللّهِ عَنْهُ وَهُدِيبُمُ إِنْ أَلْمِعْمُ مَا لَعَبَرُهُ وَ زُجِرَهُمْ إِنَّا فِيهِ مُرْدَجَرُ وَمَا يُبَلِّعُ عَنِ اللّهِ بَعْدَ رُسُلِ الشّعَاءُ إِلَّا ٱلْبَعَدُهُ

# ۲۱ **و من خطبة له ﴿**霉﴾

و هي كلمة جامعة للعظة و الحكمة فَـــإِنَّ ٱلْـــغَايَةِ أَمَـــامَكُمْ، وَ إِنَّ وَرَاءَكُـــمُ ٱلسَّــاعَةَ تَحْــدُوكُمْ. تَخَـــفَفُوا تَـــلْحَقُوا.

فَسَإِنَّا يُسنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُم أَخِسرُ كُمم

تَال السيد الشريف، أقول: إن هذا الكلام لو وزن. بعد كلام الله سبحانه و بعد كلام الله صلى الله عليه و آله و سلم، بكل كلام السبحانه و بعد كلام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، بكل كلام المسال بعد راجعه و بسرز عليه سابقاً. فأما قوله ﴿ لَا الله وَ تَعْفُوا الله على الله على علم قدرها و شرف جوهرها. في كتاب والخصائص، على عظم قدرها و شرف جوهرها.

اسالوسین نبردان کے بعد کیم کی خوابيوں پرتنصرہ فرما رہے تھے کہ اشعث بن جیس نے کہ دماکہ یہ تواک اپنے ہی فلات بول رسي بي كديسب محكم راك کوقبول مذکرنے کا انجام ہے ۔ آپ نے فرایا که فالم تجھے *کیا خبرے کہ بیب میر*ی بات نه ماننے اور تحکیم راصرار کرنے کااسی ہے ادراس کے بعدالسے شخن یا تی کی بنا ' يرحب نأك كلقب ست تعبيركيااور حقيقت امركي عتبارسے منانق قرار درما میراس کی غداری کی طرف بھی اعضارہ فرما يأاوراسطمل طوريرنا قابل اعتبار قرارُ دمدِ بالسكن حيرت الكيربات بيسه كه ان تام بازن کے باد جودہ مجاری سلم تر ندی نسانی اور ابن ماجر سب کے راویان احادیث می<sup>شا</sup>ل *ب- اورحطتر* ا پو*یروشنے اپنی قوم سے غواری کے ص*لوس اینی بین ام فرده کاعقداسی سے کیاہے اوراس كالميلى جمده الاحسن كأقال یه اوراس کا بنیا محرین انشعث جناب مسلم كاقال ب بلك كر للاك قا أو سي بھی کشام ہے۔ ہٹعث کا اصل نا م معد كيرب تقاليكن بال ريشان موسنه کی دجہسے اشعب کہا جانے لگا اور ظالم نے اسلام کی زلفوں کو تھی مہشتہ مستد کمسینہ کیلئے *ىرىشان كر*د**ما** بە

تشیخ محریده کابیان ہے کہ اُشعث بن قیس امیر للوندیق کے اصحاب میں اس طرح شال تھاجس طرح عبداللہ بن ابی سلول رسول اکرم کے اصحاب میں اور ڈنوں رہس المنافقین کی حیثیت رکھتے تھے "اس ظالم نصفین میں تکمین ماننے رامیر الموسنی کو مجبوری تھا اور اس نے عروعاص سے سازاز کو کے

نيزول يرقرأك بلندكرا باتفا-

تر کو بست تھا جاں کا دیا ہے۔ کی اس میں کوئی شک ہنیں ہے کیا اس دیا رہے با تنہا کے بیشہ ہے اور این میں اس کارواج بہت تھا جاں کا دہنے والایا اشعث بن قیس تھا لیکن ظاہر ہے کرامیالمونین کی تنفید صرف پیشہ کی بنیاد پر نہیں تھی ورنہ اگر تام افرادیہ کام ترک کردیں توا ولادا دم کو بیاس بھی نصیب ہنین گا۔ یہ ایک معنوی علی کی طرف اشارہ ہے جوظا ہری پیشیر سے متنا جاتا ہے۔

مصادرخلبه ۱۰ اصول کانی کلینی ۱ مشیم مصادرخطبه ۱۰ خصاکص شریعیت رضی مشش ، تاریخ طبری ۵ مشی<sup>۱۵</sup>

میددخی ٔ اماً کم کامنفدرہے کواشعت بن قیس ایک مرتبدد ورکفریں قیدی بنا تھا اور دوسری مرتبراسلام لانے کے بعد اِ ۔ توار کی مہنائی کامنفعد بہے کرجب یامریں خالد بن ولیدنے پڑھائی کی آواس نے اپنی قوم سے غداری کی اور مب کوخالد کی توارے توال کر دیا جس کے بعدسے اس کالفنب ''عثرف المنار'' ہوگیا جواس دور میں ہرغداد کا لقب ہواکر تا تھا۔

۲۰- أب كا ارمشاد گرامی

جس بن عفلت سے بیدار کیا گیاہے اور دواکی طرف دواکم اُنے کی دعوت دی گئے ہے۔
یفیناً جن حالات کو ترسے بہلے مرنے والوں نے دیکھ لیاہے اگر تم بھی دیکھ لینے قربر بینان دمضطرب ہوجاتے اور بات سنظور اطاعت کرنے کے نیاز منظر بربر دوائی خوالاہے بین تھیں سب کھا اطاعت کرنے کے لئے بیار موضلے کی تعلق میں اور منظر بربر دوائی خوالاہے بین تھیں سب کھا یا جا چھا ہے اگر تم گوش نوا دکھتے ہوا ور تھیں ہمایت دی جا جھی ہما گرتم ہما ہے اگر تم گوش نوا دکھیں استعدد ڈرایا جا چھا ہم جو بقد دکا فی حاصل کرناچا ہوا در میں بالکل برح تکم رہا ہوں کر عربی تھا دسے ملے کھل کرا بھی ہیں اور تھیں استعدد ڈرایا جا چھا ہم جو بقد دکا فی سے اور نظام ہے کہ اسانی فرشتوں کے بعد الہی بیغام کو انسان ہی ہو نیا نے دالاہے۔

۲۱ - کی سے خطبر کا ایک حشر جوایک کلمہ کے لیکن تمام کوعظت وحکمت کواپنے افرر کیٹے ہوئے ہے

بیشک مزل تھودتھادے مامنے اور راعت توت تھادے تعاقب میں ہےاور تھیں لیے ماعظ کے چل رہی ہے۔ اپنا اولچھ بلکا کرلوتا کر پہلے والوں سے کمتی ہوجاو کر ابھی تھادے مابقین سے تھارا انتظاد کرایا جاریا ہے۔ ا

بربیا می از به این کام کوکام خدا و رسول کے بدر کی کام کے ساتھ دکھ دیاجائے قداس کا پلہ بھادی ہی ہے گا اور برسے آگے نکل سیکر درختی ہے خدم میں اسے زبادہ مختط اور ملیخ کام قدیمی دیکھا اور مشنا ہی نہیں گیلہے۔ اس کا میں تدرکہ ای پائ جاتی ہے اور اس حکست کا جشمر کمی تعدر خدا اسے دیم نے کتاب خصالف میں اس کی قدر وقیمت اور عظمت و شرافت پر تمل تبھرہ کیا ہے۔

له اس بس کوئ شکنبریب کرگناه انسانی زندگی کے لئے ایک او چی کی حیثیت دکھتاہے اور میں او چھہے جوانسان کو اَسکینیس بڑھنے دیتاہے اور وہ اسی دنیا داری میں مبتلارہ جاتاہے در رزانسان کا او چھ بلکا ہوجائے قریم توجا کران را بقین سے کمنی ہوسکتاہے جو بیکیوں کی طرف سفت کرتے ہوئے بلند ترین منزلوں تک بہو پرنج گئے ہیں۔

\*\*

# و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

حين بلغه خبر الناكثين ببيعته

#### ذم النادئير

أَلَا وَ إِنَّ ٱلشَّ يُطَانَ قَدْ ذَمَّ وَ مُثَرِّبَهُ: وَأَسْتَجْلَبَ جَسَلَتِهُ، لِسَيَعُودَ ٱلجَّوْرُ إِلَى أَوْ طَانِهِ، وَ يَسْرِجِعَ ٱلْسِلِطُلُ إِلَىٰ نِسَابِهِ. وَاللهِ مَا أَنْكُرُوا عَسَلَيَّ مُسْنُكُراً، وَلَا جَسَعُلُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ نَصِفاً.

#### بذم عملهم

فَإِنْ أَبُوا أَعْطَيْتُهُمْ حَدَّ اَلسَّيْفِ وَكَنَى بِهِ صَافِياً مِنَ اَلبَاطِلِ، وَنَاصِراً لِلْحَقِّ! وَمِسَنَ أَبُورُ السَّعَانِ! وَأَنْ أَصْبِرَ لِللَّهِمُ وَمَسِلَتُهُمُ إِلَّ أَنْ أَبُرُو لِلطَّعَانِ! وَأَنْ أَصْبِرَ لِللَّجِلادِ! هَسِلَتْهُمُ اللهَّ مُسِلَتُهُمُ اللهَ مَسِلَتُهُمُ اللهَ مُسَلِّةُ وَمَا أُومَتُ بِالطَّرْبِ! وَإِنَّ لَعَلَى السَّرْبِ! وَإِنَّ لَعَلَى لَعَلَى مِنْ وَيَى مِنْ وَيَى مِنْ وَيَنِي مِنْ وَيَنِي مِنْ وَيَنِي مِنْ وَيَنِي مِنْ وَيَنِي مِنْ وَيَنِي مِنْ وَيَنِي مِنْ وَيَنِي مِنْ وَيَنِي السَّمِّولِ وَإِنَّ لَعَلَى السَّمِّولِ السَّمِ السَّمِّولِ اللَّهِ اللهِ السَّمِّولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۲۳

# و من خطبة له ﴿ ﷺ ﴾

وتشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد وتأديب الأغنياء بالشفقة

#### تهذب الفقرا.

أَمَّا بَسِعْدُ، فَإِنَّ ٱلْأَمْرَ يَعْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْآرْضِ كَقَطَرَاتِ ٱلْمُطَرِ إِلَى كُلِّ نَهْسٍ عِسَا قُسِمَ لَهَا مِسنْ ذِيَسَادَةٍ أَوْ نُسقُصَانٍ، فَإِنْ دَأَى أَحَدُكُ مُ لِأُخْسِيهِ

ال قرآن مجيد في داضع طورير دوطرت كروسور كنشاندى ك مايكانا حزب الشريحس كاطريقيكا والشر ومول اور مخصوص صاحبان ایان کی دلایت و حكومت كالزارب اوراك كانام وتشط بعص كااصول ذكر ضراس عقلت اور یاد خداس محروی ب ادراس کے نتی سی شيطان إن برغالب أجآماب ادركيني یت ن ک امتاروں پر مبلانے لگیاہے -ایشارا ر مولائے کا نسامت نے اس حل حز ے اس لے تعمیر کیا تھوں نے اولیا دانشرکی دلاتیت مصابحارکردیا اور الحكام النى سے كيسرغا فل بور كئے۔ ان كَ قائد في كويس مني كَ حَكم ونظرانه أ كر ديا اوران ك مشكرة م النفسا" ك عظمت المان وكركوا سركارة على كے خلاف نوج كشى شروع كردى -اس سلسامین تین تکایان کردار ہیں طلحہ ، رہیراور عائشہ اور نینوں کے اركىي تارىخ كابيان بى كَتْلَ عَالَ ی تامتر : سه داری انفیس افراد ریقی آ طلح تع بارسيس ابن ابي ألحديد كابيان بي كرية ودنقاب اوره كرحظم عنان ك كوريتر بإران كرراتما اور زبیرے پارے میں ان کابیان ہے کہ اس نے لوگوں کونٹل میآ اوہ کیا توبیض افرادنے کیاکر تهارا بیا تران کی خاطت كررك كاكروه كجي قتل بوجاك وكون وج سي ب مرعثات وبعال تسل برجانا جاست ادر حضرت عائشكا نتوى توسفهورب كانشل كوكسل كردو-

ر ب و ہورب سس و سرور . یہ کا فرجو گیاہے ۔ اس کے بعدامیر المومنین پر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان سے کس نون کا انتقام طلب کیا جا رہا ہے

مصا درخطبه ۱۲ الا امتر والسياستداب تتيبه ا ۱ مين الفارات بال تعنى - المسترشد طبرى ۹۵۰ كشف المجريدابن طاؤير مين ا الى طوستى ا مين المسترث طبرى ۹۵۰ كشف المجريدابن طاؤير مين المال موسية مناقب خوار دمى مكل ، خابية ابن افيراه النبي المرافق مناقب الموافق موسية مناقب عناقب مناقب المال من مناقب مناقب المال من المناقب المال من المناقب والمال ، كزالعال معاور تطبه ۱۳۳ كانى و مناو المال ، كانى و مناو المال ، كانى و مناو المناقب والمال ، كان المناقب والمال ، كان و مناو المناقب والمال ، كانى و مناو المناقب والمال ، كان و مناو المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب

۲۷- اُپ کے خطبہ کا ایک صف۔ جب اُپ کو خرد ی گئی کم کھولوگوں نے آپ کی بیت قراری ہے۔

اکاہ ہم جاد گر شیطان نے لینے گردہ کو بھر کا نا تروع کردیا ہے اور فوج کو جمع کر بیاہے تا کر ظلم اپنی منزل پر پلی اُے اور باطل اپنے مرکز کی طون واپس اُجائے ۔ فعدا کی تسم اِن کو گور سے برہ بھر پر کو کی سیا الزام لگا یا ہے اور در سرے اور اسٹے در میان کو گی انصاف کیا ہے ۔ بر محصے اس می کا مطالبہ کر دہے ہیں جو تحود الفوں نے بہایا ہے ۔ بھر اگر میں ان کے ساتھ تریک تھا تو ان کا بھی تو افدا ور دہ تہا ہم سے تھے تو ذر داری بھی انھیں پر ہے۔ بینی ان کی غظم ترین دلیل بھی انھیں کے ساتھ تریک تھا تو ان کا بھی تھا ہوں جا ہے ہیں جو کر چگا ہے ۔ بین اس بات سے خوش ہو چکا ہے اور اس بوعت کو زندہ کر ناچا ہے ہیں جو کر چگا ہے ۔ بین اس بات سے خوش ہوں کی رور درگار کی جو اس بات سے خوش ہوں کہ پرور درگار کی جو تا ان پرتام ہو چک ہے اور در ان کے جالات سے با جربے ۔ بین اس بات سے خوش ہوں کہ پرور درگار کی جوت ان پرتام ہو چک ہے اور دو ان کے جالات سے با جربے ۔

اب اگران لوگوں نے ش کا اکارکیا ہے قریم النیں تواری باڑھ عطا کردں کا کو دہی باطل کی برادی سے شفا دینے دا لی اور حق کی واقعی مردگا دہے۔ حرت انگیز بات ہے کر ہوگ مجھے نیزہ بازی کے میدان میں نکلنے اور توار کی جنگ بسنے کی دعوت دے دہے ہیں۔ دونے والیاں ان کے غم میں دوئیں۔ مجھے تو کبھی بھی جنگ سے خو فردہ نہیں کیا جار کلے اور زمین ٹمٹیز فی سے مرعوب جوا ہوں۔ میں تواپنے پروردگار کی طون سے منزل بھین پر موں اور بھے دین کے بادے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔

٢٢- آب كايك خطبه كاايك حمر

جس میں فقراد کو زیرا ورسرمایہ داروں کو شفقت کی ہدایت دی گئے ہے۔ اما بعد! ۔ انسان کے مقسوم میں کم یا زیادہ ہو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا امرائسان سے زین کی طرف بادش کے قطرات کی طرح نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے پاس اہل و مال یا نفس کی فرادا نی دیکھے تو اس کے لئے فتنہ زینے ۔

لے تادیخ کا مسلم ہے کوعثمان شفاینے دورحکومت میں لینے پیٹروتمام کام کے خلاف اقربا پرتی اوربیت المال کی بے بنیا دتھیں کابا ذارگرم کر دیا تھا اور بہی بات ان کے قتل کا بنیا دی مبعب بن گئی۔ ظاہرہے کران کے قتل کے بعد یہ بدعت مجبی مردہ ہو چکی تھی لیکن طلح نے گورزی اور زبیرنے کوفرکی گورزی کامطالبہ کرتے پھواس برعت کو ذرہ کرنا چاہا جوایک ام معموم کمسی قیمت پر برواشت بہیں کرسکتا ہے چاہے اس کی کتنی بی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑھے۔

کے ابن ابی الموریکے زدیک داعی مے مرا دطلی نبرا درعائشہ میں جغوں نے آٹ کے خطاف جنگ کی آگ بھڑ کا اُی تھی لیکن انجام کارسب کو ناکام اور نامراد ہونا پڑا اور کو کی نتیج ہاتھ را آیا جس کی طرف آٹ نے تحقراً میز لہج میں افزارہ کیا ہے اورصاف واضح کر دیا ہے کہ میں جنگ سے طریف والانہیں ہوں تا کواد میرا کیے ہے اور لیقین میرا مہا را۔ اس کے بعد مجھے کس چیزے فوز دہ کیا جا سکتا ہے۔

کاروبار بردردگادکے اکھون ہے کورن کا
اس نے رزق کا دعدہ کیاہے اوروسی
عطاک نے دالت الا عدہ کیاہے اوروسی
عطاک نے دالت الا ہے کہ تمہارا وزق کلی
اسانوس محفوظ ہے اور تھارے ہروعہ
کاسان آسان ہی موجوہ ہے ۔ تودوسر
کے مال دِنِظ لگانا یا پردرد کا رکے نظام
کا مورد الر ام مجمہ انامے اور یہ دونوں
باتیں سلان کے عقیدہ کے خلاف
بین الہٰذا سلمان نہ حص بدیا کرسکیا
ہیں الہٰذا سلمان نہ حص بدیا کرسکیا
ہیں الہٰذا سلمان نہ حص بدیا کرسکیا
میرور داریہ کہ دیمت ہے۔ اسلی
میرور داریہ کے دعدہ الی پرجود سکیا
حاک اور خیات سے اپنے دامن کو

غیب می کوئی کمی نسی ہے۔
انسان کی ذمرداری اعال میں
امتیاطاورافلاص ہے کا گرذرہ برائر اگار
پیدا ہوگئ ڈپوردگا داجرے کو مرکے
اسی حوالہ کرنے گاجس کے لئے عل
انجام دیلہے اور کھلی ہوئی بات ہے کرفیا
ہے دن کوئی کسی کے کام آنے دالانسیں
ہے وہ نفسی ففسی کا دن ہوگا بہڑخص
ہربیٹان پرکون نظام کے گا۔اس دن تو دی پربیٹان برکو سے اس دن تو دی سال اور
ماری پربیٹان مرجو در توم قبیلہ۔
فازان کوئی کام آنے دالانسیں ہے انسان میں برسیان نے دالانسیں ہے انسان کی کے ماری کا دائر ہو میں ہے انسان کی برسیان کے دائر کوئی کام آنے دالانسیں ہے انسان کی کے مساحت کی روز تیامت ان کیک

محفوظ رکھا مائے۔ ضراحات تودین دنیا

دونوںعطاکرسکتاہے۔اس کے خزا مُ

حاب ی رسیای مربو درده و مه بیسه میند خاندان کوئی کام آنے والاسیں ہے اسا کوششش کرے کہ روز قیامت ان نیک بندوں کی رفاقت حاصل ہو جائے جواس ون بھی کام آسکتے ہیں اور جن کی شفاعدً

غَسفِيرة في أَهْ إِن مَالٍ أَوْ مَنْ فَي فَلَا تَكُونَ لَهُ فِيتُنَة فَإِنَّ الْسَمَة النَّسْلِمَ مَا لَمُ فَي يَغْنَى دَنَاء تَعْ فَهُ وَ السَمَة اللَّهُ الْمَا الْمَالُ النَّامُ النَّاسِ، كَانَ كَالْمَا فَي فَرْقَ مِن قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ اللَّغْمَ، وَيُسرْفَعُ كَالْفَا فِي النَّا اللَّهُ اللَّغْمَ، وَيُسرْفَعُ مَا اللَّهُ اللَّغْمَ، وَيُسرْفَعُ مَعَ اللَّهُ اللَّغْمَ، وَيُسرَفَعُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ

#### تاديب الأغنياء

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي الرَّجُلُ - وَإِنْ كَانَ ذَا سَالٍ - عَنْ عِثْرَتِهِ (عسيرته)، وَ وَأَنْ كَانَ ذَا سَالٍ - عَنْ عِثْرَتِهِ (عسيرته)، وَ وَاللّهِ عَلْمُ النَّاسِ حَيْظَةً مِنْ وَرَائِدٍ، وَ هُم أَعْظُمُ النَّاسِ حَيْظَةً مِنْ وَرَائِدٍ، وَ أَعْسِطَهُمُ عَسَلَيْهِ عِسنْدَ نَسَازِلَةٍ إِذَا نَسَزَلَتْ بِسِهِ. وَ لِسَسانُ الصَّدْقِ يَبْعَلُهُ اللهُ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ ٱلْمَالِ يَسِرُهُ عَيْرُهُ.

و منها: أَلَالَا يَعْدِلَنَّ أَحَدُكُمْ عَنِ ٱلْقَرَابَةِ يَرَى بِهَا ٱلْخَصَاصَةَ أَنْ يَسُدَّهَا بِالَّذِي لَا يَسِرِيْدُهُ إِنْ أَهْسَلَكَهُ: وَ مَنْ يَغْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشِيْرَيهِ، لَا يَسِرِيْدُهُ إِنْ أَهْسَلَكَهُ: وَ مَنْ يَغْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشِيْرَيهِ، فَ سَيْمًا عَنْهُ أَيْدٍ كَسَيْرَةً، وَ مَنْ فَسَيِّمًا عَنْهُ أَيْدٍ كَسَيْرَةً، وَ مَنْ قَسَانِهُمْ عَنْهُ أَيْدٍ كَسَيْرَةً، وَ مَنْ تَلِنْ حَاشِيتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ ٱلْمُودَّةَ (الحسنة)

قال السيد الشريف: أقول: الغفيرة ها هنا الزيادة و الكئرة. من قولهم للبجمع الكشير: الجسم الغفير، و الجسماء الغفير. ويسروى وعفوة من اهمل او مال» و العفوة الخيار مسن

سدوں بارہ سے ماس ہوجائے جواس دن بھی کام آسکتے ہیں اور جن کی شفاعتی شرکا سہا امین سکتی ہے اور یہ تمین ہی طرح کے افراد ہیں۔ انبیاد کوام – اولیار انشراور شہدا رواہ خدا انھوں کے دہ کردا را سنجام دیا ہے جوخودان کے بھی کام آنے والا ہے اور دوسروں کے بھی کام آنے والا ہے ۔ (۲) واضح رہے کرعل کی تباہی صرف ریا کاری ہیں نئیں ہوت ہے بلکہ دکھانے ہی کی طرح سنانے کا جذبے بھی ہے کہ انسان اس امیدکے سا قاعل انجام دے کہ اس کی آداز دور تک ہنچ جائے گی تور جذبہ بھی اسی طرح عمل کو برباد کر دیتا ہے جس طرح ویا کاری اور دکھا وے کا جذبیعل کی تباہی کا سب بن جا آہے!

ےک

کردسلم کے کردادیں اگرالیں پستی نہیں ہے جس کے ظاہر ، وجلنے کے بعد جب بھی اس کا ذکر کیا جائے اس کی نگاہ ترم سے جھک جلئے اور پست او کوں کے حوصلے اس سے بلند ہوجائیں نواس کی خال اس کا میاب جواری کی ہے جو جوئے کے تیروں کا پانسہ پھینک کر پہلے ہی مرطر میں کا میابی کا انتظاد کرتاہے جس سے قائدہ حاصل ہوا ور گزشتہ فساد کی تلانی ہوجائے۔

ایہاالناس! یا در کھوکہ کوئی شخص کسی قدر بھی صاحب مال کیوں مذہوجائے اپنے قبیلدا در ان لوگوں کے ہاتھ اور ذبان کے ذریعہ دفاع کرنے سے بے نیاز نہیں ہوسکتا ہے۔ یہ لوگ انسان کے بہترین محافظ ہوتے ہیں اس کی پر اگذرگ کے دور کرنے والے اور مصیبت کے نزول کے دقت اس کے حال پر مہر بان ہوتے ہیں۔ پرور دگار بندہ کے لئے جو ذکر خیر لوگوں کے در میان قرار دیتا ہے وہ اس مال سے کہیں ذیا وہ بہتر ہوتا ہے جس کے وارث دوسرے افراد ہوجاتے ہیں۔

اُکاہ ہوجادُ کرتم سے کوئی شخص بھی کہنے اقرابہ کومختاج دیچہ کراس مال سے حاجت برآری کرنے سے گریز نہ کرسے ہوبا تی دہ جا قد بڑھ نہیں جائے گا اور خرچ کر دیا جائے قرکم نہیں ہوجائے گا۔ اس لئے کہ بڑمخص بھی اپنے عشیرہ اور قبیلہ سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے قراس قبیلہ سے ایک ہاتھ ڈک جا تا ہے اور خود اس کے لئے بیشار ہاتھ رک جاتے ہیں۔ اور جس کے مزاج بیں زمی ہوتی ہے وہ قوم کی مجت کو ہمیشہ کے لئے حاصل کرلیتا ہے۔

میدرضی ہے۔ اس مقام برغفیرہ کرن کے معنی بی ہے جس طرح جمع کثیر کو جمع کثیر کہا جا تاہے ۔ بعض دوایات می غفیرہ کے بجائے عِفوہ ہے جومنتخب ادر پیندیرہ شے کے معنی بی ہے ۔

ا د بان ما مگر مات کرنا-نفا**ت** اسان يمستى - كمزورى عصبه يمضبوط اور مربوط كردينا-فلج \_ كاميابي

ا عاصير- حجع ا عصار تينرو تندموا-

[ك] در حقيقت بيضانت اسل نسان كوزيب ديتي ب جوراه ضراس آن طرح کے جاد کا وصلہ رکھتا ہوا ور بلاغون لومته لامم جادكرسك بويهي راستہ برحیٰ ہوا دراسی کے احکام پر عل كرتا برور مذانسان كواپني مبي کامیابی کانقین نبیں ہوسکتاہے ، وسرول كوكهان الصفانت فرائم كرشے كا مولائے كائنات كايہ اعتاد ذاتی کر دارک بھی دین ہے ادرسرکار دوعالم کے اس ارشاد کی بھی تفسیر ہے ر" يا على تم اورتها رك شيعه كاسياب بي ظاهر ب راحس كوسركار وعسالم کامیابی کی مند درس اس ک کامیابی يں كون شبربيد أكرسكتا ہے - داضح رب كراسلام س ذاتى طور يرحبت كى ضانت اوربشارت كا ذكرتو روايات ىسى موج دى كىكن دوسرول كوضائت دینے کا کوئی ذکرشیں ہے اس کے لئے مولائے کا نبات جیسا کردا ردرکا ر

الشمسيئ، يسقال اكملت العنفوة الطبعام، أي خيارد. و منا احسن المبعني الذي أراده﴿ﷺ﴾ بسمتوله: ٥و مسن يستقبض يسده عسس عشسبرته... الى تسمام الكسيلام، فسإن المسمسك خيره عن عشيرته إنسا يسمسك نسفع يسد واحسدة؛ فسادًا احستاج إلى نستصرتهم، و اصطر إلى مسراف دتهم، قعدوا عن نصره، و تساقلوا عن صوته، فمنع تسراف الأيدي الكثيرة، 

#### و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

الدعوة إلى طاعة الله،

وَ لَكَ عَلْرِي مَا عَدَلَيٌّ مِن قِستَالِ مَنْ خَدَالَفَ ٱلْحَدَّ، وَخَدَابَطَ ٱلْدَقّ، مِ إِذْ هَ إِنْ هَ إِنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ أَنَّ أَلَّهُ اللَّهِ عِبْادَ اللهِ، وَ فِسرُّوا إِلَى اللهِ مِ سنَ اللهِ، وَ آشِهُوا فِي اللَّذِي نَهَدجَهُ لَكُسمْ، وَ قُدومُوا بِسَا عَدِصَتِهُ بِكُمْ، فَعَلِيُّ ضَامِنٌ لِـــنَلْجِكُمْ آجِــلاً، إِنْ لَمْ تُسْنَعُوهُ عَــاجلاً.

# و من خطبة له ﴿ﷺ

و قسد تسواتسرت عمليه الأخسبار بساستيلاء أصمحاب مسعاوية عسلي البلاد، وقدم عليه عاملاه على اليمن، وهما عبيد الله بمن عباس و سميدين نسمران لمسا غسلب عسليهما بسسرين أبسى أرطساة، فسقام ﴿ لَيُّهُ ) عسلى المستبر ضحراً بستثاقل أصحابه عس الجهاد، و مسخالفتهم له فسي الرأي، فقال: مَا هِيَ إِلَّا ٱلْكُوفَةُ. أَقْبِضُهَا وَأَبْسُطُها، إِنْ لَمْ تَكُونِي إِلَّا أَنْتِ، تَهُبُّ أَعَاصِيرُكَ فَقَبَّحَكَ اللَّهُ!

> و تمثل بقول الشاعر: لَعَمْرُ أَبِيكَ ٱلْحَيْرِ بَـا عَـمْرُو إِنَّـني

عَلَى وَضَرٍ - مِنْ ذَا أَلْإِنَاءِ - فَلِيل

ثم قال ﴿继﴾:

أُنْبِئْتُ بُسْراً قَدِ أَطَّلَعَ ٱلْمِيمَنَ، وَ إِنَّى وَ اللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلآءِ ٱلْقَوْمَ سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ بِاجْيَاعِهمْ عَلَى بَاطِلِهِ ﴿ وَ تَقَرُّ قِكُمْ عَنْ حَقُّكُمْ ، وَ بِمُعْصِيَتِكُمْ إِمَّامَكُمْ فِي ٱلْحَقُّ، وَ طَاعَتِهمْ إِمَّامَهُمْ فِي ٱلْبَاطِلِ، وَ بِأَدَانِهِمُ ٱلْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَ خِيَانَتِكُمْ، وَ بِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمَ وَ فَسَادِكُمْ.

ے جو عالم اسلام می کسی کو حاصل منہیں ہے -

خطبه ٢٢٠ شايرابن اشرح مممد ماده عصب خلبه المير مردج النهب مسعودي ٣ م ١٩١٠ ، العقد الفريد امن عبدرب ١ م ١٠٠٠ ، تاريخ الشق ابن عساكر الم ١٠٠٠ ، انساب الاشرات باذري و مسلة ، ارشاد مفيّد ملة ، احتجاج طبري منه ، مجمع الامثال ميداني و مسه

استوال وتاب "عفوة الطعام" يستديده كاف كوكهاجاتاب اورامام عليالسلام في استقام يربيترين نكة كى طرف الراده فرمايل كم الكركسى في إينا با تقوعته وسي هيني إلى أو كايك باته كم موكيا ليكن جب اسيان كي نصرت اورا ما د كى خرورت موكي اوروه باته کھینج لیں گے ادر اس کی اَوَاز پرنتیک نہیں کہیں گے قربہت سے بڑھنے دالے یا تفوں ادرا تھنے والے قدموں سے محوم موجائے گا۔

۲۷ - آب کے خطبہ کا ایک حصر جس میں اطاعت *فد*ا کی دعوت دی گئی ہے۔

میری جان کی تنم ایرسی کی نما لفت کرنے والوں اور گراہی میں پھٹکنے والوں سے جاد کرنے ہیں نرکوئی ٹرمی کرسکتا ہوں اور پڑھستی ۔ التركي بندُد! التُرسطُ واوداس كعفب سے فراد كركاس كى دحمت بيں پناه لو-اس داست پرچلو جواس نے بنا دباہے اور ان احكام رِعْل كروجنس تمسىم اوط كرديا كيلب - اس كے بعد على تَهادى امرا بى كا آخرت ميں برحال ذرداد ب جاہد دنيا ميں حاصل مرموسك

۲۵- أپ كے خطبه كا ايك حصه

جب آب کومسلسل خردی کئی کرمعاور کے ساتھ ول نے شہروں پر قبصنہ کرلیا ہے اور آپ کے دوعا مل مین عبیرالمند بن عباس اور مبید بن غمران بمربن الحالطاقك مظالم سيرينان موكراك كفدمت من أكئ - قد أبي اصحاب كى كوتاى جهاد سع بددل موكر منرور كمط موكر ينطب ادشاد فرایا۔ اب ین کوفسے جن کابست کشادمیرے ہاتھ میں کے اے کوفرا کر فوالد اللہ ما اور اپنی تیری آئرها بال جا کا داس کے بعد شاور کاس شعری تمثیل بیان فران ) اے عرو ایرے اچھے باب ک قم مجھے قواس برتن کی ترین گئی موئی چکنائی بی لی ہے ۔اس کے بعد فرایا، مجفة جردى كئ ب كربَّرَين ك آلابط و زواى تسم ميراخيال رب كوغفريب يراوك تم سا نترار كوچين بس كے راس لئے كريا ہے باطل پر متحد بين ادرتم ابيف تق برمتحد نهي موريد لين بينواكى باطلَ مين اطاعت كرقي بين ادرتم اليفامام كاحق مين بهي نافر ماني كرقي موريد البيني مالك ك المانت اس کے والے کوئیتے ہیں اور تم خیانت کرتے ہو ۔ یہ اپنے شہوں یں امن وا مان دکھتے ہیں اور تم اپنے شہریں بھی فساد کرتے ہو۔

الماميلونين كاخلافت عائره لياجك تومعائب شكلات مي سركار دوعالم كدد ورساك كهم نهيت رأي تيروسال كريم ميستين بداشت كين ادردسال مينرس حنكون كامقابل كرت ميرا ورمهى حال مولائ كانبات كأربار ذى الجيرة تدعين خلافت لى اورماه مبادك سيم عين شهيد م يريم كار كان ورحكومت بهسال ۱۹ ماه ۲ دن ربا ا دراس مير بين برا مرس موركي بوسا ورجيموني جيموني جيم مسلس بوني رمبي جيها ب علاقون پرفيف كياجار بإنها ا درجيني دالون كواذيت دىجارى تقى معاديسن عروعاص كمشوره مصابسرين ابى ارطاة كؤلاش كربياتها اوراس مبلاد كومطلق العنان بناكر جيوثر دياتها لظاهرب كم" پاكل كتے "كو أذاد تعجوز دياجائ تو تتم والوں كاكيا حال مو كا اور علاقه كا من وامان من كيا باقى رە جلت كا\_

كمه ذراجات كالبيت المافط فرائي - فرات بي كركو فه والعاس الخنبي اطاعت كرت تصرك ان كانكاة تنقيدى اوربعيت أبيز تقى اورشام والع المتن ادرجابل تقع اس للخاطاعت كريليت تقع - ان قابليت مكب كون دريا فت كرے كوفر والوں في مولائے كا ثنات كى مس عيب كى بناير اطاعت جوردى تقى ادركس نقيدى نطرس أب كى زندكى كود يكوليا نفا يحقيقت امريسه كوكوفه وشام دونون ضيرفروش تفعيد شام والول كافروار مل كياتقا اوركو فرين صفرت على في يرطر يقو كاراختباركر إيا تقا كرمنه مانكي قيمت نهي عطاكي تقى لهذا بغا وت كابتونا ناكر يرتفا اوربركو أي جزايج امرتبیںہے۔ قَلَوِ آنْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى قَعْبٍ لِخَشِيتُ أَنْ يَنذْهَبَ بِعِلْآقَتِهِ. ٱللَّهُمَّ إِنِي قَدْ مَلِلْتَهُمْ وَ مَلُونِي، وَ سَنِعْتُهُمْ وَسَنِعُونِي، فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ، وَ أَبْدِفْهُمْ بِي شَرًّا مِنِي، آللَّهُمَّ مِنْ قُسُلُوبَهُمْ كَسَا يُمَاثُ ٱلْمِلْحُ فِي ٱلْكَاءِ، أَمَا وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُمْ أَلَفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْنِ غَنْمَ

هُنَالِكَ، لَوْ دَعُوتَ. أَتَاكَ مِنْهُمْ قَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الْحُمْمِ ثُمَ نزل ﴿ اللّهِ مِن المنبر قَدَالُ السّسِيد الشّريف: أقسول: الأرمسية جسمع رمّسيّ و هسو السّحاب، و الحسميم هما همنا: وقت الصسيف، و إنسما خسص الشّساعر سسحاب الصسيف بسالذكر لأنسه أشسد جسفولاً، و أسسرع خسفوفاً، لأنبه لا مماء فسيه، و إنسما يكسون السّسحاب تسقيل السّير لامستلائه بسالماء، و ذلك لا يكسون في الأكثر إلا زمسان النسستاء، و إنسسما أراد الشساعر وصسفهم بسالسرعة إذا دعوا، و الإغسانة إذا استغيثوا، والدليسل عملي ذلك قسوله:

«هنالك، لو دعوت، أتاك منهم...»

#### ۱۱ و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

و فيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله قبل البيعة له العرب قبل البعثة

إِنَّ اللهُ بَعَنَ مُ مَدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَمَ نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ، وَ أَسِناً عَلَى التَّنزيلِ، وَ أَنْسَمُ مَسَعْشَرَ الْسَعَرَبِ عَسَلَىٰ شَرَّ دِيسِ، وَ فِي شَرِّ دَارٍ، مُسنِيخُونَ بَيْنَ حِسجَارَةٍ خُشُسنٍ، وَ حَيَّاتٍ صُمِّ، تَشْرَبُونَ الْكَدِرَ وَ تَأْكُلُونَ الْجَشِب، وَ تَسْفِكُونَ وَحَيَّاتٍ صُمِّ، الْشُربُونَ الْكَدِرَ وَ تَأْكُلُونَ الْجَشِب، وَ تَسْفِكُونَ دِمَساءَكُم مَنْصُوبَةً، وَ الْآنَسامُ فِسيكُم مَنْصُوبَةً، وَ الْآنَسامُ بِكُسسم مَستَصُوبَةً، وَ الْآنَسامُ بِكُسسم مَستَصْفُوبَةً

## و منما صفته قبل البيعة له

فَ نَظَرُتُ فَ إِذَا لَدِيْسَ لِي مُ عِينُ إِلَّا أَهْ لُ بَدِيْ ، فَ ضَيَنْتُ يَهِمْ عَنِ آلْوُتِ. وَأَغْدِ ضَيْتُ عَلَى آلْتَذَى، وَ شَرِبْتُ عَسلَى الشَّجَا، وَ صَلَبَرْتُ عَلَىٰ أَخْذِ ٱلْكَظَمِ. وَ عَلَىٰ أَمَرً مِنْ طَعْمِ ٱلْعَلْقَمِ (حِزن)

و مسنها: وَ لَمْ يُسْبَايِعُ حَسِيًّ شَرَطَ أَنْ يُوْتِيَهِ عَسِلَى ٱلْسَبِيْعَةِ ثَمَسِناً، فَسَلَا

که کسل بهوئی بات ہے کہ نا اہل کوفیق کوئی خیر تضااؤنی ولائے کا سُنات میں کوئی شر۔ یہ صرف ایک محادرہ ہے جو ایسے مواقع پراستعال کیا جا آہے ادراس کی مثال قرآن مجید می تصدیوسی میں جبی پائی علَّ ذہ "ان کے لئے میرے ذمرائی علَّ ذہ "ان کے لئے میرے ذمرائی سرکی نے کوئی کا مہیں کیا تصا ادر خالم موسی نے کوئی کا مہیں کیا تصا ادر خالم کادفاعی میں میرش کر دنیا کوئی گناہ کہا جاست ہے کئی جربھی ایسے ہی محادرہ کا استعال کیا تھا۔

انکارک سلس ترقی کا نیج بقینیاً یه بوتاکه انکارک سلسل ترقی کا نیج بقینیاً یه بوتاکه عرب کی میصورت حال یا تی ندره جاتی اورکوئی نیکوئی تمدن انفیس بھی حاصل بوجا آئیکن اس کے پیمنی برگزشتیں ہی کرساج کو دین کی خرورت نیس بھی پارکت نے کوئی کارنا سرانجام نیس دیا۔

رسالت کاکام مادی ترقی ادر تدنی ارتقار شیس تفار رسالت کاکام انسانیت کی اصلاح ادرات بستری کردار کا مالک بنا تھاج اس کے علاوہ کوئی تمدن شیس کرسک تھاجس کی بسترین شہادت دور حاضر کی حالت زارے کر تدن آسانوں بر ے کین انسانیت زیرزسی دفن ہوئی جائج ہے۔

کے عثان نے عروعا صرکہ صرکی حکومت سے معزول کر دیا تراس نے ان کے خلاف مبٹکا مرشوع کر دیا اور بالاً خرقتل کرائے جوڑاا ورتس کے بعد معاویہ کی مبعیت اس وقت تک نہیں کی جب تک دوبارہ مصرکی گورنری ہا تھ نہیں آگمی اور معاویہ نے منہ انگی قمیت ادا نہیں کر دی ۔

مصادرخطبه الماسة والسياسة ابن قتيب اص<u>صه</u>ا ، القارات بال التقلّى ، المسترشّدطبرى <u>٩٩</u> ، كشفت المبحة السيدابن طادُسُ م<u>صيّا ، ر</u>ساً كلبيُّ جهره رساك العرب احد ذكى صفوة ، العقدالفريد ابن عيدربر r م<u>هما</u> یں قرتم میں سے کسی کو لاط ی کے بیال کا بھی این بناؤں قریر نوف مہے گاکہ وہ گنڈالے کہ بھاگ جائے گا۔ خدایا بس ان سے نگا گیا ہوں اور برجھ سے ناکہ کیا ہوں اور برجھ سے ناکہ گیا ہوں اور برجھ سے ناکہ کیا ہوں اور برجھ سے ناکہ کیا ہوں اور برجھ سے ناکہ کیا ہوں کہ ان سے بہر قوم عنایت کرنے اور انھیں جھ سے برت ، ما کہ دیرے اور ان کہ دلوں کی لوں بگھلائے جس طرح بانی میں کہ کھولاجا تا ہے۔ خدا کی قسم میں بربند کرتا ہوں کہ ان سرب کے برلے جھے بنی فراس میں ان کے شاع نے کہا تھا :

الم وقت بن اگر قوانی آوازدے گا قوالیے شہوادسلنے آئی گے جن کی تیز دفتاری کر میول کے بادلوں سے زیادہ سر رہے تر ہوگی " میدرضی ۔ ادمیہ دمی کا جمع ہے جس کے معنی بادل کے بین اور تمیم کری کے زمان کے معنی بیں ہے ۔ فتاع نے گرمی کے بادلوں کا ذکو اس لئے کہاہے کران کا دفتار تیز ترا ورشبک تر ہوتی ہے اس لئے کران میں پانی نہیں ہوتا ہے۔ بادل کا دفتار اس وقت مسست ہوجاتی ہیں بانی بھرجاتا ہے اور یہام طورسے سردی کے ذمان میں ہوتا ہے ۔ ختاع نے اپنی قوم کی اواز پر بیٹک کھنے اور مظلوم کی فریادری بیں مبلے فتاری کا ذکر کیا ہے جس کی دلیل "کو کو عَوْتُ "ہے۔

۲۷- أب كے خطبه كا ایک حقسه

( جمن می بعثت سے پہلے عرب کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے اور پھرابئ بیت سے پہلے کے حالات کا تذکرہ کیا ہے ) یفنیناً الٹرفے صفرت مخفر کی عالمب کے عالب کہی سے ڈرانے والا اور تنزیل کا امان تو اربنا کراس وقت بھیجا ہے جب ہم اور پر ترین علاقہ کے رہنے ولیا تھے۔ ناہمواد تجھروں اور زہر بیلے مانبوں کے درمیان بود وہاش کھتے تھے۔ گذہ بانی بیشے تھے اور گذاہ تھی کھر ہوئے تھے۔ کرتے تھے۔ اکبس بن ایک وسر کی خون بہاتے تھے اور قرابتداروں سے بیاتعلقی رکھتے تھے گرت تھالے درمیان نفر بھے اور گزاہ تھیں کھر ہوئے تھے۔ (بیعت کے ہنگام)

میں نے دیکھا کر مولئے میرے گھروالوں کے کوئی میرا کددگا دہمیں ہے تو بی نے انھیں موت کے تھرین ہے ہے گریزیاا دراس ال پہتے ہوئی کی کہ انگھوں مین فی خاشاک تھا۔ بیں نے غمر وغقہ کے کھون طب کے ادر گلو گرفتنگی اور شظل سے زیادہ کلخے حالات پر صبر کیا۔ یا در کھو! عمر دعاص نے معاویہ کی بعیت اس دقت تک نہیں کی جب تک کہ بعث کی قیمت نہیں طے کرئی ۔ خدالنے چاہا تو بعیت کرنے والے کا سودا کا میاب مزہوگا ا در مبعیت لینے والے کو بھی صرف دسوائی ہی نصیب ہوگی ۔

لے کی قوم کے گڑھوب مرنے کی بات ہے کہ اس کا محقوم دمنا اس سے امقد دعا تراکہ کے کہ اس کے تق میں درپر دہ بردعا کوشے کے لئے تبار ہوجائے اور اسے دخمی کے ہاتھ فروخت کرنیے پراکا وہ ہوجائے ۔

ظَ فَ خُذُوا لِسلْحَرْبِ أَهْ بَتَهَا، وَ أَعِدُوا لَهَا عُدَّتَهَا، فَهَدْ شَبَّ لَطَاهَا، وَعَهَلاً سَنَاهَا، وَآسْتَشْعِرُوا آلصَّبْرَ، فَ إِنَّهُ أَدْعَ إِلَى ٱلْـنَّصْرِ.

#### ه من خطبة له ﴿ﷺ﴾

وقد قالها يستنهض بها الناس حين ورد خبر غزو الأنبار بجيش معاوية فلم ينهضوا. و فيها يذكر فضل الجهاد، و يستنهض الناس، و يذكر علمه بالحرب، ويلق عليهم التبعة لعدم طاعته

#### فضل الجماد

أَمَّسا بَسِعْدُ، فَسَإِنَّ ٱلْجِسَهَادَ بَسَابٌ مِسِنْ أَبْسَوَابِ ٱلْجُسَنَّةِ، فَسَنَّحَهُ اللهُ لِخَسَاصَّةِ أَوْلِ مِنَائِهِ، وَ هُ مِنْ لِسِبَاسُ ٱلْمَثَقُوى، وَ دِرْعُ اللهِ ٱلْحُصِينَةُ، وَجُمَّنَتُهُ ٱلْمَوْثِيقَةُ فَسِنْ تَسِرَكَمه مُ رَغْسِبَةً عَسِنْهُ ٱلْسِبَسَهُ اللهُ تَسوْبَ الذُّلَّ. وَشَمِلَهُ ٱلْسِبَلَاءُ، وَ دُيَّتَ بِسِالصَّغَارِ وَٱلسِفَاءَةِ، وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْهِ بِالْإِسْهَابِ (الاصداد)، وَأُدِيْلَ ٱلْحُتَّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ ٱلْجِهَادِ، وَسِيمَ ٱلْحَسْفَ، وَمُنِعَ النَّصَفَ

#### استنمام الناس

أَلَا وَ إِنَّى قَدِدُ دَعَدُ وَعَدُوتُكُمْ إِلَىٰ قِدِتَالِ هَدُولَاءِ ٱلْدَقَوْمِ آلَيْلاً وَ نَهَاداً، وَ سِرًّا وَ إِنْ لَانًا، وَ قُلْتُ لَكُمُ: أَغْرُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَفْزُوكُمْ، فَوَاللهِ مَا غُنزِيَ قَوْمُ قَصِيطُ فِي عُصِيقُرِ دَارِهِمِهُ إِلَّا ذَلُّهُ وا فَصِتَوَاكَ لَمُّمْ وَ تَخَصَاذَلْتُمُ حَسِنًىٰ شُسِنَتْ عَسِلَيْكُمُ ٱلْسِغَارَاتُ. وَ مُسِلِكَتْ عَسِلَيْكُمُ ٱلْأُوطَانُ وَ هٰ \_\_\_ ذَا أَخُ \_ و غَ \_ امِدٍ وَ فَ حَدُورَدَتُ خَ عَلَمُهُ ٱلْأَنْ جَارَ، وَ قَدْ قَدْلًا حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ ٱلْبَكْرِيَّ، وَأَزَالَ خَدِيلَكُمْ عَنْ مَسَالِهَا، وَ لَسِقَدْ بَسِلَغَنِي أَنَّ الرَّجُسِلَ مِسنَّهُمْ كَسانٌ يَسِدْخُلُ عَسلَى ٱلْسَرأَةِ

مبتاع . خرمدار رابان جنگ بظلٰی۔ شعلے سنا ـ نيث ٠ مردشني جنّه به سیر د سن په ذلت کا شکارېوگ قيالية به ذات اسهاب -بعقل ا در مكواس تصفت رائصات عقرالداريه وسطفانه ا ننار \_ فرات كے مشرقی تمارہ كالك

النه أكرح اسلام مي جا د كا حكم مام ب اورجے بھی حکم جاود بدیا جات اس بر بهاد واجب بوجآ اب سين حقيقت امر يب كه جاد تمنائ وت كا بسترين مُظهر ہے اور تمناہ کے موت صرفت او لیا اللّہر کاکام ہے ۔ اولیاء امتُدیکے علاوہ کو لکُ شخص بی اس میدان بن قدم نسبن

يرجا وآخرت كے لئے الاس تقوى ہے اور دنیا کے لئے مضبوط زوہ اور گیکم سپرہ کہاس کے بغیر وم کاستحفظ اور م دین کی بقا کا اہتمام منبیں ہوسکتا ہے جاد كرضائع كر ﴿ بِي وأنون كاحصه وْ لمت و **ر**سوا نی کے علاوہ کھے ہنیں ہوتاہ جبرگا هترین رقع سیدان اصدیب د کمچیاگیا **ی** حِس كَا تذكره آج تك آيات قرآن ك شکل میں و ھرایا جا رہاہے اورسلمانوں ک بے حیس کا مرشہ ٹیرھا جار ہے۔ دورحاضرس بميسلمان اگر ذكت و رسوانی کا شکار مور لیے تواس کا را ز بھی میں ہے کہ صوم وصلوہ کے نام برسجد یں مور میں کین جادے میدا وں میں کوئی شخص نظر نمیں آتا ہے اور سیخص یا اپنی محرسی کی فکر میں نگا ہوا ہے یا دو سرے کے رجم دکرم مرزندہ رہنا چا ستاہے ۔ کس قدر

متدميب طوسي ۲ صليا ا

مصا وخلبه ايم البيان والتبيين جاخذا صناع صلة عيون الإخبار ابن تنبير عوالة الإخبار الطوال ملة ، الغارات بال ثقفي ، كابل مبرّد ، مسلا، إغاني الالغرية الاصهاني 10 صفيع ، مقاتل المطابين صفيع ، ساني الاخبار صدقيق صفيع ، وأنساب الاشراف بلاوري مرسم ، مروج الذهب سعودي م مستام ، العقد الفرير ابن عبور به عسم الم في كلين ٥ سيم ، دعامُ الاسلام قاضي نعان ا مهم م ) احتجاج طبري صلام

جيرت انگينرادر ذلت أميز يه صورت حال بي كرج نوم بيود كل مسلما نون سے رہنے كى زمين ما نگر رسى على آج مسلمان اس سے زندگى كى بھيك مانگ ديا ہے -

الم<mark>ذااب جنگ کاما مان منبعال اوا دراس کے اسباب مہیاکر لوکر اس کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور لیٹیں بلند ہوجگی ہیں اور دیجھومبر کواپنا شعار بنالو کر برنصرت و کامرانی کا بہترین ذریعہہے ۔</mark>

۲۷- آب کے خطبہ کا ایک حصتہ

رجواس وقت ارشاد فرما یا جب آپ کوخبر ملی کرمعاً دلیج کے مشکر نے انباد پرحملر کر دیاہے۔ اس خطبہ میں جہاد کی فضیلت کا ذکر کرکے لوگوں کوجنگ پر آمادہ کیا گیاہے اور اپنی جنگی مہارت کا تذکرہ کرکے نا فرمانی کی ذمہ داری مشکر والوں پر ڈال گئی ہے ) اما یو مالے جادجہ نیس کے درواز وں میں سواک درواز در میں جسوروں نیکار نیار میں نیموں میں اور کے رائکہ اور ساتھ

ا بعد! جہاد جنت کے در داذوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے پرور دگا رفے اپنے مخصوص اولیا سے لئے کھولاہے۔ یقویٰ کا باس ادرالٹری محفوظ و تھی کا درہ اور مضبوط بہرے جس نے اعلام کرتے ہوئے نظا ہوا نے کہ دیا اسے الٹر ذن کا لباس پھا نے گا اوراس نیوسیت مادی ہوجائے گا اور اس کے دل پرغفلت کا پروہ ڈال دیا جائے گا اور جبا دکھ فائع کرنے کی مادی ہوجائے گا اور اسے ذکت برداشت کرنا پڑھے گیا اور وہ انھا منسے محروم ہوجائے گا اور اسے ذکت برداشت کرنا پڑھے گیا اور وہ انھا منسے محروم ہوجائے گا اور اسے خات کا درجہا کے گا ہوتا کی اور وہ انھا منسے محروم ہوجائے گا ہے۔

اکاہ ہموجاد کر س نے تم لوگوں کو اس قوم سے جہا دکرنے کے لئے دن بیں پکارا اور دات بیں اوا ذری نیفیہ وائے سے دعویے اور علی الاعلان آمادہ کیا اور برابر سمجھا یا کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے تم میدان بین نکل آو کہ خدا کی قسم جس قوم سے اس کے گھر کے اندا جنگ کی جاتی ہے اس کا حصد ذکّت کے علاوہ کچھ نہیں ہموتا ہے لیکن تم نے طال مطول کیا اور سسن کا مظاہرہ کیا ۔ بہانتک کرتم پرسکس حملے شروع ہمو گئے اور کھا دے علاقوں پر قبصہ کہ کیا گئے ۔ دیکھویر بنی غامر کے آدمی (سفیان بن عوف) کی فوج انباد میں واضل ہوگئ ہے اور اس نے حمان بن حمان بکری کو قتل کر دیا ہے اور تھا دے مہا ہموں کو ان کے مراکز سے ذکال باہر کر دیا ہے اور بھے تو بہانک خرملی ہے کہ دیمن کا ایک ایک سیاہی مسلمان یا مسلمان یا مسلمان اس کے موالی عودت کے پاس وار د ہوتا تھا

 الشسسلية، وَالآخسري المُسعاهدة، فَسينتَعُ وسينة إِلَّهِ بِالإِسْرِجَاعِ وَقَلَى الْمُسعاهِ وَقَلَى الْمُسعاة المُستِعُ وَالْمِنْ الْمُسعَدُمُ الْمُ الْمُسعَدُمُ الْمُسعَدُمُ الْمُسعَدُمُ الْمُسعَدُمُ اللهُ اللهُ وَهُلاً مِسعَدُمُ اللهُ الل

#### البرم بالناس

کی ذرردا ری میں ہو منجل - بيرون كي حياكل تعلب - إنفرك تكنن رعث ۔ رِعاث کی جع ہے کان کے سر ومثنوا میسید استترجارع يحلمها أالثدك كلادت كمثأث دا فرمن -سازوسامان کی کنزت بلا نقضان تركح -سم دغم غرض بستقل نشابذ حارة الفنظ - شديدگري صبارة القر- شديرسردي حجال - جمع حجله به محضوض كمُره سيدم - انسوس اوردسج . نغب <sup>ا</sup> ِ نغبہ کی ہمع گھونٹ تهام در بخ وغمد يدوزن ميشرت ك زيركسا فه استعال بوتاب علاد تبان اور ليقاء كريان ت انفاس يسنسل گھنٹ يے دربے الماس كے بيعنى سركز شيس بي كان طالات ين انسان كودا قعاً مرجا الجاب

معامده كانزوى عورت بومسلانون

جریم جریم اسان کے بیعنی ہرگز سنیں بی کان حالات میں انسان کو دا قعاً مرجانا چاہئے افوائش کرنستا چاہئے بلد در حقیقت یہ مورت جال کی سنگیٹنی کا اعلان ہے کہ ایسے حالات کا افرایک غیرت دار انسان پراس قدر خت بھی ہوست ہے کوان مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک ہے مورک

مالات سے دوچار ہونے کے بعد کھی تم ہرا ژنمیں ہوتا ہے۔ یہ صبح ہے کہ شرخص مولائے کا کنات اوراسرالموسندی نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کھی صبح ہے کہ بیانسان سے ایان وعقیدہ اور غیرت و حیا کے مسائل ہیں۔ ان کاشخصیت کی بندی اور کردار کی مصمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک علم غیرت دارسلمان میں جی اس قدراحساس جا دغیرت ہوتا جا ہے اورامے صورت حال کی سنگنی سے شاخر ہوتا چاہئے۔

ی سیسی سے سام توہا چاہیے۔ (ان کا اضح رسے کہ پیورت کی بیاعقلی پاکم عقلی کا اعلان نہیں ہے بکہ یہ اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کی عورت کمال عقل کے باوج دھی جگرے جاد کے بارے میں ایک مخصوص کیفیت اور ڈوہنیت کی صالی ہوتی ہے جومرد کی کیفیت و ڈمنیت سے تعلق موتی ہے لیکن اہل کو ذہبی وہی زنانہ کیفیت پائی جاتی ہے جب کیدا تھیں۔ واقعی مرد نمیں کہا جا سکتا ہے۔اگرچہ ان کی شکل وصورت مردوں ہی جسبی ہے اور انھیں عرف عام میں مرد ہی کہا جاتا ہے۔

بے بے مردوں کُن کلی دھوتر دالوا در داقعاً نام دو انھاری فکریں بجوں جسی اور تھاری عقلیں جمانتین کورٹوں جسی ہیں۔ میری دلی

خوامش تفي كركاش مي تعين مزد كيفة اورتم سعمقاد فرم الاتارجي كانتي صرف ندامت اورزنج وافوى ب

الٹرتھیں غادت کرنے تم نے مرے دل کو بیپ سے بھر دیا ہے آود میرے سینہ کو دنج وغم سے بچھلکا دیا ہے ۔ تم نے ہمانس بی ہم وغم کے گھوم طبطائے ہیں اور اپن نافر مانی اور مرکمتی سے مہری دائے کہ بھی سیکا دقیرے اثر بنادیا ہے بہانٹک کہ اب قریق والے یہ بھٹے ہیں کفؤندا لوظا ، بہا در تو ہیں لیکن انھیں فنون جنگ کا علم نہیں ہے ۔

ئے کمی قوم کی ذات رہوا کی کے لئے اتنا ہی کا فی ہے کر ان کا سربراہ حضرت علی بن ابی طالب جیسا انسان ہواور وہ ان سے اس قدر بددل ہو کر ان کی سکوں کو دیکھنا بھی گواراند کرتا ہو۔ ایسی قوم دنیا میں ذیرہ رہنے کے قابل نہیں ہے اور اکنوت میں بھی اس کا انجام جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

اس مقام پرولئے کا کنات نے ایک اور کمت کی طون بھی اشارہ کیاہے کہ تھاری نافرمانی اور سرکتی نے میری دہائے کہی بربا و کردیا ہے اور حقیقت امریہ ہے کہ داہمنا اور سربراہ کسی تقدیمی ذکی اور عبقری کیوں نہوا گرقوم اس کی اطاعت سے انکار کرئے تو نافہم انسان بہی خیال کرتا ہم کمٹ کدیدرائے اور حکم قابل اطاعت مزتقا اس کے قوم نے اسے نظا اعراز کردیا ہے۔ حصوصیت کے ساتھ اگر کام ہی اجتماعی ہو قواجها ع کا انحوات کام کام کو بھی مسلل کو یتا ہے اور اس نے نتائے ہم وال نامنار اور مفاجہ ہے تھا جہ ہم کام کہ بھی مسلل کو یتا ہے اور اس نے نتائے ہم وال نامنار اور میں تی مول نے کہنا شروع کردیا کو تی کو نون و تک ہم اور نہیں تھا وہ من کے اور اس کے نتیج میں شمنوں نے یہ کہنا شروع کردیا کو تاکی فنون و تک ہم اور نہیں تھا وہ من کی ماری و تدکی اسلامی مجا ہوات کے مداؤں میں گذاری تھی اور کسل تین آزمائی کما تبویت دیا تھا اور جس کی طوف خود آپ نے بھی اشارہ فریا ہے اور اس کا میں اور وہا ہے۔

و تمون کے مکسول سے ایک بات بہر مال واضح ہو جاتی ہے کہ دشموں کو آپ کی ذاتی شجاعت کا افراد تھا اور فن جنگ کی ناوا قفیت سے مراد قوم کا بے قالی ہو جانا تھا اور کھئی ہو کی بات ہے کہ علی اس طرح قوم کو قالو میں نہیں کرسکتے نفے میں طرح معاویہ جیسے دین وخمیر کے نویدا واسس کاروبار کو انجام دے دہے تھے اور ہر دین و بید بن کے ذریعہ قوم کو اپنے تالویں رکھنا چاہتے تھے اور ان کا منشادھرون یہ تھا کہ شکرہ الوں کو اون شاور

اونتنى كافرق معلوم رموسكے \_

طَالِب رَجُلُ شُجَاعٌ، وَلَكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ.

لِيلَةُ أَبُسُوهُمْ ا وَ هَسَلُ أَحَسَدُ مِسْنُهُمْ أَشَدُ لَهَا مِسرَاساً (مقاماً) وَ أَفْعَمُ فِيهَا مَسْقَاماً مِسنَّى السَّدِينَ، وَ هَأَنَذَا قَدْ ذَرَفْتُ عَسَلَمَ البَّعَشُرِينَ، وَ هَأَنَذَا قَدْ ذَرَفْتُ عَسَلَمَ السَّبِينَ المُستَّينَ ا وَ لَكِنْ لا يُسطَاعُ !

#### YA

#### ه من خطبة له ﴿كُوْجُ

و هو فصل من الخطبة التي أولها «الحمدلله غير مقنوط من رحمته»
- و فيه أحد عشر تنبها

قسال السيدالشريف مرضى الله عنه وأقول: انه لوكانكلام يأخذ بالاعناق الى

مراس عمارات ا در مز اراست اسسلس عمل ) درفت - اس سے بھی آگے کل گیا آذنت - اعلان وا علام اشرف باطلاع - اجابک ظاہر جانا مضار - دہ میدان جاں گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں سبقہ - دہ منزل حس کی طرف قدم بڑھائی جاتے ہیں۔ غاینہ - دہ انجام جو بہر صال سلنے آجاتا ہے منیتہ - مرت صالات

ظعن - کوچ ایم بینک بردنیا اسیدوں کی آماجگاہ ہے اور سرخص امیدوں ہی کے ہمار جی رہاہے - صاحب ایان آخرت ک امیدس عل کردہاہا دربے ایان دنیا کے منافع کی امیدس جان دیئے رہلے کسی کی زندگی امیدسے فالی نمیں ہے ادر کوئی امیدسے بے نیاز موکرعل نہیں کرتاہے نیکن اس امید کے دوخط ناک

رمہبر ۔ نوت

میلوبین ہیں۔ ایک بیسی کو اس کا سلساخت ہونے دالانسیں ہے اور سرامید کی کیل ایک نئی خواجش کا اشارہ کوتی ہے اور سرز نفعت کا حصول ایک کی نفعت کی لانج میدا کو آتا ہے۔ اور دوسراہیلویہ ہے کہ موت کوان

ا تول کی کوئی پر داه نہیں ہے اور وہ صورت اس کا وقت آ جائے گا وہ بہر حال حاضر ہوجائے گی ۔ چاہے انسان کی کتنی ہی خواہشات محتاج کیل صرف اپنے وقت کا انتظار کر رہی ہے جس دن اس کا وقت آ جائے گا وہ بہر حال حاضر ہوجائے گی ۔ چاہے انسان کی کتنی ہی خواہشات محتاج کیل روگئی ہول اوراس کی کتنی ہی امیدس باقی روگئی ہوں ۔

مصا درخطبه ۱۵ ارشا دمفیدُ مطا۱ البیان والتبیین جاخط اصلاً مصله اعجازالقرآن باقلانی ۲۲۲ استفدالعقول حانی العقدالغرید المصله عنون الاخباران تتیبه مصله ، مروج النرمب سعودی ساس ۲۳۵ م مقله ، وافی نیف کاشافی ارشا دمفیدُ ملله الا است والسیاسته ابن تتیبه اصله ، اتقان سیوطی ، انحکه الخالده ابن سکویه مسله ، من لا محضره الفقیه صدّ و قروسه ۲۸- أب ك تطبه كا ايك مصه

کاه برجاد کر تغییں کوچ کاحکم بل چکلہے اور تھیں زاد سفر بھی بتا یا جا پیکلہے اور تھائے لئے سب بڑا نو فناک خطرہ دوجر ول کلے نیجا ہتا کا آباع اورا بیدوں کاطولان ہونا۔ لہذا جب کہ دنیا میں ہواس دنیاسے وہ زاد راہ حاصل کر احس کے ذریعہ کل اپنے نفس کا تحفظ کر سکو کے بیدرضی ۔ اگر کوئی ایساکلام ہوسکتا ہے جوانیان کا گرون پڑھ کہ لئے ذہری منزل تک بہونچا شیا دراسے ممل آخرت پرمجود کرئے تو دہ یہی کلام ہے۔

 الزهد في الدنيا. و يضطر الى عسل الآخرة لكان هذا الكلام. و كفى به قاطعاً لعلائق الآمال، و قادحاً زناد الاتعاظ والا زدجار. وسن أعبجه قوله ﴿ لَنَهُ ﴾: وألا وأن اليوم المضمار وغداً السباق. و السبقة الجنة و الغاية الناره فان فيه - مع فخامة اللفظ، و عظم قدر المعنى، وصادق التمثيل، وواقع التشبيه - سراً عجيباً، ومعنى لطيفاً، و هو قوله ﴿ لِنَهُ ﴿ لِنَهُ ﴾ : «ولسنة الجنة، والغاية الناره فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنين، و لم يقل: «السبقة النار» فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنين، و محبوب، وغرض مطلوب، وهذه صفة الجنة وليس هذا المعنى موجوداً في النار، نعوذ بالله سبها! فلم يجر أن يقول: «والسبقة النار» بل قال: «والغاية النار»: لأن الغاية قلد ينتهى اليها من لا يسره الانتهاء اليها، و من يسره ذلك، فصلح أن يعبر بها عن الأمرين معاً، غهى في هذا الموضع كالمصير والمآل: "أن الله تعالى: «قل تمتعوا فان مصيركم الى النار» و لا يجوز في هذا الموضع أن يقال: سبقتكم - بسكون الباء الى النار، فتأمل ذلك، فاطنه عجبب، و غوره بعيد لطيف. و كذلك أكثر كلامه ﴿ يَثِيلُ ﴾. وفي بعض السين وقد جاء في رواية أخرى «والسبقة الجنة» - بضم السين والسبقة عندهم: اسم دياء على فعل الأمر المذموم و انما يكون جزاء على فعل الأمر المدمود.

# ۲۹ و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

بعد غارة الضحاك بن قيس صاحب معاويه على الحاج بعد قصة الحكين وفيها يستنهض أصحابه لما حدث في الاطراف

أَيُّهَا النَّاسُ، آلُّحَتَيِعَةُ أَبُدَالُهُم مُ الْخُصَلِفَةُ أَهْ وَاؤُهُم مَ كَسلامُكُم يُسوهِي الصَّمَّ الصَّلَابَ. وَنَسعُلُكُمْ يُسطُعِعُ فِسيكُمُ الْأَعْدَاءً! تَقُولُونَ فِي الْستجالِس: كَيْتَ وَكَيْتَ، فَإِذَا جَاءَ الْفِيَالُ قُلْتُمُ حِيدِي حَيَادِ! مَا عَزَّتْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُم، وَلا اَسْتَرَاحَ قَسلُبُ مَسَنْ قَساسَاكُم، أَعَسالِيلُ بِأَضَالِيلَ، وَسَأَلْسَتُمُونِي الشَّطُويلَ، وَسَأَلْستُمُونِي الشَّطُويلَ، وَسَأَلْستُمُونِي الشَّطُويلَ، وَسَأَلْستُمُونِي الشَّطُويلَ، وَسَأَلْستُمُونِي الشَّطُويلَ، وَسَأَلْستُمُ النَّلِيلِ وَلا يُسدُرُكَ الْمُسقُ إِلَّا يَسعُدِي تُسقَاتِلُون؟ وَسَاجُ أَيَّ إِلَّا مِسعُدِي تُسقَاتِلُون؟ لِكَيْدُ وَاللَّهُمِ الْأَحْسَبِ، الشَّهُمِ الْأَحْسَبُ، وَاللَّهُمِ الْأَحْسَبُ، وَاللَّهُمِ الْأَحْسَبُ، وَاللَّهُمُ الْأَحْسَبُ، وَاللَّهُمِ اللَّهُمُ الْأَحْسَبُ،

ا مواء - خواسشات یویسی مرکز وربنا دیتاب اورفکف كرونياب صم ۔ اصم کی جب براد تپھرہے صلاب مجمع صليب سخت كيىت كبيت - بغيروا وكيجي تعال ہوتا ہے اور واوکے ساتھ بھی كبيت وكست اور مقصد زبان جمع خرج بوزاي. حيدي حياو - مربح اشيخ والون كانعره سے جس کا مقصد جنگ سے سناره کش بوما ہے إعاليل جمع اعلوله حطيح والي اضاليل مجع اضلوله - غلط سلط تطومل ۔ جنگ کے دقت میں ماخیر مطول مال مطول كرنے والا

نطویل ۔ جنگ کے دقت میں ناخیر مطول ۔ طال سٹول کرنے والا سہم اخیب ۔ جسکا وہ تیرہ جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے کاس نطبیس حضرت نے اپنے ڈود حب مع مونے والوں کے دونبیادی عیوب کا ذکر کیا ہے ۔

ا۔ یہ صرف بطا ہر شحدہ کوائی نیے ہیں اور دافعاً متحد نسیں ہیں۔ ہو۔ان کے پاس ہاتیں ہست ہیں مگر کام کھینیں ہادراس کے بعد دوطرح سے نمیں جگٹاً آادہ کی

ا۔ یسئلٹھارے ہی گھرادرعلاقہ کلب اور آگراس سے دفاع نہ کروگے توکس سے دفاع کروگے ۔ ۲- تھارے پاس مجھ صبیا مجاہرا ورمعصوم ا مام مرجود ہے ۔ اب اگرمیرے ساتھ جا دنہ کروگے توکب میدان میں قدم رکھوگے ۔ ورحقیقت یومیائل ایک دورکے مسائل نہیں ہیں ۔ بلکہ ہردور کے مسائل ہیں اورا سے بے غیرت اور بجیں افراد ہردور میں پائے جلتے ہیں ۔

یرکلام دنیا کی امیدوں کے قطع کرنے اور وعط ونصیعت قبول کرنے کے جذبات کوشنعل کرنے کے لئے کائی ہمذاخصوصت کے ماقد صر کا پراد تاوکر آئے میدان عمل ہے اور کل مقابلہ اس کے بعد مزل مقصود جنّت ہے اور انجام جہنم یاس بی الفاظ کی خلب مان کی تعدد مزلت بشیل کی معداقت اور تشبیر کی واقعیت کے ساتھ وہ عجیہ عزیب وازنجات اور لطافت مقبوم ہے جس کا ایرازہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

پهرهزت فيهن وجنم كم بالدين سقه ادر تفاية "كافغا استوال كله جن ين هرون فقلى اختلان بين به بلك واتعان متوى افر آق واتميا ذيا ياجا تله كدن جنم كوسبقه (مزل) كهاجا سكتاب اور دنجنت كو غاية (الجام) . جهان تك السان فود بخود بهورخ جائك كابلك بنت كم لئ دور دهوب كرنام و كي جن كم بعدا نعام يلئ والله اورجهنم برعمل كرتيج من فود بخود سائد اكواك كاراس كه لئ كسي اشتياق اورمحنت كي خرورت بنين به راسى بنيا ديراك بسف جنم كو غاية قراد ديا به جس طرح كرقر أن مجيد في است معير است تعمير كياب، "فان مصير كموالى النار" .

حقیقتاً اس کمتر برغود کرنے کی خردرت ہے کہ اس کا باطن اُتہا اُن عجید بخریب اور اس کی گہرائی اُنہا کی لطیف ہے اور بہا اس کلام کی بات نہیں ہے ۔ محضرت کے کھا اُت بین عام طور سے بہی بلاغت پا کی جاتے ہے اور اس کے معانی بین اسی طرح کی بطافت اور گہرائی نظراً آت ہے۔ بعض دوایات بیں جنت کے لئے سُبقۃ کے کا نفط استعمال ہوا ہے جب کم حتی اُنعام ہے کہی اور کھل ہوئی بات ہے کہ اُنعام ہے کہی میں علی برنہیں ملتا ہے بلکہ اس کا تعلق میں قابل تعریف اعمال ہی سے ہوتا ہے لہذا عمل برمال خروری ہے اور عمل کا قابل تعریف ہونا ہی لاڑی ہے۔

ے۔ کے جب کیم کے بعدمعادیہ کے سیابی ضحاک بن تیس نے حجاج کے قافلہ پرتمار کر دیاا ورحفرت کو اس کی خردی گئی تو آبٹ نے لوگوں کوجہا دیرا کا دہ کرنے نے لئے پرخطیرا دیٹا وفر مایا :

اے دہ لوگو اجن کے جم ایک جگریمی اور خواہ شات الگ الگ ہیں۔ تھا داکلام قرسخت ترین تیم کو بھی زم کرسکتا ہے میں تھا الک ہیں۔ تھا داکلام قرسخت ترین تیم کو بھی زم کرسکتا ہے میں تھا کو است و شکلت و شمن کو بھی ہوتا ہے ہوئے ہوئے ہوئے اور ہو تھا در ہوگا اور ہو تھا ہے ہوتا ہوگا اور ہو تھا ہے ہوگا اور ہو تھا ہے ہوگا اور ہو تھا ہے ہوگا اور ہو تھا ہے ہوگا اور ہو تھا ہے ہوگا اور ہو تھا ہے۔ تا خر جگ کے فرائش جیسے کوئی مار مند قرض کو الناجا ہتا ہے۔ یا در دھو ذلیل اولی ذلت کو بنیں دوک سکتا ہے اور جی مخت کے بعر حاصل بنیں ہوسکتا ہے۔ تم جب اپنے گھ کا دفاع مذکر ہوئے اور جم تھا دے موکریں اُنٹی اور جم تھا دے کا دفاع کرد کے اور جم ہو ہے کہ ایسے موت ناکامی کا تیم باتھ ہے اور کو کے خواکا تم موہ فرین توردہ ہے جم تھا ہے دھوکریں اُنٹی اور جم تھا دے کا میا جم جم تھا ہے دھوکریں اُنٹی اور جم تھا دے کا میا جم جم تھا ہے دو تھا دے کا استرائی کا تیم باتھ آئے گا ۔

له معادیرکا ایک تقل مقعد ربی تعاکر ایرالمونین کسی آن چین سے نر میشینے پائیں کہیں ایرانہ ہوکر آپ واقعی اسلام قوم کے رامنے چینی کودیل وراموی انکارکا جنازہ نکل جلٹ ۔ اس لئے وہ مسلل دیشہ دوانیوں ہیں لگا دہتا تھا۔ انوا کہ مرتبہ ضحاک بن قیس کوچا دہزاد کا لئے کر دوانہ کر دیا اور انکارکا جنازہ میں کشت و نون خروی کر دیا۔ آپ نے منبروراً کر قوم کو غیرت دلائی لیکن کوئی خاطر تواہ اثر نہیں ہوا اور لڈک بنگ کنار کمشی کوستے دہے ۔ بہا تنگ کر جربن عدی چا دہزا دمیا ہیوں کو لئے کوئیل پڑے اور مقام تدم پر دونوں کا مرامان ہوگیا لیکن معاویر کا شرکہ جا کہ کا انہوں میں دوا فراد دنے جام خہادت فیش فریایا ۔ موال ورما ویر برکام کھے کہ کے کہا ہمیوں میں دوا فراد نے جام خہادت فیش فریایا ۔

وَ مَسِنْ رَمَسِى بِكُمْ فَسَقَدْ رَمِّى بِأَفْوَقَ نَاصِلٍ أَصْبَحْتُ وَاللهِ لاَ أُصَدَّقُ قَوْلَكُمْ، وَلاَ أُوعِسدُ آلْعَدُوَّ بِكُمْ مَسا بَسالُكُمْ؟ مَسا دَوَاوُكُمْ؟ مَا وَوَاوُكُمْ؟ مَا طِبُّكُمْ؟ آلْقَوْمُ رِجَالٌ أَمْنَالُكُمْ أَقَوْلاً بِغَيْرٍ عِلْمٍ (عملٍ)! وَ غَفْلَةً (عفة) مِن غَسيرٌ وَرَعٍ! وَ طَمَعًا فِي غَسيرٌ حَسقً

۳.

# ومن کلام له ﴿ ﴿ إِ

# في معنى قتل عثمانٌ 🕒

لَسَوْ أَمَسَرْتُ بِسِهِ لَكُسَنْتُ قَسَاتِلاً، أَوْ نَهَسِيْتُ عَنْهُ لَكُسُنْتُ نَاصِراً، غَيْرَ أَنَّ مَنْ نَسَصَرَهُ لَا يَسْسَتَطِيعُ أَنْ يَسَقُولَ: خَذَلَهُ مَنْ أَنَّا خَيْرٌ مِنْهُ، وَ مَنْ خَذَلَهُ لَا يَسْسَطِيعُ أَنْ يَسِقُولَ: نَسَصَرَهُ مَسِنْ هُسَوَ خَيْرٌ مِنْيً. وَأَنَّا جَامِعُ لَكُمْ أَشْرَهُ، آسْسَأَنْ وَفَأَسَاءَ آلاَنُسَرَّةً، وَجَسَزَعْتُمْ فَأَسَأَتُمُ ٱلجُسْزَعَ، وَلِلَّهِ حُكْمُ وَاقِعَ فِي ٱلْسُنَأْيْرِ وَٱلجَازِعِ.

٣1

#### ومن کلام له ﴿ﷺ﴾

لا أنفذ عبدالله بن عباس الى الزبير يستفينه الى طاعته قبل حرب الجمل لا تسلقين طَلْحَة، فَإِنَّكَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِدهُ كَالتَّوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ، يَرْكُ الصَّعْبَ وَيَعُولُ الصَّعْبَ وَيَعُولُ الدَّيْعُ عَرِيكَةً، فَقُلْ لَهُ: يَعُولَ لَكَ آبُسُ خَسَالِكَ: عَسرَفْتني بِسالْحِجَازِ وَأَنْكَرْتَنِي بِسالْعِرَاقِ، فَمَا عَدَا يَسًا بَدَا. قال السيد الشريف: و هو - ﴿ اللهِ ﴾ - أوّل من سمعت منه هذه الكلمة، أعنى: وهما عدا مما بداه.

TT

#### و من خطبة له ﴿ﷺ}

و فيها يصف زمانه بالجور، ويقسم الناس فيه خسة أصناف، ثم يزهد في الدنيا

ا فوق ۔ وہ تیرحبس کانسراٹوٹ مالے ناصل - وەنىيرىس مىں دىھارىنەمو اسادالاثره - برتزین ایندا رس عاتصاً قرد - وهباي كاسينك فيرها بوسنى انتهائ درجه كاكش بوادرسينك تكسيدها زمو صعب برسکش جانور عربكيريه طبيعت اعدا يس جيزنينون بناداح ما مدا ۔ اس حقیقت کے جوبالکل ك شيخ ازمېرگادعبده كا بيان ې كه يرالومنيين نح حتى الامكان لوگوں كو تنترعتان سے ردکاتھا ادراس کا ٹبوت یہے کرحسن جسین کواگوں کے مثانے پر رِ مامور کیا تھا" کیکن عثمان نے نو د حالات سے فائدہ سیں اٹھایا (کے یہ طے شدہ یا ت ہے کہ دورکرنے والا ان بى اميه كربايا فراس یقیناً سے مقد جموں نے رد کی ماری فيهمى اوراس كامقصدصرت اسيغ مفا دات كاتحفظ تفا اورامت اسلاميه <u> کا</u> مزیرتسل عامرتها سے اُر کودارا درکیا ہوسک که او ذر کو ملک پدر کرا دیا جائے عائشر بن سودک مرست کی جائے یعاریاسر کی بیسلیان نوٹر دی جائیں اورمحمر بن ا بی بجرکے قبل کا فران جا ری کر دیا جائے اِس کے بعد کوئن سردھیا دمی خلافت کا سانفردے *سکت*اہئے ۔ (ش) کما جا ماے کراس بیغیا مرکا جواب زسپرنے صرف یہ دیا کہیں تھلی وہی چاہتا ہوں جمل جاہتے ہیں معنی ضا**ات** 

مصا درخطبه بنتا انساب الاشراف ۵ م<sup>ه</sup> ، ۱۰۱۰ المسترشدالطبری الامامی صنف، اغانی ۱۵ صنف، الرسائر کلینی به کتاب المجابن طائرس مصا درخطبه با<u>تا</u> البیان والتبیین ۲ م<sup>هلا</sup> ، عیون الاخبارا م<del>هلات ۱۹۵</del> العقدالفریدیم مشکلا ، الونقیات زمبیرین بخار، ونیات الاعیان بن خلکان -امجل للفیرتر برس مطالب الفیرتر برش به الفاخراین عظم ملنتا مداد خطر برس مطالب السئول اصنای بالبیان والتعبیر از ۱۹۵ میزان الاعتدال فرسی مع مل<sup>یدی</sup> عدد الاخیار این نبتیر موسط ۲۰ م

مصا درخطبه الله مطالب السئول المنتفى البيان والتبيين المصاء ميزان الاعتدال ذهبي ۲ من<sup>24</sup> ، عيون الاخبار ابن تتيبر مسكر ، العقدالفرير ۲ مسك مراك العرالقرآن باقلاني م<u>قوا</u> ا در جن نے تھا دے ذریعہ تیر پھینکا اس نے دہ تیر پھینکا جس کا پیکان لوٹ چکلہے اور سوفا دختم ہو چکلہے۔ نودا کی قسم میں ان حالات بس مذتھا ہے قول کی تعدیق کرسکتا ہوں اور مزتمھا دی نصرت کی امید دکھتا ہوں اور مزتمھا دے ذریع کسی دشمن کو تہدید کرسکتا ہوں۔ اَنو کھیں کیا ہوگیا ہے ؟ تھا دی دواکیا ہے ؟ کھا داعلاج کیا ہے ؟ اُنٹروہ لوگ بھی قوتمھا دسے ہی جیسے انسان ہیں۔ یہ بغیر کم باتیں کہ بکا و ریبغیر تقویٰ کی غفلت تلبیے اور بیز حق کے بلندی کی خواہش کہاں تک ؟

> ۳۰۔ آپ کا ارت ادگرای قتل عنمان کی حقیقت کے بادے میں

یادد کھواکریں نے اس قتل کا حکم دیا ہوتا آؤیقینا یں قاتل ہوتا اوراگریں نے منع کیا ہوتا آؤیقینا یں مدکار قرار باتا ۔ لیکن بہرحال یہ بات طے خدہ ہے کہ جن بنی امیہ نے مدد کی ہے وہ اپنے کو ان سے بہتر بنیں کہر سکتے ہیں جنوں نے نظرانداز کر دیا ہے اور جن لوگوں نے مدد کی ہے دہ ہم سے بہتر تھا۔ اب یں اس قتل کا خلاصہ بتلے دیتا ہوں "عثمان نے خلافت کو اضیار کیا آؤ برترین طریقہ سے احتیار کیا اور تم گھر لے گئے قربری طرح سے گھرا گئے اور اب الله دونوں کے بائے میں فیصلہ کرنے واللہے "

۳۱- آپکاادشاد گرامی

جب آپ نے عدالترین عباس کو زبر کے پاس بھیجا کہ اسے جنگ سے پہلے اطاعت ایام کیطون والیں ہے آئیں۔
جرداد طلح سے طاقات نہ کرنا کہ اس سے طاقات کرنے کو آسے اُس بیل جیسا پاؤ کے جس کے بینک مرٹ ہوں۔ وہ سرکش موادی ہے
سوار میز ناہے اور لسے دام کیا ہوا کہتا ہے ۔ تم حرف ذبیر سے طاقات کرنا کہ اس کی طبعت قدرے زم ہے۔ اس سے کہنا کرتھا کہا کول ذا د
مجا کی نے فرمایا ہے کہ تم نے مجاذبی مجھ بہجانا تھا اور عواق میں آگر بالکل بھول کئے ہو۔ آخریزیا سائح کیا ہو گیا ہے۔
میروضی ہے۔ سماع کہ ارستا ب کہ ان نے فقرہ بہلے بہل تا دی خوبیت میں امیرالمونین ہی سے منا کیا ہے۔
میروشی ہے۔ اور وی کی گئے ہے۔
میروشی ہے۔ اور اس کے بعد فرم کے اور وی کوک کیا ہے تا خوبی کی گئے ہے۔
میروشی ہے۔ دور میں زمان کے ظام کا تذکرہ ہے اور وی کوک کیا ہے نام کیا گیا ہے اور اس کے بعد ذبر کی دعوت دی گئے ہے۔

له رِتادِیخ کاملم پی کرفتان شفرالمی ملک پربی امیرکا اقداد قائم کریا تھا اور میت المال کو بے تا شاپین فاندان والی کو الے کودیا تھا جس کی فریاد ہورے عالم اسلام پی شریع ہوگی تھی اور کو فراور معلی کے تھے امیر المومین نے درمیان میں بڑکرمھا لمت کوائی اور دیلے ہوگیا کہ دینے کے حالات کی صوری اصلاح کی جلے کا ودرمعرکا حاکم محربی ابی بخرکو بنا ویا جائے ۔ لیکن کا لفین کے جلے نے بعدعثمان شفیر بات کا ایک اور وائی مھرک نام محدبی ابی بخرک تنسل کا فرمان بھی جو ایک اور اب ہو لوگوں نے واپس اکر بدینہ والوں کو حالات سے آگاہ کیا تو قرب کا امکان مجمی ختم ہوگئے تھے اور بالا توعثمان کو اپنے اعمال اور بھی ختم ہوگئے اور جالا توعثمان کو اپنے اعمال اور بنی امیری افرادی کی سزا برداخت کر نابڑی اور بھرکو کی مروان یا معاویر کام نہیں آیا ۔

معنى جور الزمان

أَيُّهَا الشَّاسُ، إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ عَنْهُودٍ، وَ زَمَن كَنُودٍ (شديد). يُسعَدُّ فِسيهِ أَخْرِسنُ مُرِسيناً، وَ يَسزْدَادُ الظَّالِمُ فِسيهِ عُستُوَّا، لَا نَسْنَتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا. وَلَا نَشْأَلُ عَسَاً جَهِلْنَا، وَلَا نَستَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بِسَاً.

# أصناف المسيئير

# الراغبور في الله

وَ بَسِقِيَ رِجَسَالٌ غَسِضَّ أَبْسِصَارَهُمْ ذِكْسِرُ ٱلْمَسرْجِعِ، وَ أَرَاقَ دُمُسوعَهُمْ خَسوْفُ الْمُستخشرِ، فَسهُمْ بَسِيْنَ شَرِيسِدٍ نَسادٌ، وَ خَسائِفٍ مَسفْمُوعٍ، وَ سَساكِتٍ مَكْسعُومٍ، وَ مَسْسلَمْهُمُ (احمسلتهم) وَدَاعٍ مُحْسسلتِهم، وَ تَكْسسلَنَهُمُ (احمسلتهم)

عنود - راه حق سے منحون
کنود - نا شکرا
تاریم - ده حادثہ جو در دازه دل کو
کارتصدہ - اسلی کا کند ہونا نضیض دفرہ - مال داسبابی تلت
مجلب خیلہ ورجلہ - سوار دبیا دہ کا
جع کرنے دالا
بشرط نفسہ یفس کو آبادہ کرلیہ
کمطام ینس وخاشاک - مال دنیا
مقنف یہ میں سے جاکیرہ اٹھانا
مقنف یہ میں سے جاکیرہ اٹھانا
دفری

فوع المنبر به منبر پر بلندمونا ضوولة النفس به نفس کی کمز دری اور دلت

مراح مصدریمی به پنی شاکادقت مغدیٔ - بریمی مصدریمی به بینی صبح کا دقت

فاد - جاعت سے کٹ کر دور پھیلنے والا

مقدع مقهور کمعوم حبی دین بندکرد اجلئه پمکان - رینجده اخله - گمنام بنا دیا

ا اسانون کی کوئی دندگی کاسکه نسیب بلکه پوری کا ننات کامسکه به که انسان جس و دیریجی حالات د کیتا ہے بہی نقشہ نظراً تا ہے۔ نیک کر دارانسانوں کی کوئی قدر نسیب ہوتی ہے ۔ ظالموں کی سرکتی بڑھتی جاتی ہے اور قیامت یہ ہے کرصاحب علم اپنے علم سے استفادہ نسیب کر تا استفادہ نسیب کر تا ہے اور جبال اپنے جہل پر شرمندہ نسیب ہوتا ہے مصیبت نازل ہوجاتی ہے اور جبال اپنے جہل پر شرمندہ نسیب ہوتا ہے مصیبت بھی اس کی برا دری کی کی فردہے کہ یفافل ہوجائے تو وہ بھی غافل ہوجائے اور یہ احساس کھوبھے توفر پادکر انسان کا در ایف اور یہ احساس کھوبھے تو دہ بھی بیس ہوجائے اور ایفر انداز کر دے ۔

ایہااناس! ہم ایک لیے زمان میں بدا ہوئے ہیں جو سرکش اور ناشکر اسے بہاں نیک کردار بُراسجھا جاتا ہے اور نظالم اپنے ظلم میں بڑھتا ہی جارہا ہے۔ سزم علم سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور سزجن چیز دل سے ناوا قعت ہیں ان کے بارسے میں سوال کرتے ہیں اور سزمی معیبت کا اس وقت تک احماس کرتے ہیں جب تک وہ نازل سز ہوجائے ۔

اک اس زمان بیں چادطرح کے ہیں ۔ بعض وہ ہیں جنس دوئے ذہن پرفیاد کرنے سے صرف ان کے نفس کی کمزودی اوران اسلح کے دھاد کی کندی اور ان کے امیاب کی کی نے روک دکھاہے ۔

بعض ده بین و توارکینی موت کیف شرکااعلان کرایم بی ا در این موار و پیاده کوجمع کردہے ہیں۔ لینے نفس کو مال دنیا کے حصول اور نشکر کی قیادت یا منبر کی بلندی پرع ورج کے لئے وقعت کر دیا ہے اور اپنے دین کو بربا دکر دیا ہے اور یہ برترین تجارت ہے کہ ترذیا کو لینے نفس کی قیمت بنا دو یا ابر آخرت کا بدل قرار ہے دو۔

بعض دہ ہیں جو دنیا کو آخرت کے اعمال کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اُخرت کو دنیا کے ذریع نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے نگا ہوں کو نیچا بنا لیاہے۔ قدم ناپ ناپ کر رکھتے ہیں۔ دامن کوسمیدط لیاہے اور اپنے نفس کو گھیا اما تراری کے لئے آراستہ کرلیا ہے اور پرور دگارگی پروہ واری کومعصیت کا ذریعہ منائے ہوئے ہیں۔

بعن وہ ہی جفیں حصول اقتداد سے نفس کی کر دری اور اسباب کی نابودی نے دور دکھاہے اورجب حالات نے ماز کاری کامہارا نہیں دیا قراسی کا نام قناعت دکھ لیاہے۔ یہ لوگ اہل زہر کا لبانس ذیب تن کے ہوئے ہیں جب کرندان کی شام ذا براز ہے اور زقیجے۔

(پانچریق م)۔اس کے بعد کچھ لوگ بانی دہ گئے ہیں جن کی نگاموں کو باذگشت کی یاد نے جھکا دیا ہے اوران کے آنسووں کو خون محتر نے جاری کڑیا ہے۔ ان میں بعض اوارہ وطن اور دورافتادہ ہیں اور بعض خوفزدہ اور گوشرنشن ہیں۔ بعض کی ذبانوں پر جہ لگی موگ ہے اور بعض اخلاص کے ساتھ محود عامیں اور در درسیدہ کی طرح رنجیرہ ہیں۔ انھیں خوف حکام نے گنامی کی منزل تک بہونچا دیا ہے۔

کے انسان معاشرہ کی کیاسچی تھویہے بجب چاہیے اپنے کھر۔ اپنے منہر۔ اپنے ملک پر ایک نگاہ ڈال لیجئے۔ انٹہ چادو تسمیں بیک دفت نظراً جائیں گی۔ وہ شریف بھی ل جائیں گے جومرف عالات کی ننگی کی بناپر شریف ہے ہوسے ہی در زبس چل جاتا تی بیوی پجوں پر بھی ظلم کمسف سے باز نہیں اُتے۔

وة تيس ما دخان بھى مل جائيں كے جن كاكل شرف فسادنى الارش ہے اوراى كواپئ اہميت دعظمت كا ذريع بنائے ہوئے بيرى معنى بعرى محفل ميں فلاں كوير كہر ديا اور فلاں اخبار ميں فلاں كے خلاف يريفنون لكھ ديا يا عوالت بي يه فرضى مقدم وا رُكر ديا۔

د امقدس بھی ل جائیں گے جن اتقدس کان کے نتی و فور کا ذریع ہے۔ دعا تعویز کے نام پرنام موں سے طوت فتیار کرتے ہی اوراولبار السرسے قریب تربنگ نے کے کے لیے سے قریب تربنا لیتے ہیں۔ چادری اوڑھا کردعائی منگولتے ہیں اور تنہائی میں بلا کہ جاددا تاریتے ہیں۔

دہ فاقرمت بھی ل جائیں گے جنسیں حالات کی مجبوری نے تناعت پراً مادہ کر دیاہے در زان کی صبح حالت کا اندازہ ددمروں کے درسر خوانوں پر مخولی لگا ماحاسکتا ہے۔ دستر خوانوں پر بخولی لگا ماحاسکتاہے۔

اَلتَّــقِيَّةُ، وَشَمِــلَتْهُمُ اَلدَّلَــةُ، فَسهُمْ فِي يَحْسرِ أُجَــاج، أَفْسوَاهُهُمْ صَامِزَةً، وَ قُلُومُهُمْ قَــرِحَةً، قَــدُ وَعَــظُوا حَـــتَىٰ مَــلُوا، وَ قُـهِرُوا حَـتَىٰ ذَلُوا، وَقُـتِلُوا حَـتَىٰ قَـلُوا. عُ

التزهيد فبر الدنيا

فَ لَتَكُنِ الدُّنْ يَا فِي أَعْدِيْكُمْ أَصْدَرَ مِنْ حُكَالَةِ ٱلْكَرَّظِ، وَقُرَاضَةِ ٱلْجَلَمِ، وَآرَفُ ضُوهَا ذَمِيمَةً، وَآرَفُ ضُوهَا ذَمِيمَةً، فَالنَّعِطُوا عِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَبْلُ أَنْ يَتَعِظَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَآرَفُ ضُوهَا ذَمِيمَةً، فَالنَّعَاتُ مَا يَنْكُمُ

قال الشريف رضي الله عنه أقول: هذه الخطبة ربما نسبها من لا علم له إلى معاوية، وهي من كلام أمير المؤمنين ﴿ لِنَهِ ﴾ الذي لا يشك فيه، وأين الذهب من الرّعام! وأين العذب من الأجام! وقد دلّ على ذلك الدليل الخرّيت و نقده الناقد البصير عمروبن بحر الجاحظ؛ فإنه ذكر هذه الخطبة في كتاب والبيان والتبيين، و ذكر من نسبها إلى معاوية، ثم تكلم من بعدها بكلام في معناها، جملته أنه قال: وهذا الكلام بكلام على ﴿ لِنَهُ ﴾ أشبه، و بمذهبه في تصنيف الناس، و في الإخبار عماهم عليه من النهر و الإذلال، و من التقية والخوف، أليق. قال: و متى و جدنا معاوية في حال من الأحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد، و مذاهب العباد!

# ۳۳ و من خطبة ام ﴿ﷺ﴾

حدمة بعثة النبر ﴿ عَلَيْكُ ﴾

إِنَّ اللهُ بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ لَيْسَ أَحَدُ مِنَ ٱلْعَرَبِ يَعْرَأُ كِتَاباً، وَ لَا يَسدَّعِي نُسبُوَّةً، فَسَاقَ النَّساسَ حَستَّى جَسوًّا هُمْ مَسلَّتَهُمْ، وَ بَسلَّعَهُمْ مَنْجَاتَهُمْ، فَسِاسْتَقَامَتْ قَسنَا تُهُمْ، وَأَطْمِمَانَتْ صِسفَاتُهُمْ.

تقبه - مالات كوجهيا كرظلم متخففا كانتظاً اجاج - كھارا ضامزه ـ ساكن ترجه - زخمی مُثالُه به حَيلُكا قرظ - کیر کایته حَكِمَ ـُ وَهُنينِي حِسِ سے اون کا اَ جاتا رغام مشي يا رست خربت - ما میراور تخربه کار خصف نعل ۔ جوتیاں ٹائکنا قناة - نيزه - اس كي استقامت کی سازگاری کا اشارہ ہے (ك) الشردالون كى زندگى كا يجيبُ غريب نقشه بحب كامشابره هر دورا ورسرعلاقه مي كيا جاستاب کران کی زندگی کے حسف من شکل سمى دكى شكلىي ضرورسلىنى

۱ - مثلا لم انهیں گنام بنادتینی ۲ - اہل اقتدارانهیں ذلیل دکرو قرار دمیہ تی ہیں -

سوران کی زندگ کو اکھارے یا ف کے سندرمیں ہوتی ہے کہ اپنے اول سے اپنی تشکل کا بھی علاج نہیں

کرسکتے ہیں۔ (س - ان کی زبانوں پر پابندی عائد کو دی جاتی ہے - ہ - ان کے دل شریعیت کی بربا دی دیکھ کرزنمی ہوجاتے ہیں -- ان کی تصبیحت اس قدر نظرانداز کی جاتی ہے کہ گویالوگ اک جاتے ہیں - (، - انھیں اس قدر دبایا جاتلے کہ لوگوں کی گاہوں سے گرجاتے ہیں -- انھیں اس قدر ما راجا آہے کہ ان کی تعداد کم ہوجاتی ہے ایسے صالات میں صاحبان عقل دشور کو دا تعاجم عند صاصل کرنا چاہئے اوراس دنیا سے کنار کش اختیار کرنا چاہئے جرکا بڑا کو نیک بندوں کے ساتھ اس قسم کا رہا ہوگئین یہ دبیرہ عجرت تگاہ "کہاں ہے ؟

مصا درخطبه سي ارشادمفير صيف ، الخصائص من

اور بیچاد گئف انحیس گئیرلیا ہے۔ گؤیا دہ ایک کھانے مندر کے اندر زندگی گذادر ہے ہیں جہاں منھ بند ہیں اور دل زخی ہیں۔ انھوں نے اس قدر توعظہ کیا ہے کہ ہیں کا در اس قدر دوہ اس قدر دوہ اس قدر دوہ اس قدر دوہ اس قدر دوہ اس قدر دوہ کئے ہیں کہ الآخر دب گئے ہیں اور اور ان قدر دبائے گئے ہیں کہ الآخر دب گئے ہیں اور اور اور اور اور اور ان کے دبزوں سے بھی ذیادہ پست ہونچا ہے اور لینے بہلے والوں سے جرجا میل کرنی چاہیے قبل اس کے کہ بعدول لیے تھا دے انجام سے عرت حاصل کریں۔ اس دنیا کو نظرا ندا ذکر دو۔ بربہت ذلیل ہے یہ ان کے کام مہیں آگ ہے جو تم سے ذیادہ اس سے دل لگانے والے تھے۔

٣٣ ـ آب کے خطبہ کا ایک حصہ

(اہل بھروسے جہاد کے لئے نکلتے وقت جس بی آپنے ہوٹوں کا بعثت کی حکت اور پھرائی نفیدلے در توارج کی دذیلے ذکر کیا ہے۔)
عبدالشرین عباس کا بیان ہے کہ بیں مقام ذی فارس امیرالمومنیٹ کی خدمت میں صاخر ہوا جب آپ بی نعلین کی مرمت کر ہے تھے۔ آپ فر ما یا
ابن عباس! ان جو تیوں کی کیا قیمت ہے جیس نے وض کی کھی نہیں! فر ما یا کہ خدا کہ قسم یہ بچھے تھا دی کو مت سے ذیا وہ عوقی زہیں گریر کھو مت
کے ذریعے میں کسی جی کو قائم کر کو ل بیا کسی باطل کو دفع کر سکوں۔ اس کے بعد لوگوں کے درمیان آگر برخطہ ارخاد فر ما یا :
انٹر نے حضرت محمد کو اس وقت مبعوث کیا جب عربی ای کوئی ناکس کی کئی درست ہوگئی اور ان کے حالات استواد ہوگئی۔
ان کے مقام تک بہونچا یا اور انھیں منزلی نجات سے اشنا بنا دیا بہا شک کہ ان کی کمی دوست ہوگئی اور ان کے حالات استواد ہوگئی۔

اے امرالمونین کے ذیرنظ خطبہ کی فصاحت و بلاغت اپنے مقام ہے۔ آپ کا برایک کلم ہی آپ کی ذندگی اور آپ نظریات کا اندازہ کونے کے لئے کائی ہے خیمیت کے مانعاس موتر حال کو نکاہ میں مصلے بعد کہ آپ جنگ جا کے موقع پر اجرہ کی طون جا اسے تھے اور صفرت عائشہ آپ کے خطاف جنگ کی آگ اس پر و پیکنڈہ کے مانعہ بھو کا دہی تھیں کہ آپ حکومت و اقتدار کی لائچ میں مختان کو قتل کرا دیا ہے اور تخت خلافت پر قابق ہوئے ہیں۔ صفورت تھی کہ آپ بحث علی ایف نظریات کا اعلان کرنے ہیں برکام خطبہ کن کا جس موتا قواس کا علی ترکی کا بجھنا ہم انسان کے موت کو اس میں خواجہ کردیا جا اس کا ایف ہوئے۔ موترت حال نے بہلے قواس امری وضاحت کی کہ آپ تحت خلافت و "قابق " موزے کی بعد بھی ایس ذندگی گذار ہے تھے کہ آپ ہا مصبح کو الم جزیار ہی موترت حال نے بہلے قواس امری وضاحت کی کہ آپ تحت خلاف ہوئی کہ ایک بعد کی بعد ہوئی کہ ایک موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کہ آپ تو کہ کیا ہم کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کیا موترت کیا میا ہم کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کیا موترت کیا موترت کیا کو نکات کا اعلان فر بھی ہو کہ کیا ہم کیا موترت کیا کیا تھا کہ کیا کہ کو موترت کی کیا موترت کی کیا موترت کیا موترت کیا موترت کی کیا موترت کیا کہ کو ایک کو موترت کیا کیا تھا کہ کیا موترت کیا کیا دیا ہما کہ کو نکات کا اعلان فر بایا :

ا - میری نگاہ میں حکومت کی قیمت جو تیوں کے برابریمی نہیں ہے کہ جو تیاں تو کم سے کم میرے قدیوں میں دمتی ہیں اور سے ایمانوں کو بھی حاصل ہوجا تاہے ۔

٢ ميرى نكاه يس خكومت كامصرف صرف حق كاقيام اور باطل كااذا لهد ورنزاس كے بغير حكومت كاكو كى جواز نہيں ہے ۔

فضل على ﴿ ﷺ ﴾

أَمَسَا وَاللهِ إِنْ كُسَنْتُ لَسِنِ سَسَاقَتِهَا حَسَقًى تَسَوَلَتْ بِحَسَدَا فِيرِهَا: مَسَا عَسَجَرْتُ «ضَسَعُفَتْ» وَلَا جَسَبُنْتُ (وَهسنتُ)، وَ إِنَّ مَسِيرِي هٰذَا لِسِنْلِهَا؛ فَسَلاَتُهُنَّ (فسلاتُهنَ) الْسِبَاطِلَ حَسَقًى يَخْرُجَ الْحُسَقُ مِسَنْ جَسَنْيِهِ.

توبيخ النارجين عليه

مَــالِي وَلِسَغُرَيْشٍ! واللهِ لَسَقَدْ قَـا تَلْتَهُمْ كَسَافِرِينَ: وَ لَأَقَـا تِلَمَّهُمْ مَـافِرِينَ: وَ لَأَقَـا تِلَمَّهُمْ مَـافُتُونِينَ، وَ إِنِّي لَسَحَاحِبُهُمْ إِسَافُهُمْ مَـالَّامُ مَا أَلَّا اللهُ أَخْسَتَارَنَا عَسَلَيْهِمْ، فَأَدْخَسَلْنَاهُمْ فِي حَسِيرُنَا، فَكَانُوا كَمَا قَالَ الْأَوْلُ:

أَدَمْتَ لَعَمْرِي شُرْبَكَ ٱلْمَحْضَ صَابِحاً وَأَكُلَكَ بِالزُّبْدِ ٱلْمُسَتَشَّرَةَ ٱلْسُبُجْرَا وَخَطْنَا حَوْلَكَ ٱلْمُسُودَ وَالسَّمْرَا وَخَطْنَا حَوْلَكَ ٱلْجُرُدَ وَالسَّمْرَا

72

و من خطبة لم ﴿ ﴿ إ

في استنفار الناس إلى أهل الشام بعد فراغه من أمر الخوارج، و فيها يتأفف بالناس، و ينصح لهم بطريق السداد

أفَّ لَكُمم السّقلا سَيْمَتُ عِمَابَكُم الرّضِيمُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِن الْآخِرَةِ عِوَادًا وَ بِالنَّلُ مِن الْعَرْدَةِ عِوَادًا وَ بِاللّهُ مِن الْعَرْدَةِ عِوَادًا وَ مِن اللّهُ وَلِي مَكْرَةٍ مُن الْعَرْدَةِ مُن الْعَيْمُ مَوَادِي كَانّكُم مِسنَ الْوَقِ فِي مَكْرَةٍ مُن اللّهُ وَلِي فِي مَكْرَةٍ مُن الْعَيْمُ مَوَادِي كَانّكُم مِن اللّهُ وَ مَن اللّهُ وَلَى فِي مَنْ اللّهُ وَ مَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَ

3

ľ.

ساقر - نوج كاده آخري هميج الكاصر كو مدا فير ـ كل كاكل مَ كَي رُعالَاتِ نقب -سوراخ كزنا دوران الاعين خوت المصريحرانا غمره - پرده - شدت الختضار رتج ً بندكر دينا خوار - گفتگو تعمبون - اندهيهوك بو ما لوسیه - دیوانگی کامارا بوا *زا فىر-عارىن كاركن اورستون ق*يبيله معر- آگ جو کانا ف غوركيا جائ توصدراسلام كر ذبكر جل وصفين كم كحالة ىيى صرف اس قدر فرق مواسى كر امتداس كفروا سلام اورحق وباطل بانكل الك الك يقع اوركوني كسي زيرسايه يا زيرنقاب نبين تطااورآج كفرنے اسلام كانقاب بين لياہے اورحق باطل كے يتج دباديا كي ب اميرالموسنين اسي كمنة كى طوت اشاره فرانا چاہتے ہیں کرمیرے لئے ان حالات كامقابله كوفئ مشكل كانتبي ہے۔ اس روزاول سے رسول اکرم ك ساخدا نقلا بى تخر كيەسى شال

رہ چکاہوں میرے کردارسی سنکر وری ہے اور نہ بزدلی ۔ میں باطل کا مقابلر کے لئے ہمدو تت تیار ہوں اور آج کے گراہ در حقیقت کل کے کفار ہی ہیں جفوں نے اسلام کارخ اختیار کرلیاہے اور ان کے ولوں میں یہ بغض بیٹھا ہوا ہے کہ انھیں ہمارے زیرا ترمسلان زندگی گذارنا پڑر ہی ہے ۔

مصادرخطبه سی تاریخ طبری ۱<u>۹-۳۳۸۶، الاماته والسیاسه این قتیبر افتاء انساب الاشرات بلازی مندی ، المجالس مفیده می .</u> تذکره این انجزی منظ، اختصاص مفید<u>ر ۱۵۳</u> آگاہ ہوجا دُکر بخدا تسمیں اس صورت مال کے تبدیل کرنے والوں میں ثابل تھا بہا تک کرمالات محل طور پر تبدیل ہو گئے اور می مردر موا اور مز توفز دہ ہوا اور آج بھی میرا پر سفرویسے ہی مقاص کے لئے ہے۔ میں باطل کے شکم کوچاک کرکے اس کے بہوسے دہ می اکالولگا جے اس نے مظالم کی تہوں میں جمیا دیلہے۔

مرا قریش سے کیا تعلق ہے۔ یم فرکل ان سے کفر کی بتا پر جاد کیا تھا اور اُرک فتنزا ور کر ایمی کی بنا پر جہا دکروں کا۔ یم ان کا پر انا پڑھا بل ہوں اور اُرج بھی ان کے مقابلہ پر تیا دموں فواکی فتم قرایش کو ہم سے کوئی عداوت بنیں ہے کر یہ کر پر وردگا دیے ہمیں شخب قرار دیا ہے اور ہم نے ان کو اپن جاعت میں داخل کرناچا ہاتہ وہ ان اشعاد کے مصداق ہوگے:

مهم- أپ ئے خطبہ کا ایک حقتہ

خواکی تم برزین افراد ہوجی کے ذریداکش جنگ کو بھڑکا یا جاسکے بھارے ساتھ مکر کیا جا تاہے اور تم کو فی تربیر بھی نہیں کرنے ہو۔ تھارے علاقے کم ہوتے جارہے ہیں اور کھیں غصر بھی نہیں اکتا ہے۔ دشمن کھاری طرف سے غافل نہیں ہے مگر تم غفلت کی نیزمور ہے ہو۔

لے اس مقام پرمینیال دکیاجائے کہ ایسے انداز گفتگوسے وام ان اس میں مزید نخوت پریا ہوجاتی ہے اور ان میں کام کوسنے کاجذبہ بالکام وہ ہوجاتا ہ اور اگر واقعًا ام علیالسلام اس قدر عاجز اکٹے تھے تو بھر بار بار دم ہرانے کی کیا خردرت تھی۔ ایغین ان کے مال پرچپوڑ دیا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہا ہونے دالا تھا ہوجاتا اور بالا خولوگ لینے کیفرکر دار کو بہونے جلنے۔ ؟

اس نے کردایک بونباتی متودہ قر بوسکتائے منطقی گفتگونیں بوسکتی ہے۔ اکتابہ شا در نادانسکی ایک فطری ددعمل ہے جوام بالمعود ن کی منزل یں فریف بھی بن جا تاہے ۔۔ لیکن اس کے بعد بھی اتمام جمت کا فریف بہر حال یا تی دہ جا تاہے۔ پھرا مام کی نگا ہیں اس متقبل کو بھی دیکوری تقییں جہاں مسلسل بدایات کے پیش نظر چندا فراد صرور پریا ہو جائے ہیں اور اس وقت بھی پریوا ہو کے کتھے براور بات ہے کرتھنا و تقررت نے ساتھ نہیں دیا اور جہا در مکمل نہیں ہور کا۔

اس کے علاوہ برکتہ بھی قابل قیمہے کہ اگرام المومنین نے سکوت اضیار کرلیا ہوتا تو دشمن اسے دضا مندی اور بیعت کی علامت بنا لینتے اور مخلصین اپن کوتاری عمل کا بہار قرار دے لینے اور اسلام کی روح عمل اور تحریک دیڈوادی مُردہ ہوکہ رہ جاتی۔ ا سَاهُونَ، غُسلِبَ واللهِ اَلْسَتَخَاذِلُونَا وَ آيُمُ اللهِ إِنِّى لاَّظُنُ بِكُمْ أَنْ لَوْ حَسَ (حمن) السُوعَى، وَ السَتَحَرَّ الْسُوتُ، قَسِدِ الْسَفَرِجْمُ عَنِ اَبْنِ أَي طَالِبٍ الْفِرَاجَ الرَّأْسِ وَ السَّوَجُمُ عَنِ اَبْنِ أَي طَالِبٍ الْفِرَاجَ الرَّأْسِ وَ السَّوَ الْسَفِيدِ يَعْرُقُ لَمُسْتَهُ، وَ يَسْفِمُ عَظْمَهُ، وَ يَعْرِي وَ اللهِ إِنَّ المُسرَأُ يُكُمُ مَعَظِمَهُ عَسَدُهُ وَ يَعْفِي عَلَيْهِ جَوَاجُ صَدْرِهِ أَنْتَ فَكُنْ ذَاكَ إِنْ جَسِنْتَ عَلَيْهِ جَوَاجُ صَدْرِهِ أَنْتَ فَكُنْ ذَاكَ إِنْ شِلْتُهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

### طريق السداد

أيُّسَا النَّسَاسُ! إِنَّ لِي عَسَلَيْكُمْ حَسَقاً، وَلَكُسمْ عَسَلَّ حَسَقًا؛ فَأَمَّا حَقَّكُمْ عَلَّ فَسَالتَّصِيحَةُ لَكُسمْ، وَ تَسوْفِيرٌ فَسِيْتِكُمْ عَسَلَيْكُمْ، وَ تَسعْلِيمُكُمْ كَسِيلًا تَجْسهَلُوا، وَ أَسُسا حَستَّى عَسلَيْكُمْ فَسالوَفَاءُ إِسالتِيْتَةِ، وَالشَّسَعِيحَةُ فِي الْسَسِنَهَ وَ وَأَلْسَعْيبٍ، وَالْإِجَسابَةُ حِسِينَ أَدْعُسوكُمْ، وَالطَّساعَةُ وَسِينَ أَمُسُرُكُمهُ، وَالطَّساعَةُ حِسِينَ أَمْسُرُكُهُمْ، وَالطَّساعَةُ حِسِينَ أَدْعُسوكُمْ، وَالطَّساعَةُ حِسِينَ آمُسرُكُهُمْ،

40

#### و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

بعد التحكيم و ما بلغه من أمر الحكمين و فيها حمدله على بلائه، ثم بيان سبب البلوى

#### الحج عام الباأ،

آلحَ مندُلِلْهِ وَإِنْ أَنَى الدَّهُ رَبِ الْخَطْبِ آلْ فَادِحِ، وَآلَحُ دَنِ آلَجُ لِيلِ. وَأَشْهَ دُ أَنْ لَا إِلْهِ وَإِنْ أَنَى اللَّهِ لَا شَرِيكَ لَهِ ، لَهِ مِنْ مَ مَعَهُ إِلَهُ عَلَيْهُ، وَأَنَّ مُ مَ مَداً عَ مِنْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.

يعرن كحمه يكوشت بوں كھا ما جائے کہ بڑی پر کھھ نہ رہ جائے انفراج الراس بيني دوباره جوثرنے كأاسكان كلي زره جائ فری میخوشی میکوشی کرون جوارمخ بسلان مشرفيه - مقام شارت كي ارس فراش الهام - سری اریک بریاں فيُّ أبال بيت المال خطب قا وح يسكين مادة مدرف \_ حادثہ كالذشة خطبات بي آپ نے اپنے فدات كوسركاردوعالم كسانيشال كياتها توانجا مُركهي دونون خدمات كا ایک جسیاسی واحس طرح احد کے ميدان سركاركے اصحاب تہا جھوار روا مزمو محتم تحجے اورکسی کومرمزکر دیکھنے کی فرصت زنقي راس طرح آب كے ساتھ الل كُوفِهُ كابرًا وُر لأكريسَ مِيوان جَلَّ میں معاور کے مکارانہ طور رینزوں پر فرآن لبندكر<u>ف كفريب</u>س آيخ اور آپ کے قول مراعماد نگیا لکاک کورشمن كح والحروي كامتصور بنايا -ظا سرب كرج قوم اس قدرا عمل اور ذلبل برواس كاحصه ناكا مي ا دررسوا يي کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔

حمروغی به شدت جنگ

الستحالوت موت كى گرم با زارى

آن گفرگی دنیایی جمی ید دکھاجا آ ہے کوجب بائی ارنے گذاہ و در عمن کے اِتھوں گرفتار ہوجانے کا خطرہ بدا ہرجا آئے توخودکشی کرکے اپنے کواس و لت سے بالیتاہ اور دشمن کے بیضہ میں جانے کو گوارا منیں کرتاہے - ظاہر ہے کہ یعل عقلی اور شرعی اعتبار سے ضیح منیں ہے لیکن ہرحال اسے نقاضا کے غیرت و شہامت تصور کیا جا ا ہے اور ایسے وگ ان لوگوں سے ہموال ہتر ہوتے ہیں جو جاد کے میدان کو نظا نداز کرکے ہرطرح کی ولت اور دسوائی کے لئے گا اور ہوجاتے ہیں ۔

ك ينجيا أن كي مرزين مثال يحس كي

نغیرعالم کودالی دیریمی نسیر پائی جاتی ہے - عالم اسلام کاکیا ذکرہے ہے

مصادر خطبه ۱<u>۳۵۰</u> انساب الاشراف يا ذرى ۱۳۵۰ ، تاريخ طبرى و ۱۳۵۰ ، الا ماشد السياسته ا ۱۹۵۰ ، تا بصفين نصري فراح متذكرة اكخاص صلنا ، اغانی اد الفرح اصفهانی و ۱۹۵۰ ، مردج النهب مسودى ۲ صلای ، كال ابن اثبر ۴ صلنا ، ابدايته والنهايته، المثا محم الاشال ميدان ۲ م ۲۳۵۰ خدا کی تم ستی برتے والے بمیشر مغلوب ہوجلتے ہیں اور بخوا میں تہا دے بارے بیں بہی خیال رکھتا ہوں کہ اگر جنگ نے زور کم لیا اور موت کا بازار کرم ہوگیا قوتم فرزند ابوطالب سے بوں ہی الگ ہوجا وکے جس طرح جم سے سرالگ ہوجا تا ہے۔
خدا کی قسم اگر کو کی شخص لمب خشمن کو اتنا قابو دے دیتا ہے کہ وہ اس کا گوشت اُتا در سے اور ہٹری قوٹر ڈائے اور کھا ل کے کم طب محکومت تو ایسا شخص عاجزی کی آخری سرحد پر ہے اور اس کا وہ دل انتہائی کم زور ہے جو اس سے بہلو وُں سے در میان ہے تم جا ہو تو ایسے ہی ہوجا وکہ کہ موجود کی اس فرت کے اس فرت کے اسے بہلے وہ الوا رحلا وک کا کہ کھوچڑ یا شکر طب محکومت ہوکرا ڈنی دکھا کی دیں گا اور اس کو بیز صواح کا وہ کر سے گا۔

ایسے ہی ہوجا وکی کئر کے نظر اُ مُن سے راس کو بعد صواح کا وہ کر سے گا۔

ایماالناس اِلقیناً ایک حق میراتھا کے ذرہے اور آبک حق تھادامیرے ذرہے۔ تھاداحق میرے ذمریہے کہ بی تھیں فیرے کروں اور بیت المال کا مال تھادے حوالے کردوں اور تھیں تعلیم دوں تاکرتم جاہل مزدہ جاد کا درا دب سکھا دُن ناکر باعمل ہوجا کہ ۔ اور مبراحق تھائے اوپر سبے کرسیت کاحق اداکروا درحاصر وغائب ہرحال میں خیرخواہ رہو جب پیکاروں تولٹیک کہوا ورجب حکم دوں تواطاعت کرو۔

۳۵- آپ کے خطبہ کا ایک حصہ

(جب تحکیم کے بعداس کے نتیجہ کی اعلاع دی گئ تو آپ نے حدو تنائے المی کے بعداس بلاد کا بسب بیان فر بابا) ہرحال بین خدا کا تنکر ہے جا ہے ذمار کوئی بڑی معیبت کیوں رہ لے اکئے اور حادثات کننے ہی عظیم کیوں رہ وجائیں۔اوریں گواہی دیّا ہوں کہ وہ خدا ایک ہے اس کا کوئی شریک بہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی ووسرامعبو د نہیں ہے اور حضرت محمداس کے بندہ اور دسول ہیں (خداکی رحمت ان پر اور ان کی اگری)

لے یہ دیا تداری اور ایمانداری کی عظیم زین مثال ہے کرکا کنات کا میر مسلا فدن کا حاکم۔ اسلام کا در دار توم کے مسف کھوے ہوکہ اس حقیقت کا اعلان کردہا ہے کہ میں اور میراحق محقادے ذمرہے اس طرح تھا داحق میرے ذمر بھی ہے۔ اسلام میں حاکم حقوق العباد سے لمیڈ زنہیں ہوتا ہے اور نہ اسے قانون البی کے مقابلہ میں مطلق العنان قرار دیا جا سکتا ہے۔

اس کے بعد دوری احتیاط یہ ہے کہ پہلے عوام کے معقوق کوا واکونے کا ذکر کہا۔ اس کے بعد اپنے مقوق کا مطالبہ کہا اور حقوق کے بیان بر کا بھا اس کے بعد اپنے مقوق کا مطالبہ کہا اور حقوق کے بیان بر کا بھا کہ تک کے مقوق کو اپنے حق کے مقابلہ بیں ذیا وہ اہمیت وی ۔ اپنا حق صرف یہ ہے کہ قوم مخلص رہے اور بیعیت کا حق اور اکا کی اطاعت کی بابندی دہر ہے جب کہ بہر کی معابدہ کی بابندی معابدہ کی بابندی اور میں عین تقاضائے اسلام ہے ۔ اسکام کی اطاعت اسکام المہیا کی اطاعت ہے اور بہی عین تقاضائے اسلام ہے ۔

اس کے برخلاف اپنے او پرجن حقوق کا ذکر کیا گیاہے وہ اسلام کے بنیا دی فرائف میں خامل بنیں میں بلک ایک حاکم کی ذمردادی کے شعبہ بین کہ وہ لوگوں کو تعلیم دسے کران کی جہالت کا علاج کرے اور این میں مذرب بنا کرعمل کی دعوت سے اور پھر برا برنصیحت کرتا درہے اور کئی آن جھا آئے مصالح ومنا فع سے خافل مزمونے پلئے ۔!

#### سبب البلوي

أمَّسا بَسعْدُ، فَسإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّساصِعِ الشَّسنِيقِ ٱلْسَعَالِمِ ٱلْجَسرَّبِ تُسودِتُ ٱلْحَسَسْرَةَ، وَ تُسَعْقِبُ النَّدَامَةَ وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلْمُكُومَةِ مله أُشسرِي، وَ نَحْسسلْتُ لَكُسمْ مَحْسزُونَ رَأْيسى، لَوْ كَسانَ يُسطَاعُ لِسقَصِير أَسْرُ! فَ اللَّهُ مُ عَلَى آياءَ الْخُوالِفِينَ آلْجُ فَاةِ، وَٱلْسَابِذِينَ ٱلْسِعُصَاةِ، حَسِيًّا آرْتَسِابَ النَّسِاصِعُ بِنُصْعِهِ، وَضَنَّ الرَّنْدُ بِقَدْعِهِ، فَكُنتُ أَنَّا وَ إِيُّ اكُدِمْ كَالَ قَدَالُ أُخُدُوهِ وَإِنْ:

أمَـــرْ تُكُمُ أَمْـــري بِمُــنْعَرَجِ اللَّــوَى

فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النُّصْحَ (الرّشد) الَّا ضُحَى ٱلْغَدِ

# و من خطبة له ﴿ ﷺ ﴾

ي تخويف أهل النهروان

- انًا نَ دِيرٌ لَكُ مَ أَنْ تُ صَبِحُوا صَرْعَ مِن بِ أَثْنَاءِ هُ لِذَا --- و وَيِ أَهْضَام هِ اللهُ الْهِ عَلَيْهِ عَد لَى غَد بَر بَا يَنْهَ مِد ن رَبِّكُ مِنْ وَ لَا سُلْطَانِ مُسْبِينِ مَسْعَكُمْ: قَسِدْ طَوَّحَتْ بِكُسمُ الدَّارُ، وَأَحْسِ تَبَلَّكُمُ ٱلْمُسِقْدَارُ، وَ قَسِدْ كُسِنْتُ نَهَ مِيتُكُمْ عَسِنْ هَدِهِ الْحُكُ ومَةِ فَ أَبِيْتُمُ عَ لَيْ إِن اللهِ مِنْ الخالفين)، حَسِسةً مَا صَرَفْتُ رَأْيِسْسِي إِلَىٰ هَسْسُواكُسِمْ، وَ أَنْسِتُمْ مَسِعَاشِرُ أَخِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ - لا أَبَ الكُمْ-

🗘 واقعہ رہے کہ حیرہ کے فرا زوا جذمہ فيجزره كے حاكم عروبن طرب كونس كرديا تواس کی بٹی جزارہ کی حاکم ہوگئی ادر اس نے باپ کے انتقام کے ارب س ايك نئى تدبيرسوجى كرجذ ميركوبيام ديديا كس تناكرت نس طاسكتي آپ محص عقد كرلس كر دونون لل كرحكوت كوحلائس جريمياني رشته كرمنطي كرلباا ور جزرہ جانے کی تباری میں لگ گ ۔اس کے غلام تصيره فيسجها ياكراس مي مكاري كالمكان كم ليكن جدير كي تمجه س هُ أيا اور حب جزيره بينيج كريرًا وُ ذا لا تو زماد کے سب یا ہوں نے شبخوں ارکر جذبيه كاخاتمة كردياا ورقصييري فرمان بر بىيا ختەيەنقرە *آگ*ا ب 🗗 انوبوازن دربدین صمرشاعری

جس في اين عال عبدالشرك مراه بنى بكرر يحلمكي اوران كے اوسن سنكا لايا - مقا منعرج اللوي يرراست گزارنے کاارا دہ کیا تو در مید نے منع كياكريبان كالمرامصلحت كيفات بين عبدالشرك أبول بنيس ك اور بالاخرراتوں رائت تمل كر ديا كي ـ ص کے بعد دربیانے یہ شعر پڑھا جو اس کے منعد داشعار کا ایک حصه

ک ننروان ایک دادی کا نام ب جن كانسلسلاكوفەكے قريب صحراً ، حوادے ماہے۔ وہاں نے واک واتع محكيم كع بعد نعا وت كاعلان كرديا ادريكنا كمشروع كرد باكرعلى فيهماوير كساقة اس فيصله كوكيون خطوركيا

جگرنصد کرنے کا حق صرف بروردگار کوہ اوراس کے بعدا پنے سرراہ حقص بن زمیر معدیٰ ( ذوالندیہ ) کی تیادت میں جنگ کے لئے تیار ہوگئے اور بالآخرنا ہوگئے -اس فرقہ کوعلاقہ کے اعتبار سے حودریہ اورعل کے اعتبار سے خوارج کیا جا کہ ہے کہ اغوں نے ام وقت پرخروج کی تھا۔

مصادر خطبه المع المونقيات زبيرين بكارصنه من اريخ طبرتي ميه ، ١٠٠٠ الامامة والسياسة ابن تتبيه اميه الم ، تذكرة الخواص صناء النهاية ابن الاشراطي مروج الزميب معودي مروي انساب الاسترات بلا ذري م صاع الاخبار الطوال دينوري ص<u>اعوا</u>

امابعد دیاددکھوں کرناصح شفیق اورعالم تجربرکار کی نافر مانی ہمیشہ باعث حسرت اور موجب بمامت ہوا کرتیہے۔ بیں نے تقیین کیم کے بارک میں اپنی دلئے سے باخر کر دیا تھا اور اپنی قیمیتی دائے کا بخوا بیان کر دیا تھا لیکن لے کاش" نفسین کے حکم کی اطاعت کی جاتی تم نے دیم بری اس طرح مخالفت کی جس طرح بدترین مخالف اور عبد شکن نافر مان کیا کرتے ہیں بہا تک کرنصیعت کرنے والا خود بھی شبہ میں پڑجائے کہ کس کو نصیعت کردی اور حیقمات نے شعلہ محتر کا نابند کر دئیے۔ اب ہما را اور تھا داوہی حال ہواہے جو بنی ہوارٹ کے شاعر نے کہا تھا : "میں نے تم کو اپنی بات مقام منعرج اللوئ میں بتا دی تھی ۔ لیکن تم نے اس کی حقیقت کو دوسے دن کی میں کو بہجانا "

ے صورت مال یہے کرجنگھیں کے اختام کے قریب جمب عمود عاص کے متورہ سے معادیہ نے نیزوں پرقرآن بلزکردئے اور قوم نے جنگ رو کئے کا ارادہ کرلیا توصفرت نے متنبہ کیا کہ یعرف مکادی ہے ۔ اس قوم کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ لیکن قوم نے اس حد تک احراد کیا کراگر آپ قرآن کے فیصلہ کوز ما نیں گئے قوم آپ کونٹل کردیں گئے یا گرفتا دکر سے محاویہ کے والے کر دیں گئے۔ ظاہرہے کر اس کے نتائج انتہائی پرترا و دینگیں تھے لہٰڈاآپ نے اپی دائے سے قطع نظر کوئے اس بات کونسلیم کم لیا نگرشوط ہی دکھی کوئیصلہ کتاب وسنت ہی کے ذریعہ بوگا۔

معاملہ دفع دفع ہوگیا لیکن فیصلہ کے وقت معاویہ کے نمائندہ عروعاص نے حضرت علیٰ کی طرف کے نمائندہ او موسی اشعری کو دھوکردیدیا اور نسبت علام میں ایک نے مردمان کی وجہ سے میں میں میں میں کی در سے سالمیں کی وکی میں مسلم میرکزر

اس نے صفرت علی کے معزول کرنے کا اعلان کردیا جس کے بعد عمروعا حم سے فرکہ وزا دراس کی حکومت سلم ہوگئی۔
حضرت علی کے نام نہا داصحاب کو اب اپنی حافت کا اعلان ہوا اور شرمندگ کو مثانے کے لئے الٹا الزام لگا نا شروع کر دیا کہ آپ نے
اس نجیم کو کیوں منظور کیا تھا اور خدا کے علاوہ کسی کو حکم کیوں تسلیم کیا تھا۔ آپ کا فر ہوگئے ہیں اور آپ سے جنگ ، واجب ہے اور بر کہر کہ مقام حرود اور پر نشکر جمع کرنا شروع کردیا۔ اُدھ حضرت تام کے مقابلہ کی تیاری کرد ہے تھے لیکن جب ان ظالموں کی شرارت مدسے کہ کے بڑھ گئ افراد ہوگئ یا غیر جاب دار ہوگئ یا جو جاب دار ہوگئ یا نے جاب دار ہوگئ یا نے جاب دار ہوگئ یا اور صن نے اور اور من نا فراد و تین ہزاد خوادی دہ سے مقابلہ ہوا تھ اس تیامت کا ہوا کو مون نو اُدمی نیچے۔ باتی سب نی الناد ہوگئ اور صن نے اُدمی نے۔ باتی سب نی الناد ہوگئ اور صن نے اُدمی نے اُدمی نے۔ باتی سب نی الناد ہوگئے اور صن نے کا شریعے میں اُدار سے صرف اُدھا فراد شہید ہوئے۔ برواقعہ و صفر شریعے کو پیش آیا۔

## ۳۷ و من کلام له دی

يجري مجرى الخطبة وفيه يذكر فضائله ﴿ الله علا وقعة النهروان فَ الله علا وقعة النهروان فَ الله على الله الله الله والله فَ الله الله الله والله و

## ۳۸ و من کلام له جهج

و فيها علة تسعية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيها و فيها علة تسعية الشبهة ثم بيان حال الناس فيها و إِنَّهَ الشَّبَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ دَلِسيلُهُمْ سَمْتُ الْمُسدى وَ أَمَّا أَعْداءُ اللهِ فَصَدُعَاوُهُمْ فِسيهَا السيقِينُ، وَ دَلِسيلُهُمْ الْسَعَى، فَسايَنْجُو مِسنَ الْمُوْتِ مَسنُ فَصَدُعَاوُهُمْ فِسيهَا السيقَاءَ مَنْ أَحْبَهُ السيلَهُمُ الْسَعَمَى، فَسايَنْجُو مِسنَ الْمُوْتِ مَسنُ خَسافَهُ، وَلا يُسعَلَى اللهُ وَ دَلِسيلُهُمُ الْسَعَمَى، فَسايَنْجُو مِسنَ الْمُوْتِ مَسنُ خَسافَهُ، وَلا يُسعَلَى الْسَبَعَاءَ مَسن أَحْبَهُ

#### ۳۹ همن خطبة له جي ج

خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر.

و فيها يبدي عذره، ويستنهض الناس لنصرته مسنيت بِسَسَن لَهُ اللهُ ا

فشل - کمزوری - بزدلی تقیع - گرشه میں تھیب جانا تعتعوا - زبان میں روانی کا زہونا طرت بعنا نہا یہ بعت کا کنا یہ رہان - وہ انعام جومقابلہ کے وقت معین کیا جاتا ہے -

مغمز ٔ طعن و طنز سمت البدی ۔ طریقه مهرایت حش ۔ دشمنوں بیغضبناک ہونا ستصرخ ۔ مدد کے لئے بلند آ داز

سنع كارث والا

متنوت واغوثاه کهر فراد کرنوالا ایسامعلوم موتاه کسی فردیا جاعت نجاب کی علوم کودیکی کربرازام نگاناچا با تقاکرآب رسول اگرم کنام غلط اخبار میان کرتے ہیں ۔ لہذا آپ ضردری تمجھا کراسلام میں اپنی واقعی حیثیت کا اعلان کر دیا جائے دو ذر آپکا مزاح مینمیں تقا اور زجا بلوں کے درنیان اپنی واقعی شیبت کا اعلان کرستے تھے ۔

ری یه نها صورت رسول و آل رسول کا امتیاز تعاجهان قانون الهی کی حکم ان تعی اور مسلمان و بلال میں کوئی فرق نهیں نفیا اور تونیز کونیا باس عنایت کیا جدا بقا اور فضہ کو تھریں بٹھا کر گھر کا کا

خود انجام دیاجاً تھا۔ ورندعالم انسانیت میں قابیل کے دورسے حیگل کاقانون نافذہ اور ہرخص کسی نکسی طاقت کے سلسنے دم بخود ہوجا آہ اور ساخشرہ میں طاقت کا قانون جل جا آہے ۔ حق و تقیقت کی روشنی میں دہی کام کرسک سے جررضائے آہی پرراضی ہواور حکم اکہی کے سلمنے سالیا تسلیم ہو در نہ جذبات دخوا ہشات کا بندہ قانون آگہی کو نافذ مہیں کرسکتاہے ۔

مصادرخطبه ۱۰ الل صدّون حسّتا ، المحاسن والمسادى بيتمي ١- ٥٨ ، اعجاز القرآن باقلاني مهيه ، العقد الغرير ا مئة مصادرخطبه ٢٠٠٠ عزدالحكم آمرى صيه ، مطالب السؤل النا ، رسائل الجاحظ ص<u>هما</u> مصادرخيل ١٣٥٠ الذار - روس الثّقة ندورة بيترون

مصادر خطبه وص الغادات ابن بلال تقفى متوفى سيمتره ، انساب الاشرات بلادرى م صيبع ، تاريخ طبرى حوادث وسيتر و السمس

عه-اَپ کاارٹ د گرامی

(بو بمز لا خطبہ اداس میں نہروان کے داقع کے بعد آپ نے نفائل اود کا دناموں کا تذکرہ کیا ہے)

مرے تھے ادراس وقت ابنی ذمر داریوں کے ساتھ قیام کیا جب ساکام ہوگئے تھے اور اُس وقت سرا تھا یا جب سب گوٹوں ہو ہے تھے ادراس وقت بولاجب سب گوٹکے ہوگئے ہوگئے تھے ادراس وقت فور خدا کے بھا ہے اگر بڑھا جب سباتھ ہوئے تھے میری اداز سب دھیمی تھی لیکن ہمرے قدم میں اور آئی ہوگئے ہوگئے تھے اور آس میں قوت پرواز پریا ہوگئی اور میں تنہااس میران میں بازی لے گیا میں میں اور آئی تھی اور آئی ہوگئی اور میں تنہااس میران میں بازی لے گیا اس میں اور آئی تھی اور آئی ہوگئی اور آئی ہوگئی اور آئی کی اس کا تی دلوا دوں اور تھا داع ویر میری انگاہ مین اور میں عزیز نے بہا تک کر اس کا تی دلوا دوں اور تھا داع ویر میری انگاہ مین اور آئی ہوگئی ہوگ

۳۸ - آپ کا ارسٹ ادگرامی (جس میں شبر کی دج تسمیہ بیان کی گئے ہے اور لوگوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے)

یقینا شبر کوشبراسی لئے کہاجاتا ہے کہ وہ حق سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس موقع پرا ولیسا را نشر کے لئے یفین کی روشی ہوتی ہے اور سمت ہرایت کی رہمانی کیکن دشمنان خدا کی دعوت گرامی اور دہما ہے بصیرتی ہوتی ہے۔ یا ود کھو کہ موت سے ڈمسنے والا موت سے بج نہیں سکتا ہے اور بقاد کا طلبگار بقائے دوام پانہیں سکتا ہے۔

۳۹- آپ کے خطبہ کا ایک حقہ
(جومعاویہ کے سرداد نشکر نعان بیٹی ہیں۔ آپ کے خطبہ کا ایک حقہ
بین اور بلاتا ہوں کو اپنی نعرت پر آمادہ کیا)
یں ایسے افرادیں مبتلا ہوگیا ہوں جنس محم دیتا ہوں نواطاعت نہیں کرتے ہیں اور بلاتا ہوں نولیک نہیں کہتے ہیں۔ خدا تھا را اگر ا کرے ' اپنے پرور دگار کی مرد کرنے ہیں کس چیز کا اُتظار کر دہے ہو۔ کیا تھیں جمع کرنے والا دین نہیں ہے اور کیا جوش دلانے والی غیرت نہیں ہے۔ میں تم میں کھڑا ہوکرا کو اور دیتا ہوں اور تھیں فریا دے لئے بلاتا ہوں لیکن زمیری بات شنتے ہوادرزمیر حکم کی اُطا کرتے ہو۔

له معادید کی مفسدان کارروائیوں میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کو اس فیعان بن بشرکی سرکردگی میں دوہزاد کا تشکر عین التر پر حمل کرنے کے لیے بھیج دیا تھا جبکہ اس وقت امیرالمومین کی طون سے مالک بن کوب ایک ہزادا فراد کے ساتھ علاقہ کی نگرانی کردہ مے تھے لیکن وہ سب ہم جو دن تھے۔ مالک فیصفرت کے پاس بینام جیجا۔ اُک سے فیطرار شاد فرمایا لیکن خاطر خواہ اثر زموا۔ حرف عدی بن حاتم لینے قبیل کے ساتھ تیاد موسے کیکن اکو سے قبائل کو بھی شام کرنا چا ہا اور جیسے ہی محتف بن سلیم نے عبدالرحمان بن محتف کے مراہ بچاس آذی روار کردے تشکر معاویہ آتی مولی کی کہ دیکھ فراد کر گیا۔ لیکن قوم کے دامن پرنا فرمانی ما دھیردہ گیا کہ عام افراد سے مصرت کے کلام پرکوئی قرم نہیں دی۔ ا

تَسْسَمَعُونَ لِي قَسَوْلاً، وَلا تُسطِيعُونَ لِي أَسْراً، حَسنَّىٰ تَكَشَّفَ آلاُكُسُورُ عَسنْ عَسسوَاقِبِ ٱلْسَساءَةِ، فَسَسا يُسدُرَكُ بِكُسم نَسارٌ، وَلاَ يُسبِلَغُ بِكُسم مَسرَامٌ، دَعَسوتُكُمْ إِلَى مَسعْدِ إِخْسوَانِكُسمْ فَسجَزَجَوْ ثُمْ جَسِرْجَرَةَ ٱلْجَسَلَ ٱلْأَسَرُ الْمُ وَ تَــــنَا مَّا لَّذُهُ تَـــنَامُلُ الْسِنَّفُو الْأَدْبَـــو، ثُمَّ خَــرَجَ إِلَّ مِــنكُمُ حُسنَيْدٌ مُستَدَائِبٌ ضعِيفٌ «كَأَنَّ يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْسَوْتِ وَ هُمْمْ يَسْظُرُونَ». قال السيد الشريف: أقول: قوله ﴿ اللَّهُ ﴾: ومُتَذَاتِبُ وأي مضطرب، من قولهم، تذاءبت الربح، أي اضطرب هبوبها. و منه سمي الذئب ذئبًا، لاضطراب مشيته.

# و من کام له ﴿كِهِ﴾

في الخوارج لما سمع قوشم: «لا حكم الالله»

قسال ﴿ 學﴾: كَسلِمَةُ حَسنًا يُسرَادُ بِهَسا بَساطِلُ ا نَسعَمْ إِنَّسهُ لَا حُكْسمَ إِلَّا شِهِ، وَ لَكِسَنَّ هٰصِوُلاءِ يَسَعُولُونَ: لَاإِمْسَرَةَ إِلَّا لِسَلَّهِ، وَ إِنَّسَهُ لَابُسدَّ لِسُلَّاسِ مِسنْ أَمِسيرٍ بَسرٍّ أَوْ فَساجِرٍ يَسعْمَلُ فِي إِمْسرَتِهِ ٱلْسَوْمِنُ، وَ يَسْسَمَنْتِعُ فِسِهَا ٱلْكَالِيْرُ، وَ يُستِلِّعُ اللهُ فِسمَا ٱلْأَجَسلَ، وَ يُجُسمَعُ بِسِهِ الْسَنَّى، وَ يُسقَاتَلُ بِسبِهِ ٱلْسسِعَدُقُ، وَ تَأْمَسنُ بِدِ السُّبِلُ، وَ يُسؤْخَذُ بِدِ لِسلطِّعِيفِ مِسنَ ٱلْسقَويَّ؛ حَسَى يُسْتَرِع بَسَرُّ، وَ بُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ.

وَ فِي رواية أَخرى أنه ﴿對﴾ لما سع تحكيمهم قال:

حُكْد مَ اللهِ أَنْد تَظِرُ فِد يكُمْ.

وَ قسال: أَمُّسا ٱلْإِنْسِرَةُ ٱلْسِبَرَّةُ فَسِيَعْمَلُ فِسِهَا التَّبِقِ؛ وَأَمَّا ٱلْإِنْسِرَةُ ٱلْسَفَاجِرَةُ فَسِيَّمَتَّعُ فَسِسِهَا الشَّيِّ، إلى أَنْ تَسَلَقَطِعَ مُسدَّتُهُ، وَ تُدْدِكَهُ مَنِيَّتُهُ سَلَّ

# و من خطبة له ﴿ ﷺ ﴾

و فيها ينهى عن الغدر ويحذر منه

أَيُّسَا النَّساسُ، إِنَّ الْسَوَفَاءَ تَسَوْأُمُ الصَّدْقِ، وَلَا أَعْسَلَمُ جُسنَّةً أَوْتَى مِسنَهُ، وَ مَا يَسَغُدِرُ مَسَنْ عَسِلِمَ كَسِيْقَ ٱلْسُرْجِعُ وَلَسَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَسَانٍ قَدِ ٱلْخَذَ

انسان کویدان جنگ یپ طا*قتیں لاسکتی ہی* یا توانسان دنیوار ہو اوراطاعت امام كاجذبه ميدان جوا ذكب الم آئ ياغيرت دارموكر حالات فيامركز پرمجبور کردیں ۔ نیکن اگر بید دونوں باتیں ہ ہوں توضمیر فردش کے علاوہ کوئی کا وبار ىنىيى بوسكتائى با دراس راەييل نسان جان کی بازی میں لگاسک بنین اے جادراه ضرائبين كما جاسكام سے امیرالوسین نے اپنی فرم کے ع*و*ب کے دوتشیسات سے واضح فرایا ہے۔ وہ ا ونروجس كى ناف مير در دمويا د واونط حبس کی بیٹے زخمی ہو گویا یہ ایک ایسالشکر مے حس کا ظاہر کھی کمزورہ اور باطن بھی اوراس کے پاس بھی ہی اور مولے سانے بتی ہیں ا دران سب کا خلاصه صرفت کا ملی ا ور مسعستى مع اور ج غيرت دارميراني أتعبى جاتيس وه تعبى عام طورسے كسى تابل سي بوت بي اور لمراكر سطخ والمرموت بسيصيموت كى طرك م جارب ہوں ۔

ظاہرسے کہ ایسے افراد کے ذریعہ نركوني انتقام لياجا يتكتاب اور ز كسي مقصدكوحاصل كياجامك ب (على)اس كايرطلب بركز ننير ب اليس الومنين في فاسق وفاجر كوهاكم تسليم راياب -آپ كا مقصد صرف اس نظریر کی تروید ہے جس میں خوارج ك حكومت كالقرار نبيس كرناكر ناجليخ

ہیں اور ساج میں زاج مھیلانا چاہتے ہیں ۔ آپ فراتے ہیں کہ حکومت بسرحال الازمہے چاہے کیسی ہی کیوں نہواس لے کہ اس کے بغیرنظام کی بقی العال الما اور نظام برنظمي سے بېروال بستر بوتاب ورنه و نيا يقينياً تباه بوجائے گا۔

مصادر خطبه مند كتاب الام محدين اورلس النافعي المتوني سي تايي ، تاريخ طبري ، قرت القلوب الإطالب على - تاريخ ابن واضح و تا ا انساب الاسرات ٢ عديد كال ٢ عدا و تاريخ ميقوبي ١ ٢٩٠ كتاب صفين نصرب مراح مستا والعقد الفريد إبن عبد الله متزكره ابن جزري م99

مصادر خطبه الم مطالب السئول اشاء رسائل الى حط معا

یہاں تک کرحالات کے برترین تائج مامنے آجائیں۔ سچی بات برہے کر تھادے ذربعدن کسی جون ناحق کا بدار ایاجا مکتاہے ا در د کوئی مقصد حاصل کیاجا سکتلہے۔ یہ نے تم کو تھا دے ہی بھا یُوں کی مدد ہے لیے پکادا کرتم اس اوٹ کی طرح بدلانے کے جس کی ناف میں در دہوا دراس کر در شرک طرح سمست پڑ کے بھی کا ثبت زخی ہو اس کے بعد تم سے ایک مختفری کرزور، پریشان حال سیاه برا کدموی اس طرح جیسے انھیں موت کی طرف ڈھکیلاجارہا ہوا دربیبکی سے موت دیکھ اسے ہوں۔ ميدوضى وصرت ككام بى مردائب منطب كمعنى بى ب كرعب اس لفظ كو إس بواك بادب بى استعال كرت ہیں جس کا اُرخ معین بنیں ہوتاہے اور بھیڑے کو بھی ذیب اسی لئے کہاجا تاہے کہ اس کی جال بے بنگم ہوتی ہے۔ به -آپ کاارشا دگرامی ( فوارج كے بالے ي ان كاير مقولر شن كركم " حكم البتر كے علاوہ كسسى كے در نہيں ہے ) برايك كلم التي بيح سے باطل معني مراد لئے كئے أبي - بينك عكم صرف الشركے لئے ہے ليكن ان لوگوں كا كهناہ كركورت اورا الت بھی صرف التر کے لئے ہے حالا نکر کھلی ہوئی بات ہے کہ نظام انسانیت کے لئے ایک حاکم کا ہونا ہر حال صروری ہے چاہے نیک کردار ہویا فاسق کرحکومت کے ذیرسایہ ی مومن کوکام کرنے کا موقع مل سکتاہے اور کا فریعی مزے اُڑاسکتاہے اور الشر هرچيز كداس كى آخرى مدتك بهو بجاديتا ب اور مال عنيمت وخراج دعيره جمع كياجا تله اورد تمنون سے جنگ كى جاتى سےادر راستوں كاتحفظ كياجا تلب اورطا قتورس كمز ودكاحق لياجا تابينا كرنيك كرداد المان كدراحت طحا وربدكردا دانسان سعداحت لي (ایک روایت میں ہے کرجب آپ کو تحکیم کی اطلاع ملی قر فرمایا ) " میں تھا دے بارے میں حکم خدا کا انتظار کر دیا موں " كهر فرمايا : حكومت نيك بوتى بي وتنظى كوكام كرف كاموقع التاب اورها كم فاسق و فاجر بوتاب قد مريخو ل كومزه الله کا موقع لمتاہے پہانتک کراس کی مرت کام موجلے اور موت اسے اپنی گرفت میں لے مان اہم ۔ أب كے خطبہ كا ايك حقته (جس من عدّادی سے دوکا گیلے اور اس کے تائج سے ڈرایا گیا ہے)

رسین عدادی کسی ایک اور این عدادی کے دور اس کے حافظ کا کیا ہے) ایہاالناس! یا در کھو وفادیمیشر صداقت کے ساتھ دم تی ہے اور بی اس سے بہتر محافظ کوئی میر نہیں جانتا ہوں اور ہے ب کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے دہ عدّا دی نہیں کرتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں واقع ہوئے ہیں جس کی اکٹریت نے غذّاری اور مگاری کا نام ہوشیاری دکھ لیاہے۔

له سربوی مدی بی ایک فلسفالیا بھی پیدا ہوا تھاجی کا مقد مزلج کی حایت تھا اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ حکومت کا دجود ساج میں حاکم و محکوم کا امّیاز پیدا کرتا ہے۔ حکومت سے ایک طبقہ کو طاقت استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حکومت سے ایک طبقہ کو طاقت استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حکومت سے ایک طبقہ کو طاقت استعمال کرنے کا حق ہوتا ہم اور دوسرے کو یہ حق نہیں ہوتا ہے اور برساری باتیں مزاج افسانی خلاف میں انہائی جن اور دوسرے کو یہ تھا دے احتماد سے اور بیان کردہ مفارد کا علاج یہ ہے کہ حاکم اعلیٰ کومعصوم اور عام حکام کو عدالت کا پابند تسلیم کو با جائے گا۔ کہ ایا جائے۔ سادے ضادات کا خود بخود علاج موجلے گا۔

نركوره بالافلسفه كحفلات فطرت كاروش بعي وه تقى جس في مستاه على اس كاجنازه نكال ديا اور پيركو كي ابسااتمق فلسفي نهيس بيرا بوا \_

أَكْثَرُ أَهْسِلِهِ الْسَغَدْرِ كَسِيْساً، وَ نَسَبَهُمْ أَهْسِلُ الْجَسَهْلِ فِسِيهِ إِلَى حُسْسِ الْحِيلَةِ. مَسا خُسَمُ ا قَساتَلَهُمُ اللَّهُ ! قَسدْ يَسرَىٰ الْحُوّلُ الْقُلَّبُ وَجْهَ الْحِيلَةِ وَ دُونَهَا مَانِعُ مِسِسِنْ أَمْسِرِ اللَّسِيهِ وَ نَهُسِيدٍ، فَسِيدَعُهَا رَأْيَ عَسِيْنٍ بَسِعْدَ الْسَعُدُرَةِ عَسلَيْهَا، ويَسنَتَهِزُ فُسرْصَهَا مَسن لا حَسرِيجَةً لَسهُ فِي الدَّينِ.

£۲

## و من کلام له دیه

و فيه يحذر من اتباع الهوى و طول الأمل في الدنيا

قال الشريف، اقول: الحذاء، السريعة، و من الناس من يرويه يرجدًا. ه

٤٣

## و من خطبة له جي ب

و قد أشار عليه اصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد ارساله جرير بن عبدالله

البجلي الى معاوية ولم ينزل معاوية على بيعته

إِنَّ آسَسِتِغَدَادِي لِحَسَرْبِ أَهْلِ الشَّامِ وَ جَسِرِينَ عِسَدَهُمْ، إِغْلَقَ لِسَلَشَامِ؛ وَصَرْفُ لِأَهْسِلِهِ عَسَنْ خَسِيْر إِنْ أَرَادُوهُ وَلَكِسَنْ قَسَدْ وَقَتَّ لِجَسِرِيرٍ وَقُسَالًا لَا يُسَلِيمِ مَسَعَ الْأَنَّاةِ فَأَرْوِدُوا، وَلَكِسَنْ عَسِيدْي مَسَعَ الْأَنَّاةِ فَأَرْوِدُوا، وَلَا أَنْ عَسِيدْي مَسَعَ الْأَنَّاةِ فَأَرْوِدُوا، وَلا أَنْ عَسِيدْي مَسَعَ الْأَنَّاةِ فَأَرْوِدُوا، وَلا أَنْ عَسِرَهُ لَكُسِمْ الْاعْسِدَادَ.

ور

بمعي:

7

کیس - ہوشیاری - ذیانت انتخیل الفلب - وہ خص جو صالات کی گردش اوراس کے الٹ پھیر سے بخوبی واقعت ہو حریحیہ - گنا ہوں سے پرمہیر حذا و - تیزر نتاری سے گذرجانے والا حذا و حبس کے خیری کوئی امیٹر واجائے

اناة -امتیاط یخفیق ارودوا- آہستہ چلو اعداد - تیاری

ا جاری جردای نے اس مقام پر بہتر بن بات کہی ہے کہ صفرت علی پر سیاست سے ناوانفیت کا الزام لگانے دالے بیجائیت تھے کوئل معاویہ کی طرح ابن سفیان موجائیں ادر علی کو مبرگزیہ گوارا نہیں تھا دہ ابن ابطال ہی مہنا چاہتے تھے ۔ اس لئے معاویہ کی روش کواضیار کرنا ان کیلئے مکن نہیں تھا۔

داضح لفظوریس بول کها جائے کہ معاویہ کو اپنے ال باپ سے منا فقت اور جبری اسلام کا ترکہ طائقا جس میں کو اور کی اخلاص نمیس تھا اور ملگ کو اپنے والدین سے اخلاص دین اور محبت خوا در سول کا ترکہ طائقا اور میں ظاہر ہے کہ دونوں کے حوار بین فرت

ہونا چاکہ خاد ندمادیر ابطالب کا دارت ہوسکتا ہاؤیل اوسفیان کاکرداراختیارکرسکتے ہیں۔انحوں نے تراس کہ جارت کر تبول کرنے

ئے تواس کی حامیت کے بیول کرنے سے یہ کیر کرانکارکر دیا تھا کہ دشمن

كى حكومت برداشت بوسكتى بلكن اسلام كے دشمن كى حايت برداشت سني بوسكتى با

مصادر خطبه من كتاب صفين نصرب مزاحم مس ، المجالس المفيد صفية الاوليادا بونعيم المقد ، مروج الذهب ٢ من ، م عبون الاخبار ابن قتيه عق اصول كافى ٢ عن ، بحار علي عليه الديار المجالية المنظفية المربع المنظفية المن المحكمة الخالده صف العقد الفريد من المناه من المحكمة الخالده من المناه من المناه من المناه من المناه المناه والمنياسية على المناه المناه المناه والمنياسية عن المناه المناه المناه والمنياسية عن المناه المناه المناه والمنياسية عن المناه المناه المناه والمنياسية عن المناه المناه والفقيد المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمنياسية عن المناه والمناه المناه والفقيد المناه المناه والمناه وا

ا در اہل جہالت نے اس کانام حن تد بیرر کھ لیاہے ۔ اُٹر انھیں کیا ہو کیاہے ۔ خدا انھیں غارت کرے ۔ وہ انسان جو حالات کے الطبیمیر کو دیکھ چکاہے وہ بھی چلے کو اُن اسے لیکن امرو بنی اہلی اس کا داستدوک یستے ہیں اور وہ امکان رکھنے کے باوجوداس داست كوترك كرديتا ورده شخص اس موقع سے فائدہ اٹھا ليتا ہے جس كے لئے دين سرراہ نہيں ہوناہے۔

۴۲ - آپ کا ادسشاد گرا می (جس مين اتباع نوابتات او ولول ال مع درايا گياہے)

ایهااناس! ین تهادی بادی بسب سے زیادہ و وجرد س کا خوف رکھتا ہوں۔ اتباع خواہنات اور درازی امید۔ کہ ا تباع خواً بِشات انسان كوبراه حق سے روك ديناہے اورطول امل آخرت كو بھلا ديناہے ۔ يا دكھو دنيا مفريميركر جارہ ي ساور اس میں سے کھ ماتی نہیں رہ گیاہے مگرا تنا جتنا برتن سے چیز کد انڈیل دینے کے بعد نہ میں باتی رہ جا تاہے اور اَخرت اب ماسے آدہی ہے۔

دنیا دائرت دونوں کی ابنی اولاد ہیں۔ لہٰذاتم آخرت کے فرزعوں میں شامل ہوجاد اور خردار فرز بدانِ دنیا میں تنادر ہونااس لئے كرعنقريب ہرفرز دركواس كے مال كے تا تھ الاديا جائے كا۔ أج على كى مزل ہے اوركو فى حاربني ہے ادر کل حماب ہی حماسہ اور کوئی عمل کی گنجائش نہیں ہے۔

۳۷ - آب کے خطبہ کا ایک حصبر

(جب جربر بن عبد السرالبيلى كرموادير كو پاس بيسين اور معادير كے الكاوبيت كے بعد اصحاب كواہل شام سے جنگ بر أماده كرناچا با اس دقت میری ابل شام سے جنگ کی تیادی جب کر جریرو ہاں موجود ہیں شام پرتمام دروانے بند کر دینا ہے اور انھیں خیر کے دار تہے ردك يناب اكرده خركا اداده لهى كرناچاي يس فريرك ك ايك وقت مقرد كرديا داس كابدده دبال ياكى دهوكى بناير و کسکتے ہیں یا نا فرمانی کی بناپر۔اور دونوں صور توں میں میری رائے مہی ہے کہ اُتظار کیا جائے لہٰذا ابھی بیٹیقدی رکر و اور یں منع بھی نہیں کرتا ہوں اگراندر اندر تیاری کرتے دہو۔

لمانسان كى عاقبت كادارد مرادحاتى اوروا قبات برسے اور وہاں برخص كواس كى مال كے نام سے پكارا جائے كاكر مال بى ايك نابت حقيقت ب باب كانتخيص من واخلاف بوسكتله ليكن مال كانتخيص من كوئ اختلاف نبين بوسكتله المام على السلام كالمقعديه به كردنيا من انترت ك كُومِي برورش پادُ تاكد قيامت كه دن المحسے الدئے جاد ورندا بناد دنيا اس دن وہ نيم بوں كے جن كاكو ل باپ نربوگا اور مال كو بھی چھے جو ڈکر آئے ہوں گے۔ ایساب مہادا بنے سے بہتریہ کر بہیں سے مہارے کا تنظام کرلوا ور پورے اتظام کے ماقد انزن كاسفراختياد كرور

كميراس امرك طوف اشاده ب كرعملى احتياط كانقاضابه ب كردشن كوكون بهار فرابم مزكروا ورواقعي احتياط كانقاضا يب كراسك مكرو فريب سيموثياد رموا ورمروقت مقابل كسف كحدائ تياد رمو

وَ لَسَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْسَفَ هُسِذَا الْأَمْسِ وَ عَسِيْنَهُ، وَ فَسَلَّبْتُ ظَسَهْرَ ، وَ بَسَطْنَهُ، فَ سَلَمْ أَرَ لِي فِسِيهِ إِلَّا الْسَقِبَالَ أَوِ الْكُسُورَ بِمَسَا جَسَاءَ مُسَمَّدٌ صَسَلَّى اللهِ عَسَلَيْهِ. إِنَّسَهُ قَسَدُ كَسَانَ عَسَلَى اللهُ عَسَلَيْهِ وَالْمُ أَصْدَتَ أَحْسَدَاناً، وَ أَوْجَسَد النَّسَاس مَسقَالاً، فَسَعَالُوا، ثُمَّ نَسِقَمُوا فَسَغَيْرُوا. فَى فَسَقَالُوا، ثُمَّ نَسِقَمُوا فَسَغَيْرُوا. فَى

#### **£**£

## و من کلام له ﴿ﷺ﴾

لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني الى معاوية، وكان قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل اميرالمؤمنين ﴿ عَلَيْ ﴾ واعتقهم، فلما طالبه بالمال خاس به و هرب الى الشام قَلَيْحَ اللهُ مُصِطْقَلَةً ا فَسَعَلَ فِسِعْلَ السَّسادَةِ (السادات)، وَ فَرَّ فِرَارَ ٱلْعَبِيدِ افَا أَنْسَطَقَ مَسادِحَهُ حَسَيًّ المُّسَدَةُ ، وَ لَا صَدَّقَ وَاصِسفَهُ حَسَيًّ المُّسَتَهُ، وَ لَسو أَفَامَ لَا خَسَدْنَا مَسِيسُورَهُ ، وَ آنْستَظُرُ نَا عِسَالِهِ وَفُسورَهُ .

#### ٤۵

### و من خطبة له ﴿ ﴿ إِ

و هو بعض خطبة طويلة خطبها يوم الفطر، و فيها يحمدالله و يذم الدنيا معد الله

ٱلْحَسَنْدُ اللهِ عَسِيمٌ مَسَنَّتُوطٍ مِسِنْ رَحْسَتِهِ، وَلَا تَخْسِلُوٍّ مِسَنْ نِسَعْمَتِهِ، وَلَا تَخْسِلُوٍّ مِسَنْ نِسَعْمَتِهِ، وَلَا مَأْيُسِوسٍ مِسِنْ مَسْفَيْرَتِهِ، وَلَا مُسْتَنْكُفُ عَسَنْ عِسِبَادَتِهِ، الَّسَذِي لَا تَسَبُّرَحُ مِسْلَةُ رَحْمَسَةٌ، وَلَا تُسْفَقَدُ لَـهُ نِعْمَةً

#### ذم الدنيا

وَ الدُّنْ يَا ذَارُ مُسنِيَ لَمَسا الْسفناءُ وَ لِأَهْ لِهَا مِسنَهَا الْجُلَاءُ وَ هِبَيَ حُسلُوةً خَسطَراءُ وَ قَسدْ عَسجِلَتْ لِسلطَّالِكِ، وَالْسَبَسَتْ بِسقَلْبِ النَّساظِرِ؛ فَسلَاتَكُمُ مِسنَ الزَّادِ، وَلَا تَسْأَلُوا فِسها فَسلَاتَكُمْ مِسنَ الزَّادِ، وَلَا تَسْأَلُوا فِسها فَسلَاتَكُمْ مِسنَ الزَّادِ، وَلَا تَسْأَلُوا فِسها فَسلَاتُهُ مِسنَ الْبُلَاعِ.

ضرب انعت وعين به يمحادره مكمل ستحقیقات کے باریس تعالیم کے ا دصد مقالا - لوگول كونا راص كر ديا ـ فانس به به خیانت کی اورغداری ہ ۔ قبح الشر- ضااسے نیکیوں سے دور تکتئه - زر دستی خاموش کر د ما -وفوريه مال كالضافه منفنوط به ما پوس استنكات -استكبار جلائه وطن سے آوا رہ وطن برجانا كفات م بقدركفايت بأل بلاغ وجس سے زندگ بسر ہوہے ك كتن عمل نقشه ماسبق دورخلا كا اور حالات كاكتنا كماتسلس ب سيلے حاکم نے اسلام میں برعتیں ایجا د نين - بال ندا كوغلط طور تيقسيمك -سنعت وسول كوتبديل كياضحابرا كوا ذيتين ديس -الحكام الهي مي رمم ک -اس کے بعد قوم نے الحتجاج کیا ۔ ' احتجاج بـ اثر ہوا ت<sup>ا</sup> اراضک کا انہار کیاا در ناراضک کے افہار کا کوئی فالہو منهوا توقيا م كركصورت حال كوتريل ظاہرہ کداس کی تجرب سے ہر

ظاہرہ کہ اس ع کر ہے ہر دال ملکت اور حاکم سلطنت کو عبرت حاصل کرنی چاہئے اورا سے حالات منیں مبدا کرنا چاہئیں جن سے قوم کو اپنی تاریخ کو وہرا تا پڑے۔ آس نفرہ کو ہردور میں درود دوار

ر پرنقش کردینا چاہئے کر ہرتوم کی کثیت کا کردا را بیا ہی ہوتا ہے کہ ایک دخ انتہائی شریفیانہ ہوتا ہے اور دوسراانتهائی ذلیل " منبر پرموعظ خلوت میں کاردیجر " مسجد میں تقویٰ گھرمیں رکص درنگ مجلس میں گڑید دنا ری اور گھر میں کردا دیزیری .......

مصا د خطبه ص<u>سم سارخ طبری و صفحه - الغارات بلال الثقفی ، انساب الاسترات صلاس و تاریخ ابن عساکر- مروج الذہب سر - مواسی انانی و منطب مصله من لا یحضره الفقیه و صفیلا ، مصباح المتهجد مصفی ، ارشاد مفید ، البیان دلتبیین اصل ، عیون الاخبار ابن تیتب سر صفیلا ، مصله متحد العقول حواتی - اعجاز الوآن ما قلانی ص<del>ری</del> ا</u>

یں نے اس منگرپر کمل غور و فکرکر لیاہے اور اس کے ظاہر و باطن کو الن بلن کمویکے دیاہے۔ اب میرے ملنے دوہی داستے ہیں باجنگ کروں یا بیانات پیغمبراسلام کا انکاد کردوں۔ بھسے پہلے اس قوم کا ایک حکم ان تھا۔ اس نے اسلام میں برعتیں ایجاد کیں اور لوگوں کو بھلے کا موقع ویا قر لوگوں نے ذبان کھولی۔ پھراپنی نا دائشگی کا اظہار کیا اور اکٹو میں سماج کا ڈھانچ برل دیاہ

ہ م م محفرت کا ایرشادگرای داس می تع پرجب مصقلہ بن میرو فیبانی نے اکپ کے عالی سے بنی ناجیر کے امیر فرید کر اُڈادکر دیا اورجب حفرت نے اس سے قیمت کامطالبر کیا تہ بددیا نمی کرتے ہوئے ٹنام کی طرف فراد کر گا )

فدا بُراکسے معقلہ کاکراس نے کام شریفوں جیسا کیا لیکن فراد غلاموں کی طرح کیا۔ ابھی اس کے مراح نے زبان کھوئی بھی تھی کراس نے خود ہی خاموش کر دیا اور اس کی تعریف کچھ کھنے والا کچھ کہنے بھی نزپایا تھا کہ اس نے نھر بند کر دیا۔ اگر وہ یہیں تھے ارتبا ترین جس قدرمکن ہوتا اس سے لیتا اور باقی کے لئے اس کے مال کی ذیادتی کا انتظار کرتا۔

٥٧- أب كے خطبركا ايك مصر

(برعیدالفطرکے موقع پراکپ کے طویل خطبر کا ایک بڑوہے جس بی جوندا اور مذمّت دنیا کا ذکر کیا گیاہے) تام تعریف اس الشرکے لئے ہے جس کی دحمت سے ما ہوس نہیں جواجا تا اور جس کی نعمت سے کسی کا داس خالی نہیں ہے۔ رکوئی شخص اس کی مففرت سے ما ہوس جوسکتا ہے اور در کسی میں اس کی عبادت سے اکوٹے نے کا امکان ہے۔ داس کی دحمت تمام جوتی ہے اور در اس کی نعمت کاسلسلہ مُرکتا ہے۔

یردنیا ایک ایسانگرم می کیان نا اور اس کے باتندول کے لئے جا وطنی مقدیعے۔ یہ دیکھنے میں تیری اور سربنرم جولینے طلبگاد کی طون تیزی سے بڑھتی ہے اور اس کے دل میں ساجاتی ہے۔ ہلذا خردار اس سے کوچ کی تیاری کروا و رہبترین زاوراہ لیکر چلو۔ اس دنیا میں صرورت سے ذیا دہ کا سوال مزکرنا اور جستے سے کام چل جائے اس سے ذیا دہ کامطالر مذکرنا۔

كائن اسعاسلام كماس قانون كى اطلاع بوتى كرقرض كى اوائيكى من جرنين كياجا تابے بلد حالات كا انتظار كياجا تاب اورجب تقروض كى ياس الكانات فراہم بوجلتے بن ترقن كامطالر كياجا تاہے۔ إ

#### ۱۹ و من کلام لم ﴿ﷺ﴾

عند عزمه على المسير إلى الشام

قال السيد الشريف رضي الله عنه: و ابتداء هذا الكلام مرويّ عن رسول الله مسلى الله عليه وآله، وقد قفّاه أميرالمؤمنين ﴿ اللهُ كلام و تممه بأحسن تمام؛ من قوله: «و لا يَجْمَعُهُمّا غيرك، إلى آخر الفصل.

## ٤٧ و من کاام له دی،

ص <u>سمام به جد</u> في ذكر الكونة

كَأَنَى بِكِ يَسِاكُسوفَةُ تُمَسدُينَ مَسدُّ الأَدِيمِ الْسعُكَاظِي، تُسعْرَكِسينَ بِسالنَّواذِلِ، وَ يَنْ لأَعْسسلَمُ أَنَّهُ مَسا أَرَادَ بِكِ جَسبًارُ سُوءاً إِلَّا آبْسستَلاهُ اللهُ بِمَسسائِلُ وَ رَمَساهُ بِسقَاتِلِ ا

## ۶۸ و من خطبة له دیج

عند المسير إلى الشام

قيل: إنه خطب بها وهو بالنخيلة خارجاً من الكوفة إلى صفين اَلْحَسَمُهُ اللهِ كُسلَّمَا لَاحَ تَجُسمُ وَ خَسفَقَ، وَالْحَسمُدُ اللهِ عَسسَمُ لَا تَجُسمُ وَ خَسفَقَ، وَالْحَسمُدُ اللهِ غَسسِيْرَ مَسفَقُودِ الْإَنْسمام، وَ لَا مُكَسافَإِ الْاَفْسطَالِ.

أَسَسَا بَسِعْدُ، فَسَقَدْ بَسَعَثْتُ مُستَدُّمَتِي، وَ أَسَرْتُهُمْ بِسُزُومٍ هُسَذَا الْسِلْطَاطِ، حَسِتًىٰ يَأْتِسِبَهُمْ أَمْسِرِى، وَ قَسِدْ رَأَيْتُ أَنْ أَفْسِطَعَ هُسِذِهِ الْسِنُطَةَ إِلَى شِرْذِمَسَةٍ مِسِنْكُمْ، مُسوَطِّينَ أَكْسِنَافَ دَجْسِلَةَ، فَأَنْهِ ضَهُمْ مَسعَكُمْ إِلَى عَسدُوَّكُمْ، وَ أَجْسَعَلَهُمْ مِسِنَ أَمْسِدَادِ الْسَتُوَةِ لَكُمْ

قال السيد الشريف: أقول: يعنى ﴿ تَنْهُ ﴾ - بالملطاط هاهناالسّمت الذي أمرهم

وعثاء \_مشقت منقلب يمصدرتي يخيي داسي ا ديم - ده كلمال ص ك د باغت ك ما عكاظ -عرب كاوه بازارجان إمى مفاخرت كيلفحج بماكر لمستقه وإكا اصلى كاروبارجيره كانتا ع ک به رکونا به نوازل مسختيان اورمصائب زلازل-حاد<sup>ی</sup>ات وقب وغشت - رات کا دا خلاه ایک خفق - ستاره كالدوب جانا مقدميه - سراول دسته مقدران<sup>ي</sup> ملطاط يكناره دريا اورساحل مناز مشسرومه - تقور سے سے افزاد اکنات ـ اطرات ايدا د - مرك تجي نين كك كي يردعا سركار دو ما المسيم نقل كأكئب ادرعاكم اسلامين برابر دسران مارى ب بكاسلامي الك ک ایرلائز میں جی جازک اوتے تہت

کارلائز س بی جازے درتے ہے۔
کی ارلائز س بی جازے درتے ہے۔
یہ دعا بڑھی جائی ہے اور فیل و ٹرن
کے پردگرام کے آغاز میں بی اس کی
الاوت کی جاتی ہے کہا حساس
مالاوت کی جاتی ہے کا احساس
صحابی رسول اگرم کے ساتھ رہنے کے بادجود
مون والم میں مبتلا ہوگئے اور آپ کو
لا تحزن ان الله معنا تعدا کے مسال
کا احساس دلانا چا کی آج کا سوان
کی کے صحابی سے زیادہ صاحب ایان
مرگراہ کے اجردور کا ایک ہی صال رہا ہے۔
مرگراہ کے اجردور کا ایک ہی صال رہا ہے۔

مصادرخطبه م<sup>ین</sup> کتاب البلدان ابن الفقیه ص<u>تاله</u> ، ربیج الابرارجز را دل باب بلا دو دیار مصادرخطبه م<u>دین</u> کتاب صفین م<u>ا ۳۲۰۱۳۱</u>

۲۷ - آپ کاارٹ دگرامی

(جب شام کی طون جلنے کاادادہ فر بایا ادراس دعا کو دکاب میں پاؤں دکھتے ہوئے در دنیان فر بایا )

فدایا بیں سفر کی شقت اور والپی کے اعمدہ وغم اور اہل و مال واولاد کی برحالی سے تیری پناہ چا ہوں۔ قربی سفر کا ساتھی
ہے اور کھرکا نگراں ہے کہ یہ دو فوں کام تیرے علاوہ کوئی دو سرا نہیں کر سکتا ہے کہ جسے گھریں چھوڑ و یا جائے وہ سفری کام نہیں
گئلہ اور جسے سفریں ساتھ لے لیا جائے وہ گھرکی نگرانی نہیں کر سکتا ہے۔

میدرضیؓ ۔ اس دعا کا ابتدائی محصر سرکا دو وعالم سے نقل کیا گیا ہے اور آخری محصر مولائے کا کمان ن کی تعمین کا ہے جو سرکار کے کمان کی بہترین قوضیح اور تکمیل ہے۔
کے کمات کی بہترین قوضیح اور تکمیل ہے "لا بجد عدم الحدید ہے"

۸۷- آپکاادمشادگامی (کوفر کے بادے میں)

اے کو فر اِ جیسے کریں دیکھ دہا ہوں کر تجھے با زار عکا ظامے چڑے کی طرح کھینچا جارہا ہے۔ تجھ پر محادث کے تلام وار بی اور تجھے زلزلوں کا مرکب بنا دیا گیاہے اور مجھے بر معلوم ہے کہ جو ظالم دجا بر بھی تیرے مالھ کوئی ڈائ کرنا چاہے گا پروردگا داسے کمی رنگی معیبت میں مبتلا کر دے گا اور اسے کسی قاتل کی ذریر لے آئے گا۔

۸۸ - آپ کے خطبہ کا ایک حصہ

(جِمْفِين كَ لِنُكُون سِينَكُلْتِ مِنْ مُقَام غَيْل يرادساد فرماياتفا)

نعتین ختم نہیں ہوتی ہیں اور اس کے احمانات کا براز نہیں دیا جا سکتا ہے۔ امالعد اسیر سے اینے لشکر کا سراول دست وار کر دیا ہراں اینوں

امانبد! یسفای اشکرکابرادل دستردار کردیا در انفین مکم در دیا که اس نهر کادر تفیر کومیر مکم کا است تفیر کومیر مکم کا استفار کریں۔ بن چاہتا بوں کو اطراف دجلری تقیم بن اکر استفار کریں۔ بن چاہتا ہوں کو اطراف دجلری تقیم بن اکر انفیار کے انہاں تھا دیا ہے۔ انھیں تھا دیا کہ مکوں اور ان کے ذریع تھا دی قدت بن اضافہ کو کموں ۔

ميديفي ملطاط سيمراد ددياكاكناره بادراهل من يرلفظ بوارزمن كمعنون من استعال بوتاب.

له اس جامت سے دادا بل مائن ہم جنیں صفرت اس جادیں شامل کرنا چاہتے تھے اور ان کے ذریعہ نشکر کی قوت میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ خطب کے آغاذیں رات اور ستاروں کا ذکر اس امر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ نشکر اسلام کو رات کی تاریکی اور ستارہ سے پریشان نہیں ہوناچاہیے ۔ فورطلتی اورضیاد کمل ساتھ ہے تو تاریکی کوئی نقصان نہیں ہونچا سکتی ہے اور ستاروں کا کیا بھروسہے رستا ہے۔ قرق وب بھی جاتے ہیں لیکن بورور د کا رقابل حدوثنا دہے اس کے لئے زوال دغوب نہیں ہے اور وہ بھیشہ ندہ مومن کے ساتھ و مہتلہے۔ ا بسلزومه، و هسو شساطی الفسرات، و یسقال ذلك أیسضاً لتساطی البسحره و أصسله مسا السستوی مسن الأرض، و یسمنی بسالطفة ما الفسرات و هسسسو مسمن غسریب العسبارات و عسمیها.

## ٤٩ و من کارم له ﴿ﷺ

و فيه جملة من صفات الربوبية والعلم الالهي

آلحَسندُ أَهِ الَّسَذِي بَسطَنَ خَفِيَّاتِ الْأُمُورِ، وَ دَلَّتْ (دَلْتٍ) عَلَيْهِ أَعْلَامُ الظُّهُورِ، وَ الْمُستنَعَ عَسلَىٰ عَسبْنَ الْبَصِيرِ، فَلَا عَينُ مَنْ أَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ، وَلاَ قَلْبُ مَنْ أَنْ بَتَهُ يُسبَعِرُهُ سَسبَقَ فِي الْسَعُلُ فَلَا شَيْءَ أَعْلَىٰ مِنهُ، وَ قَرُبَ فِي الدَّنُو فَلَا شَيءَ أَعْلَىٰ مِنهُ، وَ قَرُبَ فِي الدَّنُو فَلَا شَيءَ أَعْرَبُ مِنهُ فَلَا اللهُ عَلَىٰ مِنهُ فَلَا اللهُ عَلَىٰ مِنهُ مَن اللهُ عَلَىٰ مِنهُ مَن اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى

## ۰۰ و من کلام له ﴿ﷺ

وقيهُ بيانَ لمايخربِ العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن

إِنِّ ابَدَهُ وُقُوعِ الْنِيْنَ أَهْ وَا تُستَّبُعُ، وَ أَحْكُ امْ تُسبَدَدَعُ، يُخَالَفُ فِيهَا كِستَابُ اللهِ، وَ يَستَوَلَّى عَسلَهَا رِجَسالٌ رِجَسالٌ، عَسلَى غَسيْر دِيسنِ اللهِ فَسلَوْ أَنَّ الْسِبَاطِلَ خَسلَصَ مِسنْ مِسزَاجِ الْمُستَق أَمْ يَخْسفَ عَسلَى اللَّونَادِينَ؛ وَلَكِنِ الْمُستَق خَسلَتُ السَّسنُ الْسَيْنَ اللَّعَانِدِينَ؛ وَلَكِنِ الْمُستَق خَسلَهُ السَّسنُ اللَّعَانِدِينَ؛ وَلَكِن الشَّسنَ خَسلَهُ السَّسنُ الْسَعَانِدِينَ؛ وَلَكِن الشَّعَانِدِينَ اللهِ السَّعَانِدِينَ اللهِ المُستَولِي السَّعَانُ أَولِينَ اللهِ اللهُ المُستَولِي الشَّيطانُ عَسلَى أَولِينَ اللهِ المُستَولِي الشَّيطانُ عَسلَى أَولِينَ إِلَى اللهُ المُستَولِي الشَّيطانُ عَسلَى أَولِينَ إِللهِ المُستَولِي الشَّيطانُ عَسلَى أَولِينَ إِللهِ المُستَولِي الشَّيطانُ عَسلَى أَولِينَ إِللهِ المُستَولِي الشَّيطانُ عَسلَى أَولِينَائِهِ، وَ يَسْجُوهُ «الَّذِينَ سَبَقَتْ أَلْمُ مِنَ اللهِ الْمُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلَى اللهِ المُستَعْلَى اللهِ المُستَعْلَى اللهِ المُستَعْلَى اللهِ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلِينَ اللهِ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعِينَ اللهِ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلِينَ اللهِ المُستَعْلَى اللهُ المُسْتَعْلَى اللهُ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلَى اللهِ المُستَعْلِينَ اللهِ المُستَعْلَى اللهُ المُستَعْلِينَ اللهُ المُستَعْلِينَ اللهُ المُسْتَعِلَى اللهُ المُستَعْلِينَ اللهِ المُعْلِينَ اللهُ المُستَعْلَى المُستَعْلِينَ اللهِ المُعْلِينَ اللهُ المُستَعْلِينَ اللهِ المُستَعْلَى المُسْتَعْلِينَ اللهِ المُعْلَى المُعْلِينَ اللهُ المُعْلِينَ اللهِ المُعْلِينَ اللهُ المُستَعْلَى المُعْلِينَ اللهِ المُعْلِينَ اللهُ المُعْلِينَ اللهُ المُعْلِينَ اللهُ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ اللهُ المُعْلِينَ اللهُ المُعْلَى المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ اللهُ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُ

## ٥١ و من خطبة له ﴿ﷺ

لما غلب أصحاب معاوية أصحابه ﴿ الله ﴾ على شريعة الغرات بصفين و منعوهم الماء الغرات بتأثر مناه ما الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء

قَسدِ أَسْسَ عَلْمُ مُوكُمُ أَلْسَقِتَالَ، فَأَقِسِرُ واعْسَلَىٰ سَذَلَّةٍ، وَ تَأْخِسِرِ مَسَلَّةٍ؛

مبطن الخفيات ريشيدا مرك باطن سے باخبرہونا۔ اعلام مد دومنامي وباعث باستاويس مرادين - طالبان حقيقت ضغث - اكتمى گاس جسيس خشک و تر دو نوں کی آمیزش ہو۔ شربعت - سرکاکناره استعظم عمص عدد جگركامال لے امام رُضا کا ارشاد گرامی ہے کہ ائر ضدا كا وكينامكن بوتاتوا يان كاسب صیح ترادراً سان تر راسته رویت کا راسته بوتاا ورجواس کی رویت سے محروم ہوتا وہ صاحب ایان نہوتا اور نتیم میں کوئی صاحب ایان نرمو تاکر کو ائ اس كا ديكيف والانسي ب ـ ك الم صادق في ايك خص كوالتُراكير كتيسناته فراياكه استحكي معنى بس اس نے کا کہ وہ سرفے سے بڑا ہے۔ قرایا كروه تواس وقت بمى برا تفاجب كسى ئے کا وجود شیں تھا توہر شے سے بڑے ہونے کے کیا معنی ہیں ؟ وہ مخص کھراگ ۔ آپ نے فرایا کراس تکبیر کے منی یہ ہیں كروه توصيف سيجي براك ادركولي شخص اس کی تصیف شیں کرسکتاہے۔ " لا يبلغ مد منه القائلون" (سے) وجود واجب کی بے بناہ علامتیں اورنشانیاں اس کے دجور کوٹا ہست نەكرىسكىين تو دىنياك كونى شىخ تابلاش<sup>ت</sup> دره جائ گی که در خیقت مرفع کا

ا شبات اس كمنطام راورعلامات بي

ے ہوتاہے -

مصادرُطبِه علی کتاب الروضه من البحار ، ۶ مستنظ ، عیون انتخم وا لمواحظ علی بن محرب شاکرالوم طی المتونی منتشیره مصادرِ خطبه بمنشط المحاسن البرق ا مشنظ ، اصول کانی إب البدع والوائ والمقائمیس - روضته الکانی مشکط ، تاریخ ابن واضح م منتظ ، البصائروالذخائز مسادر خطبه ملط کتاب صفین نصر بن مزاح ، مشرح نیج البلاغه ابن ابی انجدید و مقطعه مصادر خطبه ملط کتاب صفین نصر بن مزاح ، مشرح نیج البلاغه ابن ابی انجدید و مقطع نطفه سے مراد فرات کا پانی ہے اور ریجیب دیؤیب تعبیرات میں ہے۔ ۲۹ - آپ کا ارث اور گرامی

رجس میں برور دکارے مختلف هات اوراس کے علم کا تذکرہ کیا گیاہے)
ماری تعریف اس خدلے کئے ہے جو مختی اموری گرائیوں سے باخر ہے اوراس کے دجودی رہنائی ظہوری تمام نشاہاں کوری بیں۔ دہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں آنے والا نہیں ہے لیکن رکمی خرکھنے والے کی آنکھ اسس کا افکار کرسکی ہے اور زکمی اثبات کم نبولے کا دل اس کی حقیقت کو دیکھ سکتاہے۔ وہ بلند ہوں میں اتنا ہیں ہے کہ کوئی شنے اس سے بلند تر نہیں ہے اور قربت میں اتنا ہیں ہے کہ کئی شنے اس سے بلند تر نہیں ہے اور قربت میں اتنا ہیں ہے کہ کئی شنے اس سے قرب تر نہیں ہے۔ دہ اس کی بلندی اسے خلوقات سے دور بنا سکتی ہے اور در اس کی قربت مرابر کی جگر پواسکتی ہے۔ اور المیں ہے معرفت سے محروب کوئی نہیں دکھ ہے۔ وہ المیں ہی اس سے مقلوں کو اپنی میں دکھ ہے۔ وہ المیں ہی ہے کہ اس سے افکار کہ سے بلند و مالا ترب ہے کہ اس سے افکار کہ سے بلند و مالا ترب ہے کہ اس سے اور فول کی باقوں سے بلند و مالا ترب ہے کہ اس سے والے دونوں کی باقوں سے بلند و مالا ترب ہے

۵۰ - أيكاايث و رگرامي

(اس میں ان نعنوں کا تذکرہ ہے جولوگوں کو تباہ کردیتے ہیں اور ان کے اترات کا بھی تذکرہ ہے)

فتوں کی ابتدا ان خواہشات سے ہوتی ہے جن کا اتباع کیاجا تاہے اور ان جدیزین ایکام سے ہوتی ہے جو گڑھ لئے انہ اور سراسر کتاب خدائے تھا اور وین خداسے الگ ہیں اور سراسر کتاب خدائے خداسے الگ ہوجاتے ہیں اور وین خداسے الگ ہوجاتے ہیں کر اگر باطل حق کی امیزش سے الگ رہتا توحق کے طلب کا روں پر مخفی مذہو سکتا اور اگر حق باطل کی طاوی سے الگ رہتا تو دشمنوں کی ذبا نیں مذکل کو کی مناوی کی طاویا تاہے اور ایک اس میں سے اور پھر دونوں کو طاویا تاہے اور ایک اس میں سے اور پھر دونوں کو طاویا تاہے اور ایک اس میں سے اور پھر دونوں کو طاویا تاہے اور ایک بات حاصل کر پلتے ہیں جن کے لئے پروردگار کی طون سے نکی پہلے ہی ہونے جاتھ ہے۔

۱۵-۱ کے سکے خطبہ کا ایک محصہ (جب معادید کے ماتھیوں نے آئیے ماتھیوں کہ جا کو ضفین سکے قریب فرات بر فلبرهاصل کولیا اور پانی بند کر دیا ) دیکھو دشمنوں نے تم سے غذائے جنگ کامطالبہ کر دیاہے اب یا توتم ذکت اور اپنے مقام کی بستی پر قائم رہ جاؤ،

که اس ادر نادگای کا فا دلفظ اخدا سے بواس بات کی دلیل ہے کو دنیا کا ہرفتہ نجا ہشات کی پردی اور دعوں کی ایجا دسے شروع ہوتا ہے اور پہی تاریخی حقیقت ہے کہ اگر امت اسلامیہ نے دوزاول کتاب خد اکے خلاف میراث کے احکام وضع زکے ہوئے اور اگر نصب واقدار کی نواہش میں" من کشت مولاکا" کا الکار نرکیا ہوتا اور کچھ لوگ کچھ لوگوں کے بردد منہ ہوگئے ہوئے اور نواہش میں کے ساتھ من وسال اور صحابیت و فرابت ہے چھکوئے من شامل کردئے ہوئے قد آج اسلام بالکل خالص اور مرتع ہوتا اور امت میں کمی طرح کا فتنز و فراد نر ہوتا ۔ لیکن افسوس کریرمب کچھ ہوگیا اور امت ایک دائی فتنز میں مبتلا ہوگئ جس کا سلام در صد اور اور ایک فتنز میں مبتلا ہوگئ جس کا سلام در صد اور ایک فتنز میں مبتلا ہوگئ جس کا سلام در صد اور کا حد اور خدا جاری ہوئے۔

أَوْ رَوُّوا السَّعِيُونَ مِسنَ الدَّمَساءِ تَسرْوَوْا مِسنَ ٱلْمَاءِ؛ فَسالَعْوَتُ فِي حَسيَاتِكُمُ مَسعَاوِيَة قَسادَ مَسعَاوِيَة قَسادَ لَكُوْرِينَ، وَٱلْمُسيَاةُ فِي مَسوْتِكُمْ قَساهِرِينَ. أَلَا وَإِنَّ مُسعَاوِيَة قَسادَ لَكُ مِنَ ٱلْفُواةِ، وَعَمَّسَ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَرَ، حَتَىٰ جَعَلُوا تُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ ٱلمُنِيَّةِ لَمُ

#### 01

### و من خطبة له ﴿ ﴿ إِ

و هي في التزهيد في الدنيا، و ثواب الله للزاهد، و نعم الله على الحلق التزكيد فيم الدنيا

أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْسِيَا قَسِدْ تَسِصَرَّمَتْ، وَ آذَنَتْ بِسانَقِضَاءٍ، وَ تَسَنَكُرْ مَسعُرُوفُها وَ أَدْبَسَرَتْ حَسَدًا ءَ، فَسهِي تَحْسَفِرُ بِالْفَنَاءِ شُكَّسانَهَا (سساكسنها)، وَ تَحْسدُ وبِسالُوْتِ حِسيرَانَهَسا، وَ قَسَدْ أَمَرَ فِيهَا مَا كَانَ صُلُواً، وَكَدِرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَفُواً، فَلَمْ حِسيرَانَهَسا، وَ قَسَدْ أَمَرَ فِيهَا مَا كَانَ صَفُواً، فَلَمْ يَسبَقَ (تسبق) مِسنَهَا إِلَّا سَمَسلَةً كَسَمَلَةِ الْإِدَاوَةِ أَوْ جُسرُعَةً كَسجُرْعَةِ الْسَعْلَةِ، يَسبَقَى (تسبق) مِسنَهَا إلَّا سَمَسلَةً كَسَمَلَةِ الْإِدَاوَةِ أَوْ جُسرُعَةً كَسجُرْعَةِ الْسَعْلَةِ، لَكُم مَنْ هُسِينَا أَلْ مَسلَقُهُ فَازُمِسمُوا عِسبَادَاللهِ الرَّحِسِلَ عَسنَ هُسنِهِ النَّوَالُ، وَلاَيَسعُلِبَنَّكُمْ فِسهَا الْأَمْسلُ، وَلاَيَسعُلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَوْلُ، وَلاَيَسعُلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمْسِلُ، وَلاَيَسعُلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمْسُلُ،

### ثواب الزماد

فَسوَ اللهِ لَسوْ حَسنَتُمْ حَسنِينَ آلْسُولَّهِ آلْسِعِجَالِ، وَ دَعَسَوْ ثُمْ بِهَسَدِيلِ آلْحَسمَامِ، وَ جَأَرْثُمْ جُسسَ قَارَ مُسسَبَتِيلِ الرُّهْسِبَانِ، وَ خَسرَجْتُمْ إِلَى اللهِ مِسسَ آلاَّمُوالِ وَجَأَرْثُمْ جُسسَ قِارَ مُسسَبَيِّلِي الرُّهْسِبَانِ، وَ خَسرَجْتُمْ إِلَى اللهِ مِسنَدَهُ، أَوْ غُسلُرَان وَالْأُولَادِ، آلْسسَتِهُ أَحْسَمَتُهَا كُستُبُهُ، وَ حَسفِظَتْهَا رُسُلَهُ، لَكَانَ قَسلِيلاً فِيهَا أَرْجُسُولَكُم مِنْ عَقابِهِ. وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ عِقابِهِ.

## نعم الله

وَ تَسَالُهِ لَسِوِ آغْسَاتَتْ قُسلُوبُكُم آغْسِيَاناً، وَ سَسَالَتْ عُسيُونُكُمْ مِسنْ رَغْسِيَةٍ

لَمُهُ - ( المُ تشديد) مخصّر سي جاعت عمس الخبر - بات يوشيده روحمكي اغراض بهجع غرض ونشانه تنكرمعروفها واس كاجره جيباكيا تخفرهم و دھکيل كرمايدس تحدوا - موت كي طرف في جاري ب امرائش جبزتلخ بوكئ كدر - ده يانجس كارتك كندموجا سلم ـ حض بي سجابواياني مقله مه وه يقرح برن من وال دياجاتا ب اور بعر إنى بعراجاً أب ماكرسر شخص تخصه كاحمالك ياجاسك تموز ـ آبسته آبسته بینا صديان - بياسا لم نيقع - سيراب نه ہوگا ازمعواالرحيل يربيح كى تيارى كراد مقدا ر-مقدد کا کھاہوہ وله - واله ك جعب - وه اولمنى حبكا بجيكم بوجاك عجال عجول کی جمع ہے۔ دہ اونٹن جس كابج هم بوجاك بریل اکام مروزے رونے کی آواز جاراتم مبندادانسكرير سبتل بومردعبادت كابوكر انسات - تيل جانا -(1) اريخ كواه ب كرنشكرا ما من دريار قبضه كرليا اورمعا وبياكم لشكر كوكناره سے منكادياليكن امام شن

فوراً حكم ديا كرخبردار دشمن برياني بند

نر ناورلد فرزندا بوطالب اور ابن بی سفیان میں فرق ہی کیا رہ جائے گا - اقتدار پیتوں کا کردارالگ ہوتاہے اور دین کے ذمرداروں کا اذا زعل الگ ہوتاہے -اسسلام ایسے انتقام کا سابھی شیر سے جس سے اس کے اصول وقوانین کا نون ہوجائے اور ندم ہب کے نام پر فرمپ کو پا مال محروا جائے ۔

مصاورخطبه سله من لا يحضره الفقيه صدوتٌ اصلام مصباح شيخ طوسيٌ صلام وحلية الادنياء ابونعيم اصك، اما لى مفيدٌ صد ، الجالس مفيدٌ مده

یالپی اور دن کونون سے سیراب کرددا در نود پانی سے سیراب بخوجا دُر در مقیقت موت ذکّت کی زندگی بیں ہے اور زندگی ع میں ہے۔ آگاہ ہوجا دُکرمعا دیر کرا ہوں کی ایک جماعت کی قیادت کر دہاہے جس پرتمام حقائق پوشیرہ ہیں اور انھوں نے جہالت کی بناپر اپنی گدنوں کو تیراجل کا نشاخہ بنا دیاہے۔

۵۲ - آپ کے خطبہ کا ایک حصہ

رجس می دنیا می زبری ترغیب ادر پنی پردرد کاراس کے قواب اور نخلوقات برخالتی کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ،
اگاہ مردجا کہ دنیا جارہی ہے ادراس نے اپنی دخصت کا اعلان کر دیا ہے ادراس کی جانی برپیانی چزیں بھی اجنی ہوگئی ہیں۔
دہ تیزی سے منعہ پھر ہمی ہے ادراس نے باشدوں کو فنا کی طرف طبار ہی ہے ادرائی خرب اور اپنی کی موت کی طرف ڈھکیل رہی ہے۔
اس کی شیر بی نائع موجی ہے ادراس کی صفائی مملد مہو جی ہے۔ اب اس میں حرف انناہی پانی باتی دہ گیا ہے جو تہیں بچا ہو اب
ادروہ نیا تلاکھون طارہ کی اب جے بیا سابی بھی لے تواس کی بیاس مہیں مجھسکتی ہے۔ اہذا بندگان فرا اب اس دنیا سے کوج
کرف کا ادادہ کر لوجس کے رہنے والوں کا مقدر زوال ہے اور خردار استم پرخواہنات غالب مذائے پائیں اور اس مختور ترت

خدائی قسم اگرتم ان اوشنیوں کی طرح بھی فریا دکروجن کا بچرگم ہوگیا ہوا دران کبوتروں کی طرح نالہ و فغال کروہو اپنے جُفنڈ سے انگ ہوگئے ہوں اوران راہبوں کی طرح بھی گریر و فریا دکر دجواپنے گھر بار کہ چوڑ چکے ہوں اور مال واولاد کہ چوڑ کر قربت خدا کی تلاش بن سکل بڑو تاکہ اس کی بارگاہ میں درجات بلند ہوجائیں یا وہ گناہ معان ہوجائیں جواس کے دفر بین برت ہیں اور فرشتوں نے انھیں محفوظ کرلیا ہے تو بھی پر مب اس قواب سے کم ہوگا جس کی برتھا دے بارے بی اید رکھتا ہوں یا جس خذب

كالتمعادي بارس مي خون ركعتا بوب

ندای قسم اگر تھادے دل بالکل بچھل جائیں اور تھاری انھوں سے انسوؤں کے بجائے دغیت آواب یا خوت عذاب می خون جادی ہوجا

اله کملی جوئی بات ہے کہ فکر ہرکس بقد دم ست اوست " دنیا کا انسان کتا ہی بلند نظرا و دعالی ہمت کیوں مرہو جائے ہوئے کا اُن انت کی بلندی فکو کہ ہیں است ہے اور اس دو برعم پر فاکر نہیں ہو سکتا ہے جس پر مالک کا گزات نے باب دینۃ العلم کو فاکر کیا ہے ۔

اب فرمانا چاہتے ہیں کتم اوس سے بری اطاعت کرو اور میرے احکام پر عمل کرو۔ اس کا ابر و آواب کھا دے اکا رکی درما اُن کی صوف سے بالا ترہے ۔ میں تھا دے گئے ہرت فواب کا امید دکھتا ہوں اور تھیں برترین عذاب سے بچا ناچا ہتا ہوں لیکن اس داہ میں میرے احکام کا طاقت کرنا ہوگی اور میرے داست پر چلنا ہوگا ہو درحقیقت شہادت اور قربان کا داستہے اور انسان اسی داست پر چلنا ہوگا ہو درحقیقت شہادت اور قربان کا داستہے اور انسان اسی داست پر چلنا ہوگا ہو درحقیقت شہادت اور قربان کا دنیا اور تروت دنیا ہے وہ بھی کسی ہاکت کے خطوہ میں مبتلا ہوجا تا ہے اور جرت دنیا ہو در بیا کہ دنیا جا اس اس پر جزر کیوں نہیں پایا جا تہے ہو اور دیندا وانسان میں پر جزر کیوں نہیں پایا جا تہے ہو در انسان میں پر جزر کیوں نہیں پایا جا تہے ہو در انسان میں پر جزر کیوں نہیں پایا جا تہے ہو در انسان میں پر جزر کیوں نہیں کردیا ہے اس کا قوعقیدہ ہی ہے کہ دنیا جذر دو در وان ہو در کون ہوں تریان کیوں نہیں کرتا ہے جاس کا قوعقیدہ ہی ہے کہ دنیا جذر دو ذر اور فائ ہوا وان نہا در کا در میں کہ دور کا نے کہ در بیا جذر دور دائی ہے در دائی ہے تو پر فائ کی داو میں کون قربان نہیں کردیا ہو ۔ جس ادام کا دور کا کہ دیا جذر دور دور دور کیا ہوں تریان نہیں کردیا ہوں تریان نہیں کردیا ہو ۔ جس ادار دائی ہے تو پر فائ کی داو میں کون تریان نہیں کردیا ہے ۔ جس ادار دائی ہے تو پر فائی کی داور دیا کون تریان نہیں کردیا ہو سے دور کیا ہو کہ دور کیا کون تریان کی دور کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردی کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کرد

إِلَّ الدُّنْ الْ وَهُ الدُّنْ اللهُ وَمَا، ثُمَّ عُ الدُّنْ اللهُ الدُّنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

۵۳ و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

في ذكرى يوم النعر وصفة الاضعية وسسلامَة عَيْنِهَا، فَ سَلامَة عَيْنِهَا، فَسَإِذَا وَ سَلَامَة عَيْنِهَا، فَسَإِذَا وَ سَلامَة عَيْنِهَا، فَسَإِذَا سَلَمَت الْأُذُنُ وَالْسَعَيْنُ سَسِلِمَتِ الْأُضْسِجِيَة وَ مَّتَ ، وَلَسَوْ كَسَانَت عَسَرَبُاءَ الْسَقَرْنِ مَّهُ رُرِجْ لَهَا إِلَى الْسَنسَانِ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

قسال السسيد الشسريف: والمنسك ها هنا المندبح

و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

وفيها يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال اهل الشام فَ سَنْدَاكُ وا عَسَلَيَ تَسدَاكُ آلْإِسلِ آلْحِيم يَسوْمَ وِرْدِهَا، وَ قَسدْ أَرْسَلَهَا رَاعِينَهَا، وَخُسلِقَتْ مَستَانِيَها؛ خُستَّى ظَنَتْ أَنَّهُم قَساتِلِيَّ، أَوْ بَسعْطُهُمْ قَساتِلُ بَسعْضِ لَسدَيَّ وَ قَسدْ قَسَلْبُهُ هٰ هٰذَا آلاَ مُسرَبَ طُنْهُ وَ ظَهْرَهُ حَتَى قَساتِلُ بَسعْضِ لَسدَيَّ وَ قَسدْ قَسَلْبُهُ هٰ اللهُ عَسَنَعْنِي إِلَّا قِستَاهُمْ أَوِ آلْمُ سحُودُ مَسنَعْنِي النَّسوْمَ، فَسَا وَجَسدْتُنِي يَسَسعُنِي إِلَّا قِستَاهُمْ أَوِ آلْمُ سحُودُ مِسنَعْنِي النَّه عَسلَمَ، فَكَانَتْ مُسعَالَمُهُ أَو المُستَعْلِيمُ وَ آلِيهِ سَلَمَ، فَكَانَتْ مُسعَالَمُهُ أَو المُستَعْلِيمُ اللهُ عَسلَيْهِ وَ آلِيهِ سَلَمَ، فَكَانَتْ مُسعَالَمُهُ أَوْ المُستَعْلِيمُ اللهُ عَسلَيْهِ وَ آلِيهِ سَلَمَ، فَكَانَتْ مُسعَالَمُهُ اللهُ عَسلَيْهِ وَ آلِيهِ سَلَمَ، فَكَانَتْ مُسعَالَمُهُ اللهُ عَسلَيْهُ وَ آلِيهِ سَلَمَ، فَكَانَتْ مُسعَالَمُهُ اللهُ عَسلَيْهُ وَ آلِيهِ مَسلَمَ، فَكَانَتْ مُسعَالَمُهُ اللهُ عَسلَيْهُ وَ آلِيهِ مَسلَمَ، فَكَانَتْ الدُّلُولِيمَا أَهْدُونَ عَسلَنَ مُسونَاتُ الدُّلُولِيمَ اللهُ عَسلَى مِسنَ مَسونَاتُ الدُّلُولَةِ آلْعَقَابِ، وَ مَسونَاتُ الدُّلُولَةُ اللهُ عَسلَى عَسلَى مُسونَاتُ الدُّلُولَةُ اللهُ عَسلَى مُسونَاتُ الدُّلُولَةُ اللهُ عَسلَى عَلَيْهُ وَ مَدُونَاتُ الدُّلُولَةُ الْمُعُولَةُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِمُ وَمُ مَنْ مُسَالِعُهُ اللهُ عَسلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُمُ وَاللّهُ اللهُ عَسلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ 

اضحيه - روزعيداضي قربان كاجانور استنشرات اذن - كانون كاسالمادر سيدهايونا عضياءالقرن-سيك كاثوثا بونا تداكرا فرث يرب سيم - بياسے اونث يوم الورد - يا ن پينے كا دن مثانی- ده رسی جسس ادن کے سر بانده جاتيس -ك وه لوگ جوج تشع انجام دين ال ہی بینی کو کرمر کے صدودسے میم میل باسرس آئ بي ان كافريف سي كميدان سن ميں ايك جا ور قربان كريں ليكن جو وك مج متع مي ميدان مني مي سي ہیں۔ اُن کے لئے بھی روزعیداضی ایک جانور کا قربان کرنامستحب ہے ادر دونوں میں متعدد فرق پائے جاتے

آیک نایاں فرق یہے کہ واجب قربان میں شرکت کا کوئ اسکان شیں ہے لیکن تی قربان میں مشرکت بھی ہوسکتی ہے ۔

اور دوسرافرت یہ کہ واجب قربان کا ہرطرہ سے بیاعیب ہونا ضروری ہے کی سنتی قربان میں ہی گئ کو کُنُ شرط نئیں ہے ۔ موسکت ہے کہ حضرت کا اشارہ اس خطبہ سی نتی قربانی کی طرف ہوور نہ واجب قربانی میں مشر کان اور آ کھ کے سلامتی کی نئیں ہے۔ اس کے لئے فقہ الجبیت میں متعدد شرائط پائے جاتے ہیں متعدد

مصادرخطبه سمه من الا يحضروالفقيدا مان المهم ومصباح المهم ومطبي مطاقب خوارزى م<u>دن اكتب خين مانع ، الالمه والسيامة ا</u> العقدالغريد ۲ ص<u>دن</u> مصادرخطبه سمه العقدالغريد ۲ م<u>صلا</u> ، نبايه ابن ايثر ۲ م<u>سما</u> اكتب المجل ابى مخنف اسجارالا فوار - ارشا دمفيدم سميم ، احتجاج طبرسى ص<u>سمة</u> المستر شدمفية منث

ا در تھیں دنیایں آخرتک باتی رہنے کا موقع دے دیاجائے تر بھی تھادے اعمال اس کی عظیم ترین معتوں اور ہدایت ایمان کا براز نہیں ہوسکتے ہیں چاہے ان کی راہ بیں تم کوئی کسراٹھا کرنہ دکھو۔

> ۵۳- آپ کے خطبہ کا ایک محتہ (جن یں دوزعیداضی کا تذکر مہے اور قربانی کے منفان کا ذکر کیا گیا ہے)

قربانی کے جانی کا کال یہے کہ اس کے کان بلند ہوں اور آنکھیں سلامت ہوں کہ اگر کان اور آنکھ سلامت ہیں آدگویا قربانی سالم اور ممکل ہے چلہے اس کی سینگ ڈی ہوئی ہوا وروہ پروں کو کھیدے کراپنے کو قربان کاہ تک لے جائے۔ بیدرضی ۔ اس مقام پرمنسک سے مراد نمزی اور قربان کاہ ہے۔

> ۴۵- آپ کے خطبرکا ایک بھیر (جس میں اکپ نے اپنی بعیت کا تذکرہ کیاہے)

نوگ بھی بھی اور انسے بڑھے بیا ہے اور ان بالی بروٹ بڑتے ہیں بن کے گواؤں نے انس اُزاد بھو ڈریا ہوا وران کے پیروں کا دریاں کھوں کے درسے کو قتل کردیں گے۔ پیروں کا دریاں کھول دی ہوں بہا تک کر مجھے براحماس پیدا ہوگیا کہ یہ بھے مارہی ڈائیں گے یا ایک دوسرے کو قتل کردیں گے۔ میں نے اس امرطافت کو اوں اُلٹ بلٹ کر دیکھا ہے کہ میری نینز تک اور گئی ہے اور اب مرحموس کیا ہے کہ یا ان سے جا دکوناہوگا یا پینم برکے احکام کا انکار کر دینا ہوگا۔ فلا ہرہے کہ میرے لئے جنگ کی سختیوں کا برداشت کرنا عذاب کی سختی برداشت کر نے سے اُمان آرہے اور دنیا کی موت افرت کی موت اور تباہی سے بسک ترہے۔

لے موال پرپداہوتاہے کرجس اسلام میں روزا ول سے بزور شمشیر بعیت بی جا رہی تھی اورا نکار ببعیت کرنے پر گھروں ہیں آگ لگائی جا رہے تھی یا کوگوں کو خبوش شیرا ورثا ذیار و دورہ کا نشار بنایاجا رہا تھا۔ اس میں یکہا دگ یہ انقلاب بیسے آگیا کہ لوگ ایک انسان کی بیعت کرنے کے لئے وکٹ بڑے اور پرمحسوس ہونے لگا کہ جیسے ایک دومسرے کوقتل کر دیں گے۔

کیااس کادا ذیر تھا کو گئاس ایک شخص کے علم دفعن ان برد تقوی اور شجاعت دکرم سے متاثر ہو گئے تھے۔ ایسا ہوتا تو یہ صورت حال بہت پہلے پیدا ہوجاتی اور نوگ اس شخص پر قربان ہوجاتے۔ حالا نکرایسا نہیں ہور کا جس کا مطلب یہ ہے کرتوم نے شخصیت سے زیادہ حالات کو محمد لیا تھا اور یہ اس شخص ہوا مت کے درمیان واقعی انصاف کو سکتا ہے اور جس کو زدگی ایک عام انسان کو زدگی کی طرح سادگی دکھتی ہے اور اس بی کسی طرح کی کرم وطع کا گذر نہیں ہے وہ اس مردمومن اور کل ایمان کے علاوہ کو لئی دور انہیں ہے۔ بلندا اس کی سیعت میں سبعت کرنا ایک انسان اور ایمانی فریف ہے اور در حقیقت ہولائے کا نمات نے اس کو رکھی متنے اور ان کا فریل برائی فریف ہے اور در حقیقت ہولائے کا نمات نے اس کو در ان مورت حال کو ایک انتقابی داختی کو دیا ہے کہ بیا در ان در حقیقت بیاس ول سکے سیراب موسے کا دن تھا اور وگ مرتوں سے نشذا ور تشدیکام تقد برائان کا فریل پڑنا تی بجا برائا اس ایک تبنیات ماضی اور حال دو فرن کا کمل ایمان کی اجا سکتا ہے۔ ا

00

## و من کاام له ﴿ﷺ﴾

و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين

أَمَّا قَسُولُكُمْ: أَكُلَّ ذَلِكَ كَرَاهِيَةَ ٱلْمُوتِ؟ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي، دَخَلْتُ (ادخلت) إِلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ إِلَى وَأَمَّا قَوْلُكُمْ شَكَّا فِي أَهْلِ الشَّامِ؛ فَوَاللهِ مَا دَفَعْتُ ٱلْمُرْبَ يَلْ الْمَدُوتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ إِلَى قَوْلُكُمْ شَكَّا فِي أَهْلِ الشَّامِ؛ فَوَاللهِ مَا دَفَعْتُ الْمُرْبَ يَوْمُ إِلَّا وَأَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْعَقَ بِي طَائِفَةً فَتَهُ تَدِي بِي، وَ تَعْشُو إِلَى ضَوْنِي، وَ ذَلِكَ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَقْتُلُهَا عَلَى ضَلَالِهَا (ضلالتها)، وَ إِنْ كَانَّت تَبُوهُ إِلَّ قَامِها الله

## ۲۵ و من کاام لم جيء

> ۵۷ ومن کالم له (ﷺ)

في صغة رجل مذموم. ثم في فضله ﴿ اللَّهُ ﴾ أَمَّـــــا إِنَّــــــهُ سَـــــــيَظْهُرُ عَـــلَيْكُمْ بَـــغدِي رَجُـــلُ رَحْبُ ٱلْسَبُلْعُومِ، مُـــندَحِقُ

تعشفواالىضوى - چندىسال مول آ تکوسے روشی کی طرت و کھینا آثام - گناه لقم له شاهراه مضلص الم - دردك شرت تصاول - ایک دوسرے برحله کرنا -شخالس - ایک دوسر کی جان کے درسيع بوجانا کیمت ر ذکت حران البعسر-ا ونمث كم ملت كاحد اختلاب - دوده دوهنا 🖒 الام عليهالسلام نے اس حقیقت م اعلان کیا ہے کراسلام میں جنگ کرنی ک مقصدينين بكرصرت أيك وسياب ا دراس وسیلہ کوقطع فسا دیکھلے اس فیت استعال كياجا أب جب دايت كةام اسكانا متنحم بوجلت بي در نداس كے بغر حنگ ایک غار گری سے جما و منیں ہے۔ فداماناب كراس دياندارى كأكرف والاتاريخ بشريت ينسي بدا بواب وجگ جیرنے کے لئے ہامیت کے آخری اسکا نات کا انتظارکت اورجنگ جيرط جانے كے بعد بھى توار ميلانے سينسلون كأجالزه الحرافقاك اور اگر، ابشت بیں کو فی مومن بسدا جونے والا الماتواكي صاحب الإلاك فاط ٢٩ بشت سيح منافقين وكفارك مظالم ركبت كرف كملة تباربوجاك مدوى وارواح

العالمين لدالفداءيه

مصا درخطبه ۱۵۵ کتاب خین صفیق ۳۰ اریخ طبری م مسلا مصا درخطبه این متاب خین منته ، ربیع الابرار باب الفتل والشهادة جلددوم ، الغارات ابن بلال ثقنی ، کتاب انجل واقدی ، ارشاد مغیره میلامی سب. سلیم بن قیس صدی ، تذکره ابن انجری مصلا

مصادر خطبه الم محمد الغارات - اصول كانى تفسير عياشى آيت من المساورة محل، قرب الامناد جميرى -انساب الامثران ٢ مدلا ،متدرك كم ٢ مهم المحمد المعنى من المعادر خطبه المال خوس من المال من من المال من من المعادر المعنى من المعادر المعنى من المعادر المعنى من المعادر المعنى من المعادر المعنى من المعادر المعنى من المعادر المعنى المعادر المعنى المعادر المعنى المعادر المعادر المعنى المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر

۵۵- أپ كا ارمث درگامي

(جب آپ کے اصحاب نے یہ اظہاد کیا کہ اہل صفین سے جاد کی اجازت میں تاخیرسے کام لے دہے ہیں ) تصارايسوال كركيابة تاخرموت كى ناگرارى سے قونداكى تىم مجيموت كى كونى كروا دہر بےكي اس كے پاس ارد مرجاؤں ياوہ ميرى طون كل كرا جائے۔ اور تھا دار بنوال كر مجھ اہل شام كے باطل كے بائے ميں كوئى شك ہے۔ قضدا كوا دہے كر ميں نے ايك دن بھي جنگ كونهونا لا ب كراس خيال سے كمشائركون كرده محصص لمن موجل و دبايت باجل اور ميرى دوشى من اپنى كروراً نكون كاعلاج كرا كريات مير نزديك اسكيس فياده ببتره كي ساس كى كرايى كى بنابراس تتل كردوب اگرچاس تتل كاكناه أس كه ذر بوكا.

۵۲- آپ کا ارت ادگرای

(جسين اصحاب ريول كويادكيا كياب اس وقت جب فين كيموقع يرآب في لوك كوتم كاحكم دياتها). ہم دشول اکرم کے ماتھ اپنے خامران کے بزرگ 'نیچ بھائی بندا ورچیا دُں کو بھی قتل کر دیا کہتے تھے اور اس ہمانے ایان اور جذر تسلیر ہی کرتے جاد ہے تھے۔ ہما راسپاہی دشمن کے سیا ہی سے اس طرح مقابلہ کرتا تھا جس طرح مُردوں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان کے درسيم وجائب ادر برايك كريني فكر بوكر دوسرك كوموت كإجام بادي عركبهي بم دشمن كرا ديسة عفرا وكبي دشمن كربم برغله بوجاتاتها. اس كى بىدجب خدا نے بمادى صدا قت كو كا زماليا قربمادى دى دات نا زل كردى اور بمادى در دفعرت كا نزول فرماد بايماتك كراسلام سيستريك كرابي جكرجم كياا درابى منزل برقائم بوكيار

میری جان کی قسم اگر بهادا کردار بھی تھیں جیسا ہوتا آؤمذ دین کا کوئی سنون قائم ہوتا اور مذایان کی کوئی شاخ ہری ہوتی ۔ خواکی قسم تم اپنے

كرقدت سعدد دوه كم بألاثون دوهوكا در أكثرين يجيناوكر

۵۵-آپ کا اړمٺ د گرامي (ایک قابل ندمت شخص کے بالے میں) الكاه بهوجا وكرعنقريبتم برابك شخص مسلط بوكاجس كاحلق كشاده اوربيك برا ابوكا\_

لم حضرت محدين إلى بك تهاد كي بعدم اديد في عدالتري عام حضرى كوبع وي دوباده فساد يجيلا في كي يجيب يار وبال حفرت كدوا لي ابن عباس نفي اوروه كارى تعزيته للخ كوفرا كفي تقعد أبا دين عبيدان كحزائب تقعد انعول في حضرت كواطلاع دى - أبينه بعرف كم يختم كاعثمان ديج كركون كم ين تميم كومقا لم يجبينا جابا ليكن ان وكول في لادى سے جنگ كمنف سانكاد كرديا قوض ت فالبغ دور تديم كاموا لدديا كداكر دمول اكرم كرما تدم وكرك بى قبائل تعسيكا ثكار مديك بهت واج اسلام کانام ونشان بھی نہوتا۔ اسلام حق مداخت کا مذہبہ اس میں قوی اور قبائلی رجمانات کی کوئی کمنیائش نہیں ہے۔ كمه يراكم عظيم تميّعت كاعلان بيركر دودگادا بيغ بندول كى بهرحال مدكرتا ہے۔ اس نے معاف كرديا ہے كہ كان حقاعلينا نصوال موسدين " ( ومنين كاعد بمارى فردادى بى ١ دن الله مع الصابوين " (السّرمبركسنه والدن كرما تقديد) ـ ليكن اس سلدي اس حقيقت كوببرهال بجدينا جاسئ كمرين فرت ايان كاظهادك بعدا دريعيت حبرك بعدملف أتدب جب كسانسان ابنا بان دم بكاثرت نبي ديرياء خوا كي اوادكا نزول نهي مختلب - " آن تنصروا النه ينصرك من (اكرتم النزكي مدوكروسكة توالترتها دى مددكرت كارنعرت اللي تحفر نهي بجابرات كاانعام ب- يبليم عابرة نفس اس كبيدانعام -! آلْ بَطْنِ، يَأْكُلُ مَا يَجِدُ، وَ يَسطْلُبُ مَالَا يَجِدُ، فَاقْتُلُوهُ، وَلَنْ تَقْتُلُوهُ! أَلَا وَإِنَّ مَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَللْتُ رَكِيهِ وَاللَّهُ وَلَللْتُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِلْمُ اللللِّهُ اللللْمُ اللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللْمُ الللللّهُ اللللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللللللْمُ الللللللْمُ

## ۵۸ و من کاام له ﴿ﷺ

قال الشريف: قوله ﴿عَلِيُّهُ ﴾ وو لا بقى منكم آبره يروى على ثلاثة أوجه:

آحدها أن يكون كما ذكرناه: وآيِرًا بالراء، سن قولهم للمذى يأبر السخل-أي: يصلحه ويروى وآيِرُاه و هو الذي يأثر الحديث و يرويه أي يحكيه، و هو أصح الوجوه عندي، كأنه ﴿ لِللّٰهِ ﴾ قال: لا بقي منكم مخبر! و يروى وآبزه ـ بالزاي المعجمة ـ و همو الواثب. و الهالك أيضاً يقال له: آبز.

## ەم و قال ﴿ﷺ

لما عزم على حرب الخوارج، و قيل له: إن القوم عبر واجسر النهروان!

مَصَارِعُهُمْ دُونَ النَّطْغَةِ، وَاللهِ لا يُعْلِتُ مِنْهُمْ عَضَرَةً، وَلا يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَضَرَةً.

ف ال الشريف، يسعني بسالنطفة مساءالنسهر، و هي أفسح كناية عن الماء و إن كان كثيرًا جماً. و قد أشرنا إلى ذلك فيما تنقدم عمند مضيّ ما أشبهه.

سندخق ۔جس کا پیٹ بڑا ہوا صاصب ۔ تیزآ ہدمی آثر ۔ داستان کا بیان کرنے والا اوپوا شربآ پ ۔ برترین داپسی کے ساتھ پیٹ جاؤ

اثرة - سركاري نوائد كومخصوص كربينا ( لے) بعض نبی امیہ کے ہوا خواہوں نے اس بیان کارُخ زیاد ، حجاج اور مغیرہ بن شعبه ک طرن مورنا چارے حالانکہ اس كے خصوصيات بالگ دلس اعلان كررى بى كداس سے مراد معاويہ اسی کا حلیہ بیان کی گیاہے اوراسی کو بیٹ نہ بھرنے کی سرکا ڈٹنے مد دعا دی تقی اوراس نے آپ پر لعنت کا حکم دیا تھا ور نہ اس کے علا وہ کسی تے اس جسارت کی مهت نبیس کی ہے ۔ معادیہ کے تت کا حکم بھی سرکا پر دوعًا لم مِي نے دیا تھا جب زمایا تھا کہ جب بمنی وه منبر ر نظرات اسے تسل محردينا - ميزان الاعتدال تذيب التنذيب مكر افسوس كر مسلما نوں نے مادی معسائے کے پیچے سرکا رکے کسی ارشا و کا کو ٹی احترام

سنگ دافع رہے کہ اس برائت سے مراد قلبی بزاری کا اعلان اسی طرح جا گزہے جس طرح کر سب بیشتم کے الفاظ کا استعال ہے اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کھتر کے الفاظ کا استعال ہے کھتر کے دلیل یہ بھی ہے کھتر کے دلیل یہ بھی ہے کھتر کے دلیل یہ بھی ہے کھتر کے دلیل یہ بھی ہے کھتر کے دلیل یہ بھی ہے کھتر کے دلیل یہ بھی ہے کہ سب کے دلیل یہ کہ کہ اور کس سکتی ہے کہ اس طرح انسان اسلام سے بزرا ر

برمائے گاور نفظ بری کے استعال میں اسلام برکوئی اثر سنیں پڑتاہے۔

مصادرخطبه مشه تاریخ طری الامات والسیاسته امتیکا ، تذکرة الخواص صندا ، المسترشد طبری اما می صلاً ا مناییته ابن اشرکلمه آبزانساله لاشرخ بلازی ۲ میلای ، کامل ۶ میلیما مصاد وخطبه رهیه محاسن بهتی اصفای ، مروج الذهب ۲ صلایی ، کامل مبرد ۲ میلیما ، کما برانخارج ماکنی ، ارشاد مفید منشدا جوپاجائے گا کھاجائے گا اور ہور پائے گا اس کی جنجو میں دہے گا۔ تھاری ذمہ داری ہوگی کہ اسے تتل کر دو گرتم ہر کر قتل زکورکے۔ خبر روہ عنقریب تھیں بہتے گالیاں دینے اور مجھ سے جیزاری کرنے کا بھی حکم دسے گا۔ قرار کا لیوں کی بات ہو تو مجھے جُرا بھلا کہ لینا کہ برمرے لئے پاکیزگی کا سامان ہے اور تھا دے لئے دشمن سے بجات کا۔ لیکن خروا رمجھ سے برائت نہ کرنا کہ میں نطرت اسلام پر بیدا ہوا ہوں اور میں نے ایمان اور ہجرت دونوں میں مبقت کی ہے۔

۵۸- آیه کاادشاد گرای

(جن كا مخاطب ان خوارج كوبنا يا گيام جونگيم مسكناده كش جويگ اور لاحكم الاالله "كانموه نگاني لكي)
خدا كرم - تم پرسخت أبره بيان اوركوئى تمقار مدهال كااصلاح كرف والا نره جلث - كيابي پرود دگار برايان لاف اور رسول اكرم كمانة جهاد كرف بعدا ب بارس بي كفر كااعلان كردون - ايرا كرون گاتوين گراه بوجا و كالور برايت با فتولك بين مزل كی طرف اور واپس جلے جا دُا بين نشانات قدم پر - مگرا گاه در بو كرمير مير بوركس برگير فرلت اور كاس ايرا كرمان اور كار در اس طرف با در اس طرف الم تمقار مين اين مشت بنالين كيسي برجير كوابي ليك مخصوص كراينا .

كيدنين كيرون كادراد" لا بقى منكع آبر" " ين طريقون سے نقل كيا كيا ہے: آبر كيد وہ خف جود دخت فرم كوكان چھان كراس كى اصلاح كرتا ہے ۔ آفر كيد دوايت كرنے والا يعنى تھادى خردينے والا بھى كوئى زرہ جلئے كا ساود يہى ذيادہ مناسب معلى موتا ہے ۔ آجر كيد كود نے والا يا بلاك بونے والا كومزيد بلاكت كے لئے بھى كوئى درہ جائے گا۔ آجر كود نے والا يا بلاك بونے والاكومزيد بلاكت كے لئے بھى كوئى درہ جائے گا۔ 9 4 - آپ سے اس وقت است ادفرايا

جب آپ نے خوادر جسے جنگ کاعوم کملیا اور نہروان کے میل کو پاد کرلیا۔ یا دو کھو! وَتَمنوں کی قتل کاہ دریا کے اُس طوف ہے۔ خوالی قسم مذان یں کے دس باتی بچیں کے اور نرتھادے دس ہلاک ہوکیں کے میدوختی ۔ نطفہ سے مراد نہر کا شفاف بانی ہے۔ جربہترین کنایہ ہے با نی کے باسے بی چلہے اس کی مقداد کتنی ہی ذیادہ کیوں مزمو۔

٦.

e قال (数)

لے حسم رسم، لما قتل الخوارج فقیل له: یا أمیرالمؤمنین، هلك القوم باجمعهم! كَــــلًا وَالله، إِنَّهُــم نُــطُفُ فِي آصْــلاب الرَّجَــالِ. وَ قَــرَارَاتِ النَّسَــاءِ. كُــلَّمَا نَجَــمَ مِــنْهُمُ قَرْنٌ قُطِعَ، حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُهُمْ لُـصُوصاً سَــلَّإِينَ.

> ۱۱ و قال ﴿ﷺ

لَا تُسقَاتِلُوا (تسقتلوا) ٱلخَسوَارِجَ بَسغَدِي؛ فَسلَيْسَ مُسنْ طَسلَبَ الْمُسَقَّ فَأَخْطَأَهُ (فاعطِى)، كَمَنْ طَلَبَ الْمُبَاطِلَ فَأَذْرَكَهُ سك

قال الشريف: يعني معاوية و أصحابه.

۱۲ و من کارم له دی

لما خوف من الغيلة

وَ إِنَّ عَسلَى بِسنَاللهِ جُسنَةً حَسِينَةً، فَساذَا جَساءَ يَسوْمِي ٱلْسفَرَجَتْ عَسنَي وَأَسْلَمَتْنِي؛ فَحِينَذٍ لايَطِيشُ السَّهُمُ، وَلا يَسبُرُأُ ٱلْكَسَلْمُ. ٣٠

۱۲ و من خطبة له ﴿ﷺ

يحذرمن فتنة الدنيا

أَلَا إِنَّ الدُّنْسِيَا دَارُلَا يُسْسِلَمُ مِسِنْهَا إِلَّا فِسِيهَا السِالذمه)، وَلَا يُسِنْهَى السَّفَى وَ لَكُ مُسِنْهَا إِلَّا فِسِيهَا السَّانَةَ أَسَا أَخَسَدُوهُ مِسِنْهَا أَلَسَا فِسِنْةً، أَسَا أَخَسَدُهُ وَ مِسِنْهَا أَخَسَا أَخَسَدُهُ وَ مُسِنْهَا لِسَعْتُوا مِسَنَهُ الْمَسَانِهُ وَ مُسَانِّهَا عِسْنَهُ وَ مُسَانِّهَا عِسْنَةً وَوَى الْسَعْقُولِ كَسَيْءِ الظَّلَّلُ، بَسَيْمًا تَسرَاهُ سَابِعاً وَالْكُلُهُ مُسَانِعاً عَسَدُهُ وَى الْسَعْقُولِ كَسَيْءِ الظَّلِّلُ، بَسَيْمًا تَسرَاهُ سَابِعاً حَسَّى فَلَصَ، وَزَائِداً حَسَّى نَقَصَ.

٦٤

و من خطبه له ﴿ ﷺ ﴾

في المبادرة إلى صالح الأعمال

فَ الْمُهُوالَّةَ عِسْبَادَالَّهِ، وَ بَسَادِرُوا آجَسَالَكُمْ بِأَعْسَبَالِكُمْ، وَ أَبْسَتَاعُوا مَسَاعُوا مَسَاعُوا مَسَاعُ مَسَاعُوا مَسَبْقَ لَكُسَمْ عِسَا يَسْرُولُ عَسْنَكُمْ، وَ تَسْرَحُلُوا فَسَقَدْ جُسَدً بِكُمْ، وَ كُونُوا قَسُوماً صِسِيعَ بِهِمْ فَسَانْتَبَهُوا، وَأَسْسَتَعِ بِهِمْ فَسَانْتَبَهُوا،

🖒 خوارج کی اریخ دکھیں جائے تو الميرالمنين كاسادشادي متنا كا ندازه بوكاكه سردورس ان كارميس حكومتوں كے إقعولَ ترقيع بي كياكي ب اور علی سے غداری کرنے والوں رکسی فيجى اعتباريتين كياجواما معصوم غدارى كا واقعى إنجام سع ا كاآب كوسلوم تفاكرميرك بعداقداد معادياكم إتقول مين بوكا اوروه لوكول كوفوارج ب جنگ يرآما وه كرس كا مالانکہ جود کھی کسی ضارجی سے کم شیس ہوگا بلکہ ان سے برتر ہوگا کہ وہ کاش حَيْ مِنْ كُمُواهِ بِمِرْكُ يَقِيهِ اوريةِ لاسْ باطل میں منزل کک پہنچ گیاہ تواگرمعاور کے اعمال کی تا ویل ہوسکتی ہے اور انصين خطاك اجتهادي قرارد إجاسكا ب توخوارج كے اعال كى ا ويل كوں ہنیں ہوسکتی ہے۔

کی یہ توت کے بارے میں اسرالونین کا بلند ترین نظریہ ہے کہ موت ہی سیعت قاطع ہے جو رشتہ جات کو قطع کر دیتی ہے اور میں جنہ واقیہ ہے جو انسان کا تحفظ کرتی ہے کرجہ تک اسکا وقت ترآ جائے کوئی طاقت کچھ کھا وشیں سکت سکت سے

سکتی ہے۔

ک حقیقت امریب کراس دنیاکی در کا علاج دنیای به اوریمسلد
انتانی داختی کردنیاکو بدت اور مسلد
مقصد بالیاجانات تو درد بن جاتی
ار ادرات وسیدا در ذریع بنالیا
جاتات تو دوابن جاتی ب

اسے در دباکر سکھ گایا دوا بنا کراس کے ذریعہ درد آخرت کا علاج کرے گا۔

معادر خليه دند (بعينه صادر خليه دوه)

مصا درخطبه الميان محاسن بيقى صف<u>ه المين موقح الذهب موقع الذهب موقع منان</u> ، كا طبروم حنان ، على الشرائع صلام ، تهذيب شيخ طوسى موسي مصا درخطبه المين البداية والنهايد معلله ، كتاب القدر ابوداؤد ابن اسحاق السجستان (المتونى قبل الرضى سبر العام )غرما كم أمرى صفين م<u>هون</u> ديج الابرا درمخشرى بابل لقتل والشهادة ، كتاب صفين م<u>ه ال</u>

مصاورخطبه سيلة غرائحكم آمرى حث العدان

مصادر خطبه سي الغردوالدواكدي ، الذكرة الخاص سبطبن الجزى صفيا

٧٠ - أب نے فرمایا (اس وتت بب فوارج كے قتل كے بعداد كوں نے كماكراب وقوم كافاتر موجاہ) برگرنبی نعداگداه ہے کم یہ اہمی مُرد دں کے صلب اور عور قوب کے رحم میں کو جو درمی اور جب بھی ان میں کو ف سرنکالے گالے كات ديا جلت كايها تك كرانوس مرت كثرب ادرجود بوكرده جائي كا لادآب نے فرایا خردا دمیرے بعدخروج کرنے والوں سے جنگ کے کا گرخ کی طلب پر نکل کر بہک جانے وا لااس کا جیبانہیں ہو تاہے ج باطل کی تلاش میں نکلے ا در حاصل بھی کہلے ۔ میدرضی ۔ اکنوی جلرسے مرا دموا دیرا دراس کے اصحاب ہیں۔ ۲۲-آب کا ادمث دگرای (جب أب كواچانك نتل سے درا ماكي) یا در کھومیرے لئے فداکی طرف سے ایک مفنوط وستی مبرہے۔اس کے بعد جب میرادن آ جائے گا تو پر برمج سے الگ موجلے گا در مجے موت کے والے کر دے گا۔ اس دقت ریرخطاکرے گا در زخم مند مل ہو سکے گا 🕮 ١٣- أب ك صلبه كا ابك معته (جس میں دنیا کے فتوں سے ڈرایا گیاہے) اکاه بوجا دُکر به دنیا ایسانگرہے جس سے سلامتی کا را مان اسی کے اندرسے کیا جا سکتا ہے ا در کوئی ایسی شنے دسیار نجانت نہیں ہوسکت ہے جودنیا ہی کے لئے ہو۔ لوگ اس دنیا کے ذریو اکذ ملئے جائے ہیں۔ جولوگ دنیا کا سامان دنیا ہی کے لئے ماصل كرتة بي ده اسع چود كر چلے جلتة بن اور بير حاب بعى دينا بوتاب اور جواد كر يبان سے و بال كے لئے حاصل كرتے بن وہ د بال جاكر باليت بي اود اسى بي مقيم بوجلت بي ريز در در در در در مقت صاحبان عقل كي نظرين ايك سار جدي سع و در كيفت در كيفت سمت جاتاہے اور پھیلتے بھیلتے کم ہوجا تاہے۔ م ۲- اکیسے خطبہ کا ایک حقبہ (نیک اعمال کی طون مبقت کے با دے یں)

بندكان فدا إالشرس ودوا وداعال كراعة الجلك كوم منسقت كمدراس دنيلك فانى مال كود ديد بانى رسن والى أفوت كونويدا وربها سيكوح كرجاو كرمتس تبزى سوليجا ياجاد باب اوروت كمان آباده بوجاؤكه وه تعاسد سرون يرمثولانى ب- اس قرم مي برماد بعديكاراكيا و فرا بوشار موكى

لے انسان کے قدم موت کی طرف بلااختیاد پڑھنے جا دہے ہیںا و داسے اس امرکا احداس بھی نہیں ہوتا ہے ۔ نتیجہ یہ ہوتاہے کہ ایک دن موت کے منعمیں چلاجا تلب اوردائمی خراره اورعذاب می بستلام وجا تا ب لبذانقا منائع عنل و دانش مبی ب کراعال کر را تھ ب کرائے بڑھ گاتا کرجب وت کا رامنا موقداعال كامهادارها ورعذاب اليمس بخات ماصل كرف كاوميله بالتعين دب-

معاد دخطبه په الغرد والدد داکدی سنزکرة الخواص بسط ابن الجوذی ص ۱۲۵

وَ عَلِمُوا أَنَّ الدُّنْ عَالَيْهُ مَسَدًى، وَ مَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَ بَيْنَ آلْجَنَةِ أَوِ النَّارِ إِلَّا المُوثُ عَلَمُ وَ بَيْنَ آلْجَنَةِ أَوِ النَّارِ إِلَّا المُوثُ الْ يَسِنْرِلَ بِهِ وَإِنَّ غَسَائِلًا تَسْتَقُصُهَا اللَّحْظَةُ، وَ تَسْدِمُهَا السَّاعَةُ، لَمَدِيرَةُ بِسِقِصَرِ اللَّهَةِ وَإِنَّ غَسَائِلًا يَصْدُوهُ الْجَسِدِيدَانِ: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، لَحَمْرِيَّ بِسُرْعَةِ الأَوْبَةِ. وَإِنَّ عَسَائِلًا يَصْدُوهُ الْجَسِدِيدَانِ: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، لَحَمْرِيًّ بِسُرْعَةِ الأَوْبَةِ. وَإِنَّ عَسَائِلًا يَصْدُوهُ الْجَسِدِيدَانِ: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، لَحَمْرِيًّ بِسُرْعَةِ الأَوْبَةِ. وَإِنَّ عَسَائِلًا يَصَعَلَ السَّعْوَةِ السَّعْوَةِ السَّعْوَةِ السَّعْوَةِ اللَّيْلِيلُ وَالنَّهَارُ، لَمَعَوَّةِ السَّعْوَةِ اللَّيْلِيلُ وَالنَّهَارُ، لَمَعْرَوْ وَا فِي الدُّنْ يَا وَإِللَّ اللَّهُ عَبْدُ رَبَّهُ، وَ عَمْرُهُ عِلْ اللَّوْبَةِ اللَّيْفِيلُولُ اللَّوْبَةِ اللَّوْبَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْعُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْعُولُ اللللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلِي الللللَ

70

## ومن خطبة له ﴿ ﴿ إ

## و فيها مباحث لطيفة من العلم الألهي

الْمَسندُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ مَسْوِقُ لَهُ حَالٌ حَالاً، فَيَكُونَ أَوَّلاً قَبْلُ أَنْ يَكُونَ آخِراً، وَ يَكُونَ ظَاهِراً قَبْلُ أَنْ يَكُونَ بَسَاطِناً؛ كُسلُّ مُسَستى بِالْوَحْدَةِ غَيْرَهُ قَلِيلً، وَ كُللُّ عَزِيزٍ غَيْرَهُ وَلَيلُ اللهِ غَيْرَهُ مَسْلُوكَ، وَ كُللُّ مَالِكٍ غَيْرَهُ مَسْلُوكَ، وَ كُللُّ مَالِكٍ غَيْرَهُ مَسْلُوكَ، وَ كُللُّ مَالِكٍ غَيْرَهُ مَسْلُوكَ، وَ كُللُّ مَمِيعٍ وَ كُللُّ عَالِمَ عَنْهُ مَا بَعُدَ مِنْهُ كَيِرُهَا، وَ يَعْجَزُ، وَ كُللُّ سَمِيعٍ غَيْرَهُ يَصَمَّمُ عَنْ فَي الْأَلُوانِ وَلَطِيفِ الْأَجْمَامِ. وَ كُللُّ ظَاهِمٍ غَيْرَهُ بَاطِنُ، وَكُللُّ بَاطِنُ وَكُللُّ بَاطِنُ وَلَطِيفِ الْأَجْمَامِ. وَكُللُّ ظَاهِمٍ غَيْرَهُ بَاطِنُ، وَكُللُّ بَاطِنُ وَلَطِيفِ الْأَجْمَامِ. وَكُللُّ ظَاهِمٍ غَيْرَهُ بَاطِنُ، وَكُللُّ بَاطِنُ وَلَطِيفِ الْأَجْمَامِ. وَكُللُّ ظَاهِمٍ غَيْرُهُ بَاطِنُ، وَلاَ تَخْدُونِ مِنْ وَكُللُّ بَاطِنٍ غَيْرَهُ عَيْرُهُ عَيْرُهُ مَا حَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ، وَلاَ تَخَدُّونِ مِنْ وَكُلُّ بَاطِنٍ غَيْرَهُ عَيْرُهُ مَا حَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ، وَلاَ تَخَدُّونِ مِنْ وَكُللُ مَا عَيْرَهُ وَلَا يَعْرَهُ مِنْ وَلَا عَيْرَهُ مِنْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلُطَانٍ، وَلاَ خَيْرُهُ مِنْ وَلَا تَعْرَهُ وَلَا عَنْ فَي مِنْ عَيْرُهُ مَا عَنْ مَا حَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلُطَانٍ، وَلاَ تَخْدُونِ مِنْ

سدی مهل ادرب قیدوبند سیحدوا - دهکیل رسی بی حری - لاکن ، سزادار ا دب - وابسی - مرادآمدی تسویف - تاخیر بطر - مغرور بنا دینا صم - بسروین شکاد نیاکے منزل نهونے کی سب سے

ا کی دیل یہ کو اس دنیای زندگی بری دیل یہ کو اس دنیای زندگی اس دنیای زندگی درج مختصرے اور اسکا سان درج مختصرے اور اسکا سان کر یے نقط زاوراہ فرائم کرنے کے کام آتی ہے اور سامان کو کو سرحال میں جانا ہے اور سامان کو درسرے آئے والوں کے لئے چیورکر جانا ہے والوں کے لئے چیورکر جانا ہے والوں کے لئے چیورکر جی جانا ہے جانے بعد والوں کے لئے چیورکر جی جانا ہے جانے بعد والوں کے لئے چیورکر جی جائیں گے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

کے یزادراہ کی تفسیرے کہ آخرت
کے لئے زادراہ سامان دنیا شہیں
ہے بکہ یہ زادراہ در حقیقت تقویٰ ،
افعاص، تو باور خواہشات پر غلبہ
ہے جس کے بغیر آخرت کے سفریس
کامیا بی نامکن ہے ۔ مقابر شیطان کا
ہے اور موت کا نزول اچانک ہونے
دالا ہے لہذا یہ زادراہ ہرد تت تیا ر
رہنا چاہئے ادرانسان کوکسی وقت
بھی اس سے غافل نہونا چاہئے نعنی

إكرمغرور نه موجائ اوراطاعت بردردگاريس كوتا بى نسيس كرنا چاسية -

مصا در خطبه 19 توحد صدون صل ، عون الحكم والمواعظ على بن محدين شاكرالليثى - عردا محكم آمرى صميع

اوراس نے جان لیا کہ دنیا اس کی مزل نہیں ہے تو اسے اثرت ہیں بیا۔ اس نے کہ پروردگاد نے تھیں بیکا دہمیں بیدا کیا ہے اور منہمل چھوڑدیا ہے اور انہم کا در انہا کہ مسلم اور جت و جہم کے در میان اتا ہی وقف ہے کہ ہوت نازل ہوجلے اور وہ تحق ہے دن و دات ڈھکیل کردہا ہو اور ہر ماعت اس کی عارت کو منہ رم کردہی ہو وہ قعیر المدۃ ہی بھے ہے کہ کا تن ہے اور وہ تحق ہی اور وہ تحق ہی کہ اور وہ تحق ہی کہ مان ہیا ناکا می اور پر بخی آنے والی ہے اسے بہترین اسے بہت جلد اُسے والی ہے اور وہ تحق ہی سے مسلم کا مان ہیا ہی کہ نام اور پر بخی آنے والی ہے اسے بہترین مان جہا ہی کہ نام ہیا ہی کہ نام اس کے در اور اور ہی مسلم کی اور وہ تحق ہی ہوں اسے بہت جلد اُسے والی ہے اور اُس کی مسلم کی اپنے نفس کا تحفظ کر سو ۔ اس کے کہ اس کے سر پر در دگا ہے اس کے کو ایس میں ہوتے اور اس کی تواہش اسے بوروں اسے بر موسی کو ایس کے مسلم دھو کہ دینے والی ہے اور شیطان اس کے سر پر سوا دہ ہو جو معد ہوں کہ اور اس کی تواہش اسے بر کو مقد اور اس کی تواہش اسے بر کو ایس کے مسلم کی مقد اور اس کی تواہش کے اس بر کو تو ہے۔ پر دور گا اس بر کو اس کے میں ہوتے اور اس کی تواہش کی میں موسی کی اس کے میں موسی کی تا ہوں کو تا ہی پر آبا دو ہمیں کہ تا ہے اور تو کہ ہمیں اور تو ہیں ان اور کو میں قارد سے جو سی تو تو ہمیں ہوتا ہے۔ پر دور گا در ہمیں اور تو ہمیں ان کو کو اس میں قارد ور نہیں بر تاتی ہیں اور کو کی مقد واطاعت خواہی کو تا ہی پر آبا دو ہمیں کہ تا ہے اور تو ہمیں کو تا ہے برد کو تا ہمیں ہوتا ہے۔ وہمیں کو تا ہے برد کو کو میں کو تا ہمیں ہوتا ہے۔

## ۹۵- آپ کے خطبہ کا ایک مصد (جس میں علم الہی کے لطیف ترین مباحث کی طرف ا شارہ کیا گیا ہے)

تام تعریفی اس خدا کے لئے ہیں جس کے صفات میں تقدم او تاخر نہیں ہوتاہے کہ دہ اُخر ہونے سے پہلے اول رہا ہوا ورباطن بنت میں میں ہوتاہے کہ دہ اُخر ہونے سے پہلے اول رہا ہوا ورباطن بنت سے پہلے ظاہر رہا ہو۔ اس کے علادہ بجے بھی واحد کہا جاتاہے اس کی دحدت قلت ہے اور برقاد دعا ہوئے، ہر شننے والا لطبط آؤاؤں فرنست ہے۔ اس کے ملف ہر قوی صغیف ہے اور ہر الک مملوک ہے، ہر عالم متعلم ہے اور ہر قاد دعا ہوئے، ہر شننے والا لطبط آؤاؤں کے مسلم ہرہ بنا دی ہیں اور دور کی اُوا ذیں بھی اس کی حدسے باہر نمل جاتی ہیں اور ای طرح اس کے ملاوہ ہر دیکھنے والا محفی دیگ اور نظر ہر باطن غیر ظاہر۔ اس نے تلوقات ملاوہ ہردیکھنے والا محفی دیگ اور نظری سے نہیں دیکھ مسلم ہے۔ اس کے علاوہ ہر فاہر غیر باطن سے اور برباطن غیر ظاہر۔ اس نے تلوقات کی اپنی حکومت کے اس کے اور سے نہیں بیوا کیا ہے۔

له براس که کی طون اثاره بے کر پرورد کار کے صفات کمال عین ذات میں اور ذات سے الگ کو ک نے ہیں ہیں۔ وہ علم کی وجہ سے عالم ہیں ہے ۔ بلکہ عین حقیقت علم ہے اور قدرت سے ذرات ہیں تدان میں تقدم وتا تو کا عین حقیقت علم ہے اور قدرت سے ذرات ہیں تدان میں تقدم وتا تو کا عرب اور جب پر سا سے صفات عین ذات ہیں تدان میں تقدم وتا تو کا کہ کی موال ہی ہیں ہے وہ جس کی لخوا تو کہی ہے اور جس ای اردان سے بالم اللہ ہے۔ دنیا کا ہر میں وہ بھی کہ گئیتا تعین میں مور ہیں ہے۔ دنیا کا ہر میں وہ بھی کہ گئیتا اور منتا ہے اور منتا ہے اور منتا ہے اور ایسا باطن ہے جو کی عقل وقع می نظام رہیں ہوں کتا ہے۔ اور ایسا باطن ہے جو کہی عقل وقع می نظام رہیں ہوں کتا ہے۔ ا

عَسوالِيهِ دَمَسانِهِ وَلَا اَسْسَتِعَانَةٍ عَسلَى نِسدٌ مُسَاوِدٍ، وَلَا شَرِيكٍ مُكَايَدٍ، وَلَا شَرِيكٍ مُكَايَدٍ، وَلَا شَرِيكٍ مُكَايَدٍ، وَلَا شِستَافِدٍ؛ وَلَكِسنْ خَسكَنِقُ مَسسرْبُوبُونَ، وَعِسبَادٌ دَاخِسرُونَ، لَمْ يَعْسلُلُ فِي الْأَشْسِيَاءِ فَسيُعَالَ: هُسوَ كَسانِنُ، وَلَمْ يَسنَأُ عَسنُهَا فَسيُعَالَ: هُسوَ يسنُهَا بَسانِنُ لَمْ يَسؤُدُهُ خَسلْقُ مَسا اَبْسَنَدَاً، وَلَا تَدْبِيرُ مَسا ذَرَأً، وَلا وَلَمْ سَنْهَا فِي اللّهُ عَسلَيْهِ شُعْبَةً فِيهَا قَسطَى وَلَا وَلَمَتْ عَسلَيْهِ شُعْبَةً فِيهَا قَسطَى وَ قَسدَّرَ، بَسلُ قَسعَنَا عُسطَنَى وَعِسلَم مُحْكَمَ، وَأَمْسرُ مُسبَمَةً فِيهَا قَسطَى مَستَقَنَ، وَعِسلَم مُحْكَمَ، وَأَمْسرُ مُسبَمَةً المُمُسولُ مَسعَ النَّعَمِ!

#### 11

## و من کلام له ﴿ﷺ}

## في تعليم الحرب والمقاتلة

مَ عَاشِرَ المُسْلِمِينِ: اَسْتَشْعِرُوا اَلْحَشْدَةً، وَتَجَسَلْبُوا التَّكِسِينَةً، وَعَسَلُ النَّسَوَاجِدِ، فَسَإِنَّهُ أَنْسَى لِسلسُونِ عَنِ الْحَسَامِ وَاَحْسَلُوا اللَّسَيُونَ فِي أَخْسَادِهَا قَسَبُلُ وَاَحْسَلُوا اللَّسَيُونَ فِي أَخْسَادِهَا قَسَبُلُ وَاَحْسَلُوا النَّسَيُونَ فِي أَخْسَادِهَا قَسَبُلُ مَسَلُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ اللَّهُ وَسَلَمُ اللَّهُ وَسَلَمُ اللَّهُ وَسَلَمُ اللَّهُ وَسَلَمُ اللَّهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ اللَّهُ وَسَلَمُ اللَّهُ وَسَلَمُ اللَّهُ وَسَلَمُ اللَّهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللَّهُ وَالْلَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

مدرمظل وتطير ( ممغابل) منتاور ۔ محارب شرك مكاتر . ووانسان جے اپنی محشرت برنا زمو ضدمنِ فر- طِندى مِي مَعَاظِ كَرِ فَ والا بدمقابل مروب رحس کی پرورش کی جائے۔ واخر - عاجز و ذليل لريناً . جبان اعتبار سه الك بونا ارات منفصل بائن به منفصل ورأ وخلق كيا ورمج رداض مونا مبرم بحكم شعاراً وولباس جدن سيمتعل بو جلباب - ده چا درجوا و پرساورمی نواجذ . دا ژه کا آخری حصه ا نميا - دورمر إم - إسه ك بيع رمبر - بدن لامر . زره - آلات جلگ قلقله محركت دينا اغاد عنرک جعب - نيام خزر يوشه چنم سے غضب آلود شزر . داہے اکی نیزه سے حاکرنا منافح مقابله ومضاربه ظل أنطبه ي جعب توار وصل الخطا - تدم برها كراوا رس دا رکزنا اعقاب - اولاد پیخ ۔ سکون والحمینا ن رواق رخميه مُطنب ما طناب دار بيح مه وسط ر باعموشه

مصا درخطبه علا کتب صفین ، عیون الاخبار ۱ منلا ، البیان والتبیین ۲ مستا ، المحاسن والمسا وی مست ، بیشارة المصطفیٰ بن القاسم لطبری عظم دستورمعالم انحکم القاضی القضاعی ص<u>ستال</u> ، تاریخ دستشق ، مروج الذمب ۲ صن<u>ست</u> ، نبایته ابن انتیزود و دشب نداسے کسی برابردالے خمداکوریا صاحب کرت شریک یا حکوانے والے دمقابل کے مقابلہ میں مددینا تھی۔ برمادی مخلوق اسی کی بدا کی بوئ کا وریا لی بوئ ہے اور برمادے بندے اسی کے ملعے مرتبلیم خم کئے بھرے ہیں۔ اس نے انباد ہیں ملول نہیں کیا ہے کہ اسے کسی کے اندر ممایا ہوا کہا جائے اور مزاتنا و ور ہو کیکہے کہ الگ تھلگ خیال کیا جائے۔ مخلوقات کی خلقت اور معنوعات کی تدبیر اسے تھکا نہیں مکتی ہے اور نکوئی تخلیق اسے عابر: بنامکتی ہے اور زکس قضاوقد دیں اسے کوئی شبہ بدیا ہو مکتلہے۔ اس کا ہر فیصل محکم اور اس کا برخ متن اور اس کا برحکم متحکم ہے۔ ناراصلی میں بھی اس سے اعدوا اس کہ جات و دیمی توں میں بھی اس کا خوف لاحق و بتاہے۔

۹۷- اُپ کا ارمشا د گرامی (تعلیم تِنگ کے بارے میں)

مسلمانی اِنون فراکو اپناشعار بنا که سکون و و قاری چادداو ده کو دانتول کو بمینی کو کواس سے تواری سروں سے اپنا جاتی ہیں۔ ذرہ پونٹی کو مکمل کر کو ۔ تواروں کو نیام سے نکالے سے پہلے نیام کے اندر ترکت دسے کو ۔ دشمن کو ترجی نظر سے دیکھتے دمج اور نیام سے نکالے سے نکالے نے بہلے نیام کے اندر کھوا و رتنواروں کے حلے قدم آگے بڑھا کہ کر و اور نیادوں کے حلے قدم آگے بڑھا کہ کر و اور نیادوں کے حلے قدم آگے بڑھا کر کو اور نیادوں کے این عملے ماتھ ہو۔ دشمن پرمسلسل حلے کرتے دم واور فراد اور بیادد کھو کہ تم پرور دکاری نگاہ بی اور دسول اکرم کے ابن عملے ماتھ ہو۔ دشمن پرمسلسل حلے کرتے دم واور فراد سے شرع کرد کراس کا عاد نسلوں میں دہ جاتا ہے اور اس کا انجام جہنم ہوتا ہے ۔ اپنے نفس کو سنی خوشی فدا کے والے کردو اور موسلی میں دہ جاتا ہے اور اس کا انجام جہنم ہوتا ہے ۔ اپنے نفس کو سنی خوشی داکھ والے کردو اور میں دہ جاتا ہے اور اس کا ایک گرشہ میں بیٹھا ہوا ہے ۔ اس کا مال برہے کر اس نے ایک تفریم بیٹھا ہوا ہے ۔ اس کا مال برہے کر اس نے ایک تفریم میٹھا ہوا ہے ۔ اس کا مال برہے کر اس نے ایک تفریم میٹھا ہوا ہے ۔ اس کا مال برہے کر اس نے ایک تو خوا میں کے ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا ہے ۔ اس کا مال برہے کر اس نے ایک تفریم کی در کر اس کے ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا ہے ۔ اس کا مال برہے کر اس نے ایک تو حملہ کے لئے آگے بڑھا دکھ ہے ۔

ے ان تعلیمات پر بنجیدگ سے غورکیا جائے قرا ندازہ ہوگا کہ ایک مردسلم کے جاد کا اندازکیا ہونا چاہئے اور اسے دشن کے مقابلی کس طرح جنگ اُ دَما ہونا چاہئے۔ ان تعلیات کا مختر خلاحہ برہے ;

۱- دل که اند نون فدابو ۲- بابر کون واطینان کامظابره بو ۳- دانتوں کو بینی یا جائے ، ۲- اکات جنگ کومکل طور پرمان ا دکھاجائے ، ۵- تواد کو نیام کے اندوجرکت دے لی جائے کہ بروقت نکالنے میں ذخمت نربو ، ۲- دخمن پر غیط آکو د نگاہ کی جائے ، ۷- نیزوں کے جلے برطرف ہوں ، ۸- تلواد دخمن کے سامنے دہے ، ۹- تواد دخمن نک نرب دینچ تو قدم بڑھا کر حملہ کرے ، ۱۰ فراد کا اداده نرکرے ، ۱۱ موت کی طرف مکون کے ساتھ قدم بڑھائے ، ۱۲ جان جان آفری کے توالے کردے ، ۱۳- برٹ اور نشان پرنگاہ رکھ ، ۱۳ میں اور نشان پرنگاہ رکھ کہ خواب اور سامن کے کہ خواب اور بینی کا بھائی ہما دی نگاہ کے سلسف ہے۔

ظاہرہے کہ ان اُ داب می بعض اُ داب، تعویٰ۔ ایمان ۔ اطمینان دغیرہ دائی حشیت دکھتے ہیں اوربعض کا تعلق نیزہ وشمشیر کے دورسے ہے لیکن اسے بھی ہردود سے اگلت حرب وضرب پرمطبق کیاجا سکتاہے اور اس سے فائدہ اعظمایا جا سکتاہے ۔

لِسلْوَثْبَةِ يَسداً وَ أَخَسرَ لِسلنُكُوسِ دِجْسلاً فَسصَنداً صَدداً صَدداً حَدَّى يَسسنْجَلِيَ لَكُسمَ عَسمُودُ ٱلْحَسنَ «وَأَنْستُمُ ٱلْأَعْسلَوْنَ، وَاللهُ مَسعَكُمْ، وَلَسنُ يَستِرَكُسمُ آعُساَلَكُمْ».

## ٦٧ و من کالم له دی

قالوا: لما انتهت إلى أميرا لمؤمنين ﴿ عَلَيْ ﴾ أنباه السقيفة بعد وفاة رسول الله ﴿ عَلَيْ ﴾ . قال ﴿ عَلَيْ ﴾ . قال ﴿ عَلَيْ ﴾ . قال ﴿ عَلَيْ ﴾ . قال ﴿ عَلَيْ وَ آلِيهِ فَيَسَمَّمُ وَسَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَ آلِيهِ وَسَلَمُ مَ وَسُنَجَاوَزَ عَنْ مُسِينِهِمْ ؟ وَسَسِلًم وَصَّى بِأَنْ يُعْسَسِنَ إِلَى تَحْسِنِهِمْ ، وَيُستَجَاوَزَ عَنْ مُسِينِهِمْ ؟ قسالوا: و مسافي هسذا من الحجة عليهم؟ فقال ﴿ عَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ ؟ 
لَــوْكَانَتِ الْأَمْامَةُ (الاساره) فِـهمْ لَمْ تَكُسنِ الْـوَصِيَّةُ بِهِسمْ. ثَمْ قَلُو اللهِ اللهِ اللهُ ا

فَسَاذاً قَسالَتْ قُسرَيْسٌ؟ قَسالوا: احستجت بسانها شسجرة الرسسول صلى الله عسليه و آله و سسلم، فسقال ( عليه ): احستجوا بسالسَّجرَةِ، وَأَضَساعُوا اللَّمَدةَ عَسَلُهُ

## ۸۲ و من کالم له (寒)

 صمداً صمداً ، اپنا اداده پر ڈیٹے رہم کن سیر کم ، کم اورضائع نہیں کرے گا۔ عرصہ صحی خانا اور سرمیدان عل ایک سعاوی کے جائی اور بدی کا بہترین نقشہ کم اولاً تومیدان میں فورسیں آتا ہے اور غریب جاہل عوام کو آگے بڑھا کر فورخیہ کے گوسٹہ میں چھیا میٹھا ہے

اس کے بعد خمیہ کے اندیھی سکون سس ماک مرمیدان کاطرد تاكه نوج ف كواتح برهاماً رسي اور نفس حوصلادلاکران کی گردنیں کٹوا یا رہے اور ايك قدم بيجي كي وان ب اكرميرت قدم كاحل اداكرف اور فرا ركرف كيك تياري \_ حرت الكيرات يب كاسلامين مردودس اليسيس افراد كوحكومت كرفيكا سنوت راب جن كاطرة أمتيا زميدان جبك سے فراد وہاہ اورکس ایک کوہی اس بات کی مشرم کا حساس میں رہاہے کہ جن لوگوں نے کل میدان میں پرطرزعل وكيماب ان كے داول ميں محبت اور مزر اطاعت كے بيدا ہونے كاكياا مكان ہے۔ بات صرف بسے کرجب حکومت بردرطات بول بتوشم وحياكي ضرور منیں رہ جاتی ہے ۔ انسلام برجا ہتنے كراطاعت اطاعت وب ادراس ميس قلب دد اغ كى م أسكى شابل سب ا در بر کام حسن عل ا در کر دار نیک کے بغیر ہنیں ہوسک ہے ہی لئے اس نے حکومت میں عدالت دعصمت کی مشرط نگا کی تقی ليكن الى ونياني اسلامي خلافت كركلى كافزانه حكومت كارنك دبيديا اوراسلام این قدامت ومنویت عروم بوگ

ا کا کتناحین ادرجاع تبصره سب صورت حال پر - کرحفرات نینین کو سات بیشت پیلیا نوبیشت پیلی هجره رسول میں شرکت تویاد ره گئی لیکن جو دا قعاً بینم ترکا محالی ب اور جے آئی مبالم نفنس دسول قزار دیلہ - اس کی قرمت اور قرابت یا دندا کی اوراس اس کے واقعی حق سے محروم کر دیا گیا۔

مصادرخطبه پیش<sup>ا</sup> نمایتم الادب نویری « مش<u>دا</u> ، غرامحکم کمری ص<sup>۱۱</sup> ، التعجب کاجک م<sup>۱۱</sup> ، کتاب السقیف جهری - تا پیخ طبری ۱ مشلاً ، استیعاب مالات عون بن اناخ ، مردج الذهب البصا لرتوچیدی التونی شریع بر مصا درخطبه ۱۵ النادات ابن بلال الثقنی ، تا دیخ طبری ۱ م<u>سالا</u> ، انساب الاشران با ذری ۲ م<u>سیما</u>

الزيخ جبا كمال

ادثأ

مطرا

سے

موالح

امتد

بوتع

لمات

لخنزه

ادزنيم

اورتحا

Bt"

ادرطا

لماثم

1.52

ادرایک بعلگنے کے لئے بیکھ کرد کھاہے بنزاتم مفبوطی سے اپنے ادا دہ پر بیے دمویہا نتک کرحق میں کے اُجلے کی طرح داضح برجائے ادر مطئن ربوکر بلندی تھا داصرہے اور اسٹر تھا دے ما تھ ہے اور وہ تھا دے اعلیٰ کو خالع نہیں کر سکتاہے۔ عبد۔ آپ کا ارمی اور گرامی

تم لوگر لسف ان کے خلاف یرات دلال کیوں نہیں گیا کر دمول اکوم نے تھادے نیک کر داروں کے ساتھ صن سلوک ورخط اکاروں سے درگذر کرنے کی دھیت فرما لی سے ہ

لوكون في كماكواس بس كيا التدلال بدى

فرمایا کراگراماست وامارت ان کاحصه موتی توان سے دعیت کی جاتی نرکران کے بادے میں دهبیت کی جاتی۔اس کے بداکتے موال کیا کہ قریش کی دلیل کیا تھی ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے کو دمول اکر م کے شجرہ میں نابت کر دہدھتھے۔ فرمایا کہ افنوس شجرہ سے استدلال کیا اور ٹمرہ کوھنا نے کر دیا ہے

۸۷-آپکاادمشادگرای

اجب آپ نے محد بن ابی بحر کو مصر کی ذمر داری والہ کی اور اکٹیں قتل کر دیا گیا ) میرا ادادہ کفا کے مصر کا حاکم ہاشم بن عتبہ کو بنا وُں اور اگر اکٹیں بنا دیتا تو ہر گزیمدان کو مخالفین کے لئے فالی رچھوڑتے اوراکٹیں موقع سے فائدہ مزا تھانے دیتے دیکن مالات نے ایسا رز کرنے دیا ) ۔ م

اس بان کامفد محدین ابی بری ندست نهی سے اس لئے کہ وہ مجھے عزیز تھا ا درمیرا ہی پروردہ تھا۔

11

## و من کلام له ﴿كِهِ ﴾

## في توبيخ بعض أصحابه

كَسِمْ أُدَارِيكُمْ كُسَا تُسدَارَى الْسِكَارُ الْسِعِدَةُ، وَ الشَّسيَابُ الْسَعَدَاءِ عَدَّا عُسِنَا الْسَامِ الْمَسَاءِ الْسَامِ الْمَسَاءِ فِي جُعْمِهَ، وَالْمَسِينِ فِي وِجَسَادِهَا اللَّلِسِلُ وَاللَّهِ مَسنَ نَسِمَرْ ثُمُوهُا وَ مَسنَ رُيسِي وَالفَّسِينِ فِي وِجَسَادِهَا اللَّلِسِلُ وَاللَّهِ مَسنَ نَسِمَرْ ثُمُوهُا وَ مَسنَ رُيسِي بِكُمُسِمُ فَلَي وَمَسَادِ اللَّلِسِلُ وَاللَّهِ مَسنَ اللَّهِ مَسنَ اللَّهِ اللَّهِ مَسنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٧.

#### وقاله ﴿كا

## في سحرة اليوم الذي ضرب نيه

مَـــلَكَتْنِي عَـــيْنِي وَ أَنَــا جَــالِسٌ، فَسَــنَحَ لِي رَسُـولُ اللهِ مَــلَى اللهِ عَــلَيْهِ وَ آلِـهِ وَ سَــلَم، فَــقُلْتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، مَــاذَا لَسُـولَ اللهِ مَــاذَا لَسَــقِيتَ مِــنُ أُمُّــتِكَ مِــنَ آلأَوْدِ وَاللَّــدَدِ؟ فَــقَالَ: «آدْعُ عَــاذَا لَسِيعِهِ هَــقَلَ: أَبُــدَنِي اللهُ بِـسِمْ خَــيْرًا مِــنْهُم، وَأَمْــيَا مِــنْهُم، وَلَــدَهُمْ بِي هَرًا لَمُــم مِـسني وَأَبُــدَنِي اللهُ بِـمِـم خَــيْرًا مِــنْهُم، وَأَمْــم مِـسني وَأَبْــدَنِي اللهُ بِـم خَــيْرًا مِــنْهُم، وَأَمْــم مِـسني وَأَبْــدَنْهِ اللهُ مِـسم خَــيْرًا مِــنْهُم، وَأَمْــم مِـسني وَاللهِ مِــم خَــيْرًا مِــنْهُم، وَاللهِ مَــيْرًا مَــم مِـــنَيْ وَاللهِ مِــم خَــيْرًا مِــنْهُم، وَاللهِ مِــم خَــيْرًا مِــنْهُم، وَاللهِ مَــيْرًا مِــم خَــيْرًا مِــنْهُم، وَاللهِ مَــيْرًا مِــنْهُم، وَاللهِ مَــم وَاللهِ مَــم وَاللهِ مَــم وَاللهِ مِــم وَاللهِ مَــم وَاللهِ مَا اللهِ مَــم وَاللهِ مَــم وَاللهِ مِــم وَاللهِ مَــم وَاللهُ مَــم وَاللهِ مَــم وَاللهِ مَــم وَاللهِ مَــم وَاللهُ مَــم وَاللهُ مَــم وَاللهُ مَــم وَاللهُ مَــم وَاللهُ مَــم وَاللهُ مَا اللهُ مَــم وَاللهُ مَا مُلْهُ وَاللّه وَاللهِ مَا اللهِ مَا مُحْم وَاللهُ وَاللهُ مَا مُلْهِ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُحْم وَاللهُ مَا اللهِ مَا مُعْلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَالمُ اللهُ مَا اللهُ مِالْمُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِلْ اللهُ مَا اللهُ مَالمُ مَا اللهُ مَا

كم كبعى كثرت كمعنى مي براب اور لبى استغيام كسكة - اس مقام یراس سے مراد الیٰستی ہے بكار - جمع بحر - جوان ا ونث عده رسي كاكوبان المرسي كموكملا جرجائ اور بابرس فليكب متداعيه- پيارانا حصت - سیاجای تفتكت بيمشاماك منسه وسندة أع آم الجحر في السوراخ) يسكس وجارك تره كاسوراخ أفوق جس تيركا سرندمو اصل جس تيرمي دهارنږمو بإحات يصحن خانه حدود - عص نعس بالاكت له فدااس را بناکی امرا دکرسے ص وم وسيده كيرك ك اند بوجائ ك جب ایک طرف سے درست کرنے سی ارا ده کرس و دوسری طرف سے بیٹ ماك اورسارا وتنك فال لباس درت كرفيس كذرجاك ويسف كي اوبت نآئ بوفااويد حاقهمكاس بستركون تشبيه مكن نبيب أوراسكا اندازه صرف أس رسناكو بوسكا ب

ہے۔ کے بیض ال قلمنے اس کی ستر تیفسیر ک ہے کہ مال دنیا معاویہ کے باتھ میں

اسی قرم سے دوچار ہوجائے ور مذہر شخص اس درد کا انداز ہندیں کر سکتا

قوم کوستیائے کا حربہ تھاا درعائے القریں قوم کی مخالفت اور مبناوت کا سب تھا کرآپ اپنی آخرے خواب کرکے لوگوں کی دیا بنانے کے قائل نئیس تھے اور معادیے کا علیمیں آخرت کا کوئی تصور نئیس تھا۔

مصا درخطبه به السلب الاشراف و مشک ، تاریخ ابن واضع ۲ مشدا ، غادات این بلال ساریخ طری وادث وسیم ، ارشاد مغیرٌ مثلا مصا درخطبه بنط طبقات ابن سعد ۲ مشک ، مقال الطالبیین مثلا ، العقدالغریر ۲ صدفی ، ذیل المال ابعلی القالی مذه ، الاماند و السیاسته اصنا ، الغمالین محد من جسیب بغدادی ، استیعاب ۳ صالا ، ارشا دمغیرٌ مده ، الغرد والدرد الرتعنی ۳ ص<sup>22</sup> ، انساب الاشرات ۲ صفی ، مذکره خواص الامت صشط ، و خائر العقبی طبری صسالا ۱۹- آپ کا ادست و گرامی (اپنے اصحاب کو سرزنش کرتے ہوئے )

کب تک بن محالات ما تقدوه نری کا برتا و کردن جو بیادا و نوشک ما تقدی جا تا ہے جس کا کو بان اندرسے کو کلا ہو گیا ہو یا اس بویده کپر شدے ما تقدیم جا تا ہے جب بی شام کا کوئی در تھادے کسی دسترے ما مند کی اور تھا ہے جب بی شام کا کوئی در تھادے کسی دسترے ما مند کا تا ہے جب بی شام کا کوئی در تھادے کہ و در ان مارح جب جا تا ہے جب بی شام کا کو اور ان اندر بی تا ہو تا ہو تا کہ مند ان میں بخور میں ہوگا جس کے تم جب عدد گا د مول کے اور جو متھادے ذریع تیرا عدائی کرے گا گیا وہ مو فارشکہ تا در بیکان مداختہ تیرے نشار لگائے گا فعدائی قسم من من من من بہت دکھائی دیتے ہوا و در چیم لشکرے ذریع ایر بہت کم نظر آتے ہو میں تھادی اصلاح کا طریقہ جا نشا ہوں گئی کہ دول کے دیا کہ کہ تھادی اصلاح نہیں کرنا چا ہتا ہوں نے مواد در بھی تھادی اصلاح نہیں کرنا چا ہتا ہوں نے مواد در کھے ہوا در بالل کے موز کا در خال میں تو اور تھیں بہانے ہو جس طرح و باطل کی مو فت در کھے ہوا در بالل کو اس طرح باطل نہیں وارد دیتے ہو جس طرح و کہ فلا مقہراتے ہو۔

۵۰ کی کاارٹا دگرامی

(اس سی بی بی بی این این اور این سی بی بنگام جب آپ کے سافلاں پر فریت نگائی گئی) ایمی بی بی بی بی بی بی بی بی این این این کا کہ اور ایرام موں ہوا کہ درسول اکری سافے تنزیف فرا ہیں۔ میں نے عوض کی کہ بی نے آپ کی است سے بدیاہ کجودی اور دشمی کا مشاہرہ کیا ہے ۔ فرا یا کہ جدد عاکر و ؟ قریم سفے یہ دعا کی ۔ فعا یا مجھے ان سے بہتر قوم و بیسے اور انھیں مجھ سے سخت تردم نا و بیسے۔

ئے پر مبی دویائے صادقہ کی ایک قسم ہے جہاں انسان واتعا پر دیکھتاہے اور محوص کرتاہے جیسے خواب کی باقوں کو بیدا دی کے دائے ہے۔ دسول اکرم کاخواب میں آناکمی طرح کی تردیدا ورفشکیک کامتحل نہیں ہو مکتلہے لیکن پر شکر بہروال قابل فورہے کہ جمی وصی نے اسے مرادے معائیہ برواخت کر لئے اور اُمن تک بنیں کی اس سفٹھا ہ میں دسول اکرم کو دیکھتے ہی فریا دکھوں شروع کر دی اور جم نبی نے مادی زندگی مطالم ومقد ہے۔ کامیا مناکیا اور بردعا نہیں کی اس نے بردعا کرنے کا حکم کس طرح نے دیا۔ ؟

حقیقت امریرے کے حالات اس مزل پرتھے جم سکے بعد فریا دہی برحق تنی ا در بدد عابھی لازم تنی ۔ اب یہ والسے کا کنات کا کال کردا دسے کہ براہ داست فزم کی تباہی ا در بربادی کی دعا نہیں کی بلکہ انغیں خود انغیں سکے نظریات سکے حوالے کر میری نظریں بھسے ہیں قریجھے ان سے بہتراصحاب دیدسے اور میں ان کی نظریس بڑا ہوں قر انغیں مجدسے برترحاکم دیدسے تاکہ انغیں اندازہ ہوکہ بڑا حاکم کیدا ہوتاہے۔

مولئے کائنان کی دعانی الغور قبول ہوگئ اور چذا ہو کہ بعداک ومعموم بندگان خدا کا جواد حاصل ہوگیا اور شریر قوم سے نجات مل گئی۔

قال الشريف: يعني بالأود الاعوجاج، و باللد دالخصام. و هذا من أفصح الكلام.

#### ٧١

#### و من خطبة له ﴿ ﷺ ﴾

في دم أهل العراق

وفيها يوبخهم على ترك القتال و النصر يكاديم، ثم تكذيبهم له أَصَّا بَسَعْدُ يَسَا أَهْ لَا الْسِعِرَاقِ، فَسَانًا أَنْسَمُ كَسَالُرَأَةِ فَا الْسَعِرَاقِ، فَسَانًا أَنْسَمُ كَسَالُرَأَةِ وَمَسَاتَ قَسَيِّعُهَا، الْمُسَالِ مَسَالًا أَمَّتُ أَمْسَلَصَتْ وَ مَسَاتَ قَسِيَّعُهَا، وَ طَسَالًا تَأَيَّثُ اللهِ مَسَالًا تَأَيُّ اللهِ مَسَالًا تَأَيُّ اللهِ مَسَالًا قَلْمَ اللهِ مَسَالًا وَلَكِنْ بِعِنْ اللهِ مَسَالًا وَلَكِنْ بِعِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَسَالًا وَلَكِنْ بِعِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

#### 71

## و من خطبه له **﴿ ﷺ**﴾

علم فيها الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و فيها بيان صفات الله سبحانه و صفة النبي والدعاء له حفان الله

اللّٰ هُمَّ دَاحِ مَ مَ الْكَ مَ الْكَ مَ الْكَ مَ الْكَ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّ وَجَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فِي طُرْتِهَا: تَسَيقِهَا وَسَسعِيدِهَا. المصت بهج کا اسقاط کردیا قیم - شوم تاتیم - بهوگ ولمیه - اس کی ماں کے لئے دیل ہے لہجیم - وہ کلام جولوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہو مرحوات - زمینیں مسمو کانت - بلندیاں - آسان

مسموکات - بلندیاں - آسان جابل - جبتن قار دینے والا فطرة - پیدائش کے بعد کی ابتدائی کیفیت کابل عات کی عالت کے لئے عجب

ال عراق کی مالت کے ان یجیب دغریب تشبید ہے ۔ گویا یا لک عورت ہ با محمد بخوشیں تھی بکد حالم ہوئی۔ پھر ہ ماہ تک شقت بھی برداشت کی ۔ ادر جب والدت کا وقت آیا قرامقا طاکو یا یعنی زندگ کا سمارا ہا تھ ہے دیا ۔ بھر شوہر بھی فصیب سنیں ہوا اور وارث بننے دالا پہلے ہی ساقط ہو چکا ہے وارث بننے دالا پہلے ہی ساقط ہو چکا ہے قراب اس کی میراث بھی ہے ہر والے

ا د رنفس دسول بنایگیا بوا در کهال ده آنسان جی باب نیز ابعل ده قوم جروزاول سے ان پڑھ بوا در کهال اگر خوب الله انسان ده قوم جروزاول سے ان پڑھ بالسان در کا رہیں سی وجب کر اکٹرنافیم آپ برجوٹ کا الزام لگا دیتے ہے ہے جس طرح دسول آکم کوئی ساح کڑاب کوئی ساح کڑاب کا لفت بر پی کرائے تھے کہا کہ تا کہ کا کھڑی میں کا نوب تھا اور زنفیس بغیر جرح میں کا ذب تھا اور زنفیس بغیر جرح میں کا ذب تھا اور زنفیس بغیر جرح میں

دورمی بھی جاہل تھی اورانس دورمیں بھی نا نہم تھی اور ایسی قوم سے ایسے ہی بیانات کی قرقع کی جاسکتی ہے

مصا درخطبه مك اختصاص ابن داب ص<u>صصا</u> ، ارشادمفيد ص<u>احل احتجاج طبرئ من ٢٥٠</u>٠ كان م م<del>لاما</del> ، عيون الإخبار ابن قتيبر، ٢ مس<u>ام</u> ، المجار المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا

مصا درخطبه عظ غریب الحدیث این قبیبه ، الغارات ، بحارالانوارمجلسی ۱۵ صفیا ، دیل الامالی ابوعلی القالی مستط ، تندیب اللغراز مهری ، نهایته ابن اثیر ، وستورسعالم الحکم تضاعی صفال ، تذکرة الخواص ملتیا ، الصحفة العلویّه انسابیبی مست اد- آپ کے خطبہ کا ایک حقتہ (اہل عواق کی مذمت کے بادے میں)

اما بعد۔ اسے اہل وان ابس مقادی مثال اس عاملوعوںت کی ہے جو ۹ ماہ تک بچہ کوشکم میں رکھے اور جب ولادت کا دقت اَئے قرما قط کردے اور بھر اس کاشوہر بھی مرجلے اور بیوگی کی مدت بھی طویل ہوجائے کہ قریب کا کوئی وارث ردہ جائے اور دوروالے دارت ہوجائیں ﴾

خداگواہ ہے کہ میں تھادے پاس اپنے اختیار سے نہیں اکیا ہوں بلکہ حالات سے جرسے اکیا ہوں اور مجھے پر خریلی ہے کہ تم دیگ بھی برجھوٹ کا الزام لنگلتے ہو۔خدائتھیں غارت کرے ۔ میں کس سےخلاف غلط بیانی کردں گا ہے ﷺ خدا کے خلاف ہے جب کہ میں سب سے پہلے اس پرایمان لایا ہوں ۔

يا دسول مدلسك ملات ؟ جب كريس خرسيس يبليان كي نقديق كي سيد \_

ہرگز نہیں! بلکر بربات الیسی تفی جو تھا دی مجھ سے بالا تریقی اور تم اس کے اہل نہیں تھے۔ ندا تم سے سمجھے۔ میں تھیں جواہر بارے ناب ناب کر نے دہا موں اور کوئی قبرت نہیں مانگ رہا ہوں۔ مگر اسے کاش تھا دسے پاس اس کاظرف ہوتا۔ إ اور عنقر يرتميں اس کی مقيقت معلوم موجائے گی۔

21 - آب کے خطبہ کا ایک حصہ (جس میں لوگوں کو صلوات کی تعلیم دی گئی ہے اور صفات خوا ور مول کا ذکر کیا گیاہے) اے خوا! اے فرش ذین کے بچھانے والے اور بلند ترین اسمانوں کو دو کے والے اور دلوں کوان کی نیک بخت یا بربخت فطرقوں پر بیدا کرنے والے ،

له د والارض کرایے بین دوطرح کے تصورات پائے جلتے ہیں۔ بعض حصات کا خیال ہے کہ ذین کو آفتاب سے انگ کر کے فعنائے بیدیا بی کڑھکا دیا گیا اور اس کا نام دحوالارض سے اور بعض حضات کا کہناہے کہ دھ کے معنی فرش بچھانے کے ہیں۔ گریا کہ ذین کو بمواد بنا کر قابل سکونت بنادیا گیا اور بہی دحوالارض ہے۔ بہر حال دویا گرج ہوا ہوا کی تاریخ کا درجا کی تعدہ بنائی گئی ہے جس تاریخ کو سرکا درویا گم مجر الوداع کے لئے مربئا درویا گرج ہوا کہ تعدد تعدیق سے ہم آہنگ ہوگئی تھی۔ اس تاریخ بیں دوزہ رکھنا ہے پناہ تواب کا حال ہے اور تاریخ میں اس کی تاریخ معدد تواب رکھتاہے۔ مال کے ان جارد فوں بی شامل ہے جس کا دوزہ اجربے حماب رکھتاہے۔

۲۵ ردی قعده - ۱۷ ردیع الاول - ۲۷ روجب - ۱۸ دی الجر مع الاول - ۲۷ روجب - ۱۸ دی الجر غور کیجئے قدیم نهایت درج حین انتخاب تدرت به کم پہلاون وہ ہے جس میں زمین کا فرش بچھایا گیا۔ دوسراون وہ ہے جب تفعد تخلیق کا کنات کی فرمین ربھیجا گیا۔ تیسراون وہ ہے جب اس کے منعب کا علان کرکے اس کا کام تمروع کر آیا گیا اور اکنوی دن وہ ہے جب اس کا کام کمل ہوگیا اور صاحب تعدید کی اسکا کام کمل ہوگیا اور صاحب تعدید کی دیکہ "کی مند دل کرئے۔

## صفة النبر ﴿ عَيْدُ ﴾

آخسسل شرائس في صلواتك، و نسواسي بسرك اتلا، و مسوك المستق، عسرك الله على المستق، على محسلة عسبين و رئسولك الحسام المستق إسالحق، والدافي عبر عسبين المستق إسالحق، والدافي عبر عسبين المرائد المسلول، والسافي عبر عسبين المسلول، والمسلول، والمسلول، كسام المسلول، كسام والمسلول، كسام والمسلول، كسام المسلول، كسام المس

## الدعا، للنبر ﴿ عَلَيْهُ ﴾

 شرائف - شريفي عي جي باكيزوري نوامی پمسلسل پڑستے وال ماسبق يتكذشته نبوتين ما انغلق - دوں اور عقلوں کے بنددروا زسي میشات - میشه کرجی ب<sub>ه</sub> بتیل كالمال ا إطيل - إطل ك جعب (غربياى) صولات - صورک جعب دامغ - دماغ پروارد پوٹ والی اضطلع مفبوطی کے ساتھ تیام مستوفز - تيزدفتارى سے كام كرنے مال ناكل - نيچيم بت جانے والا قدم ميدان فكك كاطرن سقت واہی ۔ کرور واعي - محافظ تبس القابس -أكسكا شد ج مسافركے الح روش كياجا آب ضابط- جوراًت کے وقت غلط راستہ ريا جا تاب نوضات ، وندى جع يروبا اعلام منظم کی جن ہے جس نشان سے والمعددريات كياجا تاب علم مخزون - جوعلم برور د کارنے خاص بندول كوعطالي ب . تنهيد -گوآه بعيث - مبورث السح له - وسعست عطافها مضاعفات الخِر . نكيوں كے درجا قرارالنعمه منزل نعت منى الشهوات مهجع منيه تمنائيل در

رخاء الدعد-سكون نفس كى فارغ البال تحمت الكرامتة - جستخفرا حتراماً ديئے جاتے ہيں ابی پاکیزه ترین اودمسلسل برطیعند والے برکات کو اپنے بندہ اور دسول صفرت محکم پر قراد ہے جرما ہم بنوق کے کہ نوالے اور کم ابھوں کے بند دروا ذوں کو کھولنے والے استان کے درکیے تھا گئے ہوئی وخروش کا فیا کہ در کیے تھا کا اعلان کرنے والے اور کم ابھوں کے بند دروا ذوں کو کھولنے والے اور کم ابھوں نے اٹھا لیا۔ تیرے امرکے ما ہ قیام کیا۔ تیری مرضی کی داہ میں تیز والے استان ہے۔ جو بادجس طرح ان سے محال کیا گیا احداد وں میں کمزوری اگئے ۔ تیزی دی کو محتوا کیا ۔ تیرے عہد کی صفاظت کی ۔ قدم برطول کے دوش کردی ورکا کمی برایت بالی اور ان کے دوش کے دوش کردی ورکا کمی دوشن کردی ورکا کہ دوشن کردہ داہ کے لئے داستہ واضح کردیا۔ ان کے ذو بعد دلول نے نستوں اور گئا ہوں میں غرق دہنے کے بعد بھی ہمایت پالی اور انفوں سوارت دکھا نے والے نشان الجام واضح کردیا۔ ان کے ذو بعد دلول نے نستوں اور گئا ہوں میں غرق دہنے کے بعد بھی ہمایت پالی اور انفوں سوارت دکھا نے والے نشان الجام واضح کردیا۔ ان کے ذو بعد دلول نے نستوں اور گئا ہوں میں غرق دہنے کے بعد بھی ہمایت پالی اور انفوں سوارت دکھا نے والے نشان الجام واضح کردیا۔ ان کے ذو بعد دلول نے نستوں اور گئا ہوں میں غرق دہنے کے بعد بھی ہمایت پالی اور انفوں سوارت دکھا نے والے نشان الجام واضح کردیا۔ ان کے ذوب بور نستان کی دوشن کی میں بھی بھی بھی ہمایت کے لئے تیرے کا می تو کہ انداز میں خوات کی میں کردیا۔ ان کے دون تیرے کا انداز میں میں خوات دور کیا دور تھا دیا کہ کا میں کہا کے دونتی کے دونتی کی کا تو کی کھور کی کھور کے دونتی کے دونتی کے دونتی کی کھور کے دونتی کے دونتی کی کی کھور کی کھور کے دونتی کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دونتی کے دونتی کے دونتی کی کھور کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کی کھور کی کھور کی کھور کے دونتی کی کھور کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کی کھور کے دونتی کے دونتی کے دونتی کی کھور کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونتی کے دونت

خدایا ان کے لئے اپنے ماہ رحمت میں دمیع ترین مزل قرار دیرے اور ان کے نیم کو اپنے نفنل سے ڈکنا چوگئا گرسے ۔ فدایا ان کی عادت کو تام عارق سے بلند تراور ان کی منزل کو اپنے پاس بزدگ تر بنا دے ۔ ان کے نور کی تکمیل فرما اور ان کی منزل کو اپنے پاس بزدگ تر بنا دے ۔ ان کے نور کی تکمیل فرما اور ان کا فیصلہ میں مقبول شہا دستاہ دیسے در ان کا فیصلہ میں مقبول شہا دستاہ در ہیں مقبول شہا دستاہ در میں معالیت کرکہ ان کی گفتگو ممبیشہ عادلاندا وران کا فیصلہ میں شدح تی و با اس کے در میسان معد فاصل در ہدیے ۔

خدایا بمیں ان کے ساتھ نوشگوار نزرگی، نعامت کی منزل نوابرشات ولذات کی کمیل کے مرکز۔ ارائش وطمانت کے مقام اور کرامت و شرافت کے تحفوں کی منزل پرجمع کردے۔

الم**عان أن المازيرة اب كربودين** کاکردارروزاول سے غداری اور سکاری کاکردا رخاادراس کیلے **مو**لد ترمن وسائل استعال كما كرنے بيتھے . 🕰 ينقط تنثيل سير ٢٠ - مردانيت كآواتعي كردارس اوراس كأكذارا فبيث چيزوں کے علاوہ اورکسی چيز على اسسے مراد افرا د خانمان عالماک لبان بزیدا در مشائم می موسکتے بین جھیں ملافت لی ہے اور اس کے

ا بينے فراد لدعبدا لملک ، بشراع بدالع پر ا ورمحر لھي موسك بين جن ميں سس عبدالملك خليفه مواسي ادرياتي مختف علاق كے عالى رہے ہي ۔ واضح دے کروان کا اپ حکم رسول اکرم کے زائرہی سے مدینہ سے الله ويأكيا تقااوراً بياني اس ير لعنت بحی کی تھی اور پیریاب بیٹے کا كأوا خله مدينه بي بزر كرديا تمالين عثما ن منت اپنے دروخلانت میں واپس بلاكرسارس أمريه لمطشت كا الكث مخار بنادیا کریان ۱۰۴ ما دنجی تھا اور رسشته كالجفائي بجي اورسي بابنته درحقيقت بعد میں قائل بھی ٹا بت ہوں کا آگر اس کی الانقيال شامل نهوتين وشائراضي بكه د نواره ا ورحومت كرسف كا مو تع ال بأمّا ليكن اس كى زياد تيول فى قوم كا بيا نهميا ببرخ كرديا اوريا لأخرخليفه كأثمل

ا تع ہوگیا اور جنازہ کو بھی مسلمانوں کے

رستان مين وفن بونانصيب د موسكا

ور من مين بيودي نے بيوديوں كے قررتنا

ب*ن مبيرد خاک کر* ديا ۔

بنسين موسكتاب

# و من کاام له دی،

قاله لمروان بن الحكم بالبصرة

قسالوا: أخِسَة مسروان بسن الحكم أسيراً بسوم الجمل، فاستشفع الحسب ن و الحسين عسليهما السلام الى امسيرالمسؤمنين ﴿ عَالَهُ ﴾ ، يــــــا أســـــيرالمـــــــؤمنين؟ فــــــقال ﴿ لللهِ ﴾:

أَوْلَمُ يُسِسِبَايِغْنِي بَسِسِعْدَ قَسِسِتْلِ عُسِشِسَانَ؟ لَاحَسِاجَةَ لِي فِي بَسِيعَتِهِ أَ إِنَّهَ الْحَسَاكَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَّهُ السَّالِكَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بِكُسِينًا لِسَاعَدَرَ بِسُسِبَيْهِ أَمْسِيا إِنَّ لَسِهُ إِسْسَامَةً كَسِلَعْفَةٍ أَلكَ لَهُ أَنْ عَلَى مَنْ الْأَرْبَا عَلَى الْأَرْبَا عَنْهُ، وَ مُ وَ أَبُ وَ الْأَخْ بُنِي الْأَرْبَا عَنِي، وَسَسِتَلْقُ الْأُمْسِةُ مِسِنْهُ وَ مِسِنْ وَلَسِدِهِ يَسِوْماً (مسوتاً) أَخَسَرًا

## و من خطبة له ﴿ ﷺ ﴾

لما عزموا على بيعة عثان

لَـــــــقَدْ عَـــــلِعْتُمْ أَنَّي أَحَــقُ النَّــاسِ بهَــا مِــنْ غَــيْرِي؛ وَ وَاللَّهِ لَأُسْسِلِمَنَّ مَسِلًا سَسِلِمَتْ أُمُسِورُ ٱلمُسْسِورُ ٱلمُسْسِلِمِينَ، وَلَمْ يَكُ وَاللَّهُ الْمُسْتِهَا جَسُورٌ إِلَّا عَسَلَ خَسَاصَّةً، ٱلْسَسَتِ اللَّهَ مِـــنْ زُخْـــرُفِهِ وَ زِبْـــيجِهِ.

## و من کاام له ﴿ﷺ﴾

لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثان

أَوْلَمْ يَسِنْهُ بَسِنِي أَسِسِيَّةً عِسسِلْمُهَا بِي عَسنْ قَسرْفِي؟ أَوْ مَـــا وَزَعَ ٱلمُــةَالُ سَــابِقَتِي عَــنِ تُهَــمتِيا وَ لَـــا وَعَــظَهُمُ اللهُ بِــهِ أَبْسِلَعُ مِسْنٌ لِسَسانِي. أنْساحَسجِيجُ

Z.

حاد در خطبه دست طبقات ابن معد ( صالات مروان ) انساب الانشرات ۲ ص<del>الاس</del> ، دبیج الابرارزمخشری ، نذکرة انخاص مشک ، نهایتابن انیرامشت حيوة الحيوان دمبيري ميوه اليوان و بيرن عدا در خطبه ريمه تاريخ طبري وا درث مستنصر ، تنذيب اللغة ازهري اصليه ، الجمع بين الغربين السروي ، تنبيه الخواطرالشيخ ورام ، نبايته ابن الثير صا در تعلید عصد شایترابن اشراه ده قرف ) جمع البحری طریحی (ماده قرف) ۷۷- آپ کاارٹ د گرامی

جومردان بن الحكم جوری فرایا ) کهاجاتله که جب مروان بن الحکم جزگ جمل می گرفتار موگیا قدام حقّ وحین کی امیرالمومنین سے اس کی سفارش کی اور اکہنے میاجاتلہ کہ جب مروان بن الحکم جزگہ جمل میں گرفتار موگیا قدام حقّ وحین کیے امیرالمومنین سے اس کی سفارش کی اور اکہنے اسعاً ذا دكرديا قردونون معزات فعض كك يا اميرالمومنين إيراب أب كي ميعت كرناجا بتلهد ـ قرآب في فرايا: کیااس فے قتل عثمان سے بعد میری میت بہیں کی تقی ۔ ؟ مجھے اس کی میعت کی کون ضرورت بہیں ہے۔ یہ ایک میجودی تم كاباته ب- اگر با تفسير بيت كريمي كے كا و دكيك طريق سے اسے و دوال کے كا۔ يا د د كھواسے بھی حكومت سے كى مگرم و ناتى دير جتنی دیرم کتا این ناک چا متا ہے۔ اس کے ملاوہ برچار بیٹوں کا باب بھی ہے اور است اسلامیراس سے اور اس کی اولاد سے بر ترین دن دیکھنے دالی ہے۔

> م ۷ - أكيك خطبركا ايك مصر (جب لوگولىفى خان كى بىيت كرنے كا ادادہ كيا )

تمصين معلوم ہے كريں تمام لوكوں بين سب سے ديا دہ خلافت كاحقدار جوں اند ندا گوا ہے كريں اس وقت تك والات كا ساقة دينا دمون گلرب تكم كما اون كے مراكل تليك دمي اورظلم حرف ميري ذات تك محدود درہے تاكر بي اس كا او و قوار جاصل كرسكوں ادداس ذيب ذينت دنياس ابن بع نياذى كالظهاد كرسكون جن كميل تم مب مرب جادب بو-

۵۷- آپ کا این ازگرامی

(جب آپ کو خرملی کربن امیرآپ پرخون عنمان کا ایزام نگار ہے ہیں)

کیا بن امبیکے واقعی معلومات اینیں مجے ہرالزام تراشی سے نہیں روک سکے اور کیا جا بلوں کومیرے کا رنامے اس انہام سے بازنبي دكعسك ويقينا يروردكاسف تهمت وافراك خلان ونعيمت فرانك وهمير بالاسعكبين زياده لميغهدين بإل ان بيدينول درجست تمام كرف والا،

المة الحرك اس كداد كاتادى كائنات يس كون وابنبي معد الخول فيميش فضل كم سعكام ياب، مديد بدك الدموا المرام من وام مين كي مفارش كومتقبل كم حالات سعنا وا تغنيت بهي تصور كرايا جائد وامام زين العابدين كمطر ذعمل كوكيا كها جاسكتا بي جيمون في وا تعديم بلاك بعد يعجم وان ككروالون كويناه دى ہاوراس برحياف صرت سيناه كى در تواست كى ب

در حقیقت رجی بیروریت کی ایک شاخ ہے کہ وقت رسف پر برایک کے سلمن ذلیل بن جا داور کام نکلنے کے بعد بروردگار کی می

برواه ركرد والتردين اسلام كومردورك بهوديت محفوظ ركهي

عه ایرالمنسن کامقعدریہ ہے کفانت بمرے لئے کسی برن اورمنعد حیات کام تربنہیں دھنی ہے۔ یہ درحقیقت عام افسانیت کے لئے سکون واطینان فرام کھنے کا ايك ذريع بدباندا اكريم تعدكى بعى دريوس عاصل موكيا توميرب لي سكوت جائز بوجائ كا اوري ابين او يظلم كو برداشت كرون كا

دوسرا فقره اس بات كى دميل بحكم باطل خلافت سيمل عدل وانعات وركون واطينان كى وقع محال سيليكم والمناشك مشادير ب كاكظر كانشان ميري فاستنوى قبرداشت كرون كاليكن عوام الناس بولاك ودريرياس مادى طاقت بوكى قبرگذ برداشت زكرون كاكريرعبدا للى كفاحت - له المسارقين، وَ خَسِصِيمُ النَّسِاكِسِينَ النَّسِرِ تَابِينَ، وَ عَسِلَىٰ كِسِتابِ اللهِ تُسَعِرَضُ الْأَسْسِنَالُ، وَ بِسَالُ، وَ بِسَالُ وَ الصُّسِدُورِ تُجَسِازَىٰ السِيبَادُا

71

## و من خطبة له ﴿ﷺ}

في الحث على العمل الصاخ

يَحِسمَ اللهُ أَمْسرَا (عسبداً) سَمِع حُسكُا فَسوَعَى، وَ دُعِسيَ إِلَى رَسَادٍ فَسدَنَا، وَ أَخَسدَ يَحُسخَرَةِ هَسادٍ فَسنَجَا. رَاقَبَ رَبَّهُ، وَ خَسافَ ذَلْبَهُ، قَسدَمَ خَسالِصاً، وَ عَمِلَ صَالِحاً (ناصحا). آكُنتَبَ مَذْخُوراً، وَآجُنتَبَ عَدُوراً، وَ رَمَى غَسرَاهُ، وَ كَسذَّبَ مُسنَاهُ جَسعَلَ الصَّبرُ مَطِيّة غَسرَاهُ، وَ كَسذَّبَ مُسنَاهُ جَسعَلَ الصَّبرُ مَطِيّة بَحَساتِهِ، وَالتَّسفُوى عُسدَة وَفَساتِهِ، رَكِبَ الطَّرِيقَة ٱلْسَغَرَاء، وَ لَسزِمَ ٱلْسَمَحَجَة أَلْسَبَيْنَاء، آغُستَنَمَ آلُسهَل، وَ بَسادَرَ ٱلأُجَسل، وَ تَسزَوَّدَ مِسنَ ٱلْسَعَلِ.

44

## و من کام له ﴿ ﴿ إِ

و ذلك حين منعه سعيد بن العاص حقد

إِنَّ بَسنِي أَمَسيَّةَ لَسيُعَوَّقُونَنِي تُسرَاثَ مُحَسَّدٍ صَلَّى اللَّهِ عَسلَيْهِ وَ آلِيهِ وَسَسلَّم تَسفُويعاً، وَاللَّسِهِ لَسفِنْ بَسقِيتُ هََٰمُ لَأَنْسفُضَةً مُ مُ نَسفُضَ اللَّحَامِ السسوذامَ التَّربَسسةَ!

قسال الشريف: ويسروى والتسراب الوَذَسَة ، و هـ و عـلى القـلب. قسال الشسريف: وقـوله ﴿ اللَّهِ ﴾ ولَـيْفَوْتُونِنِي ، أى: يـ عطونني مـن المـال قسليلاً كُسفواق الناقة. و هـو الحـلبة الواحـدة مـن لبـنها. والوذامُ: جـمع و ذَسَة ، و هـى الحُسرَة مـن الكسرش أو الكسد تـقع فِي التراب فيتنفض.

44

## و من دعاء له 🚓 🕽

من كليات كان، ﴿ عَلَيْهُ ﴾، بدعوبها

ٱللُّهُمَّ أَغْسِيرُ لِي سَسَا أَنْتَ أَعْسِلَمُ بِسِهِ مِسنَّى، فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمُغْفِرَةَ

بارقین - دین سے کل جانے داراز فوائج ،
ناکشین بیمیت توڑ دینے والے ۔
امثال بیشتبہ معاملات
مکم ہے کست
منا ہے کست
وغی مفوظ کر لیا
وغی مفوظ کر لیا
وزیا ۔ ہوا بیت سے قریب ترموگیا
اکتسب مرفوڈ ا ۔ دو ثواب حاصل
کابر مہوا ہ ۔ خواشات برغالباً گیا
کابر مہوا ہ ۔ خواشات برغالباً گیا
میجیم ۔ شاہراہ
میجیم ۔ شاہراہ
میل ۔ مرت حیات
میل القلب یا نفط کوالٹ کر مجھا ماگیا

مهل و برت چاہے علی القلب د لفظ کوالٹ کرسمجھا ماگا حزق میمکوہ ا کے حقیقت شناسی کا بہترین معیار کیا یہ فعدا ہے ۔اگرشی امیدواقعانیا اُک

ت ب ضدام راگرنی امید داته انتخال کی اسید داته انتخال کی سے باخیر بونا چاہتے ہیں قو کو دارع آن کی کی اسی کو کی اسی کا موام کا جائز ولیں کر الھیں کے اعال کا جائز ولیں کر الھیں ان حالات میں کیا کرنا چاہئے تھا۔ ان حالات میں کیا کرنا چاہئے تھا۔

اس کے بدجب ٹواب وعذاب
کا دار د دارنیت پہنے توجب کک کسی
کی نیت کاعلم نہوجائے اس پر نقید
کرناا درالزام تراشی کرناکسی تمیت پرجائز
منیں ہوسکتاہے ۔ گرافسوس کرنجا میہ
کو ان حائی ہے کی تعلق ہے ادر
ان کے لئے گاب خداکس دن نبیا د
زنگ نبی تھی ۔

مصادرُ طبهُ نبر ۱۸ بتحث العقول حوانی مداها ، کنز الفوائر کواجلی م<sup>11</sup> ، مطالب السؤل شافعی ا م<mark>ده ، عیون انکم دا لمواعظ ابن شاکر ، ربیجا لا برا ر</mark> زمخشری جلدا در نه ۲۳۱ زهرالآ داب انحصری ا م<sup>17</sup> ، غرارا نکم آمدی ، تذکر قرانخواص م<sup>17</sup> ، روضه کانی م<sup>11</sup> ، مصادر خطبه نبر ۱۸۰ اغانی ۱۱ م<sup>19</sup> ، تبذیب اللغته ۱۵ م<sup>11</sup> ، غریب الحدیث قاسم بن سلام ، الموتلف والمختلف ابن درید، انجم بین الغسسر ببین ،

نهایّ ابن انیر، تبهرهٔ الاشال او بال عسکری ا <u>هکشا،</u> مصادرخطبه نمبرمه: المائمته المختاره ابوعثهان الجاحظ، الناقب الخوارزی ص<u>۲۲۲</u>

انعد

دلان

دامل

ر. اجل

مبلت

جس،

برواء

ان عبرتکن مبتلائے تشکیک افراد کا دشمن ہوں۔ اور تام شتبہ معاملات کو کتاب مداپر بیش کرنا چاہے اور روز قیامت بندوں کا حیابان کے دؤں کے مضرات (میتوں) ہی پرموکا۔

۱۹۰-آپ کے خطبہ کا ایک مصد الجماع کی گیاہے )
خوارمت از کرکے اس میں عمل صالح پر آبادہ کیا گیاہے )
خوارمت از کرکے اس بندہ پرجوکی حکمت کو منے قو محفوظ کرنے اور اسے کی بدایت کی دعوت دی جائے آواس تو بر برجوائے اور کی ابوں سے ڈر تا رہے ۔ خالص عمل کو کے برور دکار کو ہرو قت نظری کھے اور گناہوں سے ڈر تا رہے ۔ خالص عمل کو کے برخوائے اور ناکہ علاکو کا کہ برحوائے اور کی ایک ایک کے برحوائے تا اس ماصل کرے۔ قابل پر بہنے چروں سے جتاب کرنے منام اور کا ایک کے منام اور کا انداز کرنے اور کہنا کہ کے اور کہنا کہ کہنا تھا درواضی شام اور کو احتاد کرنے دروشن دار درسے اور موسے کرنے اور عمل کا ذا دراہ لے کر آگے بطیعے ۔

۷۷ - آپ کاادشادگرامی دجب سیدین العاص نے آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دبای

بربن ابر مجے میران مغیر کو بھی تقور اتقور القور الکے دے دہے ہیں حالانکر اگریں زیرہ دہ گیا تو اس طرح جماد کر بھینک دوں کا جس طرح تصاب گزشت کے محراب می کوجھاڑ دیاہے۔

کیدرضی کے بعض دوایات میں دوام ترسکے بھلٹے تواب الوذ رہے جومعنی کے اعتباد سے معکوس ترکیب ہے۔ کیفو قدوننی "کامغوم ہے مال کا تعویرا تھوٹرا کرکے دینا جس طرح کراد نرط کا دودھ نکا لاجا تاہے۔ فواق اونرط کا ایک مزنر کا دوجا ہوا دودھ ہے اور د ذام وذرکی جمع ہے جس کے معنی کلڑے کے ہیں یعنی مگر یا استوں کا دیا کرا جو زمین برگرجائے۔

۵۸- آپ کی دُعیا (جے دا بر کراد فرایا کستے تھے)

خوایا میری فاطران جرول کوموان کراے جنیں قرم مصر بہتر جانتا ہے اور اگر پران اور کی کرار بوق و مجی منفرت کی تکرار فرما۔

له اس میں کوئی تنگرنہیں ہے کر دحمت المبی کا داکرہ بیحدویع ہے اور سلم دکافر۔ دین دار وب دین مب کوٹ ال ہے۔ یہ بیش خصف المبی سے آگے آگے چلتی ہے۔ لیکن دوز قیامت اس دحمت کا استحقاق اکمان نہیں ہے۔ دہ حماب کا دن ہے اور خدائے واحد تہار کی حکومت کا ون ہے۔ لہٰذا اس نو وحمت تعلیک استحقاق کے لئے ان تمام چیزوں کو اختیاد کی اور کو لائے کا کما تات نے اشارہ کیا ہے اور ان کے بغیر رحمت کھ لعالمین کا کلم اور ان کی مجت کا دعویٰ بھی کام نہیں اُسکتا ہے۔ دنیا کے احکام الگ ہی اور آخرت کے احکام الگ ہیں۔ یہاں کا نظام رحمت الگ ہے اور وہاں کا نظام کا فاق

کے کتی حین تبنیدہے کم بنی امیر کل حیثیت اسلام میں منظر کی ہے مدموہ کا درم گرکٹر کھیے۔ یہ دہ کر دمیں جوالک ہوجانے ولئے کہ جسسے جہک جا تہ ہے لیکن گوشت کا استعمال کرنے والا اسے بھی ہر واشت نہیں کر تاہے اور اسے جھاد ٹرنے بعد ہی خریدا دسکے تو المساکر تاہے تا کہ دکان برنام منہ وسفہ بلے اور تا ہرنا تج برکا دا در بر ذوق مرکہا جاسکے۔ ب ٱللَّهُمَّ أَغْسِيْرُ لِي مَا وَأَيْتُ مِنْ نَفْسِي. وَ لَمْ يَجِيدُ لَهُ وَفَاءٌ عِنْدِي. ٱللَّهُمَّ آغْفِرُ لِي مَسَا تَعَرَّبُتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي. ثُمَّ خَالَقَهُ قَلْبِي. ٱللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي رَمَزاتِ ٱلْأَلْمَاظِ. وَسَقَطَاتِ ٱلْأَلْفَاظِ، وَشَهَوَاتِ آلْجِنَانِ، وَهَفَواتِ اللَّسَانِ.

## 44

## و من کام له ﴿ﷺ

قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج، وقد قال له: إن سرت يا أمير المؤمنين، في هذا الوقت، خشيت ألا تظفر بمرادك، من طريق علم النجوم

### فقال ﴿ﷺ﴾

أَتَسرْعَمُ أَنَّكَ تَهْدِي إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّويِ؟ وَ تُحَسَوْفُ مِسنَ السَّاعَةِ التِّي مَسنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ اَلْقُرُّ؟ فَمَنْ صَدَّقَكَ بِهٰذَا فَسَقَدْ كَسَدُّ الْسُعُوْآنَ، وَأَسْتَغْنَىٰ عَسنِ الإسْسِتِعَانَةِ بِاللهِ فِي نَسِيْلِ الْسَسَحْبُوبِ وَ دَفْسِعِ الْمُكْسِرُونِ؛ وَ تَسسِبَعْي فِي قَسولِكَ لِسلْعَامِلِ بِأَسْسِرِكَ أَنْ يُسولِيَكَ الْمُسَسِدَدُ دُونَ رَبِّسِهِ، لِآلِكِ - بِسرَعْمِكَ - أَنْتَ هَسدَيْتَهُ إِلَى السَّساعَةِ الَّسِي تسالَ فِسِهَا النَّسَفْعَ، وَأَمِسنَ الظُّمَّا!

ثم اقبل ( 學) على الناس فقال:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّاكُم وْ تَعَلَّمُ النَّهُومِ، إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرِّ أَوْ بَعْرٍ، فَسَائِهَا تَسَعَلُمُ النَّهُومِ، إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرِّ أَوْ بَعْرٍ، فَسَاإِنَّهَا تَسدْعُو إِلَى الْكَسهَانَةِ، وَالْسَنجُمُ كَالْكَاهِنِ، وَالْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ، وَالسَّاحِرِ، وَالنَّارِ السِيرُوا عَلَى السَّمِاللهِ

#### A

## و من خطبه له دینې

بعد فراغه من حرب الجمل؛ في ذم النساء ببيان نقصهن مسعاشِرَ النَّساسِ، إِنَّ النَّسَاءَ تَسوَاقِسَ الْمُسطُوظِ،

وایت میں نے وعدہ کیا اكاظ بمعلحظ وآنكوكا بالمنحصه رمزات راشارب سقطات - لغو مفوات ولغرشين جنان سقلب شهوات رخوا مشات مان به سگھیرں كامن علم غيب كابيان كرف وال وليك الحد - قابل تعربين قرارن (ك)اسى كونى شكى نيس بكريه . کل کائنات ایک خالق کی ایک مخلون باوراس كتام اجزايس كمل ارتباط واتحاديا جاتاب زين کاکوئی زردآسان کے کسی متنارہ ہے ياتعلى منيس اوراً سان كوني و زمن کے تغیرے بڑا دہنیں ہے لیکن يرابط كياب أوريتعلق كيساب اس کاعلم سوائے برورد گارکے کسی كوښير ہے ووہ كسى بنده كوان تقالق ے باخبر کردے قوا ور اِستے ور منبدہ براه داست ان خائق سے می قمیت براخرنبي بوسك بعلم نوم كي كم ورى سي كرانسان اسس امر کا وی کرتا ہے کہ وہ ستاروں کی حرکا مت کے اثرات سے باخبرہے اور يمراضين اثرات كوحتى اورتقيني بنا دیتا ہے اور بروردگار کی قدرت

سے کیسرغافل ہوجا کا ہے جو اِت انسان کوکسی دکسی وقت کفر کی سرصر تک بہنچا دیتی ہے۔

مصادر خلبه مه کتاب نیف ابرامیم بن الحسن بن ریزیل الحدث، عیدن اخبار الرضاصد وق، المل صدوق مد ۲۳۹، عیون الجام صدوق ، محد مصادر خلبه من مند و مند المبهم ف تاریخ علما و النجوم مند مده و ۱۰ و انساب الاشراف بلا دری صند ۳ مند و المخاص مند و مند القلوب ا صند مند و منا المستر شدا لطبری الا ما می صادر منطبه مند مند و تن القلوب ا صند مند و منا الكانى ، المستر شدا لطبری الا ما می صادر منابع مند و منابع مند و منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع م

اء کے

ا مع پرو اور

is1 4

ادر بدا ما

2 2 4

خدایا ان دعدوں کے باسے میں بھی مغفرت فرماجن کا تھے سے دعدہ کیا گیا لیکن انھیں وفانہ کیاجا سکا۔ نعدایا ان اعمال کی بھی مغفرت فرماجن میں زبان سے تیری قربت اختیاد کی گئی کیکن دل نے اس کی مخالفت ہی کی ۔

خدایا آنکھوں کے طنزیبا شاروں۔ دہن کے ناشا کستہ کلمات۔ دل کی بیجا نواہشات اور زبان کی ہرزہ مرائیوں کوہمی معان فرملہے۔ ۹ ۷۔ آپ کاارشا دگرامی

(جب جنگ خوارج کے لئے نکلتے وقت بعض اصحاب نے کہا کہ ایرالمومنین اس مفرکے لئے کوئی دومرا وقت اختیار فر مائیں۔ اس وقطیمالی کے امکانات بنیں ہیں کرعلم نجوم کے حرابات سے مہی اندازہ ہوتا ہے )

کیا تھادا خیال پر ہے کہ تمقیں وہ ساعت معلوم ہے جن میں نکنے والے سے بلائی طل جائیں گی اور تم اس ماعت سے درا ناچاہتے ہوں می مفرر نے والا نقطانات میں گھرجائے گا ؟ یا در کھوجو تھادے اس بیان کی تعدیق کرے گا وہ کا دو کا اور کی جوب اشار کے مطابق علی کے فوالا معمول اور ناپسندیدہ امور کے دفع کر سنے میں مدخد اسے بے نیاز ہوجائے گا ؟ کیا تھادی خواہش سے کہ تھادے افعال کے مطابق علی کے فوالا پرود دکا در کے بجائے تھادی ہی تعریف کر سے اس مے خوال میں اسے اس ماعت کا پیٹر بتا دیا ہے جس میں منفعت ماصل کیجاتی ہے۔

ایباالناس اخردارنوم کاعلم مت حاص کرو گرا تناہی جسے پر وبحریں واستے دریا فت کئے جاسکیں۔ کرینلم کہانت کی طرف لیجا تاہے اور نیم بھی ایک طرح کا کابن (غیب کی خردینے والا) ہوجا تاہے جب کرکابن جادوگر جیسا ہو تاہے اور جادوگر کا فرمیسا ہو آجا ورکا فرکا انجام جنہم ہے۔ چلونام خواسے کرنکل پڑا و۔

۰۸- آپ کے طب کا ایک حشہ (جنگ جمل سے فراغت کے بعد عور توں کی ذمت کے بائے میں) لوگ ! یا در کھو کر عور تیں ایمان کے اعتباد سے امراث کے معہ کے اعتباد سے اور عقل کے احتباد سے ناقص ہوتی ہیں۔

۔ واضح رہے کم علم نجوم حاصل کرنے سے مرا دان اثرات و نتائج کا معلوم کی المہے جو ستاروں کی ترکات کے بائے میں اس علم کے دعی صوات نے بیان کئے ہیں ور زاصل متنا دوں کے باسے ہی معلومات حاصل کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ اس سے افسان کے ایمان اور عقیدہ میں ہی استحام پیا ہوتا ہے اور بہت سے دوسرے مسائل ہمی حل ہوجاتے ہیں ۔ اور ستا دوں کا وہ علم جوان کے حقیقی اثرات پرمبنی ہے ایک فضل و شرون ہے اور علم پروردگاد کا ایک شعرہے وہ جسے چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے۔

ام علىالسلام في الاعلم نجوم كوكمان كالك شعبة وارديا كوغيب ك فرين والمائي اخبار ك مختلف ما فذو مدارك بيان كه قري جن ي سعا يك علم نجوم بعى بهداس كے بعد جب وه غيب كى خرى بيان كرائية بي تو الغين خروں كدويو انسان كے دل ودماغ برم لط م وجانا چاہتے بي جو جا دوگرى كا ايك شعب اور جا دوگرى انسان كو يرموس كونا چاہتى ہے كم اس كائنات يم عمل دخل برادا بى ہے اور اسس جاد وكا برط حانا اور اتا ونا برارے بى بس كا كام ہے، دوسراكوئى يركا دنامرانجام نہيں وے سكتا ہے اور اس كانا م كونے۔

تورع - شهات میں پرمبزکزا عرب عنكم - دور بوجان اعذر - تنام غدر كا سلسلة حتم كرديا بارزة العندر جس كاعذرواضح بو عثا بر - ریخ وتعب ك ناتعسالايان بون كرل على كا حوال دينااس إتك ديل يكرايان میں علی کا ہست بڑا دخل ہے اور ظاہر بكر أكرورت كوظم فداك بنا يرناز روزه جيولر دينے سے ناتص الايمان کها جا سکای تویے نازی اور روزہ مرد کونوکمل طور برب ایان ہی کما جائیگا۔ ( کے عورت کے مزاج کا خاصہ پرمے کروا تعات کے بیان میں جذبات کو ضرورشال کردتی ہے ادر مہی چیز گواہی میں نقص مید اکر دہتی ہے در نہ وہ شعور وا دراک کے اعتبار سے اتص ښېږتي--اس کانقص عقل مړ جذات كي غلبه صفطا سر بوتاس اور ين وه چيزې جو مرد کوځني اتصاليقل بناسكتى بيديدوسب الفالمين كر مرداینے نسق کی بنایر قابل شیاد ت ندره جائے زواس كاشاركمي العالمقل ا فراد مي مين بوگا كرفسق كي تعليم جذبات وخوا مشات نے دی ہے چھل نے نسیں

ا فع رے كريمسلومرت بن بحالى كى ميراث ك محدود ب كرمرنے والے ك ادلادمي بهال كاحصه زياده بوماب اور مبن كاكم ورز ديچرمساكل مي ايسا کو کی قانون ہیں ہے اور میض او قات تو عورت كاحصدم وسيجى زياده بوسك

صه ۱ من تب نوارزی ، کال مبردا ساها

نَــوَاقِــهُ ٱلْسَعُقُولِ: فَأَمَّـا نُسقُصَانُ إِيمَانِينَ فَسَقُعُودُهُنَّ عَسن الصَّسلاةِ وَالصَّبِيَامِ فِي أَيِّهَامٍ حَسِيْفِهِنَّ، وَ أُمَّهَا نُسَفَّصَانُ عُسفُولِينَّ فَسشَهَادَةُ أمْ رَأَتَيْنَ كَتَ مَهَادَةِ الرَّجُ لِ ٱلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الل مَسوَارِيس مُهُنَّ عَسلَى ٱلأنَّس صَافِ مِسنْ مَسوَارِيثِ الرَّجَسُالِ فَساتَّهُوا شِرَارَ النَّسَسَاءِ، وَ كُسُونُوا مِسَنْ خِسْسَيَادِهِنَّ عَسَلَىٰ حَسَدَرٍ، وَلاَ تُسطِيعُوهُنَّ فِي آلْمُ اللَّهِ عَرُونِ حَسَنَّى لا يَصَطَّعَنَ فِي ٱللَّهِ الْمُعَلِّدِ فِي ٱللَّهِ الْمُعَلِّدِ ا

# و من کارم له ﴿ﷺ﴾

في الزهد

أَيُّهِ إِللَّهُ عِلْمُ الزَّهَادَةُ قِيصَرُ ٱلأُمُّولِ، وَالشُّكُورُ عِلْدَ (عَسَن) السَّعَم، وَالنَّـــوَرُّحُ عِـــنْدَ ٱلْــــــمَحَادِمِ، فَـــإِنْ عَــزَبَ ذَلِكَ عَــنْكُمْ فَــلَا يَــغُلِبَ ٱلْمُرْسِرَامُ صَـسِبْرَكُ مِنْ، وَلَا تَسِنْمُوا عِسِنْدَالنَّسِعَم شُكْسِرَكُم، فَسِفَدْ أَعْسِذَرَ اللهُ إلَـــيْكُمْ بِحُــجَج مُسْفِرَةٍ ظَـاهِرَةٍ، وَكُستُبِ بَـارِزَةِ الْمُعْذُرِ وَاضِحةٍ.

# و من کرام له ﴿ﷺ﴾

في ذم صفة الدنيا

مَسا أَصِفُ مِسنْ دَارٍ أَوَّلُمَا عَسنَاءُ، وَآخِسرُهَا فَسَنَاءًا فِي حَسلَالِهَا حِسَسابُ، وَ فِي حَسرَامِسِهَا عِسقَابٌ مَسنِ آسْسَعُنَّى فِسِيهَا فُسيِّنَ، وَمَسنِ أَفْسَتَقَرَّ فِيهَا حَزِنَ، وَ مَسِنْ سَساعَاهَا فَسَاتَتُهُ، وَ مَسِنْ قَسعَدَ عَسنْهَا وَاتَسِنْهُ، وَ مَنْ أَبْحَارَ بِهَا بَحَكَرَثُهُ، وَ مُسِنْ أَبْسِصَرَ إِلَسْهَا أَعْسَمَتُهُ.

قال الشريف: أقول: و إذا تأمل المتأمل قوله ﴿ اللَّهُ ﴾: ﴿ وَ مَنْ أَبْضَرَ بِهَا بَصَّرْتُهُ ۗ و جد تحته من المعنى العجيب، والغرض البعيد، ما لا تُبلغ غايته و لا يدرك غوره، لا سيما إذا قرن إليه قوله: ووَ مَنْ أَبْصَرَ إِلَّيْهَا أَعْمَتُهُ، فإنه يجد الفرق بين وأبصر بها، و وأبصر إليها، واضحاً نيراً، و عجيباً باهراً! صلوات الله و سلامه عليه.

مصا ورخليم المد معانى الاخيار صدّوق ما الم من الصدّوق اصل معاس برقي مسهد ، غردا كم آمرى مال مروضة لواعظين نال مسهمة الافاد طبرئ منظ متحف العول ابن شبدالح إني ملاا ، حيل 

1" 6. لمائة يعن پرکا يرادر جم يرا بوسدقوا مرتفا 1 بيط

:1

ايال

ہے کہ

مشكل

نبايز

عىميد

بمثرثه

كذك

ایان کے اعتبادسے ناتش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایا معین میں کا ذروزہ سے بیٹھ جاتی ہیں اور عقلوں کے اعتبار سے ناتش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعتباد سے ناتش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں دو عود آوں کا گرائی کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کا میں میں دو عود آوں کے برا ایک موٹیا در میں اور خردا دنیک کام بھی ان کی اطاعت کی بنا پرانجام زدینا کہ انھیں تھے۔ کام کام کو جائے الیا ہم جائے ۔ کام کام کو جائے الیا ہم جائے ہے کہ ان کی اطاعت کی بنا پرانجام زدینا کہ انھیں تھے۔ کام کام کو جائے الیا ہم جائے ۔

۸۱ - آپ کا ایث و گرامی (فربر کے بارے میں)

ایباالناس! نبرامیدوں کے کم کرنے، نعمق کا شکریا واکرنے اور محرات سے پر ہبر کرنے کا نام ہے۔ اب اگر برکام تھالے لے مشکل ہوجائے قدکم اندکم اتناکرناکرموام تھا دی قوت پر داشت پر غالب آنے پائے اور نعمق کے موقع پرشکریرکو فراموش زکر دینا کہ پرود دکا اپنے نہایت درجہ واضح اور روشن دلیلوں اور حجت تمام کرنے والی کتا ہوں کے ذیر بعر تھا دے ہر عذر کا خاتر کر دیا ہے۔

۸۲ ماکیکاارشادگرامی دونیا کے صفات کے بارے میں پ

میں اس دنیا کے بالے میں کیا کہوں جس کی ابتدارنج وغم اور انتہا فنا ڈمیسی ہے۔ اس کے طال میں حماب میں ہے اور ہوں غنی موجلے وہ اُزاکشوں میں بتلاہم جائے اور چونقیر ہوجلے وہ نرجوہ ہوجائے ہجاس کی طرف دوڑ فنکلے اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور چوٹھ کھیرکہ بھے دہے اس کیاس مام ہوجائے ہجاس کو ذریعر بناکر کہ کے دیکھے اسے بینا بنا ہے اور جواس کو منطور نظر بنالے اسے اندھا بنا ہے۔

بیدوشی شداگرگون شخص صفرت کے اس ادفتاد کرامی میں ابھوجھ ابھوقتہ میں نودکے دیجیے بخریب موانی اور دور دس متنائی کا دواک کرلے گاجن کی بلندنوں اور کہ کی کا دواک مکن نہیں ہے جھوھیت کے ماتھ اگر دوسرے نقرہ "من ابھی ایسی ایسی ایسی ایسی جھا "اور" ابھوالیہ ا"کا فرق اور نمایاں ہوجائے کا اور عقل عربوش ہوجائے گئے۔

البدّير کې جامکتابے کراس اعلان کے لئے ایک منامب موقع ہاتھ اگیا جاں اپنی بات کو بخوبی واضح کیا جاسکتا ہے اور یورت کے اتباع کے نتائج سے باخر کیا جاسکتا ہے۔

#### 44

#### و من خطبة له ﴿ إِنَّ ﴾

و هي الخطبة العجبية وتسمى «الغرام»

و فيها نعوت الله جل شأنه، ثم الوصية بتقواة ثم التنفير من الدنيا، ثم ما يلحق من دخول القيامة، ثم تنبيه الخلق إلى ما هم فيه من الاعراض، ثم فضله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ في التذكير

#### عفته جل نئانه

آلحَ سندُ اللهِ الَّسنِي عَسلا بِعَسولِهِ، وَ دَنَا بِطَولِهِ، مَسانِع كُسلُّ غَنيعَةٍ وَ فَسَالِهِ مَسانِع كُسلُّ عَسنِيعَةٍ وَأَزْلٍ أَحْسَدُهُ عَسلَىٰ عَسواطِ فِي كَسرِيهِ، وَ فَسَسوْلٍ، وَكَساشِهُ فِي مَسوَاطِ فِي كَسرِيهِ، وَ أُوسِنُ بِهِ أَوَّلاً بَسادِياً، وَأَسْسَهُ لِا يُه قَسرياً هَادِياً، وَأَسْسَهُ لِا يُع قَسرياً هَادِياً، وَأَسْسَتُهُ لِيه قَسرياً هَادِياً، وَأَسْسَتُهُ فِي مَسافِراً قَسادِراً، وَأَسْوَكُ لُ عَسلَيْهِ كَسافِياً نَساصِراً، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَأَسْسَعُ لَهُ عَسلَهُ لَا اللهُ عَسلَيْهِ وَآلِهِ عَسبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ لِإِنْسَاذِ أَسْسِولُهُ وَاللهِ عَسلَدُهِ وَ تَستَعْدِم نُسدُوهِ وَ تَستَعْدِم نُسدُوهِ وَ تَستَعْدِم نُسدُوهِ وَ تَستَعْدِم نُسدُوهِ وَ وَسَعْدِم نُسدُوهِ وَ وَسَعْدِم نُسدُوهِ وَ وَسَعْدِم نُسدُوهِ وَ وَسُعْدِم نُسدُوهِ وَ وَسَعْدِم نُسهُ وَالْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

#### الوصية بالتقوير

أُوصِ سيكُمْ عِ سِبَادَاللهِ بَ سَتَقْوَىٰ اللهِ الَّسَذِي ضَرَبَ آلأَمْسِنَالَ، وَ وَقَّتَ لَكُ مُ الْآجَ اللهُ وَالْجَسَالَ، وَ أَرْفَعَ لَكُ مُ الْسَعَاشَ، وَ أَحَساطَ (احساطكم) الآجَ سالَ، وَأَرْصَدَ لَكُ مَ الْمَسَالَ، وَأَدْسَعَ اللهُ وَالْمِعِ الْمُحَلِيمِ اللهُ وَالْمَعِينِ وَأَرْصَدَ لَكُ مَ الْمُسَوّاءِ مَ اللهُ وَالْمِعِ اللهُ وَالْمُعَلِيمِ اللّهُ وَالْمُعَلِيمِ اللّهُ وَالْمُعَلِيمِ اللّهُ وَاللّهِ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

#### التنفير مر الدنيا

فَسِإِنَّ الدُّنْسِيَا رَنِسِقٌ مَسِشْرَبُهَا، رَدِغُ مَسِشْرَعُهَا، يُسونِقُ مَنظُوهَا،

حول - طاقت وقدرت . طول - عطاء ومحرم ازل - تنگ و شدت سوابغ - کال یا وی - ظاہر اشارعذر - دلائل كاتام كردينا ندر مدنزري جعب والراف وال امثال -شابس آجال به مت حات ریاش - ظاہری لباس ارفغ ـ وسيعتربنايا أرْصَدَ- جياكيا ججج بوالغ - واضح تردلال وظف ككم مددا أتحارب الأمرت مقرکردی ہے قرارخبره وورامتحان رنق يركنده ردغ -گل آلوو مشرع - إن پنچ كا كھاك يونق ـ نوبصورت معلوم بواب و و تردردگارنے سرمنون کو سرد د گرم زماند سے بچانے کے سائے

فطری باس بمی عنایت کیاہے گراسے

باہرے بھی سترویش کے لئے اباس فراہم کردیلیب ور در پر بھی مرضت ویانی \*

ہی پرگذارہ کرتا اور اس لباس میں زندگی گذار ویتا یا اس کی تکریم وتشریعت کا تقاضا تھا کراسے مزید لباس سے آرامتہ کرویا گیا ۔ کاش انسان اس ب س کی بھی تدرکرتا اور اس کواس کے مقصد کے اعتبار سے استعمال کرتا ہ

مصادر تطبه به من محت العقول الحواني منها ، دستورمعالم الحكم تضاعى ص<u>ه ، غردا ككم آمرى، عيون الحكم والمواعظ ابن شاكراتيني، حلية الادلياء المحتن</u> ، نشايته ابن المحتوان والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه المراني والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمراني والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمراني والمنه والمراني والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمراكم والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمن

کے دن آامرالمومن کے کی بھی خطبہ کی تعریف کرنا مورج کو براغ دکھ انسان مراح دیا ہے کہ منظر ہے کہ منظر ہے کہ انسان کے براغ دکھ انسان کے براغ دیا کہ میں مالک کا گذارہ ہے ۔

انکار خطبہ میں اس قدر حقالت ومعاد مناور منفاد مو فات و کا لات کا ذکر کیا گیاہے کہ وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے انتہائی بلند ترہے لیکن انکار خطبہ میں بلادوں سے دور منہیں ہے اس لیے کہ ہراک اپنے بندوں پر ایسا کوم کرتا دیتا ہے کہ ہرک اسے بندوں سے قریب تربنائے ہوئے کہ ہراک اپنے بندوں پر ایسا کوم کرتا دیتا ہے کہ ہرک اسے بندوں سے قریب تربنائے ہوئے کہ ہراک اپنے بندوں پر ایسا کوم کرتا دیتا ہے کہ ہرک اسے بندوں سے قریب تربنائے ہوئے کہ ہراک اپنے بندوں پر ایسا کوم کرتا دیتا ہے کہ ہرک اسے بندوں سے قریب تربنائے کہ ہوئے ہوئے اور اسے دور بنیں بور فردت کا بتیج ہے دور ناس سے ملک دورت کی بندی اس کے ملادہ ہرا کی کہ بندی اس کے نظر کرتے ہوئے اسری بعید ہوئے اور اگر چاہے تو مار برائ کو بائد کا دی بندہ ہوئے اور اگر چاہے تو مار برائ کا کہ بندہ اسے اس کے بندہ کا دورت کی بندی کو من بی کہ بندہ کا دورت کی بندہ کا دورت کی بندہ کی بندہ کی بندہ کو من بندہ کی بندہ کا دورت کی بندہ کی بندہ کا دورت کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کو بائدہ کو بندہ کو بندہ کا بندہ ہوئے کہ اس بخت کا اصل مقصد یہ تھا کہ انہ ہوئے کہ بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کی بندہ کر بی بندہ کر بیا میں بندہ کہ بندہ کو بندہ کی بندہ کی بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا کہ بندہ کی بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا کہ بندہ کی بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کہ بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا کہ بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا بندہ کر بیا ہوئے کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا ک

وَ يُسوبِقُ مَنْ مَرُهَا غُسرُورُ حَسائِلٌ، وَضَوْءٌ آفِلٌ، وَظَلَمْ أَنْ اللّهِ وَلَا مَانُ اللّهِ وَالْحَسمَانُ اللّهِ عَسمَتُ إِذَا أَيْسَ لَسافِرُهَا، وَالْحَسمَانُ لَساكِرُهَا، وَالْحَسمَانُ لَسَاكِرُهَا، وَالْحَسمَانُ لَسَائِلٌ، حَسمَّىٰ إِذَا أَيْسَ لَسافِرُهَا، وَالْحَسمَانُ لَسَائِلًا الجَسلِهِا)، وَالْقُسمَدَتُ لِلّمَهُ سَمِهَا، وَأَعْسلَهَا، وَقَسنَتُ بِأَحْسلِهُا الْجَسلِهِ اللّهُ اللّهُ سَمِهَا، وَأَعْسلَهُ مِن وَحْشَةِ السَّرِيعِ، وَمُسعَايتَةِ الْسسمَعِلُ اللّهُ مَسلِكِ اللّهُ صَعْبِهِ وَوَحْشَةِ السَّرِعِم، وَمُسعَايتَةِ الْسسمَعِلُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### عد المون البعث

حَدِينًا إِذَا تَدِ صَمَّرَتِ الْأُمُورُ، وَ تَدَفَعَّتِ الدُّهُ ورُ، وَأَدِنَ النَّهُ ورُ، وَأَدِنَ النَّهُ ورُ، وَأَدِنَ النَّهُ ورُ، وَأَدِنَ اللَّهُ ورُ، وَأَدْ كَالِ النَّهُ ورُ، وَأَوْجِ رَجَهُمْ مِ مِنْ ضَرَائِ مِع الْمَسْبُورِ، وَأَوْجِ رَجَهُمْ مِ مِنْ ضَرَائِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

یونت - بلاک کرنے والا حالل - فنا ہوجائے والا آفل - بجير مان دالا سناد - سهارا بهیه ناكريه نه پنجاننے والا قىص - دونوں بىرا مماكر يك ديا قض پشکار احبل مبال علقت يرون مين بينده وال ديا صنك مضبح وينتك مرقد بعاينه المحل - ثواب دعذاب كنظر تُوابِ العل - معاوضة عل (جزايا *سزا*) خلف ۔ بعدیں آنے والے سلفت - يبلي جانے والے اخترام ـ زيرون كونميسرتهاه كردينا لايروكي - بازسيس آتيب اجترام - گناه کرنا یختذون مثالا - انھیں کے نقش قدم ارسال - رَسَل کی شع ب جانورو صيور - اسنجام . نشور ـ قبرول سے اشمنا ضرائح يخ ضريح يكوشهقبر اوحره - جمع وجار - موراخ الطعين - تيزى س برسطة موك م رعيل - گهورو كاك جاعت ينفذ تهم البصر لكاه ان پرحادي ب لبوس - لباس استنكانه يخضوع ضرع - کمزوری

ہوت الافئدة - امیدوں سے دل

خال ہوگئے کا فل ۔ ساکت وصاحت

مثل

ال

لب

٤

3

سيي

(6

لین اندر کے حالات انہائی درج خطرناک ہیں۔ یہ دنیا ایک مطب فی والا دھوکہ ۔ ایک بھیجانے والی ردخی ۔ ایک ڈھل جانے والاب اور ایک گرجانے والا مہاں اسے نفرت کرنے والا ما نوس ہوجا تاہے اور اسے براسے براسے فی والا محکن ہوجا تاہے قد بہا تک ایک گرجانے والا مہان ہوجا تاہے قد بہا تک ایک بیت ہے ۔ انسان کی گردن ہی ہوت اپنے ہیروں کو پیٹلے لگتی ہے اور عاشق کو اپنے جال میں گرفتا کہ کہا ہے اور پھر اپنے تیروں کا نشان بنالیتی ہے ۔ انسان کی گردن ہی ہوت کا مجاندہ ڈال دہتی ہے اور ایک منزل کی طون لے جان ہے جہاں وہ اپنا ٹھکان دیکھ لیتاہے اور اپنے والے اور اور اس برسلے اور اپنا تھی کہا دیا تھی کہا تھی ہے ۔ در مون چرہ درسیوں سے بازا کے ہیں ۔ پڑانے لوگوں کے نقش قدم پر پہلے رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ ابن انزی منزل انتہا و دنا کی طون بڑھتے دہے ہیں ۔

یبان تک کرجب تمام معاملات ختم ہوجائیں گے اور تمام نرمانے بیت جائیں گے اور قیامت کا وقت قریب اَجائے گاؤائیں قرون کے گوشوں۔ پرندوں کے کھٹوں اور بلاکت کی مزلوں سے نکا لا جائے گا۔ اس کے امر کی طون تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اور اس اور کی طون تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اور استادہ ۔ سے قدم بڑھاتے ہوئے اور اپنی وعدہ گاہ کی طون بڑھتے ہوئے۔ گروہ در گروہ ۔ خابوش ۔ صف بستہ اور استادہ ۔ نگاہ قددت ان پر حاوی اور داعی النہی کی اور زان کے کا فرن میں۔ برن پربیچارگ کا لباس اور خور میردگ و ذکت کی کمزوری خابوشی کے ماتھ بیٹھے ہوئے

له ایک ایک نظر پرغود کیاجائے اور دنیا کی حقیقت سے اُٹنائی پیدائی جلئے صورت مال بہے کہ برایک دھوکہ ہے جو ہے والانہیں ؟ ایک روشی ہے جو بھر جانے والی ہے۔ ایک سایہ ہے جو ڈھل جانے والا ہے اور ایک بہارا ہے جو گر جلنے والا ہے۔ انھان سے بادگیا ایس دنیا بھی دل لگانے کے قابل اورا عبار کرنے کے لائق ہے بی حقیقت امریہ ہے کہ دنیا سے عشق دمجت حروث جہالت اور نا واقفیت کا نتیجہ ہے ورز انسان اس کی حقیقت و بیوفائی سے باخر ہو جائے قوالمات و سے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔

تیامت یہ ہے کہ انسان دنیا کی بوفائی ہوت کی چرہ دس کا برابر شاہدہ کرد ہاہے لیکن اس کے با دمج دکو ٹی عبرت حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ اور برکسنے والا دو ڈکڈ شتہ دور کا انجام دیکھنے کے بدیجی اس واست پرجل رہاہے۔

یر حقیقت عام اف اف کی زندگی می داخ مربھی مو آوظا لموں اور تمگروں کی زندگ میں صبح د تنام واضح ہوتی رہتی ہے کہ ہر تمگر اپنے پہلے والے متگروں کا ابنام دیکھنے کے بعد بھی اس داستہ برچل رہاہے اور ہر مرکد حیات کا صل ظلم دستم کے علادہ کسی اور چیز کو نہیں قرار دیتا ہے۔ خداجلنے ان ظالموں کی انکھیں کب کھلیں گی اور بیراندھا انسان کب بینلیٹے گا۔

مولائے کا ننات ہی نے ہے فرایا تھا کہ" مادے انسان مودہے ہیں جب ہوت اکبلے گی قربیداد ہوجا بُیں گے ۔ یعیٰ جب نک اکھوکھی دہے گی بندرہے گی اودجب بندم وجلئے گی قوکھل جلئے گی ۔ استغفر الله دبی وا توب البیہ

همنه -مخفی اور پومشیده الجمالعرق اتنامبينه بالركواسة يك آگ شفق به خوف ارعدت - لرزاستے زبرة الداعى - پيارنے والے كى گرمدار آداز نصل الخطاب - آخری نیصله مقايضه - معاوضه بکال به عذاب مروبون - ملوک اقتيار- قهروغلبه احضاريه وتتحضور لاكد اجداث - جع صَدّت (تبر) رفات - فاک کاڈھیر مدين - جع بدله ديا جائه مميزون يمنزل صابين لكل لكح ثياجا منهج به واضح راسته مَل المستعتب-اتن هليت جري راضي كرف والاض كسك مدون رجج مدنه رتادیک ریب برجع ربیبر به مشبر

روتير الارتبياد يمقصدو معلكه علل كرنے كيلئ غور وفكرسے كام لينا مضطرب - وكن علك دت

مضار الجباد - وه ميدان عل بهار

مقصد كے حسول كيئے دوٹلگائ ماتى ج

صائرے ۔ درست اورضیح اقترات - اكتساب

وجل مه خوت

إِلَىٰ فَصِيصُلِ ٱلْحِيصِطَابِ، وَمُصِيعَا يَضَةِ ٱلْجَصِيرَاءِ، وَ نَكَسِالِ ألْـــعِقَابِ، وَ نَـــوَالِ النَّــوَابِ.

#### تسه الخلة

وَ كَــــانِنُونَ رُفَـــاتاً وَ مَـــبِعُونُونَ أَفْـــرَاداً وَ مَـــدِينُونَ جَـــزَاءً، وَ مُــــِزُونَ حِـــاباً قَــد أُنه إِلَوا فِي طَــلب المستفرّج، و هُسدُوا سبيلَ المسنّج و عُسمرُوا مسهلَ ٱلمُنْ عَدِينَ وَ كُثِي فَتَ عَدِينَ مُ سُدِنُ الرَّبَ وَ خُسلُوالِ مِضْمَادِ آلِمِ سِيَادِ (الحسياد) وَ رَوِيَّ فِ آلْاِرْتِ سِيَادِ، وَ أَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ في مُسدَّةِ ٱلأَجَسلِ، وَمُسضَطَرَبِ ٱلمُسهَلِ.

#### فضل التذكير

فَسِيَا لِمَا أَسْفَالاً صَسِالِتِهُ، وَ مَسوَاعِسظَ شَسافِيَّةً، لَسوْ صَادَفَتْ وَ أَلْكَ بِنَاباً حَكِمَ ازِمَدًا فَكَ اللَّهِ تَكَ فَيْكَ مَكِنَّ مَكِنَّ مَكِنَّ مَكِنَّ مَكِنَّ فَـــخَشَعَ، وَأَقْـــتَرَتَ فَـــاعْتَرَتَ، وَ وَجِــلَ فَـــعَيِلَ،

اناة المقتبس المرتاد ماس شخص مبياء قع عرا تدمير رد شف كرايخ كشده مقصد كو تلاش كررامو.

ادرآدازیں دب كرخا بوش موجائيں گئ رپسيذ منديس لسكام لسكا دسے كا اورخون عليم موكا يمان اس يكارسند والے كى آوازسے لرزائمين و تفری فیصل از اعلی کاموا وهند دین اود آخرت کے عقاب یا تواب کے حصول کے سائے آواز دے گا۔

ترده بندائي موجواس كا قندار كاظهار كے لئے بدا موے وادراس كے عليد وتسلط كرماته ان كى تربيت بوئى ہے۔ فرع كے بركام ان كى روص قبض كرنى جائيں كى اور الحيس قروں كے اندرجيسيا دياجائے كا - يرخاك كے اندر لى جائيں كا وركھرالگ الگ اٹھائے جائیں گے۔ انھیں اعمال مے مطابق بدلردیا جائے گا اور حساب کی سزل میں الگ الگ کردیا جائے گا۔ انھیں دنیا میں عذار سے بنطة كادامة تلاش كرنے كے لئے مبلت دى جاچكى ہے اور انفيں روشن رامته كى برايت كى جاچكى ہے ۔ انفيں مرضى خدا كے صول كامو قع مجی دیاجا چکارے اور ان کی نکا ہوںسے شک کے پردے بھی اٹھائے جا چکے ہیں۔ انھیں میدان عمل میں اُزاد بھی چوڑا جا چکانے تاکه آنزت کی دوژگی تیادی کرلیں اورسوچ سمجه کرمنزل کی تلاش کرلیں اوراتی مہلت پالیں جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور أثنده منزل كاسامان مهيا كرفي كحدال مرورى بوتى ہے

بائے بیکس قدر صحیح منالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں اگر انھیں پاکیزہ دل 'منے والے کان مضبوط رائیں اور بوٹیا تھلیں نعيب برجائير - لهذا الشرس ودرواس شخص كى طرح جس في مقول كوشنا تودل بي ختوع بيدا بركيا اوركناه كيا تؤورًا اعراف

كرايا اورخون فدا پيرا موا أدعمل شروع كروياء

بارال

له انسان کویه یا در کھنا چاہے کر زاس کی نملیق انفاقات کا نتیجہ ہے اور زاس کی زندگی اختیارات کامجموعہ۔ وہ ایک خالق قدیر کی تعدرت کے میتجہ یں پیدا ہواہے ا درایک حکیم خبرے اختیارات کے زیرا زُ زندگی گذار رہاہے۔ ایک وقت کئے گاجب فرشتہ موت اس کی دوح قف کراسگا اوراسے زین کے اوپرسے زین کے اندر بہو نجادیا جائے گا اور بھرایک دن تن تنہا قرسے تکال کرمنزل حساب میں لاکھڑا کو یا جائے گا اوراسے اس کے اعمال کا مکمل مواوفر سے دباجائے کا اور برکام غیرعادلار نہیں ہوگا اس لئے کراسے دنیا میں عذاب سے بھے اور مضائے خوا حاصل کرنے کی مبلت دی جاچک ہے۔ اسے قربر کا راستہی بتا یا جا چکاہے اورعمل کے میدان کی بھی نشاندی کی جاچک ہے اوراس کی نگاہو ت شك كردندهى المعار فيليكين اوداس ميدان على من دور في كاموقع بهى دياجا يكارعد الصاس انسان مبي مبلت بعي دى واحكى ب جود وشنى يرابي دعا كالل ش كرتاب كرايك طرف يريمي فعطره دبتله كرتيز دفتارى بي مقعدسے آگے دنكل جائے اور ايک طرف ريھي احماس دميا كركيس يراغ بكه رجائدا دراس طرح اس كدوشى أتهال متاط موتى بـ

تعاس مرك ل شكر بني ب كرما لك كالنات كى بيان كى بوئى مثالي حائب ويح اوراس كنفيحتين صحت مندا ورشفا بخش بي لكن شك يب كركون نسؤا شفاهرون نسوى حدتك كاواكد بنين بوتاب بلكاس كاستعال كرنا ادراستعال كرسا تذير بزكرنا بمى عزورى بوتاب اوران الدارات شرط ک کمی ہے تصبحتوں سے فائدہ اٹھانے سکے لیے ارعنا حرکما ہونا لا زمی ہے۔ مسنے والے کا ن ہوں۔ طبت وطا ہرول ہوں ۔ دائے ہی استحکام ہوا و ذکری موشیاری موربیجاروں عناحرنہیں ہیں تونسیمتوں کا کوئی فائرہ نہیں ہوسکتا ہجا درعا لم شبرت ک کروری بہے کرامیں انھیں عناصریں سے کوئی شرک کی عفر کم

موجا تلب وروه مواعظونها كم كالزات محوم ره جاتاب -

بأدر على طرن سبقت ي اعبتر-عبرت حاصل کی از دجر- برائیوں سے دک گ ا ناب - متوجر ہوگل استنظرته حياكيا کند-آخری صب ميعا و ر دعده معاد برتيامت مأعَنّا بإ-ضروري اورام لمور جُلاء - أيينه رصيقل كرنا - روشن عَشاء اندها بن اشلار - شارک جع ب اعضاء و ا طرا فت بدن ا حناء - حنوى جم ب - بدن كے بيج وخم ارفاق - زم ھے رائده - بادی محلات رعظيم نعتير فلاق -نصيب ارتبقتهم-نورا كيزيا شرفهم - دوركرويا اُنُفت - ابتدا بَضَاضه - زمی ادر تازگ ھوانی ۔ تھوٰک جع ہے ۔ کجی غضاره به وسعت وراحت آومذ - آزمنه (جع اوان)

> زيال - فرات م زُون - قرب

وَ حَسِاذَرَ فَسِعَدِرَ، وَ رُحِسِرَ فَساذَدَرَ وَأَجَسَابَ فَانَسَابَ، وَحُسِرَ فَساذَدَجَرَ وَأَجَسابَ فَانَسابَ، وَ حُسِرَ فَساذَدَخَرَ وَأَجَسابَ فَانَسابَ، وَ رَاجَ عِعْرَ الْحِسعِ الْحَسَابُ وَ أَلْحَيْرَ وَأَلْحَسابَ فَأَفَسادَ ذَخِسِيْرَةً، وَأَطَسابَ فَأَسْرَعَ طَسِالِياً وَ نَجَسِا هَسارِباً فَأَفَسادَ ذَخِسيْرَةً، وَأَطَسابَ مَرْفِسِ سَرَةً، وَ عَسِيلِهِ مَسِيلِهِ وَحَسيلِهِ مَسِيلِهِ وَحَسيلِهِ وَحَدِهِ وَمَسؤولِ فَساتَقُوا اللهُ عِسبَادَ اللهِ وَحَسيلِهِ وَحَسيلِهِ وَحَسيلَةُ مُن اللهُ مُساتَقُوا اللهُ عِسبَادَ اللهِ وَسينَهُ مُن اللهُ مُسؤلِ مَسيلِهُ مَا اللهُ عَسالَتُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَسَالُكُوا اللهُ عَسالَتُهُ وَاللهُ عَسالَتُهُ وَاللهُ عَسالَتُهُ وَاللهُ عَسالَتُهُ وَاللهُ عَسالَتُهُ وَاللهُ عَسِيلَةً مَسالَةً وَاللهُ عَسيلَةً وَاللهُ عَسيلَةً وَاللهُ عَاللهُ وَاللهُ عَسيلَةً وَاللهُ عَسيلِهُ وَاللهُ عَسيلِهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَسيلِهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَسيلِهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ر آخرن

دلاياً إ

3,6

35

جن سراً

اعد

### التذكير بضروب النعم

و مسنها بحسما لكرم أشاعاً لستعي ساعتاها، وأبسها المستخلو عسناها، وأبسها المستخلو عسن عسناها، وأشكاه بحساءة لأعسناها المستخلو عسن عسناها، وأسلاه بحساءة لأعسناها المختلفة الأخسسانية بأرفسانها في تسري سودها، و شدد عسم الماه الأرزاق المسائية بأرفسانها الإرزاق الله المرزاق المستقلات نسعيه، و أسوجات يستنيه، و حواجر (جوالوز) عافيته و قد در لكرم أعاراً سترها عنكم، و خلف لكرم عبراً من آلساد المساخين قسبلكم المستقلع خلاقهم و مستقلع خناقهم المساخين قسبلكم المستقلع خناقهم أنها المستقلع خناقهم أنها المستقلع خناقهم أنها المستقلم المستقلع خالات المستقلع خالقها المستقلع المستقلع المستقلع المستقلع المستقلع المستقلع المستقلع المستقلع المستقلع المستقلع المستقلع المستقل المستقل المستقل المستقل المستقلة المستقل المستقل المستقلة المستقل المستقل المستقلة المستقلة المستقلة المستقل المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة

ائزت کے درا آدعل کی طون بیقت کی۔ تیا مت کا بقین پیدا کیا تو بہترین اعمال انجام دے۔ عرب دلائی کئی آدعرت عاصل کرئی نیون دلایا گیا آوڈر کیا۔ دوکا کیا آوگرک کیا۔ صدائے می پرلیر کم بھی آزاس کی طون متوج ہوگیا اور مُراکی آئی آڈ آؤبر کی ۔ بزدگوں کی اقتدا کی آزان کے نقش قدم پرمپلا منظری دکھایا گیا آڈ دیچو لیا۔ طلب می بس تیزد فتا دی سے بڑھا اور باطل سے فراد کرے نجا کرئی۔ اپنے لئے ذخر و اکثرت جمع کرلیا اور لیسے باطن کو باک کرلیا۔ اکٹرت کے گھرکو آباد کیا اور ڈاوراہ کو جمع کرلیا اس دن کے لئے جن دن بہاں سے کوچ کر نلہے اور آخرت کا داستہ اختیاد کرناہے اور اعمال کا مختاج ہونا ہے اور بحل فقر کی طوف جا تاہے اور ہمینہ کے گھرکے لئے کہا بان آئے آئے بھیج دیا۔

الشرك بنود! الشرعة دواس جهت كى غرض سے جس كے لئے تم كديداكيا كيا ہے اوراس كا فوف بيداكرواس طرح جس طرح اس في تعين اپنے عظمت كا خوف دلايا ہے اوراس اجركا استحقاق بيداكر وجس كواس في تعماد سدائے مبياكيا ہے اس كے سے وعدا ك

پودا کرنے اور تیا مت کے ہول سے بچنے کے مطالبہ کے ماتھ۔

اس نے تھیں کان عنایت کے بہت اکر ضروری باتوں کوئیں اور آنکیں دی بہت تاکہ ہے بھری بہ دفتی عطاکریں اور جم کے دہ صحد دے بہب جو مختلف اعضاء کو بہت ولے بہن اور ان کے بیچ وخم کے لئے مناسب بہن مور توں کی ترکیب اور عروں کی مدت کے اعتبارے ایسے بدنوں کے ساخت جو اپنی ضرور توں کو لورا کرنے والے بہن اور الیے دلوں کے رمان تو جو اپنے در توں کی الائش بہر ہے بہن اس کی عظیم ترین فعتوں اس نے تعادے لئے مائی بہن اس کی عظیم ترین فعتوں اس نے تعادے الی بخششوں اور رسلامتی کے حصاروں کے در میان ۔ اس نے تعادے لئے وہ عرب قرار دی بین جن کو تم سے تعنی دکھا ہے اور تھا دے لئے مائی بین گذرجانے والوں کے آثار میں عربی فرائم کے دی بین ہوئے گوتار کر بیا اور اپنے حظ دنھیں بسب لے لعت وائد و ذرج بر بندھن ہے آذا دیتھ لیکن محت نے ایکن ایس بین کہنی اور ابت دائی دو تا دو تو ابت الی کی تو تا تو تا دو تو اور ابت وائی کو تا تریک ہوئی کے دو تا دو تو اس کی تعلی دو الے دو تا کہ دو تا تو  کہ دو تا تو تا کہ دو تا تو تا کہ دو تا تھا کہ دو تا تو تا کہ دو تا دو تا کہ دو تا تھا کہ دو تا له ایک مرد دمن کی ذندگی کاحیین ترین اور پاکیزه ترین نقشریی ہے لیکن یہ الفاظ فصاحت و بلاغت سے لطف اندوز ہونے کے انہیں ہیں۔ ذندگی پرمنطبن کے سف کے اور زندگی کا امتحان کر سف کے لئے ہیں۔ اگرا یہ ہے تہاں عاقبت کی سے مالات اور کیفیات پائے جلتے ہیں۔ اگرا یہ ہے قہاں عاقبت بخرہا اور کیفیات پائے جلتے ہیں۔ اگرا یہ ہے اور ابسے بخرہا اور تمین بخات کی اید دکھنا چاہئے اور انہیں ہے تو ہمیں اس وار عربت میں گذشتہ لوگوں کے حالات سے عرب حاصل کرنی چاہئے اور ابسے اصلاح ونیا وات کے متابلیغ فقرہ ہے کہ ان انتظام کا کرنا میں لگر جائے اور اس نے بالآخرا تھیں کو انتظام کی درور کا وی اور اس نے بالآخرا تھیں کرنیا اور ان کی وعدہ کا ہ تک بہونچا دیا۔

پهرجوانی س برخیال کفتینی می مل یا قربر کشی کے بھی ایک مورر شیطانی ہے۔ درن فرصت عمل ادرم نکام کارجوانی می کا زا نہے ضیعی بری کام کونے کا حصل ایک وہم کونسلہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دب کریم ہرون کو ایسے اوبام اور دموسوں سے مفوظ مرکھے۔ ا

آلانستقال، و عسلا السقاني، و ألم المستض، و غسص المسرض، و و تسلقال و تسلقان المستفانة بسفكرة المستفانة والأغسرياء، والأعسرة و تسلقان الأستفانة بسنطرة المستفانة والمنتقب الشواحب و قد غسور والسفرة والسفرة والمنتقب الشواحب و قد غسون في تسلّة الأسوات رجسينا و في ضيق المستمنع وجيداً قد همتكت المسوام وسلمة أن الشواح و تسلق المنتقب الشواح و تسلق المنتقب الشواح و تسلق المنتقب الشواح و تسلق المنتقب الشواح و تسلق المنتقب الشواح و تسلق المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب ا

## التعذير من هول الصراط

سر سیری ا وراستعراب مضض أن رائج وغم كا ول يك يهنج جانا چرض به نعاب دمن نواحب - ناحبرک جع بلندا وا ز و سے روشے والیاں غُودر - حيور دياگيا رمیناً ۔ قیدی موام ـ سانب ـ تجهو نوا کے بیجع ناک - برن کو برسید کرئے وا ل عقبت بمثاربا *الحدث*ان -مصدرے - حوادث ميا لم رجع معلم - نشان منزل شجه - بلاك مون واسك بضير - ترد تا زه نخره برسيره اعباً؛ - جع عب - برجد لاتستعتىب - دضامندئ كاملاب بم سني كياجا تاب زلل - لغرش قدّه - طريقه كان المعنى - كويا ا حام شرع كامطب ماز مصدرتي ب يرارا وحض - سامان کاان مانا تا رأت به دفعات انصب يتمكاديا اسهر- سدار سآدما بواجر- بحع إجره دوسرگاگري ظلفت - ر*وک* دما ا وجعت - تيزرنآ ري سے جلا تنكب يكناروكش بوگا مخالج - يركشس ليوك راسة وضح بسابسراه

اقصدالسالك - سب سي ريدها داستر

10 15

اوربسترمرگ برقاقی کی پیچنیاں اور موزو تبین کارنج والم اور لعاب دہن کے پھندے ہوں گے اور وہ جنگام ہوگا جب انسان اقربا۔
اولا در اعزا۔ احباب سے مدوطلب کرنے کے لئے اوھوا دھو دیکھ رہا ہوگا۔ قرکی اَ جنگ کہی اقربا نے ہوت کو دفع کردیا ہے
یا فریاد کمی کے کام اُن ہے ؟ ہرگز نہیں۔ مرنے والے کو قربتان میں گرفتار کردیا گیاہے اور ننگی قبریں تنہا چھوڈ دیا گیاہے
اس عالم میں کر کیڑے کو ڈے اس کی جلد کو پارہ پارہ کر درجے ہیں اور پامالیوں نے اس کے جم کی تاذگی کو دیرے ہوگا کہ اس کے اُتا رکہ ما دیا ہے ہے۔
اندھیوں نے اس کے آتا رکو مٹا دیا ہے اور روزگار کے حادثات نے اس کے نتا نات کو محوکہ دیا ہے جسمتا زگی کے بعد بلاک
ہوگئے ہیں اور ہڑیاں طاقت کے بعد بوریدہ ہوگئی ہیں۔ دوھیں اپنے وجھ کی گرانی میں گرفتار ہیں اور اب غیب کی خروں ایقین
اگیا ہے۔ اب د بیک اعال ہیں کو ن اُنسا فہ ہوسکتا ہے اور در برترین لنوشوں کی محانی طلب کی جاسکتی ہے۔

قر کیاتم لوگ انھیں آباء داجدا دکی اولاد نہیں ہو اور کیا انھیں کے بھائی بندے نہیں ہوکہ پھرانھیں کے نقش قدم پر چلے جائے۔ ہواور انھیں کے طریقہ کو اپنائے ہوئے ہوا درائھیں کے داستہ پر گامزن ہو ہے۔ سقیقت بہدے کہ دل اپنا حصہ حاصل کرنے میں سخت ہوگئے ہیں اور دراہ ہرایت سے غافل ہوگئے ہیں، غلط میدا نوں میں قدم جائے ہوئے ہیں۔ ابیا معلوم ہوتا ہے کہ الشرکا نجا

ان کے علاوہ کوئی اور سے اور شائر ساری عقلندی دنیا ہی کے جمع کر لینے میں ہے۔

یاددکھو تھادی گذرگاہ حراط اوراس کی ہلاکت خیز لنزش ہیں ۔ تھیں ان لنزشوں کے ہولناک مراصل اور طرح کے دطوناک مناذل سے گذرناہے ۔ السّرے بندو! السّرے ڈدد۔ اس طرح جس طرح وہ صاحب عقل ڈرتاہے جس کے دل کو کوکڑت خطوناک مناذل سے گذرناہے ۔ السّرے بندو! السّرے ڈود۔ اس طرح جس طرح وہ صاحب عقل ڈرتاہے جس کے دل کوکڑت نے مشغول کولیا ہوا در اس کے بیان کو نیوں تے دوندویا بدل دیا ہوا در آبر نے اس کے خواہشات کو بیروں تے دوندویا ہوا در آبر دان اس کی زبان برتیزی سے دوڑ رہا ہوا در اس نے قیامت کے اس وامان کے لیے میس نوٹ کا داست انسیّار کو باہوا در اس کے خواہشات کے بیون معتدل ترین کولیا ہوا در استہ تک بہونچنے کے لئے معتدل ترین داستہ اختیار کولیا ہوا در استہ تک بہونچنے کے لئے معتدل ترین داستہ اختیار کیا ہوا

لی خودت اس بات کہے کہ انسان جب دنیا کے تام مشاغل تام کر کے بہتر پر آئے قواس خطبہ کی تلادت کرے اور اس کے مضامین پر
غور کرسے ۔ پھرا گرممکن ہو قرکرہ کی روشن گل کرسے دروا ذہ بند کر سے قرکن تھور پیدا کرسے اور یہوچے کہ اگر اس وقت کی طرفت کرنا ہے ،
پھو حملہ اَ ور ہوجا میں اور کمرہ کی اَ وا ذبا ہر نرجاسکے اور دروا زہ کھول کر بھل گئے کا امکان بھی نرہو قوانسان کیا کرے گا اور اس مھیہ ہے
کس طرح بجانت حاصل کرسے کا ۔ شائر ہی تھور لسے قرکے بادے میں موچنے اور اس کے ہولناک مناظر سے بچنے کے داست نکل لنے پراً مادہ کرسکے ۔
ور زدنیا کی دیگی نیاں ایک لمحرے لئے بھی اُٹرت کے بالے میں موچنے کا موقع نہیں دیتی ہیں اور کی در نما کا رکھ کے بات کا بھین دلادی تام میں میں مانا کرے بجان کا لیقین دلادی تامی اور کیوانسان اعال سے کیر خافل ہوجا تا ہے ۔

一个一个一个

النّهُ عِيدًا اللّهِ عَلَيْهُ مُشَدِينًا الْأُسُورِ، ظَالِرَا الْسَعُرُورِ، وَمَ تَسَعُمُ عَسَلَيْهُ مُشَدَّتِهَا الْأُسُورِ، ظَافِراً بِعَرْحَةِ اللّهُ سَعْمَ، فِي أَنْسَعَمِ نَسَوْمِهِ، وَ آمَسِنِ اللّهِ مُشْرَى، وَ رَاحَسَةِ النَّسِعْمَ، فِي أَنْسَعَمِ نَسَوْمِهِ، وَ آمَسِنِ اللّهِ مُومِهِ وَ قَسَدُ عَسَبَرَ السّعاجِلَةِ مَسِيداً وَ قَسَدًم رَادَ (وَات) الآجِ لَهُ عَسَدُ عَسَنَ وَجَسَلٍ وَأَكْسَمَسَ وَادَ (وَات) الآجِ لَهُ عَسَنَ هَسَرَبٍ، وَ رَاقَبَ فِي مَسَلَمٍ وَ وَحَسَلٍ وَ أَكْسَمَسَ فِي مَسَلَم وَ وَعَبَ فِي طَسَلَم وَ وَهَبَ عَسَنْ هَسَرَبٍ، وَ رَاقَبَ فِي مَسَلَم وَ وَمَسَلَم اللّه وَ وَمِسَلَم وَ وَعَلَيْ إِللّهُ وَ وَمَسَلِم وَ وَاللّه وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَا اللّه وَ وَمَسَلَم وَ وَمَا اللّه وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَ وَمَسَلَم وَمَا وَمَنَا وَمَالًا وَ كَسَق فِي اللّه وَمَا اللّه وَسَعِيما وَ وَمَسَلَم وَاللّه وَمَا اللّه وَمَا وَاللّه وَمَا اللّه وَمَسَلَم وَاللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَسَلًا وَمَسَلَم وَاللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسَلَمُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه و

#### الوصية بالتقوير

أُوصِ يكُمْ بِ تَعْوَىٰ اللهِ اللّهِ فَعَدَدُرَ عِسَا أَسْدَرَ، وَأَحْسَتَعُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### و منما في صفة خلق الأنمار

أَمْ هُ اللّهِ اللّهِ الْمُنَاءُ فِي ظُ الْمُنَاءُ وَ شُلُهُ وَ شُلُهُ الْمُرْحَامِ وَ شُلُهُ الْمُنَاءُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

لم تفتله . است والبس مذكرسك فاللات بربعانے وال خواستات لمتعمطيه راس بربوشده شيهي تعمى - وسعت عش عاجله ومنيا با ورمن وجل ۔ خوت عذاب ہیں اکمش به تیزرف اری سے عل کیا عرم سے بڑھنا قدم - آئے بڑھنا جني وخصم - جنالف براين مدعا كوثابت كرب سنجى رجس السنة وات كجائ قرمير مفس ااره حس كما تدميشه شیطان دستاسی امتددج - دهبر دهبرماليث سلينا انکر مازین - گراه کرنے کے بعد میزاری متسروع كردى شنفت رجع شنات ـ علات قلب وهاق - الجيك والا

مشروع كردى شفف يجي خناف عان قلب دهاق - الجيلة والا محاقا - جس بين بترسكل وصورت مح مهوجائ بافع - مرسال كريب كاجوان سادر مشجير متح الميار . دول سے بانى كان غوب - فول

انسان کی صورت مال یہ ہے کہ اس کے سامنے جنت بی ہے اور جنم کی بیجت سے بہتر کوئی احت کی جگہ اور نہنم سے برتر کوئی مصیبت کی جگہ۔
وہ آگی دوراہ پر کھوا ہے لیکن اس کی شکل یہ ہے کرک ب خدا اس کی خلات بیان دینے کے لئے تیا ہے کہیں نے سارے اعلام واضع طور پربیان کر دیا ہے تھے لیکن اس شخص نے میر ہے کئی اور پر وردگا رہی جا اس بسترین مدد گارہ و ہیں سخت تزین ائتقام لینے والا بھی ہے ۔ ایسی صورت صال میں انسان کس طرح غلاب سے بجات یا ہے گا اور کس طرح جنت کا استحقاق بیدا کرے گا ۔ یہ ایک لمح فکر بہے جس کے بارے بر ہم انسان کی ساتھ غور کرنا پڑے گا۔

منوش فریبیوں نے اس میں اصطراب بدا کیا ہوا ور دمنتہ امور سے اس کی انکھوں پر پردہ ڈالا ہو۔ بشارت کی مرت اور نعمتوں کی داست حاصل کرنی ہو۔ دنیا کی گذرگاہ سے قابل تعریف اندا نہ سے گذرجائے اور اکنوت کا زادراہ نیک بخت کے ساتھ اُسے کہ بجہ ہے۔ وہاں کے خطرات کے بیش نظر عمل میں سبقت کی اور مہلت کے اوقات میں تیز دفتاری سے قدم بڑھایا۔ طلب اکنوت میں رغبت کے ماتھ اسکے بڑھا اور برائیوں سے مسل فرار کرتا رہا۔ ان مے دن کل پر نسکاہ رکھی اور ہمیشہ اگلی منزلوں کو دیکھتا رہا ۔ یقیناً آؤاب اور عطاکیلئے جنت اور عذاب و دبال کے لئے جہنم سے بالا ترکیا ہے اور بھر خدا سے بہتر مدد کرسنے والا اور اشقام پینے والا کون ہے اور قرآن کے علاق جمت اور مندکیا ہے ہے۔

بندگانِ فدا ! می تھیں اس فدلسے ڈرسنے کی دھیت کرتا ہوں جس نے ڈرانے دا لی اشار کے ذریعہ عذر کا فاتر کرتیا ہے اور داستر دکھا کر مجت تمام کر دی ہے۔ تھیں اس دشن ہے ہوشیار کر دیا ہے جو خاموش سے دلوں بی نفوذ کر جاتا ہے اور چیکے سے کان بیں میمونک دیتا ہے اور اس طرح گراہ اور ہلاک کر دیتا ہے اور دعرہ کر کے امیدوں میں مبتلاکر دیتا ہے۔ برترین جرائم کو خوبھورت بنا کر بیش کرتا ہے اور مہلک گنا ہوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ بہانتک کر جب لینے ماتھی نفس کو اپنی لپیٹ میں لے ایتا ہے اور اپنے قیدی کو باقاعرہ گرفتار کر لیتا ہے قرص کو خوبھورت بنا یا تھا اس کو منکر بنا دیتا ہے اور جسے آسان بنا یا تھا اس کو عظیم کہتے لگتا ہے اور جس کی

طرف سے محفوظ بنادیا تھا اسی سے ڈرانے لگتاہے۔

ذرااس مخون کو دیکھوجے بنانے والے نے دحم کی تاریکیوں اور متعدد پر دوں کے اندریوں بنایا کر اجھاتا ہوا نیطفہ تھا پھرنجہ ر خون بنا۔ پھرجنین بنا۔ پھردضاعت کی منزل میں آیا پھرطفل اونیز بنا پھر جوان ہوگیا اور اس کے بعد مالک نے اسے مخفوظ کرنے والا دل ' بولنے والی زبان ' دیکھنے والی آ کھ عنایت کردی تاکر عربت کے ساتھ مجھرسکے اور نصیحت کا اثر لیسے ہوئے بگرائیوں سے بازرہے۔ لیکن جب اس کے اعضادیں اعتدال پیدا ہوگیا اور اس کا تھو قامت اپنی منزل تک بہورٹی کیا تو غور و کمبرسے اکو گیا اور اندھے بن کے ساتھ بھٹکنے لگا اور ہوا وہوس کے ڈول بھر بھر کرکھینچنے لگا۔

له بردردگار کاکرم بے کو اس نے قرآن مجیدیں باربار تعدا آدم والبیں کو دم براکر اولاد آدم کو متوج کر دیاہے کہ برتھارے بابا آدم کادشن تھا ادر بھرجب سے بارگا والبی سے نکالا گیاہے سلسل اولادا دم سے اشغام لینے پر کا جواب اور ایک نظراندا زمین کرناچا ہتا ہے۔ اس کا جواب اور ایک نظراندا زمین کرناچا ہتا ہے۔ اس کا جواب اور ایک نظرت کا اور ایک کرناچوں کے دقت گناچوں کو معمولی اور مزین بنادیتا ہے۔ اس کے بعد جب انسان ان کا ادتکاب کر لیتا ہے قواس کے ذہمی کرب کو بڑھ لے نے گئا ہوگا ہی ایمیت و منظمت کا احماس دلاتا ہے اور ایک لمورک نے اسے جین سے نہیں بیٹھنے دیتا ہے۔

یں۔ کے الک کا نمات کے کروڑوں احمانات میں سے یہ تین احمانات ایسے ہیں کراگر بر نرہونے توانیان کا دیجود جانوروں سے برتر ہو کررہ جاتا اور از اداکم تقدیر اپنے مناتات کی بیٹ کے تعدار دروا

انمان کمی قیمت پرانرو مخلوقات کچے جانے کے قابل نہوتا۔ مالک نے پہلاکرم سرکراکد دند کے حالات سیر باخ زار ڈ

الكسف بهلاكرم بركياكر دنيلك مالات سع باخر بناف كے لئے اکھيں تسے ديں۔ اس كے بعدلب خبذبات دخيالات كے اظهاركيك ذبان دسے دى اور پيم مولمات سے كمى وقت بھى فاكرہ الح لمف كے كانظر دسے ديا ورزير مافظرن ہوتا توبار بادا خيار كارلمنے آنا نامكن ہوتا اوران ا ماحب علم ہوسف كے بعد بحى جاہل ، كادہ جاتا ۔ فاعت بووا يا اولى الابصار وَ بَسِدَوَاتِ أَرَبِسِيهِ، ثُمُّلًا يَحْسِتَبِهُ رَزِيَّسِيةً، وَلَا يَخْفُسِنُ فَسِنِيَّةً؛ قُسِناتَ فِي فِسِنَتِهِ غَسِيرًا وَ عَـــاشَ فِي هَـــفُوَتِهِ بَسِــيراً (الـــيراً) أَمْ بُــينِهُ عِـــوضاً (غـــرضاً) وَ أَمْ يَــفْضِ مُــفَرَضاً دَهِمَــتُهُ فَ جَمَاتُ ٱلْمَ نِيَّةِ فِي غُصِ بَرُ (غِسِبر) جِمَ احِدِ وَ سَسِنَن مَسسرُاحِسِهِ، فَسِظلٌ سَسادِراً، وَ بَساتَ سَساهِراً في غَسِمَرَاتِ الْأَلَام، و طَسوارِقِ الْأَوْجَساع وَٱلْأَنْسَدِ عَنْ مِنْ أَخِ شَدِيقٍ، وَ وَالِسَدِ شَدِيقٍ، وَدَاعِ اللَّهِ إِلَا اللَّهُ إِلَى جَلَّا عَلَى وَلَادِتَ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَٱلْكَ مِنْ فِي مُنْكُمُ مِنْ وَمُ مُلِينَةٍ وَ غَصَمْ وَوَ كَالِيَةٍ وَ أَنْكَ بِيَةٍ مُ وَجَدِينَةٍ وَجَدِدُ أَنْكُ مِنْ وَسَدُوْقَةٍ مُ عَنْمِينٍ مُّمَّ أُدْرِجَ فِي أَكْسِفَانِهِ مُسِنِلًا (مسلباً) وَجُدِدِبَ مُسِنْقَاداً سَـــلِماً ثُمُّ ٱلْـــيقَ عَــلَ ٱلْأَعْــوَادِ رَجِــيعَ وَصَبِ، وَيْــطُقَ سَــــــــقم، تخسيد للهُ حَسسة دَهُ السولدان، وحشدة الإخسوان. وَحْشَدَ عَدَ مَنْ إِذَا أَنْدَ صَرَى ٱلْذَ يَعُ، وَ رَجَ عَمَ أَلْمُ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا الشَّسْوَالِ وَعَسْرَةِ الإِسْسِيْحَانِ وَأَعْظُمُ مَسَا هُسْنَالِكَ بْسسلِيَّةً نُسسزُولُ أَلْمُسسِيم، وَ تَسطلِيّةً أَلْجَسجِيم وَ فَسورَاتُ السَّسِيعِي وَ سَسِورَاتُ الزُّفِسِيرِ (السِعير)، لافَسِرَة مُسرِعة وَلا دَعَسسة مُسرَعة وَلا قُسرة حَساجِزة و لأمسسة مُسروبة تساجِزة . وَلَا سِسَنَةً مُسَسِلِّيَّةً. بَسِيْنَ أَطْسِوَارِ ٱلْسَوْتَاتِ، وَ عَسَسَ ذَابِ السَّسَاعَاتِ! إِنَّسَا بِسَالَةِ عَسَائِذُونَا كادح مد في ساه كوستنس كرف والا بدواست - جوم غوب سن سائے آجائے رزية مصيبت تقتبه ينوت ضعا غرير- مغرور - فريب خورده مفوات - مهوده اتبس لم بقد - لم ستفد - كونى فائده حال نتين كما دَ مَهَنَّهُ مِهِ وَعِيابِ لِي غرجاحه بمجيكيي متركثى سنن - داسته *- طربقه* سادر ـ متحير لادمه - سينة كوشخ والي غره ـ شدت ا يتر - در د كي هيخ چذبه کمربر - دقت احتضارته كا كصنحا و سوقه - نزغ روح میں سرعت المِس - ما يوس موكّل سلس -آسان رجيع مسلسل مفرس در مانده ينضو - لاغر حفده - مدگار ( اولاد) حشده - مدس تيزى كيف دالے بهتة السوال - وتت كوال كي يوري عشرة - لغزش حميم - كھولتا يان تصليد - جلانا (داخلهنم) ىسىزرە - ىشدت زفير- شعله ك آداز فتره كم لمحرسكون ذعه كه *دا جت* ناجزه - ماضر مبر. سنه - ادگگھ

اطوارالوتات يتسمتسم كاموت

طرب کی اندّ تو او دخاہشات کی تمنا دُس می دنیا کے لئے انتھک کوشش کرنے لگا۔ دکسی تعیبیت کاخیال دہ گیا اور دکسی خون د نسطر کا اثر دہ گیا۔ نشوں کے درمیان فریب خودہ مرگیا اور مختفرسی زندگ کو بہودگیوں میں گذاد گیا۔ ندکسی اجر کا انتظام کیا اور دکسی فریعنہ کو اداکیا۔ اسی باقیماندہ درہ گیا۔ اب داخیں جاگئے میں گذر دہی اداکیا۔ اسی باقیماندہ مرکش کے عالم میں مرک بارمعیب تیں اس پر وطرح پولیں اور وہ جرس نازہ مرکز اور فریاد کرنے والی باں اور محقیمی کھائی اور مہریان باپ اور فریاد کرنے والی باں اور اصطراب سے میں ندکہ بی کرسے والی ہو و دھی لیکن انسان سکرات ہوت کی مربوشوں۔ مثر پزنسم کی برح اسیوں۔ در دناکت میں کہ فریا دوں اور کرب انگر قدم کی برح اسیوں۔ در دناکت میں مبتلا تھا۔

له بلے درانسان کی بیکسی۔ ابھی غفلت کا ملسلة تام مزہواتھا اور لذت اندوزی حیان کا تسلسل قائم تھا کہ اچا بک حفرت مل الموت نا ذل ہو گئے اور ایک کمور کا بیابان اور ویرا زاوشت وجبل می نہیں ہے گو کے اندان موابیابان اور ویرا زاوشت وجبل می نہیں ہے گو کے اندان موابیابان اور ویرا زاوشت وجبل می نہیں ہے گو کے اندان ہوئے والی ماں۔ اور موقعیتی بھائی اُدھو قربان ہونے والی میں۔ ایکن کوئی کوب موست کے کموری تخفیف بھی نہیں کو اسکتا ہے اور موسند پیٹنے والی ماں۔ اور موقعیتی بھائی اُدھو قرباک بین ۔ لیکن کوئی کوب موسے کھن میں بسیٹا جا دہا ہے اور مانس کینے کے لئے کی کوئی واست نہیں چھوٹو ا یومنظر ہے کہ اس کے بعد اپنے ہی ہا تھوں سے کفن میں بسیٹا جا دہا کہ چاروں طون سے بند کر دیا جا تاہے کہ کوئی موراخ بھی نہا ہے اور سے فرکے اندھیرے میں ڈال کم چاروں طون سے بند کر دیا جا تاہے کہ کوئی موراخ بھی نہائے اور ہوا یا روشن کا گذر بھی زبونے یائے۔

کسی کے تمفیصے مزنکا بھارے دفن کے وقت کرخاک ان پرنڈا لویہ ہیں نہائے ہوئے اورا تناہی نہیں بلکر حفرات تو دجی خاک ڈالے ہی کو مجت کی علامت اور دوسی کے حق کی اوائیگی تعود کر دہرے ہیں : منھیوں می خاک ہے کہ دوست کئے وقت دفن ذیر کی مجرکی مجست کا صسیلہ دینے سکے ان انڈہ وا نا الیسے واجعون۔

مورطہ - جلک مناص ميشكارا محار رونياس وايس تبدقد مقدارقامت متعفراً له خاك آلود خِاق ـ تَكِيرًا بِعنده ا جمال - "وصيلا بونا بينه ۔ وقت باحد يصحن انعت - استداء وبدرحاجت انفساح روسعت ضنک ۔ شدت روع ـ نخت زموت - المعملال غالب منتظر سرت نا بغه - ووعورت جوبركاري مين تهر رکھتی ہو دعابر -مزاح تلعاب کمیل کودیس نگا رہے

ری به سران نل**عا**ب کمیل کودیس نگا ر والا مع**اق**سه سبنس نواق کرنا

ا کات-اصرار ا کات-اصرار ال - قراب

وعاص ك ال جابية ير

ک فی شرت رکھتی تھی اس گئے اسے ابن النا بغر کما گیا ہے اور اس کا کرواریمی اس کے نسب کی بسترین دلیل تھا کرا تنابرا جوٹ کوئی صیح نسب والا نسیں بول سکت ہے۔

وَأُنَّ خَلِوُوا فَ الْهُوّا، وَسُلّمُوا فَ سَسُواا أَسْهِلُوا طَوِيلاً وَ مُسِنِحُوا جَسِيلاً وَ حُسدُّرُوا اللّهُ وَ وَعِسدُوا جَسِيماً (جميلا)! آخذرُوا اللّهُ وَ اللّهُ عَيُوبَ اللّهُ خَطَةً.

اللّه وَرَّطَةَ وَالْسِعُيُوبَ اللّه خَلِينَ اللّه عَلَى وَالْسَعَافِينَةِ وَالْمُستَاعِ، وَالْسَعَافِينَةِ وَالْمُستَاعِ، مَسلُ بِسنَ الْوَ مَسلَافٍ أَوْ فِسرَادٍ أَوْ مَسلَالًا أَوْ مَسلَافًا أَمْ بَيَ سَنَاصٍ أَوْ مَسلَافٍ أَوْ مَسلَافٍ أَوْ مَسلَافٍ أَوْ فِسرَادٍ أَوْ مَسلَافًا أَمْ بِيَ اللّهُ وَلَا فَمُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ ولِ اللّه وَلَا أَمْ عَلَى خَدُوا الآن عِسبَادَاللهِ وَاللّه وَاللّهُ مَا اللّه وَاللّه 
عِسبَادَاقُهِ، أَيْسِنَ أَلْسِدِينَ عُسمُّرُوا فَسنَعِمُوا، وَ عُسلَّمُوا فَسفَهُوا،

## ۸۶ **و من خطبة لم ﴿ﷺ**

في ذكر عمروبن العاص عسجباً لِإثب إلنَّ الله الله النَّسامِ أَنَّ فِي دُعَسَابَةً، وَ أَنَّ المَسَرُوُ تِسلَمَابَةً، أَعَسَافِسُ وَ أُمَسارِسُ السَّدُ قَسَلَ بَساطِلاً، وَ نَسطَقَ آغِاً. أَمْسارِسُ السَّدُ قَسالَ بَساطِلاً، وَ نَسطَقَ آغِاً. أَمْسارِسُ السَّدُ قَسالَ بَساطِلاً، وَ يَسطِدُ فَسيُخْلِفُ أَمْسارِسُ السَّمَ فَي فَسَيْدُ بُنَ وَ يَسعِدُ فَسيُخْلِفُ وَ يُسْفِدُ أَنْ فَسيُلْجِفُ، وَ يَخُسونُ الْسَعَهُ، وَ يَسْفِكُ الْأَنَّ وَ يُسعِدُ فَسيُخْلِفُ فَي يَخُسونُ الْسَعَهُ، وَ يَسعِدُ فَسيُخْلُ اللَّنَّ وَ يُستِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مصاور یمنی عیون الاخبار سنط ، القدالفرید مکلا ، الامتاع والموانسدتوحیدی سم م<u>سیما</u> ، المحاسن والمساوی میمیه ، انساب الاشرات « مصاور یمنیه ، انساب الاشرات » مصاور بیمنی المعالی میمنی المعالی میمنی المعالی میمنی المعالی میمنی المعالی میمنی المعالی میمنی میمنی المعالی میمنی المعالی میمنی المعالی میمنی المعالی میمنی المعالی الم

بندگان فعدا إکمال میں وہ لوگ جنس عرب دی گئی تو خوب مزے او اسے اور بتایا گیا توسب بھر گے کی بہلت دی گئ قفلت میں پوسکے محت دسلامتی دی گئی قواس نعمت کو بھول گئے۔ انھیں کا فی طویل مہلت دی گئی اور کا فی اچی نعمیں دی گئی اورائھیں در دناک عذاب سے ڈرایا بھی گیا اور بہتری نعموں کا وعدہ بھی کیا گیا۔ لیکن کوئی فائدہ مذہوا۔ اب تم لوگ مہلک گناہوں سے برمیز کردا و دخوا کو ناواض کرنے دالے عبوب سے دور دہو۔ تم صاحبان ساعت و بھارت اور اہل عافیت و تروت ہم بتا ک کیا بچاؤ کی کوئی جگہ یا چھیکارہ کی کوئی گنجائش ہے۔ کوئی تھکا نہ یا بناہ گاہ ہے۔ کوئی جائے فرادیا دنیا میں والیسی کی کوئی صورت ہے با اور اگر نہیں ہے قو کو حربہ کے جا در بہوا در کہاں تم کو لے جایا جا رہے یا کس دھوکہ میں پڑے ہو۔ ب

یا در کھواس طویل وعریف زمین میں تھاری قسمت حرف بقدر قامت جگہے جہاں رخماروں کو خاک پر رہناہے۔

بندگان خدا! انجی موقع ب - دسی و طیلی ب - دوح اکزاد ب - تم برایت کی منزل اور جهانی داحت کی جگر پر بو مجلسوں کے اجتماع میں موا ور بقید زندگی کی مهلت سلامت ہے اور دامۃ اختیاد کرسنے کی اُزادی ہے اور قربر کی مہلت ہے اور حکر کی وسعت ہے قبل اس سے کرتنگی کور خین مکان ۔ خوف اور جانکن کا شکار موجا و اور قبل اس سے کروہ موت اُجا ہے جس کا اُتنظام مور ہاہتا ور وہ برورد گار اپن گرفت میں بیلے بوصاحب عزت وغلبرا ورصاحب طاقت و قدرت ہے۔

ر برورو ما وجی و حدید میں بھی ہوت ہے اور کا میں میں میں میں میں میں میں میں ہوگئے کے دوسے ہوگے اور اکھوں سے ا میروخی کے اور دل لرزنے کے ۔ بعض اوک اس خطبہ کا خطبہ عزاد "کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس خطبہ کا خطبہ عزاد کا مسے میاد کرتے ہیں۔

# م ۸ - آپ کے خطبہ کا ایک حقتہ (جس میں عموماص کا ذکر کیا گیا ہے)

تعجب بے نا بغہ کے بیٹے سے ۔ کریراہل خام سے بیان کرتاہے کرمیرے مزاج میں مزاح بایا جاتا ہے اور میں کوئی کھیل تاشہ والا افسان ہوں اور میں نگار ہتا ہوں۔ یقینگا اس نے یہ بات غلط کہی ہے اور اس کی بنا پر گئر تکار بھی ہولہے۔
انکاہ ہوجا و کہ برترین کلام غلط بیا نی ہے اور یرجب او لتاہے قرجعور بھی ہولتہ اور جب وعدہ کرتاہے قد عدہ خلائی ہی کرتاہے اور جب نئو د مانگتاہے قرچم بھی جانگا جاتا ہے ۔ عہد و پیمیان میں خیات کرتاہے۔ قرابتوں میں قطع وحم کرتاہے۔ جنگ کے وقعیت د کھیو تو کیا کیا امر و نہی کہ تاہے جب تک تلوادیں اپنی منزل پر فرور نہ بچوالیں ۔

السُّيُونُ مَآخِذَهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ أَكُهُ مَكِيدَتِهِ أَنْ يَمْنَعَ ٱلْعِرْمَ (ضوم) سُبَّتُهُ أَمَا وَاللهِ إِنَّى لَسَيَعْنَعُنِي مِنَ اللَّهِبِ ذِكْرُ ٱلْمُؤْتِ، وَإِنَّهُ لَسَيَعْنَمُهُ مِنْ قَوْلِ ٱلْمَتَ يَسْسِيَانُ ٱلآخِسرَةِ، إِنَّسَهُ لَمْ يُسبَاعِعُ مُسعَاوِيَةً حَسَثًىٰ شَرَطَ أَنْ يُوْتِيَهُ أَتِيكَةً، وَيَرْضَخَ لَسَهُ عَلَىٰ تَسْرُكِ الدَّينِ رَضِيخةً.

#### ۸۵

#### و من خطبه له ﴿ﷺ﴾

ونيها صفات غان من صفات الجلال

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ وَحُدُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَدهُ الْأُوّلُ لاَ شَنَّ قَدبْلَهُ، وَ الْأَوْلُ لاَ شَنَّ قَدبُلهُ، وَ الْآخِرُ لاَ شَنْ قَدُ الْأَوْلُ لَهُ عَلَى صِنْةٍ، وَلا تُستَقَدُ الْقَلُوبُ مِسنَهُ عَسلَى صِنْةٍ، وَلا تُستَقَدُ الْقَلُوبُ مِسنَهُ عَسلَى عَسنَةٍ عَسلَى كَدينِيَّةٍ، وَلا تَستَالُهُ التَّسجْزِقَةُ وَالتَّسبْعِيضُ، وَلا تُحِيطُ بِهِ الْأَبْسِمَارُ وَالْسَعْلُوبُ. وَلا تَستَالُهُ التَّسجِزِقَةُ وَالتَّسبْعِيضُ، وَلا تُحِيطُ بِهِ الْأَبْسِمَارُ وَالْسَعْلُوبُ.

وسنها: فَاتَّعِظُوا عِسَادَ اللهِ بِالْعِبَرِ النَّوَافِعِ، وَأَعْسَتَبِرُوا بِالآي السَّوَاطِعِ، وَآذَ جِسرُوا بِالْآي السَّوَاطِعِ، وَآزَدَ جِسرُوا بِالنَّدُرِ السَّوَالِعِ، وَآنَ عَفِوا بِالذَّكْسِ وَالْسَوَاعِ فَا فَكَأَنْ قَسدُ عَسلِقَتُكُمْ عَسلَائِنُ الْأَسْسِيَّةِ، وَآنَ تَطَعَتْ مِسنَكُمْ عَسلَائِنُ الْأُسْسِيَّةِ، وَآنَ تَطَعَتْ مِسنَكُمْ عَسلَائِنُ الْأُسْسِيَّةِ، وَآنَ تَطَعَتْ مِسنَكُمْ عَسلَائِنُ الْأُسْسِيَّةِ، وَآنَ تَطَعَتْ مِسنَكُمْ عَسلَائِنُ اللَّورُودِ اللَّسيَاقَةُ إِلَى الْسورُدِ اللَّورُودِ، وَالسَّياقَةُ إِلَى الْسورُدِ اللَّورُودِ، وَالسَّياقَةُ إِلَى اللَّورُدِةِ اللَّهُ وَمُعِسِدٌ»: سَائِقُ يَسُوفُهَا إِلَى عَسْسَرِهَا؛ وَشَهِسِيدٌ»: سَائِقُ يَسُوفُهَا إِلَى عَسْسَرِهَا؛ وَشَهِسيدٌ»: سَائِقُ يَسُوفُهَا إِلَى عَسْسَرِهَا؛

#### و منما في صفة الجنة

دَرجَاتُ مُستَفَاضِلَاتُ، وَ مَستَازِلُ مُستَفَاوِتَاتُ، لَا يَستَقَطعُ نَسمِيمُهَا، وَلَا يَستَفَاوِتَاتُ، لَا يَستَفَطعُ نَسمِيمُهَا، وَلَا يَستِأَسُّ (يسياس) سَساكِستُهَا.

## ۸٦ و من خطبة له ﴿搜﴾

و فيها بيان صفات الحق جل جلاله، ثم عظة الناس بالتقوى والمشورة قَــدُ عَــلِمَ السَّرائِــرَ، وَ خَــبَرَ الضَّــمَـائِرَ، لَـهُ ٱلْإِحَـاطَةُ بِكُـلَّ شَيْءٍ، وَٱلْـ هَلَبَةُ

ئنبتر يعقبي شريكاه أتير بعطيه رضخه التعيل الآئي ۔ جمع آیہ ۔ ولیل سوا طع ـ روشن اورواضح بوالغ ممل طوريرواضح نذر - دُرانے وال جنری مفطعات . د بشتناک ورد -چٹمہ (موت ) بُس محتاج ہوگیا (لے) ابن عاص کی بے جیائی کی لا ا شاره ب كراس في مولاك كاننات ك الوارك زوسي يخ كالخ اي كوبرمبنه كرديا فغااورجب أب فيمنو بهيرايا تزفراً فاركرهيا - إنكل وي انداز جرميدان أصدس طحرب البطخر ئے اختیا رکیا تھا اورجس کی قل عرف کے بعدبسری ابی ارطاہ نے ک اور اس طرح تهم دشمنان على ابي حقيقت كوب نقاب كرت رب اوربورضين اسلام ك طرف سي عظيم ترين القاب اورخلفا واسلامے ورادے بستری انعامات وصول كرت رسي اور شانت انساني ان حالات برآ تقراطه آنسورونَ

بريعقل ودانش بوإيد كرسيت

مصادرخطبه ع<u>ه</u> طینة الادلیاء اصطُ بچیون انحکم والمواعظ ابن شاکراللیثی ، تذکره انواص <u>صالاً</u> ، مطالب انسئول ابن طلح شاقعی اص<sup>یما</sup> ؛ مصادرخطبه بنش الاخبارالطوال م<u>ه ۱۳</u>۵ ، ستحت العقول <u> شناسان الله ، محاسن برقی م<sup>۲۳۳</sup> سالم السن</u>فیدُ ص<sup>۱۱</sup> ، مشکوهٔ الانوارطبرسی م<del>۱۳۵</del> ، غررانحکم آمری کرت بصفین نصرب مزاح صنا ، من ای بحضروالفقیه ا م<del>۱۳۱</del>

ورزجب ايسا بوجاتك قراس كاسب سے رواح ربر برموتا ہے كد دشمن كے ملنے اپنى بشت كو بيش كردے فعدا كدا مدے كرمج كھيل كود مے یادیوت نے دوک دکھاہے اور لسے وف حق سے نریا ن اُڑست نے دوک دکھلے ۔ اس نے معاویری بھی اس وقت تک نہیں کی جبک اس سے برطے نہیں کرایا کہ اسے کوئی بدیر دے گا دراس کے ملعے ترکب دین پرکوئی تحذیبیں کرے گا۔

٨٥ - أكب كخطبه كا ايك حقر

( جسيب بدورد كارك أكل مفات كانزكره كيا كياب) ين أوابى دينا بول كرالسك علاده كونى فوانبي ب- وه اكيلاب اس كاكونى شريك بنبي بعدوه ايساا ول يحسب بيل كونس ہےاددایدا آٹوہے جس کی کوئی مرمعین نہیں ہے ۔خیالات اس کی کمی صفت کا ادراک نہیں کرسکتے ہیں اور دل اس کی کوئی کیفیت سط بنین کرمکتاب راس کی ذات کے رابح این اور را کراے اور رو دل ونگاه کے احاط کے اعدا مکتاب۔

بندكان فدا إمفيدع ورسي نسيحت عاصل كرواورواض نشانيون سع عرت كر بليغ فدان والى جزول سا المرتبول كرو اورذكرو موعظت سے فائده حاصل كرو ريم جوكر كريا موت اپنے پنج تھادے اندرگا را چكى ہے اور ايدول كر دشتے تہے منقطع ہوچکے ہی اور دہست ناک مالات نے تم پر حلر کر دیا ہے اور انٹری مزل کی طرف لے جارنے کاعل شروع ہوچکاہے۔ یا در کھو کم مرنفس كما تدايك بنكاف والاب اورايك كواه دم تلك يك والاقيامة كاطرون عيني كرف جارم با ودكوابي دين والا اعال کی تگان کردہاہے۔

صفارتجنت

اس کے درجات پختلف اوراس کی منزلیں پست و بلندہیں لیکن اس کی نعتیں ختم پوسنے والی نہیں ہیں اوراس کے باشندوں کوکہیں اور کیچ کرنا نہیں ہے۔ اس بی بیشر بہنے والا بھی بوال البی بوالہ اور اس کے دہنے والوں کو نقرو فا قدمے ما بقر نہیں پڑتا ہے۔ 🗸 ۸۹-آپ کے خطبہ کا ایک حصر

رجس من صفاتِ فالن " جلّ جلاله"كاذكركياليام اور برادكون كاتعى في عد كاكن م) بينك ده إينده اسراد كاعالم اوردلول كردازول سع باخرم واسع برشع برا ماطر ماصل ما وروه برش برغالب مد .

ا معن ادقات بنیال پیوا بوتا ہے کرجب جنّت یں ہرنمت کا اتظام ہے اور وہاں کی کوئی خواہش مسترد نہیں ہوسکتی ہے قدان درجات کا فائره بى كياب ـ بست مزل والاجيسے بى بلندمزل كى خوامش كرسے كا وہاں برورخ جائے كا وربيسب درجات بركا د موكر رہ جائيں گے ـ نيكن اس كا واضح ما جواب يرب كرجنت ان وگوں كامقام بنيں ہے جو اپنى مزل منهر چائنے ہوں اور اپن اوقات سے بلند ترجگر كى ہوس د كھتے ہوں ـ ہوس كا مقام جهم بعجنت بنيوب رجنت دالے ابنے مقامات کو بہجائے ہيں۔ يرا وربات ہے کہ بلندمقامات او كنادم اور أور من قضرمت كم الس ويركو وكول كاول بند منازل تك بهوي جائي جس كاطوت المع فاشاره فرمايا مدير إلى الس تنیعربها درے ما تعجبّت بی بهادے درجہیں ہوں گے "۔

لِكُلُّ شَيْءٍ، وَٱلْقُوَّةُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ.

فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُ مِنْكُمْ فِي أَيَّامِ مَهَلِهِ. قَبْلَ إِرْهَاقِ أَجَلِهِ. وَ فِي فَرَاغِمِهِ قَـبْلَ أَوَانِ شُــفُلِهِ. وَ فِي مُتَنَفَّسِهِ قَبْلَ أَنْ يُوخَذَّ بِكَ ظُمِهِ، وَلَيْمَةُدْ لِـنَفْسِهِ ۖ وَقَـدَمِهِ، وَلْـيَتَزَوَّدْ مِـنْ دَارِ ظَـغْنِهِ لِدَارِ إِقَامَتِهِ. فَاللهَ اللهَ أَيُّهَا النَّاسُ، فِيمَ آسْتَحْفَظَكُمْ (احسفظكم) مِـنْ كِستَابِهِ، وَآسْـتَوْدَعَكُمْ مِنْ حُــقُوقِهِ. فَمَإِنَّ اللَّهَ شُـبْحَانَهُ لَمْ يَخْـلُقْكُمْ عَـبَناً وَلَمْ يَــتْرُككُــمْ شُــدّى، وَلَمْ يَــدَعْكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَلَا عَمَّى قَدْ سَمَّىٰ آثَارَكُمْ، وَ عَـلِمَ أَعْـبَالَكُمْ، وَكَـتَبَ آجَــالَكُمْ، وَأَنْـزَلَ عَـلَيْكُمْ «ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ» وَعَمَّرَ فِيثِكُمْ نَبِيَّهُ أَزْمَاناً، حَنتَى أَكْمَلَ لَهُ وَ لَكُم أَنْسَزَلَ مِنْ كِسَابِهِ - دِيسَهُ الَّذِي رَضِيَ لِسَفْسِهِ؛ وَأَنْهَسَىٰ إِلَسْكُمْ - عَسَلَىٰ لِسَسانِه - تحسابَّهُ مِسنَ آلأَعْسَالِ وَ مَكَادِهَهُ، وَ نَسوَاهِسيَهُ وَ أَوَامِرَهُ، وَٱلْتَيْ إِلَيْكُمُ ٱلْمَعْذِرَةَ. وَٱلْخَذَ عَلَيْكُمْ ٱلْحُبَّةَ وَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، وَأَنْذَرَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. فَاسْتَدْرِكُوا بَيِّيَّةَ أَيَّامِكُمْ، وَأَصْبِرُوا لَمَا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّهَا فَلِيلٌ فِي كَيْيِرِ ٱلْأَيَّامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا ٱلْغَفَّلَةُ، وَٱلتَّشَاغُلُ عَنِ ٱلمُوْعِظَةِ، وَلَا تُرَخَّصُوا لِأَنْفُسِكُمْ، فَتَذْهَبَ بَكُمُ الرُّخَيصُ مَـذَاهِبَ ٱلْطَّلَمَةِ، وَ لَا تُسدَاهِـنُوا فَيَهْجُمَ بِكُسمُ ٱلْإِدْهَـانُ عَـلَى ٱلْمُعْسِيَةِ. عِبَادَ اللهِ، إنَّ أنْصَحَ ٱلَّـنَاسِ لِمَنْفِيهِ أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّهِ؛ وَ إِنَّ أَغَـضَّهُمْ لِمَنْفِيهِ أَعْسَاهُمْ لِرَبِّهِ؛ وَٱلْمَعْبُونُ مَنْ غَبَنَ نَفْسَهُ، وَٱلْمُغْبُوطُ مَنْ سَلِمَ لَـهُ دِيـنُهُ، «وَالسَّعِيدُ مَبِنْ وَعِيظَ بِعَيْرِهِ». وَالشَّـقِ مَنِ ٱلْخَذَعَ لِمَوَاهُ وَ غُرُورِهِ. وَأَعْسَلَمُوا أَنَّ «يَسِسيرَالرَّيَّاءِ شِرْكَنَّ» وَ بَحَسَالَسَةَ أَهْلِ ٱلْحَـوَى مَسْنَسَاةً لِسَلْإِيمَانِ. وَ مُحْسَطَعَ أَلِسَلَشَيْطَانِ. جَسَانِبُوا ٱلْكَسَذِبَ فَسَإِنَّهُ مُمَّانِبُ لِللْإِيمَانِ. الصَّادِقُ عَلَىٰ شَفَا مَنْجَاةٍ وَ كَرَامَة. وَ ٱلْكَاذِبُ عَلَى شَرَفِ سَهْوَاةٍ وَ سَهَانَةٍ. وَلَا تَصَاسَدُوا، فَإِنَّ ٱلْحَسَدَ يَأْكُلُ ٱلَّا عِانَ «كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَب»، «وَلَا تَبَاغَضُوا فَمَإِنَّهَا ٱلْحَالِقَةُ»، وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱلْأَمْسَلَ يُسْبِي ٱلْعَقْلَ، وَ يُسْبِي ٱلْدِّكْرَ. فَأَكَّـذِبُوا ٱلْآمَـلَ فَاإِنَّه غُـرُورٌ، وَ صَاحِبُهُ مَثْرُورٌ. ار إق اجل - موت كالا في كى رايي حاكل بوثا كظم - حلق سمتی ان رکم - تهارب اعال بیان عرنبية - ايك مّت تك باق ركه لب محات - نيك اعال ظلم عالم ك جعب مرابهنه - باطن کے خلاف کامطابرہ مغبون ـ فريب خورده منبوط حب پرشک کیاجائ رياء - دومسرون كودكها في كے ك عل انجام دينا منسأة محل نسيان محضرة ممل حضور حالقة - محكردسيني والا (ال غیرفداکے العمل انجام دیالا فلا لُ كررتبة كب بينجا دين كم الات ب اوراس كانام شرك ب - كاش دنیا داری کے لئے دین کا کام کرنے والے اور دولت یا شہرت کے سے خرمی امور ك انجام دين وال اس كمترى طوت

متوم موت روايدس واردمواب كه روزتياست ريا كاركو اس كح واله كرديا جائس كاسب وكحلاني سكسك

عل انجام دیا تھا۔

العادرب كرصدايان كوبلاكرناكردتياب اورمستعلى كادوسرانام ايانب الذاحسدكا جدبحبت البيث كساقة جع نيس بوست ب المركس خضي حسد پایا آب تو یہ کھلینا چاہے کاس کے دل میں مبت المبیث کا گذر منیں ہے ور دممت برگز صدکو اپنے علاقہ میں وافل نر ہونے ویتی اور مبل لمبیث كسس مدكرت كااس سے برى دولت اوركس كے پاس ب يكاكاننات بي مجست آل محرس بالا ترجى كو لى عزت اور دولت يا لى جاتى ب كرمت المبيث اس دكي كرحد كاشكار بوجائ . استغفرانشر!

1 ادا زا

5,3 مميا

الطاقت د کھنے والاہے۔

تم مِن سے برشخص کافرخ سے کہ بسلت کے دؤں بی عمل کرے قبل اس کے کرموست مائل ہوجائے اور فرصت کے دؤں میں کام کرے ل اس كى كۇشغول بوجلئے ۔ انجى جب كرمانس لينے كاموقع ہے قبل اس كے كھا گھونمٹ دیا جلئے ۔ اپنے نفس اورائي مزل كے لئ النام الداس كرج كالمراس كرا المراد المراد المراد المراد المراد والمركد والمراد والمركد 
أوكر النيرك بادر كهوا فداس سع درية رمواس كتاب كع بادس بين جس كاتم كومحا فطبنا يا يكاب اوران حقوق كم بالدين جركاتم المتداد قرارد بالكاميد اس له كراس في تم كوبيار نهي بيداكيا ب اور مهمل جو در ديا بيا ودر دسي جالت اور تاري بين د كاب تمار ا المربان كرديلي - اعال كوبتاديا ب اور دت حات كولوديا ب - وه كتاب نا ذل كردى بعض بر مرت كابيان پاياجا تاب دایک دن تک این بین گریخارے درمیان د کھیکاہے۔ یہانتک کم تھادیے لئے اپنے اس دین کو کا مل کردیا ہے جے اس فرندیدہ ودياب ادد تقادسك في معرك زبان سان تام إعال كو بهو نجاديا بعض كوده دوست د كمتاب ياجن سے نفرت كرتا بدا بنے امرو فوابى كوبتاديل اوردلائل تهارب سامن دكه دين بن اور جت تام كردى باور دران دهمكان كانتظام كوياب رعذاب کے اُسف پہلے ہی ہوسشیاد کر دیلہے۔ اہٰذا استبقے دن باتی دھکے ہیں انھیں بی تدادک کراہ اور اپنے نفس کومبر اده كراوكريدون اليام غفلت كعمقا بلرين ببت تفويس بي جب تم في عظر شنف كالجي موقع بنين نكالا خرواد البغ نفس وافداد مستجود ودرزيه أذادى تم كوظالمول كداست بسط جلك كا اوداس كما تق زى ربرة ودر يميم ميتون

بندكا نزهدا البين نفركاسب مجانفه واي بع يوددكادكاسب بالطاعت كذار الماعت كذار المناعث براخيات كرسف والا ب جواپنے بردردگار کامعیست کارہے بنرارہ بن وہ ہے جوخود لینے نفس کو گھائے بن رکھے اور قابل دیزک وہ ہے جس کادین سلامت ئے نیک بخت دہ ہے جودو سروں کے حالات سے نعیجے حاصل کر اے اور بربخت وہ ہے جو خوا ہشات سے دعو کریں اکائے۔

يادركهوكم مخقرسا شائب رياكارى بعى ايكسيطره كاشركسها ونغوابش برمتون كاصبست بعي ايان سعافا فل بنان والى بها ودشيطان كو سيساعة لاسنة والى ب يجوث سے يرميزكروك وه أيان سے كناره كش دبناہے ـ سيح بوسلة والايميشر بخان اوركم است كے كناره الماد دهوس في المن واللم يشرتبا بى اور ذكّت ك دبار بردبنا ب خردا دايك دوس مع مرد كرناكم وردا مان كواس الرح جاتا ہے جس طرح آکہ موکھی لکڑی کو کھاجا تی ہے ''۔ اور اکس میں ایک دوسرے سے بنف مز دکھنا کہ بغض ایمان کاصفا یا کردیتا ہے وركموكر فوابش عقل كدمج لارس بهاور ذكر فداس فافل بنادي تهدية ابثات كرجمتلاؤكر برمرت دهوكر بس اوران كامانة والاایک فریب بی دره افران سے اور کی نہیں ہے۔

سبها بس ابل دنیاک محفلوں کاجا اُز دلے لیں ۔ دنیا بھرک مہمل باتیں یکھیل کو دکے تذکرے ۔میاست کے تبصرے ۔ لوگرں کی غیبت پاکیزہ ول پرتهمت تاش کے بیٹے شیطرن کے تہرے دغوانوا جائیں گے قرکیا ایسی مفلوں میں اللکے مقربین بھی حامز ہوں گے ۔ بعثیاً پر مفاتا ٹیا تا ودایان سے غفلت کے مراحل بی جن سے اجتناب برمسلّان کا فریقہ ہے اور اس کے بغر تباہی کے علاوہ کھ نہیں ہے۔

#### Á٧

## ومن خطبة له ﴿كِهِ ﴾

و هي في بيان صفات المتقين و صفات الفساق و التنبيه إلى مكان العترة الطيبة والظن الخاطىء لبعض الناس

#### صفان الفماق

وَ آخَرُ قَدْ تَسَمَّىٰ عَالِماً وَلَيْسَ بِهِ، فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَالٍ، وَ أَضَالِيلَ مِنْ شُكُلٍ، وَ نَسَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَبَائِلِ (حبال) غُرُودٍ، وَ قَوْلِ زُودٍ؛ قَسَدْ حَسَلَ الْكِستَابَ عَسَلَ آزائِسهِ (رايسه)؛ وَ عَسَطَفَ الْمُسَقُّ عَسَلَىٰ أَهْوَائِسِهِ، قُسَوْمِنُ النَّسَاسَ مِسنَ الْعَظَامِ، وَ يُهَسَونُ كَبِيرَ آلْجَسَرَامِ، يَتَقُولُ؛ أَقِفَ عِنْدَالشُّبُهَاتِ، وَ فِي سَنَعُولُ؛ أَعْسَى وَ يَسَعُولُ؛ أَعْسَى وَ يَسَعُولُ؛ أَعْسَى وَ يَسَعُولُ؛ أَعْسَى وَ يَسَعُولُ؛ أَعْسَى وَلُ الْسَبِدَع، وَ يَسَعُولُ؛ أَعْسَى وَلُ الْسَبِدَع، وَ يَسَعُولُ؛ أَعْسَى وَلُ الْسَبِدَع، وَ يَسَعُولُ؛ أَعْسَى وَلُ الْسَبِدَع، وَ يَسَعُولُ الْعُسَامِعَ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

استشعرو تجلبب-شعار انركالبال ميداور كباب باسرى جادر زَمَير - روشن بواادر جيك الما قرئ رسامان ضيافت نهل - بيلى مرتبه حيك مانا جدو مسخت اور بموار زمين غار بجع غًر بمندركا براصد عشوات مشتبهامور فلوات يجعفلاة محواك لاوت أم وتصدك منطنته بمحل اختال فاكره تقل *ـ سابان سافر* عطف الحق حي كومورويا كاكر عالم وين كي حقيقي شان بي ي كرمساك اس كن تكاه مرئ دروش كيطيع واضح ربب كتاب ضراكا اتباع كرسه اخلاص نیت کے ساتھ استباط کرے۔ فروع كواصول كى طرف يل ف يخاميناً كودرميان مي شآف دے عدل كو این زمرگ کاشعار سنائے ۔ فوف ضرا کا دامن **{ تقسے نبوانے دے یق** بیا كرب واس رعل بمي كرب اورسكيوب کودیکھیانے وان کاارادہ بھی کرے - وو مشكلات كومل كرس دين كمسائل كى تبليغ كرب مرايت كى فكرس غرق بوجا گرابی اورگرا بول سے کارکش اختیار کرے ۔ براین کے تیمہے سیراب ہوجائے اورنیک کے راستہ ریگا مزن بھا

رب کریم ہرصا حب ایان کواسے کردار کی توفیق عنا بیت فرائے۔

مصاورخطبه عد ريح الابرار زمنشري باب الغروالشرف لا شرح نيج البلاغداب الي الحديد ما الا

# د مین مقین اور فاسفین کے صفات کا ندکہ کیا گیاہے اور اوگوں کو تنبید کگئے ہے)

بندگان خدا! الترکی نشکاه پس مسب سے مجوب بنده وہ سیے جس کی مدارتے اس کے نفس کے خلات رد کی ہے اور اس نے اندر ون اور بابرخون كالباس بين لياب - اس كے دل يس برايت كا جراغ روشن سے اوراس نے آنے والے دن كى مما أن كا أتظا لياب -اليفنفس كمسك أف والع بعيد (موت ) كو تربب كراياب اورسخت مرمل كو آمان كراياب - ديكماب قربعيرت لداک ہے اور نعا کو یا دکیاہے قوعل میں کنزت پیدائ ہے۔ ہوایت کے اس چٹم اشریں و توشگوادسے میراب ہوگاہے جس پر واد موسف کو آسان بنا دیا گیاہے جس کے نتیج بس نوب چک کر پی لیاہے ا درسیدھے داست پر چل پڑاہے ۔ نواہشات کے لباسس ومداكردياب ادرتام افكارس آزاد بوكياب حرف ايك فكرافرت باقده كئ ب جسك زيرا تركرابي ك مزل فيكلاً يا ے ادراہل مواوموں کی شرکت سے دور مرکیاہے - ہدایت کے دروازہ کی ملید بن گیاہے اور کراہی کے دروازوں کا قفل بن كيام - اپنے دامست كو ديكھ لياہے اوراسى پرچل پڑا ہے - بدايت كے منارہ كوبېچان لياہے اور كرابيوں كے دھادے كم مطركيا ب-مفبوط ترين وبيلست وابسة بوكياب اودمكم ترين دس كو بكوليله اس من كرده اين يقين بي باكل فدا فتاب جسبی دوشی د کھتاہے۔ اپنے نفس کو بلند ترین امود کی فاطررا ہ خدایں آبادہ کرلیاہے کہ ہرآسے والے مسئلہ کو مل كردسه كا اور فروع كوان ك اصل ك طرف بلا دسه كاروه تاريكيون كاجراع بدا درا معرون كاروش كرف والا مبهات كاكليدب قرمشكات كادفع كرف والااور يمرصحاول بن رسان كرف والاروه بولتاب فربات كرمهاليتاب أُود يجب دبتاب قوسلامتى كا بندوبست كرليتاب - اس في الترسي اخلاص برتاب قرا لترن است ابنا بنده مخلص بنا ليهج اب دہ دین خداکا محدن ہے اور زمین خداکا رکن اعظم۔ اس نے اپنے نفس کے لئے عدل کو لاذم قرار دسے لیاہے اور اس کے عدل کی پہلی منزل برہے کہ خواہشات کو اپنے نفس سے دور کر دیاہے ا دراب حق ہی کو بیان کر تاہے ا وراسی برعمل کر تاہے۔ نیکی کی کوئی سزل ایسی نہیں ہے جس کا تقدر کرتا ہوا ورکوئی ایسا احتمال نہیں ہے جس کا ادادہ رز کھتا ہو۔ اپنے امور ک أمام كتاب خدائك والركردى ب اوراب دبى اس كى قائدا ورميثيوا ب جهال اس كاما مان ازتله وبي وادد برجا تاب ادرجان اس كى منزل بوتى بدين برا دُرّال ديتاب ـ

اکسے برخلاف ایک شخص وہ بھی ہے جس نے اپنانام عالم دکھ لیاہے حالا کو علم سے کوئی واسط ہنیں ہے ۔ جا ہوں سے جہالت ک حاصل کیا ہے اور گراہوں سے گراہی کی ۔ لوگوں کے واسطے دھو کر سے پینڈ سے اور کم وفریب کے جال بچھا دیے ہیں ۔ کتاب کی تاویل اپن دائے کے مطابات کی ہے اور میں کو اپنے تحواہشات کی طوف موڈو یا ہے ۔ لوگوں کو بڑے بڑے بڑے تو انم کی طوف سے محفوظ بنا تاہے ور ان سکے لئے گنا ہائی کمیں کو کو بھی آسان بنا دیتا ہے ۔ کہتا ہی ہے کر میں شہات کے مواقع پر تو قعن کرتا ہوں لیسکن واقع انھیں میں گر بڑتا ہے اور پھر کہتا ہے کر میں برعتوں سے الگ دہتا ہوں حالان کو اضعیں کے درمیان اُٹھتا بیٹھتا ہے © فَسالْصُّورَةُ صُسورَةُ إِنْسَانٍ، وَالْسَقَلْبُ قَسلْبُ حَسِيَوانٍ. لَا يَسعُرِفُ بَسابَ الْمُسدَىٰ فَسَسيَنَّبِعَهُ، وَلَا بَسَابَ الْسِعَمَىٰ فَسِيصُدَّ عَسنهُ وَذَٰلِكَ مَسبَّتُ اَلْأَحْسِيَاءِا

عتره النبع ﴿ ﷺ ﴾

«فَأَيْسِنَ تَسِذُهَبُونَ»! وَ أَنَّى تُسؤْفَكُونَ»! و آلأَغْسِلَامُ قَسايَّةُ، وَ ٱلآيَساتُ وَاسِحةٌ، وَ ٱلْآيَساتُ وَاسِحةٌ، وَ ٱلْسَنَادُ مِنْصُوبَةٌ. فَأَيْنِ يُسَاهُ بِكُمْ ا وَكَسِيْفَ تَسعْمَهُونَ وَ بَسِيْتُكُمْ عِسْرَهُ نَسِيْتُكُمْ ا وَهُمْ أَزِسَةُ الصِّدْقِ ا فَأَنْزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَسَازِلِ ٱلْمُرْآنِ، وَالْسِنَةُ الصِّدْقِ ا فَأَنْزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَسَاذِلِ ٱلْمُرْآنِ، وَرِدُوهُسِمْ وُرُودَ آهِمِ مِ ٱلْعِطَاشِ.

أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوهَا عَنْ خَاتُم النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: «إِنَّهُ يَمُوتُ مَسَنْ مَساتَ مِسنَّا وَلَيْسَ بِبَالٍ» فَلا شَعُولُوا بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ، فَإِنَّ أَكْمَ الْمُتَقَّ فِيهَا تُنْكِرُونَ، وَأَعْذِرُوا مَنْ لاَ حُجَّةً لَكُمْ عَلَيْهِ وَ هُسوَ أَنَسا -، أَلَا أَعْسَمُ بِالثَّقُلِ الْأَكْبَرِا وَأَثُولُ فِيكُمُ الشَّقَلَ الْأَصْعَوَا وَهُ مُنَا فَي عَلَيْهِ وَ مَسَوَ أَنَسا -، أَلَا أَعْسَمُ بِالثَّقَلِ الْأَكْبَرِا وَأَثُولُ فِيكُمُ الشَّقَلَ الْأَصْعَوَا وَ هُسوَ أَنَسا -، أَلا أَعْسَمُ وَايَسَةً الإِيْمَانِ، وَ وَقَسَمُتُكُمُ عَسَلَ حُدُودِ الْمُسَلَّلِ وَالْمُسَرَامِ، وَالْسَمَعُونُ مَن عَدُولِ وَ فِعْلِى، وَلَمْسَمَّنُ مُ السَمَعُ وَفَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِى، وَأَسْرَشْنُكُمُ الْسَمَعُ وَفَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِى، وَأَسْرَشْنُكُمُ الْسَمَعُ وَفَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِى، وَالْمَرَامِ، وَالْمَعَلَى الرَّالَيَ فِيمَا الرَّانِي فِيعَ اللهُ يَسْرَعُنُ السَّعَمُ وَاللهِ الرَّانِي فِيهِ اللهُ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمَالِ وَالْمُولُولُ الرَّانِي فِيمُ النَّعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ 
ظر خاطم

و مسنها: حَسَىًّ يَسَطُنَّ الطَّانُّ أَنَّ الدُّنْيَا مَسْغُولَةً عَلَىٰ بَسِي أُمَيَّةً؛ تَمْنَحُهُمْ دَرَّهَا، وَ تُسودِدُهُمْ صَسفُوهَا، وَلَا يُسرُفَعُ عَسِنْ حَسَدِهِ الْأُثَّةِ سَوْطُهَا وَلَا سَيْغُهَا، وَكَذَبَ الظَّسانُ لِسنَدِلِكَ، بَسلُ حِسيَ بَعَّسةٌ يَصُّنُ لَسَذِيذِ الْسَعَيْشِ يَستَطَعَّمُونَهَا بُسرُهَةً، ثُمُّ يَسسلْفِظُونَهَا جُمْسَلَةًا

## ۸۸ ومن خطبة لم جي

وفيها بيان للاسباب التي تهلك الناس

أَسَّا بَسِعْدُ، فَسَإِنَّ اللهُ أَمْ يَسَقَّصِمُ (يسفهم) جَسِبًادِي دَهْسِ قَسطُ إِلَّا بَعْدَ غَيْهِيلٍ وَ رَخَساءِ وَأَمْ يَجُسبُرُ عَسطُمَ أَحَسدٍ يسسنَ ٱلأَمَسمِ إِلَّا بَسعْدَ أَرْلٍ وَ بَسلَاهِ،

( عناك مقيقت بكردنياك مادي موت سے مرجلنے والا ہرانسان واقعی مرد ا درمین نیس موتاب بلکیمی معلی نسان ک واقعی زندگی کا آغازی مرنے کے بعد بوتاب وردواره نیایس واس کانگ مت میسی می شارک جات ہے۔ قرآن مجيد في شهداء راه خداك تيا كاستعددا عتبارات سانذكره كياب كجى الخيس مرده كئے پر إبندى مائر ک ہے اور معی مردہ خیال کرنے پر اور اس كے بعدان كى زندگى كا اقرار ذكرتے والون كوب ستعور قرار دياب ادرظام بكرجب شيدراه ضراكايه مرتبه و عرت بغيراسلام كامر تبرز يقيناأس إلا رَبُوكا جس كى طرف اس خطبهس بى اشاره كياگيا ہے كدائميں بسترين سنزل قرآن پر قرار ووا وراغیی رح شیر حال ومعاردت محدكران كياس أدر (المارية كوان كاعظمت و جلًا لت اوران كيدك عبارى بمن ک بنا پڑقلین سے تعبیر کیا گیاہے۔ وآن کت ب ضاب النااس تُعْلَ أكبركما كياب اورا بلبيت عترت بغيرب لنذاا خين قل اصغركماكي ب درزاس صدیف سادک کی بنا پر دونود بیں کسی طرح کا افتراق منیں ہے بكركمل اتحادوا تغاقب أورمنزل الخاسة كك المع جافي ووفول كالرأبر كا دخل ب بكداس اعتبارس المبيت كا دخل زياده سي كدان كاعل نسان

کومنزل نجات تک مے جاتا ہے اور قرآن صرف ہرایات اور بیا نات بیش کرتا ہے۔ اپنے عمل نونوں کا اظهار منیں کرتا ہے۔ کالتن حمین تبسیر ہاس اقتراد نبی امید کی جے صرف امامت کی تھا ور کھورہی تھی ور نہ ہر تخص نندگ سے مایوس ہو بچا تھا اور حضرت کا یہ بیان ہر دور کیا ہے۔ ایک بینام امن وسکون ہے کہ ظالم کا قتدار ویر تک منیں روسکتا ہے اور نظام کی مکوست آخر زمانہ میں ہرصال قالم ہوئے والی ہے۔

مصادرخطبرعشث روضد کا فی انگلینی مسکلا ۱۱ رضا دمغید مستنط ، شایترابن اشرامست

اس کی صورت انسانی حبیری ہے لیکن دل جانوروں جیرا ہے۔ مزہوایت کے دروازہ کو پہچا نتاہے کراس کا آباع کرے اورز گرامک ماست کو جانتا ہے کواس سے الگ دہے۔ یہ درحقیقت ایک جلی پیرتی میت ہے ادر کچو بنیں ہے

قائزتم وك كدهرجارب بوادر تعين كس مست ورا مارباب إجب كرنشانات قائم بي ادراً بات واضى بي منادك نصب ك ما جك بین ا ورتھیں معطلایا جار باب اور تم بھلے جارہ موسد دیکو تھا دے درمیان تھارسے بی کی عرست موجود ہے ۔ برسب س کے زمام واردین کے رِح اورصداقت کے ترجمان ہیں ۔ انھیں قرآن کریم کی بہترین مزل پرجگدد اور ان کے پاس اس طرح وارد ہوجس طرح پیاسے اوس چشمہ پر دار بوسة بير-

وكو إحضرت خاتم النبيين كے اس ادشاد كرامى بعل كروك " بمارامرف والايت نہيں بوتكے اور بم يس سے كوئى مرور ذمان مع بويده نبي بوتاب "خردار ده رنكوبوتم نبين جائة بو-اس ك كرساا وقات حق اسى ين بوتاب جيتم نبي بهجائة بوادر جس مے خلات تھارے پاس کو کی دلیل نہیں ہے اس کے عذر کو تبول کو اور وہ یں بوں۔ کیا یم نے نقل اکر قرآن پرعل نہیں کیاہے اور کیا ثقل اصغرابلبیت کو تھارے درمیان نہیں دکھاہے۔ یس نے تھارے درمیان ایمان کے پرچم کو نصب کر دیاہے اور تھیں ملال وحوام سے مدودسے اگا ہ کر دیا ہے ۔ اپنے عدل کی مناپر تھیں لباس عافیت پنھایا ہے اور اپنے قول وفعل کی میکوں کڑھا ت العُ فرش كرديا ب اورتمين الني بلندترين افلان كا منظرد كهلا دياس، لبندا خردارج بات كى كرائى تك نكابي بين برويح سكتى بي اورجان مک فکر کی درائی نہیںہاس میں این دائے کو استعال رکزنا۔

## غلطافهي

( بنی امیہ کے مظالم نے اس تند دہشت زدہ بنا دیاہے کم ) بعض لوگ خیال کر دہے ہیں کہ دنیا بنی امیہ کے دا من ہے باہم ہدی گئی ہے۔ اکفیں کو اپنے فوائد سے نیضیاب کرے گا اور دہی اس کے چشر پر وار دہونے رہی گے اور اب اس امہیے مسرسے ان کے تا زیانے اور تلواریں اٹھ نہیں مکتی ہیں۔ حالانکر پرخیال بالکل خلط ہے۔ پرحکومت فقط ایک لذیذ قسم کا آب دہ کے جے تقوری در ہومیں کے اور پھر خود ہی تعوک دیں گے۔

۸۸ - اک کے خطبہ کا ایک تصبر

(جس میں وگوں کی ہلاکت کے اسسباب بیان کے گئے ہیں)

امابعدا پروردگادسف کسی دورسے ظا لمول کی کراس وفت تک نہیں توٹ ک سے جب نک انفیں مہلت اور ڈھیل نہیں نے دی سے ادركسى قوم كى فوقى بوكى برى كواس وقت تك جوزاً نبي ب جب بك است معيية و ادر بلاؤ رس منظ نبيل كيا ب-

دیکینے۔

کامنیں ہے بکہ ذمہب ت کے پرتاؤں
کامنیں ہے بکہ ذمہب ت کے پرتاؤں
میں جی السے کر دار کے افراد لی بائینگے
جو بطا ہر تو ذمہب می کی طرن نسبت
رکھے ہیں میکن ت کا ان سے کوئی تعلق
منیں ہے - قرآن ان کے لئے اجنبی کا
نگاہ میں قرآن وا بلبیت کا اتباعا ان پر
احرام قرآن وا بلبیت کا اتباعا ان پر
احرام قرآن وا بلبیت پر فرض ہے داجب نمیں ہے بلکہ ان کی خواہنات کا
ذمہب کو ذمہب کے ام پرتاہ کررہ بے
ہیں او تعلیمات البلیت کو مجت کے نام
پرم با دکر دہے ہیں۔
پرم با دکر دہے ہیں۔

وَ فِي دُونِ مَسا اَسْتَقْبَلْمُ مِسنْ عَسَيْهِ وَ مَسا اَسْتَدَبُرُمُ مِسنْ خَسطْهِ مُسْعَبَرُا وَ مَساكُسلُ وَي مَسْعِ بِسَسِيعٍ وَلَا كُلُّ اَسَاظِرٍ بِبَصِيرٍ وَ سَاكُسلُ وَي مَسْعٍ بِسَسِيعٍ وَلَا كُلُّ اَسَاظِرٍ بِبَصِيرٍ فَسَاعً عَسَجَباً وَ مَا لِي لَا أَعْجَبُ مِينْ خَطَاءِ هَذِهِ الْفَرَقِ عَلَى اَخْتِلَافِ مُسَجَبِها فَي دِيسَنِهَا اللهِ مَا لِي لَا أَعْجَبُ مِينْ خَطَاءِ هَذِهِ الْفَرَقِ عَلَى اَخْتِلَافِ مُسَجَبِها فِي دِيسَنِهَا اللهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### 41

#### و من خطبة له ﴿ ﷺ ﴾

في الرسول الأعظم صلى الله عليه و آلد و بلاغ الامام عنه

ظام رہے کرجب ان پرامیرالمومنین کی فریاد کا کوئی اڑ نہیں ہے توکسی اور کے کلام کاکیا اڑ موسکتا ہے۔ ١٠ مشروا تا اليه راجون .

مصادر خطبه مدف اصول کانی ا منت ، الطراز انسیدا اعلوی الیمانی ا مست

ا پے لئے جن معیبتوں کا تم نے سامنا کیلہے اور جن حادثات سے تم گذر چکے ہوائنیں یں سامان عرت موجود ہے۔ گرشکل یہ ہے کہر ول والاعقلمند نہیں ہوتاہے اور ہر کان والامیمع یا ہر آنکہ والا بعیر نہیں ہوتاہے۔

کس قدر جرت انگیز بات به اور می کس طرح تعجب رکروں کریتام فرنے اپنے اپنے دین کے بارے میں مختلف دلا کل رکھنے اور کے بادے میں مختلف دلا کل رکھنے ہیں اور کھنے ہیں اور خواہ ان کے اعمال کی پیروی کرتے ہیں۔ رغیب پر ایمان رکھتے ہیں اور خواہ ات کے داستوں پر قدم اُگے براہائے ہیں۔ ان کے زدیک معود دن دی معرف دن دی معرف کو برنیکی بھیں اور منکر وہی ہے جس کا برائمار کر دیں مشکلات میں ان کا مرجع خود ان کی ذات ہے اور مہم مسائل میں ان کا اعتباد مرت این کر دیں کر برائے کر دیں کا مرتب کو برائل اور مضبوط دلائل کا تیج بجھتا ہے۔ مرت اپنی درائے کو مستحکم درائل اور مضبوط دلائل کا تیج بجھتا ہے۔

# ۹ ۸- آپ کے خطبہ کا ایک حصہ (دسول اکرم اور تبلیغ امام کے بارے میں)

النون المغیراس دوری بعیجاجب در دولوں کا ملد موقوت تھا اور امتیں خواب غفلت میں بڑی ہوئی تھیں فیتے ہمر اظلائے ہوئے تھے اور جملہ امور میں ایک انتثار کی کیفیت تھی اور جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے ۔ دنیا کی روشنی کجلائی ہوئی تھی اور اس کا فریب واضح تھا۔ باغ زیر گ کے بیتے زر در ہو گئے تھے اور تمرات حیات سے بابوسی پیم اہم جائی ہے نیش ہوچکا تھا اور ہم ایت کے منارے بھی مع سے گئے تھے اور ہلاکت کے نشا نات بھی نمایاں تھے ۔ بر دنیا لمین اہل کو ترش رو لئے دیکھ مرسی تھی اور ابین طلب کاروں کے ملمنے منے بگاڑ کر چیش اُر ہی تھی ۔ اس کا تمرہ فتنہ تھا اور اس کی غذا مر دار ۔ اس کا اعرو ن لباس خوت تھا اور بیرونی لباس تلواد ۔ لہذا بند گان خواتم عرب حاصل کر داور ان حالات کو یا دکر دجن میں تھا رہے باپ دادا

میری جان کی ضم - ایمی ان کے اور بھادے درمیان زیادہ زمار نہیں گزرلیدادر مدیوں کا فاصلہ واسے اور ناکج

ادن كل كے دن سے زیادہ دورہے جب تم انھیں بزركوں كے صلب بس تقے۔

ندائی قسم دسول اگرم نے تھیں کوئی الیبی بات ہمیں کسنائی ہے جے آج یں ہمیں گنا رہا ہوں اور تھا دے کا ن بھی کل کے کان سے کم ہمیں ہیں اور جم طرح کل انفوں نے لوگوں کی آنھیں کھول دی تھیں اور دل بنا دے تھے دیسے ہی آج یں بھی تھین چیزیں دے رہا ہوں اور خداگا ہے کر تھیں کوئی ایسی چیز ہمیں دکھلائی جارہی ہے جسسے تھا دے بزرگ نا واقعت تھے اور زکوئی المیسی خاص بات بتائی جارہی ہے جسسے دہ محردم دہ بوں۔

کی آپ قوم کو اس نکمترکی طرف ستوجرکزا چاہتے ہیں کرمیس وورمی عل سک اسکانات کمیں زیادہ ہیں ۔ ابھی توقع ہے کرگذشتہ اقوام کے انجام سے عبرت صاصل کرتے ہوئے عل کی راہ میں قدم آگے بڑھا کو درنزاس کے بعد وہ دورکے والاہے جب تھاری شال اس سوارک

ہوگ حس کی اونٹن کی جاریجی جھول جائے اور تنگ بھی ڈھیلا ہو جائے کہ دہ کسی وقت بھی گرسکت ہے ۔ جب نطا کا دیا خودہی تباہ کن ہوجائے تو اہل و نیا کی

تائی میں کوئی کسر نئیں رہ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سردور کے لئے ایک مبترین سے کہ اربخ بشریت کے اعتبار سے اب کس سردور کے بعدد کمرا

دورمبرتر یاسخت ترمی آنار با به منداج انسان آج کے حالات سے استفادہ منیں کرتاہے اور کل کا نتظار کرتاہے اس سے زیادہ جاہل اور مواس کوئی نذید نشد نسیسے میں میں میں اس

انسان ہمیں ہے کون جائے کوکل کادن کونسی بنتی اورتنگی کے کرآئے والاب کرمسجدوں کے دروا زسے بندہ جوجائیں

دنی مراکز برپرے جا دیے جائیں۔ رجال دین پر إبندى عائم موجائے سائل دین كا بيان منوع قرار إجا

لذاجب تک يساری اُزا ديا س حاصل مي داخكام حاصل كرد رئ مي سجده ميدر د كارو لو \_\_\_\_

دنی واکزمیں حاضری کا سنشہرت حاصل کرو۔ علما اعلام کے بیانات میت کی میں اور کی دیشند ہے

استفاده کراد ایسانه دکرخداننخ استه مستقبل می حسرت داندوه کے علاق

پکونرہ جائے جس کا بخرب معسدوم سویت ونین کی راستوں ۔فلسطین کے علاقوں اورا فغانستان کے شہروں یں کیا جا چکلے - اشتراکیتے نتائج دیکھ چکے بوتواب سرایہ داری کے مظالم کا انتظار کرنا سراسردانش مندی کے فلاف ہے۔

له نَزَلَتْ بِكُمْ ٱلْبَلِيَّةُ جَائِلاً خِطَامُهَا رِخُواً بِطَائَهَا فَلَا يَغُوَّنَكُمْ مَا أَصْبَحَ فِيهِ أَهْلُ ٱلْمَغُرُورِ، فَمَاإِمَّا هُوَ ظِلَّ مَمْدُودُ إِلَى أَجَلٍ مَعْدُودٍ.

,

#### و من خطبة لم ﴿ ﴿ إِ

### و تشمل على قدم الخالق و عظم مخلوقاته، و يختمها بالوعظ

آلْمُسَندُ اللّه عَرُوفِ مِن غَيْرِ رُؤْمَةٍ، وَآلْمَ الِقِ مِن غَيْرِ رَوِيَّةٍ، الَّذِي لَمْ يَرَلُ قَساعاً دَاعَ إِنْ لَا سَمَساء ذَاتُ أَبْسرَاحٍ، وَلَا حُسجُبُ ذَاتُ إِرْسَاحٍ، وَلَا لَسيْلُ دَاجٍ وَلاَ خَسجُبُ ذَاتُ إِرْسَاحٍ، وَلاَ لَسيْلُ دَاجٍ وَلاَ خَسجُم وَاللّهُ مَسادٍ، وَلاَ خَسمُ مَساحٍ وَلاَ جَسبَلُ ذُو فِسجَاجٍ وَلاَ فَحَ دُو أَعْوِجَاجٍ وَلاَ أَرْضُ ذَاتُ مِهادٍ، وَلاَ خَسلْقُ ذُو أَعْسَجَادٍ ذَلِكَ مُسبَتَدِعُ ٱلْحَسلْقِ وَ وَارِئُسهُ وَ إِلْسهُ ٱلْخَسلْقِ وَ رَازِقُسهُ، وَلاَ خَسلْقُ ذُو أَعْسَجَادٍ ذَلِكَ مُسبَتَدِعُ ٱلْحَسلْقِ وَ وَارِئُسهُ وَ إِلْسهُ ٱلْخَسلْقِ وَ رَازِقُسهُ، وَالسّمَسُ وَالْسقَمَ وَالِسهُ مَا السّبَانِ فِي مَسرُضَاتِهِ: يُسبُلِيَانِ كُسلَّ جَسدِيدٍ، وَ يُستَوْبَانِ كُسلَّ بَسعِيدٍ.

هُسوَالَّسذِي اشْستَدَّتْ نِسفَمَتُهُ عَلَىٰ أَعْدَانِهُ فِي سَعَةِ رَجْمَتِهِ، وَآتَسَعَتْ رَجْمَتُهُ لِأَوْلِسِنَائِهِ فِي شِسدَّةِ نِسفْمَتِهِ، قَسَاهِرُ مَسنْ عَسَازَهُ وَ مُسدَمَّرُ مَنْ شَاقَهُ وَمُدِلُّ مَن نَساوَاهُ وَ غَسَالِبُ مَن عَادَاهُ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ، وَ مَنْ أَشْرَضَهُ قَطَاهُ، وَمَنْ شَكَرَهُ جَهَزَاهُ.

عِسبَادَاللهِ زِنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا، وَ حَسَسِبُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَ حَسَسِبُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَ تَسنَفَّسُوا قَبْلَ ضِيقِ آلْخِينَاقِ، وَآنْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ السَّيَاقِ وَآعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ مَنْ لَمُ مَنْ غَيْرِهَا لِسَينَاقِ عَسَلَى نَسفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَزَاجِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ غَيْرِهَا لاَ زَاجِسرٌ وَلاَ وَاعِسظ.
لا زَاجِسرٌ وَلاَ وَاعِسظ.

مصادرخطبه منه عيون الحكم والمواعظ الواسطى عزرالحكم آمدى هيدا منايدابن الثيرم صي

رو کیموتم پرایک مصیبت نازل موکئی ہے اس اوشی کے ما نندجس کی نکیل جھول رہی ہوا ورجس کا ننگ ڈھیلا ہوگیا ہو گہزا حاد تحصیں بچلے فرمیب خور دہ لوگوں کی زندگی دھوکر میں نہ ڈال دے کہ یہ عیش دنیا ایک پھیلا ہوا سایہ ہے جس کی مرت میں ہم از کہ جمع مط جائے گا۔

۹۰- أب كے خطیر كا ايك حصه

( جس می معبود کے قدّم اوراس کی مخلوقات کی عظمت کا ندکرہ کرتے ہوئے وعظر پافتتام کیا گیاہے) مادی تعربیت اس العفر کے لئے ہے جو بغیر دیکھے معروف ہے اور بغیر موجے بدا کرنے والا ہے۔ وہ بمیشہ سے قائم اور وائم ہے جب بر بروں المنے آسمان تصاور زبلا دروازوں و لسلے حجا بات ۔ نه اندھیری دات تھی اور نہ مخمرے ہوئے مندر ریز بلے جوظے واستوں ولئے بہاڑ مجے اور نہ ٹیرطھی ترجھی بہاڑی را ہیں ۔ نہ بچھے ہوئے فرش والی زیمن تھی اور نرکس بل والی مخلوقات ۔ وہی محلوقات کا ایجاد کے نے اور وہی آخریں میں کا موضی سے ملسل ترکت میں ہیں کہ بچے اور وہی آخریں میں کا وارت ہے ۔ وہی میں کا معبود ہے اور میں کا را زق ہے ۔ شمس و قراسی کی مرضی سے ملسل ترکت میں ہیں کہ بڑنے کی پُرانا کہ دیتے ہیں اور ہر بعید کو قریب تر بناویتے ہیں ۔

بندگان خدا۔ ابنے اکب کو قول او تبل اس کے کمتھا دا و زن کیا جائے اور اپنے نفس کا محامبہ کر او قبل اس کے کہتھا دا گیا جائے ۔ کلے کا بچندہ تنگ ہونے سے پہلے سانس لے اوا ور زبردستی سے جائے جانے جائے سے پہلے از نو دجلنے کے لئے تبار ہوجا دُاور ودکھو کہ جو تحف خود اپنے نفس کی مدد کرکے اسے نصبے سے اور تنبین ہی کرتا ہے اس کو کوئی دوسران نفیوت کرسکتا ہے ۔

نی وں قربروردگاد کی کسی صفت اوراس کے کسی کال میں اس کا کوئ شنل ونظیریا شریب ووزیر نہیں ہے کیکن انسانی زندگی کے لیے تصویمیت کے ساتھ می جا تصفات انہائی اہم ہیں :

اده النيناد پراعتماد کرف والول که ان موجا تلب او داخیس دومرون کا دست نکر نہیں بننے دیتاہے۔
۲ - ده مرکوال کوف والے کوعطا کر تلب او رکمی طرح کی تفریق کا قائل نہیں ہے ملک حقیقت یہے کرموال رزکرف والوں کو بھی عطا کر تلہ ۔
۲ - ده مرقوال کوف والے کوعطا کر تلب او رکمی طرح کی تفریق کا قائل نہیں ہے ملک حقیقت یہے کرموال رزکے نے والوں کو بھی عطا کر تاہے۔
۲ میں دوم ترقون کو اواکو دیتا ہے جب کہ وہ اپنے فریف کو اواکہ نے ہیں اور کو کی نیا کا برخ کی مہیں ویتے ہیں۔ ہراور ہاہے کہ ان کا تو کو گئی تاب کہ براس کے کہ کر آئی تاب کہ اور کو کہ بیال رکھنا چاہے کہ اس بات کا شکریہ مذاوا کر ہے کہ براس کے کہ کر آئی ہے۔
ایکھنے شکریا میں بات کا ہے کہ میں ریفعت دی ہے۔ اکھی دومروں کو بھی معلمت کے مطابق دومری منعقوں سے فوا زاہے۔

Ħ

### ومن خطبة له ﴿عِيْهُ

تعرف بخطبة الأشباح وهي من جلائل خطبه ﴿我

روى مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفربن محمد عليهما السلام أنه قال: خطب أميرالمؤمنين ﴿ لِثَانِهُ ﴾ بهذه الخطبة على منبر الكوفة، و ذلك أن رجلا أناه فقال له يا أميرالمؤمنين صف لنا ربنا مثلما نراه عياناً لنزداد له حياً و به معرفة، فغضب ونادى: الصلاة جامعة، فاجتمع اناس حتى غص المسجد بأهله، فصعدالمنبر و هو مغضب متغير اللون، فحمدالله و أثنى عليه و صلى على النبي صلى الله عليه و آله، ثم قال:

مالوت مأأا عدم

صفاته تعالى في القرآر

خَسانْظُرْ أَيُّهَسا السَّائِلُ: فَسَا دَلُّكَ الْسَقُرَانُ عَسلَيْهِ مِسنْ صِسفَيْهِ فَسانْتُمَّ بِسِهِ

اشاح - اشخاص - مراء ملاكه بي يفرد وقررس كالب - اضام ميدير - ففيرومفكس بنا ديتاب اناس - انسان ک جعب اورانسان صلة جشم كنقطه بنائى كانام محفس معاون -جابرات کے داستو كالكول ديناب فتحك اصدات سيي كمنوكا كملجاات فاز تميتي دمات کیمیں ۔ خالص جاندی عقیان - فاص سونا نظاره وه مرتى جوشار سے جائيں حصيدمرجان - رجان كوكات كرج جهرماصل ي جائ انفد خلم كرديا يْعِيض -غيض انقص) يخله - كسى كونجيل إنا ائتم به واس كا اقتداكره اوروسياي (کے مولائے کا منات کے اس ارشاد س ادبى عضر سازياده على عضركام مرراب اورآب چاہے بی کرامت کو بهارون كانتنس اورصدون كتسبم ع بي آگاه كردي اور مرجان كيان حیثیت کی طرف بھی متوج کردیں تاکہ مستقبل بعيدس جب ان حقائق سے پر ده انتما إجائے توعالم انسانیت کو

اسلام کے ذمہ داروں کی مثلمت کا امٰدا زہوا وروہ وین الی کے سامنے سرّسلیم ٹم کردیں۔ ﷺ کرم اکٹن کے ساسنے انسانی ثلا ابات کم پڑسکے ہیں لیکن خزا نرقدرت میں کو ڈن کی شیں اُ سکتی ہے ۔ اس لئے کہ طاب متفکر بشرکے مطابق ہم کی ورفزانے تھا خال کے مطابق ہے۔

مصاه رخطبه ملك العقدالفرية منت ، وحيد صدوق صلة ، ربيج الإرار زخشرى باب الملا كم جلداول ، نهايترا بن المهدم السيدا بن طائرس م<mark>ده</mark>

## ٩١- آپ کے خطبر کا ایک حصر

(اس خطبه كو خطبه استباح كهاجاتا بع بحداك كيل زين خطبات مي شاركيا كياب)

معده بن صدفدن ام جعفرصادق سے روایت کی ہے کہ امرالونین نے یہ حطر منبر کو فسسے اس وقت ادفاد فر یا تھا جب ایک شخص آپ سے تقاضا کیا کہ پرورد کا سکے اوصا حد ہس طرح بیان کریں کہ گویا وہ بھاری نگاہ کے سامنے ہے تاکہ بھاری مع فت اور مجست الجی میں اضافہ ہو جگئے۔ آپ کو اس بات برغصراً گیا اور آب نے نماز جاعت کا اعلان فر ما دیا مبیر کم کما اور سے چلک اعلی تو آپ منبر پرتشریف نے گئے اور اس عالم من جلیا در شاہ فرایا کہ آپ کے جرد کا درنگ عبد لا جو اتھا اور غیظ وغضہ کے آثاد کو واستھے جمد و تنائے الہی اور صلوات وسلام کے بعداد شاو فر مایا :

> قراک مجید می صفات پردردگار صفات خداکے بارسے یں سوال کرنے والو ! قرآن مجیدنے جن صفات کی نشان دہی کی ہے انفیں کا تباع کرد

کی اس کامطلب بنہیں ہے کرقراکن بحید نے بینے صفات بیان کرنے نے میں ان کے علاوہ دیگر اساد وصفات کا اطلاق نہیں ہور مکتا ہے جیسا کو بعض علم اعلام کا خیال کے کہا ساوالم اللہ تا تعدید میں اور نفوص آبات وروا بات کے بغر کسی نام یاصفت کا اطلاق جائز نہیں ہے ۔ بلکداس ارشاد کا واضح را مفہوم یہ ہے کرجن صفات کی قراک کریم نے نفی کر دی ہے ان کا اطلاق جائز نہیں ہے جا ہے کسی زبان اور کسی لبجری میں کیوں نرمو۔

كل على ما اس كالم كوالك ك حالكردو ىيدد بەرتە دى كىچىپ ارتت - انكارسة تطيكل طا منقطع - انتها مبرا - فانس تولىت ـ شديعش غمضست - فكرى دا بورك بادكيان روع ـ روک وينا مھا وی ۔ ہاکت کے مقامات مُدت - مدذک ج - دان کا مجهست . مايوس وايس كردى كئ جور - داستهسے انخرات ر و یات به روتیته ک جع ب . فکر ا بتدع - بلا منون کے عدم سے وجود میں لے آنا اخدى عليه - اس پرتياس كيابو مِساك - رمك وال طاتت حقاق - مُقدَّى جع بي - برون كايرا كجباس حقيقت كااعلان كردياكيا کے راسخون فی العلم وہ افراد ہیں جنھیں ير معلوم ب كركن تقائق كاعلم حكن ب اوکون سی اِتیں انسانی ادراک سے اہ ين الضرورت تحى كرابي يوخ في ملم

وَاسْتَضِى بِنُورِ هِ دَايَتِهِ، وَ مَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا لَــْسَ فِي الْكِتَابِ عَلَيْكَ نُ مَن ضُهُ. وَلَا فِي سُنَّةِ النَّسِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَيَّةِ الْمُدَىٰ أَتَرُهُ؛ فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَىٰ اللهِ سُبْحَانَهُ، فَمَانِ ذَلِكَ مُنْتَهَىٰ حَقَّ اللهِ عَلَيْكَ وَأَعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ في الْعِلْم هُـــمُ الَّــذِينَ أَغْـنَاهُمْ عَـنِ أَفْـتِحَامِ السُّـدَدِ ٱلْمُـضَرُوبَةِ دُونَ ٱلْـغُبُوبِ، الْإِفْـرَارُ بِجُــمُلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ، فَدَحَ الله - تَعَالَىٰ - آعْ يَرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْماً، وَسَمَّىٰ تَرْكَهُمُ الشَّعَتُقَ فِيهَا لَمْ يُكَسِّلْفُهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخاً فَاقْتَصِرْ عَلَىٰ ذَلِكَ وَلَا تُقَدِّرْ عَظَمَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ قَدْرِ عَقْلِكَ فَسَكُونَ مِسْ الْمُسَالِكِينَ. هُـوَ الْـقَادِرُ الَّـذِي إِذَا ارْتَمَتِ الأَوْهَـامُ لِـتُدْرِكَ مُسْتَقَطَعَ قُـدْرَتِيهِ، وَ حَدَاوَلَ الْمَغِكُو الْمُبَرَّأُ مِنْ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ أَنْ يَتَعَ عَلَيْهِ فِي عَدِيقَاتِ غُندُوبِ مَسلَكُوتِهِ وَ تَسوَلَكُتِ الْقُلُوبُ إِلَيْهِ، لِتَجْرِيَ فِي كَيْفِيَّةِ صِفَاتِهِ وَ غَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْسَعُتُولِ فِي حَسَيْثُلَا تَسَبُلُغُهُ الصَّسْفَاتُ لِسَتَنَاوُلِ عِلْم ذَاتِهِ رَدَعَهَا وَ هِنِي تَجُوبُ مَسهَاوِيَ سُسدَفِ الْمُنْيُوبِ، مُسَتَخَلُّصَةً إِلَيْهِ- سُبْحَانَةُ- فَرَجَعَتْ إِذْ جُسِبَتْ مُغْتَرِفَةً بِأنَّهُ لا يُستَالُ بِجَسوْرِ الإغستِسَافِ كُسنة مَسغرِفْتِهِ وَلا تَخْسطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّوِيَّاتِ خَساطِرَةٌ مِسن تَعْدِيرِ جَهُلالِ عِزَّتِهِ الَّذِي ٱبْتَدَعَ الْخَلْقَ عَلَىٰ غَيْر مِنَالِ الْمُتَلَكُ، وَلَا مِسهِ قَدَارٍ احْسَتَذَى عَسَلَيْهِ، مِسنْ خَسَالِقِ مَسَعْبُودٍ كَسَانَ قَسْبُلَهُ، وَأَرَانَسا مِسنْ مُسلِّكُوتِ قُدْرَتِهِ وَ عَسجانِهِ مَسا نَسطَقَتْ بِيهِ آنَارُ حِنكُتِهِ، وَاعْتِرَافِ الْحَسَاجَةِ مِسنَ ٱلْحَكْقِ إِلَىٰ أَنْ يُسقِيمَهَا عِسَساكِ قُسوَّتِهِ، مَسا دَلَّسَنَا بِساضُطِرَادِ فِسيَامِ الْحُبجَّةِ لَـهُ عَـــلَىٰ مَسغرِ فَتِيهِ، فَسطَهَرَتِ الْسَبَدَائِسعُ اللَّتِي أَحْدَثَتُهَا آنَسارُ صَسنْعَتِهِ، وَأَعْسلامُ حِــــُكُنِّيهِ فَـــصَارَكُــلُّ مَـا خَـلَقَ حُـجَةً لَـهُ وَ ذَلِيلاً عَـلَيْهِ وَإِنْ كَـانَ خَـلْقاً صَامِتاً فَ حُجَّتُهُ بِ التَّدْبِيرِ نَ اطِقَةً وَ دَلَالَتُهُ عَلَىٰ الْسَبْدِعِ فَسَافِةٌ فَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ 

ے اثبات کے سے ان هائی کننادی کردی جائے اور اس ملسوس چا د با قوں کی طرف اشارہ کیا گیاہے۔

دن الك ك قدرت ك أخرى صدول كا ادراك .

رس ) اسکمفات کیفیت کاتصور۔

ظاہرے کریا مرانسانی اور اکامت بالاترہی لمذاان میں دخل اندازی صدود عظمت الیہ میں دخل اندازی کے مرادت ہے اور پہل ہے -رسوخ

علم شیں ہے۔

(۲) ام کراژی کرعمه غیبه کرواطلاع

(۲) اس کے اقتدار کے عین غیب کی اطلاع۔ (۳) اس کی ذات اقدس کا علم۔

1 5 . W

ادراس کے

أدرسنت

كاراسخون

Clos

الرسكتااير

درس.

خالاس

بوت

الوس و

عقلس

Ulu

این قد

لبنتا

اسی کے فور ہمایت سے روشنی حاصل کر و اور جس علم کی طوٹ شیطان متوج کرے اور اس کا کوئی فریعند نرکتاب النی میں موجود ہو وسنت پیغیم اور ارشا وات انکر ہرئی میں آواس کا علم پرور درگا ایک حوالے کر دو کریمی اس کے حق کی آخری صدب اور بیاد رکھو اسخون فی العلم دمی افراد ہیں جفیس غیب النی کے سامنے برطے ہوئے پر دوں کے انور درانہ وافل ہونے سے اس امر نے بے نیا ذرائد اللہ واس پوشیرہ غیب کا اجالی افراد رکھتے ہیں اور پرور درگاد نے اس جذبہ کی تعربیت کی ہے کہ جس جرکوان کا علم احاطہ نہیں اسٹیا اس کے بارے ہیں ابن عاجزی کا افراد کر لیلتے ہیں اور اس صفت کو اس نے دسوخ سے تعبیر کیا ہے کہ بس بات کی تحقیق ان کے میں ہے اس کی کہرائیوں ہیں جلنے کا خیال نہیں دکھتے ہیں ہے۔

تر بھی اسی بات پراکتفاکر وا و را پی عقل کے مطابی عظت الہی کا اندازہ مذکر و کہ ہلک ہونے والوں میں ثماد ہوجاؤ۔
دیکی بودہ ایسا قا درہے کہ جب فکریں اس کی قدرت کی انتہا معلم کرنے کے لئے کئے بڑھتی ہیں اور ہرطرہ کے وہوسے پاکیزہ
الیاس کی ملفت کے چشیدہ اسرار کو ابنی و دیں لا تاجا بتاہے اور دل والہا منظور پراس کے صفات کی کیفیت معلی کرنے کی طون توج
برتے ہیں اور عقل کی داہیں اس کی ذات کا علم حاصل کونے کئے صفات کی درمان سے آگے بڑھتا جا ہتی ہیں تو وہ انفیس اس عالم میں
الیس دائیس کر دیتا ہے کہ وہ عالم غیب کی گہرائیوں کی را ہیں طے کر درمی ہوتی ہیں اور شکل طور پراس کی طرف متوجہ جوتی ہیں جس کے متبح ہیں
الیس اس اعزادت کے را تھ بلے اور معلور نہیں کرسکتا ہے۔
الیس کے جلال وع نے کا ایک شرتہ بھی خطور نہیں کرسکتا ہے۔

کان عظمان و طرعت او بین مد بی طون بی رسه بهت اس نے مخلوقات کو بیخرکی نمود کو نکاه میں رکھے ہوئے ایجاد کی ہے اور کسی باس کے خالق دمجود کے نقشہ کے بینے پیدا کیا ہے۔ اس نے بینی قدرت کے اختیارات، اپی حکمت کے منعد اولئے آثار اور مخلوقات کے لئے اس کے مہمارے کی احتیاج کے اقراد کے ذریعہ اس حقیقت کو پونقاب کر دیا ہے کہ مماس کی موفت پردلیل قائم ہونے کا اقراد کرلیں کرجن جدید ترین اشیاء کو اس کے آثار صنعت نے ایجاد کیا ہے اور زشانہا گئت نے بیدا کیا ہے دہ مب بالکل واضح میں اور ہر مخلوق اس کے وجود کے لئے ایک متقل مجت اور دلیل ہے کہ اگروہ خاتی تھی ہے

آس کی تمبیر اول دبی ہے اور اس کی دلالت ایجاد کرنے والے پر قائم ہے۔ نوایا۔ یں گواہی دیتا ہوں کرجس نے بھی تیری خلوقات کے اعضاد کے اضاف اور ان کے جوڑوں کے سروں کے مطف سے تیری مجمّت کی تدبیر کے لئے تیری خبیہ قراد دیا۔

گھانسان کی غفلت کی آخری صربے ہے کہ وہ وجود وحکمت الہٰی کی دلیل کل ش کرباہے جب کراس نے ادنی نامل سے کام لیا ہوتا تو اسے ایما زہ ہوجا تاکہ جس نگاہ سے آٹار تذار کو تلاش کود ہاہے اور جس دیا ناسے مولائل حکمت کی جبچو کر دہا ہے یہ دونوں اپنی زبان ہے زبانی سے اوا ذہبے دہم ہیں کراگر کوئی تائن حکیم اورصافع کریم مزہوتا تو ہما دا وجود بھی نہوتا۔ ہم اس کی عنلت وحکمت کے بہترین گھاہ ہیں۔ ہما سے جوتے ہوئے دلائل حکمت وظفرت کا مقال نہیں ہے۔ تواش کرنا بنل می کٹورہ دکھ کر تہریں ڈھنڈورہ پیٹنے کے متراون ہے اور یکا دعقال نہیں ہے۔ المُستَجِبَةِ لِستَدْبِيرِ حِسكَيَكَ أَمْ يَعْقِدْ غَيْبَ صَبِيرِهِ عَلَىٰ سَعِفَتِكَ وَ أَمْ يُبَاشِرْ فَلْبَهُ الْسَيْعِينُ بِاللّهِ لَا يَدُولُونَ إِنْ يَسْعَعْ تَبَرُّو التَّابِعِينَ مِسَ الْمَسْبُوعِينَ إِذْ يَسُولُونَ إِنَّ الْعَالَمِينَ الْمَالَمِينَ الْمَالَمِينَ الْمَالَمِينَ الْمَالِولُونَ إِنَّ الْمَالِولُونَ إِنَّ الْمَالِمُونَ إِنْ فَسَامِهِمْ، وَجَسرَّالُوكَ جِسلْيَةَ الْسَمَعْلُوفِينَ بِأَوْهَسامِهِمْ، وَجَسرَّالُوكَ جِسلْيَةَ الْسَمَعْلُوفِينَ بِأَوْهَسامِهِمْ، وَجَسرَّالُوكَ جَلْيَةَ الْسَمَعُلُوفِينَ بِأَوْهَسامِهِمْ، وَجَسرَّالُوكَ عَلَى الْمِستَنَاةِ الْسَعَعْلُوفِينَ بِأَوْهَسامِهِمْ، وَجَسرَّالُوكَ عِسلَيَةَ الْسَمَعُلُوفِينَ بِأَوْهَسامِهِمْ، وَجَسرَّالُوكَ عَلَى الْمُسِينِ إِنَّهُ الْسَعْوِلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللّهُ السَعْمِ اللّهِ عَلَى الْمُسلَمِّلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

و سنها: قَسدَّر سَا خَلَقَ فَأَحْكُمْ تَفْدِيرَهُ، و دَبَّرَهُ فَالْطَفَ تَدْبِيرَهُ، وَ وَجَهَهُ لِسَعْمُ وَفَ الْإِنْسِتِهَاءِ إِلَى غَسايَتِهِ، وَلَمْ يَستَعْمُ وُونَ الْإِنْسِتِهَاءِ إِلَى غَسايَتِهِ، وَلَمْ يَستَعْمُ وَوَيَّسَةِ فَكُسِيْنَ وَ إِنِّكَ صَدَرَتِ الْأَسُورُ وَلَهُ يَسْسَعْفِ إِذَ أُسِرَ بِسَالَّفِي عَسَلَىٰ إِرَادَتِسِهِ، فَكَسِيْنَ وَ إِنِّكَ صَدَرَتِ الْأَسُورُ عَسَنْ مَشِسسِيَتِهِ؟ الْمُنْشِيءُ أَصْسَنَافَ الْأَنْسَبَاء بِلا رَويَّسَةِ فِكُسِ الْ إِلَيْهَا، وَلا تَجْسِرِيةِ أَفَسادَهَا مِسنْ حَوَادِتِ الدُّهُورِ، وَلا تَسِيعَةٍ غَسِيرَةٍ أَضْسَرَ عَسَلَيْهِ، وَلا تَجْسِرِيةٍ أَفَسادَهَا مِسنْ حَوَادِتِ الدُّهُورِ، وَلا شَرِيكِ أَعَسانَهُ عَسَلَىٰ السِيدَاعِ عَسَجَائِلِ الْأُمُسورِ، فَسَمَّ خَسَلَةُ بِأَسْرِهِ، وَأَخْسَنَ لِسطَاعَتِهِ، وَ أَجَسابَ إِلَى دَعْسَوتِهِ، لاَ يَستَرَضْ دُونَهُ رَيْتُ اللَّهُ بِأَسْرِهِ، وَأَخْسَنَ لِسطَاعَتِهِ، وَ أَجَسابَ إِلَى دَعْسَوتِهِ، لاَ يَستَرَضْ دُونَهُ رَيْتُ اللَّهُ بِأَسْرِهِ، وَأَخْسَنَ لِسطَاعَتِهِ، وَ أَجَسابَ إِلَى دَعْسَوتِهِ، لاَ يَستَرَفْ دُونَهُ وَيَعْ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا أَوْدَهُ سَاء وَ مَسَلَ الْسَبَابَ قَسَرَالِكُمْ عَلَى مَا أَرَادَ وَالْمَتَعَةِ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى مَا أَرَادَ وَالْمَتَعَةِ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى مَا أَرَادَ وَالْمَتَوَالِ سَوْ وَالْمَسَانَ عَلَى مَا أَرَادَ وَالْمَتَوْعَةِ الْمَالِ وَالْمَتَعَةِ الْمَكَامِ مَصَعْمَا، وَ فَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَالْمَتَوَعَةًا الْمَا عَلَى مَا أَرَادَ وَالْمَتَوَعَةًا اللَّهُ وَالْمَلَعْ وَالْمَاعِينَ وَالْمَلِهُ وَالْمَاعِقَةُ وَالْمَتَوْدِ وَ الْمُؤْمِودُ وَ الْأَوْدَ وَالْمَتَوْقِ وَالْمَلَعْ وَالْمَلَعْ وَالْمَلَاقِ وَالْمَلَعْ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُسَالِ وَالْمُعَلِي وَالْمُسُولُ وَالْمُ وَالْمُعَلِي وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعَلِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَال

6

14

سفا

, [

يرنوا

## و منما في صفة المحا،

وَ نَسسَظُمَ بِسسَلَا تَسعُلِيقِ رَهَسَوَاتِ فُسرَجِهَا، وَ لَاحَسمَ صُدُوعَ ٱلْسَيْرَاجِسهَا

احتجاب مفاصل يركشت ادركمال سے بندہونا عادلون بك - دوسرون كى طرديمول كرنے والے تحلوك عطاكره ما حكرر رصفانت قدروك مقاس كما مكيفت مخصوص كمفيت دالا مضرف رجس رعقلیں تصرف کریں استصعب - إم بنبي بوسكا غرمزه مطبيت مراج افاد - استفاد رست مستى ادركوتا بى ا ناة - سوچ بحيار متلکئ ۔ سانہاز آوُد - کجی ننج - معين كرديا قرائن رجع قرميز انفس رماتمی غوا كز - طبائع برایا -جمع تبری مصنعت رمِوات - جمع رَبوة - بلندجگر فُرَج - جمع فرُج - خال مِكْر لائح -جوڑدیا صدوع برجع مسدع برشگان

کی بعض حضرات کا خیال ہے کا قرائن سے مراد نفس ہے جیجیم کے ساتھ جوڑ دیاگیاہے۔ اور بعض حضرات کا خیال سے کر

اوربعض حضرات كاخيال سي كه خود مختلف قسم كاجسام بي جن بي ارتباط پيداكر دياگياس - اس نے اپنے ضمرکے غیب کو تیری معرفت سے وابستہ نہیں کیاا دراس کے دل میں یہ یقین ہوست نہیں ہوا کہ تیرا کوئی شل نہیں ہے اور گئی یا اس نے یہ بینام نہیں تھا ہم کھی ہوئی گراہی اور گئی یا اس نے یہ بینام نہیں شناکرایک دن مربیا ہے ہیروم رسٹ دسے ہے کہدکہ بیزادی کریں گئے کہ " بخدا ہم کھی ہوئی گراہی میں تقے جب تم کورب العالمین کے برابر قرار دسے درجے تھے۔ بے فتک تیرے برابر قرار دینے والے جھوٹے ہیں کہ انھوں سنے بھے لہنے اصنام سے تشبید دی ہے اور اپنے فیالات کی بنا پر بھے مخلوقات کا حلیہ عطاکر دیا ہے اور اپنے فیالات کی بنا پر جھے مخلوقات کا حلیہ عطاکر دیا ہے اور اپنے فیالات کی بنا پر جھے مختلف طاقتوں والی مخلوقات کے پہانے پر ناپ نول دیا کی طرح تیرے مگر شارے کر دیا ہے اور اپنی عقلوں کی سوچہ بوجے سے تھے مختلف طاقتوں والی مخلوقات کے پہانے پر ناپ نول دیا

میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس نے بھی تجھے کسی سے بڑا برقراد دیا اس نے تیرا ہمسر بنا دیا ا ورجس نے تیرا ہم بنا دیا اس نے آبات محکمات کی تنزیل کا انکار کر دیا ہے اور واضح ترین دلاکل کے بیا نات کی جھٹا دیا ہے ۔ بے شک تو وہ خوا ہے جوعقلوں کی حدوں میں نہیں اَسکتا ہے کہ افکار کی روا نی میں کیفیوں کی ذر میں اُجائے اور زغور و فکر کی جج لانیوں میں سسا مکتا ہے کہ محدود اور تقرفات کا پا بنر ہوجائے ۔

(ایک دوسراحسر)

الک نے ہر مخلوق کا تقدار تعین کہ ہے اور محکم ترین معین کی ہے اور ہرایک کی تد بیر کی ہے اور لطیف ترین تدبیر کی ہے اور ہرایک کی تد بیر کی ہے اور انتہا تک بہونچنے میں ہرایک کو ایک رخ پر لگا دیا ہے تو اس نے اپنی منزلت کے حدو دسے تجا وز بھی نہیں کیا ہے اور انتہا تک بہونچنے میں کو تا ہی بھی نہیں کی ہے اور یہ ممکن بھی کیسے مقاجب کو سب اس کی شیت سے منظر عام پر آئے ہیں۔ وہ تام اسٹیار کا ایجا دکرنے والا ہے بغیراس کے کو نکر کی جو لانیوں کی طرف وجوع کو میں کا طرف وجوع کو کہ میں اندہ اٹھائے یا بھید بے غریب کی طرف وجوع کو کرے بنائے میں کی درکا محتاج ہو۔

اس کی مخلوقات اس کے امریے تمام ہو گئے اور اس کی اطاعت میں سربسج دہے۔ اس کی دعوت پراٹیک کہتی ہے اور اس کی مخلوقات اس کی دعوت پراٹیک کہتی ہے اور اس کی اطاعت میں سربسج دہیں ہے اور اس کی اطاعت میں سربسکا ہوتی ہے۔ اس کی خصیل میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس کے حدود کی مقرد کر دیاہے ۔ اپنی ندرست سے ان کے متفادعنا صربی تناسب پیدا کر دیا ہے اور نفس و بدن کا دستہ جوڑد یا ہے۔ انھیں حدود و مقادیر کا طبائع و ہیگات کی مختلف جنسوں میں تقییم کردیا ہے۔ یہ اور اس کی فطرت و خلقت کی اپنے ادا دہ کے مطابق دکھاہے۔ یہ اور اس کی فطرت و خلقت کی اپنے ادا دہ کے مطابق دکھاہے۔

( کھھ اُسمان کے بارسے میں )

اس نے بیرکسی چرنے دابستہ کے آسانوں کے نتیب وفراز کومنظم کردیاہے اور اس کے شکا فوں کو ملادیاہے

وَ وَشَّحِ بَيْنَهَا وَ بَدِينَ أَزُواجِهَا، وَ ذَلَّ لِلْهَا بِطِينَ بِأَسْرِهِ، وَالطَّاعِدِينَ بِأَعْسَالِ خَسَلْقِهِ، حُسرُونَةَ مِسعُرَاجِهَا وَ نَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِسيَ دُخَانً، فَسَالْتَحْمَثُ (فَالتَجْمَتُ (فَالتَجْمَتُ (فَالتَجْمَتُ أَشْرَاجِهَا، وَ فَسَتَقَ بَعْدَ الإِرْيْسَاقِ صَوَامِتَ أَبِسُوابِهَا، وَأَشْكَهَا أَبُسَوابِهِ عَلَىٰ نِسقَابِهَا، وَأَسْكَهَا أَبُسوابِهِ عَلَىٰ نِسقَابِهَا، وَأَسْكَهَا مِسنْ أَنْ قَسُورَ فِي خَرْقِ الْمُسواءِ بِأَيْدِهِ (بِالله، والسده)، وَ أَسَرَهَا أَنْ تَسقِفَ مُستَعَلِمَةً لِأَمْسِرِهِ، وَ جَسعَلَ شَمْسَهَا آيَسَةً مُسبُعِرَةً لِنَهَارِهَا، وَ قَسرَهَا أَنْ تَسقِفَ مُستَعَلِمَةً لِأَمْسِرِهِ، وَ جَسعَلَ شَمْسَهَا آيَسَةً مُسبُعِرَةً لِنَهَارِهَا، وَ قَسرَهَا آيَسَةً مُسبُعِرَةً لِنَهَارِهَا، وَ قَسرَهَا آيَسَةً مُسبَعِرَةً لِنَهُ مُسبَعِرةً لِمَا وَ مَستَعِرةً لِمُعْرَاهُمَا، وَ قَسَرَهَا وَ مُستَعِرةً لِمَا اللّهُ فِي عَدَوُهَا فَلَكُمَا، وَ مَستَعِرهُمُ اللّهُ عَلَى وَالنّهَ الْمِيلِيعِ كَوالْمِهِا، وَرَحِهِمَا مُعَلِمُ عَدَدُ السّينِينَ وَ الْمُسَابُ وَرَحِهِا، فِي مَستَعَلِع مَا مَنْ اللّه فَالْمَالِيعِ كَوالْمِهِا، وَرَحَمَهُا وَسُعُودِهَا وَ مُسَالِيعٍ كَوالْمِهِا، وَرَحَمَا مُستَرَقِ السّعِمِ عِنْ وَقِي فِي مَنْ فَيْعُولُهَا وَ صَعُودِهَا، وَ مُحْوِمَةًا وَ صَعُودِهَا، وَ مُحُومِهَا وَ صَعُودِهَا، وَمُحُومِهَا وَ صَعُودِهَا، وَمُحُومِهَا وَ صَعُودِهَا، وَمُحُومِهَا وَ صُعُودِهَا، وَمُحُومِهَا وَصُعُودِهَا، وَمُحْوِهَا وَصُعُودِهَا، وَمُحُومِهَا وَصُعُودِهَا، وَمُحْودِهَا، وَمُعُودِهَا، وَمُعُودِهَا، وَمُعُودِهَا، وَمُعُودِهَا، وَمُعُودِهَا، وَمُعُومِهَا وَصَعُودِهَا، وَمُعُومِهَا وَصَعُودِهَا، وَمُعُومِهَا وَصَعُودِهَا، وَمُعُومِهَا وَ مُعُومِهَا وَصَعُودِهَا، وَمُعُومِهَا وَسْعُودِهَا وَسُعُودِهَا وَمُعُومِهَا وَ مُعْمُومِهُا وَالْمُعُومِةً وَالْمُومِةُ وَالْمُعُومِةً وَالْمُعُومِةً وَالْمُعُومِةُ وَالْمُعُومِةُ وَالْمُعُومِةً وَالْمُومِةُ وَالْمُعُومِةُ وَالْمُعُومِةً وَالْمُعُومِةً وَالْمُعُومِةً وَالْمُعُومِةُ وَالْمُعُومِةُ وَالْمُعُومِةُ وَالْمُعُومِةً وَالْمُعُومِةُ وَالْمُعُومِةً وَالْمُومِةُ وَالْمُومِةُ وَالْمُعُومِةُ وَالْمُعُومِةُ وَالْمُعُوم

#### و منما فم صفة المالصة

أمَّ خَسلَق سُبخانَهُ لِإِسْكَسانِ سَسوَاتِسهِ، وَ عِسَارَةِ الطَّنهِ عِ الْأَعْسَلُ بِسنَ مَسلَائِكِيَةِ، وَ مَسلَانِهِمْ فُسرُوجَ فِسجَاجِهَا، وَحَشَا بِهِمْ فُسرُوجَ فِسجَاجِهَا، وَحَشَا بِهِمْ فُسرُوجَ فِسجَاجِهَا، وَحَشَا بِهِمْ فُسرُوتِ أَجْسوَالِسهَا الجسوايسا)، وَ يَسنِنَ فَسجَوَاتِ تَسلْكَ الْفُرُوجِ زَحَسَلُ الْمُستِرَاتِ المُسجُنِ، وَ سُترَاتِ المُسجُنِ، وَ سُترَاتِ المُسجُنِ، وَ سُترَاتِ المُسجُنِ، وَ وَرَاءَ ذَلِكَ الرَّحِسِيجِ (الرَحِسِيجِ) اللَّذِي تَسْتَكُ وَ سُرَادِقَساتِ الْسَسِعَةِ، وَوَرَاءَ ذَلِكَ الرَّحِسيجِ (الرَحِسيجِ) اللَّذِي تَسْتَكُ مِسنَهُ الأَسْمَاعُ سُبُحَاتُ نُسودٍ تَسرَدَعُ الأَبْسِصَارَ عَسنَ بُسلُوعِهَا، فَستَقِفُ خَسلِيقً عِسلَ حُسدُودِهَا. وَأَنْشَأَهُمْ عَلَى صُورٍ مُعْتَلِقَاتِ، وَأَقْدَارٍ مُتَقَاوِتَاتِ (موتلفات)، عَسلَى حُدُودِهَا. وَأَنْشَأَهُمْ عَلَى صُورٍ مُعْتَلِقَاتِ، وَأَقْدَارٍ مُتَقَاوِتَاتِ (موتلفات)، «أُولِي أَجْسيَحَةٍ» تُسَلِعُ جَسلَالَ عِسرَّتِهِ، لاَ يَستَتَعِلُونَ مَسا ظَهرَ فِي «أُولِي أَجْسيحةٍ» تُسَلِعُ جَسلَالَ عِسرَّتِهِ، لاَ يَستَعَلُونَ مَسا ظَهرَ فِي اللَّهُ فَالَمُ فَي اللَّهُ عَلَى صُورٍ عُلْمَاتِهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَلَالَعَ فَالْمُ فَي اللَّهُ عَلَى مُسَالِعُ مَالَعُهُ وَلَالْمَاعُ مُسَالِعُ وَالْمُ الْمُعَلِقِينَ مَا الْمُعْلِقَاتِ وَالْمُولِ أَجْسِيعَةً وَالْمَاعِ مُ الْمُعَالِقِينَ الْمُ الْمُولِ أَجْسِيعَةً وَالْمُولِ أَجْسِيعَةٍ وَلَالْمُ الْمُعْلِقَاتِ وَالْمُولِ أَجْسِيعَةٍ وَلَالِهُ الْمُعْلِقُونَ مَساطَلَاكُ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ مُسْتَعَالِ وَالْمُعَالَّةُ وَلَالِهُ الْمُعْلِقُونَ مُسَاعِلَاكُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعَالِقُونَ مُسْتَعَالِهُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقَاتِ وَالْعُلْمِ الْمُعْلِقُونَ مُسْتَعَالِقُونَ مُسْتَعِالِهُ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقُونَ مُسْتَعَالِ وَالْمُولِ أَجْدَالِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُونَ مُسْتَعَالِقُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

وشبح مضبوطي سي بانده ديا ازواج - امثال قرائن - دوسرے اجرام فلک إبط وصاعد -سفل وعلى ارواح حزوشه صموست ونا بموارى اشراح - جع شرح - كندا صوامت مص بي كوني خلا نرمو رصد-محافظ شهب نواقب - انها ئي تيزروشني دالے متاری 'نقاب <sub>- جمع</sub> ن<u>ع</u>ب - 'مگان ټور . نضایس ترمپ سکیس اید - ونت اہیں - وے محوۃ ۔ جس کی روشنی کھی کھی ختم ہوجاتی ہے مناقل مجرا يا - وه حالات جن ميں اني مرا رسي منتقل مرجاتي فلك يعس جگرستاروں كو ثابت كي دراری به کواک أذلال مجع ول- واضع راسته صفيح - آسان اجواء - جمع جرّ - نضا زُخُل م بندآواز يرمن خلائر - جع حظير كشرا - منزل قدس ۔ پاکیزگ سترات - جمع سترو - برده سراونُقات به جمع سرا دق بس*زر*ده رجيج - زلزله واضطراب نشک مکان سرے موجائیر سیحات نور به طبقات نور

ضاسئہ۔ ناکام و نامراد الے واضح رہے کہ یرسعد و تخس مختلف آٹار کے اعتبار سے ہیں جن کا نئورستاروں سے ہوتار ہتاہے۔ ہیں کا کوئی تعلق اس معدد تخس سے نہیں ہے جس کا تذکرہ علم نجوم میں پایاجا آہ ورجس پراعتبار کرنے سے اکس معصومین نے شدرت سے منع ذوالے ہے اور بدشگونی کو کیسے ضلات اسلام قرار دیا ہے۔ ا در انفیں آئیں میں ایک دوسرے کیا تہ جگڑ دیاہے اود اس کا حکم لے کرا ترف والے اور بندوں کے اعمال کوسے کر جانے والے فرشتوں کے لئے بلندی کی ناہموادیوں کوہمواد کردیاہے۔ ابھی پر آسمان دھوئیں کی شکل پیرستے کر مالک نے انفیں آواز دی اور ان کے تسمول کے رشتے آئیس میں بڑا گئے اور ان کے دروا ذسے بندرہنے کے بعد کھل گئے ۔ بچر اس نے ان کے موالول پر وطبعتے ہوئے متنا دوں کے نگہ بان کھڑے کردئے اور اپنے دست قدرت سے اس امرسے روک دیا کہ ہوا کے پھیلاؤیں

انھیں خکم دیا کہ اس کے حکم کے سامنے سرا پاتسلیم کھڑے رہیں۔ ان کے آفتاب کو دن کے لئے دوش نشانی اور ماہتاب کہ رات کی دھند کی نشانی ڈارنے دیا اور دونوں کو ان کے بہاؤ کی منزل پر ڈال دیا ہے اور ان کی گذر کا ہوں ہیں رفتار کی مقدار میں رفتار کی مقدار میں مغدار میں مقدار سے تاکہ ان کے ذریعہ دن اور رات کا حمیار قائم ہو سکھا ور ان کی مقدار سے سال دغیرہ کا سماب کیا جاسکے ۔ پھرفضائے بسیطی برب کے مدار معلق کر دیا اور انھیں بھی اپنے جروقہ کی دا ہوں پر لگا دیا اور انھیں بھی اپنے جروقہ کی دا ہوں پر لگا دیا کہ جو ثابت دہیں۔ جوسیا دہیں وہ سیار رہیں۔ بنو دہست نیک و برسب اس کا مرض کے تا بع رہیں ہیں ۔ کرجو ثابت ہیں وہ ثابت دہیں۔ جوسیا دہیں وہ سیار رہیں۔ بنو دہست نیک و برسب اس کا مرض کے تا بع رہیں ہیں ۔ کرجو ثابت ہیں وہ ثابت دہیں۔ جوسیا دہیں وہ سیار رہیں۔ بنو دہست نیک و برسب اس کا مرض کے تا بع رہیں ہیں ۔ کرجو ثابت ہیں وہ ثابت دہیں۔ جوسیا دہیں وہ سیار رہیں۔ بنو دہست نیک و برسب اس کا مرض کے تا بع رہیں گ

اس کے بعد اس نے آسانوں کو آباد کرنے اور ابی ملطنت کے بلند ترین طبقہ کو بسائنے کے لئے کا کھی مخلوق کو بدا کی سات کے بداکیا اور ان سے آسانی ماستوں کے تشکا فتوں کو پر کر دیا اور فضائی پہنا ٹیوں کو معود کر دیا ۔ انھیں نشکا فوں کے درمیان تسبیح کرنے والے فرشتوں کی آواذیں تکوس کی چاد والاری مخلمت کے جابات ، بزرگی کے سرا پر دوں کے بیچے کو نج دہی ہیں اور اس کو نے جس سے کان کے بردے بھٹ جاسے ہیں۔ فود کی وہ تجلیاں ہیں جو نگا ہوں کو وہاں تک پہونچنے سے دوک دیتی ہیں اور میں ناکام ہو کرا بی حدد ل برخم جانی ہیں۔

اسٹے ان فرشتوں کومختلف شکوں اور الگ الگ بہا فوں کے مطابق پیدا کیا ہے ۔ انھیں بال ویرعنایت کئے ہیں اور وہ اس کے ملال دع بنت کی تبیح ہیں معروف ہیں ریخلو تات ہیں اس کی نمایا ں صنعت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں ۔

ا واضح میے کہ طائکہ اور جنات کا مکر غیبیات سے معل رکھتاہے اور اس کا علم دنیا کے عام ورائل کے ذرید یمکن نہیں ہے۔ قرآن مجد سے ایمان کے غیب کے اقراد کو کر اور خارات کا مکر کا تعلق حرف ما جا ہے ایمان کے غیب کے اقراد کو کر اور خارات اس مسکہ کا تعلق حرف ما جا ہے ایمان کے افراد کا دیاں نہیں اور یہاں کے افراد کا وہاں ذیرہ دروسکنا کی جا مسکہ ہے کہ آسا فوں کے اندر آبا دیاں بیائی جاتی ہیں اور یہاں کے افراد کا وہاں ذیرہ کا دروسکی ۔ مالک سفہ ہر جگر کے باشندہ میں وہاں کے اعتبار سے صلاحت جات رکھی ہے اور اسے سامان ذیر گل حذایت فرایا ہے ۔ امام حادث کا ارشاد گرامی ہے کہ پرورد کا رعالم نے دس لاکھ حالم بدائے میں اور دس لاکھ آدم ۔ اور ہماری کا والدیں ہیں۔ دا ہماری کا دائے ہماری کا والدیں ہیں۔ دا ہماری کا دائے ہماری کا دیا ہے۔

الْحَسَلْق مِسنْ صُسْفِيهِ، وَلَا يَسدَّعُونَ أَنْهُسمْ يَحْسَلُقُونَ شَسِيتًا مَسعَهُ يَسَّسا أَنْفَوَدَ بِدِ، «بَسَلْ عِسبَادٌ مُكْسرَمُونَ، لَا يَشْسِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُسمْ بِأَشْرِهِ يَسْمَلُونَ» جَعَلَهُمُ اللهُ فِـــــيَا هُـــنَالِكَ أَهْــلَ ٱلْأَمُــالَةِ عَــلَىٰ وَحْــيِهِ، وَحَسَّلَهُمْ إِلَى ٱلْــرْسَلِينَ وَ دَائِــعَ أَمْسرِهِ وَ نَهْسيِهِ، وَ عَسِصَعَهُمْ مِسنُ رَيْبِ الشُّسِبُهَاتِ، فَسَا مِسنْهُمْ ذَائِسعٌ عَنْ سَبِيل مَسرْضَانِهِ، وَ أَمَسدُّهُمْ بِسفَوَائِسِدِ ٱلْسستَعُونَةِ، وَأَشْسِعَرَ قُسلُوبَهُمْ تَسوَاصُعَ إِخْبَاتِ السَّكِسينَةِ، وَ فَسَتَعَ لَهُم أَبْوَاباً ذُلُه لا إِلَى تَسَاجِيدِهِ، وَ نَصَبَ لَهُم مَسْنَاراً وَاضِ حَدْ عَدِلَ أَعْد لَام تَدوجيدِه، لَمْ تُد نُقِلْهُمْ مُدومِدَاتُ الْآتَام، وَلَمْ تَسَرْتَمِلْهُمْ عُسَقَبُ اللَّسِيَالِي وَالْأَيْسَامِ، وَلَمْ تَسَرْمِ الشُّكُولُ يِسْنَوَازِعِسَهَا (نوازغها) وَلَا قَسدَحَتْ قَسادِحَةُ الْإِحْسِنِ فِسيًّا بَسِيَّتُهُمْ وَلَا سَسلَبُهُمُ الْحَسِيرَةُ مَسا لَاقَ مِسنُ مَسغِرِفَتِهِ بِسِضَمَانُزِهِمْ، وَ مَساسَكَسنَ مِسنُ عَسِظَمَتِهِ وَهَسِيبَةٍ جَـــلَوْتِهِ فِي أَثْــنَاءِ صُـدوُرِهِمْ، وَ لَمْ تَـطَمَعْ فِــيهِمُ الْـوسَاوِسُ فَستَهْتَرَعَ بِسرَيْنِهَا عَسلَىٰ فِكُسرِهِمْ، وَ مِسنَهُمْ مَسنَ هُسوَ فِي خَسلْقِ الْسَفَامِ الدُّلَّحُ، وَ فِي عِسطَمِ الجِسبَالِ الشُّسمَّعُ، وَ فِي قَستْرَةِ الظَّسلَامِ الْأَيْهَسِم، وَ مِسَنْهُمْ مَسِنْ فَسِدْ خَسِرَقَتْ أَقْدَامُسِهُمْ تَخُسُومَ الْأَرْضِ السُّفْلَىٰ، فَسِجِيَ كَسرَايَساتٍ بِسيضٍ قَدْ نَسفَذَتْ فِي تَخَسارِقِ ٱلْخَسوَاءِ، وَتَخْسَمَا رِيحٌ هَسفَّافَةُ تَخْسِبُهُا عَسِلَىٰ حَسِيْتُ أَنْسِتَهَتْ مِسِنَ ٱلْحُسِدُودِ ٱلْمُستَنَاهِيّةِ، قَدْ أَسْتَغْرُغَنَّهُمْ أَشْعَالُ عِبَادَتِهِ، وَ وَصَلَتْ (وسلَّت، مسئلت) حَسقَائِقُ ٱلْإِيمَانِ سِيْنَهُمْ وَ بَـــيْنَ مَـــعْرِفَتِهِ، وَقَــطَعَهُمْ الْإِيــقَانُ بِـــهِ إِلَى الْـــوَلَهِ

إلى مَا عِسنَدَ عَسباتُهُمْ مَساعِسنَدَهُ إِلَى مَساعِسنَدَ عَسباتُهُمْ مَساعِسنَدَهُ إِلَى مَساعِسنَدَ غَسيرِهِ

قَسْدُ ذَاقُسُوا حَسْلَاوَةً مُسغِرِفَتِهِ، وَشَرِبُسُوا بِسَالْكَأْسِ الرَّوِيِّسَةِ مِسْ

اعلام - نشان منزل سه موصرات آیام یخن بوں کامنگین ارتحله - سامان مفرلا دديا عقب بع عقبه - نوبه فوازع رجع نا زه - ستاره معاقد بجع معقد بملاعقاد إئحن بجع إثنه حسد دكينه لاق - چيگي تقترع - قرعه دان رین ۔ زنگ کانت دُرِيع من عن دالج ما يوجل بادل فتره مخفى انداز أَنْهُمَ - حِس مِن راسته زل يائ مخارق بيتع مخرت محل شكات ریج ہفافہ - بکل ہوا وله - شدىت شوق رومير - جوبياس بجادب كاس اعتبارے المائكس تسدد خوش تسمت اور طمن میں کربشریت كي جذ خلاات سى محفوظ ا ويصنون ہیں ۔ خان کی زندگی میں تواہشات كأكذرب كركنابول كابوجوا تفانايب

اخات وخشوع وخشوع

وُلُک يجع زَاول ـ رام شده

مناریجع مناره -منزل زر

دان کے پاس ادی جم ب کرگردش لیل د نماری بنار بیار یول کا سامنا کرنا پڑے۔ نہ شکوک داد یام کی زدیر ہیں کدایان دیقین خود میں پڑجائے اور نہ مفادات کا محکمراؤے کے مبغض وحسد کا شکار ہوجائیں لیکن اس کا نیچہ یہ ہے کدانسان جب ان بلاؤں سے مفوظ ہوجا آہے تواس کا مرتبہ ملائکہ سے بعد ترجوجا آہے اور اس کی معراج کے سامنے ملائکہ سے پرجلے گئے ہیں ؟

لەببغ فدان يىنى ئى كىارىا كىارىا

اورج

ہا

مطا

نتيا

مجلى

ومسيد

الام

جن-

يول

ہےا

الخيير

کی حلا

المرائی کی کی کا ادعا نہیں کرتے ہیں۔ "یا الٹر کے محرم بنوے ہیں بواس پر کمی بات میں مبقت نہیں کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مائی عمل کر در ہے ہیں۔ الٹرنے انھیں اپنی وجی کا این بنایا ہے اور مرسلین کی طون اپنے امر و بہنی کی امانتوں کا حا مان وار دیا ہے۔

میں شکو کہ دخبہات سے محفوظ رکھا ہے کہ کوئی بھی اس کی مرضی کی راہ سے انٹوات کرنے والا نہیں ہے۔ سب کو اپنی کا ادا دار اسے کے فواڈ اہرے اور مرسب کے دل میں عابوری اور شکتی کی قراضی پر اکر دی ہے۔ ان کے لئے اپنی بچید کی مہولت کے دروا زرے کے فواڈ در ہے اور توجو کی نشا نبوں کے لئے واضی مناوے قائم کر درئے ہیں۔ ان کے لئے اپنی بچید کی مہیں ہے اور ایفین میں اور توجو کی نشا نبوں کے لئے واضی مناوے قائم کر درئے ہیں۔ ان کے مشتم ایمان کو اپنے نجالات کے تیروں کا فلا میں نہیں میں مناسلے ہیں نہیں بوسلے ہیں نہیں وار توجو کی نشان میں نہیں کی مسلم بھی نہیں کر مسلم ہیں نہیں وارن کے میٹوں میں جے ہوئے نظمت کی مسلم کی نہیں کر مسلم ہیں نہیں کو اس کے درمیان صور کی ہوئے میں اور ان کے میٹوں میں جے ہوئے نظمت کی میں موجو ہوئے میں اور ان کے میٹوں میں جے ہوئے نظمت کی مسلم کی نہیں کر مسلم ہی نہیں کر مسلم ہیں نہیں اور ان کے میٹوں میں جے ہوئے نظمت کی میں میں اور توجو کی موجو ہوئے ہوئے اور وہ اور تاریک آئی میں میں میں میں اور کو جو انھیں ان کی صور وہ ان میں کہ اور کہ جو انھیں ان کی صور وں برو میں کہ ہوئی کی ہوئی دور ان میں کہا کہ ہوئے کہ ہوئے کی جو انسی ان کی موجو انسے میں کہا دا والے بیاں کے حقا کی ہے اور ایمان کے حقا کی نے ان کی وخوت کے درمیان کی موجو کی موجوں نے میں کی انہوں نے میں کی انہوں نے موجولی کی موجوں نے میں کی کا موجوں نے موجولی کی موجولی کی موجولی کی میں اور کی طوف نہیں ہیں کہا تھوں نے موجولی کی موجولی نے موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی کی موجولی

المعبى علاد خاس كى ية ناويل كى بسے كە لاككە كاعلىم ذين واكسمان كے تمام طبقات كوميط بسيدكن بظاہراس كى كو كن خودت نہيں ہے جب ان كاجم الدانى ہے اور اس پر ما دیات كادبات كے تمام حدود كو قرشكتا ہے اور اس پر كو كى بات طاف عقل نہيں ہے فورانيت كى تمام حدود كو قرشكتا ہے اور اس پر كو كى بات طاف عقل نہيں ہے فورانيت بى مختلف المور توں میں سامنے آسكتے ہیں ۔

المن من اللہ كے فورانی اجرام كى وسعت جرت الحجر بہنیں ہے ۔ وہ ذین كى آخرى ترسے آسمان كى آخرى بلندى تك احاظ كوسكتے ہيں ۔ حرت الحكور اس كان كاربانى كى وسعت ہے جس براس كروہ طائكم كامر داد بھى سماجا تا ہے اور جادركى وسعت يركو كى اثر نہيں پڑتا ہے ۔

به المن المراس المراس المراس المراس المراس المراس المارس وصنعت ادر دشته وقوابت شامل مرمون اس سافرياده عبادت و المنافع المرس فرياده عبادات كوكون وقت دے سكتا ہے۔ يراور بات ہے كوبعض الشرك بندے اليے بھى بين جن كو ذركى ميں فراعت معجى ہے اور بات ہے كوبعث الشرك بندے اليے بھى بين جن كو ذركى ميں فراعت معجى ہے اور بجادت معرف من المراس كا وجوداتن عبادت كرتے بي كومالك كوارام كونے كا حكم دينا پڑتا المستون المراس كوبادت تقلين ير بعادى بوجاتى ہے يا وہ ايك نيندسے مرض معود كاسوداكر المرابعة بيں ۔

عَ بَيْهِ، وَ مَكَ نَتْ مِنْ سُويْدَاءِ قُلُومِهمْ وَ شِيعْجَةُ فِيفَيْدٍ، فَ مِ حَنَوْا بِ طُولِ الطَّاعَةِ آعْتِدَالَ ظُدَهُ ويَهُم، وَلَمْ يُسَافِدُ طُرولُ الرَّغْ ــ بِينِهِ إِلْكِينِهِ مَسَادَّةً تَسطَرُّعِهِمْ، وَلاَ أَطْلَقَ عَسَنْهُمْ عَسظِيمُ الزُّلْ فَ فَ مَنْ وَعِهِمْ، وَلَمْ يَ حَوَدُ الْإِعْ جَابُ فَ مَنْ مَا الْأَلْمُ الْإِعْ جَابُ فَ مَنْ مَثْمَكُثْرُوا مَا سَلْفَ مِنْهُمْ ، وَلَا تَرْكَتْ لَهُمْ أَسْرَكِنْ أَسْرَعْ الْمُعْلَالُهُ الْأَجْلَالِ نَصِيباً في تَــعظِيم حَسَلُه نَاتِهم، وَأَنْ تَجْسِرِ ٱلْسَفَتَرَاتُ فِسِيهِمْ عَسلَى طُــول دُوُوب مِ وَأَمْ تَسفِضُ رَغَسبَاتُهُمْ فَسيُخَالِفُوا عَسنَ رَجَساءِ رَبَّسم، وَلَمْ تَجَسِفً لِسطُولِ السُّناجَاةِ أَسَلَاتُ ٱلْسِنَتِهِمْ، وَلَا مُسَلَكَتْهُمْ الأنْسَسَنَالُ وَسَنَتُكُولَعَ بِهَسَسُسِ آلِحُسُوَارِ (الجساد، الخسير) إلَّديْهِ أَصْوَاتُهُسم، وَلَمْ تَخْــــــتَلِفْ فِي مَـــــقَادِمِ (الطـــاعة) الطّــاعَةِ مَـــنَاكِــــهُمْ، وَلَمْ يَــــنْوا إِلَىٰ رَاحَــــةِ التَّــفيدِي فِي أَحْسرِهِ رِقَسابَهُمْ. وَلَا تَسعُدُو هِ َ حِيهُمْ خَدِدَا يُسِعُ الشَّهَ وَاتِ. قَدْ اتَّخَدُوا ذَا الْسِعَرِ فِي ذَخِيرَةٌ آلْ مَحْلُوقِينَ بِرِغْبَتِهِمْ، لَا يَصِقْطَعُونَ أَمَدِ غَسَايَةِ عِسْبَادَتِهِ، وَلَا يَسَسَرُحِعُ بِهِ الْمُسَسِمِ الإنْسَسِمِ اللهِ الْمُسَلِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَـــوَادَّ مِــنْ قُـــلُوبِهِمْ غَـــبْر مُــنْقَطِعَةِ مِــنْ رَجَــائِهِ وَتَخَــافَتِهِ، لَمْ تَكُون فِي جِكَابُ الشَّكَ لِنَدُ مِن نَهُمْ. فَكَيْرُوا فِي جِكَوْمِهُ وَ لَمْ تَأْمِرُهُ حَسِمُ ٱلْأَطْ سِيَاعُ فَسِيَوْيُرُوا وَ شِيكَ السَّعِي عَسِلَ أَجْ يَ مِنْ أَغَ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ أَغُ مِنْ أَغُ مِنْ أَغُ مِنْ أَغُ مِنْ أَغُ مِنْ أَغُ مِن وَلَـــــوِ ٱشـــــــتغظَّمُوا ذٰلِكَ لَـــــنَــغَ الرَّجَـــاءُ بِـــنْهُمُ شَـــفَقَاتٍ 

سويداء - نقط تلب وشيحه وخون خداك برس لمنيفد كوئى فائده ننين سينايا رتین برجع ربقه به رسی استنكانه وخضوع وخشوع وكوب مسلسل وواد موب كرف والا لم تغض - كم نيس موا اسله اللسان ـ اطرات زبان ممس - ہلی آواز م*جوّار به فر*ياد مقاوم - بمع مقام يصفيس لاتعدو- حدآورشي بوا انتضلت الابل تيزرنار يها فاقدر حاجت يموه ـ اسي كاقصدكما استهتار - والهادشغف موا و بهجع اده - زخیره بشفقه - فون يُوا - ونى ينى سے بحلام يسستى وشيك لسعى -آسان ترين كومشش شفقات - حالات نوب تشعب يستشرجوجانا رِیْبْ ۔جع ریبر ۔ شک دشبہ كيه برمخلوت كي شرافت كي نشاني ہے کہ اپنے اعال کو مالک کے کوم کے مقاباس عظيم شار نركرب اور ليحساس

ر کے کرچو کچھ کیا ہے اس کے کرم سے کیا ہے اورجس قدر بھی عل انجام دیا ہے اس پراس کے نصل واحسان کی چاپ گلی ہو ان ہے - بلکہ اس کم زیادہ ہے اور مبندہ کاعل کم اور ایسے صالات میں غرور واستکہا رکا کوئی اسکان منیں رہ جاتا ہے ۔

江江

ادران کے دلوں کی ترین اس کاخوف بوم پرم چکاہے جس کی بنا پر انھوں نے مسلسل اطاعت سے اپنی برمی کردں کوخیدہ بنا لیا ہے اور طول دغیت کے با وجو دان مح تفرع وزادی کانو: ارزق نہیں ہواہے اور مذکال تقرب کے با وجو دان سے خشوع کی دریاں ڈھیلی ہوں میں اور زخود پندی نے ان پر غلبر حاصل کیا ہے کہ وہ اپنے گذشتہ اعلى کو زيادہ تقور کرنے لکيں اور مز طال الني كے مانے ان ك انكمارف كوني كنجائش جبورى بي ده اين نيكيول كوبرا اخيال كرف لكي عملسل تعب كي با وجود المفول في مستى كودارة بهين ياادر رٔ ان کی دغبت میں کو لُن کمی واقع ہوئی ہے کہ وہ مالک سے امید کے داستر کو تزک کر دیں پر کمسل مناجا توں نے ان کونشک نہیں بنایا اور مرد فیات نے ان پر قابو پالیا ہے کہ ان کی مناجات کی خفید آوازی منقطع ہوجائیں۔ مرمقامات اطلعت میں ان کے شانے اُسکے تیجے ہوتے ہیں اور رتعمیل احکام اللید میں کوتا ہی کی بنا پر ان کی گردن کسی طرف مرفع جاتی ہے ۔ ان کی کوششوں کے عزائم پر منفلتوں کی نادانیوں کا حملہ ہوتاہیے اور مزخواہشات کی فریب کا دیاں ان کی ہمتوں کو اپنا نشار بناتی ہیں۔انھوں نے اہنے الک صاحب عرمش کوروز فقرو فاقہ کے سام ذخیرہ بنا لیاہے اورجب اوک دومری مخلوقات کی طرف متوج ہوجاتے ہی قده اسى كواپنا بدب نكاه بنائ ركھتے ہيں۔ يرعبادت كى انتها كوئنين يہوئے سكتے ہيں لېذا ان كا اطاعت كا والها مزجذركسي اورطون لے جانے کے بجائے مرت امیدو بیم کے نا قابل اختتام ذخروں ہی گلطرن لے جا تاہے ان کے لئے تو ویٹر داکے امباب مُنقلع بني بوئے بي كران كى كوششوں لي كمستى پيدا كرا ديں اور زائفيں خوا برثابت نے تيدى بنا ياہے كروقتى كوششوں كابدى معى يرمقدم كردين برابينه كذمشة اعال كو براخيال نهي كرسة بين كراكرا بها بوزا قراب تك اميدين خومت خداكو نذا كرديتين - انفون فشيطانى غلبه كى بنيا دير يرورد كارك بارسيين أيس من كونى اختلات عبى بنين كياب اورزايك دوس سے بگادشنے ان سکے درمیان افراق پیراکیا ہے ۔ مزان پرصرکا کینہ فالب آیا ہے ا درز وہ شکوک کی بناپراکیں میں ایک دومرسعت الگ ہوئے ہیں۔

له كرداد كاكمال بهى به كرانما فى ذرى بن را بدخون پر غالب نے پائے اور زقربت كا اور نقوع خصوع كي بزوي بروي بروي الى يا كائنا تك استحقاد الم الله الله كلك كمال كے ذيل بى فرما يہ به كي كانسان اس صورت حال سے برت حاصل كرا ودا شرف المخاوفات به في كا دعوير الم بهى دو سرى مخوقات كے مقالم بن اشرفیت كا مظاہرہ كرسے ورمز دعوائے بدليل كى منطق بن قابل قبول بنين بوتا ہے۔
کے افران جربے في ذاتى اعمال كا مواز مز بہت سے دو سرے افراد سے كرتا ہو ورمز دعوائے بدليل كى منطق بن قابل قبول بنين بوتا ہے۔
کے افران جربے في ذاتى اعمال كا مواز مز بہت سے دو سرے افراد سے كرتا ہو و بدیدا ہوئے گئا ہے كراس كى نما ذين عباد تين يا اس سے مالی کو مورد دو سرے افراد سے افراد سے افراد سے افراد سے مواز دو مورد کا دا و و مطال الم الله کے دور مورد کا دور مورد کا دا و دوسرے افراد کے اعمال سے درکود بوا ذرائے کو امنوق ہے قو كرم الجي اور مورد كا دا ورد كا دا دور مورد کا دا دوسرے افراد كے اعمال سے درکود بوا ذرائے كو امنوق ہے قو كرم الجي اور مورد كا دار سے کا دورد كا درسے دورد كا دار ہوجائے اور شريطان تھا درے اللہ برائے دورائے کا مورد کا در تاكم تعمیں ابنی اورون کا حواز دور میں اس کے دورت کا دورد کا درسے دورکا در سے کو دور کا درسے کو دورکا در سے کو دورد کا درسے کو دورکا کو دورکا در سے کو دورکا درسے کو دورد کا درسے کو دورکا درسے کو دورکا کو دورد کا درسے کو دورکا کو دورکا کر دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کے دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کو دورکا کورکا کو دورکا ک

آؤ تَستَثُهُمْ أَخْ يَاكُ (اخستلاف) آلْحِ مَم، فَ هُمْ أَسَراءُ إِنْ الْحِ الْوَلَا وَلَا وَلَى وَلَا يَستَثُهُمْ أَحْدُ وَلَا عَنْ وَبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُسدُولُ وَلَا وَلَى وَلَا فَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُسدُولُ وَلَا وَلَى وَلَا عُستُورُ، وَلَ سِيْسَ فِي أَطْ بَاقِ السَّمِ عَلَيْهِ مَسوْضِعُ إِحَسابٍ إِلَّا وَ عَسلَلْ مَساعِ حَسافِدٌ، يَسوْدَادُونَ عَسلَ وَ عَسلَلَ مَساعِ حَسافِدٌ، يَسوْدَادُونَ عَسلَل طُلسولِ الطَّساعَةِ بِسرَبِّهِمْ عِسلَماً، وَ تَسوْدَادُ عِسرَةً وُرَبِّهِمِ عِلماً فَي فَسلَوبِهِمْ عِسلَماً وَ تَسوْدَادُ عِسرَةً وَ رَبِّهِمْ عِسلَماً وَقَلْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عِسلَماً وَقَلْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عِسلَماً وَقَلْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عِسلَماً وَقَلْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عِسلَما وَاللَّهُ وَقَلْ وَلَا عَلَيْهِمْ عِسلَما وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عِسلَما وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عِلْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عِلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

# و منما فير صفة الأرض و دمومًا على الماء

مودی۔ بہادر دبانغاک دبانغاک ایک ایک

مكن

لهوامح

ادورزلي

کوئی ہے

كرين

يطعن

اودایک

تلاطمخ

كروه

یں اسپر

بوش دا

جست و

-83

مركوحو و

اخات - جمع خيف - دامن كره ونی بسستی ، دیری ا ماب م جلدهوان حافد - تيزرناد كسس المنسر مثى سعيات ديايا مور - نیز حرکت مستفحله - زمردست سيجان وال زاخره -ملوم ا دا ذي - جع أنِي - مور ساكا بالا بي حصته اصطفقت الاشجار ببراني كك ا ثباج ۔ جع ثبی . تعییرے کلکل ۔ سینہ ستخذى منكسر شسست تعكت . وعاكم - ركوديا اصطخاب - آوازگا بلندسونا ساحی ۔ ساکن تحكّمه - مجام مرس بدحده به فرش شده سبفيوی شکل ما تو - يمكبر - غرور عُلُوا ر- مدس گذوا بوانشاط كعم مفهبندكردنيا رکظہ ۔ بیٹ بجرے کی سستی نزق - جش وخروش لعد - تيميركيا زيفان سمغهوريال اكناف - اطراب تذخ منندشل ستتخ عرانين يجمع عرنين مهروب - جع مهب -صحرا سد - مع بداء- دگیتان ا فا دبیر بهجع اخدود - دمیس جلاميد. جمع طَلود - مُقوس سِمر شْنَا نَيْبِ - بَيْعَ شَخُوبِ مِيادُ كَيْجِ فَيْ

سيانيد بحصيزد - چان

القرنست بمتیوں نے انفیں ایک دومرے سے مجوا کیا ہے۔ یہ ایمان کے وہ قیدی ہیں جن کی گرد نوں کو کمی ، انواٹ ، مسسی، نور کو کی میزا آذاد نہیں کراسکتی ہے ۔ فضائے آسمان بیں ایک کھال کے برابر مجبی ایسی جگر نہیں ہے جہاں کو کی فرشتہ ہجدہ گزاریا دوڑ دھوچ گرنے والان ہو۔ پرطولِ اطاعت سے لینے رب کی معرفت میں اضافہ ہی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس کی عظمت وجلالست گرامتی ہی جاتی ہے ۔

( زین اوراس کے پانی پر فرکش ہونے کی تفعیلات )

اس نے زین کو مر و بالا ہونے والی موجوں اورا تھاہ مندر کی گہرائیوں کے اور قائم کیا ہے جہاں موجوں کا تلاطم تھا اورائی دوسرے کو دھیلنے والی لہری گراری تھیں۔ ان کا بھین ایسا ہی تھاجھے ہجان زدہ اون کا جھاگ ۔ گراس طوفان کو المام خیز پانی کے بوجھ نے دبا دیا اوراس کے بوش و فروکش کو اپناسیہ " ٹیک کر ماکن بنادیا اور اپنے شائے شاکا کر اس طرح دبا دیا اور اس کے بوش و فروکش کو اپناسیہ " ٹیک کر ماکن بنادیا اور اپنے شائے رائی کا اور ذکت کی لگام کی اور فراری کے مالی کے بعد ماکت اور مغلوب ہوگیا اور ذکت کی لگام کی اور مربولیا اور ذکت کی لگام کی اور مربولیا اور دوان کی بے اعتدالیوں پر بندھ بائدھ دیا تھا۔ اب پانی اجمل کو دے بعد بے دم ہوگیا تھا اور ہوگیا تھا اور ہوگیا تھا ۔ اب بیانی اجمل کو دے بعد بے دم ہوگیا تھا اور مربولی کے بعد ماکت ہوگیا اور سربولی کے بیار وں کے بیار وں کے بیار وں کے بیار وں کے بیار وں کے بیار وں کے بیار وں کے بیار وں کے بیار وں کے بیار وں کے بیار وں کے بیار وں کے بیار وں کے در اور انھی دور درا در صواد کی اور مورائی اور اسے بیاتے جادی کو دیا دیا تو مالک نے آئی کا کی بیار وں سے بیشتے جادی کو دے اور انھی دور درا در صواد کی اور مورائی اور کی اور کی بیار وں کی جو ٹیوں والے بیار وں کے وزی دور درا در صواد کی اور اور کی اور کی بیار وں کی بیار وں اور بیار وی کی اور کی دیے اور انھی دوران سے معترل بنادیا۔

إزامبير-جمع ازار كليال

ا نوار- یخع نور - کلیا ں

بلاغ ۔ زندگی کا سمارا

تيبط - پرونے كا دها كا لكا دا

فَتَكَ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَ مَنْ مَنْ لَنُهُ لِهَا مُنْ مَنْ مَنْ فِي خِلْ وَبَاْتِ خَلْمَ اللَّهِ اللَّهُ وَرُكُ ويهَا أَعْسِنَاقَ سُهُسِولِ ٱلأَرْضِسِينَ وَجَسرَاثِسِيبِهَا، وَفَسَسعَ بَسَيْنَ ٱلْجُسوِّ وْ بِينَهَا، وَأَعْسِدُ ٱلْمُسوَاء مُستَنَسَّماً لِسَساكِسِهَا، وَأَخْسرَجَ إِرْ الْهِ الْمُعْ الْمُعْ عَدِيلًا قَدِيلًا مُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا جُ رُزَ الْأَرْضِ السيقِي تَسقُصُرُ مِسيّاهُ السعيُونِ عَسنْ رَوَابِسيمًا، وَلَا تَحِيدُ جَيدَ اولُ الْأَنْهَ اللهِ (الارض) ذَرِيدَ عَدَّ إِلَى بُسلُوغِهَا حَدِينً أَنْشَأَلَهُ الْسَاشِئَةُ سَدِاب تُحْسِبِي مَسوَاتَهُ ا، وَ تَسْتَخْرِجُ وَ \_\_\_\_زَعِهِ، حَــــتَّى إِذَا تَمَــخَّضَتْ لِحُسَّمةُ اللَّــزْنِ فِـــيهِ، وَالْــــتَمَعَ وَ مُستَرَاكِهم سَه عَايِهِ، أَرْسَه لَهُ سَعًا (شعاً) مُستَدَارِكاً، قَدْ أَسَافً هَ بِيْدَبُّهُ، تَهُ سِرِيهِ الْجَسْنُوبُ دِرَرَ أَهَا خِيبِهِ وَ دُفَعَ شَآبِ سِيهِ فَ لَا أَلْ قَتِ السَّحَابُ بَرِنْكَ بِ وَانْكِيَّا، وَ بَاعَ مَا اسْتَقَلَّتْ بِسهِ مِسنَ ٱلْعِبْءِ الْسسمَحْمُولِ (التسقيل) عَسلَيْهَا، أَخْسرَجَ بِدِ مِنْ هَ وَاسِدِ الْأَرْضِ النَّسِبَاتَ، وَ مِسنْ زُعْدِ (زعن الجسبَالِ الْأَعْشَابَ، مِسنْ رَيْسِطِ أَزَاهِسِيرِهَا، وَحِسلْيَة مَساسُمُ طَنْ بِسِيدِ بِسنْ نَساضِرِ أَنْ وَرِزْقاً لِسلاَتَعام، وَجَسعَلَ ذلك بَسلاعًا لِسلاَنَام، وَرِزْقاً لِسلاَتَعام، وَ خَصَرَقَ الْسِفِجَاجَ فِي آفَسَاقِهَا، وَ أَقَسَامَ الْسَسَنَارَ لِسَلَّالِكِينَ 

مبدكان وحركت واضطراب تغلغل - انديك سرايت كرجانا متسسرير - داخل بوجلسن وال جوات - جع جوبه گذما خياشيم - جع خيسوم راكك سوراخ ر کوب ابیال بینا (وں کی مبندیا اعناق انسهول يسطح زمين جراثیم ۔ زمین کے نچلے البقات مرافق بلت رسامان زندگ جراز مشي سيدان رواتی - بندیاں موات - بنجرزمینیں لمع \_ جع مُعد - بادلوں كى حكدار ورع برجع قرمه ادلول كاجزا تمخضت يستددئنا كففت - جمع كفد ر اطرافت نامت ان ر - تأک خاموش بوگی وميض يه تيك كنور- با دار كرب برك الدي رباب - سنيد با دل سى يىتىس دسىسىل اسف الطائر۔ زمین کے قرب بڑاز کی سدس ـ دامن سحاب مريه - دوسيف كي التنون كاركونا دّرير-جع دِرّه دود م الضيب - جع اسفاب إرش ت بيب جهع شوبرب بوسلادهارار شابيب عن شوبرب بوسلادهارار رک به اون کی نشست بوانها ينتيدوان عودخمه بَعَاع - برجل بادل يميا - بوجھ موا مد - چشیل میدان تز دہی ۔ فوش ہوتی ہے

ريط - جمع ربيله - زم كيثرا

ا کوں کے اس کی سطح کے مختلف صوں میں ڈوب جانے اور اس کی گرائیوں کی نئر میں گفس جلنے اور اس کے ہموار صوں کی بندی میں کر سواو ہوجانے کی بنا پر اس کی تقر تقراب سے اُرک گئی اور مالک نے ذین سے نصفا تک ایک وسعت بیدا کردی اور نموا کو اس کے واقعی مالس لینے کے لئے مہیا کردیا اور اس کے بسنے والوں کو تمام مہولتوں کے ساتھ تھیرا دیا۔

اس کے بعد ذین کے دہ جیسل میدان جن کی بلندیوں تک جیٹوں اور نہروں کے بہاؤ کا کوئی راستہیں تھا انھیں بھی وہی اور ہوں کے بہاؤ کا کوئی راستہیں تھا انھیں بھی وہی اور ہونے دیا بہاں بک کران کے بدار کی چک دار محرطیوں کو اور پراگندہ بدلیوں کو جع کیا بہاں تک کر جب اس کے اندر پانی کا ذخرہ جش مارے لگا اور کے گئاروں پر بجلیاں ترطیع لگیں اور ان کی چمک مفید بادلوں کی تہوں اور بہ بر نہ سما بوں کے اندر برا برجاری رہی قواسے میں مارسلی میں مارسلی ہوئی میں مسئول کر ہے گئاروں پر منظلام ہے تھے اور جو بی ہوائیں انھیں مسلم سلکر برت برمنظلام ہے بدجب بادلوں نے اپنا سینہ ہاتھ پاؤں سمیت ذمن پر منظلام ہوئی کا در بیا میں اور ختک بہاڑوں پر برا بال کا دیں اور ختک بہاڑوں پر برا بال کا دیں اور ختک بہاڑوں پر برا بی کا سادا لدا ہوا ہو جو اس بر پھینک دیا قو اس کے ذریع افتادہ ذمنوں سے کھیتیاں آگا دیں اور ختک بہاڑوں پر اسرے بھیلادیا۔ اب ذین اسے میرہ کی ذریعہ سے جو سے لگی اور شکوں کی اور معنیوں اور شکفتہ و خاداب کلیوں کے دوسے اسے اترانے نگی۔

روردگارنے ان تام چیزدں کوان اوں کی زندگائی کا رہا مان اور جا نوروں کا رزق قراد دیاہے۔اس نے زمین کے اطراب ناور داستے نکالے ہیں اور شاہرا ہوں پرچلنے والوں سے لئے روشنی کے منارے نصب کئے ہیں ۔ پھرجب زمین کا فرش بچھا لیا اور اینا کام مکمل کریا۔

به صدا کام می مولائے کا نناش نے مالک کے دوظیم احمانات کی طرف انتازہ کیا ہے جن پر انسانی زیر کی کا دارو ہرارہے اور دہ جی ہوااور اپنی اسلامی کے کا دراید ہے اور دہ جی ہوااور اپنی اسلامی کے کا دراید ہے اور پانی انسان کا قوام حیاسہ ہے۔ یہ دونوں نہونے قوانسان ایک لمحدز ندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے بعدان دونوں کی تخلیق کو مزیر کار آ کہ بنانے کے لئے ہوا کو ساری فضایں منتشر کر دیا اور پان کے چنے اگر پہاڑوں کی بلندوں اللہ بنیں کرسکے تھے قربارش کا نظام کر دیا تاکہ بلندی کی ہر دہنے والی مخلوق بھی اسے استفادہ کرسکے اور انسانوں کی طرح جانوروں اللہ کا انتظام بھی جوجائے۔

افنوس کوانسان نے دنیا کی برحمولی سے معمولی نعمت کی قدروقیت کا احراس کیا ہے نیکن ان دونوں کی قدروقیت کا احراس نہیں ورز برسانس پرشکرخواکرتا اور برقطرہ اکب پراحمانات الہی کو یاو دکھتا اورکسی آن اس کی یا دستے غافل رہ ہوتا اور اس کے اسکام الفت زکرتا۔!

جيكت وخلفت مقطع - آخری صر عقابيل بجع عقبوله بسداله فاقه - نقير فرُج - جمع فرج عِمْ سے نجات ا تراك جمع ترح ينم و بلاكت اسیاب - دسیاں خالج - كهيمين والا اشطان رجع شطن - رسي مرائر - جع مريه بني بول رسي ا قران - جع تُركن - ده دسى جس ووا ونثول كوبا ندهاجاك شفافت - را ز دا را درگفتگو رجم الظنون - أنكل مجم عقد - جمع عقده - دل كاعقيده عربيات بجع غربيه متحكم ومال مسارق بی تمیرت بھل سرقہ ا ياض يجك جفون - پکيس اکنان ينهج كِنّ به يوشيده جَكّر ل کے مبعض حضرات کا خیال ہے کہ اگر حضرت آدم کا درخت جنت سے کمالینا رِوروگار يعلم سابت كى منابرتما تو اس کے نتیج میں انٹیس جنت سے اہر كيون كال دياكيا كيابنده كاية فرييسه بھی ہے کہ وہ مالک کے علم کی مخالفت کرے اورک اس کے امکان میں یہ

ب كرمالك كعلم كوغلواً بت كرسك.

أَسْسِرَهُ، اخْسِسَتَارَ آدَمَ، عَسسلَيْه السَّسسَلَام، خِسسِرَةً مِسنُ خَسلْقِهِ، وَجَسعَلَهُ أَوَّلَ جِ بِلِيَّتِهِ، وَأَسْكَ بِنَهُ جَ بِنَّتَهُ، وَأَرْغَد فِ بِهَا أُكُ لَهُ، الْافْ ـــ دام عَ ــ لَيْهِ التَّـ عَرُّضَ لِمَ عَصِيتِهِ، وَأَلْخَ ــ اطْرَةً عِلَى الله عَلَيْهِ: فَأَقُسِدَمَ عَسِلَىٰ مَسانَهَ ساهُ عَسِنْهُ - مُسوافَاة (موافقة) لِسَسَابِقِ عِلَمُ لَيهِ - فَأَهُ لَهُ بَعَدُ التَّسويَّةِ لِسيَعْمُرَ أَرْضَسهُ ب سنندلِه، وَل سيئيمَ المسجَّةَ ب ع مَلَ عِسبَادِهِ، وَلَا يُغْسلِهِمْ بَـــــعْدَ أَنْ قَـــبَضَهُ، يمَّــا يُـــؤَكَّــدُ عَـــلَهُمْ حُــجَّةَ رُبُــوبيَّته، وَ يَسسطِلُ بَسسِيْتُهُمْ وَ بَسسِيْنَ مَسفِرِ فَيْدِ، بَسلْ تَسعاهَدَهُمْ بِسالْحُجْمِ رسَـــالاتِهِ، قَـرناً فَـفَرناً؛ حَـديَّى ثَمَّتْ بِسنَبِيًّا مُسَمَّدٍ صَـلًى اللهُ وَ نُصِدُرُهُ وَ قَصِدَر الْأَرْزَاقَ فَكَصِدَرُهَا وَ قَصِدَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَ قَشَّ عَمَا عَصَالَىٰ الصَّامِيقِ وَالسَّعَةِ فَاعَدَلَ فِسَهَا لِسَيَّتُلِيَ سنْ أَرَادَ بِمَسَسِيْسُورِهَا وَ مَسَسَعْسُورِهَا، وَ لِسَسَخْتَبِرَ بِسَدْلِكَ الشُّكْ \_\_\_\_ رَ وَالصَّــِ بِرُ مِــِ نَ غَــِ نِيُّهَا وَ فَـــ فِيرُ هَا ثُمَّ قَـــ رَنَ بِسَـعْتِهَا عَـسقابِيلَ فَـساقَتِهَا، وَ بِسَـلَامَتِهَا طَـوارقَ آفَساتِهَا، وَ بِسفَرَج أَفْرَا أَفْرَاحِ سهَا غُرصَصَ أَثْرَاحِهَا (ابسزاحها). وَ أَخَّــــــرَهَا، وَ وَصَــــــلَ بِـــــالْمُوتِ أَشــــــبَابَهَا، وَ جَـــــقَلَهُ خَــالِها لِأَشْــطانِهَا، وَ قَــاطِعاً لِلَّهِ الْفُرائِدِ أَفْسَرَانِهَا. عَسسالِمُ السِّرِّ مِسن ضسمَسائِر المُسضيرين، وَتَجْسوى المُستَعَافِتِينَ، وَ خَسسواطِسسرِ رَجْسم الظُّسنُونِ، وَ عُسقَدِ عَسزِ يَاتِ الْسيَقِينِ، وَ مَسَــارِقِ إِيْسَاضِ الْجُسِنَةُ أَكْسَنَانُ

حضرت اً دم ک طرح یسی مسئل ہر شخص کے عل سے تعلق رکھتاہے کہ مالک کا گنات اگراس کے گنہ گار ہونے کے بارے میں علم ر کھتاہے تو کیا بندہ -ا کان میں یہ ہے کہ اُس کے علمی مخالفت کرسے ؟ اوراگرا بیا شیر ہے تواسے اس کے علی منزوکیوں وی جاتی ہے ؟ نیکن اس پررے مسئلہ کا جواب فقط ایک کلمہ ہے کہ اگر الک کا علم کسی تخص کے عل سے اس طرح متعلق ہوا ہے کہ وہ اپنے اضیار سے شم کرے گا توعلم کی بنا پراگرچہ شرارے اگز برہے لیکن اختیار کی بنا پر انسان سنرا کا بھی حقدا رموگا ۔ علاوہ اس کے کمعلم کسی کے عمل کا ذمہ

ننیں ہوتا ہے اورعل کی دنیا ہر کال اختیاری ہوتی ہے علم اسے مجور ننیں بنا سکت ہے۔

م این مخلوقات می منتخب قرار دے دیا اور انھیں فرع انسانی کی فردا ول بنا کرجنت میں ساکن کر دیا اور ان کے لئے ہرطرح ع بين كرآذاد كرديا ورجس سمنع كرنا تقااس كاخاره مجى دس ديا وريه بتاديا كراس كے اقدام ين افرماني كا ريساودا ب مرتبر كخطوي وللف كاخطوب لكن المولدني اسى جيزى طون وُق كرايا جس سے دوكاكيا ماك يربات يمل مندای موجود تقی ف نیجربر مواكر پرورد كارف قرب كے بعدا تفین نیج اتار دیا تاكرای نسل سے دنیا كو آبادكری ار ان کے ذریعہ سے الٹر بنروں پر حجت قائم کہے۔ بھران کو اٹھالینے کے بعد بھی ڈمین کو ان چیزوں سے فالی نہیں رکھاجن کے وليدر إرميت كى دليون كى تاكيدكرے اور جني بندوں كى معرفت كا وسيله بنائے بلكه بميشر منتخب ابمياء كرام اور دسالت ك ا اور اور ای زبانوں سے جمت کے بہونچانے کی بگرانی کرتار ہا اور یوں ہی صدیاں گذرتی رہی یہاں بک کرہا دے پیغیر ورس محرك ذريع إس كى جمت تهم موكئ اور اتهم جمت ادر تخويف عذاب كاسلسل نقط اكثرتك بهونج كيار الندسف مب كى دوزيال معين كردكى بن جلب قليل بول ياكثراد د بعرائنس شكى اور دسوت كے اعتباد سے جى تقر كرديا ادراس مي مجى عدالت ركھى ہے تاكر دونوں كا انتمان ليا جاسكے اورغنی وفقيرد ونوں كوشكر ياصر سے آز ما يا جاسكے \_ يھر عيراً تدغ والم كے كلو كير بيندسے شامل بھى كردئے - ذند كيوں كاطويل و تصير يوتيں معين كيں ـ اكفيں كسكے يہيے دكھا اور يوسب كو رت سے الادیا اورموت کوان کی رسیوں کا تھینیے والا اورمغبوط وشوں کو پارہ پارہ کر دینے والابنا دیا۔ وہ داوں یں بالاں کے بناف والول ك امرار خفير باتين كرف والول كى گفتكو فيالات بن الكل بجولكاف والول كانداند ولاين يح را نے بیتی عزائم۔ بلکوں میں دیے ہوئے کنکھیوں کے اشارے اور داوں کی متروں کے راز اور عیب کی گرائیوں کے داور ر کی کرجا نتاہے۔

کے آم یں کوئ ٹنگ نہیں ہے کوجناب اُدم نے دونت کا پھل کھا کہ لینے کو دھتوں میں مبتلا کہ لیا لیکن موال بے پیدا ہوتا ہے کو جب انھیں وہے ذین کا خلیفہ بنایا گیا تھا تھ کیا جنت ہی محاسراحت دہ جائے ادد اپنے فرائفن نعبی کی طرف موجہ یہ ہوتے۔ یہ قدا حراس فرمہ دادی کا ایک دُرخ ہے کہ انھوں نے بھٹ کے دامت ہو آدام کو نظرا بھا ذکہ نے کا عزم کر لیا اور دھئے ذہن پراکے ' تاکہ اپنی نسلے نہ در دار بنایا ہے دہاں تک جانے کا انتظام کر دے بھود بات ہے کہ تقاضائے احتیاط میں تھا کہ الک کا گئات ہی سے گذارش کہتے کہ جاسک سے ذمر دار بنایا ہے دہاں تک جانے کا انتظام کر دے مالی کی دامتہ تا دسے۔ اس داسترکی ایم اضادہ کے بعدا ختیا رہیں کرنا چاہئے تھا کہ اسے ابلیس اپنی فرح میں قراد دے لے اور خلیفۃ اور کیا منتظ کریں اپنے غرود کا اظہار کرسکے۔ خالاً احتیاط کے اس تھا حذ پرعل زکرنے کا نام" کرک اولی" دکھا گیا ہے۔

غيايا ت الغيوب غيب كي گرائيان استراق الكلام جب كراتيرسنا مصاشح بهم مصدخ يكان كاسوراخ ور محيون چيونش مصا گفت ۔ گرمی میں رہنے کی جگر مشاتی - سردی میں رہنے کی جگر رجع الحنين - در درسيده ك زياد مولهات -غمزده سمس - بيرو*ن کې بکي* چاپ شفسح الثمره يجبون كبشض كبك ولاشمج مه بحع دليجه - الدرون غلات غلف - جمع غلات اكمام مرجع كم كيون كافول منقع ـ چيني ك جكر غي*را*ن - جمع غار سوق ۔ جع ساق - تنہ الحيه - جع لحا و- جيال افنان ـ شاخيں امشاج بجع مثيج محوظ مسارب -جع مسرب بعلف كالذركاد سفت - اژاو ما اعاصير-جع اعصار- با د لوں کو المائم والي بوا كثبان جيم كثيب طيله فرا ـ بح ذروه - بند شنانيب بهاروں كى بندياں دياجير ـ جع ديجور ـ تاريكي اوعبنته بتع كرديا حضنة ـ تربيت کی سدفہ رظلمت وَرِّ - ظاہر بوا

اعتقبت کے بعدد گرے

اطياق - پردسه

الْقُلُوبِ، وَ غَيَابَاتُ (بابات) الْغُيُوبِ، وَ مَا أَضْغَتْ لاِسْتِرَاقِيهِ مَسَانِعُ الْأَسْسَاعِ، وَ مَسِصَائِفُ الذَّرِّ وَ مَشَسِاتِي الْحَسوَامُّ، وَ رَجْسع الْحَسنِينِ مِسنَ الْسولَاتِ، وَ مَسْ الْأَفْسَدَامِ، وَ مُسَنْفَسَح السَسَنَّمَرَةِ مِسَنْ وَلَانِسِج غُلُفِ الْأَكْسَام، وَ مُسنْقَتَع الْسوَّحُوشِ مِسن غِسيرَانِ الجسبَالِ وَ أَوْدِيَسيِّهَا، وَ مُستَبَاءٍ مِسنَ الْأَفْسنَانِ، وَ مَسطُّ الْأَمْسَاجِ مِسنْ مَسَادِبِ (مشارب) الأصلابِ، وَ نَسَاشِنَةِ الْسَغُيُومِ وَمُسَتَلَاجِهَا، وَ دُرُورِ قَسَطْرِ السَّحَابِ فِي مُسَرَّرًا كِسِهَا، وَ مَسا تَسْسِنِ الْأَعْسَاصِيرُ بِسَدُيُولِهَا، وَ تَسْعَنُو الْأَمْسَطَارُ بِسُسِيُولِهَا، وَ عَسَوْمِ (عَسَمُوم) بَسَنَاتِ الْأَرْضِ فِي كُسِنْبَانِ الرَّمَسَالِ، وَ مُسْتَقَرُّ ذَوَاتِ الأجْسنِحةِ بِسنْدُرًا شَسنَاخِيبِ الجسبَالِ، وَ تَسغُرِيدِ ذَوَاتِ الْسَنطِقِ (السطق) في دَيساجِيرِ الأَوْكَسارِ، وَ مسا أَوْعَسبَتْهُ (اوعسته، اودعته) الأصداف، وَ حَسِضَنَتْ عَسِلَيْهِ أَمْسِوَاجُ الْسِبِحَادِ، وَ مَسِا غَيْسِيَنَهُ سُدْفَةُ لَسِيْلٍ، أَوْ ذَرَّ عَسلَيْهِ شَسارِقُ نَهَسارٍ، وَ مَسااعْتَ عَبَتُ (احستهت) عَسلَيْهِ أَطْسِاقُ الدَّيْسَاجِيرِ، وَسُبُحَاتُ النُّسورِ، وَ أَنْسِر كُسلٌ خَسطُوةِ، وَحِسَّ كُسلٌ حَسرَكَسِهِ، وَ رَجْسِعِ كُسِلٌ كَسِلِمَةٍ، وَ تَحْسِرِ بِكِ كُسِلٌ شَنَةٍ، وَ مُسْتَقَرٌّ كُسلٌ نَسَمَةٍ وَ مِسْتُهَالِ كُسِلِّ ذَرَّةٍ، وَ هَمَّسَاهِم كُسِلِّ نَسْفُسٍ هَسَامَّةٍ، وَ مَسَاعَتُهُا مِسنْ خَسر شسجَرةٍ، أَوْ سَساقِطِ وَرَفَسةٍ، أَوْ قَسرَارَةِ نُسطُنَةٍ أَوْ نُسقَاعَةِ دَمِ وَ مُسَسَطْغَةٍ أَوْ نَسِسَائِنَةِ خَسَلَقِ وَ مُسَلَالَةٍ، لَمْ يَسَلْحَقْهُ فِي ذَلِكَ كُــــلْقَةُ، وَلَا اعْــــتَرَضَتْهُ فِي حِـــنْظِ مَـــا ابْـــتَدَعَ مِـــنْ خَـــلْقِدِ عَـــارِضَةُ وَلَا اعْسَتُورَنَّهُ فِي تَسَنْفِيذِ الْأُمُسُورِ وَ تَسَدَالِسِيرِ الْسَمَعْلُوقِينَ مَلَالَةُ وَلا فَسَاثُرَةٌ بَسِلْ نَسَفَذَهُمْ عِسَلْمُهُ، وَأَخْسِصَاهُمْ عَسَدُدُهُ، وَ وَسِعَهُمْ عَسَدُلُهُ، وُغَسِمَ مُمْ فَسِطْلُهُ، مَسعَ تَسقيرِهِمْ عِنْ كُنْهِ مَا هُوَ أَهْلُهُ.

> سبحات نور - درجات داطوار نور هما ہم - ہموم قرارہ - مستقر نقاعہ - اجزار بدن کے اندر کا خون عارضہ - انع جکام سے ردک دے اعتور تن - لاحق ہمرئی

وان آ دا ذوں کو بھی من لیتاہے جن کے لئے کا فول کے سوراخوں کو تھکنا پڑتا ہے۔ جو نٹیوں کے بوسم کر ماکے مقامات دیکر شراطان الم مرد بوں کی منزل سے بھی آگاہ ہے۔ بسرمردہ عور توں کی در دیھری فریا دا در بیروں کی جاب بھی س ایتا ہے۔ وہ سبزیتیوں کے خلافوں و الدود في صول من تيار برسف ولسف معلول كى جد كو بعى جانتاہے اور بہا روں سكے غاروں اور واديوں ميں جانوروں كى بنا مكابر وبهى پيچا ناہے۔ وہ درخوں کے تنوں اور ان کے چلکوں میں مچھوں کے چھنے کی مکسے بھی باخرہے اور شاخوں میں پنے نکلنے ک مُنزل ادرصلوں کی گذرگا ہوں میں نطفوں کے تھکا فوں اور اکس میں جوائے ہوئے بادلوں اور بہ بر ہم ابوں سے سیکنے والے بارش کے تطودں سے بھی اُسٹناہے بلکرجن ذرات کو اُندھیاں اسپنے دامن سے اڑا دیتی ہیں اور جن نشا نات کو بارشیں لینے سیاب مے مثادی بیں اُن سے بی باخرہے۔ وہ ریت کے شیوں پر زمین کے کیرطوں سے چلنے پھرنے اور سربلند پہاڑوں کی چڑیوں پر بال دپر وكفي والع يرندون كنشينون كوبهى جانتاب اور ككونسلول كانتمعيرون مين يرندون كمنعون كوبهى بهجانتا بع يجزون كو مدون نے سمید کا مصاب النس بھی جا تناہے اور جفیں دریا کی موجوں نے اپن کو دیں دبا رکھاہے النس بھی بہا تاہے ۔ بجے وات كى تاريكى نے چھپالياہے اسے بھى پہچا نتاہے اور جس پر دن كے مورج نے روشنى ڈالى ہے اس سے بھى باخرہے جن بيزوں ر می بعدد برکے اعرص واقوں کے بردے اور روش وان کے آفتاب کی شعامیں اور بھیرتی ہیں وہ ان سب سے باخر ہے۔ نشان قدم ، حسّ د حرکت ، الفاظ کی گونج ، بونٹوں کی جنش سانسوں کی منزل ، ذرّات کا وزن ، ذی روح کی سسکیوں کی اواذ اس ذین پر درختوں کے پھل کرنے والے بتے ، نطفوں کی قرادگاہ ، منجد نون کے تعکلنے ، او تعراب یا اس سے بعد بنے والی مخلوق یا پیدا ہوئے بچے سب کوجا نتاہے اور اسے اس علم کے حصول میں کوئی زحمت نہیں ہوئی اور مذاہنی مخلوقات کی مفاظت مين كونى دكاوط بيش أكل اورراي امورك نا فذكرن اور مخلوقات كا اتظام كرف ين كون سنى ياتكل لاق ہوئی بلکراس کاعلم کیرائیوں میں آترا ہواہے اور اس فے سب کے اعدا دکوشار کریاہے اورسب پر اس کاعدل شامل اور ففل محيطب حالا بحريسب اس كے شايان شان حق كے ادا كرف سے قاصر بي .

لے الک ان اسک علم کے بلے میں اس قد دقیق بیان ایک طرن غرطیم فلاسف کے اس تعود کی آدیہ ہے کو خالی حکم کے علم اتعق مرن کا بات عیم ہوتا ہے۔
ہا در دوہ بن کیات سے برشیت بر نمیات با جرنہیں ہوتا ہے در زا می سے برساتے ہوئے بر نمیات کے ماتھ ذات میں تغیران می کا اور بربات غیر مقول ہے۔
اور دوس کی طرف انسان کو اس کم کی طون موجو کرنا ہے کہ جو خالی وبالک خورہ تام باریکوں سے باخر ہے وہ خلوت کدوں بی نامی ہوں کے اجتماعات نیم اکیا ور دور میں ماجوں کے وقعی میں جھے ہوئے فیر شرفیا تھورات ور میں میں جھے ہوئے فیر شرفیا تھورات میں جھے ہوئے فیر شرفیا تھورات میں جھے ہوئے فیر شرفیا تھورات سے بھی باخر ہے۔ اس کے علم سے کا نمات کا کو کہ ذرہ محتی نہیں ہو مکتا ہے۔ وہ ان کھوں کی خیانت اور دل کے پوشیرہ اسرار دونوں سے سماوی طور پراطلاع رکھتا ہے۔ وہ انکھوں کی خیانت اور دل کے پوشیرہ اسرار دونوں سے سماوی طور پراطلاع رکھتا ہے۔ وہ انگوں کے میں اسے میں جہد است المصد و د

ٱللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْوَصْفِ الْجَدِيلِ، وَالتَّعْدَادِ الْكَيْدِ، إِنْ تُوَمَّلْ فَخَيْرُ مَأْمُولِ، وَإِنْ ثُرْجَ فَسَخَيْرُ (فاكرم) مَرْجُولً اَللَّهُمَّ وَقَدْ بَسِطْتَ لِي فِيهَالَا أَمْدَحُ بِدِ غَيْرَكَ، وَلا أَنْسِي بِسِيدِ عَسَلَ أَحَدٍ سِوَاكَ، وَأُوجِّهُ إِلَى مَعَادِنِ الْحَسِيَّةِ وَ مَوَاضِعِ الرِّسِيِّةِ، وَ عَدِدَلْتَ بِسلِسَانِي عَسنْ مَدَائِح الآدِميِّينَ؛ وَ النِّمَاءِ عَلَىٰ الْمَرْبُوبِينَ الْسَمَخْلُوفِينَ ٱللَّهُمَّ وَ لِكُلِّ مُنْ عَلَى مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مَنُوبَةً مِنْ جَزَاءٍ، أَوْ عَارِقَةً مِنْ عَطَاءٍ؛ وَ فَسَدُ رَجَسُونُكَ دَلِسِيلاً عَسَلَىٰ ذَخَسَائِرِ الرَّحْمَةِ وَكُسنُوزِ الْمُغْفِرَةِ. ٱللَّهُمَّ وَ هَذَا مَقَامُ مَسنُ أَفْسرَدَكَ بِسالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُو لَكَ، وَلَمْ يَسرَ مُسْتَحِعًا فِلْذِهِ الْسَحَامِدِ وَالْسَادِح غَسِيرًكَ وَ بِي فَسَاقَةٌ إِلَسِيْكَ لَا يَجْسِبُرُ مَسْكَسِنَتَهَا إِلَّا فَصْلُكَ: وَلَا يَسْتَمْنُ مِنْ خَلَّتِهَا إِلَّا مَسنُّكَ وَجُودُكَ، فَسهَبْ لَنَا فِي هَذَا الْمُقَامِ رِضَاكَ، وَ أَغْينِنَا عَنْ مَدَّ الأَيْدِي إِلَىٰ سِوَاكَ: «إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيرًا» (ما تشاء)

### و من کلام له (ﷺ)

لما اراده الناس على البيعة بعد قتل عثان

دَعُسُونِي وَالْسَسَتَمِسُوا غَيْرِي: فَإِنَّا مُسْتَغْيِلُونَ أَسْراً لَهُ وُجُسُوهُ وَالْوَانُ؛ لَا تَنقُومُ لَسهُ الْسفُلُوبُ، وَ لَا تَسشَبُتُ عَسلَيْهِ الْسعُقُولُ. وَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ، وَالْسِيَحَجَّةَ قَدْ تَسَنَكَّرَتْ. وَاعْسَلَمُوا أَنَّى إِنْ أَجَسِبْتُكُمْ (اجسبتكم) رَكِبْتُ بِكُمْ مَسا أَعْسلَمُ وَلَمْ أَصْبِعِ إِلَىٰ قَسوْلِ الْسَقَائِلِ وَعَسَنْبِ الْسَعَاتِبِ، وَ إِنْ تَسرَكْستُهُونِي فَأَنْسِا كَأَحَسِدِكُمْ: وَلَسِعَلَى أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ لِلِّسْ وَلَّيْتُمُوهُ أَسْرَكُمْ، وَ أَنَّا لَكُم وَزِيراً، خَيرٌ لَكُم مِنَّى أَمِيراً!

متوبر - تواب ، جزا خْلّه - فقرونا تە تمنّ راحسان لا تثبت برداشت ښير کسکتي اغامست - ابرنے ڈھاک پیا مجة برسيدها راسته تنكرت - انخان بُوگا - بدل گا كالك كائن ست كے ماسواكوئى ويم اسانس بحس كيال ااميدى کے اسکانا مت نہوں اورجس کے کرم کے بارے میں شکٹ شبہ ذکی جاسکے ۔ اس کے كه سرايك كالتنارمحدود اورسرايك کاخزا ذکرم متناجی سے اور اسیے شخص کے بارے میں یا ترنا امیدی کا بقين دستلب إكما ذكم شرضردريها ہے مکین حس کا خزا مذغیر محدود ا وحس قدرت لامتنابى باس كے إي میں اس طرح کے شک ا در شبد کا کوئ اسكان سي إياجا اب - اسكى إركاه میں اکا می کا سنہ دیکھنا پڑے تویہ ظرف کی تنتكى كانتجب يرم كى محدود بيت كااثر سیں ہے کیم کے سال جرا دیمی ہے جو عل کے بعد ملتی ہے اور عار فرنجی ہے حب كاعل سے كوئى تعلق نيس ب وہ تغيركسى عل اوراستحقاق كيحي عال برجا آب اس حالات من اس جوار كركسي غيرك طرت توجركرنا اورمخلوقات كى باركاه مين دست سوال درا زكرنا

انسانیت کی قبین اور شرافت کی تباہی منیں ہے تواور کیاہے؟

العادمة كالرمال تصيح نبوك ادراسلام خطوين دكهاني واتوين بركزكسى اميرك الحام كوقال توجه نقرار دول كار

مصاورخطبه سلا تا ریخ طری و صلای (حادث مصیم) شایتداین اثیر (حادث مصیم) انجل شیخ مفید مدیم ، تذکره این انجزی مدید

فوایا ! قهی بهترین قصیف اور اکن تک سراہے جانے کا ہل ہے ۔ تھ سے آس نگا کی جلئے قربهترین اسراہے اور امید رکھی جائے قربهترین مرکز ایر سے ۔ توسع اس کا کی مدح و ثنانہیں کرتا ہوں اوراس کا ژخ ان افراد کی طرف نہیں مورتا ہوں جو ناکامی کا مرکز اور شہات کی منزل ہیں ۔ میں نے اپنی ذبان کو لوگوں کی تعریف اور تیری پورد مخلوقات کی ثنا وصفت سے مورد دیا ہے ۔

فدایا ! برتعربین کرنے والے کا اپنے مدوح پر ایک حق بہزتا ہے جاہد دہ معاوضہ مویا انعام داکرام \_ اور میں تجھ سے اس کس نکائے بیٹھا ہوں کر قور حمت کے ذخروں اور مفرت کے خزانوں کی دہنائی کرنے والاہے ۔ خوایا ! براس بندہ کی منزل ہے جس نے حرف تیری قویرا وریکتا اُن کا اعرّات کیلہے اور تیرے ملاوہ ان اوحمات و کمالات کا کسی کو اہل نہیں پا باہے ۔ پھری ایک احتمال کے معاوہ کو کی ملاح نہیں کر سکتا ہے ۔ ورتیرے احسانات کے ملاوہ کو کی اس کا مہادا نہیں بن سکتا ہے۔ اب اس وقت بھے ابنی دخا ورے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا نے سے بے زیاز بنا دے کر قو ہرتے پر قدرت و کھنے والاہے۔

> ۹۲- اک پ کا ادمشا دگرای (جب وگوں نے تتل عثمان شکے بعد آپ کی بعیت کا ادا ہ کیسا)

بھے چھوڑ دوا ورجا دُکسی اور کی آلاش کرلا۔ ہمارے سلنے وہ موا کمرہے جس کے بہت سے دیگ اور گئے ہیں جن کی مز دول ہی تا بہے اور منعلیں انھیں برداشت کرسکتی ہیں۔ دیکیوافق کس تعدرا براکو دہے اور دلسنے کس قدرا نجانے ہوگئے ہیں۔ بادر کھوکراگر ہم نے بیعت کی دعوت کو تبول کرلیا تہ تھیں اپنے علم ہی کے داستے پرچلاؤں گا اور کسی کی کی گات یا سرزنش نہیں سنوں گا۔ لیکن اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو تھاری ہی ایک فرد کی طرح زیر گی گذاروں گا بلکہ شاگر تم سبسے ذیا دہ تھا دے حاکم کے احکام کاخیال رکھوں ہیں تھا کہ مئے وزیر کی چیشت سے امیر کی برنبت ذیا وہ بہتر رہوں گا۔

له امرالمونين كاس ارشادستين باتون كامكل وضاحت موجات بع:

اراً پ کوخلافت کی کوئی وهی اورطع نہیں تقی اور داکب اس کیلئے کی طرح کی دوڑ دھوپیے قائل تھے عہد الہی عبد یواں کے پاکس آتا ہے، عبد یدار اس کی تلاش میں نہیں نکلتا ہے۔

۲-آپکی قیمت پواسلام کی تباہی بوداشت نہیں کرسکتے تھے۔آپ کی نگاہ میں خلافت کے جلوشکلات و مصائب تھے اور قوم کی طوف سے بغادت کا خواہ نگاہ کے ملف تعالیکن اس کے با دجودا گرامت کی اصلاح اور اسلام کی بقاد کا دارو عراداسی خلافت کے قبول کرسفے پہنے تو آپ اس داہ میں ہمرحی کی قربانی دیے نے سائے تیاد ہیں۔

۷- آپ کی نظری امت کے لیک درمیانی دامت دمی تھا بس پاکتک جل دمی تھی کہ اپن مرض سے کئی امیر طے کسا اور پھر و فتا او تناکیت متورہ کرتی دہے کہ کہ پشورہ نینے سے ہرطال گریز نہیں کہ تے ہی جماع مسل تجربہ جو چکاہے اوراسی امرکو آپ نے وزارت سے نبیر کیا ہے۔ ورزجس حکومت کی امارت نا قابل قبول ہے اس کی وزارت اس سے زیادہ بر ترم و گکہ وزارت فقط اسلامی مفادات کی مدتک بوجہ بٹانے کی حین ترین تعبیرہے۔ 11

# ه من خطبة له ﴿كِهِ ﴾

و فيها ينبهُ أمير المؤمنين على فضله و علمه و يبيّن فتنة بني امية

أَمَّا بَعْدَ حَسْدِاللهِ، وَالنَّسْنَاءِ عَسلَيْهِ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَالِي فَقَاْتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ، وَلَمْ يَكُسنْ لِسبَعْتَرِىءَ عَسلَيْهَا أَحَدُ غَسيْرِي بَسعْدَ أَنْ مَساجَ عَسَيْبَهَا (ظلمها)، وَاشْستَدَّ كَسلَبُهَا فَساسْأُلُونِي قَسبْلُ أَنْ تَسفْقِدُونِي، فَسوَالَّهٰذِي نَسفْيي بِسيدِهِ وَاشْستَدَّ كَسلَبُهَا فَساسْأُلُونِي قَسبْلُ أَنْ تَسفْقِدُونِي، فَسوَالَّهٰذِي نَسفيي بِسيدِهِ لا تَسْأَلُسونِي عَسنْ شَيءٍ فِسيّا بَسِيتُكُمْ وَبَسيْنَ السَّاعَةِ، وَلا عَنْ فِئَةٍ بَهْدِي مِنَةً وَسُسَالُونِي عَسنْ شَيءٍ فِسيّا بَسِيتُكُمْ وَبَسيْنَ السَّاعِقِةَا، وَ مُسنَاخِ دِكَابِهَا، وَ مُسنَاخِ دِكَابِهَا، وَ مُسنَّ يُسُوتُ مِنْهُمْ مَوْتاً. وَ خَسلَةً إِلَّا أَنْسَاقُكُمْ بِسنَا عَقِهَا وَ قَائِدِهَا وَ سَائِقِهَا، وَ مُسنَّ يَسُوتُ مِنْهُمْ مَوْتاً. وَخَسلَ مَسَائِهَا، وَمُسنَّ يَسُوتُ مِنْهُمْ مَوْتاً. وَخَسلَ وَمَسنَ يَسُوتُ مِنْهُمْ مَوْتاً. وَلَسَوْ قَسلَ كَسيْرُ مِسنَ المَسْوُولِينَ، وَ ذَلِكَ إِذَا لَوْلَ إِذَا لَا اللَّهُ مِنْ السَّائِلِينَ، وَ فَيْسلَ كَسيْرُ مِسنَ المَّسُوولِينَ، وَ ذَلِكَ إِذَا وَسَاقَتِ (كانت) الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ ضِيقاً، وَسَاقَتُ وَضَاقَتِ (كانت) الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ ضِيقاً، وَسَاقَعُ اللهُ لِبَقِيَّةِ الْأَبْوارِ مِنْكُمْ ضِيقاً، مَنْ يُسَلِيكُمْ مُستَاقًى مَنْ مَا الْبَلَاءِ عَلَيْكُمْ، حَسَقًا يَعْتُعَ اللهُ لِبَقِيَّةِ الْأَبْوارِ مِنْكُمْ

إِنَّ الْسِفِنَ إِذَا أَقْسِبَكَ مُسِبَّهَ ، وَإِذَا أَدْبِرَتْ نَبَهَ ، بَسَنَى مُسَفِّلاتٍ ، وَ بُسِعْ فَى مُسَدِّبِرَاتٍ ، يُصِعْ مَسَنَ حَوْمَ الرَّيَاعِ ، يُسِعِ بَنْ بَسِلَداً وَيُحْطِفْنَ بَسِلَداً وَيُحْطِفْنَ بَسِلَداً وَيُحْطِفْنَ بَسِلَداً وَيَحْطِفْنَ بَسِلَداً وَيَحْطِفْنَ بَسِلَاءً مَنْ وَإِنَّ أَخْسِونَ الْسِفِينِ عِسِلَاي عَسلَيْكُمْ فِسَنَّةُ بَسِي أَمْسِيَّةً ، فَا إِنَّهَا فِسِنَةً مَسْطَلِينَةً الطَّلِينَةُ الطَلِينَةُ الطَّلِينَةُ الطَّينَةُ الطَّينَةُ الطَّلِينَةُ اللَّهِ الْمَعْدِينَ عَسنَهُ ، وَأَصَابَ الْبَلاءُ مَنْ عَسِي عَسنَهَ ، وَأَصَابَ الْبَلاءُ مَنْ أَبُسِينَهُ اللَّهِ لَسَجِدُنَ عَسِي عَسنَهُ ، وَأَصَابَ الْبَلاءُ مَنْ أَلْسِينَةً اللَّهِ لَسَجِدُنَ عَسنِي عَسنَهُ ، وَأَخْسطاً الْسِبَلَاءُ مَسنَ عَسِي عَسنَهُ ، وَ الْمُعْرُوسِ : تَعْذِمُ بِسِيْتُهَ ، وَتَحْسَنِ بِيعِنَى عَسنَهُ مُ إِلَّا سَافِعاً فَهُمْ ، أَوْ غَسرَ طَالُونَ يِكُمْ وَلَا يَسِؤَلُ وَسَارُ إِلَّ سَلَاهُ اللَّهِ الطَّيْوِنِ السَيْعَ وَلَا يَسِوالُ الصَّارِ إِلَى مَنْ مُنْ السَعْدُ وَ الْسَعَارُ أَصَدِكُمْ مِسْتُمْ وَلَا يَسُوالُ الْسَعَادُ الْسَعَادُ الْسَعَادُ الْسَعَادُ الْسَعَادِ الْسَعَادِ الْسَعَادِ الْسَعْدِيدِ . وَالطَّسَاحِ فِي مِنْ مُسْتَصْعِدِدِ .

فقاتها رآگھیں جوڑ ڈالیں ا در غيهب بالركي موج - شمول و دوام ککب - باگل کے کہ بیاری ماعق - للكارشي والا مُناخ - ا زين كَ حُكِد کرائر - جمع کرمیر - ما خوشگوارهال<sup>ت</sup> حوازب رجع مازب رشديرتين مشكلات قلصىت رسلسل جارى دىپىگ شهست وجس مين حق و باطل شتبه ہوجا گیں م خطہ - پردگڑام الناب مروهي اونثني ضروس - دانت كاشخ والى تعدم - وانت سے كاث كهانے وال تزين - مارسے والي درّ وده و خرو برکت الم ونياكا سرفتنه ايك نگاه ركهتاج ادراس ك ذريد آك برهنا جا بتائ اميرالمومنين في الين اقدا مات ب فتنه كالتحد كويورد يأكراس كااستيصا دبعى بوسك وآك بشط كارا ستربجي مسطے نیکن اس کے با وجود آپ بڑا میہ كفتذك طرف سيحت بمراب تقرك وه شروع سے اندھاہے اور اندھے ك آنكه معيورن كاكوني اسكان منيس ب - چنا مخداس فتند فرم فدا و رسول كوبمي نظرا زازكره يا اوراس

مِین کی قرابت ک طرف سے بھی آ تھیں بچوڑ لیں <sup>ا</sup>

مصاورخطبه مثلاً تاریخ ابن واضح ۲ صندا، حلیة الاولیادا صفط، الغادات ابن بلال تعنی، نبایته ابن اشرا صنع ما ده حزب وعذم، مستدرک حاکم ۲ صند مندرک حاکم ۲ صند ۲ مند به با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی با بی

# ۹۳- آپ کے خطبہ کا ایک حصہ

رجی میں آپ نے اپنے علم دفعن سے آگاہ کرتے ہوئی امیسے فتن کی طون متوجہ کیا ہے )

المحدوثنائے پروردکارکے بعد ۔ لوگو! یا در کھو میں نے فتنہ کی آنکھ کہ بھوڑ دیا ہے اور برکام میرے علاوہ کوئی دوسراانجہ ام اللہ ہے۔ سکتا ہے جب کہ اس کی تاریکی اس و والا ہو رہی ہیں اور اس کی دیوانگی کا مرض شدید ہو گیا ہے۔ اب تم بھے سے جو چاہو الحق نے کہ وقت ہو سے جو جاہو الحق نے کہ درمیان جس ہے مارے میں میری جان ہے تم اب سے بیارت کی درمیان جس چیز کے بارے میں سوال کرو کے اور جس کروہ کے بارے میں دریافت کرو کے جو سوا فراد کہ ہوایت نے اور کو گراہ کرف ہے تو میں اس کے لاکا درنے والے کی مینے والے بہنکانے والے بہنائے والے بہنائے والے بہنائے دالے مواد ہوں کے تیام کی منزل سمان اتار نے کی مگر کون ان تی کیا جائے گا۔ کون ان بی ہوت سے مرسے گا۔ رسب بنادوں گا۔ حالا اور جس سے دریافت کیا جائے گا وہ بھی بنانے سے عاج رہے گا اور جس سے دریافت کیا جائے گا وہ بھی بنانے سے عاج رہے گا اور جس سے دریافت کیا جائے گا دور نیا اس طرح تنگ ہوجائے گا کہ مصبت کے دن طوال نی معلی کہ دونیا اس طرح تنگ ہوجائے گا کہ مصبت کے دن طوال نی میں گا ور دنیا اس طرح تنگ ہوجائے گا کہ مصبت کے دن طوال نی معلی کہ دے۔ بہنا تنگ کرائٹ باتی کرائٹ بی بندوں کو کا مریا ہی عطا کر دسے ۔

یا در کھوفت جب اُتے ہیں تو لوگوں کو شہات ہیں ڈال دیتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو ہو شیار کرجاتے ہیں۔ برائے و تت نہیں میں نے جلتے ہیں لیکن جب جانے ملکے ہیں تو بہجان لئے جاتے ہیں ۔ ہوا وُں کی طرح چکر لنگلتے رہتے ہیں کسی شہرکو ابن اور کسی کو نظرا بما ذکر دیتے ہیں ۔ یا در کھو۔ میری نسکاہ میں سب سے خو نشاک نقیہ بنی امیر کا ہم جو خود دھی اندھا ہوگا اور دو مروں کو میں اندھیرے میں رکھے گا۔ اس کے خطوط عام ہوں کے لیکن اس کی بلاخاص لوگوں کے لیے ہموگی جو اس فتہ میں آنکھ کھو لے ہوں کے

ور الدهول کے باس سے باران گذرجائے گا۔

ورای قیم اِثم بنی ایر کو میرے بعد برترین صاحبان اقتدار پادکے جن کی شال اس کاشنے والی اونٹی کی ہوگی جو تھے کلے گ اور ہاتھ مارے گی یا پا دُں چلائے گی اور دو دھ مزد دھنے دے گی اور پرسلہ ہوں ہی بر قراد دہے گا جس سے عرف وہ افراذ کچیں کے اوان کے حق میں مغید ہوں یا کم سے کم نقصان وہ مزموں۔ یہ عیب تنقیں اسی طرح گھرے دہے گی بہا تک کر تھا دی وا دخواہی ایسے می ہوگی جیے غلام اہنے آقاسے یا مرید اپنے بیرسے انھا ن کا تقاضا کرسے۔

له بغیراملام کے انتقال کے بعد جنازہ کرمول کو بھیوڈ کرم لما نوں کی ضلافت سازی ۔ فلافت کے بعدام المومنین سے مطالئ سیت۔ الرمغیان کی طون سے حایت کی بیٹی کش ۔ فدک کا خاصبار قبضہ ۔ دروازہ کا جلا باجا نا ۔ پھراؤ کی طرف سے عزی نام زدگی ۔ پھرعز کی طرف سے حود کے ذریع مختال کی خلافت ۔ پھرط کو در بیراور عاکشری کر بناوت اور پھرخوارج کا دین سے خروجے ۔ یہ وہ فقتے تھے جن میں سے کوئی ایک بھی اسلام کو تباہ کر دینے کے لئے کا فی تھا۔ اگرامیرا لمومنین نے کھل حبرو تحل کا مطابرہ منزیا ہوتا اور سخت توین حالات پر سکوت افتیار مذر بالے موجوبا ہو وریافت کر لوئ محل کونستوں کی انکھ بھوڑ دینے سے تعریریا گیا ہے اور اس کے بعد کلی فتنوں سے بیچنے کا ایک داستہ برتادیا گیا ہے کہ جوچا ہو وریافت کر لوئ میں تیا مت تک کے حالات سے باخر کر سکتا ہوں۔ ( دوجی لمد الف داع ) تَدرِدُ عَسَلَيْكُمْ فِستْنَتُهُمْ شَسوْهَاءَ عَنْشِسيَّةُ، وَقِسطَعاً جَساهِليَّةً، لَسِيْسَ فِسيهَا سَنَارُ هُسدى، وَلا عَسسلَمُ يُسرَى

خُسنُ أَهْسِلُ الْسِبَيْتِ مِنْهَا عِسَنْجَاةِ (نَجَسَة) وَ لَسَنَا فِسِهَا بِدُعَاةٍ، ثُمَّ يُسنَا فِسِهَا بِدُعَاةٍ، ثُمَّ يُسنَوْمُهُمْ خَسْناً، وَ يَسُووُهُمْ فَسُناً فِيهَا اللهُ عَسنَكُمْ كَستَغْرِيعِ الأَدِيمِ: إِنَّ يَسُومُهُمْ خَسْناً، وَ يَسُووُهُمْ عُسنَا أَوْ يَسُسوفُهُمْ عُسنَا أَوْ يَسُسوفُهُمْ عُسنَا أَوْ يَسُرُونَهُمْ عُسنَا أَوْ يَسَرُونَنِي اللَّهُ السَّينَة، وَلا يُحْسَلِمُهُمْ اللَّهُ السَّينَة، وَلا يُحْسَلِمُهُمْ اللَّهُمُ مَا أَطْلَبُ الْسَيَوْمُ مَسَا أَطْلَبُ الْسَيَوْمُ وَسِمُ فَعُنَهُ فَسلَا يُستَعْلُونِيهِ!

12

#### ه من خطبة له ﴿ عِنْ إِ

و فيها يصف الله تعالى ثم يبين فضل الرسول الكريم و اهل بيته ثم يعظ الناس الله تعالم

فَستَبَارَكَ اللهُ السَّذِي لَا يَسبُلُغُهُ بُسعْدُ الْهَسمَمْ. وَلَا يَسنَالَهُ حَدْسُ (حسّ) الْفِطَن، الْأَوَّلُ السَّنِي لَا غَسسايَةَ لَسهُ فَسيَنْتَهِي، وَلَا آخِسرَ لَسهُ فَسيَنْقَضِيّ.

# و منمًا في وصف الأنبياء

قَساشَوْدَعَهُمْ فِي أَفْسَطَلِ مُسْتَوْدَعِ، وَأَقْسَرُهُمْ فِي خَسِيْرِ مُسْتَقَرَّ، تَسَنَاسَخَهُمُ كَسَرَامُ الأَصْلَابِ إِلَى مُسَطَهَّرَاتِ الأَرْحَامِ، كُسلَّمَا مَسْطَىٰ مِسنَهُمْ مَسلَفٌ، قَسامَ مِسنَهُمْ مِسنَهُمْ مِسلَفٌ، قَسامَ مِسنَهُمْ مِسدِينِ اللهِ خَسلَفٌ.

## رسول الله و آل بيته ﴿ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَهُ اللَّهُ وَ أَلَّا بِينِهُ ﴿ اللَّهُ ا

حَسَنَّ أَفْسِضَتْ كَسِرَامَسةُ اللهِ مُسِبْحَانَهُ وَ مَسِعَالَىٰ إِلَى مُسِعَدٍ، مَسَلَّ اللهُ عَسَلَيْهِ وَآلِسِهِ، فَأَخْسِرَجَهُ مِسِنْ أَفْسِضَلِ الْسَعَادِنِ مَسْنِتاً، وَأَعَسِزُ الأَرُومَسِاتِ مَسِغْرِساً؛ مِن الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ مِسْنَهَا أَنْسِيَاءَهُ وَأَعْسِزُ الْسَعِيرِ، وَأَسْرَتُسهُ خَيرُ وَأَنْسَرَتُسهُ خَيرُ السَعِيرِ، وَأَسْرَتُسهُ خَيرُ الْسَعِيرِ، وَأَسْرَتُسهُ خَيرُ الْسَعِيرِ، وَأَسْرَتُسهُ خَيرُ الشَّسِءِ وَ مُسَقَّتُ فِي كَسَرَمٍ؛ لَا لُسَنَّ فِي حَسَرٍهِ؛ وَ بَسَقَتْ فِي كَسَرَمٍ؛ لَلْسُو، وَ مُسَجَرَتُهُ خَسِيرُ الشَّسِجِ؛ نَسِبَتْ فِي حَسَرٍهِ؛ وَ بَسَقَتْ فِي كَسَرَمٍ؛ لَمُسَافًا وَ مُسَرَّدُ مُنِ الْمُسَدَىٰ، فَهُوَ إِمَامُ مَنِ اللَّقَ، وَ بَصِيرَةُ مَنِ الْمُسَدَىٰ، فَهُوَ إِمَامُ مَنِ اللَّقَ، وَ بَصِيرَةُ مَنِ الْمُسَدَىٰ،

شوباء - بصورت - بمیانک مختثيه يخفاك عَكَمَ ـ نشأن بِاسِتِ اذيم - كمال يسوهم خسفا والتسده واركري مصبره - یخ چلس بعیر- اونٹ کی جول جزور - ذبح شده ادنث تناسخ يمنتقل بونا منبست به نشو د ناک مگر ارومات -جع اردم - اصل مغرس - اسكَّ ك مكر صدع - ظاہركيا عترت - المبيت قريب زين ريشرار بسقت أأتح برما 🕒 اس مقام پر قریش سے مراد بنوامیر ہرجن کے آخری بادشاہ محرب مروان نے مقام زاب یں بی عب سکے تشكيت مقابدي توسردا دلسكرع داشر بن على عباسى كود كيدكراً وازدى كركال یہ برجم علی من ابی طالب کے با تھ ہیں بوأا دراس طرح مولائ كالناحدك اس کلام ک تصدیق ہوگئی جو آپ نے دا تدسيم السلط ارشاد فرايا تخا ادریکام البام خدادندی ا در

علم لدن کے بغیر مکن سیس ہے ۔ ا

مصادر خطب عدد اصول كافي كليني اصليد ، العقد الغريد ابن عبدر به صلى ، توجيد صدوق مدد

تم پران کانتنالیسی بھیا کے شکل میں وار دمو کا جس سے ڈر لگے کا اور اس میں جا بلیت کے ابر ابھی موں کے رکوئی مناوہ برا۔ بوگا و در کوئ واست د کھلنے والا پرجے۔

بس مم المبيت ، بي جواس فتنس مفوظ د بي كا وداس ك داعيول بيس مر مول كداس ك بعدال مم كاس فتذكواس طرح الكردي كاجس طرح جانوركي كعال أتادى جاتى بعداس شخف كدويد بوائنيس ذليل كرسد كااور ختيري منكائي كاادر موت كے لئے كھونٹ پلائے كااور لوار كے علاوہ كچەر دے كااور تون كے علاوہ كوئى لباس زېبنائے كا - دہ وقت بۇ م ورا المروم وكا كركاش دنيا اوراس كى تام دولت يسدكرايك مزل رجع ديكريات جلب عرف أنى ديدك الم متى درمي ايك ادمث مخركيا جا تله تاكر بن ان سع اس جزك تول كرون بن كا ايك صداح الكتا بول قرده دسيف كمسائع تيار نبس س

# ۹۴ - آب کے خطبہ کا ایک مصر

(جس مي بدورد كادك ادهاف ريول اكم اورالمبيت المارك ففائل اودوعظ صركا ذكركيا كياب، با دکت ہے وہ دوردگادی کی ذات تک بمتوں کی بندیاں نہیں ہو رہے سکتی ہیں اور مقل وہم کی ذیا تیں اسے نہیں پاسکتی ہی۔ ده ایرا دل محص کی کوئی آخری مدہنیں ہے اور ایرا اُ فرے جس کے لے کوئی فنا نہیں ہے۔ (انبيادكرامٌ) پردد د گارف الغين بهترين مقامات پردديعت د كها اور بهترين منزل يم متعركيا ـ وم كمسل تريين آميل سے پاکیرہ زیں ارحام کی طوئ منتقل ہوئے دہے کہ جب کوئی بزرگ گذرگیا قد دین خداکی ذمرداری بعد ولسلے نے منبھال لی۔ (رمول اكرم ) يبانتك كم المى شرف صرت محرص طفي تك بهويج كيا ادراس نے امنيں بهتر من نشود نما كے معدان اور شريع ترين الملكم كذك دريع دنيا من بيج ديا راس شجره طيبه عجم سعانيا وكريداكيا ورابي اميون كانتخاب كياب بغيرى عرت برتن ادران کافاعان شریف ترین فاعران ب- ان کاشجره ده بهترین شره بد جرمرزین وم براکاب ادر بزرگ کے سام ين روان بوطها إداس ك شاخين بهت طويل بين ادراس كم بل انسان دسترس سه بالاتر بير وه ابل تقوى كم امام اود

المايرالمونين كايداد شادكراى اس بات كي وافع دليل بعكم الميادكام كما أباد واجدادا ودامهات من كول ايك بجرايان ياكروا دسكامت ارسوناتن ادرعيب ارتبس تعاادراس كربعداس بحث كاصرورت بسيره وجات بي كرير بات عقلى اعتبار سع مرودى ب يانبي ادراس كر بغير مسكاج ازبعدا بوسكتاب يابني ؟ اسطة كو اكر كا فراصلال ورب وين ارحام مين كوئ نقص نبين تعا اورنا باكسة طون منصد الني كحامل كسلة نامنا سبنبي نعاقه اس قدار ابتام كاكيا خردرت تقى كدادم سے لے كوفاتم مكر كى ايك مرحل پر جى كوئ نا پاك صلب ياغيرطيب دم داخل را بو في بائے۔

طالبان ہدایت کے لئے *مرچیٹرہ* بھی<sub>رت ہیں</sub>۔

قصید به استفامت دمیاندردی

وشمني حقيقتني أقابل انكاربي كرحن حالآ يرسركار دوعًا لم فيتليغ اسلام برترین مالات یں سے تھے جیس فرائید نے ضلال بین اور کھی ہوئی گراہی تبسيركيا ہے اور كھران جالموں ا دوان ٹرمہ لوگوں کے درمیا ن جو پنیام بیش کیا ہے وہ کا ثنات کا

فترة ـ دورسولون كا درميان وتفه ېفو ته به لغزش ننهج - واضح وستحكم مُستَنعتَب وحشنودي كاطلكاري م عنبی - خوشنودی ماطبون <sub>-</sub> جمع ماطب - کلای جم كرنے والا استعنرلتهم يغزشون كسبنجا ديا استخفتهم له مروش بنا ديا انجَهلاء - ب<u>عرو</u>رجالت ما بد ـ جمع بهد ـ ج*چپزنش کردی* جا ازمه - جع زمام - نگام . ضغائن سكيي

توا بُرَ بهجمع ثائره ساؤیت رسان (10) اریخی استبار سے یہ دونوں کاکام شروع کی ہے وہ دنیا کے

غطيم ترين پنيام تھاا ورسي وج ہيے كه ماك نے تا م بنایات كوشسوخ كرد إلكن اس بنجام كوتيامت كے كئے ابرى اور دائى بنا دیا ہے جس كے توانين بھى زمذہ ہيں اور اس کامنچن جی زنده ب بلدایک بی قرآن کو دونوں کا نفوه بادیا گیا ب -

> مصادر خطبه ع مع الانوار محلسي ١١ مواس مصا درخطبه عيد بحارالانوازمجلسي ١٦ مستم

سِرَاجٌ لَمَسِعَ ضَدِوْوُهُ، وَشِهَسِابٌ سَسِطَعَ نُسُورِهُ، وَ زَنْدُ بَرَقَ كَمْعُهُ: سِيرَتُهُ الْقَصْدُ، وَ سُنَّتُهُ الرُّسُدُ، وَكَلَامُهُ الْفَضْلُ، وَحُدَمُهُ الْعَدلُ؛ أَرْسَلَهُ عَلَىٰ حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُولِ، وَ هَدْفُوةٍ عَنِ الْعَمْلِ، وَ غَبَّاوَةٍ مِنَ الْأُمِّمِ.

إعْـــتلُوا، رَحِمَكُــمُ اللهِ، عَــلَىٰ أَعْــلَام بَــيَّنَةٍ، فَــالطَّرِيقُ نَهْـجٌ يَسدْعُو إلى دَارِ السَّسِيلَام، وَ أَنْسَتُمْ فِي دَارِ مُسْسَتَعْتَبِ عَسِلَىٰ مَسَهَلُ وَ فَسِرَاعَ؛ وَالصُّسِحُفُ مَسنْشُورَةً، مَنْ مُوعَةً، وَالْأَعْسَالُ مَسْقُبُولَةً

#### و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

يقرر فضيلة الرسول الكريم ﴿ مَا اللَّهُ ﴾

بَـــعَنَهُ وَالنَّــاسُ صُــلَّالٌ في حَــيرُمَّةٍ، وَ حَــاطِبُونَ في فِــنَّةٍ، قَــدِ اسْــتَهُوتُهُمُ الأَهْ وَانْ وَاسْتَزَلَّتُهُمُ الْكِسْبُرِيَاءُ، وَاسْتَخَفَّتُهُمُ ٱلْجَسَاهِلِيَّةُ الْجَسَهُلَاءُ: حَسيَادَىٰ فِي زَلْسِزَالٍ مِسنَ الْأَمْسِرِ وَ بَسلَاءٍ مِسنَ أَلِجُهُلِ، فَسبَالَغَ صَسلَىٰ اللُّسهُ عَسلَيْهِ وَ ٱلِسِيهِ فِي النَّسِصِيحَةِ، وَ مَسَضَى عَسَلَى الطُّسَرِيقَةِ، وَ دَعَسَا إِلَى الْجِسَخُةِ، وَالْكُوعِظَةِ الْمُسَلِّةِ.

# و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

في الله و في الرسول الاكرم

#### الله تمالى

ا َلْمُسَمْدُ لَلْهِ الْأُوَّلِ فَسَلَّا شَيْءَ قَسَبْلَهُ، وَالآخِسرِ فَسَلَا شَيْءَ بَسَعْدَهُ، وَالظَّساهِرِ فَلَا شَيْءَ فَسِوْقَهُ، وَالْسِبَاطِنِ فَسِلًّا شَيْءَ دُونَسِهُ

### و منما في ذكر الرسول ﴿ﷺ﴾

مُسْسِتَقَرُّهُ خَسِيرٌ مُسْسَتَقَرٍّ، وَ مَسَنْبِتُهُ أَشْرَفُ مَسَنْبِتٍ، في مَسعَادِنِ ٱلْكَسرَامَسةِ، وَ تَمْسِاهِدِ السَّسِكَمَةِ: قَسِدُ صُرِفَتُ تَحْسِوَهُ أَفْسِيْدَةُ الْأَبْسِرَارِ، وَأَسْنِيَتُ إِلَسِيْهِ أَزِمَّتُ الْأَبْسِصَادِ، دَفَسِنَ اللهُ بِسِهِ الطَّسِغَائِنَ، وَأَطْسَفَأَ بِدِ التَّوَائِسَ، أَلَفَ بِدِ إِخْسَوَاناً وَ فَرَّقَ بِهِ أَقْرَاناً، أَعَزَّ بِهِ الذَّلَّةَ، وَأَذَلَّ بِهِ الْعِزَّةَ. كَلَامُهُ بَيَانٌ، وَصَمْتُهُ لِسَانٌ.

ر ده طا (ربوا بالردارا الوكسول أذلت قام کا ز

والباجار

1001.

في إنبياد كا

ادموعنا

ان دموت

لك يوس

التر

اادرعودا

والمؤول بم

المرت دعود

تمامة

ورق چراغ بیں جس کی روشنی کو دے رہی ہے اور ایسا سستارہ بیں جس کا فدر درختاں ہے اور ایساجِ قباق بیں جس کی چک برق آسا ان كى برت ميان ددى ان كى منت دفترو دايت ان كاكام توث أخوا ودان كافيصله عادلانهے ـ النّه في انفين اس وفت بھيما أبياد كاسلسلىموقون نفاا دربرعلى كا دور ددره تقاا درامت غفلت بس دو بي بوني تقي \_

(موعظه) ويهوا فداتم پر رحمت نازل كرے دامنى نشا بوں برعمل كرد كر راست بالكل ميد معاہدا ورده جنت كی المعدية بن علم تدرت جل دارع - برن مح ومالم بن - ذبانين الذادين، توبرشي جاد بي اوراعال قبول كي جارب بن ٩٥- أب ك خطبه كا ايك حقه

رجس میں درول اکم کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا گیا ہے)

الترف الني اس وقت بعيجاجب لوك كرابي من منجر تعاور فتنول بن إنه يادُن اردب عظ في المثات فالني بهاديا الدُّوْ ورسنا ل كِ قدى مِن لغرش بِيواكردى تقى -جابليت في النس بك سربنا ديا تفاا وروه غريقيتى حالات اورجهالت والله المركز والديق مركز والدين مركز والدين المراج والمرين المريط والمرائد المركز والمركز والمركز والمراج والمروع والمريد (ان دعوت دی۔

91- أپ کے خطبہ کا ایک جقر ( حفرت رب العالمين ا در دمول اكرم كمفات كه إليس) تام ترينس السرك لا بي جواليا اول مكاس عبل كونى في نبير بعادما يما أخرب كراس كبدكونى فيني وه ظاہر بے قواس سے افرق کھے نہیں ہے اور باطن بے قواس سے قریب ترکون نے نہیں ہے۔ (ديول اكرم) أب كاستقربهترين متقرا دراك كي نشودناكى جكربترين منزل بي يعني كوامتون كامعدن اورسلامي كامركز المردارد ل كادل أب كى طرن جَعكا ديد كُنَّ بن اورنكابول ك رُق آب كى طرن كورديد كري الترف آب ك المحيول كود فن كرديا بعاود عدا وقول كي شط بحادي بير ولك كو بهائى بعالى بناديا بعد اوركفرى برادرى كومنتشر كرديا ب والمات كوعزيز بناديب اوركفرى عزت براكره فالول كوذليل كرديب - أب كاكلام شريعت كابيان ب اوراب كفامتى

والمامول كاذبان يرمعوم كاخا موشى كوتقر رسي تعبيركياجا تلب ادروه اس طرح عجت ادر عدرك احكام بيحس طرح معقوم كاقولول والمرائع والمستعادي المستعاد كالمشروية كالسنباط واستزاج كياجا تلهده مام اندان كي فاموشي وليل رها مدى بنين برسكتي والمعقوم كى خاموشى دليل احكام بھى بن سكت ہے۔

اکن زیان ۔

14

#### و من خطبة لم ﴿ ﷺ ﴾

في اصحابه و اصحاب رسول الله

#### اصحاب على ﴿كِيُّ ﴾

وَلَيْنَ أَسْهَلَ الظَّالِمَ فَلَنْ يَنُوتَ أَخْذُهُ، وَ هُولَهُ بِالْمِصَادِ عَلَىٰ بَحَازِ طَرِيقِهِ وَيَسَوْضِ الشَّجَا مِسنْ مَسَاغِ رِيقِهِ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَيَعْلَهُونَ هُولُهُ وَ السَّعَوْمُ عَسَلَيْكُمْ، لَسِيْسَ لِأَنْهُسِمْ أَوَلَى بِالْحَقِّ مِسنَكُمْ، وَلَكِسنْ لِأَسْرَاعِهِمْ اللَّهُ مَسنَ حَبِيًّ وَلَكِسنْ لِأَسْرَاعِهِمْ إِلَى بَسَاطِلِ صَسَاحِبِمِهِ، وَإِسْطَانِهُمْ عَسنْ حَبِيًّ وَلَكَمْ أَصْبَعْتِ الأَمْسِمُ أَوَلَى بِسَاطِلِ صَسَاحِيهِمْ، وَإِسْطَانِهُمْ عَسنْ حَبِيًّ وَلَيَعَدُ أَصْبَعْتِ الأَمْسِمُ وَلَى مَسَنَّفُوا وَلَحَيتِي السَّتَغُونُونُ مَنْ مَنْ فَسَعُوا، وَ دَعَدُونُكُمْ مِسِرًا وَجَهِمُ اللَّهُ فَلَمْ تَشْعُوا، أَشْهُ وذَكَعُيَّابٍ، وَ عَبِيدُ كَأَرْبَالِهِ فَلَمْ تَشْعُوا وَ نَسَحَعْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَشْعُوا، أَشْهُ وذَكَعُيَّابٍ، وَ عَبِيدُ كَأَرْبَالِهِ فَلَمْ تَشْعُوا، وَأَسْمَعْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَشْعُوا، أَشْهُ وذَكَعُيَّابٍ، وَ عَبِيدُ كَأَرْبَالِهِ فَلَمْ تَشْعُوا، أَشْهُ وذَكَعُيَّابٍ، وَ عَبِيدُ كَأَرْبَالِهِ فَلَمْ تَشْعُوا، وَ مَعْلَى عِبْدُ كَأَرْبَالِهُ فَلَمْ تَشْعُوا، أَشْهُ وذَكَعُيَّابٍ، وَ عَبِيدُ كَأَرْبَالِهِ فَلَمْ تَشْعُوا، أَشْهُ وذَكَعُيَّابٍ، وَ عَبِيدُ كَأَرْبَالِهِ فَلَمْ تَشْعُوا، أَشْهُ وذَكَعُيَّابٍ، وَ عَبِيدُ كَأَرْبَالِهِ فَلَمْ تَشْعُلُوا، أَشْهُ وذَكَعُيَّابٍ، وَ عَبِيدُ كَأَرْبَالِهِ فَلَمْ عَلَى الْعِرِيمُ وَلَيْ عَنْ مَواعِلُومُ وَالْمَالِهُ وَلَا عَنْ مَنْ مَواعِلُومُ وَاللَّهُ وَمُنَالِكُونَ عَنْ مَواعِلُومُ وَالْمَالِهُ وَالْمُعُولُ الْمُعْرِقُ اللّهُ مَا الْعَقَوْدُ اللّهُ عَلَى الْعَرْفَةُ وَلَى حَتَى الْمُعْلِى الْمُعْرِقِينَ أَلِي عَلَى الْعِيلُومُ الْمُعْرِقُونُ عَنْ مَواعِلُومُ اللّهُ مَا الْمُعْرِقُ اللّهُ مَا الْمُعْلِى الْمُسَالِقُولُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُعْتَى الْمُولُ الْمُ مَنْ الْمُ الْمُؤْلُومُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْولُ الْمُعْرِقُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعْرِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُومُ الْمُعُولُ الْمُعْرُقُ الْمُعُولُ الْمُعُلِي الْمُعُولُ الْمُعُلِي ا

أَيُّهَا الْبِقَوْمُ الشَّاهِدَةُ أَلِدَانَهُم، الْغَانِيَةُ عَنْهُمْ عُقُوهُمْ، الْخُتَلِقَةُ أَهْ وَاوُهُمْ الْخُتِلَةُ عَنْهُمْ عُقُوهُمْ، الْخُتَلِقَةُ أَهْ وَاوُهُمْ الْخُتَلَىٰ بِحِسمْ أَسْرَاوُهُم صَاحِبُ أَهُمْ لِي اللهِ وَ أَنْتُمْ تَعْصُونَهُ، وَصَاحِبُ أَهُمْ الشَّبَامِ يَسعُمِي الله وَ هُسمْ بُسطِيعُونَهُ لَودِدْتُ وَاللهِ أَنَّ مُسعَاوِيَةَ صَارَفَنِي بِكُ صَرْفَ الدَّيْنَارِ بِالدِّرْهَمِ، فَأَخَذَ مِنِي عَشَرَةً مِنْكُمْ وَأَعْطَانِي رَجُلاً مِنْهُمْ } صَرْفَ الدِّينَارِ بِالدِّرْهَمِ، فَأَخذَ مِنْ عَشَرَةً مِنْكُمْ بِسَكَلَاثُ وَافْسَنَتَهُنِ صُمَّ ذَوُو أَسَسَا فَ مَسنَدَ السَّيْنَ مِستَكُمْ بِسَكَلَاثُ وَافْسَتَنَى صُمَّ ذَوُو أَسْسَا أَهُ سَلَ الْكُسوفَةِ، مُسنِيتُ مِسنَكُمْ بِسَكَلَاثُ وَافْسَتَنَانِ وَمُ مَلْ ذَوُو أَسَسَا فَهُ مِسَا أَهُ سَلَ الْكُسوفَةِ، مُسنِيتُ مِسنَكُمْ بِسَكَلَاثُ وَافْسَتَانَ وَمِثْ ذَوُو أَسْسَافًا فَوْ وَكُسلَانُ وَمُعَلِينَ عَلَيْ وَافُو أَسْسَافًا فَي وَمُنْ اللَّهُ وَافَعُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ وَافُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَافَعُ اللَّهُ مِنْ وَافُولَ أَسْدِيكُمْ إِلَيْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَسَدَةً عِسنَدَ السَّهُ وَافُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن وَافُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

عَسَنْهَا رُعَسَاتُهَا! كُسلُّمَا جُسِعَتْ مِسنْ جَسانِدٍ تَعَزَّقَتْ مِنْ آخَرَ، وَاللَّهِ لَكَأَنَّى بِكُمّ

مصاد - گھات شجا - جو چیزطن میں گوگر پروجائے ساغ الریق - معاب دمن کا گذرگاہ غیاب - جمع غائب ایا دی سیا - مینی عرب کا مورد ہالی حس کے دس فرز ندیجھ - اور مہیشہ چھر کوایک طرف اور چار کوایک طرف رکھا کرتا تھا نیکن وقت پڑنے پرایک بھی کا ناآیا -

مصا درخطبه سُق کتب سیم بن تعیس الملال منله ، کا فی کلینی ۶ من<sup>۳۳</sup> ، عیون الاخیار ابن قتیبه ۶ من<sup>۳۳</sup> ، علیة الادلیاد ابونعیم امنشه ، ارشاد مفیر المجانس مفیدٌ مشن<sup>۱۱</sup> ، تذکرة الخواص م<sup>۳۳</sup> ، تاریخ دمثق ابن مساکر ، البیان والتبین جا ط<sup>وع</sup> و ملنه ، انتجاج المرش الامات والسیاسه ابن تتیبرام<sup>۳۳</sup> ، المستر شد طبری امامی م<sup>۳۳</sup> ، مشکوة الانوار طبرسی م<u>۵۴ ، احتجاج طبرسی م<sup>۳۳</sup> ، ا</u> ٩٤- أب ك خطبه كا أيك مقت

ريقد

هـؤلاءِ

11

الأمسم

یر نک

جَسهُرأ

فَرَّ قُونَ ۗ

اجم بن المحال الموائد المحال الموائد المحال المول اكم كامواز مركا كيا به به المحال المحال المول المح كامواز مركا كيا به به يسار المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال

کے فروا آدا بی تخاری وجرسے بین طرح کی شخصیات اور دوطرح کی کیفیات سے دوچار ہوں۔ تم کان رکھنے والے بہرے۔ ران رکھنے والے گوشنگے اور آنکھ رکھنے والے اندھے ہو۔ تھاری حالت بہرے کہ زمیدان جنگ کے سیے جواں مرد ہواور ر ایک تول میں قابل اعتماد ساتھی۔ تھارے ہاتھ خاک میں مل جائیں۔ تم ان اونٹوں بھیے ہوجن کے جوانے والے کم ہوجائیں کہب ایک طون سے جمع کے جائیں قد دوسری طرف سے منتشر ہوجائیں۔خواکی قسم۔ میں اپنے خیال کے مطابق تھیں ایسا دیجورہا موں کہ

ا خواگراه به کرقائد کی تام قائدانده ایسی بیکاد موکرده جاتی بین جب قوم اطاعت کے داست سنحرت بوجاتی ہے ۔ ارکت بی اگر جالت کی بنا پر موتا ہے قاس کی اصلاح کا اسکان دستہ لیکن مالی غیرت اور دشوت کا با ذار گرم ہوجائے اور دولت دین کی قیمت بنے لگے اور اسلام میں اور مالی قائد کا فرض قیادت انجام دینا تقریبًا نامکن موکر دہ جاتا ہے اور اسے میں دخام حالا کی فریاد ہی کرنا پر طبق ہے تاکہ قوم درجمت تام کر درے اور مالک کی بارگاہ میں اپنا عذر بیش کر درے ۔ نِسِيّا إِخَسَالُكُمْ: أَنْ لَسَوْ حَمِسَ الْسَوَغَىٰ، وَ حَمِسِيَ الظَّرَابُ، قَسَدُ انْسَفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَسَسَالِبِ انْسَسِفِرَاجَ الْمُسَرِأَةِ عَسَنْ قُسَبُلِهَا. وَ إِنِّ لَسَعَلَىٰ بَسَيِّنَةِ مِسَنْ رَبِّ وَ مِسَنْهَاجٍ مِسَنْ نَسِيِيِّ، وَ إِنِّ لَسَعَلَىٰ الطَّسِرِيقِ الْسَوَاضِعِ الْفُطُهُ لَقَطْأً

### اصحاب رسول الله

انسطُرُوا أَهْسِلَ بَسِيْتِ نَسِيْكُمُ فَسَالْزَمُوا سَمْسَهُمْ، وَانَّسِعُوا أَنْسَرَهُمْ، فَسَلَنْ يُسِيْدُوكُمْ فِي رَدُى، فَسِإِنْ لَسَبَدُوا فَسَالْبُدُوا وَالْبَدُوا فَسَالْبُدُوا وَلَا تَسْبِعُوهُمْ فَسَضِلُوا، وَتَستَأَخَّرُوا عَسَنْهُمْ فَسَيْلِكُوا. وَتَستَأَخَّرُوا عَسَنْهُمْ فَسَيْلِكُوا. وَتَستَأَخَّرُوا عَسَنْهُمْ فَسَيْلِكُوا. وَتَستَأَخَّرُوا عَسَنْهُمْ فَسَيْلِكُوا. وَتَستَأَخَّرُوا عَسَنْهُمْ فَستَهْلِكُوا. وَتَستَأَخَّرُوا عَسَنْهُمْ فَستَهْلِكُوا. وَتَستَأَخَّرُوا عَسَنْهُمْ فَستَهُمُ مِنْ فَيُعَلِّكُوا. وَتَستَأَخَّرُوا عَسَنْهُمْ فَستَهُمُ فَسَيْهُمْ وَسَلَى اللهُ عَسَلَيْهِ وَالِسِهِ، فَسَا أَرَى أَصَدا يُسْبِهُمْ مَستَى مِنْ وَكُو مِنْ فَيْلُولُ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ وَكُو مَستَى مِنْ وَكُو مَسادُوا مُسجُودِهِمْ اللهُ وَسَنْ طُسولِ سُجُودِهِمْ اللهُ وَكُورَاللهُ مَستَى مَسْ فَلُولِ سُجُودِهِمْ اللهُ وَكُورَاللهُ مَستَا عَسِنْ طُسولِ سُجُودِهِمْ اللهُ وَكُورَاللهُ مَستَولُ مَستَى مَنْ الْعَقَامِ، وَرَجَاءً لِلتَوالِ سُجُودِهِمْ الشَسجَرُ يَوْمَ الرَّعِ السَعْرَى مِن طُسولِ سُجُودِهِمْ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللّهُمْ مَستَى مَن الْعِقَامِ، وَرَجَاءً لِلتَوالِ!

#### 44

#### و من کام له ﴿ڰ﴾

يشير فيه الى ظلم بني أمية

وَاللهِ لا يَسزَالُسونَ حَستًى لا يَسدْعُواللهِ مُحَرَّماً إِلَّا اسْتَحَلُّوهُ وَلا عَفْداً إِلَّا حَلُوهُ وَ وَحَستًى يَسبَقُ بَسبْتُ مَسدَرٍ وَلا وَبَسرٍ إِلَّا دَخَسلَهُ ظُلْمُهُمْ وَ نَسبَا بِسهِ سُسوهُ رَغْسِهِمْ (رعسيتهم)، وَحَستًى يَسفُومَ الْسبَاكِسيَانِ يَسبُكِيَانِ: بَساكٍ يَسبُكِي لِسدِينِهِ، وَبَساكٍ يَسبُكِي لِسدِينِهِ، وَبَساكٍ يَسبُكِي (يشكسى) لِسدُنْيَاهُ وَحَستًى تَكُسونَ نُسطرَةُ أَحَدِكُمْ مِسنْ أَحَدِهِمْ كَسنَعُمْ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

إخال . خيال كرتابور تميں اوغی ۔ جنگ بھڑے اٹھے الفراج المرأة بيكام ولادت اور خطرات کے دقت میر اے لقط - زمين سيح ي كرا في لين لبد- تفركيا شعثا ۔ حس کے بال پرسٹان ہوں غبر ۔ جس کے سررپغبار ہو مرا وحد-ایک کے بعدایک علی انجائنا وك جع ومر سكفنا مادا - اضطراب كاشكار بوسك استحلال محتم - حرام كوطل بالينا بیرت المالا - اینٹ پھرکے مکان بيوت الوبر ـ خيے نبأبه - جور ركر دورجلاجانا اس مقام پراام علیدانسلام نے اصحاب اورا بلبيت دد نول كانذكره فرایاب سین اصحاب کے تذکرہیں ان كے حسن على اور خوبي كردار كا ذكر كياب ادرا ببيت ك ذكره يس النيس إدى اور رسناك ثكل يس مِیں کیا ہے گویا المبیث کا کا امت كرم ايت ديناب اوراصحاب كاكام اس راه برایت پرطین سے تاکر قابل ثنا وصفت قرار إجائين-!

مصادرخطبه بمشه الامامة والسيامية ابن تمتيه اصلط « حمرة الخواص سبط ابن الجوزى حشك ، ارشادمفيدٌ مشط ابحارالافامجلس باب الفتو

ری تیز ہوگئ اورمیدان کارذادگرم ہوگیا ترتم فرز درا اوطالب سے اس بے شری کے ساتھ الگ ہوجا دُسے جس طرح کوئی رقی برم نہ موجا تی ہے ۔ لیکن بہرحال ہیں اپنے پرور دگاد کی طوف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور بغیرج کے راستہ پرجل دہاہوں۔ عاد استہ بالکل روشن ہے جسے ہیں باطل کے اندھیروں ہیں بھی ڈھوندٹھ لیتا ہوں ۔

۹۸- آپ کاارمشا دگرامی

رجس بین امید کے مظالم کی طون اشادہ کیا گیاہے)
خواکی قسم پریوں ہی ظلم کرتے دہیں گے بہاں تک کہ کوئی توام مذیحے گا جے حلال ربنالیں اور کوئی عہد دہیاں مذیح گا جے حلال ربنالیں اور کوئی عہد دہیاں مذیح گا جے حلال ربنالیں اور کوئی عہد دہیاں مذیح گا تھے حلال ربنالیں اور کوئی کہ کا تھیں ترک حلن کے اور ان کا برترین برتا وُاخیں ترک حلی گا کہ وہ مذاکر دوسے اور دینرا در اپنی دنیا کے لئے روسے اور دینرا در اپنی کی تباہی پرا آنسو بہلئے ۔ اور تم میں ایک کا دوسرے سے مدوطلب کرنا اسی طرح ہوجی طرح کرفلام آ قاسے مروطلب کرنا اسی طرح ہوجی طرح کرفلام آ قاسے مروطلب کرنا اسی خواجہ کے قدام میں سبسے زیادہ تھیں جا فیصلت و موجو خواجہ کے توجی میں سبسے ذیادہ تھیں جا فیصلت و موجو خواجہ کے توجہ خواجہ کے توجہ خواجہ کے توجہ خواجہ کے توجہ کے اور تم میں سبسے ذیادہ اسی تو کہ توجہ کے اور تم میں میں میں جاتھ کے توجہ کے توجہ کے توجہ کے توجہ کے توجہ کے توجہ کے توجہ کرد کرانجام کا دبیر حال صاحبان تقوی گئے گئے ہے ۔ با

نی دنیلے بنظلم کے مقابلہ میں صاحبان ایمان دکردا دے لئے ہی بشارت کا نی ہے کہ انجام کا دھا جان تقویٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس دنیا کی انتہا خیادا ور تباہ کاری پر ہونے والی نہیں ہے بلکہ اسے ایک مزایک دن بہر حال عدل وانصاف سے معور م ونا ہے۔ اُس دن برظالم کواس کے ظاہرات کے مسلم کی اس کے وصلے ہے۔ کا اعازہ ہوجلئے کا اور ہر مطلوم کو اس کے حبر کا بچل مل جائے گا۔ مالک کا کنات کی پر بشارت مز ہوتی توصاحبان ایمان کے وصلے ہیں۔ پر دو میں ہر ظلم سے کم اسے کا وصلہ رکھے دہے ہیں۔ 41

# و من خطبة له (想) في الترميد من الدنيا

غَشَمَدُهُ عَلَىٰ مَا كَانَ، وَ نَسْتَعِينُهُ مِنْ أَسْرِنَا عَلَىٰ مَا يَكُونُ، وَ نَسْأَلُهُ ٱلْمُعَاقَاةَ فِ الْأَبْدَانِ.

عِسَادَاللهِ أُوْصِيكُمْ بِسَالِ فَضِ فِلْدِهِ الدُّنْسَةَ التَّارِكَةِ لَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَحْبُوا تَرْكَهَا، وَالْسَبْلِيَةِ لِأَجْسَامِكُمْ (اجسادكم) وَ إِنْ كُسْنَتُمْ تُحِسبُونَ تَجْسدِيدَهَا، فَاإِنَّا مَنَلُكُمْ وَ مَسْتَلُهَا كَسَنْ مِسْلَكُوا سَسِيلاً فَكَانَّهُمْ فَدْ قَطَعُوهُ وَأَشُوا عَلَماً فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَسلَغُوهُ و كَسم عَسمَى الْخُسرِي إِلَىٰ الْسَعَايَةِ أَنْ يَجْسرِي إِلَىٰ عَسمَى يَسبُلُغَهَا! وَ مُسا عَسسَىٰ أَنْ يَكُسونَ بَعَاهُ مَنْ لَهُ يَوْمُلَا يَعْدُوهُ، وَطَالِبٌ حَيثِيثُ مِنَ ٱلْمُوْت يَمْسدُوهُ وَ مُسزَعِجٌ فِي الدُّنْسِيَا حَسيَّىٰ يُسفَارِقَهَا رَغْسماً! فَلَا تَسْنَافَسُوا في عِرَّ الدُّنْسِيَا وَ فَسَخْرِهَا، وَلا تَسَعْجَبُوا بِسِزِيْتَتِهَا وَ نَسِيبِهَا، وَلَا تَجْسَزَعُوا مِنْ ضَرَّالِهَا وَبُنوْسِهَا، فَسَاإِنَّ عِسَرُّهَا وَ فَسَخْرَهَا إِلَى أَنْسَقِطَاع، وَ إِنَّ زِيسَنَتَهَا وَ نَسِعِيمَهَا إِلَى زَوَالِ، وَ ضَرًّا مَهَا وَ بُسوسَهَا إِلَى نَسفَادِ (نسفاذ). وَكُسلُّ مُسدَّةٍ فِسبِهَا إِلَى انْسبَهَاءٍ. وَكُسلُّ حَسيٌّ فِسيهَا إِلَى فَسنَاءٍ. أَوَ لَسيْسَ لَكُمهُ فِي آتَارِ الْأَوِّلِينَ مُسرَّدَجَرُ، وَ فِي آبَسانِكُمُ الْسَاضِينَ تَسبِعِرَةٌ وَمُسعَتَرَدُ إِنْ كُسنتُمْ تَسعَقِلُونَا أَوْلَمْ تَسرَوْا إِلَىٰ الْسَاضِينَ مِسنْكُمْ لَا يَسرْجِعُونَ، وَ إِلَى الْحَسلَفِ الْسِبَاقِينَ لَا يَسبَقُونَا أَوَلَسْتُمْ تَسرَوْنَ أَحْسِلَ الدُّنْسِيَا يُسطيِحُونَ وَ يُشسونَ عَسلَىٰ أَحْسوَالِ شَستَّى: فَسَيَّتُ يُسبَكَىٰ، وَ آخَسرُ يُسعَزَّىٰ، وَ صَرِيسعُ مُبتَلِّى، وَ عَمائِدُ يَعُودُ، وَ آخَرُ بَنَفْسِهِ يَجُودُ، وَ طَسالِبُ لِسلدُنْيَا وَالْسُوتُ يَسطُلُبُهُ، وَغَسافِلٌ وَلَسِيْسَ بِمَسفَقُولِ عَسنَهُ، وَعَسلَى أَثَرِ الْمَاضِي (المَاضِين) مَا يَسْضِي الْبَاقِ!

أَلَا فَاذَكُسرُوا هَاذِمَ اللَّذَاتِ، وَمُنتَقَّصَ الشَّهَوَاتِ، وَقَاطِعَ الأَمْنِيَاتِ، عَلَى أَدَاءِ عِندَ الْمُستَعِينُوا اللهُ عَلَى أَدَاءِ وَالْمُستَعِينُوا اللهُ عَلَى أَدَاءِ وَالْمِستَعِينُوا اللهُ عَلَى أَدَاءِ وَالْجِبِ حَدَّةِ، وَ آستَعِينُوا اللهُ عَلَى أَدَاءِ وَالْجِبِ حَدَّةِ، وَ آسَةَ يُعْمَىٰ مِنْ أَعْدَادِ نِنعَيهِ وَإِحْسَانِهِ.

مغر-مسافروں کی جامت اموا - تعسدگیا المچری الی فایتر- ایک خاص متصد یکدوه - مِنگاکر کے جائے والا نفاد - نبا مزوجر- رک جان نبفسہ سیج د - جان قربان کردینا

مسادره -ادتکاب حشیث - تیزرنتار صریع - بلاک إدم - قاظع کےان کل ت کا یہ تقص میک نیا اسٹال سے اسکام

مصا درخلبه ملك مان الاخبار صدّة ق مسمل من لا يحضروا لغقير صدّة ق اصنع م مستاء اللي طوئ منه ، مسكلة الافهار طبرى، مكنا

۹ ارآب کے خطبہ کا ایک حت، (جن مِن دنیاسے کنارہ کشی کی دعوت دی گئے ہے)

خدا کا حربے آس پرج بوچکا اود اس کی ا مراد کا تقامت نبیدان حالات پرجو راسے اُنے والے ہیں۔ ہم اس سے دین کی گاتا ان خدا اسی طرح کرتے ہیں جس طرح برق کی محت وعافیت کی دعا کرنے ہیں۔

الفنداجانتاب كذندكى كى اس سے مين ترتعيني موسكت كانسان زندگى كې دوگرام بناتا بى دەجاتا ب ادرى ساخ اكر كولى بوجاتى ب ايسامىلى بوتلى كى كوشىد نەم بحرف كااداده بى كيا تقاكرمزل قدى مى الكى اورماد سے قطے دھرے دە كۇر كابرى كەس زندگى كى كاستىقت ب كى مى مادمين ب اوروه بى نىيا دە طويل بنيى ب اوربرمال مى بورى بوجاندوالى ب چاپ انسان موج برياغانل داد د چاپ اس بندكى يانا بند . 1.

#### و من خطبة له ريخ

#### في رسول الله و أهل بيته

أَلَا إِنَّ مَسْئَلَ آلِ مُمَنَّدٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ: إِذَا خَوَىٰ نَجْسَمُ طَلَعَ نَجْمَ فَكَأَنَّكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ اللهِ فِيكُمُ الصَّنَاتِعُ، وَ أَرَاكُمْ (اتاكم) مَسَا كُسِنْتُمْ تَأْمُلُونَ

1-1

#### و من خطبة له ﴿ اللهِ ﴾

# و هي أحدى الخطب المشتملة على الملاحم

آلحَسندُ لِللهِ آلاَوَّلِ مَبْلَ كُلِّ أَوَّلٍ، وَآلاَخِرِ بَعْدَ كُلِّ آخِرٍ، وَ بَأَوَّلِيَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا أَوَّلَ لَك، وَ بِآخِسرِيَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا آخِسرَ لَسه، وَ أَشْهَسدُ أَنْ لَا اِلْهَ إِلَّا اللهُ شَهَادَةً يُسوَافِسنُ فِسِهَا السَّرُ الإِعْلَانَ، وَ الْعَلْبُ اللَّسَانَ صادع - باطل کی دیواردل کو وفیت والا

مرق - ديدے کل گي زمېن - ہلاک ہوگي مکسون سانة جي مدارون ني

مكيت - بات يس جدى نكرنے والا بطى القيام - سمچه و جركر اقدام كونے

یضم نشرکم - شفرقات کودی کردسے گا مقبل کسی امرک طرف درخ کرنے والا مگریر - دبلا ہزا کام ہوجانے والا

قائتاه - دوزن سپر خوی - غائب بوکیا صنائع نیمتیں

کی ہم شکر خداجی کرتے ہیں ادر اس مدیجی مانگتے ہیں لیکن ہاری کر دوری یہ ہے کہ ہا را شکر صرت نعتوں پر ہم تلب اس کے ملاوہ شکر کا حذر بہیا ہی ننسی ہوتا ہے ادہ ہی طرح ہاری ہنگا کا تعلق مال، دولت ، شہرت ،

عزت عاه ومنصب اورحكومت واقترارس موتاب كين مولائ كائنات فيان دونوں الوركے ك ايك الگ نظام چش كياب شكرضوا

کرد نوسرمال مین صرف نعتوں میں سنیں اور مد د ما گو تو اس کے حقوق کو

ادا کرنے کے لئے۔ صرت دولت کی فراوانی کے لئے شیں۔!

معادر خطبه ستا شرح نيج البلاغ ابن الى الحديد و صافح

مصادرخطبه <u>مازا</u> تا ریخطبری ۹ ح<u>دس</u>، نبایت این انشرباب باد، المالی صدّوق ، غر*دا ککم آم*ری ص<mark>سّساس ، میدن انجوا مرکزاچکی صسّسی ، محاسن پیتی صلس</mark> جدوّه انجوان جافظ ۲ صن<sup>ق</sup>

١٠٠ - أب كے خطبہ كا اكر حقر (دمول اکرم اوراک کے البیت کے باسے میں) شكرب اس خداكا جواب نفل دكرم كادامن بجيلائم وس ب ادراب جود دعطاكا باتع رطعات موك بد مراس کی حرکرتے ہیں اس کے تام معاملات میں اور اس کی مروط ستے ہیں نو داس کے حقوق کاخیال رکھنے کے لئے میم ثہادت ا نے بن کراس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اس کے بندہ اور رسول بن بخص اس نے اپنے امر کے اظہار اور اپنے ذکر کے يان كے لئے بھيجا توانفوں نے نہاہت الم تداري كے ساتھ اس كے بيغام كوبہونجا ديا ورداہ راست براس دنيا ہے گذر كے ا وربهادے درمیان ایک ایسا پر چم حق جو در کے کرجواس سے آئے بڑھ جلنے دہ رین سے بحل کیا اور جو بیچے رہ جائے وہ الك بوكيا اورجواس سے والست رہے وہ حق سے ساتھ رہا۔ اس كى طرف رہنمائى كرنے والا وہ ہے جو بات تھركركر المعاور قیام اطمینان سے کرتاہے لیکن قیام کے بعد پھرتیزی سے کام کرتاہے۔ دیکھوجب تم اس کے لئے ابی کر دنوں کوجھکا دوس کے ادر ومناس ك طرف اتناده كرف للوبيكة واستون أجائ كى اورات لا كرجلى جائ كى - بجرجب بك نعدا جاب كاتحسواى لمال من ربنا رضع كأيبانتك كروه استحص كوننظرهام برا اك جوتهين ايك مقام برجع كردسه اورتهار ب انشاركودور ور المراب المراب الم علاده كمى كاطمع مركر واورج جار باست اليس مراوجاد بوركتا بركوان وال كأبك قدم العراب أو دومراجادهم اور بجرايد حالات بيدار ومائس كدونون قدم جم مائس . دى والمحركي شال اسمان كے ساروں جسي سے كرجب ايك ساره غائب بوجا تاہے قد دور إنكل آتا ہے۔ قد كي الله كي معتن تم يرتهم جو كني بين اوراس في تمنين وه مب كيد دكعلا ديا ہے جس كي تم أس لكائے بيتھے تھے۔ ا ۱۰ - آپ کے خطبہ کا ایک مصبر رجوان طبول يرسع جن ين وادت ذار كا ذكركيا كياب مادى تعريف اس اللك ك بعرب جوبرايك سے بيلے ہے ادر اس ائو كے لئے ہے جوبرايك كے بعد ہے ـ اس كا إلى كانقاضاب كراس كاول مزمواوراس كى أخريت كانقاضاب كراس كاكونى أخرمز بوي وي گابى ديتا بون كراس كے علاده كونى

لی اس سے مراد فود صفرت کی ذات گرام ہے جے تن کا محد و مرکز بنایا گیلہے اور جسکی الے یں دیول اکرم کی دعاہے کہ مالک بن کو اُدھر اُدھر کھڑتے جوھر ودھر علی مُر دہے ہوں (میمح تریزی) اور بسر کے نقرات میں اک مخرکے دیگرافزاد کی طرف اشار ہے جن می منتقبل قریب میں امام محداً م اورا ایا مجدر ما دی تکا دور تھا جن کی طرف اہل دنیانے رجوع کی اوران کی بیاس عظمت کا بھی احداس کیا۔ اور منتقبل بعید میں امام مہدگ کا دور ہے جن کے ہاتھوں امت کا انتشار دور ہوگا اور اسلام پلٹ کر ایف مرکز پر آجائے گا۔ ظلم وجود کا فاتر ہوگا اور عدل والفات

بانسيسادواس كابى مراباطن ظاہر كمطابق ادريرى زبان دلس كمل طوريم أبنك ب-

أَيّ النّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

1-7

# ه من خطبة له ﴿كُوْ﴾

تجري هذا الجرى

و فيها ذكر يوم القيامة و أحوال الناس المقبلة

#### يوم القيامة

وَ ذَلِكَ يَسَوْمُ يَجُسِبَعُ اللهُ فِسِيهِ آلْأَوْلِينَ وَآلَاخِسِرِينَ لِسِنِقَاسِ ٱلْمِسَابِ
وَجَسِزَاءِ آلْأَعْسَالِ، خُسِطُوعاً، قِسِاماً، قَسَدُ ٱلْجُسَمَةُمُ ٱلْسَعَرَقُ، وَرَجَسَفَتْ بِسِمُ
آلَارُضُ، فَأَحْسَنَهُمْ حَسَالاً مَسِنْ وَجَسْدَ لِسَقَدَمَيْهِ مَسَوْضِعاً، وَلِسَنَفْسِهِ مُستَّمَعاً

لا يج سنكر -آاده زكروب شقاق رميرى ما ننت لاستنوسكم . سرروان خربادب لاتتراموا - اي دوسري كافرت اشاروں سے دکھنا فلق الحبه . دا زكوشگا فتدس برأ النسميه - روح كوخلق ديا ضِلَيل - بِ مدَّكُراه نيى - جرداب كاداز فحص براياته - برجم نصب كردك كوفان يونه فغريه كمعل ديا فاغره -سنم شكيمه - كبام كا و إنه كلوح الايام يسخت روزگار كدوح الليال - راتوس ك زخم بنع - سيخة خوشه شقاشق - جع شقشقه- اوندك سندب ننكفه والالوعفره ه بوارق منيزو وشمشير قاصف ۔ تندآنی عاصف - تيزبوا التف القرون - ليذور كالكراوك يحصدالقائم - كعرى كميتى كاكان ينا يحطر المحصود يك كميت كاتباه بهباأ نقاش انحساب يمل جائخ پر ال الجهم العرق ببينه كامنة كراجانا

رجنت بهمالاض - زمين كالرزجانا

مصا در خطبه من الهامة والسبياسة احتف العقول ما الله ، فروع الكانى م من ، المجالس مفيدٌمه ، المال طوى امنوا

ایبااناس! خردادیری غالفت کی غلی نرکردادیری نافرانی کرے جران دسرگردان ربیجاد در دری بات سنتے وقع بیکویری کا خارے حکور کرداس پرورد کارکی تسم جسنے دانہ کوشکا فتری ہے اور نفوس کو ایجاد کیا ہے کمیں جو کو خردے رہا ہوں جسنے کی طون سے ہے جہاں مزیبو نجانے والا غلط کو تھا اور زشنے والا جاہل تھا اور کو یا کریں اس برترین گراہ کو بھی دیجے رہا ہوں جسنے شام میں للکاما اور کو فرکے اطراف میں اپنے جھنڈے کا ڈوٹ اور اس کے بعد جب اس کا دہانے کا اور اس کی گاروں نے اور اس کے بعد جب اس کا دہانے کی اور جسکول سے اس کو گئی اور زمین میں اس کی پا ایاں سخت تر ہوگئیں تو فت ابناء زمان کو اپنے دانتوں سے کھنے اور جسکول سے اور کو گئی اور وی میں ہوگئی تا در کو گئی اور وہ میں ہوگئی تا در کو گئی اور وہ تاریک مات اور کو لوگ سے مواد کی گئی تو میں ہوگئی گئی تو می کہنے ہی اور خار میں اور کھا ہے کہ اور کو کو اس کے ملادہ بھی کتنی ہی آئی میں اور کھا ہوگا کہ اور کو گئی اور وہ تاریک مات اور تلاط نے بی میں کو میں تاریک مات اور تلاط نے بی میں کو میں اور عنظ یہ براکے سے اور کو فرکو اس کے ملادہ بھی کتنی ہی آئی ہو اور کی ہوئے دا لی ہیں اور عنظ یہ در باد کو دیا جا سے علادہ بھی کتنی ہی آئی ہوئے دا لی ہیں اور کھی تباہ و رباد کو دیا جائے ہوئے دا لی ہیں اور کے ہوئے ماصل کو بھی تباہ و رباد کو دیا جائے گئے۔

۱۰۲- آپ کے خطبہ کا ایک حقہ (جس بی تیامت اوراس بی وگوں کے مالات کا ذکر کیا گیاہے)

وہ دن دہ ہوگاجب پروردگارا دلین واکوین کو دقیق ترین حماب اوراعال کی بوا کے لئے اس طرح جمع کرے گاکیسب مغنوع دخشوع کے عالم میں کھوشے ہوں گے۔پسیندا ن کے دہن تک پہونچا ہوگا اور زمین لرزرہی ہوگی۔بہترین حال اس کا پڑگا جوابیت قدم جمانے کی جگر حاصل کرلے گا اور جمعے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔

#### حال مقبلة على النامر

وسنها: فِتَنَّ كَتَعِطَعِ اللَّيْلِ ٱلْسَطْلِمِ، لَا تَتَوْمُ لَمَا قَائِمَةٌ، وَ لَا تُتَرَدُّ لَمَا رَائِمَةً،

تأثيسيكُمْ مَسزْمُومَةٌ مَسرْحُولَةً: يَحْسِنِرُهَا قَسَائِدُهَا وَ يَجْسَهَدُهَا رَاكِسَبُهَا، أَهْسَلُهَا قَوْمُ لَلْهُ مَسْدِيدٌ كَلَبُهُمْ، قَلِيلٌ سَلَبُهُمْ، يُجَاهِدُهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَوْمُ أَذِلَةٌ عِنْدَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ،

فِي ٱلْأَرْضِ جَسْهُولُونَ، وَ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ فَوَيْلٌ لَكِ يَمَا بَصْرَةٌ عِنْدَ ذَلِكَ، مِنْ فِي آلْأَرْضِ جَسْهُولُونَ، وَ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ فَوَيْلٌ لَكِ يَمَا بَصْرَةٌ عِنْدَ ذَلِكَ، مِنْ جَسَيْشٍ مِنْ فِيضَةً مِاللهِ إللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَعْرَهُ وَلَا حَسَّ، وَسَيُبَتَلَىٰ أَهْلُكِ بِالْمُوتِ ٱلْأَحْمَرِ، وَآلَجُسسِمِ عَالَا عَلَيْهِ إِللهُ عَلَى إِللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى إِلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# ا ۱۰۳ و من خطبة له دي في التنيا في التزهيد في الدنيا

آيُّهَا النَّاسُ، أَنْظُرُو إِلَى الدُّنْيَا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فِيهَا، الصَّادِفِينَ (معرضين) عَنْهَا؛ فَاللَّهِ عَسَاءٌ وَاللَّهِ عَسَاءٌ السَّارِفِينَ (معرضين) عَنْهَا؛ فَسَإِنَّهَا وَاللهِ عَسَاءٌ فَسَلِيلٍ تُسزِيلُ النَّساوِي السَّساكِسنَ، وَ تَسفَجعُ ٱلْسَرِّف ٱلْآمِسنَ؛ لَا يَسرُجعُ سَا حُسو آتٍ مِسنَهَا فَسيُنتَظَرَ لَا يَسرُجعُ سَا حُسو آتٍ مِسنَهَا فَسيُنتَظَرَ شُرُورُهَا مَسُوبٌ (مشرب) بِالْحُرُنِ، وَ جَلَدُ الرَّجَالِ فِيهَا إِلَى الضَّغفِ وَالْوَهْنِ، فَسَلَا يَسفَرَّنَكُمْ مَنْهَا.

رَجِسمَاللهُ آمْسرَأً تَسفَكَّرَ فَساعَتَبَرَ، وَآعْستَبَرَ فَأَبْسصَرَ (اقسصر)، فَكَأَنَّ مَسا هُ وَ كَسائِنٌ مِسنَ الدُّنْسيَا عَسنُ قَسلِيلٍ لَمْ يَكُسنُ وَكَأَنَّ مَسا هُسوَكَسائِنٌ مِسنَ آلاَّخِرَةِ عَسَا قَسلِيلٍ لَمْ يَسزَلْ، وَكُسلُّ مَسعُدُودٍ مُسنَقَضٍ، وَكُسلُّ مُستَوَقَّعٍ آتٍ، وَكُسلُّ آتٍ قسسسرِيبٌ ذان!.

#### صفة العالم

و مسنها: اَلْسَعَالِمُ مَسنْ عَسرَفَ قَسدْرَهُ، وَكَسَنَى بِسالْرَءِ جَسَهُلاَ أَلَّا يَسَعُرِفَ قَدْرَهُ. وَإِنَّ مِسسنْ أَبْسِغَضِ الرَّجَسِالِ إِلَىٰ اللهِ تَسِعَالَىٰ لَسَعَبُداً وَكَسَلَهُ اللهُ إِلَىٰ ضَفْدِهِ، جَسسائِراً عَسسنْ قَسِيصِّدِ السَّسِبِيلِ، سَسسائِراً بِسِغَيْرِ دَلِسيلٍ؛ إِنْ دُعِسيَ إِلَىٰ

تِعَلَع ـ جَع تِبطع ـ ظلمت . مكرم مزمومه مرحوله مقام إه رسامان سعتيار ميجدوا - طاقت سے زيادہ زوروالنا ککّب به مشدیدا ذبیت سكب مقتول كاسالان وباس تربيج يغبار حس -آواز جدع الاغبر- تحط صارفين - اعراض كرف والے نا وی سقیم متركت يحبسكوآ زادجوار دياجك مشوب مخلوط جُلَد سِنحَى - قوت ومین به کمزوری (ك) س نشكيت مرا د تحطا ورطاعون ميے مالات ميں جن عصروكودوجار بونا پڑاہے۔

موت بروباد باورجه عاخر قط سال جال بربعوك كونين سه آسان ك غباري غبار دكها كى ديتا سه اور برطوت دهوال بى دهوال نظراً تاسه -

مصا درخطبه سنا روضه کا فی ص<u>احاً</u> ، متحف العقول مست<u>سال</u> ، اصول کا فی ۲ م<u>ده ۲</u> ، عیون الاخبار این قتیبه ۳ مستام این الابرار زمیشری آن مطالب السئول؛ حسن ، دستورمعالم انتحکم تضاعی ص<u>س</u>ا ، کا پب الفتن نعیم بن ط دا گخزاعی (متوفی شریعی) بلاح این طائرس <sup>۱۱۱</sup> نناییت ابن اشیره میاسا ، طبیته الاولیاء ، صله ، تذکره ابن انجوزی ص<u>سا</u> ،

مترکی آ

المحقية ومزود الكتا كدوا (اسی خطب، کا ایک حقس،

ایسے فتنے جیسے ایم جری دات کے طرف جس کے رامنے رکھوڑے کھوٹے ہوسکیں گے اور زان کے پرچموں کو پاچا یا جاسکے گا۔ پے فتنے لگام وسامان کی پوری تیاری کے ساتھ اکٹیں گئے کہ ان کا قائم انھیں بٹکار ہا ہوگا اور ان کا سوار انھیں تھکار ' موگا۔ اس کی اہل ایک قئم جو گئجس کے مطلسخت ہوں کے لیکن لوٹ مار کم اور ان کا مقابلر داہ فعرا میں حرف وہ لوگ کریں گے جومتکرین کا نگاہ میں کمزورا وربیت ہوں گے۔ وہ اہل دنیا میں مجبول اور اہل آسمان میں معروف ہوں گے۔

اے بھرہ! ایسے دقت میں تیری حالت قابل دح ہوگی اس مذاب المئی کے نشکر کی بنا پرجس میں مذغبار ہوگا بہ نشور دغوغا اور منقریب تیرے باشندوں کو مرخ موت ا در سخت بھوک میں مبتلا کیا جائے گا۔

> ۱۰۳-آب کے خطبہ کا ایک حقبہ (زیر کے بارسے میں)

ایباالناس! دنیا کی طون اس طرح دیجو جیسے وہ اوک دیجھتے ہیں جو زہر رکھنے والے اور اس سے نظر پہلے والے والے ہوتے ہیں کو اختر میں ہوئے در الے اور اس سے نظر پہلے والے دو الی اس سے خوشما لوں کو دنجیرہ کرئے گی ۔ اس بی جو چرز مند پھر کرجا چکی وہ پلے کہ کہ آئی دالی بہتر سے اور جو آنے والی ہے اس کا خوشی درخ سے خلوط ہے اور اس میں مردوں کی مغیر طی صفحت ونا آوانی کی طون ماکل ہے ۔ خروا راس کی ول جمعل نے والی چرزی تھیں دھوکہ ہیں مزوال دیں کہ اس بی سے سے اس مالی چرزی تھیں دھوکہ ہیں مزوال دیں کہ اس بی سے سے اس جانے والی چرزی بہت کم ہیں ۔

خدارحمت نا ذل کرے اس شخص پرجس نے غور وفکر کیا توعرت حاصل کی اور عبرت حاصل کی توبعیرت پراکرلی کہ دنیا کی ہر موجو دشے عقریب الیں ہوجائے گہجیے تھی ہی ہمیں اور آخرت کی چیزیں اس طرح ہوجا ہیں گی جیسے ابھی موجو دہیں۔ ہرگئن س اکنے والل کہتے واللہے اور ہرر وشنے جس کی ایر ہو وہ عقریب اُسنے والیہے اور جو اُسنے وہ کا یاکر قریب اور بالکل قریب ہے۔

(صفت عَالِم) عالم ده ہے جوابی قدر خود بہلے اور انبان کی جالت کے لئے اتنائی کا فی ہے کہ وہ ابی قدر کور بہانے۔ الٹرکی تکاہ یں برترین بندہ وہ ہے جے اس نے اس کے جوالہ کردیا ہو کہ وہ پیدھے داستے سے ہٹ گیا ہے اور بغیرر ہنا کے چل ہے۔

کے مقیقت امرے ہے کانسان اپن قدرت اوقات کو پہان لیتاہے قداس کا کردار تود بخود شرح جاتلہے اور اس حقیقت سے فافل ہوجاتا ہے توکسی قدر ومزلت سے خفات دربارداری نوشا مدس بہا حفر فروش پر آبا وہ کردی ہے کہ علم کو مال وجاہ کے عوض بیچے نکتاہے اور کیمی اوقات سے اوجاء الکت بخاوت پر آبادہ کردی ہے کہ عوام الناس پر حکومت کرتے کرتے مالک کی اطاعت کا جذر بھی ختم ہوجاتاہے اور احکام المبیر کھی اپن فوام تا مکدار سے پر جلانا چاہتاہے ہو جہالت کا بد ترین مظاہرہ ہے اور اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ب له حَــوْثِ الدُّنْسِيَا عَــوِلَ، وَإِنْ دُعِسِيَ إِلَىٰ حَــوْثِ ٱلْآخَـرِةِ كَـِـلَا كَأَنَّ مَـاعَــولَ لَـهُ وَاجِبٌ عَـلَيْهِ؛ وَكَأَنَّ مَـا وَنَى فِـيهِ سَـاقِطُ عَـنَهُا

أخر الرمار

و مسنها: وَ ذَلِك زَمَسانٌ لاَ بَسَنْجُوْ فِسِيهِ إِلاَّكُسلُّ مُسؤْمِنٍ نُسوَمَةٍ، «إِنْ شَهِسدَ لَمْ يُسعْرَف، وَإِنْ غَسابَ لَمْ يُسفَتَقَدُ، أُولْسِئِكَ مَسَابِيحُ ٱلْمُسدَىٰ،» وَ أَعْسلامُ الشُرَىٰ، لَسيْسُوا بِسالَسايِيعِ وَ لَا ٱلْسَذَايسيعِ ٱلْسَبَدُرِ، أُولْسِئِكَ يَسفَتَعُ اللهُ لَمُسم أَبْسوَابَ رَحْمَستِهِ، وَ يَكُنِسفُ عَسنُهُمْ ضَوَّاة نِسفَتَتِهِ.

أَيُّهَ النَّاسُ، سَيَانِيَ عَلَيْكُمْ زَمَانَ يُكُفَأُ فِيهِ ٱلْإِسْلَامُ، كَا يُكُفأُ آلاَتَاءُ عِسَا فِيهِ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَعَاذَكُمْ مِسْنُ أَنْ يَجُورَ عَلَيْكُمْ، وَلَمْ يُسِيذْكُمْ مِسِنْ أَنْ يَسِبْتَلِيكُمْ، وَقَدْ قَسَالَ جَسلٌ مِسِنْ قَسَائِلٍ: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيُسِاتٍ وَإِنْ كُسِنًا لَسَسِبَتَلِينَ».

قال السيد الشريف الرضي: أما قوله فوالله في و مو الذي يسيح بسين الناس بالفساد و الذكر القليل الشر، والمساييح: جمع مسياح، و هو الذي يسيح بسين الناس بالفساد و النمائم، و المذاييع: جمع مذّياع، و هوالذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها، و نوّه بها، و البذّر جمع بذور و هو الذي يكثر سفهه و يلغو منطقه.

#### 1.8

و من خطبة أم ﴿كُوا

أَسًّا بَعْدُ، قَإِنَّ اللهُ شَبْحَانَهُ بَعَنَ مُعَداً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِ آلِهِ، وَلَيْسَ أَحَدُ مِسْ آلْمَرْ بِيسَمُ آلَهُ عَلَيْهِ وِ آلِهِ، وَلَيْسَ أَحَدُ مِسْ آلْمَرْ بِيسَمُ الْمَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ مَنْ عَسَاءٌ، يَسُسوهُهُمْ إِلَى مَسْجَاتِهِم، وَيُستاورُ بِيسمُ الشَّاعَةُ أَنْ تَعْزُلَ بِيسَمُ يَعْسِرُ الْمَسِيرُ، وَيَستِفُ آلْكَسِيرُ، فَيَعِيمُ عَلَيْهِ حَتَى يُعْلَيْهُ غَايَتُهُ، إِلَّا هَالِكا لاَ خَيْرَ فِيسِيهِ، حَسَى أَرَاهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِ حَتَى يُعْلِم فَعَالَتُهُم، فَالْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم، فَاللهُ اللهُ اللهُ لَقَدُ كُنْتُ مِنْ سَاقَيْهَا حَتَى تَوَلَّنْ يَعَذَالِهِمَا، وَلاَ خَنْتُ، وَلاَ وَخَنْتُ، وَآكُمُ اللهِ

حرث - ہردارآ درعل ول فیہ یمستی ک نومہ بست سونے دالا مری - مات کاسفر مسایح - جع مسیاح نساد میں فیالا مدائیع - جع مسیاح نساد میں فیالا مذائیع - جع نم یاع - برائیاں پیلے دالا دالا بندر - جع بردر - احمق اور بدکلام حسیر - تھا کا ندہ

حسیر به نکا مانده تحسیر به نوا بودا - کمز در استدارت رحام م به دولت کاکنایر

قناة - نيزو - بهتر حالات كاكناييج يس عام طورس دې افراد سبتلائكة پرې جن كى ساج بي شهرت اوپيئيت بوق به بنيس كوقصر كارس - فرنيچز سالان زندگل اوراسباب النش دنائش كى فكر بوق ب اوراخير كواس ماه يس فساد - فييست -پخورى - حمد - كارشكنى كى خورت محسوس بوق ب - ورد جائيا كې چگور كوار راكونياب اور سمول باس و سكان بري نندگ گذارليتاب -

سين بوتى ب اوريى ورخيقت نجات كابستري ماسته ب-

معادر خطبه الله ارشادمفيد مسكا، نصائص منك ، جي الاشال ميدان ، مكل

(ع) کے دنیا کے کارد بارکی دعوت دی جلئے توعمل پر آبادہ ہوجا تاہے ا در اکثرت کے کام کی دعوت دی جائے توسسست ہوجا تاہے۔ کو اکر چرکھے کیا ہے دہی واجب تھا ا درجس میں مسسمتی رتی ہے دہ اس سے ساقط ہے ۔

(اً فرزان) دہ ذمان ایسا ہوگاجی میں حرف دہی مومن بخات پاسکے گا ہوگی اکر مورہا ہوگا کہ مجمع میں آئے آڈ لوگ لیے پہچان میکیں اور خائب ہوجائے آڈ کو فُٹ کاش نرکرسے ۔ بہی لوگ ہمایت کے جراغ اور را آؤں کے مرافروں کے لئے نشان مزل ہوں گ زادھ اُدھ رنگاتے پھر ہیں گے اور نر لوگل سکے عیوب کی انتاعت کریں گے ۔ ان سکے لئے انشر دہمت کے دروا زے کھول دے گااور ان کے مغاب کی شختیوں کو دور کر دے گا -

وكر إعنقريب أيك ايسانها زاسف واللهعجس مي اسلام كوامى طرح الث ديا جلسك كاجس طرح وتن كواس ك سامان سميت

الف دما جاتاہ

الكرجل الترفيقين اس است بناه في ده م برظام كرده م برظام كرد كي بين اس است مفوظ نبين د كله به كريما داس المراد اس الكرجل جلا المراد المربي المراد المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي الم

### م، ١٠ آب کے خطبہ کا ایک حصہ

المابعد! الشرف مفرت محدکو اس دور می بھیجا ہے جب عرب میں مذکوئی کتاب پڑھنا جا نتا تھا اور زبوت اور وی کا دعیا کرنے والا تھا۔ آپ نے اطاعت گذا دوں سے مہاد سے جہاد کیا کو انھیں مزل نجات کی طوف لے جانا چاہتے تھے اور قیامت کے آلے سے پہلے ہوایت دسے دینا چاہتے تھے ۔ جب کوئی تعکا مائدہ وکک جاتا تھا اور کوئی دوا ہوا تھہ جاتا تھا آداس کے مرد کھوٹے ہوجلتے سے کواس منزل تک بہونچا دیں گر ہے کوئی ایسالا نجرا ہوجس کے مقدر میں بلاکت ہو ۔ بیا نتک کر آپ نے لوگ لاک ہوجات تھا اور ان سے میڑھے ہوگئے ۔ لوگ ل کومرکز نجات سے اکسٹ ناویا اور انھیں ان کی منزل تک بہونچا دیا ان کی چی چلئے گئی اور ان سے میڑھے میدھے ہوگئے ۔ اور خدا کی تعدیل میں ان سے میں جاتا تھا اور کر بہیا ہوگئے اور ان سے میڑھوں ہیں جکڑ دئے ۔ اور خدا کی تعدیل میں میں مرکز دئے بندھنوں ہیں جکڑ دئے ۔ اس در میان میں میں دکر دئی ہوا را کر دلی کا شرکار ہوا ۔ در میں نے خیانت کی اور زمشستی کا اظہار کیا ۔

لے یا ام علالسلام کی ذیرگی کم بہنرین نفشہ ہے اوراس کی دوشی میں دوسرے کردا روں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے جنس پردان تاریخ نے قربیجا ناہے لیکن میدان جا دان کی گرد قدم سے بھی محوم رہ گیا۔ گرانسوس کر جانی بہجائی شخصیتیں ابعنی موکشیں اور اجنبی شہر کے مشاہبرین گئے۔ ا

لمُ بُسستُمَرَنَّ الْسسبَاطِلَ حَسستَّى أُخْسسرِجَ آلْحُسسَّ بِسنْ خَساصِرَتَدِا قال السيد الشريف الرضي: و قد تقدم مختار هذه الخطبة، إلا إنني وجدتها فمي هذه الرواية على خلاف ما سبق من زيادة و نقصان. فأوجبت الحال إلباتها ثانية.

1.0

#### و من خطبة له ﴿ﷺ}

في بعض صفات الرسول الكريم و تهديد بني أمية و عظة الناس **الرحول المشريم ﴿ﷺ﴾** 

حَتَّى بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً، صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، شَهِيداً، وَ بَشِيرًاً، وَ نَـذِيراً، خَـيْرَ ٱلْبَرِيَّةِ طِــفَلاً. وَ أَنْجَسَبَهَا كَـفِلاً، وَ أَطْهَرَ ٱللَّـطَهَرِينَ شِينَةً، وَ أَجْـوَدَ ٱلْمُسْتَنْظَرِينَ دِيمَـةً.

#### بنو أمية

قَسَا آخسلَوْلَتْ لَكُسمُ الدُّنسيَا فِي لَسذَّتِهَا، وَ لَا تَكَسنُمُ مِسنُ رِضَاعٍ أَخسلَافِهَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا صَادَفْتُمُوهَا جَسَائِلاً خِسطَامُهَا، قبلِقاً وَضِينُهَا، قَدْ صَازَ حَرَامُهَا عِندَ أَفْسُوامٍ بِسَنْزِلَةِ السَّدْرِ الْسَعْضُودِ، وَ حَلَالهُا بَعِيداً غَيْرَ مَوْجُودٍ، وَ صَادَفْتُمُوهَا، وَاللهِ، ضِلاً عَدُودًا إِلَى أَجَلِ مَعْدُودٍ. فَالأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةً، وَأَيْدِيكُمْ فِيهَا مَبْسُوطَةً، وَاللهِ مَعْدُودٍ. فَالأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةً، وَأَيْدِيكُمْ فِيهَا مَبْسُوطَةً، وَ أَيْدِي الْقَادَةِ عَنْكُمْ مَكْلُوفَةً، وَ سُيُوفَكُمْ عَلَيْهِمْ مُسَلَّطَةً، وَ سُيُوفُهُمْ عَنْكُمْ مَتْبُوضَةً أَلَا وَإِنَّ الشَّائِرَ فِي وَمَائِنَا كَالْمَاكِم فِي حَقَّ أَلَا وَإِنَّ الثَّالِيَ لِي وَمَائِنَا كَالْمَاكِم فِي حَقَّ أَلَا وَإِنَّ الشَّائِرَ فِي وَمَائِنَا كَالْمَاكِم فِي حَقَّ اللهَ وَلَا يَعُونُهُ مَنْ طَلَبَ، وَلَا يَغُونُهُ مَنْ هَرَبَ فَأَنْسِمُ بِاللهِ، يَابِي مَعْدُودٍ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### معظ الناب

أَيُّسَا النَّسَاسُ، آسْتَصْبِحُوا مِسنْ شُسِعْلَةِ مُسِصْبَاحٍ وَاعِسَظٍ مُستَّعِظٍ، وَآسْتَاحُوا مِسسنْ صَسَغْوِ عَسنِنٍ قَسدْ رُوِّقَتْ مِسنَ ٱلْكَدَرِ.

لابقرت بترشكانة كزا شیمه - اخلات وبمبر - بارش اخلات به جم فِلْف - ا وَمْنَى كُفِّن خِطام - بہار وضین به تنگ کر مخضود بيجكي كانتظ نكال ديه مائين شاغره - خابي امتاحاء بالألميني *ژوقت به صان کر*دیا*گیا* (كى يەاس بات كى ملامت ہے كە الشك نيك بندے نقررب بي اور مذ دولت بیزار ان کا دولت سے تاستراختلات اسك غلط تصرت ال خطرناک انجام کی بنا پر راہے ورنہ س حس كے قبضه من دولت حدى كا أباك اس نقرنس كاجاسك بادرس إخون مين توت روائشمس بماس مفلس وسكين منيس تصوري جاسك ب- تام اسخيارسے زيادہ سخى اور تام كريون س زياده كريم بوناغرت اور فقری بنا پرشیں مِرّامے مال كصيح تصرف ادرغريا سه داقعى ہدر دی کی بنا پرہی ہوتاہے۔

مصادرخطبه عطوا بحادالا فوام ملكي م مصلا ، ارشاد مفيد مندا ، تفسيرعل بن ابراميم اصلام مسترسد ملرى المامي مست

نداک تنم \_ بی باطل کاپیٹ چاک کر کے اس کے پہلے سے تک کو بہر حال بکا ل اوں گا۔ نداک تنم \_ بی رضی کے اس خطبہ کا ایک انتخاب پہلے نقل کیاجا چکاہے ۔ لیکن چونکہ اس روایت میں تدریے کی اور زیادتی پائی جاتی تنگی لہذا طالات کا تقاضا یہ تھاکر اسے دوبارہ اس شکل میں بھی درج کر دیا جائے ۔

١٠٥- آپ کے خطبہ کا ایک حصر

(جسين رمول اكرم كا دمان بن اميرى تهديدا در اوكون كي نفيت كا ندكره كياكيا بد)

(دُيُولُ اكُرُمٌ ) \_ بهانتك كر پروردگار نے حضرت محدِّ كوامت كے اعمال كا گواه ـ ثواب كى بشارت دينے والا عذاب سِوْط نے والا بناكر بھیج دیا۔ آپ بچھنے میں بہترین نملوقات ا درس دمیدہ ہونے پراشرین كا ننات تھے ۔ عادات كے اعتبار سے تام پاكنزہ افراد

من اده پاکیزه اور بادان دحمت کا عبارسے برسحاب دحمت سے زیارہ کر بم وجوا دیتھے۔

(بنی امیر) ۔ بد دنیا تھا دے لئے اس وقت اپن لؤتوں میت خوشگوا دستی ہے اور تم اس کے فوا کہ عاصل کرنے کے قابل بے ہوجب تم نے دیچہ لیا کہ اس کی مہار جول دہی ہے اور اس کا تنگ ڈھیلا ہو گیا ہے ۔ اس کا حام ایک قوم کے نزدیک بخرکائے والی بری کی جارے اس کا حال بہت وور بک ناپیر ہو گیا ہے اور خوائی تم تا ہی بھیلے ہوئے ما یہ کی طوح کے کو ذین ہر تو کئے ہے دالے سے خالی ہوگئی ہے اور تھا دیے ہیں اور ان کی تواری کے بی اور ان کی تواری نیام میں بیں لیکن یا در کھو کہ برخون کا ایک اتفام لینے والا اور ہما تا کہ موری پر لٹک رہی بین اور ان کی تواری نیام میں بیں لیکن یا در کھو کہ برخون کا ایک اتفام لینے والا اور ہما تھا ہے جو کو کا گور ہے جو کو کی خوار ہو تھا کہ اور تی میں میں سکتا ہے ۔ میں خدا کی تعمل کر ہے جو خرجی دور ہو ہے کہ کی معلوب عابر نہیں کر سکتا ہے اور جس سے کوئی فراد کر سنے والا بھا گہنیں سکتا ہے ۔ میں خدا کی تھر ہے جو خرجی دور ہو ہے کہ معلوب عابر نہیں کو افراد کر ہو تھر اور تھوں کو دیار میں دیکھو گئے ۔ اگاہ ہوجا دکر بہترین نظر وہ ہے جو خرجی دور ہو اور بہترین کان وہ بی جو فعر بی دور ہیں اور قبول کولیں ۔ اور بہترین کان وہ بی جو فعیت کو میں اور قبول کولیں ۔ اور بہترین کان وہ بی جو فعیت کو میں اور قبول کولیں ۔ اور بہترین کان وہ بی جو فعیت کو میں اور قبول کولیں ۔ اور بہترین کان وہ بی جو فعیت کو میں اور قبول کولیں ۔

، (موعظہ) لوگر! ایک باعمل نصیعت کرنے والے کے چراغ برایت سے روشی ماصل کولد اور ایک ایسے صادر جشر سے سراب بوجا و بوجراً دلودگ سے پاک و پاکیز مسے ۔

ئے اس جمری اس نکتری طون بھی اشارہ ہوسکتاہے کر خاصب فراد سنے جن اموال کو ہضم کریا ہے۔ وہ ایک دن ان کاشکم چاک کرکے اس بم سے نکال لیا جائے گا اور اس امری طرف بھی افرادہ ہوسکتاہے کرتی ابھی فنا نہیں ہوا ہے۔ لسے باطل نے وبا دیا ہے اور گویا کہ لینے شکر کے اس جھیا لیا ہے اور کو بھی اس میں کو سنار مام کرسے اور کا اور باطل کے ہردا ذکر سے نقاب کر دوں۔ طاقت پا ٹی جا تہ ہے کہ میں اس شکم کو چاک کرکے اس حق کو منظر عام پر سے اکوں اور باطل کے ہردا ذکر سے نقاب کر دوں۔ عِبَادَافِهِ، لا تَسرّكُوا إِلَى جَهَالَتِكُمْ، وَ لا تَسنُقَادُوا لِأَهْ وَالِكُمْ، فَإِنَّ الشَّاوِلَ عِبِهِ اللَّهِ فِي مِنْ مَوْضِع بِهِ مَا اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي عَلَى ظَهْرِو مِنْ مَوْضِع إِلَى مَسوفِح، لِسرَا فِي بُحْسوبُهُ بَسعْدَ رَأْي، يُسويهُ أَنْ يُسلَعِقَ مَسا لا يَسلَتَعِنُ، وَيُستَرَّ مَا لا يَسلَتَعِنُ مَا لا يَسلَتَعِنُ الإَينَكِي المَستَرَّ مَن لا يُشكِب (لا يَشكِب (لا يَبنكِي) مَستَرَّ فَي اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُستَرَم لَكُم إِلَى مَس لا يُشكِب (لا يَبنكِي الإَينَامِ مَسجَوَكُ مَ وَ لا يَستَقَارَ بُ ا فَاللهُ اللهُ اللهُ المُستَرَم لَكُم إِلَّهُ لَينَ عَلَى الإِيسامِ إلا مَس رَبِّ فِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### ۱۰۹ و من خطبة له (بير)

و فيها يبين فضل الاسلام و يذكر الرسول الكريم ثم يلوم اصحابه ديد السلام

المسئدُ لِسلّهِ السنّي مَرَعَ الإسلامَ فَسمَهُلَ مَرَائِعَهُ لِسنْ وَرَدُهُ وَأَعَسرُ أَلْ كَسانَهُ عَسلَى مَنْ غَالَبُهُ، فَسجَعَلَهُ أَمْسناً لِسنْ عَلِقَهُ، وَسِلماً لِسَنْ دَخَلَهُ (عقله)، وَ بُسرُهَاناً لِسنْ تَكَلَّم بِسهِ، و صَاهِداً لِمَنْ خَامَمَ عَنْهُ، و نُسوداً لِسنِ آسستَفناء بِسهِ، و فَهُما لِسنْ عَسَرَم، وَلِها لِمَن سَدَمُ، و آبَسةٌ لِسنْ تَسوسَمَ، و تَسبُعِرةً لِسنْ عَسرَم، و عِسبُرةً لِمَن السَّغظَ، و تُجَساةً لِسنْ صَدَّى، وَثِسقةً لِمَن تَسوكُ لَلَ، وَرَاحَةً لِمَن فَسؤض، وَجُسنَةً لِمَن صَسِمَ فَسَقُونَ المُستَافِيعِ، كَسِيمُ الْمُوتَىعِ وَمُستَرَقُ اللّهَ عَلَيْهِ السَّالِيعِ، كَسِيمُ الْمُستَادِ، رَفِيعُ الْمَالِيعِ، عَسِيمُ المُستَادِ، وَفِيعُ الْمَالِيعِ، عَسِيمُ الْمُستَادِ، وَفِيعُ الْمَالِيقِ، فَرِيسفُ الْمُستَادِ، وَفِيعُ الْمَالِيقِ، فَرِيسفُ الْمُستَادِ، وَفِيعُ الْمَالِيقِ، فَرِيسفُ الْمَالِيةِ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ المَسْتَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ الْمَالَمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ المُسْتَعَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ الْمُسْتَعَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ الْمُسْتَعَادِينَ السَّمَادِينَ الْمُسْتَعَادِينَ الْمُسْتَعَادِينَ الْمَادِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ الْمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ السَّمَادِينَ السَّمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمُ

شفاجرت إر - سيلاب زده ديوار کا تخرتا ہو اکنا رہ روی به پلاکت میشکی به شکایت کاا زاله کر دینا سهان پنمع سم ـ حتے تصويح - خنگ كر ، ينا مستثار - طلب ظهور (ثور) عَلِقَد - وابسة بوكي مجنبر - سپير الجيج النابيج - واضح ترين راسته ولائم - جمع وبيجه وراسته مشرب - بندی جوادّ - جع جاده - راسته كريم المضار ومقابدين آسك بخل جاشہ حكيد ومحمورون كأكروه مبنقه- انعام المال بون بات بى كرسادى كام حكومت واقتدارك بغيرانجام منين إستكة بي لنذا ياتصوركر ناكه امام ببیشه حکومت سے بیزاد ہوتاہ ادراس کاکام اقتدارس علیمدگی يسندكنا بوااب ايك نوستناتصور ب اس كماوه اس كاونجيعت سني ه - اسلام ترك ونياكانام

نيس ب-اصلا دنياكانام ب-ا

مصا درخلیدیکند ا میادانعلیم غزالی بخت العقل مستلا اصول کانی ۲ مات ، ذیل الهایی ایعلی القالی صلنا ، قوت القوب ابرطالب کی الملت ملیرالا دلیاد ا مست ، مست ، خصال صدوت ا مشنا ، دستورمعا لم انحکم خاصی تضاعی صلا ، بحارالانمار ، ماسکا ، سک س مسلیم بن قیس مستس ، المجالس مفیدٌ مستلا ، تذکره ابن الجوزی مشئل ، ا ما ل طوشی ا م<u>ص</u>س ،

1/2

انترک بندو! دیجواپی جالت ک طون جمکا و مت پیدا کروا و دابی نوابخات کے خلام رہی جا درگراس مزل پراک جارا کا کی بنا پرج سے

دوده دیدارک کناره پر کھڑا ہے اور الم کوں کو اپن پُشت پر لادے بوٹ کے اور سے اُدھر منقل ہو کہا ہے۔ ان انکار کی بنا پرج سے

دیجے نے ایجا دکرتا دہے گا اور ان پرالیے دلائل قائم کہے گا جو ہر گڑ جہاں نر ہول کے اور اس سے قریب تر بھی رہوں گے۔ نوا دا ان کھو کہ اپنی فریا دائی ہے وار می انداز المحد کہ اور ایس کی اور ایس کا افرائر نہ کہ سے کہ اور ایس کے ذر دکھی ہے کہ بلین ترین موظ کر سے نیسیست کی کوشش باور میں ہوئیا دے۔

دیسیست کو ذریرہ کرے بہت تھیں پر صور دکا اجرا کرسے اور صفواروں تک میراث ہے جصے پہوئیا دے۔

دیسیست کو ذریرہ کرے بہت تھیں پر صور دکا اجرا کرسے اور صفواروں تک میراث ہے جصے پہوئیا دے۔

دیسیست کو نریرہ کو کہ اس کے کہ اس کا ہر و خشک ہوجائے اور تم اسے صاحبان علم سے ماصل کرنے میں اپنے ورد ہار میں شغول ہوجا کے دیکرات سے دوکو اور خود بھی بچو کہتھیں دوکے کا حکم دیے کے بعد دیا گہلہے۔

۱۰۹ - آب کے خطبہ کا ایک حصر (جس میں اسلام کی نفیلت اور دسول اسلام کا تذکرہ کستے ہوئے اصحاب کی ملامت کی گئی ہے)

سادی تعریف اس نواسک کے ہے جس نے اسلام کا قانی میں کیا تھ اس کے برگھا سے کو وارد جسنے واسلے کے ان اور اس کے ارکان کو برمقابل کرنے والے کے مقابل میں سنکم بنا دیا۔ اس نے اس دین کو وابش کی آختار کرنے والوں کے لئے بان اور اپنے کے دائرہ میں داخل بوجلنے والوں کے لئے محاسلامتی بنا دیاہے۔ یہ دین اپنے ذریع کلام کرنے والوں کے لئے شاہد تراور یا کیاہے۔ یہ روشنی حاصل کرنے والوں کے لئے فرد سیمجنے والوں کے لئے فہم ۔ دن کر کہنے والوں کے لئے شاہد تراور یا کیاہے۔ یہ روشنی حاصل کرنے والوں کے لئے ما ماب بھرت نیعیت حاصل کرنے والوں کے لئے مغز کلام " خلاص منزل کرنے والوں کے لئے مافوں میں مئے ما ماب بھرت نیعیت حاصل کرنے والوں کے لئے بخات ۔ اعتماد کرنے والوں کے لئے ما ماب بھرت نے والوں کے لئے مغز کا منزل ہے۔ اس کے میاں برائے والوں کے لئے کرنے ہواروں مقد باند ہے۔ اس کے میدان بی تیز دفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے کہنا راجتا ہے۔ اس کے میدان بی تیز دفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے والوں کی طرف بعقت اور اس کا افعام برایک کو معلوب ہے۔ اس کے شہروار باعرت بیں۔

گه اس قام پی ایک کا نات خامل مرج دد مفات کا نزکره کیا بے اود اس پی فرخ بشرک تام اقام کا اعاظ کر لیا ہے جس کا مقعد در ہے کا اس المام کم دکات سے دنیا کا کہ ٹی انسان محود ہنیں دہ مکتا ہے اود کو ٹن شخص کی طرح کے دکات کا ملائکار چواسے اسلام کے وائن بی اس برکت کا صول ہو مکتا ہے اور وہ اپنے معلوب زندگی کو حاصل کرمکتا ہے رشوا حرف یہ ہے کہا مسلام خالعی مجاول اس کی تغییرواقعی انوانسے کی جائے دوز گذرے گھا ہے۔ پیارا براب بنیں مجومکتا ہے اور کرود ایکا ہ سے مہال سے پرکہ ٹی شخص غارز ہیں حاصل کرمکتا ہے۔

الروايتين من الاختلاف.

وَالمُنْ اللَّهُ مُنْ 
(سلع)اس خلبرس تين بايتر ضوصيت

سى اتنا سربندكره يا تفاكروك اس كى بيبتى نوفرده دست تح - اگرچ اس کے کال کرداری بناپراس کے حلول سے خو فزد و سنیں تھے۔

اوری به سر است روشن کر دی قبس پشعله حامیں ۔ وحرت زدہ ہوکر نا قرکوزک ا نا را معلماً - بندی برآگ روش کردی لعسنت ومبعوست مقسم يحصه زُرُول مرسزان کاسامان سستاء - بلندی خزاما برجع خزیان بررسوا ناكب يمنحون ناكث مصد توژنے والا طفام - اوباش لهاميم - جع لهيم -سيقت كرف والا كے ساتے قابل قرچ ہيں۔ ١- رسول اكرم كادصا ف والم على السلام سے بستركوئ دوسراانسان بيال منين كرسكتاب كرآب يرمركار کے ساتھ زندگی کے تیں سال گذا ہے بی ادرا تناوقت کمی دومسرے مسل<sup>ن</sup> كونصيب شين براب-٢ ـ سركا رووعا لم في است اسلامير

۳ - بنی امیر قوم میر کمسی قدر انتشار کیول نه بیدا کردین - انقلابی جاعتین ایک دن متحد جرجائی گی اور و و بنی امیر کے بر ترین دن ہوگا جب ان کے تخت وتاج كاجنازة كل جائے كا اور ال كے مظالم كے إخوں ان كے اقترار كا فاتر برجائے ؟ ا

معاورخلدس المريخ طبرى ١ مسكا ، فروع كانى تأب الجاده مد ، كاب صفين نعرب مراح مدي ، بحارالا واركاب الفتن

ہے او ماذر 11/0 أن ك تماري لگےجن تهنفك المودتم بح المولك رعل كر-و مجی ۱۵

مِنْهَاجُهُ، وَالصَّالِهَاتُ مَنَارُهُ، وَٱلْمُوتُ غَايَتُهُ، وَٱلْدُنْيَا مِنْمَارُهُ، وَٱلْقِتَامَةُ حَلْتُهُ و منما فير ذكر النبير (ﷺ) حَتَّى أَوْرَىٰ قَبَساً لِقَابِس، وَ أَنَـارَ عَـلَماً لِحَـابِس، فَـهُوَ أَمِـينُكُ ٱلْمُأْمُونُ، و مُهـدك يُسومُ الدَّيسنِ، وَ بَسعِيتُكَ نِيعْمَةُ، وَ رَسُولُكَ بِسالْحَقُّ رَحْمَةً اَللَّهُمَّ اَفْسِمْ لَـهُ مَسَقْسَماً مِنْ عَدْلِكَ، وَآجْزِهِ مُضَعَّفَاتِ ٱلْمَيْر مِنْ فَضْلِكَ. ٱللَّهُمَّ أَعْمَلِ عَلَىٰ مِنَاءِ ٱلْبَانِينَ (الناس) بِسِنَاءَهُ اوَ أَكْسِرُمُ لَسِدَيْكَ نُسِزُلَهُ، وَشَرَّفْ عِسِنْدَكَ مَسْزَلَهُ، وَ آتِيهِ ٱلْوَسِيلَةَ، وَأَعْبِطِه السَّسِنَاءَ وَٱلْفَضِيلَةَ، وَأَحْسُمُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ غَيْرٌ خَرَايَا، وَ لاَ نَادِمِينَ، وَ لا نَاكِسِينَ، وَ لَا نَسَاكِنِينَ، وَ لَا ضَسَالِّينَ، وَ لَا مُسْضِلِّينَ، وَ لَا مَسْفُتُونِينَ. قال الشريف؛ و قد مضى هذا الكلام فيماتقدم، إلا أننا كررناه هاهنا لما في و منما فعر خطاب اصحابه وَ قَدْ بَلَغُمُّ مِنْ كَرَامَةِ اللهِ تَعَالَىٰ لَكُمْ مَنْزَلَةُ تُكْرَمُ بِهَا إِمَاؤُكُمْ. وَتُوصَلُ

بِسَا جِسِيرَانُكُ مْ، وَ يُستَظِّمُكُمْ مَسنْ لَا فَسطْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، وَلَّا يَدَ لَكُمْ عِنْدَهُ، وَ يَهَابُكُمْ مَسَنْ لَا يَخَافُ لَكُمْ مُسَطَّوَّةً. وَ لَا لَكُمْ عَسَلَيْهِ إِنْسَرَةً وَقَدْ تَرَوْنَ عُسهُودَ اللهِ مَسنَعُوضَةً فَسلَا تَسغَضَهُونَا وَ أَنْسَمُ لِسنَقْصَ ذِمَسِم آتِسائِكُمْ تَأْنَسفُونَا وَكَانَتْ أُمُورُ اللهِ عَسلَيْكُمْ تَسرِدُ، وَعَسنْكُمْ تَسصْدُرُ، وَإِلَسِيْكُمْ تَسرْجِعُ، فَكَسنتُمُ الطُّسِلَمَةُ مِسِنْ مَسِنْزِلَتِكُمْ. وَٱلْسِعَيْثُمْ إِلَسْهِمْ أَزِمَّسَتَكُمْ. وَأَسْسَلَمْتُمْ أُمُسُورَ اللهِ فِي أَيْسِدِيهِمْ، يَسِعْمَلُونَ بِسِالشُّهُمَاتِ، وَ يَسِسَيرُونَ فِي الشَّهَسِوَاتِ، وَ أَيْمُ اللهِ، لَوْ فَرَّقُوكُمْ غَنْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ، لِمَسْمَعُكُمُ اللهُ لِشَرَّ يَنوْمٍ لَمُسُمْ!

### و من کرام له ﴿ﷺ﴾

في بعض أيام صفين

وَ قَسَدُ رَأَيْتُ جَسُولَتَكُمْ، وَ ٱلْحِسَيَازَكُسمْ عَسَنْ صُنْفُونِكُمْ، تَحُسُوزُكُسمُ ٱلجُسْفَاةُ الطَّسِغَامُ (الطَّسِعَاة)، وَأَعْسِرَابُ أَهْسِل الشَّسام، وَأَنْسَمُ لَسَامِيمُ ٱلْعَرَبِ، من كا رامست تقدين خدا ورسول ب اوراس كامناره نيكيان بي - كوت ايك مقدم عسك الدونيا ككور دور كايران ہے اور تیاست اس کے اجتماع کی منزل ہے اور پھر جنت اس مقابلہ کا انعام ہے۔ (رسول اکرم کی بہانتک کر آپ نے ہردوشنی کے طلبگار کے لئے آگ روشن کردی اور ہر کم کردہ راہ تھہرے ہوئے ما ذکے سے نشان منزل دوش کر دے ۔

بروردگار اوہ تیرے معترا استدار اور روز قیامت کے گواہ بیں۔ قدنے انھیں نعمت بنا کر بھیجا اور دحمت

فاكر نازل كياہے۔

خدایا! قواین انعاب سے ان کا مصدعطا فرما اور پھراپنے نعنل دکرم سے اُن کے خرکو دگا چوگنا کر دے ۔ خدایاً ۱ ان کی عادت کوتام عاد قد سے بلند تر بنا دسے اور اپنی بادگاہ میں ان کی باعزت طور پرمیز بانی فرما اور اُن کی منزلت کوبلندی عطا فرا- انھیں ومسیلرا ور دفعت ونفیلت کرا میت فرما اور بہیں ان کے گروہ میں محشور فرما بما ل مزمَّسوا چول ا ودرز شَرِمنده چول ، مزحی سے منحرون چول مزعبدشکن پُول در گراه چول ا ودر گراه کُن اود میکی فتنہ یں مبتلا ہوں۔

میدوشی ۔ بے کام اسے پہلے بھی گذرچکاہے میں ہمنے اختلاب دوایات کی بناپردوبارہ نقل کردیا ہے۔ (اینامعاب سے خطاب فراتے ہوئے) تم النزلی دی ہوئی کو است سے اس منزل پر بہونے سے جہاں محاری کنروں کا بھی احرام ہونے لگا اور تھا دسے ہما یہ سے بھی اچھا برتا و ہونے لگا۔ تھا دا احرام دہ ایک بھی کرنے الم بن يرمز تمين كون نفيلت عاصل بنى اورمزان يرتماراكون احمان تما اورتمس وه لوك بمى فوت كمان كان برم المن كون حدكما تقا اور منتمين كونى اقتداد ماصل تقار كرافسوس كرتم عددد أكو في تعديد ديكه دسيم بوادر تمين والمرجى بنين أتاب جب كرتماس باب دا داك عدك قرا جاتاب قرتمين غيرت أجاتى بدايك زمان تفاكراللرك مورتم بى بردارد موسة عمد ادر تهادس مى ياس بر بالمحق تع ادر بعرتهادى مى طون بلث كراكة تع ليكن تمسة والموں کو ابن منزلوں پر تبعنہ نے دیا اور ان کی طرف اپنی نرمام امر رافعادی اور انھیں سادے امود مررد کر دسے کروہ شہاہت رفل كرتے بي اور فوابخات بى جكر لكاتے دہتے بي اور خدا گواہ ہے كواكر يرتميں برستارہ كے نيچے منتزكر ديك و تعی خدا تمیں اس دن جمع کر دے گا بوظا لموں کے لئے بر ترین دن ہوگا۔

> ١٠٤- أبيك خطبر كالكرحصه (صغین کی جنگ کے دوران)

یم نے تحین بھلگتے ہوئے اور اپنی صفوں سے منتشر ہوتے ہوئے دیکھاجب کر تھیں نٹا ہے جفاکا را دباش اور دیہاتی برو اپنے گھرے یم لئے ہوئے تقے حالا نکرتم عرب سے ہج ال مرد بہا در اور شرون سے راس ور کمیں تقے۔

ياً فيخ مه بهم يا وخ . بلندي سسر وحاوح مدجع وفوه يرايخ -آدازس آخرة - آفركار خش يتن تنجر - نيزه بازي ميم - كياس اون مشكوة - عانرس عل اورسخت ترين عذاب كاسبب

تزاد ـ بنكائ مارى بى دّو*ی الضمائر ۔صاحبان قلب* 

نسترات - جمع سترو - يرده

دُوابِ۔ بیٹان

بطحا ہے۔ وا دی کم

مواسم . . جعمديم وافي كالات انجابت - بواربوشے

خابط - راسته چين والا

ل اسیس کوئ شک سیس ہے کہ

میدان جگے سے فرار ایک برترین

ے اور اس امرکو صرت اس صور<sup>ت</sup>

س سان کی جا سکت جب مجا پر

ا پنی جگر کو بسترین جگر کی کاش میں زک

کردے اور دوبارہ وشمن پرحارکے

اس ک شارتوں کا بدا ہے مصیاکہ

صفین کے موقع پر موا کہ مولائے کا گنا

كغيرت والنيسابل عوات في دو باره سيدان كا رخ كيا اور وهمن يم تا برقورسط شروع كروسيد

و من خطبة له ﴿١١٤)

وَ يَآفِيخُ الشَّرَفِ، وَٱلْأَنْفُ ٱلْمُقَدَّمُ، وَالسَّنَامُ ٱلْأَعْظَمُ وَ لَقَدْ شَنِيَ وَ حَاوِحَ صَدْرِي

أَنْ رَأَيْتُكُمْ بَأَخَرَةٍ تَحُوزُونَهُمْ كَسَا حَسَازُوكُمْ، وَ تُسزِيلُونَهُمْ عَسْ صَوَاقِيفِهِمْ كَسَا أَرَالُوكُمْ.

حَسّاً (حَشّاً) بِالنَّصَالِ، وَ شَجْراً (شَـجواً) بِالرَّمَاحِ، شَرْكَبُ أُولَاهُم أُخْرَاهُم كَالْإِل

الميم المطرودة؛ تُؤمَّن عَنْ حِياضِها؛ وَ تُدَادُ عَنْ مَوَارِدِهَا ا

و هي من خطب الملاحم

ٱلْمَندُ لِلَّهِ ٱلْمُتَجَلِّى لِمَالْقِهِ بِحَلْقِهِ، وَالظَّاهِ لِلمُلُوبِمِ بِحُجَّتِهِ خَلَقَ ٱلْحَلْقَ مِن غَيْرِ رَوِيَّةٍ، إِذْ كَانَتِ الرَّوِيَّاتُ لَا تَلِيقُ إِلَّا بِذَوِي الطَّتَسَابِرِ وَ لَيْسَ بِذِي صَسِمِرٍ فِي نَـفْسِدِ خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ غَيْبِ السُّمُّوَاتِ، وَأَحَاطَ بِمُمُوضٍ عَفَانِدِ السُّرِيرَات

و منما في ذكر النبير ﴿ ﷺ ﴾

إخْستَارَهُ مِسنُ شَسجَرَةِ الْأَنْسبِيَاءِ، وَ مِشْكَساةِ الضِّيَّاءِ، وَ ذُوَّابَةِ ٱلْعَلْيَاءِ، وَ سُرَّةٍ ٱلْبَطْحَاءِ، وَ مَصَابِيحِ الظُّلْمَةِ، وَ يَتَابِيعِ ٱلْحَـكُمَةِ.

و مسنها: طَسبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ، قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ، وَأَحْمَى (امسَى) مَوَايِمَهُ، يَسْضَعُ ذَلِكَ حَسَيْتُ ٱلْحَسَاجَةُ إِلَسْئِهِ، سِنْ قُسُلُوبٍ عُسْنِي، وَ آذَانٍ صُمَّ، وَٱلْسِنَةِ بُكْمٍ؛ مُسْتَنَبًّا بِدَوَائِدِ مَوَاضِعَ ٱلْمَعْلَةِ، وَمَوَاطِنَ ٱلْمَسْيُرَةِ،

لَمْ يَسْسَعَضِينُوا بِأَصْسُواهِ ٱلْحِسِكُمَةِ وَلَمْ يَسَقَدَحُوا بِسِزِنَادِ ٱلْعُلُومِ الشَّاقِيَةِ؛ فَهُمْ فِي ذَلِكَ كَسَالْاً تُعَامِ السَّسَائِيِّةِ، وَالصَّحْورِ ٱلْحَاسِيّةِ

قَــــدِ ٱلْجَـــاتِبَ السُّرَائِـــرُ لِأَلْمُــلِ ٱلْـبَعَائِرِ، وَ وَصَــعَتْ عَــجَةُ ٱلحُــقُ لِمُسَابِطِهَا (الأهلها)، وَ أَسْفَرَتِ السَّاعَةُ عَنْ وَجُمِعَهَا، وَ ظَهَرَتِ ٱلْعَلَامَةُ لِلسَّوَسِّهَا. مَــا لِي أَرَاكُــم أَشْــبَاحاً بِـسلَا أَرْوَاحٍ، وَ أَرْوَاحاً بِسلَا أَشْـبَاحٍ، وَ نُسَّاكاً 

مصادر خطبه مشذا غرارا كمكم آمى صند، ربيح الابرار زمخشري باب تبدل الاحوال

שַע غفلد

بيداك

ہے۔

ر اس کی اونجی ناکِ اورچوٹی کی بلندی والے افرا دیتھے۔ میرے سینہ کی کراہنے کی آوازیں اس وقت دب سکتی جب من بدر ميكدلوں كرتم الخيس اسى طرح اپنے كھرے ميں كئے ہوئے ہوجی طرح وہ تھيں لئے ہوئے تقے اور ر ان کے محاقف سے اسی طرح وصلیل دے ہوجس طرح اسموں نے تھیں بٹا دیا تھا کہ انھیں تیروں کی اوجھا رکا بازبنائے ہوئے ہوا درنیزوں کی زدیراس طرح لئے ہوسئے ہو کربہلی صعت کو آخری صعت پر البط دہے ہوجی طرح و ا ون بنكائ جاتے بي جب انھيں تا لا إول سے دور پھينگ ديا جا تاہے اور كھا ہے الگ كردياجا تاہي

# ۱۰۸-اکپ کے خطبہ کا ایک حقبہ

## (جسيس المحم اوروادت دفتن كاذكر كياكياب )

مادی تعریف اس الٹرکے گئے ہے جواپی مخلوقات کے مامنے تخلیقات کے ذریعہ جلوہ گر ہوتاہے اور ان سکے الاں پر دلیوں کے ذریعہ دوشن ہوتا ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کہ بغیر موج بچاد کی ذخمت کے پیدا کیا ہے کہ وي اماحان دل وضميركاكام بعداوروه ان باتو ب سع بلند ترب - اس كے علم نے پوشده اسراد كے تام ادوں کو جاک کردیاہے اور وہ تمام عقائد کی گرائیوں کا اماطر کے ہوئے ہے۔

(ميول اكرم) اس في آپ كا انتخاب انبياركرام كم شِره و دوشى كه فانس، بلندى كى پينان، ارض بطاكهان الله

ر منت کے جاغوں اور حکمت کے سرچٹوں کے درمیان سے کیا ہے۔

آپ وہ طبیب تھے جو اپنی طبابت کے ساتھ چکر لگارہا ہو کہ اپنے مرہم کو درست کر لیا ہو اور داغنے کے آلات کو بِنَّالِيا ہوکرجس انعبصے دل ، ہرے کان ، گونگی ذبان پرخرودت پڑے فوڈا استعال کردے۔ اپنی دوا ک<u>ر ل</u>ے ہوئے والمست عمراكز اور جرت كے مقامت كى تلاش مي لكا بوا بو \_

(فتنربن امیر) ان ظالوں نے حکمت کی روشی سے فرر حاصل نہیں کیا اور علوم کے چتماق کو درگر کر جگاری نہیں براک ۔ اس مئلہ میں ان کی مثال جرنے والے جا فرروں اورسخت ترین بتھروں کی ہے ۔

بے شک اہل بھیرت کے لئے اسراد نمایاں ہیں اور جران و سرگر داں لاگر سکے لئے حق کا داستدوشن ب - أف والى ساعت في الني جروس نقاب كو ألث ديا ب اور الاش كرف والدل ك الم علامتين ظاهر بوكئ می - انوکیا ہوگیا ہے کہ میں تھیں بالکل بے جان پیکر اور بلاپیکر روح کی شکل میں دیکھ رہا ہوں \_ تم وہ هجادت گذاد بوجوا نددسے صالح منهوا ور وه تابو پوجس کو کوئی فائده منه بور وه بیداد پوجونواب غفلت پی هم اور وه حاضر بوجو بالكل غير ماضر بو ـ وَ نَاظِرَةً عَنْيَاءً، وَسَامِعَةً صَعَّاءً، وَ نَاطِقَةً بَكْمَاءًا رَايَةُ صَلَالٍ قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبِهَا، وَ تَفَرَّقَتْ بِثُعَبِهَا. تَكِيلُكُمْ بِصَاعِهَا، وَ تَغْبِطُكُمْ بِبَاعِهَا. قَائِدُهَا خَارِجُ مِنَ ٱلْمِلَّةِ، قَسَاجُمُ عَسَلَىٰ الصَّسَلَّةِ: قَسَلَا يَسَبُقَىٰ يَـوْمَنِذِ سِنْكُمْ إِلَّا ثُنَالَةٌ كَـثُقَالَةِ الْتَقِدْرِ. أَوْ نُنفَاضَةُ كَنْفَاضَةِ ٱلْعِكْم، تَعْرُكُكُمْ عَرْكَ ٱلأَدِيم، وَ تَدُوسُكُمْ دَوْسَ ٱلْحَصِيدِ، وَ تَسْتَخْلِصُ ٱلْمُؤْمِنَ مِنْ يَشِيكُمُ ٱسْتِغْلَاصَ الطَّيْرِ ٱلْحَبَّةَ (جبة) ٱلْبَطِينَةَ مِنْ بَيْنِ هَزِيْلِ ٱلْحَبِّ.

أَيْسَنَ تَسَدُّهَبُ بِكُسمُ ٱلْمَدَاهِبُ، وَ تَتِيهُ بِكُمُ ٱلْفَيَاهِبُ وَ تَعْدَعُكُمُ ٱلْكَوَاذِبُ؟ وَ مِسن أَيْسنَ تُسؤُتُونَ، وَأَنَّىٰ تُمؤفَكُونَ؟ فَلِكُلِّ أَجَل كِستَابٌ، وَلِكُلِّ غَسِيْةٍ إِيَابُ، فَاسْتَعِمُوا مِنْ رَبِّانِيِّكُمْ وَأَحْضِرُوهُ قُلُوبَكُمْ، وَأَسْتَيْقِظُوا إِنْ هَنْفَ بِكُمْ وَلْسِيَصْدُقُ رَائِسَدُ أَهْلَهُ، وَلْسَبَجْمَعْ شَمْلَهُ، وَلْسَخْضِرْ ذِهْنَهُ (علقه)، فَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمُ ٱلْأَمْسِرَ فَسَلْقَ ٱلْحَسْرَزَةِ (الجسوزة)، وَ قَرَفَهُ قَرْفَ الصَّمْغَةِ فَعِنْدَ وَلِكَ أَخَذَ ٱلْبَاطِلُ مَآخِدَهُ، وَ رَكِبَ آلِجُهُلُ مَرَاكِبَهُ، وَ عَظُمَتِ الطَّاغِيَّةُ، وَ قَلَّتِ الدَّاعِيَّةُ (الرّاعية)، وَصَالَ الدَّهْرُ صِيالَ السَّبُعِ ٱلْمَعْتُودِ، وَ هَدَرَ فَيْنِينُ ٱلْبَاطِلِ بَعْدَ كُظُومٍ، وَ تَوَاخَى النَّاسُ عَلَىٰ ٱلْفُجُورِ، وَ تَهَاجَرُوا عَلَىٰ الدِّينِ، وَ تَحَابُوا عَلَىٰ ٱلْكَذِبِ، وَ تَبَاغَضُوا عَسلَىٰ الصِّدْقِ. فَإِذَا كَمَانَ ذَالِكَ كَانَ ٱلْوَلَدُ غَيْظاً، وَٱلْمَطَرُ قَيْظاً، وَ تَغِيضُ اللَّنَامُ فَيْضاً. وَ تَغِيضُ ٱلْكِرَامُ غَيْضاً. وَكَانَ أَهْلُ ذٰلِكَ الزَّمَانِ ذِنَّاباً، وَسَلَاطِينَهُ سِبَاعاً، وَ أَوْ سَساطُهُ أُكِّسالاً، وَ فُسقَرَاؤُهُ أَمْسوَاتاً، وَ غَسارَ (عدار) الصِّدْقُ: وَ فَساضَ ٱلْحَذِبُ، وَٱسْسَتُعْمِلَتِ ٱلْمُودَّةُ بِاللَّسَانِ، وَ تَشَاجَرَ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ، وَ مَسَارَ ٱلْفُسُوقُ نَسَباً، وَ ٱلْسَعَفَاتُ عَسَجَباً. وَكُبِسَ ٱلْاسْلَامُ كُبْسَ ٱلْفَرْوِ مَعْلُوباً عَلَى

#### و من خطبة لم ﴿كُ

في بيان قدرة الله و انفراده بالعظمة و امر البعث

كُسلُّ شَيْءٍ خَساشِعُ لَسهُ، وَكُسلُّ شَيْءٍ فَسَايْمٌ بِسهِ: غِسَىٰ كُلِّ فَقِيرٍ، وَعِدُّ كُللُّ ذَلِسِيل، وَ فُسِوَّةً كُسِلِّ ضَسِعِينٍ، وَ مَسِفْزَعُ كُسلٌّ مَسِلْهُوفٍ. مَسنْ تَكَسلَّمَ

قامست على قطبها - استحكام كااستعاره شُعَب . جع شبد . شاخ تكيلكم - اكتما باكت ك كرفت يسك تخطكم مر بجنكا ديباب تفاله به تنشين . نفاضه په جاڑن عُرک ۔ رَکرہ دا اويم - كھال . حصیب برشا ہوا غلم بطين - موا تربانی ناسیده مبتعث کم - آوا زدی را يُر - توم كى كلال كسائة أسكار

عِكُمُ - تصيلا

سطخ والا قرن الصمغه- حيال يكوند فنيق۔ زاونك تخطوم \_ سکون قیظ ۔ شدیگری غيض يسمث جانا ال اس خطبه سه صان واضح بوتا

ے ہے کہ دام عال مقام کی نظرمیں زمانہ ی ساری تبایی اور براوی کاراز مالات ک بے اعتدالی اور حکام کا

ظلم وجرب -جب مک سربرا إربات نیک کردار اور انصاف ورمنیں ہوں گے - حالات کی اصلاح کا امکان منیں ہے -معاشر و کا دمردار اور نگران فاسد اورظالم بوجا آب قرسما شروك ظلم دفسا دمين كون كسرنسين ره جاتى ب- ا

مصادر خطبه مدان العقدالغرير م مدائه ، ربيع الا برار زمخشرى باب الملائك ، غردا محكم آمرى (صفت النبيّ)

IJ كس برتا حامرا باب جی ط نے ہےا بلبلاء حجورا بابا شريه داسا مجدت أدرع

ž.,

برقا

-30

جس

اندس آنکھ۔ بہرے کان اور گونگی ذبان ۔ گراہی کا پرچم اپنے مرکز پرجم چکاہے اور اس کی شاخیں ہر سو پھیل چکی ہیں۔

اندس آنکھ بیا ۔ بی قول رہا ہے اور اپنے ہاتھوں إدسر أدسر بہكا دہا ہے۔ اس كا قائد ملت سے خارج اور ضلالت برقائم ہے۔ اس دن تہسے كوئى باتى ندرہ جائے كا گراسی مقدار میں جتنا پتیلی كانت دیگ ہوتا ہے یا تھیلی كے جا الاسے دريات ہے۔ اور اس طرح بال كر دے گی بوت ہے۔ يہ گراہی تھیں اس طرح مسل والے كی جس طرح چم او مسلا جاتا ہے اور اس طرح جن لے كال كر دے گی بی طرح كئى ہوئى زدا عت دو تدى جاتى ہے اور مومن خالص كو تھا دے در میان سے اس طرح جن لے كہ جس طرح بادی ہوئے در میان سے اس طرح جن لے كہ جس طرح بادی ہوئے دانوں كو تكال بيتا ہے۔

اُثِرْتُم کو یہ خلط داستے کدھر لئے ہا دہ نم اندھروں میں کہاں بہک دہے ہوا درتم کو بھوٹی اسیدیں کمی طرح دھے دہی ہیں۔ کدھرے لائے جا دہے ہوا در کدھ بہکائے جادہے ہو۔ ہر مدت کا ایک ڈوٹر کو مورک دے دی ہیں۔ دالیں ہوتی ہے ابنا اپنے خدا در سیدہ عالم کی بات سنو ۔ اس کے لئے دلوں کو کما فرکرو، وہ اُدار دے تو بدا دہو جو اُو ۔ ہر نمائندہ کو اپنی قوم سے سیج اون چاہئے۔ اس کی براگندگی کو جس کرنا چاہئے۔ اس کی براگندگی کو جس کرنا جب حارت ہوجا و ۔ ہر نمائندہ کو اپنی قوم سے سیج اون چاہئے۔ اس کی براگندگی کو جس کرنا ہم مورہ کو چرا جا تاہے اور اس طرح جس طرح کو دیکر چا جا تاہے ۔ کر اس کے باد جو داخل بھی خاب مرکز سنجمال لیا ہے اور اس طرح جیل ڈالا ہے جس طرح گور چا جا تاہے ۔ کر اس کے باد جو داخل کے ابنا مرکز سنجمال لیا ہے اور جبل اپنے مرکب پر سوار ہو گیاہے اور سرکتی بڑھوگی ہے اور حق کی اور دی گا واز دب گی گیلا نے اور در باطل کا اونٹ چی دہنے کے بعد پھر کی اور زار نہ نے کا در ایک کی برائے کی دورے اور سرکتی بڑھ گا ہے اور ایرائو کر دیا ہے مالات میں گیلا باپ کے اور کو گئی ہی اور ایرائوں کر کی کا باعث ہوگی۔ کینے لوگ جیل جا اس مورے کو اور ایرائوں کی کا باعث ہوگی۔ کینے لوگ جیل جا ایری خیل جا گی ہو اور سرکتی ہوگی۔ کینے لوگ جیل جا ایری خوام مورٹ کے دوری کے اور سلاطین ور برے در میائی گری جا اور ہا در میں گا ہو سے گا اور ہا در میں گری کا باعث ہوگی۔ کینے لوگ جیل جا ایری خوام ہوگی کی اور جبورے جیل جا ہوگی ۔ کینے لوگ جیل جا ایری خوام ہوگی کی اور جبورے جیل جا اور مالین مردے وار کے اعراز میں کہ ہوجائے گی اور جبورے جیل جا اور خوار و مراکین مردے ہوں کے ۔ بیان کم ہوجائے گی اور جبورے جیل جا ہے گا۔ ورست ہوئے گی نے زبالاری نسب ہوگا اور وارت ولوں کے اعراز کیا ہوئے گی اور جبورے جیل جا گا۔ ورست ہوئے گی نے در ایمان فراد ورس کے دیا اور کیا ہوئے گی پوست ہوئے گی نے در ایکاری نسب کی بناد ہوگی ۔ در ایکاری نسب کی بناد ہوگی۔ ورست ہوئے گی نہو جب کی گورٹ کی در سے کی اور سے بورٹ کی در ایکاری نسب کی بناد ہوگی۔ اس کی در سے حال کی در سے کیا در کیا ہوئے گی در ایکار کیا ہوئے گی کی در ایکاری نسب کی بناد ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی در سے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی در کیا ہوئی کی در ایکاری کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی در کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی در

١٠٩- أب كے خطبه كا ايك حقبہ

( قددت فدا عظمت المی اور دوزمخترکے بالے یں)

برشے اس کی بادگاہ میں سرمجملے بوئے ہے اور ہر چیز اس کے دم سے قائم ہے۔ دہ ہر فقر کی دولت کامہارا اور ہر ذلیل کی عزت کا آسراہے - ہر کمزور کی طاقت دہی ہے اور ہر فریادی کی بناہ گاہ دہی ہے۔ دہ ہر بولنزوالے فطق کوشن لیتاہے

لا يُفِلتاك - زيج كر بحل جائ دهين - ذليل -حقير متون ـ زمان ريب ـ تصرفات زرئ عليه عيب تكايا بلاء -نعمت ياعذاب (امتحان) . مأوير - وسشرخوان ك لا كدكا مسك غيبيات سيتعلق ركمتنا ب لمذااس كے بارے ميں وہائسان ككم كرسكتاب جے الك في علم غيب سے زواڑ ا ہو ور نداس کے بغیرکسسی شخص کے لئے جائے سخن اور کنجائش

. امیرالموسنین کے ان کل ت سے تنا ضرورمعلوم بوتاب كرملا كركى منزل رمین نهیں بلکہ آسان ہے اوران کاعلم بھی الک کے بارے میں وسیع ترہے دران کی عبادت بھی بے پناہ ہے یکن ان سب کے باوج و مالک کی خلمت کے مقابرس کچے نسی ہے توبشر کے گئے زور و کبرکی کیا گنجائش ہے جس کی هٔ دا را طاعمت وعبا دمت لما ککرسے **بجی** 

كام سي ہے۔

ع اس گھرسے مراد جنت ہے اور د اعل مرادسركارودعالم بي جفول ف

س كوك تعميلات سي اكاوكياب وراس وسترخان پر مع کیاب مگرافسوس کر کھانے کے معالمدیں ایک بچے پراعتباد کرلینے والے افراد بھی رسالت الکید پراعتاد سنیں کرسے ہیں اور س کی طرف سے کیسے خفلت میں مبتلا ہیں - نداگل زندگی کا خیال ہے اور ندو باں کے ضروریات کے انتظام کی فکرہے

پروردکارسب کواس فواب غفلت سے بیداری کی توفیق عنایت فرائے۔

سَمَعَ تُطْقَهُ، وَ مَنْ سَكَتَ عَلِمَ سِرَّهُ، وَ مَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَ مَـنْ مَـاتَ فَـإِلَيْهِ مُـنْقَلَبُهُ لَمْ تَرَكَ ٱلْمُيُونُ فَتُخْبِرَ عَنْكَ بَـلْ كُنْتَ قَـبْلَ ٱلْـوَاصِينِينَ مِنْ خَـلْقِكَ لَمْ تَحْلُقِ ٱلخَـلْقَ لِوَحْشَةٍ، وَ لَا أَشْتَعْمَلْتُهُمْ لِمَنْفَعَةٍ، وَ لَا يَسْبِقُكَ مَنْ طَلَبْتَ، وَ لَا يُمْفَلِتُكَ مَنْ أَخَهُ ذَتَ، وَ لَا يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَ لَا يَمزِيدُ فِي سُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ، وَ لَا يَمُودُ أَمْرَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ، وَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ تَنوَلَّيْ عَنْ أَمْرِكَ كُلُّ سِرٌّ عِنْدَكَ عَلَانِيَةً، وَ كُلُّ غَيْبٍ عِنْدَكَ شَهَادَةً. أَنْتَ آلَاتُبِدُ ضَلَا أَسَدَ لَكَ، وَ أَنْتَ الْمُنْتَهَىٰ ضَلَا نُحِيبِصَ عَنْكَ، وَ أَنْتَ الْمُسؤُعِدُ فَلَا مَسْنَجَىٰ مِسْنَكَ إِلَّا إِلَيْكَ. بِسَيْدِكَ نَسَاصِيَةً كُلَّ دَابَّةٍ، وَإِلَسْكَ مَسِيرُ كُلُّ نَسَمَةٍ. سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأَنكَ! سُبْحَانَكَ مَـا أَعْـظَمَ مَـا نَـرَىٰ مِـنْ خَـلْقِكَ! وَ مَـا أَصْغَرَ كُلَّ عَظِيمَةِ فِي جَنْبٍ ثُدُرَتِكَ! وَ مَا أَهْوَلَ مَا نَسَرَىٰ مِنْ مَلَكُوتِكَ! وَ مَا أَحْتَرَ ذٰلِكَ فِيمًا غَـابَ عَـنَّا مِنْ سُـلُطَانِكَ! وَمَـا أَسْبَغَ نِـعَمَكَ فِيٱلدُّنْـيَا، وَمَـا أَصْغَرَهَا فِي يسعم آلآخيرةا

المانحة المحرام مع ومنها: مِنْ مَلَائِكَةٍ أَسْكَنْتَهُمْ سَمَاوَاتِكَ، وَ رَفَعْتُهُمْ عَنْ أَرْضِكَ، هُمْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ، وَ أَخْسَوَقُهُمْ لَكَ، وَ أَقْدَيْهُمْ مِنْكَ؛ لَمْ يَسْكُنُوا ٱلأَصْلَابَ. وَلَمْ يُبضَنَّنُوا ٱلأَرْحَامَ. وَ لَمْ يُحْسِلَقُوا «مِسنْ مَسَاءٍ مَسِهِينٍ»، وَلَمْ يَستَشَعَّبُهُمْ «رَيْبَ ٱلْسنُونِ»؛ وَ إِنَّهُم عَسلَ مَكَانِهِمْ مِسْنُكَ، وَ مَـنْزِلَتِهِمْ عِـنْدَكَ، وَأَسْتِجْبَاعِ أَهْـوَالِنِهِمْ فِـيكَ، وَكَـثْرُةِ طَـاعَتِهمْ لَكَ، وَ قِلَّةٍ خَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ، لَوْ عَايَتُوا كُنْهُ مَا خَنِيَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ لَمَعَرُوا أَعْسَاكُمْ، وَ لَزَرُوا عَلَىٰ أَنْفُسِمِمْ. وَ لَعَرَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَيْكَ. وَ لَمْ يُطِيعُوكَ حَقَّ طَاعَتِكَ.

عصيار الخاق

سُـــبْحَانَكَ خَــالِقاً وَ مَـعْبُوداً! بِحُسْــنِ بٓـــلَاتِكَ عِــنْدَ خَـــلْقِكَ خَـــلَقْتَ دَاراً. وَ أَنْهَــاداً، وَ زُرُوعاً، و فِمَـاداً؛ ثُمَّ أَرْسَـالْتَ دَاعِـياً مَـدعُو إلَـنهَا، فَسلَا الدَّاعِسيَ أَجَسِهِ أَوا، وَ لَا فِسيَّا رَغِّسبْتَ رَغِسبُوا، وَ لَا إِلَىٰ مَسا شَروَّفْتَ

ا دربرخا پوست اس کی بازگشد: غدايا إ کے پہلے سے ہے کیاہے۔ آڈجے سے تیری سلطند سے نا راحن ہو نہیں ہوسکتا۔ که بی انتہانہیر حاصل كرسف كح تیری ہی طرحت ہے اور تیرہ تیری اس ملک مکمل ہیں اور د لمانکه برتما ممخلوقار ے رزاصلاب، کاکوئی اثر۔ تيرس بارسا لیکن اس کے اسينےنفس ک حق اطاعت ترياك برتاؤكيا بجاياس

ایک داعخ

رجن چز

ادر مرعا وسف دالے کے راز کو جانتاہے۔ جو زعرہ ہے اس کا رزق اس کے ذمر ہے اورجومرکیا

اس کی بازگشت اس کی طرف ہے۔

غدایا! أنكون ف تنجه ديكما نبيب كرتير بارس ين خرد سكي . قرتام قرميت كرف والى ملوقات مے پہلے سے ہے۔ تونے مخلوقات کو تنہائ کی وحشت کی بناپر بہیں خلق کیا ہے اور نرائھیں کسی فائد مسکے لئے استعال كيائ - تذجف عاصل كرنا چاب وه أك نهي جاسكتاب اورجع بكونا جامع وه زيح كرنهي جاسكتا بي - نافر مانون سے تیری سلطنت میں کمی نہیں آتی ہے اور اطاعت گذاروں سے تیرے ملک میں اضافہ نہیں ہوتاہے ج تیرے نبیلہ سے نارا من بو وہ تیرے مکم کو طال نہیں سکتاہے اور جو تیرے امرے روگر دانی کرے وہ بھے سے نیاز نہیں ہوسکتاہے۔ ہرداز تیرے سامنے روش ہے اور ہرغیب تیرے سے صور ہے۔ قد ابری ہے قد تیری كُونُ انتها نهيس اور آو انتهام قر تحص كون جلاكاره نهيس د قسب كى وعده كاه ب قر تجمع بات ماصل كرف كى كون جلك منيس بع - برزين بريطن والے كا اختياد تيرس إقديس ب اور برجادارك بازكشت تری ہی طرف ہے۔ پاک وب نیا ذہے تہ ۔ تیری شان کیا باعظمت ہے اور تیری نخلوقات بھی کیا عظیم الثان ہے اور تیری تدرت کے سامنے ہر عظیم شے کس تدر حقرب اور تیری سلطنت کس تدریر شکوہ ہے اور رسب تیری اس ملکت کے مقابلی جو نکا ہوں سے اوجیل ہے کس قدرمعمولی ہے ۔ تیری نعتیں اس ونیا میں کس قدر مكل بي اور مجرنعات آخرت كے مقابله ميں كس قدر مخفر بي ۔

( الماكم مقربين) يرتيرك طائكم بمي جنس قرف أساف ين آبادكيا كا ور زين ع بلدتر بنايا ب. یرتام مخلوقات سے زیادہ تیری معرنت رکھتے ہیں اور تجم سے خوت زدہ رہتے ہیں اور تیرے قریب ترجی ہیں۔ م ن اصلاب پدر میں دہے ہی اور مذارحام ما در میں اور من حقر نطف سے بیدا کے گئے ہی اور زان برزمان کا اقلابا كاكون ا ترسع - يرتيرى باركاه ين ايك خاص مقام ا در منزلت دكهة بين - ان كرتام ترفوا بشات مرت تیرے بارے یں ہیں اور یہ بحرات تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تیرے حکمے ہرگذ عافل بنیں ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے با وجود اگر تیری عظمت کی ت تک بہونے جائیں تو اپنے اعال کو حقیر ترین تصور کریں گے اور البنے نفس کی مذمت کریں گے اور اکفی معلی ہوجائے گاکہ اٹھوں نے عادت کاحق اوا نہیں کیا ہے اور

حق اطاعت کے برابراطاعت نہیں ک ہے۔

قر پاک دید نیاز ہے خالفیت کے اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی۔ میری تبیع اس بہترین برتاؤ کی بناپرہے جو تونے مخلوقات کے ساتھ کیاہے۔ تونے ایک میربنا یا ہے۔ اس میں ایک دستر نوان بجمايا ہے ۔ جس ميں كھلنے بينے ، زوجيت ، فدمت ، قصر نهر ، زداعت ، تمرسب كا انتظام كرديا ہے اور بھر ایک داعی کو اس کی طرف دعوت دینے کے لئے بھیدیاہے لیکن لوگوں نے مذداعی کی اُواڈ پر لیک کہی اور مرجن چیزوں کی طرف آئے نے رغبت دلائی متی داغب ہوئے اور مد تیری تشویق کا شوق پیدا کیا۔

اعشلی - اندها بنا دیا على الغرة - ا جانك - دحوكر كالي ولوج - دخول اغمض - حام وطال مي كوك فرت . تع**ا**ت ـ انژات ـ نتائج مطال<sup>ت</sup> و فهنأ ـ خير بامشقت غلقت وجونه - وه رمن جهرايا اصحرله - داضح ہوگیا فالطلسان سمعه - دون شرك مصيبت ہوگئے التياط-اتصال زوره رزيارت كالأش انسان انھيں د ذكات ينؤر كريبتا تواس كى زندگى مي عظيم

يمْياً ـ بوجمه

انقلاب آسكتا تقاء كس فدرحسرت ناك ده موقع بوتا بجب زندگ كى سيعادتام بوجاتى ادرانسان دومصيبتوں سے بيك دوچار بروجاتا ہے۔

اک طرف نزع کے سنگام کی کینیت *بىكىسى، بەرسى كرپ - بىچىنى جان* کارگ رگ سے کھنچکونکانا ۔ بیاس کی شدے سے زبان کا ایٹھ جانا۔۔۔اور

دوسری طرف سادے سامان زندگی کے افقے سے کل جلنے کا صدمہ اور یو حسرت کہ کاش اس دنیا کے لئے اس تدریمنت نرکی ہوتی اور اسے اپنے مستغیل کے گئے وہال جان رنہ بنایا ہوتا۔

ضرورت ہے کہ انسان اس خطبہ کے فقرامت کی ذہنی تصویریشی کرے اور پھراس سے عبرت حاصل کرے ۔ ور ندا نجام کا رانتہا کی خطرناک ہے۔

فَأَسْسَلَمُوهُ فِسِيهِ إِلَىٰ عَسَمَلِهِ، وَ ٱنْسَقَطَعُوا عَسَنْ زَوْزَتِهِ.

إلَى يُدِ آشْنَاقُوا أَفْبَلُوا عَلَىٰ جِيفَةٍ قَدْ أَفْتَضَعُوا بِأَكْلِهَا، وَأَصْطَلَحُوا عَلَىٰ حُبُهَا، وَ مَنْ عَشِقَ شَيْتًا أَعْشَى (اعسمىٰ) بَصَرَهُ، وَأَسْرَضَ قَلْبَهُ، فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنَ غَيْر صَحِيحَةٍ، وَ يَسْمَعُ بِأُذُنِ غَيْرِ سَمِيعَةٍ، قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَسَلْلُهُ، وَ أَمَا تَتِ الدُّنْسَا قَسَلْبُهُ، وَ وَلِمَتْ عَسَلَيْهَا نَسِفْتُهُ، فَسَهُوَ عَسِيدٌ لَمَّا، وَلِسَنْ فِي يَسدَيْهِ شَيْءٌ مِسْبَهَا، حَسِينُمَا زَالَتْ زَالَ إِلَسْهَا، وَحَسِيْتُمَا أَشْبَلَتْ أَشْبَلَ عَلَيْهَا؛ لَا يَنْزَجِرُ مِنَ اللهِ بِزَاجِرٍ، وَ لَا يَستَّبِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ، وَ هُمُو يَمرَىٰ ٱلْمُأْخُوذِينَ عَلَىٰ ٱلْغِزَّةِ، حَيْثُ لَا إِضَالَةَ وَ لَا رَجْعَةَ، كُيْف نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ، وَجاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا كَانُوا يَأْمَنُونَ، وَ قَدِمُوا مِنَ الْأَخِرَةِ عَلَىٰ مَا كَانُوا يُموعَدُونَ فَعَيْرُ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ: أَجْتَمَعَتْ عَلَيْهمْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ وَحَسْرَةُ ٱلْفَوْتِيُّ فَفَنْرَتْ لَمَا أَطْرَافُهُمْ، وَتَعَيَّرَتْ لَمَا أَلْوَانُهُمُ، أُمَّ ازْدَادَ ٱلْمُسَوْتُ فِسِيمِمْ وُلُسوجاً، فَسجيلَ بَسيْنَ أَحَدِهِم وَبَيْنَ مَنْطِقِهِ، وَ إِنَّهُ لَبَيْنَ أَخْسِلِهِ يَسنظُرُ بِسبَصَرِهِ، وَ يَسْمَعُ بِأُذُنِهِ، عَلَىٰ صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ، وَ بَعَاءٍ مِنْ لُبِّهِ، يُسفَكُّرُ فِسيمَ أَفْسنَىٰ عُسنَرَهُ، وَ فِسِمَ أَذْهَبَ دَهْرَهُا وَ يَسَلَزَكُّرُ أَشْوَالاً جَسَعَهَا، أَغْسمَضَ بي مَسطَالِهَا، وَ أَخَسَدُهَا مِسنُ مُصَرَّحَاتِهَا وَ مُشْتَبِهَاتِهَا، قَدْ لَزِمَتْهُ نَسِعَاتُ جَمْعِهَا، وَ أَشْرَفَ عَسلَىٰ فِسرَاقِسهَا، تَبِيْقَ لِمَنْ وَرَاءَهُ يَسْعَمُونَ فِيهَا، وَ يَسْتَمَتَّعُونَ بهَا، فَيكُونَ ٱلْمَهُ فَاللَّهِ مِن وَالْسِيبُ عَسَلَى ظَسَهْرِهِ. وَٱلْمَرْهُ ضَدْ غَلِقَتْ (علقت) رُهُ ونُهُ بِهَا، فَسَهُوَ يَسْعَضُّ يَسدَهُ نَسدَامَةً عَلَىٰ مَا أَصْحَرَ لَـهُ عِنْدَ ٱلْمُؤْتِ مِنْ أَمْرِهِ، وَ يَرْهَدُ فِيهَا كَانَ يَرْغَبُ فِيهِ أَيَّامَ عُسُرُهِ، وَ يَتَمَتَّى أَنَّ الَّذِي كَانَ يَغْبِطُهُ بِهَا وَ يَحْسُدُهُ عَسلَيْهَا قَدْ حَسازَهَا دُونَهُ ا فَلَمْ يَعْزَلِ ٱلْمُؤْتُ يُسْبَالِعُ فِي جَسَدِهِ حَسَى خَسَالُهُ سَمْعَهُ، فَحَارَ بَسِيْنَ أَهْلِهِ لَا يَسْطِقُ بِسِلِسَانِهِ، وَ لَا يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ: يُسَرِّدُهُ طَرْفَهُ بِ النَّظَرِ فِي وُجُسوهِهِمْ، يَسرَىٰ حَسرَكَ اتِ ٱلْسِنَتِهمْ، وَ لَا يَسْمَعُ رَجْعَ كَلَامِهِمْ ثُمُّ آذْدَادَ (زاد) ٱلْمُسؤتُ ٱلْمِيتِناطاً بِي، فَقُبِضَ بَصَرُهُ كَمَا قُبِضَ سَمْعُهُ، وَخَسرَجَتِ الرُّوحُ مِنْ جَسَدِهِ، فَصَارَ جِيفَةً بَسِينَ أَهْلِهِ، قَدْ أَوْحَشُوا مِنْ جَسَانِيهِ، وَ تَبَاعَدُوا مِنْ قَرْبِهِ لَا يُسْعِدُ (يعد) بَاكِياً، وَ لَا يُجِيبُ دَاعِياً. ثُمَّ حَسَلُوه إِلَىٰ عَسَطٌ (محط) في الأَرْضِ،

ب اس مردار پر او طری بواس می کوکها کر رسوا بوے اور سب نے اس کی معبّت پر اتفاق کر ایا اور ظاہرہے کر جو کسی کامجاشق موجاتا ہے دوشے اسے اعما بنا دیتی ہے ا در اس کے دل کو بیار کر دیتی ہے۔ وہ دیکھتا بھی ہے تو غیر ملیم انکھوں سے اور ستاجی ہے تو غیر میں کا فوں سے دخاہشات نے ان کی عقلوں کو ہارہ پارہ کر دیا ہے اور دنیانے ان کے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے۔ آئیں اس والبان لگاد بیدا ہو کیا ہے اوروہ اس کے بندے ہو گئے ہیں اور ان کے فلام بن گئے ہیں۔ جن کے ہاتھ می تھوڑی می عبی دنیاہے کر جس طرف دہ مجلی ہے یہ بھی جھک جاتے ہیں اور جد معروہ مرط تی ہے یہ بھی مرط جاتے ہیں۔ رز کوئی خدانی روکے والا انھیں روک سکتاہے ا در رنگسی واعظ کی نصیعت ان پر اٹرا کدا زہوتی ہے ۔ جب کہ انھیں د بچھ رہے ہیں جو امی دموکریں پکر سلے کئے ہیں کہ اب رزمعانی کا امکان سے اور زوائسی کارکس طرح ان پر وہ معیبیت نا ڈل ہوگئ ہے جس سے اوا تعن تھے اور فراق دنیا کا دو آفت آگئ ہے جس کی طرف سے بالکلِ مطن تھے اور آفرت ساس مورت مال كاماماكردے بي جن كا وعده كيا كيا تقا-اب قد اس معيبت كابيان معى نامكن سے جهان ايك طرف موت كيكرة مین اور دوسری طرف فراق دنیا کی صرف عالت بر ہے کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور دنگ اُڑ گیا ہے۔اس کے بعد موت کی دخل اندازی اور برطعی تو وہ گفتگو کی را ہ میں بھی مائل ہوگئ کر انسان کھروالوں کے درمیان ہے۔ انسی آکھوںسے دیکھ رہاہے۔ کان سے ان کی اُ وازیں من رہا ہے۔ عقل بھی سلامت ہے اور ہوش بھی برقرار ہے۔ یہ وج رہا ہے کہ عرک کہاں برباد کیا ہے اور ذیر گی کو کہاں گذاراہے۔ ان اموال کو یا دکررہا ہے جنمیں مِع كما تما اوراك كى جع آورى بن أنكيس بندكرن عنس كركهى واضح راستون سے عاصل كيا اوركبي مشتبرطريقون سے کومن ان کے جمع کرنے کے اثرات باتی دھگئے ہیں اور ان سے بگدائی کا وقت آگیاہے ۔ اب یرمال بعددالوں كے لئے رہ مائے كا بوآرام كريك اور مزے اوا يُں كے ۔ بعن مرہ دو مرد ل كے لئے بوكا در وجم اس کی پیٹم پر ہوگا لیکن انسان اس مال ک زیجےوں میں جکڑا ہواہے اور موت سفرمادسے حالات کہ بے نقاب کردیا ب كندامت سے اسے إلى كا الله دائ و اور اس جرنے كناره كش بونا چابتاہے جس كى طرف زند كى بواغب تھا۔اب بے چا بتاہے کو کاش جوشفی اس سے اس مال کی بنا پر حدد کر دبا تھا ہے مال اُس کے پاس ہوتا اوراِس

اس کے بعد موت اس کے جم بی مزید دراندازی کرتی ہے اور زبان کے ساتھ کا فوں کو بھی شامل کولیتی ہے کہ انسان اپنے گھروالوں کے درمیان نزبول سکتاہے اور نرش سکتاہے - ہرایک کے چرہ کو حربت سے دیچھ رہاہے - ان کی ذبان کی جنبش کو بھی دیکھ رہاہے لیکن الفاظ کو نہس من سکتاہے ۔

اس کے بعد موت اور چیک جاتی ہے قو کا نوں کی طرح آنکھوں پر بھی قبضہ ہوجاتاہے اور روح جم سے پرواز کرجاتی ہے۔
اب دہ گھروا فوں کے در میان ایک مُردار ہوتاہے ۔جس کے بہلو میں بیٹھنے سے بھی وحثت ہونے لگی ہے اور لوگ دور بھلے کے
سیسے بیں ۔ یر اب مذکمی روسنے والے کومها دائے سکتاہے اور ذکمی پیکا دنے والے کی آواز پر آواد شے سکتاہے ۔ لوگ اسے زہنے ایک
گرفتھ تک بہونجا دیتے ہیں اور اسے اس کے اعمال کے حوالے کوشتے ہیں کرملاقا توں کا سلسلہ بھی ختم ہوجاتا ہے ۔

اً اً وَ - حَرَكتِ بِالْانْعُم *فَطَرَ۔ ثنگا فة*ي إخلاق - برسيده بوجانا لاتشويهم الافزاع - فزع خوت اشخصه - عاجز كرديا سرإل تيم قطران ـ تاركول مقطعات - مروه لباسجس يس تحطع وتريدهم كلّب - بيجان تنجب ۔ شور تصيعت ربنگام كبول - جع كبل - تيد زوا لم ـ قبض كربيا رياش ـ بسترين باس معدر - عدرتمام كرديث والا مختلف محل أمدورنت ك دنيا كى حقارت و ذلت كے لئے اتنابى كانى بى كدالك كالنات نے دینے مجوب کو اس کی ادی لندتوں ادرا رائشوں سے انگ رکھا ہے اور فرعون وقارون جيے افرادے گھسسر بحردب بي-

نگاه پرور د گارمی اس کی کوئی بھی جنيت بون توسب يا اس اہے مجوب کو نواز تا اس کے بعد اس صدقه ساری دنیایس تنسیم کردنیا-!

حَديًّ إذا بَسلَعَ ٱلْكِستَابُ أَجَسلَهُ، وَٱلْأَشُرُ مَا الدِيرَ مُ وَأَلْمِ قَ آخِرُ ٱلْحَسَلَقِ بِأَوَّلِيه وَجَاءَ مِنْ أَسْرِ اللهِ مَا يُعرِيدُهُ مِنْ تَجْدِيدِ خَلْقِهِ، أَمَادَ (اسار) السَّمَاءَ وَ فَلَطَرَهَا. وَأَرَجُ الْأَرْضَ وَ أَرْجَدِ فَهَا، وَ قَدْلَعَ جِدِ بَالْهَا وَ نَسَلْهَا، وَ ذَكَّ بَد عُضْهَا بَسعْضا يسدن هَ \_ يَبَةٍ جَ لَالَتِهِ وَ تَخُدونِ سَدطُوتِهِ، وَأَخْدرَجَ مَنْ فِيهَا، فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إِخْلَاقِهم، وَ جَسَعَهُمْ بَسِعْدَ تَسْفَرُقِهِمْ ثُمَّ مَسِيرٌ هُمْ لِسَا يُسِرِيدُهُ مِسِنْ مَسْأَلْتِهِمْ عَسن خَسفًا يَا آلأَعْ اللهِ وَخَدِبَايَا آلأَفْ عَال، وَجَدَمَلُهُمْ فَدِيقَيْن: أَنْ عَمَ عَلَى هَدُلاهِ وَٱنْكَ تَقَمَ مِكْ فَكُلُاءٍ فَأَمُّنا أُهْلُ الطَّناعَةِ فَأَنَّا بَهُمْ بِجنوَارِهِ، وَخَسَلَّدَهُمْ في ذاردٍ، حَسَيْثُ لَا يَسْطَعَنُ آلنَّزَالُ، وَ لَا تَسْتَغَيَّرُ بِهِسِمُ ٱلْحَسَالُ، وَ لَا تَسْتُوبُهُمُ آلَّافُ زَاعُ، وَ لَا تَسْنَاكُمُ ٱلْآسْسَقَامُ، وَ لَا تَسْعُرِضُ أَسْمَ ٱلْأَخْسَطَالُ، وَ لَا تُشْسِخِصُهُمُ آلأنْ \_\_فَارُ وَأَمَّ إِلَا أَهْ لِللَّهِ الْكَالِمُ الْكَالِمُ فَالْمُورَةُ فَأَنْ رَهُمْ شَرَّ دَارٍ، وَ غَسَلَّ آلأَنْ لِينَ إِلَىٰ آلأَعْدِنَاقِ، وَ قَدِرَنَ النَّدوَاصِيَ بِسِالْأَقْدَامِ، وَأَلْدَبَسَهُمْ سَرَابِدِلَ ٱلْمَقَطِرَأُنِ، وَ مُسقَطَّعَاتِ النَّسِرَانِ، في عَسذَابٍ قَسدِ أَشْسَتَدَّ حَسرُهُ، وَيَسَابٍ فَسدُ أَطْسِيقَ عَلَ أَهْلِهِ، فِي نَسارٍ لَمَسَا كَسَلَبٌ وَ لَجَبُ (جسلب)، وَ لَمَبُ سَساطِعٌ، وَ قَسَصِيفٌ هَسائِلُ، لَا يَسِطَلْعَنُ مُسْتِيمُهَا وَ لَا يُسِفَادَىٰ أَسِيرُهَا، وَ لَا تُسلَحَمُ (تستصم) كُسبُولِمًا. لَا مُسدَّةً لِسلدًارِ فَستَغْنَىٰ، وَ لَا أَجَسلَ لِللَّقُومِ فَسَيْفُضَىٰ.

رحد النبر ﴿ ﷺ ﴾

ومنها في ذكر النبي صلى الله عليه و آله: قَدْ حَقَّرُ الدُّنْسَا وَ صَغَّرَهَا، وَأَهْوَنَ بتسا و هسونها، وعسلم أنَّ الله زواهسا عسنهُ آخستِيَّاراً، وبسَسطَهَا لِسغيره آَحْدِيَّقَاراً، فَأَعْرضَ عَسِوالدُّنْسِيَا بِسَعَلْيِهِ، وَأَمْساتَ ذِكْسَرَهَا عَسَنْ نَـفْسِهِ، وَأَحْبُ أَنْ تَسغِيبَ زِيسنَتُهَا عَسن عَسيْتِهِ، لِكَسيْلا يَستَّخِذَ مِسنْهَا رِيساساً، أَوْ يَسرْجُو فِسها مَسقَاماً بَسلُّغَ عَسنْ رَبِّهِ مُعْذِراً، وَنَعْمَ لِأَكْتِيهِ مُنْذِراً، وَدَعَا إِلَى ٱلجَنَّةِ مُبَشِّراً، وَ خَسوُّانَ مِنَ النَّسَارِ مُحَدُّراً.

اعل البيه ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

نَحْنُ شَجَرَةُ النَّبُوَّةِ. وَ مَعَطُّ الرَّسَالَةِ. وَ مُحْتَلَفُ ٱلْـكَائِكَةِ. وَ صَعَادِنُ ٱلْـعِلْم، وَ يَسْأَلِيعُ ٱلْحُكُم، نَاصِرُنا وَ مُحِبُّنَا يَسْتَعَظِرُ (يسنتظم) الرَّحْسَةَ، وَ عَدُوُّنَا (خِسادَلنا) وَ مُسبِيْضَنَا يَسْتَعْظُرُ آليَّطُوَةَ (اللَّعنة).

اورجن مددگاء

يبانك

ايدنيا

اذريبا

اورز.

كرديا

یںتغیر

ين او

ہے او

منزل

**"**"

*شرا*در

ادي ا

لمت سيا

الحادز

لمذاآر

سےادہ

100

المتع کمزد فواذ

بہائ کہ جب قسمت کا لکھا ابن اُنوی مدیک اورام الہٰی ابن مقردہ منزل بک پہونچ جائے کا اور اَنوین کو اولین سے طاویا جائے گااور ایک کی جب قسم اللہ کا کھو کھلاکوئے کا کہ نہا گا کے فاقت کی تجدید کی جلسے تو یہ امراسا فوں کو توکت ہے کرشگا فدۃ کرئے گا اور ذبین کو ہلا کو کھو کھلاکوئے گا اور بہا ٹروں کو جوٹسے اکھا ڈکر اڑا دے گا اور بریب جب ہلال الہٰی اور خوب سطوت پروردگارسے ایک ووسسے کے کہ جائے گا اور انتشاد کے بعد جان ہ حیات ہے دی جائے گا اور انتشاد کے بعد جمع کر دیا جائے گا اور منلوقات دو کروہ مول میں تقیم ہوجلے گی۔ ایک کروہ مرکز نعمات ہوگا اور دومرامی انتقام۔

ا بل اطاعت کو اس جوار دحمت میں قواب اور دا دجنت میں بمیشگی کا انعام دیا جائے گا جمال کے دہنے والے کوج نہر کہتے ہیں اور ندان کے حالات میں کوئی تغیر پر ا بہتاہے اور ندان پر رخ والم طاری بوتاہے اور ندائیس کوئی بیاری لاحق ہوئی ہے اور ذکمی طرح کا خطرہ ساسنے آتاہے اور نرسفر کی زحمت سے دوچار ہونا پڑتاہے ۔ لیکن اہل محصیت کے لئے برترین مزل ہوگی ۔ جہاں ہا تھ گرون سے بندھے ہوئ کے اور پیٹانیوں کو پیروں سے جوڈ دیاجائے گا۔ تارکول اور آگ کے ترافیدہ لباس بغلے جائیں گے۔ اس عذاب میں جس کی گرمی شدیہ ہوگی اور حس کے دروا زے بند ہوں گے اور اس جہنہ میں جس میں شرارے ہمی ہوں گے اور شور وغوغا ہمی ۔ مجر کے ہوئے شعلے بھی ہموں گے اور ہولنائ چینس بھی۔ نربہاں کے دہنے والے گرچ کو یں گے اور نہ یہاں کے قید ہوں سے کوئی فدیر قبول کیا جائے گا اور نہیاں کی بیٹریاں جھوا ہوسکتی ہیں۔ نداس گھرئی کوئی مدت ہے جو تام ہوجائے اور نداس قوم کی کوئی اجل ہے جوختم کر دی جائے۔

(ذکر دسول اکرم) آپ نے اس دنیا کو ہمینہ صغیر وحقی اور ذلیل ولپت تصور کیا ہے اور دیہ بھاہے کم پروردگار نے اس دنیا کو آپ سے الگ رکھ ہے اور دوسروں کے لئے فرش کر دیا ہے قرب آپ کی عزت اور دنیا کی حقادت ہی کی بنیاد پر ہے پاڑا آپ نے اس سے دل سے کنارہ کشی اختیار کی اور اس کی یا دکو دل سے بالکل ٹکال دیا اور سیجا با کر اس کی زینتی نگا ہوں سے اوجل دہیں تاکہ مذعمہ کباس زیب تن فر مائیں اور زکسی خاص مقام کی امید کریں۔ آپ نے پرورد گار کے بیغام کو بہونچا نے میں مارے عذرتام کردئے اور امت کی عذاب اللی سے ڈراتے ہوئے تھیمت فر مائی جنت کی بشادت مناکواس کی طرف دعوت دی

ا ورجہنم سے نیجنے کی تلقین کرکے اس کا نوف پریا کرا یا۔ (اہل ابسیٹ) ہم نبوت کا شہوہ درالت کی منزل، الم لکر کی دفت وا کہ کی علم کے معدن ا ورحکمت کے چشے ہیں۔ ہمارا مدد کا دا ورمحب ہمیشہ منتظر رحمت دہتا ہے اور ہما دا دشمن ا ورکمینہ پرورہمیشہ منتظر لعنت وانتقام الہی رہستا ہے۔

ا تعبب ذكري كندك دحان ودحم اپنے بندوں كے ما تداس طرح كا برتا وكس طرح كرے كاكريرائجام النسي لوگوں كا ہے جو واردنيا يں الله سكة كمزود اورنيك بندوں كے ما تعاس سے برتر برتا وكر چكے بي توكيا الك كا ننات دنيا بى اختيامات دينے كے بعداً فوت بى محالفيں بہتر يى نعمول كا ورنطا و درنطا و درنطا و درنطا و درنطا و درنا و آخرت بى كوئى برترمان حال مز ہوگا - ؟ ۱۱۰ و من خطبة له ﴿ﷺ

> في اركان الدين أالمالم

إِنَّ أَفْسَطَلَ مَسَا تَسَوَسُّلَ بِهِ ٱلْمُسَتَوَسِّلُونَ إِلَىٰ اللهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ، ٱلأَيْسَانُ بِهِ وَ بِسِرَسُولِهِ، وَأَلْجُسِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، فَاإِنَّهُ وَرُوهُ ٱلْإِسْسَلَامٍ؛ وَكَسَلَمِهُ ٱلْإَخْسَلَامِ وَمِسْلَمَ فَاإِنَّهَا الْسَلَمُ؛ وَ إِسْسَاءُ ٱلزَّكَسَاةِ فَسَإِنَّهَا وَرِيضَةً وَاجِسِهُ، وَصَدومُ شَهْسِرِ رَمَسِطَانَ فَاإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ ٱلْمِقَابِ؛ وَ حَبَّ ٱلْبَيْتِ وَآعَنَارُهُ وَاجِسِهُ وَاجِسِهُ وَصَدفَهُ الرَّحِسِمِ فَا إِنَّهَا مَسَمُّرًا وَ فَسَالِّهُمُ الرَّحِسِمِ فَا إِنَّهَا مَسْمُرًا وَ مَسْلَقَهُ السَّرِ فَاللَّمَ فَاللَّهُ الرَّحِسِمِ فَا إِنَّهَا مَسْمُرَاهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّقَةُ السَّرِ فَا إِنَّهَا مَسْمُرَاهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِيَةُ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَةً اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْمِنَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أَفِسَيْهُوا فِي ذِكْسِ اللهِ فَسَإِنَّهُ أَحْسَسَنُ الذَّكْسِ. وَآرْغَسَبُوا فِسِيمَا وَعَدَ ٱلْمُتَقِينَ فَسَإِنَّهُ وَعُسدَهُ الْمُدَيِ، فَسَإِنَّهُ أَفْسَصَلُ ٱلْمَدْيِ، وَآفَستَدُوا بِهَدْي نَسبِيّكُمْ فَسَإِنَّهُ أَفْسَصَلُ ٱلْمَدْي، وَآفَستَدُوا بِهَدْي نَسبِيّكُمْ فَسَإِنَّهُ أَفْسَصَلُ ٱلْمَدْي، وَآفَستَدُوا بِهَدْي السُّسنَةِ، عُلَى

فضل القرآر

وَ تَسعَلَّمُوا ٱلْعُرَآنَ فَسإِنَّهُ أَحْسَنُ ٱلْحَدِيثِ، وَ تَسَفَّهُوا فِيهِ فَاإِنَّهُ رَبِيعُ الْسَعُوبِ، وَأَحْسنِوُا قِسيهِ فَاإِنَّهُ رَبِيعُ الْسَعُوبِ، وَأَحْسنِوُا قِسلَاوَتَهُ فَاإِنَّهُ السَّدُودِ، وَأَحْسنِوُا قِسلَاوَتَهُ فَاإِنَّهُ أَلْسَعَهُ ٱلْسَعَامِلُ بِسفَاءُ الصَّدُودِ، وَأَحْسنِوُا قِسلَاوَ لَهُ الْسَائِرِ الجَائر) أَنْسَعَهُ السفَعُ السفي لا يَسْستَفِيقُ مِسنْ جَسهُلِهِ، بَسلِ ٱلحُسجَةُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ، وَٱلحَسْرَةُ لَهُ أَلْزَمُ، وَهُسووَ عِسنَدَ اللهِ أَلْسَرَةً لَهُ أَلْرَمُ، وَهُسووَ عِسنَدَ اللهِ أَلْسَوَمُ

111

و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

في ذم الدنيا

أَمَّ ابَ سَعْدُ، فَ إِنِّى أَحَدُّرُكُ مَ الدُّنْ يَا، فَ إِنَّهَا حُدُلُوةٌ خَدَ هِرَهُ، حُدُفَّتْ بِ الْقَالِيلِ، وَ تَحَدلَّتْ بِ الْقَالِيلِ، وَ تَحَدلَّتْ بِ الْقَالِيلِ، وَ تَحَدلَّتْ بِ الْقَالِيلِ، وَ تَحَدلَّتْ بِ الْقَالِيلِ، وَ تَحَدلُتْ بِ الْقَالِيلِ، وَ لَا تُدؤمَنُ فَدخَتُهَا. بِ الْآمَالِ، وَ لَا تُدؤمَنُ فَدخَتُهَا. فَ لا تَدُومُ حَدِّرَتُهَا، وَ لا تُدؤمَنُ فَدخَتُهَا. فَ مَا رَدَةً مَدَّارَةً خَرَّارَةً، حَدالِلَةً زَائِ لَهُ قُلْ اللهِ اللهُ فَدُومُ حَدِّرَتُهَا، وَلا تُدؤمَنُ فَدخَقَالَ اللهُ لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ذروه - بلندی
کمت - طریق - شریعیت
مجند - حفاظت
منساة - ثالئے ک جگه
منساة - ثالئے ک جگه
الوم - اپنونفس کو الاست کرنے والا
حبره فی نعمت وسنوشی
ماگله متنیر
حاکله متنیر
بائده - فاق
بائده - الک بهرنے والا
عُوّاله - جلک
اسک جال کا داتھی اعتران
ایان بالرسول پینی آپ کے کمالات

اس لے جال کا دائش اعترات ایان بالرسول یعنی آپ کے کمالات ادراپ کے بیغام زندگی کا کمس اتباع جاد یعنی تام کا تتوں کا راہ ضدایس صرت کردینا

کارا ضلاص بعنی دل سے توحید کا فلص ہوتا کسے کم لائٹ کا گذا ت نے اس ضلیعرجن

کوالے کا گنات نے اس تعلیمی جن دراک کا ذکر کیا ہے ادر جن کے در دائیا ان کی پردردگارے قریب ترجوسکتا ہے ان میں ایان کے ساتھ نواز ہما در از کا تھ دو فرہ کچ دعوہ صلارتم ادکا شیرکے علادہ ذکر فل ادر تعلیم و تفقہ قرآن دخیرہ بھی شال میں جن کے بغیر توسل کا کوئی اسکان بنیں ہے اس کے بعد سیرت کے اعتبار سے سیرت بنجی میرادر ہوا بہت المبسیت بسترین

وسیدے جس کے نوسنے ہی اعمال خیر بی جن کا اس خلید ہی ذکر کی گیاہے۔

مصادر خطبه منااسخف العقول م<sup>ينا</sup> ، من لا محضره الفقيدا ص<sup>ينا ، علل الشرائع ص<sup>ينا ، م</sup>اسن برتى م<u>ستن</u> ، الماليطوسيّ اص<sup>نا ، ميار ، المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتشر<sup>ا</sup> المتاء المتشراء المتشراء المتشراء المتشراء المتشراء المتشراء المتشراء المتش</sup></sup>

مصا درخطبه دلا الموتى محدين الربان المتونى سيمتيع بتحف العقول صداء ، دستورمالم الحكم تعناعى صلى ومطالب شول ميسيا ، مناج ابن اح<mark>رامه المعاممة</mark> البيان والتبيين ٢ مسلط ، عيون الاخبارابن تتيب ٣ منهما ، بحارا ، اصطلامات عتيب او المال مسكري ص<sup>يع ١</sup> ، العقدالفوي ٣ من<sup>ول</sup> ۱۱۰۔ آپ کے خطبہ کا ایک حصہ (ادکان اسلام کے بالسے میں)

الٹردالوں کے میراس کی بارگاہ تک بہونچنے کا بہتری دریا الٹرا دراس کے دمول پرایات اور داہ خدایی جا دہے کہ جا داسلام کی مربندی ہے۔ ادرکڑ افاص ہے کہ بے فطرت الہیہ ہے اور نماز کا قیام ہے کہ بیعین دین ہے اور ذکاہ کی ادائیک ہے کہ بیغ دینے البیہ ہے اور جے اور جج بیت الٹر ہے اور عروہ ہے کہ بیفون البیہ اور کرد تیا ہے اور کے اور جج بیت الٹر ہے اور عروہ ہے کہ بیفون کے دور کرد تیا ہے اور البی کا بول کے دھود یتا ہے۔ اور صلاً دھم ہے کہ یہ ترین موت کے دفع کرنے کا ذریعہ ہے اور افرائے ما تھ نیک ملوک ہے کہ یہ ذریعہ ہے اور افرائے ما تھ نیک ملوک ہے کہ یہ ذریعہ ہے اور افرائے ما تھ نیک ملوک ہے کہ یہ ذریعہ ہے اور افرائے ما تھ نیک ملوک ہے کہ یہ ذریعہ ہے اور افرائے ما تھ نیک ملوک ہے کہ یہ ذریعہ ہے اور افرائے ما تھ نیک ملوک ہے کہ یہ ذریعہ ہے اور افرائے ما تھ نیک ملوک ہے کہ یہ ذریعہ ہے اور افرائے ما تھ نیک ملوک ہے کہ یہ ذریعہ ہے اور افرائے ما تھ نیک ملوک ہے کہ یہ ذریعہ ہے اور افرائے میں اور افرائے میں دریعہ کے اور افرائے میں کہ دریعہ ہے کہ یہ ذریعہ ہے کہ یہ ذریعہ ہے کہ یہ ذریعہ ہے کہ یہ ذریعہ ہے کہ یہ دریعہ کے دریعہ ہے کہ یہ دریعہ کی دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ دریعہ ہے کہ یہ یہ دریعہ ہے کہ یہ

سے بچانے کا دمیارہے۔

والضو

Tu . Fac

ذکونداکی را میں آگے بڑھتے رہو کہ بہترین ذکرہ اور نعدانے مقین سے جو وعدہ کیا ہے اس کی طوف رغبت بدا کرو کہ اس کا وعدہ بچاہے ۔ اپنے بغیر کی بڑایت کے داستہ پھلے کر بہترین ہوایت ہے اور ان کی سنت کی افتیاد کرو کر برست بہتر ہوایت کرنے والی ہے۔ (قرآن کریم) قرآن مجد کا علم عاصل کرو کر بہترین کلام ہے اور اس بیں غور و فکر کرو کہ بددلوں کی بہا رہے ۔ اس کے فرسے شفاعاصل کرو کہ یہ دلوں کے لئے شفاہے اور اس کی باقاعدہ تلاوت کرو کر یہ مفید ترین تقوں کا مرکز ہے ۔ اور باور کھو کہ اپنے علم کے خلاف عمل کرنے والا عالم مجی جران ومرکزوان جا بل جیسا ہے جے جا است سے مجمی افاقہ نہیں ہوتاہے بلکداس پر جبت خدا زیادہ غلیم ترموق ہے اور اس کے لئے حرب وائد وہ بھی نیادہ لازم ہوتا ہے اور وہ بارگاہ الہی میں ذیادہ قابل ملامت ہوتا ہے۔

### ااا۔ آپ کے خطبہ کا ایک مصر (ذمت دنیا کے بارے یں)

ا ابد ا بین تم لوگن که دنیاسے ہونتیار کر رہا ہوں کہ پیشیری ا در شاداب ہے لیکن نواہشات بین گھری ہوئی ہے۔ اپنی جلال جار نواست خوبصورت بن جاتی ہے۔ برامیدوں سے آدامتہ ہدل جانے والی نعتوں کی بنا پرمجوب بن جاتی ہے اور تھوڈی سی فرینت سے خوبصورت بن جاتی ہے۔ برامیدوں سے آدامتہ ہے اور دوصو کہ سے مزین ہے۔ براس کی خوشی دائمی ہے اور نراس کی مصیبت سے کوئی محفوظ دہنے والا ہے۔ بربھوکر ہاؤ منتقان دساں ، برل جانے والی ، فنا ہوجانے والی ، ذوال پذیر اور ہلاک ہم جانے والی ہے۔ برلوگوں کو کھا بھی جاتی ہے اور طابعی دیتی ہے۔

بهشیم - سوکمی گھاس - بجوسہ غيرة - آنسو بطن - آمرکا کنایہ ہے فلر حاني كاشاره ب طَل - مَكِي بارش دىمىر - پرسكون بارش رخاء ۔ وسعت سِتَنت - برس بری اوبن ـ وباء نازل موكئ غضارة بنهت دوسعت رغب ـ رغبت ارسقت - لاحق بركري توا دم مجع قادم - سلسف كر يوين - بلك كرديتاب أتبكه يمظمت نخوة - غودر وُول -متغير رَبْن - كدر اجاج - کمارا صبر يكوه وا سام ۔ بی سم - ذہر رمام ما بين رتمه وري كاكلوا بوسيده موقور - دافر محروب - ك مُوا المرتاطع - سوارى جس سے ماست سطى جائے

قدیہ -معاوضہ

تَسِعْدُو- إِذا تَسسنَاهَتْ إِلَى أَمْسسنِيّةِ أَهْسلِ ٱلرَّغْسبَةِ فِسيهَا وَالرَّضَاءِ (الرضي) بِهَا - أَنْ تَكُونَ كَا قَالَ اللهُ تَسعَالَى سُبِعَانَهُ: «كَسمَاءِ أَنْسزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَسَاخَتَلَطَ بِسِهِ نَسَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْسِبَحَ حَسِسِيماً تَسَذُرُوهُ الرِّيَاحُ، وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُسلُ شَيْء مُسفَّتِدراً» لَمْ يَكُسنِ أَمْسرَةً مِسنَّمًا فِي حَسبْرَة إِلَّا أَعْسَبَهُمْ بَسِعْدَهَا عَسِبْرَةً؛ وَ لَمْ يَسِلُقَ فِي سَرَّانِسِهَا بَسِطْناً، إِلَّا مَسنَحَتْهُ مِسنْ ضَرَّالِسِهَا ظَـهُراً وَ أَمْ تَـطلَّهُ فِسها دِيمَـةُ رَخَاءٍ، إِلَّا هَـتَنَتْ عَـلَيْهِ مُـزْنَةُ بَـلَامِا وَ حَسريٌّ (حسريا) إِذَا أَصْبَعَتْ لَسهُ مُسْتَقِيرَةً أَنْ تُسْسِيَ لَـهُ مُستَنكُرُهُ وَ إِنْ جَسانِهُ مِسنْهَا آغسذَوْذَبَ وَأَحْسلَوْلَى الْمَسرُّ مِسنْهَا جَسانِهُ فَأَوْنَ إِ لَا يَسنَالُ أَسْسرُو يسسن غَسسَارَتِهَا رَغَسباً، إِلَّا أَرْحَستَنهُ يسن تَسوَالِسها تَستِباً وَ لَا يُسْسِي مِستُهَا فِي جَسستَاحِ أَسْسِنِ، إِلَّا أَصْبَحَ عَسلَىٰ قَسوَادِم خَسَوْنِهَا غَسَرًارَةً، غُسَرُورٌ مَسَا فِسِيهَا، فَسَانِيَةً، فَسَانٍ مَسَنُ عَسَلَيْهَا، لَا خَسِيرٌ فِي شَىْءٍ مِسَنْ أَزْوَادِهَسَا إِلَّا التَّسَعُوى مَسَنْ أَقَسَلَّ مِسَنْهَا أَسْتَكُثْرَ مِمَّا يُسؤمِنُهُم وَ مُسَانِ أَسْتَكُثُرُ مِسْنُهَا أَسْتَكُثُرُ مِثْسًا يُسوبِقُهُ، وَ زَالَ عَسَا قَسَلِيلِ عَسَنَهُ كَسمُ مِسنْ وَايْستِي بِهَسا قَسدْ فَسجَعَتْهُ، وَ ذِي طُسمَأْيِنَةٍ إِلَيْهَا قَدْ صَرَعَتْهُ، وَ ذِي أُبُّهُ سِيٍّ قَسدٌ جَسَعَلَتْهُ حَسقِيراً، وَ ذِي نَخْسوَةٍ قَسدُ رَدُّنْسَهُ ذَلِسيلًا سُسلْطَائَهَا دُوُّلُ، وَ عَسِيشُهَا رَئِسِنْ، وَ عَسِدْبُهَا أُجَسِاجٌ، وَ حُسِلُوْهَا صَسِيرٌ، وَ غِسذَاؤُهَسا سِهَامٌ، وَ أَسْسَبَاثِهَا دِمَسَامًا حَسِيُّهَا بِسَعَرَضِ مَسَوْتٍ، وَ صَسِجِيْحُهَا بِسَعَرَضِ سُسَفُهَا مُسسلَكُهَا مَسْسسلُوبٌ، وَ عَسـزِيزُهَا مَسفْلُوبٌ، وَ مَسوْفُورُهَا مَسنْكُوبٌ. وَجَسارُهَا تخسرُوبُ (بمسروب) الكُسْتُمْ فِي مَسَساكِسنِ مَسنُ كَسانَ قَسَبْلَكُمْ أَطْسِوَلَ أَعْسَاراً، وَ أَبْسِينَ آنَسِاداً، وَ أَبْسِعَدَ آمَسَالاً، وَ أَعَسِدُ عَسِدِيداً وَ أَكْسِنَفَ (اكسِير) جُسنُوداً! تَسعَبُدُوا لِسلدُنْيَا أَيَّ تَسعَبُدٍ، وَآفَسرُوهَا أَيَّ إِسنَارٍ، ثُمَّ طَسمَنُوا عَسنُهُا بِسَغَيْرِ زَادٍ مُسَبَلِّعٍ وَ لَا ظَسِهْرٍ قَسَاطِعٍ، فَسَهَلْ بَسَلَفَكُمْ أَنَّ الدُّنْسَيَا سَخَتْ 

ابي طرا النادك وكوكرا لير ورکراسے کس راحت برل ہے کے 1820 في بناير در نج تحال و بر ا کی ہے س الح كوراحت الاسالك الم بن جمه الا الا ت کے اماب البعاددا الهدي: والما وس ار مزل کک -16/012

> دنیک عرت رفتک ماکک دکرینا جالد

أبيى طرف دغبت ركھنے والوں اور اپنے سے نوش موسلے والوں كى نواہنات كى انتہاكو بہوني جاتى ہے تو بالكل برورد كاركداس النادي مطابق بوجاتى بعد" جيمه أسمان سے إنى نازل بوكر زين كے نباتات ميں شابل بوجلے اور بھراس كے بعد وہ سبزہ و كوكرا بدا تذكا بوجائ جعه بوائي المالے جائي اور ندا برتے ير قدرت دركھنے والاہے "۔ اس دنيا ير كون تخص خش نہيں بوتا ہے وركراسے بعد ميں انسوبها ناپڑے اوركوئى اس كى نوشى كو اُستے نہيں ديكھتاہے مگر بركروہ معيبت ميں ڈال كر بيٹير دكھلاد بي بيطاور ا من داحت و آدام کی بلی بادش نہیں ہوتی ہے کر بر کرباؤں کا دور اگرسف لکتاہے۔ اس کی شان ہی بہے کر ار مج کو کسی طون سے وراكر الما أن ب وقت الموق المان بن مان بن اور اكر الك طرف سه شري اوروش كوار نظراً في مع ودوس و اور بلاخیز ہوتی ہے۔ کوئی انبان اس کی تازگ سے اپن خواہش پوری ہنیں کر تاہے مگر پر کہ اس کے بیے دریے مصائب کی بناپر رنج و تعب کاشکار ہوجا تلہے اور کوئی شخص شام کو امن وا مان کے پروں پر بہنیں رہتاہے مگر پر کھیج ہوتے ہوتے خون ع بال در برلاد دیا جا تاہے۔ یر دنیا دھوکر بازہے اور اس کے اندر جو کھے ہے سب دھوکر ہے۔ یہ فا فہے اور اسس میں و الله من ابون والاب - اس کے کسی زاد داہ میں کوئی خرنہیں ہے موائے تقویٰ کے راس بی سے جو کم حاصل کرتا ہے م کی داحت زیادہ نصیب ہوتی ہے اور جوزیادہ کے چگریں پرطبا تاہے اس کے مہلکات بھی زیادہ ہوماتے ہیں اور پرست جلد ولله معن الكرم والتي عدد المن المناء كرف والمع من جنين اجا تك معينون من وال دياكيا ا وركة اس يراطينان كرسف المي جنين بلاك كرديا كيا اور كمنة صاحبان حيثيت تنقي جنين ذليل بنا ديا كيا اور كمنة اكطبيفه والمي بقيح جنين حقارت كرماقة و الله الله الله الله الكلف والى - اس كاعيش مكدّر - اس كاشيرى شور - اس كامينما كرطوا - اس كى غذا زبراً لود اور ر اس الماب مب اوردہ بیں۔ اس کا ذیرہ معرض الکت میں ہے اور اس کاصحت مند براریوں کی زد پرہے۔ اس کا ملک چھنے البيجا وراس كا صاحب عزت مغلوب بوسف والاسه ـ اس كا مالدار بزنختيون كا شكار بوسف والاسه ا وراس كابمها بر كيشة السبع - كياتم النس ك كرون مي مين بوج تمت يبط طول عرو بائداد أفار اور دورس اميدون والمقتع - بديناه سامان المالية والمسائل تيادك اورج بمركد دنياكى پرستن كى اور اسے جرچيز بدمقدم دكما ليكن اس كے بعد إن رواز ہو كے وللم منزل تك بيونجان والازاد داه ما تدنما اودند دامستسط كران والى موارى كي تم تك كون خربيونجي بدكراس دنيا مِنْ الله كُرِي الناسك ما توك ف فدر بيش كيا جويا ان كى كوفى مددك جويا ان كرما تقايها وقت كذارا جو- ؟

نی ڈیلے عرص امل کرنے کا بہترین ذریع فی داس کی تاریخ ہے کہ اس نے اُجھکے کی سے وفا بنیں کہے۔ اس کا ایک بیریمی اس وقت تک کام نہیں اُ تا ہے کہتک الک سے جُوا نہیں ہوجا تا ہے اوراس کی ملطنت بھی لہنے ملطان کو فٹار قرسے نجات دینے والی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں تا دی توادث سے آنکو کر گینا جالت کے اسوا کچونبیں ہے اور صاحب ملم دعقل وہی ہے جو ماضی سے تجربات سے فائرہ اٹھائے۔ سارأ،

ارمقتهم. ومعابديا تواوح أجيم قادح ارمنفتهم- رئمق اسمير گرفتاركرديا توارع - آفات دمصائب ضعضعتهم - ذيل كرديا عفرتهم ـ خاك يس لاديا مناسم - جيمينسم -مم دان لها - خاضع ہوگیا اخلدائيها - ائل بوكيا مغب په کلوک ضنک - تنگی ركبان يجع داكب احداث - تبرس صفیح۔ روک زمین اجنان برجع حَبَّن - تبر رفات <sub>-</sub> پرسیده بڑیاں جيدوا - ان بر إرش بول يلج . وا مل بواب ا المائے کیا جکسی ہے مرنے والول كى كەكا نەھول برسوار بىرىكىن تىسى سوار شيس كما جا آب اور قبرس آار ديد يحريم بيلكن اخيس فهان شيس

تعورك ماآب إب بتمران كاتآ

بى اور فاك ان كالباس بوسيده

مرون كرمسايك حيست ماصلب

صُحْبَةً ا بَسَلْ أَرْهَدَ قَتْهُمْ بِسَالْقُوَادِحِ، وَأَوْهَدَ قَتْهُمْ بِالْقُوَادِعِ، وَضَعْضَعَتْهُمْ بِالنَّوائِدِ، وَ عَسَفَّرَ ثَهُمْ لِسَلْمَنَاخِرِ، وَ وَطِستَتْهُمْ بِسالْنَاسِم، وَ أَعَسانَتْ عَسلَيْهِمْ «رَيْبَ ٱلْسنُونِ». فَسقَدْ رَأَيْتُمْ تَسَكُّرُهَا (شكرها) لِكَنْ دَانَ لَهَا. وَ آنَرَهَا وَ أَخْسَلَدَ إَلَيْهَا، حِسِنَ ظَعَنُوا عَسنْهَا لِسفِرَاقِ ٱلْأَبْسِدِ. وَ هَسلُ زَوَّدَتُهُم إِلَّا السَّفَبِ، أَوْ أَحَسلَّتُهُمْ إِلَّا الطَّسنْكَ، أَوْ نَـــوَّرَتْ لَمُــَهُمْ إِلَّا الطُّــلْمَةَ، أَوْ أَعْسَقَبَهُمْ إِلَّا النَّسِدَامَــةَا أَفَسِهِ إِلَّا النَّسِدَامَــةَا أَفَسِهِ إِلَّا النَّسِدَامَــةَا أَفَسِهِ إِلَّا النَّسِدَامَــةَا أَفَسِهِ إِلَّا النَّسِدَامَــةَا إِلَى إِنْ الدَّارُ إِلَى أَمْ عَسَلَيْهَا تَعْسَرَصُونَ؟ فَسِينْسَتِ الدَّارُ لِلْسِنَ لَمْ يَسَتَّهِ الْهَا يَكُنْ فِيهَا عَلَىٰ وَجَلِ (حذر) مِنْهَا! فَاعْلَمُوا- وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ- بِأَنْكُمْ تَارِكُوهَا وَ ظَساعِتُونَ عَسنْهَا، وَأَنَّعِظُوا فِيهَا بِالَّذِينَ قَالُوا: «مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُودً»: مُسلُّوا إِلَ قُسبُورِهِمْ فَسلَا يُدْعَونَ رُكْبَاناً، وَ أُنْزِلُوا الْأَجْدَاتَ فَلَا يُدْعَوْنَ ضِيعَاناً، وَ جُعِلَ لَمُ مِنَ الصَّفِيحِ أَجْنَانٌ، وَمِنَ التُّرَابِ أَكْفَانٌ، وَمِنَ آلرُّفَاتِ جِيرَانٌ، فَهُمْ جِيرَةٌ لَا يُجِسِيبُونَ دَاعِسَياً، وَ لَا يَسْنَعُونَ ضَيْماً، وَ لَا يُسْبَالُونَ مَسْلَدَبَةً إِنْ جِيدُوا لَمْ يَسْفَرَحُوا وَ إِنْ قُرِحِطُوا لَمْ يَسْتَنَظُوا. جَسِيعُ وَهُسمْ آحَسادٌ، وَ حِسْيَرَةُ وَهُسمْ أَبْعَادُ. مُتَدَانُونَ لَا يَسِتَزَاوَرُونَ، وَ قَسرِيبُونَ لَا يَستَقَارَبُونَ. حُسلَبَاءُ قَسدْ ذَهَبَتْ أَضْغَانُهُمْ، وَجُهَلَاءُ قَــــدْ مَــاتَتْ أَحْــقَادُهُمْ لَا يُحْــقَىٰ فَــجْعُهُمْ، وَ لَا يُــرْجَىٰ دَفْــهُهُمْ. أَسْــتَبْدَلُوا بِسَطَهْرِ ٱلْأَرْضِ (الأرضِين) بَسطْناً، وَ بِسالسَّعَةِ ضِسيقاً، وَ بِسالاً هُلِ غُسُرْبَةً، وَ بِسالتُورِ ظُــلْمَةً، فَــجَازُوهَا كَـمَا فَـارَقُوهَا، حُـفَاةً عُـرَاةً، قَـدْ ظَـعَنُوا (طعنوا) عَـنْهَا بِأَعْمَافِمُ إِلَىٰ آلْمُسَيَّاةِ ٱلدَّائِسَةِ وَالدَّارِ ٱلْسَبَاقِيَةِ، كَسَا قَسَالَ سُسِبْحَانَهُ وَ تَسعَالَىٰ: «كَسَا بَسدَأَنَا أُوَّلَ خَالَقِ نُدِيدُهُ، وَعَداً عَلَيْنَا، إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ».

### ۱۱۲ ومن خطبة له ﴿ﷺ﴾

ذكر فيها ملك الموت و توفية النفس و عجز الحلق عن وصف الله هَـلْ تُحِسُّ بِهِ إِذَا دَخَـلَ مَـنُزِلاً؟ أَمْ هَـلْ تَـرَاهُ إِذَا تَـوَقَّ أَحَـداً؟ بَـلْ كَـيْفَ يَـخَوَّ الْمُــنِينَ فِي بَــطْنِ أُمّهِ الْيَهِ عَـلَيْهِ مِـنْ بَـعْضِ جَـوَارِحِـهَا أَمِ الرُّوحُ أَجَـابَتُهُ بِإِذْنِ رَبَّهَا؟ أَمْ هُـوَ سَـاكِـنُ مَـعَهُ فِي أَحْشَـائِهَا؟ كَـبْفَ يَـصِفُ إِلْحَـهُ مَـنْ يَـعْجَزُ عَـنْ صِفَةِ عَنْــلُوقِ مِسِنْلِهِ!

ادرمهائيگ بعى ايى كەنكى طرف مىلىدۇ بىلىدا سە دازا تى ب نۇلى بىر دىكرن دالاب - ساغىنى گرانگ اور ترب بىل گردورىجى بىسايىس جېسايىس ساخىنى بى اورجى بادىجى بىلى بىلىدى بىلى بىلىدى ب

مصاور خطبه مرا اعدون الحكم والمواعظ ابن شاكرالليشي الواسطى - بحارالانوا مجلس مع منسس

أُرِكُ نبي - بلك انفين مصيبون مِن كُرفتاد كرديا اوراً فتون سے عاجز وسے بس بنا دیا ۔ ہے در ہے دحتوں نے انھسیں و الدان كالكروكوديا ادران كالكركودي اورائيس الب محول سعدوند والااور بعر وادث روز كاركوبي مهارا في اورتم نے ديجد لياكر يراپنے اطاعت گذاروں، چاہنے والوں اورچيكے والوں كے لئے بھي إلى انجان بن كُن كر المفول نے پہاں سے بمیشہ کے لئے کوچ کیا قرائیں موائے بھوک کے کئ ڈا دراہ ا درموائے نئی لحدے کوئی مکان رنی دیا۔ ظلمت بی ان کی روشن قرار پائی ا ورندامت ہی ان کاانجام تھیرا۔ نوکیا تم اسی دنیا کواختیار کر دہے ہوا وراس و المروم کررہے ہوا دراسی کی لائج میں مبتلا ہو۔ یہ اپنے سے برظنی مذر کھنے والوں ا دراحتیا ط مذکر نے والوں کے لئے ور مان بے۔ لہذا یا در کھوا در تہیں معلیم تھی ہے کرتم اسے چھوٹرنے والے ہوا دراس سے کوچ کرنے والے ہو۔ و المركان الم المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج والمجاني ترول المون اس طرح بہو نجائے کے کر اتفیں موادی بھی نصیب بنیں ہوئی اور قروں میں اس طرح اتار دیا گیا کر اتفین مہمان بی بنیں کہا گیا ہی پیمروں سے ان کی قریں جُن دی گئیں اور مٹی سے انھیں کفن نے دیا گیا۔ سڑی گلی بڑیاں ان کیمبارپرگئی راب پرسب ایسے بمایہ ہیں کرکسی پکارنے والے کی آواز پرلیک نہیں کہتے ہیں اور درکسی زیا دتی کوروک سکتے ہیں ر المناس و الله كا يروا ه كرتے بي - اگر ان يرموسلا دھار بارش ہوتو ائفيں لوشي نہيں ہوتی ہے اور اگر تحطیر جا الإي كاشكاد بنين بوستة بين - يرسب ايك مقام برجع بين مكراكيلي بين اور بهمايه بين مكر دور دور بي وليصا يكدوس ر المان تکنهی کرتے ہیں اورا لیے نزدیک کسلتے بھی نہیں ہیں۔ اب ایسے بربا و مورکئے ہیں کرسادا کین ختم ر کیا ہے ا درایسے بے خربی کرمیا دابغض دعنا دمع گیا ہے۔ مزان سے کسی ضرد کا اندیشہ ہے ا ور رکسی دفاع کی امیر ہے ين كانابرك بجائ باطن كواور وسعت كے بجائے تنگی كوا ورسائقيوں كے بمدلے غربت كوا ور فور كے بدلے ظلمت كو و المراب الله المراكم والمراب المرابي المربي المربي الكراب الكراب المرب ور گی اور ابری مکان کی طرف کوچ کر گئے ہیں جیسا کہ مالک کا گنات نے فر ایک جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھادیے ہی والمن اين كديهادا دعده بعاور بم اسع برحال انجام دين واكبي "

> ۱۱۲ - آپ کے ضطبہ کا ایک حقیہ (جس میں ملک الموت ان کے قبض دوح اور مخلوقات کے تومیعن الہٰی سے عاجزی کا ذکر کیا گیاہے )

کیاجی دقت مک لوت گھری داخل ہوتے ہی تھیں کوئی اصاص ہوتا ہے اور کی انفین روح قبین کرتے ہوئے تم نے کھی کی گھاہے ، مجاودہ شکم ا دریں بچر کوکس طرح مارتے ہیں ۔ کیاکسی طرن سے اندر داخل ہوجائے ہیں یاروح ہی ان کی آواز پرلیس کی ہوئی نکل ان کی ہوئے تھیں کے لئے گئی نکل اُتی ہے یا پہلے سے بچر کے بہلویں رہنے ہیں ۔ موجو اِ کہ جوشخص ایک مخلوق کے کما لات کو رہم پرسکتا ہودہ خالق کے اور مان کر سکے گا ۔

### ۱۱۳ و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

ي دم الدنيا

وَ أَحَذُرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ، وَلَيْسَتْ بِدَارِ نَجْعَةٍ. قَدْ تَزَيَّتُ بِعُرُورِهَا، وَخَرَّتْ بِزِينَتِهَا. وَخَيْرُهَا هَانَتْ عَلَىٰ رَبَّهَا، فَخَلَطَ حَلَاهَا بِمَرَاسِهَا، وَخَيْرُهَا بِشَرَّهَا، وَخَرَّهَا بِشَرَّهَا وَخَسَيَاتُهَا بِسَوتِهَا، وَحُسلُونَهَا بِسُرَهَا. لَمْ يُسطنهَا اللهُ تَسعَالَىٰ لِأُولِسِيَائِهِ، وَلَمْ يَسْفِقَ وَحَسيَاتُهَا بِسَوتِهَا، وَحُسلُونَهَا بِمُسَلِّهِ، وَمَهُ يَسْفِقَ اللهُ تَسعَالَىٰ لِأُولِسِيَائِهِ، وَلَمْ يَسْفِقُ بِهَا عَلَىٰ أَعْدَائِهِ. خَيْرُهَا رَهِيدُ وَ شَرَّهِ العَيْدُ، وَجَمْعُهَا يَسْفَدُ، وَمُسْلَكُهَا يُسْلَبُ، وَعَسلُومُهَا يَسْفَدُ، وَمُسْلَكُهَا يُسْلَبُ، وَعَسلُومُهَا يَسْفَدُ، وَمُسْلَكُهُا يُسْلَبُ، وَعَسلُومُهَا يَسْفَلُهُ أَنْعِطَاعَ ٱلسَّالِهُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَيكُمْ مِنْ طَلَيكُمْ وَ آشَالُوهُ وَمُسْرَافِهُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَيكُمْ، وَ آشَالُوهُ مِسنْ أَذَاءِ حَقِّهِ مِنَا سَأَلَكُمْ مِنْ

وَأَشِعُوا دَعْسُوةَ آلْسُوْتِ آذَانَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُدْعَىٰ بِكُمْ إِنَّ الرَّاعِدِينَ فِي الدُّنْيَا سَبَهِي فُ لُوبُهُمْ وَإِنْ فَسَرِحُوا، وَ يَكُمُّرُ سَفَّهُمْ وَإِنْ فَسَرِحُوا، وَ يَكُمُّرُ سَفَّهُمْ وَإِنْ أَغْتَبَعُوا بِمَا رُزِقُوا قَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ وَكُمُ الآجَالِ، وَحَصَرَتُكُمْ أَنْ اَعْتَبَعُوا بِمَا رُزِقُوا قَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ وَكُمُ الآجَالِ، وَحَصَرَتُكُمْ مِنَ الآجِلَةِ، وَ إِنَّ اَعْتَبَعُوا بِمَا أَنْهُمْ إِخْوَانُ عَلَىٰ وِينِ اللهِ، مَا فَرَّقَ بَيتَكُمْ إِلَّا خُبِهُ السَّرَائِيلِ، وَسُوءُ الصَّمَائِي فَلَا تَوَاذَرُونَ (تأذرون) وَ لاَ تَسَاصَحُونَ، وَ لاَ تَبَاذَلُونَ وَ لاَ تَوَادُونَ وَ الْ تَوَادُونَ وَ لاَ تَبَادُلُونَ وَ لاَ تَعَادُونَ وَ لاَ عَنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ الْكَذِيرُ مِنْ عَلَى مُعَلِي وَيَعْ مِنْ عَدَلُونَ وَقَى مِنْ عَدَلُهُ وَلَا أَعْمَا وَلَى سَعْهُ وَلَا عَدَالُونَ وَلا مَا وَلَونَ وَالْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْ عَلَى اللّهُ وَلَا مَا عَلَى السَائِهِ وَمَا عَلَى السَائِهِ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى السَائِهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَونَ الْعَلَالِ وَلَى سَعْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

118

عالة

برش

101

### و من خطبة له ﴿عِنْ﴾

و فيها مواعظ للناس

آلْمُ مَدُلِلَّهِ ٱلْسواصِ لِ ٱلْمُ مَدَ بِ النَّعَمِ وَالنَّعَمَ بِ الشَّكْرِ. نَصْعَدُهُ عَلَىٰ

قلعه - اكمرانا كرج كزا منجعه - آب رواس کی الاش عتيد - ماضر اغتبطوا - انسے صدکیاگ زوی - انگ کر دیاگ كغق رصرت زبان كما اقرار الما فع بسب كرسلا فوں كے دركيا اميا إخلان جس من إلى تعاول -نصیحت رمودت اور میرردی کامِنوب ختم مرجائے اور معركة أرائي شروع موما م برسشی اورخات نطرت کے علا وہ کسی اور فبیا دیر بنیں ہوسک ہے رمکین افکارو نظریات کا اختلات اس سے الک ایک سے ہے جس میں فكركى زندگ اور فرانت كى حيات كا راز پرشیده ب اورامی کی بنیاد پر ن اجتماد كا دروا زه كملا بهواب اوراخيلا نظر کے با وجود ایمی مودت ، تعاون اور بدروى يسكون فرق سيس بيدابوك يكايس وه بات ہے جس كا اعلان امام حيث في مان كوبلاس وارد برشك بدكيا قاكراب دين صرت ز با نوں کا ذائقہ بن کررہ گیاہے اور اس كا تحقظ مفادات كتفظ كساتم كياجا آب ورندمغا دات ك خطره می را مانے کے بعد دینداروں کی تىدارغود بۇدكم بوجاتى ب ضدا جانے پر زبان دین اور یہ مذاتى ايان كب يك إتى رب كاارُ الشرك بندى الشرك اكام كرين الممن على كريس م اوران كعل ميل خلا كاجو بركمب نايان بوكا

مصادرخطبه ۱<u>۳</u>۱۱ ربیحالابرازمخشری،غورانحکم آمدی ص<sup>ده</sup> ، ص<u>۹ما</u> مصادرخطبه ۱<u>۳۱</u>۱ الطازالسیدالیان ۲ ص<u>۳۳</u>۵ ، مخفت العقول ص<sup>دها</sup> ، ربیج الابرارزمخشری ، دستورمعا لم انحکم قضاعی م<sup>۳</sup>۳،غوانحکمآمک امال شیخ طویخ ۲ ص<u>شنا</u>

### ۱۱۳- آپ کے خطبہ کا ای*ک حص*تہ دمزمّت دنیایں)

یں تہیں اس دنیاسے ہوسنیار کردہ ہوں کہ یہ کی جگہے۔ آب و دان کی مزل نہیں ہے۔ یہ اپنے دھوکہ ہی ہے اوات ہوگئے ہے اور اپنی آدائش ہی سے دھوکہ دیتے ہے۔ اس کا گھر پرور دکار کی نگاہ یں بانکل بے ارزش ہے اس سے اس نے اس سے مطال کے ماتھ حوام فیر سے ماتھ شر، زندگی کے ماتھ موت اور شیری کے ماتھ آلئے کو دکھ دیا ہے اور اس کے اور اس کے ماتھ موں کے اور اس کا خریب کے میں اور اس کا خریب کے میں اور اس کا اور اس کا خریب کے میں اور اس کا اور اس کا خریب کے میں جو اور اس کا اور اس کا ملک چھن جانے والا ہے اور اس کے آباد کو ایک ن خواب ہو جانے اور اس کا اور اس کا ملک چھن جانے والا ہے اور اس کے آباد کو ایک ن خواب ہو جانے اور اس کا ملک چھن جانے والا ہے اور اس کے آباد کو ایک ن خواب ہو جانے اور اس کے اور اس کے جو زادر اور کی میں کیا جمل کی میں کیا جمل کی میں کیا جمل کی میں کیا جمل کی میں کیا جمل کی میں کیا جمل کی میں کیا جمل کی میں کیا جمل کے جو خواب کے دور اس کے دور اس ذری کی میں کیا حس سے جو چھتے ہوئے تام ہوجائے۔

ری کی بربات ارد اوری در ای سی سے جو پھر کے کام ہوجائے۔ دیکھواپنے مطلوبا موریں فرائف الہٰ کے بھی شامل کر فرا وراسی سے اس کے حق کے اداکر نے کی توفیق کامطالبہ کر د۔ اپنے کا فرل کو موت کی اُواڈ سنا دو قبل اس کے کر تھیں مبلا لیا جائے۔ دنیا میں فراہدوں کی شان یہی ہوتی ہے کر دہ فوش بھی ہوتے ہیں قران کا دل دو تا رہتا ہے اور دہ ہنتے بھی ہیں قران کا دنج وائدوہ شدید ہوتا ہے۔ وہ خود انفن سے بیزار رہتے ہیں چاہے لوگ ان کے رزق سے غبطہ ہی کیوں سرکریں۔ افسوس تھارے دلوں سے موت کی یاد کل گئی

الگ الگ کردیا ہے کراب رکسی کا اوجد بڑاتے ہو۔ رنصیت کرتے ہو۔ زایک ددسرے پرخری کرتے ہوا در زایک ددسرے مے دا تعامیت کرتے ہو۔ آخ تحسیں کیا ہوگیاہے کرمعولی سی دنیا کو پاکرخش ہوجلتے ہوا در کمل آخرن سے محرد م ہوکر دنجیوہ

ا فہیں ہوتے ہو ۔ تھوڑی سی دنیا ہا تھ سے نکل جائے قر پرلینان ہوجائے ہوا در اس کا اثر تہارے چروں سے ظاہر ہوجا تاہے ادر اس کی علیمد کی پرصر نہیں کر پاتے ہوجیے وہی تھاری منزل ہے اور جیسے اس کاسرایہ واقعی باقی سہنے والاہے بہاری

مِین آئے گا۔ تم سب نے اُخرت کو نظرا ما اُرکرنے اور دنیا کی مجست پرا تحاد کر لیاہے اور ہرا یک کا دین زبان کی جٹی بن کر رہ گیا ہے۔ ایسا لکتاہے کر چھے سب نے اپنا عمل محل کر لیاہے اور اپنے الک کو دا تعانوش کر ہاہے۔

۱۱۴- آپ کے خطبر کا ایک حقر (جس میں ادگوں کی نصیمت کا ما مان فراہم کیا گیاہے )

ماری تعریف اس الٹرکے لئے ہے جس نے حد کو نعمتوں سے اور نعمتوں کوشکریرسے المادیا ہے۔ ہم نعمتوں میں اس کا حداسی طرح کرتے ہیں ا

بطار-جع بطيهُ بشسسى غيرمفا در- نه جورث والا براجر - جمع إجره - شديدگري توسل - علاج كيا برجانات لانقع ـ سيراب ننسي بوتاب زل - تیزی سے گذرگیا اضحی ۔سورج کامیامناکیا ك كمال كرداري ب كدانسان مخ نعتوبى پرشكرخدا نركس بكدس ك طرت سے آنے والصيبت بركمي شكر كرسكداس نے بميں امتحان كے قابل سمھاہے ا درا زمائش کے ذریعیرہار درجات كولمندتربنا ناجا لمريءاور ات ب كراس را وس توفيقات كي

مراع - جمع سربيه

وعا كم - محفوظ كرابا

حمی ایشی به روک دیا

نصب يبب

غيربه تغيرات

جا ۾ -موت

فئ ـ ساير بعدزوال

مطالمه کرتا رہے۔ كى يەن لوگوں كا ذكر ب جوائي يى كهانے كے لئے جم كرتے ہي يا اپ

دعاكرتا رسياوراس كى احرا دكا

ہی گئے گھربناتے ہیں۔ورسز آئندہ نسلوں کے لئے کام کرنا کوئی عیب بنیں ہے بلکہ انسان کر دار کا حسن ہے کہ آمیندہ آنے والی نسلوں کے لئے کام کرے بشرطیکہ اپنی عاقبت سے غانل نه موجائ ادرشيطان بخل كوايشار كانام نرويد مدرنه اسطح دنيا وأخرت دونول سيموم موجائ كاكرونياس نعتول سي استفاده نركه اورا خرت مي خل كاحساب وينايرك كا-

آلَانِسِهِ، كَمَا تَصْمَدُهُ عَلَىٰ بَلَالِهِ وَ نَسْتَعِينُهُ عَلَىٰ هَذِهِ ٱلْنُقُوسِ ٱلْبِطَاءِ عَمَا أُمِرَتُ بِهِ السِّرَاعِ إِلَىٰ مَا نُهِيَتْ عَنْهُ وَنَستَغْفِرُهُ مِمَّا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ، وَأَحْصَاهُ كِتَالُهُ، عِسلْمُ غَيْرُ قَسَاصِهِ، وَ كِنتَابُ غَسَيْرُ سُغَادِدٍ. وَ نُدَوْمِنُ بِدِهِ إِيْسَانَ مَسَ عَسَايَنَ ٱلْعُيُوبَ، وَ وَقَسِفَ عَسِلَى ٱلْمُسوْعُودِ. إِيمِساناً نَستَىٰ إِخْسلَاصُهُ ٱلضَّرْكَ، وَ يَعَيِنُهُ الشَّكَّ. وَ نَسشهَدُ أَنْ لَاإِلَىٰ مَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِيهِ وَسَلَّمَ عَسِيدُهُ وَ رَسُولِهِ، شَهَسادَتَيْن تُسطيدانِ (تسسعدان) ٱلْسقَوْل، وَ تَسرفَعَانِ ٱلْسعَمَلَ. لَا يَخِفُّ مِيزَانُ تُوضَعَانِ فِيهِ. وَلَا يَثْقُلُ مِـيزَانٌ تُسرُفَعَانِ عَــنْهُ.

أُوصِيكُمْ، عِبَادَاللهِ، بِمَتَقْرَى اللهِ الَّتِي هِمِيَ الزَّادُ وَ بِهَا ٱلْمَعَادُ (المعاد): وَاد كُربُلغ، وَ مَسِعَادٌ مُسنَجِعٌ. دَعَسا إِلَسِيمَا أَسْمَسعُ دَاعِ، وَ وَعَساهَا خَسيرٌ واعِ فَأَسْمَسعَ دَاعِسيهَا،

عِسبَادَاللهِ إِنَّ تَسفُوى اللهِ حَمَتْ أَوْلِسيَّاءَ اللهِ مَسَارِمَهُ، وَأَلْسزَمَتْ فُسلُوبَهُمْ مَسَافَتَهُ، حَسنَّىٰ أَسْهَرَتْ لَيَالِيُّهُمْ. وَ أَظْمَأَتْ هَوَاجِرَهُمْ: فَأَخَدُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصَبِ، وَٱلرِّي بِالظَّهَاءِ؛ وَأَسْسَتَقْرَبُوا ٱلْأَجَسَلَ فَسَبَادَرُوا ٱلْـعَمَلَ. وَكَـذَّبُوا ٱلْأَمّـلَ فَـلَاحَظُوا ٱلأَجَـــلَ. ثُمَّ إِنَّ الدُّنْـــيَا دَارُ فَــنَاءِ وَ عَــنَاءٍ، وَ غِــيرَ وَ عِــبَر؛ فَـِـنَ ٱلْــنَنَاءِ أَنَّ ٱلْسَدَّهُرُ مُويَرُ قَوْسَهُ، لَا تُخْطِئ بِسِهَامُهُ، وَ لَا تُنوْسَىٰ جِسْرَاحُنهُ (حراجه). يَسْرِمِي ٱلْحَسَيَّ بِسَالْمُوْتِ، وَٱلصَّحِيحَ بِسَالسَّقَمِ، وَالنَّسَاجِيَ بِسَالْمَعَلَبِ آكِسَلُ لَا يَشْسِبَعُ، وَ شَسَادِبُ لَا يَسْتَقَعُ وَ مِسْ اَلْمَنَاءِ أَنَّ الْمَدْةِ يَجْسَعُ مَسَا لَإِيَأْكُسُلُ وَيَسْبِي مَسَا لَا يَسْكُسُ، نُمَّ يَغْسَرُجُ إِلَىٰ اللهِ تَسْعَالَىٰ لَا مَسَالًا مَمْسَلَ، وَلَا بِسَاءً نَسَقُلًا وَ مِسْ غِسْيرَهَا أَنَّكَ تَسرَىٰ ٱلْمُوحُومَ مَعْبُوطاً، وَٱلْمَعْبُوطَ مَرْحُوماً، لَنَيْسَ ذلِكَ إِلَّا نَعِيماً ذَلَّ (زال)، وَبُوساً نَزَلَ وَ مِنْ عِبْرِهَا أَنَّ المَوْءَ يُسْشَرِفُ عَـلَىٰ أَسَلِهِ فَـيَثْقَطِعُهُ خُـضُورٌ أَجَسَلِهِ. فَـلَا أَسَلُ يُسْرَكُ. وَلَا مُسؤَمَّلُ يُستُرَكُ فَسُبْحَانَ اللهِ مَا أَعَرَّ سُرُورَهَا! وَ أَظْمَأْرِيَّمَا! وَأَصْحَىٰ فَيْتَهَا! لَا جَاءٍ يُرَدُّ، وَ لَا مَـاضٍ (مــؤمل) يَـرْتَدُّ. فَسُـبْحَانَ اللهِ، مَــا أَفْـرَبَ ٱلْحَــيُّ مِــنَ ٱلْمَـيَّتِ لِسلَحَاقِهِ بِسهِ، وَ أَبْسعَدَ ٱلمُسيَّتَ مِسنَ ٱلْحَسيُّ لِانْسقِطَاعِهِ عَسنَهُ ا

אַט

تابل

14

یں اور معیبتوں میں کرتے ہیں اور اُس سے اِس نفس کے مقابلہ کے لئے مدے طلبگار ہیں جو اوامر کی تعیل میں مستی کرتا ہے الدوابي كى طرف تيزى سے برط ه جاتا ہے ۔ ان تام غلطيوں كے اے استغار كرتے بي جنس اس كے علم نے احاط كرد كالم وداس ككتاب في جمع كرد كهام - اس كاعلم قامر نبي ب اور اس ككتاب كوئ چيز جود ف والى نبي ب - بم أس ي من طرح ایمان لائے بی جیسے غیب کامشا ہرہ کرلیا ہوا ور دعدہ سے اکا بی حاصل کرنی ہو۔ ہمارے اس ایمان کے اخلاص نے شرک کی نفی کسے اور اس کے یقین نے شک کا اذا ادکیاہے۔ ہم گوائی دیتے ہیں کراس کے علاوہ کوئی خوا نہیں ہے۔ وہ ایک ہے الماككوني شريك بنين بهادر حضرت محرًّا سك بنده اور رسول بي - ير دونون شهادي ده بي جواقوال كوبلندى دي بيادر اعال كورفعت عطاكم في بير -جهال برركه دى جائي وه بلر بلكانبي موتلب اورجها ل الني الله الياجائ الله بلرين كى درن بنيره جاتاب

الترك بندو إسى تمسى تقوى الى كى دهيت كرتا بول جوتهاد سے كذاد دا ه ب اوراس پر اكوت كا دارو مراد ہے۔ یہی زا دراہ منزل تک بہونجانے والاہے اور یہی پناہ گاہ کام کا کنے والیہے۔ اس کی طرف سب سے بہتروائی نے وعوت دے دی ہے اور اسے مب سے بہتر سننے والے نے محفوظ کر لیائے۔ بنائج اس کے منانے والے نے منادیا اور اس کے

ممنوظ كرف والفسف كاميابي ماصل كرلى .

السُّرك بندد! اس تقوى اللى في اوليار خداك محرمات سے بجاكر ركھا ہے اور ان كے دلوں من خوب خداكو لازم كرديا م بہانتک کر ان کی راتیں بیداری کی نزر موگئیں اور ان کے بیٹے موے دن پیاس میں گذر کے ۔ ایموں نے راحت وکلیف كعوض اودسيرا بى كوپياس كے ذريعه حاصل كياہے ۔ وہ موت كو قريب ترسيحة بي قوتيزعمل كيستے بي اور الخول نے اميدول كو جملادیا ہے قوموت کونگاہ میں رکھا ہے۔ پھرید دنیا قر بہر حال فنا اور تعکیف تغیرا ورعرت کا مقام ہے۔ فناہ کا نتج ہے کہ ذمان مروقت این کمان پوطهائے دہتاہے کہ اس کے تیرخطانبیں کرتے ہیں اور اس کے زخوں کا علاج بنیں ہوپاتاہے۔ وہ زندہ کورت معتندك يمارى سعادر نجات باف والع كوبلاكت سع مارديتلهد اس كا كهاف والاسرنبي بوتاب وريين والدرب نبي بوتا ادداس كريخ وتعب كا ثريب كرانسان اب كل في كما مان فهم كرتاب وبض كران باتاب اور اس كى بىدا چانك نداكى باركاه كى طرف جل ديتا ہے - سال ساتھ لے جاتا ہے اور سركان منتقل بويا تاہے

اس كتغرات كامال يرب كرج قابل رح ديكما تفاده قابل دشك بوجاتاب ادر بع قابل رشك ديكما تفاده قابل رحم بوجاتا ہے۔ گویا ایک نعمت ہے جوزائل ہوگئ اور ایک بلاسے جونا ذل ہوگئ ۔ اس کی عبر قوں کی مثال بہے كراندان اپئ اميدوں تك بہونچے والا بى موتاہے كر موت اس كے سلىل كوقطع كر ديتى ہے اور نركونى اميدها صل موق م اورن اید کرف والای مجودا جاتا ہے۔ اے سمان اللہ اس دنیای خوشی مجی کیا دھوکہ ہے اور اس کاسیرانی بھی کیسی تشند کامی ہے اور اس کے سابریں بھی کس قدر دھوپ ہے۔ مذبہاں آنے والی موت کو واپس کیا جاسکتاہے اور مرکسی جلسنے واسلے کو پلٹایا جاسکتلہے سبحان الٹرزندہ مُردہ سے کس قدرجلدی المحق ہوکر قریب نر ہوجا تاہے اور مُردہ زندہ سے دستہ قور کوکس قدر دور موجا تاہے ۔ إِنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِسَرِّ مِنَ الشَّرِّ إِلَّا عِسَابُهُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ بِعَيْرِ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا سَوَابُهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْآخِرَةِ عِينَانُهُ أَعْظُمُ مِن عِينَانِه، وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْآخِرَةِ عِينَانُهُ أَعْظُمُ مِن سَاعِهِ فَلْيَكُمْ مِن الْعِينَانِ السَّمَّعُ، وَ مِن الْغَيْبِ الْمُسَرِّ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا نَعْصَ مِن اللَّيْبَا وَ وَاوَ فِي الدَّنْيَاء فَكَمْ مِن مِن اللَّيْبَا وَ وَاوَ فِي الاَّنْيَاء فَكَمْ مِن اللَّيْبِ الْمَالُمُ مِن اللَّيْبَا وَ وَاوَ فِي الدَّنْيَاء فَكَمْ مِن اللَّيْبِ الْمَسْلِ مِن اللَّذِي المَّنْ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّيْبِ الْمَسْلِ مِن اللَّيْبِ الْمَسْلِ مِن اللَّيْبِ الْمَسْلِ عَلَيْكُمْ فَلَدُوا مَا هَلَّ لِلْ كَثُرُ وَ مَا صَالَ لِلَا اللَّيْبَ عَلَى المُعْلِقِ الْمَسْلِ وَمَا مَن اللَّيْبُ اللَّيْبِ الْمَسْلِ وَمَا مَا اللَّيْبُ وَ وَخِل اللَّهُ اللَّهُ مِن الْمُعْلِقُ الْمُعْمِ مَا لَيْكُمْ فَلَدُ وَمَا مَا اللَّلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُحْوَقُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُحْوَقُ اللَّيْفِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَ

### ۱۱۵ و من خطبة له ﴿ﷺ

في الاستسقاء

اللَّسهُمَّ قَسَدُ اَنْسَطَحَتْ جِسَالُنَا (حبالنا)، وَ اَغْبَرَّتْ أَرْضُنَا، وَهَامَتْ دَوَابُنَا، وَ خَسِيرَتْ فِي مَسرَابِضِهَا، وَ عَجَّتْ عَجِيجَ الثَّكَالَىٰ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا، وَ مَلَّت التَّرَدُّدُ فِي مَسرَاتِهِ فِي مَسرَاتِهِ فِي مَسرَاتِهِ فِي مَسرَاتِهِ فِي مَسرَاتِهِ فِي مَسرَاتِهِ فِي مَسرَاتِهِ فِي مَسرَاتِهِ فِي مَسَارِهِ فَسارَحَمْ أَنِسِينَ الْأَنْهِ، فِي مَسرَاتِهِ فِي مَسَارِحَمْ أَنِسِينَ الْأَلْهُمُّ فَسارُحَمْ حَسِيرَ ثَهَا فِي مَسذَاهِ بِهَا، وَ أَنِينَهَا فِي مَوَالِهِ هَا! وَحَسنِينَ الْخُسارِينَ اللَّهُمُّ فَسارُحَمْ حَسيرَتَهَا فِي مَسَدَاهِ بِهَا، وَ أَنِينَهَا فِي مَوَالِهِ هَا! اللَّهُمُّ خَسرَجْنَا إلَّهُ اللَّهُمُ فَسارُحَمْ حَسيرَتَهَا فِي مَسَدَاهِ بِهِ السَّينِينَ، وَ أَخْلَقَتْنَا وَلَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللل

ہیں انصاحت - خنگ ہوگئے ہیں امت - سرگرداں ہوگئے ہیں مرابض - جی تربض - بروں کے عبّت - بندآوازے روا آقہ - بری ماقہ - اوشی موابح - داخلے رائے مخابل - جی مخیلہ جس پرسے کا بجرد - ارش

وخل - يقين بي شهات شامل بركية

بلاغ - کفایت سوام - جع سائر - چرنے دالے جانور کے چیرت انگیز بات ہے ترمب حلال

کی مقدار حرام سے کمیں زیادہ ہے ادر کومات کی تعدا دبالکل محدودہ توکیا وجہ کے انسان اپنے ضروریات اور نواہشات کی کمیں کے لئے طلال کے راستہ کواختیار منیں کرتاہے اور ہالآخر حرام میں مبتملا ہوجاتا ہے۔

اس کا مظلمہ یا نسان کی بیختی اور بدسشتی کے سریان لوگوں پرسچھنوں نے حلال کو حرام بنا دیاہے اور حرام کو فیشن اور ترق کے اسب میں شامل کرداہے ۔

كاس كامطلب بى يسبح كفا لت

انسان کو کابل بنانے کے لئے نہیں ہے بلکہ پُراعتا و بنانے کے لئے ہے کو محنت ضائع بونے والی نہیں ہے اور مالک تیج ضردرعنایت فرائے گا۔

مصا درخطبه عطلا من لا محضره الغقيد المصلح المتهجد طويح، رسيح الابرار زمخشري باب السحاب دالمطر، اصول كاني ۵ مسط ، العقد الغريد المصلة المستحد مصله المستحد المراد المسلم المستحد المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسل

## ۱۱۵- آپ کے خطبہ کا ایک معمد (طلب بادش کے سلسلمیں)

خدایا اہارے بہا دوں کا سرزہ نشک ہوگیاہے اور ہماری ذین پرخاک آٹر دہی ہے۔ ہمارے جافور پاسے ہمادہ اپنی مزل کی کاش میں سرکر داں ہم اور اپنے بجوں کے حق میں اس طرح فریا دی ہیں بھیے ذن پسرمُردہ ۔ سب جاگاہوں کی طرف اور اللہ نظر پر دوڑ نے سے عاجز آگئے ہیں۔ خدایا ! اب ان کی فریا دی بکر ہوں اور اور اشتیات آمیز پکارنے والی او شنیوں پر دح فرما ۔ خدایا ! ان کی داموں میں پریشانی اور منزلوں پر چیخ و پکارپر رحم فرما ۔ خدایا ! ان کی داموں میں پریشانی اور منزلوں پر چیخ و پکارپر مرم فرما ۔ خدایا ! بم اس وقت گھرسے لکل کرآئے ہیں جب تحط سالی کے مارے موے کو اغرا و نظم ہماری طون پلط پہر میں اور جن سے کرم کی امیر تھی وہ بادل آاکر مجلے گئے ہیں۔ اب در درکے ماروں کا توہی اسراہے اورالتجا کرنے والوں کا توہی اسراہے اورالتجا کرنے والوں کا توہی اسراہے اورالتجا کرنے والوں کا توہی اسراہے ۔ ہم آس وقت دعا کر رہے ہیں جب لوگ ما ہوں جو جب ہیں۔ با دلوں کے خرکو دوک دیا گیا ہے اور جب اور الحافظ وہ نہ کرنا ۔

منبعق - بارش كاراستركمول يفوال اغدق المطرب إن ككشرت مونى ـ خوصورت سئاً ـ تيزبارش وابل -موسلا دهار مريع به شاداب زاكى بريضے والا ثام - نزآدر شجاو بهجمع سجد بلنددين و پاو ۔ بیست زمین جناب راطرات قاصيبه به دور *دراز* ضاحته المار - جودوبيرس پياماك مُرمله - نقير مخضله به تركردينے والي ورق - بارش يحفز - دهكيتاب برق خلب معس مے بارش کا دمور مو جهام - وه بادل جس ميں پائن سربو عارض مرجو بادل افق يرفطرآك رياب-سفيدابر قزع ونكرف فإب يجع زمبه- بدرا إنرى

مسنتون ـ قمط زده كاية تعطكم اقع برناز استسقاء

يرمى جاتى ب و نازعيد كى طرح دو ر کھت ہے اور قوت میں با دش ک مماک جاتی ہے -ہی ہے آواب میں یہ بات شامل ہے کہ سیلے ساری قوم تین روز روزہ رکھے -اس کے بعد صحابیں فاق ادا کی جائے اور بچوں کو اوں سے جدا کر و یاجائے تاکرسب بقوار ہوکر بارگاہ احدیت میں فراد کرمی اور رہنے اکنی کو سرمال جش آجائے -

تَأْخُدُنَا بِدُنُبُوبِنَا. وَٱنْدَشُرْ عَدَلَيْنَا وَحُمَنَكَ بِالسَّحَابِ ٱلْمُنْبَعِي، وَالرَّبِيعِ ٱلمُغْدِي، وَالنَّبَاتِ ٱلْمُونِيِ، سَحًّا وَالِلاَّ، تُحْدِي بِه مَا قَدْ مَاتَ، وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ ٱللَّهُمّ سُفْيًا مِنْكَ مُحْدِينَةً مُدْوِيَةً، تَامَّةً عَامَّةً، طَلَيْةً مُبَارَكَةً، هَنِينَةُ مَرِيعَةً، زَاكسٍا أَسَبُهُا، تَسَامِراً فَرْعُهَا، نَسَاضِراً وَرَقُهَا (ارزاقها)، تُسَنِّيشُ بِهَسَا الضَّعِيفَ مِسْ عِسَادِكَ، وَتُحْسِين بِهَا ٱلْمُيْتَ مِنْ بِلَادِكَ اللَّهُمَّ سُنْتَنَا مِنْكَ تُنغِيْبُ بِهَا يَجَادُنَا، وَتَجْرِي بِهَا وِهَادُنَا، وَ يُخْصِبُ بِهَا جَسَنَائِنَا، وَ تُعَلِّلُ (نـزكو) بِهَسَا ثِمَـارُنَا، وَ تَـعِيشُ بِهَـَا مَـوَاشِــينَا، وَ تَـنْدَىٰ بهَا أَقَاصِينَا، وَ تَسْتَعِينُ بهَا صَوَاحِينَا؛ مِنْ بَرَكَاتِكَ ٱلْوَاسِعَةِ، وَ عَطَايَاكَ ٱلجَسَرِيلَةِ (ساطله)، عَــــلَى بَــريَّتِكَ ٱلْمُــرْمِلَةِ. وَ وَحْشِكَ ٱلْمُهْمَلَةِ. وَأَنْسِزِلُ عَــلَيْمًا سَمَــاءً مُخْسَضِلَةً، مِسدْرَاداً حَساطِلَةً، يُسدَافِسعُ ٱلْسوَدْقُ مِسنْهَا ٱلْسوَدْقَ، وَ يَحْسِفِرُ ٱلْقَطْرُ مِسْهَا ٱلْقَطْرُ، غَــيْرَ خُــلَّبٍ بَــرْقُهَا، وَ لَا جَهَامٍ عَـارِضُهَا، وَ لَا قَرْعِ رَبَـابُهَا، وَ لَا شَـفَّانٍ ذِهَـابُهَا، حَدِيًّى يُخْصِبَ لِإِمْرَاعِهَا ٱلْسَهُ جُدِيُونَ، وَ يَحْيَا بِهُرَكَيْهَا ٱلْمُسْنِتُونَ، فَإِنَّكَ «تُنْزلُ ٱلْنَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وَ تَسْنُشُرُ رَحْسَتَكَ وَأَنْتَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْمُسْمِيدُ».

### تفسير ما في هذه النطبة من العريب

قال السيد الشريف، رضي الله عنه؛ قوله ﴿ اللَّهِ ﴾: (انْصَاحَتْ جِبَالُنَا) أي تَشَقَّقَتْ مِنَ الْـمْحُولِ، يُقَالُ: انْصَاحَ الْتُوْبُ إِذَا انْشَقَّ. وَ يُغَالُ أَيْضاً: انْصَاحَ النّبْتُ وَصَاحَ وَصَوَّحَ إِذَا جَفَّ وَبَيِسَ؛ كُلَّهُ بِمَعْنَىٰ. وَ قَوْلُهُ: (وَهَامَتْ دَوَاتِنَا) أَيْ عَطِيشَتْ، وَالْهَيَّامُ: الْعَطَشُ. وَ قَوْلُهُ: (حَدَابِيرُ السَّنِينَ) جمع حِدبار، وَ هِي الناقة التي أنضاها السِّيْرُ، فشبَّه بها السنة التي فشـا فِيهَا الجَدْث، قَالَ ذُوالرُّمَّةِ.

حَــدَابِبِيرُ مَــا تَــنْفَكُ إِلَّا مُسْنَاحَةً عَلَىٰ الْخَسْفِ أَوْ نَزْمِي بِهَا بَلَداً لَمَـفْرَا وَ قَــِوْلُهُ: ﴿ وَ لَا قَــزَعٍ رَبِّسابُهَا ﴾ الْسَفَزَعُ، الْسِفِطَعُ العِسْسَفَادُ الْسِسْفَةُ فَ مِسنَ السَّمَابِ. وَ قَسَوْلُهُ: (وَ لَا شَسَفَانٍ ذِهِمَائِهَا) فَإِنَّ تَسْفَدِيزَهُ: وَ لَا ذَاتَ شَفَانٍ

ملث

علاقه

جالور

میدرخی کے انصاحت جالنا۔ بین پہاڈوں می ختک سائی سے شکات پڑگئے ہیں کہ انصاح النوب کبڑے کھٹے م جلنے کو کہا جاتا ہے۔ یا اس کے معنی گھاس کے ختک ہوجلنے کے ہیں کہ صّاح ۔ إنصاح ایسے ہواتع پر بھی استعال ہوتا ہے۔ حامت دوابنا۔ بعنی بیاسے ہیں اور حیام بہاں علش کے معنی جربے۔

حداب برالسنین ۔ حد بار کی جمع ہے۔ وہ اون طبحے سفر لاغر بنا دے ۔ کویا کر تحط زدہ سال کو اس اون طب سے تنبید دی گئ ہے جیسا کہ ذو الرمہ خاع نے کہا تھا ؛

حداب برماً تنفك الامناخة على الخسف اونوجى بعابلدا قغول (يرلاغ اود كزود اوشنيال بمي بوسخى جيل كريط كئ بي يا پيري آب دكياه صحابي ليجاني بي جانبي باق بي) لا قسزع دبابعا استقساع - بادل كرجور في جور في محطف ...

لاشقّان ذهابها\_ اصل من " ذات شفان "سه \_ شفان تعندى بواكوكهاجاتاب اور فرباب الى كيوالكانام ب-يهال لفظ" ذات " حذف بوكياب -

معذر جس كاعذرنا بت زبوسك صُعَدات -جمع صعيد- داستة

> بتمتث سرنجيده كرديا میامین بهم میمون به مبارک مراجيح يطهار

وان يستست وامين ـ کم در

التدام رسينه كولمنا خالف له جانشین

مقاويل يبجع ميقوال يسيقهند مات كرنے والا متاریک - جمع م*تراک -* بالک حیوژ

> وسيت والا قدم -آگے بڑھنا رحبيت به تيزرنتاري مجية - سيدهاراسته

كرامه بأرده - خوشگوار ذيال مليے دامن والے

الے اریخ جن حید منحوس افراد کے تزکرہ سے سیاہ ہوگئی ہے ان میں ایک مجاج بھی شائل ہے جوشکل وصورت کے اعتبار سے بھی منوس تھا اور کردارو

عل کے اعتبارسے بھی برترین خلائق تما- اس کی نظر میں نه خانه خدا کا کوئی

احتزام تقاا ورنه ُ وبن ضاكانساني كرداً کے اعتبارسے بھی اس قدرسیت کردار

تضاكهاس سيحبهم كوغلاظتون مين بيدا بوث ما نور ورساني ابنام كز بناليا تما

اورسى بالأخراس كى موت كالحليب

ہرگیاجس کے بعد آخرت کی ذات کے ساته د نیاک رسوانی بھی مقدر موگئی۔

دِهَـــابُهَا. وَالنِّسَــةَانُ: الرِّبِحُ البِّسارِدَةُ، وَالذِّهَــابُ: الْأَمْــطَارُ اللَّــيّنَةُ. فَـحَذَفَ (ذَاتَ) لِعِلْمِ السَّامِعِ بِهِ.

# و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

رفيها ينصح أصحابه

أَرْسَلَهُ دَاعِياً إِلَىٰ ٱلْحَقُّ وَ شَاهِداً عَلَىٰ ٱلْخَلْقِ، فَبَلَّغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ غَيْرَ وَانِ وَ لَا مُقَصِّرٍ، وَ جَاهَدَ فِي اللهِ أَعْدَاءَهُ غَيْرٌ وَاهِنٍ وَ لَا مُعَذَّرٍ. إِمَّامُ مَّـنِ أَنَّـتَى، وَ بَـصَرُ (بـصيرة) مَـن أهْـتَدَى

و منها: وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْـلَمُ بِمَّا طُـوِيَ عَـنْكُمْ غَـيْبُهُ. إِذاً لَخَـرَجْتُمْ إِلَىٰ الصُّعُدَاتِ تَبْكُونَ عَلَى أَعْبَالِكُمْ، وَتَلْتَدِمُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَتَرَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا حَارِسَ (خارس) لَمَا وَ لَا خَالِفَ عَلَيْهَا، وَلَمَدَّتْ كُللَّ أَمْدِيءٍ مِسْنَكُمْ نَفْسُهُ، لَا يَسْلَتُفِتُ إِلَىٰ غَيْرِهَا؛ وَلَكِسنَّكُمْ نَسِسيتُمْ مَسا ذُكِّرتُمْ، وَأَصِنتُمْ مَا حُدِّرَهُمْ، فَتَاهَ عَنْكُمْ رَأْيُكُم، وَتَشَتَّت عَسلَيْكُمْ، أَمْسرُكُسمْ. وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ فَسرَّقَ بَدِيْنِي وَ بَسَيْتَكُمْ، وَأَلْحَسَنِي عِسَنْ هُـوَ أَحَـقُّ بِي مِسنْكُمْ. قَسَوْمُ وَاللهِ مَسيَامِينُ الرَّأْيِ، مَرَاجِسِمُ ٱلْحِيلُم، مَقَاوِيلُ بِسالحَقّ، مَتَارِيْكُ لِسَلْبَغي مَسضَوا قُسدُماً عَسلَىٰ الطَّرِيقَةِ، وَأَوْجَفُوا عَلَىٰ ٱلْمُحَجَّّةِ، فَظَفِرُوا بِالْمُعْنَىٰ الدَّافِيَةِ، وَالْكَسرَامَةِ ٱلْسَبَارِدَةِ أَمَا وَاللهِ، لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ غُلَامُ ثَقِيفٍ الدَّيَّالُ ٱلْمَيَّالُ: يَأْكُلُ خَضِرَ تَكُمْ، وَ يُذِيبُ شَحْمَتَكُمْ. إِيبِهِ أَبِّنا وَ ذَحَـٰةَ؟

قال الشريف: الْوَذَحَةُ: الخُنْفُسَاءُ. و هذا القول يومىء به إلى الْحجاج، وله مع الوذحـة حديث ليس هذا موضع ذكره.

# من کرام له ﴿ﷺ﴾

يوبخ البخلاء بالمال والنفس فَسلَا أَمْسوَالَ بَسذَلْستُمُوهَا لِسلَّذِي رَزَقَسهَا، وَ لَا أَنْسفُسَ خَساطَرْتُمْ بهَسا لِلذَّى

مصاد رخطبه م<u>لالا</u> العقدالفريد - ص<u>۳۳۹</u> ، مروج الذهب مسعوى (متوفئ ستنتائيم) ۳ ص<u>نه ا</u> ، تنذيب اللغدا زمېرى ، ص<u>نا ، البلدان اين نقيه صلحاه</u> الجع بين الغريبين احد بن محد البروى ، نهايته ابن ايشر و مايم ۵ منط ، كنز العال و منث ، ارشاد دلمي ا مستة ، من لا يحضرو الفقيه صدون المصيلا

مصادرخطيب بسكاا

ببونجاه جيلراوه -823 زوارر LIVE وأسفرك مران د عقوس-ورراه كمايس پرمقام ہم اس کی مور

7>

لهامرالهز

۱۱۷- آپ کے خطبہ کا ایک حسّبہ (جس میں اپنے اصحاب کو نصیحت فرمائی ہے)

الٹرنے بغیرگواسلام کی طرف دعوت دینے وا لا اورمخلو قات کے اعمال کا گواہ بنا کر بھیجا تو آپ نے بہنام الہی کو کمل اوسے پی پی دیا۔ مزکوئی مصسیق کی اور مزکوئی کوتا ہی۔ دشمنان خداسے جہا دکیا اور اس را ہ میں مزکوئی کمزوری دکھلائی اور مزکسی پلہ اور بہا مزکامہادا لیا۔ آپ تنقین کے امام اور طلب گاران ہرایت کے لئے آنکھوں کی بھا دشت تھے۔

"پیدرفنی کے و ذحہ گئدہ کیرطے کا نام ۔ ابو د ذح کا اٹنارہ حجاج کی طرف ہے اور اس کا ایک تقدیم ہے و کر کا در مقام نہیں ہے ''۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حجاج نماز پڑھ رہا تھا کہ اسس کیڑے نے اسے موقع پاکر کاٹ لیا اور اس کے اڑسے اس کی موت واقع ہوگئے۔

112 - آپ کا ادرشا دگرامی (جن میں جان و مال سے بخل کرنے والوں کی مرزنش کی گئے ہے) مذتم نے مال کو اس کی راہ میں خرچ کیا جس نے تھیں عطاکیا تھا اور نبجان کو اس کی خاطر خطرہ میں ڈالاجش آسے بیداکیا تھا

کے امیرلوٹین کی ذمرگ کاعظیم ترین المبہے کہ آنکہ کھولے نے بعد سے ۱۳ سال تک دمول اکرم کے مما تھ گذارے۔ اس کے بورخ دم کھواصحاب کوام کا ما تھ دہا آم کے بعد جب زمانہ نے بلٹا کھا یا اورا فترا د تدموں میں آیا تھا کھون ناکٹین کا مطین اورٹوارج کا سامنا کرنا پڑا اور دوری طون اپنے گرد کو ذریج ہوناؤں کا مجمع لگ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسانتھ اس مال کہ دیکھ کوائس ماھی کی تمنا رئرے تو اور کیا کرسے اور اس کے فہن سے اپنا ماھی کس طرح فسل جائے۔

مرم الشيءع بن ونفيس مجنن يمع مجند بهر مجنن يمع مجند بهر باس - شدت بطاند - نواص تسديد - توفين استفامت بفير - ناتراشده تبر بفير برگل استحار - مجروي يك ركمي مبات محمة - مقدر بو في المحمة المركويا و ما مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مركويا و مر

رائے تعلیہ مشال اور مطالع درمیان
یونایاں فرق پایا جا آسے کہ عشالا کا
تعلی جنگ جل سے ہے جس بیں آپ اصحاب نے اپنی شجاعت جو الفروی اور
اسے قدمی کا اس طرح مطاہر و کیا کہ
ابت قدمی کا اس طرح مطاہر و کیا کہ
اور آپ کے حق میں ہوگیا میکن مطاله
کا تعلق ایسے افرادسے ہے جو آپ کیران
میں لاکراس طرح و مشنوں کے والے
میر دینا جائے ہے جس طرح بعض
اصحاب رسول آپ کو احدے میدان
میں کفار کے جو الے کرکے بیا فعل کی

طرت فراركه يم من السل الله الله الماس تدر من المع من الفتكوفرا في ب - إ

خَلَقَهَا. تَكْرُمُونَ بِساللهِ عَـلَىٰ عِسَبَادِهِ، وَ لَا تُكُسرِمُونَ اللهَ فِي عِـبَادِهِ! فَساعْتَبِرُوا بِـنُزُولِكُمْ مَنَاذِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَٱنْفِطَاعِكُمْ عَنْ أَه مَـلِ (اصل \_اهل) إِخْرَانِكُمْ!

#### 114

### و من کاام له ﴿ﷺ﴾

في الصالحين من أصحابه

أَنْتُمُ ٱلْأَسْصَارُ عَسَلَى ٱلْمُسَنَّ، وَٱلْاخْسَوَانُ فِيالدَّيسِ، وَٱلجُسُنُ يَسَوْمَ ٱلْبَأْسِ، وَٱلْمُسنَّ يَسُومَ ٱلْبَأْسِ، وَٱلْمِسْطَانَةُ دُونَ (يسوم) النَّساسِ. بِكُسمُ أَضْرِبُ ٱلْمَسْدِيرَ، وَأَرْجُسُ طَسَاعَةَ ٱلْمُسْفِلِ فَأَعِسنُونِي بِمُسنَاصَحَةٍ خَسلِيَّةٍ (جسلية) مِسنَ ٱلْسَفِينَ، مَسلِيمَةٍ مِسنَ الرَّيْسِ؛ فَوَالْفِ إِلَيِّ لَأَوْلَى ٱلسَّاسِ بِالنَّاسِ؛

#### 111

### و من کام له 🖘 🔻

وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسكتوا ملياً على الجهاد فسكتوا ملياً على الجهاد فسكتوا ملياً

فسقال ﴿ عُلَيْهُ ﴾: مَسا بَسَالُكُمْ أَتُكُرَسُونَ أَلْسُمُ ؟ فسقال قسوم مسنهم: يسا أسير المسؤمنين، إن سرت سرنا معك.

ار المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرا

702-20

الزافراء

وگرس

له ایے لاگ کی طرح کا ا کا ادا دہ ددلت کی

الازر

مصادر خطبه عدال تاريخ طبري مده ، الالمت والسياسة صلا ، كل ب الجل داقدى اشرح نبج البلاغ ابن الى الحديد م مده م

الشرك نام پربندوں میں عزت حاصل كرتے ہوا وربندوں كے بارے میں اسٹر كااحرّام نہیں كرتے ہو۔ ندارااس باشے ت حاصل كروكرعنقريب النيس منازل میں نازل ہونے والے ہوجہاں پہلے لوگ نازل ہو چكے ہیں اور قریب ترین بھا ئیوں سے ف كررہ جانے والے ہو۔

ولگغ

فسوان

۱۱۸- آپ کا ارمٹ دگرامی (اپنے اصحاب میں بیک کردادا فراد کے بارے بیں)

تم تن تے سلدیں مددگارا در دین نے معاملہ میں بھائی ہو۔ جنگ کے روز میری پراور تمام لوگوں میں میرے را زوار و پی تمعامرے ہی ذریعہ روگردانی کرنے والوں پر توارچلاتا ہوں اور راسمتہ پر آنے والوں کی اطاعت کی امیر دکھتا ہوں گذا خدا را میری مردکر واس نصیحت کے ذریع جس میں ملاور ہے رہو اور کسی طرح کے شک ورشہ کی گنجا کش رہو کہ خدا کی قرم اگوں کی قیادت کے لئے تمام لوگوں سے اولی اور احق ہوں۔

۱۱۹ - آپ کا ادشادگرای

(جب آپ نے وکوں کوجع کر کے جہاد کی تلقین کی اور لوگوں نے سکوت اختیار کرلیا فو لیا )

لله ایے لوگ بردوریں دیندا دوں یں بھی دہے ہیں اور دنیا وار و ل بی بھی۔ جو تو سے برطرح کے ہمرّام کے طبیگار ہونے ہیں اور توم کا کمی طرح کا احرّام نہیں کرتے ہیں ۔ لوگو ل سے دین خواکی تھیکہ واری کے نام پر ہرطرح کی قربانی کا تفاضا کرتے ہیں اور ٹو دکی طرح کی قربانی کا اوا وہ نہیں کرتے ہیں ان کی نظری دین خوا ونیا کمانے کا بہترین ذریوہے اور یہ در معقیقت برترین تجادت ہے کو انسان دین کی نظیم توجود وولت کو درے کو دنیا جسی حقیرو ذلیل شے کو حاصل کرنے کا منصوب بنائے ۔ ظاہرے کرجب دیندادوں ہیں ایسے کر دار پیوا ہوجاتے ہی تو دنیا واروں کا کیا ذکرہے انھیں تو بہرحال اس سے برتر مونا چاہئے۔ ا

إلك عقبن بلك موجاف والا عدات -جمع عده - وعده قاصده - سيدها عازیہ ۔غائب غِوز - نا بيد ہوگيا صديد - بيپ لسان - ذكرميل ضّلع ـ سيلان عقده وجسكامعابره بو الداء الدوى - شديد در دوالارض کلّت . کمزور بوگيا رُكِي - جمع رئيته - كنوان اشطان - جمع شطَن - رسّی لقاح - جع لقوح را ونمني كاعقل حاضرانسان كما بنعقل ب جس پر دوسرے افراد کا اثر نسیں ہوتاہے۔انسی عقل رکبعی خیاست كرنى ب اورىدد دهوكرد تى بىكىن جب انسان ابنی **خالص عقل پ**ی سرو كعقل كومعى شامل كراميتاب ودوررو ك عقل حاضر بوجاتى ب اور ا بنى عقل غائب بوجاتيه ادرهيات ك اسكانا منضيعت بوجاتيس علاد

اس کے کرانسان مصوم عقل پاعثاد

کرے کہ اس یں گرا ہی کا کوئی اسکان

شیں ہو: ناہے۔

مَسعَ قِسِلَّةِ آجْسَيَّاعِ قُلُوبِكُمْ لَـقَدْ خَسَلْتُكُمْ عَـلَى الطَّرِيقِ ٱلْـوَاضِعِ الَّـتِي لا يَهْسلِكُ عَـلَيْهَا إِلَّا هَـالِكُ، مَـنِ آسُـتَعَامَ فَـإِلَىٰ ٱلْجُـنَّةِ، وَمَـنْ ذَلَّ فَـإِلَىٰ الشَّارِ إِ

# و من کام له دی،

يذكر فضله ويعظ الناس

تَسالَهُ لَسقَدْ عُسلِّنتُ تَسبُلِيغَ الرَّسَسالَاتِ، وَ إِنْسَامَ ٱلْسعِدَاتِ، وَ تَسَامَ ٱلْكَسِلِهَاتِ. وَ عِسَنْدَنَا - أَهْسَلَ ٱلْسَبَنْتِ - أَبْسَوَابُ ٱلْمُكْسِمِ وَضِسِيَّاءُ ٱلْأَمْسِ أَلَّا وَ إِنَّ شَرَائِسِعَ الدِّيسِنِ وَاحِسدَةٌ، وَسُبُلَهُ فَسَاصِدَةٌ. مَنْ أَخَذَ بِسَا لَحِيقَ وَغَنِمَ، وَمَنْ وَقَلْفَ عَنْهَا ضَسلٌ وَ نَسدِمَ آعُسمَلُوا لِسيَوْمِ تُسذُخَرُ لَسهُ الدَّخَسايُو، «وَ تُسبُلَى فِسدِهِ السَّرَائِسُ». وَ مَسنْ لَا يَسنْفَعُهُ حَساضِرُ لُسبِّهِ فَسعَازِبُهُ عَسنهُ أَعْسَجَزُ، وَ غَسائِبُهُ أَعْدَدُ. وَ السَّعُوا نَساداً حَسرُهَا شَسدِيدٌ، وَ قَسعُرُهَا بَسعِيْدٌ، وَحِسلْيَتُهَا حَدِيدٌ، وَشَرَابُهَا صَدِيدٌ، أَلَا وَ إِنَّ اللَّسَسِانَ الصَّسالِحَ يَجْسِعَلُهُ اللهُ تَسعَالَىٰ لِسلْمَوْءِ فِي ٱلنَّساسِ، خَسِيرٌ لَسهُ مِسنَ ٱلْمُسَالِ يُسودِثُهُ مُسَنَّ لَا يَحْسَمَدُهُ.

## و من خطبة له ﴿變﴾ بعد ليلة الهرير

و قد قام إليه رجـل مـن أصـحابه فـقال: نهــيتنا عـن الحكــومة ثم أمــرتنا بهــا، فــلم ندر أي الأمرين أرشد؟ فصفق ﴿ الله الحدى يديه على الأخسري ثم قال:

هَـــذَا جَــزَاءُ مَــن تَــرَك آلْـعُقْدَةَ أَمَـا وَاللهِ لَـوْ أَنَّى حِـينَ أَمَـوْتُكُمْ بِـهِ حَــلْتُكُمْ عَلَىٰ ٱلْمُكْرُوهِ الَّـذِي يَجْمَعَلُ اللهُ فِسِيهِ خَسِيرًا، فَبَإِنِ ٱسْسَقَفْتُمُ هَسَدَيْتُكُمْ وَ إِنِ ٱغْـوَجَجْتُمُ مَّسوَّمْتُكُمْ، وَ إِنْ أَبَسِيْمُ تَسدَارَكُ تُكُمُ، لَكَ انْتِ ٱلْسُوثُقَ، وَلَكِسنْ بِسَنْ وَإِلَى مَسنِ؟ أُرِيسِدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُسِمْ وَ أَنْسِتُمْ دَائِي، كَنَاقِشِ الشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ، وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ضَسِلْعَهَا مَعَهَا! ٱللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِّبًّا مُ هَذَا الدَّاءِ الدُّويِّ، وَكَلَّتِ النَّزْعَةُ بِأَشْطَانِ ٱلرَّكِسيِّ؛ أَيْسِنَ ٱلْسَقَوْمُ ٱلذَّيِسِنَ دُعُسِوا إِلَى ٱلإِشْسِلَامِ فَسَقَبِلُوهُ، وَ قَسرَوُوا ٱلْسَتُرُاآنَ فَأَحْسَكُمُوهُ، وَ هِسِيجُوا إِلَى ٱلْجِسْهَادِ فَسَوَلِمُوا وَ لَسَهُ اللَّسَفَاحِ إِلَى أَوْلَادِهَا، وَسَلَّمُوا

ادرانكار 10.1 لأنبب المحالكالخ 🖟 کیال

> مصادر خلبد منظ كترب مليم بن قليس صيمية ، غراككم أمرى صافعه مصادرتطبريالًا القدالفريد وهذا ، مطالب السنول احنط ، ارشادمغيدٌ مالكا ، اختساص مغيدٌ ، احتجاج ظبريّ احسّاء ، ربع الابرار ا مستلا ، غرما تحكم آمى -المستقصىٰ زمخشرى + صندا

المركبية

تزا بوي يتناالتر

داستری

الل اورح

وكمافاتره

اً د رکھو \_

LUSI

فيراسكا

للك الم

، عَسنٰهَا

رُ ».

اتسقوا

Ąį

من ارسے دل مکیا نہیں ہیں۔ میں نے تم کو اس واضح راستہ پرچلانا چاہا جس پرچل کر کوئی بلاک نہیں ہوسکتا ہے گرید کہ ہاکت اس کا روز جد۔ اس راہ پرچلنے والے کی واقعی منزل جنت ہے اور یہاں بھیسل جانے والے کا واسترجہنم ہے۔

## ۱۲۰ - آپ کا ارتادگای

رجس يرا بى نفيلت كاذكركية بوك لوكون كونسيست فرائيس

فدائ تم مستجھ بیغام المہی کے بہونجانے، وعدہ المہی کے بورا کرنے اور کلمات المہید کی مکل وہاں کہ ہے اور اس کے اور اس کے باس حکمتوں کے اواب اور مرائل کی موشی ہوجوں ہے۔ یا در رکھو۔ دین کی تام شریعتوں کا مقدرا کر ہے اور اس کی موشی ہوگا۔ میں بہرنج بھی جائے گا اور وائم دی کھی حاصل کرنے گا اور جر المسترہی بی تھرجائے گا اور شرک کا اور شرک کے بھی اور میں کہ مسلم کے اور اس کی کھی ہوگا۔ عمل کرواس دن کے لئے جس کے لئے ذخرے فرائم کے بھی اور میں میں ہوگا۔ عمل کرواس دن کے لئے جس کے لئے ذخرے فرائم کے بھی اور میں دوسروں کی غائب اور وور کی تاب اور ور میں کی بھی میں اور میں بھی بھی ہوئے گا وار میں کہ بھی ہوگا۔ کہ اس کی سے ڈروجس کی بھی شرک ہے۔ کہ ان کو بھی ہوئے اس کے سے ڈروجس کی بھی شرک ہے۔ کہ ان کو بھی ہوئے اس کی سے ڈروجس کی بھی شرک ہے۔ کہ ان کو بھی ہوئے اور کھی ہوئے اور کہ بھی ہوئے ان ان اس کے لئے بھی ور جاتم دیون کی کہیں کرتے ہیں ۔ اور اس مال سے کہیں ذیا وہ بہتر ہوئا ہے جسے انسان اُس کے لئے بھی ور جاتم دیون کی کہیں کرتے ہیں ۔

## ١٢١-أب كخطبه كااكب حقته

جب لیلۃ البریم کے بعد آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ آپ نے پہلے ہمیں تکم بنا نے سے روکااد میں اس کے بھی اس کے بات کے بھی اس کے باتھ پر ہاتھ ماد کہ فر مایا۔ افسوس ہی اس کے باتھ پر ہاتھ ماد کہ فر مایا۔ افسوس ہی اس کو بہت ہے جہد دبیات کو نظرا بھا ذکر دیتا ہے۔ یا در مکھ اگریں تم کو اس ناگذار امر (جنگ) پر ما مود کہ دیتا جس میں گفتی الشرف تھا دسے نے تو میں ہدایت دیتا اور شرف سے ہوجائے توریدہا کو دیتا گئی الشرف تھا در سے تو تو میں ہدایت دیتا اور شرف میں ہوئے ہے اس کے بدر سے کہ دسہ پر ایک اور سے کھروسہ کے بیان کا اور سے کھروسہ کو اس کا معلق کرنا چاہتا تھا لیکن تھیں تو میری بیادی ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہوسے کا بیان کا ان کا اور سے میں اور اس کو بی اور اس کو بی اور اس کو بی اور اس کو بی اور اس کو بی ۔ کہی تکا لے دالے تھک بھی ہیں۔

کہاں ہیں وہ لوگ خیس اسلام کی دعوت دی گئ قہ فورًا قبول کر لی اور انھوں نے قر اُن کو پڑھا قربا قاعدہ عمل بھی کیادم جہا دیکے لئے آبا دہ کئے گئے تو اس طرح شوق سے آگے بڑھے جس طرح اونٹنی اپنے بچوں کی طرف بڑھی ہے۔

لمەمقىدىرىپى كەتم لۇگەندىغ بچەسەا طاعت كايجەن بىيان كىا تھائىكى جبىير ئىصغىن بىي جنگە جادى ئىكىنى بۇلمائىڭ ئۇڭ گامطالۇك يا اوراپنى بېرنېيان كەنىۋا بما ذكوبيان كاپىرە كەلىسا قدام كالىرانى تىجەبى ئىلىرى جەندىيان كەنىۋا برا داخىرى ئالىرانى تىجەبى ئىلىرى بىلىرى ئىلىرى بىلىرى ب

مره - جمع امره - سفيدشيم خص . دُلج زبلن . خنگ ہو<sup>نگے</sup> يستى . آسان ښاد تياب فاصدفوا كنارهكش ربو نزعات مه وسوسے اعقلولم - اپنفس پرگره باندهلو ك راه فدايس جاد كرف والوس واقعى شان ميى ہوتى ہے كردد مرتجميل پر رکھ کرمیدان جاد کا رخ کرتے ہی اور ان ك نگاه يس موت كے علاوہ كچوسيس موتاب و وزندگ كطلبكارنس من مي كيك بشارت تصوركري اورنبوت سنؤفز ده بوتے بی کراس تعزیت کا موضوع قرار دي - ان کی کاسترفکرت بوتى ب كرحن سر لبند موجات اور الل بست وإال بوجائ مهلب اس بتيك كىيقدرقىت كول داداكرنا برس -الی دنیایس بیشه دو طرح کے افراد ہوتے ہیں ایک قیم وہ ہوتی ہے جے ا يان عزيز جو تاب أورجان عزيز نبي بوق ب ادرايك مم وه بوتى ب ج جان بچانے کے لئے ایان کھی قربان كردتني ب ليشكرها ويه اور ولائه كالتا کے نظریات کا نبیادی فرت سی تھا

میکن افسوس یے کہ ولاکے ساتھ ہو

السُّيُونَ أَغْسَادَهَا، وَ أَخَسَدُوا بِأَطْسِرَافِ الأَرْضِ زَحْسَفاً زَحْسَفاً، وَ صَسَفاً صَفاً بَسِعْضٌ هَسَلَكَ، وَ بَسعْضٌ عَسَ الْمُسُونَ بِسالاَحْتِاءِ، وَ لَا يُستَرُونَ عَنِ اَلْمُوثَى لَلْمُ مُسَلُّهُ، السَّعْلُو مِسْ السَّيَامِ، ذَبُلُ اَلشَّفَا وِسِنَ الدُّعَاءِ، صَسْفُرُ الْالشَّفاءِ مِسْ النَّعَلِي مَسْفُرُ الْالْسَعْينِ أُولُئِكَ إِخْوانِي صَفَّرُ الْمَلْسَيَامِ، ذَبُلُ اَلشَّفَاءِ مِسْ الدُّعَلِي صَسْفُرُ الْالْسَعِينَ أُولُئِكَ إِخْوانِي صَسْفُرُ الْالْسَعِينَ أُولُئِكَ إِخْوانِي النَّاهِ مِنْ النَّهَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## و من کام له جيء

قاله للخوارج، وقد خرج إلى معسكر هم وهم مقيمون على إنكار الحكومة، فقال ( 過):

أَكُدلُكُمْ شَهِدَ مَعَنَا صِغِّينَ؟ فَقَالُوا، مِنَّا مَنْ شَهِدَ وَ مَنْ أَمَن لَمْ يَدُهَدُ قَالَ، فَسَامْتَازُوا فِسرْقَتْيْن، فَسلْيَكُنْ مَسنْ شَهِدَ صِغِّينَ فِرْقَةً، وَ مَنْ لَمْ يَسْهَدُهَا فِرْقَةً، وَ مَنْ لَمْ يَسْهَدُهَا فِرْقَةً، وَ مَنْ لَمْ يَسْهَدُهَا فِرْقَةً، وَ مَنْ لَمْ يَسْهُدُهَا فِرْقَةً، وَ مَنْ لَمْ يَصَلَّالِ فَيَعَلَىٰ النَّاسَ، فَقَالَ: أَمْسِكُوا عَنِ ٱلْكَلامِ، وَأَنْسَبِكُوا بِأَفْسِيدَ تِكُمْ إِلَىٰ أَسَن نَصَدْنَاهُ شَهَادَةً فَسَلْيَةً لُ وَأَنْسَبِكُوا بِأَفْسِيدَ تِكُمْ إِلَىٰ فَسَن نَصَدْنَاهُ مَهَادَةً فَسَلْيَةً لُنْ قَالَ بِعِلْمِهِ فِيهَا أَمْ كَسلَمُهُمْ عَسلَيْهِ السَّلَامُ بِكَسلَامٍ طَسويل، مِسن جُمُسلَتِهِ أَنْ قَالَ عَسلَيْهِ السَّلَامُ بِكَسلَامٍ طَسويل، مِسن جُمُسلَتِهِ أَنْ قَالَ عَسليّهِ السَّلَامُ بِكَسلَامٍ طَسويل، مِسن جُمُسلَتِهِ أَنْ قَالَ عَسلَيْهِ السَّلَامُ بُولَا اللَّهُ السَّلَامُ بِكَسلَامٍ طَسويل، مِسن جُمُسلَتِهِ أَنْ قَالَ

أَمْ تَستُولُوا عِنْدَ رَفْعِهِمُ ٱلْسَصَاحِفَ حِسلَةً وَغِسلَةً، وَمَكْسراً وَخَسدِيعةً، إِخْسَوَانُسنَا وَأَهْسلُ دَعْسَوَتِنَا، ٱسْسَتَقَالُونَا وَ ٱسْسَرَّاحُسوا إِلَىٰ كِسَنَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ، فَسَارًا أَيُ ٱلْسَبَهُمُ وَالنَّنْفِيسُ عَنْهُمْ ! فَقُلْتُ لَكُمْ : هَذَا أَشرُ ظَاهِرُهُ إِيَانَ، فَسَارًا أَيُ ٱلْسَبَعُوا عَسَلَى شَأْنِكُمْ . وَبَسَاطِئَهُ عُدُوانٌ ، وَ أَوَّلُ هُ رَحْسَةً ، وَ آخِسرُهُ نَسَامَتُ فَأَقِسِيمُوا عَسَلَى شَأْنِكُمْ . وَأَلْسَرَمُوا طَسلَى الْمُسْقِيدُوا عَسلَى شَأْنِكُمْ . وَ الْمَسْتَعَبُّوا طَسلَى الْمُسْعَلَقُ وَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ أَسِيعَ اللهُ عَسلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ لَسَيْعُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوْهُ اللهُ المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ال المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الم

بس ط

ون فر

معددد

ص

ده کص*ن*ا

نے بھی مولا کے افکار کا ساتھ منیں دیا اور صرف جنگ سے بیچنے کے لئے معا ویہ کے فریب کو تبول کر لیا جس کا انجام تیامت تک کی تباہی کے علاوہ کچھ نہوا

مصادر تعليه سيميًا احتجاج طبري اصيبيًا ، معارف ابن قتيد ٢ صاسل

فی تواروں کو نیا ہوں سے نکال لیا اور دستہ دستہ یصف بصف آگے بڑھ کہ تنام اطراف ذین پر تبغہ کہ لیا۔ ان یں مطل کے اور بعض باتی رہ گئے ۔ انھیں سزنہ دکی کی بنتارت سے دلچہی تھی اور بزمروں کی تعزیت ہے۔ ان کی آئھیں کہ اور برمروں کی تعزیت ہے۔ انھیں سرپیٹ بیدا دی موروں کی تعزیت بیدا دی میں گئے تھے بوزط دعا کہ نے کہ تم ان کی طرف بیاسوں کی گر د بڑی ہوئی تھی۔ یہ سرپیلے دللے بھائی تھے جن کے بارے یہ ہمارا کی کر میں اور ان کے فراق یں اپنے ہی باتھ کا تیں ۔

بھینا شیطان تھا دے لئے اپنی وابوں کو اسمان بنا دیتا ہے اور جا ہتاہے کہ ایک ایک کر کے تھا دی ساوی گر ہیں کھول دے۔

بھینا شیطان تھا دے اور ان دے کہ فتنوں میں مبتلا کرنا چا ہتاہے کہ ایک ایک کر کے تھا دی ساوی گر ہیں کھول دے۔

بھی اجتماع کے بجائے افتراق دے کہ فتنوں میں مبتلا کرنا چا ہتاہے لہذا اس کے خیالات اور اس کی تھا ڈیجونک سے تھا کے دیوا ور اس تھی کی فیصیت تبول کر وجو تھیں فیصیت کا تھے دے دہاہے اور اپنے دل میں اس کی گرہ با ندھ کو ۔

## ۱۲۲ - آپ کا درشنا دگرای

(جب آپ خوارج کے اس پڑادگی طرف تشریف سے کے جو تھکیم کے انکار پراٹر امواتھا۔ادر فرمایا)

کیا تم سب ہمادے ساتھ صغین میں تھے ہوگوں نے کہا بعض افراد تھے اوربعض نہیں تھے ! فرما یا توتم دو حقوں پی مہرجا کہ یصفین والے الگ اورغیصفین والے الگ ۔ تاکریں ہرا یک سے اس کے حال کے مطابق گفتگو کروں ۔ اس کے بعد قوم سے پکار کر فرما یا کر تم سب خاموش ہوجا دُاورمیری بات سنو اور اپنے دلوں کو بھی میری طرف توجرد کھو اگر میں کسی بات کی گوائی طلب کروں تو ہرشخص اپنے علم کے مطابق جواب دے سکے ۔ (برکہ کر اَپ نے ایک طویل گفتگو ان جن کا ایک حصر یہ تھا : )

ذرابت الا کرجب صفین والوں نے حیاد مکرا درجعل دفریب سے نیزوں پر قرآن بلند کردے تھے آدکیا تم نے یہ درابت الا کہ کرجب صفین والوں نے حیاد مکرا درجعل دفریب سے نیزوں پر قرآن بلند کردے تھے آدکیا تم نے یہ بات کا کو تع دے دیا جائے ہیں نے تمیں بالن کیا ہوتے دے دیا جائے ہیں نے تمیں بالن کیا ہوتے دے دیا جائے ہیں نے تمیں براہا تھا کہ اس کا ظاہرا یمان ہے لیکن باطن صرف ظلم اور تعدی ہے ۔ اس کی ابتدا رحمت وراحت ہے لیکن اس کا انجام برگری اور ندامت ہے وراحت ہے لیکن اس کا انجام برگری اور ندامت ہے لیزا ابن طالت پر قائم رہوا ور اپنے داست کومت ہے وراو درجہا دیر دانتوں کو بھنچے رہو کے کہ کہ کہ اس کومت سوکر اس کے تبول کر لینے میں گراہی ہے اور نظرا ندا ذکر دینے میں ذکت ہے لیکن کی بات ملے ہوگی تو میں نے دیکھا کر تمیں لوگوں نے اس کی دھنا مندی دی تھی ہوگی تو میں نے دیکھا کر تا ہوتا ۔

فَسرِ يَضَهُمّا، وَ لَا حَسَّلَنِي اللهُ ذَنْسَبَهَا. وَ واللهِ إِنْ جِنتُهَا إِنَّى لَلْمُحِقُ الَّذِي يُسَتَبِعُ، وَإِنَّ الْكِتَابَ لَمِي. مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحِبْتُهُ: فَلَقَدْ كُنَّا صَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَإِنَّ الْمُحْسَوَانِ وَٱلْمَرَابَاتِ، فَمَا نَرْدَاهُ وَإِنَّ الْمُحْسَوَانِ وَٱلْمَرَابَاتِ، فَمَا نَرْدَاهُ عَلَىٰ كُلُّ مُصِيبَةٍ وَ شِيدًةٍ إِلَّا إِيمَانًا. وَ مُضِيبًا عَلَىٰ الْمُحْسَوَانِ وَٱلْمَرْابِ وَاللهُ مُن وَ صَهْرًا عَلَىٰ مُضَى الْمُحْمَدِينَةٍ وَشِيدًةٍ إِلَّا إِيمَانًا. وَمُضِيبًا عَلَىٰ اللهُ مِن الرَّيْعِ وَآلِا عُرِجًاجٍ، وَالنَّهُ مِن الرَّيْعِ وَآلِا عُرجًاجٍ، وَالنَّهُ وَيسَا بَيْنَنَا، وَعُبِنَا فِيهَا، وَ أَمْسَكُنَا عَمَا عَمَا سَوَاهَا شَعَتَنا، وَ نَتَدَانَى بِهَا إِلَىٰ ٱلْبَقِيَّةِ فِيسَا بَيْنَنَا، وَعُبْنَا فِيهَا، وَ أَمْسَكُنَا عَمَا سَواهَا

6

k!

علط

-61

#### 177

#### و من کاام له ﴿ﷺ﴾

قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين

و مسنه: وَ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ تَكِشُّ ونَ كَشِيشَ اَلصَّبَابِ: لَا تَأْخُـدُونَ حَـقًا. وَ لَا تَمْسنَعُونَ صَـيْمَاً. قَـدْ خُـلِّيثُمْ وَالطَّرِيقَ، فَـالنَّجَاةَ لِـلْمُقْتَحِم، وَالْهَـلَكَةُ لِـلْمُتَلَوَّمِ

#### 111

#### و من کلام له ﴿ﷺ﴾

في حث أصحابه على القتال

فَ سَعَدَّمُوا اَلدَّارِعَ، وَأَخِّ سِرُوا آلْحَسَ اسِرَ، وَ عَسَضُوا عَسَلَى اَلأَضْرَاسِ، فَ سَائِنَهُ أَنْسَبَى لِسلسُّيُوفِ عَسَنِ آلْمَسَامِ؛ وَالْسَتُووا فِي أَطْرَافِ الرَّمَسَاح، فَسَإِنَّهُ أَنْسَبَى لِسلسُّيُوفِ عَسَنِ اَلْمُسَارَ وَالْسَتُووا فِي أَطْرَافِ الرَّمَسَاح، فَسَإِنَّهُ أَرْسَطُ لِسلْجَأْشِ، وَأَسْكَسَنُ أَمْسَوَرُ لِسلْجَأْشِ، وَأَسْكَسَنُ

خصیله . وسیله لم شعشه - پراگندگ کوجیج کر دیا نتدانيها - تريب بومائيس رماطة الجاش - المينان علب نشل - کمزوری - بزدل فليذب - دوركرك نحده - شحاعت كشيش الفياب بعضب يوار تناوم - عمرك دراع - زره پوش حامسر- بغيرزره والا ا فيلى مد ووركروية والا إم- جي إمه -سر التووا -موحادً اَمُوَر - ثما دہ چکر دیے والا كي ياميرالومنين كاوصله تفاكراين مقابمهس كوجك كرف والوس وكلي برا دران اسلام کانام دسے سے تھے اوراس کی وج کھی یہ ہے کرجب ک الحراس شبداور تاویل کی تنبالش باتی رستی کے - اسلام کا حکم جاری رستان لكرجب قصعاً عنا واور دشمني كاافها کیا جا آہے تواسلام بھی رخصت برجا ہے ۔ میدان جنگ میں آنے والوں کو مسلمان كما جاسك بالكين اسك كول تعلق سررا الشكر سے سیں ہے ۔

مصا در خطبه مثلاً ربيح الابرار دمخشری إب تبدل غررانهم آمری صنعی ، العقد الفرید م ص<u>یمت</u> کا فی کآب انجهاد ص<u>نعی می منابع انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب </u>

مصا دوخطبه ۱۲۲۶ کتاب صغین نصربن مزاح مده ۱۳ ، تاریخ طبری ۶ صده ، کانی ۵ صدم الفتوح ۱ حدبن اعتم کونی ۴ مده ، عیون الاخبار ابن قتیبر امنلا ، کتاب سلیم بن قیس صنطا ، ارشا دمفید صنطا ، مروج الذمب ۴ صفه در بردرد کار بھے گہنگا فرار دیتا ادراگریں نے اسے اختیاد کیا ہوتا تو یس ہی دہ صاحب تن تھا جس کا اتباع ہونا چاہئے تھا کہ تواب مورا میرے ما تھے ہے اور جب سے میرا اس کا ما تھ ہوا ہے کبھی جدائی نہیں ہوئی۔ ہم دسول اکریم کے ذمانے میں اس قیت میں کہ سے تھے جب مقابلہ پرفاندا فول کے بزدگ ۔ بچے۔ بھائی بندا در دشتہ دار ہوتے تھے لیکن ہر معیب و خدرت پرما ہے اور ذخوں ایس میں اصافہ ہی ہوتا تھا ادر بم امرا الہی کے سامنے سرتسلیم نم کے دہتے تھے۔ داہ حق میں بڑھ سے بی جاتے تھے اور ذخوں کی میں برعبری کہ سے تھے کہ ان میں کی ۔ انواف ۔ شبہ اور کی میں برعبری کہ سے خدا ہم ایک دور کر در در کر دے افران اور کی داست نکل آئے جس سے خدا ہما در کے دور کر در کہ در کہ ان میں اس کے با وجود اگر کوئی داست نکل آئے جس سے خدا ہما در در میں گے اور دور کر در مرسے سے قریب ہو کہ در ہے میں تعلقات کو باتی دکھ سکیں تو ہم اسی داستہ کو بند کریں گے اور دور مرسے با تھ ددک ہیں گے ۔

## ۱۲۲- آپ کا ادسشا دگرامی (جوصفین کے میدالن میں اپنے اصحاب سے فرمایا تھا)

دیکو!اگرتم سے کوئی شخص بھی جنگ کے وقت اپنے اندر قوت قلب اور اپنے کسی بھائی بس کمزدرکا اصاص کسے قواس کا فرخ ہے کہ اپنے بھائی سے اسی طرح د فاع کرے جس طرح اپنے نفس سے کرتاہے کہ ندا چا ہتا تو اُسے بھی قیما ہی بنا دیتا لیکن اس نے تھیں ایک خاص نفیلت عطا فرائی ہے ۔

دیکھو! موت ایک تیزونتاد طلبگادہے جسسے مذکوئی تھہرا ہوا بچ سکتاہے اور مذبھا گئے والا بچ نکل سکتاہے اور بہترین محرت منہا دت ہے۔ قسم ہے اس پرود دکا دکی جس کے قبضہ قدرت میں فرزندا بوطالب کی جان ہے کہ میرے لئے تلوار کی ہزار خربی اِفاعت خداسے الگ ہوکر بستر پر مرفے سے بہتر ہیں۔

گیاکمیں دیکورہا ہوں کہ تم لوگ دلیں ہی اُ داذین نکال دہے ہوجیسی سوم اروں کے جموں کی درگوسے پیا ہوتی ہیں کہ نہ آبناحی حاصل کر ہے ہوا دِرنہ ذکت کا دفاع کر دہے ہوجب کر تھیں داستہ پر کھلا چھوٹر دیا گیلہے اور بخات اس کے لئے ہے جو جنگ میں کو در ہولے اور بلاکت اس کے لئے ہے و رکھتا ہی رہ جلئے۔

> ۱۲۷ء آپ کا ادمشا دگرای (اپنے اصحاب کوجنگ پر آبادہ کرتے ہوئے)

ذرہ پوش افراد کو اُسکے بڑھا دُا وربے ذرہ لوگوں کو بیچے دکھو۔ دانتوں کو بھینچ لوکر اس سے تلوا دیں سرسے اچھے جاتی ہیں اور نیز دن کے اطرا مندسے پہلودُں کو بچائے دکھو کہ اس سے نیز دن کے قرح پلے جلتے ہیں۔ نگاہوں کو نیچا دکھو کہ اس سے قریب تاب میں اضا فہوتاہے اور توصلے بلند رہے ہیں۔

فیار به حس کی ومیروا رمی عائمر ہوجائے حقائق بجع ماند مصيبت يحفون بالرايات - اس كامر، طفة بناييتے ہي يكتنفونها - اس لاا حاط كربيتين حفافيها - جانبين اجزأ امرئ قرنه - برشخص اپنے مقال کے لئے کا نی ہوجائے المكل قرنه لاخيه - مقابل كي ذهاري ووسرے پر زادالے هاميم- جح لهيم - سرلبند مُوحِدهُ عَضْب عوالی - نیزپ تبلي ـ استحان بياجا آب ابسلہ ۔ لاکت کے والے کردیا دراك يسلسل يندر - گرادس ن سر . جع منسر- تشکرکاایصه ک کب یہ جمع کیتبہ۔ سوسے ہزار ، فراد کک ملائب کہ جع طبہ دنشکرے دستے وعق به روند ڈالا اعنان - اطرات مسارب - چرنے کے داستے

لِسَلْقُلُوبِ؛ وَأَمِسِتُوا ٱلأَصْوَاتَ، فَاإِنَّهُ أَطْرَدُ لِسَلْفَشَلِ. وَ رَايَستَكُمْ فَسَلَا تُعيلُوهَا وَ لَا تُخِيلُوهَا. وَ لَا تَجْمَعُلُوهَا إِلَّا بَأَيْسِدِي شُعِمَانِكُمْ، وَٱلْسَانِمِينَ ٱلذَّمَسَارَ مِسْنكُمْ، فْسِإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَىٰ شُرُولِ ٱلْحَنَّائِقِ هُمُ الَّذِينَ يَمُنُّونَ بِرَايَاتِهِمْ وَ يَكْتَنِنُونَهَا. حَــفَافَيْهَا، وَوَرَاءَهَــا، وَ أَسَامَهَا؛ لَا يَــتَأَخُّرُونَ عَــنْهَا فَسِيسْلِمُوهَا، وَ لَا يَـتَقَدَّمُونَ عَسَلَهُمَا فَسِيُغُرِدُوهَا. أَخِسْزَأَ أَمْسِرُو قِسِرْنَهُ، وَ آسَىٰ أَخَسَاهُ بِسَنْفِيهِ، وَلَمْ يَكِسلُ قِسُونَهُ إِلَىٰ أَخِسَيهِ فَسَيَجْتَمِعَ عَسَلَيْهِ قِسَرْنُهُ وَقِسَرْنُ أَخْسِيةٍ وَ أَيْمُ اللهِ لَسَيْنَ فَسَرَرْتُمْ مِسن سَيْفِ ٱلْمَعَاجِلةِ (الآخرة)، لا تَسْلَمُوا مِنْ سَيْفِ ٱلآخِرَةِ، وَأَنْتُمْ لَمَامِيمُ ٱلْعَرَبِ، وَالسَّسِنَامُ ٱلْأَعْسِطُمُ إِنَّ فِي ٱلْسِفِرَارِ مَسْوَجِدَةَ اللهِ، وَالذُّلَّ اللَّازِمَ، وَٱلْسَعَارَ ٱلْسِبَاقِ وَ إِنَّ ٱلْسِفَارَّ لَسِغَيْرُ مَسزِيدٍ فِي عُسمُرِهِ، وَ لَا تَحْسجُوزِ (محسجوب) بَسيْنَهُ وَ بَسِنْ يَعوْمِد مَسنِ الرَّائِسِعُ إِلَىٰ اللهِ كَالطَّمْآنِ يَسرِهُ ٱلْكَاءَ؟ ٱلْجَسنَةُ تَعْتَ أَطْرَافِ ٱلْعَوَالِي، السيوم تُسبئلَ الأخسبارُا واللهِ لأنسا أَسْوَقُ إِلَى لِسقَانِهِمْ مِسنَّهُمْ إِلَى دِيسارِهِمْ. ٱللِّسهُمَّ فَسِإِنْ رَدُّوا ٱلْحَسَقَ فَسافضض جَسَاعَتَهُمْ، وَشَسَّتُ كَسلِمَتَهُمْ، وَأَبْسِلهُمْ بِخَسطَا يَاهُمْ. إِنَّهُسمْ لَسنْ يَسزُولُوا عَسنْ مَسوَاقِسفِهِمْ دُونَ طَسعْنِ دِرَاكٍ: يَخْرُجُ مِسْهُمُ النَّسِسيم؛ وَ ضَرْبٍ يَسفَلِقُ ٱلْحُسام، وَ يُسطِيحُ ٱلْسعِظَام، وَ يُسنُدِرُ السَّوَاعِدَ وَٱلْأَقْدَام؛ وَ حَسنتًىٰ يُسرَمُوا بِسالْمَاسِ تَستَبُعُهَا ٱلْسَاسِرُ: وَ يُسرُجَهُوا بِسالْكَتَائِبِ تَسفَقُوهَا ٱلْحَسَلَاتِبُ (الجسلائب)؛ وَحَسنَّى يُجَسرُّ بِهِلَادِهِمُ ٱلْحَسِيسُ يَسْلُوهُ ٱلْحَسِيسُ؛ وَحَسنًى تَدْعَقَ ٱلْخُدِيُولُ فِي نَوَاحِرِ أَرْضِهِمْ وَ بِأَعْنَانِ مَسَارِبِهمْ وَ مَسَارِحِهِمْ قال السيد الشريف: أقُولُ: الدَّعْقُ: الدُّقُّ. أيُّ تَدُقُ الحُّيْولُ بِحَوَّافِرِهَا أَرْضَهُمْ. وَ نَوَاحِرُ أرْضِهم: مُتَفَابِلَاتُهَا. وَ يُقَالُ: سَاذِلُ بَنِي فُلانِ تَتَنَاخُرُ، أَيْ تَتَفَابَلُ.

> 170 و من كلام له ﴿ﷺ﴾ في التحكيم و ذلك بعد ساعه لأمر الحكين

ادازی دهیی مون بهادرافر ایم اک دی دیکود داکردی ادر خواکردی اما ذکرسکتا اما ذکرسکتا اما ذکرسکتا اما ذکرسکتا اما ذکرسکتا اما دیکود اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در کردی اما در اما در اما در اما در اما در اما در اما در اما در اما در اما در اما در اما در اما در اما در اما در اما

له حیفت امر ا اور دامان ز افرت زنگاه کی ماتیوں اس طرح اس طرح

مصادر خطبه مشكا تاريخ طبري ٦ صنا اتذكرة الخاص منا ، ادشاد مفيدم عدا ، احجاج طبري مديم

فاذیں دھیمی دکھو کراس سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ دیکھوا نے پرچم کا خیال دکھنا۔ وہ مزھیکے پائے اور مزاکیلارہے پائے اے رف بہادرافزاد اور عزت کے پاسانوں کے ہاتھ میں دکھنا کرمھائب پرصر کرنے دانے ہی پرچموں کے گردجمع ہوتے ہیں اور داہنے کی ۔ آگ نتیکھے ہرطرت سے کھیراڈال کراس کا تحفظ کرتے ہیں۔ مزاس سے پیکھے دہ جلتے ہیں کہ اسے دشمنوں کے جوالے اوری اور مزاکے بڑھ جاتے ہیں کر وہ تنہارہ جائے۔

ویجو برشخص اپنے مقابل کا خود مقابلہ کرسے اور اپنے بھائی کا بھی ساتھ دے اور خردار اپنے مقابل کو اپنے ماتھی کے بالدنہ کر دینا کر اس پریہ اور اس کا ساتھی دونوں مل کر تلہ کر دیں ۔

فرائی قدم اگرتم دنیاتی تلوارسے بچ کر بھا گ جی نظے تو اکوت کی تلوارسے بچ کر نہیں جاسکتے ہو ۔ پھرتم تو عرب کے وائر داور سربلندا فراد ہو یہ تھیں معلوم ہے کہ فراد میں نعدا کا غضب ہی ہے اور ہمیشر کی ذات بی ہے ۔ فراد کر سکتاہے اور زاپنے وقت کے در میان حائل ہو سکتاہے ۔ کون ہے جو الٹر کی طرف یوں جائے بیاتی کی طرف کا تعالی تعمول کے بیاتی بیاتی کی اس سے ذیا دہ ہے جنت نیزوں کے اطراف کے سایر ہما ہے ہے حالات کا احتان ہو جائے گا۔ فوالی قدم مجھے دشموں ہے جنگ کا منوان اس سے ذیا دہ ہے جنت ایک سے نیا وہ سے جنگ کا اشتیاق ہے ۔ نعدایا ۔ یہ ظالم اگرحتی کو رد کر دیں تو ان کی جاءت کو براگدہ کر اس سے ذیا دہ ہے جنت کی سرا دیوسے کہ یہ اس وقت تک اپنے موقف سے رہیں ہے جب کہ کر اس کے کہ کو کس اور بیات کے دور کو در پور چور اور ہاتھ ہیر کو شکرت کے دور کے داستے مزبنا دیں اور تو بیان کے سروں کو شکا فتر ، ہڑیوں کو چور چور اور ہاتھ ہیر کو شکرت کی دور کی دور کے داستے مزبنا دیں اور مزب و جائیں اور ان کی چراگا ہوں اور مزب فراد کو کیا مال وزکر دیں ۔ مراد کی جو ان کی فرون کو کہ اور کر دیں والے کی موالی کو خور کی کہ اور کر دیں اور مزب فراد کی کہ اگا ہوں اور مزب فراد کی کہ اور کر دیں ۔ مراد کی کہ اور کر دیں اور مزب فراد کر دیں کہ کو کہ کو کہ کا کہ دور کو کہ کو کہ کی کہ کا کا میں اور مزب فراد کی کہ کو کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

۱۲۵ - آپ کا اداشادگرامی (تحکیم کے بارے میں ۔ حکین کی داستان سننے کے بعد)

کے مقت امریب کو انسان کی زندگی کی برنشکی کا علاج جنت کے علادہ کہیں نہیں ہے۔ یہ دنیا حرف فردیا کی تجیل کے لئے بنائی گئے ہے اور بڑے کے بڑے انسان کا حدیدی اس کے نوا بٹن ات سے کرتے ور زما ہے دوئے ذین پر حکومت کرنے والا بھی اس سے بیٹر کا نوا بش مندرہ ہا ہے گور وامان زمین میں اس سے زیادہ کی وسعت نہیں ہے۔ یرحرف جنت ہے جس کے باسے میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہاں برنوا بش نفس اور لفت کا مامان می بود ہے۔ اب موالی حرف بدوہ جا تاہے کہ وہاں تک جانے کا دام ترکی کا مامان می بود ہے۔ اب موالی حرف بدوہ جا تھے وں کو اس کا دام ترص میں اس کے انتقاب کا میں برجز بردل کی تسکین کا مامان پایا جاتا ہے اور ہی دین خوالی مرفز بردل کی تسکین کا مامان پایا جاتا ہے اور ہی دین خوالی مرفز دل کی تسکین کا مامان پایا جاتا ہے اور پیروین خوالی مرفز دل کی تسکین کا مامان پایا جاتا ہے اور پیروین خوالی مرفز دل کی تسکین کا مامان پایا جاتا ہے اور پیروین خوالی مرفز دل کی تسکین کا مامان پایا جاتا ہے اور پیروین خوالی مرفز دل کی تسکین کا مامان پایا جاتا ہے اور پیروین خوالی مرفز کا میں برجز بردل کی تسکین کا مامان پایا جاتا ہے اور پیروین خوالی مرفز کا میں برجز بردل کی تسکین کا مامان پایا جاتا ہے اور پیروین خوالی مرفز کے اس کا میں برجز بردل کی تسکین کا مامان پایا جاتا ہے اور پیروین خوالی مرفز کی اس کے دور کی تسکین کا میں ہوئی ہوئی ہیں ہے۔

إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ، وَ إِنَّنَا صَكَّنَا ٱلْقُرْآنَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ إِنَّنَا هُوَ خَطُّ مَسْتُورُ بَيْنَ الدَّفَّ مَيْنِ، لَا يَسْطِقُ بِلِسَانٍ، وَ لَا بُدَّلَهُ مِنْ شَرْجُمَانٍ وَ إِنَّمَا يَسْطِقُ عَنْهُ الرَّجَالُ. وَ لَّسَا دَعَسَانَا ٱلْسَقَوْمُ إِلَىٰ أَنْ تُحَكِّم بَسِيَّنَا ٱلْسَقُوْآنَ لَمْ نَكُسِنِ ٱلْغَرِيقَ ٱلْسَنَوَلِّي عَنْ كِتَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَ تَـعَالَىٰ، وَ قَـدْ قَـالُ اللهُ سُبْحَانَهُ: «فَـإِنْ تَـنَازَعْتُمْ فِي ضَيْءٍ فَـرُودُهُ إِلَىٰ اللهَ وَالرَّسُسولِ» فَسرَدُّهُ إِلَىٰ اللهِ أَنْ غَكُسمَ بِكِسْتَابِهِ، وَرَدُّهُ إِلَىٰ ٱلرَّسُسولِ أَنْ نَأْخُسذَ بِسُنَّتِهِ؛ فَإِذَا حُكِمَ بِالصَّدْقِ فِي كِتابِ اللهِ، فَنَحْنُ أَحَتُّ النَّاسِ بِهِ، وَإِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَنَعْنُ أَحَقُّ النَّاسِ وَأَوْلَاهُمْ بِهَا. وَأَمَّا فَوْلُكُمْ: لِمَ جَــ عَلْتَ بَــ يَتَكَ وَ بَــ يَتَهُمْ أَجَــ لاَّ فِي التَّـحكِيمِ؟ فَـ إِنَّمَا فَـعَلْتُ ذَٰلِكَ لِـيَتَبَيَّنَ ٱلجُــَاهِلُ. وَ يَستَنَبَّتَ ٱلْمَالِمُ، وَ لَمَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُمَصْلِحَ فِي هَدْدِهِ ٱلْهُدْلَةِ أَمْرَ هَدْدِهِ ٱلأُمُّدةِ، وَ لَا تُسَوْخَذُ بِأَكْظَامِهَا، فَسَتَعْجَلَ عَسَنْ تَسَبَيُّنَ ٱلْحُسَقَّ، وَ نَسَنْقَادَ لِاَوَّلِ ٱلْسَغَى إِنَّ أَفْ ضَلَ النَّاسِ عِنْدَاللهِ مَنْ كَانَ ٱلْعَمَلُ بِالْحَقُّ أَحَبُّ إِلَيْهِ - وَإِنْ نَفَصَهُ وَكَرَفَهُ-مِسنَ ٱلْبَاطِلِ وَ إِنْ جَسرً إِلَسِيْهِ فَسائِدَةً وَ زَادَهُ. فَأَيْسنَ يُسَنَّاهُ بِكُمْ ا وَ مِسنُ أَيْسَ أُيسَنَّمُ أَسْتَعِدُّوا لِسَلْمَسِيرِ إِلَىٰ قَوْمٍ حَسَارَىٰ عَنِ الْمَتَىُ لَا يُسْتِعِرُونَهُ، وَ مُوزَعِينَ بِالْجَوْدِ لَا يَعْدِلُونَ بِهِ، جُمُفَاةٍ عَنِ ٱلْكِتَابِ، نُكُبٍ عَنِ الطَّرِيقِ. مَا أَنْتُمْ بِوَثِيقَةٍ يُعْلَقُ بِهَا، وَ لَا زَوَافِ رِ عِسزٌ يُسْعَتَصَمُ إِلَيْهَا. لَبِنْسِ حُشَّاشُ نَسَادِ ٱلْحَرْبِ أَنْ ثُمُ الْقَلْ لَسِيْتُ مِسنْكُمْ بَسِرْحاً، يَوْماً أُنَادِيكُمْ وَ يَوْماً أُنَاجِيكُمْ، فَلَا أَحْرَارُ صِدْقِ عِنْدَ النَّدَاءِ (اللَّمَا) وَ لَا إِخْوَانُ يُمَّةٍ عِنْدَالنَّجَاءِ!

- 11

ومن کاام له ﴿ﷺ﴾

لما عوتب على التسوية في العطاء

أَتَأْمُسرُونًى (تأمسرونني) أَنْ أَطْسلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْدِ فِيمَنْ وُلَّيْتُ عَلَيْهِ! وَاللهِ لَا

دفتين . دونو*ن اطرا*ك أكظام بجع كظم عكلا كرفت غرده كردب موزعين - جيآاده كردياجاك لابعد ونه يكونى برك الماش نهيس بَكُبُ يَجِع نَاكب مِنْحُونَ ما انتم بوثيقه بتم قابل اعما دنهيں ہو زافرة -انصاره اعوان حتَّاش - جع حاش بالك بركاني بُرُح . شدت يوم النداء - ددزجگ يوم النجاء حب دن دازك إتيس عجب وغریب به کومب نشکر شامے نیزدں پر قرآن لبندکے تو توم في أواز بلندكردى كرم فركنس فيصدجا يتجبي ادرجب اميرالوسين نے قرآن کی صاکمیت کا فیصلہ کردیا تو ل كيرنواندازكردياكي ادرصوف كمر و دریک نبیاد پرفیصله کردیا گیا الم عليه السلام ني اس بكترك طرت بھی توجہ دلائی سے کداگرج اسلام کا بنیادی مرک قرآن مجیرے لیکن است مجمعة كافراد دركاري کام سرخص کےس کاسیں ہے ۔

ایساہوتا توسرکار دو عالم نها قرآن مچھوڑ کر جلے جاتے ادرعترت والمبیت کا ذکر نے کرتے عقرت والمبیت کا ذکرای لئے کی گیاہے کو آن کا مجمناان کے علادہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے

مصادر خطبه منظ الاماشه والسياسة اح<u>طه المحتن العقول حواني مالل</u> ، فروع كا في مرالله ، مجالس مفيرٌ صفك ، المال طوسستى ا صفك العادر خطبه منظ الامارة والمحلين من بالغارات

یاد دکھو۔ ہم نے افراد کو کھکم نہیں بنایا تھا بلک قرآن کو کھکم قرار دیا تھا اور قرآن دہی کتاب ہے جودو دفیتوں کے دریان موجود کے لیکن شکل بہے کہ برخو دنہیں بولنا ہے اور اسے ترجمان کی حزورت ہوتی ہے اور ترجمان افراد ہی ہوتے ہیں جاس قوم نے ہمیں گرے دی کر ہم قرآن سے روگر دائی کرنے والے نہیں تھے جب کر پرور دگارنے فرادیا ہے کرلینے کا قات کو فعدا ورسول کی طوف کو ڈودا ور فعدا کی طوف کو ڈونی کا مطلب اس کی کتاب سے فیصلہ کوان کی جواور رسول کی طوف کو دواور معدا کی طوف کو گرفت کے ماتھ فیصلہ کیا جائے تو اس کے مہ سے ور کی کا مقدد بھی مندت کا اتباع کرنا ہے اور یہ طے ہے کہ اگر کتاب فعدا سے ہم ہی ہیں ۔

اب تھا آ ایر کہنا کہ آپ نے تکیمی مہلت کیوں دی ؟ قواس کا داذیہ ہے کہ میں جا بتا تھا کہ بے خر باخر موجائے اور باخر تحقیق المے کہ کہنا کہ پر دردگار اس دفقہ میں است کے امور کی اصلاح کر دے اور اس کا کلات کھوٹا جلے کہ تحقیق حق سے پہلے گراہی کے بہترین انسان وہ ہے جے حق پر عملہ آ برکرنا (چلہے اس میں اسلامی کیوں نہ ہو) باطل پر عمل کرنے سے ذیا وہ مجبوب ہو (چاہے اس میں فائرہ ہی کیوں نہ ہو) ۔ قو آخر تھیں کہ دھر کے جایا جا دہا ہے اور تھا دے لئے تیار ہوجا کہ جو تی کے معالم کے جایا جا دہا ہے اور تھا درے لئے تیار ہوجا کہ جو تی کے معالم کے جایا جا دہا ہے اور کہ دی گئے ہے دی کے دکھائی ہی نہیں ویتا ہے اور باطل پر اس طرح اتا دو کر دی گئے ہے کہ سیدھے داست پر آئی نہیں جا ہے ۔ دیکھواس قوم سے جہا دی کے لئے تیار ہوجا کہ جو تی کہ اسے کچھ دکھائی ہی نہیں ویتا ہے اور باطل پر اس طرح اتا دو کر دی گئی ہے کہ سیدھے داست پر اس خواجی ہے ہے میں تا باب ان اعتباد افراد اور ان کی اسے تھیں علی الاعلان اس جو سے اور آہر تہمی ہے ایک تا دا وا دور اس جو سے ایک تا دور اور آہر تہمی ہے اور آہرتہمی ہے ایک تا دا وا دور آہرتہمی ہے ایک تا دا وا دور تا ہو تا دی اور آہرتہ ہی سے بہت تکلیف اٹھائی ہے تھیں علی الاعلان میں تکیل کے اور آہرتہمی ہے ایک تا وا دور تا دا دور اور تا دور اور تا دی اور تا ہو تا دور اور تا دا دور اور تا ہو تا ہوں تا ہو تا دور تا دا دور دور اور تا ہوں تا ہو تا دور تا دا دور دور اور تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا دور اور دور اور دور ہوں تا ہوں تا ہور تا ہوں تا دور اور اور تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا دور اور تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہو

۱۲۹. آپ کا ارمشا دگرای ( جب عطا باکی را بری پر اعزا حن کیا گیسا ) کیا تم مجھے اس بات پر آمادہ کرنا چاہتے ہو کہ یں جن رہا یا کا ذمر دار بنایا گیا ہوں ان پرظلم کرکے چند افرا د کی کمک ماصل کر اوں ۔ خدا کی قسم

کے صرت نے تکیم کا فیصلکرتے ہوئے دونوں افراد کو ایک سال کی مہلت دی تھی تاکداس دوران ناواتف افراد حق و باطل کی اطلاع حاصل کریں ۔ اور جو کمی منداد میں حق سے اگاہ ہیں وہ مزیر تحقیق کریں ۔ ایسانہ ہو کر بے خرا فراد پہلے ہی مرحلہ میں گمراہ ہوجا ہُں اور عروعاص کی مکاری کا شمار ہوجائیں ۔ گرا فسوسس یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے افراد حرور رہتے ہیں جو اسپنے عقل و فکر کو ہرا کیسے بالاتر معقود کرتے ہیں اور اپنے تا نمر کے فیصلوں کو بھی مانے کے لئے تیا نہیں ہونے ہیں اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب امام کے ساتھ ایسا معتاذ کیا گیا ہے تو نائب امام یا عالم دین کی کیا چنیت ہے۔ ؟ أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَيِرٌ، وَ مَا أَمْ نَجْمُ فِي ٱلسَّمَاءِ نَجْمَاً الَّوْ كَانَ ٱلْحَالُ لِي اَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ، فَكَسِيْفَ وَإِنْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ لِولِولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُولُولُولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولِلْمُلْمُ اللهُل

## و من کاام له (ﷺ)

فَ إِنَّ الشَّاذَّ مِسنَ النَّاسِ لِسلشَّيْطَانِ. كَسَا أَنَّ الشَّاذَّ مِسنَ ٱلْغَنَمِ لِلذَّنْبِ. أَلَا مَسنُ دَعَسا إِلَىٰ هَسذَا الشَّعَارِ فَساقَتْلُوهُ، وَلَوْ كَسانَ تَحْتَ عِسَامَتِي هَسَذِهِ، لا اطور - اس کے قریب بھی نہائی گا ماسم سمیر - ہمیشہ امّ - ادادہ کیا ضدین - ساتھی ضرب برتہہ - گراہی کے داستہ پر جلادیا شعار - علاست شعار - علاست

(ے) یہ بلندی کرداری احری منزل ہیں ہے۔ ہے جس میں سارااسلام ادرساری انسانیت عشاجاتی ہے کہ انسان اپنے ذاتی مال میں مسادات برقمرار رکھنا چاہے ادراس وقت کک سمی کو مقدم نرک جب تک اس میں مقدم کر ک کوئی وجر نہیدا ہوجائے۔

امیرالمونین کاسی ده کردارسه جسکااعترات دوست اور جمن نو سنج کیب اورجس نے اسلام ۱ و ر مسلمانوں کو برطرح کے امنبی قصادی نظام اور غیراسلامی معاشی نظریات ب نیاز نبادیا ہے کہ ذکسی نظام میں یہ حسن پایاجا تاہے اور دکسی کردارس یہ بندی بالی جالی ہے

اورضیفت امریسب کداگردنیا کسی مفکر کی اس اس طرح کا دلانه فکرموج دس یکسی نظام میں اس طرح کاریا نرقا نون موج دسپ تو دو بھی کسی دکسی خرمیب کا از جب جونظام زندگی سک لا شوری طور پہنتقل ہوگیا ہے اور نظام میٹی کرسنے واسل نے است اپنی ذاتی نسکر قرار دیویا ہے ورند

دنیا کے جلفیرات کا سرخیٹہ دمی النی اورتعلیم ساوی کے علاوہ کھ نہیں ہے۔ کے والے نے بست صبح کماہے کد بعض غیراسلامی معاشروں میں بغیرنام کے مسلمان پائے جاتے ہیں اوربیض اسلامی معاشروں میں بغیرنام کے کا فرسا اسلامی معاشروں میں بغیرنام کے کا فرسا اسلامی معاشروں میں بغیرنام کے کا فرسا اسلامی معاشروں میں بغیرنام کے کا فرسا اسلامی معاشروں میں بغیرنام کے کا فرسا اسلامی معاشروں میں بغیرنام کے کا فرسا اسلامی معاشروں میں بغیرنام کے کا فرسا اسلامی معاشروں میں بغیرنام کے کا فرسا اسلامی معاشروں میں بغیرنام کے بعد میں بغیرنام کے کا فرسا اسلامی معاشروں میں بغیرنام کے بعد میں بغیرنام کے بعد میں بغیرنام کے بعد میں بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے بغیرنام کے

مصادرخطبه ۱<u>۳</u>۱۰ تاریخ طبری ۹ مشک ، نبایت ابن اشر اوه بجلجاده محیوان صاحط ۲ من<sup>9</sup> ، محاسن بهتی صاحبی ۱ المل صدّوق ، غررانحکم ص<del>۳۲۹</del> ۱ معدن انجا مبرکرانجی صلّتا۲ ، مروج الذمب ۲ مسّلات ، المثیل والمحاضره مشکّه، نبایتر ماده ب

(جس

جب

ہے۔یہ مال

بعى اساون ا ا

-50.033

ہے تر برور ا

اگرگسی دل :

ناب*ت ہوستے* 

> اُودخردار آ نصائگ : ملبے دہ م

کبی اسی د ا

جب کم اس دنیا کا تقد چلتار ہے گا اور ایک ستاد و دوسرے ستادہ کی طرف جھکتا رہے گا ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا پیریاں اگر میرا ذاتی ہوتا جب بھی میں برابر سے تقییم کرتا جہ جائیگہ یہ ال مال نعواہے اور یا در کھو کہ مال کا ناخی عطا کردینا اساون اور نصول خرجی میں شار ہوتا ہے اور برکام انسان کہ دنیا میں بلند بھی کہ در بتا ہے قر آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے۔ کون میں محرم بھی بنا دیتا ہے قرضوا کی نگاہ میں پست تر بنا دیتا ہے اور جب بھی کوئی شخص مال کو ناخی یا نا اہل پر مُرف کرتا کوئی میں میں میں کے شکر یہ سے بھی محروم کر دیتا ہے اور اس کی مجت کا ڈخ بھی دوسروں کی طرف مرط جاتا ہے۔ بھر کوئی دن ہر بھیسل کے اور ان کی ایرا د کا بھی محتاج ہوگیا تو وہ بدترین دوست اور ذلیل ترین ساتھی ہی

## ۱۲۷- آید کاارشاد گرای

رجس میں بعض احکام دین کے بیان کے ساتھ خوارج کے شہات کا اذا ادا و مکین کے قوام فیصلہ بیان کیا گیاہے)

 فَإِنَّا حُكِّمِ الْمُسَكَانِ لِيُعْفِينَا مَا أَحْدَا الْفُواْنُ، وَيُحِينَا مَا أَمَاتَ الْفُرَانُ، وَإِحْدَاقُ الْمُعَالَهُمُ الْمُعْفَاهُمُ الْمُعْفَاهُمُ الْمُعَلَّدُهُ وَإِنْ جَرَّنَا الْفُوْاَنُ إِلَيْهِمُ الَّبَعْنَاهُمُ الْمُعَلَّا حُمْهُ وَإِنْ جَسرَّهُمْ إِلَيْنَا الْمُعْوَلَا فَلَمْ آتِ - لَا أَبَالَكُمْ - بُجُراً وَ لَا خَدَلْتُكُمْ عَنْ أَمْرِكُمْ، وَإِنْ جَسرَّهُمْ إِلَيْنَا النَّيْكُمُ عَنْ أَمْرِكُمْ، وَلَا تَسْتَعَدُّ اللَّيْنَ الْمُعْرَادِ وَجُلَيْنِ، أَخَدُنَا وَلَا الْمُعَلِّينَ وَجُمَلَ الْمُعَلِّينِ الْخَدُنَ عَنْ اللَّهُ وَكَانَ عَلَيْهِا أَلَّا يَسْتَعَدِّينَا الْمُعْرَانِيهِ، وَكَانَ الْجُسورُ لِي مَالَيْكُمْ عَسلَ الْحُولَانِيةِ، وَكَانَ عَسلَيْهُا أَلَّا يَسْتَعَدِّينَا الْمُعْرَانِيةِ، وَكَانَ الْمُحْورَةِ مُسَاعُلُهُ وَمُعَنَا عَسلَيْهِ وَكَانَ الْمُحْورَةِ مُسَاعُلُهُ وَمُعَا يُعْمِعُ الْمُعْلَى عَلَيْهِ وَكَانَ الْمُعْرَانِيةِ وَكَانَ الْمُعْرَانِيةِ وَكَانَ الْمُعْرَانِيةِ وَكُانَ الْمُعَلِّينَا وَلَا مُسَلِينَا أَلَا يَسْتَعَدِّيَا الْمُعْرَانِيةِ وَكُنَا عَلَيْهِ وَيَعْمَا الْمُعَلِّيلُونَ وَالْمُعْدِينَا فَا عَلَيْهِ اللْعُولُ وَالْعَلَى وَالْمُسْلِكِ وَالْعَسْمِ لِلْمُعَلِّ عَسلَيْهِ وَالْمُسْلِيلُهُ وَالْعُسْلِ لِلْعَقُ - سُوءَ وَأَيْمِيمًا وَ جَدُودَ حُدُيْهِا.

#### ۱۲۸ و من کاام له﴿ﷺ﴾

فيسها يخبر به عن الملاحم بالبصرة

يَا أَحْمَنَكُ، كَأَنَّى بِهِ وَقَدْ سَارَ بِالْجَيْشِ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ عُبَارُ وَ لَا لَجَبُ، وَ لَا قَسَعْقَعَةُ لَجُسَمٍ وَ لَا حَسْحَمَةُ خَسَيْلٍ. يُسْيِيرُونَ ٱلأَرْضَ بِأَقْسَدَامِهِمِ كَأَنَّهَا أَقْسَدَامُ النَّعَامِ.

قال الشريف: يوميء بذالك إلى صاحب الزَّنج

ثم قسال ﴿ الله ﴾ : وَيُسلُ لِسَكَكِكُسمُ الْسَعَامِرَةِ، وَالدُّورِ الْسَزَخْرَفَةِ الَّسِي الْسَفِي الْسَفِي أَجُسنِحَةً كَأَجُسنِحَةً النَّسُورِ، وَ خَسرَاطِسمُ كَخَراطِسمِ الْفِيلَةِ، مِنْ أُولْئِكَ اللَّذِينَ لَا يُستِنْعَ اللَّهُمُ أَنَسا كَسابُ الدُّنْسَيَا لِسوَجْهِهَا، وَ لَا يُستِنْعَا لِسوَجْهِهَا، وَ قَسائِهُمُ أَنَسا كَسابُ الدُّنْسَيَا لِسوَجْهِهَا، وَ قَسادِرُهَا بِسقَيْعَا.

منه في وصف الأثراد

كَأَنِّي أَرَاهُم قَوْماً «كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلْسِتَجَانُ ٱلْمُطَرَّقَةُ»، يَسلَبُسُونَ السَّرَقَ وَالدَّيسِتَاجَ، وَ يَسعُنَقِبُونَ ٱلْخَسيْلَ ٱلْسِيَّاقَ وَ يَكُونَ الْمُلْكِ أَقَلَ مِن َالْمُأْسُولِ عَسلَى الْمُعْتُولِ، وَ يَكُونَ الْمُلْكِ أَقَلَ مِن َ الْمُأْسُولِ فَسفال له بسعض أصحابه: لقد أعطيت يسا أمسيرالمؤمنين علم الغيب فسيضحك ﴿ وقسال للسرجسل، وكان كليناً:

يَسا أَخَسا كَسلْبٍ، لَسِيْسَ هُو بَسعِلْمٍ غَسيْبٍ، وَ إِنِّمًا هُو تَعَلَّمُ مِن ذِي عِلْمٍ.

بُحُر ـ شر تخلتكم وموكرديديا لماحم ببجح لمحمه يخطيم حادثه لجب - شور اللَّجُم - جمع لجام - نكام قعقعہ ۔ نگام کی آواز حميه - گوژے ک بہنا ہٹ ملک ۔ جع سکہ ۔ ماستہ ا جختر الدور - روشن دا ن خراطیم - پرنائے مجان مطرقه بحره سنرص بول شمال تسرّن - سفيدرسيم بعقبو **ں۔** روک لینے ہیں عاق ۔ بہترین استحرارالقتىل -جك كارم بازاي ا اس كن بي قرآن ريل اور اس کا نامہ دیانتداری کر اگر زران وشمن کے حق میں فیصلہ کر دے تو انسان شابيق درج نشرافت سے لے تبول كرسال اوكسى طرح كأكلف مكري تكرانسوس كرمعا ديرا درامثال معارير كواس ديا نتدارى سے كياتعلق ب اوروه قرآن پرعل كرناكيا جانيس - وإل توایت قرآن کا بھی سود اکیا جا آہے اورخواسشات كے مطابق اول كابازار گرم كياجا آسه -

مصا درخطبه ۱۳۵۷ تاریخ طبری ۶ ص<sup>۱۱</sup> ، نیایه اده بچر-الحوان حافظ ۶ صن<sup>۹</sup> ، المحاسن دا لمسادی بهیمی ص<sup>۱۱۱</sup> ،امالی صدّوق ، غررانمکم ص<sup>۱۲۹</sup> مصبح مسلم ۲ می<u>۱۵۱ ، می</u>مسلم ۱ می<u>۱۵۱ ، میمیم مسلم ۱ میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المیمانی میرا المی</u>

ان دونوں افراد کو مکم بنا با گیا تھا تاکران امور کو ذندہ کر پر جنس قرآن نے ذندہ کیا ہے اوران امور کو مُردہ کی جنس قرآن نے فردہ بنا دیاہے اور ذنرہ کر سے سے معنی اس پر اتفاق کر سنے اور مُردہ بنا دیاہے اور ذنرہ کر سنے سے معنی اس پر اتفاق کر سنے انکر ہیں۔ کہ ہیں ۔ بم اس بات پر تیاد ہے کہ اگر قرآن بمیں دشمن می طوت کھینے لے جلسے کا قربم ان کا اتباع کرلیں کے ایک اخری میں ہوئے گئے اور زنمیں کو نئی خطاکام آئے اور زنمی بات کو شہر میں دکھاہے ۔ لیکن کھا دی جا عت نے دوا دمیوں کے انتخاب میں تھا اور بی نے ال پر شرط لگا دی کر قرآن کے حدود دسے تجا وز نہیں کریں گے مگر وہ دونوں قرآن سے منح ون کے اور می دارہ کہ دیا اور اصل بات برہے کہ ان کا مفصد می ظام تھا اور وہ اسی داست پر پہلے سے کہ ان کا مفصد می ظام تھا اور وہ اسی داست بر پہلے سے کہ ان کا مفصد می ظام تھا اور وہ اسی داست بر پہلے سے کہ ان کا مفصد می خال دارہ کو تاک میں عدالت اور ادادہ می کی شرط لگا دی تھی ۔

۱۲۸- آپ کا ارشاد گرامی (بھرہ کے توادث کی خرد بیتے ہوئے)

اے احتق اگر باکہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو ایک ایسانشکرلے کراکیا ہے جس میں زگر دوغبارہے اور مذ دوغوغا۔ رز بھاموں کی کھڑ کھڑا ہے ہے اور زگھوڑوں کی بہنا ہے۔ برزمین کواسی طرح دوند دہے ہیں جس طرح نشتر مرمغ

ہے ہیں۔ مید دخی میں احضرت نے اس خریں صاحب ذبح کی طون اختارہ کیاہے دجس کانام علی بن محرتھا اور اس فیرہ سی ہے ہو میں میاموں کو مالکوں کے خلاف متحدکیا اور سرغلام سے اس کے مالک کو .. ۵ کو دیسے لگواسے ) ۔

انسوس ہے تھاری آبادگلیوں اور ان سبح سجائے سکانات کے حال پرجن کے بھیجے لگدوں کے پُر اور ہاتھیوں کے موڈ کے اندیس اُن وگوں کی طرف سے جن کے مقتول پرگرینہیں کیاجا تاہے اوران کے خائب کو تلاش بنہیں کیاجا تلہے۔ میں دنیا کو محصے کھل اوز ہا کو پینے قالا اوراس کی محیح اوقات کا جلنے والا اوراس کی حالت کو اس کے خایان خان نگاہ سے دیکھینے والاہوں۔

وں میں کا دفات ہ جلسے داما اور اس کا مامت و اسے مایاں ماں کا جسے دو ہوں ہے۔ (گرکوں کے بارے میں) میں ایک لیمی قوم کو دیکھ رہا ہوں جن کے جہرہ چرفے سے مناهی ڈھال کے ماند بہر دیشم و دیبا کے لہاں پہنتے ہیں اور بہر کی اصل گھوڑوں سے مجست رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان عنقریب قتل کی گرم با ذاری ہوگی جہاں زخی مقتول کے اوپر سے گوزیں گے اور بھاگنے والے قیدیوں سے کم ہوں گئے۔ (بیتا تاریوں کے نشر کی طوف افرارہ ہے جہاں چگنے طاں اور اس کی قوم نے تاہم اسلامی گلوں کو تباہ و بربا دکر دیا اور کئے تسور کو اپنی غذا بناکر ایسے حلے کے کہ شہروں کو فاک بیں طاویا ۔)

موں وہا در برہ ورود اور دے ہورود ہی دو ہوں ہے ہے ہے ۔ مین کرایک شخص نے کہا کہ آپ تو علم غیب کی باتیں کر دہے ہیں تو آپ نے مسکرا کر اس کلی شخص سے فرمایا اے برا درکلبی! ریام غیب نہیں ہے بکد صاحب علم سے تعلقم ہے۔

نے بن تیم کے موادا حنف بن قیس سے خطاب ہے جنعوں نے دمول اکرم کی ذیارت نہیں کی گراسلام قبول کیا ا ورجنگ جمل کے موقع مرانے علاقہ عمل ام المونین کے فتوں کا دفاع کرنے رہے اور پیرجنگ ھیں میں تولائے کا کنات کے ساتھ شرکیہ موقعے کا ورجا دواہ خواکاحتی اوا کر دیا۔

تضطم مضم اب انتعال ا جوائح - ببلو سبلياں اثوياء - جي ثرق - مهان دائب - دور دهوپ كرنے والا كادح - ب بناه كوشش كرنے والا اكمنت الفولية - نمكاراً سان ب -حثاله - برترين شے حثالہ - برترين شے كافلاصد يہ جند الفاظ بيں جاسخيں كافلاصد يہ جند الفاظ بيں جاسخيں بيں بيان كے شئے بيں اوراس كا كامل

العلم عيب ع إرسيس جارين كاخلاصه يبحيندالفاظ بس جواس خطيبه يس بيان ك ي اوراس كالكل يسب كدحيندا موروه بيرجن كاعلم مالك نے اپنی ذات افتس کے محدود رکھا ہ ادرعام طورسے اسنے نائندوں کو میں سني ديا ہے اور باتی امور و ميں جو غيب بونے كے إ وجود اپنے كاكندول كوتبادك جائي بي ادراس علم الكي کی بناپر دوان تام غیبیات سے اخر رستة بي اوراس كاذاتي علم غيب كوئى تىلتىنىپ سەجىن كالخصار باربار ذان واجب مين ثابت كياكيا ب اورعبس مرخلون كوالگ ركها كياب كمفلون كاكال بسرعال ذاتي منیں پوسکتاہے۔

کے دنیا میں ایسے افراد کی کمینی ہے جو بغیر کسی کا در زخمت سے جنت کی امید لگا کے میٹھے ہیں ادر ایسے افراد

ن امید ملائے میں اور ایسے اواد مسلم اور ایسی میں اورا نفیں دوسرول کو امر و منی کرنے میں کو ل دلیپی منیں ہے حالا نکہ مولائے کا رائے گا ک بھی کی منیں ہے جو صرت اپنے اعمال کو جت کی ضمانت سمجھتے ہیں اورا نفیں دوسرول کو امر و منی کرنے سے بھی منیں ہے حالا نکہ مولائے کا رائے گا اور برائیوں سے روسکے کا کام نہ ہوگا جنت کاکول سوال نہیں پیا ہتا ہے اوراہ کم

كواس مسلدمين دهوكرهي منين دما جاسك ب

وَإِنَّسَا عِسَلْمُ الْسَغَيْبِ عِسِلْمُ السَّاعَةِ، وَ مَسَا عَسَدَّدَهُ اللهُ سُسِبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ: «إِنَّ اللهُ عِسْنَدَهُ عِسِلْمُ السَّاعَةِ، وَ يُسِنَزَّلُ الْسَغَيْتُ، وَ يَسِعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَ مَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَى أَرْضِ تَسُوتُ...» الآية، فَيَعْلَمُ اللهُ شَسْبَحَانَهُ مَسَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى، وَ قَبِيحٍ أَوْ جَسِل، وَسَخِيًّ أَوْ بَخِيلٍ، مُسَبْحَانَهُ مَسَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى، وَ قَبِيحٍ أَوْ جَسِل، وَسَخِيًّ أَوْ بَخِيلٍ، وَ سَخِيدٍ، وَ مَسَنْ يَكُسُونُ فِي النَّارِ حَطَبًا، أَوْ فِي الْجِسَنَانِ لِللَّبَيِّينَ مُوالِئِقَالُهُ وَسَا سِوى ذَلِكَ فَسِعِلْمُ فَسَالُهُ أَحَدُ إِلَّا اللهُ، وَ مَسَا سِوى ذَلِكَ فَسِعِلْمُ عَلَيْهِ جَوالِحِي لا يَسْفَلَعُهُ أَحَدُ إِلَّا اللهُ، وَ مَسَا سِوى ذَلِكَ فَسِعِلْمُ عَلَيْهِ جَوالْحِي. عَلَيْهُ مَدْرِي، وَ تَنْظُطُمُ عَلَيْهِ جَوالْحِي.

#### 17

#### و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

في ذكر المكاييل و الموازين

عِبَادَاللهِ، إِنْكُمْ - وَ مَا تَأْمَلُونَ مِينَ هَذِهِ الدُّنْيَا - أَنُويَاهُ مُوَجُلُونَ، وَ مَدِينُونَ مَعْتَصُونَ: أَجَلُ مَنْعُوصٌ، وَ عَمَلُ مَعْفُوظٌ. هَرُّ وَانِدٍ مُصَعَيَّعٌ، وَ رُبَّ كَادِحِ خَاسِرٌ وَ قَسَدُ أَصْبَعْتُمُ فِي زَمَنٍ لَا يَزْدَادُ الْمُعَيِّدُ فِيهِ إِلَّا إِدْبَاراً وَ لَا الشَّرُ فِيهِ إِلَّا إِنْبَالاً وَ لَا الشَّرُ فِيهِ إِلَّا إِنْبَالاً وَ لَا الشَّرُ فِيهِ إِلَّا إِنْبَالاً وَ لَا الشَّرِعُ فِي هَلَاكِ النَّاسِ إِلَّا طَمِعاً فَهَذَا أَوَانُ قَوِيَتْ عُدَّتُهُ، وَ عَمَلَ مَكِيدَتُهُ، وَ مَمَنْ مَكِيدَتُهُ، وَ مَمَنْ مَكِيدَتُهُ، وَ مَمَنْ مَكِيدَتُهُ، وَ مَمَنْ مَكِيدَتُهُ، وَ مَمَنْ مَكِيدَتُهُ، وَ مَمَنْ مَكِيدَتُهُ، وَ مَمَنْ مَكِيدَتُهُ، وَمُعَمِّرُ (تعظر) إلاَّ فَيْمِا فِي مَكْسَادِهُ فَي مَنْ مَنْ فِي مَنَانَاسِ، فَهَلْ تُبْعِرُ (تعظر) إلاَّ فَيْمِا فَي مُكْسَادِهُ فَي مَنْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَي مَكَالِيهِمْ، وَ اللَّهُ فَي مَنْ اللَّهُ وَلُولًا أَنْنَ أَخْدَارُكُمْ وَ صُلَحَازُكُمُ اللَّهُ فَي مَنَا اللَّهُ فَي مَنَا اللَّهُ فِي مَنَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اور روي

أوراك

مرحنی کو او

الرساير

בניונים

SUUS

- پار د

بن جائے ا

ملاده بونج

1300

مصادر خطبه الم عرد الحكم منت ، ربيع الابرار باب تبدل الاحوال

پروردگارجانتا ہے کر دم کابچہ لاکاہ یا لوگی۔حین ہے یا جینے۔ سنی ہے یا بخیل ،شقی ہے یا سعید۔ کون جہم کاکنوہ بائے گاا در کو ن جنت یں انبیاء کو ام کا بمنشین ہوگا۔ یہ وہ علم غیب ہے جے داکے علادہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسس کے وہ جبی علم ہے وہ ایسا علم ہے جے الشرف پغیم کو تعلیم دیا ہے اور الفوں نے بچھے اس کی تعلیم دی ہے ادر میرے ا میں دعا کہ ہے کہ میراسینہ اسے محفوظ کر سلے اور اس دل یں اسے محفوظ کر دے جو میرے بہلو یں ہے۔

## ۱۲۹- آپ کے خطبہ کا ایک حصر (ناپ ول کے بادے یں)

14.

### و من کاام له (ﷺ)

لأبي ذر رحمه الله لما أخرج إلى الربذة

يَا أَبَا ذَرَّ إِنَّكَ غَضِبْتَ اللهِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَـهُ إِنَّ ٱلْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَىٰ دُنْيَاهُمْ، وَخِسلْنَهُمْ عَسلَىٰ وِيسنِكَ، فَاثُرُكُ فِي أَيْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ، وَآهُرُبْ مِنهُمْ بِيَا خِسلْنَهُمْ عَسلَىٰ وِيسنِكَ، فَاثُرُكُ فِي أَيْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ، وَآهُرُبْ مِنهُمْ بِيَا خِسلْنَهُمْ عَسلَيْهِ، فَمَسا أَغْسنَاكَ عَسمًا مَسنَعُوكَ المَستَعْلَمُ مِسنَ ٱلرَّائِعِ عَداً، وَآلاَكُ مَرُ حُسَّداً. وَلَوْ أَنَّ ٱلسَّهَا وَاتِ وَ ٱلأَرْضِينَ كَانَتَا عَسلَمَ عَبْدٍ رَثُعنًا، ثُمَّ الله، لَجَسَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْهَا تَشْرَجاً، لَا يُدونِسَنَكَ إِلَّا ٱلْمُنوكَ. وَلَا يُوحِنسَنَكَ إِلَّا ٱلْمُنوكَ. وَلَو قَرَضْتَ مِنْهَا لِأَمْنُوكَ. وَلَا يُوحِنسَنَكَ إِلَّا ٱلْمُنوكَ.

#### ۱۳۱ و من کلام له جي

و فيه يبين سبب طلبه الحكم و يصف الإمام الحق

أَيَّ النَّ النَّ الْحَدَةُ أَلْمُ الْحُدَالُهُ وَ الْسَفُلُوبُ الْسَتَمَتَةُ النَّ الْحَدَةُ أَلِسَدَا أَلُهُ مَ الْحَدَةُ النَّالَةُ مَ مَسَنُهُمْ مَستُوهُمْ أَظَأَرُ كُرِمْ عَسلَى الْحَدِقُ وَ أَلْسَمُ مَسنُورُونَ عَسنَهُ نُسفُورَ الْمِعْزَىٰ مِسنْ وَحْدَوَعَةِ الْأَسْدِا هَمْ يَهَاتَ أَنْ أَطْلَعَ بِكُم سَرَارَ الْعَدْلِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسعلُمُ أَنَّهُ مَ يَكُسنِ السّدِي كَسانَ مِسنًا أَوْ أُقِيدِمَ اعْدِي كَسانَ مِسنًا أَنْ أَطُل لَعَ بِكُم وَلَكِنْ لِيعَرِدُ اللّهُ اللّهُ مَ يَكُسنِ السّدِي كَسانَ مِسنًا أَنْ أَطُل لَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ إِلَى أَوْلُ مَسنَ السَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

وَ قَدْ عَسلِنْمُ أَلَّهُ لَا يَسْبَنِي أَنْ يَكُونَ الْسَوَالِي عَسلَى الْسَفُرُوجِ وَ الدَّمَساءِ
وَ السَّعَانِمِ وَ الأَحْكَسامِ وَ إِمَسامَةِ الْمُسلِمِينَ الْسَخِيلُ، فَسَتَكُونَ فِي أَمْسَوَالِمِسمْ
نَهْسَتُهُ، وَ لاَ الْجُسَاهِ لُ فَسيَعَلَّهُمْ بِجَسَفُلِهِ، وَ لاَ الْجُسَافِي فَسيَعْظَمَهُمْ بِجَسفَائِهِ،
وَ لاَ الْمُسَانِفُ لِسلدُّولِ فَسيَتَّخِذَ قَدُوماً دُونَ قَوْمٍ، وَ لاَ الْمُرْتَشِي فِي الْمُكْمِ فَيَذْهَبَ
بِسالْمُعُوقِ، وَ يَستِفَ بِهَسا دُونَ الْمَسقاطِع، وَ لاَ اللَّهُ عَلَيْلِكَ الْأَشَةَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُسَدِّدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ربزه - مديدك فريب ايك مقام جال عثمانة نے مضرت ابو ذركوشهريد كراديا تقا قرضت منها- ايب جزوالگ كريها اظأركم - هرإن كرتابون تسرار - <sup>ا</sup>مینسکی آخری دامت - اندهیرا سمه - بے بناہ لایج حاكفت -ظالم دُول ماجع وُوله سال مقاطع - صدود اتهيه ( کے انسان کے شرف کے لئے اتناہی كافى م كالوك اس كے دين سے فائعة بون اور ده لوگور کی دنیاسے خوفر ده بو او ذرائے مولائے کا کنات کی ضرمت میں ره کروه دولت دین حاصل کرلی جس تام سلطین دُنیا محروم تھے اور یہی انسانیت کاعظیم ترمین شرف ہے۔ اور سے بڑاصادق اللجہ تاریخ اسلام سينس يداموسكك اورابودرميا

اس مقام پر حضرت نے الات و قیادت کے چند شرائط کا تذکرہ کیا ہے جن کے بغیراست برباد تو ہوسکتی ہے منزل کک بنیں بہنچ سکتی ہے۔ کاش است اسلامیہ نے روزاول سے ان شرائط کا محاظ رکھا ہوتا تونا کی

مجامد ارسخ بشرست می دستین مینسی

ضفاءس جابون المقل فالون ، رشوت خورون اوربد مروا رون ك نام نهوت اورامت اسلاميكوا قوام عالم ك سليف شرمنده نهوا براا-

مصادرخطبه ب<u>نطل</u> روضه کانی ص<u>ندیم ا</u> کتاب السقیف ابچهری بجالرشرح نیج البلاغ صدیدی و <u>صفیح شادیخ بیقوبی ، تذکرة انخاص ص<sup>نون</sup> ا</u> مصادرخطبه بالط منزکرة انخاص صن<u>ط</u> ، وعامً الاسلام قاضی نعان مل<mark>طق</mark> ، نهایه این اثیر و م<u>صفا</u> ۵ صن<sup>یع</sup> ، مناقب این ابجوزی ، بیجار الافوار ، مثالیا

ا ق کا د ارکیم

> ادر کر مری رند مری رند

() (i

۱۳۰ - آ پ کا ادمشاد گرا می ک دجو آپسنے الوڈ دغفادی سے فرمایا جب انفین دبڑہ کی طرف نہر برد کردیا گیا ہ

ابد ذرا بھادا غیظ دغفب الشرکے نے ہندا اس سے امیدواب مدکھوج سے لئے یہ غیظ دغفب افتیاد کیا ہے۔ توم کو تم کے اپنی دنیا کے باسے بمن خطرہ تھا اور تھیں ان سے اپنے دین کے بارے بمن خوت تھا لہذا جس کا انھیں خطرہ تھا دہ ان سے دوکا لئے چھوڑ دوا ورجس کے لئے تھیں خوت تھا اسے بجا کر نکل جا کہ ۔ بدلدگ بہر حال اس کے مختاج بمی جس کو تم نے ان سے دوکا کے اور تم اس سے بہر حال ہے بیاز ہوجیں سے ان لاگر ن سے ان کو گورٹ نے تعلق بر بر معلم ہوجائے گاکہ فائدہ میں کون رہا اور میں اور تھوٹ تھا ہے والے نیا دہ دو تو سے درکر نے والے نیا دہ ہیں۔ یا درکھو کر کسی بندہ خوا پر اگر زمین واسمان دونوں کے دراستے بند ہوجائیں اور دہ تھولئے الہی میں میں میں میں میں اور باطل سے وحشت ہونی چلہیں ہے اور کی دنیا کو تبول کہ لیتے تو تھا دی طون سے طمئن ہوجائے ۔

## ۱۳۱ - آپ کاارشادگرای

(جس میں اپنی حکومت طلبی کاسب بیان فرایا ہے اور الم برحق کے اوصاف کا عذکرہ کیا ہے)

 ا٣٢ **و من خطبة له ﴿ اللهِ ﴾**مط نها و يزهد في الدنيا
حج الله

تَحَمُدُه عَلَىٰ مَا أَخَذَ وَأَعْطَىٰ، وَ عَلَىٰ مَا أَبْلَىٰ وَ آبَتَلَىٰ ٱلْسَاطِنُ لِكُـلِّ خَسَفِيَّةٍ، وَٱلْمُسَاضِرُ لِكُلِّ سَرِيرَةٍ، آلْمَالِمُ بِمَا تُكِنُّ الصَّدُورُ، وَ صَا تَغْسُونُ ٱلْعُيُونُ. وَ نَسَسْهَدُ أَنْ لَا إِلْمَ غَيْرُهُ، وَأَنَّ مُحَدًّا أَنْجِيْهُ وَ بَعِيثُهُ، شَهَادَةً يُوافِقُ فِيهَا السَّرُّ ٱلْاعْلَانِ، وَٱلْقَلْبُ اللَّسَانَ

عطة الناءر

171

و من خطبة له ﴿继﴾

يعظم الله سبحانه و يذكر القران والنبي و يعظ الناس

عظمة الله تعالىر

وَانْسَفَادَتْ لَسَهُ الدُّنْسَيَّا وَالْآخِرَةُ بِأَزِمَّيْهَا، وَ قَدَفَتْ إِلَيْهِ السَّهَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ أَ مَسقَالِيدَهَا، وَ سَسجَدَتْ لَسهُ بِسالْغُدُو وَالْآصَالِ الْأَشْسِجَارُ الشَّاضِرَةُ، وَ قَدَحَتْ لَـهُ ﴿ مِسنْ قُسطْبَانِهَا النِّسِيرَانَ الْسُخِينَةَ، وَ آتَتْ أُكُسلَهَا بِكَلِمَاتِهِ السِّمَسَارُ الْسَانِعَةُ

ایلاء -عطاد کرم ابتلاء - امتحان تعيث - تفيحا بوا اعجل حاديه - جكانے والے مرموقع نهيس ويا رزالط - آعيكل كي استنبل - "لاش س وفزمه جلدي جمح اوفاز ظهورً ـ سواری کی بیشت زيال - فرات مقاليد جمع مقلاد منجى قدحت ۔ روش کردیا ا بایس ہوانسان امیدوں کے سهادي جياجا بتاب اوريسك اس قدرعمين بوكياب كرسرخفك ايك ى خيال ب كرير ونيااميد يرتا الم ب حالا تكه امير الموسيق اس كمشك طرف توجد دلانا جاسبة بي كرصف ر اميدسے كوئى كام بنے والاسيرى

کاسیانی کی کلیدی علی ہے ال نسی ہے انسان کا فرض کر دنیا میں علی میں اللہ کی کرے گا گا کہ ان مقاصد کو حاصل کرکے اور اتنی ہی امیدی قالم کرے جتنی اس کے حدود علی میں آسکتی ہوں ورز دراز امیدی بلاکت وصرح کا باعث ہوسکتی ہے نجات و کامیانی کے سکتی ہیں ۔!

مصادرخطبه مشیّا غرامحکم آمی - نهایدا بن اثیرم مسئیّا مصادرخطبه مشیّا غرامحکم صشف ، شرح نیج البلاغ ۲ صنشیّا

المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان

نا

:) 15/03 15/4)

له انساد کالمان

بلدي



ners lass

## جمله حقوق به حق ناشر محفوظ ہیں

| نام كتاب:              | نج البلاغه                   |
|------------------------|------------------------------|
| مترجم:                 | علامه السيد ذيشان حيدر جوادي |
| پہلا ایڈیش (ہندوستان): | مارچ۱۹۹۸ء                    |
| پہلا ایڈیش (پاکستان):  | ارچ٩٩٩١ء                     |
| تعداد:                 | 1+++                         |
| ناشر (هندوستان):       | تنظيم المكاتب، لكصنو         |
| ناشر (پاکستان):        | محفوظ بک ایجنسی _ کراچی      |
| قيمت:                  | وليكس ايديش -/250<br>        |
|                        | ماد المراث المراث            |

## ضروری گذارش

پہلے ایڈیشن میں عربی حوالہ جات کے نشانات واضح نہیں ہیں۔ قارئین کی آسانی کے لیے اس ایڈیشن میں نشانات کو دائرے اور اعداد کے ذریعے نمایاں کیا گیا ہے۔

# 

یمنزلت، اِس کتاب ادب نصاب اور حکمت مآب کووجی ربانی اور صدیت بسول آخرزمانی سے بلاغتاً و فصاحتًا متصل بوز کے سبب ظہور میں آئی ہے۔

لاریب، اِس کتابِ مظہرالعجائب کو تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق ہجھناایک سیسلی دمانت وطہارت کا انسب اظہرا ہے۔

علی ومعارف اماید کی نشرواشاء کے ضمن میں متحقوظ بھے ایک ایج نسی ابدیالاقوائی سطح برایک قابل اعتماد روایت کی مامل ہو چی ہے۔ اسی روایت کی استواری و پاسداری میں ادارہ، بعدازت کی آن افضل ترین کتاب، نہج الب لاغہ کے ایک جدید ، عام فہم اور منفر د ترجے کی اشاعتی سکا دیت سے مشرق ہور راہے۔

عہدِ حاضرمیں یہ ترجمہ اہلِ خب ٹرنظر کے لئے ایک نعمت ہے اور یہ نعمت علامہ سید زیشان جیدر جوّادی منظل نے مرحمت منسمائی ہے۔

اس به مثال کاکوش کے توسط سے علامہ سیّد ذلیثان جیدر جوادی مظل ایک لائق و فائق مترجسم اور شارح کی جیثیت سے حرف وظف رکی بزم میں جلوہ افروز ہوئے ہیں .

رئیں اجم جعفری ، مولانا مفتی جفر حمیان اور مرز الوسف حسین کے تراجم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم لیکن پیش نظر ترجم عصری ملحوظات اور حققانہ رسائیول کے باعث اُردو تراجم کی اہمیت اپنی جگہ استیازی نوعیت میں ترجمے کی زبان نہایت سلیس امتیازی نوعیت میں ترجمے کی زبان نہایت سلیس کھی گئی ہے۔ الفاظ کی تراکیب اور محاورات سکازی سے بحسر کریز کیا گیا ہے۔ خطبات وکلمات ، کے حوالہ جات کی تحقیق توسیع کے باوجود احتیاط کو مقد م رکھا گیا ہے۔ مزید برآن ، تاریخی واقعات کو تفہیت موتشر ترجم کی حکہ وٹ مے تجاوز ہونے نہیں دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ، اِس ترجمے کی سَب نمایاں ففیدت یہ جمی ہے کہ الفاظ کی ایک مختصر فرہنگ اور خطبات وکلما ہے جواز اور مقاصد پر بڑی جانگسل محنت کی گئی ہے۔ اور خطبات وکلما ہے جواز اور مقاصد پر بڑی جانگسل محنت کی گئی ہے۔ اپنی توجہ خاص سے علامیت دویت ان چدر جوادی مظلائی توفیقات میں افعالہ فرائے (آمین) اپنی توجہ خاص سے علامیت دویت ان چدر جوادی مظلائی توفیقات میں افعالہ فرائے (آمین) مئیں ادا ہے کے محرم کرم فرما جناب نصیر ترابی کا بھی انتہائی ممئون ہوں کہ انہوں نے اس ترجمے مراحل میں اپنے نے لوث مشوروں سے میری حوصلہ افت ان فرائی ۔ میان خوالی قرائی ۔ میان خوالی نے ان کی انتہائی میٹون ہوں کہ انہوں نے اس ترجمے کے انتہائی عراحل میں اپنے نے لوث مشوروں سے میری حوصلہ افت ان فرائی ۔ میان خوالی نے ان خوالی نے لوث مشوروں سے میری حوصلہ افت ان فرائی ۔ نے ان کی دی ہے انہوں کے نے دائی ۔ میان خوالی کی انتہائی میان ان کی انتہائی فرائی ۔ نے ان کی دول کی ہے انتہائی میان ان کے دائی وی انتہائی میان ہوں کہ انتہائی فرائی ۔ نے ان کی خوالی کی دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کی دول کیا ہوں کی مول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی میان ہوں کہ کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی

ستيلاعنايت حُسين

<u>AMENINA MENDENA MENDE</u>

|        | : حصر اول                                                                                | 16° E       |          | - ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صغح نم | خطبوں مح مضامین اور وجر تسمیر خطابت                                                      |             | صفحةنمبر | خطبول محصفايين اوروجه تشمية خطابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خطب ثمبر  |
| ٥٩     | اشعسف ابن قيس كي غداري اورنفاق كاذكر                                                     | 19,         | 72       | تخلین کائنات بخلیق جناب آدم ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>].</u> |
| }      | غفلت سع آگای ادری کاطرف                                                                  | <u></u>     | 77       | انتخاب المبائية كرام . بعثت رسول اكرم "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 41     | کوٹ آسنے کی دعوت<br>موت کی میولناکی اوراس سے عرب کندوزی                                  | <u>yı,</u>  | rs       | قُرْآن اورا حيكام شرعيه . ذكر حج بيت النشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J         |
| 41     | وت می جون ای اورا<br>کچھ لوگوں کی طرف سے آپ کی بعیت                                      | <u> </u>    | ro       | صفین ہے داہی برآپ کاایک خطبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i         |
| 45     | پھر دون مرک سے اب ن بیٹ<br>قرم نے کے بعد منسرایا                                         | -           | 79       | خطبهٔ شفشقی بر از این از این این از این این از این این از این این از این این از این این این از این این از این از این از این این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این | ļ         |
| 1      | فقرار کوز دراور سرمایر داروں کو شفقت کی                                                  | 1           | ۳۳       | ا لوگوں کو وعظ ونصیحت اور گمُراہی سے ہمایت<br>  کی جانب را سنمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>r</u>  |
| ا ۳۲   | برایت<br>برایت                                                                           |             | 10       | وفات حضرت رسول خدا کے دقت جیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>  |
| 12     | اطاعت خدا کی طرن دعوت                                                                    | 100         | , -      | ون مسرك و ون مواسط بي المسادر المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم | ===       |
|        | بسربن أبى ارطاة كيمنظانم سيرتنك آكر                                                      | ro,         | ٣4       | طلحادرزبیرک اتباع نرکرنے کامنورہ دیاگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>  |
| 14     | دلپس آنے والے حما بیوں سے خطاب                                                           | <u> </u>    | ۲۷       | شیط ان کی مذمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 19     | ىتىل ازىيىتىت ئوب كى حالىت كا ذكر                                                        | 47          | وم       | زبیر کے بائے میں ارسٹ دگرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>  |
| 41     | كشكرمعاويه كي انبار پرحملا كرنے يعدخطا                                                   | 14          | P49      | اصحأب جمل محاؤصاف كأنذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,        |
| 4      | ٔ دُنیا کی بے ثب ق اور زا د آخت کے کہیت<br>سریم                                          | <u> </u>    | ا ومم    | شیطان اِ شیطان صفست کے اِسے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.        |
| 20     | کاتذکره<br>نام د قد کرمان د کرین                                                         | Y9_         | ومم      | ميدان جل مي ليخ فرز ندمجد بن الحنفيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,       |
|        | ٔ ضحاک بن قیس سکے حملہ کرنے کے بعد لوگوں<br>کو بھا دکھیلئے آگا دہ کرنے <u>کیلئے</u> خطاب |             |          | _ سےخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 44     | و بہاد ہور کے میں دھا ہے۔<br>حضرت عثمان کے قسل کے الیے میں ارشاد                         | <u></u>     | ۱۵       | اصحابِ جمل برکامیا بی کے دقست ارمث اد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11/2      |
| 49     | عبدادنٹرین عبکسس کوز ہر کی طرن و انگی                                                    | <u>""</u> , | ۵۱       | الرابصره کی مذمنت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u>  |
| 49     | جبلا صربی من جاست و در بیری طرف دای<br>کے وقت کا ارمث ر                                  | _           | 37       | الرابعه و کی ہی مدتست میں<br>این میں روزی کا سریت ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.       |
| - 1    | تذكره زمانه كےظلم كااورا بل دنيك كى                                                      | <u> </u>    | 55       | حضرت عثمان گی جاگیری داسپس کرتے قت<br>میں میں میں تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,       |
| 49     | ا ه قسمیں                                                                                |             | ۱ ۲      | ہیت مدینہ کے دقت ہیت کی تہیں<br>ہیسکان کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15        |
| ۸۳     | جنگ جل محروقع برابل بعرف خطاب                                                            | <u> </u>    | 04       | بیک ین<br>  مندانداریرناالموں کے ایے میںبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14        |
| ٨۵     | قصدخوارج كےبدابلِ شام سےخطاب                                                             | <u> </u>    |          | اختلاف نوئی کے بائے میں علائی ذرت<br>اختلاف نوٹی کے بائے میں علائی ذرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,       |
| الم    | ۔<br>تحکیم کے بارے میں خطاب                                                              | <u> </u>    | ا ۱۹۵    | ادر قرآن کی مرجیت کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |

|             | <u>naaaanaa melalaan</u>                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحةنمبر    | خطبول محمضاين اوروح أتسم يمخطابت                        | خطبتمبر  | صفحةنمبر | خطبول كحمضاين اوروجه تسميه خطابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خطبنمبر    |
| 1.4         | ین اخیشر کے دقبت                                        |          | ۸۹       | ابل نهروان كوان كحانجام سيمطل كب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>   |
|             | م مفین بیرصبلے کے حکم کے وقت اصحاب                      | 27       | 4.       | واتعهُ نبروان کے بعدا ہینے فضائل ادرکار انو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74         |
| }• <i>4</i> | رسُولُ کا بذکرہ<br>شنہ ب                                | <b>.</b> | 9)       | کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ]•∡         | ایک قابلِ مذمت شخص کے انسے میں<br>دروم سرید شریف سر     | 97<br>97 | 91       | مشبهدکی وجدکشمییئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>   |
| }           | لَاحْتُكُم الا الله كانعره لكافي والول                  | 20       |          | عین التم رہملہ کے وقت لوگوں کو نصرت بر<br>س بر بر بریں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>rg.</u> |
| 1-9         | سےخطاب<br>خلاج کی نیر سے کا اور سے                      | 89.      | 91       | آمادہ کرنے کے النے میں۔<br>شار میں میں الرک میں مارت دیاتی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84.        |
| 1.0         | خوارج کی ہزیمیت کے بلاے میں آپ<br>کی پیٹینگوئی          |          |          | خوارج كے مقول كاشكى الراللة كے الماللة كے الماللة كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8          |
| 111         | ن پر وی<br>خوار <i>ن کے قتل کے بب آب</i> کاارست ا       | 1:4      | 97       | بعط یں ارت د<br>غدادی کی مذهب اوراس کے نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>~1.</u> |
|             | خوارج کے باہے میں ارست د                                | 11,      | "        | ا تباع خوابشات ادر لمبی امید دن سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mr.        |
| 10          | آپ کوفت ل کا دهمی ملفے کے بعدارشاد                      | 47,      | 90       | درایامی این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| $  $        | وُسْياك بي شبال كالذكره                                 | 15       | 95       | اصحاب كوابل شام مصاكا دة جنگ كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W. 1       |
| 111         | نيك عال ك طرف بنقت كے اليميں                            | 717      |          | معقله بنتهيره مشيبان كابدد بانتي ادروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
|             | علم البى كے لطيف ترين مباحث ك                           | 10,      | 94       | ے نسب اربوجانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ro.        |
| 111         | طرن استاره                                              |          |          | الشركي عظمت وجلائت اورمذرّت دنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|             | جنگ صفین میں تعسیم حرب کے سلسلے                         | 17       | 94       | کے الے یں خطاب<br>بروفت روانگرشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>~7.</u> |
| 110         | میں ارمث د                                              | 44       | 99       | شرکون دک بلشه می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>LK'</u> |
|             | سقیفہ بنی ساعدہ کی کارروائی سکے بعد                     | 14       | 99       | بوسط معین این این این این این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور این اور اور این اور اور این اور اور این اور اور این اور اور این اور اور این اور اور این اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور | MA         |
| 114         | آپ کاارسٹ دگیای<br>شامه میرسید کریں                     | 14,      | 1        | پرور د کارکی مختلف صفات ادر اسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>r9.</u> |
| }           |                                                         | 19.      | 1.1      | يح-لم كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·          |
|             | لینے اصحاب کی ہے رُخی کے بارے<br>مدید زیرتر ہیں         | _        | 1.1      | تباه کن متنوں کا ذکرادران کے اڑات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.         |
| 119         | میں زبلتے ہیں                                           |          |          | جب معادیکے ماتھیوں نے آپ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01,        |
| ۹۱ز ا       | السب ضربت كے دفت آپ كاارث ادران                         | 1        | 1-1      | ساخييون پر إنى بندكرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| <br>        | بل واق کی مذمت کے بائے میں                              |          |          | زېر کې ترغيب . زا بر کا ټواب اورمخلوفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ar       |
| )۲۱         | ملوات كى تعليم ادر صفات خدا در شول                      | 21.      | ۳۰ 🍴     | يرخالق كانعمتون كاتداكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | }          |
| 110         | ردان بن الحكم سيربعره ميں خطاب                          | 47       |          | نتُسر إنْ كي صفات كاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٣         |
|             | بب لوگوں نے حضرت عثمان کی سیست<br>کی زیروں کی در میں    | 1        | j.a      | این بیت کا ذکره<br>این بیت کا ذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | }          |
| Iro         | کرنے کا ارادہ کرلسیے<br>جب لوگوں سے حضرت عثمان سے تستسل | 1        | 1.0      | ابل صفین سے جہاد کی اجازت دسینے<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00         |
|             | رت ووں سے مصرت سمات سے سس                               |          | <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |

| صغحتمبر | خطبول مح مضامين اوروج أسمير خطابت            | خطبنمبر         | صفحةنمبر      | خطبول كح مضابين اوروجه تسميّه خطابت                                                                            | ببنبر     |
|---------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 190     | رسول اکرم ادرا لبیت کے بائے میں              | 1::             | 110           | كالزام لكايا                                                                                                   |           |
| 190     | حوادث زمانه كاذكر                            | 11/             | 174           | عمسل صالح ك ترغيب                                                                                              | 4         |
| 194     | قیاست کے دل کاذکر                            | 1.7             |               | جب سيد بن العاص نے آپ کوائے                                                                                    | 24        |
| 199     | ز ہدوتقوئی کے بانے میں                       | <u>برا بسوا</u> | )[Z           | حقء سے محودم کر دیا                                                                                            |           |
| r+!     | آ <u>پ کے خطبے</u> کا ایک حقبہ               | 1.6%            | 174           | آب کے دُعانیٰت کلمات                                                                                           | 44        |
| 7.17    | رسول اكرم كے ادُصاف اور بنی الیتر کی تنہدیہ  | 1.0,            | 179           | جنگ خوارج محے موقع برآپ کاارشاد گرامی                                                                          | 49.       |
|         | اسلام كى ففيلت ادراصحاب رسول                 | 1.7             | 119           | عورتول كيفطري نقائص                                                                                            | 1 1       |
| 7-0     | کی طامعت                                     |                 | إسرا          | زہدکے إرے میں ارساد گرای                                                                                       | 실         |
| 7-4     | جنگ صفین کے دوران خطب                        | 1.4             | اسرر          | وُنیکا کی صفات کے بارسے میں ارشاد                                                                              | 1         |
| ļ       | بيغمبركي توصيف اوربني امته بحك كوناكون حالات | 1.7             |               | عجبيب وغريب خطبه غرارجس مين خلقت ك                                                                             | <u>^</u>  |
| 7.9     | يرب المين بسرايا                             | )<br>           | ١٣٣           | درجات ادريندو نصائح بياند كيف كم بين.                                                                          | }         |
| i       | پرودوگارئی عظمینت - ملائیکه کی دفعست اور     | 1-9             | 164           | عمروابن عاص کے ایسے میں                                                                                        | Ar        |
| .rii    | أخت كأذكر                                    |                 | ₹ <b>८</b> ५٩ | یرورد کارکی ۸صفات کا ذکر                                                                                       | <u>^</u>  |
| ria     | ادکان امسالام کے اِئے میں                    | 1152            | و١٨٩          | برورور بالارتقاد من المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ال | <u>^~</u> |
| r19     | مذمّت دنیا کے بلے میں                        | 111,            | 157           | متقين أور فاسقين كي صفات كالنزكره                                                                              | AZ.       |
|         | ملك الوت كے وقع قبض كرنے كے بارے             | 117             | 100           | مهلک سباب کا بیان                                                                                              | 100       |
| trr     | مين نشسرالي                                  |                 | 182           | د سول ارم اورتبلیغ ا مام کے ایسے میں                                                                           | 19        |
| 775     | مذمّت دُنتِ کے بلے میں                       | 1117            | 124           | معبود کے قدیمُ ادر عظمت مخلوقات کابیان                                                                         | 9.        |
| 775     | لوگوں کرنصبِحست                              | 114             | 17)           | خطب ُ استُبل                                                                                                   | 91        |
| 779     | طلب بادان کے سلسلمیں                         | 110,            | 171           | قرآن مجيدين صفات بردر دگار كاذكر                                                                               | }         |
| 777     | احينےاصحاب كولىعيحت                          | 114,            | [A]           | جب لوگوں نے آپ کی بعیت کاارادہ کیا                                                                             | 97        |
| }       | خداکی را ه میں جان د مال سے جہت ر            | 114             | IAT           | بنیامیتہ کے فتنہ کی طرب آگاہی                                                                                  | 95        |
| th.     | كرنے كے متعلق                                |                 |               | خداوندعالم کی حدوثنا۔ محت دواک محد کے                                                                          | 95%       |
| }       | لینے اصحاب کے نیک کردار افراد کے بائے        | <u>#15</u>      | 1/12          | فضائل اورمواعظ حسسنه کا ذکر                                                                                    |           |
| 720     | میں<br>برین پر پر پر                         | ,16             | IV5           | رمولِ اکرم کے فضائِل و مناقب کا ذکر                                                                            | 90,       |
|         | جہادی مقین کے وقت نوگوں کے                   | (19             | ]A4           | برور دگاراوررسولِ اکرم کی صفات                                                                                 | 94,       |
| 220     | مسکوت کے موقع پر                             |                 | ۱۸۹           | لینے اصحاب ادراصیحاب دسول کا مواز نہ                                                                           | 94,       |
| 1774    | اپن فضیلت کا ذکر                             | <u>18.</u> 7    | 191           | بن امیته کے مظالم کی طرف اسٹ ارہ                                                                               | 91/       |
| 172     | ليلة الهريرك بعدلوكون سينسرمايا              | 171             | 141-          | ترک د نیااور نیزنگئِ عالم کی طرف اشاره                                                                         | 99,       |

| است برور الواسط المست المستاد المست المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد ا | 74 rm<br>74 rm<br>74 rm | محکیم کے مسکر توگوں سے خطاب<br>جنگ صغین میں اپنے اصحاب خطاب<br>اصحاب کو آبادہ جنگ کرنا<br>تحکیم کو قبول کرنے کے دجرہ اور اسباب<br>میت المال میں برابر کی تقسیم جاری کرنے پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المحلیے مثورہ کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74 rm                   | اصحاب کوآبادہ بنگ کرنا<br>تحکیم کوقبول کرنے کے دجوہ اور اسباب<br>بیت المال میں برابر کی تعسیم جاری کرنے بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المحملية مشوره كيب المعتبين مشوره كيب المعتبين مركة خرص و فايت كه بالمحالة المحملة ال | <u>~2.</u> rma          | تحکیم کوقبول کرنے کے دجرہ اور اسباب<br>بیت المال میں برابر کی تقسیم جاری کرنے پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| است برور الواسط المست المستاد المست المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد ا | va res                  | میت المال میں برابر کی تقسیم جاری کرنے پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المن المحدد زمیسر کے اسے میں المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | res res                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا زماد کے حوادث اور گرا ہوں کر فرا ہوں کر وہ کا ذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 11 15 Caral 11/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| گروہ کاؤکر<br>افتوں سے ہوگوں کوڈرا یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er rra                  | كخ لوگوں نے اعتراض كيا تونسه مايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا ننوں سے لوگوں کو ڈرایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | خوارج محامقا پُدڪ رُدّ مين سنسرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | بعره مي ريا بونے والے فتنوں كى حسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rr9                     | دیتے ہوئے تسر مایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا گیت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ar ral                  | وُسْيَا كَيْ لِيهِ ثِبَاقَ اورا بَلِ دِنيا كَي حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المعرومرقام فالمنت رجوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = 1                     | حضرت الوذّر كو مدسيت سے مُخصدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کے اُدصاف کا تذکرہ<br><u>۱۵</u> گھڑا ہوں ادرغا فلوں کی حالت زا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | or, Yor                 | کرتے دقیت فرمایا<br>مرین پر سرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·~                      | خلافت کوتبول کرنے کی وجدادر والی واحکام<br>کیا کہ میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | So, roo                 | کےادُمسان<br>لوگوں کو پندونصیحت اور زبد کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>27.</u> rad          | نون و بعدر میحت در رابدی رایب<br>خدا و ندعالم کی عظمت ادر قرآن کی جلالت کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۰                      | مروروم ما مسيور ران البلاث الارار المسائلة المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 TOL                  | کاراده ظاهر کمیا<br>کاراده ظاهر کمیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ک حکومت کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ∭.                      | جب مغيره ابن انس في حضرت عثمان في ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كا كوگوں كے ساتھا پناحسىن سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109 109                 | حايت مي بولنا چا إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17·   109               | بیست کے اِئے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انبستاً، كُل زندگى كے تعسلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 729                     | طلح وزبيراورايي بعيت كع بالسياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 <u>m2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141 LAI                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ארן אר                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا سر                    | 1 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14h                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - مسرف ن ما طرف ما کات کات کات کات کات کات کات کات کات کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 775<br>742              | طلب بکرش کے سلسلی ا<br>بیشت انبٹ ارکا نذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لا الشرك توصيف، خلقت إنسان او<br>زندگی كلطرف دا سنانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.<br>17.              | רץ!<br>דרץ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مستقبل کے دوادت کی طرف اسٹ رہ 177 فورئی کے موقع پر شورئی کے موقع پر 177 فورئی کی موقع پر 178 فورئی کے موقع پوکے ہوئے فرایا 170 فیربت اوری و باطل کا نسر ت 170 فیربت اوری و باطل کا نسر ت 170 فیربت اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت اوری و بالمورث کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک 170 فیربت کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی مواقع اوری و باطل کی کی کی مواقع اوری و باطل کا نسلوک کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی |

| صفحةتمبر    | خطبول كح مضامين اوروم تسمية خطابت                                                     | خطبةنمبر      | سنحتنهر | خطبون مح مضابين اور دجه تسبية خطابت                                                                           | لبنبر |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۳۳۵         | حالت ادرشهدا بمغيين يراطها رتاتيف                                                     | -             |         | موركي عجيب وغزيب خلقت ادرجتنت                                                                                 | 170   |
|             | خدا و ندمالم کی توصیف، فضیلت قرآک اور تقویمی                                          | - IAT         | P//     | کے دِلفریب مناظہ ر                                                                                            | ]     |
| 7D)         | ك دصيت ك د                                                                            |               | r19     | أتتاً ووالغاق كي وتوت اور بنواميته كازوال                                                                     | 144   |
| ras         | برج بن مرطائي يخطاب                                                                   | 100           |         | حقدق وفرالِصَى كَلَه دائست اورالله يستخوف                                                                     | 174   |
|             | خداو ندعاكم ك عظمت وتوصيف ادر بعض مخلوقاً                                             | 100,          | J-71    | كهانے كي نصبحت                                                                                                |       |
| 700         | 7566                                                                                  |               |         | جب لاگوں نے حضرت عمَّانَّ کے تَا اللہ مِن                                                                     | 11/   |
|             | مائل البيات (توجيد الكے بنيك ادى                                                      | 107           | 777     | سے قصداص لینے کی فرمالیٹس کی                                                                                  |       |
| <b>44</b> 1 | اصول کا تذکره<br>حواد شبه روزگار کا تذکره                                             | 184           | 717     | جب اصحاب جبل بصره کی جانب روانه بیست                                                                          | 179   |
| ٤٢٢         |                                                                                       | 144           | 415     | جيت قائم ہونے پر دجرب اتتب ان مق                                                                              | 14:   |
| <b>71</b> 4 | خدادندعالم کے احسانات، مرنے دانوں کی ا<br>حالت اور دُنیا کی میے ثب آتی کا تذکرہ       | 1/1/          | 710     | میران صفین میں جسب دشمن سے دُوبدو                                                                             | 141   |
| h. 16       | ا کہان اور د جوب ہجرت کے اِلے میں                                                     | 119           | ,,5     | لرشنے کا ارادہ کیا<br>حمد خدا ، ایرم شور کی اور قرنسیشس کے مظالم اور                                          | 124   |
| 721         | مین ارز برب برت مین ایمیت<br>حمد خدا منائے رسول اور تقولی کی اہمیت                    |               | 772     | میرفتد ایوم وری ادر مریض مصطفع اور<br>اصحاب جمل کی خار تکریوں کا ذکر                                          | 147   |
| •           | مَدُاوندعالم كي توصيف، تقوي كي نصيحت ادر                                              | -41           | 112     | ا کاب من مار تریخ ما در<br>رسول اکرم کے بارے میں اور خلافت کے                                                 | 121   |
| <b>720</b>  | \                                                                                     | <u>191,</u>   | 479     | ر دوبار اسے برے یا روسان سے<br>حقدار کے بارے میں وضاحت                                                        |       |
| 7 2 0       | ۇنىي ادرالى دىياكى مالىت<br>خىلىرة نامىد داسىي دالىي كى مذرّىت بىس                    | 197           |         | طلح د زہیب رک جنگ کے لیئے بصرہ روانہ                                                                          | الا   |
|             | تحطیر فاصعه ۱۰ مین ۱۰ یک مارست و ک<br>کے تیجر دیزور کاذکر راور سابقه اُمتوں کے و قالع | - <del></del> | 441     | بوتے د <b>ت</b> ت                                                                                             |       |
| 729 T       | کے برومورہ در رادر سابھہ موں سے رس                                                    |               |         | غفلت كرفي والول كوتنبيا درآب كعلم                                                                             | 120   |
|             | ماحیان تقویٰ کے دِضا اوا بن کواک کی غلط نہی                                           | 195           | ا۳۳     | کی ہمدگششسری                                                                                                  |       |
| <b>799</b>  | کارزال <sub>ہ</sub>                                                                   | _             |         | يندونفييوت ـ قرآن كفيف ألى ادر                                                                                | 127   |
| ه٠٠م        | مشنافقين كي حالب كا تذكره مستعلقة                                                     | VIÁN.         | سوسوم   | المسلم كماقنام                                                                                                |       |
| j           | خداوندعالم كي ترهيف . تقويٰ كي نصيحت اور                                              | 190           | rra     | صفین کے بدر حکین کے بارے میں ارمث او                                                                          | 166   |
| 4.7         | ا کانارقیت است                                                                        |               | 779     | شہادت، ایمان اور تقویٰ کے الیے میں                                                                            | 141   |
| ווא         | سسركارووعالم كى مدح                                                                   | 197           | ,       | وملب بمان كے خداكود يكھنے كے بائے ميں                                                                         | 149,  |
|             | بنفيب ركے ساتھ آپ كى خصوصيات اور                                                      | 194,          | 441     | سوال ادرآب کاجواب                                                                                             |       |
| ווא         | ان کی تعلیات کی نضیات                                                                 | 13.4          | 447     | لينيذا فربان اصحاب كلمذ تست أي ونسروا إ                                                                       | 14.   |
|             | خداوندعالم کےعلم کی ہم گیری اور<br>تبدا سے نام                                        | 194           | ,       | اسجاعت كيمنعلق ارمضاد جوخوارن ي                                                                               | IM    |
| מוש         | تقوی کے فوائیر<br>نماذ ، زکرہ اورامانت کے ارسے میں                                    | 100           | سامالها | مِلْ جِلْفِي كُنَّا بِينَدِي كُنَّا بِينَ كُنَّا بِينَ مُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |       |
|             | ماز، زلوه اورامات کے ارکے ۔.0                                                         | 199,          |         | خداوندعالم كأسزيه وتقدلسين ببيلي المتول كي                                                                    | INY   |

| صغحه     | خطبون كحيضابين اوروجه تسمية خطابت                        | خطبيبر       | صفحةتمبر | خطبول محيضا مين اور دجرُ تسميّه خطابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خطبينبر     |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 448      | جل میں مقتول ویکھا                                       |              | فالما    | امتحاب كو دصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| دمهم     | لمتقى ديربهيسنركاركياؤصي                                 | <u>""  </u>  | רוז      | معاویر کی عنداری کے بائے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Y'''        |
| · }      | الله الله التَّكَانُدُ حَتَّى زُرْتُ مُ                  | 177          | ודא      | را و بدایت پرچلنے کی تصبحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>""  </u> |
| 440      | الْمَقَابِرَ ٥ كَا لادت كَددَت زمايا                     |              | سالما    | جناب مستيدة كى تدفين كيموقع پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rir         |
|          | رجَال لا تلهيم ، تجارة ولا بيع                           | rr.          |          | كمنيا كالبياخ بساقاه رزاد آخرت نهيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>    |
| rai      | عَنْ ذَكُوالله كَ لادت كروقت                             | 1            | سربرم    | <i>كسف كيلية نس</i> رمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | }           |
|          | يُإِكَيُّهَا الْإِنْسَان مَاعْرَك برَبْك                 | 75.          | ۳۲۳      | لين اصحاب وعقبي كي خطرات سيداً كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>    |
| 800      | المُحَكِرِينِه كَى تلاوت كے وقت                          |              |          | طلحدد زبری آب پر اراضگی کا افہت ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>r.o.</u> |
|          | ظلم وغضب ست كناره كمشى رعقبيل كى حالست فيقر              | TIE.         | פזיק     | کے موقع پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| ۲۵۲      | اوراشعث ابن قيس كى رشوت كى ميشكش                         |              |          | میدانی مغین میں بعض اصحاسب کے بارسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>    |
| וויק     | آبيدك دُماسُيت كلمات                                     |              | 144      | میں خطباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \           |
| الاس     | دُسْياك بي شبال اورابل تبورك مالت يجارك                  | 1            | <b>}</b> | میدان صفین میں جب امام حسس تن تیزی سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.5         |
| ۱<br>۲۲۳ | آب كے دُعائيك كالمات                                     |              | pre      | الكريش المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المسا |             |
| ۳۲۲      | لمينض ابى كاذكر جود نيسك سيحيلا كيا                      | Tra          | 1        | جب آب کالٹ رتحکیم کے سلسلمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>*.v</u>  |
| 475      | این بیست کے معلق ارست اد                                 | 179          | ۲۲م      | مسكفي پراترايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|          | نقوى كأنفيحت اورموت سيدخالف رسينادر                      | i m          |          | صحان علام بن زیاد صارتی کی عیادت کوان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.9         |
| ۵۲۲      | ر واختیاد کرنے والوں کے متعملق                           | 1            | אדין     | گھرت رہ کے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 779      | بعره كى طرف جاتے ہوسئے ارست دفرمایا                      |              |          | اخلاف احادیث کے دجوہ اوراسسباب ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1           |
|          | جدالله المعدن جب آب سے مال کا                            |              | 779      | بعتامادیش کے احکام کے الے یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ودير     | مطالبت كي                                                | •            | 777      | حیت انگزادر تخلیق کائنات کے بلائے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ودم      | نىب جعدد بن بىيرە مخزدى خطبەنى <u>ق سىك</u>              | , l          | pro      | اصحاب کواہلِ شام سے جہاد کیلئے کا مادگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | į           |
|          | وكوك كالتسلاف صورت وسيرت ك                               |              | pra      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| r21      |                                                          |              | 700      | 1/1/2/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| المهم    |                                                          |              | . ۳۳     | آپ کے دُعائی کمات<br>تام صفعہ معدد کا است میں کے رہیں ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|          | بڑت بینیٹ سرکے بوراک بدر سے ملحق ہونے<br>کے مالان کرنے ک |              |          | قام صغین میں حکمان اور رحیّت کے باہمی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l           |
| ۲۷ ا     | · ·                                                      | 1/1/2        | ۳۳٬      | 6-14 1 / 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1         |
|          | ستەسىمە يېلىلە البيغ عمل مىن تىزرىقارى<br>د عوت          | ` <u>.</u> [ | بابابا   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ` <b>{</b>  |
| ا يهم    |                                                          |              | hu       | مرق پر پڑھائی کرنے دالوں کے بلئے میں سے سے مالی کا سے سالی اور عبدالرحمٰن بن عتاب کو جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           |
| ٢٨ ٢     | مین کے حالات اور اہل شام کی ندست                         |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| تتغجيمبر    | طبول كحمضامين اوروجه تسمية خطابت                                                  | خطبه نمبر خ    | صفحتنبر            | خطبوں کے مضامین اور وجہ تسمیر خطابت                      | لبنمبر     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 744         | اليفاصحاب كواكاده جنك كرف فيلفظ فرايا                                             | 141            | M20                | آكِ محد كي توصيف ادر قضائل كا ذكر                        | 754        |
|             |                                                                                   |                | لبدء               | جب آپ کومقام پنبع جلنے کیلے کھاگیا                       | rm:        |
| صَائح       | سِيائِل فَرامِينِ وَعَهُود وحَمَا يَاوَ                                           | التساور        | وم م               | ح السَّاكَ لَهُ : حقيه د                                 | ن          |
| صفحتمبر     | عنوانات                                                                           | تمبرشار        | صفحتمبر            | عنوانات                                                  | تمبرشار    |
| ۵۰۵         | عبدانتدابن عباسس كمام                                                             | rr             |                    | مرينة سے بعترہ دوانہ ہوتے وقنت                           |            |
| ۵۰۵         | بن لمجم كے حمل كے بعد حضرت كى دصيت                                                |                | PAT                | ابل کوت کے نام                                           |            |
| ۵-۷         | م<br>ننگ صفین کی داہسی پراو قاف کے متعلق دسیّت                                    | ۳۸۷ اج         | 640                | جنگُ عل كيفاتم را بل كوفتك ام                            | r          |
| ۵.4         | صدقات جمع کرنوالوں کو ہدایت<br>صدقات جمع کرنوالوں کو ہدایت                        |                | مم                 | قاصنی شریح بن الحارث کے نام                              | ٣          |
| 011         | مین کی میں اور کی کرنے دالے کا رضے کام<br>صدفا کی جمع اور می کرنے دالے کا رضے کام |                | ρ'Λ4.              | عثان بن حليف كے ام                                       | ٣          |
| ۳۱۵         | محتَد بن ابی بکر کے نام                                                           | 72             | MVT                | آذر بائیجان کےعال اشعیث بن قبیسے نام                     | ٥          |
| ۵۱۵         | مع وركي ايك خطاكا جواب                                                            | /2  <br>  YA   | 4٧٩                | معاديه کے نام                                            | ۲          |
| ari         | ابل بهره کے نام                                                                   | 19             | ر ( ه م<br>ا ( ه م | معاویہ بی کے نام                                         | 4          |
| ۵۲۱         | معسادير كيزام                                                                     | m              | 77                 | جریرا بن عبدا داند بجلی کے نام<br>معسبا دیر کے نام       | 9          |
|             | جنگ فین سے دائیسی پرا ام حسسن کو                                                  | PI             | ham                | معاویہ ہی کے نام<br>معاویہ ہی کے نام                     | ]<br>      |
| <u>arr</u>  | رصيت                                                                              |                | 490                | ماریه را کسته<br>لینے شکر کو دخمن کی طرف روا نز کرتے وقت | 11         |
| April 1     | معادیہ کے نام                                                                     | rr             | 793                | معقل بن قيس رياحي كـ نام                                 | jr         |
| ۳۳۵<br>۱۳۳۵ | قشہ ہن عباس مال مکر کے نام<br>مُرتبہ میں دیرے نام                                 | PP             | ے وہم              | لینے ایک ستر دار کے نام                                  | 11         |
| ana         | ئحقدبنابی بحرکے ہام<br>عبب احترین عباس کے ہم                                      | \ \mathref{PM} |                    | البيخ كست كركوجنك صفين كمشهروع                           | . Hr       |
| ۵۴۵         | لين بهان عقب ل كي خط كي جاب مين خط<br>لين بهان عقب ل كي خط كي جاب مين خط          | ro             | 44 م               | ہونے سے پہلے                                             |            |
| ۵۳۷         | بعباديه كےنام                                                                     | ۳۷             | 4 6 ما             | دشمن سے دُو ہو ہوتے وقت دُعائیکلات                       | 10         |
|             | الله المنت كي ولائت مجمع وقع : بر                                                 | TA             | 662                | جنائے موقع پرفوج کو ہدایت                                | 11         |
| 0mg         | ابلِ معترے نام                                                                    |                | ا ۵۰۱              | معاویہ کےاکیہ خط کا جواب                                 | 14         |
| org.        | اہلِ معترے ام<br>عرو بن العساص کے نام<br>اپنے چیت زاد بھائی عداد تڈ بناعباس کے ام | r9             | ا۰۵<br>سرد         | عالی بھروعبرالشرابن عباس کے ام                           | 14         |
| <i>00</i> 1 |                                                                                   | ۲۰.            | 8·P                | ا پینے ایک عہدہ دار کے نام<br>زیاد ابن اہیسہ کے          | 19<br>Y•   |
| ادد         | " " "                                                                             | ١٣١            |                    | ا دیادان اجیسمے                                          | <b>T</b> • |

| ال المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام المسلمة وي كام ال  | ب           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74          |
| ال المجاد المت المت المت المت المت المت المت المت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۳          |
| الک کال کی کال کے اللہ اللہ کال کے اللہ اللہ کال کے اللہ اللہ کال کے اللہ اللہ کال کے اللہ اللہ کال کے اللہ اللہ کال کے اللہ اللہ کال کے اللہ اللہ کال کے اللہ اللہ کال کے اللہ اللہ کال کے اللہ کال کال کال کال کال کال کال کال کال کال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44          |
| ال المح کے تعلقے لیدر سنین علی السائ کو وہ تب اللہ اللہ کے تعلقے لیدر سنین علی السائ کو وہ تب اللہ اللہ کو وہ تب اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کہ اللہ اللہ کے اللہ اللہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rs          |
| مداوی کنام مداوی کنام مداوی کنام مداوی کنام مداوی کنام مداوی کنام مداوی کنام مداوی کنام مداوی کنام مداوی کنام مداوی کنام کنام کنام کنام کنام کنام کنام کنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | רא          |
| الله المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كا المورس كال  | 14          |
| سید مالاردن کے نام سید میلاد کے اور کے نام برازد کی کام میلاد کے اور کے نام کی ام میلاد کے اور کے نام کی ام میلاد کے اور کے نام میلاد کے اور کے نام کی ام میلاد کے اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کے نام کی اور کی نام کی کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MA          |
| ا المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14          |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۰          |
| الک بن اشتر نحتی کے نام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا۵          |
| طلح وزبیرکنام معلق المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال الما  | or          |
| سادیرے ام سادیرے ام میں دیا ہے۔ اور الم بین کے مابین معاہدہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۵          |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سمن         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٥          |
| مِلْتَ وَتَت مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ ا                                                                                                                               | 54          |
| الم تم شرد ن کے اِنْن د ن کے اِن اور کے اِن د ن کے اِن اور کی اُن د ن کے اِن د ن کے اِن د کی اُن د ن کے اِن د کی اُن د ن کے اِن د کی اُن د کی کاری کے اِن د کی اُن د کی کاری کے اِن کاری کی کاری کی کاری کام کاری کام کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$</b> 4 |
| الاد أن قطب كام المعدد أن الدين قطب كام المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الم  |             |
| فَنْ كَالْدُرُكُاهُ مِينُ وَاقِعُ عِلَاقِن كَ الْمُ الْمُولِ عِلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا<br>عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۸          |
| جُ الْبُ لَا عَنُوا مِنْ الْبُولُ عِنُوا مِنْ الْبُولُ عَنُوا مِنْ الْبُولُ عَنُوا مِنْ الْبُولُ عَنُوا مِنْ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69          |
| عنوانات مغير نبراً عنوانات مغير نبراً عنوانات مغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲٠          |
| عنوانات مغير نبراً عنوانات مغير نبراً عنوانات مغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           |
| <u>▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▄▄▄▄▋▃▄▗▄</u> ▗▄▗┾▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نبرشار      |
| [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| زتت نفس پر ٤ صدة واعمال انسان پر ١١ عجزو در ماندگی پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲           |
| عیرب ومحاس ر ۸ اِنسَان مانتے ۱۳۱ ۱۳ نامشکری ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳           |
| ير المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب الم | ,<br>,      |
| علم وادكب الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الما | ۵           |

| صفحفير       | عنوانات                      | تنبرتنار   | مفخنبر | عنوانات                                  | نمبرشار     | صفحتبر | عضوانات                                 | ر<br>شار |
|--------------|------------------------------|------------|--------|------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------|----------|
| 101          | ناكام كاخيال نذكرو           | 19         | "      | اجروتواب                                 | ۲۲          | "      | تدبير كى بے چار كى                      | 11       |
| "            | افراط وتقنسه ربيط            | 4.         | 400    | بنده كأخدا سيراضي بونا                   | ۳۳          |        | خضاب                                    | 14       |
| 11 .         | كالعتسل                      | 41         | "      | قابلِ مُب رئبا                           | kki         | 11     | غىيبەرجانى!رى                           | JA.      |
| 11           | زمانه کاروتیر                | ۷۲ .       | "      | مومن ومنسافق                             | ra          | "      | طول امل                                 | 19       |
| "            | بيثواكها وصات                | ۷۳         | "      | احبكسين گذاه                             | אין         | 1      | ياس مردت                                | 7.       |
|              | ابک ایک سانسس مور            | ٧٢ ح       | "      | قدر مرکس بقدر بهت اوست                   | 4 مم        | אר ו   | ب<br>نمشعرم وحیار                       | וץ       |
| "            | كى طرف اكيا كي يم ي          | ,          | "      | حزم دامتياط                              | <b>የ</b> ላላ | "      | حق سے محروبی                            | rr       |
| //           | رنتنى وگزشتنى                | ۷۵         | يمالا  | تسريف ورذيل                              |             | ,      | عمل اورنسب                              | ۳۳       |
| "            | أغازوانجتك م                 | 41         | "      | دل وحشت لېسند<br>در د د د د              | i           | , ,    | دمستگیری                                | 10       |
| "            | ضراد کابیان                  | 22         | "      | خونسٹ بختی                               | ۵۱          | 11     | مهلت.                                   | 10       |
| 101"         | قضاد قدرالهي                 | ۷۸         | "      | عفوودرگذر                                | ar          | "      | بات بجب نهين سكتي                       | ۲۲       |
| #            | الانجكرت                     | £ <b>q</b> | "      | سخادت کے معسنی                           | ۵٣          | 11     | بتمت زنجوزو                             | 14       |
| 100          | سرايه مكت                    | ۸۰         | "      | عقاصبيى كوئى دوات بي                     | ماه         | //     | اخفائے زید                              | 11       |
| 11           | السان كى قدرد قىيت           | Al S       | 11     | صبرکی دُوشِسیں                           | ۵۵          | 1/2    | ا موت                                   | 19       |
| li .         | بالجلسيحتين                  | AY         | 11     | فعتب روغنار                              | - 61        | 47%    | برده پوشی                               | ۳.       |
| 104          | مدح سسّدانی                  | ۸۳         | 11     | قن اعت                                   | . 24        | i      | ايمان کے مهمستون:                       | ۱۳)      |
| "            | بقية السيف (تلوار)           | ۸۱۲        | المالا | ال و دولت<br>دو بر تارین                 | - 41        | 7172   | مدل جهاد <i>، عبر ، یقین</i><br>. سر به | !        |
| "            | ېمەدانى                      | ۸۵         | 11     | الصح كى كلح بياني                        | 89          | 1179   | نسيكي وبُدى                             | ۳7       |
| "            | بڑو <i>ں کامشورہ</i><br>برین | ۸۲         | 11     | ز بان کی در نمر گل<br>اعد سال می         | 4.          | 4179   | مین زروی                                | 44       |
| "            | انستنفار<br>امک بطیف استنباط | Λ4<br>ΛΛ   | 4      | عورت ایک بچپوہے<br>اس اد کرا یا          | 41          | ויקר   | <i>ر ترک آرز</i> و                      | ٣٣       |
|              | · .                          | ^^         | . #    | احمان کابدلہ<br>مفار <i>مش</i> س         | 42          | "      | مرنجان مرنج                             | ۲٥       |
| 7 <i>0</i> 9 | الله بين خوش معالم كي        | 19         | 11     | منفار مص<br>دینیا والو <b>ں کی عفلت</b>  | 44          | "      | طول امل                                 | وسو      |
| "            | پراعیس کم                    | 9.         |        | دريادا ون لفلت دوستون كو كھونا           | 10          | "      | لغظيم كااكب طرلقيت                      | ۲۷       |
| "            | دِل کُ شنگ                   | 91         | "      | رو کون برسو.<br>الابل سے سوال            | 44          | "      | المام حسن كونصيحت                       |          |
| "            | علم بيفشل                    | 97         | 11     | سائل کوناکام نه پھیرو                    | 74          | ראור   | فرائیض کی اہمییت                        |          |
| "            | نتن كاتفسير                  | ۳          | 11     | عفت وم <i>ت کر</i><br>عفت وم <i>ت کر</i> | 1/          | "      | دا نا و نادان                           | ۲.       |
| ויי          | خيركاتشريح                   | 914        |        |                                          | " [         | "      | ا عات ل داخمق                           | إبرا     |

| صفختر        | عشوانات              | نمبرثار | صفختبر | عنوانات                                     | نبرثار       | صفحتمبر | عنوانات                             | تنبرشار |
|--------------|----------------------|---------|--------|---------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------|
|              | فضيلت علم: آپ كلارشا | 1/42    | 111    | دومسل                                       | 171          | 11      | معيارعل                             | 90      |
| ہے<br>باد رہ | خالجيل بن آ          | :       | 4      | ان کے پا <i>س ز دیکھنے والی <b>کاشک</b></i> | 177          | "       | معيارتقرب                           | 41      |
| 14           | تامردسخن تكفته إمث   | 16,4    | 11     | ادر نتجمينه واليعشس                         |              | "       | ایک خارجی کی عبادت                  | 94      |
| //           | ا مت درناشناس        | 164     | "      | جند صفات حميث                               | - (479)      | "       | روایت در رایت                       | 9.4     |
| 11           | برندو موعظت          | 10.     | 145    | غيرتِ مردوزن                                | 1412         | بع      | إنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ       | 99      |
| 449          | انجسًام آخر          | 121     | 11     | حقيقي أمسلام                                | iro          | "       | رُاجِعُونَ • كُاتفسير               |         |
| "            | نمیستی د بربادی      | 107     | "      | تعجب انگيز چيزي                             | ודזו         | "       | بواب مدح                            | 1       |
| ,            | صبرد کشیبان          | 151     | II     | كوتائى اعال كانتيجر                         | 174          | "       | حاجت رَواني                         | 1.1     |
| ی            | عل اوراس پر رضامت    | سم ها   | "      | بهاروخزال مي احتياط                         | IPA          | "       | ايك بيشين گونَ                      | 1.4     |
| "            | كاڭئاه               | }       | 144    | عظمت حنانق                                  | 179          | 770     | ۲ ناساز گاردشن                      | 3.5     |
| .,,          | عهد وبئيان           | 100     | "      | مهني والون سي خطاب                          | ι <b>μ</b> , | "       | نوف بكال كابيان                     | (-      |
| 791          | معرفت امام           | 101     | "      | د نیاک سنائِش                               | اس           | 444     | فرائِض کی ابندی                     | 1.0     |
| "            | بندونصیحت            | 104     | 149    | فرمضت کی مدا                                | 177          | "       | دين سيديا متناني                    | 14      |
| 11           | بُران كابدلىجىلان    | IDA     | "      | بے شب آئی ڈنیا                              | (۳۳          | //      | غيرمفيه علم                         | 1.4     |
| "            | مواقع تهمت           | 9۵۱ ا   | "      | دوستى كى شرائط                              | 1177         | /       | دِل كن مالت                         | 1-1     |
| 11           | جا نبداري            | 14.     | W      | چارچىيىزى                                   | 1            | 119     | مرکز ہدایت                          | 1.9     |
| "            | خود راني             | 141     | "      | لبعض عبادات كأشسري                          | ן אייין ן    | "       | ماكم كے اؤمسان                      | 11-     |
| "            | <i>ל</i> נפונט       | 177     | "      | مسدة                                        | 1172         | "       | سېل ابن ځنگف                        | 111     |
| "            | فقت روناداری         | 141"    | "      | دريا دِل                                    | Į.           | "       | محبّت المِ سِيتُ                    | 111     |
| 11           | حق کی ادائیگی        | 1414    | "      | رزق در درزی                                 | 1            | "       | پندیده اؤ صاف<br>و برسیرین          | i i     |
| "            | اطاعت مخسارق         | 170     | "      | مغایت شعاری<br>سر سر                        |              | 741     | I - • -                             |         |
| 492          | ق سے درستبرداری      | 144     | "      | احت دا سودگی                                | 1            | "       | مزاج پرسی کا جواب                   |         |
| 11           | فودلېــندى           | 144     | "      | يل ومجتنب                                   | J.           | "       | است لا وآر مالیش<br>رینه            | 1       |
| "            | قرب موت              | IAV     | 11     | ہم دعسم                                     | 1            | "       | د درست درشن                         | - (     |
| 11           | مبيح كاأجسالا        | 1       | "      | ببربقددمصيبت                                | ſ            | //      |                                     |         |
| "            | وبرميس مشكلات        |         | 145    |                                             |              | li li   | دُنیاشلایک سانت<br>نشانش خور در است |         |
| 11           | زص دطمع              | 121     | "      | يدقه در کوه                                 | ۲۲۱۱   ص     | . 121   | زلیش کی خصوصیات                     | 1,1     |

| صفحتبر | عنوانات              | تمبرتهار | مفحنبر | عضوانات            | نميرتنار | منخنبر           | عنوانات                       | نمبرثار |
|--------|----------------------|----------|--------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------|---------|
| "      | حاردكون ؟            | ۵۲۲      | 11     | خوارج كالعسره      | 190      | 11               | جب ل و نادان                  | 127     |
| "      | اطسيع                | דזז      | "      | عوام               | 199      | "                | مشوده                         | 125     |
| "      | ايمان كى تعرلىپ      | 774      | 4-1    | تماسٹانی           | ۲.۰      | "                | نيت كاروزه                    | ماءا    |
| "      | عنم دنیااختیار نزکرو | 771      | "      | محافظ فرسنتي       | Y-1      | "                | خوت كاعسلاج                   | 140     |
| "      | قناعت اختياد كرد     | 779      | "      | بجواب طلحه وزسيسر  | r·r      | 790              | سردار کی علامت                | 144     |
| 411    | شراكت اختيار كرو     | rr.      | "      | موت کی گرفنت       | y.m      | 11               | برى سے دو کنے کا طرابقہ       | 142     |
| "      | عدل واحسًان          | 771      | 4.4    | كفراك نعمت         | ۲۰۴۲     | "                | دل ک صعنبال                   | 141     |
| 112    | اس القرائية          | rmr      | "      | عِلْمُ كَاظْرِتْ   | r.0      | "                | هنداور برئ وحري               | 149     |
| 11     | دعوت جنگ زدیبا       | 7999     | "      | حلم وهسسر          | 7.7      | 11               | طسيع                          | 14.     |
| "      | عودست ومرد کی صفاست  | ì        | "      | برد باری کااظہار   | 7.4      | "                | دُوراندنشي                    | 1/1     |
| "      | عاقل دجابل ً         | rra      | "      | نفسكائحاسبه        | T-A      | . 11             | خاریش د گویانی کامحل          | JAY     |
| 417    | دنياك بيتدرى         | }        | "      | مظلوموں پراحسان    | F-4      | "                | دومختلب دعوتين                | ۱۸۳     |
| 11     | عبادت كقسيس          |          | 4.0    | آخریت کی منزل      | ۲۱۰      | "                | يعتبين                        | INF     |
| ļ      | عورت کی بُران        | l        | "      | كلمه حكمت          | YII      | "                | صدق شيكان                     | IVO     |
| 11     | تبابل دعيب جون       | 1779     | 11     | خودلیکسندی         | rir      | 194              | ظلم كالنجسام                  | ייאו    |
| "      | غصبي يتحر            | rr.      | ,,     | صب ردتحل           | 117      | 11               | حيل حيلاز كاوقت               | {A4     |
| "      | ظالم دمنظلوم         | rri      | 2.9    | نرمی و ملائمت      | rir      | 11               | حق ہے رُوگردان                | IAA     |
| 4      | خونِ خدا             | 144      | u u    | مخالفت ببجيبا      | -110     | "                | صب۔ ر                         | 144     |
| "      | جوابات كاكثرت        | דויוז    | 11     | گھوالِنِ نعمت      | דוץ      | 1/               | معيسا يغلانت                  | 19.     |
| "      | شکردسپاسس ک          | rmm      | ,      | نشيب دفراز         | 714      | "                | دُنياك حالتِ زار              | 191     |
| 4)[*   | خواہشات کی تھی       | rra      | ,,     | حند                | YIA      | 499              | دُومسسرول کاحق                | 197     |
| "      | كفسران نعمت          | ריוז     | "      | طمع وسرص           | 719      | "                | خوش دِل و مَدِدِل             | 197     |
| 1      | جئذبركم              | ۲۳۲      | "      | يرگماني            | 17.      | 444              | غقىرادرانقتام                 | 191~    |
| 4      | حسينظن               | FFA      | "      | بندگانِ خدا پرظسلم | 771      | ذ <b>نار</b> ر ا | ا<br>انجام دنیا ادرانجام لذات | 190     |
| 11     | لفس كاغت لأم         | 114      | "      | جشم پوشی           | 777      | "                | عبرت کی تدرو قعیت             | 194     |
| "      | مدائشنای             | rs.      | "      | مشرم دحیار         | 4434     | ,,               | د لوں کا خست گل               | 194     |
| "      | تكنى ومشيري          | rai      | "      | يمت أرصاف          | 111      | ∦ ″              | دٍونن                         |         |

| صغخير          | عنوانات                           | نبرشار | مفختر | عنوانات                                                    | نبرثأر           | صفختبر           | عنوانات                                       | نبرثلر  |
|----------------|-----------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------|
| <del>`</del> + | بياد وزن كا معاجب                 | rar    | "     | متقبل كمافتكر                                              | 792              | "                | فرالقن كيحكم ومعبألح                          | ror     |
| ال 🗸           | مغرب مشرق كافاصب                  | rgr    | "     | دوستى ورُشمنى ميرامتيا                                     | 774              | 414              | الجُنُونُ تُ                                  | rar     |
|                | تین ددست اور تمین د <sup>مث</sup> | 190    | "     | عملِ دنيا دعملِ أخت م                                      | 149              | "                | المورخبيسري وصتيت                             | 757     |
| "              | ایذارستان                         | 797    | "     | خاز کعب یے ذبور                                            | r2-              | "                | غيظ دغفسب                                     | 100     |
| "              | عبت ردبعت ر                       | 794    | 271   | بیت المال کی چوری                                          | r21              | "                | خت                                            | ray     |
| "              | جھگردوں سے پرہیز                  | 791    | "     | احكام بن رميسه                                             | . i              | "                | ماجت روانی                                    | 101     |
| ,,             | توب                               | 199    | "     | آ <i>ت ریرو تدسیس</i> ر                                    | ł                | <u>ا</u> کام     | صدقه                                          | TOA     |
| 11             | حماب دكتاب                        | ۳,۰    | "     | عِلْم ويفتين                                               | 12P              | "                | و فاداری دنداری<br>رسی                        | 1 1     |
| ١٣١            | تأمد ا                            | r.1    | 277   | طمع وبحرص                                                  | 140              | //               | ابستىلاؤآذمايش                                | ۲۹۰     |
| "              | معتاج دُعا                        | r.r    | "     | ظت برد باطن                                                | 724              | هم               | ويت طلب كلا                                   | ک       |
| 11             | ابنائے دنیا                       | T.F    | 1     | ايك قسسم                                                   | 144              |                  | ظهورحجست                                      |         |
| "              | خدا کا فرمستاده                   | ۳,۴    | //    | مفيائل                                                     |                  | 2rl              | خطیب ماہر                                     | 1       |
| "              | غيرت مندفيمي زنانهين كرما         | 1 .    | "     | فراَلِصَ كَابِمِيت                                         | 144              | "                | الران جھ گرا                                  | 1       |
| 4              | پامسىبان زندگى                    | l l    | "     | آخت کی تیاری                                               | 1                | "                | شوہرکےانتخاب کاحق<br>اللہ میں میں استخاب کاحق | i i     |
| 11             | بال <u>س</u> ے لگاؤ               |        | 200   | عت ل كا راببرى                                             | YAJ              | ∠rr              | ايمان                                         |         |
| 11             | رومستی د قرابت                    | • 1    | //    | غفلت كابرده                                                | YAT              | "                | د ين ظنون                                     | 7       |
| 4              | للن مومن<br>ا                     | 1      | //    | عت الم وجابل                                               | 1                | 410              | مازب كي نعريف                                 | . 4     |
| ۲۳۳            | يمان كامل<br>مُن ريخ ام           | 1      | "     | قطع عب ذر                                                  | ĺ                | ,,               | کاستانی کی امید                               | _ 1     |
| "              | بقوط کاانجهام<br>وں کی حالت       | - {    | "     | طلب،بہلت                                                   | . }              | "                | سيدان جنگ                                     | 1       |
| 11             | ون فاصالت<br>رأن کی جامعیت        | .      | "     | گرادِ <u>ن</u><br>در در  - 1              |                  |                                               |         |
| "              | , ,                               | '      | "     | ضاد <i>وت در</i><br>سار در در                              | . 1              | 272              | بے دفاسائتی                                   | -   r41 |
| 11             | ر کا جواب پیقرے                   |        | 11    | بسلم <u>سے محردمی</u><br>د میزیر ایک آبان                  | 1 YAA            |                  |                                               | ī       |
| 11             | ط کی دیدہ زیب<br>سوب الموُمنین    |        | n n   | ئى بىمان كەتىرلىپ<br>كىپىنىسىت                             |                  | 11 .             | معنا حب سلطان                                 | •       |
| داده           | سوب موسین<br>بهروی کاطنب          |        | 61    | ]                                                          | ۲۹۰ کو<br>۱۹۱ کو | - 11             | سن سلوک                                       | ~   ryp |
| "              | ب برادی با سب را<br>سید کا سب     | i .    |       | ريب اير                                                    | روم<br>۱۹۱ عتر   |                  | سن سلوک<br>ملام حکمار                         | מרץ     |
| "              | ہے۔<br>ہے۔ دفاقے کاخون            | i      |       | ب رزون پر                                                  | 131              | "                | يمان كى تعربين                                | l bea   |
|                |                                   | LAAA   | <br>  | 八人人人就了在外                                                   | <br>从从从          | <br>みんか <i>/</i> |                                               |         |

| ) <u></u>         | عنو(نات                            | 治シ              |              |                           | نبرتبار      | سغينبر    |                                             | ر<br>نبرشار    |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|
| صفحتجبر<br>م ۵ وی | امر بالمعروف ونهى عن الس           | نمبرشار<br>مهرم | صغحفیر<br>در | عنوانات مدرح مين حداعة إل | المالم       | المعجد بر | عنسوات <u>ت</u><br>طرز سوال                 |                |
|                   | هر بستروک و بی ن سه<br>جهاری تعربی |                 | "            | براگئناه                  | <b>1</b> 444 | ,         | طرر سون<br>ایک مشوره                        | mr.            |
| "                 | جہبادی تعربیہ<br>حق د اطل کا تیجیہ | 720<br>721      | "            | التجفي ادر برسادُ صاف     | ومس          | "         | ئی <i>ٹ ور</i> ہ<br>مُردوں پرگر یہ کرنا     | WAL.           |
| "                 | ايدويكسس<br>ايدويكسس               | F41             | 200          | ظالم كى علامتيں           | ro.          | يم.       | سردون پر رپیر<br>خوارج نهروان               | rrr            |
| "                 | بیاری<br>بخ ل انجوسی               | 72A             | ,,           | سختی کے بعد اِسانی        | rai          | 41,4      | خدای نافران سیرارد<br>خدای نافران سیسازرد   |                |
| #                 | رزق و روزی                         | r24<br>r29      | "            | زُن و فرزندسے نگاؤ<br>ا   | 1            | , "       | عدل مرس المركن موت<br>محدا بن الى بكركى موت | #73            |
| <u> </u>          | رزن و روزن<br>زندگ و موت           | 749<br>740      | ,,           | عيب جولي عيب              | 1            | ,         | عذریذیری کی حدیمُ                           | 777            |
| n<br>n            | رباین و وی<br>زبان کی نگهراشت      | rai             | ,            | تهنيت نسرزند              | ran          | "         | علاطر ليقس كاميابي                          | ן , י<br>אין [ |
| "                 | سکوت                               | ۲۸۲             | "            | دولت کے آثار              | raa          | "         | نقرار کاحصه                                 | ۳۲۸            |
| "                 | يى <u> </u>                        | 7/1             | "            | دزق کی درستان             | 107          | ومزر      | عذر خوای                                    | mrq            |
| "                 | دنیاداری جہالت ہے                  | 444             | "            | تعزیت ا                   | raz          | "         | نعمت كأعث ربيسا                             | ۳۳.            |
| 449               | د نیساک حقارت                      | 700             | 201          | نعمت دنقت                 | TOA          | "         | ادائے فرض کا موقع                           | ۱۳۳            |
| "                 | بويره يابده                        | ۳۸۶             | 209          | اصلاچننس                  | 709          | "         | إدشاه ك حيثيت                               | יושיין         |
| //                | نیسکی اور بُدی                     | rn4             | "            | يُدِيُّكُانِي             | ۳۲۰          | "         | مؤمن کے اوصاف                               |                |
| "                 | سيسي بري نعمت                      | ۳۸۸             | "            | دُعار کا طریقیہ           | וניש         | ,         | فریب آرزو                                   | ۲۳۲            |
| "                 | حب ونسب                            | 7/19            | //           | عرّت کی تکہداشت           | 14T          | 11        | رید.<br>دکوچیقے دار                         | ۳۳۵            |
| <u>۲</u> ۳9       | مومن کے اوت ات                     | rq.             | "            | موقع دمحسل                | דוץ          | 201       | وعده ون ان                                  | دسم            |
| 11                | زېږرئىيا 📗                         | r'91            | "            | بے فائرہ سوال             | רוף          | ,,        | بيعل كى دُعا                                | يمرم           |
| 441               | امرد سخن لگفت. اِتْ ا              | rar             | "            | يسنديده صفتين             | 770          | "         | علم کی دونسیں                               | ppa            |
| . 11              | طلب دُنب                           | 797             | //           | عب أم دعمل                | 744          | "         | دائے کی درستی                               | 9 ۳ س          |
| "                 | إت كالر                            | <b>199</b>      | 14           | تغير وانت لاب             | 417          | "         | پاک الان ادرکشکر                            | mh.            |
| "                 | قناعت-                             | 1790            | ۲۲۱          | أواب دعقاب<br>بريريا      | 774          | "         | فلالم ومظلوم                                | إمهام          |
| "                 | نماز ادِنوں کا نام ہے              | <b>#44</b>      | "            | أنيولك دور كييش كولك      | 779          | "         | بڑی دولت مندی                               | دمارا          |
| #,                | بهترين فوكشبو                      | 794             | "            | دنیئا داخرت               | 72.          | "         | کچورلوگرس کی حالت                           | سويم س         |
| "                 | فخرد مسير لمندى                    | 294             | "            | تقونی دیرہیزگاری          | 121          | 400       | دُنیاداً نزت کاخسارہ<br>رو                  | مامام          |
| "                 | فرزندو پدر کے حقوق                 | 1               | "            | دين ددنيا كاقيام          | T27          | 11        | کشنا ہوںسے درماندگی<br>میدہ                 | ۵۳۶            |
| 228               | بالزاور بياز                       | ۲۰۰۰            | 291          | بدایت کارات               | 727          | "         | أبرو كاسودا                                 | rmi            |

| صنحتبر           | عنوانات                         | نبرشار       | صغختمبر  | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تمبرشار    | صفختبر | عنوانات                            | نبرشار       |
|------------------|---------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------|--------------|
| //               | فخـــروغ ور                     | 454          | "        | النَّهُ كَامِثُ كُوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۲۲        | 11     | اخلاق مي مم أستكي                  | ١٠١          |
| 4                | امرارالغيس                      | 400          | "        | روز عيب ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מזיח       | ,,     | ایناد قات می <i>ں رہ</i> و         | p.r          |
| "                | ترکُ دنیا                       | ۲۵۶          | 11       | حسرت داندده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 779        | 11     | طلب الكل فوت الكل                  | ۳۰۳          |
| "                | دو طلب گار                      | P24          | "        | ناكام كوسشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸r.        | ن "    | لَاحُولُ وَلا قُوَّةً كُ           | سم بهم       |
| "                | ايماك كم علاست                  | ۲۵۸          | 202      | رزق د ردزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ואאן       | 220    | مغيروا بن شعبد                     | 4.0          |
| "                | نفت دیرو تدسیسر                 | 109          | "        | اوليارخداكي الخصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 744        | "      | تواضع د خود داری                   | ۲۰۶۱         |
| <b>∠9</b> 1      | لبندتمتي                        | Lv.4 •       | ,        | موت کی یاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | יינייניק   | ,,     | عت                                 | ر بم         |
| 11               | نيبت                            | ורא          | "        | آ زما <i>لپسش</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יאשניא     | "      | حقء يحرادً                         | P-A          |
| "                | مُن ثنار                        | \( \psi \)   | //       | الله کی مشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rro        | "      | ړل                                 | المنها       |
|                  | دُنبِ                           | ייוניין      | "        | ابلِکرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 774        | "      | تقوسك                              | lui.         |
| "                | بنی امتیب                       | سالديا       | 400      | الفياف كاكمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prrs.      | "      | استاد كاحترام                      | الم          |
| 11               | الصيار مدينه                    | מציק         | "        | جہالت ایک شمن ہے<br>مرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מקיין      | "      | نفس کی ترسیت                       | ۲۱۲م         |
| 297              | الك مستعاره                     | רדיק         | "        | ز ہد کی تعرایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وسم        | 11     | تهری صب                            | سرا اما<br>ا |
| "                | ایک ماکم                        | איז          | "        | , "-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Like       | 222    | تعزيت                              | بالما        |
| "                | ايس بير شن ولوك                 | אציק         | "        | حکومیت<br>درورین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44         | "      | دنیا کی حالیت                      | ۵۱م          |
| "                | دسمن و دوست                     | אין          | "        | بهتریک هر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WWA        | "      | امام حن كوبدايت                    | ۲۱۲م         |
| 11               | توحيد دعدل                      | المرد.       | 11       | , ,, -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KKK        | "      | استنفاد كيمعنى                     | 414          |
| //<br>/0.A       | کلام ادرخاموشی                  | 121          | "        | استقلال المال  איאיא      | 449    | حلم د برفهاری                      | אוא          |
| 190              | طلب إراب                        | L/TL         | 1 2/2    | صفات مین مم دنگی<br>الاسانده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MAD        | "      | لإكرشيده موت                       | واما         |
| "                | ترکب خضاب<br>پر ب               | 1474         | "        | غالب ا <i>ين صع</i> صعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444        | "      | بياك نگابي                         | ۲۰۰۶         |
| 11               | مفت<br>تناعت                    | 120<br>120   | "        | تجارت بغیر <i>فعۃ کے</i><br>عمرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ויייי      | "      | ععتٰ ل کا اہر کی<br>جہ ہیں مدر نرے |              |
| 4                | ن ساب سے<br>زیادا بن ابیسے نسرا | MZ4          | "        | بڑی معیبت<br>ع:سےنسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LLV.       | "      | چھوٹی ادر بڑی سیکی<br>سال          | •            |
| <b>ν</b> Δν      | سبل انگاری                      | M22          | "        | ورقبي س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rra<br>rs. | 4۸۱    | الله يسيخوش معاملني                | ۳۲۳          |
| ۷ <del>۹</del> ۲ | بن العارة<br>تعسيليم وتعسيم     | 1,22<br>1,22 | ,        | ر برط<br>خود داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ומין       | "      | حلم دعمت ل                         | אאא          |
|                  | تكآف ا                          | }            | "        | فعت روغت<br>فعت روغت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rar        | "      | حقوق نعمت                          | ۵۲م          |
| "                | مفارقي                          | pr29<br>pra- | <u> </u> | عبدالترابن دبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ror        | "      | صحت د تروت                         | רץא          |

۱۳۲-آپ کے خطبر کا ایک حصہ رجس من ادك كالعيمت فرائ بعادر زبرك ترغيب دى بع شكر بصفداكا اس برمين جو ديا ہے اور اس برمين بوك بياہے ۔ اس كے انعام برمين اور اس كے امتحان برمين وه برخني على دركائبى علم ركفتان اوربر ونيده امرك لي حافز بهى ب داول كواندر يهي بدع اسرارا ورأ نكفول كى التيب كربخوبي جانتا ہے اور ميں اس بات كى گواہى ديتا ہوں كراس كے علاَدہ كونی خدا نہيں ہے اور حضرت محراس كے بھیج ورول بي اوراس كابى بى باطن طايرساوردل زبان سعيم أبنكب-خدای قم وہ ف جو حقیقت ہے اور کھیل تا شربس ہے۔ س ہے اور جموت ہیں ہے وہ مرف موت ہے جس کے داعی م نی اوازسب کرسنادی ہے اور جس کا منکانے والاجلدی مجائے ہوئے ہے لہٰذا خردار لاگر ں کی کشرنت تھا دیسے نفس کو دھو کریں ہند ایک اواز سب کرسنا دی ہے اور جس کا منکانے والاجلدی مجائے ہوئے ہے۔ ال دے۔ تم دیجھ چکے ہوکرتم سے پہلے والوں نے مال جمع کیا۔ افلاس سے خوفردہ دب رانجام سے بے خردہے رحون لمبی ایرون ورموت كى تاخر كے خيال بن رئيسے اور ايك مرتبركوت نازل ہوگئ اور اس نے اتفين وطن سے بے وطن كر ديا محفوظ مقامات سے وقادكرايا اورتا لوت يراحقوا دياجها ل لوك كالمعول براحقائ موئے ۔ انگيون كامهادا دے بوئ ايك وسرے كے والے ورب تق كاتم فال الوكل كونس ديما ودود دوا زايدي دكھتے تقي اور تحكم مكانات بناتے تقعاد رب تحاربال جم في عد كمور ان ك كر قرول بن تبديل بوك ا درس كياده اتباه بوكيا - اب اموال در فرك يدي بن اور ارواح دوس و الما الله الما الله المرسكة بن اود مرائمون كي سليل من دخائه المي كاما مان فرام كرسكة بي ـ يادر كوج ب في وی کوشعار بنالیا قدی اکے نکل گیا اور اِسی کاعمل کامیاب ہوگیا۔ الزا تقویٰ کے ہوقع کوغنیمتر بھواور جنرت کے لئے اس کے والانجام دے اور دنیا تھا دے قیام کی جگر نہیں ہے۔ یہ نقط ایک گذر کا مہے کریہاں سے بھٹا گئے کے ماکا کے عمالی کے ما ان فراہم للوالدا جلری تیاری که وا در مواد یون کوکی کے لئے اسے سے قریب ترکراد ۔ ۱۲۳ - آپ کے خطبہ کا ایک حضہ (جس مِن السّرى عظمت اورقرآن كي حلالت كاذكر ب اور بحراد كان كفير عن كان كان بعد) (بروردگار) دنیا دا توت ددنول نے این باک ڈوراس کے والرکھی ہے اور زین وائمان نے اپنی کنجیاں اس کی ضورت میں و كادى بى - اسى كى باركاه يم مع و شام سرسزو شاداب درخت بحده ديز دستة بى ادرابى المود سع جلداداك تكالمة و اورامی کے حکم کے مطابق بکے ہوئے کی بیش کرتے دہتے ہیں۔

کے انسانی زندگی بری ایم اواذ بہی ایک نکتہ ہے کہ یہ دنیا انسان کی مزل نہیں ہے بلکہ ایک گذدگاہ ہے جس سے گذر کر ایک نظیم نول کی طرف جانا ہے اور یہ مالک کا کم ہے کہ اس نے بہاں سے سامان فراہم کرنے کی اجازت دیدی ہے اور یہاں کے سامان کو وہاں کے لئے کا داکہ نادیلے۔ یہ اور بات ہے کہ دونوں جگر کا فرق یہے کہ بہاں کے لئے سامان دکھا جاتا ہے قدکام آتا ہے اور وہاں کے لئے کرا و خدا میں دف دیا جاتا ہے قدکام آتا ہے۔ غنی اور مالدار دنیا مجاسکے ہیں لیکن آخرے نہیں بنا سکتے ہیں۔ دہ عرف کر مراور صاحب خرافراد کے لئے میں کا شعاد تعدی کا اعتاد وعدہ الہٰی پر ہے۔

غِلّ - کینہ اوراس پراتفاق دِمَن - غلاظت کا ڈھیر استہام - حیران وسرگردان ہوگیا ھزرہ - جے الک جح کرکے اس کی حفاظت کرے

تفكأنے كامحتاج ہوتاہے جاں كون ك زندگى بسر كرسطاه را يك حيثيت كامحتاج موتاب عب سے ونياميں قابل اخرام ہوسکے اور پیرخالق ک اظارکے لئے ایک نطق کامتاج بواب حس س اف ضرور یات کی تكميل كرسكي اور سرم بصله بربدايت عاصل كرسك -اسلام نے تينو ں ضروريات كا انتظام ايك قرار مجيد سے کر دیاہے کہی تھا دھی کے اور یم عرست بھی ہادرہی کے ہاات زندگ کا دستور مرتب کیاجا سکت ہے۔ الكالك انسطى أكه اورصاب ببيرت كأكهيسي فرق بوتاب انسع كى آكد حجابات كوچاك كرنى ك صلاحيت سيس ركفتى باوريصيرت ک آکھ حجابات کوچاک کردتی ہے۔ دنيادارك أكهانسك أكهمان جس میں ماورارجابات دستھنے کی صلاحسينين فاعادر ديندا مكاكم

القا

مَنَّهُ: وَكِنتَابُ اللهِ بَنِينَ أَظْهُرِكُمْ نَسَاطِقُ لَا يَسَعْيَنَا لِنَسَانُهُ، وَ بَسِيْتُ لَا تُشَدَمُ أَرْكَسَانُهُ، وَ عِسرُّ لَا تُهْدَرُمُ أَعْدَانُـهُ.

رمول الله ﴿ﷺ﴾

منها: أَرْسَلَهُ عَلَىٰ حِينِ فَتَرْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَ تَنَازُع مِنَ ٱلْأَلْسُنِ، فَقَقَّ بِهِ الرُّسُلَ، وَ خَتَرَبِهِ ٱلْوَحْيَ، فَجَاهَدَ فِي اللهِ ٱلْمُدْبِرِينَ عَنْهُ، وَٱلْعَادِلِينَ بِهِ.

الدنيا

منها: وَإِنَّا الدُّنْيَا مُسَنَّتَى بَصَرِ آلْأَعْسَىٰ، لَا يُسبُصِرُ بِمَّا وَرَاءَهَا شَسِيَّا، وَٱلْبَصِيرُ يَسنْفُذُهَا بَسِصَرُهُ، وَ يَسعُلَمُ أَنَّ الدَّارَ وَرَاءَهَا. فَسالْبَصِيرُ مِسنُهَا شَساخِصُ، وَٱلْأَعْسَىٰ إِنْهَا شَاخِصٌ. وَٱلْبَصِيرُ مِسنْهَا مُسَرَّوَّدٌ، وَٱلْأَعْسَىٰ لَهَا مُسَرَّرَوَّدٌ، كُلُه

عظة الناء

منها: وَاعْلَمُوا اللهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ يَكَادُ صَاحِبُهُ يَشْبَعُ مِنْهُ وَ يَسَلُّهُ إِلَّا الْمَسْيَاةُ فَسَاإِنَّهُ لَا يَجِدُ فِي الْمَدُونِ رَاحَةً. وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِينُزلَةِ الْمَسِكَةِ الَّتِي هِنِي حَيَاةً لِللَّقَلِ الْمُسِيَّةِ، وَ بَصَعُ لِللَّأَذُنِ الصَّاَء، وَرِيَّ لِلطَّنَانِ، وَفِيهِا الْفِتَى الْمُسَيِّةِ، وَ بَسَعَمُونَ بِهِ، وَ يَسْطِقُ بَعْهُهُ كُلُّهُ وَالسَّلَامَةُ. كِتَابُ اللهِ بُنْصِرُونَ بِهِ، وَ تَسْطُونَ بِهِ، وَ تَسْمَعُونَ بِهِ، وَ يَسْطِقُ بَعْهُهُ لِيَنْفُ وَالسَّلَامَةُ. كِتَابُ اللهِ بُنْصِرُونَ بِهِ، وَ لَا يَضْلِقُ بَعْهُهُ يَلِهُ فِي اللهِ، وَ لَا يُخْلِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللهِ فَي اللهِ، وَ لَا يُخْلِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللهِ قَدِ اصْطَلَحْمُ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ دِمَنِكُمْ وَ نَصَافَيْتُمْ عَلَىٰ فِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

178

### و من کرام له ﴿كِهِ ﴾

و قد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم وَ قَسَدُ تَسَوَكَّسَلَ اللهُ لِأَهْسِلِ هَسَذَا الدِّيسِنِ بِسَاعِزَازِ ٱلْمُسَوْزَةِ، وَ سَسَرُّ ٱلْعَوْرَةِ، وَالَّسِسَذِي نَسَسَعَرَهُمُ، وَ هُسَـمْ قَسَلِيلٌ لَا يَسْتَصِرُونَ، وَمَسَنَتَهُمْ وَهُسَمْ قَسَلِيلٌ لَا

النّر-كرسةگا-اود ذكرمكة يخط

(قرآن کھ

درمول

(دنا)

( توعظم

مر مر مرد

ر وال

والال سے جم

إس بارنكل و

المن کوچ کر۔

راحت نہیں محہ

فماعت اودر

أدرابك ددمر

أراس مرك

موادرال كل موادرال كل

ی میرے او

' پرکتار

ئےہ اگرچردنیا اودائی لئے اودائش کے

أاسعدد

مصادرخطبه سي البلاغ المال العال العبيد مستم ، شرح نج البلاغ الم سيم مسال

ہیشہ آخت کے مناظر پر کاہ رکھتی ہے امذا وہ دنیاسے بے نیاز بھی ہوتاہے اور آخرت سے فو فردہ مجی رہتاہے۔

تی پارٹکل جاتی ہے اور وہ جا تاہے کرمنزل اس کے ماورا ہے۔ جاحب بھیرت اس سے کوچ کرنے والاہے اوراندھا اکی رف کرنے کی سے والاہے اوراندھا الکی رف کرنے والاہے ہے۔ اللہے اور اندھا اس کے لئے زادراہ اکٹھا کرنے والاہے ہے۔ اس کی بیارس سے زاد راہ خراہم کرنے والاہے اور اکتاجا تاہے علاوہ زندگی کے کہ کی شخص ہوت میں اور آکتاجا تاہے علاوہ زندگی کے کہ کی شخص ہوت میں اور آکتاجا تاہے علاوہ زندگی کے کہ کی شخص ہوت میں اور تہم ہے کا نول کی رفت ہوت میں میں مردہ دلوں کی زندگی ، اندھی آنکھوں کی بھادت ، ہم سے کا نول کی میں اور ممل سلامتی ہے۔

یرکتاب مداہے جس بی تھادی بھادت اور ساعت کا سادا سامان موجودہے۔ اس بی ایک صدد وسرے کی وضاحت کرتا ہے۔ وایک دوسرے کا گواہی ویتا ہے۔ برخدا کے بارے بی اختلات نہیں رکھتاہے اور اپنے ساتھی کوخداسے الگ نہیں کرتا ہے۔ گرتم نے آئیں میں کینہ و صدیر اتفاق کرلیا ہے اور اس گھورہے پر سبزہ آگ آیا ہے۔ امیدوں کی مجت بی ایک دوسرے سے مہانگ راور مال تی کرنے میں ایک دوسرے کے دشمن ہو یشیطان سے تھیں سرگرواں کردیا ہے اور فریب نے تم کو بہکا دیا ہے۔ اسالشر بی میرے اور تمعادے نفسوں کے مقابلہ میں ایک مہارا ہے۔

> ۱۳۴- آپ کاادات دگرای (جب عرشف دوم ک جنگ کے بارے میں آپ سے مشورہ کیے)

الترفهاحبانِ دین کے لئے یہ ذمرداری لے لیہے کردہ ان کے صدود کو تقویت دسے گا اور ان کے مفوظ مقامات کی حفاظت کو ا کرے گا۔ اور جسنے ان کی آس وقت مدد کی ہے جب وہ قلت کی بناپر انتقام کے قابل بھی مذیعے اور اپنی حفاظت کا انتظام بھی دکر سکتے تھے وہ ابھی بھی زندہ ہے اور اس کے لئے موت نہیں ہے۔

کے اگرچدنیا پی دندہ دہنے کی خواہش عام طور سے تخوت سے پیواہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال اور انجام کی طون سے طمن نہیں ہوتئے ہے اولاک لئے موت کے تعقود سے لزجا تلے لیکن اس کے با وجو دیرخواہش عیر نہیں ہے بلکہ یہی جذبہ ہے جوانسان کوعمل کرنے پر آکا وہ کرتا ہے اولاسی کے لئے افسان دن اور دات کو ایک کردیتا ہے ۔ حرورت اس بات کی ہے کہ اس خواہش حیات کو حکمت کے مما تھا منعمال کرسے اور این سے دیراہی کام بے جو حکمت میری اود کارملیم سے ایا جا تاہے ورمزیہی خواہش وبالِ جان بھی بن مکتی ہے ۔ تماگرخود دشمن کم جلے گی ا ورتھا، جے دوا وراس کے اگر اس کے طاف:

اجب آپ کے اور اے برنسل کمولز اس کے لئے عزت ہ کرلے . نعوا تھے پر

میرے پاتھول ماہتا ہوں اورتم اوگو! اپنی نفسا مینکیل ڈال کو

دان بنگرین کمیت و در دیتحارب بس دمبری کا وقاد برقرا بددیتی جداد دیجا بریمی امیرالم

اللكاتي

لمناجعا دراسلا

يَهْتِبُعُونَ، حَيُّ لَا يَهُوتُ

إِنَّكَ مَسَىٰ تَسَيِرُ إِلَىٰ هَـذَا الْعَدُوَّ بِنَفْسِكَ، فَـتَلْقَهُمْ فَـثَنْكُبْ، لَا تَكُسَ لِمِلْمُعْلِمِينَ كَسَانِفَةُ دُونَ أَفْسَصَىٰ بِسلَادِهِمْ لَسِيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ بَرْجِعُونَ إِلَيْهِم، فَآبَعَتْ إِلَيْهِم رَجُلاً بِحُسْرَباً، وَ أَحْفِرْ مَعَهُ أَهْلَ آلْبَلاءِ وَ النَّصِيحَةِ، فَإِنْ أَظْهَرَ اللهُ فَـذَاكَ مَـا تُحِبُّ، وَ إِنْ ثَكُنِ آلاَّخْرَىٰ، كُنْتَ رِداً لِللَّاسِ وَ مَـفَابَةً لِلْمُشْلِمِينَ.

#### 110

#### و من کلام له ﴿ﷺ﴾

صعف و قد وقعت مشاجرة بينه وبين عثان فقال المغيرة بن الأخنس لعثان: أنا أكفيكه، فقال على ﴿ الله على أنا أكفيكه، فقال على ﴿ الله عام الله عالم الله على الله على الله على الله على ا

يَائِنَ اللَّعِينِ ٱلْأَثِينَ: وَالشَّجَرَةِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَمَا وَ لَا فَرْعَ، أَنْتَ تَكُفِينِي؟ فَوَاللهِ مَسَا أَعَسَزً اللهُ مَسَنْ أَنْتَ نَسَاصِرُهُ، وَ لَا قَسَامَ مَنْ أَنْتَ مُسْفِضُهُ أَخْرُجُ عَسَّا أَثِعَدَ اللهُ نَوَاكَ، ثُمَّ آئِلُغْ جَهْدَكَ، فَلَا أَثِيقَ اللهُ عَلَيْكَ إِنْ أَبْقَيْتَ!

#### 117

## و من کاام له 🕪 👆

سے فی أمر البیعة

لَمْ تَكُسنْ بَسِيْمَتُكُمْ إِيَّايَ فَلْتَةً، وَلَيْسَ أَمْرِي وَأَمْرُكُمْ وَاحِداً. إِنَّى أُرِسَدُكُمْ. لِسسلَّهِ وَ أَنْسسَمُ تُسرِيدُونَنِي لِأَنْسَفُسِكُمْ.

أَيُّهَا النَّاسُ، أَعِينُونِي عَلَىٰ أَنْفُيكُمْ، وَ آيُمُ اللهِ لَأَنْسِفَنَّ اَلْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ، وَ لَآقُودَنَّ الظَّالِمَ بِخِيزَامَتِهِ، حَتَّى أُوْدِدَهُ مَنْهَلَ اَلْحَتَقَّ وَ إِنْ كَانَ كَارِهاً.

#### 144

و من كلام له ﴿ﷺ﴾ في شأن طلحة و الزبير و في البيعة له کانفہ - بناہ گاہ حفز - تیری سے بھانا اہل البلاء - اہرین جگ روہ - ممجاء شاہد - مرج اہتر - جس کی کو گنسل نہ ہو فلتہ - بے سوچے سمجھے کام کرنا فلتہ - بے سوچے سمجھے کام کرنا خزامہ - تکیل شافعین بی جاب افغنس شہور ترین منافعین بی جس نے نتے کہ کے موقع

ر کے اسمیرہ کا باپ احسی متبور ترین منافقین بیخاجی نے تکہ کے موقع پرجبر آاسلام تبول کرایاتھا در نہ اسکا درسرا بیٹا احدیں صاحت صاحت اسلام سے برسر پیکارتھا ادرا میرالموشین کی تواریح تو تو دونوں طرحت سے تیجہ میں مغیرہ کو دونوں طرحت سے آپ سے معاورت برگئی ۔ بھائی کا تسریمی مبب بنا در باپ کا نھاق مجی مغیرہ کا تعلق تبیار تقییفت سے تھا مغیرہ کا تعلق تبیار تقییفت سے تھا

ليكن اب كونى اس طرح كربيت كرب كا قد واحب القتل بوجائ كا-

مصادرخطبه ۱<u>۳۵</u>۱ الفتوح احربن اعتم كوفى ۲ ص<u>۱۲۵</u>

معادر فطبر ملتكا ارشادمفي ممتكاء شايته ابن اثيرس مكته

مصا درخطبه بنطل الاستيعاب ابن عبدالبرع صلاء اكسدالغا برصلاء كاب الجل مفينًد صيبيل ، نهايندابن اشرح مثلا ، الامامة والسياسلم. الغادات ابن بلال تقفى - المسترشدطري مدق ، كشف المجدالسيدابن طادُس صيفا ، جهرة رسال العرب احدز كي صفوت «المح

طرى و مسمم ، ارشادمفيد مدا ، العقد الغرير م مسم

اگر فود دشمن کی طوف جا دُک اوران کامامنا کرو کے اور کمیت میں بہتلا ہوگے و تمسلما نوں کے لئے آخری شہر کے علاوہ کوئی بناہ گا کے گا اور تھادے بعد میدوان میں کوئی مرکز بھی مزرہ جائے گا جس کی طون رجوع کرسکیں لہٰذا منامب بہی ہے کرکسی تجربر کا دادی دواور اس کے مما تھ صاحبا بنے خروم مبارت کی ایک جاعت کو کردو۔ اس کے بعد اگر خواسف غلبر نے دیا تو بہی تھا را مقصد ہے۔ ایس کے خلاف ہوگیا تو تم لوگوں کا مہارا اور مسلما نوں کے لئے ایک پیلٹے کا مرکز رمو گے۔

۱۳۵- آپ کا ادست دگرای

ب آپ کے اور عنمان کئے درمیان اخلاف بریوا ہواا ور مغیرہ بن اضی نے عنمان کے ہما کہ میں ان کاکام تام کو مکتابوں قرآئیے فرایا) اے برنسل ملحون کے بچے اور اس دوخت کے بھیل جس کن دکو کا اصل ہے اور مزرع ۔ تومیر بسائے کا فی ہم جائے گا ؟ نعدا کی ترجی کا قدم درگار اس کے لئے عزت نہیں ہے اور جسے قوا تھائے گا وہ کھڑے ہوئے کے قابل مزہوکا۔ کل جا۔ اسٹر تیری منزل کو دور کردے ۔ جا اپن کوشٹ بیر رفیلے فعدا تھے برد م مذکرے گا اگر تہ تجہ بر ترس بھی کھائے ۔

۱۳۲- آپکاادشادگرای

(بیت کے بادسے میں)

میرے انتوں پر تھاری بیت کوئی ناکہانی حا در نہیں ہے اور میرا اور تھا را معا لمہ ایک جیسا بھی نہیں ہے۔ یں تھیں انٹر کے اپتا ہوں اور تم مجھے لینے فائرہ سکے لئے چاہتے ہو۔

ا این نفساً ن خوابشات کے مقابلہ میں میری مود کرد۔ نعداکی قسر میں مظلوم کوظا لم سے اس کاحق دلوا وُں گا اورظا لم کواس ک میں کمیل ڈال کرکھینچوں کا تاکر اسے چشمرسی پر وارد کر دوں جلہے وہ کمسی قدر نا داخل کیوں مذہو۔

> ۱۳۷-آپ کا ادر شاد گرامی (طلحہ وزبیراور ان کی بیت کے بارے میں)

ران جگرین کمت و در ای کام الدیما تدکمی در در ان کی پیچنے کامنودہ اس کمتری طون اشادہ ہے کہ بردان جہادیں نبات قدم تھادی نا ایج نبس افد در پتھادے بس کا کام ہے لہذا منا سب یہ ہے کہ کمی تجربے کارشی کو اہر می کی ایک جاعت کے ماقد دوار کر دو تا کہ اسلام کی دروائی زہوسکے در میس کا دفار برقراد دہے۔ اس کے بعد تھیں قاتے اعظم "کالقب قوببرحال لی بی جائے گا کر جس کے دور میں علاقہ فتح ہوتا ہے تاریخ اس کا فاتے ہے۔ میں دیج ہے اور مجاہرین کو یکسرنظرا براز کر دیتی ہے۔

یمیمی امیرالمونین کالیک محصد تھاکرند پر اختلافات اور سے پناہ مصائب کے باوج دمٹورہ سے در اپنے نہیں کیا اور وہی مٹورہ ویا جواسلام اور بالوں کے حق میں تھا۔ اس لئے کرکپ اس حقیقت سے بہرطال با جوتھے کرا فرادسے اختلاف مقعدا ور مذہب کی صافت کی ذردادی سے بدنیاز نہیں مگتا ہے اوراسلام کے تحفظ کی ذمرداری برمسلمان پرعائم ہوتی ہے جاہے وہ برمرا قتوار ہویا نہ ہو۔ طلحة و الزبي

وَالْهِ مَسَا أَنْكَرُوا عَسَلَى مُسنَكُراً، وَ لَا جَسَعُلُوا بَسِيْنِي وَ بَسِيْنَهُمْ نِسَصْفاً. وَ إِنْهُمُ وَسَطَلُبُونَ حَسَقًا هُم فَرَكُوهُ، وَدَما هُم سَفَكُوهُ، فَإِنْ كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ، فَإِنْ كَسَانُوا وَلُسُوهُ دُونِي فَسَا الطَّسَلِيَهُ إِلَّا قِسَبَلُهُمْ وَإِنْ فَسَا الطَّسَلِيَةُ إِلَّا قِسَبَهُمْ وَإِنْ كَسَانُوا وَلُسُوهُ دُونِي فَسَا الطَّسَلِيَةُ إِلَّا قِسِبَهُمْ وَإِنْ كَسَانُوا وَلُسُوهُ دُونِي فَسَا الطَّسِلِيةُ إِلَّا قِسِبَهُمْ وَإِنْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عِيلَ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

امر البيعة

و منه: فَأَقْبَلْتُمْ إِلِنَّ إِقْبَالَ ٱلْمُوذِ ٱلْمُطَافِيلِ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا، تَسْقُولُونَ ٱلْبَيْعَةُ ٱلْبَيْعَةُ الْبَيْعَةُ الْبَيْعَةُ الْبَيْعَةُ وَمَنْتُ كُفِي فَسَالُتُنُوهَا اَللَّهُمَّ إِنَّهُمَا قَطَعَانِي وَ ظَلَمْ إِلَى فَجَاذَبْتُوهَا اَللَّهُمَّ إِنَّهُمَا قَطَعَانِي وَ ظَلَمْ إِلَى وَنَكَنَا بَيْعَتِي، وَ أَلَّبَا النَّاسَ عَلَى فَاحْلُلْ مَا عَنقَدًا، وَلَا تُحْكِم لَهُمَا مَا أَبْرَتَا، وَأَرْمِمَا اللَّهُمَا يَشَعَلُهُمَا عَبْلَ ٱلْعَتَالِ، وَأَسْتَأْنَيْتُ بِهِمَا أَمَا أَلَى الْمُونَاعِ، وَأَسْتَأْنَيْتُ بِهِمَا أَمَا أَلَى الْسُوقَاعِ، فَسَعْمَطَا النَّهُمَةَ، وَرَدًا ٱلْعَافِيَةَ.

TA

و من خطبة له ﴿ ﴿ إِ

يومي. فيها إلى ذكر الملاحم

يَعْطِفُ اَلْهُوَى عَلَىٰ اَلْمُدَىٰ، إِذَا عَـطَفُوا اَلْمُدَىٰ عَـلَىٰ اَلْمُـوَىٰ، وَ يَـعْطِفُ الرَّأَيٰ عَـلُّ الْــــَةُوْآنِ إِذَا عَـــطَفُوا الْــُقُوْآنَ عَــلَىٰ الرَّأْيِ.

و سسنها: حَسنَىٰ تَستُومَ اَلْحَسرُبُ بِكُسمْ عَسلَىٰ سَساقٍ، بَسادِياً نَسوَاحِسذُهُ

حاً ـ رسشة دار اعذقت ـ وطائك يا زاح - ددر ہوگيا نصاب ـ اصل شغب ـ شركا اجمارنا افرط انحوض - حجلك گيا ماتح ـ پانی بحالئے والا عتب ـ بلاسانس كے بينا محشی - ہوار زمین جاں پانی جمع

تصفف - انصات

فكر وحس كامطاليرك جائيه

عُودْ بح عائذ - نئ بجر دينه والاذفى مطافيل - جمع مطفِل - بچه دار تأكّب - نسا دكرنا وقاع - جنگ بين داخل بوجانا

وقاع به جنگ میں واحل ہوجا تا غمط - انکار کر دیا نواجذ - توصا ش

کے میدان جنگ دہ موت کا وض ہے جس سے میساب ہوکر کل جانا ہر ایک کے بس کا کام نمیج اور اس کا چلکا نا بھی مرد میدان کے علاو کسی کے اسکان میں نمیں ہے۔

امیرالمومنین نے اس جلاسے ظالموں کوان کے بدترین انجام سے آگاہ کر دیاہے اور تبا دیاہے کراس بغادت کا آخری حشر کیا ہونے والاہے۔

مصا درخطبه پ<u>ه ۱۳۱</u>۳ بحارالانوار ۸ ص<del>ا۳۱</del> ، غررانحکم م<del>۲۹</del>۲

وه بندهٔ ه گزان ک طرحت! (دومراحد

دگاددبارزلیخکسکه به بوجلسکا ور گر چیخون عثمان گیاره دیاہے که

لأبرقائم رهجا

نائ

315

سنغةا

رای قسم ان او کول نے دمیری کسی دانعی بُرائ کی گرفت کی ہے ا ور نمیرے ا وراپنے درمیان انعاف سے کام لیاہے۔ ایسے حق کامطا گرکردہے ہیں جس کو خوداکھوں نے نظرا ندا ذکیا ہے اورالیے نون کا بدلہ چلہتے ہیں جس کونو : انھوں نے نے اگریں اس معالم میں شریک نھا تو ایک بھران کا بھی ہوگا اورا گریز نہا ذمردا دیتھے تو مطالبہ نوداکھیں سے مہونا چاہئے اور فیلے انھیں اپنے خلاف فیصلہ کرنا چاہئے۔

(اُنحدلله) میرے ساتھ میری بھینئے نہیں نے اپنے کو دھوکہ میں رکھ اسے اور مدمجھے دھوکہ دیا جا سکا ہے۔ برلوگ ایک باغ میں جن میں میرے قرابتدا ربھی ہیں اور بچھو کا ڈنک بھی ہے اور بھرحقائن کی پر دہ پوشی کرنے والا خبر بھی ہے ۔ حالانکر انگل واضح ہے اور باطل اپنے مرکز سے ہمٹے چکا ہے اور اس کی زبان شور وخنب کے سلیار میں کھا چکی ہے۔

العلاد م ہے اور ہاس ہے مروسے ہمت جا ہے اور اس کی رہان سور وصوب کے سکر کیں رہے جی ہے ۔ معالی قسم میں ان کے لئے ایرا حوض مجھل کا دُن کا جس سے یا نی لکا لئے والا بھی میں ہی ہوں گا۔ یہ زاس سے میراب ہو کرجا سکیں گے اس کے بوکسی تا لاب سے یانی بینے کے لائق رہ سکیں گے ہے

(سند بعیت) تم لوگ کل "بعت بعت کا شور بجلتے ہوئے مری طون اس طرح اکے تھے جس طرح نئے جنے دالی ادشی کوں کی طرف دور قرب سے بیں نے اپنا ہا تھ روک لیا گرتم نے کھینے لیا۔
وی کی طرف دور قرب سے بیں نے اپنی مٹھی بندکر لی گرتم نے کھول دی ۔ بیں نے اپنا ہا تھ روک لیا گرتم نے کھینے لیا۔
وی اور مینا کر ان دونوں نے بچھ سے قطع تعلق کر کے بچھ پرظلم کیا ہے اور میری بیعیت قوا کر لوگوں کو میرے خلاف دن ایسی استحکام مزبدا ہوئے دے اور انھی بیں استحکام مزبدا ہوئے دے اور انھی بیل انھیں بہت روکنا چا ہا درمیدان جہا در میں اور ان کے اعمال کے برترین تا نج کو دکھلادے ۔ میں نے جنگ سے پہلے انھیں بہت روکنا چا ہا اور میدان جہا در میں بہت کھی مہلت دی ۔ لیکن ان دونوں نے نعمت کا انکار کر دیا اور مافیت کی دوکر دیا ۔

۱۳۸- اکپ کے خطبہ کا ایک حصہ (جس میں متقبل کے محا دش کا امشا رہہے)

وہ بندہ خدا خواہنات کو ہوایت کی طرف موڑ دے گا جب لوگ ہوایت کو نواہنات کی طرف موٹر دہے ہول کے اور وہ لائے روان کی طرف مجھکا دہے ہوں گے۔ ( آن کی طرف مجھکا دسے کا جب لوگ قرآن کو رائے کی طرف مجھکا دہے ہوں گے۔ ( دومراحمہ ) پہانتک کرجنگ ہے ہیوں پر کھڑی ہوجائے گی وانت نکالے ہوئے اور مقنوں کو پڑکے ہوئے ۔۔۔۔لیکن اس طرح

المعادن کے کہ دورے نموانی نطرت میں داخل ہو گیاہے کرجب دنیا کی نکا ہیں ابی خطی کی طرف اُسٹے ملکی فرقداد دمرے کی خطی کا نموہ لکا دیا جائے تا کو کرا ای جو بھائے اور اوک متعافی کا میحے ادراک مزکومکیں جس میٹنا ہے تبدیری کام حضرت عائشہ نے کیا کہ پہلے لاگر ں کہ خش کی جو ن مثنات کی دعوبی امرین کئیں اور مجران کے ساتھ مل کم یہی ڈنا زا قدام طوو ذہر سے بھی کیا۔ اس کے امرا کو میں اور می کا ساتھ دیتی ہیں اور می کا ساتھ دیتی ہیں اور می کا ساتھ دیتی ہیں اور می کا ساتھ دیتی ہیں۔ اس کے کو دار سے بھیٹر الگ رکھی ہیں اور می کا ساتھ دیتی ہیں۔ اس کے کردا دیں دور نکی نہیں ہوتی ہے۔ يُسَدِينَ لَكُم طُرُقَهُ لِستَتَبِعُوا عَقِيَهُ.

سحوفان يكوند ضروس كاث كمان والى فغرت فاغرته ما جنگ فسنه نمول إ ليشرونكم منتشركردك عوازب احلام كمشده عقليس يىتى -آسان كردياب تنتضى - كينج ل جاتي مي المصنوع الهم - احسان كاكياب ك كماجا آب كراس سے عبداللك

ا خلات - جمّ خِلف - تحن

فحص يتجت

افاليذ - جمع إفلا ذجمع فلده مكرث

بن مردان مرا دہےجیں نے شام میں خروج کیا اور میرعرات پرحله کرکے

كوفرمين مصعب بن زبير وغيره كوتتين كرديا اورب پناة تشل وغارت كا

مظام وكيا -

اس محدقرب سے مراد فودا پک ذات گرامی ہے جس میں نبوت کے جلها ارباك جاتيب كروسول كم ئے آپ کو اپنا جز وقرار دیا ہے اور آبینے سے کارون موسیٰ درج عطا فرایا

مَسْلُوءَةً أَخْلَافُهَا، حُلُواً رَضَاعُهَا، عَلْقَماً عَاقِيَتُهَا. أَلَا وَ فِي غَدٍ وَسَيَأْتِي غَدُّ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ - يَأْخُذُ ٱلْوَالِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَّالَهَا عَلَىٰ مَسَاوِى وَأَعْمَالِهَا، وَتَخْرِجُ لَهُ ٱلْأَرْضُ أَفَالِيذَ كَبِدِهَا، وَ تُلْقِ إِلَيْهِ سِلْماً مَقَالِيدَهَا، فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدْلُ السَّيْرَةِ

وَ يُعْنِي مَيِّتَ ٱلْكِـتَابِ وَالسُّنَّةِ. منها: كَأَنَّى بِهِ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَ فَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُموفَانَ، فَعَطَفَ عَمَلَيْهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ، وَ فَرَشَ ٱلْأَرْضَ بِالرُّؤُوسِ قَدْ فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ، وَ ثَـقُلَتْ فِي ٱلْأَرْضِ وَطُأْتُسهُ، بَسَعِيدَ ٱلْجَسُولَةِ، عَسَظِيمَ ٱلصَّوْلَةِ. وَاللهِ لَيُشَرَّدُنَّكُمْ فِي أَطْرَافِ ٱلْأَرْضِ حَمَثًى لَا يَسْبُقُ مِسْنَكُمُ إِلَّا قَـلِيلٌ، كَـالْكُمْلِ فِي ٱلْمَيْنِ، فَـلَا تَـزَالُـونَ كَـذَلِكَ، حَـتَّى تَـؤُورَ إِلَىٰ ٱلْسِعَرَبِ عَسْرِوَاذِبُ أَحْسِلَامِهَا أَصْالْزَمُواَ السُّسِنَىٰ ٱلْسِقَافِنَة. وَٱلْآتَسارَ ٱلْسَبِيَّةِ، وَ ٱلْسَعَهُ دَ ٱلْسَقِرِيْنِ ٱلسَّذِي عَسَلَيْهِ بَسَاقِي النَّسِبُوَّةِ وَٱغْسَلَمُوا أَنَّ الشَّسِيطَانَ إِنَّسَا

# و من کاام له جې

في وقت الشوري

لَنْ يُسْرِعَ أَحَدُ قَبْلِي إِلَىٰ دَعْدَةِ حَتَّى قَصِلَةِ رَحِيمٍ، وَعَايْدَةِ كَرَمٍ فَاشْمُوا قَسؤلِ، وَعُسوا مَسِنْطِقِ، عَسَىٰ أَنْ تَرَوْا هَذَا ٱلْأَمْرَ مِنْ بَعْدِ هَذَا ٱلْيَوْمُ تُسْتَعَىٰ فِسِيهِ ٱلسُّسِيُوفَ، وَ تُحَسَّانُ فِسِهِ ٱلْمُهُودُ، حَتَّىٰ يَكُونَ بَمُصُكُمْ أَيُّتًا لِأَهْلِ ٱلضَّلَالَةِ، وَ شِيعَةً لِأَهْـلِ ٱلجُـهَالَةِ.

> و من کاام له ﴿ﷺ﴾ في النهي عن غيبة الناس

وَ إِنِّكَ يَسَنْبُغِي لِاَهْسِلِ ٱلْسِمِصْمَةِ وَٱلْمُصْنُوعِ إِلَيْهُمْ فِي السَّلَامَةِ أَنْ يَسَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُسوبِ وَٱلْسَعْصِيَةِ، وَ يَكُسونَ الشُّكْرُ هُوَ ٱلْغَالِبَ عَلَيْهِمْ. وَٱلْمَسَاجِزَ لَمُهُمْ عَنْهُمْ فَكَيْفَ بِالْعَائِبِ ٱلَّذِي عَابَ أَخَاهُ وَ عَبِّرَهُ بِبَلْوَاهُ؛ أَمَا ذَكَرَ مَوْضِعَ سَنْرِاللهِ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُويِهِ بِمَّا هُوَ أَعْظُمُ مِنِالذَّنْبِ الَّذِي عَابَهُ بِهِ! وَ كَـيْفَ يَـذُمُّهُ بِـذَنْبٍ قَـدْ رَكِبَ مِـثْلُهُا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكِبَ ذَلِكَ الذُّنْبَ بِعَيْثِهِ فَـ غَدْ عَـصَىٰ اللَّهَ فِـيسَا سِـوَاهُ. مِثَّ أَهُـوَ أَعْظُمُ مِـنْهُمْ وَأَيْمُ اللَّهِ لَدِينَ لَمْ يَكُدنْ عَسَصَاهُ فِي ٱلْكَسِبِيرِ، وَعَسَصَاهُ فِي الصَّبِيرِ، لَجَسرَاءَ ثُدُ عَلَى أَ

مصاد رخطبه ۱<u>۳۹</u> تا ریخ طبری ۵ م<u>۳۹</u> ، تهذیب اللغها زهری ۱ م<mark>۳۲</mark>۱ ، تنبیدا کوا طرشیخ درام - انجمع بین الغزمین هروی - واده ۲۰۰۰ مصادرخطبه اسما غردا محكم آمرى صصا، ص الی کی طرف کاشنے والی ا دمکنی کی طرح متوجہ ہے اور دین پرسروں کا فرش بچھا رہاہے۔ اس کا منے کھلا ہوا ہے اور ذرین اس کی دھک محسوس ہورہی ہے۔ وہ دور دور تک جولانیاں دکھلانے والا ہے اور شویر ترین صلے کرنے والا ہے نوائق م میں اطراف فرین بی اس طرح منشر کر دے گا کہ حرف اننے ہی اوری باقی دہ جائیں گے جیسے انکھ بیں سرم ۔ اوری تھا وا استر دہے گا۔ یہا تک کروں ک کم شدہ عقل پلٹ کر اُجائے لہذا ابھی غنیت ہے مضوط طریق، واضح آٹا دا دراس قربی محمد دائیت دہوجی بی نبوت کے پائیدا دائٹار ہیں اور دیا و دکھو کر شیطان اپنے راستوں کو ہمواد رکھتا ہے تاکتم اس کے وابستہ دہوجی بین بوت کے پائیدا دائی اور دیا و درکھو کر شیطان اپنے راستوں کو ہمواد رکھتا ہے تاکتم اس کے وابستہ در ہو۔

۱۳۹ ۔ آپ کا ارٹنا دگرامی ( ٹوریٰ کے موقع بر)

(یا در کھو) کرمحہ سے پہلے حق کی دعوت بینے والا چھائے ہم کرنے والا ا درجود وکرم کا مظاہرہ کرنے والا کوئی رہوگا۔ اہٰذا نے قرق پر کان دھروا درمیری کفتگو کرمجھوک عنقریب تم دیکھو کے کہ اس ممئلہ پر تلوادین کی رہی ہیں۔ عہد دبیان آوٹے عالیہ ا اگرزتم میں سے معفی گڑا ہوں کے میٹوا ہوئے جا رہے ہیں ا در قیمن جا پلوں نے پیروکا ر۔

۱۹۰۰ آپکاادستاد گرای (الکُل کر گرائ سے دوکے ہوئے)

دیچوجولوگ گناہوں سے محفوظ ہیں اور خوانے ان پر اس سلامتی کا احمان کیا ہے ان کے ثابان شان ہی ہے کہ گناہ کا دول مخط کا دول پر دخم کریں اور اپنی سلامتی کا شکر یہ ہی ان پر غالب دہے اور اکھیں ان خرکات سے دوکتا دہے ۔ چرجائی افسان بھیب دار ہوا درا ہے بھائی کا عیب بیان کرے اور اس کے عیب کی بنا پر اس کی سرزنش بھی کرے ۔ برخمض ریکوں نہیں یا د بار خرمت کر در دگار نے اس کے جن عوب کو چھپا کر دکھاہے وہ اس سے بڑے ہیں جن پر پر سرزنش کر دہاہے اور اس عیب پر کس اس سے بھی عظیم ترہیں اور خواکی تم اگر اس سے عظیم تر نہیں بھی ہیں تو کمر تو صرور ہیں اور ایسے صورت میں جوائی کرنے بیسرزنش کرنے کی جوائت بہر حال اس سے بھی عظیم ترہیں ہی ہیں تو کمر تو صرور دہی ہیں اور ایسے صورت میں جوائی کرنے

المنانيت اس عدد دّيرسك لئے مرا پا انتظادہ جب نعدا ئی نائندہ دنيا كے تام مكام كام كركے عدل وا نصاف كانظام قائم كہ شے اور ذين اپنے الم والسنے اگل ہے ۔ دنيا پس داحت واطمينان كا دور دورہ ہوا ور دين نعدا اقتداد كلى كا مالک ہوجائے ۔

عَـيْبِ النَّـاسِ أَكْبَرُ!

يَا عَبْدَاللهِ، لَا تَسْعَجَلُ فِي عَسِيْبٍ أَحَدِ بِهِذَنْبِهِ، فَسَلَمَلَّهُ مَسْفُهُورٌ لَـهُ، وَ لَا تَأْمَنُ عَـلَىٰ نَفْسِكَ صَغِيرَ مَعْصِيَةٍ، فَسَلَمَلُكَ مُسَعَدُّبُ عَسَلَيْهِ. فَسَلَيَكُفُفْ مَـنْ عَـلِم مِـنْكُمْ عَـيْب لِمَا يَعْلَمُ مِنْ عَيْبٍ نَفْسِهِ، وَلَيْكُنِ الشَّكْرُ شَاغِلاً لَـهُ عَـلَىٰ مُعَافَاتِهِ مِثَّا ٱبْسُتُلِيَ بِهِ غَـيْرُهُ لِمُعَا

#### ۱۶۱ و من کارم لم جي

في النهسي عسن سماع الغسبية وفي الفسرق بدين الحيق والبياطل أنَّهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخِيهِ وَثِيقَةَ دِينٍ وَسَدَادَ طَوِيقٍ، فَ لَا يَسْمَعَنَّ فِيهِ أَقْسَاوِيلَ الرَّجَسَالِ. أَمَا إِنَّهُ قَدْ يُعرِي الرَّامِي وَ تُخْطِيءُ السُّهَامُ، وَيُحيلُ ٱلْكَلَامُ، وَ يَحسِلُ ٱلْكَلَامُ، وَ بَحسولُ الْكَلَامُ، اللّهَاطِلُ وَبَلْ بَهُورُ، وَاللهُ سَمِسِيعٌ وَشَهِسِيدٌ أَمَسا إِنَّسهُ لَيْسَ بَيْنَ ٱلْحَسَقُ وَٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَرْبَسِعُ أَمَسا إِنَّسهُ لَيْسَ بَيْنَ ٱلْحَسَقُ وَٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَرْبَسِعُ أَصَسابِعَ.

فَسئل، ﴿ ﷺ ﴾، عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه و وضعها بين أذنه و عينه ثم قال: الله الله الله الله عنه أن تَ تَولَ رَأَيْتُ!

#### ۱۶۲ و من کاام لم ﴿ﷺ﴾

المعروف في غير أهله

وَ لَيْسَ لِوَاضِعِ الْمُعُرُوفِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَعِنْدَ غَيْرِ أَهْدِهِ، مِنَ ٱلْحَنظُّ فِيهَا أَقَىٰ إِلَّا تَحْسِمَدَةُ اللِّمَامِ، وَ قَسَاءُ ٱلْأَشْرَادِ، وَ مَقَالَةُ ٱلجُسُهَّالِ، مَاذَامَ مُسْتِعِماً عَسَلَيْمِ: مَا أَجْدَوَ يَسِدَهُ وَ هُسِوَ عَنْ ذَاتِ اللهِ بَحْدِلُ!

مواضع المعروف

فَنْ آتَاهُ اللهُ مَا لاَ فَلْيَصِلْ بِهِ ٱلْقَرَاتِيةَ، وَلْيُحْسِنُ مِنْهُ الضّيّافَةَ، وَلْيَتُكُ بِهِ ٱلأُسِيرَ وَٱلْسِعَانِيَ، وَلْسِيُعْطِ مِسِنْهُ ٱلْفَقِيرَ وَٱلْعَارِمَ، وَلْيَصْبِرُ نَفْسَهُ عَلَى ٱلْحُسُتُوقِ وَالنَّوائِبِ، ٱبْتِعَاءَ النَّوَّابِ؛ فَإِنَّ فَوْزاً بِهَذِهِ ٱلْخِيصَالِ شَرَفُ مَكَارِمِ الدُّنْيَا، وَ دَرُكُ فَصَائِلِ ٱلآخِرَةِ؛ إِنْ شَسَاءَ اللَّهُ

#### ۱۶۳ و من خطبة له ﴿ﷺ﴾ ف الاستسناء

يځيل - حق سه موژ و ښاپ غارم - قرضدار صريفسيه- ايننفس كوردك ياب تظلكم أتم پرسايه نگن ب ( المحقیقت امریب کردوسرول پر تنقيد كرقے كاحق الهيں افراد كو حال ہے جوخود سرعیب اورنقص سے بری موں ورندانسان کا فرض ہے کہ لینے عیسکی فکرکرے ادراس کی اصلاح یامغفرت کا انتظام کرے ۔ دوسرے کے يوب كامعا لمدرورد كارك ذمه باور اس نے کسی انسان کو اس کام کاذمرار نهيس بناياب يعض افراد كخصلت ہون ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں ۔ان ک شال ان کمپیوں کی ہے جنھیں کشافت سے دیجیس ہوتی ہے اور پاکیرہ مقالاً سے نفرت ہوتی ہے۔

میب گیری ہی کا طرح غیبت کاسننا بھی ایک کرداری عیب ہے کہ اس سے حرف باطل کی وصلہ افزائ ہوتی ہے اور غیبت کرنے والامزیر عیق کی آلماش میں لگ جا آہے اور یہ تطعا

مصا درخطبه المسلا وستورمها لم المحكم مهم المعن الادب والسياسته ابن فه يل خصال صدّوْق اصنك، العقد الغرير ٢ مـ٣٥، نهايته ما ده صبيع . مصادرخطبه المسلا من سبصفين صصح ، تاريخ طبرى ٢ مـ٩ كان ٥ مصلا ، فوّح اعتم كوني - الغارات ثقفي ، متحف العقول صلاا ، المالي طوئ صده ا ، مجانس مفيّر

مصادرخطبه يتي العلام النبوة ولمي -مستدك الوسائل نوري اصطلام ، نهايه اصلا

المائد

50.

ندہ ندا۔ دوسرے کے عیب بیان کرنے ہیں جلدی مذکر نٹائم خوانے اسے محافت کر دیا ہوا وراپنے نفس کو معمولی کے بارے میں محفوظ تعبور نرکر۔ نٹائم کرخوا اسی پر عذاب کر دے ۔ برشخص کو چاہیے کر دومرے سکے عیب بیان کے پر ہمیز کرے کہ اسے اپنا عیب بھی معلوم ہے اور اگر عیب سے محفوظ ہے تو اس ملامتی کے شکریہ ہی برٹنول لیکھیے۔ ۱۴۱۔ آپ کا ارسٹا دگرامی

(جسيس غيبت كے سنے سے دوكاكيا ہے اور حق دباطل كے فرق كو واضح كيا گيا ہے)

ا کو اجوشخص بھی کہنے بھائی کے دین کی پختگی اور طریقہ کا دکی درستگی کا علم رکھتاہے اسے اس کے بارے یں دوسرو آل پر کان نہیں دھرنا چلہ سے کہ کبھی کبھی انسان تیراندا زی کرتا ہے اور اس کا تیرخطا کرجاتا ہے اور باتیں بناتلہاور باطل بہرحال فنا ہوجاتاہے اور الٹرسب کاسننے والا بھی ہے اور گواہ بھی ہے ۔ یا در کھوکری و باطل میں حرف چار کی ذاحہ بدتا ہے۔

لوگوں نے عرص کی حضوراس کا کیا مطلب ہے ؟ قد آپ نے اُنکھ اور کان کے درمیان چارا نگلیاں رکھ کو فریا یا کہ وہ ہے جو عرف منا سنا یا ہوتا ہے اور حق وہ ہے جواپی آٹکھ کا دیکھا ہوا ہوتا ہے ۔

۱۴۲ - آپکاارٹ دگرای

(ناال کے ماتھ احمان کرنے کے بارے یں)

یاد رکھوغیرستنی کے ماتھ اصان کرنے والے اور نا اہل کے ساتھ نیکی کرنے والے کے حصدیں کمینے لوگوں کی تعریب قرین افراد کی مرح وٹنا ہی آتی ہے اور وہ جب تک کرم کرتا رہتاہے جہال کہتے رہنے ہیں کرکس تدرکریم اور تخی ہے کی معالا نکر النیز کے معالمہ بیں پی شخص بخیل بھی ہوتا ہے۔

دیجه واگر خواکسی شخص کو مال دے تو اس کا فرض ہے کر قرابتدادوں کا خیال دکھے ۔ مہانوں کی مہان فدازی کرے ۔ تید ہوں چستہ حالوں کو آزاد کر اے ۔ نقیروں اور قرضواروں کی امراد کرے ۔ اپنے نفس کو حقوق کی ادائیگی اور مصاب پرآمادہ کرے پس میں تجاب کی امید پائی جاتی ہے اور ان تمام خصلتوں کے حاصل کرنے ہی میں دنیا کی شرافتیں اور کرامتیں ہیں اور انہیں گافرت کے فضائل بھی حاصل ہوتے ہیں ۔ انشاد انٹر

> سرم۱-اک کے خطبہ کا ایک حصّہ (طلب ایش کے سلم میں)

یا در کھوکر جو زمین تحصارا او جھا تھائے ہوئے ہے اور جو اُسمان تھادے سر پرسارافکن ہے دونوں تحصادے دب کے داخت گذار ہی ادر برجوا پن رکتیں تحصی عطاکر دہے ہیں آوان کا دل تھادے حال پر نہیں کڑھ دہاہے۔

گریہ باسی ہے اوریقیناً میچے ہے کہ مال دی بہترہ وتاہے میں کا مال اورانجام بہتر ہوتاہے تو شخص کا فرض ہے کہ اپنے مال کو انھیں کواردی مون کمے۔ کا طرف اس خطبی اشارہ کیا گیاہے ورنہ ہے مل عرف سے جا لول اور برکردا دول کی تعریف کے طاق واکٹری آنے والانہیں ہےا وراس بی زخر دنیا ہے۔ رفز غرائزت۔ بلکہ بر دنیا اور اکٹرت دونوں کی تباہی اور بربا دی کا سبت ہے۔ بی ور دکا رمیرتھنی کو اس جالت اور دیا کا دی سے محفوظ دیکھے۔

*زل*ھ ۔ قربت سنون - جمع سته - نحط وعره - دستوارگذار اجائشة اليه -مجوركرديا مقاحط جمع مقحط تحط كازاز تلاحمت وايك دوسرب يرشك واجم حِس كَامِخ وغمس زبان بندموجك حیا ۔ بارش ادر شاوایی تعان - جم قاع - موارزمن م بط**نان - جمع بطن - نسِت** زمین تستورق - ہے کل ایس کشف انحلق - سرحال میں ان کے حالات سے اخرے ( اوراً زمائش عداب آلهی کے علاوہ ایک سے ب جس کامقصد باانسان وغفلت سے ہوش میں لانا ہوتاہے یا اس کے مرارج كوببندكرنا بوتاب كرسونا جقرته تپایاجاما ہاس فدراس کی قدر

وقعیت کا افزازہ ہوتاہے۔ یہجی واضح رہے کراستعفاد کا اثر صرف آخرت میں نہیں ہوتاہے بکد و نیا میں بھی اس کے بے شارا ٹرات ہوتے ہیں ادرشا مُدا نھیں افزات کے پیش نظر خاصان ضرائسلسل استعفاد کیا کرتے ہے۔ ورندان کی زندگ میں خطا دُل کا

گذر نسی تعاکم وہ عذاب آخرت کے بارے میں خوفزوہ ہوجائیں -

د نیاا تبلاء کی منزل ہے اور آخرت عذاب کامور د۔

مصادرخطبه بهما غردامحكمآمى

رُنْفَةً إِلَسْئِكُمْ، وَ لَا لِحَسَيْر تَسَرْجُوَانِسِهِ مِسنْكُمْ، وَ لَكِسْ أُسِرَتَا بِمَنَافِعِكُمْ فَأَطَاعَتَا. وَأَقِيمَا عَلَى حُدُودِ مَصَالِحُكُمْ فَقَامَتَا.

#### 122

#### و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

#### مبعث الرسل ﴿ ١٤٤٤ ﴾

بَعْتَ اللهُ رُسُلَهُ بِمَا خَطَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْيِهِ، وَجَعْلَهُمْ حُبَّةً لَهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ. لِسنَلًا تَجِبَ الْحُسجَّةُ أَلَىهُ بِستَرَكِ الْإِعْدَارِ إِلْسَيْهِمْ، فَدَعَاهُمْ بِسلِسَانِ الصَّدْقِ إِلَىٰ سَسِيلِ الْمُسَتَّ الْآ إِنَّ اللهَ تَسَعَالَىٰ قَدْ كُشَفَ الْخَسَلْقَ كَشَفَةً، لَا أَنَّهُ جَهِلَ شَا أَخُسَفُوهُ بِسِنْ مَسطونِ أَسْرَارِهِمْ وَ مَكْنُونِ صَسَمَايْرِهِمْ: «وَلَكِنْ

ادر بال مام مخلو

بين فدا سخد فتنو

اور دا ل فاكره

بمارد

بازار

فدایا ہم بردوں کے پینچے اور مکانات کے گئوں سے تری طرف تیں بہارے نیے اور جافد رس فریاوی ہیں۔ ہم تبری دحمت کی تواہش دھتے ہیں۔ تبری نعمت کے امید وار ہیں اور تبرے عذاب اور غضب سے فو فردہ ہیں۔ مرایا ہمیں بادا ب دحمت کی تواہش دھتے ہیں۔ تبری نعمت کے امید وار ہیں قرار مد دینا اور مد قبط سے ہلاک کر دینا اور مرحم کے دینا اور مرحم کے دور اللہ اللہ محاسب سے ذیا وہ درحم کرنے والے۔ اسے ان اعمال کا محاسب کو نابھ ہمیں جب ہمیں خوایا۔ ہم تبری طوت اُن حالات کی فریا دلے کہ آئے ہیں ہوتھ سے تحق نہیں ہیں اور اس وقت نکے ہیں جب ہمیں خوایا۔ ہم تبری طوت اُن حالات کی فریا دلے کہ آئے ہیں ہوتھ سے تحق نہیں ہیں اور اس وقت نکے ہیں جب ہمیں خوارا ہوں نے بدن بادی التا میں برا میں اور اس وقت نکے ہیں جب ہمیں کودی والی مرد کرنا اور ہمیں اور خوارا اور ہما در سے اعمال کا محاسبہ نرکہ نا بلکہ ہم پر اپن بادش دھیں نا مراور نہا نا اور ہما در سے اعمال کا محاسبہ نرکہ نا بلکہ ہم پر اپن بادش دھیں ہوگئی ہمیں وہ نوا کی اور خوارا کی کو در اس کھیا دے اور ہمیں اور موائن اور جو ذمینیں مردہ ہوگئی ہمیں وہ نوتوں میں بنے تعمال آئیں اور می میں نے تعمال آئیں اور موائیں اور و ذمینیں مردہ ہوگئی ہمیں دو قور میں بنے تعمال آئیں اور کو ذمینیں نے آجائیں کہ قور ہے تو تا کہ ہوگئی ہمیں کہ قور ہوگئی ہمیں ہوگئی ہمیں ہوگئی ہمیں دور قور ایس بندی کی اور میں بندی کو تا در ہوگئی ہمیں دور قور ایس بندی کی اور میں بندی کو تا کہ ہوگئی ہمیں دور تو تا کہ ہوگئی ہمیں دور قور کو کہ کو تا کو کو تا کہ ہوگئی ہمیں دے تا کہ ہوگئی ہمیں کو تو ہوگئی ہمیں دور کو تا کہ ہوگئی ہمیں کو تا کہ ہوگئی ہمیں کو تا کہ ہوگئی ہمیں کے تو ہوگئی ہمیں کو تو ہوگئی ہمیں کو تو ہوگئی ہمیں بھی کو تا کہ ہوگئی کو تو کو تا کہ ہوگئی ہمیں کو تو ہوگئی ہمیں کو تو ہوگئی ہمیں کو تو ہوگئی ہمیں کو تو ہوگئی ہمیں کو تو ہوگئی ہمیں کو تا کو ہوگئی کو تا کہ ہمیں کو تو ہوگئی ہمیں کو تا کو ہوگئی کو تا کو ہوگئی کو تا کو تو کو تو کو تا کو تو کو تا کو تو کو تو کو تا کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تا کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو

۱۴۴-آپ کے خطبہ کا ایک حقتہ (جس میں بعثت انبیاد کا تذکرہ کیا گیاہے)

یرود د گارنے مرسلین کوام کو مخصوص وحی سے نوا ذکر بھیجاہے اورا کھیں اپنے بندوں پر اپنی حجت بنا دیا ہے تاکہ گروں کی برحجت تمام نر موسنے پائے کر ان کے مذر کا خاتم نہیں کیا گیا ہے ۔ پرور د کا دینے ان لوگوں کواسی نسان صدق ملے ڈریے راہ حق کی طرف دعوت وی ہے ۔ اسے مخلوقات کا حال مکمل طور سے معلوم ہے وہ مذان کے بھیچے ہوئے اسرا دسسے کے خبرہے اور مذان لوٹیدہ با تو ل سے نا واقعت ہے جوان کے دلوں کے اندر مخفی ہیں ۔ لِسِيَنِكُوَّهُمْ: أَيُّهُ مِمْ أَحْسَسَ عَسِمَلًا». فَسِيَكُونَ النَّوَابُ جَسَزَاءٌ، وَٱلْمِقَابُ بَوَاءٌ.

رَفَسِعَنَا اللهُ وَ وَضَسِعَهُمْ، وَ أَعْسِطَانَا وَ حَسرَمَهُمْ، وَ أَدْخَسلَنَا وَأَخْسرَجَهُمْ بِسنَا يُسْسِتَعْظَىٰ آلْهُسِدَى وَ يُسْتَجْلَ ٱلْسَعَمَىٰ إِنَّ ٱلْأَيْسَةَ مِسَنَ تُسرَيْشِ عُسرسُوا فِي هٰذَا ٱلْبَطْنِ مِنْ هَاشِم؛ لَا تَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ، وَ لَا تَنَصْلُحُ ٱلْوُلَاةُ مِنْ غَلَيْرهِمْ كُلُه

#### أمل الضلال

منها: آثَرُوا عَاجِلاً وَ أَخَّـرُو آجِـلاً. وَ تَـرَكُـوا صَـافِياً. وَ شَرِبُـوا آجِـناً. كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَىٰ فَاسِقِهِمْ وَقَدْ صَدِبَ ٱلمُنكَرَ فَأَلِفَهُ وَبَسِيءَ بِيهِ وَوَافَقَهُ، حَتَّىٰ شَابَتْ عَسلَيْهِ مَسفًا رِقُهُ، وَصُسبِغَتْ بِسهِ خَسلَانِقُهُ، ثُمَّ أَفْسبَلَ مُسزْبِداً كَسالتَيَّا رِ لَا يُسبَالِ مَسا غَرَّقَ، أَوْ كَوَقْعِ النَّسَارِ فِي أَلْمَيْسِيمِ لَا يَحْفِلُ مَسَا حَرَّقَ}!

أَيْسِنَ ٱلْسَعْقُولُ ٱلْمُسْتَصِّحِةُ عِسَصَابِيحِ ٱلْمُسدَى، وَ ٱلْأَبْسِصَارُ الْسَلَّاحِةُ إِلَىٰ مَسَار ٱلتََّسَقُوَىَ الَّيْنَ ٱلْفَلُوبُ الَّذِي وُهِبَتْ هُو، وَعُوقِدَتْ عَلَى طَاعَةِ اللهِ ٱزْدَحَهُ وا عَلَى ٱلْحُسطام وَ تَشَساحُوا عَلَى ٱلْحَرَام؛ وَ رُفِعَ لَكُمْ عَلَمُ ٱلْجَنَّةِ وَالنَّادِ، فَصَرَّفُوا عَنِ آ لَجُسَنَّةِ وَجُسُوهَهُمْ، وَأَقْسَبَلُوا إِلَىَّ النَّسَارِ بِأَعْسَالِهُمْ؛ وَ دَعَىاهُمْ رَبُّهُمْ فَنَفَرُوا وَ وَلَّوْا، وَ دَعَاهُمُ الشَّيْطَانُ فَاسْتَجَابُوا وَ أَشْبَلُوا!

## و من خطبة له ﴿ﷺ﴾ فناء الدنيا

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا أَنْتُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ ٱلْمَنايَا. سَعَ كُـلٌّ جَـرْعَةٍ شَرَقُ، وَ فِي كُلُّ أَكُلَةٍ غَصَصُ! لَا تَنَالُونَ مِنْهَا يَعْمَةً إِلَّا بِنِرَاقِ أُخْرَىٰ. وَ لَا يُبعَثَّرُ مُستَثَّرُ مِسْنَكُمْ يُوماً مِنْ عُسُرُو إِلَّا بِهَدْم آخَرَ سِنْ أَجَـلِهِ، وَ لَا تُجَـدُّدُ لَـهُ زِيَادَةٌ فِي أَكْبِلِهِ إِلَّا بِنَفَادٍ مَا قَبْلُهَا مِنْ رِزَقِةِ؛ وَ لَا يَحْمَيَا لَـهُ أَثَرٌ، إِلَّا مَـاتَ لَـهُ أَثَرُ؛ وَ لَا يَسْتَجَدُّو لَـهُ جَـدِيدٌ إِلَّا بِّعْدَ أَنْ يَخْلِقَ لَهُ جَدِيدٌ، وَ لَا تَــَقُومُ لَــهُ نَــائِتَةٌ إِلَّا وَ تَسْــقُطُ مِــنْهُ تخــصُودَةٌ. وَ قَــدْ مَــضَتْ أَصُولُ نَحْنُ فُرُوعُهَا، فَمَا بَقَاءُ فَرْعٍ بَعْدَ ذَهَابِ أَصْلِهِ!

بوار- ہلاکت عقاب - بدله ر آجن ٿکنده نسبی به - ما نوس بوگیا خلائق - سيخة عادات لأتحفل مكونى برواه شين كرتاب حطام - ال دنيا تنتضل فيهر تيراندازى كرتى رتبي

يَخْلق - بوسيده بوجاتاب ك مولائك كالنات كاباب مينة علم بوناصيح ترذى اورمسندا حددونوں میں ندکورے اورآپ کا دعوالے سلون زباں زوخلائت ہے۔ اس لے کس کی مجال ہے جاکپ کے مقابد يس راسخ فى العلم برنے كا تصور كرسك ( ع)اس حقیقت کا تذکره بخاری اور مسلم دونوں میں موجودہ کر بروردگار نى بى الشم كو فضل خلائق قرارديب اورسركار دوعالم كوافضل بني بأثم قرار وإب اورظامهر الميصنصب ك نيابت اور خلا أن كا سوال ببيدا بوكا داس كے الے بحی لیے بخطیم حمد فرمب ك ضرورت بوكى تأكه جرم عظمت

کو مرکز عظمت ہی پر رکھا جلسکے ۔ ا

مصادر خطبه عصل العقدل ارشا ومفيّة صصل الله على طوسي المنس الله الإعلى القال مرسي البيان والتبيين جا طام مهم

۔ وہ اپنے احکام کے ذریعہ ان کا امتحان لینا چا ہتاہے کوحن عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہتر ہے۔ تاکر جزار میں آواب مطاکرے اور پا داش میں مبتلائے عذاب کر دے۔

(الجبیت علیم اسلام) کہاں ہیں وہ لوگ جن کاخیال یہ ہے کہ ہمارے بجائے وہی داسخون فی العلم ہیں اور پہنچال مرف جھوط اور ہمارے نطاف بنا دیا ہے۔ کہ ہمارے بہیں بلند بنا دیا ہے اور انھیں بہت دکھا ہے۔ ہمیں اپنی دحمت میں داخل کر لیا ہے اور انھیں باہر دکھا ہے۔ ہمیں اپنی دحمت میں داخل کر لیا ہے اور انھیں باہر دکھا ہے۔ ہمیں اپنی دحمت میں داخل کر لیا ہے اور انھیں باہر دکھا ہے۔ ہمارے ہی ذریعہ سے ہوایت طلب کی جاتی ہے اور اندھیروں میں دوشنی حاصل کی جاتی ہے۔ یا درکھو قریش کے مادے امام جناب باشم کی اسی کشت ذار میں قرار دے گئے ہمیں اور یہا ماست مزان کے علاوہ کسی کو ذریب دیتی ہے اور مذاب باہر کوئ اس کا ابل ہوسکتا ہے (کھ

(گراہ لوگ) ان لوگوں نے حاضر دنیا کو اختیار کر بیا ہے اور دیرین اُنے والی آخرت کو تیکھے ہٹا دیاہے ما ف پانی کو نظرانداذ کر دیا ہے اور گندہ پانی کو پی لیا ہے۔ گویا کر بین ان کے خاص کو دیکھ دہا ہوں جو منکرات سے ماؤس ہے اور بوائیوں سے ہم دنگ وہم آ ہنگ ہوگیا ہے۔ یہا تک کو اسی ماحول بین اس کے سرکے بال سفید ہو گئے ہیں اور اس دیک بین اس کے اخلاقیات دنگ گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک سیلاب کی طرح اٹھا ہے جسے اس کی فکر نہیں ہے کہ کس کو طوف دیا ہے اور بھوسرکی ایک آگ ہے جسے اس کی برواہ نہیں ہے کہ کیا کیا جلا دیا ہے۔

کہاں ہیں وہ عقلیں جو ہرایت کے چرائ سے دوشی عاصل کرنے والی ہیں اور کہاں ہیں وہ نگا ہیں ہو منارہ تقویٰ کی طرف نظر کرنے والی ہیں اور اطاعت خدا پرجم کے ہیں۔ لوگ قومال دنیا کی طرف نظر کرنے والی ہیں۔ لوگ قومال دنیا پر اور اطاعت خدا پرجم کے ہیں۔ اور اطاعت خدا پرجم بلند کیا گیا قوجنت کی طرف سے مخد کو بر مخت کی طرف سے مخد کو مندی کی اور جب جنت وجہنم کا پرجم بلند کیا گیا قوجنت کی طرف متوج ہوگئے۔ ان کے پروردگا درنے انھیں بلایا قدم نے پر کے کھاک نظے اور مشیطان نے دعوت دی قواتیک کہتے ہوئے آگئے۔

# ۱۳۵- آپ کے نطبہ کا ایک حقر (دنیاکی فناکے بادے میں)

الکو اتم اس دنیا بی زندگی گذار دہے ہو جہاں موت کے تیرد سے متقل ہوت ہو۔ بہاں ہر گھونط کے ماتھ اچھؤہے اور ہر لقرکے ماتھ گلے کا بھندہ ۔ یہاں کو کی نعمت اس وقت یک بہیں ملتی ہے جب تک دو سری التھ اجھؤہے اور بہاں کی زندگی بی ایک دن کا بھی اضا فہ بہیں ہوتا ہے جب تک ایک دن کم نہوجائے۔ بہاں کے کھانے بین زیادتی بھی پہلے نشان کے معاتمہ کے بعد ہاتھ اکتی ہے اور کھاس کے اگئے کے لئے ایک معدی کے بعد ہاتھ کا شاہد کا شاہد کی بات ہے کہ اس کے التی میں اور کھی ہوئی بات ہے کہ اصل کے کا شاہد تا ہے ۔ برائے بزرگ جہاری اصل تھے گذر کے اب ہم ان کی شاخیں ہیں اور کھی ہوئی بات ہے کہ اصل کے جانے کا میں جہاری اصل تھے گذر کے اب ہم ان کی شاخیں ہیں اور کھی ہوئی بات ہے کہ اصل کے جانے کہ بعد فرع کی بھائی کیا ہوتی ہے۔

لأيزود

أدياس

ذم العجمة

صنها: وَ مَسَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةً إِلَّا تُسْرِكَ بِهَا سُنَّةً. فَسَاتَتُوا ٱلْبِدَعَ، وَ ٱلْرَمُوا ٱلْمُهْيَعَ. إِنَّ عَسوَاذِمَ ٱلْأُمُسودِ أَفْسِصَلُهَا، وَإِنَّ مُحْسدِثَاتِهَا شِرَارُحَسا.

#### ۱۶٦ و من کارم له دی

و قد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال النرس بنفسه

إِنَّ هَسَذَا ٱلْأَمْرَ مَ يَكُنْ نَعْرُهُ وَ لَا خِذَلَانَهُ بِكَثْرَةٍ وَ لَا بِقِلَةٍ وَ هُو دِينُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ مَا طَلَعَ حَدِيثُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ، وَ نَاصِرٌ جُنْدَهُ وَ مَكَانُ ٱلْقَيْمِ فَ خَسَنُ عَسَلُ مَوْعُودٍ مِنَ اللهِ وَاللهُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ، وَ نَاصِرٌ جُنْدَهُ وَ مَكَانُ ٱلْقَيْمِ بِسَالاً مْرِ مَكَانُ النَّظَمُ مِسْنَ المُورِ فَي مِسْمَعُهُ وَ يَسِطُهُ اللهِ النَّظَمَ النَّظَمَ النَّظَمَ النَّظَمَ النَّظَمَ اللهُ اللهُ مَنْ مَكَانُ اللهُ مَ اللهُ عَنْدُونَ مِالإِجْتِهَ عَلَيْلَ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ مَا مَدَعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْمُورَاتِ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِنَّ ٱلْأَعَاجِمَ إِنْ يَنظُرُوا إِلَيْكَ غَداً يَقُولُوا إِهَذَا أَصْلُ ٱلْعَرَبِ، فَإِذَا ٱشْتَطَعْتُمُوهُ آسْتَرَحْتُمْ، فَيَكُونَ ذَلِكَ أَصَدَّ لِكَلَيهِمْ عَلَيْكَ، وَطَسَيهِمْ فِيكَ. فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مسير أَلْسَعُومِ إِلَى قِستَالِ ٱلمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ هُوَ أَكْرَهُ لِمَسِيرِهِمْ مِنْكَ، وَ هُدَ أَقْدَرُ عَلَىٰ تَغْيِيرِ مَا يَكُورُهُ وَأَمَّا مَا ذَكُوتَ مِنْ عَدَدِهِمْ، فَإِنَّا لَمْ نَكُنُ فَ نُفَاتِلُ فِيسَا مَضَىٰ بِالْكَثَرُةِ: وَإِنَّمَا كُنَا نُفَاتِلُ بِالنَّصْرِ وَٱلْمُونَةِ!

#### ۱۶۷ و من خطبة ما دیج العایة مراالعنه

فَبَعَتَ اللهُ مُحَمَّداً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ آلأؤنَى اللهَ عَبَادَتِهِ، وَمِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ أَيْمُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ عَبَادُ وَمَنْ طَاعَةِ السَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ أَيْمُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ہیچے۔ واح داست عوازم الامور - تديم القيم بالامر جومسائل كادمة ارب نظام ـ دحاگا حذا فیر۔ جع حذفار۔ بمندی شے شخصت ليكل عجئ تتجلّ - جلوه گرى فرا لُ مشكات يعقوبات ( ) اميرا اومنين في اس كمت ك طون بارباراشاره كيب كرميدان جنگ يس استقامت آپ كيس كاكام سیں ہے اور نیمی آپ کی سیرت رہی ہے اور اس وقت آپ کے شیت عالم اسلام كم كرزى ب إلىذا مناب يس بكرآب فروس كوميدان يبيع دي ادرخودسب دستورقديم محفوظ مقام برربي تأكر مؤكت اسلام محفوظ رب ادرع ت اسلام خطوي دين في ( على اس بر كوئي شكر سني كر انسان کوبت پرستی سے کال کھٹا پتی

مكسينجان والااوراطاعت

سے بچا کرعبادت رحان کے داستہ پر

لكلف والاقرآن بستركون نظام

ہنیں ہے جس نے تعلیات رکرسان

بشادت ادرانذارك تام اسسباب

جح كرك بي اوران ك ورفيه عاار شيت

كوصراط مستقيم برنكاديلب

مصا درخطبه الميها الاخباد الطوال دينوري ص<u>لاسا</u> ، الفتوح اعثم كونى r ص<u>س</u>ة ، تاريخ طبري م مسسه ، ارشاد مفيرً مصا درخطبه ريمها روضه كانى صلاح ، ارشاد مفيرً

د ندمت برعت) کوئی برعت اس وقت مک ایجاد نہیں ہوتی ہے جب نک کوئی سنت مرد جلئے۔ لہذا برعتوں سے روا درسیدھے داستہ پر قائم د ہوکرمشنکم ترین معاملات ہی بہتر ہوتے ہیں اور دین میں جدیدا بجادات ہی برترین شے ہوتی ہیں۔

> ۱۳۶۱-آپ کا ادمشاد گرامی دجبعمربن الخطاب نے فادس کی جنگ بیں جانے کے باسے بی خودہ طلب کیا ،

یا در کھو کراسلام کی کامیا بی اورناکامیا بی کا دار و مراد قلت وکڑت پرنہیں ہے بلکہ یہ دین وین مداہے جے اسسی نے کالب بنایا ہے اور براس کا کشکر ہے جسے اسی نے تیار کیا ہے اور اسی نے اس کی امراد کی ہے یہا نٹک کر اس مزل تک پہرچ گیا ہے اور اس قدر بھیلا دُھاصل کریں ہے ۔ ہم پرور دگار کی طون سے ایک وعدہ پر ہی اور وہ اپنے وعدہ کو بہرحال پورا کرنے والاہے اور اپنے نشکر کی بہرحال مرد کرے گا۔

ان عجوں نے اگر آپ کو میدان جنگ میں دیکھ لیا توکہیں گے کو بہت کی جان ہی ہے اس جڑکو کا ط دیا توہشتہ پشر کے لئے راحت مل جائے گی اوراس طرح ان کے حلے خدیر تر ہوجائیں گے اور وہ آپ میں ذیارہ ہی طمع کریں گے۔ اور یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ لوگ مسلما نوں سے جنگ کرنے کے لئے اُرہے ہیں تو یہ بات نعراکو آپ سے زیادہ ماگوار ہے اور وہ جم چیزکو ناگزار مجھتا ہے اس کے بول دینے پر قا در بھی ہے۔

اور پرجواک نے دشمن کے عود کا ذکر کیا ہے آ یا در کھنے کہ ہم لوگ ماضی میں بھی کڑت کی بنا پرجنگ نہیں کرتے تھے۔ ملکہ برور دگار کی نصرت اور اعانت کی بنیا دیر جنگ کرتے تھے۔

# ١٨١ - أب ك خطبه كا ايك حصه

پرورد دکار عالم نے حضرت محدِّ کوش کے ساتہ مبعوث کیا تاکہ آپ لوگ کو بت پرسی سے نکال کرعبادت الہیٰ کی منزل کی طون ہے آئیں اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر رحمان کی اطاعت کو این ہے اور کے ذریعہ جسے اس نے واضح اور کیم گرار دیا ہے تاکہ بندے خواکو نہیں بہجائے ہیں تہ بہجان لیں اور اس کے منکر ہیں توا تر ار کرلیں اور مسط وصوی کے بعدا سے منکر ہیں توا تر اور اپنی سطوت کے ذریعہ النہیں توفزد اس کے متحقین کو تباہ و در باد کر دیا ہے اور عذا بسے کو دیعہ اس کے متحقین کو تباہ و در باد کر دیا ہے اور عذا بسے کو دیعہ اس کے متحقین کو تباہ و در باد کر دیا ہے اور عذا بسے کو دیعہ اس کے دریعہ اس کے دریعہ اس کے متحقین کو تباہ و در باد کر دیا ہے اور عذا بسے کو دیا ہے۔

الزمار الحقيل

وَ إِنَّهُ سَيَا أَي عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي زَمِانُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَخْفَىٰ مِسْ اَلْحَقِ، وَ لَا أَطْهُرُ مِنْ اَلْتَابِ إِذَا ثُلِيَ الرَّمَانِ مِنْ اللَّهُ وَ رَسُولِهِ، وَ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الرَّمَانِ مِنْ اَلْتَكْرَ مِنْ اَلْكَذِبِ عَلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ، وَ لَا أَنْفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَ لَا أَعْرَفَ مِنْ اللَّكِرَا فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابِ إِذَا ثُلِي حَقَّ يَهِ لَا أَعْرَفَ مِنَ اللَّكِرَا فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابِ وَلَا أَعْرَفَ مِنَ اللَّكِرَا فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابِ وَ مَا عَبُونِ وَ مَنْ اللَّكِرَا فَ مَنْ اللَّكِرَا فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابِ وَ الْمَنْ فِي مَنْ اللَّهُ وَيَهِمَ اللَّهُ وَيَهِمَا اللَّي وَالْمِينَانِ وَ الْمَنْ فِي فَلْكَ الرَّمَانِ فِي مُصَاعِبًانِ فِي طَرِيقٍ وَاحِدٍ لَا بُوْوِيهَا مُوْوِ فَ الْكِتَابُ وَ أَهْلُهُ فَي ذَلِكَ الرَّمَانِ فِي مُصَاعِبًانِ فِي طَرِيقٍ وَاحِدٍ لا بُوْوِيهَا مُوْوِ فَالْكِتَابُ وَ أَهْلُهُ فَي ذَلِكَ الرَّمَانِ فِي مُصَاعِبًانِ فِي طَرِيقٍ وَاحِدٍ لا بُوْوِيهَا مُوْوِي فَالْكِتَابُ وَ أَهْلُهُ فَي ذَلِكَ الرَّمَانِ فِي النَّاسِ وَلَيْسَا فَيْهِمْ وَاجِهُمْ اللَّهُ وَالْمَالَةُ لا تُتَوافِيقُ الْمُدَى، وَ إِن الْمَنْتَمَ اللهِ فَرَيْسُولِ السَّلَالَة لا تُدَوافِيقُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الرَّمَانِ فِي الْمُعْمَ وَالْمِي الْمُعْ وَالْمُولِي الْمُعْلَالَة لا تُدَوافِيقُ اللَّهُ فِي وَلِي الْمَعْمَ عِلْهُ اللَّهُ فَي مُنْ اللهِ فِي عَلَى اللَّهُ فِي وَالْمَعْلَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي وَالْمَالُونِ السَّلَةِ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ فِي وَلَيْ الْمُعْلَى اللَّهُ فِي الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ فِي وَلَيْ الْمُعْلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُولِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللْمُوالِي السَّالَةِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُولِي

وَ إِنَّا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِطُولِ آمَالِهِمْ وَ تَغَيُّبِ آجَـالِهِمْ. حَسَّىٰ نَـزَلَ بِهِــمُ ٱلْمُوعُودِ الَّذِي تُرَدُّ عَنْهُ ٱلْمُعْذِرَةُ، وَ تُرْفَعُ عَنْهُ التَّوْبَةُ، وَ تَحُـلُّ شَعَهُ ٱلْـقَارِعَةُ وَالنَّـقْتَةُ.

مظة النابر

 انفق \_ زیاده دائج مشخوا - سزادی مشخوا - سزادی موعود - موستجن کا دعده دیاگیب قارعہ یعظیم صیبت مقی \_ مرض مقی \_ مرض مقی \_ مرض مقی \_ مرض کاسئلداً - ایج تویکد کرجان بچالیت کاسئلداً - ایج تویکد کرجان بچالیت حران مجید کے ہوتے ہوئے ہیں کس قران مجید بچل کونے کی بات آتی ہے قران موم بن جا اے اور خود قران کا امام بنے کی صلاحیت کا اعلان کرنے قران موم بن جا اے اور خود قران کا

سران کی متعدد آیات کے ہوتے ہوئ دفتر پنجیم کوسراٹ سے محردم کردینا ۔ انی جاہل نی الارض خلیفہ جسی آیت کے ہوتے ہوئے خلافت ای کاکاروبار کرنا ۔ آبت تطبیر کے ہوتے ہوئے البسیٹ کی گرا ہی کارد کردینا ۔ مسبنا ک ب الشرکا اعلان کرنے کے جد متعیف میں قرآن مجیدکا نام زلینا ۔ خلافت کے کسی مرحلہ پر قرآن کو حکم شر

بنانا یکیم کے موقع پریمی قرآن کانظ انداز کر دینا - نیزوں پر لمبند کرنے کے بعد بھی اس کے احکام کے مطابق فیصلہ نے کرنا قرآن کو امرم بنانے کی بترین کی ہم جن کے بعداس دعویٰ کی کوئے تنقیقت نئیس رہ جاتی ہے کہ موال تقرآن اہا می "

ت خیقت امریب کرسلما نوں کا امام ان کامفاد اور ان کی خواہش ہے ۔اس کے علاوہ کوئی امام نمیں ہے جس طرح کر کھار" وان الکا فسسہ جا لامول کہم ہے۔!

داض المراد ورد فادر فادر فادر المرد

166

حاع

إفزاذ

درده

داينا

بميشرخ

يمة م

80þ

حِبَانِ

خ سا

\_دوا

متمارے پہلے والے حرف اس لئے بلاک ہوگئے کران کی ایدیں دراز تھیں اور موت ان کی نگا ہوں سے اوجل تھی بہانگ کردہ موت نا زل ہو کئی جس کے بعد معذرت واپس کر دی جاتی ہے اور قربر کی مہلت اٹھا لی جاتی ہے اور مصیبت و عذا سب کا

لے رہردورکا فاصد ہا ہے اورسرکا دوعالم کے بعد بن امیدنے آواس افراکا با ذا راس طرح کرم کیا تھا کہ بعد کے محدثین کو لاکھوں حدثیوں کے دخیرہ میں معجد ہزار کے علادہ کوئن حدیث صبحے نظرنہ اکی اور ان میں بھی بعض حدیثیں دوسرے علمادئ نظر بم مشکوک ہی رہ گئیں۔ خدا وربول پرافر ہے کا عقبار سے زمانوں کو تعقیم کیا جلئے آوٹا کہ آج کا دورصد راسلام سے بہتری نظراکے کا کواس بھلی کی کڑنت کے باوجوداس طرح کی بیدین کا رواج یقینا کم ہو گیا ہے اور اب لمان اس قسم کی روایت سازی کو بسندنہیں کرتے ہیں۔ اگرچہ بڑتری سے جبلی دوایات رعمل کراہے ہیں۔ 184

#### <u>و من کاام له (علا)</u>

## في ذكر أهل البصرة

كُلُّ وَاحِدٍ مِسَهُمُ مَهُ مَ الْأَسْرَ لَهُ، وَ يَعْطِفُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ، لَا يُسَتَّانِ إِلَىٰ اللهِ عِنْهِ، وَ لَا يَكُنَّ اللهِ عِنْهُمَ عَالَمُ صَبَّ لِصَاحِبِهِ، وَ عَمَّا قَلِيلٍ يُكْسَفُ عِنْهُمَ عَالِمُ صَبَّ لِصَاحِبِهِ، وَ عَمَّا قَلِيلٍ يُكْسَفُ عِنْهُمَ عِنْهُمَ عِنْهُمَ عِنْهُمَ اللهُ تَعْنَ أَصَابُوا الَّذِي يُرِيدُونَ لَيَنْتَرَ عَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا، وَ لَيَأْتِينَ هَذَا عَلَىٰ هَذَا قَدْ قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، فَأَيْنَ الْسَمُحْتَسِبُونَا فَقَدْ سُنَتْ هَمُ السُّنَى، وَ قُدْمَ لَمُمْ هَذَا قَدْمَ لَمُ مَا السُّنَى، وَ قُدْمَ لَمُمْ النَّاعِيَةُ وَلِكُلُّ نَاكِنٍ شُنِهُ وَاللهِ لَا أَكُونُ كَمُسْتَعِ اللَّهُمِ، يَسْمَعُ النَّعِيّ وَ لِكُلُّ نَاكِنٍ شُنْهُمُ وَاللهِ لَا أَكُونُ كَمُسْتَعِ اللَّهُمِ، يَسْمَعُ النَّعِيّ وَ يَعْضُرُ الْبَاكِيّ، ثُمَّ لَا يَعْتَبِرُا

129

## و من کلام له جې

#### قبل شهادته

أَيْسَا النَّاسُ، كُلُّ أَمْرِىءٍ لآيِ مَا يَغِرُّ مِنهُ فِي فِرَادِهِ ٱلْأَجَلُ مَسَاقُ النَّفْسِ.
وَآلْهُسَرَبُ مِسْنَهُ مُسوافَساتَهُ كَمْ أَطْرَدْتُ ٱلأَيَّامَ ٱلجَسْهَا عَنْ مَكْنُونِ هٰذَا ٱلْأَمْرِ،
وَآلْهُسَرَبُ مِسْنَهُ مُسوافَساتَهُ كَمْ أَطْرَدْتُ ٱلأَيَّامَ ٱلجَسْهَا عَنْ مَكْنُونِ هٰذَا ٱلْأَمْرِ،
فَأَيْنَ اللهُ إِلَّا إِخْسَفَاءَهُ هَسِيمَاتًا عِسلْمُ عَشْرُونَا أَمَّسا وَصِسيَّتِي: فَسالله لآ تُسشُرِكُوا
بِهِ شَيْدًا وَمُحَمَّداً ﴿ يَهُمُ اللهُ تُعَمِّرُونَا أَمَّسا وَصِسيَّتِي: فَسالله لآ تُسشُرِكُوا
فِهُ شَيْدًا وَمُحَمَّداً ﴿ يَهُمُ اللهُ لَهُ اللهُ لِي وَلَكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِنْ تَسَبُّتِ ٱلْسَوَطَأَةُ فِي هَسَنِهِ ٱلْسَرَلَةِ فَسَذَاكَ، وَإِنْ تَسْخَضِ ٱلْقَدَمُ فَاإِنَّا كُنَّا فِي أَفْسَيَاءِ أَغْسَصَانٍ، وَ مَسَهَابٌ رِيَاحٍ، وَ تَحْتَ ظِيلٌ هَامٍ، آصْمَحَلُّ فِي ٱلْجَدَّ مُتَلَقَّقُهُا، وَ عَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَحَطُّهَا لایتان - فریب سی بوتین سبب - رشی فسب - کیند فسب - کیند محتسبون - جوابنی نیت قربت کا اظهار کرتے ہیں مساق النفس - صده زندگی ہنکا کر سیاتی النفس - صده زندگی ہنکا کر المائی تشردوا - حق سے انخوان مرتب الخوان مرتب المرتب القدم - قدم مجسل کے مرتب الفیار - جمع نی - سایا و مرتب الله المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب

عفا - مث *گیا* مخطّ - نشان زمین

متلفَق رنضاس جع شده ابرك

مصادرخطبه مشیا کتب الجل اومخفت ( مشرح نیج البلاغه اصن کارشاد مفیدٌ صیرا مصادرخطبه م<mark>قیما</mark> اصول کانی اص<mark>فوم ،</mark> مردخ الذهب ۲ ماشیم ، اثبات الوصیّة مسعودی ص<u>را ا</u> ، تاریخ ابن عساکرمخطوط ، بحارالانوار باب شها دست امیرالومنین جلاحتم

المعيد المعيد المرابئ المرابئ المرابئ المرابئ

ادر

نې

س.

150

مزد

المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

۱۳۸- آپ کاارٹ د گرامی اہل بھرہ (طلحہ و زبیر) کے بارے میں)

۱۴۱-۱۴ با ۱۵ درای (این مهادت سے قبل)

و و اور المن مزل لغزش من اگر نابت ده كئے آدكيا كہنا۔ ور داكر قدم بھيسل كئے آديا در كھناكر ہم بھى الفين أول كي ا بوادُن كى گذرگاه اورائنيس بادلوں كے ساير ميں تھے ليكن ان بادلوں كے لكے شامين نتر ہم كئے اوران ہوا دل كے نشانات زمين سے محوجو كئے ۔

شه اس می کوئی شکن بیں ہے کومسلما نو دسے خلافت کا بھگڑا وفن بغیرسے پہلے ہی شروع کردیا تھا اور پھراسے کسل جادی د کھا اور مختلف اندازسے ہو ڈوٹوٹ کے ذریع خلافت کے نواز اور جنگ کا مہادا نہیں لیا گیا۔ یہ برعت جرمن ہوت ام المومنین کی ایجا دہے کہ انھوں نے طلحہ وزمیر کی خلافت کے لئے توا رکا بھی مہادا لے لیا اور پھرموا ویر کے لئے ذمین ہواد کردی اور اس کے متیج میں خلافت کا فیصلہ جنگ جدال سے شروع ہو کیا اور اس داہ میں میشمار جائیں ہوتی دہیں۔

کے انوس کرجنگ جمل اورصفین میں توسنب کی بھی کوئی گنجائش بنیں تھی۔ حضرت عائشہ طلح، ذیرا معاویہ عمروعاص کوئی ایرا نہیں تھا ہو مصرت علی کم شخصیت اوران کے بادے میں ادفنا وات پنجرسے با جرم ہو۔ اس کے بورشہ یا ضطائے اجتہا دی کا نام دے کرعوام الناس کو قردھو کم دیا جا سکتا ہے، دا درمحشر کو دعو کرنہیں دیا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّا كُنْتُ جَاراً جَاوَرَكُمْ بَهِ فِي أَيَّاماً، وَسَتُعْقَبُونَ مِنَّي جُمَّةً خَلاَءً: سَاكِمَةً بَعْدَ حَرَاكِ، وَصَامِنَةً بَعْدَ نُطْقٍ لِيَعِظْكُمْ هُدُوَّي، وَ خُفُوتُ إِطْرَاقِ، وَ سُكُونُ أَطْرَافِي، فَسَإِنَّهُ أَوْعَسَطُ لِسَلْمُعْتَمِرِينَ مِسنَ ٱلْمَنْطِقِ ٱلْمَبْلِغِ وَٱلْقَوْلِ ٱلمُسْمُوعِ. وَ دَاعِي لَكُمْ وَدَاعُ آمْرِيءٍ مُرْصِدٍ لِللَّلَاقِ اغَداً تَرَوْنَ أَيَّامِي، وَ يُكْتَسَفُ لَكُمْ عَنْ سَرَالِسِي، وَ تَنْعُرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُوً مَكَمانِي وَقِيتامٍ غَيْرِي سَعَامِي. فَه

#### 10

### و من خطبة له ﴿ﷺِ﴾

يومي فيها الى الملاحم و يصف فئة من أهل الضلال

وَ أَخَذُوا يَمِيناً وَ ثِمَسَالاً ظَعْناً فِي مَسَالِكِ ٱلْغَيِّ، وَ تَرْكاً لِمَذَا فِي الرُسْدِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوا مَا هُو كَائِنٌ مُرْصَدُ، وَ لا تَسْتَعْطِئُوا مَا يَجِى عُ بِهِ ٱلْغَدُ فَكَمْ مِنْ مُسْسَتَعْجِلُوا مَا هُو كَائِنٌ مُرْصَدُ، وَ لاَ تَسْتَعْطِئُوا مَا يَجِى عُ بِهِ ٱلْغَدُ فَكَمْ مِنْ مُسَنَّ عَجْدٍ إِيَسَا إِنْ أَذْرَكَسِهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمْ يُسُدِي كُهُ وَ مَا أَفْسَرَبَ ٱلْسَيَوْمَ مِن طَلْعَةِ مَسَاشِيرِ غَسِدٍ! يَسا قَسَوْمٍ، هَذَا إِيَّانُ (ابسان) وُرُودِ كُلِّ مَوعُودٍ، وَ دُنُو مِن طَلْعَةِ مَسَالاً مَسْرِي فِيهَا بِسِراحٍ مُنِيرٍ، وَ يَعْدُو مَسَالاً مَسْرِي فِيهَا بِسِراحٍ مُنِيرٍ، وَ يَعْدُو مَسَالاً مَسْرِي فِيهَا بِسِراحٍ مُنِيرٍ، وَ يَعْدُو فِيهَا عِسَلَى مِنَالِ الصَّالِحِينَ، لِيعُلَّ فِيهَا دِبُعَا، وَ يُعْبَقَ فِيهَا رِقَا، وَ يَصْدَعَ شَعْبًا. فَيهَا مِنْ السَّعْرِي فِيهَا رِعْمَا وَلَا تَسَعْرٍ وَ مَنْ مَنْ مَا مُعْدَى فَيهَا مِنْ السَّعِيمُ ٱلْفَائِفُ أَشَرَهُ وَلَوْ تَابِعَ نَظَرَهُ. وَيَعْمَلُ السَّعْمَ وَلَوْ تَابِعَ نَظَرَهُ وَيَعْمَ اللَّهُ مِنْ مَا لَعْمَا فَي السَّعْرِي السَّعْمِ وَلَوْ تَابِعَ نَظْرَهُ وَلَوْ تَابِعَ نَظْرَهُ مَا لَاسَلُومِ اللَّهُ مِنْ فَي مَسَامِعِهِمْ، وَ يُعْتَعُونَ كَأْسَ الْحَدْمُ بَعْدَ الصَّعُومِ السَّعْمِ فِي مَسَامِعِهِمْ، وَ يُعْتَعُونَ كَأْسَ الْحِيمُ لِي التَّهُمِيرِ فِي مَسَسامِعِهِمْ، وَ يُعْتَعُونَ كَأْسَ الْحَدْمُ بَعْدَ الصَّعُومِ!

1

1

1

1

#### فى الضاال

مسنها: وَطَسالَ ٱلْأَمْسِدُ بِهِم لِيسَنَتُكُولُوا ٱلْحَدِرْيَ، وَيَسْتَوْجِبُوا ٱلْفِيرَاءِ حَسَىً إِذَا آخُسلَوْلَقَ ٱلْأَجْسِلُ، وَٱسْتَرَاحَ قَوْمٌ إِلَى ٱلْسِنِيَّ، وَأَشَسالُوا عَنْ لَقَاحِ حَسرْبِهِمْ، أَمْ يُسنُّوا عَسلَى اللهِ بِسالطَّبْر، وَلَمْ يَسْستَعْظِمُوا بَسدُلَ أَنْسفَيهِمْ فِي ٱلْمُسَتَّى حَسنَمَ إِذَا وَافَسَقَ وَارِدُ ٱلْسقَضَاءِ ٱنْسقِطَاعَ مُسدَّةِ ٱلْسبَلَاءِ،

جشه ضلاء - ب جان خفوت - سکون - خاموشی أطرأت - اعضاء وجوارح مرصير - سنتظر تباستيره - ادائل امر آیان به وقت ونوته قرب یر بن - گره دا ررستی بصدع شعا - اجّاع كوراًكنده کر دے گا قائفت - تيا فدستناس یشخد - چھری تیزکر الب قين - يو إر نصل ۔ وحار یغبقون ۔ شام کے وقت سیراب كياجا تاب صبوح - صبح کی شراب فير ـ حَادث زمانه خلولی - آخری وقت آگیا شاكت ان فه ذنهها يعني تواري و و المركزين ے زنزگ کے آخری لمحاست یں لائه كالناحة بيثان وي بتترين نفظه كينج دياب بشرطبك

ما درخطبه منه! المسترست د طبری الم م ص

نعًا كونى " ديره عبريت كاه بو-!

میں کل تھا دے ہمرا ہر میں دہا۔ میرا بدن ایک وصہ تک تھادے در میان دہا اور عنقریب تم اسے جذا بلادوح کی شکل میں دیکھو کے جو حرکت کے بعد ساکن ہوجائے گا اور تکلم کے بعد ساکت ہوجائے گا۔ اب تو تھیں اس فا ہوشی اس سکوت اور اسس سکون سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ صاحبانِ عرت کے لئے بہترین مقرد اور فابل ساعت بیانات سے ذیا دہ بہتر نصیحت کرنے والے ہیں۔ میری تم سے جوائی اس تحفی کی جوائی ہے جو ملا قات کے انتظاد میں ہے۔ کل تم میرے زمان کو بہم پاؤ کے اور تم بری صیح معرفت حاصل کرو کے جب میری جگر نمالی ہوجائے گا اور در میری صیح معرفت حاصل کرو کے جب میری جگر نمالی ہوجائے گا اور دوسرے لوگ اس منزل پر قابق ہوجائیں گے ہے۔

١٥٠ أب ك خطبه كا ايك حصه

(جسين ذمان كاواد ف كاطرف اخاره كياكيا ب اوركرابول كمايك كروه كاندكره كياكياب)

ان او کوں نے گراہی کے دامتوں پر چلنے اور ہوایت کے دامتوں کو چھوٹسنے کے لئے داستے بائیں داستے اختیار کرلئے ہیں گرتم اس امرمیں جلدی نرکر وجو بہر حال ہونے والاہے اور جس کا انتظار کیا جا دہا اسے دور مذہم بھوج کی سامنے والاہے کرکشنے ہی جلدی کے طلبگا دجب مقصد کو بالیتے ہیں توسوچتے ہیں کرکاش اسے حاصل نہ کرتے۔ آج کا دن کل کے سویرے سیکسقولہ

تربہے۔

ان گراہوں کو مہلت دی گئی تاکراپن دموائی کو ممل کہیں اور سرتغیر کے حقداد ہوجائیں۔ یہاں تک کرجب زمان کائی گذر جکا اورا یک قوم فتنوں سے مانوس ہوجگ اور جزنگ کی تم پانٹیوں کے لئے کھڑی ہوگئ ۔ آؤوہ لوگ بھی سامنے آگئے جوالٹر پراپنے مبرکا احسان مہیں جتاتے اور داہ خدا میں جان دینے کو کوئی کا دنا مرنہیں تصور کرتے ریہاں تک کرجب آنے والے حکم تعنائے آزما کش کی مدت کو

שוזצנו

ا امرالمونین نے اپنے بعد میدا موسفوالے نستوں کی طون بھی اشارہ کیا ہے اور اس نکہ کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ ذمار بہرحال جمتب خواسے حالی ندائیگا اور اس اندھیرے بیں بھی کوئی نرکوئی سراج منر حرور اسے کا لہٰ ذا تھا دا فرض ہے کہ اس کا مہادا الے کرائے بڑھوا و دمبترین تنائج حاصل کراہے۔ گلہ اس کا بہترین دور امام باقراد دامام حادث کا دورہ جہاں چار ہزارا صحاب فکرونظ امام کے مدرسر میں حاض ہے درہے تھے اور آپ تعلیات سے اپنے دل و ماغ کورڈن کراہے تھے کا فرس میں قرآن صامت کی آوازیں تھیں اور نسکا ہوں بیں قرآن ناطق کا جلوہ۔ مَسلُوا بَسِ صَائِرِهُمْ عَسلَىٰ أَسْسَنافِهِمْ، وَ ذَانُسُوا لِسرَبُهِمْ بَأَمْسِ وَاعِسظِهِمْ؛ حَسنَّ إِذَا قَسَبَضَ اللهُ رَسُسُولُهُ ﴿ عَلَيْهُ ﴾ : رَجَعَ قَسُومُ عَسلَ الْإَعْسَقَابِ، وَ عَسالَتُهُمُ الشَّبَبُ الشَّبَبُ وَ وَصَسلُوا غَسْرُ الرَّحِسمُ، وَ هَجَرُوا السَّبَبُ السَّبَبُ وَأَنْكَسَلُوا عَسلُ السَّبِينَةَ عَسنَ رَصَّ أَسَساسِهِ: فَسَبَوْهُ السَّبَبُ وَلَّ السَّبِينَةَ عَسنَ رَصَّ أَسَساسِهِ: فَسَبَوْهُ السَّبِينَةَ عَسنَ رَصَّ أَسَساسِهِ: فَسَبَوْهُ فَلَا السَّبَنَةَ عَسنَ رَصَّ أَسَساسِهِ فِي عَسمَرَةٍ فَي فَعَسمَرَةٍ فَي خَسنَ اللهِ عَسمَرَةٍ فَي خَسنَ اللهُ عَسلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### ۱۵۱ و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

يحذر من الفتن المشعادتان

وَ أَخْسَدُاللَّهُ وَ أَسْسَعِينُهُ عَسَلَىٰ مَسدَاحِسِ الشَّيْطَانِ وَ مَسزَاجِسِوِهِ وَالْعَسْيَطَانِ وَ مَسزَاجِسِوِهِ وَالاغسستِصَامِ مِسنْ حَسبَائِلِهِ وَ مَخَساتِلِهِ وَ أَشْهَسَدُ أَنْ لَا إِلَسَهَ إِلَّا اللهُ، وَ أَشْهَسَدُ أَنْ لَا إِلَسَهَ إِلَّا اللهُ، وَ أَشْهَسَدُ أَنَّ مُسَعُداً عَسَبُدُهُ وَ رَسُسُولُهُ، وَ نَجِسِبُهُ وَ صَفْوتُهُ لَا يُسوَازَىٰ فَاسَخَدُهُ وَلَا الطَّلِمَةِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

التحذير من الفتر

ثُمَّ إِنَّكُ مِ مَس عُمْرَ الْعَرَبِ أَغْرَاضُ بَلَايَا قَدْ آقْ تَرَبَتْ فَا تَقُوا سَكَرَاتِ النَّعْمَةِ، وَآخِدَ وَآخِدِ الْسَفِتَةِ وَآخِدُ وُا بَسوجَامِ الْسفِتَةِ وَآخِدُ وُا بَسوجَامِ الْسفِتَةِ عِنْدَ طُلُوعِ جَنِينِهَا، وَ ظُهُورِ كَنبِينِهَا، وَآنْ يَصَابِ قُطْبِهَا، وَ مَدَارِ رَحَاهَا. تَبْدَأُ فِي عِنْدَ طُلُوعِ جَنِينِهَا، وَ ظُهُورِ كَنبِينِهَا، وَآنْ يَصَابِ قُطْبِهَا، وَ مَدَارِ رَحَاهَا. تَبْدَأُ فِي عِنْدَ طُلُوعٍ جَنِينِهَا، وَ ظُهُورِ كَنبِينِهَا، وَآنْ يَصَابُ وَمَدَارِ رَحَاهَا. تَبْدَأُ فِي مَدَارِجَ خَنْدُ وَتَسؤُولُ إِلَى فَسطَاعَةٍ جَلِيَةٍ. شِبَابُهَا كَثِبَابِ آلْمُعُومِ وَآنِهُ اللَّهُومِ اللَّهُومِ اللَّهُومِ اللَّهُومِ اللَّهُومِ اللَّهُ لِآخِرِهِمْ، وَآخِرُهُمْ كَانِدُ لِآخِرِهِمْ، وَآخِرُهُمْ مُسلَعْتِهِ بِأَوْلِهِ مِنْ اللَّهُ مِن عَلَى جِيفَةٍ مُوعِيمٍ ، وَ آخِرُهُمُ مُسلَعْتَهِ بِأَوْلِهِ مِنْ إِلَيْ فُسلِعَةٍ مُولِيمٌ ، وَ يَسْكَالَبُونَ عَلَى جِيفَةٍ مُومِعَةٍ مُومِعَةٍ ، وَ عَنْ مُنْ يَا دَيْئَةٍ ، وَ يَسْكَالَبُونَ عَلَى جِيفَةٍ مُومِعَ مَن فِي دُنْ يَا دَيْئَةٍ ، وَ يَسْكَالَبُونَ عَلَى جِيفَةٍ مُومِعَةٍ مُومِعَةً ، وَ عَنْ

حلوالبسائرم عقائری توازی ال و النائرم عقائری توازی ال و النائر می و این بر می امور المروا می اروا می مشال الموا می مشال المدی الله می 
ا توارون کو کاند صول پراتھاکر گرد نوں پرسلط کردینا ہرایک کو آتاہ بنگین بصیرت کو تواروں پر مسلط کردینا اور بصیرت کے بغیر تلوار ندا ٹھا نا یا اٹھی ہوئی تلوار کو روک لینا ہرایک کے بس کی بات شنیں ہے اس کیلئے وہ نگاہ درکا ر ہے جو ستر سٹیت تک کے اصلاب میں فدرا بیان کی جلوہ گری دیکھوسکتی ہو۔

مصادرخطبه اله اسجارالافوار مرمين ، الطراز السيداليان ا مسين

. K

قاضوں نے اپن بھیر کو اپن توارد ں پر مسلط کر دیا ا در اپنے نصیحت کے سنے والے حکم سے پر ور دگاری بارگاہ یں جھک گئے۔ کو اس کے بعد چب پرو ردگا سنے بینمبراکرم کو اپنے باس بلالیا تو ایک قوم المطے با وک کی طرائے گئی ا وراسے ختلف واستوں نے تباہ کر دیا۔ انھوں نے مہم باعقا کم کامہارا لیا اور غیر قرابت داوسے منطقات بردا کئے اور اس بسب کو نظرا نواز کر دیا جس سے و دت کا حکم دیا گیا تھا۔ موارت کو بوط سے اکھ باڈکر دومری جگر پر قائم کر دیا جو برغللی کامودن و مخرن اور ہرگراہی کا دروا ذہ تھے۔ چرت میں سرگر داں اور اک فرعون کی طرح فیڈیں خانے ان میں کوئی دنیا کی طرف مکمل کٹ کراگیا تھا اور کوئی دین سے مشقل طریقہ پر الگ ہوگیا تھا۔

> ۱۵۱-اکپسے خطبرکا ایک حقہ (جس میں نشؤں سے ڈردا یا کمیسا ہے)

یں خداکی حدوثنا کرتا ہوں اور اس کی مدجا ہتا ہوں ان چیز وں کے لئے جوشاطین کو ہنکاسکیں۔ بھکاسکیں اوراس کے مختصد م مچندوں اور ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھ سکیں اور میں اس امرکی گواہی دیتا ہوں کراس کے علادہ کوئی خدا ہمیں ہے اور حضرت بحشد اس کے بندہ اور دسول ۔ اس کے منتخب اور مصطفیٰ ہیں ان کے ففل کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا ہے اور ان کے فقدان کی کوئی تلائی ہیں ہے ۔ ان کی وجہ سے تنام شہر صفالت کی تاریخی ۔ جہالت کے غلبہ اور بور مرشق اور بداخلاقی کی شدرت کے بعد جب لوگ ہوا م کو طلال بنائے ہوئے تنقے اور معاصر ان حکمت کو ذلیل مجھ رسے تنقے ۔ دسولوں سے خالی دور میں ذیدگی گذار دہے تنقے اور کفوک حالت میں مرد ہے تنقے اور کفوک حالت

(فتنوں سے آگاہی) اس کے بعدتم لے کروہ عرب ان بلاکر کے نشان پر ہوج قریب اَ جکی ہیں لہذا نعمق کی مدہوشیوں سے پیج اور ہلاک کرنے ولسلے عذاب سے ہو نیاد دہم وائد معروں کے دھندلکوں ہیں قدم جائے دہوا و دفتنوش کی مجودی سے ہو نیاد رہوجی وقت اُن کوشیدہ خدشہ ملسنے اُدہا ہوا و دمخفی اندیشہ ظاہر ہو دہا ہوا و دکھوٹا مفہوط ہو دہا ہو۔ یہ فتنے ابتدا میں مخفی واستوں سے شروع ہوتے ہیں اور اُنومی واضح مصائب نک بہوئے جاتے ہیں۔ ان کا آغاز بچوں کے آغاز جیسا ہوتا ہے لیکن ان کے آغاز خالی مفتدی یہ حقر دنیا کے لئے ایک وارٹ بیٹ میں اور آخرا و لیکا مفتدی یہ حقر دنیا کے لئے ایک وارٹ ہوتا ہے اور آخرا و لیکا مفتدی یہ حقر دنیا کے لئے ایک وارٹ ہوتا ہے۔

الم می بخادی کے کتاب الفت میں اس کھودت الی کی طون اشادہ کیا گیاہے کہ جرب ہول اکرم ہوش کو ٹر پوہن اصحاب کا صور دکھے کو کہ ایم ہوئی کے ایک کے بیاد کی ہے۔
کی فعالی میں سے مصاب میں قواد شاو ہوگا کہ تھیں جہ میں کو کھوں نے تھا اسے بور کیا کیا بھیں ایا دکی ہیں اور کس طرح وین خداسے بنو دن ہوگئے ہیں۔
کی فعالی ایون اس بے بڑا کا دخار رہے کو انس کا نفتہ کو پہلے مولم پر بہچان سے اور و بی اس کا سد باب کر دسے ور مزجب اس کا رواح ہوجا تاہے قر کی کا دو کانا ممکن بوجا تاہے لیکن شکل یہ ہے کہ اس کا اغاز اسے میں اور انس کا سربا کی سے بیا کا علی ہوجا تاہے علی اعلی ما در انس کی مصوب سے کا علی ہوجا تاہے علی اعلی موجا تاہے ہے کہ موجوب کے بیار ان موجوب کے بیاں اعلی موجوب کے بیان کی مصوب کی مطابق میں اور انس کی مصوب کی مطابق میں اور انس کی سے بیان سکتے ہیں اور ان کی سے بیان سکتے ہیں اور ان کی سے بیان سکتے ہیں اور ان کی سے بیان سکتے ہیں اور ان کی سے بیان سکتے ہیں اور ان کی سے بیان سکتے ہیں اور ان کی سے بیان سکتے ہیں اور ان کی سے بیان سکتے ہیں اور ان کی سے بیان سکتے ہیں اور ان کی سے بیان سکتے ہیں اور ان کی بھیرت سے فائدہ ایک مصوب کے گئے تیار ہوں ۔ ا

تيزا بلون - ايك دوسرت س الگ ہو جا کمیں گے رجوف - بيدمضطرب فاصمه كرتوز زحوت - شديد حد آور يتكا د مون - ايك دوسرب كوكات عانه به گدهور کی جاعت تغيص - پاني كم بوجاك كا ترق م يس مراك ممشحل متهوثرا رض - كومنا کلکل - سین وصان - الك الك - الا دكا عبيط - فانص اورتازه منتشكمر - توژ دا سكاكا اورمنه م اكياس - جمع كيس -عقلمند ارجاس - جمع رجس - ضبت مطلول حبر كاخون رائيگاں مرما انصاب - مركز لَعَق - جمع نَعقد - نقمه انكم بعبينه - وه تهيس د كيور إي

لأتستنكميه - اس يم يينيهنين

قسليل يستبراً التسايع بسن آلمشهوع، و القائد بن آلمهود، فيتزايسون بالبغضاء، و يستلاعثون عسند اللسقاء مم يأتي بسعد ذلك طسالع الفيتة الوجوف، والقاصية الرحوف، فتريغ قلوب بعد آستقامة، و تعضل بسال بعد سلاتة، و تغفيف الأهواء الرحوف، فتريغ قلوب بعد آستقامة، و تعضل بسال بعد سلاتة، و تغفيف الأهواء عند هُجومها، و تاتيس الآزاء عند مجومها، من أشرف لها قصمته، و من سمى عنه حطمته، يتكادمون فيها تكادم آلمه مرفي المعانة اقد اضطرب معثود المسلل فيها حطمته، و تدفق أهل البدو و عمي وجه الأمر تعيض فيها الحيمة، و تنظيل فيها اللهدو و عمي وجه الأمر تعيض فيها الحيمة، و تنظيل في طويقها الركان، و تشكن أهل البدو، و تنقض الركان، تو يملك في طويقها الركان، تو يشار الدين، و تنقض عفد الركان، تو يشاره الأدجاس، مرعاد مبزائ، كاشفة عقد المنتقب بين عند المنتقب الأدجاس، مرعاد مبزائ، كاشفة منه الإيان؛ فلا تكونوا أشماب المعلول ، و خانه مستجير، يخيلون بعقد الأيمان و بعمود منها: به في قسله مناد المنتقب المنتقب، و المنتقب و المنتقب المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقبة و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب و المنتقب

101

#### و من خطبة له ﴿ ﴿ ﴾

في صفات الله جل جلاله، و صفات أغّة الدين ﴿ ﷺ﴾

أَخْمَدُ للهُ الدَّالُ عَلَىٰ وُجُودِهِ بِحَمَلْقِهِ، وَ بِمُحْدَثِ خَمَلْقِهِ عَلَىٰ أَزَلِيقِيهِ، وَ بِماشْتِبَاهِهِمْ عَسَلَىٰ أَنْ لَا نَسْبُهَ لَـهُ. لَا تَسْتَلِمُهُ ٱلْمُشَاعِرُ. وَلَا تَصْجُبُهُ السَّوَاتِيرُ. لِإِفْتِرَاق الصَّانِع

...

لُعَنَ ٱلْحَرَام، فَإِنَّكُمْ بَعَيْن مَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُعْصِيَةَ، وَسَهَّلَ لَكُمْ شَبُلَ الطَّاعَةِ.

مصادر خطبه م<u>اها</u> اصول کانی اص<sup>الا</sup> ، غررانحکم ص<u>الا</u> ، توحید صدّدُق صلا

کو بکڑے خبردارہ نگامہ

وقت

حلرأه

, پائ

<u>.</u> آرد

12

ادرو

اكيلے

وارز

ماكر

چىكىنے 1

(نگ د

2

بابمىرز

الحام المان المون المون

old

کی طفق بربریا نے بیراور بیرا نے مریسے بوائت کمس کا اور بیض و عدا وت کے ماتھا کی دو مرب سے الگ ہوجائیں گے اور ا کی طاقات ایک دومرے بولعنت کریں گے۔ اس کے بعدوہ وقت آئے گاجب زلز لانگن فتنہ ساٹھائے گاہو کر قرم کو گااور شدیطور پر اگروہو گاجی سے نے جو میں بہت سے دل استقامت کے بعد کمی کا شکام بوجائیں گے ۔ جو ادھرسرا ٹھا کہ دیکھے گااس کی کم کی ہی ہے اور بواس میں دوڑ دھوپ کرے گااسے تباہ کر دیں گے۔ لوگ اول ایک دومرے کو کا شنے دوڑ یں گے جس طرح بھے کی امر دکھھے۔ خدا ان دسی کے بل کھل جائیں گے اور حظائی کے داستے مشتہ ہوجائیں گے ۔ حکمت کا جشر خشک ہوجائے گا اور ظالم بولے نگیں گے۔ دیہا تیوں کو ہتھو ڈول سے کو طادیا جائے گا اور اپنے بہذسے دہا کہ کجبل دیا جائے گا۔ اکہلے مائی دہوں کے اور و دھ کے برلے تا ذہنو ن کا لیں گے دراست جی سوار ہلاک ہوجائیں گے۔ دینتے قضاء الہی کی کئی کے ساتھ مائیں تی صاحبان ہوش ان سے بھائے لگیں گے اور بسے تعلقات قرائے جائیں گے اور اسلام موجائیں گے اور فیقین کی گریں وقت مائی کی حالے اور مرا پا تیار ہوں گے۔ ان جی درشتہ داروں سے تعلقات قرائے جائیں گے اور اسلام موجائیں گے۔ یہ فینے گی اس سے عوائی اختیار کی فی جائے گا۔ اس سے عوائی اختیار کی فی جائے گی ۔ اس سے عوائی اختیار کی فیجائی کی اس سے عوائی اس سے جوائی اس کے ۔ ان جی درشتہ داروں سے تعلقات قرائے جائی کی دراسلام سے جوائی اختیار کی فی جائے گی ۔ اس سے عوائی اختیار کی فی جائے گی ۔ اس سے عوائی اختیار کی فیم ان میں اور اسے تعلقات قرائے جائی گی اور اسلام سے جوائی اختیار کی فیموں کی ۔ اس سے حوائی اختیار کی فیموں بی درائے کی دیما نے دور کی کی جو اس کی ۔ اس سے موائی اور کی کی دیمی کی دیما کی دیما کی درائے کی دور سے موائیں کی دور کی جو اس کی دیما کی درائی اختیار کی دور کی سے درائی کی دیما کی درائی میں دور کی دور کی درائی درائی درائی میمائی اختیار کی درائی ہو بائی درائیل

ابل ایمان میں بعض ایسے تقول ہوں گئے جن کا نون بہا تک مذیباجا سکے گا اور بعض ایسے خوفزدہ ہوں گے کر پناہ کی تلاش ہی ہوں گے۔ انہیں پختہ تسموں اورایمان کی فریب کا دیوں میں متلاکیا جائے گا لہٰذا خردارتم فتنوں کا نشار اور برعتوں کا نشان مت کی بیٹ وہنا جس پر ایمانی جاعت قائم ہے اور جس پر اطاعت کے ارکان قائم کئے گئے ہیں زحدا کی بارگاہ میں مظلوم بن کر جاؤ۔ پر دار ظالم بن کر ممت جانا۔ شیطان کے داستوں اور ظلم کے مرکز وں سے مفوظ رہوا ور اپنے شکم میں تقریس امرکہ داخل مت کروکڑتم اس کی استوں کے داخل مت کروکڑتم اس کی مسامنے ہوجس نے تم پر معصیت کو جوام کریا ہے اور تھا دسے اطاعت کے داستوں کو آئمان کر دیا ہے۔

> ۱۵۲- آپ کے خطبہ کا ایک مصر (جس میں پرورد کا دیکے صفات اور انم طاہرین کے ادصاف کا ذکر کیا گیاہے)

مادی تعربیف اس النزکے لئے ہے جس نے اپنی تخبیق سے لہنے وجود کا اپنی مخلوقات کے جادت ہونے سے اپنی ازلیت کا اور ان کی ایمی شاہرست سے اپنے بے نظر ہونے کا پتر دیا ہے۔ اس کی وات تک جواس کی دسائی نہیں ہے اور بھر بھی پروے لسے بوٹیرہ نہیں کر سکتے ہیں۔

نی گیرانوش مرکفتوں کی طونا شادہ کیلہاں کا سلسلاگرہ آئیے بعدی سے ترج ہوگیا تھا لیکن ابھی تک تون نہیں ہوا اور زنی ابی ال موقون ہونے کے امکانات ہیں جس حرف دکھووہی مورت مال نظرآدی ہے جس کی طوف آئید نے اشادہ کیا ہے اور انھیں مظالم کی گرم بازاری ہے جن سے آپ نے ہوشیاد کیلہے۔ عرف تشہے کھا حیات ایال ان جمایات سے فائعہ اٹھا ہُی فیتوں سے مختاد ہیں ۔ صاحبات بھی تیسے وا است دس اور کم سے کم کی کو ان خواج نے ایک ان جمال کی ہیں دائی عزت اور ابدی شرافت ہے ۔ ذارت ظلم میں ہوتی ہے مظلومیت بر نہیں۔ !

نصب - نھکن اوا ۃ - آگر تفریق آگر - پکوں کا کھولن بائن - الگ - جدا گائہ من وصفہ - جس نے مخلوقات کادصان سے متصف کیا باح - ظاہر ہوا خیبہ - حوادث زمانہ جاع الشکی - مجتمع مراہیج - جمع مرابع - جمال ہمارکی احمیٰ حاہ - صدود کومخفظ بنایا

الی واضع دہ کہ یہ خطبہ حضرت نے

ہمتر خان میں جدید ارشا و فرایا ہے

اوراس میں جدید ترین انار فیر کے

گرطوف اشارہ کیا ہے ۔ گو باحالا تبدیل ہورہ ہیں اور است ک

سعادت کا وقت قریب آگیا ہے ۔

سکا میں ضرورت اس بات ک ہے کہ

اک میں میں خارات وابستگل اختیا ہے ۔

گرجائے کران سے وابستگل اختیا ہے ۔

بخت میں واضل کا کوئی اسکان نہیں جکہ

اور وابستگل میں بھی یہ شرط ہے کہ

افسان اخیں اینا فام اور بیروتسلیم اور بیروتسلیم

اور وہ اسے اپنا فام اور بیروتسلیم

وَٱلْمَسْطُنُوعِ، وَ ٱلْحَسَادُ وَ ٱلْسَمَحْدُودِ، وَالرَّبُّ وَٱلْمَرْبُوبِ؛ ٱلْأَحَدِ بِلَا تَأْوِيلِ عَدَدٍ، وَٱلْمَسْلُوعِ وَ ٱلْمَسْلِيعِ لَا بِأَدَاةٍ، وَٱلْبَصِيرِ لَا بِنَقْوِيقِ ٱلَّهٍ، وَٱلْبَصِيرِ لَا بِسَقْوِيقِ ٱلَهٍ، وَالشَّساهِ لِلَا بِمُوْتَةٍ. وَٱلْبَاطِنِ لَا بِسَرُوتَةٍ. وَٱلْبَاطِنِ لَا بِسَرُوتَةٍ، وَالظَّاهِ لَا بِمُوْتَةٍ. وَٱلْبَاطِنِ لَا بِسَرُقَتَةٍ، وَالطَّاهِ لَا بِهُوقَيَةٍ. وَٱلْبَاطِنِ لَا بِسَمَّا فَعَهُ وَالطَّاهِ لَا بِهُوقَيَةٍ. وَٱلْبَاطِنِ لَا بِسَمُّا فَيَهُ مِسَافَةٍ فَي الطَّاهِ لَا بِسَرُقَيَةٍ وَالطَّاهِ لَا بِهُولَيَةٍ وَٱلْبَاطِنِ لَا اللهُ سَلَاهُ مِنْ اللهُ سَلَاهُ وَسَلَهُ فَقَدْ حَدَّهُ، وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ وَمَنْ فَالَ: «أَيْنَ فَالَ: «كَيْفَ» فَقَدْ آسَتُوصَفَهُ، وَ مَنْ قَالَ: «أَيْنَ فَالَ: «أَيْنَ فَالَ: «أَيْنَ فَالَ: «أَيْنَ اللهُ لَا أَذِلَهُ، وَ مَنْ قَالَ: «كَيْفَ» فَقَدْ آسَتُوصَفَهُ، وَ مَنْ قَالَ: «أَيْنَ اللهُ لَا أَذِلَهُ، وَ مَنْ قَالَ: «كَيْفَ» فَقَدْ آسَتُوصَفَهُ، وَ مَنْ قَالَ: «أَيْنَ اللهُ لَا أَذِلَهُ، وَ مَنْ قَالَ: «كَيْفَ» فَقَدْ آسَتُوصَفَهُ، وَ مَنْ قَالَ: «أَيْنَ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

### انهة الدير ( الله

منها: قدْ طَلَعَ طَالِعٌ، وَلَمَعَ لَامِعٌ، وَ لَاحَ لَائِحٌ، وَآعْتَدَلَ مَائِلٌ؛ وَ آسْتَبُدَلَ اللهُ بِعَوْم قَسُوماً، وَ بِسِيَوْم يَسُوماً، وَ آنْسَتَظُرْنَا آلْسِفِيرَ آنْسِتِظَارَ آلْجُسُدِ الْسُطَرَ. وَ إِنَّا آلأَئِمَةُ قُسُوماً، وَ بِسِيَوْم يَسُوماً، وَ آنْسَتَظُرُنَا آلْسِفِيرَ آنْسِتِظَارَ آلْجُسُدُهُ إِنَّ اللهُ ثَمَالَىٰ خَسَتُكُمْ وَ عَسرَ فُوهُ، وَ لَا يَسَدْخُلُ النَّسَارَ إِلَّا مَسِنْ أَنْكَسرَهُمْ وَ أَنْكَرُوهُ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ خَسَتُكُمْ بِسَالْإِلْلَامٍ، وَآسَسَتُخُلُقَكُمْ لَسَهُ، وَ ذَلِكَ لِاتَّسَهُ آسْمُ سَلَامَةٍ، وَ جِسَاعُ كَسَرَامَةٍ إِسَلَامُ اللهُ تَعَالَىٰ مَنْهَجَهُ وَ بَدِينَ حُبْجَجَهُ، مِنْ ظَاهِرِ عِلْمٍ، وَ بَاطِنِ حِكَمٍ لَا تَلْفَى غَسرَائِسِهُهُ، وَ لَا تَسْتَفْضِي عَسَجَائِهُهُ فِسِيهِ مَسرَابِسِعُ النَّسَعَمِ. وَ مَسْصَابِيحُ الظُّسَلَمِ وَ قَدْ أَخْمَىٰ حِمَاهُ وَأَرْعَىٰ مَرْعَاهُ فِيهِ شِفَاهُ آلَمُسَتَشْقِ. وَ كِفَايَةُ ٱلْكُمْتِقِ.

#### ۱۵۳ و من خطبة له ﴿ﷺ﴾ صفة الضال

وَ هُــوَ فِي مُسهُلَةٍ مِسنَ اللهِ يَهْدوي مَسعَ ٱلْسغَافِلِينَ، وَ يَسغْدُو مَسعَ ٱلْسَدُنِيِينَ، بَسلَاسَبِيلِ قَسَاصِدٍ، وَ لَا إِمَّامٍ مَّائِدٍ.

#### صفات الغافلين

مسنها: حَسنَّى إِذَا كَنَسَفَ لَمُسمُ عَسنُ جَسزَاءِ مَسعُصِيَتِهمْ، وَ أَسْسَعُوْرَجَهُمْ مِسنُ جَسرَاء مَسعُصِيَتِهمْ، وَ أَسْسَعُورَجَهُمْ مِسنُ جَسسَلَايِبِ غَسسِمُلْتِهمُ آسسَتَعْبُلُوا مُسدِّيراً، وَأَسْسَعُرُوا مُستَيلًا، فَسلَمْ يَسنَتَفِعُوا مِن اللَّهِ عَسلَوْا مِن وَطرِهم. عِسا أَدْرَكُ موا مِن طَليَتَتَعِع آمرُةً وَ لَا بِمَا قَصَوْا مِن وَطَرِهم. إِنَّى أَحَسدُّ وَ لَا بِمَا قَصَوْا مِن وَطَرِهم .

کرلیں ورنداس کے کی طرفہ دعوالے مجت کی کی محتلیت نہیں ہے۔ اسلام کی مختصر ترین تعربیت میں ہے کریسلامتی اور کواست وعزت کا دین ہے۔ اس کے تعلیات میں یہ دونوں عنصر بررتھام پر نایاں طورا نظر آتے ہیں۔

مصادر خطبه سي التحد العقول مدا ، كانى د مدد مجديد شيخ درام مك

الع كممعنوع صانع. هُ مُرعدد کے اعد ا تعیں کھوسلنے کے وه حاصرے کرج ہ ہےلین جم کی لطا ينخضوع وختوع ا بعث مين لا كر هو<sup>و</sup>ا كر واس نے الگ سے شے عالم ہے بحب<sup>م</sup> أسعجب مقدورات (انمرزین) دیم کی میدهی ہوجگی ہے كالمسىطرح انتظاء کے بندوں کواس کے واحضرات استعايزاء نكادكردير \_ پرورد امت کامرایہ۔ ه اس کے فائ ذ لاسك وروا ذسعام ن واكاه كوعام كرد

(کمراه) بدانسا دولسکمانقصی (غافلین) بها برسترمنهارته غ میمی کوئی فائده دکھویمنمیساد نمھنوع حانع سے اور دربزی کرنے والامحدو وسے اور پرورش کرنے والا پرورش پلنے والے سے بہرحال انگ ہوتا ہے۔ وہ کرعد دسکے اعتبارسے نہیں ۔ وہ خالن ہے کر حرکت و تعب کے ذریعہ نہیں ۔ وہ میں ہے لیکن کانوں کے ذریعہ نہیں اور وہ بھیرہے کھولنے کے ذریعہ نہیں ۔

فرجب مقرورات پرده عدم ميں پراسے تے۔

ائم فون) دیکیوطوع کرنے والاطالع ہو پکاہ اور چکنے والاروش ہو پکلے۔ ظاہر ہونے والے کاظہود ساسے آپیکا ہوگاہ والات کی ایری ہو پک ہے اور الڈایک قوم کے بدلے دوسری قوم اور ایک دور کے بدلے دوسرا دور لے آیا ہے۔ ہمنے حالات کی اسی طرح انتظاد کیا ہے جس طرح تو خط ذدہ بارش کا انتظار کرتا ہے۔ انکہ در تقیقت الڈی طون سے خلو فات کے گراں اور ایری طرح اس کی معرفت کا سبق دیے والے ہیں۔ کی تشخص حبت میں قدم نہیں دکھ مکتا ہے جب تک وہ انتخاب نہیں ان کہ دیں اور کی کی شخص حبت میں قدم نہیں دکھ مکتا ہے جب تک وہ انتخاب نہیں نہیں ان کے دو ان صفرات کا انکاد کر دسے اور وہ می اسے بہانے کی گردی ہے۔ پر ور دکار نے تم اوکوں کو اسلام سے فا زاہے اور تھیں اس کے دلائل کو واضح کیا ہے۔ اس سے کو اسلام مطامتی کا نشان ان کی خواب فالم محلوں کے جائے ہیں۔ اس کے دلائل کو واضح کیا ہے۔ اس سے کو استخاب کیا ہے۔ اس کے دلائل کو واضح کیا ہے۔ اس سے کو استخاب کیا ہے۔ اس کے دلائل کو واضح کیا ہے۔ اس سے کو استخاب کیا ہے۔ اس کے دلائل کو داختی کیا ہے۔ اس کے دلائل تو اور اس کے عائم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس نے ایک کی بھور سے گھلتے ہیں اور تا دیکیوں کا ازار اس کے چراغوں سے ہوتا ہے۔ اس نے اپنے مود و کو محفوظ کو لیا ہے۔ اس نے اپنے مود و کو محفوظ کو لیا ہے۔ اس نے ایک کی بھور سے کھلتے ہیں اور تا دیکیوں کا ازار اس کے چراغوں سے ہوتا ہے۔ اس نے اپنے مود و کو محفوظ کو لیا ہے۔ اس نے اپنے مود و کو محفوظ کو لیا ہے۔ اس نے اپنے مود و کو محفوظ کو لیا ہے۔ اس نے اپنے مود و کو محفوظ کو لیا ہے۔ اس نے اپنے مود و کو محفوظ کو لیا ہے۔ اس میں طالب شفا کے دوران سے کھا ہے۔ اس میں طالب شفا کے مشا اور ایرون اور کھا تھا ہے۔ اس میں طالب شفا کے مشا اور اور دوران کے لئے بیا ذری کا موامل کو دوران سے کھیا کہ کا موران کی کا موران کی کو دوران سے دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کھیا کہ کو دوران سے کہ کیا کہ کو دوران سے کو دوران سے کیا کہ کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کیا کہ کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے کو دوران سے ک

## ۱۵۳- آمپ کے خطبہ کا ایک معمہ (گراہوں اورغانلوں کے بادسے میں)

(گراه) برانسان النری طرن سے مہلت کی مزل بی ہے۔ فافلوں کے مانے تباہیوں کے گڑھے یں گڑ پڑتا ہے اور روں کے مانے صبح کرتا ہے۔ راس کے مامیے بردها داستہ اور رقیا دن کرنے والا بیٹوا۔ (فافلین) بہانتک کرجب پرورد گادسفران کے گمنا ہوں کی سزاکو واضح کر دیا اور انھیں غفلت کے برد و ل سے باہرانکال میسے تھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا یا اور جن حاجوں کہ لورا کرلیا تھا ان سے بھی کوئی نتیج نہیں حاصل ہوا۔ وکھے یہ تھیں اور ٹودلینے نفس کرمی اس حورت حال سے ہو نیا دکر دہا ہوں۔ ہرشمص کو جاہیے کہ اپنے نفس سے فائرہ اٹھائے۔

مغاوى يهجع مغواة شبهايت كَهُدَّ - فرش كرويا تيغر عيب دار ښاوپ متننج - كاب بى طلب كرك متكين - نفاضع ا ظرانفلب - دل کی آنکھ غور ـ بست زمين مجد - بندزمين ( ونياب سناه ترق كركن مايت كاددرسيك وسال يبط كذويجاليك عورت کے مزاج سے زنیت زندگانی ك الميت كاتصور نا حا مكا بكر وزبروز ترتى بى بورى ب اور آج بر زينت ا باس-آرائش - سی*ک اپ اس*کو ايك ستغل علم اورنن كي حيثيت حاصل موكني اورسكا سلسلددا فعي صدود سے تجادز کرکیا ہے وگوں کی پوری پوری تنواه عررت كالانش برخرج موري ہے اور اُ وائش کی ایک ایک تعم موسو طرح کے نسادات پیداکردہی ہے۔ كاش دور صاحرك ترتى إنته اوزميلمة

عورت اس نسادک طریت توج دسیکتی

اورزندگی کوساده بنانے کی کوسشیش

كرسكتى -

فَسإِنَّا ٱلْسِبَصِيرُ مَسنْ سَمِسعَ فَستَفَكَّرَ، وَ نَسظَرَ فَأَبْسِصَرَ، وَ انْستَفَعَ بِسالْعِبَر، عِلمَ حب ب*هيرت ديجاس*ي: جَدَّداً وَاضِحاً يَسْتَجَنَّبُ فِسِيهِ العَّرَعَةَ فِي ٱلْمَهَاوِي، وَالضَّلالَ فِي ٱلْمَعَاوِي وَ الدِيْسُ رَاسة برجِل برُّس عَلَىٰ نَفْسِدِ ٱلْفُوَاةَ بِتَعَسُّفِ فِي حَقِّ، أَوْ تَحْرِيفٍ فِي نُطْقِ أَوْ تَخَوُّفٍ مِنْ صِيدَقِ مَ فَي المُعان كُمرا بهول كي اس

فَأَفِقُ أَيَّهَا السَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ، وَ اَسْتَيْعِظْ مِنْ غَفْلَتِكَ، وَ اَخْتَصِرْ مِنْ عَ وَأَنْسِيمِ ٱلْسَفِكْرَ فِسِيْسَا بِحُسَاءَكَ عَلَىٰ لِسَسَانِ الشَّبِيِّ ٱلْأَشِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ المُ يمُسا لا بُسدً مِسنهُ وَ لا تحسيصَ عَنهُ: وَ خَسالِفْ مَنْ خَسَالُكَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرٍ. إِلَهِ فكركم وجو كما رس وَمَسا دَضِيَ لِسنَفْسِهِ؛ وَضَسعْ فَخُرُكَ، وَ أَحْطُطْ كِبْرُكَ، وَ أَذْكُرْ فَبْرُكَ، فَيَا لَهُمِينِ عِيجاس بان مَسَوَّكَ. وَكُمَّا تَدِينُ تُدَانُ. وَكُمَّا تَرْزَعَ تَخْصُدُ، وَمَا قَدَّمِتْ ٱلْيَوْمَ تَسَثَرُ فِي مِهابِات كرجيورُ دو غَداً، فَانْهُذُ لِسَفَدَمِكَ وَقَدَمْ لِسَيُومِكَ، فَالْمُنْزَ الْمُنْذَرَ أَيُّهَا ٱلْمُسْتَعِ الْمُالُدومِك و آلْجُــدَ أَيُّهَــا أَلْعَافِلُ! «وَ لَا يُسَتَّبُكُ مِسْلُ خَسِيرٍ».

إِنَّ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِي الذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ، الَّتِي عَلَيْهَا يُثِيبُ وَ يُعَاقِبُ. وَلَهَا يَرْضَىٰ وَ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ عَبُداً - وَ إِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ. وَأَخْلَصَ فِلْلَهُ - أَنْ يَخْرُجَ مِسَ الدُّنْسَيَا. لَاتِهِ عَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ ٱلْحِصَالِ لَمْ يَشُب مِنْهَا: أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ فِيهَا ٱلْمَتَرَضَ عَلَيْهِ مِن مَ الراك مِمِدي يُرورةُ أَوْ يَشْسِنِي غَسِيْطَةُ بِهَ لَاكِ نَفْسٍ، أَوْ يَسَعُرُ بِأَشْرٍ فَعَلَدُ غَيْرُهُ، أَوْ يَسْتَنْجِعَ مَ الناك الله وثيا يم كسم السَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدُعَةٍ فِي دِينِهِ، أَوْ يَسْلَقَ النَّاسَ بِوَجْهَيْنِ، أَوْ يَسْدِي فِيهِمْ بِالْمُهَا وردرج وبل خصل أَعْقِلْ دَٰلِكَ فَإِنَّ ٱلْمُثُلُّ دَلِيلٌ عَلَىٰ شِسْهُهِ.

إِنَّ ٱلْبَهَائِمَ مَسُّهَا بُعُونُهَا؛ وَإِنَّ السِّبَاعَ مَسُّهَا ٱلْعُدُوانُ عَلَىٰ غَيْرِهَا، وَإِنَّ الساح وين من كُونُ هَسُّهُنَّ زِيسِنَةُ ٱلْمُسْيَاةِ الدُّنْيَا وَٱلْفَسَادُ فِيهَا؛ إِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُسْتَكِينُونَ إِنَّ ٱلْمِي اصْمَا ركرسه سا مُشْفِقُونَ إِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ خَالِفُونَ.

### و من خطبة له ﴿ إِنَّ ا

يذكر فيها فضائل أهل البيت ﴿ الله عُلَا ﴾

وَ نَسِياطِرُ قَسَلْبِ اللَّسِيبِ بِسِهِ يُسْبَعِرُ أَمَسِدَهُ وَ يَسْعُرِثُ عَسَوْرَةُ وَتَجْدُ دَعَسا، وَدَاعِ دَعَسىٰ، فَساشتَجِيبُوا لِسلدًا عِسي، وَٱتَّسبِعُوا الرَّاعِسيَ. قَــــذْ خَسساضُوا بِحَسسارَ ٱلْسسفِيْنَ، وَأَخَــــذُوا بِسالْبِدَع دُونَ السُّسنَ

فنکار ہومائے۔

دواس دن کے لئے ر المبي باخرى طرح كون ات الني م كسي كوشريك

التويا إون كاسارا برت انی دنیا کی زینت اور ا اس کی بارگاہ یں ترر

مصادر خطبه منكه غرائكم آرى حوث قامت الطازالسيدا يمائ ا مسئلا

ل مندوه سع جود ا نے وا لا دعوست دسے کی آواز پرلبیک<sup>ک</sup> ناحب بھیرت دہی ہے جوسے قونور بھی کرے اور دیکھے تو نگاہ بھی کرے اور بھر عرقوں سے فائدہ حاصل کر کے اس وقرش داستہ برجل بولے جس میں گراہی کے گڑھے میں گرنے سے پر ہمیز کرسے اور شہات میں پڑکر گراہ نہوجائے۔ می خلاف کرا ہوں کی اس طرح مدور کرے کرحق کی داہ سے انحوا دن کرنے یا گفتگو میں تحربیت سے کام نے یاسیج بولئے۔ وقد کا رہوجائے۔

بی بات سنے والو ا اپنی مربوش سے ہوش میں آجاد اور اپنی غفلت سے بیدار پوجاد کے سامان دنیا مختر کہ لوا در ان مؤرد فکر کر دجو تھا ارسے باس پنجراتی کی زبان مبادک سے آئی ہیں اور جن کا اختیار کرنا حروری ہے اور ان سے کوئی بہیں ہے ۔ جو اس بات کی مخالفت کرے اس سے اختلات کرکے دو سرے داستہ پرچل پڑد اور اسے اس کی مرفی و فی فرد مبارک خراری کر دکر اسی راستہ سے گذر ناسے اور جیسا کروگے دیسا ہی گئی اور جیسا کروگے دیسا ہی گئی اور جیسا کروگ و اور جر آج بھیج دیاہے کل اس کا سامنا کر ناہے اپنے قدموں کے لئے زین کے گئا اور جیسا بو وک کے دیسا ہی کا مناز کر ہوئیا دار محت اسے خفلت والو ا

بعدا تران مجدین بروردگار کے متحکم احولوں بی جس پر نؤاب و عذاب اور دھا و نارا احتکا کا دا دو دارہے۔ بربات کے اضان اس دنیا بی کسی قدر محنت کیوں مزکرے اور کتنا ہی منلص کیوں مزہوجائے اگر و نیاسے نکل کرانٹر کی بارگا ہ برائے ہے اور درج ذیل محلوں سے قربر نزکرے تو اسے یہ جد وجہدا و را خلاص عمل کوئی فائدہ نہیں بہونجا کہ تاہدے۔ باوت الہٰی میں کسی کو شریک قراد دیدے ۔ اپنے نفس کی تسکین کے لئے کسی کو بلاک کرنے ۔ ایک کے کام پر دومروں کی اس کے ذریعہ لوگوں سے فائدہ حاصل کرے ۔ لوگوں کے سامنے کا میں اختیار کرے ۔ با دو ذبا نوں کے ماتھ فرندگی گذا دے ۔ اس حقیقت کو مجھ لوگہ برشخص اپنی نظر کی دلیل کہ ہے۔

(ك) لغناچوپايون كامادا برن ان كاپيٹ بوتاب اور درندون كامادانشان دومروں برظلم موتاب اورعورتوں كامادا درگانی دنیا كی نرنبت اور فساد پر بهوتاہے ۔۔۔ لیكن صاحبا ن ایمان خفوع دختوع رکھنے والے، خوب خوا ر کھنے دواس كی بادگاہ پس ترماں اور لرزاں رہتے ہيں ۔

> م ۱۵- اکپ کے خطبہ کا ایک حصبہ (جس میں فضائل اہلیت کا ذکر کیا گیا ہے )

ر تمل مندوه ہے جو دل کی آنکھوں سے اپنے انجام کا دکو دیچھ لیٹا ہے اور اس کے نتیب و فراز کو پہچان لیٹاہے۔ انگینے والا دعوت دسے چکاہے اور نگرانی کرنے والانگرانی کا فرض ادا کرچکاہے۔ اب تھادا فریفرہے کہ دعوت اللے کی اُ واز پرلبیک کہوا ورنگران کے نقش قدم پرجل پڑاد۔

شعار - جوب س بدن سے تصل ہے كرائم -جح كريد - شريف المحسرت معاجز بوگئی ہی اس مقام پرابن ابی الحدید نے رسول اكرم كسهم احاديث كاذكري ہے جن مرااک کا تنامت کے مخصوص نصال د کمالات کا تذکرہ ہے تاک هرشض کویرانمازه بوجای کرحضرت كااسطرح كااعلان كمبي غودراور تكبر ک بنا پربنیں ہے بکدایک حقیقت کا ا لمارہ جس کے بغیرکپ کی معملنتے مکن ہنیں ہے اور معرفت کے بغیر توم أبيسكك لات وعلومت استفاده سیں کرسکتی ہے۔

انسان كظامرد باطن كارتباط ك سترين شال يدب كرفا سراعال ك جري بالمن مين بوليّ بي ادر درخرت كوبارآ وربنانے كے لئے جڑوں كويان وا جا تاب - اب اگر پائی صاکب تو درخت بھی شاداب رہے گا ا د ر مجل بھی شیری موں کے ور زوزخت تمی تیاه ہر جائے گا اور پھیل بھی المال استعال بوجائي ك اعال كي سينيا أن هميشه ا ضلاص

کے ان سے ہوت ہے اور اسی کے اعبارس الك قدر وقميت كاتعين

ہر آے کرایک ضربت عبادت تقلین پر بھاری ہوجا تی ہے۔

ٱلْمُؤْمِنُونَ، وَ نَطَقَ الصَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ. نَحْنُ الشِّعَارُ وَٱلْأَصْحَابُ، وَٱلْجَيزَلَةُ وَٱلأَبْهُوابُ، وَ لَا تُؤْتَىٰ ٱلْبَيُوبُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِسَا؛ لَسَنْ أَشَاهَا مِسْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمَّى سَسادِقاً.

منها: فِسِيعٌ كَتُوَاثِمُ ٱلْدَرَآنِ، وَ هُمُ مُ كُنُوزُ الرَّحْسِ. إِنْ نَسَلَتُوا صَدَقُوا، وَ إِنْ صَسَتُوا لَمْ يُسْسِبَعُوا فَسِلْيَصْدُقُ وَالِسِدُ أَهْسِلَهُ، وَلْيُحْضِرُ عَالْلَهُ، وَلْيَكُنْ مِنْ أَبْسَاءِ الْآخِسَقِ خَسابَّهُ مِسنْهَا قَسدِمَ وَإِلَسِيَّهَا يَسنْقَلِبُ فَسالنَّاظِرُ بِسالْقَلْبِ، ٱلْعَامِلُ بِسالْبَصَرِ، يَكُنونُ مُسبَّتَداُ عَسمَلِهِ أَنْ يَسَعْلَمَ: أَعَسَلُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَـهُ! فَإِنْ كَانَ لَـهُ مَسْنَىٰ فِسِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ قَاإِنَّ ٱلْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْم كَالسَّائِرِ عَلَىٰ غَيْرِ طَرِيقٍ. فَلَا يَزِيدُهُ بُسغُدُهُ عَسنِ الطُّسرِيقِ ٱلْسوَاصِسحِ إِلَّا بُعُداً مِسْ صَاجَتِهِ. وَٱلْعَامِلُ بِالْعِلْم كَالسَّانِ

عَسَلَ الطَّرِيقِ ٱلْوَاضِعِ فَهَا تَظُوْ آمَاظِرُ: أَسَائِرُ هُو أَمْ رَاجِعٌ! مَلْكُ عَلَمْ أَنَّ لِكُلِّ ظَاهِرٍ بَسَاطِناً عَلَىٰ مِثَالِهِ، فَسَاطَابَ ظَاهِرُهُ طَبَابَ بَسَاطِئهُ، وَمَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبِئتَ بَاطِئَهُ وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِيهِ. «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلْمَبْدَ، وَ يُبْغِضُ عَـمَلَهُ، وَ يُحِبُّ ٱلْـعَمَلَ وَ يُسبَغِضُ بَـدَنَهُ».

وَ آعْلُمُ أَنَّ لِكُلُّ عَمَلٍ نَبَاتاً. وَ كُلُّ نَبَاتٍ لَا غِنيَ بِيهِ عَنِ ٱلْمُناءِ، وَ ٱلْمِيَاهُ مُؤْسَلِلَةُ، فَمَا طَابَ سَقْيُهُ، طَابَ غَرْسُهُ وَحَلَتْ ثَمَرَ ثُهُ، وَ مَا خَبُثَ سَقْيُهُ خَبُثَ غَرْسُهُ وَ أُمَرِّتْ ثَمَرْ ثُهُ،

#### و من خطبة له ﴿ ﴿ إِ

يذكر فيهابديع خلقة الخفاش حمد الله و تنزيمه

ٱلْحَمَدُ للهِ ٱلَّذِي ٱلْحَسَرَتِ ٱلْأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ، وَ رَدَعَتْ عَسَطَمَتُهُ ٱلْعُقُولَ، فَسلَمْ تَجِسدُ مَسَاعًا إِلَىٰ بُسلُوعَ غَايَةٍ مَلكُوْتِهِ!

هُ وَاللَّهُ ٱلْحَسَنُ ٱلْسَبِينُ، أَحَسَقُ وَأَبْسِينُ يُحَسَا تَسَرَىٰ ٱلْسَعُيُونُ، لَمْ تَبَلُغُهُ ٱلْمُعُولُ بِسَتَخْدِيدٍ فَسَيَكُونَ مُشَسِبَّهاً، وَلَمْ تَسَقَعْ عَسَلَيْهِ ٱلأَوْهَسَامُ بِسَتَقْدِيرٍ فَسَيَكُونَ مُسَقَّلاً خَسَلَقَ ٱلْحَسَلْقَ عَسَلَىٰ غَسِيرٍ تَشْشِيلٍ، وَ لَا مَشْسَوْرَةِ مُشِسِي، وَ لَا مَسْعُونَةِ وَ مُعِينٍ، فَسِينً خَسِلْقُهُ بِأَمْسِرِهِ وَأَذْعَسَنَ لِسطَاعَتِهِ، فَأَجَسابَ وَلَمْ يُسدَافِع، وَٱلْسَعَادَ

مادى والمقتصرو ً زوم ا المرده مي وأدركسي

ورطاترته

ن ادرظ

کتے ہم اا

لحفادرا

ئے۔ یقیاً

الم معيدي

الاغلطار

بلكرسف

بإبادر

برجبيت

2010

إيررا

الم وستر

ادى تريدا

مصادرهب مصفا الطرازالسيداليان اصطعت

ر ایک نتنوں کے دریا دُن میں ڈوب کے ہیں ا درمنت کو چھوٹا کر برعتوں کو اختیار کر لیاہے ۔ مومنین کو شروکناریں دہبے بن ادرگراه اورافزاد پرداز معرومت کلام بی ۔

ورحقیقت ہم اہلبت ہی دین کے نشان اور اس کے ساتھی اس کے احکام کے مزار دار اور اس کے در دارے وظاہرے کے گھروں میں داخلہ دروا زوں کے بغیر نہیں ہوسکتاہے در زانسان جور کہا جائے گا۔

انعیں المبیت کے بارے میں قرآن کریم کی عظیم آیات ہی اور بہی رحمان کے خوار دار ہیں۔ برجب ولتے ہیں قوسیح من ادرجب قدم اکے راحاتے ہیں آدکی ان پرسفت نہیں اے جاسکتا ہے۔ بردمددارقوم کا فرض ہے کہ اپنے قوم سے کے وادرابى عقل كوكم من جوسف دس ادر فرزندان آخرت يس شامل جوجات كر أدهرى ساكيا ور أدهرى بلط كرمانا يقيناً دل كي أتكفون سے ديكھنے دائے اور ديج كرعمل كرنے دائے كے عمل كي ابتدا اس علم سے بوق ہے كراس كاعمل اس كے ر اس كخلاست - اكرمفيدب قواس داست برجلتارب ادراكرمفرب فاظهرمائ كرعلم ك بغير عمل كرف واستريط والحسك ماندب كحس قدر داسته كرتاجاتكا مزل سے دور تر بوتا جائے كا اور علم كرما فة و الا دا فني راست بر بطف ما نند ب بدا براكه وله له يردي دينا علي كدده آك برهد باب يا بيني بت في ادرياد ركموكر برظا برك لے اس كاجيا باطن جى بوتا ہے الذا اكرظا بر پاكيزہ بوگا تر باطن بھي پاكيزہ بوگا دراكر ر الله المربعي الله المربعي الموالي كا - ومول ها دق في فرما ياسي كر" التركيمي كيمي كمي بنده كي دوست د كه الم المركم على سے بيزاد موتاب اوركيمى عمل كو دوست ركھتاہ اور فوداك سے بيزار دہتاہے ۔

يادوكموكم برعمل مبره ك طرح كرف والا بوتليها درمره بان سيدنيا زنين بوسكتلها وديان بعى طرح طرح رستے ہیں ابندا اگرسنچان پاکیزہ پانے سے ہوگ قربیدا داریمی پاکیزہ ہوگی اور پھل بھی شیریں ہوگا اور اگرمینچائی بی لط

فالم بدادار مى جيث بوكى ادر كال بي كرادك بول كي

# ٥ ١٥- أب كے خطبر كا ايك حصه

# رجس بي جمكادر كي عجيد في خلفت كاذكركيا كياسي

مادی تعربیت اس اسٹر کے لئے ہے جس کی معرفت کی گہرا پُوں سے ادھاف عابز ہیں اورجس کی مغلمتوں نے عقلوں کہ آسکے معددك دياب قداب اس كالملفتون كاحدون كم بهونخفاك كى داستهين ره كياب ـ ومول برحق وأشكارم واس سازياده ثابت اور واضح بعرة أنكور بيك شابره مي أباتاب عقلي اس كي مدندي نبي كي ورده می کی شیر قرار ف دیا جائے اور خیالات اس کا عمارہ نہیں نگا سکتے ہیں کہ وہ کمی کی مثال بنا دیا جائے۔ اس نے خلوقات کو بغرکسی

و المراس المرابع المركار كى مدد كے بنا يا ہے۔ اس كى تخليق اس كے امر سے تحميل بمون ہے اور بھراسى كى اطاعت كے ربود بالوتف اس كى أواز برلتيك كهتى با در بغيركسى اخلان كے اس كے سامنے سرنگول بوتى ہے۔

وَلَمْ يُنَازِعُ

خلقة النفائز

وَ مِنْ لِلطَّائِفِ صَنْعَتِهِ، وَ عَجَائِبٍ خِلْقَتِهِ، مَا أَرَانَا مِنْ غَوَامِضِ ٱلحِلْكُةِ في هَـــذِهِ ٱلْخَسَفَافِيشِ الَّسِي يَستَشِفُهَا الضَّيَّاءُ ٱلْبَاسِطُ لِكُلُّ شَيْءٍ، وَ يَبَسُطُهَا الظُّلَامُ . ٱلْقَابِضُ لِكُسلٌ حَتَّى: وَكَنَيْفَ عَشِيَتْ أَعْيُثُهَا عَنْ أَنْ تَشْتَمِدَّ مِنَالشَّمْسِ ٱلْمُضِيَّةِ نُــوراً تَهْـــتَدِي بِــهِ فِي مَــذَاهِـبِهَا، وَ تَتَّصِلُ بِعَلَائِيَةِ بُـرُهَانِ الشَّــشي إِلَىٰ مَعَارِفِهَا، وَرَدَعَــهَا بِـــتَلَأُلُو ضِـــَّيَائِهَا عَـــنِ ٱلْمُضِيِّ فِي سُسبُحَاتِ إِشْرَاقِـهَا. وَأَكَسَنَّهَا فِي مَكَــاْمِنِهَا عَسنِ الذَّهَسَابِ فِي بُسلَج أَلْسَيَلَاقِهَا. فَهِيَ مُسْدَلَةُ ٱلجُسُفُونِ بِالنَّهَارِ عَلَىٰ حِدَاقِهَا، وَ جَسَاعِلَةُ اللَّسِيْلِ سِرَاجاً تَسْسَنَدِلُّ بِسِهِ فِي ٱلْسِّسَاسِ أَرْزَاقِهَا؛ فَكَلَ يَسُدُ أَبْعَسَارُهَا إِسْدَافُ ظُلْمَتِهِ، وَ لَا تَسْتَنِعُ مِسِنَ ٱلْمُسْفِيِّ فِسِهِ لِسَغَسَقِ دُجُسُنَّتِهِ. فَإِذَا أَلْسَقُتِ الشَّعْسُ قِنَاعَهَا، وَ بَدَتْ أَوْضَاحُ نَهَارِهَا، وَ دَخَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُورِهَا عَلَىٰ الضَّبَابِ في وِ جَسَارِهَا، أَطْسَبَقَتِ ٱلْأَجْمَانَ عَمَلَىٰ مَآقِيهَا، وَ تَبَلَّغَتْ بِمَا ٱكْتَسَبُّتُهُ مِنَ ٱلْمُعَاشِ فِي ظُلَم لَيَالِيهَا. فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ اللَّدِيلَ لَمَا نَهَاراً وَ مَعَاشاً وَالنَّهَارَ سَكَناً وَ قَرَاراً! وْجَعَلَ لَمَا أَجْنِيحَةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِهَا عِنْدَ آلْمَاجَةِ إِلَىٰ الطَّيَرَانِ، كَأَنَّهَا شَظَايًا ٱلآذَانِ، غَمِيْرَ ذَوَاتِ رِيشٍ وَ لَا قَصَبٍ، إِلَّا أَنَّكَ تَدْى مَوَاضِع ٱلْعُرُوقِ بَسَيَّةً أَعْلَاماً لَمَسَا جَسَنَاحَانِ لَمُسَا يَرِقًا فَيَتُثَقًّا، وَلَمْ يَتَغَلُّظَا فَيَتُقُلاً. تَطِيرُ وَوَلَدُهَا لَا صِن يَهَا لِآجِسَى } إِلْسَيْهَا، يَسَقَعُ إِذَا وَقَعَتْ، وَ يَسَوْتَفِعُ إِذَا ٱرْتَفَعَتْ، وَ لَا يُمْفَارِقُهَا حَتَّى تَشُتَدً أَرْكَ انْهُ، وَ يَحْدِيلَهُ لِسلُّهُوضِ جَنَاحُهُ، وَ يَعْرِفَ مَذَاهِبَ عَيْشِهِ، وَ مَصَالِحَ نَفْسِهِ. فَسُبْحَانَ ٱلْبَارِيءِ لِكُلِّ شَيْءٍ، عَلَىٰ غَيْرٍ مِثَالٍ خَلَامِنْ غَيْرِوا

107

و من کلامه له 🕸 🔻

خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم

فَسَنِ ٱسْتَطَاعَ عِسِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَسِعْتَقِلَ نَـفْسَهُ عَـلَىٰ اللهِ، عَرَّوجَلَّ، فَـلْيَغْعَلْ. فَـإِن آطَسِعْتُمُونِي فَسَـإِنِّى حَسَامِلُكُمْ إِنْ شَسَاءَ اللهُ عَسَلَىٰ سَسِيلِ ٱلْجُسَنَّةِ وَإِنْ كَـانَ ذَا مَشَعَّةٍ شَسدِيدَةٍ وَ مَسذَافَةٍ مَريرةٍ

وَ أَمْدًا فِي لَانَةُ فَأَذْرَكُهُمُا رَأْيُ ٱلنَّسَاءِ، وَضِيغُنُ غَسِلًا فِي صَيدُهِ هَا كِسِواجَلِ

عَشا - اندهاین سبحات - دربان اکتان - چک دک کچ - ضوء اسدن - تاریک ہوگئ دجنہ - ظلت اوضاح - کضح - سنیدہ میں ضباب - بچ

> وجار-سوراخ آیت جد گھ گئے گھٹے ج

مَآق رجع أنّ - گوشرچثم تبلغت - اكفاكري

شظاما ببح فَنْفَيّه - غلان

قصبہ ۔عمود اعلام - نشان

فلاس غيره - سب آعر بره كيا

مرجل سيلي

الے علمت وکمریال پروردگار کا اندازہ کو اسے تربیط اس قدر

ضعیف اور کمز ورمخلون کی عظمت کا

ادراک گرنا ہوگات کر اس کے تسلسل سے مربی مخلوقات کی صنعت کا افدازہ

ک جاستے ا دراسی اعتبا رسے جلالت

فالت كا اعترات كياجاسك-

معاد رنطبه منه التجاج طبری امنت<sup>ام</sup> ، کنزالعال « م<u>ه اسم</u> ، منتخب کنزالعال ام<u>ه اسم</u> ، کخیص الشا فی <mark>مسلم ، مختصر لبسائر الدرجات م<sup>18</sup> المجام منته منتظم بن تعیس م<sup>18</sup> منتخب کنون العقول م<del>رانا می المبار منتظم بنانا منتظم بنانا منتظم بنانا منتظم بنانا منتظم بنانانا منتظم بنانانان المبارس منتظم بنانانان المبارس منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم منتظم م</mark></del>

> ا۔ اگرتم ہے میں لوہار

لهاس لف بهرایک وکاس کم

اس کی تطیعت ترین صنعت ا درعجیب ترین خلقت کا ایک نمورز دہ ہے جو اس نے اپنی دقیق ترین حکمت سے جی کا در کی تحلیق میں پیش ہے کہ جے ہرشے کو دمعت دینے والی روشی مبکی و رہی ہے اور ہر زیرہ کوسکیڑ دینے والی تاریجی ومعت عطا کر دیتی ہے کی طرح و الما الكيس جكابوند بوجاني بي كرروش أفتاب كي شعاعون سے مردحاصل كركے اپنے داستے طے كرسكے اور كھني بوئي افتاب كي فی کے ذریعرا پی جانی منزلوں تک بہونج سکے ۔ فرراً فتاب نے اپن چک دیک کے دریعراسے روشی کے طبقات میں آگے بڑھنے ے۔ دک دیاہے ا ور دوشن کے اُجالے یں اُسفے سے ددک کرمغنی مقا بات پرچیبیا دیاہے ۔ دن یں اس کی پلکیں اُٹھوں پرٹنگ اُتی و اوردات کو جراع بناکرده تلاش رزن مین تل براتی ہے۔ اس کی نگاہوں کو رات کی تاریخی نہیں پاتا سکتی ہے اور اس کو داست ما این وظی سے شد پرظلمت بھی نہیں روک سکتی ہے ۔ اس کے بعد جب آفتاب اپنے نقاب کوالٹ دیتاہے اور دن کارڈن مرہ سامنے آجا تاہے اور آفتاب کی کریں بحر کے سوراخ بک بہونے جاتی ہیں تو اس کی پلیں آٹھوں پر بطک آتی ہیں اور جو پکھ ا کی تا دیکیوں میں حاصل کر لیاہے اسی برگذارا شروع کر دیتی ہے۔ کیا کہنا اس معبود کاجس نے اس کے لئے رات کو دن اور و الماش بنا دیاہے اور دن کو وجرسکون و قراد مقرد کر دیا ہے اور پھراس کے لئے ایسے گوشت کے پُر بنا دیے ہیں جس کے ذریع ت فرورت بروا رجمی کرسکتی ہے۔ کو یا کہ برکا ن کی لویں ہیں جن میں نے بڑیں اور مذکریا ں مگراس کے باوجودتم دیکھو کے کہ وں کی جگوں کے نشانات بالکل واضح ہیں اور اس کے ایسے دو پر بن گئے ہیں جورز استنے باریک ہیں کر پھٹ جائیں اور رز تع غلیظ ہیں کہ پروازیں ذحمت ہو۔ اس کی پرواز کی ٹان یہے کہ اپنے بچرکو ساتھ لے کوسیزسے لنگا کر پرواز کرتی ہے جب وأرقى بي توبيما تقربوتا به اورجب اوبرار في ته تي بمراه بوتا باوراس وقت تك اس سالك نهي بوتا بعجب تك و اعضا رمضوط منهوجاً مين ا وراس كے براس كا بوجھ الطآنے كے قابل منهوجائيں اور وہ اپنے رزق كے راستول در و المعنوں کو خود بہجان منبلے ۔ پاک وسے نیا ذہبے وہ ہرشے کا پیدا کرنے وا لاجس نے کسی الیی مثال کا مہارا نہیں لیا ہ ی دوسرے سے ماصل کی گئی ہو

۱۵۶- اکپ کا ادمشا دگرامی (جس بی اہل بھرہ سے خطاب کرکے انھیں توادرٹ سے باخر کیا گیاہے) ایسے وفت میں اگرکوئی شخص اپنے نفس کو حروث خدا تک محدود در کھنے کی طاقت دکھتا ہے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہئے۔ پھر آئم میری اطاعت کر دسکے تو میں تھیں افٹادا لٹر حزیت کے داستہ پر حالا دُں کا چاہیے اس میں کتی ہی ذخت اور آئی کیوں نہو۔

ہے میری اٹھا ملٹ کردھے کو یں میں احماد السرمیت ہے داشتہ پر میلادن کا چلہے اس بین دنی بی زخمت اور کئی کیوں نہو۔ دہ گئی فلاں خاتو آن کی بات آزان پر عور آزل کی جذباتی رائے کا اثر ہو کیاہے اور اس کیزنے اثر کر دیاہے جوان کے مین معالم بار کے کواصاد کی طرح کھول رہاہے ۔

المن لغظے مرادمتم طور پرحفرت عائشہ کی ذات ہے لیکن آپ نے ایخین نام کے ماقہ قابل ذکر نہیں قرار دیاہے اور ان کی دوعظیم کروریوں کی طون توجہ کیا ۔ جو ایک پرہے کہ ان جم عام عور توں کی جذباتی کر وری پائی جاتی ہے جو اکٹراسکام دین اور مرضی پرورد دکار پر غالب اُجاتی ہے جب کہ ان کے دل میں کہنے پایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں دیولراکم کے دہ ارشادات نہیں بیں میں اور اکٹر کے دہ ارشادات نہیں بیں میں اور اکٹر کے دہ ارشادات نہیں جب کہ اس برخ میں باری ہے۔!

قین - لوار مقصر- زل مرفیین - تیزدنار شخصوا - چلگ اجداف - تبری مصائرالغایات - آخری انجام نقع العطش - بیاس بجیگی بستعتب - مطالد رضامندی اخلقه - پرادا بنا دیا ولوج السمع - باحکاکان پریش

اخلقہ - پرانا بنا دیا
ولوج السمع - بات کاکان پرینهل بہا
حیرت مجھے مفوظ کرلی گئی حیرت مجھے مفوظ کرلی گئی کرآپ کے اعمال پرجذ با تیت کا
خلیمتہیں بوتاہ اور ہراقد ام
خلیمتہیں بوتاہ اور ہراقد ام
خلیمتہیں بوتاہ اور ہراقد ام
کرمطابق ہوتاہ - آپ نے اس
خلالی ورجرمتوا زن اورا تکا گالیہ
کے مطابق ہوتاہ - آپ نے اس
عائشہ کی ایک نسبت بنیم براکم کی طر
ہے مذاجی مسلک کا بھی پنیم براسلام
سے تعلق ہرگا اس کے اعتبارت ان کا
احترام برجال کیا جائے گا — لیکن
سے بیات اخیس خدائی عالمی بنیم براسلام
بیات اخیس خدائی عالمی بالانز قرارئی کی
کوشفید و تبھرہ سے بالانز قرارئی کی

اورىيى وجب كرآپ نے ان كے

عقیدہ وکرداری کمزدری کی بنا پران سے جادگیا ادر ان کی نسبت رسول اکرم کی بنا پر و نسیں احترام کے ساتھ مدینہ واپس کرویا کہ آپ کا مقام ہے سیدان جگٹ نہیں ہے -

اس تقام پر صفرت نے قرآن مجید کے دس صفات کا تذکرہ فرایا ہے اور ہر صفت عظمت قرآن کو پیچاپنے کا بہترین وسیلہ ہے جس پر دقت بھی۔ ساچ نظر کرنی چاہئے۔

وصف الأيمار

مسنه: سَبِيلُ أَبْلَجُ اَلْمِنْهَاجِ: أَنْوَرُ السَّرَاجِ. فَيِالْإِثْمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ السَّالِمَانِ، وَيسالشَّا لِمَانِ بُعْمَرُ الْمِلْمُ، وَيِسالْعِلْمِ يُمُوْمَهُ وَيسالشَّا لِمَانِهُ، وَيسالْقِتامَةِ تُولُفُ اَلْجُسَنَّةُ، وَيسالْقِتامَةِ تُولُفُ اَلْجُسَنَّةُ، وَيسالْقِتامَةِ تُولُفُ اَلْجُسَنَّةُ، وَيسالْقِتامَةِ تُولُفُ اَلْجُسَنَّةُ، وَيسالْقِتامَةِ تُولُفُ اَلْجُسَنَّةً، هُوتِلِينَ فِي «وَ تُسَبَرَّدُ الْجُسَنِمُ لَهُمْ عَنِ الْقِيَامَةِ، مُوتِلِينَ فِي مِضْمَسارِهَا إِلَى الْفَاتِية الْقُصُونَى.

حال أهل القبور في القيامة

مسنه: قَسدْ شَسخَصُوا مِسنْ مُسْتَقَرَّ الْأَجْدَاثِ، وَ صَسارُوا إِلَىٰ مُسَائِرِ الْفَايَاتِيرَ لِكُلِّ دَارِ أَهْلُهَا لَا يَسْتَبْدِلُونَ بِهَا وَ لَا يُنْقَلُونَ عَنْهَا.

وَ إِنَّ ٱلأَمْسِرَ بِسَالُمُعُرُوفَ، وَٱلنَّهْنِ عَنِ ٱلْمَنْكَرِ، لَجُسُلُقَانِ مِنْ خُسُلُقِ اللهِ سُبِعَانَهُ ﴿ وَ إِنِّهُ سَا لَا يُستَرِّبَانِ مِسنَ أَجَسِلِ، وَ لَا يَسنْقُصَانِ مِسنْ رِزُقٍ. وَ عَلَيْكُمْ بِكِنتَابِ اللهِ «فَسَابِنَهُ ٱلْحُسَسِبُلُ ٱلْمُسَتِينُ، وَ النَّسُورُ ٱلْمُسِينُ». وَالشَّسْفَاءُ النَّسَافِحُ، وَالرَّيُّ ٱلنَّسَاقِحُ، وَٱلْسِعِصْمَةُ لِسَلْمُتَمَسِّكَ، وَالنَّسجَاةُ لِلْمُتَعَلَّقِ. لَا يَنعُوجٌ فَيُعْقَامَ، وَ لَا يَنزِيغُ فَيُسْتَعْتَبَ إَنَّ «وَ لَا تَخْلِقُهُ كَثَرَةُ الرَّدِّ»، وَ وُلُوجُ ٱلسَّمْعِ. «مَنْ قَالَ بِهِ صَدَق، وَ مَنْ عَدِلَ بِهِ سَبَق، إَنَّ

و قام اليه رجل فقال: يا أميرا لمؤمنين، أخبرنا عن الفتنة، وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله -عنها؟ فقال ﴿ الله عليه وآله -عنها؟ فقال ﴿ الله عليه وآله عليه والله عنها؟

رسول الله صلى الله عليه والله -عنها؛ فعال ﴿ عَجْ ﴾:

إِنَّ لَهُ لَنَّ أَنْ رَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ، فَوْلَهُ: «الْمَ أَخَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُوكُوا أَنْ يَتُولُوا اللهُ عَلِيهُ وَالْهَ أَخَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُوكُوا أَنْ يَتُولُوا اللهِ مَسَاقَ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کا کا المان کا المان کا المان کا المان کا کا المان کا المان کا المان

الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري ال

مبے کو کا ادبے وا ان کی بھ

1580 . 101

دریا انس انکیاک

خاعض مانخت آ

زواک د د ----

ا کانقرہ کو اگان سے آ

יט זיניי עט איניי עט

الكرمير علاد كمي ادركے ما تقاس برتا دُكى دعوت دى جاتى قو كبھى سرآتى ليكن اس كے دبيد كھيى مجھے ان كى مابقة حريث خيال ان کاحاب بیرهال پرورد کارکے ذرہے والماسة بالكل داضح ادراس كابراغ كمل طور يرفورا فشاك بعدايات ي كذر ليزيكيون كاراسة ماصل كياجا تابيدا ونسكوسى ایان کی بہان ہوتی ہے۔ ایمان سے علم کی دنیا آبا دہوتی ہے ادر علم سے وہ کا فوٹ عاصل ہوتا ہے اور ہوت ہی رونیا کا واددنيابى كذريوا ترت ماهل كاجاتى ب ادرا ترت بى يى جنت كوترب كردياجا كادر تبنم كو كرابون ك الحرب الكل غايان الك دسراحمد) وه ابى قردى سے الله كوئے ہوئے اور ابى آئرى مزل كى طرن جل پڑے ۔ سر كھركے اپنے اہل ہوتے ہي جوز كھر يلح بن اور زاس منفل ہوسکتے ہیں۔ لقينام بالمعرون اورنى عن المنكريد وهوا في اخلاق بين اوريه مركمي كي موت كو تريب بنات بين اور ركسي كي روزي كو كم كرتم مي تحارا وكاب فدات دابتر دموكر دبي مفبوط در اس المان بدايت اور دوش فراللي ب - اسي منفعت بخش شفا ب اوراسي بايس هے والی میرا بی ہے۔ وہی تمسک کرنے والول سکے لئے دمیلا عقمت کردا رہے اور وہی دابط دیکنے والوں کے لئے ذریع مخان ہے۔ اس المئينيد جصيدها كياجائ ودائى يسكوني الخراون بنين بعصد درست كياجك مسلسل كرا داس يرانا نبس كرسكي بسياد درا دسن الى تاذى يى فرق بني آتا ہے جواس كوزيد كلام كوركا وه كيا بوكا اور جواس كے مطابق عمل كريكا وه مستقت لے جائے كا 🕮 و درمیان ایک شخص کورا اوراس نے کہا یا امیرالمونسن ورا فتنہ کے باسے یں تبلائیے ، کیا آپ نے اس سلدیں دسول اکر م و دریافت کیاہے؟ ۔ فرمایا جس وقت آیت شریفہ نازل ہوئی" کیا لوگوں کاخیال ہے کہ انفیں ایمان کے دعویٰ ہی پرچیوردیاجائگا و فتنه من مبتلا بنین کیاجائے گا" قو بمین اندازه بوگیا کرجب تک درسول اکرم توجو د بن فتنه کاکوئی اندیشه بنین سے الذاین ب المياكم يا دمول الشرير فتن كياسي جس كى بروردكا دسف آب كو اطلاع دى ب وفرا يا ياعلى إيرامت ميرے بعد فت بين بنا بوك رِ رُمْن كَى كِيا أَبِ نِي العربِ كِي مِلمان دا وِفدا بن شهيد مو كُنُهُ ا ورجِه شهادت كاموقع نعيب نهين بوا اورمجه يه مت تكليف ده محسوس مونى - قد كيار مهي فرمايا تفاكر يا على إبشارت مور شهادت تمارك بيجها أربى ب و - فرما بابد شك إ الن وقت تحادام ركيا وكا ؟ ين فوض كى كرياً يول الثرية ذه مركا موقع نبيب بكرمرت اورف كركا موقع ب

و نیو کودیکینے کے بعد کوئی شخص ایمان وعمل کے دابطہ کو نظراندا زنہیں کو مکتابے اور مزایان کوعمل سے بے نیاز بنا سکتاہے۔ ایمان سے لیکر آخرت تک اتنا حین تسلسل کسی دومسرے انسان کے کلام میں نظرنہیں اسکتاہے اور بریولائے کا گنات کی ایجاز بیانی کا ایک ایم فون ہے۔

ا برا کم وف اور نبی عن المنکر کے باہے میں پر ابونے والے برشیطانی ومومر کا بواب ان کلات میں موجود ہے اور ان دونوں کی عظمت کے لئے اتنا ہے گان ان کا موں میں مالک بھی بندوں کے ماقت شریک ہے بلکر اس نے پہلے امرونہی کیلہے ۔ اس کے بعد بندوں کو امر و نہی کا حکم دیا ہے ۔ بھے اس کل ایمان کا کردار جوزندگی کو برف اور مقصد نہیں بلکہ وسیار خرات تصور کرتا ہے اور جب براندازہ ہوجاتا ہے کرزندگی کی قربانی ہی تا ہور است نہیں کر تاہے ۔ انسیکا مصدر ہے تو اس قربان کے نام پر سجد کا شکر کہ تاہے اور لفظ صبر و تحل کی برداشت نہیں کر تاہے ۔

رصد - نگران رتاج - بزادر دازه منزل دصدة - تبر صیحه - ندائ آسانی زاحت - در برگئ بهجعه - نیند ممبرم - عکم

بیت مدر دوبر - شهری اور دبیال سکانات

ترحر - ريخ دالم

اصفیتم - اپنے کے تصوص کرایا۔

(اے) قرآن مجیدک معجزات میں سے
ایک معجزہ یہ بھی ہی کہ اس میں افتی
کے اخبار بھی ہیں اورستقبل کی بیٹنگوئیا
میں کمین نہ اضی کی کوئ خبر غلط ہے اور ستقبل کی کوئ چیٹین گوئی اب تک

یادربات بکاس اعجاز کادارد داراس کے انفاظ کی صیح تھانی پرہے اور یہ ہشرخس کے بس کی بات نہیں ہے -اس کے لئے توت ادرامات کا علم درکارہے ادرالک کا ٹنات کی طرف سے ضموحی تعلیم ادر تا ٹیدکی ضرورت ہے جس کے بغیرالیے علم کا کوئی اسکان نہیں ہے

عِبَادَاهَهِ، أَحْذَرُوا يَوْماً تُفْحَصُ فِيهِ آلْأَعْبَالَ، وَ يَكُثُرُ فِيهِ آلَزُنْزَالُ، وَ تَشِيبُ فِيهِ آلْأَطْفَالُ اعْسلَمُوا، عِبَادَاهُهِ أَنَّ عَسلَيْكُمْ رَصَداً مِنْ أَسْفُسِكُمْ، وَ عُسُوناً مِنْ جَوَارِحِكُمْ، وَ حُسفًاظَ صِسدْقٍ يَحْسفَظُونَ أَعْسَالَكُمْ، وَ عَسدَدَ أَنْسفَاسِكُمْ، لَا تَسْستُرُكُم مِنْهُمْ ظُلْمَةً لَيْلِ دَاجٍ، وَلَا يُكِنُّكُمْ مِنْهُمْ بَابُ ذُو رِتَىاجٍ، وَ إِنَّ غَداً مِن آلْمَيْوْمٍ قَرِيبُ

يَذْهَبُ اللَّذُومُ بِمَا فِيهِ، وَ يَجِيءُ ٱلْعَدُ لا حَياً بِهِ، فَكَأْنَّ كُلُّ آمْرِيءَ مِنْكُمْ قَدْ بَلَغَ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَيْتِ وَحْدَةٍ بَلَغَ مِنْ الْأَرْضِ مَنْزِل وَحْدَتِهِ، وَ مَخَطَّ (عَيْ ) حُفْرَتِهِ. فَيَا لَهُ مِنْ بَيْتِ وَحْدَةٍ وَ مَسَزْلِ وَحْشَةٍ، وَ مُفْرَدِ (مِعَرً) غُورَةٍ وَ كَأَنَّ الصَّيْحَةَ قَدْ أَتَسْكُمْ، وَالسَّاعَةَ قَدْ غَيْسِيَنَكُمْ، وَبَسرَرْتُمْ لِسفَعُلِ الْسقَعْدَاءِ قَدْ زَاحَتْ عَنْكُمُ الْأَبُولِ وَخَشَيَةٍ وَ كَأَنَّ الصَّيْحَالُ عَنْكُمُ الْأَبُولُ وَأَصْمَعَلَنْ عَنْكُمُ الْأَمُولُ مَصَادِرَهَا، وَمَنذَكُمُ اللَّهُ وَالسَّعَرَةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّعَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### 154

### و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

ينبه فيها على فضل الرسول الأعظم، و فضل الترآن، ثم حال دولة بني أمية النبع والقرآن

أُرْسَلَهُ عَسَلَىٰ حِينِ فَتَرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَطُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْأُمَسِ، وَ الْبَقَاضِ مِسنَ اَلْسَبْرَمِ؛ فَسَجَاءَهُمْ بِستَصْدِيقِ اللَّذِي بَسِيْنَ يَسدَيْهِ، وَالنُّسورِ اللَّسَتْدَىٰ بِسِهِ. ذلِكَ الْسَفُرْ أَنُ فَسَاسْتَنْطِقُوهُ، وَلَسَنْ بَسِنْطِقَ، وَلَكِسنْ أُخْسِرُ كُسمْ عَسَنَهُ: أَلَا إِنَّ فِسِهِ عِسلْمَ مَسَا يَأْتِي، وَٱلْحُسِدِيثَ عَسنِ ٱللَّضِي، وَدَوَاءَ دَائِكُسمْ، وَ نَسَظْمَ مَسَا بَيْتَكُمْ

## دولة بنع امية

و سنها: فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَنِيَّ يَئِنُ مَدَرٍ وَ لَا وَبَهِ إِلَّا وَأَدْخَلَهُ الطَّلَمَةُ تَدُحَةٌ، وَأَوْلِمُوا فِسِهِ نِعْتَةٌ. فَمَيَوْمَيْذٍ لَا يَسْبَقُ لَمُ مْ فِي السَّسَاءِ عَاذِرٌ، وَ لَا فِي ٱلأَرْضِ نَسَاصِرٌ أَصْفَيْتُمُ بِالْأَمْرِ غَيْرٌ أَخْلِهِ، وَأَوْرَدُتُمُوهُ غَنْرٌ مَوْرِدِهِ، وَسَيسَتَيْمَ اللَّيْءَ نَ ظَلَمَ، مَأْكَلاً عِأْكُل،

المائنان المائنان

اد عود عام: ریان کل طور پا منگست جیسی

يأبليه

ولأبوتكة

الت

المل حكے.

بمراوريه

نیادے دا

اً (ال

و فوصلے۔

للبادرا

معادر خليد عده ا نايترابن ايشرا مد مدا و مدا و مدا و مدان روضه كافى صد ، ارخاد فيد مدال بحارالافوار م مدان

بدگان مدا اس دن سے ڈر دجب اعمال کی جائے پڑتال کی جائے گا ور زلول کی بہتات ہوگی کہ بے تک بوڑھے ہومائیں گے۔

یا در کھوا سے بذکا ان خدا ا کہ تم برتھا دسے ہی نفش کی نگراں بنایا گیا ہے اور تھا دسے اعتفاد د جوارح تھا دسے لیے ماموسوں کا کہ دہے ہیں اور کچھ بہترین محافظ ہیں جو تھا دسے آئال اور تھا دی سانسوں کی حفاظت کر دہے ہیں۔ ان سے دکسی تاریک دات کی تاریک ہوت ہے۔

می تاریکی چھیا سکتی ہے اور مز بند در وانسے ان سے او چھل بنا سکتے ہیں ۔ اور کل کسنے والاون آئے سے بہت قریب ہے۔

می کا دن اپناساز و مرا مان لے کرچلا جائے گا اور کل کا ون اس کے تیجے آد ہا ہے۔ کو یا برشخص زیر ہیں اپنی تنہا کی کی اور کی اس خوارث کی اس کے تیجے آد ہا ہے۔ کو یا برشخص زیر ہیں اپنی تنہا کی کی اور کی میز اور غیر بن کا مکان ۔ کو یا کہ اور کی ہونچ کی ہے اور کھیں آخری فیصلہ کے لئے قروں سے نکا لاجا چکا ہے۔ جہاں تام باطل باتیں ہوجی ہیں اور آب میں اور ابور بیٹ کر اپنی منز ل پر آگئے ہیں۔ لہذا میں سے نصف کہ دو تغیرات زما مذہبے جرت کا سامان فراہم کہ واور بھر ڈوانے والے کی نصبحت سے فائدہ اٹھا اور کو ل سے نصبحت حاصل کہ و۔ تغیرات زما مذہبے جرت کا سامان فراہم کہ واور بھر ڈوانے والے کی نصبحت سے فائدہ اٹھا اور کھی خوالے والے کی نصبحت سے فائدہ اٹھا اور کی میں اور اب کے نصبے کے میں اور اب کی نصبے کو دو کے بھول کے اور کی نصبحت ماصل کہ و۔ تغیرات زما مذہبے جرت کا سامان فراہم کہ وادر بھر ڈوانے والے کی نصبحت سے فائدہ اٹھا اور کھر ڈوانے والے کی نصبحت سے فائدہ اٹھا اور کی میں اور کی میں اور کی کھی جسے سے فائدہ اٹھا اور کی سے نصبے کے میں میں کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کی کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کھی کھی کے دور کی کھی کھی کے دور کی کھی کے

۸۵۱- أپ كے خطبر كا ايك مقتر

رجس بى رسول اكرم كى بعثت ا در قرآن كى ففيلت كے ساتھ بنى ابر كى حكومت كاذكركيا كيا ہے

النسف بغبرکواس وقت بھیجاجب دسولوں کاسلسلد مکا ہوا تھا اور تویں گہری بیندیں مبتلاتھیں اور دین کی سنکم رسی کے بل کال چکے تھے۔ آپ نے آگر پہلے والوں کی تعدیق کی اور وہ فور میٹن کیاجس کی افتداکی جائے اور وہ بہی قرآن ہے۔ اسے گواکر میکو اور برخو دہنیں بونے گا۔ بی اس کی طرف سے ترجانی کروں گا۔ یا در کھوکر اس بی مستقبل کا علم ہے اور ماضی کی داستان ہے۔ مارے در دکی دواہے اور تھارے امور کی نظیم کا سامان ہے ہے۔

(امی کا دومراحصہ) امی دقت کوئی تہری یا دیباتی مکان ایسا نہیے گاجی بی ظالم غم والم کو داخل رزکر دیں اوراس پر مختیوں کا گذر رہو جلئے ۔ امی دقت ان کے لئے کہ اکسان میں کوئی عذر خواہی کرنے وا لاہو گا اور نرذین بیں مرد گارتم نے اس امر کے لئے کا اہلوں کا انتخاب کلیے اور انھیں دومرے کے گھارے پر اتا د دیا ہے اور عنقریب خواظا لموں سے انتقام لے لیگا۔ کھلنے کے بدلے بیں کھلنے سے

الله کائنات في انسان کی فطرت کے اندوا یک صلاحت رکھی ہے جس کاکام ہے نیکیوں پر کون واطبینان کاما بان فرام کرنا اور برائیوں پر نیز اور رفش الله کائنات فی اس است میں اسے خیر کی جائے ہے۔ اور میں میں اسے خیر کی جائے ہے۔ اور میں انسان کی میر سے تبریکی اور ہائے ہے۔ اور میں انسان کی میں موروث برہ کر احداث کا اور اک بھی میں نواز کی کا دواک بھی فطری کی ہے۔ فرق عرف برہ کر اچھائی اور گرائی کے دوائی میں کا تعلق میں کا تعلق میں کا تعلق میں کا تعلق میں کا تعلق میں کا تعلق فطرت کے احکام سے میں انسان کی ایو میں میں ہوجا تا ہے اور جس چر کو را قرار نے و بہت اس کا میں کر خرمت کرنے لگتا ہے اور اس مدی یا ذم کا تعلق فطرت کے احکام سے ہوتا ہے۔ اور کام میں ہوتا ہے۔ اور کام میں ہوتا ہے۔ اور کام میں ہوتا ہے۔ اور کام میں ہوتا ہے۔ اور کام میں ہوتا ہے۔

وَ مَشْرَباً بِمَشْرَبٍ، مِنْ مَطَاعِمِ الْعَلْقَمِ، وَ مَشَادِبِ الصَّبِرِ وَالْمَفِرِ، وَ لِبَبَاسِ شِعَادِ الخُنُوفِ. وَ دِتَسَادِ السَّسِيْفِ. وَ إِنَّنَاهُمْ مَطَايَا اَلْحَيْطِينَاتِ وَ زَوَاسِلُ اَلْآتَنَامِ. فَأَفْسِمُ، ثُمَّ أَفْسِمُ، لَستَنْخَمَنَّهَا أُمَسِيَّهُ مِسنْ بَسعْدِي كَسَمَّا ثُسلْنَظُ النُّسخَامَةُ، ثُمَّ لَا تَسدُّوتُهَا وَ لَا تَسطُعِمُ بِطَعْمِهَا أَبِداً مَا كَرَّ اَلْجَدِيدَانِ!

## ۱۵۹ و من خطبة لم دي

يبين فيها حسن معاملته لرعيته

وَ لَقَدْ أَحْسَنْتُ جِوَارَكُمْ، وَأَحَطْتُ بِجُهْدِي مِنْ وَرَائِكُمْ. وَأَعْتَقْتُكُمْ مِنْ رِبَقِ الذُّلُ. وَ حَسَلَقِ الطَّيْمِ، شُكُراً مِنِي لِللِمِ ٱلْقَلِيلِ وَ إِطْرَاقاً عَمَّا أَدْرَكَهُ ٱلْبَصَرُ، وَشَهِدَهُ الْسَبَدَنُ، مِسنَ ٱلْمُسْتِكَرِ ٱلْكَنِيرِ.

## ۱۲۰ و من خطبة له∢چ∢ عطمة الله

أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَ حِكْنَةُ، وَ رِضَاهُ أَمَانُ وَ رَخْمَةٌ، يَقْضِي بِعِلْمٍ، وَ يَعْفُو بِحِـلْمٍ. حمد الله هبدانه و تعالم

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا تَأْخُدُ وَ تُعْطِي، وَ عَلَىٰ مَا تُعَافِي وَ تَبْتَكِي خَداً يَكُونُ أَ أَرْضَىٰ الْحَسَمْدِ لَكَ، وَأَحَبَّ الْحَسَمْدِ إِلَسِيْكَ، وَ أَفْسَضَلَ الْحَسَمْدِ عِسْدَكَ. حَسْداً يَشَلاُ مَا خَلَقْتَ، وَ يَبْلُغُ مَا أَرِدُتَ. حَمْداً لَا يُعْجَبُ عَنْكَ. وَ لَا يَشْتَمُ دُولِكِ.

حَسْداً لا يَسْنَقَطَعُ عَسَدَدُهُ، وَ لا يَعْنَىٰ صَدَدُهُ، سَسَنَ سَعْلَمُ كُنَهُ عَظَمَيْكُ إِلَّا أَلَّا لَسَعْلَمُ الْكَ «حَسَيَّ قَسَيُّومٌ، لاَ تَأْخُسُدُكَ سِسنَةً وَ لا نَسوَمٌ». لَمْ يَسِنْتَهِ إِلَيْكَ سَطَّةٍ، وَلَمْ يُدْرِكُكَ بَصَرُ. أَدْرَكُتَ الأَبْصَارَ، وَ أَحْصَيْتَ الأَعْمَالَ (الاعمار)، وَ أَخَدُتُ «يِالنّواصِي يَدُرِكُكَ بَصَرُ. أَدْرَكُتَ الأَبْصَارَ، وَ أَحْصَيْتَ الأَعْمَالُ (الاعمار)، وَ أَخَدُتُ «يِالنّواصِي وَ الأَقْدَامِ». وَ مَا الَّذِي نَرَىٰ مِنْ خَلْقِكَ، وَ نَعْجَبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِكَ، وَ نَعِقَهُ مِنْ عَظِيمٍ سُلْطَالِكَ (شأنك)، وَ مَا تَعَيَّبُ عَنَّا مِسْهُ، وَ قَصُرَتْ أَبْسَارُكَا عَنْهُ، وَآنَتَهَتْ عُقُولُكَا وَنَعْ مَا اللّهُ يُوبِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَعْظَمُ قَسَنُ فَرَعْ قَلْبُهُ، وَ أَعْمَلَ فِكُرَهُ وَلَكُمْ كَسِيْفَ أَقَلْتَ فِي الْهَوَاءِ لِسَيْعَلَمَ كَسِيْفَ أَقُلْتَ عَسِرْسَكَ، وَكُسِيْفَ ذَرَأْتَ خَسَلْقَكَ، وَكَسِيْفَ عَلَقْتَ فِي الْهَوَاءِ لِسَيَعْلَمَ كَسِيْفَ أَقُلْتَ عَسَرْسَكَ.

صبر- ايلوا مقر- زہر د *ثار* - بالائ بس **زوائل بجع زالد - باربردار** شخم به بنم کال دیا شخامه - بنم **حدیثان ۔** شب وروز رين -جع ربقه - رسي حلق يجع طقة - بينده سِنَه - ا وجُمَع وراُت - خلق کیاب ال سكرس مراد بظام رايخت میں ہونے والاظلما در اپنے حقوق کی بر با دی ورنه محرات برخاموش رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے سن البنکر ہرسلمان کا فریضہ ہے گریے کہ حالات سے یہ ابت ہرجائے کہ اس نبی کا کوئی ا ﴿ وَمِنْ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ وَالسِّي صَورتُ مي منهى عن المنكر كا وجوب ساقط بعي

مصا درخطبه ع<u>قمه</u> بحار ۸ صلنیه

بوسكتاب جبياكر ببض شارمين كا

خیال ہے اور اعنوں نے منکرے مراو

دام شرعی بی بیاب-

مصا ورخطبه منتك ربيع الابراز رمحشري إب الياس والقناء بمحع الاشال م صير

الأرزم يادربر. أأذرنعنا

تح بدلے بیے سے صفل کا کھانا اور الیوا کا اور زہر ملا ہل کا بینا۔خوت کا اندرونی لباس اور تلوا د کا باہر کا لباس ہوگا۔ بینظا کم الی سواریاں اور گناہوں کے بار برداراون میں بار بار قسم کھا کر کہنا ہوں کر بنی امر میرے بعد اس خلافت کا اس کرتا وي كيجس طرح بلغم كوتقوك دياجا تاب اور بعرجب تك شب روز باتى بي اس كامزه بكفنا اوراس سے لذّت ماصل فی به زمو گا۔

109-آپ کے خطبہ کا ایک حصر رجس مين دعايا كے ماتھ اپنے حن سلوك كا ذكر فر ما ياہے )

می تھارے ہماری نہایت در مبنولھبورتی کے ساتھ رہا اور جہاں بک ممکن ہوا تھاری حفاظت اور مگرداخیت کرتار ہا اور الذت كارسى اورظلم كے بھندوں سے آزادكرا يا كر من تھارى مختفرنيكى كاشكر يرا داكر ريا تھا اور تھارى ان تام برايوں كومفيں ف دیکدل تعااس سے جنم پیشی کرد ماتھا۔

۱۲۰- اب کے خطبہ کا ایک حصہ ۱۲۰- آپ کے خطبہ کا ایک حصہ عظمت پروردگاری اس کا امر فیصلہ کن اور سرا پاحکمت ہے اور اس کی رضا مکمل امان اور رحمت ہے۔ وہ اپنے علم سے و اب اور اب ملم کی بنا پرمعان کر دیتا ہے۔

ومرفدا) برورد کارترے لے ان تام جروں پر حرب حبص تولے ایتاہے یاعطا کر دیتاہے اورجن بلادُ سے نجات في يا جن ميں مبتلا كر ديتاہے۔ ايسى حد جوتير سے كا أنتها كى بنديدہ جوا درمجوب ترين جوا درببترين جو-

ألى حد جورادى كائنات كوملوكرد، اورجهانتك جاب بهورج جائے۔ اورائسي حرجس كے ملت مذكوني حاجب مو

تری بارگاه تک بهویخےسے قاصر ہو-وه ورجي كاسلددك د سكاورس ك درت تام ز بوسك بهم بري فلمت ك مقيقت سے باخر نسي بي ليكن برجانے بي كرة بميشد ذرو مِنْ تَرِي الاص قائم بي - ترب ك زند ب اور زاد كله راك ف نظرته كريوني مكت به اور زك ف نكاه تراادراك كرمكت ب يم فكا بول كا دراك كريلها ورتام اعال وتناركر بلهد برايك كي مِناني اور تدم سبترس بي تبعد من بي-م تری جن خلفت کا منابره کردہے بی اور جن قدرت تعب کردہے بی اور جن خلفت کا قصیف کردہے ہی اس ک ا معنوقات جو باری نگاہوں سے غائب اور جانگ باری نگاہ نیں بہونچ سکت ہے اور جس کے قریب جائی باری

المرس اورجان غیب کے بروے مائل ہونے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم زے ۔ المذاج اپنے دل کوفارع کرنے إِنْ فَكُرُ كُواسْمَا لِي كُسِبِ مَا كُرِيدُ وَسِنَا كُرِيدُ كُورُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَمِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَامِل المُعَمِل المُعَامِل المُعَمِلُ المُعَمِل المُعَمِل المُعَمِل المُعَمِل المُعَمِل المُعَمِل المُعَمِل المُعَمِل المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِل المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِل المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعِمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِل المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعِمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعِمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعِمِلِي المُعَمِلِي المُعِمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِلِي المُعِمِلِي المُعِمِلِي المُعِمِلِي المُعِمِلِي المُعَمِلِي المُعَمِي وللك بيده ين كس طرح أسانون كومعلق كيلب -

والنان انعين نلوقات كى حقيقت كے ادراك عابر بے جونگا ہوں كے مليے اكرى بي اورجوا دراك احماس كے مدود كے اندر مي آوان نملوقات المني كياكها باسكتاب جوانساني واس كاذدب ابري اورجن تكعقل بثركي دسائ نهي ميا درجب خلوقات كاحقيقت تك انسان فكرك مين وخالق ك حقيقت كاع فان كس طرح مكن ب أوراندان اس ك حدكا حق كس طرح اوا كرسكتا ب-!

مَّنِهَا.

خ∰﴾ اسید

وَإِنْ شِئْتَ قُدلْتُ فِي عِسِيْتَى بُنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَقَدْ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْحَجْرَ، وَ يَلْبُسُ الْخَجْرَ، وَ يَلْبُسُ الْخَيْسِ، وَ كَانَ إِذَا مُهُ الْجُدُوعَ، وَ سِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْمُعْرَ، وَ لِللَّهُ فِي الشَّسْتَاءِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَسْفَارِيَهَا، وَ فَا كِهَتُهُ وَ رَيْحَالُهُ الْسَقَرَ، وَ ظِلَلَالُهُ فِي الشَّسِتَاءِ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَ مَسْفَارِيَهَا، وَ فَا كِهَتُهُ وَ رَيْحَالُهُ مَسَا تُسْفِيتُهُ وَ لَا مَالُ يَلْفِيتُهُ، وَ لاَ وَلَا مَالُ يَلْفِيتُهُ، وَ لاَ طَعَعُ يُنْفِلُهُ، دَابَّتُهُ رِجْلَاهُ، وَ لاَ مَالُ يَلْفِيتُهُ، وَ لاَ طَعَعُ يُنْفِلُهُ، دَابَّتُهُ رِجْلَاهُ، وَ لاَ مَالُ يَلْفِيتُهُ، وَ لاَ طَعَعُ يُنْفِلُهُ، دَابَّتُهُ رِجْلَاهُ، وَخَادِمُهُ يَدَاهُ }

الرسول الأعظم﴿ﷺ﴾

فَسِنَا أَسْ بِسَبِيِّكَ الْأَطْسِيبِ الْأَطْسِيبِ الْأَطْسِيبِ الْأَطْسِيبِ الْأَطْسِيبِ الْأَطْسِيبِ اللَّهُ عَسَرًاءً لِلَسِنُ تَسِعَزَّى، وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَسَرًاءً لِلَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ وَسُعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِولُولُولُولُولُولُولُولُ

وَ لَسَقَدُ كَسَانُ مَ سَلِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمَ سَيْدِهِ وَ سَلْمَ مَ يَأْكُلُ عَلَهُ، الْأَرْضِ، وَ يَجْسَلُ اللّهِ عَسَلَهُ الْسَعَبْدِ، وَيَخْسَطِفُ بَسِيدِهِ وَ يُسرُدِفُ وَ يَسرُقُهُ، وَ يَسرُقَهُ الْسَعَارِي، وَ يُسرُدِفُ خَسَلْقَهُ، وَ يَكُسونُ السَّعَارِي، وَ يُسرُدِفُ خَسَلْقَهُ، وَ يَكُسونُ السَّعَمُ عَسَلَى بَسَابِ بَسِيْدِهِ فَسَتَكُونُ فِيهِ التَّسَاوِيرُ خَسَلْقَهُ، وَ يَكُسونُ السَّعَمُ عَسَلَى بَسَابِ بَسِيْدِهِ فَسَتَكُونُ فِيهِ التَّسَاوِيرُ فَسَينِهِ عَسَيْهِ، وَ أَمْسَاتَ ذِكْرَهَ الدُّنْسِيةِ وَخَسَرِفَهَا». فَأَعْسِرَضَ عَسِنِ الدُّنْسِيةِ إِلَيْ إِذَا نَسْطُونُ إِلَّا لِسَعْلَدِهِ، وَ أَمْسَاتَ ذِكْرَهَا مِسْنُ نَسْفِهِ، وَأَمْسَاتَ ذِكْرَهَا مِسْنُ الدُّنْسِيةِ وَاللّهُ عَسْنَ السَّعْمِ وَ أَمْسَاتَ ذِكْرَ مَا مَسْنُ اللّهُ عَسَنِ السَّعْمِ وَ السَّعْمَ عَسْنِ السَّعْمَ عَسْنِ السَّعْمَ اللهِ عَسْنَ السَّعْمِ وَ السَّعْمَ عَسْنَ السَّعْمَ اللهُ عَسَنَ السَّعَمِ وَ السَّعْمَ عَسْنَ السَّعْمَ اللهُ عَسَنَ السَّعَمِ وَ السَّعْمَ عَسْنَ اللّهُ عَسَنَ السَّعَمَ عَسْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَسَلَ اللّهُ عَسَنَ السَّعَ عَسْنَ اللّهُ عَسَلُولُ اللّهِ عَسْنَ اللّهُ عَسَنَ السَّعَ عَسْنَ اللّهُ عَسَلَ اللّهُ عَسَلَيْ وَ السِّعِ وَ اللّهِ عَسْنَ اللّهُ عَسَلَ اللّهُ عَسَلَى اللّهُ عَسَلَيْ وَ السِّعِ وَ اللّهُ عَسَلَ اللّهُ عَسَلَ اللّهُ عَسَلَ اللّهُ عَسَلَ اللّهُ عَسَلَ اللّهُ عَسَلَ اللّهُ عَسَلَيْ وَ السِّعِ وَ السِّعِ عَسْنَ اللّهُ عَسَلَيْهِ وَ السِّعَ خَسَامَ اللّهُ عَسَلَيْهُ وَ السِّعِ عَسْنَ اللّهُ عَسَلَيْهِ وَ السِّعِ عَسْنَ السَّعَ خَسَامَ اللّهُ عَسَلَيْهِ وَ السِّعَ خَسْنَ السَّهُ عَسَلَيْهِ وَ اللّهِ وَالْمَعْمَ عَسْنَ السَّهُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَيْهِ اللّهُ عَسَلَيْهِ اللّهُ عَسَلَيْهِ اللّهُ الْمُنْ عَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ الْمُعْرِقِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ظلال - جخطل منزل تاس - انتدا كرد قضم ـ دانت سے روٹی کانکرا کالینا مضم - بيك كاجنس جانا اخمص -سبسے زیادہ خالی محا ده ـ مخالفت خصف النعل - جوت انكما حارعاري ۔حس پر کوئی چیز نہو ارون مه يحقي يجُعالينا رمایش معده لباس انشخصها - دوركرديا خاصه فيحصوصيت يااقربا ژومیت - الگ کردی گئی زلفہ ۔ تقرب الّبی (لله)مسلما وْل كَيْجُع مِن جَاعِبِيلُ کے اس رومان کردارک طرف اشارہ اس كمتركى وضاحت مع كرجناميسي اس عظیم كردارك مالك عقر اورانفال نے اس طرح دنیا کو کیسرنظوا ند از كرركها تها كمرانسوس كران كان والول ف ان تعليات كو كيسه نظرانداز كردياب اورآج ونيايس دوائ تروت کی دوڑمیں ان کے ماننے والے سب سے آگے نظرآرہے ہیں ۔ ابنے قناعت كاذكرب اور زنبركا \_ ركبيتقوى کا نام ہے اور نہیں وقت خدا کا۔

له واضح رہے کو ا راویوں نے اہد مکل طور پر آئیز راہ خدایں عرو

ا ورمیں حال جناب موسیٰ کے ماننے دالے بیو دیوں کاہیے کہ ان کی ووٹر دنیا داری کے بارے میں مثہرہ آفاق بن چکی ہے۔ مسلما تو! دکھیوجس طرح گذشتہ انبیارک اتنوں نے اپنے رہنا وُں کے کردار کو کیسٹرنظرا ندا زکر دیاہے اور ان سے صرف نام کا رشتہ رکھا ہے۔ خبردارتم ایسے مزہوجانا اور اپنے پیفیتر کے کر دار کا خیال رکھنا اور ان کے اسو ہُ حسب نہ پڑعل کرنے کی کوششش کرنا۔ با

I

اس كے بعدجام وقوير

کریتے تھے۔ان کے

كاآساني سائبان نفابه

اوريزكوني اولا دنتم

ان کی سواری شخص

صبروسكون كحطلباً

اوران کے نقش ق

دنياين سبسعة

كرديا اوربيديكها

حيوطابنا دباسية

مجمع لگے ہم اد

لئے کانی تھا۔ دیج

شكھے۔ لینے دست

بتفائعى لياكرتي

خردا دلىسے مثاد<sup>ك</sup> -

اس کی یا دکوایے ا

دل ين جگر دين او

نسكاموں سے پھی :

اوراسے ذکرا

كمروالون مميت بجوكا

يقيناً رسول

ابهرانيا

(ديول اكرم

1

-

~ 1

æ

اس کے بعدچام وقد میں عیمیٰ بن مریم کی زندگی کاحال بیان کروں۔ بو پہتھر پر تکیہ کرتے تھے۔ کھر درا لباس پہنتے تھے ادر معرلی نذا پر گذاراکیا کرتے تھے۔ ان کے کھلنے میں سالن کی جگر مجھوک تھی اور دات میں چراع کے بدلے جاندگی روشنی تھی رسردی میں سا یہ کے بدلے خرق وسنو کا آسانی سائبان تھا۔ ان کے میوسے اور معجول وہ نباتات تھے جو جا فدروں کے کام آتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی زوج رنتھی جو انھیں شخول کرلیتی اور مزکوئی اولا دبھی جس کا رنج وغم موتا اور مزکوئی مال تھا جو اپنی طرف متوج کرلیتا اور مزکوئی طبع تھی جو ذات کاشکار بنا دیتی۔ ان کے ہیں۔ ان کی سواری تھے اور ان کے باتھ ان کے خادم ل

(دسول اکمم) تم لوگ اپنے طیب وطا بہ پی پی کا آباع کو وکر ان کی ذردگی میں پیروی کو نے ولے کے لئے بہترین نو دا در
مبروسکون کے طلبکا دوں کے لئے بہترین سامان صبروسکون ہے۔ الشرکی نظری مجوب ترین بندہ وہ ہے جواس کے بیغیر کا اتباع کیے
اور ان کے نقش قدم پر قدم اکئے بڑھائے۔ انھوں نے دنیا ہے مون مختم غذا حاصل کی اور اسے نظر ہرکر دیکھا ہمی نہیں سادی
دزیا ہیں سب سے ذیا وہ خالی شکم اور آئم ہی میں ہرکر نے والے وہی تھے ان کے سامت دنیا ہیں گئی گئی تو اسے تبول کر نے سے انکار
کو دیا اور پر دیکھ لیا کہ پرو درگار اسے بہند نہیں کر تاہے قوتو دہمی نابند کیا اور فعراحقر کھتا ہے تو تو دہمی تھیں کھا وہ اس کے علاوہ کو کی عبیب نہوتا کہ ہم ضوا وہ دول کے مبوش کو مجب بہ اس کے علاوہ کی عبیب نہوتا کہ ہم ضوا وہ دول کے مبوش کو مجب بہ بہ نہوتا کہ ہم ضوا وہ دول کے مبر ہم نوش کو مبرب سے نہوتا کہ ہم ضوا وہ دول کے مبرب انجازی کی تھے۔ اپنے ہم تھیں تھے۔ اپنے ہم تھے۔ اپنے ہم تھے۔ اپنے ہم تا کا خوات کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کے مبرب کی کہ میں اس کے طرح کی دیا اور اسے مبرب کی کو مبرب کی کو مبرب کے مبرب کے مبرب کی کو مبرب کے دیا اور دیا ہم کر دیا اور برب کی کو مبرب کے دیو وہ کو مبرب کے دیا ہم کہ کہ بین کو نا بسرب کو مبرب کے دیا اور دیا ہم کہ کو مبرب کے دی اور دیا سے کو کہ دیا اور دی ہم مبرب کے دی ایور دیا ہوں کی طوف دیکھنا بھی ہمیں جا کہ دی اور دیا سے کھنا بھی ہمیں جا کہ دی اور دی دیا کہ دیا اور دی ہم مبرانسان کا اصول ہے کہ جس جر کو نا بند کر تاہے اس کی طوف دیکھنا بھی ہمیں جا کہ دیا اور دی ہم مبرانسان کا اصول ہے کہ جس جر کو نا بند کر تاہے اس کی طوف دیکھنا بھی ہمیں ہمی نا بند کر کا جس نا کہ دیا اور دور کیا ہمیں ہمیں جر کو نا بند کر تاہے۔ دیکھنا بھی ہمیں ہمی نا کہ دیا اور دی ہمی نا بند کر تاہے۔ دیا دور کو دیا دور کر تاہے۔ اس کی طوف دیکھنا بھی ہمیں ہمی ہمی تاکہ دیا ہمی کو دور کر تاہے۔ اس کی دور کر تاہے۔ اس کی دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر تاہے۔ دیا دور کر ت

یقیناً رسول النرکی زندگی می ده ساری باتیں پائی جاتی ہی جود سیا کے عوب اوراس کا نوابوں کی نشاندی کر کمتی میں کرآئے اپنے گھردالوں بمت بھوکا رہنا گرا داکیا ہے اورضواک بارگاہ میں انتہائی تقریب کے باوجود دنیا کی زینتوں کو آپ سے الگ رکھا گیا ہے۔ اب ہرانسان کونسگاہ عقل سے دیکھنا چاہیے اور یہ وجنا چاہیے کر اس صورت حال اور اس طرح کی ذندگی سے پرود دیکا در نے

له واضح رہے کراس وا تعرکا تعلق از واج کی زندگی اور ان کے گروں سے ہے۔ اس کا اہبیت سے کھرسے کوئی تعلق نہیں ہے جیے بعض را ویوں نے اہبیت کی طرف موڑد یا ہے تاکران کی زندگی میں بھی عیش وعشرت کا اثبات کرسکیں۔ جب کر اہبیت کی زندگی تادیخ اسلام میں محل طور پر آئیمنر ہے اور شرخص جا نتا ہے کہ ان حضرات نے تامیز اختیارات کے با وجو داپنی زندگی اُنہائی سادگا سے گذار دی ہے اور سارا مالی دنیا دا و خدا میں حرف کر دیا ہے۔ الله مُحَدَّداً بِذَلِكَ أَمْ أَهَانَهُ ا فَإِنْ قَالَ: أَهَانَهُ فَقَدْ كَذَبَ - وَ اللّهِ الْعَظِيمِ - بِالإقلي الْعَظِيمِ، وَإِنْ قَالَ: أَكْرَمَهُ فَلْيَعْلَمُ أَنَّ اللّه قَدْ أَهَانَ غَيْرُهُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّنْيَا لَهُ وَرَوَاهَا عَنْ أَقْرَبِ النَّاسِ مُعِنْهُ فَتَأَمَّى مُتَأَمَّ بِنَبِيّهِ، وَاقْتَصَ أَشَرهُ، وَ وَلِمَ مَو لِمِهُ وَ وَإِلَا فَلا يَأْمَنِ الْمُلَكَةَ، فَإِنَّ اللّه جَعَلْ مُعَمَّداً - صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ - عَلَمَا لِللّهَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - عَلَمَا لِلسّاعَةِ، وَ مُبَشَّراً بِالجُنَّةِ، وَ مُنْذِراً بِالعُقُوبَةِ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَيصَا، وَوَرَدَ الآخِرَة لِللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ أَلِهِ مَعَلَى لِسَبِيلِهِ، وَ أَجَابَ دَاعِيقَ رَبُهِ فَا أَعْظَمَ سَلِيماً لَمْ يَعْتَعْ حَجَراً عَلَى حَجَرٍ، حَتَى مَعَى لِسَبِيلِهِ، وَ أَجَابَ دَاعِيقَ رَبُهِ فَا أَعْظَمُ مِنْ الدُّنْيَا حَيْنَ اللّهِ عِنْدَنَا حِينَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِهِ سَلَعا أَنَتَهُمُهُ وَ قَائِداً نَطَا أَعَلَى عَلَيْهُ وَاللّهِ لَقَدْ رَقَعْتُ مِنْ الدُّنِي الْمُؤْمِنَ وَاللّهِ لَقَدْ رَقَعْتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَ قَالِداً فَوْمُ السُّرَى الْمُعَلِيمُ فَي مُعْنَى السَعْمَيْنَ عُلَا السَّمَا عَلَيْهُ السَّرَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ السَّرَى الْمَالَ لِ قَائِلٌ: أَلَا تَنْفِرُهُ السَّرَى الْعَرْدُ (اعزب) عَتَى، فَعِنْدَ الصَّبَاحِ يَعْمَدُ الْقُومُ السُّرَى !

171

وهن خطبة له ﴿ ﴿ إِ

في صفة النبي و أهل بيته و أتباع دينه، و فيها يعظ بالتقوى

الرسول و امله و اتباع دينه.

إِنْسَتَعَنَهُ إِللَّهُ وَالْسَخِيءِ، وَالْسَبُرُهُ اِن الْجَسِلِيّ، والْمِسَاجِ الْسَبَادِي، و الْكِسَتَابِ الْمُسادِي، أَشْرَتُ مُ خَسِيرُ أَشْرَةٍ، وَسَجَرَتُهُ خَسِيرُ شَحَرَةٍ، أَغْسَمَا مُا مُعْتَدِلَةً، وَغُسارُهَا مُستَبَدْلَةُ مَسولِاهُ عِكْمَة وَهِ جَرَتُهُ إِسطَيْبَةَ عَسلا بِهَا ذِكْسرُهُ وَالْسَتَدُ وَغُسرَاهُا مُستَبِدًا لَهُ مُستَدِلَةً مَسولِكُهُ عِكَمَا وَهِ مَسوعِظَةٍ شَسافِيةٍ، وَدَعْسوةٍ مُستَلافِيةٍ، وَمَسوعِظَةٍ شَسافِيةٍ، وَدَعْسوةٍ مُستَلافِيةٍ، وَمَسوعُهُولَة، وَقَسَعَ بِدِ الْبِدَعَ المُدخُولَة، وَبَسِنَّ بِدِ الأَحْكَامَ الْمُستَرَبِدِ الشَّرَائِعَ السَمَجْهُولَة، وَقَسَعَ بِدِ الْبِدَعَ المُدخُولَة، وَبَسِنَّ بِدِ الأَحْكَامُ الْمُستَرَقِ فِي اللَّهُ وَبَعْنَى شِسفُوتُهُ، وَتَعْظُمُ كَنُوتُهُ، وَيَكُن مَا آبُهُ إِلَى الْمُسْرِينَ الطَّولِ وَالْعَذَابِ الْوَبِيلِ وَالْعَذَابِ الْوَدِيلِ وَالْعَذَابِ الْوَدِيلِ وَالْعَذَابِ الْوَدِيلِ وَالْعَذَابِ الْوَقِيلِ وَالْعَذَابِ الْوَدِيلِ وَالْعَذَابِ الْوَالِقِيلِ وَالْعَذَابِ الْوَدِيلِ وَالْعَذَابِ الْوَدِيلِ وَالْعَذَابِ الْوَدِيلِ وَالْعَابِهِ إِلَى الْمُعْرِيلِ وَالْعَذَابِ الْمُعَالِقِ إِلَى الْمُعْرِيلِ وَالْعَذَابِ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِيلِ وَالْعَابِيلِ وَالْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعِلْمِ وَالْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْمُعْرِيلِ وَالْعَلَامِ وَالْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَالُولِ الْعَلَامِ وَالْعَلَولَ وَالْعَالِمُ الْعَلِيلِ وَالْعَلَامِ الْعَلَيْدِ الْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَالِمُ الْعَامِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ وَالْعَلَامِ ا

النصم بالتقوم

متبدله - بیمکے ہوئے - تریب
طیبہ - دریز منورہ
مثل فیہ - جا بلیت کے تام امور کی
الان کرنے والا
مفصولہ - داضح طرر پہان کے بی کی
انابہ - رجوع
انابہ - رجوع
اناب - بازگشت کی جگر
کی کس قدر نطقی گفتگر ہے کر کر گا ڈیا
کا دنیا کی لذوں سے محودم رہنا پدودگا
توانی پاس دولت و ٹردت کی فرادائی
توانی پاس دولت و ٹردت کی فرادائی
ہوسکتی ہے - با

بادی -ظاہر

ال بیض حضرات نے اس لفظ سے

یراستفادہ کرنا چا ہے کہ آپ کا دجود

علامت تیاست فقا اور آپ کے بعد

اس طرح آپ کے فاتم النبیتین بونے

اس طرح آپ کے فاتم النبیتین بونے

کر طن اشارہ پایا جا آپ - حالاکہ

ایسا کچونیں ہے علامت تیاست ہے

مرادختم نبوت نہیں ہے - اس کامقسام

طور پر وضاحت کر دی ہے اور اپنی

بشارت اور اپنے اخدار کے ذریعہ

نہوں کو آخرت کی طون موڑ دیا ہے۔

شک حقیقت امریب کردین خدا کا نائنده اورامت کامیح را هناوی ہے جواسلام کی سادگ کی کرداری وضاحت کرسکے اور کرو ور زین فرد کی مبینی ندگ گزار سکے اورامیر الموسینگاس معیاد تیا وت کا کمل مؤند تھے جس کی کوئی مثال دوسرے افرا دکی زندگی میں سنیں پائی جاتی ہے۔

شرو کسو بموجا بموجا طلب

مقا

11d

بذگان ندا اس دن سے ڈر دجب اعمال کی جائے پڑتال کی جائے گا در زنوں کی بہتات ہوگی کہ نیج تک اور مصبوحائیں گے۔

یا در کھوا سے بندگان نوا ایک تم پر تھا دسے ہی نفش کو نگراں بنایا گیاہے اور تھا دسے اعتماء و جوادح تھا دسے نہا موہوں کا اور تھا دسے بیں اور کچھ بہترین محافظ ہیں جو تھا دسے آئی اور تھا دی سانسوں کی حفاظت کر دسے ہیں۔ ان سے در کسی تاریک دات کی تاریک چھپاسکتی ہے اور مزبند دروا نسے ان سے او جھل بناسکتے ہیں ۔ اور کل کسنے والا دن آج سے بہت قریب ہے۔

ایکی چھپاسکتی ہے اور مزبند دروا نسے ان سے او جھل بناسکتے ہیں ۔ اور کل کسنے والا دن آج سے بہت قریب ہے۔

وی اور کھ سے کے نشان بھی ہو نج چھا ہے۔ ہائے دہ تنہائی کا گھر۔ وحشت کی مزل اور غربت کا مکان ۔ گویا کر اوار تم بھی بہو نج کے اور تھیں آخری فیصلہ کے لئے قروں سے نکا لاجا چھا ہے۔ جہاں تم ماطل باتیں جو جھی بی اور ابو دبیا کر ابنی مزل پر آگئے ہیں ۔ لہذا جو جہوں بیں اور بھر ڈوانے والے کی نفیجت سے فائدہ اٹھا ؤ۔

مرد میں سے تھیں لینے گھرے یں بے جی ہیں ، حقائی ثابت ہو چھے ہیں اور ابو دبیا کر ابنی مزل پر آگئے ہیں ۔ لہذا المرد میں سے تو بھر اس کی دور کو جو تھا کہ والے کی نفیجت سے فائدہ اٹھا ؤ۔

۱۵۸- أپ كے خطبر كا ايك محتبر

رجس بن رسول اكرم كى بعثت اور قرآن كى ففيلت كے مافق بنى ابر كى حكومت كاذكر كيا كيا ہے

الشرنے بغیرکواس وقت بھیجاجب دسولوں کاسلسلہ مکا ہواتھا اور تویں گہری نیزیں مبتلاتھیں اور دین کی سنکم دسی کے بل گنا چکے تھے۔ آپ نے آکر پہلے والوں کی تعدیق کی اور وہ فور پیش کیا جس کی اقتدا کی جائے اور وہ بہی قرآن ہے۔ اسے بلواکر میڈواور بہنی وسلے گا۔ بیں اس کی طرف سے ترجمانی کروں گا۔ یا در کھوکر اس بیں ستقبل کا علم ہیے اور ماضی کی دامتان ہے۔ معادے در دکی دواہے اور کھا رہے امور کی نظیم کا را مان ہے لیے

(اس کا دومراحصہ) اس دقت کوئی شہری یا دیہاتی مکان ایسان بچے گاجی میں ظالم غم والم کو داخل مذکر دیں اوراس می ختیوں کا گذر د جوجلئے۔ اس دقت ان کے لئے ندا کسان میں کوئی عذر نواہی کرنے وا الاہو کا اور مذربی بیں مدد گار۔ تم نے اس امرکے لئے کا اہلوں کا انتخاب لکہے اور انھیں دومرسے کے گھاٹ پر اتار دیاہے اور عنقریب خواظا لموں سے انتقام لے لینگا۔ کھلنے کے بدلے میں کھلنے سے

بالک کا ناست انسان کی فطرت کے اندوا یک صلاحیت دھی ہے جی کا کام ہے نیکیوں پر کون واطبیان کا ما مان فرام کرنا اود پرائیوں پر نسیا و در رزنش کی خود عام میں اسے خیر سے تعریکیا جا تا ہے جواس وقت بھی ہیا در ہتا ہے جب آدمی غفلت کی نیڈ موجا تاہے اور اس وقت بھی معروف تنبید رہتا ہے جب بال کل طور پر گذاہوں میں ڈوب جا تاہے۔ برصلاح ت لیغ مقام پر ہرانسان میں ودبیت کا گئے ہے۔ فرق عرف یہ ہے کہ اچھا کی اور اُل کا اور اُل کھی کھی فطری کہ ہے جسے احسان کی اچھائی اور ظلم کی مرائی ۔ اور کبھی اس کا تعلق معاشرہ یا دین و غرب سے ہوتا ہے قوجی چیز کو غرب باسماج آٹھا ۔ انگر ہم خیر اس معملین ہوجا تا ہے اور جس چیز کو مراقر اردے دیتا ہے اس پر غرب کر شاہد اور اس مرح یا ذم کا تعلق فطرت کے اسکام ۔ مراہ جانسے بھی تاہد کا مسے ہوتا ہے۔ ورجس چیز کو مراقر اردے دیتا ہے اس پر غرب کر شاہد اور اس مرح یا ذم کا تعلق فطرت کے اسکام ۔ مراہ جانسی ہوتا ہے۔ اور کا مسے ہوتا ہے۔

صبر- ايلوا مقِر- زہر د ثار - بالائ بہاس زوائل مجع زالمر باربردار شخم به بلغ مكال ديا شخامه ببنم صدیتان ۔ شب وروز رين - جع ربقه - رسي حلق يحع طقر بهنده ورأت - خل كيب ال اس سنكرس مراد بطابرا بينحق میں ہونے والاظلم اور اپنے حقوق کی بربادی ورنه محرات برخا وش رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے سی البنکر ہرسلمان کا فریضہ ہے گریے کہ صالات سے یہ ابت مرجائے کراس نبی کا کوئی ا ٹر ہونے والا ہنس ہے تو ایسی صورت

سِنَه - ا وجمَه

وَ مَشْرَباً بِمَشْرَبٍ، مِنْ مَطَاعِمِ الْعَلْقَمِ، وَ مَشَارِبِ الصَّبِرِ وَالْمَقِيِ، وَ لِسِبَاسِ شِعَارِ الخُنوفِي، وَ دِنَسَارِ ٱلسَّسَيْفِ. وَ إِنَّسَاهُمْ مَنْطَايًا ٱلْخَنْطِينَاتِ وَ زَوَاسِلُ ٱلْآقِيامِ. فَأَفْسِيمُ. ثُمَّ أُفْسِيمُ. لَستَنْخَمَنَّهَا أُمَسِيَّةً مِسَنْ بَسعْدِي كَسَا تُسلْنَظُ النُّسخَامَةُ، ثُمَّ لَا تَسنُوقُهَا وَ لا تَسطُعمُ بطَعْمِهَا أَبِداً مَا كُرَّ ٱلْجِهَدِبِدَانِ!

# و من خطبة له ﴿ ١١﴾ ﴿

يبين فيها حسن معاملته لرعبته

وَ لَقَدْ أَحْسَنْتُ جِوَارَكُمْ، وَأَحَطْتُ بِجُهْدِي مِنْ وَرَائِكُمْ. وَأَعْسَقُتُكُمْ مِسْ رِيَـق الذُّلّ وَ حَسَلَقِ الضَّيْمِ، شُهُوراً مِنَى لِلْبِرِّ ٱلْقَلِيلِ وَإِطْرَاقاً عَما أَذْرَكَهُ ٱلْبَصَرُ، وَ شَهدة ، آلْسَبَدَنُ، مِسنَ ٱلْمُسَنَّكُر ٱلْكَنِيرِ.

# و من خطبة لم ﴿ ﷺ و عظمة الله

أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَ حِكْمَةٌ، وَ رِضَاهُ أَمَانُ وَ رَحْمَةً، يَقْضِي بِعِلْمٍ، وَ يَعْفُو بِحِلْمٍ. حجد الله سبحانه و تعالى

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَّدُ عَلَىٰ مَا تَأْخُـدُ وَ تُعْطِي، وَ عَـلَىٰ مَـا تُـعَافِى وَ تَـبْتَلِي حَمْداً يَكُـونُ أَرْصَىٰ الْحَسْمَةِ لَكَ، وَأَحَبُّ الْحَسْمَةِ إِلْسَيْكَ، وَأَفْسَطَلَ الْحَسْدِ عِنْدَكَ. حَسَّداً يَسْلاً مَا خَلَقْتَ، وَ يَبْلُغُ مَا أَرِدُتَ حَمْدًا لَا يُحْجَبُ عَنْكَ، وَ لَا يُشْمَعُ دُونَكُ.

حَسُمُ الَّا يَسَنْقَطِعُ عَسَدُدُهُ. وَ لا يَمْنَىٰ صَدَّنُهُ، صَانَتُ ضَعْلَمُ كُنَّهُ عَظَمَتِكَ إِنَّا أَتَ نَسِعْلَمُ أَنَّكَ «حَسِيٌّ فَسِيُّومٌ، لَا تَأْخُسِذُكَ سِسِنَةٌ وَ لَا نَسِوْمٌ». لَمْ يَسِنْتُهِ إِلَيْكَ نَظَنٌ وَ لَا يُدْرِكْكَ بَصَرٌ. أَدْرَكْتَ الأَبْصَارَ، وَ أَحْصَيْتَ الأَعْسَالَ (الاعسار)، وَ أَخَـذْتَ «بِالنَّواصِي وَ الْأَقْدَام». وَ مَا الَّذِي نَرَىٰ مِنْ خَلْقِكَ، وَ نَعْجَبُ لَهُ مِـنْ قُـدْرَتِكَ، وَ نَـصِفُهُ مِـنْ عَـظِيم سُلْطَانِكَ (شأنك)، وَ مَا تَعَيَّبَ عَنَّا مِنهُ، وَ قَصْرَتْ أَبْصَارُنَا عَنْهُ، وَٱنْتَهَتْ عُقُولُكَا دُونَهُ، وَ حَالَتْ سُتُورُ الْعُيُوبِ بَيْتَنَا وَ بَيْنَهُ أَعْظَمُ فَمَنْ فَرَّغَ قَالْبُهُ، وَ أَعْمَلَ فِكْرَهُ، لِسَيَعْلَمَ كَسَيْفَ أَقَلْتَ عَسَرْشَكَ، وَكَسَيْفَ ذَرَأْتَ خَسَلْقَكَ، وَكَسَيْفَ عَسَلَقْتَ فِي الْهَـوَاءِ

مصا درخطبه ع<u>قما</u> بحار ۸ ص<u>تنه</u>

مين بنى عن المنكر كا وجرب ساقط بعي

بوسكتاب مبياكر ببض شارمين كا

خبال ہے اور ایفوں نے منکرسے مرا د

حام شرعی ہی ہے۔

مصا ورخطبه منتار ربيع الابراز رمحشري إب الياس والقناء مجع الامثال مست

-/11/ أأورنعنا کے بدلے پنے سے منظل کا کھانا اور ایوا کا اور ذہر بڑا ہل کا پنیا۔ خوف کا اعدو نی لباس اور تلوا دکا باہر کا لباس ہوگا۔ بدظا کم کی سواریاں اور گنا ہوں کے بار بردا داونٹ ہیں ۔ لہٰذا میں بار بار قسم کھا کہ کہتا ہوں کر بنی ابر میرسے بعداس خلافت کو اصطر کی کے جس طرح بلغم کو تقوک و با جا تاہے اور میچرجب تک شب روز باتی ہیں اس کا مزہ میکھنا اور اس سے لڈت ماصل کی رنہ ہوگا۔

۱۵۹- آپ کے خطبہ کا ایک حصبہ (جس میں رعایا کے رہا تھ اپنے حسن سلوک کا ذکر فر ما باہے)

می تمادے ہمایہ میں نہایت در مرخوبھورتی کے ساتھ رہا اور جہاں تک ممکن ہوا تھا دی حفاظت اور نگروا نے تکرتارہا اور اوٹ کی دستی اور ظلم کے پیند دل سے آزاد کرایا کہ میں تھا دی محفر نیکی کاشکریرا واکر رہاتھا اور شھادی ان تام برائیوں کو تھیں اوٹ نے دیکھ لیا تھا اس سے چٹم پوٹنی کر دہاتھا۔

، ۱۲۰- آپ کے خطبہ کا ایک حصبہ

عظمت پروردگار) اس کاا مرفیعدکن اورسرا پاحکمت ہے اور اس کی رضا عمل امان اور رحمت ہے۔ وہ اپنے علم سے رفیا ہے اور رفیا ہے اور اپنے علم کی بنا پرمعات کر دیتا ہے۔

ورود کار ترک لے ان تام چیز دن پر حربے جنسی تو لے استام یا عطاکر دیتا ہے اور جن بلاؤں سے نجات کے یا جن میں مبتلاکر دیتا ہے۔ السی حد جو تیرے لئے انتہائی بندیوہ ہوا در مجوب ترین ہوا در مبترین ہو۔ ایسی حد جورادی کا گزات کو مملوکر دے اور جہانتک جائے بہوئی جائے ۔ اورائیس حدجس کے سلسنے نرکوئی حاجب ہو

تیری بارگاه تک بهرنخنے سے قاصر ہو۔

رو حرب الملادک دید اور بی کارت تام نہ دیکے ہم بی کا طلت کی تقیقت سے باخر نہیں ہیں لیکن برجائے ہیں کہ تہ ہیں نہ برتے برے ادارہ کے اللہ اور تام اعال کو تنار کہ لیا ہے۔ برایک کی بیٹانی اور تدم سبتیرے ہی قیفہ میں ہیں۔

میں میں کا ہوں کا اور اک کہ لیلہ اور تام اعال کو تنار کہ لیلہ ۔ برایک کی بیٹانی اور تدم سبتیرے ہی قیف کہ ہیں۔

میں تری جی خلفت کا متابہ و کر دہے ہی اور جس قدرت سے تعجب کر دہے ہیں اور جس تنظیم سلطنت کی قرصف کر دہے ہیں اس کا کہاری نگاہ نہیں بہونچ سکتی ہے اور جس کر برب اکر ارم کا میں نہیں جونچ سکتی ہے اور جس کے زیرب جا کہاری نگاہ نہیں بہونچ سکتی ہے اور جس کے زیرب جا کہاری نگاہ نہیں بہونچ سکتی ہے اور جس کے زیرب جا کہاری نگاہ نہیں بہونچ سکتی ہے اور جس کے قریب جا کہاری نگاہ نہیں بہونچ سکتی ہے اور جس کے ذرک کو فارخ کے لیے ایس سے کہیں ذیا وہ عظیم ترہے ۔ لہٰ ذاجو اپنے دل کو فارخ کے لیے اپنی فار کی اس طرح اسا نوں کو معلق کیا ہے ۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی ایسے ۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی لیا ہے ۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی لیا ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی لیا ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی لیا ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کا کہا ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی لیا ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی لیا ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی لیا ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کیا گیا ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی لیا ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی لیا ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کیا ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی لیا ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی کی ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی کی ہے۔ اپنی مخلوقات کو مسلم کی کی ہوئی کی مسلم کی مسلم کی ہوئی کی مسلم کی کی ہوئی کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی

با آنهان انھیں نخلوقات کی ختیقت کے ادراک عابونہ ہو نگاہوں کے سانے آدہی ہیں ا درجوا دراک احساس کے معدود کے اندرمی آوان نملوقات النے میں کیا کہاجا مکتا ہے جوافرانی مواس کی ذرہے باہر ہیں ا ورجن کعقل بٹرکی دسائی نہیں ہے ا ورجب نملوقات کی حقیقت تک انسانی نکر کی النہیں ہے آفال کی محقیقت کا موفان کس طرح ممکن ہے اور افران اس کی حرکاحت کس طرح ا داکرسکتا ہے۔! -سَمَـــاوَاتِكَ، وَ كَــيْفَ مَــدَدْتَ عَــلىٰ مَسوْدِ الْمَـاءِ أَرْضَكَ. رَجَعَ طَـرُفُهُ حَسِـيراً. وَ عَقْلُهُ مَبْهُوراً، وَ سَمْعُهُ وَإِلَـهاً، وَ فِكْرُهُ حَائِراً.

ديف يدور الرجل

مسنها: يَسدَّعِي سِزَعْمِهِ أنَّسهُ يَسرْجُو اللَّهَ، كَذَبَ وَ الْعَظِيمِ! مَسا بَسالُهُ لَا يَسَبَيَّنُ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ؟ فَكُلَّ مَنْ رَجَسا عُرِفَ رَجَساؤُهُ فِي عَمَلِهِ. وَكُلُّ رَجَساءٍ - إِلَّا رَجَساء اللَّسِهِ تَسَعَالَىٰ - فَسَائِنَهُ مَسَدْخُولُ وَكُلُّ خَنُونٍ تَحْفَقُّ، إِلَّا خَنُوفَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَعْلُولٌ يَسرْجُو اللَّسَة فِي الْكَسِيرِ، وَ يَسرْجُو الْعِبَادَ فِي الصَّغِيرِ، فَيعُظِي الْعَبْدَ مَسالاً لِيعْظِي الرَّبِّ! فَمَا بَسَالُ اللَّهِ جَلَّ ثَسَاؤُهُ يُسْقَعَرُ بِهِ عَسَاً يُسْتَعُ بِهِ لِيعِبَادِهِ؟ لَمَ

أَنْحُسَافُ أَنْ تَكُسُونَ فِي رَجَسَائِكَ لَهُ كَسَاذِباً؟ أَوْ تَكُسُونَ لَا تَسرَاهُ لِسلرَّجَاءِ مَسوْفِعاً؟ وَكَسَذُلِكَ إِنْ هُسوَ خَسافَ عَسِيْداً مِنْ عَسِيدِهِ، أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَا يَعْطِي رَبَّهُ، فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَفُذاً، وَ خَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِ صَسَمَاراً وَ وَعُداً وَكَسَذُلِكَ مَسنْ عَسِظُمَتِ الدُّلْسَيَا فِي عَيْبِهِ، وَكَبُرَ مَوْقِعُهَا مِنْ قَلْبِهِ، آنَرَهَا عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَانْقَطَعَ إِلَيْهَا، وَصَارَ عَبْداً لَهَا.

رسول الله ﴿ ﷺ ﴾

وَ لَسَعَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - كَافٍ لَكَ فِي الْأَسُوَةِ، وَ دَلِسيلٌ لَكَ عَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - كَافٍ لَكَ فِي الْأَسُوةِ، وَ دَلِسيلٌ لَكَ عَسَلَ ذَمَّ الدُّنُسيّا وَ عَسِيْهَا، وَ كَسَنْءَ مَسَاوِيهَا، إِذْ فُيضِتُ عَسِينَهُ أَطْسِرَافُهَا، وَ فُسِطِمَ عَسِينَ مَصَاعِهَا، وَ دُويَ عَنْ زَخَارِفِها.

عوستر ﴿ ﷺ ﴾

وَ إِنْ شِسَنْتَ نَسَنَيْتُ بِمُسُوسِىٰ كَسَلِيمِ اللّهِ - صَلّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - حَيْثُ يَسَعُولُ: «رَبُّ إِنِّى لِنَسَا أَنْسَرَلْتَ إِلَى مِسنْ خَسِيْر فَسَقِيرٌ». وَ اللّهِ، مَسَا سَأَلَسهُ إِلاَّ خُسِبْزاً يَأْكُسِلُهُ، لِآنَسهُ كَسَانَ يَأْكُسلُ بَسَقْلَةَ الْأَرْضِ، وَ لَسَقَدْ كَسَانَتْ خُسِطْرَةُ اللّهِ وَ تَشَذَّبُ مَنْ شَفِيفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ، فِهُ زَالِهِ وَ تَشَذَّبُ لَمُسْعِدِ.

sels

وَإِنْ شِسنْتَ مَسلَّنْتُ يِسدَاوُودَ - صَسلَّى اللَّهُ عَسلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاحِبِ الْسُرَامِسِيرِ، وَ مَسارِىءِ أَهْسلِ الْجَسنَّةِ، فَقَدْ كَمَانَ يَعْمَلُ سَفَانِفَ الْخُوصِ بِمِيدِهِ، وَ يَستَوُلُ لِجُسلَسَائِهِ: أَيُّكُسمُ يَكُسفِنِي بَسيْعَهَا! وَ يَأْكُسلُ قُسرْصَ الشَّعِيرِ مِسنَ

مُورِ - موج حسيبر - عاجز میهور به مغلوب واله به مد ہوش مدخول -غيرخالص محقق - ثابت معلول عيرتابت ضمار -جن د عدول کا اعتبار نہو اسوه - نمونه اکنات۔ اطرات شفيعت - بإكا صفاق - نازک جله تشذب به قلت مفائفت ۔ ٹوکریاں ئەجەت گىزات بىكرانسان بندول سے معولی امیدیمی رکھتاہے وان کے دروازہ برصبح وشام صافری دیتلب اور ان کی مرضی کے مطابق سرعل انجام دتياب بلكه وتتاً فوتتاً

برطل انجام دیتاب بلکه و تتا فو تت تخفر بھی پیش کرتا دہتاب کیسکسی برگردنگائسے عظیم ترین آخرت کا مطابر کرفنے باوج درضیج وشام مصل برحاضری دیتاہ ہے ۔ نداس کے احکام کی پردا و کرتاہے اور نداس کے مطابہ کے باوج دخس و زکو قدا داکرتاہے۔ کیااس صورت حال میں یہ تصور کیااس صورت حال میں یہ تصور

ت بجانب بنہیں ہے کاس کا ایان مرف بندوں پرہ پر در دگار پر بنیں ہے یاس کی نظریں صرف دنیا ہے اور آخرت بنیں ہے - جبکہ دنیا کی سے ختی اور اس کے کروارہ واضح ہے ۔ جبکہ دنیا کا اختیار حاصل تھا لیکن دواس دنیا کو اپنی ذات پرصر ن نہیں کرنا چاہئے تھے اور است صرف دسسیلا آخرے کے طور پراستعمال کیا کرتے تھے ۔ دنیا مقصد ہوتی ہے تواپنی ذات پرصر منہوتی ہے اور وسیلہ ہوتی ہے تواپنی ذات پرصر منہوتی ہے اور وسیلہ ہوتی ہے تو دوسروں کے والد کر دی جات ہے جرانبیا و کرام اور الرسع موری کے ادا کا واضح ترین افوذ ہے۔

انی کی وجوں پرکس طرح زمین کا فرش بچھا یا ہے تو اس کی نسکا ہ تھک کر بلٹ آئے گی اورعقل عربوش ہوجائے گی اور کا ن جران ومرامسیمہ ر ایس کے اور فکر راستہ کم کر دے گی۔ (اس خطبکا ایک جھر) بعض افراد کا اپنے دعم ناتص میں یہ دعوی ہے کہ وہ رحمت مدلکے ایرواد میں حالا نکر خدا اے ظیم گراہ ہے کہ براد ک مرا تركيا دجه كران كاميرك جلك ال كاعمال مي نظرنبي اكتب جب كربراميد مارك ايداس كما عال سيدام بوجا في مراح وللدكادس لولىكك في كريبي اميدمشكوكس اوداك طرح برخوت ثابت بوجا تلب سوائ خوب خداك كرببي غريقيني ب- الميان النرس ر بی بری امیدی دکھتاہے اور بندوں سے بچوٹی امیدیں دکھتا ہے لیکن بندوں کو وہ سادے آ داب وحقوق نے دیتا ہے جو پرور د کارکونہیں دیتا ئے ۔ قد اُنور کیا ہے کرخدا کے بادے ہم اس سلوک سے ہم کوتا ہی کی جاتی ہے جو بندوں کے لئے کر دیا جا تاہے ۔ کیا تھیں کم بھی اس بات کا ون بدا بواب كهي تم إنى المدون بن جوف قرنس بوياتم المع مل المدى نبين تصور كرق موك امی طرح انسان جب کسی بنده سے خوفز دہ ہوتا ہے تواسے وہ سادے حقوق دے دیتا ہے جو پرورد کارکو بھی نہیں دیتا ہے ۔ گویا **بندوں** كُنْ ون كونقرتصور كرتاب ادرون صراكه مرف دعده ادرطال كي جز بناركها ب يبى مال استخفى كا بعى ب جن كى نظرين دنيا عظيم موتى بادراس كى دل ين اس كى جكر برى موتى بي و ده دنيا كو آخرت ر مقدم کردیتا ہے۔ اس کی طوف متوج موجاتا ہے اور اپنے کو اس کا بغرہ بنا دیتا ہے۔ (رول اكرم) يقينًا دمول اكرم كى زورك تحادي بهترين نورنها وددنيا كى ذلت اوداس كے عوب كے الم بهترين دنها، واس بن دلت ورسوا ف کے مقامات بکڑے پائے جلتے ہیں۔ دیکھواس دنیا کے اطرا مت حضورسے سمیٹ لئے گئے اور غیروں کے لئے مہوا دکھنے الكُ السيكاس كم منافع سعالك ركهاكيا اوراس كى أداكشون سعكناره كش كرديا كيا-ادراكراك كعلاده دوسرى مثال جاست برقوده حفرت وى كليم التركى مثال ب يبغون فواكى باركاه مى كذارش كى كريود كار ي ترى طرف نازل بدف دله بيركا محتاج بول" ليكن نعدا كدا مب كرا معول في ايك تقر ان كعلاده كون سوال نبي كيا- وه ذين كى سبزى كِنَّانِ كَيْتَ نَصَادراى لِيُدان كَثِّرُكُ فَ رَم وَمَا ذَك كَمَال سِيمِرَى كَاد مُكْ نَظراً يا كِرَا مَنَا كروه انها لي لاغ بو كَمُ تَصَا وران كا كَشْت كُل كَيَا مَنَا -تيرى ٹال جناب دا دُرک ہے جوما حب ذ ہورا ورقاري اہل جنت متھے۔ کردہ لمینے ہا تفسی کھجو درکے بٹوں سے ٹوکریاں بنایا کرنے تھے اور لين ما تعيوں سے كما كرسف تھے كركون ايراہے جو بچھان كے فروخت كرسنے بن مدد دسے اور بھراتھیں ہے كر بتوكى دو ٹریاں كھا لیا كرستے تھے ۔ المان كى بخات واكرت كى دوبنيادى دكن بي- ايك فون اورايك احد - اسلام فى قدم يرانفين دوچ دو كا طرف قوم دلائى سعاد والعيل اين أودعل كافاه قراد دياب يموده مبادكر حرص مي سادا قرآن سما مولب - اس مي بعي دحمان ورحم اميد كا شاده ب اور مالك وم الدين خون

ا المان کی نجات واکفرت کے دوبنیادی دکن ہیں۔ ایک نو ن اور ایک امید - اسلام نے قدم قدم پر انھیں دوچ زوں کی طون توج و لائی ہے اور انھیں کیا اور عمل کا خلاص ترکیا ہے ۔ اس میں بھی دحمان ورحیم امید کا اشارہ ہے اور مالک ہوم الدین خون کی ساوا تر آن سمنا ہولہے ۔ اس میں بھی دحمان ورحیم امید کا اشارہ ہے اور مالک ہوم الدین خون کی ساور کی افران نہ دو تو تو اور مالک ہوم الدین خون کی سامید مارم تنا تو دعاؤں اور عادتوں ہوتا ہوتی کہ انسان کی مداب الیم سے دوچاد کر دیتے ہیں ۔ ولی کھٹا کہ ان کی مداب الیم سے دوچاد کر دیتے ہیں ۔ ولی کھٹا کہ میں اور آخرت کی امید و میم کا داخی مزبونا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا اس سے کردا دیں ایک مقدت ہے اور آخرت مردن الفاظ کا بحد عراور تلفظ کی بازی کری ہے اور اس کے علادہ کچھ نہیں ہے ۔

وَ إِنْ شِسَنْتَ قُسِلْتُ فِي عِسِيْسَىٰ بْسِنِ مَسَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَقَدْ كَانَ يَسَوَسَّدُ الْحَجَرَ، وَ يَسَلْبَسُ الْحَشِسَ، وَ يَأْكُلُ الْجَشِبَ، وَكَمَانَ إِدَامُهُ الْجُسُوعَ، وَ سِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْسَفَمَرَ، وَ ظِسَلَالُهُ فِي الشَّسِتَاءِ مَشَسَادِقَ الْأَرْضِ وَ مَسِغَادِيَهَا، وَ فَسَاكِهَتُهُ وَ رَيْحَيانُهُ مَسِسا تُسسنْبِتُ الْأَدْضُ لِسسلْبَهَائِسمَ: وَ لَمْ تَكُسنُ لَسهُ زُوْجَسةً تَسفْتِنُهُ، وَ لَا وَلَس يَحْسَرُنُهُ (يخسرنه)، وَ لَا مَسَالٌ يَسَلْفِتُهُ، وَ لَا طَمَعُ يُسَذِلَّهُ، دَابَّسُّتُهُ رِجْسَلَاهُ، وَ خَسَادِمُهُ يَسْدَاهُ!

بِيهِ أَسْسُورَةً لِلْسِنْ تَأْشَىٰ، وَعَسِزَاءً لِلْسِنْ تَسِعَزَّىٰ، وَأَحَبُّ الْسِعِبَادِ إِلَىٰ اللِّهِ الْمُسْتَأْشِي بِلِيَبِيِّهِ، وَ اللَّهِ عُنْصُ لِأَنْسِوهِ فَصَمْ الدُّنْسَا قَصْمُاً، وَ بَمْ يُسعِرْهَا طَيْسَزُفاً. أَهْسَضَمُ أَهْسَلِ الدُّنْسِيَا كَشِّسِحاً، وَ أَخْسَصُمْ مِسِنَ الدُّنْسِيَا بَسِطْناً، عُسرضَتْ عَسلَيْهِ الدُّنْسِيَا فَأَبَىٰ أَنْ يَسِتْبَلَهَا، وَ عَسلِمَ أَنَّ ٱللُّــة سُــبْحَانَهُ أَبْـعض شَــيتًا فَأَبْـغضَهُ، وَحَــقَّر شَــيتًا فَسحَقَّرُهُ، وَصَــغَّر شَـيتًا فَ صَغَرَهُ وَ لَ سَوْلَمُ يَكُ سِنْ فِ سِينَا إِلَّا حُسِبُنَا مَسَا أَبْ غَضَ ٱللَّــهُ وَ رَسُــولُهُ، وَ تَسَعْظِيمُنَا مَسِا صَسِغَّرَ ٱللَّسِهُ وَ رَسُسُولُهُ، لَكَسِنَىٰ بِسِهِ شِعَاقاً لِللَّهِ وَ مُحَسَادُّةً عَسَنْ أَمْسِرِ ٱللَّهِ.

وَ لَسِقَدْ كَسِانَ - صَسِلَّى اللِّهُ عَسلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَسلَّمَ - يَأْكُسلُ عَسلَى الأَرْضِ، وَ يَجْــــــــلِسُ جِـــــــلْسَةَ الْــــعَبْدِ، وَيَخْـــــصِفُ بَــــيَدِهِ نَــــعْلَهُ، وَ يَسَسَرْقَعُ بِسَيَدِهِ تُسَوْبَهُ، وَ يَسَرْكَبُ الْجِسَارَ الْسَعَارِيَ، وَ يُسَرُدِفُ خَسِلْفَهُ، وَ يَكُسُونُ السَّسِتْرُ عَسِلَىٰ بَسَابِ بَسِيْتِهِ فَسَتَكُونُ فِسِيهِ التَّسَصَاوِيرُ فَسسسيتُولُ: «يَسا فُسلَانَهُ - لِإِحْسدَىٰ أَزُواجِسهِ - غَسيِّيدِ عَسنِّي، الله أَن طَرْتُ إِنا نَس ظَرْتُ إِلَا مُسْمِدِ ذَكَ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ اللهُ فَأَعْسِرِضٌ عَسنِ الدُّنْسِيَا بِسَقَلْبِهِ، وَأَمَساتَ ذِكْسرَهَا مِسنْ نَسَفْسِهِ، وَ أَحَبُّ أَنْ تَسغِيبَ زِيسِنَتُهَا عَسنْ عَسيْتِهِ، لِكَسيْلا يَستَّخِذِ مِسنْهَا رِيَساساً، وَ لَا يَـــعْتَقِدَهَا قِـَــرَاراً، وَ لَا يَـــرْجُوَ فِــِـهَا مُـــقَاماً، فَأَخْـــرَجَهَا مِــنَ النَّـــفْسِ، وَأَشْسِخَصَهَا عَسِنِ الْسِقَلْبِ، وَغَسيَّهَا عَسِنِ الْسِهَارِ وَ كَسَذَٰ لِكَ مَسِنْ أَبْسَغَضَ شَسِيًّنا أَبْسَغَضَ أَنْ يَسَنْظُرَ إِلَيْدٍ، وَأَنْ يُمذْكَرَ عِنْدَهُ وَ لَسِفَدْ كَسَانَ فِي رَسُسُولِ اللَّهِ - صَسَلَّى اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَ آلِيهِ -مَسا يَسدُلُّكَ عَسلَىٰ مَسَسَاوِىءِ الدُّنْسَيَا وَ عُسيُوبِهَا: إِذْ جَسَاعَ فِسيهَا مَسعَ خَسِاصَّتِيه، وَ زُوِيَتْ عَسسنْهُ زَخَسارِفُهَا مَسعَ عَسظِيمِ زُلْسَفَتِهِ. فَسلْيَنْظُوْ نَساظِرُ بِسعَقْلِهِ: أَكْسرَمَ

الرمول العظم﴿ﷺ﴾ فَسِيتَأَسَّ بِسنَبِيِّكَ الْأَطْبِيَبِ الْأَطْهَرِ - صَلَّى اللُّهُ عَسَلَيْهِ وَ ٱلِدِ - فَسَإِنَّ

سله *داخع رسے ک* را وایں نے المد محل طور پراکیز را وخدا ين حرو

اس كے بعدجا موتو ير

کہتے تھے۔ان کے

كاآسانى سائبان تقابه

اوريزكوني أولا وتقح

ان ک*ی سوا دی حقے* 

صبروسكون كطلبك

اوران کے نقش ق

دنیایں سبسے ز

كرديا اوربرديكها

محصوطا سا دباسے آ

متحفضے لگے ہیں او

لئے کا فی تھا۔ دیج

شكھ ـ ليے درست

بتهابعي بباكرسقية

خردا دلسے مثادکہ

اس کی یا دکوایتے ا

دل ين جگر دين او

نسكا بوں سے پھی :

ادراس کے ذکرا

كمردالول تميت بجوكا

يقيناً رسول

ابهرانيا

(دسول اكرم

اورمیں حال جناب موسیٰ کے ماننے والے ہودیوں کاسے کران کی دوٹر دنیا داری کے بارے میں سمرہ آفاق بن چک ہے۔ مسلمانو! دکیموجس طرح گذشته انبیا دک اتنوں نے اپنے رہنا ڈن کے کردار کو کیسنزنا اندا زکر دیا ہے اور ان سے صرف نام کا رشتہ رکھا ہے۔ خبردارتم ایسے مربوجانا اوراسین پغیتر کے کر دار کا خیال رکھنا اور ان کے اسوء حسن پول کرنے کی کوشش کرنا - إ

ظلال - جخطل -منزل **تأس به ا** قتدا كرد تضم ـ دانت سے روٹی کائلوا کالینا مِضم - بيث كاجنس جانا اخمص -سبسے زیادہ خالی محا ده ـ مخالفت خصف النعل -جوت انكا حارعاري ۔حب پر کو ئی چیز نہو ارون - يحيي بلهالينا رياش - عده نباس انشخصها - دوركرديا خاصه في فصوصيت يا اقربا زومیت ۔ الگ کردی گئی زلفہ ۔ تقرب الَّبی کے اس رومان کردارک طرف اشارہ اس كمتدكى وضاحت بيم كرجنا بيليي

(ك المسلمانول ك مجمع مير خاعبيلي اس غلیم کردا رکے مالک سکتے اور ایھی نے اس طرح دنیا کو کمیسرنظرا نہ از كرركها تما كمرانسوس كران كان والوں نے ان تعلیات کو کیسرنظرانداز كرديا اورآج ونياس دوارفي تروت

کی دوڑ میں ان کے ماننے والے سب سے آگے نظرارہے ہیں ۔ اپنے تماعت

كاذكرب اورنه زبوكا - رنكيتنعلى

كانام ب اور نكبي توت خداكا ـ

اس کے بعدچا ہوتو میں عیسیٰ بن مریم کی زندگی کاحال بیان کروں۔ جو پتھر پر تکیہ کرتے تھے۔ کھر درا کہاں پہنے تھے اور عمولی نذا پر گذا داکیا کرتے تھے۔ ان کے کھلنے میں سالن کی جگر بھوک تھی اور دات میں چراغ کے بدلے جائدگی روشنی تھی۔ سردی میں سا یہ کے بدلے کاآسمانی سائبان تھا۔ ان کے میوسے اور بھول وہ نباتات تھے جو جافد دوں کے کام آتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی زوج رنتھی جو اٹھیں شخول کرلیتی اور سزکوئی اولا دبھی جس کا رنج وغم ہوتا اور سزکوئی مال تھا ہو اپنی طرف متوجہ کرلیتا اور سزکوئی طرح تھی جو ذات کا شکار بنا دیتی۔ ان کے ہیر ان کی سواری تھے اور ان کے ہاتھ ان کے خادم لگ

یقیناً رسول النّر کی زندگی می ده ساری با تین پائی جاتی بین جود نیا کے عموب ادراس کا نوابیوں کی نشاندی کوسکتی بی کرآنی این گوالوں بمت بھوکا دہنا گوا را کیا ہے اور ضواکی بادگاہ میں انتہائی تقریب کے بادجو ددنیا کی ذینتوں کو آپ سے الگ رکھا گیا ہے۔ اب ہرانسان کونیکا ہ عقل سے دیکھنا چاہیے اور رسوچنا چاہیے کر اس صورت حال اور اس طرح کی ذیر کی سے پرود دکارنے

لے واضح رہے کہ اس وا تعرکا تعلق از واج کی زندگی اور ان کے گھروں سے ہے۔ اس کا اہبیت سے گھرسے کو ٹی تعلق نہیں ہے جے بعض را ویوں نے اہبیت کی طرف موڑ دیا ہے تاکہ ان کی زندگی ہیں بھی عیش دعشرت کا اثبات کرسکیں ۔ جب کہ اہبیت کی زندگی تاریخ اسسلام میں محل طور پر آئینہ ہے اور شرخص جانتا ہے کہ ان صفرات نے تامیز اختیادات کے با وجو داپنی زندگی اُنہائی سادگ سے گذار دی ہے اور سارا مالی دنیا را و نوا میں عرف کر دیا ہے ۔ اللَّهُ مُحَمَّداً بِذٰلِكَ أَمْ أَهَانَهُ! فَإِنْ قَالَ: أَهَانَهُ، فَقَدْ كَذَبَ - وَ اللَّهِ الْعَظِيم - بِالْإِفْكِ الْعَظِيمِ، وَ إِنْ قَالَ: أَكْرَمَهُ، فَلَيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهَانَ غَيْرَهُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّنْسِيَا لَهُ،

وَزَوَاهَا عَنْ أَقْرَبِ النَّسَاسِ مِعْنُهُ. فَسَنَأْشَىٰ مُسْتَأَشَّ بِسَيِّيِّهِ، وَالشُّمَّقُ أَضَرَهُ، وَ وَلِجَ مَوْلِجَهُ، وَ إِلَّا فَلَا يَأْمَنِ الْمَلَكَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مُحَمَّداً - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِي - عَلَما لِلسَّاعَةِ، وَ مُبَشِّراً بِالْجَنَّةِ، وَ مُثْذِراً بِالعُقُوبَةِ خَرَجَ مِنَ الدُّنْسَا خَسِيصاً. وَوَرَدَ الآخِرَةَ سَلِيماً لَمْ يَضَعْ حَجَراً عَلَىٰ حَجَرٍ، حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ، وَ أَجَسَابَ دَاعِسَي رَبِّهِ. فَمَا أَعْظَمَ مِئَةَ اللَّهِ عِنْدَنَا حِينَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِهِ سَلَعًا نَـتَّبِعُهُ، وَ قَـائِداً نَـطَأُ عَـقِبَهُ وَاللَّهِ لَـقَدْ رَقَّـعْتُ مِدْرَعَتِي هٰذِهِ حَسَّقٌ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا. وَ لَقَدْ قَالَ لِي قَائِلُ: أَلَا تَسْنِدُهَا عَسْك؟ فَقُلْتُ: أُغْرُبُ (اعزب) عَنَّى، فَمِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَىٰ!

#### ومن خطبة له ﴿ﷺ﴾

في صفة النبي و أهل بيته ر أتباع دينه. و فها يعظ بالتقوي

الرمول و الملم و أتباع دينه.

إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُسْرُونَانِ الْجَسِلِيِّ، والْمِسْهَاجِ الْسَبَادِي، و الْكِسْتَابِ الْمَسَادِي. أَسْرَتُسهُ خَسِيرُ أَسْرَةٍ، وَسَسجَرَتُهُ خَسيرُ سَسجَرَةٍ: أَغْسِصَانُهَا مُسعَتَدِلَةً، وَقَــَارُهَا مُستَهَدَّلَةً. مَسؤلِدُهُ بِكَـَّةَ، وَهِــجْرَتُهُ بِسطَيْبَةَ عَــلَا بِهَسا ذِكْسرُهُ وَالْمستَدَّ لْهُمَا صَلَوْتُهُ. أَرْسَلَهُ بِحُسجَّةٍ كَسَافِيَةٍ، وَمَسوْعِظَةٍ شَسَافِيَةٍ، وَدَعْسوَةٍ مُستَلَافِيَةٍ. أَظْهَرَ بِسِهِ الشَّرَائِسَعَ الْسَسَمَجْهُولَةَ، وَقَسَعَ بِهِ الْبِدَعَ الْمُدْخُولَةَ، وَبَيَّنَ بِهِ الأَحْكَامَ الْمُسفْصُولَةَ فَسِنْ يَسبَتَعَ غَسيْرَ الإِسْكَرَم ديسناً تَستَحَقَّقُ شِسقُوتُهُ، وَتَسنْقَصِمُ عُرُوتُهُ، وَشَعْظُمْ كَسِبُوتُهُ، وَيَكُسَنْ مَآبُهُ إِلَىٰ الْحُسُزَنِ الطَّوِيلِ وَ الْعَذَابِ الْوَبِيلِ. وَ أَنْسَوَكَّ لُ عَسَلَىٰ اللَّسِهِ تَوكُّلَ الْإِنَى ابَةِ إِلَيْهِ وَأَسْتَرْشِدُهُ السَّبِيلَ الْمُؤَدِّيَّةَ إِلَىٰ جَسنَّتِهِ، الْقَاصِدَةَ إِلَىٰ مَسَلُّ رَغُبَيِّهِ.

النصم بالتقوم

متبدله - محكيوك - تريب طيسه - مريندمنوره متلا فيهر - جا بليت كام اموركي تلافى كرنے والا مفصوله - واضح طوريبان كريئ كبوه - منه كے يبل كرنا انابر - دجوع مَآبِ ۔ بِازْکشت کی جگہ ك تس قد رمطق كنتكرب كرمركانها کا دیناکی لذ**وّ**ں سے محروم رسنا پردردگا ك طرا عربت واكرام ك علاست تراي إس دوات وتروت كافران ذلت وخفارت کے علاوہ او رکیا ہوسکتی ہے۔؟ كا بعض حضرات نے اس لفظ سے

بادی - ظاہر

يراستفاده كرناچا إب كرآب كا دجود علامت تیامت تھا اور آپ کے بعد كولى بى آفے والانبيں ب اور اسطرح آب كے خام النيتين موز ك طرف اشاره إلى جا تأسى - حالانكه ایساکچهنیں ہے علامت تیامت سے مرادختم بوت سيسب -اس كامقصد صرف يهكآب في الماسك كمل طور پروضاحت کردی ہے اوراینی بشارت اورایے اخدارکے دربیسہ ز مینوں کو آخرت کی طرف موٹر دیا ہے۔

ت المريب كردين خدا كا نائنده اورامت كالليج را مناوي ب جواسلام كى سادگ كى كردارى وضاحت كرسكادر كرورترين فرد كاميني نرگ گزار سے اورامیرالموسنین اس معیارتیا وست کا کمل مونه شفی حس کی کوئی شال دوسرے افرا د کی زندگی میں سیں پائی جاتی ہے۔

مقا

الم

ا۱۶ ۔ آپ کے خطبہ کا ایک مصہ

(جس من دمول اكرم كے صفات البيت كى نفيلت ورتقى واتباع دمول كى دوت كا تذكره كياكياہے)

پردردگارنے آپ کورش فررواضح دلیل نمایاں داستا ور مرایت کریوالی کتاب کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ کافاعان بہتری فاتمانا اور آپ کا شجرہ بہترین شجرہ ہے جس کی شاخیں معتدل بیں اور تمرات دسترس کے اندر بیں۔ آپ کی جائے ولادت کم کرمر ہے اور مقام ہجرت ارض طیبر ۔ یہیں سے آپ کا ذکر بلند ہوا ہے اور یہیں سے آپ کی آواز بھیلی ہے ۔ برورد کارنے آپ کی کفایت کرنے والی جت ، شفاد ہے والی نصیحت ۔ گذشتہ تمام امور کی تلانی کرنے والی دعوت کے ساتھ بھیجا ہے ۔ آپ کے ذریع غیر معروف شریعتوں کو ظاہر کیا ہے اور مہمل برعتوں کا تلق قرح کر دیا ہے اور واضح اصکام کو بیان کر دیا ہے لہذا اب جو بھی اسلام کے علادہ کمی رامہ کو اختیار کرسے کا اس کی شقاوت تابت بوجائے گی اور درسیمان جیات بھی جائے گی اور منف کے بھل کرنا سخت موجائے کا اور انجام کار دائمی حزن والم اور شدیر ترین عذاب ہوگا ۔

یں خدا پر اسی طرح بھر دسہ کرتا ہوں جس طرح اس کی طرف توجہ کمسنے والے کرتے ہیں اور اس سے اس دارے کہ دایت علب کرتا ہوں ہجاس کی جنت تک بہونچانے والا اور اس کی منزل مللوب کی طرف لے جانا والاہے۔

بل اس کامطلب بینبیں ہے کہم ملان کو آدادہ وطن اورخان بروش ہوناچاہئے اوز نیمیں اور تھجولدا دیوں میں ذیر کی گذار دیناچاہئے۔ اس کا مقعد حرت بیم ہے کرمسلمان کو دنیا کی اہمیت وعظمت کا قائل نہیں ہوناچاہئے اور اسے حرف بطور خرورت اور بقدر خرورت استحال کرناچاہئے دہ کمل طورسے تبعنہ بیں آجائے تو ان مان کو باعزت نہیں بنا سکتی ہے اور سوفیصدی ہاتھوں سے نکل جائے تو ذلیل نہیں کرسکتی ہے عزت و ذلت کا مویار مال و دولت اور مجان و مقعب نہیں ہے۔ اس کا مویا دعبادتِ المہا و را طاعت پر در د کا دہے جس کے بعد ملک دنیا کی کوئے شیت نہیں رہ جاتی ہے۔

اسبغ - كمل كرديا اصح يخلص شفيق وجو نزده كا وح - بي دمحنت كرنے والا ا وصالهم -جورٌ و س كامجومه تزالمیت متفرن ہوگئے تحاور - آپس میں بات کرنا جَدَو ۔ سیدهاراسته قصد-ستقيم وضين په ښدکر ارسال -متوجه بوجانا سُدد ۔ استقامت ذ مامه - حایت صهر - دا ما دی رشته نوط يتعنق اثره -اخصاص نہیں ۔ بوٹ مار صيح به آواز لبندك كمي

تجرات - اطرات

أُوصِدِيكُمْ، عِسبَادَ اللّهِ، بِستَقُوّىٰ اللّهِ وَطَاعَتِهِ، فَابِّمَا النَّجَاءُ عَداً، والمُسسنَعَةُ وَوَصَدِنَ لَكُرِمُ والمُسسنَعَةُ وَوَصَدِن لَكُرمُ والمُسسنَعَةُ وَوَصَدِن لَكُرمُ اللّهُ نُسبَعَا وانْسيَقالَهَا. فَأَعْسرِضُوا عَسبًا يُسعِبُكُمْ وَهُمّا وانْسيَقالَهَا. فَأَعْسرِضُوا عَسبًا يُسعِبُكُمْ وَهُم اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

#### 177

## و من کام آء ﴿ﷺ﴾

لبعض أصحابه و قد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام و أنتم أحق به؟ فقال:

يَ ا أَخَ ا بَنِي أَسَدِ، إِنَّكَ لَ عَلِقُ الْوَضِينِ، تُسرْسِلُ فِي غَيْرِ سَدَدٍ، وَلَكَ بَعْدُ ذِمَ امَةُ الصَّهْ رِوَحَ قُ الْمُسْأَلَةِ، وَقَدِ السَتَعْلَمْةَ فَاعْلَمْ: أَمَّا الاسْتِبْدَادُ عَسَلَيْنَا بِهِ سَذَا الْسَقَامِ وَخَسنُ الأَعْسَلُونَ نَسَباً، وَالْأَشَعَدُّونَ بِسرَسُولِ اللّهِ مَسَلَيْنَا بِهِ سَذَا الْسَقَامِ وَتَحْسنُ الأَعْسَلُونَ نَسَباً، وَالْأَشَعَدُّونَ بِسرَسُولِ اللّهِ مَسَلِينًا اللّه عَسَلَيْهِ وَ آلِهِ وَنَسُوطاً، فَا أَنْهَا كَسانَتْ أَنْسَرَةً شَعَتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ صَلَى اللّه عَسَمَ اللّه عَدَيْنَ السَّعْوَدُ إلَيْهِ الْقِيَامَةُ وَوَمُ وَالْحِيلِ وَمَعْ عَنْكَ نَهْا صَدِيتُ الرَّواحِلِ وَمَعْ عَنْكَ نَهْا صَدِيتُ الرَّواحِلِ وَوَعَ عَنْكَ نَهْا مَا عَدِيتُ الرَّواحِلِ وَوَعَ عَنْكَ نَهْا مَا عَدِيتُ الرَّواحِلِ

مصا درخطبه مثلة! المل صدوّق مثلة ، علل الشرائع صدّوق إب ١١١ ، المسترشد للطبرى الامامى مثلاً ارشاد مغيده مثلاً ، بحارالافار كتاب الفتن والمحن ، الفصول المختار ، م<u>ديم</u>

مجي-رة

أولادكا

الأفا

لەثائدا ئاداس:

بلزى

بذگان خدا! می تھیں تقوی الی ادراس کی اطاعت کی وحیت کرتا ہوں کہ اسی میں کل بخات ہے ادریمی بہتر کے لئے مرکز نجات اس فے تھیں ڈرا یا تو ممل طورسے ڈرا یا ادر رغبت ولائی تو ممل رغبت کا انتظام کیا۔ تھا دے لئے دنیا ادراس کی جوائی اس کم ال ادراس سے انتقال سب کی توصیف کر دی ہے لہٰذا اس میں جو چزا بھی سگے اس سے اعراض کر دکرسا تھ جانے والی شے بہت کہے۔ ویری محفضی الہٰی سے قریب تر اور دضائے الہٰی سے دور ترہے۔

بندگان فعدا اسم وغم آدراس کے اشغال سے چٹم پوشی کرلو کہ تھیں معلوم ہے کہ اس سے ہرحال جُدا ہونا ہے ادراسکے حالات الم بہلتے دہتے ہیں۔ اس سے اس طرح احتیاط کر دجس طرح ایک خوفزدہ اور اپنے نفس کامخلص اور جا نفشانی کے ساتھ کوشش کزیوالا الم کرتا ہے ادر اس سے عبرت حاصل کر و ان مناظر کے ذریع جو تم نے خود دیکھ لئے ہیں کر گذشتہ نسلیں ہلک ہوگئیں۔ ان کے جو ڈبند الم کہ ہوگئے۔ ان کی انگھیں اور ان کے کا ن ختم ہوگئے۔ ان کی شرافت اور عربت جلی گئی۔ ان کی مرت اور نعمت کا خاتم ہوگیا۔ ادکا قرب فقد ان میں تبدیل ہو گیا اور از واج کی صحبت فراق میں بدل گئی۔ اب رنا ہمی مفاخرت رہ گئی ہے اور زندلوں کا سلام ا

النوا بندگا ن خدا استخد در داس شخص کی طرح جوایئے نفس پر قابو رکھتا ہو۔ اپن خواہشات کو دوک سکتا ہوا دراپی عقل ک پھوں سے دیکھتا ہو یمسکہ بالکل واضح ہے۔ نشا نیاں قائم ہیں۔ داستہ بدو اہدا اور صاط بالکامستقیم ہے۔

۱۹۲ - آپ کا ادمشا دگرامی

(اس شفس سے حب نے برسوال کر لیا کراؤگوں نے آپ کو آپ کی منزل سے مطرح بھا دیا)

اے برا در بنی اسد! تم بہت تنگ وصلہ ہوا در غلط داستہ پرچل پڑے ہو ۔ لیکن بہرحال تھیں قرابین کا بی بھی حاصلہ ہے اور وال کا بی بھی ہے اور تہنے دریا فت بھی کرلیا ہے قواب نو اہما رسے مبلد نسب اور دیمول اکریم سے قریب ترین تعلق کے اوجود قوم نے ہم سے اس حق کو ایک سلے بھین لیا کہ اس بیں ایک نو دخوصی تقی جس پر ایک جاعت کے نفس مرسطے تھے اور دوسری جاعث نے جتم پوشی سے کام لیا تھا لیکن بہرحال حاکم انٹر ہے اور دوز قیامت اس کی بادگاہ میں بلط کہ جانا ہے ۔

اس اوط ماد کا ذکر چھوٹ وجس کا شور جاروں طوف ہجا ہوا تھا۔ اب اوسٹنوں کی بات کروج اپنے قبعنہ میں رہ کر نکل کئی ہیں

بی شائدا محام از از اور اندا می کور از دو با اس قدم کی طرف اشاره هی اوران کی دانده ایر بنت عبرالمطلب آپ کی بچوبی تھیں۔ عمامی دونوں احتمالات پائے جائے ہیں۔ یا اس قدم کی طرف اخدارہ ہے جس نے حق المبلیث کا تحفظ نہیں کیا اور تعافل سے کام لیا۔ یا خود لیے کرداد کی مجلوں اخدارہ ہے کہ ہم نے بھی حیثم بچنتی سے کام لیا اور مقابل کونا مناسب نہیں مجھا اور اس طرح ظالموں نے مفرب پر کمل طورسے تبعد کر لیا۔ مجلوں القیس کا معرمے ہے جب اس کے باپ کوختل کر دیا گیا تو وہ انتقام سکے لئے قبائل کی کمک تلاش کر رہا تھا ۔ ایک مقام پر تھیم تھا کہ لوگ اس مجلوں اور اس طرح کے اس نے میز بان سے فریا دک ۔ میز بان نے کہا کہ بس ابھی والبس لا تاہوں ۔ ثبوت بس تھاری اور شنایاں لے جاتا ہوں اور اس طرح اور طرح ساتھ اور شنی پر بھی قبضہ کہ بیا ۔ وَهَسلُمَّ الْخَسطُبَ فِي ابْسِنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَسلَقَدْ أَصْحَكَنِي الدَّهْرُ بَسعْدَ إِبْكَسانِهِ ا وَلاَ غَسرُو وَاللَّسهِ، فَسِيَا لَسهُ خَسطِباً يَسْتَفْرِعُ الْسَعَجَب، وَيُكْبُرُ الأُودَا حَاوَلَ الْعَوْمُ إطْسفَاءَ نُسورِ اللَّسهِ مِسِنْ مِسصْبَاحِهِ، وَسَدَّ فَسوَّارِهِ مِنْ يَسْبُوعِه، وَجَدَحُوا بَيثِنِي وَ بَسِينَهُمْ شِرْباً وَبِسِيناً، فَسإِنْ تَسرَتَفِعْ عَسنًا وَعَسنُهُمْ مِحْسنُ الْسَبَلُوى، أَحْمِسلُهُمْ مِسنَ الْحَسنَ الْحَسَنَ عَسلَى مَحْسَضِهِ؛ وَ إِنْ تَكُسنِ الْأُخْسرَى، «فَسلا تَسذَهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَسَصْنَعُونَ».

> ۱٦٣ و من خطبة له ﴿ بِيْهِ ﴾ النالق جل و عا

 نم - یادکرد خطب عظیم حادث اود - بحی فوار - فواره جده ا - محفوظ کردیا شیرب - پانی کاایک حصه د بی - ج باعث د با بوجائ محض ایحق - فالص حق ساطح المهاد - زمین کا فرش بجهانے والا

و إ د به مع دبه ه نشیب

ا با نه - جدا کرا

ا با نه - جدا کرا

فخوص مخطه یسلسل ایجه ربه نار و لامث ربوه نظرت قریب تربه ناریک فخسق - دات مناسی می سایس ایران ایران افرال سفیبت ساجی - ساکن افرال سفیبت کرور - بار باروا پس آنا نایسات الاقطار به منها سابعاد اقدار به مح قدر - طول عرض عمت تاثل - اصالت

مصاد خطبه م الله صلية الاولياءام ٢٠٠٠ ، عيون الحكم والمواعظ واسطى ، ربيج الابرار (باب الملائكه) ، بجارا لانوار ، ، صنب ، توحيد صدَّة ق ملا

一分下於古地門

له يه کمت کل نگراا کانه ب آداس معببت کو دیکھو جوابی سفیان کے بیٹے کی طون سے آئی ہے کہ ذما نے قرالے کے بعد مہزادیا ہے اور بخوااس میں کوئی تعجب کی بعد میں ہے۔ اور کے کو بڑھا وا دیا ہے ۔ قوم نے چاہا تھا کہ فودالہی کواس کے جانای کی بھونے کی جب قواس حاور کے جب قواس کے جانای کی اس کے جانای کی اس کے جانای کی میں کے درمیان نہ بریلے کھونوں کی آمیزش کر دی کہ اگر مجھے اور ایسے درمیان نہ بریلے کھونوں کی آمیزش کر دی کہ اگر مجھے اور کے اس کا درمیان نومیں تو کمیں تو میں خاص میں جانے کے دامنہ پر جلائوں کا اور اگر کی کی دومری ھورت ہوگئی تو تھیں حرت وافورس کے اس میں میں جب بے جہ ہے ۔ اسٹران کے اعمال سے خوب با جرہے ۔

# ۱۶۳- آپ کے خطبہ کا ایک حصہ

لی مرکت الجبیت کاخاصہ ہے کہ بیشت تک داستے پر جلنا چا ہے اور دوروں کو بھی اس داست پر جلانا چاہیے اور اس داہ بی کسی طرح کی زحت بھیست کی رواہ بہت کی خاب ہے ۔ جانچ بعض مورضین کے بیان کے مطابق جب دور عربی خطاب بی سلمان فاری کہ دائن کا گور ذبنا یا گیا اور انھوں نے کا بیونا کا تعالیٰ اور انھوں نے کا تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ ت

ابتداء المخلوقير

لَهُ يَغْسِلُقِ الْأَشْسِيَاءَ مِسِنْ أُصُولٍ أَرْلِسَيَّةٍ، وَلَا مِسِنْ أَوَائِسِلَ أَبَسِدِيَّةٍ، بَسِلْ خَسَلَقَ مَسا خَسَلَقَ مَسا خَسَلَقَ مَسا خَسَلَقَ مَسا خَسَلَقَ مَسا خَسَلَقَ مَساقَ فَأَخْسَنَ صُورَتَهُ. لَيْسَ لِسَقَى عِسلَهُ الْمُستِنَاعُ، وَلَالسَهُ بِسِطَاعَةِ شَيْءِ الْسَيْفَاعُ. عِسلْمُهُ بِسالْا فَوَاتِ الْسَاضِينَ مَسِلْهُ بِسِلْمُهُ بِسِلْمُهُ بِسِلْمُهُ بِسَالُا حَيْنَاءِ الْسَبَاقِينَ، وَعِسلْمُهُ بِسَسا فِي السَاوَاتِ الْسَعَلَىٰ كَسعِلْمِهِ كَسَعِلْمِهِ بِسَالًا حَيْنَاءِ الْسَبَاقِينَ، وَعِسلْمُهُ بِسَسا فِي السَاوَاتِ الْسَعَلَىٰ كَسعِلْمِهِ بَسَا فَي السَاوَاتِ الْسَعَلَىٰ كَسعِلْمِهِ بَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

منها أيَّهَ السمخلُوقُ السَّوِيُّ، وَالْمَنْ الْسَرِعِيُّ، فِي ظُلْلُهَ الْاَرْحَامِ، وَمُضِعْتَ «فِي قَرَادٍ وَمُسنَاعَفَاتِ الأَسْتَارِ بُسدِنْتَ «مِسنَ سُلاَلَةٍ مِسنَ طِينِ»، وَمُضِعْتَ «فِي قَرَادٍ مَحَسِنِ، إلى قَسدَرٍ مَسعُلُومٍ»، وَأَجَسل مَسقُسُومٍ. تَسُورُ فِي بَطْنِ أَمُكَ جَنِيناً لَآتُحِيرُ مُحَساءً، وَلاَ تَسْسمَعُ نِسدَاءً؛ ثُمَّ أُخْرِجْتَ مِسنَ مَسقَرُكَ إِلَىٰ دَارٍ لَمْ تَسشهَدُهَا، للهُ وَعَساءً، وَلاَ تَسْسمَعُ نِسمَةً فِي الْمُسَادِةِ مِسنَ مَسقَرَادِ السَّفِدَاءِ مِسنَ تَسدُي وَلَمْ تَسسعُرِفُ سُسبُلُ بَسنَافِعِهَا. فَسنَ هَسدَاكَ لِإِجْسِرَادِ السَّفِدَاءِ مِسنَ تَسدُي وَلَمْ تَسسعُرِفُ مُسنَّ اللهِ مَعْمَاتًا إِلَّهُ وَإِدَادَتِكَ الْمَسْبَعَاتَ إِنَّ مَسنَ مُستَعَاتِ إِلَى وَالْمَوْدِ الْسَعَمِدُ عَسنَ صِسفَاتِ إِنَّ مَسنَ مِسفَاتَ إِنَّ مَسنَ صِسفَاتِ فَي الْمُستَقِدِ وَ الْأَدَوَاتِ فَسهُوَ عَسنَ صِسفَاتِ فَي الْمُستَدِدُ وَالْأَدَوَاتِ فَسهُو عَسنَ صِسفَاتِ فَي الْمُستَدِدُ وَسِنْ أَبْعَدُرُ وَمِسنَ تَسنَاوُلِهِ عِسُدُودِ الْسَعَظُوقِينَ أَبْعَدُرُ الْمَعَلَى وَالِمَا وَالْمَالَةِ الْمَعْرُ عَسنَ صِسفَاتِ فِي الْحَسيَةِ وَ الْأَدَوَاتِ فَسَهُوهُ عَسنَ صِسفَاتِ فَي الْمُعَلِيدِهِ أَعْسَرُهُ وَمِسنَ تَسنَاوُلِهِ عِسُدُودِ الْسَعَظُوقِينَ أَبْعَدُرُ وَمِسنَ تَسنَاوُلِهِ عِسُدُودِ الْسَعَظُوقِينَ أَبْعَدُرُ وَمِسنَ تَسنَاوُلِهِ عِسُدُودِ الْسَعَظُوقِينَ أَبْعَدُرُ وَمِسنَ تَسنَاوُلِهِ عِسْدُودِ الْسَعَظُوقِينَ أَبْعَدُرُ وَمِسنَ تَسنَاوُلِهِ عِسْدُودِ الْسَعَلِيقِ الْمَعْدُودُ وَالْمَعَالَةِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُسْتَلِلَةِ عَلَيْهِ الْمَسْتُولَةُ الْعِيمِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمَعْلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَى وَالْمَلِكُ وَالْمُعَالِقِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعُولِ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِيمُ الْمُعِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُع

178

# و من کلام له (ﷺ)

لما اجتمع الناس إليه و شكوا ما نقموه على عثمان و سألوه مخاطبته لهم واستعتابه لهم، فدخل عليه فقال:

إِنَّ النَّساسَ وَرَانِي وَقَسدِ اسْتَسْفَرُونِي بَسِيْكَ وَبَسِيْهُمْ، وَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَسا أَفُسُولَا مَسا أَفُسُولُهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَسْوِلَا مَسَا أَفُسُولُهُ إِلَّكَ مَسَا أَغْسُولُهُ إِلَّكَ مَسَا أَفُسُولُهُ إِلَّكَ مَسَاءً مَعْهُمُ وَلاَ خَلَوْنَا مَسَعْمُهُمْ وَلاَ خَلُونَا مِسْمَىٰ وَ فَسَنَعْلَمُ مَا سَعْلَمُ مَا سَبِعْنَاكَ إِلَىٰ شَيْءٍ فَنَعْبِرَكَ عَنْهُ، وَلاَ خَلُونَا بِسَمَىٰ وَ فَسَنَعُلُمُ مَا نَعْلَمُ مَا سَعْنَاكَ إِلَىٰ شَيْءٍ فَنَعْبِرِكَ عَنْهُ، وَلاَ خَلُونَا بِسَمَىٰ وَ فَسَنَعُلُمُ مَا نَعْلَمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِيهِ - كَمَا صَعِيْنَا. وَمَا السَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِيهِ - كَمَا صَعِيْنَا. وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَ آلِيهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَ آلِيهِ مَعْلُوا الْحَقْ مِسْكَ، وَأَنْتَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ آلِيهِ مَلَمْ مَوْسِيبَةَ رَحِمٍ مِنْهُا؛ أَفِي رَسُولِ اللّهُ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِيهِ سَلَّمَ مَوْسِيبَةَ رَحِمٍ مِنْهُا؛

آقام صده - ده صدد دجس سے استیاز تائم ہو سوتی - معتدل منشاء - جدید ایجاد مرعی - محفوظ سلالہ - ضلاصہ تراریکین - رحم ادر مور - حرکت لانتجیر - جواب نہیں دے سک

لانتجر- جواب نہیں دے سک استعسفروا نی - مجھے داسطہ قرار دیا وشیحہ - قرابت

سے بین دانش دردن کا خیال ہے کہ
یکا گنات ایک مخصوص ادہ گیس سے
پیدا ہوئی ہے ادر اسے با اصل نہیں
قرار دیا جاسکتا ہے لیکن ان عقلندوں
کو بی خبر نہیں ہے کواس طرح دجود فال
سے انکار کا جوا زہیں تلاش کرسکتا ور
یرسوال بسرصال باتی رہے گا کواس
دجود میں آگیا ہے کہ ادہ تا بل تغیر ہے
ادر قابل تغیر ہے ادفود وجود میں نہیں
آسکتی ہے در نہ تغیرات کا باعث اور

ے اکسیس کا ریں نے اپنی کتاب "انسان ناشنا خترشد،" میں بہت عوہ جواکھا ہے کہ خالت کے کرم کی انتہا و

ے کہ جیسے جیسے شکم مادر میں بچے بڑھتا جاتا ہے - اس کے سطانے کے را سترس بھی وسعت پیدا ہون جان ہے اور یہ کام خان مکیم کے علاوہ کو کی نہیں کرست ہے ۔

مصاورخطبه سين الساب الاشراك بلاوري ه صند ، تاریخ طبری ه صنه ، العقد الغریم صن ۲ ، صند، كاب الجل مفیدمند

فی این اور مرصورت کومین بنادیا ہے۔ کوئی نتے ہمی اس کے حکم سے سرتا ہی بہیں کرسکتی ہے اور اس کی مدین ہمیں اس کا وی بیں اور مرصورت کومین بنادیا ہے۔ کوئی نتے ہمی اس کے حکم سے سرتا ہی بہیں کرسکتی ہے اور مذکسی کی اطاعت ہیں اس کا وہ بلند ترین آسانوں کے بارے ہیں ویسا ہی علم دکھتا ہے جس طرح کہ بہت ترین زمینوں کے بارے ہیں دکھتا ہے۔ (دو سراصہ) اسے وہ انسان جے ہراعتبار سے درست بنایا گیا ہے اور رحم کے اندھیوں اور پردہ ور پردہ الملتوں بی کمل کوئی کے ساتھ فتی کی گیا ہے۔ تیری ابتدا فالعی متی سے ہوئی ہے اور تھے ایک فاص مرکز میں ایک فاص مدست تک دکھا گیا ہے۔ توشکم ماور میں اور کو حرکت کر دہا تھا کہ در اور کا جو اب ہے سکتا تھا اور مرکسی آواز کوس سکتا تھا۔ اس کے بعد تھے وہ اسے سے دوروں میں لایا گیا جے قدنے دیکھا بھی نہیں تھا اور جمال کے منافع کے داستوں سے با خربھی نہیں تھا۔ بنا تھے پہتان ما درسے دوروں مامل کہ نے کی ہم ایت کس نے دی ہے اور خوروں سے عاج نہوگا وہ فالق کے صفات کو بہچانے سے بقیبًا ذیا دہ عاج نہوگا اور خلوات کے معدوں کے در بیواسے سے بھینًا ویا دہ عاج نہوگا اور خلوات کے معدات کو بہچانے سے بھینًا ذیا دہ عاج نہوگا اور خلوات کے معدات کو بہچانے سے بقیبًا ذیا دہ عاج نہوگا اور خلوات

ام 11-آپ کا ارسنا دگرامی
جب اوگر سف آپ کے باس اکر عتمان کے مطالم کا ذکر کیا اور ان کی فہمائش اور نبید کا تقاضا کیا آؤ آب عثمان کے بابی جار فرایا )

الک میرے پیچے منظری اور انھوں نے مجھے لہنے اور تھا رسے ورمیان واسطر قرار دیا ہے اور فدا کی قسم میں نہیں جا تنا ہوں کہ میں گئی گہوں بہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوں جو تھیں مول جو تھیں مولوم مذہو۔
میس تمام وہ با تیم معلوم ہیں جو مجھے معلوم ہیں اور میں نے کسی امری طون میقت نہیں کی ہے کہ اس کی اطلاع تھیں کروں اور نہ کوئی بات کے بیاس کے متحقد میں باخر کروں ۔ تم نے وہ مسب خود دیکھ اے جو می نے دیکھ اسے اور وہ سب مجھ خود بھی منا ہے جو می سے مسئن کی ہے کہ تھیں باخر کروں ۔ تم نے وہ مسب خود دیکھ اے جو میں نے دیکھ اسے اور وہ سب مجھ خود بھی منا ہے جو می سے مسئن کی ہے کہ تھیں باخر کروں ۔ تم ہے ہو جیسے میں رہا ہوں ۔ ابن ابن تحا فدا ور ابن الخطاب حتی پرعمل کرنے کے لئے تم سے فریا دہ قربی کوشند دکھتے ہو ۔

فریا دہ اور نہیں تھے کہ تم ان کی نسبت رسول الشرے ذیا دہ قربی کوشند دکھتے ہو ۔

ربط - بازه دينا مرج -مخلوط كرنا سبيقة - منكايا موا جانور نعق - بمندآدا زسے يكا رنا

ك چرنك عثال كاعقد سغية إسلام كى يا باطل ا درسي وجب كدا مام كو دو ظالم- اورقرآن مجيد في بي المام كي دوسیں بیان کی ہیں ۔ ہدایت دینے دالا اورجهنم كى طرت دعوت دين والا مسى بي فض كارب يس لفظ

پرور ده جناب خدیج کی محانجی سے ہوا تھا لندا انھیں ایک طرح سے دا ما دی کا شروت بھی حاصل کی منا بحضرت الإبجر وعركو ماصل سيس تغا ( على واضح رب كدامام هرتيادت كرفي والے کو کھا جاتاہ جانب وہ برحق مو تسموں برنقسیم کیا گیاہے - عادل اور الم كااستعال اس امركى ضمانت سيس ب كدوه واقعاً الممعاول إ ا ما معصوم ہےجب کک کس کے کوا سے اس کی عدا ست اثبات زہرہائے ياخد ضدا ورسول أفي است امام بنايا يوكرضدا ورسول كسى فاست يا ظالم كواما منبير بناسكة بير.

سركار دوعالم كاس ارشاه

وَقَسَدُ نِسَلْتَ مِسنَ صِهُسُرِهِ مَسالَمٌ يَسْنَالًا. فَساللَّهَ اللَّهِ فِي نَفْسِكَ! فَإِنَّكَ - وَاللَّهِ \_ مَسَا تُسبَطِّرُ مِسنْ عَسَى، وَلَا تُعلَّمُ مِنْ جَهْلٍ، وَإِنَّ الطُّرُقَ لَوَاضِعَةُ (لواحدة)، وَ إِنَّ أَعْسِلَامَ الدِّيسِ (الحسدى) لَسقَاغَةُ فساعْلَمْ أَنَّ أَفْسِضَلَ عِسبَادِ اللَّه عِسْدَ اللَّهِ إِمَسامٌ عَسَادِلُ، هُسدِيَ وَ هَسدَى، فَأَفَسامَ سُسنَّةً مَسعْلُومَةً، وَأَمَساتَ بِدَعْةً بَعْهُولَةً وَإِنَّ السُّسِنَنَ لَسِنَيِّرَةً، لَهَا أَعْلَامٌ، وَإِنَّ الْسِدَعَ لَسِظَاهِرَةً، لَمَسا أَعْسَلَامُ وَإِنَّ شَرًّ النَّساسِ عِسنْدَ اللُّسِهِ إِمَسامٌ جَسايَرٌ صَسلٌ وَ صُسلٌ بِسِهِ، فَأَمَساتَ سُسنَةً مَأْخُسُوذَةً، وَ أَحْسِيَا بِسِدْعَةً مَسِيْرُوكَةً وَ إِنِي سَمِسِعْتُ رَسُسُولَ اللَّهِ رَصَلَّى اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَ آلِيهِ ر يَستُولُ: «يُسؤْقَلَ يَسوْمَ الْسقِيَامَةِ بِسالْإِمَامِ الْجَسَائِرِ وَ لَسِيْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ وَلَا عَساذِر، فَسِيُلْقَا فِي نَسَارِ جَسَهَنَّمَ، فَسِيَدُورُ فِسِيهَا كَسَمَا تَدُورُ الرَّحَى، ثُمَّ يَسُوتَبِطُ فِي فَعْرِهَا». وَإِنَّى أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَلَّا تَكُونَ إِسَامَ خَدْهِ الْأُمَّةِ الْمُسْقَنُولَ، فَسَابِّهُ كَسَانَ يُسْفَالُ: يُسْفَتَلُ فِي هُسِنِهِ الْأُمُّسِةِ إِمَسامٌ يَسَفْتَحُ عَسَلَيْهَا الْسَقَتْلَ وَ الْسَقِنَالَ إِلَىٰ يَسوم الْسِقِيَامَةِ، وَيَسلْبِسُ أُمُسورَهَا عَسلَيْهَا، وَيَسبُثُ الْسِفِيَّنَ فِسيهَا، فَسلَا يُبيُصِرُونَ الْحَسَقَ مِسنَ السِّبَاطِلِ؛ يَمُسوجُونَ فِسِهَا مَـوْجاً، وَيَشْرُجُونَ فِسِهَا مَـرْجاً. فَـلَا تَكُـونَنَّ لِمَـرْوَانَ سَسِيَّقَةً يَسُمُوقُكَ حَسِيْثُ شَاءَ بَعْدَ جَلَالِ السُّنِّ وَتَعَطِّي الْعُمُرِ. فَقَالَ لَهُ عُسْمَانُ: « كَسلُّمِ النَّساسَ فِي أَنْ يُسوَجِّلُونِي، حَسيًّى أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَسِظًا لِهِمْ» فَعَالَ عَسلَيهِ السَّلام: مَا كَانَ بِاللَّذِينَةِ فَلَا أَجَلَ فِيهِ، وَ مَا غَابَ فَأَجَلُهُ وُصُولُ أَمْرِكَ إِلَيْدِ

## و من خطبة له ﴿ ﷺ ﴾

يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس

#### خلقة الطيئ

الستدعَهُمْ خَسلْقاً عَسجِيباً مِسنْ حَسبَوانٍ وَمَسوَاتٍ، وَسَاكِمنٍ وَذِي حَمرَكَاتٍ؛ وَأَقَدَ مَ مِسن شَواهِدِ الْسَبَيِّنَاتِ عَسَلَىٰ لَسَطِيفِ صَسنُعَتِهِ، وَعَسظِيم قُدْرَتِهِ، مَسِنا انْسِقَادَتْ لَسِهُ الْسِعْتُولُ مُسِعْتِرِفَةً بِسِهِ، وَمُسَسِلِّمَةً لَسِهُ، وَنَسِعَقَتْ فِي أَسْمَاعِسنَا

میں لفظ الم لغت کے اعتبار سے قالم کے معنی میں استعال ہواہے اور امیرالمومنین عثاثی کو اس نکتہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہے کہ کہیں اس قالم سے مراد تھاری ہی ذات ، بوکرتھا رے قتل سے است میں نسادات بھوٹ پڑیں اور قتل و تون کا بازار گرم ہوجائے جیسا کہ ہوا اورامت اسلامیر عرصه درا زیک اس کا خمیازه بردانشت کرتی رمی بلکه آج تک برداشت کرم بی ب

ومن وتطبيه مقتل ربي الابراز رمخشري، نهايته ابن ايشراصك ٢ صف و مصل ، محمع الامثال ٢ علد

من دو دا دی کاشرن بھی حاصل بھی جو انھیں حاصل نہیں تھا المذا حرا اپنے نفس کو بچاد کر تھیں اسدھے ہی سے بھارت یا جا اس سے علم الدور ہے۔ داستے الکل واضح ہیں اور نشانات دین قائم ہیں۔ یا در کھو خوا اکے نزدیک بہترین بندہ دو اما کھا دل ہے جو تو دہایت ہیں اور نشانات بھی دافت ہے ہوئے دہیں گراہ ہوا در لوگوں کو بھی گراہ ہوا در لوگوں کو بھی گراہ ہوا در لوگوں کو بھی گراہ ہوا در لوگوں کو بھی گراہ ہوا در لوگوں کو بھی گراہ ہوئے ہوئے دہیں گراہ ہوئے ہوئے دہیں گراہ ہوئے ہوئے دہیں گراہ ہوا در لوگوں کو بھی گراہ ہوا در لوگوں کو بھی گراہ ہوئے ہوئے دہیں گراہ ہوئے ہوئے ہوئے کہ سے کہ در تو اور موسالے کی کہ در تو اور فالم ہوئے در تو اور فالم ہوئے در تو اور فالم ہوئے در تو اور فالم ہوئے ہوئے کہ در تو اور فالم ہوئے ہوئے کا در موسالے کا در خوا ہوئے کہ دیا ہوئے در تو اور فالم ہوئے در تو اور فالم ہوئے در تو اور فالم ہوئے کا در موسالے کا در موسالے کا در تو اور فول کو کہ ہوئے کا در موسالے کو اور اور کو گراہوں کو کہ موسالے کو اور موسالے کو اور موسالے کو اور اور کو گراہوں کو کہ موسالے کو اور اور کو گراہوں کو کہ موسالے کو اور کو گراہوں کو کو کو کہ ہوئے کو اور اور کو گراہوں کو کہ کو کو کو کہ موسالے کو اور کو گراہوں کو کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کو موسالے کو کو کہ کو در تا کہ ہوئے کو کہ کو کو کو کو کو کہ موسالے کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ک

١٧٥ - آپ كخطبه كاايك حصه

(جس مِن مور ک عجیب غریب خلقت کا تذکرہ کیا گیاہے)

السُّدنے اپنی تمام مخلوفات کوعجیب وغریب بنا یا ہے چاہے وہ ذی حیات ہوں یا بے جان رساکن ہوں یا متحرک اور الن سب کے ذریعہ ابنی لطیعن صنعت اورعظیم قدرت کے دہ شوا ہر قائم کہ دئے ہیں جن کے سامنے عقلیں بکما ل اعرّاف وسلی میرخم کے ہوئے ہیں اور پھرہمارے کا نول ہیں اس کی وحوا نیت کے دلائل

عثمان کا دور بہلادور تھاجب سابق کی ظاہرواری بھی ختم ہوگئی تھی اور تھلم کھلاظلم کا بازار کرم ہوگیا تھا۔ اس سے اناشدید روعسل ان مجھنے بین آیا ورند اس کے بعدسے قر آجنک سادا عالم اسلام انھیں تھا تدان پرور بور کا شکارہے اور عوام کی سادی دولت ایک ایک فعاندا ن کے عیّاش شہرا دوں پر حرف ہوری ہے اور درینہ کے مسلما فوں بی بھی غیرت کی حرکت نہیں بیدا ہورہی ہے قوباتی عالم اسلام اور دوسرے علاقوں کا کیا تذکرہ ہے۔ ا

وْراً -خلق كيا ا فا دید - جم ا ضدو دیشگات زمین خرون - جع خرت - وسيع زين فجاج - جمع فج - وسيع راسته اعلام بجع علم بيباژ مرفرقد . پر پھیلائے ہوئے **مخارق - جمع مخرق -صح**را حقاق به جمع ځن بېژر احتجاب مقاصل - جوڑوں گام شت کے اندرہونا عياله به ضخامت خفوت برعت وقيعت الطائر - نيي نضاي پرواز نسق به زنیب اصابیغی به جع اصباغ به زنگ برنگ تخالب - سانج طَوِّق عنى كردن كارتكصم سامتني تنضيد - ترتيب وتنظيم اشرح تصبه - رگون کومرت کره یا درج اليه-اس كى طرت جلا سمابه - بدكره يا مطلاعلی راسم -سررسایر انگن ب قلع ـ بادبان دارى - دارىن سے خوشبوداردكرف والا عنجه كينج كرا دنياكرديا ييس - اكاراب یفضی ۔ ادہ ک طرب جا آہے يور - جوڑاكھا اسب ملاقح - اعضاء تناسل

مُعْتَلِمه م شهوت زوه

ضراب - جوراكهانا

ذَلَابِ لَهُ عَسَلَ وَحُسَدَ إِنِي وَمَا ذَرَا مِن مُخْسَلِفِ صُسورِ الأَطْسِيَارِ اللَّهُ عَسَلَمَ الْحَسَبَةَ الْحَسَبَةِ الْأَرْضِ، وَخُسرُوقَ فِسجَاجِهَا وَرَوَاسِيَ أَعْسَلَمَةً، مِسَسَمَةً أَخَسَلِهُ مَنْ ذَاتِ أَجْسَبَعَةٍ مُحْسَبَلَاتٍ وَمُسَبَعَاتٍ مُسَسَبَعَ اللَّهُ مَسَبَعَاتِ اللَّهُ مَسِبَعَاتِ اللَّهُ مَسَبَعَاتِ اللَّهُ مَسِبَعَاتِ اللَّهُ مَسِبَعَ اللَّهُ مِنْ وَمُسرَفِوقَةٍ بِأَجْسَبِعَتِهَا فَي مَسَلَمَ اللَّهُ مَسَلَمُ اللَّهُ مِنْ وَمُسرَفِوقَةٍ بِأَجْسَبُعَتِهَا فِي مَسَلَمُ اللَّهُ مَسَلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ وَلَا اللَّهُ مَسْلَمُ وَلَا اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ وَمُعْمَى اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ مَسْلَمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### الطاووس

وَيِسِنْ أَغْسِجَبِهَا خَسِلْقاً الطَّاوُوسُ الَّذِي أَقَامَهُ فِي أَخْكَمِ تَعْدِيلٍ، وَنَسِخَدُ أَلْسِوَانَسِهُ فِي أَخْسَسِنِ تَسِنْظِيدِ، بِجَسِنَاحٍ أَشْرَجَ مَسِطَبَهُ، وَنَبٍ أَظَسَسِالُ مَسْسِجَهُ إِذَا دَرَجَ إِلَىٰ الأَنْسِينَ أَشْرَجَ مَسِطَةً وَارَيًّ مِسَنْ ظَسِيهِ، وَسَمَا بِسِهِ مُسِطِلًا عَسَلَى رَأْسِهِ كَأَنَّسِهُ فِسِلْعُ دَارِيًّ عَسَنَ ظَسِيهُ بِسَرْتَهَانِهِ. بُسِفَعِي عَسَنَجَهُ نُسوتِيَّةً يَغْسَنَالُ بِأَلْسَوَانِسِهِ، وَيَهِسِيسُ بِسرَيَقانِهِ. بُسفِعِي عَسَنَجَهُ نُسوتِيَّةً يَعْسَنَالُ بِأَلْسَوَانِسِهِ، وَيَهِسِيسُ بِسرَيَقانِهِ. بُسفِعِي كَسَنَجَهُ نُسوتِيَّةً بَعْسَنَالُ بِأَلْسَوَانِسِهِ، وَيَهِسِيسُ بِسرَيَقَانِهِ بُسفِعِي كَسَنَجَهُ نُوتِيَّةً وَيَسَوَّرُ بِسَلَعْمُ اللَّهُ عُلِلْ عَلَىٰ صَعِيفٍ لِللَّهُ عَلَىٰ مُسَعِيفٍ لِللَّهُ عَلَىٰ مُسَعِيفٍ لِللَّهُ عَلَىٰ مُستَعِيفٍ إِللَّهُ عَلَىٰ مُستَعِيفٍ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُستَعِيفٍ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُستَعِيفٍ إِلَّهُ السَّعِيفِ اللَّهُ عَلَىٰ مُستَعِيفٍ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُستَعِيفٍ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُستَعِيفٍ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ مُستَعِيفٍ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُستَعِيفٍ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُستَعِيفٍ وَاللَّهُ مُنْ عُسْلَعُمُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُستَعِيفٍ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُستَعِيفٍ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُستَعْتُهُ وَاللَّهُ مُعْمُ السَّهُ عَلَىٰ مُستَعْلِكُ عَلَىٰ مُعْمَلِ عَلَىٰ مُستَعْمُ السَّهُ عَلَىٰ مُستَعْلِهُ وَاللَّهُ مُعْمُ السَّهُ عَلَىٰ مُستَعْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعِيفِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْمُ الْسَعِيفِ وَالْمَعُمُ الْسَعِيفِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلِي اللَّهُ عَلَى السَّعِيمُ الْمُسْعِيفِي السَّعِيمُ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلِي اللَّهُ عَلَى السَعِيفِي الْمُعْمُ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلِي اللَّهُ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلِي الْمُعِمُ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِ الْمُسْعِيفِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلِي الْمُعْمُ الْمُسْع

تسفح - بهاآب ضفة بركناره نقاح الفحل - ماء الحيات منبجس -چشمه سے البتا ہو،

以 (T) (T)

نے مل کیوان کے اہردورطسن کا بیان ہے کردنیا میں ایک اربقس کے برندے پائے جلتے ہیں اورسب لینے اپنے تفام رعجیہ ع برخلفت کے مالک ہیں۔ منب مطابرندہ شترمرغ ہے اورسب سے چھوٹا طنان جس کاطول یا نج سنٹی میڑ ہو تا ہے لیکن ایک گھندٹ میں ۸۰۔ ۔ وکیلومیٹر پرواز کرئیتا ہے اور ایک میکنڈ میں ۵۰ سے سے کر ۲۰۰۰ مرتب اپنے پروں کوحرکت دیزاہے۔

بع**ن پرندون کایک قدم چوم طرکے برابر موتا ہے اور وہ زین پر ۸۰ کیلوم طرفی گھنٹا کی رفتار سے چل سکتے ہیں اور بعض چوہ زار بطر کی بازی پر قواز دیمی بعض ای کران پر هام مطرکی کران ہی مطرح اور تو میں ان بعض مورنسین روز کر اس اس ایسی می ایک زیر در بین تو میں** 

کمسکتے ہیں بیش بان کے اندر ۱۸ میٹر کی گرائی تک پیطی جلتے ہی اور دیس حرف سمندروں کے اس بارسے اس بارتک چکر لیگانے رہنے ہیں۔ لیکن ان سبت زیادہ چرت انگیز امیر المومنین کی تکاہ ہیں مور کی طفت ہے جس کو مختلف دنگوں میں دنگ دیا گیا ہے اور مختلف خصوص آسے نواز دیا گیا جے ماہ دربات ہے کہ ہترین بروں سے ساتھ ما ذک ترین ہیں جی دبدے گئی ہیں تاکہ اس میں بھی غود رنہ پریا ہوا ورانسان کو بھی ہوش آ جائے کر جس کے وجود ایک مرخ دیکین ہوتا ہے اور اس کا دوسرا مرخ کر دو بھی ہوتا ہے لہذا غود واسکیا دکا کوئی امکان نہیں ہے۔ بکر تقاضا کے شرافت بہے کر حسن ایک مرخ دیکین ہوتا ہے اور اس کا اور اس کا اپنا کوئی تی نہیں ہے جسے مالک نے اور اکر دیا ہو۔

کے یہ ایک حمین ترمِن نطرت ہے کرنراپی مادہ کے پاس جائے آدحن وجمال کے ساتھ جائے تاکراسے بھی انس عاصل ہوا ور وہ بھی لپنے نرکے مجال پرنخ کرسکے ایسان مہوک عمل فقط ایک جنسی عمل رہ جائے اور سکو ن نفس کا کوئی راستہ ر نسکل سکے ۔

مناعمة الغراب - ماده كو مالاكرنا تنصب - پرول کی تیلیاں مداری میجع مدری کشکمی وارات - جانمك إك وشاح - موتوں کے مختف سلسلے۔ معول - بندآدا زے رونے والا خمش - جع احش - باریک ضلاسى - سندى اورفارسى كامخلطرغ طنبوب . کناره به بنڈل کیٹری معجر يحس باس عورت سروكردن

عقيان ـ فالص سونا

فِلْدُ - جمع فلذه يمكرا ا

عصب ينقش جادر

جني - چنا برا

موشى يتنقش

لجين ۔ جا دي

مکلل - مزین

مرح به مغرور

رقا - شورميانا

قننزعه - جوڑا

موشاة - منقوش مغرز - جشنے ک مگه

صقال - جلار

كرة هانكتى ہے

اقحوان - بايرنه

يقق أتهرا سفيد

أتلق برتيتاب

علاه - اس برغانب آگیا

تسط ديصير

سرال ـ باس

بَأَعْسَجَبَ مِسْنُ مُسْطَاعَمَةِ الْسُغُرَابِ! تَخَسَالُ قَسَصَبَهُ مَسْدَادِيَ مِسنْ فِسَطَّةٍ. وَمَساأُنَّيِتَ عَسلَيْهَا مِسنْ عَسجِيبِ ذَارَاتِسِهِ وَشُمُوسِهِ خَسالِصَ السعِقْيَان وَ فِسَـَلَذَ الزَّبَـرُجَدِ فَاإِنْ شَسَبَّهُ تَهُ عِسَا أَنْسَبَتَتِ الْأَرْضُ قُسَلْتَ: جَـــنَ جُــنِيَ مِــنُ زَهْــرَةِ كُــلُّ رَبِــيعِ وَ إِنْ ضَـاهَيْتَهُ بِـالْمُلْابِس فَسِهُوَ كَسِتَوْشِيُّ الْحُسِلَلِ أَوْ كَسِمُونِقِ عَسِصْبِ الْسِيَمَنِ. وَإِنْ شَساكَسِلْتَهُ بِ الْحُلِيِّ فَ هُو كَ سَفُصُوصٍ ذَاتِ أَلْسَوَانٍ، قَدْ نُسطُّقَتْ بِساللُّجَيْنِ الْمُسَلَّلِ. يَّ سَنْيَ مَسَنْيَ الْسَرِح الْخُسْتَالِ. وَيَسْتَصَفَّحُ ذَنَسَبَهُ وَجَسَنَاحَهُ. دَمَسى يسبَصَرِه إِلَى قَسوَافِيسهِ زَقَسا مُسغِولاً يسصَوْتٍ يَكَسادُ يُسبِينُ عَـسنِ اسْسِيغَا تَنِهِ، وَيَسِشْهَدُ بِسِصَادِقِ تَسِوجُعِهِ، لِأَنَّ قَسِوَاغِسَهُ حُثْثُ صِسبِعِيّةٌ خَسفِيّةٌ، وَلَسهُ فِي مَسوْضِعِ الْسعُوْفِ قُسنُوْعَةُ خَسفَرَاءُ مُسوَشّاةً، وَخَ ﴿ صَالِكَ حَسَيْتُهِ كَسَالُا ثِهْرِيقِ، وَمَسَغْرِزُهَا إِلَىٰ حَسَيْتُ بَسَطْنُهُ كَ صِبْعُ الْسوَسِمَةِ الْسسيَسانِيَّةِ، أَوْكَ حَرِيرَةٍ مُسلْبَسَةٍ مِسوْآةً ذَاتَ صِــــــــقال، وَكَانَــــــــهُ مُـــتَلَقَعُ بِــعْجَرِ أَسْــحَمَ؛ إِلَّا أَنَّـــهُ يُخَـــيَّلُ لِكَ مَنْ وَسَالِهِ، وَشِ مَنْ بَسِرِيقِهِ، أَنَّ الْخُسَفْرَةَ النَّاضِرَةَ مُسْتَزَجَةً بِ مِ وَمَسعَ فَسنْقِ سَمْسعِهِ خَسطً كَسمُسْتَدَقُ الْسقَلَم فِي لَسونِ الأُقْدحُوانِ، أَبْسِيَّضُ يَسِقَقُ، فَسهُوَ بِسبَيَاضِهِ فِي سَسوَادِ سَسا هُسنَالِكَ يَأْتَسِلِقُ. وَقَسلٌ صِسبَعُ إِلَّا وَقَسدُ أَخَسذَ مِسنَهُ بِسِينَطٍ وَعَسَلَهُ بِكَسَرُوَ صِسْمَالِهِ وَبَسِرِيقِهِ، وَبَسِصِيصِ دِيسِبَاجِهِ وَرَوْنَسِقِهِ، فَسِهُوَ كَسَالأَزَاهِسِيرِ المُسِبُتُونَةِ، لَمْ تُكَسِيرًا أَمْسِطَارُ رَبِسِيع، وَلَا شُمُسِوسُ قَسِيْظٍ. وَقَسِدْ بَسِنْحَيِرُ مِسنَ دِيثِسبِ، وَيَسعَرَىٰ مِسنَ لِسبَاسِهِ، فَسيَسْقُطُ تَستُرَىٰ، وَيَسنَبُتُ تِسبَاعاً،

أحكياجا تار المه بعض افرا کرنادیهاید ذات كاتسكم أين ال كامو ودراك بجى يززلم فرشتات

دنوير

ر من -

ديناجا

اسطر

مغرده

بخلصوا

بلذآوا

کاس

كاناير

مراجی کج

بو ناب

ر این آب

نا ل کر

كفرائقا

لكيرك صينا

أبوتىب

بموجا تاسيز

1

بھیص ۔ چک رونق - حسن ازامبير- جع ازار - كليان قبظ ـ گرمی ينحسر - كهل جا يا ب

تنتری - رنته رنته

ا کہاجاتا ہے کھون فلین میں دس ہزارتسم کے بھول پائے جلتے ہیں قرباتی کا نات کا کیا ذکرہے۔

کے بعض فراد کا نیال ہے کہ مورکے برن میں تقریباتین ہزادسے چار ہزار تک پر بوتے ہیں اور وہ انفیں پروں کو دیکھ کو اکو تار ہتا ہے اور وہ ایمی کرتارہ تاہے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے کال کا مظاہرہ وہاں کرتا ہے جہاں کوئی فدر دان ہیں ہوتا ہے اور زاس سے استفادہ کرنے والا ہوتا ہے عرف اپنی اور اپنی انا کی تسکین اور آپی کرتا ہے اور بہن فرق ہے انسان اور حیوان میں کہ انسانی کا لات انائی تسکین اور آپی کے لئے ہیں ان کا معرف فعل فو مو بہونچا نا اور مسلی کو فیصیاب کرنا ہے ۔ پاور بات ہے کہ یہ نوشی بھی دائی نہیں ہوتی ہے اور اسے ورمزا کہ مور میں جو مورا میں ناچار ہتا ہے اور اسے دوام بھی جی چذکھوں میں ہیروں کی حقارت خرک کردیت ہے اور اسے دوام بھی کردیت ہے اور اسے دوام بھی کردیت ہے اور اسے دوام بھی کردیت ہے اور اسے دوام بھی کردیت ہے اور اسے دوام نصیب ہو مکتا ہے۔ ا

قَسِينْ حَتْ مِسِنْ قَسِمِهِ الْحِستَاتَ أَوْرَاقِ الْأَغْسِمَانِ، ثُمَّ يَستَلَاحَقُ نَسالِلْ مَسالِلْ مَسفُوطِهِ، لَا يُخَسالِلْ مَسالِلْ مَسلَمْ وَالْ مَسلَمْ وَالْ مَسلَمْ وَالْ مَسلَمْ وَالْ مَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَللَهُ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمُ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَسلَمْ وَمَلْمَ وَمَسلَمْ وَمَلْمُ وَمَسلَمْ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمِلْمُ وَمَلْمُ وَمُلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمَلْمُ وَمِلْمُ وَمَلْمُ وَمُلْمُ وَمِلْمُ وَمُلْمُ وَمِلْمُ وَمُلْمُ وَلَمْ وَمُلْمُ وَمُلْمُ وَمُلْمُ وَمُلْمُ وَمُلْمُ وَمُلْمُ وَلَمْ وَلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمْ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ

وَأَقَسلُ أَجْسزَالِسِهِ قَسدْ أَغْسجَزَ الْأَوْهَامَ أَنْ تُسدْرِكَهُ، وَ الْأَلْسِنَةَ أَنْ تُسدْرِكَهُ، وَ الْأَلْسِنَةَ أَنْ تُسدِيفَهُ الْفُسبِغَةُ الْمُسبِغَةُ الْمُسبِغَةُ الْمُسبِغَةُ الْمُسلِقِيّةِ، وَأَغْسبِجَزَ لِلسَّغِيُونِ، فَأَدْرَكَسِنْهُ مَحْسدُوداً مُكَسوَّناً، وَمُسنَقِيّةً مُسلَوّيًا، وَأَغْسبِجَزَ الْأَلْسُسنَ عَسنْ تَأَدْرِيَةٍ تَسخيرهِ الْأَلْسُسنَ عَسنْ تَأْدِيتِهِ تَسخيرهِ الْأَلْسُسنَ عَسنْ تَسلَخِيصِ صِسفَيْهِ، وَقَسعَدَ بَساعَت عَسنْ تَأْدِيسةٍ تَسخيرهِ الْأَلْسُسنَ عَسنْ تَأْدِيسةٍ تَسخيرها

#### صفار المخلوقان

#### منفأ فبرصفة الجنة

فَ لَوْ رَمَدِيْتَ إِسَبَصَرِ قَ لَيْكَ نَسُوَ مَا يُسُومَفُ لَكَ مِسْبُهَا لَعَرَقَتْ أَنَّ مَسْبُهَا لَعَرَقَتْ أَنَّ مَسْبُهَا لَعَرَقَتْ أَلَىٰ الدُّنْدِيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَى الدُّنْدِيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَى الدُّنْدِيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَى الدُّنْدِيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَى الدُّنْدِينَ اللَّهُ فِي أَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ الرَّعْلِي فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

ه کیا عرر

لاان

1.14

وأزويرو

فاتنه ما ٥

انيا

ينحت - گرجاآب عسيديه - سنهرا عائق -بعع عيقه ُ بېرالغقول يعقلون كومېوش كرديا جلاه - واضح کر دیا ادمج قوائمًا بيرون كو اندرداخل وره محوشي يتمحد يمكمى وأمى - وعده ك حام ۔ ہوت عرفت - اپندكيا اصطفاق - تون كا كو كوانا كثبان جع كثيب ـ ثيد افنان مهجمع ننن مشاخیر برم عُلُف - بتع غلات اكمام - جع كم - و شهكافرت شجني - جناجاتا (ك) ابن ابى اكدميركابيان ب طائوس کی مجوعی عمر ۲۰ سال سے زیادہ

یتمیسرے سال انڈے دینا شرقع کرتاہی اور اسی وقت کے بال و پر کمل ہوجاتے ہیں - سال میں ۱۲ افٹے دیتاہیے اور تمیس دن اس کی پرورش کا انتظام کرتاہے - ب

ہیں ہوت ہے

یہ بال دیراس طرح گرتے ہیں جیبے درخت کی شاخوں سے بنے گرتے ہیں اور بھر دوبارہ بون اگر آتے ہیں کہ بالکل پہلے جسے فریس نے بین ۔ نہ برانے دنگوں سے کوئی مختلف دنگ ہوتلہے اور دنگسی دنگ کی جگہ تبدیل ہوتی ہے ۔ بلک اگرتم اس کے دنتوں میکسی ۔ دیشہ پھی غور کرو کے قدیم بھی گلاب کی سرخی نظرائے گی اور کہ جسی ذمرو کی سبزی اور بھر کہی مونے کی ذروی ۔ بھلا اس پیٹی کی آجیدے تک فکروں کی گہرائیاں کس طرح مہر بچ سکتی ہیں اور ان دقائق کو عقل کی جو دت کس طرح پاسکتی ہے یا آجیدے ۔ فرد الے اس کے اوصاف کو کس طرح مرتب کرسکتے ہیں ۔

جب كم اس كے جھو تے سے ايك بن و سے اوہام كو دہاں تك رسان سے عابن كر دياہے اور ذبا فوں كواس كى قوصيف

ورمانده كردياب.

پاک دیے نباذہ وہ الک جس نے عقلوں کو متیر کر دیا ہے اس ایک مخلوق کی توصیعت سے جے نگاہوں کے سلمے اس کی کردیا ہے اور نگاہوں سے سلم کے دوا در مرتب و مرکب و ملوّن شکل میں دیکھ لیا ہے اور نگاہوں کے بھی اسس کی مست کی مسابق کا خلاصہ بیان کرنے اور اس کی تعربیت کا حق اوا کرنے سے عاجز کر دیا۔

ادر پاک د باکیزه ہے دہ ذات جس نے چیونٹی اور مجھرسے لے کر ان سے بڑی مجھلیوں اور ہاتھیوں تک کے بیروں مغیوط وستی منا پاہے اور اپنے لئے لازم قرار دے لباہے کہ کی ذی روح ڈھانچے حرکت نہیں کرے گا مگر پر کراس کی اصلی

ر الماه موت بوگ ادراس كا انجام كارفنا بوكار

اب اگرتم ان بیانات پر دل کی نگاہوں سے نظر ڈالو کے قریمادا نفس دنیا کی تم متہو توں۔ لڈنڈن اور ڈیٹوں مے بڑار ہوجائے گا اور بھاری فکران دوخوں کے بتوں کی کھڑ کھڑا ہٹ یں گم ہوجائے گا جن کی بڑیں ساحل دریا گئے سے ٹیلوں میں ڈوبی ہوئی ہیں اور ان ترو تازہ موتبوں کے مجھوں کے نظافے اور سرز بتیوں کے خلافوں میں مختلف تسم کے بلول کے نظاروں میں گم ہوجائے گا جنمیں بغیر کسی زحمت کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

نے گیا عرت ناک ہے یہ ذیر گی کہ ایک طرف راحیں ۔ لذیں ۔ آ راکشیں ۔ زیباکشیں ہیں اور دو سری طرف موت کا بھیا نک چہرہ! لیاں ایک نظراس آ راکشش وزیباکشش کی طرف کر تا ہے اور دو سری نظر اس کے انجام کار کی طرف ۔ بالسکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف موسکے بکر ہیں! در دوسری طرف ہیر ۔ بکر دن کو دیکھ کرغ ورپیدا ہوتاہے اور ہیروں کو دیکھ کر او قات کا ایک و برجا تا ہے ۔ بر

افعان اپنی زندگی کے حقائق پرنظرکرے قراسے اندازہ ہوگاکہ اس کی پوری حیات ایک بور کی زندگی ہے جہاں ایک طرف من وار رفت واکام - اَدائش و زیبائش کا ہنگامہ ہے اور دومری طرف موت کا بھیا تک چرہ -

۔ فاہرہے کر جوانسان اس چہرہ کو دیکھ لے اسے کوئی چربخین اور دلکش محسوس نہ ہوگی اور وہ اس پُر فریب دنیا سے طواز جلر ایت حاصل کرنے کی کوششش کرے گا۔

ويدهظ مصات كيابوا مو بفتر به حوس رنگ عذق ويحمور كأنجها لبتاس - انتداكر اجاك قيض - انث ين ادبر كا حجلكا اداحي - جمع ادجي مه انتراء دين قرع مربادل کے مکریس

ركام - تبتادل سثن ۔ دوٹر نا طور - بياڙ رص - انضام صرب - اونجي زمين يذغدعهم ينتشركر ديتاب ل اس اسی اور بسروی کا تعلق

اصولی سائل سے ب ور نہ عمو می آ داب یں سرنسل کوایے د و رکا لحاظ ركهنا جائب اورصرف بر

قدامت پستی کومعیار آداب نمیں بنافا

(ع) جابل ادر ببدین انسان کیمثال شترمرغ کے اندوں کی ہےجس کا توڑنا جرمے لین وکھنا بھی خطرہ سے فالىنسى بىكە ياندە سانپكائمى

ہوسکتا ہے۔

ت برایت کی شاخ جس سے متک کرنے والے اقلیت میں تھے لیکن بہرحال تھے۔

الك سباكاسلاب عرم مرادب حس نے سادے علاقه كو تباہ و بر با دكر ديا تھا۔

بُثِ تَنِيهَا، وَيُ طَافُ عَسسلَى نُ زَالِهَ الْهِ أَفْ نِيتَة قُصُورِهَا بَالْأَعْمَالِ المُسصَقَقَةِ، وَالْخُسمُورِ المُسرَوَّقَةِ. قَسوْمٌ لَمْ تَسسزَلِ الْكَسرَامَسةُ تَساتَّادَيٰ بهـــــ خــــتَّى حَـــلُّوا دَارَ الْــقَرَادِ، وَ أَمِـنُوا نُسقُلَةَ الْأَسْمَادِ. فَسلَوْ شَسغَلْتَ قَـــنبَكَ أَيَّهـا الْمُسْتَعِعُ بِـسالوُصُولِ إِلَىٰ مَــا يَهْجُمُ عَـلَيْكَ مِـنْ بِسلْك المُسنَاظِر المُسونِقَةِ، لَسزَهِقَتْ نَسفُسُكَ شَسوُقاً إِلَسْتِهَا، وَلَستَحَمَّلُتَ مِسنُ جَسْلِيبِي هَلِنَا إِلَىٰ مُجَلِنَا اللَّهَ الْسَقُبُورِ اسْتِغْجَالاً بِهَا. جَسَعَلْنَا اللِّنهُ وَإِيِّا كُنِّهُ مِثَّانٌ يَسْسعَىٰ بِسفَلْيِهِ إِلَىٰ مُسنَاذِلِ الْأَبْسَرَادِ بِسرَحْتِيهِ

## تفسير بعض ما في هذه الخطبة من الغريب

قال السيد الشريف رضي الله عنه: قوله ﴿ اللَّهِ ﴾ : ﴿ يَؤُرُّ بِمَلَاتِهِمِهِ ﴾ الْأَزُّ: كِــَايَةُ عَـن النَّكَاح، يُقَالُ: أَرَّ الرَّجُلُ الْمَرَّأَةَ يَؤُرَهَا، إِذَا نَكَحَهَا. وَقَوْلُهُ ﴿ لِلَّيِّلُ ﴾: وكَانَّهُ قَلْعُ دَارِئَ عَنَجَهُ نُونِيَّهُ ﴾ الْقَلْعُ: شِرَاعُ السَّفِينَةِ ، وَدَارِيّ: مَنْسُوبٌ إلى دَارِينَ ، وَ هِيَ بَلْدَةً عَلَىٰ الْبَحْرِ بُمُخْلَبُ مِنْهَا الطَّبِبُ. وَعَنَجَهُ: أَيْ عَطَفَهُ. يُقَالُ: عَنَجْتُ النَّاقَةَ ..كَنَصَرْتُ ـ أَعْنُجُهَا، عَنْجا إذا عَطَفَتُهَا. وَالنُّونَى: الْمَلَّاحُ. وَقُولُهُ ﴿ لِنَّتِكُ ﴾: ﴿ صَفَّتَىٰ جُفُونِهِ أَرَادَ جَانِبَىٰ جُفُونِهِ. وَالضَّفَّتَانِ: الجَانِتِانِ. وَقَوْلُهُ ﴿ لِلَّهِ ﴾ : ﴿ وَلَلَدَ الزَّبَرْجَدِ، الْفِلَدُ: جَمْعُ فِلْذَة، وَهِيَ الفِطْعَةُ. وَقَوْلُه ﴿ لِلَّٰكِهِ ﴾ ؛ م كَائِس اللَّوْلُو الرَّطْب، الْكِيَّاسَة: الْعِذْقُ. وَالْعَسَالِيجُ: الْفُصُّونُ، وَاحِدُهَا عُسْلُوجٌ.

> و من خطبة له ﴿ ﴿ ﴿ الحث عام التألف

حِيَّنَأْسً صَــــغِيرُكُــــمْبِيكَبِيرِكُمْ، وَلْـــيَرْأَفْ كَــبِيرُكُــمْ بِهِصَغِيرِكُمْ؛ وَلَا م ـــونُوا كَـــجُفَاةِ الْجَيَّــاهِلِيَّةِ: لَا فِي ٱلدِّيسنِ يَسِتَفَقَّهُونَ؛ وَلَا عَسنِ اللِّــهِ يَسعُقِلُونَ؛ كَسَقَيْضِ بَسِيْضٍ فِي أَدَاعٌ يَكُسُونُ كَسِسُرُهَا وِزْراً، وَيُخْرِجُ حِضَائِهَا شَرًّا.

و مسينها: افسستَرَقُوا بَسعَدَ أُلْسَفَتِهِمْ، وَتَشَسَّتُوا عَسنُ أَصْلِهِمْ. فَسِنْهُمْ آخِسَةُ سِلِي عِينَ إِنْ اللَّهِ مِنْ الْرَادِينَ مِنْ مَا يَعَالَمُ اللَّهِمْ أَخِسَةً وَاعْسَنُ أَصْلِهِمْ. فَسِنْهُمْ آخِسةً عِينَا اللَّهُمُ أَخِسةً مُ غُصْن أَيْسِنَا مَسالَ مَسالَ مَسعَةُ عَسلَىٰ أَنَّ اللَّسِهَ تَسعَالَىٰ سَسِيَجْمَعُهُمْ لِسَشَرٍّ يَسبومٍ لِسبَنِي أُمُسبَّةَ، كَسبَا تَجْستَمِعُ قَسزَعُ الْخَسرِيفِ! يُسؤَلِّفُ اللَّهِ بَسيْنَهُمْ، ثُمُّ يَجْسستَعُهُمْ رُكَساماً كَسرُكَسامِ السَّسحَابِ؛ ثُمَّ يَسفَتُحُ أَمْسمُ أَبْسَوَاباً. يَسِيْسُيلُونَ مِسنِّ مُسْسَتَنَادِهِمْ كَسَسِيْلِ الْجَسَّنَتِيْنِ، حَسَيْتُ أَمْ تَسْسَلَمْ عَسَلَيْهِ قَسَارَةً، وَأَمُ تَ شَبُتْ عَ لِيهِ أَكَدَ مَتْ ، وَلَمْ يَلِسُرُهُ سَسِنَتَهُ رَصُّ طَوْدٍ، وَلَا حِدَابُ أَرْضٍ. يُـــذَعْذِعَهُمُ اللِّــهُ فِي بُــطُونِ أَوْدِيَــتِهِ، ثُمَّ يَسْــلُكُهُمْ يَــنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ،

\_\_ذ <u>.</u> <u>\_</u>

ادر

ہوں گے۔ا

ممحفوظ كم

وكش نظار

أبيض والود

كامنزادك

الله

دلبفخ

زدعو کریں اور خبر لمصكام بليت وم سے لیکن (ایک آن ای کے د مع وجلسة م کھول <sup>د</sup>ے

وكيرانهير

مصادر خطبه الله استر من قيس مده ، روضة الكانى مسله ، ارشاد مفيترصيه ، نباية ابن اثير ا مسلك

ا در دبال دار د بوف دا لول کے گردملوں کے آنگوں میں صاف دشفان شہدا در باک دباکیزہ شراب کے دور میں میں میں میں ک کے دبال دہ قوم ہوگی جس کی کرامتوں نے اسے کھینچ کر ہمیشگی کی منزل تک بہونچا دیاہے اور انھیں سفر کی مزید ذخمت پیمنوظ کر دیاہے ۔اے میری گفتگو سنے دا لوا اگرتم لوگ اپنے دلوں کو مشغول کر لواس منزل تک بہونچنے کے لئے جہاں یہ کیش نظادے پائے جانے ہیں تو تھادی جان اشتیات کے مادے ازخو دنگل جائے گی اور تم میری اس مجلس سے اٹھ کو قروں میں بھت دالوں کی ہمائیگی کے لئے آیا دہ ہوجا کہ کے تا کہ جلر بہندین حاصل ہوجائیں ۔

السريمين اورتهي دونون كوابئ رحمت كطفيل ان لوكون بن قرار دے جواب دل كا كرائوں سے نيك كردار بندون

كالمنزلول كے لئے سی كردہے ہیں۔

ربعض الفاظ کی دخاص کی بو تربیلاتی ۱ - از نکاح کاکنایہ سے کرجب کوئی شخص نکاح کرتا ہے آد کہا جاتا ہے از الموجل ۔ مضرت کا ارخاد کا گئتہ قبلع داری عنجه نوتیته "قبلع کشتی کے با دبان کو کہا جاتا ہے اور داری مقام دارین کی رفیم سوب ہے جوسا صل بحزیر آباد ہے اور وہاں سے خوشو وغیرہ وار دکی جاتی ہے۔

معجديعى وودياج كاستعال اسطرح موتلب كعنبت النافة لعنى من فاوشى كرخ كووديا

سنوفى الح كوكها جاتاب يضفنى جفونه لين بكول ككناد عيضتان يعنى دونول كنارى -

سفِكْذالزمرجد - فِسلَدُ فِسلَدُة كَلَ جَمع مِ لَعِنْ كُرُا .

-كبائس اللوكوء المرطب - كباسكم ودكا ونر.

-عبالج جمع علوج - شاخي -

# ١٦٧- آپ کے خطبہ کا ایک حصہ

فادح ـسنگين

صدف - اعراض سمت بهت قصدر - استقامت مرخول - عيب دار معاقدا محقوق ـ ذره داروِ پ کی منزلین باور - بلدی سے کام کیا -

(ال اسين كون شك بنيس ب پرور دگار عالم نے است اسلاسیہ کو ا یک محصوص کرامت دستمرافت اور بمندی عطا فرا ئی ہے تکین اس کے تشا امت کی یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ حق کی نصرت کرتی رہے اور باطل کو کمزوم بنانے پرکست کا مظاہرہ نہ کہے ورنه بيشرف اغراز واحترام سلبهي ی جاسک ہے اور اسے بنی اسرائیل صیبی واست سے دوجاریس کیاجا سکتا

امت اسلامیہ کی سب سے بڑی کو تا ہی میں بھی کراس نے استخص کی قرار دیا گیا تھا اوران افراد کا ساتھ دیا وسرايا باطل تحجس كالمتعرب مواكه چەدە صديوں سے مسلسل ذلت كا شكارب ادراس كى عزبت وغطمت لغنطی از بیری کے علاوہ کچھ نہیں رہ کی

نصرت سے سرتابی کی جے محمد حق

يَأْخُسذُ بِهِسمْ مِسِنْ قَسوْمٍ حُستُوقَ قَسوْمٍ، وَكُنكُسنُ لِسقَوْمٍ فِي ديَادٍ قَوْمٍ. وَالْمُ اللَّهِ، لَسِيَذُوبَنَّ مَسا فِي أَيْسِدِيهِمُ بَسِعْدَ الْسِعُلُوِّ وَ التَّبْكِينِ، كَسَا تَلَذُّوبُ الْأَلْسِيَّةُ عَلَى الشَّارِ.

الناءر آخر الزمار

أَيُّهَا النَّاسُ، لَسوْ لَمْ تَستَخَاذَلُوا عَسنْ نَسضرِ الْحَسقُ، وَ لَمْ تَهْسنُوا عَنْ تَوْهِينِ يَصِفُو مَصِنْ قَصِويَ عَصِلَيْكُمْ لْكِسِنَّكُمْ تِهْدِيمُ مَصِنَّاهَ بَسِي إِسرَائِسِلَ. وَلَــــعَمْرِي، لَـــينُعَقَنَّ لَكُــمُ التَّسيهُ مِحن بَـعْدِي أَضَـعَافاً بَــــا خَـــلَقْتُمُ الْحَـــقَ وَرَاءَ ظُـــهُورِكُمْ، وَقَـــطَعْمُمُ أَنْأَدُنى، وَوَصَـــــــــلْتُمُ الْأَبْــــــــعَدَ. واعْــــــــــلَمُوا أَنْكُــــــمْ إِنِ اتَّــــبَعْتُمُ الدَّاعِكِينَ لَكُسِمْ. سَلْكَ بِكُسِمْ مِسنْهَاجَ الرَّسُولِ، وَكُسفِيتُمْ سؤُولَةً الإعْتِسَافِ، وَنَبَدْتُمُ الثَّقْلَ الْفَادِحَ عَن الْأَعْنَاقِ.

# و من خطبة له ﴿ﷺ﴾ في أوائل خلافته

إنَّ اللِّيءَ سُـبْخَانَهُ أَنْـزَلَ كِستَاباً هَـادِياً بَـيَّنَ فِسِيهِ الْخَـيْرَ وَ الشَّرَّ؛ فَسخُذُوا نَهُ عَ الْحَدِيْرِ تَهْ تَدُوا، واصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرُّ تَـ تَصِدُوا.

الْسَنَرَانِسِضَ الْسَنَرَانِسِضَ الْدُوهَسِا إِلَىٰ اللَّهِ تُسَوِّدٌ كُسِمْ إِلَىٰ الْجَسَنَّةِ. إِنَّ اللِّسة حَسرَّمَ حَسرَاماً غَسيْرَ بَحْمُهُولٍ، وَ أَحَسلُ حَسلَالاً غَسيْرَ مَسدْجُولٍ، وَفَسِطَّلَ حُسِرْمَةَ الْمُسِلِمِ عَسِلَى الْحُسِرَمِ كُلِهُلُهَا، وَشَدَّ بِالْإِخْلَاسُ وَ النَّسَوْجِيدِ حُستُونَ الْمُسْسَلِمِينَ فِي مَسعَاقِدِهَا، «فسالْمُسْلِمُ مَسنُّ سَسِلِمَ الْمُسْسَسَلِمُونَ مِسَسِنْ لِنَسَانِهِ وَيَسَدِهِ» إِلَّا بِسَالْحَقَّ، وَلَا يَحَسَلُّ أَذَىٰ

بَسَادِرُوا أَمْسِرَ الْسِعَامَةِ وَ خَساصَّة أَحَسِدِكُمْ وَهُسُوَ الْمُسؤتُ، فَسإنَّ النَّساسَ أَمَــامَكُمْ، وَإِنَّ السَّـاعَةَ تَحْـدُوكُمْ مِـنْ خَـلْفِكُمْ. تَحْسَفَّفُوا تَـلْحَقُوا، فَـــاِنَّا يُـــنْتَظُرُ بِأُوِّلِكُــمُ آخِــرُكُــمُ.

إِنَّ عَدُوا اللَّهِ فِي عِسْبَادِهِ وَ بِسَلَادِهِ، فَسِمْإِنَّكُمْ مَسْسُوُ ولُونَ حَسَّقًىٰ عَـــنِ الْــنِ الْــنِيَّاعِ وَ الْسِبَهَائِمِ. أَطِـسِيعُوا اللَّسِهَ وَ لَا تَسعُصُومُ، وَإِذَّا رَأَيْ تُمُ الْخَدِيْرُ فَسَحْدُدُوا بِدِي، وَإِذَا رَأَيْسِتُمُ الثَّرَّ فَأَعْسِرِ صُوا عَسِنْهُ.

باتحادرز ديراجا كرنه اکس جاحكةي کے درلعرا ات مکے با دسے قوكنا دهكن

ان کے درل

عطا كري

جن طرح ک

Žĺ)

مظاہرہ را

افهوس كرتم

72.75

کراگرتم د ام نگین او

برد

أضياركرد

مصاور تطبه سال الله طرى منه ١٥ صف خساكس سيدالرض مند

له اس تا محفوطارج *ڈز کر*نا یا الردين می ذریده ایک قوم کے حقوق دوسری قوم سے حاصل کرے گا اور ایک جاعت کو دومری جاعت کے دیاریں اقتدار کرے گا۔ خداکی قسر ان کے اقتدار واختیار کے بعد جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں ہو گا وہ اس طرح بچھل جائے گا مارح کہ آگ پر جربی بچھل جاتی ہے۔

# ۱۷۷- آپ کے خطبہ کا ایک حقتہ (ابتدائے خلافت کے دوریں)

پرورد کارنے اس کتاب ہمایت کو نازل کیاہے جس میں خروشر کی دخاحت کردی ہے لہٰذاتم خرکے رائستہ کو میار کر د تاکہ ہدایت پاجا و اور شرکے رخ سے منع مور طور تاکہ برسطے راستہ پر آجا و کہ۔

فرائف کاخیال رکھوا دراتھیں ا داکر و تاکہ وہ تمھیں جنت تک پہونجا دیں۔ النّرنے جس جام کو جوام قرار دیا ہے۔ محمول نہیں ہے ا درجس طال کو حلال بنا یا ہے وہ مشتہ نہیں ہے۔ اس نے مسلمان کی حرمت کو تمام محرم چیزوں سے نفشل و دیا ہے اورمسلمانوں کے حقوق کو ان کی مزلوں میں اضلاص ا در دیگا نگت سے با ہم ہد دیا ہے۔ اب مسلمان دہی ہے جس کے مقاور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں مگر یہ کرسی حق کی بنا پر ان پر ہاتھ ڈا لا جائے اورکسی مسلمان کے لئے مسلمان و تکلیف مناجا کو نہیں ہے مگر یہ کو اس کا واقعی سبب بیرا ہوجائے۔

اُس امری طون سبقت کروجو ہرایک کے لئے ہے اور تھادے لئے بھی ہے اور وہ ہے ہوت ۔ اوک تھادے آگے باجعے ہیں اور تھاما وقت تھیں ہرکا کرلے جارہا ہے ۔ ما مان بلکا رکھوتا کہ اسگلے نوگوں سے کمنی ہوجا دُاس لئے کران پہلے دال<sup>اں</sup>

و دربیمتمارا انتظار کیاجار ہاہے۔

اً الشّرسة دُّر واس كَبندُوں كے بارسے بي بھى اور شہروں كے بالىے يى بھى - اس لئے كرتم سے زمينوں اور جانوروں كَ بارسے مِيں بھى سوال كيا جائے گا۔ الشّرى اطاعت كرو اور نا فرمانى رزكرو پنجركود كيمو تو فورًا لئے اوا ور شرپر نظر پڑجائے گانارہ كش ہوجا دُ۔

اس قانون برمسلان کی کوئی تخصیص نہیں ہے مسلمان دہی ہوتاہے جس کے ہاتھ یا اس کی زبان سے مسی فرد بشرکوا ذیت منہوا ورسب اس کے شرسے مسئونا میں میں اس کے کہ اسے میں نہیں ہے کہ کہ اسے میں زبان کھولنا یا ہاتھ اٹھانا شرشار ہو در مزاکرانسان مام کا مستی ہوگیاہے کہ اس کے کردار پڑنھیر گرنایا اسے قرار واقعی سزاند دینا دین فعوا کی قوبین ہے تو کوئی شخص بھی دین فعواسے نہیا وہ محرسم نہیں ہے۔ انسان کا احرام دین فعوا کے طفیل میں ہے۔ گرون فعدا ہی کا احرام زرہ گیا تو کمی فخص کے احرام کی کوئی شیت نہیں ہے۔ ا

## ۱۲۸ و من کاام له (ﷺ)

بعدما بويع بالخلافة، وقد قال له قوم من الصحابة: لو عاقبت قوماً عن أجلب على عثان؟ فقال ﴿ على عَالَ عَالَى ﴿ عَلَى اللَّهِ ﴾:

يسا إخسوناه؛ إلى لشت أجهل مسا تسغلنون، ولكسن كسيف لي يستوة و السيقة و ألستوم الحسوناه؛ إلى لشت أجسهل مسا تسغلنون، ولكسن كسيف المستوم السيقة و ألستوم الحسم السيقة و ألسنقت إلسيم أغسرابكسم، وهسم المستولاء التقديم تساون المستفهم عسبندائك من والسنقت إلسيم أغسرابك من وهسم خسلالكم يسومونكم مسا تساؤوا و هسل تسرون مسوضعا ليقدوة على شيء تسريدونه الأسلام الأمسر المسر المستورة عسلية و إن في فولاء السقوم مسادة التسريدونة تسرى مسا تسرون، و في التسرى المستورة تسرى مساترون، و في وقت تسرى مسالا الأمسر الإشاري المستورة المنافرة # 179 **عن خطبة له ﴿學** عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة **الأمور الجامعة للمسلمي**ر

إِنَّ اللَّهُ بَعَثَ رَسُولاً هَادِياً بِكِتَابٍ نَاطِقٍ وَ أَمْرٍ قَـانِم، لَا يَسْلِكُ عَـنْهُ إِلَّا هَـالِكُ. وَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهَ عَاتِ الْمُسْتَكْرَهِ بِهَا. وَ إِنَّ فِي سُـلْطَانِ اللَّهِ الْمُتَدَّمَةِ عَلَى اللَّهُ مِـنْهَا. وَ إِنَّ فِي سُـلْطَانِ اللَّهِ عِصْمَةً لِأَمْرِكُمْ، فَأَعْطُوهُ طَـاعَتَكُمْ غَـيْرَ سُلَوَمَةٍ وَلَا مُسْتَكْرَهِ بِهَـا. وَاللَّهِ لَـتَقْعَلُنَّ أَوْ عَصْمَةً لِأَمْرِكُمْ، فَأَعْطُوهُ طَـاعَتَكُمْ غَـيْرَ سُلَوَمَةٍ وَلَا مُسْتَكْرَهِ بِهَـا. وَاللَّهِ لَـتَقْعَلُنَّ أَوْ يَسْتَكُمْ اللَّهُ عَنْكُمْ سُلُطَانَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّلًا يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبَداً حَتَى يَأْدِزَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَـيْرِكُمْ.

التنفير سرخصومه

إِنَّ هُ وَسَأَصْ بِرُ مَا لَمْ

مجلیون - ایدادکرنے دالے شوكت به شدين فِطَالَكُم ـ تحارے درمیان يسوموتكم متحين ببتلاكرت بي باوه ـ بدو مسمحه باسان ضعضع کمزورکردے مُنته به قویت ومن به کمر. وری کی ۔ داغنا ہالک ۔جس کے مزاج یں تباہی شامل ہو مبتدعات پهنی پرعتیں مشبهات وه برعتين جرسنته صبي ملومېر - حبس کې لامت کې جائے ۔ يارز بلك آتاب تالۇوا - اتفاتكرىيا ستخطیر - نا را ضگی و نفرت

مصادرخطبه ۱۵۱۸ تاریخ طبری ص<sup>۱۵</sup> ۲۰ المستقصلی زمخشری اص<sup>۳</sup> مصادرخطبه ۱<u>۴۲۸ تاریخ طبری ۲ ص<sup>۱۱</sup> ۱</u>

# ۱۲۸- أپ كارشا د گراى

> 149۔ آپ کے خطبہ کا ایک مصر (جب اصحاب جمل بھرہ کی طرف جادہے نفے)

الشرنے اپنے دسول با دی کے اولتی کتاب اور تھکم امر کے ماتھ بھیجا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے وہی ہلاک ہوسکتا ہے جس کا مقدد ہم ہلاکت ہوا ورنئ نئی برعتیں اور نے نئے شہبات ہی ہلاک کرنے والے ہوئے ہیں گریہ کراکشہ می کسی کی بجلے اور پرورد گاری طون سے معین ہونے والاحاکم ہی تھا دے امور کی حفاظت کر مکتا ہے لہٰ واسے ایسی مکمل اطاعت دے دوجوٹ قابل طامت ہوا ور نبرد کی کانتیج ہو۔ وراکی تسم یا تو تم السی اطاعت کرو ہے یا بھر تم سے اسلامی افتراد بھین جلئے گا اور بھرکہ می تھا ڈی طوف بلٹ کوئر کے گا۔ بہانٹک کرسی غرکے ماہر ہیں بنا ہ الے ۔ دیھویہ لوگ میری حکومت سے نا داحلی پرمتی ہوچکے ہیں اور اب میں اس وقت تک میرکروں گا جب تک تمھاری جاعت کے بارے

یں کوئی اندیشہ مذہبدا ہموجائے۔

له بنمائ خطان قیام کریدالے مرف دینے افراد ہونے جب بھی مقابل آسان نہیں تھا۔ چرجائیک بقول طری اس جاعت ہیں جیسوم می بھی خامل تھے اور کی بھی خامل تھے اور کی بھی آگئے تھے اور دیجی تھے اور دیجی ترکی تھی۔ ایسے حالات بی ایک شخص جمل دھفین کے معرکے بھی بڑتا کی میں اور کو اور کی بھی آرکی تھے بھی اور کو بھی خال کرنا بڑھے گا کہت اور ان تمام انقلابیوں کا محامر بھی شروع کر ہے بدایک ناممکن امرہ اور کھی خال کرنا بڑھے گا کہ قتل بختان کی جم میں یہ افراد بھی برا برکے شریک تھے بلک ان المینین نے تر با قاعرہ لوگوں کو قتل براکا دہ کیا تھا۔
ایسے مالات بی ممکد است میں کہ اس تھے جھے رکھی اور قدور کرد ہے تھے یا بعض فقن پردا ذاتے ہوا دے دسے تھے۔

فیالة - کمزوری افاء - پٹادیا نعش - بندکرنا سقف مرفوع - آسان کمفوف - مجموع مغیض - جماں چیزگم ہوجاتی ہے سبط - تبییا

اعتماد - قابل اعتاد کی بینی میں وہ وقت ہوگا جب میرا فیام ضروری ہوجائے گا - اس لئے کیس انفرادی نقصا نات کو برداشت کرسکتا ہوں نظام اسلام دسلین کی تباہی کو برداشت بنیس کرسکتا ہوں میں تباہی کو برداشت بنیس کرسکتا ہوں میں اور کیف ہرسلمان کا فریضہ ہے اور بام پریہ ذسر داری بطریق ادل عائد ہوتی ہے ۔

بعض حضرات کاخیال ہے کہ ہس سے مرادسنت واجبہ ہے۔ حالا کالیا سنیں ہے یسنت پرعل کرناستحب ہوسکتا ہے لیکن اس کا زندہ رکھن ہرحال سسلان اور المام کا فرض ہے۔

# ۱۷۰ و من کالم له دی

في وجوب اتباع الحق عند قيام الحجة

مَن إِلَيْ رَحُول وَمِهُ وَ عَهِ الصَّدَى صَدَل حَلَى الْجَعَ الْهِم، فَعَالَ وَ عَهِ الْهِم، فَعَالَ وَ الْمَا أَرَأَ يُتَ لَسَسَعَنُولَا رَائِسَداً سَسَبَعَي هَرَهُم مَسَاقِطَ الْسَعَيْثِ، فَسَرَجَعْتَ إِلْسَيْهِمْ وَأَخْسَبَرْتُهُمْ عَسِ الْكَلَاءِ وَ الْمَاءِ، فَسَخَالَفُوا إِلَى الْمُسَعَاطِينِ وَ الْسَعَجَادِبِ، مَسَا كُسُنْتَ صَانِعاً؟ قَالَ: كُنْتُ تَارِكَهُمْ وَمَخْسَالِفَهُمْ إِلَى الْمُسَلَامُ وَ الْمَسَاءِ. فَسَقَالَ مَعلَيه السَّلَامُ وَالْمَدَ إِذَا يَسَدَكَ. فَسَقَالَ المَّسَتَعَ عِنْدَ قِسِيَامِ الْمُسَدَّةِ عَسَلَيْهُ السَّلَامُ وَاللَّهِ مَسَالسَتَطَعْتُ أَنْ أَمْسَتَعَ عِنْدَ قِسِيَامِ الْمُسَجَةِ عَسَلَيْهُ السَّلَامُ وَالرَّحِلُ يُسِعْرَفُ بِكُلِيْهِ الجَرْمِيّ.

# ۱۲۱ **و من کلام له ﴿ﷺ** لما عزم على لقا، القوم بصفير

لذعاء

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّقَفِ الْمَرْفُوعِ، وَالْجُوَّ الْمُكُفُوفِ، الَّذِي جَعَلْتُهُ مَغِيضاً لِللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَجَعَلْتَ سُكَّانَهُ سِبُطاً مِنْ وَجَعْرَى لِلشَّعْنِ وَالْفَتَرِ، وَمُحْتَلَفاً لِللَّبُومِ السَّيَّارَةِ، وَجَعَلْتَ سُكَّانَهُ سِبُطاً مِنْ مَلَائِكَتِكَ، لا يَسْأَمُونَ مِنْ حِبَادَتِكَ، وَ رَبَّ هَذِهِ الأَرْضِ الَّتِي جَعَلْتَهَا قَرَاراً لِلأَتَامِ، وَ مَا لاَيُرَىٰ، وَ رَبَّ هَذِهِ عَنْ يَسَا يُسرَىٰ وَ مَا لاَيُرَىٰ، وَ رَبَّ وَمَا لاَيُرَىٰ وَمَا لاَيُرَىٰ، وَ رَبَّ الْجُسِبَالِ الرَّوَاسِيَ النَّسَتِي جَسِمَلَتَهَا لِللْأَرْضِ أَوْتَاداً، وَ لِسَلْخَلْقِ اعْسَيَاداً، إِنْ الجُسِبَالِ الرَّوَاسِيَ النَّسَتِي جَسِمَلَتَهَا لِللْأَرْضِ أَوْتَاداً، وَ لِسَلْخَلْقِ اعْسَيَاداً، إِنْ

دلیل قائم ہوجائے حفرت کے دقف کود کرآپ حق پر ہیں۔ا موں اور ان کی ط اور تم دالیں جاکہ پانی اور کا دور دورہ ہو تواس و افتہ بڑھا کہ اور سیست کرا جواز نہیں رہ گیاہے اور ب

س لئے کراگر دہ اپنی را۔

ان او گوںنے اس دنیا کو

معاملات كوأكث بإوس

ان کے حق کو قائم کر دن او

ایپردددگارجوبا ادرشمس دقرکےسیرکا بیدا ہے جو تیری عبادت سےخ مکوڑوں ا در بیٹیاد مرئی او قبی ان سربفلک بہا

> صا درخطبه منط کتاب انجل داقدی - تاریخ طبری ۵ مشک ، ربیح الا برار ( باب انجوا بات المسکته) کتاب انجل مغیندٌ منطط سا درخطبه ملشل کتاب صفین نصرابن مزاحم مستقل ، الدعا دوا لذکرحسین بن سعید ایوازی

لے پرامتوال اپنے میں وجال دتعلیات کی بہاریں خیر ذری ہ دوجشر آکس جیات کی چھوڑ کئ اس نے کواگردہ اپن رائے کی کرزوری کے بادجو داس امریں کامیاب ہو گئے توسلما فدن کا دشتہ نظم ونسن بالکل ڈے کار ان اوگوں نے اس دنیا کو حرف ان اوگوں سے حسد کی بنا پر طلب کیاہے جنعیں النّد نے خلیفہ وحاکم بنایاہے۔ اب بر جاہتے ہیں کہ معاطات کو اُسطے باد ن جاہلیت کی طوف بلٹادیں یمہارے لئے میرے ذمریہی کام ہے کہ کتاب خدا اور مسنت دمول بعل کروں۔ ان کے حق کو قائم کروں اور ان کی مسنت کو لبند و بالا قرار دول فی

.۱۷ - آپ کا ادمث د گرامی

(دلیل قائم ہوجانے کے بعدح کے اتباع کے سلسلہ میں جب اہل بھرہ نے بعض افراد کو اس سے بھیجا کہ اہل جل کے اسے میں حفرت کے بوقت کو دریافت کریں تاکہ کسی طرح کا شہباتی ندرہ جائے تو آپ نے جلاامور کی کمل وضاحت فرمائی تاکہ واضح ہو گیا تو میرے ہاتھ پر بعیت کراد۔ اس نے کہاکہ میں ایک توم کا نمائنڈ موں اور ان کی طرف دجوع کئے بغیرکوئی اقدام نہیں کرسکتا ہوں۔ فرمایاکہ )

تھاداکیاخیال کے اگراس قوم نے تھیں نائندہ بناکر بھیجا ہوتا کہ جاؤتلاش کر دجہاں بارش ہوئی ہوا دریانی کی کوئی سیل ہو اور تم والہں جاکر پانی ا درسبزہ کی خبر دیتے ا ور وہ لوگ تھاری مخالفت کرکے انسی جگر کا انتخاب کرتے جہاں پانی کا تحطاد فرشکتالی کا دور دورہ ہوتواس وقت تھا اوا قدام کیا ہوتا ہاس نے کہا کہ میں انھیں چھوٹر کر آب و دانہ کی طرف جلاجا تا۔ فرا پاپھراب ہاتھ بڑھا و کا ورسیت کر لو کرمیٹر کہ ایت تو مل گیاہے ۔۔ اس نے کہا کہ اب حجمت تمام ہو چکی ہے اور میرے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں رہ گیاہے اور دیر کہد کرحضرت کے دست حق پرست پر بہیت کرئی۔

(تاریخ میں اس شخص کو کلیب بڑمی کے نام سے یادکیا جاتاہے)

ارد آپ کا ارشا دگرامی

(جب اصحاب معادير سط مفين من مقابل ك لل الماده فرا ايا)

اے پردردگاد ہو بلند ترین جھت اور تھہری ہوئی نفنا کا مالک ہے۔جس نے اس فعنا کوشب ورونسکے سرچھپانے کی منزل اورشمس و قمر کے سپر کا میدان اورستناروں کی آ مدورفت کی جولاں گاہ قرار دیاہے۔ اس کا ساکن ملائکہ سکے اس گردہ کوقراددیا ہے ہو تیری عبادت سے خستہ حال نہیں ہوتے ہیں۔ توہی اس زین کا بھی مالک ہے جے لوگوں کا مستقربنا پاہے اورجانوروں کیڑو مکوڑوں اور بنیمادم ئی اور غیرم ئی مخلو تات کے چلنے پھرنے کی جگر قرار دیاہے۔

توبى ان سربفلك بهارون كامالك بحضي ذين كے تعبرا فك لي من كا درم ديا كيا بدا ورخلو فات كامهارا قرار ديا كيا ہے

لے رات دلال اپنے من وجمال کے علاوہ اس معنویت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اسلام میں میری چیٹیت ایک سرسبزوشا داب گلستان کی ہے جہال اسلامی اسحام وتعلیمات کی بہاریں نیمے مذن دمین میں اور میرے علاوہ تمام افراد ایک بگستان سے زیادہ کوئی چیٹیت نہیں دکھتے ہیں کس تدرجیت کی بات ہے کہ انسان سبزہ ذا د اور چیٹر کا آب جیات کو چھوڈ کر بھرد کیستانوں کی طرف بلیص جائے اور نشند کاممی کی زندگی گذار تا رہے ۔ جو تمام اہل شام کامقدر بن چکلہے۔

فیار - ذرداری ،عدد بیان فائر - غیرت دار حقات - بقینی حادث حقاق - بقینی حادث حقاظ - ذر داری کی پاسداری لاتواری - چیانهیں سکتے ہیں ضرب الوجہ - درکردین خرع - کھر کھوانا ہیں - بوسٹیا رہوگی جیس از وج کو حین کی بسب - بوسٹیا رہوگی خوان نا حجوس (زوج کو حین کی بن خوان - جمع خازن خوال معتمد - تصدر نے والا معتمد - تصدر نے والا معتمد - تصدر نے والا معتمد - تصدر نے والا معتمد - تصدر نے والا معتمد - تصدر نے والا معتمد - تصدر نے والا معتمد - تصدر نے والا میں سے کو نیک کانیات کا کمال کردار میں سے کو نیک کانیات کا کمال کردار سے کو نیک کانیات کا کمال کردار سے کو نیک کانیات کا انہا ر

معتمد - تصدر نے والا

الم یہ مولائ کا گنات کا کمال کردار

ہے کہ ندکا سیابی پرسسرت کا انہا ر

رخ دانسوس کا این بکہ دونوں حالات

میں ایک ہی دعا کرتے ہیں کر داہ حق

پر ثابت قدم رہیں اور ہرتسم کے فتنہ

سے محفوظ رہیں - جوہراس شخص کا

رضائے المی کا طلب گار دہتا ہے ۔

رضائے المی کا طلب گار دہتا ہے ۔

ہیدار رہتا ہے تو اس کا طلبگا دہوتا

ہیدار رہتا ہے تو اس کا طلبگا دہوتا

ہے اور سو جائے تو اس کا طلبگا دہوتا

ہے اور سو جائے تو اس کا طلبگا دہوتا

ہے اور سو جائے تو اس کا طلبگا دہوتا

ہے اور سو جائے تو اس کا طلبگا دہوتا

له أَظْــهَوْتَنَا عَـــلَىٰ عَــدُوِّنَا، فَــجَنَّبْنَا الْــبَغْيّ وَ سَــدُّدُنَا لِــلْحَقٌ، وَ إِنْ أَظْــهَوْتَهُمْ عَـــلَيْنَا فَــارُوُقُنَا الشَهَــادَة، وَاغــصِعْنَا بِــنَ الْــنِثْنَةِ.

الدعوة للقتال

أَيْسِنَ الْمُسانِعُ لِسلاَّمَارِ، وَالْسِغَائِرُ عِسنْدَ نُسرُُولِ الْحَسَقَائِقِ مِسنْ أَهْسِلِ الحَسِفَاظِ! العَسارُ وَرَاءَكُسِمْ وَ الْجَسنَّةُ أَمَسامَكُمْ؛ عَلَّهُ

> 177 و من خطبة لم ﴿ﷺ﴾ حجد الله

الْحَسندُ لِسلِّهِ الَّذِي لَا تُوَارِي عَنهُ سَمَساءً سَمَاءً، وَ لَا أَرْضُ أَرْضًا.

يوم العوري

منها: وَ قَدَ قَالَ قَالِلُ: إِنَّكَ عَلَىٰ هٰذَا الْأَمْرِ يَهَا بُنَ أَبِي طَالِبٍ لَمَرِيصٌ، فَسَقُلْتُ: بَسِلُ أَنْسِتُمْ وَ اللَّهِ لَأَحْسَرَصُ وَ أَبْسِعَدُ، وَ أَنَا أَخَسِصُ وَ أَقْسَرَبُ، وَإِنْمَسا طَسِلَبْتُ حَسِقًا لِي وَ أَنْسِتُمْ تَحُسُولُونَ بَسِيْنِي وَ بَسِيْتُهُ، وَتَسَطْرِبُونَ وَجُسِهِي دُونَسِهُ. فَسِلَمَّا فَسِرَعْنُهُ بِالْحُبَيَّةِ فِي الْسَلَمِ الْمُسَافِرِينَ هَبَّ كَأَلْسَهُ بُهَتَ (هَبًّ) لَا يَدْرِي مَا يُجِيبُنِي بِهِ!

الاستنصار على قريعز

اَللّٰهُمَّ إِنَّى أَسْتَعُدِيكَ (استعينك) عَلَىٰ قُسرَيْشِ وَ مَسنْ أَعَسَانَهُمُ ا فَسَإِنَّهُمُ ا قَسَطَعُوا رَجِسي، وَ صَسغَرُوا عَسظِيمَ مَسنْزَلَتِي، وَ أَجْمَسُعُوا عَسَلَىٰ مُسنَازَعَتِي أَمْسراً هُسوَلِي. ثُمَّ قَسالُوا: أَلَا إِنَّ فِي الْحَسَقُ أَنْ تَأْخُسَذَهُ، وَ فِي الْحَسقُ أَنْ تَستُرُكَسهُ.

منمأ في ذكر أصحاب الجمل

فَخَرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِيهِ - كَمَا تُجَرُّ الْأَمَةُ عِنْدَ شِرَائِسَهَا، مُسَوَجَّهِينَ بَهَا إِلَىٰ الْبَصْرَةِ، فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِي بُسُوتِهَا، وَأَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِيهِ - هَمُّمَا وَلِغَبْرِهِمَا، فِي جَيْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلُ إِلَّا وَقَدْ أَعْطَانِي الطَّاعَة، وَسَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ، طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهِ، فَقَدِيثُ مَكْرَهِ، فَقَدِيثُ الطَّاعَة، وَسَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ، طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهِ، فَقَدُوهُ اعْلَىٰ عَامِلِي بِهَا وَ خُزَّانِ بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا، فَقَتَلُوا طَائِقَةً صَبْراً، وَ طَائِقَةً غَدْراً فَوَ خُزَّانِ بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا، فَقَتَلُوا طَائِقَةً صَبْراً، وَ طَائِقَةً غَدْراً فَوَ اللّهِ لَوْ لَمْ يُصِيعُوا مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا رَجُلاً وَاحِداً مُعْتَمِدِينَ (متعمدين) لِقَتْلِهِ، بِلَا جُرْمُ مُعْتَدِينَ (متعمدين) لِقَتْلُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ جَرَّهُ، لَمَلًا فِي قَتْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ كُلُّهِ، إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُسْكِرُوا، وَلَمْ يَسْدُعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَلَا لِيهِ قَتْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ كُلُّهِ، إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُسْكِرُوا، وَلَمْ يَسْدُ عَنُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْلَ الْهِدَّةِ اللّهِ قَدْ اللّهِ مِنْ مَا أَنْهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْلَ الْهِدَّةِ اللّهِ وَلَا لِي وَمُ لَا أَمْهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْلَ الْهِدَّةِ اللّهِ وَلَا اللّهِ مَا مُنْهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُشْلِمِينَ مِنْلَ الْهِدَّةِ اللّهِ وَالْمَاعِينَ مَا أَنْهُمْ قَدْ قَتْلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْلَ الْهِدَةِ اللّهِ وَا مَالْهُمْ قَدْ قَتْلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْلَ الْهِدَةِ اللّهِي وَالْمِهُ الْمِهُ الْمُلْمِينَ مِنْلُوا مِنْ الْمُعْلَالِهُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُقَالِمُ الْمُعْلَالِهُ الْمُعْرَامِ اللْمُ الْمُوا مِنَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُوا مِنَ الْمُعْمِينَ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ

ذك تيج إنسان دوقدم آسك بره جام وجنت بين ادرميدان سايك قدم ييج بهث جائ تومستقل زلت درسواني كاشكار رب كا-إ

مرجعها المركز والمبيد المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز

13

ろり

أبم يغلبره

صاحانء

میران می دره کودهوکرم کرنے کا! کیااوری

1)

وفردفت

راه بعض سط کبی تقی از معام سط جنا معے فقی

كاارتكا

اكرتونے دشمن كے مقابلي غلب عنايت فرما يا تو بمين ظلم سے مفوظ رفينا اور حق كے سيدھ داسته بيرقائم ركھنا اور اكردشن كو وغليه حاصل موجائ تؤيمين فهادت كاشرف عطافرما نا اورنتنه سصحفوظ ركعنار رعوت جاد) کہاں ہی وہ عزت و اگر و کے پار بان اور صیبتوں کے نزول کے بعد نگ ونام کی مفاظت کرنے والے اور عزت وغیرت میار محالات کرنے والے اور جنت تمارے آگے ہے۔ ۱۷۲ ۔ آپ کے خطبہ کا ایک حقبہ (حدفِداً) مادی تعربین اس الشرکے لئے ہے جس کے مامنے ایک اُمان دومرے اُمان کو اور ایک زین دومری ذین ا چھپاہیں سکتی ہے۔ (روزشوریٰ) ایک شخص نے محد سے بہانتک کہ دیا کہ فرز اوطالب ایپیں اس طانت کی طبع پائی جاتی ہے ؟ قریب نے کہا ونداكي قرتم لوك زياده ويوس موحالانكرتم دوروالي موسين أواس كاابل بعي مون اورسين سي ترب تربعي مون رس نياس وت والمعالدكيا بصحب كايس متقداد بول ليكن تم لوك بمرس ا ود اس كے درميان حاكل بوگ بوا درمتم بي درخ كواس كى طون سے مودنا چاہتے ہو پھر وي من المراجع المراك والمراجع المراجع (قريش كے خلات فريار) خدايا إين قريش اوران كے انسار كے مقابل ميں تجھ سے عددجا بتا ہوں كدان اوكوں نے ميرى قرابت كارشة ورديا ا ورميرى عظيم مزلت كوحقر بناديا مجهداس امرك يجهكوا كدنه برتب ار موكي جن كاين واقعًا حقدار تقااه ريمريه و المنظم الله المع المرابي المسميح به او داس سے دستردار بوجائيں آد بھي برحق ہے۔ (اصحاب عل کے بارے یں) برظالم اس ٹران سے را مرموے کروم دروان کو ہوں کھنے کرمیدان میں لاہے تھے جیسے کمیزی خرید وفروخت کے وقت لیجائی جاتی ہیں۔ ان کارخ بعرہ کی طرف تھا۔ ان دونو تھے نے ای عور قرن کو گھریں بندکر رکھا تھا اور زوم درون کے مدان مي لارس عقد جب كران كے لئكر مي كوئي ايران تفاج پيلے ميرى بيت مذكر چكا بوا در بغيركسى جرواكرا و كے ميرى المات في منده جيكا مو - يدوك يبلي ميرسه عامل بقره اورخازن ميت المال جيسا فرادير علم أو روس قوابك جماعت كوكر فتاركر كم فتل كويا وراك كودهوكرس توادك كهاط اتادديا فداك تسم اكريتام ملاؤل سمون ايكتف كالمي تعدا تتل كشيخ ومي ميرواسط وسي كسي جنگ كرف كاجواذ موجود تفاكر ديكرافراد حاصرسي اورانفوسف ناينديرك كااظهاد نهي كاادرابي زبان ياابنه بالقسع دفاع نهين كااور بعرجب كرملمانون موس كنف فراد كوقتل كرديا سے جتى ان كے يوسه نشكر كى تعدا دتھى \_

له بعن صزات کاخیال ہے کہ یہ بات شود کی کے موقع پر سعد بن ابی وقاص نے کہی تھی اور بعض کاخیال ہے کہ سقیفہ کے موقع پر افر عیرہ بن الجراح نے کہی تھی اور دونوں امرالومنین کی مخالفت پر ستور تھے۔
کہی تھی اور دونوں ہی امکانات بائے جائے ہیں کہ دونوں کی فطرت ایک جسی تھی اور دونوں امرالومنین کی مخالفت پر ستور تھے۔
کہ اس سے ماد طلح دونہ برجی جنعوں نے زوج رسول کا اتنا بھی اس ترام نہیں کیا جتنا اپنے گھرکی عورتوں کا کیا کرتے تھے۔
کا جناب عثمان میں صنیف کا متلک دیا اوران کے ساتھیوں کی ایک بڑی جاعت کو ترتیخ کر دیا۔
کا اور کا برخ اور کا متل کے لئے کانی ہوتا ہے لیکن یہاں دہ لوگ مراد ہیں جنموں نے امام برخ کے خلاف اور جائے کے خلاف اور کی ایک ہوتا ہے۔ ا

174

و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

في رسول الله، صلّىٰ الله عليه و آله سلم، و من هو جدير بأن يكون للخلافة و فيهوان الدنيا رسول الله ﴿ ﷺ ﴾

أَيسينُ وَحْبِيهِ، وَ خَساتُمُ رُسُلِهِ، وَ بَشِيرٌ رَحْمَتِهِ، وَ نَذِيرُ نِنْفَنَيْهِ.

الجدير بالخلافة

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بهٰ ذَا الأَسْرِ أَشْوَاهُمْ عَلَيْهِ، وَ أَعْلَمُهُمْ (اعملهم) إِنَّ أَلَى النَّاسُ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بهٰ ذَا الأَسْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، وَ أَعْلَمُهُمْ (اعملهم) إِنَّمْ اللهِ فِيهِ. فَإِنْ اللهِ فِيهِ. فَإِنْ اللهِ فِيهِ. فَإِنْ اللهِ فَإِنْ اللهِ اللهِ فَإِنْ اللهِ اللهِ أَنْ يَعْرَبُهُمُ عَامَّةُ النَّاسِ، فَمَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ، وَ لَكِنْ أَهْلُهُا يَعْمُكُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا، ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَسْرِجِعَ، وَلَا لِلفَائِبِ أَنْ يَحْتَارَ. أَلَا يَعْمَلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أُوصِسيكُمْ عِسَبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ فَإِنَّهَا خَيْرُ مَا تَوَاصَىٰ الْوِبَادُ بِهِ، وَ خَيْرُ عَسَوَاقِ الْأَمُودِ عِنْدَ اللَّهِ وَقَدْ فُوتِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْتِبْلَةِ، وَ لَا يَعْسِلُنا) هٰذَا اللَّهِ أَوْقَدُ فُوتِحَ بَابُ الْحَمْرِ وَ الصَّبْرِ وَ الْعِلْمِ عِمَوَاضِعِ الْحَيَّى لَا يَعْسِلُوا لِلَّا تُؤْمَرُونَ بِهِ، وَقِفُوا عِنْدَ مَا تُسْهُونَ عَنْهُ، وَ لَا تَعْجَلُوا فِي أَسْرٍ حَتَى تَسَبَيَتُوا، فَا اللَّهُ مَا تُسْهُونَ عَنْهُ، وَ لَا تَعْجَلُوا فِي أَسْرٍ حَتَى تَسَبَيَتُوا، فَا إِنَّ لَلْمَا مُن يَعْبَدُونَ عَنْهُ عَنْهُ وَ لَا تَعْجَلُوا فِي أَسْرٍ حَتَى تَسَبَيتُوا، فَا إِنْ لَا لَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

هوان الدنيا

الآو إِنَّ هُ فِي الدُّنْ عِنَا الَّتِي أَصْبَحْثُمْ اَسَتَنَوْنَهَا وَ تَرْغَبُونَ فِيهَا، وَ أَصْبَحَتْ ثُغْفِئِكُمْ وَ الدُّنِي خُلِقُمُ لَلهُ وَ لَا اللّهِ يَ خُلِقُمُ لَهُ وَ لَا اللّهِ يَعْتُمُ لَلهُ وَ لَا اللّهِ يَعْتُمُ اللّهِ يَعْتُمُ لَهُ وَ لَا اللّهِ يَعْتُمُ اللّهِ يَعْتُمُ لَهُ وَ لَا اللّهِ يَعْتُمُ اللّهِ وَاللّهُ وَ هِي وَ إِنْ غَرَّنَكُمْ مَرَّ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَ لَا تَعْوِيفَهَا، وَ هِي وَ إِنْ غَرَّنَكُمْ مَرَّ هَا لَكُمْ مَرَّ هَا وَ أَطْمَاعَهَا لِتَغْوِيفَهَا، وَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْتُمُ اللّهُ وَالْمَعْتُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

شُنُبَ ۔ نما دپر اکسایا استغتب ۔ حق پبندی کا مطالبہ کیا جائےگا اہل قبلہ ۔مسلمان غیر - تغیرات حثین ۔مخصوص انداز کا گر ہے زومی عنہ ۔ چین لیا گیا

اس امرکی تصریح ک ہے کہ خلافت کا

فيصله ايك دو افراد ك بعيت سيمبي

ہوسکتا ہے توآخرک وجے کرساری

رمشانياں صرف ايک خلافت کيلونين

كتسلم كرفيس بي اوراسس كا دراك خدماويد كومور إب اور خعائشه كويه

مصادرخطبه سيك استحدا لعقول حراني منسل ، نقض الشانيه ا وجفراسكاني (متوفي سيسلم)

بمنبار الأكوار گے گا قدیمیا مُحاجبًاع -عاضركوا يني يادر بذكال ضرا ببترينعل دصر بوگااه أدرخرداركم يادد غوش كردى بيريدا في د عبی کردستی ين ده کرا ام رسمین کونی مجھی کی اطاعت باد دين کو بريا

لەغلىك : ئەدرىز

مبركي توفيو

محبوب

١٤٣- أب ك حطب كما ايك مصد

(رمول اكرم كے بادے برا وراس امركی وضاحت كے ملسلة مي كرخلافت كا واقعى حقداد كون بے؟)

مغراسلام دحی النی کے اما تنگرادا و دخاتم الم سلین تھے۔ رحمت النی کی بشارت دینے دلے اور عذاب النی سے فحر اُنے دالے تھے۔ وقر ایادرکھواس امرکاست زیادہ حقدار دہی ہے جوست نیادہ طانتورا ور دین النی کا دا تھا کار بھاس کے بعدا گر کوئی نقنہ پردا زفتہ کھڑا مجماع کے بغیر طے نہیں موسکتا ہے تواس اجماع کا توکوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ بوٹا کیمی ہے کہ حاضرین کا فیصلہ غائب زاد پرنا فذہرہا تاہے اور مذ کر کے اپنی میعت سے رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے اور مذعائب کو دوسرا راستہ اختیار کرنے کا جماز ہوتا ہے۔

یا در کھواگر تم سے دین کی بنیاد کومحفوظ کر دیا تو دنیا کی کسی شے کی بربادی بھی تھیں نقصان نہیں بہونچاسکتی ہے ا دین کو برباد کر دیا تو دنیا میں کسی شے کی حفاظت بھی فائرہ تہیں دسے سکتی ہے۔انٹر ہم سب کے دل کوحت کے راستہ پر لگا دے اورسب کو وی کو برباد کر دیا تو دنیا میں کسی شے کی حفاظت بھی فائرہ تہیں دسے سکتی ہے۔انٹر ہم سب کے دل کوحت کے راستہ پر لگا دے اورسب کو

فمركى توفيق عطا فراستے۔

که عَلَمُ لِشَكَرَةِم كَى سِلِمَوَى كَ فَالْ وَدُنْسَكِرِكَ وَقَالَ وَهِ وَالْمُدَى عَلَامَتَ بِوَلَهِ الْهِذَاس كُوا مُطْافِ وَالْمُ كَعِيمُ صَاحِب بِعِيرِت وَبِرُوا شَتْ بِوَنَافُودِي مودر ناگر پرچِ مزگوں ہوگیا تو زنشگر کا کوئی وقالہ رہ جلے گا اور نہ نہ ہب کا کوئی اعتبار رہ جائے گا۔ مرکار دوعا کہنے انھیں خصوصیات کے بیش نظر خِر کے ہوقع پراعلان فرایا تھا کہ کل بی اس کوعکم دوں کا جو کرا را غیرفراد محب خداورو مجبوب خدا و دسول اورم دمیدان ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی شخص علم دواری کا اہل نہیں ہوسکتا ہے۔! 175

#### و من کرام له ﴿ﷺ﴾

في معنى طلحة بن عبيد الله

و قد قاله حين بلغه خروج طلحة و الزبير إلى البصرة لقتاله

قَدِدْ كُدُنْتُ وَمَسَا أُهَدَدُ بِسَالْمُزْبِ، وَ لَا أُرَهَّبُ بِسَالطَّرْبِ، وَ أَنَّنَا عَلَىٰ مَنا فَدُ وَعَدَنِي رَبِّي مِنَ النَّصْرِ. وَاللَّهِ مَا اسْتَعْجَلَ مُتَجَرُّداً لِـلطَّلَبِ بِـدَمِ عُـنْسَانَ إِلَّا خَـوْفاً مِـن أَنْ يُطَالَبَ بِدَمِهِ، لِأَنَّهُ مَظِنَّتُهُ، وَ لَمْ يَكُـنْ فِي الْـقَوْمِ أَحْـرَصُ عَـلَيْهِ مِـنْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُسفَالِطَ عِمَا أَجْلَبَ فِيهِ لِيَلْتَهِسَ (يلبس) الْأَمْرُ وَيَعَعَ الشَّكُ. وَ وَاللَّهِ مَا صَنَعَ فِي أَسْرِ فَي السَّاكُ الْمُحاكُوا هِ عُثَانَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ: لَتِنْ كَانَ البُنُ عَقَانَ ظَالِماً - كَمَا كَـانَ يَـزْعُمُ - لَـقَدْ كَـانَ يَسْبُغِي لَهُ أَنْ يُوَازِرَ قَـا تِلِيهِ، وَ أَنْ يُسْتَابِذَ نَسَاصِرِيهِ. وَ لَـ يَنْ كَـانَ مَـظْلُوماً لَـقَدْ كَـانَ يَسْتَبغِي لَـهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُهْنِهِينَ عَنْهُ، وَالْمُغَذِّرِينَ فِيهِ وَلَيْنِنْ كَانَ فِي شَكٍّ مِنَ الْخَصْلَتَيْنِ، لَقَدْ كَانَ يَسْتَغِي لَـهُ أَنْ يَسْعَرَلُهُ وَيَسْرُكُـدَ (يسركب) جَسَانِباً، وَ يَسدَعَ النَّسَاسَ مَسعَهُ، فَسَأ فَسَلَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاثِ، وَجَاءَ بِأَمْرِ لَمْ يُعْرَفْ بَابُهُ، وَ لَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِيرُهُ

بحصسى زمار بي بعى ت يمطئن بون اوره ے کم کیس اسی سے اس لاماكونى مذبها -اب أتما واس كاخض ته روسكن والول ا وراس ففاكداس معاملهسا مركبا اورا يساطريقراخ

وطلحين عيدالنرك

# و من خطبة له ﴿ ﴿ إِ

فعِ الموعظة و بيار قرباء مر رسولُ الله ﴿ ﷺ ﴾

أَيُّهَ إِللَّهُ النَّسَاسُ غَسِيرُ الْمُسْفَقُولِ عَسَنْهُمْ، وَ التَّسَادِكُونَ الْمُأْخُسُوذُ مِسنَهُمْ، مَسَالِي الْحِيدَ المُأْخُسُوذُ مِسنَهُمْ، مَسَالِي الْحِيدَ الْحَيْرَاكُا ه اورت أَرَاكُسِمْ عَسِنِ اللَّهِ ذَاهِسِينَ، وَ إِلَىٰ غَسِيْرِهِ رَاغِسِينَ اكَأَنَّكُسِمْ نَعَمَّ أَرَاحَ بهَا سَاغَمٌ إِلَّىٰ مُسسرْعَى وَبِيٍّ، وَ مُسسِشْرَبٍ دَوِيًّ، وَ إِنَّهُ سَا هِسَى كُسالْمُعُلُوفَةِ لِسَلْمُدَىٰ لَا تَسغرِفُ مَسانَا يُسرَادُ بِمَكِهِ إِذَا أُخْسِسنَ إِلَىثِهَا تَحْسَبُ يَسوْمَهَا دَهْرَهَا، وَ شِسبَعَهَا أَمْسرَهَا. وَ اللَّبِهِ لَسوْ شِسنْتُ أَنْ أَخْسِيرَ كُسلَّ رَجُسلٍ مِسنْكُمْ بِمَسخَرَجِهِ وَ مَسوْلِجِهِ وَ جَمِسِيعِ شَأْنِسِهِ لَسفَعَلْتُ، وَ لَكِسنْ أَخَسَانُ أَنْ تَكُسفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَـــ لَى اللُّـهُ عَــلَيْهِ وَ آلِـهِ.

> أَلَا وَ إِنَّى مُسلَفِيهِ إِلَى الْحَساطَةِ يَحُسن يُسؤَمَنُ ذَلِكَ مِسنَهُ. وَ الَّسذِي بَسِعَتُهُ بِسَالْحَقُّ، وَاصْسِطَفَاهُ عَسِلَ الْحَسِلْقِ، مَسَا أَنْسِطِقُ إِلَّا صَادِقاً، وَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ

ے و ہ عافلوشن کی طرد المصين الترسے دور بھ

المراخد برناؤكا داتعي

والىقسم مي چامول تو بادر تا ہوں کہ کہس تم الاجن سے كراى كاخد امیں موانے بیج کے

كالماس امريد اتفاق-کٹاٹ کما تھا اس کے ا افون عثما <sup>ان</sup> كا دارث ليللح سعانتقام لينس دنے پائے رچاہے ا

مصا درخطبه ۱۲<u>۵</u>۱ امالی طوسی ا صلیعه ، مناقب نوارزمی مطاله ، نهایته ابن ایترا مسلط به مششله ، الغارات ابن بلال ثقتی ، المست طرى مه والمرابن طاؤس مسكا، الاما تدالسياسترابن قتيه والسيامة مصادرخطبه به ۱۵ غرائکم آمری مسلق ، بحارالافرارمجلستی ، صلی

متجردًا مثل شمشيررسنه ليتيس مشتبه بنادب وادر - مدکرے منافره مقابر تېنىبىر ـ روك د ما معذربن عنه - عذربیان کرنوار يركد - تصرباك تعم- چوپاي اراح با - ہے گی سائم ۔ چرانے والا وفی ۔حسیس وبار ہو دوي - جس ميں نسا يصحت ہو مرئ - جع ريا - چرى تخسب يوجها دسرا يستقبل س تكميسرغافل مُولِكِم - دا فل برسن ي ملك مفضيسه بينجا دسيخ والا

لے انسان اور حیوان کا نبیا دی فرت يبى ہے كەجيوا ن حالات كوميسكو دكي كرمستقبل سي غافل بوجا آب ادرانسان ببرحال ستقبل بزنگاه ر که تاب کرا گر کونی شخص تقبل ک

طرت سے عافل بوجائے تودہ جا وراد کاچاسکتاہ۔انسان پنیں کہا 🖺 جاسکتاہے۔

# م ۱۷- آپ کا ارشاد گرامی

وطلح بن عبدالتركے بارے بن جب آپ کو خردی گئی کے طلحہ و ذبیر جنگ کے لئے بھرہ کی طرف دوانہ ہو گئے ہیں )

می کسی زار: میں بھی رہ جنگ سے مرعوب کیا جاسکا ہے اور در حرب و خرب سے ڈوایا جاسکا ہے ۔ یمی لینے برور و گار کے رہ کے کہ کسی اور خدا کی تسم اس نے خون عثمان کے مطالبہ کے ساتھ کوار کھینینے میں صرف اس لئے جلد بازی سے کے کہ کہیں اس سے اس خون کا مطالبہ رنکر دیا جائے کہ اس اس کا گان غالب ہے اور قوم میں اس سے زیادہ عثمان کے کہ اس اکوئی رہ تھا ۔ اب یہ اس فوج کشی کے ذریعہ لوگوں کو مغالط میں رکھنا چا ہتاہے اور مشکر کو مشتب اور شکوک بنا دینا کے حالا نکر خداگواہ ہے کہ عثمان ظالم تھا جیسا کہ اس کا معاملہ میں اس کا معاملہ میں حال سے خالی نہیں تھا۔ اگر عثمان ظالم تھا جیسا کہ اس کا کہ تھا قواس کا خرص تھا کہ قالوں کی مورک تا اور عثمان کے مددگا دوں کو ٹھکوا دیتا اور اگر و دول با بیں شکوک تھیں تواس کے لئے کہ اس معاملہ سے الگر ہوجا تا اور انھیں قوم کے حوالہ کر دیتا لیکن اس نے ان تین میں سے کوئی بھی طرفی تھا۔ انہیں معاملہ میں ما کہ بنی اس نے ان تین میں سے کوئی بھی طرفی تھا۔ کوئی داستہ نہیں تھا۔

۵۱۵- آپ کے خطب کا ایک حصر

جس میں موعظت کے ساتھ درسول اکم سے قرابت کا ذکر کیا گیاہے) اے وہ غافلہ جن کی طرف سے غفلت نہیں برتی جاسکتی ہے اور اسے جھوڑ دینے دالوجن کو چھوڑ انہیں جاسکتاہے۔ مجھے کیا ہوگیا می تھیں اللہ سے دور بھاگتے ہوئے اور غیرخداکی رغبت کرتے ہوئے دیکھ و ہاموں۔ گویاتم وہ اونسط ہوجن کا پروا ہا ایک رفینے والی چراکا ہ اور تباہ کر بینے والے گھاٹ پر لے آیا ہویا وہ چو پار ہوجے چھر لیوں کے لئے پالا گیاہے کہ اسے نہیں جلوہے کے ساتھ برتا ڈکا دا تعی مقدد کیائے اور جب اچھا برتا و کیا جاتا ہے تو وہ خیال کرتاہے کہ ایک دن بی سارا زمان ہے اور جب اور ایک اور جب اور کیا جاتا ہے تو وہ خیال کرتاہے کہ ایک دن بی سارا زمان ہے اور جب اور کیا جاتا ہے تو وہ خیال کرتاہے کہ ایک دن بی سارا زمان ہے اور جب اور کیا جاتا ہے تو وہ خیال کرتاہے کہ ایک دن میں سارا زمان ہے اور جب اور جب اور کیا جاتا ہے تو وہ خیال کرتاہے کہ ایک دن میں اور اور خیال کرتاہے کہ ایک دن میں سارا زمان ہے اور جب اور کیا جاتا ہے تو وہ خیال کرتاہے کہ ایک دن میں سارا زمان ہے اور کیا جاتا ہے تو وہ خیال کرتاہے کہ ایک دن میں ساز کیا جو اور خیال کرتاہے کہ اور کیا جاتا ہے اور جب اور کیا جاتا کہ کیا گیا ہے کہ دور کیا گور کیا ہو کیا گور کرنا ہے کہ کا کہ دور کیا ہے اور کرنا ہے کہ دور کیا ہو کا کہ جاتا ہے کہ کیا گیا ہو کیا ہے کہ کرنا تھے دور کیا گیا ہے کہ کرنا تھا کی کرنا کے دور کیا گور کیا ہور کیا ہم کرنا کرنا ہور کیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا گیا کہ کرنا کیا گور کرنا ہے کہ کی کرنا گیا ہور کرنا ہور کیا ہے کہ کی کرنا کے کہ کرنا گیا ہور کرنا ہور کیا ہور کرنا ہور کرنا ہور کیا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کیا ہور کرنا ہو

ہا کہ ہے۔ فدائی قسم میں چاہوں قہ شخص کواس کے داخل اورخارج ہونے کی منزل سے اکاہ کرسکتا ہوں اور جلہ طالات کو بتاسکتا ہو۔ بن ڈرتا ہوں کہ ہمیں تم مجھ میں کم ہوکر دسول اکرم کا انکار مذکر دو اور یا درکھو کہ میں ان با توں سے ان لوگوں کو ہر حال اسکا ہ وُں گاجن سے کمراہی کاخطرہ نہیں ہے۔قسم ہے اس ذات اقدس کی جسنے انھیں حق کے ساتھ بھیجا ہے اور مخلو قات بی منتخب قرار نے کم میں سوائے رہے کے کوئی کلام نہیں کرتا ہوں۔

ا فین کا می امری دا تفاق ہے کوعمّان کے آخر دورحیات میں ان کے قاتلوں کا اجتماع طلحہ کے گھریں ہوا کرتا تھا اورام المؤمّنی ہی سے اس کا انگڑا ف کیا تھا اس کے بدوللحہ ہی نے جنازہ پر بررمائے تھے اوٹوسلا نوں کے قرمتان میں وفن کرنے سے روک دیا تھا لیکن چار دن سکے بعد الم ان مؤن عثمان کا وارث بن گیا اور عثمان کے واقعی محسن کو ان کے نون کا ذمہ دار کھم اوپا کہیں ایسان ہو کومسلما فوں کوسوچنے کا موقع مل جلسے مقامیط کوسے انتقام بینے کے لئے تیا دم وجائیں اور بہ طریقہ ہم شاطر میاست کا دکا ہوتا ہے کہ وہ مسائل کو اس طرح مشتبہ بنا دینا چا ہتا ہے کہ اس کی طرف مرائل کو اس طرح مشتبہ بنا دینا چا ہتا ہے کہ اس کی طرف مرائل کے بیا کہ بہت ہے اس دا ہ میں اپنے سفا دین کا دول ہی کو کیوں نہ قربان کو نا پر طسے ۔ ؟

جلبيه- واضح نزع عنير - الگ ہوگيا منزعاً -عليدگ كلنون مكرور نداری -ناراض قوضوا - كوچ ك

(ك پرورد گارنے سور د جن ميں رسول کی حیثیت کا اعلان کیاہے كروه اپنے غيب كاعلم سواك بسندیدہ رسول کے اورکسی کوعطا نہیں کرتا ہے - اورامیرا لمومنین نے اس خطبه سي سيان ا ما م كى بيان ک ہے کہ رسول اپنے علم کے لئے تھنی المم كاانتخاب كرتاب ادرامام بمي اپنے غیب کے لئے خواص موسنین کو ا ختیا رکر تاہے اور میرکس و ناکس کو اسعلمے اخرہیں کراہے۔ السلام ك نظريس علم لإعل ك كون تميت شيب أس الفاام علیدالسلام نے اپنے علمک دستوں کا ا ملان کرنے کے بیدا پڑی ملی تنصیت بعلى علان كي كرجس طرح ميراعسلم بےشل وبے نظیرہ اس طرح میرا عل مي ب مثال ولاجواب ب اور اور کو ٹی شخص میرے علم کی طرح میر عل وكرداري ببنديول كادراك بم نہیں کرسکتاہے۔

بِــَذَٰلِكَ كُسَلِّهِ، وَ بِمَسَهْلِكِ مَنْ يَهُ لِكُ، وَ مَنْجَىٰ مَنْ يَيِنْجُو، وَ مَآلِ هُـذَا الْأَمْرِ وَمَا أَبْسِقَ شَسِيتًا يَهُ رُّ عَسِلَىٰ وَأَسِي إِلَّا أَفْسِرَغَهُ فِي أَذُنِيَّ وَ أَفْسِضَىٰ بِهِ إِلَىَّ عُ أَيُّبَ النَّسَاسُ، إِنَّى، وَاللَّسِءِ، مَسا أَحُسنُكُمْ عَسلَىٰ طَساعَةٍ إِلَّا وَ أَسْسِتُكُمُ إِلَيْنِهِ، وَنَعَامُ مِدَ وَدِيهِ وَقَالِمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْحَسنُكُمُ عَسلَىٰ طَسَاعَةٍ إِلَّا وَ أَسْسِتُكُمُ إِلَيْنِهِ، وَ لَا أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَّةِ إِلَّا وَأَتَنَاهَىٰ قَبْلَكُمْ عَنْهَا.

# و من خطبة له جيء

و فيها يعظ و يبين فضل القرآن و ينهى عن البدعة

إنْستَفِعُوا بِسبَيّانِ اللَّهِ، وَاتَّسعِظُوا بِسَوَاعِسظِ اللِّسِهِ، وَاقْبَلُوا نَسِيحَةَ اللُّهِ، فَهِنَّ اللَّسِيةِ قَسِدُ أَعْدَدَرَ إِلَسَيْكُمْ بِسَالْجَايَّةِ، وَاتَّخَدَ عَسلَيْكُمْ الْحُسجَةَ، وَبَسيَّنَ لَكُمْ اللَّسِيةِ قَسدُ أَعْدَدَرَ إِلَسَيْكُمْ بِسَالْجَايَّةِ، وَاتَّخَدَ عَسلَيْكُمْ الْحُسجَةَ، وَبَسيَّنَ لَكُمْ تَحَـــابَّهُ مِسنَ الْأَعْــالِ. وَ مَكَــادِهَهُ مِــنْهَا، لِــتَنَّيِعُوا (لتــنغوا) هـــذِهِ. وَ تَجْــتَيْهُوا هُسِذِهِ، فَسَإِنَّ رَسُسُولَ اللُّسِهِ صَسَّلًى اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَ آلِيهِ كَانَ يَسْقُولُ: ﴿إِنَّ الجُسَنَّةَ مُسْفِّنَ بِالْمُكَارِهِ، وَ إِنَّ النَّارَ حُفَّتْ (حجبت) بِالشُّهَوَاتِ».

وَاعْسَلَمُوا أَنْسَهُ مَسَا مِسِنْ طَسَاعَةِ اللَّهِ شَيْءُ إِلَّا يَأْتِي فِي كُسِرْدٍ، وَمَسَا مِسِنْ فَهُ كُلُولُ بِهُورْبُهُ مِهِ مَـعْصِيَةِ اللَّـهِ شِيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْــوَةٍ. فَسرَحِمَ اللُّــهُ ٱمْــرَأَ نَــزَعَ عَن شَهْوَتِهِ. وَ قَسَعَ هَسَوَىٰ نَسَفْسِهِ، فَسَإِنَّ هَسَذِهِ النَّسَفْسَ أَبْسَعَدُ شَيْءٍ مَسَنْزِعاً، وَ إِنَّهَا لَا تَوَالُ تَسنزعُ إِلَىٰ مُسعَصِيّةٍ فِي هَسوَى.

وَأَغْسَلَمُوا - عِسْبَادَ اللِّسِهِ - أَنَّ الْمُسؤمِنَ لَا يُسْصِعُ وَ لَا يُسْسِي الْأ وَ نَسِفْسُهُ ظَسِنُونٌ عِسِنْدَهُ، فَسِلَا يَسِزَالُ زَارِياً عَسَلَيْهَا وَ مُسْتَزِيداً لَمَسْإ فَكُسِونُوا كَسِالسَّابِقِينَ قَسِبْلَكُمْ، وَ الْسَاضِينَ أَمَامَكُمْ. قَوَّصُوا مِنَ الدُّنْسِيَا تَقْوِيضَ الرَّاحِل، وَ طَوَوْهَا طَـيَّ الْمُـنَّازِلِ.

فضل القرآن

وَاعْــــلَمُوا أَنَّ هٰــــذَا الْـــقُرآنَ هُــوَ النَّــاصِعُ الَّــذِي لَا يَــغُثُنُّ، وَ الْمَــاوِي السَّذِي لَا يُسْضِلُّ، وَ الْحَسَدُّثُ السَّذِي لَا يَكُسْذِبُ وَ مَسَا جَسِالَسَ هَٰذَا الْسَعُّرَانَ الْمُوارِيل أَحْسَدُ إِلَّا قَسَامَ عَسَنْهُ بِسِزِيَادَةٍ أَوْ نُعَضَّانٍ: زِيَادَةٍ فِي هُدًى، أَوْ نُعْصَانٍ مِنْ عَمَى عَمَا العاس كرية بي

ل نے تھے کرچنت أدركهو كمرخدا كي كو

نے رسادی باش

رُاس ام خطافت \_

المانو*ل ين ز*دال د

اگر إخداگواهب

وں گر برکر پہلے خ

لِنْدِكَانِ خدا إيادر آهنگی میں اضا فہ ہی في المضخيمة دره كو لادرکھو کہ بہ قرآلا أمانى سے كام لينے و ام کراہی یں کمی کرا

لمامناكرنا يرتناب جيرا أمي جبا دكرسقهم ال

للحمفابيم سحأثنا

مصادرخطبه م<u>ت الدريم الابرار دمخشری ا ص<sup>۲۱۹</sup> ، اصول کا فی کلین ً ۲ صصص ، محاسن بُرْق صنه ؛ امال صدُوق مست<sup>۱۵</sup> اتغیر المجمع تعمیر جالا</u> مثلةً ، تحف العقول حرابي صلك لمتلها ورجس كرمتبر

. فیمماری با نیرمجھے بتا دی ہیں ا درہر ملاک ہونے والے کی ہلاکت اور نجات پانے والے کی نجان کا داستہمی بتا دیا من امرها فت کے انجام سے بھی باخر کر دیاہے اور کوئی الیی شے نہیں ہے جومیرے سرسے گذرنے والی ہواور اسے الْوَلْ مِن مِزْ دُالُ دِيا جو اور بھو تک پيونيا مذر يا بوك ولُّ مُرْدِكَ يَبِيكِ خُوداس سے بار دہتا ہوں۔ ۱۷۷- آب کے خطبہ کا ایک حصہ (جس یں موعظ کے ساتھ قرآن کے فغائل اور برعتوں سے مانعت کا تذکرہ کیا گاہے ، وراك حكيم ، ديكمو بردر دكار كي بيان سے فائره الفاد اوراس كمواعظ سے نصيحت عاصل كروا دراس كي نقيمت كوقول المن والفنح بيانات كي ذريع تماد برعدد كوخم كردياب اودتم يرجمت تام كردى بي يتحادب لي الي مجوب والتعديدة تمام اعمال كى دضاحت كردي ب تاكرتم ايكتبهم كا تباع كرد أوردوسرى سے اجتناب كروكدرسول اكرم برابريہ و تقتی کم جنت ناگوار این میں گھیردی گئی ہے اور جہنم کو خواہشات کے گھیرے میں ڈال دیا گیاہے۔ يادركه كرخداكى كوئى اطاعت السي بنيس ب جس من ناگوارى كى شكل مر موادراس كى كونى معسبت السي بنيس ب جس مي ن كاكونى بهلون مو - التراس بنده يردمت بإذل كري جوخوا بشات سالك بوجائ ا درنفس كه بوا وبوس كو اكها الركر ور المرینفس خوابشات بن بهت دور تک نمینی جانے واللہے اور بر بمیشر کنا بوں کی خوابش ی کی طون کھینی تار بہتاہے۔ بغيركا لزخدا إيا دوكهوكهم دمومن بميشهم وثنام ابن نفس سع بركمان بى دبهاب ا دراس سع نا داخل بى ربها ب اور والمنكيس اصافرى كرتاد بتلب للذاتم بعى ابي بيل والوب كاند بوجا وجوتفالي آكة اكت جارب بي كرا مفول منے اپنے خیر دایرہ کو اٹھالیاہے اور ایک مما فری طرح دنیائی منزلوں کہ طے کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اً در کھو کہ بر قرآن وہ ناصح ہے جو دھوکر نہیں دیتا ہے اور وہ با دی ہے جو کمراہ نہیں کرتاہے۔ وہ بیان کرنے والا ہے

لَكُ

ائرا حدد

> بيزيد. ال

ہے کم گراہی پس کمی کریستا ہے۔

ان اگوادیوں اور درخوادیوں سے مراد عرون عبادات نہیں ہیں کہ وہ حرف کا ہل اور سے دین افراد سے کے دخواد ہیں ور نرمنجیدہ اور ویندادا فرادان ہیں لذت المجتب کا کا حماس کوستے ہیں۔ در دحقیقت ان دخوادیوں سے مراد وہ جہا دہے جس میں ہرواہ حیات میں ساری توانا بیُون کی خوج کرنا پڑا تہے اور مرطوع کی دست کلسامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کرمودہ مباد کر قوبر میں اعلان کیا گیاہے کرانٹر نے صاحبان ایمان سے جان وہال کونو پر لبلہے اور انھیں جنت دیدی ہے۔ یہ لوگ ارتمامی جہاد کرتے ہیں اور دخمن کونڈ تین کرنے کے ساتھ نو دبھی شہید ہوجاتے ہیں۔

اللِّي ما نى سى كام يليغ دا لا نہيں ہے ۔ كوئى شمض اس كے باش نہيں متعتلے مرّب كرجب المعتلے قرد ابت مي اها فركستا ہے يا

ا من تعیری ترین تعیری تلادت قرآن ادرفیم قرآن کی کدانسان قرآن کے مانڈ اس طرح دسے جس طرح کوئی شخص اپنے بمنشین کے ما تھ بیٹھتا ہےا دراسے میں متاہے اورجس کے متبح میں جا ل بمنشین سے متاثر ہوتا ہے مسلمان کا تعلق حرف قرآن مجدد کے الفاظ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے معانی سے ہوتا ہے ایک کے مفاہم سے آنزا ہوسکے اوراس کے تعلیات سے فائدہ اسٹھا سکے ۔

فاقد - نقرواحتجاج لاواء - شدت محل یعیب بیان کرے استغنشوا - بزطن ربور علم - برجم بدایت (قرآن) خرو چمن کت - ا دا رحق وظائف - ذمهدا مايان جيجيج ـ د فاع كرنے والا تورو - وارد بوگ عده ـ وعده تتبريع -توره دينا تعربف ءالث پيير جوح ۔ منہ زوری کرنے والی ا یا ن کی سیح پہچان میں ہے کہ صاحب املین قرآن کے آگے اپنی عقل وفكر پراعتاً و منیں كرتا ہے بكه قرآن احكام كے سلسنے اپنی تقل وفكركونا قابل المتبار قرار ويتاب ا درسی اس کے ایان کی ممل بچان

جا ئزنىيى ہے ه نسانی زندگی اور کردا رسی بان — کی نبیا دی چٹیت کا اعلان ان واقعا ك ذلس كياكياب -

ے۔ ہے جس سے گرزکسی سلمان کے لئے

١- زبان كوسبيشه ايك مونا جاسية م . زمان كوبهدرخزانه استعال بونا

م - زبان سندزوری کام ترین ذریعه به لېذااست لگام بېرطال لگا کررسنا چاسېئے -

م ۔ زبان کے تحفظ کے بنیے تقویٰ کا کوئی امکان منہیں ہے ۔

۵ - مومن کی زبان دل کے پیچیے ہوتی ہے کہ وہ پہلے غور کرتاہے اس کے بعد زبان کھوت ہے -

- مومن خيرك علاوة سي موضوع كيارك مين زيان نيس كعوالاب -

وَاعْسَلَمُوا أَنَّسَهُ لَسِيْسَ عَلَىٰ أَحَيدٍ بَعْدَ الْقُرآنِ مِنْ فَاقَةٍ، وَ لَا لِأَحَدِ قَبِن دركه و إقرآن كع بعد كوفي مِسنَ غِسَنَى، فَساشَتَشْفُوهُ مِسنَ أَذُوانِكُمْ، وَ اسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لِأَوَائِكُمْ، فَسِينَا عَاصل كروا ورابئ شِهَاءً مِن أَكْبَر الدَّاءِ: وَ هُوَ الْكُفُرُ وَ النَّفَاقُ، وَ الْنَعَى وَ الضَّلَالُ، فَمَا الصَّعَى مُجِد مها المُكَفَرُ وَ النَّفَاقُ، وَ الْنَعَى وَ الضَّلَالُ، فَمَا السَّعِي مُجِد مها المُكَافِر بِهِ خَلْقَهُ، إنَّسَهُ مَا تَسَوَجُهُوا إلَسَيْهِ بِحُسَبِّهِ، وَ لَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، إنَّسَهُ مَا تَسَوَجُهُوا إلَسَيْهِ بِحُسَبِّهِ، وَ لَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلَقَهُ، إنَّسَهُ مَا تَسَوَجُهُوا المَسْتِي مُحِد مها المُنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ مَا تَسَوَجُهُ اللهُ اللهُ مَا تَسَوَجُهُ المَّلَالُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا إِلَى اللَّهِ تَسِعَالَىٰ عِسِمْلِهِ وَاعْسَلَمُوا أَنَّهُ شَسَافِعُ مُشَفِّعٌ، وَقَائِلٌ مُصَدِّقٌ، وَ الدَّقات سيسوال مركد-شَسفَعَ لَسهُ الْسَقُرَأَنُ يَسومَ الْقِيَامَةِ شُفَعَ فِيدِ، وَ مَنْ عَلِلَ بِهِ الْيَقُرآنُ يَومَ عِم كَ شفاعت مقبولا صُدِّقَ عَسَلَيْهِ، فَسَانِي مُسْنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «أَلَا إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ لَلْسَكِحْق مِن شَفاعت حَـــرْثِهِ وَ عَـــاقِبَةِ عَـــمَلِهِ، غَـــيْرَ حَــرَثَةِ الْــقُرآنِ». فَكُــونُوا مِـنْ حَـرَثَتِهِ وَ وَاسْسَدَدِلُوهُ عَسِلَىٰ رَبِّكُ مَ وَاسْسَتَنْصِحُوهُ عَسِلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ آ آواز دسع كاكر بركستى كم وَاسْتَغِشُوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ.

إلحا علم أعمل

الْسِعَمَلَ الْسِعَمَلَ، ثُمَّ النَّهَايَةَ النَّهَايَةَ، وَ الإنسيقَامَةَ الإنسيقَامَةَ، ثُمَّ الصَّبْرُ مُن تحدده تعود كرد-وَ الْسِورَعَ الْسُورَعَ! «إِنَّ لَكُسمُ بَهَايَةً فَسَانَتَهُوا إِلَى بَهَا يَتِكُمُ»، وَإِنَّ لَكُسم عَلَى وعمل انجام به فَسَاعة مَسَاعة فَسَانَتُهُوا إِلَى غَسَايَتِهِ. وَاخْدُ السَّعَلَمِكُمُ، وَإِنَّ لِسَلَائِشُلَامِ غَسَايَةً فَسَانَتَهُوا إَلَىٰ غَسَايَتِهِ. وَاخْدُ السَّعَلَمِكُمُ، وَإِنَّ لِسَلَائِشُلَامِ غَسَايَةً فَسَانَتَهُوا إَلَىٰ غَسَايَتِهِ. وَاخْدُ السَّعَلَمِكُمُ، وَإِنَّ لِسَلَائِشُلَامِ غَسَايَةً فَسَانَتُهُوا إِلَىٰ غَسَايَتِهِ. وَاخْدُ السَّعَلَمِكُمُ، وَإِنَّ لِسَلَائِمُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِلَىٰ اللَّهِ عِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَفَّهِ، وَبَيْنَ لَكُمْ مِنْ وَظَانِفِهِ. أَنَا شَاهِمَ مِا مُ وَ حَجِيجٌ يِوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ.

نصائم للناس

أَلَّا وَإِنَّ الْسَفَدَرَ السَّسَائِقَ قَسِدُ وَقَعَ، وَالْقَضَاءَ الْمَاضِيَ قَدْ تَوَرَّدَ، وَإِنَّى مُ الضائح ، إدركمو بِسعِدة اللَّهِ وَ حُسجَتِيهِ، قَالَ اللَّهُ سَعَالَىٰ: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا دَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ آسَلُ عسمار علام كر تَستَنَرُّلُ عَسلَيْهِمُ الْسَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَعْسانُوا، وَلَا تَعْسَرَنُوا، وَأَبْسِيْرُوا سِالْجَنَّةِ لا تَعْسانُول بوت بير كُنتُمُ تُوعَدُونَيَّ، وَقَدْ قُلْمُ مُ «رَبُّنَا اللّهُ»، فَاسْتَقِيمُوا عَلَىٰ كِتَابِهِ، وَعَلَىٰ مِلْ إِلَى أَمْرِهِ، وَ عَلَىٰ الطَّرِيقَةِ الصَّالِحِيَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ، ثُمَّ لَا تَمْرُقُوا مِنْهَا، وَ لَا تَبْتَدِعُوا مِنْ المَّلِكِلِهِ الدِرْمِ وَ لَا تُحَسَالِفُوا عَسِنْهَا. فَسَإِنَّ أَهْسَلَ الْسُرُوقِ مُنْقَطَعُ بِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ بِوْمَ الْقِيَا إِيَّاكُمْ وَ مَهْ رِيعَ الْأَخْلَاقِ وَ تَصْرِيفَهَا، وَاجْعَلُوا اللَّمَانَ وَأَجِلُّامًا، وَلْيَخْزُنِ الرَّجُلُ لِيَّ الْمَانَ وَأَجِلُامًا، وَلْيَخْزُنِ الرَّجُلُ لِيَّ الْمَانَ مَهُوحٌ بِصَاحِبِهِ. وَاللَّهِ مَا أَرَىٰ عَبْداً يَتَقِي تَفْوَىٰ تَنْفُعُهُ حَتَىٰ عَلَا اللَّسَانَ جَوْحٌ بِصَاحِبِهِ. وَاللَّهِ مَا أَرَىٰ عَبْداً يَتَقِي تَفْوَىٰ تَنْفُعُهُ حَتَىٰ عَلَا اللَّسَانَ جَوْحٌ بِصَاحِبِهِ. وَاللَّهِ مَا أَرَىٰ عَبْداً يَتَقِي تَفْوَىٰ تَنْفُعُهُ حَتَىٰ عَلَا اللَّمَانَ وَرَاءِ لِيَعْمُومُ مُعَالًا لِمُومُ مُعَالًا لِمِنْ وَرَاءِ لِيَعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن وَرَاءِ لَهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللْعَامِ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللللْمُ اللَّهُ مِن الللللِّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُعُلِمُ مِن اللْمُعِلَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلْمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَالِمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِمُ اللَّه لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِتَكُلُّمَ بِكَلَّمَ بِكَلَّمَ مِنْ مَسْدِهِ فَإِنْ كَانَ خَيْزاً أَنْ الْمَرْ اللهِ الله وَ إِنَّ كَسَانَ شَرًّا وَارَاهُ. وَإِنَّ الْسَنَافِق يَستُّكَلِّم بِسَا أَنَّى عَسلَى لِسَسانِهِ لَا بَدْدِي عَلَى سے فائده الله !!

تع ده كاماب بي لنذا نا نا دُاوداس سے اپنے

ی دو می تصاری اعما

دمنانق كادل بمية رتاہے۔اس کے كمندم أتاب إدركھو! قرآن كے بعد كوئى كى كاممتاج نہيں ہوسكتا ہے اور قرآن سے بہلے كوئى بے نیاز نہیں ہوسكتا ہے۔ اپن بیاری كی سے شفا حاصل كروا ورا بخی معیبتوں ہیں اس سے مدما بگو كراس ہیں برتر بن بیادی كو و نفاق اور كرا ہى و بدا اور اس كے بھى بوجو دہے۔ اس كے ذريعہ الشر سے سوال كروا ور اس كی مجت کے دسیلہ سے اس كی طون رخ كروا ور اس كے فلو قات سے سوال مذكر و۔ اس لئے كہ مالك كی طوف متوجہ ہونے كا اس كاجیسا كوئى دسیار نہیں ہے اور ایدا ور اور اس كی موت متوجہ ہونے كا اس كاجیسا كوئى دسیار نہیں ہے اور ایدا ور اور اس كی موت مصد قد ہے۔ جس كے لئے قرآن دوز قیامت مفادش کے اس كے حق بن خشفاعت مقبول ہے اور ایسا ہوئے والا ہے جس كی بات مصد قد ہے۔ جس كے لئے قرآن دوز قیامت مفادش كے اس كے حق بن خفاعت قبول ہے اور ایسا ہوئے کو دہ بیان كردے اس كا عیب تصدیق خوا بنا ہے ہوئے دل بن قرآن كا بہج ہونے اس مالك كی بارگا ہ میں بنا بنا دور اور اور ایسا ہوئے والا اپنی کھیسے مت حاصل كرو اور الب خوالات كو متم قراد دوا ور اپنے خوا بنا ت

می کرد عمل سانجام پرنسگاه رکھوانجام ساستاست کام لوانتقامت اورامتیاط کردامتیاط بتھادے لئے ایک انہا مہداس کی طرف قدم اسکے بڑھا کہ اور الندکی بارگاہ میں اس کے حقوق کی اوائیکی اور اس کے احکام کی پابندی کے ساتھ رپی دو ۔ میں تھادے اعمال کا گواہ بنوں گا اور روز قباست تھادی طرف سے دکالت کروں گا۔

(نعائح) یادرکھوکہ جو کچھ بونا تفاوہ ہو چکا اور جو فیصلہ خوا وندی تھا وہ سامنے آپیا۔ بین خوائی وعدہ اوراس کی سے کے مہارے کلام کر رہا ہوں" بیشک جن لوگوں نے خواکو نھا مانا اور اسی بات برقائم رہ کئے۔ ان پر طائکہ اس بخات کی مشارت ہے جس کا تھے ناڈل ہو نے ہیں کہ جردار دور و نہیں اور بر ایشان مت ہو۔ تھا دے لئے اس بخت کی بشارت ہے جس کا تہے ہو گئا گیا ہے " اور تم لوگ قو خواکم میں اور بر ایشان مت ہو۔ تھا دے لئے اور تم لوگ قو خواکم میں اور بر ایشان مت ہو۔ تھا دے در کہ و اور اس کے امر کے داست بر فار کو نا ور در کا در سے در قوا و در سنت سے میں خور میں کہ در اور در کا در سے دور قیامت و طاح ات اس کے اس کے اور کی میں اور کی کر در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در

صبتمولم-آزمالیای انتیان من الآمام -ظاهر بونا قاصد -مستقیم بنیات - جمع مند -معول شخص میاط - جمع موط کوثرا فرقد - افترات

انسان زندگی مین تین غطیم ساته موتے میں جن کا شحفظ میرانسان کا فریضہ جوناہ اور جن کا برا دکر دینا شدید باز برس کا سبب بن جا آپ ایک اس کی زندگی ہے اور ایک ایک ال اور ایک اس کی آبرو۔

کفلی ہوئی بات ہے کہ جان اور اس کو عام ملور سے با تھوں سے خطوہ ہوتا ہے جہاں انسان خطرہ زبان سے ہوتا ہے جہاں انسان دوسرے کی غیبت کرتا ہے ۔ اس پر ہتان طرازی کرتا ہے ۔ اس غلط اور القاب سے یا و کرتا ہے ۔ اس کا دراتھا ب سے یا و کرتا ہے ۔ اس کے در ہے ہوجا تا ہے ۔ اس کو تو و دلائی ہے کہ انسان حبس قدر اس تعدر زبان کو اپنے قابو میں رکھے آبرو کی قدر زبان کو اپنے قابو میں رکھے کراس کا زخم آسان سے سندل بھی نمیں ہوتا ۔ اس کا زخم آسان سے سندل بھی نمیں ہوتا ۔ اس کا در اس کا زخم آسان سے سندل بھی نمیں ہوتا ۔ اس کا در اس کا در خم آسان سے سندل بھی نمیں ہوتا ۔ اس کا در خم آسان سے سندل بھی نمیں ہوتا ۔

دل يركبي پيدا بركئ وزبان كے سيد مون كاكو أن سوال بنيں پيدا بوتا ب

لَيهُ، وَ مَساذَا عَسَلَيْهِ. وَ لَسَقَدْ قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَسِلَى اللَّسَهُ عَسَلَيْهِ وَ آلِسِهِ ... « لا يَسْسَتَقِيمُ إِيَسَانُهُ عَسَبْهِ حَسَىً المَسْتَقِيمَ قَسَلْبُهُ. وَ لا يَسْتَقِيمُ قَسَلْبُهُ حَسَىً يَسْسَتَقِيمَ لِسَسَانُهُ ». فَسَنْ المُستَطَاعَ مِسْلُكُمْ أَنْ يَسَلْقُ اللَّهَ تَسَعَالَىٰ وَ هُسو نَسِيعُ الرَّاحَةِ مِن دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمْوَالِهِمْ، سَلِيمُ اللَّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ، فَلْيَغْمَلُ.

#### تحريم البدع

وَاعْلَمُوا - عِبَادَ اللّٰهِ أَنَّ الْمُوْمِن يَسْتَجِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَاماً أَوَّلَ، وَ يُحَرَّمُ الْعَامَ مَا حَرَّمَ عَاماً أَوَّلَ، وَ أَنَّ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ لَا يُحِلُّ لَكُمْ شَيْعًا يُمّا حُرَّمَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَقَاد جَرَّئِمُ الأُمُورَ وَضَرَّ سَتُمُوهَا، الْمُتَلَ مَا أَحَدُ ثَا اللّٰهُ وَ الْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَقَدْ جَرَّئِمُ الأُمُورَ وَضَرَّ سَتُمُوهَا، وَ وَعُرِبَتِ الْأَسْنَالُ لَكُمْ، وَ دُعِيتُمْ إِلَى الْأَمْرِ الْوَاضِعِ، وَ وُعِيظُمْ عَنْ ذَلِكَ إِلّا أَصْرُبَتِ الْأَسْنَالُ لَكُمْ، وَ دُعِيتُمْ إِلَى الْأَمْرِ الْوَاضِعِ، فَلَلّا يَعْمَلُمُ عَنْ ذَلِكَ إِلّا أَعْمَى وَ لَا يَعْفَعُهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ عَنْ ذَلِكَ إِلّا أَعْمَى مِنْ أَمَامِهِ، حَتَى يَعْرِفَ مَا أَنْكُرَ، وَ يُنْكِرَ مَا عَرَفَ. وَ إِنْمَا النَّاسُ رَجُلَانِ: مُتَبِعٌ شِرْعَةً، وَ مُبْتَدعٌ بِدْعَةً بِدُعَالًا مُعَلَى مَعَهُ مِنْ اللّٰه مُبْرَعَةً، وَ مُبْتَدعٌ بِدْعَةً .

القرأر

وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمْ يَعِظُ أَحَداً عِيثُلِ هَذَا الْقُرآنِ، فَإِنَّهُ «حَبُلُ اللَّهِ الْمَتِينُ» وَ سَبَبُهُ الأَمِينُ، وَ فِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ، وَ يَنَابِعُ الْعِلْمِ، وَ سَا لِلْقَلْبَ جِلَا يُعَيْرُهُ، مَسِعَ أَلَّهُ قَسَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَكِّرُونَ، وَ بَيقِ النَّاسُونَ أَوِ الْمُتَنَاسُونَ. فَإِذَا رَأَيْتُمُ خَيرًا فَأَعِينُوا عَلَيْهِ، وَ إِذَا رَأَيْتُمُ فَرَأَ فَاذْهَبُوا عَنْهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَ آلِهِ كَانَ يَقُولُ: «يَابْنَ آدَمَ، اعْمَلِ الْخَيْرَ وَدَعِ الشَّرَ، فإذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ».

انواء الظلم

أَلَا وَ إِنَّ الظُّلْمَ لَلاَنَةً: فَظُلْمُ لَا يُعْفَرُ، وَظُلْمُ لَا يُرْزَكُ، وَظُلْمٌ مَهْفُورٌ لَا يُطْلَبُ. فَأَلَ الظُّهُ تَعَالَىٰ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ فَأَلَّ الظُّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُسَشِرَكَ بِهِ». وَأَمَّا الظُلْمُ اللَّهُ الَّذِي يُغْفَرُ فَظُلُمُ الْمَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُنَاتِ. وَأَمَّا الظُلْمُ النَّيْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُنَاتِ. وَأَمَّا الظُلْمُ الْفِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا الْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِيدٌ، لَيْسَ هُو وَأَمَّا الظُلْمُ الْفِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا الْقَصَاصُ هُنَاكَ شَدِيدٌ، لَيْسَ هُو جَرْحًا بِاللَّذَىٰ وَلَا ضَرْباً بِالسَّيَاطِ، وَلَكِنَهُ مَا يُسْتَصْغَرُ ذٰلِكَ مَعَهُ فَإِيَّاكُمْ وَالتَّالِمُ اللَّهِ، فَإِنَّ جَمَاعَةً فِيثِنَا تَكُرَهُونَ مِنَ الْحَقَ، خَيْرٌ مِنْ فُوقَةٍ وَالتَّلَوْنَ فِي دِيسِنِ اللَّهِ، فَإِنَّ جَمَاعَةً فِيثِنَا تَكُرَهُونَ مِنَ الْحَقَ، خَيْرٌ مِنْ فُوقَةٍ

ا دراسی نکننه کی طرف مسرکار دو تمالم کی ندکوره صدیت میں اشاره کیا گیاہے که زبان کی استقامت دل کی استقامت کی علامت ہے ومرندالگ

ئے املام کے دخل ایم

ادرمغر

درست

خزاراد

واع

7-1/10

يحمالا

السامعا

اورتجربا

اتجفااد

360

وسيلهز

كرسفوا

كرداد

تاكربهة

جس کی بخ

كىمغفرت

حجوران

بنيں بكدا

كرسقيموا

کیدلے منافق ا رمغراسا م فرگا ایم که کسی خص کا ایمان اس و قت تک درست نهی بومکنا ہے جب تک اس کا دل درست نہوا دکھی کا دل رست نہو رستی بیں بوسکتا ہے جب تک اس کی زبان درست نہو۔ اب بوشخص بھی اپنے پروردگا دسے اس عالمیں ماقات کر سکتا ہے کہ اس کا باغر مہا اور کے اور اس کی زبان ان کی آبروریزی سے مفوظ ہوتھ اسے بہر حال ایراخر در کرنا چاہئے ۔

(بیعتوں کی ممانعت) یا در کھو کہ مردمومن اس سمال اس چیز کو حلال کہتا ہے کہ جے انگے سال حلال کہ چکلے اور اس سال اس شے کو روام قرار در بیا ہے اور اس کی ممانعت کی محال انہیں بناسکتی ہیں۔

موام قرار در بتا ہے جسے پچھے سال موام قرار در سے چکاہے۔ اور اور کو مل کر بیتیں اور ان کی ایجاد است موام اللی کو حلال نہیں بناسکتی ہیں۔

موال موام دری ہے جسے بور درگار نے حلال و موام کی مقال میں بی بیان کی جا چکی ہیں اور ایک واضح امری دعوت بھی دی جا کہ اب معامل دعوت بھی دی جا ہیں۔

موالات سے نصیحت بھی کی جا جگ ہے اور ان کی مثالیں بھی بیان کی جا چکی ہیں اور ایک واضح امری دعوت بھی دی جا ہیں۔

موالم میں بہرہ بن اختیار نہیں کر سے کا کمر و می جو واقع کی بہرہ ہوا در اندھ انہیں ہے کا کمروہی جو داقی اندھا ہو اور پھر جسے بلائیں۔

اچھاا دماچھا ئوں کو ہراسیمفے گئے گا۔ انچھا ادماچھا ئیوں کو ہراسیمفے گئے گا۔ اوگ دو پی تسم کے ہوتے ہیں۔ یا دہ جو شریعت کا اتباع کرتے ہیں یا دہ جو برعوں کی ایجاد کرتے ہیں اوران کے پاس منسنت

اور تجربات فائده بذد مسكين السيصيحتين كيا فائده دين كلي - اس كے سامنے صرف كوتا بدياں بى رہيں كى جن كے نتيجہ ميں برأ ميوں كم

ك كوئ دليل موتى بدا درسر جمت برورد كاركى كوئى روشى .

المران ) بردردگار نے کسی شخص کو قرآن سے بہتر کوئی نصیحت نہیں فرائی ہے۔ کر بہی خدا کی مفبوط دسی ادراس کا امانت دار دسید ہے۔ اس میں دلوں کی بہاد کا سامان ادر علم کے سرچیٹے ہیں اور دل کی جلاء اس کے علادہ کچھ نہیں ہے۔ اب اگر ونصیح سیاس کر فید الے جاچکے ہیں اور صرف بھول جلنے والے یا بھلا دینے والے باتی دہ گئے ہیں لیکن بھر بھی تم کوئی خرد تجھوتو اس پروگوں کی مدد کر واور کوئی شرد بھی تواس سے دور ہوجا اوکر دسول اکر می برابر فریا یا کرتے تھے " فرزند آدم نجر بوعمل کراور شرکی نظار ندائر دے ۔ تاکہ بہترین نیک کردا را در میار نر دو ہوجائے۔

إاقسام ظلم) بادر كلوكوظلم كي تين قسي بير و وظلم جس كي خشش نهين بداود وظلم جي تيموظ انهين جاسكتا بعادد وظلم

جن كى بخشش برجاتى ادراس كاسطالبرنس بوتلهد

د فظم جس کی بخشش نہیں ہے دہ الٹرکا شریک قرار دیناہے کہ پروردگار نے تو داعلان کردیا ہے کہ اس کا شریک قرار ہے دلے کی مغفرت نہیں ہوسکتی ہے اور وہ ظلم جومعان کرمیا جا تا ہے وہ انسان کا اپنے نفس برظلم ہے معول گنا ہوں کے ذریعہ اور وہ ظلم جے جھوڑا نہیں جا مکتاہے ۔ وہ بندوں کا ایک دومرے پرظلم ہے کہ یہاں تھاص بہت سخت ہے اور برعرف بچھری کا زخم اور تاذیار کی مار نہیں بلکا لیسی مزاہے جس کے سامنے یہ سب بہت معمول نہیں اہذا خردار دین خدا یں دنگ برلنے کی روش اختیار من کہ و کرجس حق کرتم البندہ کمتے ہواس پرمتور رہنا اس باطل

ئے اسلام کے طال دیرام دقتم کے بی یعین اموردہ بی جنین طلق طور پر حلال یا توام قرار دیا گیا گیا ان میں تغیر کا کوئ اسکان نہیں ہے اور انھیں بدلنے والا دبن خدا میں وخل ایمازی کرنے واللہے جو خود ایک طرح کا کفرے۔ اگر چر بنطا ہراس کا نام کفریا شرکہ نہیں ہے۔

ادرمین امورده بیرجی کی طبت یا و مت ما متا است که اعتبار سے دھی گئی ہے۔ خاہر ہے کران کا حکم حالات کے بدلنے کے ساتھ تو دی بدل جائے گا۔ اس میکی کے بدلنے کا کوئی سوال بنیں بیدا ہوتا ہے۔ ایک سلمان اورغیر سلم یا ایک مومن اورغیر من کا فرق میں ہے کہ سلمان اوام المبیر کا کم ل ا تباع کرتا ہے اور کا فریا منافق ان اسکام کولیٹ مصابح اور منافع کے مطابق بدل لیت اے اور اس کا نام مصلحت اسلام یا مصلحت کمیں دیتا ہے۔

فِيَ

فِيمَا تُحَبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ. وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَيْراً يَمَّنْ مَضَىٰ. وَ لَا يَمَنْ بَقِيَ.

لزوم الطاعة

يَا أَيُّهَا النَّاسُ «طُوبِيٰ لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُبُوبِ النَّاسِ»، وَطُوبِيٰ لِمَنْ لَزِمَ بَسِيْتَهُ، وَ أَكَسلَ قُسوتَهُ، وَاشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبُّهِ، «وَ بَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيتَيَهَ» فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي شُعُلٍ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحْةٍ! لِلهِ

177

و من کام له جيء

فير معنير الحدمير

فَأَجْمَعَ رَأْىُ مَسَلَئِكُمْ عَسَلَى أَنْ اخْسَتَارُوا رَجُسلَيْنِ، فَأَخَذُنَا عَلَيْهَا أَنْ بُجَعْجِعَا عِسنَدَ الْسَقُرْآنِ، وَ لَا يُجَساوِرَاهُ، وَ تَكُسونَ أَلْسِسنَهُمُا مَسعَهُ وَ قُسلُومُهُمَّا تَبَعَهُ، فَسَاهَا عَنْهُ، وَ تَرَكَا الْحَقَ وَ هُمَا يُبعُصِرَانِيهِ، وَكَسانَ الجُسُورُ هَوَاهُسَا، وَ الإعْوِجَاجُ رَأْيَهُمَا. وَ قَسَدْ سَبَقَ اسْسِيْنَاوُنَا عَسلَيْهَا فِي الْحُكُسمِ بِالْعَدْلِ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ سُوءَ رَأْيهما وَ خَسورَ رَحْسَحُهِما وَ الشَّعَةُ فِي أَبْدِينَا لِأَنْفُيسَا، حِينَ خَسالَفَا سَبِيلَ الْمُسَقِّ، وَ أَثْيَا بِمَا لَا يُعْرَفُ مِنْ مَعْكُوسِ الْحُكُمِ.

144

و من خطبة له ﴿ ﷺ ﴾

في الشمادة و التقوير

لَا يَشْسَعُلُهُ شَأْنٌ، وَ لَا يُسَعَيَّرُهُ ذَمَانٌ، وَ لَا يَصْوِيه مَكَسَانٌ، وَ لَا يَصِفُهُ لِسَانُ. وَ لَا يَسَعِفُهُ لِسَانُ. وَ لَا يَسَعِفُهُ لِسَانًا وَ لَا يَسَعِفُهُ لِسَانًا وَ لَا يَسْعِفُهُ لِسَانًا وَ لَا يَسْعِفُهُ لِسَانًا وَ لَا يَسْعِفُهُ وَ لَا سَقِيلُ الذَّرُ فِي اللَّسِيْلَةِ الظَّلْمَاءِ. وَ لَا دَبِسِبُ السَّنَّمُ لِ عَسَلُ الصَّفَا، وَ لَا مَسْقِيلُ الذَّرُ فِي اللَّسِيْلَةِ الظَّلْمَاءِ. "يَسْعُلُمُ مَسَاقِطَ الأَوْرَاقِ، وَ خَسَفِيَ طَسرْفِ الأَحْسَدَاقِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا اللّهُ عَيْمُ وَ لَا مَعْمُودٍ تَكُويِئُهُ، مَنْهَا وَ لَا مَعْمُودٍ تَكُويِئُهُ، مَنْهُ وَلِا فِيهِ، وَ لَا مَكْفُورٍ دِيئُهُ، وَ لَا مَعْمُودٍ تَكُويِئُهُ، مَنْهَا وَهُ مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْ اللّهُ مُنْهُ وَلَا مَلْ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا عَلَا مُسْدَاقِ الْفَلْمُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمُودٍ وَتَكُونُ مُواللّهُ وَلَهُ مُنْ مُنْ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ مُنْ وَلِي اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ مُعُولًا لَا لَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

یجیجع به خبرجائ لایعزب به مخفی نبیں ہے سوافی به اڑا دینے وال صفا به چکنا تبھر ذر بے چونش

طرف الاحداق - پیکوں کا جھپکنا معدول -جس کاشل قرار دیاجائے کویمین - تنخلیق (لے یہ ان لوگوں کوہوایت ہے جوگھر

(سے یان لوکوں کوہدایت ہے جو کھر سے باہر نکتے ہیں تواس کا مقصد صرف یہ ہوتاہے کہ لوگوں کے عیوب دریا نت کریں اور بھران کے خلات پر دہیگینڈہ کرکے ساج میں نتشہ و نساد کا بازارگرم کریں اور خلق خدا کوچین سے نہ ہمضے دیں

ورند وہ شخص جواصلاح خال اور ایدا دیا ہمی کے سائے گھرے باہر مسکت سے گھرے باہر مکتابی پرور دگار کی مکتابی میں مجبوب ہے اور اس کا گھر میں میٹے جا اور اس کا گھر میں میٹے جا نہا ہی معاشرہ کی تباہی اور برادی کا بیش خمیہ ہے جیے دیا سالگا

لهجب بمعادیر. اور عزاری ہے اور صخرت ک<sup>م</sup> اگہ نے غربا: مزمور کا اور

فيفلهمين قرأ

مارند رحل كرند

يُردّدت

دود*ل* ک

أدراس

المذااب مر الثامكم كيا

رزا

ومين بوم

ישתר עוני

درديرهاه

ام اس کے ا

ين

مصادرخطبه عندا تاریخ طبری د مش وادث سع م

مصادر نظبه به المحاسم والمواعظان شاكرالليني ، سجارالانوار ، ، مكت ، خصال صدّوّق ، مستنا ربيج الابرار زمخشري ا مستنا ، منايترابن اشيرس م ۲۸۳ ، البحل مفيكهُ من ، البيان والتبيين جاحظ ر پیل کمنتشر پوجلسفسے ہرحال بہترہے جسے تم پیند کرتے ہو۔ پرور د گارنے افرّ اِن وانتشاد بیں کسی کو کی خیر نہیں دیاہے را ان لوگوں پی جو چلے گئے اور مذان بیں جو باتی رہ گئے ہیں ۔

وگواخوش نعید ہے وہ جے اپناعیب دوسروں کے عبب پرنظ کرنے سے شخول کرنے اور قابل مباد کبادہے وہ تخص ہو نے گھر بی بیٹھ دہے۔ اپنا رزق کھائے اور لینے پرور دگار کی اطاعت کرتا رہے اور لینے گئا ہوں پر کر پر کرتا رہے۔ وہ اپنے نغس میں شغول دہے اور لوگ اس کی طرف سے طمئن دہیں اُ

> ۱۷۵ - آپ کا ارمشاد کرامی دصفین کے بعد حکین کے بارے میں )

تھاری جاعظت ہی نے دو آدمیوں کے انتخاب پر اتفاق کر پاتھا۔ یم نے قدان دو فی سے شرط کر لی تھی کر آن کی صوص پر قدت کریں گے اور اس سے بچا و زمہیں کریں گے۔ ان کی زبان اس کے ساتھ دیے گی اور دہ اس کا اتباع کریں گے کین دہ دو فی بھٹک گئے اور حق کو دیکھ بھال کر نظرا ندا نے کر دیا۔ ظلم ان کی آرز دینھا اور کے فہی ان کی دائے جب کہ اس بر زین دائے اور می کے اور حق کے مطابق عمل کریں گے اور حق نے مطابق عمل کریں گے اور حق نے مطابق عمل کریں گے اور حق نے مطابق عمل کریں گے اور حق ندہ قرار دادے نظاف کیا ہے اور میں جب و دلیل موجود ہے کہ ان لوگوں نے دام حق سے اختلاف کیا ہے اور میں شرور دی تھا کہ ان اور کی سے دام کھا وی کیا ہے اور میں خوار دادے نظاف کیا ہے۔

۱۷۸ - آپ کے خطبہ کا ایک حصہ رشہادت ایمان اور تقویٰ کے بارے میں

مذاس پرکوئی حالت طاری ہوسکتی ہے آور خاسے کوئی زمانہ بدل سکتاہے اور خاس پرکوئی مکان حاوی ہوسکتاہے اور خاسی قصیف ہیسکتی ہے۔ اس کے علم سے خبارش کے قطرے تحفی ہیں اور مز آسمان کے متالیہ ۔ مز فضا وُں میں ہوا کے جکڑا محفی ہی اور مز چھوں پرچین خ کے چلنے کی اُواز اور مزائر معیری رات ہیں اس کی بناہ گاہ۔ وہ بتوں کے گرنے کی جگر بھی جا نتاہے اور آنکھ کے وز دیرہ افتارے بھی۔

میں گواہی دیتا ہوں کراس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ راس کا کوئی ہمسرو عدیل ہے ا در راس میں کسی طرح کا شک ہے۔ مراس کے دین کا انکار ہو سکتاہے اور مذاس کی تخلیق سے انکار کیا جا سکتا ہے۔

له جب معادیر نے صفین میں اپنے لئکر کو ہارتے ہوئے دیکھا قرنیزوں پر قرآن بلند کر دیا کہ ہم قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ امیر المؤمنی نے فرایا کر بھرون مکادی اور خلادی ہے در نہیں توجد ہی قرآن ناطق ہوں۔ مجھے سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہوسکتا ہے لیکن شام کے نمک خوارا در صبیر فروش سپا ہمیوں نعبالا کردیا اور صفرت کو مجبور کر دوا فراد کو حکم بنا کران سے فیصلہ کرائیں۔ آپ نے اپنی طرف سے ابن عباس کو بیٹی کیا لیکن ظالموں نے اسے بھی زمانا۔ بالا تر آب نے فرایا کو کو نامی میں ترکی کو کو قوف کیا ہے گرافوس کر ہر کچھ آپ نے فرایا کو کو نامی کردیا ہے کہ موجود کردیا ہے کہ خوار میں کہ کا عذرواضی رہا کہ میں خواری کردیا ہے کہ اور میں ہوا ہے لہذا مجھ پر کو کی فرم داری ہیں ہے۔ فیصلہ میں ترآن کی شرط کی تھی اور برفیصلہ قرآن سے نہیں ہوا ہے لہذا مجھ پر کو کی فرم داری نہیں ہے۔

دخلہ ۔ باطن مجتبي يمنتخب عيميه - چاہوا مال معتام يمنتخب عقائل - ببندترين كرا مات -معجزات و درجات الشراط - علامات غرببيب به سياه ترين مخلد - ما كل لاتنفس بخل نہیں کرتی ہے غض به شاداب اجتراح ءاركاب فتره مهالت و فریب رونتر ـ فكر ہمہ۔ اہتام جارجه يعضو جفا ـ سختی او رظلم تعنو - ذليل نظرات بي وجب - زرگیا

صَدَفَتْ نِسِيَّتُهُ، وَصَفَتْ دِخْلَتُهُ وَ خَلَصَ يَتِينُهُ، وَ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَسَدُ أَنَّ عَسَدًا عَسَبُدُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَسَدًا عَسَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ الْجُسْتَىٰ مِسنْ خَسَلَانِقِهِ، وَ الْمُسعْتَامُ لِسَفَرْحِ حَسقَانِقِهِ، وَ الْمُسعَنَّامُ لِلسَفَرْحِ حَسقَانِقِهِ، وَ الْمُسعَنَّامُ لِكَسرَامُ اللَّهُ مَعَىٰ اللَّهُ وَ الْمُسعَلَىٰ لِكَسرَانِمِ (المكسادم) رِسسالاَتِه، وَ الْمُسعَلَىٰ لِكَسرَانِمِ (المكسادم) رِسسالاَتِه، وَ الْمُوطَىٰ لِكَسرَانِمِ (المكسادم) رِسسالاَتِه، وَ الْمُعَلَىٰ بِهِ غِرْبِيبُ الْعَمَىٰ.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الدُّنْيَا تَسَعُرُ الْمُسَوَّلِهِ مَا كَانَ قَوْمٌ قَطُ فِي إِسَافَسَ فِسِيهَا، وَ تَعْلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا. وَ ايُمُ اللّٰهِ، مَا كَانَ قَوْمٌ قَطُ فِي عَسَنْ نَسَافَسَ فِسِيهَا، وَ سَعْلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا وَ ايُمُ اللّٰهِ، مَا كَانَ قَوْمٌ قَطُ فِي غَسَنْ نِسَافَسَ فِسِيمَةٍ مِسِنْ عَسِيسٍ فَسَرَالَ عَنْهُمْ إِلَّا بِذُنُوبِ اجْتَرَوُهُم لِأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ وَسِطَلّامٍ لِسَلْعَبِيدِ». وَ لَو أَنَّ النَّسَاسَ حِسَنْ نِسَاتِهِمْ، وَ وَلَه مِسِ النَّسَقَمُ، وَ تَرُولُ عَنْهُم النَّسَعَمُ، فَسَرِعُوا إِلَى رَبِّهِم مِسِيمَ فِي مِسنْ نِسَاتِهِمْ، وَ وَلَه مِسنْ قُلُوبِهِمْ، لَرَدَّ عَلَيْهِم النَّسَعَمُ، فَسَرِعُوا إِلَى رَبِّهِم مُلَّ فَاسِدٍ وَ إِنِي لَأَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا فِي فَتَرَبِ كُلُّ شَارِدٍ، وَ أَصْلَحَ فَمُ مُلُ قَاسِدٍ وَ إِنِي لَاخْفَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا فِي فَتَرَبِهِ وَ فَلَ مَنْ مَكُونُوا فِي فَتَرَبِهُ وَلَى مَانَتُ أُمُسورُ مَضَتْ مِلْتُمْ فِيهَا مَبْلَةً ، كُنْتُمْ فِيهَا عِنْدِي غَيْرَ مَعْمُودِينَ وَ لَسَانُ ثُلُولَ لَتُلْدُهُ عَلَيْكُمْ أَمُسرُكُم إِلَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَا سَلَقَ اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَا سَلَفَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

# ۱۷۹ و من کام له دی

و قد سأله ذعلب اليماني فقال: هل رأيت ربك يا أمير المؤمني؟ فقال ﴿ على ﴿ أَفَاعِد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال:

لَا تُسدْرِكُهُ الْسَعُيُونُ عِبُسَاهَدَةِ الْعِيَانِ، وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ
قَسرِيبٌ مِسنَ الْأَنْسَيَاءِ عَسِيرٌ مُلَابِسٍ، بَعِيدٌ مَنْهَا غَيْرٌ مُبَايِنٍ، مُتَكَلِّمٌ لَا بِرَوِيَّةٍ،
مُسرِيدٌ لَا بِهِسَمَّةٍ، صَسَائِعٌ لَا يَجَسَارِحَةٍ لَطِيفٌ لَا يُوصَفُ بِالْمُنْقَاءِ، كَبِيرٌ لَا يُوصَفُ
بَسَالْهُمُّاءِ، بَسَصِيرٌ لَا يُسوصَفُ بِسَالْمَاسَّةِ، رَحِسِمٌ لَا يُموصَفُ بِالرَّقَّةِ. تَعْنُو الْوَجُوهُ
لِعَظَمَتِهِ، وَ تَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ عَنَافَتِهِ.

رجب ذعلب، جعے دیکھا بھی، اسے نگا ہیں ا اسے قریب ہے لیک دوارا دہ کرتاہے اردا ہے جوجو ڈوا دتام چہرے اس

> مصادرخطبه <u>۱</u>۹۹ اصول کا فی اص<u>۱۳۳</u> ، توحیدصدگوتی صله ، منطق ، امالی صدوق ص<sup>۲۰</sup> ، ارشا دمفیگرم<u>ا ۱۳۱</u> ؛ اختصاس مفیگرمت تذکرهٔ انخاص سبط این انجزی ص<u>۱۵۹</u> ، البدد وال ریخ مقدسی اص<u>۲۲ :</u>

لاُدخل ہیں ہے وم کا ذکر کیا ہے گرخوا نہیں ا دا آیا مت تک زند

لع*ن حف*رات نے یہ ملتے *بریلی*کن ان کی

الشهدال

يحسقانيد

المسالاتير

المنقق

فَقُ قَعَطُ بِي

ا نین

أعنهم أحقيم

۔ سُرَةِ ودِينَ

1

بادت استخص کی ہے جس کی نیت میچی ہے اور باطن صاف ہے اس کا لیقین خالص ہے اور میزان عمل گرانبار۔ اور پھر پمی شہادت وینا ہوں کر حضرت محمد اس کے بندہ اور تمام مخلوقات بیں منتخب رسول ہیں ۔ انھیں حقائق کی نشر ترک افعی کی باک اور مہترین شرافتوں سے مخصوص کیا گیاہے ۔عظیم ترین بہنیا مات کے لئے ان کا انتخاب ہواہے اور ان کے ذریعیہ انٹ کی علمات کی وضاحت کی کئی ہے اور گراہی کی تاریکیوں کو دور کیا گیاہے ۔

۱۷۹- آپ کاارٹ د گرای

وجب ذعلب يمانى نے دريافت كياكريا امرالوئين كياكيت اپنے خواكود يكھاہے تو فرايا كيام اليے خواك عبادت كرسكتابوں عدد كيما بھى مزموع وكيما السيكس طرح ويكھا جا مكتابے۔ به فرمايا: )

اسے نگاہیں آنکھوں کے مشاہم سے نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اس کا ادر اک دلوں کو حقائن ایمان کے سہارے حاصل ہوتا ہے۔ وہ ا خارسے قریب ہے لیکن جمانی اتصال کی بنا پر نہیں اور دور مجھ ہے لیکن علیٰ عدگی کی بنیاد پر نہیں۔ وہ کلام کرتا ہے لیکن فکر کا محتاج نہیں اور اور اور کے صافع ہے اور بلا پوشیرہ ہوئے لطیف ہے۔ افرادہ ادا وہ کرتا ہے لیکن سوچنے کی ضرورت نہیں رکھتا۔ وہ بلا اعضاء وجوارح کے صافع ہے اور بلا پوشیرہ ہمی کے لیا الی بڑا ہے جو بھو توں پرظلم نہیں کرتا ہے اور ایسا بھیرہے جس کے پاس حواس نہیں ہیں اور اس کی رحمت میں دل کی زی شامل نہیں ہے۔ تام چہرے اس کی عظمت کے سلمنے ذریل و خواد ہمی اور تام تلوب اس کے خون سے لرز رہے ہیں۔

ل بعن صفرات نے بیروال اس بیا بے کہ اگرافراد کا زوال حرن گناموں کی بنیاد پر موتلب قر کیا دجہ کد نیا میں بے شار برترین تم کا ہگار اللہ میں میں بیاری برت اس کا برمطلب ہیں ہے کہ گناموں کا داحت آدام القدم اور ترقی کے علاوہ کچو نہیں ہے۔ کیا اس کا برمطلب ہیں ہے کہ گناموں کا داحت آدام بارخ والم بارخ والم بارخ کی اور ترقی کے معاور اس بی بارخ کی اور ترقی کے اور کو ترقی کے اور کو ترقی کے جس توم کا ذکر کیا ہے اور تیموں کی تاریخ گواہ ہے کہ ان کا ذوال ہمیشرانفرادی یا اجتماعی گناموں کی بنا پر ہواہے اور میری دجرہے کرجس قوم فی میں میں اور کی کا درجی توم کا ذکر کی اور جس توم کے در اور کی کا درجی دی کی خواوا لائے با دجو دشکر خوالے انجاب نہیں کیا اس کا ذکر آجے کئے نوعہ ہے اور قبی میں تاریخ کا اور ترکی اور جس تور کی اور جس توم کے نوعہ کی فراوا لائے با دجو دشکر خوالے انجاب نہیں کیا اس کا ذکر آجے کئے نوعہ بارخود شکر خوالے انجاب نہیں کیا اس کا ذکر آجے کئے نوعہ بارخود شکر خوالے انجاب نیس کیا اس کا ذکر آجے کئے نوعہ بارخوالی میں تک ذیرہ در ہے گا۔ ا

14

# و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

# في ذم العاصين من أصحابه

141

### و من کلام له 🚓 🚓

و قد أرسل رجلاً من أصحابه، يعلم له علم أحوال قوم من جند الكوفة، قد هموا باللحاق بالخوارج، وكانوا على خوف منه ﴿ عِلَيْهِ ﴾، فلها عاد إليه الرجل قال له: «آمِنُوا فَقَطَنُوا، أَمْ جبنوا فَظَعَنُوا؟ » فقال الرجل: بل ظَعَنُوا يا أمير المؤمنين. فقال ﴿ عِلَيْ ﴾:

ا د بدی جائے مشاقه '- تطع تعلق كصتم - ال إلى بث كم قال م<sup>ا</sup>نا راض غيركشيركم يخضراعوان دانصار جفاة - تندفو طَعْام - ذيل افراد معونه سأبداد تركمه مشترمرغ كااندابجة كل جلخ د *ارستگم ب*ر پڑھ کرسنا ویا سوغتكم ليحوارا بنايا م مجنم ۔ کفوک دیا اقرب بقوم - س قدر قریب ہے تطنوا -تيالي ظعنوا - کوچ کرگئے الے یہ کمال ادب و کرامت ہے ورنہ عرب ایسے مواقع یرٌ لاامالکم " کہاکرتے بي اور اس طرح انسان کی تھارت

وجالت كا اعلان كياكرتي -

مصادر خطبه مندا الغارات ابن بلال الثقفى ، تاریخ طبری ۲ صند ، نهاینرا بن اشر اصدا مصادر خطبه دارا الغارات ابن بلال الثقفى ، تاریخ طبری ۲ صفی

لمعانداد ولاانزا

جساكا

جگرا قرر ۱۸۰- آب کے خطبہ کا ایک حقبہ

یں صواکا شکر کرتا ہوں ان امور پر ہو گذر کے اوران افعال پر جواس نے مقدد کرنے اور اپنے تھادے ما تھ مبتلا ہونے پر بھی اے وروجيم علم ديتا مول قواطاعت نهي كرناب ادرا وارديتا موب ولتيك نهي كهناب يتعين مهلت يدى والنساخ ووب التي منات و المراع الله المرديا جاتا ہے تو بُرُد لى كا مظاہرہ كرتے ہو ۔ لوكسى الم براجماع كرتے ہيں قداع اصات كرتے ہوا وركھيركوم تقابلہ كى طون للسّ مِلت بوتوفرا راختياد كريين بور

تماس متمول كاركم والزتم مرى نصرت اوداب حق ك يجهاد من كس چيز كا إنتظاد كردسي و ووت كايا ذات كا وفداك قم اگرمیرا دن آگیا جوببرِطال اَنے واللہے تومیرے تھا دے درمیان اس طال میں جداتی ہوگی کرمیں تھا دی صحبت سے دل بردامشند بول كا اور تمادى موجود كى سے كسى كنزت كا احراس ركروں كا۔

ض اتحادا بعلاكرے إكرا تحادب باس كوئى دين نسي مي تو تھي تو تحر مسكا در دركوئى غرت ب وتحس آماده كرسكي كرا بربات ورت انگرنبی ب کرمواویراین ظالم اور برکارما تفیول کو آواز دیناہے توکسی اماوا و دعطا کے بغیر بھی اس کی اطاعت کر لیتے ہی اور میں تم كودعوت دينا بول ا ودتم سے عطيد كا دعدہ بھى كرنا بول قرتم مجھ سے الگ بوجائے بوا ورميرى مخالفت كرتے ہو۔ ما لانكرا تجعيب اسلام كالركدادداس كے باتى ماعرہ افراد ہو۔ افسوس كرمتھارى طوف مدميرى دھامندى كى كوئى بات البي اً تى ہے جس سے تم داخى ہوجاد اور دُمیری ناداهنگی کا کوئ مسکرایسا اکتاہے جسسے تم بھی نادا حس ہوجا ؤ۔اب تومیرے لئے مجدوب تربن سے جسسے میں مناچا ہتا ہوں حریث موت میں میں نے تھیں کتاب خوالی تعلیم دی محقادے سلمن تھلے ہوئے دلائل بیش کے مصریم نہیں بہانتے تھے اسے بہجنوا یا اورجے تم تھوک دیا کہتے تقلصة وشكواد بنايا يكربسب اس دقت كاداً مب جب الدها وكي دكان دسه ا درموتا بوابداد موجل ده قوم جهالت سيكس تدورب

. ريکة ريکة

آب. گان

H

۱۸۱ - آپ کاارٹا دگرای (جب أيب نع ايكشخص كواس كي تحقيق كمه كي بهيجا .... جو نوا درج سع ملنا چا ٻنى نفى اور حصرت سينو فرز د كفى اور و يخفى پليش كر أيا قرآب في موال كياكه كياوه وكرمطن بوكوهم كئ بي يا بزدنى كامظامره كرك نكل يدي مي -اس في كها كرده كرچك ہیں۔قداکپنے فرمایا:)

جن كا قائد معادير بهوا وراس كا ادب مكول في دالانا بغركابي بوي

کھانسان کے پاس دوہی سرمایہ بریرہ واسٹرافت کی دعوت دیتے ہیں۔ دیندار کے پاس دین ادرا آذا دسٹن کے پاس غیرت بگرافس کا مراوسٹی کے اطراف جمع بھانے وللا افراد كم باس مندين تفاا ورزقى شرافت كا احساس ا ونظاهر ب كماليى قوم يسكى فيركى قوقع نبس كى جاسكتى بها ورزوكى وفادا وكافها دكرسكتى ب كمن قدرا فسوس اك به بات ب كرعا لم اسلام ير معاور ا ورعروعاص كى بات سى جائے ا ورنفس دسول كى بات كوتھكرا دياجائے بلك اسب جنگ فیجائے۔ کیا اس کے بعد میں کمی غرت دارانسان کو زندگی کا ارز و بوسکتی ہے اور وہ اس زند کیسے دل لگاسکتاہے۔ امرا لومنی کے اس نقرہ میں وفرية وكبية الكفية البياه دردبا باجاتا ب حسي ايك طرف اين شهادت اورقر بافى كدريد كاميا في كاعلان با دردوسرى طرف اس يعفرت قوم سعجدان كمسرت كالظباريمي بإياجاتا بي كرانسان البسي قوم سع بخات حاصل كرسا اوراس اندا في سع حاصل كرسا كراس بركون الوام مرجو الكوده معرک میات ین کامیاب دہے۔

ا شرعت ـ ميده كردسُ جائيں استفلهم .. فرارک دعوت دیدی ب ارتكاس مانقلاب صدّ - اعراض جاح -سنه زوری -سکشی تىيە - گماس بدرعه - لباس ثفنه - گھٹہ نوامی - زائد طَول ينفس وكرم خنع ـ دليل بوكيا تیعاور د ب بعدد گیرے طاری م<sup>زا</sup> موطدات محكم (له صليطان کي يه خاص اداب که پيلے انسان کوبال اورگرایی ک دعوت دتباب ارجب انسان كراه بوجاتا

کر دیتاہے۔
ادر میں ادا ہر شیطان صفت ایڈر
ادر رہنا میں پائی جاتی ہے کہ بہاتوم
کو گراہ کرتا ہیں ادرجب کام گرو جاتا
ہے تو ہزاری کا اظہار کرے الگ ہوجاتا
ہے ادر توم ابنی غربت وحاقت کامر شی

توبرائت اور بنراري كااعلان شروع

«بُسعْداً لَهُ مِعْ كَسِمًا بَسعِدَتْ غُسُودُ»! أَسَا لَـوْ أَشْرِعَتِ الْأَسِنَةُ إِلَسِيْهِمْ، وَصُسبَّتِ السَّيُونُ عَسَلَىٰ هَا مَا يَعِمْ، لَـقَدْ نَسدِمُوا عَسَلَىٰ مَسَا كَسانَ بِسنْهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ الْسيَوْمَ قَسدِ السَّنَفَلَّهُمْ، وَ هُسوَ غَسداً مُستَجَرِّىءٌ مِنْهُمْ، وَ مُستَعَلَّ عَنْهُمْ، وَ هُسوَ غَسداً مُستَجَرِّىءٌ مِنْهُمْ، وَ مُستَعَلَّ عَنْهُمْ، فَ مُستَعَلَّ عَنْهُمْ، وَ مُستَعَلَّ عَنْهُمْ، وَ الْسَعَنَى، وَارْتِكَساسِهِمْ فِي الطَّلَالُ وَ الْسَعَنى، وَارْتِكَساسِهِمْ فِي الطَّلَالُ وَ الْسَعَنى، وَرَحِيمُ فِي التَّسيْدِ،

# 141

#### و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

روى عن نوف البكالي قال: خطبنا بهذه الخطبة أمير المؤمنين علي ﴿ الله بالكوفة و هو قائم على حجارة، نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي، و عليه مِدْرِعَةٌ مِن صُوف و حمائلُ سيفه لِيف، و في رجليه نعلان من لِيفي، و كأنّ جبينه تُفِنّةُ بعيرٍ من أثر السنجود. فنقال حد الله من

#### حج الله و استعانته

المُسندُ لِسلّٰهِ السّنِهِ السّنِهِ مَسَائِرُ المُسَلّٰقِ، وَ عَسَوَاقِبُ الْأَسْرِ عَسَدُهُ عَسَدُهُ عَسَدَهُ عَسَدَهُ عَسَلَمْ عَسَلَمْ عَسَلَمْ عَسَلَمْ عَسَلَمْ عَسَلَمْ عَسَلَمْ عَسَلَمْ وَ نَسَوَاسِي فَسَطْلِهِ وَ الْسَيْنَانِهِ، مَسَدًا يَكُسوهُ فَي الْسَيْنَانِهِ، وَ نَسَوَاسِي فَسَطْلِهِ وَ الْسَيْنَانِهِ، مَسَدًا يَكُسوهُ فَي فَي عَسَلَمَ عَلَيْهُ عَسَدِهِ الْسَيْعَانَةَ وَاج لِلسَفَطْلِهِ، وَ لِمُن مَسويدِهِ مُسوجِباً. وَ نَسْستَعِينُ بِسِهِ السّسِعَانَةَ وَاج لِلسَفَطْلِهِ، مُسؤمِّل لِللهِ مُسوعِباً. وَ نَسْستَعِينُ بِسِهِ السّسِعَانَةَ وَاج لِلسَفَطْلِهِ، مُسؤمِّل لِللهُ مُسومِعِباً وَ نَسْستَعِينُ بِسِهِ السّسِعَانَةَ وَاج لِللهَ بِالْعَمْلِ مُسؤمِّل لِللهُ عَلَيْهُ مُسَوّعًا وَ اللهِ اللهُ مُسُومُوناً، وَ عَظَمَهُ مُعَجَداً، وَ الْمَالِ اللهِ مُسُومُوناً، وَ عَظَمَهُ مُعَجَداً، وَ لَا ذَبِهِ وَاغِباً وَ الْمَالِهِ مَلْهُ مُسَوّعًا لَهُ مُسَوّعًا لَهُ مُسَوّعًا لَهُ مُعَجَداً، وَ عَظَمَهُ مُعَجَداً، وَ لَا ذَبِهِ وَاغِباً وَ مَنْ مَسَالًا مَا اللهُ مُسُومُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مُسُومًا لَهُ مُسُومًا لَهُ مُسُومًا لَهُ مُسُومًا لَهُ مُسُومُ وَالْمَا لَهُ مُسَوّعًا لَهُ مُسَوّعًا لَهُ مُسَوّعًا لَهُ مُسَوّعًا لَهُ مُعَالِهُ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ مُعَلِيهِ وَاغِباً وَ مَنْ اللّٰهِ مُسُومُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مُسَوّدِة اللّٰهُ مُسَوّدًا مُعَلِّلُهُ مُعَالًا مُعَالِمُ اللّٰهُ مُعَلِيهُ وَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُعَلِيهُ مُعَلِّمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

# الله الواحد سبحانه و تعالى

لَمْ يُسؤلَدْ سُسبُعَانَهُ فَسيَكُونَ فِي الْسعِرُ مُسَسارَكاً، وَلَمْ يَسلِدْ فَسيَكُونَ مَسؤرُوناً المَّسسالِكاً. وَلَمْ يَستَعَاوَرُهُ زِيَسادَةً وَ لَا نُستُصَانُ المَّسسالِكاً. وَلَمْ يَستَعَاوَرُهُ زِيَسادَةً وَ لَا نُستُصَانُ المَّسسلِ ظَسهَرَ لِسلُمُعُولِ عِسَا أَرَانَسا مِسنُ عَسلَامَاتِ التَّسدُبِيرِ الْمُستَقَنِ، وَ الْسقَضَاءِ البَّسمَرَعِ فَسِنْ شَسوَاهِ حِرَيْدَ فَاعْتُهُ السَّسَاوَاتِ مُوطَّدَاتٍ بِلَا عَسَدٍ، فَاغْتَاتٍ البَّسمَاوَاتِ مُوطَّدَاتٍ بِلَا عَسَدٍ، فَاغْتَاتٍ

د کراست ایرزادی منموز

ادریط تربیراد انسانوا

أزادك

له بی نا اطاعت کر گیا حفرز بغاد

يهافأ

مصادر خطبه مسيراً عيون الحكم والمواعظ ابن شاكرالليثى، نبايته ابن ايشرا م<u>سيما</u> م<u>سيما المانوار ٨ صيمه ١</u>، ١١ بي صدوق م<u>سيما الميني ميما الميني ميما الميني ميما الميني ميما الميني مينون الميني مينون الميني مينون المينون ال</u>

فداانمیں قوم نمود کی طرح غارت کر دے۔ بادر کھوجب نیزوں کی انیاں ان کی طرف سیرصی کردی جائیں گی اور تلواریں ان کے سروں نے مگیں گی تو انمیں لیفے کئے پرشرمندگی کا احساس ہوگا۔ آج شیطان نے انھیں منشر کر دیاہے اور کل وہی ان سے الک ہوکر ہوائت بڑاری کا اعلان کرنے گا۔ اب ان کے لئے ہمایت سے نسکل جانا۔ ضلا لہت اور گراہی ہیں گر پڑھنا۔ وا وحق سے دوک دینا اور گراہی بہندوری کرناہی ان کے تباہ ہونے کے لئے کانی ہے۔

# ۱۸۲ - أپ كخطبه كا ايك حصه

نون بکا بی سے روایت کی گئے کہ امرالومنین نے ایک دن کو ذیں ایک تھر پر کھڑے ہو کؤخطہ ارشاد فرمایا جسے جورہ بن مبروم مخزدی نے معب کیا تھا اور اس دقت آپ اون کا ایک جبر پہنے ہوئے تھے اور آپ کی تلوا ایکا پر تلر بھی لیف خربا کا تھا اور پیروں میں لیف خربا می کی جرتیاں تھیں آپ کی پیشانی اقدس پر سبحدوں کے کھٹے نمایا ں پہنے سفر مایا :

ی ہجریاں ہیں، پ ن پین ن ، حدن پر جدوں ہے تا یا رہے۔ سرطیا ؛
ماری تعریف اس انٹر کے لئے ہے جس کی طرف تمام مخلوقات کی بازگشت اور جلدا مورکی انتہا ہے۔ یں اس کی حد کرتا ہوں اس کے خلوقات کی بازگشت اور جلدا مورکی انتہا ہے۔ یں اس کی حد کرتا ہوں اس کے خلی اور اس کے شکر کوا داکر سکے۔ اس کے خلی اور اس کے شکر کوا داکر سکے۔ اس کے اس کے خواس کے نصل کا اس سے مدد چاہتا ہوں اس بندہ کی طرح جو اس کے نصل کا ایر دار ہو۔ اس کے دفع بلاد کا یقین رکھنے والا ہو، اس کے کرم کا اعرّا ون کرنے والا ہوا در اور عمل ہیں اس پر مکمل اعتماد کرنے والا ہو۔

یں اس پرایان دکھتا ہوں اس بندہ کی طرح جو یقین کے ساتھ اس کا اید دار ہوا در ایمان کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو۔ اذعان کے ساتھ اس کی بادگاہ یں سربسجو دہو اور توجد کے ساتھ اس سے اخلاص دکھتا ہو۔ تبحید کے ساتھ اس کی عظمت کا

آڈارکرتا ہو اور دغبت وکوشش کے مائقہ اس کی پناہ یں آیا ہو۔ دہ پیوائیں کیا گیا ہے کہ کوئی اس کی عزت میں شریک بن جائے اور اس نے کسی بیٹے کہ بیدائیں کیاہے کہ خود ملاک ہوجا اور مٹیا دارت ہوجائے ۔ مزاس سے پہلے کوئی زبان و مکان تھا اور مزاس پرکوئی کی یا ذیا د تی طاری ہوتی ہے۔ اس نے اپنی محکم مربرا و را بینے حتی فیصلہ کی بنا پر لینے کوعقلوں کے مرامنے بالکل واضح اور نمایاں کر دباہے۔ اس کی خلقت کے شوا ہریں ان آم اول کی تخلین بھی ہے جنسی بغیر ستون کے روک رکھاہے اور بغیرکسی مہا رہے کے قائم کر و باہے۔

له بن اجد کا ایک خص جس کا نام خریت بن را نند تھا۔ امیرالمومنین کے ساتھ صفین میں شریک رہا اوراس کے بعد گراہ ہوگیا۔ حضرت سے کہنے لگا گئی آپ کی اطاعت کو ن کا اور در جس آئے بیجھے کا ذرجھوں گا ہے۔ آپنے بہد دریافت کیا جا اس نے کہا کل بناؤں گا۔ اور پھرآنے کے بجائے بیس افراد کو کے کو صحوا اُوں بن کل گیا اور لوٹ سار کا کام شروع کر دیا۔ ایک امیرالمومنین کے چاہنے والے مما زکو عرف حتی کی بنیاد پر کافر قراد نسے کر دیا اور اور ایک بیروی کو اُوا دھھو اُردیا و مرکز کی اور کر کیا اور کی کو دوں کو معام تھے میں اور کی کے دوس کے معام کے معام کے دوس کے معام کے معام کے دوس کے معام کے معام کے معام کے معام کے دوس کے معام کے دوس کے معام کے دوس کے معام کے معام کی اور اس کا بھوا کیا۔ ان معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے کہ کہ کا معام کیا ہوگیا کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام

رنوس يتنبعن يتكنده -غلاریه امسرالموسنین کے مخلصل صحاب یں تھے اِن کے والیدیا مسراوران کی والدهسميبه نے بھی اسلام قبول کرنیا تحااه راسي نبياد براس قدرت اس سے کے اسراسلام کے سیا شمید قرار یائے اور سمیہ سیلی شہیدہ قرار پائیں عارمصائب كوردا مشت كرتے رے گرقدرت نے انھیں زندہ رکھا ) کہ ان کے ذریعیہ پراضفین س اغی گروه کا تعارت کرایا جاسکے كا قال اك العي كروه موكا حسكا اسلام ہے کوئی تعلق نہ ہوگا -ا بن التيهان - اسمرًامي الك تعا اور میجرت سے سیلے سی اسلام لا بیکے تے۔ رسول اکرم کے ساتھ براوغیر مے معرکس شریک ہوئے اور اميرالمونيين كيسا توصفين س ث مل رسى اور دىبى شهيدىموك انصاری ام تھا۔ تبیداوس سے تعلق رکھے تھے مرسل عظم کے ہوئے اورامہ *الومنیٹن کے ساتھ* صفین ہی میں شہید بھی ہوگئے ۔

كرسركار دوعالم في فراديا تهاكه عار ساتھ برو دغیرہ کے معرکین شرکیہ جل وصفین میں شامل رہے اور

ذ*والشها*ذنين -خزيبين اسب-

ان کے نقب کا دا زبر تھا کہ

ايد اعرابي نه اپ گھوٹرارسول كرا کے اِتھ فروخت کیا اور کھرا 'کار

۔ خرد میہ نے گواہی دی ۔ توسر کا رنے بوچھا کہ کیا تم معا لمرکے ونت موج دیتھے ؟ عرض کی نہیں ۔ لیکن جب رسالت میں آپ کوسجا مان لیاہے فوالک کھیا ے بارے میں کس طرح نہ مانیں گئے ۔ چنا بخی آب نے خوش ہوکر ذوالشہا وتین کا لقب دیدیا کران کی تنہا گوا ہی دوگوا ہوں کے براً برہے

مصادر خطبه سيم الربيع الابرار زمخشري اصيه ، شايته ابن انيره مدوية ، تفسير البرل تحربي اصد

بِكَيْرِ أَمِنَ الْآخِرَةِ لَا يَفْنَى مَا ضَرَّ إِخْوَانَنَا الَّذِينَ سُفِكَتْ دِمَاؤُهُمْ - وَهُم رَحِهَ فَنَّ - أَلَّا يَكُوبُوا الْدِيَوْعَ أَحْدِيَاءً؟ يُسِيغُونَ الْغُصَصَ وَ يَشْرَبُونَ الرَّنْقَ! قَدَّ - وَ اللَّهِ - نَـقُوا اللَّـهَ فَـوَفَّاهُمْ أَجُـورَهُمْ. وَ أَحَـلَّهُمْ دَارَ الْأَمْن بَـعْدَ خَـوْفِهِمْ.

أَيْسِنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ، وَ مَِضَوَّا عَلَى الْحَقِّ؟ أَيْسَ عَسَّارٌ؟ وَأَيْنَ ابْسِنُ النَّسَيِّهَانِ؟ وَ أَيْسِنَ ذُو الشَّهَبِادَتَيْنِ؟ وَأَيْسَ نُنظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِم الَّذِينَ تَـعَاقَدُوا عَـلَى الْمَانِيَّةِ، وَأَبْرِدَ بِسُرُوؤُبِهِمْ إِلَى الْسَفَجَرَةِ!

قال: ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة، فأطال البكاء، ثم قال ﴿ ﷺ ﴾: أَوِّهِ عَسلَىٰ إِخْسِوَانِي الَّذِينَ تَلَوُا اللَّهُ ۚ آنَ فَأَحْسكَمُوهُ، وَ تَسدَّبُرُوا اللَّفَرْضَ فَأَقَامُومُ أَحْسِيَوُا السُّنَّةَ وَأَمَا نُوا الْبِدْعَةَ دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا، وَ وَثِنْوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبُعُومُ ثم نادي بأعلى صوته:

الرَّوَاحَ إِلَىٰ اللَّهِ فَلْيَخْرُجْ!

قال نؤفُّ: و عقد للحسين ـ ﴿ لِمُثِّلًا ﴾ ـ في عشرة آلاف. و لقيس بن سعد ـ رحمه اللَّه ـ في عشرة آلافٍ، و لأبي أيوب الأنصاري في عشرة آلافٍ، و لغيرهم عملي أعدادٍ أخر. و هو يريد الرجعة إلى صفين. فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن مـلجم لعنه الله. فتراجعت العساكو. فكنا كأغنام فقدت راعيها، تـختطفها الذئـاب مـن كــل

# و من خطبة له ﴿ﷺ﴾ في قدرة الله و في فضل القرآن و في الوصية بالتقوى

الْحُسَنْدُ لِسَلِّهِ الْمُسَعِرُونِ مِسَنْ غَسِيرٌ رُؤْيَةِ، وَ الْخَالِقِ مِسَنْ غَسِيرٌ مَنْصَبَةٍ. خَلَقَ الخَسَلَانِقَ بِسَقُدُرَتِه، وَاسْسِتَعْبَدَ الْأَرْبَسابَ بِسعِزَّتِه، وَسَسادَ الْسَعُظَمَاءَ بَجُسودِهِ، وَ هُوَ الَّدِي أَسْكَدنَ الدُّنْدِيَا خَدلْقَهُ، وَ بَدعَثَ إِلَىٰ الجُدنَّ وَ الْإِنْسِ رُسُلَهُ، لِيَكْشِفُوا أَلْمُ عَسنْ غِسطَائِهَا، وَلِيُحَدِّرُوهُمْ مِنْ ضَرَّائِهَا، وَلِيَتضرِبُوا لَهُمُ أَمْيَاهَا، وَلِيبُتضرُوهُمْ عُسِيُوبَهَا، وَ لِسَيِّهُ جُمُوا عَسَلَيْهِمْ بِمُعْتَبَرَ مِنْ تَنصَرُّفِ مَنصَاحُهَا وَ أَسْقَامِهَا. وَ حَلَّالِهَا وَ حَسرَامِهَا وَ مَسا أَعَدُ اللَّهُ كِللْمُطِيعِينَ مِسْهُمْ وَالْعُصَاةِ مِسْ جَنَّةٍ وَنَسادٍ، وَكَرَامَةٍ وَ هَــوَانِ. أَحْمَـدُهُ إِلَىٰ نَــفْسِهِ كَـــا اسْتَحْمَدَ إِلَىٰ خَـلْقِهِ، وَ جَـعَلَ لِكُـلَّ شَيْءٍ قَـدُراً. وَ لِكُلِّ فَلَّدْرٍ أَجَلاً، وَ لِكُلَّ أَجَل كِتَاباً.

فضل القران

منها: فَسَالْقُوْآنُ آمِسرٌ زَاجِسرٌ، وَصَسَامِتُ نَسَاطِقٌ. حُسجَةُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ.

لآزے۔ الده المحاد في عرت د وإنباسعا الث كي

وأنقصا

COL

الانان

کے یا س

[[اوري

وو

تعادی۔

201

الاكرة

🎚 مان

ورقات كو

وی کے اجرکنیر کے مقابلہ میں جو فناہونے والانہیں ہے ۔ ہمارے وہ ایمانی بھائی جن کانون صفین کے میدان میں بہادیا گیا ان کا ان ہوا ہے اگروہ آج ذیرہ نہیں ہیں کر دنیا کے مصائب کے گھونٹ پئیں اور گذرے بانی پر گذارا کریں۔ وہ خد داکی مصائب کے گھونٹ پئیں اور گذرے بانی پر گذارا کریں۔ وہ خد داکی ماضر ہوگئے اور انھیں ان کامکمل اجر ل گیا۔ مالک نے انھیں خومن کے بعدامن کی منزل میں وار دکر دیا ہے۔

ہماں ہیں میرے وہ بھائی جو بیدھے راستہ پر چلے اور حق کی راہ پر لگے رہے۔ کہاں ہیں عمار ؟ ۔ کہاں ہیں ابن البتہاں ؟ ۔ ایس نے موت کا عہدو بیان باندھ لیا تھا اور جن کے سرفاج وں بھی دئے گئے ۔

(م که کر آب نے بحاس شریف پر با تقد کھا اور تا دیر گریر فرماتے دہے اس کے بعد فرمایا ؛ ) او اسرے ان بھائیوں پر جھوں نے قرآن کی تلادت کی آواسے سحکم کیا اور فرائفن پرغور و نکر کیا تو اتھیں قائم کیا پینسوں کوزندہ اور بوعنوں کو مُردہ بنایا ۔ اتھیں جہا د کے لئے بلایا گیا تو لبیک کہی اور لینے قائمہ پراعتماد کیا تو اس کا تباع بھی کیا ۔ (اس کے بعد بلندا واز سے پکار کرفرمایا ) جہا د ۔ جہا د ۔ اے بندگان تعدا ۔ اسکام بوجاد کرمی اُرج ای فوج تا دکرما ہوں

داس کے بعد بلندا کوارسے پکار کرفروایا ) جها د ۔ جہا د ۔ اے بندگان خدا ۔ اُکاہ ہوجا دُکریں اُج اپن فوج تیار کوئم ہوں اُنفوا کی بارگاہ کی طرف جانا چاہتا ہے قہ نکلنے کے لئے تیار ہوجائے ۔

فون کا بیان ہے کہ اس کے بعد صفرت نے دس ہزاد کا لشکرا مام حین کے ساتھ۔ دس ہزاد قیس بن سور کے ساتھ۔ دس ہزاد اوالی اوی کے ساتھ اوراسی طرح مختلف تعدا د بیں مختلف افراد کے ساتھ تیار کیا اور آپ کا مقصد دوبادہ صفین کی طرف کوچ کرنے کا تھا کروجمعہ آنے سے پہلے ہی آپ کو ابن کجم نے زخمی کر دیا اور اس طرح سادا لشکر کپٹ کی اور ہم سب ان چوپا یوں کے ماند ہوگئے جن کا اور انھیں چاروں طرف سے بھیڑئے اُچک لینے کی فکریں ہوں۔

# ۱۸۴ - آپ کے خطبہ کا ایک حصر (قدرت خدا ۔ نغیلت قرآن اور دھیت تقویٰ کے بارے میں )

ارتهن عليهم - كويار بن كرديا ہیںنہ ۔ نگا ہوں کے سامنے برسقهم گرفت بیں لے لیتی ہے رجعه - دنياس دوباره دانسي مالک - داروغرجنم یفن - بوژها آدمی لېزو ـ شاىل بوگيا تتيربه برسابا کے دین خداکے احکام مصالح اور

مفاسدکے تابع ہیں۔اُن کا نظام مرتب اور شطم ہے اہنداان کے بارے س اس بات کا کونی امکان نہیں ب رایک شے آج رضائے البی کا سبب ہوا درکل غضب پرور دگار کا سبب بن *جائے - خداک د*ضامند<sup>ی</sup> ا ور نا راضگی بھی ایک بنیا در کھتی ہے ا وراس کے احکام و توانین تھی ایک وساس ركھتے بی البذا ندیر كام بے نبیاد ہوسکت ہے اور یہ وہ کام

ع الك في رزق كا وعده كرك ك زبان پر ذكرضا بونا چاہئے اور کرتا رہے گا اور شکر خدا ذکر کی راہ

سے پنح ون نہونے دے گا۔

بےسب ہوسکتا ہے۔

دنیا کی زهمتوں کوخود بخو دختم کرریا ہے دل میں شکر خدا ۔ ذکر خدا شکرراً ادہ

ا الماد الماد الماد الماد الماد المراكز ورب اور تومم كاعتبار سيكس قدرطا قورب - حالت يرب كرايك كانطام فا ہیں ہوتا ہے اور وصلہ یہ ب کرآتش جنم کا نداق اور ارباب -

أَخَذَ عَلَيْهِ مِسِنَاقَهُمْ، وَارْتَهَنَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسَهُمْ أَتَّمَّ نُورَهُ، وَ أَكْمَلُ (اكسرم) بِدِ دِيْسَتُهُ، وَ قَبَضَ نَبِيَّهُ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ۖ وَ قَـدْ فَرَعَ إِلَىٰ الْخَـلْقِ مِنْ أَحْكَـامِ الْهُدَىٰ يِبِهِ فَعَظَّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّمَ مِنْ نَفْسِهِ. فَإِنَّهُ لَمْ يُخْفِ عَـنْكُمْ شَـيْئًا مِـنْ دِيـنيهِ. وَ لَمْ يَـنُّولُكُ شَيْئاً رَضِيَهُ أَوْ كَرِهَهُ إِلَّا وَ جَعَلَ لَهُ عَلَماً بَادِياً. وَ آيَةً مُحْكَنَّهُ. تَوْجُرُ عَنْهُ. أَوْ تَـدْعُو إِلَـيْهِم فَرِضَاهُ فِيسِمَا بَقِيَ وَاحِدٌ، وَ سَخَطُهُ فِيسِمَا بَقِيَّ وَاحِدٌ. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَسرْضَىٰ عَسْنُكُمْ بِسُقَىٰمٍ سَخِطَهُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَ لَنْ يَشْخَطَّ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ بِمُنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَ إَلَّمْهُ تَسِيرُونَ فِي أَنْرِ بَيْنٍ. وَتَنَكَلَّمُونَ بِرَجْعِ قَوْلٍ قَدْ قَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْ. قَدْ كَفَاكُم م مَوُّونَةَ دُنْيَا كُمْ، وَحَنَّكُمْ عَلَىٰ الشُّكْرِ، وَافْتَرَضَ مِنْ ٱلْسِنَتِكُمْ الذِّكْرَ

### الوصية بالتقوم

وَ أَوْصَاكُمْ بِالتَّقْوَىٰ، وَ جَعَلَهَا مُنْتَهَىٰ رِضَاهُ، وَ حَاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِمَيْنِهِ، وَ نَـوَاصِـيكُمْ بِسِيَدِهِ، وَ تَـقَلُّبُكُمْ فِي قَـبْضَتِهِ إِنْ أَشْرَرُمُمْ عَـلِمَهُ، وَ إِنْ أَحْلَنَهُمْ كَنْبَهُ. قَدْ وَكَلَ بِدْلِكَ حَفَظَةً كِرَاماً. لَا يُسْقِطُونَ حَقّاً. وَ لَا يُثْبِتُونَ بَاطِلاً. وَاعْلَمُوا «أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجاً» مِنَ الْفِتَنِ، وَ نُوراً مِنَ الظُّلَمِ، وَ يُخَلِّدُهُ فِيساً اشْتَهَتْ نَفْسُهُ. وَ يُنْزِلْهُ مَنْزِلَ الْكَرَامَةِ عِنْدَهُ. فِي دَارٍ اصْطَنَعَهَا لِـنَفْسِدٍ، ظِـلُهَا عَـرْشُهُ، وَ نُــورُهَا بَهْـجَتُهُۥ وَ زُوَّارُهَا مَلَائِكَتُهُ، وَ رَفَقَاؤُهَا ۚ رُسُلُهُ. فَسَادِرُوا الْمُسَعَادَ، وَسَبَائِقُوا الْآجَسَالَ، فَسَإِنَّ الشَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَسَنْقَطِعَ بِهِسمُ الْأَمَسُلُ، وَ يَسَرْحَفَهُمُ الْأَجْسَلُ، وَ يُسَدُّ عَسَّهُمْ بَسَابُ التَّسُويَةِ. فَقَلْ أَصْبَحْتُمْ فِي مِثْلِ مَا سَأَلَ إِلَيْهِ الرَّجْعَةَ مَـنْ كَـانَ قَـبْلَكُمْ، وَ أَنْتُمْ بَـنُوسَبِيلِ، عَـلَىٰ سَـفَى مِنْ دَارٍ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ، وَ قَسَدْ أُوذِنْسَتُمْ مِسْهَا بِسالاِرْيَحَالِ. وَ أُمِسِ ثُمْ فِسِهَا بِسالزَّادِ وَاعْسَلُمُواْ أَنَّهُ لَيْسَ لِهٰذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَىٰ النَّارِ، فَارْحَمُوا نُـفُوسَكُمْ، فَإِنَّكُمْ قَـدْ جَرَّبُتُمُوفًا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا.

أَفَرَأَ يُتُمْ جَزَعَ أَحَدِكُمْ مِنْ الشَّـوْكَـةِ تُـصِيبُهُ، وَ الْـعَثْرَةِ تُـدْمِيهِ، وَ الرَّمْـضَاءِ تَحْـرِقُهُمْ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابَقَيْنِ مِنْ نَارٍ، ضَجِيعَ حَجْرٍ، وَقَرِينَ شَيْطَانٍ! أَعَلِمُمُ أَن مَالِكاً إِذَا غَضِبَ عَـلَى النَّـارِ حَـطَمَ بَـعْضُهَا بَعْضاً لِنُغَضَيِهِ، وَ إِذَا زَجَـرَهَا تَـوَتَّبَتْ بَـثُ أَبْوَاسًا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهِ!

أَيُّهَ سِا الْسِينَةُنُ الْكَسِبِيرُ، الَّسِذِي قَسِدْ لَهَسِزَهُ الْسِقَتِيرُ، كَسِيْعَ أَلْحُ

ا کون سے عبدلیا گیاہے اود ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنا دیا گیاہے۔ الک نے اس کے فور کو تام بنایا ہے اور اس کے رہیں ہوں کا کامل قرار دباہے - ابنے بینیمرکواس دفت اپنے پاس بلایا ہے جب وہ اس کے احکام کے ذریعہ لوگوں کو ہوایت کیا تھے لندا پروردگار کی عظمت کا اعزات اس طرح کر دجس طرح اس نے اپنی عظمت کا اعلان کیا ہے کہ اس نے دین کیات کو منی نہیں رکھ لمے اور کوئی الیں بندیدہ یا نا بندیدہ بات نہیں چھوٹ دی ہے جس کے لئے واضح نشان ہوا یت الیابد یا کوئی نمی آب ہو یا کوئی تھی آب راضی نہیں تھوٹ دی جائے۔ اس کی دھنا اور نادا اسکی تعقبل الیاب کی تعلیم الیاب نادا کوئی تھی اور نادا اسکی تعقبل بریا ہے کہ جس طرح و قت نزول تھی ۔ اور یہ با در کھو کر وہ تم سے کسی الیسی بات پرواضی نہیں گا جس پر پہلے والوں سے راضی دہ چکاہے ہے بالکل واضح نشان کیا گیا ہے اور تعیس شکر کیا ہے اور تعیس باقد کی تعلیم کیا گیا ہے اور تعیس شکر کیا ہے اور تعیس باقد کی تعلیم کا کہ جائے ہیں۔ اس نے تھیں دنیا کی ذھوں سے بچائیا ہے اور تعیس شکر کیا ہے اور تعیس دنیا کی ذھوں سے بچائیا ہے اور تعیس شکر کیا ہے اور تعیس دنیا کی ذھوں سے بچائیا ہے اور تعیس شکر کیا ہے اور تعیس دنیا کی ذھوں سے بچائیا ہے اور تعیس شکر کیا ہے اور تعیس دنیا کی ذھوں سے بچائیا ہے اور تعیس شکر کیا ہے اور تعیس دنیا کی ذھوں سے بچائیا ہے اور تعیس شکر کیا ہے اور تعیس دنیا کی ذھوں سے بچائیا ہے اور تعیس سے اور تعیس دنیا کی ذھوں سے بچائیا ہے اور تعیس شکر کھیل کیا ہے اور تعیس دیا کیا ہے اور تعیس کیا گیا ہے اور تعیس کی تعیس کی کیا گیا ہے اور تو تعیس کی کر اور تعیس کی کر تعیس کی کی تعیس کی کی تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کی کر تعیس کر تعیس کر تعیس کی کر تعیس کر تعیس ک

معين تقوی کی نصحت کی ب اور اسے ابن مرضی کی حد آخر قرار دیاہے اور یہی مخلوقات سے اس کا مطالبہ بے المدائن وروس كى نكاه كے ماصف ہوا درجس كے باتھوں ميں تھارى بنيا ن ہے اورجس كے قبضة قدرت ميں كروس برل دہے والكمى بات بريرده والناجا مونوده جانتا با دراكرا علان كرناجا مونوده لكوليتاب اورتهاد ساويري مكاتب عال وكردسة بي جوكسى حق كوما فط بهي كرسكت بي اودكسي باطل كوثبت نهي كرسكته بي ا وربا ودكموك وثني كم تقوي الني ادكرتاب برورد كاداس كملة فتولس بابزكل جلف كادامة بناديتاب ادراس اريكون مي في عطاكر ديامي فننس كے تنام مطالبات كے درميان دائى زندكى عطاك تلب اوركرامت كى مزل يں نازل كرتاہے۔ اس كھرين جس كاليے مجد فرایا ہے۔ جس کا سایہ اس کاعرش ہے اور جس کا اور اس کی صیابے۔ اس کے زائرین ملائکہ بی اور اس کے رفقار بگین ۔ اب ابی بازگشت کی طرمت مستقت کر دا در موت سے پہلے سامان مہیا کر لو کرعنقریب لوگوں کی امیدیں منقطی ولنف دالى بي اور موت كا بعنده كل بي رط جاف دالا بع جب أذبه كادرواذه بعى بند برجائ كار الجي تم إس مزل بوجس كى طرت پہلے والے لوسط كر آنے كى آر زوكر دہے ہي اور تم مرا فرہوا و داس گھرسے سفر كرنے والے ہوج تمارا في كونسي يتمين كوچ كا اطلاع دى جاجك اورزا دراه اكطماكرنے كاحكم ديا جا چكاہے اور برياد ركھوكر برزم الك جلداكترج بنم كح برداشت بني كرسكى بعد لهذا فدا دا اين نفسون بررح كروكرتم اسي دنيا ك معائب بن أ ذما المراتم المرخ نهي ديكها بمرتماراكيا عالم موتاب جب ايك كاثا جهد جاتابي يا إيك تعوكر فكف سعنون نكل آتا ہے فی دیت نینے لگتی ہے۔ تو پھراس وقت کیا ہوگا جب تم جہنم کے دوطبقوں کے درمیان ہوگے۔ دہلتے ہوئے بچھروں مح وقي اورستياطين كے بماير من بركيا تھيں بيمعلوم ہے كہ مالك ( داروع جہنم )جب آگ برغضب ناك بوتا كي ا مرب کے اجزاد ایک دو سرے سے مگر اسف کتے ہیں اورجب اسے جھ کتا ہے قدوہ گھراکر دروا ذوں کے درمیان کے لگی ہے ۔

اے بیر کہن سال جس پر بڑھا پاچھا چکاہے۔اس وقت تیراکیا عالم ہوگاجب

نشبت . گُرُ بِکُرُ جوامع - جمع جاسعه - طوق غلق الربن حجران كا وتتأكيا بيبلوكم - تما را امتحان كے گا حسیس - دھیمی آواز نغب معاجر بوگي نصب ۔ تعب قبحک اللّر - الشرتيرامُزاكر*ب* اشم - دانت او الما برا خييل . سجيف ، نمزور نغرّ - آ واربندی منجمت -ظامر ہوگئ<sup>ے</sup> الكاكتنا كمل نظام تغوى يحسبين زندگى كاكون خانه خال نېيى بيادى كسىعضوبرن كومودم عل بنين كما كياب ي كهيس شب بيداري ي مصروف بين شكم روزه كأشقت برداشت كرر إب قدم راه ضدا يس آم بره رب بي -البكان مل برصرف مور إسب اور بدل نفس كى سلامتى كانتظام مي مصروف

إِذَا (التسمعت) أَطْسَوَاقُ الأَرِ بِسِيطًامِ الأَعْسَنَاقِ، وَ تَشِسَبَتِ الْجَسَوَاسِعُ حَسَقًا أَكَـــلَتْ لَمُسـومَ السَّـوَاعِـدِ فَــاللَّهُ اللَّـهُ مَسعْفَرَ الْسعِبَادِا وَأَنْسَمُّ سَــالِمُونَ فِي الصِّحَةِ قَسَبُلُ السُّمَعُم، وَ فِي الْمُسْحَةِ قَسَبَلَ الضَّيْقِ فَسَاسْعُوا فِي فَكَسَالِهِ رَفَّسَايِكُمْ مِسنَ قَسَيْلَ أَنْ تُسفَلَقَ رَهَسِايَتُهَا أَشِهِرُوا عُسُونَكُمْ. وَ أَصْسِرُوا بُسطُونَكُمْ وَاصْسَتَعْبِلُوا أَفْسَدَامَكُسَمْ. وَ أَنْسَفِقُوا أَسْوَالْكُسِمْ، وَخُبِذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ فَجُودُوا بِهَ سِا عَسَلَىٰ أَنْسَفُسِكُمْ، وَ لَا تُسْبُخَلُوا بِهَسَا عَسَنْهَا، فَسَقَدْ قَسَالَ اللَّسَهُ سُسِبْعَالُهُ: «إِنْ تَسنْصُرُوا اللُّسة يَسنْصُرْ كُسمْ وَ يُستَبِّثُ أَقْسدَامَكُسمْ» وَقَسالَ تَسعَالَى: «مَن ذَا السَّذِي يُستُونُ اللُّسة قَسرُضاً حَسَسناً فَسيُضاعِفَهُ لَسهُ، وَ لَسهُ أَجْسرُ كَرِيمُ \* فَلَمْ يَنْ سَنْطِرْكُمْ مِنْ ذُلُّ وَ أَنْ يُسْتَغْرِضْكُمْ مِنْ قُسلُّ إِسْتَنْصَرَكُمْ «وَلَـهُ جُستُودُ السَّسمَساوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ هُسوَ الْسَعَزِيزُ الْحَكِسِيمِ». وَاسْسَتَقْرَضَكُمْ «وَ لَسهُ خَـــزَائِــِـنُ السَّــتــاوَاتِ وَ الأَرْضِ، وَ هُــوَ الْــغَنِيُّ الْحَـــيِدُ». وَ إِنَّـــا أَرَادَ أَنْ «يَسْبُلُو كُسْمُ أَيُّكُسمُ أَحْسَسُ عَمَلاً». فَبَادِرُوا بَأَعْبَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جيرَان اللَّهِ في دَارِهِ رَافَسَقَ بِهِسَمْ زُمُسَلَهُ، وَ أَزَارَهُمْ مَسَلَائِكَتَهُ، وَ أَكْرَمَ أَشْمَسَاعَهُمْ أَنْ تَشَسَعَ حَسِيسَ نَسَادٍ أَبَسَداً، وَصَسَانَ أَجْسَسَادَهُمْ أَنْ تَسَلَقَ لُسِعُوباً وَ تَسْصَباً: «ذَلِكَ فَسَصْلُ اللَّهِ يُسَوِّنِيهِ مَسَنْ يَشَسَاءُ، وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْمَظِيمِ».

أَقُولُ مَا تَسْتَعُونَ، وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ تَفْسِي وَ أَنْفُسِكُمْ، وَ هُوَ حَسْبُنَا وَ يِعْمَ الْوَكِيلَ ا

# و من کلام له **(ی**

قاله للبرج بن مسهر الطائي، وقد قال به بحيث يسمعه: «لاحكم إلا لله»، وكان من الخوارج اشكُتْ قَسَبَحَكَ اللَّسِهُ يَسَا أَفْسَرَمُ، فَسَوَاللَّسِهِ لَسَعَدُ ظُسِهَرَ الْحُسَقُ فَكُسِنْتَ فِسِيهِ ضَــنِيلاً شَــخُصُك، خَـنِيّاً صَـوثُك، حَسنَّى إِذَا نَـعَرَ الْـبَاطِلُ نَجَــمْتَ تُجُـومَ قَرْنِ الْمَاعِزِ.

و من خطبة ﴿كِهِ﴾ يحمد اللَّه فيها و يثني على رسوله و يصف خلقاً من الحيوان حود الله تعالى

?)^ خام كزوراورتم

الد

ين قبل اس

موجائس

گرد - ایت

صات فرا

الكسفيرا

7. 1. 1

مطالبة لص

فكرزير

کے اعتبار

گذارو \_ج

کسی طرح

برتزين فض

رے ا در دہ

U

لهرانك کےعلاوہ<sup>کر</sup> أدرح بنراه

ام جنوں۔

مصاورخطبه سيدا كتاب الصناعتين ابو بلال عسكرى (متونى مصعبه م) مديد مصا درخطبه مهيراً احتماج طبرستٌ احشه ، ربيج الابرار (باب دواب البروالبحر) المالى ابرطالب يجيني بن أنسين بن بارون الحسينى استوني سيتسيم

کے طوق گردن کی بڑیوں میں پیوست ہوجائیں گے اور ہتھ کو یاں ہاتھوں میں گو کو کلائیوں کا گوشت کے کھا جائیں گئے۔

الشرکے بنرو الشرکا ہوجا و اس وقت جب کر تصحت کے عالم میں ہوقبل اس کے کر بہار ہوجا و اور وسعت کے عالم اس کے کرتئی کا شکار ہوجا و اپنی گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کرانے کی فکر کر وقبل اس کے کردہ اس طرح رگروی کا اس کے کردہ اس طرح رگروی کا این کہ بھر چڑھھا کی مذجا سکیں ۔ اپنی انکھوں کو بیدا در کھو اپنے شکم کو لاغ بنا و اور اپنے بردں کو راہ عمل میں استعمال کو خوج کروا در اپنے جسم کو اپنی درج پر قربان کردو ۔ خبرداد اس راہ میں بحل پر کو کا رف اس خوال کی درج کو راہ اس کے کہا در کا اور کی اس کو خوج کروا در اپنے جسم کو اپنی درج پر قربان کر بھر کا در کہا در کو اپنی کو خوال کو خوال کو بہترین ترض دے تاکہ وہ اسے دنیا میں چوگنا بنا دے اور اس کے لئے کہتمار کا بھر کو خوال بنا کہ خوال کے لئے کہتماری بنا پر قرض ما نگاہے ۔ اس نے کہتماری بنا پر قرض ما نگاہے ۔ اس نے گائیڈ نھرت کیا ہے جب کر زین و اسمان کے سارے نظر کراسی کے ہیں اور وہ عزیز و حکیم ہے اور اس نے ترض ما نگاہے ۔ اس نے گائیڈ نھرت کیا ہے جب کر زین و اسمان کے سارے نظر کراسی کے ہیں اور وہ عزیز و حکیم ہے اور اس نے ترض ما نگاہے گائیڈ نھرت کیا ہے جب کر زین و اسمان کے سارے نظر کی سے جاتا ہے کرتھارا اسمان کے سارے خوال ہے کرتھارا اسمان کے سارے خوال کے ساتھ سفت کرو تاکہ انٹر کے گوئی اس کے ہما ہے کہ اور کو کی تکان اور تعب سے ہم کو گا در اس کے ہما تھ سفت کرو تاکہ انٹر کے گوئی اس کے ہما ہے کہ اور کی تکان اور تعب سے بھی دو چار مزبوں گے ۔ " ہی وہ فضل خوال ہے تا ہے خوال ہے ۔"
میں نصل کرنے والا ہے ۔"

یں دہ کرد دا ہوں جو تم ش رہے ہو۔اس کے بعدالشری مدد کارہے میرا بھی اور تھا دا بھی اور دی بمائے لئے کافی

ہے ا دروہی بہترین کادمارے۔

۱۹۳۰ آپ کا در سال در گرامی (جو آپ نے برج بن ممہر طائی خارجی سے فرما یا جب برسنا کہ دہ کہ رہاہے کہ خداکے علادہ کمی کوٹیصلہ کاحتی نہیں ہے) خاموش ہوجا ۔ خدا تیرا رُواکرے اے ٹوٹے ہوئے دانتوں والے ۔ خدا خنا پرہے کہ جب تی کا ظہور ہوا تھا تواس وقت تیرخضیت دورا در تیری آ وا ذبیجان تھی۔ لیکن جب باطل کی آ دا ذبلند ہوئی تو تو بکری کی بیننگ کی طرح آنجو کر منظر عام پراگیا ۔ ۱۵۸۰ - آپ کے خطبہ کا ایک محصہ رجس بیں حمد خدا ، شائے رمول اور مین خلوقات کا تذکرہ ہے)

له براید خارجی شاع کا جس نے مولائے کا کنات کے خلاف پر آدا ذباری کر آپ نے تحکیم کو تبول کر کے غیر خدا کو حکم بنا دیاہے اور اسلام میں السر کے علاوہ کسی کی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔

صفرت امام عالمتقام نے اس نتز کے دور رس ا زات کا لحاظ کر کے سخت ترین لہر میں جواب دیا اور قائل کی اوقات کا علان کردیا کڑھی باطل پرست اور حق بیزارے ۔ در مذاسے اس امر کا اندازہ ہوتا کہ کتاب خداسے فیصلہ کرا ناخدا کی حاکمیت کا اقراد سے انکاد نہیں ہے ۔ حاکمیت خدا کے منکر عروعاص جیلے فراد ہم جنوں نے کتاب خداکو نظرا بماذکر کے میاسی چالوں سے فیصلہ کردیا اور دین خداکو مکیسرفا قابل قوجہ قراد دے دیا۔

امد - انتبا مشاعره - واس کاتا شر مرا ئي ۔ منظر ملج بركامياني صا دع ۔ واضح کرنے والا امراس - جمع مرس - رستی بىشىر- ئابىرى جلد صَدَر ۔ وارد بونے کے بعدواہیں ونق يموانق 🗗 متدلال کایه آسان ترین طرنقیج جے ہرانسان محسوس کرسکا ہے کہ مخلوقات کی کمزوری اور ان کے نقص سے خان کے کمال کا اندازہ كيا جائے آوراس كے دوطريقي بي اكب طرنقه يدب كرمخلو كات حادث بی اورکس حادث کا وجو د والى بنيس بوسك ع وردروزاول ے ہوتا اور عدم کا کوئی امکان نہوا عدم كا اسكان مي اس بات ك علات ہے کہ وجود وال نہیں ہے اورجب دود دان سس ب تریقیت ول عجس كا وجدذاتى عاور اس نے تام حادث اشیار کونعمت وج دے سرفراز کردیا ہے۔ دوسرا طريقه يسب كهانسان كافودياصا

كاللان چيرين نقص إإجا آاب

اس بات کی دلبیل سے کہ اسس کی

ٱلْحَسِنَدُ لِسِلَّةِ السَّذِي لَا تُسدُرِكُهُ الشَّسوَاهِدُ، وَ لَا تَحْسوِيهِ الْمُصَّاهِدُ، وَ لَا تَرَاهُ النَّسَوَاظِسُ، وَ لَا تَحْسَجُهُ الْسَّسَوَاتِسَرُ، الدَّالُّ عَلَىٰ قِندَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ، وَ بِحُدُوثِ خَدَنْتِهِ عَسَلَ وُجُودِهِ، وَ بِاشْتِبَاهِهِمْ (أشباههم) عَلَىٰ أَنْ لَاشَبَهُ لَـهُ. الَّذِي صَدَق فِي مِسيعَادِهِ، وَأَرْتَسَفَعَ عَسَنْ ظُسلُم عِسبَادِهِ، وَ قَسامَ بِسالْقِسْطِ فِي خَسلْقِهِ، وَ عَسدَلَ عَسَلَهُمْ فِي حُسَخُوهِ مُسْتَشْهِدُ بِحُسَدُوثِ الْأَنْسِيَاءِ عَسَلَىٰ أَزَلِسَيَّتِهِ، وَ بِسَا وَسَمَسَهَا بِسِهِ مِسَنَّ الْسِعَجْزِ عَسلَىٰ قُسدُرَيْهِ، وَعِبَسا أَصْسطُرُهَا إِلَسيْهِ مِسنَ الْغَنَإِ عَسَلَىٰ دَوَامِهِ وَاحِسْتُ لَا بِسْعَدُدٍ، وَ دَائِمُ لَا بِأَمْسِدٍ، وَ قَسْائِمُ لَا بِسْمَمَدٍ. تَسْتَلَقَّاهُ الأَذْهَانُ لَا يُشَسَاعَرَةِ، وَ تَسَسَمْهَدُ لَسَهُ الْسُرَائِي لَا يُسْحَاضَرَةٍ لَمْ تُحِسطْ بِسِهِ الأوْهَسَامُ، بَسلُ تَجَسَلُ لَمَا بِمَسا، وَ بِمَسا المُستَنَعَ مِسْفًا، وَ إِلَيْهَا حِاكَمَهَا. لَيْسَ بِدِي كِبر امْستَدَّتْ بِسهِ النَّهَسايَاتُ فَكَسَرَّتُهُ تَجْسِيماً، وَ لا بِندِي عِظْمِ تَسَاهَتْ بِهِ الْغَايَاتُ فَعَظَّمَتُهُ تَجْسِيداً؛ بَـل كَـبُرَ شَأْناً، وَعَـظُمَ سُـلْطَاناً.

الرسول الأعظم ﴿ﷺ﴾

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحْدَدًا عَدِدُهُ وَ رَسُدُهُ الصَّدِيُّ (المسصطلى)، وَ أَمِدِينُهُ الرَّضِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - أَرْسَلَهُ بِوُجُوبَ الْحُبْجَج، وَ ظُهُورِ الْفَلَج، وَ إِسْضَاح المُسنْهَج، فَسَبَلَّغَ الرَّسَسالَةَ صَسادِعاً بَهَسا، وَ حَسَلَ عَسَلَى الْسِسَعَجَّةِ دَالَّا عَسلَيْهَا. وَ أَفْسَامَ أَعْسَلَامَ الإهْسَيْدَاءِ وَمَسْنَارَ الطُّسَيَّاءِ، وَجَسَعَلَ أَمْسَرَاسَ الْإِمْسَلَامِ مَسْيِنَةً، وَعُسرًا الْإِيسَانِ وَيُسِيتَةً.

منما في صفة خلق أصناف مر الحيوار

وَ لَسوْ فَكُسُرُوا فِي عَسَظِيمِ الْسَقُدُرَةِ، وَ جَسِسِيمِ النَّسَعْمَةِ، لَسرَجَعُوا إَلَىٰ الطَّسرِيقَ، وَ خَسسافُواعَسِذَابَ الْحُسرِيقِ، وَ لَكِسن الْسَقُلُوبُ عَسلِيلَةٌ، وَ الْسَبَصَائِرُ مَسِدْخُولَةُ أَلَا يَسْنَظُرُونَ إِلَىٰ صَسْغِيرِ مَسَا خَسَلَقَ، كَسِيْفَ أَحْكَسِمَ خَسْلَقَهُ، وَ أَنْسِقَنَ تَسْرُ كِسيبَهُ، وَخَسِلَقَ لَسِهُ السَّمْعُ وَ الْسِبَصَرَ، وَ سَدَّى لَسهُ الْسِعَظْمُ وَ الْسِبَشَرَا الْسِطُرُوا إلى الْسَبَصَرِ (النَّظر)، وَ لَا يُمُسْتَدْرَكِ الْفِكَرِ، كَيْفَ دَبَّتْ عَلَىٰ أَرْضِهَا، وَصُبَّتْ (ضنَّت) حَسرًهَا لِسبَرْدِهَا، وَ فِي وِرُوهَسا لِسصَدَرِهَا، مَكْسنُولٌ بِسرِرْقِهَا، مَسرْزُوقَةٌ بِسوفَتِهَا، لَآ

نطرت میں کمال طلق کا تصور رکھ ویاگیاہے اور یہی تصور ہر ناتص کے نقص کا احساس پیدا کراتاہے اوسلسل ہوکے ویتا رہتاہے کراگر

يجيزاتص بتونيقيناكون كالربعي بحس كرم كى بنارياتص عالم دجودي أكباب-

اسئ وجحوا بندد ے اپنے 1 تبعر كعرا -31 موجل كراس يساد م میں آنا تحفرد اس ر الما

ماری تویدنامی الشرکے لئے ہے جے مزح اس پاسکتے ہیں اور در مکان گھرسکتے ہیں۔ در آگھیں اسے دیچھ کئی ہیں اور در ہمان گھرسکتے ہیں۔ در آگھیں اسے دیچھ کئی ہیں اور در ہمان گھرسکتے ہیں۔ اس نے اپنے اور ان کی باہمی مثابہت سے اپنے بے مثال ہونے کا اظہار کیا ہے ۔ وہ اپنے وعدہ میں مچاہے اور اپنے والے اور نیجے ۔ اس نے لوگوں ہیں عدل کا قیام کیا ہے اور نیعیلی پر کمل انسان سے کام لیا ہے ۔ اشیار کے مور ت نے اپنیار کے مور ت کے اپنیار کے مور ت نے اپنیار کے جری فنا وعدم سے کے اپنیار کی از لیت پر اسر لال کیا ہے اور ان پر عاجزی کا فنان لگا کر اپنی قدرت کا لمرکا اثبات کیا ہے ۔ اشیار کے جری فنا وعدم سے کے اپنیار کی ہوئے کہ اس کی گواہی دیتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ میں ہوئے کہ اس کی بارگاہ میں ہوئے اور اس کی بارگاہ میں ہوئے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے جدو کو ظیم بنا دیا ہے ہوا ور اس نے اس کے جدد کو عظیم بنا دیا ہے ہوا ور اس نے اس کے جدد کو عظیم بنا دیا ہے ہوا ور اس نے اس کے جدد کو عظیم بنا دیا ہے ۔ وہ اس کے جدد کو عظیم بنا دیا ہے ۔ وہ ابنی شان میں ممبر اور ابنی مسلطنت میں عظیم ہے ۔ اس کی جدد کو عظیم بنا دیا ہے ۔ وہ ابن میں میر اور ابنی مسلطنت میں عظیم ہے ۔ اس کی جدد کو عظیم بنا دیا ہور ور ابنی مسلطنت میں عظیم ہے ۔ ۔

اور میں گواہی دیتا ہوں کم صرت محداس کے بندہ اور خلص دمول اور بندیدہ این ہیں۔ التیران پر رحمت نازل کرے۔ اس نے انھیں نا قابل انکار دلائل۔ واضح کا میا بی اور نہایاں راستہ کے ساتھ بھیجاہے اور انھوں نے اس کے بینیام کو واشکات اندازیں بیش کر دیاہے اور لوگوں کومید سے راستہ کی رہنائی کردی ہے۔ پر ایت کے نشان قائم کر دیے ہیں اور روشن کے منارہ استوار کے میں میں ادر کی میں کے مقدمات واستہ کی رہنائی کردی ہے۔ پر ایت کے نشان قائم کر دیے ہیں اور روشن کے منارہ استوار

كردي بيراسلام ك رسيون كومفيوط بناد باب اورايان كے بندهنوں كومشحكم كرديا ہے۔

اگریادگ اس کی عظیم قدرت اورومیع نعمت میں غورونکوکرتے قدراستدی طوٹ والیں آجائے اور جہنم کے عذاہیے خوفزدہ موجلتے لیکن شکل بہدے کران کے دل مریض ہیں اوران کی آنکھیں کمزور ہیں ۔ کیا بدایک جھوٹی سی مخلوق کو بھی نہیں دیکھ ایسے ہیں کراس نے کس طرح اس کی تخلیق کو مستحکم اوراس کی ترکیب کو مغیوط بنایا ہے ۔ اس جھوٹے سے جسم میں کان اور اس نکھیں سب بنادی

میں اوراسی میں بڑیاں اور کھال بھی درست کر دی ہے۔

ذرا اس جنوی کے چورٹے سے جماوراس کی لطبعت ہیںت کی طرف نظر کہ دجس کا گوٹر ہے ہے۔ دیکینا بھی شکل ہے اور فکروں کی گوفت میں آنا بھی دینوں سے میں کی طرف ہے جا ان ہے اور آن کی طرف ہے جا ان ہے اور آنا کی کا تنظام کرتا ہے اور آوانا لی کے دور میں کمزودی کے ذمان کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کر زوری کے ذمان کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کے در دی کی کوفالت کی جا جی ہے اور آن کی در تن کی کوفالت کی جا جی ہے اور اس کر در تن کی کوفالت کی جا جی ہے اور اس کے مطابق اسے برابر رفت مل رہاہے۔

ئے ایک چوق می کوتر چرنی میں یدورا بریشی اوراسقد ترنیلم و ترتیب اورایک اشرف المخلوقات میں اسقد دی فقلت اور تغیاف فل کس تعدیج برتیب انگرام ہے اور اس سے ذیا وہ جرت انگیز تھ بھنا ہمیلیان ہے جہاں چرفی نے لئکرسلیان کو دیکو کرا وا زدی کم فورا اپنے اپنے سودا توں میں داخل ہوجا کہ ہمیں کشکر سلیمان تھیں پامال درکونے اور اسے اس بھی درجو ۔ گویا کہ بجیونی کے دل میں قوم کا اس قدر در دہے اور اسے مردار قوم ہونے کے ذمر داری کا احماس ہے کرقوم تباہ درجونے ہائے اور آج عالم اسلام وا نسانیت استقدر تغافل کا شکا درجو گیاہے کرکسی کے دل میں قوم کا در دہنیں ہے مبلکہ حکام قوم سے کا ندھوں پر اپنے جنازے اعماد ہے ہمیں اور ان کی تروں پر اپنے تاج محل تعمیر کر دہے ہیں ۔ يَ فَيْلُهُا الْمُ نَانُ وَ لَا يَحْرِمُهَا الدَّيِّانُ وَ لَهُ عَلَيْهَا وَ مَا فِي الصَّفَا الْسَيَاسِ، وَ الْمَسَجِّ الْجَسَاسِ ا وَ لَسَوْ فَكُسْرَتَ فِي بَحَارِي أَكُلِهَا، فِي عُلُوهَا وَ سُفْلِهَا، وَ مَا فِي الْجَوْفِي مِسْ شَيْبَهَا وَأُذُيْبَا، لَقَطَيْتَ مِنْ خَلْيَهَا عَسَمَّ اللَّهِ مِنْ عَيْبَهَا وَأُذُيْبَا، لَقَطَيْتَ مِنْ خَلْيَهَا عَسَمَّ اللَّهِ مَنْ عَسَنِهَا وَأَذُيْبَا، لَقَطَيْتَ مِنْ خَلْيَهَا عَسَمَّا وَ مَنْ عَسَنِهَا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللللِّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللللْمُ ال

خلقة السماء و الصور

وَكَسَدُلِكَ السَّسَسَاءُ وَالْمَسَوَاءُ، وَ الرَّيَاحُ وَ الْمَاءُ فَانْظُرُ إِلَى السَّسْسِ وَ الْفَتَرِ، وَ النَّسِبَاتِ وَ الشَّسَجِ، وَ الْحَسَجَرِ، وَ السَّعَلَيِ وَ النَّهَارِ، وَ لَهُ فِي اللَّعَاتِ، هَالِهِ اللَّعَاتِ، وَالْاَلْسُنِ الْسَعَنَيْقِ اللَّعَاتِ، وَالْاَلْسُنِ الْسَعَنَيْلِقِاتِ، فَسَالُويْلُ لِلَّسِ أَنْكَسرَ الْسَقَدَّرَ، وَ جَعَدَ الْسَدَبِّ الْمَعْوُا إِلَى الْاَلْمُسْنِ الْسَعْمَ وَالْمَعَ وَ الْاَلْمُ الْعَلَيْ لِلْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِل

عے خلقہ البرادة

وَ إِنْ شِسنْتَ قُسلْتَ فِي الْجَسَرَادَةِ، إِذْ خَسلَقَ لَمَّنا عَيْتَيْنِ حَسْرَاوَيْسَ، وَأَسْرَجَ لَمَا حَسدَقَيْنِ فَسُرَاوَيْسَ، وَ أَسْرَجَ لَمَا حَسدَقَيْنِ فَسُرَاوَيْسَ، وَ جَعَلَ حَسدَقَيْنِ فَسِهَا الْفَمَ السَّوِيَّ، وَ جَعَلَ لَمَسا الْحِيسَّ الْسُقِيَّ، وَ نَسابَيْنِ بِهِا تَقْرِضُ، وَ مِسْجَلَيْنِ بِهِا تَقْبِضُ. يَسرْهَبُهَا الزُّوَّاعُ فَسَا الْحِيسَّ الْسُقِيمُ وَ لَنَا يَسْتَعِيمُونَ ذَبَّهَا (ردّها)، وَ لَوْ أَجْدَلَبُوا بِجَسِعُهِم، حَتَّى تَودَ الْمَسُونَ فِي زَرْعِهِم، وَ لَا يَسْتَعَلِيمُونَ ذَبَّهَا (ردّها)، وَ لَوْ أَجْدَلَبُوا بِجَسِعُهِم، حَتَّى تَودَ الْمَسُونَ فِي مِنهُ ضَهَوَاتِهَا وَ خَدَلْتُهَا كُلُهُ لَا يُكَوَّنُ إِصْبَعاً مُسْتَدِقَةً

فَستَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي «يَسْجُدُلَّهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً»،

صفا۔ مکن تھر *شراسیعت - بسلیاں* قلالَ - جع ثُلة - بها رُي جِ بي لم ليجبُوا - اعتاد نهيس كيا اوعاه -محفوظكيا قمراوين - چكدارش چاندرات منجل - بل ۇپ - بىنكانا نزوات - المچل كود الفاشا برب كه ما برمين علم الحيوان نے صد إسال کے تجربات کے بعد بھی ان حقائق کی تلاش میں کامیابی حاصل ښير کي ہے جن کی طرف چو د **ه** صدى قبل مولائ كالنات في اشاره كرديا تقاجب نظم الجوان كاكونى وجزا تغاا در زنجر برگا ہیں ایجا د ہو کی تقیں اوراس کاراز صرف یا ب کانا کندگان پروردگار درسگاه علام الغيوب سے پرورکائے ہیں۔ انھیں اس دنیامیں تجربه ا درتحقیق کی کوئی ضرورت نهیں

ف اس خلیہ میں مولائ کا ٹنات نے دوانتا ان صغیر و ضیر مولو قات کا حالہ دیاہے ۔ ایک کا تعلق زمین پر ریگئے ہے۔ اور دوسرے کا تعلق لیسے دونوں کے ک تحکیق میں خلقت کے شاہکار پاک جاتے ہیں اور دونوں انتہائی کمز ور ہدنے کے با وجود اس تدرطا قتة رہیں کہ چیونٹی ہا تھی کو فناکرسکتی ہے اللہ مڈی بڑے بڑے فارمرکے ناک میں وم کے رہتی ہے اور یہ اس امرک طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اپنے جسم کے کھیلائٹل پر نا زمنہیں کرنا چاہیے ہے پرور دگارنے ہر بڑی طاقت کے فناکرنے کا سامان بچوٹی طاقت میں رکھ دیاہے ۔ ناصان کرنے والاخدا اسے نظرا ادا کر تاہے اور زماحب جزا وعطا اسے موح مرکھتاہے چاہے وہ خنگ بچھرکے اندر ہو یا جے م منگ خادا کے اندر۔ اگرتم اس کی غذا کو بہت و بلندنا لیوں اور اس کے جسم کے اندر شکم کی طون جھکے ہوئے بہلیوں کے کنار وں اور ا منگر پانے والے اککھا و دکان کو دیکھو کے قرشمیں واقعاً اس کی تخلیق پر تبجب ہوگا اور اس کی قرصی نسسے عاج ہوجا وکے ۔ من خالی سے وہ خواجی سے اس جسم کو اس کے بیروں پر قائم کیا ہے اور اس کی تعمیر انھیں ستونوں پر کھڑی کی ہے۔ داس کی نطرت میں استوں کو مطرکہ کا سے منافق کے مار استوں کو مطرکہ کے اس کی خالی سے دہی درخت خرما کا بھی پر ورد کا دہے۔ اس کی بارگاہ بی خلیم استوں کی بارگاہ بی خلیم اس کی بارگاہ بی خلیم کا خالی ہے وہی درخت خرما کا بھی پر ورد گا دہ ہے۔ اس کی بارگاہ بی خلیم کا خالی درخد باریک ہی اختلاف ہے۔ اس کی بارگاہ بی خلیم کی انتقال و خلیم درخد باریک ہی اختلاف ہے۔ اس کی بارگاہ بی خلیم کی انتقال و خلیمت توی وضعیف سب ایک ہی جسے ہیں۔ ا

پی حال اسمان اور نصار اور ہوا اور یا نی کا ہے کہ چا ہوشمس و فرکو دیکھو یا نباتات وشج کو ۔ با فی اور تچھر پزلگاہ کو ۔ وو دنی آعرور فت برا دربا کو در کی ہو یا بہا طود می کفرت اور چوٹیوں کے طول وار تفاع کو ۔ لغات کے اختات کے بھترین دلائل ہیں ۔ حیف ہے ان لوگوں رحیفوں نے تقدیر ساز کی کو یا ذبا فوں کے افراق کو ۔ سب اس کی تعدرت کا لمد کے بہترین دلائل ہیں ۔ حیف ہے ان لوگوں رحیفوں نے تعدیر ساز ان کا کہ اس کے بہترین دلائل ہی کر سب کھاس کھوٹی کو بھری کر بینے کہ بھری کرنے والے ۔ والے ۔ والے ان ہیں اور بینے صاف کے مختلف شکلیں اختیار کرئی ہیں۔ حالانکہ انھوں نے اس دعوی میں رکسی دلیل کا سہادا لیا ہے اور ان کی تعقیق کہ بے دور دید کھوٹی ہیں کہ اس کے عادت ہوسکتی ہے اور در بینے ہوسکتا ہے ۔ ان کے موسکتا ہے ۔ اور والی کو کو کی تعقیق کہ بین اور میں ہوسکتا ہے ۔ اور والی میں انھوں ہی انتی کو لوٹ کی بین اور میں ہوسکتا ہے ۔ اس کے دو تیز وانت ہیں جھوٹے جھوٹے کا ان بنا دے ہیں اور مناسب سا وہا نکھول دیلہ لیک کاس کے قوی بنا دیا ہے ۔ اس کے دو تیز وانت ہیں جن سے بین لیکن انھیں ہنکا نہیں سکتے ہیں چاہے کسی تور والی تیں ہوسکتے ہیں لیکن انھیں ہنکا نہیں سکتے ہیں چاہے کسی تور والی تیں ۔ بین جاہے کسی تور والی تیں کہ کہ دہ کھیتوں پرجست دخیز کرتے ہوئے جملے کو اکان در ہوجاتی ہیں اور اپنی خواہش کو دی کو کین ہیں ۔ بین تک کہ وہ کھیتوں پرجست دخیز کرتے ہوئے جملے کہ وہ وہ تی ہیں اور اپنی خواہش کو دی کو کہتی ہیں ۔ بین کی کو کسیت ہیں جائے کہ وہ کو کہتی ہیں ۔ بین تک کہ وہ کھیتوں پرجست دخیز کرتے ہوئے جملے کا در ہوجاتی ہیں اور اپنی خواہش کو دی کو کین ہیں۔ جب کہ کہ دو کھیتوں پرجست دخیز کرتے ہوئے جملے کا در ہوجاتی ہیں اور اپنی خواہش کی وہ دی کر کیتی ہیں۔ اس کے دو تین کی کہ دو کھیتوں پرجست دیں ہوئے کی دو تین کی دو تیز والی دور کی کھیتے ہوئے کہ کہ دو کھیتوں کی کھیتے کی دور کی کہ کی کے دور کی کہ کہ دو کھیتوں پر جست دخیز کرتے ہوئے کہ کو کہ کی کو کہ کی کے دور کی کو کہ کی کھیتے کی دور کی کہ کی کھیتے کی کھیتے کی کہ کو کہ کی کھیتے کی کو کی کی کے کہ کو کہ کی کو کہ کی کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی

ں کاکل دجو ڈایک باریک انگل سے ذیا دہ نہیں ہے۔ پس بابرکت ہے وہ ذائت اقدس جس کے سلسے ذین واسمان کی تمام مخلوقات برغبت با بجروا کراہ مربیجو در متی ہیں۔

بر ورضیقت کھاس بھوس کے بارے برہمی بیتصورہ لاعظ فلہ کو اس کی تخلیق بغیری ہالتی کے بوگئی ہے۔ لیکن بیتصور صرف اس لئے برا کرلیتا ہے کہ اس کی محکمت اور معلی سے برخران سے برائی کا کہ اس کی محکمت اور معلی سے باخر نہیں ہے اور برخوال کرتا ہے کہ اس کے بغیری کرنے برکی تو برن کا کہ ان کے بعض میں اس کے بعد اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی کہ بیان کی انہائی جا اس ہے کہ وہ استقدر منظر اور معمول محلوقات کی محکمت و مصلحت سے بھی باخر نہیں ہے اور معمول مناز مارک کے بیان کہ کہ ایک کا کہ کہ ان کہ کا کہ کہ کہ ان کہ کا کہ کہ ان کے کہ ان کے کہ ان کہ کا کہ کہ ان کے بیان کی انہائی کے افران کی دور دکا فائم کر دینا چا ہتا ہے۔

ندی - تری - ننی مبطل مسلسل إرش ويم -جمع دييه - بارعدوبرت ب*ارش* تعديدالقسم - برعلات *سيصد*كا حساب ركهنا جدومب - قحط صهر - ارا ده ک مرفدہ ۔ امراد کرتے ہیں مشعر - محل شعور واحساس صُرُوب مُنذك سدانی - ایک دوسرے سے قریب مند کبسے سے پرعلامت سريبي ښين تھا قد . برگیا - به اشاره ب که دج د سے پہلے عدم تھا لولا ۔ آگروہ نہوتا ۔ پینشان ہے کہ كس كامحاج ب كأكروه نزموا تواس كالحبى وجرد مرموتا اوريه كمل بوى مخلوقىت كى علاستة كرفال كسى كے زرىير وجود ييس نسیں آتاہے بکہ ساری کا گنا ت

اس کے اشارہ کن سے عالم دجود

سآمال ہے۔

وَ يُستَغَرُّ لَسَهُ خَسَداً وَ وَجُسها، وَ يُسلَقِي إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ سِلْماً وَصَعْفاً، وَ يُعْطِي لَهُ الْقِبَادَ رَهْبَةً وَ خَوْفاً اَ هَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةً كِأَسْرِهِ، أَحْصَىٰ عَدَدَ الرَّيشِ مِنْهَا وَ الشَّفَس، وَ أَرْسَىٰ قَسوَافِسَهَا عَسَلَىٰ النَّسَدَىٰ وَ الْمَيْسِ، وَ قَدَّرَ أَقُواتَهَا، وَ أَحْصَىٰ أَجْمَالَهَا فَهٰذَا غُرَابٌ وَ هٰذَا عُقَابٌ. وَ هٰذَا حَمَّامٌ وَ هٰذَا نَعَامٌ دَعَا كُلُّ طَائِرٍ بِاسْمِهِ، وَكَفَلَ لَهُ يُسرِزْقِهِ. وَ أَنْفَأَ «السَّحَابَ الشَّقَالَ» فَأَهْسَطَلَ دِيَسَهَا، وَ عَدَّدَ قِسَمَهَا، فَبَلُّ الأَرْضَ بَسعْدَ جُنُوفِهَا، وَ أَخْرَجَ نَبْتَهَا بَعْدَ جُدُوبِهَا.

# ) و من خطبة له جي

في التوحيد، وتجمع هذه الخطبة من اصول العلم ما لاتجمعه خطبة منا وَحَدَهُ مَنْ كَيْقَةٌ، وَ لا صَحَدَهُ مَنْ كَيْقَةٌ، وَ لا حَدَيْقَةٌ أَصَابَ مَنْ سَنَّلَةٌ، وَ لا إِيّاهُ عَنَى مَنْ شَبَهُهُ، وَ لا صَحَدَهُ مَسَنُ أَشَارَ إِلَيْهِ وَ تَوَهَّنَهُ كُلُّ مَعْرُونِ بِنَفْسَة مَصْنُوعٌ، وَ كُلُّ قَامٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُلٌ لا بِجَوْلِ فِكُمرَ وَ، عَنِي لا بِالشِقادَةٍ. في سِوَاهُ مَعْلُلٌ لا بِجَوْلِ فِكُمرَ وَ، عَنِي لا بِالشِقادَةٍ. لا يَصْحَبُهُ الأُوقَاتُ مَوْنُهُ، وَ الْعَدَمَ وَجُودُهُ لا تَصْحَبُهُ الأُوقَاتُ ، وَ لا تَرْفِدُهُ الأَدْوَاتُ، سَبَقَ الأُوقَاتَ كَوْنُهُ، وَ الْعَدَمَ وَجُودُهُ وَ الْإِبْتِدَاة أَزْلُهُ بِيتَشْعِيرِهِ المُسَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لا مَرْمِي لَهُ، وَ يَصْفَادُيْهِ بَيْنَ الأَشْعَاءِ عُرِفَ أَنْ لا قَرِينَ لَهُ صَادًا النُّورَ بَالطَّلْمَةِ وَ الْمُسُومُ بَالْبُلُلِ، وَ الْحَرُورَ (الجسرور) بِالطَّرَدِ مُؤَلِّفُ بَيْنَ الْأَلْمُورَ وَالْجُسرور) بِالطَّرَدِ مُؤَلِّفُ بَيْنَ النَّفُلُة بَيْنَ الْأَشْعَاءِ عُرِفَ أَنْ لا قَرِينَ لَهُ صَادًا النُّورَ بَالظَلْمَةِ وَ الْمُسُومُ بَالْبُلُلِ، وَ الْحَرُورَ (الجسرور) بِالطَّرَدِ مُؤَلِّفُ بَيْنَ النَّفُلُةُ بَيْنَ النَّمُ مُتَعَادِيَاتِهَا، مُعَوَّلُهُ بَيْنَ النَّعُمَ لَا مُنَاعِدًاتِهَا، مُعَوَّلُهُ بَيْنَ مُستَعَادِيَاتِهَا، مُعَدَّالِ مِنْ مُستَعَادِيَاتِهَا لا بُعْمُ لِي مُسْتَعَادِيَاتِهَا لا مُسَعَلِي مَا مُولَى اللَّهُ وَلَى السَّعَمَ عَنْ مَعْقِي وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

יין היין על הייני על הייני

قرارد

كرديا

كامحار

بےلیک

إسكاط

بيزرا

دسینے۔ کی ضد ف

ددری

كسىح

بار الا الميار الا

أدركوا

ر ج انحوں

من چرک

ثبعه ابرا

مصادرخطبه بنش احتجاج طبری اص<u>احا</u> ، کانی اص<u>احا</u> ، توجید صنوق ص<u>اف ، صنات</u> ، م<u>سین ، امالی صدوّق مصنا ، ارشاد مفید م<mark>سی</mark> اختصاص مفیدٌ صن<sup>سیا</sup> ، تذکرة الخاص ح<u>نه ا</u> ، تحصت العقول ص<u>سین</u> ، امال خربیت مرّضتی اصن<sup>سیا</sup></u> آس کے لئے چرہ اور رضار کوفاک پر رکھ ہوئے ہیں اور عجز واکسار کے ساتھ اس کی بارگاہ ہیں مرا یا اطاعت ہیں اور نون ووہ شت سے ای زیام اختیار ایکے جوالہ کئے ہوئے ہیں۔ پرندے اس کے ام کے تابع ہیں کہ وہ ان کے پروں اور سانسوں کا شار دکھتا ہے اور ان کے پروں کو آب ہے دہ ختر مرح ہے۔ ہر پرزدہ کو اس کے اس کا قدت مقد دکر دیا ہے اور ان کی جنس کا احساد کہ لیا ہے کہ یک کو اب ۔ وہ عقاب ہے۔ دہ ختر مرح ہے۔ ہر پرزدہ کو اس کے ام وجو دہیں دعوت دی ہے اور ہرایک کی دوزی کی کھالت کی ہے سنگین تسم کے باول ہدا گئے تو ان سے موسلا دھار پانی برسا دیا اور اس کے نباتات کو بنج جوجائے کے بعد دوبارہ اگا دیا۔

۱۸۶ - آپ کے خطبہ کا ایک جھیہ

( وجدر کے بارسے برا وراس بر وہ تا علی مطالب یا کے جاتے بیں بوکی دوسر مخطبہ بر نہیں ہیں ) وه اس کی زیرد کا قائل بنب ہے جس فے اس محلے کیفیات کا تعدر بدا کرایا اور ده اس کی خفیقت سے نا آث ہے جس نے اس کی تمثیل وادسه دی اس ناس کا تعدی بنیں کیاجی نے اس کی شیر بنادی اور وہ اس کی طرف منوج ہی بنیں ہواجی نے اس کی طرف اثارہ رديايا استقسوركايابندبنادينا جابا جوابى ذات سعيهجانا جائ ومخلق بداورجود وسرب كرمهادس قائم مووهاس علت كانحتاج مع - برور دكار فاعل معلى اعضاء كي كاست بني ا درانداند مقرد كرف والا معلى فكرك جولا بول سينس - دمين يعليكن كمى سع كجهد كرنبي - زمان اس كما تونيس ده سكتا ا در آلات اسعها دا نبي دسه سكة راس كاد جود زمان سع بهله بعادد من كا وجود عدم سع يعى ما بن اوراس كى اذليت ابتداس يعى مقدم سع - اس كے حواش كو ايجاد كرنے سے انداز ، بواكر وہ واسس في زياذ با دراس كا خياد كه درميان خديت قرار ديف مع مواكراس كى كو ك خدنبي ب اوراس كه اخيادي مقارنت قرار وسيف سعنابت مواكراس كاكوئى قربن اورسائتى بنين ب - اسف فور كوظلمت كى - دهناحت كوابهام كى نيمشكى كوترى كى اور كرمى كوسردى كى ضد قرار ديائے۔ ده ايك دومرے كى دسمن اخيا دكوجمع كرف والا - ايك دومرے سے جدا كار اخيا ركامات كردين والا ـ باہمى ودرى د تھے والوں كو قریب مناوبنے والا ا ور باہمی قربت كے حامل امود كاجدا كر دسينے والاسے - وہ ركسى حد كے الدرآ ناسے اوران كمسى حماب وشماريس أسكتاب كرجساني قوتيس ابن جيبي اشياد بي كومود ودكرسكتي بي ا وراكلات اپنے امثال بي كى طرف اشاره كرسكتے أي - ان اخياد كولفظ مُن ذ كرب) في قديم بوسف مدوك ديلب اور حرب فنك (بهوكيا) في اذليت سع الك كرديا ب اور لوً لا سن الفين عجل سے محدا كرديا ہے۔ الفيل احبارك ذريع بنانے والاعقلوں كے مامنے جلوہ كر مواہدا ورائفين كے ذريع ا منکوں کی دیدسے کری ہوگیاہے۔ اس پرحرکت وسکون کا قانون جاری نہیں ہوتاہے کہ اس نے تو دحرکت دسکون کے نظام کوجاری کیاہے اور جم چرکی ابداس نے کہ وہ اس کی طومن کس طرح عائد ہوسکتی ہے یا جس کو اس نے ایجاد کیا ہے وہ اس کی زات بر کس طرح شامل ہولئ معد ايماموجاتا قراس كا ذات بعي تغير بذير موجاتي

ے الک کا کنات نے کین کا کنات بیں ایسنے صوصیات کو دلیت کردیا ہے جن کے ذریبہ اس کی عظمت کا بخوبی اندازہ کیاجا سکتا ہے عرف اس کنتری کو جائے گئی خود نے کہ کو بھرت کے دریبہ کا اطلاق موجد کی ذات پرنہیں ہوسکتا ہے لہٰ ذاا کر اس نے تواس کو پیدا کیا ہے تواس کے معنی بہیں کہ اس کی ذات ہوت ہوئے ہے کہ اس کی ذات اقدس نے معنی بہیں کہ خود سے اس کی ذات اقدس نے محلی کی مرتک ہے اور درکی سے خدید کی مال ہے۔ برمادی باتیں مخلوقات کے مقدد میں کھی گئی ہیں اور خال کی ذات ان تام باقوں سے کہیں ذیا دہ بلندو بالا ہے۔ ب

سلطان الامتناع ـ ووتوت جوہر اعتبارست محافظي افول مغردب مولود ۔ چکسی بھی ذربعہسے بیدا ہو تقلُّه - بلندكرس تہویہ ۔گرا دے لهوات - صلق كاكوا لانتحفظ مصاطت يركوني زممينين ہوتی ہے۔ اود - نجي تہافت ۔ دمیرے دمیرے گرجانا انفراج ـ شگان او او - جمع و تد - بيخ - رسي اسداو - جمع سد - پېاژ ختر شق كرديا لم بين - كر ورنبي ب ( ع) مرمولو وببرحال محدو دے كرحب سے بیدا ہواہے اس نے اس کے وجود ک صد ښندي کر دی ہے چاہے و ه باپ ېو يا کونی د ومسرا ذريعيم مومبسيا کرضلفت حضرت آ دمم میں ہواہیے یا دوسری محلوقا میں ہوتار ہتاہے

الم ایک میں میں اور کا خیال ہے کر پڑگار کا کلام ایک صفت ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے اور جس طرح اس کی ات

، اقدس تدیم ہے اسی طرح پر صفیت اور برکلام بھی قدیمہ سے ساور اسمور م

۔ اور یکلام بھی قدیم ہے ۔ اور انسی نبیاد پر ایک زماندیں اس قدر اختلات ہواہے کے عقائد کے سارے علم کانام علم کلام ہوگیا۔ گویا کرعقائدیں کو ا عقیدہ سمجھنے کے لائن نہیں ہے ۔ سب سے بڑا کمال یہ کو انسان کلام پرور دکار کی حقیقت کا ادراک کرنے اور یسمجھ لے کہ اس کا کلام حادث ہوگئے۔ یاقدیم ۔ حالانکہ یرسب سلمانوں میں اختلات پیداکرنے کے سیاسی حربے تقے ورنہ کون شریف آدمی نہیں جا نتاہے کرکلام کلام ہوتاہے ۔ وہ مشکم کا پھڑ

ښې بوسک ــې ـ

ذَاتُــهُ، وَ لَــتَجَزَّأَ كُــنْهُهُ، وَ لَامْـتَنَعَ مِـنَ الْأَزَلِ مَـعْنَاهُ، وَ لَكَــانَ لَــهُ وَرَاءُ إِذْ وُجِــدَ لَــهُ أَمَامٌ، وَ لَالْتَمَسَ النَّامَ إِذْ لَزِمَهُ النُّفْصَانُ. وَإِذا لَقَامَتْ آيَـةُ الْمَصْنُوعِ فِيهِ، وَلَتَعَوَّلَ دَلَيلاً بَعْدَ أَنْ كَانَ مَدْلُولاً عَلَيْهِ، وَ خَرَجَ بِسُلْطَانِ الإِسْتِنَاعِ مِسنْ أَنْ يُسؤَثِّرُ فِسيدِ مَسا يُسؤَثُّرُ فِي غَيْرِهِ الَّذِي لَا يَحُولُ وَ لَا يُزُولُ، وَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْأَفْولُ لَمْ يَسلِدْ فَسَيَكُونَ (فسيصير) مَوْلُوداً، وَ لَمْ يُولَدُ فَيَصِيرَ عَدُوداً. جَلَّ عَنِ اتَّخَاذِ الأَبْنَاءِ، وَ طَهُرَ عَمَنْ مُسلَامَسَةِ النِّسَاءِ. لَا تَنَالُهُ الْأَوْهَامُ فَتُقَدِّرُهُ. وَ لَا تَتَوَهَّمُهُ الْـفِطَنُ فَــتُصَوِّرَهُ. وَ لَا تُــدْرِكُهُ الْحَــوَاسُ فَــتُجِسَّهُ. وَ لَا تَلْمِسُهُ الْأَيْدِي فَـنَّمَسَّهُ. وَ لَا يَسْتَغَيَّرُ بِحَـالٍ. وَ لَا يَسْتَبَدَّلُ فِي الْأَحْـوَالِ. وَ لَا تُعْبِلِيهِ اللَّسِيَالِي وَ الْأَيِّسَامُ، وَ لَا يُعَيِّرُهُ الضِّيّاءُ وَ الظَّلَامُو لَا يُموصِفُ بِمِنْيَءٍ مِسنَ الْأَجْمَزَاهِ، وَ لَا بِسَالْجُوَارِحِ وَالْأَعْسَطَاءِ، وَ لَا بِعَرَضٍ مِنَ الْأَعْسَرَاضِ، وَ لَا بِسَالْغَيْرِيَّةِ وَ الأَبْسَعَاضِ. وَ لَا يُقَالُ: لَهُ حَدٌّ وَ لَا يَهَــايَةٌ، وَ لَا انْــقِطَاعٌ وَ لَا غَــايَةٌ، وَ لَا أَنَّ الأَنْسَيَاء تخمويه فَــتُكِلُّهُ أَوْ تُهْوِيَهُ، وَأَنَّ شَسِيًّا يَعْمِلُهُ فَسُيِيلَهُ أَوْ يُعَدِّلُهُ لَيْسَ فِي الْأَشْيَاءِ بِوَالِج، وَ لَا عَسْهُمَا بِخَارِج. يُخْبِرُ لَابِلِسَانِ وَ لَهَوَاتٍ، وَ يَسْمَعُ لَا يِخُرُقٍ وَ أَدَوَاتٍ. يَــقُولُ وَ لَا يَــلْفِظُ، وَ يَخْـفَظُ وَ لَا يَتَحَفَّظُ، وَ يُرِيدُ وَ لَا يُضْمِرُ. يُحِبُّ وَ يَرْضَىٰ مِنْ غَيْرِ رِقَّةٍ، وَ يُسْبِضُ وَ يَسْفضُبُ مِسْ غَيْر مَشِيَّةٍ. يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ: «كُنْ فَسَكُونُ»، لَا بِصَوْتٍ يُسْقَرَعُ، وَ لَا بِسِندَاءٍ يُسْمَعُ، وَ إِنَّكَ كَسَلَامُهُ سُسبْحَانَهُ فِسعَلُ مِسنْهُ أَنْشَأَهُ وَ مَشَّلَهُ، لَمْ يَكُسْ مِسْ فَسَبْلِ ذَلِكَ كَمَايْنَاً. وَ لَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ إِلْهَا ثَانِياً.

لَا يُقَالُ: كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، فَتَجْرِيَ عَلَيْهِ الصَّفَاتُ الْسَعْدَثَاتُ، وَ لَا يَكُونُ بَسِيْنَهَا وَ بَسِيْنَهَا وَ بَسِيْنَهَا وَ بَسِيْنَهَا وَ بَسِيْنَهَا وَ بَسِيْنَهَا وَ بَسِيْنَهَا وَ بَسِيْنَهَا وَ بَسِيْنَهَا وَ بَسِيْنَهَا وَ بَسِيْنَهَا وَ بَسِيْنَهَا وَ بَسِيْنَهَا وَ الْسَطْنُ فَ فَي الصَّائِعُ وَ الْسَعْدُ فَ وَ يَسْتَكَافاً السَّبَدَعُ وَ الْسَبَدِيعُ خَسَلَق الْحَلَائِقَ عَلَىٰ غَيْرِ مِنَالٍ خَلَامِن غَيْرٍهِ وَ لَا يَعْدِ وَ أَنْشَأَ الأَرْضَ فَأَمْسَكَهَا مِسَنْ غَيْرٍ وَ لَمْ يَعْلِ الْمُسْتَعِينَ عَسَلَىٰ خَسَلِي السَّعْدُ وَ الإَنْ وَالْمَ عَلَىٰ عَسِيرُ الشَّعَقَالِ، وَ أَرْسَاهَا عَسَلَىٰ غَيْرٍ قَسَرَاد، وَ أَنْسَابَهَا بِعَيْرِ قَوَائِم، وَ رَفَعَهَا عَنْ النَّهَا عَلَىٰ عَسِيرُ الشَّعَقَا مِنَ التَّهَا أَوْدِيتَهَا مَنَ الأَهْ وَ الإِنْ فِرَاجٍ. فِعَلَىٰ وَعَلَيْهِ وَعَلَا عَلَىٰ اللَّهُ الْعُلِي وَعَلَيْهِ وَ عَلَى مَا اللَّهُ الْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْمَ اللَّهُ الْمُ وَ المُعْوَالِحِ وَ الإِنْ فِي اللَّا الْمُ عَلَىٰ عَلَيْهُ وَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُ وَ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ وَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ ِكُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ ْ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُل

وراس المي يوتي 13315 أزكرك ا کمنی کا بار -20 يقوربنا یں تعر مربس ب فمريت اد المجب جا کے اندردا وراخ ا علیکن دا الميعنسي ودركن بگاسے دار الد رقائے اور ملوقات كوبو السے روک فادر شري

ونعب كرد

الم دی ہے ا

1500

برات مروز

Lopus

م كاحقيقت بعى قابل تجزيه موجاتي اوراس كي معنويت بعي ازليت سالك موجاتي اوراس كيها بهي اكرسائ كي جهت موتي ترتيج يك سمت وقي اورده بعي كمال كاطلبكار بهونا اكراس بنقص بدا جوجاتا راس من مصنوعات كي علامت بدا بوجاتي اوروه مراول بويف كبوخود ودمرے كىطرت دينمانُ كرنے والا ہوجا تا۔ وہ اپنے امتناع وتحفظ كى طاقت كى بنا پراس عدسے باہرنكل كياہے كركون البي سے اس پر و ودسرول برا زا الدان بوتى بىداس كى يهال ما تغيرتها درما فرال ادرماس كى آفتاب و جود كى ك كى غروب بىدد دهما ماباب المراس كاكونى فرزند موا ورسكس كافرزند مع كرمدود موكر دم جائد وها ولاد بناف سيم بي بيازا ورعور تول كوباند فرسے بھی بلند دبالاہے۔ ا دبام اسے یا بنیں سکتے ہیں کہ اس کا الافرہ مقرر کریں ا در ہوشمند باں اس کا تصور بنیں کرسکتی ہیں کر اس کی ر بنا *مکیں ۔ بواس اس کا ادراک نہیں کرسکتے ہیں کہ اسع*صوص کرمکیں اور با تھ اسے چھونبیں سکتے ہیں کرمس کرلیں۔ وہمی حال ويتغرنبين موتاب ادر مختلف حالات مين بدلتا بهي نبين بعيد شب وروز استدرانا نبين كرسكة بي اورتاري وروشي اس مين ادر ند يت اور جزيئت سے۔ اس مے لئے محدا ورانتهار كالفظ استعمال موتا ہے اور مذاختام اور زوال كا۔ مزاشياراس برحادي من فی چا ہیں بست کردیں یا بلز کردیں اور مذکوئ چراسے اٹھائے ہوئے ہے کجب چاہے سیدھاکرنے یا موڑ دے۔ دہ مذاشیاد آوردا خلہے اور زان سے خا رج ہے۔ وہ کام کرتا ہے مگر زبان اور تا اوکے بہادے نہیں اور سنتاہے لیکن کا ن کے رِّانَ اوراً لات کے ذریع نہیں۔ بولتاہے لیکن تلفظ سے مہنیں ا ورہر چیزکو یا در کھتاہے لیکن طافظہ کے مہا دے نہیں ۔ادا دہ کرتا بیکن دل سے نہیں ا درمجست ورضا دکھتاہے لیکن ٹرمی قلب کے دکسیلہ سے نہیں ا ور بغنی وغضب بھی رکھتا ہے لیکن غم وغصہ کی مین سے نہیں ۔جس چیز کو ایجاد کرنا چاہتاہے اسسے کٹن کہ دیتا ہے اور وہ ہوجاتی ہے۔ سرکو کی آواز کا نوں سے کمراتی ہے و كونى نداسا في دين ہے۔ اس كاكل م در حقيقت اس كافعل ہے جس كو اس فے ايجا دكيلہے اور اس كے بيلے سے مونے كاكونى سوال علمے درنہ وہ بھی قدیم اور دو سراخوا ہوجا تا ۔

اس کے بارے پی رئیس کہا جا سکتا ہے کہ وہ عدم سے وجو دیں آ پہنے کہ اس پرجا دت صفات کا اطلاق ہوجائے اور دونوں ہیں رکوئی فاصلہ اس کے بارے پی رئیس کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ہوجائے اور کوئی فاصلہ کو اس کے اور زاس کا جوادت پرکوئی ففٹل دہ جائے اور پھرجائے وہ مونوع دونوں ہوا پر ہوجائیں اور موجائے اس نے جات کہ دیا ہوجائے اور اس پی المجھے کہ دیا اور اس ہیں المجھے کہ دیا۔ اسے ہوطرح کی السے دوک کرد کھا اور پھر پینے کہ کا دیا اور اجتماعت کو اور اختار سے بچائے دکھا۔ اس میں بہا دوں کی مینیں گاڑ دیں اور چانوں کو مفیولی کو دیا۔ اس بھر کہ دیا۔ اس بھر کوئی صفت کم دو بہتے جادی کہ دیا ہور ہے کہ کو دیا۔ اس کی کوئی صفت کم دو بہتے اور اس نے جس کو توت کے دون سے جو اور اس نے جس کو توت کے دون ہیں ہے۔ وہ ہر شے یوا بن عظمت و مسلطنت کی بنا پر غالب ہے۔

کی بی کوئی شکرہیں ہے کہ پرورد کارکاع فان اس کے صفات و کما لات ہی سے ہوتا ہے اور اس کی ذات اقدس بھی بختلف صفات سے تصفی ہے۔ پاٹ حرف یہ ہے کہ اس کے صفات حا دش نہیں ہیں۔ بلکھین ذات ہی اور ایک ذات اقدس ہے جس سے اس کے تام صفات کا اندازہ ہوتا ہے اور اس واقوح کے نشود دکاکی ٹی امکان نہیں ہے۔!

مُراح - مُحكانا سائم - چينے والا استاخ - اصول متثليده يغبى اكباس يعقلند خاسى يە دىيل حبير. عاجز كم تيكاده يشكل نبيرب لم بودہ ۔ گرا ں نہیں ہے برأ يخليس ند پىشل مكاثره يكثرت مين غلبه مثنا وره - حدآور

اله س مقام برصرت نے قدرت پردردگارکے اظارکیلئے انسان کی عابی كوزمريد فرار دباب كدا نسان ايك محيركي تخلین برقادرسیس اور مالک نے كل كالنات كوبنادياب توجوكا لنات كو اسجاد كرسكتاب ده فناعبى كرسكتاب كم نناكاكام ايجادس بسرمال آسان تمي ا در اس كاكونى تصور نبس ب كدكونى خالق ایجاد کردینے پر قدرت رکھتا ہو اور فناکر دسینے کی طاقت نہ رکھتاہو ۔ م کال مولی بات سے رجب ساری کا گنا سے قناہوجائے گی اور زمین ۔و آسان د د نول تما د پوجائیں گے تودتت

الْبَاطِنُ لَمَا بِعِلْمِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ، وَ الْـعَالِي عَــلَىٰ كُـلِّ شَىْءٍ مِـنْهَا بِجَـلَالِهِ وَ عِـزَّتِهِ. لَا يُمعْجِرُهُ نَىٰءُ مَنْهَا طَلَبَهُ. وَ لَا يَكْنِعُ عَلَيْهِ فَيَعْلِبَهُ، وَ لَا يَفُونُهُ السَّرِيعُ مِنْهَا فَ يَسْبِغَهُ، وَ لَا يَصْعَامُ إِلَىٰ ذِي مَالٍ فَ يَرْزُقَهُ خَ صَعَتِ الْأَشْيَاءُ لَهُ، وَ ذَلَّتْ مُسْتَكِينَةً لِمَظَمَتِهِ، لَا تَسْتَطِيعُ الْمُسَرَبَ مِنْ سُلْطَانِهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ فَتَثَنَّتَعَ مِنْ نَفْعِهِ وَضَرِّهِ، وَ لَا كُفْءَ لَهُ فَيُكَافِئُهُ وَ لَا نَظِيرَ لَهُ فَيُسَاوِيَهُ. هُوَ الْمُقْنِي لَهَا يَعْدَ وُجُودِهَا، حَتَّىٰ يَصِيرَ مَـوْجُودُهَا كَـمَثْقُودِهَا.

وَ لَوِ اجْتَمَعَ جَهِيعُ حَيَوَانِهَا مِنْ طَهْرِهَا وَبَهَانِهَا، وَسَاكَانَ مِنْ مُوَاحِهَا وَسَافِهَا، وَ أَصْنَافِ أَسْنَاخِهَا وَ أَجْنَاسِهَا، وَ مُنْتَلِّدَةِ أُتِيهَا وَ أَكْيَاسِهَا، عَلَىٰ إِحْدَاثِ بَعُوضَةٍ مَا قَدَرَتْ عَلَىٰ إِحْدَائِهَا، وَ لَا عَـرَفَتْ كَـيْفَ السَّـبِيلُ إِلَىٰ إِجـادِهَا، وَلَـتَحَيَّرَتْ عُـتُولًى في عِلْم ذَلِكَ وَتَاهَتْ، وَ عَجِزَتْ قُوَاهَا وَ تَـنَاهَتْ، وَ رَجَـعَتْ خَـاسِتَةً حَسِـيرَةً، عَـار**هُا** بِأَنَّهَا مَفْهُورَةً، مُقِرَّةً بَالْعَجْزِ عَـنْ إِنْشَـائِهَا، مُـذْعِنَةً بِـالضَّعْفِ عَـنْ إِفْـنَائِهَا!

وَ إِنَّ اللَّهَ، شَبْحَانَهُ، يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَحْدَهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ: كَمَا كَانَ فَبْلُ ابْستِدَائِسهَا، كَسَذَٰلِكَ يَكُونُ بَسَعْدَ فَسَائِهَا، بِللا وَقْتِ وَ لا مَكَسَانِ، وَالاَحْسِينِ وَ لا زُمّان عُدِمَتْ عِنْدَ ذَٰلِكَ الآجَالُ وَ الْأُوقَاتُ، وَ زَالَتِ السُّنُونَ وَ السَّاعَاتُ. فَلَا شَيْءَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَقَارُ الَّذِي إَلَيْدِ مَسِيرُ جَسِيعِ الْأُمُسورِ. بِلَا تُسَدْرَةٍ مِسنْهَا كَسَانَ ابْسيدَاءُ حَسَلَهُا وَ بِغَيْرِ امْتِنَاعِ مِنْهَا كَانَ فَنَاؤُهَا، وَ لَوْ قَـدَرَتْ عَـلَى الإمْـيْنَاعِ لَـدَامَ بَـقَاؤُهَا. لَمْ يَسْتَكَامَتُ صُنْعُ شَيْءٍ مِنْهَا إِذْ صَنَعَهُ، لَمْ يَؤُدُهُ مِسْنَهَا خَسَلْقُ مَسَا خَسَلَقَهُ وَ بَسَرَأَهُ، وَ لَمْ يُحَسُونُهَا لِسَتَشْدِيْ سُلْطَانٍ. وَ لَا لِجَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَ تُقْصَانٍ. وَ لَا لِلإِسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَىٰ نِدُّ مُكَاثِرٍ. وَ لَا لِلإِحْتِيُّا بِهَا مِنْ ضِدٍّ مُثَاوِرٍ. وَ لَا لِـلْإِزْدِيَادِ بِهَـا فِي مُـلْكِهِ. وَ لَا لِكُمَّـاتَرَةِ شَرِيكِ فِي شِرْكِـهِ. وَأَ لِوَحْشَةٍ كَسَانَتْ مِنْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَأْيِسَ إِلَيْهَا.

أُمُّ هُسسوَ يُسسفنيهَا بَسسعْدَ تَكْسسوِينِهَا، لَا لِسَأْمٍ دَخَسلَ عَسلَيْهِ فِي تُسطمِ اللَّهِ

وَ تَــــدْبِيرِهَا، وَ لَا لِــــرَاحَــةٍ وَاصِــلَةٍ إِلَــيْهِ، وَ لَا لِــيْقَلِ شَيْءٍ مِــنْهَا عَــلَيْهِ

وَ لَيْسَ فَمَنَا ﴾ الدُّنْمَا بَعْدَ ابْـتِدَاعِـهَا بِأَعْـجَبَ مِنْ إِنْشَـائِهَا وَ اخْـتِرَاعِـهَا ۗ وَكَمِينَ

کا تصور ہی کیا رہ جائے گا۔ وقت افلاک کی حرکت سے پیدا ہوتاہے اور جب افلاک ہی نارہ جائیں گے تو وقت کہاں سے پیدا ہوگا۔اس ظرف فراق بارے ين كس لفظ كا ستعال محم منين سي كراس ظرف زمان كي نبي كها جاسكتا ب-

ولكاكراه

بقراح

ال-ا

إفلادها

203

レビ

بارتهاار

ال

. هم وعرفان کی بنایرا مرد تک کی خبرر کھتا ہے ۔جلال و عرت کی بنا پر ہرشنے سے بلند و بالاہے ا و را کر کسی شے کوطلب کرنا چاہے فے اسے عاجز بنیں کرسکتی ہے اور اس سے انکار نہیں کرسکتی ہے کر اس پر غالب آجائے تیزی دکھلانے والے اس سے ریح کر آگ كية بن اورده كسى صاحب زوست كى روزى كامتاج نبي ب- تام التياداس كى باركاه ين خضوع كرف والى اوراس كى عظمت ے ذلیل ہیں۔ کو فک چیزاس کی سلطنت سے فراد کرکے دوسرے کی طرف نہیں جاسکتی ہے کہ اس کے نفع و نقعان سے عفوظ موجاتے والله في كفوي كرمسرى كرسه ا ورزكو في مثلب كريوا برموجائ وه مرت كو وجود كے بعد فنا كرسنے واللہ كرايك ون مجر و المراس کے لئے دنیا کا فنا کر دینا اس سے زیادہ حرت انگر نہیں ہے کہ جب اس نے اس کی اخراع والیجا دی تقی و کیے ہوسکتا ہے جب کر صورت حال برہے کہ اگر تمام حیوانات پر ہرہ ا در چر ہدہ ردات کومزل پر واپس آنے والے ادر بِلَّيْنِ دِهِ جَائِدِ وَالْمُلِ حَلِي طَرِحَ كَمُ الْوَاعَ وَاقْدَامُ وَإِلْمُ الْرَائِعِي الْوَدِمُ وشَمْدُرسب لِ كُوابِكُمْ جِمْرُ لَا أَيَاد المی قانبین کرسکتے ہیں اور را انفین یا ندازہ ہوگا کہ اس کی ایجاد کا طریقہ اور راستہ کیاہے بلکدان کی عقلی اسی داہیں ا بی گی ادر ان کی طاقتیں جواب دسے جائیں گی ا در عابوز و در ما ندہ ہوگر میدا ن عمل سے واپس آجائیں گی اورانھیں محسیں فی کا کران پرکسی کا غلبہ ہے ا درائمیں اپنی عاجزی کا اقرار مھی ہوگا اور الفیں فناکردینے کے بارے یں بھی کمزدری کا اعراق کا و مدائے پاک و پاکیز ، بی ہے جو دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد مجی رہنے والا ہے اور اس کے ما تھ رہنے والا کوئی نس ہے التدایم بهی ایسابی نفا ادر انتهادیم بهی ایسا بی موسف والابے -اس کے سفے مذوقت بے دیکان - درما عت بے د واس وقت من اوروقت سب منا برجائي كے اور ماعت ومال مب كافاتم برجائے كا -اس خولے واحد و قبار و و کو کا خدا نہیں ہے۔ اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے اورکسی شے کو بھی اپنی ایجا دسے پہلے اپنی تخلیق کا بیار ارتقا في بوق وقت الكادكرف كادم موكار الراتي مي طاقت موني توبميشدنده جاسة -اس ماك كوكس في كربان يركس و الما منانیس کرنا پڑا ا در اسے کسی شنے کی تخلیق وا بجار تھکا بھی نہیں سکی۔ اس نے اس کا کنات کو را بن حکومت استحام لے بنا پاہے اور زکسی زوال ا درنقعان کے خوٹ سے بچنے کے لئے ۔ راسے کسی مدمقا بل کے مقابر میں بدر کی خردرت کھی و کسی حملہ آور دشمن سے بچنا چا بتا تھا۔ اس کا مقصدا پنے ملک بیں کوئی اضا فرتھا ا در رکسی شریب کے ماہنے اپنی کٹرے کا تخاا در د تنهائی کی وحشت سے انس حاصل کرنا تھا۔

اس کے بعد دہ اس کا منات کو فنا کر دے گا۔ مزاس لئے کراس کی تدبیرادراس کے تعرفات سے عاجزا کیاہے اور مد کے کراب ارام کرنا چاہتاہے یا اس پرکسی خاص چیز کا بوجھ پڑار ہاہے

دنیای ابجادات اورحکومات کا فلسفریسی جو تاہے کرکوئی ایجا دات کے ذریع حکومت کا استحکام چاہتا ہے اورکوئی حکومت کے ذریع خطرات کا حقا بلرکزا کے اس کے بہت ممکن تھا کوبعض جا ہل افراد ما لک کا کٹنات کی تحلیق اور اس کی حکومت کے بارے یں بھی اس طرح کا خیال قائم کر لیے ۔ مخرت نے برچاپاکراس غلط فہمی کا اذا لرکودیا جائے اور اس حقیقت کی بھے نقاب کر دیا جائے کہ خالت و مخلوق میں بے بناہ فرق ہے اور خالق کا کہا لے برنا دو نوں کہ بائے میں ایک طرح کے تصورات نہیں قائم کے جاسکتے ہیں۔ میں کیا جا سکتا ہے بخلوق کا مزارج آمنیاج ہے اور خالق کا کمال بے نیازی ہے لہذا وو نوں کہ بائے میں ایک طرح کے تصورات نہیں قائم کے جاسکتے ہیں۔ يُسلُهُ طُسولُ بَسقَائِهَا فَسَيَدْعُوهُ إِلَىٰ شُرْعَتِ إِفْنَائِهَا، وَلَكِنَّهُ شُوْعَاتُهُ دَبَّرَهَا بِلَطْنِيد. وَ أَمْسَكَسَهَا بِأَسْرِهِ، وَ أَشْقَتْهَا بِشَدْرَتِهِ، ثُمَّ يُعِيدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ سِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا، وَ لَا اسْتِعَانَةٍ بَسَنَى وِ سِنْهَا عَلَيْهَا، وَ لَا لِانْصِرَافٍ سِنْ حَالِ وَحْشَةٍ إِلَىٰ حَالِ اسْتِثْنَاسٍ، وَ لَا مِنْ حَالِ جَهْلٍ وَ عَمَى إِلَىٰ حَالِ عِلْمٍ وَالْشِيَّاسٍ، وَ لَا مِنْ فَفْرٍ إِلَىٰ غِنَى وَكَثَرْةٍ، و لَا مِنْ ذُلِّ وَضَعَةٍ إِلَىٰ عِنَّ وَ قُدْرَةٍ.

# ۱۸۷ و من خطبة له ﴿ﷺ﴾

وهي في ذكر الملاحم

أَلَا بِأَبِي وَ أَمِّي، هُمْ مِنْ عِدَّةٍ أَشَاؤُهُمْ فِي السَّسَاءِ مَعْرُوفَةً وَ فِي الأَرْضِ بَمْهُولَةً. أَلَا فَتَوَقَّمُوا مَا يَكُونُ مِنْ إِدْبَارِ أُمُورِكُمْ، وَ انْقِطَاعِ وُصَلِكُمْ، وَ اسْتِعْبَالِ صِغَارِكُمْ. وَ اسْتِعْبَالِ صِغَارِكُمْ. وَاسْتِعْبَالِ صِغَارِكُمْ. ذاكَ حَيْثُ ذَكَ حَيْثُ الدَّرْهَمِ مِنْ حِلَّهِ ذَلَكَ حَيْثُ يَكُونُ الدَّرْهَمِ مِنْ حِلَّهِ ذَلَكَ حَيْثُ يَسْكَرُونَ مِنْ غَيْرِ شَرَابٍ، بَلْ مِنْ يَكُونُ المَّعْلَى أَعْظَمَ أَجْراً مِنْ غَيْرِ الْمُعْلَى ذَلَكَ حَيْثُ تَسْكَرُونَ مِنْ غَيْرِ شَرَابٍ، بَلْ مِنْ النَّعْبَةِ وَ النَّعِيمِ، وَ تَحْلِفُونَ مِنْ غَيْرِ اصْطِرَادٍ، وَ تَكْدِبُونَ مِنْ غَيْرٍ إِحْدَاجٍ (إحواج). ذَلَكَ إِذَا عَسَضَكُمُ الْسَبَلَاءُ كَمَا يَسْعَلُ الْمَقَاعِينَ فَالِبَ الْمَعَلِيمِ. مَا أَطُولَ هُذَا الْمَعَامِينَ وَأَنْعَدَ هَذَا الْبَعِيمِ. مَا أَطُولَ هُذَا الْمَعَامِينَ وَأَنْعَدَ هَذَا الرَّجَاءَ!

أَيُّ النَّاسُ، أَلَقُوا هَذِهِ الأَزِمَّةَ الَّتِي تَحْمِلُ ظُهُورُهَا الأَثْقَالَ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَ لاَ تَتَقَرَّعُوا مَا السَّتَهُلَمُ وَ لاَ تَتَقَرِعُوا مَا السَّتُهُلُمُ وَ لاَ تَتَقَرِعُوا مَا السَّتُهُمُ وَ لَا تَتَقَرَعُوا مَا السَّتُهُمُ وَ لَا تَتَقَرَعُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الل

إِنَّكَ مَثَلِي بَسِيْنَكُمْ كَمَثَلِ السُّرَاجِ فِي الظُّلْمَةِ، يَسْتَضِيءٌ بِيهِ مَنْ وَلَجَمَّهُا فَعَاجُمُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَعُوا، وَ أَحْضِرُوا آذَانَ قُلُوبِكُمْ تَلْهَمُوا (تفقهوا).

#### 144

#### و من خطبة له ﴿ ﴿ إ

في الوصية بأمور

#### التقوير

أُوصِـــيكُمْ، أَيُّهَـــا النَّــاش، بِــتَقْوَىٰ اللَّــهِ وَكَـــثَرَةِ حَمْــدِهِ عَـــلَىٰ آلاَيــ

احراج - تنگی قتب - يالان غارب بررون ادر کوان کادرمیانی صه ازمه ـ جع زام لاتصدعوا متفرن سروجاؤ فورنار - آگ کا جودکن اميطوا - زائل كرو قصدانسبيل برسيدهاراسته ا کرچیمومی قانون میں ہے کرعطا سرنے والے كامرتبركينے والے سے بندتر بوتاب اوراصل اجرراه ضدا مسعطاكرنے والے بى كا بوتات ۔ لیکن بھی ہما ماراس کے برعکس کھی ہوجا آہے اور یہاس دقت ہوتاہے جب عطاكرنے والا دولت كے نشير يرمست بوكرتصد فرست كونظرا نداز كرديتاب اورصرت أبني دولت و ٹروت کے مظاہرہ کے لئے صدقا وخيات كاسلسار مشروع كراب ادر اس سے برعکس لینے والا ذاتی طور پر انتهائی شریف ادر عیرت دار مولع میکن حالات کی بنایر إنقر تبییلانے پر مجبور بوجا باب اورصدقات وخيرات يركذاره كرنے لكت ب كھل بول بات ہے کہ ایسے فقیر کا مرتبہ رپورد گار کے ز د ک اس خن سے یقیناً یالاتر ہے

ا دراس میرکسی شک وشبہ کی گنجائش ہنیں ہے ۔

مصادرخطبره <u>۱۸۰۰</u> کاب صفین ابوانحسن المدائنی - دیج الابرار زمخشری (باب المال الکسب) بجارالانوار کتاب الفتن مصادرخطبره ۱۸۰۰ الاعجاز والایجاز ابومنصور الثعالبی صابع ، بجارالانوار ،، مست ال بقائے کا کنات نے اسے تعکاد باہے آواب اسے طاوینا چاہتاہے۔ ایسا کچے نہیں ہے۔ اس نے اپنے لاھن سے اس کی تدہری ہ پنے امرسے اسے دوک دکھاہے۔ اپنی قددت سے اسے تحکم بنا باہے اور پھرننا کرنے کے بعد دوبارہ ایجا وکرنے کا حالانکا س پی ہی نہ اسے کسی نئے کی خرودت ہے۔ اور نرکسی سے مرد لینا ہوگا۔ روحشت سے انس کی طرف نمنقل ہونا ہوگا اور زجہا بناریکی سے علم اور بچر ہرکی طرف آنا ہوگا نہ فقر واحتیاج سے مالداری اور کٹرٹ کی تلاش ہوگا اور نہ ذات و کم وری سے سے اور قدرت کی جستجو ہوگا۔

۱۸۷- آب کے خطبہ کا ایک حصر (جس میں حوادث روزگار کا ذکر کیا گیا ہے)

میرے مال باپ ان چندا فراد پر قربان ہوجائی جن کے نام اُسمان میں معروت میں اور ذمین میں مجہول۔ آگاہ ہوجا دُ اور راد قت کا انتظار کر دجب تمادے ابوراً کے ایک کے اور تعلقات اوسے جائیں گے اور بچوں کے ہاتھ میں افتداد اُجائے گا وہ وقت ہوگا جب ایک دریم کے حلال کے ذریعہ حاصل کرنے سے اُسان تر تلواد کا زخم ہوگا اور لیسے والے فقر کا اجر کنے والے مالدا دسے ذیا دہ ہوگا۔ (ے)

تم بغیرکسی شراب کے نعمتوں کے نشہ میں سرمت ہوگے اور بغیرکسی مجبوری کے تسم کھا دُکے اور بغیرکسی ضرور یکے مرف اولو کے اور یہی وہ وقت ہو کا جب بلائیں تھیں اس طرح کا طب کھائیں گی جس طرح اونٹ کی میٹھو کو پالان ۔ ہائے یہ مجمولا کمیں قدر طویل مرکبالوں اس سریز وہ کہا ہوں کس تقدر دور تر ہو گ

في دالم كن قدرطويل بوكا اوراس سے بجات كى اميدكس قدر دور تر ہوگ ۔

لوگرا ان مواد بول کی باک ڈورا کار کر پھینک دوجن کی تشت پر تھا دے ہی با تھوں گنا ہوں کا بوجہ ہے اور کے حاکم سے اختلات نہ کرو کہ بعدیں اپنے کے ہم ہجتا نا پڑے۔ وہ آگ کے شعلے چر تھا دے ملمنے ہم ان میں کود کر ان کی دا ہے ان کی دا ہے الگ ہو کہ جا اور دامت کو ان کے لئے خالی کر دو کہ میری جان کی قسم اس فتہ کی آگ ہم ہون نا گر ہوجائے گا اور غیرملم محفوظ دہے گا۔

میری مثال تھادے در میان اندھرے ہیں چراغ جیسی ہے کر چواس میں داخل ہوجائے گا وہ روشی حاصل کرلے گا۔ اہٰذا ادامیری بات منوا در سجھ ۔ اپنے دلوں کے کا نوں کومیری طرف معروف کروتا کہ بات سمجے سکو۔

۱۸۸ - آپ کے تحطبہ کا ایک حصہ (مختلف امور کی وصیت کرتے ہوئے)

ا بها الناس! مِن تمين دهيت كرتا بول تقوى اللي او رنعمتون احمانات او دنفنل دكرم يرشكر خدا ا دا كرنے كى

بیمان الکسفریولاگرا کی ایمانیت کے اندھیرے میں مراج نیرنا کر بھیجا تھا اسی طرح فتنوں کے اندھیروں میں مولائے کا کنات کی ذات ایک دوشن افراغ کی ہے کہ اگرانسان اس چراغ کی دوشی میں ذندگی گذارے تہ کوئی فتراس پراٹرا نداز نہیں ہوسکتا ہے اورکسی اندھیری بھیائے لیکن شرط ہی ہے کہ اس چراغ کی دوشی میں قدم آسکے بڑھلئے ورندا کر اس نے اکھیں بذکرلیں اور اندھے پن کے میافذ قدم آسکے بڑھا تا اقرچراغ دوشن دہے گا اور انسان کراہ ہوجائے گاجس کی طرف ان کلمات کے ذریع انشادہ کیا گیاہے کہ خدا دا میری بات سنوا ورسمجھ کہ اس کے فرامات کا کوئی امکان نہیں ہے اور کراہی کا خطرہ ہرگز نہیں ٹمل سکتاہے ۔

استرالامر بیپادیا امد - حالت این اعال که در بیر برسنه بوجا آسب ادراس کی تاه کے سامنے کھل گرگاه کرتا ادراس کی تاه کے سامنے کھل گرگاه کرتا ہے واکر کو فاش بنیس کرتاہے اورسلس بیده داری کرتا رہتاہے - اسی بناپر روایات بیں اشادہ کیا گیہ ہے کہ اگر پردرد کارکی طون سے پردہ پوشی کا انتظام زہوتا تو تم آیک دو سرے کوئن کرنے کے لئے بھی تیاد نہوتے - یمن اس کا کرم ہے کرساجی تعلقات زندہ بی

اورسعا شروچل رہاہے۔

إِلَّسِيْكُمْ، وَ نَسِعْمَانِهِ عَسَلَيْكُمْ، وَ بَسَلَانِهِ لَدَيْكُمْ، فَكَسَمْ خَسَمُكُمْ (خسسكم) بسيغتة، وَ تَسدارَكَكُسمُ بِسرْحْمَةٍ الْعُسوَرُكُمْ لَـهُ فَسَسَرَكُمْ، وَ تَسعَرُ صُنْمُ، لِأَخْذِهِ فَأَمْهَلَكُمُ؛

المون

وَ أُوصِيكُمْ بِإِنْ الْمُوتِ وَ إِفَ لَالِ الْمَغَلَّةِ عَسَنَهُ وَ كَسِيْنَ غَسَفَا عَسَا لَكُمْ عَسَا لَسَيْسَ يُسَعِلُكُمْ! فَكَسِفَى وَاعِظاً بِسَوْقَ عَسَا يَنْتُكُوهُمْ وَ مَسَنَعُكُمْ فِسِيمَنْ لَسِيْسَ يُسْعِلُكُمْ! فَكَسِفَى وَاعِظاً بِسَوْقَ عَسَا يَنْتُكُوهُمْ وَمُ مَسَانِلِينَ، وَ أُنْزِلُوا فِسِهَا غَيْرُ نَسَازِلِينَ، فَكَانَّهُ سَمَ لَمُ يَكُسُونُوا لِسِلدُّ نَيْنَا عُسَارًا، وَكَأَنَّ الآخِرَةَ لَمُ تَسَوَلُ مَسَا ذِلِينَ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سعة النواد

فَسَسابِقُوا - رَجَحُسمُ اللَّهُ - إِلَى مَسَازِلِكُمْ الَّسِي أُمِسرُمُ أَنْ تَسعُمُوهَا، وَ الَّسِيَ رَخِسبَهُمْ فِسسِهَا، وَ دُعِسِيمُ إِلَسْهَا، وَ اسْتَتِعُوا نِسعَمَ اللَّهِ عَسلَيْكُمْ بِسالصَّبْرِ عَسلَىٰ طَساعَتِهِ، وَ الْجَساتَةِ لِلَسعْصِيَةِ، فَسإِنَّ غَسداً مِسنَ الْسيَوْمِ (الايّام) قَسسرِيبُ. مَسا أَشرَعَ السَّساعَاتِ فِي الْسيَوْمِ، وَ أَشرَعَ الْأَيْسامَ فِي الشَّهْسِرِ، وَ أَشرَعَ السَّهُ الشُّهُ ورَ فِي السَّنَةِ، وَ أَشرَعَ السَّنِينَ (السّنة) فِي الْعُمْرِا

141

و من كلام له (ﷺ)

في الايمان و وجوب الهجرة

Uble

ايادا

بغراياا

ادركيمي

بزايرا

LS

5,0

اقسام الايهار

فَسِنَ الْإِيَسَانِ مَسَا يَكُسُونُ تَسَائِعاً مُسْتَقِرًا فِي الْسَقُلُوبِ، وَ مِسنَهُ مَسَا يَكُسُونُ الْعَ عَسَوَارِى بَسِينَ الْسَقُلُوبِ وَ العُسَدُورِ، «إِلَى أَجَسَلٍ مَسَعْلُوم». فَسَإِذَا كَسَانَتْ لَكُسُمْ بَسَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَقِفُوهُ حَتَى بَحْضُرَهُ الْسُوتُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقَعُ حَدُّ الْبَرَاءَةِ.

وجون المحرة

وَ الْحِسِجْرَةُ قَسَائِمَةٌ عَسَلَىٰ حَسَدُهَا الأَوَّلِ. مَسَاكَسَانَ لِللَّهِ فِي أَهْلِ الأَرْضِ حَاجَةُ أ مِسنْ مُسْسَتَسِرَّ الْإِنْسَةِ وَ مُسعَلِنِهَا. لَا يَسْقَعُ الشمُ الْحِسجْرَةِ عَسَلَىٰ أَحَسدِ (الّا) مِمْعُ فَقِيَّ الْحُسسجَّةِ فِي الْأَرْضِ. فَسَسنْ عَسسرَفَهَا وَأَقَسرًهَا بِسَسا فَسهُوَ مُسهَاجِرُ. وَ لَا يَسْقَعُ

مصادرخلبه م<u>نشهٔ الایجاز دالاعجاز تعالمی مسته</u> ، بصائرالدرجات صفار (متونی شویم) ص<u>اه</u> ، کآب خطب امیرالمونین معده بن صدف م عون الاخبار صدّوق ص<u>سته</u> ، خصال صدوق ۲ م<u>سهٔ ۱</u> ، خراکیم آمدی صنش ، مستدرک ماکم ۲ ص<u>یبیه</u> ، جامع بیان العلم ابن عبدالبرا م<u>سیه</u> ، اصایر ابن مجر۲ م<del>هشهٔ ۱ دریاض النظره محب طبری مشهٔ ۱ ، تادیخ انخلفا دمیوطی م<u>سیمهٔ ۱</u> ، الفوحات الکی احد زینی دملان ۲ مسیمه ، ینایچ المه ده تندوزی م<u>سیمهٔ ، ا</u></del> د کیوکشنی نعتیں ہیں جواس نے تھیں عثابت کی ہیں اورکشنی بوائیوں ک سکا فات سے اپنی دحت کے ذریعہ بچالیا ہے۔ تم نے کھُل کو گسناہ مے اور اس نے پر دہ پوشی کی ۔ تم نے قابل مواخذہ اعمال ابخام دے اور اس نے تھیں مہلت دے دی ۔

من تعین دهیت کرتابوں کرئوت کو یا در کھوا در اس سے نفلت مزبر تو۔ آخواس سے کیے غفلت کردہ ہوج تم سے غفلت کرنے ای ہیں ہے ۔ رواس فرشتہ کوت سے کیسے امید لگائے موج ہر کر مہلت جینے والا نہیں ہے۔ تھا ہی نصبت کے لئے دہ مُرنے ہی کا فی ہی جنس کم دیکھ چکے ہو کو کی طرح می جوں کی طوف بغیر موادی کے بیجائے گئے اور کس طوح خبر میں اتارہے کے کہ خود سے آرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس نے کہ بیاں اور اس ای اس میں تھا اور کو یا کہ آخرت ہی ان کا بھیشکی کا مکان ہے۔ دہ جاں آباد تھے اسے دہشت کدہ بنا گئے اور جس سے دہشت کھا سے دہشت کہ اور اسے بربا و کرتے دہے تھے اور جس سے دہشت کھا تھا اور اسے بربا و کرتے دہے تھے میں اور شرکت ہی میں کو کی اضافہ کرسکتے ہیں۔ دنیا سے انس بدا کیا تو اس نے اس میں اور شرکت نیک میں کو کی اضافہ کرسکتے ہیں۔ دنیا سے انس بدا کیا تو اس نے میں اور شرکت ہی میں کو کی اضافہ کرسکتے ہیں۔ دنیا سے انس بدا کیا تو اس نے تباہ و بربا و کردیا۔

میورسی بردس با در سی برد سی و دس می در بر با و کرد یا ۔ خواتم پر دحمت ناذل کرے ۔ اب سیست کرو ان مناذل کی طرف جن کو آبا دکرنے کا حکم دیا گیاہے اور جن کی طرف سفر کرنے کی دخبت دلائ گئی ہے اور دعوت دی گئی ہے ۔ انٹرک نعموں کی تکمیل کا انتظام کرو اس کی اطاعت کے انجام دسینے اور معصیتوں سے پر میز کرنے پر میٹر کے ذریعہ ۔ اس لئے کرکل کا دن آج کے دن سے دور نہیں ہے ۔ دیکھو دن کی ساعتیں 'مہیز کے دن ' سال کے میسینے اور ذندگی کے

الکس تیزی سے گذرجلنے ہیں۔

۱۸۹ -آپکاادسشادگرامی دایمان اور دجوب بچرت کے بارے میں ،

ایان کا ایک وہ حصہ ہے جو دلوں بن نابت اور تنظم ہوتا ہے اور ایک وہ حصہ ہے جو دل اور سینے کے درمیان عارض طور پر رہتا ہے غذا اگر کسی سے برائت اور بیزاری بھی کرنا ہو تو اتنی دیم انتظار کر و کر اسے توت آجائے کر اس وقت بیزاری برمحل ہوگی ۔ بہرت کا قانون آئے بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ الٹرکسی قوم کی تماح نہیں ہے جائے جو نتفیظور پر مومن رہے یا علی اعلان ایمان کا اظہار کرے ہج

كالطلان جمت واك مع فت كي بغير نبي موسكتاب لهذا بوشف اس كى معرفت حاصل كرك اس كا اقراد كرك دى مهاجري

۔ گے ایمان وہ عقیدہ ہے جوانسان سے دل کی گہرائیوں میں پایاجا تا ہے اور جس کا واقعی اظہار انسان کے عمل اور کردار کے گیغرایمان حرف ایک دعویٰ دہتاہے جس کی کوئی تصدیق نہیں موتی ہے ۔

میکن گرایان بھی دوطرح کا ہوتا ہے ۔ کبھی انسان کے دل کی گہائیوں میں ہوں پوست ہوجا تا ہے کہ ذیا نہ کے جھکوا بھی اسے ہا نہیں سکتے ہیں اور کبھی حالات کی بنا پر تزلزل کے امکانات پیرا ہوجائے ہیں ۔ صفرت نے اس دوسری قسم کے پیش نظراد شاد فریا یا ہے کہ منابر ہمائت کرنا ہے تواتنا انتظار کر لوکر اسے موت اُجائے تاکہ یہ لیمین ہوجائے کہ ایمان اس کے دل کی گہرائیوں بی ٹیا برت نہیں تھا ورز قور واستغفاد کہ کے داہ داست پراُ جاتا ۔

کے بجن کا دافتی مقصد جان کا بچانا نہیں بلکہ ایمان کا بچانا ہوناہے لہٰذاجب تک ایمان کے تحفظ کا اُنتظام نہ ہوجائے اس وقت تک بجرت کا کوئی تعہد نہیں ہے اور جب موفت جمت کے ذریع ایمان کے تحفظ کا انتظام ہوجائے تو بچھوکہ انسان مہاج ہوگیا 'چاہے اس کا قیام کسی منزل پرکیوں مذرہے ۔

اشرُ الإستِضْعَافِ عَسلَى مَنْ بَلَغَتُهُ الْحُبَّةُ فَسَيِعَتْهَا أُذَنَّهُ وَوَعَساهَا قَسَلْيُهُ صعوبة الأبهار إِنَّ أَمْسِرَنَا صَسِعْبُ مُسْسِتَصْعَبُ، لَا يَحْسِمِلُهُ إِلَّا عَسِبُدُ مُسِوْمِنُ امْسَتَحِنَ اللَّهُ قَسَلْتُهُ لَلْإِيمَانِ، وَ لَا يَعِي حَدِيثَنَا إِلَّا صُدُورُ أَسِينَةً. وَ أَخْـلَامُ رَزِيـنَةً. مباورة الموت - موت كي تباري أَيُّهَا النَّاسُ، سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَنفَيْدُونِي، فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّسَاءِ أَعْلَمُ مِنَّى بَطُرُق الأَرْضِ، قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِئْلَةً تَطَأُ فِي خِطَامِهَا، وَ تَذْهَبُ بِأَصْلَامٍ قَوْمِهَا. و من خطبة له ﴿ ﷺ ﴾ يحمد اللّه ويثني على نبيه و يعظ بالتقوى الخلاف اضلاع وتداخل حجد الله صبحانه و تعالى أَخْدُهُ شُكْراً لِإِنْعَامِدِ، وَأَسْتَمِينُهُ عَلَىٰ وَظَائِفٍ حُقُوقِهِ، عَزِيزَ الجُسُنْدِ، عَظِيمَ الستجدِ الثناء عام النبع ﴿ عَلَيْهُ ﴾ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَدِدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، دَعَا إِلَىٰ طَاعَتِهِ، وَ قَاهَرَ أَعْدَاءَهُ جِهَاداً عَنْ وِينِهِ، لَا يَثْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ اجْتَاعُ عَلَىٰ تَكْذِيبِهِ، وَ الْسِسَاسُ لِإِطْفَاءِ نُورِهِ.

أاعظة بالتقوير

فَساعْتَصِمُوا بِنَقْوَىٰ اللَّهِ، فَإِنَّ لَمَا حَبِلاً وَثِيقاً عُرُوتُهُ وَسَعْقلاً مَسْيِعاً ذروتُهُ. وَبَادِرُوا الْمُوْتَ وَ غَمْرَاتِهِ، وَاصْهَدُوا لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ، وَأَعِدُوا لَهُ قَبْلَ نُزُولِهِ: فَإِنَّ الْغَايَةَ الْقِيَامَةُ، وَكَنَى إِبِذَٰلِكَ وَاعِظاً لِمَنْ عَقَلَ، وَمُعْتَبَراً لِمَنْ جَهِلَ ! وَ قَبْل بُلُوغ الْسغَايَةِ مَسَا تَسعُلَمُونَ مِسنُ صِسيقِ الأَرْمَاسِ، وَشِيدًةِ الْإِبْدَلَاسِ، وَ حَوْلِ الْسَطَّلَعَ، وَرَوْعَساتِ الْسَفَزَعِ، وَاخْسِيَلَافِ الْأَصْسِلاَعِ، وَاسْسِيْكَاكِ الْأَشْاَعِ، وَ ظُسلْمَةِ اللَّسِحْدِ، وَ خِيفَةِ الْوَعْدِ، وَ غَمَّ الضَّرِيجِ، وَرَدْمِ الصَّفِيحِ.

فَسَالِلْهُ اللُّسَهُ عِسِبَادَ اللُّسُهِ ا فَسَإِنَّ الدُّنْسَيَا مَسَاضِيَةً بِكُسمْ عَسَلَى سَسِنَن، وَ أَنْتُمُ وَ السَّسَاعَةُ فِي قَسَرَنٍ. وَكَأَنَّهَا قَسَدْ جَسَاءَتْ بِأَشْرَاطِسَهَا، وَ أَزِفَتْ

مصادرخلبه مندا غرائحكم آمى صنه (منقول ازابن نباته متوتى سيسيم)

احلام يحقول

خطام - مار

معقل - بناه گاه

ذروه ـ بلندی

غرات سختیاں

ارماس - قبرس

ا بلاس - رسخ وغم مطلع - محل اطلاع ا

روعات - پریشانیاں

استنگاک - بېرەپن

غم - برده بوشي

صفيع - تيمر

سنن ۔ راستہ

تَقرَن - جورُنا

اشسراط - علامات

ا زفت - قریب بوگئی

شغر برُجله - بسرامُهاليا

اسىط مايكا دريافر س کی سخ بمی عرر کی بولنا نگان کا رئے ہو

أبخ حفاد

رح متضعف اسے نہیں کہاجا تاہے جس تک نعدائی دلیل بہونج جائے ادر وہ اسے شن بھی لے اور دل میں جگہ بھی دیرہ ۔
ہمادامعا کم نہایت درج سخت اور دشوار گذارہے۔ اس کا تخل حرف وہ بندہ مومن کرسکتاہے جس کے دل کا امتحان ایمان کے لئے بیا
ہو۔ ہمادی باتیں صرف انھیں سینوں میں رہ سکتی ہیں جو ا مانتدار ہوں اور انھیں عقلوں میں ساسکتی ہیں جو تھوس ادر شحکم ہوں ۔
وکو اجو چا ہو مجھ سے دریا فت کر لوقبل اس سے کہ مجھے مذیا دئے۔ میں آسمان کے داستوں کو ذمین کی راہوں سے بہتر جا نتا ہوں ۔ بھے
ماری اور جس سے قوم کی عقلوں کے دوالگا میریش

۱۹۰ آپ کے خطبہ کا ایک حصر ا (جس میں حمدِ خدا ۔ تناک رسول اورنصیحت تقویٰ کا ذکر کیا گیاہیے)

یں اس کی حدکہ تا ہوں اس کے انعام کا شکر برا داکرنے کے لئے اور اس سے مددچا ہتا ہوں اس کے حقوق سے عہدہ برآ نے کے لئے ۔ اس کا نشکر غالب ہے اور بزرگی عظیم ہے ۔

یں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کرمحدؓ اکٹر کے بندہ اوراس کے دسول ہیں۔ انھوں نے اس کی اطاعت کی دعوت دی ہے میاس کے دشمنوں پرغلبرحاصل کیاہے اس کے دین ہیں جہا دکے ذریعہ ۔انھیں اس بات سے مزظا لموں کا ان سکے چھٹالملنے پر اجتماع دیک سکاہے اور زان کی نور ہمایت کو خاموش کرنے کی خواہش منع کرسکے ہے۔

تم لوگ تقوی المجاسے والبستہ ہوجا دُکراس کا دیسیان کے بندھن مضبوط اوراس کی پناہ کی جو ٹی ہرجہت سے محفوظ ہے۔ ہوت اور الکی مختوں کے سامنے آلے مختوں کے سامنے اسے بہلے اس کی طرف ہوتا ہوں کے اسے نزول سے پہلے تباری مختوں کے سامنے اور یہ بات ہراس شخص کی نصیحت کے سے بہلے نگی کو کہ انجام کا دبہر جال قیاست ہے اور یہ بات ہراس شخص کی نصیحت کے سے بہلے نگی کی داور شدّت برزخ کا بھی سامنا ہے جہاں برزخ کا بھی سامنا ہے جہاں برزخ کا بھی سامنا ہے جہاں برزخ کی ایمن محکوم ہے کہ اس انجام سے بہلے نگی کی داور شدّت برزخ کا بھی سامنا ہے جہاں برزخ کی برون کی دہشت بہلوں کا اور جملیاں۔ قربے کے مختوب کی دہشت بہلوں کا اور جملیاں۔ قربے کا اس انجام کی دہشت بہلوں کا اور جملیاں۔ قربے کا بھی ہے۔

بندگان فرا النرکویا در کھوکہ دنیا تھا دے لئے ایک ہی داست پر چل دہی ہے اور تم قیامت کے ماتھ ایک ہی ایسی بندھے ر ایٹ مواور کویاکر اس نے اپنے علامات کو نایاں کر دیا ہے اور اس کے جھنڈے قریب آنچکے ہیں۔

ا من خرات کاخیال ہے کما بنسیت کے معاملہ سے مراو دین وایمان اور عقیدہ وکردا دے کہ اس کا ہرحال پی برقراد دکھنا اور اس سے کسی بھی حال ہیں دست بردا رہے کہ اس کا ہرحال ہی برقراد دکھنا اور اس سے کسی بھی حال ہیں دست بردا رہوجاتے ہی اورجان بچانے کی پناہ کا جی ڈھونڈ نے لگتے ہیں۔ اور جن صفرات کا خیال ہے کہ اس سے مراد اہلبیت کی روحانی عظمت اور ان کی فودانی منزل ہے جس کا اوراک ہرانسان کے بس کا کام بہیں ہے ملکہ اس کے لئے منظرت درکا درے میکن بہرجال اس تصور میں بھی ان کے نقش قدم ہر چلنے کو بھی شامل کرنا پرائے سے کا ور مزحرت عقیدہ قائم کرنے کے لئے امتحان شہرہ اور المسئے ہوئے دل کی حزودت تہیں ہے۔

ا فراط - جمع فرط - پرجم برایت كلاكل - سين انصرام - انقضاء رث به بوسسیده غث -لاغر تُكْتَب - بلاسيرى كا كمانا کجب به مثور تغيظ ۽ بھوکن زفير - آگ بعرك ك آداز و کت ۔ بعروک ایش عم قرار ہا۔جس کی گہرائ رول سکے لزوم الأرض - سكون وقرار اصلات - تواركميينا (لے)اس مجوک کی شدت سے اس آبت كرمير كى طرف اشاره كياكي ہے كجب بم انش جنمے سوال کری سے کری تیرا شكم يُر بوكي ب توكيم كل ضدا ياك يجواور كااسكان ب أكويايه ده گرسته بي بكي بھوك ختم ہونے والى بنير سے اوراس كى غذاگنگارانساؤں کے علاوہ کچرشن لنذا بوشيار بوكراس كالقدنهن جاؤ ادراس كے قبضه میں جانے والا پھر اِہر نىير آسكاپ -

اس جنم سے بینے کا ایک ہی داستہ

كاس كى شان "مم فهدا خالدون "ب

ب كرانسان صبح عقيده ادرنيك كال

بِأَخْسِرَاطِسِهَا، وَ وَقَسْفَتْ بِكُسِمْ عَسِلَىٰ صِرَاطِسِهَا (سراطِسِها). وَ كَأَنَّهَا قَسِدُ أَشْرَفَتْ بِـــزَلَاذِلِمًا، وَ أَنَساخَتْ بِكَسلَاكِسلِهَا، وَ انْسعَرَمَتِ (انسعرفت) الدُّنْسيَا بِأَحْسلِهَا، وَ أَخْسِرَ جَنْهُمْ مِسِنْ حِسِضْهَا، فَكَسِانَتْ كَسِيَوْمٍ مَسِفَى، أَوْ شَهْرِ الْسَقَطَى، وَ مَسَارَ جَسِيدُهَا رَنَّا وَسَمِسِينُهَا غَسَنًّا فِي مَسَوْقِفِ صَسَالِهِ الْمُسْقَامِ وَأَمْسُورٍ مُسْسَبَّهِ عِسطًام، وَنَسَادٍ شَسَدِيدٍ كَلَبُهَا، عِسَالٍ لَحَسَبُهَا، سَساطِع لَمَسَبُهَا، مُستَغَيَّظٍ رَفِسيرُهَا، مُستَأَجُّج سَعِيرُهَا، بَسِعِيدٍ خُسُودُهَا، ذَاكٍ وُقُودُهَا، يَضُوفٍ وَعِيدُهَا، عَم قَرَارُهَا، مُسظَّلِمَةٍ أَقْسطَارُهَا، حَسامِيَةٍ قُسدُورُهَا، فَسظِيعَةٍ أُمُسورُهَا. «وَسِسيقَ السَّذِينَ الَّنقُوا رَبُّهُ مِنْ إِلَىٰ الجُسَنَّةِ زُمُسِراً». قَسَدُ أُمِسنَ الْسَعَذَابُ، وَانْسَقَطَعَ الْسَعِتَابُ، وَزُخْسرِحُوا عَسنِ النَّسادِ، وَاطْسِمَأَنَّتْ بِهِسمُ الدَّارُ، وَرَضُسوا المَسنُوَىٰ وَالْسَعَرَارَ. الَّسنِينَ كَسالَتْ أَغْسَىمَا لَهُمْ فِي الدُّنْسِيَا زَاكِسِيَّةً، وَ أَغْسِيْنُهُمْ بَسِاكِسِيَّةً، وَكَسَانَ لَسِئْلُهُمْ فِي دُنْسِيَاهُمْ نَهَاراً، تَخَشُّعاً وَاسْسِيْغَاراً، وَكَانَ نَهَارُهُمْ لَيْلاً، تَوَحُّساً وَانْقِطَاعاً فَسجَعَلَ اللَّهُ فَشُمُ الجُسَنَّةَ مَآبِاً، وَالجُسَزَاءَ نَسوَاباً، «وَكَسانُوا أَحَسَقُ بهَا وَ أَهْلَهَا» فِي مُلْكِ دَائِمٍ. وَ نَعِيمٍ قَائمٍ.

فَسارْعَوًّا عِسبَادَ اللُّسِهِ مَسا بِسرِعَايَتِهِ يَسفُوزُ فَسائِزُكُسمْ، وَ بِسإِضَاعَتِهِ يَمْسسَرُ مُستِطِلُكُمْ وَ بَسادِرُوا آجَسالَكُمْ بأَعْسَ إلكُمْ. فَسَإِنَّكُمْ مُسرَقَهَ ثُونَ بِمَسَا أَمْسلَفَهُمْ وَ مَسدِينُونَ بِمَسا قَسدَّمْتُم. وَ كَأَنْ قَسدْ نَسزَلَ بِكُسمُ الْسمَخُوفُ. فَلَا رَجْعَةً تَسَالُونَ. وَ لَا عَسِسَثُرَةً ثُسَعَالُونَ. اسْسَعَعْمَلْنَا اللِّسهُ وَ إِنَّساكُسمْ بِسِطَاعَتِهِ وَ طَساعَةِ رَسُسولِهِ،

وَ عَفَا عَنَّا وَ عَنْكُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ.

اِلْسِزَمُوا الْأَرْضَ، وَاصْسِيرُوا عَسِلَى الْسِبَلَاءِ. وَ لَا تُحَسِرٌ كُوا بِأَيْدِيكُمْ وَسُيُونِكُمْ فِي هَــوَىٰ أَلْسِـنَتِكُمْ وَ لَا تَسْسِتَعْجِلُوا بِمَسالَمْ يُسعَجُلُهُ اللَّهُ لَكُسمْ. فَسَإِنَّهُ مَسَنْ مَسَاتَ مِسَنَّكُمْ عَسَلَىٰ فِسرَاشِهِ وَ هُنوَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ حَقَّ رَبِّهِ وَحَقَّ رَسُولِهِ وَ أَخْسِلِ بَسِيْتِهِ مَسَاتَ شَهِسِيداً، وَ وَقَسِعَ أَجْسِرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَاسْتَوْجَبَ قَوَابَ مَا نَسسوَىٰ مِسسنْ صَسالِج عَسمَلِهِ، وَ قَسامَتِ النِّسيَّةُ مَسقَامَ إِصْ لَاتِهِ لِسَسيْفِهِ، فَسإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةً وَ أَجَلاً.

كى قائر مقا لعمالات ارة الماجلتادر فمعلمت اسلا موم کاکرام مخلصین ر وكار بوه

> الزراز 0621

إطرات

بمنتك

كما ثا بو

أمزنازل

يل اطاعه:

ر. از ز

علت نبس

في اوراس

ك سافة دنيات جافية اكداس آگ سے محفوظ كرديا جاك ورزگرده درگرده جنم ميں داخل كرديا جائے كا -

لیے داست برکھ اکردیا ہے اور کو یا کو وہ اپنے ذلالوں سمیت نودار ہوگئ ہے اور اپنے بینے ٹیک دے ہیں اور دنیا نے اپنے فرمور الیا ہے اور اکنیں اپنی کو دسے الگ کر زیا ہے ۔ کو با کر یہ ایک دن تفاجو کندر کیا یا ایک مہیز تفاجو بیت گیا۔ اور اس کا کہذر کیا اور اس کا تندرست لاغ ہو گیا۔ اس موقف بی جس کی جگر تنگ ہے اور جس کے امور مشتبہ اور عظیم ہیں۔ وہ آگئے گار نوم کاری ہے اور جس کے مشعلے بلند ہیں۔ اس کی بھٹیں اور اس کے خطرات دہشت ناک ہیں۔ اس کا کو طور کے اور اس کے خطرات دہشت ناک ہیں۔ اس کا گڑھا تا دیکہ اور اس کے کہ اور عشاب کا سلم ختم ہوچکا ہوگا۔ جہاں کو دگئیں کھولتی ہوئی ہیں اور اس کے اور عشاب کا سلم ختم ہوچکا ہوگا۔ جہاں اور کی مشاب کا اور اپنے مشتقر سے توش ہوں گے۔ ہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا ہیں پاکیزہ تھے اور اپنی مشرق اور اپنی مشتقر سے توش ہوں گے۔ ہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا ہی پاکیزہ تھے اور کی ایک کو میٹ اور اس کے دن وحشت اور گوشنشنی کی مشرق بنا کو ایس کے مسئول اور اپنی مشرق اور کو سے تھے۔ الشرفے جنت کو ان کا تواب کی بازگشت کی مشرق بنا در اپنی تواب کا ان کا آواب۔ " بر حقیقاً اس انعام میٹھور اور اپنی سے تھے۔ الشرف جنت کو ان کا تواب۔ " بر حقیقاً اس انعام میٹھور اور اپنی سے تھے۔ الشرف جنت کو ان کا تواب کی بازگشت کی مشرق بنا دیا ہیں۔ اور جزاء اکوت کو ان کا تواب۔ " بر حقیقاً اس انعام میٹھور اور اپنی سے "جو ملک دائم اور نویس کے برائی کی اور دور اپنی ہی دور خواب کا دور اپنی ہوں کے برائی ہو ملک دائم اور نویس کی مشرق بنا دور ہیں۔

بندگان فدا ان با تون کاخیال رکھوجن کے دریوسے کامیا بی حاصل کرنیوالاکامیاب ہوتاہے اور جن کوضائع کریسے سے باطل والوں کا اللہ ہوتاہے۔ اپنی موت کی طرف اعمال کیران مستقت کروکرتم گذشتہ اعمال کے گروی ہوا ور پہلے والے اعمال کے مقروض ہوا وراب کی یاک نوفناک باقل ہوچکا ہے جس سے مذوا بسی کا امکان ہے اور مذکنا ہوں کی معانی مانگنے کی کنجائش ہے۔ الشربمیں اور کھیں اپنی اور اپنے رسول

الماعت ك ونن في اوراي نفل ورحمت سعيم دونوں سے درگذر فرائے۔

د بن سے چھے دموا در مبلاک پر مقبرکرتے دمور لینے ہائٹ اور اپن تواروں کو زبان کی تواہشات کا تابع ر بنانا اور جس چیزیں خد اسنے بات نہیں دکھی اسنے بات کے تعدید کی موفت دکھیے ہوئے بستر پر مرجائے قددہ بھی شہدی مرتا ہے۔ اور اس کا ابر بھی خواہی کے ذمر ہوتا ہے اور وہ اپن نیت کے مطابق نیک اعمال کا قراب بھی حاصل کر لیتا ہے کہ نو دنیت بھی توارکھینچنے۔ آگائم مقام ہوجاتی ہے اور ہرشے کی ایک مدت ہوتی ہے اور اس کا ایک وقت معین موتا ہے۔

بالت استدرنگین تف کرا امم کے تحلص اصی بمنا نقین اور مما دین می روش کو برداشت زکرسکتے تھے اور ہرا یک نظری نوا ہش تھی کہ توا را تھ طرف کا جا تھا۔

الجسٹے اور دشمن کا خانہ کر دیا جائے جو ہر و در کے جذباتی انسان کی تمنا اور آر نہ وہوتی ہے۔ لیکن حضرت برنہیں چلہتے تھے کہ کوئی کا مرض کا انہا وہ سلام کے مطاف ہو اور میرے تحلیمین بھی جذبات و نوا ہشات سکے تابع ہوجائیں اہذا پہلے آپ نے عبر کوئ کی تھیں کی اور اس امرک طرف فرم کی کا وراس امرک طرف فرم کی کہ اسلام خوا ہشات اس کا اتباع کریں اور اس کے اشارہ پر چلیں۔ اس سکے بعد میں کے اسلام خوا ہشات اس کا اتباع کریں اور اس کے وصلے بست ہوجائیں اور بربالدی کا میں کے اس نکہ وصلے بست ہوجائیں اور بربالدی کا مسابقہ ہوجائیں اور بربالدی کا میں بہت کے مسابقہ بیار ہوجائیں اور بربالدی کا میں بہت کی طرف قدم وال کی شہادت کا وار و مدار تلوار چلانے پر نہیں ہے ۔ شہادت کا وار و ندار اخلاص نیت سے کہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور و ندار اضاص نیت سے سابھ کے گئر تھا وار عدار تلوار شار شہدادا و درصا نمین میں ہوجائے گا یہتھیں اس مسلم ہیں ہوجائے کا یہتھیں اس مسلم ہیں ہوجائے کی ضرورت نہیں ہے ۔ ا

191

### و من خطبة له ﴿ ﴿ إ

يحمد الله ويتني على نبيه و يوصى بالزهد و التقوى

لع المُسَعَدُ لِسَلَّةِ الْسَفَاشِي فِي الْحَسَلْقِ حَسْدُهُ، وَالْسَفَالِ جُسِنْدُهُ، وَ الْمُتَعَالِي جَدَّهُ، وَالْسَفَالِ جُسِنْدُهُ، وَ الْمُتَعَالِي جَدَّهُ، وَالْمَسَعَةِ التَّسَوَّامِ، وَآلَائِسِهِ الْسِعِظَامِ الَّذِي عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفَا، وَعَدَلَ فَي كُلُّ مَا فَضَىٰ، وَعَلَمْ مَا قَضَىٰ، وَعَلَمْ مَا تَلْمِقِي وَمَا مَضَىٰ، مُسْتَدِع (مبتدى) الْحَدَلَيْقِ بِعِلْمِدِ، وَي كُلُّ مَا فَصَىٰ، وَعَلَمْ مَا يَشْعِيمِ، وَلاَ احْسَدَاءِ لِسِتَالِ صَانِعٍ حَكِيمٍ، وَلاَ احْسَدَاءِ لِسِتَالِ صَانِعٍ حَكِيمٍ، وَلاَ إِصَابَةِ خَطَلُ، وَلا حَضْرَةِ مَلَاهِ.

### الرسول الأعظم ﴿ ﷺ ﴾

### الوصية بالزهد و التقوير

فاشي ۔سنتشر ُ حِدِّ رعظمت توام - بيح توأم - جوڙون ضرب في الماء - تيرنا ا زمر ً : جع زمام - نگام حين - ہلاكت رين - برده - زنگ مستودع التقوي محافظ تقوي اسدى - عطاكره يا امطاع - جدى كرنا النظوا - اصراركرد ك حدضداك تام مغلوقات بين تتشر ہونے کا ایک تصور بہے کر سرخلوں کی مدوثنا میں مصروف ہے جسیا کا قرآ مجید نے بیان کیا ہے کہ کا تناف کا ہر ذر ہ اس تبييح كررماب - يراور بات ب كرتم استبيح كمسمهيك لأن نبيس بو-ا در دوسراتصو دریه کداس ف

شاخگی بولگ پیمکرده اطا دعزه رکزه کراس دعزه کو دعزه الح

اطاعت

نعتول

سے پیچ

ادراج

ادرح

سهدام

بعنت تا

ہے۔یہ

پائسندو

به ان

برنين

كرواور

مصددنطب الملك غرائحكم آمدى مشث

مخلوقات كواس شان سع بيداكياب

سر برخلوت كتخليق اس كي حد كالقاصا

كرربى سبع اووسرمصنوع كصنعت

ہی کی کھی کرمبیاختہ آواز وسے رہی ہے۔

فَنْنَارَكَ اللهُ آحْسَنُ أَكَالِقِينَ

## ١٩١- آب كے خطبہ كا ايك جفتہ

(جسى معرضوا يشاك رسول اوروهيت زبرونفوي كا تذكره كما كياسي

مادی تعریف اس الد کے سام ہے ہے میں کی حربم کرا درجس کا لشکر غالب سے اورجس کی عظمت بلند و بالاہے ہیں اس کی مسلسل مقتوں او تظیم ترین مہر با نیوں پر اس کی حرکم تا ہوں کہ اس کا حلم اسقد وظیم ہے کہ وہ ہرا بیک کو معاف کر تاہے اور بھر ہر فیصلامی افسا ن سے بھی کام لیت ہے اور جو کچھ گذرگیا اور گذر رہا ہے مسب کا جانے والا بھی ہے ۔ وہ مخلوقات کو حرف اپنے علم سے بدیا کرنے والا ہے اورا پنے حکم سے ایجا دکرنے والا ہے ۔ ریکسی کی افتداکی ہے اور دیکسی سے تعلیم لی ہے ۔ ریکسی ھافع حکیم کی مثال کی ہیروی کی ہے اور پہلی غلطی کا شکار ہوا ہے اور د مشیروں کی موجود گی بیرکام انجام دیاہے ۔

دسی سسی کا معال ہواہے اور در میروں می وہودی ہیں کا م انجام دیاہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کرمجڑاس کے بندہ اور رسول ہیں۔ انغیں اس وقت بھیجا ہے جب لوگ گرا ہمیوں ہیں چکڑ کاٹ رہے تنے اور حیرانیوں میں غلطاں و بیچاں ننے ۔ ہلاکت کی مہاریں انغیر کھینچ دہی تغییں اور کدورت وزنگ کے تلے ان کے دلوں پر بندگان فعدا! میں تعین تقویٰ الہٰی کی نصیحت کرتا ہوں کہ رہمھارے اویر انڈکا حق سے اور اس سے تھا را تحق پرور دگار در سراہوتا

بندگان خدا ؛ بر تحقین تقوی المی تصوت کرتا بول که بر تمقارے اوپر النزکاحی سیما و اس سے تعاداتی برور دگار بربدا بوتا پیداس کے اس کے اسٹرسے مدمانگو اور اس کے ذریعہ اس سے مدطلب کر دکر بر تقوی آج دنیا بر سپراور و خاظت کا ذریعہ اور اس کا دائلہ دائلہ بیت تک بہر نجے کا داسہ ہے۔ اس کا مسلک واضح اور اس کا داہر و فائدہ حاصل کرنے والا ہے اور اس کا امانت وار و خاظت کرنے والا پیر نیوی اپنے کو ان پر بسی پیش کرتا رہا ہے ہوگا درگئے اور ان پر بھی پیش کر رہا ہے جو باتی دہ گئے ہیں کرسب کو کل اس کی حرورت پیر نیوی الی ہے ۔ جب پر ور دگا دابی مخلوقات کو دوبارہ پلائے گا اور جو کھ عطا کیا ہے اسے واپس کیلے گا اور جو نعمتوں سے ذاذا پیر لیکن پروردگار کی اس قدر کم ہیں دہ افراد جنوں نے اس کو تبول کیا ہے اور اس کا واقعی حق ادا کیا ہے ۔ یہ لوگ عددیں بہت کم ہیں " ہے اب ا پنے کا نوں کو اس کی طون معروف کرد اور سعی دکوشنش سے اس کی یا بندی کروا وراسے گذرتی ہوئی کو تا ہمیوں کا بدل قرار دو۔

به کی بون بات بے کبندہ کمی قیمت پر بروردگار پرخ بیدا کرنے کے قابل بنی ہو مکتا ہے۔ اس کا برطن کوم پروردگا دا وفض المبئ کا نتیجہ بے لہذا اس کا کو کہا کا نہیں ہو مکتا ہے۔ اس کا برطوح اس کا بی عادت واطا عت بر بندہ پرہے۔
اس می سے مرادھی پرورگا دکا یفضل دکرم ہے کہ اس نے بندوں سے انعام اور جزاکا وعدہ کرید ہے اور اپنے بارسے پر باعلان کر دیاہے کہ پر اپنے وعدہ کے فطان نہیں کرتا ہوں جس کے بعد بر برندہ کو برخ بربرا ہوگیاہے کہ وہ ما لکہ سے اپنے اعمال کی بیزا اور اس کے انعام کا مطالبہ کرے داس لے گواس نے اپنے پاس سے اور اپنی طاقت سے کوئی علی انجام دیاہے کریہ بات غرص ہے سبلہ اس لئے کہ مالکہ سے اور اس کے انعام کا مطالبہ کرے داس لئے گواس نے اپنی میں ہے کہ انعام کا مطالبہ کرے داس کے وحدہ کی انعام کا مطالبہ کرے داس کے وحدہ کی اندے دورہ کی ایک سے اور اس سے قدام کا موادہ کی ہے اور دورہ کے دریا ہے کہ دریا ہے کہ برا سے فرائد کوئی ہے کہ ایک ہے اور اس سے فرائد کی انداز میں اور انداز کی دریا ہے کہ دریا ہے کہ دریا ہے کہ دریا ہے کہ انداز کر دریا ہے کہ انداز کر انداز کر دریا کہ دریا ہے کہ انداز کر دریا ہے کہ انداز کر دریا ہے کہ دریا ہی کا خوادہ کر ہے تھی برا برائی کہ دو کہ انداز کر کر کے تعدی کا کا دریا ہی کہ کہ تعدی کر دریا ہی کہ کہ کہ انداز کر دریا ہے کہ انداز کر دریا ہوں کر دریا ہوا کہ دریا ہوا کہ کر دریا ہے کہ انداز کر دریا ہوں کر دریا ہے کہ دریا ہوا کہ دریا ہوا کہ دریا ہوا کہ کر دریا ہوا کہ دریا ہے کہ دریا ہوا کر دیا ہے کر دریا ہوا کہ کر دریا ہوا کر دریا ہوا کہ دریا ہوا کہ کر دریا ہوا کہ دریا ہے کہ دریا ہے کہ دریا ہوا کہ کر دریا ہوا کر دریا ہوا کہ کر دریا ہے کہ دریا ہوا کہ کر دریا ہے کہ دریا ہوا کہ کر دریا ہوا کہ کر دریا ہے کہ دریا ہوا کہ کر دریا ہے کہ کر دریا ہوا کہ کر دریا ہوا کر دریا ہوا کہ کر دریا ہوا کہ کر دریا ہوا کہ کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کہ کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا ہوا کر دریا

رحض مد دهو دينا تصون ـ خاظت ترّاه - جمع نازه - پاکیزونفس ولاه - جمع داله - شتاق شام البرق - اس برنظر رکھی کہ کہا بارش ہوتی ہے بارق مبادل اعلاق - جمعيل ينمتي خالب ۔ دھوکہ باز م وبر - ن بوا متصدیہ ۔ ماک کرنے والی عَنون ـ واضح جامحه -ثمنه زور حرول - الربل مائت بيجولڻ خونون رخيانت كار محنور - نا شکرا عنود - دشمن صدود - ردکے والا جبود سائل ميود -مضطرب ترك ما لوط ما د عطب \_ بلاكت ساق دسیاق ۔استارہ وآاد وسفر كاق - كذشتكان سے ملنے والا جارب - جاگنی جگه مماول - جارت معقور - زخي مجزور - كمال كمينجا موا شلو - بدن .

مسفوح - ببالا بوا

مِسنْ كُسلُ سَسلَفٍ خَسلَفاً، وَمِسنْ كُسلٌ مُخَسالِفٍ مُسوَافِسةً أَيْستِظُوا بِهَا نَوْمَكُمْ، وَاقْسَطَعُوا بَهِسَا يَسَوْمَكُمْ وَأَشْعِرُوهَا قُسُلُوبَكُمْ، وَارْحَسَشُوا بِهِسَا ذُنُسُوبَكُمْ، وَدَاوُوا بِهَا الْأَسْسَقَامَ، وَبَسادِرُوا بِهَا الْحِسَامَ، وَاعْسَتَيْرُوا بِمَن أَصَاعَهَا، وَلَا يَسَعْتَبَرَنَّ بِكُسمْ مَسَنْ أَطَسَاعَهَا أَلَا فَسَصُونُوهَا وَتَسَصَوَّنُوا بِهَسَا، وَكُسونُوا عَن الدُّنْسِيَا نُسِرَّاها، وَإِلَىٰ الآخِسِرَةِ وُلَّاهاً. وَلَا تَسِضَعُوا (تسقعوا) مَسِنْ رَفَعَتْهُ تَسْسَمَعُوا نَسَاطِقَهَا، وَلا تُحِسِيبُوا نَسَاعِقَهَا، وَلا تَسْسَتَضِينُوا بِسِإِشْرَاقِهَا، وَلَا تُسفَتَنُوا بِأَعْسلَاقِهَا (أغسلاقها)، فَسإِنَّ بَسرْقَهَا خَسالِبٌ، وَنُسطْقَهَا كَساذِبٌ، وَأَسْسَوَا لَمْسَا عَسْرُوبَةً، وَأَعْسَلَاقَهَا مَسْسَلُوبَةً أَلَا وَهِسْسَ الْسَيْمَةُ يَةُ الْسِعَنُونُ، وَالْجَسِاعِمُ الْحَسِرُونُ، وَالْمَسِائِنَةُ الْخَسِوُنُ، وَالْجَسِحُودُ الْكَسُودُ، وَالْسِعَنُودُ الصَّدُودُ، وَالْحَسِيُودُ المَّسِيودُ مَسِالْمَا انْسِتِقَالُ، وَوَطَأَتَهِا زِلْسِزَالُ، وَعِسزُهَا ذُلُّ، وَجِسدُهَا هَسزْلُ، وَعُسلُوهَا سُسِفُلُ. دَارُ حَسرَبِ وَسَسِلَبِ، وَنَهُ وَعَسَطَبِ أَهْسُلُهَا عَسَلَ سَسَاقٍ وَسِيَاقٍ، وَلَحَسَاقٍ وَفِسرَاقٍ قَسَدْ تَحَسِيرُنْ مَسندًا هِسبَهُا، وَأَعْدِجَزَتْ مَسهَادِهُا، وَخَسابَتْ (خسانت) مَسطَالِهُا: فَأَسْلَمَهُمُ المستعاقِلُ، وَلَسفَظَتْهُمُ المستاذِلُ، وَ أَعْسيَتْهُمُ الْسيعاوِلُ فَسن نَساج مُستْقُورٍ، وَلَحْسم مَسرُورٍ، وَشِلْو (شعلق) مُسذَّبُوح، وَدَم مَشفُوح وَ عَسَاضٌ عَسَلَىٰ يَسَدَّيْهِ، وَصَسَافِقِ بِكَسَفَّيْهِ، وَمُسَرْتَفِقِ بِخَسَدَّيْهِ، وَزَارٍ عَسلَ وَأَيسِهِ، وَوَاجِسعِ عَسْنَ عَسرُهِهِ؛ وَقَسدُ أَدْبُسرَتِ الْمِسِلَةُ، وَأَقْسِبَلَتِ الْسنِيلَةُ، «وَلَاتَ حِسينَ مَسنَاصٍ». هَسِيْهَاتَ هَسِيْهَاتَ! قَسدُ قساتَ مَسا فَساتَ، وَذَهَبَ مَسا ذَهَبَ، وَمَسخَتِ الدُّنْسِيَا لِحَسْالِ بَسالِهَا، «فَسَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ».

> مرتفق -کہنیوں پر رکھے ہوئ زاری - بیزاری غیلہ - یح بال - دل - خاطر منظرین - جن کوہلت دیدی جائے

ادربرخاله وراسي ال كانا وربعرس فخير دنما أدارد دو- اس را مان مج وأمسيرننح وت کھی و بانی کا کھ 1/2 رگ*ال سے* ا الات كے او المنانسوس وفاحلول ولذركي او ليس بهلت

> یون کران اور رودر ایر افعیور

فراما تائيا

الم لاب

یں موسنے یا :

الف کے دربید اپنے گنام وں کو دھو ڈالو۔ اپنے امراض کا علاج کر وا دراپنی موت کی طوف سبقت کر دران سے جرت حاصل کر وجور نے کے ذربید اپنے گنام وں کو دھو ڈالو۔ اپنے امراض کا علاج کر وا دراپنی موت کی طوف سبقت کر دران سے جرت ماصل کر وجور اس کی حفاظت کر وا دراس کی حفاظت کر وا دراس کے دربیا ہے اس کی حفاظت کر وا دراس کے اپنی حفاظت کر وربیا ہے اس کی حفاظت کر وا دراس کے دربیا ہے بائر کی اختیاد کر وا دراس کے ترجمان کی بات مت مواس کے بیا او با باز کی بان مت مواس کے دوسے اس کی بات مت مواس کے دوسے وا سے بلند مت محمود اس دراس کی جک دول با دراس کے دوسے اور اس کی جنوب پرجمان میت مواس کے دوسے کی اور اس کی جمل و دراس کی جک دوسے دوشتی مت حاصل کر وا در اس کی قیمتی چیزوں پرجمان میت میں اور اس کا کراس کی بجلی فقط چک دمک ہے اور اس کی باتی مراس غلط ہیں۔ اس کے اموال لطنے والے ہیں اور اس کا محمد دالے میں دوسے میں دوسے میں دوسے میں اور اس کا محمد دالے میں دال سے دوسے میں اور اس کا محمد دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دالے میں دراس کی دالے میں دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کی

را جا تله کراس دنیا کا کی که ال قابلِ اعتبارتہیں ہے اوراس کی کمی کیغیت ہیں سکون و قرار نہیں ہے۔ اس کا پہلاعیب تورہے کہ اس کے حالات ہیں ای ہے جبرے کا سویرا تھوڑی دیر میں دو پہر بن جا تا ہے اور آفتاب کا شباب تھوڑی دیر میں غوب ہوجا تا ہے ۔ انسان بچپنے کی آزاد ہوں سے ستغیر معرف نیا تاہے کہ جوانی کی دھویہ آ بجاتی ہے اور جوانی کی دعنائیوں سے لڈنٹ اندوز نہیں ہونے پا تاہے کہ تصعیفی کی کمزودیاں جلاکور موجاتی عمر فرک کی کا ات ایس نہیں ہے جس پراعتبا رکیا جاسکے اور جسے کسی حدثک پُرسکون کہا جاسکے ۔

ر اوردوم اعیب بہے کہ انگ انگ کوئی دور بھی قابلِ اطینا ان نہیں ہے۔ دولت بندد دلت کورو ہے بی اور غریب غربت کو۔ بیار بیار اول کا گرفود ہے بی اور صحت مندصمت کے تقاضوں سے عاجز بی ۔ ہے اولا دا ولاد کے طلبگار بی اورا ولا دوالے اولاد کی خاطر پر بیٹان ۔ الیے حورت حال بی تقاضائے عقل بی ہے کہ دنیا کی ہوٹ اور مقصد تصور رہ کیا جائے اور اسے حرث آخرت کے دمیلہ کے طور پر استعال کیا جائے۔ گفتوں بی سے اتنا ہی لے لیا جلئے جننا آخرت بی کام آنے والا ہے اور باقی کو اس کے اہل کے لئے چھوٹ دیا جائے۔ ا

قاصعہ ۔ حیر بنا دینے دالا عصبیہ ۔ رشق پر ناز کرنا حمٰی ۔ معنوظ مقام اصطفیٰ ۔ اختیاری گوا و ۔ حسن منظر عَرف ۔ خوشبو اجعا ۔ برباد کردیا دیشنت کا ادراک کرسکتا ہے کو ہ ادرکبریائ کمال کے بغیر مکن منیں ہے۔ ادرکبریائ کمال کے بغیر مکن منیں ہے۔ باس کبریائ کا تصور ایک جون ادر

اس بنیاد پرعون اور کبریائی مخر پروردگار کے لئے ہے کرکما ای طلق ہکی ذات کے لئے ہے اور اس کے مطاوہ کوئی اس کمال کا حقمار بنہیں ہے جب کے پاس یمال ہے وہ اس کا کرم اور احسان ہے ور نہ مخلوق واتی اعتبار سے عدم محض ہے جس کو خالق نے باس وجود ہے آراسند کر دیاہے تو اب باس وجود مخلوق کے لئے ضرور کے لیکن باس عرت وکبریائی صف نے خالات کے لئے ہے۔

دیرانمی کے علاوہ کھینیں ہے۔

## ۱۹۲ و من خطبة لم ﴿ﷺ﴾

تسمى القاصعة

وهي تتضمن ذم ابليس لعنه الله، على استكباره و تركه السجود لآدم ﴿ عُلِيْهُ ﴾، و أنه اول من اظهر العصبية و تبع الحمية، و تحذير الناس من سلوك طريقته.

اَلْحَسَمْدُ لِسَلَّهِ الَّسَذِي لَسِيسَ الْسِيزَّ وَالْكِسِيْرِيَاءَ، وَاخْـتَارَهُمَا لِـنَفْسِهِ دُونَ خَـلْتِهِ، وَجَعَلَهُمَا حِمَّى وَحَرَماً عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَاصْطَفَاهُما لِجَـلَالِهِ. <sup>لــــ</sup>

#### رامر العصيان

وَجَعَلَ اللَّهُ مَنَةَ عَلَىٰ مَنْ نَازَعَهُ فِيهِا مِنْ عِبَادِهِ ثُمُّ اخْتَبَرَ بِنَاكُ مَلَائِكُمُهُ الْسَقَوْيِنَ، لِيسيزَ الْسَبَعَانَةُ وَهُو الْسَعَانَةُ وَهُو الْسَعَانِةِ بِنَالَهُ مِسْ الْسَعَانِهُ بِنَالُ مُسَبَعَانَةُ وَهُو الْسَعَانُمُ بِينَ الْسَعَانُهُ وَمُو الْسَعَانُمُ بِينَ الْسَعَانُمُ بِينَ السَعَانُمُ بِينَ السَعَانُمُ بِينَ السَعَانُ وَمُو السَعْفِينِ السَعَانُ وَمُو السَعْفِينِ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ الْسَعِينَ السَعْفِينَ وَسَلَعَ السَعْفِينَ اللَّهُ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ اللَّهُ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ اللَّهُ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ الْسَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعَالَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفِينَ السَعْفَ السَعْفِينَ الْ

ابتااء الله لخلقه

وَلَسوُ أَرَادُ اللّٰهُ أَنْ يَحْسلُقَ آدَمَ مِسنْ نُسورٍ يَحْسطَفُ الأَبْسِصَارَ ضِسيَاؤُهُ، وَيَنْهُمُ الْسَعُقُولَ رُوَاؤُهُ، وَطِسيبٍ يَأْخُسذُ الأَنْسفَاسَ عَسرَهُهُ، لَسفَتلَ وَلَسوُ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ لَلْأَعْسنَاقُ خَسافَةً (خساشعة)، وَلَخَسفُتِ (لحسقت) الْسبَلْوَى فِسيهِ عَسَلَ اللَّلاَيكُونَ الْاَعْسنَاقُ خَسافَةً مِبنَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ، تَشْهِيراً بِالإِحْتِيَامُ فَيَلَاهِ مِنْهُمْ، وَ إِنْهَاداً لِللْحُيَلَاهِ مِنْهُمْ.

#### سللب العبرة

فَ عَنْهِرُوا بِسَا كَسَانَ مِسنَ فِسعُلِ اللَّهِ بِسِإِبُلِيسَ إِذْ أَحْسَبَطَ عَسمَلَهُ الطُّهِيلُ وَجَسَمُدَهُ الْجَسَهِيدَ (الجسميل)، وَكَسَانَ قَسَدُ عَسَبَدَاللَّهَ سِنَّةَ آلَافِ سَنَةٍ، لَآيُدُرُفُنَ

مصادرخطبه ۱<u>۹۲</u>۰ کاب الیقین السیدابن طاوُس م<del>دوا</del> ؛ فردع الکائی یم م<u>یشدا ، من لایحضره الفقیرا میکها ، ریج الابرارزمخشری ا مسطلاً ا ملام النبوة یا در دی مش<sup>ود ،</sup> الذربیت ، مسمنط ، سجارالافارمبلدینچ</u>

بن اسے گزدل اور لاک پوسکے ناہ ویر

(الخط

اسيلعو

أمرجاب

اسكاب

نےانکا

ر م دمن

ا م*ن م*قاما

کماسیر فیمن اس د تکیمت مامل سے

> هزبر ما برون د جی ت د بورک

ر ١٩٧- آب كے خطبه كا ايب حصد (خطبة فاصعد)

مادی تعریب المیس کے تحتری فرمت کا تئی ہے اوراس امرکا اظہار کیا گیا ہے کرمہ پہلے تعصب اورغ ودکا داست استے اخیار کیا ہے اس نے ان دو فوق خوں مادی تعریب اللہ ہے کہ کوشریک بھر ہے اس نے ان دو فوق خوں مادی تعریب اللہ ہے ۔ اس نے ان دو فوق خوں میں اس سے مقا المرکز کی ہے اوراس نے اس کے ان سے مقا المرکز کی ان دو فوق خوں برہ اس سے مقا المرکز اجا ہے ۔ اس کے بواس کہ خون قرار اسے دیا ہے ۔ اس کے بواس کہ خون قرار اسے دیا ہے ۔ اس کے بواس کہ خون کا استحان کیا ہے تا کہ قواضع کرنے والوں اورغ ور در کھنے والوں بی استیاز ت الم محروبا کہ استحان کی استحان کیا ہے تا کہ قواضع کرنے والوں اور کھنے والوں بی استحان کی ان استحان کی استحان کی دول تو تر سب بحدہ میں گربط نا " جس کے بعد تام طاکہ نے سبودہ کر لیا ۔ صوابہ ہو گیا ہوں کہ اوراس نے ابن تخلیق کے اور سے آدم پر فور کیا! ورا پی اصل کی بنا پر استکہار کا شکار ہوگیا ۔ جس کے بعد کی معان کہ اوراس نے پرور دی کا درائ میں عزب بھال کا لیاس زیر بس کر کیا اور قراضع کا نقاب اناد کہ جب کے بار دیا ہے بھال کا لیاس زیر بس کر کیا اور قراضع کا نقاب اناد کہ جب کے بیاد قائم کی اوراس نے پرور دی کا درائی مقابلہ کیا اور اپنے خوال میں عزب بھال کا لیاس زیر بس ترکہ کیا اور قراضع کا نقاب اناد کہ جب کے بعد کا میں عزب والے کا لیاس زیر بستان کہ کیا اور کو بھیل کے دیا ۔

اب کیاتم نہیں دیکورہے ہوکہ پروردگادسفے کس طرح است کمبڑی بنا پرچھوٹا بنا دیا ہے اور بلندی کے اظہاری بنیاد پربست کردیا ہے۔ دنیا

السيد لمون قراریدے دیا ہے اور آخرت میں اس کے لئے آئٹ جمنم کا انتظام کردیا ہے۔ اگر پر وردگار بہا ہتا کہ اُدم کو ایک ایسے نورسے خلن کرسے جس کی خیا ہوائد کھوں کو چکا ہوند کر دسے اور جس کی رونی عقلوں کو مہوت گردے یا ایسی خوشبوسے بنائے جس کی مہک سانسوں کو جکڑلے تو یقینا کرسکتا تھا اور اگر ایسا کر دیتا تو یقئنا گرذیب ان کے سامنے جبکھا پی اور لا کہ کا امتمان آسان ہوجا تا لیکن وہ ان چیزوں سے امتحان لینا چاہتا تھا جن کی اصل معلوم نہوتا کہ اسی امتحان سے ان کا اتباز قائم

پوسکے ادران کے انتکبار کا علاج کیا جاسکے اورائھیں غرور سے دور رکھا جاسکے۔ قواب تم سب پروردگار کے البیس کے ساتھ برتا دُسے عرت حاصل گرد کر اس نے اس کے طویل عمل اور سے پنا ہ جدوج بدکو تباہ و برباد کر دیا جب کر دہ چھ ہزار سال عبادت کرچکا تھا۔

کے اس پرکی کئی کہ بہب ہے کہ طاکمہ کا عصرت بہترجی اختیاری نہیں ہے جاں انسان مارسے جذبات وخواہ بٹات سے کمرا کر عصرت کردارکا منظا ہرہ کرنا ہے۔
ایکن اس پر بھی کوئی شک بنیں ہے کہ طاکمہ بالکل جمادات و نباتات جیسے نہیں ہیں کہ انھیں کسی طرح کا اختیار حاصل نہ ہو۔ ورنز اگر ایسا ہوتا تو
ایکن اس پر بھی ہوئے اور زاسخان کا کوئی مقصد ہوتا۔ ان ہم جذبات واحماسات ہیں لیکن بشر چیسے نہیں ہیں۔ انھیں فعل وزک کا اختیاد
ماصل ہے لیکن بالکل انسانوں جبیبا نہیں ہے۔ اسی بنا پر ان کا اسخان لیا گیا اور استان میں لیکن بشر چیسے نہیں ہیں۔ انھیں فعل کو بر بھا ہر پایا جاتا ہے ۔ اور اس جذب کی آز اکثر کے لئے آدم کو بطابر پست ترین عنفر سے بدرا کیا گیا جے عام طور سے
جذب ملک کے اندر بھی بنظا ہر پایا جاتا ہے ۔ اور اس جذب کی آز اکثر کے لئے آدم کو بطابر پست ترین عنفر سے بدرا کیا گیا جے عام طور سے
پر ورسے رونہ دیا جاتا ہے لیکن اس پکر خاکی میں دوج کا ل کو چونک کرا تنا بلند بنادیا کہ طاکہ کے سبحود بنے کے لاکن ہوگئ اور تعددت نے انسانوں
کی مقدم کر دیا کر تھا داکا ل تھا دی اس بھی مقدم کو ان کا معامل کا ورجی دون یہ دابطہ اور تون سے ہے۔ انداج بسک برابطہ برقراد رہے گاتم حاصر کا ل

میواده - نری بعديكم بدا ڙ - تھيں بھي مبستا کردنے يستفركم -آما دوكر دب ا جلب عليكم - تمارس خلاف جع خیل ورحل بسوارا دربیا دے فوق السهم - كان ربتيرخ هالياب اغرق النازع - بعرد ركين ياب زع - كيسنيا جامحه -منەزور طاعيته - لا يج تخت - ظا سر ہوگیا ولَفّت - آگے بڑھاکی ا تعام ـ اچانک داخل کردینا د کجات - پناه گاه اشخان - كبرب زخم لكانا خزائم - اونٹ کے ناک کا چیلا ا دریٰ - بھٹو کا دیا مناصبين - كعلم كعلا دشمن متالبين - اجماع كرنے داكے مُدكم ـ اپناغضب جَد - تطع تعلق

بنان - انگلیاں

ومد-مرکز

أَسِنْ سِنِي الدُّنْسَا أَمْ سِنْ سِنِي الآخِسرَةِ، عَنْ كِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَنْ ذَا بَسَعْدَ إِسْلِيسَ يَسْلَمُ عَسَلَ اللَّهِ عِسِنْلِ مَسعْصِيَتِهِ؟ كَلَّا، مَا كَانَ اللَّهُ سُبْعَانَهُ لِسَيْدُخِلَ الْجَسَنَّةَ بَسَمَراً بِأَسْرٍ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكاً إِنَّ حُكْمَةُ فِي أَهْلِ السَّسَاءِ وَسَيْدُخِلَ الْجَسَنَّةَ بَسَمَراً بِأَسْرٍ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكاً إِنَّ حُكْمَةُ فِي أَهْلِ السَّسَاءِ وَ أَهْسِلِ الأَرْضِ لَوَاحِدٌ. وَمَا بَنْ اللَّهِ وَبَسِيْنَ أَحَدٍ مِسنْ خَلْقِهِ هَوَادَةً فِي إِنَّاحَةٍ حِمَّى حَرَّمَهُ عَلَى الْعَلَيْنَ.

### التعذير من العيطان

فَسَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ يُعْدِيَكُمْ بِدَائِهِ، وَأَنْ يَسْتَفِزَّ كُمْ بِينِدَائِهِ، وَأَنْ يُجْسَلِبَ عَسَلَيْكُمْ بَحَسَيْلِهِ وَرَجِسَلِهِ. فَسَلَعَنْرِي لَسَفَدُ فَـوَّقَ لَكُسمْ سَهْـمَ الْـوَعِيدِ. وَأَغْرَقَ إِلَيْكِمْ بِالنَّرْعِ الشَّدِيدِ، وَرَمَاكُمْ مِينْ مَكَمَانٍ قَرِيبٍ، فَمَقَالَ: «رَبِّ عِمَا أَغْوَيْتَني لَأَزَيِّسَــنَنَّ لَمُـــمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْسِوِيَتَّهُمْ أَجْسَعِينَ»، قَـــذُفاً بِسغَيْبِ بَسعِيدٍ، وَرَجْماً بِسَظَنَّ غَسِيرٍ مُسِمِيبٍ، صَدَّقَهُ بِيهِ أَبْنَاهُ الْحَسَمِيَّةِ، وَإِخْوَانُ الْعَصَبِيَّةِ، وَفُرْسَانُ الْكِبر وَ الْجَسَاهِ لِيَّةٍ. حَسَىًّ إِذَا الْسَقَادَتُ لَسَهُ الْجَسَاعِةُ مِسنْكُمْ، وَاسْتَعَمْكَتِ الطَّبَاعِيَّةُ مِسنهُ فِسُيكُم، فَسنَجَمَتِ الْحَسَالُ مِسنَ السَّرَّ الْحَسَيْ إِلَىٰ الأَمْسِرِ الْجَسَلِيَّ. إِسْتَفْحَلَ سُلِطَانُهُ عَسَلَيْكُمْ، وَدَلَسَفَ بِجُسُودِهِ نَحْوَكُمْ، فَأَقْحَمُوكُمْ وَلَجَسَاتِ (ولجساب) الذُّلِّ. وَأَحَسَلُوكُمْ وَرَطَسَاتِ الْسَقَتْلِ، وَأَوْطَسَةُ كُسمُ إِنْسَخَانَ الْجِسرَاحَةِ، طَعْناً فِي عُبُونِكُمْ، وَحَزًّا فِي إِلَىٰ النَّسَارِ المُسعَدَّةِ لَكُسمَ. فَأَصْسِبَعَ أَعْسَظَمَ فِي دِيسِنِكُمْ حَسَرْجاً، وَأَوْرَىٰ فِي دُنْسِيَاكُمْ قَدْحاً، مِسنَ السَّذِينَ أَصْبَحْتُمُ فَسَمْ مُنَاصِيِنَ، وَعَلَيْهِمْ مُتَالِّينَ. فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَّكُمْ، وَلَهُ جَدَّكُمْ، فَلَعَثْرُ اللَّهِ لَقَدْ فَخَرَ عَلَىٰ أَصْلِكُمْ، وَوَقَعْ فِي حَسَبِكُمْ، وَدَفَسِعَ فِي نَسِسِيكُمْ، وَأَجْسِلَبَ بِخَسِيْلِهِ عَسلَيْكُمْ، وَقَسَمَدَ بِسرَجِلِهِ سَسِيلِكُمْ، يَسِ فَتَنِصُونَكُمْ بِكُسِلٌ مَكَسِانٍ، وَيَسِطْرِبُونَ مِسْنُكُمْ كُسِلَّ بَسِنَانٍ. لَا تَسْتَغِعُونَ بِحِسيلَةٍ، وَلَا تَسدُقُمُونَ بِسعَزِيمَةٍ، فِي حَسوْمَةِ ذُلُّ، وَحَسلْقَةِ ضِسيقٍ، وَعَسرْصَةِ مَـوْتٍ،

جس کے با کم ک البیح بارے ء i موارادر أسصادركم أنفيط سع کی تنح نفاس کی بموكى توباء أموںنے ز ایمعول چ قبرد غلبه كابكم محدح کر۔ گردکھی سے امی کے خلاء خداکا أددتمادساه إتخادسايك ورانحا ليكرتم

کے اس مقام پر: لیکن اس کا بو اگراد کے لئے

> یمی پولدا در با<sup>دی</sup>ک

یہ برگزمکن نہیں ہے کوجس جوم کی بنا پر ملک کو نکال با ہرکیا اس کے سانند بنٹر کو داخل جنت کردے جب کرخوا کا قانون ذری اُکان کے ایک ہی جید اے اور انٹرا ورکسی خاص بندہ کے درمیان کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے کہ وہ اس کے لئے اس چیز کو طال کرنے ہو

فے عالمین کے لئے حوام قرار دی ہے۔

بنوگان مدا! اس ذیمن مدلسے بوشار مرد کہیں تھیں بھی اپنے مرض میں مبتلاز کردے اور کہیں اپی اُواز پر کھینے بزلے اور بارہ و تشکرے حکر نزکر دے راس لئے کہ میری جان کا قسم اس نے تھا دے لئے شرائنگری کے تیرکہ جانکان میرجوڈیا اور کھان کے دور سے کھینچ لیا ہے اور تھیں بہت نزدیک سے نشان بنانا چا بتا ہے ۔ اس نے صاف کہ دویا کے دیا ہیں جوڈی یا فیرک اور کا اور ان سے نسان کردوں گا اور ان سب کو گراہ کر دوں گا " حالانگر بر بات بالکل آلکا ہی جو بہا دیا نسان کردوں کا دور ان سب کو گراہ کر دوں گا" والی خلا ان کر دجا بلیت کے شہرواروں کے بیان میں کا دور کی میں ان سک لئے گئی تھی اور بالکل خلا ان کہ میرک کردوں کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں بیان کہ دور کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کردیا ہوں کہ بالک کہ دیا ہوں کہ بالک کہ دیا ہوں کہ کہ ہوں کہ بالک کہ دیا ہوں کہ بالک کہ دیا ہوں کہ بھوں کہ کہ ہوں کہ بالک کہ دیا ہوں کہ ہوں کہ بالک کہ دیا ہوں کہ ہو کہ اس سے نہاں کہ ہوں کہ ہوں کہ بالک کہ دیا ہوں کہ کہ ہوں کہ نہ ہوں کہ ہوں کہ خوارد دور دور اور کا کہ ہو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ خوارد دور دور اور کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہون کہ ہوں کہ ہوں کہ ہونے کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہونے کہ ہوں کہ ہوں کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہوں کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ

فعاکی قسم اس نے تمعادی اصل پرا پنی برتری کا اظهاد کیلہے اور تھا دسے جب بی عیب نکالاہے اور تھادے نمب برطعند دیا ہے در تعالی نظر جمع کیا ہے اور تھا دسے واس کو اپنے بیا دوں سے دوند نے کا اوا دہ کیا ہے۔ بوہر مگر تھا واٹسکا دکرنا چاہتے ہیں اور ہم رتعام کرارے ایک ایک ایک انگل کے پور پر ضرب ملکانا چاہتے ہیں اور تم نہ کسی جا رسے اپنا ہجاؤ کرتے ہوا ور در کمسی عزم وا دادہ سے اپنا وفاع کرتے ہو رانجا لیکر تم ذک سے کھنور تنگی کے دائرہ موت کے بیدان اور بلاوُں کی جو لانگاہ میں ہو۔

ام مقام پر بروال خرد بیدا برناب کرموره کمف کی آیت مذه می المیسی کرخات می قراد دیا گیا ہے قاس مقام پراسے نکک کے نفط سے کسوح تعبر کیا گیا ہے۔
مامی کا جواب بالکل واضح ہے کرمقام تکلیف میں ہمیشہ ظاہر کو دیکھا جا تاہے اور مقام جزامی حقیقت پرنگاہ کی جا آن ہے ایمان کے احکام ان تام
مار کی کے لئے ہیں جن کا ظاہر ایمان ہے لیکن ایمان کی جزا اور اس کا انعام حرب ان افراد سکسٹے ہے جو واقعی صاحبان ایمان ہیں ۔
میں حال طائکر اور جزات کا ہے کہ طائکر کے احکام میں وہ تام افراد ثنائل ہیں جو اپنے نکل ہونے کے دعویرار ہیں چاہے واقعاً قرم جن سے تعلق رکھتے
میں اور طائکر کی عظمت و شرافت حرب ان افراد کے لئے ہے جو واقعاً لک ہیں اور اس کا قرم جن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

سنخزت عفردر وتكبر نزعه - نساد نفتشر به بهونك مسلحه - دسلحفان امعنتم-مبالغهياي لما تقح - ز شنگان - عدادت اعنقوا - غائب برگئے خ**ادس به ارکی**اں بها وی سرمس ولل - رام شده سلس - آسان بجينه- قبيج الاد - نعتيں اعترا و - عارض جونا ا دعياً ، برنسب كدر ـ كنده اساس ۔ نبیاد ا علاس - جع حيس - ساتھي عقوق - نا فراني ك كهاجا آب كرالبيس بب انسان كويمي تين راستوں سے تمراہ مردین کا دعوبدارے ا - غلط راسته سے ال حاصل كرنا ۲ - غلط دا سترست دوک کردکھنا ٣-غلط راهيس صرت كردينا لهذا برسل ن كا فض ي كرس

چینج سے ہوست یار رہے اور دھم فیا

كواين اوپرغالب ندآنے دے۔ إ

وَجَدِوْلَةِ بَسَلَامٍ. فَأَطْفِئُوا مَسا كَسِمَنَ فِي قُسلُوبِكُمْ مِسنْ نِسِيرَانِ الْعَصَبِيَّةِ وَأَحْقَادِ الْجَسَاهِلِيَّةِ، فَا إِنَّا يَسَلُكَ الْحَسَمِيَّةُ تَكُسُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِسَنْ خَسَطَرَاتِ الشَّسِيْطَانَ وَنَخْسُواتِهِ، وَنَسْزَغَاتِهِ وَنَسْفَنَاتِهِ. وَاعْسَتَعِدُوا وَصَّعَ التَّسْذَلُّلِ عَسْلَىٰ رُؤُسِكُسْمٍ، وَإِلْكُ عَلَاءَ التَّسَعَزُّزِ تَمْتَ أَقْدَامِكُم، وخَسلْعَ التَّكَسِرُ مِسن أَعْسَنَاقِكُم، وَاتَّحْسَدُوا التَّسوَاصُعة مَسْلَحَة بَسِيتَكُمْ وَبَسِينَ عَسدُوّ كُسمُ إِسْلِيسَ وَجُنُودِهِ؛ فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُسلَّ أُمَّسةٍ جُسنُوداً وَأَعْسَوَاناً، وَرَجِيلاً وَفُرْسَاناً، وَلاَ تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى آئِس أُشِدِ مِسنْ غَسِيرٌ مَسا فَسطل جَسعَلَهُ اللَّهُ فِيدِ سِوَىٰ مَسا أَلْحَيْقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْيِدٍ مِسنْ عَسدَاوَةِ الْحَسَبِ، وَقَسدَحَتِ الْحَسيِئَةُ فِي قَسلْبِهِ مِسنْ نَسادِ الْسغَضَبِ، وَنَسفَغَ الشَّسينطَانُ فِي أَنْسسفِهِ مِسسنَ رِيجِ الْكِسبْرِ الُّسنِي أَعْسقَبَهُ اللَّسه بِسهِ النَّسدَامَسةَ، وَأَلْدَرْمَهُ آنَامُ الْمَقَاتِلِينَ إِلَىٰ يَدُومُ الْمَقِيَامَةِ.

### التحذير س الصبر

أَلَّا وَقَدَدُ أَمْدَ عَنْتُمْ فِي الْدِبَغْيِ، وَأَفْسَدْتُمْ فِي الْأَرْضِ، مُدْصَارَحَةً للَّهِ بِالْمُناصَبَةِ، وَمُسبَارَزَةً لِسلْمُؤمِنِينَ بِسالْحَارَبَةِ فَساللَّهَ اللُّسة فِي كِسبْرِ الْحَسمِيَّةِ وَفَسخْرِ الجَساهِلِيِّيّا فَإِنَّهُ مَلَاقِعُ الشَّنَآنِ، وَمَنَافِخُ الشَّيْطَانِ، الَّتِي خَدَعَ بِهَا الْأَمْمَ الْمَاضِيَّةَ. وَالْقُرُونَ الْحَالِيَةَ حَتَّى أَعْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ، وَمِهَاوِي صَلَالَتِهِ،ذَٰلُـلاً عَـنْ سِـيَاقِهِ، شــُسـاً فِي قِيَادِهِ. أَمْراً تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ فِيهِ، وَتَنَابَعَتِ الْقُرُونُ عَلَيْهِ، وَكِبْراً تَضَايَقَتِ الصُّدُورُ بِهِ.

## التحذير من طاعة الضبراء

أَلَا فَالْحُذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَكُبَرَائِكُمْ! أَلَّذِينَ تَكَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ، وَتَسرَفَّعُوا فَسوْقَ نَسَبِهِمْ، وَأَلْسَقُوا الْهَسجِينَةَ عَسلَىٰ رَبِّهُسمْ، وَجَساحَدُوا اللَّهَ عَسَلَ سَا صَنعَ بِهِم، مُكَابَرَهُ لِسقَصَائِهِ، وَمُسقَالَتِهُ لِآلَائِسَهِ فَاإِنَّهُمْ قَسوَاعِهُ أَسَاسِ الْسَعَصَبِيَّةِ، وَدَعَسَائِمُ أَرْكَسَانِ الْسَفِتْنَةِ، وَسُسِيُونُ آعُسِيْزَاءِ الْجَسَاهِلِيَّةِ. فَسَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُولُ إِلِيعِيهِ عَسَلَيْكُمْ أَصْدَاداً. وَلَا لِسفَطْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً وَلَا تُعطِيعُوا الأَدْعِسَيَّاءَ الَّــذِينَ شَرِيْسَتُمْ بِــصَفْوِكُمْ كَــدَرَهُمْ. وَخَــلَطَتُمْ بِــصِحَّتِكُمْ مَــرَضَهُمْ. وَأَدْخَسِلْتُمْ فِي حَسَقًكُمْ بَسَاطِلَهُمْ، وَهُسِمْ أَسَسَاسُ الْسَفُسُوقِ، وَأَحْسَلَاسُ الْسَعُقُوقِ

ارد جن. و ایل او مع دکمن کرد

: 2000

فتمادا فرض ب كتمار ب داول بن جوعصبيت ادرجابليت كينول كاكتبول ربي بعدا الم بحادوكه يغورايك والدرشيطاني وموسول ، تخوقول فيتذا تكيزيول ا درفسول كاربول كانتون والسيصر برزواض كا تاج ركه كاع م كرد اور تكبركو و اورا بند و عنود معطوق کوابن گردنوں سے اتار کر پھینک دوا ورا ہے اور اسیند دشن المیس اور اس کے لشکروں ريان وامنع وانكساركامودچ قائم كرادكه اس فهروم برسے ابن تشكر، مددگار، برا ده ، موارسب كا أتظام كرلبا بيادد والمن شخص کے جیسے نہ ہوجا و بھی سفے لینے انجائے کے مقابلہ میں غرد رکیا بغیراس کے کہ انتہانے کوئی نفیات عطائی موطادہ ي وحدى عدا دن نے اس مے نفس میں عفلت كا اصاس بيدا كرا ديا اور بيجاغيرت نے اس كے دل بي غفيب كي آگ بحر كا دي فی اس کی ناک بین تکبر کی بوا بیونک دی اور انجام کارندا مت بی با تف آئ اور قیا مت تک کے تمام قاتل س کا گناه اس کے الاکراس نے تنل کی بنیاد قائم کی ہے۔ يًا دوكھو تم نے النُّدسے كُفْلُمُ كُفّاً وتتمني اورصاحبان ايمان سے جنگ كااعلان كر كے ظلم كى انتہا كر دى ہے اور زين ميں

و الردیاہے ۔ خدارا خداسے ڈرو۔ کمبرکے غرورا درجا ہلیت کے تفاخرکے سلسلہ میں کہ یہ عداد توں کے پیرا ہونے کی جگہ ولان كى فسول كادى كى منزل ہے ۔اسى كے دربعراس نے گذشت قور سا درا كى نسلوں كو دھوكم د باہے بہا تنك كمروه لوگ ہے کے اندحبروں ا ورصلالت سے گڑھوں میں گر پڑھے۔ وہ اپنے بشکانے والے کے پیمل تا ہع اور کھینچنے والے کے سراپا ته مین ده امره بین قلدب سب ایک جیسے ہیں اورنسلیں اسی را ہ پر چلتی رہی ہیں اور یہی دہ تکبرہے جس کی

ر وسی سے سے ننگ ہیں۔

ر مسبب مسبب المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم ی بنیاد پر اوینچ بن گئے'۔ برنما چرزوں کو الترکے سرڈال دیا اوراس کے احما نات کا صریحی انکارکر دیا۔ انھول نے اس ک پیمے مقابلہ کیلہے اور اس کی نعمتوں پر غلبہ ماصل کرناچا ہاہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جوعمبیت کی بنیا د۔ فترز کے ستون۔ اور

ارت کے غردر کی تلواریں ہیں۔

الشرسة ودوا ورخردا واس كي نعمول كے ديمن اوراس كے ديے وك نصائل كے ماسدر بنو ـ ان جوتے رعيان اسلام كا اتباع 

وأيل اورقابيل كى طرن الثاره ب جهال قابيل فحرت حدا درتعقب كى بنياد پرائے حقیقى بھالى كاخون كرديا ود الله كى پاكيزوزين كاخون كو وي ادداس طرح دنيايس قتل ونون كاسلسله شردع بوكياجس كي برجوم بن قابيل كا يك حد ببرحال ديكا-والما الماء وبربادي مرسب سيرا بانذان دميو واد دمرداد و وكابو تلب من كاجنيت كالهير بو لآب ليكن لم ين كواستدو على بناكريش كمية الملكا عانه كرنا فتكل بوتلب والدك بإس تعقب عناد غود وادر كرترك علاده كي نبي موتلب ادغرب بنوكا ب نعدا كويسم انا جاست بي كرانشر ويم كم لمندنا يا بيدا در اسى في تمين بست قرار ديا مي لهذا اب تمادا فرض مي كراس كفيل پر داخى د بوا در بهارى اطاعت كى دا ه پر چلتے د مو ويتكاداده مت كروكري تفاو تدواللي سع بغادت بعا در برثان إسلام كے خلاف ب

م**شاوی .** جمع متوی - منزل خدود ۔رخسارے مصارع الجنوب بهدؤن كاجكر

لواقح الكبر يكبرك اسباب مخصہ ۔ بھوک

بجدة يشقت

نبل ـ تير

مثلات بسزائين

مخص اللبن مدود مركامتهنا ومهان - جع زسب - سوا

عقيان - خالص سونا

🖒 کسی دورمی بھی ایسے انساؤں ک کی نبیں ہے جن کا تامنز تصوریہ راب كه مال ضداير در كار كى رضامند كى علامت سے اورغربت و افلاس اس کی نارافسگ کی پیچان ہے اور یسی و جب کرساج میں یر محاور ہ بن گمیاہے کرجب الی حالات مسازگا بوتے ہی توکها جا آہے کرمرور د گار آج کل زیاده جربان سے اورحب ما ل مالات خراب بوجاتے ہی توب

البلاء-امتحان فرادى جاتى المكرمعدم براب بردر وگارآج كل كيزاراض ب محرياكر رضااورنا واضكى كامعيار یس ال اورسی سکون زندگی ہے۔

اتَّخَذَهُمْ إِنْدِيسٌ مَطَايَا ضَلَالٍ، وَجُنْداً بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ، وَتَرَاجِمَةً يَسْطِئُ عَـــلَىٰ ٱلۡسِــنَتِهِمْ، اسْــتِرَاقاً لِــعُقُولِكُمْ وَدُخُــولاً فِي عُــبُونِكُمْ، وَنَسَعْناً (نسِمّاً) بِي أَسْهَاعِكُـــــمْ. فَـــجَعَلَكُمْ مَـــرْمَىٰ نَـــبْلِيه، وَمَــوْطِيءَ قَـدَمِهِ، وَمَأْخَــذَ يَــدِهِـ

#### العبرة بالماضير

فَساعْتَيرُوا عِسَا أَصَسابَ الْأُمْسِمَ المُسْسَتَكْبِرِينَ مِسنْ فَسَبْلِكُمْ مِسنْ بَأْسِ اللَّسِهِ وَصَــوْلَاتِهِ، وَوَقَسَانِعِهِ وَمَسَشُلَاتِهِ، وَاتَّسِعِظُوا بِسَنَادِي خُسدُودِهِمْ، ومَسَمَارِع جُسنُوبِهم، وَاسْستَعِيذُوا بِساللَّهِ مِسنُ لَسوَاقِحِ الْكِبْرِ، كَمَا تَسْتَعِيدُونَهُ مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْسِرَّ. فَسلَوْ رَخَّسِصَ اللُّسهُ فِي الْكِسِبْرِ لِأُخَسِدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَخَّصَ فِسِهِ لِخَاصَّةٍ أَنْسبِيَائِهِ وَأَوْلِسيَائِهِ؛ وَلٰكِسنَّهُ سُسَبْحَانَهُ كَسرَّهُ إِلْسَيْهُمُ التَّكَسائِرَ، وَرَضِي خَسْمُ النَّسَوَاصُسِعَ، فَأَلْسَصَتُوا بِسَالاً رُضِ خُسدُودَهُمْ، وَعَسفَرُو فِي التَّرَابِ وُجُسُوهَهُمْ وَخَسفَهُوا أَجْسنِحَتَهُمْ لِسلْمُؤْمِنِينَ، وَكَسانُوا فَسوْماً مُسْتَضْعَفِينَ. قَدِ اخْسَتَبَرَهُمُ اللّه بسسالسمُخْمَصَةِ، وَابْسِتِلَاهُمْ بِسالْسَمَجْهَدَةِ، وَالْسِتَحَنَّهُمْ بِسالْسَمَخُاوِفِ، وَمُسْطَهُمْ بسسا لمكاره فسلا تسغتيروا الرضى والسشخط بسالسال والسولد جسهلا بواقيع الْسسفِتْنَةِ، وَالإِخْسستِبَادِ (اخسسِتِيار) فِي مَسوْضِعِ الْسفِينَ وَالإِقْسَتِدَادِ، فَسقَدْ قَسالٌ سُسبِهُ حَانَهُ تَسْعَالَىٰ: «أَيَحْسَسِبُونَ أَنَّ مَساكَمِسدُّهُمْ بَسِهِ مِسنْ مَسالٍ وَبَسنِينَ نُسَسامعُ لْمُسسمْ فِي الْحَسيْرَاتِ؟ بَسلْ لَا يَشْـعُرُونَ» فَسإِنَّ اللَّسةَ سُـبْحِانَهُ يَخْستَبِرٌ عِسْبَادَهُ المُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْسَفُسِهمْ بِأَوْلَسَيَانِهِ المُسْسَتَضْعَفِينَ فِي أَعْسَيْهِمْ.

### تواضم الأنبياء﴿ﷺ﴾

وَلَـقَدُ دَخَـلَ مُوسَىٰ بْـنُ عِـمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُـوهُ هَـارُونُ ـعَـلَيْهَا السَّـلَامُ -عَـلَ فِسسرْعَوْنَ، وَعَسلَيْهَا مَسدَارِعُ الصُّسوفِ، وَبِأَيْشدِيهِا الْسعِصِيُّ، فَسفَرَطَا لَسهُ وإِنْ أَسْسَلَمَ - بَسَقَاءَ مُسلِّكِهِ، وَدَوَامَ عِسزُّو (سسلطانه)؛ فَسقَالَ: «أَلَا تَسعُجَبُونَ مِنْ هٰذَيْنَ يَسشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْسعِزِّ، وَبَسقَاءَ المُـلْكِ، وَهُمَـا بِمَـا تَرَوْنَ مِـنْ حَـالِ الْمفَقْر وَالذُّلَّ فَهَلَّا أَلْقِيَ عَـلَيْهَا اَسـاوِرَةٌ مِـنْ ذَهَبْ»؟ إِعْـظَاماً لِـلذَّهَبِ وَجَسْعِهِ. وَاحْـيَقَاراً لِـلطُونيْ وَلُــــَجْبِهِ ا وَلَـــــوْ أَرَادَ اللَّــهُ سُسبْحَانَهُ لِأَنْسبِيَالِهِ حَسنِتُ بَسعَتَهُمْ أَنْ يَسفَتحَ لَمْـــَجْ كُسنُوزَ الذُّهْسبَانِ. وَمَسعَادِنَ الْسِعِثْيَانِ.وَمَسغَارِسَ الجُسنَانِ. وَأَنْ يَحْسُمُرَ مَسعَهُمْ طُيُوزَيُّ السَّسمَساءِ وَوُحُسوشَ الْأَرْضِسِينَ لَسفَعَلَ، وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ، وَبَسطَلَ الْجُهزَاءُ

عالانکه اگرامیها بوتا تو فرعون وقارون رضاب البی مجسم بوت اورموسیٰ و بارون بی خضب البی کام کز بوتے حس کے تصور کی جی گنجائش

ہے توانسان کویا احساس کرنا چاہے کر ال و دولت استمان ہے ۔ رضائ الّبی کا سا ان نہیں ہے۔

ق خانعیں گراہی کی مواری بنا لباہے اورا یہ الشکر قرار دے لباہے جس کے ذریعہ لوگوں پر تملیکہ تلہے اور بہی اس کے ترجان ہیں جن کی زبان سے والتاہے ۔ تھادی عقلوں کو چھیننے کے لئے اور تھاری آکھوں ہی سماجانے کے لئے اور تھادے کا فوں ہیں اپنی باتوں کو پھونکنے کے لئے رقمنے تھیں اپنے تیروں کا نشاندا وراپنے قدیوں کی ہولائ کا ہ ا ور اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیاہے۔

دیمونم سے پہلے استکبار کرنے والی قوموں پر جو خواکا عذاب حکر۔ فہرا و رعتاب نازل ہو اب اس سے عرب عاصل کرو۔ ان کے

ارول کے جل لینے اور پہلوؤں کے بھل کرنے سے نصیحت حاصل کرو۔ الشرکی بارگاہ میں کبڑی پیدا وار کی منزلوں سے اس طرح پناہ مانگر
مارے خوا دن سے پناہ مانگئے ہو۔ اگر پرورد کا دیکر کی اجازت کسی بندہ کو دے سکتا توسیسے پہلے اپنے مخصوص انبیاء
مار دلیاء کو اجازت دیتا لیکن اس بے نمیا دینے ان کے لئے بھی تکبر کو ناپندیدہ قرار دیا ہے اور ان کی بھی تواضع ہی سے خوش برائے والے ان اس بے نمیادی کو میں سے خوش برائے ہو۔ ان کے لئے جمول کو خاک پردکھ دیا تھا اور اپنے شاؤں کو مونین کے لئے جھا دیا تھا۔
مار کی انہوں نے دی مرد دربناد سے جلے اور اور تھے جن کا خدا نے بھوک سے استحان لیا۔ مصائب سے آزایا یا وزنار اختیا کی مونیا کہ مونیا کہ انہوں میں انہوں سے انہوں لیت ہو اور انہوں کی خوشودی اور ناراضکی کا معیار مال اور اور انہوں کی خوشودی اور ناراضکی کا معیار مال اور اور کی خوا وائی عطا کرکے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دہے ہیں جھیقت میں انہوں کو نوال بہے کہ ہم انہوں مال وا والو کی فرا وائی عطا کرکے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دہو ہیں جھیقت کا تھوں نہیں ہوئیا کہ جو کہ مونیا کو انہوں کو کہ تعور نہیں ہوئیا۔ بھی میں مال وا والو کی فرا وائی عطا کرکے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دہو ہیں جھیقت کے انھیں کو کو شعور نہیں ہے کہ ہم انھیں مال وا والو کی فرا وائی عطا کرکے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دہو ہیں جھیقت کے کو انھیں کو کی شعور نہیں ہے گ

السُّراپين كواد كالمجعين دالول كاامتحان اپنے كر در قرار دے جانے دالے ادبياء كے ذريع ليا كرتا ہے ۔

دیکی وسی در بی بست و در این می ارد و در در در در الم بین اس شان سے داخل ہوئے کہ ان کے بدن پراؤن کا بیراہن نھا

اددان کے باتھ میں ایک عصافی ا۔ ان صوات نے اس سے دعدہ کیا کہ اگراسلام قبول کردے کا قداس کے ملک اوراس کی عرب کو دوام و بقا

علاکہ دیسکے ۔ قداس نے لوگوں سے کہا" کیا تم لوگ ان دونوں کے حال پر تعجب نہیں کردہے ہوجواس نقروفاقہ کی حالت میں میرے پاسس

میں اور میرے ملک کو دوام کی خمانت ہے دہے ہیں۔ اگر بیالیے ہی او نیج بیس قدان پر سونے کے کنگن کیوں نہیں نازل ہوئے ہی ۔ اس کی نظر

میں مونا اوراس کی جمع آوری ایک عظیم کا دنا مرتفا اوراؤن کا لباس بہنا ذکت کی علامت تھا۔ حالا کہ اگر برور دگار چا ہتا آوا نبیاد کرام

ویسی میں مونا کہ کے اس سے نے خوالے ، طلائے خاص کے معاون ، باغات کے کشت زاروں کے درواز سے کھول دیتا اور اس کے میا تھی اورائر کرنے والے پر ندے اور ذرین کے چو پایوں کو ان کا تابع فرمان بنا دیتا ۔ لیکن ایرا کر دیتا تو آز ماکش تی تہوجاتی اوران حاصل کا مسلسلہ بھی بند موجاتا۔

ا واقعاً گیاعجید غریب نظره امری استار دختص بندے عمونی لباس پہنے ہوئے فرعوں کے دربار میں کھڑے ہوں کے اوراسے دین حق کی دعوت نے مہم ہوں گے اوران کی عرب نظری کے دوران کی عرب نظری کے دوران کی عرب برگا۔ ذرا ان دونوں کی جرأت تو دیکھو۔ خوائے وقت کی دعوت بندگ ہے۔ اور کی عرب کی اور کی عرب کی اور کی عرب کی اور کی عرب کے دوران کی کہ دوران کی باوج دا فعامات کا دعدہ کر دہے ہیں اور کیمولی چیست کے را تھ عذاب البم سے ڈرا رہے ہیں۔ کی میں جردت میں میں کہ دونوں میں کہ دونوں کی میں میں کہ دونوں کی میں میں میں میں میں میں کہ دونوں میں کہ دونوں میں کہ دونوں میں کہ دونوں کی کہ دونوں کی کا دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو کہ کے دونوں کی کا دونوں کی کہ دونوں کی کا دونوں کی کا دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کہ دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دون

خص*اصه -* نقرد احتجاج نتائن مهجمع نتيقة بلندرين رمنيس ومشله - قليل الماء لايركو - برطنانبيرب خون په اونټ کاا شاره پ **حافر ۔گھوڑے کا اشارہ ہ**ے **طلعت کامے کمری کا اشارہ ہے** تني عطفه مستوجه بوكيا

تہوی ۔ تیزرت ری

سحيقر - دور دراز فیاج ۔ وسیع راستے

مناكب يكانده

اشعت - پرآگنده

انقيام كامفوم يبي كداكرا نبياء كرام

شرکی بوجائے ۔ مخلصین بھی ا ور

تمتجع بمحل فائره ملقیٰ ۔ القاء

مفاوز يصحرا

مدر ـ وصلا

دمشه - زم

ر کمل به متوسط رفتا ر

انحير غبارآلود

سرابل بمپر

ل میتوں کے اشتراک اوجینا ہے صاجان حیثیت ہوتے توایان میں سب

لانچی افراد بھی ۔ لیکن اس کے باوجود حسنات کا درجر الگ الگ ہو اکر مخلصین کی جزاادر ان کا انعام تجارت بیشرعبادت گذاروں سے یقیناً الگ ہو اس اورددنون كوايك ورجريسي ركام اسكاب -!

وَآضْ ... مَحَلَّتِ الْأَنْ ... بَاءُ، وَلَمَّا وَجَبَ لِللَّقَالِلِينَ أُجُسُورُ الْمُسبَّلِينَ، وَلَا اسْتَحَةً الْمُــؤْمِنُونَ نَــوَابَ الْـــمُعْسِنِينَ، وَلَالَــزِمَتِ الْأَشْمَـــاهُ مَــعَانِيَهَا. وَلٰكِــنَّ اللّٰــة سُسِبْحَانَهُ جَسِعَلَ رُسُسِلَهُ أُولِي قُسوَّةٍ فِي عَسزَاغِسِهمْ، وَصَسِعَفَةً فِسِسِنَا تَعرَىٰ الْأَعْيُنُ مِــنْ حَــالَاتِهمْ، مَسعَ قَــنَاعَةٍ تَمُـلَأُ الْــقُلُوبَ وَالْــعُيُونَ غِــنى، وَخَــصَاصَةٍ تَمْــلَأُ 

وَلَسَوْ كَسَانَتِ الْأَنْسِيَاءُ أَهْسَلَ قُسوَّةٍ لَا تُسرَامُ، وَعِسزَّةٍ لَا تُسطَامُ، وَمُسلُكٍ ثُمَدُ غَسْوَهُ أَعْسَنَاقُ الرَّجَسَالِ، وَتُشَسِّدُ إِلَسِيْهِ عُسفَدُ الرَّحَسَالِ، لَكَسَانَ ذٰلِكَ أَهْوَنَ عَلَى رَهْ بَةٍ قَدَاهِرَةٍ لَهُمْ أَوْ رَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بِهِمْ فَكَانَتِ النَّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً، وَالْحَسَنَاتُ أَمُ قَتَسَمَةً. وَلَكِنَ اللَّهَ شُدِيْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْإِنَّسِتَاعُ لِسرُسُلِهِ، وَالتَّسَهُ صَدِيقُ بِكُستُهِ، وَالْحُثُسوعُ لِسوَجْهِهِ، وَالإسْستِكَانَةُ لِأَمْسِرُهِ، وَالإسْستِشلامُ لِسطَّاعَتِهِ. أُمُسوراً لَسهُ خَساطَةُ. لاَتَشُسوبُهَا مِسنُ غَسيْرِهَا شَسائِتِهُ. وَكُسلَّمَا كَسانَتِ الْسَبَلْوَى وَالإِخْسَبَهَاوُ أَعْسَظُمَ كَسَانَتِ الْمُسَوَّبَةُ وَالْجَسْزَاءُ أَجْسُزَلَ.

#### الدعبة المقدسة

أَلَّا تَسرَوْنَ أَنَّ اللَّهِ سُسبُحَانَهُ، إخْستَبَرَ الْأَوَّلِسِينَ مِسنْ لَسدُنْ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَسلَيْهِ. إِلَىٰ الآخِسرِينَ مِسنَ هُسذا الْسعَالَمِ؛ بِأَحْسجَارٍ لَاتَنضُرُّ وَلَاتَنْفَعُ، وَلَا تُبْعِيرُ وَلاَتِئْسَمَعُ، فَجَعَلَهَا بَسِيْتُهُ الْحَسَرَامَ «السَّذِي جَسَعَلَهُ لِسلنَّاسِ قِسِيَاماً». ثُمَّ وَضَعَهُ بِأَوْعَسرِ بِسقَاعِ الأَرْضِ حَبجَراً، وَأَقَلُّ نَتَانِقِ الدُّنْيَا مَدَراً، وَأَضْيَقِ بُـطُونِ الأَوْدِيَةِ قُطْراً بَيْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ، وَرِمَالٍ دَسِنَةٍ، وَعُسِيُونٍ وَشِسَلَةٍ، وَقُسْرًى مُسْتَقَطِعَةٍ؛ لَا يَسزُكُمو بهمّا خُـــفُّ. وَلاحَــافِرُ وَلاظِـلْفُ. ثُمَّ أَمَسرَ آدَمَ عَـلَيْهِ السَّلَامُ وَوَلَسدَهُ أَنْ يَستُثُوا أَعْطَافَهُمْ (اغىطافهم) نَحْمَوَهُ، فَصَارَ مَثَابَةً لِكُنْتَجَعِ أَسْفَارِهِمْ. وَغَايَةً لِمُلْقَ رِحَالِهِمْ تَهْسِوِي إِلَسِيْهِ غِسَارُ الْأَفْسِيْدَةِ مِسنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ سَحِيقَةٍ وَمَهَاوِي فِجَاجٍ عَسِيقَةٍ، وَجَـزَائِسِ بِحَسَارِ مُسنَقَطِعَةٍ، حَسنَّىٰ يَهُ زُّوا مَسنَاكِسبَهُمْ ذُلُسلاً يُهَسلُّلُونَ (يهلون) لِسِلِّهِ حَسِوْلَهُ، وَيَسِرْمُلُونَ عَسِلَىٰ أَفْدَامِهِمْ شُعْناً غُبِراً لَهُ. قَدْتَبَدُوا السَّرَامِيلَ وَرَاءَ

أدالي ولل اور أدرب م خصور أدرظاس جي كالنظا الدول بر المقلفك أرامتوں ۔ ز 350 خاک پرطی الم راس امرک

برايا ادراس الماب ايراج (قان کرنے و کرور د کا الدكوم وجع ع

یشمانی خربی بیمی بیکار وبربا د بهوجاتیں \_ مزمصائب کوقبول کرنے والوں کوامتحان دسینے ولسلے کا ابر لمتاا ودرصاحبان ایمیسیان کو گی دادوں جیسا انعام لمتاا درمزالفا تامعانی کا ساتھ دسینے ۔

آلیہ برور دگار نے لینے مرسلین کو ارا دوں کے اعتبار سے انتہائی صاحب قوت قرار دیاہے اگر جہ دیکھنے بیں حالات کے اعتبار کی بہت کر: ورمیں ان کے باس وہ قناعت ہے جس نے لوگوں کے دل و نسکاہ کو ان کی بے نیازی سے عمور کر دیاہے اور وہ غربت ہے گی بنا پر لوگوں کی آنکھوں اور کانوں کو اذیت ہوتی ہے۔

اگرانبیادکرام البی توت کے مالک ہوتے جس کا اوا دہ بھی مذکباجا سکے اور البی عزت کے دارا ہوتے جس کو ذلیل نرکبا جاسکے البی ملطنت کے حال ہوتے جس کو ذلیل نرکبا جاسکے البی ملطنت کے حال ہوتے جس کی طفق ہوں اور سوار ہوں کے پالان کسے جاتے ہوں تو یہ بات وگرں کی عزت حاصل کرنے کے لئے اسمان کی اور انتخاب سے بائن دور کر سکتی اور سب کے میں ایر نظمت کی بنا پرایمان سے آب کی اس کے دسولوں کا اتباع اور اس کی کتابوں کی تعدیق اور اس کی بازگاہ برائم میں میں میں میں موجاتیں کی کس اس کی ذات اقد س سے محصوص رہیں اور اس میں کسی طرح کی ملاوے رہونے پائے برائم خال ہوئے اس کے دسولوں کا ایر اور اس میں کسی طرح کی ملاوے رہونے پائے برائم کا میں شرکت ہوگی اس تعدر اجرو تو اب بھی ذیا دہ ہوگا۔

کیا تم پہنیں دیکھتے ہوکہ پرورد کارعالم نے آدم کے دورسے آجنگ اولین و آخرین سبکا استمان لیاہے۔ ان پنجو وں کے ذریعسہ کی ابٹا ہرز کوئی نفع ہے اور د نقصان ۔ مذان کے پاس بصارت ہے اور نساعت ۔ نیکن انھیں سے اپنا وہ محرم مکان بنوا دیا جسے اگروں کے قیام کا ذریع قرار سے دیاہے اور پھراسے ایسی جگر قرار دیاہے جو روئے فرمین پرانتہائی چھرٹی و بلند زمینوں میں انتہائی ٹی وائی۔ اولی میں اطراف کے اعتبارسے انتہائی تنگ ہے ۔ اس کے اطراف سخت قسم کے پہاڑ، نرم قسم کے رتبلے بردان ، کہ پانی والے چشے اور منتقوقسم کی بستیاں ہیں جہاں مزاد نرٹی پرورش پا سکتے ہیں اور مذکائے اور در بکریاں ۔

اس کے بعداس نے آدم اوران کی اولاد کو حکم ہے دیا کہ اپنے کا بھوں کو اس کی طون موڈ دیں اور اس طرح اسے سفوں سے فائرہ اسے نظر نے کی مزل اور پالا فوں کے اتا ارنے کی جگر بنا دیا جس کی طون لوگ دورا فتا دہ ہے اکبے گیاہ بیا با فوں۔ دور درا ز کھا ٹیوں کے نشیبی کا موں نے دریا وی سے دل وجان سے موج ہوتے ہیں تاکہ ذکت کے ساتھ اپنے کا بھوں کو حرکت دیل اور میں موسے ہوئے ہوں اور سرپر اور کی کر داپنے پرور دگاد کی افر ہیت کا علان کریں اور بیرل اس عالم میں دوڑتے دہیں کہ ان کے بال بھوے ہوئے ہوں اور سرپر فراک ہوئی ہوئے ہوا ہوں کو اتار کر بھینک دیں۔

به یاس امری طون افزاده به کرتعیرها در کعبر کاتعلق جناب ایرا پیم سے ہند جناب آدم سے بے بسیدا نحول نے حکم خواسے اس کا گر آنیا یا اوراس کا طواف کیا اور پیم این اولا و کوطواف کا حکم دیا اور پرسلسلہ ہونی چان تنک کہ طوفان فوٹ کے موقع پراس تعمر کو بلاکر لیا گا اوراس کے بعد بیناب ایرا پیم نے اپنے دور میں اس کی دیواروں کو بلاکر کے ایک مکان کی چیشت ہے وی جس کا سلسلہ آجنگ قائم ہے اور سادی و بیلے سے المان اس گھر کا کوان کو نے کہ کہ ایک جیسے چرب کہ اس کی تعمیری چیشت لاکھوں مکا نوں سے کمرے بریکن مسکلا اس کی ماوی چیشت کا بھیرے میر کو دو دکا دنے اپن طوف ہے دی ہے اور اسے مرجع خلائق بنا دیلہے جس طرح کو سرکا وروعا کم نے فود دولائے کا گنات کی است بحد فرائد کا مسلسلہ کا مسلسلہ کے اور اس سے انواف کی کوئی گئی کوئی میں رہ گئی ہے۔ ا

اعفارشعور - بال برُّ طانا قرار - پرسکون زمین جم اَشجار - كمشرت ورخت بنی - جمع نبیه - مکان بُوره - گندم سمراء - ببترين ارباف ماشاداب زمین عراص -صحن مغدقه ـ جاں پائی کی کثرت جو إساس مجع أتس معتلج -تلاطم فتح ۔ کھے ہوئے تساور۔ درآ <u>ت</u>ے اکدی بب از مرکسے اشوت الضربته - اچٹگیُ طمر ـ برسسيده نباس اطراف -اعضاء دجارح عتاق - سترين متون - پشت کی کہنااس بندہ کا جو کمال بندگی

کے کی کہنااس بندہ کا جو کمال بندگی کے افہارکے سلے اس طرح کی قربانی پرآبادہ ہوجائے۔ لاکھوں کے جمعیں بیاس کو اتار کر ایک تنگی اور چادرمیں مکل پڑے۔ بالول کومیدان منی میں کا منے کے لئے بڑھائے اور پھیرسن میں بالکل صاف کا دے

ع صلح مریت غرضکہ جلہ جذبات کو قربان کر دے اورعشق اکہی میں امییا دیوانہ ہو جائے کہ مجبوب کی مرضی کے علاوہ کو کی شنے نگاہ میں نہ رہ جائے ۔

ظُهُودِهِمْ، وَسَوَّهُوا بِإِعْفَاءِ الشَّعُودِ عَاسِنَ خَلْقِهِمُ، آبْتِلاءً عَظِيماً، وَآسْتِماناً فَسَدِيداً، وَآخْتِهِمُ اللَّهُ سَبَا لِرَحْتِهِ، وَوُصْلَةً لِللَّهُ سَبَا لِرَحْتِهِ، وَوُصْلَةً لِللَّهُ سَبَا لِرَحْتِهِ، وَوُصْلَةً لِللَّهُ سَبَاتِهُ اللَّهُ سَبَا لِرَحْتِهِ، وَوُصْلَةً لِللَّهِ جَسَّتِهِ وَلَسوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَسضَعَ بَسِيْتَهُ الْحَسَرَامَ، وَمَسَاعِرِهُ الْسِعظام، بَبِينِ جَسَّاتٍ وَأَنْهَادٍ، وَسَهُلٍ وَقَرَادٍ، جَمَّ الأَشْجَادِ دَانِي السَّبَادِ، مُلْتَفَّ الْبُكَىٰ، مَسَيْنَ بُرَّةٍ سَمُواء، وَرَوْضَةٍ خَصْرَاء، وَأَرْيَافٍ مُلْفِقَ، وَعِرَاصٍ مُسنَّصِلَ السَّعُونَةِ، وَرِيَاضٍ نَساضِرَةٍ، وَطُسرُقٍ عَسامِرَةٍ، لَكَانَ قَدْ صَغُرَقَدُرُ الْجَرَاءِ عَلَى مُسنَّعِلَ الْسَعَنِ الْسَبَلَاءِ، وَلَسُونِ عَسامِرَةٍ، لَكَانَ قَدْ صَغُرَقَدُرُ الْجَرَاءِ عَلَى مُسنَّعِ الْسَبَلَاءِ، وَلَوْضَعَ بَحَسامُ الْسَعَمُولُ عَسَيْهَا، وَالأَحْسَجَارُ الْمَسْعِقِ الْسَبَعِ الْسَبَلَاءِ، وَلَسُونِ عَسامِرَةٍ، وَيَساقِهِ وَيَسَعِلَهُ وَلِيسَامُ الْسَعَمُولُ عَسَيْهَا، وَالأَحْسِعَالُهُ اللَّهُ وَلَعْتَهِ جَسُرَاء، وَلَوْضَعَ بَحَاهَ اللَّهُ وَلِي وَضَعَ بَعَاهَدَةً إِيْلِيسَ النَّسَامُ الْسَعَمُولُ عَلَيْهَا، وَالأَحْسِعَانِ وَضِعَ بَعِاهِ وَلِي وَضَعَ بَعِاهِدٍ وَضِعَ بَعِاهِ السَّعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى فِي الْسَعَلَامِ وَلِلْكَانًا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي السَّعَلَمِ وَالْسَعَانِ الْلَهُ اللَّهُ ا

#### عود العر التحذير

فَ اللَّهَ اللَّهَ فِي عَسَاجِلِ الْسَبَغْيِ وَآجِلِ وَخَامَةِ الظَّلْمِ، وَسُوءِ عَاقِبَةِ الْكِبْرِ، فَسَالِهُ اللَّهُ اللَّهِ فَسَالِهُ الْكُسْرَى، الَّسَتِي تُسَسَاوِرُ قُسلُوبَ فَسَالِهُ الْكُسْرَى، الَّسَتِي تُسَسَاوِرُ قُسلُوبَ الرَّجَسَالِ مُسَسَاوَرَةَ السُّمُومِ الْفَاتِلَةِ. فَمَا تُكُدِي أَبَداً، وَلَاتُشُوي أَحَداً، لَا عَالِماً لِيعْدِهِ. وَلَا مُقِلَّ فِي طِعْرِهِ.

## فضائل الفرائض

وَعَسِنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ اللّهُ عِسَادَهُ اللّهُ فِينِنَ بِالطَّلَوَاتِ وَ الرَّكَوَاتِ، وَمُحَسَاهَدَةِ الطَّسَيَامِ فِي الْأَيْسَامِ الْسَفْرُوضَاتِ، تشكِسِناً لِأَطْسِرَافِهِمْ، وَتَخْشِسِعاً لِأَبْسِسَادِهِمْ وَتَسنَهُمْ، وَالْمُسَيَّمِ، وَتَحْسَفِعاً (تخسضيعاً) لِستُلُوبِهِمْ، وَإِذْهَاباً لِأَبْسَسَادِهِمْ وَتَسنَهُمْ، وَلِلسَّا فِي ذَلِكَ مِسنْ تَسعَفِيرِ عِستَاقِ الْسُوجُوهِ إِسالتَّرَابِ لِسلَّخُتِلاءِ عَسنَهُمْ، وَلِمُسَافِي ذَلِكَ مِسنْ تَسعَفِيرِ عِستَاقِ الْسُوجُوهِ إِسالتَّرَابِ لِسلَّخُتِلاءِ عَسنَهُمْ، وَلِمُسَاقِي كَسرَامُ الْمُسوارِحِ بِسالاَرْضِ تَسطَاعُراً، وَلُحُسوقِ الْسُبطُونِ مِساللَّدُونِ مِسنَ الطَّسِيامِ تَسذَلَّلاً، مَسعَ مَسا فِي الرَّكَاةِ مِسنْ صَرْفِ غَسرَاتِ

دُريع بيايا بارگا والج بي ادر مح بي ادرزك

عيادر

لدانران کم یستجلند. پیرابوگا اد

متليادرج

دورال بڑھاکا پینے میں دجال کو برنا بنالیں۔ یہ ایک عظیم ابتلاء۔ شدیدامتھان اور واضح اختیادہے جس کے ذریعہ عدیت کی کمل آذ ما کشر کے درور کارنے اس مکان کو رحمت کا ذریعہ اور جنت کا درسیلہ بنا دیا ہے ۔ وہ اگر چا ہتا تو اس گھر کو اور اس کے جارتیں مشاعر کو باغات اور نہروں کے درمیان نرم وہموا رفر میں پر بنا دیتا جہاں گھنے درخت ہوتے اور قریب قریب بھیل ۔ عمارتیں ایک دومر سے سے بُوٹای ہوتیں اور آبا دیاں ایک وومر سے متھل ۔ کہیں سر خی ماکل گندم کے بود سے ہوتے اور کہیں سر سر بر فی ان گذر کا بن اور کہیں آبادگذرگا ہیں اس طرح آذ ماکن کی مہولت کے ساتھ جزاکی مقدار بھی گھٹے جاتی ۔

ادراگرجی بنیاد پراس مکان کو کھڑا کیا گیاہے وہ سبز زمردا ورسرخ یا توت جیسے پنھروں اور نور دھنیا کی تا با نیوں سے
عبارت ہوتی قرسینوں پرشکوک کے علے کم ہوجاتے اور دلوں سے ابلیس کی مختوں کا انزختم ہوجاتا اور لوگوں کے طبحان تلب
کامسلسلہ تمام ہوجاتا ۔ دیکن پرور دگار اپنے بندوں کو سخت ترین حالات سے اکر مانا چا ہتاہے اور ان سے سکین ترین شقوں
کے ذریعہ بندگی کرانا چا ہتاہے اور انھیں طرح طرح کے نا خوشگوا رحالات سے آزمانا چا ہتاہے تاکہ ان کے دلوں سے نکتر نسکل بائے اور ان کے نفوس میں تواضع اور فروتن کہ جگر مل جائے اور اس کو نصل دکرم کے تھے ہوئے وروا ذوں اور عفو

دیجید دنبایں مرکشی کے انجام ، آئوت میں طلم کے عذاب اور مکبر کے بدترین متبحد کے بارے بی خداسے ڈروکہ بہ مکبر شیطان کا عظیم ترین جال اور بزرگ ترین کرہے جو دنوں بیں اس طرح ا ترجا تاہے جیسے زہر قائل کہ مذاس کا اثر زائل ہوتاہے اور زاس کا دار خطاکر تاہے ۔ ذکسی عالم کے علم کی بنا پر اور دنکسی نا دار پر اس کے بچھے کپڑوں کی بنا پر ۔

ادراسی معیبت سے پروردگار سے اپنے ما جان ایان بندوں کو نماز اور زکوہ اور مخصوص دنوں میں روزہ کی مشقت کے فدید بچایا ہے کہ ان کے اعضاء وجوارح کوسکون مل جائے۔ نگاہوں میں خشوع بیدا ہوجائے۔ نفس میں احماس ذکت پیدا ہو، دل بارگا ہ الہی میں تھک جائیں اور ان سے غود رنکل جائے اور اس بنیا دیر کر نماذیں نازک چہرے تواضع کے ساتھ خاک اکو دکے جلتے ہیں اور محرم اعضاء وجوارح کو ذلت کے ساتھ زین سے ملا دیا جاتا ہے ۔ اور روزہ میں احماس عاجزی کے ساتھ بیتے ہے لی جاتا ہے۔ ہیں اور ذکوہ میں احماس عاجزی کے ساتھ بیتے ہے لی جاتا ہے۔ ہیں اور ذکوہ میں ذمین کے وفتراد و مراکین کے ولئے کر دیا جاتا ہے۔

له انسان کی سبسے بڑی معیبت شیطان کا اتباع ہے اور شیطان کا سبسے بڑا حرب نیا دا در استکبارہے۔ اس لئے پروردگا دے انسان کو اسس حملہ سے پچلے کے لئے نماز کو دو جب کردیا کر نماز کے ذریع خفوع وضوع کا اظہا و ہوگا۔ دوزہ کے ذریع شقت بردا شت کرنے کا جذبہ بیدا ہوگا اور اس طرح وہ غود نسکل جائے گا جواستکبار کی بنیا دیر گا اور اس طرح وہ غود نسکل جائے گا جواستکبار کی بنیا در بیرا ہوگا اور اس طرح وہ غود نسکل جائے گا جواستکبار کی بنیا در بیرا ہوگا اور اس طرح وہ غود نسکل جائے گا جواستکبار کی بنیا در بیرا ہوگا اور اس طرح وہ غود نسک جائے ہے۔

فمع منلوب كردينا نواجم - آثار قدع نه روک دینا تليط - چيك جاتى ب مترفه . دولت مند آثا رمواقع النعم-غردر وتكبر يعاسيب مشهدكي كممي كاسردار رغيب . بينديره ا حلام يحقول جوار- ہمسائیگ زمام عدديان مثلات ۔عقوبات تفاوت ساختلان مرترت به تصلا دی کئی نِقره - رياه کائين منّه - توت تمحيص يأز مائش ( کے اسلامی عبا دات نے انسانی دل و د ماغ سے كبروغ وركے تصوراً كرجرك اكها فركر مبينيك دياب اور

المیس کواپنی اصل پرناز تھا۔ دولت مندوں کواپن دولت پرناز ہے مسلمان کواگرنا زمی کرنے کا شوق ہے اور غرور می کا خیال ہے

ابسلمان کے لئے تکبروغرور کاکوئی

جوا زنہیں ہے۔

- 4

ہے یہ سمان وابر امہان رصاب کیف کیانوا فی خیال السننجیص والبلایو الم یکونوا انسقل الحیلاتی اعبان واجہا کے شوق ہ شوق ہے اور غرور ہی کاخیال ہے تواس کا ذرض ہے کہ پہلے وہ حسین ترین اضلاق اور بلند ترین کروار پداکرے جس کی مثال دوسرے افرا داورا توام کے پاس نہوتا کہ اس غورا در تعصب کاکوئی جواز پیدا ہوسکے ورنہ بلاسب غورا ورتعصب توشیطنت سے بھی بدترکردارہ اوراس کا ولا درسول سے کوئی تعلق نہیں ہوتی

الْأَرْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَىٰ أَهْلِ الْمُسْكَنَةِ وَالْمَقَثْرِ.

آنْ عَلُووا إِلَىٰ مَا فِي هُ لِهُ وَالْأَفْ عَالِ مِنْ قَسْعِ نَوَاجِمِ الْفَخْرِ، وَقَدْعِ (قطع) طَسَوَ السّعِ الْكِثْرِ وَلَا قَلْمُ لِللّهُ اللّهِ الْكِثْرِ وَلَا قَلْمُ لَكُ أَلَا عَسِنَ عَلَيْهِ الْمُعَالَّةِ وَلَا عَلَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهِ السّفَقَاءِ عَيْرَكُم، إلاّ عَسنَ عِللّهُ يِعْقُولِ السّفِقَاءِ عَيْرَكُم، فَا إِلّا عَسنَ عِللّهُ السّفِقَاءِ عَيْرَكُم، فَا إِلّا عَسنَ عَلَيْهُ وَلَا عِللّهُ السّفِقَاءِ عَيْرَكُم، فَا إِلّهُ عَلَيْهُ وَلَا عِلْهُ السّفِقَاءِ عَيْرَكُم، فَا إِلَّهُ عَلَيْهُ فَي فِي عَلَيْهِ فِي خِلْقَتِهِ، فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي خِلْقَتِهِ، فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

### عصبية المال

وَأَمَّا الْأَغْنِيَا عُرِسَ مُسَرَّعَةِ الْأُمْسِ، فَسَعَصَبُوا لِآنَارِ مَوَاقِعِ النَّعْمِ، فَسَعَالُوا: "غَن أَجُسُرُ أَمْسُوالاً وَأَوْلاداً وَمَا غَسْنُ بِمُسَعَذَبِينَ». فإِنْ كَان لَا بُدُ مِسنَ الْسَعَصِيَّةِ فَسلْيَكُنْ تَسَعَصُبُكُمْ لِمُكَارِمِ الْخِيصَالِ. وَعَسامِدِ الْأَفْسَعَالِ، وَعَسامِدِ الْأَفْسَعَالِ، وَعَسامِدِ الْأَفْسَعَالِ، وَعَسامِدِ الْأَفْسَعَالِ، وَعَسامِدِ الْأَفْسَعِلِ، الْسَعَتِيةِ السَمْجَدَاءُ وَ النَّجْدَاءُ مِن بُيُوتَاتِ الْسَعَرِ وَيَسَعَامِدِ الْسَعَلِيمَةِ، وَالْأَحْسِنِ الْسَعَلِيمَةِ، وَالْأَحْسَمُ وَوَ اللَّهُ عَلَيمَةٍ اللَّهُ عَلَيمَةٍ اللَّهُ عَلَيمَةٍ اللَّهُ عَلَيمَةٍ اللَّهُ عَلَيمَةٍ اللَّهُ عَلَيمَةٍ اللَّهُ عَلَيمَةٍ اللَّهُ عَلَيمَةً اللَّهِ الْمُسَلِّدِ وَالْسَعَلَةِ إِللَّهُ عَلَيمَةٍ اللَّهُ عَلَيمَةً اللَّهُ عَلَيمَةٍ اللَّهُ عَلَيمَةً اللَّهُ عَلَيمَةً اللَّهُ عَلَيمَةً اللَّهُ عَلَيمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَسَنَةِ لِللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيمَةً اللَّهُ عَلَيمَةً اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيمَ وَالْمُ الْمُعَلِيمَةِ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ الْعَلَيمَةُ عَلَيمَ اللَّهُ وَالْمُ عَلَى الْمُعَلِيمَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى الْمُعَلِيمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيمَ وَالْمُعَلِيمَ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِي وَوَالسَّمَ وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ 
فَ إِذَا تَدَفَكُونُمْ فِي تَدَفَا وَتِ حَدَّالَهُمْ، فَ الْزَمُوا كُلُّ أَسْرٍ لَرِمَتِ الْسِعِرَّةُ بِهُمْ مَا أَرْمُوا كُلُّ أَسْرٍ لَرِمَتِ الْسِعِرَّةُ بِهُمْ شَائَتُهُمْ (حالهم)، وَزَاحَتِ الْأَعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ، وَمُدَّتِ الْعَافِيَةُ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَالْقَادَةِ الْعَافِيَةُ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَالْقَادَةِ النَّاعِمَةُ لَكُ مَسْفَهُمْ مِنَ الإِجْتِنَابِ لِللَّمُوفَةُ النَّهُمُ مِنَ الإِجْتِنَابِ لِللَّمُوفَةُ وَاللَّسِرُومِ لِللَّالَفَةِ، وَالتَّحَاضُ عَلَيْهَا، وَالتَّواصِي بَهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلُّ أَمْسُرُهُ وَاللَّسِرَةُ مَنْ مَنْهُمْ، مِنْ تَعْمَاعُنِ الْقُلُوبِ، وَتَشَاحُنِ الصَّدُورِ، وَتَدَابَرُ لَا لَيْسُومِ مَنْ اللَّهُوسِ، وَتَصَاحُنِ الصَّدُورِ، وَتَدَابُولِ النَّسُومِ النَّهُوسِ، وَتَعَمَادُلِ الأَيْسِدِي وَتَسَدَّرُوا أَحْسَوَالَ الْمَاضِينَ مِنَ اللَّوْمِنِينَ قَبْلَكُمْ لِللّهُ لَا فَي حَالِ السَّنْجِيصِ وَالْبَلَاءِ أَمْ يَكُونُوا أَنْقَلَ الْخَلَانِي أَعْبَاءً، وَأَجْهَا لَيْ الْفَلُولِ فَي حَالِ السَّنْجِيصِ وَالْبَلَاءِ أَمْ يَكُونُوا أَنْقَلَ الْخَلَانِي أَعْبَاءً، وَأَجْهَا فَي حَالِ السَّنْجِيصِ وَالْبَلَاءِ أَمْ يَكُونُوا أَنْقَلَ الْخَلَانِي أَعْبَاءً، وَأَجْهَا فَي حَالِ السَّنْجِيصِ وَالْبَلَاءِ أَلَمْ يَكُونُوا أَنْقَلَ الْخَلَانِي أَعْبَاءً، وَأَجْهَا

فصه کو در ایر از در ایر از در ایر از در ایر از در ایر از در ایر از در ایر ایر از در 
أور

يرادت

ا ذرا

مي مخلوقار

زراريح

علت

كاتعم

اصل

واسلع

عادات

كى مخالف

یے تاویخ ماگزہ لے موان کاما دکے جفود

واديجيوكران اعمال ميركس طرح تفاخر كم أنادكو جرطسه اكعالا كريجينك دياجا تاجه او تكبر كم نمايان موف واسف أثادكو دباديا جا تاب ـ مں نے تام عالمین کو پر کھ کردیکھ لباہے۔ کو ٹی شخص ایسا نہیں ہے جس میں کسی شے کا تعصب یا یا جاتا ہوا و راس کے پیکھے کو گیاہی ملت مزہوجس سے جاہل دھوکر کھا جائیں یا ایسی دلیل مزہوجواحمقوں کی عقل سے چیک جائے ۔علاوہ تم اد گوں کے کرنم ایسی چیز التعب رکھتے ہوجس کی کوئی علت اورجس کا کوئی سب بنیں ہے۔ دیکھوا بلیں نے ادم کے مقابلہ یں عصبیت کا اظہار کیا آوائی ا مل کی بنیا دیراور آن کی تخلیق برطنز کیا اور بر که دیا که س آگسے بنا ہوں اور تم هاک سے بنے ہو۔ اسى طرح امتوں كے دولت مندول نے اپني نعمتوں كے آنادكى بنا پرغروركا مطابره كيا اور بدا علان كر ديا كر" بم زياده مال اولاد ولك بن لبذاً بم يرعذاب نبس موسكتاب، ليكن تهادب ياس قدانسي كوني بنيا ديمي نبيب - لبذا اگر فخري كرناب قربيترين ادات، قابل تحیین اعمال اورحین ترین خصائل کی ناپر کروجن کے بارے میں عرب کے فاعدا فوں۔ قبائل کے سرداروں کے پزرگ اور شریعت لوگ کیا کرنے تھے ۔ بعنی پسندیرہ اخلاق ،عظیم دا نائی ،اعلیٰ مراتب اور قابل تعربیت کارناہے۔ تم بھی انھیں قابل ستاکش اعمال پر نیخ کرو۔ ہمسا یوں کا تحفظ کرو ۔ عہد و پیان کو پورا کرو۔ بیک لاگوں کی اطاعت کرو سرکٹوں في خالفت كرد ينفل وكرم كواختياركرو يظلم ومركشي سے پر مبر كرد يخوز يزى سے بنا ہ مانگو يفلق خدا كے ساتھ انصاف كرد ـ معدكوي جاد أرضاد في الارض سے اجتباب كردكريسى صفات وكما لات فابل فخرو مبابات ہيں ۔ بدرین اعمال کی بناپر گذشته امتوں پر نا زل ہونے ولیے عذاب سے اپنے کو محفوظ رکھو۔ خیروشر ہرحال میں ان او گو ل کو وأوركهوا ورخروا والاكرجيب بركروا ويزموجانا اكرتم في أن كا تجي برس حالات برغودكريا بي قواب السي اموركوا ختياد كروجن كى بنا برع ت بميشران ك ما فف بى ـ دشمن ان سے دورد ور رہے ـ عافیت كا دا من ان كى طرف كھيلا ديا گيا نعميں ان كے سامنے سرنگوں ہوگئيں اور كرامت فیرانت نے ان سے اپنا درشتہ جوڑلیا کہ وہ افرّاق سے بچے۔ مجت کے ماتھ۔ اسی پر دوسروں کو آبادہ کرتے دہے اور الکا کا کیس میں وصیت اورنصیحت کرتے رہے۔ اورديكمو برأس بيزس دېيز كرويس في ان كى كمركو قد ديا ـ ان كى طاقت كو كم . وركد ديا ـ يعني آپس كاكيم ـ ولول كى الماوت نفوس كا أيك دوسرے سے مخدى يرك اور باكتوں كا ايك دوسرے كى ا مرا دسے درك جانا۔ ذرا ابنے پہلے دالے صاحباً نِ ایمان کے مالات پر بھی غور کر و کہ وہ کس طرح بلاد اور آنہ ماکش کی منزوں میں تھے۔ کیا دہ الممخلوقات مي سبسع ذياده بوجه كم تحل ا درتام بندون مي سبست زيا ده معائب مي مبتلا نبيل تھے۔

مرُار به شدید تلخ اً ملاء - جاعت ، توم ارباب - سردار غضارة - تازگ - وسعت اعتدال - مناسب اشتباه .مشابهت یخازون جمع کرتے ہیں فها فی یکذرگاه بوا . گد ـ شدت <sup>، تنگ</sup>ی دَير - جانور كى ينجه كارخم لا يا وُن - رجوع نهيس كرتيب آزل به شدست مُوودة ـ زنده درگور شن الغارة - برطرن سے حله (لے جناب اساعیل جناب ابراہتی کے ۔ فرزند جناب إجره كے بطن سے اور جناب اسحاق ان کے **زرند** خباب رہ ك بلن سے تھے ۔

سبون سے استان کے اسرائیل جناب بیقوب کا لقب تھاجس کے معنی ہیں خداسے مقالم کرنے والا اور اس کا سبب توریت میں بیان ہوا ہے کہ انھوں نے تام رات پروڈگا رسے کشتی لڑی ہے اور پروزگا راتھیں زیرنسیں کرسکا ہے میں ان ایک کے اور سازات کی توریت سفرنکویں اصحاح

("

ا) بناب اسرائیل کے بارہ فرزند تھے شمعون، راہین ، لاوی ، یہوؤا ، یساکر - زبولون ، جاد ، اشیرودان - نفتالی - بنیابین - یوسف ان میں اکٹریت ہے ایان - تاتل - غارت گراور ہے دین افراد کی تھی مالانکرسب نبی مذاکی اولاد تھی تو ساتھیوں کا کی ذکرہے ؟

الْسِعِبَادِ بَسِلَاةً، وَأَصْسِيَقَ أَهْسِلِ الدُّنْسِيَا صَالاً إِنَّعَدَثَهُمُ الْفَرَاعِئَةُ عَبِيداً فَسَامُوهُمُ سُوءَ الْقَذَابِ، وَجَرَّعُوهُمُ الْمُرَارَ، فَلَمْ تَسَبُّرِحِ الْحُسَالُ بِهِمْ فِي ذُلَّ الْهَلَكَةِ وَقَهْرِ الْعَلَبَةِ، لاَ يَجَدُونَ حِيلَةً فِي امْتِنَاعٍ، وَلاَسْبِيلاً إِلَىٰ دِفَاعٍ حَسَى إِذَا رَأَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ حِدًّ الصَّبْرِ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَىٰ فِي مَحَبَّتِهِ، وَالإِحْتِالَ لِللْمَكُوهِ مِنْ خَوْفِهِ، جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضائِقِ الْبَلاءِ فَرَجاً، فَأَبْدَهُمُ الْهِرَّ مَكَانَ الذَّلِّ، وَالْأَمْنَ مَكَانَ الْحَدوْدِ، فَسَارُوا مُلُوكًا حُكَّاماً، وَأَيْثَةً اعْلَاماً، وَقَدْ بَلَغَتِ الْكَرَامَةُ مِنَ اللّٰهِ هَمْ مَا لَمْ تَذْهَبِ الْآمَالُ إِلَيْهِ بِهِمْ

فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الأَمْلاَءُ مُعْتَمِعةً، وَالأَهْوَاءُ سُؤْتَلِفَةً (مَتَفَقة)، وَالنَّيُوثُ مُعْتَدِلَةً، وَالْأَيْدِي مُتَرَادِفَةً (مترافدة)، وَالسَّيُوثُ مُعْتَدَاتِمَ، وَالْبَصَائِرُ نَافِذَةً، وَالْبَصَائِرُ نَافِذَةً، وَالْمَائِرُ وَالسَّيُوثُ مُعْتَدَاتِمَ وَالْمَائِرِيَّ وَالْمُعَلِينَا وَالْمُعَلِينَا مِنْ وَالْمَدُونُ اللَّهُ فِي آخِرِ أَمُورِهِمْ، حِينَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَتَشَتَّتَتِ الْأَلْفَةُ، وَالْمُعْتَدِنَةُ وَالْأَفْدِيةَ، وَتَشَتَّتَتِ الْأَلْفَةُ، وَالْمُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ، وَسَلَبَهُمْ غَضَارَةً نِعْمَتِهِ، وَبَقِيَ قَصَصُ أَخْبَادِهِمْ فِيكُمْ عِبَرًا لِلْمُعْتَمِدِينَ اللّهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ، وَسَلَبَهُمْ غَضَارَةً نِعْمَتِهِ، وَبَقِيَ قَصَصُ أَخْبَادِهِمْ فِيكُمْ عِبَرًا لِلْمُعْتَمِدِينَ

الأعتبار بالامم

قَاعَتِرُوا عِمَالِ وَلَدِ إِسْهَاعِيلُ وَبَنِي إِسْحَاقَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ فَيَا أَسَدُ اعْسَنِدَالَ الْأَحْسُوالِ، وَأَقْسَرَبُ اشْتِبَاءَ الْأَسْفَالِ! تَأَمُّلُوا أَصْرَهُمْ فِي حَالِي تَسَنَّتِهِمْ وَتَسَعَّرُ فِيهِمْ، لَسِيَالِي كَانَتِ الْأَكَاسِرَةُ وَالْمَقَيَاصِرَةُ أَرْبِاباً لَهُمْ، يَعْمَازُ وَتُهُمُ عَنْ رِيفِ الْآفَاقِ، وَبَعْ الْعِرَاقِ، وَخُطْرَةِ الدُّنْيَا، إِلَى مَنَابِتِ (صهاب) الشَّيحِ، وَمَهَافِي عَنْ رِيفِ الْآفَاقِ، وَبَعْ الْعِرَاقِ، وَخُطْرَةِ الدُّنْيَا، إِلَى مَنَابِتِ (صهاب) الشَّيحِ، وَمَهَافِي الرَّيْحِ، وَنَكِدِ الْمُعَاشِي، فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ إِخْوَانَ دَبَرٍ (ديس) وَوَبَرٍ (ونوا اللَّيْحِ، وَنَكَدِ الْمُعَاشِيةِ يَعْتَمِدُونَ عَلَى عِرَّهَا فَالْأَحُوانَ وَبَرِ (ديس) وَوَبَرٍ (ونوا اللَّيْحِ عَنْ عَلَى اللَّيْفِي عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُوالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّه

میمان بر اطراف عا میننت کم فیام کر۔ دران کی ا طاقتین فرق جود

ورتام

تمع الم

و بجاد کا

برناگدار

ونک

ان منزلو

كى اعرا دكم

طرح ماع

بدا ہوگیا

نعمنو*ں* کو

کے عالم اس مالات کاخیال نس اورا کمی ط اختلافا م ما بل دنیا میں سب سے زیادہ نگی میں بسرنہیں کرمیے تھے۔ فراعنہ نے اتھیں علام بنالیا تھا اورطرح طرح کے بدترین عذاب بیں بسلاکر کیے اسمیں تلنح گھونٹ پلارہے تھے اوروہ انھیں صالات میں نزمرگ گزار رہے تھے کہ ہلاکت کی ذلت بھی تھی اور تغلب کی قہرا مان بھی۔ پھی اور کا کوئی راستہ تھا اور مذوفاع کی کوئی سبیل ۔

وق مزلون مک بہونجادیا جہا تک مرانے کا انھوں نے تصور بھی بنیں کیا تھا۔

و میں میں ان کے اجتماعات بکجارہے۔ان کے نواہ ثات میں اتفاق رہا۔ ان کے دل محترل رہے۔ان کے ہاتھ ایک وسرے کی امراد کرتے رہے ۔ان کی نواریں ایک وسرے کے کام آتی رہیں ۔ ان کی بھیرتیں نا فذر ہیں اور ان کے عزائم میں اتحاد رہا ۔ دہ کس

رح باعزت رہے۔ کیا دہ تمام اطاحت ذین کے ارباب اور تمام لوگوں کی گرد نوں کے حکام نہیں تھے۔ لیکن پھرآخر کا دان کا انجام کیا ہواجب ان کے درمیان افراق بدا ہوگیا اور مجبتوں بیں انتظار پیدا ہوگیا۔ باتوں اور دلوں بی اختلا پیرا ہوگیا اور سبختلف جماعتوں اور متحارب کروہوں میں تقسیم ہوگئے۔ تو پرور دگارنے ان کے بدن سے کوامت کا لباس اتادلیا اوران کے

له عالم اسلام کوبن امرائیل کے عالم اس کے درمیان اتحاد نہیں تقیم و کسری اور دیج سلاطین زیار نے کس تدرو لیل کیا اور کیسے کیسے بدترین حالات سے دوچار کیا ۔ حرف اس کے درمیان اتحاد نہیں تھا اور وہ خورجی بڑا ئیوں بی مبتلاتھ اور دوروں کو بھی برا ئیول وکے کا خیال نہیں دکھتے تھے بیٹے بہر ہوا کہ پروردگار نے انحیٰ اس عذاب بی مبتلا کر دیا اور ان کا بہ تھور مہمل موکر رہ گیا کہ ہم اسٹر کے منتخب بند اور اس کی اولاد کا مرتب دکھتے ہیں۔ دور حاضر میں مسلما نوں کا بین عالم ہے کہ حرف امت وسط کے نام برجوم دہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کوار ان اور اس کی اولاد کا مرتب دورت کار ہے اور نہیں اتحاد کلام۔ کسی طوف سے اور دشمن کی حکم ان ان کا میں کا حکم ان اور کی بی کی نظر آتی ہے۔ زئیس وحدت کار ہے اور دہمیں اتحاد کلام۔ اخلافات کا ذور ہے اور دشمن کی حکم ان اور خیوں کی غلام۔ انا لائہ وا نا المید واجعون !

التفاف بهبیت دینا عوالد - خیرات دبرکات فکهین مطئن تربعیت - مجوار مرگئ قناة - نیزه صفاة - تجعر ثلم - رخز

(المناص المريب كراس انسان ک کا وجردکس قدر با برکت ہے جسنے اب دین کے احکام اوراپ کروار کی استقاخت کی بناپرچند برسول میل یک · په قوم تيا د كردى اور توم كواس قدر بايخ بنا دیاکرگو یا سعا شره کی کایابیث دی کہاں دہ بنی اسرائیل پر بچرنے والے مظالم بركهال ووعرب كادورجا بلييت اور کہاں اسلام کے زیرسایے شکیل يانے والاسعاشر بيس فريحكوموں كو حاكم مناويا - برُول كوانسان بنا ديا، رُ انسانون كومسلان اورصاحب ابان بنادیا اور بیسب صرن اس کے مکن جوكمياكة اون صائح تحاء نافذكرف والا بأعمل تصا اوراست اطاعت كے لئے تيارتقى - ورندان ميں سے كوئى ايك عنصر بھی کم ہوجا آ تو اس طرح کے انقلاب کے اسکانات معدوم برجلتے

النعمة برسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾

فَ انْظُرُوا إِلَىٰ مَ وَاقِعِ نِعَمِ اللّهِ عَلَيْهِمْ حِينَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً، فَعَقَدَ بِمِلّيَهِ طَاعَتَهُمْ، وَجَمَعَ عَلَىٰ دَعْوَتِهِ أَلْفَتَهُمْ، كَيْفَ نَشَرَتِ النَّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا، وَأَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمِهَا، وَالْتَقَّتِ الْمِلَّةُ بِهِمْ فِي عَوَائِدِ بَرَكَتِهَا، فَأَصْبَعُوا فِي يعْمَيْهَا غَرِقِينَ، وَ فِي خُصْرَةِ عَيْثِهَا فَكِهِينَ (فَاكُهِين). قَدْ تَرَبَّعَتِ الْأُمُورُ بِهِمْ، وَفِي ظِلِّ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ، وَآوَتُهُمُ الْحَالُ إِلَىٰ كَنَفِ عِيزً غَالِبٍ، وَتَعَطَّفَتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرَىٰ مُلْكِ ثَمَانٍ فَاهِرٍ، وَآوَتُهُمُ الْحَالُ إِلَىٰ كَنَفِ عِيزً غَالِبٍ، وَتَعَطَّفَتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي الْأُمُورَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ يَعْلِكُهَا عَلَيْهِمْ، وَيُعْضُونَ الْأَحْكَامَ فِيمِنْ كَانَ يُعْظِيمًا فِيهِمْ! لاَتُعْمَرُ فَلَىٰ مَنْ كَانَ يَعْلِكُهَا عَلَيْهِمْ، وَيُعْضُونَ الْأَحْكَامَ فِيمِنْ كَانَ يُعْظِيمًا فِيهِمْ!

لوم العصاة

أَلَا وَإِنَّكُمْ قَدْ نَفَضْتُمُ أَيْدِيكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ، وَثَلَنْتُمْ حِصْنَ اللَّهِ الْمُضْرُوبَ
عَلَيْكُمْ، بَأَحْكَامِ الجَهَاهِلِيَّةِ. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدِ اسْنَ عَلَى جَمَاعَةِ هذهِ الأُمَّةِ
فِيَا عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هذهِ الْأَلْفَةِ الَّتِي يَسْتَقِلُونَ فِي ظِلَّهَا، وَيَأُوونَ إِلَى كَنفِهَا،
يِعْمَةٍ لَا يَعْرِفُ أَحَدُ مِنَ الْمَعْلُوقِينَ هَا قِيمَةً، لِأَنْهَا أَرْجَعَ مِن كُلِّ مَنْ وَأَجِلُ مِن 
كُلُّ مَن كُلُّ مَنْ وَأَجَلُ مِن 
كُلُّ خَسَطَرٍ وَاعْسَلَمُوا أَنْكُسِمْ صِرْئُمْ بَعْدَ الْمُجْرَةِ أَعْرَاباً، وَيَعْدَ الْمُوالاَةِ أَحْرَاباً، 
كُلُّ خَسَطَرٍ وَاعْسَلَمُوا أَنْكُسِمْ مِعْ ثُمْ بَعْدَ الْمُجْرِة أَعْرَاباً، وَيَعْدَ الْمُوالاَةِ أَحْرَاباً، وَمَن الْإِيسَانِ إِلَّا رَسْمَهُ.

تَستُولُونَ: النَّسارَ وَلَّا الْسِعَارَا كَالْكُسِمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُكُفِئُوا الْإَشْكَمَ عَلَىٰ وَجْهِهِ انْتِهَاكاً لِمَرِيهِ، وَنَفْضاً لِمِينَاقِهِ الَّذِي وَضَعَهُ اللَّهُ لَكُمْ حَرَماً فِي أَرْضِهِ، وَأَمْسنا بَينَ خَسسلْقِهِ. وَإِنْكُسمْ إِنْ لَمَاثُمْ إِلَىٰ غَسِيْرِهِ حَسارَبَكُمْ أَهْسِلُ الْكُسفِي، ثُمَّ لَاجَسبُرَائِسيلُ وَلَامِسِكَائِيلُ وَلَا مُسهَاجِرُونَ وَلَا أَنْسَصَارُ يَسْصُرُونَكُمْ إِلَّا الْمُقَارَعَةَ بِسالسَّيْنِ حَتَى يَمْكُمُ اللَّهُ يَيْتَكُمْ.

وَ إِنَّ عِسْدَكُسمُ الْأَمْسِنَالَ مِسنَ بَاسِ اللَّهِ وَقَسوَارِعِسِهِ، وَأَيَّسَامِهِ وَوَقَىانِعِهِ، فَلَا تَشْسَبَعِلِنُوا وَعِسِيدَ هُ جَسهُلاً بِأَخْذِو، وَتَهَاوُنا بِبَطْشِهِ، وَيَأْساً مِس بَأْسِهِ. فَإِنَّ اللَّهُ سُسبِ خَانَهُ أَمْ يَسسلُعَنِ الْستَوْنَ الْمُساضِيَ بَسِيْنَ أَيْسِدِيكُمْ إِلَّا لِستَرْكِهِمُ الأَمْسرَ بِسالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُ مِي عَسنِ الْمُسنَكَرِ. فَسلَعَنَ اللَّهُ السُّفَهَاءَ لِسرُ كُسوبِ المُسعَاصِي وَالْحُلُمَاءَ لِتَرَاكِ التَّنَاهِي!

ادرتوم کے مقدرس صرف کہت ، رسوائی ،غلامی اور دربدری رہ جاتی ا و رسب - إ

پاره کسی اودن اودا

مرن

. נצי

له انسو بوجل نه دیک دیدا

رزوا

ادر دان کاردری وراج سما کار کیجوتم نے اپنے ہاتفوں کو اطاعت کے بندھنوں سے جا ڈایا ہے اور النّد کی طرف سے اپنے گرد کھنچے ہوئے مصاری جا ہلیے احکام کی باپر دخنہ پردا کردیا ہے۔ النّہ نے اس است کے اجتماع پر براحیان کیا ہے کہ انھیں الفت کی ایسی بندشوں میں گرفتاد کر دیا ہے کہ اسی کے رقم ایر سفر کرتے ہیں اور اسی کے پہلویں بناہ لیتے ہیں اور بروہ نعمت ہے جس کی قدر وقیمت کو کوئی شخص نہیں بجو سکتا ہے اس لئے کہ ب

قریت سے برطی قبت اور ہر خرف دکرامت سے بالاتر کرامت ہے۔ اور بادر کھوکہ تم ہجرت کے بعد پھر صحائی بڑو ہو گئے ہوا در باہمی دوئتی کے بعد پھر کر دہوں میں تقسیم ہو گئے ہو بھارا اسلام سے ابطر اور بادر کھوکہ تم ہجرت کے بعد پھر صحائی بڑو ہو گئے ہوا در باہمی دوئتی کے بعد پھر کر دہوں میں تقسیم ہو گئے ہو

رف نام کارہ گیاہے اور تم آیمان میں سے مرف علامتوں کو پہچانے ہوا ور روح فرہب سے بالکل بے خرہو۔ متعادا کہناہے کہ اگ برداشت کولیے گرذتہ نہیں برداشت کریں گے۔ گویا کہ اسلام کے حدود کو تو گرا وراس کے اس عہد بیان کو بارہ پارہ کرکے جے انٹر نے زین میں بناہ اور مخلو قات میں امن قرار دیا ہے۔ اسلام کو السط دینا چاہتے ہو۔ حالانکہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کمی اور طرف مُرخ بھی کیا تو اہل کفر تم سے باقاعدہ جنگ کریں گے اور اس وقت مذجر سُیل آئیں گے مذمر کائیل ۔ مزم ابر تھادی اور کریں گے

اود ندا نعاد حرب تلوادی کو کھوا تی رہی گی بہا تک کر پر در دگارا بنا اگنری فیصلہ نا فذکر دسے ۔ متعادے پاس توخدا کی عتاب و عذاب اور جوادث و بلاکت کے تو نے موجود ہم البذا خردا راس کی گرفت سے غافل ہوکراسے دور منجھو

آوراس کے حملہ کو آمیان مجھ کوا دراس کی سختی سے خافل ہوکر اپنے کے مطمئن رنالو۔ دیکھوپروردگارنے تم سے پہلے گذرجانے والی قومون پرصرف اسی لئے لعنت کی ہے کہ انھوں نے امربا لمروف اور نبی عن المنکر کو آگ کہ دیا تھا جس کے متیج میں جہلار پرمواص کے ارتکاب کی بنا پرلعنت ہوئی اور وانشسندوں پر انھیں نرمنع کرنے کی سناپر

له افوس جن قوم نے چار دن پہلے عزت کے دن دیکھے ہوں۔ اپنے اتحاد وا تفاق اور اپنی اطاعت شعادی کے اثرات کا شاہرہ کیا ہو۔ وہ بکیار گا اس کا مقدر بن جائے۔
جوجک اور داحت پندی اسے دوبارہ ڈھکیل کر ماضی کے گوھے میں ڈال دے اور ذکت ورسوائی اس کا مقدر بن جائے۔
میں بکر بردوں کے لئے قابل توجب کر دین خوا بر العنت کا استحقاق حرف جہالت اور برعلی ہی سے نہیں پیدا ہوتا ہے بلکہ اکٹرا و قات اس کے حقدادا ہل علم اور
ویڈار حقرات بھی بن جاتے ہیں جب ان کے کروار میں اناہت بیرا ہوجاتی ہے اور وہ دو مروں کی طرف سے بکسرغافل ہوجاتے ہیں۔ زیکوں کا حاکم دیے ہیں اور میں انداز کی خوات سے اس کا کوئنس نہیں میں میں جاتے ہیں۔ دین خواکی بربا دی کی طرف سے اس کا کوئنس بند کہ لیتے ہیں جسے کسی غریب کا سرما بدل میں ہا ہے اور ہم سے اس کا کوئنس نہیں جب کر دین اسلام برسلمان کا سرما پر حیات ہے اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری ہرصاحب ایمان پر عائد ہوتی ہے۔

نکمت ۔ عدشکنی قاسطون - حقس عدول كرف وال مارقه - وين سے باسركل حانے والے دوختېم - انھيں ذليل بنادياب ردھ ۔ کو جا شيطان الردحه - ذوالثديه صعقه - بهومتي وجبته القلب به دل كالرزنا رجته الصدر - سيخ كا د ه واكتا لا دلين منهم الخيس مثاكر حكومت دوسرول کے حوالے کردول گا تيشذر منتشر بوجاك كلاكل - سيخ تواجم ـ ظاہر ہونے والے عرف ۔ نوشبو خطله - بغزش قصيل بيچشتر علم ـ واضح نضيلت چرار - کمے تریب ایک بیارہ كاستنخس كانام حرقوص بن زمبير تھا۔ رسول اکرم کے درسے برترین منافق تعاا ورحضورك عدل وانصا پراعتزاض کیاکر اتھا۔ آپ نے اس

ووالمنفريه كهاجا آب.

أَلَا وَقَدْ قَدَ طَعْتُمْ قَدِيدَ الْإِسْدَامِ، وَعَدَظَلْتُمْ حُدُودَهُ وَأَمَدُّمُ أَحْكَامَهُ أَلَا وَقَده أَمْسرَ فِي اللَّهُ بِسِيِّتَالِ أَحْسِلِ الْسَبَغِي وَالنَّكْثِ وَالْسَفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، فَأَمَّا النَّا كِسُونَ فَسِقَدْ قَساتَلْتُ، وَأَمَّسا الْقَاسِطُونَ فَفَدْ جَاهَدْتُ، وَأَمَّا الْمَارِقَةُ فَفَقَدْ دَوَّخْتُ، وَأَمَّا شَــيْطَانُ الرَّدْهَــةِ فَــقَدْ كُــفِيتُهُ بِـصَعْقَةٍ شُرِعَتْ لَمَـا وَجْبَةُ قَـلْبِهِ وَرَجَّةُ صَـدْرِهِ وَبَسِقِيَتْ بَسِقِيَةٌ مِسنْ أَهْسِلِ الْسَبَغْيَ. وَلَسَيْنَ أَذِنَ اللُّسِهُ فِي الْكَسَرَّةِ عَسلَيْهِمْ لأُدِيسَلَّنَ مِنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَشَذَّرُ فِي أَطْرَافِ الْبِلِّو تَشَذُّراً!

### شجاعه و فضله ﴿ﷺ﴾

أَنَا وَضَعْتُ فِي الصُّغَرِ بِكَلَاكِـلِ الْـعَرَبِ، وَكَـسَرْتُ نَـوَاجِــمَ قُـرُونِ رَبِــيعَةَ وَمُـضَرَ وَقَدْ عَدِينَهُمْ مُسوضِيي مِسنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَدَايْهِ وَ آلِهِ بَالْقُرَائِيةِ الْسِقَرِيبَةِ، وَالْسُنْزِلَةِ الْخُصِيصَةِ. وَضَعَنِي فِي حِبْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ يَصْمُنِي إِلَىٰ صَدْدِهِ، وَيَكُسنُفُنِي فِي فِسرَاشِدِ، وَيُجِسُّنِي جَسَدَهُ، وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ. وَكَانَ يَنَّطَمُ الشَّيْءَثُمَّ يُسلْقِمُنِيهِ، وَمَسَا وَجَسدَ لِي كَسَدْبَةً فِي قَسوْلٍ، وَلاَ خَسَطْلَةً فِي فِسعْل وَلَـقَدْ قَسرَنَ اللَّهُ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظُمْ مَلَكِ مِسنْ مَسلَانِكَيْهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْكَارِمِ، وَمَمَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَم، لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَلَسْقَدْ كُسنْتُ أَتَّسِمِهُ اتَّسبَاعَ الْسفَصِيلِ أَنْسَرَ أُمِّدِ، يَسرْفَعُ لِي فِي كُسَلِّ يَسوم مِسنْ أَخْ لَاقِهِ عَ لَما أَ، وَيَأْمُ رُنِي بِ الإقْتِدَاءِ بِ فِي لَا لَقَدْ كَ انَ يُجَمَّ اوِرُ فِي كُ لُ أَسَنَةُ بحسسرًاءَ فَأَرَاهُ، وَلَا يَسرَاهُ غَسيري. وَلَمْ يَجْسمَعْ بَسيْتُ وَاحِسدٌ يَسوْمَنِذْ فِي الإنسلام غَسِيرٌ رَسُسُولِ اللُّسِهِ - صَسلَّىٰ اللَّهُ عَسلَيْهِ وَ آلِيهِ - وَخَدِيجَةَ وَأَنَا تَسَالِتُهُمَّ. أَرَّىٰ نُورً الْوَحْى وَالرَّنسَالَةِ وَأَشُمُّ رِيحَ النَّـبُوَّةِ.

وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَـرَلَ الْـوَحْيُ عَـلَيْهِ \_ صَـلًىٰ اللَّـهُ عَـلَيْهِ وَ آلِـهِ \_ فَسَقُلْتُ: يَسا رَسُسولَ اللُّسِهِ مَسا هٰ فِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَالَ: «هٰ ذَا انشَّيْطَانُ قَدْ أَيِسَ مِنْ عِـــــبَادَتِهِ. إِنَّكَ تَسْــــمَعُ، مَـــا أَسْمَــِعُ، وَتَــرَىٰ مَــا أَرَىٰ، إِلَّا أَنَّكَ لَشتَ بِــنَيَأ وَلْكِسَنَّكَ لَسُوَذِيرٌ وَإِنَّكَ لَسَعَلَىٰ خَسِيرٌ» وَلَسْقَدْ كُسِنْتُ مَسِعَهُ \_ صَسِلَّى اللَّسَهُ عَسَلَيْهِ وَ آلِيهِ سَسَلَمًا أَنَّسَاهُ الْمُسَلُّ مُسِنْ قُسْرَيْسٍ، فَسَقَالُوا لَهُ: يَسَا مُسَمَّدُ، إِنَّكَ قَدِ ادَّعَيِثَ عَسسطِيماً لَمْ يَسدَّعِهِ آبَساؤُكَ وَلَا أَحَسدُ مِسنْ بَسيْتِكَ، وَتَحْسنُ نَسْأَلُكَ أَسْراً إِنْ أَثْتُ عَــــلِثْنَا أَنَّكَ سَــــاحِرٌ كَــــذَّابٌ. فَــــقَالَ صَــــكَّىٰ اللِّــــهُ عَــــــلَيْهِ وَ آلِـــهِ:

تس ک خبر بھی سنا دی تھی ۔ اس کے کا مٰدھوں پر گوشت کا ایک مگراعورت کے سیتان جسیا تھا ادراسی بنا راہے

نېروان مين خوارج كے تل كے بعدا ميرالموسنين في اسك لاش كا حكم ديا - لاش خرك كوكول في كما كر الكي كريك كيا ہے -

أداب ا او نے وا الأنه ېگ بېرځ ارے آوا الربيرا (سکے ھے کہ زموا کددی ہے کہ فيسرزاز ر کرے کسی ع ادرا الأربهترين ربلتا تعاجس ورمجهاس 103 ومول اكرم ا و و وشورے -0. ہیطان ہے ہیطان سے وهم مس د 110

> اور میں ہ بأدوكراو

يبيح جو تحصاريه

می ہوجا دُکہ تم نے اسلام کی پابندیوں کو قرار دیا ہے۔ اس کے حدود کو معطل کر دیا ہے اور اس کے احکام کومردہ کے اور پرور دگارنے مجھے حکم دیا ہے کہ بیں بغاوت کرنے والے، عبدشکن اور مفسدین سے جہاد کروں عبد قبیان موالوں سے جا دکر چکا نافر ما نوں سے مقابلہ کرچکا اور بے دین خوارج کو مکل طریقہ سے ذلیل کرچکا۔ رہ گیا گرطیعے فی والا شیطان قواس کا ممئلہ اس چنگا اڑسے حل ہو گیا جس کے دل کی دھڑکن اور سبنہ کی تفرتھ اسٹ کی آواز سے کا نوں برخی اور سے کا نوں برخی کی اجاز کر ہے دین تھور کی اور سبنہ کی تفرتھ اسٹ کی آواز سے کا اور بھارتی کر اور بری تھی ۔ اب حرف باغیوں بر تھوڑ سے سے افراد باقی رہ گئے ہیں کر اگر برور دگار ان پر حلہ کرنے کی اجاز کے آوا نمیس بھی تباہ کرکے حکومت کا درخ دوسری طرف موٹر دوں گا اور بھروہی نوگ باقی رہ جائیں گے جو مختلف شہوں بر

( تجھے بہجانی ) بم نے کمسنی ہی برع ب کے مینوں کو ذمین سے الا دیا تھا ا در دمیے دمینرکی مینگوں کو توڑ دیا تھا تھیں ملوح و دمیں اگرم سے مجھے کس قدر قربی قرابت ا در مخصوص منزلت حاصل ہے۔ انھوں نے بچپنے سے مجھے ابنی گود بم اس طرح بی ہے کہ مجھے اپنے سنے سے لگائے دکھتے تھے۔ اپنے بستہ پر جاکہ دیتے تھے۔ اپنے کلیجہ سے لگاکر دکھتے تھے ا در مجھے ملسل اپنی خوشبو رفزار فرمایا کہتے تھے اور غذا کو اپنے دانتوں سے چاکر مجھے کھلاتے تھے۔ رنا تھوں نے میرے کسی بیان بیں جھوٹ پایا ورمذ

می عمل میں غلطی دکھی۔

ا درانسرف دو ده برطها ن کے دور ہی سے ان کے مانھ ایک عظیم ترین ملک کو کر دیا تھا جو ان کے مانھ برر کیوں کو راست پہترین اخلاق کے طور طریقہ پر چلتا رہتا تھا اور شب دروزیمی سلسلر رہا کرتا تھا۔ اور میں بھی ان کے ماتھ اسی طرح منا تھا جس طرح بچہ ناقر اپنی مال کے ہمراہ چلتا ہے۔ وہ روز اندمیرے ماسنے اپنے اخلاق کا ایک نشانہ پیش کرتے تھے اور رقعے اس کی اقتداد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

وه مال میں ایک زمار غار توایس گذا را کرتے تھے جہاں صرف بیں انھیں دیکھنا تھا ا درکوئی دوسرانہ ہوتا تھا۔ اس وقت ول اگرم اور ندیجہ کے علادہ کسی گھریں اسلام کا گذرنہ ہوا تھا اور ان یس کا تیسرا ہیں تھا۔ یس فوروحی رسالت کا مثاہرہ کیا کرتا تھا

وأفوشبوك دمالت سے دماغ كومعطرد كھنا تھا۔

یں نے نزول وحی کے وقت شیطان کی چیخ کی آوا زمسی تھی اورع ض کی تھی یا رسول اللہ ایر چیخ کیسی ہے ؟ قو فرما یا کر م مطان ہے جو آج اپن عبادت سے مایوس ہو گیا ہے ۔ تم وہ سب دیکھ دہے ہو جو یس دیکھ رہا ہوں اوروہ سب سن مہے ہو رقیس من رہا ہوں ۔ صرف فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ لیکن تم میرے و ذیر بھی ہوا ور منزل خرجہ بھی ہو۔ میں اس وقت بھی حضرت کے ساتھ تفاجب قریش کے سردا دوں نے آکر کہا تھا کہ محکد اِ تم نے بہت بڑی بات کا دعویٰ کیا ہے جو تھا دے گھروالوں میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اب ہم تم سے ایک بات کا سوال کر دہے ہیں۔ اگر تم نے صحیح جواب دسے دیا

بأدوگرا در تعبیت موتر آپ نے فرایا تھا

«وَمَا نَسْأُلُونَ؟» قَسالُوا: تَدْعُو لَنَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ حَتَّى تَنْقَلِعَ بِعُرُوقِهَا وَتَقفَ بَدِيْن يَددَيْكَ، فَدَقَالَ صَدلًىٰ اللُّهُ عَدلَيْهِ وَ آلِهِ: «إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ فَيْءٍ قَدِيْمٍ، فَسِإِنَّ فَسِعَلَ اللِّسِهُ لَكُسِمْ ذَلِكَ، أَتُسؤمِنُونَ وَتَسشْهَدُونَ بِسالْحَقِّ؟» قَسَالُوا: نَعَمْ. قَسالَ: «فَلِهِ إِنَّى سَأْرِيكُ مِن اللَّهُ وَن وَإِنَّى لَأَعْسِلَمُ أَنَّكُم لَا تَسفِيتُونَ إِلَىٰ خَسِرُ، وَإِنَّ فِسِيكُمْ مَسِنْ يُسطِّرَحُ فِي الْقَلِيبِ، وَمَنْ يُحَرِّبُ الْأَحْرَابَ». ثُمَّ قَسَالَ صَلَّى اللُّهُ عَسلَيْهِ وَ آلِسِهِ: «يَسا أَيَّستُهَا الشَّسجَرَةُ إِنْ كُسنْتِ تُسؤُمِنِينَ بِساللَّهِ وَالْسيَوْمِ الْآخِس وَتَــعْلَمِينَ أَنَّى رَسُـولُ اللَّـهِ، فَـانْقَلِعِي بـعُرُوقِكِ حَــتَّىٰ تَـقِنِي بَـيْنَ يَـدَىَّ بِـإِذَّنِ اللَّـهِ»َ. فَــوَالَّــذِي بَــعَثَهُ بِالْحَقُّ لَانْتَقَلَعَتْ بِعُرُوقِهَا، وَجَـاءَتْ وَلَمَّا دَويُّ صَـدِيدُ، وَقَـصْفُ كَــقَصْفِ أَجْـنِحَةِ الطَّـيْرِ : حَـتَّى وَقَـفَتْ بَيْنَ يَمدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَملَيْه وَ آلِسِهِ مُسرَفْرِفَةً وَ ٱلْسَفَتْ بِسغُصْنِهَا الْأَعْسَلَىٰ عَسَلَىٰ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِسِهِ وَ بِسِبَعْضِ أَغْسِصَانِهَا عَسِلَى مُسَنْكِي، وَكُسِنْتُ عَنْ يَسِيَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَسَيْهِ وَ أَلِسِهِ، فَسلَمَّا نَسطَرَ الْسقَوْمُ إِلَىٰ ذَلِكَ قَسالُواْ - عُسلُوًّا وَاسْسِيَكُبَّاراً -: فَسُرْهَا فَسلْيَأْتِك نِـصْفُهَا وَيَسَبْقَ نِسَصْفُهَا، فَأَمَسرَهَا بِــذَٰلِكَ، فَأَقْــبَلَ إِلْــيْهِ نِــصْفُهَا كَأَعْـجَبِ إِقْـبَالِ وَأَشَسِدُّهِ دَويُّسا، فَكَسادَتْ تَسلْتَفُ بسرَسُولِ اللَّسِعِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِيهِ، فَعَالُوا \_كُمِفْراً وَعُمِنُوًّا مِن أَمُسِرُ هُمِذَا النَّمِينَ فَمِلْيَرْجِعُ إِلَىٰ نِمِينِهِ كَمِياً كَمانَ، فَأَمَسِرَهُ صَــلَّى اللُّـهُ عَــلَيْهِ وَ آلِهِ فَـرَجَعَ: فَسْقُلْتُ أَنَسا: لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ: إِنَّى أُوَّلُ مُسؤمِن بِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ، وَأُوَّلُ مَنْ أُقَرَّ بِأَنَّ الشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأَمْرَاللُّهِ تَـعَالَىٰ تَـصْدِيقاً بِسُبُوَّتِكَ، وَإِجْلَالاً لِكَسِلِمَتِكَ. فَقَالَ الْسَقَوْمُ كُسَلُّهُمْ: بَسلْ سَساحِرٌ كَسَذَّابُ، عَسجِيبُ السِّحْرَ خَفِيفٌ فِيدٍ، وَهَلْ يُسصَدَّقُكِ في أَمْسِكَ إلَّا مِثْلُ هُ لَذًا! (يَ عَنُونَنِي) وَإِنَّى لَمِ نَ قَوْم لَا تَأْخُ لَهُمْ فِي اللَّهِ لَـوْمَّةُ لَايْم، سِسيَّاهُمْ سِسِيًّا الصَّدِّيقِينَ، وَ كَلَامُهُمْ كَلَامُ الْأَبْرَادِ، عُسَّارُ اللَّيْلِ وَمَنَارُ النَّهَادِ. مُتَمَسَّكُونَ عِسَبْلِ الْسَقُرْآنِ؛ يُحْسِيُونَ سُسَنَنَ اللَّهِ وَسُسَنَنَ رَسُسولِهِ؛ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَلَا يَغِلُونَ، وَلَا يَسَغُلُّونَ وَلَا يُسفْسِدُونَ قُسلُوبُهُمْ فِي الْجِسنَانِ، وَأَجْسَادُهُمْ فِي الْـعَمَلِ!

تفليب يكنوان قصعت - تيزاً داز (الماس مي كوئي شكر نهيس ب كد سرکار دوتمالم نے پرور دگارک دی ہوئی طانت سے اس معجزہ کا انکہا رفرہا یا تھا لیکن حیرت انگیز بات بہے کرآپ نے ينسي فراياكه اس ورخت ميرا حكم يا مالك كى اجازت سية جا - بكك فرما ياكم اگریتجے مسرااعتبارے ادرمیری *رسا*ت کاایان ہے تومیرے حکرکے مطابق این مر عيور كرسير سائ أكر كور ا بوجا سر یا آپ نے اس امرکی طرف اشارہ كياتها كرايان مين آني طاقت اوراتنا انزيا إجابات كرصاحب الإن ورخت بھی ہوتو سرکارکے بلانے پر جگر تھوڑ كرحاض بوسكتاب

لاَنْفِينُون - بِٹُ كُرِيْدَ ٱوُكِّ

حیرت کے ان انسانوں کے ایان پرخمبیں حضور دوزا حدا آواز دے ہے تنے اور دہ پہاڑوں کی لمبندوں سے مڑکر دکھنے کے لئے بھی تیارسیں تھے

197 و من خطبة أم ﴿學﴾ يصف فيها المتقين

ن کار کار در کار جیدا در در در پر

> ارمکفاردر ایکبس الست

> > أخفازر

کین ساری قوم نے آپ کہ جھوٹا اورجاد و کر قرار دسے دیا کہ ان کا جاد دعمیب بھی ہے اور باریک بھی ہے اورائیں باتوں تعدیق ایسے ہی افراد کم کسکتے ہیں ہم لوگ ہنیں کر سکتے ہیں۔ لیکن میں بہرحال اس قوم ہیں شمار ہوتا ہوں جنعیں خدا کے بالاے ایسی طامت کرنے والے کی طامت کی پرواہ ہنیں ہوتی ہے۔ جن کی نشا نیاں صدیقین جیسی ہیں اور جن کا کلام میک کردار اوجیا۔ پر اتوں کو آباد رکھنے والے اور دنوں کے منادے ہیں۔ قرآن کی دسی سے متمسک ہیں اور خدا ورسول کی منت ویرہ در کھنے والے ہیں۔ ان کے بہاں مزغور سے اور مرکشی، مزخیات ہے اور مرف فساد سان کے دل جنت ہیں لگے ہوئے ویا اور ان کے جم عمل میں معروف ہیں۔

۔ ۱۹۳۔ آپ کے خطبہ کا ایک حصہ (جس میں صاحبان تقویٰ کی تعریف کی گئے ہے)

ار گفاد دسترکن نے یہ بات بطوتم خوا مہزاد کی تھی کیکن حقیقت امریہ کے کہ لیے حفائن کا افراد ایسے ہی افراد کرسکتے ہیں اور ایمان کی دولت سے مرفراز ہونا پیٹے بس کی بات ہیں ہے۔ اس دولت سے مود) کی کے دہ دانشور بھی ہم جن کی بھے ہم جن ہیں اتا ہے اور دہ ہم جن و کو خلات قانون جلبیعت قرار ہے کہ لوگئے ہمیں اور ان کا نوال سے کہ قانون صاحب قانون پر بھی حکومت کر دہاہے اور صاحب قانون کو بھی برح تنہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بندہ کے منصب کی تصدیق کے لئے قانون میں تبدیلی کرنے جب کہ اس میں افراد مرتبی سے اور وہ جہلادا و در متحسب افراد بھی ہمین کا بھی سا اور در تجس جساد ہوں اور دیگر کوا مات کی نزاکم توں کو کہا ہمیں گے اور کس طرح ایمان لاسکس کے۔

أَمَّا بَدِعْدُ، فَانَّ اللَّهَ .. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ . خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَيننًا عَسنْ طَساعَتِهمْ. آمِسناً مِسنْ مَسغصِيتِهمْ. لِأَنَّسهُ لَا تَسطُرُهُ مَسغصِيَةُ مَسنْ عَسماً. وَلا تَسِنْقُهُ كُلِ اعْهُ مُسِنْ أَطَسِاعَهُ فَقَدَمَ بَسِيْهُمْ مَعَايِشُهُمْ، وَوَضَعَهُمْ . بِـنَ الدُّنْــيَا مَــوَاضِــعَهُمْ. فَـالْمُتَقُونَ فِـيهَا هُــمْ أَهْـلُ الْـفَضَائِل: مَـنْطِقُهُمُ الصَّـوَابُ. وَمَلْبَسُهُمُ الْإِقْتِصَادُ، وَمَشْبُهُمُ النَّوَاصُعُ. غَنظُوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، كَ الَّذِي نُسزُّلَتْ فِي الرَّخَسَاءِ. وَلَسؤلَّا الأَجَسَلُ الَّسذِي كَستَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَمْ تَسْتَقِوُّ أَرْوَاحُسَهُمْ فِي أَجْسَسَادِهِمْ طَسَرُفَةَ عَسَيْنِ، شَمُوقاً إِلَىٰ الشَّوَابِ، وَخَمُوفاً مِسَنَ الْمِقَابِ. عَسِظُمَ الْخَسَالِقُ فِي أَنْسِفُسِهِمْ فَسِصَغُرَ مَسَا دُونَسَهُ فِي أَعْسَيْبِهُمْ. فَسِهُمْ وَالْجِسَنَّةُ كَسَمَنْ قَدِدُ رَآهَا، فَهُمْ فِيهَا مُنفَعُونَ، وَهُمْ وَالسَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهًا، فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَيْ ﴿ خَسِيْنَةُ، وَأَنْسَفُهُمْ عَسِيفَةً صَهِرُوا أَيَّسَاماً قَسَصِيرَةً أَعْسَتَبَثْهُمْ رَاحَسةً طَسويلَةً ﴿ يَجَـــارَةُ مُـــرْجَةٌ يَـــسَّرَهَا لَمُـــم رَبُّهُــم. أَرَادَتُهُــم الدُّنْــيَا فَسلَمْ يُسرِيدُوهَا ﴿ وَأَمَرَتُهُ مِنْ فَسِفَدَوْا أَنْسَفُهُمْ مِسِنهَا أَمَّا اللَّيْلَ فَسِمَا قُونَ أَقْدَامَهُمْ، تَسَالِينُ لِأَجْـــزَاءِ الْــــفُوآنِ يُــرِتُلُونَهَا تَــرْتِيلًا. يُحَــزُنُونَ بِــهِ أَنْــفُسَهُمْ وَيَسْسَتَيمُونَي بِسهِ دَوَاءَ دَانِسهِمْ فَاإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْدِيقُ رَكَسُوا إِلَيْهَا طَسَعاً وَ تَسَطَلَّتَ نُسفُوسُهُمْ إِلَسِيْهَا مَسوْقاً، وَظَسنُوا أَنَّهَا نُصْبَ أَعْدَيْهِمْ وَإِذَا سَرُّوا بِآيَةٍ فِسِهَا تَخْسُوِيفُ أَصْسَغَوْا إِلَسِيْهَا مَسَامِعَ قُسُلُوبِهِمْ، وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَـهَمَّ وَشَهِسَةً فَأَ فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ. فَهُمْ حَانُونَ عَـلَىٰ أَوْسَـاطِهِمْ. مُـفَثَرِشُونَ لِجِـبَاهِهِمْ وَأَكُفُّهِمْ وَرُكِّيبُهُمْ وَأَطْ رَافِ أَفْ دَامِ مِنْ يَصِطْلُبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ وَعَمَالَ فِي فَكَ الْهِ رِسَالَيْ اللَّهِ وَأَمَّسَا النَّهَسَارَ فَسِحُلَمَاءُ عُسَلَمَاءُ، أَبْسِرَارُ أَنْسَقِيَاءُ. قَدْ بَرَاهُمُ الْخَسُونُ بَرْيَ الْعِيْمَاجُ

أقصاديه متوسطتهم كا غضواا بصارمم بزكابيني يكق مُرسجر به فايُره مند ترتبيل ـ وضاحت كے ساتھ زفير- بجرك كي آواز شہیق ۔شعلوں کا گرج حانون يخيده مفترشون ـ زمين سے چيجے رہ فكاك - رإئ قداح - تير ك نقوىٰ كى اكب عظيم ترين علامت یے کومتقی کی تگاہیں دنیا کو ج اور کلیفت میں کوئی فرق منس ہولے ئەسان كى راحت اسے اپنى <del>طاق</del> مر متوجر کسکتی ہے اور نہیاں ک مكليف اس كے سكون نفس كو درسم برسم كرسكتي ب ده يه د كيمتا ربتا ے کہ مرراحت سے بالا ترحبت کی راحت ہے اور مسرمصیست سعظيم زمحشركى مصيست باوا جوات عظيم مراص پزيگاه ركهتابو اس کی نظرو ں ہیں معمولی مراصل ك كيا حيثيت ره جاتى ب اس سے بالاتریمسئلہ ہے كه وه عظمت خالق كالكمل تصور بسكفتے

ہیں اور ایسے آدمی کے لئے ساری و نیا حقیرو ذلیل ہوتی ہے تو و ہاں کی راحت یا مصیبت کی کیا اوقات ہے اور اس کا دل ود م**اغ پرکیا !** ہوسکتاہے

الميم المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين

الاس

إل آو تلاور

الأأفازي

پرتقره در د افت فعنب کا

2/1

كماجا تلم

لمانزا

أورحن

و تلب کرامیرلونین کے ایک عابد د زا ہرصحابی جن کا نام بهام تھا ایک دن حفرت سے بخض کرنے لگے کرحفورمجھ سے تقین کے صفات کچواس طرح بی فرایم کا گیا یم ان کو دیکھ د با ہوں۔ آپ نے بواب سے کریز کرنے ہوئے فرما یا کہ بہام انٹرسے ڈروا ورنیک عمل کروکرانڈ تقویٰ بیٹن عمل والوں کو دوست دکھتاہے۔

بمام اس مختصر بان سے مطمئن من موے توحفرت سفے حدوثنائے پروردگارا ورصلوات وسلام کے بدرار شاد فرمایا: المابعد إيرور دكارفتام مخلوقات كواس عالمين بيداكياب كدوه ان كى اطاعت سيستغنى اوران كى نافرمانى سيمخوط تهاريز ر. من افران کی معمیت نقعان بہونجاسکتی تھی اور دائمی اطاعت گذاد کی اطاعت فاکدہ دےسکتی تھی ۔ اس خَسب کی میشت کوتقسیم کردیا اورسب کی دنیا میں ایک منزل قرار ہے دی ساس دنیا میں متقی افراد وہ ہی جوما و افغا كالات بوت بب كمان كالفتكوي وصواب ان كالباس معتدل ان كى دفتار متواضع موتى ب- جن جزون كرير ورد كار في حرام والمقد دياب ان سينظون كونيجا ركھے بي اورائے كانوں كوان علوم كے لئے وقف مركھتے بي جوفيا كدہ بہو بجانے والے بي ۔ ف كفوس بلاد وأذ مائش مي اليعيمى وسعة بي جيد داحت وأدام مي -اكربرود دكاد سف برشمن كى حيات كى عرب مقرر دكردى بوق ق وتكى دومين الناسك جسمين بلك جفيك سكرا وبعي يظهر منس سكى تفيل كرائفين أواب كاشوق بدا ورعذاب كاخوت رخال ان كالكادي من ونظيم ہے كرسادى دنيا نظاموں سے گر كئى كہا جنت ان كى نكا سكر مالنے اس طرح ہے بيسے اس كى نعمتوں سے بطف اندوز ہور وں اور جہنم کو اس طرح دیکھ دہے ہیں جیبے اس کے عذاب کو محسوس کر دہے ہوں ۔ ان کے دل نیکیوں کے میز لنے ہیں اوران سے شرکا کوئی ور المراد ال الم الم الم المران مع خود المات نهايت درج مخفرادد ان كانفوس بعى طيب طاهر بي الخول في وقياً مِن جنرون تكليف المحاكزا برى داحت كانتظام كريلب اوداليي فائره نخش تجاديت كي بيجس كانتظام ال سكي دود ذكار له كرديا تغار وليكف انفين بهت جابا ليكن انفون سف استنبي جابا وراس ف انفين ببت گرفتا دكرنا جابا ليكن انفون في ورد م كرايت كوچيرا ليا-را أو سك وقت معلى ركور ويقين ووش الحانى كسافة الدورة وان كيف دين بيداين نفس كرم ون ركفتين اوراس طرح المنى بادئ دل كاعلاج كرتے ميں جب كسى آيت زغيب سے كذرتے ميں قداس كى طرف توج موجلتے ميں ا درجب كمى آبت ترم بيے تخويف فی گذمستے ہیں قودل کے کا فوں کواٹ یوں معروت کر دیتے ہیں جیسے جہنم کے شعلوں کی اُواز اور وہاں کی چیخ پیکارسلسل ان کے كُلُول تك بهديخ ربى مو - بدركوع من كمزميده اورسجده من بينياني وتعيلى والكوتفون ا ورفعتنون كوفرش ماك كر رسخ بير -برورد كارسايك بى سوال كرنة بن كران كى گردنوں كراتش جنم سا زاد كردے۔

في ول قر تلاوت قرآن كاسلىدكۇرى سے ئے كم مجدول تك اور گلاسته اذان سے ليكر في وي استىن تك برجگه ما دى جا ورتس قرأت كے مقابلوں بن "الشر ذائر" كا ادا ذبھى منائى دېتى جىليكن كمال بى وہ تلاوت كەنے ول فىجن كى شان مولائ كائنات فى بىيان كى بىي كم براً بيت ان كے كر دار كا الى محد بن جائے اور قبر فقر و در د ذرى كى كے ايك علاج كى چيئىت بىدا كەنے - آيت نعمت پر طبىس قوجت كانقت نظاموں بى كھنچ جائے اور تمنائ موت بى بىقوار موجائيں اور اگر تفعنب كى تلادت كريں قوج بنم كے شعلوں كى آواز كافوں بى گو بخف لكے اور مرا دا وجود تھر تقرابائے ۔ در حقيقت يا مرائونين بى كى ذرى كى كانقش بے جے حضرت فر تقين كے نام سے بيان كاب ورد ديرہ تاديخ اليست تقين كى زيارت كے لئے سالى اختياق ہے ۔

تُولِطُّوا عقل ارگئی ہے مشفقون ۔ خو فردہ رُکی ۔ تعربیت ک جائے شجل ۔ فاقول میں سکون کا اظار سخرج ۔ شخفظ استصعبت ۔ نافرانی کرے منزور ۔ تعلیل منزور ۔ تعلیل فحش ۔ ناساسب کلام فعش ۔ ناساسب کلام وقور یملئن لاینا بڑ بالالقاب ۔ القاب ے

چره آنهیں ہے۔

السکا کاش ہرصاحب ایمان کو یکودا کو سیب برجا آ اور انسان ساج کی شعریت کے درکا تعریف کے درکا شکل رخبو تا اور یا حاس کر آگھ ہم کا اور یا حاس کر آگھ ہم ایک حالات کو ساج سے اور اسلامی بیٹیا کم دریاں ہیں جن سے ساج باخبر ہمیں ہے اور صوف صاحب سالم کمز وریاں ہیں جن سے ساج باخبر ہمیں ہے اور صوف صاحب سالم ہی باخبر ہے یا وہ مالک جانتا ہے کرجوانسان کی ایک ایک حرکت پر میل سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک میل سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک علی سے باخبر ہے ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک علی سے باخبر ہے اور اس کے ایک علی سے باخبر ہے ایک علی ہے باخبر ہے ایک علی ہے باخبر ہے باخبر ہے ایک علی ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر ہے باخبر

نەرە سىكے گا -

پردہ پوشی ہے کدانسان عزت کی زندگی گزار ر ہاہے ورنداب تک ساج میں منہ دکھانے کے قابل زرہ جاتا۔

(شک)کس قدرحسین اورمعنی خیز دماہے کہ انسان کمال تقویٰ کی بنا پر آوگوں کی تعربیف کومواخذہ کاسبب تصور کرتاہے اور یہ سو چاہے کرجس تع

توگ میرے اعال کوانمیت دے رہے ہیں اس حساب سے اگر مجے حساب بھی دینا پڑا توکیا ہوگا۔ میں توکسی قابل نہ رہ جا وُں گا اور میرا کمپین

يَسنظُرُ إِلَسنهِمُ النَّساظِرُ فَسيَحْسَبُهُمْ مَسرْضَىٰ، وَمَسا بِسالْقَوْمِ مِسنْ مَسرَضٍ: وَيَستُولُ: لَسمَقَدْ خُسولِطُواا

وَلَسَقَدْ خَسَالَطَهُمْ أَمْسِرٌ عَسَظِيمٌ لَا يَسَرْضَوْنَ مِسِنْ أَعْسَالِهِمُ الْسَقَلِيلَ، وَلَا يَسْسَتَكُثْرُونَ الْكَسُعِيرَ فَسَهُمْ لِأَنْسَفُسِهِمْ مُسَهَّمُونَ، وَمِسِنْ أَعْسَالِهِمْ مُشْسَفِقُونَ إِذَا ذُكِّسِيَ أَحْسَلُمُ مِسْنَفْسِي إِذَا ذُكِّسِيَ أَحْسَلُمُ مِسْنَفْسِي إِذَا ذُكِّسِي أَحْسَلُمُ فِي مِسنَّى بِسَنَفْسِي مِسنْ غَسَيْرِي، وَرَبَّي أَعْسَلَمُ فِي مِسنَّى بِسَنَفْسِي أَلْسُهُمَّ لَاتُسْوَاخِذُنِي بِمَا يَعُولُونَ، وَاغْفِرُ فِي مَا لاَ يَعْلَمُونَ.

فَيِسِنْ عَسَلَامَةِ أَحَسِدِهِمْ أَنَّكَ تَسرَىٰ لَسهُ قُسوَّةً فِي دِيسٍ، وَحَرْماً فِي لِينٍ، وَإِيمَاناً فِي يَسْقِينٍ، وَحِسْرُصاً فِي عِسْلُمٍ، وَعِسْلُماً فِي حِسْلُمٍ، وَقَسْمُداً فِي غِسْقَ، وَخُشُوعاً فِي عِسبَادَةٍ، وَتَجَسئُلًا فِي فَساقَةٍ، وَصَسِبُراً فِي شِسدَّةٍ، وَطَسلَباً فِي حَسلَالٍ، وَنَشَساطًا فِي هُسدًى، وَتَحَسرُ جاً عَسن طَستع. يَسغنلُ الْأَعْسَالَ الصَّسالِحَةَ وَهُوَ عَلَىٰ وَجَـلٍ. يُسبِي وَهَسُّهُ الشُّكْسِرُ، وَيُسطِّعُ وَهَنُّهُ الذُّكْرُ، يَهِيتُ حَنذِراً وَيُصْبِحُ فَرِحاً؛ حَذِراً لَمَّا حُسذٌ رَحِسنَ الْسغَفْلَةِ، وَفَسرِحاً عِسَا أَصَسابَ مِسنَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ. إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَـــلَيْهِ نَـــفُسُهُ فِـــيَّا تَكْسَرَهُ لَمْ يُسغِلِهَا سُـؤَلَمَا فِسِيا تُحِبُّ. فُـرَّهُ عَسيْيِهِ فِسيّ لَا يَسِزُولُ، وَزَهَسِادَتُهُ فِسِيَا لَا يَسِبْقَ، يَسْرُجُ الْحِسْلَمَ بِسَالْعِلْمِ، وَالْسَقَوْلَ بِ الْعَمَلِ. تَ سِرَاهُ قَسرِيباً أَمَسلُهُ، قَسلِيلاً زَلَسلُهُ، خَساشِماً قَسلُهُ، قَسانِعَةً نَسفُهُ، مَسنَزُوداً أَخْسلُهُ، مَهُسلاً أَمْسرُهُ، حَسرِيزاً وِيسنَهُ، مَسيَّتَةً شَهْسوتُهُ، مَكْ ظُوماً خَيظُهُ الخَسِيرُ مِسنَهُ مَأْمُسولُ، وَالشَّرُ مِسنَهُ مَأْمُسونٌ. إِنْ كَسانَ فِي الْسَغَافِلِينَ كُسِّبَ في الذَّاكِسرِينَ، وَإِنْ كَسانَ فِي الذَّاكِسرِينَ لَمْ يُكْستَبْ مِسنَ الْخَافِلِينَ بَعْنُو عَسمَّنْ ظَلَمتهُ، وَيُعظِي مَنْ حَرَّمَهُ، وَيَسْصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، بَعِيداً فُحْشُهُ، لَيِّيناً قَوْلُهُ، غَسسانِياً مُسسنْكُرُهُ، حَساضِراً مَسعُرُوفُهُ، مُستَثِلًا خَسيرُهُ، مُسدْبِراً شَرُّهُ، فِي الزَّلَازِلِ وَقُسُورٌ، وَفِي الْمُكَسَارِهِ صَسَبُورٌ، وَفِي الرَّخَسَاءِ شَكُسُورٌ. لَا يَحِينُ عَـلَىٰ مَـنْ يُبنيضُ، وَلَا يَأْتُمُ فِسسيمَنْ يُحِبُّ. يَسعُتَرِفُ بِسالْحَقَّ فَسِبْلَ أَنْ يُسشَهَدَ عَسلَيْهِ، لَايُسفِيعُ مَسا اسْتُحْفِظَ، وَلَا يَسنْسَىٰ مَسا ذُكُّسرَ، وَلَا يُسنَابِرُ بِسالْأَلْقَابِ، وَلَا يُسضَارُ بَالْجَارِ، وَلَا

فالداه عکران المن م

فالون

الخزرا

A ST

الناهبير

نصحور

ر ماتعار:

. خدایا \_ مجدسے ان کے اقوال کا محامبہ مذکر نا اور مجھے ان کے حسن طن سے میں بہتر قراد نسے دینا اور میعران گنا ہوں کو معا دے بھی

ورناجعين يسبنيس جائت بي-

ان کی ایک طامت بر بھی ہے کہ ان کے پاس دین میں قوت نرمی میں شدت احتیاط ، یقین میں ایمان علم کے بارے بی طبع ، حلم کی مزر علم ، مالدادی میں میار دوی ، عبادت میں خشوع قلب ، فاقہ میں خود داری ہن ختیوں میں صبر طلال کی طلب ، ہدایت میں نشاط ، اللہ بے میں ہے ہیں تام باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں قولرزتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ شام کے دقت ان کی نکر ایکی ہود دگار ہوتی ہے اور میں جس کے دقت و کر اللی ۔ خوفز دہ عالم میں دات کرتے ہیں اور فرح وسرور میں ہیں ۔ جس خفلت سے درا یا میں کے مطالبہ کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ ان کی انکھوں کی طفاؤ کی لا ذوال نعمتوں ہیں ہے اور ان کا برہز فانی اشیار کے بارے ہیں ہے۔ ایکی علم سے اور قول کو عمل سے ملائے ہوئے ہیں ۔ تم ہمیشیاں کی امیدوں کو مختور دل کو خاشع ، نفس کو قانع ، کھانے کو معمولی ، معاملات ایکی علم سے اور قول کو عمل سے ملائے ہوئے ہیں ۔ تم ہمیشیاں کی امیدوں کو مختور دل کو خاشع ، نفس کو قانع ، کھانے کو معمولی ، معاملات ایکی مار میں کو محفوظ ، متو اپنیات کو مردہ اور خصہ کو بیا ہوا و میکھو گے ۔

ان سے بمیش میکیوں کی آمیر دمتی ہے اور انسان ان کے شرک طون سے مفوظ دہتا ہے۔ بہ غافلوں میں نظا کیں تو بھی یا دعدا کرنے اوں میں کیے جاتے ہیں اور یا دکرنے والوں میں نظا کیں تو بھی غافلوں میں شار نہیں ہوتے ہیں خطام کرنے والے کو معاف کونیے ہیں بحود کھنے والے کو عطاک دیتے ہیں بحود کھنے والے کو عطاک دیتے ہیں توقع دحم کرنے والوں سے تعلقات در کھتے ہیں ۔ نفویات سے دور ۔ زم کلام پرنکوات غائب نیکیاں حاضر میں اور اندوں میں اور اندوں میں اور اندوں میں گرکہ اور میں کرتے ہیں جا ہے والوں کی خاطر میں کرتے ہیں ۔ گو بات یا دولادی جائے گئا و نہیں کرتے ہیں ۔ گو بات یا دولادی جائے ہیں کہ والوں کی خوالے نہیں ہیں اور القاب کے ذریعہ ایک دوسرے کو جوالے نہیں ہیں اور ہما یہ کو نقصان نہیں ہیو نجائے ہیں ۔

شی خواگواه ہے کہ ایک انفظ آب ذرسے لکھنے کے قابل ہے اورانسانی ذندگی میں انقلاب بدیا کرنے کے لئے کا فی ہے۔صاحبان تقویٰ کی واقعی شان کی ہے۔ کی ہے کہ ان سے ہر خبری ایر کی جائے اوران کے بالے یم کمی شرکا تصور درکیا جائے ۔ وہ غافلوں کے درمیان بھی دمیں آوڈ کرخوا می شخول دمیا اورج ایا اول گی ہمی میں آباد میوں تو ایان وکرداد میں فرق مذکرے ۔ نفس اتنا پاکیزہ ہو کہ ہر گرائی کا جواب نمی سے دیں اور ہوللی کو مما من کو سے معملہ و کھتے میموں گفتگو۔ اعمال ۔ دفتار ۔ کرداد ہراغباد سے طیب ہول اور کو گن ایک کم بھی خوف خواسے خالی مذہو۔

ہوں۔ سورہ پی دری در در سے صاحبان تقویٰ اور دعیان پر ہنرگاری کی ہتی میں۔کوئی ایک شخص بھی ایساجام الصفات نظراً تلہے اور کھی انسان کے کرداد میں بھی مولائے کا کنات کے ادشاد کی جھلک نظراً تہ ہے ۔۔۔اور اگر ایسا نہیں ہے ترکیھے کر ہم خیالات کی دنیا میں آباد ہیں اور ہمارا قواتعیات سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔

صُعِقُ ۔ بہوش ہوگیا وا دعمه - دوركردبا غره - شدت غصبه به المججو تنون - رنگ بدن تالب - جمع برجانا اعشه - جمع عنان - بجام أسحُق مه دورترين زا ٽون په خطاکار مز تون - لوكوب كوغلطى ميرسترلا كرنے والے افتناناً مدنگ برنگ کا بتی کرنا عاد - ستون مرصاد- گھات يرصدونكم \_ نظرر كفيي دَوِيَّي - مرتض صفلح -جرے يمشون الخفا- آہستہ چال چلتین كر تون - دب إ وس صلة بي الداءالعاء-ناقاب علاجض

حَسَده رجع حاسد

صَرِيع - زمين پريڙا ہوا

يَشْسَتُ بِالْمَصَائِبِ، وَلَا يَسَدُخُلُ فِي الْسِبَاطِل، وَلَا يَضْرُجُ مِسْنَ الْمُسَقِّ إِنْ صَسَتَ أَمْ يَسَغُمَّهُ صَسِمْتُهُ، وَإِن صَسِحِكَ لَمْ يَسِعُلُ صَسِوْتُهُ، وَإِنْ بُسِنِي عَسَلَيْهِ صَسِبَرَ حَسِيً يَكُسُونَ اللَّهِ هُسُوَ اللَّذِي يَسْتَقِمُ لَهُ نَفْسُهُ مِسْهُ فِي عَنَاءٍ، وَالنَّاسُ مِسْهُ فِي رَاحَةٍ أَشْعَبَ نَسِفْتَهُ لِآخِسِرَتِهِ، وَأَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدُ عَنْهُ زُهْدُ وَنَسِرَاهَنَّ ، وَدُنُسُوهُ بُمِسَنْ ذَنَا مِسِنْهُ لِسِنْ وَرَحْمَةً لَيْسَ شَبَاعُدُ ، بِكِبْرٍ وَعَظَمَةٍ وَلَا ذُنُسُوهُ بِكُسْرٍ وَخَسِدِيعَةٍ

قال: فسصعق همام صعقة كمانت نفسه فيها.

ف قال أصيرالم ومنين ﴿ عِلى ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَهْكَ ذَا تَصْنَعُ الْمُ وَاعِظُ الْسِبَالِغَةُ بِأَهْ لِهَا؟

فقال له قائل: فما بالك يا أميرالمؤمنن؟

ف قال ﴿ عَلَىٰ ﴾ وَيُعَلَى ، إِنَّ لِكُسلُّ أَجَسلٍ وَقُستاً لَا يَسعْدُوهُ، وَسَسبَباً لَا يَستَجَاوَزُهُ. فَسهْلاً، لَا تَسعُدْ لِسِثْلِهَا، فَسإِمَّا نَسفَتُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ لِسَسانِكَ ؛

# ۱۹۶ و من خطبة لم ﴿ﷺ﴾

يصف فيها النانقين

نَحْسَنَدُهُ عَسَلُ مَسَا وَفَسَقَ لَسَهُ مِسنَ الطَّاعَةِ، وَذَادَ عَسنَهُ مِسنَ الْمُعْصِيَةِ، وَنَسالَهُ لِسَنَّتِهِ مَسَادًا عَسنَدُهُ وَرَسُسولُهُ، خَاصَ لِحَسنَّةِهُ أَنَّ مُسَمَّداً عَسنَدُهُ وَرَسُسولُهُ، خَاصَ إِلَىٰ رِضَسوَانِ اللَّهِ كُسلَّ عَسنَةٍ وَقَدْ تَسَلَوَنَ لَهُ الأَذْنُونَ، وَتَعَرَّعَ فِيهِ كُللَّ عُسقَةٍ. وَقَدْ تَسَلَوَنَ لَهُ الأَذْنُونَ، وَتَحْسَلَعَتْ إِلَىٰ مِنْ السَّعَرَبُ أَعِسنَتَهَا، وَضَرَبَتْ إِلَىٰ مُسَلَقَتْ إِلَىٰ مِنْ أَبِعَدِ الدَّارِ، مُسَلَّونَ رَوَاحِلِهَا، حَسنَّ أَنُسزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا، مِنْ أَبْعَدِ الدَّارِ، وَأَسْسِحَقِ الْسَرَارِ

أُوصِيكُمْ، عِبَادَاللَّهِ، بِتَقْوَىٰ اللَّهِ، وَأَحَدُّرُكُم أَهْلَ النَّهَاقِ، فَإِنَّهُمُ الْعَسَالُونَ الْسَفَاقِ، فَإِنَّهُمُ الطَّسَالُونَ الْسَفِلُونَ، وَالرَّالُّسونَ الْسَونَ الْسَونَكُمُ (يسدّونكم) بِكُلِّ مِرْصَادٍ قُلُومُهُمْ افْتِنَاناً، وَيَعْبِدُونَكُمْ (يسدّونكم) بِكُلِّ مِرْصَادٍ قُلُومُهُمْ دَوَاعُ، وَيَسْفِهُمْ دَوَاعُ، وَيَسْفِهُمْ دَوَاعُ، وَيَسْفِهُمْ دَوَاعُ، وَيَسَونَ الطَّرَاءَ وَصَفْهُمْ دَوَاعُ، وَقَسُونُهُمْ الدَّاعُ السَّعِيَاءُ حَسَدَةُ الرَّخَسَاءِ، وَمُسؤكِّدُ وَسُولَكُمُ (مسولدوا) السَبَلَاء، وَمُسقَيْطُوا الرَّجَساءِ فَمُنْ بِكُسلٌ طَسِريقٍ صَرِيعِ، وَإِلَىٰ كُسلٌ (مسولدوا) السَبَلَاء، وَمُسقَيْطُوا الرَّجَساءِ فَمُنْ بِكُسلٌ طَسِريقٍ صَرِيعٍ، وَإِلَىٰ كُسلٌ (مسولدوا) السَبَلَاء، وَمُسقَيْطُوا الرَّجَساءِ فَمُنْ بِكُسلٌ طَسِريقٍ صَرِيعٍ، وَإِلَىٰ كُسلٌ

لەاگرىل خبانت

خلان

اس

ساا

ابنء

يملي پا

لرت

اورنو

ہے۔یہ

يواب

مصادرخطبه ١٩٢٠ الطراز السيداليان ٢ مدت ، غررا ككم الآ مى صيه ، موس

یر بر*کسی کو طعف* نہیں دینتے ہیں ۔ ترف باطل میں داخل نہیں ہوتے ہیں اور کلائن سے باہر نہیں اُکے ہیں۔ برنجپ رہی آوان کی خوشی ہم وغم بنارنبس بادريسنة بي واواز بلندنب كست بيران بطلم كياجك وصركر بية بي تاكر عداس كانتقام له وان كاينانفس بميدم في في بناب اورادگ ان كاطون سع بميندم ملئن رسخ بي را مفول ندا ني نفس كو آخرت ك مك تفكا دا الاب اورادگ ان كے نفس كى طوت سے ع د بوگ بی ۔ د در دہنے والوں سے ان کی دوری زہرا در پاکیزگی کی بنا پرہے ا ور قریب رہنے والوں سے ان کی قربت فرمی اور مرحمت لی با پرے ۔ مندوری کمبرو رتری کانتجہے اور من قربت کمرو فریب کانتجہ ۔

\_ داوی کہتاہے کریشن کرہام نے ایک چیخ مادی اور دنیاسے رخصت ہوگئے۔

تواميرالدمنين في فرمايا كريس اسى وقت سع وررم تفاكريس جانتا تفاكرصاحان تقوى كے داوں يرضيحت كاازاس طرح مواكرتاہے -رسنا تفاكرا يكشخص بول براكه بجراك برايساا تركيون نبين موا- ؟

تة أب فرايا كنعدا ترا أركب مبراجل ك الك المت مين بعرس اك المكر المعن الدر برف ك الكرب في سے تجا دركرنا نامكن سے رخردار اب الى كفتكور كرنا - يرشيطان سفترى زبان يراينا جا دو كھونك دياہے -

> 🧹 ۱۹۴- أپ كے خطبہ كا ايك حصب (جس بي منافقين كادمات بيان كر كي بي)

ہماس پروردگار کاشکرا داکرتے ہیں کراس نے اطاعت کی توفیق عطافرہائی اور معمیت سے دورد کھا اور پیواس سے احمانات کے مکمل کرسنے ۔ اُوراس کی دلیبان ہوایت سے وابستہ دہنے کی دعا بھی کھنتے ہیں۔ا وراس بات کی شہا دت دیتے *ہیں کرمخراس سے بن*دہ اوردسول ہیں۔انھوں نے اً من کی دخاکی خاط برمعیست بیں اپنے کوڈال دیا اور برغفہ سے کھونٹ کو پی لیا۔ قریب والوں نے ان کے سامنے دنگ بدل دیا اور دوروالوں نے ان پرنشککشی کردی رع یوں نے اپنی زمام کا ژخ ان کی طوٹ ہوڈ دیا اورا پی سواریوں کوان سے *جنگ کرنے کے لیے مہریز کر* دیا بہا نٹک کر

آپی عورتوں کی وورودا زعلا قوں اور دورا فنا دہ سرحدوں سے لاکران کے صحن میں اتا رویا۔

بذكان إمر تقيي تقوى اللى كى دميت كرتامون اورتهي منافقين سيموشيار كرربام ولكرير كراه معى ميراور كمراه كن بعي منوت نجی ہیںا درمنوٹ سازنھی ۔ پرسلسل رنگ برلنے رہنے ہیںا ورطرح طرح کے فتنے اٹھانے دہتے ہیں ۔ ہر کمروفریب کے ذریع بھاداہی تھید کرتے ہیں اور ہرگھات بمب تمعاری ہی تاک میں بیٹھتے ہیں ۔ ان کے د ک بیار ہی اور ان کے جبرے پاک وصاف ۔ اندر ہی اندرجال چلتے ہیں ا درنقها نات کی خاطر بینگتے ہوئے قدم بڑھانے ہیں ۔ ان کاطریقر دواجیبا آ دران کا کلام شفاجیباہے لیکن ان کا کردا رنا قابل علاج مرض ہے۔ پر احتوں میں حمد کرنے والے مصیبتوں میں مبتلا کر دینے والے اور امیدوں کونا امید بنا دینے والے میں بجس راہ پر دیکھوان کامارا ہوا براب اورجس دل كو ديكيوو ال كسببونيف كالبك سفارشي دعو ترهد كهاب -

لے اگرمادی دنیا کے جوائم کی فہرست تیاد ک جلے تواس میں سرفہرست نفاق ہی کا نام ہوگاجی میں ہواج کی برائی اور مرطوح کا عیب پایاجا تا ہے۔ نفاق اندرسے کغوفٹرک ک خانت ركمتاب اوربابر سي تجوط اورغلط بيانى كالنافت دكمتاب اوران دولون سع بدر دنياكا كدئ جوم اوركد في عيب بني بدر

دورحافر كادتين زين جائزه لياجاك واحداده بوكاكراس دورس عالى سطح يرنفاق كعلاده كيونس رهكيام يبرخف وكي كرراب اس كاباطن اسك خلادن بادر برحکومت بس بات کا دعوی کردی باس کی کوئ دا قیت بس ب تهذیب کے نام پرفراد مواصلات کے نام پرتباه کادی امن عالم کے نام پراسلوں ک دوط تعليم كنام يرباخلاقي اور ذبب كنام برلا ذببيت بى اس دوركاط والتيازي اوراس كوزبان شرييت مي نفاق كماجاتا ب-

تَیْقاً فیون - ایک دوسرے سے تعربين كاتقاضا كرتيهس التوا - طلب كرفيس اصراري عذلوا - ۱۰ ستک مُنْفِقُون ـ رائج كرتے ہي أُعْلَاق - تبيتن شے يَشْبهون مشتبه إتير كرتبي اضلعوا - ٹیٹرھاکردیا لمه ـ جاعت حمد - دنگ مُتَقَلِّ - جع مُقله - أنكمه ہما ہم - فکرتعلیم ظَامِسَت \_ بينشان صَدْع ـ وانسكاتك قُصُد - اعتدال ه نفین کی دا تعی پیچان بین ہے کان کے پاس ہرمیان حیات مين ايك الك دنيا بان ما ق عادة كسى محاذيران كاحقيقت سيكون واسطرنس ہوتاہے۔ وہ برق کے مقابله سي ايك باطل وبرستقيم

کے لئے الگ ایک نجی رکھتے ہیں۔ ان ک زندگ کا کوئی قول یاکوئی عل واقعہ کے مطابق ہنیں ہوتا ہے اوران کی زندگی سرایا جبوث ہوتی ہے

مصادرخطه ب<u>۱۹۵</u> بجارالانوارمجلسی ، م<u>۳۱۳</u>

مقالمیں ایک مخوت، مرز ذہ کے

مقابله مي ايك قاتل اور سردروا زو

قَلْبِ شَسفِيعٌ، وَ لِكُلِّ شَسجُو دُمُوعٌ. يَستَقَارَضُونَ الثَّنَاءَ، وَيَتَرَاقَبُونَ الْجَرَاءَ؛
إِنْ سَأَلُسوا (سساقوا) أَلْحَسفُوا، وَإِنْ عَسذَلُوا كَشَفُوا، وَإِنْ حَسكُوا أَسْرَفُسوا.
قَسدْ أَعَسدُّوا لِكُسلٌ حَسقٌ بَساطِلاً، وَلِكُلٌّ قَانِم مَائِلًا، وَلِكُلٌّ حَيَّ قَاتِلاً، وَلِكُلُّ بَسابٍ مِسنَتَاحاً، وَلِكُسلٌ لَسِيلٍ مِسمبَّاحاً. يَستَّوصَّلُونَ إِلَى الطَّمَعِ بِالْيَأْسِ لِينَيِيمُوا بِسِهِ أَعْسلَا قَلْمُ يَستُولُونَ فَسينَبُّهُونَ، وَيَسمِنُونَ بِسِهِ أَعْسلَا قَلْمُ يَستُولُونَ فَسينَبُّهُونَ، وَيَسمِنُونَ فِي السَّيمُونَ، وَيَسمِنُونَ فَسينَبَّهُونَ، وَيَسمِنُونَ فَسينَبَوهُونَ فَسينَبَّهُونَ، وَيَسمِنُونَ فَسينَبَهُونَ، وَيَسمِنُونَ الطَّيرِيقَ (الدّيسن)، وَأَضْسلَعُوا الْسَفِيقَ، فَسهُمْ لُمَدُ فَسينَعَلَانِ وَمُحَدَةُ النِّيرَانِ: «أُولْسِيكَ حِسزْبُ الشَّيطَانِ. أَلَا إِنَّ حِسزَبَ الشَّيطَانِ وَمُحَدَةُ النِّيرَانِ: «أُولْسِيكَ حِسزْبُ الشَّيطَانِ. أَلَا إِنَّ حِسزَبَ الشَّيطَانِ وَمُمَدَةُ النَّيرَانِ: «أُولْسِيكَ حِسزْبُ الشَّيطَانِ. أَلَا إِنَّ حِسزَبَ الشَّيطَانِ وَمُهُمَا المَسْتِعَانِ وَمُمَدَةُ النَّيرَانِ: «أُولْسِيكَ حِسزْبُ الشَّيطَانِ. أَلَا إِنَّ حِسزَبَ الشَّيطَانِ وَمُهُونَ الطَّالِ وَالْمُ الْمُعَالِي وَاللَّيْسِولَونَ الشَّيطَانِ وَمُ مَنْ المُنْ المُسْتِعَانِ وَالْمُ الْمُعَالِي وَاللَّيْسِ وَالْمُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُ الْمُعَالِي وَلِي الطَّيْسِ وَالْمُ الْمُعَالِيقَالَ وَالْمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمُولِيقَ وَالْمُ الْمُعَالِيقِ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَيَعْلَى الْمُعْلِيقِ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُونَ السَّلِيقِ وَيَعْلَى الْمُؤْلِقُونَ السَّلُولِ السَّلِيقَ وَلِي السَّلِيقِ وَالْمُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقُ وَالْمُولِيقُ وَالْمُولِيقَ وَالْمُولِيقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقُ السَّيْسُونَ الْمُؤْلِقُ وَلِيقُ السَّيْسِيقَ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِيقُ وَالْمُولُونَ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِيقُ وَالْمُولِيقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِيقُ وَالْمُولِيقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِيقُ وَالْمُولِيقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولِيقُ وَالْمُولِيقُ وَالْمُولِيقُولُ وَالْمُولِيقُولُ وَالْمُولِيقُولُ وَالْمُولِي

#### 110

## و من خطبة له ﴿ ﷺ ﴾

بحمدالله و يثني على نبيه ويعظ حمد الله

الْحَسَنْدُ لِسَلَّهِ الَّسَذِي أَظْهَرَ مِسنْ آتَسَارِ سُسَلْطَانِهِ، وَجَسَلَالِ كِسَرِّيَانِهِ، مَسَاجِمِ مَسَاجِمِ مَسَاحَ خَسَطَرَاتِ مَسَاجِمِ النَّسُفُوسِ عَسَنْ عِرْقَانِ كُنْهِ صِنْقِيهِ. النَّسُفُوسِ عَسَنْ عِرْقَانِ كُنْهِ صِنْقِيهِ.

#### الغمادتار

وَأَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَدَ إِلَّاللَّهُ، شَهَدَادَةَ إِيَانٍ وَإِسْفَانٍ، وَإِخْسلَاصٍ وَإِذْعَانٍ. وَأَشْهَدُ أَنْ مَسَلَدُ أَنْ مَسَدُ أَنْ مُسَدًّد أَنْ مَسَدًّد أَوْسَدَه وَأَعْسلَامُ الْمُسدَى دَارِسَة ، وَسَنَاهِمُ الدَّينِ طَامِسَة ، فَصَدَعَ بِالْحَقُ ، وَسَصَحَ لِلْخَلْقِ، وَهَدى إِلَى الرُّشْد، وَأَمَرَ بِالْقَصْدِ، صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.

#### العضلة

وَاعْسَلَمُوا، عِسْبَادَ اللَّسِهِ، أَنَّسَهُ لَمْ يَحْسَلُمُكُمْ عَبَيْناً، وَلَمْ يُوسِلْكُمْ (يسترككم) حَسَلًا،

الديران المراد الديران المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

جہم کے

ر عجائبة ير ديّا بود كارلسة كاتا أون

i

المحقیقت ا واسمان کے اور مذکوئی خطب خطب اورائی زندا نمادا عالمان

أنبانكاخ

ر فی وفر کے لئے آنسو تیا درکھے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کی تعربے ہیں اور اس کے برلسکے مسئطرہ ہتے ہیں ہوال کرتے ہیں۔ آپی جلتے ہیں اور بڑائی کرتے ہیں قریبوا کر کے ہی جبوٹ تے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں قرصد سے بڑھ جلتے ہیں۔ ہرحق کے لئے ایک باطل تیا دکر دکھا ہے اور ہر میر سے کے لئے ایک مجی کا انتظام کر دکھا ہے۔ ہر زندہ کے لئے ایک قات کی وور اور ہر دروازہ کے لئے ایک منجی بنارکھی ہے اور ہر اس سے لئے ایک جراغ مہیا کر دکھا ہے مطبع کے لئے ناموس کو ذریع بناتے ہیں اور اندے ہیں قوشند قسم کی اور جب تعربے کو باطل کو اپنے ہا زار کو دواج دسے کی اور جب تعربے کو اس کی کہ اور دوسروں سے لئے تنگی بدواکر دی ہے۔ یہ تنبطان کے گروہ ہیں اور اس کے گروہ ہیں اور دوسروں کے لئے دی جہ ہیں جرب اس کے گروہ ہیں اور جب الشیطان کے گروہ ہیں اور جب الشیطان کے کہ میں ہے لئے اور دوسروں کے بچھ نہیں ہے لئے گ

# ۱۹۵ - آپ کے خطبہ کا ایک حصب

رادی تعربین اس انٹر کے لئے ہے جس نے اپن سلفنت کے آنا دا ود کبر یا ئی کے جلال کواس طرح نما یا ں کیا ہے کہ عقلوں کی نگا ہیں مائٹ تندرت سے جران ہوگئی ہیں اورنفوس کے تصورات وا نکا داس کے صفات کی حقیقت کے عرفان سے دک سکے ہیں۔
جس کو اہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کو ئی نھا نہیں ہے اور یرگو ای صوف ایمان ویقین ۔ اخلاص واعتقاد کی بنا برہے اور بھری گوائی قیتا ہوں کہ محکّر اس کے بندہ اور دسول ہیں ۔ اس نے انھیں اس وقت بھیجا ہے جب برایت کے نشا ناست مسلے ہے تھے اور دین میں اس میں میں انداز سے اظہار کیا ۔ لوگوں کو ہدایت دی اور بردھے داست ہولگا کو میا ہدائی۔
می داستے بر نشان ہوچکے تھے ۔ انھوں نے حق کا واشکا ٹ انداز سے اظہار کیا ۔ لوگوں کو ہدایت دی اور سیدھے داست ہولگا کو میا ہدائی۔

بندگان نعا ۔ یا درکھو پردر دگارنے تم کو بیکارنہیں پیدا کیاہے اور دتم کو بے لگام تھوڑ دیا ہے۔

بل حقیقت امریہ بے کرمنافقین کاکوئی عمل قابل اعتبار نہیں ہوتاہے اور ان کی زندگی سرا پاغلط بیانی ہوتیہے۔ تعربین کرنے برآجلتے بی آؤین واسمان کے قالبے طادیتے ہیں اور بڑائی کرنے پرکس جلنے ہیں آوا دمی کے عالمی طح پرذلیل کرکے چھوڑتے ہیں۔ اس لئے کران کا نرکی نی خیر ہوتاہے اور زکوئی معیار۔ اکفیں حرف موقع پرمی سے کام لینا ہے اور اس کے اعتباد سے زبان کھولناہے۔

خطبه کے عنوان سے یہ اندازہ ہوتا تفاکریس ج کے چذا فراد کاایک گردہ ہے جس کے کرداد کو دائع کیا جارہا ہے تاکہ لوگ اس کرداد سے ہوتیا رہی اورائی زندگی کو نفاق سے بچاکرایمان اور تقویٰ کے داستہ پرلگا دیں ۔ لیکن تفصیلات کو دیکھنے کے بود محسوم ہوتا ہے کہ یہ پورے ساج کا نقشہ ہے اور مارا عالم انسانیت اسی دیگ بی دنگا ہوا ہے ۔ ذندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نفاق کی حکمرانی مذہوا ور انسان کے کردا دکا کوئی شعبہ ایسا ہے۔ مجس میں دا قعیت اور حقیقت پائی جاتی ہوا و دیجے نفاق سے پاک و پاکیزہ قرار دیا جاسکے ۔

ا لیے مالات میں آد بڑتھ فی کواپنے نعنس کا جا کڑہ لینا چاہئے اور منافقین کے بارے میں بیا ن کئے ہوئے صفات سے بجت حاصل کو ٹی چاہئے کر مباول اُف ان کا شار منافقین میں ہوجائے اور اس کی آخری منزل درک اصفل فزار پا جائے ۔

إستيفتاح -طلب فتح استنی د - طلب کا میابی وستمنأح وطلب عطايا . نَلِمُ السيف - كنا ره ثوث كيا -را حبا ر-عطیه لایوی - مورنسی سکتے ہے لا تولا - غافل نهيس بناسكتاب لایجند۔ میں ہنیں سکاہ دان - محاسبه کیا وَرَا م خلق كيا ا حتيال - غورونكر ازمام - نگام قوام أ اصل جيات اكنان - جمع كِن - چِھينے كى جگہ وَعَهِ - عيش وعشرت معافل - تعلم حرز ۔ خاظت صروم به اونٹوں کی جاعت ر رع**شا** ر۔ اونٹن جس کے حل کویں ه اهگذرجائي تشُمّ ـ جع اشم - بلند شامخ - بندترين صمم به شوس رَاسِخْ - ثابت صلد - سخت اور مكينا مُسراب يجكدا ريت رقرق مضطرب مَعِيدُ ـمل قَاع -ميدان

ئتملق - ہموار

أُوصِ يكُمْ، عِ بَاذَاللَّ مِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آ کودی 2501-3 أريديس أورنه برايا کو مہیں یہر نې*س بنا* سک لي نعلت مِكْنَابِ-ا رة برا دساء ودل ہے۔ بنرگا وأوداح تغوظ مقاما وميا لمعطل لذترين بها داران کی من اللَّهُ وَكَارِا

یجن اوکوں کے اپریان ہی ہو در کے ادحا ان درے می عین مما در جی ہوا۔ دروجی ہوا۔

الشخص کاکر اوانعام کا تادگرسے

بندگان خدا ایس تھیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہی ہر خیر کی ذمام اور ہرنیکی کی بنیاد ہے۔ اس کے بندھنوں سے وابستہ وارد اس کے مقائن سے متمسک رہوریہ تم کو راحت کی محفوظ منزلوں اور وسعت کے بہترین علاقوں تک بہونچا ہے گا پھا آسے کا وظ مقامات ہوں کے اور باعزت منازل اس دن جس دن اکھیں بھٹی کی بھٹی رہ جا ئیں گی اور اطراف اندھی ا تھا جائے گا۔ اس وقت سب کا دم نمکل جائے گا اور ہر ذبان گونگی ہوجائے گا۔ مرقوی بہاڑا اور مغبوط ترین چانیں ریزہ ریزہ ہوجائیں گا۔ بتھروں کی چٹانیں چکدار سراب کی شکل میں تبدیل موجائیں گا۔ اور کا مزل ایک معاون جٹیل میدان ہوجائے گا۔ ان کی منزل ایک معاون جٹیل میدان ہوجائے گا۔ ان کی شفع شفاعت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی دوست کام آسنے اللّ ہوگا۔ اور نہ کوئی دوست کام آسنے اللّ ہوگا۔ اور نہ کوئی معذرت دفاع کرنے والی ہوگی۔

بی بی لوگوں کے صفات و کالات پر مزاج یا عادات کی حکرانی ہوتی ہے۔ ان کے کالات میں اس طرح کی کیمانیت یا بی جاتی ہے کہ ہر بان ہوتے ہیں ۔
مہر بان ہی ہوتے ہیں اور غصہ ور ہوتے ہیں تو غصہ ور ہی ہونے ہیں ۔ لیکن مالک کا گنات کے اوصات و کما لات اس سے بالک مختلف ہیں کے اوصات و کما لات اس سے بالک مختلف ہیں کے اوصات و کما لات کاسر چیٹر اس کی حلی ہوتے ہیں ہے ۔ بلڈا اس کے اس کے اس کی حکمت اور مصلحت ہے ۔ بلڈا اس کے اس کے گال اس کی میں میں مہر بان بھی ہوا و رغضب ناکہ بھی نیمتیں عطا بھی کر دہا ہو اور ساہر بھی کر دہا ہو۔ اس کے گال کی مصلح کا تقاضا ہمیشا فراد کے اعتباد سے مختلف ہوتا ہے ۔
ایک شخص کا کردا درجمت بھا ہتا ہے اور دوسرے کا غضب ۔ ایک کے حق میں مصلحت عطا کر دینا ہے اور دوسرے کے حق میں چھیں لینا۔ ایک رواد اور اور سے اور دوسرے کے حق میں مصلحت عطا کر دینا ہے اور دوسرے کرحق میں تھیں لینا۔ ایک گا اور اور سے اور دوسرے ہرتا و اسے دوسرے ہرتا و اسے دوسرے ہرتا و اسے دوسرے ہرتا و اسے دوسرے ہرتا و اسے دوسرے ہرتا و اسے دوسرے ہرتا و اسے دوسرے ہرتا و اسے خافل رہ بنا سکے ۔

#### و من خطبة له ﴿ ١١٤ ﴿

# بعثة النبر ﴿ ﷺ ﴾

بَسعَتُهُ حِسينَ لَا عَسلَمُ قَسائِمٌ، وَلَا مَنَارٌ سَساطِعٌ، وَلَا مَسْبَحُ وَاضِعٌ.

أُوصِـــيكُمْ، عِـــبَادَ اللَّـــهِ، بِستَقْوَىٰ اللَّـهِ، وَأُحَــذُّرُكُــمُ الدُّنْسِيَا، فَسائِ**ا ، بِهرِحال مِفرَكِرِينَ والاسِج**اء دَارُ شُسسخُوصٍ، وَمَسَلَّةُ تَسنيْمِس، سَساكِسهُمَا ظَساعِنٌ، وَقَساطِئْهَا بَسانِنٌ، تَسَيِّدُول مِن مُدُوتِيز برواوُل كُن بِأَخْسَلِهَا مَسْيَدَانَ السَّسِفِينَةِ تَسَقَّصِنُهَا الْسَوَاصِسَفُ فِي لَجُسَجِ الْسِحَارِ، فَسَنْهُ الْمُساكِفِي الْجُعُ الْمُساكِفِي الْجُعُ وَأَمْنَ مِن الْسَخَوِقُ الْسَوَيِقُ، وَيسَنْهُمُ النَّاجِي عَسَلَ بُسطُونِ الأَنْسَوَاجِ، تَعْسَفِرُهُ الرَّيَسَ بَسِي جامكتا اورجو رَح كيا. بِأَذْيَبُ الْهَا، وَتَحْسَدِلُهُ عَلَىٰ أَمْسُوالِفَ الْمَسَا غَسِرِقَ مِسْنَةَ فَسَلَيْسَ بِمُسْتَدَرَكِ بِرَكَانِ مِدا البحي بات وَمَا نَجَا مِنْهَا فَإِلَىٰ مَهْلَكِ! ديسيع اوركام كاميدان طو

عِسسَبَادَ النَّسِيدِ، الآنَ فَسِاعْلَمُوا، وَالْأَلْسُنُ مُسطُلَقَةُ، وَالْأَبْسِدَانُ صَسِعِيعَةً إِن كَا مركيقيلي مجملوا وَالْأَعْسَضَاءُ لَسَدْنَةً، وَالْمُسْتَقَلَبُ (مستقلّب) فَسِسيحٌ، وَالْسَسَمَجَالُ عَسْرِيضٌ، قَسْب إِرْهَــاقِ (ازهــاق) الْـــفَوْتِ، وَحُــلُولِ الْمَــوْتِ. فَـحَقَّقُوا عَــلَيْكُمْ نُــرُولَا وَلَا تَنْتَظِرُوا قُدُومَهُ لُهُ

و من کاام له ﴿ﷺ}

ينبه فيه على فضيلته لقبول قوله و امره و نهيه

وَلَسِعَدُ عَسَلِمَ الْمُسْسِتَحْفَظُونَ مِسِنَ أَصْسِحَابٍ مُسَبِّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ المول اكرمُ اس وقت دنيار مَّ أَرُدَّ عَسلَىٰ اللَّهِ وَلاَ عَسلَ رَسُولِهِ سَساعَةً قَسطً. وَلَسقَدُ وَاسَسِتُهُ بِسَنْسِي فِي اللَّهُ الخول كرجروير الْمُسدة اطِسُنِ السِّي تَسنْكُصُ فِسيهَا الْأَبْسطَالُ، وَنَستَأَخَّرُ فِسيهَا الْأَفْسدَامُ، خَبْسَد إِرَا تَمَارا يكروه ناذل م أَكْرَمْنِي اللَّهُ بِهَا. یا تنک کرمی نے ہی معزت

وَلَقَدْ قَبِضَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَىٰ صَدْدِي. وَلَقَا لَرِوْل كما تما ورمدق سالَتْ نَفْسُهُ فِي كَنَى، فَأَسْرَرْتُهَا عَلَىٰ وَجْهِي. وَلَقَدْ وُلَّيْتُ غُسُلَهُ صَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ وَ آلِــهِ وَالْمُـــلَائِكَةُ أَعْــوَانِي، فَـــضَجَّتِ الدَّارُ وَالأَفْــنِيَةُ: مَـــلَأُ يَشْبِطُ، وَمَـلَأُ يَـعُرُجُ وَمَسِا فَسَارَقَتْ سَمْعِي هَسِيْتَمَةً مِسْنَهُمْ، يُسَطُّونَ عَسَلَيْهِ حَسَّى وَارَيْسَنَاهُ فِي ضَرِيجِيهِ. فَسَ ذَا أَحَسَقُ بِدِ مِسني حَسيًّا وَمَسيِّتًا؟ فَسانَفُذُوا عَسَلَ بَسصَانِرِكُمْ، وَلَيتَصْدُقْ نِسَيًّا تُكُاكُمُ كَاكُناتُ كَي ورى حيات ا

تتخص كويج يانن - جدا متبعد - حزکت کرتی ہے تقصفها . تورويس مي ستخفر - د نع کرتی میں وبق - بلاک لدك - زم منقلب -محل انقلاب ار إق - تطيس بينده پُرجانا مستحفظ به اما نتدار مواساة - بمدردی مكص - رجيع سخده ـ شجاعت

افنييه يصحن خانه مِنْيَمِيهِ . خاموش آداز

بصيرت عقل كى روشنى العصوت سے کس کو رستگاری ہے آج م کل ہاری یا ریہ

السی حیقت کی آمرکے ارب میں انسان مشکوک رہے اور اس ک آمكا انتفاركرت تواس سيرا مابل

كوئى منبي ب موت برعت عل لازمه ورتوب ضرورى بالناعل ادر در کی طروز مسبقت کرنے میں موت

كانتظار جالت ب-

لأموقع إيسانهين مقاجهان آ

برو دنگارنے آپ کواس وقت

بذكان فدا إمن تعين تقوكا

ذحس سينيرا

اصحاب پیغیرین شریعیت.

لمين في بغيراكم يكابي جا

التے ہیں رحرف اس بہادری

البوت مزديا موجس كيطر أبدفراياكاس اس کے بعدانتقال سے۔ لسعصحاب كرام دفن ميں

مصادر خطبه المل غرائحكم آمدى صك مصادر خطب م<u>ا ۱۹</u>۰ مجارا لا فوارک ب الفتن ص<u>امه "</u> ، غردا محکم م<del>سمستا</del> ۱۹۹-آپ کے خطبہ کا ایک حصہ (جس میں سرکار دوعا لم کی مرح کی گئی ہے)

رود نگار نے آپ کواس د تریم بوٹ کی افتان ہوایت قائم رہ گیا تھا نے کی نارہ دیں دوش تھا اور نے کی کواست واضح تھا۔ بذگان خدا! میں تعین تقوی النی کی دھیست کرتا ہوں اور دنیا سے ہوٹی رکر رہا ہوں کریے کی گھرا ور برمز کی کاعلاقہ ہے۔ اس کا بہر حال سفر کرنے والا ہے اور اس کا مقیم بہر حال جُدا ہونے والا ہے۔ یہ اپنے اہل کو لے کر اس طرح کر زق ہے جس طرح گرسے روں میں تندو تیز ہوا دُس کی زو پرکشتیا ن ۔ بچھ لوگ غرق اور ہلاک ہوجاتے ہیں اور کچھ ہو جو سے مہارے پر باقی رہ جا بہر اس است اور جو نچ کیا ہے اس کا داستہ ہلاکتے ہی کی طرف جارہا ہے۔

ندگان مدا! ابھی بات کو مجھ لوجب کرنم انیں آزاد میں اور برن مجھ وسالم میں۔اعضاد میں بیک باتی ہے اور آنے جانے می کو وسیع اور کام کامیدان طویل وع یعن ہے۔ قبل اس کے کرموت نازل ہوجائے اور اجل کا پھندہ تکے یں پڑجائے۔ اپنے میں کامیدی کا تنظار رکروں

١٩٤- آپ کا ارښا د کرا مي

دحس میں بنجراسلام کے امردنہی اور تعلیمات کو تبول کرنے کے ذیل میں فضیلت کا ذکر کیا گیاہے ) اصحاب پیغیر میں شریعیت کے اما نتدادا فرا داس حقیقت سے باخبر ہیں کہ میں نے ایک کمرے لئے بھی ضاور سوگ کی بات کورڈ ہی ورمی نے بیغیراکرم کیا بی جان ان مقامات پر قربان کی ہے جہاں بڑے بڑے بہا در بھاگ کھڑے ہوتے ہی اور ان کے قدم بیچے

ل باقبین مرف اس بهادری کی بنیاد پرجس سے پرورد کارنے بچے سرفراز فرمایا تھا۔

درول آکرم اس وقت دنیا سے رضت ہوئے ہیں جب ان کا سرمیر سے سینہ پر تھا اور ان کی روح اقدس میرے ہا تھوں پر تجدا ہوئ وہی نے اپنے ہا تھوں کوچرہ پر مل ایا۔ یم نے ہی آپ کوغشل دیا ہے جب ال تکومیری ایدا دکر دہم سے اور کھرکے اندراور باہرا یک اور میں تھا۔ ایک گروہ نازل ہور ہا تھا اور ایک والبی جارہا تھا۔ سب نماذ جنازہ پڑھ دہے تھے اور میں مسلسل ان کی آواز ہی شن ہا ایک میں نے ہی حضرت کو میرد لحد کیا ہے۔ آواب بتا و کر ذیدگی اور موت میں مجھ سے زیادہ ان سے قریب ترکون ہے ؟ ایک میں تھا ورصدت نیت کے اعتماد پر آگر برطور ۔

و المسئة كالنائت كى بودى حيات اس ادفاد گرا مى كابېترين مرقع ہے جهاں بجرت كى دات سے لے كوفتح كمة بك ادراس كے بدتبليغ برائت كي كائنات كى بودى حيات اس ادفار و معالم اوران كے مقعد كى خاطرا پن جان كوفطره ميں ند ڈال ديا ہوا دراس دحدت ذات و مات كا تبوت ندديا ہوجس كى طوف خود مصرت نے ميدان احد ميں افاره كيا تقاجب جرئيل ا بڑنے نے عن كى كوهم اداة كود يكور ہے اور ميں على سے اور ميں على سے اور ميں على سے موں "

اس کے بعد انتقال سے لے کر دفن کے آئزی مرحلہ تک ہرقدم ہوھٹود کے امود کے ذمر دار دہے جب کر مورخین کے بیان کی بنا پر بے بڑھے صحابہ کرام دفن میں شرکت کی معادت حاصل نے کرسکے اورخلافت ساذی کی ہم میں معروف دہ گئے ۔

مزله ـ نغزش کی مجکه نينان - جعنون - مجليال سنجيب يمنتخب مرمی المفزع به پناه گاه حائش و ولَ شعار - بدن سے چکا ہوالباس وثار - بامركالباس منهل يجشمه وَرُك \_ لاحت برجانا ككلميه بمطلوب مجنه - سپر اوار ـ گک کرارت اور شعلے عرب مائب ہوگیا انصاب - تعب شحدب عليه - جھک كيا (کے انسان زندگ کے بیی چدمراصل بي - ابتداء انتهار ، ضرور يات ، نوا مِثات ،مقصد ، پناه گاه . مولائے کا گٹا ت نے صا حث تفظوں میں اعلان کر دیاہیے کہ پیسکر مراص روردگارے إخوں يس بي لبذا اسست درناتقا ضائيعمل عي

ب اورتقاضات برش کمی ۔

فِي جِسهَادِ عَسَدُّوً كُسمٌ. فَـــوَالَّــذِي لَاإِلَـــهَ إِلَّا هُـــوَ إِنَّى لَــعَلَىٰ جَــادَّةِ الْحَــقُ، وَإِنَّهُــمُ لَــعَلَىٰ مَرَّلَةِ الْبَاطِلِ. أَقُولُ مَــا تَسْــمَعُونَ، وَأَسْــتَفْيُرُ اللَّــة لِى وَلَكُــمُ!

#### **i4**A

#### و من خطبة له ﴿ ﴿ إِ

ينبه على احاطه علم الله بالجزئيات، ثم يحث على التقوى، ويبين فضل الإسلام و القرآن يَـــعْلَمُ عَــــجِيجَ الْسُوحُوشِ فِي الْسَفَلَوَاتِ، وَمَسَعَاصِيَ الْسِبَادِ فِي الْحَسَلَوَاتِ، وَمَسَعَاصِيَ الْسِبَادِ فِي الْحَسَلَوَاتِ، وَمَسَعَاصِيَ الْسِبَادِ فِي الْحَسَلَوَاتِ، وَمَسَعَاصِيَ الْسَبِحَادِ الْسَعَامِرَاتِ، وَمَسَكَّا لُهُمَ الْمُسَاءِ بِسَالِ يَاحِ الْعَاصِفَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَسَدًا تَجَسِيبُ اللَّهِ، وَسَفِيرُ وَحْسِيهِ، وَرَسُولُ رَحْمَتِهِ.

#### الوصية بالتقوير

باناہے۔ اس بیک کاطرت تھ پینٹوئ مادر تمادے مادر تمادے در تمار کر تعقو بریمی جوئی آگ بیوں کے بعد ڈ

الداين وشمن

שינים ביטיפ

ده يرو

ادرس

المابعرا

كارفت وأمر

ال مقام پرولد پرمبم سے مخوط دانقویٰ کاکارناء پرنگردار کومٹ پرنگردار کومٹ

الكاء

م)مازونا او چکاموصلرر مصادرخطبه م<u>ده ا</u> سخف العقول ص<u>لاً</u> ، اصول کانی ۲ م<sup>دم</sup> ، ذیل الا مالی قابی ص<sup>لیا ،</sup> قوت القلوب ابرطالب المکی اص<sup>لیم ،</sup> ملی**تالی** اب**ن**عیم م<sup>مل</sup> ، مص<sup>د</sup> ، خصال صدُّق ا مشا فی و شمن سے جہا دکر دقیم ہے اس پروردگار کی جس کے علادہ کوئی خوا نہیں ہے کہ میں تن کے راستہ پر موں اور وہ لوگ باطل کی نغر تھوں کی مز میں جو کہد دہا ہموں وہ تم سن رہے ہوا ور میں لمپینے اور تھا دے دو نوں کے لئے خدائی بارگاہ میں استغفار کر رہا موں ۱۹۸-آپ کے خطبہ کا ایک چھم

(جس میں صداکے عالم جزئرات موسفے برناکید کی گئی ہے اور پھرتقوی پرا مادہ کیا گیاہے )

ده پرورد کا صحراوک میں جا نوروں کی فریا دکو بھی جا نتاہے اور تنہائیوں ہیں بندوں کے گئا ہوں کو بھی ۔ وہ گہرے مندروں بر مجیلہ ہو بت و آمد سے بھی با خرہے اور تیز و تند ہوا وُں سے پیدا ہونے والے تلاطم سے بھی ۔

ادرین کواسی دیتا ہوں کر محد خدا کے منتخب بندہ ۔ اس کی دجی کے سفرا در اس کی دحمت کے رسول ہیں ۔

ا ابعد! بم تمسب کوای مداسے ڈرنے کی نصیحت کر رہا ہوں جس نے تھاری خلفت کی ابتدائی ہے اور اس کی بارگاہ می تعیں پلط کر کے ۔ اس کے ذریعے تھا اسے مقاصد کی کامیا بی ہے اور اس کی طرف تھاری رغبتوں کی انتہا ہے ۔ اس کی سمت تھا دا بر رھا داستہا ور ان طرف تھاری فریا دوں کا نشار ہے لیے

ن تقام پروائٹ کا نمات نے اس کمتہ کی طون متوج کرناچا ہا ہے کرتقوی کا فائدہ صرت آخرت تک محدود نہیں ہے کرتم بہاں گناہوں سے پر مبز کرو۔ الک ہم ہاں تھیں میں معفوظ کردے گابلکہ یہ تقوی اُ توت کے ساتھ دنیا کے برم حلر پر کام آنے والا ہے اور کسی مرحلہ پر انسان کو نظرا بھا ذرکرنے والا نہیں ہے بشکلات سے بجات کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور فضل و کرم کے بادل اس کی بہت اس سے جاری ہوتے ہیں اور فضل و کرم کے بادل اس کی بہت ہیں اور شاید یہ اس نکر توری کی طوف اشارہ ہے کہ انسانی زندگی کی ساری پریشانیاں اس کے اعمال کی کمر وریوں سے بدا ہوتی ہیں، جبانسان تقوی کی ماری پریشانیاں اس کے اعمال کی کمر وریوں سے بدا ہوتی ہیں، جبانسان تقوی کی ماری پریشانیاں اس کے اعمال کی کمر وریوں سے بدا ہوتی ہیں، جبانسان تقوی کی مرد کے کو مرد کا کہ جب بدا کی تقویل کے کہ دریوں سے بدا ہوتی ہیں، جبانسان تقویل کی کہ دریوں سے بدا ہوتی ہیں، جبانسان تقویل کی موجود کا کہ دریوں سے بدا موجود کا د

اس کایرمطلب برگزمین ہے کمتقین کی ذعر گی میں کی ٹی ریڈان نہیں ہوتیہے اور وہ چین اورسکون کی زعر گی گذارتے ہیں۔ ایرا ہوتا آومبر کا کو ٹی منہوتا اورشقین کاسلسلے حابرین سے الگ ہوجاتا ۔ بلکہ اس کا مطلب حرف برہے کرتقوی حرکا موصلہ پیدا کرتا ہے اورتقوی کے ذریو مصامّ بسے مقابلہ منگل محملہ پیدا ہوجاتا ہے اور اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول نٹروع ہوجا تا ہے۔

نضوب - خشك برجانا

بمواركرن كوكها حاتاب اوراسلامي عبادت كا واتعى تصورىيى ب كدندگى

ہوا رجوجا سے کرانسان کسی طرح کی تنگی

محادة - شديدمخالف ركن ـعزنت اتاق - بجرديا مواتح مجع متح ماني كينيفي والا عفا -مع جانا صدّ - کاٹ دینا ضنک - تنگ وعوثة - نرمي وضح به سفیدهٔ سحر عصل - کی وعسف طروی مد د شواری سفر رفج <sup>أ</sup> وسيع راسسته اسلخ مثابت كرديا اسناخ ماصول شبت - بعراك المي مقار ـ سافرين اعلام ـ منگ میل معودُ اکم**ت**ار۔ تباہی *یں* پناہ دین<sup>ے الا</sup> ك تعبيد طري عربي زبان مين راستهك

ارزداد - بكل بارش

کی راہ احکام البی کے لئے اس طرح

ا در د شواری کا احساس نکریب اور بندگی پرور د کارمیں اس طرح فرحت اور سرور کا احساس کرے جس طرح نموار ماسته پر سفر کرنے می**ں محسوم** قرآن مجیدنے ایان کے بارے میں اسی بکته کی طرف اشار ہ کیا ہے کہ ہر اختلات میں بغیر اسلام سے فیصلہ کرایا جائے اور مجران سے فیٹ

خلاد کسی طرح کی تنگی نفس کا احساس نے ہو کہ تنگی کا احساس ایان اور بندگ دو وں کے خلات ہے ۔ م

بَعْدَ نُسطُوبِهَا، وَوَبَسلَتْ عَسلَيْهِ الْبَرَكَةُ بَعْدَ إِلاذَاذِهَا.

فَساتَّقُوا اللَّبَ السِّذِي نَسفَعَكُمْ بِسَوْعِظَيِّهِ، وَوَعَسظَكُمْ بِسِرِسَالَتِهِ، وَامْتَنَّ عَلَيْكُو بسنِعْتَتِهِ. فَسعَبُدُوا أَنْسفُسَكُمْ لِسعِبَادَتِهِ، وَاخْسرُجُوا إِلْسيْهِ مِنْ حَبِيَّ طَاعَتِه.

## فضل الأسلام

مُمَّ إِنَّ هُـــذَا الْإِسْــكَمَ وِيــسنُ اللَّهِ الَّذِي اصْبِطَفَاهُ لِسنَفْسِهِ، وَاصْبطَعَهُ عَـــلَىٰ عَـــيْتِهِ، وَأَصْـــفَاهُ خِــيْرَةَ خَــلْقِهِ، وَأَقَــامَ دَعَـاقِتُهُ عَــلَىٰ عَسِيع أَذَلَّ الْأُديَــانَ بِسعِزَّتِهِ، و وَصَعَ الْمِللَ بِسرَفْعِهِ، وَأَهَـانَ أَعْسدَاءَهُ بِكُسرَامَستِهِ، وَخَسَذَلَ مُحَسَادِّيهِ بِسنَصْرِهِ، وَهَسدَمَ أَرْكَسانَ الضَّسَلَالَةِ بِرُكْنِهِ. وَسَتَىٰ مَنْ عَيطِينَ مِسن حِسيّاضِهِ، وَأَثَأَقَ الحِسيّاضَ عِسَوَاتِحِسِهِ. ثُمَّ جَسعَلَهُ لَا انْسِفِصَامَ لِسعُووَتِهِ، الْأ وَلَا فَكَّ لِمُسلِّقَتِهِ، وَلَا الْهِسدَامَ لِأَسَساسِهِ، وَلَازَوَالَ لِسدَعَافِهِ، وَلَا الْسيَلَامُ لِنَسَجَرَتِهِ، وَلَا انْسِقِطَاعَ لِسُدَّتِهِ، وَلَاعَسِفَاءَ لِمُسْتَرَائِسِعِهِ، وَلَا جَدُّ (جَدُهُ) لِــــغُرُوعِهِ، وَلَاصَـــنْكَ لِــطُرُقِهِ، وَلَا وُعُــونَةَ لِسسُهُولَتِه، وَلَا سَــوَاهَ لِــوَصَعِهِم وَلَا عِسهوَجَ لِانْستِصَابِهِ، وَلَاعَسصَلَ فِي عُسودِهِ، وَلَاوَعَتَ لِسَفَجُّهِ، وَلَاانْسطِلْ لِسَسَابِيجِهِ، وَلا مُسرَارَةً لِمُسلَاوَتِهِ. فَسهُوَ دَعَائِمُ أَسَساخَ فِي الْحَسَقُ أَسْسَاخُهُ وَتَسبَّتَ لَمَا آسَاسَهَا، وَيَسَابِيعُ غَرُرَتْ عُدُونَهَا، وَمَحَابِيحُ شَبَّتْ نِدِرَانُهَا، وَمُنْآلُ اقْسَنَدَىٰ بهَا سُلْفًارُهَا، وَأَعْلَامٌ قُصِدَ بهَا فِجَاجُهَا، وَمَنَاهِلُ رَوِيَ بهَا وُرَّادُهُ جَـعَلَ اللُّـهُ فِـيهِ مُسنَتَهَىٰ رِضْـوَانِـهِ، وَذِرْوَةَ دَعَـاغِيهِ، وَسَـنَامَ طَـاعَتِهِ؛ **قَـهُمُّ** عِسنْدَاللُّسِهِ وَثِسبِقُ الْأَرْكَسانِ، رَفِسبِعُ الْسَبُنْيَانِ، مُسنِيرُ الْسَبُرْحَانِ، مُسفِيءُ النَّبِمَانُ عَزِيزُ السُّلْطَانِ، مُسْشِرِفُ (مسشرق) المُسَنَادِ، مُسْفِوذُ المُسْنَارَ (المسثال). فَسَثَرَّقُوهُ وَالَّهِمُ

وأمام (ئع پم لين وكمال كمزز يم تعرد ته إملامك الحادرا

> 1100 ادگارکا

تغوالون

ועט

توادى

فی کی ز

ں کے م

النزل

اينبا

، ولألل وا

اسک

اُدکی کمی کے بعد برکت کی برمات شروع ہوجاتی ہے۔ انتدسے دروحس نے تمیں نصیحت سے فائدہ بہونیا باہے ادر اپنے بہنام کے ذریع نصیمت کی ہے اور اپنی نعمت سے ا مان کیاہے۔ایے نفس کواس کا عیادت کے لے انگوار کرواوراس کے حق کی اطاعت سے عبدہ برا بھے نے کی کوشش کرو۔ اس کے بعدیا درکھو کر براسلام وہ دیرہے جے مالک نے ایٹ لیے بیندفرا یا سے اور اپن نگاہوں میں اس کی دیکہ معال ے اور اسے بہترین حلائق کے حوال کیا ہے اورا پی مجت پراس کے ستونوں کو قائم کیا ہے۔ اس کی عزشتہ کے ذریعہ ادیا ن کومرنگوں کی راس کی بلندی کے دربعہ لمتوں کی بستی کا اظہا رکیاہے ۔ اس کے دشمنوں کواس کی کوامت کے ذربعہ ذلیل کیا بیےا وداس سے مقابلہ ۔ والوں کواس کی نصرت کے ذریعہ دموا کیا ہے ۔اس کے دکن کے ذریعیضلالت کے ارکان کومنبدم کیاہیے اوراس کے **ومن**سے ف کوسیاب کیاہے ا در پھر یا نی لیلجنے والوں کے ذریعران حوضوں کو بھردیاہے۔ اس کے بعداس دین کو ایسا بنادیلہے کہ اس کے بندھن ڈھ بنیں سکتے ہیں۔ اس کی کڑیاں کھل نہیں سکتی ہیں۔ اس کی بنیا دمنہدم ہوسکتی ہے۔ اس کے ستو ن گر نہیں سکتے ہیں۔ اس کا درخت اکھو نہیں سکتا ہے۔ اس کی رست تمام نہیں ہوسکتی ہے۔ اس سے اشار في سكت بير-اس كى خاص كط نبيرسكن بير-اس ك داست تنگ بني بوسكة بير-اس كى أمانيال دخوارنبي بوسكى اس کی سفیدی سرا ہی نہیں ہے اوراس کا استقامت بی کی نہیں ہے ۔اس کو بکوی طرحی نہیں ہے اوراس کی وسعت وادی نہیں ہے۔ اس کا براغ بھے نہیں سکتاہے اور اس کی طاوت میں کمنی نہیں آسکتی ہے۔ اس کے ستون الیسے میں جن کے وق كا ذين مي نصب كارك بي اور بهراس كى اماس كو بائيدار بنا باكياب - اس كرچشوں كا بانى كم نبي بوسكتا ہے سعيراغون كورهم بين بوسكن بعد اسك مارون عداه گردايت بلته بي اوراسك نشا استكوابون بي منزل بنایاجا تاہے۔ اس کے جنموں سے بیاسے میراب ہوتے ہیں اور پروردگارنے اس کے اعرابی معالی انہاں ا این بلندنرین ادکان اور این اطاعت کاعودج قرار دیاہے ۔ پردین اس کے نزدیک شکم ارکان والا، بلندترین بنیادول الا ع ولا أن والا - روش ضيادُ ل والا عالب لطنت والا - بلند بناروا لا اور نامكن نابي والاسم

و ما ما الموسود من من الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود

نی املام کامسیسے بڑا اخیاز بہے کہ اس کے قرانین خالن کائنات نے بنائے ہیں اور ہرقانون کی فطرت بشرسے ہم اُ ہنگ بنایلے۔ اس نے انٹریع پم لینے مجوب ترین بنرہ کو بھی دخیل نہیں کیا ہے اور زکسی کو اس کے قرانین میں ترمیم کینے کا حق دیلہے۔ ظاہرے کہ جو قانون ہائی والی میلم و کما ل کے نتیج میں منظرعام پر آئے گا اس کی بقائی ضمانت اس کے دفعات کے اندرہی ہوگی اورجب تک میں کا گنات باقی دہے گی اس کے آت میں تغیر و تبدل کی صرورت نہ ہوگی۔

املام کے دین پندیدہ ہونے بی کا آٹیپ کہ اس کے ماسے تم ا دیان عالم حقراد داس کے مقابلہ میں تمام ڈٹمنانِ خرب نے لیل ہیں۔ مالک نے اس کی بنیا بجہت میں ہے اوراس کی اماس دحمت اور دبوبیت کو فراد دیا ہے ۔ اس کا تسلسل نا قابل اختتام ہے اور اس کے علقے نا قابل افعصام ۔ اس میں انسانیت کی بیاس بچھانے کا ما مان ہے اوراس میں طالبانِ جرایت کے لئے بہترین درسیلار بہنا کی ہے۔ درخا کے الی کا سامان مہمی اور پرود دگاد کا بہترین مرقع ہی دین و مذہب ہے۔ اس کے بغر براین کا تصور مہل ہے اوراس کے علاوہ ہردین نا قابلِ قبول ہے۔ وَأَدُّوا إِلْسِيْهِ حَسَقَّهُ، وَضَعُوهُ مَـوَاضِعَهُ

#### الرمول الأعظم ﴿ ﷺ ﴾

ثُمُّ إِنَّ اللَّهِ مُسبِعَانَهُ بَسعَتَ مُصَمَّداً صَسلَىٰ اللَّهُ عَسلَيْهِ وَ آلِيهِ بِالْحُقُ حِينَ دَنَها مِسنَ الدُّنْ عَا الإِنْ قِطَاعُ، وَأَقْبَلَ مِسنَ الآخِرَةَ الإطلكِمُ، وَأَقْبَلَ مِسنَ الآخِرةَ الإطلكِمُ، وَأَفْبَلَ مِسنَ الآخِرةَ الإطلكِمُ، وَأَظْسلَمَتْ بَهْ سَجَبُهَا بَسعْدَ إِشْراقٍ، وَقَسامَتْ بِأَهْ لِهَا عَسلَىٰ سَساقٍ، وَخَشُر نَ مِسنَهَا مِسنَ مُسدَّتِهَا، وَخَشُر نَ مِسنَهَا مِسنَ أَشْرَاطِهَا، وَ تَسعَرُّم مِسنْ أَهْ لِهَا، وَانْ فِصَامٍ مِسنْ حَسلَتُهَا، وَانْ فِصَامٍ مِسنْ حَسلَتُهَا، وَانْ فِصَامٍ مِسنْ حَسلَتُهَا، وَانْ فِصَامٍ مِسنْ حَسلَتُهَا، وَ تَكشُفُ مِ مِنْ عَدورَاتِهَا، وَقَصَرِ مِنْ طُولِهَا.

جَسَعَلَهُ اللَّسِهُ بَسِلَاعًا لِسِرِسَالَتِهِ، وَكَسرَاسَةً لِأَمَّسَتِهِ، وَ رَبِسِها لِأَهْلِ وَرَسِيعاً لِأَهْلِ وَرَسِيعاً لِأَهْلِ وَرَسَانِهِ، وَ رَفِسعة لِأَعْسوالِسِهِ، وَ شَرَكاً لِأَنْسَارِهِ

#### القرآر الدريم

ثُمَّ أَنْ رَلَ عَلَيْهِ الْكِ تَابَ نُ وراً لاَ يُلِمَا أَنَ صَالِيحُهُ، وَسِرَاجاً لاَ يُسْطِلُ لاَ يَحْسَبُ وَسَنَهَا لاَ يُسْطِلُ لاَ يَحْسَبُهُ وَ فَسَخْرَهُ، وَ مِسْنَهَا لاَ يُسْطِلُ وَسَنِهَا لَا يُحْسَبُهُ بَرِهَا لَهُ وَ فَسِخْهُ، وَ فُسِرَا لاَ يُحْسَبُهُ بُرِهَا لَهُ وَ فُسِرَا لاَ يُحْسَبُهُ بُرِهَا لَهُ وَ وَسِنَاناً لاَ يُحْسَبُهُ بُرِهَا لَهُ وَ يَسِنَاناً لاَ يُحْسَبُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ يَسِنَاناً لاَ يُحْسَبُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ يُسَلِيعُ الْسَعِلُمِ وَ يُسْوِرُهُ وَرِيسَامَ وَ يُصِيرًا لاَ يُحْسَبُورُهُ وَرِيسَامَ وَ يُحْسَبُورُهُ وَرِيسَامَ الْإِيسَانِ وَ يُحْسِبُورُهُ وَرَيسَامَ اللهِ السِعِلُ وَ يُحْسَبُورُهُ وَرِيسَامَ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُحْسِبُورُهُ وَرِيسَامَ اللهُ اللهُ وَيُحْسِبُونَ وَ عَسِيمًا لَهُ وَيَسِمُ اللهُ وَيُحْسِبُونَ وَ عَسِيمًا لَهُ وَيَسِعُونَ وَ عَسِيمًا لللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَا يُصَامُ وَا يَعْمُ وَا يَعْمُ اللهُ وَا يُعْلِمُ اللهُ وَا يُعْمُونَ وَ عَسِيمًا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا يُعْمُونَ وَ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَا يَعْمُونُ وَا وَعِلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا يُعْمُونُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

س يحق كواد اسک في كالجالة اعد أدروه نناكے با وْبِ آكِ ا أُمِب كلف لك الشرني أزادي شرانت اس ے *س* کی تھاہ ' أدرابراحق وماء 1860140 يايال میدان ہے۔ یرو مي موارد ے جوراہ گردل يردردكاء

اطلاع - آمر خشونت يسختي جهاد - گهواره اژوفت - قربت اشراط - جمع شرط - علامات تصرم - گذرجانا انقصام - صرابوحانا عقار - محر بوجانا خپىت انار - أگ بچھىگئى منهاج ـ واضح راسته نبج ۔سلوک سجبوحه - وسط رياض - جمع روضه - باغ غدران مجع غدير - الاب ا نَا فِي يَجْعُ الْعِيهِ يَصِ تِهِمْ رِيدِ دَكِ رکھی جائے

رهی جائے غیطان - ہموار دین نرف - خشک ہوجانا نفشب - کم ہرجانا مائح - بان کالے والا منابل - چنے غیض - نقص آکام - جم اکم - شید لاسیج زعنہا - آگنبیں بڑھ سکتہ ہیں محاتج - جم مجر - وسطراہ بی کے اداکر د اور اسے اس کی واقعی مزل پر قرار دو۔ اس کے بعد الک فیصفرت محد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا جب دنیا فنا کی منزل سے قریب تر ہوگئ اور آخرت سرپر منڈلا نے لگی اور کی اس کے باتھوں میں تبدیل ہونے نگا اور وہ اپنے چاہنے والوں کے لئے ایک معیبت بن کر کھڑی ہوگئ ۔ اس کا فرش کھود ابوکیا ان کے باتھوں میں اپنی مہار دینے کے لئے تیا و ہوگئ ۔ اس طرح کہ اس کی مدت خاتر کے قریب بہونچ گئ ۔ اس کی فنا کے تعار کھنے گئے ۔ اس کے اہل ختم ہونے لگے ۔ اس کے صلقے واشنے گئے ۔ اس کے امبار بنتشر ہونے لگے ۔ اس کے فتا نات مشنے لگے 'اس کے کھنے گئے اور اس کے دامن مستے لگے 'اس کے کھنے گئے اور اس کے دامن مستے لگے 'اس کے مسلے کے دامن مستے لگے 'اس کے اور اس کے دامن مستے لگے 'اس کے مسلے کے دامن مستے لگے 'اس کے مسلے کے دامن مستے لگے 'اس کے دامن مستے لگے 'اس کے دامن مستے لگے 'اس کے دامن مستے لگے ۔ اس کے دامن مستے لگے 'اس کے دامن مستے لگے 'اس کے دامن مستے لگے ۔ اس کے دامن مستے لگے 'اس کے دامن مستے لگے ۔ اس کے دامن مستوں کے دامن مستوں کے دامن مستوں کو مستوں کے دامن مستوں کے دامن مستوں کے دامن مستوں کے دامن مستوں کے دامن مستوں کے دامن مستوں کے دامن مستوں کی مستوں کی دامن مستوں کے دامن مستوں کے دامن مستوں کی مستوں کی مستوں کی دامن مستوں کی مستوں کو مستوں کے دامن مستوں کی مستوں کے دامن مستوں کے دام کی مستوں کے دام کی مستوں کے دام کے دام کی مستوں کی مستوں کے دام کی مستوں کے دام کی مستوں کے دام کے دام کی مستوں کے دام کے دام کی مستوں کے دام کے دام کے دام کی مستوں کی مستوں کے دام کی دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کی کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے

ا تشرف ایمنی پیغام درمانی کا وسیلد ـ امت کی کوامت ـ ابل زمان کی بهاد کا اعوان وا نصار کی بلنری کا ذریع اوریاروم دگار در تروی در با تروی

کی شرافت کا داسطر قرار دیاہے۔

اس کے بعدان پراس کتاب کو نازل کیا جس کی تندیل تی نہیں سکتی ہے اور جس کے بیراغ کی لو رحم نہیں بڑسکتی ہے وہ ایراس کتابے ۔ ایسی شعاع جس کی خوت اریک نہیں ہوسکتی ہے رایا ہے گئے ہیں سکتاہے ۔ ایسی شعاع جس کی خوت اریک نہیں ہوسکتی ہے رایا ہے تاریک نفاجی رایا ہے تاریک نام کا امتیاز جس کا ارکان منہدم ہیں ہوسکتے ہیں اورائیں شفاجی رہاں کا کو کن خوت نہیں ہے۔ ایسی وضاحت ہیں اورائی شفاجی رایا کا کو کن خوت نہیں ہے۔ ایسی وزیجی کے اضادیہا ہیں ہوسکتے ہیں اورائی اسلام کا منگ بنیا وا دراساس می کی وادی اوراس کا ہماا رایا ہی کہ منہ اور کی خوت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ گھا طریق میں دور ہونے والے اس کا بان کم نہیں کر سکتے ہیں اور وہ منزل ہے جس کی داہ پر چلنے والے ما ویک کہنیں سکتے ہیں۔ وہ گھا طریق کی دور کا دراس میں اور کہ اور وہ شریلے جس کا تصور کرنے والے اس کا بان کم نہیں کو سکتا ہے اور وہ شریلے جس کا تصور کرنے والے اس کا بان کم نہیں ہوسکتا ہے اور وہ شریلے جس کا تصور کرنے والے اسکا ہی کا ذریع نے فیما اسکتے ہیں۔ وہ نال کی دور کا دراسے اوجھل نہیں ہوسکتا ہے اور وہ شریلے جس کا تصور کرنے والے اسکا ہی کا ذریع نے فیما اسکا دول کی بہار می کھا دکے دامتوں کے لئے شاہراہ قرار دیا ہے۔ ۔ وہ دول کا دراسے اور کی کا ذریع نے فیما اسکا دول کی بہار می کھا دکے دامتوں کے لئے شاہراہ قرار دیا ہے۔ ۔

به گناحین دورخاجرانیادکام کاسلساد قائم تھا۔ کتابی اورصیفے نازل ہورہے تھے یملفین دین و خرمب لینے کردارسے انسانیت کی دہنا تی کردہے می اور ذین واسمان کے دشتے ہوئے تھے ہو کیا دگ مرت کا ذائداً گیا اور رسادے مسلے ڈوٹ کے اُر دنیا پرجا ہمیت کا اندھیا جا گیا اورانسانیت این ذام قیادت جہل وجاہمیت کے حوال کردی۔

ایسه مالات می اگر مرکار دوعا کم کا ورو در به دنیا توب دنیا تکشاؤپ اندجرون بی کی غدر بوجاتی اوراندایت که کوئی راسته نظرز آتا لیکن به ماکد کا گرم تها کواس نے رحمة المعالمین کر بھیج دیا اورا بمعیری دنیا کو پھر دوبارہ نوررسالت سے مؤدکر دیا۔ اوراکپ سے ماتھ ایک نورا ورنا زل کر دیا جس کا نام قرآن میں تھا اور دیں جس میں مورن کی مقدا و رومی تھا اور دیں جس میں مورن کا علاج بھی تھا اور جربیا دی کا عمل مواور دیں تھا اور جربیا دی کا عمل مواور کا عمل میں تھا اور جربیا دی کا عمل مواور کی تھا اور جربیا دی کا عمل مواور کا عمل میں تھا اور جربیا دی کا عمل دیا تھی ہے۔

یا جا بر با بی بیان بر از با بی با بی ما و دول کی بهار بھی ۔ نشان دا ہ بھی قراد دیا تھا اور منزل تقعود بھی ۔ چشخص جس نقط بنگا مسے دیکھے اس کی تسکین کا سامان قرآن حکم میں موجود ہے اور ایک کتاب سادی کا 'نات جن وانس کی ہوایت کے لئے کافی ہے بشرطیکداس کے مطالب ان اوگوں سے افذ کئے جائیں جنعیں داسخون فی العلم بنایا گیلہے اور جن کے علم قرآن کی ذمر داری مالک کا 'نات سف لی ہے ۔

فَلَج ـ كامياب مِتْمَّ - مر إسُّلاًم - ندر مببن ل تضلی - نيصدک حَتَّ ـ عُرنا رَبِّن - رسی رَبِّن - رسی رَبِّن - رسی رَبِّن - رسی رَبِّن - رسی رَبِّن - رسی رَبِّن - رسی

مغبوق - خسارہ والا اس کا یمطلب ہر گزنہیں ہے کہ نازاداکرنے والاگنا ہوں کی طسنسہ ہر جالح آسودہ ہوجائے کر نازائییں بہرجال ختم کردے گی اوراس طسسرح انسان ایک نازے ہی طبح کے گناہوں کا جواز حاصل کرنے

اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ نازانسان کو گئ ہوں سے روک دیتی اور اس افلاص نیت سے اور کرنے والا ہرطرح کے گناہ سے خود بخو د شجا ت ماص کر لیتا ہے اور ہیں سعنی ہیں اس کے گناہ وں کو تیوں کی طرح گرا دینے کے ۔ ور نہ حقوق العباد کے ناز یا کسی بھی عل حقوق العباد کے ناز یا کسی بھی عل سے ساقط ہوجانے کا کوئی تصویر ہیں ہوسکتا ہے ۔

لِطُرُق الصُّلَحَاءِ، وَدَوَاءً لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءً،

وَنُسُوراً لَسِيْنَ مَسَعَهُ ظُلْمَةً، وَحَسِبُلاً وَيُسِيمًا عُسرُوبَّهُ، وَمَسعَقِلاً مَسنِيماً وَوُوتُسهُ، وَعِسرًا لِمَسنِ الْسَمَّ بِسِهِ، وَعُدْراً فَي لِمَسنِ الْسَمَّ بِسِهِ، وَعُدْراً لِمَسنِ الْسَبَحَلَهُ، وَهُدى لِمَسنِ الْسَبَحَلَهُ، وَهُدى لِمَسنِ الْسَبَحَلَهُ، وَمُسلَهم بِسِهِ لِمَسَاهِداً لِمَسنَ خَساهِداً لِمَسنَ أَعْسَلَهُ، وَمَسطِيَّةً لِمَسنَ أَعْسَلَهُ، وَمَسطِيَّةً لِمَسنَ أَعْسَلَهُ، وَمَسطِيعًةً لِمَسنَ أَعْسَدِيعًا وَمَسدِيعًا لِمَسنَ رَوَى، وَحُمْدًا لِمَن قَصَى، وَحَسدِيعًا لِمَسنَدُرُم، وَعِسلُماً لِمَسنَ وَعَسى، وَحَسدِيعًا لِمَسنَدُرُم، وَعُسلَمُ لِمَسنَدُرُم، وَعُسلَمُ لِمَسنَدُرُم، وَعُسلَمًا لِمَسنَدُمُ وَمُعُلِمُ لِمِنْ وَعُسَلَم، وَعُسمَا لِمُعُلَمُ لِمَنْ وَعَسَى، وَحَسنَدُ وَمُسنَدُهُ وَمُسْتَدُمُ وَمُسْتَعُونَ وَعُسْدُ وَمُسْتَلَام، وَعُسْدَهُ لِمُسْتُولُ وَمُنْ وَعُسْدَهُ وَمُسْتَدُومُ وَمِسْدُومُ وَمُعُسُلُهُ وَمُسْتَدُمُ وَمُعُمُّ لِمُ وَمُسْتَدُمُ وَمُعُمُولُ وَمُسْتُولُ وَمُعُمُولُ وَمُعُمْلِهُ وَمُسْتَعُلُمُ وَمُسْتَلَامُ وَمُسْتَعُولُ وَمُعْلَمُ وَمُسْتَعُولُ وَالْمُ وَمُسْتَعُولُ وَمُعْلَمُ وَمُعْمُولُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْمُولُ وَمُعْلِمُ وَمُعْمُولُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ والْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْم

# ا۱۹۹ و من خطبة لم (蠍)

کان يو صي به أصحابه

تَعَاهَدُوا أَسْرَ الصَّلَاةِ، وَحَافَظُوا عَدَيْهَا، وَاسْتَكُثْرُوا مِنْهَا، وَتَعَرَّبُوا بِهَا، فَسَانَتْ عَلَى الْسَوْعُونَا بِهَا مَسوْقُونًا » أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَىٰ جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِسِنَ سُنِلُوا: «مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلُّينَ »، وَإِنِّهَا لَسَحُتُ الذِّنُ وِبَ حَتَّ الْسَوْلُ اللهِ بِالْحَقِّةِ الْطَلقة الطَّلق الرَّبَوِ، وَشَبَّهَمَا رَسُولُ اللهِ مِسَلًا فِي السَّوْمِ وَاللَّهِ الْمُعَة وَالْمُلقة الطَّلق الرَّبَوِ، وَشَبَّهَمَا رَسُولُ اللهِ مِسَمًا فِي السَوْمِ وَاللَّهِ بِالْمُقَةِ (الجَلِيهِ فَيَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ؟ مِسَمًا فِي السَوْمِ وَاللَّهِ بَعْسَ مَسرَّاتٍ، فَسَا عَسَى أَنْ يَسِبَقُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ؟ وَقَسَدُ عَسرَفَ حَسَقَهُمْ عَنْهَا زِينَةُ مَتَاعٍ، وَقَسَدُ عَسرَفَ حَسَقَهُمْ عَنْهَا زِينَةُ مَتَاعٍ، وَقَسَدُ عَسرَفَ حَسَقَهُا مِنَ اللّهُ مِينَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُسْمَعَانَةُ: «رِجَالٌ لاَ تُعْفِيمِ يَجَازُونُ وَقَسَدُ عَسرَفَ حَسَقَهُ وَلَا مَالٍ يَعُولُ اللّهُ مُسْبَعَانَهُ: «رَجَالٌ لاَ تُسلَعِم يَجَازُونُ وَلا بَيْكُ إِللّهُ مِنْ وَلَدُ وَلا مَالٍ لَهُ سُبَعَانَهُ: «رَجَالٌ لاَ تُعْلِيمٍ مَنَا اللّهُ مِنْ وَلَد وَلا مَالٍ لَهُ سَلَعَ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُمْ عَنْهُ اللّهُ مِنْ وَلَد وَلا مَالٍ لللهُ مُسْبَعَانَهُ: «وَأَسُرُ أَهُ لَكُ إِللّهُ مِنْ اللّهُ وَإِسْلَا إِللّهُ مَا اللّهُ مِنْ وَلَد وَلا مَالِكُ إِلللهُ مُسْبَعَانَهُ: «وَأَسُرُ أَهُ اللّهُ مُسْبَعَانَهُ: «وَأَسُرُ أَهُ لَكُ إِللّهُ الصَّلَاةِ وَاصَلْمَامُ عَلَيْهَا»، فَكَسانَ يَأْمُسُرُ عَلَيْهَا نَفْسُهُ مَا الْمُسَلِّ عَلَيْهَا نَفْسُهُ مَا لَعُسُلُكَ إِللْهُ الْمُسْلِكُ وَالسَلْكِ وَالْمَالِلَةُ وَالْمُسْلِكُ وَالْمُعْرِمُ عَلَيْهَا نَفْسُهُ مَا مَسْلَكَ إِلَيْكُولُ اللّهُ مِنْ اللْمُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُسَامِ الْمُعَالَةُ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسْرُونُ الْمُعَلِيْمُ الْمُنْ الْمُسْرُ عَلَيْهُ الْمُلُكُ مِنْ اللْمُعْلِدُ وَالْمُعَلِيْ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُسْرُولُ اللْمُعْمِلِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلَهُ اللْمُعْمِلِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

الز كات

ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْدِلِ الْاسْدَامِ. فَسِنْ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا. فَإِنَّهَا تَجْعَلُ لَـهُ كَفَارَةً، وَمِنَ النَّارِ حِجَّازاً (حجاباً) وَوِقَايَةً. فَسَلَّ النَّفْسِ بِهَا. فَإِنَّ مَسْلَهَا لَمَسْفَهُ، فَاإِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَسِيِّ النَّفْسِ بِهَا، بَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا، فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ، مَعْبُونُ الْأَجْرِ، ضَالًا الْعَمَلِ، طَوِيلُ النَّدَم.

::L#I

من کسیونجاد اوده اسی در اس کی خ نامل ہے۔ درسول اس کے بد گفارہ بن جلے میں نیفس کے بیخ اس کاعل بربادہ

کے اس میں کوئی شک

ومنول كا ذيتول

مرکاری شخصیت ا و

ملسلهجادی رہتا یناز برا برآب ک

که زکرهٔ کرن

ادراس طرح ار

بغرر نده نهي ر

ودداسيجس

رده باهگاهی

ف حاصل کر۔

في في والول ك

ون سرع الأ

وكيوناز

ار گرائے وقت کی با

مصاور خطيه مه الم في تل بالجهاد ٥ صن عبد عبد الله وارك بالفتن

جبر کے بعد کوئی مرض نہیں دہ سکتا اور وہ فورہے جس کے بعد کسی ظلمت کا امکان نہیں ہے۔ وہ دیسیان ہے جس کے حلقے متحکم ہی۔
ماہ ہے جس کی بلندی محفوظ ہے۔ چاہنے والوں کے لئے عزت، وافول ہونے والوں کے لئے سامتی۔ اقداد کرنے والوں کے لئے ہوا بت ،
ماہ کے نے والوں کے لئے جت ، بولنے والوں کے لئے بربان اور مناظرہ کرنے والوں کے لئے ثنا بدہے بہت کرنے والوں کے لئے اور کے اللہ بہترین منافی اور کے لئے اور کے لئے اور دوایت کرنے والوں کے لئے میں ترین اور تھا وت کرنے والوں کے لئے میں ترین فتانی اور دوایت کرنے والوں کے لئے میں ترین اور تھا وت کرنے والوں کے لئے تعلیم حکم اور فیصل ہے۔
مرحمہ فیک کے دوالوں کے لئے علم اور دوایت کرنے والوں کے لئے اور تھا وت کرنے والوں کے لئے قطمی حکم اور فیصل ہے۔
مرحمہ فیک کے دوالوں کے لئے علم اور دوایت کرنے والوں کے لئے اور اور اس کے ایک اور اس کا ایر سے اور آئی کا اور اس کا دول میں کہت کے دولوں کے لئے دولوں کے لئے ویک کے ایر سے اور آئی کا اور اس کا دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے لئے دولوں کے دولوں کے لئے دولوں کے 
رجس کی اصحاب کر دھیست فرایا کرتے ہتھے ) (جس کی اصحاب کر دھیست فرایا کرتے ہتھے )

کیونازی پابندی اوراس کی گیداشت کود- زباده سے زیادہ نمازی برطعوا دراسے تقرب الہی کا ذریع قرار دوکر برجاح ان کیان موقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئے ہے۔ کیاتم نے اہل جہنم کا جواب بہیں سناہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تھیں کسی چزنے مہونچا دیا ہے توکہیں گے کہ ہم نمازی بہیں تھے۔ یہ نمازگنا ہوں کو اسی طرح جھا طرد پن ہے جس طرح درخت کے بتے جو طباقے ہی اوراسی میں ہونا دری دلادی ہے جس طرح جانوراً ذاوک جاتے ہیں۔ دمول اکرم نے اسے اس کی جی سے تبنید دی ہے جوانسان کے دروا ذہ برہو واس میں روز انہ پانچ مرتبر غسل کرے۔ نا ہرہے کہ اس پرکسی کٹانت کے باتی رہ جانے کا امکان نہیں رہ جاتا ہے۔

ایما زبرا براپ ی یا داور بره در مصل اور عمل دل و من در برن و صفحه به ساید . کمک زکوهٔ کونما ذرک مسامد بیان کرنے کاظاہری فلسف یہ ہے کرنما زعبد ومعبود سکے درمیان کا دشتہ ہے اور زکوٰۃ بندوں اور بندوں کے درمیان کا تشکیر کے درکا فراد کا خوال بھی دکھتا ہے اوران کی شرکت کے اوراس طرح اسلام کا فعاب بھی کرمسلمان اپنے الک کی اطاعت بھی کرتا ہے اوران کی شرکت کے کرزدا فراد کا خیال بھی دکھتا ہے اوران کی شرکت کے اوراس طرح اسلام کا فعاب بھی کرملمان اپنے الک کی اطاعت بھی کرتا ہے اوران کی شرکت کی درا فراد کا خیال بھی دکھتا ہے اوران کی شرکت کرنے درمیان کی درا خوال بھی درکھتا ہے اوران کی شرکت کی درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کا میں میں کرتا ہے درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کرنے کی درمیان کی درمیان کی درمیان کرمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کرند کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی

مَرْحُولُه- فرش شده مُقَنِّرِف - حاصل كرنے والا یمیّان - مشاہرہ لأأستغمز - كمز در بنهي كياجات منخطه- ناراضگي فَارَت - آدا زکرنے لگ مِحاة برم كيابوا خواره - زم زمین العالم بيت كراس المانت سے مرا د مال ودولت کی امانت شیس ب كراس د زمين وأسان يربيش کیاگیاہے اور ندان کے انکار کے كولى معنى بي - اس سے مراوديالكي اوراس کی ذمہ دا راں ہی جن کے ادا کرنے کی صلاحیت زمین و آسماریپ تجى نبيرتنى لهذاا تفوت زبان مال ے انکارکر دیا اورا نسان میں صلاحیت تى لېدااس نے اس وجد كوا شاك او

ثُمَّ أَذَاءَ الْأَسَانَةِ، فَسَقَدْ خَسَابَ مَسَنْ لَسَيْسَ مِسِنْ أَهْسَلِهَا. إِنَّهَسِا عُسِرَضَتْ عَلَى السَّسَعَسَاوَاتِ الْمُسْتِيَّةِ، وَالْأَرْضِينَ الْمُسْدُجُوَّةِ، وَالْجِسِبَالِ ذَاتِ الطَّوْلِ الْمُسْتَصُوبَةِ، فَسَلَا أَطْسُولَ وَلَا أَعْسِرَضَ، وَلَا أَعْسِلَىٰ وَلَا أَعْسِظُمَ مِسِنْهَا وَلَسِوِ اسْتَنَعَ شَيْءٌ بِسطُول أَوْ عَسرُضِ أَوْ قُسوَّةٍ أَوْ عِسزً لَامْستَنَعْنَ وَلَكِسنْ أَشْسفَقْنَ مِسنَ الْمُقُوبَةِ، وَعَلَىٰ مَا جَهِلَ مَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُنَّ، وَهُوَ الْانْسَانُ، «إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا»

علم الله تعالى

إنَّ اللُّمة شُـبْحَانَهُ وَتَمعَالَىٰ لَا يَخْسنَىٰ عَملَيْهِ مَـا الْـعِبَادُ مُستَثَّرَفُونَ فِي لَسيْلِهمْ وَنَهَا رِهِمْ. لَطُفَ بِهِ خُبْراً. وَأَحَاطَ بِهِ عِلْماً. أَعْضَاؤُكُمْ شُهُودُهُ، وَجَـوَارِحُكُمْ جُمُودُهُ، وَضَمَاٰ يَرُكُمْ عُيُونُهُ. وَخَلَوَاتُكُمْ عِيَانُهُ.

# و من کلام له ﴿ﷺ﴾ في معارية

وَاللُّسِهِ مَسا مُسعَاوِيَةُ بِأَدْهَسَىٰ مِسنَّى، وَلٰكِسنَّهُ يَعْدِرُ وَ يَعْجُرُ. وَلَوْ لَا كَرَاهِيَّةُ الْسَغَدْرِ لَكُسِنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ، وَلَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةً، وَكُلُّ فُجَرَة كُفَرَةً. «وَلِكُلِلُ غَسادِر لِسوَاءُ يُسعْرَفُ بِيهِ يَنوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَاللُّسِهِ مَسَا أَسْسَتَغْفَلُ بِسَالْمُكِيدَةِ وَلَا أَسْسَتَغْمَرُ بِالشَّدِيدَةِ.

# و من کام له ﴿ﷺ﴾

يعظ بسلوك الطريق الواضح

أَيُّهَا النَّسَاسُ لَا تَسْسَوَ حِشُسُوا فِي طَسِرِيقِ الْمُسدَىٰ لِسَقِلَّةِ أَحْدِلِهِ، مَبانَ النَّاسَ قَدِ اجْسَتَمَعُوا عَسَلَىٰ سَائِدَةٍ شِبَعُهَا قَصِيرٌ، وَجُوعُهَا طَوِيلٌ.

أَيُّهُ النَّسَاسُ، إِنَّسَا يَجْسَمَعُ النَّسَاسَ الرَّضَىٰ وَالسُّسخُطُ وَ إِنَّسَا عَـقَرَ نَـاقَةَ تَمُودَ رَجُسلٌ وَاحِدُ فَسِعَمَّهُمُ اللِّسهُ بِسالْعَذَابِ لَسًا عَسمُوهُ بِسالرَّضَى، فَسقَالَ سُسبْحَانَهُ: (فَسسعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَسادِمِينَ)، فَسَاكَسانَ إِلَّا أَنْ خَسارَتْ أَرْضُهُسمْ بِسالْخَسْفَةِ خُسوَارَ السَّكَّسةِ الْسِسمُحْمَاةِ فِي الأَرْضِ الْحَسوَّارَةِ. أَيُّهَا السَّاسُ، مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْبُوَاضِعَ وَرَدَ الْمُنَاءَ، وَ مَنْ خَنَالَفَ وَقَعَ فِي الشَّيْدِ!

مصادر خطبه منشته اصول کانی ۲ م<del>نسس</del> مصادرخطبه بملت محاسن فرق مشن ، غيبت نعاني صد ، بحارالافوار ٢ صند ، تفسير البريان ٨ صنة ، المستر شدطبري مدي ، ارشادمفرتر صنيق

اس كے نتائج كے كئے تيار ہوگيا جو

نفس کے خلاف ظلم ضرور تھا سیکن

نطرت ك صلاحيتول كے اعتبار سے

كوئئ ظلم نبيس تفاا ورانسي بإصلاميت

مخلون كواليسابي بونا چاسيئه تعا

المامرضي

كالثكارين

135 برعدايد

يلذوبالا

) ترت ا

جُن کواا

معراما و

تمادى

ا ئەكىلى بونى جازز قرار آب کامز

اس کے بعدا مانتوں کی اوائی کا خیال رکھو کہ امانتداری مذکر سنے والاناکام ہوتا ہے۔ امانت کو بلند ترین آسماؤں، فرش شدہ ذینوں اور ا الابہا ڈوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے جن سے بظا ہر طویل وع بین اور اعلیٰ وار فع کوئی نئے نہیں ہے اور اگر کوئی نئے اپنے طول وعض ف وطاقت کی بنا پر اپنے کو بچاسکتی ہے تو یہی چیزیں ہیں ۔ میکن یرسب خیانت کے عذاب سے نوفزدہ ہوگئے اور اس کھتا کو ہمے لیا اگوان سے ضعیعت ترانسان نے نہیں بہچانا کہ وہ اپنے نفس پڑھلم کرنے والا اور نا واقعت تھا۔

پروردگار پر بنروں کے دن درات کے اعمال میں سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ دہ لطافت کی بناپر خرر کھتا ہے اور علم کے اعتبار کے اماطر دکھتا ہے۔ تھا دسے اعتباد ہی اس کے گواہ ہیں اور تھا دے ہاتھ پا دُن ہی اس کے نشکر ہیں۔ تھا دے ضراس کے جاسوس ہیں اور بیاری تنبائیاں بھی اس کی نگاہ کے ملہ خریں۔

۲۰۰ - آپ کا ارٹ دگرای

(معادیر کے بارسے یں)

خدا کی تسم معا دیرمجدسے ذیادہ ہوٹی رہبیں ہے لیکن کیا گروں کر وہ مگر وفریب اورنسن و فجور بھی کریٹا ہے اور اگر برچر بھیے اپسند پہلی تو بھے سے زیادہ ہوٹیا دکوئی مزہوتا لیکن میرانظر بہ ہے کہ ہر کمر و فریب گنا ہے اور ہرگناہ پرور دگار کے اسکام کی نافرانی ہے۔ پرگھا اسکے ہاتھ ہیں قیامت کے دن ایک جھنڈا دے دیاجائے گاجس سے اسے عرصہ محتریں بہچان لیاجائے گا۔

خوا کی تسم مجھے مذان مکار پوں سے عفلت میں ڈالاجامکتا ہے اور بزان مختبوں سے دبایا جامکتا ہے۔

۲۰۱- آپ کاایشاد گرامی

(جس مِن واضح دامتوں پر چلنے کی نصیحت فرما کی گئی ہے )

ایباالناس! دیکھو بمایت کے دامتہ پرچلنے والوں کی قلت کی بنا پرچلنے سے ممت گھرا وکی لوگوں نے ایک ایسے دحتر نوان پاجہاع گرلیا ہے جس میں میر ہونے کی مرت بہت کمہے ا در بھوک کی مرت بہت طویل ہے ۔

کوگر ایاد دکھوکد دخامندی او دنادا کھنگ ہی سادے انسانوں کو ایک تقطی پڑھے کو دین ہے ۔ ناقز صالح کے پر ایک ہی انسان نے کائے تھے لیکن الشرف عذاب سب بنا ذل کودیا کہ باتی لوگ اس کے علے راضی تھے اور فرما دیا کہ ان لوگرں نے ناقر کے پر کاٹ مانسکار ہو گئے۔ ان کاعذاب یہ تھا کہ زمن جھنگے سے گھڑ گھڑ اسفے لگی جس الحرک کرنم ذمین میں ام ہے کہ بھی ہوئ بھالی چلائی جاتی ہے۔ لوگر او بچو جو دوشن داستہ پر مجلتا ہے وہ سرچشمہ تک بہونے جاتا ہے اور جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ گراہی میں پڑ جاتا ہے۔

له کھلی ہوئی بات ہے کہ جسے پر وردگارنے نفس رمول قرار دیا ہوا ورخو دمرکار دوعائم نے باب مدید علم قرار دیا ہو اس سے ذیادہ ہو شیار ہورگذر اور اس سے میاں میں ہوئیاں ہے کہ معاویر ذیادہ ہو شیار اور ذیرک تفاا وراس نئے اس کی میار نے یادہ اس سے میاں ہے کہ معاویر نیادہ ہو شیار اور ذیرک تفاا وراس نئے اس کی میار نے یادہ کا میاب بھی سے الانکراس کا ماز مرکاری اور غواری ہے کہ معاویر مقصد کے صول کے لئے ہروک سیلہ کو بھا اور موالے کا گنات کی تکاہ میں متعدد و میلہ کے جواز کا ذریعہ تفاا ور موالے کا گنات کی تکاہ میں متعدد و میلہ کے جواز کا ذریعہ تفاا ور موالے کا گنات کی تکاہ میں متعدد و میلہ کے جواز کا ذریعہ تفاا ور موالے کا گنات کی تکاہ میں دریاں کی مقدد میں مقدد میں انہ ان کو ہرقدم کھونک کھونک کو اٹھا نا پڑتا ہے اور موالے میں انہ ان کو ہرقدم کھونک کھونک کو اٹھا نا پڑتا ہے اور موالے میں انہ ان کو ہرقدم کھونک کھونک کو اٹھا نا پڑتا ہے اور موالے میں انہ ان کو ہرقدم کھونک کھونک کو اٹھا نا پڑتا ہے اور میں مرضی پروردگار کا خیال دکھا بھونک کو اٹھا نا پڑتا ہے اور موالے کی مورد دیا دکار کا خیال دکھا کہ مقدد میں خوالے میں انہ میں انہ ان کو ہرقدم کھونک کھونک کو اٹھا نا پڑتا ہے اور میں انہ میں انہ ان کو ہرقدم کھونک کو انہ کا خوالے در مورد گار کا خیال دکھا کہ مورد گار کا خیال دوراں دریا میں انہ میں انہ ان کو ہرقدم کھونک کو انہ کا خوالے دریاں کھونک کھونک کو مورد گار کا خیال دوراں دریاں کو میں کھونک کھونک کو انہ کا تھا دوراں دریاں کو میں کا دوراں کی کھونک کھونک کو میاں کھونک کھونک کو کسید کے دریاں کو میں کو میاں کھونک کھونک کو میں کھونک کھونک کو کا کھونک کھونک کو میاں کے دریاں کی کھونک کو میاں کھونک کے دورد گار کا خوالے دریاں کو میاں کھونک کو کھونک کو میاں کو میاں کے دریاں کو میاں کھونک کو میاں کو میاں کھونک کو میاں کھونک کو میاں کھونک کو میاں کو میاں کھونک کو کہ کھونک کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کھونک کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں

## ۲۰۲ و من کاام له ﴿ﷺ

روي عنه أنَّه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة ﴿ ١١٤ ﴾.

كالمناجي به رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ عند قبره:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنَى، وَ عَنِ الْهَتِكَ السَّازِلَةِ فِي جِوَارِكَ، وَالسَّرِيعَةِ اللَّهِ عَنْ صَفَيْتِكَ صَبْرِي، وَرَقَّ عَنْهَا وَالسَّرِيعَةِ اللَّهِ عَنْ صَفَيْتِكَ صَبْرِي، وَرَقَّ عَنْهَا عَلَيْ سِعَةِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ صَفَيْتِكَ صَبْرِي، وَرَقَّ عَنْهَا عَبَدُكَ فِي التَّأَسَّى لِي يستعظِم فُكُودَةِ قَبْرُكَ، وَفَساضَتْ بَسِينَ تَعْسرِي مَسوفِعَ تَسعَزَّ، فَسلَقَدُ السَّرُتُكَ فِي مَسلَحُودَةِ قَبْرِكَ، وَفَساضَتْ بَسِينَ تَعْسرِي وَصَدْرِي نَسفَسُكَ فَ (إنَّسا لِسلَّةِ وَإِنَّسا إلَيهِ وَاجِسمُونَ). فَسلَقَدُ السَّرُعَةِ السَّرُعَةِ السَّرِعَةُ، وَأَجْسنَةُ السَّمَّةُ السَّرَعَةُ، وَأَجْسنَا وَ اللَّسسَةُ لِي وَالسَّالُ اللَّهُ وَالسَّعَفِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّلَةُ السَّالَةِ السَّيْقِ السَّعَفِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ المَّلَلِ اللَّهُ عَلَى مَسفَعِهَا السَّوْالَ، وَاسْتَغْيِرُهَا الْمُالِ الْمُعَدِّمُ وَاللَّهُ المَّلَالِ وَلَا سَسِمْ، فَالْ اللَّهُ عَلَى مَسلَمَ اللَّهُ السَّلَةِ ، وَإِنْ أَقِسمُ مُسلَامَ عَسلَ مَسلَالَةٍ ، وَإِنْ أَقِسمُ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنَّ مِالْ وَ لَا سَسِمْ، فَإِنْ أَنْسَصِرِفْ فَلَا عَسن مَسلَالَةٍ ، وَإِنْ أَقِسمُ فَلَا عَنْ شُوءِ ظَنَّ مِا وَعَدَاللَّهُ الصَّارِينِ.

# ۲۰۳ و من کام له جي

في التزهيد من الدنيا و الترغيب في الآخرة

أَيُّهَ اللَّاسُ اللَّهُ اللَّ مَسَرَّ كُسمْ لِمَسَقِرَّ كُسمْ، وَ لَا تَهْسَتِكُوا أَسْسَنَارَ كُسمْ عِسنْدَ مَسنْ يَسعْلَمُ أَسْرَارَكُ م وَأَخْسِرِجُوا ضِنَ الدُّنْسِيَا فُسلُوبَكُمْ مِسنْ قَسبُلِ أَنْ تَخْسرُجَ مِسنْهَا أَبْسدانكُم، فَيَهُمْ الخُسستُيرِثُمْ، وَلِسينِيرِهَا حُسلِقْتُمْ إِنَّ الْمَسرَة إِذَا هَسلَكَ قَسالَ النَّساسُ: مَسا تَسرَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ۲۰۶ و **من کام له ﴿ اِللّٰ ﴾** کان کثیراً ما ینادی به أصحابه

مَّ المَّاسَةِ المَّلِيِّةِ مَن اللَّهُ المَّلِيِّةِ مَن يَعَانِي بِهِ المَسْتَةِ بِهِ تَجَسهَرُّوا رَحِمُكُسمُ اللَّهُ ا فَسقَدْ نُسودِيَ فِسيكُمْ بِسالرَّحِيْلِ، وَأَقِسلُوا الْس**مُرُجُّةِ** عَسسلَى الدُّنْسسيّا، وَانْسقَلِبُوا بِسصَالِم مَسا يِحَسفُرَ تِكُمْ مِسنَ الزَّادِ، فَسَإِنَّ أَمَسامَكُمُ

تاستى - پېږوي فَادِح ـ سَنَكَين يختى تىسكىن نلحودَه القبر- بحد مشتهد- سيدار مبضهم يظلم الحفاء تفصيلي سوال قالی۔ ہن*رار* ئسيم به دل ننگ دارمجاز -گذرگاه عُرْجير - جانور كامنزل پر بانده دينا ك يُرجناب فاطمة كعظيم تريية تخفيت ک طرن اشا رہ ہے کرجس طرح سکار دیا مألك كى تكاەس منتخب اورمصطف تقے اس طرح خباب فاطمةُ سركار دوعالم ك بكاهيم نتخب روز كارتقيب العنى جبيس ف آپ ك فراق كو بردا شت كرايا اورآب كحبارتس كوابي إخفون سي سيرد فاكرويا تواب كسي هي معينت كابردا شت كرينا امکن بنیں ہے ۔ یہ اور بات ہے کہ آب کی دخترنیک اخترکامسندآب قدرے مختلف تھا کہ آپ کے إرسى يں صرف فراق اورضال كاصدرهمقا اور فاطمة ك مسئدي ب بناه مصا

كااحساس بعى سيحضي آب كي بعد

فاطمه زمران برداست كياسى!

مصا درخطبه <u>۳۳</u>۳ المال صدوق <u>۱۳۳۰</u> ، عيون اخبا را لرضا صدُّوق اح<u>ث ۱۹</u> ، ارضاد مفيندُّ ص<u>۳۳۱</u> ، مشكواة الانوارطبرسِّي ه<u>۳۳</u>۳ ، مجوعه درام ص سجارالانواری احت<sup>یا</sup> ، کال مبرد ۲ مشک<sup>۳</sup>

مصا درخطبه يه بين المل صدَّوق والمجانس مفيَّدُ مليًّا ، ارشاه مفيَّدُ صنًّا ، مشكَّرة الانوارطبريُّ صصيم ، بحارالانوارس منهم وسلم

خواتم مثبادسے میا:

ليغرده

فأئر بماا

لمنين

حامل<sub>ام</sub>کا دراسکے،

۲۰۲- أپ كاارث دگرامي كماجا تلب كريكلمات بيرة الناء فاطر زمراك دفن كع موقع برميغم إسلام سدرا ذوادا ركفتكو كا دا ذس كي كالعربي سلام بوآب پراے فداکے دمول ! میری طرف سے اور آپ کی اس دختر کی طرف سے جو آپ کے جوادیں نا زل ہورہی ہے اوربہت جلای می سے میں ہور ہ ہوں ہے۔ پارسول اللہ ! میری قوت مبرآپ کی سنخب دوز کا دختر کے بارے می ختم ہوئی جاد ہی ہے ا در میری ہمت ساتھ چھوڑے دے دہی ہے مہلامیہ ہے کمیں نے آپ کے فراق کے عظیم مدمرا درجا لکا ہ حا دنٹ پر صبر کر لیا گئے تو اب بھی صبر کروں گا کہ میں نے ہی آپ کو قبر میں اتارا تھا ادر میرے فيسن برسرد كدكر آب سف إنتقال فرما يا تها ببرحال من الشري ك لئ مون إود يجع يمي اس كى بادكاه من وابس جا ناه -أنج ا مأنت دالس جلى كسى الديموج زميرى تحويل من عنى ده محد سع چوالى كئى ـ اب ميرارخ وغم دائى ب ا درميرى داتين ندريدارى بي ک مجھے بھی پرورد کاراس گھرنگ مذہبونیادے جاں آپ کا قیام ہے۔ عنقريب آپ كى دخرنيك اخران حالات كى اطلاع دى كى كىس طرح آپ كى است نے اس برظلم دھانے كے لئے اتفاق كرليا تھا۔ باس سيمغفسل سوال فرمائي ا ورجمله حالات دريا فت كرير . افسوس كريرسب اس وقت مواسع جب آب كا زمان گذرسه ديرنبي مونى سعا ورايسى آب كا تذكره باقى سعد ميراملام مواكب دونوں پر ـ استخص كاسلام جورخصت كرف واللها وردل ننگ و لول نهي بے يي اگراس قرسے دائيں جلاجا دُل تو يم ول تنكى كا تيجنبي سے اور اكريسي مخبر حاول تويراس وعده كليے اعتبادى بيں ہے جو پرور دگارنے مركدنے والوں سے كيا ہے۔ ۲۰۳ - آیپاکا ایشنا دگرامی

(دنیاسے رہزادر ازت کی تغیب کے بارے میں)

لوكو إيدنيا ايك كذر كاه بعد قرار كى مزل آخرت بى ب لنذااس كذر كاه سع د بال كاسامان له كراكم را معوادرات سلي في رده واذك جاك مت كروجو تمايد امرادس اخرب دنياسه ابن دول كرباب نكال لوقبل اس كر كمتمادب برن كوبيال سفكال و الله المرون تمهادا امتحان لیاجا دبا ہے و درزتمها دی خلفت کسی ا ورجگر کے لئے ہے ۔ کوئ بھی تحق جب مرتا ہے تو اِ وحروالے برسوال ومقي كوكيا جود كركيا بها وراد مورك فرستة يموال كرتي بي كركيا له كراكيا ب والترتمارا بعلاكر - كجدوبا المعيج وجوالك و استمادے قرصہ کے طور پر دہے گا۔ اورمب بیس جوڑ کرمت جاو کر تھادے ذر ایک بوجد بن جائے۔

م ۲۰۰۰ آپ کاادرٹ د گرامی (جس کے ذریع اپنے اصحاب کو اواز دیا کرستے تھے)

خداتم پردحم كسيتياد موجا و كرتميس كوچ كسفسكيك بكارا جاچكاب اور خرداد دنيا كى طوف زياده قرجرت كرد جوريترين داوراه مبادس ما صنب السعد في ما لك كى بادكاه كى طوف بلط جا و كر تماد ساست ايك برى د شوا د گذار گھا تى ہے۔

في المام كامعا ترك دنیانہیں ہے اور زوہ برچاہتاہے كہ افران دہبانیت كی زندگی گذارے۔ اسلام كامفعد حرف برہے كردنیا افران كی زندگی كاور لاہرے ا الله الما المين ربين پائے ورز محبّ دنيا انسان كوزندگى كے برخطومسے دوچار كرسكتى ہے اوراسے كى بھي كرسے بس كراسكتى ہے۔

کوو - سخت ، دنشوارگذار كَا حِظ - مركه: نظر وَانيه - قريب تشيبت ركأو دياب إستنظروا - مده صاصل كرد نقتنا عضبه دكهلايا ارجأتا - مال ديا اربه به غرض به حاجبت اتسوة - برابری غتبی ۔ رضامندی (ك موت ، قبر ، حشر ، صراط ، مینران وه منا زل برجن کا تصور بھی انسان سے لئے مکن منبی ہے۔ چ جا ئىكە ئىرخص كوان منازلىس گذر نانجی ہے اوران کی سختیوں کا سامنا بھی کرناہے - امسالمومنین کی بھاہ میںان منازل کے گئے ہیئر مددگارتقوی ب لبداآب نے اس مرد حاصل کرنے کا حکم دیاہے اور دناس قطع تعلق كواس كابسترين

ذريعة قراره ياب

عَسقَبَةً كَسؤُوداً، وَمَسنَازِلَ مَشوفَةً مَهُولَةً، لا بُسدً مِسنَ الْسؤرُوهِ عَسلَيْهَا، وَالْسؤوْدِ وَمَسلَيْهَا، وَالْسؤيَةِ وَالْسؤيَّةِ فَحْسؤكُم وَالْسيَهُ (دائسيه)، وَكَانَّكُسم مِيسخَالِيهَا وَقَد نُشِبَتْ فِيكُم، وَقَد دَهَسَتْكُمْ فِيهَا مُسفَظِّمَاتُ الْأُمُسورِ، وَمُسمُّطِهَا وَقَد الْأَسْسَالُ الْأُمُسورِ، وَمُسمُّطِكُونَ السَّالِيقَ الدُّنسيّا وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالسَّمَادُ وَالْمَادُ وَالسَّمَادُ وَالْمَالُونَ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَاللَّمُ وَالْمَادُ وَالْمُعْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمُوالُونَ اللَّهُ وَالْمُعْمَادُ وَالْمُعْمَادُ وَالْمُوالُونَ اللَّهُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُونُ وَالْمُوالُونُ وَالْمُوالَّ وَالْمُعْمَادُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعْمِولُونَ وَالْمُسْتِمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُونَ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمِولُونُ وَالْمُعْمِولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُ

و قد مضى شيء من هذا الكلام فيسها تقدم، بخلاف هذه الرواية.

# ۲۰۵ و من کلام له (總)

كلّم به طلحة و الزبير بعد بيعته بالخلافة و قد عتبا عليه من ترك مشورتهما. و الاستعانة في الأمور بهما

لَسقَدْ نَسقَتْ يَسِسِيراً، وَأَرْجَأْ عَسَا كَشِيراً. أَلَا تُحْسِرَانِي، أَيُّ شَيْءٍ كَسانَ لَسكُمّا فِسيهِ أَمْ أَيُّ فَسسَم اسْسَتَأْثُوتُ عَسلَيْكُما سِهِ؟ أَمْ أَيُّ فَسسْم اسْسَتَأْثُوتُ عَسلَيْكُما سِهِ؟ أَمْ أَيُّ حَسسَ أَمُّ حَسنَهُ، أَمْ حَسفَهُ أَمْ جَسهِ لَتُهُ، أَمْ أَخْسطَأْتُ بَابَهُ؟!

وَاللَّهِ مَسَاكُ النَّهُ لِي فِي الْحِسلَافَةِ رَغُسِبَةً، وَ لَا فِي الْسِولَايَةِ إِرْبَدُ،

وَ لَكِسنَّكُمْ دَعَسوْتُو فِي إِلْسَعْهَا، وَحَسلَتُكُو فِي عَسلَيْهَا، فَسلَكَا أَفْسَتُ إِلَّ فَسلَمْ لَسلَطُرْتُ إِلَى كِستَابِ اللَّهِ وَ مَسا وَضَعَ لَسنَا، وَأَمْسِرَنَا بِالْحُكُم بِهِ فَاتَعَدَيْتُهُ، فَلَمْ أَحْتَعُ وَمَسا اللَّهُ عَسلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَسلَّم، فَافْتَدَيْتُهُ، فَلَمْ أَحْتَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى رَأْيِ حَسلَى اللّه عَسلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَسلَّم، فَافْتَدَيْتُهُ، فَلَمْ أَحْتَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى رَأْيِسسَكُمّا، وَلا وَقَسعَ حُكُسمُ جَسهاتُهُ، فَأَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَلَى وَكَانَ ذَلِكَ لَمْ أَرْعَبُ عَسَنَّكُمَ، وَلا وَقَسعَ حُكُسمُ عَسَنَّكُمَ، وَلا وَلَس تَشِيرُكُمَا وَإِحْسُوانِي مِسَى الْمُسلِمِينَ، وَلَس وَ كَانَ ذَلِكَ لَمْ أَرْعَبُ عَسَنَّكُمَ، وَلا عَسسَنْ غَسْرِي وَلا وَلِي عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ أَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ وَلَيْ أَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَجَدْتُ أَلَى وَأَلَعُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَمِعْ مِنْ فَسُوهِ، وَأَمْ فَى فِيهِ حُكُمُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عُلْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُولِلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

بِ وَ وَ وَ وَ وَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَ وَقِيدَ عَمْ مَسْدِونَ وَ مِنْ مَا لَكُ مُ رَجُلُا رَأَىٰ حَدَّاً فَأَعَلَىٰ عَدَلَهِ، أَوْ رَأَىٰ جَدَّاً فَأَعَلَىٰ عَدُناً بِالْحَقِّ عَلَىٰ صَاحِبِهِ. جَوْراً فَرَدَّهُ، وَكَانَ عَوْناً بِالْحَقِّ عَلَىٰ صَاحِبِهِ.

مصادرخطبه مهيم نقض النمانيد ابوجفراسكاني شرح نبج البلاغه صديدى م مسيع ، بحارالانواركاب الفتن ماسس

کے حق کے ایرالڈ کی ایک کے کا دفرت دفرت

يمنادات

أادما

امئ

مااره

ابی

1/2

كاطور

ئى بىر

می کی

فينطوناك اورخونناك منزلين بيرجن پربهرطال وار دمونلهدا ورومين طهرنا بھي ہے۔ اور يا دركھوكر موت كى نگا ہي تم سے قريب آ بي بن اورتم اس کم پنجوں بن اَچکے بوجومتھا دے اندرگڑ اسے جلچکے ہیں ۔ موت کے ٹندیہ ترین مراکل اور دنوار ترین شکات کم رجا چکے اب دنیا کے تعلقات کوختم کروا ور اکنوت کے ذاورا ہ تقوی کے ذریعہ اپنی طاقت کا انتظام کرو۔ دما من ایم کاس سے بہلے بھی اس قرم کا ایک کلام دوسری دوایت کے مطابق گذرج کا ہے) ۲۰۵- آیدکاادمشادگرای

وجرير المحروذ بركو نحاطب بنايا كياب حب ال دونول في معيت كم با وج ذرشوره مذكر نفا ورد درما ننگن د آسيدست نا داضگی کا ظها د كيرا) تم في معولى مي بات برق غف كاظهار كرديا ليكن برسى باق ل كوبس بيشت والديا - كياتم ير بتاسكة موكر متهادا كون ساستن ايداب م من فتم کومودم کردیاہے ؟ با کونسا حصدایرا ہے جس پر میں نے قبضہ کرایا ہے ؟ باکسی سلمان نے کوئی مقدر میش کیا ہوا درمی

وللم المعلدن كرسكا مول يا اس سعنا وانعث ربا موں يا اس يم كسى غلطى كاشكا دموكيا بوں ـ

نعدا گواہ ہے کہ مجھے مذخلافت کی خواہش تھی ا ورمزحکومت کی احتیاج ۔ تھیں لوگوں نے بچھاس امرکی دعوت دی اوراس پر الده كياد اسك بعدجب برميرے بائح مي أكئ قويم في اس سلسلدين كتاب عدا اور اس كے دستورير نگاه كى اور جواس في حكم ديا قا می کا آباع کیا ا در اس طرح رسول اکرم ک سنت ک اقتدائی جس کے بعد رہے تھاری دائے کی کوئی خرورت تھی اور مزتھا رہے اده کسی کی داست کی اور مزیس کسی حکم سے جا بل تھا کہ تم سے متورہ کرتا یا تھارے علاوہ دیگر را دران اسلام سے۔ادراگ بی کوئی خرودت بونی تو میں متحیں نظرا برا زکرتا ا ور ما دیگرسلا نوب کو۔ رہ کیا پرمشلہ کرمیںسے بہت المال کی تقسیمیں برابری مام الماج قريد ميرى واق دا في را مي ا ورداس برميرى نوايش ك حكران ب بلكس ف ديمياك اس سلدين رسول اكرم اطرنسسے بم سے پہلے فیصلہ ہوچکاہے تو خداکے معین کے ہوئے حق اوراس کے جادی کئے ہوئے مکہ کے بدکسی کی کوئی خرورت

وی میرے خواشا برہے کراس سلسلمیں رتھیں شکایت کا کوئ حقہے اور رتھا دے علادہ کسی اور کو ۔۔ انٹر ہم سبسے دلوں کو

ق كى دا ە پرىكا دىسا درسب كومبروشكىبان كى قونىن عطا زرائ ـ

فدااس مفر پر دحمت نازل کرے جو ی کو دیکھ لے آیاس پرعمل کرے باظلم کد دیکھ لے آلم سے معمکرادے اور معاصب حق محت مي اس كاما تذد ـــــ

كه امرالمونين فان تام ببلوول كالتذكره اس من كياب تاكط واورزبرى نيتون كامحاب كياجا سك اوران كع وائم ك حقيقتون كب نقاب كياماسك كرمجه سيبط زما ذل س يرتمام نقائص موجد ديته يهبى حقوق كى پاما لى بود بى عتى يجهى اسلامى سرمايد كو است نگراست پرتقسيم كياجا ر باعضا . کھی مقد ات می فیصلہ سے عاجزی کا اعتراف تھا اور کھی صریحی طور پر غلط فیصلہ کیا جارہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود تم او گور کی در کہ جیت وغرت كوكوئ جنبش بين مونى ــ اور أج جب كدايسا كجد بنين مع قوتم بغاوت براً ماده بوسك مدر اس كامطلب يرب كرتهادا تعلق دبن ور منهبس بنيره بيميره وسابين مفادات سعتعلق م يجب نك برمفادات مخفظ تق تمي ني مفلى وسكوت اختيادكيا اور أج جب مفادات خطره مِن رِط کے بین قَرش اور منکامہ پرا کا دہ ہوگئے ہو ۔

و من کاام له جې

وقد سع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام حربهم بصفين إني أَخْسسرَهُ لَكُسسمَ أَنْ تَكُسونُوا سَسبًا بِينَ، وَ لَكِسنَّكُمْ لَسوْ وَصَسفَتُمْ أَعْسالَمُمْ، وَذَكَسرُمُ حَسافَمُ، كَسانَ أَصْوَبَ فِي الْسقولِ، وَأَنسلَعَ فِي الْسفُدْرِ، وَقُسلُمُ مَكَانَ سَبَيْنَا وَ بَسْنِهم، وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَسْيَنَا وَ بَسْنِهم، وَأَصْلِحُ فَاتَ بَسْيَنَا وَ بَسْنِهم، وَأَصْلِحُ فَاتَ بَسُونَا وَ بَسْنَهم، وَأَصْلِحُ فَاتَ بَسْيَنَا وَ بَسْنَهم، وَأَصْلِحُ فَاتَ بَسُيْنَا وَ بَسْنِهم، وَأَصْلِحُ فَاتَ بَسُونَا اللهُ فَي اللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

۲۰۷ و من کلام له جي

في بعض أيام صغين وقد رأى الحسن ابنه ﴿ الله ﴾ يتسرع إلى الحرب أسسلِكُوا عَسنَى هٰذَا الْسفُلَامَ لَا يَهُسدَّنِي، فَسَابِّنِي أَنْسفَسُ بهٰذَينِ - يَسعْنِي المُسسَنَ والحُسَسِيْنَ عَسلَيْهِ السَّسلَامُ - عَسلَى الْمُسؤتِ لِسنَلَّا يَسنَقَطعَ بِهِسمَا نَسْسلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِيهِ وَ سَلَّمَ.

قال السيد الشريف: و قوله ﴿عُلِمُهُ﴾: والملكوا عني هـذا الغـلام، سن أعـلـى الكــلام و أفصحه.

> ٢٠٨ **و من كلام لم ﴿ اللهِ ﴾** قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة

و من کلام له جي

بالبصورة، وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي - و هو من أصحابه --يعوده، فلها رأى سعة داره قال:

مَا كُنْتَ تَـصْنَعُ بِسِـعَةِ هَـٰذِهِ الدَّارِ فِي الدُّنْـيَا، وَأَنْتَ إِلَـٰيُهَا فِي الآخِـرةِ كُـنْتَ أَحْـوَجَ؟ وَبَلَىٰ إِنْ شِنْتَ بَلَغْتَ بِهَا الآخِـرَةَ تَـغَرِي فِـيهَا الطَّـيْفَ، وَتَـصِلُ فِـيهَا الرَّحِــم، وَتُطَلِعُ مِنْهَا الْحُنُّوقَ مِطَالِعَهَا، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ بَـلَغْتَ بِهَـا الآخِـرَةَ. اُرْ عَوَا و عَلَمْی ہے اِزا َ جَانا اُنج ہو ۔ کلام کیا علام ۔ فرزند جاہے اس کی عمر ہو ۔ سہدم کردینا نفس ہے ۔ جل کیا نبک ۔ کمزورکردیا اطلاع ۔ افلہر الحالاع ۔ افلہر ہیں کران کے اصحاب کو گالیہ ا

اسطا المسيد السام الرين بياب المسيد المسام الرين المسيد المسام الرياب المسيد والاتصوري جائد اوران كي فلان يجي پر دپگينده كيا جائد كي اوران كي مرانجي جائز جي جائز المسام الن يمنول صفا والي اورابل شام الن يمنول صفا والي ليكن آپ نے وکر اوصا ون جائز بخي ليكن آپ نے وکر اوصا ون جائز بخي ليكن آپ نے وکر اوصا ون کا طریقے تعلیم فرایا اکر حقیقت بھی بے نقاب ہوجائے اور گا يول كا الزام

بى دآنے يائے۔

مصادر خطبه ماندی الاخبار الطوال دینوری م<u>هها با</u> کاب صفین مسین ا، تذکرة انخواص مس<u>یه ۱</u> ، مصا در خطبه مشن<sup>ین تا</sup> تاریخ طبری ۲ م<sup>سی</sup>

مصا ورنطبه عضة كتاب صفين صيميم ،الاماسة والسياسة اصطلا، مروج الذمب و صنيك

مصادرخطبه رفيع "قوت القلوب اص<u>احه</u> العقدالفريد المص<del>لا</del> ، كانى اصناع ، ربيع الابرار باب الهوواللذات الاختصاص مفيدًم تبييس البيس ابن الجوزي ص<u>١٩٣</u> ،

الحوت كا. اس طرح ا

712

مكفناة

13.1

بر ہے کہ

له پراس ادائیگیمه شه کرر ۲۰۷ - آپ کاارٹ د گرای

(جب آپ نے جنگ صفین کے زمان میں اپنے بعض اصحابے بارے میں مُنا کہ وہ اہل شام کہ مجرا بھلا کہہ رہے ہیں ) میں تھادے لئے اس بات کو ناپند کرتا ہوں کہ تم گالیا ل دینے والے موجا کہ ۔ بہترین بات یہ ہے کہ تم ان کے اعمال ا درحالا کما تذکرہ کہ دتا کہ بات بھی میرے دہے اور مجب بھی تمام ہوجائے اور پھر گالیا ل دینے کے بجائے یہ دعاکر دکہ نوایا ! ہم سب کے توٹوں کو محفوظ کر دے اور ہما دسے معاملات کی اصلاح کر دسے اور انھیں گراہی سے ہوایت کے داستہ پر لگا دسے ناکہ نا واقعت لوگ حق سے باخر ہوجائیں اور موت باطل کھنے والے اپنی گراہی اور مرکستی سے باز آجائیں ہے۔

۲۰۷ - آپ کاادمشا دگرامی

(جنگ صفین کے دوران جب امام حسَّن کو میدان جنگ کی طرف مبقت کرتے ہوئے دبکھ لیا) دیکھو!اس فرزند کوردک لوکہیں اس کاصدم سمجھ بے حال نہ کر دے ۔ میں ان دونوں (حسَّ وحبینٌ) کوہوت کے تقابل پی ذیادہ عزیز دکھتا ہوں ۔ کہیں ایسانہ ہوکہ ان سے مرجا نے سے نسل دمول منقطع ہوجائے ۔

سیدرضی کے املکواعنی هکذالغلام عرب کا بلند ترین کام اورفسیح ترین محاورہ ہے۔ ۲۰۸- آپ کا ارمث دگرامی

(جواس وقت ارتاد فرایاجب آپ کے اصحاب میں تمکیم کے بارسے میں اختلاف ہوگیاتھا)

لوگو! یا در دکھو کرمبرے معاملات تھا دے مہاتھ بالکاصحی حیل دہے تھے جب تک جنگ نے تھیں خریز حال بنیں کردیا تھا۔ اسے بورموا ملآ مراہ برزی کا مرکز کے گائے : زیر کرک مربر کا کرنے میں مرزی کر دیا تھا۔

. گونگے حالانکہ خدا گداہ ہے کہ اگر جنگ نے تم سے کچھ کو لیے ایا اور کچھ کو تھوٹر دیا آداس کی زدتھارے دشمن پر زیادہ ہی بڑی ہے ۔ افسوس کہ میں کل تمہارا حاکم بھاا در آرج محکوم مذایا جارہ ان کارتھوں میں وکاکہ تا تبدا در آرج تم محص وی رہے میں

افسوس کریں کل تمہادا ها کم تھا اور آج محکوم بنایا جا رہا ہوں۔ کل تھیں میں روکا کرتا تھا اور آج تم مجھے دوک دہے ہو۔ بات من مے ہے کہ تھیں ذرگی زیا وہ بیادی ہے اور میں تھیں کسی السبی چیز پر آ کا دہ نہیں کرسکتا ہوں جو تھیں ناگزارا ور ناپسند ہو۔

۹۰۹ ـ آپ کاارشا د گرامی

اجب بعرویں اپنے صحابی علام بن ذیا دھارٹی کے گھر عمیا دت کے لئے تشریف لے گئے اوران کے گھرکی وصویک شاہرہ فرایا ) تم اس دنیا بیں اس قدر وسیع مکان کو لے کرکیا کر و گے جب کر آخوت بیں اس کی احتیاج ذیا وہ ہے۔ تم اگر چاہوتواس کے ذرابعہ ان کے ستاکا سالمان کرسکتے ہو کہ اس بیں مہمانوں کی صنیا فت کرو۔ قرابتداروں سے صلارح کروا وربوقع و بمل کے مطابق حقوق کی اواکروکر اس طرح آخوت کی حاصل کرسکتے ہو۔

نه پراس امری طرف اشاره سے کرمکان کی وسعت واتی اغ اض کے سے ہوتو اس کا نام دنیا داری ہے ۔ لیکن اگر اس کا مقد دہمان نوادی جلزادہ ام ادائیگی حقوق حفظ آبرو۔ اظہار عظمت علم و خرب ہوتو اس کا کوئی تعلق دنیا داری سے نہیں ہے اور بردین و خرب ہی کا ایک شعبہ ہے۔ فرق حرف ہر ہے کہ برفیصہ خرق اسے ہوگا اور نیتوں کا جاننے وا لاصرف پروردگا رہے کوئی دومرا نہیں ہے۔

عُدَی - عددی تصیفر ب مقدر وانفسهم - اپناصاب تکائیں تیبیتنی رخیدہ کرمے لاک نکردے تیبائم میمناہ ہے اور تاہ تیجرج نظلی سے پرمیز کرتا ہے تیجرج نظلی سے پرمیز کرتا ہے تیجرج نکائی سے پرمیز کرتا ہے

کاش دنیائے کام اس کنتہ کو سمجھ سیجھ اورعوام الناس کے حقوق کی سرح حاشہ پا الی نہوتی۔واضح ہے مسلم البراء "نے اس نطبہ کی شرح ۳۱۵ سامتھ کا برائے ہو تودا یک ستعل کا برے ۔

يَسا عُسدَيَّ نَسفْسِهِ السَّقَدِ اسْتَهَامَ بِكَ الْحُسْبِيثُ الْمُسارَمِّتُ أَهْسلُكَ وَ وَلَدَكَا الْمُسْتِكَ أَنَّتُ أَهْسَوَنُ اللَّسِيرَ اللَّسِيةَ أَحُسدَهَا أَنْتَ أَهْسَوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ! عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ!

قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك و جُشوبة مأكلك! قال: وَيُحَكَ، إِنَّ لَسْتُ كَأَنْتَ، إِنَّ اللَّسِهَ تَسِعَالَىٰ فَسرَضَ عَسلَىٰ أَيَّسَةٍ الْسعَدُلِ (الحسق) أَنْ يُسقَدَّرُواْ أَنْسَفُسَهُمْ بِسضَعَفَةِ النَّساسِ، كَسِيْلَا يَستَبَيَّعَ بِالْقَقِيرِ فَقُرُهُ!

#### Y1.

## و من کلام له (ع)

و قد سأله سائل عن أحاديث البدع، و عيا في أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال ﴿ يَا إِلَهُ ﴾ :

إِنَّ فِي أَيْسِدِي النَّسَاسِ حَسقًا وَ بَسَاطِلاً: وَصِدْقاً وَكَسَدِباً، وَنَسَسِخاً وَمَسْشُوخاً، وَعَسَاماً وَحَسَاماً وَخَسَاماً، وَحَسفُظاً وَوَهَا وَلَسقَدْ كُسَذِبَ عَسلَ وَعَسَاماً وَخَسَاصاً، و مُحْسَكَماً وَمُستَشَابِهاً، وَحِسفُظاً وَوَهماً وَلَسقَدْ كُسَذِبَ عَسلَ رَسُسُولِ اللَّهِ – صَسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ – عَسَلَىٰ عَهْدِهِ، حَتَّىٰ قَسَامَ خَطِيْهاً، فَقَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيُّ مُستَعَمِّداً فَسَلْيَتَبَوا أَصَعْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وَإِنَّا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ لَيْسَ لَمُمْ خَامِسُ:

#### المنافقور

رَجُلُ مُسَنَافِقُ مُسَظِيرٌ لِسَلَايَانِ، مُستَصَنَّعٌ بِسَالْإِشْلَامٍ، لَا يَستَأَثَّمُ وَلَا يَستَعَرَّعُ،

يَكُسنُوبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ مُستَعَمَّداً، فَلَوْ عَلِمُ

النَّسَاسُ أَنَّهُ مُسنَافِقُ كَسَاذِبٌ لَمْ يَستَبَلُوا مِنْهُ، وَ لَمْ يُسَدَّقُوا فَوْلَهُ، وَلَكِنَّكُمْ قَالُوا؛

صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ - رَآهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَلَيْفَ عَسَنَهُ، فَسَنَّا خُذُونَ يِسقَولِهِ، وَفَسَدُ أَخْسَرَكَ اللَّهُ عَسنِ الْسَنَافِقِينَ يَسَا أَخْسَرَكُ اللَّهُ عَسنِ السَّنَافِقِينَ يَسَا أَخْسَرَكُ اللَّهُ عَسنِ الشَّافِقِينَ يَسَا أَخْسَرَكُ اللَّهُ عَسنِ الشَّاسُ وَجَعَلُوهُمْ (حسلوهُمْ)

وَوَصَسَعَهُمْ بِسَا وَصَفَهُمْ بِسِو لَكَ، ثُمَّ بَستُوا بَسِعْدَهُ، فَستَقَرَّبُوا إِلَى أَيَّسَةِ الطَّسَلَالَةِ،
وَالدُّعَسَاةِ إِلَى النَّسَارِ بِسَالزُّورِ وَالْسَبُهُ عَلَى، فَسَولُوهُمُ الْأَعْمَالَ، وَجَعَلُوهُمْ (حسلوهُمْ)

وَالدُّعَسَاةِ إِلَى النَّسَارِ بِسَالزُّورِ وَالْسَبُهُ عَلَى فَعَلَى النَّاسُ مَعَ الشَّلُولِ وَالدُّنْيَا، وَإِنَّا النَّاسُ مَعَ الشَّلُولِ وَالدُّنْيَا، وَإِنَّا النَّاسُ مَعَ الشَلُولِ وَالدُّنْيَا،

معداد رخطبه مناع اصول کانی ۲ م<sup>۱</sup>۲ ، متحف العقول ص<sup>۱۱۱</sup> ، خصال صدّه ق اص<del>۳۳</del> ، الامتاع والموانسه توجیدی ۳ م<del>نوا</del> ،النیبتالغا م<sup>۱۱</sup> ، المسترشد من<sup>۱۱</sup> ، تذکرة م<sup>۱۱۱</sup> ، الاحتجاج طبری اص<u>۳۹</u> ، الاستنصار کراچک من<sup>۱۱</sup> ، الاربعین بها کی م**نو ،کانی** من<sup>۱۱</sup> ، کتب سلیم م<sup>۱۱</sup> خصال صدّه ق ا م<sup>۱۲</sup> مین کرعلار بن زیاد نے عن کی کہ یا امرالومنین میں اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی شکایت کرناچا ہتا ہوں۔ فرمایا کہ انعین کیب لیے بعوض کی کرانھوں نے ایک عباا در صولی ہے اور دنیا کو کیسر ترک کر دیا ہے ۔۔ فرمایا انھیں بلاؤ۔ عاصم حاخر ہوئے تو اکپ نے ، اے دخمن جان بتھے شیطان جیت نے گردیرہ بنالیا ہے۔ تجھے اپنے اہل دعیال پرکیوں رم نہیں آتا ہے۔ کیا بڑا خیال یہ ہے منانے پاکیزہ چرزوں کوحلال قرکیا ہے لیکن وہ ان کے استعمال کو نا پند کرتا ہے۔ تر خدا کی بازگاہ میں اس سے زیادہ بہت ہے۔ عاهم في عرض كى كريا إمر المونين إ أب سى قد كم در الباس اور عمول كما في ركذا دا كريسي من عام معمل معمل من المير توين! اب من و هدور ب من درون ها مير دوادا دري بير. فرايا، تم پرجف مي كرتم في ميرا قياس البي او در كريام جب كر برور د كادف الروح پر فرف كرديا ب كرا بخا ذ درگا بيا ودري انسانون كوقراد دي ناكفقرا بي فقرى بنايركسي وتاب كاشكار دمو (بعب كمى شخص فى أب سے بعق احادیث ادر متضادروا بات كے بائے مي موال كيا) ادكوں كم باتقوں بين حق و باطل مدن وكذب، ناسخ ومنسوخ ، عام وخاص ، محكم وستنابرا ورحقيقت ووم مب كو بادر و افزاكاسلدرول اكم كاذ درگى بى سے شروع بوگيا تھا جس كے بعد آب نے مبرسے اعلان كيا تھا كا جس مفى نے بھى ميرى و صفله بات بران کی اسے اپنی جگرجہم میں بنا لینا چاہے " بادر کو کر مدیث کے بیان والے چار طرح کے افراد ہوتے ہیں جن کی پانچوں کوئی قسم نہیں ہے : ایک ده منافق بعروایان کا اظهار کرتاب - اسلام ک دضع قطع اختیار کرتاب لیکن گناه کسف ادر افزاد می برا فد سع دمیز فِي كُمُ تلب اوردسول اكرم كے خلاف تعبد اجھوئی دوايتيں تيادكر تلب \_ كراكر لوگوں كومعلوم موجائے كرير منافق اور حجوثلب لَيْمِنَا اس كے بیان كی تعدلی ركریں کے لیکن شكل يہے كہ وہ سمجھتے ہیں كر برصحابى ہے۔ اس نے حضور كو د يكھ لہے ۔ ان كے ارشاد كم عليها ووان مصعاميل كيا بها وراس طرح اس كربيان كوتبول كريسة بي جب كرخ د برور د گاريمي منافقين كم بارس مي رف چاہے اور ان کے اوصات کا خرکرہ کرچکاہے اور بروسول اکرم کے بعد بھی باتی رہ گئے تھے اور گراہی کے میٹواوٹ اور المراكم واعيول كاطف اسى غلط بيانى اورا فرا بردازي سع تقرب عاصل كرت تهد وه الفين عبد، دية رب اوراد كرك ك الون رمران بناتے رہے اور انغیں کے ذریعر دنیا کو کھلتے رہے اور لوگ آ ببرحال با دشاہوں اور دنیا داروں ہی کے ساتھ

والمح رب كراسلام علوم يس علم رجال ادرعلم درايت كابونا اس بات كادليل ب كرسارا عالم اس نقطر يرتمفق ب كردوا يات قابل قبول بخابي اورنا قابل تبول بمى سداود دادى حفرات تقداود معترجى بين اودغير تفدا ورغير معترجي ساس كع بعد عدالت محابداود اعتباد والمعلادكاعقيده سالكم منحك كعلاده كي بني ب

عِلْق بِي سعلاً وه السكرجنين التَّداس شرسع معفوظ كرسة \_

في صرف في مي واحتى كردياب كرمنا فقين كاكار وباد بميتروكام كى نالائعى سے جلنا ہے ورمز حكام ديا شداد بول اورا ليى دوايات فوياد بيني قرمنافقين كاكاد وبارايك دن مِن ختم بوسكتاب \_

إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ. فَهِٰذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ.

#### الخاطنور

وَ رَجُسلُ سَمِعَ مِسنْ رَسُسولِ اللَّهِ شَسِيّناً لَمْ يَحْفَظُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَوَهِمَ فِيهِ، وَلَمْ فِيهِ، وَلَمْ عَنَهُ وَلَهُ عَلَىٰ بِسِهِ وَيَستُولُ؛ أَنَسا سَمِعْتُهُ مِسنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ، فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لَمْ يَتْبَلُوهُ مِنْهُ. وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لَمْ يَتْبَلُوهُ مِنْهُ. وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ كَذَلِك لَوَفَضَهُ !

#### أهل الشمة

وَرَجُلُ ثَالِثَ، سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِيهِ وَ سَلَّمَ شَيِئاً يَأْمُرُ بِيهِ، ثُمَّ إِنَّسهُ نَهَسَىٰ عَسِنْهُ، وَ هُسوَ لَا يَسعْلَمُ، أَوْ سَمِعَهُ يَهَ ثُهَىٰ عَـنْ شَيْءٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِيهِ وَهُو لَا يَسعْلَمُ، فَسحَنِظَ المَسْشُوخَ، وَلَمْ يَحْسفَظِ النَّاسِخَ، فَلَوْ عَلِمَ أَنَّـهُ مَسْشُوخٌ لَرَفَظَهُ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَعُمُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَسْشُوخٌ لَرَفَظُوهُ.

#### ك الصادقور النافظور

 دُمُم ۔ ، شتبادی جنّب عنہ - پرمیزی محکم جس کے سعنی واضح ہوں منتشا بہ جس کے سعنی واضح نہوں نامسنے نہ وہ مکم جو قابل عل ہیں منسوخ ۔ وہ مکم جو قابل عل نہیں رہ گیاہے

کلام خاص جومضوص افراد کے لئے براہ

کلام عام ۔ جو تام افراد کے لئے ہوتا ہے

الم علی السلام کے انھیں بیانا کی روشتی میں علیاء حق نے روایات بی اور یہ طے کر دیا ہے کہ راوی خانی اور کا ڈب ہے تواس کی روایت بیر طال تابل اعتبار نہیں ہے ۔ آئ بعد راوی میں شیح محفوظ کر سنے کی بعد راوی میں شیح محفوظ کر سنے کی مسلاحیت نہیں ہے تو تمنا اس کی روایت بھی تابل اعتبار نہیں ہے ۔ راوی ہراعتبار سے معتبر ہے اور روایات پر نظر کرنا ضروری ہے تاکہ روایات پر نظر کرنا ضروری ہے تاکہ

راوی کے جامع الشرائط ہونے ۔ اسپ و مستخرج مسن اجسلید، و سین کے استعاب ر مسول اللہ و صلی استعاب ر مسول الله و صلی کے بعد روایت قابل اعتبار تو ہوجاتی ہے لیکن قابل علی ہند ہوتی ہے جب کک کما مر رجال سے گذر کرمفہوم صدیت کی بخوں کی منزل سے فیان اور اس کے صبیح مفہوم کا تعیین نہرلیا جائے ۔ اس اور اس کے صبیح مفہوم کا تعیین نہرلیا جائے ۔

اس کے اسنے کو کلاش کیا جاسکے

المحات عاء المحات عاء المحات عاء المحات عاء المحات عاء المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات ال

-41

133 .

Kird

رثاب ادر

الم قبل را

رت کو مز

امع كمحف

وملت كراا

چوتھی

فاديرعب

(دکاب،

. اورکوار

رسے ایک شم ہے۔

دسراشخص ده بع جس فرسول اکرم سے کی بات سی ہے لین اسے سے طریقہ سے محفوظ نہیں کر سکاہا وراس میں اشکار ہوگیا ہے ۔ جان او جھ کر جو ط نہیں اولتا ہے ۔ جو کچھاس کے باتھ یں ہے اس کی روایت کرتا ہے اوراس علی موقع ہو اس کے باتھ یں ہے اس کے باتھ یں ہے اس سے ملعی ہوگئے ہے قہ ہو آئی کہ اس سے ملعی ہوگئے ہے قہ ہو آئی کہ ایک اس سے ملعی ہوگئے ہے قہ ہو آئی کہ ایک اس سے ملعی ہوگئے ہے قہ ہو آئی کہ اور تقل نہیں کرے گا۔

میری تم اس شخص کی ہے جس نے درول اگر م کو حکم دیتے سنا ہے لیکن حضرت نے جب سنے کیا تو اسے اطلاع نہیں بریکی یا میں کہ منہ وجہ کہ موائے کہ برحکم دیا قواطلاع مز ہوسکی ، اس شخص نے منسوخ کو محفوظ کر لیا ہے اور کے محفوظ کر لیا ہے اور کے محفوظ کر لیا ہے اور کے محفوظ کر لیا ہے اور کے محفوظ کر لیا ہے اور کے محفوظ کر لیا ہے اور کی مسلوخ کی روایت کی ہے تو وہ بھی اسے نظرا نداز کر دیر گے۔

میری مسئوخ کی روایت کی ہے تو وہ بھی اسے نظرا نداز کر دیر گے۔

چوتھی قسم اس تحف کہ ہے جس نے ندا ورسول کے خلاف غلط بیانی سے کام نہیں بیاہے اور وہ خوب ندرا افغظیم سول ندا در جبوط کا ذشمن بھی ہے اور اس سے بھول جوک بھی نہیں ہوئی ہے بلکہ جیسے دسول اکرم نے فرمایا ہے و بیے ہی تعفیظ کیا کانے ساس بس کسی طرح کا اضافہ کیاہے اور مذکم کی ہے۔ ناسخ ہی کو محفوظ کیا ہے اور اس بھل کیاہے اور منسوخ کی اسے سیکن اس سے اجتناب کیاہے۔ خاص و عام اور محکم و متشا برکو بھی بہجا نتاہے اور اس کے مطابق عمل بھی ا

لی شکل یہ کے کہمی کہمی در کول اکرم کے ادشادات کے دور خ محتقے تعفی کا تعلق خاص افراد سے ہوتا تھا اور الکیات عام کلات عام ہوستے تھے اور ان کلمات کو وہ تحق مجمی سن لیتا تھا جے برنہیں معلوم تھا کہ خدا در سول کا مقصد کیا ہے اور فین کراس کی ایک آوجی کرلیتا تھا بغراس کہ کا دراک کئے ہوئے کہ اس کلام کا مفہوم اور مقصد کیا ہے اور یکس بنیا دیر الد بواہے ۔۔ اور تمام اصحاب دسول اکرم بیں

اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ - مَسنْ كَسانَ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ، حَسَنْ كَسانَ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ، حَسَنَّ إِنْ كَسانَ اللهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ، فَسيَسْأَلَهُ عَسلَيْهِ السَّلَمُ حَسنَّ يَسْتُ مَعُوا، وَكَانَ لَا يُسْرُبِي مِسنَ فَلِكَ مَنْ يُهُ إِلَّا سَأَلُهُ مَا لَكُ يَسُلُهُمُ وَحَسفِطُهُ وَحَسفِطُهُ وَحَسفِطُهُ وَحَسفِطُهُ وَحَسفِطُهُمُ وَعَسلَلِهُمْ فِي رِوَايَساتِهِمْ. وَعِسلَلِهِمْ فِي رِوَايَساتِهِمْ. وَعِسلَلِهِمْ فِي رِوَايَساتِهِمْ.

# ۲۱۱ و من خطبة له ﴿蝎﴾ في عبيب صنعة الدور

وَكَــانَ مِــنِ اقْــتِدَارِ جَـبَرُوتِهِ، وَبَدِيعِ لَـطَائِفِ صَـنْعَتِهِ، أَنْ جَـعَلَ مِسن مَساءِ السِبَحْرِ (اليم) الزَّاخِسِ السَّعَرَاكِسمَ السَّتَقَاصِفِ، يَسِبَساً جَسامِداً، مُّمَّ فَـــِـطَرَ مِـــنهُ أَطْـــبَاعاً، فَـــفَتَقَهَا سَحــنعَ سَمَـــاوَاتٍ بَـعْدَ ارْيَستَاقِهَا، فَـــاسْتَهْسَكَتْ بِأَمْـــرِهِ، وَقَـــامَتْ عَـــلَىٰ حَّـــدَّهِ. وَأَرْسَىٰ أَرْضاً يَحْــــيلُهَا، الأُخْ ضَرُ الْمُستَعَنْجِرُ، وَالْسقَنْقَامُ الْمُسَخَّرُ (المسجرا، قَدْ ذَلَّ لِأَسْرِهِ، وَأَذْعَ نَ لِمَ سَيْتِيهِ، وَوَقَ فَ الْجَارِي مِنْهُ لِنَشْسَيَتِهِ. وَجَـبَلَ جَـلَامِيدَقَا، إِ وَنُشُدوزَ مُستُونِهَا وَأَطْسوَادِهَسا، فَأَرْسَساهَا فِي مَسرَاسِيهَا، وَأَلْسَرَتُهَا قَـــرَارَاتِهَــا، قَــضَتْ رُؤُوسُهَا فِي الْمَــوَاءِ، وَرَسَتْ أَصُـولْمَا فِي الْمَاوِيُّ فَأَنْهَ لِدَ جِسِبًا لَمَا عَسِنْ شُهُ ولِمَا، وَأَسَساخَ قَسوَاعِسدَهَا فِي مُستُونِ أَقْسطَارِهَا، وَمَــوَاضِــع أَنْــصَابِهَا، فَأَشْهَــقَ قِــلَالْهَا، وَأَطَـالَ أَنْشَــازَهَا، وَجَــمَلُهُا ﴿ لِــُلْأَرْضِ عِسَادًاً، وَأَرَّزَهَــَا فِسِهَا أَوْتَــاداً، فَسَكَــنَتْ عَــلَىٰ حَــرَكَــتِهَا وِسن أَنْ تَهِ لِللَّهِ إِلَّهُ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَــن أَمْسَكَ حَهَا بَــعْدَ مَــوَجَانِ مِسِيَاهِهَا، وَأَجْمَـدَهَا بَـعْدَ رُطُــويَةِ أَكُــنَافِهَا، فَـــجَمَلَهَا لِخَـــلْقِهِ مِــهَاداً. وبَسَـطَهَا لَحَــمْ فِــرَاشاً! فَــوْقَ بَحْـرٍ لُجَــيَّ رَاكِحُ أُ لَا يَجِسْرِي، وَقَسَائِم ضَيِسْرِي، تُكَسِرُكِ، الرَّيَسَاحُ الْسَعَوَاصِسَفُ، وَتَسْخُفُهُ الْسَغَمَامُ الذَّوَارِفُ: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَسِعِبْرَةً لِمَسِنْ يَحْسَنَىٰ).

زاخر - عرابوا تَقَاصُف بيوون كاته وبالابونا يىس - خشك فطر- پيداكيا اَطْبِاقَ -طبقات رتق به جوفرنا شعنچر- بے صاب پان تقام - شندر نشوز - بندی أنهد - بندكردما أسّاخ - واض كرديا انصاب - جع نصب - سيدها اللهَ إِنَّ - بيندتر بناديا قلال مجع عُلّة م بندكوه أرّزً إ - ثابت كرديا تميد - إدهر أدهر بوطاك اكناف - اطرات ماد - نرش تكركره محركت ديتي بس *دُوارت - ببائے والا* (<sup>1</sup>) کس قدر حیرت انگیز صور <del>حا</del>ل ب كصحابه كرام ون دات سركار دوعاً كي ضدمت مين رئبي اورايك مسلله در یانت کرنے کی توفیق نر مواور اس موقع كے منتظر دہي جب كو ك إہر والأآكر سئلدريا فت كرس تواور ده معی اس سے باخبر بوجائیں

امیں صحابیت سے تو دیباتیت ہی بہترہ کراس میں تصیل علم دین کا جذب و پایاجا آہے

مصادرخطب مااا

**چُون** خدا

كرنتانح

حاکمتا حیو اس طرح گردیی کی بھی نہیں تھی کہ آپ سے سوال کرسکیں اور ہا قاعدہ تحقیق کرسکیں بلکداس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی محرائی یا پردیسی آکر سے سوال کرے قودہ بھی سن لیل ۔ میصرف میں تھا کہ میرے سامنے سے کوئی ایسی بات نہیں گزرتی تھی تگریر کریں دریا فت بھی کی تھا اور محفوظ بھی کرلیتا تھا۔

یہ بی لوگوں کے درمیان اختلا فات کے اسباب اور روایات بیں تفا دیے عوامل ومحرکات۔ ۲۱۱ - آیپ کے خطبر کا ایک حصہ

حوف خدا با با جا تاہے "

(حیرت انگیر تخلیق کا منات کے بادے میں)

المه کناحین نظام کائنان ہے کر تلاظم پانی پرزمن فائمہے اور زمین کے اوپر بود کا وباؤ گائم ہے اور انسان اس تین مزرع کا رہے بردمیانی طبق پر اگس طرح سکونت پذیرہے کر اس کے ذیر تعزم زمین اور پانی ہے اور اس کے بالاے سرفضا اور بواہے۔ بوداس کی زندگی کے لئے مانسیں فراہم کر دہی ہے اور زمین اس کے سکون و قرار کا انتظام کر کے اسے باتی دکھے ہوئے ہیں۔ پانی اس کی ذندگی کا قوام ہے اور سمندواس کی تازگی کا ذراجیہ کوک ذرہ کا گنات اس کی ضرمت سے خافل نہیں ہے اور کوئی عضر اپنے سے اخرون کی اطاعت سے منح ون نہیں ہے ۔۔ تاکہ وہ بھی اپنی اشرفیت کُل اُبرد کا تحفظ کرے اور رمادی کا ثنات سے بالا تفال و مالک کی اطاعت و عبادت میں ہم تن معروف دہے۔

شبه رمثابهت رَسَين - وما سي بين رتق به جوزنا مفاتق - ٹسگان *سَاوَر* ۔ مقابلاک مُغایب - غلبہ ک طلبگار مرمر حزویه به نامجوار نسنخ - مبدل ي ك بعض حضرات في " باكبارت بري نقل كياب اورمرا دسركار دوٌ عالم كو يامع - مالانكه قرب قياس ياكلاشار مى م اور « أكبرانشا برين قرار مجبيد نے پروردگارہی و قرار دیاہے۔ (اتعام <u>19</u>)

ك يراس امرك طرف اشاره بيك مخلوقا نذكا كماكسى قدردلبذكيوب نه جوجائ - اس كا خالق يرتياس بنين كي ماسكتاب كربراككاكال كسىك دين إدر الك كاكمال اس کا ذاتی اور تقیقی ہے۔

# و من خطبة لم ﴿ ١١٤٤ ﴾

كان يستنهض بها أصحابه الى جهاد أهل الشام في زمانه

اللُّسهُمَّ أَيْسًا عَسِبْدٍ مِسنْ عِسبَادِكَ سَمِعَ مَسقَالَتَنَا الْسعَادِلَةَ غَسيْرَ الْجَسائِرَةِ، وَالْمُصَالِحَةَ غَسَيْرَ الْمُصَالِدَةِ، فِي الدَّيسَنِ وَالدُّنْسِيَّا، فَأَبَىٰ بَسَعْدَ سَمْسِعِهِ لَمَسَا إِلَّهُ النُّكُسوصَ عَسنْ نُسطَعَرَتِكَ، وَالْإِسطَّاءَ عَسنَ إِعْرَازِ وِسِيكَ، فَإِنَّا نَسْتَفْهِدُكَ عَلَيْه يَسَا أَكْسِبَرَ الشَّسَاهِدِينَ شَهَسَادَةً، وَنَسْسَتَشْهِدُ عَسَلَيْهِ جَسِيعَ مَسَا أَسْكَسِنْتَهُ أَرْضَك وَسَمَـــاوَاتِكَ، ثُمَّ أَنْتَ بَـعْدُ الْمُغْنِي عَـنْ نَـضرِو. وَالْآخِـذُ لَـهُ بِـذَنْبِهِ.

# و من خطبة له ﴿ عَلَيْهِ ﴾

في تمجيد الله و تعظيمه

أَلْمُ مَدُلِلَّهِ الْسَعَلِيُّ عَسَنُ شَسَبَهِ الْسَمَخُلُوقِينَ، الْسَفَالِبِ لِسَقَالِ الْسَوَاصِسِفِينَ، الظُّاهِرِ بَعَجَائِبِ تَدْبِيرِهِ لِلنَّاظِرِينَ، وَالْبَاطِنِ بِجَلَالِ عِدَّتِهِ عَنْ فِكُرِ الْمُتَوَهِّينَ، السعَالِم بَسلًا اكْسيَسَابِ وَلَا ازْدِيَسادٍ، وَلَاعِسلُم مُسْسَقَادٍ، ٱلْسَقَدَّرِ فِيسَمِيعِ ٱلْأُسُور بِسلاْرَوِيَّةٍ وَ لَا صَسعِيرٍ، الَّذَي لَا تَعْشَاهُ الظَّلَمُ، وَلَا يَسْتَضِيْ بِالْأَنْوَارِ، وَلَا يَمُ هَمُّهُ لَسِيْلُ، وَلَا يَجْسرِي عَسلَيْهِ نَهَارُ، لَيْسَ إِدْرَاكُهُ بِالْإِنْصَارِ، وَلَا عِلْمُهُ بِالْإِخْبَارِ. و منها في ذكر النبي صلى الله عليه و آله و سلم

أَرْسَكَهُ بِسَالِطُيَّاءِ، وَ قَسَدَّمَهُ فِي الْأَصْطِفَاءِ، فَسَرَتَقَ بِسِهِ الْسَفَاتِقِ. وَ سَساوَرَ بِسِهِ الْمُسِفَالِبَ، وَذَلَّسَلَ بِسِهِ الصُّسِعُوبَةَ، وَسَهَّسَلَ بِيهِ الْحُسُرُونَةَ، حَسنًى سَرَّحَ الضَّلَالَ، عَنْ يَمِينِ و شِمَــالِ.

# و من خطبة له ﴿ ١٤٠٠ ﴾

U.

م میں شہاد

نال می ا

يصف جوهر الرسول، و يصف العلماء، و يعظ بالتقوى وَرَسُ وَلَهُ، وَسَدِيَّهُ عِسْبَادِهِ، كُسلَّمَا نَسَخَ اللُّهُ الْحَسْلَقَ فِسرْقَتَيْنِ جَسَعَلَهُ فِي

> مصادرخطيه بمطاع مصادرخطبه سيناع سحارالا نوارمجلسي م مايع مصادرخطیه ۱<u>۳۱۳</u> غررانحکم - مشرح انحدیدی ۳ مس<u>۳۳</u>

## ۲۱۲ . آب سے خطبہ کا ایک مصہ (جس میں اپنے اصحاب کو اہل شام سے جہاد کرنے پرآ ما دہ کیا ہے )

آیا! تبرے جس بندہ نے بھی میری عا دلانگفتگو (جس پر کسی طرح کاظلم نہیں ہے) اورُصلی انقیعت (جس بیں کسی طرح کافیانی نفنے بعد بھی تیرے وین کی نھرنت سے انحواف کیا ا در تیرے دین کے اعزازیں کوتا ہی کی ہے ۔ بی اس کے مطاف تجھے گواہ کے دہا ہوں کہ تجدسے بالا ترکوئی گواہ نہیں ہے اور پھر تیرے تام سکانِ ارض دسماکوگواہ قراد دسے رہا ہوں ۔ اس کے بوذند کی مدنسے نیاز بھی ہے اور ہمرا یک سکے گئاہ کا موان خذہ کرنے والا بھی ہے ۔

۲۱۷ - آپ کے خطبہ کا ایک حصہ

(پرورد کاری تعریف اس استرے کے لئے ہے جو محلوقات کی مشابر کے اسے بیں ) باری تعریف اس استرے لئے ہے جو محلوقات کی مشابر کے باند ترا در قوصف کرنے والوں کی گفتگوسے بالا ترہے وہ بیرے عجائب کے ذریعہ دیکھنے والوں کے سامنے بھی ہے اور اپنے جلال دعزت کی بنا پرمفکرین کی فکرسے پوشیدہ بھی ہے۔ مجھیل اور اصافہ کے عالم ہے اور اس کا علم کسی استفادہ کا نتیجہ بھی نہیں ہے ۔ تمام امور کا تقدیر سانہ ہے اور اس سلامی راور سورج بچار کا مختاج بھی نہیں ہے ۔ تاریکیاں اسے ڈھانپ نہیں سکتی ہی اور روشنیوں سے دہ کسی طرح کا کسب ورنہیں ہے۔ نرات اس پرغالب آسکتی ہے اور نرون اس کے اوپرسے گذر سکتاہے۔ اس کا دراک آ تھوں کا محتاج نہیں ہے اور

المراطلاعات كأشير نبي م -

ائل نے پین کوایک فردے کرہیں ہے اورائمیں سبسے پہلے منتخب قراد دیاہے۔ان کے ندیعہ پراگندیوں کوجمع کیاہےا در مل کرنے والوں کو قالویں رکھاہے۔ د ٹواریوں کو آ سان کیا ہے اور نا ہمواریوں کوہموار بنا یا ہے ۔ یہا تک کر گراہیوں کو بائیں ہر طرمندسے دور کر دیاہے۔

۲۱۲-آپ کے خطبہ کا ایک حصسہ رجس میں دسول اکرم کی تعربیت علمادی توصیف اورتقوی کا نصیحت کا ذرکیا گیلہے)

ر. م ی در بین برد و در دگادایدا عادل بے جوعدل ہی سے کام لیتاہے۔ اورا بدا حاکم ہے جوحق و باطل کو جوا کردیتا ہے پی شہادت دیتا ہوں کر محد اس کے بندہ اور دسول ہیں اور مچرتمام بندوں کے سردار بھی ہیں۔ جب بھی پرور دکارنے مخلوقات کو دیو پی می تقسیم کیا ہے انفیل مہترین مصر ہی میں دکھاہے۔

می سلم کتاب الفضائل میں سرکارد وعالم کا برا درشا و درج ہے کہ انٹرنے اولا داسما عیل میں کنا نزکا انتخاب کیاہے اور پھرکنار میں قرایش غنب قرار دیاہے ۔ قریش میں بن باشم شخب ہیں اور بن باشم میں میں ۔ لہٰذا دنیا کی کس شخصیت کا سرکار دوعالم اور ابلسیت پر قیاسس نہیں مسکتا ہے ۔ !

ضرب فبيه حصدايا عِصْمُ - جَمَع عصمت - وسأل ظلت ستحفظين يجهين علم كاخزاردار

خَـيْر هِمَا، لَمْ يُسمَّهمْ فِسِيهِ عَـاهِرٌ، وَلَا ضَرَبَ فِيهِ فَـاجِرٌّ.

أَلَّا وَإِنَّ اللِّهِ مَ سُسِبْحَانَهُ فَسِدْ جَسِعَلَ لِللْخَيْرِ أَهْلَاً، وَلِسَلْحَقُّ دَعَسَانِيمَ وَلِـلطَّاعَةِ عِسصَماً، وَإِنَّ لَكُسمْ عِسنْدَ كُللِّ طَساعَةٍ عَـوْنَاً مِنَ اللَّهِ سُبِحَانَهُ يَـقُولُ عَسلَى الألسِنةِ، وَ يُشَبُّتُ الأَفْئِدةَ فِيهِ كِسفَاءٌ لِكُنتَفِ، وَشِسفَاءٌ لِمُشتَفِ

#### صفة العلماء

وَاعْسَلَمُوا أَنَّ عِسْبَادَاللِّهِ النَّسْسِ تَحْفَظِينَ عِسَلْمَهُ، يَسَمُونُونَ مَسَمُونَهُ. وَيُسفَجِّرُونَ عُسيُونَهُ يَستَوَاصَلُونَ بِسالُولَايَةِ، وَيَستَلَاقُونَ بِالْمَعَيِّة، وَ لَا تُسسْرِعُ فِسبيهِمُ السِّغِيثَةُ عَسلَىٰ ذَلِكَ عَسقَدَ خَسلْقَهُمْ وَأَخْسَلَتَهُم، فَسعَلَيْهِ يَستَحَاثُونَ، وَبِسِهِ يَستَوَاصَلُونَ، فَكَاثُوا كَتَفَاصُلِ الْسَنَدْرِ يُستَقَلَ، فَسِيُوْخَذُ مِسنَهُ وَ يُسلِّقَ، قَسدْ مَيِّزَهُ التَّخْلِيصُ، وَهنَّزَبُهُ السَّمَّعْدِيصُ.

#### العظة بالتقور

فَ لَيَقْبُلِ الْمُسِرُونُ كَرِرَامَ لَهُ بِلِقَبُوفِا، وَلْسَيَحْذَرْ قَسَارِعَةً فَسِبْلَ حُسلُوفِا، وَنُسيَنْظُرِ امْسُرُونَ فِي قَسَصِيرِ أَيَّسَامِهِ، وَقَسَلِيلِ مُسقَامِهِ. فِي مَسَنْزِلٍ حَسيًّىٰ يَشَستَنِيلًىٰ بِ مِ سَنْزِلاً، فَسَلْيَصْنَعْ لِكُسَنَحَوَّلِهِ، وَمَسعَارِفِ مُسَنْتَقَلِهِ. فَسَطُوْبَيْ لِيذِي قَلْبِ سَلِيعْ أَطَاعَ مَسنْ يَهُدِيْهِ، وَتَحَسَنَّ مَنْ يُرْدِيْهِ، وَأَصَابَ سَبِيْلَ السَّلَامَةِ بِبَصَرِ مَنْ بَسطَّرَهُ، وَطَساعَةِ هَسادٍ أَمَسرَهُ، وَبَسادَرَ الْمُسدَىٰ قَسبْلَ أَنْ تُعْلَقَ أَبْوَابُهُ، و تُعْطَعُ أَسْسِبَابُهُ، وَاسْسِتَفْتَعَ التَّسِوْبَةَ، وَأَمَساطَ الْحَسوْبَةَ، فَسَقَدْ أُقِسِيمَ عَسَلَى الطَّرِيقُ إ وَهُدِيَ نَهْجَ السَّبِيلِ.

# و من دعاء له ﴿ﷺ﴾

كان يدعو به كثيراً

عُــــرُوقِ بِـُـــوءٍ، وَلَا مَأْخُـــوذاً بِأَشْــوَإِ عَــمَلِى، وَلَا مَـــثَطُوعاً دَابِــرِيْ، وَلَا

ولايت محبت رِّوَ بِهِ -ميراب كرنے والا

يربته - زوال عطش ربيبه به شك وشبه

عأمبر- بدكا .

رکفاء '۔ کافی

بناياكياہ

عَقَد - خلقت ادرا خلاق د ونوں كودانسته كرديا

> ينتقيٰ - چناياجا آب بذر - نخم زراعت تهذيب - صفائ

ت تمحیص ۔ چنائی ۔ حصان بین كرامت ونصيحت تخارعه - داعی موت

> متحل بمتنقبل منتقل - مركز انتقال

حَدْثَهُ سُكَّناه

واير - نسل - بيياندگان كيم اعلان سيح كررسول أكرم کے شجر 'ہ نسب میں کسی برکا راور ' فاجرکا دخل نہیںہ اورسبطیت

وطام راور پاک و پاکیزد تھے

مصاً درنطبه م<u>ه ۲۱</u> الاختبار السيدابن باتى ، ابحاد الافوارم و ص<u>۲۲۱</u>

ودوا زس دەلاك :

كواخذه ك

عا يول-

ن کے مو

فراديرد

أرتعداا

لمدنيام علم كاتحذ ي*ن س*الا کی میں سکسی برکارکا کوئی مصدہ اور سنسی فاسق و فاجرکا کوئی دخل ہے اور کا کوئی دخل ہے اور کھوکی پرورد دگار نے ہر خبر کے لئے اہل قرار دے ہیں اور ہرحق کے لئے مستون اور ہرا طاعت کے لئے وسیا مخفاظت قرار کے اور متحال سے موقع پر خدا کی طون سے ایک مددگار کا انتظام رہتا ہے جو زبا نوں پر او تنا ہے اور دلوں کے معافر مینا ہے جو زبا نوں پر او تنا ہے اور دلوں کے مناوع فاری خاصت کے لئے شفاد عافیت کے اور ہر طلبگار صحت کے لئے شفاد عافیت کے اور محد کا کہ مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی کا مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی مناوع کی کا مناوع کی کا مناوع کی کا مناوع کی کا مناوع کی کا مناوع کی کا مناوع کی کا کار منہیں ہے ۔ اس کا مناوع کی کارون کی مناوع کی کارون کی مناوع کی کارون کی کارون کا کارون کی مناوع کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کارون کارون کی کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کار

مور در در در در است کا تفین صفات کو قبول کر کے کرا مت کو قبول کرے اور قبامت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہوجائے۔ اب ہر شخص کو چاہئے کہ انفین صفات کو قبول کر کے کرا مت کو قبول کرے اور قبامت کے آئے سے پہلے ہوشیار ہوجائے۔ کی مختصر سے دنوں اور خوانی بہچانی جائے بازگشت کے بارے میں عمل کرسے۔ رفن ہے کوئٹی منزل اور جانی بہچانی جائے بازگشت کے بارے میں عمل کرسے۔

رون ہے دسی مزن اور جائ بہاں جائے بار سست ہوئے ہی کا وقع کی است نوشا بحال ان قلب لیم والوں کے لئے جو رہنا کی اطاعت کریں اور ہلاک ہونے والوں سے بر ہمیز کریں ۔ کوئی راستہ دکھا دے تو دیکھ لیں اور واقعی راہنا امر کرے تو اس کی اطاعت کریں ۔ ہم ایت کی طرف سبقت کریں قبل اس کے کہاس کے دروا زے بند ہوجائیں اور اس کے اسباب منقطع ہوجائیں ۔ تو بر کا دروا زہ کھول لیں اور گنا ہوں کے داغوں کو دھو ڈالیں بہی وہ لوگ ہی جنعیں میدھے راستہ برکھ واکر دیا گیاہے اور انھیں واضح راستہ کی ہمایت مل کئی ۔

۲۱۵ - آپ کی دعا کا ایک حصه رجس کی برا بر نکرا د فرما پاکرنے تھے ) دم سال سال دیا ہے ،کسس کے مدخ کا حال مواد مراد رہ کھی۔

ور میں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے صبح کے ہنگام زئر دہ بنایا ہے اور زبیار ۔ رنگسی رگ پر مرض کا حملہ ہوا ہے اور زکسی برعملی کا مواخذہ کیا گیا ہے۔ ندمبری نسل کو منقطع کیا گیا ہے اور زا ہے دین میں از ہدا د کا شکار ہوا ہوں ۔

لے دنیا میں صاحبانِ علم ونعل بیٹماد ہیں میکن وہ اہل علم خفیں الک نے اپنے علم اوراپنے دین کا محافظ بنایا ہے وہ محدود ہی ہیں جن کی صفت برہے کہ علم کا تحفظ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کی تشنگی کا بھی علاج کرتے دہیے ۔ علم کا تحفظ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو سیاب بھی کرتے دہتے ہیں یخو بھی سیاب رہتے ہیں اور دوسروں کی تشنگی کا بھی علاج کرتے دہتے ہیں۔ ہیں۔ ان کے علم میں جہالت اور "لاا دری" کا کڈرنہیں ہے اور وہ کسی سائل کو محود م والپس نہیں کرتے ہیں۔

التباس - اختلاط تتابع - پیچه لگ جانا کافا - برابری او لال - جع نول مصیح راسته شنن - جع سنت بندهی امرکاحقدار منهی کی کرم کی سلطنت میں رہ کرمودم رہ جائے یا مرقابل تصور نہیں ہے ۔ مالک

وقارت پزگاه ترک بکدان کرم وفضل کے پیش نظامورا نجام دے اگر چمخلوت کے خالی پرسی حق کاتصور نسیں کیا جاست نے اعال پر خال تک کارم ہے کہ اس نے اعال پر جزا واور تواب کا وعدہ کو کے بندو کوصاحب حق بنا دیاہ ادراس طح نظام حقوق کو اس قدر عادلاند بنا دیا ہے کہ خالی بھی اس و تحت کہ لینے حق کا مطالبہ بہیں کرتاہے جب بک مخلوقات کے حق کو ادا سہیں کردیتا

شروع کړي يانظام عدل ک صسد کي

ه تواب مخلوقات کو بھی اس امر

ک اجازت بنیں ہے کہ دوسروں

كاحت اداك بغيراب حق كامطالبه

خلان ورزی ب اوراس خدائے عا دل د حکیمی قیمت سربردا شند نہیں کرسک ہے

مصادرخطبه رجاع روضته الكافي صعص

مُسرْتَدَاً عَسنْ دِيسنِي، وَلَا مُسنَكِراً لِسرَبِي، وَلَامُشسنَوْحِشاً مِسنْ إِيْسَانِي، وَلَا مُسلَتِساً عَـ فَلِى، وَلَا مُعِذَّباً بَعَذَابِ الْأَسَمِ مِسنْ قَبْلِي. أَصْبَحْتُ عَبْداً تَمَـلُوكاً ظَـالِاً لِسنَدِي لَكَ الْمُسَجَّةُ عَسَلَ وَ لَا حُسَجَّةً لِي. وَلَا أَصْتَطِيعُ أَنْ آخُدَ إِلَّا مَسَا أَعْطَيْتَنِي، وَلَا أَشْقِي

الله من وسيسي. اللسهُمُّ إِنِّي أَعُسُونُهُ بِكَ أَنْ أَفْسَتَقِرَ فِي غِسْنَاكَ، أَوْ أَضِسَلُّ فِي هُسَدَاكَ، أَوْ أَضَسَامَ فِي سُسُلْطَانِكَ، أَوْ أَصْسَطَهَدَ وَالأَمْسُ لَكَ ا

ٱللَّسهُمَّ اجْسعَلُ تَنْفِيي أَوَّلَ كَرِيمَةً تَنْتَرَعُهَا مِنْ كَرَافِي، وَأَوَّلَ وَدِيْعَةٍ تَوَجَّعُهَا مِسنْ وَدَائِع نِسَعَيِكَ عِنْدِي! ٱللَّهُمَّ إِنَّا لَسُعُوذُ إِلَّا أَنْ نَذْهَبُ عَنْ قَوْلِكَ. أَوْ أَنْ تُنفَّقَنَ عَنْ دِينِكَ، أَوْ تَتَابَعَ بِنَا أَهْوَاؤُنَا دُوْنَ الْمُدَىٰ الَّذِي جَناء مِنْ عِنْدِكَ!

#### ۲۱٦ ه من خطبة له (埃)

خطيها بصنين

أَسَّا بَسِعْدُ، فَسِنَدُ جَسِعَلَ اللَّهُ سُبْعَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَفَّا بِولاَيَةِ أَسْرِكُمْ، وَلَكُمْ عَسَلَيَّ مِسنَ الْحُسَقُ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ، فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي الشَّوَاصُفِ، وَالْمُسَيَّةَ فِي الشَّوَاصُفِ، وَالْمَسْيَةَ فِي الشَّوَاصُفِ، وَلَا يَجْسِرِي عَلَيْهِ، وَلا يَجْسِرِي عَلَيْهِ، وَلا يَجْسِرِي عَلَيْهِ، لَكَانَ ذَلِكَ إِلَّا جَسَرَىٰ لَسَهُ وَلا يَجْسِرِي عَلَيْهِ، لَكَانَ ذَلِكَ إِلَّا جَسَرَىٰ لَسَهُ وَلا يَجْسِرِي عَلَيْهِ، لَكَانَ ذَلِكَ خَالِمَ اللهِ سُبْعَانَهُ دُونَ خَلَقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلِعَذَلِهِ فِي كُلُّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُونُ قَعْنَائِهِ، وَلَكِنَّةُ شُبْعَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْمِبَادِ أَنْ يُطِيمُوهُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ صُرُونُ قَعْنَائِهِ، وَلَكِنَّةُ شُبْعَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْمِبَادِ أَنْ يُطِيمُوهُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ صُرُونُ قَعْنَاعَةَ التَّوْابِ تَفَضَّلًا مِنْهُ، وَتَوسُعا بِمَا هُو مِن المَذِيدِ أَهُ لَكُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُعْرَاتِهُ مَنْ عَلَيْهِ مُنْ وَنَ قَسَعًا عِنَا هُمُ وَمِن المَذِيدِ أَهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ وَنَوسُعا عِنَا هُو مِن المَذِيدِ أَمْ لَهُ اللهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حة الوالع وحة الرعية

مَعْ جَعَلَ - سُبْحَانَهُ - مِن حُتُوقِهِ حُتُوقاً إِلْمَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضِ، فَسَجَعَلَهَا تَسْتَكَافاً فِي وُجُوهِهَا، وَيُسوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَلَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّهُ يَبْضِ. وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ - سُبْعَانَهُ - مِنْ تِلْكَ الْمُعْوَقِ حَتْ الْلُوالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَحَتَ اللَّهُ اللَّهُ - سُبْعَانَهُ - لِكُلُّ عَلَى كُلُّ، وَحَتَ اللَّهُ - سُبْعَانَهُ - لِكُلُّ عَلَى كُلُّ، فَسِيضة فَرَضَهَا اللَّهُ - سُبْعَانَهُ - لِكُلُّ عَلَى كُلُّ، فَسِيعَةً إِلَّا فَسِيعَةً إِلَّهُ السُحِكَةِ السُحِكَةِ السُحِكَةِ السُحِكَةِ اللَّهُ بِالسَعْقَاعَةِ الرَّعِيقِيَّةِ اللَّهُ السَحِكَةِ اللَّهُ السَحَلَةِ الرَّعِيقَةُ إِلَّا السَّعَلَةِ الرَّعِيقَةُ إِلَى السَحَكَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

داج مبا

ج ادر

يوجا

رورح

موجا

کاحق برکسی' سے ج

زمو اص

جسكا

مجئ

کے لے جب

> اند بقاء

وست

نے دین سے مرتد ہوں اور زا ہے دب کا منکر ۔ را ہے ایمان سے متوحش اور را اپنی عقل کامخبوط اور رم محد پر گذشته اس اکوئی عذاب ہوا ہے۔ بیں نے اس عالم بی مبیح کی ہے کہ بیں ایک بندہ ملوک موں جس نے اپنے نفس برظ لم کیا \_ خدایا ! تری جت محد برتام ہے ا درمیری کوئی جت نہیں ہے ۔ قرح دیدے اس سے زیادہ لے نہیں سکتا دِّ جِن چِرِسے قرر بچائے اسسے بِح ہٰیں سکتا۔

خدایا ! من اس امرسے پناہ جا ہتا ہوں کہ تیری دونت میں دہ کر فقر ہوجاؤں یا تیری برایت کے با دجرد کمراہ رباؤں یا تری ملطنت کے باد جودت یا جاؤں یا تیرے ہاتھ یں مارے اختیارات مولے کے بادجود مجھ پردباؤ دالاجا۔ خدایا ! میری جن نفیس چیزوں کو مجھ سے واپس لینا اُ درا بن جن اما نتوں کو مجھ سے پلطانا ۔ ان بس سے بہلی چیز میری

وح كو قرار دينا ـ

فعدا يا إي اس امرسے تيرى بنا و جا بتا ہوں كر من تيرے ارشادات سے بهك جا دُن با تيرے دين بن كسى فتندين با مرجاوں یا تیری آئ ہوئ ہرا یوں کے مقابلہ میں مجد پر خواسٹات کا غلبہ ہوجائے۔

٢١٧ - آپ كے خطبه كا ايك حصه رجے مقام صفین بر ارشاد فرایا )

اما بعد۔ پروردگارنے ول امر ہونے کی بنا پرتم پرمیرا ایک حق قرار دیا ہے اور تھا را ہی میرے اوپرایک طیح كاحق ب اورحق مدح سراى كے اعتبارسے توبهت وسعت دكھتاہے ليكن انسا ف كے اعتبارسے بہت نگ ہے۔ مکسی کا اس وفت تک ما تھ نہیں دیتاہے جب تک اس کے زمہ کی ٹی حق ثابت نہ کہ دسے اورکسی کے ظاف فیصل نہیں کرتا ہے جب تک اسے کوئی من دلوا دے۔ اگر کوئی سن السی ممکن ہے جس کا دوسروں پرحق ہوا وراس پکسی کاحق ز بو آد ده مرت پروردگارگیست ب کروه برست پر قادرے اور اس کے تمام فیصلے عدل دانعا ن پرسنی بیںلیکن اس نے مبی جب بندوں پرا بناحق اطاعت قرار دیاہے قراب نفنل دکرم اور اپنے اس احمان کی دسعت کی بنا پر جس كاده ابل بان كارحق قرارد عديا بكر المسين زياده تواب د عديا مائد

پردددگار کے مقرد کے بوئے حقوق میں سے دہ تمام حقوق میں جواس نے ایک دوسرے پر قرارد کے بہا دران میں مادات معى قرار دى بىكدايك عن سے دومراحق بيدا بوتا ہے اور ايك عق بنيں بيدا بوتا ہے جب تك دومراحق مذبيدا بوجائے -ادران تام حقوق من سب معظيم ترين حق رعايا پروالى كاحق اور دالى بررعا يا كاحق بع جسے برورد كارف ايك كودوسر کے لئے قرار دیاہے اوراس سے ان کی باہمی الفتوں کومنظم کیاہے اوران کے دین کوع ّت دی ہے۔ رعایا کی اصلاح مکن نہیں، جب تك والى ها لى ربواوروالى ها لى منسى ره سكت لمن جب تك رعايا ها لى رئبوداب أكردعا ياف والى واس كاحق دے دیا اور والی نے دعایا کو ان کاحق دے دیا قرحق دونوں کے درمیان عزیز دہے گا۔ دین کے داستے قائم ہوجائیں گے۔ انصاف كے نشانات برقرار ماہں كے اور پنجبراسلام كى منتس اپنے ڈھرے پرجل پڑس كى اور زماندا يساھا كى جوجائے كاك بقار حكومت كى اميد تعبى كى جائے كى اور شمنوں كى تمنا ئيس تھى ناكام موجاكيں كى - غَسَلَبَتِ الرَّعِسِيَّةُ وَأَلْسِهَا، أَوْ أَجْسِحَفَ الْسَوَالِي بِسرَعِيَّتِهِ، إِخْسَتَلَفَتْ هُمَنَالِكَ الْكَسِلِمَةُ وَظَهَرَتْ مَسِعَالِمُ الْجَيَوْدِ، وَكَثُرُ الْإِدْغَالُ فِي الدِّيسِ، وَتُوكِتْ تَحَاجُ السُّنَّن، فَعُمِلَ بِالْهُوَىٰ، وَعُطِّلَتِ الْأَحْكَامُ، وَكَثُرُتْ عِلَلُ النُّفُوسِ، فَلَا يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمِ حَقٌّ عُطُّلً. وَلَا لِسَعَظِيم بَسَاطِل فُسِعِلَ الْفَسَهُ تَالِكَ تَسَدِلُ الْأَبْرَارُ، وَتَسَعِزُ الْأَشْرَارُ، وَتَسْعَظُمُ تَسِعَاتُ اللُّمهِ سُمبُحَانَهُ عِمُّنْدَ الْمُعِبَّادِ فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ، وَحُمْسِنِ الشَّعَاوُنِ عَلَيْهِ. فَلَيْسَ أَحَدُ - وَإِنِ اشْتَدَّ عَلَىٰ رِضَىٰ اللَّهِ حِـرْصُهُ. وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْـتِهَادُهُ - بِبَالِغ حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبٍ حُتُوقِ اللَّهِ عَلَى عِسبَادِهِ النَّـصِيحَةُ بِمَبْلَغ جُهُدِهِمْ، وَالتَّـعَاوُنُ عَلَىٰ إِنَّامَةِ الْحَـنَّ بَـنِهُمُمْ وَلَـيْسَ أَمْرُوُّ - وَإِنْ عَظُمَتْ فِي ٱللَّــَقُّ مَـنْزِلَتُهُ، وَ تَـقَدَّمَتْ فِي الدِّيـنِ فَـضِيلَتُهُ بِـفَوْقِ أَنْ يُـعَانَ عَــلَىٰ مَا حَمَّلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ. وَلَا امْرُقُ - وَإِنْ صَغَّرَتُهُ (اصغرته) النُّفُوسُ، وَاقْتَحَمَتُهُ

ادراک کرلیتا که وه ساری زندگی فیتیبه

جن کی ٹکا ہ میرغظمت اکہی کا وہ عبادہ ہوجس کے سامنے ساری دنیا خفیر موجائ اور وہ ایک لمحرکے کے بھی اس دنيا كوعزت وافتحار كي نگا ه سے نادیکھیں اور ہرآن یا تصور رکھیں کر یہ دنیا قابل توجہنیں ہے ا درانسان کاعلم وا دراک ا در سکی اس کامرکز اس حقیره نیا کوقرار دیا

مُحَاج مهجم محرّ بسيدها راسته إقتِحاًم - حقير بنا دينا سخفت يضععن عقل بُلاء - زحمت عل تقييم - نون یا درہ ۔غصہ مصانعہ - مدارات (1) كاش انسان اس حقيفت كا کرنے کے بعد بھی مالک کے حق اط<sup>اعت</sup> وعیادت کوادا نہیں کرسکتاہے تو اس طرح بهیشه احساس کوتا ہی ہ مبتلاربتا اورکبھی عبا د توں کے غرور كاشكار نهبوتا

اجتحأت يظلم

إ دغال به فساء کی دخل اندازی

(شکا کهان بین دنیامین ده ا فرا د نگاه بعیرت اس سے بند ترہے کہ

" ياليت قومي يعلمون"

الْغُيُوْنُ – بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ. فأجابه ﴿ عَلَيْهِ ﴾ رجل من أصحابه بكلام طويل. يكثر فيه الثناء عليه، و يذكر سمعه و طاعته له: فقال ﴿ عَالِي ﴾:

إِنَّ مِنْ حَقَّ مَنْ عَظُمَ جَلَالُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي نَـفْسِهِ، وَجَـلَّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَـلْبِهِ، أَنْ يَسَصْغُرَ عِسَنْدَهُ - لِمُعِظَمِ ذَلِكَ - كُلُّ مَا سِوَاهُ، وَإِنَّ أَحَـٰقٌ مَـٰنْ كَـانَ كَـذَٰلِكَ لَمَـنْ عَـظُمَتْ نِسعْمَةُ اللَّهِ عَـلَيْهِ، وَلَـطُفَ إِحْسَانُهُ إِنْكِيْهِ. فَإِنَّهُ أَمَّ نَعْظُمْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَسَلَىٰ أَحَسَدٍ إِلَّا أَزْدَادَ حَسَقُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِظْماً. وَإِنَّ مِنْ أَسْخَفِ حَالَاتِ الْوُلَاةِ عَــنْدَ صَــالِحُ النَّساسِ، أَنْ يُسطَّنَّ بِهــمْ حُبُّ الْفَحْرِ. وَيُوْضَعَ أَسْرُهُمْ عَـلَى الْكِـبْر. وَقَدَدُ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالَ فِي ظَنْكُمْ أَنِّي أُحِبُ الْإطْسَرَاءَ، وَاسْتِسَاعَ الشَّنَاءِ: وَلَسْتُ - بِحَسمُدِاللِّسِهِ - كَسَلَٰ لِكَ، وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ يُعَاَّلُ ذَٰلِكَ لَتَرَكْنُهُ الْحُطَاطأُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ مَن تَنَاوُلِ مَا هُـوَ أَحَقُّ بِيهِ مِنَ الْعَظَمَةِ والْكِبْرِيَاءِ. وَرُبَّمَااسْتَحْلَ النَّسَاسُ النَّسْنَاءَ بَسِعْدَ الْبَلَاءِ، فَلَا تُنتُوا عَلَىَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ، لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللُّــهِ سُــبْعَانَهُ وَإِلَــيْكُمْ مِــنَ التَّــقِيَّةِ (البــقَية) فِي حُــقُوقٍ لَمَّ أَفْــرُغُ مِـن أَدَاءِهَــا، وَفَسَرَ أَيْسِضَ لَا بُسِدَّ مِسِنْ إِمْسِضَائِهَا، فَسَلَا تُكَسِلِّمُونِيْ بِمَسَا تُكَسِلَّمُ بِسِهِ الْجُسَبَابِرَةُ، وَلَا تَــــتَحَقَّظُوا مِـــنَّى بِمَــا يُستَحَقَّظُ بِــهِ عِــنْدَ أَهْـــلِ الْــبَادِرَةِ، وَلَا تُخَــالِطُونِيْ بِ الْمُصَانَعَةِ، وَ لَا تَسَطُّنُوا بِي أَسْتِنْقَالاً فِي حَسَقًا قِيلًا لِي، وَ لَا الْسَبِّعَالَ اعْـــظًام لِـــنَفْسِي، فَـــالِنَّهُ مَسنِ اسْستَنْقَلَ الْحَسقَ أَنْ يُسقَالَ لَــهُ أَوِ الْـعَدُلَ أَنْ يُسغْرَضَ عُسلَيْهِ، كَسَانَ الْسعَمَلُ بِهِسَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ فَلَا نَكُنفُوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقَّ، أَوْ

هی یہ احساس ذر داری علی کے علا وہ کس ہیں پدا ہوسکتا ہے اوراس شان بے نیا زی سے مولا کے کا 'منا ہے علا وہ کو ن کلام کرسکتا

وردارا تحقيريا النبرين ا المنظمت و وخردارتم ا الل بوسکے

مر کی

أأخرارا

س برد

ادرز

ي ماتي ي

ا کہ رعایا جاکم پرغالب آگئی یا جاکم نے رعایا پرزیا دنی کی توکلات میں اختلات ہوجائے گا، ظلم کے نشانات ظاہر ہوجائیں گ۔ مکاری بڑھ جائے گی ۔ سنتوں کے راستے نظرا ندا زہوجائیں گے ۔ خواہشات پرعمل ہوگا۔ احکام معطل ہوجائیں گے اور کی بیاریاں بڑھ جائیں گی۔ مذبرٹے سے بڑے حق کے معطل ہوجانے سے کوئی وحشت ہوگی اور مذبرٹے سے بڑے یا طل کی مسے کوئی پریشانی ہوگی۔

ا من ترد کرنے یا در در اس اور کر کے جائیں گے اور شریر لوگوں کی عزت ہوگا اور بندوں پر خدا کی عقوبتیں علیم تر موجائیں گا۔

ارا آبس بین ایک دوسرے کے مخلص رہوا ور ایک دوسرے کی مدد کرتے دہواس لئے کرتم میں کوئی شخص بھی کتنا ہی خدا کی طبع رکھتا ہو اور کسی قدر بھی ذہمت عمل برداشت کرنے اطاعت خدا کی اس مزل نک نہیں بہو پنج سکتا ہے جس کا وہ اہل کون پھر بھی مالک کا بیر حق واجب اس کے بندوں کے ذرہ ہے کہ اپنے امکان بھر نصیحت کرتے دہیں اور حق کے قیام بیں موسوعت کرتے دہیں اور حق کے قیام بیں موسوع کی مدد کرتے دہیں اس لئے کہ کوئی شخص بھی حق کی ذرمداری اوا کرنے میں دوسرے کی امرا وسے بے نیا زنہیں بوسکتا ہے حق بین اس کی مغرز لت کسی قدر تفدم کیوں بنوا اور منہ کوئی میں اس کی نظرین کو کسی قدر تفدم کیوں بنوا درجا ہے لئی نگاہوں میں اس کی نظرین کسی قدر جھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تر درجوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تو درجھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تو درجھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تو درجھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تو درجھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تو درجھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تو درجھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تو در کھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تو درجھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تو درجھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تو درجھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تو درجھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں میں تو درجھوٹا کیوں سنہوا درجا ہے لئی نگاہوں سنہوں درکھوٹا کیوں سنہوں درجا ہے لئی تھوٹا کیوں سنہوں کیا کہ میں تو درجھوٹا کیوں سنہوں درجا ہے کہ کو درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں سنہوں کو درجا ہے کہ کو در کو درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں سنہوں کو درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں سنہوں کو درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کو درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کہ درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کہ درجا ہے کہ درجا ہے کہ درجا ہے کہ درجا ہے کہ درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کو درجا ہے کہ درجا ہے کہ درجا ہے کہ درکھوٹا کیوں کو درجا ہے کو درکھوٹا ک

واس گفتگوکے بعد آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک طویل تقریر کی جس میں آپ کی مرح و زند کے ساتھ اطاعت کا وعدہ

الله قب نے فرمایا کہ: )

أثلك - زإ ده صاحب المتيار استعدى طلب امادكرتا بون إكفّار الث دينا اناد - برتن دُا فدر مددگار ذَا بِ مِناع كرن والا فننشث ينجلس قذیٰ ۔ آتھوں میں خاشاک نتجی ۔ تلے میں بھند ہ شفار - عوارک و هار غض سيون يمسلسل تينيازاني کرتے دہنا

ك به بعینه و مبی ا زا ز كلام سے جوجاً وسعت في اختياركيا فعاكر زليفاك فتنهس نج جانے کے بعدیمی فرمایا ك " مين ايخ نفس كو برى بنين قرأر دیتاجب کک پروردگارکی رحمت شام مال زہوجائے ۔ انسان کا کمال کردارہی ہے کہ سب کے ساست اپنی علمست کا احساس بھی بیدا کرے توبر ور د کا رک با رگاہیں انبى حقارت وذلت كالمسلسل عمرًا كرتا دي ادراس احساس واعترا سے محروم زبونے پائے۔

مَشْوَرَةٍ بِعَدْلٍ، فَالِيِّ لَسْتُ فِي نَـغْسِي بِـفَوْقِ أَنْ أُخْـطِيءَ، وَ لَا آسِنُ ذَلِكَ مِـنْ فِـغلِ إِلَّا أَنْ يَكُسِنَ ٱللَّسَهُ مِسِنْ نَسَفْسِي مَسَا هُوَ أَصْلَكَ بِدِ مِسَىٍّ، فَالِمَّا أَنَا وَ أَشْتُم عَهِيكً تَمْسَلُوكُونَ لِسَرَبُ لَا رَبُّ خَيْرُهُ، يَسْلِكُ مِنَّا مَسَا لَا غَسْلِكُ مِسْ أَضْفِينَا، وَ أَخْرَجْنَا عِي كُنَّا فِسِيهِ إِلَى مَسَا صَلَحْنَا عَسَلَيْهِ، فَأَبْسَدَلَنَا بَسَعْدَ الطَّسَلَالَةِ بِسَالْمُدَىٰ، وَأَعْطَلْمَا الْبَصِيرَةَ بَعْدَ الْعَمَىٰ.

# ه من کلام له ۱۹۶۶

في التظلم و التشكي من قريش

آللُّسهُمَّ إِنَّي أَسْسَتَعْدِيْكَ عَسَلَىٰ قُسَرَيْشِ وَ مَنْ أَعَانَهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ فَدْ قَسَطُمُوا رَحِمِنْ وَ أَكْسَنَوُوا إِنْسَانِيْ. وَ أَجْمَسِعُوْا عَسَلَ مُسْنَازَعَتِي حَسَفًا كُسُنْتُ أَوْلَىٰ بِيهِ مِسنْ غَيْرِي، وَ فَسِسَالُوا: أَلَا إِنَّ فِي الْحَسَقِّ أَنْ تَأْخُسِذَهُ، وَفِي الْحَسَقَّ أَنْ تُمْسِنَعَهُ، فَساصْيرْ مَسغُنُوماً ﴿ أَوْمُتْ مُستَأَسِّعًا فَسَنَظَوْتُ فَسَإِذَا لَسِيْسَ لِي رَافِسَدٌ، وَ لَا ذَابٌ وَ لَا مُسَاعِدٌ، إِلَّا أَهْلَ بَسِيْتِي، فَسَطَنَنْتُ بِهِسَمْ عَنِ المَنِيَّةِ، فَأَغْسَيْتُ عَلَى الْقَذَى، وَجَرِعْتُ رِيْقِي عَلَى الشَّسجَا، وَصَهِرَتُ مِسن كَسِطْمِ الْسغَيْظِ عَسلَىٰ أَمْسرٌ مِسنَ الْسَعَلْقَمِ، وَآلَ لِسَلْمُلُ مِنْ وَخُزِ الشُّفَارِ.

قال الشريف(رضي الله عنه): و قد مضى هذا الكلام فِي أثناء خطبة مستقدمة، إلَّا أنى ذكرته هاهنا لاختلاف الروايتين.

# و من كلام له ﴿بُونِ

في ذكر السائرين إلى البصرة لحريد ﴿ على ﴾

خَستَدِمُوا عَسلَىٰ عُسكَالِي وَ خُسزَانِ بَينِتِ الْتُسلِمِينَ الَّذِي في يَسدَئَ، وَ عَسَلَ أَهُمَّ مِستعام، كُسلَّهُمْ فِي طَساعَتِي وَ عَسلَىٰ بَسِيْعَتِي فَنَسسَتُتُوا كَسلِمَتَهُمْ. وَأَفْسَدُوا عَسَلَّ جَمَــاعَتَهُمْ، وَوَتَــبُوا عَــلَىٰ شِــيْعَتِى، فَــقَتَلُوا طَــانِفَةً مِــنْهُمْ غَــدُراً، وَ طَــانِقًا عَضُّوا عَلَىٰ أَسْيَافِهِمْ، فَضَارَبُوا بِهَا حَتَّىٰ لَقُوَّا اللَّهَ صَادِقِينَ.

نورا نس کیا او جس کا یں دوک دیا ایس

آ بن نے ا

بطح بم يعند

يسے زیاد

15.

أمل لغ ك

فبرابدده

النااخة

لگایاہے

رې

Ste. منب كي طرد: اوران س

لأقاعره مقا

عدا در مطبه الماسة والسياسة والمحينية المجرّ ابن طاوس صلك ، الغاطات تقلى ، الامامة والسياسة والمسارة والمسترث وطبري جهرة دسائل العرب احدزك - الجل المفيّدُ صنّ ، العقدالغرير مسكر

مصادر خطبه بمثلاً رسائل كليني - الغارات ، المسترشد مصه ، الامامة وأكسياسته ا صيمه المجرة رسائل العرب

الع*رت*انج ی بن ابیطا ورا يک طرا 155 9.13

الکریں ذانی طور پراپنے کو غلطی سے بالا تر نہیں تھورکرتا ہوں اور سزا بنے افعال کو اس خطرہ سے مفوظ سمجھنا ہوں گربر کہ برکہ دور دگار میر سے نظر میں کہ بھائے کہ وہ اس کا مجھ سے ذیا دہ صاحب اختیار ہے۔
دیکھو ہم سب ایک خدا کے بندے اور اس کے ملوک ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دو سراخدا نہیں ہے۔ وہ ہمار کنفوس منا اختیار دکھتا ہے جننا نو دہمیں بھی حاصل نہیں ہے اور اس نے ہمیں سابقہ حالات سے مکال کراس اصلاح کے داست پر ایس ہما ہوگئی ہے۔
دیا ہے کہ اب گراہی ہدایت میں تبدیل ہوگئی ہے اور اندھے ہن کے بعد بھیرت حاصل ہوگئی ہے۔
دیا ہے کہ اب گراہی ہدایت میں تبدیل ہوگئی ہے۔
دیا ہے کہ اب گراہی در ایس ہوگئی ہے۔

دِ قریش سے شکایت اور فریا دکرتے ہوئے)

نعدایا! بن قریش سے اور ان کے مدکاروں سے تیری مدد جا ہتا ہوں کہ ان اوگوں نے میری قرابت داری کا خیال میں اور میر بن کیا اور میرے نظرف عظمت کو البط دیا ہے اور مجد سے اس حق کے بارے بیں جھکڑا کرنے ہرائح اور کیا ہے ہوں کا بی سب مرکا بی سب سے ذیا وہ حقدار نھا اور بھریہ کھنے گئے ہیں کہ آپ اس حق کو لے لیں تذبہ بھی میرے ہے اور آپ کواس سے روگ دیاجائے تو یہ بھی میرے ہے۔ اب جا ہیں ہم وغم کے ساتھ مبرکریں یا رنے والم کے ساتھ مرجائیں۔

ا پیے حالات بن برب نے دیکھا کہ میرے پاس مذکوئی مددگا دہے اور نہ دفاع کرنے والاسوائے میرے گھروالوں کے اس نے انوں این نے انھیں موت کے منع میں دینے سے گربز کیا اور با لآخراً نکھوں بیں خس وخاشاک کے ہوتے ہوئے جشم پوشی کی اور نمے بی مجندہ کے بہرت ہوئے لعاب دہن مکل لیا اورغصہ کو جہنے بیں خنال سے زیاہ کئے ذائعۃ پرصبرکیا اور چھرالوں کے ذخوا سے ذیا دہ تکلیف دہ حالات پرخا موشی اختیا دکرئی۔

وسسيدرضي مسكنشة خطبيم يرمنمون گذر ديا مين دوايتين مختلف خين لېذابي في دوباره است نقل كرديا >

دبعرہ کی طرف آ پسسے جنگ کرنے کے لئے جانے والوں کے بارمیں )

ی لوگ میرے عاملوں میرے دیردست بیت المال کے نواندوا دوں اور تمام اہل شہر جو میری اطاعت و میعت میں تھے میں کے می میں کی طوف وار دہوئے ۔ ان کے کلمات عیم افراق پیدا کیا ۔ ان کے اجتماع کو ہربا دکیا اور میرے چاہنے والوں پرحملہ کردیا ور ان میں سے ایک جاعت کو دھوکرسے قتل بھی کردیا کیکن دوسری جاعت نے تلواریں انٹھا کر دانت بھینچ سائے اور قاعدہ مقابلہ کیا یہا تنگ کرحق وصدا قت کے ساتھ فوراکی بادگاہ میں حاضر ہو سکے کے۔

گه چرت انگزبات به کرمسلمان انجی تک ان د دگر بول کے بادے پس حق د باطل کا فیصلہ نہیں کرسکا ہے جن بیں ایک طرف نفس دسولگ علی بن ابیطال عجمیداا نسان تھا جوابی تعریف کوجی گوا ما نہیں کرتا تھا ا در برلمی عظرت خالق کے بیش نظرا پنے اعمال کوخیرڈ عمولی ہی تھود کرتا تھا اودا یک طرف طلحہ وزبیر بیجیسے وہ دنیا پرست تھے جن کا کام ختنہ پروازی ۔ شرانگیزی ۔ تفرقہ اندازی ا ورقتل و غارت سے علا وہ کچھ رہ تھا اور جو دولت وافتدار کی خاطر دنیا کی ہر مجرالی کر سکتے تھے ا ور ہر بجرم کا ارتکاب کر سکتے تھے ۔

#### 419

## و من کارم له 🕬

لما مربطلحة بن عبداللّه و عبد الرحن بن عتاب بن أسيد و هما قتيلان يوم الجمل:

لَسقَدْ أَصْسبَحَ أَبُسو مُحَسمَّد بِنِسنَا الْكَسانِ عَسرِيْباً! أَمَسا وَ اللّه وَ لَلْسَعَةُ لَصَدَفَدُ كُسنْتُ أَكْسونُ الْكَسواكِيبِا لَصَفَدْ كُسنْتُ بُسطُونِ الْكَسواكِيبِا أَدْرَكْتُ وَشُسرِي مِسسنْ بَسنِي عَسبُدِ مَسَافٍ، وَ أَفْسلَتَتْنِي أَعْسيَانُ بَسنِي جُمسَعَ، لَذَرَكْتُ وَشُسرِي مِسسنْ بَسنِي عَسبُدِ مَسَافٍ، وَ أَفْسلَتَتْنِي أَعْسيَانُ بَسنِي جُمسَعَ، لَمَسْ مَدُ أَنْسَلَمُ فَسويَهُوا دُولَسهُ.

#### \*\*

## و من کاام له 🚓 🗟

في وصف السالك الطريق إلى الله سبحانه

قَسدْ أَحْسيًا عَهْلَهُ وَأَمَساتَ نَهْسَهُ حَسَىٌ دَقَ جَسلِيلُهُ، وَلَسطُفَ غَسلِيطُهُ وَبَسطُفُ غَسلِيطُهُ وَبَسرَقَ لَسهُ لَامِسعٌ كَسثِيرُ الْبَرْقِ، فَأَبَسانَ لَسهُ الطَّسرِيْقَ، وَسَسلَكَ بِسهِ السَّسِيطُ، و تَسدافَ سعَتْهُ الْأَبْسوَابُ إِلَى بَسسابِ السَّسكَرَمَةِ، وَدَارِ الْإِقَسامَةِ، وَتَسبَتَثُ رِجْسكَهُ بِسطُمَأْنِيْنَةِ بَسدَنِهِ فِي قَسرَارِ الْأَمْسنِ وَالرَّاحَسَةِ، بِمَسا السَّعْمَلُ قَلْبَهُ، وَ أَرْضَىٰ رَبَّهُ

#### 771

## و من کاام له ﴿ﷺ

قال بعد تلاوته: «أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّىٰ زُرْ ثُمُ الْقَابِرَ»

يَ الَ هُ مَ مَرَاماً مَ الْبَعَدَهُا وَزَوْراً مَ الْغُ فَلَهُ اوَ خَ طَراً مَ الْفِ ظَنَهُ اللَّهُ وَخَ طَراً مَ الْفِ ظَنَهُ اللَّهِ الْسَعَدَ اللَّهِ الْمَ الْفَ طَلَعُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللّهُ ال

وتر - بدله أتُلعَوا - سراتُها كرديكها وقصوا -گردن توژدی گئی ا حيا بعقل ـ فكر ونظرسے كام لينا إ المتر نفس و واستناكويال ردينا وق جليله حبم لاغر ہوگي لطفت غليظه إنفس إكنيره بركيا تذافع ابواب يسنسل مقامت کال ک طرب رخ کرنا تكاز - كثرت كامقاله مرام يمطلوب 'رور ۔ زیارت کرنے والے استخلاء خالي يا مدكر - عبرت تنا وش ۔ گرفت ہیں ہے لیا خوت ۔ نال ہوگئے الجحيٰ - مطابق عقل تحشوه مصععت بصارت

مصادر خطبه ۱۱۰۰ اغان ابوالفرج اصفهانی ۲۱ ص<sup>۳۳۱</sup> ، کامل مبردا ص۱۳۱ ، العقدا لفرید ۲ ص<u>۳۵۹</u> ، المحاسن والمساوی ۲ م<u>۳۵ ،</u> ابن ایشرا ص<u>۱۹۱</u> ، انساب الاشرات ۲ ص<del>۱۲</del>۱ ، مردج الذهب ۲ ص<u>۱۳</u>۱

مصادر خطبه المست غررا ككم آمدى ص

مصل، رحلب عليه عيون الحكم والمواعظ ابن شاكر الليشي ، النهاشير ابن اشير م صفه مستالا ديار م مسل

۲۱۹-آپ کاارٹ دگرامی

رجب روز جل طلح بن عبدالله اورعبدالرحل بن عتاب بن أميدكى لاشول كے قريب سے گذر موا) الدمحد (طلحہ) نے اس میدان میں عالم غربت میں جمع کی ہے۔ نعدا گواہ ہے کہ مجھے یہ بات ہر گذیبند نہیں تھی کم قریش کے میں اوں کے نیچے ذیراکسان بڑے رہیں لیکن کیا کروں ۔ بہرطال میں نے عدمناٹ کی اولا دسے ان کے کے کابدار لیا فنوس كم بن جمع بي كرنكل كے ان سب في بي كردني اس امركى طوف اٹھائى تھيں جس كے يہ ہر كن اہل نہيں تھے۔اسى لئے م بهو نجنے سے بہلے ہی ان کی گر دنیں توردی گئیں۔

۲۲. آپکاادشادگرامی

(خداہ کی راہ س طنے والے انسانوں کے بارسے میں)

اليشخص في ابن عقل كوزنده وكهاب اوراف نفس كومرده بنادياب - اس كاجسم باريك موكيا ب اوراس كالجارى بعم كم والمام كاب اس كالع بهترين ضوياش فور بدايت جك الطاب ادراس في داسته كو داضح كر كان برطاديا بعد تمام ، --- ، المعملات كودروانه اور المنظمي كوكرك بهنجاديا باوراس كوقدم طانينت بدن كومانقاس دراحت والمن المداحة الموالية المراس الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموال منزل من ثابت بو كئ مين كماس في الني دل كواستمال كيا اور إلى دراضي كرايا ب

۲۲۱ - آپ کا ایث دگرامی

رجے المهلکم التکافر کی الاوت کے موقع پر ارشاد فرایا)

ذراد كيوتوان أبار واجداد بر في كرنموالون كامقد دميدا زعقل ما وريد زيارت كرف والے سقد رغافل مي اور خطرة م مرفظیہ، بداکتام عروں سے خالی ہو گئے ہیں اور انھوں نے مُردوں کو بہت دور سے لیا ہے۔ آخر برکیا اپنے آبار واجدا دے لاشو و کورے ہیں ، یا مُردوں کی تورادسے اپنی کنرت میں اضا فہ کراہے ہمی ، یا ان جسموں کو دائیس لانا جا ہتے ہم جوروحوں سے خالی ہو بھے و اور ترکت کے بعد ماکن ہو چکے ہیں۔ انھیں تو فو کے بجائے عرب کا ما مان ہونا چاہئے تھا اور ان کو دیکھ کرانسان کوعزت کے مائد ذات كى منزل مِن أترنا جامع تقا مكرا فسوس كدان لوگوں نے ان مردوں كو جندها لى بولى آنكھوں سے ديكھا بطاور ال كاطرف سے جالت كے كراھے بي كركے ہيں۔

میرسلدان تفاخ بردورین ربایب اور آج بھی پر قرارہے کہ انسان سامان عبرت کد وج نفیلت قرار دے رباہے اوراس طرح ملل وادئ غفلت مي مزل سے دور تر موتا جلاجا رہا ہے ۔ كاش اسے استفرزشعور موتاك آباد واجدا دكى بوسيدہ لاشين يا قبرين العبث افتخار نہیں ہیں۔ باعث افتخار انسان کا بنا کر دارہے اور درحقیقت کردا دیجی اس قابل نہیں ہے کہ اسے سرمائیہ افتخب ارقرار دیلے فی سے۔ انسان کے لئے وجدا فتخارصرت ایک چزہے کہ اس کا مالک پر ور دگارہے جو ماری کا کنات سے بالا ترہے جیسا کٹو ڈولائے كاكنات في ابنى مناجات من اشاده كياب ك" خوايا! ميرى عنت كے لئے يكانى ہے كدين ترابنده بون اورمبرے فخر كے لئے يكانى ہے كر قو ميرارب ہے -اب اس كے بعد ميرے لئے كسى شے كى كو ف حقیقت نبيں ہے -صرف التجابہ كر جس طرح قد ميرى مرضى كا خدا ہے۔ اسی طرح مجھے اپنی مرضی کا بندہ بنالے۔

اسْتَ تَتْطَعُوا عَسَنْهُمْ عَسَرَصَاتِ يَسَلُكَ الدِّيَسَارِ الْحَسَاوِيَّةِ، وَالرُّبُسِوِ، الخَسَ الِيَّةِ، لَسَسَقَالَتْ: ذَهَ سَبُرُوا فِي الأَرْضِ صَّ لَّلاً وَذَهَ سَبُرُمْ فِي أَجْسَ ادِهِمْ، وَتَسَرْتَعُوْنَ فِسَيْسَا لَسَفَظُوا، وَتَسْكُسنُونَ فِسَمّا خَسرَّهُوا، وَإِنَّكَ الْأَيِّكُمُ بَسِيتَكُمْ وَبَسِينَهُمْ بَسِوالٍ وَنَسوالِ عَلَيْكُمْ أُولْ يَكُمُ سَكُنُ غَلَا يَتِكُمُ، وَفُسرًا طُ مَنَاهِلِكُمُ، السَّذِينَ كَسَانَتْ لَمُسِهُ مَسَنَاوِمُ الْسَعِرْ، وَحَسَلَبَاتُ (جَسَلِبات) الْسَفَخْرِ، مُسْلُوكاً وَسُسُوقاً. مَسَلَكُوا في أسطُونِ السبَرْزَخِ سَسبِيلًا (طسريقاً) سُسلَّطَتِ الأَرْضُ عَسلَيْهمْ فِسيه، -نَسسجَوَاتِ تُسـبُورِهمْ جَسَساداً لَا يَسسنْتُونَ، وَضِـسستـساداً لَا يُســوجَدُونَ، لَا يُسَــــفُزِعُهُمْ وُرُودُ الأَهْــــوالِ، وَلَا يَمْـــزُنُّهُمْ تَــنكُرُ ٱلأَحْــوال، لَا يُسَــــنْتَظَرُوْنَ، وَشُهُــــوْداً لَا يَحْــطُرُوْنَ، وَإِنْسَــا كَـــانُوْا جَـــيعاً فَسَنَفَتْتُوا، وَآلَافاً فَسَافَتَرَقُوا، وَمَسَا عَسَنْ طُسُولِ عَسَهْدِهِمْ، وَلَا بُسَعْدِ عَسَلَهِمْ، عَسمِيَتْ أَخْسَبَارُهُمْ، وَصَسمَّتْ دِيَسارُهُم، وَلٰكِسَبُّهُمْ سُسفُوا كأساً بَسِدَلَتْهُمْ بِسِالتَّطْقِ خَسِرَساً، وَبِسِالسَّمْعِ صَسِمَاً، وَبِسِالْحَرَكَاتِ سُكُسوناً فَكَأَنَّهُسمْ فِي آدْتِجَسال (ادتحسال) الصَّسفَةِ صَرْعَسىٰ سُسبَاتٍ بَسَسِلِيَتْ بَسِينَهُمْ عُسِرًا التَّسِعَارُفِ، وانْسِقَطَعَتْ مِسِنْهُمْ أَسْبَابُ الإخــــاءِ. فَكُــــُهُمْ وَحِــيدٌ وَهُــمْ جَـِـبِعٌ، وَبِجَــانِبِ الْمَــجْمِيْ أَىُّ الْجَسِدِيدَيْنِ ظَسِعَتُوا فِسِيدٍ كَسِانَ عَسَلَيْهَمْ سَرْمَسِداً. مَسَاهَدُوا مِسَيُّ

نا ويد - انتاده د بوع - سکانات ئىيال بى جى خال إم - كھوپٹرى تستنبة بيوسه كهاس أكاتي بو ترتعون - تجرتے ہو بواك بجع بأكبيه نوائح ۔جمع ناجیہ **سلفت غا**بہ سبقت کرنے والے مر فراط ..جع فارط - پان ک طرت برستصنح واسبك منابل بجع منهل (حشمه) مُقاوم - جعمقام حكبابت يجع طبهأ شوق - جمع شونه (رعایا) برزخ - تبر فجوات - يح نوه (فتكات) يَمُونِ - ا ضا فه كرتے ہيں ضار - ناقابل بركشت مال لاسحفلون - پرواهنېي كرتيبي رواجعت - زلزیے لا يا و نون - سنة نهيس بس تواصعت يترج ر الات - مجتمع صَمّت - ب صدابرك ارتجال الصفه . رجبته توصيف صرعیٰ ۔ ہلاک سبات منوابيده کمیت - بوسیده بوگئی

ع کی ۔ کنڈے

جديدين - دن رات

افی کالے پی گئے ہے۔ مکا فرن اورخانی کھروں سے دریافت کیاجائے ترہی جاب طے گا کہ وک گرای کے عالم میں ذہر زمن جیگے رقالت کے عالم میں ان کے پیچے جلے جادہے ہو۔ ان کی کھوپڑا ہے ں کو رون کدرہے ہوا دران کے جسوں پرعمار تیں کھڑی کررہے وہ چھوٹ کے ہیں اس کی چررہے ہوا ورجووہ ہربا دکر کے مہیں اسی میں سکونت پذہر ہو۔ تھا رسے اوران کے درمیان کے دن کے حال پر رورہے ہیں اور تھاری بربا دی کا فوج پڑھ دہے ہیں۔

یہ بین تھاری مزل پر پہلے بہوئی جانے والے اور تھارے جہوں پر پہلے وار دہوجانے والے بن کے لئے ہوت کی مزلین تھیں ا کے جی ۔ نہ بن ان کا دہر سلط کردی گئی ہے۔ اس نے ان کا گذشت کھا لیا ہے اور نون پی لیا ہے۔ اب دہ قبی گہرائیوں بی الیے جا د نے بی جن بی ترہن ان کا دہر سلط کردی گئی ہے۔ اس نے ان کا گذشت کھا لیا ہے اور نون پی لیا ہے۔ اب دہ قبی گہرائیوں بی الیے جا د نے بی جن بی ترہن ہے اور ایسے گہر کے بی کر تھونٹے بہیں مل دہے ہیں۔ در ہون ک کی اطلاع ۔ ایسے فائر ہوئے ہیں کران کا انتظار نہیں اور اس کے اس کا انتظار نہیں دخیرہ کر سلے ہیں۔ در ان کے حالات کی دور سے کے قریب تھا ور ان کے حالات کی دور سے کے قریب تھا ور ان کے حالات کی سے جری اور ان کی خاموشی طول ذمان اور تبور کان کی بنا پر نہیں ہے بکہ انتھی ہوت کا ور ان کے حالات کی سے جری اور ان کی حالات کی سے بی اور ان کی حکات کو سکون بی تبدیل کو دیا ہے۔ ان کے در میان با ہمی تعادت کو بہرے ہیں اور ان کی حکات کو سکون بی تبدیل کو دیا ہے۔ ان سکے در میان با ہمی تعادت کو بہرے ہیں اور ان کی حکات کو سکون بی تبدیل کو دیا ہے۔ ان سکے در میان با ہمی تعادت کو بہرے ہی میں اور ان کی حکات کو سکون بی بی میں اور احب بی بی میں اور ان کی حکات کو سکون بی بی میں اور ان کی حکات کو سکون بی بی میں اور ان کی حکات کو سکون بی بی میں اور ان کی حکات کو سکون بی بی میں اور ان کی حکات کو سے اس میں بی میں اور ان کی حکات کو بی سے اس میں بی میں میں کو بی میں اور کی کار اب مقطع ہوگئے ہیں۔ اب کی میں اور ان کی میں اور کی کی اب بی تعادت کے باد جو دا کیک میں اور کی کو اس کی میں میں کی خام ہمیائے ہیں۔ ان سکون میں کی خام ہمیائے ہیں۔ ان کی حسم میں کی خام ہمیائے ہیں۔ ان کی میں دور ان کی حسم میں کی خام ہمیائے ہیں۔ ان کی حسم میں کی خام ہمیائے ہیں۔ ان کی حسم سے ان میں بیا تھ ہیں۔ ان کی حسم سے بی خور کی دور سے کہ چھوڑ سے ہمیں ہیں۔ در کی حسم سے کہ میں میں کہ میں میں کی خام ہمیائے ہیں۔ ان سکو میں کو بی خور کی میں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیائے تھیں۔ ان کی حسم سے میں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیائے تھیں۔ ان کی میں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمی کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام ہمیں کی خام

دن درات می جس ساعت بر بعی دنیاسے کئے بی وہی ان کی ابری ساعت ہے اور دار آخرت کے خطرات کو اس سے زیادہ

وگياسے ـ

می گودت مال کی سکون ا دراطینان کا اثارہ نہیں ہے بلکہ دراصل انسان کی مربوثی ا دربرہاس کا اظہار ہے کہ صاحب عمّل وشود میں جا دات کی شکل اختیار کی آئے ادرموز وال برموکئ ہے کہ اِ دعور کے جلد مالات سے بے خربوکیا ہے لیکن اُ دعور کے مالات سے بے جرنہیں ہے ۔ مبح وشام ارواح کے مسلم خرنم نہی مُظرکی اجا تاہے اور دیدعل اور برکر دا رانسان ایک نئی معیبت سے دویار جوجا تاہے ۔

در حیقت مولائے کا کنات نے ان نقرات میں مرنے والوں کے حالات کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ زندہ افراد کو اس صورت حال سے بچانے کا اُتظام کا ہے کہ انسان اس انجام سے با خبررہے اور چندروزہ دنیا ہے بجائے ابدی عاقبت اوراکٹوٹ کا اُتظام کیسے جس سے بہرحال دوچا دمونلہے اور الکے فراد کاکوئی امکان نہیں ہے۔!

أَخْسَطَارِ دَارِهِسَمْ أَفْسَظَعَ بَنَسَا خَسَافُوا، وَرَأُوْا مِسْنُ آيسَاتِهَا أَعْسَ بِمُتَّــــا قَــــةُرُوا. فَكِــاثَنَا الْــغَايَتَيْنِ مُــدَّتُ لَهُــة إلىٰ مَــابَاءَة فَكَ أَتْ مُسَالَغَ الْخَسَوْفِ (فسوت) وَالرَّجَسَاءِ فَسَلَوْ كَسَانُوا يَسْفِلُونَ إِ بهَا لَا عَايَنُوا بِصِفَةِ مَا شَاهَدُوْا وَمَا عَايَنُوا. وَلَــــنِنْ عَــــمِيَتْ آتَـــارُهُمْ، وَالْسَقَطَعَتْ أَخْــبارُهُمْ، لَــتَدُ رَجَـعَتْ فِسِهِمْ أَبْسِطَارُ الْسِعِبْرِ، وَسَمِسِعَتْ عَسِنْهُمْ آذَانُ الْسِعُقُولِ. وَتَكَسِلْمُها مِ ن غَدِيدٍ جِ سَهَاتِ النُّ طُقِ، فَ مَ قَالُوا: كَ لَحَتِ الْوَجُوهُ النَّواطِينُ سوَتِ الأَجْمَ سِسامُ النَّسوَاءِ سمُ، وَلَسبِسْنَا أَهْسِدَامَ الْسبِلَيْ ال موگر وال مو \_ اءَدَنَا ضِ يُقُ المُصفَعَعِ، وتَصوَارَنْ مَنَا الْصوَحْشَةِ، وَتَهِ كُنْ K13 لِيِّنَا الرُّبُوسِ فِعُ الصُّلِيمُوتُ، فَلِمَا أَنْحَتْ مَكَ النُّولِ أَجْسَلِونَا أَ وَتُحْسَنَكُمُّرَتُ مُسعَادِفُ صُسوَدِنَا، وَطَسالَتْ فِي مَسَساكِسنِ الْسوَحْنَةُ إِفَـــامَشُنَا؛ وَلَمْ نَجِــــدْ مِـــنْ كَـــرْبٍ فَـــرَجاً، وَلا مِـــنْ ضِــيْقِ مُستَّنَعاً فَ لَوْ مَ لَنْ مُ اللَّهُمُ بِ مَعْلِكَ. أَوْ كُشِ فَ عَسنْهُمْ تَحْسجُوبُ الْسغِطَاءِ لَلْهُمْ اً ان ا جَـــدِيدُ بِـــلَى سَمَّــجَهَا، وَسَهَّــلَ طُــرُقَ الْآفَــةِ إِلَــهُ وس بي يا أَشْــــجَانَ قُــــلُوبٍ، وَأَقْــــذَاءَ عُـــيُونٍ، لَهُـــمْ فِي كُـــلَّ فَــــظَاعَةٍ صَلَّيْكُ حَـــــالٍ لَا تَــــنْتَقِلُ، وَ غَـــمْرَةُ لَا تَــنْجَلِي فَكَـــمْ أَكَـــلَتِ الْأَرْبُعُ الرالومنين كي مِسسنْ عَسزِيزِ جَسَدٍ، وَأَنِسيقِ لَسؤنٍ، كَانَ فِي الدُّنْسِيَا غَدِيَّ تَهُمْ عَ ولأأفران اس وَرَبِسسِبَ شَرَفٍ إِيَستَعَلَّلُ بِسالسُّرُورِ فِي سَساعَةِ حُسزُنِهِ. وَيَسفَزُعُ إِلَّا ولأدقات كيله وختيقت امريه

قارج موت ·

مب قرد بارً ایک تکلف

کیر ۔ بی درن كلح - بدنيايت موسكه . نوا ضربه شادا ب خوتت برمنهدم بوسك آمپرام - ل س " کُما و نا<sup>ا</sup> یہ تعکا دیاہ تبکیت گراٹ ر بورع - مکانات ئېمۇن - خابوش ( تېر ) ا رُسخت - فنا ہوگئے ہوا تم ۔کیٹے کوٹرے ا سکت - بہرے ہوگے اسکت - بہرے ہوگے خسفت ۔ دفنس کیں ذلاقت - روا لن عاث - بربا د کر دبا بلقي - ننا سمج - برشكل بنا ديا اشجان ـ رنج وغم ا قدّا و يخس و خاشاك غرة - شدت انیق به نوبصورت غنړی - جیے غذا دبیری جاک رمبيب - پيرور د و

يتعلل - مشغول كرينة يق

ی دنیا بن اندلیشہ تھا اوراس کی نشانیوں کو اس سے زیادہ متنا ہرہ کرلیا ہے جس کا اندازہ کیا تھا۔ اب اچھے بڑے دونوں طح کے ایسی کر آخری منزل تک پہونچا دیا گیا ہے جہاں آخر درجہ کا خوت بھی ہے اور دلیں ہی اید بھی ہے۔ یہ لاگا کہ دلیا کے لائن بھی ان حالات کی توصیعت نہیں کر سکتے تنفے جن کا مشاہرہ کرلیا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔

ا اگران کے آثار گم بھی ہوگئے ہیں اور ان کی جریم مقطع بھی ہوگئ ہیں قوعرت کی نگاہیں ہم حال انھیں دیکھ رہی ہیں اور کے کان ہم حال ان کی داستان غمس نہے ہیں اور وہ ذبان کے بغیر بھی بول دسم ہیں اور یہ کہر دہے ہیں کر شاداب چرے در مجلے ہیں اور زم ونازک اجمام بھی میں ل گئے ہیں ۔ بوریدگ کالباس زیب تن ہے اور شکی مرفد نے تھا ڈالاہے ۔ وحشت و مرے کی ووائت ہے اور خاموش منزلیں ویوان ہو مکی ہیں ۔ جسم کے محاسن محو ہو چکے ہیں اور جانی ہم پانی صورت ہیں ہوگئ ہے۔ منزل وحشت میں قیام طویل ہوگیاہے اور کسی کرب سے داحت کی ایر نہیں ہے اور در کسی تنگی میں وسعت کا

امکان ہے۔

آب اگرتم ابن عقلوں سے ان کی تصویر کشی کرویا تم سے غیب کے پر دے اٹھا دئے جائیں اور تم اٹھیں اس عالم میں دبھے لوکو ان کی وجہ سے ان کی قوت سماعت ختم ہو جکی ہے اور وہ ہہرے ہوچکے ہیں اور ان کی انکھوں میں مٹی کا سرمر لگا دیا گیا ہے اور وہ انجی ہیں اور ذبا نیں دہن کے اندر روائی کے بعظ کمرطے کل کھرے ہوچکی ہیں اور دل سینوں کے اندر بیداری کے بدر سوچکے ہیں اور کو ایک نئی اور کی نے تباہ کر کے برہمیئت بنا دیا ہے اور آفتوں کے داستوں کو سموار کر دیا ہے کہ اب سب بھائب کے لئے انسیام ہیں نہ کوئی ہاتھ دفاع کرنے والا ہے اور نہ کوئی دل ہیچیں ہونے والا ہے ۔ تو یقیناً وہ مناظ و پھھو گے جو دل کو میرہ میں ہی تی ہے جو ختم نہیں ہموتی ہے۔

ا من ایرزین کفت عزیز ترین برگن اور حین ترین دنگ کها کئی جن کو دولت و راحت کی غذا مل دہی تھی اور جنمیں شرف کی م ویش میں پالاگیا تھا۔ جو مزن کے اوقات میں بھی مسرت کا سامان کرلیا کہتے تھے اور اگر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی تولیخ عیش کی تاذکیوں

البرالمونين كى تصويرتنى برايك لفظ كے بھى اضافہ كى گنجائش نہيں ہے اور الج تراب سے بہتر زير زمين كانقشہ كون كھينچ سكة لہے ۔ بات صرف يہ بيخرانمان اس سكين صورت حال كا اندازه كرے اور اس تصوير كو اپن نكاه عقل وبعبرت ميں مجسم بنائے تاكہ اسے اندازه ہوكہ اس دنيا كي تثبيت مرافقات كياہے اور اس كا انجام كيا بهرنے والاہے ۔

می تقت ام یہ بے کہ ذیر نمین خاک کا ڈھیر بن جانے والے کمیسی کرند کیاں گذار کئے ہیں اورکس کس طرح کی داحت بسد یوں سے گذر چکے ہمید انگائی موت ان کی چنیت کا اقراد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ۔ اور قبران کے کسی قسم کے احترام کی قائل نہیں ہے۔ یہ قوص ایمان وکر داریا انگر بھر جارگاہ سے جوارکا اثر ہے کہ انسان فٹار قبرا ور بوسید گی جسم سے مفوظ رہ جائے ۔ ورز ذین اپنے کموٹے کواصل سے ملادیتے میں کسی انگر تکلفت سے کام نہیں لیتی ہے ۔

سُلوه -نستی ضن يبحل بر بر غضارت - وسعت غُفُول - اعت غفلت تحسک ۔ خار دا رحماری خنون به موت کثب په زب ئبت به انتشار سخی ۔ راز دار فرات مكروريان قَارٌ ۔ سردِ مُعَلَّلُ \_تسكين وينے والا ممرض ۔ تیاردا ری کرنے والا تعاما - اظارعاجري اَّسَىٰ - ریج وغم غمرات ساشدائد غُصَّه - أحقِّو فطنت - بوشیاری عَیّ ۔ عاجز ہوگی تصامّ - ببرا مِرِّكيا جلاء - روشی

السَّـــلُوَةِ إِنْ مُـــصِيبَةُ نَـــزَلَتْ بِـــهِ، ضَـــنَّا بِــغَضَارَةِ عَــيْثِهِ، وَسَــخَاحَةُ بِ لَهْوِهِ وَلَ عِبِهِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّنْ عَبِهِ الْمُستَعَلُّهُ السَّمَا لَا الدُّنْ الدُّنْ اللَّهُ السَّمَا وَرَسَمْ حَلُّهُ السَّمْ فِي ظِلِلًا عَسيْشِ غَسفُولٍ، إِذْ وَطِسىءَ الدَّهْسرُ بِسِهِ حَسَكَسهُ وَنَسقَضَتِ الْأَيُسامُ قُصِوَاهُ، وَنَصِطْرَتْ إِليْسِهِ الْحُصِتُونُ مِنْ كَنَبٍ، فَخَالَطَهُ بَثُ لَا يَسِعْرُفُهُ، وَتَجِسَى مُسلِّمُ مَساكَسانَ يَجِسدُهُ، وَتَسولَّدَتْ فِسيدِ فَستَرَاتُ عِسلَلِ، آنَسَ مَساكَّانَ بسَصِحَّتِهِ، فَسنفَرَعَ إِلَىٰ مَساكَسانَ عَـوَّدَهُ الْأَطِبَّاءُ مِسنُ تَسْكِسينِ الْحَسارُ بِ الْقَارِّ، وَتَحْسريكِ الْسبَارِدِ بِ الْحَارِّ، فَ لَمْ يُسطَّف، بِسبَارِدٍ إِلَّا نَسوَّر حَـــرَارَةً، وَلَا حَــــتَدَلَ بِحَـــارٌ إِلَّا هَـــيَّجَ بُـــرُوْدَةً. وَلَاعْـــتَدَلَ بِمُــــآزِج لِستِلْكَ الطَّسِبَائِعِ إِلَّا أَمَسدَّ مِسَنْهَا كُسِلَّ ذَاتِ دَاءٍ: حَسسَىً فَسَرَّرَ مُسعَلِّلُهُ. وَذَهَ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَتَسعَايَا أَهْسلُهُ بِسهِفَةِ دَائِسةِ، وَخَسرِسُوا عَسنْ جَــوَابِ السَّـائِلِينَ عَــنْهُ، وَتَــنَازَعُوا دُوْتَـهُ شَـجِيَّ خَـبَر يَكُـتُمُونَهُ: فَسِقَائِلٌ يَسِقُولُ: هُسِوَ لِسَابِهِ، وَتُمَسَنَّ خُسمْ إِيَسابَ عَسافِيَتِهِ، وَمُسطَبَّرُ هَ الله عَسلَى فَستُدو، يُسذَكُّ مُهُمْ أَسَىٰ الْسَاضِينَ مِسنُ قَسبُلِهِ. فَسبَيْنَا هُسوَ كَ مَدْ لِكَ عَ مَلَى جَ مَنَ اللَّهِ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْدَيَّا، وَتَرْكِ الأَحِبَّةِ، إِذْ عَرَضَ لَسِهُ عَسَادِصٌ مِسِنْ غُسِصَعِّدِ، فَستَعَيَّرَتْ نَسوَافِ ذُ فِسطْنَتِهِ، وَيَسْبِسَتْ رُطُسوبَةُ لِسَسالِهِ فَكَسمْ مِنْ مُسهِمٌ مِنْ جَوالِهِ عَرَفَهُ فَعَيَّ عَن رَدُّهِ، وَدُعَامِ مُسؤلِم بِسقَلْبِهِ سَسِعَهُ فَستَصَامً عَسنَهُ، مِسنُ كَسبِيرٍ كَسانَ يُسعَظَّمُهُ. أَوْ صَسَّنِيرٍ كَسِانَ يَسِرْ حَسُهُ! وَإِنَّ لِسِلْمَوْتِ لَسِغَمَرَاتٍ هِسِيَ أَفْظَعُ مِسن أَنْ تُسْتَغْرَقَ بِسِفَةٍ. أَوْ تَسغَتَدِلَ عَسلَىٰ عُستُولِ أَهْلِ الدُّنْسِيَا.

## ۲۲۲ و من کلامه له جي

قاله عند تلاوته:

«يُسَسِبِّحُ لَسِهُ فِسِيهَا بِسِالْغُدُوَّ وَالْآصَسِالِ رِجَسَالٌ لَا تُسلَّهِيْهِمْ يَجَسَارَةً وَ لَا يَسل وَ لَا يَسبِيْعُ عَسنْ ذِخْسِرِ اللَّهِ».

إِنَّ اللَّهِ مُسبِّحًانَهُ وَ تَسعَالَىٰ جَسعَلَ الذُّكْرَ جِلَةً لِللَّهُوبِ، تَسْعَمُ

انجمی وہ اسی عالم میں دنیا کے فراق اورا حباب کی جُدائی کے لئے پُر آؤل رہا تھا کر اس کے گلے میں ایک بچندہ پڑا کیا جس سے مائی دہان کی دطوبت حتی میں تبدیل ہوگئی۔ کتے ہی مبہم سوالات تھے جن کے دہانت وہوٹیا دی بریٹانی کا شکار ہوگئ اور زبان کی دطوبت حتی میں تبدیل ہوگئی۔ کتے ہی مبہم سوالات تھے جن کے ایک اسے معلی متھے لیکن میں جن کے مسنے سے معلی تھا دہ آوازیں ان کے کا ن سے ملکرا دہی تھیں جن کے مسنے سے موگیا تھا وہ آوازیں کئی بردح کیا کہ تا تھا ۔ لیکن مون کی مختبال میں جو اپنی شدت میں بیان کی حدوں میں نہیں آسکتی ہیں اور اہل دنیا کی عقلوں کے اندازوں پر پوری نہیں آرمکتی

۲۲۲ - آپ کا ایشاد گرامی

رجے آیت کریم جسبے له فیما بالغدد و الا کسال دجال ... "ان گرون میں صبح و شام تبیع بر در دگار کرنے دالے دہ افراد میں جفیں تجارت اور کا دوباریا دِفراسے فائل بنیں بنا سکتا ہے ۔ کی تلادت کے موقع پرارشا دفرایا: ) بدوردگار نے اپنے ذکر کو دلوں کے لئے صیفل قرار دیا ہے جس کی بنا پر دہ بہرے بن کے بعد سننے لگتے ہیں اور

کے اُٹ وہ بکیں کا عالم کہ نزمرنے وا لا درو دل کی ترجانی کر مکتلہے ا ور نزرہ جانے دالے اس کے کسی در د کا علاج کر سکتے ہیں جب کہ رو اُل کے در اور کا علاج کر سکتے ہیں جب کہ رو اُل کے در اور کی خات کے جب ایک بوت کی آغوش پر سوجائے گا اور در مراکنج لی کے حالات کی بھی اطلاع مذہو گئی ۔ کے بھی بے خبر ہوجائے گا اور اسے مرنے والے کے حالات کی بھی اطلاع مذہو گئی ۔

کیا بھورت حال اس امرکی دعوت بنیں دیت ہے کہ انسان اس دنیاسے عرت حاصل کرے اور اہل دنیا پراعتما دکرنے کے بجائے اپنے ایکان وکرد اراور اولیار الہیٰ کی نصرت وحایت حاصل کرنے پر توجہ دے کہ اس کے علاوہ کوئی مہار انہیں ہے

يسبه بَسعْدَ الْسوَقْرَةِ، وَ تُسبُصِرُ بِسبِ بَسعْدَ الْسعَشْوَةِ، وَ تَسنْقَادُ بِسِهِ بَسعْدَ المُسعَانَدَةِ، وَ مَسا بَسرِحَ لِسلَّةِ - عَسزَّتْ آلاؤهُ - فِي الْسبُرْهَةِ بَسعْدَ الْسبُرْهَةِ، وَ فِي أَرْمَكِ إِنْ الْكِفَتْرَاتِ، عِكِبَادٌ نَسِاجَاهُمْ فِي فِكْسِرِهِمْ، وَكَسِلَّمُهُمْ فِي ذَاتِ عُـــ قُولِمِمْ، فَـــاسْتَصْبَحُوا بِـــنوُرِ يَـــقَظَةٍ فِي الْأَبْــَصَارِ وَ الْأَسْمَـــاع وَ الْأَفْسِئِدَةِ، يُسِذَكِّ رُونَ بِأَيِّامِ اللَّهِ، وَيُخَسِوُّ فَوُنَ مَسقَامَهُ، بِمَسنُزلَةٍ الأُولِّ السَّفِي الْسَفَلُوَاتِ (القسلوب). مَسَنُ أَخَسَدَ الْسَقَصْدَ مَسِدوًا اِلَسِيْهِ طَسريقَهُ، وَ بَــــشَّرُوهُ بِــــالنَّجَاةِ، وَ مَــنْ أَخَــذَ يَــيناً وَ شِمَـــالاً ذَمُّــوا إِلَــيْهِ الطَّــريق، وَ حَسِنَّا رُوهُ مِسِنَ الْمُسلِّكَةِ، وَكَسانُوا كَسِلْكِ مَسِمَابِيحَ تِسلُّكَ الظُّسلُمَاتِ، وَ أَدِلَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بَدِلاً، فَدَمَ مَّشَ غَلْهُمْ تِجَدارةً وَ لَا بَدِيعٌ عَدَّنُهُ، يَتَقَطَّعُونَ بِدِ أَيَّامَ الْحَسَيَاةِ، وَ يَهُ سِتِغُونَ بِسَالزَّ وَاجِسِرِ عَسِنْ تَحَسَارِمِ اللَّهِ، فِي أَسْمَسِاع الْـــــغَافِلِينَ، وَ يَأْمُــــروُنَ بِــــالْقِسْطِ وَ يَأْتَرِــــرُوْنَ بِـــــهِ، وَ يَـــــنُهُوْنَ عَــــنَ المُ اللُّهُ عَلَيْهُ وَ يَسْتَنَاهَوْنَ عَسِنُّهُ، فَكَأْنَسَا قَسِطَعُوا الدُّنْسِيَا إِلَىٰ الْآخِسِرَةِ وَ هُــــمْ فِـــــهَا، فَشَـــاهَدُوا مَــا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَكَأَثَـا اطَّـلَعُوا عُــيُوبَ أَهْــل الْسِبَرْزَخ فِي طَسول الإِقسامة فِسِيه، وَ حَسَقَقَتِ الْقِيَامَةُ عَسَلَيْهمْ عِدَاتِهَا، فَكَنَفَ فُوا غِ لَمُ اللَّهُ لِأَهْ لِللَّهُ لِأَهْ لِللَّهُ الدُّنْ الدُّنْ عَلَا لَهُ اللَّهُ الله الدُّنْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَسرَى النِّساسُ، وَ يَسْسِمَعُونَ مَسالًا يَسْسِمَعُونَ. فَسَلَّوْ مَسلَّلُهُمْ لِسعَقْلِكَ فِي مَـــــــــــقَاوِمِهِمُ الْــــــــــمحْمُودَةِ، وَ بَحَــالِيهِمُ الْمُــشهُوْدَةِ، وَ قَـــــهُ كُسلٌ صَسفِيرَةٍ وَكَسبِيرَةٍ أَيسرُوا بهَسا فَعَصَرُوا عَسَبْهَا. أَوْ نُهُسوا عَسنْهَا فَ ــــفَرَّ طُوا فِـــهَا، وَ مَسَّــلوا ثِــقَلَ أَوْزَارِهِـــمْ طُـهُورَهُمْ. فَــضَعُمُوا إِلَىٰ دَيُّ ﴿ مِنْ مَسْقَامٍ نَسْدَم وَاعْسِيْرَافٍ، لَسِرَأَيْتَ أَعْسِلَامَ هُسِدُّىٰ، وَ مَسْطَابِيعَ ﴿ دُجِسَى، قَسدْ حَسَفَّتْ بِهُسمُ الْمُسلَانِكَةُ. وَ تَسنَزَّلَتْ عَسَلَيْمُ السَّكِسيَةُ، وَ فُسِيَحَتْ لَهُ سِمُ أَبْسِوَابُ السَّسَاءِ. وَ أُعِدَّتْ لَهُ مُ مَسَقَاعِدُ الْكَرَامَساتِ،

نجى

وقره - بيره ين ء و ر عشو ۔ ضعف بصر مِرْمَبِه - طویل ترت فترات ـ اوقات مهلت غَرات - وعدے مقاوم -مقامات دَوا وين -جمع ديوان (المهمّال) رویر اوزار به جمع وزر ( بوجه) لشجوًا - ہمکیاں بندھگئیں ب - گريه عج - فرباد (ك)اس كايطلب سرّرنبير ب لدالى ذكركا روبارحيات بالكل الگ رہتے ہیں اور صرت مصلیٰ پر بيُ كرتبيع يرفض رہے بي - كم يہ بات دین ا آہی کے مزاج کے خلاف ب اوراسلام اس تسم کے تقدس ادراس طرح کی رمبیا نبیت کوبرداشت نہیں کرسکتاہے مقصدصرف یے که افرا دایسے اشروالے ہیں کہ الخيب كوئئ كارو بارياد ضداست غافل ننیں کرسکتاہے اور یہ کارولیر حات میں میں یا د ضدا ہر ایسی نگاہ ر کتے ہیں کرجیے ہی ادان کی آواز كانوں ميں آتى ہے - كاروبار بند کرکے یا د ضدا کے لئے دوٹر رہے تے ہیں

ا ور پوجب ناز تام ہوجاتی ہے تو دوبارہ رز ق ضراکی تلاش میں بحل پوسٹے ہیں ( سورہ جعه )

ر معے بن کے بعد دیکھنے لگتے ہیں اور عنادا ورضد کے بعد طیع و فرا ہر دار ہوجائے ہیں اور خدائے و جل اجس کی نعمتیں عظم و حلی ہیں کے ایم اور خدائر دارار گفتگو کی ہے اور ان کی ہے ہر دور میں اور ہر عہد فرت میں ایسے بندے رہے ہیں جن سے اس نے ان کے انکار کے ذریعہ داردارار گفتگو کی ہے اور ان کی خواصل کی ہے۔ مقلوں کے وسیلے معلام کیا ہے اور ان خواصل کی ہے۔ مقلوں کے در ایس کی عظمت سے خوفز دہ رہتے ہیں۔ ان کی مثال بیا با فوں کے را ہماؤں میں ہے کہ جو میں و است ہر جلتا ہے اس کی روش کی تعریف کرتے ہیں اور اسے بائیں جلا جات ہیں اور اسے باکست سے در اتے ہیں اور اسی باکت سے در اتے ہیں اور اسی ایک اور خواج اور خراج ہیں اور اسی اور اسی بالکت سے در اسے بیا اور اسی بالکت سے در اسے بیا اور اسی بالکت سے در اسے بیا اور اسی بالکت سے در اسے بیا در اسی اور اسی بالکت سے در اسے بیا در اسی اور اسی بالکت سے در اسے بیا در اسی اور اسی بالکت سے در اسی بیا کہ در خراج در اسی بالکت سے در اسے بیا در اسی اور اسی بالکت سے در است بیا کہ در خراج کی بیا در اسی اور اسی بالکت سے در اسی بیا کہ در خراج کی خراج کی در خراج کی خراج کی در خراج کی در خراج کی خراج کی در خراج کی خراج کی در خراج کی خراج کی در خراج کی خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در خراج کی در

کے ان مقائق کاصیح اظہار دہی انسان کرسکتا ہے جویقین کی اس آخری منزل پر فائز ہوجس کے بعد خود براعسلان کرتا ہوکر اب اگر پر دے ہٹا بھی دئے جائیں توبقین بیرکسی طرح کا اضافہ نہیں ہوسکتا ہے۔

ا ورحقیقت ا مریہ ہے کرامسلام میں اہل ذکر صرف صاحبانِ علم ونسل کا نام نہیں ہے بلکہ ذکر الہٰی کا اہل ان افراد کو قراد دیا گیاہے جو تقویٰ ا ور پر ہیز گاری کی آخری منزل پر ہوں اور آخرت کو اپنی نظاہوں سے دیکھ کر ساری دنیا کو راہ وچاہ سے آگاہ کر دہے ہوں۔ ملا کرمقربین ان سے گرد گھیرے ڈالے جو ل لیکن اس کے بعد بھی عنطمت وجلال الہٰی کے تصور سے اپنے اعمال کو بے قیمت سمجھ کر لوز رہے ہوں اورسلسل اپنی کو تاہیوں کا اقراد کر دہے ہوں۔! في مَسَقَعَدٍ (مسقام) اطَّلَعَ اللَّهُ عَسَلَيْهِمْ فِسِيدٍ، فَسرَضِيَ سَسعَيْهُمْ، وَ حَمِدَ مَقَامَهُمْ. يَستَنَسَّمُونَ بِسدُعَانِهِ رَوْحَ التَّسجَاوُزِ رَهَسائِنُ فَساقَةٍ إِلَىٰ فَسطَلِهِ، وَأُسَسارَىٰ ذِلَّهِ لِسعَظَمَتِهِ، جَسرَحَ طُولُ الأَسَىٰ قُلُوبُهُمْ وَطُولُ الْبُكَاءِ عُيوبَهُمْ، لِكُلِّ بَابِ رَغْبَةٍ إِلَىٰ اللَّهِ مِسنَهُمْ يَسدُ قَسَارِعَةٌ (فسارِعَة)، يَسْأَلُونَ مَسنَ لاَ تَسطِيقُ لَدَيْهِ الْمُنَادِيم، وَ لاَ يَخِيبُ عَلَيْهِ الرَّاغِيوُنَ.

فَحَاسِبْ نَفْسَكَ لِنَفْسِكَ، فَإِنَّ غَيْرَهَا مِنَ الْأَنْفُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ مُ

## ۲۲۳ و من کلام له جي

قاله عند تلاوته:

«ِيَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ.»

أَدْحَ فَي مَا مَدْ وَ وَلِ حُ جَمَّةً، وَ أَقْ سَطَعُ مُ فَتَرًا مَ سَعْذَرَةً، لَسَقَدْ أَنْ مَ اللهُ مَ اللهُ المُرْحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ.

يَسَا أَيُّهُسَا الْإِنْسَانُ، مَا جَرَّأَكَ عَلَىٰ ذَنْبِكَ، وَ مَا غَرُكَ بِسِرُبُك، وَ مَسا غَرُكَ بِسِرُبُك، وَ مَسا غَرُكَ بِسِرُن نَسفُسِكَ بَسِن نَسوْمَهُ مِسنْ نَسفْسِكَ مَسا تَسرْحَهُ مِسنْ فَسيُولَكُ مَا تَسرْحَمُ مِسنْ غَيْرِكَ؟ أَسا تَسرْحَمُ مِسنْ نَسفْسِكَ مَسا تَسرْحَمُ مِسنْ غَيْرِك؟ فَسَلَرُبُكَا تَسرَىٰ الطَّساحِي مِسنْ حَسرٌ النَّسفسِ فَستُظِلَّهُ، أَوْ تَسرَىٰ المُبتَلُ فِلَمُ بُسِصَ بَدُهُ فَستَبْكِي رَحْمَدة لَسِهُ! فَسَا صَبِرَّكَ عَلَىٰ دَائِكَ، وَعَرَّاكَ عَسلَىٰ دَائِكَ، وَعَرَّاكَ عَسنَ الْسبكاءِ عَسلَىٰ دَائِكَ، وَعَرَّاكَ عَسنَ الْسبكاءِ عَسلَىٰ دَافِلَةُ وَجَرَّالُ عَسنَ الْسبكاءِ عَسلَىٰ دَافِلَةُ وَحَرَّالُ عَسنَ الْسبكاءِ عَسلَىٰ دَافِلَةُ وَحَرَّالُ عَسنَ الْسبكاءِ عَسلَىٰ دَاءِ الْسفَيْدَةُ وَحَرَّالُ عَسنَ الْسبكاءِ عَسلَىٰ دَاءِ الْسفَيْدَةُ وَحَرَّالُ عَسنَانِ مِسطواتِهِ مِسلواتِهِ مَسلواتِهِ مِسلواتِهِ مِسلواتِهِ مِسلواتِهِ مِسلواتِهِ مِسلواتِهِ المُستَعَلَّةِ فِي مَسلواتِهِ مِسلواتِهِ مَسلواتِهِ مَسلواتِهِ فَسلولَةً مِستَعَلَمُ وَعَلَىٰ مُستواتِهُ وَ يَستَعَلَمُ وَ مَعَلَىٰ مُستواتِهُ وَ أَنْتَ مُستَوَلًا عَنْهُ إِلَىٰ عَسفَةً فَ مَنْ المُحْرِةِ وَ السلامِ مَستَعَلَّةُ وَ الْمُعَمِيّةِ وَ أَنْ الْمُحْرَالُ عَسفَةً فَ مَسلَمُ وَ الْمَعْمِيّةِ وَ أَنْتَ مُ الْمُحْرَالُ وَ المُعْرَالِ وَالْمَعْمَ وَالْمُ عَنْهُ وَالْمَ مُستَعَلَّةً فَ مَسْلَكُ وَ مَسْلَكُ وَ مُستَعَلِّهُ وَ أَنْ تَ مُستَعَلِّهُ وَ أَنْ تَلُهُ مِسْلِهِ وَالْمَ عَلَىٰ مُستَعَلِّهُ وَالْمَ عَلَىٰ وَسَعْلَةً وَالْمَالُهُ وَ أَنْ تَا مُستَعَلِّهُ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَالِهُ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْتَ مُستَعَلِهُ وَالْمَ عَلَىٰ وَسَلَعْ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَالُهُ وَالْمَ عَلْهُ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَالِهُ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَالُهُ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَالُولُ وَالْمَ الْمُ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَ عَلَىٰ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِولُ وَالْمَالِعُ الْمُعَلِيْ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالْمُ وَالْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ

يَتَنسَمُون مانس يعتبي رًا مُن - ربن شده أسّاري - تيدي أسىٰ - رنج وغم قارعَه - كھنگھٹانے والا مُنَادِح ۔ وسعتیں أ وخض \_ بالكل بكار أَقَطَعُ م بِالكلِّ بعيد أَبُرَح - حِرت الكيز، وكيا يُول به شفا ضّاجی به آفتاب زده میض یکلیف دس راب صلیک ۔ صابر ښاوياب تورطت - گدشے بی گریراب کریٰ ۔ ا دیکھ تمثل - تصوركر توتي - پيڻيه پھيرنا كُفُّت ـ بيلِو ـ زيرسايه ك يول تواميرالموننيكي برفقره آنيه سے نکھنے کے قابل ہے لیکن انسانی ساجیات میں اس سے زیادہ حسین نقوہ كاتصورهي نسيركيا جاسكاب كه انسان صرت اپنے نفس کاحساب كرس اور دومسرول كى فكرجيو رث كران كاحساب كرنے والاموج دہے۔ آب کوزهت کرنے کی ضرورت بنہیں

ہ - سان کا ساراعیب بہی ہے کہ ہڑخص دوسرے کا حساب کرناجا نتاہے اور اپنے حساب سے یکسر فافل رہتاہے اور میہی سے نسا داہ سلسد شروع ہوتاہے ۔

منام برجهان مالک کی نسکاه کرم ان ک طوف مواوروه ان کی سعی سے داخی مواوران کی منزل کی نعریف کررما مورده مالک کو فے کی فرحت سے بخشش کی ہوا دُن میں سائس لیتے ہوں۔اس کے نظل دکرم کی احتیاج کے ہاتھوں رہن ہوں اوراس کی ے کرما منے ذات کے اسر ہوں عم مددہ کے طول زمان نے ان کے داوں کو ہود ح کردیا ہوا ورسلسل کریا نے ان کی وں کو زخمی کر دیا ہو۔ مالک کی طرف رغبت کے ہر دروا زہ کو کھٹکھٹارہے ہوں اوراس سے سوال کررہے موں جس کے دیکیوا بنی بھلائی کے لئے خود اپنے نفس کا حماب کر دکر دوسروں کے نفس کا حماب کرنے والا کوئی اور ہے ۲۲۳-آپکاارشادگرای ُ دجے آیت شریفہ" ماغ ڈے برتبے الکویٹر..." [اسے انسان تجھے صوائے کریم کے بادسے میں کس شے نے دھوکہ

مِن ڈال دیا ہے ؟] کے ذیل میں ارشاد فرایا ہے: )

دیکھویدانران جس سے برسوال کیا گیاہے وہ اپنی دلیل کے اعتبارسے کسقدر کمزودہے اور اپنے فریب خور وہ ہونے کے اعتبار و المستقدر نافعي معذرت كاحا مل ب ريقينًا أس نے اپنے نفس كوجبالت كي سختيوں بي مبتلا كرديا ہے ۔

اے انسان! سے بتا ہے چھے *کس شےنے گنا ہوں کی جزأت دلائ ہے اود کس چیزنے پرور دکا دیکے بارسے ہی دھوکہ ہیں دکھا ہے* وكس المرنے نفس كى ہلاكت پركھى ملمئن بنا دياہے - كيا تيرے اس مرض كا كو كى علاج ا ورتيرہے اس خواب كى كوئى بدارى نہيں ہے وركياا بيضف يراتنا بهى دحم نهي كرتاب جتنا دوسرون بركرتاب كرجب بهى أفتاب كى حوارت بركسى كوتبتا ديكف اج قساير وديّاه ياكسى كودرد و درنج مِن مبتلا ديكِفله و آس كے عال پر رونے لگتاہے تو ان خ كس شف نے خود اپنے مرض يرمبرلادما قیاورا پی معیبت پرمامان سکون فراہم کردیا ہے اورا پنے نفس پر دونے سے روک دیا ہے جب کردہ تجھے مسیعے ذیار دہ عزیز في ـ ا وركيوں دا توں دات عذاب الي كمے نازل بوجانے كاتصور تجھے بيدا دنہيں ركھتاب جب كرتواس كى نافرمانيوں كى بنا پڑاس کے تہروغلبر کی را ہ میں بڑا ہوا ہے۔

البعى غنيمت ب كراي دل كرسسى كاعزم داسخ سعالج كرالا ورائي أنكهون مي غفلت كي بيندكا بدردى سعدادا رك التدكا اطاعت كذاربن جا راس ك يادس انس حاصل كرا دراس امركاتفوركر كس طرح وه تبرس دومرون كعطون بندورويين و اوجود وه تیری طون منوج رستا ہے۔ تجھے معافی کی دعوت دیتا ہے۔ اپنے نصل وکرم یں ڈھانپ لیتا ہے مالانکہ تو دوسروں کی طرف ون كري كري بيرك بير والاب وه ماحب توت جواسقد دكرم كرتاب او دضعيف ونا قوال بي قوانسان جواس كى معصيت كى اسقدر جرأت دکھتا ہے جب کر اسی کے عبب اوشی کے ہما یہ میں مقیم ہے اور اسی کے ففل وکرم کی دستوں میں کروٹیں بدل دہائے ده داینفضل دکرم کوتجه سے روکتاہے اور متیرے پردهٔ راز کو فاش کرتاہے۔

المعقيقت امريسب كرانيان أتؤت كى طرف سے بالكل غفلت كامجسم بن كياہے كر دنيا ميں كى كى كى كايف ميں نہيں ديھے يا تاہے اوراس كى داورى کے سے تیار موجا تاہے اور آخرت میں بیش آیو لے خود اپنے مصائب کی طرف سے بھی کمیر غانل ہے اور ایک لمحرکے لئے بھی آفتاب محتر کے سایا در دُری کیا فْ أَنْ كَا النظام نبين كرتاب مبلك بعض او قات اس كاغان بهي ارااتاب - اناكته من

عنظًانت براعظ آؤنتك - باخبركردياب تغرفت وطلب معرفت كرب كم يوظنها - اس وطن د بناك رَاجِفِهِ ۔ زلزلہ حَقّت بنابت بوجائ منسک ۽ عبادت گاه علائق بجع علاقه تخریم بهترین امرکی تلاش کرو يشمُ - نظر كرو ارحل - ساً ان سفر بار کرایا تشمير- تيارى كيب البيد عليم السلام كا ا مَازْ رَسِيت كمانسان بِين دْرْدُارِي كااحساس بيلاكأدياجاك اور اس خود اپنے اعال دکردارکے بارسيس جكم قرار ديا جائت تاكه لس يا زازه بوكم أكرا ميها برتا وكو ي دوسرامیرے ساتھ کرتا توسیر ا ردعل کیا ہوتا ا در میں بین برتا اُو اینے مالک کے ساتھ کرر ما ہول ور پیرکیمی اینے کومسلمان اور مومن تصوركر د لم بون كياسي عدل و انصات كاتقاضه ادركياس طرح انسان مسلمان ، مومن اور

مصا درخطب ۲۲۲۲

مشربفين وعزيزبن جاتاس

سِستْرَهُ بَسِلْ لَمْ تَحْسِلُ مِسنْ لُسطْنِهِ مَسطْرِفَ عَسِيْنٍ فِي نِسعْمَةٍ يُحْسِدِنُهَا لَكَ، أَوْ سَسِيَّنَةٍ يَسْسَنَّرُهَا عَسَلَيْكَ، أَوْ بَسِلِيَّةٍ يَسْمِرِفُهَا عُسَنْكَ. فَسَا ظَسَنُكَ بِسِ لَـوْ أَطَـعْتَهُ! وَاجْمُ اللَّهِ لِسَوْ أَنَّ هَدِهِ الصَّهِ فَهَ كَـانَتْ فِي مُستَّفِقَيْنَ فِي الْسَفُوَّةِ، مُستَوَازِيَسِيْنِ فِي الْسَفُدْرَةِ، لَكُسنْتَ أَوَّلَ حَساكِسَم عَسَلَ نَّ فُسِكَ بِسَنَمِيمِ الْأَخْسَلَاقِ، وَ مَسَساوِى وِ الْأَعْسَالِ وَ حَسَفًا أَفُسُولُا مَا الدُّنَا عَلَمُ تَلْكَ، وَ لَكِلَنْ بِهَا اغْلَمَرُرْتَ، وَ لَلَقَدْ كَاشَفَتْكَ الْعِضَاتِ. وَ آذَنَدِينُكَ عَدِلَىٰ سَدُواءٍ وَ لَهَدِي بَدِا تَدِيدُكَ مِنْ نُدُولِ الْدِبَلَا، بِجِ شُدِينَ، وَ النَّدِينَ فَصِ (النَّدِينَض) فِي قُدُونَا أَصْدَقُ وَ أَوْفَى مِسْنُ أَنْ تَكُسِنْ بَكَ، أَوْ تَسِنُرُكَ وَ لَسِرُبَّ نَسَاصِحٍ لَهَسِا عِسْدُكَ مُسَّهُمُ، وَ صَسادِق مِ ــــنْ خَــبَرِهَا مُكَــذَّبُ وَ لَــنِنْ تَــعَرَّفْتَهَا فِي الدَّيَــارِ الخَــاوِيّةِ، وَالرُّبُ وع الْحَسَالِيَةِ، لَستَجِدَنَّهَا مِسنْ حُسْسِنِ تَسذْ كِسيرِكَ، وَ بَسَلَّعَ مَـــوْعِظَيِكَ، بِمَــحَلَّةِ الشَّسفِيقِ عَــلَيْكَ، وَالشَّسجِيحِ بِكَا و لَــنِعْمَ دَارُ مَ اللهِ مَنْ لَمْ يَسِرْضَ بِهِ الدَّارَا، وَ تَحَسِلُ مَسِنْ لَمْ يُسِوَطَّنْهَا تَحَسِلُكُا وَ إِنَّ السُّعَدَاءَ بِالدُّنْيَا غَداً هُم الْهَارِيوُنَ مِسْهَا الْسِيَوْمَ إِذَا رَجَـــــــفَتِ الرَّاجِـــــفَةُ، وَ حَـــــقَّتْ بِجَـــلَائِلِهَا الْـــقِيَامَةُ، وَ لَحَرِينَ عَلَيْهِ مِنْ مَا مُسَنْسَكِ أَهْدَلُهُ، وَ بِكُدلٌ مَسعْبُودٍ عَسَبْدَتُهُ وَ بِكُ ــِلٌ مُــِطَاعِ أَهْــِلُ طَـاعَتِهِ، فَــلَمْ يُجُـرَ فِي عَـدُيْهِ

وَ قِسْسَطِهِ يَسَسُوْمَنِٰذٍ خَسَسُرْقُ بَسَصَرٍ فِي الْهَسَوَاءِ، وَ لَا هَسَنُّ الْهَسَوَاءِ، وَ لَا هَسَنُ قَسَسَدَمٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا بِحَسَفَّهِ، فَكَسَمْ حُسَجَّةٍ يَسَوْمَ ذَاكَ دَاحِسْفَةً إِ وَ عَسلَائِقِ عُسَذْرِ مُسْتُقَطِعَةُ!

فَسستَحَرَّ مِسْنُ أَمْسِرِكَ مَسا يَسقُومُ بِسِهِ عُسذُرُكَ، وَ تَستُبُتُ بِسِهِ حُسجَتُلِهِ وَ شِمْ بَسِرُقَ النَّسِجَاةِ، وَارْحَسِلْ مَسِطَايَا التَّشْسِمِيرِ.

## 277 و من کام له دیج

يتبرأمن الظلم  ق پاک جیکے کے برابر بھی اس کی مہر پانیوں سے خالی نہیں ہے کہی نئی نئی تعین عطاکہ تاہے کہی برائیوں کی بردہ پوشی جا در کہیں بلادُں کو رد کر دیتا ہے جب کہ قواس کی معصبت کر دہا ہے قوسوچ اگر قواطاعت کرتا تو کیا ہوتا ؟

عداگواہ ہے کہ اگریہ برتا وُ دو برا بر کی قوت و قدرت والوں کے در میان ہوتا اور قو دوسرے کے ساتھ ایسا ہی برتا وُ

در تا قد تو خود ہی سب سے پہلے اپنے نفس کے بداخلاق اور برعمل ہونے کا فیصلہ کر دیتا لیکن افرول اُ

میں سے کہتا ہوں کہ و نیا نے تجھے دھو کر نہیں دیا ہے قونے دنیا سے دھو کہ کھا یا ہے ۔ اس نے قونصیحتوں کو کھول کر میں سے اور تجھے ہر چیز سے برابر سے اگاہ کیا ہے۔ اس نے جم پر جن نازل ہونے والی بلاوں کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے جم پر جن نازل ہونے والی بلاوں کا وعدہ کیا ہے۔ اور قوت بین جن میں جن کر دیے والی بلاوں کا میں ہوئے والی ہے اور مذمور کہ دینے والی ہے۔ در جھوٹ بولے والی ہے اور مذمور کہ دینے والی ہے۔ در جھوٹ بولے والی ہے اور مذمور کہ دینے والی ہے۔ در جھوٹ بولے والی ہے۔ اور مذمور کہ دینے والی ہے۔ در جھوٹ بولے والی ہیں جو تیری نگاہ بیں  خواد کی بیری خواد

اگر نونے اسے گرے پڑے مکا نات ا ورغیراً با دمنر لوں میں بہجان لیا ہوتا تو دیکھتا کہ وہ ابنی یا و دہا نی اور لینج تر ہ معمت میں تجھ پدکس قدرم ہربان ہے اور تیری تباہی کے بارے میں کس قدر بخل سے کام لیتی ہے۔

یر دنیا اس کے لئے بہترین گھرہے جواس کو گھر بنانے سے داختی نہ ہو۔اور اس کے لئے بہترین وطن ہے جواسے دطن بنانے پراکما دہ نہو۔اس دنیا کے رہنے والوں میں کل کے دن نیک بخت وہی ہوں گے جواج اس سے گریز کرنے گراکا دہ ہوں۔

دیکھوجب نربن کو زلزلرا آجائے گا اور قیامت اپن عظیم صیبتوں کے ساتھ کھڑی ہوجائے گا اور ہرعبادت گاہ مطبع کے ساتھ اس کے عبادت گاہ اس کے مطبع کے ساتھ اس کے عبادت گذار ۔ ہرمعبود کے ساتھ اس کے بندے اور ہر قابل اطاعت کے ساتھ اسس کے مطبع فرما نبردار کمختی کردئے جائیں گئے توکوئی ہوا ہیں شکا ان کرنے والی نگاہ اور زین پر پرطنے والے قدم کی اُسٹا ہیں فرما نبرگی جس کا عدل وانصاف کے ساتھ لورا بدلر نہ دے دیا جائے ۔ اس دن کتن ہی دلیلیں ہوں گی جو بنا انہ والے اور کا میں کہ معذرت کے دیشتے ہوں گے جو کرما ہے دہ جائیں گئے۔

المنا مناسب ہے کو ابھی سے ان چیزوں کو تلاش کر اوجن سے عذر قائم ہوسے اور یا بن تابت ہوئے ۔ بن رنیا یں م کے جن رنیا یں م کے بن رنیا یں م کے بن رنیا یں م کو نہیں رہنا ہے اس میں سے وہ لے اوجن کو تھا ہے ۔ انھو ہا ہے ۔ سفر کے سنا اور کا دوجن کی دوشنی کی جبک میں اور کی کی سواریوں پر سامان باد کر اور ۔

۲۲۳ - آپ کا ادمث دگرامی (جس میں ظلم سے برائت و بیزاری کا اظهار فرمایا گیاہے) خداگدا ہے کہ میرسے لئے سعدان کی خار دار جھاڑی پر جاگ کر دات گذار ببنا یا دنجیروں میں قید موکر کھینچا جانا اس امرسے ذیا دہ عزیز ہے

.. وَ رَسُــــــولَهُ يَـــــــومُ الْـــــقِيَامَةِ ظَــــالِماً لِـــبَعْضِ الْــــبِيَاد، وَ غَساصِاً لِسفَى مِ مِسنَ الْحُسطَامِ، وَكَسيْفَ أَظْسلِمُ أَحَسداً لِسنَنْس يُسسسشرعُ إِلَىٰ الْسسِلِلَ قُسسفُولُهَا، وَ يَسسطُولُ فِي الثَّرَىٰ حُسسلُولُمُا؟! وَ اللَّهِ وَكَ مَدْ رَأَيْتُ عَدِ قِيلاً وَ قَدِد أَمْ لَقَ حَدِيًّ السَّسَاخِيُّ مِسِنْ بُسِرِّ كُسِمْ صَساعاً، وَ رَأَيْتُ صِسبِيّانَهُ شُسِعْتَ الشُّسِعُور، غُسِيْ وَ عَساوَدَنِي مُسؤَكِّسداً، وَكَسرَّرَ عَسلَىَّ الْسقُولَ مُسرَدُداً فَأَصْلَيْتُ المسينهِ سَمْ عِي، فَسَطَنَّ أَنَّى أَبِسِيعُهُ دِيْسِنِي، وَأَتَّسِعُ قِسيادَهُ مُ ـــ فَارِقاً طَـــ وِيقَتِي، فَأَحْمَ ــ فَيْتُ لَــهُ حَــدِيْدَةً، ثُمَّ أَدْنَ ــيْهَا مِسنْ جِسْسِيهِ لِسيَعْتَبِرَ بَهُسا، فَسِضَعٌ صَبِيْعَ ذِي دَنَسَفٍ مِسنُ أَلَيسَه، وَكَسِادَ أَنْ يَحْسِتَرَقَ (يحسرق) مِسِنْ مِسِيسَمِهَا، فَسِقُلْتُ لَسهُ: ثَكِسَلُنُكُ الشَّسوَاكِسلُ، يَسَا عَسقِيلُ؛ أَتَسبَنُّ مِسنَ حَسدِيدَةٍ أَحْسَاهَا إِنْسَانُهَا - نِنُّ مِـ نَ الأَذَىٰ وَ لَا أَنِهِ أَمْ مِـ نُ لَـ ظَّى؟! وَأَعْسِجَبُ مِـ نَ ذَلِكُ أَ طَـــــارِقُ طَــــرَقَنَا بِمَـــلْفُوْفَةٍ فِي وِعَـــائِهَا، وَمَـــغُجُونَةٍ شَـــنِئْتُهَاأً - اعُ جِنَتْ بِ رِيقِ حَدِيَّةٍ أَوْ قَدِيبَهَا، فَدَ قُلْتُ: أَصِ لَهُ، أَمُّ \_\_\_اةً، أَمْ صَــددَقَةً؟ فَـدذَلِكَ مُحَسرًمُ عَسلَيْنَا أَحْسلَ الْسبَيْنَيْلُ فَــــــــقَالَ: لَا ذَا وَلَا ذَاكَ، وَلٰكِـــــنَّهَا هَــــــدِيَّةً. فَــــ قُلْتُ: هَــــلَتُكُ أَنْتَ أَمْ ذُو جِــــنَّةٍ، أَمْ تَهُـــنَجُرُ؟ وَاللَّـــةِ لَــَوْ أُعْــطِيْتُ الْأَقَــالِيْمُ السَّسِبْعَةَ بِسَا تَحْتَ أَفْسَلَاكِسِهَا، عَسَلَىٰ أَنْ أَعْسِمِيَ اللِّسة فِي نَسْلُّهُ أَسْسَلُبُهَا جُسِلْبَ (خسلمة) شَسِعِيرَةٍ مَسِا فَسِعَلْتُهُ، وَ إِنَّ دُنْسَيَاكُ ﴿ عِـــنْدِي لَأَهْـــوَنُ مِـــنْ وَرَقَــةٍ فِي فَـــم جَــْرَادَةٍ تَــقْضَمُهَا مَــا لِــه وَلِـــنَعِيمْ يَسِفُنَىٰ، وَلَسِذَّةٍ لَا تَسبَقَا لَسعُوذُ بِساللَّهِ مِسنَ سُسبَاهُ

سعدان سجاری ئىسى ئىسىمىد- بىيدار مستمقد - ندی قفول - بيانا املق - نقير موکيا انتتاح ماب مطيه كيا شعث - پراگنده عظلم منيل كالربك **تیا د ۔ جا**ر دُنُف به مرض رميستم- دايخے كا آله نىكلىنىڭ يىگرىي شن<sup>و</sup>نتها - براسمجها يصلّر حطيه مبلتک ۔ گریا کریں م میول - رونے والی مختبط -خبط الحاس زوجته سه ديوانه تُهجُرِ- نديان بك راب حِلْب ُ-جِيلِكا تفضمها - دانت ہے توڑرہی ہو (<sup>ا</sup>ے)اس شخص سے مراد اشعت بن قبس ہے جواینے دورکاراس لنافقین تھاا درحضرت کے کر دارسے اس قدرُ بے خبرتفاکہ رمتنوت دے کرآپ کو معاویه کی صف میں کھڑا کرنا چاہتا

ہ وزقیامت پردردگارسے اس عالم میں ملاقات کروں کوکسی بندہ پڑھلم کرجیکا ہوں یا دنباکےکسی معولی مال کوغصب کیا ہو بھلا پی خفی پر بھی اس نفس کے لئےکس طرح ظلم کروں گا جوفنا کی طرف بہت جلد پیلنے وا لاہے اور زمین کے اندر بہت دنوں

ب دباہے۔ اُخرہے کیا ؟

فراگاہ ہے کہ اگر بھے ہفت اتلیم کی حکومت تمام زیر اسمان دولتوں کے مما تھ دسے دی جائے اور بھے ہے ہمطالبہ کیا جائے میں کسی چیونٹی پر حرف اسفد نظام کروں کہ اس کے مفصصے اس چھلکے کو چین لوں جو وہ چبار ہی ہے قربر گزایسا نہیں کرسکتا ہوں ۔ یہ معالمی دنیا میری نظریس اس بی سے زیادہ بے نیم سے جو کسی طرف میں ہوا وردہ اسے چار ہی ہو۔ معالم علی کو ان معموں سے کیا واسطہ جو فنا ہوجانے والی ہیں اور اس لذرت سے کیا تعلق جو باتی رہنے والی نہیں ہے میں خواکی

ہملاعلی کو ان معمقوں سے کیا واسطر جو فنا ہوجانے والی ہیں اوراس لذسن سے کیا تعلق جو باتی رہنے والی نہیں ہے میں ہ او چاہتا ہوں عقل کے نواب غفلت میں برط جانے اور لغرشوں کی برائیوں سے

بخاب عقیل آپ کے بڑے بھائی اور عقیقی بھائی تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ عادلانہ برنا وکر کے واضح کردیا کردین الہی بس رشتہ و قزابت کا گذش ہے۔ بچہ دین کا ذمہ دار و ہی شخص ہوسکتا ہے جو مالې خدا کو مالې ندا تصور کرسے اور اس مسئلہ مرکسی طرح کی زشتہ داری اور نعلق کو شا مل ندکرسے ۔ المیرالمومنین کے کردا ارکا وہ نمایاں امتیا زہے جس کا اندازہ دوست اور دشمن وو نوں کو نفا اور کوئی بھی اس معرفت سے مبرکیا نہ ند تھا۔

نیسار - الداری افتار -غربت داخلاس نرآل - ازل بوسف داک مشهر فر - برک داسک مشهر کرفی - جس کا تصد کیاجائ حام - موت راکده - تاهم بوئی نارق - سند لاً طِئْر - چیکی بوئی

لاطِمنہ سپیلی ہوی ملحدہ حص سکے اندر کد نبادی جلئے فنا دیصحن

الماسي كوئى شكر نيس بكال دولت كى انسانى دنيا يس كوئى تقت نهيس به كان است كيا وجود غربت الكسان كيا وجود غربت الكسان كيا دونول كوخوه ميس أدال دي اور دنيا دونول كوخوه ميس أدال دي ختم بوجاتب اوراً فرت ميس غيرستى كى مرح يا ندي وال كي فرمت كى مرح يا ندي وال كي فرمت كى مرح يا ندي وال كي فرمت كى مرح يا ندي وال كي فرمت كى مرح يا ندي وال كي فرمت كى مرح يا ندي وال كي فرمت كى مرح يا ندي وال كي فرمت كى مرح يا ندي وال كي فرمت كى مرح يا ندي وال كي فرمت كى مرح يا ندي وال كي فرمت كى مرح يا ندي وال المنان اي دروازه ليكن استكام يكي انسان كومتكر بناتي به ير الهذا المن ير المنان غربت عدل المبي بر اعتراض كرني براً لاده كرد تي به ادر

اس طرح انسان سرحدا سالام سے

الْعَقْلِ، وَقُبْعِ الزَّلَلِ. وَيِدِ نَسْتَعِينُ.

110

### و من دعاء لم 🚓 🛊

يلتجيء الى الله أن يغنيه

آلله مُمَّ صُسنْ وَجُهِيْ بِكَ الْيَسَارِ، وَ لَا تَسبُدُلْ (تستذل) جَساهِي بِسِي الْإِقْتَارِ، فَأَسْستَعْلِن وَأَسْستَعْلِن وَأَسْستَعْلِن وَأَسْستَعْلِن وَأَبْستَعْلِن وَأَبْستَعْلِن وَأَوْستَعْلِن وَأَوْستَعْلِن وَأَوْستَعْلِن وَأَوْستَعْلِن وَأَوْستَعْلِن وَأَوْستَعْلِن وَأَوْستَعْلَى بِحَسسْمِ وَمَسنْ أَعْسطَانِي، وَأَوْستَعَن بِحَسسْمِ وَمَاءِ ذَلِكَ كُسلّهِ وَلِي وَالْتَ مِسسَن وَرَاءِ ذَلِكَ كُسلّهِ وَلِي وَالْتَ مِسسَن وَرَاءِ ذَلِكَ كُسلّهِ وَلِي وَالْتَ مِسسَن وَرَاءِ ذَلِكَ كُسلّهِ وَلِي وَالْتُ مُسلَلًا عُسلَلًا مُللًا شَيءٍ قَدِيرٌ».

#### \*\*

### و من خطبة له دی

في التنفير من الدنيا

دَارٌ بِـــالْبَلَاءِ مَـــفُوفَةٌ، وَ بِــالْغَدْرِ مَـــغُرُوْفَةٌ، لَا تَـــدُوْمُ أَحْــوَالْهَــا، وَ لَا يَسْلَمُ نُزَّالُهُا

أَحْسوَالُ مُخْستَلِفَةُ، وَ تَسارَاتُ مُستَصَرِّفَةُ، الْسعَيْشُ فِسبِهَا مَسْتُمُومُ الْمُعْسَدُهُ وَالْأَمَسانُ الْمُعْسَلِينَ الْمُعْسَلِمَا فِسبِهَا أَغْسرَاضُ مُسْتَهَدَفَهُمْ وَالْآمَسانُهُ الْمُسلَمَةُ الْمُعْسَلَمَا فِسبِهَا أَغْسرَاضُ مُسْتَهَدَفَهُمْ عِسَامِهَا.
تَسرُومِيهِمْ بِسبِهَامِهَا، وَ تُسفينِهُمْ بِحسَامِهَا.

وَاعْسَلُمُوْا عِبَادَ اللّٰهِ أَنْكُمْ، وَمَا أَنْتُمْ فِسِيهِ مِسنْ هٰ فِهِ الدُّنْيَا عَلَى مَسَئِلُ مَسَنْ فَسَدْ مَسَئِى قَسِبْلُلُمْ، يَسَنْ كَانَ أَطْوَلَ مِسنْكُمْ أَعْسَاراً، وَ أَعْتُوْ فِي سَبِيْلِ مَسَنْ فَسَاراً، وَ أَعْتُوا فَي مِسَاراً، وَ أَبْعَتُوا فَا أَصْدَادَةً، وَ آسَارُهُمْ عَافِيَةً فَاسْتَبْدَا فَي وَ أَسْتَبَدَا فَي وَ أَسْسَادُهُمْ مَافِيَةً فَاسْتَبْدَا فَي وَ أَسْسَادُهُمْ عَافِيَةً فَاسْتَبْدَا فَا فَي وَ الْمُعْمِمُ وَاكِدةً وَ الْمُسْتَمَا وَ الْمُعْمِمُ مَافِيَةً فَاسْتَبْدَا فَا اللَّهُمُ مَا لَيْتُمْ وَ اللَّهُ مِنْ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الل

باہنز کل جا آہے۔ گویا دولت باغی دطاغی بناتی ہے ادرغربت کا فرد سیدین اور انسان کا فربضہ ہے کہ دونوں ہی سے ہوشیار رہے اورخدا کی پنا**ہ اگی** 

برای ای دوردور پین ننا ننگ

ازىا

أتربيت

لغي فقرات بو الن بميشدا يك

> رداس کے مادالان

لله اس خط

ی سے مرد کا طلبگارموں ۔

۲۲۵ کا یک حصہ (جس میں بروردگارسے بے نبازی کا مطالبہ کیا گیاہے) عدایا۔ مبری ابروکو مالدادی کے ذریع محفوظ فر ما اور میری منزات کوغربت کی بنا پر نسکا ہوں سے نہ گرنے دینا کہ بھے تجھے سے مانگے والوں سے مانگنا پڑے یا تیری برترین خلوقات سے دحم کی درخواست کرنا پڑھے اور اس کے بھر بس مرعطا کرنے والے لین کروں اور برانکاد کرنے والے کی فرمت میں مبتلا ہوجا اور جب کہ ان سب کے بس بردہ عطاد وا نسکار دونوں کا احتیار فین کا تقریب ہرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

۲۲۷-آپ کے عطبہ کا ایک حصہ رجس میں دنیاسے نفرت دلائ کئی ہے )

یہ ایک ایسا گھرہے جو بلا دُن بم کِھُرا ہواہے اور اپنی غدادی بم شہور ہے۔ مذاس کے حالات کو دوام ہے اور نداس اول ہونے والوں کے لئے سلامتی ہے ۔

ہ من رسے دار ہے۔ اس کے اطوار بسلنے والے ہیں ۔ اس بین ٹرکیف زندگی قابل فرمت ہے اور اس میں امن امان ور دور پند نہیں ہے ۔ اس کے باشندے دہ نشانے ہیں جن پر دنیا لینے تیر طلاتی رہی ہے اور اپنی دت کے مہارے

فن اکے گھاٹ اتارتی رہتی ہے۔

بندگان خدا! یا در کھواس دنیا بی تم اور جو کھی تھارے پاس ہے سب کا دہی داستہ ہے جس پر پہلے والے چل چکے ہمیں جنگی تم سے زیادہ طوبل اور جن کے علاقے تم سے زیادہ آباد تھے۔ ان کے آثار بھی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن اب گی اوا زیں در بگی ہیں ان کی ہوائیں اکھ کمکی ہیں۔ ان کے جم بور ہوگئے ہیں۔ ان کے مکانات خالی ہوگئے ہیں اور ان کے آثار مط ہیں۔ وہ سے تا در بھی ہوئی مندوں کر پتھروں اور چپی ہوئی سلوں اور زمین کے اندر نمدوالی قبروں بن تبدیل کر چکے ہیں کی صحنوں کی بنیا دتیا ہی پر قائم ہے اور جن کی عارت می سے مضبوط کی گئی ہے۔ ان قروں کی جگہیں قو قریب قریب ہیں اور کی در جنے والے سب ایک دو سرے سے غریب اور اجنبی ہیں۔ ایسے لوگ ں کے در میان ہیں جو بو کھلائے ہوئے ہیں اور رہ اپنے گیا ہوں سے کوئی دبط در کھتے ہیں۔

بی نقرات بعینه اسی طرح امام ذین العابدین کی مکام افلاق بی چی پائے جلتے ہیں جواس بات کی علامت ہے کہ المبدیث کا کرداداودان کا المجمعیث ایک انداز کا ہوتا ہے اور اس میں کسی طرح کا اختلاف وانتشاد نہیں ہوتا ہے ۔ اس محطیہ میں دنیا کے حسب ذیل خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے: ۱ ۔ برمکان بلاؤں میں گھرا ہوا ہے ۲ ۔ اس کی غدادی معروف ہے ۔ اس کے حالات ہمیشہ بدلتے دہتے ہیں ہے ۔ اس کی زندگ کا انجام ہوت ہے ۵ ۔ اس کی ذندگی قابل خرست ہے ۲ ۔ اسس میں میں اس کی دندگ قابل خرست ہے کا داس میں ۔ مِسنْ قُسرْبِ الجُسوَارِ، وَ دُنُسوً الدَّارِ وَ كَسِيْفَ يَكُسونُ بَسِيْنَهُمْ تَسزَاوُرُ، وَ قَسِينَ يَكُسونُ بَسِيْنَهُمْ الْجَسسَادِلُ وَالتَّرَىٰ وَ قَسَدُ مُ الْجُسسَادِلُ وَالتَّرَىٰ الْحَسْمَ الْجُسَادِلُ وَالتَّرَىٰ الْحَسْمَ الْجُسَادِلُ وَالتَّرَىٰ الْحَسْمَ الْجُسَادِلُ وَالتَّهَسَيْمُ، وَلِكَ الْمُسومَعُ، وَلِكَ الْمُسومَعُ، وَلِكَ الْمُسومِ، وَارْتَهَستَكُمْ ذَلِكَ الْمُسومَعُ، وَ ظَلَسمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُسستَوْدَعُ فَكَسيْفَ بِكُسمُ السَّمَ تَسَاهَتُ وَرُدُوْا وَ لَسَاهَتُ وَرُدُوْا وَ بُسلَقَتْ وَرُدُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُسلَقَةُ وَرُدُوا اللَّهِ مَسولًا اللَّهُ مَا الْمُسلَقَةُ وَرُدُوا اللَّهُ مَا الْمُسلَقَةُ وَرُدُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُسْوَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُسْوَلُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُسْوِلُ اللَّهُ مَا الْمُسْوَلُ الْمُسْوَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْوَلُ اللَّهُ الْمُسْوَلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْوَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْوَلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ۲۲۷ و من دعاء لم دِهِ

يلجأ فيه إلى الله ليهديه إلى الرشاد

آلِلْ هُمَّ أَنْ فَ هِهْ عُسَنْ مَسْأَلَسِتِي، أَوْ عَسَمِيْتُ عَسَنْ طِسلِبَتِي، فَوَ عَسَمِيْتُ عَسَنْ طِسلِبَتِي، فَسَلَيْسَ فَ سَدَايْسِ عَسَلَىٰ مَسسَرَاشِدِي، فَسَلَيْسَ فَكِيْسَ ذَلِك بِسُنْكُمْ مِسَنْ هِدَايَسَاتِك، وَ لَا بِسِدْع مِسَنْ كِفَايَاتِك.

ٱللِّسَهُمَّ الْمُسِلِّنِي عَسَلَىٰ عَنْوُكَ، وَ لَا تَحْسِلْنِي عَسَلَىٰ عَسَدُلِكَ.

## ۲۲۸ و من کلام له دی

يريد به بعض اصحابه

لِسلَّهِ بَسلَاءُ السلاد) فُسلَانٍ، فَسلَقَدْ قَسوَّمَ الْآوَدَ، وَ دَاوَى لَمَعَدَ، وَ ذَاوَى لَمَعَدَ، وَ وَأَقَى لَمَعَدُ، وَ أَفَسامَ السُّسَاءُ السُّعِيْبِ، وَ أَفَسامَ السُّسَاءُ السُّعِيْبِ،

كلكلً رسينه بلی ۔ بوسیدگی جَنَادِل به بتيمر تریٰ ۔ خاک بُعشرت - باہر کال لئے گئے تتبلو -آزماما جائے گا أنس يسب سے زیادہ انس رکھنے والا لهُوْفِيرٍ لِيَكْرَانِ فَهمت به عاجز بتوكما ظلمه بمطلوب مراشد - مقامات صلاح و فلاح ممريعجب وعرب برع - بديه قوتم به سيدها كرديا اَ وَدِ - کجی عَدّ برض فُلْف - سِيجِ حِور كي ك الم زين العابدين سي كها كياكه حسن بصرى كايمقولمشهورك الاک ہونے والے کے اربے میں تعجب نبس كركيس بلك بوكيا - سجات إن

سلم بری العابری سے بہا یا لہ اللہ بورہ که اللہ بونے واسلے ارے بین سجب نہیں کہ کیا۔ مؤلی اسٹی کہ کیا۔ خوات پائے والے کے بارے بین سجب کہ کیسے مناز کیا کہ ہما را اللہ بوگ ہما را اللہ بالک برعکس ہے۔ ہمین سجب بلاک بونے والے پر ہونلہ ہمین سجب بلاک بونے والے پر ہونلہ کہ بین وستوں کے کریمت ضواکی بے بناہ وستوں کے کریمت ضواکی بے بناہ وستوں کے کریمت ضواکی بے بناہ وستوں کے

با دجو د کس طرح ہلاک ہوگیا ۔

المان الحالم المن کاکوؤ المن کاکوؤ المن في خطبه المکره ب کی الک قرب وجوا را در نزدیک ترین دیاری ہیں ۔ اورظا ہرہے کہ اب طاقات کا کیا امکان ہے جب کہ بوریدگ نے انھیں گھا پینے سے دباکر میں ڈالا ہے اور پچھروں اورمٹی نے انھیں کھا کر برا بر کر دیا ہے اور کی یا کم اب تم بھی وہی بہونچ گئے ہو پاورہ پپونچ چکے ہیں اور تحسین بھی اسی قرف کرور کھ لیا ہے اور اسی امانت گاہ نے جکو لیا ہے ۔ سوجو اس وقت کیا ہوگا جب تھا دے تمام معاملات آخری صدکہ بہونچ جائیں گے اور دوبارہ قروں سے نکال لیاجائے گا۔ پوت ہرنفس اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرے گا ورسب کو مالک برحی کی طرف بلٹا دیا جائے گا اورکسی کی کوئی افتر پر داندی کام

۲۲۷۔ آپ کی دعا کا ایک حصہ رجس بین نیک دامنہ کی ہرایت کا مطالبہ کیا گیا ہے )

پروردگار قداپن دوستوں کے لئے کام انس فرائم کرنے والوں سے ذیادہ سبب انس اور کام اپنے اوپر بھروسہ فی دوالوں کے لئے سب سے ذیا دہ حاجت روائی کے لئے حاصرہے۔ توان کے پوشیدہ امور پر نگاہ رکھتا ہے۔ ان کے لئے براطلاع رکھتا ہے اور ان کی بصیرتوں کی اُخری حدوں کو بھی جا نتا ہے۔ ان کے اسرار تیرے لئے روشن اور ان کے قلوب کی اُخری مدوں کو بھی جا نتا ہے۔ ان کے اسرار تیرے لئے روشن اور ان کے قلوب کی اُم اُن کی اُم میں متوشن کرتی ہے تو تیری یا وانس کا سامان فراہم کر دیتی ہے اور جب مصائب ان پر کی واقع ہیں قدوہ تیری پناہ تلاش کر لیتے ہیں اس لئے کہ انھیں اس بات کا علم ہے کہ تام معاملات کی ذما تیرے ہاتھ کے اور تیام امور کا فیصلا تیری ہی ذات سے صاور ہو تلہے۔

مدایا اگریں آبے سوالات کو پیش کرنے سے عاجز موں اور مجھے اپنے مطالبات کی داہ نظر نہیں اُتی ہے تو تو ترجمھا کم ارم نائی فرما اور میرے دل کو ہرایت کی منزلوں تک بہونچا دے کہ یہ بات تیری ہدایتوں کے لئے کوئی اوکھی نہیں ہے اور تیری

ف ردائوں كے ملسلميں كون زالى نہيں ہے۔

ندایا میرے معاملات کو لینے عفو د کرم پرمحمول کرنا اور عدل وانصاف پرمحمول نرکزنا۔ ۲۲۸ - آی کا ایمٹ اد گرامی

جس میں اپنے بعض اصحاب کا تذکرہ فرما باہے) اللہ فلاں شخص کا بعلا کرے کہ اس نے کمی کو مید صاکیا اور مرض کا علاج کیا پرمنت کو قائم کیا اور فتنوں کو چپوٹر کرچلا کیا۔ بلیسے اس عالم میں گیا کہ اس کا لباس حبات پاکیزہ تھا اور اس کے عیب بہت کم تھے۔

به ای ای دیدند ما آدیں حدی ہجری سریرا نکشاف کیا کہ ان نقرات میں فلا ل سے مراد حصرت عمر ہیں اور پھراس کی وضاحت میں یہ مصفحے سیاہ کو ڈلے حالانکہ ای کاکوئی نبوت نہیں ہے اور زرید در حضن نوں میں اس کاکوئی نذکرہ ہے اور پھراسلاس دنیا کے سربراہ کی تعربیت کے لئے بی خطبہ شقشقیہ میں لفظ فلاں کا امکان ہے لیکن عرح میں لفظ فلاں عجیب وغریب علوم ہوتا ہے۔ اس لفظ سے یہ انعازہ ہوتا ہے کسی ایسے صحابی کا بھرکہ ہے جسے عام نوگ برداشت نہیں کرسکتے ہیں اورامیرالمومنین اس کی تعربیت خروری تصور فر ماتے ہیں۔

مُتَشعبه - شاخ درشاخ مرالكنم - ثوث يرب ہٹیم۔ پیاسے مِرْح - أسته أسته على كراكي حَس**َرت -** نقاب الث دی كِعَابُ - دوستيره عرتبي ئاكس - الثي حَابِس - مانع عل خَالِيسِ - احِک لينے والي طیّات ـ منازل سفر رِقْرُن - كِفُو واتر - جنایت کار حَبَالُم مال غوائل - بهلكات ( کے قرآن مجیدنے امامت کامعیار يربيان كياتها كرعهد الهي ظالمين ك سي جاسكتاب - كوياكرعبده خور ایے حقدار کی تلاش میں رہتاہے۔ حقدا رعدہ کے لئے بین نہیں رہتا ہے اور نہ جو ٹر توڑ اور ساز متن میں مبتلا

اسلِ الموسنين في اپنى تى تتيت كا علان كيا ہے جوعالم اسلام بيں كسى اور كوحاصل سبيں بوسك ہے۔

أَصَـــابَ خَــيْرَهَا، وَ سَـبَقَ شَرَّهَـا. أَدَّىٰ إِلَىٰ اللَّـهِ طَـاعَتَهُ، وَ التَّـرَكَ اللَّهِ فَـاعَتَهُ، وَ التَّـرَكَ اللَّهِ فَ طُـرُقٍ مُستَشَعَّتِم، وَالتَّـمة فِي طُـرُقٍ مُستَشَعَّتِم، لَا يَنْ سَتَدِي بِهَــا الطَّالُ، وَ لَا يَنْ سَتَيْقِنُ اللَّهُ هُتَادِي.

## ۲۲۹ و من کاام له دی

في وصف بيعته بالخلافة

قال الشريف: و قد تقدم مثله بالفاظ مختلفة.

وَ بَسَ طُنْمُ ، يَ سِدِيْ فَكَ سِفَقْتُهَا، وَ مَ سِدَدْتُمُوهَا فَ فَبَضْتُهَا، وَ مَ سِدَدْتُمُوهَا فَ فَبَضْتُهَا، مُ مَّ سَدَاكَ الْإِسِلِ الْهِ سِمِ عَسَلَىٰ جِسيَاضِهَا يَّمُ تَسِدَاكَ الْإِسلِ الْهِ سِمِ عَسَلَىٰ جِسيَاضِهَا يَسَدُونُ وَرَوْمَ وَرَدُهُ مِسَانًا مُلَّادًاءُ، وَ مَ سَفَطَ الرَّدَاءُ، وَ مَ سَفَطَ الرَّدَاءُ، وَ وَ وُطِ سِمِ النَّسَاسِ بِسبَيْعَتِهِمْ وَ وُطِ سِمِ النَّسَاسِ بِسبَيْعَتِهِمْ وَ وُطِ سَمِ النَّسَاسِ بِسبَيْعَتِهِمْ إِنَّ النَّسَاسِ بِسبَيْعَتِهِمْ إِنَّ النَّسَاسِ بِسبَيْعَتِهِمْ إِنَّ النَّسَاسِ بِسبَيْعَتِهِمْ إِنَّ النَّسَاسِ بِسبَيْعَتِهِمْ إِنَّ النَّسَاسِ بِسبَيْعَتِهِمْ إِنَّ النَّسَاسِ بِسبَيْعَتِهِمْ إِنَّ النَّسَاسِ بِسبَيْعَتِهِمْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### 24

### و من خطبة له ﴿ ﷺ ﴾

في مقاصد أُخرى

فَــــانَ تَـــقُوَى اللَّهِ مِسفْتَاحُ سَـدَادٍ، وَ ذَخِسيرَةُ مَسعَادٍ، وَ ذَخِسيرَةُ مَسعَادٍ، وَ عَستْقُ مِسنْ كُسلُ مَسلَكَةٍ، وَ نَجَساةٌ مِسنْ كُسلُ هَسلَكَةٍ. بِهَا يَسَا بَعُدُ الْهَا إِلَى اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُلِمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللللِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُو

#### فضل العمل

فَساعْمَلُوا وَ الْسِعَمَلُ يُسِرْفَعُ، وَ التَّسِوْبَةُ تَسِنْعُ، وَالدُّعَساءُ يُسْمَعُ، وَالدُّعَساءُ يُسْمَعُ، وَالْخُسالُ هَسادِرُوا بِسالأَعْمَالِ عُسمُراً وَالْحَسالُ هَسادِرُوا بِسالأَعْمَالِ عُسمُراً نَساكِساً، أَوْ مَسوْتاً خَسالِساً، أَوْ مَسوْتاً خَسالِساً، فَسَإِنَّ الْسُوتَ هَادِمُ لَسَدَّاتِكُم، وَ مُسَبَاعِدُ طَبَاتِكُم، وَ مُسَبَاعِدُ طَبَاتِكُم، وَ مُسَبَاعِدُ طَبَاتِكُم، وَانِسِرُ عَسَيْرُ مَسفَلُونٍ، وَ وَانِسِرُ غَسِرُ مُسلَّلُونٍ، وَ وَانِسِرُ عَسَرُ مَسلَّلُونٍ، وَ وَانِسِرُ عَسَرُ مَسلَّلُونٍ، وَ وَانِسِرُ عَسَرُ مَسلَّلُونٍ، وَ وَانِسِرُ عَسَرُدُ مَسلَّدُهُمْ عَسوالِسلُهُ، وَ أَفْسَصَدَنْكُمْ عَسوالِسلَهُ، وَ أَفْسَصَدَنْكُمْ عَسوالِسلَهُ، وَ أَفْسَصَدَنْكُمْ

ر فیا کے خرکوحاصل کرلیا اور اس کے شرسے آگے بڑھ گیا۔ النٹر کی اطاعت کاحتی ادا کر دیا اور اس سے کمل طور پر نوفزدہ کی دنیا سے اس عالم میں رخصت ہوا کہ لوگ متفرق راستوں پر شفے جہاں نہ گراہ ہدایت یا سکتا تھا اور نہ ہرایت یا فت مقین تک جاسکتا تھا۔

# ۲۲۹ - آپ کا ارشا دگرامی (اپنی بعت خلانت کے بارے یں)

تم فے بعت کے لئے میری طون ہاتھ بھیلانا چا ہا تہ سے دوک ابا اوراسے کھینجنا چا ہا تو بس نے میٹ ابا ۔ لیکن اس کے بوتم مارح مجھ پر توسط پڑے جس طرح پانی چینے کے ون پیاسے اونٹ تالاب پر کر پڑھتے ہیں ۔ بہا تک کر میری جوتی کا تسسر کی گیا اور عباکا ندھے سے گرگئ اور کمز درا فراد کچل گئے۔ متھا دی خوشی کا یہ عالم تھا کہ بجوں نے خوشیاں منائیں۔ ہوسے کی استے ہوئے قدموں سے آگے بڑھھے ۔ بیارا ٹھتے بیٹھتے بہو پنج کئے اور میری بیعت کے لئے فرجوا ن لو کیائی بھی پروپے کے اور میری بیعت کے لئے فرجوا ن لو کیائی بھی پروپ

# . ۲۳۰ آپ کے حطبہ کا ایک حصہ

یقیناً تقوی المی ہوایت کی کلیدا ور آخرت کا دخرہ ہے۔ ہر گرفتادی سے آذادی اور ہر تباہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس ک بارے طلبگاد کا میاب ہوتے ہیں۔ عذاب سے فراد کرنے والے نجات پانے ہیں اور بہترین مطالب عاصل ہوتے ہیں۔ ہازاعمل کروکر اسمی اعمال بلذہ ورہے ہیں اور توب فائدہ مندہ اور دعاشی جادی ہے۔ حالات پر مکون ہیں قلم اعمال جائے ہے۔ اپنے اعمال کے ذریعہ اکے بڑھ جا و ہوالے پاؤں چل دہی ہے اور اس مرض سے جواعال سے دوک دیا ہے اور اس موت میں جو اچا کی جھید طابق ہے۔ وہ ایس لئے کریوت تماری لڈتوں کو فنا کر دینے والی یتھاری خواہشات کو بعرہ کر دینے والی اور میاری منزلوں کو دور کر دینے والی ہے۔ وہ ایس ذائر ہے جسے کوئی پندنہیں کہ تاہے اور الیسی مقابل سے جو مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسی قاتل ہے جس سے جوں بہا کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے پھندے تھا دے گلوں ہیں ڈوال دکھے ہیں اور اس ک اور اس کے تیمیں گئے ہے ہیں ہے لیا ہے اور اس کے تیروں نے تھیں نشانہ بنا لیا ہے۔

کے کس قدر فرق ہے اس بعیت بیں جس کے لئے بوڑھے بچے عورتیں سب گھرسے نکل آئے اور کمال اشتیاق بیں صاحب نصب کی بادگاہ کی طرف دقور پڑے اور اس بعیت بیں جس کے لئے بنتِ دسول کے دروازہ بیں آگ نگائی گئی ۔نفس دسول کی تکھے بیں دسی کا بچندہ ڈال کر گھرسے نکا ال کیا اورصحاب کرام کو ذرو کوب کیا گیا۔

کیاالیں بیت کو بھی اسلامی بیت کہاجا سکتا ہے اور ایسے اعراز کو بھی جواز خلافت کی دلیل بنایا جا سکتاہے ؟ امپرالمونین فی اپنی میت کا تذکرہ اسی سلے فریایا ہے کہ صاحبان عقل وشعورا ورار باب عدل وانصاف بیعت سے معنی کا ادراک کرسکیں اور ظلم وجرر جرواستبراد گو بیت کا نام نر دسے سکیں اور مذاسے جواز حکومت کی دلیل بناسکیں ۔

معابل جمع معبله -طول عربين تر عدوه - تعدی نَبُوَه - واركا احيث جاناً بوشک ۔ تربیب تغشاکم - تم پرغالب آجائے دواجی ۔جع داجیہ - تاریک م ملکل - جع مُلله - با دل اخدام - شدت حناوس يجع خدسه انتهائ اركي غمرات - شدائد ار ماکن - اجانگ د برج لینا وجورتاريكي ا طباق بجعطبق - تابرته جشوبه بدمرگ شبحی به بیمراز بدی - منشین عفیٰ الآثار۔آٹارٹ دیے تراث -میراث حميم \_ دوست وتره - دوده غرق يخفلت ا خلقوا- پراناکردیا احداث ۔ تبری لاسيحفلون - برداهنهي كرتيبي لمبسد ينمان والى نزوع - اتاريينے وال

لايركد - تهرق نبير ب

با دروا -آگے بڑھ کرردک دیا

مَسعَابِلُهُ وَعَسطُمَتْ فِسيكُمْ مَسطُوتُهُ، وَ تَستَابَعَتْ عَسلَيْكُمْ عَدوَدُهُ،
وَ قَسلَتْ عَسنٰكُمْ نَسبُوتُهُ فَسيُوشِكُ أَنْ تَسفَشاكُ مَ دَوَاحِسي ظُسلَلِهِ
وَ الحسيدَامُ عِسلَلِهِ، وَ حَسنَادِسُ غَسمَرَاتِسهِ، وَ غَسوَاشِي سَكَسرَاتِسهِ،
وَ أَلِسهِمُ إِنْ هَساقِهِ، وَ دُجُسوُ أَطْسبَاقِهِ، وَ جُسُوبَهُ مَسذَاقِسهِ.
وَ أَلْ سِيمُ إِنْ هَساقِهِ، وَ دُجُسوةً أَطْسبَاقِهِ، وَ جُسُوبَهُ مَسذَاقِسهِ.
فَكَأَنْ قَسدُ أَنْساكُ مَ بَسفَتَهُ فَأَسْكَتَ نَجِسبَّكُمْ، وَ فَسرَّقَ نَسدِيْكُمْ،
وَ عَسلَّى أَنْسَاكُ مَ، بَسفَيهُ وَ عَسطلَ وِيَسارَكُ مَ، وَ بَسعَتَ وُرَّالَكُ مَ، يَسفَيهُونَ وَ خَسرَانَ كُرُمَ، وَ بَسعَتَ وُرَّالَكُ مَ، بَسفيهُونَ فَي اللهُ عَسرَانَ كُسمَ، وَ بَسعَتَ وُرَّالَكُ مَ، بَسفيهُونَ وَ قَسرِيهٍ تَحْسرُونٍ أَوْ يُستَعْ، وَ قَسرِيهٍ تَحْسرُونٍ أَوْ يُستَعْ، وَ آخَرَ شَامِتٍ لَمْ يَحْرُونٍ لَمْ يُسْتَعْ، وَ قَسرِيهٍ تَحْسرُونٍ لَمْ يُسْتَعْ، وَ قَسرِيهٍ تَسْتُونٍ لَمْ يُسْتَعْ وَ قَالِهِ مَا مَا مُعْ يَسْلَعُ وَ قَسَرِيهٍ مَا مَن الْمَعْ وَالْعَرَاقِي لَهُ يَسْتَعْ وَ قَالِهِ مِنْ الْعَسْرَاقِ وَ لَهُ يُعْرَعُ وَ قَالَهُ وَالْعُهُ وَ قَسْرِيهٍ مَا مُعْتِ لَمْ يَعْمَلُونَ لَهُ يَعْمَ وَ الْعَرَ شَامِتِ لَمْ يَعْمَلُونَ الْعَرِهُ وَ الْعَرَاقُ الْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُونَ الْعَلَاقِ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُونِ الْعُولُونِ الْمُ وَالْعُمْ وَالْعُونَ الْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُونَ الْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُونُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمُ وَالْعُمْ وَالْعُرُونِ الْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمُ وَالْعُمْ وَالْعُولُ وَالْعُمْ وَالْعُولُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالَعُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ و

#### فضل الجد

فَ مَلَيْكُمْ بِ الْجُدُّ وَالْإِجْ بِهَادِ، وَالتَّأَهُّ وَالاِسْ يَعْدَادِهُ وَالتَّرُوُدِ فِي مَ سَنْزِلِ الزَّادِ وَ لَا تَ سَنْزَكُمُ الْحَسَيَاةُ الدُّنْ يَا كَسَا غَسَرَتْ اللَّهُم الْحَسَيَةِ، وَالْمَرُونِ كَسَا غَسَرَتْ مَسَنْ كَسَانَ قَسَبْلَكُمْ مِسَنَ الْأَمَم الْحَاصَيَةِ، وَالْمَرُونِ الْحَسَالِيَةِ، اللَّهِ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِي الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

ومسنها في صسغة الزهساد: كَسانُوا قَسوماً مِسنَ أَهْسِلِ الدُّنْسِيَا وَلَسِيسُواً فَسِما أَهُسِلِهُا، فَكَسَانُوا فِسسِهَا كَسسَنُ لَسسِسُنَ مِسنُهَا، عَسلِوًا فِسها فَجِسنَ لَسسِسُنَ مِسنَهُا، عَسلِوًا فِسها فَجِسا يُحْسنَدُرُونَ، تَسقلُّ أَبْسنَانُهُ فَيَسَا مُسلَ الدُّنْسيَا فَجَسسَنُ فَسسَدُ وَفَنَ أَهْسلَ الدُّنْسيَا فَيَسسَوْنَ أَهْسلَ الدُّنْسيَا فَيَسسَفِظُنُونَ مَسوْتَ أَجْسَسادِهِمْ وَهُسمُ أَشَسدُ إِعْسطَاماً لِسَوْتَ فَسُلُودِ أَحْسَانُهُمْ.

و مُسمَ أَشَددُ إِعْسَطَاماً لِسَوْتَ أَجْسَسادِهِمْ وَهُسمُ أَشَددُ إِعْسَطَاماً لِسَوْتَ فَيَسُونِ أَحْسَانِهِمْ.

الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري ال

دِانغیں فارگویا ۱۱ عاضے دست

ر شکاعچید دونوت کالاقان ج کاکائن کاکائن کاری ہے

فاكره س

ی خلط تن تعادے بارے بر عظیم ہے ادراس کی تعدیاں ملسل ہیں اور اس کا دار اُجٹنا بھی ہیں ہے۔ قریب ہے کہ اس کی ترکیاں۔ اس کے مرض کی سختیاں۔ اس کی جارا دن کی اذہبیں۔ اس کی دم اکھوٹنے کی بہوشیاں۔ اس کے ہرط دن کو انہ کی تاریکیاں اور برمز گیاں۔ اس کی سختیوں کے اندھیرے تھیں اپنے گھیے ہیں لے لیں ۔ گویا وہ اچانک اس کو ہوگئی کہ متعادے دا دور کو خاموش کر دیا ، ساتھیوں کو منتشر کر دیا ، اُن ارکومحوکر دیا ، دیا ہو معطل کر دیا اور کو گئی کہ متعادے داروں کو خام نہیں آئے اور کی گروٹ کے درمیان جو کا من نہیں آئے اور کی درمیان جو ماری خصوں نے موت کو ردکا نہیں اور ان خوش ہونے والوں کے درمیان جو ہرکز رہیں ہیں ہیں۔

م دنیاسے بچوکریہ بڑی دھوکہ باز۔فریب کار۔غدار۔ دینے دالی اور چیننے دالی اور لباس پنھاکرا تارینے والی ہے۔ ای آسائٹیں رہنے والی ہیں اور مذاس کی تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں اور مذاس کی بلائیں تھینے دالی ہیں۔

# کھوزا بدوں کے بارے یں

بِدِّانعیں دنیا والوں میں تقطیکن اہل دنیا نہیں تھے۔لیسے تھے جیسے اس دنیا کے نہوں۔ دیکھ بھال کوعمل کیا اور خطرات کے کے گویا ان کے برن اہل آخرت کے درمیان کروٹیں برل رہے ہیں اور وہ یہ دبکھ دہے ہیں کر اہل دنیا ان کی موت کو بڑی عصے دہے ہیں حالانکہ وہ خود ان زنروں کے دلوں کی موت کو زیا وہ بڑا حادث قرار دے دہے ہیں۔

ہ میں کا عجیب دغریب کاروبارہے کہ مالک کو دنیاسے انٹا ہے جا اور اس کا مال ایسے افراد کے توالے کردیتی ہے جونہ ذیر گی میں کا م اور موت کے مرحلہی میں ساتھ دسے سکے ۔ کیا اس سے ذیا دہ عرت کا کوئی سقام ہو مکتاہے کہ انسان ایسی موت سے خافل دہے اور چند دونو کا کی لذتر ں میں مبتلا ہو کرموت کے جلن حلوات سے بے خربوجائے ۔

بنیگی اس سے بہترکی تولین نہیں ہوسکتی ہے کہ یہ ایک دن بہترین لباس سے انسان کو اَ راستہ کرتی ہے اور دو سرے دن اسے اتادکو سرداہ عرف کی تھے۔ یہی حال ظاہری لباس کا بھی ہوتا ہے اور یہی حال معنوی لباس کا بھی ہوتا ہے ۔ حسن دے کر بدشکل بنا دیت ہے۔ جوانی ہے کہ اللہ یہ بھر ہے۔ ذندگی دے کر مُردہ بنا دیت ہے۔ تخت دتل ج دے کر کنج قبر کے حالہ کردیتی ہے اور میا حب دربار وبازگا ہ بنا کر قبرستان کے میں جھوڑا تی ہے۔

اوتار - کمان رشیموا - غلات پیر رکه لو وَلا بَحُ ۔ بناه گاه نِصَابِ - اصل إنزكرح - زائل بوكي منبست ۔ اصل

المعجدالشرب قيس - ابوموسى اشعری کے نام سے شہورہ ادریہ روزاول سے منافق اور غدار تھا۔ بیلے جنگ جل میں لوگوں کو جا دے ردکا۔اس کے بعد صفین میں معادیہ سے کھلم کھلال گیا

يبي مال عرو عاص كاتبى تقا كرووكس قميت برحضرت كالمخلص نبي تمااوراس كامقابارابن عباس ك علاده كونى منيين كرسكتا تقاييكن قدم نے ابن عباس کو ہٹا کرا بوموسیٰ کو معین کردیا اوراس طرح دونوں شاطر غدار ایک نقطه برجع بوگ اور اسلام کواس کے واقعی مرکزے بٹاریا ع والحنع ربي أنحكيم كاتعة جنگ ك بعدكاب للذا يحسه دومرس خطير

وعايير محفوظ كرنا رعايه مه خيال ركمنا

كاب يااس مي تقديم و تاخير بوكمي

بسب و مسين مساوية المساوية و المساوية المستخرج و المستخرج و المستخرج و المستخرج الما المستخرج الما المستخرج الما المستخرج الما الم المستخرج و المرا الم المنام المستخرج و المرا الم المنام المستخرج المرا الم المنام المستخرج المرا المنام المستخرج المرا المنام المستخرج المرا المنام المستخرج المرا المنام المستخرج المرا المنام المستخرج المرا المنام المستخرج المرا المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنا ب عبد الله بسن السعباس، وَخُدُوا مَسهلَ الْأَيْسامِ، وَحُسوطُوا فَسوَامِي آلْإِسلامِ الله الله بي عباس بير ويك أَلَا تَسْرَوْنَ إِلَيَّ بِسَلَادِكُمْ تُسْفَرَىٰ، وَ إِلَىٰ صَفَاتِكُمْ تُرْمَىٰ؟ عَلَم

# و من کرام له 🚓 🚓

بْسنِ فَسيْسٍ بِالْأَسْسِ يَستُولُ: «إِنَّهُ الْمِسْا فِستَنَةُ فَسقَطْعُوا أَوْتَسارَكُسمْ، وَشِسيعُولَ بِجنگ ايك نسنهم للذا

يذكر فيها آل محمد ﴿ ﷺ ﴾

هُـــة عَـــيْشُ ٱلْــعِلْمِ، وَ مَـــؤتُ ٱلجـــهٰلِ يُخــبِرُكُــة حِـــلْمُهُمْ عِـــنْ عِـــلْيِهِمْ وَ ظَـــاهِرُهُمْ عَـــنْ بَــاطِنِهِمْ. وَصَــنْتُهُمْ عَــنْ حِكَــمِ مَــنْطِيْهِمْ. لَا يُحَــالِلُونَ ٱلْحُسَدَةُ وَ لَا يُخْسِتَلِفُونَ فِسِيهِ وَ هُسِمْ دَعَسَائِمُ ٱلْإِسْسَلَامِ، وَ وَلَائِسَجُ ٱلْإِعْسِيَصَام، حِمْ عَسَادَ ٱلْحَسَقُ إِلَىٰ يَسِصَابِهِ، وَ ٱلْسِزَاحُ ٱلْسُبَاطِلُ عَسَنْ مُسَقَامِهِ، وَ ٱلْسَقَطَّعُ لِنْسَانُهُ عَسَنْ مَسَنْمِتِهِ عَسَقَلُوا ٱلدَّيسَنَ عَسَقُلَ وَعَسَايَةٍ وَرِعَسَايَةٍ، لَاعَسِقُلَ سَمَسَاعٍ وَ رِوَايَةٍ. فَاإِنَّ رُوَاةَ ٱلْعِلْمِ كَيْيِرٌ، وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ.

به اوگ علم کی زند کم ر شی ان کے کلام سے با<sup>خ</sup> فرستون اورحفاظت دراس کی زبان بواسے انتجنبي ہے۔اس ك

التماس شرون برحمك

کے ابن ابی ا*لحدیدنے ا* دو گراه حکم تھے اسی طرز أدراس كيورجب وقنة جرت کی بات-الكن اس كے با دجود مذا الرحودت حاكر لله مرکارددعالہے

اس کی نماز باطل ا و

نازنبي ب تواسا

مصادخطبه به سيم روضه كا في صيب ، سخف العقول مستال

د " پرجنگ ایک نتنه به لهٰذا اپن کمانوں کو تورا ڈالو اور تلواروں کو نیام میں دکھ لو "۔ اب اگر برا پنی بات میں سیجا تھا تو میرے باتھ بلا جرد اکراہ چلنے میں غلط کارتھا اور غلط کہتا تھا تو اس پرالزام تابت ہوگیا تھا۔ اب تھادے پاس عروبن العاص کا قور فعداللہ بن عباس ہیں۔ دیکھوان ونوں کی مہلت کوغنیرت جانوا وراسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ کیا تم نہیں دیکھ دہے ہو کم تھادے شہروں پر حملے ہورہے ہیں اور تھادی طاقت و قوت کو نشانہ بنا یا جار ہاہے ہ

# ۲۳۹- آپ کے خطبہ کا ایک جصہ دجس میں آل محد علیہ السلام کا ذکر کیا گیاہے )

که ابن ابی الحدیدنے اس مقام پرخود ابوموسی اشعری کی زبان سے برحدیث نقل کی ہے کہ سرکاردوعالم نفرایا کرمی طرح بنی اسرائیل میں دوگراہ حکم تھے اسی طرح اس امت برہ بھی ہوں گے۔ قولوگوں نے ابوموسی سے کہا کہ کس آپ الیے بنہ جوجائیں۔ اس نے کہا یہ انمکن ہے۔ اور اس کے بعد جب وقت آیا قوطع دنیانے ایسا ہی بنادیا جس کی خرسرکار دوعالم نے دی تھی۔

جرت کی بات ہے کہ کلین کے باہے بی دوایت تو دا ہوکوئی نے بیان کہ ہے اور دواُب کے ملسلہ کی دوایت خو دام الموئین عائشہ نے نقل کی ہے۔ لیکن اس کے با وجو در اُس دوایت کا کوئی اڑا ہوکوئی پر ہوا اور زاس دوایت کا کوئی اٹر حضرت عائشہ پر -

ام صورت حال کوکیا کہاجائے اور اسے کہانام دیاجائے۔انسان کا ذہن صحیح تعبیرسے عاجمنہے ۔ اور 'ناطقہ سربگریاں ہے اسے کہا کہے'' کلے مرکار دوعال نے ایک طرف نماذکو اسلام کا ستون قرار دیاہے اور دوسری طرف اہلیت کے بارسے میں فربا یاہے کہ جو بجد پراور ان پرصلوات نرٹر بھے اس کی نماذ باطل اور میکا دہے (سنن داقیطنی ص ۱۳۱) جس کا گھلا ہوا مطلب برہے کہ نما زاسلام کا ستون ہے اور مجت اہلیت نماز کا ستون اکبرہے۔ نماز نہیں ہے قواسلام نہیں ہے اور اہلیت نہیں ہیں قونماز نہیں ہے۔

وَجِیف - تیز دفتاری صداً ر - اونث ہنکانے کی آداز وارالہجرہ - مدینہ منورہ قُلِعواہہا - ترک سکونت کردیا جَاشنت - جِش کھار ہے مِرَجِل - دیگ شاخص - کرچ کرنے دالا

الم اس نفظ سے یہ غلط نہی نہونے
پائے کراس خطبہ کاکوئی تعلق اللہ ہو

مولا نے کا کنا گئے کے خالف رہ ہیں

مولا نے کا کنا گئے کے خالف رہ ہیں

ادرا نھوں نے جل کے موقع پر لشکر
عائشہ کا ساتھ دیا ہے

اس خطاب کا تعلق اہل کو فہ

سے ہے اورا نھیں افراد نے حضرت

کا کمل ساتھ دیا ہے اورا طاعت کا
حق اداکیا ہے ۔

حق اداکیا ہے ۔

درک کیلہ کی آپ کی زیارت نہیں

درک کیلہ کی آپ کی زیارت نہیں

کہ اس لے اس کے اس کا اس کا شارہ حجا ہیں

مہیں ہوتا ہے اس حضرت عرش نے

ہنیں ہوتا ہے اس حضرت عرش نے

کوذیس قاضی ښا دیا تھا اوراس منصب پر۶۰ سال *آک* قابض

وَأُقِلُّ عِتَابَهُ، وَكَانَ طَلَحَةُ وَالزَّبِيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ، وَكَانَ طَلْحَةُ وَالزَّبِيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ، وَأَرْفَقُ حِدَائِهِمَا الْعَنِيْفُ. وَكَانَ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ، فَأَتِيمَ لَهُ قَوْمُ فَقَتَلُومُ، وَبَا يَعْنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكُّرُهِينَ وَلَا مُجْبَرِينَ، بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِينَ. وَأَعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْهُجَرَةِ قَدْ فَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَ قَلْمُوا بِهَا، وَ جَاشَتْ جَيْشَ الْمُوجَلِ، وَ قَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلَىٰ الْقُطْبِ، فَأَسْرِعُوا، إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

#### ' و من کتاب لم ﴿ﷺ﴾

إليهم بعدفتح البصرة

وَ جَزَاكُمُ اللّٰهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَـنْ أَهْـلِ بَـيْتِ نَـبِيِّكُمُ أَجْسَـنَ صَـا يَجْـرِي الْـعَامِلِينَ يِـطَاعَتِهِ. وَ الشَّـاكِـرِينَ لِـنِعْمَتِهِ. فَـقَدْ سَمِـعْيُمُ وَ أَطَـعْتُمْ. وَ دُعِـيتُمْ فَأَجَـبْتُمُ

#### و من کتاب له ﴿ﷺ﴾

لشريح بن الحارث قاضيه

و روی أن شَرَیْح بن الحارث قاضي أمیرالمؤمنین ﴿ لِلَّٰئِلَا﴾، اشتری علی عهده داراً بشمایین دیناراً، فبلغه ذلک، فاستدعی شریحاً، و قال له: ﴿

بُّلُّغَنِي أَنَّكَ ابْتَغْتَ دَاراً بِهَانِينَ دِينَارِاً، وَكَتَبْتَ لَمَا كِتاباً، وَ أَشْهَدْتَ فِيهِ شُهُوْداً.

فقالَ له شريح. قد كَانَ ذَلَكُ يَا أَمِرالمؤَمنِين، قَالَ: فَظَرَ اللهِ نَظرَ الْمَعْضَبِ ثَمّ قال له: يَا شُرَيْحُ، أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ، وَ لَا يَسْأَلُكَ عَنْ بَيِّنَتِكَ، حَتَى يُمْرِجِكَ مِنْهَا شَاخِصاً، وَ يُسْلِمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصاً، فَانْظُو يَا شُرَيْحُ لَا تَكُونُ ابْتَقْتَ هَذِهِ الدَّازِينِ غَيْرِ مَالِكَ، أَوْ نَقَدْتَ السَّفَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ ا فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتِ دَارَ الدُّنْيَا و دَارَ الاَّخِرَةِ ا أَمَا إِنِّكَ لَوْ كُنْتَ أَتْيَتَنِي عِنْدَ شِرَائِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَاباً عَلَىٰ هَذِهِ النَّسْخَةِ، فَلَمْ أَ تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ بِدِرْهَمْ فَمَا فَوْقُ.

سهادر کتاب سل النصور النشید مصلاً ، انجل داقدی ، انساب الاشران بلاذری مسکه ،ارشاد مفید مسلاً ، انجل مغید ، تا یخ طبری م البیان دالتبیین جاحظ ، کتاب صفین نصر بن مزاحم

مصادركتاب سل المل صدوق عدد ، تذكرة الخواص عدد ، دستورمالم الحكرم ١٥٥ ، ارسين شيخ بهائ مد بحار الافوار ١ مد

136

أامرور

اورطا

[.0]

سيقذ

وللحدوذ برکی کمی دفتار بھی ان کے بارے بین تیز دفتاری کے برا برتھی اور زم سے زم اُوار بھی بخت ترین تھی اور عاکشہ آوان کے بائے۔ رہی غضب ناک تھیں ۔ چنا پنج ایک آوم کو وقع فراہم ہو کیا اور اس نے ان کوتٹل کر دیا ۔ جس کے بعد لوگوں نے میری بعث کی جس میں دکون رہی اور رہمی یا درکھو کہ اب میڈیول لینے باشدوں سے مالی ہو چکا ہے اور اس کے دہنے والے وہاں سے اکھ میکے ہیں۔ وہاں کا ماہول دیک ماری اُبل دہا ہے اور وہاں فتندی جکی چلنے لگ ہے لہٰذاتم لوگ فوراً اپنے امیر کے پاس حاصر ہوجا دکا در اپنے دشن سے جہا دکر نے بس

ا رح ابن رہاہے اور وہاں معندی چی چھے می ہے بہدائم ادک و دا اپنے المیر سے پائل بیقت سے کام لو۔ انشاد الشر مکت میں س

مكتوب ٢٢

(جصابل کوفرکے نام بصرہ کی فتح کے بعد لکھا گیاہے)

شہرکو فہ والو! خدائمیں تھارے بغیر کے الجبیٹ کی طرف سے جزائے نیردے۔ الین بہترین جزاجو اس کی اطاعت رعمل کرنیوالوں وراس کی نعمتوں کا شکر برا داکر سفے والوں کو دی جاتی ہے ۔ ثرتم سفے میری بات منی اور اطاعت کی اور تھیں پکاوا کیا تو تم نے میری اُواز رقبیک کمی ﷺ

> مکتوب میر پ اپنے قاضی شریح کے نام کے

کماجا تاہے کہ امیرالومنین کے ایک فاخی شریح بن الحادث نے آپ کے دوریں اُنٹی دینادکا ایک مکان ٹویدلیا تو صوت نے خربا نے ہماسے ب کرلیا اور فرما یا کرمیں نے مذاہبے کرتم نے انٹی دینا دکا مکان ٹویدا ہے اور اس کے لئے میدا مربعی کھاہے اور اس پر گراہی بھی لے لہے۔ ؟ میں مربع اور فرما یا کرمیں نے مذاہب کرتے ہیں۔

شريح في كماكما يما قربوله - أب كوعفدا كاورفرايا:

شری اعتقریب تیرے پاس دہ شخص کسفے والاہے جو راس تحریر کو دیکھے گا اور نر تجدسے گواہوں کے بارے پی سوال کرے گا بلکہ تجھے اس گھرسے نکال کرتن تہا قرکے والہ کہ دے گا۔

اگرتم نے پرمکان دوسرے کے ال سے نویرا ہے اورغرطال سے تیت اوا کہے تو تھیں دنیا اوراکڑے دوؤں پی خرارہ ہواہے ۔ یا درکھو اگرتم اس مکان کو ٹریر نے وقت برے پاس آتے اور مجھسے دمنا ویز تھواتے تو ایک درم میں بھی نوید نے کے لئے تیارن مجتے۔ نگی درم تو بہت بڑی بات ہے ۔ یس اس کی دستا ویز اس طرح تکھتا :

به ما حابنانی نے اس واقد کی نقل کیاہے کامیالم منین کا اختلات ایک مہودی سے ہوگیا جس کے پاس آپ کی ذرہ تھی۔ اس نے قاض سے بیما کر اراد کیا۔ آپ بہودی کے ساتھ شریح کے پاس آئے۔ اس نے آپ سے گواہ طلب کے ۔ آپ نے قراود امام حسن کی بیش کیا ۔ شریح نے قربی گواہی تبول کرل ۔ اور آمام حسن کی گواہی فرز عم ہونے کی بناپر دد کردی ۔ آپ نے فرمایا کہ دسول اکرم نے انفی سرداد جوانان جنت قرار دیا ہے اور تم ان کو کو ای کورد کراہے آمام ہم کی لیکن اس کے باوجود آپ نے فیصلہ کا خیال کرستے ہوئے فررہ مہودی کی ہے دی۔ اس نے واقعہ کو نہایت درج جرت کی نکام سے دیکھا اور پھر آمام نمین میں طرحہ کو شادت پرفائز ہوگیا۔ آمام نمین میں درج کو شہادت پرفائز ہوگیا۔

ى داقى سائداندە بوتلى كدا مامىلىلىلىم كاكردادكى تھاا درىشرى كى نېفى كاكىاعالم تھاا درىمۇدى كے فاونىيىكس ندرصلاچت يا كى جاتى تقى -!

نیشرع کفتائی ضراعه - ذکت مُبلیل به دهلک امراض سیدا شرخ دالا شخد - آماسته کیا اعتقد - ذخیره کیا اشخاص - رضت کرنا آتوانی - جمع بوگ متکاره سستی کرنے والا مقات ستقل طور پرچکم دس

و النسخة هذه: «هذا منا اشترَى عَبْدُ ذَلِيلٌ، مِنْ مَيَّتٍ قَدْ أُرْعِجَ لِلرَّعِيلِ. الْسَاتَرَىٰ مِنْ دَاراً مِنْ دَاراً مِنْ دَاراً مِنْ دَاراً مِنْ دَاراً مِنْ دَاراً مِنْ دَاراً مِنْ دَاراً مِنْ دَاراً مِنْ دَاراً مِنْ دَاراً مَعْدُودُ أَرْبَهِ عَدُّ الْحَدُ الْآوَلُ يَسْتَهِي إِلَىٰ دَوَاعِي الْسَعِيناتِ، وَ الْحَدُ الْسَالِينَ لَا الْمَسْعِينَاتِ، وَ الْحَدُ الْسَالِينَ لَلْمَا الْمَعْرَةِ عِلَىٰ الْسَعْمِينِ إِلَىٰ الْمُستَعِيلِ الْمُستَعِيلِ الْمُستَعِيلِ الْمُستَعِيلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِيلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِ اللَّستَعِلُ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِ اللَّهِ الْمُستَعِلُ الْمُستَعِلُ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِيلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلُ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلُ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلُ الْمُستَعِلُ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلُ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلُ الْمُستَعِلِ الْمُستَعِلُ الْمُستَعِلُ الْمُستَعِلُ الْمُستَعِلُ الْمُستَعِيلِ الْمُستَ

ع هن كتاب له ﴿ﷺ﴾ إلى بعض أمراء جيشه

فَإِنْ عَسَادُوا إِلَىٰ ظِلَّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِي نُحَبُّ، وَ إِنْ تَوَافَتِ الْأُمُورُ بِالْقَوْمِ إِلَىٰ الشَّعْقِ عَسَاكَ، وَاسْتَغْنِ عِمَنِ اللَّهُ اللَّهَ عَسَاكَ، وَاسْتَغْنِ عِمَنِ الْقَادَ مَعَكَ عَمَنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ، فَإِنَّ الْمُتَكَارِهَ مَغِيبُهُ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِهِ (شهوده)، وَقُعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُهُوضِهِ.

ہ و من کتاب لہ ﴿ﷺ

الى أشعث بن قيس عامل أذربيجان وَ إِنَّ عَــــــمَلَكَ لَــــــيْسَ لَكَ بِــــطُعْمَةٍ (مــطعمة) وَ لَكِــنَّهُ فِي عُـــنُقِكَ أَمَــانة وَ أَنْتَ مُسْـــــتَرْعَى لِمَــنْ فَـــوْقَكَ، لَــيْسَ لَكَ أَنْ تَــفْتَاتَ فِي رَعِـــيَّةٍ، وَ لَا تُخَــاطِرَ

اگردشمن اطاء وطعین توتم اسپنے اطا نخرات کرنے والوا پھوجانا ہی اُٹھ جا۔

"پے وہ مکالنے

ایک حداریار

اس مکان کوام

ال داقع ہے جہاں ذ

كاطف اورجوها

فوابش کی ذکست بی

محجسمون كانة وبالاكر

(بادە سەزيادە مال<sup>ج</sup>

گرسنے والوں ا ورجاک

فالمناب من حاضر كريس

الملادسيرا

يرتمادامن*فب ك* ماليك معالمرس اس

مصادر تناب الشير تذكرة الخواص صنية ، ۱۲۹

مصادركاً ب مش كاب صفين صبّ ، العقد الفريد و صبّ ، الامامة والسياسته و ما الم عيون الاخبار ابن تمتيبه ا ما الم

مبرامحاب جل بعره الرياكياتها آپ نها ا اعتبارام پرآماده دوارجنگ محمعا لم لاست قربان كسار لركت بس جن كانجر 
> مکنتوب م<sup>ہم</sup> بع*ف*امرادکشکر سکے نام<sup>کھ</sup>

اگردشن اطاعت کے دیرسایہ آجائیں تریبی ہمارا کرعاہے اور اگر معالمات افتراق اور نافر بانی کی مزل ہی کی طرف و المح و المعین توتم لینے اطاعت گذاروں کو لے کرنا فر بافر ن کے مقابلہ میں اس کھوٹے ہو اور لینے فربانبرداروں کے دسیلہ سے مخوات کرنے والوں سے بے نیاز ہوجا و کہ بادل ناخواست حاصری دینے والوں کی حاضری سے غیبت بہترہے اور ان کا مختا با ہی اُٹھ جانے سے ذیا دہ مفید ہے۔

مکننوب ع<u>ہ۔</u> آ ذربائیجان کے عالم اشعث برقیس کے نام یتھارا منصب کوئی لقرار تہیں ہے بلکہ تھاری کردن پرا مانت الہی ہے اور تم ایک بلزم سی کے زیر نگرانی حفاظت پر مامور ہو یتھیں ویقا لیکے معاملہ میں اس طرح کے اقدام کاحتی نہیں ہے اور خبردا رکمی شخکم ولیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ مت ڈالنا۔

خرّان بجع خازن وُلاة مرجع وال ننجتی ۔ جنایت کا رہن جا وُ مُوصّله بروجع كيابوا مُحسره وخوبصورت تنمين كيست كتابت تېچر-بيوده کلام لاغط - يمعنى لمع أوري لاينتى نظرنان نبير ك جات ب مرقی ۔ سوئج سیار کرنے والا مرامین به منافق

ك كيونكرما ويضلفا وثلاثه كي نلافت -کا قائل تھالہٰ ذا حضرت نے م تھیں خلافتوں کے اصول کی طرف استارہ كيب كرحس طرح ان ضلًا فتور س اختلاف جائز ننہیں تھا اور ان پر نظرنانی کی گنجائش نہیں تھی اورانگا مخالف قابل تتل وتبال تعا اسي طرح میری خلافت کے بارے بیں تمجى تيراطرزعل مونا چاست كرخيس افراد نے میری سبیت کی ہے اور نھیں اصولوں برکی سے جن اصولوں بر بیلے ہوئی تھی ب*کہ مجہ پر*ا تعاق ان خلانتوں سے میں زیا دہ ہے کریباں بنی استم میں شرکی بعیت ہی

إِلَّا بِسوَيْيَةَةٍ، وَ فِي يَسدَيْكَ مَسالٌ مِسنْ مَسالِ اللِّسِهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْتَ مِنْ خُزَانِيهِ حَسنَّىٰ تُسَلِّمَهُ إِلَى ، وَ لَعَلَّى أَلَّا أَكُونَ شَرَّ وُلَاتِكَ لَكَ، وَ السَّلَامُ

### و من کتاب له ﴿ﷺ﴾

#### الى معاوية

إِنَّسِهُ بَسايَعَنِي الْمَقَوْمُ الَّذِينَ بَسايَعُوا أَبَسابَكْرٍ وَ عُسَرَ وَعُمْانَ عَسلَىٰ مَسا بَــايَعُوهُمْ عَــلَّيْهِ، فَـلَمْ يَكُـنْ لِسلشَّاهِدِ، أَنْ يَخْـتَارَ، وَ لَا لِسلغَائِبِ أَنْ يَسرُدَّ، وَ إِنَّسَا الشُّدورَىٰ لِسلْمُهَاجِرِينَ و الْآنْسِصادِ، فَسإِنِ اجْستَمَعُوا عَسلَىٰ رَجُسل وَسَمَّوهُ إِمَساماً كَسَانَ ذٰلِكَ لِسلُّهِ رِضَى، فَسإِنْ خَسرَجَ عَسنْ أَمْرِهِمْ خَسارِجٌ بِطَعْنِ أَوْ بِدُعَةٍ رَدُّوهُ إِلَىٰ مَسَا خَسرَجَ مِسنَهُ، فَسَإِنْ أَبَىٰ قَساتَلُوهُ عَلَىٰ اتَّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ اللَّوْمِنِينَ، وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّىٰ.

وَ لَــعَمْرِي، يَــا مُــعَاوِيَةُ، لَــيْنْ نَــظَرْتَ بِــعَقْلِكَ دُوُنَ هَــوَاكَ لَستَجِدَنَّى أَبْسرَأً النَّــاسِ مِــنْ دَمِ عُنْانَ، وَ لَستَعْلَمَنَّ أَنَّى كُسنْتُ فِي عُسزْلَةٍ عَسنهُ إِلَّا أَنْ تَستَجَفَّى؛ فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ؛ وَ السَّلامُ

# و من کتاب له ﴿ﷺ﴾

#### اليد أيضاً

أَمَّسًا بَسِعْدُ، فَسَقَدْ أَنَسِتْنِي مِسِنْكَ مَسوْعِظَةٌ مُسوَصَّلَةٌ، وَ رِسَسالَةٌ مُحَسَبِّرَةٌ، تَمَنْتَهَا بِسِضَلَالِكَ، وَ أَمسِضَيْتَهَا بِسَوُءِ رَأْيِكَ، وَكِستَابُ امْسِرِىءٍ لَسِيْسَ لَهُ بَسَمَرٌ يَهْدِيْهِ، وَ لَا قِسَائِلُ يُسِرُشِدُهُ، قَسِدْ دَعَسَاهُ الْحَسَوَىٰ فَأَجَسَابَهُ، وَ قَادَهُ الطَّسَلَالُ فَسَهَجَرَ لَا غِيطاً، وَ ضَلَّ خَابِطاً.

ومسنه: لِأَنْهَا بَسِيْعَةُ وَاحِدَةً لَا يُدَنِّي فِيهَا النَّظُرُ، وَ لَا يُسْتَأَنُّكُ فِيهَا الْحُيَّارُ، اَلْحَارِجُ مِنْهَا طَاعِنُ، وَ الْمُرَوِّي فِيهَا مُدَاهِنُ.

مننی که رنگسی شوري كا أ دعنائے الح یں اور اگر ا ی پیردےگا معاويرا الدامن پائے وام ہی لگانا

أارك بالقوا

رثائداس

ديكوميرا

الما ليحدر في كھاہے ا وا أردراستها ال کے نیجہ میرا ديكوبه لأني والااسلا

أعباس مودعقاد

فأبتا تواس. لأم لها حاسكز إمام علجُ

برو*ل ک*یا جا

فالات مين ح

مصادر کتاب ملت کتاب صفین نصر بن حراح صاحب، الامامة والسياسته اص<u>طاع</u>، العقد الغرير م ميميم ، مهر <u>۳۲۲</u> ، تاريخ طبري ۵ ص<del>۲۲۹ ،</del> -اریخ دمشق ابن عساکر <sup>، ب</sup>جارالا نوارگ ب الفتن دالمین ، تذکرة ایخواص ص<u>یما .</u>

مصادركتاب من فترح اعتم كونى م صليم وكالل مبردا ص<u>طفا ، كتاب صفين منك ، العقدالغ يدم مسمم ، عيون الإخبارابن تتيب</u> جهرة رسائل العرب احدز كي صفوت ، الامامة والسياستدا منك تذكرة الخواص منه. ،

مصادر كتاب مث كتأب صفين مهم، العقد الغرير م م<u>سمع ، الامامة والسياستدام هم ، بحارالا زار م صنعهم .</u>

ے ہاتھوں میں جو مال ہے۔ یہ بھی پرورد گارکے اموال کا ایک حصّہ ہے اورتم اس کے ذمر دار ہوجب تک میرے حوالہ مذکرہ و إيراس نصيحت كى بنابر ميس تقارا بمرا والى منهول كا - والسلام معا دبیر کے نام دیچه میری سیت اسی قوم نے کی ہے جس نے او بکر دعم وعثمان کی سیت کی تھی اور اسی طرح کی ہے جس طرح ان کی سیت می که در کسی حاضر کو نظر تانی کاحق تھا اور در کسی غائب کور د کردینے کا اختیار تھا۔ خودلی کا اختیارتجی صرف مباجرین وانصار کو به تاہے المزا وہ کسی شخص پر انفاق کرلیں اور اسے امام نامز دکر دیں تی گویا کراسی منائے النی ہے اور اگر کو انشخص تنفید کرکے یا بدعت کی بنیا دیراس امرسے با ہرنگل جائے تو لد کوں کا فرض ہے کہ اسے واپس ادرا کرانکاد کر دے قواس سے جنگ کریں کراس نے مومنین کے داستہ سے بہط کر داہ نکا لیہے اور الشریھی اسے آدھر میردے گاجدھروہ پھرگیاہے۔ معادیر! میری جان کی قسم داگر فوخوابشات که مجھوڑ کرعقل کی نگاہوں سے دیکھے گا تو مجھ سب سے زیارہ خون عنمان سے ا من پائے گا اور بچھے معلوم ہوجائے گاکہ بس اس مسئلہ سے با لکل الگ تھلگ تھا۔ گریہ کہ قد مقائن کی پردہ پوشی کر کے م بى نىكانا چلى قريم كى اختيارى دريك شتى بىنول كەورتا مالىكى دانادىدىدد داسلام يى نىكانا چلىكى كى دىداسلام يى نىكانا چلىكى كى داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردا داردادا داردا داردا داردا داردادا داردا داردا داردا دا الم بعد - ميرے باس تيرى بے جوالصيحوں كامجوعدا و رتيرا خوبھورت سجا يا بنا يا ہوا خط واد د ہولہے جے تيرے گراہى كے قلم

۔ وکھاہے ا وراس پرتیری بےعقلی نے امضا دکیاہے ۔ یہ ایک ایسے بھی کا خطہے جس کے پاس نہ دایت دینے والی بھارت ہے و دامته بتلنه دالی قیادت -اسے نوابشات نے پکارا تو اسے لبتیک کہدی اور کراہی نے کھینچا تو اس کے پیچھے طل بڑا اور ن كے نتيج ميں اول فول بكنے لكا اور راسنه بحول كر كراه موكيا-

ديكه يربعت ايك مرتبه بوتى ب جس كے بعد مذكسى كو نظرتانى كاحق موتاب اور مذ دوبارہ اختيار كرف كا -اس سے بابرنكل و و الا اسلامی نظام پرمعرض شارکیاجا تاہے اور اس پرسوچ بچار کرنے والامنا فن کہاجا تاہے۔

ا گھاں محدد عقاد سنے عقریۃ الامام پس اس مقیقت کا اعلان کیا ہے کہ نون عثان گئ تامنز ذمردا ری نود معا دیر بہرہے کہ وہ ان کا تحفظ کرنا ابتا تواس کے پاس تامنزا مکانات موج درتھے ۔ وہ شام کا طاکم تھا اوراس کے پاکسس ایک عظیم ترین فوج موجود تھی جس سے کسی طرح کا ا آنام علی کی برچنیت نہیں تھی۔ آپ پر دونوں طرف سے دباؤ پور ہاتھا۔ انقلابیوں کاخیال تھا کہ اگر آپ بیعت قبول کولیں آدعنما ناکو ہاکسانی مزول کیا جا سکتا ہے اور عثمان کا خیال تھا کہ آپ چاہی آوانقلابیوں کو ہٹا کرمیرسے منصب کا تحفظ کرسکتے ہیں اور میری جان بچاسکتے ہیں۔ ایسے مالات میں حضرت نے جس ایمانی فراست اور بوفانی حکمت کا مظاہرہ کیا ہے اس سے زیادہ کسی فروبشر کے اسکان میں نہیں تھا۔ Ä

# و من کتاب له ﴿ﷺ﴾

الى جرير بن عبدالله البجلي لما أرسله إلى معاوية أَسَّا بَسعْدُ، فَسَإِذَا أَتَسَاكَ كِستَابِي فَاحْلُ مُعَاوِيَةَ عَلَىٰ الْفَصْلِ، وَخُداْءُ بَالأَمْرِ الجُسَرْمِ (الحسرم) ثُمَّ خَيِّرْهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُحْدِلِيَةٍ، أَوْ سِلْمٍ مُحْزِيَةٍ (محرَيه) فَإِنِ اخْستَارُ الحَرْبَ فَاتَبِذْ إِلَيْهِ، وَإِنِ اخْستَارَ السَّلْمَ فَحُذْ بَيْعَتَهُ وَ السَّلَامُ.

و من کتاب له ﴿ﷺ﴾

إلى معاوية

فَأَرَادَ فَسَوْمُنَا قَسَلُ نَسِيِنَا، وَاجْسَتِيَاحَ أَصْسَلِنَا، وَ هَمُّوا بِسَنَا الْهُسَعُومَ وَ فَعَلُوا بِسَنَا الْأَفُسَاعِيلَ، وَ مَسَنَعُونَا الْسَعَذْبَ، وَ أَحْسَلَسُونَا الْحَسُونَ، وَاصْسَطَرُّونَا إِلَى جَبَلٍ وَعُسْرٍ، وَ أَوْقَسَدُوا لَسَنَا نَسَارَ الْحَسَرْبِ، فَسَعَزَمَ اللَّهُ لَنَا عَلَىٰ الذَّبُ عَن حَوْزَيَهُ وَالرَّمْسِي مِسِنْ وَرَاءِ حُسَرْمَتِهِ. مُسَوْمِئُنَا يَسِبْعِي بِسِذَٰلِكَ الْأَجْسِرَ، وَكَسَافِرُنَا يُحَسَامِي عَسنِ الْأَصْلِ. وَ مَن أَسُلَمَ مِن قُرَيْشٍ خِلُو (خلق) يَشًا نَعْن فِيهِ بِحِلْن يَعِيلُهِ يَعْنَهُمُ أَوْ عَشِيرَةٍ تَقُومُ دُونَكُ، فَهُوَ مِن الْقَتْلِ بِمَكَانِ أَمْنِ.

وَكَانَ رُسولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ أَلِهِ - إِذَا احْمَرَ الْبَأْسُ (النّاسُ وَأَحْسِمَ النَّاسُ، فَسَدَمَ أَهُلَ بَيْتِهِ فَوَقَى بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ السَّيُوفِ وَ الْأَسِيَّةُ فَوَقَى بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ السَّيُوفِ وَ الْأَسِيَّةُ فَسَلَّ عُسْرَةُ يَسُومَ أَحُهِ، وَ قُسِلً خَسْرَةُ يَسُومَ أُحُهِ، وَ قُسِلً خَسْرَةُ يَسُومَ أَحُهِ، وَ قُسِلً جَسْرَةُ يَسُومَ أَحُهُم عُسِمُّنَ ذَكَوتُ اسْمَه مُ مِسْلًا الَّذِي أَرَادَ مَسَ لَ لَو شِسْنَتُ ذَكَوتُ اسْمَه مُ مِسْلًا الَّذِي أَرَادَ مَسَ لَ لَو شِسْنَتُ ذَكَوتُ اسْمَه مُ مِسْلًا الَّذِي أَرَادَ اللّهُ مِسْرَةُ اللّهُ مِسْرَةً أَجُسَلَتْ قَسَيْتَهُ أُجُسَلَتْ قَسَاعًا عَسَجًا لِمُ مَسْرَةً اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عُسْرَةً اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّ

فصل يتطعى حكم حرب مجليه - آواره دطن كردسينے والى جنگ فانبذاليه عهدوبيان كوعينيك اجتياح -استيصال ہموابنا ۔ ہم وغم نا زل کر دیے افاعيل مفتلف خركات عذب - نوشگوار آصُلسُونا - لازم كرديا اضطرونا بمجور كزديا حوزه - مجتمع جبل وعر- دسنوارگذار احمرالباسُ ـ شدید جنگ حرالاً سنه - نیزوں کی تیزی موته به شام میں ایک علاقہ سابقر-نضيك

کی حضرت کے اصحاب کا خیال تھا کو جریے ک مینے ہی جگا گا افاز کرنا جائیکی حضرت نے مورد جدان کی اورجب کو اُن نتیج نہ کا تو آخری فیصلہ کے لئے یہ خط روانہ کیا حس کے بعد جنگ کے النے کا کوئی جواز مذرہ جائے گا۔

مصادر *کتاب ۱۹ کتاب* خین ه<u>ه ۱</u> ، العقدا لفریرس م<u>۳۳۵</u> ، انساب الاسترات م<del>۱۸۲</del> ، العیون والمحالس مفید ۲ م<del>لا ، مناقباً</del> م<del>لا ا</del> بهجادالانوار ۸ م<sup>۳۳۵</sup> ، الا خبارالطوال م<u>۱۵۳</u>

VESKO)

فترش كاز

تر بوگيا او

إلى كم بجال

در عرد

يره

ij

كاديناكم

مکتوب، شد (جریربن عبدالنتربجلی کے نام جب اخیس معاویہ کی فہمائش کے لئے دوان فرمایا) اما الحد - جب تھیں برمیرافتط مل جائے قرمعاویہ سے حتی فیصلہ کا مطالبہ کر دینا اور ایک آخری بات طے کرلینا اور اسے جردار فینا کہ اب دوہی داستے ہیں۔ یا فنا کر دینے والی جنگ یا دسواکن مسلح ۔ اب اگر وہ جنگ کو اختیار کرے قربات جیت ختم کر دینا اور جنگ کی تیاری کرنا اور اگر مسلح کی بات کرے قور اُ اسے سے لینا۔ والسلام

مکتوب <u>ہے۔</u> (معادیہ کے نام)

ہماری قوم (قریش) کاامادہ تھاکہ ہمارے پیغیر کو تشل کردے اور ہمیں بڑھے اکھا ڈکر پھینیک دے ۔ انھوں نے ہمائے السے میں دی وغم کے اسباب فراہم کئے اور ہم سے طرح طرح کے برنا وُ کئے ۔ ہمیں داحت و آدام سے دوک دیا اور ہمارے کے مختلف قسم کے حوف کا انتظام کیا ۔ کبھی ہمیں نا ہمواد ہما ڈوں میں بنا ہ لینے پر مجبود کیا اور کبھی ہما دے لئے جنگ کی آگہ بھڑکا می اور ان کی حرمت سے ہرطرح سے دفاع کم ہیں ۔ لیکن پرود دگار نے ہمیں طاقت دی کہ ہم ان کے دین کی حفاظت کریں اور ان کی حرمت سے ہرطرح سے دفاع کم ہیں ۔ مربی معاجبان ایمن ان ہوگئے شقے مان میں جو لوگ مسلمان ہوگئے شقے مان مشکلات سے آزاد متھے با اس لئے کہ انھوں نے کوئی حفاظتی معاہدہ کر لیا تھا باان کے پاس قبید تھا ہوان کے سلسے کھڑا مربیا تھا اور دہ تشل سے مفوظ دہنے ہے۔

ا در دمول اکرمٌ کا بدعالم تفاکرجب جنگ کے شعلے بھوک اسٹنے نتھے اور لوگ چیجے بیٹنے ملکتے نتھے آوا ب اپنے البریٹ کو آ گے بڑھا کیتے تقے اور وہ اپنے کومپر بناکر اصحاب کو تلوا دا ور نیزوں کی گرمی سے مفوظ دکھتے تنفے ۔ چنانچہ بزر کے دن جناب ببیدہ بن الحارث ارک سکے ۔ احد کے دن حمزہ شہید موسے اور مورت میں جعفر کام آ گئے ۔

ا يكشخص في جن كانام بن بتاسكتا بون النفي الد كرن جبي شهادت كا تصد كيا تفاليكن أن سب كى موت جلدى آكرُ ادراس كى ا وقت ينجع ال دى كئي ـ

می تورتعجب نیزنده زماند کابرحال کرمیرا مقابلرا پسے افراد سے موتا ہے جو کہی میرے ساتھ قدم ملاکر نہیں چلے اور نداس دین میں ان کا کوئ کا رنا مرہے جو مجھ سے موازند کیا جاسکے نگر ہر کہ کوئ مرعی کسی ایسے شرف کا دعویٰ کرسے جس کو نذیس جانتا ہوں

لے قریش کی زندگی کا مادا نظام قبائل بنیا دوں برمپل رہا تھا اور ہر قبیلہ کو کئی نہ کئی نیشندے اصل تھی لیکن اسلام کے آنے کے بعدا ن نام میشند کا ناتم مجدگیا اور اس کے نتیج بیں سبنے اسلام کے خلاف ا آندکہ کیا اور نختلف مورکے بھی ساخت کئے کیکن پروردگا دعا لم نے دیول اکرم کے گھرانے کے ذربوا پنے بی کی بچاکیا اور اس میں کوئی قبیلہ بھی ان کا نثر پکے نہیں ہے اور زکسی کو بہ نثر من حاصل ہیں ۔ نہیں قبیلہ سے ک گورن جمیدہ جیسا مجاہد سدنکسی قبیلہ نے حزوجیسا میں النتہدا و پیرا کہا ہے اور مزجع خرجیسا طبیاً د ۔ برحرت بنی ہاشم کا نشرف ہے اور اسلام کی گرون پر ان کے علاوہ کمی کا کوئی اصال نہیں ہے ۔ ا

ام تنزع - بازندآیا شقاق - اخلان دُور - ملاقات جلابیب - چادری تہجیت - آداسته برگئ مجنّ - سپر فَواة - گراه مشرف - جینعمت سکش بنا ب ساسته - منتظم ساسته - منتظم امنیته - امید امنیته - امید مرین - زبگ آلود

کے عقاد نے عقرۃ الا بام میں اس کتری طون بھی اشارہ کیا ہے کہ سعادیہ نے امیرالمومنین کے مقابلہ میں خون غلاق کا ہنگامہ کھوا اکرکے حکومت پانے کے بعد پھر کمجھی خون عثمان کا نام بھی نہیں لیا جواس بات کی علامت ہے کہ اسے خون غلان سے نہیں بلکہ صرف حکومت ادراقتدار سے دکھیں تھی ادراس را ہیں کچھی

لَا أَعْسَرِفُهُ، وَ لَا أَظُسِنُ اللَّهَ يَسِغِوفُهُ وَ الْحَسِنُدُلِلَهِ عَسَلَ كُسلٌ حَسَالٍ.
وَ أَمَّسَا مَسَا سَأَلْتَ مِسنُ دَفْسِعِ فَتَلَةِ عُنَانَ إِلَيْكَ، فَإِنِّى نَظَرْتُ فِي هِلْمَا الْأَمْرِ،
فَسَسَلَمْ أَرَهُ يَسَسِعُنِي دَفْسِعُهُمْ إِلَسِئِكَ وَ لَا إِلَى عَسِيْكَ، وَ لَسَعَثِي لَسَيْنُ لَمْ مَسنُوعُ
عَسنُ عَسِيْكَ وَ شِسقَاقِكَ لَستَغُوفَنَكُمْ عَسنُ قَلِيلٍ يَسطُلُبُونَكَ، لَا يُكَلِّفُونَكَ طَلَبَهُمْ فِي
بَسرٌ وَ لَا بَحْسِرٍ، وَ لَا جَسبَلٍ وَ لَا سَهْسِلٍ، إِلاَّ أَنَّسَهُ طَسَلَبٌ يَسُومُكَ وِجْدَانُهُ، وَ زَوْدُ
لاَ يَسُرُكُ لَهُ تَبَانُهُ، وَالسَّلَامُ لِأَهْلِدِ.

# ۱۰ **و من کتاب له ﴿ پُنِ ﴾** ۱۰ ن ن ن

وَكَسِيْنَ أَنْتَ صَانِعٌ إِذَا تَكَفَّ فَتْ عَسَنَكَ جَلَيبُ مَا أَنْتَ فِسِيهِ مِنْ دُنْيَا فَسَاتَبَهُمَ أَنْ يَسَبَهُمْ، وَ خَدَعَتْ بِللَّتِهَا، دَعَسَنُكَ فَأَجَسَبُهُمْ، وَ قَادَنُكُ فَسَاتَبَعْتَهَا، وَأَسَسرَنُكَ فَأَطَسعَتَهَا. وَإِنَّهُ يُسوشِكُ أَنْ يَسقِفَكَ وَاقِسفُ عَسلَ فَسالَّبَعْتَهَا، وَأَسسرَنُكَ فَأَطَسعَتَهَا. وَإِنَّهُ يُسوشِكُ أَنْ يَسقِفَكَ وَاقِسفُ عَسلَ مَسالاً يُستَعِيكَ مِنْهُ مِحَسنُ (منع فَا الْأَمْسِو، وَ خُدُ أَهْمَةُ الْحُسسابِ، وَ مُعَسرُ لِمَا قَدْ نَسزَلَ بِكَ، وَ لا تُمكِّسنِ الْسعُواةَ مِسنَ مَسْعِكَ، وَ إِلَّا لَمُستَعِلُهُ وَ اللَّهُ مِسنَكَ مُستَرَكً قَدْ أَخَذَ السَّيطَانُ السَّعُطَانُ أَعْسِلِكُ مَا أَعْسَلَمُ اللَّهُ مِسنَ أَمْسَلُهُ وَ جَرَى مِنْكَ بَعْرَى الرُّوحِ و الدَّمِ. وَ مَستَى كُسنَتُمْ يَسامَ اللهُ مِسنَكَ أَمْسَلُهُ وَ جَرَى مِنْكَ بَعْرَى الرُّوحِ و الدَّمِ. وَ مَستَى كُسنَتُمْ يَسامُ مَسعَاوَيَةُ سَاسَةَ الرَّعِسيَةِ، وَ وُلاَةً أَسْرِ الأَمْسِةِ؟ وَمَستَى كُسنَتُمْ يَسامُ مَسعَاوَيَةُ سَاسَةَ الرَّعِسيَةِ، وَ وُلاَةً أَسْرِ الأَمْسِةِ؟ وَمَستَى كُسنَتُمْ يَسامُ مَسعَاوَيَةُ سَاسَةَ الرَّعِسيَةِ، وَ وُلاَةً أَسْرِ الأَمْسِةِ؟ وَسَعَيْرُ قَسمَ وَ الشَّرِيرَةِ وَ الشَرِيرَةِ وَ الشَرْورِ السَالِهُ عِسْرَةِ الْأَصْدِيرَةِ وَ الشَرِيرَةِ وَ الشَرِيرَةِ وَالسَّرِيرَةِ وَالسَّرِيرَةِ وَالسَّرِيرَةِ وَالسَّرِيرَةِ وَالسَّرِيرَةِ وَالْمُعْرَى الْمُولِورَةُ الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعَالِقُ الْمُعْرَى الْمُعَلِقَ الْمُعْرَى الْمُعَالِقُ الْمُعْرَى الْمُعَالِقُ الْمُعْرَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ السَّيرَاقِ الْمُعْرَاقِ السَّرِيرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَى

وَ قَسِدٌ دَعَوْتَ إِلَىٰ الْحَسَرْبِ، فَسدَعِ النَّسَاسُ جَسانِباً وَاخْسِرُجُ إِلَىَّ، وَأَعْسِنِي الْسِفَوِيقَيْنِ مِسِسَ الْسِقِتَالِ، لِسِتَعْلَمَ أَيَّسنَا الْسَرِينُ عَسَلَىٰ قَسلْبِهِ، وَالْسُغَطَّىٰ عَسِلَىٰ بَسِصَرِهِ! فَأَنَسِا أَبُسِو حَسَسِنٍ قَساتِلُ جَسِدُكَ وَ أَخِسِكَ وَ خَسالِكُ

ره گیا تهاد ارے والرکن میں بھی ڈھوٹر ما بالینا باعث

د"شانم"ض*ای* 

اس وقت بال وقت فادراس کے ا پیتر بوجاد ا مافل ہو۔ تمید مادر در اور تمید بادر در اور کری با ا مادر در اور کری با ا بادر در اور کری با ا

آن مقام پرسیاس دادی اورغدادی ' درگی نظرا براز بن مفرت کابدوه دادد پھرمیدالا

مصادر كماب من كل بصفين نصرب مزاحم ، تاريخ ابن عساكر ، انساب الاشرات ماي ، العقد الفرير ، مست

ائد افدای جا نتاہے ۔ مگر بہر حال بہر حال میں خدا کا مشکر ہے۔ وہ کیا تھا دا بیمطالبر کرمی خاتلانِ عثمان کو تھا رہے جوالے کردوں قریس نے اس مسلمیں کا فی غور کیاہے۔ میرے امکان یں نعیں والكرنام اور زكسى اوركم مرى جان كاقسم اكرتم ابن كرابي اورعداوت سے باز راك وعنقر ب انصى دي و كركم فیمی دھونگھلیں کے اوراس بات کی زخمت مدری کے کرتم النفین خسکی یا تری ۔ پہاڑیا صحواین النش کرو۔ البتد بروہ طلب ہوگی والما اعت مسرت دموكا اوروه القات بوكى جس مكى طرح كى فوشى مد بوكى سداور سلام اسك ابل بر-مكتوبعظ معادیہی کے نام ام دقت کیاکرد کے جب اس دنیا کے برسارے لباس تم سے اترجائیں جس کی زینت سے تم نے اپنے کو آدامت کرد کھا ہے بِنَ كَالَّذِت نِهُ مَهُ وصوكر مِن وَال ديائ والله ونياني تم كو أواز دى قرتم نه لبيك كهدى اور تمين كيني ناچا با قرتم كيني يل الداس كاحكام كالطاعت كمسة ربع - قريب به كوكوني بتانے والاتھيں ان جيزوں سے اُگاہ كمرے جن سے كوئى سپر في والى نبين بے لبذا منامسيسے كماس دعوى سے باز آجاؤ اور حماب وكتاب كاما مان تيار كراد - آسف والى معيبتوں كے ليئ ت برجادُ اور گرابوں کو اپن ساعت پرحادی نربناو ورندایان کیا تریس تھیں ان تام چروں سے باخر کردوں گاجن سے واللي موية تم عيش وعشرت كے دلدا درہ مويشيطان نے تنميں اپني گرفت يريد ليا ہے اور اپني اميدوں كو حاصل كر لياہے اور ر د دک دید ین دوح اور خون کی طرح مرایت کر گیاہے۔ معاديد إأخرتم لوك كب رعاياً ك نكراً ف سكة قابل اور است كرمائل كدوا لى تصحب كرتهادي باس دكوئ ما بقد شرف الدرزكون بلندو بالأعزن - بم الترسيرتهام ديريز برنجتيون سعيناه لمنتكة بي اودتمين باخركسة بي كرخرداد اميدون كيلعوكم الدرظا بروباطن کے اختلاف میں مبتلا ہو کر گراہی میں دور تک مت چلے جاؤ۔ تم في محينك كى دعوت دى ہے تو بہتر يہ ہے كه لوكل كوالك كردو اور بذات نود بدان يں اجا دُر ويقين كوجنگ سے ا من كردو اور بهم تم مراه راست مقابله كرنس اكتميس معلوم بوجائے ككس كے دل ير زنگ لگ كيا ہے اوركس كى الكھول ير م ومي الوالحن بون جسنف دوندر دخفادسے نانا عقبر بن دمیر) امون (دلید بن عقبر) اور بھائی خفللہ کا سر قور کر خاتم کر دیا ہے۔ و المراست مع المراست مع المراد و وعايت كالمهد عداس كام كانجام دينا مركس وناكس كه بسِ كانبي ب وونرباست سے مكادى،

المحكاودغدادى مرادلى جائدة بني اميمينيه يعسيامت مارتقع اورا إدمغيان في مرمحا ذيرا سلام كحفلات لشكركشي كي بيعا وداس راه م كمي يعبى وفرنظ الداز بنس كيله يحبى ميدان بي مقابل كيلها وركبى بيعت كرك اسلام كاصفا ياكيله-مخفرت کابده مطالبر تفاجس کی عردعاص نے بھی تا پر کردی تھی لیکن معاویہ فرزا تارکیا اوراس نے کہا کہ توخلافت کا ایردوا در کھائی شدے رہا الدي عريدان كارخ كرف كااراده بهي بنبي كيا كمعنى كالدارس ي كرنكل جانا محالات بي سعب -!

لم تنزع - بازن شِقَاق - الجياء الا زُور- الخ<sub>ر</sub>ن جللت ـ سلين *آتشراف - جع شرف -* بلند سِفاح - دامن کوه اً ثنا ر - موژ رو ۱ - مددگار مرقة رمحل دفاع صاصی - بندیاں مناكب - چوشياں بهضاب دشيج کفه به دائره کی تسکل میں غ*زار* - ہلک نیند مضمضه يجبي بر دان ۔ ٹھنڈے ادفات غور - شدید رمی کے وقت تیا (ك يي حالات كالنزازه يا تخدينهي ب بلکه اسی خبرب حس کا در ک ا کہام ضدا وندی یا اخیار غیبی کے

علاوه کیجه شیس بوسکتاب

شَــدْخاً يَــوْمَ بَــدْدٍ، وَ ذَٰلِكَ السَّـيفُ مَسعِي، وَ بِسِذَٰلِكَ الْــقَلْبِ أَلْسَقَ عَــدُوَّي، مَـــا اشـــتَبْدَلْتُ دِيسِناً، وَ لَا اشــتَحْدَثْتُ نَــبِيّاً. وَ إِنَّ لَـعَلَىٰ الْمِسْبَاجِ الَّــذِي ` تَرَّكُ تُسُوهُ طَـائِعِينَ، وَ دَخَـلُتُمْ فِيهِ مُكْرَهِينَ.

وَ زَعَسِمْتَ أَنَّكَ حِسَنْتَ مَسَائِراً إِسِدَمِ عُسَفُهَانَ. وَلَسَقَدْ عَسَلِمْتَ حَسَيْتُ وَلَهُمْ وَمُ اللهُ وَ لَهُمْ عَمَانَ فَسَاطُلُهُ مِسِنْ هُسِنَاكَ إِنْ كُسِنْتَ طَسِالِياً، فَكَأَنِّي قَسَدُ رَأَفِسُكُلُ وَمُ عُمَانَ فَسَالِياً، فَكَأَنِي سَالاَتُقَالِ، وَكَأَنِي تَسِينَ الْخُسِنَ الْخُسِينَ الْجُسِينَ الْجُسَانِ بِالْأَثْقَالِ، وَكَأَنِي عَسَنَاكُ صَسِجِيجَ الجُسِمَانِ بِالْأَثْقَالِ، وَكَأَنِي بَسِنَ الضَّرْبِ الْسَتَنَابِعِ، وَالْسَقَضَاءِ الْسَوَاقِعِ . وَجَسَرَعا مِسْنَ الضَّرْبِ الْسَتَنَابِعِ، وَالْسَقَضَاءِ الْسَوَاقِعِ . وَمُسَاعَ السَوَاقِعِ . وَمُسَاعِ اللَّهِ ، وَهِسِي كَسَافِرَةُ جَسَاحِدَةً . وَمُسَاعِ مَا اللَّهِ ، وَهِسِي كَسَافِرَةُ جَسَاحِدَةً . وَمُتَابِعَةً حَائِدَةً .

# 11 و من وصية لم ﴿ﷺ﴾ رضّى بها جيشاً بعنه إلى العدو

فَ إِذَا نَسرَ لُمُ إِسعَدُو أَوْ نَسرَلَ بِكُمْ، فَايَكُنْ مُعَمْكُرُكُمْ فِي قُبلِ الْأَشْرَافِ، أَوْ سِيسهَ عَلَمَ الْجُسبَالِ، أَوْ آثَسنَاءِ الْأَثْهَاءِ الْأَثْهَاءِ وَدُونَكُسمْ مَسرَدًاً. وَلُستَكُنْ مُسقَا تَلْتُكُمْ مِسنْ وَجْسهِ وَاحِد الْوَاسْنَيْنِ، وَاجْسهمَّلُوا لَكُسمْ رُقَسبَاءَ فَي صَسيَاصِي الجِسبَالِ، وَ صَاكِبٍ الْجُسمَالِ، وَ صَاكِبٍ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ لُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

# ۱۲ و من وصية له ﴿ﷺ

وصّى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له إِتَّــــقِ اللَّــــة الَّــــذِي لاَ بُـــدَّ لَكَ مِـــنْ لِــقَانِهِ، وَ لاَ مُــنْتَهَىٰ لَكَ دُونَــهُ، و وَ لاَ تُـــــقَاتِلَنَّ إِلَّا مَــــنْ قَـــاتَلَكَ. وَ سِرِ الْــــبَرْدَيْنِ، وَ غَــــوَّرْ بِــالنَّاسِ،

مصادرت ب الله كتب صفين صلاا متحف المعقول صلاا ، الاخبارالطوال صلاد ، بجارالانوار م معند ٢١ مدوم ما مدورت به ال

- 15 F

31/2

المستردد

ی وہ نوارمیرے پاس ہےاور میں اس ہمت قلب کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ میں نے مذدین تبدیل کیا ہے اور مذنیا نبی کا ہے میں اسی داستہ پرچل رہا ہوں جسے تم نے اختیاری حدود تک چھوٹر رکھا تھا اور پھرمچبورًا واخل ہو گئے تھے۔ مقاراخیال ہے کہ تم خون عثمان کا برار لینے آئے ہو۔ تو تھیں تومعلوم ہے کہ اس خون کی جگہ کہاں ہے۔ اگر واقعی مطالبہ مقار ویں حاکم کر دیہ

ہے وہ بہت ہے۔ کے اس کے کہ جنگ تھیں وانتوں سے کاٹ دہی ہے اور تم اس طرح فریا دکر دہے ہوجس طرح اونط سامان اسے بلا نظر آرہا ہے کہ جنگ تھیں وانتوں سے کاٹ دہی ہے اور تم اس طرح فریا در کشتوں کے پینے لگ جلنے کی بنا پر مجھے میں اور تم ماری جب کہ خود اس کتاب کی دیرہ و دانستہ منکرہے یا بیعت کرنے کے بعد بیمیت شکی کرنے والی ہے۔ مناوی دعوت دے دہی جب کہ خود اس کتاب کی دیرہ و دانستہ منکرہے یا بیعت کرنے کے بعد بیمیت شکی کرنے والی ہے۔

# ۱۱۔ آپ کی نصیحت (جو اپنے نشکر کو دشمن کی طرف دواز کرتے ہوئے فر ما لی ہے)

جبتم کمی دشمن پروارد ہونا یا اگروہ تم پروارد ہوتو دیکھے تھارے پڑا دُٹیلوں کے سامنے یا پہا ڈوں کے وا من ہی یا ب کا کے موٹر پر ہوں تاکہ یہ تھارے لئے دسیا و حفاظت بھی رہی اور دشمن کو روک بھی سکیں ۔ اور جنگ بمیشرا یک باد و محاذوں اور اپنے نگرانوں کو پہاڈوں کی پوٹیوں اور ٹیلوں کی بلندسطحوں پر معین کردینا تاکہ دشمن مذکمی نحطوناک جگر سے حملر کرسکے رہم خونا داکیں ہے منتشر نہوجانا رہماں اور نوج کا ہراول دستہ فوج کا نگراں ہوتا ہے اور اس کی اطلاعات کا ذریع مخراز اور جب بھرجائے تو نیزوں کو اپنے کردگاڑ دینا اور خروا دیندکا مزہ چکھنے کا اور جب کوچ کرنا توسب ایک ساتھ کوچ کرنا۔ اور جب

# ۱۲۔ آپ کی نصبحت

د جومعقل بن قبیں دیا حی کواس دفت فرمائی ہے جہا کھیں بین بڑاد کا لشکر شے کر شام کی طون دوار فرایلہے) اس الشرسے ڈورتے دہنا جس کی بارگاہ بیں بہرحال حاضر ہوناہے اورجس کے علادہ کوئی اُنوی منزل نہیں ہے ۔جنگ اسی گزاہو تم سے جنگ کرے ۔ ٹھنڈے اوقات بیں صبح وشام سفرکرنا اور گری کے وقت بیں قافلہ کو دوک کراوگوں کو اُرام فیے دینا ۔

رد برابات بی بو بردورس کام آنے والی بی اور قاکداملام کا فرض ہے کہ جس دور بی جس طرح کامیدان اور جس طرح کے اسلحہ ہوں۔ رقی تنظیم انھیں اصولوں کی بنیا دیر کرسے جن کی طرف امیرالمونسین نے دور نیزہ وٹمٹیریں انٹارہ فرایا ہے ۔ مالات اوراسلح ں کے بدل جانے سے اصول حرب و حرب اور قوانین جہاد و قتال میں فرق نہیں ہوسکتا ہے ۔ وَرَفِّ هِ فِي السَّيْرِ، وَ لاَ تَسِيرُ أَوَّلَ اللَّسِيْلِ، فَسِإِنَّ اللَّهِ جَسِعَلَهُ سَكَ اللَّهِ وَرَقَّ ظَهِرُكُ. مَ عَاماً لاَ ظَسعناً، فَأَرِحْ فِيهِ بَدَنَكَ، وَرَقِّ ظَهْرُكُ. فَسِيرُ فَسِإِذَا وَقَسفْتَ حِسِينَ يَسنَّفَجِرُ السَّحْرُ، أَوْ حِينَ يَسنَّفَجِرُ السَّفَجْرُ، فَسِيرُ عَسلَىٰ بَسرَكَةِ اللَّهِ فَاإِذَا لَسَقِيتَ الْعَدُوَّ فَسقِفْ مِسنْ أَصْحَابِكَ وَسَطاً، وَلاَ تَسدُنُ بَسرَكَةِ اللَّهِ فَإِذَا لَسقِيتَ الْعَدُوَّ فَسقِفْ مِسنْ أَصْحَابِكَ وَسَطاً، وَلاَ تَسدُنُ بَسِرِيدُ أَنْ يُسنَيْبَ الْحَسْرِبِ. وَلاَ تَسبَاعَدْ عَسنَ الْسَعَوْمِ دُنُو قَصَلُ بَسنَا الْمَاسُ، حَتَّىٰ بَأْتِيكَ أَسْرِي، وَلاَ يَعْسَاعَهُ مَ سَنْ يَهَسابُ الْسَأْسَ، حَتَّىٰ بَأْتِيكَ أَسْرِي، وَلاَ يَعْسَابُ الْسَائِم، حَتَّىٰ بَأْتِيكَ أَسْرِي، وَلاَ يَعْسَابُ الْسَائِم، حَتَّىٰ بَأْتِيكَ أَسْرِي، وَلاَ يَعْسَانُهُمْ عَسَلَىٰ قِستَالِهِمْ، قَسِبْلَ دُعَسَائِهِمْ وَالْإِعْسَدَادٍ إِنْهُمْ.

# ۱۳ و من کتاب له ﴿ﷺ) الی أمیرین من أمراء جیشه

وَقَسدُ أَمَّرُتُ عَسَلَيْكُا وَ عَسلَىٰ مَسن فِي حَسيَّرُ كُسا مُسالِكَ ابْسنَ الْحُسادِنِ الْأَشْسستَرَ فَسساتُكُ وَرُعاً وَ بِحَسسنًا، فَسسائِكُ وَرُعاً وَ بِحَسسنًا، فَسسائِكُ وَرُعاً وَ بِحَسسنًا، فَسسائِكُ وَلَابُسطوُهُ عَسساً الإِسْرَاعَ إِلْسسيْدِ وَكَبُسطوُهُ عَسساً الإِسْرَاعَ إِلْسسيْدِ وَكَبُسطوُهُ عَسساً الإِسْرَاعَ إِلْسسيْدِ وَأَحْسرَمُ، وَلَا إِسْرَاعُسهُ إِلَىٰ مَسا الْسبُطءُ عَسْدُ أَمْسَلُ.

۱۶ و من وصية لم ﴿ﷺ

لعسكره قبل لقاء العدو بصفين

لَا تُسقَاتِلُوهُمْ حَستَّىٰ يَسبْدَؤُوكُمْ، فَسِإِنَّكُمْ بِحَسمْدِ اللَّهِ عَسلَىٰ مُسجَّةً وَ نَسرْ كُكُسمُ إِنَّسَاهُمْ حَستَّىٰ يَسبْدَؤُوكُمْ حُسجَّةً أُخْرَىٰ لَكُمْ عَسلَيْهِمْ فَ فَسَرِيْكُ إِنْ اللَّهِ فَسلَا تَسقَتُلُوا مُسدَيِراً فَ فَسَالِا اللَّهِ فَسلَا تَسقَتُلُوا مُسدَيِراً فَي فَلَا تَسقَتُلُوا مُسدَيِراً وَلَا تُحسيبُوا اللَّسَاءُ وَلَا تُصيبُوا اللَّسَاءُ وَلاَ تَصيبُوا اللَّسَاءُ وَلَا تُحسيبُوا اللَّسَاءُ وَلَا تُحسيبُوا اللَّسَاءُ وَلَا تُحسيبُوا اللَّسَاءُ وَلَا تُحسيبُوا اللَّهُ مَا وَسَسبَبُنَ أُمَسرَاء كُسمْ، فَسإِنَّهُمُ وَسَسبَيْنَ أُمَسرَاء كُسمْ، فَسإِنَّهُمُ وَسَسبَيْنَ أُمْسرَاء كُسمْ، فَسإِنَّهُمُ وَسَسبَيْنَ أُمْسرَاء كُسمْ، فَسإِنَّهُمُ وَسَسبَيْنَ أُمْسرَاء كُسمْ، فَسأَعُونُ وَالْأَنْسسَفُولِ وَالْعُستُولِ؛ إِنْ كُسنَا لَسنُومُ وَالْمُ

رقر - مهولت سه كام او نَطعن به سفر يمبطح - بهيل جاك شنان - عدادت إعترار-تقديم عذر تَجِيزً- سكان ورع ـ نرد مجنّ - سپر وكهن مضعف سقطه- لغزش ا خرم - مطابق ہوش سندی امثل - بهترين معور ۔ عاجز لاتجبزوا - حديذكرنا ل ای دونوں سے مراد زیا دبن نضراورشريح بن النابي جنهي آپ نے بارہ ہزارے دستہ کے ساتھ رواندکی تھا اس کے بعد حب سوالردم

کے نزدیک ابوالاعدراسلی سے ڈبھیر

بوگئی تو مالک اشتر کوسردار بناکر

بھیجدیا اور دونوں سردار دل کے نام برہدایت ناسرار سال فرا دیا۔

مصادر کتاب سلاتا تاریخ طبری ۵ م<sup>۳۳</sup> ، کتاب صفین م<sup>۳۳</sup> ، تاریخ بیقوبی ۶ منهٔ ، بحارالانوار ۸ م<sup>۳۳</sup> ، نترح اعتم کونی و مصادر کتاب سلاتا تاریخ طبری وادث سلام ، کتاب صفین م<sup>۳۳</sup> ، فردع کافی ۵ م<sup>۳</sup> ، مرمج النهب ۲ ماسه ، نترح اعتم کونی و مصادر کتاب سلام النه به میرن الاخبار این فتیبها ماسه ، ارشاد مفید می میرن الاخبار این فتیبها ماسه ، ارشاد مفید می میرن الاخبار این فتیبها ماسه ، ارشاد مفید می میرن الاخبار این فتیبها ماسه ، ایمل المفید می میرن الاخبار این فتیبها ماسه ، ارشاد مفید می میرند ا

له يرمار ركه درما دكه الكه درما ركهاي د

وزرد

اردحت

الأراك

ارکینا اورا ول شبیم سفرت کرنا که پرورد کلانے دات کو سکون کے سے بنایا ہے اوراسے قیام کے لئے تواد دباہے سفر را نہا اورات میں سفر را نہا درات میں سفر را نہا ہوں کہ اور اسے تیا کہ سطور کا اور ہیں۔ پاڈا درات میں اپنے دوشن ہورہی ہے تو برکت مولے مہارے اٹھ کھوے ہونا۔ اور جب دشمن کا سامنا ہوجائے توا ہے اصحاب را نہا ہو جائے ہو جائے ہوں اور دوشن سے اس قدر تو رب ہوجانا کہ جیسے جنگ چھونا چاہتے ہو۔ اور داس تدر و و رہوجانا کہ جیسے جنگ چھونا چاہتے ہو۔ اور داس تدر و و رہوجانا کہ جیسے جنگ ہے میں اس بات پرآ ما دو درکی دعوت وینے و کے تام کرنے سے پہلے جنگ کا آغاذ کردی۔

۱۳ ایکامکوب شربیت (اینے سرداران کشکریں ایک سردا دیے نام) پیں نے تم پرادر تھادے ما تحت نشکر پر مالک بن الحارف الاشتر کوسردار قرار دے دیاہے المذا ان کی باقوں برقوج دینا ان کی اطاعت کرنا اور انھیں کو اپنی زرہ اور سپر قرار دینا کہ مالک ان لوگوں میں ہیں جی کی کمزودی اور لغزش کاکوئی خطرہ بیے اور نزوہ اس موقع پرسسن کرسکتے ہیں جہاں تیزی زیادہ مناسب ہو۔ اور نزوہاں تیزی کرسکتے ہیں جہاں مشسستی

ده قرین عقل ہو۔

ہ ۱- آپ کی نصیحت (اپنے لٹکرکے نام صفین کی جنگ کے آغاذ سے پہلے) فردار! اس وقت تک جنگ نٹروع نرکر نا جب نک وہ لوگ بہل نہ کر دیں کہ تم بجرا لٹراپنی دلیل رکھتے ہوا درانھیں اوقت تک موقع دینا جب تک بہل نر کر دیں ایک دوسری جمت ہوجائے گا۔ اس کے بعد جب حکم خولسے دیمن کوشکست بائے توکسی بھاگنے والے کو قتل نر کرنا اور کسی عاجز کو بلاک نزکرنا اور کسی زخمی پر قاتلان حملہ نرکرنا اور عور آؤں کو کت مت دینا چاہے وہ تھیں گالیاں ہی کیوں نزدیں اور تھا دے حکام کو بھرا بھلا ہی کیوں ندکہیں ۔ کریے توت نفس اور بل کے اعتبار سے کرزور ہیں اور ہم پینے ہوکے زمانے میں بھی ان کے بارے یں باتھ دوک لینے پر مامور ہے۔

فیرماری ہدایا ت معقل بن قیس کے بارے میں ہیں جنھیں آپ نے بین ہزارا فراد کا سردا دنشکر بنا کر بھیجا تھا اور الیے ہدایات سے بیلی فرا دیا تھا ہو جس قیاست کام آنے والی ہوں اور ہر دور کا انسان ان سے استفادہ کرسکے۔
کے مالک امشتران کو گوں میں ہیں جنھوں نے او در سے غسل دکھنی کا انتظام کیا تھا۔ جن کے بارے میں در مول اکرم نے فرایا تھا کر مرا ایک موابی عالم غربت میں انتقال کرے گا اور صاحبان ایمان کی ایک جاعت اس کی تجہیز دیکھنیں کا انتظام کرسے گی۔

راستیعاب ترجمہ جندب )
کے دیل مورہ جوات کی آیت ما ہے جس میں باغی سے تحال کا حکم دیا گیاہے اور اس میں کوئن شک نہیں ہے کہ معاویہ اور اس کی جماعت اس کی تھی جس کی تھی جس کی تھی جس کی تھی جس کی تھا۔

نهر- پچهر انضیت - پینج گئ انضیت - پینج گئ انضیت - لاغ بوگئ مکنون الشنان - پوشیده عدادت ماضی - بچش کمانے لگی مراجل - دیگیی اضغان - کینے مصارع مقاتل ازمروا - آماده کرو وعسی - شدید نیزه بازی

لے اس امری طرف اشارہ ہے کہ رسول اکرم کی زندگی تک لوگ دشمن ضرور سقے لیکن ان میں دشمنی کے انہا رکی بہت بنیس بھتی اور مہارا ظاہری احترام برقوار تھالیکن آئے بعد عداوتین منظر عام برآگئیں ادراب ان معرکوں کاسامن کو نا پڑر ہاہے۔

بَسالُكَفَّ عَسنْهُنَّ وَإِنَّهُ نَ لَسفُرِكَاتُ، وَإِنْ كَسانَ الرَّجُسلُ لَسيَتَنَاوَلُ المُستِنَاوَلُ المُستِنَاوَلُ المُستِنَاوَلُ المُستِنَاوَلُ المُستِنَاوَلُ المُستِنَاوَلُ مَستِنَا وَعَستِنَهُ مِنْ بَعْدِهِ

10

# و من دعاء له دین

كان ﴿ عَلَيْهِ مِقُولَ إِذَا لَقِ الْعَدُو مُحَارِباً:

اللَّهِمُ إِلَى الْفَصَتِ الْسَفْلُوبُ، وَمُسدَّتِ الْاَعْسنَاقُ، وَمُسخَصَتِ الْأَعْسنَاقُ، وَمُسخَصَتِ الْأَبْسِطَارُ، وَلُسخِمَ الْأَبْسِطَارُ، وَلُسسَوْرَ الْأَبْسِطَارُ، وَلُسسَوْرَ الْأَلْسِمُ الْأَلْسِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَن الْجِلُ الْأَصْعَانِ اللَّهُمُ اللَّسَانُ مَن الْجِلُ الْأَصْعَانِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

17

# و کان يقول 🤲 🖔

لاصحابه عند الحرب:

لاَ تَشْسَتَدُنَّ عَسَلَيْكُمْ فَسِرَّةً بَسِعْدَهَا كَسَرَّةً، لاَ جَوْلَةً بَسِعْدَهَا حَسْلَةً، وَأَغْسَطُوا السَّبِوفَ حُسقُوقَهَا، وَوَطِّسنُوا لِسلْجُنُوبِ مَسصَادِعَهَا، وَاذْمُسرُوا أَنْسَسفُسَكُمْ عَسلَى الطَّسِعْنِ الدَّغْسِيِّ، وَالظَّرْبِ الطِّسلَخِي، وَأَمِسِتُوا الْأَصْسوَاتَ، فَسَإِنَّهُ أَطْسِرَهُ لِسلْفَسَلِ فَسوَالَّهِي فَلَقَ الْمَسبَّةَ، وَبَسرَأَ الْأَصْسوَاتَ، فَسإِنَّهُ أَطْسِرَهُ لِسلْفَسَلِ فَسوَالَّهِي فَلَقَ الْمُسبَّةَ، وَبَسرَأَ النَّسَستَة، مَسا أَشْسلَمُوا وَلٰكِسنِ اسْسَتَسْلَمُوا، وَأَسرُوا الْكُسفُر، فَسلاً وَجَدُوا أَعْوَاناً عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ مُنْ

مصادر کتاب م<u>ها</u> کتاب هفین ص<u>احا</u> ، کتاب هفین جلودی ، کتاب النصر المفید <del>مرحوا</del> ، ایجل الواقدی م<u>ه ۱۳</u> ، بیجا را لا فرار ۲۱ مرانا ، انجل المفید مرحوا ، الذکری الشهید الاول میسید الدول میسید میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول میسید الدول م

مصادر كما ب ملا فردع كانى ه مل ، كاب صفين نصر بن مزاح مدا ، بحار الا نوار ٨ صلا ، ارشاد مفيد ما ال

گدده مشرکتین ا دراس وقت بھی اگرکوئی شخص عور آؤں سے تچھر پا لکڑی کے ذریع تعرض کرتا تھا تو اسے اور اس کی سلوں معلمون کیاجاتا تھا۔

> ۵۱-آپ کی دعسا (جے دشمن کے نفالم کے دقت ڈمہرایا کہتے تھے )

ندایا نیری بی طون دل کھنچ دہے ہیں اور گردنیں اٹھی ہوئی ہیں اور آئکھیں لگی ہوئی ہیں اور قدم آگے بڑھورہے بی اور برن لاغ ہو چکے ہیں۔

فدایا چھے بوٹ کیے ملے آگے ہی اورعدا و آوں کی دیکی جوش کھلنے لگی ہی ۔

خدایا ہم تیری بارگاہ میں اپنے رسول کی غیبت اور تیمنوں کی کنوت کی اور خواہنات کے تفرقہ کی فریاد کردہے ہیں۔ خدایا ہادے اور تیمنوں کے در میان حق کے ما تھ فیصلہ کردے کہ قربہترین فیصد کرنے والاہے۔

> ۱۹ - آپ کا درشا دگرای ( جوجنگ کے دقت اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے)

خردار تم پردہ فرار گرال ناگذیسے جس کے بعد حملہ کرنے کا امکان ہوا در وہ ببیائی پریٹان کن رہ ہوجس کے بعد دوبارہ دالیسی کا امکان ہو ۔ تلواروں کو ان کاحق دسے دو اور پہلیسے بھل گرنے دلیے دشمنوں کے لئے مقتل تیار رکھو۔ لینے نفس گذشد بدنیزہ بازی اور سخت ترین شمشیر نرنی کے لئے آ کا دہ رکھوا ور آ وازوں کو مردہ بنا دو کہ اس سے کمزودی دورموجانی ہے۔ تسم ہے اس ذات کی جسنے دان کوشگافتہ کیا ہے اور جا بمار چیزوں کو بیدا کیا ہے کہ بدلاگ اسلام نہیں لائے ہی بلکہ حالات کے سامنے مسیرا بداختہ ہوگئے ہیں اور اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں اور جیسے ہی مددگار مل کئے ویسے ہی اظہار کو دیائے

نگه اس میں کوئی ٹنگ نہیں ہے کہ میدا نِ جنگ ہیں ایسے حا لات اَ جائے ہیں جب سپا ہی کو ابنی جگر بچوڑ ناپڑتی ہے ا در ایک طرح سے فراد کا دامستداختیا دکرنا پڑتا ہے۔لیکن اس ہی کوئی اُٹسکا ل نہیں ہے ۔بشرطیکہ توصل ُجہا د برقراد رہے اورجذ بُرقر بانی میں فرق رز آنے بائے۔

میدان امد کامب سے بڑا عرب بی تھاکہ صحابہ کوام جذبہ قربان سے عادی ہوگئے تھے اور دسول اکم کے پکاد سفے باوج دلبطہ کف کے لئے تیاد منتھے۔الیں صورت حال یقینًا اس قابل ہے کراس کی خمت کی جائے اور یہ ننگ و عاد نسلوں میں باتی دہ جائے۔ ورز فراد کے بعد حلہ یا لیسیا فک کے بعد واپسی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر مذمت یا طامعت کی جائے۔ 11

# و من کتاب له ﴿ ﷺ ﴾

الى معاوية، جواباً عن كتاب مند إليد

وَأَمَّا طَسَلَهُ إِلَى الشَّامَ فَا إِنَّى أَمُ أَكُن لِأَعْسِطِيَكَ الْسِيوْمَ مَا مَنَعَتُكَ أَمْسِ. وَأَمَّا وَأَمَّا وَالَّهُ إِلَّا المَّسْرِبَ قَدْ أَكَدَ الْعَرَبَ إِلَّا حُسَّاشَاتِ أَنْفُسِ بَعِيتُ. أَلَا وَمَسن أَكَدَ الْسِلَالِ فَسَإِلَى النَّسَادِ. وَأَمَّا السَّنِوَ وَقُلَا الْسَلَالِ فَسَالِي النَّسَلِ مِنْ أَكَدَ لَهُ الْسِلَالِ فَسَالِي النَّسَادِ. وَأَمَّا السَّيَةِ وَمَسن أَحْدَ الْسَلَالُ مِنَى عَلَى النَّيْدِينِ وَلَاجَالِ فَلَشْتَ بِأَسْطَى عَلَى النَّكَ مِنَى عَلَى النَّيْدِينِ وَلَاجَالِ فَلَشَتَ بِأَسْطَى عَلَى النَّيْكُ مِنَى عَلَى النَّيْدِينِ وَلَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَحْدَلُ النَّيْدِينِ عَلَى اللَّيْدِينِ وَلَكَ عَلَى النَّيْدِينِ عَلَى الاَنْسَامِ بِأَحْسَرَصَ عَلَى الدُّنْسِيَّ الْمَلْ الْمِرَاقِ عَلَى الاَنْسَامِ بِأَحْسَرَصَ عَلَى الدُّنْسِيَّ أَحْلَى اللَّيْ الْمَلِيقِ عَلَى الاَنْسَامِ بِأَحْسَرَصَ عَلَى الدُّنْسَى أَحْلُ اللَّيْ عَلَى اللَّيْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالَ الْمُنْ الْمُنَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال

وَفِي أَيْسِدِ بِنَا بَسِعُدُ فَسِطُلُ الشَّبُوَّةِ الَّسِي أَذْلَسَلْنَا بِهَا الْسَمَزِينَ، وَسَعَشْنَا بِهَا اللَّهُ السَعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفْسَوَاجاً، وَأَسْسَلَمَتْ لَسهُ مُسِنَهِ النَّلِيلِ وَلَمَّا أَدْخَسَلَ اللَّهُ الْسَعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفْسَوَاجاً، وَأَسْسَلَمَتْ لَسهُ مُسِنَةِ وِالْأَمْسِينَ وَاللَّيسِ: إِمَّسَا رَغْسِبَةً مُسَلِينَ وَاللَّيسِ: إِمَّسَا رَغْسِبَةً وَاللَّهُ عَلَى إِحِسِينَ فَسَازَ أَهْلُ السَّبْقِينِ بِسَبِيْهِمْ، وَذَهَبَ الشَّهَاجِرُونَ وَإِمَّسَا رَهْسَةً، عَسَلَي جِسِينَ فَسَازَ أَهْلُ السَّبْقِيلَ فِسِيكَ نَسْطِيباً، وَلاَعَسَلَى نَسْفِيكَ السَّفِيطَانِ فِسِيكَ نَسْطِيباً، وَلاَعَسَلَى نَسْفِيكَ مَسْفِيلًا وَلِيسَكَ نَسْطِيباً، وَلاَعَسَلَى نَسْفِيلًا وَلِيسَلِكَ وَالسَّلَمُ وَلاَعَسَلَى نَسْفِيلًا وَالسَّلَامُ.

۱۸

# و من کتاب له ﴿ﷺ}

الى عبدالله بن عباس وجو عامله على البصرة واغسلم أنَّ السبَصْرة وَسَعْرِسُ السَيْسَ، وَسَعْرِسُ السَيْسَ، وَسَعْرِسُ السَيْسَ، وَسَعْرِسُ السَيْسَ، وَسَعْرِسُ السَيْسَ، وَسَعْرِسُ السَيْسَ، وَاحْسسلُلْ عُستْدَةَ الْحَسْوْفِ عَسنْ قُسلُوبِهم، وَاحْسسلُلْ عُستْدَةَ الْحَسْوْفِ عَسنْ قُسلُوبِهم، وَاحْسسلُلْ عُستْدَةَ الْحَسْسِم، وَعِسلُطْتُكَ عَسلَيْهِم، وَإِنَّ بَسنِي وَقَسد بُسلَعْنِي تَسسنَمُ وَالْعَسبَم، وَعِسلُطُتُكَ عَسلَيْهِم، وَإِنَّ بَسنِي

بهاجر - جصاحب ایان ہوکر . بجرت كرب طلیق - جرگرفتار بوکرازاد کردیا جائے صريح وصيح النسب لصيق مص كسى نسب سيورا وبأجائ فمزغل بمفسد نعشنا - بلندك تَنْمُرٌ - بداخلاتی ك اكبيك بارب بين علا محلسي نے یہ روابیت نقل کی ہے کریہ ایک رومي غلام تفا اورا سے عبداشمس في اينا فرز أه بناليا تقاور زاس كا نسل عبدمنًا ف سے کوئی تعلق ہے تما رجارالاوار مصيم ك حرب كے مادے ميں مے روايت ب كرياميه كاغلام تقادور فرزند ر تقاحبيها كرابن أبي الحديد ني كتاب اغان كے واله سے نقل كيا سے (شرح ابن ابی الحدید ط<sup>روس)</sup> سے نودمعا دیے بائے من مختری فے نقل کیا ہے کہ یہ چارا فراد کے درميان مشكوك تفااور اس كأب كمس شهور عور تون بين عتى

(مشرح ابن الی الحدید اصلی)

معة دركاب منط كاب مفين نصر بن مزاح ملئ ، المحاسن والمسادى بهتي مشك ، الالمته والسياسته مثلا، كاب ليم بن قيس مينه ، الامته والسياسته مثلا ، كاب ليم بن قيس مينه ، مدي الذهب ٣ صلا ، كنزالغوائر كاجى ملا ، فقرح اعثم كونى ، مدي الذهب ٣ صلا ، كنزالغوائر كاجى ملا ، فقرح اعثم كونى ، مدي الدهب ٣ صلا ، كنزالغوائر كاب مثل ، مدي منه مين المرب منه منه المواز المسيدالنعان ، موالا وار و مديم منه منه منه منه منه المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز و مدين المواز المواز و مدين المورب منه منه المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز و مدين المورب من المورب من المورب منه المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز المواز المورب منه والمواز المواز 
، ال.

# ۱۱ آپکا کمتوب گرای (معادیہ کے نام ۔ اس کے ایک خط کے جوابیں)

تنهادا پرمطالبہ کم میں شام کاعلاقہ تمهادے توالے کر دوں۔ توجس چیزے کل انکار کرچکا ہوں وہ آج عطابنیں کرسکتا موں اور تنهادا یہ کہنا کرجنگ نے عرب کاخاتمہ کر دیاہے اور چندایک افراد کے علاوہ کچینیں باتی رہ کیاہے تو یا در کھوکرجس کاخاتمہ حق مرہواہے اس کا انجام جنت ہے اور جے ماطل کھا گیاہے اس کا انجام جسنہ ہے۔

قی برہوا ہے اس کا انجام جنّت ہے اور جے باطل کھا گیا ہے اس کا انجام جہنم ہے۔ روگیا ہم دونوں کا جنگ اور شخصیات کے بارے میں برا برہونا ۔۔۔ فرتم شک میں اس طرح تیز دفعاری سے کام نہیں کرسکتے ہوجتنا میں بقین میں کرسکتا ہوں اور اہل شام دنیا کے بارے میں اتنے ویص نہیں ہیں جس قدما ہل عواق آخوت کے بارے میں فکر مند ہیں۔

(4) اور تفاداً برکناکه م سب عدمنان کا ولادی قریه بات میمی به بیکن ندامیه باشم میسا بوسکتاب اور زوب براطلب میسا - مزاد سفیان الوطالب کا به سربوسکتاب اور مزوا می بیجرت کرنے والا آزاد کرده افراد جیسا - مزواضح نسب والے کا قیاس شجرہ سے چپکلئے جانے والے پر بوسکتا ہے اور مزحقدار کی باطل فواذ جیسا قرار دیا جا سکتا ہے ۔ مومن کمجی منافق کے برابر نہیں دکھا جا سکتا ہے ۔ بدترین اولاد تو وہ ہے جواس سلف کے نقش قدم پر بطے جوجہتم میں گرجکا ہے ۔

> ۱۸-حفرت کا کمنوب گرامی ( بھرہ کے عامل عبدالنّد بن عباس کے نام )

یادر کھوکہ یربصرہ البیس کے انزے اور فتنوں کے ابھونے کی جگر کا نام ہے الندایماں کے اوگوں کے ساتھ اچھا برتا ڈکرنا اور ن کے داوں سے خوت کی گرہ کھول دینا۔

مجه يرخرطى بى كم بنى تيم كے ما تقد خى سے بين اللے موادران سے سخت قسم كا برتا دركست مو قد يادركھوك

کے معاویرنے اپنے خطیں چاد نکھ اٹھائے تھے اور صرت نے سب کے الگ الگ ہوا بات دے ہیں اور حق وباطل کا ابدی فیصلہ کر دیا ہے اور اکٹوئی پر بھی واضح کردیا ہے کہ تام معاطات میں مساوات فرض کہ پینے کے بعد بھی شرت نبوت کا کوئی مقابل نہیں ہوسکتا ہے جو بروردگا در نے باشم کوعطا کیا ہے اور اس کا بنی امیدسے کوئی تعلق نہیں ہے ۔۔ اور ذاتی کر داد کے اعتبار سے بھی بنی ہاشم اسلام کی منزل پر فائز تھے اور بنی امیدے فتح کم کے موقع پر بجبورًا کلم پڑھ لیا تھا! ورفا ہرہے کہ استسلام اسلام کے مانز نہیں ہوسکتا ہے۔

غیست کم - کردری
طلوع کم - کردری
اربع - نرمی کابر ادکرد
دماقین - تمع درتقان (زمیندار)
می نوا - ترب کئے جائیں
گیقصوا - دور کئے جائیں
سیجفوا سختی سے معاملہ کیاجائے
شوب - اختلاط
دور - علاقہ
وُر - علاقہ
تقیل النظم - حبن کی فدواریاں
نادہ ہوں
دیادہ موں

الیاس بن مضر پول جاتے جاکر الیاس بن مضر پول جاتے ہیں لندا حضرت نے اخیں اپنا رشتہ دار قرار دیاہے اور حق قرابت کی طرف متوجہ فرایاہے اس سے مراد حباب ام سلمہ کے فرند عرب ابی سلم ہیں جوفارس میں حضرت کے عالی سے اور یہ خط اخیں کے نام کھاگیاہے۔

تَسَسِيم لَمْ يَسِينِ خَسِم نَجْسِمُ إِلَّا طَسَلَعَ خَسِمُ اَخَسِرُ، وَإِنَّهُم لَمُ يُسْبَقُوا بِسوَعُم في جَساهِلِيَّةٌ وَلَاإِسْلَامٍ، وَإِنَّ خَسمْ بِسنَا رَجاً مَساسَّةً، وَقَسرَابَسةً خَساصَةً، نَحْسُنُ مَأْجُسسودُونَ عَسلَىٰ صِسلَتِهَا، وَمَأْذُودُونَ عَسلَىٰ قَسطِيعَتِهَا. فَسادَتِع أَبَساالُسعَبَّاسِ، رَجِمَكَ اللَّسهُ، فِسِهَا جَسرَىٰ عَسلَىٰ لِنَسائِكَ وَيَسدِكَ مِنْ خَيْرُ وَشَرًّا فَمَإِنَّا ضَرِيكَانٍ في ذٰلِكَ، وَكُنْ عِنْذَ صَالِح ظَنِيِّ بِكَ، وَلَا يَسْفِيلَنَّ رَأْبِي فِيكَ، وَالشَّلَامُ

# ۱۹ و من کتاب له ﴿缈﴾

الى بعض عبالدسم

أَشَّ بَسِعُدُ، فَإِنَّ دَهَ إِنِّ أَهُ لِ بَسَلَدِكَ شَكَوْا مِسنُكَ غِسِلْظَةً وَقَسْوَةً، وَاحْسِتِقَاداً وَجَسِفُوةً، وَنَسَظَرْتُ فَسَلَمْ أَرَهُهُم أَهْلِلاً لِأَنْ يُسدَنُوا لِسَيْرِيسِهِم، وَلَاأَنْ يُستِعْصَوْا وَيُجْسِفُوا لِسَعَهُ هِمْ، فَسَالْبَسُ لَهُمْ جِسلْبَاباً مِسنَ اللَّينِ تَشُسوهُهُ يسسطَرَفٍ مِسسنَ الشَّسِدَّةِ، وَدَاوِلْ لَمُسمْ بَسِيْنَ الْسَقَسُوةِ وَالرَّأَفَةِ، وَالمُسرُح، لَمُسمْ بَسَيْنَ التَّسَقْرِيبِ وَالْإِدْسَاء، وَالْإِنْسَعَادِ وَالْإِقْسَصَاء إِنْ شَسَاء اللَّهُ

### و من کتاب له ﴿ ﷺ ،

الى زياد بن أبيه و هو خليفة عامله عبدالله بن عباس على البصرة، و عسبدالله عسامل أميرالمؤمنين يومئذ عليها و على كور الأهواز و

فارس و کرمان و غیرها:

وَ إِنِّى أُفْسِمُ بِسِاللَّهِ قَسَسِماً صَسِادِفاً، لَسِيْنُ بَسِلَغَنِي أَنَّكَ خُسِئْتُ مِسِنْ فَيْ وِ النَّسِلِمِينَ ضَسِيتاً صَسِغِيراً أَوْ كَسِبِيراً، لَأَشُسِدَّنَ عَسلَيْكُ مَسِدَّةً تَسدَعُكَ قَسلِيلَ الْسَوْفِي، تَسقِيلَ الظَّهْرِ، صَسْئِيلَ الأَمْسِ، وَالسَّلَامُ

> و من کتاب له ( ﷺ) ال زباد أيضاً

مَسدَعِ الْإِسْرَافَ مُسَنَّلُ مُعِداً، وَ آذْكُسِرْ فِي الْسيَوْمِ عَسداً، وَ أَمْسِكْ مِسَنَّ

موامی دیدگر تلهدیس تر دو درم می آنهیس ده می ناملام ب

لماتما. اسی

يماسفا

د ورکفی

U. U.

المي زديك

زيا

اطرا

U.

اسراد

مصادر کآب م<u>ال</u> انساب الاشراف ۲ ص<u>ال</u>ا ، تاریخ ابن واضح ۲ ص<u>ال</u>ا ، تاریخ میغوبی ۲ ص<u>ائیا</u> ، بحار کآب الفتن مصادر کآب منظ انساب الاشراف ۲ ص<u>ال</u>ا ، تا ریخ ابن واضح ۲ ص<u>اله</u>ا ، المحاسن والمساوی بهیمی ۲ صلایا ، تاریخ بیقوبی ۲ تاریخ طبری سم ص<u>سال</u>ا ، فهرست ابن الندیم صلطا ، انجل الفیندٌ صنایا ، کآب صفین نصرین مراحم <u>۱۹۲۰</u> مصادر کآب رائی انساب الاشراف ۲ ص<u>اله</u>ا ، جهرة رسائل العرب احد زکی صفوت ۱ ص<u>۵۸۵</u> الم دہ اوک ہم کرجب ان کاکوئی سارہ ڈوبتاہے قد دوسرا ابھرا تاہے۔ یرجنگ کے معاملہ میں جاہلیت یا اسلام کبھی بھی سے نہیں دہے ہمی اور پھر ہمارا ان سے رشتہ داری اور قرابت کا تعلق بھی ہے کہ اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے قواج پائیں گے اور قبلت کرلیں گے قرکن گار مول کے لہٰ زا ابن عباس نعدا تم پر وحمت نا ذل کرے ۔ ان کے ساتھ ابنی ذبان یا ہاتھ پرجادی ہونے واجہائی یا جمائی میں مورج مبحد کر قدم اٹھانا کہ ہم دونول ان ذمہ دار بول میں شریک ہیں ۔ اور دیکھو تھا ہے بارے س

19۔ آپ کا مکتوب گرای آپنے بعق عمال کے نام)

ا ابعد اِتھارے شہرکے زمینداروں نے تھادے بارے میں سنی رسنگدلی تحقیرہ تذلیل اور تشدد کی شکایت کی ہے اور میں نے ا اُنے ان کے بارسے میں غور کر لیا ہے۔ وہ اپنے شرک کی بنا پر قریب کرنے کے قابل قر نہیں ہیں لیکن عہد دیمان کی بنا پر نفیار کرو ور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے اور ان پر ذیا وق بھی نہیں کی جاسکتی ہے لہٰذا تم ان کے بارے میں ایسی نری کا شعار اختیار کرو میں قدرے سختی بھی شامل ہوا ور ان کے معاتق سختی اور نری کے در میان کا برتاؤ کر و کرکھی قریب کرلو کی وورکودہ۔ میں زدیک بلالوا ورکھی الگ رکھو۔ انشاد الشر

۲۰ - آب کا کمتوب گرای

زیاد بن ابیر کے نام جوبصر مسکے عامل عداللہ بن عباس کا نام جمہو گیاتھا اور ابن عباس بصره اور ابواز کے تنام اطراف کے عامل نظر ۔)

یں الشرک سی قسم کھا کہ کہنا ہوں کہ اگر بچھے خبر مل کئ کہتم نے ملما نوں کے مال غیست میں جھوٹی یا بڑی قسم کی خیات کی ہے تو میں ام مبخت کی دیکا کم تروان اور جھا میں میں اور اور میں ایک میں اور ایک میں اور میں میں اور اور اور اور اور اور ا

رائیں سختی کروں گا کرتم نا دار۔ بوجمل بیٹھ والے اور سے ننگ ونام موکر رہ جاؤ کے۔ والسلام ۲۱ - آپ کا کمتوب کرامی

دنیا دہی کے نام )

امرات کوچیوار کرمیار دردی اختیاد کردا در آج کے دن کل کویا در کھو بقدر مفروت مال روک کرباتی رو خصا مسلے آگے براحا دور

واضی رہے کئی کا قریب کولینا اور ہے اوراس کے ساتھ عادلان اور منصفان برتاؤ کرنا اور ہے۔ اسلام عادلان برتاؤ کا حکم ہرایک کے بارہ بی تا ہے لیکن قربت کا جواز صرف صاحبان ایمان وکردار سکے لئے ہے۔ کفار دمشرکین کو تو اس نے جرم خداسے بھی دور کردیا ہے اوران کا داخلہ دور جرم میں بذرکر دیا ہے ۔ یہ اور بان ہے کہ آج عالم اسلام میں کفار دمشرکین ہی قریب بنائے جانے کے قابل ہیں اور کھا ہے کہ اسال اس گن نہیں دہ گئے ہیں اور ان سے صبح وشام سر دجنگ صرف کفار ومشرکین سے قربت پریا کرنے یا برقرار دکھنے کی بنیاد پر کی جارہ ہیں ہے۔ اسٹر من اسلام پر رجم کرسے اور اس امت کو عقل سلیم عنایت فرائے ۔

که واضح دہے کر حضرت اختیادی طور پکسی الیسٹنے میں کوعہدہ بہیں دسے سکتے ہیں جس کا نسب شکوک ہو۔ یہ کام ابن عباس نے ذاتی طور پر گیا تھا۔ اسی کے مضرت نہایت ہی سخت لہے ہیں خطاب فرما یاہے۔ الكال بسقد و ضرورتك، و قددم السفطل لسيوم حساجتك. أَسَرَجُوا أَنْ يُسعُطِيّك (يسوتيك) اللّه أُجْسرَ الْستَوَاضِعِينَ وَ أَنْتُ عسسنده مُستَكه مُسنَ المُستَكَبِّينَ! و تَسطَمَعُ - وَ أَنْتَ مُستَمَرَعُ فِي النَّسعِيم، مَّستَعُهُ الطَّعِيفَ وَ الأَرْمَسلَةَ - أَنْ يُسوجِبَ لَكَ تَسوابَ المُستَصَدَّقِينَ؟ وَ إِنَّسَا المُسرَءُ بَحْسرِيًّ بَسَا أَسْلَفَ وَ قَادِمُ عَلَى مَا قَدمَّ، وَ السَّلَامُ.

# ۲۲ ه من کتاب لم جيه

إلى عبدالله بن العباس رحمه الله تعالى و كان عبد الله يقول: «ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ آلِه، كانتفاعى بهذا الكلام!»:

أَمَّسا بَسعْدُ، فَسإِنَّ الْمُسرَة فَسدْ يَسمُرُّهُ دَرْكُ مَسالَمٌ يَكُسنْ لِسيَهُوتَهُ، وَ يَسُسووُهُ فَ سَائِكُنْ مُرُودُكَ بَسَا لِسَائِكَ فَ يَكُسنْ لِسينُونَهُ وَ يَسُسووُهُ فَ سَائِكُنْ مُرُودُكَ بَسَا نِسلْتَ مِسنْ أَخِسرَ تِكِ، وَلْسيَكُنْ أَسَفُكَ عَسلَى مَسا فَساتَكَ مِسنَهَا، وَ مَسا نِسلْتَ مِسنَ دُنُسيَاكَ فَسسكَ تُكُمُ مَثَكَ فِسا بَسعَدَ الْسُوتِ . حَسَا فَساتَكَ مِسنَهَا فَسلَا قَسلَا تَأْسَ عَسلَيهُ أَحَدَ عَلَى مَسا فَساتَكَ مِسنَهَا فَسلَا تَأْسَ عَسلَيهُ أَحَدَ عَلَى مَسلَكُ مَسلَدُ مُسَالِدً فَا مَسلَا فَسلَا الْمُسوتِ . وَمَسا فَساتَكَ مِسنَهَا فَسلَا قَسلَا قَالَى عَسلَيهُ أَحْدَ عَلَى مَسلَكُ مُسَائِلًا فَسلَا عَسلَكُ مَسلَكُ مَسلَكُ فَسِا بَسعَدَ الْمُسوتِ . وَمَسا فَساتَكَ مِسنَهَا فَسلَا قَلْسَ عَسلَكُ مُسلَكًا فَسلَا عَلَى مَسلَكُ مَسْلَكُ فَسِياً بَسعَدَ الْمُسوتِ .

## ۲۳ و من کاام له دیج

قاله قبل موته على سبيل الوصية لما ضعربه ابن ملجم لعنه الله
وصبيَّتِي لَكُسِم: أَنْ لَا تُسشِرِكُوا بِساللهِ شَسيِّتاً؛ وَ مُسئَدٌ - صَلَّ اللّٰسِهُ عَسلَيْهِ وَ آلِهِ - فَسلَا تُسضِيْعُوا سُسنَّتَهُ أَقِسِيمُوا هُسدَّ فَيْ اللّٰسِهُ عَسلَيْهِ وَ آلِهِ - فَسلَا تُسضَيْعُوا سُسنَّتَهُ أَقِسِيمُوا هُسدَّ فَيْ اللّٰسِهُ وَ أَنْ المُسصَاحِبُكُمْ وَ السيومَ عَسبَرَةً لَكُمْ وَ غَداً مُفَارِقُكُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَسلَا المَّنَاءُ بِيعَادِي اللّٰهِ مَسلَا المَنْاءُ بِيعَادِي اللّٰهُ اللّٰهِ مَسلَلًا أَنْ يَسلَعُولُ قُسرَبَةً ، وَ هُسو لَكُسمُ حَسسَنَةً ، فَاعْدُلُ اللّٰهِ مَسلَدُ اللّٰهِ مَسلَدًا إِن أَنْ يَسلَعُولُ قُسرَبَةً ، وَ هُسو لَكُسمُ حَسسَنَةً ، فَاعْدُلُ اللّٰهِ مَسلَا فَسجَانِي مِسكَلَّ اللّٰهِ مَسلَا فَسجَانِي مِسكَلًا اللّٰهِ مَسلَاهُ أَنْ كَسرَّتُهُ ، وَ لَا طَسلِلْ اللّٰهِ مَسلَا اللّٰهِ خَسرُ لِللّٰهُ إِلَى اللّٰهِ وَمَسلَامُ اللّٰهِ خَسرُ لِللّٰهُ إِلَى اللّٰهِ وَمَسلَامُ اللّٰهِ خَسرُ لِللّٰهُ إِلَى اللّٰهِ خَسرُ لِللّٰهُ إِلَى اللّٰهِ مَسلَالًا اللّٰهِ خَسرَ لِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ خَسرَ لِللّٰهُ اللّٰهِ فَلَا اللّٰهِ خَسرُ لِللّٰ إَلَى اللّٰهِ وَمَسلَالِ وَحَسلَامُ اللّٰهِ خَسلَالًا اللّٰهِ خَسرَدُ لِللّٰ إِلَى اللّٰهِ عَسلَالُهُ اللّٰهِ خَسرُ لِللّٰ اللّٰهِ خَسرَ لِللّٰهُ الللّٰهِ خَسرَاءُ الللّٰهِ خَسرُ لِللّٰ الللّٰهِ خَسرَ لِللّٰ الللّٰهِ خَسرُ لِللّٰ اللّٰهِ فَاللّٰهِ عَسلَالِهُ الللّٰهِ خَسرُ لِللّٰ اللّٰهُ الللّٰهِ خَسِلًا الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللللّٰهُ اللللللللْمُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللللّٰهُ اللللّٰهُ

فضل۔ اضانی ال متمرغ - کروٹیں مدلنے والا کا اُسلفت - جرپیے بھیج دیاہے بھومت - ہاتھ سنے کل جائے پدرک - حاصل کرلے خلاکم وم - ہرطرح کی خرمن سے محفوظ قارب - دات میں یا ن ملاسٹس

کرنے والا سے جو ہوگریوں کامنے دالے ہردوریں رہے ہیں اوران کا خیال برراہ کر میرترین اعال کے بعد عبی اور زندگی عبر کوئی عل خیرز کرنے کے با وجود جنت نعیم پر کمل تبضہ کوئی کے ایسے دیوانوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے نام نہیں ہے کہ اسلام دیوا تمل کا نام نہیں ہے ۔ اسلام کے صحیفہ میں ہیں نام نہیں ہے ۔ اسلام کے صحیفہ میں ہیں تاب کی بالعقل ہے لہٰ ااس کے سبف کر اسلام دایان کا کوئی تصونیں

کی انسان کے لئے چرزق مقدر ہو کھا ہے دہ مل کررہ گا اور چرمقدر منہیں ہے وہ بہر حال بنیں لے گا لہذا نہ بہلا موضوع خوشی کا ہے اور نہ دوسرار کج وغم کا خوشی اور دنج کا تعلق اس آخرت کے لئے اور شالے سے ہے حال کرنا ہے اور وہ مقدر کا سود اسنیں ہے۔

مصادر کتاب سیل اصول کا فی اص<sup>99</sup> ، مروج الذمب ۲ ص<del>نسین</del> ، اثبات الوصیه مسودی صندا ، تاریخ این عساکر ، الوافی ۲ صنف الخرائج دا دندتی ص<u>دا</u> ، تاریخ انخلفا بر میسوطی ص<u>نیدا</u>

اتنا

Z.

٠٠ ٠٠ ٢.

مان

بی تهاداخیال یہ ہے کہ تم منکبردں میں رہو گے اور خدا تھیں منواضع افراد جیبا اجر دے دیکا یا تھادے ولسطے صدفہ و خیرا ن کرنے والوں کا ثواب لازم قرار دے دیگا اور تم نعمتوں میں کروٹیں برلتے رہو گے نکمی کمزود کا خیال کردگے اور نرکمی بیوہ کا چب کہ انسان کو اس کا اجر ملتاہے جواس نے انجام دیا ہے اور وہ اسی مجر وار د ہوتاہے جواس نے پہلے بھیج دیا ہے۔ والسلام ۲۷۔ ایس کا مکتوب گرامی

ر عبدالله بن عباس کے نام حب کے بادے بی تو دابن عباس کا مقولہ تھا کہ بی نے دسول اکرم کے بعد کسی کلام سلے مقد

أِسْفاده نبين كِيلے جمقدداس كلام سے كياہے )

ا ابعد انجمعی کمجھی ایسا ہوتاہے کہ انسان اس چیز کو پاکر بھی خوش ہوجا تاہے جو اس کے ہاتھ سے جانے والی مہین تھی اورائ چیز کے چلے جانے سے بھی رنجیدہ ہوجا تاہے جو اسے طنے والی نہیں تھی لہذا تھادا فرض ہے کہ اس آخرت پر خوشی منا کہ جو حاصل ہوجائے اور اس پرافسوس کر دجو اس میں سے حاصل مر ہوسکے ۔ دنیا حاصل ہوجائے تو اس پر ذیادہ خوشی کا اظہار مذکروا ور ہاتھ سے نکل جائے تو بیقراد ہوکر افسوس مذکر دے تھادی تمامتر فکر ہوت کے بعد کے باسے میں ہونی چاہیں کے

(جيدائين شهادت سيدلي بطور وصيت فرما يا سي)

تم سب کے لئے مری وصیت بہ ہے کہ خرداد خدا کے بارے یم کسی طرح کا شرک نزکرنا اور حضرت محد کی سنت کو ضائع اور بر با دنرکرنا۔ ان دونوں ستونوں کو قائم رکھواور ان دونوں چراغوں کو روشن رکھو۔ اس کے بعدکسی ندمت کا کوئی اندیشہ ن

بین کل تھارے ساتھ نھا اور آج تھارے لئے عرت بن گیا ہوں اور کل تم سے مُورا ہوجاؤں گا۔ اس کے بعد میں باتی رہ گیا قرابے خون کا صاحب اختیار میں خود ہوں وریز اگر میری رہ سے جات پوری ہوگئی ہے قربمی دنیا سے چلاجاؤں گا۔ میں اگر معاف کر دوں قدید میرے لئے قربت الجن کا ذریعہ ہوگا اور تھارے حق میں بھی ایک میکی ہوگ لہذا تم بھی معاف کر دینا " کیاتم نہیں جاہمتے ہوکر السر تھیں نجش دے "۔

پ ہے ہدیں ہوں کی مصفوں ہے جے میں ناپسند کرتا ہوں اور سالیا سانحہ جے میں بُرام بھتا ہوں بیں آواس مخف کے ماند ہوں جو رات بھر پانی کی جستے میں درہے اور میں جاند ہوجائے اور نانش کے بعدا ہے مقصد کو پالے اور بھر طوالی بازگاہ میں جو کھے بھی ہے وہ نیک کرداروں کے لئے مہتر ہی ہے ''

له داخ دب کراس موانی سے مراد دنیا بیں انتقام مذلین بندے کہ قائل کے جرم کی دوجیتنیں ہوتی ہیں۔ دہ انسانی دنیا بی ایک نون کا ذمد دار ہوتا ہے جس کے نتیج بین قصاص کا قانون ساسنے آتا ہے اور ندہ بی دنیا میں کم کم الفت کا مجرم ہوتا ہے جس کا آنجام آتش جہنم ہے۔ دنیا کے قصاص انتقاء میں فرادات کے اندیشے ہوئے ہیں اور عدا و توں کے شعلے مزید بھوک اسطنے ہیں لیکن آخرت کے عذاب بیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ اس ان محاصا بی قان میں موتا ہے۔ اس ان میں موتا ہے۔ اس ان میں کم مجرم کے لئے عذاب جہنم ہی کافی ہے و دافش یہاں کے انتقام کین دالاکون ہے۔ ؟

يولج - داخل كردك أَمُنه - امن وامان صَرَتْ ـ حادثه (موت) أَصْدَرُه - أسى روش يرجل أبي مح وصُلَه - قرابت ترك على الاصول - اصل مال كا محفوظ ركهنا

وَ يس - چھوٹے چھوٹے ورفعت اطوت عليهن - يرطوان جنسي تعلقاً کاکنایے۔

ك ظاهرت كرامام حسن ادرامام سيري بنص بغيترا امستفادر سركارن ان کے تیام وتعود کی ضافت لے لی تھی کیکن اس کے با دجود امیر المومنین نے وصیت اسیں طریقہ استعمال کی وضاحت كوى باكريتام صاجان اموال اوران کے در نئے کے لئے مبترین منونه رہے اور کوئی شخص مال و تعت کرباپ دا دا کا ترکسمچر کرآزادی کے ساتھ استعال د کرے جس طرح ک دورصاضري بورباب اورمتول اور مالک کا فرق کیسرخم، بوگیاب اور اکشر تول اینے کو مالک اور مال کو باپ داداک میراث تصور کرنے گئے ہیں۔

قال السيد الشريف رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ: أقولُ: «وقد مضى بعض هذا الكلام فيسا تقدم من الخطب، إلا أن فيه هاهنا زيادة أوجبت تكريره».

# ه من وصية له ﴿ ﴿ إِ

بما يعمل في أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفين

هُسِذَا مَسِا أَمَسرَ بِسَهِ عَسِنْدُ اللَّهِ عَسِلِيُّ بُسنُ أَبِي طَسالِبٍ أَمِسيرُ الْسَوْمِنيِنَ في مُسالِهِ، ابْسينِعَاءَ وَجْسيهِ اللِّسيهِ، لِسيُولِجَهُ بِسيِّهِ الْجَسنَّةَ، وَيُسغطِيَّهُ بِسِهِ الأمَنَةَ (الأسنيّة).

نَهُ (الامنيّة). مسنها: فَسَإِنّهُ يَسْقُومُ بِسَذَٰلِكَ الْمُسَنّ بْسَنُ عَسَلِيٌّ بِأَكْسَلُ مِسْنَهُ بِسَالْمُعُرُونِ. وَ يُستَفِقُ مِستَنهُ بِسالْمُرُوفِ، فَسإِنْ حَسدَنَ بِحَسَسِ حَسدَثُ وَحُسَسِينَ حَسيُّ، قَسامَ بِسَالُأَمْرِ بَسَعْدَهُ، وَأَصْدَرَهُ مَسْصَدَرَهُ

وَ إِنَّ لِإِبْسَىٰ فَسِاطِمَةَ مِسِنْ صَدَقَةِ عَسَلٍ مِسْلُ الَّدِي لِسَبَى عَسَلٍ . وَ إِنَّى إَنْسَسَا جَسَعَلْتُ الْسَقِيامَ بِسَدَٰلِكَ إِلَى ٱلْسِنَى فَسَاطِمَةَ ٱلْسَسِفَاَّةِ وَجُسَدِهِ اللَّسِدِ، وَ قُسرْبَةً إِلَىٰ رَسُسُولِ اللَّهِ صَسلًى اللَّهُ عَسلَيْهِ و آلِسِهِ، وَ تَكْسِرِهِأُ لِمُسْرِمَتِهِ، وَ تَسَشْرِيفاً لِسُوصُلَتِهِ

وَ يَشْسِتَرَطُ عَسِلَىٰ السِّذِي يَجْسِعَلُهُ إِلْسِيْهِ أَنْ يَستَرُكَ الْسَالَ عَسِلَ أُصُولِهِ. وَ يُسسنَفِقَ مِسَسنَ غُسرِهِ حَسينتُ أَمِسِرَ بِسِهِ وَ حُسدِيَ لَسهُ، وَ أَلَّا يَسبِيعَ مِسنَ أَوْلَادٍ نَحْيِلَ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَسَنَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً.

وَ مَسِنْ كَسِانَ مِسِنْ إِمَسانِي -اللَّاتِي أَطُسونُ عَسلَيْنِ الْحَسا وَلَسِدُ، أَوْ هِسِي حسسامِلٌ، فَستُنسَكُ عَسلَىٰ وَلَسدِهَا وَ هِسيَ مِسنْ حَسظِّهِ، فَسإِنْ مَساتَ وَلَسدُهَا وَ جِسسيَ حَسسيَّةُ فَسِهِيَ عَسِيمَةً، قَسدُ أَفْسرَجَ عَسنْهَا الرُّقُّ، وَ حَسرَّدَهَا الْسِعِثْقُ. قال الشريف: قوله ﴿ على ﴿ فَ هذه الوصية: «و ألا يبيع من نخلها وَدِيَّـةً»، الوَّدِيَّـةُ: الفَسِيلَةُ، و جمعها وَدِيّ. وَقُولُه ﴿عُلِيُّا﴾: «حتى تشكل أرضها غراساً هو من أفصح الكلام، والمراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي

# و من وصية له ﴿ ﷺ

كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات قال الشريف: و إنما ذكرنا هنا جملًا ليعلم بها أنه ﴿ ﷺ كان يقيم عياد الحق، ويشرع

مصادر كتاب است فروع كافى ، صف ، تهذيب شيخ طوسي و صف ، بحار الافدار و صف ، جميرة رسائل العب است مصادر كتاب هي فروع كا في م ماته ، الغارات ، مستدرك الوسائل اصلاه ، بحارالا وارباب الأورة ، المقنع المفيد مستدرك الوسائل اصلاه ، بحارالا وارباب الأورة ، المقنع المفيد مستدرك الوسائل اصلاه تهذيب طوسي المنت ، ربيح الابرار زمخشري بات ، بحار الانوار ، ما الله ، الوصايا ا بوحاتم السجستاني ما الم

عرفها بها فيشكل عليه أمرها و يحسبها غيرها.

ل جن کا كارين أندوك 116

يُّمُن داخرُ

أدرزبة

ےگا

بدوخي اس كلام كا يك حسر بيلے كذرج كا ب ليكن بها ل كي اضافات تھے لہذا مناسب علوم مواكداسے دوبارہ نقل كر دياجائے۔ ۱۲۰ آب کی دصیت داینے اموال کے بارسے میں جیے جنگ صفین کی واپسی پرتخر پر فرا یا ہے ) يبنده فعاملى بنابى طالب امرالمنين كاحكم بها بيغا والك بارسام عس كامقعد دفاك يرود دگارست تاكداس كودر يعجنت وأخل بوسكے اور دوذ محتركے بول سے ابن يا سكے۔ ان اموال کی نگران حتی کن علی کریں گئے۔ بقد رضرورت استعمال کریں گے اور بقد رمنا سب انفاق کریں گئے۔ اس کے بعدا گراتھیں فی مادنه بیش آگیا اور جین باتی ره کے تو ذمر داروه موں کے اور اسی انداز پر کام کریں گے۔ اولاد فاطركا حق على كمصدقات من دبى مع جود يكرا ولاعلى كام - من ف نكرانى كاكام اولاد فاطرك مون يضائ اللي ورب بعر كخبال سامونب ديام كراس طرح حضرت كحرمت كالحرام بهي موجا كالدرآب كى قرابت كاع ازيمي رقزار لیکن اس کے بعد بھی دا لی کے لئے بہ شرِط ہے کہ مال کی اصل کو باقی رکھے اور صرف اس کے تمرات کو خرج کرے ۔وہ بھی النواہو و فی کا حکم دیا گیاہے اور جن کی ہدایت دی گئ ہے اور خبردار اس قریہ کے نخلتان بس سے ایک بودا بھی فروخت رکھے بہا تک رُّین دوبارہ اونے کے لائن مزرہ جائے۔ ۔ میری دہ کنیزیں جن سے میراتعلق رہ چکاہے اور ان کی اولاد بھی موجود ہے یا وہ حاملہ ہیں۔ ان کو ان کی اولاد کے حماب مادوک لیا جائے اور انفیں کا حصر قرار دے دیا جائے ۔ اس کے بعد اگر بچہ مرجائے اور کنیز زندہ رہ جائے تو اسے آزاد کر دیا جائے و یا اس کی غلامی ختم بردی سے ادر از ادی حاصل بروی سے ۔ ميددخيٌّ اس دحيت بر حرن کا درناد دوريجي فروخت دركياجائ "اس يم وديرسيم دادور کيوستے دوخت برج س کی جمع و دی لِلْبِ اورُّحتی نشکل ارضهاغراسا" ایکفیم ترین کلام بے جس کامنعد بہہے کرزین میں کھجوری ورخت کاری اتی زیادہ ہوجلئے و کھنے والااس کی اصل ہیں۔ کا اعرازہ مذکر سکے اوراس کے لئے مسئلہ شتبہ ہوجائے کہ ٹٹائر برکوئی دوسری زین ہے۔

۲۵۔ آپ کی دھیت (جسے ہراں شخص کو لکھ کردیتے تھے جسے حد قات کا عال قرار دیستے تھے ) میدرضی ۔ میں نے رچند جلے اس لئے نقل کردئے ہیں تاکہ ہڑیف کوا ندازہ ہوجائے کرمھزت کس طرح متون من کو قائم دکھنے تھے اور

ترويع - تخويف اجتباز به گذرنا لاشخدج سبخل مذكرنا اتعمالك - إن كمدي تعسف سنختى كرنا ارماق -سخت برتانوكرنا صدع - مال كو دوحصول تيقسيم كرنا شخيسر - اختيار دينا استقاله رطلب معاني عُود يمسن اونط سرم - بورسطاون فهلوس يضعيف عوار معيب محجف - شرت سے منکانے والا مُلغب - تحكا ديني والا آصرُر - تیزی سے کے آوُ نصيل بيه اته متصر- سأرا دوده دوه لينا كاس وصيت امرس جندوفعات بے پناہ اہمیت کی حامل ہیں جن سے ايك كمل دستور حكومت تيا دكيا جاسكا ہے اور اسے تمام مسربرا مان ملکت

ہے۔ ۱- اسلام ہیں دہشت گردی روا شنر سے۔

ك الله أكد أكي فرار و إجاسكا

۰ - اسلام میں جبرک کوئی گنجا مُش نہیں جو یہ - اسلام حقوق میں ایک ذرہ اضافہ کا متحل نہیں ہے ۔ ۲ - اسلام در مان مد مان میں تیرا جہاں گا مخالف ہے ۔ ۵ - اسلام صاحب حق کوحق اداکرنے میں صاحب اختیا رقوار دیتا ہے ۔ ۲ - اسلام جانوروں سے امان تدار کوئی دیندار دو چا جنا ہے ۔ ۵ - اسلام جانور وں پر بھی ظلم کو روانسیں رکھتا ہے ۔

أمثلة العدل، في صغير الأمور وكبيرها ودقيقها وجليلها.

إنْسطَلِقْ عَسلَىٰ تَستُوَىٰ اللَّهِ وَحُسدَهُ لَاشَرِيكَ لَسهُ، وَ لَا تُسرَوَّعَنَّ مُسْلِعاً وَلَخ تَجْسَتَازَنَّ (تحسّازنٌ) عَلَيْهِ كَارِها، وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكِثَرَ مِنْ حَسَقُ اللَّهِ فِي مَالِهِ، فَسسإذا قَسدِمْتَ عَسلَىٰ الْحَسيِّ فَسانُزِلْ بِسَانِهِمْ مِسنْ غَسيْرِ أَنْ تُحْسالِطَ أَبْسيَاتَهُمْ ثُمَّ أَمْ فَ شَيْعُهُمْ بِ السَّكِينَةِ وَٱلْمُوقَارِ؛ حَدَّىٰ تَسْقُومَ بَسِيْنَهُمْ فَسَسُلُمَ عَسلَهُم، وَ لَا تُخْدِجْ بِسَالتَّحِيَّةِ لَمُسمْ، ثُمَّ تَسقُولَ: عَسبَادَ اللُّهِ، أَرْسَسلَنِي إِلَسِيْكُمْ وَإِنَّ اللُّه وَ خَسلِيفَتُهُ، لِآخُسذَ مِسنْكُمْ حَسنَّ اللَّسِهِ فِي أَسْوَالِكُمِ، فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَسْوَالِكُمْ مِنْ حَسَنَّ فَسَنُوَدُّوهُ إِلَىٰ وَلِسبِّهِ؟ فَسإِنْ قَسالَ قَسَائِلُ: لاَ، فَسلَا تُسرَاجِعهُ، وَإِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُسنَعِمُ فَسانُطَلِق مَسعَهُ مِسن غَسير أَن تُخِسِفَهُ أَذ تُوعِدَهُ أَذ تَنْعَسِفَهُ أَوْ تُرْدِعَهُ، فَسخُل مَسا أَعْسطَاكَ مِسنْ ذَهَبِ أَوْ فِسطَّةٍ، فَسإِنْ كَانَ لَهُ مَانِيَةً أَوْ إِسلٌ فَلَا تَدْخُلُهُا إِلَّ بِإِذْبِهِ. فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَـهُ، فَإِذَا أَتَدْتُهَا فَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا دُخُولَ مَتَسَلُّطٍ (متسلط) عَلَيْهِ وَ لَا عَنِيفٍ بِمِهِ وَ لَا تُسَلِّمُونَ بَهِمِيمَةً وَ لَا تُسْوِعَنَّهَا، وَ لَا تَسُسوءَنَّ صَساحِبَهَا فِيهِمًا, وَ اَصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَدِّرْهُ، فَسَإِذَا آخْسَتَارَ فَلَا تَعْرِصَنَّ لِمَسَا اخْستَارَهُ. ثمَّ اصْدَعِي الْسِبَاقِيَ صَسِدْعَيْنِ، ثُمَّ خَسِيِّزُهُ، فَسإِذَا أَخْسِتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا أَخْسَتَارَهُ. فَلَا تَزَالُ كَذَٰلِكَ حَسَقًىٰ يَسَبُقَىٰ مَا فِيهِ وَ فَاءُ لِمَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ؛ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ فَسإِنِ اسْسَنَقَا لَكَ فَأَقِسِلْهُ، ثُمَّ اخْسِلِطْهُمَا ثُمَّ اصْسِنَعُ مِسِئْلَ الْسِذِي صَسَنَعْتَ أَوَّلاً حَتَى تَأْخُدُ حَدِقً اللَّهِ فِي مَسَالِهِ. وَ لَا تَأْخُدُنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَكْسُورَةً وَ لِيَ مَسهْلُوسَةً، وَ لَا ذَاتَ عَسَوَادٍ، وَ لَا تَأْمَسَنَ عَسَلَيْهَا إِلَّا مَسَنْ تَسْزِقُ بِسِدِينِهِ، وَالْمَسَا بَسِالِ النَّسْلِينِ حَدَّى يُسوَصَّلَهُ إِلَىٰ وَلِسَّهُمْ فَسيَغْسِمَهُ بَسِيْتُهُمْ وَ لَا تُسوَكُّسِ بهَسَا إِلَّا نَـَاصِحاً شَـفِيقاً وَأَمِـيناً حَـفيظاً. غَـبْرَ شُـغيْفٍ وَ لاَ مُحْجِفٍ. وَ لاَ مُـلْغِبٍ وَ ﴿ مُستَعِبٍ. ثُمَّ احْسدُدْ إِلَسيتَا مَسا اجْستَعَعَ عِسنْدَكَ نُصَيِّرُهُ حَيثُ أَمَرَ اللَّهُ بِدِ، فَلإَيَّا أَخَــذَهَا أَمِــينُكَ فَأَوْعِــزْ إِلَــيْهِ أَلَّا يَحُــولَ بَــيْنَ نَــاقَةٍ وَ بَـيْنَ فَـصِيلِهَا وَ لا يَمْعُعُ لَسِبَهَا فَسِيَضُرَّ ذٰلِكَ بِسوَلَدِهَا، وَ لَايَجْسهَدَنَّهَا رُكُسوباً، وَلْسيَعُولُ بَسِينَ صَسواحِبانِيًّا

المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية الماري المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية الماري

مرا

000

01

چیکون ایر کوریجو ادامیرک

الألع

التسركا



fram PAR 509
Park 797

# جمله حقوق به حق ناشر محفوظ ہیں

| نام كتاب:               | نج البلاغه                   |
|-------------------------|------------------------------|
| مترج:                   | علامه السيد ذيشان حيدر جوادي |
| پہلا ایڈیشن (ہندوستان): | ارچ۱۹۹۸ء                     |
| پہلا ایڈیشن (پاکستان):  | ارچ١٩٩٩ء                     |
| تعداد:                  | !••• <u> </u>                |
| ناشر (هندوستان):        | تنظيم المكاتب، لكصنو         |
| ناشر (پاکستان):         | محفوظ بک ایجنسی - کراچی      |
| قيمت:                   | ويلكس ايديش -/250            |
|                         | ماد الشائل ماد               |

ضروری گذارش پہلے ایڈیشن میں عربی حوالہ جات کے نشانات واضح نہیں ہیں۔ قارئین کی آسانی کے لیے اس ایڈیشن میں نشانات کو دائرے اور اعداد کے ذریعے نمایاں کیا گیا ہے۔

# 

نج البلاغة \_\_\_\_ بابِ مدينة العلم او خطيبِ منبرسلونی کے خطبات و مکتوبات برشتل معض ایک جامع کتاب بی نہیں بلکہ اپنے اسلوبی وفکری ابعاد ثلاثہ کے اعتبار سے ایک مجتل جامع کا درجت محص کھتی ہے۔

یہ منزلت، اِس کتابِ ادب نصاب اور حکمت مآب کووجی ربّانی اور حدیثِ سولِ آخرز مانی سے بلاغتاً و فصاحتًا متصل بوز کے سبب ظہور میں آئی ہے۔

لاریب، اِس کتابِ مظهرالعجائب کوتحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق سمجه اایک بسلمی دمانت وطهارت کا انسب اظهرار ہے۔

علی و معارف امید کی نشروا شاعت کے ضمن میں متحقوظ بُکے این کے نسی ابیال قوائی اسلامی ادارہ، بعدازت کی استواری و این کتاب، نہج الب لاغہ کے ایک جَدید ، عام نہم اور منفر درجے کی اثباعتی سکا دت سے مشرق مور کا ہے۔

عہدِ حاضر میں یہ ترجمہ اہلِ خب ٹرنظر کے لئے ایک نعمت ہے اور یہ نعمت علامہ سیّد ذیشان جیدر جوّادی مرظلہ نے مرحمت ف مرائی ہے۔

إس بيمثال كاكوش كتوسط سيعلام سيّد ذيشان جيدر جوادي مظلوا كالكنّ و فائق مترجه اورشائح كي جيثيت سيحرف وظف ركي بزم مي جلوه افروز بوئي بي.

سيّلاعنايت حُسين

|          | 2 0 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المارة                                        | Comments of the second                                                                      | wy                                                                |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15:54                                         |                                                                                             |                                                                   |            |
|          | : حصر اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رقة                                           |                                                                                             | Gr.                                                               |            |
| صفحهنمبر | خطبون كح مضامين اور وجر تسميّه خطابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خطبةتمبر                                      | صفحةتمبر                                                                                    | خطبول محيضابين اوروجه تسمية خطابت                                 | لبتبر      |
| ٥٩       | اشعسف ابن قيس كي غداري إورنفاق كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,                                           | 74                                                                                          | تخلیق کائِنات بخلیق جناب آدم ً۔                                   | 1,         |
|          | غفلست سیراً گاہی ،ادرحق کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>r.</u>                                     | ٣٣                                                                                          | انتخاب المبيائي كرام وبعثت رسول اكرم                              |            |
| 41       | لوک اُسنے کی دعوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | ٣۵                                                                                          | قُرُان ادراحكام شرعيه . ذكر حج بيت الله                           |            |
| 41       | موت کی موکناک اوراس سے عبرت مدوری<br>کو بربر سریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111                                           | ra                                                                                          | صفین سے واسی پراپ کاایک خطبہ                                      | <u></u>    |
|          | کچھ لوگوں کی طرف سے آپ کی بعیت<br>توشیے بعد نسسہ ایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u> </u>                                      | 79                                                                                          | خطبه شقشقت بر                                                     | ı          |
| 47       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.                                           | ۳۳                                                                                          | لوگوں کو وعظ ونصیحت اور گرای سے ہوایت                             | <u>r.</u>  |
|          | فقرار کوز بدادر سرمایه داردن کوشفقت کی<br>آبدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124                                           |                                                                                             | كاجانب را هنمان                                                   |            |
| 17       | ہویت<br>اطاعت ِخدا کی طرف دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 744                                           | 50                                                                                          | وفات حضرت رسول خدا کے دقت جعباس                                   | ٥          |
| 14       | ا عادی میں حرف دوست<br>بسر بن ابی اد طاق سے مظالم سے ننگ آکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,                                           |                                                                                             | اورالوسفيان في سيسي بيت كلمطالبركيا                               |            |
|          | بسر بن بن بن المنظم معظم المسارد المرسطة المرسطة المرسطة المرسطة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المرسطة المر |                                               | مر ا                                                                                        | طلحادرزبیرک اتباع نکرنے کامشورہ دیاگیا<br>شیط ان کی مذہبت         |            |
| 74       | در پن ایسے صف سار پورسے مقاب<br>قبل از بعثت عرب کی حالت کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77.                                           | ۲۷ م                                                                                        | صیطیان میرکست<br>زبیر کے بائے میں ارسٹ ادگرامی                    |            |
| 41       | بی در بیسی رہاں ماندر<br>گست کرمعادیہ کی انبار پرحمل کرسف کے بعد خطآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74                                            | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ر میرسے بھتے یں ارک دیرا ق<br>اصحاب جمل کے اوصاف کا نذکرہ         |            |
|          | دُنيا کی بے شب ق اور زا د آخت کے کہیت<br>دنیا کی بے شب ق اور زا د آخت کے کہیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74                                            | ا ا                                                                                         | میں اخیطان مفت کے ایے میں<br>شیطان یا شیطان صفت کے ایے میں        | 1.         |
| 40       | كانذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | 4 ما                                                                                        | ميدان جمل ميں المينے فرز ندفخٌ د بن الحنفني                       | <u>"</u>   |
|          | ضحاک بن قلیں کے عملہ کرنے کے بعد لوگوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19                                            | , ,                                                                                         | يىرې.ن ياپ رد د مدر ده مسيد                                       | _          |
| 24       | کوجها دکیلئے کا دہ کرنے <u>کیلئے</u> خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | ا۵                                                                                          | اصحاب جمل رکامیابی کے دفت ارٹ د                                   | 17,        |
| 49       | حفرت عثال مح يست مي ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>"                                     </u> | اها                                                                                         | ابل بصره کی مذخت میں                                              | 150        |
|          | عبدامترین عباسس کوزبیری طرف دانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>                                      | 3m                                                                                          | ابل بصروی مدرست میں<br>اہل بصرہ کی ہی مدرست میں                   | <u>سال</u> |
| 49       | یحے وقت کاارست او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | ar                                                                                          | من بسروی کار سک یک<br>حضرت عثمان کی کاگیرس دائیسس کرنے قت         | 10,        |
|          | تذكره زمانه كخطلم كادرابل دنيساك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>                                      |                                                                                             | رے مدینہ کے دقت بعیت کی تسمیں<br>اسعیت مدینہ کے دقت بعیت کی تسمیر | 17,        |
| 49       | ۵ قسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | ۵۳                                                                                          | بيان كين                                                          | _          |
| ۸۳       | جنگ جمل محے موقع پراہلِ بھروسے حطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                                      | ۵۷                                                                                          | منداقتدار پرناا بلوں کے اِنے میں بان                              | 14,        |
| ۸۵       | قصة خوارج كے بعدا بلِ شام سے خطاب<br>ترب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                      |                                                                                             | اختلافِ فتوی کے بائے میں علا کی زمت                               | 11         |
| A4       | تحکیم کے بائے میں خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>                                      | ٥٩                                                                                          | ا در قرآن کی مرجعیت کا ذکر                                        |            |

| صغحهم            | خطبول كحمضابين اوروجه تسمية خطابت                                    | خطبينبر    | صفحهنمبر             | خطبوں کے مضامین اور وجہ تسمیہ خطابت                                         | فطبه تمبر  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1-4              | مین ماخت رکے وقت                                                     |            | ۸9                   | المِنبردان كوال كے انجام سے مطلح كىيا                                       | ٣٦,        |
|                  | صفین میں صلح کے حکم کے دقت اصحاب                                     | <u>87,</u> | 61                   | واقد نمروان کے بعد اسپنے فضائل ادرکارائم                                    | <u> </u>   |
| 1.4              | رسُولُ کا مَذِکرہ<br>ک تاہد دیتہ شنہ سب                              | ٥٤         | 7/<br><del>9</del> 1 | ا کاذکر                                                                     | ۳۸         |
| 1-4              | ایک قابل مذمت شخص کے بائے میں<br>اکٹے کم مارد دوار کوئنہ میرکن نہ ال | 32         | יר                   | مشبہدی وجر تسمیے۔<br>مین التر رحملہ کے دقت لوگوں کو نصرت بر                 | <u> </u>   |
| 1.9              | لَاحُكُم الا الله كانعره لكانے والوں<br>سےخطاب                       |            | 19                   | ین المرر بالدی دست وون و سرت بر<br>اکماده کرسف کے بائے میں ۔                | <u> </u>   |
| 1,0              | خوارج کی ہزیمت کے بائے میں آپ                                        | 09,        | , ,,                 | اعادہ رسطے بھے یاں۔<br>خوارج کے مقولہ کا حصکم الرالله کے                    | 4.         |
| 1.9              | ي بيننگول                                                            |            | 97                   | بالساد                                                                      |            |
| 111              | خوارج كح فتل كي بعداك كادرات و                                       | 4.         | 95                   | غداری کی مذمرت ادراس کے نتائج                                               | ليا        |
| 111              | خوادج کے بالے میں ارمیت د                                            | 71,        |                      | اتباع خواہشات ادر لمبی امیدوں ہے                                            | <u>~7.</u> |
| m                | آپ کوقت ل کی دھمی <u>ملنے کے</u> بیدارشا د<br>م                      | * 1        | 90                   | ڈرایائیک ہے<br>اصحاب کواہلِ شام سے آبادہ جنگ کرنا                           | ~"         |
| III<br>·         | مُنِيا کی بے ثباق کا تذکرہ<br>کی اعلاک طافیت سے ہیں                  | 70         | 95                   | مصقله بن جميرومشيبان كي بدديانتي اورموق                                     | 44         |
| <u> </u>         | نیک عمال کی طرف مبعنت کے بائے میں<br>علم اللجی کے لطیف ترین مباحث کی | 10,        | 9,4                  | سے لنسرار ہوجانا۔                                                           |            |
| 117              | م المصفيف دياب رستان<br>طرف استاره                                   |            |                      | الشركي عظمت دجلالت اورمذرّت دنيا                                            | 40         |
| 111              | جنگ مغین میں تعسیم حرب کے ملیلے                                      | 17.        | 94                   | کے اِسے میں خطاب                                                            |            |
| 11 0             | میں ارمث د                                                           |            | 99                   | به وقت روانگاث م<br>شکره میران                                              | 64.        |
|                  | سقیفہ بنی ساعدہ کی کارروائی کے بعد                                   | 44,        | 99                   | شهر کونسه کے لئے میں اُ                                                     | LV LX      |
| 154              | آپ کاارسٹ دگرای                                                      |            | 94                   | کوفسے ننکلتے و ذست مقام نخلیہ پر ادسشا و<br>پرور دگارکی مختلف صغالت اور کسس | <u></u>    |
| \$1 <del>∠</del> | شہادت محت بن ابی بحرکے بعب                                           | 44         |                      | پردور ده ره عملف صفات ادر اسس<br>کوسلم کا ذکر                               |            |
|                  | لینے اصحاب کا ہے رُخی کے بارے                                        | 19,        | 1.1                  | تباہ کن نتنوں کا ذکر اور ان کے اثرات                                        | نه ا       |
| 119              | میں فرماتے ہیں                                                       | 1          |                      | جب معاویر کے ماتھیوں نے آپ کے                                               | <u> </u>   |
| 119              | شب ضربت کے دفت آپ کاارٹ ارگرای                                       | 1          | 1-1                  | سائفيوں پر بانی بند کردیا                                                   |            |
| 171              | البعواق كى مذمّت كے إلى ميں                                          | 1          |                      | زېد کې ترغيب . زا بد کا ثواب اورمخلوقات                                     | 01         |
| <b>(7)</b>       | صلوات كى تعليم اورصفات ِخدا ورشول ً                                  | <u>۲۲,</u> | 1.7                  | پرخالق کانعمتوں کا تذکرہ                                                    |            |
| 110              | مردان بن الحکم سے بصرہ میں خطاب<br>جب انگ نیونہ سے الائٹ کی بور میں  | ۲<br>۲     | 1.0                  | ت ران کی صفات کا بذکره                                                      | 10         |
| 170              | جب نوگوں نے حضرت عثمان کی سیست<br>کرنے کا ارادہ کراس                 | 1          | 1.0                  | اېنى بىيت كا نذكره                                                          |            |
|                  | جب لوگوں میز حضرت عثمان سے تشال ا                                    | 1          |                      | اېلِصفين سيےجہاد کی اجازت دسينے                                             | يه ا       |

16/1000 1 9/720

| صغحتمب      | خطبول كحمضاين اوروجر تسميئه خطابت          | خطبينمبر    | صفحةنمبر              | خطبون كح مضامين اوروجه تسميّه خطابت                                | سننبر        |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 190         | رسول اکرم ادرابلبیت کے بائے میں            | 1:-         | 175                   | كالزام نكايا                                                       |              |
| 190         | حوادث زمانه كاذكر                          | 11/         | 174                   | عمل صالح كا ترغيب                                                  | 47           |
| 194         | قیا <i>مت کے دن کا ذکر</i>                 | 1.17        |                       | جىب سىيدىن العاص ئے آپ كواسپنے                                     | 44           |
| 199         | ز ہروتقوئی کے المصامیں                     | 1.7         | / 1 <b>72</b><br>/200 | حق سے محودم کر دیا                                                 |              |
| ۲۰!         | آپ <u>کے خطبے</u> کا ایک حقتہ              | 1.1%        | 174                   | آب کے دُمائٹیکہ کلمات                                              | 40           |
| <b>7:</b> T | رسول اکرم کے اوصاف اور بنی امیتر کی تهدید  | 1.0,        | 1179                  | جنگ خوارج کے موقع پرآپ کاارشاد گرامی                               | 49           |
|             | اسسلام کی فضیلت اور اصحاب رمول "           | 1.7,        | 149                   | عورتون كحفطرى نقائص                                                | ك            |
| r-0         | ک ملامست                                   |             | 1171                  | زہدیے ارے میں ارمشاد گرامی                                         | <u> </u>     |
| 7-4         | جنگ صفین کے دوران خطب                      | 1.4         | 1771                  | دُني كَ صفات كے بارسطي ارشاد                                       | <u> </u>     |
|             | بینمبرکی ترصیف اور بنیامیرے کُوناگوں حالات | 1.0         |                       | عجبيب وغريب خطبه غرارجس مين خلقت ك                                 | <u> </u>     |
| 7.9         | كيسا المين فنسرايا                         |             | ۳۳                    | درجات اوريندو نصائح بيات كيم كنه بين.                              |              |
|             | پرورد کار کی عظمت ملائیکه کی رفعت اور      | 1-9         | 184                   | عمروابن عاص کے بائے میں                                            | ٨٢٠          |
| 711         | آخ <b>ت</b> کا ذکر                         |             | و١٢٩                  | یرورد گار کی ۸صفات کا ذکر                                          | 10           |
| 719         | ادکانِ اسسلام کے اِئے میں                  | 11:         | 1009                  | · صِفاتِ خالق ادر تقوی کی نصیحت<br>· صِفاتِ خالق ادر تقوی کی نصیحت | ^^           |
| 719         | مذرّستِ دنسيّا کے بلسے میں                 | 111         | 125                   | متقين أور فاسقين كي صفات كالتذكره                                  | . <u>۸</u> ٤ |
|             | ملك الموت كرم و تبض كرفي كم ارس            | 117         | ۵۵۱                   | مهلک سیاب کا بیان                                                  | _^^          |
| 777         | مين نسبرايا                                |             | 127                   | ر سول ارم اور تبلیغ امام کے ایسے میں                               |              |
| 775         | مذمّت بُنیباکے بلنے میں                    | 1117,       | 129                   | معبود کے قِدِمُ اور عظمت مخلوقات کابیان                            | 9.           |
| 775         | لوگوں کونصبیحست                            | 110%        | 171                   | خطب ُ الشبل                                                        | 91           |
| 779         | طلب باران کے سلسلیں                        | 110,        | (11)                  | قرآن مجيديس صفات برور د كاركا ذكر                                  |              |
| 777         | احينےاصحاب كونعبيحت                        | 117,        | JAI                   | جب لوگوں نے آپ کی بعیت کا ارادہ کیا                                | 97           |
|             | خداکی راه میں جان ومال سے جہت ر            | 114;        | iat                   | بنیامیّہ کے فلند کی طریف آگاہی                                     | 95           |
| 744         | کرنے کے متعلق<br>میں کریے کے متعلق         |             |                       | فداوندعالم ك حدوثناء محت دواك محد ك                                | 917          |
|             | الینے اصحاب کے نیک کردار افراد کے بائے     | 11/2        | IAS                   | فضائل اورمواعظ حسسنه کا ذکر                                        |              |
| ۵۳۲         | میں اس اس اس اس                            | (1.6        | IAL                   | رمولِ اکرم <u>ک</u> رفضا کِل د مناقب کا ذکر<br>میر میرون           | 94,          |
|             | جہاد کی تلقین کے دقت نوگوں سکے<br>ریست     | 119         | ]14                   | يرور د كارا در رسول اكرم كى صفات                                   | 94,          |
| 420         | <i>مسکوت کے موقع پر</i>                    |             | 1/4                   | لینے اصحاب اوراصیحاب رسول کا موازنہ                                | 94,          |
| 47°Z        | اپن فضیلت کا ذکر<br>سریس                   | <u> 177</u> | 191                   | بن امیتہ کے مظالم کی طرف اسٹ ارہ<br>مرکز ایس میں ایس میں ایس میں   | 91/          |
| 172         | سيلة الهرير كي بعد لوگون مت منسر ايا       | 111         | 191-                  | ترک د نیااور نیزنگی عالم کی طریف اشاره                             | 99,          |

| المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف ا | طبتمبر             | خطبول كحمضابين اوروجه تسمية خطابت                | صفحهمبر  | خطبةنمبر | خطبوں کے مضامین اور وجهٔ تسمیّه خطابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحتر          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنا | 197                | محكيم كي منكر لوكون من خطاب                      | Y 17 9   | الية     | دُنیا کے فٹ اہونے کے اِٹے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 779            |
| المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ال | irm,               |                                                  | المالا   | <u> </u> | جىسبەحفىرت عرشىنىغ دە فارىم مىں شركىت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | - 21.1                                           | rm       |          | كحلية متوره كبيئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y41            |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | تحكيم كوفنول كرنے كے دجرہ اور اسباب              | ۲۴۳      | 1645     | ا<br>العینشایغمبری غض و غارت کے ایسے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7</b> 41    |
| المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنا | 114                | بیت المال میں برابر کی تقلیم جاری کرنے پر        | ţ        | ١٣٨      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 D           |
| الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | کچھ لوگوں <u>نے ا</u> عتراصٰ کیا توٹ رایا        | 175      | 100      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140            |
| الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 182                | · 7                                              | 7772     | 18.      | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| الم المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المن |                    |                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144            |
| الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | • •                                              | rr9      |          | فننول سے در کون کو ڈرا یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| الم المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المن | 119                | ~                                                | ra)      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149            |
| الم المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المن | <u> 17°,</u>       |                                                  |          | 187,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | / ,                                              | 100      |          | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ואז            |
| ۱۳۸ ال کون کونیب دونصیحت اور زبدی ترفیب ۱۳۵ الی المیت و کونیا و کون کون کون کون کون کون کون کون کون ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111                | خلافت کو قبول کر <u>نے</u> کی دجرادر والی واحکام |          |          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 710            |
| المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف ا |                    |                                                  | rar      |          | - '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140            |
| ۱۳۹۲ جب حفرت عرش نے دوہ ردم میں شرکت اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے۔ | <u> مسوا</u> ۔     |                                                  | raa      | ]        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 <u>4</u> 4   |
| الراده فالمركب المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف  |                    |                                                  | 100      |          | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| الله المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحاف | المالة             |                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 797            |
| الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بارس               |                                                  | 701      | 1917     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال ا | 17.0               | ,                                                |          | 140      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| البیادگی زندگی کے متعمل میں البی البیاد کی زندگی کے متعمل میں البیاد کی زندگی کے متعمل میں البیاد کی زندگی کے متعمل میں البیاد میں البیاد کی متعمل میں البیاد کی متعمل میں البیاد کی متعمل میں البیاد کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی متعمل کی | وس د               |                                                  |          |          | 1 2 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197            |
| ۳۰۵ ایران کو فیبت سے دو کتے ہوئے فرایا اسلام کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق اور اسلام کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت اور حق و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا فیبت و باطل کا کی میبت و باطل کا کی میبت و باطل کا کی میبت و باطل کا کی کا کی میبت و باطل کا کی کی میبت و باطل کا کی کی میبت و باطل کا کی کی میبت و باطل کا کی کی کی کا کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ł                  | ·                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ν</b> ΑΛ    |
| ۳۰۵ ایران کرفیب می وقع پر ۱۳۹ ایک شخص کے سوال کا جواب ۱۳۹ ایک شخص کے سوال کا جواب ۱۳۹ ایک ایک تخص کے سوال کا جواب ۱۳۹ ایک تخص کے سوال کا جواب ۱۳۹ ایک تخص کے سوال کا جواب ۱۳۹ ایک تخص کے سوال کا حق ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | )"<br>  <u>"</u> " |                                                  |          | 131,     | , -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777            |
| المار المورس كون كوغيبت من در كتي بوست فرمايا المستخص كي موال كالمجواب المستخص كي موال كالمجواب المستخص كي موال كالمجواب المستخص المعالم المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المس | l .                |                                                  | 1        | (        | I a second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the se | w . w          |
| این بر نابل کے ساتھ احسان کا سلوک ہوں۔ اور تی کا ساتھ احسان کا سلوک ہوں۔ اور تی کا طرف دا ہنا تی کی طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا کا کا کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا ہنا تی کا طرف دا تھا تھا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 1 • • •                                          |          | 1        | 1 / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| البل كما تقاحمان كاسلوك ٢٠٥ أندكي ك طرف دا جنا لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | · ·                                              |          | 1        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , <del>-</del> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                  |                                                  |          |          | زندگی ک طرف را منانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣-4            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                  |          | 1717     | حضرت على كاحفرت عثمان سي مكالمه اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| الالله المنت المنت كركا تذكره ٢٦٤ الناك دامادي برايك نظر ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                  | <u> </u> | 1        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9            |

| صفحةنمبر    | خطبون كح مضامين اوروجه تسمية خطابت                                       | خطبيمبر     | سفحهنمبر     | خطبو <u>ں کے</u> مضامین اور وجرکتسمیر خطابت                                  | طبنمبر |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۳۳۵         | حالت اورشهدا وصغين براطها راسف                                           |             |              | مورى عجيب وغزيب خلقت اورجنت                                                  | 170    |
|             | خدار ندمالم كي توصيف، فضيلت قراك اور نقوى                                | <u>!Ar.</u> | 711          | کے دِلفریب مناظہ ر                                                           |        |
| rol         | كادصيت                                                                   |             | riq          | آت د والفاق کی دغوت اور بنوامیته کا زوال                                     | 177    |
| ras         | برج بن مهرطانی سےخطاب                                                    | IAM         |              | حقوق وفرالكِن كالكهداشت اورافشريسي وف                                        | 174    |
|             | خداوندعالم كاعظمت وتوصيف اوربعض مخلوقا                                   | 100,        | H FT1        | كهلن كي لفيحت                                                                |        |
| 700         | <i>کاذگر</i>                                                             |             |              | جب لوگوں نے حضرت عمال کے کتا کیدی                                            | 1714   |
|             | سائل الهيات د توجيد ، کے بني ادی                                         | 107         | rrm          | سے تصاص بینے کی فراکسٹیں کی                                                  |        |
| <b>۲1</b> ] | اصول کا تذکرہ                                                            | 1           | <b>"</b> !!" | حب اصحاب مبل بصره ك جانب دوار يوئر                                           | 174    |
| 774         | حوادث روزگار کا تذکره                                                    | 100         | 414          | حجت فائم ہونے پر دحرب انتباع حق                                              | 14:    |
| W ./        | فدادندعالم کے احسانات، مرنے دانوں کی                                     | 100         |              | میدان صفین میں جب دشمن سے دُوبدو                                             | 141,   |
| p14         | صالت ادر دُنیا کی سی شب آن کا مُذکرہ<br>ایمان اور دھوب ہجرت کے لم سے میں | 149         | 710          | لرطنے کاارادہ کیا<br>میں درور شرخیاں قالبیتر کے زیبان                        | 1/1    |
| 741<br>741  | اینان اور و چکب جرب کے بسط یا میں میں ایک رسول اور تعزیٰ کی اہمیت        | 19.         |              | حمد خدا ، بوم شوری اور قراسیش کے مظالم اور<br>اصحاب جمل کی غاز نگریوں کا ذکر | 147,   |
| 1-7         |                                                                          | · ·         | 772          | اسحاب میں عار محربوں ہ در<br>رسول اکرم کے إرسے میں اور خلافت کے              | 121    |
|             | خداد نا عالم که نوصیف، تقولی کی نصیحت اور                                | 191,        | rra<br>Pra   | رعوب ارسے میں وضاحت<br>حقدار کے بارے میں وضاحت                               | 147    |
| 740         | ژنبیکاادرابل دنیا کی حالت<br>رنبیکا درابل دنیا کی حالت                   |             | ! ' '        | طلح در بہری جنگ کے لیئے بھرہ روانہ                                           | ادام   |
|             | خطبۂ قاصعہ ۔اس میں اہلیں کی مذمّت کسس                                    | 197         | إسرسا        | ریرز بیارن بات تعدید بسرو میراد<br>بورت درت                                  |        |
| r/9         | کے تکیر وغردر کا ذکر راور سابقہ اُ متوں کے وقائع                         |             |              | غفلت كرنے والوں كو تنبيدا درآب كے علم                                        | 144    |
| 1 -7        | ا در حالات<br>صاحبان تقوی کے دصا ادرا بن کواک کی غلط نہی                 | 197         | rrl          | ک جدگئیٹ ری                                                                  |        |
| <b>19</b> 9 | کارزال<br>کارزال                                                         |             |              | بندونفیو <i>ت ـ قرآن کے ف</i> فسائ <i>ل اور</i>                              | 124    |
| r.s         | منتنفین کی حالت کا تذکره ۱۳۶۰ ۱۳۶۰                                       | VIAL.       | سرسرس        | ظ لم کی اقدام                                                                |        |
| `           | خداوند مالم کی توصیف به تقوی کی نصیبحت اور                               | 190         | 429          | صفین کے بعد صکمین کے بارے میں ارمث اد                                        | 144    |
| ٧٠٨         | ا المنارقيبَ المت<br>المنارقيبَ المت                                     |             | 444          | شہادت،ایمان اورتقوئی کے السے میں                                             | 141    |
| MII         | سئسركار دوعالم كي مدح                                                    | 197         |              | ذملب بمان كے خداكود يجھنے كے السے ميں                                        | 140    |
|             | يغيب ركے ساتھ آپ كي خصوصيات اور                                          | 194,        | 4741         | سوال اورآپ کاجواب                                                            |        |
| L/II        | ان کی تعلیات کی نفییلیت                                                  |             | 46.4         | لينے افران اصحاب کی مذتب ہیں وسیرا یا                                        | 14.    |
|             |                                                                          | 19/         | ļ            | اس جاءت کے معلق ارست اد جو خوارت سے                                          | IAI    |
| ۳۱۳         | تقوئی کے فوائید                                                          |             | سمالها       | مِل جلنے کا تہتہ کئے ہوئے تھی                                                |        |
| Ī           | نماز ، زکرۃ اورامانت کے بارے میں                                         | 199,        |              | خداد ندعالم كانسزيه وتفدليس بيلي امتول ك                                     | IAT    |

| صفحتمبر     | طبول كح مضامين اوروج تسمية خطابت                                                     | خطبةنمبرخ | فنغحتمبر      | خطبول كح مضابين اوروجه تسميه خطابت                                                                             | طبينبر   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| M77         | البيغ اصحاب كوائاده جنك كرفي فيلف قرمايا                                             | Y1712     | ٣٤٥           | آکِ تحد کی توصیف ادر قضائل کا ذکر                                                                              | 754      |
|             | -                                                                                    |           | المريد        | جب آپ کومقام ینبع حلنے کیلئے کہاگیا                                                                            | 47%      |
| 51-         |                                                                                      | ارد ير.   |               | - 15:37/11/2                                                                                                   | 3        |
| لصاح        | يَسَائِل فَرَامِينِ وَعَهُود وحَمَا يَاوَ                                            | التيب وز  | و م           | البلاكاء عصرد                                                                                                  |          |
| صفحتمبر     | عنوانات                                                                              | تنبرشار   | صفحتمبر       | عنوانات                                                                                                        | تنمبرشار |
| ۵۰۵         | عبدالله ابن عباسس كنام                                                               | rr        |               | مینز سے بقیرہ روانہ ہوتے وقت                                                                                   | 1        |
| 0-0         | بن لمجم كے حمل كے بعد حضرت كى دھست                                                   | 1 7m      | ۳۸۳           | ابل کوئے۔ کے ام                                                                                                |          |
| A-4         | منگ صنین کی دایسی پراؤقاف کے متعلق وسیّت                                             | Y14       | ۵۸۲           | جنگ جل <u>ک</u> ظاتمہ رابل کو فی کے نام                                                                        | ۲ ا      |
| ۵.2         | صدقات <i>جمع محر</i> نیوالوں کو ہوایت<br>صدقات <i>جمع محر</i> نیوالوں کو ہوایت       | 1         | ۵۸م           | قاصی شریح بن الحارث کے نام                                                                                     | ٣        |
| ۵۱۱         | صرف کی میں میں ہوئے۔<br>صرفا کی جمع آدری کرنے والے کا رہے کے ام                      | 10        | ۲۸۲           | عثمان بن منیف کے نام                                                                                           | ۳        |
| ۳۱۵         | محت بن ابی بکر کے نام<br>محت بن ابی بکر کے نام                                       | 72        | MV7           | آذربائجان كےعال اشعث بن قلیمے نام                                                                              | ۵        |
| ۵۱۵         | معاديه كي ايك خط كاجواب                                                              | 'Z        | <b>1</b> 4√√4 | معاديركيام                                                                                                     | 4        |
| ari         | اہل بھرہ کے نام                                                                      | 19        | 7/19          | معادیہ ہی کے نام<br>دا سامہ دا                                                                                 | 4        |
| <b>6</b> 71 | مع او بیر کے نام                                                                     | ۳,        | ا (۵۸         | جریرا بن عبدالله بجلی کے نام<br>اس کا دار                                                                      | ^        |
|             | جنگ فین ہے دائیسی پرامام حسس تاکو                                                    | l m       | ייף א         | معاویک نام<br>دوله بیمی نام                                                                                    | 9        |
| ٥٢٢         | وصيّت                                                                                |           | 190           | معاویہ ہی کے نام<br>لینے نشر کو دخمن کی طرف رداز کرتے وقت                                                      | 1.       |
| ۳۲۲         | معاویہ کے نام<br>"د                                                                  | mr        | 697           | معقل بن قیس ریاحی کے نام                                                                                       | 11       |
| ٣٠٩         | قٹ میں عباس عالیِ مُدّے ام<br>م                                                      | ۳۳        | ۱۳۹۷          | س ب من وقائد المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم | 15       |
| ۳۳۵         | مُحَدِّنِ إِن بِكُرِيكُ أَمْ<br>المُسارِينِ                                          | المالم ا  |               | اینے کٹ کر کوجنگ صفین سشہروع                                                                                   | ١١٨      |
| ara<br>ara  | عب الله بن عباس كم ام<br>لين بهان عقب ل كي خط كي حاب مين خط                          | ro        | 447           | بونے سے میلے<br>ہونے سے میلے                                                                                   |          |
| عامر        | •                                                                                    | 77        | ۹۹م           | وشمن سے دُو ہر و ہوتے وقت دُعائيكات                                                                            | 15       |
|             | معیاد برکے نام<br>مالک است کی ولائیت کے موقع بربر                                    | r2<br>r4  | M44           | مناتح موقع رفوج كوہدایت                                                                                        | 11       |
| ۵۲۹         | امل ده سرکنام                                                                        | ^^        | ١٠۵           | معاويه كحاكب خط كاجراب                                                                                         | 14       |
| ا ۱۹۵       | ہ ہی سنسرے ہے<br>عرو بن العباص کے نام<br>ایسے جیت زاد بھائی عبداللّٰد بن عباس کے نام | ۳۹        | ا•ھ           | عالی بقرة عبدالله ابن عباس کے نام                                                                              | 1 4      |
| اده         | الينجي زاد بعانى عبدالله بناسكام                                                     | ۳.        | ۵۰۳           | اینے ایک عہدہ دار کے نام                                                                                       | 19       |
| ا۵۵         | u u u                                                                                | ۲۱ ایم    | ۵۰۳           | زیاد ابن اسیسد کے                                                                                              | ۲.       |

| صفحتم   | انات                         | عنو                       |                | تنبرشار | صفحتمبر                 | (             | نات            | عسوا                     | تنمبرشار |
|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------|
| ۲۰۳     |                              | كام كے ام                 | تمام           |         | ۵۵۵                     |               | پرکتےنام       | عرابن ابی سلمه مخرزومی   | ۲۲م      |
| 7-0     | ئى كى نام                    | مِن زيا دالنخ             | تميل           | 7)      | ۵۵۵                     | ı             | بانی کے ام     | مصقله بن ہبیرہ شیہ       | ۳۳ ،     |
| 1.0     | •                            | کےنام                     | ابل تقرُّ      | 47      | 200                     | ·             |                | زیادان اسیه کے           | hh       |
| 1.4     | سسری کے نام                  | ألوموكى اشع               | عال كرة        | 41"     | ۵۵۷                     |               | بقروكهام       | عثال بن صليف عا ل        | 60       |
| 7-9     | · ·                          | كے خط سكے جوا             |                | 7/1     | ۵۲۵                     |               |                | ایک عامل کے ام           | ۲۳       |
| 10      |                              | د بەسكە بى ئا             |                | 10      | ۵۲۵                     | السلام كودهست | سسىين عليه     | ابن لجم كح ثمل كخے بعد   | يم       |
| 417     |                              | ر.ن <i>عاکسس</i> و<br>ساھ |                | 44      | 074                     |               |                | معادیہ کے نام            | ۳۸       |
| זור     | بنجا ک کے نام                | ,                         |                | 44      | 679                     |               | ,              | معسادیہ ی کے ام          | ١٣٩      |
| 4IP     | یش کیام                      |                           | -              | 44      | ٥٢٩                     | )             | , نام          | مسبدمالادد ل کے          | ۵۰       |
| 414     | . '                          | ن ہدا ن کے<br>حص          |                | 49      | 041                     |               | 1              | خراج دصول كرسف والوا     | ا۵       |
| 719     | بن عنیف کی اصاری کے نام<br>ر | -                         | •              | ۷٠.     | 541                     | ŧ             | ,              | مشسهر الادكمامرك         | sr       |
| 419     | ي كي نام                     | _                         |                | ا ا     | ۵۲۳                     |               | F              | الك بن إمشتر شخعى سا     | ٥٢       |
| 411     | '                            | د بن عباکسسر<br>ر         |                | 44      | 094                     |               | (              | طلحه وزبيسر يحكام        | ماه      |
| 47)     | ٢                            | ن دید کے نا               | معسد           | 24      | 294                     | <u> </u>      |                | معسادير كے نام           | ۵۵       |
| 47)     | مابین معاہرہ                 | اہلِ بین کے               | دبيعداور       | 45      | 299                     | 1             | ر دستیت        | مترتع بن إنى كوآب ك      | ı        |
| 777     | (                            | دیہ کے مام                | معتا           | 40      |                         | شده           | _<br>پنہ سے لھ | اہل کوفٹ ہے ام مد        | 54       |
| 777     | کے ام                        | نعباسسي                   | عبرانس         | 44      | 4-1                     |               |                | جلَّے وقت                |          |
| 775     | آپ کی دصیت                   | ية بن عباس كو             | عبداه          | 44      | 7-1                     | 1             | روں کے نام     | ثمام شبردں کے اثن        | ۸۵       |
| 410     | نط کا جواب                   | اشعری کے                  | ابرموسى        | 4 A     | 4.5                     |               | يام            | امودنن قىلىبىدىكے        | ٥٩       |
| 415     | کے ام                        | <u>_</u> الأرد <i>ن</i>   | سيدر           | 49      |                         | ں کے ا        | قع عسسالا قو   | فوج کی گذرگاہ میں وا     | 4.       |
|         |                              | 1                         | C <b>n</b> 4 - |         |                         |               | >              | الماسرك                  | و مر     |
| さん      | كان وكما                     | ليكامح                    |                | مجوا    | برسوم                   | وحصر          | RO             | البلاد                   | S. A.    |
| صفحتمبر | عنوانات                      | نمرثار                    | صفحتمبر        | نات     | عنواد                   | نمبرثار       | صغختمبر        | عنوانات                  | شِلا ا   |
| 11      | عفوه اقت ار                  | 11                        | 11             |         | خود لی <u>ئ</u> ندی     | -             | 419            | و نساد سے علیٰی گ        |          |
| 11      | عجزو درماندگ                 | 11                        | "              | 1       | صدقہ داعمال             | 1 1           | ,              | ين.<br>پنفس              |          |
| 11      |                              | إسراخ                     | 411            |         | ۔<br>اِنسَان حا۔        | 1 1           | <i>"</i>       | <del>ب</del><br>ب ومحاسن | 4        |
| 427     | لینے اور بیگانے              | 150                       | ,,             | 1       | علم الاجتماع كا         | 1 1           | "              | اوصاف<br>اوصاف           |          |
| "       | مبتلائے فتنہ                 | 15                        | ,              | 1       | م<br>حُن معا <i>م</i> ث | 1.            | "              | ر سات<br>وادَسب          |          |

| صفحتبر | عنوانات                    | نبرشار | صغخبر | عنوانات                                | نمبرشار | صفحتمير | عنوانات                   | برشار      |
|--------|----------------------------|--------|-------|----------------------------------------|---------|---------|---------------------------|------------|
| 101    | ناكامى كاخيال نذكرد        | 19     | "     | اجرو تواب                              | rr.     | "       | تدبير كي بيراكي           | 17         |
| //     | ا فراط وتفسسه ربيط         | ۷٠     | 100   | بنده كأخدا سيراضي بونا                 | 777     | "       | خضاب                      | 14         |
| 11 .   | كالعقسل                    | 21     | "     | قابلِ مُب ركبا                         | ماما    | 11      | غیب رجان اِری             | JA.        |
| "      | زمانه کارویتر              | 47     | "     | مومن دممُٺ فق                          | وم      | "       | ي روا بديري<br>طول امل    | 19         |
| "      | يشوا كحاؤصاف               | ۷۳     | "     | احسكسس گناه                            | 44      | 11      | يا <i>ن دن</i><br>پاي روت | ŗ.         |
|        | ایک ایک سانسس مور          | سم 2   | "     | قدر ہر کس بقدر ہمت اوست                | ۲.۸۷    | 150     | پ ماریک<br>مشدم دحیار     | ز۲         |
| "      | ي طرف ايك يقدم ي           | ·      | "     | حزم داحتياط                            | ዮላ      | "       | حق سے محرو می             | **         |
| //     | رنتنى دُگَدْشتنى           | ۷۵     | 4/72  | شرليف ورذيل                            |         | "       | عمل اورنسب                | 77"        |
| "      | أغازه انجسام               | 41     | "     | دل دحشت بسند<br>م                      |         | u       | دمستگیری                  | 414        |
| 11     | ضرار کابیان                | 44     | "     | غونسش بختی                             | ۵۱      | "       | پري<br>دېل <u>ت</u>       | ro         |
| 707    | تتضاً وقدرالهي             | ۷٨     | #     | عفو و درگذر                            | ar      | "       | بات تيب نهين كتي          | לץ         |
| "      | حزن حكرنت                  | 49     | "     | سخاوت کے معسنی                         | ۳۵      | "       | بتمت زجهور و              | <b>r</b> 4 |
| 100    | سرايه مكمت                 | ۸٠     | "     | عقاصبيى كوئى دولت مين                  | ۲۵      | / //    | اخفائے زہد                | ۲۸         |
| //     | انسان كى قدرو قىيت         | يل الم | 11    | صبرکی دوشهیں                           | ۵۵      | "       | موت                       | 19         |
| "      | الخلصيحتين                 | ۸۲     | "     | فعتب روغنار                            | - 67    | 412     | بهرده پوششی               | ٣.         |
| 107    | مدح سسّدان                 | ۸۲     | "     | ا قت اعت                               |         |         | ایمان کے ۲ مستون:         | ا۳         |
| "      | بقيّة السّيف (تلوار)       | ۸۴     | 46.4  | ال درولت                               | ۵۸ .    | 15%     | عدل،جهاد بمبر، یقین       |            |
| 11     | ېمەدان                     | ۸۵     | 11    | ناصح كى كمخ بياني                      | ۵۹      | 189     | نسيسکي وبکړی              | ۳۲         |
| "      | برون کامشوره               | ľA     | 11    | زبان کی درندگی                         | ٣٠      | 4579    | مینانه روی                | ٣٣         |
| 11     | اکسنفار<br>انک لطیف استباط | Λ4     | "     | عورت ایک تھیوہے                        | 71      | נאף     | ترک ارزو                  | ماير       |
| "      |                            | ^_     | 11    | احسان کابدله                           | 41      | "       | مرنجان مرنج               | ۳۵         |
| 709    | الله بين خوش معالما كي     | A 9    | 11    | ا سفار <i>ست</i> س<br>مورد الاسکرونو   | ۲۳      | "       | طول امل                   | ۲۳         |
| "      | پوراعیس کم                 | g.     | "     | دُنیا والوں کی عفلت<br>دوستوں کو کھونا | 16      | "       | تعظيم كااكب طرلقيب        | ٣4         |
| "      | دِل كَ خُستنكَ             | q)     | 11    |                                        | 10      | "       | امام حسن كونصيحت          | ۳۸         |
| 11     | علم بنظت ل                 | 94     | 11    | الم الم سعے سوال<br>الام الکام و محصر  | 44      | יעיקר   | فرائفن ك البميت           | 39         |
| "      | نتت كتفسير                 | سوه    | "     | سائل کو اکام ندیجیرو<br>عفیت دمنت      | 44      | "       | دا با و بادان             | ۲۰۰        |
| ורר    | خيركاتشريح                 | 414    |       | <i>عت د حن</i> ر                       | ן יוד   | "       | عات ل واحق                | 171        |

| صفحتم | عنوانات                  | نمبرشار | صفحتمبر | عنوانات                         | نمبرشار   | صفحتمبر | عنوانات                           | نمبرتهار |
|-------|--------------------------|---------|---------|---------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------|----------|
|       | ففيلت علم: آپ كلارش      | ١٣٤     | 11      | دومسل                           | 171       | 11      | معیب ارعمل                        | 96       |
|       | بخالج يل بن              | ļ       | ه ا     | ان کے باس زویصے والی <b>انک</b> | 144       | 11      | معيارتقرب                         | 94       |
| 114   | تأمردسخن نكفته بامث د    | 164     | "       | اور شجعنه والم عتسل             |           | "       | ایک خارجی کی عبیادت               | 94       |
| "     | ت د د ناشناس             | 1179    | "       | جند صفات حميث                   | 1474      | "       | روایت د درایت                     | 9.4      |
| 11    | پندد موغظت               | 10.     | 720     | غيرت مردوزن                     | 1412      | م       | إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ | 99       |
| 459   | انجسًام آخر              | اهر     | 11      | حقيقي أمسيام                    | ITO       | "       | رَاحِعُونَ • كَ تَفْسِر           | ,<br>    |
| "     | نیستی د بربادی           | 107     | "       | تعجب انگيز جيزي                 | 177       | 11      | جواب مدح                          | 1••      |
| "     | صبرد شكيبان              | 155     | "       | كرتابئ اعال كانتيجه             | 11,7      | "       | طاجت رکوائی                       | 1+1      |
| ی     | عمل ادرأس بررضامت        |         | "       | بهارونزال مي احتياط             | IFA       | "       | ايك بيشين گوئي                    | 1.4      |
| ,,    | كاڭك ه                   |         | 144     | عظمت حنانق                      | 179       | 470     | ۲ ناسازگاردشمن                    | 1.7      |
| .,,   | عهد وبئمان               | 100     | "       | مرني دالول سي خطاب              | 114.      | "       | نوف بكال كابيان                   | 1.60     |
| 191   | ىعرفت امام               | 104     | "       | ونياكه-تائِش                    | اس        | 447     | فرائض کی بابندی                   | 1.0      |
| 11    | بندد نصيحت               | 104     | 149     | فرشنتے کی مدا                   | 177       | 11      | دين مصيط متنان                    | 14       |
| "     | يُرانَ كابدِ لم بِعَلانَ | 141     | 1       | بي نب الرونيا                   | سوسوا     | "       | غيرمفيدعكم                        | 114      |
| "     | مواقع تهمت               | 109     | "       | دوستى كى شرائط                  | irr       | "       | دِل کی حالت                       | 1.4      |
| "     | مانبراری<br>جانبراری     | 14.     | ואר     | چارحیسزی                        | 100       | 779     | مرکز ہدایت                        | 1.9      |
| "     | خود رائي                 |         | "       | بعض عبادات كأتشري               | 154       | "       | حاكم كے ادر صاف                   | 11-      |
| "     | רו ל בור ט<br>רו ל בור ט | i       | "       | صدقه                            | 1174      | "       | سهل ابن مُنگف                     | 111      |
| "     | ففت رو ناداری            | 1       | "       | دريا دِل                        | 1174      | "       | مخبت ابلِ سِيتٌ                   | 117      |
| 11    | حق کی ادائیگ             | 1       | "       | رزق دروزی                       | 1         | "       | لبنديده اؤصاف                     | 1119     |
| "     | اطاعت مخساوق             |         | "       | مغایت شعاری                     |           | 741     | 1                                 |          |
| 491"  | ق ہے دستبرداری           |         | "       | •                               | 1         | "       | مزاج برس كاجواب                   |          |
| 11    | فودلیتندی                | 1       | "       | یل د مجتت                       | ۱۳۲ ک     | "       | است لا وآز البُش                  |          |
| "     | قربِ ہوت                 | AFI     | "       | ہم وعسم                         | س(بما ا   | 11      | دوست ورخمن                        |          |
| "     | لمبيح كأأجب الا          | , 144   | "       | مبر بقدر مصيب                   | ماماا   0 | //      | فرصت کمونے کا تیجئے               | - 1      |
| "     | وبرمين مشكلات            | - (     | 1/1     |                                 |           | И       | دُنیاشلایک سائی ج<br>اور          |          |
| 11    | رُص وطبع                 |         | "       | بدقه وزكوة                      | ۲ مما   ص | 127     | قریش کی خصوصیات                   | 11.      |

| صفحتمبر | عنوانات               | نمبرثبار                                   | صفحتمبر | عنوانات            | تنبرثلا     | صغخنمبر       | عنوانات                        | نمبرتنار |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------------|----------|
| "       | حاردكون؟              | 710                                        | 11      | خوارج كالغسره      | 19.4        | 11            | جب ل و نادان                   | 147      |
| "       | ا طسیع                | <b>* * * * *</b> * * * * * * * * * * * * * | "       | عوام               | 199         | 11            | مشوده                          | 124      |
| "       | ايبان كى تعرلىپ       | YY4                                        | 4-1     | تماستنائ           | ۲.          | "             | نيت كاروزه                     | ماءا     |
| "       | غم د نیااختیار نه کرد | YYA                                        | "       | محافظ فرسشيته      | 4.1         | "             | خوب كاعسالاج                   | 120      |
| "       | قناعت اختيار كرد      | 779                                        | "       | بجواب طلحه وزسيسر  | r·r         | 190           | سردار کی علامت                 | 147      |
| 411     | شراكت اختيار كرو      | Yan.                                       | "       | موت کی گرفت        | <b>Y-</b> W | "             | برى سے رو کنے کا طرابقہ        | 142      |
| "       | عدل واحسكان           | ושץ                                        | 4.90    | كفراك نعمت         | r.64        | "             | د <i>ل ک</i> صعب ان            | JZ A     |
| 112     | اس القرشي كسس القر    | 177                                        | "       | علم كاظرت          | 7-0         | "             | صدا در برٹ دھری                | 149      |
| "       | دعوت جنگ زدینا        | rrr                                        | "       | صلم دهسسر          | 7.7         | 11            | طسيع                           | 14.      |
| "       | عورت ومرد کی صفات     | rmm                                        | "       | برُد باری کا ظهار  | 7.4         | 11            | دُورا ندنشي                    | IAI      |
| "       | عاقبل دجابل           | rra                                        | "       | نفس کامحاسبه       | r-A         | . 11          | خامرتی د گویا ن کامحل          | IAT      |
| 417     | دنياك بيے قدرى        | 777                                        | //      | مظلومون براحسان    | 7.9         | "             | دومختلف دعوتين                 | ۱۸۳      |
| 11      | عبادت كاقسهي          | 774                                        | 4.0     | آخرت کی منزل       | ri.         | "             | يعتين                          | ١٨٢٠     |
| Įį.     | پورت کې بران          | 750                                        | "       | كلمة حكمت          | <b>F11</b>  | "             | صدق شيكان                      | IVO      |
| 11      | تسابل دعيب جون        | 1779                                       | "       | خودلیکسندی         | YIY         | 194           | ظلم كالحبشام                   | PAI      |
| "       | غصبى تبقر             | th.                                        | "       | صب ردتحل           | 417         | 11            | حيل حيلاؤ كادتت                | 144      |
| 11      | ظالم ومظلوم           | المالا                                     | 2-9     | نرمی د ملائمست     | rim         | 11 -          | حق ہے 'دوگردانی                | IAA      |
| 11      | خونِ خدا              | rrr                                        | ,,      | مخالفت ببييا       | .716        | "             | سببر                           | 119      |
| "       | جوابات کا کثرت        | 142                                        | ""      | محطوان نعمت        | 414         | 11            | معيبارِخلافت                   | 19-      |
| "       | ٹکروپاکسس ک           | th.                                        | "       | نشيب ونراز         | 414         | //            | دُنياك مالتِ زار               | 191      |
| 411     | خواشات کی کمی         | ۲۳۵                                        | ,,      | حند                | YIA         | 499           | دُونسسروں کاحق                 | 197      |
| "       | كفسه إن نعمت          | דייון                                      | "       | طمع وحرص           | r19         | "             | خوش دِلی و بَد دِل             | 197      |
| 4       | جتذبركم               | ۲۳۲                                        | "       | بَرِمُمُّان        | 77.         | 199           | غقه إورانت ام                  | 19/~     |
| 4       | حسينظن له بر در م     | KL,V                                       | "       | بندكانِ خدا يرطسلم | 441         | ذ <b>نا</b> ر | ا<br>انجام دنیا اور انجام لذات | 190      |
| "       | لفس كاعتب لأم         | r/r4                                       | "       | چشم پوشی           | יזין        | ,             | عبرت کی قدرو قعیت              | 194      |
| 11      | م <i>دامش</i> نای     | ra.                                        | "       | مشرم وحيار         | 447         | "             | دِ لوں ک <sup>خ</sup> ستگ      | 194      |
| 11      | تلخى ونمشيرين         | ral                                        | 11      | يت أرصاف           | 477         |               | 000,7                          | ``-      |

| صفحتمبر     | عنوانات                                   | نمبرشار      | صفح نمبر | عنوانات                        | نمبرشار     | مرود المساولية<br>المساولية<br>المساولية | د ایاد                                           | نىبىر<br>ئىبىرىشار |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|             | امر بالمعردف ونهى عن الم                  | ما ۱۸        | 11       | مدح میں صداعتدال               | 797<br>297  | رر ا                                     | طرزسوال                                          | rr.                |
| "           | ۰ ربسروت ربن ن<br>جهت ادک تعربین          | 720          | "        | براگٹ ہ                        | ሥሥላ         | 1                                        | ایک مشوره<br>ایک مشوره                           | ריי<br>ואש         |
| 11          | بہب ر <i>ی سریب</i><br>حق د باطل کا نتیجہ | 740          | "        | التجفي ادر برك ادصاف           | ومهر        | ,,                                       | مُردوں پرگری <i>ہ کرنا</i><br>ممردوں پرگریہ کرنا | rrr                |
| u<br>u      | ا مرد براس به سبه<br>امیدویکسس            | 742          | 200      | ظالم ك علامتين                 | ro.         | ∠۳۷                                      | - مردین<br>خوارج نهروان                          | 777                |
| "           | بحن ل اکنچرس )                            | 741          | 11       | سختی کے بعد آسانی              | rai         | "                                        | خداک نافران سے ڈرد                               | ۳۲۴۰               |
| <b>44</b> 4 | رزق و روزی                                | 129          | "        | زُن و فرزندے لگاؤ              | rar         | "                                        | محدا بن ابی کمرکی موت                            | rra                |
| _,          | زندگی و موت                               | ۲۸۰          | "        | عيب جونيً                      | rar         | "                                        | عذريذ برى ك حدعمُ                                | <b>777</b>         |
| //          | زبان کی نگہداشت                           | TA!          | "        | تهنيت سرزند                    | rap         | "                                        | غلط طريق سي كاميا بي                             | 714                |
| "           | سكوت                                      | <b>ም</b> ለየ  | "        | دولت كي تأر                    | 70 b        | "                                        | فقرار کاحقہ                                      | TTA                |
| "           | معصيت واطاعت خدا                          | ۳۸۳          | //       | رزق کی رکستانی                 | 201         | 449                                      | عذرُخواي                                         | 779                |
| #           | دنیاداری جہالت ہے                         | TAP          | 11       | تعزبيت                         | <b>r</b> &4 | "                                        | نعمت كأصت ربيب                                   | ٣٣.                |
| <b>4</b> 49 | د نیسا کی حقارت                           | 700          | 202      | نعمت دلقمت                     | TAA         | "                                        | ا دائے فرض کا موقع                               | 441                |
| 11          | جويزره يابنده                             | ۲۸۲          | 209      | اميلاج نفس                     | 109         | "                                        | إدشاه كاحبتيت                                    | ٣٣٢                |
| "           | نىيىكى اور ئېرى                           | rn4          | //       | يَدُّلُان                      | ۳۹۰         | "                                        | موّمن کے اُوصات                                  | ۳۳۳                |
| "           | سے بڑی نعمت                               | ۳۸۸          | "        | دُعار کا طریقیہ                | וזיין       | "                                        | فریب آرزو                                        | ۳۳۲                |
| 11          | حسب دنسب                                  | 7/19         | "        | عرّت کی تکہداست                |             | "                                        | د کو حصتے دار                                    | ۳۳۵                |
| <b>∠</b> 19 | مومن کےاؤن ات                             | <b>r</b> 9.  | "        | موقع دمم ل                     | דניין       | ا۵۷                                      | دعده دن ان                                       | ۲۳۶                |
| II          | زېدرئنيا                                  | <b>179</b> 1 | "        | بے فائدہ سوال<br>منت           | אויין       | "                                        | بيعِمل کي دُعا                                   | يسرس               |
| 241         | المردسخن لكفت إن ا                        | rar .        | "        | بنديده صفتين                   | 770         | "                                        | علم کی دوشسیں                                    | ۳۳۸                |
| #           | طلب دُنپ                                  | 797          | "        | عب لم وعمل<br>آخته ما نه تو را | 444         | "                                        | دلنے کا درستی                                    | وسرس               |
| 11          | بات كااثر                                 | <b>49</b> %  | "        | تغيروا لفت لاب<br>ف            | 2772        | "                                        | پاک امانی ادر مشکر                               | . ماليا            |
| "           | قناعت-                                    | r93          | 441      | تواب دعقاب                     | <b>714</b>  | 11                                       | فطالم ومظلوم                                     | ואא                |
| 11          | زمان ادِ فوں كانام ہے                     | 797          | 11       | آنبوللے دور کی پیش گونگ        | 779         | "                                        | بڑی دولت مندی<br>ریسر                            | 777                |
| 11.         | بہترین وکسٹبو                             | <b>r9</b> 4  | "        | دُنْتِ والخرت                  | 72.         | "                                        | کچ <sub>ھ</sub> لوگوں کی حالت<br>س               | سهماسا             |
| "           | فخرو مسسر لمندى                           | 244          | "        | تقونی دېرېميزگاری              | 1741        | 20°                                      | دُنیادا خرت کاخسارہ                              | ساماله             |
| 1111        | فرزندد بدر کے حقوق                        |              | N        | دين دونيا كاقيام               | r2r         | "                                        | النمنا ہوں سے درماندگ                            | ۵۳۳                |
| 227         | بالزادر بالز                              | L.           | 275      | برایت کاراسته                  | 127         | 11                                       | أبرُدُ كاسُودا                                   | لمالة              |

| صفحتمير    | عنوانات                          | نمبرتبار         | صفحتمبر | عنوانات                     | نميرشار | صفحتمبر | عنوانات                        | برشار        |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|--------------|
| //         | فخنب روغرور                      | ۲۵۴              | "       | الله كاستكوه                | 474     | "       | اخلاق مي مم آستگي              | ۱۰۸          |
| 11         | امرارالفتيس                      | 100              | .11     | روز عیب ر                   | MEV     | "       | ایناد قات می رہو               | p. Y         |
| 11         | ترک دنیا                         | רפיח             | 1,      | حسرت داندده                 | 614     | 11      | طلب الكل فوت الكل              | ۳۰۳          |
| 11         | دۆ طلب گار                       | PO4              | "       | ناكام كومېشىش               | ۸۳.     | " (5    | لَاحُولُ وَلاَ ثَتَوَةً كَ     | ۲۰,۲۷        |
| "          | ايماك كى علاست                   | ۲۵۸              | 417     | رزق دردزی                   | ۱۲۲۱    | 240     | مغیرہ ابن شعبہ                 | r.0          |
| 14         | نت دير د تدسيسر                  | r09              | "       | اولیار خدا کی آٹھ صفات      | יויין   | "       | پیروبی جبه<br>تواضع و خود داری | ۲۰۶۱         |
| 491        | بند <i>ز</i> تق<br>بلندرتتی      | ٠,٤٠١            | ,       | موست کی یاد                 | سوسومم  | 11      | عتل عتل                        | ر ,<br>ريم   |
| 11         | نيبت                             | ורא              | "       | ازمالهُتْس                  | אוויא   | ,,      | ص<br>ح <u>ت سے</u> شکراؤ       | ۸۰۸          |
| "          | مین.<br>محنن شن ار               | אניין            | "       | امدًى شنان                  | pro     | 11      | ر<br>دِل                       | ه <i>ن</i> م |
|            | ۇن                               | MkA M            | "       | ابلِ کرم                    | דדא     | "       | تقولي                          | ١١٠          |
| "          | بنی امتیہ                        | ייאן             | 200     | انصاف كأكمال                | يهما    | "       | أمستاد كااحترام                | וויא         |
| n          | الفهارمدينه                      | ۵۲۹              | "       | جہالت ایک شمن ہے            | MEN     | "       | نفسى تربيت                     | 611          |
| 49m        | الكيك مستعاره                    | የ አ አ ብ          | "       | زېد کې تعرايف               | وسريم   | "       | قهری صب                        | ۲۱۲          |
| "          | ايب ماكم                         | ۲۲ <b>۲</b>      | "       | غفلت كينيند                 | بىلىد   | 114     | تعزيت                          | بالما        |
| "          | ايس مي حسن بولوك                 | የ <sup>7</sup> ላ | "       | حكومت                       | LLL1    | "       | دنیا کی حالیت                  | ۵۱۲م         |
| "          | دشتن و دوست                      | P44              | "       | بهتریک <sup>ش</sup> هر<br>ر | WWI     | "       | امام حن كومدايت                | ۱۲۲م         |
| 11         | توحيدوعدل                        | ۲۲۰              | "       | الك أسترك تعرلي             | ٦٧٦     | "       | المستنفاد كيمعنى               | 2 (مم        |
| "          | كلام اورخاموش                    | 121              | 11      | استقلال الم                 | 444     | 449     | حلم و براری                    | ۱۱۸          |
| 190        | طلب إران                         | P'47             | 212     | صفات بین مم دنگی            | مهم     | "       | پِرُشْیده موت                  | الم          |
| 11         | ترکب خضاب<br>پ                   | المركب           | "       | غالب ان صعصعه               | 4       | "       | بيباك نكابي                    | ۲۲           |
| "          | عفت.                             | 12°F             | "       | تجارت بغیرفقہ کے            | WAS     | "       | عنشل کی را بہری                | ρΥ           |
| "          | قناعت<br>زیادابن ابیستے نسرا     | r28              | "       |                             | L/L/V   | "       | چھوٹی ادر بڑی نے بیر<br>ریر    |              |
|            |                                  | <u>የ</u>         | "       | عرّبت نِنسس                 | ALA     | 4.41    | الله بسيخ شعاملكي              | ۲۲۲          |
| <b>197</b> | سبل الگاری                       | P24              |         | مزاھ                        | 70.     | "       | حلم دعمتسل                     | 444          |
| "          | نسلیم د <del>ت</del> سلم<br>ترتن | 5°4 A            | "       | خود داری<br>فعت بروغن       | MD1     | "       | حقوق نعمت                      | mr3          |
| 11         | الك <b>آن</b><br>مذارة           | <u>مرم</u>       | //      | ļ                           | Mar     | "       | صحت د ٹروت                     | ديما         |
| "          | مفارتت_                          | 14v              | 2/19    | عبدانشرابن زبير             | ror     | <u></u> |                                | , , ,        |

وفي إيم اور مولى معاللت من عدل وانعمات كى شالين قائم كرنا چاہتے تھے۔ رای ا مولی دصره لاشریک کاخوت لے کرآگے بڑھواور خروار مذکسی ملمان کو فو فزده کرنااور مذکسی کی ذیب بر جرا اپناگذر کرنا۔ مال من مداسے فدرہ برا بر زبادہ مت لیناا درجب کسی نبیلہ پر دار دمونا قدان سے گھروں میں تھے کے بجائے چشرا و دکنویں پر دار د المن مح بعدمكون ووقاد كم ما تقان كى طوف جانا اوران كے درمیان كھوے موكرملام كرنا اورملام كرفير بخل سے كام ذينا-أس كے بعدا ن معے كہنا كربندگان فدا مجھ تھارى طرف پرورد كاركے ولى اور جانشين نے بھيجا ہے تاكمين تھادے اوال ميں ور ماركات ليول في المعاديا والي مرك في الشرع جع مير ولي كرسكو ؟ الركوني شخص إلكار در قواس مع بگرار مذکر ناا در اگرکوئی شخص اقرار کرے تو اس کے ساتھ اس اندا بیسے جاناکہ مذکسی کو نتو فرز دہ کرنا مذخصمی دینا۔ منتختی کا برنا دُ الدن بيجا دباو والناجوسونا ياچاندى دسے دي ده سے لينا اور اگر جوپايه يا اون شاہوں آوان سے مركز براچانك بالاجاذت مرجانا كدنيا ده حصد قد مالك بى كاب- اس كے بعد جب بويا يوں كے مركز تك بېونى جانا قدكسى ظالم و جابر كى طرح داخل مزمونا فافراك به معظما دینا اور نکس كونو فزده كر دینا اور مالک كے سائف مجى غلط برتا دُن كرنا بلك مال كو دوحصر مي تقتيم كر كے مالک كو ویناورده جس حصه کواختیاد کرلے اس برکوئ اعتراض مرکزنا۔ پھر باتی کو دو حصوں پرتفتیم کرنااور اسے احتیار دیناا وربھراس کے فماعتراص مذكرنا يبانتك كراتناسى ال باتى ره جائے جس سے حق نعدا ادا جوسكتا ہے قواسى كولے لينا ـ بلكرا كركوئي شخص تقيم بر و درخواست كرے قراسے بھى منظور كرلينا اور سادے ال كوطا كر بھر بہلے كى طرح تقسيم كرنا اور اكومي اس بجے مال بس سے تن النز المين اس كا خيال ركهنا كر بور ها يضعيف ـ كرشكسته - كمر در ا در عيب دار ا دنط مزينا ا در ان اد مرس كا بين بهي اس كو بنانا ي دين كا عتبار مواور جوملا فوسك مال ين زمى كارتا وكرتا بوستاكرده ولى تك مال بهو نجاد ساور ده ان كدرميان لأدسه - اسموضوع پرصرف اسے دكيل بناناجو تخلص - نعداترس - امانت دار اور نگران بوئ منسختى كرف والا بورظام كيف و تعاديف والامون فترت سعدد ألاف والاداس كع بديس قدر مال جمع برجائ وه ميرك باس بينج دينا تاكبي الرالي النّ اس كم مركز تك يبونجا دول ـ

أانت داركه مال دين وقت اس بات كى بمايت دے دينا كر خردارا ومنى اوراس كے بحرك جدان كرے اور سادادوده ول الم الم المرادي من معزبو سوادي من بهي شدّت سے كام رسا ادراس كے اور دوسرى اوستيوں كے درميان عدل و

التنسے کام لے۔

وي كون ايساس ماه مملكت بعجواب اكام كواتن شدير بابدون مي جواد ادرابى دعايا كوامند د بهولت ديد، دنيا كد مكام بن آواس والموريجي بنين كياجا سكتاب يحربت انكرامرب كراسلام كخطفان بهي مدود وتك اس كرداد كالبذنبين ملتاب اور حكومت كاآغاذ بي جرو أدابيرى دفان موذى سع بوتله

. . آخروتر به کراس دهیست نامرکوبغور پرطعاجائے ا دراس کی ایک ایک بی و نعریغورکیاجائے تاکریرا نما ذہ ہوکا سلامت بس دعایا کا کیا مرتبہ و ناہے۔ كالدائي مركس قدد مولت فرايم كي ما ق ما در الساف ك واح جافد دن كرما فق كس طرح كابرتا و كيا ما تاب . في ذلِكَ وَ بَسِيْنَهَا، وَلْسِيُرَفَّهُ عَسَلَى اللَّهِبِ، وَلْسَيَسْتَأْنِ بِسَالتَّقِبِ وَالطَّالِعِ، وَلْيُورِدُهُا فَ مَسَاتَرُ بِسِهِ مِسنَ الْسَعُدُرِ، وَ لَا يَسعُولُ بِهَسَا عَسنْ نَعْتِ الْأَرْضِ إِلَىٰ جَسَوَادَّ الطُّرُقِ وَلَا يَسْعُولُهُا عِسنْدَ النَّسطَافِ وَالْأَعْشَابِ، حَتَى تَأْمِيتِهُ وَلْسَيْمُهُلُهُا عِسنْدَ النَّسطَافِ وَالْأَعْشَابِ، حَتَى تَأْمِيتِهُا عَسنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ لَا بَعْسهُ وَدَاتٍ، لِسَنْقَيَاتٍ، غَسيْرُ مُستَعَبَاتٍ وَ لَا بَعْسهُ وَدَاتٍ، لِسَنْقُسِمَهَا عَسلَى إِلَّى إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِقُ كِنَابِ اللَّهِ وَ سُسنَةً تَبِيرُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِقُ وَ أَقْرَبُ لِرُشُولَ إِنْ ضَاءَ اللَّهُ.

#### 47

## و من عمد له ﴿كِهِ ﴾

## الى بعض عاله و قد بعثه على الصدقة

أَمْسِرَهُ بِسَنَقُوَى اللّهِ فِي سَرَائِسِ أَمْسِهِ وَ خَفِيَّاتِ عَسَلِهِ، حَيْثُ لَا شَهِيدَ عَهُمُ فَيَ وَلا وَكِسِلَ مَسِيدَ عَهُمُ وَلا وَكِسِلَ دُونَسهُ وَ أَمَسرَهُ أَلَّا يَسْمَلَ بِسَنَى ءٍ مِنْ طَاعَةِ اللّهِ فِيهَا ظَهَرَ فَيُعْلَا لِيَّ إِلَى غَسَسَمْ وَ فَلَهُ وَ مَسْفَلُهُ وَ مَسَلَّا اللّهِ فِيهَا أَسَرً، وَ مَسن لَمْ يَخْستَلِفْ سِرُّهُ وَ عَسلَانِيَتُهُ، وَ فِسعْلُهُ وَ مَستَّالَتُنْ فَيْدُ أَدَّى الْأَمَانَةَ، وَ أَخْلَصَ الْعِبَادَة.

وَ أَسَرَهُ أَنْ لاَ يَجْبَهُمْ وَ لاَ يَسَعْضَهَهُمْ، وَ لاَ يَسَرْغَبَ عَسَهُمْ تَسَفَطُلاً بِالْحُمَّةُ عَسَلَيْهِمْ، فَسَائِهُمْ الْإِحْسُوانُ فِي الدَّيْنِ، وَالأَعْوَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْمُتُعُوقِ. وَ إِنَّ لَكَ فِي هٰذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَمْرُوضاً، وَ حَقّاً مَعْلُوماً، وَ شُرَكَاء أَحْلَ مَسْكُ وَ ضَعَفَاء ذَوِي فَاقِةٍ، وَ إِنَّسا مُوفُوكَ حَقَّكَ. فَوَقَهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَ إِلَّا تَعْمَلُ فِياً وَ صَيْعَا اللهِ وَ اللَّيْنِ اللهِ وَ اللَّهُ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

لَاغِب - تھكا ماندہ لیستان ۔ زمی کرے نُقِب حِس كِ كُورُ كُس جائين ظايع - ننگرا م غدر - جمع غدیر - تالاب جواد الطريق به بآب وكياه رائ نطاف مختصريان مین موثے گرک منقبات - تندرست ججودات - تھے ماندے بجهة - برائ سيش آيا يَعضهم - پرسينان كرما يَرْغب عنهم - منه موثرلينا بوسیٰ - شدت سختی خرنې - دلت رخرنې - دلت 🗘 زكوره بالانقرات سيقيعيت مے نقاب ہوجاتی ہے کہ اسلاً انسانی نظام ہونے کے ساتھ جا نوروں کا بے بنا خال رکتاب ادران برکسی طرح كاميجا دباؤ برداشت سنيس كرّام ضوصیت کے ساتھ اگرجا وروں کا تعلق صدقات وخيرات سے ہوتو ان کی اہمیت خور بخود بڑھ جاتی ہے ا دران کا محاظ مزمدِ واحب مروباماً

مصادر تب من دعام الاسلام اصف ، انساب الاشراف ع ما الافرار ، من من من من المجرة رسال العم

ای اون کودم لین کا موقع دسے اور جس کے کھر گئیس گئے ہوں یا پاؤں شکستہ ہوں ان کے ساتھ نری کا برتا او کہے ۔ د استے میں کرمیں آوان ان کے ساتھ کے اور جس کے کھر گئیس گئے ہوں یا پاؤں شکستہ ہوں ان کے ساتھ کے اور سر سبز داستوں کو جبو ڈکر ہے آب دگیاہ داستوں پر رہنے جائے اور سر برا استوں کو جبو ڈکر ہے آب دگیاہ داستوں پر خیر نے کہ معلت دسے بہا تنگ کہ ہما دسے پاس اس عالم میں ہونجیں تو حکم خواست خدر ست و کے ہوں ۔ تھکے ماند سے اور در ماندہ مزہوں تاکہ ہم کتاب خدا اور سنت دسول کے مطابق انجیس تقسیم کرسکیں کریہ بات تھا در سے جب انشار النہ

# ۲۱۔ آپ کا عہد نا مہ (بعض عمال کے لئے جنمیں صدقات کی جمع آوری کے لئے دوار فرمایا تھا)

یم انفین حکم دیتا ہوں کہ اپنے پوٹیدہ امورا در تحفی اعمال میں بھی انسیسے ڈریتے رہیں جہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ اور کوال نہیں با ہے اور خبروا را بسانہ ہو کہ ظاہری معاملات میں خداکی اطاعت کریں اور مخفی مسائل میں اس کی مخالفت کریں۔ اس بے کرجس کے ظاہر ہاں عل وقول میں اختلاف نہیں ہوتا ہے دہمی امانت المہی کا اوا کرنے والا اور عبادت المہی میمنلص ہوتا ہے۔

اور پھر حکم دیتا ہوں کہ خردار لوگوں سے بمسے طریقہ سے پیش ندا کیں اور انھیں پریٹان ندکریں اور زان سے اظہارا قتدار کے لئے روکٹی کریں کربہرطال پرسب بھی دین بھائی ہیں اور حقوق کی اوائیگ میں مدد کرنے والے ہیں۔

دی ان مرقات میں تھادا محد معین ہے اور تھادا حق معلم ہے لیکن فقرار دساکین اور فاقد کش افراد بھی اس حق میں تھادے کی ہیں۔ ہم تھیں تھادا پوراحق دینے والے ہیں لمبادا تھیں بھی ان کا پوراحق دینا ہوگا کہ اگر ایسا نہیں کروسے قوقیار مسبسے ذیا دہ دشن تھادے ہوں گے اور سب سے ذیا دہ برنجنی اسی کے لئے ہے جس کے دشن بادگاہ الہی میں فقرار ۔ الین سائلین محودین مقروض اور غربت فدہ مسافر ہوں اور جس شخص نے بھی امانت کو معمولی تصور کیا اور خوات کی جواگاہ ہیں ماہ ہوگیا اور اپنے نفس اور دین کو خوات کاری سے نہیں بچایا ۔ اس نے دنیا ہی بھی اپنے کو ذکت اور دروائی کی مزل ہی اتاد دیا ماہ تو تر میں قد ذکت ورسوائی اس سے بھی ذیا دہ ہے اور با در کھو کہ برترین خوات است کے ساتھ خوات ہے اور برترین فریب کاری کا برتا کہ ہے۔ ا

المادنیا کے تام کام کویدا صامی بیدا ہوجائے کو فقاء و مراکین اس دنیا ہی ہے آمراا و دب مہادا ہیں بیکن آخرت ہیں ان کا بھی والی و دار ث برقیجا و دوبال کسی صاحب اقتداد کام آسف والا نہیں ہے۔ عوالت البیری شخصیات کاکوئی اُر نہیں ہے برشخص کو اپنے اعلاکا میں پوگا اور اس سے موافذہ اور محامد کام مانکر نا ہوگا۔ وہاں نرکسی کی کرسی کام آسکتی ہے اور درکسی کا تخت و تاج ۔ افراد سے ماتھ خیانت قو برداشت بھی کیجا سکتی ہے کہ وہ انفرادی معالم ہوتا ہے اور اسے افراد معان کر سکتے ہیں کی قوم و ملت کیرا تھ خیا افراد اشت ہے کہ اس کی مرعی تمام است ہوگی اور اشنے بڑے مقدم کام مان کوناکسی افسان کے بس کا کام نہیں ہے۔

آسِ - برابر کا برتاؤکرنا حَیف - ظلم مشرف -عیش پرست نواصی جمع ناصیه (بیشان)

ا کورفین کا بیان ہے کرسرکار دو ما کا استحاب کو برا بر ہدا بت دیتے کے خبردار کوئ میر کے ایک میر کے خردار کوئ میر کے خردار کوئ میر کے خردار کوئ میر کے خردار کوئ میر کے خردار کا دو کھنا میں خرور کے اور ایسے القاب آداب کے خرار کے اساری آب بر اسان کے نفس میں خود پیداکر تی اسان کے نفس میں خود پیداکر تی ایسان کے نسان کے سان میں خود پیداکر تی اور وہ داستہ سے ہمٹ جا آب اور اللاز میں اور وہ داستہ سے ہمٹ جا آب اور اللاز کے سان سے الگ اور اللاز میں تصور کرنے لگ آب

ظاہرہے کہ ان باتوں کا اسکان معصوم کی زندگی میں ہنیں ہوتاہے لیکن قائد کا فرض ہے کہ پیلے اسحام کو اپنی ذات پڑنطبق کرے -اس کے بعد دوسروں کو پابند بنائے ورنہ اسکام ایک نظریہ کی شکل اختیا ر کولیں کے ادران پڑھل کرنے والا بیدا نہوگا۔

امت کیمل رہنا ئی قائرسعمر زکرے گا توکون کرے گا ا در اسے اسو ٔ حسنہ کہاں سے حاصل ہوگا۔

و من عهد له (ﷺ)

الى محمد بن أبي بكر \_رضي الله عنه \_حين قلده مصر: فَسَاخَيْضُ لَمُسَمْ جَسَنَاحَكَ، وَأَلِسَ لَمُسَمْ جَسَانِيَكَ، وَابْسُطْ لَمُمْ وَجُهَكَ، وَآس بَـــيْتَهُمْ فِي الَّـــلخَطَةِ وَالنَّـــظُرَةِ، حَـــتَى لاَيَـطْمَعَ الْــعُظَاءُ فِي حَــيْفِكَ لَهُــمّ، وَلَا يَسِينُأْسَ الضَّسِعَفَاءُ مِسنْ عَسِدُلِكَ عَسلَيْهِمْ، فَسَإِنَّ اللَّهِ تَسْعَالَىٰ يُسَسائِلُكُمْ مَـعْمَرَ عِـمَادِهِ عَـن الصَّعِيرَةِ مِسنَّ أَعْسَالِكُمْ وَالْكَسِيرَةِ، وَالظَّاهِمَةُ وَالْسُسَتُورَةِ، فَسَاإِنْ يُسَعَذَّبْ فَأَنْسَتُمْ أَطْسَلَمُ، وَإِنْ يَسَعْفُ فَسَهُوَ أَكْسَرَّكُ وَاعْسَمْ لَمُوا عِسِبَا وَاللَّسِهِ أَنَّ الْسُتَّقِينَ ذَهَسِبُوا بِسَعَاجِلِ الدُّنْسَيَا وَ آجِل الآخِسرَةِ، فَشَارَكُ وا أَهْدَلَ الدُّنْدَيَا فِي دُنْسَيَاهُمْ، وَلَمْ يُشَارِكُوا أَهْدَلَ الدُّنْسَيَا فَي آخِرَتِهم؛ سَكَنُوا الدُّنْسَيَا بِأَفْسَصَلِ مَسَا سُكِسَنَتْ، وَأَكَسُلُوهَا بِأَفْسَلُ مَا أُكِلَتُ، فَسحَظُوا مِسنَ الدُّنْسِيَا عِسَا حَسظِيَ بِسِهِ الْمُستَرَفُونَ، وَأَخَسذُوا مِسنْهَا مَسا أَخَسذَهُ الْجَسَبَابِرَةُ النَّسِتَكَبِّرُونَ؛ ثُمَّ انْسَقَلَبُوا عَسَنْهَا بِسَالزَّادِ النَّسِبَلِّعُ؛ وَالْمَستُجَرَ الرَّابِسِج أَصَسَابُوا لَسَدَّةَ زُهْسِدِ الدُّنْسِيَا فِي دُنْسِيَاهُمْ وَتَسَيَّقُوا أَنَّهُسِمْ بِعِسْرَانُ اللَّهِ غَسداً فِي آخِسرَهِمْ لَا تُسرَدُ كَأْسَمْ دَعْسَوَةً، وَلاَيَسنْقُصُ لَمْسمْ نَسْطِيبٌ مِسنُ لَسَدَّةٍ. فَ اخْذَرُوا عِ سَبَادَاللِّهِ الْمُدُوتَ وَقُدْبَهُ، وَأَعِدُوا لَــهُ عُدَّتَهُ، فَاإِنَّهُ يَأْتِي بِأَشْرِ عَسْظِيم، وَخَسِطْبٍ جَسِلِيلٍ، بِحَسْدُ لَا يَكُسُونُ مَعَهُ ضَرُّ أَبَداً، أَوْ صَرٌّ لَا يَكُونَ مَــعَهُ خَــيُرٌ أَبَـداً. فَمَـن أَفْرَبُ إِلَىٰ الْجَسِنَةِ مِـن عَسامِلِهَا! وَمَسِن أَفْسرَبُ إِلَىٰ النَّسِيارِ مِسِنْ عَسامِلِهَا! وَأَنْسِتُمْ طُرَدَاءُ الْسَوْتِ، إِنْ أَقَسْتُمْ لَسهُ أَخَسذَكُسمْ، وَإِنْ فَـــرَرْثُمْ مِـــنْهُ أَدْرَكَكُــم، وَهُــوَ ٱلْـزَمُ لَكُــم مِـن ظِــلَكُمْ الْمَـوْتُ مَسعَقُوق بِسنَوَاصِدِيكُم: وَالدُّنْسِيَا تُسطُوَىٰ مِسنْ خَسلْفِكُمْ فَساحْذَرُوا نَساراً قَسعُرُهَا بَسعِيدً، وَحَسِرُهَا شَسِدِيدٌ، وَعَسَدَابُهَا جَسِدِيدٌ ذَارُ لَسِيْسَ فِسِها رَحْسَةٌ، وَلَاتُسْمَعُ فِيهَا دَعْدِوَةٌ، وَلَا تُسفَرِّجُ فِسِهَا كُسرْبَةٌ. وَإِن اسْسَطَعُتُمْ أَنْ يَشْسَتَدَّ خَسوْفُكُمْ مِسنَ اللِّسِهِ، وَأَنْ يَعْدُ وَلَ خَلَدُ لِلْهِ عَلَى مُ يَسِدِ، فَسِاجْمَعُوا بَسِينَهُمُ الْفَابِنَّ الْسَعَبْدَ إِنَّكَ يَكُونُ حُسْسِنُ ظَسِنَّهِ بِسِرَيِّهِ عَسَلَىٰ قَسَدْرِ خَسَوْفِهِ مِسَنْ رَبِّسِهِ، وَإِنَّ أَحْسَسَنَ التَّسَاسِ

ظَـــنَا بِــاللهِ أَشَــدُّهُمْ خَــوْفاً لِــلَّهِ. وَاعْـــلَمْ \_ يَــا مُحَــتَدُ بــنَ أَبِي بَكْــرٍ \_ أَنَّي قَــدْ وَلَّــيُتُكَ أَعْــظَمَ أَجْــنَادِي فِي

مصا درکتاب سنتا الغارات ، تحت العقول ص<sup>ن</sup> ، البجالس المفیر ص<sup>سا</sup> ، الا مالی طوستی اص<u>۱۳۲</u> ، بشارة المصطفیٰ طبری م<sup>مده</sup> ، مجوع شیخ دوام ص<sup>ما</sup> ، جهرة رسائل العرب اصک<sup>۸</sup> ، تا ریخ طبری ۲ ص<del>۱۳۲۷</del> ، امالی مفید ، ۲۷- آپ کاعہدنامیر

رمحد بن ابی بکرکے نام ۔ جب انھیں مصر کا حاکم بن یا گیا) لاگوں کے سامنے اپنے شانوں کو تھیکا دینا اور اپنے برتاؤ کو زم رکھنا۔ کشادہ تو دئی سے بین آنا اور نگاہ ونظر بس بھی سب کے ساتھ ایک جیساسلوک کرنا تاکہ بٹے اکیوں کو پرخیال نر پر ام وجائے کہ تم ان کے مفادین ظلم کرسکتے ہوا و دکم وروں کو تھادے انسان کی طریعے اوی مذہوجائے۔ بردر دگار روز قیاست تمام بندوں سے ان کے تام چھوٹے اور بڑے ظاہرا و رمخفی اعمال کے بارے بس محامر کرے گا۔

ان کے بعداکردہ عذاب کرے گاؤتھارے ظلم کا متبحہ ہوگا ادر اگر معان کر دے گا تداس کے کرم کا نتیجہ ہوگا۔

بندگان خدا ایا در کھوکر پر ہیز کادافراد دنیا اور آخرت کے فوا کم لے کرا گے بڑھ گئے۔ وہ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شر کہتے ہوئی اہل دنیا ان کی آخرت میں شر کہتے ہوئی اہل دنیا ان کی آخرت میں شر کی سر ہوئے۔ وہ دنیا میں ہم ترین اندا فرسے نہ دیا ہی ہم ترین اندا فرسے نہ میا یا اور وہ تمام لڈ تیں حاصل کر لیں جو بیش پرست حاصل کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پالیا جو جابرا ور تنکر آفراد کے تھے ہیں آتا ہے۔
اس مے بعدوہ ذا و دا ہ لے کر کئے ہو منز ل تک بہو نچا دے اور وہ تجارت کر کے گئے بھی میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ دنیا میں ہوئی کی اور دنیا کی اور دنیا کی گئے تھے اس ندان کی آواز ٹھکرائی جائے گی اور دنیا کہ کہن لڈت میں ان کے حصر میں کوئی کمی ہوگی۔

وه کورایساہے جہاں مدر مرت کا گذرہے اور مدوہاں کوئی فریاد کشی جا اور مذکسی رنج وغم کی کتا کش کا کوئی اسکان ہے۔ اگرتم لوگ بر کرسکتے ہو کہ تھا دے دل میں نوون خوا شدید ہوجائے اور تھیں اس سے سن ظن حاصل ہوجائے قوان دونوں کو جمع کر لو کر بندہ کاحن ظن اتنا ہی ہوتا ہے جتنا خوون خوا ہوتا ہے اور بہترین حسن طن دکھنے والا وی ہے جس کے دل بیں شدید ترین خون خوا پایاجاتا ہو۔ محدین ابی بحرایا در کھوکہ بی سنے تم کو اپنے بہترین شکر سے اہل مصر پر حاکم قراد دیا ہے۔

لے بہترین زندگئے سے مواد تصرشاہی میں قیام اور لذیذترین غذائی نہیں ہیں۔ بہترین زندگی سے مواد وہ تمام ارباب ہیں جی سے ذندگی گذرجلے اور افسان کسی حمام اور ناجا کر کام میں مبتلام ہو۔

کے اس کا مطلب بہنیں ہے کہ اُنوٹ میں باصرف خیرہے با صرف شرا ور نخوط اعمال والوں کی کوئی مِگنہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آنوٹ سے تواب وعذاب کا فلسفہ بہی ہے کہ اس میر کسی طرح کا اختلاط وامتزاج نہیں ہے۔ دنیا سے ہرا کہ ام میں نکلیف شا مل ہے اور ہرتکلیف میں اُرام کا کوئی نہیں ہے اور نواب کا ایک لمریمی وہ ہے جس میر کسی تکلیف کا کوئی مرک ان نہیں ہے ۔ لہٰذا انسان کا فرض ہے کہ اُس عذاب سے ڈرسے اور اِس آواب کا انتظام کرسے۔

یقمع مغلوب کردیتا ہے منافق اکجنان ۔ جو دل میں نفاق چھیا ہے رہے عا لمراللسان - عالم بي عمل خُباً - چپاکردکیا ہے للفقت ـ ستروع کر دیاہے ہجر - بحرین کا ایک شہرے جاں خرمع بكترت بيدا بوتيس مسدد - استاذ نِضال - مقا پرتیراندازی اعتزال - الگردييا طلقاء ۔ فتح مکہکے آزا وکروہ حنّ - آواز دينے سگے

منَا فَحِيدٍ د فاع

بلاء - احسان

ننلمه بيعيب

قِدح ۔ تیر 🖒 یہ اس مص کے ارب س ہے جوبصره سامان خرمینے گیا تھا اور <sub>است</sub>ے کو ئی مناسب سامان نہ ملا توخریہ كرملاآ ياجس كى بجرس ببتات تحى ادربيخي كے لئے مناسبے تت کا انتظا رکرنے نگا بیاں یک کرساری کھجو رہی برہا و ہوگئیں اور کوئی نتیجہ حاصل شہوا ۔

نَسفْسِي أَهْسِلَ مِسطَرَ، فَأَنْتَ مَحْسقُوقٌ أَنْ تُخَسالِفَ عَسلَىٰ نَسفْسِكَ، وَأَنْ تُسَافِحَ عَن دِيسنِكَ، وَلَسوْ لَمْ يَكُسنْ لَكَ إِلاَّ سَساعَةُ مِسنَ الدَّهْرِ، وَلَا تُسْخِطِ اللَّهَ بِرِضَىٰ أَحَدِ مِسنْ خَسلْقِهِ، فَإِنَّ فِي اللَّهِ خَلَفاً مِنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ خَلَفٌ فِي غَيْرِهِ صَلَّ الصَّلَاةَ لِسَوَقْتِهَا الْمُسَوَّقَةِ لَمَا، وَلاتُسعَجُلُ وَقُسَّهَا لِفَرَاعَ، وَلاَّتُوَخُرُهَا عَنْ وَقُبِيَّهَا لِإِشْتِغَالٍ. وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعُ لِصَلَاتِكَ.

و مُسِنه: فَسَائِلُهُ لَا سَسِوَاءَ، إِمَسَامُ الْمُسِدَىٰ وَإِمَسَامُ الرَّدَىٰ، وَوَلِيُّ النَّسِيِّ، وَعَسَدُوُّ النَّسِيِّ، وَلَسَقَدْ قَسَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَسَلَيْ وَآلِهِ . «إِنَّى لَاأَخَـسافُ عَسلَىٰ أُمَّسِي مُسَوْمَناً وَلَا مُسشرِكاً: أَمَّا الْسُوْمِنُ فَسِيَمْنَعُهُ اللَّهُ بِ إِيمَانِهِ، وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَلَيَقْمَعُهُ اللَّهُ بِسشِرْكِهِ وَلْكِنِّي أَخَافِ عَسلَيْكُمْ كُلُّ مُنَافِقِ الْجِنْنَانِ، عَالِم الَّلسَانِ، يَقُولُ مَا تَغْرِفُونَ. وَيَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ».

# و من کتابه له ﴿ ﴿ ﴾

إلى معاوية جواباً، قال الشريف: و هو من محاسن الكتب. أمَّسا بسعْدُ، فَسقَدْ أَتَسانِي كِستَابُكَ تَذْكُرُ فِيهِ اصْطِفَاءَ اللَّهِ مُحَسَّداً صَلَّىٰ اللَّهِ عَسَلَيْهِ وَ آلِسِهِ لِسدِينِهِ، وَ تَأْسِيدَهُ إِيَّساهُ بِسَنْ أَيَّسَدَهُ بِسَنْ أَصْحَابِهِ؛ فَلَقَدْ خَبَّالَكَا الدَّهْ رُ مِدنْكَ عَسجَباً: إِذْ طَسفِقْتَ تُخْسِيرُنَا بِسبَلَاءِ اللَّسِهِ تَسعَالَىٰ عِسنْدَنَا، وَيَسغمَتِيهِ عَسَلَيْنَا فِي نَسِيِيْنَا، فَكُسُنْتَ فِي ذَٰلِكَ كَسَنَاقِلِ السِسَّمْرِ إِلَىٰ هَسَجَّرَ، أَوْ دَاعِسي مُسَدِّدِهِ إِلَىٰ النَّـضَاَّلِ. وَ زَعَـمْتَ أَنَّ أَفْـضَلَ النَّـاسِ فِي الْإِسْـلَام فُـلَانٌ وَفُـلَانٌ؛ فَـذَكَـرْتَ أَمْراً إِنْ تَمَّ اعْسَتَزَلَكَ كُسِلُّهُ، وَإِنْ نَسْقَصَ لَمْ يَلَحَقُكَ نَسَلْمُهُ وَمَسَا أَنْتَ وَالْسَفَاضِلَ

وَ مَسِا لِسِلطُّلُقَاءِ وَ أَبْسِنَاءِ الطُّسِلَقَاءِ، وَ السِسَّطْييزَ بَسِيْنَ الْسُهَاجِرِينَ الْأُولِسِسِينَ، وَ تَسرُثِيبَ دَرَجَسِاتِهمْ، وَ تَسعْرِيفَ طَسبَقَاتِهمْ! هَسمْهَاتَ لَسِقَدْ حَسِنَّ قِسِدْحُ لَسِيْسَ مِسَنْهَا، وَطَفِقَ يَخْكُمُ فِسِهَا مَسِنْ عَسَلَيْهِ

مصادرکآب <u>۴۰۰</u> نوّح اعثم کونی ۲ ص<sup>۱۱</sup>۹ ،صبح الاعشی قلقشندی اص<u>۲۲۹</u> ، نهایترالارب ، <u>۲۳۳</u> ، انساب الاشرات ۲ ص<del>۴۰۹</del> ، جهرة رسال العرب ۱۰ حتجاج طبرسی ٔ <del>۱۹ م</del> ، تذکرة الخواص ص<u>عته</u> ، العقدا لغریه ۱۰ م<u>۳۲۳</u> ، کتاب صفین نصر بن **زام مثل** المستقطى زمخشرى و هو ، مجع الامثال ميداني اصصة ، بحارالا نوار ٨، مسلا

وَ الْمُفْضُولَ، وَ السَّائِسَ وَ الْسُوسَ!

-819 -01 أوردل

> 75 ניטיי ע وادردا وللجنوان

> > المائل

كأذربع

الداطلار

فيمعاوير. لفرت على " 3700

[ د ی د ک

اب تم سے مطالبہ بہ ہے کہ اپنے نفس کی نخالفت کرنا اور اپنے دین کی حفاظت کرنا چلے بھا دسے کے دنیا میں حون ایک ہی عن باتی دہ جائے اورکسی مخلوق کو توش کر کے خالق کو نا داخل نزکر نا کر خدا ہرا یک کے بدلے کام اُسکتاہے لیکن اس کے برلے اللهم بنين آسكتله-

فأذاس كمفره اوقات مي اواكرنا مذاليها بوكر فرصت حاصل كرف ك لي يبلط اداكراوا ودرز إبسا بوكرشنوليت كى بناية اخير

و با در کھوکہ تھارے مرعل کو ماز کا پابند ہونا چاہے۔

\_ یا درکھوکرا مام برایت ا درمیتوا ئے بلاکت ایک جیسے نہیں ہوسکتے ہیں ۔ بنی کا دوست اور ڈیمن بکیا ں نہیں ہوتاہے۔ دیول اگرم نے ا میں سے فرما باہے کہ میں اپنی است کے بالمے میں رکسی مومن سے خوفزدہ ہوں اور مشرکب سے ہومن کوا نشراس کے ایمان کی بنابر ر وک دے گا درمشرک کواس کے شرک کی بنا پر مغلوب کر دے گا۔ ساراخطرہ ان لوگوں سے ہے جو زبان کے عالم ہوں ر دل کے منافق۔ کہتے دہی ہی جوتم سب بہانتے ہوا در کرتے وہ ہی جے تم براسمجھے ہو''

۲۸ - آپ کا مکتوب گرامی

(معاديد كخط كرواب من جوبقول يدفئ أكب كابترين حطب)

المابعد إميرت ياس تعادا خط أياب يجينتم في ديول اكرم كي دين حداك لئ منتخب بوف اوراكي برود د كارك طوند سامحاب ويدبيهويه ون كاذكريا بدلين برتوا يك برى عجيه عغرب بات سع جوز ما نے نے تھا دى طون سے چھيا كر دكھى تقى كرتم ہم كوان احسانات اللاع دے دہے موجو برور دگارنے ہادیے ہی ساتھ کے ہیں اور اس نعمت کی خردے دہے ہو جو ہمارے ہی پانچار کی ہے۔ فیاکی تم مقام ہجر کی طرف فرمے مجیجے رہے ہوگیا استاد کو تیرا نداندی کی دعوت دے رہے ہو۔

اس كے بعد به اداخيال ہے كه فلاك اور فلال تمام افراد سے بہتر تھے قرير قراليسى بات ہے كہ اكر صحيح بھى بوقواس كاتم سے كوئى فی بنیں ہے اور اگر غلط بھی مو قو محمار اکون نقصان نہیں ہے مخفار اس فاضل وفضول، حاکم ورعا با کے مسلسے کیا تعلق ہے ۔ مجملا ور اوران کی اولاد کومهاجرین اولین کے درمیان امتیاز قائم کرنے۔ان کے درجات کا تعین کرنے اور ان کے طبقات و المجیزانے کاحق کیاہے (یہ و اس و قت ملمان مجی نہیں تھے)افسوس کرجے کے تیروں کے ساتھ باہر کے تیریمی آوا ذیکا لئے لگے

و ماکلیں وہ لوک بھی کرنے لگے جن کے خلاف خود ہی فیصلہ ہونے وا لاہے۔

والمعاوير في يخطا بوامامه بابلي كي ذريعه بهيجا تفاا دراس مي متعد دمائل كي طون اثناره كيا تقارسب سي برام كد حفرات شيخين كي نفاكر كا نفاكم ر المرت على كرما فة اكثريت الفين ا فرادكى تقى جو آپ كوسلسله سعي و تفاضليف تسليم كرتے نقے - اب اگراکپ ان ك بارے بن ابنى صبح وائے كا اظهاد گردیں قرقوم بزلن موجائے گیا درمعاشرہ بیں ایک نیا فتنه کھڑا موجائے گاا درا کران کے نصائل کا افرار کرلیں قرکہ یا ان تمام کلمات کی کمذیب ردی بوکل تک این ففیلت یا مظلومیت کے بارے میں بیان کرتے تھے۔

معرت نے اس صاس صورت مال کا بخوبی اندازہ کر لیا اور واضح جواب ٹیف کے بِجائما در کواس مسکر سے الگ نیسندی تلقین فرمانی وليصاص كي اوقات سيميى باخركددياكديم كديدا كلام كاب ادراس وقت وتهادا باب بعي مسلمان نبي تعاتم عاداكيا ذكرب ؟ للذا ايس مساكل من تحسیردائے دینے کا کوئی تنہیں ہے۔ البتہ بہرطال تابت ہوجاتا ہے کران فضائل بین تمعادے خابران کا کوئی فرکنیں ہے۔!

رطلع - کنگراین الْحُكُ حِيمُ لَهَ حِياا أَلَا تَحِرْبَهُ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَىٰ ظَلَعِكَ، وَ تَسعْرِفُ قُسطُورً . ورع - إتقر- وسعت ير ذَرْعِكَ، وَ تَستَأَخَّرُ حَسينُتُ أَخَّسرَكَ الْسقَدَرُ! فَسَا عَسلَيْكَ غَسلَبَةُ المُسغَلُوبِ، تبیئر به گرا ہی وَ لَا ظُفَرُ الظَّافِرِ! رقواغ مرشدت سے انخان وَ إِنَّكَ لَسَدَهَابٌ فِي التَّسِيهِ، رَوَّاعُ عَسِنِ الْسَفَصْدِ. أَلَا تَسرَى - غَسيْرَ تُخْسِيرٍ لَكَ، وَ لَكِسِنْ بِسِيعْمَةِ اللَّهِ أُحَدَّثُ - أَنَّ قَسوْماً اسْتُشْهِدُوا فِي سَسِيلِ اللَّهِ قصد میاندروی تَسعَالَىٰ مِسنَ الْمُسهاجِرِينَ وَالْأَسْصَارِ، وَلِكُسلُّ فَسضَلُ، حَسنَّىٰ إِذَا اسْتُنْهِدَ شهيدنا - جاب مزء شَهِدُنَا قِسِلَ: سَسِنُدُ النُّهُمَدَاء، وَ خَسِطَهُ رَسُولُ اللُّهِ - صَسِلًى اللُّهِ عَلَيْهِ واصرتا -حصرت حفوطيأر وَ ٱلْسِيهِ - بِسَسِبْعِينَ تَكْسِبِيرَةً عِسِنْدَ صَسِلَاتِهِ عَسَلَيْهِا أُولَا تَسْرَىٰ أَنَّ قَسُوْماً جمتر به کثیر قُطَّعَتْ أَيْسِدِيهِمْ فِي سَسِيلِ اللُّهِ - وَ لِكُللِّ فَسِضْلُ - حَسنَّى إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا مح - مينك ديا مَسَا فُعِلَ بِوَاحِدِهِمْ، قِسِلَ: «الطَّيَّارُ فِي الْجَسَنَّةِ وَ ذُو الْجَسَنَاحَيْنِ!» وَلَسُولًا رُمعتر به شکار 36 مَسا نَهَسَىٰ اللَّهُ عَسَنْهُ تَسَوْكِسِيّةِ الْسَوْءِ نَسَفْسَهُ، لَسَذَكَسَرَ ذَاكِسُرُ فَسَصَائِلَ جَمَّةً، صنائع - ساخة و پر داخة احانات تَسعْرِفُهَا فُسلُوبُ الْسُؤْمِنِينَ، وَ لَا تَمُسجُهَا آذَانُ السَّسامِعِينَ فَسدَعْ عَسنْكَ مَسنْ طول - كرم 1113 مَسَالَتُ بِسِهِ الرَّمِسِيَّةُ، فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبَّنَا، وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا لِـُهُ آگفار-برابردائے 34.5 لَمْ يَئْـــنَعْنَا قَــدِيمُ عِسزُنَا وَ لَا عَــادِيُّ طَسوْلِنَا عَــلَىٰ قَــوْمِكَ أَنْ خَــلَطْنَاكُــع عمُكُنِّدُ ب م ابوجبل بَأَنْـــفُسِنَا؛ فَــــنَكَخْنَا وَ أَنْكَـــجْنَا، فِـــعْلَ الْأَكْــفَاءِ، وَ لَشـــتُمُ هُــنَاك! وَ أَنْ إزرالاحل اسدا بشر-حنرت حربه اسدالاحلان - ابوسفيان يب يشىمترا يَكُسبونُ ذٰلِكَ وَ مِسنًّا النَّسِيُّ وَ مِسنْكُمْ الْمُكَذِّبُ، وَ مِسنًّا أَسَدُ اللُّهِ وَ مِسنُكُمْ أَسَسِدُ الْأَحْسِلَافِ وَمِسِنًّا سَسِيَّدَ شَسِبَابٍ أَحْسِلِ الْجُسَنَّةِ وَمِسِئِكُمْ صِسِبْيَةُ السَّافَ וטאַנונ' رسول اكرهم كے ضلات اخراب الأريكير وَ مِسنًّا خَسيْرُ نِسَساءِ الْسِعَالَمِينِ، وَ مِسنْكُمْ حَسَّالَةُ الْمُسطَبِ، فِي كَسِيْرٍ عَلَيْ سيعلعت بياتحا صبتیرالتاً ر-اولاد مروا ن الترصاحيا لَنَا وَ عَلَنْكُمْ! ( نقول مرسل عظم ) يلزب فَسِ إِسْلَامُنَا قَسِدْ شُمِعَ، وَجَسَاهِلِيَّتُنَا لَا تُسَدْفَعُ، وَكِسْنَابُ اللِّهِ يَجْسَعُ لَيْ ح*الة الحطب - امجب*ي إمعاوير مَسَا شَسِذًّ عَسِنًّا، وَ هُسُوَ قَسِولُهُ سُسِبْحَانَهُ وَ تَسِعَالَىٰ: (وَ أُولُسُو الْأَرْحَسَام بَسِعْطَهُمْ کی تھیوکھی ) أَوْلَىٰ بِــــبَعْضٍ فِي كِـــتَابِ اللُّــهِ) وَ قَـــوْلُهُ تَــعَالَىٰ: (إِنَّ أَوْلَىٰ النَّـــاسِ بِـــإيْراهِـــيُّ لاتدفع - تا قابل انكارب لَسلَّذِينَ اتَّسبَعُوهُ وَ حِسٰذَا النَّسبِيُّ وَ الَّسذِينَ آمَسنُوا وَ اللُّسهُ وَلِيُّ الْمُسؤينينَ). فَستَعْفُ مَسرَّةً أَوْلَىٰ بِسالْقَرَابَدِ، وَ تَسارَةً أَوْلَىٰ بِسالطَّاعَةِ. وَ لَمَّسَا احْسَنَجَّ الْسَهَاجِرُونَ عَسَلَّ الساسيس كوئى شكسس کہ المبیت پرپرورد کا رعا لم نے براہ راست ا حسانا کئے ہیں اور انھیں اپنے دین اور اپنے احکام کے لئے منتخب قرار دیا**ے اور اس** بعدتام ا فراد تک کرم پروردگارا نعیس کے دربعہ پنچاہے اورسب ا نھیں کے شرمندہ احسان ہیں کہ آگر یا گھرا نا نہوتا توکسی کو **اسلام کی** نہوتا وٰ یکونضائل وکمالات کا کیا تذکرہ ہے۔ الالمالة

ویشخص قواپنے لنکڑے بن کو دیچھ کرا بنی مدیر تھم تاکبوں نہیں ہے اور اپنی کوناہ دستی کو سبھتا کیوں نہیں ہے اور جہاں قضا و تعدیر و میں بیچے ہٹ کرجا تاکیوں نہیں ہے۔ تھے کسی مغلوب کی شکست یا غالب کی فتح سے کیا تعلق ہے۔ و ترمیته کرامیوں میں باتھ یا دُن ارنے والااور درمیانی راہ سے انخوات کرنے والاہے۔ میں تجھے باخرنبیں کررہا موں بلک فن واکا تذکره کردبا بون ورد کیا تھے نہیں معلوم ہے کرمہابرین وانصار کی ایک بڑی جاعت نے وا ہ خدا میں جانیں دی بی اورسب ا منان فعنل میں نیکن جب سمارا کوئی شہید ہواہے تواسے سیدالشہدا کہا گیاہے اور دسول اکرم نے اس کے جنازہ کی نماز میں مناز میں نمین جب سمارا کوئی شہید ہواہے تواسے سیدالشہدا کہا گیاہے اور دسول اکرم نے اس کے جنازہ کی نماز میں سنتر تکبیری فی بیں۔اسی طرح تھے معلوم ہے کہ دا و خدا ہی بہت موں کے ہاتھ کے ہیں اور صاحبانِ شرف ہیں لیکن جب ہمارے آدی کے باتھ المراكم والمعربيِّة المعربيِّة والمعربين والمياكيا وواكر برود دكادني المبني تعريب سيمنع مذكيا بوقوميان في والابيثيا دفضائل بيان كرّنا جنهين صاحبان إبان كے دل بهجانتے ہيں اور سننے والوں كے كان بھى الگ بہيں كرنا چاہتے يجيورُو ولا ذكر من كالترنش بن خطاكر في والله بهين ديكيوجو برور دكارك براه داست ساخرة و برداخة بم اور باتى لوگ بهار س برانات کا نتیج بن شیماری قدیمی عزت اور تھاری قوم پر برتری برارے لئے اس امرسے ان بنیں بوئی کہ ہم نے تم کولیٹ ماتھ اللكلياة تم سے دشتے لئے اور تھيں دشتے دے جوعام سے برا بركے لوكوں بن كيا جا تا ہے اور تم ہمادے برا بركے نہيں ہماور و المان الله من المان المرام من المرام من المرام من المرام من سان كي تكذيب كسف والا - بم من المدان من الدام من فيالاهلات بم من سردادا ن جوانان جنت بي اورتم من جني لوط كه بهم من سدة نساد العالمين بي اورتم من حمّالة الحطب أور لی بیار چزی می جو بهارے حق میں میں اور تھارے خلاف \_ ہمارا اسلام بھی شہور ہے اور بہارا قبل اسلام کاشرف بھی و بل انكارب اوركتاب خداف بهار مستشرادهان كوجع كردياب - يركد كركم قرابت داربعض بعض كے لئے اول من و كرك ابراسيم كے لئے زيادہ قريب تروہ لوگ بي جنوں نے ان كا تباع كيا ہے اور يہ پنجيرا درصاحبان ايمان اور المرصاحبانِ ایمان کا دل ہے''۔ بعنی ہم قرابت کے اعتبار سے بھی ادلیٰ ہیں اور اطاعت وا تباع کے اعتبار سے بھی۔ اس کے وجب مهاجرین ف انصاد کے خلاف دو دسقیفہ قرابت بینم سے احتدلال کیا اور کامیاب بھی ہو گئے ۔ تو

له پیاس امری طوف افثاره ہے کہ دسول اکرمؓ نے اپنے ہاتھ کی پروردہ الرکیوں کاعقد بنی امیری کردیا اورا پیسفیان کی پیمی ام جمید سے خودعقد لرکیا طال نکر عام طورسے لوگ دشتوں کے لئے ہما ہری تاش کرتے ہیں۔ گرچ نکر اسلام نے ظاہری کلم کوکائی قرار دیا ہے لہذا ہم نے مبھی دشتہ وادی قالم کم کی اود کھاری اوقات کا خیال نہیں کیا تا کر ذہر ہسساج پرحاکم رہے اور ساج ذہب پرحکومت رز کرنے پائے۔

الجواعليم- فاتح بوسك فُلِح - كاسيابي شکاة - كمزوري ظامېرېنک ـ بعيد مختنونش - حبن کی ناک بین بمکیل فوال دی جائے غضَاضَه ينقص تسنح ـ ظامېرېوا دَيم - قرابت اً عديلي - مشديد وشمن مَقاتل ـ ميدان تتال استقعده - بيضے كامطالبه ليا استکفه - روک دیا بهت المنون مروت كارخ مرارديا معوقین - منع کرنے والے كنت انقم عليه عيب لكاتاتها احداث بأبدعتين رظنته بتهمت متنصح -نصیحت کرنے والا استعبار-گره الفييت - يايا

کے مقصد ہے کہ خلانت کو لگ اوٹ مارا ور دھوکہ دھوی کاگاؤاً ہنیں ہے ۔اس کے دوہی معیار

نأكلين - بيجھے سننے والے

ہوسکتے ہیں اِ قرابت رسول یا اطاعت وا تباع رسول جیسا کر قرآن مجیدنے اولویت کے زیل میں گذشتہ دوآ کیت میں اشارہ کیاہے اور ہم دونوں ہی اعتبارے اولویت کے تقدار ہیں۔ نہم سے زیادہ کوئی رسول اشرسے قربت و قراب رکھے والاہے اور نہم ہم ہترکوئی اطاحت وا تباع کرنے والاہے۔

الْأَنْسِصَارِ يَسوْمَ السَّسِقِيفَةِ بِسرَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ – فَلَجُوا عَسَلَجِم فَسِإِنْ يَكُسنِ الْسَفَلَجُ بِسِهِ فَسَالْحَقُّ لَسَنَا دُونَكُسمْ، وَإِنْ يَكُسنْ بِسِفَيْرِهِ فَسَالْاَتُصَامُ عَلَىٰ دَعْوَاهُمْ صَلَّى

وَ ذَعَسِمْتَ أَنَّى لِكُسلِّ الخُسلَفَاءِ حَسَدْتُ، وَعَلَىٰ كُلَّهِمْ بَغَيْتُ، فَإِنْ يَكُن ذَلِكَ كَسذْلِكَ فَسلَيْسَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْكَ، فَيَكُونَ الْعُذْرُ إِلَيْكَ.

## وَ تِلْكَ شَكَاهُ طَاهِرُ عَنْكَ عَارُهَا

وَ فُسلْتَ: إِنَّى كُسنْتُ أُفَسادُ كَسَا يُسقَادُ الْجُسمَلُ الْسَمَخْشُوشُ حَستَى أَبَسايعَ وَلَسِعَمُ اللَّسِهِ لَسِفَدُ أَرَدْتَ أَنْ تَسِدُمَّ فَسَدَحْتَ، وَ أَنْ تَسفْضَعَ فَسافَتَضَحْتَا وَ مَساعَلُمُ اللَّسِهِ لَسِفَدُ أَرَدْتَ أَنْ تَسسَدُمَ فَسَاكُمُ وَمَساعَتُ فَي الْمُسلِمِ مِسنْ غَسضَاصَةٍ فِي أَنْ يَكُسونَ مَسظَلُوماً مَسامَ يَكُننُ شَاكُا فِي وَمَساعِدِهِ وَحُسجَتِي إِلَى غَسيْرِكَ قَسطَدُهَا، وَلَي مِنهَا مِسقَدُ مِن الْمُستَعَ مِن ذِكْرِهَا

ثُمَّ ذَكَسَرْتَ مَسَاكَسَانَ مِسِنْ أَمْسِرِي وَ أَمْسِ عُشْهَانَ، فَسَلَكَ أَنْ تُجَابَ عَنْ هٰذِهِ لِسَرَحِكَ مِسِنَهُ، فَأَيُّسِنَا كَسَانَ أَعْدَىٰ لَسهُ، وَ أَهْدَىٰ إِلَى مَسْقَاتِلِهِ! أَمْ مَسَنْ السَّتَنْصَرَهُ فَسَرَّاتُهُ فَسَامَتَعْمَدَهُ وَ السَّتَكَفَّهُ، أَمْ مَسَنِ السَّتَنْصَرَهُ فَسَرَاتَهُ فَسَامُ اللَّسِهُ نُسَسَعُونَ إِلَّسِيهِ، حَسَنَى أَنَى قَسَرُهُ عَسَلَيْهِ كَسَلًا وَ اللَّهِ اَلْسَهُ وَ السَّتَانِينَ لِإِخْسَوَانِهِمْ هَسَلُمُ إِلَّسِينَا فَي مَسَامُ اللَّسِهُ السَّينَ لِإِخْسَوَانِهِمْ هَسَلُمُ إِلَّسِينَا فَي مَسَامُ اللَّسَهُ السَّينَ لِإِخْسَوَانِهِمُ هَسَلُمُ إِلَّسَينَا فَي مُسَلِّمُ اللَّسَهُ السَّينَ لِإِخْسَوَانِهِمْ هَسَلُمُ إِلَّسَينَا فَي مُسَلِينَ لِإِخْسَوَانِهِمْ هَسَلُمُ اللَّسَهُ اللَّسَهُ اللَّسَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

## وَ تَدُ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةَ الْمُتَنَصِّحُ

وَ مَسَا أَرَدْتُ (إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَسَا اسْسَطَطَعْتُ وَ مَسَا تُسوفِيقِ إِلَّا بِسَالِلَٰهِ عَسَلَيْهِ تَسسوَكَّسَلْتُ وَإِلَسِيْهِ أَنِسِيبُ)، وَ ذَكَسرْتَ أَنَّسهُ لَسِيْسَ لِي وَ لِأَصْسِحَابِي عِسنَدَكُ فَيُ إِلَّا السَّسِيْفُ، فَسِلَقَدُ أَصْسِحَكْتَ بَسعْدَ اصْسِبْبَارٍا مَسَى أَلْسفَيْتَ بَسنِي عَسبِهِ أَ الْسُطَلِبِ عَسنِ الْأَعَسدَاءِ نَساكِسلِينَ، وَبِسالسَّيْفَ مُخَوَّفِينَ؟!

ور المراجر المراجر المراجع

گناه ن موجار اوداس

كهنباد

لەتيا مړی پردسک

الركاميا بىكادازىمى بى قوى بمارى ساتھ بىد كەتھادىك ساتھ اوراگركونى اوردلىل بى قوانصاركا دعوى باتى ب تمهادا خبالهدكم من تمام خلفاد سے حدد كھتا ہول اور میں نے سب كے خلاف بغاوت كى ہے تو اگر چى بح بھى ہے تواس كاظلم م پہنیں ہے کہ تم سے معذرت کی جائے (یا وہ علمی ہے جس سے تم پر کوئی حرف نہیں آتا) بقول شاعر اورتمها رابدكهناكه مين اس طرح كعينها جاربا تفاجس طرح نكيل وال كرا دنث كركعينها جاتاب تاكه مجمد سع معيت لي جائية فوخوا كمقسمتم سنه ميرى ندمت كرناچا بي اورنا دانسة طور پرتسريف كربيطه ا ورمجه دُسواكرنا چا با تھا گرخو درُسوا بوسكے ـ مسلمان سكيل اس بات مي كونى عيب بنين ہے كر وہ مظلوم ہوجلئے جب نك كردہ دين كے معامل ميں شك ميں مبتلان مو وداس کا یقین شبیر من را جلے میری دلیل اصل میں دوسروں کے مقابلہ میں ہے لیکن جس قدرمناسب تھا یں نے تم سے بھی اس كے بعد تم فيرے اور عثمان كے معاملہ كاذكركيا ہے تو اس ميں تھا داحق ہے كہتھيں جواب ديا جائے اس لئے كہتم ان قرابت دار مولیکن به سیح سیح بتا دُکر بهم دولول میں ان کا زیادہ دشمن کون تھا اور کس نے ان کے قتل کا سامان فراہم کیا تھا۔ أس في جسف نصرت كى پينكش كى اوراس بهاديا كيا ور دوك ديا كيا يا اس في سينصرت كاسطالبه كيا كيا إور المسس ستى برتى اورموت كارخ ان كى طوت مورٌ ديا يبانتك كم قضا و قدر في ايناكام بدراكر ديا ـ نعدا كي تسم بس مركز اس كامجرم أنبي بون اورالسّران لوكوں كو بھى جا تاہے جور دكے والے تھے اور اپنے بھائيوں سے كهدرہے تھے كرہارى طرف جلے آ دُ إدرجنك مين بهت كم حمد لين ول عقر یں اس بات کی معذدت نہیں کرسکتا کہ میں ان کی برعتوں پر بما براعتراض کر دیا تھا کہ اگریہ ادشاد اور بدایت بھی کوئی گناہ تھا توبہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ہے گناہ بھی طامت کی جاتی ہے اور کھی کہیں واقعی نصبحت کرنے ول کھی بدنام موجاتے ہیں''۔ " میں نے اپنے امکان بھراصلاح کی کوشش کی اورمیری توفیق صرف الله کے سہادے ہے۔ اسی پرمیرا بعروسہ ہے اوداسی ک طرف میری توجه ہے " تم نے بیمی ذکرکیاہے کر تھارے پاس میرے اور میرے اصحاب کے لئے توادے علادہ کھے نہیں ہے قدید کر تم نے رقیعے

کے قیامت کی بات ہے کرمعاویۃ لوا دک دھمکی صاحب ذوالفقاد کو دے دہا ہے جب کہ اسے محلوم ہے کوعلیؓ اس بہادد کا نام ہے جس نے دس برس کی عمیں تمام کفاد وشرکین سے دمول اکٹم کو بچانے کا دعدہ کیا تھا ا در ہجرت کی داشت کواروں کی چھا دُں میں نہایت سکون واطیبان سے سویا ہے اور برسے میدان میں تمام دومیا دکفاد ومشرکین اور ذعماء بن امیر کا تن تنہا خاتہ کر دیا ہے ۔ ایں چہ بوالعجبی است۔

كم منساديا كب يعلاتم في اولاد عبد المطلب كوكب دشمنون سع بيحج بطنة ما تلوا دسينوفرده موت وكياس ؟

فَلَبِّثْ قَلِيلاً يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ

فَسَ يَطْلَبُكَ مَسِنْ تَسِطُلُبُ، وَ يَسَفُرُبُ مِسِنْكَ مَسَا تَسْتَبُعِدُ، وَأَسَا مُ مَسِرْقِلُ مَسِنْكَ مَسا تَسْتَبُعِدُ، وَأَسَا مُ مُسرِقِلُ فِي جَسحْفَلٍ مِسنَ الْمُسهَاجِرِينَ وَ الأنسصارِ، وَ التَّسابِعِينَ لَهُ مَ بِالْحَسَانِ، شَسدِيدٍ زِحَسامُهُمْ، سَساطِعٍ قَستَامُهُمْ، مُستَسَرْبِلِينَ سَرَابِ سلِلَ الْمُسوْتِ؛ أَحَبَّ اللَّسقَاءِ إِلَسَهُمْ لِسقَاءُ مُستَسَرْبِلِينَ سَرَابِ سلِلَ الْمُسوْتِ؛ أَحَبَّ اللَّسقَاءِ إِلَسَهُمْ لِسقَاءُ رَبِّ سَعَاءُ مَسَوْقَ هَساشِيَةً، وَسُسيُوقَ هَساشِيَةً، وَسُسيُوقَ هَساشِيَةً، وَسُسيُوقَ هَساشِيَةً، وَسُسيُوقَ هَساشِيَةً، وَسُسيُوقَ هَساشِيَةً، وَسُسيُونَ هَسَاشِيَةً، وَسُسيُونَ هَساشِيَةً، وَسُسيُونَ هَسَاشِيَةً، وَسُسيُونَ هَساشِيَةً، وَسُسيَونَ هَسَاشِيَةً، وَسُسيُونَ هَسَاشِيَةً، وَسُسيَونَ هَسَاشِيَةً، وَسُسيَونَ وَخَسالِكَ وَجَسدًاكَ وَجَسدًا لِكَ وَجَسدًا لِكَ وَ خَسالِكَ وَجَسدًا لِكَ وَ خَسالِكَ وَجَسدًا لِكَ وَ خَسالِكَ وَجَسدًا لِكَ وَ خَسالِكَ وَجَسدًا لِكَ وَ وَالْمَسْلِكَ (وَ مَسا هِسِيَ مِسَنَ الظَّسَالِينَ بِسَعِيدٍ).

## ۲۹ وَ مِنْ كِتَابِ له ﴿ﷺ﴾

الى أهل البصرة

> ۳۰ ق مِنْ كِتَابٍ لَهَ ﴿ﷺ﴾ إلى معارية

فَ اتَّقِ اللَّهَ فِ سِيَّا لَسدَيَّكَ، وَانْسطُرْ فِي حَسقَّهِ عَسلَيْكَ، وَارْجِعُ إِلَىُّ مَسعْرِفَةِ مَسا لَا تُسعْذَرُ بِجَسهَالَتِهِ، فَسإِذَّ لِسلطَّاعَةِ أَعْسلَاماً وَاضِحَةً وَ سُسبُلاً نَسبِّرَةً، وَ مَسَجَّةً نَهْ جَدَّ، وَ غَايَةً مُسطَّلَتِهُ، يَسرِدُهَا الْأَكْسِيَاسُ، حَلُّ - بنى تشير كالكشخص تھا حبںکے اونٹوں رقبضہ کرلیا . گیا تھا اوراس نے بالاخرآزا<sup>د</sup> كراليا مُرْفِلِ - تينررنتار جحفل - نشكر جرار سَاطِع - منتشر تَنتِيَام - غبارجَك ئتسرى - بىنى بوك بدريه - اولاد اصحاب بدر اخك به خظله فال*ک - وبیدبن عتب*ه جدک - عنبه بن رسعیه انتشارا كحبل - رسى كے بل كھل ا غياوت - جالت خطت - گذر کے م مردیه - *جلک* 

كَبِّنْ من ذرا فهلت وو

مبحا - خبَّك

سقر - حاتت کی - کرور ہوگی جاگرہ - ظالم - سنحرت منا پڑہ - مخالفت رکا ب - اونٹ لعقہ - چاطنا ناکش - عبدشکن مجرنہجے - واضح راستہ

يرين المكسب خطا المحكمة

فأدىطو

لے والے ،

الدركارك

الموں نانا

- تعادة

وأراضاي

[لفت اور]

ر کلنے

ميابابل بعر

رنت ک طرد:

וובניילו

ئىجلى كەن دىياتراپ ئىرىكىنى و درا طهر جاد کر مکل میدان جنگ تک بهونج جائے " (شاع)

عفری جے تم وصونو ہے ہو وہ تھیں تو دہ تا ال ش کرلے کا اور جس چیز کی بعید نیال کر دہے ہو اسے قریب کر دے گا۔ اب میں ادی طرف مہا جزین وانسا دکے نشکر کے ماتھ بہت جلداً وہا جوں اور میرے ماتھ وہ بھی ہیں جو ان کے نقش قدم پر تھیک طریقہ سے کے والے ہیں۔ ان کا حملہ شدیر ہو گا اور غیار جنگ ماری نفرا میں منتشر ہو گا۔ یہ موت کا لباس پہنے ہوں کے اور ان کی نظر میں بہترین الماقا دوگار کی الماقات ہوگا۔ ان کے ماتھ اصحاب بررکی ذریت اور بنی ہاشم کی تلواریں ہوں گا۔ تم نے ان کی تلواروں کی کاٹ اپنے بھائی۔ بی نانا اور نما ہمان والوں میں دیکھ کی ہے اور وہ ظالموں سے اب بھی وور نہیں ہے ''

> ۲۹-آپکا کموبگرای ( اہلِ بصرہ کے نام )

تعادی تفرقر پردازی اور مخالفت کا جوعالم تھا وہ تم سے مفی نہیں ہے لیکن میں نے تھا دے مجموں کو معاف کر دیا۔ بھاگئے والوں کے اور تھا دی تھا دے تا لا اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اگر تم نے اور اگر تم نے اور اگر تم نے بھار کی ہور کر دیا تھا ہوں اور کی کی جو میں نے کھو اور اور کی کھوٹوں کو تا ہوں اور کی کھوٹوں کے حق کے جانتا ہوں اور کی اور کی میں تعرف کہ جانتا ہوں ۔ میرے لئے یمکن نہیں ہے کہ می سے آکے کہ وہ خطابی حمل کر دوں یا عبد شکن میں ہے کہ میں تعرف کر دوں یا عبد شکن میں میں تعرف کر دوں۔

۳۰ آپ کامکتوب گرامی (معاور کےنام)

جو کچوراز درامان تخادے پاس بے اس میں الٹرسے ڈرد اور ہواسس کائی تخادے او پربے اس پرنگاہ دکھو۔ اسس تی کی رفت کی طون پلٹ آؤ بھی۔ اس بی معانی نہیں ہے۔ دیکھوا طاعت کے نشانات واضح، واستے روشن، شاہرا ہیں سیدھی ما در منزل مقعود رائے ہے۔ بہت کا والے وارد ہوتے ہیں۔

نیلے ابل بعرہ نے دفاداری کااعلان کیا توصورت نے عثمان بن صنیعت کوعا ل بنا کر بھیجدیا ۔ اس کے بعد عائنہ دارد ہوئی تواکٹریت مخومت ہوگئی ادر میں کی فرت آگئی لیک آپ نے عام طور سے مب کومعا من کرویا اور عائنٹہ بھی عریہ واپس جل کئیں ۔ لیکن معاویہ نے پھروہ بارہ ورغلانا نٹروع یا تہ آپ نے رہنیم پی متصاروا نہ فر ایا کرجنگ جمل تو مرت من وچکھانے کے لئے تھی ۔ جنگ تو اب بھرنے والی ہے ۔ ابٹذا ہوش میں کھا ڈاود معاویر لیک نے ہدا ہوجی سے انخوات نہ کہ و۔

أنكأس - جع نيس سيت فطرت نكبّ - الخزان جَارَ ۔ مائل بردگیا خبط ـ سرگشدنه بوگ تيهُ - گرابی غايتەخسر- انتا ئى خسار ، ا و الحتك ما دا خل كرديا اتجمتك - كيينك ديا غَمّی - گرا ہی اوعرت - دخوا ركرديا ما ضربن ۔ صفین کے اطرات میں ایک شہرہے المقرللزُّمان - زمانه ک سختیو<sup>ن</sup> كامعتزيت غرض - نشار رہینہ ۔گرو دمية - نشانه نصب ۔ نشائہ صرمیع - بلاکت زوه مجوح - تغلب - منو زوري بزعنی - روک راہے ما ورائي ۔ اغيار

صدفنی ۔ روک

محض الامر - فالص

وَ يُحَسَالِهُ إِ الْأَنْكَاسُ، مَن نَكَّبَ عَنْهَا جَسارَ عَسنِ الْحَسَقُ، وَ خَسبَطَ فِي النَّسِيةِ، وَ غَسبَطَ فِي النَّسِيةِ، وَ غَسبَلَ الْمُسَدِّةِ الْمُسَدِّةِ الْمُسَدِّةِ الْمُسَدِّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۳

## و من وصية له ﴿ ﷺ ﴾

للحسن بن علي عليها السّلام، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين .

مسن السوالسد السفان السقر لسازمان المسدير السفير المشتر المستشلم للسفاني السواوي عسنها غداً. إلى المسواوي المستشلم المسوم المستسفل من قد هسلك غسرض الأسفام و رهسينة الأكسام، و رسية المسسالي سبيل من قد هسلك ، غسرض الأسفام و رهسينة الأكسام، و رسية المسسالي، و عسبد الدُنسيا، و تساجر السفود، و غسبد الدُنسيا، و تسريم المستايا، و أسير المسون، و خليف المسموم، و قسرين الأحسران و نسصب الآفات، و صريع التَهوات، و خليفة الأشوات.

أَشَا بَسِعْدُ، فَسَإِنَّ فِسِيَّا تَسَبَيَّتُ مِسنَ إِدْبَارِ الدُّنْسِيَّا عَنِي، وَ بَحُمُومِ الدَّفْسِرِ عَسنَيَّ، وَ بَحُمُومِ الدَّهْسِرِ عَسنَيَّ، وَ إِفْسِبَالِ الآخِسرَةِ إِلَيَّ، مَسا يَسزَعُنِي عَسنَ ذِكْسِرِ مَسنَ الدَّهْسِرِ الدَّفْنِي، وَالْفِي، غَسيرَ أَنَّي حَسينُ تَسفَرَّدَ بِي دُونَ مُسسومِ النَّساسِ هَسمُّ نَسفيي، فَسصدَ فَنِي رَأْيِسِي وَ صَرَفَنِي عَسنَ هَوَالْيَهُمُ وَصَرَّحَ لِي عَسنَ هَوَالْيَهُمُ وَصَرَّحَ لِي عَسنَ هَوَالْيَهُمُ وَصَرَّحَ لِي عَسنَ هَوَالْيَهُمُ وَصَرَّحَ لِي عَسنَ هَستَهُمُ الْمُسرِي، فَأَفْسِطَيْ بِي إِلَيْ جِسدً لَا يَكُسونَ فِسِه لَيهِمُ الْمُسْتِي، فَالْمُسطَيْ بِي إِلَيْ جِسدً لَايَكُسونَ فِسِه لَيهِمُ الْمُسْتِي، فَالْمُسْتَى بِي إِلَىٰ جِسدً لَا يَكُسونَ فِسِه لَيهِمُ الْمُسْتِي، فَالْمُسْتَى بِي إِلَىٰ جِسدًا لَا يَكُسونَ فِسِه لَيهِمُ الْمُسْتِي وَ صَرَّحَ لِي عَسْسَةً لَيهُمُ الْمُسْتِي، فَأَفْسِطَنَى بِي إِلَىٰ جِسدًا لَا يَكُسونَ فِسِه لَيهِمُ الْمُسْتَى فِي إِلَىٰ جِسدَ لَا يَكُسونَ فِسِهِ لَيهِمُ اللَّهُ الْمُسْتَى الْمُنْ الْمُسْتَى اللَّهُ الْمُسْتَى الْمُسْتِي الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

مصادر آب الله رسائل کلینی ، الزواجروا لمواعظ حسن بن عبدالله بن عبدالله بن سعیدالعسکری العقدالفریه سام مده استا من لا یحضروالغقیه سر ۱۳۳۳ ، سخت العقول صله ، کآب الوصایا ابن طاوس ، کآب المجرواب المجرواب طاوس ، کاله مده سیار الافرار دا مده ، وانی فیض کاشائی اصص ، شرح غررالفوالدم بیدجی منه منه ، مجموانی اصلامی

: (درده ۱

اورن

الشرسا

13

کفری

ين دار

رگامزا کاتاجراه بواہے ا

۱۱۷ کشاد الگ بود المرمخند:

---

د بعق دمیت دمیت ادربست فطرت اس کی مخالفت کرتے ہیں۔جواس ہون سے منحون ہوگیا وہ دا ہتی سے ہدھے کیا اور گراہی ہی پھوکویں کھانے دگا۔ انٹر نے اس کی نعمتوں کو سلب کر لیا اور اپنا عذاب اس پر وار دکر دیا ۔ لہٰذا اپنے نفس کاخیال دکھوا وراسے ہلاکت سے بچاؤکر پودگار نے تھا دسے لئے داستہ کو واضح کر دیا ہے اور وہ منزل بتا دی ہے جہا نتک امور کوجا ناہے۔ تم نہایت تیزی سے برترین خمارہ اول گفر کی منزل کی طرف ہما کے جا دہے ہو۔ تھا دسے نفس نے تھیں برنجتی جس ڈال دیا ہے اور گراہی ہیں جھونک دیا ہے۔ بلاکت کی منزلوں گی وار دکر دیا ہے اور صحیح داستوں کو دشوارگذا دیا ہے۔

### ر ۳۱ - آپ کا وصیت نا میر

## (جسے امام حق کے نام صفین سے دالیس پرمقام حاضرین می تحریر فرما باہے)

یہ دصیت ایک ایسے بائپ کی ہے جو فنا ہونے وا لا اور ذمان کے تعرفات کا اقراد کرنے والا ہے ۔ جبر، کی عرفا تر کے قریب ہے اوروہ دنیلے مصائب کے سامنے سپرانداختہ ہے ۔ مرنے والوں کی بستی بی تقیم ہے اور کل بہاں سے کوچ کرنے والا ہے ۔ اس فرزند کے نام جو دنیا بی وہ امیدیں دکھے ہوئے ہے جو حاصل ہونے والی نہیں ہیں اور بلاک ہوجائے والوں کی است رقمام زن ہے ، بیاریوں کا نشا ندا ور دوز کا دکے ہا تھوں گروی ہے ۔ مصائب ذمان کا ہون اور دنیا کا پابند ہے ۔ اس کی فریبا ریاں باتا جواور موت کا قرضدا دہے ۔ اجل کا قیدی اور دینج وغم کا ساتھی بھیستوں کا ہمنشیں ہے اور آفتوں کا نشارہ ، نواہشات کا ارا

ا ابعد إ میرسے لئے دنیا کے منع پھیرلینے۔ زمان کے ظلم و ذیادتی کر نے اود اکن ت کے میری طون آنے کی وجہ سے جن باتوں کا انکثاف موکیا ہے ۔ مگرجب میں تام لوگوں کی فکر سے کا انکثاف موکیا ہے انھوں نے مجھے دوسروں کے ذکر اور اغیاد کے اندیشہ سے روک دیا ہے ۔ مگرجب میں تام لوگوں کی فکر سے الگر بوکرا بی فکر میں رائے نے مجھے خواہشات سے روک دیا اور مجھ بدوا تعی حقیقت منکشف جو گئی جس نے سیھے الی مخت وشقت تک بہونچا دیا جس میں کسی طرح کا کیل نہیں ہے اور اس صدا قدت تک بہونچا دیا جس میں کسی طرح کی فلط برانی کھیں ہے۔

به بعض خارص کاخیال ہے کہ پر وحیست نامر جناب محدوث غید کے نام ہے اور پر دینی علیہ الرحر نے اسے امام حین کے نام بایا ہے۔ بہرہ ال پر ایک علم میں خورت نام ہے جس سے ہریا ہے ور نراس کامکمل مفنون نر کھیست نامر ہے جس سے ہریا ہے کو استفادہ کرناچا ہے اور ابنی اولا دکو انھیں تطوع پر وصیت وندیسے کے در نراس کامکمل مفنون نر کو گھٹے کا نمانت پر منطبق ہم تا ہے اور نرا ایسے وحیرت نامے کسی ایک فروسے تھوص ہوا کرتے ہیں۔ یرانسائیت کا عظے ترین جسے کو تحاطب تھرا ودیا ہے تا کہ دیگر افرا وطرت اس سے امتفادہ کریں بلکہ عربت حاصل کریں ۔ ا

مُستنظهر- مددسينے والا فجائع ۔ وادت كإين - الك برجاد غُرَات - پشدائر كَهِفُ - بِناهُ كَاه خربزيه محفوظ استخاره - طلب خير صقح ۔ درگذر لَاسِيق - سزاوارښين ب سِن ۔ بزرگی ومن - کروری انضى اليك - حواله كردول (أع) يه استفاره وه نهيس ب جوجار م يبال تبيع إقرآن مجيدسے كياجا تا ب بكراس كالتصديرسندين مالك سے طلب خيركرت رسنااور صرت اپنی رائے اور فکر پر اعتماد

الله اس بقص سے مراد عقل و قرکر کی کر وری شیخ بکداس کا مقصد یہ کے رحی طرح حادث روزگار فرجم کو کر وربنا دیاہے کمیں دائے کو میں کر ورز بنا دیں کہ ہم کے انٹار کا موقع ندرہ جائے یا اس کا انٹبار ختم ہو جائے جس طسسے کے رسول اکرم کو ایسی ہی عربی نہیائی تصور کیا جائے گا تھا۔ ا

وَ صَدْقِ لَا يَشُوبُهُ كَذِبُ وَ وَجَدْتُكَ بَعْضِي، بَلْ وَجَدْتُكَ كُلِّ، حَتَّى كَأَن شَيئاً لَوْ أَصَسَابَكَ أَصَسَابَنِي، وَكَأَنَّ الْكُوثَ لَسُوْ أَتَىاكَ أَشَانِي، فَعَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِسِنْ أَمْرِ تَعْسِي فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي مُسْتَظْهِراً بِدِ إِنْ أَنَا بَقِيتُ لَكَ أَوْ فَنِيتُ. فَإِنَّي أُوصِيكَ بِتَعْوَى اللَّهِ - أَى بُنِيَّ - وَ لُرُومٍ أَمْرِهِ، وَ عِنَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ، وَ الإعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ، وَ أَيُ سَبَبٍ أَوْتَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيتَكَ وَ بَنِينَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِدِ؟

أَخْيِ قَلْبُكَ بِالْمَوْعِلَةِ، وَأَسِنَهُ بِالزَّمَادَةِ، وَ صَوْهِ بَالْيَهِينِ، وَ نَوْرُهُ بِالْمِكْةِ، وَ فَحْشَ تَعَلَّبِ بِذِكْرِ الْمُوتِ، وَ قَرْهُ بِالْفَنَاءِ، وَ بَصَّرُهُ فَجَائِعَ النَّنْيَا، وَ حَذَّرُهُ صَوْلَةَ الدَّهْ وَ فَحْشَ تَعَلَّبِ اللّيَالِي وَ الْأَيَّامِ، وَاعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ المَاصِينَ، وَ ذَكْرُهُ عِا أَصَابَ سَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ، وَسِرْفِي وَبَارِهِمْ وَ آثَارِهِمْ، فَانظُرْ فِيهَا فَعَلُوا، وَ عَبَّا الْتَقَلُوا، وَ أَيْنَ حَلُوا الْأَوَّلِينَ، وَسِرْفِي وَبَارِهِمْ وَ آثَارِهِمْ، فَانظُرْ فِيهَا فَعَلُوا، وَ عَبَّا الْتَقَلُوا، وَ أَيْنَ حَلُوا الْأَوْلِينَ عَبِيدُوا الْعَرْبَةِ، وَ كَانَّكَ عَنْ الْمُولِيقِ وَلِيقَالَ الْعَرْبَةِ، وَ كَانَّكَ عَنْ الْمَوْلِيقِ الْمُولِيقِ الْمُولِيقِ الْمَوْلِيقِ إِذَا خِفْتَ صَلَاتَتُهُ، فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْ الْمَوْلِيقِ وَلِيقَابِ فَيْ الْمُولِيقِ وَلِسَائِكُ وَمَا الْمُعْلِيقِ وَلِيقَابِ فَيْ الْمُولِيقِ وَلِسَائِكُ وَمَا الْمُعْلِيقِ وَلَيْ الْمُولِيقِ وَلِسَائِكُ وَمِنْ الْمُعْلِيقِ وَلِيقَالِ فِي اللّهِ وَمَا أَلْمُ اللّهِ وَمَالِيقِ وَاللّهِ وَمَا الْمُعْلِيقِ وَلِيقَا اللّهِ وَمَا الْمُعْلِيقِ وَلِيقَالِ لَهُ وَلِيقَالِ وَلَالْمُ وَمَالِيقِ وَاللّهِ وَمَالِيقِ وَاللّهِ وَمَا الْمُعْلِيقِ وَلِيقَالِ وَلَمُ الْمُعْلِيقِ وَلِيقَالِ الْمُعْلِيقِ وَلِيقَالِ الْمُعَلِيقِ وَلِللّهِ وَمَا الْمُعْلِيقِ وَلِيقَالِ الْمُعَلِيقِ وَلِللّهِ وَلَيْ الْمُعْلِيقِ وَلِيقَالِ الْمُعْلِيقِ وَلِيقَالِ الْمُولِيقِ وَلِيقِ اللّهِ وَمَا الْمُعْلِيقِ وَلِيقِ اللّهِ وَلِيقَ اللّهِ وَمَا لَيْفَى اللّهِ وَمِعْ وَلِيقِ وَاللّهِ وَمَا الْمُعْلِيقِ وَلِللّهِ وَلَمْ وَلَوْلِ الْمُعْلِيقِ وَلِلْهِ وَلِلْهِ وَلِللّهِ وَمَا الْمُعْلِى وَاللّهِ وَمَا الْمُعْلِيقِ وَلِللّهِ وَلَمْ الْمُعْلِيقِ وَلِللّهِ وَلِيقِ اللّهِ وَمِنْ الْمُولِ وَاللّهِ وَلِللّهِ وَلِيقَالِ الْمُعْلِيقِ وَاللّهِ وَلَمْ وَلِيقَالِقِ وَلِللّهِ وَلَهُ وَلِللّهِ وَلِيقَالِ الْمُعْلِيقِ وَاللّهِ وَلَمْ وَلَيْ الْمُعْلِيقِ وَلَمْ الْمُعْلِيقِ وَلَمُ وَلِيقِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا الْمُعْلِيقِ وَاللّهُ وَلَمْ وَلَا الْمُولِلْمُ وَلَمْ وَلَا الْمُعْلِيقِ وَلِي الْمُعَلِيقِ وَلَمُ الْ

أَيْ بُنِّهُ إِنِّي لِمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْتُ سِنَاً، وَ رَأَيْتُنِي أَذْدَادُوَهُنَاً، بَاذُرْتُ بِوَمِيَّتِي إِلَيْكَ، وَ أُوْرَدْتُ خِصَالاً مِنْهَا فَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجَـلِ دُونَ أَنْ أَفْضِيَ إِلَيْكَ بِمَا في نَفْسِي أَوْ أَنْ أَتَعَمَ فِي رَأْبِي كَمَا نُنقِصْتُ فِي جِسْسِي، أَوْ بَسْمِتَنِي إِلَيْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ

الد ماء

当年一年 日本

ربهر مهنا ما پناه ماه

> کلام و منهو ا

> > ورا مجھ

م نے تم کواپنا ہی ایک حصت، پایا بلکتم کو ابنا سرا پا دجود مجھا کر تھاری تکلیف میری تکلیف ہے اور تھادی موت میری موت کے اس لئے مجھے تھادے معاملات کی اتنی ہی فکر ہے جتنی اپنے معاملات کی ہوتی ہے اور اسی لئے میں نے بیتی ریکھودی کے جس کے ذریعہ تھاری ا مرا دکرنا چا ہتا ہوں چاہے میں ذندہ دہوں یا مرجا وُں۔

فرزند! منتم کوخوب مدا اوراس کے احکام کی یابندی کی دهیت کرتا ہوں ۔ اپنے دل کو اس کی یا دسے آباد دکھنا اوراس کی رسیمان برایت سے وابستہ رہناکراس سے ذیا دہ ستحکم کوئی کرشتہ تھادے اور خداکے درمیان نہیں ہے۔ اینے دل کوموعظم سے زندہ رکھنا اور اس کے خواہ ثات کو زہرہے مردہ بنا دینا۔ اسے بقین کے ذریعہ توی رکھنا ودحكت كے ذريعرفورانى ركھنا۔ ذكر موت كے ذريعروام كرنا اور فناكے زريعرقا بوم ركھنا۔ دنيا كے حوا دشسے اکاه رکھنا اور زمان کے حملہ اور لیل و نہار کے تصرفات سے ہوسشیار رکھنا۔ اس پر گذشتہ لوگوں کے اخبار کو پیش كرسة دبنا اور پہلے والوں پر پڑنے والے مصائب كو يا د دلاتے دبنا۔ ان كے ديار و آثاد بن سرگرم سفرد بنا اور ب دیکھتے دہنا کہ انھوں نے کیا کیا ہے اور کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں۔ کہاں وار د ہوئے ہیں اور کہاں ڈیرہ ڈالا ہے۔ پھرتم دیکھوگے کہ وہ احباب کی دنیا سے متقل ہو گئے ہیں اور دیا دغربت میں دار د ہو گئے ہیں اور گویا کوغریب م بھی انھیں میں ٹامل ہوجا دُکے لہٰذا اپنی منزل کو ٹھیک کرلو اور خردار آخرت کو دنیا کے عوض فرونوت بذکر نا۔ جَن ا اوں کو نہیں جانتے ہو ان کے بارے میں بات مذکر نا اور جن کے مکلف نہیں ہوا ن کے بارے میں گفتگو رکر ناجی راستہ میں کراہی کا خوت ہوا دھرقدم آگے نہ راحانا کر گراہی کے تحرسے پہلے تھرجانا ہولناک مرحلوں میں وارد ہوجانے سے بهترے۔ نیکیوں کا حکم دیتے رہنا تاکہ اس کے اہل میں شاد ہوا ور بڑا ٹیوں سے اپنے باتھ اور زبان کی طاقت سے منع کہتے أُربنا اور بُرانُ كرسنے والوں سے اپنے امكان بحردور رہنا۔ را ہ خدا بن جہا د كاحق ا داكر دينا اور خردا راكس دا ہ . همی کسی طام*ت گر*کیِ طاممت کی پرواه رکرنا -حق کی خاطر جها *ں بھی ہوشختیوں میں ک*و دیڑن ا ور دین کا علم حاصل کرنا۔ اینے نفس کو ناخوت کواد حالات میں صبر کا عادی بنا دینا اور با در کھنا کہ بہترین اخلاق حق کی را ہ میں صبر کرناہے ۔ اپنے تمام امودیں پرود د گار کی طرف د جوع کرنا کہ احس طرت ایک محفوظ ترین بناہ گاہ کا مبہادا لوگے اور بہترین محسافظ ک بناه می دموسے - پروردگا رسیم سوال کرنے میں مخلص رہنا کرعطاکرنا اور محروم کر دینا اسی کے باتھ میں ہے۔ اً لک سے مسلسل طلب خیر کرسے رہا اور میری وصیت پر غود کرستے دہنا۔ اس سے پہلی بچاکر گذر نہ جاناکہ بہترین کلام وہی ہے جو فائدہ مند ہو اور یا در کھو کرجس علم میں فائدہ مذہو اس میں کوئ خربیں ہے اور جوعلم سیکھنے کے وائق

رنہواس میں کوئی فائرہ نہیں ہے۔ فرزند! میں نے دیکھا کہ اب میراسس بہت ذیا دہ ہوچکاہے اورملسل کر در ہوتا جارہا ہوں المذاہی نے فررا یہ وہیت نکھ دی اوران مضامین کو درج کر دیا کہیں ایسا نہ ہوکر میرے دل کی بات تھادے توالہ کرنے سے پہلے مجھ موت اُجائے یا جم کے نفق کی طرح رائے کو کر ورتصوّد کیا جانے لگے یا ومیت سے پہلے ہی نواہٹات کے غلبے اور دنیا کے فقتے تم تک رنہونے جائیں۔

عشوار فعیف البصر توقط - گریرنا امساک نفس کوردک لینا اشل - انفسل شققت - خون دائد - تلاش خرکرنے والا مرائد - تواہی نہیں کی فطر - قدر دمنزلت فیٹر - خوب بیچان لیا

ک داضح رہے کہ یہ پوری کا کنات ايك اكانى ب جس كابر دره فاك آسان کے ستاروں سے را بطرد کھتا ہے اور کوئی چیز دوسرے سے الگ اورجدا گا زنہیں ہے ۔ اور میں وحد مخلون وصدت خالق كى مبترين ميل ہے۔حس کے بعد کسی ادعائے خدائی كرف وال كويح تنسي بينجاب كروه اينے كوكسى مخلوق كا خالق يا مالك قرارديد اسك كده مخارت ودسرى مخلوقات سے الگ بنيں ب اورسب ايك سلسلسي جرابوك بي - يصرت انسان كى جالت ب كروه كائنات كيبض حصون كونعين سے الگ سمجتاب اور اس طرح کسی حصدُ كالنامة كفائق اور مالكسروني كادعويدارين جاماب-إ

صَـــكَلَةٍ. فَـــإِنْ أَيْسَفَنْتَ أَنْ قَـدْ صَـفَا قَـلْبُكَ فَسَخَشَعَ، وَتُمَّ رَأَيُكَ فَسَاجِتَعَعَ. وَكَـــانَ هَنُكَ فِي ذَلِكَ هَمَّاً وَاجِـــداً، فَــانْظُرُ فِسِيَا فَسَيَّرْتُ لَكَ. وَإِنْ ثَمْ يَجْسَتِع لَكَ مَـا تُحِبُّ مِسِنْ نَسفُسِكَ، وَ فَسرَاغِ تَسِظَرِكَ وَ فِكُسرِكَ، فَساعْلَمُ أَنَّكَ إِغَسا تَحْسِطُ الْسَعَشُوَاءَ وَ تَستَوَرَّطُ الطَّـلْبَاءَ وَكَسِيْسَ طَـالِبُ الدَّيسِنِ مَسنْ خَسبَطَ أَوْ خَسلَطَ. وَ الْإِنْسَاكُ عَـنْ ذَلِكَ أَصْنَلُ.

فَ تَمَهُمُ يَسِائِنَ وَصِيَّى، وَاعْلَمُ أَنَّ مَسَالِكَ الْسُوتِ هُسوَ مَسَالِكَ الْمُسَاقِ وَأَنَّ الْمُسَاقِ وَأَنَّ الْمُسَعِيثُ، وَأَنَّ الْمُسَعِيثُ، وَأَنَّ الْمُسَعِيثُ، وَأَنَّ الْمُسَعِيثُ، وَأَنَّ الْمُسَعِيثُ، وَأَنَّ الْمُسَعِيثُ، وَأَنَّ الْمُسَعِيثُ، وَأَنَّ الْمُسَعِيثُ، وَأَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّسَمَّةِ، وَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّسَمَةِ، وَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْ مَا شَسَاءَ بِمَسَا لَا تَسعَلَمُ فَاإِنْ اللَّهُ عَلَيْ مَا شَعَلَمُ فَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْتَ بِهِ اللَّهُ عَلَىٰ جَهَالَتِك، فَإِنَّكَ أَوَّلُ مَا حُلِقْتَ بِهِ فَاسْكَدَ وَ مَنْ الْأَمْسِ، وَ يَسَتَحَبَّرُ فِيهِ وَأَيْلَةُ وَيَعْلَى مَا خَلِقَ عَلَى جَهَالِيك، فَإِنَّكَ أَوَّلُ مَا حُلِقَتَ بِهِ حَلَقَلَ وَ وَزَقَلَى وَ مَنْ الْأَمْسِ، وَ يَسَتَحَبَّرُ فِيهِ وَأَيْلَةً وَيَعْلَى وَ وَزَقَلَى وَ وَرَقَلَى وَ وَرَقَلَى وَيَسَعِلُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْمَعُلُومُ وَلَيْكِ وَلَا عَلَيْكَ وَالْمَعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْمُنْ وَالْمَعُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعْتُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَّةُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وَاعْسِلَمْ يَسَا بُسِنَيَّ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يُسِنِيءَ عَسِنِ اللَّهِ سُبِعَانَهُ كَسَا أَسْبَأَ . عَسَنُهُ الرَّسُولُ - صَسِلًى اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَ آلِهِ - فَسادْضَ بِهِ رَائِداً، وَ إِلَى الشَّجَاءَ وَ قَسائِداً، فَسَائِنْ لَمْ آلَكَ نَسِصِيحَةً وَ إِنَّكَ لَسِنْ تَسِبْلُغْ فِي النَّسَظَرِ لِسَنْشِيكَ . - وَإِن اجْتَهَدَتَ - مَبْلُغَ نَظْرِي لَكَ.

وَاَحْسَلَمْ يَسَا بُسَنَّ اَلَّسَهُ لَسَوْكَسَانَ لِسِرَبَّكَ شَرِيكُ لَأَتَسَنْكَ رُسُسلُهُ، وَلَسَرَأَبُثَّ آنَسارَ مُسلُكِهِ وَ شُسلُطَانِهِ، وَلَسعَرَفْتَ أَفْسعَالُهُ وَ صِسفَاتِهِ، وَلَكِستَّهُ إِلْسهُ وَاحِدُ كَمَ وَصَسعَت نَسفْسَهِ. لَا يُسطَادُهُ فِي مُسلُكِهِ أَحَسدٌ، وَ لَآيَزُولُ أَبَعداً. وَ لَمْ يَرَلُ أَوَّلُ قَبْلُ الأَشْسيَاءِ بِسِلَا أَوَّلِسيَّةٍ. وَ آخِسرُ بَسعُدَ الأَشْسيَاءِ بِسلَا نِهَسَايَةٍ. عَظُمَ عَنْ أَنْ تَسَكِي رُبُوبِيَّتُهُ بإِحَاطَةٍ قَسْلُ أَوْبَسَصِ.

فَ إِذَا عَرَفْتَ ذَٰلِكَ فَسَافَعُلْ كَسَا يَسْبَغِي لِسِفْلِكَ أَنْ يَسَفَعَلَهُ فِي صِسَغِرِ خَعَلَمُ فَيَ وَقِسَلَّةِ مَسَقْدِرَتِهِ وَكَسَثُرَةِ عَسَجْزِهِ، وَ عَسَظِيمٍ حَسَاجَتِهِ إِلَى رَبَّهِ، فِي طَلَبٍ طَاعَيْ وَالْحَشْسَيَةِ مِسِنْ عُسَقُوبَتِهِ، وَالشَّسَفَقَةِ مِسِنْ شُسِخْطِهِ. فَسَإِنَّهُ لَمَ يَأْمُسُوكَ إِلَّا بِمَسَلَّ وَلَمْ يَسِسْنَهَكَ إِلَّا عَسَنْ قَسِيعٍ.

يًّا بُنَيًّ إِنِّى قَدُّ أَتَبَاتُكَ عَنِ الدَّنِيَّا وَ حَالِمَا، وَ زَوَالِمَا وَ انْتِقَالِمَا، وَ أَتَبَأْتُكَ عَنِ الآخِرَةِ وَكُمُّ أُعِدًّ لِأَمْلِهَا فِيهَا، وَصَعَرَبْتُ لَكَ فِيهِا الْأَمْثَالَ، لِتَمْتَهِرَ بِهَا، وَ تَخَذُّو عَلَيْهَا. إِنَّا مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدَّيُّ

(2) وقلب ونظرك اندرسامات وه محدود مورخلون موجاتاب اورخال كے جانے كے قابل نبير روجاتا بـ إ

جیساً زوا ده ا کوپر اطاء

16

15

دے

واا

ياو

يرا

از

للذا

کے

مجعى

ديار

اد بر پھرا گرتھیں اطبینان ہوجائے کہ تھادا دل صاف اورخاشع ہوگیاہے اور تھاری داسے نام دکا مل ہوگئ ہے اور تھارے پاس حرف میں ایک فکر رہ گئ ہے توجن باقوں کو میں نے واضح کیا ہے ان میں غود و فکر کرنا ور ندا گرحسب منشاء فکر دنطرکا فراغ حاصل نہیں ہواہے تو یا درکھوکر اس طرح صرف شبکورا فیٹن کی طرح باتھ پیر مارقے رہوگے اور ایرصیرے میں جسکتے رہوگے اور دین کا طلبگار وہ نہیں ہے جو اندھیروں ہیں ہاتھ پاوُں مارے اور باقوں کو مخلوط کر دے۔ اس سے تو تھیرجا نا ہی بہترہے۔

فرزید اِ میری دهیت کو بمحموا در برجان لو گرجوموت کا الک ہے وہی زندگی کا الک ہے اور جونوائی ہے دہی موت دینے والا ہے اور جونوائی ہے دہی دوبارہ وابس لانے دالا ہے اور جومبتلا کرنے والا ہے دہی عافیت دینے والا ہے اور جومبتلا کرنے والا ہے دہی عافیت دینے والا ہے اور جومبتلا کرنے والا ہے دہی عافیت دینے والا ہے اور دیا ہے بعنی نعمت، آذمائش، آئوت کی جوالا ہو ایر اس میں سے کوئی بات مجھومیں مذاک تد اسے اپنی جائے ہی محمول کرنا کرتم ابتدا میں جب پیدا ہوئے ہموتھ بالم ہی پیدا ہوئے ہو بعد میں علم حاصل کیا ہے اور اسی بنا پر مجمولات کی تعداد کشر ہے جس میں برب پیدا ہوئے ہموتھ بالی ہے جوالات کی تعداد کشر ہے جس میں اس کی عبادت کرد، اس کی طوت تو مرکد واوراسی سے والسندر ہم جس نے پیدا کیا ہے ۔ دوزی دی ہے اور معتدل بنا یا ہے ۔ اس کی عبادت کرد، اس کی طوت توم کرو اوراسی سے

میااید یا در کھوکر تھیں خدا کے بارے میں اس طرح کی خبریں کوئی نہیں دے سکتا ہے جس طرح دسول اکرم نے دی میں المذا ان کو بخوش اینا چنیوا اور دا ہ نجات کا قائم تسلیم کرو۔ میں نے متحاری نصیحت میں کوئی کی نہیں کی ہے اور نزتم کوشش

نے باوجود اپنے بارے من اناسوج سکتے موجنا میں ف دیکھ لیاہے۔

فرزد ایا در کھواگر خدا کے لئے کو نی شریک بھی ہوتاتو اس کے بھی رسول آنے اور اس کی ملطنت اور حکومت کے بھی اکتار دکھائی دیتے اور اس کے افعال وصفات کا بھی کچھ بتہ ہوتا ۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے لہٰذا خدا ایک ہے بیسا کہ اس نے نو دبیان کیا ہے ۔ اس کے ملک بی اس سے کوئی حکرانے والا نہیں ہے اور نہ اس کے لئے کسی طرح کا فروال ہے ۔ وہ اولیت کی حدول کے بغیر سب سے آخر تک دہنے والا ہے۔ وہ اس بات سے عظیم ترہے کہ اس کی ربی بیت کا اثبات سے ونظر کے احاطہ سے کیا جائے ۔ اگرتم نے اس حقیقت کو بہان لیا ہے تو اس طرح عمل کر دجی طرح تم جیسے معمولی چشیت ، قلیل طاقت ، کثیر عاج ی اور پروردگار کی طوف کو بہان لیا ہے تو اس نے خوف اور نادا ملک کے اندیشہ میں حاجت رکھنے والے کیا کرتے ہیں ۔ اس نے جس چرکا حکم کیا ہے دہ بہترین ہے اور جس سے منع کیا ہے وہ بہترین ہے ۔ دیا ہے وہ بہترین ہے اور جس سے منع کیا ہے وہ بہترین ہے ۔

مرزیر! مں نے تھیں دنیا۔ اس کے حالات ۔ تعرفات، زدال ادرا نتقال سب کے بارے میں باخرکہ دیا ہے اور اسخرت اوراس میں صاحبان ایمان کے لئے مہیانعمتوں کا بھی پتر بتا دیاہے اور دونوں کے لئے شالیں بیان کردی میں تاکہ تم عربت حاصل کرسکواور اس سے ہوشیار رہو۔

یاد رکھو کر جس نے دنیا کو بخربی بہان لیاہے اس کی مثال اس مسافرقوم جسی ہے

سفَح ۔ سانرین نباً المنزل يحس مكان سے دل اجٹ جاک جدس ۔ قط ز دہ جناب - علاقه مَريع - سرسبروشا داب وَمُعْثَاء - مشقت جنشو به به برمزگی ره منجوم - اچانک دار د بونا إعَجاب - خودسيندي آفہ ۔ بیاری كُدرح - انتفك كوست ش ارتیا د به طلب بلاغ - بقدر كافي کو و و د رشوارگذار مُخِعتَ - عِلَى سامان دالا مُتْفِيلَ يحسِ كابوجِهِ منگين ہو فَأَرْنَد - آكَ آكَ يَهِيج وو

دنیا کے نقراء وسیاکین کر

فا قد کے موقع برآئے گا کمڈااس کا مرتبراس عنی اور مال دارسے بقیناً ؛ لا زہے - إ

وْللِينَ كُمُ مُونِ سِي وَيَكِيمِينُ وَاسِيرَ اوُّ

ایک نقیرا و رمفلس کے بارے مين اتنى حسين تعبيرا كي الم معتشوكا کے علا ووکسی زبان نے نہیں کسنی جاسكتى ہے۔

ان کے سابقہ ذلت کارتا او کرنے والے اس بھتے کو محسیس کریں کروہ نقیر کی ا مراد اپنی دولت اور بے نیازی کے دور میں کرتے ہیں اور فقیران کے کام عسرت و تنگرستی اور **فقر و** 

كَسَنَالِ قَدْمٍ سَنْمٍ نَبَابِهِمْ مَنْزِلٌ جَدِيبٌ، فَأَمُّوا مَنْزِلاً خَصِيباً وَجَنَاباً مَرِيعاً. فَ احْتَمَلُوا وَعُمْنَاءَ الطَّرِيقِ، وَ فِرَاقَ الصَّدِيقِ، وَ خَشُونَةَ السَّفَرِ، وَ جُشُوبَةَ الْمُطُعَم، لِسِيَانُوا سَسِعَةَ دَارِهِسمْ، وَ مَسنُزِنَ قَسرَارِهِم، فَلَيْسَ يَجِدُونَ لِسَفَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَلَماً. وَ لَا يَسرَوْنَ نَسفَقَةً فِسيهِ مُسغْرَماً. وَ لَا شَيْءَ أَحَتُ إِلَسْهُمْ مِثَسا فَرَّهُمْ مِنْ مَنْ لِلمِ وَ أَدْنَاهُمْ مِنْ مَحَلَّتُهُمْ

وَ مَسْفَلُ مُسنِ اغْسَثَرًا بِهَسَاكَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا بِمَنْزِلٍ خَصِيبٍ فَسَبَابِهِمْ إِلَى مَنْزِلٍ جَسدِيبٍ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِمْ وَ لاَ أَفْظَعَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةٍ مَا كَانُوا فِيهِ إلى مَسَا يَهْ جُمُونَ عَلَيْهِ، وَ يَسْصِيرُونَ إِلَيْهِ

يَسَا بُسنَى اجْسعَلْ نَفْسَكَ مِيزَاناً فِيهَا بَينَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ، فَأَحْسِبُ لِعَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِسنَفْسِكَ، وَ اكْسرَهُ لَسهُ مَسا تَكْسرَهُ لَمَسا، وَ لا تَسطْلِمْ كَسمًا لَاتُحِبُّ أَنْ تُسطْلَمَ، وَ أَحْسِنْ كَسَا تُحِبُّ أَنْ يُحْسَسَنَ إِلَسِيْكَ، وَاسْسَتَفْيحْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَفْهِحُهُ مِنْ غَسِيرُكَ، وَادْضَ مِسنَ النَّسَاسَ بِمَا تَرْضَاهُ لَمُسمْ مِسنْ نَفْسِكَ. وَ لَا تَنقُلْ مَا لَا تَنعَلَمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَسَعْلَمُ، وَ لَا تَسَقُلْ مَسَا لَا تُحِبُّ أَنْ يُسقَالَ لَكَ.

وَ اعْسَلَمْ أَنَّ الْإعْسَجَابَ ضِسَدُ الصَّوابِ، وَآفَتْ الأَلْسَبَابَ فَاسْعَ فِي كَمَدْحِكَ. وَ لَا تَكُنْ خَازِناً لِغَيْرِكَ. وَ إِذَا أَنْتَ هُدِيتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَبُكَ.

وَاعْسِلْمْ أَنَّ أَمْسِامَكَ طَسِرِيعًا ذَا مَسَافَةٍ بَسِيدَةٍ، وَ مَشَقَّةٍ شَديدَةٍ. وَ أَنَّهُ لَا غِسَيّ بِكَ فِسِيهِ عَسنْ حُسْسِ الإِرْتِسِيَادِ، وَ قَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظُّهْرِ، فَلَا تَحْسِمِلَنَّ عَسِلَىٰ ظَهِرِكَ فَهِسُوْقَ طَسَاقَتِكَ، فَسَيْكُونَ يُسِقُلُ ذَٰلِكَ وَبَسَالاً عَسَلَيْكَ، وَإِذَا وَجَدْتَ مِسنْ أَهْسِلِ الْسَفَاقَةِ مَسنْ يَمْسِمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَسوْمِ الْسَقِيَامَةِ، فَسُوافِسِيك بِسِهِ غَسِداً حَسِيْتُ تَحْسَتَاجُ إِلَسِيْهِ فَسَاغَتَيْنَهُ وَخَسَّلُهُ إِيَّسَاهُ، وَ أَنْسَيْرُ مِنْ شَرْوِيلِو وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَعَلَّكَ تَلِطُلُهُ فَلَا تَجِدُهُ وَ اغْسَتَيْمُ مَسنِ اسْتَقْرَضَكَ في حَسَالِ غِسِنَاكَ لِيَجْعَلَ قَصَاءَهُ لَكَ فِي يَمَوْمٍ عُسْرَتِكَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَوُوداً. الْـمُخِفُّ فِيهَا أَحْسَنُ حَـالاً مِـنَ الْمُثْقِلِ، وَ الْمُبْطِيءُ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالاً مِنَ الْمُسْرِعِ وَ أَنَّ مَهْبِطَكَ بِهَا لَا مَالَةَ إِمَّا عَلَىٰ جَنَّةٍ أَو نَارٍ. فَارْتَدْ لِنَفْسِكَ

پیش المامشس الروجوء بهونجار

بن چسکا

النانے

ليے بڑا

أامني كر

بح اسے،

ادرزياد

ئے دور ا

می اقعط فدده منزل سے دل اچاہے ہوجائے ا دروہ کسی سرسبزوشا داب علاقہ کا ارادہ کرے اور زحت راہ ۔ فران احب ، شواری مزگی طعام وغیرہ جبری تمام معیبتیں برواشت کرنے تاکہ وسیع گھراور قرار کی منزل نک پہونچ جائے کہ ایسے لوگ ان تمام باتوں کمسی تکلیف کا احماس نہیں کرتے اور شامی راہ میں خرچ کو نقصان تصور کرتے ہیں اور ان کی نظریں اس سے زبادہ محبود کی شے نہیں ہے جو انھیں منزل سے فریب ترکر دے اور اپنے مرکز تک پہونچا دے ۔

وں ۔ بیں ہم ۔ بیت ہم اور مہا انے دالوں کی شال اس نوم کی ہے جو سرسبز دشا داب مقام پرد ہے اور وہاں سے
اور اس دنیا سے دھوکہ کھاجانے دالوں کی شال اس نوم کی ہے جو سرسبز دشا داب مقام پرد ہے اور وہاں سے
اللہ میں جائے تو تعطار دہ علاقہ کی طرف جلی جائے کہ اس کی نظرین قدم حالات کے چھٹے جانے سے زیادہ ناگر ادار در اور در اس کی تیمت پر اختیار کرنے کے قابل نہیں ہے ۔
اور کی جو اپنے اور غیر کے در میان میزان اپنے نفس کو قرار دوا ور دوسرے کے لئے وہی پسند کر دجواپنے لئے پسند

بیٹا اِ دیکھوا پنے اور غرکے درمیان میزان اپنے نفس او وارد وا ور دو مرے نے سے وہی پسکر دہو اپنے کے بعد اور کی ب اسکتے ہوا در اس کے لئے بھی وہ بات نابند کروجو اپنے لئے پند نہیں کرتے ہو۔ کسی پرظلم نزکر ناکر اپنے او پرظلم پند نہیں کرتے ہو اور ہرا کی کے ماتھ نبک کرناجس طرح چاہتے ہو کر مسب متھا رہے ساتھ نبک برنا و کر بس اور جس چبز کو دو مرب کے براسیجتے ہوا سے اپنی بات سے لوگ ل کی اس بات سے داختی ہوجا ناجس سے اپنی بات سے لوگ ل کو گئی ہوجا ناجس سے اپنی بات سے لوگ ل کو اس بات سے داختی ہوجا ناجس سے اپنی بات سے لوگ ل کو گئی بات زبان سے مذکلان اکر جر تھا را علم مہنت کم ہے اور کسی کے بارے ہی وہ بات مذکہ نا جہ نے بارے میں وہ بات مرب ا

ب در کھو کہ نو دہبندی دا ہ صواب کے خلاف اور عقلوں کی بیاری ہے لہذا اپنی کوشش تیز تر کروا دراپنے ال کودیو کے لئے ذخیرہ ند بنا و اور اگر در میانی رامستہ کی ہدایت مل جائے تو اپنے رب کے سامنے سب سے ذیا وہ خضوع فیٹوعے

ئىشىرىرىنا <u>.</u>

کے دور بس تم سے قرض مانگے تاکہ اس دن اداکر دے جب تھاری غربت کا دن ہو۔ اور یا درکھوکہ تھارے سامنے بڑی دشوار گذار منزل ہے جس بس بلکے بوجھ والاسکین بار والے سے کہیں زیادہ سبر موگا اور دھیرے چلنے والا تیز رفتا دے کہیں زیادہ بدحال ہوگا اور تھاری منزل بہرحال جنت یا جہنم ہے لہذا اپنے

نفس کے لئے منزل سے پہلے

**مِذر -** سامان خفاظت ازر ـ توت بَهْرَ - غالب آگيا إِفْلاً د - چِيكِ رہنا يَحَالُب وثوث لِمِرْنا نعنت - سنانی سنادی ہے ضاريه - بيار كهان واك يبمر - سورمچات بي لعمّ ۔ اونٹ مُعَقّله - بندهم وك أَصْلَت - كَم كرديا مجهول - ناسشناخته راسته مسروح -آدارہ چرنے والے عامر آنت وعمت - دستوارگذار مستم -چرانے والا ليسفر- روسش بوجاك اظعال -محليل وا دع مطيئن خَفْض - زمی کرو اَ بَعْلَ م قاعده سے كام كرو حَرَب - تلف ال

وَ شية بيستى

وَ طَسِرِيقٍ إِلَىٰ الْآخِسِرَةِ، وَ أَنَّكَ طَسِرِيدُ الْسُوْتِ الَّسَذِي لَا يَسَنْجُو مِسَنْهُ هَسَارِبُهُ، وَ لَا يَسَفُوتُهُ طَسَالِلهُ، وَ لَا بُسِدَّ أَنَّسَهُ مُسَدْرِكُهُ، فَكُسنُ مِسنَّهُ عَسَلَىٰ حَسَدْرِ أَنْ يُسَدُرِكَكَ وَ أَنْتَ عَسَلَىٰ حَسَالٍ سَسِيْنَةٍ، قَسَدْ كُسنْتَ تُحَسِدُ نُسفْسَكَ مِسنَهَا مِالتَّوْبَةِ، فَسَيَحُولَ بَسِيْنَكَ وَ بَسِيْنَ ذَلِكَ، فَسَإِذَا أَنْتَ قَسَدُ أَهْسَلَكَتَ نَسفْسَكَ مِسْبَا مِالتَّوْبَةِ،

### نضر الموت

يَسا بُسنَيَّ أَكُثِرُ مِسنَ ذِكْرِ الْسُوْتِ، وَذِكْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ، وَ تُعْفِي بَعْدَ الْسُوْتِ إِلَى فِيهِ، حَسَّىٰ يَأْتِسِيكَ وَ قَسَدُ أَخَسَدُتْ مِنْهُ حِدْرَكَ، وَسَدَدْتَ لَهُ أَزْرَكَ، وَلا يَأْتِسِيكَ بَسغْتَةً فَسِيْهُ وَ إِيَّساكَ أَنْ تَسغَتَّ عِسَ يَسوَى مِسنَ إِخْسكَةٍ أَهْلُ اللَّهُ عَسَهَا، وَ تَسعَتْ هِسِي لَكَ اللَّنْسيَا إِلَسْهَا، وَ تَكَللِهِمْ عَسلَهُمَا، فَسقَدْ نَسبَاكَ اللَّهُ عَسنْهَا، وَ تَكَللُهِمْ عَسلَهُمَا، فَسقَدْ نَسبَاكَ اللَّهُ عَسنْهَا، وَ تَسعَتْ هِسِي لَكَ عَسن مَساوِيها، فَإِنَّا أَهْ لُهَا كِلَابُ عَاوِيتُه، وَسِبَاعُ ضَارِيّةً يَسرُّ بَسغَهُما، وَ تَكَشَّفُتُ لَكَ عَسَ مَساوِيها، فَإِنَّا أَهْ لُهَا كِلَابُ عَاوِيتُه، وَسِبَاعُ ضَارِيّةً يَسرُّ بَسغُهُما، وَ يَعْهُرُ كَبِيرُهَا ذَلِيلَهَا، وَ يَعْهُرُ كَبِيرُهَا ضَارِيّةً يَسرُّ بَسِعْهُا، وَ يَعْهُرُ كَبِيرُهُا وَكِبَتُ مِسعَهُا، وَ لَا مُسِيمُ يُسِيمُهَا، وَ لاَ مُسِيمُهُا، َنْ مَنَادِ الْهُدَى، فَتَاهُوا مِسَامُ اللَّهُ عَنْ مَنَادِ الْهُدَى، فَتَاهُوا بِسَامُ اللَّهُ فَي الْعَمَى، وَأَخَذَتْ بِأَنْصَارِهِمْ عَنْ مَنَادِ الْهُدَى، فَتَاهُوا فِي نِسعَتَهَا، وَ الْخَمَى، وَأَخَذَتْ بِأَنْصَارِهِمْ عَنْ مَنَادِ الْهُدَى، فَتَاهُوا فِي نِسعَتَهَا، وَ الْخَمَى، وَأَخَذَتْ بِأَنْصَارِهِمْ عَنْ مَنَادِ الْهُدَى، فَتَاهُوا فِي نِسعَتَهَا، وَ الْخَمَى، وَأَخَذَتْ بِأَنْصَارِهِمْ عَنْ مَنَادِ الْهُدَى، فَتَاهُوا فَي نَسعَمُ الْ وَلَا مُورِيَةً فِي نِسعَتَهَا، وَ الْخَدَى وَالْمَاوَرَاءَهُا، وَ وَسَعُوا بِهَا وَلَيْ وَلَهُ الْمُ وَرَاءَهُا.

الترفق فير الطلب

رُوَيْدِداً يُشِغِرُ الظَّلَامُ، كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ الْأَظْعَانُ؛ يُوشِكُ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَا وَاحْدَمْ يَسَا بُسِنَى أَنَّ مَسِنْ كَسَانَتْ مَسَطِيَّتُهُ اللَّسِيْلَ وَالنَّهَارَ، فَاإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ وَإِنْ كَسَانَ وَاقِسِفاً، وَ يَسْفَطَعُ الْمَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيماً وَادِعاً.

وَ اعْسَلَمْ يَسَقِيناً أَنَّكَ لَسِنْ تَسِئُلُغَ أَمَسَكَ، وَلَن تُعَدُّو أَجَسَكَ، وَ أَنَّكَ فَي السَّلَاء في النَّكَ تَسَبٍ. في السَّسَدِيلِ مَسَنْ كَانَ قَسَبْكَ. فَسَخَفُضْ فِي الطَّسَكِ، وَ أَجْسَلُ فِي الْكُمْ تَسَبٍ. فَسَايِنَهُ رُبُّ طَسَلَبٍ عَسَرُدُوقٍ، فَسَايْتُهُ رُبُّ طَسَلِبٍ عِسَرُدُوقٍ، فَسَايْتُ وَ إِنْ فَسَلَا عَسَنْ كُسلٌ دَنِسَيَّةٍ وَ إِنْ وَ لَا كُسِرِمْ نَسَفْسَكَ عَسَنْ كُسلٌ دَنِسَيَّةٍ وَ إِنْ فَي لَا كُسُرِمْ فَسَفْسَكَ عَسَنْ كُسلٌ دَنِسَيَّةٍ وَ إِنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا*ودتم* 

ښر

کے لا

مےبی

تربرة اس-ك

جنحول

پرنے

دنياسا

I

لےبہترہ پیرے مکان،ہ أورتم آخرت كى داست بر ہو موت محمارا بيجياك برئے ہوئے ہے جس سے كوئى بھلكنے والا زيج نہيں سكتاہے اوراس كے بانھ سے نكل بنین سکتاہے۔ وہ ببرطال اسے یا لے گی۔ لہذا اس کی طرف سے بوشیار رمو کر وہ تھیں کسی برے حال میں بکھلے اور تم خالی اوب و المار الما الما الما المار المار المار المار المار المار المار المار الما المراح كرا م الما المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار ال فرندند الموت كوبرابر بادكرت ومواوران حالات كوباد كرت وموجن براجانك واردموناب اورجهال تك موت المح بعدما نارع تاكروه تتعادب باس أك قرتم احتياطي ما مان كرجك بواود ابن طافت كومفوط بناجك بواوروه اجانك كر تم يرقبضه مذكر الدار و الدالى دنياكو دنياكى طوف بيلكة اوراس برمرت ديكوكرتم دهوكريس بزاماناكر برورد كارتهين اں کے بارے یں بڑاچکاہے اور دہ خود بھی اپنے مھائب سنا چکی ہے اور اپنی مرا نیوں کو واضح کرچکی ہے۔ دنیا دار افراد من بعوظ والے كے اور بھار كھانے والے در دسے بي جہاں ايك دوسرے ير بعونكتاہے اورطاقت والاكرور ر گھا جا تاہے اور بڑا چھوٹے کو کچل ڈالتاہے۔ یہ سب جا نیر ہیں جن میں بعض بندھے ہوئے ہیں اور بعض اَ وارہ ۔ جنفوں نے اپنی عقلیں گم کردی ہیں اور نامعلوم داستہ پر جل برطب علی ۔ گویا دشوار گذار وادیوں بی معینوں میں وفوالي بي جال داكونى بردا باب جوسده داسته برلكاسك ادر دكون بواف دالاب جوانفين براك وناف الني مراي كرداسة بردال ديا م ادران كى بعادت كومنادة بدايت كم مقابله بن سلب كرايا سادر وہ جرت کے عالم میں مرکد دال ہیں اورنعنوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا کو ابنامعبود بنالیلسے اور وہ ان سے کھیل ر بی ہے اور دہ اس سے کھیل رہے ہیں اورسب نے اُخرت کو یکسر بھلادیا ہے۔ معرد! اعصرے كو تعليد دور السامحوں بوگا جيسے قافلے آخرت كى مزل بى ا ترجكے بى اور قريب بے كر تيزوناد أذا دانگے اُرگر لسے کمی ہوجائیں۔

فرند ابا درکھو کرجوشب وروزی سوا ری پرسوا دہے وہ گویا سرگرم سفرہے چاہیے تھہراہی کیوں مذہبے اور مسافت فرند اباری کیوں مذہبے اور مسافت کے را تھ سمجھ لوکرتم مذہرا بید کو باسکتے ہو مسافت فلط کر دہاہے چاہے اطمینان سے تقیم ہی کیوں ند دہدے ۔ یہ بات یقین کے را تھ سمجھ لوکرتم مذہ ارائد ہوا در اور نہا اسکا ہوا ور اور نہا اسکا مواور کر است میں میان روی اختیا دکر و ۔ ور در بہت سی طلب انسان کو مال کی محودی تک پہونچا دیتی ہے اور ہر طلب کرنے والا محودم ہی ہوتا ہے ۔ اپنے نفس کو ہم طرح ملب کرنے والا محودم ہی ہوتا ہے ۔ اپنے نفس کو ہم طرح کی بہت ہونچا ہی کیوں در دے ۔

ا بهتری فلفرسی اور بلیغ ترین موعظه جاگرانسان فکوسلیم او تقل مسقیم دکھتا ہو۔ ہرگذ دنے والادن اور مربیت جانے والی دات انسان کی ذندگی پی سے ایک صحرکم کردین ہے اوداس طرح انسان سلسل مرکز مسفرے اگرچہ مکانی اعتباد سے اپنی جگہ پر مقیم سے اور درکت بھی بنیں کردہے جرکت عرف مکان ہی بین بنیں ہوتی ہے ۔ زمان میں بھی ہوتی ہے اور بہی حرکت انسان کو مرحد موت تک لے جاتی ہے۔ !

رغائب \_ بسندیده اشیار ئىسىر- سېولت ئىسىر- تنگى توجیف به تیزرفتاری کریه مَطَايا - جمع مطية ( سواري ) مُنابِل - حِشْم كَبْكُم - بِلاكت ئىلانى - ت*ىدارك* فرط - کوتا ہی پوکئی شَدُّ وكاء - منه ن كردنا ا مُجَرِّ بريان كِن لَكَابِ نزن ۔ شدت مستنصح جس سنصيحة طلب كم جا منی - امیدیں منی - امیدیں نوکیٰ ہجع اوک (احمق) قهين - حقير ظَنين -متهم بَسَابِلِ الدمبر - سهولت كابرتاؤكرو تَعُود - جوادنثُ مِحْهَا ديا جاك مُطِّيَّة -سواري نجأج - حجكرا صَرم - تطع

صِكَرُ التعلق

سَاقَتُكَ إِلَى الرَّغَائِدِ، فَاإِنَّكَ لَن تَعْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً وَ لَا تَكُسنْ عَسْبُدَ غَيْرٍ لَا يُمَنَالُ إِلَّا بِسَشَرً. وَمَا خَيْرُ خَيْرٍ لَا يُمَنَالُ إِلَّا بِسَشَرً. وَمَا خَيْرُ خَيْرٍ لَا يُمَنَالُ إِلَّا بِسَشَرً. وَيُسْرِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِعُشْرِ؟!

وَ إِنَّ الْمُ الْفُ أَنْ تُسوجِفَ مِك مَسطَايَا الطَّسمَعِ، فَستُورِدَكَ مَسنَاهِلَ الْهُسلَكَةِ. وَإِن السَّتَطَعْتَ أَلَّ يَكُسونَ بَسيتَكَ وَ بَسِيْنَ اللَّهِ ذُو نِسعْمَةٍ فَسافَعَلْ، فَسإِنَّكَ مُسدْرِكَ قَسْمَكَ، وَ آخِدُ سَهْمَكَ، وَ إِنَّ الْسَيسِيرَ مِسنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَعْسطَمُ وَ أَخْسرَمُ مِسنَ الْكَهِ سُبْحَانَهُ أَعْسطَمُ وَ أَخْسرَمُ مِسنَ الْكَسيْدِ مِسنْ خَسلْقِهِ وَ إِنْ كَسانَ كُسلُّ مِنهُ.

### وصايا هتىر

و تسلافيك مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِنْ مَسَنُطِقِكَ، وَ حِفظُ مَا فِي يَسَدَيْكَ أَحْبُ إِلَى مِسِنْ طَسِلَبِ مَا فِي يَسَدَيْ غَيْرِكَ وَ مَسَرَارَةُ الْسَيَالُسِ خَيْرُ مِنَ الْسَعِلْ مِنْ طَسِلَبِ مَا فِي يَسَدَى غَيْرِكَ وَ مَسَرَارَةُ الْسَيَالُسِ خَيْرُ مِنَ الْسَعِنْ مِنَ الْسَعِنَ الْسَعِنْ مِنَ الْسَعِنَ مِنَ الْسَعِنَ مِنَ الْسَعِنَ مَعَ الْسَفَعُورِ الطَّسِلَبِ إِلَى النَّسَاسِ، وَالْحِيرُ فَةُ مَعَ الْسِعَةِ خَيْرُ مِنَ الْسَعِنَ الْسَعِنَ الْسَعِنَ الْسَعِينَ الْسَعِنَ الْسَعِينَ الْمَعْرَةِ الْمَسْرَةِ وَرُبَّ سَاعٍ فِيهَا يَسَطُرُ الْمَسْرَةُ الْمَسَرِّةِ وَرُبَّ سَاعٍ فِيهَا يَسَطُرُ الْمُسَلِّةِ وَاللَّهُ مِنْ الْسَعِينِ الْمُسَلِّةُ اللَّيْ وَالْمَالُ اللَّهُ الْمُسَلِّةُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُسَلِّةُ اللَّهُ مَنْ الطَّعَلَمُ الْمُسْتِقُعِينَ الْمُسَلِّ وَالْسَلَمُ الْمُسْتِقُعِ وَاعْتَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمَالِ اللَّهُ وَالْمُعْمَالُولِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُعْمَالِهُ اللَّهُ وَالْمُولِلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَالْمُولِ الللْمُعِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِ الْمُعْمَالِ الللَّهُ اللِلْمُ الْمُعْ

وَلِكُ لِلَّ الشَّاجِرُ مُخَاطِرٌ، وَ رُبَّ يَسِسِيرٍ أَغَسَىٰ مِنْ كَسِيرٍ الآخَسِيْرَ فِي مُسِينٍ، وَ لَا فِي صَدِيقٍ ظَنِينٍ. سَساهِلِ الدَّهْرَ مَسا ذَلَّ لَكَ قَسعُودُهُ، وَ لَا تُخَسَاطِرُ بِسشَىٰءٍ رَجَسَاءَ أَكْتَرَ مِسْهُ، وَ إِنَّ اللَّا أَنْ تَجْسَمَحَ بِكَ مَسطِيَّةُ اللَّحَاجِ.

أَخْرِ لَ نَسَفْسَكَ مِسَنْ أَخِسِيكَ عِسَنْدَ صَرْمِهِ عَسِلَىٰ الصَّلَةِ، وَعِسنْدَ

وتعير وشوار : خبر <u>ڈراکے د</u> لرمال. كي طرت ما (نن کے كےطلب الراباني 1/1 الب ال ہے۔ اہل نعام مال وس بن ج ام لے لیا ہے ادر ہے إذا برار ف نیا ليقريب و فااوتار

لأمست به

وسرس

ں گئے کہ جوعزت نفس دے ددگے اس کا کوئی بدل نہیں مل سکتا اور خردارکسی کے غلام نہ بن جانا جب کہ پرور دگار فرمتیں اگذا د قرار دیاہے۔ دیکھواس خیریں کوئی خیرنہیں ہے جو شرکے ذریعہ حاصل ہو اور وہ اُسانی آسانی نہیں ہے پشواری کے راسنہ سے ملے۔

خبردارطع کی سواریاں تیزرفتاری دکھلا کرتمھیں ہلاکت کے چٹموں پر نہ وارد کردیں اور اگر ممکن ہوکہ تھادے اور مالے درمیان کوئی صاحب نعمت ندائے پائے تو ایسا ہی کہ وکہ تھیں تھادا مصد بہرعال ملنے والاہے اور اپنا نصیب ہر مال لینے والے ہو اور النٹرکی طرف سے تفور ابھی مخلوقات کے بہت سے ذیا دہ بہتر ہوتاہیں۔ اگر جرسب النٹرہی

ئی طرف سے ہوتاہے۔

مرسے ہیں ہونے والی کو تاہی کی تلانی کرلینا گفتگوسے ہونے والے نقصان کے تدارک سے آمان ترہے۔ اُن کے اندر کا سامان سمنے بند کر کے محفوظ کیا جا تاہے اور اپنے ہاننے کی دولت کا محفوظ کرلینا دوسرے کے ہاتھ کیست کے طلب کرنے سے ذیا دہ بہترہے ۔ بایوسی کی تلخ کو بر داشت کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ بچھیلانے سے بہترہے اور اگوا بانی کے ساتھ محنت مشقت کرنا فسن و فجور کے ساتھ مالواری سے بہترہے ۔

ہرانسان اپنے دا ذکو دوسروں سے ذیا دہ محفوظ رکھ سکتا ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس امر کے لئے دور ہے۔ ہیں جوان کے کئے نقصان دہ ہے۔ ذیا دہ بات کرنے والا بکواس کرنے لگتا ہے اور غور و فکر کرنے والا بھیر ہوجاتا ہے۔ اہل خیر کے ساتھ دہو تاکہ انھیں میں شماد ہو اور اہل شرسے الگ رہو تاکہ ان سے الگ حماب کئے جاؤ۔ بزین کے مان جو اور برخی ساتھ دہ ہو تو اللہ میں خوا میں مناسب ہے۔ کبھی کبھی دو المحقوم میں خوانت سے میں مناسب ہو تو سختی ہی مناسب ہے۔ کبھی تحقیل میں مناسب ہے۔ کبھی تحقیل میں خوانت سے میں مناسب ہے۔ دیکھو خبروا دخوا ہمنات پر اعتبا دنہ کہ نیا جمعقوں کا سراب ہیں۔ عقلم دی تج بات کے محفوظ دکھنے میں مناسب ہو۔ فرصت سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ رنج واندوہ کا سامنا ہو۔ فرصت سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ رنج واندوہ کا سامنا ہو۔ فرصت سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ رنج واندوہ کا سامنا کہ اس میں ہیں گرنا ہے اور ہر غائب پلے کہ کبھی نہیں اُتا ہے۔

فسادگی ایک قسم زا در اه کاها نئع کردینا اور عاقبت کو برباد کردینا بھی ہے۔ ہرامرگی ایک عاقبت ہے اور بنقریب وہ تھیں مل جائے گا جو تھارے لئے مقدر ہوا ہے ۔ تجارت کرنے والا دہی ہوتا ہے جو مال کو خطرہ بی ڈال سکے۔ سااوقات تھوڑا مال زیادہ سے زیادہ با برکت ہوتا ہے ۔ اُس مددگار بیں کوئی خرنہیں ہے جو ذلیل ہوا ور دہ قست بیکار ہے جو بدنام ہو۔ زمانہ کے ساتھ مہولت کا برتا وکر وجب تک اس کا اونوٹ قابر بیں رہے اورکسی چیزکو کس سے زیادہ کی امید بی خطرہ بیں مت ڈالو۔ خروا رکھیں دشمنی اور عنادکی سواری تم سے منوزوری نزکرنے

ا پنے نفس کو اپنے بھائی کے بارے میں قطع تعلق کے مقابلہ میں تعلقات اعراض کے مقابلہ میں مہر بانی۔

صُدود - ترک رینا لَطَعَتْ ـ جرابي هم جمود - سخل نرل -عطا غنظ يغصه مُغَيِّةً -اسْجَام رلنج ۔ زم ہو جا وُ عَالَظَ ۔ سختی کرے متوملی ۔مقام مَّنْفَلَّتَ لِيَكُلِّسُ قصد به اعتدال ُجارَ ۔ منحون ہوگیا غَبِ لِ غَيبِتُ ميوي - خواسش نفس 🔾 خدا گوا ه ې که تام د نيااس عظيم كمتهك تصورت عاجزم مقام عل توسبت برى بات بدنيا کے سٹنفعفین کے لئے اس سے زیا ده سکون واطبینان کا کوئی ساما نہیں ہوسکامے اور دشمنوں کے سابھ نیک سلوک کرنے کے سلے اسسے بہتر کوئی موعظ ممکن نہیں ب كرجب ظالم تهاري عاقبت بنا رہاہے تو تم اس کی دنیا کیوں خرا ' كررب بو، عاقبت تواس نے خودہی خراب کر بی ہے ۔ تھیں

ز حمت کرنے کی کوئی ضرورت ہی منہیں ہے۔

صُدُودِهِ عَلَىٰ اللَّطَفِ وَ الْمُنْارَبَةِ، وَعِنْدَ مُمُودِهِ عَلَىٰ الْبَذْلِ، وَعِنْدَ تَبَاعُدِهِ ... عَـلَىٰ الدُّنُـوَّ، وَ عِـنْدَ شِـدَّتِهِ عَـلَىٰ اللَّـينِ، وَ عِـنْدَ جُـرْمِهِ عَـلَىٰ الْـعُذْرِ، حَـتَّىٰ كَأَنَّكَ لَـهُ عَسبْدٌ، وَكَانُّسهُ ذُو نِسعْمَةٍ عَسلَيْكَ. وَ إِيَّساكَ أَنْ تَسضَعَ ذَلِكَ فِي غَسيْرٍ مَسوْضِعِهِ، أَوْ أَنْ تَسفْعَلَهُ بِسغَيْرِ أَهْسِلِهِ. لَا تَستَّخِذَنَّ عَسدُوَّ صَسدِيقِكَ صَدِيقاً فَتُعَادِي صَدِيقاً، وَ الْحُسَضُ أَخَسَاكَ النَّسَصِيحَةَ، حَسَسَنَةً كَسانَتْ أَوْ فَسِيحَةً، وَتَجَسَرَّعِ الْسَغَيْظَ فَعِإِنَّ لَمْ أَرَ جُسِرْعَةً أَحْسِلَىٰ مِسنْهَا عَساقِيَةً، وَ لَا أَلَىٰذً مُسْفَيَّةً، وَ لِسَنْ لِكَسْ غَسالَظُكُ، فَاإِنَّهُ يُسوشِكُ أَنْ يَسلِينَ لَكَ، وَخُدَ عُلَىٰ عَدُوِّكَ بِالْفَضْلِ فَإِنَّهُ أَحْلَىٰ (احد) الظُّ مَوَيْنِ. وَ إِنْ أَرَدْتَ قَسطِيعَةَ أَخِسِكَ فَساسْتَبْقِ لَسهُ مِسنْ نَسفْسِكَ بَسقِيَّةً يَوْجِمُ إِلْسِيْهَا إِنْ بَسِدًا لَسِهُ ذَٰلِكَ يَسُومًا مَّسًا. وَ مَسنْ ظَسنَّ بِكَ خَسيْراً فَسَصَدَّقُ ظَنَّهُ، وَ لَا تُصطِيعَنَّ حَسَقً أَخِسِكَ اتَّكَسَالاً عَسَلَىٰ مَسَا بَسِيْنَكَ وَ بَسِيْنَهُ، فَسَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخ مَن أَضَعْتَ حَدَقًهُ وَ لَا تَكُن أَهْ لُكَ أَشْقَىٰ الْخَدَٰقِ بِكَ، وَ لَا تَسرْغَبَنَّ فِيعِنْ زَهِدَ عَدِنْكَ، وَ لَا يَكُدونَنَّ أَخُدوكَ أَقْدَىٰ عَدلَىٰ قَسطِيعَتِكَ مِدنْكَ عَدلَىٰ صِلْتِهِ، وَ لَا تَكُ وَنَ عَصِلَىٰ الْإِسَاءَةِ أَقْدَىٰ مِنْكَ عَلَىٰ الْإِحْسَانِ. وَ لَا يَكُمُرُنَ عَسَلَيْكَ ظُسِلْمُ مَسِنْ ظَسَلَمَكَ، فَسِإِنَّهُ يَسْسَعَىٰ فِي مَسْضَرَّتِهِ وَنَفْعِكَ، وَلَيْسَ جَزَاهُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوءَهُ.

وَ اعْسسلَمْ يَسا بُسنَى أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَ الزَّوْقَ رِزْقُ تَسطُلُبُهُ، وَرِزْقُ يَسطُلُبُكَ، فَسإنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِسِهِ أَتَسَاكَ. مَسَا أَقُسبَعَ الْخُسْضُوعَ عِسنْدَ الْحَسَاجَةِ، وَالْجِسَفَاءَ عِبنْدَ الْغِينَ إِنَّسَا لَكَ مِسنْ دُنْسَيَاكَ، مَسا أَصْسَلَحْتَ بِسِهِ مَثْوَاكَ، وَ إِنْ كُنْتَ جَسَازِعاً (جزعت) عَسِلَىٰ مَسَا تَسفَلَّتَ مِسنْ يَسدَيْكَ، فَساجْزِعْ عَسلَىٰ كُلٌّ مَا أَمْ يَصِلُ إِلَيْكَ. اسْتَدِلُ عَسلَىٰ مَا لَمْ يَكُسنْ بِمَا قَدْ كَانَ، فَاإِنَّ الْأُمُسِورَ أَسْبَاهُ؛ وَ لَا تَكُسونَنَّ بِمُسنْ لَا تَـــنْفَعُهُ الْـعِظْةُ إِلَّا إِذَا بَــالَغْتَ فِي إِيـــلَامِهِ. فَــإِنَّ الْـعَاقِلَ يَستَعِظُ بِ الْآدَابِ، وَ الْسَبَهَائِمَ (و الجساهل) لَا تَسَتَعِظُ إِلَّا بِالطَّرْبِ. اِطْرَحْ عَسْلُكُ وَارِدَاتِ الْمُسْعُومِ (الامسور) بِسعَزَائِمِ الصَّبْرِ وَ حُسْنِ الْسيَقِينِ. مَسنْ تَسرَكُ الْسَقَصْدَ جَسَارَ وَ الصَّسَاحِبُ مُسنَاسِبٌ، وَ الصَّدِيقُ مَسنُ صَسدَقَ غَسِيْهُ. وَ الْمُوَى

مخل کے من موياكرتما. احان کرنا کرتے رہنا دیکھائے او زم ہوجا۔ بھائی ہے وتحار جس کے حق تمسيكناد كرادادرخ كونقصان برای کرد 121 الماش كرر ذ*ليل تريز* عاقبت كا نہیں ہیں ج ادرنجرداء جلستعاس واسلےہمو بوكيارما

> له ام مُلا ا درجی!' محاس كتلاش اس کی ہ

گل کے مقابلہ میں عطا، دوری کے مقابلہ میں قربت، شدت کے مقابلہ میں نری اور جم کے موقع پر معذوت کے لئے اُمادہ کرو کو اُن کرنا ۔ اپنے دشمن کے دوست کو اپنا دوست نہ بنا نا کہ تم اپنے دوست کے دشمن ہوجا و اور اپنے بھائی کو تحلھانہ نھیجت کہا ہے اور در عاقبت کے لیاظ سے لذیر تر۔۔ اور جو تھارے ما تھام کار کے اعتبادسے اس سے زیادہ شہر ہیں کو ٹی گھونوش ہیں کہا ہے اور در عاقبت کے لیاظ سے لذیر تر۔۔ اور جو تھارے ساتھ مسحق کرے اس کے لئے نرم ہوجا و تناید کھونوش ہیں کہا ہے اور در عاقبت کے لیاظ سے لذیر تر۔۔ اور جو تھارے ساتھ مسحق کرے اس کے لئے نرم ہوجا و تناید کھونوش ہیں کہا ہے اور شرح تعاقب کو ایس کے ایس کے اور اس میں اس کھو کہ اگر اسے کسی دن وابسی کا خیال بدیا ہو تو وابس اُسکے۔ پر میں کے حق کو صالع کے دیا چھو دو اقعاً بھائی نہیں ہے اور و چھو تھا اسے کھو دالے تھاری وجسے بر بحت نہ ہونے پائیں اور جو تھیں اور میں اور جو تھیں فائدہ بہو بچاہے اس کے چھے دناگے دہو۔ تھارا کو کی بھائی قطع تو افعات میں تم پر بازی نر لے جائے اور تر تم تعلقات میں تم پر بازی دنے جائے اور تر تم تعلقات کے میں کہ تو اور تو تعلی کے میں خوا دور ہو تھیں فائدہ بہو پچاہے اس کی جزابہ نہیں ہے کر تم اس کے سرح کر تاری ہوئے در کو تھیں فائدہ بہو پچاہے اس کی جزابہ نہیں ہے کر تم اس کے ساتھ کہ تم اس کے در تم تاس کی جزابہ نہیں ہے کر تم اس کے ساتھ کو تم اس کے میارہ کر تاری ہوئے کا میائی کو در ایر نہیں ہے کر تم اس کے ساتھ کے تم اس کے سے اور تو تھیں فائدہ بہو پچاہے اس کی جزابہ نہیں ہے کر تم اس کے سے کر تم اس کے ساتھ کر تاری نہیں ہوئے کے اس کی جزابہ نہیں ہے کر تم اس کے ساتھ کو تھیں تارہ کر تاری کر در ایک ہور کی تاری خور اسے نہیں ہور کے اس کی کر اور نہیں ہور کے اس کی کر اور نہیں ہور کے اس کی کر اور نہیں کر تم اس کے سرح کر تم اس کے سے کر تم اس کے در اس کی کر اور نہیں کر تا اور نہیں کر تا کہ نہیں ہور کی کر اور نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کو تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کی کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاری نہیں کر تاریک کر تاریک کی کر تاریک کی کر تاریک کی کر تاریک کی کر تاریک کی کر تاریک کر تاریک کر تاریک کر ک

اور فرزید! یا در کھوکہ درزق کی دقسمیں ہیں۔ ایک دوق وہ جیسے تم تلاش کردہے ہوا ور ایک درق وہ ہے جوتم کو المش کر دہا ہے کہ اگر تم اس تک رجا اُرکے قوہ ہو تھ تم تک آجائے گا۔ خودس کے وقت خضوع وخشوع کا اظہار کسس قدر فہلی ترین بات ہے اور بے زیادی کے عالم میں برسلو کا کس قدر قبیح حرکت ہے۔ اس دنیا میں تھا را صحدا تما ہی ہے جس سے اپنی عاقبت کا انتظام کرسکو۔ اور کسی چیز کے ہاتھ سے تکل جانے پر پریشانی کا اظہار کرنا ہے تو ہراس چیز پریسی فریاد کر وجوتم تک نہیں بہوئی ہے۔ جو کچھ ہوجی کا ہے اس کے ذریعہ اس کا زریعہ اس کا چرکا گوئے جو بونے والا ہے کہ سا ملات تام کے تام ایک ہی جیسے ہیں اور خردار ان لوگوں میں مذہوبا کہ جن پر اس وقت تک نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی ہے جب تک پوری طرح تکلیف مذہبونی کی جائے اس لے کہ انسان عاقل ا دب سے نصیحت حاصل کہ تاہے اور جافور مار پیٹے سے بیدھا ہوتا ہے۔ دنیا ہی وارد ہونے والے ہموم واکن کی مسرکے جزائم اور یقین کے حس کے ذریعہ دد کرو دو۔ یا در کھو کہ جس نے بھی اعتدال کھوڈا وہ نم کے دریعہ دد کرو دو۔ یا در کھو کہ جس نے بھی اعتدال کھوڈا وہ نم کے دریعہ دد کرو دو۔ یا در کھو کر جس نے بھی اعتدال کھوڈا وہ نم کیا۔ ماتھی ایک علی مات کی انہے ہوئی کے تریک انہ ہے تھی اعتدال کھوڈا وہ نم کے دریعہ دو کرو دو۔ یا در کھو کہ جس نے بھی اعتدال کھوڈا وہ نم کے خوب کے دریعہ دو کرو دیست کرو خوامش اندھی کی شرکے کے دریا ہی دائے میں بھی می اعتدال کھوڈا وہ نم کے دریعہ دیا ہی کھی بار دریا ہی دوست کی جس انداز کی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دائے دریا ہی دیا ہوگا کے دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہیں دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی دریا ہی د

له ام م کم کمانتان دنیای اخلاقی برنا و سے جہاں طانوں کو اسلامی اضلاقی تسے آگاہ کی اجا تہا ہے اور کھی انشکرما دیر پر بندش آب کو روک دیا جا تہا ہے۔ اور مجاب کم کم کم براب کردیا جا تہا ہے۔ ور زاگر دین دغر مب خواج میں پڑجائے فغر ہے گیا تا ہے۔ کا دخلا لوں سے جا دہی واجب ہوجا تا ہے۔ کا اس میں کوئی شکٹ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں بیٹیا والیسے واقع ہے تھیے جہاں یہا ہم اس کہ بیٹیا نسان در تی کی تاشی کا شراع ہے اور پرورد گار نے ایسے واقعات کا انتظام اس کے کہ کے انسان کو تاشی واقعات کا انتظام اس کے کہ کہ کہ انسان کو اس کی درا تیسے دیا در ایک کا تیا در ہوجائے۔ اور پرورد کا در ہے کے لئے تیا در ہوجائے۔

لَم يُعالك - تقارى برواه بنيس ركي تَغْجَلَت ۔ جلدی کرسکتے ہو ٱغْظَمه - بڑا تصورکیا ا قَنَ مِ نقص ومن به کروری قهرمان -خودمختارهاكم لاتعنج - ستجاوز مركرو تَّغَا يُرُ مغيرت داري تُواکل - ایک دوسرے کے حوالے

ك معض حضرات كاخيال ب كرير حكام كى طرف اشاره ب كرجرها كم عوام کی پرواہ سیں کرتاہے اسے عوام کے مفادات کا دشمن ہی تصور

بس برده اسجام ديه جات بي كيميس بي نظرات بي إلى ذا انسان کوہوشیا ورہنا چاہے ًا ور صرت ظاہر پر اعتما دند کر دنیا چاہے كي راكي غليم ساجي تكذب كه ىعض غيرت دارا فرادعورتو كع إهر ئنیں جانے دیتے ہیں سکین سارے خاندان ا درغیرخاندان کے افراد

كياجا آہے۔ 🗗 د نیا میں کتنے ہی عیب ہیں جو ا درکتنے ہی بھیٹر یے بی جوانسان

کو گھرمیں دا غلد کی اجازت دیہتے ہیں ۔ ظاہرہے کہ اس طرزعل کا خطرہ با ہر نتکنے سے کم ہنیں ہے ۔ اگر انسان عقل وہوش کی دنیا میں زنزگی گذا در ہاہے ۔

كي اس ترتى يا ننه ما حول كى طون اشاره ب جا رسيط گرك عور تون كو با سركے مردوں سے متعارف كرا ديا جا آہ اس كے ج زندگی بحراس کے نتائج کامرٹیے بڑھاجا آہے۔

شَرِيكُ الْسَعَمَىٰ، وَ رُبَّ بَسِعِيدٍ أَقْسَرَبُ مِسنْ قَسرِيبٍ، وَ قَسرِيبٍ أَبْسَعَدُ مِسنَ بَسغيدٍ، وَالْمَ غَرِيبُ مَسَنْ لَمْ يَكُسَنْ لَسَهُ حَسِبِيبٌ. مَسِنْ تَسَعَدَّىٰ الْحَرِقَ صَاقَ مَذْهَبُهُ، وَ مَنْ اقْستَصَرَ عَسلَىٰ قَسدْدِهِ كَسَانَ أَبْسَقَىٰ لَسهُ ، وَ أَوْنَسَقُ سَبَبٍ أَخَدَدْتَ بِدِ سَبَبٌ بَسِيتُكُ وَ بَسِينَ اللَّهِ سُسِبْحَانَهُ. وَ مَسِنْ لَمْ يُسِبَالِكَ فَسهُوَ عَسِدُوُّكَ. قَسِدْ يَكُسونُ الْسِيَأْسُ إِدْرَاكاً، إِذَا كَسَانَ الطَّسِمَعُ هَسَلَاكاً. لَسِيْسَ كُسلُ عُسوْرَةٍ تَسَظْهَرُ، وَ لَا كُسلُ فُسوْمَةٍ تُسصَابٌ، وَ رُبَّسَا أَخْسِطاً الْسَبَصِيرُ فَسِصْدَهُ، وَأَصَسابَ الْأَعْسَىٰ رُسُدَهُ. أَخُرِ النَّزُّ فَكِ إِنَّاكَ إِذَا شِكْتَ تَكَعَجَّلْتُهُ. وَ قَصَطِيعَةُ الْجُسَاهِلِ تَسْعُدِلُ صِلَّةَ الْسَعَاقِل. مَسِنْ أَمِسِنَ الزَّمَسِانَ خَسانَهُ، وَ مَسِنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ. لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ. إِذَا نَسَغَيَّرَ السُّسلُطَانُ تَسَغَيَّرَ الزَّمَسانُ سَسلْ عَسنِ الرَّفِسيقِ قَسبْلَ الطُّسرِيقِ، وَعَن الْجُسَارِ قَسِبْلَ الدَّارِ. إِيَّسَاكَ أَنْ تَسَذْكُسرَ مِسنَ الْكَسلَامِ مَسَا يَكُسونُ مُضْعِكًا، وَ إِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَـيْرُكَ.

الرأم فير المرأة

وَ إِيَّا الَّهِ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَاإِنَّ رَأَيَهُ اللَّهَ أَفْسِن، وَ عَسزَمَهُنَّ سِن وَاكْفُفْ عَسَلَيْهِنَّ مِسِنْ أَبْسِصَارِهِنَّ بِحِسِجَابِكَ إِيَّسَاهُنَّ، فَسَإِنَّ شِسدَّةً الْحِسجَابِ أَبْسَتَيْ عَسَلَيْنَ، وَ لَسَيْسَ خُسرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَيَالِكَ مَنْ لَا يُوقَقُ بِسَدِ عَسَلَيْهِنَّ، وَإِنِ السَّمَطَعْتَ أَلَّا يَسِعْرِفْنَ غَسِيْرَكَ فَسَلْفِي وَ لَا تَحَسَّلُكِ الْسِرْأَةَ مِسِنَ أَمْسِهَا مَساجَساوَزَ نَسفْسَهَا، فَسإِنَّ الْسُرْأَةَ رَيْمَسانَةً، وَلَسِيْسَتْ عَهْرَمَانَةٍ. وَ لَا تَسعْدُ بِكَسرَامَستِهَا نَسفْسَهَا، وَ لَا تُسطَيعُهَا فِي أَنْ تَشْفَعَ لِسغَيْرِهَا. وَ إِبَّسِاكَ وَ التَّسغايُرَ فِي غَسيْرِ مَوْضِعِ غَسيْرَةٍ، فَسإِنَّ ذَلِكَ يَسدُعُو الصَّدَ جَدِحَةً إِلَىٰ السَّدِيقَمِ، وَ الْدِيرِيئَةَ إِلَىٰ الرِّيَدِ. وَ اجْدِعَلْ لِكُدلُّ إِنْسَانٍ مِسنْ خَسدَمِكَ عَسمَلاً تَأْخُسنُهُ بِيهِ، فَاإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَلَّا يَسَوَاكَسُوا فِي خِدْمَتِكَ. وَ أَكْسِرِمْ عَشِسِيرَتَكَ، فَسَإِنَّهُمْ جَسَنَاحُكَ الَّسَذِي بِسِهِ تَسطِيرُ، وَأَصْسَلُكَ الَّسَذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ، وَ يَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ.

فِي الْـــــــــعَاَّجِلَةِ وَ الْآجِــــــلَةِ، وَ الدُّنْــــــيَا وَ الْآخِـــرَةِ، وَ السَّـــــلَامُ

Sold كاكمى ساء

· U

اس

رخوا

لماكرة

والم

أرمارز

ہے تو

كردر

كوتاك

كمرس

ماكل

أكمر

كزناكرا

قبيلركاا

تتماربه

الأكوني

بہت عدد دورولے ایسے ہوتے بی جو ترب والوں سے قریب تر ہوتے بی ادر بہت سے قریب والے دوروالوں سے زیادہ دورتم ہے جی بخریب وہ ہے جس کا کوئی دوست مزہو ہے جو حق سے آگے بڑھ جائے اس کے راسے تنگ ہوجاتے ہیں اور جو اپنی جنیت پرقائم رہتا ہے اس کی عزت باتی رہ جاتی ہے۔ تھارے ہاتھوں بیں مغبوط ترین وسیلہ تھارا اور خدا کا رشتہ ہے۔ اور جو تھاری پرواہ نہ کرے وہی تھارا دشن ہے کہ بھی بھی کا برا بی بن جاتی ہے جب جو صوفے موجب بلاکت ہو۔ ہرعیب ظاہر نہیں ہواکر تا ہے اور نہ برفرصت کا موقع بارا اور من کہ بھی بھی بھی ہوتا ہے کہ انکھوں والا داست سے بھیک جاتا ہے اور اندھا سے حوز ماند کی بالیا ہے۔ برائی کو بس بیشت دو اللہ درجو کہ جب بھی چاہواسی کی طون سے طمن ہوجو تعلق میں تعلق ان کے برا برہے ۔ جو زماند کی طون سے طمن ہوجو تا ہے۔ مرتبرا نداذ کا ترنشان پر نہیں بیٹھتا ہے جب حاکم برل جاتا ہے وارد اور ہم ایر کے بارے برائی کھرسے پہلے خرگری ہے وزمان بدل جاتا ہے۔ رفین سفر کے بارے بی واست پر چلئے سے پہلے دریافت کر دا ور ہم یا بر کے بارے برائی کھرسے پہلے خرگری کر در بخردا دالیں کو ن بات مذکر نا جو مفت کے خرب ہوجا ہے دو سروں ہی کی طرف سے نقل کی جائے۔

خبردار عور تولت سندرہ نرکرناکران کی دائے کر دراوران کا ادا دہ ست ہوتا ہے۔ ایمیں پر دہ میں رکھ کران کی نگاہوں
کو تاک جھانگ سے محفوظ دکھو کر پر دہ کی سختی ان کی عزت و آبرہ کی باتی رکھنے والی ہے اوران کا کھر سے بحل جانا غیر معتبرا فراد کے اپنے گھریں داخل کھرنے ہے نہا ہی کر دہ محالات کے ذاتی کھریں داخل کھرنے ہے دہ خوانگ نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوکہ وہ تھا اسے علاوہ کسی کو مذہبی ہی ہی اس کی باس و لی اظ کو اس کی ذات سے ماکل سے ذیا وہ اختیادات مندو اس کے کو سفارش کا محصلہ نہیں ہوئے دو۔ دیکھو خبردار غیرت کے مواقع کے علاوہ غیرت کا اظہاد مت کو ماک کا اس مار سے دیا ہوئے دی ہوئے ہوئے دار غیرت کے مواقع کے علاوہ غیرت کا اظہاد مت میں میں دوسروں کی سفارش کا محصلہ نہیں ہوئے دو۔ دیکھو خبردار غیرت کے مواقع کے علاوہ غیرت کا اظہاد مت

كناكراس طرح الجي عودت بھي بُرا نُ كے داستہ برجل جائے كي اوربے عيب بھي مشكوك موجا لاكے۔

اپنے ہرخادم کے لئے ایک عمل مقرد کردوجس کا محاسبہ کرسکو کہ یہ بات ایک دوسرے کے توالہ کرنے سے کہیں ذیا دہ بہترہے۔ اپنے قبیلہ کا احرام کرو کر میں متھادے لئے ہر پرواز کا مرتب در کھتے ہیں اور میں متھادی اصل ہیں جن کی طرف تھادی بازگشت ہے اور متھارے باتند ہم جن کے ذریع حملہ کرسکتے ہو۔

ا پنے دین و دنیا کم پر ورد کار کے حوالہ کر دوا و داس سے دعا کر و کر تھارے حق میں دنیا و آخرت میں بہترین فیصل کے۔والسلا

له اس کلام می مختلف احتمالات بائے جاتے میں:

ایک احتمال بہے کہ براس دور کے حالات کی طرف اشارہ ہے جب عورتیں 9 و فیصدی جاہل ہوا کرتی تغیب اور ظاہرہے کریٹے ملکھانسان کاکسی جاہل سے مشورہ کرنا نا دانی کے علاوہ کے منہیں ہے۔

دومرااحمال بے کراس بی عورت کی جذباتی فطرت کی طون اشارہ ہے کراس کے مشورہ بی جذبات کی کارفرمائی کا خطرہ زیادہ ہے المذا اگر کوئی عورت اس نقص سے بلند تر ہوجائے تو اس سے مشورہ کرنے ہیں کوئی سے نہیں ہے۔

نیسرا احتال بیہ کاس یں ان مفوص عور توں کی طوف اشارہ ہوجن کی دلئے پر عمل کرنے سے عالم اسلام کا ایک بڑا صدرتابی کے گھاٹ اگر کیا ہے اور آج کک اس تباہی کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ ۳۲ و من کتاب لہ ﴿ﷺ

> ۳۳ و من کتاب له دی

الى قتم بن عباس و هو عامله على مكة أَسَسَا بَسَعْدُ فَسَانِ عَسَنِي بِسَالْغُوبِ - كَسَتَبَ إِلَى يُسَعْلِمُنِي الْسَسَامِ الْسَعْنِي الْسَسَامِ الْسَعْنِي الْسَسَامِ الْسَعْنِي الْسَلَمُ وَجَسَّتَ إِلَى الْمَسَوْمِ الْسَسَاسِ مِسَنْ أَهْسِلِ الشَّامِ الْسَعْنِي الْسَعْنِي الْسَعْنِي الْسَعْنِي الْسَعْنِي الْسَعْمُ الْأَبْسِصَادِ، اللَّهْ الْقِي، وَيَحْسَتَلِبُونَ اللَّهُ سَالُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

۳۶ و من کتاب له ۱۹

الى محمد بن أبي بكر، لما بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر. ثم توفي الأشتر في توجهه إلى هناك قبل وصوله إليها أَمَّـــــا بَـــــعْدُ، فَــــقَدْ بَـــلَغَني مَــــوْجِدَتُكَ مِــــنْ تَــشريحِ الْأَشْــتَرِ إِلَىٰ آرُوسِت - بلاک کردیا ہے وجہر - سیدھاراستہ مکھوا - پیٹ گئے نولوا - اعماد کیا فاء - والیں آگیا مُوازرَہ - بوجھ بٹانا جاذیب - مقابلہ کرد تیا د - جہار عینی - سیاجاسوس مغرب - بلا دغرب

گهٔ - پیانشی انده یخلبون د وسته س وَرِّ - دوده صَلیب - شدید

تعمیب به حکمی نعاء - آسائش بطر- اکثر ناسا ر - مثدت

فشِل - کمزور - بزدل مُوجِده - غصه

تَحْ خَلْرُ - تَكُدر

تسريح - روا ذكر نا

مصادُرَنَّ بِ سَلِّ الفَوْحِ الوالحسن الدائن ( مَوْنَىُ سَلِّمَ هُمُ البَّلِمَةُ ، ومِلْثَ المَّالُ ا مسَلِّ م مصادوکَ ب سَلِّ شَرِح نِنج البلاغ ابن الي المحدير بم صلّا شرح ابن ميثم ۵ مـك ، مجمع الامثّال ا مسَلِّ معاد دركماً ب سَلِّ الفَوْح دائنى ، الفادات ُلقفى ، تاريخ طبرى (حادث مشتشر) انساب الاشراف ، منسَّ

بَطِراً. وَلَاعِنْدَ الْيَأْسَاءِ فَشِلًا. وَالسَّلَامُ

جارت الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك ا الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماري

اما به المراحد من المراجد الما به المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد الم

الممادر نے کا مربی مرقد محربی ا مقدی جو مقدی جو

فري كإما نسه

۲۷-آپ کا کمتوب گر امی رمعادیہ کے نام )

تم نے لوگوں کی ایک بڑی جاعت کو ہلاک کردیا ہے کہ النیں اپنی گراپٹی کے دھو کے بیں رکھ اب اور اپنے ممدر کی موجوں کے حوالہ کہ دیا ہے ۔ ان ار بکیاں انھیں ڈھانیے ہوئے ہیں اور شہات کے تھیٹرے انھیں تہ وبالا کر اسے ہیں ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دا ہوش سے ہط کئے اور النظے پاکوں کے کے اور پٹھے علاوہ ان چندا ہل بھیرت کے جو واپس آگئے اور انھوں سنے تمھیں کی گئے اور می چھوڑ دیا اور تھا دی حالت کر انسٹر کی طوٹ آگئے جب کرتم نے انھیں دشوا ریوں میں مبتلا کر دیا تھا اور انہ انسان کے بعد چھوڑ دیا اور تھا اور انہ ہونے کہ میں میں میں خدارہ اور شیطان سے جان چھڑا وکہ یہ دنیا بہر حال تم سے الگ ہوئے گہٹا دیا تھا در انٹریت بہت تربیب ہے ۔ والت لام

وہ سے ا سے اپ کا کمتوب گرامی ( کمرکے عامل فٹریش عباس کے نام )

ا ما بعد ا میر من مغربی علاقه کے جاسوس نے مجھے لکھ کراطلاع دی ہے کر توسم جج کے لئے شام کی طوف سے کچوالیے لوگوں کے مجود کو مضاد ہیں۔ بیرس کے باطل سے مشتبہ کرنے والے ہیں اور کی کا فرمانی کرے مخلوق کو خوش کرنے والے ہیں۔ ان کا کام دین کے ذریعہ دنیا کو دو ہنا ہے اور ہزیک کردا دائر برہزیگار اور کی کا فرمانی کے ذریعہ دنیا کو دو ہنا ہے اور شراس کے حصد ہیں آتا ہے والی آخرت کو دنیا کے ذریعہ خوالی کی خواس کا حصد ہے جو خیرکا کام کرے اور شراس کے حصد ہیں آتا ہے مشرکی علی کہ تاہد والی کی حصد ہیں آتا ہے مسلم کرنا جو میں کہ خواس کی حقوم کو تا ہو ہے اور شراس کی حصد ہیں آتا ہو کہ مار کہ تا ہو ہے اور اور خواد اور کو گی ایسا کام مذکر ناجس کی معذرت کرنا برا سے اور داور احت وادا میں معذرت کرنا برا سے اور داور احت وادا میں کا منا ہرہ کرنا ۔ واسلام

سیم ابی بکر کے نام ۔ جب یہ اطلاع ملی کہ وہ اپنی معز دلی اور مالک استشرکے تقریسے رنج یہ ہ ہیں اور پھر مالک استشر مصریہونچنے سے پہلے انتقال بھی کرکئے ') اما بعد! مجھے مالک استشرکے مصری طوف بھیجنے کے بارے میں تھاری بر دلی کی اطلاع ملی ہے

بڑی کا بیان ہے کرفنات بھاشی ایک جھٹاکے ساتھ معاویہ ہے دربادیں وار دہوا معاویہ نے مب کو ایک ایک لاکھ انعام دیا اورفنات کو متر ہزار۔ نواس نے اعتراض افرام اور نے کہا کہ میں نے ان سے ان کا دین فرید اہے ۔ متنات نے کہا تو مجھ صح بھی فرید ہیئے ہے برسنا تھا کہ معاویہ نے اور اس کے بعد معاویہ کے مقام میں متر میں متنازی کے اور اس کے بعد معاویہ کے میں متر فند میں قتل کر دھے گئے ۔ اور میں متر فند میں قتل کر دھے گئے ۔

گرین ابی کرجناب کمادبنت عمیس کے فرزیمتھے جھونے پہلے حفرت جھ خطیار سے حقد کیا اور ان سے جناب عبدالشرین جعف پدیا ہوئے۔ اس کے بعد الجد بکر تعلی اجس سے محدی ولا درت ہوئی اور اکٹریں مولائے کا کنات سے عقد کیا جس سے بھی پدیا ہوئے اوران طرح محدابو بکرکے فرز ندا و رصفرت کی وردہ تھے اپنی معرکا گورٹر بنایا۔ اس کم بدما ورا ورعم و عاص کے بیٹن نظران کی جگہ الک اشرکا تقریبا لیکن معاویہ نے انھیں داستہی میں زم دلوا دیا اوراس طمح لیے عہدہ پر باقی رہ گئے کیکن انھیں معزول سے جو عدم ہواتھا اس کے تدارک میں صفرنت نے بہندا ارسال فرمایا۔

مل - ولا ميت َ إِنَّ الْمُنْسِدَا*كُ* حاًم ۔ وت اصبح - بمكل ي**ر**و احتسبه - ضراس طالب اجربو

ک جناب ما لک کے شرون کے لئے اتنابى كافى ب كراك الم معضم نے ان کے کر دار کی شہاد ہے ٰ دی ہے اوران کے حق میں رضائے المی ا در ثواب آخرت کے لئے ، عاکی ہ ا دریه وه مرتبرې جو سرکس و ماکس كوحاصل بنين برآئ اس كے لئ ایسا ہی جذبُ قربا بی درکا رہواہت مبیا الک استرکے دل میں تھاکہ معاور صبیاخ نخ ارتھی ان کے نام سے لرز تا تھا اور اسی بنا پرمضر پنج سے پہلے انھیں زہرد لوا دیا کہ اے معلوم تھا کہ محد بن ابی بکرکے رد رصکو میں اس کی کا**و**روا نی طیل سکتی ہے لیکن مالک اشترکے ہوتے ہوئے اس کی سازشین کامیاب نہیں صلاحیت کے بیش نظر حضرت نے انحيين مصركا كورمز منانا جاتما اوس

كادح معنتي

ہوسکتی ہیں اور مالک کی اسسی

الفين ايك كمل منشور فكومت سے سرزاز فرمايا تھا ۔

لَكَ فِي الْجِسِدُ: وَلَسُو نَسِزَعْتُ مَسِا تَحْتَ يَسِدِكَ مِسِنْ سُلِطَائِكَ، لَسِوَلَّمُتُكُ مَسا كُسُو أَيْسِسَرُ عَسلَيْكَ مَسؤُنَةً، وَأَعْسِجَبُ إِلْسِيْكَ وِلَايَـةً.

إِنَّ الرَّجُسِلَ الَّسِدِي كُسِنْتُ وَلَّسِيَّتُهُ أَمْسِرَ مِسِصْرَ كَسَانَ رَجُسِلُالْنَا نَساصِعاً وَعَسَلَىٰ عَسدُونَا شَدِيداً نَكُ قِلْ، فَسرَحِمَهُ اللَّهُ! فَسلَقَدِ اسْتَكُل أَيْسامَهُ، وَلَاقَىٰ جِمَسِامَهُ، وَنَحْسِسُ عَسِسْنُهُ رَاضُونَ؛ أَوْلَاهُ اللِّهُ رِضْوَانَسِهُ، وَصَساعَلُ التَّـــوَاتِ لَـــهُ. فَأَصْسِحِرْ لِسَعَدُولَا، وَامْسِضِ عَسِلَىٰ بَسَصِيرَتِكَ، وَشَمَّــرْ لِحَسَرْب \_ نْ حَــارَبَكَ، وَادْعُ إِلَىٰ سَــبِيلِ رَبُّكَ، وَأَكْـــثِر الإسْــتِعَانَةَ بَــاللَّهُ يَكْ سِنِكَ مَسِا أَهِمَّكَ، وَيُسَعِنْكَ عَسلَىٰ مَسا يُسنُولُ بِكَ، إِنْ شَساءَ اللُّهُ

# ومن کتاب له ﴿ﷺ}

الى عبداللَّه بن العباس، بعد مقتل محمد بن أبي بكر

أَمَّسا بَسِعْدُ، فَسِإِنَّ مِسِصْرَ فَسِدِ افْسِتُنِحَتْ، وَمُسَمَّدُ بُسِنُ أَبِي بَكْسِمٍ - رِجَسَهُ اللَّسِهُ - قَسِدِ اسْسِتُشْهِدَ، فَسِعِنْدَاللُّهِ نَحْسَتَسِبُهُ وَلَسِداً نَسَاصِعاً، وَعَسَامِلاً كَسَادِحاً. وَسَسِيْعاً قَسَاطِعاً، وَرُكُسِناً دَافِسِعاً. وَقَسَدُ كُسِنْتُ حَسَثَتُ النَّاسَ ﴿ وَجَسِهُراً، وَعَسِوْداً وَبَسِدْمًا، فَسِنْهُمُ الْآتِي كَسادِهاً، وَمِسنْهُمُ الْسَعْمَلُ كَساذِياً، وَمِسنَّهُمُ الْسِقَاعِدُ خَسِادِلًا. أَشَأَلُ اللُّهِ تَسْعَالَىٰ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِسنَهُمْ فَسرَجاً عَساجِلًا: فَسوَاللُّسِهِ لَسوُلًا طَسمَعِي عِسْدَ لِسقَائِي عَسدُوِّي فِي الشَّهَادَةِ وَتَــــوْطِينِي نَـــــفْيِي عَـــــلَىٰ الْمُــــنِيَّةِ. لَأَحْــــتَبْتُ أَلَّالَّــــقَ مَــَّعَ ه**ـــؤُلَا** يَسوْماً وَاحِسْداً، وَلَاأَلْسَتَقِيَ بهِمْ أَبَداً.

# و من کتاب له ﴿ﷺ﴾

الى أخيه عقيل بن أبي طالب، في ذكر جيش أنفذه الى بعض الأعداء. و هو جواب كتاب كتبه إليه عقيل أَلَسَمُرَّحُتُ إِلَسِيْهِ جَسِيْشاً كَسِيْهاً مِن النَّسْلِمِينَ. فَلَمَا يَسْلَغَهُ ذٰلِكَ مَثَمَّاً

> مصادر کتاب عصل تاریخ طبری ( ها درش سنت هر ) الغا دان ثقفی ، کالل ابن اخیرس مشکا مصادر تماب الس الغارات ، اغاني ١٥ صيم ، الاامتروالسياسر اصمم

زيرا U ניטי

-116

PR برس فراد וניונ

فراداه

الممعو دمازك ليكن ام

الذكر بن نے بيكام اس كے نہيں كياكہ تھيں كام مِن كرور بايا تھا ياتم سے زيا وہ محنت كامطالبر كرنا جا ہا تھا بلكراكر من نے تم سے تھا دے ہو۔

آرا قراقتدار كوليا بھى تھا قر تھيں ايرا كام د بنا چا ہتا تھا جو تھا دسے فرشقت كے اعتبار سے آسان ہوا و د تھيں بند بھى ہو۔

جن تھى كو بين نے معركا عالى قرار د يا تھا وہ ميرا مردخلص اور ميرے دشمن كے لئے مخت قسم كا دشمن تھا۔ عدا اس پر وحت نازل كے من نے لينے دن پورے كر سے كہ اورا بي موت سے ملاقات كرئى ۔ ہم اس سے بہر حال داخى ہيں ۔ انشرا سے اپنى دخا عذا بين دخا عذا اس كے اوراس كے من المرب من كل بڑو اور اور اور برقم سے جنگ كرے اس سے جنگ كرنے كے لئے اور اس كے من كور اور خدا كى دور اس كے بعد الشر سے ملسل مد مانگے د ہوكہ وہى تھا دسے لئے ہم ہم ميں كا في ہے اور در بي ہم ميں كا في ہے اور در بي ہم اور من من كور اور خدا كى دور نے والا ہے ۔ انشار الشر

۲۵-آپ کا کمتوب گرامی د عدالسرس عباس کے نام -محدین الی بکرکی شہادت کے بعد ،

البعد! دیجو مصر به دشن کا قبضه موگیا ہے اور محلی بن بکر شہد موسکے ہیں (عدا ان پر رحمت نا ذل کرے) میں ان کی مصیب کا اجر خدا ہے ہا ہوں کہ وہ مبرے خلص فرزیدا ورمنت کش عامل تھے۔ میری بیخ برّان اور میرے دفاعی ستون بی اگر ن کو ان سے لمحق ہو چا جا ہوں کہ تھا اور انھیں حقاد واللہ ہے کہان کی مدد کو ہو پنے جائیں اور انھیں حقاد واللہ ہے کہان کہ اور بعض نے جبولے ہائے کوئے۔ کہانہ برطرح دعوت عمل دی تعمی اور بار بار آ واز دی تھی لیکن بعض افراد باول ناخوات آئے اور بعض نے جبولے ہائے کوئے۔ کہانہ برطرے حکم کو نظرا بدا ذکر کے گھری میں بیٹھے دہ گئے۔ اب میں پرورد گارسے دعاکہ تا ہوں کہ جھے ان کی طرف سے مبلد کا اُس منا ہے گئے اور در کہا ہے کہ خدا کی تعمی کوئے آبادہ ذکر لیا کہ در ان کے تعمیل کوئے اور کہا ہے گئے اور ذکر لیا کہ در کہ کے دقت شہادت کی آرز و نرجو تی اور میں نے اپنے نفس کو موت کے لئے آبادہ ذکر لیا کہ در ان کوئے در کہ کا دون کے دونت شہادت کی آرز و نرجو تی اور ان کوئی سے ملاقات کر دں۔

۳۱-آپ کا کمتوب گرامی (ا پنے بھائی عقبل کے نام جس بیں لینے بعض لشکروں کا ذکر فر پایا ہے اور پر درین عقبل کے کمتوب کا جواب ہے) پس بیں سنے اس کی طرن مسلمانوں کا ایک لشکر عظیم دوانہ کر دیا اور بعب اسے اس امرکی اطلاع کمی تو اس نے دامن بمرط ک گراد اضیار کیا ۔

کے معودی نے مروج الذہب بی صلیح محوادث میں اس واقع کو نقل کیا ہے کہ معاویہ نے عرواب العاص کی سرکردگی میں ہم ہزار کا النکر معرکی طرف الوائد کیا اور اس میں معاویہ بن خدیج اور الوائل ہو السلمی جیسے افراد کو بھی شامل کردیا۔ مقام مرناۃ پر محدری ابی بکر نے اور الحائم کا مقابلہ کیا اور انسی معاویہ بن با پر میوان تھوڑ نا پڑا۔ اس کے بعد دوبادہ معرکے علاقہ میں دَن پڑا اور انتوکا دمحرب ابی بکر کو گرفتا دکر لیا گیا اور نفی المحدالہ کے ایک المعامل عبداللہ المحدود کی میں اس کو کیا اور ایس کے کہ افراد کی معرب کی معرب کی میں مورث کے معرب کی اور ایس کو کیا اور ایس کو کیا اور ایس کو کیا اور ایس کی میں مورث کی میں جو دا مورا میں جو اور ایس جو دا مورا میں جو اور ایس کے اور ایس کا میں میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ا

كَفَلَت - قريب بو جِهَا تَهَا الماب م والسي لًا ولاً - ثوراً جَرِيضِ - ريخده مخنق يتكلوكرفية لايا - شدت تركاض - دوژ ستحوال يتكردش شقاق - اخلات جاح - سنهزوري یتیه تیمراسی جَوازی - سکافات این امّی - رسول اکرم وامن بهضعیف تىكىس - سېل وطئ - زم مُتَفَعّد - سوار مونے والا صلیب - مشدید یعزعلی ۔ سخت ہے كآبة -آثاررنج عا و ۔ وشمن منتبعه - زحمت مي دالي والي

كُليم -مطلوب

هَادِباً، وَنَكَسَ نَادِماً، فَلَحِقُوهُ بِسَعْضِ الطَّرِيقِ، وَقَدْ طَفَّلَتِ الشَّعْسُ لِلْإِيَابِ،
فَا تَتَتَلُوا شَدِيثاً كَلَا وَلَا، فَا كَانَ إِلَّا كَمَوْقِفِ سَاعَةٍ حَتَىٰ نَجَا جَرِيضاً بَعْدَمَا
أُخِسَدَ مِسنَهُ بِسائُحُنَّقِ، وَلَمْ يَسبَقَ مِسنَهُ عَسَرُ الرَّمَسقِ، فَلَا يُلِي مِسائُمٍ مَسانَجُهُم
فَلْ عَسنَكَ قُسرَيْساً وَتَوكَناضَهُمْ فِي الطَّلَالِ، وَتَجْوالهُمْ فِي الشَّقَاقِ، وَجِمَاحَهُمْ
فِي التَّسِيهِ، فَا إِنَّهُمْ قَسَدُ أَجْمَعُوا عَسَلَى حَرْبِي كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَىٰ حَرْبِ رَسُولِ اللهِ
وسَسلَّى الله مُ عَسلَيْهِ وَآلِسِهِ وسَلَّمَ - قَنهِي، فَجَزَتْ قُرَيْساً عَني الْجُواذِي! فَقَدْ
مَطَعُوا رَجِعِي، وَسَلَبُونِي سُلْطَانَ ابْنِ أُمْنِي.

فَإِنْ تَسْأَلِينِي كَيْفَ أَنْتَ فَاإِنَّيِ صَبُورٌ عَلَىٰ رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبُ يَسِيرُّ عَلَيَّ أَنْ ثُـرَىٰ بِي كَآبَةً فَيَشْمَتَ عَادٍ أَوْ يُسَاءَ حَبِيبُ

1

### و من کاام له ﴿ﷺ

الي معاوية

فَسُسِبْحَانَ اللِّسِهِ المَسَا أَشَسِدَّ لُسِرُومَكَ لِسَلَّمُواءِ الْسَبْتَدَعَةِ، وَالْحَسَبْرَةِ الْسَبِيَةِ الْسَبِيَةِ وَالْحَسَرُاحِ الْسَوْنَانِقِ، الَّسِتِي هِسِيَ لِسَلَّةِ طِسَلْهُ إِلَّهُ الْمُسَتَّيَعَةِ، مَسَعَ تَسَفْسِيعِ الْحَسَقَانِقِ وَاطَّسَرَاحِ الْسَوْنَانِقِ، الَّسَتِي هِسِيَ لِسَلَّةِ طِسَلْهُ إِلَيْ

ادربشیالا منفرجمر مانسوں کے جس طرح ا دیا اور مجھ ان کا تنفرق منبائیں گے کرمبولت منبائیں گے

اے کربادکرہ

لفولائے کا اپنی اں کے نو الدیم اوراد اورجہادراد مقابلہ میں کا تعاد ذا

مصادر کتاب است شرح ابن ابی الحدید م صده ، شرح ابن میثم برانی ه مداد ، احجاج طرسی م

(يَابِ

بسغدما

التجسا

احتهم

<u>رل</u> اللّب

فَسقَدُ

ا ﴿ حَسَىٰ

شَـة،

ij

اورپشیان ہوکر نیچے ہٹ گیا تہ ہمارے لشکرنے اسے دامنہ میں جالیا جب کر سورج ڈو بنے کے فریب نھا۔ نیتجربہ ہوا کہ دونوں میں ایک مختصر چھڑ ہوئی اور ہیں ایک مختصر چھڑ ہوئی اور کے علامی کا دونوں میں ایک مختصر چھڑ ہوئی اور کے علامی کے خصر چھڑ ہوئی اور کے علامی کی اس کے سے کم ڈاجا چکا تھا اور چھڑ مان کے علامی کے ان کی تیز دفت ادمی اور کے علامی کی گرون اور کھرائی میں ان کی تیز دفت ادمی اور کے علامی کی گرون اور خلالت میں ان کی منے ذوری کا ذکر بھوڑ دو کہ ان کو گوں نے مجھ سے جنگ پر دیسے ہی اتفاق کہ لیا ہے جس طرح دسول اکر جھوٹ کی ارتشاق کی ایش کا دشتہ ہوئے گئے کا بدل دے کہ انفوں نے مبری قرابت کا دشتہ آوٹ ویا اور مجھ سے میرے ما بخائے کی حکومت مسلب کرلی۔

اوربرج تم نے جنگ کے بارے بس میری دلئے دریافت کی ہے قرم بری دائے ہی ہے کرجن لوگوں نے جنگ کو طال بناد کھاہے ان سے جنگ کو تاریخ اللہ کا بار کھاہے ان سے جنگ کرتا درجوں میا تک کہ مالک کی بارگاہ بس حافز ہوجا کول میرے گرد لوگوں کا اجتماع میری عزت بس اضا فرنہیں کر سکتا ہے اور در اکرتمام لوگ بھی میرا ساتھ چوڑ دیں قرآب مجھے کمزورا ورخوفزوہ ان کا متعقق ہوجانا میری وحشت بس اضافہ کرمورا ورکسی تنا کہ کے ہاتھ میں اگرائی سے زمام پکڑا دینے والا اور کسی مواد کے لئے مسواری کی مہولت دینے والا اور کسی مواد کے لئے مسواری کی مہولت دینے والا با بھر میری وہی صورت حال ہوگ جس کے بارے بی قبیلا بنی سلیم والے نے کہا ہے :

" اگرقیری حالت کے بارے میں دریا فت کر دہی ہے توسیح کے کمیں نرانہ کے مشکلات میں صرکرنے والا اور سنتی کم اور دائلہ ہوں مستحکم ادا دہ والا ہوں میرے لئے نا قابل برداشت ہے کہ مجھے پریشان حال دیکھا جائے اور دشمن طعنے ہے یا دوست اس صورت حال سے دنجیدہ ہوجائے "

ے مورآپ کا کمتوب گرامی دمعادبہ کے نام )

اسے مبحان اللہ ۔ تونی نئی نواہشات اور زحمت میں ڈالنے والی جرت ومرکدوانی سے کس قدر جبکا ہواہے جب کہ تو فیصنائن کو برباد کر دیاہے اور دلائل کو تھکوا دیاہے جواللہ کو مطلوب اور بندوں پر اس کی جمت ہیں۔

لے واک کائنات نے سرکاردوعالم کو ابن احی 'کے لفظ سے با دفرایا ہے اس لئے کرسرکا ردوعالم سلسل آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطرینت اردکو اپنی ال کے لفظ سے یا دفرہایا کرتے تنفے 'بھی انتھی بعد داخی''۔

کے اس مقام پاکپ نے اپن ذات کو ابن ابیا "کہ کریا دیکہ اور بھائی ہیں کہ اے تاکہ جنا بھیل اس کمتہ کی طون متوجہ ہوجائیں کہم اور آپ ایک ایسے
اپسے فرند ہیں جن کی زندگی میں ذات کے تبول کرنے اور ظلم وسم کے سلف کھٹے میک ویے کا کوئی تصور نہیں تھا آو آج میرے باسے میں کیا سوچلے
اور جہا دراہ خواسکے بارے میں میری دلئے کیا دریافت کرنا ہے ۔ جب میرا باپ اس کے باب کے مقابلہ یں ہمیشہ جادکہ تار ہا قر بھے معاویر کے
مقابلہ میں ہمیشہ جاد کرنے میں کیا تعلق نہوسکتا ہے۔ اکنوکا دوہ اور مقیان کا بیٹ ہے اور اور اور اور اور اور مقابلہ کا فرزد موں۔

امی کے ماتھ آئیسنے اس بھی تعلی کا مقابلہ کر بولسا دوخرے کے ہوتے ہیں۔ بعض کا اعتباد کشکروں اور بہر ہوں ہر ہوتا ہے اور بعض کا عمّاد ذات پروردگار پرمزتا ہے ۔ لشکروں پراعمّاد کرنے والے پیچے ہوٹ سکتے ہیں لیکی ذات واجب پراعمّاد کرنے والے میدان سے قدم سیخیے ہیں۔ ہٹا سکتے ہیں مذان کاخدا کسی کے مقابلہ میں کمزور ہوسکتا ہے اور نہ وہ کسی قلت وکٹرت سے مرعوب ہوسکتے ہیں۔ مِنِهِ وَحَسَلَىٰ عِسَبَادِهِ حُسَجَّةً. فَأَمَّسَا إِنْسَنَارُكَ الْحَسِجَاجَ عَسلَىٰ عُسَشْمَانَ وَقَسَلَتِهِ. فَإِنَّكَ إِنَّمَا نَصَرْتَ عُشْمَانَ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَكَ. وَخَذَلْتَهُ حَيْثُ كَـانَ النَّـصُرُ لَـهُ. وَالسَّلَامُ

#### 41

#### و من کتاب له ﴿ﷺ﴾

الى أهل مصر، لما ولى عليهم الأشتر

مِسنْ عَسبُواللّٰهِ عَسلِيَّ أَمِسيرِالْسَوْمِنِينَ، إِلَىٰ الْسَقَوْمِ الَّسَذِينَ غَسِضِبُوا لِسلَّهِ حِسينَ عُسصِيَ فِي أَرْضِهِ، وَذُهِبَ بِحَسقَّةٍ، فَسضَرَبَ الْجَسُورُ سُرَادِقَهُ عَسلَىٰ الْسَبَرُّ وَالْسَسفَاجِرِ، وَالْمُستَيمِ وَالظَّساعِنِ، فَسلَا مَسعُرُونُ يُسْتَرَاحُ إِلَسْيُهِ، وَلاَمُستَكُوْ وَالْسَسَاعِيْ، فَسلَا مَسعُرُونُ يُسْتَرَاحُ إِلَسْيُهِ، وَلاَمُستَكُوْ وَالْمُستَكُوْ

#### 44

### و من کتاب له ﴿ﷺ﴾

الى عمر بن العاص

فَ إِنَّكَ قَدْ جَ عَلْتَ دِيسنَكَ تَسِبُعاً لِدُنْيًا اسْرِى ۽ ظَاهِمٍ غَبُّهُ. مَهْتُوكٍ سِنْزُهُ ﴿ اللَّهِ يَشِسِينُ الْكَسِرِيمَ عِسَسِجْلِيهِ، وَيُسَسِفَّهُ الْحَسلِيمَ بِخِسْلَطَتِهِ، فَسَاتَبَعْتَ أَلَسَوْهُ ﴿ رحجاج - بحث وجدال مجور - ظلم مسراوق - شامیانے برّ - نیک کردار ظاعن - مسافر میستراح الیہ - سکون حاصل کیاجائے مکول - میچھے ہش جانا روع - خون

ند حج ۔ مالک کے قبیلہ کا نام ہے کلیل ۔ کند کلیہ ۔ دھار

> نًا بی ۔ اچٹ جانے والی ضربیب ۔ کاٹ ۔

رة. آ ٹرت - مقدم کيا فشکمہ - نگام

ک کا عبدالتر بن معد بن ابی سرح عثمان کا رضاعی بیمائی تقار رسول کم که دورس قرآن مجید میں تحریف کرنا الحاد کردیا اور وہ مشرک ہوکر بھاگ گیا ہم کا معدن تم کم میں عثمان کرانے امنارہ پر دوبارہ سلمان ہوا حالانکہ آپ اس

کے قتل کا حکم دے سیکے تھے عثمان سنے اپنے دور میں اسے دائیس بلاکرمصر کا گور زبنا دیا اور

اس كے نظالم نے اہل مصر كوعثان "كے قتل برمجبور كرديا اور ان كے سامنے كوئى راسته زره كي

مصادر کآب م<sup>ین ۳</sup> تاریخ طبری ۶ م<del>ین ۳</del> ، اختصاص هندٌ صند ، اما بی مغیدٌ م<u>دین ،</u> الغارات ، مّا جغین ابن از م<mark>ینان آنج میزی از م</mark> البیان دانتبین جامط ۲ م<u>۴۵</u>

مصادر کتاب مطل سختا سختاب مزاحم احتجاج طبرئ اصليّا ، تذكرة الخواص ابن جزری صلّه ؛ البیان والتبیین ۴ مهم استرابن من

ک ہے?

بی اس مزکوی رکوی کے اوقا

کے اور اشترنہ ایک لوا ممرنے اوررنہ

ابت ہو

تو داپی بزم

الحابن ابی کاددلسه مالات کام کسیمثران کسیمثران

> برائم ک نگه اف تعلقار این ما

و گیا تھا داعثمان ٔ اور ان کے قاتلوں کے بارے میں جھکڑا بڑھا نا قداس کا مخصر بواب بہے کہ تم نے عثمان کی مدداس قش کی ہے جب مدد میں تھا دا انکرہ تھا اور اس وقت لاوارٹ جھوڑ دیا تھا جب مرڈمیں ان کا فاکرہ تھا۔ والسلام ﷺ ۳۸۔ آپ کا مکتوب گرامی

(مالک اشترکی ولایت کے موقع پر اہل مصر کے نام)

بنده و فدا۔ امیرالمومنین علی کی طون سے ۔ اس قوم کے نام جس نے عدا کے لئے اپنے عفی کا اظہاد کیا جب اس کی ذین میں اس کی معصیت کی گئی اوداس کے حق کو بربا دکر دیا گیا۔ ظلم نے ہرنیک ٹی برکا دا ورتقیم و مرافر پر اپنے ٹنا میلنے تا ن دئے اور زکوئی نبکی رہ گئی جس کے زیرسا براکرام لیا جاسکے اور زکوئی اکسی گرائی رہ گئی جس سے لوک پر ہیز کرتے ۔

ا ما بعد- میں نے تھادی طرف بندگان خدا ہیں سے ایک ایسے بندہ کو بھیجا ہے جو خوف کے دنوں میں ہوتا نہیں ہے اور دہشت کے او قات میں دشمنوں سے خوفر دہ نہیں ہوتا ہے اور فاہر وں کے لئے آگ کی کری سے ذیا وہ نندیز رہے اور اس کا نام مالک بن اشتر نہ حجی ہے لہٰ ذاتم لوگ اس کی بات سنو اور اس کے ان اوامر کی اطاعت کر وجو مطابق می ہیں کروہ النّد کی تلواروں ہیں سے ایک تلواز سے جس کی تلوار کند نہیں ہوتی ہے اور جس کا وار آجے شہیں سکتا ہے ۔ وہ اگر کوچ کرنے کا حکم دے آئی کی طے ہوا در اگر مفہر نے کے لئے کہے تو فور اُ تھمر چاو کو اس لئے کہ وہ میرے امر کے بغیر نہ آگر برطھا سکتا ہے اور دنتھے ہوا سکتا ہے ۔ مزحملہ کرمکتا ہے اور دنتھے ہمت سکتا ہے۔ یں نے اس کے معالم میں تھیں اپنے اوپر مقدم کر دیا ہے اور اپنے پاس سے جودا کر دیا ہے کہ وہ تھادا تحلق قابت ہوگا اور تھا رہے دشن کے مقابلہ یں انہائی سخت گر ہوگا۔

> ۳۹-آپکا کمتوب گرامی رعروبن العاص کے نام )

تونے اپنے دین کو ایک ایسے تھی کی دنیا کا تابع بنا دیاہے جس کی گراہی واضحے ہے اور اس کا پردرہ عیوب چاک ہوچکا ہے۔ وہ شریع اِنسان آواپی بڑم میں جھا کرعیب ہے ارا دیعقلمند کو اپن مصاحبت سے احمق بنا دیتا ہے۔ تو نے اس کے نقش قذم پر قدم جائے ہیں

لے ابن ابی الحدید نے بلا ذری کے حوالہ سے نقل کیا ہے کوعٹمان کے محاص صے دوریں معاویہ نے شام سے ایک فوج پزیربن امد قسری کی مرکردگی بی دوانہ کی اور لیے ہوایت دیری کہ مریز کے باہرمقام ذی خرب بی مقیم رہی اورکسی بھی صورت بی میرکھ کے بغیر مریز ہیں واضل نہوں ۔ چنا بچہ فوج اسی مقسام پر حالات کا جا کہ دلینی رہی اور قسل عثمان کے بعد والیس شام بلالی کئی۔ جس کا کھلاہوا مفہوم برتھا کہ اگر انقلابی جاعت کا میاب نہ ہوسکے تواس فوج کی مور سے عثمان کا خاتمہ کرا دیا جلسے اور اس سے بعد ٹون عثمان کا ہنگامہ کھڑا کر رکے علی سے خلافت سلب کر بی جائے ۔

صحیقت امریہ ہے کہ آج بھی دنیایں اس شامی سیاست کا مکہ چل دہاہے اورا قتداد کی خاطر اپنے ہی افراد کا خاتر کیا جارہ ہے تاکہ اپنے جوائم کی صفائی دی جاسکے اور دشمن کے خلاف جنگ چھڑنے کا جواز پیرا کیا جاسکے۔

کے اضوس کرعالم اسسلام نے پرلقب خالد بن الولیڈ کو دسے دیا ہے جس نے جناب مالک بن نویرہ کوبے گنا ہ تنل کرکے اسی دان ان ک ذوج سے تعلقات قائم کر ہے اور اس پرصفرت نگر تک سنے اپنی برہمی کا اظہار کیا لیکن حضرت ابو بکر کنے میاسی مصالحے کے تحت انھیں سیعف اللہ " قرار اسے کر استے منگین مجم سے بری کر دیا ۔ انا لللہ . . . .

ضرغام - شير أخريت - رسواكر ديا جَرَدً تُتَ -صان کردیا مواساة ـ بهرردي مُوَازرہ ۔ مدد کلت ۔ سخت ہوگا حرب راشف يرآماده موكيا خزميت . وليل بوككي . فنکت - لاپروا بهٔ بر تی شغرت ۔ لا وارث ہوگئی مجنّ - سپر آسیت - بددکی اس میں کوئی شک منیں ہے کو الميرالموسنين كى زركى مين عفو و ورگذرکے ہے شار مواتع اِسُ جاتے ہیں اور آپ نے اپنے قائل تک کے بارسے میں مدردی کی وصبت فرائی تھی لیکن یہ تام ماتیں ا ہے واتى معاملات سے تتعلق تصب در نہ دبن خداا درحقوق الناس کی بات آجائ تواس مي كسى طرح كى مردت

كاكونى امكان بنيسب اورعلى سے

زياده دين ضدايس سخت تركونُ بنيس

وَطَ لَبُتَ فَ حَلْلَهُ، اتَّ بَاعَ الْكَ لُبِ لِ الضَّرْعَامِ يَسَلُوذُ بِمَ خَالِيهِ، وَيَسْتَظِرُ مَسَا يُسلُقَ إِلَا سَبُهِ مِسسَنْ فَسَطْلِ فَسرِيسَتِهِ، فَأَذْهَبَتَ دُنْسَيَاكَ وَآخِسرَ تَكَا وَلَسو بِسَلَقَ إِلَى اللَّهُ مِسنَكَ وَمِسنِ ابْسنِ بِسَالْحَقَّ أَخَسَنْتُ أَوْرُكُتَ مَسَا طَلَ بَبَتَ فَانْ يُتَكِّنَى اللَّهُ مِسنَكَ وَمِسنِ ابْسنِ إِلَى اللَّهُ مِسنَكَ وَمِسنِ ابْسنِ أَي مُسلَّمَةً أَنْ اللَّهُ مِسنَكَ وَمِسنِ ابْسنِ أَي مُسلَّمَةً أَنْ وَإِنْ تُستَعْجِزًا وَتَسبَقَيَا فَسَا أَمَسامَكُنَا مَنَ اللَّهُ مُلْمَ اللَّهُ مُلْمَ اللَّهُ مُلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ۶۰ و من کتاب له دیج

#### الى بعض عياله

أَمَّسا بَسِعْدُ، فَسَقَدْ بَسَلَغَنِي عَسِنْكَ أَمْسِرُ، إِنْ كُسِنْتَ فَسِعَلْتَهُ فَسَقَدْ أَسْسِخَطْتَ رَبَّكَ، وَعَسِسَصِيْتَ إِمَسَامَكَ، وَأَخْسِزَيْتَ أَمَسانَتَكَ

بَسلَغَنِي انَّكَ جَسرَّدْتَ الأَرْضَ فَأَخَسنْتَ مَسا تَعْتَ قَسدَمَيْكَ، وَأَكَسلْتَ مَسا تَعْتَ يَدَيْكَ، فَارْفَعْ إِلَىَّ حِسَابَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ، وَالسَّلَامُ

#### ۱۱ و من کتاب له ﴿ﷺ﴾

#### إلى بعض عياله

أَمَّسَا بَسعْدُ، فَسَائِيً كُسُنْتُ أَشْرَكُستُكَ فِي أَمَسانَتِي، وَجَعَلْتُكَ شِعَادِي وَبِطانَتِي، وَجَعَلْتُكَ شِعَادِي وَبِطانَتِي، وَجَعَلْتُكَ شِعَادِي وَبِطانَتِي، وَلَمْ يَكُسنْ رَجُسلٌ مِسنْ أَهْسِلِي أَوْنَسقَ مِسنْكَ فِي نَسفْيِي لِمُسوَاسَاقِي وَمُسوَازَرَقِي وَأَدَاءِ الأَمْسانَةِ إِلَيَّ وَسَلَمَ وَأَمْتُ وَلَيْتُ الرَّمُسانَ عَسلَى البُسنِ عَسمِّكَ قَسدُ كَسلِب، وَأَمَسانَةَ النَّساسِ قَسدُ خَسزِيَتْ، وَهُسْذِهِ الأُكْمَةَ قَددُ فَلَكَتْ وَالسَعَدُو قَسَدُهِ الأُكْمَةَ قَددُ فَلَكَتْ وَالسَعَدُو تَنْ مَسَلَمِ اللَّهُ فَيَارَقْتَهُ مَعَ الْمُفَارِقِينَ، وَخَدَلْتُهُ وَشَعَدُرَتْ، وَخُدُنْتُهُ مَعَ الْخَدَائِينِينَ، فَكَرْبُنِ عَمِّكَ آسَيْتَ، وَلَا الأَمَانَةَ أَدَيْتِنَ، وَخُدُنْتُهُ مَعَ الْخَدَائِينِينَ، فَكَرْبُنِ عَمِّكَ آسَيْتَ، وَلَا الأَمَانَةَ أَدَيْتِ وَكَالَكَ

له يربار بعن حرا مميط كر أدربعن ح عميراد

اده

ہج

كرواه

تزين

تتهار

ہے۔ا

بأنفوا

أمانداء

حذادا

مجمى ابية

اورحا

فداكان

مصادر کتب سن العقدالغريدابن عبدربهم عده ۲ منا

مصا دركاً ب المستحد عنون الاخبار ابن قتيب احث ، العقد الغرير ٢ م ٢٢٠٠٠ ، رجال شي صف ، انساب الاشراف ٢ م ١٤٠٠ ، كنز العال ١ منات مجمع الاشال ٢ مسلط ، تذكرة المخواص مشلط ، ثار القلوب ايومنصور الثعالبي مك ، المستقضى زمخشري م م<u>صالم .</u>

دراس کے بچے کھیچے کی جنو کی ہے جس طرح کر کتا شیر کے پیچے لگہ ہاتا ہے کہ اس کے پنجوں کی پناہ میں دہتا ہے اوراس وقت کا منتظر رہتا ہے۔ انجی جب شیرا پنے شکار کا بچا کھیا بچھینک نے اور وہ اس کھلئے۔ تم نے تواپنی دنیا اور آخرت دونوں کو گئوا دیا ہے۔ حالانکراگر سی کی داہ پر رہے ہوتے جب بھی یہ مدعا ماصل ہو سکتا تھا۔ بہر حال اب خدا نے مجھے تم پرا ور ابوسفیان کے بیٹے پر قالو دے دیا تو میں تھا رے ترکات کا صبح بدلر دے دوں گا اور اگر تم نج کرنمل گئے اور میرے بعد تک باتی رہ گئے تو تمقادا اکٹندہ دور تھا رہے لئے سخت ترین ہوگا۔ والسلام

ہے۔ آپ کا کمتوب گرامی (بعض عمال کے نام)

ا بابد۔ مجھے تھادے بادے بیں ایک بات کی اطلاع لی ہے۔ اگرتم نے ایسا کیا ہے تو اپنے پرورد کا رکو ناراض کیا ہے۔ اپنے امام کی نا فرمانی کی ہے ا درا پن ا ما تنداری کو بھی ایسوا کیا ہے۔

تجھے یہ خبر کی ہے کہ تم نے بیت المال کی زمین کوصات کر دیاہے ا ورجہ کچھ زیر قدم نشااس پر قبضہ کر لیلہے ا ورج کچھ تھوں میں نشا اسے کھا گئے ہولہٰ ذا فورًا اپنا حراب بھیج دوا وربہ یا دکھو کہ الٹرکا حراب لوگوں کے حراب زبادہ مخت ترہے۔ دالسلا) ام - آ ہے کا کمتوب کرا می

(بعض عمال کے نام)

ا ما بعد - پیسنے تم کو اپنی امانت میں شر کیے کا رہنا یا تھا اور ظاہر و باطن میں اپنا قرار دیا تھا اور مید دی اور درگاری اور الما تہاں کے اعتبار سے میرے کھوالوں میں تم سے ذیادہ معتبر کوئی نہیں تھا ۔ میکن جب تم نے دیکھا کہ ذیار بخصادے ابن عم پر مگا اور جن اور دائشت ہے اور الاوارث ہوگئی ہے اقتبانہ میں اپنے اور دائشت ہے داہ اور لاوارث ہوگئی ہو گئے گئی اپنے ابن عم سے منوم موڑی یا اور جن الموں کے ساتھ مجھ سے مجدا ہوگئے اور مائق چھوڑنے والوں کے ساتھ ایک ہوگئے اور مائق چھوڑنے والوں کے ساتھ الگ ہوگئے ورفیا نت کاروں کے ساتھ فائن ہوگئے ۔ مذا پنے ابن عم کا مائق دیا اور مذابات تدادی کا فیال کیا ۔ گویا کہ تم نے اپنے جہا دسے مداکھ ایش کیا تھا ۔

کی یہ بات قدواض ہے کہ صفرت نے برخطاہی کمی چہا زا دہھائی کے نام لکھاہے۔لیکن اس سے کون مراد ہے ؟ اس میں نند بدا خلات پا یاجا تاہے ہوں صفرات کا خیال ہے کہ عبداللہ بن عباس مراد ہیں جو بھرہ کے عالم نظے لیکن جرمھریں محد بن ابی بکر کا حشر دیجہ دیا قربیت المال کا سادا مالی لے کہ کہ خوات کے ایسے کے اور دیمیں ذری گذار سے لگے جس بر صفرت نے اپنی شدید نا دامشکی کا اظہار فر ما یا اور ابن عباس کے تمام کا دناموں پرخط نسخ کھینے دیا اور بھی مطاب کا کہنا ہے کہ اس کے تمام کا دناموں پرخط نسخ کھینے دیا اور اسٹ میں ان کی تعالیٰ کے بھائی کہنے ہوئے کہ بارسے مرادان کے بھائی کہنے ہوئے کہ میں بھی مورت کے عالم سخے لیکن بعض حفرات نے اس پر بھی اعز اض کیا ہے کہ میں کے حالات میں ان کی خیات کا دی کا کو کہ میں ہے تو ایک بھائی کو بارے دو سرے کو نشانہ دستم کیوں بنا یا جا دہا ہے۔

عبدالتربی عباس لاکھ عالم و فاضل اورمفر قرآن کیوں مرہوں۔ المام معموم نہیں ہیں اور مبض معاملات بیں ا مام با کمل پیروام کے ملادہ کوئی ثابت قدم نہیں دہ سسکتا ہے چلہے مرد عامی ہو یا مفسرقرآن ۔ ! ا<u>ہ ک</u>یسے

اودىي

8.4

لَمْ تَكُسِنِ اللِّسِهَ تُسرِيدُ بِجِسهادِكَ، وَكَأَنَّكَ لَمْ تَكُسِنْ عَلَىٰ بِسَيِّئَةٍ مِسَنْ رَبِّكَ، وَكَأَنَّكَ إِنَّكَ الْمُسَنَّتَ تَكِسِيدُ هُلُدُهِ الْأُمَّسَةَ عَسنَ دُنْسِيَاهُمْ. وَتَسنُوي غِسرَتَهُمْ عَسن فَسِينِهِم، فَسَلَمًا أَمْكَسَنَتُكَ الشُّسِدَّةُ فِي خِسْيَانَةِ الْأُمَّسِةِ أَسْرَعْتَ الْكَسِرَّةَ، وَعَساجَلْتَ الْسِوَثْبَةَ، وَاخْسَطَفْتَ مَسا قَسدَرْتَ عَسَلَيْهِ مِسنْ أَمْسُوَا لِحِسمُ الْمُسطُونَةِ لِأَرَامِسلِهمْ وَأَيْسِتَامِهِمُ اخْسِتِطَافَ الذُّنْبِ الْأَزَلِّ دَامِسِيّةَ الْمُسِعْزَى الْكَسِيرَةَ، فَسِحَمَلَتْهُ إِلَىٰ الْجِسِجَازِ رَحِسِيبَ الصَّدْرِ بِحَسْلِهِ، غَسِيرٌ مُستَأَثِّم مِسنْ أَخْسَذِهِ كَأَنَّكَ \_ لَا مُ أَبِسا لِسغَيْرِكَ حَسدَرْتَ إِلَى أَهْسِلِكَ تُسرَانَكَ مِسن أَبِسِيكٌ وَأُمُّكَ، فَسُسبْحَانَ اللّه ا أَمَا تُسؤْمِنُ بِسالْمُعَادِ؟ أَوْ مَسا تَخَسافُ نِسقَاشَ الْحُسَسابِ! أَيُّهَا الْمُعْدُودُ \_ كَانَ \_ عِـــنْدَنَا مِــن أُولِي الْأَلْـبَابِ، كَسيْف تُسِيغُ شَرَاباً وَطَـعَاماً، وَأَنْتَ تَـعَلَمُ أَنَّكَ تَأْكُسلُ حَسرَاماً، وَتَسشرَبُ حَسرَاماً، وَتَسبتَاعُ الْإِمَاءَ وَتَسْكِحُ النِّسَاءَ مِنْ أَسْوَالِ الْسِيتَامَىٰ وَالْمُسَسِاكِسِينِ وَالْسَوْمِنِينَ وَالْجَسَاهِدِينَ، السَّذِينَ أَفَسَاءَ اللَّسَهُ عَسَلَيْهِمْ هُ الْأَمْ وَالْهُ وَأَحْسَرَزَ بِهِمْ هُ إِنْ الْسِلَادَا فَ اللَّهِ وَارْدُدْ إِلَى هُ وَلَا عِ الْــــقَوْم أَمْــــوَالْمُــــمْ، فَــَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَــفْعَلْ ثُمَّ أَمْكَــنَنِي اللَّــهُ مِــنْكَ لَأَعْـــذِرَنَّ إِلَىٰ اللَّهِ ۚ فِسِيْكَ، وَلَأَضْرِبَسَنَّكَ بِسَيْفِي الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَداً إِلَّا دَخَلَ الشَّارَا وَوَاللُّسِهِ لَسِوْ أَنَّ الْحُسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَّا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ، مَا كَانَتْ لَمُهَا عِنْدِي هَــوَادَةً، وَلَا ظَــفِرَا مِسنِّي بِــإِرَادَةٍ، حَسنًّى آخُــذَ الْحَـنَّ مِـنْهُمًا، وَأُزِيحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَسظَلَمَتِهَا، وَأُفْسِيمُ بِاللَّهِ رَبِّ الْسِعَالَيِنَ مَسا يَستُرُّنُي أَنَّ مَسا أَخَدْتُهُ مِسنَ أَسْوَالْمِسْمُ حَسَلَالٌ لِي، أَنْسِرُكُمْ مِسِيرَاثاً لِلسَنْ بَعْدِي؛ فَضَعٌ رُوَيْداً. فَكَأَنَّكَ قَدْ بَسَلَغْتَ الْسَدَىٰ، وَدُفِسَنْتَ تَحْتَ الثَّرَىٰ، وَعُسرِضَتْ عَلَيْكَ أَعْمَالُكَ بِالْمَحَلِّ الَّذِي يُنَادِي الظَّالِمُ فِيدِ بِالْحَسْرَةِ، وَيَسْتَمَنَّى الْمُضَيِّعُ فِيدِ الزَّجْعَةَ، «وَلَاتَ حِينَ مَسْنَاصِ إنه

كَاوَ - وهوكرديديا بغرة للغفلت في ً مال غنيمت أزّل - تيزرنتار دَاميه - مجروح معزیٰ ۔ بکری تسييره -شكسته مُتَالِمْ بِينَ بورس بِيجِ والا ا بالغيرك - دشمن كابراً بو جدرت اليهم - تيزرف ري سيل ديا نِقَاش سِخت کیری تسبيغ ببهوات بضم رايتاب لْأَعْذِرِنَّ -اينْعل جَيْشِ ضرا معذوربنادب مواده -صلح ضح رويداً- ذرا بوش ي اَ دُ مرئ رائتها ٔ نژی ۔ خاک لات حين مناص - چينكارك سخنجا كشنهي

مصادرکتاب سیس ۱۰ ریخ ابن داضع ۲ صن<u>ه ۱</u> ، انساب الاشراف ۲ ص<u>ه ۱ ما ریخ بیقو</u>ی ۲ ص<sup>۱۱</sup> ، اسدالغابره وزی اکتویب ابن م<u>سیم</u> ا به المارے پاس پروردگاری طرف سے کوئی جن نہیں بھی اور گر پاکر تم اس امن کو دھوکہ دے کواس کی دنیا پر تبضار ناچاہتے اور تھا دی تھا دی ہے۔ اس کی دنیا پر تبضار ناچاہتے اور تھا دی ہوئے ہے۔ بی امن سے جانت کرنے کا طاقت المحکی ترکی ہے۔ بی تری سے حلہ کر دیا اور نورًا کو پرطے اور ان تم اموال کو اُچک کیا جو بیمیوں اور بیوا وُں کے لئے محفوظ کے کہ تھے کے کئی تیز دفتار بھیڑیا شکستہ یا زخی بکروں پرحملہ کر دیتا ہے۔ بھر تم ان اموال کو ججاز کی طوف اٹھا ہے گئے اور اس حک سے بیمیر کئی اور نوش تھے اور اس کے لینے میں کسی گناہ کا احماس بھی در تھا جیسے (خدا تھا دے دشمنوں کا بُراکر سے) اپنے کھر کی طوف اپنے کھر کی طوف اپنے کھر کی طوف اپنے کھر کی طوف اپنے کھر کی طوف اپنے کھر کی طوف اپنے کھر کی طوف اپنے کھر کی طوف اپنے کی میراث کا مال لادہے ہو۔

اے بیمان اسٹر۔ کیا تھا دا آخرت پر ایمان ہی نہیںہے اور کیا روز قیامت کے خدید حساب کا خوت بھی ختم ہوگیاہے کے مخف جو کل ہمارے نز دیک معاصبان عقل بی شارموتا تھا۔ تھا دے کھا ناپیاکس طرح گوا دا ہوتا ہے جب کہ تھیں معلوم ہے کہ تم ال حوام کھا دہے ہو اور حوام ہی پی رہے ہو اور بھرایتام مساکین یومین اور مجا دین جنس انٹر نے بدال دیاہے اور جن کے ذریعیہ

ان شرون کا تحفظ کیاہے۔ ان کے اعوال سے کنیزی خرید رہے موادر شادیاں دچارہے ہو۔

ندارا \_ خدا سے ڈرو اور ان لوگوں کے اموال وائیں کردوکر اگر ایسانہ کرو کے اور خدانے کبھی تم پر اختیار دے دیا فتھار ارے میں وہ فیصلہ کروں کا جو مجھے معذور بناسکے اور تمھارا خاتمہ اسی تلوارسے کروں کا جس کے مارسے ہوئے کا کوئی تھنکا مذہبم کے علاوہ نہیں ہے۔

ندا کی تسم ۔ اگر مبی کام حت وحین نے کیا ہوتا تو ان کے لئے بھی میرے پاس کسی نری کا امکان نہیں تھا اور زوہ میرے الادہ آقابہ یا سکتے تھے جب بک کران سے حق حاصل نرکول اور ان کے ظلم کے آثاد کو مطان دوں۔

ر فا و پاضلے سے جب ہل دان سے کا کا س کر ووں ہدا ہوں سے مسلے۔ بہت کا معامل میں سائے ملال ہوتے ا در بس خوا سے در خوا اوں کے لئے میراث بنا کرچھوڈ جاتا۔ ذرا ہوکش میں آ و کر اب تم زندگی کی آخری حدوں تک پہوئخ چکے ہوا ور کو یا کر زیر خاک رنی ہو چکے ہو ا ور تم پر متعادے اعمال پیش کر دئے گئے ہیں۔ اس منزل پر جاں ظالم حسرت سے آ واذ دیں گے۔ اور زندگی برا و گرنے والے والی کی آرز و کر دہے ہوں گے اور چھٹ کا دے کا کوئی اسکان نہوگا۔

الم صفرت علی کے مجابرات کے اقیازات ہیں سے ایک اقیاز رہی ہے کہ جس کی تلواراً پر چلی جائے وہ ہی جہنی ہے اور جس پر آپ کی تلوار پلی جائے وہ ہی جہنی ہے۔ اس کے گراپیا م معموم اور پرالنٹر ہیں اورا مام معموم سے سی خلطی کا امکان نہیں ہے اور النٹر کا با تقر کس کے خطابر نہیں اس محد کا جوش دہ جاتا تو کا ش مولائے کا کنان کے مفا بلر میں آنے والے جمل وصفیون کے فوجی پاسر براہ اس تقیقت سے باخر ہوئے اور انحیس اس مکت کا ہوش دہ جاتا تو مجھی نفس پنچیر سے مفابلہ کرنے کہ ہمت رکرتے۔

بی من بیرے علی برا میں ہے۔ یہ بات پروردگار نے پنج ہے کہ تم شرک اختیاد کراؤ کے وتھادے اعال بھی برباد کرنے جائی ک اور بہی بات پنج بار مائم نے اپنی دختر نیک اختر کے بارے میں فرائی تھی اور بہی بات موالٹ کا ننائ نے نے ایم حتی اودا مام حین کے بائے میں فرائی ہے۔ گویا کہ برایک تعربی اسلامی کردا دہے جومرٹ این میں بندگانِ خدا میں پایا جا تاہے جومشیتِ الہی کے ترجان اودا حکام الہے کی تمثیل ہیں ورزام طرح کے کردا دکا بیش کرنا ہرانسان کے بس کا کام نہیں ہے۔!

و من کتاب له 🦇

الى عمر بن أبي سلمة المخزومي، وكان عامله على البحرين.

فعزله، واستعمل نعمان بن عجلان الزّرقي مكانه كله أَشْسا بَسغْدُ، فَسَإِنِّي قَسدْ وَلَّسَيْتُ نُسعْمَانَ بْسنَ عَسجْلَانِ الزُّرَقِيَّ عَسلَىٰ الْمَبَحْرَيْنِ، وَنَسْزَعْتُ يَسْدَكُ بِسِلّا ذَمِّ لَكَ، وَلَا تَسْتُرِيبٍ عَلَيْكَ؛ فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَايَةَ، وأَدَّيْتَ الْأَمْسَانَةَ، فَأَقْسِلُ غَسِيرَ ظَسِينٍ، وَلَا مَسلُومٍ، وَلَا مُستَّهَمٍ، وَلَا مأْنُسومٍ، فَلَقَدْ أَرَدْتُ الْمُسِيرَ إِلَىٰ ظَلَمَةِ أَهْلِ الشَّامِ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَنْهَدَ مَّعِي، فَإِنَّكَ يُمَّنْ أَسْتَظْهِرُ يِهِ عَلَىٰ جِهَادِ الْعَدُوِّ، وَإِنَّامَةِ عَسُودِ الدِّينِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ

و من کتاب له ﴿ ﷺ ﴾

الى مصقلة بن هبيرة الشيباني، و هو عامله على أردشير خرة

بَــلَغَنِي عَــنْكَ أَمْــرٌ إِنْ كُــنْتَ فَــعَلْتَهُ فَــقَدْ أَسْخَطْتَ إِلْمُكَ، وَعَـصَيْتَ إِمّـامَكَ: أَنُّكَ تَسَفَّسِهُ فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ الَّسَذِي حَسَازَتُهُ رِمَسَاحُهُمْ وَخُسِيُولُهُمْ، وَأَرِيسَقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ. فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ. فَوَالَّذِي فَلَقَ الْمُبَّةَ، وَبَرَأُ التَّسَمَة، لَسِينْ كَسِانَ ذَٰلِكَ حَسَقًا لَتَجِدَنَّ لَكَ عَلَى هَوَاناً، وَلَتَخِفَّنَّ عِنْدِي مِيزَاناً، فَلَاتَسْتَهنْ بِحَقٌّ رَبِّكَ، وَلَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ، فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْسَالاً.

أَلَّا وَإِنَّ حَسَقً مَسَنْ قِسَبَلُكَ وَقِسَبَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هُذَا الْمَقْءِ سَوَاء يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ، وَيَصْدُرُونَ عَسْهُ

و من کتاب له ﴿ﷺ

الى زياد بن أبيه، و قد بلغه أن معاوية كتب اليه يريد خديعته باستلحاقه وَقَسِدْ عَسِرَفْتُ أَنَّ مُسِعَاوِيَةً كَسِتَبَ إِلَـيْكَ يَسْتَزِلُ لُسبَّكَ، وَيَسْتَفِلُ بَــــيْنِ يَــــدَيْهِ وَمِــــنْ خَــــلْفِهِ، وَعَــــنْ يَـِــينِهِ وَعَــنْ شِمَــــالِهِ، لِــيَقْتَحِمَ

تشريب - ملامت ظنين متهم طُلَمَه - جَع ظا لم استغطمربه - مدد حاصل كرابون أرُّد شبر مُحرَّه - ارض عجم كايك فيُ - مال عنييت اعتامک - تھیں اختیار کیاہے نسمبر- روح قبل *- طبنت*ر يسترل - كيسلاما جاستاب گرت <sub>-</sub> عل - قلب يستفل - كندكر ناچا ہتا ہے غرب - دھار

🗘 یه ام سلمه کے فرزند اور رسول اکڑم کے برور وہ تھے ۔ حبثہ میں سی جر بيس ميدا بواع ادرعبداللك بن مر<sup>وا</sup> ن کے دورخلانت بیں انتقال ك يرتبيد بنوزرين س تعبن رکھتے تھے اور مدمینہ کے انصار میں شامل تھے امبرالموسنیٹ کے مخلص تھے ادر اپنے دور کے شعراء یں شار ہوتے تھے - اپنے اس اخلاص کا مذکرہ اینے اشعاریس بھی کیاہے

ي أمير لومنين كا ماوزكيا فررًا المادكرايا بر في كا كردارت ١٠

5.5

المابعد

س تماری کول

فیکن اب والید

فأم كے ظالموں

أورستون دمن قا

مجھے تھار

ل ہے۔ خربے

الب \_ اپن

أدرجا تدارون

إذا خردا دابيض

ون بوجائے جن۔

يا دركمو

ودميرے ياس د

(ز

مجهمعلوم

ت لهذا خردار

لأفل باكراس ير

مصادركاب يهي السراك منذا ، تاريخ ابن واضح م صنوا ، تاريخ ميقوبي م منه مصادر کاب ۲۳ (نفتوح ما ئنی ، کامل ابن اثیرم مس<del>رس</del> ، اسدالغا برابن اثیرم ص<sup>راس</sup> ، استبعاب ابن عبدا لبرا<u>صده ، ک</u>اب صفین ابع مزاحم صلوا ، تاریخ میفون م میوا

۲ ۲ \_ آپ کا کمتوب گرامی ر بحرین کے عالی عربن الى سلم تحر وى كے نام جنھيں معرول كر كے نعمان بن عجلان الزر تى كومعين كيا تھا) ا البد - من فعن معلان الدّرق كورين كاعال بناديا ب اورتهين اس سعب دخل كرديا ميلكن اس ر من ای بران سے اور نہ ملامت رتم نے حکومت کا کام بہت ٹھیک طریقہ سے جلا باہے اور امانت کواداکر میاہے۔ مین اب والسس علے آو مرتمارے بارے یں کوئی بر کمانی ہے مذالامت - سالزام ہے سر کنا ہ - اصل میں میرا ادادہ الم كے طالموں ہے مقابل كرنے كا ہے دلا إي جا بتا ہوں كرتم ميرے ماتھ د بوكر بن تم جيے فرا دسے دشمن سے جنگ كرنے يمنون دمن قائم كرنے ميں مدد لينا جا ٻتا ہوں ۔ انشاد الله س بر اکب کا مکتوب گرامی (مصقلة بن مبيره النيبان كے نام جوارد شير فرقه مي آپ كے عالى تھے) مجه تعادی بارے میں ایک جر ای جو اگر وا قعاصی ہے تو تم نے اپنے پرور د کارکو نا داض کیا ہے اور اپنے ام کی نافر مانی ال عند برب ہے کر تم ملاؤں کے مال عندت کو جے ان کے بیزوں اور کھوٹ وں نے جمع کیا ہے اور جس کی داہ بی ان کاخون بہایا المے ۔ اپنی قوم کے ان بدوں میں تقسیم کردہے ہوجو تھا دے ہوا خواہ میں ۔ قسم اس ذات کی جس نے داند کوشکا مذکیا ہے الدماندارون كوپيداكيا ہے۔ اگريہ بات صحيح سے قوتم ميرى نظرون بن اتها في دليل موسكا ورتعالي اعمال كاپدر اكام وجائيكا۔ والإنجرداداب مب كمعنوق كومعمولى مست بجينا اوراسي دين كوبر بأدكرك دنيا اكداسته كرن كى فكريز كونا كرمتها واشادان لوكون می موجائے جن کے اعمال میں خدارہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یا در کھو ! بومسلمان بخفادے پاس یا میرے پاس ہی ان سب کا مصداس ال غیرت ابک ہی جیسا ہے اور اسی اعتبارت ومير ياس داد د بوت بي ا درا بناحق كرسيك جات بي -م م ر آب کا کموب گرای ( زیاد بن ابیر کے نام جب آپ کو خرلی کرموادیراسے ابنے نسب بی شامل کرکے دھوکر دیا چا ہتاہے) محصمور بواب كرمعاو يسف متص خط الحدكر تهارى عقل كويجسلانا جابا ورمتهارى دهاد كوكند بناف كااداده كرايا ہے۔ بذا خرداد بوشیار دہنا۔ برشیطان ہے جوانسان کے پاس آگے، بیچے۔ داہنے، بائیں برطوف سے آتاہے تاکہ اسے ا فل باکراس پر وسط بوسے اور غفلت کی حالت میں اس کی عقل کوسلب کر لے ۔

يْنِ،

رَأَدَّ يْتَ

ــتظهرُ

عَـلَيْدِ عَـلَيْدِ عَـدَة،

شتهن

ـوّاءُ:

ŕ

سفينابن

امرالمونین کا امول عکومت تفاکد لینے عمال پر بهشد کوی نگاه دکھتے تھے اوران کے تصرفات کی نگرانی کیا کرتے تھے اورجہاں کسی محدود اسلام ہے تجاوز کیا فوراً تنبیبی خطاتح بر فرمادیا کرتے تھے اور بہی وہ طرز عمل تھاجس کی بنا پر بہت سے فراد ٹوٹ کرمعا ویہ کے اور دین و دنیا دولان گربا دکرلیا۔ بہرہ انفیں افرادیس تھا اور جب صفرت نے اس کے نصرفات پر تنقید فرمائی قومنوں موکرشام جلاکیا اور معاوید سے کمتی ہوگیا لیسکن گربا دکرلیا۔ بہرہ انفیں افرادیس جگنا دیا اور آج تک دنیا کو اسلام کی دوشنی دکھلا دہا ہے۔!

يفتحم - داخل بوجا آب غرَّه به ُساده عقل فُلته بيك سويح سمجهعل ) و به - دسترخوان جفان - پڑے پالے عائل - محتاج مُجِفُّو - دهنكارا بوا لفظ مينك دينا سدلاً د - عاقط *د تصر*ت تبريه سونا و فر- ال

الے اِت یہ کو عرب انحطاب کے دورحکومت میں فدیاد نے در با ویل کیک فصیح و بلیغ تقریر کردی وکسی نے کهه دیا که کاش میرجوان تربیش بیرسے ہوتا توابوسفیان بول ٹراکہ یہ قریش مى مي*ن سے سے اور م*يور در حقيقت ميراس نطفه بليكن بربانت اس وقت نه جيل سکي که زنا زا ده کې کوئي ادقات زتھی ۔اس کے بعد جب معاویہ کے دور میں زنازا دوں کی ہینا بوكئي اوراس كاما زارطي يراتواس

تضم - دانت سى كالمنا ِطمر - بوسیده با س

زیاد کوابوسفیان کی ا ولا دمیں شال کر میا ا دراس طرح زیا د کوسند مانگی قعیت و ہے کرخرید لیا۔

غَفْلَتَهُ، وَيَشْتَلِبَ غِرَّتُهُ.

وَقَسَدْ كَانَ مِن أَبِي سُنفَيّانَ فِي زَمَسنِ عُسَمَرَ بُسنِ الْخَطَّابِ فَسَلْتَةً مِسنَ و المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل وَلاَيُسْ عَتَى بَهِ إِرْثُ، وَالْسَعَلَى بِهِ الْوَاغِلِ الْسَدَقَع، وَالنُّوطِ الْمُذَبِذَبِ.

فلها قرأ زياد الكتاب قال: شهد بها و رب الكعبة، و لم تــزل في نــفسه حــتي ادعــاه

قال الرضى: قوله (機) «الواغل»: هو الذي يهجم على الشرب المدرب معهم، و ليس منهم، فلا يزال مدفّعاً محاجزاً. و «النوط المذبذب»: هو ما يناط برحل الراكب مسن قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك. فهو أبداً يتقلقل اذا حث ظهره و استعجل سيره.

# و من کتاب له دی ا

الى عبّان بن حنيف الانصاري وكان عامله على البصرة و قد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها. فمضى إليها ـ قوله:

أُشِّسا بَسعْدُ، يَسابُنَ حُسنَيْفٍ: فَسقَدْ بَسلَغَنِي أَنَّ رَجُسلًا مِسنْ فِسنْيَةِ أَهْسِل الْسسبَصْرَةِ دَعَسساكَ إِنَىٰ مَأْدُبَسبةٍ فَأَسْرَعْتَ إِلْسِيْهَا تُسْسِتَطَابُ لَكَ الْأَلْسِوَانُ، وَتُكَنِّقُلُ إِلَكِ عَلِي الْجِسْفَانُ وَمَسَا ظَسْنَنْتُ أَنَّكَ تُجْسِيبُ إِلَىٰ طَعَام قَوْم، عَسائِلُهُمْ بَعْسَفُوُّ، وَغَسَنِيُّهُمْ مَسَدْعُوُّ فَسانْظُرْ إِلَىٰ مَّسَا تَسَفْضَهُ مِسَنَّ هَلَمُا المُسقَضَم، فَسَا اشستَبَهُ عَسلَيْكَ عِسلْمُهُ فَالْفِظْهُ، وَمَا أَيْسقَنْتَ سِطِيبٍ وُجُسوهِ فَنَلُ مِنْهُ.

أَلَا وَإِنَّ لِكُـــلُّ مَأْمُـــومِ إِمَــاماً، يَــثَقَدِي بِــهِ وَيَسْتَضِيءُ بِــنُورِ عِــلْيهِ، أَلَا وَإِنَّ إِمَـامَكُمْ قَـدِ اكْمَـفَى مِسن دُنْهِ إِنْ إِمَـامَكُمْ قَدِهِ وَمِسن طُفيهِ بِسسوَرَع وَاجْسسيتِهَادٍ، وَعِسفَّةٍ وَسَسدَادٍ. فَسوَاللَّسِهِ مَسا كَسنَزْتُ مِسنْ دُنْسيَاكُسمْ. تِسْسِيْراً، وَلَا آدَّخَـــرْتُ مِـــنْ غَــــنَاغِهَا وَفْــــراً، وَلَا أَعْــــدَدْتُ لِــــبَالِي

له عمّان بر عثمان بن ثمني بقره كا والى الأفرحم" 5

ويومرك

من بلايات

کی رہی

مذبذ

كمانے سے

تماليي قوم

أسرديجا

إً ام نے آ

کمسے کما!

اکیاہے او

كياسے -

ياد

160 أورمعوليا

مصا در کتاب ر<u>هس</u> الخرائج والجرائح قطب را وندتی ، مناقب ابن شهر آنشوب م م<u>انیا</u> ، ربیع الابرالار زمخشری مینیا ، رو**ضته الوآ** ا بن الفتال بيتا يوري ص<u>يما</u> ، الاستبيعاب ٢ صلا ، الاما لي الصدرون مجلس من<u>9</u>

واقعہ بہے کہ ابوسفیان نے عربن الخطاب کے زمانہ میں ایک ہے تھی ہوتھی بات کہ دی تھی ہونٹیطانی دیوموں برسے ایک ہوری بیت کہ دی تھی ہونٹیطانی دیوموں برسے ایک ہوری بیت کہ میں بیت کہ دی تھی ہونٹیطانی دیوموں برسے بیت کہ میں بیت کہ الدایک ہوئے تھی ہوں سے نمک کرنے والاایک با یا شرابی ہے جے دھکے دے کرنکال دیا جائے یا پیا اسے جو ذین فرس برن لٹکا دیا جائے اور ادھرا دھر وھلکتا رہے ۔

میر دھنی ۔ اس مطاکح پڑھنے کے بعد زیا دنے کہا کہ رہ کو برک تھم علی نے اس امرک گواہی دے دی اور یہ بات اس کے ول سے ایک دہیا تنگ کرمیا ویرنے اس کے بھائی ہونے کا ادعا کر دیا ۔

واغل اُس شخص کو کہا جا تاہے جو بزم شراب بیں بن بلاک داخل ہوجائے اور دھکے دے کرنکال دیا جائے۔ اور خوط گذبذب وہ بیالہ وغرصہ جومما فرکے سامان سے با برص کرلٹکا دیاجا تاہے اور وہ ملسل اِدھراُ دھروُ صلکتا دہتاہے۔

٥ ٧ -آب كا مكتوب كرا مي

گے عثمان بن حمیف انعاد کے تبیدا دس کی ایک نمایاں شخصیت تھے اور یہی وجہے کرجب نعلافت دوم میں عواق سکے والی کی تلاش ہوئی توسید نے بالاتفاق عثمان بن محیفت کا نام لیا اور انفیں ایض عواق کی بہائش اور اس کے نواج کی تعیبن کا ذمر دار بنا دیا گیا ۔ امرالمومنی نے اپنے دور حکومت میں انھیں بھرہ کا والی بنا دیا تھا اور وہ طلحہ وزیبر کے وادر ہوئے تک برا برمھرون عمل دہے اور اس کے بعد ان لوگوں نے سادے سالات نواب کرنے کے اور بالائن حضرت کی شہادت کے بعد کو ذمنتقل ہو گئے اور وہمی انتقال فربایا ۔

عثمان کے کرداری کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجا کش نہیں ہے لیکن امیرالمومنیٹ کا اسلامی نظام عمل برتھا کر حکام کوعوام کے حالات کو نگاہ میں رکھ کر زندگی گذار نی چاہیے اورکسی حاکم کی زندگی کوعوام کے حالات سے بالا تر نہیں ہونی چاہئے جس طرح کر صفرت نے نودا پنی زندگی گذاری ہے اور معرفی لباس و غذا پر بورا دور حکومت گذار دیا ہے۔

رخمر- وسيده بباس دَبَرَه - زخی بشت مُقِرَهُ - تلخ فدک - رینهسے دومنزل کے فاصلہ يراكب علاقهب منطاق ـ محل احتال وجود حَدُث ۔ قبر ضغطه دباؤ مرر - و صيلاتهم فَرَجَ مِ شُكَان ا روض - ہموارکر تاہوں مزلق - کیسلنے کی مبکر قزبه رميثم جشع ۔ حرص وطمع قرص به رونگ غرقیٰ ۔ بھو کے حریٰ ۔ پیاسے بطنه مبيث بحرا قد - سوگها جروا جشوبه به بدمرگ تفخم - گھاس کوٹرا کھانا کنترش - بیث برلتیاب

> کے اس امرک طرف اشارہ ہے کررمول اکرم کے دورسے فدک پر

علق به جاره

ہمارا قبضہ تھا اور قانونی اعتبارے قبضہ والے سے گوا ہ نہیں طلب کئے جاتے ہیں امذا ہم سے گواہ طلب کرنا اس امرکی علامت ہے کہ قوم کی وال رسی تھی اور وہ ہما رسے گھروا لوں کو کھا تا پیتا نہیں دکھ سکتے تھے اور نہ ہماری غوباء پروری سے راضی تھے ۔

تَــوْيِ، وَلَا حُـــزْتُ مِــنْ أَرْضِهَـا شِـبْراً، وَلَا أَخَــذْتُ مِسنْهُ إِلَّا كَسقُونِ أَنْسَانُ دَبِسَرَةٍ، وَلَهِسِيَ فِي عَسَيْنِي أَوْهَسَىٰ وَأَهْدُونُ مِسَنْ عَسَفْصَةٍ مَسِيّرةٍ. بَسِلَىٰ! كَسِانَتْ فِي أَيْسَدُّ بِنَا فَسِدَكُ مِسِنْ كُسلُّ مَسا أَظَسِلَتُهُ السَّستساء، فَشَسِطَّتْ غَــلَيْهَا نُــلْهُوسُ قَــوْمٍ، وَسَــخَتْ عَـنْهَا نُسفُوسُ قَــوْمِ آخَــرِينَ، وَنسعْمَ الْحُكَدَ حِسمُ اللِّحِدِيهُ وَمَسِدا أَصْسِنَعُ بِسِفَدَكِ وَغَسِيرٌ فَسِدَكٍ، وَالنَّسِفْسُ مَسِظَاتُهَا في غَسدٍ جَسدتُ تَسنقطعُ في طُسلتيهِ آتَسسارُهَا، وَتَسفِيبُ أَخْسبَارُهَا، وَ حَسَنْرَةً كَسَوْ زِيسِدَ فِي فُسُسِحَتِهَا، وَأَوْسَعَتْ يَسَدَا حَسَافِرِهَا، لأَصْسَغَطَهَا الحسبجرُ وَالْمُسدَرُ، وَسَسدةً فُسرَجَهَا التُّرَابُ الْمُستَرَاكِسمُ: وَإِنَّسا هِسيَ نَــفْيِي أَرُوضُهَا بِسالتَّقُوَىٰ لِستَأْتِيَ آمِسنَةً يَسومُ الْخَسوفِ الْأَكْسِرِ، (القسيامة)، وَتَسْتَبُتَ عَسلَل جَسوَانِ المُسزَلَقِ وَلَسوْ شِسنْتُ لَاهْستَدَيْتُ الطُّرِيق، إِلَىٰ سُسِطَقًىٰ هُسِذَا الْسِعَسَلِ، وَلُسِبَابِ هُسِذَا الْسِقَنْعِ، وَنَسَسانِعِ هُسْذَا الْـــــقَرُّ وَلْكِــــنْ هَــــيْهَاتَ أَنْ يَــــفْلِيَنِي هَــــوَايَ، وَيَــــقُودَنِي جَشَــــعِي إِلَى تَخَسِيرُ الأَطْسِمِتَةِ - وَلَسِمَلَّ بِسِالْمِجَازِ أَوِ الْسِيرَسَامَةِ مَسِنْ لَا طَــــــمَعَ لَـــهُ فِي الْـــةُرْصِ، وَلَا عَــهٰذَ لَــهُ بِـسالشِّبَع - أَوْ أَبْسِيثَ مِسبِطَاناً وَحَسوْلِي بُسطُونٌ غَسرُفَىٰ وَأَكْسبَادُ حَسرَىٰ، أَوْ أَكُسونَ كَساً قَالَ الْقَائِلُ:

وَحَسَبُكَ دَاءَ أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ وَحَوْلَكَ أَكْبَادٌ عَنُ إِلَى الْقِدَا الْفَصَالَ الْفَقِدَا الْفَصَالَ الْفَقِدَا الْفَصَالَ الْفَصَالَ الْفَصَالَ الْفَصَالَ الْفَصَالَ الْفَصَالِ الْفَقِينِينَ، وَ لَا أَكُسُونَ أَسُوءً مَّ فَي الْفَصَالِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بعن المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام ا

إددنا

نوابشار پارس پوکربوه "

کاشریک بهترین: اذادیم بنین بو کارتی،

له آج دز سے لیے نف اوراک ک مستولیت کوذیاسے

> بی عبا محالیا محصیرہ

اور زایک بالشت پر قبضد کیا ہے اور زایک بیما رجانور سے زیا وہ کوئی قوئت (غذا) حاصل کیا ہے۔ بر دنیا میری نگاہ ہی کا وی کھی ایک ہوں ہے اور زایک ہوں کے بھی ذیا وہ حقی اور ہے تا ہے۔ ہونیا میری نگاہ ہی کا کھی ایک تو ہے اپنی ہارے ہاتھوں ہیں اس اسمان کے نیچے حرف ایک فدک تھا نگراس پر بھی ایک تو ہے اپنی کا لیج کا مظاہرہ کیا اور دوسری قوم نے اس کے جلنے کی پرواہ مذکل اور بہر حال بہترین فیصلہ کرنے والا پرور دگا دہے اور و بسے بھی مجھے فدک یا غیر نورک سے کیا لینا دیں لیے ہوائیں گے اور کو کہ خرار کی تاریخ بیس تمام آئاد متعلی ہوجائیں گے اور کو فرز کے دن قبرے جاں کی تاریخ بیس تمام آئاد متعلی برجائیں گے اور کو بروری جائے اور کھود نے والا اسے وسیع بھی بنادے تو بالآخر بچھر اور میں گاہے ہوگا کہ اور کی تربیت نے دہا ہوں تا کہ خلاج ہیں تا میں کہ تو نور کی تربیت نے دہا ہوں تا کہ خلاج ہیں تا کہ نوری کی تربیت نے دہا ہوں تا کہ خلاج ہو تا کہ دی کہ دی میں تو اپنے نفس کو تقویٰ کی تربیت نے دہا ہوں تا کہ خلاج ہو تا کہ دی کہ دی میں نورے ہو کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کھور کی کہ دی کہ دی کہ دی کھور کے دی کھور کی کہ دی کھور کے دی کھور کے دی کھور کی کی کہ دی کھور کی کھور کے دی کھور کے دی کھور کی کھور کی کھور کے دی کھور کی کھور کی کھور کے دی کھور کیا کہ دی کھور کے دی کھور کی کھور کے دی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دی کھور کی کھور کے دی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دی کھور کے کہ دی کھور کے کہ دی کھور کو کھور کی کھور کیا کہ کے دی کھور کے کہ دی کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کور کھور کھور کے کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کھور کے کہ کھور کے کھور کے کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کور کھور کے کہ کھور

سيرة

---شسعت

لجنسن

سَظَانُهُ

ارُ مَا.

شسغطها

بسي

سيامة).

ا مريق.

ع حسدکا

بي

ئىسىن

ئيت

زَ کُسبًا

Ý ;

ے فی

ټ.

حلكا

أز

لَالَة،

يال فيك

میں اگر چاہتا تو اس خانص شہد ، بہترین صاف شدہ گندم اور دنشی کیوطوں کے داستے بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن خداند کرے کرمجھ پر خوام شات کا غلبہ موجائے اور مجھے حوص وطع اچھے کھا نوں کے اختیار کرنے کی طرف کھینچ کر لے جائیں جب کر بہت ممکن ہے کر جمانیا بمامہ میں ایسے افراد بھی ہوں جن کے لئے ایک دو ن کا سہارا نہوا ورشکم سیری کا کوئی سامان سز ہو۔ مجعلا بر کیسے ہوسکتا ہے کر تا کم میر مرکم وجا وک اور میرے اطراف بھوکے بٹیٹ اور پیاسے جگر ترطب دہے ہوں۔ کیا میں شاع کے اس شعر کا مصدات ہوسکتا ہوں :

" تیری بیادی کے لئے بیکی افی ہے کہ قوبیت بھر کر موجائے اور تیرے اطراف وہ جگر بھی ہوں ہو کھے چڑے کو بھی ترص دہے ہوں"

کیا میرانفس اس بات سے معلن ہوں کتا ہے کہ مجھے امرا لمومنین کہا جائے اور میں ندانے کے ناخوشکوا دھا لات میں ہومنین کیا شریک حال رہنوں اور معولی غذا کے استعمال میں ان کے واسطے منور نہ جیش کرسکوں۔ میں اس لئے قرنہیں بیدا کیا گیا ہوں کہ بھے ہم تین کو مان کہ وہ بندھے ہوستے ہیں قوان کا کل مقصد چاوہ ہوتا ہے اور اگرار ہوجا وک کہ وہ بندھے ہوستے ہیں قوان کا کل مقصد چاوہ ہوتا ہے اور اگرار ہوتے ہیں اور انحس اس بات کی مربی ہوتی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے اور انحس اس بات کی مربی ہوتی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے اور کی ہوں۔ با مجھے میکا در آزاد کر دیا گیا ہے یا مقصد میہ ہے کہ میں گرائی کی دستی میں باندھ کہ کھینچا جا دک ۔

لے آج دنیا کے ذہر وتفوی کا بیشتر صرمجبور اوں کی بیدا دار سے اور انسان کوجب ہ بنا علی ہیں ہوتی ہے تو وہ دین کے ذیر سابہ بناہ لے اور انسان کوجب ہ بنا عاصل ہیں ہوتی ہے تو وہ دین کے ذیر سابہ بناہ لے اور کرآخ سے لینے نفس کو بہلاتا ہے لیکن امیالمونسری کا کروار اس سے بالکل مختلف ہے ۔ آپ کے ہاتھوں میں دنیا واکٹونسٹ کا فرریعہ ندہی جائے اور حکام اپنی اور آپ کی انگلیوں میں قوت دوشمس تھی لیکن اس کے با وجو د فالے کہ ہے تھے تا کو اسلام میں دیاست اور حکومت میش پرسی کا فرریعہ ندہی جائے اور حکام اپنی مرکولیت کا احداس کریں اور اپنی زندگی کوغرباء کے معیار پر گذاریں تاکہ ان کا ول نہ کوشش پرسی کا وریارین کردہ گئ کرونیا سے رتھو در کیر خائب ہوگیا اور دیاست و حکومت صرف داحت و آزام اور عیاشی وعیش پرسی کا وریارین کردہ گئی ۔

ان مالات کی بوئی اصلاح غلاما ن علی کے اسلام نظام سے بوسکی ہے اور کی اصلاح فرز دعلی کے ظہورسے بوسکی ہے۔ اس کے علاوہ بن امیرا ور بن عباس پر ناذکرنے والے سلاطین ان مالات کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں۔

عد انسان اورجا فرکانقط اتبازیم بے کرجا فور کے یہاں کھانا اورجادہ مقعد حیات ہے اور انسان کے یہاں براشیاد وریاد حیات ہیں۔ لہذا انساج بک مقعد حیات اور بندگی برور د کار کا تحفظ کرتا رہے گا انسان دہے گا اورجی دن اس کمت سے خافل ہوجائے گا اس کا شارحوانات بی ہوجائے گا۔

اعتسات ماه سے راہ ہوجانا متاہند ۔ گراہی ۔ حیران برميه وحبكل خضره وسرببرو شاداب عِذبه . مارش سيسيعي كن وقو د ۱ پندهن عضد - بازو اً جُد - كوسشش كزنا مركوس - اللا مدرة - نيمر حصيد-كافا بواغله اليك عنى مد دور مرجا غارب - كاندها مخالب سييج حائل ۔ جال *بَرَاحِش - عِیسلے کے مق*اات تراعب بنسي زاق هَا دِي يُسْرَبِهِ ورد -حيثم يروارد بونا صَدر - یا نی ن کر کنا وُحض - تعييل والي زمين زي*ق ريھيسل گي* إزور ورسطى مُناخ -مقام ما ن **-** وقت آگ

انسلاخ - زوال

وسول أكرم بون -

أَوْ أَعْسَتُ مَ اللّهُ مَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْمَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
و من هذا الكتاب، و هو آخره:

كاكريالفظ صنوب تواس كمعنى شاخ كبريعني م دونول ايك مى دوخت عصمت دلمبارت كى شاخيل بي ادرده رسول اكرم بي تومي الأ

السياكِ عَسنَى يَسا دُنْسيَا، فَسحَبْلُكِ عَسلَى غَسارِبِكِ، قَسدِ الْسَسسَلَلْتُ مِسنَ حَسبَائِلِكِ، وَأَفْسسَتَ أَنْسَنَ الْسَعُرُونُ (القسوم) وَاجْستَبْتُ الدَّهَابَ الدَّهَابَ فِي مَسدَاحِسظِكِ، أَيْسنَ الْسَعُرُونُ (القسوم) السينِ عَسرَرْتِهِمْ عِسدَاعِبِكِ! (مسداع سيك) أَيْسنَ الأَسَمُ اللَّسنَةِينَ فَستَنْتِهِمْ بِسزَخَارِفِكِ! فَسهَا هُسمُ رَهَسائِنُ الْسَعُودِ، اللَّسخُودِ وَاللَّهِ لَسؤ كُنْتِ مَسنَعْم أَنْ النَّسَمُ وَمَسائِنُ اللَّهِ حُودِ وَاللَّهِ لَسؤ كُنْتِ مَسنَعْم أَنْ النَّهُ وَمَسنَعِنُ اللَّهِ حُدُودِ اللَّهِ لَسؤ كُنْتِ مَسنَعْلِكِ حُدُودَ اللَّهِ فَي عِسبَادٍ غَسبَادٍ غَسرَرْتِهِمْ بِسالاَمْانِ، وأُمُسمِ اللَّهُ سَيَّةِ فِي عِسبَادٍ غَسرَرُتِهِمْ بِسالاَمْانِ، وأُمُسمِ اللَّهُ سَنَعْهُ فِي اللَّهُ سَعْم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

> قائد پرور انتبان کردو می لفظ

> > .880

وأرائش

للصبضافرا

فمت اومطاأ

ا بطلخ کی جگر برمندا طفائے بھرتا رہوں۔ گریا میں دیکھ دہا ہوں کہ تم میں سے بعض لوگ یہ کہدرہے ہیں کرجب الوطالب کے فرزند کی فذا ایسی معمولی ہے تر انھیں صنعت نے وشمنوں سے جنگ کرنے اور بہا دروں کے ماتھ میدان میں اُتر نے سے بڑھاد یا ہوگا۔ آور یا در کھنا کرجنگل کے درخوں کی لکڑی ذیا دہ مضبوط ہوتی ہے اور تروتا ذہ درخوں کی چھال کرزد موق ہے میحوالی جھاڑکا ابدھن ذیا دہ بھر کتا بھی ہے اور اس کے شیطے دیر میں بچھتے بھی ہیں۔ میرار ششتہ دسول اکر تم سے دہی ہے جو فرد کا درشتہ فررسے ہوتا ہے یا ہاتھ کا درشتہ بازو کو سے ہوتا ہے۔

مدائی قسم اگرتمام عرب مجھ سے جنگ کرنے پر اتفاق کولیں آدیجی میں میدان سے منھ نہیں پھرا سکتا اور اگر مجھے ذرایھی کو قع مل جلئے تو یں ان کی گردنیں اڑا دوں گا اور اس بات کی کومشنش کروں گا کر زین کو اس اُلٹی کھوپڑی اور بے ہنگم ڈیل ڈول والے سے پاک کر دوں تا کہ کھلیا ن کے دانوں میں سے کنکر میتھر نکل جائیں۔

راس خطبہ کا آخری صصہ اے دنیا بھے سے دور جمہ ہوجا۔ میں نے تیری باک دوڑ تیرے ہی کا ندھے برڈال دی ہے اور تیرے جنگل سے باہر اَچکا ہوں اور تیرے بھیلنے کے مقامات کی طرف جانے سے بھی برہنے گرتا ہوں ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو قرنے اپنی ہنسی خواق کی باقد ں سے کبھا لیا تھا اور کہاں ہیں وہ قو میں جن کو اپنی ذہنت فراد کشت مبتلائے فتذکر دبا تھا۔ دیجھواب وہ سب قبروں میں رہن ہوچکے ہیں اور کو دیں دبکے بڑے ہوئے ہیں۔ خوائی قسم اگر تو کو فی دیکھنے والی شے اور محسوس ہونے والا ڈھا پنج ہموتی تو میں تیرے اوپر صرور مد جاری کرتا کر تیا دیا ہے۔ با دخا ہوں کو بربادی کے گھوسے میں ڈال دیا ہے۔ با دخا ہوں کو بربادی کے گھوسے میں ڈال دیا ہے۔ با دخا ہوں کو بربادی کے گھوسے میں ڈال دیا ہے۔ با دخا ہوں کو بربادی کے موالے کردیا ہے اور انصادر ہونے والا۔ افسی بلاوں کی منزل پر آنا ردیا ہے جہاں مذکو ئی وارد ہونے والا ہے اور منصادر ہونے والا۔ افسی ساخت میں دارہ دیا ہے اور میں دیا ہوں کو میں اور میں دیا ہوئے دالا۔

انسوس اِجس نے بھی نیری لغزش کا ہوں پر تدم دکھا وہ کھیسل گیا اور جو نیری موجوں پر مواد ہوا وہ غ ق ہوگیا۔ بس جس ف تیرے پھندوںسے کنارہ کشی اختیاد کی اس کو توفیق حاصل ہوگئ۔ بھے سے بچنے والا اس بات کی پر واہ نہیں کو تلہے کہ اس کی مزل کمس قدر تناک ہوگئ ہے۔ اس لیے کر دنیا اس کی نسکاہ میں صرف ایک دن کے برا برہے جس کے اختتام کا وقت ہوچ کا ہے۔

تع نفطوں بن یہ بات بہت آمان ہے لیکن سی سجائی دنیا کوتین مزنبطلاق دیکر اپنے سے مجدا کر دینا صرف نفس پیغیم کا کارنا مہے اور امت کے بھی کا کام نہیں ہے۔ یہ کا کام نہیں ہے۔ یہ کا کام نہیں ہے۔ یہ کا کام نہیں ہے۔ یہ کام کی ویت کا دیا ہے۔ یہ کا کام نہیں ہے۔ یہ کا کام نہیں ہے۔ یہ کا کام نہیں ہے۔ یہ کا کام نہیں ہے۔ یہ کا کام نہیں ہے۔ یہ کا کام نہیں ہے۔ یہ کام کی دینے کا بھی اور ہم کی دینے کا دیا ہے۔ یہ کام کی دینے کا بھی ہے۔ یہ کام کی دینے کا بھی کے اور اور ہم کی دینے کا دیا ہے۔ یہ کام کی دینے کا بھی کے ایک کام کی دینے کا بھی کے دینے کا دینے کا دینے کا بھی کا دینے کا بھی کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کی دینے کے دینے کی دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کی دینے کے دینے کی دینے کے دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کے دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کرنے کی دینے کی دینے کے دینے کردیا ہے کہ دینے کی دینے کی دینے کی دیا ہے کہ دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دی

اغرنی ۔ دور ہوجا لَا اَسلَس ـ اطاعت بنيس كرسكة تَبِشُ من خوش برجائ ما دوم سالن مقله - آنکھ نضب رخفك بوكيا معين سحيثميه سائمُه - چرنے والے جانور رعی ۔ گھا س رتبضه - مکری تربض مسينه كالحل والماتي ب يهجع به آدام كرب قرمت عینه آنکھیں بے ور بوئیں با ملم - آواره موس يسختي غمض - نیند کری ۔ اونگھ شجافت - دورري مضاجع ۔ ستر بهممت - زمزمه فوا فی کرتے ہے تقشعت رچٹ گے'' ا قراص مه روثیاں

لے یک ال سوفت کی دلیل ہے کہ انسان تقریکے پوش میں ادر اپنے نفس کی بلندی کے افہار پی عظمت

فَـــاتَّقِ اللَّــة يَــابْنَ حُـنَيْفٍ، وَلْــتكَفَّفْ أَقْـرَاصُكَ، لِــيَكُونَ مِــنَ النَّـارِ خَـلَاصُكَ.

**کا**ال دنیایس ایر

المداس کے بعد

للم كينه كال

نفس کی بندی کے افہار مین ظمیت کے افہار مین ظمیت کو افسار میں انساز خسائد صلاف کے ممان کا اداوہ بل کا اداوہ بل ک پرور دگا راور کرم خال سے خافل نہ ہوجائے اور اسے یہ احساس رہے کہ اس کی ساری بلندیاں مالک کے کرم کا نتیج ہیں اور اس کا اداوہ بل واضع لیسا کی مقام اسلامی مقام جائے تو دنیا کی کو گافانت حالات کی اصلاح منیں کرسکتی ہے ۔ کہنا ہرم حلہ پر انشا واسٹر کہنا ضروری ہے اور ہرسٹا ہیں شیست پرور دگا مکا منظم کے نفس قدی الازم ہے ۔

الازم ہے ۔ قر مجھ دور ہوجا۔ ہیں تیرے تبعذی آنے والانہیں ہوں کہ تو مجھ ذلیل کرسکے اور مزابی زمام تیرے ہاتھ یں دیے ہوں کہ جدھر چلے کھینچ سکے۔ میں خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں۔ اور اس قسم میں مشیت خدا کے علاوہ کسی صورت کو متشنی نہیں گڑا۔
میں نفس کو ایسی ترمیت دوں گا کر ایک روئی پر بھی خوش دہے اگر وہ بطور طعام اور نمک بطور اوام مل جائے اور میں اپنی آنکوں میں نفس کو ایسا بنا دوں گا جیسے دہ چشر جس کا پانی تقریباً خشک ہوچکا ہو اور سما در اکنوں ہے کہ ہوں۔ کیا بیمکن ہے کہ جس طرح اور ما کہ میٹھ جلتے ہیں اور بکریاں گھاس سے میں ہوکر اپنے باڑہ میں لیسٹ جاتی ہیں۔ اس کا کھانا کہ موسے جو انات کی گرموج اے اس کی انتھیں بھوس جائیں جو ایک طویل زمانہ گڑا در سفے بعد اور اور م جائے در چرائے ہوئے جو انات کی دی کرنے گئے۔

ا بن حنیف ا انترسے ڈرو۔ اور بھاری برروٹیاں تھیں ترص وطبع سے دوکے دہی تاکہ اکتشِ جہنم سے آ ذادی حاصل سکو۔!

گان دنیا پر الدی اندان ہے جوھات جاہ وجلال۔ افتوار و بیت المال ہو۔ دنیا پس اس کاسکہ چل دہا ہوا و دعالم اسلام اس کے ذریکی اور اس کے بعد یا تو داتوں کہ بیداری اور عہادت الہٰی پس گذار دے یا سونے کا ادا وہ کرے تو خاک کا بسترا ور ہا تھ کا تکیر بنالے بولاطین ہا تھا مسلمیں تو اس صودت حال کا تصور بھی نہیں کرسکتے ہیں۔ اس کر دار کے پیدا کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ واضح لیے کہ بیدا کہ بیدا کہ اسلامی اور خلیفۃ الٹرکامنعبی کر دار ہے جائی مفا دات واضح لیے کہ بیدا کہ بیدا کہ بیدا ہوتا ہے۔ انسان مقددات کا ذر دا دبنایا جا تاہے۔ اس کے کر دار کو ایسا ہونا چلہتے اور اس کی ڈندگی جس اسی تسم کی سادگی در کا رہے۔ انسان میں تدس کے بدا کر در دار کو ایسا ہونا چلہتے اور اس کی ڈندگی جس اسی تسم کی سادگی در کا رہے۔ انسان میں تو میں کہ بیدا کر زندگی گذار درسے اور اپنے کو عالم اسلام کین کا ادا دہ زکرے ۔ و ما تو فیقی الا با لڈہ

٤٦

#### و من کتاب له دی پ

#### الى بعض عيالد مله

أَمُّ ابَ عَدُ، فَ إِنَّكَ يَمُّ نَ أَسْتَظْهِرُ بِ عَلَىٰ إِقَامَةِ الدَّيسِ، وَأَقْمَعُ بِ اللَّهِ بِ عَلَىٰ إِقَامَةِ الدَّيسِ، وَأَسُعُ بِ اللَّهِ بِ عَلَىٰ مَا أَهُكَ، وَاحْسَلِطِ النَّسَدَّةَ بِسِفِعْت مِسنَ اللَّينِ، وَارْفُقَ مَا كَانَ الرَّفْقُ عَسلَىٰ مَا أَهُكَ، وَاحْسَلِطِ النَّسَدَّةَ بِسِفِعْت مِسنَ اللَّينِ، وَارْفُقَ مَا كَانَ الرَّفْقُ المَّسَدَّةُ وَسِينَ لاَتُعْنِي عَسنُكَ إِلَّا الشَّدَّةُ وَسِينَ لاَتُعْنِي عَسنُكَ إِلَّا الشَّدَّةُ وَاخْسَقَ (أَوْفَى عَالَكَ إِلَّا الشَّدَّةُ وَاخْسَقَ (أَوْفَى عَنْ )، وَاعْسَتَزِمْ بَسالشَدَّةً وَسِينَ لاَتُعْمِينَ عَلَى اللَّهُ المَّسَدَّةُ، وَالْمُسلَمِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالنَّسِمِينَهُمْ فِي اللَّسِحِينَةِ وَالنَّسِطَةَ وَالنِّسَارَةِ وَالتَّعِينَةِ، حَسَى لاَيُسلَمَ عَلَى السَّعَظَعَ وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسِعِينَةً وَالنَّسَعِينَ وَالإِسْسَارَةِ وَالتَّسِعِينَةً وَالسَّعَلَاء وَالسَّعَامُ عَلَى وَالسَّلَامُ عُلَى السَّعَالَة وَالسَّعَامُ عَلَى السَّعَ عَلَى اللَّهُ السَلَّعَ عَلَيْكَ، وَالسَّلَامُ عُلَى وَالسَّعَةً وَالسَّعَامُ عَلَى السَّعَامُ عَلَى السَّعَلَةُ وَالسَّعَةً عَلِينَ السَّعَامُ عَلَى السَّعَامُ عَلَى السَّعَالَةُ عَلَى السَّعَ عَلَى السَّعَامُ عَلَى الْكَالَةَ عَلَى السَّعَامُ عَلَى السَّعَ عَلَى الْكَانَ السَّعَةُ عَلَى الْكَلَاءُ عَلَى السَّعَامُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَلْعَامُ عَلَى الْعَلَى الْمَلْعَامُ عَلَى الْكَانَ الْعَلَى الْمَلْعَامُ عَلَى الْمَلْعَ عَلَى الْكَاعِ السَّعَامُ عَلَى الْعَلَى الْمَلْعَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاءُ عَالِلَهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَى َ الْعَلَيْسَاعُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

£١

#### و من وصية له ﴿ ﷺ ﴾

للحسن و الحسين عليها السلام لما ضربه ابن ملجم لعند الله أوسسيكُمّا بستَقْوَى الله وَ الله تَسبَعِيّا الدُّنْسيّا وَإِنْ بَسغَتْكُمّا، وَلا تَأْسَلُها عَسلَىٰ شَيْءٍ مِسنْهَا دُويَ عَسنْكُما، وَقُسولًا بِسالْحَقّ، واغسمَلَا لِسلاَّجْرِ (لِسلاّخِرَةِ)، وَكُسونَا لِسلاَّخِرَةٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَسوناً.

أُوصِ حيكُناً، وَجَسِيعَ وَلَدي وَأَهْ لِي وَمَسنْ بَسَلَغَهُ كِسَتَابِي، بِستَقْوَىٰ اللّٰهِ، وَنَسَظُم أَمْسرِكُمْ وَصَلَاح ذَاتِ بَسِيْتِكُمْ، فَسَإِنَّى شَرِعْتُ جَسَدَّكُمْ السَّهُ عَسَلَمْهُ وَصَلَلْ مِسنْ عَسَامَةٍ عَسَلَيْهِ وَ آلِ سِهْ عَسَامَةً السَّلَاةِ وَالصَّيّام».

اللَّــة اللَّـة في الأَيْستَامِ، فَسلَاتُنبُّوا أَفْسوَاهَهُمْ، وَلاَيْسفِيمُوا بِحَسطْرَيْكُمْ. وَاللَّـة اللَّـة في جِسيرَانِكُسم، فَسإِنَّهُمْ وَصِسيَّةُ نَسبِيِّكُمْ. مَسا زَالَ يُدوحِي بِحِمْ،

استغلیریو - دوطلب کرتابوں
انع - توگود بنابوں
سنخوت - عرور
اثیم - گنا مگار
شنم - گنا مگار
تغر - سرحد
مخوف - خوناک
ضغیث - ایک حصه
آسی - برابر کابرتا و گرنا
جیف - ظلم، زیاد ت
بغتیکی - دوتم دونوں کوطلب کرے
رفوی - جُداکردی جائے
لاتغبول - فاقہ نمرنے دینا

سله شارهین نیج البلاغرنے عام طور
سے اس عالی کے نام کا پتہ نہیں
نگایا ہے جس کے نام حضرت نے یہ
نران مخریر فربایا ہے - البتہ اس فربان
سے دد باقوں کا اندازہ ضرور ہوتا ہے
سے بد باقوں کا اندازہ ضرور ہوتا ہے
تنا جس سے علی جیسے امام معصوم
مجھی ندہ بی معالمات میں مرد لیا
میت اس خطرے ذریع حضرت سے
اس خطرے ذریع حضرت سے
بالے اس خطرے ذریع حضرت سے
جا ہے ادرید واضح کیا ہے کہ دینا

مل اس حطر ذرید حضرت بست اصول جا نبان کی طرف متوج کونا چا اورید داخت کیا ہے کہ دیا کی حکمت سے کی حکمت سے اور ندمیب سرسلاس ایک مقدم رکھتا ہے کسی حاکم کی شخصیت کونہیں ۔

معادر کتاب پیش الغادات لغنی ،انساب الاشراف م مشت ، تاریخ طبری وادث مشت ، کال ابن اشر م مشئا ، الجالس المفید مث معادر کتاب پیش مقاتل الغالبین ابوا لغرج مشئ ، العمون والوصایا ابوحاتم سبستانی صصی ، کال ابن طبری مشئ ، المان وجی میلا ، کافی مسئل ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی کافی کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی میلا ، کافی است ، کافی از در میلا ، کافی است ، کافی این اوالغرج اصفها ن

مرحدود کرلینا۔ کے سان میں بھی: ادد کردن

> این کوحق پی اوراس پارگاه میں آ املاحی ق انسان ک

له يراس با

امکالک

۲۷۔ آپکا کھوب گرای دبعن عمال کے نام ،

ا ابعد - تم ان لوگوں پس جوجن سے میں دین کے تیام کے لئے مددلیتا ہوں اور گنهگا دوں کی نخوت کو تو او د تباہول وا مردوں کے خطرات کی حفاظت کرتا ہوں لہٰڈا اپنے اہم امور میں اللہ سے مدد طلب کرنا اور اپنی نندت میں تھوڑی نرمی بھی خامل کر بینا ۔ جہا نتک نرمی مناسب ہو نرمی ہی سے کام لینا اور جہاں سختی کے علاوہ کوئی چارہ کا در نہو و ہاں سختی ہی کرنا ۔ دعا یا یکے ساتھ تو اضع سے بیش آنا اور کشادہ و وئی کا برتا و کرنا ۔ ابنا رویہ نرم رکھنا اور نظر پھر کے دیکھنے اکنکھیوں سے دیکھنے پٹی بھی برا بر کا سلوک کرنا اور اشارہ و سلام میں بھی مساوات سے کام لینا تاکہ بڑھے لوگ متھاری ناانھا فی سے امپرن نگا بیٹھیں ورکز درا فراد متھارے انھاف سے مایوس نہ ہوجائیں ۔ والسّلام

يه رأب كي وصيت

(امام حمن اورامام سين سعد أبن لمح كى الوارس زخى بوف كربعد)

بی تم دونوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کرنقوی الہی اختیار کئے کہ جنا اور خبروا رونیا لاکھ تھیں جاہے اس سے دل مزلکا نااور راس کی کسی شنے سے محوم ہوجانے پرانسوس کرنا ۔ہمینٹہ حرف حق کہنا اور ہمیشہ اکٹرنت کے لیے عمل کرنا اور دیکھوظا لم کے ڈین رہنا اورمظوم کے مہاتھ دہنا۔

ین تم دونوں کوا ور اینے تمام اہل دعیال کوا ورجهاں تک میرایہ پینیام پہوپنچے ۔ سب کو وهیت کرتا ہوں کُنفوائے اہٰی انتیاد کریں۔ اپنے امور کومنظم رکھیں ۔ اپنے در میان تعلقات کو شدھارے دکھیں کہ یں نے اپنے جد بزرگوا دسے شناہے کاکپس مرون کر سر سر ساتھ

معاملات وملجما كرد كهذا عام نمات اور دوزه سعمي ببرب -

لأتن

دیھونٹیوں کے باسے بم النٹرسے ڈرتے رہنا اور ان کے ناقوں کی فربت نراَ جلنے اور وہ تماری نگابوں کے سامنے رہا دنہ ہوجائیں اور دیکھو ہمسا ہے جا رہے یں النٹرسے ڈرتے رہنا کران کے بارسے پس تمارسے پنجبڑک وحیت سبے آوراکٹ برابران کے بارسے میں نعیمت نریاتے رہنے تھے

نی یام بات کی ملامت ہے کو اسلام کا بنیادی مقصد معاشرہ کی اصلاح ۔ ساج کی تنظیم او دامت کے معاملات کی ترتیب ہے او دنماز دوزہ کو بھی تقیقت اس کا ایک ذریعہ بنایا گیاہے ورز پرور د گا رکسی کی عبادت اور بندگ کا محتاج بنیں ہے اور اس کا تمامتر مقصد ہے کہ انسان میٹی پرودگار آپ کو حقر و نقیر سمجھے اور اس بیں یا اصاس بیوا ہو کہ میں بھی تام بندگانِ نوا بیں سے ایک بندہ ہوں اور جب سب ایک ہی نوا کے بندے بی اور اس کی بادگاہ بیں جانے والمے میں تو آئیں کے تعزقہ کا جوا ذکیاہے اور یہ تفرقہ کی برفزار دہے گا۔ بالا فرسب کو ایک نواس کی بادگاہ بیں ایک دوسرے کا سامنا کو نلہے۔

اس نے بعداگر کوئن شخص اس جذبہ سے محوم ہوجائے اور شیطان اس کے دل ود ماغ پرم تملط ہوجائے تو دوسرے افراد کافرض ہے کہ املامی قدم اٹھائیں اورمعا شرہ میں اتحاد وا تفاق کی ففاقائم کریں کہ بیتھ مدالہٰی کی تکیل اور ارتقائے بشریت کی ہترین علامت ہے ۔ یماز کردنہ انسان سے ذاتی اعال ہیں۔ اور سماج کے فساوسے آنکمیں بند کرکے ذاتی اعمال کی کوئی چذبے نہیں رہ جاتی ہے۔ ورند الڈکے معموم بند مجمعی گھرسے باہر ہی نہ نیکلتے اور ہمیشر سجد ہ پرورد کا رہی میں پڑسے دہتے ۔ ب

حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَسِيوَرَّتُهُمْ.

وَاللَّهَ وَاللَّهَ فِي الْسَعُرْآنِ، لَايَسْسِتُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ. وَاللَّهَ وَاللَّهَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ.

وَاللَّهَ اللَّهَ فِي بَسِيْتِ رَبِّكُمْ، لَا تُخَلُّوهُ مَا بَسَقِيتُمْ، فَا إِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُسْفَاظُرُوا. وَاللَّهُ وَاللَّهَ فِي الجِسِهَادِ بِأَصْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

و عَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالشَّبَاذُلِ، وإِيَّاكُمْ وَالشَّدَابُرَ وَالشَّقَاطُعُ. لَاتَمَرُّكُوا الأُمْرَ بِسَالْمُعُرُوفِ وَالنَّهْسِيَ عَسِنِ الْمُسْتَكِرِ فَسِيُولًى عَسلَيْكُمْ شِرَادُكُسمْ. ثُمَّ تَسدْعُونَ فَسلَا بُسْتَجَابُ لَكُمْ.

ثم قال:

يَسابَنِي عَسبندِ الْمُسطَّلِبِ، لَا أُلْسفِيتَكُمْ تَحُسوضُونَ ومَساءَ الْمُسلِمِينَ خسوضاً، تَسقُولُونَ: «قُستِلَ أَيسيرُ الْسؤينِينَ» أَلَا لاَتَسفَّتُكُنَّ بِي إِلَّا قَساتِلِي أَسْظُرُوا إِذَا أَنَسا بِتُ بِسنْ ضَرْبَستِهِ هٰسنِهِ، فَاصْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، وَلاَتُمَنَّلُوا يسالَّ جُلِ، فَسإِنَّي سَمِسعْتُ رَسُسولَ اللهِ وصَلَّى الله عَسلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم - يَستُولُنُ «إِيَساكُم وَالْمُثْلَةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ».

> ۶۸ و من کتاب له (ٷ)

> > لي معاوية

وَ إِنَّ الْسَبَغْيَ وَالزُّورَ يُسَسِوتِغَانِ (يَسَدَيَعَان) الْسَرْءَ فِي دِيسَيْهُ وَدُنْسَيَّاهُ، وَيُسَبِّدِيَانِ خَسَلَلَهُ عِسَنْدَ مَسَنْ يَسِيبُهُ، وَقَسَدْ عَسَلِمَنْ أَنْكَ غَسَسِيْرُ مُسَسِدْدِكٍ مَا قُسِضِيَ فَسَوَاتُسَهُ، وَقَسَدْ رَامَ أَقْسَوْامُ أَنْسُسِراً بِسَعَيْرِ الْحَسَسَقُ فَسَتَالُّوْا عَسَلَىٰ اللَّسِهِ فَأَكُمَ ذَبُهُمْ تنا توا - قسم لها ن ا كذبهم - حجوما نا بت كر ديا

الی حقیقت امریپ کرخانه کرمیه مسلانوں کی عرب وعظمت کاراز سبح ادر حب بھی مسلان اس سے دور ہوجائیں گے ہی دنیا وآخرے پی کمیں قابل توجہ نرہ جائیں گے کویہ کے خالی نر حجوط نے کا مقصد صوف طوات کرنا نہیں ہے بلکراسک واقعی حقیقت کا پلیش نظر رکھنا ہے اور اسے عرب اسلام کا رمز تصور کرنا ہے اسیع طوات کا کیا ماصل سے جہاں جبر اسٹر کے گھر کا طوات کرائے

موا ورقلب د دماغ دشمنان ضداکے قصور و عملات کے طوا ف میں مصروف ہوں ادر اسی کو اپنی عربت وعظمت کا را زتصور کررہے ہوں

مصادر كتاب من كتاب فين المهم بن ويل كتاب فين تصرب مراح متاقي ، الفتوح اعتم كونى م والم

· 64

فكرط

ديجي

وائے کربہ

الكندنه الكندنه تعلقب تعانى كموة مادا

> ا م سکه آر

ادروه

بانك كربم في الكياكر شائد آب وارث بعى بنلف والمعبى .

شكوا

ــزام

د میکوالشرسے در و قرآن کے بارہے بیں کراس پرعمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے زنگل جائیں۔

ا درانترسے ڈرونمارے بارے میں کہ وہ تھاسے دین کامتون ہے۔

ا در السرسے ڈرد اپنے پردرد کارکے گھرکے بارے بی کرجب نک زندہ دہواسے حالی نر ہونے دو کہ اکراسے جھوڑ دیا گیا تو تم دیجھنے کے لائن بھی نردہ حاؤکے۔

ا در النرسے ڈرولینے جان اور مال ادر زبان سے جہاد کے بارے پی اور آپس بی ایک دوسرے سے تعلقات رکھو۔ ایک دوسرے کی امدا دکرنے رہو ا ور خرد ار ایک دوسرے سے منو نر پھرالینا ۔۔۔ اور تعلقات تورّ نہ لینا ا ور امر بالمعروف اور بنی عن المنکر کو نظرا ندا زنر کر دینا کرتم پر اشرار کی حکومت قائم ہوجائے ا ور تم فریا دیمی کرو تو اس کی سماعت زہو۔

اسے اولا دِعبدالطلب إخردار میں برند دیکھوں کہ تم سلمانوں کا نون بہانا شروع کر دو صرف اس نعرہ پرکر امیرالوسین آک کے ہیں "میرے برامیں میرے قاتل کے علادہ کسی کوفتل نہیں کیا جاسکتا ہے۔

دیجید اگریں اس حزبت سے جانبر مزہو سکا آد ایک حزبت کا بواب ایک ہی حربت ہے اور دیکیو میرے قاتل کے جمکے طرف سے مزکز اکر میں نے خود سرکار دو عالم سے شاہے کہ خردار کا شنے والے گئے کے بھی ہانتہ ہیر نہ کا شنا ۔

> ۸ مر راکب کا مکتوب گرامی (معاویر کے نام)

ببٹک بغاوت اور دروع کوئی انسان کو دین اور دنیا دونوں میں ذلیل کر دیتی ہے اور اس کے عیب کونکہ چینی کرنے والے کے سامنے داخی کر دیتی ہے ۔ مجھے معلوم ہے کہ تو اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا ہے جس کے مذلینے کا فیصلہ کیا جا کر بہت سی قوموں تھے خت کے بغیر مقصد کو حاصل کرنا چا ہا اور انٹٹر کو گواہ بنا یا تر انٹرنے ان کے حجوظ کو واضح کر دیا ۔

اله کون دنیا بن ایسانشرین النفس اود بندکرداد بے جو قانون کی مربندی کے لئے اپنے نفس کا موازد اپنے دخمن سے کہ اور براعلان کرنے کہ اگر چھے الکتے نفس الندا و نفس بغیر قراد دیا ہے اور برج نفس کے مقابلہ میں کا کنات کے جل نفوس کی کوئی جیست نہیں ہے لیکن جا نشک اس دنیا بی قصاص کا تعلق ہے ۔ میرانفس بھی ایک ہی نفس شارکیا جائے گا اور میرے دخمن کو بھی ایک ہی خرب نگائی جلئے گی تاکہ دنیا کہ یہ اصاب بدا ہوجائے کہ خرب کی تعامل بلاکرداد کی خردت ہوتی ہے اور سماج بین فوزیزی اور فساد کے روکنے کا واقعی داستہ کیا ہوتا ہے ۔ میں وہ افراد ہیں ہو خطافت الہٰ کے متعقداد ہیں اور انفیں کے کر وا دسے اس مقبقت کی وضاحت ہوتی ہے کہ انسان سے کا کام فسا دا ورخوزیزی نہیں ہے بلکہ انسان اس سرز بن پر فسادا ورخوزیزی کی دوک تھام کے لئے بیدا کیا گیا ہے اور اس کا منصب واقعی ضلافت الہٰ ہے ۔

مادا ورخوزیزی کی دوک تھام کے لئے بیدا کیا گیا ہے اور اس کا منصب واقعی ضلافت الہٰ جل یہ کام کرچکے ہیں اور ان کا جو ط واضی ہو جگا گائے منا ویک وارد نے کامش کی دیا وہ وط واضی ہو جگا گائے دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ انہوں کے دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ خوارد نے کامش کیا ہو جگا کی دیا وہ دیا وہ دیا وہ خوارد نے کامش کی دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ خوارد نے کامش کی دیا وہ دیا وہ دیا وہ خوارد نے کامش کی دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ خوارد نے کامش کی دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ

يغتبط - خوش براب أحُدَعًا قبته عله - انجام كومبترباي أَكُمَنِ الشِّيطانِ - شَيْطان كُوجار کہیج ۔ مشدت رص مُسَاكِح -سرحدیں ظَول فضل وكرم ٱلْحَجِّرِ - جِيها دوں لا اطوى - بيلونتى نہيں كرول كا مقطع - اسنجام كار بكص ـ بيث ييجه بيث جانا غُمرات سختیاں

کے فلسفہ کے مطابق ہوا تو فوراً یہ اعلا كرديتي بي كريم في اپنى بات كومنوا ليا اورميدان حبيت ليايتا ريخ بيس دوزا ول سے اس امرکی مثالیں موج دہی کرآ دئم نے خلافت ا رض ک خاطر حبت کونزک کردیا ۱ ور ا بنے فرائض کی راہ برمیل پڑے توالبيس فاعلان كردياكس ف آدم كوگمراه كرديا اوراپ مقصير میں کا میاب ہوگیا ا در آج کیلیں

ك شاطين كوجهيشه به خوش فهمين تي ے کدا گرکسی بندہ ضدانے حکم ڈِیددگا ک بنا پرکوئی ایساعل کردیا و شیکین

بيرد كار انبيا وك كنابول ك فهرست مرتب كرني مل بهوك بين تاكشيطان كوفائح قرار ديا جاسك -

مصادر كما ب وسي الفتوح اعتم كوني مستسيس ، الاخبار الطوال مسته اي كاب فين نصر بن مراح صلا مصدر كتاب سه كتاب صفين نصربن مراحم صعنك ، اما لي طوسي اصلا

فَساحْذَرْ يَسوْماً يَسِعْتَبِطُ فِسِيهِ مَسنْ أَحْسَدَ عَساقِيَةَ عَسَمَلِهِ، وَيَسنْدَمُ مَسنْ أَحْسَدَ عَساقِيَةَ عَسَمَلِهِ، وَيَسنْدَمُ مَسنْ أَحْسَدَ عَساقِيَةً عَسَمَلِهِ، وَيَسنْدَمُ مَسنَ أَمْكَسَنَ الشَّسِيْطَانَ مِسْنَ قِسيَادِهِ فَسلَمْ يُجَساذِنِهُ. وَقَدُدُ دَعَدُ وَتَنَا إِلَىٰ حُكْدِمِ الْمُعُرْآنِ وَلَسْتَ مِنْ أَهْدِلِهِ، وَلَسْمَا إِيُّساكَ أَجَسَبْنَا، وَلَكِسَنَّا أَجَسِبْنَا الْـفُرْآنَ فِي حُسَكُمِهِ، وَالسَّلَامُ

## و من کتاب له ﴿ﷺ} الى معاوية ايضاً

أَمَّسًا بَسِعْدُ، فَسِإِنَّ الدُّنْسِيَا مَشْعَلَةٌ عَسِنْ غَسِيْرِهَا، وَأَمْ يُسِصِبْ صَساحِبُهَا مِسنْهَا شَسيْناً إِلَّا فَسَتَحَتْ لَسهُ حِسرُصاً عَسَلَيْهَا، وَلَهَ جاً بِهَا، وَلَسَنْ يَسْتَغْنَى صَسَاحِبُهَا عِسَا نَسِالَ فِسِيهَا عَسِيًّا لَمْ يَسِبْلُغُهُ مِسَنْهَا، وَمِسنْ وَرَاءِ ذَلِكَ يَسِرَاقُ مُسا جَسع، وَنَسفُضُ مَسا أَبْسرَمَ اللَّهِ اعْستَبَرْتَ بِسا مَسضَى مُعَسفِظُتَ مَسا بَيقٍ، وَالسَّلَامُ.

## و من کتاب له ﴿ ﷺ ﴾ إلى أمرائه على الجيش

مِسنْ عَسبُدِاللُّهِ عَسلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ أَصْحَابِ الْمَسَالِج: أَمَّى آبَى عُدُ، فَسَإِنَّ حَسَفًا عَسَلَى الْسَوَالِي أَلَّا يُسْغَيِّرَهُ عَسَلَى رَعِسَيِّهِ فَسَنْلُ نُسَالَهُ، وَلَا طَسِولٌ خُسِصٌ بِهِ، وَأَنْ يَسْزِيدَهُ مَا قَسْمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نِعَيهِ دُنُوا مِنْ عِبَادِهِ،

وَعَطُّفاً عَلَىٰ إِخْوَانِهِ.

أَلَا وَإِنَّ لَكُــــمْ عِـــنْدِي أَلَّا أَحْــتَجِزَ (احــتِجن) دُونَكُــمْ سِرًّا إِلاَّ فِي حَــرْبٍ، وَلاَ أَطْسِوِيَ دُونَكُمهُ أُمِراً إِلَّا فِي حُكْمِه، وَلاَ أُوَخِّرَ لَكُمْ حَسَقًا عَسَنْ مَهَلُو وَلَا أَقِسَفَ بِسِيهِ دُونَ مَستَّطَعِيهِ، وَأَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَسَقُّ سَوَاءٌ، فَسَإِذَا فَ عَلْتُ ذَٰلِكَ وَجَ سَبَتْ لِسَلَّهِ عَسَلَيْكُمُ النَّسِعْمَةُ، وَلِّي عَسَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ إ وَأَلا تُسْسِنْكُصُوا عَسِنْ دَعْسِوَةٍ، وَلَاتُسفَرَّطُوا فِي صَسلَاح، وَأَنْ تَحُسوحُوا الْسِغَمَرَاتِيْ إِلَىٰ الْحَسِقَ، فَسِإِنْ أَنْسِتُمْ ثَمْ تَسْسِتَقِيمُوا لِي عَسِلَىٰ ذَلِّكَ ثَمْ يَكُسنُ أَحَدُ أَهْسَوَنَّ عَـــلَىَّ يَمَــن اعْـوَجَّ مِسنْكُمْ، ثُمَّ أَعْسِظِمُ لَــهُ الْسِعَقُوبَةَ، وَلاَيَجِــدُ عِــندِي فِسيعاً رُخِسصَةً، فَسخَذُوا هٰسذَا مِنْ أَمَرَائِكُمْ، وَأَعْطُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَسَا يُصلِعُ اللَّه بِهِ أَمْرَكُمْ. وَالسَّلامُ.

بونعت ياد تمسيمش كول ا ورکم لمُرُاطاع فيصختبو مزمج كأام ابناطن

برگیجر

ابلهي

ij

دروازر

مبدکے

عرت ما ا

بند

حس برتر

له يراملا جب کر مطالدك ہے۔یہ كمفراتك

اس دن سے ڈروجس دن نوننی صرف اس کا مصد ہوگی جس نے اپنے عمل کے انجام کو بہتر بنالیاہے اور ندامت اس کے لئے موگی جس نے اپنے عمل کے انجام کو بہتر بنالیاہے اور ندامت اس کے لئے موگ جس نے اپنی ہمارشیطان کے اختیار میں اسے دی اور اسے کھینچ کرنہیں رکھا۔ تم نے بچے قرآنی فیصلہ کی دعوت دی ہے حالانکتم اس کے اہل ہنیں بختے اور میں نے بھی متھاری اُ واڈ پرلٹیک نہیں ہے ۔ اہل ہنیں بختے اور میں نے بھی متھاری اُ واڈ پرلٹیک نہیں کہی ہے بلکہ قرآن کے حکم پرلٹیک کہی ہے ۔ وم ۔ آپ کا کمتوب گرامی (معاویہ ہے کہ نام)

اما بعد! دنیا آنوت سے روگردانی کرفینے والی ہے اور اس کا ساتھی جب بھی کوئی چیز بالیتا ہے تواس کے لئے وص کے دوسرے دروازے کھول دیتی ہے اور وہ کھی کوئی چیز حاصل کر کے اس سے بے نیاز نہیں ہوسکتا ہے جس کو حاصل نہیں کرسکا ہے۔ حالانکر ان سب کے بعد جو کچے جمع کیا ہے اس سے الگ مہونا ہے اور جو کچے بندوبست کیا ہے اسے آزاد دینا ہے اور قرا اگر گذشتہ لوگوں سے ذرا بھی عبرت حاصل کرتا تو باتی زرگ کو محفوظ کرسکتا تھا۔ والسّلام

احبها

۵۰ ۔ آپ کا کمتوب گرا می (روساء نشکر کے نام)

بندہ خدا ، امیرالمونسین علی بن ابی طالب کی طرف سے سرحدوں کے کا نظوں کے نام ۔ یا در کھنا کہ والی پر تفرم کاحق بہ ہے کہ اس نے جس برتری کو پالیا ہے باجس فارغ البالی کی منزل تک بہونچ گیا ہے اس کی بنا پر تقوم کے ساتھ اپنے دویہ میں تبدیلی نہ بدا کرے اورالشرف جو نعرت اسے عطافی ہے اس کی بنا پر ندر گان خداسے ذیادہ فریب تر ہوجائے اور اپنے بھائیوں پر ذیادہ بن م بانی کرے ۔ اس کی مندم میں وقع مرکسی دانے کو ساکر ندر کھوں اور شروست کے علادہ کی مندم

یادرکو جی پر تھارا ایک تن بر بھی ہے کوئنگ کے علاوہ کسی توقع پر کسی داز کو چپا کرنددکھوں اور اس کی شادہ کی شکری میں میں معاملہ کو آخری صورت کے بونے کے بغیرہ میں ہے۔ ہے بیٹا کو اور در کسی معاملہ کو آخری صورت کے بونے کے بغیرہ کو اور تم مرب ہیرے نزدیک بی بیٹا کے بغیرہ کو اور تم مرب ہیرے نزدیک بی بیٹا کے بغیرہ کو اور تم مرب ہوجائے گی اور بہلازم ہوگا کہ میری دعوت سے بیچے نہ مٹواود کسی اصلاح میں کوتا ہی نز کرو حق تک بہو بجنے کے لئے اطاعت واجب ہوجائے گی اور بہلازم ہوگا کہ میری دعوت سے بیچے نہ مٹواود کسی اصلاح میں کوتا ہی نز کرو حق تک بہو بجنے کے لئے اسخت واجب ہوجائے گی اور بہلا نہ مواملہ میں کو تاہی نز کرو ہوتا کہ کہ کہ تو اور بہلا کے اس کو تی رہا ہے تو میری نظرین تم میں سے شوط سے ہوجائے والے سے ذیا وہ کوئی خود ذہال کا مرب کے بعد میں ایس موجائے والے سے ذیا وہ کوئی کے اور کی اور میں کے اور کی کہ مالات میں عہدو ہیاں کو اور میں کے بور میں کو تا ہی دیا ہو کہ موجائے کہ اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کہ اور کی اور کی کا دو کر سے برور دی کا دیا ہو کہ کوئی کی دور سے برور کی دور کی دور کی کی دور کی کرونے کی دور کی کہ کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی کرونے کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

لے پراسلامی قانی کاسب بڑا انبازے کہ اسلام حق بلنے سے پہلے حق اداکر نے کہ بات کرتاہے اور کسی شخص کو اس وقت بک صاحب حق نہیں قراد دیماہے جب نکہ دہ دو مروں کے حقق ق ادائر کرنے اور برخاب ناست کی دہ فود دسے کہ دہ فود ہے اس کے بغیر حقوق کا حجہ نہر کہ دہ اس کے بغیر حقوق کا اسلام کرنا جا شاہدے واسط اپنی ذات بھی قابل اطاعت نہیں ہے اور دوسروں کے واسط اپنی ذات بھی قابل اطاعت نہیں ہے اور دوسروں کے واسط اپنی ذات بھی قابل اطاعت نہیں ہے اور کہ مارون ہے واسط اپنی ذات بھی قابل اطاعت نہیں ہے اور آج سے مرفرعوں میں بائی جا رہی ہے۔ کس کا فرعون کی نوروں کے مرفرعوں میں بائی جا دہی ہے۔ کس کا فرعون کی نوروں کے مدموں کی مارون کے مدموں اور آج سے میں کہ فرائف سے میں اور اس کے بعد بھی اداکر نے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔

01

### و من کتاب له ﴿ﷺ﴾

الى عماله على الخراج

مِنْ عَبْدِاللَّهِ عَلِيٌّ أَسِيرِالمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ أَصْحَابِ الْخَرَاجِ:

أمّا بَعْدُ، فَإِنَّ مَسَنُ مُ يَحْسَدُوْ مَسَا هُسَوَ صَالِّوْ إِلَّسِيهِ مَ مُسَقَدُمْ لِسَفْيهِ مَا يَحْسَدُ وَلَا وَاعْسَلَمُوا أَنَّ مَسَا كُسلَفْتُمْ بِسِهِ يَسِسِيرٌ، وَأَنَّ تَسَوَابِسَهُ كَسِيْرِهُ وَلَسَهُ وَالْ يَحْسَافُ لَكَانَ فِي مَسَوَا إِلَّهُ عَسَلَهُ مِسَنَ الْسَعْيِ وَالْسَعُدُ وَانِ عِسقَابُ يُحَسَافُ لَكَانَ فِي مَسَوَا إِلَّهُ عَسَلَهُ مِسَا لَاعُسَدُمْ وَسَعَوْا النَّسَاسِ مِن أَنْفُسِكُمْ، وَالْحَسَيْرُوا لِحَسَوْدِهِ فَالْسَعِيْمِ، وَلَا عَسَرُوا لِحَسَوْدُ النَّسَسِمِوا التَحسووا التَحسووا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَسَيْمُ وَلَا عَسِمُ وَالْمَسْمُوا الْمُسَلِمُ وَلَا مَسَوْدًا عَنْ حَاجَتِهِ، وَلاَ عَنْ طَلِيتِهِ، وَلاَ عَسِمُوهُ عَنْ طَلِيتِهِ، وَلاَ عَسِمُوا التَحسووا التحسووا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَعْمِيمُوهُ عَنْ طَلِيتِهِ، وَلاَ عَسِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَ عَسِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَ عَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهُ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَعْمِيمُونَ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهُ وَلاَ عَلَيْهُ وَلاَ عَلَيْهُ وَلاَ عَلَيْهُ وَلاَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَي الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي اللَّه

۵۲ و من کتاب لم جيج

الى أمراء البلاد في معنى الصلاة

أَسَّا بَسَعْدُ، فَسَصَلُوا بِالنَّاسِ الظُّهُرَحَتَّى تَنِيءَ الشَّهْسُ مِنْ مَوْبِضِ الْعَنْقِ، وَصَلُوا بِسِمُ الْسَعْشِ مِسِنَ النَّهَادِ حِينَ وَصَلُوا بِسِمُ الْسَعْشِ مِسِنَ النَّهَادِ حِينَ يُسْفَطِرُ الصَّاعِمُ، وَ يَدَفَعُ يُسَارُ فِسِمَ الْسَعْشِ وَصَلُوا بِسِمُ الْسَعْشِ وَسِينَ يُسْفَطِرُ الصَّاعِمُ، وَ يَدَفَعُ أَلَى مُسَارٌ فِسِمَ الْسَعْشَاءَ حِسِنَ يُستَوَادَىٰ الشَّفَقُ إِلَى الْسَسِمَ الْسَعْشَاءَ حِسِنَ بَستَوَادَىٰ الشَّفَقُ إِلَى السَّعْشِ فَقُ إِلَى مُسلِنُ السَّعْشِ فَ وَجُسهَ وَصَسلُوا بِهِسمُ الْسَعْدَاةَ وَالرَّجُسلُ بَسعْرِفُ وَجُسهَ وَمُسَاعِيهِ، وَسَسلُوا بِهِسمَ الْسَعْدَاةَ وَالرَّجُسلُ بَسعْرِفُ وَجُسه وَمُسَاعِيهِ،

م به خزان - جمع فازن لَا يَحْسِمُوا - محروم يذكرنا طُلبر -مطلوب يعتلون عليها - ان پر اغتاد كيرّ رلمكان ورمم - ايك درم ك واسط مُعَابَدِ ـ كا فردى اِنَّوْخَرِ۔ ذخیرہ کیا یہچاکے رکھا أبلوا - اداكرو-قداصطنع -طلب جركيب لفِی ٔ سایہ ببیدا ہوجائے مربض غنم ، بروں کے بیٹنے ک جگہ مرفع - کو بچ کرتاب بَيْضًا و- زرد نهونے پائے فرسخ - ۵،۶۰ بیشر شفَق - افن پرغروب کے بعد بیدا بونے والی سرخی

ا یا سلام کا کمال کرم ہے کہ آئی ا اپ حقوق کو حاصل کرنے کے لئے عوام کی زندگی کونظرا نما زہنیں کیاہے ادرجس طرح عام قرض خواہوں کو حکم دیاہے کہ تنگ دست افراد پرجیر ترکی دران کی سولت کے اوقات کا انتظام دران کی سولت کے اوقات کا انتظام کریا ۔ اس طرح خود بھی انھیں فوہیں کیا بندی کی ہے اور خواج کو فلاح عامہ کا ذریعہ قوار دیاہے قتل عام کا نہیں ۔

مصادر کتاب ملف کتاب صفین نصر بن مزاح م<u>ه ۱۰۰۰</u>، ص<u>الا</u> مصادر کتاب میشه الاعجاز والایجاز ابومنصور ثعابی ص<u>الای</u>، بجارالانوار ۴ میشه

والمراب المراب والموالي المراب

پرطھا روزہ پلے

ير

۵۱۔ آپکا کمتوب گرامی دخواج وصول کرنے والوں کے نام )

بدهٔ خدا؛ امیرالمومنین علی کی طرف سے نواج وصول کرنے والوں کی طرف .

> ۵۷ - آپ کا کمتوب گرامی (امراد بلاد کے نام نازکے بارے میں)

ا با بعد ۔ ظہری نازاس وقت تک اواکر دینا جب آفتاب کا سابہ بکریوں کے باڑہ کی دیوار کے برا برموجائے اور عمر کی نازاس آت پر طوادینا جب آفتاب روشن اور سفید رہے اور دن بی اثنا وقت باتی دہ جائے جب سافر دوفرس خاسکتا ہو۔ مغرب اس وقت اواکا اجب دوزہ دارا فطاد کر ناہے اور حاجی عرفات سے کوچ کر تاہے اور عشاد اس وقت بڑھا ناجہ شفق بھیب جلئے اور ایک تہائی وات مرکز رہے پلئے جسے کی نمازاس وقت اواکر ناجب آدمی اپنے ساتھی کے چہرہ کو پہچان سکے ۔

لے واضح رہے کہ برخط دوسا ، شہر کے نام مکھا گیاہے اور ان کے لئے نا زجاعت کے اوقات بمین کئے گئے ہیں۔ اس کا اصل نا ذسے کوئی تعلق شہیں ہے۔ اصل نا ذکے اوقات بمین کئے گئے ہیں۔ یہ ناوفات ہیں ہیں ہے۔ اصل نا ذکے اوقات بس ہیں ہے۔ اصل نا ذکے اوقات ہیں اوقات ہیں پانچ نا ڈوں کو اوا ہوجا ناہے۔ حس میں تعقیم و تا خیر نمازی کے اختیاد ہیں ہے کہ فجر کے ایک ڈیرٹھ گھٹٹ میں دورکعت کمب اوا کرے کا پاظہرو بھر کے جھٹٹ میں اکٹھ دکوت کس وقت اوا کرے گا با تادیکی شب کے بعد سات رکعت مغرب وعشا دکب پڑھے گا مرکادی جاعت بی اس طرح کی آذادی کمن شہر ہے۔ اس کا وقت میں ہوناح ددی ہے۔ اس کا وقت میں ہوناح ددی ہے۔ اس کا وقت میں ہوناح دری ہے۔ اور نرائے کے نسل میں منفود میں ہے۔

فُتَانین مصیبت بی دالے دالے رَبِی میں درک دے جمعیات - سنه زوری شع کے بخل کرد یفرط - سرز دہوجاتی ہے رَکُل - لغزش استکفاک - طلب کفایت کیاہے

الله الشرولاك كالنات كالمنات كالمنات كالمنات كالمنات كالمناه بين الك السي تضييت كالمام بي جن كود و نول طرح كاوصا تقوى مين عدم المثال يق اور شجاعت ومهندي بين على كيت كوزگا أوراشي عرب شاريوت تقدي محد بن الك اشتركا تقور ابن بكرك بدك الك اشتركا تقور اس امرك علاست به كه الك اشتركا تقور كالات كالك تقواد وجن حالات محد بن الى اصلاح محد بن ابى بكرك بسري كالت كالت محد بن ابى بكرك بسري كالت مندين ابى بكرك بسري كالت كالت محد بن ابى بكرك بسري كالت كالت مندين الى استركانات كالت محد بن ابى بكرك بسري كالت كالت كالت الشتر بكي كرك بسري كالت كالت كالت الشتر بكي كرك بسري المرك الشتر بكي كرك بسري المرك الشتر بكي كرك بسري بالمرك الشتر بكي كرك بسري المرك الشتر بكي كرك بسري بالمرك الشير بالمرك المناك الشتر بكي كرك بسري بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك الشير بالمرك المرك 
ے ۱۹۵۱ استرے تقب ہیر سے کام شال تھے

١- فراج كاج كرنا

۲ به دنتهمن سے جہا د کرنا

س - ابل ملكت كے حالات كى اصلاح كرنا

٧ - نسينوں كوآباد كرنااور زواعت وغيرو كا كمل انتظام كرنا

مصادر تبسيم مخف العقول ميم ، دعام الاسلام قاضى نعان ا منه ، نها ينه الارب نوري ٦ مه

وَصَلُّوا بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ، وَلَاتَكُونُوا فَتَانِينَ.

01

و من کتاب له ﴿ ﷺ ﴾

حته كتبه للأشتر النخعي، لما ولاه على مصر و أعمالها حين اصطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر، و هو أطول عهد كتبه و أجمعه للمحاسن.

بسنسائندارتم ازحم

هٰذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللّهِ عَلِيَّ أَمْيرُ اللّهُ وَجِهَادَ عَدُوَهَا، وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا، وَ عِبَارَةَ بِلَادِهَا، وَجِهَادَ عَدُوَهَا، وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا، وَ عِبَارَةَ بِلَادِهَا. أَمْرَهُ بِيَتُوى اللّهِ، وَإِبْنَارِ طَاعَتِهِ، وَ اثْبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِنتَابِهِ: مِنْ فَمَرَائِضِهِ وَ سُنَيِهِ، أَمْرَهُ بِتَقُوى اللهِ، وَإِبْنَارِ طَاعَتِهِ، وَ اثْبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِنتَابِهِ: مِنْ فَمَرَائِضِهِ وَ سُنَيِهِ، اللّهِ لَيَسْعَدُ أَحَدُ إِلاَّ بِاثْبَاعِهَا، وَ لَا يَشْقَى إلاَّ مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا، وَ أَنْ يَنْصُرَ اللّهُ سُخَانَهُ بِقَلْهِ وَ يَدِهِ وَلِسَانِهِ؛ فَإِنَّهُ ، جَلَّ اسْمُهُ، قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ، وَإِعْزَازِ مَنْ أَعَرَّهُ. فَلْ اللّهُ وَ لَمْ اللّهُ مَنْ الشّهَوَاتِ، وَ يَزْعَهَا عِنْدَ الْحَمَحَاتِ، فَإِنَّ الشّفْسَ أَمَّارَهُ وَالسّفِو، إلاَّ مَا رَحِمَ اللّهُ

مُ عَالَى وَجَوْدٍ، وَ أَنَّ النَّاسَ يَسْظُرُونَ مِسْ أُمُّ وَقَى مِسْلِ مَا كُسْتَ تَسْظُرُ فِيهِ مِسْ مِنْ عَدْلٍ وَجَوْدٍ، وَ أَنَّ النَّاسَ يَسْظُرُونَ مِسْ أُمُّ وَكَ فِي مِسْلِ مَا كُسْتَ تَسْظُرُ فِيهِ مِسْ أَمُّ وَ اللَّهُ عَلَى النَّسَ عَبَادِهِ فَي مِسْلِ مَا كُسْتَ تَسْطُلُ فِيهِ مِسْ أَمُسُورِ الْسُولَاةِ قَبْلَكَ، وَ يَسْعُولُونَ فِيكَ مَا كُسْتَ تَسْفُولُ فِيهِمَ ، وَ إِنَّمَا يُسْتِدَلُّ عَلَى السَّعَالِي اللَّهُ لَهُمْ عَسَلَى النَّسُنِ عِبَادِهِ فَيلَيْكُنْ أَحَبَّ الدَّخَالِ إِلَيْكَ وَلَي السَّعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالًا الصَّالِحِينَ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالُ السَّعَالِ الصَّالِحِينَ عَلَيْكُ السَّعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَ يُسَعِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

ب<u>.</u> کی اصلارج

> کرکوئی شخف اینے دل دین کی حا:

چکی ہیں او کہیں گئے م یرجاری مو

يرور دكار

کرسفسے اودجرداداد

دین بعالی م ان سےغلیا

موادر تمعا کیاہے اور

انیں انسا اگرانسان! تاکر پرود ان كے ماتھ نماز پڑھو كمز در تربن آدى كالحاظ ركھ كر ساور خرداد ان كے لئے صبراً ذيا نہ بن جا وُ۔

۵۳ - آپ کا کمنوب گرامی

رجے مالک بن اشتر نحتی کے نام تحریر فرمایا ہے۔ اس وقت جب انعیں محد بن ابی بکر کے مالات کے فواب ہوجل نے کے بعد معراد واس کے اطراف کا عامل مقر وفرمایا ۔ اور درج برنا مرحصرت کے تام مرکادی خطوط بس سب فرمادہ شعصل اور مماسن کلام کا جامع ہے ) بسراوش ارحمٰ الرحمٰ 
یہ وہ فرآن ہے چوبندہ نوا امپرالموشین علی نے الک بن انٹر بختی کے نام مکھا ہے جب انھیں نواج جمع کرنے وشمن سے جماد کرنے کا لات کی اصلاح کرنے اور شہروں کی آباد کا دی کے لئے معرکا عامل قرار دسے کر دوانہ کیا ۔ ﷺ

سب سے پہلاامریہ ہے کہ الترسے ڈرواس کی اطاعت کوافتیا دکروا درجن فراکش وسن کا بن کتاب پر عکم دیا ہے ان کا آباع کرد کوکی شخص ان کے اتباع کے بغر نیک بخت نہیں ہوسکتا ہے اور کوئی شخص ان کا دا ور بربادی کے بغیر بربخت نہیں فرار دیا جاسکتا ہے۔ اپنے دل ۔ با نقرا ورزبان سے دین خواکی مدد کرتے دہنا کہ خوائے "عزّ اسمز" نے پر ذمرداری لی ہے کہ اپنے مرد کا روں کی مدد کے گااور اپنے

وین کی حایت کرنے والوں کوع ّ من وشرم*ت عنایت کرسے گا*۔

دوسراحکم برہے کہ اپنے نفس کے تواہشات کو کچل دوا در اسے مخد ذور پورسے دوسے دہو کہ نفس برائیوں کاحکم دینے والاہھ بنگاء پرود دکاد کا دم شامل رہ ہوجائے۔ اس کے بورالک بریا در کھنا کہ بسے تم کوالیے علاقہ کی طرف ہیجاہے جہاں عدل وظلم کی مختلف حکومتیں گئاء چکی ہیں اور دوگھہ تھا دے معاطات کو اس نظرسے دیکھ دہ ہے ہیں جس نظرسے تم ان کے اعمال کو دیکھ دہے تھے اور تھا دے بارسے میں دہی کہیں کے جو تم دوسروں کے بارسے بم کہر دہے تھے۔ نیک کر دار بندوں کی شاخت اس ذکر غیرسے ہوتی ہے جو ان کے لئے لوگوں کی ذبانوں پرجادی ہوتائی موتلہ ہے لہٰ انتھا دام بحوب ترین دغیرہ عمل صالح کو ہونا چلہے نے تواہشات کو دوک کر دکھوا ورجو جزطال نہ ہواس کے بالے جرافس کو کوشن کرنے ہے خل کر دیمی بخوا کی میں انسان سے جاہے اسے اچھا گئے یا براسد دعایا کے ساتھ ہم بانی اور بوجہ ورحت کو لیے دل کا شمار بنانو اور جرداد دان محتی ہیں بھاڈ کھلنے والے دندہ مکے شل نہ جوجاتی ہیں اور انسی ضاجات کی کو غذیت بھیے نگو کر مخلوقات نواکی دوشمیں ہی بھی تھا ہے۔ اور جرداد دان میں ہوجاتی ہیں۔ المہذا انسی ویسے ہی معاف کر دینا جس طرح تم چاہتے ہو کہ پرود دگا دیماری غلطیوں سے درگذد کرے کم تمان سے بالاتر ہوا در متھا دا ولی احراث ہے معاطلات کی انجام در کا دکھا دے والی سے بھی بالا ترہے اور دراس نے تم سے ان کے معاطلات کی انجام در کا مطال ابرائی کے اسے اور اسے تھا در اسے متھا بلر پرین آتار دینا

له براسلای نظام کا انبیازی کند ہے کہ اس نظام میں غربی تعصب سے کام نہیں لیا جا تاہے بلکہ شخص کہ برا پرکے حقوق دے جاتے ہیں بسلمان کا احرام ک<sup>ما</sup> کے اسلام کی بنا پر ہوتا ہے اورغیر سلم کے بادسے ہی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا تہے اور ان حقوق ہیں نبیادی کند یہ ہے کہ حاکم ہولملی کا مواخذہ رز کرسے بلکہ انھیں انسان سمجھ کران کی فلطیوں کو برواشت کرسے اور ان کی خطاف کرسے درگذر کرسے اور برنجال دکھے کہ خرب کا ایک تنقل نظام ہے تھے کہ وتا کرتم کہ باجائے۔ اگر انسان لینے سے کم ود افراد پر دح نہیں کرتا ہے تو اسے جاد ساوات وارض سے توقع ہیں کرنی چاہئے۔ تدری کا اگل قانی نہیں کرتم کہ ہے ہے۔ تاکہ پرور درگا دتم پر دح کرسے اور تھادی خطاف کی مومان کرھے جس پر تھادی عاقبت اور کھٹشش کا دارومداں ہے۔

آغی**ت ب** تصول دو أوتر - عدا وت تغاب ۔ تغافل يضح - واضح ہوجائے سَاعى - خِلى كهانے والا فضّل - احسان يعِيرك وفراتاب شره - لايج شتى مختلف بطایر۔ خاص آگ الانمية - كنا جكار ظلمه -جعظالم أوزّار - بوجو يتنا, سر آص*ار* پاکناه إلَّف مالفت وانس وض به ترست دو بحج - خشركنا اطراء - ضردرت من زياده توني كرنا ژبيو - غرور مندنی - قریب کردیتاب یزه - تکبر قبل - ب<u>ا</u>س نصُب رتعب

اله كام كرواج كرائ كرائ سخت ترين مسئله برسب كروهسى اسيع تخف كوردا

کرلیں جوان کے مزاج کے ضلاف گفتگو کرے یا ان کے کردار بر تنفید کرسے ادرا میرا لومنین کی تعلیم برہے کہ قریب ترین انسان اس کو ہونا چاہے جس میں وقا ح کے کہ صلاحیت با اُن جاتی ہوتا کہ ماکم کو اس ک کمز وریوں سے آگاہ کر تارہے ورنہ بیجا تعربین کسی وقت بھی غور میں سبتلا کرے صرا واستعیم سے ىناسكىسەپ ـ

النَّاسِ؛ فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوباً، الْوَالِي أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا. فَلَا تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْك مِنْهَا، فَإِنَّا عَلَيْكَ تَسَلُّهِيرُ مَسَا ظَهَرَ لَكَ، وَاللَّهُ يَعْكُمُ عَلَىٰ مَسَا غَسَابَ عَسْكَ، فَساشتُر الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ يَسْتُرِ اللَّهُ مِنْكَ مِا تَحِبُّ سَنْرَهُ مِنْ رَعِيتَتِكَ أَطْلِقْ عَنِ النَّاس عُقْدَةً كُلِّ حِقْدٍ، وَالْحَطَّعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وِثْدٍ، وَ شَغَابَ عَـنْ كُـلٍّ مَـا لَا يَـضِعُ لَكَ. وَ لَا تَعْجَلَنَّ إِلَىٰ تَعْدِيقِ سَاعٍ، فَإِنَّ السَّاعِي غَانسٌ، وَ إِنْ تَشَبَّهَ بِالتَّاصِحِينَ.

وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلاً يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ، وَ يَعِدُكَ الْفَقْرَ، وَ لا جَسَبَاناً يُسْضِيغُكَ عَسنِ الْأُمُسورِ، وَ لَا حَسرِيصاً يُسزَيِّنُ لَكَ الشَّرَةَ بِسالْجَوْرِ، فَسإنَّ الْسبُخْلَ وَ الْجُسَائِنَ وَ الْحِسوْصَ خَسرَائِسرُ شَسنًى يَجْسَعُهَا شُوءُ الطَّنَّ إِباللَّهِ.

إِنَّ شَرَّ وُزَرَائِكَ مَسَنْ كَسَانَ لِسَلْأَشْرَادِ قَسَبْلَكَ وَزِيسِراً، وَ مَنْ شَرِكَهُمْ فِي الْآثَام فَسلَا يَكُسونَنَّ لَكَ بِسطَانَةً. فَسإِتَّهُمْ أَعْسوَانُ الْأَثَمَةِ (الانمسة)، وَ إِخْسوَانُ الظَّسلَمَةِ. وَ أَنْتَ وَاحِدُ مِسْنُهُمْ خَسِيرً الْحَسَلَفِ يَمِّسَنْ لَسَهُ مِسْئُلُ آرَائِهِمْ وَ نَفَاذِهِمْ، وَ لَيْسَ عَسلَيْهِ مِسفُلُ أَصَسارِهِمْ وَأُوزَارِهِسمْ وَ أَضَامِهِمْ، يَمَّنْ لَمْ يُعَادِنْ ظَالِماً عَسَلَ ظُلْمِهِ، وَ لَا آيْماً عَسَلَىٰ إِنْسِيهِ: أُولْسِئِكَ أَخَسَفُ عَلَيْكَ مَنُونَةً. وَأَخْسَنُ لَكَ مَعُونَةً. وَأَحْسَنَ عَسَلَيْكَ عَسِطْفاً. وَ أَفَسِلُّ لِخَيْرِكَ إِلْمُعاً، فَمَا تَّخِذْ أُولَئِكَ خَبَاصَّةً لِخَسَلَوَاتِكَ وَحَمْفَلَاتِكَ. ثُمَّ لْسِيَكُنْ آنَسُرُهُمْ عِسِنْدَكَ أَقْسَوَهُمْ عِسُرً الحَسَقَّ لَكَ. وَأَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فِيهَا يَكُونُ مِسْنُكَ يَمُّنا كَرِهُ اللَّهُ لِأَوْلِيَانِهِ، وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ. وَالْحَق بِأَهْلِ الْسُورَعِ وَ الصَّسِدْقِ؛ ثُمَّ رُضْهُسمْ عَسِلَى أَلاَّ يُسَطُّرُوكَ وَ لَا يَبْجَحُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَسْفَعُلْهُ، فَسِإِنَّ كَسَرُّوَ الْإِطْسِرَاءِ تَحْدِثُ الرَّهْوَ، وَ تُدْنِي مِنَ الْعِزَّةِ (العَرَّة).

وَ لَا يَكُسُونَنَّ الْسَمُحْسِنُ وَ الْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزَلَةٍ سَوَاءٍ. فَبَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَمزهيداً لِأَهْ لِهِ الْإِحْسَانِ فِي الْإِحْسَانِ، وَ تَسدُرِيها لِأَهْ لِ الْإِسَاءَةِ عَلَى الْإِسَاءَةِ ا وَ أَلْسِزِمْ كُسلاًّ مِسنَهُمْ مَسا أَلْسِزَمَ لَنفْسَهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيسْ مَيْءٌ بِأَدْعَى إِلَىٰ حُسْنِ ظَسنَ رَاعٍ بِسرَعِيْتِيهِ مِسنْ إِحْسَسانِهِ إِلْسَيْهِمْ، وَتَخْسفِيفِهِ الْمُسؤُونَاتِ عَسلَيْهِمْ، وَتَموْك اسْتِكْرَاهِ إِلَّاهُمْ عَلَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ قِبَلَهُمْ.

فَسَلْيَكُنْ مِسَنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرُ يَجْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنَّ بِرَعِيَّتِكَ. فَإِنَّ حُسْنَ الظُّسنَّ يَسَعْطَعُ حَسَنْكَ نَصَباً طَوِيلاً وَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّكَ بِهِ لَمَنْ حَسُنّ

ما 133 روا جغؤ إورا قردا یں ژ بيرا . فحديثه - 30 یمول 18 برورا اليسا بركردا حاكم ير البيركا سےزیا جن کے

أداد

اس لے کہ لوگن میں بہرحال کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور ان کی پر دہ پوشی کی سب سے بطی ذمرد اری والی پر ہے لہذا خردار ہو عیب تھا ہے۔ ماضے بھی ہے اس کا انگٹاف نرکرنا ہے ای نہ مدادی حرف عوب کی اصلاح کر دینا ہے اور غائبات کا فیصلہ کرنے والا پروردگا ہے۔ بہا تک ممکن ہو لوگن کے ان تمام عیوب کی بردہ پوشی کرتے دم وجن اسفے عوب کی بردہ پوشی کی بروردگا دسے تمنا کرتے ہو۔ لوگوں کی طرف سے کھینہ کی ہرگرہ کو کھول و واور دشمنی کی ہردشی کو کا طے دوا ور جوبات تھا اسے لئے واضح مزبواس سے انجان بن جا ڈاور ہر چنل خود کی تصدیق بس مجلت سے کام زلو کہ جنل خور ہمیٹہ خیانت کا رم و تاہدے چاہے وہ خلصین ہی کے بھیس میں کیوں مذاک ہے۔

(مشاورت): دیکیولیف مشورة می کمی نخیل کوشال مذکر ناکرده تم کونفل وکرم کے داست سے بٹادے کا اور فقرو فاقد کا نوون النامیکا اور اسی طرح بزدل سے مشوره نرکز ناکر وه برمعالمری کر در بنادے کا۔ اور جوبیں سے بھی مشوره مذکر ناکروہ فاللا وطریقہ سے مال جمع کرنے کو بھی تھا دے نگا ہوں میں آدامستہ کر دے گا۔ یہ بخل ۔ بُرز دلی اور طبع اگرچہ الگ الگ جذبات وضائل بی لیکن الن مب کا

تدرمشترکم برورد کارسے سورطن ہے جس کے بعدان تصلتوں کاظہور ہوتاہے۔

(دزارت) ؛ اوردیکو تھادے دزرادی سب سے ذیا دہ برتر دہ ہے جتم سے پہلے انزار کا وزیر دہ چکا ہوا دران کے گناہوں یہ بن شریک دہ چکا ہو اور ان کے بھائی بند یمی شریک دہ چکا ہو ۔ لہذا خرداد ! ایسے افراد کو لینے خواص میں شابل نرکرنا کریے طالموں کے بدد گادا و دخیا نت کا دوں کے بھائی بند ہمیں اور تھیں ان کے بدلے بہترین افراد مل سکتے ہیں جن کے پاس انھیں کی جسے عقل اور کا دکر دگی ہو اور ان کے جیسے گناہوں کے بوجھ اور خطاف کے انباد مزہوں ۔ مزا کھوں نے کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہو اور مزکسی گناہ گاد کا اس کے گناہ ہیں ماعقد دیا ہو ۔ یدوہ لوگ ہیں جن کا بوجھ تہا در تھادی طرف مجت کا جھا دیمی مسلمے ہوں گئے اور کھادی طرف مجت کا جھا دیمی مسلم ہوں سے اور تھادی طرف مجت کا جھادی ہوں گئے ۔ انھیں کو اپنے تھوسی اجتمامات میں اپنا مصاحب قراد دیا اور چیران میں مجمی سے نیا دہ چیزت اسے دینا جو جی کے دون تلخ کو کہنے گندیا دہ ہمت دکھتا ہوا ور تھا اسے کسی ایسے علی میں تھادات تھی دونے جسے ہمی مسب سے ذیا دہ چیزت اسے دینا جو جانے وہ تھادی خواہشات سے کمتی ذیا دہ میل کموں دکھاتی ہوں۔

(مصاحبت) : ابنا قری وابط ابن تقوی اور ابن مداخت در داد افغی بی اس امری تربیت دینا کہ بل بسب تھاری تورین دکریا در کی است بنیا دکا کا غود در بدا کا کئو در در بدا کا کئو در در بدا کا کا غود در بدا کا کی کردا دو در بدا کا کا غود در بدا کا کی کردا دو در بدا کا کا خود در بدا کا کا کا داروں میں نیک سے بدولی بدا ہوگی اور معدا دوں میں بیک سے بدولی بدا ہوگی اور برکردا دوں میں بدکردا دوں میں بدکردا دوں میں بدکردا در اور کا کہ دواروں میں بدکردا دوں کا حوملہ بدا ہوگا - برخوص کے ماتھ ویرای برتا و کرنا جس کے قابل اس نے اپنے کو بنا یا ہے اور ان کہ کہ دواروں میں بدکردا دوں میں بدکردا دوں میں بدکردا دوں کا میں تابی ہوئے جس تعرب میں تابی ہوئے دور ان کے ساتھ احمان کیا ہے اور ان کہ کہ میں اور ان کے اس کا میں بدیا کہ برتا ہوئے کہ کہ ان میں درجو ۔ لہذا تھا دا برتا کا اس سلہ میں ایسا ہی برجوں تابی کہ دیا ہے اور ان کے ساتھ اور تھا دے حق تابی کہ میں سے ذیا دہ حقد الدوہ کے ساتھ تہنے بہترین سلوک کیا ہے ۔

ئے ان فقرات پی ذرک کے نختلف شعبوں کے بلسے ہیں ہوا پات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس مکر کی طوف توجہ دلائ گئی ہے کہ حاکم کوکسی شعبہ جیات سے خافل نہیں ہونا چاہئے اورکسی کا ذیر بھی کوئی ایسا ا قدام نہیں کرناچاہئے جو کومت کو تباہ و ہرباد کم شے اور توامی مغادات کو نذر تغافی کرکے انفیں ظلم وستم کا فشانہ بنا دے ۔

لأربه برتاؤ مَعَاقِر - عِدوبِيان مُرافق به منافع تزفق - كسب يرفد-مساعدت مبیب -گریبان طِم عقل يَحَل

ال اس سنّت سے مراد وہ اجماعی طيعة بي وبرساج يريان جات ہیں اور جن کے ذریعہ ساج کے نظام کی اصلاح کی جاتی ہے ۔ اسکاسنت پنیمبرسے کو اُن تعلق مہنیں ہے اور نہ ائس مين مضراد رمفيد كى تقسيم كاكوكى امکان نیں ہے۔

ك يعلمادا ورحكما وثقبا واورفلانع نهيي بين بلكه وه افراد بي جواجماعي معالمات برنظرر كحق بول اورامت کے حالات کی اصلاح کے طریقوں سے با خرہوں -

ك واضح رب كمولاك كاننات ك نظريس طبقامي نبياد دولت وثروت نسل دنسب اور دین و نرمب بنیں ب بلكه ان كا تامتردار و ماركام ادر

صرب کام پرب اورساج میں جینے تسمكام بار جاتے ہيں اتنهى تسم كے طبقات بھى يا سے جاتے ہيں اورسب ايك دوسرے كے لئے ضرورى ہيں حنبيركسى كا فا ويت

کے بغیر کمن بنیں ہے اندا اس فوقیت اور برتری کی علاست بھی بنیں قرار دیا جاسکتاہے۔

بَــلَاؤُكَ عِــنْدَهُ، وَإِذَّ أَحَــقَّ مَنْ سَاءَ ظَنُّكَ بِهِ لَمَنْ سَاءَ بَلَاؤُكَ عِـنْدَهُ

وَ أَكْسِيرُ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ. وَمُنَاقَشَةَ الْحُسَكَمَاءٍ، فِي نَشْبِيتِ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ بِلَادِكَ، وَ إِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِدِ النَّاسُ قَسْلُكَ.

فَسِيَكُونَ الْأَجْرُ لِكَنْ سَنَّهَا، وَالْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا نَيْقَضْتَ مِنْهَا.

وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتُ لَا يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ، وَ لَا غِنَىٰ بِيَعْضِهَا عَـنْ بَـعْضِ، فَيِهُا جُنُودُ اللَّهِ، وَمِنْهَا كُنَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَمِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ، وَمِنْهَا عُكَّلُ الْإنْصَافِ وَ الرُّفْقِ، وَسِنْهَا أَهْلَ الْجِيزَيَّةِ وَٱلْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذُّمَّةِ وَمُسْلِمَةٍ التَّاسِ، وَ مِنْهَا التُّجَّارُ وَ أَهْلُ الصِّنَاعَاتِ وَ مِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَىٰ مِنْ ذَوِي الْحَسَاجَةِ وَ الْمُسْكَنَةِ، وَكُلٌّ قَدْ سَمَّىٰ اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ، وَ وَضَعَ عَسَلَىٰ حَدَّهِ فَرِيضَةً فِي كِسَايِد أَوْ سُنَّةٍ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ - عَـهْداً مِـنْهُ عِـنْدَنَا مخشفُوظاً.

وَ لَا تَنْقُضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَالْجَنْتَعَتْ بِهَا الْأَلْفَةُ،

وَ صَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ وَ لَا تُحْدِنَنَّ سُنَّةً نَـضُرُّ بِنَيءٍ مِنْ مَساضِي تِسلُكَ الشُنَق

فَالْجُنُودُ، بِإِذْنِ اللَّهِ، حُصُونُ الرَّعِسَيَّةِ، وَزَيْسُ الْمُؤلَّةِ، وَعِزُّ الدِّينِ، وَسُنبُلُ الأكمني، وَ لَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِسمَ. ثُمُّ لَا فِوَامَ لِـلْجُنُودِ إِلاَّ بِمَا يُخْرِجُ اللَّهُ كَمَّمْ مِسنَ الْحَوَلَجِ الَّذِي يَقُوَوْنَ بِهِ عَلَىٰ جِهَادِ عَـدُوّهِمْ، وَ يَـعْتَمِدُونَ عَـلِيْهِ فِـيَا يُـصْلِحُهُمْ، وَ يَكُـونُ مِـنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ ثُمَّ لَا قِوَامَ لِمُـٰذَيْنِ الصَّـٰنَفَيْنِ إِلَّا بِـالصِّنْفِ الشَّالِثِ مِـنَ الْـتُصَاةِ وَ الْـعُمَالِ وَ الْكُتَّابِ، لِمَا يُحْرِكِونَ مِنَ الْمُعَاقِدِ، وَ يَجْمَعُونَ مِنْ الْمُنَافِعِ، وَ يُوْقَنُونَ عَ لَمِع مِنْ خَوَاصُّ الْأَثُورِ وَ عَوَامُهَا.

وَ لَا قِسَوَامَ لَمُمْمُ جَسِيعاً إِلَّا بِسَالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصَّناعَاتِ، فِيهَا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَسرَافِ يَهِمْ، وَ يُسقِيمُونَهُ مِسنَ أَسْسَوَاقِسِهِمْ، وَ يَكُمْفُونَهُمْ مِسَ التَّرَقُّقِ بِأَيْدِيهِمْ مَسَا لَا يَسِبْلُغُهُ رِفْسَقُ غَسِيْرِهِمْ ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّلِّى مِنْ أَحْلِ الْمَسَاجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ الَّذِينَ يَحِدَةُ رِفْدُهُمْ وَ مَسَعُونَتُهُمْ وَ فِي اللَّهِ لِكُسلٌّ سَسعَةٌ، وَلِكُسلٌّ عَسلَىٰ الْوَالِي حَقُّ بِسَعَدْرِ مَسَا يُسصَلِحُهُ، وَلَسَيْسَ يَخْسَرُجُ الْسَوَالِي مِسنَ حَسَقِيقَةِ مَسَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذٰلِكَ إِلَّا بِـــالْإِهْتَامِ وَ الاسْسِتِعَانَةِ بِـاللَّهِ، وَ تَسوْطِينِ نَسفْسِهِ عَسلَىٰ كُسرُومِ الْحُسقُ، وَالصَّابُر عَسَلَيْهِ فِسِيّا خَسَفَّ عَسَلَيْهِ أَوْ نَسَعُلَ. فَسَوَلٌ مِسنْ جُسنُودِكِيّ أَنْسَعَتُهُمْ في نَسفْسِكَ لِسلَّةِ وَلِسرَسُولِهِ وَ لِإِمَسامِكَ، وَ أَنْسقَاهُمْ جَسِيناً، وَ أَفْسَفُلَهُمْ حِسلُما

اللب سے زیادہ ف كے بزرگوں الج زكرينا وا رن برگاکرتم علمادكماه رده امورقائم رے اوريا دركمو را پورکتا ہے۔ انھیں أكميس مس انعماد رثت والحافراد راپی کتاب کے فرا وجی دستے پر ا الحامور كاتيام م بے جہاد کی طاقہ الككيدان ج کوجع کرتے ہو میں ہے کروہ وماکل اس کے بورنقرا يكاوالى يراتن بك ال مما كل كا إ نسك لخ أكادد ر منب سے ذیا دہ برد

> ولهقام براميرالمونيا لإكام وومرسعدك مطحودرناص كحيو

کے زیادہ بنطنی کا مقداروہ ہے جس کا برتا او متھارے ساتھ خواب رہا ہو۔ دیکھوٹسی ایسی نیک سنت کو مت توٹر دیناجس پراسس ي بزرگان فعل كياب اوراس ك ذريوساج من الفت قائم موتى ب اور دعايا كم مالات كى اصلاح مونى ب اوركس البي سنت و كردينا جو كذم شند منتول كے حتى من نقصان وہ جوكرامس طرح اجراس كے لئے ہوكاجس نے سنت كوا يجاد كيا ہے اور كناه تهادى بيموكا كرتها است ورديا المارك ما قد على ما منه اورحكادك ما تدمنيده بحث جادى دكهذا ان ما كل كے بارے بس جن سے علاقہ كے ابودكى اصلاح بوتى ہے المودقائم دہتے ہیں جن سے گذشتا فراد کے مالات کی اصلاح ہوئی ہے۔ ادریا در کھوکد دعایا کے بہت سے طبقات موتے ہیں جن میکی کی اصلاح دوسرے کے بغریس ہوسکتی ہے اور کوئ دوسرے سے تنفی والتهاج الفين مي الشرك للكركسيابي مي اودائفين من عام اودخاص المورك كاتب من والعند مع المستد فيعلد كمرف والحرمي ين مِن انعان اور فرى قائم كرف والے عمال بير - انفين مين مسلمان ابل خواج اور كافر ابل ذمه بي اور انفين بين تجارت اور خت والحافزادين اور پيرائيس بي فقرار ومماكين كالبت ترين طبقه بهي شائل ہے اورس كے لئے بوردگارنے ايک مقيمين كردياہے۔ ہ گتاب کے فرائف یا اپنے پنیر کی سنت بیں اس کی صدیں قائم کر دی بیں اور یہ دہ مجد ہے جہادے یا سی معنوط ہے ۔ وی دستے پر مکم خواسے رعایا کے محافظ اور والیوں کی ذینت ہیں۔انھیںسے دین کی عزت ہے اور یہی امن وامان کے ورائل ہیں۔ ا المرکاتیام ان کے بغرینیں ہوسکتاہے اور پر دستے بھی قائم نہیں رہ سکتے ہیں جب تک وہ خواج ، ذکا ل دیا جلرے جس کے ذامع ر جهاد کی طاقت فراہم موتی ہے اور جس بر مالات کی اصلاح میں اعتماد کیا جاتا ہے اور وہن ان کے مالات کے درست کرنے کا ذریعیہ أم كے بدان دونوں منوں كا قيام قاضيوں ـ ما لوں اور كا توں كے طبقہ كے بغیم بیں ہوسكتاہے كريرسب عبدوبيان كوستحكم بناني بير الجمع كرقيمي ادرعمولي اورغيم ولى معاملات مي ان يراعمادكياجا تاب داس كي بعدان سب كاقيام تجادا ورصنعت كادول كم بغ بن به کروه دراکن حیات کوفرا بم کرتے میں ۔ بازاروں کو قائم کہ تھتے میں اور لوگوں کی خودت کا سامان ان کی وقت کے بیغ فراہم کرفیتے میں ۔ أس كع بونقراد ومراكين كابست طبقه بيرجوا عانت والدا ذكاحقداد ب اورالتركيبان برايك كم الحرما الزموات مقرب ليام فی والی براتی مفدادیں حق بے جس ہے اس کے امر کی اصلاح موسکے اور والی اس فریف سے عبدہ برائنیں ہوسکتا ہے المصائل كالهتام زكرے اوراد ٹرسے مددطلب مزكرے اور اپنے نعش كوحقوق كى اوائيگى اوراس دا ہ كے خفیف وثقیل پرصبر يشك لخ آباده نه كرے لبذا لشكر كامردا داسے قرار دینا جو انٹز ، دسول اورا مام كاسبىسے زياده خلص سبىسے زياده باكدامن

ر قام پرامیرالمؤمنی نے مہاج کہ 9 صوّق پرتھیم کیسا ہے اورمب سے ضموصیات ' فرائن ۔ اہمیت اور فرمدادیوں کا تذکرہ فربایا ہے اوربہ واضح کو پہلہے کم اگام دومرے سے بیٹر کمل نہیں ہومکتاہے لہٰذا ہرا یک کا فرض ہے کہ دومرسے کی مدد کرسے تاکرمها ج کی کم کسارہ طبح اورمعاش ہیں اور کون کی ڈیک میکے وورنہ اس کے بیٹرمہاج تباہ و ہر باد ہوجائے گا اور اس کی ذمر داری تمام طبقات ہر مکیساں طور پرعائد ہوگ ۔

ليست زياده برداشت كرنے والابور 🏖

پیشار کیاب به بیاری - گیرد شهب - جی شعبه شخصت - جیل تفاقم - بیرانی انفیت - جرانی واسایم - بهدردی واسایم - بهدردی فیکش - جرانیک فیکش - فیکش فیکش فیکش - فاکلت فیکش - فاکلت

چيلطه - هذاظت دُو والبلاد ينظيم كام انجام ديني داك اكل ميت بهت

> لاء- نیک مور

میمیلع مشکل برمائ

کے یہ فاندان پتی یاشخصیت پستی کتبلین ہیں ہے بکدکارناموں کی تعدلان ہے کہ جن گھروں میں بڑے کارنامرالے افراد یائے جاتے ہیں -ان کی ترسیت

اور ڈہنیت دوسرے افرادے بلند ہے ہم تی ہے اور اس کے بعداس رابطہ

کامقصد می کوئی امتیاز و منیا نہیں

ہے بلکہ ان کی صلاحیتوں سے ستھاڈ کرنا اور ابنیں بوٹ کا رلا ناہے

رنا اورا هیں بوت کا رکا تاہے۔ اور اس میں کسی طرح کا کوئی جہوری

عيب ښېږي ـ

يَّدَ حَنَى يُدَسِبُطِيءَ عَدِنِ الْسَغَضَبِ، وَ يَسَسَرَّعِجُ إِلَىٰ الْسَعُلْدِ، وَ يَسِرْأَفُ بِسالطُّعَغَامِ. وَ يَنْهُو عَلَىٰ الْأَقْوِيَاءِ، وَ يَكِنُ لَا يُنِيرُهُ الْسُعُنَىٰ، وَ لَا يَسَقَعُدُ بِهِ الضَّسِعْقُ.

مُمَّ الْهَتَىٰ بَذَوِي الْدُوْءِ آَتِ وَ الْأَحْسَابِ، وَ أَهْلِ الْبَيُوتَاتِ الصَّالِحِةِ، وَ السَّوَامِقِ المُسَنَةِ: ثُمُّ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَ السَّجَاعَةِ، وَ السَّخَاءِ وَ السَّاحَةِ: فَإِنَّهُمْ جِمَاعُ مِنَ الْكَرَمِ الْمُسَنَةِ: ثُمُّ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَ السَّجَاعَةِ، وَ السَّخَاءِ وَ السَّاحَةِ: فَإِنَّهُمْ جِمَاعُ مِنَ الْكَرَمِ وَ شُسعَتِ مِسنَ الْسَعْزِيِ. ثُمَّ تَنْقَدُ مُن وَلَدِمِن وَ لَا يَسْتَفَقَدُ الْوَالِدَانِ مِن وَلَدِمِن وَلَا يَسْتَفَقَدُ الْوَالِدَانِ مِن وَلَا تَسْعَاهَدَ وَهُمْ إِلَى بَدُلُ السَّعِيحَةِ لَكَ، وَ حُسْنِ الظَّنَ بِكَ. وَ لا تَسْتَعَلَقُ لَلْهُ وَ حُسْنِ الظَّنَ بِكَ. وَ لا تَسْتَعَلَقُ لَلْهُ وَ حُسْنِ الظَّنَ بِكَ. وَ لا تَسْتَعَلَقُ لَا يَسْتَعَلَقُ لَا يَسْتَعَلَّونَ عِنهُ اللهِ مِن لُطُفِلَ مَوْمِعاً لا يَسْتَعَلُّونَ عَنْهُ.

وَلْسَيْكُنْ آنَسَرُ رُوُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ فِي مَعُونَتِهِ، وَ أَفْضَلَ عَلَيْمٍ مِسنَ جِسدَتِهِ بِمَا يَسَعُهُمْ وَ يَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ أَهْلِيمِهِ، حَتَّى بَكُونَ هَمُّهُمْ هَمَا وَاحِسداً فِي حِهَادِ الْعَدُوّ؛ فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ يَعْطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْقِ هَمُّ مُعَنَّ وَاحِسداً فِي حِهَادِ الْعَدُوّ؛ فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ يَعْطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْقِ وَإِنَّ أَفْسِطَلَ قُسرَةِ عَسنِي الْسُولَاةِ السَيْقَامَةُ الْسَعَدُلِ فِي الْسِلِلَادِ، وَ ظُلَهُورُ مَسوَيَّ وَإِنَّ أَفْسِطَتِهِمْ وَ لَا تَسِعُ نَصِيعَهُمُ اللَّهُ مَسَودَةً مَنْ وَالْعَسَمُ فِي السَيْعَالِ وَيَعْمِمُ وَ تَسَولُ السَيْعَالِ وَيَعْمِمُ وَ تَسَولُ السَيْعَالِ وَيَعْمِمُ وَ تَسَولُ السَيْعَالِ وَيَعْمِمُ وَ تَسَولُ السَيْعَالِ وَيَعْمِمُ وَ تَسَولُ السَيْعَالُ وَيُولِمِهِمْ وَ تَسَولُ السَيْعَالُ وَيَعْمِمُ وَ تَسَولُ السَيْعَالُ وَيُولِمِمْ وَ تَسَولُ السَيْعَالُ وَيَعْمِمُ وَ تَسَولُ السَيْعَالُ وَيُولِمِمْ وَ وَاصِلْ فِي حُسْنِ الثَّيَاءِ عَلَيْهِمْ وَتَعْمُ اللَّهُ مِنْ النَّاعِلُ مَنْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْعُلُولُ الْمُعُلِيمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّه

ثُمَّ اغْسِرِفْ لِكُسلُ اصْرِىءٍ مِسْنَهُمْ مَسَا أَبْسَلُ، وَ لَا تَسْضُعَنَّ بَسَلَاءَ اصْرِى، إِلَىٰ خَبِعُ وَ لَا تُستَصَّرَنَّ بِسِهِ دُونَ غَسَايَةِ بَسلَائِهِ، وَ لَا يَسدْعُونَّكَ شَرَفُ اصْرِىءٍ إِلَىٰ أَنْ فَعْظُ مِسنْ بَسلَائِهِ مَساكَسانَ صَنفِيراً، وَ لَا ضَعَةُ اصْرِىءٍ إِلَىٰ أَنْ تَسْتَصْفِرَ مِنْ بَلَاثِهِ مَّ كَانَ عَظِيماً.

وَارْدُدْ إِلَىٰ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا يُسِطْلِعُكَ مِنَ الْخُسُطُوبِ، وَ يَشْتَهُ مُسَلِّعُ

الخالشك بلزر وكالكاوينامان

محوقع يرحلرها

ا اے اور کرز

قات عائمه

عمراس کے د

ورا لا كرام كار

. جي اور اگر آن.

وكردوك مزود

ل يراعتيا د كريـ

ے ادر ہے۔

ادرد کھوتام.

بالسان

من سےجہا در

الم ہے کہ ماک ہ

الممت ربيوں ا

أمر كا إنها

علم لوگون کے کا

المك بدر الم

ایی و کرنا اور

في وسيكان إ

ج امورشكل دكها

الع ا

یب بیاس کتری طون اشاره بی کرصا کم کاسب سے شاعیب بیسے کوگ اس کے اقتدار کوایک بوج تصور کری اوراس کی مکرمت کے فاق کریں ۔ اور اس صورت حال کا خاتر خنج و تسمشیر اورظلم وستم سے نبیں بوسک ہے ۔ اس کا داحد ماستہ عام میں اعتمادا در محبت کا پیدا کرتا ہے ۔ برتا ؤکے بنیر نامکن ہے۔ **گُموقع ب**َرْطِدبازی بذکرتا بورعذد کوقبول کم لیتا بیور کمزودون پرمیریای کت بیوسطا تنود ازاد کے راستے اکٹا جا بھو۔ پرٹوئی اسے چش میں ر رائے اور کر وری اسے بٹھار دے۔ قات عاتمه

معراس كم بعدا ينادا بفر بلندفاندان دنيك گران رعده دوايات وافيان الديمام إن بمت وشباعت وسماوت و كم سيمضوط **گمیه لوگ ک**م کاسر ما بیرا وزمیکیون کامسرحیشمدیمی را ن کے ما لات کی اسی حرح دینچه بچالی دیکھیاجی طرح مان بایدایی اولاد کے حالات پرنظ فیں اور اگران کے ماتھ کو نی ایسا سلوک کرناچو اٹھیں ڈے بختا ہو تی اسے علیریز شیال کرلینا ا در اگر کو نی معولی برنا وُبھی کراہے تر اسے می کردوک مذوربنا۔ اس لئے کرا ہے اسلوک انھیں اخلاص کی دیوست دے گا اُوران بی حسن طن پیدا کرائے کا اور خردار ترسے بڑے أن يا عنياد كرك جهو في جوي خروريات كي نكرا في كونظرا ندار مذكر وينا كرستون سربا في كائين إكر الرسي جرست لو كون كرت أره

ہے اور بڑے کم کا بھی ایک مقام ہے جس سے ٹوگ منتفیٰ ہیں ہو کئے ہیں۔

جابسق

٠,٠

د برا.

-

الدع

نبعأ

أنبغ

يَكُونَ تيك

شودكإ مَثُهُمُ

بالك

نديد

\_جَاحُه

لمنظم

زبه شا

ادر ويجوتام مردامان لنكرمى تمادے نزديك مربست ذياره انقل اسے بونا چاہتے بوڈ عرد اگا مارين باقع بڑا تا ہوا در اپنے فی ال سے ان پرنس تغدر کم کرتا ہو کہ ان کے بسرا نوگان اور منفین کے لئے بھن کا فی ہوجائے تاکہ سب کا ایک پری مقصد یوہ جائے اور وہ **وشمن سے**جا د۔ اس لئے کم ان سے تعادی مہریا فی ال کے دلال کو تھا دی طرف ٹوٹ دھے گے۔ عدد الیول کے بی بہتر میں ختلی میشم کا فهيب كم ماكس بعرس عدل وانعداف فائم بوجاستُ العدد فاياس مجدت والفيت فلابرايوجاستُ الادميكام اس وفيت تكريمكن فيت يبتيك مُلامت منہوں اور ان کی خرخواہی کمل بنیں ہور کتی ہے جب کر اسٹ جا کوں کے گردگے اِ ڈال کر ان کی صفائلت رز کریں اور چرال کے المركب ويطلع الموران كي حكة مت كے خاتمہ كا انتظار شرك بندا ان كا اميد على من دست ديزا اور مرا يمكارنا موں كى تعرب كيا ت بلكظيم لوكم لاسكاكا دنامون كوشما وكرست وميزا كرا ليست نزكرون فاكتربت بماورين كالاناسسا وربيجيه برشط غيمه الوب كمايعا وواكر فيسعدا نشادانشر الكفية ويطفى كمكادنام كوميجانث وبزا اوركمق كناك الركاد ووصيب كالمشاطال بمن ودوج كروينا اوران كالمتحل بدارة **کتابی دیمنا اورسینین کرمای چنبیت تخی**یران داشت کا بردگذشد شرک تراس کیایتونی دام که بطرا قزارد سندویاکس <u>همیدش</u> الم مرسے کا دڑا سر کی معمولی بنا دور

جما مورشكل وكها أن دي اورتها دست من مشتبه بعيمان و المنبي و شرا دو يمول في فرون بالناود .

**بولوا بالتكرك بلتدين استدرتا كيدا ودان كمشرا تعاد اعصامتين انتقار ناس المراج التاريب كم مثّل بين أرك سناس كالعام والمدين بدان بالمراكة** بلاباذی لنگاویناسال*ے ملک کوبان کی مشامت میٹلیے۔* لینیدھائری، ناگزیم کے بائے پریخی سے ام دنیا کی اوراسے البلیں کی ٹرگزی ہے دررہ کی لیک المكامي كوفة ديمة دوجا كي يويين ملك كالموثرون كان فالتي يميط المنافعة التي يتناف والميان اللي الميان التي المرادية والكون المرادية المرادية التي المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية ال المكافخ فرد اقتركا فالعكال كمعن علدك الكرك وغنايش كالمناص بين ويلاد الذارات المراجعة المعالى المناطق المعالم الم

تحكم آل بـ حسري احكام مُحِكُ - غصري أَجالًا تماوى - دورتك علاجانا ز**ر** زرار بنزش لا يحصر- خسته نهوجاب فئ ـ رجوع لاً تُشْرِف -سراتُحاكر نه ديجه ئے۔ اقصیٰ ۔ دوررس تَبْرُهُم - بدولي أَصُرُمُ م ربا ده صريح إطرارا بتحاشة تعربين ئر ر تعابد - نگرانی مَيْرُل -عطيه إختيار - استحان اَ خَرَة - خود را لُ محاياة -تعلقات شعیب ۔ شبے ر منت توخ - تلاش کرو قدم - مابق آشنع - کمل کرد. تُنْلُوا - كوتا ہى كى عیمون میمران ، جاسوس

که امیرالوسین نے اس تبسیرے علی تعلیم کا مرقع پیش کیا ہے کومس طرح بیں اپنے سے پہلے کے حکام پر واضح

یں اپنے سے پہلے کے حکام پرواضع کے اسلام ملک اعلام و ابعث العیود بیت الهدل الصدو و الدوقاءِ علیم، عیاد العامد ا تبصرہ کرر باہوں \_\_\_\_ اور ان کی مشرار توں کوب نقاب کر د با ہوں ۔ اسی طرح مرقاضی کا فرض ہے کوفیصلہ کرنے میں خصیت یا ساجی تصویلاً سے مرعوب نہ ہوا ورج حوث من ہواسے زبان پر جاری کر دے ورنہ روز قیامت خیانت کا روں میں شارکیا جائے گا۔

يسنَ الأُمُودِ؛ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ) فَالرَّدُّ إِلَىٰ اللَّهِ: الأَخْذُ بِمُحْكَم كِتَابِهِ، وَ الرَّدُّ إِلَىٰ الرَّسُولِ: الأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْمُمَامِعَةِ غَيْرِ المُفَرَّقَةِ.

ثُمُّ اخْتَرُ لِلْحُكُم بِينَ النَّاسِ أَفْصَلَ رَعِيتِكَ فِي نَفْسِكَ، يَسُن لَا تَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ، وَ لَا يَسَعَادَىٰ فِي الزَّلْفِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحُتَى إِنَا فَي وَلَا يَحْمَدُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحُتَى إِنَا عُرَفَهُم عَرَفَهُ، وَ لَا تَشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَىٰ طَعَعٍ، وَ لَا يَحْمَتِي بِأَدْنَى فَهُم دُونَ أَفْسَاهُ، وَ أَوْقَعَهُم عَرَفَى النَّهُمَاتِ، وَ آخَذَهُم بِالحُجَعِ، وَ أَصَّرَمُهُم عَمَلَ فِي النَّهُمَاتِ، وَ آخَذَهُم بِالحُجَعِ، وَ أَصَّرَمُهُم عَمَلَ تَكَثَّ فِي النَّهُمَاتِ، وَ آخَذَهُم بِالحُجَعِ، وَ أَصَّرَمَهُم عَمَلَ تَكَثَّ فِي النَّهُمَاتِ، وَ آخَذَهُم بِالحُجَعِ، وَ أَصَّرَمَهُم عَمَلَ تَكَثَّ فِي النَّهُمَ وَ الْمَسْرَاء، وَ لَا يَعْمَلُهُ إِلَى النَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ أَعْلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُعَلِي مِنَ الْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُعَلِي مِنْ الْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُعَلِي مِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُولُ الْمُؤَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعُ وَالْمُولُ الْمُولِلِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِى الْمُولُى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

ثُمَّ انْظُرُ فِي أُمُورِ عُكَالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً (اختياراً)، وَ لَا تُسَوَلِّمُ مُحَابَاةً وَ أَثَرَةً فَإِنَّهُمْ اَخْلَ النَّجْرِيَةِ (السّصيحة) وَ الْحَيَادِ.
فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجُوْرِ وَ الْحِيَانَةِ. وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أَخْلَ النَّجْرِيَةِ (السّصيحة) وَ الْحَيَادِ.
مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ، وَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةٍ، فَإِنَّهُمْ أَكُومُ أَخْلَاقاً.
وَ أَصَسِحُ أَخْرَاضاً (أغراضاً)، وَ أَقَلُ فِي الْمُطَامِعِ إِشْرَاقاً (اسرافاً)، وَ أَبْلِعُ فِي عَوَاقِعٍ الْالْمُورِ نَظَراً. ثُمَّ أَشْبِعُ عَلَيْهِمُ الأُوزَاق، فَإِنَّ ذَلِكَ قُوهً لَمُ مَ عَلَى اسْتِصْلَامِ أَنْ فَيعِمْ الْالْمُورِ نَظَراً. ثُمَّ أَشْبِعُ عَلَيْهِمُ الْأُوزَاق، فَإِنَّ ذَلِكَ قُوهً لَمُ مَ عَلَى اسْتِصْلَامِ أَنْفُوا أَسْلِكُمُ وَ الْمُعَالِمُ الْمُسْلِقِ وَ الْمُعَلِيمِ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي عَلَيْهِمْ أَنْ لَا عَلْمُ الْمُلْوِلَ الْمُلُولُ الْمُلْوِلُ مَا تَعْتَ أَيْدِيمِمْ، وَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ لَلْمُوا أَسَالَكُهُ وَالْمُ وَالْمُولِ مَا تَعْتَ أَيْدِيمِمْ، وَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ لَلْمُوا أَمْلُولُ الْمُدِيقِ وَ الْمُعَالِ عَلْمَ الْمُعْلِقُ فَى الْمُعْلِقِ وَالْمُولُ الْمُولِ وَالْمُولُ الْمُولِ الْمُعْدِقُ وَ الْمُولُ الْمُعْرِقُ وَ الْمُعَالِيمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

كروددة كمىنے اوریمول' تضاور -1 مے کہ مذہر اس کی طرف وكرتيج . بون|درم بوں۔زا اوركيمرادكم ده لوگوں فررىده عمّال: 1 بايرعبدد كرناجوايا ولسل مجور انواجات موجلتے <u>بر</u> اک

سه اس مقام داستباطهٔ دمی شبهان مراجع کسا قطع ف کم پروردگارنے جس قوم کو برایت دیناچاہی ہے اس سے فرمایا ہے را ایک والو االتر اسول اور صاحبانِ امری اطاعت کروراس کے بعد کمی شے میں متصادا اختلات بوجلے قواسے انتراور رسول کی طرف بلٹا دو "۔ قوالتٹر کی طرف بلٹانے کا مطلب اس کی کتاب مکم کی طرف بلٹا آنا ۔ اور رسول کی طرف بلٹانے کا مقصد اس سنت کی طرف بلٹا ناہے جوامت کوجمع کرنے والی جو کتفرقہ ڈلسنے والی نہو۔

تضاوت:

الله

ور.

عَى إذا

ئۇخ

ز غدا:

¥ 5

الهُ ا

الخزتة

٤ĺ

اينيي

وأتسوي

يار

القاقة

ك في

باجىتصورا

پیراس کے بعد تم خود بھی ان کے فیصلوں کی نگرانی کرتے دہنا اور ان کے عطایا بیں اسی وسعت پیدا کر دینا کہ ان کی خود تر مہم ہوجائے اور بیر لوگوں کے عماج مذرہ جائی انفیں اپنے پاس ایسا مرتبرا در مقام عطا کرنا جس کی تھا دے خواص بھی طبع مذکر سے بوں کہ اس طرح وہ لوگوں کے خرر بہم پچلنے سے محفوظ ہوجائیں گے۔ گر اس معاملہ بربھی گہری نگاہ دکھنا کہ بید دین بہت و نوں انٹراد کے ہاتھوں میں قیدی رہ چکا ہے جہاں خواہشات کی بنیا دیر کام ہوتا تھا اور مقصد صرف و زیاطلبی تھا۔

عتال:

اس کے بعد اپنے عاملوں کے مواملات پر بھی نگاہ دکھنا اور انھیں امتمان کے بیدکام سپرد کرنا اور خبر دار تعلقات باجا نبداری کی بنا پر عہدہ مذدے دینا کہ یہ باتیں ظلم اور خیانت کے اثرات بی شامل بی ۔ اور دیجھوان بی بھی جو مخلص اور غیرت مند ہوں انکو تلاش کرنا جو اچھے گھرانے کے افراد بھوں اور ان کے اسلام بی سابق خدمات رہ چکے ہوں کہ ایسے لوگ خوش اخلاق اور بید داغ عزت ولئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اور برانجام کار پر زبادہ نظر دکھتے ہیں۔ اس کے بعدان کے بھی مرتا میں افراجات کا انتظام کر دینا کہ اس سے ایمنی اپنے نفس کی اصلاح کا بھی موقع ملتا ہے اور دوسروں کے اموال پر قبصہ کرنے سے بھی بے نیا موجاتے ہیں اور بی کے اور اور ان کریں اور اور کریں ہونا تا ہوئے کہ میں ہوجاتے ہیں اور بی کریں کہ دینا کہ دوسروں کے اموال پر قبصہ کریں یا امانت میں دختہ بدا کریں آؤان پر مجت بھی تام ہوجاتی ہے۔

اس كيدان عال كاعال كيمي تفتيش كرت دبها اورنهايت منترقسم كابل هدى وصفاكوان برجاسوى ك يديم توكرديا كريط زعل

ا اس مقام پر قاصیوں کے حب زبی مفات کا تذکرہ کیا گیاہے: در ان خود ماکم کی نگاہ میں قفاہ ت کرنے تا بل مود ہ ہ ہ تام رعایا سے افضایت کی بنیاد پر نتخب کیا گیاہو دس مائل میں الجھ مزجاتا ہو بک صاب بنظر دامن باطبود می فریقین کے جھکڑوں پر غفتہ زکرتا ہودہ ) غللی ہوئے قاس پر اکوٹتا نہودہ ) المائی کی مواطات کی محل تحقیق کرتا ہوا ورکا ہی کا تسکار نرم دم اجر کرسف سے اکتاتا نرم بلکہ بوری بحث سننے کی صلاحت دکھتا ہو دال تحقیقات میں بدیاہ قرت صرو تحمل کا مالک ہو دردا ) بات واضح ہوجائے تو قطعی فیصلہ کرنے میں نکاف نزگرتا ہود میں تعریف سے مؤود نہوتا ہو دم ا) لوگوں کے انبوار نے سے کسی کی طرف جھمکا و کہ بدیداکرتا ہو۔

مدوه - بنكان علة - بيداداري كمى كى آخت ناك فن انقطاع شرب منه بال عاديوا انقطاع بالم - ارشول كا ميوا إخالة ارض - داؤل كاريا اختفاف منف كروا استفاض - عنول دعوم إستفاض - عنول دعوم إستفاض - عامت ورفاييت المحام - عامت ورفاييت المحام - عامت ورفاييت

بطربه مترور سأوسا

ظَهُ ( حَيْجُ عَلَم مِعِ عَلَمَ

نه اسمقام پیشرسد سرز که امر مقام پیشرسد فرویا بیت به مام که صواله بدیر جوژ ویا بیت به کند است مقر در مقداد مقر در ان مقداد مقر نه اختیار ماکم که میتر نظر کرناب ملای ماکم که میتر نظر کرناب مداس می کوید بیش نظر کرناب دراس می کسی فررت دانی نگا در یا دراس می کسی فررت دانی نگا در یا دراس می کسی فررت دانی نگا در یا دراس می کسی فررت دانی نگا در یا دراس می کسی فررت دانی نگا در یا

السَّرِّ الأَصُورِيمُ مسدنَ مَد فَ مَن النوسانِ الاضافِي والرَّفِيقِ بِالرَّعِيَّةِ، وَ تَحَفَّظُ مِسنَ الْأَعْوَانِ هَإِن أَصَدُّ مِنْهُمُ مِن الْمَعْوَدَةِ إِلَى عَيْدَةُ إِلَى عَيانَةٍ اجْسَتَمَسَّتْ بِهَا حَلَيْهِ عِسنَدُكُ الْحُسنِةُ مُ مَن الْمُعْوَدَة فِي بَحْنَهِ (يديه). الْحُسنِةُ مُعْتُودُ مَن وَسَن مَدنيهِ. ثُمَّ تُستَعَلَّتُ عَلَيْهِ الْمُعَوْدَة فِي بَحْنَهُ إِلَا مِدِيه). وَأَخَسَدُتَهُ بِسَالًا مَسنَةُ بِسَعْتُهُ بِسَعْتُهُ بِسَعْتُ إِلَيْهِ الْمُكَذَّةِ، وَ وَسَنْعَهُ إِللَّا لِمِيادَةٍ، وَ وَسَنْعَهُ إِللَّهُ مِن مَدنيهِ. ثُمَّ تُستَعَمَّةً بِسَعْامِ الْمُذَلَّةِ، وَ وَسَنْعَهُ إِللَّهُ مِن اللَّهِ الْمُعَلِّيةِ الْمُعَلِّيةِ مِن مَدنيهِ. ثُمَّ تُستَعَمَّةً بِسَعْامِ المُدَلِّةِ، وَ وَسَنْعَهُ إِللَّا مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُن التَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُن التَّهُ مَا رَالتُّهُ مَا مُن التَّهُ مَا رَالتُّهُ مَا مُن المُن اللَّهُ مَا مُن التَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُن المُن اللَّهُ مَا مُن المُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْتَعَةُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعِلِيْنَا لِللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

وَتَفَقَّدُ أَسْدَ الْحَرَاجِ عِنَا يُسَعَلِحُ أَشَاءُ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنَ سِوَاهُ مِ إِنَّ النَّاسَ كَلَّهُمْ عِينَالُ عَلَى الْحَرَاجِ وَأَهْ لِمَ مِن تَعَلَّمُ عِينَالُ عَلَى الْحَرَاجِ وَأَهْ لِمُ مِن تَعَلَّمُ الْمُعْرِقِ فِي السَيْعِلَابِ الْحَرَاجِ وَأَهْ لِلْ مَا لَيْكُمْ مِن الْمُؤْوِقَ فِي السَيْعِلَابِ الْحَرَاجِ وَأَهْ لِلْكَ لَا يُسْتَرُكُ إِلَّا بَالْعِارَةِ وَ مَن طَلْبَ الْخُرَاجِ بِعَيْرِ عِارَةٍ أَوْلَهُ الْمِكَمُ الْمُؤْوِقِ وَالْمُؤُولِةِ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُؤْوِقِ وَالْمُؤْوِقِ وَالْمُؤْوِقِ وَالْمُؤُولِةِ وَالْمُؤُولِةِ وَالْمُؤْولِةِ وَالْمُؤْولِةِ وَالْمُؤْولِةِ وَالْمُؤْولِةِ وَالْمُؤْولِةِ وَالْمُؤُولِةِ وَالْمُؤُولِةِ وَلَا يَعْلَى مَى مَعْتَمِدا فَعَلَى مَعْتَمِلِمُ وَلاَ يَعْلَى اللّهُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤُولِةِ وَالْمُؤُولِةِ وَالْمُؤْولِةُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤْلِقِةُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤْلِقُولِهُ وَالْمُؤْلِولِهُ وَالْمُؤْلِولِهُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولِهُ وَالْمُؤْلِولُولِهُ الْمُؤْلِقُولُولِهُ وَالْمُؤُولِةُ وَالْمُؤْلِولُولُولِهُ والْمُؤْلِقُولُولِهُ وَالْمُؤْلِولُولِهُ وَالْمُؤْلِولُولِهُ وَالْمُؤْلِولُولِهُ وَالْمُؤْلِولُولِهُ وَالْمُؤْلِولُولِهُ وَالْمُؤْلِولُولِهُ وَالْمُؤْلِولُولُولُولِهُ وَالْمُؤْلِولُولُولِهُ وَالْمُؤْلِولُولِهُ وَاللْمُؤْلِولُولِهُ وَالْمُؤْلِولُولِهُ وَالْمُ

ثُمَّ الْظُرُّ فِي حَالِ كُتَّابِكَ، نَوَلَّ عَلَىٰ أُمُورِكَ خَيْرُهُمْ، وَ الْمُصُّصِّ رَسَائِلُكَ الَّتِي تُدْخِلُ فِيهَا مَكَائِدَكَ وَ أَشْرَارَكَ بِأَجْدِهِمْ لِلوُجُرِهِ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ يَمَّنْ لَاتُسْطِوهُ الْكَرَاسَةُ، فَيَجْتَرَىءَ بِهَا عَلَيْكَ فِي خِلَافِ لَكَ يَحَشْرَةِ مَلَاهٍ، وَ لَا تَتْضُرُ بِهِ الْنَفْلَةُ عَنْ إِيرَادِ مُكَاتَبَاتِ

النيسا بالتداري كماكران يس كوا إجهاني اعتبارية العدومشناس 9013 1817 C مادے معاشرہ کی ازمر کی گذارتے کے بغیر مکن ہس مومت جند د نور ال بناير نباسي دور فردار برتحفيف تتي أب زينت كاش اللفے سے مسرت ک المانی طاقت کھی حاا بغدان إراعتا دكر فأنكوستي سيعيدا مضوالي بنسب لاتب: اس کے بعدا ول الحال افراد کے حوا والمثاريدا كرلس

音楽画という

الماكانات كالأوا

بادماسے نظام کی دخ کاد ہے ۔ بلک پگرمکون حا لات دکا مصر بچائے ے کہاں پر گفتا خواج سے مرا و سرت مال گذاری بنیں ہے بلکہ حکومت کے تام مان و سائل اور بیت المال کے تام ذ خائر ہیں۔ جاہد ان کا تعلق زکانے ۔ را بال متیب سے اِنْ کے صوب کا حصول کسی جنگ وحیدال سے متیبر ہوتا ہے۔ میں اما شواری کے استمال پر اور رہایا کے ساتھ نری کے بہتا و کہا اور دیکھوا ہے مددگاروں سے بھی اپنے کو بہا کہ رکھنا واکران میں کوئ ایک بھی خیانت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور تھا دے جاسوس شفھ طور پریہ خردیں قراس شہادت کو کانی بجولینا اور اسے بیانی اعتبار سے بھی سراد بنا اور جو مال حاصل کیا ہے اسے جھیں بھی لینا اور سماج میں ذکت کے مقام پر رکھ کرخیانت کاری کے جرم کو جذیت میں دوسشناس کرانا اور زنگ و توسوائی کاطوق اس کے کلے میں ڈال دینا۔

اس کے بعدلیٹے نشیدل کے حالات پرننٹور کھنا اور اپنے امور کو بہترین افراد کے توالے کرنا اور پیروہ خلوط بن پر دیونسلطنت وامراد مملکت ہوں ان افراد کے توالے کہ نابخ بہترین اضاق وکردا دیے ،انک بول اورعزت پاکراکٹرنر جانتے ہوں کہ ایک دن لوگر درکے رامنے تھادی نما لفت پانجات بریاکرلیں اورغفلت کی بناپرلین دین کے معاطلت پر تھا درے عال کے خطوط کے بیش کرنے

 נני فر إمة حار ایک اك .1 10 יטָי خرير بورتم

كايو

اثار

124

7/3

75

بند. خط عُسَالِكَ عَسلَكَ، وَإِصْدَارِ جَوَابَانِهَا عَسلَى الصَّدَابِ عَسنْكَ، فِيهَا يَأْخُدُلُكَ وَ لا يَسعُجِوُ عَسنَ إِطْلاَقِ مَا عَستَقَدَهُ لَكَ، وَ لا يَسعُجِوُ عَسنَ إِطْلاَقِ مَا عُستَقَدَ وَ لَا يَسعُجِوُ عَسنَ إِطْلاَقِ مَا عُستَقَدَ وَ لَا يَحْسَهَا مُسبَلَعَ قَسدْدِ نَسفِيهِ فِي الْأَمُسودِ، فَاإِنَّ الجُساهِلَ عُستِدَ عَسلَيْكَ، وَ لَا يَحْسَهَا مُسبَقَدُ دِ نَسفيهِ فِي الْأَمُسودِ، فَاإِنَّ الجُساهِلَ بِستَقَدْدِ نَسفيهِ يَكُسودُ بَسقَدْدِ عَسيْدِهِ أَجْهَلَ ثُمَّ لا يَكُسنِ الخُستِيَادُلَةَ إِيسَاهُمُ عَسلَى فِستَقَدْدِ فَالْمَستِنَامَتِكَ وَ حُسْسَنِ الظَّسنَ مِسنَكَ، فَإِنَّ الرَّجَسَالَ يَستَعَرَّضُونَ فِي النَّعَامَةِ وَحُسْنِ خِسدَمَةٍ مِن وَرَاءَ ذَلِكَ مِسنَ لِسفِرَاسَساتِ الْسُولَاةِ بِستَصَنَّعِهِمْ وَ حُسْسِ خِسدَمَةٍ مِنْ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِسنَ الشَّسعِيحَةِ وَ الْأَمَسانَةِ شَيْءُ وَكُسُنِ إِخْسَسَنِهِمْ وَسَلَعُهُمْ وَ حُسْسِ خِسدَمَةٍ مِن الْمُسلَقِلِينَ قَسبَلْكَ، اللَّهُ مِن الْمُسلِحَةِ وَ الْأَمَسانَةِ وَجُسلَقَ أَنْسُراً، وَ أَعْسرَفِهِمْ بِسالاَمَانَةِ وَجُسها، التَّسعِيحَةِ وَ الأَمْسانَ فِي الْسَعَامَةِ وَلَيْسَ وَلَيْسَ وَالْمَعْمَدِ وَالْمُعَلِينَ قَسبَلْكَ، وَلَيْسَ الْمُنَاقِةِ وَجُسها، وَسَاعُيدُ لاَحْسَسَنِهِمْ كَسانَ فِي الْسَعَامَةِ وَلِيسَ أَمُسرَهُ، وَلَحْسَلَ أَمْسِ مِسنَ أُمُسودِ وَلَى رَأْساً مِسْهُمْ، لا يَسقَهُ وَكُسِيمُ عَلْهُ وَلِي مَعَيْهِ وَلَيْسَ وَمُعَلَيْقَ عَنْهُ الْمُودِكَ وَأُساً مِسْهُمْ، لا يَسقَهُ وَكُوسَ عَيْهِ فَيَعَامِيقَ عَنْهُ الْمُودِكَ وَأُسلَامُ عَنْهُ الْمَوْدِكَ وَلَى مَسْتُونَ عَنْهُ الْمَعْدُ الْمُعْدِ وَمُعَالِكُ وَالْمَعَةُ وَلَيْهُ وَمُعَلِيمُ وَمُ مَا عَيْهُ وَالْمَعَةُ وَالْمَعْدُ الْمُعْدُولُ وَالْمَا مِسْهُمْ وَالْمُعَدِيمُ فَيَعَامِينَ عَنْهُ وَالَعُلَى وَالْسَلَامُ وَالْمَعُولُ وَلَا مُعَلِيمُ وَلَى مَعْدُولُ وَالْمُعَلِيمُ وَلَامُ الْمُعْلِقُ وَلَامُ الْمُؤْلُولُ وَلَامُولِ وَالْمُ الْمُودِ وَالْمُعْمُولُ وَلَامُ الْمُؤْلُولُ وَلَامُ الْمُؤْلِقُ وَلَامُ الْمُؤْلِقُ وَلَامُ الْمُؤْلِقُ وَلَامُ الْمُؤْمُ وَلَامُ الْمُؤْلُولُ وَلَامُ الْمُؤْلُولُ وَلِي الْمُعْلِيمُ وَلَامُ اللْمُودِ وَلَامُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَالُولُ الْمُؤْل

أَمُّ السَّوْصِ بِالتُّجَارِ وَذُوِي الصِّنَاعَاتِ، وَ أَوْصِ بِهِمْ خَيْراً؛ الْسَقِيمِ مِهُمُ وَ الْسَسَافِي وَ الْسَسَافِي وَ الْسَسَافِي وَ الْسَسَافِي وَ الْسَسَافِي وَ الْسَسَافِي وَ الْسَطَارِحِ، فِي بَسرِّلَا وَ بَحْسُولَ، وَ الْسَسَابُ الْسَرَافِيقِ، وَ جُلَّمُ الْمِسَا الْسَبَاعِدِ وَ الْسَطَارِحِ، فِي بَسرِّلَا وَ بَحْسُولَ، وَ سَهْ لِللَّهُ وَ جَسِيلِكَ، وَ حَيثُ لَا يَسَلَّتُمُ النَّسَاسُ لِسَوَاضِعِهَا، وَ لَا يَجْسَرَ وُونَ وَ سَهْ لِللَّهُ وَ جَسِيلِكَ، وَ حَسِيلِكَ وَ جَسِيلِكَ، وَ صَلْعُ لَا تُخْسَفَىٰ غَسَائِلَتُهُ. وَ صُلْعُ لَا تُخْسَفَىٰ غَسَائِلَتُهُ. وَ صُلَعْ وَ الْمَسْفَى عَسَائِلَةُ. وَ عَسِيمَا، وَاحْسَلَمُ مَسَفَعَ اللَّهُ عَسَلَمُ وَ وَعَلَيْهُ وَ مَسَلَّعُ وَاحْسَلَمُ وَمُعْمَ عَلَىٰ اللَّهُ عَسَلَمُ وَمُحْمَا فَي الْسِياعَاتِ. وَ ذَلِكَ بَسِابُ مَسَفَّى وَ السَّعَامِةِ، وَ عَسِيمًا اللَّهُ عَسَلَمُ وَ الْسَبُعُ بِسِنَ الْسَبُعُ بَسِيمًا مُسَمَّى وَ السَّعَامِ وَ مَسْفَعُ فِي اللَّهُ عَسَلُمُ السَّعُ اللَّهُ عَسَلُمُ وَ الْسَبُعُ بَسِعَا اللَّهُ عَسَلُمُ اللَّهُ عَسَلُمُ اللَّهُ عَسَلُمُ وَ الْسَبُعُ بَسِعَا اللَّهُ عَسَلُمُ وَالْسَاعُ فِي اللَّهُ عَسَلُمُ وَالْسَبُعُ بَسِعَا اللَّهُ عَسَمُ الْسَلَعُ وَ الْسَبَعُ عَسَلُمُ اللَّهُ عَسَلُمُ وَالْسَعَارِ لَا تُحْسِيمُ وَالْسَلَعُ اللَّهُ عَسَمُ الْسَلَعُ وَ الْسَلَعُ اللَّهُ عَسَلَمُ اللَّهُ عَسَلَمُ اللَّهُ عَسَلَمُ اللَّهُ عَسَلَمُ السَمْعَ الْمَالِمُ الْمُ الْمُنْ الْسَلَعُ وَ الْمُسْتِعُ فِي عَسَمُ الْمُ الْمُعْمِى الْمَعْمَالُهُ وَالْمُسَلِّى الْمُعْمَلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِى الْمُعْمَلِيمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُو

فراسیر - ہوشیاری إستنامير - سكون تصنع يتكلفت . ن**غا**یی به تعافل تُضطرب ما لمال مدوره كرنے والا مشزفق بگسب كرنے والا مرافی - دسائل کسب مَطَارِح - دور دراز علات سِلم -صلح بسندسنيم الطبع بَا نُقربہ صاد خر وضيق - تنگى معالمه شتح بينجل اِحْتَكَارِ - دُخِيرِهِ اندازي مبتاع يخربدار تخارفت -اختيادكما تحكره - اخكار بَکِلّ - سنراد و ا *سرا*ت - صر*ے بڑ*ھ جانا

ا واضح رہے کر صفرت کے ادشاہ میں کا تب سے مرادصرت محروا در منش میں کا تب سے مرادصرت محروا در منش منیں ہے بلکداس سے بالا ترایک مرتبہ ادر رہے جب دور حاضر میں ایک قیم کی ازارت نے تبسیر کیاجا کہ اور مین جہ ازارت نے تبسیر کیاجا کہ اور مین جہ ہے کہ صفرت نے کا تب کے افتادیں مشرائط کی تعیین فرائی ہے ۔

(۱) اس کا تقر ما متحان داختیار کے بعد مورد) اسراد کا اما نتار اور جد و بیان کاپاس د کا تار سکنے دالا ہو (۳) عزتت پاکر مغرور نہ ہوائے۔ ۲۶) غفلت کی بنیا در فرائض میں کرتا ہی در کرے۔(۵) عہد د بیان کوسطے کرنے اور اس کے نفع و نقصان کے بیانے کی صلاحیت دکھتا ہو۔ (۲) خود انجا حقیت سے بیاخبر نہ ہو۔(۵) تقر رمیں گذشتہ صالات کو بھی نگاہ میں مرکھا جائے کرسابن حکام کے ساتھ اس کا برتا وکیسا رہا ہے۔ ا در ان کے جوابات دینے میں کوتاہی سے کام لینے لکیں اور تھا دے لئے جوعہد و پیمان باندھیں اسے کمزور کر دیں اور تھا دے طاف مراز بانے قرشنے میں عابیزی کامظاہرہ کرنے لکیں۔ دیکھور لوگ معاملات میں اپنے صحیح مقام سے نا واقف نہوں کہ اپنی قدرومنزلت کا زہیجانے والا دومرے کے مقام ومرتبہ سے یقیناً ذیا وہ نا واقعت ہوگا۔

اس کی بدان کاتقر دہی صرف ذاتی ہوتیا ہی بخش اعتمادی اور حن طن کی بنا پر رہ کرنا کراکڑ لوگ حکام کے ماسنے بنا ونظ کردا داور بہترین اخدات کے ذریع اپنے کو بہترین بناکر پیش کرنے کی صلاحت مرکت ہے ہیں جب کراس کے بس بیٹت رز کہ نکی اضلاص ہوتا ہے اور ندا ما تداری بہلے ان کا امتحان لینا کرتم سے پہلے والے نیک کردا در مکام کے مافعان کا برتا ؤکیا دہا ہے بھرجوعوام میں اچھا ترات دکھتے ہوں اور اما تداری کی بنا در پہلے جاتے ہوں افغان کا برتا کو کہ اپنے بروردگا در کے بندہ مخلص اور اپنے امام کے وفاوار ہو۔ اپنے جلر شعبولی کے لئے ایک ایک افغر مقرد کر دینا جو برط سے سے بڑے کام سے مقہود رہ ہوتا ہوا ورکا موں کی ذیا دنی پر پراگندہ حواس مزموجاتا ہو۔ اور یہا ورکھنا کہ ان منشیوں میں جو بھی عیب ہوگا اور تم اس سے جتم ہوشی کرو گے اس کا موافذہ تھیں سے کیا جائے گا

اس کے بدتا ہروں اورصنعت کا روں کے بارے بی نصیعت حاصل کرو اور دوسروں کو ان کے ساتھ نیک برتاؤ کی نصیعت کو چاہے وہ ایک مقام پر کام کرنے ولئے ہوں یا جا بھا گروش کرنے ولئے ہوں اور جسانی محنت سے دو ذی کملنے والے ہوں راس کے کر بہی افراد منا فع کامر کر اور صور دیات زندگی کے مہیا کرنے کا دسلہ ہوتے ہیں۔ بہی دور در آذ مقابات بروبی کوہ و میدان ہر حبکہ سے ان صروریات کے فراہم کرنے لئے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کی دسائی نہیں ہوتی ہے اور جہاں تک جانے کی لوگ ہمت نہیں کرتے ہیں۔ یہ دہ میں میں متر نہیں ہوتا ہے۔ اس نیندلوگ ہیں جن سے کسی شود ش کا اعدیث نہیں ہوتا ہے۔

اپنے ملے ضاور دو سرے شہروں میں پھیلے ہوئے ان کے معاملات کی نگرانی کرتے رہنا اور برخیال دکھنا کہ ان میں بہتے اوگوں میں انتہائی ننگ نظری اور بدترین قسم کی تنجوسی بائی جاتی ہے۔ برمنا فع کی ذخرہ اندوزی کرتے ہی اورا دینچے اوپنے دام خودہی جن کرتے ہیں ، جس سے عوام کو نقصان ہوتاہے اور حکام کی برنامی ہوتی ہے۔ لوگوں کو ذخرہ اندوزی سے منع کرو کہ دمول اکرم نے اس سے خریا ہے۔ خرید و فروخت میں ہولت خرودی ہے جہاں عاد لار میزان ہوا وروہ قیمت میں ہوجس سے خریا دیا بیچنے والے کسی فریق پرظام نہو۔ اس کے بعد تھا ایے منع کرنے کے باوج داگر کو کی شخص ذخرہ اندوزی کرے تواسے سزادولین اس میں بھی حدسے تجاوز نر ہونے بائے۔

لے بعض شارحین کی نظر میں اس صدیکا تعلق عرف کتابت اورا نشادسے نہیں ہے بلکہ ہر شعبہ حیات سے جس کی نگرانی کے لئے ایک فرموار کا ہو نا خروری ہے اور میں کا اوراک اہل میاست کومیکو اول مال کے بعد مواہدا و دھکیم است نے جو دہ صدی قبل اس نکت مجانبانی کی طر اشارہ کر دیا تھا۔

کے اس میں گوئی شکنیں ہے کہ تجادا ورصنعت کا دمعاشرہ کی زیدگی میں دیڑھ کی بڑی کا کام کرتے ہیں اورانفیں کے ذریع معاشرہ کی زندگی میں دیڑھ کی بڑی کا کام کرتے ہیں اورانفیں کے ذریع معاشرہ کی زندگی میں معظوم نے اور ان کے مفدین کی املاح پڑھومی نور دیا ہے۔ تاج مرابع فی امتیازی محصوصیات ہوتے ہیں جو دو مری قومول ہیں ہٹیں پائے جاتے ہیں ۔ دا ، یرادگر نظر تاصلح بہند میستے ہیں کوفسا دا ور بڑکا مرمی دکان کے بند موجلنے کا خطرہ موتا ہے د۲) ان کی ذکاہ کسی مالک اور ادباب پر بٹین ہوتی ہے بلکہ پرورد گارسے درق کے طابکار ہوتے ہیں دس ) دور در اڈر کے خطرناک ہوا دو تک مؤکرنے کی بنا پر ان سے تبلیغ خرمب کا کام بھی لیا جا مکتا ہے بھر کے خواج آج سادی دنیا میں پائے جارہے ہیں ۔ 4 حفا .7 18 حالا کھر' انصر كمط :01 والاآ كمحفاء دواه

فَ اللّهُ تُشْخِصُ هَمَّكَ عَنهُمْ، وَ لا تُستعَرُ خَددًكَ هَسم، وَ تَسفَقَد أَمُسورَ مَسنَ لا يَسصِلُ إِلَسبك مِسنهُمْ يَمَّسنُ تَسفَتَحِمُهُ الْسعُبُونُ، وَ تَحْدَدُهُ الرَّجِسالُ؛ فَسفَرُغُ لِأُولُ لِنَكَ بِسفَمَ مُ مَسنَ أَهْسلِ الْخَشْدَةِ وَ التَّوَاشِي، فَسلَيرَفَعُ إِلَى اللَّهِ يَسومَ تَسلَقَامُ، إِلَى اللَّهِ يَسومَ تَسلَقَامُ، فَسلِ الْمَعْدَارِ إِلَى اللَّهِ يَسومَ تَسلَقَامُ، فَسلِ الْمَعْدَارِ إِلَى اللَّهِ يَسومَ تَسلَقَامُ، فَسلِ الْمَعْدَارِ إِلَى اللَّهِ يَسومَ تَسلَقَامُ، فَسلِ هِن الرَّعِدَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ سِن بَسنِ الرَّعِدَةِ أَصْدَحُ إِلَى الْإِنْسَانِ سِن بَسنِ الرَّعِدَةِ وَسَعْمَ إِلَى الْإِنْسَانِ سِنْ عَسيرِهِم، وَكُسلُ فَأَعْسذِرْ إِلَى اللَّهِ فِي تَأْدِيسَةٍ حَسفِّهِ إِلَى الْمُعْدِدِرُ إِلَى اللَّهِ فِي تَأْدِيسَةٍ حَسفَّةِ إِلَى المَّهِ الْمَعْدَادِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ،

وَ تَسعَهَّدُ أَخْسِلَ اليُستَمْ وَذَوِي الرَّفَّسِةِ فِي السَّنَّ بِمَّنْ لَا سِيلَةَ لَدُ، وَ لَا يَسسنَهِ بِ لِسسلَمَنَ أَلَّةِ نَسفَتَهُ، وَ ذَلِكَ عَسلَى الْسؤلَاءِ نَستِيلً، وَ اللّهَ عَسلَى الْسؤلَاءِ نَستِيلً، وَ المُسَدِّقُ مُاللًا عَسلَى الْسؤلَاءِ وَقَسدَ يُخَسفَّهُ اللّسمُ عَسلَى أَقْدوَامٍ طَسلَبُوا الْسعَاقِيَةَ فَسصَبَّرُوا أَنْسفَتَهُمْ، وَ وَتَسقُوا بِسهِدْقِ مَسوْعُودِ اللّهِ فَسُهُمْ.

وَاجْدِعَلْ لِسَدَّوِي المَسَاجَاتِ مِسنَكَ قِسْماً ثُسَعَعُ غُلَمْ فِسِهِ نَسَخْصَكَ، وَتَجْسِلِسُ خُسَلِسُ خُسِلِسًا عَسَامًا فَسَتَوَاضَعُ فِسِهِ لِسَلَّةِ الَّسَفِي خَسَلَقَكَ، وَتُحُسِلِسُ خُسِرُ اللَّهِ السَّفِي خَسَلَقَكَ، وَتُحُسِرُ اللَّهِ وَتُحَسِرُ اللَّهِ وَتُحَسِرُ اللَّهِ عَسَدَى يُكَسِلُهُ عَسَنَ اللَّهِ عَسَدَى يُكَسِلُهُ وَالْعَلَيْمِ عَسَلَيْهِ وَآلِسِهِ وَسَسَلَّمَ اللَّهِ عَسَلَيْهُ وَآلِسِهِ وَسَسَلَّمَ اللَّهِ عَسَلَيْهُ وَآلِسِهِ وَسَسَلَّمَ اللَّهِ عَسَلَيْهُ مَوْلَنِ عَسَلَيْهُ وَآلِسِهِ وَسَسَلَّمَ اللَّهِ عَسَلَيْهُ مَوْلَنِ اللَّهِ عَسَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَسَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَسَلَيْهُ وَالْسِعِي فِيهِ فِيهَا مَعَلَيْهُ مِسْوَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ عَسَلَيْهُ وَالْسِعِي وَعَ عَسَلُهُمُ اللَّهُ وَالْسَعِي وَعَ عَسَنَهُمُ اللَّهُ وَالْعَلَيْمِ وَالْسَعِي وَالْعَلَيْمِ وَالْسَعِي وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَى وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَلَيْمَ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْمِعْمُ اللَّهُ وَالْمَعَ فِي إِجْمَالُ اللَّهُ وَالْمَعَ فِي إِجْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَعَلِي وَالْمَعَامُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْمَعِلَى الْمَعْمُ وَالْمَعُولُ الْمُعَلِيمُ وَالْمَعُولُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَال

بوسئ مرشدت نقر رانی به معتدور دانع ۔ سائل معتريب ک صورت سوال ہو غُلات مر تمرات عَهُو**ا فِي -**ارضِ غنيمت بِلر - اكثر افرحقير نصُعير بمنه يجرلينا اعرارال الشر- فداك مارگاه<sup>س</sup> رَقَر فی انسن -کبیرانسن دوى الحاجات -مظلومن حراس - جمع قرَس - محافظ تشرط -جمع تشرطه - بوليس غير متعتع - بلالكنت فرق ـ درشق عَى - عاجزى كلام ا نیسین یه تنگ ولی نَعِقْ ـ أكثر اكناف -اطرات ہنیا ۔ سہولت دخوشگواری کے ساتھ

له صوا فى الاسلام ب مراد و ه وال بحى بوسكة بي جنسي سركارف في كف منسوس كراياتها يا حكام وسلان

۔۔۔۔ اپنے ساتہ مخصوص کریتے ہیں اور وہ اموال بھی ہوسکتے ہیں جوتا مسلمانوں کے لئے مشترک ہوتے ہیں کدان میں سے بھی ان بیجارہ افرا د کوایک حصہ لمنا چلہئے کہ ان کے پاس کوئی دوسراوسلہ نہیں ہا اور یہ بھی عالم اسلام کا ایک حصہ ہیں۔ بلکہ بہت طبقہ ہونے کی بنا پراخلیں ساجی عادیث کے لئے سنگ نبیاد کا درج حاصل ہے اوران کے ساتھ سیدھا برتا وُ زکیاگی توساج کی عارت ٹریا تک کیج ہی رہے گی ۔

 اس کے بعد اللہ سے ڈرواس بسیاندہ طبقہ کے بارے میں جو مساکین انتاج ، فقراء ادر معذورا فراد کا طبقہ ہے جن کا کوئی مہارانہیں ہے۔ اس طبقہ بن انگئے والے بھی بجب اورغرت وادیجی بیں جن کی صورت موالی ہے۔ ان کے جس جن کا اللہ نے تھیں بما فظ بنا یا ہے اس کی صورت کوالی ہے۔ ان کے جس جن کا اللہ نے تھیں بما فظ بنا یا ہے اس کی صورت کو اور ان کے دورا فتاوہ کا بھی وہی حق ہے جا فلات بی سے ایک صرفے میں ان کی طون سے خافل رز بنا دے کرتھیں ہے۔ کا موں کی بربا دی سے معاون رزکیا جائے گا۔ لہٰذا اسابی توجہ کو ان کی طون سے بٹا نا اور منور ور کی بربا کی ہو ہے۔ اور انھیں نکا ہوں نے گوا دیا ہے اور شفیتوں نے حقوم کا اور خور کی بربائی تر بک نہیں ہے اور انھیں نکا ہوں نے گوا دیا ہے اور شفیتوں نے حقوم کا دوجہ تر بک ان کے مطابقات کی دیکھی ہواں بھی تھا اور تو و بن خوا مداخل معتمرا فراد کو تفوص کہ دوجہ تر بک ان کے مطابقات کو بہر بہن ہو بہا تھی برورد کا در معتمرا فراد کو تصوص کہ دوجہ تر بک کے مقوق کی اور اکر من بیش ہرورد کا درائے کو معذور تا برب کو کر سے ذیا وہ انسان کے دیا ہوں کے متابقات کی دیکھی ہوں کہ جا اسکو کہ بہن کو کر سے ذیا وہ انسان کے دیا میں جو تر کی دیا ہوں دیا در کا در معذور تا برب کہ وہ سے دیا وہ کہ کہ میابی کر موز وی کہ دیا ہوں کے معذور تا برب کرورد کا در ایک کر معذور تا برب کرو۔ اسے دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کو کرورد کا در ایک کرورد کا در اورد کا در موز ور تا برب کرو۔ اسال کرورد کی در ایک کرورد کا در اورد کی دورت کا در اورد کی در برب کرورد کا در اورد کرور کرورد کی در اورد کرور کرورد کی در اورد کی در اورد کرورد کرورد کی در اورد کرورد کرورد کی در اورد کرورد ک

ا دریتیوں اور کیرانس بو را معوں کے حالات کی بھی نگرانی کرنے مربنا کہ ان کا کوئی دسیار نہیں ہے اور بہوال کرنے کے سئے
کھوے بھی نہیں ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا خیال رکھنا حکام کے لئے بڑا سنگین ممثلہ ہوتا ہے سیکن کیا کیا جائے حق توسب کاست قیل
ہی ہے۔ البتہ کبھی کبھی پروردگا داسے بلکا قراد دے دیتا ہے ان اقوام کے لئے جوعا قبت کی طلب گار ہوتی ہیں اور اس داہ میں اپنے

نفس كوصبركا خوكر بناتي مين اور خداكے وعدہ پراعتما د كا مظاہرہ كرتي ميں -

ادر دیکھوصاحبان صرورت کے لئے ایک وقت معین کر دوجس میں اپنے کو ان کے لئے خانی کر لوا و دایک عموی مجلس میں بیھو۔ اس خدا کے سامنے متواضع دموجس فے بداکیا ہے ا درا پنے تام نگہاتی پولیس ۔ فوج ۔ اعوان وانھا دسب کو دور بٹھا دوتا کہ بولئے والا آزادی سے بول سکے ا درکسی طرح کی لکنت کا شکا درنم ہو کہ میں نے دسول اکر م سے خود مُناہے کہ آپ نے بار بار فرا یا ہے کہ "دہ است پاکیزہ کردار نہیں ہوسکتی ہے جس میں کمزور کو اُزادی کے ساتھ طاقتورسے اپنا حق لینے کا موقع مزدیا جائے " اس کے بدران سے بدکلامی یا عاج دی کلام کا مظاہرہ ہوتو اسے برداشت کرو اور دل تنگی اور غرور کو دور رکھوتا کر خدا متھا رہے لئے رحمت کے اطراف کشا دہ کر دے اور اطاعت کے تو اب کو لاذم قرار دیسے ۔ جسے جو کچھے دوخوشگواری کے ساتھ

دواورجے منع کرواسے خوبھورتی کے ساتھ ال دو۔

کے مقدر بنہیں ہے کہ ماکم جلئے عام می الاوارث ہو کہ پھی جائے اور کوئی بھی مفسد، ظالم فقر کے بھیس میں آگراس کا فاتہ کوئے ہقد دون یہ ہے کہ پوئیس ۔ فوج ۔ محافظ ۔ دربان کو گوں کے حفرودیات کی داہ میں حائل نہ ہونے پائیں کر نانھیں متھا دے پاس آنے دیں اور ناھل کر بات کرنے کا ہوقع دیں ۔ چاہے اس سے پہلے پچاس مقامات پر تلاشی لی جائے کر غوباء کی حاجت روا ن کے نام پر حکام کی زندگیوں کو قربان ہیں کیاجا سکتا ہے اور نرمفسدین کو بے لگام چھوٹا جا سکتا ہے ۔ حاکم کے لئے بنیا دی مشکد اس کی شرافت و بات ، اما تعدادی کا ہے اس کے بعداس کا مرتبہ عام معاشرہ سے بہرحال بلند ترہے اور اس کی زندگی عوام الناس سے یقیناً ذیا دہ قیمتی ہے اور اس کا تحفظ عوام الناس بلای طرح واجب ہے جس طرح وہ خود ان کے مفاوات کا تحفظ کر دہا ہے ۔

ئے. ترخ - تنگی محسوس کرتے ہیں جزل - اعظم شِّلُوم - حِس مِي رخن رِوْ جائے لتيع - بريا د كرنے والا مأت معلامات رُل - عطا ىيىمۇ - مايوس ہوجائيں

ك شل شهورنب كروقت كي تنظيم س میں وسعت پیدا کر د تیاہ اور س کی ہے ترتیبی اسے تنگ بنا دیتی ۷- انسان وقت کی قدر وقیمیت سے عضر ہوگیاہے اور کا موں کو وقت کے متبادسے تظم نہیں کر اے اس کے يشة تنگى و تعن كاشكوه كرتهاب ورنه ركام اور وقت سينظيم قائم بوطاع اندازه بوگا که کام قام پوتے بیلور نت باتى روكياب إيك انسان منشيس كتے تسمك واقعى كام نجام دیتا ہے اوراے اپنے واقعی مول کے لئے کتنا وقت در کا اُرتلے؟ نیناً حاب تکانے پراندازہ میگاکم ت زياده واوركام كم مايك نازى حساب نگاليج - زوال سےغروب ے۔ کہ گفنڈ میں صرف مسنفی زواجبس اوراس کے بعد تھی سان تیکایت کرائے کر وقت نہیں ملتاہے ۔ یہ وقت کی تنگل نسیں ہے ۔ یہ وقت ک بے ترتیبی اور مدِنظمی ہے جس کی نوسے وقت اپنی وسعتوں اور

بورس محوم توكيب -

وَ إعْذَارِ! مُعَ أُمُّ حِودٌ مِسِنَ أُمُسُودِكَ لَابُسَدُّ لَكَ مِسِنْ مُسْبَاشَرَ بَهَا: مِسنْهَا إِجَسَابَهُ عُسَرَّالِكَ بَـا يَسِعْيَا عَسَنْهُ كُستَّابُكُ، وَمِسنَهُ الْصِدْارُ حَسَاجَاتِ النَّسَاسِ يَسوْمَ وَرُودِهَسا عَــلَيْكَ بِـَـا تَحْسرَجُ بِـدِ صُدُورٌ أَعْسوَانِكَ. وَأَمْسِضِ لِكُـلٌ يَسوْمٍ عَسمَلَهُ، فَسِإِنَّ لِكُسِلٌّ يَسِوم مَسا فِسِيهِ، وَاجْسَعَلْ لِسنَفْسِكَ فِسِجًا بَسِيتَكَ وَ بَسَيْنَ اللِّيد أَفْسَصَلَ تِسلُكَ الْسُواقِسِةِ، وَأَجْسِزَلَ تِسلُكَ الْأَقْسَامِ، وَإِنْ كَسانَتُ كُسلُهَا لِلَّهِ إِذَا صَلَحَتْ فِسَهَا النَّيَّةُ، وَسَلِمَتْ مِنْهَا الرَّعِيَّةُ.

وَلْسِيَكُنْ فِي خَسِاصَةِ مَساتُخُسلِعُ بِسِهِ لِسَلَّةِ دِيسَلَكَ: إِفَسامَةُ فَسرَالِسَعِيدِ الَّسِي حِسى لَسهُ خَسَاحَةً، فَأَعْسِطِ اللَّسة مِسن بَسدَنِكَ فِي لَسِيْلِكَ وَتَهْسَارِكَ، وَوَفَّ مَسِنا تَستَرَّبُتَ بِسِيهِ إِلَىٰ اللِّسِيهِ مِسنَ ذَٰلِكَ كَسَامِلاًّ غَسَيْرٌ مَسنَلُوم وَ لَا مَسنْقُوصٍ، بَسالِغاً مِسنْ بَسدَيكَ مَسا بَسلَغَ. وَإِذَا قُتْتَ فِي صَسلَاتِكَ لِسلنَّاس، فَسلَا تَكُسونَنَّ مُستَقِّراً وَ لَا مُستَقِيًّا، فَسإنَّ فِي النَّماسِ مَسنْ بِسِهِ الْسيلَّةُ وَ لَسِهُ الْمُسَاجَةُ وَقَسِدُ سَأَلَتُ رَسُسِولَ اللِّسِةِ - صَسِلًى اللُّسِهُ عَسلَيْهِ وَ آلِكِ وَ سَلَّمَ - حِسِينَ وَجَّهِ إِلَى الْسِيمَنِ كَيْفَ أُصَلَّى بِهِمْ؟ فَسقَالَ: «صَلِّ بِهِم كَسمَلَاةٍ أَضْعَفِهِمْ، وَكُسنُ بِسالْوَّمِنِينَ رَحِسِماً».

وَ أَمَّـــا بَـــغَدُ، فَــلَا تُــطَوَّلَنَّ احْــتِجَابَكَ عَــنَ رَعِــيَّتِكَ، فَــإنَّ احْــتِجَابَ الْسوُلَاةِ عَسنِ الرَّعِسيَّةِ شُسمَّةً مِسنَ الضِّسيقِ، وَقِسلَةُ عِسلْمِ بِسالْأُمُورِ؛ وَ الْإِحْسَتِجَابُ مِسِنْهُمْ يَسِنْطُعُ عَسَنْهُمْ عِسَلْمَ مَسَا احْسَتَجَبُوا دُونَسُهُ فَسِيَصْغُو عِسَنْدَهُمُ الْكَسِيرِ، وَ يَسِعْظُمُ الصَّسِغِيرِ، وَ يَسِثْبُحُ الْحَسِنُ، وَ يَعْسُسنُ الْسَفَيِيحُ، وَ بُشَسَابُ الْمُسَقُّ بِسَالْبَاطِلِ. وَ إِنَّسَا الْسَوَالِي بَسَفَرٌ لَا يَسَعُرِفُ مَسا تَسوَادَىٰ عَسنَهُ النَّساسُ بِسهِ مِسنَ الْأُمُسُودِ، وَكَسِيْسَتْ عَسَلَىٰ الْحَسَقُ سِمَساتُ تُسعَرُفُ بِهَا ضُرُوبُ الصَّدِيْقِ مِسنَ الْكَسنِدِ، وَإِنَّسَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُ لَنْ: إِنَّ الْمُسرُونُ سَلَخَتْ نَسفُسُكَ بِالْبَذْلِ فِي الْحَسنَ، فَسفِيمُ احْستِجَابُكَ مِسنْ وَاجِبِ حَسنَ تُستَعَلِيهِ، أَوْ فِسعْلِ كَسرِيمٍ تُسْدِيهِ، أَوْ مُسبَتَلَ إِسالْنَعِ، فَسَا أَسْرَعَ كَسفَّ النَّساسِ عَسنُ مَسْأَلَسِكَ إِذَا أَيْسُوا

اس 1001 بدد کارا فرا ادريردرد كح لخ شا، 11 يرور دگار درب*یراس* کح کیو*ں ن*رموہ بربأدموجل كياتفاكنازج ایر انسكيمعامله قَامُ بِولِكُ بِ باطل سيمغلوه بيرت ين اودكيم مق معا كرنے بتلاپوگے تو

له يرثا كراس عوام ا نناس ک ہے۔ پردہ دا م ہونے پائے ك ماسكتى ہے ا اوران کی ز ورياس دور أريجهنا برطوحابه اس کے بدرتھارے مما لمات میں بعض ایسے معاملات بھی ہیں جنھیں تھیں نجد دیا ہ داست انجام دیناہے۔ جیسے حکام کے ان مائل کے جوابات بی بعض افراد مندے میں بالوگوں کے ان خردیات کو لودا کرنا جن کے بودا کرنے سے تھا آپ ہدگا دا فراد جی جُرائے ہوں اور دیکھو ہرکام کو اس کے دن شکل کر دینا کہ ہر دن کا اپنا ایک کام ہوتاہے۔ اس کے بعد اپنے اور درکا دکار کے دوابط کے لئے بہترین وقت کا اسخاب کرنا ہوتا م اوقات سے انعمل اور بہتر ہو۔ اگرچ تمام ہی ادفات اللہ کے لئے شار ہوسکتے ہیں اگرانسان کی بیت سالم دہے اور دعایا اس کے طفیل خوشمال ہوجائے۔

ادر تحارے دہ اعمال جنس مرف النركے لئے انجام دیتے ہو ان بی سے بسے اہم کام ان فرائف کا قیام ہو جو مرف رود د كاركے لئے ہوتے ہیں۔ این جمانی طاقت بی سے دات اور دن دونوں دقت ایک صدائنر کے لئے قراد دینا اور جس کام کے ذریع اس کی قربت جاہتے ہوئے ہوئے ہوئے ایک ور نر کئی نقص پردا ہوجاہیے بدن کو کسی تعدر زحمت کی ورز جو بائے اور نر کئی نقص پردا ہوجاہی اور ترکس تعدر خراب کو کی دفتہ پر اور ہوجائی اور تراس طرح کر خور کے کہ اور تراس طرح کر خور کو گئی ہم برجائے ہوئے حضود اکر میں میں اور تراس طرح کر خور کی تحدیل اور میں بیا دا ورضر ورت مندا فرا دیجی ہوتے ہیں اور میں نے بمن کی مہم برجائے ہوئے حضود اکر میں سے دیا تھا کہ کرور ترین اُدی کے اعتباد سے نماز داکر نااور کو میں کے حال پر مہر بان دہنا۔

اس کے بعدر بھی خوال دسے کہ اپنی دعا با سے دین کے انگر در مین کا کہ کا عالم اسے بسی پر دہ دہنا ایک طرح کی تنگ دئی بداکر کے اور کے دما طات کی اطلاع نہیں ہو با قرب ہو دور دادی النسی بھی ان چروں کے جانے سے دوک دیتی ہے جن کے ملے برجا بات

قائم ہوگئے ہیں ادراس طرح بڑی چربھوٹی ہوجاتی ہے ادر تھیوٹی چیز بڑی ہوجاتی ہے۔ اچھا ہُرا بن جاتا ہے اور بڑا اچھا ہوجاتا ہے اور حق باطل سے مخلوط ہوجاتا ہے ۔ اور حاکم بھی بالا تو ایک بشرہے وہ لیس پر دہ امود کی اطلاع نہیں رکھتا ہے اور سرح کی بیتانی پرا لیے نشانات ہوتے ہیں جن کے ذریع مداقت کے اقرام کو غلط بیان سے الگ کر کے بیجانا جاسکے۔ اور محرتم دو میں سے ایک تیم کے مزود ہوگے۔ یا وہ تحض ہو کے جس کا نقس حق کی داہ میں بذل وعطابی را کل ہے تو بھر تصی واجب

اور پیرتم دو میں سے ایک تم کے حرود موسکے ۔ یا وہ تمض ہو کے جس کا نفش می کی داہ میں بذل وعطابر ماکل ہے تو پیرتھیں واجب حق عطا کرنے کی داہ میں پر دہ حالی کرنے کی کیا حرود دیں ہے اور کر بموں جیساعلی کیوں نہیں انجام دیتے ہو۔ یا تم بنمل کی بیادی میں مبتلا ہوگے قربہت جلدی لوگ تم سے ما ہوس ہو کر خو دہی اپنے ہاتھ کھینچ لیں گے اور تھیں پر دہ والنے کی حرودت ہی نروسے گی۔

کے پر ٹاکداس امری طرف اخارہ ہے کہ مہاج اور عوام سے الگ دہنا والی اور ما کم کے فرودیات ذندگی میں ٹنا بل ہے ور فراس کی ذیر گی ہوا کہ اس کی ندر ہوگئی تو نہ تہا کہوں میں اپنے الک سے مناجات کر مکتاب اور مذخل توں میں اپنے اہل مے صفوق اوا کو سکتا ہے۔ پر وہ داری ایک انسانی خرورت ہے جس سے کوئی انسان بے نیاز نہیں ہو مکتابے ۔ اصل مسکر بر ہے کہ اس پر وہ دادی کہ طول از ہونے پائے کرعوام الناس ما کم کذیارت سے محوم ہوجا میں اور اس کا دیراد صرف ٹیلیو پڑن سکے پر وہ پر نصیب ہوجس سے دکوئی فریاد کی جا سکتی ہے اور مزکسی در و دل کا اظہار کیا جا سکتا ہے ۔ ایسے شخص کی حاکم بنے کا کیا حق ہے جوعوام کے دکھ ور دیں شریک مذہبو سکتا ہے۔ ایسے شخص کی وہ کہ بنے کا کیا حق ہے جوعوام کے دکھ ور دیں شریک مذہبو سکتا اور افزیم کسکی اور ان کی ذری کی تنہوں کو موس مذکر سکے ۔ ایسے شخص کی وہ در بار حکومت ہیں بیٹھ کر" انا وہ بیکھ کو فریں بیٹھ کر جا ذاور بریام کے فقراد کو در باری مالت کے بیش نظر موکسی دو دنگ کھا نا پر وائی کو روائت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لئے کو فریں بیٹھ کر جا ذاور بریام کے فقراد کو در کھا نا پر وائی کھا نا پر وائی کو ان برائی ہے۔

شكاة - شكايت إحسم - كاب دو اقطاع - زمين الات كردبنا حامته - نواص رشرب - نهر فهنأ منفعت مُغَبِّدَ - عاقبت ١٠٠٠ نجام تعيمت باظلم أَصَّحِرَ لَهُمُّ - واضح كردو رماض ٔ ترسیت نفس اعذار - عذر ميشِ كرنا وَ غَمْ - سكون تَغَفَّلَ -غافل بنا دينا فإمتسر عبد و بتا جمنه به سپر استولموا - جهلك ياما ختل ۔ وھوکہ فاس ري شکعی

ك عثمان ك دورحكومت يربكاه ركي وال افراد مولام كالمنات كالك ايك حرف كاليدكريس سكك كس طرح كمزورهكومت كرسروي لوگ پینے جاگیروں پر قبضہ کرکے اپنی شخصیت بناتے ہَیں ۱س کے بعد عوام کو با مال کرکے خود اپنی حکومت کا

بھی فائتر کر دیتے ہیں اور حاکم اس لینے کے بھی قابل ہنیں و وجا آہے۔

ے یہ ہے اسلام کاصیح نظام کرحا کم عوام الناس کا ذمہ دار اور ان کے مقادات کا محافظ ہوتاہے ابندا جب بھی اسے اپنے نائندہ کے بار**ے میں الم مقم** اورنا انصافی کا شبرم وجائے اس کا فرض ہے کہ اپن صفائی دے اور حکومت سے غرو رہیں ان کے مطالبات کونظر انداز نہ کرے کہ پرورد گافتا ہے

مفادات كاذمه دار بناياب -- سرول كاخريد ارسيس بناياسے -

مَنْ بَسِفُلِكَ! مَسِعَ أَنَّ أَكْسِنَّ مَسَاجَاتِ الشَّاسِ إِلْسِيْكَ مَسَا لَا مَسَوُّ، لَا فِسِيهِ عَسلَبُكَ، مِسنُ شَكَسَاةِ مَسطْلِمَةِ، أَوْ طَلَب إنْصافِ في أَسعَا مُلْمَ.

مُمَّ إِنَّ لِـــــــــ أَوَالِي خَـــاصَّةً وَ بِــطَائَةً، فِــــهم السَّــتِنْتَارُ وَ تَــطَاوُلُ. وَ قِــٰسَّلَةُ ۚ إِنْــــصَافِهَ ۚ فِي مُهِــعَامَلَةٍ، فَـــاخْسِمْ مَــِادَّةً (مــؤونة) أُولَــنِكَ بِسقَطْم ويسمع المستاب يسلك الأخسوال. و لا تُسقطن لأحَسادٍ مِسنَ حَسالِيتِكَ وَ حَسَسَامَّتِكَ قَسَطِيعةً. وَ لا يَسَطْمَنَ بِسَنْكَ فِي اعْسَتِمَّادِ عُسَشَّدَة. تُسبطُرُ بِسَدنَ يَسليهَا مِسنَ التَّساسِ، في جَرْبٍ أَهْ مُسسَرَّى يَحْدِ حِلُونَ مَسِزُونَتَهُ عَسِلَىٰ غَسِيرُهِمْ فَسِيرُكُونَ مَسِيْنًا فَإِلَّكَ مُلْسِيًّا دُونَكَ، وَ عَسَيْتُهُ عَسَلَيْكَ فِي الدُّنْسَيَا وِ الْآخِسَوَةِ.

وَ أَلْسِزِمَ الْحُسْدَقُّ مَسْنَ لَسِزِمَهُ مِسِنَ الْسِقَرِيبِ وَالْسَبَعِيدِ، وَكُسِنْ فِي ذلِكَ صَالَبِهُ مُستَسِباً. وَاقِعاً ذلِكَ مِسنْ قَدِ الْسَلِيُّ وَخَاصَّتِكَ (خسواصَكَ) خَسِيْتُ وَقَسِعَ، وَابْسِتْعَ عَسِاتِيَتُهُ بِمَسِا يَسِنُّلُ عَسِلَيْكَ مِسِنْهُ، فَسِإِنَّ مَغَيَّةً ذلكَ عَنْ دَةً

وَ إِنْ ظَ سِنَّتِ الرَّعِ سِيَّةً بِكَ حَسِيًّا فَأَصْدِو لَهُ إِن خَلْدِيَّةً وَاغْسَسِ دِلْ (واعسرل) عَسَنْكَ ظُسنُونَهُمْ بِسَامِحَارِكَ، فَسَانَ في ذُلِكَ رِيَسِساضَةً مِسْنُكَ لِسنَفْسِكَ، وَرِفْسقًا بِسَرَعِيَّيَكَ، وَ إَعْسذَاراً مَسَّبَلُعُ بِسبِ حَساجَتَكَ مِسنَ تَسقُونِهِمْ عَسلَى الْحَسقَ.

وَ لَا تَسَدُفْنَنَّ صُلْمًا دَعَسِاكَ إِنْسِيْهِ عَسِدُولًا وَلِسَلَّهِ فِسِيهِ رِضَيْ، فَسِإِنَّ فِي الصُّدِلْحِ دَعَدةً لِحُسنُودِكَ، وَرَاحَدةً مِسن هُمُرولِكَ، وَأَمْسَنّاً لِسبِلَادِكَ، وَلَكِسنَ الْحَسنَ رَكُسلُ الْحَسنَدِ مِسنْ عَسدُولِ بَسعْدَ صُلحِهِ، فَسِسَإِنَّ الْسِعَدُوَّ رُبُّسَا قَسَارَبَ لِسِيَتَغَفَّلَ فَسِخُذُ بِسَالْحَزْم، وَاتَّهِسِمْ فِي ذَلِكَ حُسْسِنَ الظُّسِنِّ. وَ إِنْ عَسَقَدْتَ بَسِيتَكَ وَ بَسَيْنَ عَسَدُولًا عُسَقَدَةً، أَوْ ٱلْكَ بِسَانُونَاءٍ، وَ ارْعَ ذِمَّ لَهُ فَكَ مِسْكُمُ عَسَهُ ذَكَ بِسَانُونَاءٍ، وَ ارْعَ ذِمَّ لَكُ بِ الْأَمَانَةِ، وَ اجْدِ عَلْ نَسِفْسَكَ جُسِنَّةً دُونَ مَسَا أَعْسَطَيْتَ، فَا إِنَّهُ لَسِيْسَ مِسنْ فَسِرَانِسِضِ اللَّسِدِ شَيْءُ النَّسِاسُ أَشَسِدُ عَسلَيْهِ اجْسَاعًا، مَسعَ تَسفَرُّقِ أَهْدوَايِسهِمْ، وَتَشَستُّتِ آرَايِسهِمْ، مِسنْ تَسعَظيم الْسوَفَاءِ بِـــانَهُهُودِ. وَ قَــادُ لَــرِحَ ذَلِكَ الْمُـاسِمْرِكُونَ فِسِيًّا بَسِيَّةُمْ دُونَ الْمُسْسَلِمِينَ لِسَا اسْتَوْبَلُوا مِسِنْ عَسَوَاقِبِ الْسَغَدْرِ؛ فَسَلّا تَكُ غُدِرَنَّ بِكَ فَيَلِكَ، وَ لَا تَخِكِ مِنَ الْمَحْدِ مِنَّ الْمَكْ بِكَ اللَّهُ وَ لَا تَخْدَ تِلْنَ

حالانكهاداً اينے کسی ز بندیر کلی دور مبروتحمل مبروتحمل ر آخرت کی كاعلاج دا وحق با ذربيرنوم <u> ہوجائے</u> اصملل دينا توايه التركيخ بزكرنااه

> لماس % ट्रांटर کی نیاد*ی* دكمعاكيا م آرا مجنبی کی

> > املام

الانکداک کاکز عزودیات وہ بی جن بی تخصی کی ذخت نہیں ہے جسے کسی ظلم کی فریادیا کسی معاملہ میں انصاف کا مطالبہ۔

اس کے بعد یہ بھی خیال دے کہ ہروا لی کے مجھے تحصوص اور ما ذواد تسم کے افراد ہوتے ہیں جن بین خود غرضی ۔ دست دراندی اور الما میں ہے انصافی پائی جاتی ہے کہ ناجن سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔

میں بے انصافی پائی جاتی ہے لہذا خرواد المسے افراد کے فراد کا علاج ان اسباب کے خاتم سے کوئی ایسی توقع مذہونی چلہے کہ تم کسی ایسی اپنے کسی بھی حاشیہ نشین اور قرابت واد کو کوئی جاگیر مرت بخش دینا اور اسے تم سے کوئی ایسی توقع مذہونی چلہے کہ تم کسی ایسی زبن پر قبصہ دیدو کے جس کے سبب آبیا شی باکسی شرک معالم میں شرکت رکھنے والے افراد کو نقصان بہونچ جائے کہ اپنے مصارف نرین پر قبصہ دیر ہوگا و جائے کہ اپنے مصارف بھی دوسرے کے سرڈال دے اور اس طرح اس محاملہ کا مزہ اس کے حصہ میں آئے اور اس کی ذمرواری دنیا اور انور تی استری تھا کہ ذمراب کے اور اس کی اندکرنے کی ذمرواری ڈالوچل ہے دہ تم سے فرد کی ہویا دوراوراس مرکز میں الشری تھا دے ترابتداروں اور خاص افراد ہی پر کیوں مذیر شن ہو اور اس سلدیں تھا دے ترابتداروں اور خاص افراد ہی پر کیوں مذیر شن ہو اور اس سلدیں تھا دے تراب برجو با دہوا سے مور تحقیل سے کام لینا کو اس کا انجام بہتر ہوگا۔

مرد تحقیل سے کام لینا کو اس کا انجام بہتر ہوگا۔

فی

ك

نسنأ

ć

ــلَن

ين ظلمة

سخارنیا سے

اوت داید بیری دوست دیب در سال به به به بر است. اوداگریسی دعایا کویرخیال موجائے کر تم نے ان برظام کیا ہے تو ان سکے لئے اپنے عذر کا اظہاد کرواوراسی ذریعہ سے ان کا علاج کرو کہ اس یں تمارے نفس کی تربیت بھی ہے اور دعایا پر نری کا اظہار بھی ہے اور وہ عذر خواہی بھی ہے جس کے ذریعی تم دعایا کو

داہ حق پر جلانے کا مقدد بھی حاصل کرسکتے ہو۔

ادر خرداد کسی ایسی دعوت صلح کا انکار زکر ناجس کی تخریک دشن کی طون سے ہوا درجس پر مالک کی دخاشدی پائی جاتی ہو کہ سلے ذریجہ فرجس کو قدر سے سکون مل جاتا ہے اور تتھادے نفس کو بھی انکار سے نجات مل جائے گی اور شہروں پر بھی امن وا مان کی فضل قائم ذریجہ فرجس کو قدر سے سکون مل جاتا ہے لہذا ہوجائے گی۔ البیصل کے لیے تم سے قربت اختیاد کرنا چا ہتا ہے لہذا ہوجائے گی۔ البیصل کے لیے تم سے قربت اختیاد کرنا چا ہتا ہے لہذا اس مسلم بی کمل ہوشیادی مسلم میں کا ورکسی حسن طن سے کام نہ لینا اور اگر اپنے اور اس کے درمیان کوئی معاہرہ کرنا یا اسے مطرح کی پنا ہوتا ہے ہوگا کے نور خواد اور کی خواد کی بادہ ہو متحد ہم ہو ہوتا کہ کہ خواہ شات کے اختلات اور انکار کے تھاد کے باوجو دمتحد ہم اور اس کا اندازہ کر ایا ہے ۔ تو خرداد تم اپنے عہدو ہیاں سے نعادی مشرکین نے بھی اپنے معا طات میں محاظ در کھا ہے کہ عبد شکنی کے نتیجہ میں تباہمیوں کا اندازہ کر ایا ہے ۔ تو خرداد تم اپنے عہدو ہیاں سے نعادی مشرکین نے تھی اپنے تول و قراد میں نیا تا در اپنے قبد و ہوتا تا در انکار کے تفاد کہ در اسے عبد و ہوتا اور اپنے قول و قراد میں نیان سے کام نہ اینا اور اپنے وقع کی وقع کے دریا ۔ ۔ تو خرداد تم اپنے عہدو ہیاں سے نعادی میں براجا ملک حملہ ندکر دینا۔

ر ا**نضاً** به فاش کر دیا تحريم محب كو إخد مكانا حرام ہو مَنْعَهُ - ترت دفاع استفاضہ ۔ پنا ہ لین إدُغال - نساد مكرالسبير بهنيانت يعلَّل -جع عِلْهُ کحن ال**قول -** جوّفا بل تا د بي مو رطلیہ -مطالب ترو ـ تصاص ا فرط علیک - جلدی ک وكزه - گھونسه طموح - اونچا بوجانا تُزيدِ- انطِارزياد تَى مقبت دبغض مناراضگ

سارس معالمات ومعاشره كرسك اس وا مان كا دارو ما رعد دريان ا دراس کی پاسداری پر جوتا ہے اور آج دنیا کاسارا نسا دمی به ب که حكومتين عهدوبها ينسي سيستك رہتی ہیں اوراس برعل درآ موکرنے يں تيکھي سِف جاتى ہيں - مولائ کا کُنامت نے اس بکتہ کی طرف اشارہ

ک حقیقت امریب کرساج کے کیا ہے کہ اس کا اٹرصرت آخرت کے

بكه برصاحب عقل وموش كافريقيدب

عذاب کی شکل میں برا مرنبیں ہوتا ہے بلکہ ونیا میں بھی حکومتوں کے زوال کا سب میں عبد کسی کا برم ہوتا ہے البندا اس سے اجتناب کرنا ہر مردسلان

عَسِدُوَّكَ، فَسِإِنَّهُ لَا يَجْسِنُرَى مُ عَسِلَىٰ اللِّسِهِ إِلَّا جَسِاهِلُ شَسِقٍ، وَقَسِدُ جَسِعَلَ اللِّسهُ عَسِهُدَهُ وَ ذِمَّستَهُ أَمْسناً أَمْسضاهُ بَسِيْنَ الْسِعِبَادِ بِسرَ حَمَّيِهِ، وَ حَسَسِرِعاً يَشْكُسِنُونَ إِلَىٰ مَسِنَعَتِهِ، وَ يَشْسِتَفِيضُونَ إِلَىٰ جِسُوارِهِ؛ فَسِلَا إِذْغَــالَ وَ لَا مُــدَالسَــة وَ لَا خِـدَاعَ فِـسيهِ، وَ لَا تَسعْقِدُ عَسقُداً تَجَـورُ . فِـــيهِ الْــعِلَلَ، وَ لَا تُـعَوِّلُنَّ عَــلَىٰ لَمْــنِ قَــوْلٍ بَــعْدَ التَّأْكِــيدِ وَ التَّسويْقَةِ. وَ لَا يَسدعُونَكَ ضِسيقُ أَمْسر لَسَزِمَكَ فِسيهِ عَسهُ اللَّهِ. إِلَّ طَسلَبِ انْسفِسَاخِهِ بِسغَيْرِ الْحَسنُّ، فَسَإِنَّ صَسبْرُكَ عَسلَىٰ ضِسيقِ أَمْسرُ تَسِرْجُوا أنْسِفِرَاجْسِهُ وَ فَسَطْلَ عَسَاقِيَتِهِ، خَسِيرٌ مِسنْ غَسَدْرٍ تَخَسَافُ تَسْبِعَتَهُ. وَ أَنْ تَحِسِيطَ بِكَ مِسنَ النِّسِهِ فِسِيهِ طِسلَبَةً، لَا تَسْستَقْبِلُ فَسِهَا دُنْسِيَاكَ

إِيَّ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ اللهُ وَ سَدَفُكُهَا بِسِغَيْرِ حِسِلُهَا، فَاإِنَّهُ لَسِيْسَ شَيْءُ أَذْنَى لِ نِقْتَةٍ، وَ لَا أَعْ نَظُمَ لِ سَبِعَةٍ، وَ لَا أَحْ رَىٰ بِ رَوَالِ نَ عَمَةٍ، وَانْ سِيطَاع مُسدَّةٍ، مِسنْ سَسفُكِ الدُّمَساءِ بِسغَيْرِ حَسقُهَا. وَاللُّمهُ سُسبْحَانَهُ مُسبُتَدِيءً بِ الْحُكُمْ بَسِينَ الْسِعِبَادِ، فِسِيمَا تَسَسَافَكُوا مِنَ الدَّمَسَاءِ يَسُومَ الْسِقِيَامَةِ، فَسِلَا تُسْفَوِّينَ سُسِلْطَانَكَ بِسَسِفْكِ دَمِ حَسرَامٍ، فَسِإِنَّ ذَٰلِكَ بِمُّسا يُسِضْعِفُهُ وَيُحَسِوهِنَهُ، بَسِلْ يُسِزِيلُهُ وَ يَسِنْقُلُهُ وَ لَا عُسِذُرَ لَكَ عِسِنْدَ اللَّهِ وَ لَا عِـــنْدِي فِي قَــنْلِ الْــعَنْدِ لِأَنَّ فِــيهِ قَــوَدَ الْــبَدَنِ وَ إِنِ ابْــتُلِيتَ بِخَــطَاءٍ وَ أَفْــرَطَ عَــلَيْكَ سَـوطُكَ أَوْ سَـينُكَ أَوْ يَــدُكُ بِسالْمُتُوبَةِ: فَــــإِنَّ فِي الْــــوَكُـــزَةِ فَـــا فَـــوْقَهَا مَـــڤَتَلَةً. فَـــلَا تَـطْمَحَنَّ بِكَ تَخْــوَهُ سُلْطَائِكَ عَسِنْ أَنْ تُسؤد في إِلَىٰ أَوْلِسِمّاءِ الْسَقْتُولِ حَسفَّهُم.

وَ إِنَّكَ الْإِعْدَ جَابَ بِسَنَفْسِكَ، وَ النِّسَقَةَ بِمَسَا بُسِعْجِبُكَ مِسْنُهَا وَحُبَّ الْإَطْــرَاءِ، فَـــإِنَّ ذَلِكَ مِــنَ أَوْنَــتِ فُــرَصِ الشَّيْطَانِ فِي نَــفْيِهِ لِسَيَمَتْ حَقَّ مَسا يَكُسُونُ مِسنُ إِحْسَبانِ الْحُسِينِينَ. `

وَ إِيِّسَاكَ وَ الْمُسِنَّ عَسِلَى رَعِسِيِّنِكَ بِسِإِحْسَائِكَ، أَوْ التَّرَيُّدَ فِسِيّا كَانَ مِسسنْ فِسسعْلِكَ، أَوْ أَنْ تَسسِدَهُمْ فَسستُنْبِعَ مَسوْعِدَكَ بِحُسلْفِكَ، فَسإنَّ الْمُسنَّ يُسبَطِلُ الْإِحْسَانَ، وَ التَزَيَّدَ يَسذَهَبُ بِسنُورِ الْحَسنُ، وَ الْحُسلَفَ يُسوجِبُ الْمُثْثَ عِسنْدَ اللَّهِ وَ النَّساسِ. قَسالَ اللُّسهُ تَسعَالَ: (كَسبُرَ مَسْتَناً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ نَسْقُولُوا مَسا

ملطنت كاء أورز كربرسببا ادرنو اس کے بعد ا در دعره خلا ازدیک بروا له واضح يسين كم كىنوشى ادر لمكر

الى غلطاتهم

ماتقهاتی بز

و بوش کا فر

اس لے کرا

ابنى دحمت

ادداس

جاہے اور

اتفانے کی

ا درکشانش

جواب دسي

اورنعمتوں ک

کےمعا لمہ

بےجان بنا

تتل كرنے /

تازياره تنلوا

رکھ

(1)

ان ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں جاہل و برنجت کے علادہ کوئی جو اُت نہیں کرتا ہے اور اللہ نے عہدو بیان کو امن وا مان کا و برلہ قرار دیا ہے جے

ابنی دحمت سے تمام بندوں کے درمیان عام کر دیا ہے اور ایسی بناہ گاہ بنا دیا ہے جس کے دامن حفاظت میں پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں

اور اس کے جواد میں منزل کرنے کے لئے تیزی سے قدم اُ گے بڑھ لہتے ہیں لہذا اس میں کوئی جسل مازی و فریب کا دی اور مکا دی منہ ہوئی

ہاہئے اور کوئی ایرا معاہرہ نہ کرنا اور عہدالہی میں تناویل کی خرورت پڑے اور معاہدہ کے بختہ ہوجانے کے بعد اس کے کسی مبہم لفظ سے فائدہ

ارشانے کی کوشش نہ کرنا اور عہدالہی میں تنگی کا احماس غیرحت کے مافقہ وسعت کی جستجوبہ آبادہ نہ کر دے کہ کسی امراک تنگی پومبر کر لینا

اور کرتا کوشن ال اور بہترین عاقبت کا انتظار کرنا اس غداری سے بہتر ہے جس کے اقدات خطرنا کہ ہوں اور تھیں اللہ کی طرف سے

جواب دہی کی مصیبت گھیر لے اور دنیا وائوت وونوں تباہ ہوجائیں۔

دیکھونم دار ناح خون بہانے سے پر میز کرنا کہ اس سے ذیا دہ عذاب المی سے قریب تراور پاداش کے اعتباد سے مشدید تر اور نعمتوں کے زوال ۔ نزرگ کے خاتمہ کے کمناسب ترکوئی سب نہیں ہے اور پروردگار روز قیاست لینے فیصلہ کا آغاز خور پر ہوں کے معاملہ سے کرے گا۔ لہٰذا خبر دارا بین حکومت کا استحکام ناحی نو ترین کے ذریعہ نہ بدا کرنا کہ یہ بات حکومت کو کم زور اور بے جان بنا دین ہے بلکہ تباہ کرکے دوسروں کی طرحہ شتقل کردیتی ہے اور متحاد سے پاس نرخدا کے سامنے اور نرمیرے ساسنے عمد ا تنل کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے اور اس میں زیدگی کا قصاص بھی نابت ہے۔ البتداگر دھوکہ سے اس غلطی بی مبتلا ہوجا دار تحصیں تازیار نہ تلواد یا ہا تھ سزا دینے میں اپنی صدسے آگے بڑھ جائے کہ کبھی گھونسہ وغیرہ بھی قتل کا سبب بن جا تاہے ۔ تو خودار تحصیں ملطنت کاغ ور اتنا ادنچان بنا دے کہ تم خون کے وار تول کو ان کاحق خونہا بھی اوا مذکر و۔

ادرد تیکواپنے نفس کو تو دبندی سے بھی محفوظ رکھنا ادرا پئی پیند پر بھروسر بھی نرکرنا ادر ذیادہ توبیف کا شوق بھی نہیا ہوجلئے
کہ یرسب باتیں شیطان کی فرصت کے بہترین درائل ہیں جن کے ذریعہ وہ نیک کرداروں کے عمل کوضائع ادر بربا دکر دیا کرتا ہے۔
اور نجردا درعا یا پراحسان بھی مزجتا نا اور جوسلوک کیا ہے اسے ذیا دہ سمجھنے کی کوشش بھی نرکرنا یا ان سے کوئی دعوہ کرکے
اس کے بعد وعدہ خلافی بھی نرکرنا کہ برطرز عمل احمان کو برباد کر دیتا ہے اور ذیا وتی عمل کا غود رحق کی فود انبست کو ننا کر دیتا ہے
اور وعدہ خلافی خدا اور بندگان خوا دونوں کے نز دیک ناراضگی کا باعث بوتی ہے جیا کہ اس نے ادشا وفر وا بلہے کہ الشد کے
نزدیک بربرطی ناراضگی کی بات ہے کرتم کوئی بات کہوا و دبھر اس کے مطابق عمل مذکرو"۔

له واضح مهدر دنیای کورتر در کاتیا کو در افت جهوریت عمری انقلاب اور فرانت تمام اسب سے موسکتا ہے لیکن کومتوں مرا سخام کوام کی فرشی اور ملک کی خوشی ای کے بغیر ممکن نہیں ہے اور جن افراد نے برخیال کیا کہ وہ اپنی مکومتوں کو خور پڑی کے ذریع سمتا کم برا تھوں نے جیتے ہی اپنی غلط فہی کا انجام دیکھر لیا اور شملر جیسے تخص کو بھی خود کشی پر آمادہ ہونا پڑا۔ اسی لئے کہا گیاہے کہ ملک کفر کے ساتھ تو باتی دہ سکتا ہے لکن ظلم کے ساتھ باتی نہیں دہ سکتا ہے اور انسانیت کا خون بہانے سے بڑا کوئی جوم قابل تھور نہیں ہے لہٰذا اس سے بر میز برصاحب افتدارا و دوا حد جوش کا فریش ہے اور ذیا زک کر دش کے پلٹے ویر نہیں لگئی ہے۔

لَا تَفْعَلُونَ).

وَ إِبَّاكَ وَ الْسَعَجَلَةَ بِالْأُمُورِ قَسِبُلَ أَوَانِهَا، أَوِ التَّسَقُطُ (التَسناقط -التشبَط) فيسهة عسند إمْكَانِهَا، أَوْ اللَّهِ جَاجَةَ فِسهَا إِذَا تَسنَكَّرَتْ، أَوِ الْسَوَهْنَ عَسنَهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتْ. فَضَعْ كُلُّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ، وَ أَوْقِعْ كُلُّ أَمْرٍ مَوْقِعَهُ. وَ إِبَّسَاكَ وَ الْإِسْسَتَنْنَارَ عِسَا النَّسَاسُ فِسِيهِ أَسْسَوَهُ، وَالتَّسَعَابِي عَسمًا تُسعَنَىٰ بسيه بمَّسَا قَسدٌ وَضَسِحَ لِسَلْمُهُونِ، فَالِنَّهُ مَأْخُسُودُ مِسنَكَ لِسغَيْرِكَ. وَعَسمًا قَسلَل

بِسَدِ بِمُنَا قَلْدُ وَصَلَحَ بِسَلَعِيونِ، قَلِمُ مَاحَدُ وَمِسْكُ لِسَعْيَرُكُ. وَعُسَمًّا قَسَلُهُ لِ تَسنُكَشِفُ عَسنُكَ أَغْسطِيَةُ الْأُمُسودِ، وَ يُسنَّتَصَفُ مِسنُكَ لِسلْمَظْلُومِ. اَمُسلِكُ جَسيَّةُ أَنْسفِكَ، وَ سَسؤرَةَ حَسدُكَ، وَ سَطُوةَ يَدِكَ، وَ غَرْبَ لِسَانِكَ، وَاحْبَرَ سُ مِنْ كُلُّ ذلك بِكَسفَ الْسَبَادِرَةِ، وَ تَأْخِسِيرِ السَّسطُوةِ، حَسَقًىٰ يَسْكُسنَ غَسضَبُكَ فَستَعْلِكَ الْإِخْسسَتِيّارَ؛ وَ لَسنْ تَحْكُمَ مَذلِكَ مِسنْ نَسْفُسِكَ حَستًىٰ تُكُسيْرَ هُمُسُومَكَ بِسذِكُم

ـــــقادِ إِلَىٰ رَبُّكَ.

وَ الْسَوَاجِبُ عَسَلَيْكَ أَنْ تَسَتَذَكَّرَ مَا مَضَى لِمَنْ تَقَدَّمُكَ مِنْ حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ سُسَنَةٍ فَسَاطِلَةٍ أَوْ أَنْسِ عَسَنْ نَسِيبًا - صَسَلَىٰ اللّه عَسَلَيْهِ وَ آلِيهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَسَلْنَا بِسِهِ فِسِيبًا، أَوْ فَسِرِيعَةٍ فِي كِسَنَابِ اللّهِ وَ فَعَيْدِي عِسَانَا إِسِهِ فِسِيبًا، وَ تَخْسَبَهَ دَلِينَهُ عِلَى عَسَلْنَا بِسِهِ فِسِيبًا، وَ تَخْسَبَهَ لَلْكَ عَلَى عَسَلْنَا بِسِهِ مِسَنَ الْخُسَبَةِ وَالسَّتَوْوَقَتُ وَ عَسَلِيكَ فِي عَسَلَانَ عِلْدَ عَسَنَ الْمُسَتَّةِ وَ عَسَلَى اللّهُ عَسَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَسَلَى عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَسَلَمَ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ إِلّى خَسَلَةٍ وَ إِلّى خَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ الطّسَيْعِينَ ( المُعَلِيمُ وَ اللّهِ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمَ وَ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ وَ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ وَ الْمُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ وَ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ وَ الْمُعْتَدِينَ وَ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ وَ الْمُعْتَةِ وَ اللّهُ عَسَلَمُ وَ الْمُعْتَدِينَ وَ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ وَ الْمُعْتَدِينَ وَ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ وَ الْمُعْتَدِينَ وَ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ وَ الْمُعْتَدِينَ وَ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ وَ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ وَ الْمُعْتَى وَ السَلّمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ وَ السَلّمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ ا

٥٤ و من کتاب له ﴿ﷺ

الطَّساهِرِينَ، وَ سَسلَّمَ تَشْلِيماً كَسِيْراً، وَ السَّلَامُ:

الى طلحة و الزبير (مع عمران بن الحصين الخزاعي) ذكره أبو جعفر الإسكافي في كــتاب (المقامات) في مناقب أميرا لمؤمنين ﴿ ﷺ ﴾

أُمَّا اَبَسَعْهُ، فَسَقَدْ عَلَيْمَ اللهِ وَإِنْ كَسَتَعْمًا، أَنَى لَمُ أُرِدِ النَّسَاسَ حَسَى أَرَادُونِي، وَلَمْ أَبُسِايِعْهُمْ حَسَى بَسِايَعُونِي، وَإِنَّسَكُمَا يَمُّسِنُ أَرَادُنِي وَبَسَايَعُنِي، وَإِنَّ العَسَامَةَ لَمْ تُسَبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَسَالِهٍ (غَسَاصِي)، وَلَالِسَعَرَضِ حَسَاضِي، فَسَإِنْ تَسَاقُطُ - کردری گَبَاجَتْ - اصرار نَنگرُ جہاں صیح راستہ نرمعلوم ہو وَمَهِن - کمزوری استکثار - اختصاص اُسُوۃ - برابر تُعَابِی - تفافل حیتہ الانعت ۔ غیرت میتہ الانعت ۔ غیرت مقرت - تیزی مقرت - تیزی عَرب - کاٹ تضعیف - زیادہ کرنا عَرَض - متاع عَرَض - متاع

المحاولات كائنات نے اپ اس عهزام كافاتم چند دعاؤں پركياب اور پر وردگار نے آپ كی ہردعا كو حسن قبول كا درج عنايت فراياب كرآپ نے بہترين تعربين جی صل كی بادر بہترین آثار بھی چوٹ میں زندگی نهايت درج سعادت ووش بي نرندگی نهايت درج سعادت ووش تي کے ساتھ گذارى جائزندگی كاخاتہ كی درج شهادت پر مجلجس سے بالا تر کوئينکی اور سعادت شيں ہے کے راسيس نشدايں سعادت بر كعبہ ولادت بر مجرشها دت

مصادرك بريمه المقامات في مناتب اميرالمومنين ابوحبفراسكاني (متوفى سيئية) الامامة والسياسه اصنك، تاريخ اعتم كوفي مستك ، تحدن العقول ص<u>يمه</u> ، روضة الكافي اع<u>ق</u>

> ا نوائش مجن الخد دعب د

کی ہم مد

اورمسد

راد کاس لائے۔ اور خردار وقت سیبلے کا موں میں جلدی نہ کو ناا وروقت اُجلنے کے بعث سی کامظاہرہ نہ کرنا اور بات سمجھ میں شاک قر جگوا نہ کرنا اور واضح ہوجائے تو کی وری کا اظہار نہ کرنا۔ ہر بات کو اس کی جگہ رکھوا ور ہراس کو اس کے محل پر قرار دو۔ دیکیو جس چزیں تام لوگ برا بر کے شریک ہیں اسے اپنے ماتھ مخصوص نہ کہ لینا اور جوسی نگا ہوں کے سامنے واضح ہوجائے اس سے غفلت نہ برتنا کہ دو سروں کے لئے ہی تھا ری ذمہ داری ہے اور عنقریب تام امورسے پر دے اُس تھ جا اُس کے اور تم سے مظلو کا بدلے لیا جائے گا۔ اپنے غفیہ کی تیزی ، اپنی مرکشی کے جوش ، اپنے ہاتھ کی جنش اور اپنی ذبان کی کا طبیر قابور کھنا اور ان تام چیزوں سے اپنے کہ اس طرح محفوظ رکھنا کہ جلد بازی سے کام مذلینا اور سزا دینے ہیں جلدی نہ کرنا یہا تک کر غصر خطر جائے اور اپنے اور قابو حاصل ہوجائے ۔ اور اس امر پر بھی اختیار اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا ہے جب تک پرور دگا دکی بارگاہ میں والبی کا خیال ذیا دہ سے ذبا دہ مزموجائے ۔

متحادا فریشہ ہے کہ مافئی میں گذرجانے والی عادلانہ حکومت اور فاضلانہ سیرت کو یا در کھو، رسول اکرم کے آنا داور کا انجام کے ایکام کو نسکام کو نسکا کہ دیکا و اور جو کچھ اس عہد نام میں ہم نے کہا ہے اس طرح ہمار سے نقش قدم پر طبو اور جو کچھ اس عہد نام میں ہم نے ہما انسان کو کو میں نے تھا دے او پر اپنی جوت کومت کا کر جب تھا دانفس خوا ہشات کی طون تیزی سے برط سے قد تھا دے پاس کوئی غذر مذر ہے ۔ اور بی برود دگاد کی دسیع رحمت اور ہم مقصد کے عطا کرنے کی عظیم قدرت کے دسیار سے دونوں اس کی مرضی ہوا ور ہم دونوں اس کی بادگاہ میں اور بندوں کے مبایل ہوجائیں۔ بندوں کی بہترین تعریف کے حقدار ہوں اور علاقوں بی بہترین آنا در بھوٹ کر موانی اور بی دونوں کا فائر سعا درت اور خوا ہوا ہوں کو ہم اور خوا ہوا ہوں کو بہترین آنا در بھوٹ کر فراوانی اور بی بادگاہ میں بلٹ کر جا اس کی مورد کو اور ان کی طیب وطاہر آل پر ۔ میں اس پر دسول نقر اور ان کی طیب وطاہر آل پر ۔ مر سیا مہدر سول میں برسلام ہورسول نقر اور ان کی طیب وطاہر آل پر ۔ مر سیا مہدر سول میں برسلام ہورسول نقر اور ان کی طیب وطاہر آل پر ۔ مر سیا میں برسلام ہورسول نقر اور ان کی طیب وطاہر آل پر ۔ مورد سیب پرسلام ہورسول نقر اور ان کی طیب وطاہر آل پر ۔ مر سیب پرسلام ہورساب ۔ والسلام ا

م ۵ د آپ کا کمتوب گرای

دطلح دنہ برکے نام جے عوان بن الحقین الن اعی کے ذریعہ بھیجا تھا اور جس کا ذکر ابوجوز اسکا فی نے کتاب لقائت بی کیا ہے)

اما بعد۔ اگر چہ تم دونوں چھپا دہے ہولیکن تھیں بہر حال معلوم ہے کہ بیں نے خلافت کی خواہش نہیں کی ۔ لوگوں نے مجھ سے
خواہش کی ہے اور بیں نے بیعت کے لئے اقدام نہیں کیا ہے جب نک انفوں نے بعت کرنے کا اوادہ ظاہر نہیں کیا ہے ۔ تم دونوں
مجمی انھیں افراد میں شامل ہوجفوں نے مجھے جا با تھا اور میری بیعت کی تھی اور حام لوگوں نے بھی میری بیعت مذکسی سلطنت کے
دعب داب سے کی ہے اور درکسی مال و نیاکی لا کی میں کی ہے۔

لے العضفراسكانى معتزلد كمشيوخ مِن شادم وست تقے اوران كى شتر تعنيفات تقيں جن مِن ايک گتاب المقابات "مجى تقى - اك كتاب يم الميلونين كماس كموب گرائ كا تذكره كما ہے اور پر تا يا ہے كرمض شک نے اسے عمران كے ذريع بھيجا تفاج نقہاد صحابہ بِن شاد محدث تقے اور جنگ نجبر كے سال اسلام لائے تھے اور عهد معاور بين انتقال كيا تھا .

اسکانی جاحظ کے معامروں میں تھےا ورائنیں اسکاف کی نسبت سے اسکانی کہاجا تاہے جو نہروان اور بھرہ کے درمیان ایک ٹہرہے -

تسبييل رحجت عكرونت به حلاكرديا أكت - الجارا تياد - بار قادعه يمصيبت دَا بِرِ - آخر اَلِية يتسم كأمخر برسائحت

ك ميني أگرميت مين جبرد اكراه اور افراد فوفروه موقع وحاجرتكي يس مجورى كا دعوى كيسے تبول كي جاسکیام- مچربعیت انکار نبيستح بكاعبدا تتربزعر سعد بن ان و قاص بحسان بن ابت بھی شامل تھے اور آپ نے کسی کو بادج ددونوں کوروکا نسیں اور اجازت دیری تاکسی طرح کے جرکا اوام نہ آنے پائے۔

ون ودمشت كا دخل مِرّ اتوده غريب بنياد پرفلس وب سهارا بوگئے تھے تم دونوں کوکیا مجوری تمی بیتم توصلیا دور و وجامت مقد تماك بارب كسنه والورس مجي تهاطلح وزبير مجور نهيل كيا مديب كجب طلح وزبرع وسك ببلن عائشه لے کے لئے کم جانے نگے وہی آپ نے یو فرمایا کرتم عمرہ کرنے نئیں بکد نسزات كرنے جارہے بولنكن اس

كِنْتًا بَايَعْتَمَانِي طَانِعَيْنِ، فَارْجِمَا وَتُوبَا إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ قَرِيبٍ؛ وَإِنْ كُنْتًا بَـايَعْتَمانِي كَـارِهَيْن، فَقَدْ جَعَلْتُمْ لِي عَلَيْكُمَّ السَّبِيلَ بِإِنْهَارِ كُمَّ الطَّاعَةَ، وَإِسْرَارِكُمَّ الْمُعْصِيَةَ. وَلَعَنْرِي مَا كُنْتًا بِأَحَقُّ الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقِيَّةِ وَالْكِسْمَانِ، وَإِنَّ دَفْعَكُمَّا هُذَا الْأَصْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُكُر فِيهِ، كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ، بَعْدَ إِقْـرَارِ كُــمَا بِـهِ.

وَقَدْ زَعَمْتُمْ أَنِّي فَتَلْتُ عُشْهَانَ، فَبَيْنِي وَبَيْتَكُمَا مَنْ تَخَلَّفَ عَنِّي وَعَنْكُمَا مِنْ أَهْلِ الْمُدِينَةِ، ثُمَّ يُلْزَمُ كُلُّ امْرِى و بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ فَارْجِعَا أَيْهَا الشَّيْخَانِ عَنْ رَأْيِكُمَا، فَإِنَّ الْآنَ أَعْظَمَ أَمْرِكُمُ الْعَارُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْتَجَمَّعَ الْمَعَارُ وَالنَّارُ، وَالسَّكَرُمُ

#### و من کتاب له 🥮 ،

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّنْسَيَا لِمَا بَسَعْدَهَا، وَإِبْسَتَلَىٰ فِسِهَا أَحْسَلَهَا، لِيهَعْلَمَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً. وَلَسْنَا لِـلدُّنْيَا خُـلِقْنَا، وَلا بِـالسَّعْي فِـبهَا أَشْرِنَا، وَإِنَّسَا وُسِيعَنا فِسِهَا لِسَنُبُتَكَىٰ بِهَا، وَقَدِ الْبَنَلَانِي اللَّهُ بِكَ وَالْبَتَلَاكَ بِي: فَنَجَعَلَ أَحَدَنَا حُسجَّةً عَلَى الآخَرِ، فَعَدَوْتَ عَلَىٰ الدُّنْيَا بِـتَأْوِيلِ الْـقُرْآنِ، فَـطَلَبْتَنِي بِمَـاكُمْ تَجْسِنِ يَسدِي وَلَالِسَسانِي، وَعَـصَيْتَهُ أَنْتَ وَ أَهْلُ الشَّامِ بِي، وَأَلَّبَ عَالِمُكُمْ جَاهِلَكُمْ، وَقَائِمُكُمْ قَاعِدَكُمْ؛ فَما تَّقِ اللَّهَ فِي نَـفْسِكَ، وَنَازِعِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ، وَاصْرِفْ إِلَىٰ الآخِرَةِ وَجُهَكَ، فَهِيَ طَرِيقُنَا وَطَريقُكَ. وَاحْمَذَرْ أَنْ يُصِيبَكَ اللُّهُ مِنْهُ بِعَاجِلِ قَارِعَةٍ نَمَسُّ الْأَصْلَ، وَتَنقَطَعُ الدَّابِرَ، مَإِنَّى أُولِي لَكَ بِاللَّهِ أَلِسَيَّةً غَسِيْرٌ فَاجِرَةٍ، لَذِينْ جَمَعَتْنِي وَإِيَّاكَ جَوَامِعُ الْأَفْدَارِ لَا أَزَالُ بِبَاحَتِكَ «حَتَّى عَكُمُ اللَّهُ بَيْتَنَا هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ».

### و من وحية له ﴿ﷺ،

وصى بها شريح بن هانئ، لما جعله على مقدمته الى الشام

اتَّسقِ اللُّسهَ فِي كُسلٌّ صَسبَاحٍ وَمَسَساءٍ، وَخَسفْ عَسلَىٰ نَسفْسِكَ الدُّنْسَا الْعُرُورَ، وَلَا تَأْمَسُنْهَا عَسَلَىٰ حَسَالٍ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرُدَعُ (ترتدع) نَفْسَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا

یںا*گ* آ

خاك

الادادد

اقرارك

كوقتل كما

برنتخصا

ننگ دعاء

بهزين عمل

أمسلك

ایک کورو

كرديابس

جا بلول کحرا ا

مثيطا ن سة

1.10

بوںجس

جب کریج

مصادر آب عه العراز السيد الياني م معين ، غرا محكم آمري مال مصادر كتاب مله من بصفين نصرب مراحم صلا المتحف العقول مسي

له يراميرا سجسنتان یا بندی ہے

گارگرتم دونوں نے میری میں اپن نوشی سے کی تھی تواب نوا کی طرف دجوع کروا ور فورًا توبر کراو۔ اورا گرججودًا کی تھی تو ہے اپنے اوپر میراحی ابن کردھا تھا اور میری جا کا ظہار کیا تھا اور نا فرانی کو دل میں چھپا کردھا تھا اور میری جا ن کہ تم تونوں میں داندواری اور دلی اور دلی ہیں ہے اور اس کے میں اندواری اور اس کے میران کے جہانے میں مہاجوین سے ذیاوہ میزا دار اس کے میران کا در در اس کے میں اس کا انکار کردیا تھا۔ تم لوگوں کا ایک خوال یہ بھی ہے کہ میں نے عثمان " وقتل کیا ہے قوم سے اور تھا رہے در میان وہ اہل مریز موجود ہیں جنموں نے ہم دونوں سے ملکورگی اختیار کرئی ہے۔ اس کے بعد برشخص اس کا ذمر دارہ ہو اس نے ذمر داری قبول کی ہے ۔ بردگوارو اس کو عنیمت ہے اپنی دائے اور کو کا تھوٹ نے دعار کا خطرہ ہے لیکن اس کے بعد عار و زاد وو نورج میں جو ایمن کے ۔ والسلام

۵۵۔اُپکا کمتوب گرامی (معاویہ کے نام)

۵۹-آپ کی دھیست (جوشری جن بانی کی اس وقت فرمان جب اخیں شام جلنے والے ہراول دمتہ کا سردا دمقرد فرمایا) مبح وشام الٹرسے ڈریتے دموا دراہیے نفس کو اس دھو کہ باز دنیا سے پجائے دم ہوا ور اس پرکسی حال بیں اعتبار نرکرنا اور یہ یا و رکھنا کراگرتم نے کسی ناگزاری کے فوٹ سے اپنے نفس کو بہت سی پسند ہرہ چیزوں سے مذروکا۔

کے یہ امیرالمومنین کے جلیل انفادص ابی تھے۔ابومتدا دکنیت بھی اور آپ کے میافتہ تمام موکوں بیں شریک دہے۔یہاں پک کرجاج کے زمازیں گمچستان میں شہید چوئے ۔صفرت نے اعنیں شام جانے والے ہراول دمنۃ کا امیرمقرد کیا تو فرکورہ بدایات سے مرفزاز فرمایا تاکہ کوئشخص اسلای یا بذی سے آنا دی کا تعود رن کرسکے ۔

سمست - ادنچا كرديا ا ہوا، ۔ خواہشات، نزوه - حله حفيظم يغضب وَاتِّم ۔ قامبر قامع به اكها ژديينه والا حَىّ ـ قبيله ك منزل لما - الله نائرہ ۔آتش *ځگ* تحتحت يجيل كئي رکدت ۔ تقبیر کی دکدت ۔ تقبیر کی وَقَرَت ۔ بھڑک اٹھی تَمَشّت ـ مُلْبِرُكُي ضرستنا ۔ ہین اس کے دانتوں نے سارعناہم - تیزی سے بڑھ گئے راكس - عدشكن ران - پرده دال ديا 🖒 اتمام حجت کا اس سے بہتر کوئی

راکس - جمدشکن ران - برده دال دیا اتام مجت کااس سے بہترکوئی اسلوب مکن نہیں ہے جال حاکم وقت اپنے بارس میں اس انداز سے گفتگو کرتا ہوا در قوم کو کھینچ کرمیدان عمل میں لانا چا ہتا ہو تاکہ رسول اکرم کے ارش دیے مطابق اپنے جائی

ساتھ دے سکے اور اگرظالم ب تواس اس کے ظلم ہے وکہ کوا ملاکا حق او اکر سکے ۔

ک مردکرسے آگرمظلوم ہے تواسی

تُحِبُّ، عَسَافَةَ مَكْسرُوهِ؛ سَمَتْ بِكَ الأَهْسوَاءُ إِلَىٰ كَسبَيرٍ مِسنَ الطَّرَرِ. فَكُنْ فَيُ المَّرِدِ فَكُنْ المُستَفِيطَةِ وَاقِماً قَسامِعاً. لِسنَفْسِكَ مَسانِعاً رَادِعاً، وَلِسنَزُوتِكَ عِسنُدَ الْحَسنِيطَةِ وَاقِماً قَسامِعاً.

٥,

#### و من کتاب له ﴿ﷺ﴾

الى أهل الكوفة، عند مسيره من المدينة الى البصرة أَسَّا بَعْدُ، فَا إِسَّا مَظُلُوماً، وَإِسَّا مَظُلُوماً، وَإِسَّا بَعْدُ، فَا إِسَّا مَظُلُوماً، وَإِسَّا بَا ظَالِماً، وَإِسَّا بَا طَالِماً، وَإِسَّا بَا طَالِماً، وَإِسَّا أَلَّا اللَّهَ مَسنْ بَسَلَعَهُ كِتَابِي هٰسَذَا أَمَّا اللَّهُ مَسِنَا السَعَتَتَنِي.

۵۸ و من کتاب له ﴿ﷺ

المابعد ! بغادت بولی ـ: ترمیری ا ما دکرا

وخوامثات تم

گودبلتے اور ک

ہادے ایک تھا۔ پیغام تھاحرف اختلا ہے، اس کا دقہ جب حکومت کا قرم کا احراد تھا

وی احرات ایساد بھڑک اسٹھاا آدوہ میری بات کران پرجمت نکال بیا درن منڈلا دے بڑ

رله پراس ام افزکره کیارر کله حقیقت قبول نہیں کور

فرزندا إطاا

ر خوامثات تم کوبهت سے نقعان دہ امود تک بہونچا دیں گی لہٰذا ہمیشہ اپنے نفس کو دوکنے ٹوکتے دمہوا درغصہ میں اپنے غینط وغضب او بلتے اور کچلتے دمہو -

۵۵ ـ آپ کامکنوب گرامی

ر ابل کو فد کے نام \_ منبسے بعروردانہ ہوتے وقت)

البدد! میں اپنے قبلے سے نکل رہا ہوں یا ظالم کی جنیت سے یا نظام کی جنیت سے۔ یا می فے بغاوت کی ہے یا میرے خلا ن بغاوت ہوئی ہے۔ می تھیں ضاکا واسطہ دے کر کہنا ہوں کر جہاں تک میرار ین طیہون نے جائے تم سٹ نکل کر آجا دُ۔ اس کے بعد مجھے میکی پربادُ ومیری الماد کرداد دغلطی پر دکھو تو مجھے دضا کے داست پر لگا دو

مه داک کا کمتوب گرامی

(تام شہروں کے نام سے میں مصفین کی حقیقت کا اظہاد کیا گیاہے)
ہمارے معاملہ کی ابتدا ہے ہے کہ ہم شام کے نشکر کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہوئے جب بنظا ہود نوں کا خدا ایک تھا۔ رسول
ایک تھا۔ ببغام ایک تھا۔ منہم لمپنے ایمان وتعدیق بی اضافہ کے طلبگار تھے۔ مندہ اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے تھے۔ معاملہ بالکل ایک
تھام ون اختلان خون عثمان ملک کے ایسے میں تھاج میں ہم بالکل بری نخفا ادر ہم نے بعرط پیش کیا کہ چومقعد آج نہیں ماصل ہوسکتا
ہے، اس کا وقتی علاج برکیا جائے کہ اکتش جنگ کو فاموش کر دیا جائے اور لوگوں کے جذبات کو پڑسکون بنا دیا جائے۔ اس کے بعد عبد محکم مت کو استحکام ہوجائے گا اور حالات سازگار ہوجائی گے قربم تن کو اس کی منزل تک لانے کی طاقت بدیا کہ لیس کے ۔ اس کے بعد وقتی کو اس کی منزل تک لانے کی طاقت بدیا کہ لیس کے ۔ اس کے بعد وقتی کے دور نے اور تم کہ کو اور میں کہ اور میں کہ بات کو مان لیا اور تیزی سے بڑھ کہ ان کے مطالب صلے کو قبول کو لیا ہائی کہ اپنے اور فریقین ہیں اپنے نیسے کا قرور کی کہ اور میں کہ اور کی اور میں کہ اور کی اور ہوگے اور میں نے بھی ان کیا اور تیزی سے بڑھ کہ ان کے مطالب صلے کو قبول کو لیا ہائی کہ کا اور ہوگے کا اور ہم کہ کا ہوگا۔ اب اس کے بعد کو نی اس حق پر قائم رہ گیا آؤگو یا اپنے نفس کو ہلاکت سے کا ان کیا ودر نامی گراہی بیں بڑا رہ گیا آؤ ایسا عہد شکل ہوگا جس کے دل پر الشدنے مبر لگا دی ہے اور ذیا درخوادث اس کے سری ہوگا۔ ب

لے یہ اس امری طرف اسٹ ارہ ہے کرصرت نے معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے اسلام وایمان کا قرار نہیں کیا ہے بلکرصورت حال کا افرار نہیں کیا ہے بلکرصورت حال کا افرار نہیں کیا ہے بلکرصورت حال کا افرار نہیں کیا ہے۔
کے حقیقت امریہ ہے کہ معاویہ کو نون عثمان سے کوئی دلج ہی نہیں تھی۔ وہ شام کی حکومت اور عالم اسلام کی ملافت کا طماع تھا لہٰذا کوئی سنجیرہ تھی۔ وہ شام کی حکومت اور عالم اسلام کی ملافت کا طماع تھا لہٰذا کوئی سنجیرہ تھی۔ وہ شام کی جدر میدان جہادیں تدم جائے تاکد ذیبا پرواضح موجلے کہ جہاور او خور افر فرز در او طالب کا کام ہے۔ اوسفیان کے بیٹے کا نہیں ہے۔!

عَلَىٰ رَأْسِهِ.

صَلُوان - فارس كا ايك علاقه

احتساب معامبُراعال

🕒 علامه طریخی نے مجمع البحرین میں

نقل کیاہے کہ حلوان ایک سٹہو ر

شهرب بومشرق ك طرنت سعواق كا آخرى شهرب اور محدب عبده كا

خیال ہے کہ یہ فارس کے علاقوں میں

سے ایک صوب سے جس میں کوئی ذکوئی

امبرالمومنين في اس خايي

كه اس كا فائده رعاماً كو بعد

اسودكوچند كات كاطرت متوجركياي

ا ۔ عدالت

۲ - مسا درمت

۳-جېرسلسل

س راحتساب رعایا

ما مُ ضرور مين كيا جا ار إب-

فُرُغُهُ - فرصت

شٰزیٰ ۔ شر

مَعَرَّةً - اذبيت

جَوْعَم ۔ مجبوک

میکلوا - سزاد و

و من کتاب له (هه ط

الى الأسود بن تُطْبَةً صاحب جند حلوان

أَمَّـــا بَـــغدُ، فَـــإِنَّ الْــوَالِيَ إِذَا اخْــتَلَفَ هَــوَاهُ مَــنَعَهُ ذَلِكَ كَــيْبِراً مِــ الْسِعَدُكِ، فَسِلْيَكُنْ أَمْسُرُ النَّسَاسِ عِسْدَكَ فِي الْحَسَقِّ سَسَوَاءً؛ فَسَإِنَّهُ لَسَيْسَ فَ المَسرِكُعُوا ورعذابِهِ الجسَوْدِ عِسوَضَ بِسَنَ الْسعَدُلِ. مَساَحِثَيْبُ مَسا تُسلْكِرُ أَمْسِنَالَهُ، وَابْستَذِلْ مَسلَسل المُسلَ

أركو ا دراسے ا مكان ؟ كَسانَتْ فَسسرْغَتُهُ عَسلَيْهِ حَسْرَةً يَسوْمَ الْسِتِيَامَةِ، وَالسَّهُ لَسنْ بُسفْنِيَكَ عَسْرَ الْهُ الدارك الماكان؟ الْمُسدقُ شَيْءَ أَبَسداً؛ وَمِسنَ الْمُسَقِّ عَسلَيْكَ حِسفَظُ نَسفْسِكَ، وَالإخستِسَابُ عَسلَ الْمُمَا لَوُكُول كُومُ سع بهم الرَّعِسسيَّةِ بِجُسهْدِكَ، فَسإِنَّ الْسذِي يَسصِلُ إِنْسيْكَ مِسنَ ذٰلِكَ أَفْسِطَلُ مِسنَ الْسذِي يَصِلُ بِكَ، وَالسَّلَامُ.

لده خدا اميرالمونيين على كم

البد إ ديجواگر والي ك

دی نگاه یم تمام افراد

بحقة مواس سے تو دمین

و من کتاب له ﴿ﷺ}

الى العبال الذين يطأ الجيش عملهم

مِسسنْ عَسبندِاللَّسِهِ عَسلِيَّ أَمِسيرِالْسِوْمِنِينَ إِلَىٰ مَسنْ مِسرَّ بِسهِ الْجَسَيْسُ مِس ﴿ كُرُوى ہِے جو ال برو بعُسبتاةِ الْمُسرَاجِ وَعُسكَالِ ٱلْسِلَادِ أَمَّسا بَسعْدُ، فَسَائِيَّ فَسدْ سَسيَّنَ عُسُود الْمِنامِون كرفوج وا هِسبَ مَسارَّةً بِكُسمُ إِنْ شَساءَ اللُّسهُ، وَقَسهُ أَوْصَدِيَّةُ مُمْ بِسَا يَجِبُ لِب عَسلَنْهِمْ مِسنْ كَسنٌ الْأَذَى، وَصَرْفِ الشَّدَى، وَأَسل أَبْسرَأُ إِلَّسِيكُمْ مِس بِيلَ بَرِفَ كَاكُوا وَإِلَىٰ ذِمَّستِكُمْ مِسنْ مَسعَرَّةِ الجُسيشِ، إِلَّا مِسنْ جَسوْعَةِ الْسِضْطَرُ، لاَ يَبِيدُ عِسنَهَا مَسذَعَباً إِلَىٰ شِبَعِهِ فَسنَكُلُوا مَسَنَ تَسنَاوَلَ مِسنَهُمْ شَسِيًّا ظُلُماً عَن يُح مقا بلرد كري اور أ استَنْنَيْنَاهُ مِسنَهُمْ وَأَنَسِا بَسِيْنَ أَظْمَهُ الْجَسَيْسِ، فَسازفتوا إِلَّ مَسظَالِكُمْ المُما ما لات كوبدل: وَمَسِدا عَسِرَاكُسِمْ بِمُسًا يَسْفُلِبُكُمْ مِسِنْ أَمْسِدِهِمْ. وَمَسا لَاتُسطِيقُونَ دفسعَهُ إِلَّا بِ اللَّهِ وَبِي، فَأَنَا أُغَيِّرُهُ بِسَعُونَةِ اللَّهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

فِسِيًّا افْسِتَرَضَ اللُّهُ عَسِلَيْكَ، رَاجِسِياً تَسِوّابَسِهُ، وَمُسْتَخَوَّفاً عِنقَابَهُ. وَاعْسَلَمْ أَنَّ الدُّنْسِيَّا وَازْ بَسَلِيَّةٍ لَمْ يَسَفُرُغْ صَسَاحِبُهِ إِنْسِيهَا قَسَطُ سَسَاعَةً إِلَى إِنْ جَالَى بِعَ اورتم كُوكُو

ای حفرت نے دوطرح کے م دن کو توجہ ولائی ہے کرخروا بدير اكرنشكري كون شخا تتسعيروم بسي كياجامك خمائل ک فریا دمیرے

مصادر كتاب المه الطاز السيداليان امن المت التي بصفين نصرين مزاحم مده معادر کآب ننه کاب صفین نصربی مزاحم مشکا

البدم فرم فرجس ا

يس بوتاب اور حاكم كميل بوتاب

۹ ۵-آپکا کمتوب گرامی ( امودین قطبہ والی حلوال کے نام )

المابعد! دیکواگر والی مے خواہ ثات مختلف قسم مے ہوں کے قریر بات اسے اکثرا وقات انھا ونسے دوک دے گا ان تھادی نگاہ میں تمام افرا دیے موا لمات کو ایک جیسا ہونا چاہئے کے ظام بھی عدل کا بدل نہیں ہو مکتا ہے۔ جس چرکو دوسرد رسکے انے براسمجھتے ہواس سے خود میں اجتناب کر وا دراپنے نفس کو ان کا موں میں نگا دوج غیس خدانے تم پر واجب کیا ہے اور اس کے آب کی امید رکھوا ورعذاب سے ڈوستے دمور

اودیا در کھوکر دنیا دار آز مائش ہے بہاں انسان کی ایک گھڑی بھی فالی نہیں جاتی ہے مگر یہ کر بربیکاری دونرقیات حرت کامب بن جاتی ہے اور تم کو کوئی شے حق سے بے نیاز نہیں بناسکتی ہے اور تھا دے اوپر سب سے بڑا حق یہے کراپنے نفس کوئم فوظ رکھو اور اپنے اسکان بھر دعایا کا احتساب کرتے دہوکہ اس طرح جو فائدہ تھیں بہونچے گا وہ اس سے کہیں ذیادہ بہتر کوئا جو فائدہ لوگوں کو تم سے بہونچے گا۔ والسّلام

۱۰ آپ کا کمتوب گرای

دان عمال کے نام جن کا علاقہ فوج کے دامستہیں ہوتا تھا) بندہ فعدا امیرالموننین علی کی طرف سے ان ٹواج جمع کرنے والوں اور علاقوں کے والیوں کے نام جن کے علاقہ سے لشکروں کا گذر

کے اس خوامی صفرت نے دوطرے مے ممائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک کا آمان کشکرسے ہے اور دوسرے کا اس علاقہ سے جاں سے نشکر کڈنے والا ہے۔ انشکروالوں کو توجہ ولائ ہے کم خروار دعایا کہی طرح کا ظلم تربھ نے ہائے کہ تھا داکام طلم وجود کا مقابلہ کرنا ہے تظلم کرنا نہیں ہے اور داستہ کے ہوا م مقوبہ کیا ہے کہ اگر نشکریں کوئی شخص و بنائے اضطواد کمی چیز کو استعمال کرنے قرخردا داسے منح در کرنا کہ یہ اس کا شرعی حق ہے اور اسلام میک تخص کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے ۔ اس کے بعد لشکر کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مشکر پیش آجائے تومیری طرف رجوع کرے اور عوام کی بھی ذرواری ہے کہ اپنے ممائل کی فریا دمیرے پاس بیش کریں اور ما دیسے موا لمات کو خود طے کرنے کہ کوشش ذکریں ۔ ۲۱ ه من کتاب له جي

إلى كميل بن زياد النخعي و هو عامله على هيت، ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالباً الفارة:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ تَسْفِيعَ الْسَرْءِ مَسَا وُلِّى، وَتَكَسَلُفُهُ مَا كُنِى، لَعَبْزُ حَاضِينَ وَرَأْيُ مُستَبَّدٌ وَإِنَّ تَستَطِيلَكَ الْسَفَارَةَ عَسلَى أَهْسِلِ قِسرْقِيسِيَا، وَتَستَطِيلَكَ مَسَالِحُكَ الْسَيْنَ عَلَيْكَ لَلَّهُ عَلَيْكَ لَلْسَالَةِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَسْفَارَةً مِسنُ أَعْدَائِكَ عَلَيْكَ وَلَا مَسْفِيهِ الْجَسَائِكَ، غَسَيْدُ الْسَادُ مُن عَنْ أَهْلِ مِنْ وَلَا مَسِيدِ الْجَسَانِ مَن أَمِيلِهِ وَلَا مَنْ الْمُنْ مِن وَلَا مَسْفِو، وَلَا مُنْ إِن مَن أَهْلِ مِنْ وَلَا مُنْ إِن وَلَا مُنْ أَمْلُ مِنْ وَلَا مُنْ إِنْ وَلَا مُنْ أَمْلُ مِنْ وَلَا مُنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْلُ مِنْ وَلَا مُنْ إِنْ وَلَا مُنْ إِنْ فَى أَمِيلِهِ وَلَا مُنْ إِنْ وَلَا مُنْ إِنْ وَلَا مُنْ إِنْ وَلَا مُنْ إِنْ وَلَا مُنْ إِنْ وَلَا مُنْ إِنْ فَا اللَّهُ مِنْ عَنْ أَهُ لِي مِنْ وَلَا مُنْ إِنْ وَلَا مُنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ لُلْ مِنْ وَلَا مُنْ أَنْ وَلِي اللَّهُ وَالْمُنْ عَنْ أَهُ لُلُ مِنْ وَلَا مُنْ إِنْ وَلَا مُنْ مُنْ أَمِنْ مُنْ أَمْ لُولِ مِنْ وَلَا مُنْ إِنْ فَا أَوْلِمُنْ أَمْ لُلْ مِنْ مِنْ أَوْلِمُنْ عَنْ أَمْ لُولُ مِنْ مُنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ أَمْ لُلْ مِنْ مُنْ أَمْ لُلْ مِنْ مُنْ أَمْ لُولُ مِنْ مُنْ أَمْ لُلْ مِنْ مُنْ أَمْ لُلْ مِنْ مُنْ أَمْ لُولُ مِنْ مُنْ أَوْلُ مِنْ مُنْ أَمْ لُولُ مِنْ مُنْ أَمْ لُولُ مِنْ مُنْ أَمْ لُولُ مِنْ مُنْ أَوْلُ مِنْ مُنْ أَمْ لُولُ مِنْ مُنْ أَمْ لُولُ مُنْ مُنْ أَمْ لُولُ مِنْ مُنْ فَا مُنْ مُنْ أَمْ لُولُ مِنْ مُنْ أَمْ لُولُ مِنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ لُولُ مِنْ مُنْ أَمْ لُولُ مِنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمِ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ مُنْ

۱۲ و من کتاب له ﴿蝎﴾

إلى أهل مصد مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها .

أُسَّا بَسِعْدُ، فَسَإِنَّ اللَّه سُبْحَانَهُ بَسِعَتَ مُسَمَّداً وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ النَّهِ السَّخَوْدُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّخُودُ المُسْلِمُونَ الأَشْرَ مِسْ بَعْدُودُ فَسَلَّا مَسَنَى الأَشْرَ مِسْ بَعْدُودُ فَسَلَّى وَ لاَ يَخْطُرُ بِبَالِي، أَنَّ الْمَرْمُ مُسَنَعُوهُ عَسَى اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مَسَنَعُوهُ عَسَى اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَسَنَ الْمُسْلِمُ مُسْنَعُوهُ عَسَى مِسْ اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَسَلَمَ اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَسَنَ الْمُسْلِمِ وَاللَّهُ عَسَلَيْهِ وَ لَا أَنْهُمُ مُ مُسْنَعُوهُ عَسَى مِسْ اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ وَسَلَّمَ وَالْمَدُي يَسِي مَسَلَّمَ وَالْمَنْ فَي وَ اللَّمْ عَسَلَيْ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ فَحَيْدِ اللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ فَحَدُونَ إِلَّا اللَّمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ فَحَدُونَ إِلَّا اللَّمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ فَحَدُونَ إِلَّا اللَّمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ اللَّمْ وَسَلَمَ وَ أَهُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ فَحَدُونَ إِلَّ اللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّمْ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ لَا يَسْتَكُمُ اللَّيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ لَا يَسْتَكُمُ اللَّيْ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُولُولُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَالْمَا الْمُؤْلِمُ وَالْمُولُولُ السَّوْلُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّمُ وَالْمُ الْمُولُولُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُولُ اللَّمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

مُتَبَرَّ- برباد قرقیسیا - فرات کے کن رسے کا شہر مسایح - سرحد میں شکیب - کا ندھا مُنگرة - خلل - ورّہ مُنفن - قائم مقام مُنفن - قائم مقام روح - قلب روح - قلب انتیال - ٹوٹ پڑنا راجہ - پیٹے والے مُناح - زائل ہوگی

مصادر کتاب ملایه انساب الانشرات بلاذری ۴ م<del>سایس</del> مصادر کتاب ملایه الاماسته وانسیاسته ۱ م<u>ساهه</u> ۱ الغارامه

مصادر *ت به سلا الاماسة والسياسّة ا م<u>همه ،</u> الغادات بلال تُقفى ، المسترشدطبرى م<u>ه ۹</u> ، كشف المجرالسيدابن طاوُس م<u>ه الما ؛</u> جهرة رسائل العرب احد زكى صفوت* 

ا ا ا نیکن ان ک زنمیرے دا

الناكوني

اكرسے وا۔

آدامته دی

بھائک یہ ا سے واپس بھی جمسنے سے مملسنے پاکسان ک

لعجاب کمیر گرجراب پر اامت کے مزا ارضلی پر بر

بن*وك*روبا . دال *سك*تا

مجاج نے ا

۹۱ - آپ کا کمتوب گرای دکیل بن دیاً دانغی کے نام جمیت المال کے مائل تھے اور انھوں نے فوج ڈٹمن کولوٹ مارسے منع نہیں کیا ،

المبعد انسان کاس کام کونظوا مراز کردیناجس کا ذمر دار بنایا گیاہے اور اس کام میں لگ جانا جواس کے فرانفن میں ٹال نہیں

ہے ایک واضح کمز وری اور تباہ کن فکر ہے۔

۲۲- آپکا کمتوب گرامی

کے جناب کمیل مولائے کا گنات کے تفوص اصحاب میں تھے اور بولسے پا یہ کے عالم وفاضل تھے لیکن بہروال بشرقتے اور انھوں نے معاویر کے ظالم کے جراب میں ہی مناسب بھے اکم حص طرح وہ بہا سے علاقہ میں فسا دیھیلاد ہاہے ' ہم بھی اس کے علاقہ پرحملہ کو بی تاکہ فوجوں کا گنرخ ادھرم طولے کر گرب بات امامت کے مزادے کے ملات تھی لہٰ ڈاحٹرت نے فرا آنٹیے کم دی اور کمیل نے بھی اپنے اقدام کے نامناسب بوسفے کا احراس کر لیا اور بہما نسان کا کما کہ کو خلطی پر اعراد رئے سے ورزغلطی مزکر ناشان معمد ہے۔ شان اسلام وا بیان نہیں ہے ۔

جناب کمیل کی غرت دادی کا برعالم تھا کرجب جہاج نے اخیں تلاش کرنا شروع کیا اور گرفتار نرکر سکا قذان کی قوم پر دانہ پانی بزکر دیا ۔ کمیل کواس امر کی اطلاع مل قوفور آنجان ہے دربار میں ہونچ گئے اور فرمایا کریں اپنی ذات کی صفاظت کی خاطر ساری قوم کو خطوص فی ہمیں ڈال سکتا ہوں اور خود مجت اہلیت سے دستبردار بھی نہیں ہوسکتا ہوں لہذا مناسب یہ ہے کہ اپنی سزا خود پر داشت کرون جس کے نتیج میں مجلے نے ان کی زندگی کا خاتر کرا دیا۔!

تنهمه - تصرك طِلاع - عِروسين وال آسيٰ - رسخيده بول وُول - الملاك خُول - غلام خرب - محارب شرب اکرام - شراب خواری رضائخ - آ د نیاں تاليب سآماده كرنا ومتمر - کروری و کھلائی۔ انتقصت ممي توكي ترويٰ - جين رسي س فقروا أاعترات كرو نخسفت به دلت تبووا - کین رہوگے أرِق - جاك والا مئزر - چادر جَرِّ- سوراخ

اس سے مراد ولیدبن عتبہ چوغثان کا ما دری بھائی تھا اور اسے کو فر*یں ٹراب کے نش*ہ ين صبح ك جار ركعت يرمادي تقي اورمواب مى يست عى كردى تقى (ابن الى الحديد)

ك اس معاديه ، ابوسفيان

اور بی اسیدے دیگرافراد مراد ہی جنوں نے ساخ کو دیکھے بغیراسلام کا اراد وہی منیں کیا تھا

مصادر كاب سية استيعاب ابن عبدالبر-امال طوسي مسين

وَ زَهَقَ، وَاطْمَأَنَّ الدِّينُ وَ تَنَهَّنَّهُ.

و مسسنه: إِنَّ وَاللِّسِهِ لَسِو لَسِيَّهُمْ وَاحِسِداً وَ هُسمَ طِسلَاعُ الأَرْضِ كُسلَّا مَسا بَسالَيْتُ وَ لَا اسْستَوْحَشْتُ، وَ إِنَّى مِسنَ ضَسلَالِمِمُ الَّذِي مُسمَ فِسِيهً وَ الْمُسدَىٰ السَّدِي أَنْسِا عَسلَيْهِ لَسعَلَىٰ بَسِعِيرَةٍ مِسن نَسفيي وَ يَستِينٍ مِسنَّ رَبِّي. وَ إِنِّي إِلَىٰ لِسَــقَاءِ اللَّــــ لَشَـــتَاقَ، وَ حُسْــنِ تَـــوَابِــــ لَمُسْتَعْلِي رَاج؛ وَلٰكِسَنَّنِي آسَىٰ أَنْ يَسلِيَ أَمْسرَ هُسذِهِ الْأُمَّسةِ سُسَفَهَا وُهُسجًارُهَا. فَسِيَّتَ خِذُوا مَسَالَ اللَّهِ دُولاً، وَ عِسبَادَهُ خَسوَلاً، وَ الصَّسالِحِينَ حَسرُباً، وَ الْسفاسِقِينَ حِسزَباً، فَسإِنَّ مِسنْهُمُ الَّذِي قَسَدْ شَرِبَ فِسيكُمُ الْحُسرَامِ، وَجُسِلِدَ حَسداً فِيْ الْإِسْسَلَام، وَإِنَّا يسِسِنْهُمْ مَسَنَ لَمُ يُسْسِلِمْ حَسَقًا رُضِسِخَتْ لَسَهُ ءَسِلَى الْآسُسِلُومُ الرَّضَكُ انخُ فَسَلُولًا ذَلِكَ مَسَا أَكْسَثَرَتُ تَأْلِسَيْكُمْ وَ تَأْنِسَيْكُمْ، وَ جَسْمَكُمْ وَ خَسْرِيضَكُمْ، وَ لَستَرَكْتُكُمْ إِذْ أَبْسيْتُمْ وَ وَنَسيْتُمْ

أَلَا تَسرَوْنَ إِلَىٰ أَطْسِرَافِكُسمْ قَسِدِ الْستَقَصَتْ، وَ إِلَىٰ أَصْسَادِكُمْ قَسِدِ الْسَيِّعَ فَيْ وَ إِلَىٰ مَسَالِكِكُمُ تُسَرُونَى، وَ إِلَىٰ بِسَلَادِكُمْ تُسَفَّرَىٰ انْسَفِرُوا - رَحِمَكُسُمُ اللُّسَفِي إِلَىٰ قِـــتَالِ عَــدُوَّ كُــــمْ. وَ لَا تَــــنَّاقَلُوا إِلَىٰ الْأَرْضِ فَـــتُقِرُوا بِـــالْخَسْفِي ﴿ وَ تَسِبُوذُوا بِسِالذُّلِّ، وَ يَكُسونَ نَسصِيبُكُمُ الْأَخَسَّ، وَإِنَّ أَخَسا الْمُسرْبِ الْأَرِقُ وَ مَسِنْ نَسَامَ لَمْ يُسِنَعُ عَسِنْهُ، وَالسَّلَامُ

و من کتاب له ﴿ ﷺ ﴾

إلى أبي موسى الأُشعري و هو عامله على الكوفة، و قد بلغه عنه تثبيطه الناس عـ الخروج إليه لما نديهم لحرب أصحاب الجمل:

مِسنُ عُسبُدِ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ قَبْسٍ.

أُمَّسِنا بَسِعْدُ، فَسِقَدْ بَسِلَغُنِي عَسِنْكَ قَسِوْلُ هُسوَ لَكَ وَعَسَلَيْكَ، فَسَإِذَا قَسَوْمُ رَسُسولِي عَسَلَيْكَ فسادْفَعُ دَيْسَلَكَ، وَاشْسَدُدْ مِسَثْرَرَكَ. وَاخْسَرُجُ مِسَنْ جُسَخُوكَ إِ

فداكنتما کی گراہی کے با می موں اور م أبات كاسے ك لیں۔ نیک کردا ا کےشراب پی المار نبسر من نوا رنبسر ر بالمرتمين كيا ترفود أباءادركم أماو ورسزيوا وادرتهاسرا

(كوند-بنده فد اباتبد میرے قامہ

ومورث ما فاكرا كرميا 1.

ئے انفود مبرنبين

دوين مطمئن جوكما پن جگر پر نابت موكيار

فعا کی تم اگریم تن تہا ان کے مقابلہ پرنمل پرطوں اور ان سے ذین چھلک رہی ہوتو بھی بچے نکرا وروحشت منہوگی کریں ا کی گرای کے بارے یم بھی اور اپنے ہمایت یا فعۃ ہونے کے بارے یم بھی بھیرت دکھتا ہوں اور پروردگاد کی طون سے مزالقیں کی ہوں اور یں لقائے الہٰی کا اشتیاق بھی دکھتا ہوں اور اس کے بہترین اجر و تحاب کا منتظرا و دا میروار بھی ہوں ۔ کی بات کا ہے کہ اس کی ذمام احمقوں اور فاجووں کے ہاتھ یم جلی جائے اور وہ مال فواکو اپنی املاک اور بزدگان فواکو اپنا غلام مالیں۔ یک کرداروں سے جنگ کریں اور فاسقوں کو اپن جاعت یم شامل کر لیں ۔ جن یم وہ بھی شامل بہی جفوں نے ہما اسے میں اپنے شراب پی ہے اور ان پر اسسلام میں صرحاری ہوجکی ہے اور بعض وہ بھی ہیں کرجو اس وقت تک اسلام نہیں لائے جب تک پین فوائد نہیں بیش کرد سے گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یم تھیں اس طرح جہا دکی دعوت مذ دیتا اور زش مذکرتا اور قیام پر آمادہ اللہ تھیں تھا در سے حال پر جھوٹ دیتا کر تم سرتا ہی بھی کرتے ہو اور مسست بھی ہو۔

کیا تم نود نہیں دیکھتے ہوکہ تھادے اطراف کم ہوتے جادہے ہیں اور تھادے شہروں پر نبصہ ہوا جارہا ہے۔ تھادے ممالک کو پھینا اگرا ہے اور تھادے علاقوں پر دھاوا بولا جارہا ہے۔ خواتم پر دحم کوے اب دشن سے جنگ کے لئے نکل پڑو و اور ذین سے چپک کرنہ آجا و ور مذیوں ہی ذکت کا شکار رمو گے ، ظلم سہتے رہوگے اور تھا واحصہ انتہائی پست ہوگا۔ اور یا در کھو کرجنگ اُزمان مان مہینہ مار رہتا ہے اور اگر کوئی شخص سوجاتا ہے تو اس کا دشمن ہرگڑ غافل ہمیں ہوتا ہے۔ واکٹلام

۲۳-آپکامکوپ گرامی

(كو فركے عامل الومولى اشوى كے نام بي جرين جرمى كرأب لوگوں كوجنگ جبل كى دعوت تساد رہمي اور وه دوك دہاہے)

بندهٔ فدا امیرالمومنین علی کاخطعبدالترین قیس کے نام!

ا ما بعد! مجھے ایک ایسے کلام کی خرطی ہے جو تھادے تی میں ہی ہوسکتاہے اور تھادے طلات بھی۔ لہٰڈا اب منارب بہی ہے میرے قاصد کے بہو پنچتے ہی دامن سمیط اوا ودکرکس اوا ور فورًا بل سے با ہر سکل اکرُ

به مورت حال پریخی کم امت نے بینے چرکے بتائے ہوئے واستہ کو نظرا بھا ذکر دیا اور ابو بکڑنے ہاتھ پر بیت کرلی لیکن امرالموئنی کی شکل پر کا کم اگر مسلما نوں بیں جنگ وجال کا مسلمہ شروع کردیتے ہیں قرمسیلم کدّاب اورفلانت سے بارے بیں کوئی بحث نہیں کی لیکن جب برّدوں کراہ کوسکے اسلام سے منحون کر دیں گے اس لئے اُپ نے مسکوت اختیار فرما یا اورفلانت کے بارے بیں کوئی بحث نہیں کی لیکن جب برّدوں کے انتھوں اسلام کی تباہی کا منظر دیکھ لیسا تہ جبورًا با برنمل آئے کہ بالا ٹراپنے تن کی بربادی پر سکوت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کی بربادی

ندب - دوت خققت - حتكواختياركرليب إنفير - كفرس بهجاد نفشلت - كردر بوگئ خاخر - غليظ تعده - بيضنا بونيل - آسان انفذالاسلام - اشران عرب استرفه - دم له و

وَالْسِدُبْ مَسِنْ مَسِعَكَ؛ فَسَإِنْ حَسَقَتْ فَسَانَفُذْ، وَإِنْ تَسَفَشُلْتَ فَسَانَفُذُ، وَالِمُ اللّهِ لَسَتُوكُ حَسَقً يُخْسَلَطَ زُبُسدُكَ بِمَسَاثِرِكَ، وَ ذَائِمِ اللّهِ بِمَسَاثِرِكَ، وَ ذَائِم اللّهُ بِمَسَاثِرِكَ، وَ ذَائِم اللّهُ بِمَسَاثِرِكَ، وَ ذَائِم اللّهُ بِمَسَاثِرِكَ، وَ ذَائِم اللّهُ بِمَسَاثِرِكَ مِنْ خَسَلَقِكَ، فَ مَسَادِكَ، وَ حَسَقُ لَعَنْ مَسَافِكَ مَعَدَرِكَ مِنْ خَسَلُقِكَ، وَ مَسَا هِسِيَ بِسَافُونِينَ السَّتِي تَسَرْجُو، وَلٰكِسَبُّهَا الدَّاهِينَةُ الْكُبْرَى، يُمرْكَبُ جَمَلُهَا، وَ يُستبَلُلُ أَسْرَكَ، وَخُسَدًا فَسَاعْقِلْ عَسَفُلْكَ، وَ الْسَلِكُ أَمْسَرَكَ، وَخُسَدًا فَسَاعْقِلْ عَسَفُلْكَ، وَ الْمُسلِكُ أَمْسَرَكَ، وَخُسَدًا فَسَاعْقِلْ عَسَفُلْكَ، وَ السَلِكُ أَمْسَرَكَ، وَخُسُدُ تَصِيبَكَ وَ حَظَلًى وَ حَظَلًى .

فَسبإِنْ كَسبِهْتَ فَستَنَعَ إِلَىٰ غَسيْرِ رَحْبٍ وَ لَا فِي نَجَساةٍ، فَسبِالْحَرِى لَستُكَلَّيَنَ وَأَنْتَ نَسايْمٌ، حَسنَى لَا يُسقَالَ: أَيْسنَ فُسلَانٌ؟ وَ اللَّسِهِ إِنَّسهُ لَحَسنَ مُ مَعَ مُحِقَّ، وَ مَا أَوْ أَبَالِي مَا صَنَعَ الْكُحِدُونَ، وَالسَّلامُ.

٦٤

#### و من کتاب له ﴿ ﴿ ﴾

إلى معارية، جواباً

أَشَّا بَسِعْدُ، فَسِإِنَّا كُسنًا نَحْسنُ وَ أَنْسَتُمْ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْأَلْغَةِ وَالْجَهَاعَةِ فَسفَرَّق بَسِيْتَنَا وَ بَسِيْتَكُمْ أَمْسِ أَنَّسا آمَسنًا وَكَسفَرْئُمْ، وَالْسيَوْمَ أَنَّ السَّتَقَفَّنَا وَفُينِتُمُ وَ مَسَا أَشْسَلَمَ مُشْلِمُكُمْ إِلَّا كَرْهاً، وَ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَنْفُ الْإِشْلَامِ كُلُّهُ لِرَسُولِ اللَّيْ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ، حِزْباً (حرباً).

وَ ذَكَ سِرْتَ أَنِّى فَسَلَتُ طَسِلْحَةً وَ الزُّبَسِيْرَ، وَ شَرَّدْتُ بِسِعَائِشَةَ، وَ نَسِرَلْتُ بَسِيْنَ الْمِسْعَرَيْنِ! وَذَلِكَ أَمْسِرُ غِسِبْتَ عَسِنْهُ فَسِلًا عَسلَيْكَ، وَ لَا الْسِعُذُرُ فِسِهِ إِلَيْكَ

وَ ذَكَـــرْتَ أَنَّكَ زَائِـــرِي فِي الْمُـــهَاجِرِينَ وَ الْأَنْـــصَادِ، وَ قَــدُ انْـقَطَّمَةُ الْهُــجُرَةُ يَسِومُ أَسُرَ أَخُــوكَ (ابسوك)، فَسَإِنْ كَسَانَ فِسِيهِ عَسجَلُ فَسَاشَتَرْفِهُ، فَا إِنْ أَذُرُكَ فَسنَالِكَ إَسَانَ لِسلَّقُتَةِ مِسنَكُ اللَّــهُ إِنَّسَا بَسعَتَنِي إلَــيْكَ لِسلَّقُتَةِ مِسنَكُ اللَّهُ وَيَى أَسَدِ:

مصادر كتاب يمية الامامة والسياسة اصنك احتجاج طبرتى احتا ، كتاب فين تصرب مراح صدا مجع الامثال ميداني امنة

امی طرح , کے مثاب کے معادیہ نے مخرت –

ادرات

مرجاد

منحد

ا اُسے دار

موارير

يرقالوا

كىصود،

تتحص ک

أنتاركرا

اس دتد

كيلبث وا

گرفتار<sub>ا</sub>

درا ہے ساتھیوں کو بھی بلالو۔ اس کے بعدی نابت ہوجائے تو کھوے ہوجاد اور کر دری دکھلانا ہے تو ہمری نظروں ہے دور ا پرجاد نے فداکی تسم تم جہاں رہو کے گئر کر لائے جا دُکے اور چھوڈے نہیں جا دُکے بہا تنگ کہ دو دھ کھوں کے ساتھ اور گھلا ہوا منجمد کے ساتھ مخلوط ہوجائے اور تھیں اطبینان سے بیٹھنا نعیب سز ہوگا اور سامنے سے اس طرح ڈرد کے جس طرح اپنے بیچے کے ڈریتے ہو۔ اور برکام اِس قدراً سان نہیں ہے جی اتم مجھورہ ہو۔ برایک مھیبت کبری ہے جس کے اور طرح بالرف اور مالی میں اور میں کے نافن اوا ور مالات مواد مونا پرطے گا اور اس کی دشوار ہوں کو ہموار کر نا پرطے گا اور اس کے بہا ڈرکسرکر نا پرطے گا لہذا ہوش کے نافن اوا ور مالات کی توری سے مواور اینا صدحاصل کر اور اگر یہ بات بہند نہیں ہے تو اُدمعر چلے جا و بعد صرد کوئی آو کو بھکت ہے اور نرچشکا رہے گی صورت ۔ اور اب مناسب بی ہے کہ تھیں بیکا رسمے کر چھوڈ دیا جائے کر سوتے رمواور کوئی پر وہ وہ نہیں ہے۔ والسلام

> م 4 - آپ کا کموّب گرای دمعادیر کے جواب میں)

ا ابعد! یقیناً بم اورتم اسسلام سے پہلے ایک ساتھ ذندگی گذادرہے تھے لیکن کل یہ تفرقہ پردا ہوگیا کہم نے ایمان کادا انتیار کرلیا اورتم کا فردہ گئے اورائع یہ اخلات ہے کہ ہم دا ہ حق پر قائم ہیں اور تم نتنہ میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمعادا مسلمان بھی اس وقت مسلمان ہواہے جب بجوری پیش آگئی اور سادے اشرات عرب اسلام میں داخل ہو کررسول اکرم کی جاعت برخال ہوگئے۔ تمادا یہ کہنا کہ ہم نے طلحہ و زبیر کی قتل کیا ہے اور عائشہ کو گھرسے باہر نکال دیا ہے اور مدیز چوڑ کر کوفداور لبھومیں قیام

گیلہے قاس کا تہسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزتم پر کوئی ظلم ہوا ہے اور مزتم سے معذرت کی کوئی خودت ہے۔
اور بتھادا یہ کہنا کرتم مہاجرین وا نصاد کے ساتھ میرے مقابلہ پر آدہے ہوتی ہجرت قواس دن ختم ہوگئی جب ہتھارا بعب ائ گرفتار ہوا تھا اور اگر کوئی جلدی ہے قو ذرا انتظار کر او کریس تم سے خود طاقات کر اوں اور یہی ذیا وہ مناسب بھی ہے کہ اس طرح پرورد کار مجھے تھیں سزا دینے کے لئے بھیج کا اور اگر تم خود بھی آگئے تو اس کا انجام دیسا ہی ہوگا جیسا کربی اسد سکے مشاع ہے کہا تھا :

الم معادید خصب عادت این اس خطی پندمسائل اس طلع تصد ایک مناریم او نون ایک خاندان کے بی قرافتلان کی کا دجہ ہے۔ ؟ حزت نے اس کا جواب یہ دیا کہ بیا ختلات اس دن شروع ہوگیا تھاجب ہم دا کہ واسلام میں تقے اور تم کو کی ڈور کی گذار دہے تقے۔ دومرام کا ربی انگر جل کی مادی ذمر داری امرا لمومنین پرہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مشکر کا تم سے کو کی تعلق نہیں ہے لہذا اس کے اس کے اس کے اس کے اس میں ہے ۔

تیسرامئلالینے لنگر کے مہابوین وانھاد میں ہونے کا تھا ؟ اس کا جاب پر دیا گیا کہ ہجرت فتح کہ سے بودخم ہوگئ اور فتح کم میں تیرامجائی گرفت او ہوچکاہے جس کے بعد تیرے مرائتی اولاد طلقا و قرموسکتے ہیں۔ مہابوین کھے جلنے سے قابل نہیں ہیں۔

ماصب سنگرزے اغوار - جع غور - غيار جُلُود - پخر أغضّضت كاك دياب أعْلَف حبس كے ول يرغلان حرمابر تفارب العقل يكر ورعقل والا خْيالَّه -گشده سائميه - چرنے والا جانور وغیٰ ۔ جنگ بوتنى يستستى يُدْعَم - وحوكا يصًالِ - ووده مجردانا لم*ح الباصر*- واضح امر يا ن الامور- ستابده نتِحام - بچاند پڑ تا بن ۔ جُھوٹ ئتحال \_نسبعت دينا لاً عنك - تمت بالا زب

۵ جد یعنی عتبدبن دسیدهاموں نی ولیدبن عتبہ بھال گینی حنظار

بتنزاز غصب

فترُون مهارياً كيا

مُسْتَقْبِلِينَ رِيَاحَ الصَّيْفِ تَضْرِبُهُمْ بِمَسَلَّهُ بِمَلِينٍ بَيْنَ أَغُوارٍ وَ جُلْنُودِ وَ عِنْدِيَ السَّيْفُ الَّذِي أَعْضَعْتُهُ بِمَلَّكُ وَ خَالِكَ وَ أَخِيكَ فِي مَقَامٍ وَاحِدِي وَ عِنْدِيَ السَّيْفِ الَّذِي أَعْضَعْتُهُ بِمَلَّكُ وَ خَالِكَ وَ أَخِيكَ فِي مَقَامٍ وَاحِدِي وَ إِنَّكَ وَ اللَّهِ فِي السَّعَلِ، وَ الأَوْلَى وَ اللَّوْلَى السَّعَالَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ لَا لَكَ، لِإِنَّالَ وَ مَسرِيبٌ مَسَالَّتِكَ، وَ طَلَبْتَ أَصْرِيبٌ مَسَالَّتِكَ، وَ رَعَيْتَ غَيْرَ سَائِتِيكَ، وَ طَلَبْتَ أَصْرِيبٌ مَسَالَّتِكَ، وَ لَمُ لَيْنَ أَصْرِيبٌ مَسَالَّيْكَ، وَ مَعْدِيدِ، فَسَالَّتِكَ، وَ مَعْدِيدٍ، فَسَالَّتِكَ، وَ رَعَيْتَ غَيْرَ سَائِتِيكَ، وَ طَلَبْتَ أَصْرِيبٌ مَسَا أَصْرِيبٌ مَسَالَّتِكَ، وَ لَا فِي مَسعَدِيدِ، فَسَالَّتِكَ، وَ رَعَيْتَ غَيْرَ سَائِتِيكَ، وَ طَلَبْتَ أَصْرِيبٌ مَسَا أَسْبَهْتَ مِنْ أَعْلِيدٍ وَ لَكَ فِي مَسعَدِيدِ، فَسَالَتُهُ مُ الشَّعَلُوبُهُ وَ السِهِ وَ مَسَلَّمَ السَّاطِلِ، عَسلَى اللَّهُ عَسلَيْهِ وَ السِهِ وَ سَلَّمَ السَّعَامُ وَ أَخْسَامُ وَ أَخْسَلَكِ اللَّهِ عَسلَى اللَّهُ عَسلَيْهُ الْمُوعِينَ مَسَالَعُ وَ السِهِ وَ سَلَمْ وَ مَسلَّمُ الْمُعْرَاعُ مَعْدُ عَلَيْهِ الْمُوعِينَ مَسَاءً الْمُوعِينَ مَنْ اللَّهُ وَ السِهِ وَ سَلَمْ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِينَ مَا الْمُوعِ الْمُعَالِي الْمُعَالِيقِ الْمُعْرَاعِ مَعْمُ الْمُسْتَعُوا عَسلِي اللَّهُ مَا الْمُعْرِينَ الْمُعْرَاعِ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَاعِ مُعْرَاعِ مَا عَلَيْهُ الْمُوعِينَ الْمُعْرَاعِ مَا الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاعُ مُعْرِيقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِ

وَ قَدْ أَكُ ثَرْتَ فِي قَسَلَةِ عُنَانَ، فَسادُخُلُ فِيهَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ، ثُمَّ حَاكِمٍ السَّعَةُ مَ أَكُ مَاكِمٍ السَّعَةُ مَ إِلَى السَّعِةِ مَالَى اللَّهِ تَسْعَالَ. وَ أَسَّالِ اللَّهِ تَسْعَالَ. فَ أَسَّالٍ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ فِي أَوَّلِ الْفِصَالِ. فَي أَمَّلُ الْفِصَالِ. فَي أَمَّلُ الْفِصَالِ. فَي أَمَّلُ الْفِصَالِ. فَي أَمَّلُ الْفِصَالِ. فَي السَّلَامُ لِأَمْلِهِ.

و **من کتاب له ﴿**بِهِ﴾ البه أيضاً

أَسَّا بَسَعْدُ، فَسَقَدُ آنَ لَكَ أَنْ تَسْتَتَعِعَ بِساللَّنعِ الْسَبَاصِرِ مِسنْ عِسِيَانِ الأُمُسورِ، فَسَقَعَ بِساللَّنعِ الْسَبَاصِرِ مِسنْ عِسيَانِ الأُمُسورِ، فَسَلَمُتَ مَسدَارِجَ أَسُسلَافِكَ بِسادُعَائِكَ الأَبساطِيلَ، وَاقْتِحَامِكَ غُروُرَ الكَّيْنِ وَالْأَكَساذِيبِ، وَ بِسانَتِحَالِكَ مَسا قَسدْ عَسلا عَسَنْكَ، وَالْسِيزَازِكَ لِسَا قَسدِ الحَستُرُنَّ وَاللَّرَامُ لَكَ مِنْ لَحَسِلَ وَ دَمِكَ، يَمُنَا فُدُونَكَ، فِسرَاراً مِسنْ الْحَسقُ وَ جُسحُوداً لِسَا هُسوَ الْوَمُ لَكَ مِنْ لَحَسِلَ وَ دَمِكَ، يَمُنَا فَدُونَكَ، فَسَاذًا بَعْدَ الْحَدَقُ إِلَّا الطَّكَلُ اللَّهِينَ . فَصَدْ وَعَساهُ مَصْعَكَ، وَ مُسلِى عَسِهِ صَدْدُكَ، فَسَاذًا بَعْدَ الْحَدَقُ إِلَّا الطَّكَلُ اللَّهِينَ .

اوربرے یا مطابق وہ میرامی چڑھ اور آبائے ج مقتل بی م اور آ اور آ اور آ اور آ اور آ ایست کرو۔ آس کے ملاد

ا ابعد نلطربیانی کے میں اپنے اسلا کرناچاہتے ہو کیا باتی رہ جا

ے ابن ابی الحد آبینے کا ڈوں۔ اود اسے معلق نہیں ہواکرا

أوزم داخل

سادرك بعث بحارالافارم مكنه ، مجع الاشال ميدان امدي

ده کوم گرای ایسی جوا و سکامامنا کرنے دالے میں چونشیوں اور چا فرن میں ان پرسنگریزوں کی بارش کررہی ہیں "
ارترے یا می وہی توادہ جسسے تھارے نانا، ماموں اور بھائی کو ایک تھکانے تک پہونچا چکا ہوں اور تم فوا کی تسم میرے علم کے
مابی وہ شخص جس کے دل پر فلان چڑھا ہوا ہے اور جس کی عقل کر در ہے اور تھارے حق میں مناسب یہ کو اس طرح کہا جائے کرتم الیسی
مرتبی چڑھ کئے ہو جہال سے برترین منظری نظراً تاہے کہ تم نے دو سرے کے گم شرہ کی جبتو کی ہے اور دو سرے کے جافور کوچا ناما ہے اور اور اس کے جافور کوچا ناما ہے اور تم ایسی جس کے دا ہل جو اور داس سے تھا دا کو کی بنیا دی لگا و ہے۔ تھا دے قول و نعل میں کس قدر منام ہوجن کو بربختی اور باطل کی تمنانے پیفیج کے انکار پرایا دہ کیا اور اس کے نتیج میں اپنے اپنے اس مرم کو کرکے اور اس کے نتیج میں اپنے اپنے اور من میں مور تا اور جن بی سے اور در کسی ہو تا اور جن بی سے ۔
ان منابور جن سے کوئی میوان جنگ فالی نہیں ہوتا اور جن بی سست کا کوئر نہیں ہے۔

اورتم نے جوبار بارعثمان کے قاتلوں کا ذکر کیا ہے قوامس کا آسان حل یہ ہے کرجس طرح سب نے بیوت کی ہے پہلے مری بیعت کرو۔ اس کے بعد میرے پاس مقدم لے کراک'۔ یس تھیں اور تھا دے عرفا علیم کو کتاب نعدا کے فیصلہ پراگا دہ کروں گا تیکن اس کے علاوہ جو تھا دا عملہے وہ ایک دھو کہ ہے جو بچہ کو دو دھ چھڑا تے وقت دیا جاتا ہے۔ اور سلام ہواس کے اہل پر

# 40۔ آپکا کمتوب گرامی دمعاویہ ہی کے نام ہ

ا ابعر! اب د تت اکیا ہے کہ تم امود کا منا ہرہ کرنے کے بعد ان سے فائرہ اٹھا اوکر تم نے باطل دعویٰ کرنے بھوٹ ادر غلط بیا ن کے فریب یں کو دپڑنے ۔جوچ بھاری اوقات سے بلندہے اسے اختیاد کرنے اور جو تھا رہے لئے منوع ہے اس کو ہتھ بالینے میں اپنے اسلان کا داستہ اختیاد کرلیا ہے اور اس طرح حق سے فراد اور جوچ راگوشت و نون سے زیادہ تم سے جمع بھوئی ہے اس کا انکاد کرناچا ہے ہم جسے تھا دے کا فرن سے منا ہے اور تھا دے سینے میں بھری ہوئی ہے۔ تو اب حق کے بعد کھی ہوئی گراہی کے علادہ کیا باتی رہ جا تا ہے۔

اله ابن ابی الحدید کابیان ہے کہ معاویہ دو ذخر پر موجود تھا جب سرکار دوعا کم نے صفرت علی کے موالٹ کا گزات ہونے کا اعلان کیا تھا اوراس نے کا فرد سے مُنا تھا اوراس علی کے دونہ توک بھی موجود تھا جب سرکار دوعا کم نے تھا کہ علی کا مرتبد دہی ہے جو ہارون کا موری کے ماہیے اور اسے معلی مقا کہ صفور نے ملی کے اپنی صلح کو اپنی صلح کو اپنی صلح اوران کی جنگ کو اپنی جنگ کو اپنی صلح کو اپنی صلح اوران کی جنگ کو اپنی مواکد اور اس کے ماہوں خالد بن ولیہ جیسے افراد کا تھا جن کے دل و دراغ میں مزاسلام داخل ہواتھا اور دراخل ہونے کا کو نی امکان تھا۔

وَ بَعْدَ الْبَيّانِ إِلَّا اللَّبْسُ؟

أَسِياحَذَرِ الشَّسِبْهَةَ وَاشْسِجَالِمَا عَسِلَى لُسِبْسَتِهَا، فَإِنَّ الْسِنِتَةَ طَسَالًا أَغْسِدَقَتْ ال مَسَلَّمِينَهَا، وَأَغْشَتِ الْأَبْعِسَارَ ظُلْمَتُهُا.

وَ قَدُ أَتَسَانِي كِتَابُ مِنْكَ ذَو أَفَانِينَ مِنَ الْقَوْلِ صَعَفَتْ قُوَاهَا عَنِ السَّلْمِ وَ السَّلْمِ وَأَسَسِطِيرَ لَمْ يَعُكُمُهَا مِسْكَ عِسْلُمُ وَ لَا حِسْلُمُ أَصْسِبَعْتَ مِسِنُهَا كَسَالْمَانِضِ فِي الدَّهَسِساسِ، وَ تَسرَقَيْتَ إِلَىٰ مَسرُقَتَةٍ بَسِعِدَةِ الْسَرَامِ. الدَّهَسِساسِ، وَ تَسرَقَيْتَ إِلَىٰ مَسرُقَتَةٍ بَسِعِدةِ الْسَرَامِ. لَا يَعُسُرُ دُونَهَا الأَنْدُوقُ وَ يُصَاذَىٰ بِهَا الْعَيُّوقُ.

وَ حَسَسَاشَ لِسَلِّهِ أَنْ تَسَلِّيَ لِسَلْمُسْلِمِيْنَ بَسَعْدِي صَدْداً أَوْ وِرْداً، أَوْ أُجْسَرِيَ لَكَ عَسَلَىٰ أَحَسِدٍ مِسِنْهُمْ عَسَعْداً أَوْ عَسَهْداً الاَّيْ فَسِنَ الآنَ فَسَتَدَارَكَ تَسَفْسَكَ، وَانْسَسَطُرُ لَمَسَا، فَسَإِنَّكَ إِنْ فَسَرَّطْتَ حَسَقًى يَسَنْهَذَ (يسنهص) إلَسَيْكَ عِسبَادُ اللَّهِ إِ أُرْبَجَتْ عَسَلَيْكَ الْأُمُسُورُ، وَ مُسنِعْتَ أَمْسِراً هُسوَ مِسنَكَ الْسَيْوَمَ مَسْتُولُ، وَ السَّكَمُ

> 77 ......

ه من كتاب له ﴿ ﴿ إِلَهُ عَلَى اللَّهُ بن العباس و قد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية

أَمَّا بَسِعْدُ، فَسَإِنَّ الْمَسْرَةَ لَسَيَغْرَحُ بِسَالتَّنِي وِ الْسَذِي أَمْ يَكُسنْ لِسَيَغُونَهُ، وَ يَعْزَنُ عَسَلَىٰ الشَّيْءِ الَّسَذِي لَمْ يَكُسنُ لِيُعِينِهُ، فَلَا يَكُن أَفْضَلَ مَا نِلْتَ فِي نَفْسِكَ مِنْ دُنْسِيَاكَ بُسِلُوعُ لَسَدَّةٍ أَوْ شِسِفَاءُ غَسِيْظٍ، وَ لَكِسنُ إِطْسَفَاءُ بَسَاطِلٍ أَوْ إِحْسِيَاءُ حَقَّ وَلْمَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا قَدَّمْتَ، وَ أَسَفُكَ عَلَى مَا خَلَفْتَ، وَ مَتُكَ فِيهَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

71

و من کتاب له ﴿كِهِ﴾

الى قتم بن العباس و هو عامله على مكة

لېس - فريب کاري لبسه- فریب کاری جلابيب ـ مادري أغدقت للكائب بيث بي أغشن ودرهاديب اَفَانِينَ -اتسام سِلم.صلح اساكلير وخزافات وَإِسْ - ولدل وباس واندهاكنوان مَرَقَبَہ - بنداِم نَا زِحَ ـ ببيد انون رغقاب عيّون - ستاره صَدْرُ و دِرُدٌ حل دعقد نهد-الله كوك يوك

کے جلا بیب فتنہے مراد دہ تمیص نثان سے جس کو سعادیہ نے اپنے تقاصد کے حصول کا ذریعہ اور بھاکن کوشکوک بنانے کا وسسیار قرار دے دیا تھا

اَرْیَجت - داستے مندموجائیں

فكفت - چوركرجارُ

که مرا ممئلہ جگرنبہ اوقات

ميلا

ملمكنى

استنحه

جابات

ستا

تعىطو

غوروو

بموجاج

فخفوا أ

باطل کے

مصح

صادرت ب مسلا شاریخ دستق ابن عساکر ، صفة الصفوه ا مشکیه ، انساب الاستران ۲ م<u>دلا ، الجانس به صفه ا</u> تعلب کانی ۲ مش تذکرة الخواص م<u>ه ۹</u>

صادر کتاب به عند الق الق آن تعلب دا وندئ ، مستدرک الرسائی ۲ مشت

(ے) دوضاحت کے بعد دمعوکرکے علاوہ کیاہے۔ لہٰذاشبہا وراس کے دسیہ کاری پڑشتل ہونے سے ڈروکرنشذ ایک مرت مسے لہنے اس کیلئے ہوئے ہے اوراس کی تاریخی نے آنکھوں کو ابعصا بنا دکھاہے۔

میرے پاس تھادا وہ خط آباہے جس میں طرح طرح کی بے چڑ باتیں پائی جاتی ہیں اور اندے کسی ملع واشتی کو تقویت نہیں ا ریکتی ہے اور اس میں وہ خوا فات ہیں جن کے تانے بانے دعلم سے تیاد ہوئے ہیں اور منظم سے۔ اس سلد میں تھادی تنا ل سی شخص کی ہے جو دلدل میں دھنس کیا ہوا ورا مسے کنویں میں باتھ پاؤں مادر ہا ہو۔ اور تم نے اپنے کو اس بلندی کٹ بونچانا پا ہا ہے جس کا صول مشکل ہے اور جس کے نشا نات کم ہوگے ہیں اور جہاں تک عقاب پرواز نہیں کرسکتا ہے اور اس کی بلندی
ستارہ عیون سے مکر لے دہی ہے۔

ماشا دکا برکہاں مکن ہے کہ تم میرے اقتداد کے بعد مسلما نوں کے حل وعقد کے مالک بن جاؤ یا بی تھیں کسی ایک شخص پر بھی حکومت کرنے کا پر دانہ یا درستا دیز دے دوں ۔ لہٰذا ابھی غنیست ہے کہ اپنے نفس کا برا ارک کروا وراس کے بائے پ غورو نکر کر دکہ اگر تم نے اس وقت تک کو تاہی سے کام لیاجب انٹر کے بندے اُسٹا کھڑے ہوں تو تھا دے سادے واستے بند ہو جائیں گے اور پچراس بات کا بھی موقع نہ دیاجائے گاجوائی تا بل قبول ہے ۔ والسلام

> ۲۱- آپ کا کمتوب گرامی دعبدان ربن عباس کے نام سے کا تذکرہ پہلے ہی دوسے الفاظیں ہوچکاہے )

ا ابعد إ انسان كبى كبى ايسى چزكو پاكر كبى خوش بوجاتا ہے جو جانے والى نہيں تنى اور اليسى چزكو كھوكر رنجيدہ موجاتا ہے جو مخے والى نہيں تنى لہذا خروا رتھا رسے لئے دنيا كى سب سے بڑى نعمت كسى لذّت كا حصول يا جذر انتقام ہى زبن جائے بكر بنر زبعت باطل كے مطلبے اور حق كے ذروه كرنے كو سمھوا ور تنھا واسرور ان اعمال سے بوجنیس پہلے بھیجے دیا ہے اور تھا والنوس ان امور پر ہو جے چوڈكر چلے گئے ہوا ور تمامر فكر بوت كے بعد كے مول كے بارسے بس مونى چاہئے ۔

> ، ۱۰ - آپ کا کمتوب گرامی ( کمر کے عال مختم بن العباس کے نام)

لے معاوب نے صرت سے مطالبہ کیاتھا کہ اگراسے ولیعبدی کا عہدہ دسے دیا جائے قددہ بیت کسنے سے لئے تیادہے اور پھرخون عثمان کوئی مسئلہ ندہ جائے گا۔ آپ نے بالکل واضح طور پراس مطالبہ کے تفکرا دیا ہے اور معاوبہ پروشن کر دیا ہے کومبری حکومت میں تیرے جیسے افراد کی کوئی جگرنہیں ہے اور قرنے جس مقام کا ارادہ کیا ہے وہ تیری پروانسے بہت بندہے اور وہاں تک جانا تیرے امکان بی نہیں ہے۔ بہتریہ کواپئ اوقائت کا ادراک کر لے اور راہ راست پراکا ہے۔

ایام اکتر- دخمنان خداک کے دوزعذاب عُصَرَمِن - مبع دشام وُرُد - ور در فَدٌ - ور در فَدٌ - حاجت محاب - محبوب اعال اشخصته - جیج دش ب

ك بعض روايات ميں عصرين سے مراد فأرضيح اورنازعصركو ليأكياب كاكرزانك اسسب يربوق ب اورد وسرى أس سرے يروق ك يا أيم عظيم سياس كمة ب حس کی طرفت ہرساجی انسان کو متوج دبهزا جاسئ كرصاحتم زانسان فری امیدیں کے کرآتا ہے ادراس کے نظرات كافيصل سيلبى لمحمي بمباآ ے لبذااگرانسان نے اس *لح*سہ ماجت روا کی کوری تو زندگی بھر ممتون كرم رستاب - ورنه اس لمحه انکارکردیئے کے بعد دولتِ قارون بھی دمیرے تو دل کی گرہ کھل ہنیں بان ب ادرایک طرح کی منطق آخ وتت ک باتی رہ جاتی ہے

أَمَّا بَعْدُ، فَأَقِهِمْ لِسَلِنَاسَ الْمَسَجَّ، وَ ذَكَّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَاجْسَلِيْ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُلْفِقَالِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِمُ الْمُسْلِدُ وَاللَّهُ وَالْمُسْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْلِمُ اللَّهُ وَالْمُسْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُلْمُ الْمُسْلِمُ الْ

وَانْسِطُوْ إِلَىٰ سَسَا اجْسِتَمَعَ عِسِنَدَ مِسِنْ مَسَالِ اللَّسِهِ فَسَاصُوفَهُ إِلَى مَسِنْ قِسَبَلَكُ مُ مِسِنْ ذَوِي الْسِعِبَالِ وَالْجَسَاعَةِ، مُسْصِيباً بِسِهِ مَسوَاضِعَ الْسِفَاقَةِ وَالْحَسَلَاتِ وَ مُسَا فَصَلَ عَنْ ذَلِكَ فَسَاحُمْلُهُ إِلِيْسَا لِمَنْظِيمَهُ فِسِيمَنْ قِبَلَنَا.

وَ مُسرُ أَهْسَلَ مَكَّةَ أَلَّا يَأْخُسنُ وا مِسنْ سَساكِسنِ أَجْسراً، فَسإِنَّ اللَّهَ مُسبُعَاتُهُ يَستَوُلُ: (سَسوَاة الْسعَاكِسفُ فِسيهِ وَالْسبَادِ) فَسالْعَاكِسفُ: الْسَقِيمُ بِسهِ، وَالبَسادِي: السّدذِي يَعُسبعُ إِلَسبِهِ مِسسنْ غَسبْرِ أَهْسلِهِ وَفُسسَتَنَا اللَّسهُ وَإِلِسَاكُمهُ لِسسَمَالِهِ وَ السَّلَامُ.

7.1

## و من کتاب له (بیه)

إلى سلمان الفارسي رحمة الله قبل أيام خلافته

أَسَّا بَعْدُ، فَاإِنَّا مَسَلُ الدُّنْسِيَا مَسَلُ الْمُسَيِّةِ: لَسِنَّ مَسَّبَا، قَاتِلُ سُمُّهَا، فَاتِلُ سُمُّهَا، فَأَعْسِرِضْ عَسَاً يُسعِبُكُ فِسِيهَا، لِسِقِلَةِ مَا يَصْحَبُكَ مِسْهَا؛ وَضَعْ عَنْكَ هُمُومَهَا، لِسَقِلَةِ مَا يَصْحَبُكَ مِسْهَا؛ وَضَعْ عَنْكَ هُمُومَهَا، لِسَا أَيْسَ مَا تَكُونَ بِهَا، لِسَا أَيْسَ مَا تَكُونَ بِهَا، لِسَا أَيْسَ مَا تَكُونَ بِهَا، لَيْسَا أَلَى مَنْ وَرَاقِهَا، وَ تَسَعَرُّ فِ حَالاَتِهَا؛ وَ كُن آنَسَ مَا تَكُونَ بِهَا، لَلَهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا إِلَى سُرُودٍ أَشْخَصَتُهُ أَلَى المُسَادَةُ مَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ عَسَنُهُ إِلَى الْمُعَالَى اللَّهُ عَسَنُهُ إِلَى الْمُعَالَى اللَّهُ وَاللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ عَسَنُهُ إِلَى الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ الْمُعَلَّذُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلَا الْمُعْتَلِيلُ الْمُعَلَّلُهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيلًا الْمُعْلَى الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُتَعْمِلُولُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعُلِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ اللْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُولُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ اللْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُولُ الللْمُعِ

ا میما مبحا د: د:

والير

یک ا

وعاكه

تزفيز

انن

118

200

تكال

صادرت به ۱۵۰ اصول کافی م صنی ا ۱۰ رشاد مفید مین ، دستور معالم انحکم تضاعی منی ، تنبیدانخاص امنی این العقل مینون منگوهٔ الافاد طبری م<u>هنی</u> ، انحکمته الخالدة این مسکویه صلا ا ابعد! لوگ کے لئے جے کے قیام کا انتظار کرد اور انھیں الٹرے یا دکار دنوں کہ یا دلاؤ میح وفتام عمری جسد رکھو۔ سوال کرنے والوں کے سوالات کے جوابات دو۔ جابل کوعلم دوا ور علمادسے تذکرہ کرد ۔ لوگ ل تک متحادا کوئی ترجان تھا دی زبان کے ملاوہ مذہو اور متحادا کوئی تدبان تحادے جرو کے علاوہ مذہو کہ می خودت مذکہ کا قات سے مت روکنا کہ اگر بہلی ہی مرنبہ اسے واپس کردیا گیا تو اس کے بعد کام کرمی دو محے تو کھا دی تعریف مذک جا اوال تحادے یا سرجع ہوجائیں ان پر نظر دالوں تحادے ہیں ان پر مرن کر دو بشرطیکہ انھیں واقعی مختاج می اور وزر ترکی وارد ترکی دیا جائے ۔ مسرے پاس جیج دو تا کہ بہاں کے مختاج می دواج کے اور اور اس کے بعد جو کہ جو اس کے مختاج می رتقیم کردیا جائے ۔ مسرے پاس جیج دو تا کہ بہاں کے مختاج می رتقیم کردیا جائے ۔ مارد کی جو باہر سے جو کہ کردی کہ انتر ہیں اور تھیں اپنے برابر تراد دیا ہے ۔ والت ال کی تعریف اور بادی ہو باہر سے جو کہ کرنے کے لئے آتا ہے ) الٹر ہیں اور تھیں اپنے بسندیدہ اعمال کی تو فیق دے ۔ والت لم

۲۸ - آپ کا مکتوب گرامی دجناب لمان فادسی کے نام ساپنے دو دِفلافت سے پہلے

ا با بعد إ اس دنیا کی مثال حرف مانپ جیسی ہے جوچھونے میں انتہا ئی نرم ہوناہے لیکن اس کا زہرانتہا ئی قائل ہوناہے۔ اس میں جو چیزا جی لگے اس ہے بی کنادہ کشی کرد کہ اس بیرسے مانۃ جلنے والابہت کم ہے ۔ اس کے ہمّ وغم کو اپنے سے دوددھو کراس سے بجدا ہونا پیقینی ہے اوراس کے حالات برلتے ہی دہتے ہیں۔ اس سے جس وقت ذیادہ انس محسوس کرواس وقت ذیادہ ہومشیا ر دہوکہ اس کا مانتی جب بھی کمی نوٹی کی طرف سے طمئن ہوتاہے یہ لمسے کسی نانومشگواد کے حوالے کر دین ہے اورانس سے نکال کر وحشت کے حالات تک بہونچا دیت ہے ۔ والسّلام

له کمکل بوئی بانت بے کر بے امروج بی نہیں ہے اور مکر کو مسوالوں کو اور مطرق نے جس آیت کریر سے استدالال فرما یا ہے اس کا تعلق مسجدالوں ہے اور کہ کہ مساور کو ایت مواج میں بناب ام ہائی کے مکان کو مسجدالوں ہے اور المح کو مسجدالوں ہے اور المح کو مسجدالوں ہے اور البوضيف نے سادے کر کے مکانات کو کرا یہ پر مسجدالوں ہوئی ہے اور ابوضیف نے سادے کر کے مکانات کو کرا یہ پر دینے کو جوام قراد دیا گیا ہے جو علما دشیعہ کے نزدیک قطعًا معتر نہیں ہے دینے کہ جوام کر اور میں جو میں اور جوام کر اور دیا گیا ہے جو علما دشیعہ کے نزدیک قطعًا معتر نہیں ہے اور جوام کر ایس کر ایس کا میں اور جوام کر اور دیا گیا ہے جو علما دی کہ جوام کا میں اور جوام کر اور دیا گیا ہے جو علما دیں اور میں کہ ایس کو میں کہ تو میں کہ تو میں کہ تو میں اور جوام کر ایس اور جوام المی کا میں اور جوام کو میں کہ تو میں اور جوام کر ایس اور جوام کی میں دیتے ہیں ۔

إعتبر يحبرت ماصل كرو حاكل - زاكل وثنيق يمحكم مع الدوله - وتنت اقتدار تقدمه - کا رخیر قال الواتي - رائے ک كرورى معاریض بے پر کاتیر فاصلا شكل فيسف دالاً

كي اميرالمومنين كي مقرب اصحاب مين تقے اورصاحب فقہ واجہاد کتے حضرت في الخيس بشارت دي تقي كهتم مجھ وقت موت ، صراط بر اوروض کو ٹرکے کن دے دیکھو کے حس کی طرف حضرت نے ایک متعر میں میں اشارہ کیا تھا۔

شیخ بها کی فراتے ہی کرحضرت حارث بمدانى ميرے جداعل تے اس کا مقصد بہس ہے کانہ ا ا درن می زندگ گذارے اور حیال جگوںسے برسبرکرے -اس کامفصد صرف برب كرد إن سليا ذن كالمباع زیادہ رستاہے توان کے طالات ، معالمات ، اخلا فات ،مشکلات کو معجفين أسان موتىب اوراس طرح مسائل کو؟ سان حل کی جاسکتا ہے اور ختیقت امریب کرسل ج کے سارے فسادات کو سمجنے کا ذریعہ صرف بڑے شہر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا گ

ه س کتاب له ﴿ ﷺ ﴾ إلى الحارث الحمداني

وَ تَمَسُّكُ بِحَسِبُلِ الْعُوْآنِ وَاسْتَنْصِحْهُ، وَ أَحِلُّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمْ حَرَامَهُ، وَصَدَّقُ بِسَا سَسَلَفَ مِسنَ الْحُسَقَ، وَاعْسَتَبِرْ بِسَا مَسطَىٰ مِسنَ الدُّنْسِيَا لِمَا بَقِيَ مِسْهَا، فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْسِيهُ بَسِعْضاً، وَ آخِسرَهَا لَاحِتُ بِأَوَّلِمَا! وَكُلُّهَا حَائِلٌ مُفَادِقٌ. وَعَظُّمُ اسْمَ اللَّهِ أَنْ تَسَدَّكُسِرَهُ إِلَّا عَسَلَ حَسَقٌ وَ أَكْسَيْرُ ذِكْرَ الْمُوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمُؤْتِ، وَ لَا تَسْتَمَنَّ الْمُسُوتَ إِلَّا بِسَمَرُطٍ وَثِيقٍ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهِ لِنَفْسِهِ، وَ يُخْسِرَهُ لِسَعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَاحْدَرْكُ لُ عَسَلِ يُعْمَلُ بِيهِ فِي السَّرِّ، وَ يُسْتَعَىٰ مِسْنُهُ فِي ٱلْسَعَلَانِيَةِ، وَ آحْسَذِرْ كُسِلَّ عَسَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أَنْكُرَهُ أَوِ اعْتَذَرَ مِسْلُهُ وَ لَا تَجْعَلْ عِدْضَكَ غَرَضًا لِينِبَالِ الْسَغَوْلِ، وَ لَا تُحَدَّثِ النَّسَاسَ بِكُسلٌ مَسَاسَمِعْتَ بِيهِ، فَكُفَّىٰ بِذَٰلِكَ كَذِباً. وَ لَا تَسُرُدُّ عَسَلَ النَّاسِ كُلَّ مَا حَدَّثُوكَ بِدِ، فَكَنَىٰ بِذَٰلِكَ جَهْلًا وَاكْفِلِمِ الْعَيْظَ، وَ تَجَاوَزُ عِنْدَ المَـ عُدَرَةِ، وَاحْدُمْ عِنْدَ الْعَضَبِ، وَاصْفَحْ مَعَ الدُّولَةِ فَيْ تَكُسنْ لَكَ الْسَعَاقِيَةُ. وَاسْسَتَصْلِحْ كُسلَّ نَسِعْمَةٍ أَنْسِعَمَهَا اللَّسَهُ عَسَلَيْكَ، وَ لَا تُستَيّعَنّ نِعْمَةً مِن نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَكَ، وَلْهُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكِ.

وَاعْسَلَمْ أَنَّ أَفْسِطَلَ الْسُؤْمِنِينَ أَفْسِطَلُهُمْ تَسَلْدِمَةً مِسِنْ نَسَفْسِهِ و أَخْسَلِهِ وَ مَسَالِهِ فَسَإِنَّكَ مَسَا تُسَقَدُّمْ مِينَ خَيْرٍ يَبْقَ لَكَ ذُخْرُهُ. وَمَا تُؤَخَّرُهُ يَكُن لِلغَيْرِكَ خَيْرُهُ وَاحْذَرْ صَحَابَةَ (مصاحبة) مَنْ يَنفِيلُ رَأْيُهُ. وَ يُسْكُرُ عَسَلُهُ. فَإِنَّ الصَّاحِبُ مَعْتَبِّي يِسَاحِيِدِ وَاسْكُنِ الْأَمْسَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْدَدُ مَنَاذِلَ الْعَلْلَةِ وَالْجَسَفَاءِ وَ قِسَلَّةَ الْأَعْسَوَانِ عَسَلَىٰ طَسَاعَةِ اللَّهِ وَاقْسَصُرُ رَأْيَكَ عَلَىٰ مَا يَعْنِيكَ وَ إِيَّسَاكَ وَ مَسقَاعِدَ (معاقد) الْأَشْوَاقِ، فَإِنَّهَا مَسَاضِرُ الشَّيْطَانِ وَ مَعَارِيضُ الْغِيِّنِيّ وَ أَكْسِيرُ أَنْ تَسْتُظُرَ إِلَىٰ مَسِنْ فُسِطَلْتَ عَسلَيْهِ. فَسإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْسِ، وَ ﴿ تُسَسافِرُ فِي يَسومِ جُمُسعَةٍ حَتَّى تَسْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا نَسَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ فِي أَمْسُ تُعْذَرُ بِدِ. وَأَطِعِ اللَّهَ فِي جَمِيعِ أُمُوُرِكَ، فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَىٰ مَا سِوَاهَا

ه واضح أدوبارز

علیل کے

ليا ـ اذ

أكرتن

لزابيت

أر اس قدر

أس ك أرا

واورعا

برم محسو<sup>۱۱</sup>

*رسے*۔ا

الخام الأور

لگف کے ہ

يترنع

ولدل ميرا

ارر ا

میرات *کری* 

1-182

بالمتي يركر

ہے وہزک

ارد اورخرا

الناسے برو

وأوخدا يس

إلحاعت مٰد

معادر کاب روا غرد الحكم آدى من ، شرح در ميم ه ما٢٢

۲۹- آب کا کمتوب گرای دمارشهمدانی کے نام ،

اوریادرکه کرتمام موتمنین میں سب سے بہترانسان وہ ہے جو اپنے نفس، اپنے اہل وعیال اور اپنے مال کی طرف سے بھرات کرسے کہ بہن پہلے جلنے والا نجروہاں جاکر ذخیرہ ہوجاتا ہے اور تم جو کچے چھوٹ کر چلے جا دیکے دہ تھارے غیرے کا ایک گا۔ ایسے شخص کی صحبت اختبار نرکر ناجس کی رائے کر درا دراس کے اعمال نا پندیدہ ہوں کہ ہرسائتی کا قیاس سے کہ ایک کا جاتا ہے سکونت کے لئے بوسٹ شہروں کا انتخاب کر و کر دیا ن صلمانوں کا اجتباع زیادہ ہونائی اور اطاعت خدا میں عددگاروں کی قلت کے مرکز ہوں۔ اپنی نکد کو صرف کا می باتوں براسمال کے در بربزکر و ہو عفلت ، بیونائی اور اطاعت خدا میں عددگاروں کی قلت کے مرکز ہیں۔ ذیادہ حصدان افراد برنسال کی جاتھ ہوں کہ جگہیں اور فتنوں کے مرکز ہیں۔ ذیادہ حصدان افراد برنسان کی جاتھ ہوں کہ برب کے در میں اور دیا ہے کہ بربمی شکر خدا کا ایک داستہ ہے ۔ جمعے کے دن نماذ برسے بغیر سفرز کرنا گر پر کو اور خدا کی میں جو کھا دے لئے عذر بن جائے اور تمام امور میں پردود گار کی اطاعت کرتے دمناکر الحاست کو در میں اور دیا رکا دی اور میں اور دیا میں جو بیا کسی ایسے کا میں جو کھا دے نا عذر بن جائے اور تمام امور میں پرودد گار کی اطاعت کرتے دمناکہ المان در داکھ در کا در کا در کا در کی اطاعت کرتے دمناکہ تمام کی اور دیا ہے در برد دیا در داکھ در کا در کی اور دیا در دیا در در اور خدا در داکھ در کا در کی اطاعت کرتے دمناکہ الماعت کرتے دمناکہ تمام کی کی در دیا در در اور در کا در کیا در دیا در در کا در کیا دیا ہوں کی در دیا در در کا در کا در کیا در اس کرد در کا در کیا در کا در کیا در کر کیا در 
الماعت مدا دنیاک ته م کاموں سے افضل در بہترہے۔

کے واضح دہے کجعد کے دن تعلیل کوئی اسلامی قانون نہیں ہے۔ صرف مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے۔ ورزاسلام نے مرف بقد دنراذ کا دوبا دبند کرنے کا حکم دیا ہے اوراس کے بعد فوراً برحکم دیا ہے کہ زین بی منتشر ہوجا و اور در تن خدا تلاش کرد۔ گرافسوس کر جمعہ کی تعطیل کے بہترین روزعبادت کو بھی عیاشوں اور برکاریوں کا دن بنا دیا گیا اور انسان سبسے زیادہ کی اور ناکارہ اسی دن ہوتا ہے۔ انا لائد وانا الیسے دراجعون

عَفُو- فرصت آبق - بھاگا ہوا قبلک - تھا رسے پاس غُمَّ - گرا ہی ایضاع - تیز رفتار ایضاع - تیز رفتار مختا - خود غرضی خرن - نامحواری فرق الیک - بہنچایا گیاہے بری - طریقہ مختاد - ذخیرہ مشتمع بسمہ

ادرصرت کے مقربین میں شال تے جگ برسی رسول اکرم کے ساتھ رہے اورا صدیم بھی سلما نوں کے فراد میں میں سلمانوں کے فراد کے بعد ثابت تدم ہے بعض کے ماری کے ماری کے ماری کے ماری کے ماری کے ماری کے ماری کے ماری کے ماری کے ماری کے ماری کے ماری کے ماری کے ماری کے ماری کے اور میں کے ماری کرشن میں ایک کے اور میں کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کرون کے ماری کرون کے ماری کرون کے کرون کرون کے کرون کرون کے کرون کرون کے کرون کرون کرون کے کرون کے کرون کرون کے کرون کرون کے کرون کرون کے کرون کرون کے کرون کرون کے کرون کے کرون کرون کے کرون کے کرون کے کرون کرون کے کرون کے کرون کے کرون کرون کے کرون کرون کے کرون کے کرون کرون کے کرون کے کرون کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کرون کے کرون کے کرون کرون کے کرون کے کرون کرون کرون کے کرون کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے

وَ خَادِعْ نَـنْسَكَ فِي الْـعِبَادَةِ، وَارْفَـقْ بِهَا وَ لَا تَـنَّهُرُهَا، وَ خُـذُ عَـنُوهَا وَ نَسَـّا طُهُمْ اللّهُ مَا كَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ مِنَ الْـنَوْيِعَةِ، فَـإِنَّهُ لَا بُـدٌ مِنْ قَـصَانِهَا وَ تَـعَاهُدِهَا عِـنْدَ يَكُو لَا بُـدٌ مِنْ وَلِيَّاكَ وَ مُعْمَالِهُ وَ إِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمُوثُ وَ أَنْتَ آبِـقُ مِنْ رَبِّكَ فِي طَـلَبِ الدُّنْسَةِ، وَإِيَّنَاكَ وَ مُعْمَالِهُ وَ إِيَّنَاكَ وَ مُعْمَالِهُ اللّهُ وَ أَخْدِبُ (أحبٌ) أَحِبًاءَ مُ وَاحْدَدُ الْمُعْتُ وَ وَقَرِ اللّهُ، وَ أَخْدِبُ (أحبٌ) أَحِبًاءَ مُ وَاحْدَدُ الْمُعْتُ وَ السَّلَامُ. وَ أَخْدِبُ (أحبٌ) أَحِبًاءَ مُ وَاحْدَدُ إِلْلِيسَ، وَ السَّلَامُ.

٧.

# ه من کتاب له (ﷺ)

إلى سهل بن حنيف الاتصاري و هو عامله على المدينه، في معنى قوم من أهلها لحقوا بعاوية:

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً بِعَنْ قِبَلَكَ يَتَسَلَّلُونَ إِلَى سُعَاوِيَةً. فَلَا تَأْسَفَ مَا يَعُوتُكَ مِنْ عَدَوهِمْ، وَ يَذْهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِمْ، فَكَفَى لَهُمْ غَيّاً، وَ لَكَ مِسْتُهُمْ قَسَا فِرَادُهُمْ مِسَ الْحُدَىٰ وَ الْحَسَى، وَ إِسِضَاعُهُمْ إِلَى الْعَمَىٰ وَالْجَهْلِ؛ وَ إِنَّى هُمْ أَهْلِ فِي مُسْفَيِلُونَ عَسَلَيْهَا، وَ مُهْعِلِعُونَ إِلَيْهَا، وَ قَدْ عَرَفُوا الْعَدْلُ وَ رَأُوهُ، وَ سَمِعُوهُ وَ وَعَيْ وَ عَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْمُنَّ أَسُوةً، فَهَرَوا إِلَى الأَثَورَةِ فَبَعْداً هَمْ وَ سُعِنَا إِلَى إِنْهُسِمْ - وَاللّهِ - أَمْ يَسْفِرُوا مِنْ جَدُورٍ، وَ لَمْ يَسَعُوا إِسَعَالُهُ، وَ السَّكَمُ فَي النَّهُ لَيْ اللّهُ لَنَا صَعْبَهُ، وَ يُسَمِّلُ لَنَا حَرْنَهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ، وَ السَّكَمُ

### ۷۱ ه من کتاب له (بی)

إلى المنذرَّ بن الجاررد العبدي، وقد خان في بعن ما ولاه من أعهاله أَسَّا بَعْدُ، فَ إِنَّ صَلَاحَ أَبِسِكَ غَرَّ فِي مِنْكَ، وَ ظَمَنَتُ أَلَّكَ تَسَّيْعُ هَدَيْدُ، وَ تَلْسُلُهُ سَسِيلَهُ، فَ إِنَّ صَلَاحَ أَنِي إِنَّ أَلِكَ عَسَنْكَ لَا تَسدَعُ لِمَسوَاكَ الْسَيَّةِ اللَّهُ وَلا اللهِ مَسْدِيلَةً، وَ لا أَلْكَ عَسَنْكَ لَا تَسدَعُ لِمَسوَاكَ السَيَّةِ اللهُ وَ لا أَلْكَ لَا تَسدَعُ لِمَسْوَلَكَ السَيْعَةِ وبيئِكَ. وَ لا أَلْهُ فَا لَا تَسْعُ مَنْكَ اللهُ عَشِيرِ تَكَ بِعَطِيمَةٍ وبيئِكَ. وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَشْدِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ا ابعد وجلے اور راددوڈٹ میں معلم ہے تعلے ندا انم فدائی ق دردرگاراس

لينفائدوا

الديكوج

واستوں کی د

همت کرواه

6)

ا ما بعد إ : (ليقر إنكام زن -كسف كحد 3 -إسب - اكر المجسم بعوا ا

كسيحسى اماز

مصادر کتاب نظ انساب الاشراف م ص<u>نه</u> ، تاریخ این واضع م م<u>ناوا</u> ، بشارة المصطفیٰ م<u>هیم ، امالی صدوق من تا ، تا کی میری . . . . مصادر کتاب علی است الاشراف م میلا ، تاریخ این واضع م میلا ، تاریخ این واضع م میلا ، تاریخ این واضع م میلا ، تاریخ این واضع م میلا ، تاریخ این واضع م میلا ، تاریخ این واضع م میلا ، تاریخ این واضع م میلا ، تاریخ این واضع میرا برای این میلا و این میلا و این میلا ، تاریخ این واضع میرا و این میلا ، تا دین واضع میرا و این و این میلا و این میرا و این و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این میرا و این</u>

اپنے نفس کوبہانے کر کے عادت کی طرف نے اُ و اوراس کے ساتھ نری برتو بجرنہ کروا وراس کی فرمت اورفادخ البالی نے نائدہ اٹھا ؤ۔ گرجن فرائفن کو پرورد گادنے تھا دے فرم کھو دیا ہے انھیں بہرحال انجام دینا ہے اوران کا خیال دکھنا ہے اور دیکھو خردار البان ہوکہ تمعیں اس حال بی موت اُجائے کہ تم طلب دنیا بی پرورد کا دسے بھاگ دہے ہو۔ او خرب رداد فاصوں کی صحبت اختیار مذکر نا کہ شربا لا توشر سے مل جا تاہے۔ اکٹر کی عظمت کا اعتراف کر واوراس کے مجدوب بندوں سے مجبت کر داور عقد سے اِختیار کر کہ برشیطان کے کشکروں بی صب سے عظیم تراشکر ہے۔ والسّلام

د ما مل دینه مهل بن هنیف انصادی کے نام سے جب آپ کا کمتوب گرامی املی ہے معادیہ سے جا ملی ہے )

اما بعد! مجھے بہ نجر بلی ہے کہ تمعادیہ ہاں کے کچھ کوگ بھی ہے معادیہ کی طون کھرک گئے ہیں تؤ خردارتم اس عدد کے کم بوجل نے ادراس طاقت سکے جلے جانے پر ہرگز انسوس نہ کرنا کہ ان لوگوں کی گراہی اور تمعادے سکون نفس کے لئے ہیں کا فی ہے کہ دہ لوگ می و دیوایت سے بھل کے ہیں اور گراہی اور جمالت کی طرف دوط پڑھے ہیں ۔ یہ اہل دنیا ہیں لہذا اس کی طرف متوجہ ہیں اور ہیں اور دیکھا دہے ہیں ۔ مدنا بھی ہے اور سیجھے ہیں ہیں اور انسان کو ہی انسان کو ہی ان ایمی ہے اور دیکھا بھی ہے ۔ مدنا بھی ہے اور منظم ہیں ہو اور کھی کمون بھاگ کے معالم میں ہما دے بہاں تمام لوگ برا ہر کی جیشت دکھتے ہیں اس لئے یہ لوگ خود خوض کی طرف بھاگ

نکے ۔ندا انعیں غادت کرسے اور تباہ کر دسے۔ نداکی قسم ان لوگ ں سفظلم سے فراد بنیں کیلہے اور د، عدل سے کمی ہوئے ہیں ۔اود ہماری ڈاہش حرف برسے کہ گرور دگا داس معالمہ بی دشوار ایرں کو آسان بنا دسے اور ناہمواری کو ہمواد کر دسے ۔

> اے۔ آپ کا مکتوب گرامی د منذربن جادد دعدی کے نام ہجس نے بعض اعال میں خیانت سے کام بیا تھا)

المابد اتیرب باپ کی شرافت نے مجھے تیرب بارے یں دھوکہ یں دکھا اور میں مجھاکہ قواس کے داستہ یوپی دہا ہے اوراس کے طریقہ پرکام ن ہے۔ بیکن تازہ ترین اخبار سے اندازہ ہوتا ہے کہ قسنے فواہشات کی پیروی میں کوئی کمر نہیں اٹھار کھی ہے اور آخرت کے لئے کہ کی ذخیرہ نہیں کیا ہے۔ اکثرت کو برباد کر کے دنیا کو آباد کر دہا ہے اور دین سے پرشتہ قوط کر قبیل سے در دہا ہے۔ اگر میرے پاس اکنے والی خریں میں جی تیرے گھروالوں کا اور شاور تیرے جو نہ کا تسمر بھی تجھے بہترہ اور جو تیرا جسیا ہواس کے ذریعہ در زخز کو بند کیا جا سکتا ہے درکسی امرکو نافذ کیا جا سکتا ہے اور دراس کے مرتبہ کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ دراسے کسی امانت بی شریک کیا جا سکتا ہے۔

عطفيه - وونون بازو مروبيه مونون جادرون شِراکیہ - ج تی کے تسے مختال - مغرور دُوَل - انقلابات موسن مركر دين والا فرانست - بومشیاری سخا ول كومشتش كرت بو بمنط مشكل بونا استبقار - باتى ركهنا توارع بمصائب تقرع - تورا دیتی ہے تبلس - کھلا دہی ہے بنظ - روك دياس تَاذِنَ -سنسيعَ ماضر-ش*ېرى* بادی مصحرانی

ک بقول این ای الحدیدسی خود اپنے نفس کی طامت کر راہوں کہ میں نے کیوں تجے مندلگا یا کہ تو خط کے اور میں جاب دوں یا میں جواب دوں اور تو دوبارہ خط کھے کہ تجے صبیا انسان اس قابل ننیں ہے!

في أَسَانَةٍ. أَوْ يُسؤْمَنَ عَسلَىٰ جِسبَايَةٍ (خيانة) فأَقْبِلُ إِلَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ كِيَّا هذا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

قال الرضي: و المنذر بن الجارود هذا هو الذي قال فيه أميرالمـؤمنين ﴿ اللَّهُ ﴾ . لنظارً في عِطفيه مختال في بُرْدَيْه تَقَالَ في شِرَاكِيْهِ.

### YY

### و من کتاب له (ﷺ)

الى عبدالله بن العباس

أَمَّا بَسِعْدُ، فَاإِنَّكَ لَسْتَ بِسَابِقِ أَجَلَكَ، وَ لَا مَسرُزُوْقٍ مَا لَيْسَ لَكَ، وَاعْدُلُ بِأَنَّ الدَّهْسِرَ يَسِوْمَانِ: يَسِوْمُ لَكَ وَ يَسوْمٌ عَسَلَيْكَ، وَ أَنَّ الدُّنْسِيَا دَارُ دُولٍ، أَمَن كَسانَ مِسنْهَ لَكَ أَسَاكَ عَلَىٰ صَعْنِكَ، وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَدفَعَهُ بِعُوْتِكَ.

# ۷۳.

# و من کتاب له (ی

إلى معاوية

أَمَّسا بَسِعْدُ، فَسِإِنِّي عَسِلَى التَّرَدُّدِ فِي جَسَوَابِكَ، وَالإِسْتَاعِ إِلَى كِسَتَابِكَ لَسُسَوَع إِلَى كِسَتَابِكَ لَسُسَوَعٌ وَالْكَ إِذْ نُحَسَارً لِلْ لَسُسَوَدٌ وَ لَسُرَاسَسِيّ وَإِلَّكَ إِذْ نُحَسَارً لِلْ الْمُسْسَودُ وَ تُسْرَاحِسِعُنِي السُّسَطُورَ، كَسَالَسُتَنْفِلِ النَّسَامُ تَكُنْ أَحَسَلُمُ مُ اللَّسُسَطُورَ، كَسَالَسُتَفِلِ النَّسَامُ تَكُنْ أَحَسَلُمُ مُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَ أَقْسِيمُ بِسِاللهِ إِنَّسِهُ لَسَوْلاً بَسِعْضُ الإِسْتِبْقَاءِ لَسَوْصَلَتْ إِلَسِيْكَ مِثْ وَ قَسَوَادِعُ (نسوازع)، تَسَفْرَعُ الْسَعَظْمَ، وَ تَهْسِلِسُ اللَّسِحْمَا وَاعْسِلَمَ أَنَّ الشَّسِعِيْلَةُ قَسِدْ تَسَبَّطَكَ عَسِنْ أَنْ تُسرَاجِسعَ أَحْسَسِنَ أُمُسودِكَ، وَ تَأْذَنَ لِسَقَالِ نَسْعِيمُونِيَّ وَالسَّلَامُ لِأَهْلِهِ

### ۷٤ **و من دلف له ج**ی

كتبه بين ربيعة والين و نقل من خط هشام بن الكلبي هـــــذًا مَـــا اجْـــتَمَعَ عَـــلَيْهِ أَهْـــلُ الْــــيَمَنِ حَــاضِرُهَا وَ بَــادِيهَا، وَ رَبِــيْعَ حَــــاضِرُهَا وَ بَـــادِيهَا، أَنَّهُــمْ عَـــلَىٰ كِـــتَابِ اللَّــهِ يَـــدْعُونَ إِلَـــيْهِ، وَ يَأْمُسُورُهُ

بنگاپڑے ا چیے ہوا درہ آشت کا نام مے ددک درکا مے ددک درکا

مبكنابنعا

اللكجع

المبعم

گازےکے دو

فی میں ہے د

المايور

مراس کرد

لاً في بستر پر د

ے وبسے دبیوبن ز امام لانے 
> ۲۷- آپ کا کمتوب گرامی (عداد متربن عباس کے نام )

ا ابعد! مزتم ابنی مت حبات سے اُسکے بڑھ سکتے ہوا ور مذابنے رزق سے ذیا دہ عاصل کر سکتے ہو۔ اور یا در کھو کر وان کے دو دن ہوتے ہیں ۔ ایک تھا رے حق میں اور ایک تھا دے حلات اور یہ دنیا ہمیشہ کروٹیں بدلتی دہمی ہے لہذا ہو تھا رے حق میں ہے وہ کمزوری کے باوجو دتم تک اُجائے گا اور جو تھا دے خلاف ہے اسے طاقت کے باوجو دنم نہیں ٹال سکتے ہو۔ ۳۷۔ اُپ کا کمتوب گرای

دمعادیہ کے نامی

ا ابعد! من تم سے خط دکتابت کرنے اور تھاری بات صنے میں اپنی دائے کی کمزوری اور اپنی وانشمنری کی غلطی کا است میں اپنی دائے کی کمزوری اور آپنی وانشمنری کی غلطی کا است کر دیا ہوت کے دریا اور تم بار بار مجھسے اپنی بات منوانے اور خط وکتابت جاری دکھنے کی کوشش کرنے میں ایسے ہی ہوجیے کی بست پر لیٹا خواب دیکھ دہا ہم اور اس کا خواب غلط ثابت ہو یا کوئی جرت ذرہ منھا تھائے کھڑا ہو اور برقیام بھی اسے ہما ہوگا پر سے موالی ہما ہما کہ تم کہ اگر کسی حدت کی اسے مواور شدا کے تاب کی مسلم باتی دری اس کے تعلیم میری مسلم تاب کا درکھو کہ برشیطان نے تھیں بہترین اموری طرف دمجوع کرنے اور عمدہ ترین ہمیتوں کے سنے کے دوک درکھام اس کے اہل ہر۔

ہ - اُپ کا معسا ہدہ درمیان تحرور ایا ہے اور اہل میں کے درمیان تحروفر ایا ہے اور پہنام کی تحریر سے نقل کیا گیاہے ) بروہ عہدہے جس پراہل مین کے شہری اور دیہاتی اور قبیلہ دسیر کے شہری اور دیہا تی سب نے اتفاق کیاہے کر سب کے مسب کتاب خدا پر ثابت دہمی گئے اور اس کی دعوت دیں گئے ۔

کے عوب کے وہ قبائل جن کامسلسلائنب قعطان بن عام تک پہونچتا ہے انھیں بمن سے تعبیر کیا جا تا ہے اور جن کامسلسلہ دمیعہ بن نزارسے ملتاہے انھیں دمیعہ کے نام سے یا دکیا جا تاہے ۔ دورجا ہلیت میں دونوں بیں فندیدا فنان تھے لیکن املام لانے کے بعدد ونوں متحد ہو گئے ۔ والحہ مد ملائلہ

مُعَتَّبہ ۔ سرزنش اِعذار - اتام حجت وفد - جاعت طیرہ - ہکاپن حّال - کشیرالاحثال حّال - کشیرالاحثال

وكتب: علي بن أبيطالب.

#### ۷a

### ه من کتاب له جیهی

إلى معاوية في أول ما بويع له ذكره الواقدي في كتاب «الجمل»

مِسنْ عَسَبُدِ اللَّهِ عَسَلِيَّ أَمِسِيرِ الْسَوْمِنِينَ إِلَى مُسعَاوِيَةَ بْسنِ أَي سُفْيَانَ: أَمَّسا بَسعْدُ، فَسقَدْ عَسَلِمْتَ إِعْسَذَارِي فِسيكُمْ، وَ إِعْسرَاضِي عَسَنَكُمْ، حَتَّىٰ كَانَّ مَسَسا لا بُسدَّ مِسنْهُ وَ لا دَفْسعَ لَسهُ: وَالْحَسَدِيثُ طَسوِيلٌ، وَالْكَسَلَامُ كَسِيْرٌ، وَ قَسِدُ أَدْبُسرَ مَسَا أَدْبُسرَ، وَ أَفْسِبَلَ مَسا أَفْسَبَلَ، فَسَبَايعُ مَسنْ قِسَبَلَكَ، وَ أَفْسِلُ إِلَىٰ فِي وَفْدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ. وَ الشَّلَامُ

# 77

### و من وصية له ﴿ﷺ}

لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة

سَسِع (مَسنِّع) النَّساسَ بِسوَجْهِكَ وَجَسْلِسِكَ وَحُسنَمُكَ، وَ إِنَّساكَ وَ الْسَغَضَيُّ فَسسإِنَّهُ طُسسِبُرَةً مِسنَ الشَّسِيْطَانِ. وَاعْسلَمْ أَنَّ مَسا قَسرَّبَكَ مِسنَ اللَّبِهِ بُسبَاعِدُكُمُّ مِنَ النَّادِ، وَ مَا بَساعَدَكَ مِنَ اللَّهِ يُعَرِّبُكَ مِنَ النَّسادِ.

#### 77

### و من وصية له ﴿寒﴾

لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الحوارج لَا تُخَــــاصِنْهُمْ بِـــالْقُرْآنِ، فَــــإِنَّ الْـــقُرْآنَ حَـَّـــالُ ذُو وُجُــومٍ، تَــقُولُ

> صادر کتاب عث کتب الجل واقدی (متونی عشیشه) الهامته والسیاسته اصت صادر کتاب مذک الهامته والسیاسته اصف ، الجل المفیدٌ صفی ، الطراز السیدالیانی م مستوم ، الجل الواقدی صادر کتاب من النمایته ابن اشیر اصت ، ربیج الابرار زمخشری (باب الجوابات المسکته)

بنده: اما بن ت بوکرد

مے گذرنا مب کھے

ڈگاں اددخردارغ: ے دہی جہ

رکھو

اس کی طرف دعوت دے کا اور اس کے ذریعہ مکم دے کا اس کی دعوت پر لٹیک کہیں گے۔ نراس کو کسی قیمت پر فردخت کی اور ند اس کے کسی بدل پر داختی ہوں کے باب امر کے مخالف اور اس کے نظا ندا ذکر نے والے کے خلاف متحب ہوں گے اور ند اس کے نظا ندا ذکر نے والے کے خلاف متحب ہوں گے اور نکسی غیظ وغضب سے اس داہ میں تنا ڈم ہول کے اور کسی تھے اور کسی خوار میں گے اور خال میں تا ٹر ہول کے ۔ اسی بات پر ماخرین بھی قائم رہیں گے اور خالم بھی ۔ اسی کی پابندی صاحبان وانش بھی کریں گے اور جا ہل بھی ۔ بھراس کے بعد میں کری مقل بھی کا در میڈان پر ور درگار کی پابندی بھی لازم ہوگئ ہے اور عبدالہٰی کے بارے بی روز قیامت بھی موال کیا جائے گا۔ اس بات کا برا میں کا تب علی بن ابی طالب

۵۰۔ آپ کا کمتوب گرای رماور کے نام ۔ اپن بعیت کے ابتدائی دوری جری کا ذکر واقدی نے کتاب الجمل میں کیا ہے )
بندہ خذا۔ امرا کمونین علی کی طرف سے معاور بن ابی سفیان کے نام
اما بعد ۔ بتھیں معلوم ہے کہ میں نے اپنی طرف سے حجت تمام کردی ہے اور تم سے کنارہ کشی کرئی ہے۔ مگر پھر بھی وہ ان ہوکر دہی جے ہونا تھا اور جے ٹالانہیں جا سکتا تھا ۔ یہ بات بہت کمبی ہے اور اس میں گفتگو بہت طویل ہے لیکن اب ہے گذرنا تھا وہ گذرگیا اور جے اکا تھا وہ اگیا ۔ اب مناسب ہی ہے کہ اپنے یہاں کے لوگوں سے میری بعیت نے لوا وہ کہ ہے کہ ویے باس حاض ہوجا وکے ۔ والسّلام

۷۷۔ آپ کی وصیت دعبداںٹربن عباس کے لئے ہجب انھیں بھرہ کا والی قرار دیا ،

لاگوں سے طاقات کرنے یں۔اخیں اپنی بزم میں جگر دینے میں اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے ہیں وسعت سے کام او اور خروار غیظ وغضب سے کام مزلینا کہ برشیطان کی طون سے ملکے پن کا نتیجہ ہے اور یا و رکھو کرجو چیزا لٹرسے قریب بناتی ہے وہی جہنم سے دور کرتی ہے اور جو چیزاںٹر سے دور کرتی ہے وہی جہنم سے قریب بناویت ہے۔

۷۵ ۔ آپ کا دھیت

د عددالله بن عباس کے نام ہجب انھیں خوارج کے مقابلہ میں اتام جست کے گئے ادر ال فرایا ) دکھیج ان سے قرآن کے بارے بی بحث زکر ناکراس کے بہت سے دجوہ واحمالات ہونے ہیںا در اس الرح تم اپنی کہتے د ہوگے اور وہ اپنی

عَسَا مَيصاً. و من کتاب له دیج أعبد ويبج وتاب كمان والا إلى أبي موسى الأشعري جواباً في أمر الحكين ذكره سعيد بن يحيى الأموي في كتاب «المفازي»: فَسِإِنَّ النَّسَاسَ قَدْ تَسَغَيَّرَ كَسَيْرٌ مِسنْهُمْ عَسنْ كِسِيْرٌ مِسنْ حَسَظُهِمْ أَسَالُكُ مَسِسعَ الدُّنْسِينَا، وَ نَسِسطَعُوا بِسِسا لَمُوئ، وَ إِنَّ نَسزَلْتُ بِسِنْ حُسِذَا الْأَمْسِرِ مَسنُولًا مُستغجِباً، اجسستَمَعَ بِسبِهِ أَفْسسوَامُ أَعْسجَبَهُمْ أَنْسفُهُمْ، وَأَنْسا أَدَاوِي (أَدادِي) مِسنْهُمْ قَرْحاً أَخَافُ أَنْ يَكُونَ عَلَقاً. وَ لَيْسَ رَجُلُ - فَاعْلَمْ - أَحْرَصَ عَلَىٰ جَسَاعَةِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْع وَ آلِسِهِ وَ سَسلَّمَ - وَ أَلْسَفَيْمَا مِسنَّى، أَبْسَنِي بِسِذَٰلِكَ حُسْسِنَ الشَّوَابِ، وَكَرَمَ الْمَانِي وَ سَآنِي بِسِالَّذِي وَأَيْثُ عَسَلَى نَسَفْسِي، وَ إِنْ تَسَغَيَّرُتَ عَسَنْ صَسَالِج مَسَا فَسَازَتُهُ عَسَلَيْهِ، فَسَإِنَّ الشُّسِيَّ مَسنْ حُسرِمَ نَسفُعَ مَسا أُونِيَ مِسنَ الْسَعَقُلِ، وَالتَّسجْرِيَةِ، وَإِنَّ لَأَعْسَبَدُ أَنْ يَسَعُولَ قَسَائِلُ بِسِبَاطِلِ، وَ أَنْ أَفْدِسدَ أَمْسراً قَسدُ أَصْسِلَحَهُ اللَّسِهُ خُدَةً سَسا لَا تَسعْرِفُ، فَسإِنَّ شِرَارَ النَّسَاسِ طَسَائِرُونَ إِلَيْكَ بِأَقَسَادِيلِ السُّوءِ، وَ السَّلَامُ و من کتاب له جیجې لما استخلف إلى أمراء الأجناد أُمِّسًا بَسِعْدُ، فَإِنَّا أَهْلَكَ مَنْ كَبَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنْعُوا السَّاسَ الْحَيقُ فَباشَةً وَ أَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ

> مصادر کاب ش کاب المنازی ادعمان سید (متونی مسمع) اریخ بنداد و رو مصادر كآب عدي كارالافارم مسم

73-05

ماپ به مرجع

عَلَق - منجد حرن

وأبيت - وعده ي

گہتے دہیں کے \_ بلکہ ان سے سنت کے ذریع بحث کروکہ اس سے زیج کرنسکل جانے کا کوئی رامستہ نہ ہوگا۔

# ۷۸ - آپ کا کمتوب گرامی

(ابد موسی اشعری کے نام مے مکین کے سلدیں اس کے ایک خط کے بواب میں جس کا تذکرہ معید بن بھی نے " "مغازی" میں کیاہے)

کتے ہی وگ ایسے ہی جو اُنزت کی بہت سی سعاد تو ںسے محددم ہو گئے ہیں۔ دنیا کی طوف مجک کئے ہی او زنواہشات کے مطابق ہولنے لگے ہیں۔ بس اس امرکی وجہ سے ابک جرت واستعجاب کی منزل میں ہوں جہاں ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں جنمیں اپنی ہی بات اچھی لگتی ہے ۔ یس ان کے ذخم کا مدا وا توکر مہا ہوں لیکن ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ نجرخون کی شکل نہ اختیار کر لیے۔

اود یا درکھوکرامت بینج کی شیرازہ بندی ا در اس کے اتحاد سے لئے مجے سے زیا دہ نواہشندکوئی نہیں ہے جس کے دیجے میں بہترین آداب ا در سرفرازی انون چاہتا ہوں ا ور س بہر حال اپنے عبد کو پو دا کر وں کا چاہے تم اس بات سے بلٹ جا دُ پو اکنوی طاقات تک کھاری ذبان پر تھی ۔ یعیناً بدنجت وہ ہے جوعقل و تجربہ کے ہوتے ہوئے بھی اس کے آدا کہ سے محوم دہ ۔ یس آداس بات پر ناراض ہوں کہ کو ل شخص حرف باطل ذبان پر جاری کرسے یا کسی المیصے امرکو فامد کرد سے جس کی مدانے اصلاح کر دی ہے۔ المؤاجس بات کو تم بہنی جائے ہواس کو نظرا نداذ کر دو کہ شریرلوگ بڑی باتیں تم تک پہونچانے کے سائے امرکو کارٹر بہونچا کریں گے۔ والسّلام

# ود اکب کا کمتوب گرامی (ظافت کے بعد۔ دوساء کسٹ کر کے نام)

ا ما بعد۔ تمسے پہلے والے مرون اس بات سے بلاک ہوگئے کم انفوں نے لوگوں کے حق ددک لئے اور انھیں ونٹوت وے کرخ پرلیا اور انفیں باطل کا پا بند بنایا توسب انفیں کے واستوں پرجل پڑے -

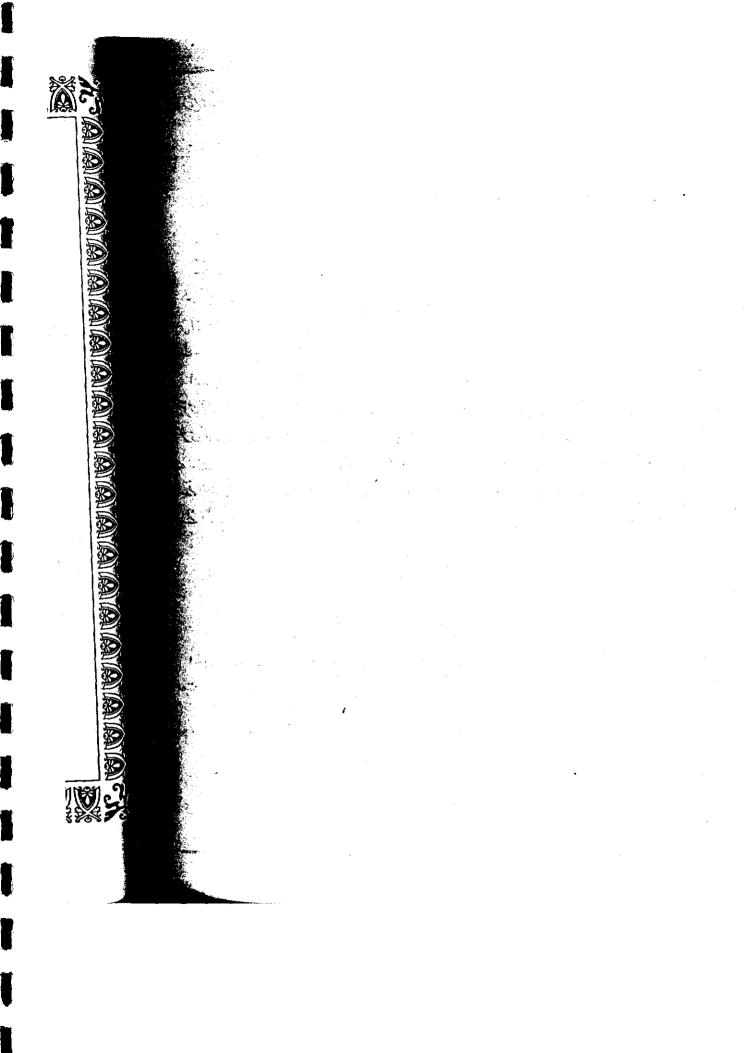

منجح البلاغم حضرسوم

جوامع الکلم کلمات حکمت

شیم - چربی گیم - گوشت عظم - لچری خرم - سوراخ مخالطه - میں جول حنواالیکم - مشتان ہوں ظفر بہ - حاصل کر ربا اعراف - اوائل اقصیٰی - آخری صد

فِي عَاجِلِهِمْ، نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ فِي آجَـالِهِمْ.

٨

### ه قال ﴿ ﷺ:

إعْجَبُوا لِمُذَا الْإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَحْمٍ، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ. وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، وَيَتَنَقَّسُ مِنْ خَرْمٍ إِا

## و قال ﴿يُؤْ﴾:

إِذَا أَفْسَبَلَتِ الدُّنْسِيّا عَـلَىٰ أَحَـدٍ أَعَـارَنْهُ مَحَـاسِنَ غَـيْرِهِ، وَإِذَا أَدْبُـرَتْ عَـنْهُ سَـلَبَتُهُ مَـاسِنَ نَفْسِهِ (أنفسهم).

1

### و قال ﴿هِ﴾:

خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُمُّ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ. وَإِنْ عِشْتُمُ (عَـبـتم) حَـنُّوا إِلَـيْكُمُ ١١

# و قال ﴿والى:

إِذَا قَدَرُتَ عَسَلَىٰ عَدُوَّكَ فَسَاجْعَلِ الْسَعَفْوَ عَسِنْهُ شُكْسِراً لِسِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.

# وقال ﴿كِهُ ﴾:

أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ آلْإِخْوَانِ، وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِدِ مِنْهُمْ

### و قال ﴿ ١٤٠٤:

إِذَا وَصَـلَتْ إِلَـينِكُمْ أَطْـرَافُ النُّسعَمِ فَـلَا تُسنَفُّرُوا أَقْسصَاهَا بِسقِلَّةِ الشُّكْرِ.

المعضرت -تاندانسان تاندانسان بنادیتا ہے ا سے یربھی ہ سے یربھی ہ بی غلطی کر میں میلی کا مالیتا ہے ا جاسکتا ہے

للم يرورا

كايابندمونا

ليتاہے۔

واس کے

- j-

34

37

بربا وكرث

مصادر حكمت مدع غرائحكم منك مصادر حكمت مده مروح الذهب ۳ ص<u>۳۳</u> ، دستورمعالم الحكم <u>ه ۳ ، غرائحكم م ۳۳</u> ، الآداب جغربي غمس الخلافه م<u>ست</u> مصادر حكمت من المن عضره الفقيد م م<u>ه ۲۰۰</u> ، تذكرة الخواص م<u>ستا</u> ، الامالي طوستي <u>ه ۴۳</u> ، مجود و رام م<u>ه ۴۵</u> مصادر حكمت ملك المحاضات اصلا ، لباب الآداب اسلمرين متقرم <u>ه ۳۳</u> ، زهر الآداب ا ه ۲۰۰ ، روض الاخبار محربن قاسم ه ۲۰۰ ، الآداب جغرب شم مستال ، نبا بين الرب مرد مه ها ، الما تذكير المجاحظ - مناقب خوارزمي ه ۲۰۰ ،

مصاد حكمت منك ذيل الامال منك ، انحكم المنتوره ابن ابي الحديد ، الموشى الرشارا مها مصادر حكمت منك دستورمعالم الحكم صنع ، عز الحكم مان ربيع الابرار الصنيم ، المأته كلمه المجاحظ ۱۰۵ انسان کی مائحت پر تعجب کرو کرچر بی کے ذریعہ دیکھتاہے اور گوشت سے بولتاہے اور بڑی سے منتہ ہے اور ہورائ سے ان لیتا ہے۔

۹ برجب دنیا کسی کی طون متوجہ مجوجاتی ہے قریر و دوسرے کے محاسن بھی اس کے تحالہ کر دیتی ہے اور جب اس سے منع پھراتی ہے

واس کے محاسن بھی سلب کرلیتی ہے۔

اوگوں کے ساتھ ایسا میں بچول مرکو کہ مرجا و کو لوگ گر پر کریں اور ذیرہ دجو تو تھا در سے شتاق دہیں۔

الدجب دشمن پر تقدرت حاصل موجلے قرمعات کر دیے ہی کو اس تعدرت کا شکر یہ قرار دو۔

الد جب دشمن پر تفارت میں انسان وہ ہے جو دوست بنل نے سے بھی عاجز ہوا ور اس سے ذیا دہ عاجز دہ ہے جو دہ ہے جو دوست بنل نے سے بھی عاجز ہوا ور اس سے ذیا دہ عاجز دہ ہے جو دہ ہے۔

مربا دکر ہے۔

مربا دکر ہے۔

مربا دکر ہے۔

الم صفرت كربیان كا برصد علم الاعضار سے تعلق د كھتاہے ہى كامقصد طبق دوا وُں كابیان نہیں ہے بلكر قدرت و مدا كی طرف توجد دلاناہے كہ النا اس طرح تشكر خالق كی طرف توجد ہوجائے۔

" مع برعلم الاجتاع كا نكرہ ہجاں اس حقیقت كی طرف توجد دلائى گئی ہے كہ ذیا نہ عیب بدار كو بدعیب بھی بنا دیتا ہے اور بدعیب كوعیب داري برا الم خودى ہے۔

بنا دیتا ہے اور دو فوں كا فرق دنیا كی قوجہ ہے من كا صول ہم حال مرودى ہے۔

مع میں جس برین اجتاع كا نكرہ ہے جس كی طوف ہم افران كو متوجد دہنا چاہئے ۔

" مع ہے باللہ تربیت ہے كہ انسان میں طاقت كاغود نہیں ہونا چاہئے اور اسے ایک نعمت پرورد كا سمجھ كراس كا شكريدا داكر نا چاہئے اور اسے اور اس كے بعن غلطی كرف والوں كی معافی كی شكل بن ظاہر ہونا چاہئے ۔

معی بھی ایک اجتاع نكرت ہے كرانسان موسے جو بلے ہوئے دو توں كو بھی گؤاد دے ۔

عاسكتا ہے اور اس ہے بدتر گيا گذرا انسان وہ ہے جو بلے ہوئے دو توں كو بھی گؤاد دے ۔

عاسكتا ہے اور اس ہے بدتر گيا گذرا انسان وہ ہے کہ نموں كی تولی مرود دی ہوسکتی ہے لہذا ہے بھی اس كہ تكیل در کار سے است کرانے ہوئے دو توں كو بھی گؤاد دے ۔

ا کا پابند ہونا چلہنے ۔

فَسَا يَسِعْثُرُ مِنْهُمْ عَنَاثِرُ إِلَّا وَيَنذُ ٱللَّهِ بِيدِهِ يَنزُفَعُهُ و قال 🚓 🗧 قُرِنَتِ الْمُنَيِّنَةُ بِالْحَيْثِةِ، وَالْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ، وَالْقُرْصَةُ ثَمُّو مَرَّ السَّحَابِ، فَانْتَهَزُوا فُرْصَ الْمُ و قال 🚙 : لَنَا حَقٌّ، فَإِنْ أُعْطِينَاهُ، وَإِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ، وَإِنْ طَالَ السُّرَىٰ. قال الرضيّ: و هذا من لطيف الكلام و نُصَيحه، و معناه: أنَّا إِن لم نعط حـقّناكــنا أذلّاءً. وذَلكُ أن الرديف يركب عجز البعير، كالعبد و الأسير و من يجري مجراهما. و قال ﴿ ١٤٠٠ : مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (حسبه). و قال ﴿ إِنَّهُ وَ ا مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَّامِ إِغَاثَةُ الْلَّهُونِ، وَالتَّنْفِيسُ عَن الْمُكْرُوبِ. و قال ﴿ﷺ: يَائِنَ آدَمَ، إِذَا رَأَيْتَ رَبُّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَأَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ. و قال ﴿ ١٤٤٤ : مَا أَضْمَرَ أَحَدُ شَيْتًا إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ (لفنات) لِسَانِهِ، وصَفَحَاتِ وَجْهِهِ. و قال ﴿ إِنَّهُ وَ ا أَمْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَىٰ بِكَ. YA و قال 🚓): أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ. و قال ﴿ إِنَّهُ إِنَّ ا

خيسته - ناكامي حرمان - محرومی اعجاز- يڪياصه مسریٰ مسفرشب اغاثه - فریاه رسی ملهوت -غرده كمروب - پرمیشاں حال فلتات - بىياخة كلات ا دبار - جانے کی حالت اقبال - آنے کی کیفیت ملتقى أاجباع

لصحوبلاد تۇنىليانە الم يعنى سي شمري سمح اكة ·· 5,150 هدن پرکون

کی فرصد

عامطور

مصادر حكمت الله العقد الفريد عشلام، عيون الاخبار ۴ مقطام الفات المالي قال ۴ ملاء جامع الم البري المبرية بم عقل المعالى المويي ۴ مقطام مصادر حكمت المسلم المبري وصفح بمترب اللغداز هرى المسلم المسلم بين الغربيبية بوى امتونى مسلم عن الغربية الموامن بناية المبرية وادت مسلم ومن المعربية الموامن المبروادث مسلم ومن المبرية بالمبرية بالمبروي المتونى المبرية الموامن المبروادث مسلم وادت مسلم وادت مسلم وادت مسلم والمبروي المتونى المبروي المتونى المبروي المتونى المبروي المتونى المبروي المتونى المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي المبروي مصادرهگت مسلا العقدالغرير من أنفيررازي م منك ، غراكم مست مصادهِ من الله المعارُ والذفا رُ إبرهان توحيدي ملك، دستورسا لم الحكم مديد ، تذكرة الخاص مناله ، مصادر حكمت المن غورا ككرم المنا ، مذكرة الخواص مسلما مصاديطت المالية المختاره جاحظ، دستورسالم الحكم صس

إِذَا كُنْتَ فِي إِدْبَارٍ، وَالْمُوْتُ فِي إِثْبَالٍ، فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَىٰ!

مصادر کلت سکا غرما کیم صلا

صادر مكت يديم تذكرة الخواص صليا ، دستورمعالم الحكم ، روضة الكافي صادر حكن يوم وستورمعا لم الحكم صلا، غودا لحكم صلها ، تذكرة الخاص صله ، روضة الواغطين الفتال البيشا دري کرایا شخص جب بھی ٹھوکر کھاتا ہے تو تدرت کا ہاتھ اسے سبھال کرا ٹھا دیتا ہے۔ ۲۱۔ مرعم بیت کوناکامی سے اور جیاد کو محرومی سے الدیا گیا ہے۔ فرصت سے کواتع با دلوں کی طرح گذر جاتے ہیں اہذائیکیوں کی فرصت کوغنیمت خیال کرو۔

ورد ہم اور ایک می ہے جو مل کیا توخر ورنہ ہم اونے پر پیچے ہی پیٹھنا گوادا کرلیں گے جا ہے سفر کتنا ہی طویل کیوں نہو۔ مید دختی سے بہترین تطیعن اور فصیح کلام ہے کو اگر حق نہ الما تو ہم کو ذکّت کا سانا کرنا پڑے گاکر دویون میں بیٹھنے والے عام طور سے غلام اور قیری وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔

ام هود سے علام اور دیری وغیرہ ہوا کرنے ہیں۔ ۲۳ ۔ جسے اس کے اعمال کے بیچھے ہٹا دیں اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتاہے۔

۲۴- بڑے بڑے کا کا کا کفارہ برہے کر انسان ستم رسیدہ کی فریا دری کرے اور رنج دیرہ انسان کے تم کودور کرے۔

\*\* ایک میں میں کا کفارہ برہے کر انسان ستم رسیدہ کی فریا دری کرے اور رنج دیرہ انسان کے تم کودور کرے۔

\*\*\* ایک میں کا میں کر میں میں کا کر نعین میل کی نعین میل کر سے مات میں تب ان کا کا میں میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کہ میں کا کہ میں کر بھی کر انسان کے میں کر انسان کے میں کر انسان کے مات میں کر انسان کے مات میں کا کہ میں کر انسان کے میں کر انسان کے میں کر انسان کے میں کر انسان کے میں کر انسان کے میں کر انسان کے میں کر انسان کے میں کر انسان کے میں کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر ا

۷۵ . فرزندِ اَدَمٌ إِجب گناہوں کے باوجو دپرور دکار کی نعتٰیں مسلسل تبھے ملتی رہیں تو ہوشیا کہ ہوجانا۔ ۲۷ ۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بسیاختہ کلمائے اور پیرہ کے آناد سے نایاں ہوجاتی ہے۔

٢٠ جان تكمكن مومض كے ساتھ چلتے رہو داور فورًا علاج كى فكر ميں لگ جاؤى

۲۸ - بہترین ذید\_ زیرکا مخفی دکھنا اور اظہار سرکرنا ہے (کرریا کاری زیر نہیں ہے نفاق ہے) ۔

٢٩-جب تمادى زندگى مادى ادرموت أرسى ب قوطاقات بهت ملدى بوسكى ب-

له جربلاد منوفرده بروجائے کا ده تفصد کو حاصل نیس کرسکتا ہے اور جربلاد مرشر ما تا رہے گا دہ بمیشد محروم دہے گا۔ انسان برموقع پرشر ما تا ہی پتا قرنسل انسانی دجودیں ساآتی۔

كے بعن ہم ق سے دسترواد ہونے والے سی ہیں اور جان تك غاصبان دباؤكا ما مناكر نا برائے كاكرتے رہي كے۔

سي ستم رسيده وه بعي بي بي كالمان بين كالبهادان بواوده بعبي بي جس كعلاج كابيد بالكول كافيس كا أتظام من بو -

الله الترانسان فعموں كى بارش ديكه كرمغرور موجاتا ہے كہ شائد برورد كاركھ زيادہ ہى مهربان ہے اور برنہيں سوچا ہے كراس طرح جمت تسام

مورہی ہے اور دھیل دی جارہی ہے ورندگنا موں کے باوجوداس بارش رحمت کا کیا امکان ہے۔

ھے ذندگی کی میشار بانیں ہمی جن کا چھپا نا اس دَفت تک مکن ہیں ہے جب کہ زبان کی حرکت جاری ہے اور چپرہ کی غمازی سلامت ہے۔ ان دوچپروں پرکوئی انسان قا بونہیں پاسکتا ہے اور ان سے حقائق کا بہرطال انکشاف ہوجا تاہے ۔

### و قال ﴿يُعْرُهِ:

ٱلْحَدَرَ ٱلْحَدَرَا فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ، حتَّىٰ كَأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ

سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ. فَقَالَ:

ٱلْإِيمَانُ عَلَىٰ أَرْبَعِ دَعَائِمُ (شعب): عَلَىٰ الصَّبْرِ، وٱلْيَقِينِ، وَٱلْعَدْلِ، وَٱلْجِهَادِ.

وَالصَّسِبْرُ مِسِنْهَا عَسِلَىٰ أَربَعِ شُعَب: عَسِلَىٰ الشَّوْقِ، وَالشَّعْقِ، وَالزُّهْسِدِ، والتَّرَّقُبِ: فَسَسِ آشْسِتَاقَ إِلَىٰ ٱلْجَسِنَّةِ سَسلًا عَسنِ الشَّهَـوَاتِ؛ وَمَسنُ أَشْسِفَقَ مِسنَ النَّسارِ آجْستَنَبَ ٱلْسمُعَرَّمَاتِ؛ وَمَسنْ زَهَسدَ فِي الدُّنْسِيَّا ٱسْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ؛ وَمَسنِ آوْتَسَقَبَ ٱلْمُوْتَ سَازَعَ إِلَىٰ ٱلْخُسَرُاتِ.

وَٱلْسِيَةِينُ مِسنْهَا عَسَلَى أَرْبَسِع شُسعَبٍ: عَسَلَى تَسبْصِرَةِ ٱلْفِطْنَةِ، وَتَأَوُّلِ ٱلْمِسكُةِ، وَمَسوْعِظَةِ ٱلْسِيرُوْ، وَسُسنَّةِ ٱلْأَوْلِسِينَ لَمُسَنْ تَسَبَصَّرَ فِي ٱلْفِطْنُةِ تَسَيَّنَتُ لَدُ ٱلْمِسكَمَّةُ، وَمَسِنْ تَسبَيَّتُتْ لَسهُ ٱلْحِسِكُمُّةُ عَسرَفَ ٱلْسِعِبْرَةَ؛ وَمَسنْ عَسرَفَ ٱلْعِبْرُةَ فَكَأَلْمًا كَانَ فِي ٱلْأُوَّلِينَ.

وَٱلْمَعَدُلُ مِسنْهَا عَلَىٰ أَرْبُعِ شُعَبٍ: عَلَىٰ غَانِصِ ٱلْغَهْمِ، وَخُودِ ٱلْعِلْمِ، وَزُهْرَقِ ٱلْحُكْسِمِ، وَرَسَاخَةِ ٱلْحِسلْمِ، فَمَنْ فَهِمْ عَلِمْ غَوْرَ ٱلْعِلْمِ؛ وَمَنْ عَلِمْ غَوْرَ ٱلْعِلْمِ صَدَرَ عَنْ شَرَائِعِ ٱلْمُكُمْ؛ وَمَنْ حَلْمَ لَمْ يُفَرِّطْ فِي أَمْرِهِ وَعَاسَ فِي السَّاسِ عَسِيداً. وَٱلْجِسِهَادُ مِنْهَا عَلَىٰ أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَىٰ ٱلْأَسْرِ بِالْمُعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ ٱلمُنكَيْ وَالصُّدْقِ فِي ٱلْمَوَاطِنِ، وَشَـنَآنِ ٱلْفَاسِقِينَ: فَمَنْ أَمَّرَ بِالْمُعْرُوفِ شَـدًّ ظُهُورَ ٱلْمُومِنِينَ

سفق - نون ترقب ۔ تگرا بی تبصره - بصيرت تاول يخيقت رسي عبرة وعبرت سينة مطريقي غائص رنهزك بينج جانے والي غور يحيران زُسِره ۔خوبی رساخه- یاشیداری شرائع ڀيڪهاڻ مواطمُن - مواثَّغ ر مشنان به عدا دت

وكردار. بعددا سع صبرا بيشنظر م يقيم عرت ما يقين نند 7.5 ميدان کے جا

ادرية

كاأننط

ين بع

الادستى

اددجر

له داخ

مسادر حكمت بنتا المائة المختاره جاحظ واعجاز القرآن بإقلان مسئل صادر حكمت السيخت العقول م<u>سلة</u>، اصول كا في م <u>موم</u>، ذيل الهالى قالى صائل ، قوت القلوب ابوطاب كى الم<u>سم</u>، حلية الاولياء المعيم خسال مدوّق احشا ، مناتب فوارزي مشدًا ، دستورمعالم الحكم المجالس خيندٌ منن ، كاب ليم بيقيس مدا ، مشكرة إلاّن

ميلا ، الماسن برق

۳۰ موشیاد موشیاد اکرپروردگارنے گناہوں کی استقد پردہ پوشی کی ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ ہوگیا ہے کہ خاکم معاف کردیا ہے۔ ۱۳ - آپ سے ایمان کے بارے یم کوال کیا گیا تو فرایا کر ایمانٹ کے چارستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر متبر کے چارشجے ہیں: نٹوق ، خوف ڈہر اور استفار ہوت ۔ پھر جس نے جنت کا اشتیاق پیدا کر لیا اس نے خواہشات کو مجالا دیا اور جے جہنم کا خوف عاصل ہوگیا اس نے محرات سے اجتناب کیا۔ دنیا ہی ذہرافتیا دکرنے والا مصیبتوں کو ہلکا نصور کرتا ہے اور موت کا انتظار کرنے والانیکیوں کی طرف مبعقت کرتا ہے۔

یقین کے بھی چارشینے بی : بونباری کی بھیرت مکت کی حقیقت رسی، عبرت کی نصیعت ادر سابق بزرگوں کی منت مونتاری بی بھیرت رکھے والے بھی دائی ہے اور عکمت کی دوشن عبرت کو واضح کردیتی ہے اور عبرت کی معرفت کو با سابق اقام سے

کا دستن ہے۔

عدل کے بھی چارشیعے ہیں، تہ تک بہونی جانے والی بھی علمی کہرائی فیصلہ کی وضاحت اورعقل کی ہائیداری۔ جسنے نہم کی نعمت پالی وہ علم کہرائی تک بہونچ کیا اور جسنے علم کی گہرائی کو پالیا وہ فیصلہ کے تھاسے سے براب ہو کر باہر آ با اور جسنے عقل استیجال کرئی اس نے لینے امریس کوئی گڑتا ہی نہیں کی اور لوگوں کے دومیان قابلِ تعریف زندگ گذار دی ۔ جہا و کے بھی چارشیعیے ہیں : آگر بالمعودت ہنی عن المنکر ، ہرمقام پر ثبات قدم اور فاسقوں سے نفرت وعدا دت ۔ لہذا جسنے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی کر کی مفہوط کر دیا ۔

لے واضح دید کراس ایمان سے مواد ایمان تقیقی ہے جس بر آواب کا دار و حادیب اورجس کا داقعی تعلق دل کی تعدیق اوراعضاء وجوادے کے عمل و کروا درسے موت ایمان تعربی کا تذکرہ 'یاا دیما الذین اُسنوا'' میں کیا گیاہے اس سے مواد مرت زبانی اقرار اورا و دارعائے ایمان ہے۔ در درایا از ہوتا آوتمام اسکام کا تعلق عرف موتمین خلصین سے موتا اورمان فقین ان قوانین سے کیراز او ہوجائے۔

که صبر کا دار درا دچارانیار پر ہے۔ انسان رحمت الئی کا انتیان رکھتا ہوا ور عذا ب الہٰی سے ڈرتا ہوتا کہ اس دا ہ پی ذخش برداشت کسے ۔ اس سے بعد دنیا کی طرف سے لاپر واہ ہوا در موت کی طرف سرا پا تیجہ ہوتا کہ دنیا کے فراق کی برداشت کرسے ا درموت کی سختی سکے پیش نظر برسختی کو اُسان سجھ ہے۔

سے یقین کی بھی چار بنیا دیں ہیں ۔ اپن ہریات پڑکس اعتماد رکھتا ہو۔ مقائن کو پہپلنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دیگرا آوام کے حالات سے عربت حاصل کرے اور السس کا یقین فقط وہم و کمان ہے ، عبرت حاصل کرے اور السس کا یقین فقط وہم و کمان ہے ، یقین نہیں ہے۔

کے جہادکا انصاریمی چادمیدانوں پر ہے۔ امر بالمعروث کا پیران۔ نبی عن المنکر کا میدان اور فاسقوں سے نفرت وعوا وت کا میدان ۔ ان چادوں پیرانوں بیں ومل جہاد نہیں ہے تو تنہا امرو نہی سے کوئی کا م چلنے والا نہیں ہے اور ندایسا انسان واقعی مجاہر کے جانے کے قابل ہے۔

تعمق - ضرورت سے زیادہ کوشش زيغ - ليثرعاين **شقا**ق - اختلان ،عناد انابر - رجع کرنا وعر- دخواری اعضل - دستوار برگ تماری مفت کا چگرون مِول ۔ خوت تردد - کچر استىسلام-سپردگى مراء - جدال -وَيدِن ـ طريقير لم يصبح - رات كي مبح مربوك لص على عقبيير - اسط يا وُري<sup>ي</sup>ك رميب - شک سنا بک رشم

ک خیر کے خیر ہونے کا دارو دار اس کے علی پہنے ورنز علی کینیں ہوایں خیر ک کوئی افادیت بنیں ہے ادر اس طرح شرکا تصور خطر اکتبیں ہے ۔ اس کا مسئرل علی میں آنا خطرانک ہے۔ اہندا شریر شرسے بورتہ ہتا ہے۔

وَمَسنْ نَهَسَىٰ عَسنِ ٱلْكُنْكَرِ أَرْغَسمَ أُنُسوفَ ٱلْكَسافِرِينَ (المسنافقين)؛ وَمَنْ صَدَقَ فِي ٱلْمُسسوَاطِسنِ قَسضَىٰ مَسا عَسلَيْهِ؛ وَمَسنْ شَسنِيءَ ٱلْسفَاسِقِينَ وَ غَسضِب لِسلَّهِ، غَسضِبَ ٱللَّسهُ لَسهُ وَأَرْضَساهُ يَسومَ ٱلْسِقِتَامَةِ.

وَ اَلْكُ فَرُ عَ لَى أَرْبَ مِ دَعَ الْمَ عَلَىٰ الشَّعَثُقِ، وَالتَّ نَازُعِ، وَالرَّيْسِغِ، الشَّقَاقِ.

فَسَسنْ تَسِعمَّقَ لَمْ يُسِنِبْ إِلَى ٱلْحَسِقِّ.

وَمَسنْ كَسَثُرَ نِسزَاعُهُ بِبِالْجُهُلِ دَامَ عَسَاهُ عَنِ ٱلْحُتَّ.

وَ مَسن زَاغَ سَساءَتْ عِسندَهُ ٱلْمُسَسنَةُ، وَحَسُسنَتْ عِسنْدَهُ السَّينَةُ، وَحَسُسنَتْ عِسنْدَهُ السَّينَةُ،

وَمَسِنْ شَسِاقٌ وَعُرَثْ عَلَيْهِ طُرُقُهُ، وَأَعْسِطَلَ عَسلَيْهِ أَمْسُرُهُ، وَضَاقَ عَلَيْهِ مَثْرَجُهُ

وَالشَّكُّ عَسلَىٰ أَرْبَسِعِ شُسعَبِ: عَسلَىٰ السستَّارِي، وَٱلْهَوْلِ، وَالتَّرَدُّدِ

فَسَنُ جَسَعَلَ ٱلْمُسرَاءَ دَيْسدَناً (ديسناً) لَمَ يُسصِيعُ لَينُكُ. وَمَنْ حَسَلَةُ مَسَا بَسِنْ يَسدَيْهِ نَكَسَ عَسَلَىٰ عَقِيَيْهِ. وَمَسنُ تَسرَدَّدَ فِي الرَّيْسِ وَطِستَنَهُ سَسَابِکُ الشَّيَاطِينِ.

وَمَّسِنِ أَسْسَتَسْلُمَ لِمُسَلِّكَةِ الدُّنْسِيَّا وَٱلْآخِسْرَةِ هَلَكَ فِيهِمَّا

قال الرضي: و بعد هذاكلام تركنا ذكره خوف الإطالة و الخروج عن الغرض المقصود" في هذا الباب.

41

و قال ﴿ﷺ﴾:

فَسِاعِلُ ٱلْخَسِيْرِ خَسِيرٌ مِسنَّهُ، وَفَسَاعِلُ الشَّرُّ شَرٌّ مِسنَهُ.

T

و قال ﴿ ﷺ ﴾:

كُـــــنْ سَمَـــــعاً وَلَاتَكُـــنْ مُــــبَذِّراً، وَكُــــنْ

المحمرانكاره مبسب خرور: كريتاب يا ا كوداه دامت الريب كراذ الماشك إساء

ادرجسنے

وه گاادا

الوش كرد.

ليدا رحا

أورج بمكرط

آس کی رار

چران وسر

إلماك بوجا

٣٢

٣٣

أور

3.

ال

خصال المادية كاتاريتا سيجي دُر صادر حكت بنظ ربيح الابار (باب الخيروالصلاح) المالى قالى ۲ ص<u>ه م</u> متحف العقول ، ارشاد مفيدً م<u>ه المالى لوستى امت المجع الاشالية</u> صادر حكت م<u>سلا</u> غرائحكم مسلط ، روضة الواعظين مسلم الأخبار محدين قاسم بن بيقوب ص<u>لا</u> ، نهايترالارب نويرى ۲ مستنيا المستطون البشيمي ا<u>مسلال</u> ورجی نے منکرات سے روکا اس نے کا فروں کی ناک دگڑوی۔جس نے میدان قنال پس نبات تدم کا مظاہرہ کیاوہ اپنے دامنہ پرکسکے ور کے گیا اورجس نے فاسقوں سے نفرت وعداوت کا برتا و کہا پرور دگاراس کی خاطراس کے دشمنوں سے نعنب ناک ہوگا اور لسے روز قیات وش کر دے گا۔

اور کفر کے بھی چارستون ہیں ۔ بلا و بر گہرا ہُوں ہیں جانا ، اکہیں ہی جگڑا کرنا ، کی اور انخراف اور اختلاف اور عناد۔
جو بلاسب کہرائی ہیں ڈوب جائے گا وہ بلٹ کرحتی کی طرف نہیں اُسکتا ہے اور جو جانت کی بنا پر جھگڑا کہ تا رہتا ہے وہ حق کی طرف اندھا ہوجا تاہے جو کئی کا شکار ہوجا تاہے اسے نیکی بڑائی 'اور جمال کُن نیکی نظر کے نشر جی جو رہوجا تاہے اسے نیکی برائی 'اور جمال کُن نظر کے نشر جو اللہ کے مطربے تنگ ہوجاتے ہیں ۔
اور جو جھگڑے اور عناوی مسئل ہوجا تاہے اس کے داشتے دشوار ' مسأیل نا قابل صل اور بی نیکلنے کے طربے تنگ ہوجاتے ہیں ۔
اس کے بعد نشک کے جا د شعید ہیں : کر حم جمتی ، خوف ، جرانی اور باطل کے با تقوی سپردگ ۔ ظاہر ہے کہ جو کہ حق کی شعار بلاگ گا اس کے بعد نشک کے جا می میں مہتا دہے گا۔ جو شک و شبہ میں اسے کی جزوں سے ڈورتا دہے گا وہ اپنے یا دون ایک ہو کہ اسے شیاطین اپنے بیروں تلے دوندوالیں گے اور جو اپنے کہ ونیا وائوت کی ہلاکت کے سپرد کر دے گاوہ واقعاً

۳۷ ـ خیرکا انجام دینے والا اصل خرسے بہتر ہوتا ہے اور شرکا انجام دینے والا اصل شرسے بھی برتر ہوتا ہے لیے۔ ۳۷ ۔ سخاوت کرولکی نفنول توجی مزکروا ورکفایت شعاری اختیاد کرد۔

مقترر - سیاز ردی کرنے والا مُقَتراً - بعل كرنے والا منی - امیدین ال - اميد وبإقين ميتع ومقان انبار - عوان كالك شهر ترجلو- سوا روں سے اوراک اشتدوا - تيزتيز علي لگي الشقون مشقيدس كالب وَ عَمْ - سكون وراصف عجب ، فودىپىندى حمق - بيوتوني مصاوقه - دوستي

سه تنااورآرزوكوئي مرى چنرنبين ب میکن صرف اد یات کی تمنا ایچی چيزيس بنيس ہے اور دو نوں صور نو سي صرمت تمناس كوئى كام بنے والا ښيب اورانسان كيانيت اسى يىسب كرآرزوكا داسته جيوزكر عن كالاستداختياركري ـ

تفافر معمول

مُقَدِّراً وَلَاتَكُنْ مُعَثِّراً.

٣٤

و قال ﴿يُوْوِ:

أَشْرَفُ ٱلْسَغِنَى تَسْرُكُ ٱلْسَنَىٰ.

و قال ﴿يُوْرِ:

مَسنْ أَسْرَعَ إِلَىٰ النَّساسِ بِمَسا يَكْرَهُونَ، قَالُوا فِسِهِ بِمَا لَآيَى عْلَمُونَ.

و قال ﴿ عُنْهُ:

مَسِنْ أَطَسالُ ٱلْأَمْسِلُ أَشِاءَ ٱلْعَمَلُ.

و قال ﴿ عَلَى ﴿

و قد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار. فترجلوا له واشتدوا بين يديه. فقال: مَا هٰذَا ٱلَّذِي صَنَعْتُمُو ﴾؛ فعالوا: خُسلُقُ مِسًّا نُعَظُّمُ بِهِ أُمَرَاءَنَا، فعال: وَ ٱللَّهِ مَسَّا يَسِنْتَفِعُ بِهِسِذَا أَمَسِرَاؤُ كُسِمًا وَإِنْكُسِمْ لَتَشُغُّونَ عَسَلَى أَنْفُسِكُمْ فِي دُثْيَاكُمْ، وَتَشْقُونُ بِهِ فِي آَخِرَتِكُمْ وَمَا أُخْسَرَ ٱلْمُشَعَّةَ وَرَاءَهَا ٱلْعِقَابُ، وَأَرْبُعَ الدَّعَةَ مَعَهَا ٱلْأَصْلُ مِنَ النَّارِ ا

و قال ﴿ ﷺ ﴾

يَسَا بُسنَيَّ، آحْسنَظْ عَسنَى أَرْبَسعاً، وَأَرْبَسعاً، لَا يَسفُرُّكَ ---ـــنَفْر ٱلْحُـــــــــنقُ، وَأُوحَشَ ٱلْــــــــوَحْشَةِ ٱلْـــــــعُجْبُ. وَأَكْ

المُسَب حُسُس المُسلَق. ا بُــــــَى، إِبَّــ رِيدُ أَنْ يَسَــَنْفَعَى فَسَسَيَعُمُرَى؛ وَ إِيَّسَاكَ وَ مُسَعَادُوَّةً سبَخِيل، فَـــــــاِنَّهُ يَــ ستَنْدُ عَسِنِكَ أَحْسِوَجَ مَسِا تَكُثِ سيْهِ؛ وَ إِيْسَــَاكَ وَ مُسَــَـَعَادَقَةَ ٱلْــَـَـَـَقَاجِرٍ. فَـــ بــــالتَّافِهِ؛ وَ إِيَّـــاكَ

لے اس میں کو وز الاكانان انبان آخرت المه اس ارشاد كلب ادر آخر من تطعاجا تربيه کی مرون تک

يخلج جارا درب

فيحاود كمال

معاديكمت عيم تحفوالعقول صد ، ردضة الكانى صير ، دستورالعالم الحكم ما معادر عكس عص غررا ككرمات ، الغرور والدارالوا ط مدا

معاد وهمت ملت من سبالزبيمين بن سعيدالا بوازي مستدرك الاسائل اصلا، فروع الكاني اصك ، تحد العقول والا بضال من المائة الفتاره ماحظ ، مجمع الاشال وصف اتذكرة الخواص مناا تبيدا لخواط مدك ، ارشاد مفيد الله

معادر كمت يدًا من بصغين نعرب مزاح مسكا معا دركمت يدًا المائية الختاره ، ومتور معالم الخكم ، اللباب اسام بن منقذصلا ، "امريخ ابن عساكر، "امريخ الخلفاء صكه! وبطاق عیون الاخبار دینودی ۴ م<u>امیا</u>

بم ر

10

44

٣٧

روط نے لگا

كهتے مس.

يزمختي كاثرا

ماعدجينهه

ن ہوگا۔

1

صب فوش ا

كسى بخيلست

ركر ناكروه تر

ديتي

لیکن تخیل میت بنو ۔

۳۳-بہترین الدادی ادر بے نیازی بہے کوانمان ایروں کو ترک کردے۔

۲۵ - جولوگوں کے بارے میں بلاسو ہے سمجھے وہ بائیں کہد دیتا ہے جنیں وہ پیندنہیں کرتے ہیں۔ لوگ اس کے بائے ہیں بھی وہ کہہ

دیتے ہیں جے جانتے بھی نہیں ہی -

۳۷- جس فے امیدوں کو درا ذکیا اس نے عل کو بربا دکر دیا 🔑

۳۷-(شام کی طون جلتے ہوئے آپ کا گذرا نبار کے ذہنداروں کے پاس سے ہوا آذوہ لوگ سوار بوں سے اُٹراکے اوراَپ کے اُسکے دور شف کے قرآپ نے فرما یا ) برتم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے ؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ ہما دا ایک ادب ہے جس سے ہم کہتے ہیں ۔ فرما یا کہ خدا گواہ ہے اس سے حکام کو کوئی فائرہ نہیں ہوتا ہے اور تم اپنے نفس کو دنیا میں زخم کئے ہوا ور اُٹرت میں بریختی کا شکار مجوجا وُسکے اور کس تدرخصارہ کے باعث ہے وہ مشقت جس کے پیچے عذاب ہوا در کس تدرفائدہ فررہے وہ داحت جسکے میں سے اس بھرا در کس تدرف کر مرہے وہ داحت جسکے بیچے عذاب ہوا در کس تدرف اردک میں جا عث ہے وہ مشقت جس کے پیچے عذاب ہوا در کس تدرف اُردہ فررہے وہ داحت جسکے بیچے عذاب ہوا در کس تدرف اُردہ فررہے دہ داحت جسکے بیچے عذاب ہوا در کس تدرف اُردہ فررہے دہ داحت جسکے بیچے عذاب ہوا در کس تدرف اُردہ فررہے دہ داخت جس کے بیچے عذاب ہوا در کس تدرف اُردہ فررہے دہ داخت جسکے بیچے عذاب ہوا در کس تدرف اُردہ نے دہ داخت ہو اور کس تدرف اُردہ کے باعث ہو درخت ہوں کے بیچے عذاب ہوا در کس تدرف اُردہ کی در اُردہ ہوں کے باعث ہو کہ کے باعث ہوں کے باعث کے باعث ہوں کے باعث کی باعث کی میکھ کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کی باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کیا گوئے کے باعث کے باعث کی باعث کے باعث کے باعث کی باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کی باعث کی باعث کے باعث کے باعث کی باعث کی باعث کی باعث کے باعث کے باعث کے باعث کی باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باع

٣٨- آپ ف این فرز دوام محت سے فرما با : بیٹا مجھ سے جارا ور پھر جاد باتی محفوظ کر لو آواس کے بدکس عمل سے کو ف نقصان

ىز موگا \_\_

بهترین دولت و تروت عقل سے اور بدترین فقری حاقت رسب سے ذیا وہ وحثت ناک امرخ دلبندی ہے اور سب سے شریف حب خوش اخلاتی سے بیٹا! خبردادکسی احمق کی دوستی اختیار نرکرنا کرتھیں فائدہ بھی پہونچانا چلہے گا ترفقهان بہونچا دے گا۔اوداک کار کسی نخیل سے دوئتی نرکرنا کر تم سے ایسے وقت میں دور بھلگے گاجب تھیں اس کی تندید خردرت ہوگی اور دیکھوکسی فاجرکا میا تھجی اختیار نرکر ناکروہ تم کو حقر چیز سکے عوض بھی برج ڈالے گا اورکسی بھوٹے کی صحبت بھی اختیار نرکرنا۔

لے اس می کوئی شکر نہیں ہے کہ یہ دنیا امیدوں پر قائم ہے اورانسان کی زندگی سے ابید کا شعبر ختم ہوجائے قاعل کی راری تو کی سرور شطائے گی اور کوئی انسان کوئی کام نرکرے گالیکن اس کے بعد بھی اعتوال ایک بنیا دی مسئلہ ہے اور امیدوں کی درازی بہر حال عمل کو بر باد کر دیتی ہے کہ انسان آخوت سے غافل ہوجا تا ہے اور آخوت سے غافل ہوجائے والاعمل نہیں کر سکتا ہے۔

على اس ارشادگا مى صدات داخى بوناسى كەاسلام برتېذىپ كوگادا نېس كرنا ب ادداس كەبارىسى يەد بكھنا چاپتا ب كەاس كا فادىت كىلىب ادد آخرت مى اس كانتھان كى تغدىب - بهارى ملى تېذىب بى فرىشى سلام كەنا ، غرغدا كے سامن بحدد كوئ بھكا بھى ب جواسلام مى تعلقا جائز نېيى ب - كى صرودت سے تجكنا اورب اورتعظيم كے خيال سے تجكنا اورب يسسلام تعظيم كے لئے ہوتا ہے بندا اس بى دكوئ كى مدول تك جانا مى خى نېيىرى .

سے چارا ورچارکا متعدثنا کہ یہ ہے کہ پہلے چارکا تعلق انسان کے ذاتی اوصاف وضعوصیات سے ہے اور دوسرے چارکا تعلق اجتماعی معا لماسے سے اور کا مقدم کے ۔ ہے اور کما ل معاوت مذی بہی ہے کہ انسان ذاتی ذیورکروا رسے بھی اُدارتہ رہے ا وراجتماعی برتا دُکو بھی بچے رکھے ۔

سراب - چکدار ذرات نوافل - سنتی اعال ضرفات ب سیسوید سمچی کلمات مراجه ذکر بیفر و فکر کرنا ماخضه - تخریک به شفنا حت - ثری کرگرنا

کے سراب کی شان میں ہوتی ہے کردورے پانی نظراً تاہے توساف روٹر کر قریب آجا آہ اور حب قریب نے کے بعداس کی حقیقت کا اظہار بوجا آہے تو چوردو بارہ دو رحلاجا آ

به اس سکد پر ان تام حضرات کوغور کرنا چاہیئے جو رات کوستحب کا موں یں دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور چرصنع کی واجب ناز ترک کر دیتے ہیں ۔ کیا ایسے ستحبات میں قرابلی ناکرئی اسکان پایا جا تاہے

الْکَسنَّابِ، فَسسانِّهُ کَسسالْسُرَابِ: يُستَرَّبُ عَسلَيْکَ ٱلْسبَعِيدُ، وَيُسبَعِّدُ عَسلَيْکَ ٱلْسقريبَ.

71

و قال ﴿كِهِ﴾:

كُلُّهُ وَبُهَ بِالنَّوَافِيلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِسَالْفَرَائِيضِ.

٤٠

و قال ﴿كِهُ:

لِسَانُ ٱلْعَاقِلِ وَرَاءُ قَلْيِهِ، وَقَلْبُ ٱلْأَخْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ.

قال الرضى: و هذا من المعانى العجيبة الشريفة، و المراد به أن العاقل لا يطلق لسانه، إلا بعد مشاورة الروية و مؤامرة الفكرة. والأحمق تسبق حذفاتُ لسانه وفلتاتُ كـلامه مراجعة فكره، و مماخضة رأيه. فكأن لسان العاقل تابع لقلبه، وكأن قلب الأحمق تابع للسانه.

٤1

و قد روي عنه ﴿ ﷺ ﴾ هذا المعنى بلفظ آخر، و هو قوله: قَسلبُ ٱلأَحْمَسَقِ فِي فِسيهِ، وَلِسَسانُ ٱلْسَعَاقِلِ فِي قَسَلْبِهِ. و معنا هما واحد.

27

و قال ﴿ عِنْ ﴾

لبعض أصحابه في علة اعتلها:

جَسعَلَ الله مَا كَانَ مِنْ شَكُواكَ حَسطًا لِسَيْنَاتِكَ، فَاإِنَّ الْسَرَّوَنَ لا أَجْسسرَ فِسيهِ، وَلَكِسنَّهُ يَحُسطُ السَّسيِّنَاتِ، وَيَحُسنَّمَا حَتَّ الأَوْرَاقِ. وَإِنَّ اللَّه سُبحَانَهُ يُدخِلُ بِصِدْقِ النَّبَيَّةِ وَالسَّرِيسرَةِ الطَّالِيَةِ مَسن يَفَاهُ أَوْ مِنْ عِسَادِهِ الْمُسَنَّةِ.

قال الرضي: وأقول صدق﴿ ﷺ ﴾، إن المرض لا أجر فيه، لأنه ليس مـن قــيـل مـهُ يستحق عليه العوض، لأن العوض يستحق على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد،

له دوم به به کم زرحمان ک کون سانا بی اصطلار بی بی بی د بی بی بی د بوتلب بوتلب

ادرا

بنادي

جمرر<u>د</u> ان ک

اسعر

مادر حکمت م<u>ص</u> غرامحکم آمری م<u>ص</u> سی مادر حکمت بمنظ تصارا محکم م<u>اس</u> مادر حکمت ماس الاکتران جا خط

ادیکمت سکا کا بصفین صفاه ، تاریخ طبری ، من ، تفسیرعباشی مستا ، امال موسی ، مند

له دورس مقام پرام علیدالسلام نے اس بات کو عاقل واحق کے بجلئے مومن اور منافق کے نام سے بیان فرما یا ہے اور تقیقت امر بہ ہے کہ اسلام کی نگاہ بس مومن ہی کو عاقل اور منافق ہی کو احمق کہا جاتا ہے سے ورنہ جو ابتد لسے سے خرا ورا تنہاسے غافل ہوجائے، مزرحمان کی عبادت کرے اور مذجنت کے صول کا انتظام کرے اسے کس اعتبار سے عقلمند کہا جا سکتا ہے اور اسے احمق کے علاوہ دورا کون سانام دیا جا سکتا ہے۔

با وربات ہے کدور ماخریں ایسے ہی افراد کو دانشمذا ور دانشور کہاجا تلہے اور انفیں کے احرّام کے طور پردین و دانش کی اصطلاح نکالی گئے ہے کہ گویا دیندار ویندار ہوتا ہے اور دانشور نہیں ساور دانشور ہوتا ہے چلہے دیندار د ہواور برین ہی میں زندگی گذار دے۔

کے مقعدیہ ہے کرروردگادنے جس ابرو تواب کا دعوہ کیا ہے اور حس کا انسان استفاق پیداکر نیتا ہے وہ کسی رکسی عمل ہی پرب را ہوتا ہے اور مرض کو ن عمل نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نعنل دکرم کا دروا زہ گھٹا ہوا ہے اور وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی خص کے خالح حال کیا جا سکتا ہے۔ اس برکسی کا کوئن اجادہ نہیں ہے۔

غاف - بقد رضرورت پشوم - ناک ات - جمع جدّ - کل کاکل

اخباب رسول اكرم كے محترم عابى تقي خصير كفار كمه في يا يت دىلكن افي اسلام يات مرے اور اس کے مید تام موکوں ، مشر کی رہے رسول اگرم کے بعد مولائے کا کنا ساعة دیا اورآب کے ساتھ سوكوں ، شركت كى وآخرو قت مين كوفهي كونت اختياركرال اورومي س ال كى عرب الشيخ بي انتقال اليار امير الموسيق في نفس تفسيس زُه کی نازادا فرائی ادراس کے ر تبرے سرانے کوئے ہوکر زندگی مجت كاانعا مان ميتى نقرات كے بيعطا فراياج ارتخ ي زنيت ار باق ره کیا۔

من الآلام و الأمراض، و ما يجرى مجرى ذلك. و الأجر و الثواب يستحقان على ماكان في مقابلة فعل العبد، فبينهما فرق قد بينه ﴿ النَّالِا ﴾، كما يسقتضيه صلمه الشاقب ورأيه الصائب.

24

و قال ﴿ اللهِ ﴾

في ذكر خباب بن الأُرتُ: يَسِرْحَمُ ٱللَّسِهُ خَسِبًّابَ بُسِنَ ٱلْأَرَّتُ، فَسِلَقَدْ أَسُسِلَمَ رَاغِسِباً، وَهَسَاجَرَ طَسَائِعاً، وَقَسِنِعَ بِسِالْكَفَافِ، وَرَضِيَ عَسِنِ ٱللَّسِهِ، وَعَسَاشَ بُحَاهِداً.

هِ قال ﴿ عُنْ ﴾ :

طُسوبِيٰ لِسَسنُ ذَكَسرَ آلُسعَادَ، وَعَسمِلَ لِسلْحِسَابِ، وَقَسنِعَ بِسالْكَفَافِ، وَرَضِيَ عَن آللُهِ

٤٥

و قال ﴿ ﷺ ﴾ :

لَـوْ ضَرَبْتُ خَسِيْشُومَ ٱلْكَوْبِنِ بِسَـيْقِ هَـذَا عَسَلَ أَنْ يُسبِغِضَنِي مَـا أَبْغَضَنِي، وَلَـــوْ صَسبَبْتُ الدُّنْسِيَا بِجَسبَاتِهَا عَسَلَ ٱلْسَنَافِقِ عَسلَى أَنْ يُحِسبَّنِي مَسا أَحَسبُنِي. وَذَلِكَ أَنَّسهُ قُسِطِيَ فَسانَقَضَى عَسلَى لِسَسانِ النَّسِيِّ ٱلْأُسْتِيَّ صَسَلَى اللَّسهُ عَسلَقِهِ وَ آلِسهِ وَ سَسلَّمَ: أَنَّـهُ قَسَالَ: يَسا عَسلِيُّ، لَا يُبغِضُكَ مُوْمِنُ، وَلَا يُحِبُّكَ مُنَافِقُ

قال ديج

سَسِيَّنَةُ تَشُمُوهُ يَ خَمِيرٌ عِسَنْدَ ٱللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ.

EY

و قال ﴿ﷺ﴾:

قَسِدْرُ الرَّجُسِلِ عَسِلَىٰ قَسِدْرِ هِسَّتِهِ، وَصِدَّةُهُ عَسِلَىٰ قَسَدْرِ مُسَّتِهِ، وَصِدْدُهُ عَسِلَىٰ مُسَلِّمُ مُسَلَّىٰ مُسَلَّمُ عَسِلَىٰ مَسَلَّمُ عُسِلَىٰ وَمَسَلَّمُهُ عَسِلَىٰ وَمَسَلَّمُ عُسِلَىٰ وَمَسَلَّمُ عُسِلَىٰ وَمَسَلَّمُ عُسِلَىٰ وَمُرْدَيْدِ

٤٨

و قال ﴿ﷺ﴾: ا

الطَّـــــنَرُ بـــالْحَرْمِ، وَٱلْحَــرُمُ بِسَاجِالَةِ الرَّأْيِ، وَالرَّأْيُ بِــتَحْصِينِ الطَّــارَ

جربيارا

اوريمو

إورفكر

ذندگ

داضي

تعمس

سے ہور

شجاعية

بادر حمت مت تصاراتهم مت بادر حكت مت اسداننا به منذك بصفين ملته ، تاريخ طبري و مثة ، البيان والتبيين و منه ، العقدا لفريس مثيّة ، وطية الاوليا دامانها نسرالا داريدا منت ، اصله ( طالعة فرار)

ز جرالا داب اصلایم ، اصابه (حالات خباب) ا درحکمت بی میشارة المصطفیٰ طبری صنسلا ، المل طوسی اصفیا ، رسیح الا برار احتیال ، روخته الکانی حاسی مشکل قالا نواردی کے ا درحکمت ایک العقدالفرید اصنتیا ، انتخکم المنتوره ابن ابی انحدید ، عدة الداعی ابن فهد ، مستند دکب الوسائل اصلاء نزکرة الخواص ما الله ا درحکمت دیس مجمع الاحثال ، صفیات ، مطالب السکول ا مشکل ، الغردآ مدی حاسی ما برج الملوک طوسی صفیح ا درحکمت بھی منایت الادب ۲ صلا جوبیاری وغیرہ کی طرح ندا بندھ کے لئے انجام دیناہے لیکن اجرو ٹواب عرف اسی عمل پر ہوتا ہے جو بندہ نودانجام دیتاہے اور سولائے کا کنات نے اس مقام پرعوض اور اجرو ٹواب کے اسی فرق کو واضح فر بایا ہے جس کا ادراک آپ کے علم روشن اور نکرمائب کے ذریعہ ہولہے۔ بہر

اور ملرمه سب در بع ہوںہے۔ م م م ۔ آپ نے خباب بن الارت کے بارے میں فرمایا کرخدا خباب ابن الارت پر دحمت نا زل کرے ۔ وہ اپنی رغبت سے امسیام لائے۔ اپنی خوشی سے ہیجرت کریا ور بقد رضرودت سا مان پر اکتفاکی ۔ انٹرکی مرضی شعبے راضی دہے اور بجب ابرانہ رپر پر

ڈندگی گذاردی ۔

مم ، نوٹا بحال اس محف کاجس نے اکٹرت کر یا در کھا ، صاب کے لئے عمل کیا ، بقدر ضرورت پر قانع دما اور السرسے

داحتی رہا ۔

ہ ۔ اگریں اس تلوارسے مومن کی ناک بھی کاٹ دوں کہ مجھ سے تیمی کرنے لگے قوم رگزنہ کرے گا اور اگر دنیا کی تسام نعتیں منافق پر انڈیل دوں کہ مجھ سے مجست کرنے کئے قوم رگزنہ کرے گا۔ اس لئے کہ اس حقیقت کا فیصلہ ہی صادق کی ذبان سے ہوچکا ہے کہ "یا علیؓ اکوئی مومن تم سے دیمن نہیں کرسکتا ہے اور کوئی منافق تم سے مجتنت نہیں کرسکتا ہے "

۲۶ م وه کناه جس کاتمیں رخ مو۔ انٹر کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غود پیدا ہوجائے۔ ۷۶ م انسان کی قدر وقیت اس کی ہتاتی کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اس کی صداقت اس کی مردانگی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

شجاعت کا پیمار جمیت و نورداری ہے اورعقت کا پیمار غرت وحیار

٨٨ - كاميابى دوراندنينى سے عاصل بوق ہے اور دوراندنين فكر ذند ترسے فكر دند تركا تعلق اسراركى دا زدارى سي ہے۔

لے حقیقت امریہ کو انسانی زندگی کا کما ل بنہیں ہے کہ انٹراس سے داختی ہوجائے ۔ یہ کام نبتاً آمان ہے کہ وہ مربع الرصلے کی می موفئ علی سے ہی افغی ہوجائے ۔ یہ کام بندہ کا خداسے داختی ہوجا ناہے کہ وہ کسی حال میں توشن ہوجا تا ہے اور اخترار فرعون و دولت قارون پاسنے کے بعد بھی یا مغود مہوجا تا ہے یا زیادہ کا مطالبہ کرنے گئتا ہے ۔ امیرا لموشین نے خباب کے اس کو دام کا مطالبہ کرنے گئتا ہے ۔ امیرا لموشین نے خباب کے اس کہ وار ایک جو دختراسے داختی دہ ہوت اور ایک جو دشرکا بہت نہ بان پر نہیں الائے ۔ اور ایسا ہی انسان وہ ہوتا ہے جس کے حق بیں طوبی کی طون اشرائی بیشارت دی جا سکے اور وہ امیرا لموشین کی طون سے مبادکیا دکا مستحق ہوتا ہے ۔

کے اگرچہ گناہ میں کوئی ٹوبی اور بہتری نہیں ہے۔لیکن کھی کھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد انسان کا نفس طامت کرسنے لکتا ہے اور وہ توبر یا کہادہ موجا تا ہے اور ظاہرے کر ایساگناہ جس کے بعدا صاس تو بر پیدا ہوجلے اس کا دخیرسے بقیناً بہتر ہے جس کے بعد غرور بیدا ہوجلے اورانسان خوال النظامین

کی فہرست بی شامل ہوجائے۔

سی کی کہنا اسٹی کی کہمنٹ کا جو دعوت ذوالعشیہ میں ساری توم کے مقابلہ میں تن نہانصرت پیغیر پرا کا دہ ہو کیا اور پھر ہجرت کی مات کواروں کے سایہ میں موکیا اور مختلف معرکوں میں تلواروں کی ڈ دپر مہا اور اکثر کار تلواد سکے سایہ ہی سجد ہ انتخر بھی اوا کر ویا۔ اس سے ذیارہ تعدروقیمت کا حقدار دنیا کا کونسا انسان ہوسکت لہے۔

صولة - مل جُدّ - نصیب تذکم - ذمت سے بچاؤ کلیر- ددگار

کے شرفیت انسان میں توت براشت بے پناہ ہوتی ہے کئی جب اس کی عرب پر بن آتی ہے تو جو کے شیر کی طرح حط آور ہوجا آہ ہے اور اس کے برفلا ف ذلیل انسان کوعزت واکر و کا کوئی کھا فائنیں ہوتا ہے - وہ صرف ابنی دولتم ندی اور شکم سیری کے نشہ میں چر رہ ہتا ہے اور اس کے بارے یں چو کہ بھی کھا جائے اس ذرہ برابر برواہ ہنیں ہوتی ہے ۔

و قال ﴿ﷺ):

عَسِيبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَسْعَدَكَ جَدُّكَ. ﴿

٥٢

و قال ﴿ﷺ:

أَوْلَىٰ النَّــــــــاسِ بِــــِــالْعَلْمِ أَقْـــــدَرُهُمْ عَـــــلَىٰ ٱلْــــعُتُوبَةِ ٥٣

و قال ﴿ﷺ):

السَّخَاءُ مَسَا كُسَانَ ابِسِتِدَاءٌ فِيَأْمِّهِا مَسَا كَسَانَ عَسَنْ مَسْأَلَةِ فَعَيَّاءٌ وَتَدَمَّمُ

و قال ﴿يَهُ:

لَا غِنِىٰ كَالْعَقْلِ: وَلَافَـقُرَ كَالْجَهْلِ؛ وَ لَا مِسِرَاتَ كَالْأَدَبِ؛ وَلَا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ 00

و قال ﴿ ١٤٠٤:

الصَّبْرُ صَبْرَانِ: صَبْرٌ عَلَى مَا تَكُونَ، وصَبْرٌ عَبَّا تُحِبُّ

01

و قال ﴿ ﷺ ﴾:

الْسِغِنَىٰ فِي الْسِغُرِيَةِ وَطَسِنُ، وَالْسِفَقُرُ فِي الْسِوطَنِ غُسِرْبَةً.

و قال ﴿ﷺ):

ٱلْقَنَاعَةُ مَسَالٌ لَايَسِنْفَدُ

قال الرضي: و قد روي هذا الكلام عن النبي ﴿ ﷺ ﴾.

سيماودباده

۵.

ام

٥Y

۳

7

50

64

04

ما درحکت ۱<u>۳۹</u> البیان والتبیین ۲ صننه ،العقدالغریه ۱ صن<u>۳۳</u> ،غررانحکم ، انککم المنثوره این ای انحدید ما درحکت نشف ربیج الا برا رج ۱ - سراج الملوک طرطوشی ص<u>۳۸۳</u>

با درحکمت <u>داه</u> ربیع الابرار بادرحکمت <del>دیم</del> ربیع الابرار

با در حكمت بيه تاريخ ابن عما كرية الخلفا رسيوطي ص<u>يمه الما الدنيا والدن ما وروى صفيه البرخيار محرب تاميخ الخلفا رسيوطي صيمه الدنيا والدين ما وروى صفيه المنظم وخيار محمد المنظم والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنطور والمنط</u>

ادر حكمت المص غرر الحكم وسي

ادر حكمت ب<u>ه ه</u> متحفُ العقول <u>من ت</u> ، نهايتر الارب « ص<u>ندا</u> ، وستورما لم الحكم ص<u>نع مجم</u>ع الامثال م <u>هند</u> ، روض الاخيارا بن قاس<u>م مثلا</u>

۲۹ ۔ شریف انسان کے حلیسے بچوجب وہ بھوکا ہوا اور کینے کے حلیسے بچوجب اس کا بیٹ بھرا ہو ہے۔ ۵۰ ۔ لوگوں کے دل صحائی جا فوروں جیسے ہیں جو انھیں سدھائے گا اس کی طرف جھک جائیں گئے ۔

اه - تحاداعیب اسی وقت تک بھیا رہے گاجب نک بھادا مقدر ساز گارہے ۔

٥٢ - سب سے زیادہ معان کرنے کا حقدار وہ ہے جوسب سے زیادہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہو۔

۵۳ - سخاوت دہی ہے جوابنداء کی جائے ورسر مانگنے کے بعد قوشر م دحیا اور عربت کی پاسداری کی بناپر میں دینا پرط تا ہے۔ م ۵ عقل جیسی کوئی دولت نہیں ہے اور جہالت جیسی کوئی فقری نہیں ہے۔ ادب جیسی کوئی میراث نہیں ہے اور شورہ جیا کوئی

رگارتہیںہے۔

۵۵ - صبرکی دونسیس بین: ایک ناگوار حالات پرصرا و را یک مجبوب اور نبندیده چیزوں کے مقابلہ میں صبر۔ ۷۹ - مرا فرت میں دولتندی ہو تو وہ بھی وطن کا درجہ رکھتی ہے اور وطن میں غربت ہو تو وہ بھی پر دنس کی چینیت دکھتا ہے۔ ۵۷ ۔ تناعثے وہ سرایہ ہے جوکھی ختم ہونے والانہیں ہے ۔

بيدرضي \_ بنقره يسول أكم سعين فل كيا كياب (اوريكوني جرت انكيز بات نبس ب على ببرمال نفس رسول من)

کے مفعد بہے کہ انسان دلوں کو اپن طرف اکل کرناچلہے تو اس کا بہترین داستہ بہ ہے کہ بہترین افلاق وکر داد کا مظاہرہ کرسے تاکہ بدول چشی رام ہوجائے درنہ بداخلاقی اور بدسلوکی سے وحشی جانور کے مزید بھڑکہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے دام ہوجانے کا کوئی تھو پنہیں ہوتلہ ۔ علے مفعد بہہے کہ انسان سخا دن کرناچلہے اور اس کا اجرو تو اب حاصل کرناچا ہے تو اسے سائل کے موال کا انتظار نہیں کرناچلہے کوسوال کے بعد تو بہت ہے ہوجا تاہے اور اس طرح اخلاص نیت کا عمل مجودح ہوجا تاہے اور تو اب اضلاص نیت پر ملتا ہے ، اپن ذات کے تحفظ پر نہیں ۔ اخلاص نیت پر ملتا ہے ، اپن ذات کے تحفظ پر نہیں ۔

سلے آج مسلمان تمام اقوام عالم ممتاج اسی نے ہوگیا ہے کواس نے علم وفن کے میدان سے قدم ہٹالیا ہے او مصرف عیش وعشرت کی زندگی گذار ناچاہٹا ہے۔ در سنا اسلامی عقل سے کام نے کر باب مینة العلم سے وابستگی اختیار کی ہوتی قرباع سے زندگی گذار تا اور بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کے نام

سے دہن جاتیں جیسا کہ دور ماضریں با قاعدہ محسوس کیا جارہا ہے۔

سنه کهاجا تلب کرایش مف نے متواط کومیوائی گھا موہر گذارہ کمہتے دیکھا تو کہنے لگا کہ اگرتم نے بادشاہ کی ضدمت میں حاضری دی ہوتی تواس گھاس پر گذارہ مذکرنا پڑتا آئر مقراط نے فور آجواب دیا کہ اگر تم نے گھاس پر گذارہ کر لیا ہوتا تو بادشاہ کی ضدمت سے محتاج مذہو سنے ۔ گھاس پر گذارہ کولینا عرّت ہے اور بادشاہ کی ضدمت میں حاضر رہنا ذکت ہے۔ !

عحقر - كاث بينا لسبر - دس لين اسدىيت - بيش كى جاك يد - ثعبت مكافات ـ بدله مرفي - اضافه موجاك

كانسانى زنرگى يى كهانا يېنيا ي منس ـ اقتدار جينے بھي نوامشات ېيىسب كى كمىل كا ذرىعيىيى مال ب لنداس فوامشات كرحشيمك حِتْميت حاصل ہے اور ابلیس کے درسم و دینا رسے خطاب کرکے اعلان کیا تھاکرتھارے ہوتے ہوئے اصنام ك بعاك ضرورت بنيس بن آدم ک گراہی کے لیے تماری پینٹش کانی

۸٥ و قال ﴿كِهُ: آلكسال ملهادَّةُ الشَّهَـوَاتِ. و قال ﴿ ﷺ و : مَسنْ حَذَّرَکَ کَسَنْ بَشَّرَکَ و قال ﴿ﷺ): آلُ رِأَةُ عَ فَرَبٌ حُلُوةُ اللَّهُ بَدِّ. و قال ﴿ ١٤٠٤ : ذَا حُسبيِّتَ بِستَحِيَّةٍ فَسحَيِّ بِأَحْسَسنَ مِسنُهَا، وإِدَا اسدِيتُ السِيكَ لَـ لَا فَكَسافِئْهَا هِبَسا يُسرْبِي عَسلَيْهَا، وَٱلْفَظلُ مَسعَ ذَلِكَ لِسلْبَادِيءِ. و قال ﴿ ١٤٠٤: الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ. ُو قال ﴿ ﷺ ﴾: أَهْسَلُ الدُّنْسَيَا كَسرَكْبٍ يُسَسارُ بِهِسمْ وَهُسمْ نِسَيَامٌ. و قال ﴿ عِنْهِ ﴾: فَعَدُ ٱلأحِبَّةِ غُرْبَةً. و قال ﴿كِنْ ﴾: فَسُوْتُ ٱلْحُسَاجَةِ أَهْـوَنُ مِنْ طَلَّبِهَا إِلَّىٰ غَيْرٍ أَهْـلِهَا. و قال ﴿ يَعْهُ: لَا تَسْتَح مِنْ إِعْطَاءِ ٱلْسَقَلِيلِ، فَسَإِنَّ ٱلْحُسِرْمَانَ أَقَسلُ مِسندُ.

و قال ﴿ ﷺ ﴾:

السعَفَافُ زِيسنَةُ الفَسِيْرِ، وَالشُّكْسُرُ زِيسنَةُ الْسِغِنَىٰ.

لمحاس ميں كود كم ينجره كما تد أوديبره داروا لِله اس نقرو: أنطرى نزاكت المصانسان كن المصمقعديرر وگرام*ت کی* 

. 01

۵ ۹

\_4.

- 41

-44

.44

-44

-40

-44

-44

-44

لیکن اس سے

صادر حكمت عهد غرائحكم - مجمع الامثال ٢ مستوس ، مطالب السئول ا مستراء ، صادر مكت من من المالك منايع ، غردا كا مواعد ما و المالك منايع ، غردا كا مواعد من منايع من منايع من منايع مناء المنتساس مفيدً منايع مناء المنتساس مفيدً منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع منايع مناي

> سادر حكمت ملك نبايته الارب صص ردض الاخيار صص سادمكمت بمثلة المائنة الختاره ماحظ

سادر حکمت ۱۲۲۰ زمیرالآداب و ص<u>اع</u>

مادر من المستحد مبراه رب به مسكر ، المستقض م صارا مادر حكت اله على المستحد المستقل م ما ما مسكر المستقل م المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من المستقل من الم ماديكمت المستقض ع مده

بادر حكمت يه محق العقول صنف ارشاد مفيكر

ه - ما توابنات کار خیر ہے۔
۹۹ - جو تھیں گرائیوں سے ڈرائ گویا ہو نے کیا اسے نیک کی بٹارت دے دی
۱۹ - جو تھیں گرائیوں سے ڈرا اُزاد کر دیا جائے آؤکا ٹا کھائے گا۔
۱۲ - فربان ایک در لیوہ ہے۔ ذرا اُزاد کر دیا جائے آؤکا ٹا کھائے گا۔
۱۲ - عورت اس تجھے کے اند ہے جس کا ڈرنا بھی مزیدا رمزنا ہے ۔
۱۲ - جرب تھیں کو کی تحفہ دیا جائے آؤاس سے بہتر واپس کر وا ورجب کو کی نعمت دی جائے آؤاس سے بڑھا کو اس کا برار دو
اس کے بعد بھی نفیلت اس کی رہے کی جو بہلے کا رخبر انجام دے۔
۱۲ - سفارش کرنے والاطلب گار کے بال دیر کے اند مہر تاہے۔
۱۲ - اجل دنیا ان موادوں کے ماند میں جو تو دی مورہ جی اوران کا سفر جادی ہے۔
۱۲ - اجل دنیا ان موادوں کے ماند میں جو تو دی مورہ جی اوران کا سفر جادی ہے۔
۱۲ - حاصلے کا فروار ہونا تا اہل سے مانگئے سے بہتر ہے۔
۱۲ - مانٹ کا فورا کی فرینت ہے۔ اور شکر یہ الموادی کی ذیبت ہے۔
۱۲ - پاکوا مانی فقری کی ذیبت ہے اور شکر یہ الموادی کی ذیبت ہے۔

الهاس میں کوئ شکس نہیں ہے کو ذبان انسانی زندگی مرجی قدر کا را تعہداسی قدر ضوناک بھی ہے۔ یہ قویر و دو گا دکا کرم ہے کاس فائی ذرق المحدول ہے ہے۔ یہ قویر دو دو گا دکا کرم ہے کاس فائی ذرق المحدول ہے ہے۔ یہ تعدد بے اس مندوع کو دیا ہے۔ اور بہرہ داروں کو دھوکوئے کر ابنا کام شروع کو دیتا ہے اور کھی کہی ان المرجل لیدھ جن کہ کر ساری قوم کو کھا جاتا ہے۔ سام اس فقو میں ایک طوف عورت کے مزاج کی طرف اخدادہ کیا گیا ہے جس میں غیظ وغضب کا عند ہمینڈ غالب دہتا ہے اور دو مری طوف اکس فظری نزاکت کی طوف اخدادہ کیا گیا ہے جہاں اس کا وہ کہ بھی مزید ارمعلوم ہوتا ہے۔ سام ان کو جا ہے کہ دنیا سے مومی برمسرکہ ہے اور جہاناک مکن مومی کے سامنے ہاتھ نہ بھیلائے کہ ہاتھ کو بھیلانا کمی ذکرت سے کم نہیں ہے۔ سام انسان کو جا ہے تا ہونا جائے کہ اس کے علادہ شرافت کے کہ نوان نانی نہیں ہے۔ وکر است کی کوئی نشانی نہیں ہے۔

لاتبل - يرواه نه كرو يبا عدالامنيتية - فوامشات كورور کر د نیاست نصب - تفك جا آب خُطا - قدم مَنفَض يَكذر جانے والا اعتبر- قياس كياجاآب سدول - پردے

ك نفظ عقل عقال سن كلاب كه يەلكى طرح كى نگام بىج دانسان ک زبان پرنگاری جاتی ہے ؛ و ر انسان بهت سی بےمعنی اور لغو باقوں سے رک جا آہ اور اسطح اس كاكلام خود سجو د مختصر بوصاً أب إ

و قال ﴿ ﷺ : إِذَا لَمْ يَكُسِسُ مَا تُسرِيدُ فَسلَا تُسبَلُ مَا كُنْتَ و قال ﴿كِهُ: لَاتَـــرَىٰ ٱلجَــاهِلَ إِلَّا مُــفرطاً أَوْ مُــفَرِّطاً. و قال ﴿ ﴿ إِنَّهُ اِنَّا إذا تُمَّ أَلْ لِهِ عَقْلُ نَصِيقَ أَلْكِ لَهُ.

و قال ﴿يُهِ:

الدَّهـــرُ يُخْـــلِقُ ٱلأَبْـــدَانَ، وَيُجَــدُدُ ٱلآمَــالَ (الأعــال)، وَيُسقِّرُه ٱلمَسْنِيَّةَ، ويُسبَاعِدُ ٱلْأُمْسِنِيَّةَ؛ مَسْنُ ظَسِفِرَ بِسِهِ نَسصِبَ، و مَسنْ فَسانَهُ تَعِبَ.

و قال ﴿ ١٤٠٤ :

مُسِنْ نَسِصَبَ نَسفْسِهُ لِسلنَّاسِ إِمَساماً فَسلْيَبْدُأُ بِسِبَعْلِيمِ نَسفْسِهِ قَسبْلَ تَد لِيرُو، وَلْسِيَكُنْ تَأْدِيسِبُهُ بِسِسَيرَتِهِ قَسِبْلَ تَأْدِيسَيِهِ بِسِلِسَانِهِ، وَمُ نَسفْسِهُ وَمُسؤَدَّتُهَا أَحَسقُ بِسالْإِجْلَالِ مِسنْ مُسعَلِّم النَّساسِ وَمُسؤَدِّبِهِمْ.

عγ و قال ﴿كِ﴾:

نَهُ فُنُ ٱلْمُرْءِ خُطَّاهُ إِلَىٰ أَجَلِهِ.

۷۰ و قال دیجه:

كُــلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضِ (منقص)، وَكُلُّ مُنَوَقَع آتٍ. ٧٦ و قال ﴿ ﴿ إِنَّهُ وَ

إِنَّ ٱلْأُمُ ــــورَ إِذَا ٱشْـــتَبَهَتْ ٱغْـــتُبِرَ آخِـــرُهَا بِأَوَّلِمَـــا.

و من خبر ضرار بن حمرة الضبائي عند دخوله على معاوية و مسألته له عن أم المؤمنين، و قال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه و قد أرخى اللـيل ســدوله و هُوْ

> مصا درحكمت الميل غررا كحكم صنيا مصادرِ حکت بنئ غررا ککم صنع، نهایته ابن اثیر ۳ ص۲۳۵، الغرر والدور ص

مصادر حكت مك المائير المنارج الخطر مطالب السول اصيدا ، ربيج الابرار اصدر ، مجمع الاشال م ٢٥٠٠٠

مصادر حكمت ملك غردا ككرمين ، تذكرة الخواص م مصادرحكت متط المستيطرف اصنته

مصاد حكت يهيء غررا كحكم صيبه ، الذربعة الى مكارم الشربعة داغب صلاء تنبية الخاطر ما مكل صيبه ، مطالب و الم الم الم الم ميره م

مصادر مكت يد الامائة وألبيات اصلا بن بصفين صلي

مصا درحكت يمنك امال صدوَّق صلَّه ، امالي قالي م مسلم ، مروج الذهب ٣ صليم ، حلية الاولياء اص<u>لام كنزالفوا ُرصن ، ا</u>ستيعاب ٣ رم الأدب إمنيه ،الصواعق المح قد ص<sup>99</sup>ا ، وغارًا نغفه بي صنط ، مشكوّة الانوار ص<sup>99</sup> ، تذكرة الخواص ص<sup>14</sup> ، كشف **الغمه الج** تنبيهُ الخاطر ما مكن منه ، المستطرف المحاسل و المساوى بيتى ، ألكني والالقاب م منا

il

.49

. ۷.

.4

4

ورزباد

19. اگرتمقادے حسن تواہش کام نہ ہوسکے توجی حال ہیں دہوخوش دیجو (کرافسوس کا کوئی فاکدہ نہیں ہے)

19. عب علی ہمیشرا فراط و تفریط کا شکار دہناہے یا صدے آگے بڑھ جا تاہے یا پیچے ہی دہ جا تاہے (کراسے صرکا ایرا فرہ نہیں ہیں)

19. جب عقل ممکل ہوتی ہے قربا تیں کم ہوجاتی ہیں (کر عافل کو ہربات قدل کر کہنا بڑتی ہے ہے)

19. عب عقل ممکل ہوتی ہے قربا تیں کہ ہوجاتی ہیں (کر عافل کو ہربات قدل کر کہنا بڑتی ہے ہے)

19. عب عقل ممکل ہوتی ہے اور جواسے کو بیٹھا ہے وہ بھی تھکن کا شکار درہتا ہے۔

19 عرب جو شخص اپنے کو قائد ملت بنا کر بیش کرے اس کا فرض ہے کہ لوگر ل کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے نفس کو تعلیم دور ہوں کہ اور زبان سے نبلیغ کرنے اس بیٹے اس بیٹے اپنے علی سے بیٹے اپنے نفس کو تعلیم دو تربیت دینے والا دوسروں کو تعلیم و تربیت دینے والا دوسروں کو تعلیم دو تربیت دینے والا دوسروں کو تعلیم دو تربیت دینے والا دوسروں کو تعلیم دو تربیت دینے والم دوسروں کی طوف ایک ہوئے والی ہو اللہ اور اس کی اور ہر آنے والا ہمرا ل اگر دہے گا (موت) ۔

19. عب مرائل ہیں مشبہ بیدا ہوجائے توا بندا کو دیکھ کر انجام کا دکا اندازہ کرینا چاہئے۔

20. مرائلین می دوریا دین کو معاویہ کے درباد ہیں حاض ہوئے قو اس نے امرالموشین کے یا دربیم دریا فوت کی باد کر ایک کہا کہ میں سے خود اپنی انکھوں ہے درباد ہیں حاض ہوئے قواس نے مرائلین میں دریا فت کیا ہوئے وہ کہا کہا کہ میں خود اپنی انکھوں ہیں دریا فت کی تاریکی ہیں مواب ہوئے دو اس نے خود اپنی آنکھوں ہیں دریا دین کا دیکھی تاریکی ہیں مواب ہوئے دو اس نے خود اپنی آنکھوں ہیں دریا فت کی تاریکی ہیں مواب ہوئے دو اس کے دیش میں دریا فت کیا ہوئے ہوئے دو اس کے دیش میں دریا فت کیا ہوئے ہوئے دیا تھوں ہیں کے دیش میں دریا فت کیا ہوئے کو دیسے دیکھوں ہیں دریا فت کیا ہوئے ہوئے دیسے کو دیا ہوئے ہوئے کہا کہ میں خود اپنی آنکھوں ہیں دیکھوں ہیں دریا دیس کیا ہوئے کیا گوئے کو دیسے کو دیسے کو دیسے کی دریا دیسے کو دریا ہوئے کو دیسے کر دیسے کو دیسے کو دیسے کو دیسے کی دیسے کو دیسے کی دیسے کر دیسے کی دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کو دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر دیسے کر د

تمکمل ـ تروپا سلیم ـ ارگزیه تعرضت ـ تصد لاحان حینک ـ ضاده وقت نالئ قضار ـ علم خدا قدر ـ وقت مناسب پرایجا حاتم ـ حتی سلجلج ـ بیچین رہتی ہے

ک تصنا دقد رکا نبیا دی فرق نقشه
او ترمیرسی ظاہر بنتا ہے کہ تدوایک
نقشہ جس میں مقدا رطول وعوض
کا تعین برقا ہے اور قضاا یک تعمیر
ہے جب نقشہ کا غذسے کل کر زمین
پرآجا آہ اور بات کمل ہوجا تی ہے
ہے بندہ اپنے اعمال میں دمجور کھض
ہے اور نہ مختار کل ۔اس کا جراسک
نظرے کا تفاضا ہے اور اس کا اختیار
اس کے الک کی دین ہے اندا آسکی
زندگی سیشہ جرا ور تفویض کے درمیا
رہتی ہے جے اختیار کہا جاتا ہے۔

قائم في محرابه قابض على لحيته ينململ تمامل السليم و يبكي بكاء المعزين، و يقول:

يَسَا دُنْسِيّا يَسَا دُنْسِيّا، إِلَسِيْكِ عَسِنِّي، أَبِي تَسِعَرَّضْتِ؟ أَمْ إِلَى ثَسَعَرَّضْتِ؟ أَمْ إِلَكَ ثَشَّسَوً قَتْتِ؟ لَا حَسابَ وَسِينُكِ! هَسِيْمَات! غُسِرِّي غَسيْرِي، لاَحَساجَة لِي فَسيكِ، قَسد طَلَّ اللَّهُ عَلَيْكِ تَسعِيرٌ أَهُ وَسِيمًا اللَّهُ الزَّادِ، وَطُسولٍ وَخَسطَرُكِ يَسِيرٌ، وَأَمَسلكِ حَسقِيرٌ آهِ مِسنْ قِسلَةِ الزَّادِ، وَطُسولٍ الطَّسورِيقِ، وَبُسعْدِ الشَّسفَرِ، وَعَسطِيمٍ المَّودِ!

٧A

### و من کلام له ﴿ ١٤٠٠

للسائل الشامي لما سأله:

أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله و قدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره:
وَيُحُكَ؛ لَــــــــمَلَّكَ ظَـــــنَنْتَ قَـــُــضَاءً لاَدِماً، وَقَـــدَراً حَـــاتِماً وَلَـــُوكَ كَــانَ ذَلِكَ كَــــــقَطَ الْسَــوابُ واَنعِـــقَابُ، وَمَـــقَطَ الْسَوعَلُمُ كَــانَ ذَلِكَ كَـــــــنَطَلَ الشَّــوابُ واَنعِـــقَابُ، وَمَـــقَطَ الْسَوعَلُمُ وَالْمَحَانَ ذَلِكَ كَـــــــنَظُلَ الشَّــوابُ واَنعِـــقَابُ، وَمَــــقَطَ الْسَوعَلِي وَالْمَعُمُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

Y٩

### و قال ﴿ﷺ):

خُدِ الحِدِ مُنَةَ أَنَّى كَدَانَتْ، فَدَإِنَّ الْحِدِثَةَ تَكُونُ فِي صَدِيْ الْحَدِثَةِ تَكُونُ فِي صَدِيْ الْحَدِثَةِ الْحَدِثَةِ مَنْ الْحَدِثَةِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

ن پربهت ما بان کی درمیا (اکن می د (اکن می د ده تک متک ده شکل

ه کمکی بوئ بات

ہے بن رامیال

فرتماكرا بل

داس کے اس

المالى اورا

12-17

في د لاست كر

ن د عجابر

ئی امیرہیت

آه زادسه

LI-KA

لل) قراكيات

ונו נשנם כ ו

ترادر ہی کی

مصادر حكمت به ثن توحيد صدرُق ص<u>سيم "كنزالفوائد كرام كي ص<sup>14</sup> ، عيون اخباد الرضاء حدساً ، اصول كاني ام 19 ، ستحف العقول صفي المتحار حكمت به ثني المتحار طبرس الميناره احت<sup>14</sup> ، البيون والمحاسن صنط ، غررالا وله ابن الطبيب المعتزلي الفصول المختاره احت<sup>14</sup> السيدالم تضمي المتعارفة المتحاربة /u>

مصادر حكمت به في تصارا ككم ، دستورمعالم الحكم تضاعي ص<u>سلا</u> ، غريب الحديث ابن سلام و <u>حسّا</u>

و بنے تھے جس طرح سانپ کا کا تاہوا تر بتاہے اور کوئی غم رہدہ گر یہ کر تاہے۔ اور فر مایا کرتے تھے :

اے دنیا۔ اے دنیا! محصے دور ہموجا۔ تو میرے سائے بن سور کراکی ہے یا میری وا تھا شتا تی بن کراکی ہے بخسدا وہ کے دلائے کہ قو بھے دھو کہ دے سکے ۔ بس تھے تین مرتبہ کے دلائے کہ قو بھے دھو کہ دے سکے ۔ بس تھے تین مرتبہ کی اور کے درجوع کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تیری زندگی بہت تھو ڈی ہے اور تیری چنہ بہت معولی ہے اور درجوع کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تیری زندگی بہت تھو ڈی ہے اور تیری چنہ بہت معولی ہے اور درجوع کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تیری زندگی بہت تھو ڈی ہے اور تیری چنہ بہت معولی ہے اور درجوع کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تیری ذندگی بہت تھو ڈی ہے اور تیری چنہ بہت معولی ہے اور تیری چنہ بہت موردی ہے اور تیری چنہ بہت موردی ہے اور تیری چنہ بہت موردی ہے اور تیری خدید بہت بہت موردی ہے اور تیری خدید بہت بہت موردی ہے اور تیری خدید بہت بہت موردی ہے اور تیری خدید بہت بہت موردی ہے اور تیری خدید بہت بہت موردی ہے اور تیری خدید بہت تھو تر بہت ہے اور تیری خدید بہت بہت موردی ہے اور تیری خدید بہت بھوردی ہے اور تیری خدید بہت بھوردی ہوردی ہوردی ہے بہت بہت بھوردی ہے بہت بھوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہے بہت بھوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہے بہت ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی ہوردی

ہ کھٹی ہوئی بات ہے کرجب کوئی شخص کسی عودت کوطلاق ہے دیتا ہے تو وہ عودت بھی ناماض ہوتی ہے اور اس کے گھر ولے بھی ناداض ہتے ہیں ۔امیرالمونین سے دنیا کا انواصنا وراہل دنیا کی ڈشمنی کا دا زمہی ہے کہ آپ نے اسے بین مرتبطلاق دے دی بھی تو اس کا کوئا مکان میں تھا کہ اہل دنیا آپ سے کسی قیمت پر داخی ہوجائے اور بہی وجہ ہے کہ پیلے ابنا ، دنیانے بین خلافتوں کے موقع پر اپنی بیزاری کا اظہار کیا ۔ دامی کے بعد تین جنگوں کے موقع پر اپنی ناواضکی کا اظہار کیا لیکن آپ کسی قیمت پر دنیا سے سلح کمنے پر آبادہ مذہو سے اور ہر مرحسلہ پر ان الہی اور اس کے تعلیمات کہ کلیجہ سے لگائے دہے ۔

آباط - جمع ديط \_ بعل

🕒 ہرشے کے استقرار کے لئے ایک مناسب فطرف دركار بوتاب النذا مرن حکت کے قلب منافق میں تھیڑے كاكونُ امكان شبي بوتاب ادراس قول وعلى كا اخلان است محبور كرتاريتا ب كرون في كا المارضروركرك ال اس طرح حكس بابراً جاتى به اب يرس كى در دارى ب كسى طرح كتعصب كاشكار نبواور جارهي حرف حكمت نظراً جائد ہے كے كم ع اس كاكمشده مال باوراس ك ين من كولى كليف منين جائے

بهَا فِي صَــدرِ ٱلْــؤين و قال ديني، خَمَةُ صَلَّى اللَّهُ آلُّى \_\_

حنْ أُخْــــل النِّــ

و قال ﴿ عَنْ ﴿ رَبُّ

قِسيمَةُ كُسلٌ آسْرِيءٍ مَسا يُحْسِسنُهُ.

قال الرضي: و هي الكلمة التي لا تصاب لها قيمة، ولاتوزن کلیة.

### و قال جيري:

أُوصِ سيكُمْ بِحُد مْسٍ لَسوْ ضَرَبْ شَرُ إِلْسِيْهَا آبُساطَ ٱلْإِسلِ أَكُ الصَّسِبرَ مِسِنَ آلْاِيَسِانِ كَسِالرَّأْسِ مِسِنَ ٱلْمُسَدِ، وَلَا خَسِيرَ فِي جَنِيدً لارأسَ مَسعَهُ، وَلَا فِي إِيَسانِ لاصَسِيرُ مَسعَهُ

كم برمعامكي ا أيدانيان كا بے درناس لمصرائرانی: أدم جنت بن فماتبر الحجده يما

حرا

برکے بول

ك بامرالون

۸١

فاكلمهام

أي من ين

۸۲ و اس کی ا

> العقد الفريد م منهم ، كان ا مديم ، صواعق مح قرصت ، جم رورسائل العرب احشة ، غريب الحديث مودي ، معادر حكت اليمان والتبيين اصليًا ، ما عبيان العلم وفضل صلى ، العقد الفريد عمل عيون الاخار عمد ، تاريخ ابن والم تُحقُّ العَقُولَ صِلْيًا ، كَابِ الفاضل المبروصة ، ارشاد مفيدُ صليًّا ، اختصاص مفيدُ صلَّ ، ديان المعالى ابر إلي تعلق من ب الصناعتين ا بربلال عسكري ص<u>ناتا</u> ، المجاسن والمساوي r ص<u>ائل</u> ، اما لي صدّوق ، خصال صدوق r م<u>ريدا ، عبد في ايما ا</u> ٢ صنيًّا ١ الفقية م منيم ، تذكرة الخواص صبيه الماريخ بيقوبي ٢ منيًّا اكان كليني اصله ١٠ لموال الشوال ابوحيان وملي الالفاظالك بيرا بن البهدان ، الاعلام ا برامحسن العامري منك مصاديمكت منه صحيفة آلا أم الرضاصية ، تاريخ ميقوني معطية ، دعا مم الاسلام قاضي نعان امنت ، خصال املينا ، العقد الفرير منه العالمين المعان المنها ، العقد الفرير منها والمحاسفة المنها المحاسفة المنها ، المنها ، المنها ، العقد الفرير منها والمنها المحاسفة المنها والمنها المنها المنها والمنها و

مصادر حكمت عند البيان والتبيين جاخلام صلام المحاسن برقى اصلام الغرر والغرر وطواط منه ، عون الاخبارابن تستيد ٢ مسلام المالين

عِون الاخبار ؟ مدلك البيان والتبيين امدك صلة الاوليارا صف ، ارشاد مفية مسك ، مناتب واردي منتك ، مدخة الله بالب الأداب اسام بن مقدّ صلالاً ، تذكرة الخواص صلاً ، ادب الدنيا والدين منه ، مطالب السئول احده ١٠ تاريخ والم معدن الجواسركرا حكى - المستطون الشبيبي ٢ صنك ، تاريخ الخلفا رسيوطي صلَّا ؛ عيون اخباد الرضام صكايم ، تصال صدّوق ا

ودمومن كے مين بن جاكر دوسرى مكتوں سے ل كرمبل جاتى ہے۔

٨٠ عكت مومن كي كم شده دولت ب لندا جال لے ليزاج ائے ۔ جاہد ده حفائق سے بى كيوں راحاصل مو -

١٨ - برانسان كى ندر دقيت وبى نيكياً ك بي جواس مي يا في جاتى بي ـ

سدرضی ۔ یہ وہ کلم فیتر ہے جس کی کو فیقیت نہیں لگائی جاسکتی ہے اوراس کے ہم بلہ کوئی دوسری حکمت بھی نہیں ہے اور

گوئی کلمہ اس کے ہم پار بھی ہنیں ہوسکتاہے۔ ۸۲۔ میں تھیں ایسی پانچ با قدل کی نصیحت کرد ہا ہوں کرجن کے حصول کے لئے اوٹوں کو ایرط نگا کردوڑا یا جائے تو بھی

ده اس کابل ہیں۔

خردار ! تم میں سے کوئی شخص الشرکے علادہ کسی سے امید مذکھے اور اپنے گنا ہوں کے علاوہ کسی سے مذر درے اور جب اکسی چرنے بارے میں میں موال کیا جائے اور مذجا نتا ہوتو لاعلمی کے اعرّات میں مذشر مائے اور جب نہیں جا نتا ہے توسیھنے میں دخر مائے اور صبر وشکیبائی اختیاد کمسے کم مشرایان کے لئے دیسا ہم ہے جیسا برن کے لئے سراود ظاہر ہے کہ اس بدن میں کوئی خرنہیں ہے جس میں صبر مذہو۔ ہے جس میں سرنہ ہوا وہ اور اس ایمان میں کوئی خرنہیں ہے جس میں صبر مذہو۔

لے پامپرالمومنین کافلسفہ محیات ہے کہ انسان کی تدروقیت کا تعین نہ اس کے حب دنسب سے ہوتا ہے اور نہ قوم وقبیل سے ۔ نہ و گریاں اس کے مرتبر کی بڑھامکتی می اور نہ خذا ہے اس کی شریعت بناسکتے ہیں ۔ نرکسی اس کے معیار حیات کو بلند کرسکتی ہے اور نہ اقتدار اس کے کما لات کا تعین کرسکتا ہے۔ انسانی کمال کامعیار حرف وہ کما لہے جواس کے اندر پایاجا تاہے ۔ اگراس کے نفس میں پاکیزگی اور کرواد برحن ہے قویقیناً عظیم ترتبر کا ما مل ہے ور دراس کی کوئن قدر و تیرت ہیں ہے۔

م مبرانسانی زندگی او ، جهربیع می واقعی علمت کا ادراک بھی شکل ہے۔ تاریخ بشریت یں اس کے مظاہر کا ہر قدم پر مثا ہرہ کیا جا سکتا ہے۔ مفرت اُدم جنت پی تھے۔ پرورد کا دینے ہرطرے کا اکرام ہے دکھا تھا۔ حرف ایک درخت سے دوک دیا تھا۔ لیکن انھوں نے کمل قوت صبر کا مظاہر در کیا جس کا تیجہ یہ ہما کہ جنت سے باہرا کئے ۔ اور حضرت یوسعت قید خامذیں تھے لیکن انھوں نے کمل قوت صبر کامظاہرہ کیا تو کے عہدہ پر فاکن ہوگئے اور کمجوں میں غلامی سے شاہی "کا فاصلہ کے کہ لیا۔

مراود جنّت کاسی دشته کی طرف قرآن مجید نے مورہ دہریں اٹارہ کیا ہے" جَزَاه عُرِیماصَبُرُ وَاجَنَّةٌ وَّحَرِیُرُا" السُّرنے ان کے مبرکے بدلریں اخیں جنت اور ح پر جنت سے نواز دیا۔

مشهد خطره جاربنا AT . و قال ﴿ ١٤٠٠ : ك يك كردارمى ب ادربېترين لرجل أفرط في الثناء عليه. وكان له مُتَّهماً: تربيت بمى ب كانسان اپنى تقيقت دُونَ مَكُ تَستُولُ، وَفَسوْقَ مَسا فِي نَستْسِكَ. سے غافل ہو کر تعربعی کرنے والوں کے فریبسی زآجایی ادرکسی غرد را در يكبركا تسكارنه وجائ و قال ﴿ ١٤٤٠: ك بفية السيعة ده افراد بوتي مِيَّةُ السَّفِينِي أَسْدَى عَسدَداً، وَأَكْسِرُ وَلَد جوعرةت وكرامت كي إوسي جان كي إزى نگادية بي ليكن إتى رەجاتے و قال ﴿ عِنْ ﴿ : بي - ظامرے كريروردكارعالم انك رَكَ قَسول «لا أَدْرِي» أُصِيبَتْ مَسقَاتِلُهُ زياده بى بقاعنايت كراب كريتلوار کے سایا سے کھاکڑ کل آئے ہیں اور ان کی سل کویمی ابرکت بناء بتاہے و قال دينه: كرع من وشرافت كيال بقاودوا رَأْيُ الشَّـــيْخِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِـــنْ جَـــلَدِ ٱلْــــفُلَامِ. وروي « ب اورولت وهارت كے كے فنا ادرتابی دبر ادی لازمی و قال ﴿ ﴿ إِنَّهُ ﴾: حِجِبْتُ لِــَـــنْ بَـــقْنَطُ وَمَــعَهُ ٱلإِشـــتِغْفَارُ و حكى عنه أبو جعفر بن علي الباقر ﴿ ﷺ ﴾. أنَّه قال: كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ، وَقَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمًا. فَدُونَكُمُ ٱلْآخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِدِ ٱلْأَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ مصادر حكمت تشد البيان دالتبيين اصف العجادا مين العجارا مين الساب الإشرات صيما ، محاضرات داخب اصف المعطا ، فجع الامثال إ الل سيدرتضى اصليا ، الغرروالعروص ، تاريخ الخلفار صلك ، المستقض اصيه مصادر مكت منك العقد الغريدا ملاك البيان والتبيين وهد وعد العزاد منلا ، زم الآداب امنك مصادر حكت هم غراككم مدين ، البيان والتبيين امته ا، قوت القلوب اصلا ، مصادر حكت من العقد الفريد اصل ، البيان والتبيين اصفا ، رسائل جاحظ صل بهرة الاشال اصله ، محاضرات الادباء ، محا ا ما ١٩٠٠ ، غررا كم معمد ، زم الآداب اماس ، المستقض م مله مصاديط عند كال مبروا صفيًا ، العقد الغرير من ماها ، عون الاخبار م صليم ، المالي طوسي ا مند ، تذكرة الخواص مقلا

مصاد حكمت بيث مجمع الأمثال م م<u>صمه</u> ، روضته الواعظين م مثيّا ، تذكرة الخواص مثلًا ، تفسيررازي ١٥ م<u>ما ا</u>

اه بری دم خاک یں ا 12012 بىانا ببرحاله الممتمرد

رياره

نےاج

رلین جوتم نے میرے بارے یں کہاہے دہ مبالغہ لیکن جومیرے بارے میں عقیدہ رکھتے ہودہ میری چٹیت سے بہت کم ہے) مرم ۔ تواد کے بیکے بوے لوگ ذیادہ باقی رہتے ہیں اور ان کی اولا دیجی ذیادہ ہوتی ہے ۔

٨٨ يجسف اوا تفيت كا قرار جبولاديا وهكس منكس صرور آرا جائے كا-

٨٧ - وريط ك دائيجان كى بمتت فياده مجوب بوقى ب يا ورسط ك دائ جوان ك خطوس ولي المناس

زیادہ بندیدہ ہوتی ہے۔

ری رو با در با برای مهده ۱۸۷ - مجھے اس شخص کے حال پر تعجب ہوتا ہے جواست ففار کی طاقت دکھتا ہے اور پھر بھی دحمت نعدا سے ما ہوس ہوجا تاہے۔ ۱۸۸ - ۱۱م محد باقرنے آپ کا براد ٹا دگرائ نقل کیا ہے کہ" روے نوبی پرعذا ب الہٰی سے بچانے کے دو ذرا کم تھے۔ ایک کرپوددگار نے اٹھا لیا ہے دبیغ براسلام ) لہذا دوسرے سے تمک اختیا دکرو۔

لے بہی وجرہے کردسول اکرم کے بعدمولائے کا نمات کے علاوہ جس نے بھی ' سلونی "کا دعویٰ کیا اسے ذکت سے دوجا رہونا پرط اور سادی عزّت خاک میں لمگئی ۔

کے اس میں کوئی شک بنیں ہے کہ زندگی کے ہرمرحل عمل پرجوان کی ہمت ہی کام اُت ہے۔ کانشکاری ،صنعت کادی سے لے کہ طلی دفاع ہمٹ اراکام جان ہی انجام دیتے ہیںا درمجنستاتِ ذعدگی کی مادی بہا دجوانوں کی ہمت ہی سے وابستہ ہے لیکن اس کے با دجودنشاط عمل کے لئے می خطوط کا تمین بہرطال عزودی ہے اور یہ کام بزرگوں کے تجہات ہی سے انجام پا مکتاہے ۔ لہذا بنیا دی چٹیت بزرگوں کے تجربات کی ہے اورثافی کو چٹیت فرجوانوں کی بهرش مرواز کی ہے۔ اگر چہ زندگی کی کاٹری کو آگے مرطعانے کھلئے یہ دونوں پہنے خووری ہیں۔

رُوح الله لطف وغايت پرُرگار طرائف الحكم محمت كاعجيد غريب اتيس اوضع - او فئ ما و تعف على اللسان - صرت زبانی محمع خرچ اركان - نبيا دى اعضا بريدن

انسان کو دنیا اورا خرت دونوسی انسان کو دنیا اورا خرت دونوسی عاب دعذاب البی سے مفول باکل سے اور کمیس سرکار دو عالم کے دجود کا برل بن سکتا ہے اور یہ اس ام کی دلیل ہے کو استغفار صرف زبا ہے کہ یسر کار دو عالم کے تعلیات پر ہے بکہ یسر کار دو عالم کے تعلیات پر وہ کمل عل ہے جو آپ کے ظاہری وجود کی تا تیرکو باتی رکھ کے وجود کی تا تیرکو باتی رکھ کے وجود کی تا تیرکو باتی رکھ کے وجود کی تا تیرکو باتی رکھ کے وجود کی تا تیرکو باتی رکھ کے وجود کی تا تیرکو باتی رکھ کے وجود کی تا تیرکو باتی رکھ کے وجود کی تا تیرکو باتی رکھ کے وجود کی تا تیرکو باتی رکھ کے

له عَسَلَيْهِ وَ آلِسِهِ وَ سَسَلَّمَ. وَأَمَّسَا ٱلْاَمْسَانُ البَسَاقِي فَسَالَا شِيْفَقَارُ قَسَالَ ٱللَّسِهُ تَسْعَالَىٰ «وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيهُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ مَسَا كَانَ ٱللَّهُ مُسْعَذَّبَهُمْ وَهُـمْ يَسْتَغْفُرُونَ» قال الرضي: وهذا من محاسن الاستخراج و لطائف الاستنباط.

### A4

# و قال ﴿ﷺ):

مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ٱللَّهِ أَصْلَحَ ٱللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ ٱللّٰهُ لَـهُ أَسْرَ دُنْـيَاهُ، وَ مَنْ كَانَ لَـهُ مِنْ نَـفْسِهِ وَاعِظُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ ٱللّٰهِ حَافِظُ

# و قال ﴿هُو):

اَلْقَقِيهُ كُلُّ اَلْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَلِّطِ النَّسَاسَ مِـنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ، وَلَمْ يُسُوْيِسْهُمْ مِـنْ رَوْحِ اَلْكُوْ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اَللّٰهِ.

#### 41

# و قال ﴿ﷺ.

إِنَّ هَذِهِ ٱلْقُلُوبَ تَسَلُّ كَمَا تَسَلُّ ٱلْأَبْدَانُ، فَابْتَغُوا لَمَا طَرَائِف ٱلْحِكَمِ

### و قال ديه:

أَوْضَعُ ٱلْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَلَىٰ اللِّسَانِ، وَأَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِي ٱلْجُسُوَارِحِ وَٱلْأَرْكَانِ.

### وقال ﴿ إِنَّهُ اِن اللَّهُ اِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لَا يَسَقُولَنَّ أَحَدُكُم، «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْفِتْلَةِ» لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ إِلَّهُ وَهُسوَ مُشْتَمِلُ عَلَى فِسَنَةٍ، وَلٰكِسِنْ مَسِنِ اَسْتَعَاذَ فَسلَيْسَتَعِذْ مِسنْ مُسفِلُاتِ الْسفِتَنِ، فَسإِنَّ اللَّسة سُسبْحَانَهُ يَستُولُ: «واَعْسلَمُوا أَنَّسا أَمْوالكُمْ وأَوْلاَدُكُسم فِيسسَنَةً»، وَمَسفى ذلِكَ أَسه يَغْستَبِرُهُمْ مِسائَعُولُ وَأَوْلاَدُكُمْ مِسائَعُولِلْ وَالْأَوْلادِ لِسبَبَيِّنَ السَّاخِطَ لِسرِدْقِهِ، وَالرَّاضِيَ بِسبِسْمِهِ وإِنْ كَانَ سُبْعَانَهُ

مصادر حكمت ب<sup>20</sup> منزكرة الخواص م<u>سائل</u>ا، خصال صدوق اسلاً المالى صدوق ميلاً ، روضة الكانى م<sup>20</sup> بمحاسن برقى ام<sup>20</sup> الغقيري الماريكية المصادر حكمت من المادب والمسياسة ابن نميل المعادر حكمت من المادب والسياسة ابن نميل المعادر حكمت المادب والسياسة ابن نميل المعادر المعادر من المادب والسياسة ابن نميل المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المع

معاد حكمت القيال المقدال فريدة ع<sup>24</sup>، اصول كا في احث ، ومتورمالم الحكم ع<sup>4</sup> ، ربيج الابرار، نهايترالارب مر<u>يدا ا</u>، روغة الواعملية غرالكم مثلا ، الحكمة الخالده م<u>رالا</u>

مصادر حكمت يري ربي الأبرار باب العلم والحكمه ، روض الا خيار محدين قاسم صف ، غرا كحكم صله مصادر حكمت يري منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منا

یعنی استفغار کے مالک کا منات نے فرمایا ہے کہ خدا اس وقت تک ان پر عذاب نہیں کرسکتا ہے جب تک آپ موجود ہیں ۔اوراُس وقت تک عذاب کرنے والانہیں ہے جب تک براستغفاد کر دہے ہیں "

ميدرض كيدير آيت كريس بهترين استخراع اود لطيعت ترين استنباطه

۹۸۔ جس نے اپنے اور الشرکے در میان کے معاملات کی اصلاح کرئی - انشراس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملاً کی اصلاح کر دے گا اور جو آخرت کے امراد کی اصلاح کر لے گا الشراس کی دنیا کے امور کی اصلاح کر دے گا۔ اور جو لینے نفس کو نصیحت کر لے گا انشراس کی صفائلت کا انتظام کر دے گا۔

۹۰ کمل عالم دین وہی ہے جولوگوں کو رحمتِ نعداسے مایوس نہنائے اور اس کی مہر بانیوں سے ناامید رز کرے اوراس کے ا

عذاب کی طرف مطنن مزبزا دے۔

۹۱- یہ دل اسی طرح اکتاجائے بی جی طرح بدن اکتاجائے بی لہذا ان کے لئے نئی نئی تطبیف حکتیں تلاش کرو۔ ۹۲ ۔ سب سے حقیر علم دہ ہے جو صرف زبال تعجیر رہ جائے اور سب سے زیادہ قبینی علم وہ ہے جس کا اظہار اعضار وجوارح سے بو جائے۔

۳۵ - خردارتم بیںسے کوئی شخص بہ مذہبے کہ خدایا میں فتندسے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہ کوئی شخص بھی فتندسے الک نہیں ہو سکتاہے۔ اگر پناہ ما نگناہے تو نستوں کی گرامیوں سے پناہ مانگو اس لئے کہ پرورد کا دف اموال اورا ولا دکو بھی فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے معنی بہ ہیں کہ وہ اموال اورا ولا دکے ذریعہ امتحان لینا چاہتاہے تاکہ اس طرح روڈی سے نا راض ہونے والاقسمنٹ پر راضی رہنے والے سے الگ ہوجائے۔

ے اموراً فرت کا اصلاح کا دا کرہ حرضعبادات دریا هنات میں معدود نہیں ہے بکداس میں دہ تمام امور دنیا شائل ہیں جوا فرت کے لئے انجام دے جلتے ہی کر دنیا آفرت کی کھینی ہے اورا گوٹ کی اصلاح دنیا کی اصلاح کے بغیرمکن نہیں ہے ۔

فرق من برمزنام کو آخرت والے دنیا کو برائے آخرت اختیاد کرتے ہی اور دنیا داراسی کو اپنا برف اور مقصد قرار سے لیتے ہی اور اس طرح آخرت سے کیرغافل ہوجاتے ہی -

سرور در سیست روس ایر بیات این در و کیا ہے اور قوت کو یا نائی کو کمال علم کوتصور کرلیا گیا ہے اور اس کا سیجر بہ ہے کوعل وکر وا در کا مقدان ہوتاجار باہے اور عوام الناس اپنی واتی جمالت سے ذیا وہ وانشوروں کی وانشوری اور اہل علم کے علم کی بدولت تباہ و بربا د ہور ہے ہیں۔ جب موتا

ادر یادر نیکو

> آپ. اس-ذشمن دشمن

ン ---

32

أَعْسَلْمَ بِهِسَمْ مِسَنْ أَنْسَفُسِهِمْ، وَلَكِسَنْ لِسَتَظْهَرَ ٱلْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الشَّوَابُ وَٱلْسَعِقَابُ؛ لِأَنَّ بَسَعْضَهُمْ يُحِبُّ الذُّكُسُورَ وَيَكْسَرَهُ ٱلْإِنَسَانَ، وَبَسَعْضَهُمْ يُحِبُّ تَسَفْييرَ آلمَّالِ، وَيَكْرَهُ ٱنْذِلَامَ ٱلْمُسَالِ.

قال الرضي: و هذا من غريب ما سمع منه في التفسير.

12

و سئل عن الخير ما هو؟ فقال:

لَيْسَ آلْخَيْرُ أَنْ يَكُنْ مُ سَالُكَ وَوَلَدُكَ، وَلَكِنَ آلْخَيْرُ أَنْ يَكُنُرُ عِلْمُكَ. وَلَكِنَ آلْخَيْرُ أَنْ يَكُنُرُ عِلْمُكَ. وَأَنْ يَسِبَادَةٍ رَبُّكَ؛ فَاإِنْ أَحْسَنْتَ وَأَنْ يَسِبَادَةٍ رَبُّكَ؛ فَإِنْ أَحْسَنْتَ مَسِدْتَ اللَّهِ مَسِدْتَ اللَّهِ مَسِدْتَ اللَّهِ مَسَدْتَ اللَّهِ مَسَدْتَ اللَّهِ مَسَدْتَ اللَّهُ مَسَدُتُ اللَّهُ مَسَارِعُ لِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الل

10

# و قال ﴿لِكُهُ:

لَا يَسقِلُ عَسمَلُ مَسعَ التَّسفُوَى، وَكَسِيْقَ يَسقِلُ مَسا يُستَقَبَّلُ؟

# و قال ﴿عِهٰہ: `

إِنَّ أَوْلَىٰ النَّساسِ بِسالْاَنْبِيَاءِ أَعْسلَمُهُمْ بِسَاجَساؤُوا بِسِهِ، ثُمَّ تَسلَا اللَّي أَوْلَى النَّساسِ بِسائِرُ اهِسيمَ لَسلَّذِينَ آتَّسبَمُوهُ وَهسذَا النَّبِيُّ وَالَّسذِينَ آتَّسبَمُوهُ وَهسذَا النَّبِيُّ وَالَّسذِينَ آتَّسبَمُوهُ وَهسذَا النَّبِيُّ وَالَّسذِينَ آتَّسبَمُوهُ وَهسذَا النَّبِيُّ وَالَّسنَدِينَ آتَّسبَمُوهُ وَهسذَا النَّبِيُّ وَاللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَإِنْ قَرْبَتُ وَاللَّهُ وَإِنْ عَدُو مُعَسَلًا مَسنَ عَصَىٰ اللَّهُ وَإِنْ قَرْبَتْ قَرَابَتُهُ اللَّهُ وَإِنْ قَرْبَتْ قَرَابَتُهُ اللَّهُ وَإِنْ قَرْبَتْ قَرَابَتُهُ اللَّهُ وَإِنْ قَرْبَتْ وَاللَّهُ وَإِنْ عَدُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِنْ قَرْبَتْ وَاللَّهُ وَإِنْ عَدُولَ اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَإِنْ قَرْبَتْ وَاللَّهُ وَإِنْ عَدُولُ اللَّهُ وَإِنْ عَدُولًا لِللَّهُ وَإِنْ عَدُولًا لِللَّهُ وَإِنْ عَدُولًا لِللْهُ وَإِنْ عَدُولًا لِللَّهُ وَإِنْ قَرْبَتْ قَرَابَتُهُ اللَّهُ وَإِنْ عَدُولًا اللَّهُ وَإِنْ عَدُولًا لِللْهُ وَإِنْ عَدُولًا اللَّهُ وَإِنْ عَدُولًا اللَّهُ وَإِنْ عَدُولًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنْ عَدُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْعُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُولُ اللْمُولُولُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمُ الْمُعُولُ اللْمُولُ الْمُعُلِمُ الْمُل

41

وسمع ﴿ ﷺ ﴾ رجلاً من الحرورية ينهجد ويقرأ، فقال: نَسَوْمٌ عَسَلَىٰ يَسَقِينٍ خَسَيْرٌ مِسنْ صَسَلَاةٍ فِي شَكَّ. انشلام - ابتری
کمه - قرابت
محرورید -جن لوگوسنج درادین
مولائ کا محات کے خلاف فرنگی کی
انجد - نازشب
کا نسان کی د تن بی جذبه فرد مبالاً
عالک نبین بوسک به ادر بی جذبه
می کا اس فخر د مبالات کے طریقیس می کا اس فخر د مبالات کے طریقیس می کا اس فخر د مبالات کے طریقیس می کا اس فخر د مبالات کی طریقیس می کا اس فخر د مبالات کی کا فی سائر د یا جائے سائر کی کا جنا کر می د قد اس ریم کی کمین کا خیال بیدا بو تواس

نتميير- إرآدر بنانا

یقر کو اختیار کرے جعلی اور عقلی اور جاہلیت کے اطوار کی راہ پر بلاجائے کراس میں گمراہی او ر

ىك علاده كھىنىپ ب-

المت الله والمارا وهي المحاسن برقى الم ٢٢٣ ، ربيع الا برار باب المخير دالصلاح وستور معالم الحكم من الما المخروا محكم من الما المؤرد المحاسن المؤرد المحاسن المؤرد المحاسن المؤرد المحاسن المناسبة المواجعة المواجعة المواجعة المحاسنة المحاس

بدره الواس مد. رحكت رقع تنبيه الخاط مالكي ص<sup>77</sup> ، ملية الاوليار ا م<sup>22</sup> ، اصول كاني م م<del>22</del> ، تحت العقول ، المجالس مفيدٌ م<sup>1</sup> امالي طوسيّ ا مهنة تذكرة الخاص منظل ، مناقب خوارزي م<u>ه 77</u>

رحكت على ويج الابرار باب التفاضل والتفاوت ، تنبير المخاط بالكي هذا ، غراككم منه، مجمع البيان م مشكر ، بحاريه م منه م

جب که ده ان کے بارے یم نودان سے بہتر جا نتاہے لیکن جا بتاہے کہ ان اعمال کا اظہاد ہوجائے جن سے انسان تواب یا عذا کی تھناد
ہوتاہے کہ بعض کوگ اطاکا چاہتے ہیں لڑکی نہیں چاہتے ہیں اور بعض ال کے بڑھانے کو دوست دکھتے ہیں اور شکستہ حالی کو بڑا سمجتے ہیں۔
سیدرضی ۔ یہ وہ نادر بات ہے جو آیت " انساام والکھ" کی تفسیریں آپ سے نقل کا گئی ہے۔
سم ۹ ۔ آپ سے خرکے بارے ہیں سوال کیا گیا ؟ قو فر ایا کر خرکال اور اولا دکی گزت نہیں ہے ۔ خرطم کی کڑت اور حلم کی عظرت ہے
اور یہ ہے کہ لوگوں پر عبادت پرود دکا دسے نا ذکہ اور کہ لؤا اگر نیک کام کرو قوالٹر کا شکر بجالا دُاور بڑا کام کرو تواستہ فادکر و ۔ اور
یا در کھوکر دنیا ہیں خرص ون دو طرح کے لوگوں کے لئے ہے ۔ دہ انسان جو گناہ کرے تو قر برسے اس کی تلاقی کر سے اور وہ انسان ہو گناہ کرے تو قر برسے اس کی تلاقی کر سے اور وہ انسان ہو گناہ کرے تو قر برسے اس کی تلاقی کر سے اور وہ انسان ہو گئاہ کر سے اس کی تلاقی کر سے اور وہ انسان ہو گئاہ کر سے اس کی تلاقی کر سے اور وہ انسان ہو گئاہ کر سے اس کی تلاقی کر سے اور وہ انسان ہو گئاہ کر سے اس کی تلاقی کر سے انسان ہو گئاہ کر سے اس کی تلاقی کر سے انسان ہو گئاہ کر سے انسان ہو گئاہ کر سے تارہ میں گئاہ کر سے انسان ہو گئاہ کر سے تارہ برائے کر میں انسان ہو گئاہ کر سے تارہ برائی کر سے تو تو در سے اس کی تلاقی کر سے تو تو ہو تارہ برائی کر میں انسان ہو گئاہ کر سے تارہ برائی کر میں انسان ہو گئاہ کر سے تارہ برائی کر سے تارہ برائی کر سے تارہ برائی کر میں انسان ہو گئاہ کر سے تارہ برائی کر میں کر سے تارہ برائی کر میا تارہ نہ کر سے تارہ برائی کر سے تارہ برائی کر سے تارہ برائی کر سے تارہ برائی کر میں کا در سے تارہ برائی کر سے تارہ برائی کر تو تارہ کر سے تارہ برائی کر تارہ کر تارہ تارہ کر برائی کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تارہ کر تارہ تار

ه ۹ - تقوی کے ساتھ کوئی عل قبل نہیں کہا جا سکتا ہے ۔ کہ جوعمل بھی قبول ہو جائے اسے قبل کس طرح کہا جا سکتا ہے ۔
۱۹۹ - لوگوں میں انبیا سے سب سے زیادہ قریب دہ لوگ ہوستے ہیں جو سب سے زیادہ ان کے تعلیمات سے باخر ہوں ۔ یہ کہہ کر
اُپ نے ایت شریفہ کی تلاوت فرمائی " ابرا ہم سے قریب تردہ لوگ ہیں جوان کی بیروی کریں ۔ اور یہ بغیر ہے اور صاحبان ایمان ہیں ۔
اس کے بعد فرمایا کہ بینی کرا دوست وہی ہے جوان کی اطاعت کرے ، چاہے نسب کے اعتبار سے کسی تدرد ورکیوں رنہو اور آپ کا
دشمن وہی ہے جوائپ کی نافر مانی کر سے چاہے قرابت کے اعتبار سے کمتنا ہی قریب کیوں رنہو۔

٩٤- آپ نے ساکرایک خارجی شخص نماز شب پڑھ رہا ہے اور تلاوت قرآن کر رہاہے قرفر مایا کریفین کے ساتھ سوجانا شک کے

مانة ناذ پڑھنے بہرہے۔

لے یہ اس آیت کریمہ کی طوف اشارہ ہے کہ پرور دگا دحرف متقین سے اعمال کو تبول کرتا ہے ۔۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگرانسان تقویٰ کے بغیراعمال انجام دے تزیداعمال و <u>یکھنے ہیں بہ</u>ت نظراً ٹیرسگے لیکن واقعاً کٹیر کہے جلنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اس کے برخلاٹ اگرتوئی کے سافذعمل انجام نسے تو دیکھنے ہیں نشا کہ وہ عمل تعلیل دکھائی نسے لیکن واقعاً قلیل نہ ہوگا کہ درج و تبولیت پرفائز ہوجانے والاعمل کسی قیمت پر قلیل نہیں کہاجا سکتا ہے۔

ہے بیاصلاح عقیدہ کی طون اشارہ ہے کہ جس شمض کو تھائن کا یقین نہیں ہے اوروہ شک کی ذندگی گذارر ہا ہے اس کے اعمال کی قدرو تیست ہی کیا ہے ۔ اعمال کی قدرو قیمت کا تعین انسان سے علم دیقین اوراس کی معرفت سے ہوتا ہے ۔ لیکن اس کا برمطلب ہرگز نہیں ہے کہ جننے اہم بھین ہیں سب کوسوجانا چاہسے اورنما ذشب کا پابند نہیں ہونا چاہئے کریقین کی بیندشک کے عمل سے بہترہے ۔

ایسامگن ہونا قدسبسے پیلےمعصومین ان اعمال کونظرا ہوا ذکر دینے جن کے بقین کی شان بہنئی کراگر پردسے اٹھا د کے جانے جب ہمی بقین برکسی اضا فرکی گنجاکش نہیں تنی ۔

نر- لام برائ مليت ب س - بلاکت خصفار - بچوٹاسمجھنا مکنام - بوشيده رکھنا مل - چنلخور ف - خوش طبع سمجھا جائے گا مقعف - کمز ورتصورک جائے گا مرحم - بلافاصلہ قراشہداروں کے ساتھ ابھا بڑاؤکرنا ساتھ ابھا بڑاؤکرنا

4.4

### و قال ﴿ ﷺ ﴾:

آغْ سِقِلُوا ٱلْخَسِبَرَ إِذَا سَمِ عَنْهُوهُ عَسَقُلَ رِعَسَايَةٍ لَا عَسَقُلَ رِوَايَسِةٍ، فَسَإِنَّ رُوَاةَ ٱلْسِعِلْمِ كَسِيْرٍ، وَرُعَسَاتَهُ فَسَلِيلٌ

و سمع رجلاً يقول:

«إِنَّ السَّهِ وَإِنَّ إِلَى إِلَى وَاجِمُونَ» فعقال ﴿ يَخِهُ ﴾: إِنَّ قَدُولْنَا: «إِنَّ السِّهِ السِّهِ وَإِفْ السِّهِ وَاجِمُونَ» إِفْ رَادٍ عَوْنَا: «وإِنَّ الْسِيْدِ وَاجِمُونَ» إِفْ رَادٍ عُونَ» إِفْ رَادُ عَلَىٰ أَنْسَفُسِنَا بِ الْمُلْكِ.

1.

و قال ﴿ الله ﴾ ، و مدحه قوم في وجهه ، فقال:

ٱللَّهِ هُمَّ إِنَّكَ أَعْدَ سَلَمُ بِي مِسَدُنْ نَسَفْدِي، وَأَنَسِ أَعْدَلَمُ بِسَنَفْدِي مِسْهُمُ، اللَّهِ سَعْلَمُونَ اللَّهِ مَسْهُمُ، اللَّهِ مَسْعَلَمُونَ اللَّهِ مَسْعَلَمُونَ اللَّهِ مَسْعَلَمُونَ اللَّهِ مَسْعَلَمُونَ اللَّهُ مَسْعَلَمُونَ اللَّهُ مَسْعَلَمُونَ اللَّهُ مَسْعَلَمُونَ اللَّهُ مَسْعَلَمُونَ اللَّهُ مَسْعَلَمُونَ اللَّهُ مَسْعَلَمُونَ اللَّهُ مَسْعَلَمُونَ اللَّهُ مَسْعَلَمُونَ اللَّهُ مَسْعَلَمُ اللَّهُ مَسْعَلَمُ اللَّهُ مَسْعَلَمُ اللَّهُ مَسْعَلَمُ اللَّهُ مَسْعَلَمُ اللَّهُ مَسْعَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَسْعَلَمُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِسْعَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْفِقِ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

1-1

# و قال ﴿ﷺ﴾:

لَا يَسْسَتَقِيمُ قَسَطَاءَ الْحَسَوَانِسِج إِلَّا بِسَثَلَاثٍ: سِاسْتِصْغَارِهَا لِسَعَظُمَ، وَ بِسَعْظِيمَ ا

1.1

# و قال 🚓 🤃

يَأْتِي عَسِلَى النَّسِاسِ ذَمَسِانُ لَا يُسِتَرَّبُ فِسِيْهِ إِلَّا الْمَسْطِلُ [الآجسن]. و لَا يُسسِطَّرَّفُ فِسسِيهِ إِلَّا الْسسِفَاجِرُ، وَ لَا يُسسِفَعَفُ فِسيهِ إِلَّا الْمُسسِنْسِفُ، يَسعُدُّونَ الصَّسدَقَةَ فِسِيهِ غُسرُماً، وَصِسلَةَ الرَّحَسِمَ

کے عالم اسلام جب کربشیادر شہ اسے کاثر طرح عرض معا کی تعربیندسے مجسی جباں ا تعربیندسے تعربیندسے

كم فطابره

اربتابيءاو

.4^

جا تلساد

الكفين معاوز

انجام دست

فاجر كونوش

- [-]

درحكمت بيه محاضرات الادباء راغب احيها ، اصول كافى م حيمه ، كافى باب الجهاده حيمه ، غرائحكم صلله ، روض الإخبار صها ، الدانى الفيض م وييم ، مرأة العقول مرجع ، متحف العقول حديمه ،

د صكت المقول المنظمين العقد الفرير و منت كامل مبرد ، والمنظم و مناز الاد باي و منت ، سراج الملوك طرطوش وسندا ، غرد مي صلال منابية الارب 4 صنة ا

در حكمت منذا انساب الاشران م<u>ددا</u> ، الغرر والعرب<sup>6</sup> ، غرائحكم و<sup>6</sup> ، امالى قالى ومده ، خصال صدّوق و مده ا، ستحف العقول ويتاً الجيان والتبيين م مديم ، امالى طوش ا منئة ، ) رشاد مفيد <del>مثلا</del>

در حكمت للله تاريخ ابن وافتح و مثك ، توت القلوب و مثل ، غرر تحكر مشه ، رج الابرار

يحكمت يا الكامل ميرواحت الماريخ ابن واضع وملك ، روضه الكانى صافح ، محاضرت أغب المياق ، غريه محكم <u>۳۶۳ ، مطالب مول المنظم</u> الكواب بن شمس الخارة وبدار الماريخ معيقول و كيدون ۹۸ جب کسی خرکوسنو قدعقل کے معیار پر برکھ لوا ورصرت نقل پر بھروسر مذکر و کھلم کے نقل کرنے والے بہت ہوتے ہیں اور اسمحھنے والے بہت کم ہوتے ہیں ۔

ے وہ - آب نے ایک شخص کو کلمہ اتّا ملّنہ زبان پرجاری کرتے ہوئے منا تو فرما یا کہ امّا للّنہ ا قرارے کہ ہم کسی کی ملیت ہیں اور

أنالله واجعون اعرّات ہے کمایک دن فنا ہوجلنے والے ہیں۔

۱۰۰- ایک قوم نے آپ کے سلنے آپ کی تعریف کردی آوآپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دئے۔ خدایا قریجے مجھ سے مہز جانتلہے اور میں اپنے کوان سے بہتر پہچاننا ہوں اہذا مجھے ان سے خیال سے بہتر قرار دسے دینا اور برجن کوتا ہیوں کو نہیں جانتے ہیں۔ انغیس معاف کر دینا۔

۱۰۱ - حاجت روائی تین چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے : ۱۱)عمل کوچھوٹا سمجھے تاکہ دہ بڑا قرار یا جائے ، ۲) اسے پوٹیرہ طور پر انجام دسے تاکہ وہ خو دا بنا اظہار کرسے (۳) اسے جلدی پورا کر دسے تاکہ نوشگوارمعلوم ہو<u>سی</u> ۱۰۲ - لوگوں پر ایک نہ مامذ آنے والا سب جب صرف لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا مقرب بادگاہ ہوا کرسے گا اور عرف

۱۰۲ - کولوں پر ایک زمان آنے والاہے جب حرب لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا مقرب بادگاہ ہوا کرے گا و دمرو: ناج کوخش مزاج سمجھا جائے گا اور صرب مصعت کو کمز ور قرار دیا جائے گا۔ لوگ صد قد کوخرارہ ، صلہُ رحم کو احران اور

ر بناب اوروه رومانی انساط ماصل بنی بوتا ہے جو مدعا بنین کرنے کے فورا بعد بررا بوجلنے بی ماصل موتاہے۔

من - اصان استطار - بڑائی خصیان - خواجسرا ختران - سوت رامق - بیدار شعار - باطنی باس دثار - ظاہری باس قرض - کاٹ دینا منہاج -طریقہ زندگ

این ابی انحدید کاکمناب کرهتر کا پرارشادا خبار غیب بین شال ب ادریشرف تام صحاب کرام میں صرب آپ کو ماصل تھاکی در درگار نے آپ کو رسول اگرم کے ذریع غیب اس علم کا اظهار فرائت رہتے تھے اس علم کا اظهار فرائت رہتے تھے اشادہ ب کریا لوگ آہتہ آہستی خیب اشادہ ب کریا لوگ آہتہ آہستی خیب اشتار نسیں کرتے ہیں ادر اس کا اشتار نسیں کرتے ہیں ادر اس کا بنانے میں مام کی طون اشارہ ہے کہ بنانے میں مام کی طون اشارہ ہے کہ بنیں ہیں ادر ان کا علی کا در کم زوگی کا احساس رکھتے ہیں

له مَـــنّاً، وَ الْـــعِبَادَةَ اسْـــيَطَالَةً عَــلَى النَّــاسِ! فَــعِنْدَ ذٰلِكَ يَكُــونُ السُّــلَطَانُ بِمَشْوَرَةِ النِّسَـاءِ[الامـاء] وَ إِمَــارَةِ الصَّـبْيَانِ وَ تَـدْبِيرِ الْحِـصْيَانِ.

1.1

ورئي عليه ازار خَلَقُ مرقوع نقيل له في ذلك، فقال ﴿ عَالِهُ ﴾ :

يَشَدِعُ لَسهُ الْسقَلْبُ، وَ تَسَذِلُ بِهِ السَّهْسُ، وَ يَسقَدِي بِهِ الْسَوْمِنُونَ.
إِنَّ الدُّنْسِيا وَ الآخِرَةَ عَسدُوّانِ مُستَفَاوِتَانِ، وَ سَسبِيلَانِ عُستَلِفَانِ؛
فَسَسنْ أَحَبَّ الدُّنْسِيَا وَ تَسوَلَّاهَا أَبْسِغَضَ الآخِسرَةَ وَ عَسادَاهَا، وَ هُسَا يَسَنْ أَحَبَّ الدُّنْسِيَا وَ تَسوَلَّهَا أَبْسِغَضَ الآخِسرَةَ وَ عَسادَاهَا، وَ هُسَا يَسَسنْ لَهُ اللَّهُ سَرَةً وَعَسادَاهَا، وَ هُسَا يَسَسنْ لَهُ اللَّهُ سَرُبَ مِسنُ وَاحِدٍ يَسَسنْ لَهُمَا الْحَرْدِ، وَ هُسَا بَعْدُ ضَرَّتَانِ اللَّ

1.8

وعن نوف البكالي، قال (變):

يَــــا نَـــوْ فُ إِنَّ دَاوُودَ عَـــلَيْدِ السَّلَامُ قَــامَ فِي مِـــلَّلِ السَّلَامُ قَــامَ فِي مِـــلَل هـــــنو السَّــاعَةِ مِـــن اللَّــيْلِ فَــقَالَ: إِنَّهَــا سَـاعَةً لا يَــدُو فِـــهَا عَــبُدُ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَــهُ، إِلَّا أَنْ يَكُــونَ أَ

الحافق بوئ تغز المح بنظاء بهدشا بهدشا المراغ المحال

عادت

تربيرك

احاس کم

مختلعت دا

وه دوس

فرت!<sup>م</sup>

يمول توا

قراردبا

بندهمي

مصا در مكنت <u>رسما المختلفة المنقول مثل</u>ا ، طبقات اين سعد « ميث مطلاب العادا م<u>سلا</u> ، مطالب السئول امن<sup>9</sup> ، سراج الملوك م<u>سلما المنطق المسلما المنطق المنطق المسلما المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنط</u>

صادر حكت يميزا خصال صدّوَّق اع<sup>9</sup> ، اكمال الدين ، موج الذهب م صيّا الاوليار اع عنه ، المجالس المفيد صا<sup>6</sup> ، تاريخ بغيرا . ص<u>ادا</u> ، دستورمعالم الحكم ص<sup>11</sup> مغرالحكم ص<sup>19</sup> كنزالفواكر صنّا ، تاريخ دمشق ، عيون الاخبار ، م<u>٣٥</u> ، الجرح والتعديق عادت کو کوک پر برتری کا ذریب قراردیں کے۔ ایسے دقت بی مکومت عود توں کے مشودہ بچوں کے اقدارا و دی اجرائوں کا ہم بیر کے مہادے دو ہونے گا۔

میر بیر کے مہادے دو ہونے آپ کی چا در کو بریرہ دیکھ کہ گذارش کر دی تو آپ نے فرایا کداس سے دل می خشوع اور نفسس میں احداث سے میں بیرا ہوتا ہے اور ہونین اس کی آنتدا بھی کہ سکتے ہیں۔ یا در کھو دنیا اور آخرت آپ بی دو ناماز گادش ہی اور تو اس کری پیرا ہوتا ہے اور ہونیا میں ان انتدا بھی کہ سکتے ہیں۔ یا در کھو دنیا اور آخرت آپ بی دو ناماز گادش ہی اور تو اس سے دور تر ہو جا تا ہے۔ ہیر بدو نوں آپ بی میں ایک دوسرے کی موت جسی ہیں۔

م دا۔ فون بیکا کی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب امرا لمونین کو دیکھا کہ آپ نے برت سے اگھ کر تادول پر نگاہ کی اور فرما یا کہ فون بہ موسے ہو یا بیدار ہو ج میں نے عوش کی کر حضور جاگ رہا ہوں۔ نریا کو فرن باخوش بی کوشر بست اور قرآن و دعا کہ اپنے خوش کا محافظ ہم و باطن کا محافظ ہم و باخل کا محافظ ہم و باطن کا محافظ ہم و باطن کا محافظ ہم و باطن کا محافظ ہم و باطن کا محافظ ہم و باطن کا محافظ ہم و باطن کا محافظ ہم و باطن کا محافظ ہم و باطن کا محافظ ہم و باطن کا محافظ ہم اس کے بعد دنیا سے یوں الکتے ہم کے میں طرح صفرت کی تا ہم کر دن اور کی ہم دورائ دورائ کو دورائ دار کی دورائ دورائ کو دورائ کی دورائ کو تو بردیا ہم کو دورائ کی دورائ کو دورائ کی دورائ کی دورائ کو تا دورائ کی دورائ کو دورائ کی دورائ کا محافظ ہم میں ہم و تع پر تیا م کیا کر نے نتھے اور فرائے تھے کہ یہ دہ ماعت ہے جم بی ہم بردہ بھی دعا کرتا ہے بردہ بھی دعا کرتا ہے بردہ کا درائ کی دورائ کو ال کو لی کرتا ہم کے دورائ کو دی کا دورائ کو دورائی کے دورائی کی کرتا ہم کی دیا کہ کے دورائی کو دورائی کی کرتا ہم کی دیا کہ کی کرتا ہم کرتا ہم کی کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کی کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہ

ا العادی کا الدینا نے اس عبادت کو بھی اپنی رتری کا ذریعہ بنا لیا ہے جس کی نشریع انسان کے خضوع وضوع اورجذبہ بندگی کے اظہاد کے لئے ہوئی تقی اورجن کا مقعد پر نھا کہ انسان کی ذری سے غود را ورشیطنت نکل جائے اور آؤاضع وانکساراس پر سکا ہم جو جائے۔

لا عبر اللہ کہ بھا ہم کی دور میں بھی نواج مراؤں کو مشیر ملکت کی جیشیت حاصل بنیں دہی ہے اور سنان کے کسی خصوص مد برکی نشاندہ کا گئی ہے۔ اس لئے بھا ہم کسی ہم کا میں ہوں جن میں ان اوگوں کی خصلتیں پائی جاتی ہیں اورجو حکام کی ہم باں جا دیتے ہیں اوران کی ہم برائی ہم اور خواجش کے مدینے ہیں اورانی سی زندگ کے اندر و باہر بہر شعبہ میں را برکا دخل دہتا ہے۔

اس مقام پر نفاذ من اشارہ ہے کہ نہایت مختر حصد حاصل کیا ہے جس طرح وانت سے روق کا طل کی جا اور رسادی اروق کو مخد میں نہیں ہیں۔ قرض نہیں کہتے ہیں۔ قرض نہیں کہتے ہیں۔ قرض نہیں کہتے ہیں۔ قرض نہیں کہتے ہیں۔

عشّار شيكس وصول كرن والا عَرْبِين يتجسس كرن والا شرطي - پوليس عُرْطَبَه - سارتگی گوَبَه - في هول بضعه - فيموا نياط - رگ قلب شخ له - نام بروا شخط - بچاو

عَشَّـــــاراً، أَوْ عَــــرِيفاً أَوْ شُرُطِــــيّاً، أَوْ صَــاحِبَ عَــرُطَبَةٍ (و هـــي الطـــنبور) أَوْ صَاحِبَ كَوبَةٍ (و هي الطبل. و قد قيل ايضا: إن العرطبة الطبل و الكوبة الطــنبور).

1.0

### و قال ﴿ ﷺ ﴾:

إِنَّ اللَّهَ افْ تَرَضَ عَلَيْكُمُ الْ فَرَائِسِضَ، فَلَا تُنضَيِّعُوهَا؛ وَحَدَّ لَكُمْ حُدُوداً، فَ للا تَستَتَدُوهَا؛ وَسَكَتَ لَكُمْ حُدُوداً، فَسلا تَستَتَهُ كُوهَا؛ وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَسْسَاءَ، فَسلا تَستَكُوهَا؛ وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْسَيَاءَ وَ لَمْ يَسدَعْهَا نِسْسَيَاناً، فَسلا تَستَكَلَّنُوهَا.

1.7

# و قال ﴿ ١٤٠٠:

لَا يَستَرُّكُ النَّساسُ شَسيْتاً مِسنَ أَصْرِ دِينِهِمْ لِاسْسِصْلَاحِ دُنْسِيَاهُمْ إِلَّا فَسَنَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنهُ

1.4

### و قال ﴿ ١٤٠٤ :

رُبَّ عَسَالِمٍ قَسَدُ قَسِنَلَهُ جَسَهُلُهُ وَعِسَلْمُهُ مَعَهُ لَا يَسْتَقَعُهُ

3.8

# و قال ﴿ إِلَّهُ ﴾:

سَنَدُ عُسلَقَ بِنِيَاطِ هَذَا الْإِنسَانِ بَسَعُمَةً هِيَ أَعْجَبُ مَا فِيهِ وَ ذَلِكَ الْ تَلْبُ. وَ ذَلَكَ أَنَّ لَهُ مَوَادًّ مِنَ الْحِيكُمَةِ وَ أَصْدَادُ مِن خِسلَانِهَا: فَإِنْ سَنَعَ لَهُ الرَّجَاء أَذَلَهُ الطَّسَعُ. وَإِنْ هَسَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَكَهُ الْحِيرُصُ، وَإِنْ مَلْكَهُ الْمَيْلُ فَتَلَهُ الأَسْفَ. وَإِنْ عَسرَضَ لَسهُ الْسَعَضَبُ الشَّتَدَّ بِسِهِ الْعَيْظُ، وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرَّضَىٰ نَسِيَ التَّحَنُظَ. وَإِنْ غَسرَضَ لَسهُ الْسَعَضَبُ الشَّتَدَّ بِسِهِ الْعَيْظُ، وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرَّضَىٰ نَسِيَ التَّحَنُظَ.

> کے انسوں کا روبا اس کا روبا کام کرنے قریروردگا کے یہ وا

فحول جاتا

بداہوتی۔

قررورد که بردا آبادنهب که از ارشاد

ا در حكمت مين المال ابن الشيخ ٢ مين الفقيد برعيد ، المجالس مفيدٌ مين ، غرائحكم مين الم

در حكت ميزا كت بالبل اومخفف أرشاد مفيد ميرا ، غرالحكم ميرا

ورحكمت الثان مات الكانى مات التحصف العقول م<u>ه ه</u> ، كتاب الفاضل المبروص ، مروج الذمهب ٢ مت<u> ٢ ٢</u> ، ارشاد مفيد مك ا دمتورمعالم الحكم ص<u>لان</u> زهرالآ داب اص<u>لام</u> ، غرالحكم ص<u>لام</u> ، تاريخ دمشق، علل الشرائع باب ٨ ه گاری ٹیکس دصول کرنے والا ' لوگوں کی بڑائی کرنے وا لا مظالم حکومت کی پولیس والا یا سادنگی ا در ڈھول تا شروا لام ہو۔ میددخی ۔ عرطبیتی : مبادنگی کو کہتے ہیں اور کو مبنتہ کے معنی ڈھول کے ہیں اور بعض مفرات کے نزدیک عرطبہ ڈھول ہے ڈرکو برسادنگی ۔

۱.۵- پروردگارنے تھارے ذمرکچے فرائف قرار دئے ہیں المزاخردار انھیں ضائع نہ کرنا اوراس نے کچھ صرود بھی مقرد کرنے پی لہذا ان سے تجاوز نہ کرنا۔ اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کی خلاف ورزی نہ کرنا اور جن چیزوں سے سکوت اختیار فرایا ہے زبردستی انھیں جاننے کی کومشنش نہ کرنا کہ وہ بھولانہیں ہے۔

ا ١٠١ - جب بھی نوک دنیا سنوار سے کے لئے دین کی کسی بات کو نظرا دار کر دیتے ہیں تو پروردگار اس ذیار د فقصال دہ

اسے کھول دیزاہے۔

۱۰۵- بہت سے عالم بہی جفیں دین سے نا وا تفیت نے مار ڈالا ہے اور پھران کے علم نے بھی کوئی فاکرہ نہیں بہرنجا لیہ۔
۱۰۵- اس انسان کے دجودیں سب سے زیادہ نعجب نجز دہ گوشت کا کلرا اے جوا کیدک سے آویزاں کر دیا گیلہے اور بس کا نام قلب ہے کہ اس میں حکمت کے سرحیتے بھی ہیں اور اس کی ضدیں بھی ہیں کرجب اسے امید کی جنگ نظراً تی ہے توطیع کی لیا بناویتی ہے اور جب طبع میں بیجان بیدا ہوتا ہے تو حرص بربا دکر دیتی ہے اور جب ایوسی کا نبضہ ہوجاتا ہے توحیرت مارڈالتی ہے اور جب فضل موجاتا ہے تو خفط ما تقدم کو معمل کا رڈالتی ہے اور جب فضل موجاتا ہے تو خفط ماتقدم کو میں بیجول جاتا ہے اور جب خالات ہیں وسعت میں بیجا ہوتا ہے تو اختیاط دوسری چیز دن سے خالی کردیتی ہے ۔ اور جب حالات ہیں وسعت میں ابیدا ہوتی ہے ۔ اور جب حالات ہیں وسعت میں بیدا ہوتا ہے تو اختیاط دوسری چیز دن سے خالی کردیتی ہے ۔ اور جب حالات ہیں وسعت میں بیدا ہوتی ہے تو خفلت تبعد کر لیتن ہے ۔ اور

لے افسوس کی بات ہے کہ بعض علا توں میں بعض ہومن اقدام کی بہجیان ہی ڈھول ٹا شدا ورسا دنگی بن گئی ہے جب کر مولائے کا نماٹ نے اس کارو بارکو اس قدر پذیوم قزار دیاہے کہ اس عمل کے ابنی م دینے والوں کی دعائجی قبول نہیں ہوتی ہے۔

اس حکمت میں دیگرافراد کا تذکرہ طالموں کے دبل میں کیا گیاہے اور کھی ہوئی بات ہے کا طالم حکومت کے لئے کسی طرح کا کام کرنے والا پش پرورد گارمستجاب الدعوات نہیں ہوسکتاہے۔جب دہ اپنے حروریات جات کوظالموں کی اعانت سے وابستہ کو یتا ہے قرروردگارا پنا دست کرم اٹھا ابتاہے۔

رپیدرورو پر مسام میں جن کے پاس ڈاگر ہوں کا غودر تو ہے لیکن دین کی بھیرت نہیں ہے۔ ظاہرہے کہ ایسے افراد کا علم تباہ کرسکتا ہے۔ رہے یہ دانشورانِ ملت ہیں جن کے پاس ڈاگر ہوں کا غودر تو ہے لیکن دین کی بھیرت نہیں ہے۔ ظاہرہے کہ ایسے افراد کا علم تباہ کرسکتا ہے۔

آبادنہیں کرسکتاہے۔

سله انسانی قلب کو دوطرح کی صلاحیتوں سے نوا ذاکیاہے۔ اس میں ایک پہلوعقل وُنطق کا ہے اور دوسرا جذبات دعواطعن کا ساس ارشا دگرامی میں دوسرے پہلوکی طوف انتازہ کیا گیا ہے اور اس کے متصافح صوصیات کی تفصیل بیان ک کئی ہے۔

أَفَسادَ مَسالاً أَطْفَاهُ الْفِنَىٰ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَسَحَهُ الْجُرَعُ، وَإِنْ عَسَنَّهُ الْفَاقَةُ شَسِغَلَهُ الْسِبَلَاءُ، وَ إِنْ جَهَدَهُ الْجُسُوعُ ضَعَدَ بِدِ الضَّعْفُ، وَ إِنْ أَفْرَطَ بِدِ الشَّبَعُ كَعَلَيْهِ فسال الْسِطْنَةُ فَكُلُّ تَنْفُصِيرٍ بِيهِ مُسْفِرٌ، وَكُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُنْسِدٌ فاتكاره لميث بمر و قال ﴿كِهُ: برزياد غَنْ النُّنْرُقَةُ الْوُسْطَىٰ، بِهَا يَلْعَقُ الشَّالِي، وَ إِلَيْهَا يَسُوحِعُ العَالِي. مانے وا و قال دينه: لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ وَ لَا يُصَارِعُ، وَ لَا يَشِّيعُ الْمُطَامِعَ. 1. الج و قال ﴿ ١٤٠٤: وقد توفي سهل بن حُنيَّفٍ الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه الناس اليه لَوْ أَحَبَّنِي جَبَلُ لَـنْهَافَتَ. ن*ک ک*د معنى ذلك أن المسعنة تغلظ عليه، فتسرع المصائب اليه، و لا يفعل ذلك إلا بالأتقيا 17 الأبرار و المصطفين الأخيار و هذا مثل قوله عليه السلام. ٧. مَسنْ أَحَسبُنَا أَهْسَلَ الْسَبَيْتِ فَسَلْيَسْتَعِدً لِسَلْفَثْرِ جِسَلْبَابًا. یسی کو ڈ وو قد يؤول ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره. ه قال ﴿لِلهِ ﴾: مُعْجْبٍ، وَ لَا عَسَمُ لَلْ كَسَسَالتَّذُ بِيرِ، وَ لَا كَسَرَمَ كَسَالتُّلُويُ

له شخ محد

ا الجادران

(دری

بكامتعا

יט אינון

اَ فَأُ دِ - استفاده كيا فَاقة - فقر جُبِدُه - تَعْكَا وَالَّا تنظ به تکلیف وینا بطنہ ۔ شکم یڑی غالى - صب تجادز كرنے والا لايصانع - مروت نهيس كرتاب لا بضارع - ابل باطل جيسا كام بنیں کراہے مُطَامِع - لایک کے مراکز تهافت - مکرمی مکرمی برجان اَ عُوَدٌ - زياده مفيد إ عجب فودسيندي

مصادر حكست روزا العقد الغريد موسئة ، عيون الاخبار اصلية ، الاشتقاق ابن دريد صلت ، تاريخ ابن واضح مدوا، جبرة الاشالية ستحت العقول صلك ، المجالس مفيدٌ صله ، تاريخ معقوبي ، مكث التي بالفاخرابن عالم صلك ، عيون الاخبار م مدالاً قرت القلوب كمل ا ص<u>ده ۳</u> مصادر حكمت بمنا غراككم آمى ماهم

صادر عملت علل ربيج الإبرار باب الاخاء والمحبة ، غررا ككم صابح ، الدرجات الرفيد صنوي مصادر عكت عملا الما وتضيُّ اصلاً عرب الحديث ابن تحتيب الجمع بين الغربين الهروي ، نباية ابن اشراه المتساس ، اختصاص مغيدٌ مالله

معانى الأخبار صليك ، غريب الحديث ابن سلام صادر مكت سيا تصارا ككرمية لے شخ محدعبدہ نے اس فقرہ کی یہ تشریح کی ہے کہ ابلیت اس مندسے مشابہت دکھتے ہیں جس کے مہادے انسان کی پشت بھبرطہون ہا در اسے کون ذیر کی حاصل ہوتا ہے۔ دسطیٰ کے لفظ سے اس امر کی طرف اشادہ کیا گیا ہے کرتمام مندیں اس سے اتصال دکھتی ہیں اور مبکم مہادا دہی ہے۔ ابلیت اس مراط مستقیم پر میں جن سے آگے بڑھ جانے والوں کہ بھی ان سے ملنا پڑتا ہے اور پیچے رہ جانے والوں کو بھی۔ ! ملے مقعد یہ ہے کہ ابلیت کا کل سرما یہ حیات دین و ذہب اور حق وحقانیت ہے اور اس کے برداشت کرنے والے بہیشہ کم ہوتے ہیں ابتذا اس داہ پر چلنے والوں کو بمیش مصائب کا سامنا کر ناپڑتا ہے اور اس کے لئے ہمیشہ تیار رہنا جاہئے۔

مسی کوئی عقل نہیں ہے اور تقوی جیسی کوئ بزرگ نہیں ہے۔

وَ لَا قَسِرِينَ كَسِحُسْنِ الْخُسِلُقِ، وَ لَا مُسِيرًاتَ كَسِالْأَدَب، وَ لَا مُ سَالتَّوْفِيق، وَ لَا يَجْسِلَوَهُ كَسِلَقْتِل الصَّسِالِج، وَ لَا رِبُسْحَ كَسِالْةُ صبی کو وَ لَا وَرَعَ كَلَالُهُ عَلِي عِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا الْمُعْدِ فِي الْمُعْدِ وَ لَا عِسلْمَ كَسالتَّفَكُر وَ لَا عِسبَادَةً كَسأَدًاءِ الْسفرانِسن، وَكَلا الْمُسْ طرت كَسَسَا فَيَاءِ وَالصَّبَرُ، وَ لَا حَسَبُ كَالتَّوَاصُعِ، وَ لَا ضَرَفَ كَمَّ دمبرج اد*ر*شو وَ لَا عِسرٌّ كُسالْحُلْم، وَ لَا مُسنَظَاهَرَةَ أَوْنَسِنُ مِسنَ الْتَسَساوَرَةِ و قال 🚓 🤃 استنخ إذا استَوْلَى الصَّلاحُ عَسَلَى الزَّمَسانِ وَ أَهْسَلِهِ، ثُمَّ أَسَسَاءَ رَجُسِلُ الطَّنَّ بِرَجُ لُّمْ تَسْفَهُرُ مِسنَهُ حَسَوْبَةً فَسَقَدْ ظَسَلَمَا وَإِذَا اسْسَوْلَى الْسَفَسَادُ عَسَلَى الزُّمَسَ ہی ک وَ أَهْلِهِ، فَأَحْسَنَ رَجُلُ الظَّنَّ بِرَجُلُ فَـقَدْ غَرَّرَ. :0. و قبل له ﴿ ﴿ إِنَّهُ ﴾: كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ فعقال عمليه السلام: كَمَيْفَ يَكُونُ حَمَالُ مِّسَنَّ بَهَائِهِ ﴿ يَسْفُمُ بِسِحَّتِهِ ، وَ يُنؤنَّى مِنْ مَّأْمَنِهِ ا الم و قال ﴿ إِنَّهُ ﴾: كَسَمْ مِسَنْ مُسْسَتَدْرَج بِسَالْإِحْسَانِ إِلَسِيْهِ، وَ مَسَغُرُور بِسِالسُّتُر عَ وَ مَسِفَتُونِ بِحُسْسِنِ الْسَقَوْلِ فِسِيدًا وَ مَسَا الْمُتَلَىٰ اللَّهُ أَحَداً جِنْلِ الْأَشْلَاءِ لَنَدً و قال ﴿كِهُ: هَلَکَ فِيَّ رَجُلَادٍ. مُحبُّ غَالٍ. وَ مُبْغِضُ قَالَ. و قال ﴿يُهُ: إضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةً. و قال جي ٠: مَسِسَلُ الدُّنْسِيَا كَسِينَل الْمُسَيِّةِ لَسِينٌ مَسِسُّهَا، وَ السَّمُ النَّسِافِعُ وْفِهَا، يَهُ ــــوي إِلَّــينَهَا الْــفِرُّ الجَــاهِلُ، وَيَخْــذَرُهَا إِ

5

یفنی بیفائه ، طول حیات کا بتیجه مورت ہے باً من - جائے ابان مستدرج ولبيط مين لياماني والا ا ملا و به جهلت دیبا غال - مدسے تجا وزکرنے والا قال ـ عداوت ركھے والا اضاعه - برإدكرد نيا غصه - ریج دغم لتين - زم اقع ـ قاتل غِ "- نرب خور ده

مصادح كمت اسي خرالحكم صليما الربيع الابرار باب انطن والفراسته والشك والتهمه مصادر حكمت عطا المل طولتي م متاجع ، الدوات راوندي ، روضة البحار ٨، صنا ، مصباح الشريعية مصادر حكمت الله تحده العقول وسين ، روضة الكان منالا ، تاريخ ميقون مرصيلا ، تذخرة الخواص مستاا ، إمالي طويتي مره مصادر طكت ما حياة الحيوان جاحظة من المحاسن والمساوى صلى مالى صدوق ، عورا كام صلى ، معدن الجوام رواية مصادر حكمت مثلا غردا محكم ص مصادر مكمت بملا حنّ ب مملة

م ۱۱ جب زمانهٔ درابل زمانه پریکیوں کا غلبہ جوادر کو نکشخص کسی شخص سے کوئی بُرائی دیکھے بغیر بدظنی پرداکرے واس نے اس شخص پرظلم کیاہے اور جب زمانہ اورابل زمانہ پر فساو کا غلبہ ہو اور کوئی شخص کسی سے حسن ظن قائم کر سے آؤگو یا اس نے اپنے

ہی کو دھوکہ دیاہے۔

۱۱۵۔ ایک شخص نے آپ سے مزاج پُرُسی کرلی تو فر با یا کہ اس کاحال کیا ہوگاجس کی بقاہی فنا کی طرف لے جادہی ہےا وصحت ہی بیاری کا پیش خیر ہےا ور وہ اپنی پنا ہ گاہ ہی سے ایک دن گرفت پی لے بیا جلئے گا ۔

۱۱۱ کفنے کا گسایسے میں جنس بیکیاں دے کر گرفت میں لیاجا تا ہے اور وہ پر دہ پوشی ہی سے دھوکہ میں دہتے ہیں اورانے بار میں اچھی بات مُن کر دھوکہ کھا جاتے ہیں ۔ اور دیکھو الشرنے مہلت سے بہتر کوئی آزمائش کا ذریعے نہیں قرار دیا ہے۔

۱۱۱ میرے بارے می دوطرح کے لوگ بلاک ہو گئے ہیں۔ دہ دوست جو دوستی میں غلوسے کام لیتے ہیں اور دہ دشی جو دی میں ا

مي مبالغه كرت ديي ـ

۱۱۸ - فرصنت کاضائع کردینارنج وائدوه کا باعث بوناہے -۱۱۹ - دنیا کی مثال سانب جیسی ہے جو چھونے میں انہائی زم ہوتاہے اور اس کے اعد ذہر قاتل ہوتاہے ۔ فریب خوردہ جا ہل اس کی طون مائل ہوجا تاہے اورصاحب عقل تھ ہوش اس سے ہوشیا در ہتاہے ۔

ا دانساؤں میں جو مختلف کر دریاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں اہم ترین کر دریاں یہ میں کہ دہ برتعربیت کو اپنا حق سمحقتا ہے اور ہرال کو اپنا مقدر مقدر میں اس میں کہ میں ہوئے ہیں۔ ان میں کہ ان میں کہ میں دریا ہے اور یہ اس میں کرتا ہے کہ بر فریب ذریک کسی دقت بھی دصو کر دے مکتا ہے اور اس کا انجام یقیناً برا ہوگا۔

یے انسانی زندگی پر ایسے مقابات بہت کم آتے ہیں جب کسی کام کامناسب ہوقع ہا تھ آجا تا ہے لہٰذا انسان کافرض ہے کہ اس موقع سے فائرہ انٹھائے اور اسے ضائع مزہونے دے کہ فرصت کا نکل جانا انتہائی رہنج واعدوہ کا باعث ہوجا تا ہے۔

سے عقل کا کام بہ ہے کہ وہ انتیاد کے باطن پر نگاہ دکھے اور حرف ظاہر کے فریب میں ندائے ور ندسانپ کاظاہر بھی انتہا اُن زم ونازک ہوتاہے جبکہ اس کے اندر کا ذہرانتہا کی تاتل اور تباہ کن ہوتا ہے۔

سفر- سا فرن نبوتهم - نا زل کردیں گے اجداف - تبور تُراث -میراث جائح - آنت خلیقہ - اخلاق

ا به بی فزوم ده قبیله به جس میں امرجه جیا امرجه بیا شخص بی شال به جباکا ذکر سورهٔ علی بین گیاب ادر دلید مرز مین کنگیب مرز مین کنگیب شخص می ده نجامید شال بین جو کو قرائن مجید مین شخرهٔ منالس بین جو کو قرائن مجید مین شخرهٔ منالس بین جو کو قرائن مجید مین شخرهٔ منالس بین جو کو تران کی میرا داکی تعربیت کی بید میرا داکی تعربیت کی بید میرا داکی تعربیت کی بید میرا داکی تعربیت کی ب

اللُّبُّ الْعَاقِلُ!

11

و سئل عليه السلام عن قريش فقال:

أَمَّا بَسنُو عَسْرُومَ فَسرَيْنَانَةً قُسرَيْسٍ، نُحِبُّ حَسدِينَ رِجَسَالِمِمْ وَ النَّكَسَاعَ فِي يَسَسَسَانِهِمْ، وَ أَمُسَاعَ لِي يَسَسَسَانِهِمْ، وَ أَمُسَاعَ لَيْسَانِهِمْ، وَ أَمُسَاعَ لَيْسَانِهُمُ وَأَمْسَعُهُمَا لَيْسَانِهِمْ، وَ أَمُّسَاعُ لَيْسَا وَرَاءَ طُسهُ ورِهَا، وَ أَمَّسَا نَعْسَنُ فَأَبْسَذَلُ لِسَا فِي أَيْسِدِينَا، وَ أَمْسَعُ عِسنَدَ الْسَيْعُ وَ أَمْكَمَ وَ أَمْسَعُ وَ أَمْدَ مِنَ وَ أَمْدَ مِنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مُ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَا وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَا وَ أَمْدَ مَنْ وَ أَمْدَ مَنْ وَالْمَاعُ وَ أَمْدَ مَا وَالْمَاعُ وَ أَمْدَ مَا وَالْمَاعُ وَ أَمْدَ مَا وَالْمَاعُ وَ أَمْدَ مَا وَالْمَاعُ وَ أَمْدَ مَا وَالْمَاعُ وَ أَمْدَ مَا وَالْمَاعُ وَ أَمْدَالُومُ وَالْمَاعُ وَالْمُ الْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمُ الْمَاعُ وَالْمُ الْمَاعِلُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْتَعُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ والْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالِ

111

# و قال ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

شستًانَ مَسعا بَسيْنَ عَسمَلَيْنِ: عَسمَلُ سندَهَبُ لَسذَّيُهُ وَ تَسبَقَ بَسبِعَتُهُ، وَ عَسمَلُ تَسذُهَبُ مَسؤُونَتُهُ وَ يَسبَقَ أَجْرُهُ

177

و تبع جنازة فسمع رجالاً يضحك، فقال:

كأنَّ الْمَسَوْتَ فِسِهَا الْحَسَلُ غَسِيْرَنَا كُسِتِ، وَكَأَنَّ الْمُسَقَّ فِسِهَا عَسَلُ غَسِيْرَنَا وَجَبَ، وَكَأَنَّ الَّسِذِي تَسرَىٰ مِسنَ الأَمْسَوَاتِ سَسغُرُ عَسهًا قَسلِيلٍ إِلَسِيْنَا رَاحِسعُونَا نُسبَوِّنُهُمْ أَجْسسدَانَسَهُمْ، وَ نَأْكُسلُ تُسرَانَسهُمْ، كَأَنَّسا مُخَسلَّدُونَ بَسعْدَهُمْ، ثُمَّ قَسدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ، وَ رُمِينَا بِكُلُّ فادح و صَائِعَةٍ!!

171

# و قال ﴿كِهِ ﴾:

طُسوبيَ لِسَنْ ذَلَّ فِي نَسَفْسِهِ، وَطَسَابَ كَسْسَبُهُ، وَصَسَلُحَتْ سَرِيسرَ لُهُ [سيرته] وَ حَسُسنَتْ خَسلِيقَتُهُ، وَأَنْسَفَقَ الْسَفَضْلَ مِسنْ حَسالِهِ، وَ أَمْسَكَ الْسَفَضْلَ مِسنْ عَسالِهِ، وَ أَمْسَكَ الْسَفَضْلَ مِسنْ فَسسانِهِ، وَ عَسزَلَ عَسنِ النَّاسِ شَرَّهُ، وَ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ، وَ لَمْ يُسْسِبْ إِلَى الْبِيدَعَةِ لِسَسانِهِ، وَ عَسزَلَ عَسنِ النَّاسِ مَن وَسِعتْهُ السُّنَّةُ، وَ لَمْ يُسْسِبْ إِلَى الْبِيدَعَةِ فَلَى اللهِ عليه وَلَا الرَضِي: أقول: و من الناس من ينسب حذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وَلَا اللهُ وسلم، و كذلك الذي قبله.

京門中京

3

71

1.

21

ار

ده

زو

مصادر حكمت بنيًا ربح الابرار ، الجحة البيضاء م م<u>۳۳۳</u> العقدالغرير ۳ م<u>ه ۳ ما الم</u>وفقيات زبيرب كارمسيّ ، عيون الاخبار ١٠ مشيّ مصادر حكمت <u>بليّا</u> ربيح الابرار ، غررا ككم م<mark>199</mark> ، الملى السيدالم تضلّ اصت<u>ّها</u> مصادر حكمت ب<sup>ري</sup>اً تغيير على بن ابرا بهيم ، روضته الوعظين صن<u>ّات</u> ، "اربيخ ابن واضح ۲ ص<u>ص</u> ، روضته الكافى ص<u>رّا</u> (1) ایپ سے قریش کے بارسے میں دریا فت کیا گیا تو آپ نے فر ما یا کہ بنی بخرد کم قریش کا مہکتا ہوا بھول ہیں ۔ ان سے گفتگو بھی احجی گلتی ہے اور ان کی عور تو در سے دور تک موجے والے اور گفتگو بھی احجی گلتی ہے اور بنی عبد سے اور بنی عبد شمس بہت دور تک موجے والے اور اپنے بیٹھ بیچے کی باقوں کی دولت کے لطانے اور موت کے میدان میں جان دینے والے ہیں ۔ دہ اور میں نہا دہ ۔ مروفریب میں آگے اور برصورت ہیں اور ہم اوگ فیسے و بلیغ بخلص اور دوشن چہرہ ہیں ۔

ا١١- ان دوطرح كے اعال ميكس قدر فاصله يا يا جاتا ہے۔ دوعل جس كى لذّت ضم موجل دواس كا دبال باق روجا

اور ده عمل جس كى زحت ختم بوجك ادراجر باتى ره جك ي

۱۲۲- اکپ نے ایک بنازہ میں شرکت فرمائی اور ایک تحفی کو ہستے ہوئے دیکو لیا آفر مایا " ایسامعلوم ہوتاہے کہوت کسی اور کے لئے تکھی گئی ہے اور برحق کسی دوسرے پرلازم قرار دیا گیاہے اور کو یا کرجن مہنے والوں کو ہم دیکھ لیے ہی وہ ایسے ممافز ہیں جوعنقریب واپس آنے والے ہیں کر اوھر ہم اخیس ٹھکانے لگاتے ہیں اور اُدھوان کا آر کر کھانے لگتے ہیں جیسے ہم میشر دہنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ہرنصیحت کرنے والے مردا ورعورت کو تجھلادیا ہے اور ہرا فت ومصیبت کا نشان ہیں گئے ہمں "

۱۲۳ نوننا بحال اس کاجس نے اپنے اندر تواضع کی اواپیدائی اپنے کسب کو پاکیزہ بنالیا ۔ اپنے باطن کو نیک کر لبا۔ اپنے اخلاق کوحسین بنالیا ۔ اپنے مال کے زیادہ حصہ کو دا و خدا میں خرچ کر دیا اور اپنی زبان درازی پر قالو پالیا ۔ اپنے شرکو کو گوں سے دور در کھا اور سنت کو اپنی زندگی میں جگر دی اور برعت سے کوئی نسبت نہیں دکھی ۔

يدرض ويدين وكون في اس كلام كورسول اكرم ك والدسينى بيان كيلب جس طرح كراس سيبل والاكلام كمت

که دنیا ودا فرت کے اعمال کا بنیادی فرق بہی ہے کہ دنیا کے اعمال کی لائٹ ختم ہوجاتی ہے اورا فرت بی اس کا حراب باتی رہ جاتا ہے اورا فرت کے اعمال کی ذخت ختم ہوجاتی ہے اوراس کا اجرو آزاب باتی رہ جاتا ہے۔ کے افسان کی سہ بڑی کر وری یہ ہے کہ وہ کسی مرحلہ پرعرت حاصل کرنے کے لئے تیاد نہیں ہوتا ہے اور ہرمنزل پر اس قدر نافل ہوجا تا ہے جیے ناس کے باس ویکھنے والی ان کی سے اور در سجھنے والی عقل ۔ ور رناس کے معنی کیا ہیں کرا گئے آگے جنازہ جارہا ہے اور تھے اور سامن میں کہ اس کے معنی کیا ہیں کرا گئے آگے جنازہ جارہا ہے اور تعمل اس بات کو مگل ہے کہ افسان بالک مافل کر دہے ہیں۔ برصورت حال اس بات کو مگل ہے کہ افسان بالک فافل ہو چکا ہے اور اسے کسی طرح کا ہموش نہیں رہ گیا ہے۔ 145

و قال جيء:

غَسيرَةُ الْمُسزأَةِ كُسفُرُ وَغَسيرَهُ الرَّجُسل إِيمَسادٌ.

و قال ﴿يُوْرِهِ:

لَأَنْسُبِينَ الْإِسْلِيهِ لِمَ يِسْبِيَّةً لَمْ يَسِنْهُمْ أَحَسِدٌ قَسِبْلِي الْإِسْسِلَامُ هُــوَ التَّسْـلِيمُ، وَ التَّسْـلِيمُ هُــوَ الْسَيْقِينُ، وَ الْسَيْقِينُ هُـوَ التَّسَطُدِيقُ، وَ النَّسَسَضِدِينَ هُسَسَوَ الْإِنْسَرَارُ، وَ الْإِنْسَرَارُ هُسُوَ الْأَدَّامُ، وَ الْأَدَامُ هُسُوَ الْسَعَمَلُ.

و قال ﴿ﷺ):

عَـــجِبْتُ لِـــلْبَخِيلِ يَسْـــتَعْجِلُ الْـــفَقْرُ، الَّــذِي مــنهُ هَــرَبَ، وَ يَسفُونُهُ الْسِيغِيَ النَّسْدِي إِنَّسَاءُ طَسِلَبَ، فَسِيعِيشُ فِي الدُّنْسِيَّا عَسِيْشَ الْسَفْقُرَاءِ، وَ يُحَسِساسَبُ فِي الآخِسرَةِ حِسَسابَ الْأَغْسِنِيَاءِ: وَ عَسِبِبْتُ لِسِلْمُتَكَارً السَّدِي كَسِيانَ بِسِيالْأَمْسِ نُسطُفَةً. وَ يَكُسونُ خَسداً جِسيفَةً! وَ عَسجِبْتُ لِسَنُ شَكَّ فِي اللَّسِهِ، وَ هُسو يَسرَى خَسلْقَ اللَّهِ؛ وَ عَسجِبْتُ لِسَنْ نَسِييَ الْمُوتَ، وَ هُسَوَ يَسَرَىٰ الْمُسَوْقَ اوْ عَسَجِبْتُ لِسَنْ أَنْكَسِرَ النَّفْأَةَ الْأَخْسِرَى، وَ هُـــــوَ يَــــرَى النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ؛ وَ عَـــــجِبْتُ لِـــعَامِرِ دَارَ الْــفَنَاءِ ﴾ وَ تَسَادِكِ دَارَ الْبَقَاءِ.

و قال ﴿لانهِ:

مَسِنْ فَسِطَّرَ فِي الْسِعَمَلِ ابْسِتُلِيَ سِالْمُمَّ، وَ لَا حَسَاجَةَ لِسَلِّهِ فِس لِسلَّهِ فِي مُسَالِهِ وَ نَسَفْسِهِ نَسْصِيبٌ.

144

وقال ديني:

تَسسوَقُوا الْسسِبَرْدَ فِي أَوَّلِسبِ، وَ تَسسلَقُوهُ فِي آخِسسِهِ: فَسسْإِنَّهُ يَسسفَعَلُ فِي الْأَبْسِدَانِ كَسِنِعْلِهِ فِي الْأَشْسِجَارِ، أَوَّلُسِهُ يُخْسِرِقُ، وَ آخِسُرُهُ بُسورِقَ.

سلیم- سپردگ يستعجل الفقر- فقيرى ميرمبتلا تُلقى - استقبال ورق - شاداب بنادیتاب ك تقصديب عام طورس لوگ سلام كالكب بى مفهوم سجية بي

دراس پر د نیا اور آخرت دونوں صله كردسية بير - حالانكه ايسا را ذفكر صيح منيں ہے - اسلام ) دوسیں ہیں ۔ایک قسم وہ ہے سيس صرف زبان سے اقرار ہوتا ا در ده صرف د نیاوی انگام كام آلب اورايك مينسليم ريت ويفين وادام فرضل ور

بوجا آسبي

توقى - تحفظ

وغيره مب شامل ہے جس پر ے کے اجرو ٹراپ کا دارو مدار

يكمت سياا غرائحكما من صسيا

كمت به الما اصول كافي م صفي ، المالى صدوق صلام ، محاسن برق اصلام ، تفسير على بن ابرام مند ، بحاد الافرار مرد مك

ست مالا الله الختاره ماضل ربيع الاراز مخشرى ، الغرروا لعروطوا طرص 19 ، غررا كم موالا ، موض الاخيار مالا

تنايتهالالب فدرى امتطاء روض الاخيار مند

لے اما كسىع بربرا كااحيا

سيرا

(35

يوتا

کے پا

سيعج

41 K

كرنه

ر جس-

جيران

تصوا كابخ Tar

4

مما عورت کا غرت کرناکفرہ اورمرد کاغیور ہونا عین ایمان ہے۔ ۱۲۵ - میں اسلام کی وہ تعریف کردہا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں کرسکا ہے۔ اسلام سپردگی ہے اور سپردگی یقین یقی تصافی ہے اور تصدیق اقرار ۔ اقرار اوا کے فرض ہے اور ا دا کے فرض عمل ۔

۱۲۹ - بھے بنیل کے حال پر تعجب ہوتا ہے کہ اسی فقر ہی مبتلا ہوجاتا ہے جسسے بھاگ رہا ہے اور پھراس دولت مندی سے محوم ہموجاتا ہے جس کو حاصل کرنا چا ہتا ہے ۔ دنیا میں فقروں جسی ذندگی گذار تا ہے اور آخرت میں الواروں جساحاب دینا پر ختا ہے ۔ اسی طرح بھے مغود اکدی پر تعجب ہوتا ہے کہ جو کل نطفہ تھا اور کل ٹردار ہوجائے گا اور پھراکٹور ہا ہے سجھاس تشخص کے بادے بی جی حرت ہوتی ہے جو وجود خوا میں شک کرتا ہے حالا نکہ مخلوقات خوا کو دیکھ رہا ہے اور اس کا حال بھی جرائی ہے ۔ بھاس کے حال پھی تعجب ہوتا ہے جو آخرت کے ارکان مے جو موت کو معولا ہوا ہے حالا نکر مرفے والوں کو برا بردیکھ رہا ہے ۔ بھاس کے حال پر بھی تعجب ہوتا ہے جو آخرت کے ارکان کا انکار کر دیتا ہے حالانک پہلے وجو دکا مثا برہ کر دہا ہے ۔ اور اس کے حال پر بھی جرت ہے جو فنا ہوجانے والے گھر کو آباد کر دیتا ہے حالانک پہلے وجو دکا مثا برہ کے حراب ہو اور اس کے حال پر بھی جرت ہے جو فنا ہوجانے والے گھر کو آباد کر دیتا ہے حالانگر کہ جوڑے ۔

۱۲۷۔ جس فے عمل میں کو تاہی کی وہ رنج وائدوہ میں بہرصال مبتلا ہوگا اور اللہ کو ایسے بندہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے جس کے جان قوال میں اللہ کا کوئی مصر نہو۔

۱۲۸- مردی کے موسم سے ابتدا میں احتیاط کو دا ورائٹر میں اس کا خرمقدم کرد کر اس کا اثر بدن پر درختوں کے بتتوں جیسا ہوتا ہے کہ بیرمسم ابتدا میں بتوں کو چھلسا دیتا ہے اور اکثر میں ثنا داب بنا دیتا ہے۔

کے املام نے اپنے تخصوص مصالح کے تحت مرد کو چار شادیوں کی اجاذت دی ہے اور اسی کو عالمی مسائل کاحل قرار دیا ہے اہذا کسی عورت کو بیرحتی نہیں ہے کہ وہ مردکی دوسری شادی پراعتراض کرے یا دوسری عورت سے حمدا ور بیزادی کا اظہار کرے کہ یہ بیزادی درحقیقت اس دوسری عورت سے نہیں ہے اسلام کے قانون از دواج سے ہے اور قانون الجی سے بیزادی اور نفرت کا احساس کرنا کفرہے اسلام نہیں ہے۔

اس کے برخلان عورت کو دوسری ٹنا دی کی اجازت نہیں دی گئے ہے لہٰ ذاخو ہرکاحت ہے کراپنے ہوئے دوسرے شوہر کے تصویرے ت تصویرسے بیزاری کا اظہاد کرسے اور بہی اس کے کمال حیا وغیرت اور کمال اسلام وایمان کی دلیل ہے لہٰذا عورت کا غیرت کرنا کفرہے اورمرد کاغیرت کرنا اسلام و ایمان کے مراد منہے۔

یے بخل اور بزدلی اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے جان و مال بی سے کہ نی مصداینے پروردگاد کونسی دینا چاہتا ہے اور کھی ہوئی بات ہے کرجب بنرہ مختاج ہوکر مالک سے نیاز ہونا چاہتا ہے تو مالک کواس کی کیاغ ض ہے۔ وہ بھی قطع تعلق کر لیتا ہے۔ は 中一 日ではなべに 一日に

6

114

# و قال ﴿يِهِ﴾:

عِسظَمُ الْحُسَالِقِ عِسنْدَكَ يُسصَغُرُ الْسمَخْلُوقَ فِي عَسِينِكَ.

14.

# و قال ﴿كِ):

و قد رجع من صفين، فاشرف على القبور بظاهر الكوفة:

يَسا أَخْسِلَ الدَّيَسَادِ السَّوحِشَةِ، وَ الْسِسَحَالِ الْسَنْفِرَةِ، وَ الْسَعْبُودِ الْسَطْلِمَةِ،
يَسا أَخْسِلَ التُّرْبِيةِ، يَسا أَخْسِلَ الْسَغُرْبَةِ، يَسا أَخْسِلَ الْسَوَحْدَةِ، يَسا أَخْلَ الوَحْشَةِ،
أَنْسَتُمْ لَسَنَا فَسَرَطُ سَسَائِقٌ، وَ نَحْسِنُ لَكُسم سَبَعُ لَاحِسَقُ. أَمَّ الدُّورُ فَقَدْ شُكِنَتْ،
وَ أَمَّسَا الأَرْوَاجُ فَسَقَدْ نُكِحَتْ، وَ أَمَّسا الأَمْسُوالُ فَسَقَدْ قُسِسَتَتْ. خسفا خَسبَرُ مَسا
عِسنَدَنَا، فَسَا خَسبَرُ مَساعِسنَدَكُمِهُ؟

ثم التسفت إلى أصحابه فقال: أمّا لَمَ أَذِنَ لَمُسمْ فِي الْكَلَامِ لَأَخْرَرُوكُمْ أَنْ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ.

11

# و قال ﴿ﷺ؛

و قد سمع رجلا بدم الدنيا: أَيَّهَا الذَّامُّ للدُّنْيَا، المُفَرُّ بِمُرُورِهَا، الْمَعُدُوعُ بِأَبَسِساطِيلِهَا أَرَّسَفَهُ وَعَلَى الدَّنْيَا مُمْ مَسَنَى الْسَتَجَرَّمُ عَسلَهَا، أَمْ فِسي الشَّيَا أَمْ سَنَى عَسلَهُ وَثَى، أَمْ مَستَى غَسرَّتُى؟ أَبَسِسَارِعِ فِسي الْسَسَجَوْتُى، أَمْ مَستَى غَسرَّتُى؟ أَبَسِسَارِعِ أَسَّسَةُ وَثَى، أَمْ مَستَى غَسرَّتُى؟ أَبَسِسَارِعِ أَسَّسَةً وَتَى التَّرَىٰ؟! كَسمْ عَلَّلْتَ بِكَفَيْتُ؟ وَسَانِكَ مِسنَ الْسِيلَ، أَمْ عِسَضَاجِعِ أُمَّهَا يَكَ خَتَ التَّرَىٰ؟! كَسمْ عَلَّلْتَ بِكَفَيْتُ؟ وَكَسمْ مَسرَّضَتَ بِسيدَ إِنْكَ؟ تَسسَبَغِي فَسَمُ الشَّفَاء، وَ تَسْتَوْصِفُ فَمُسمُ وَ كَسمْ مُسَلَّهُ الشَّفَاء، وَ تَسْتَوْصِفُ فَهُمْ

مُوحِشه - وحشناک مُقفره - ویراز فَرَط - آگےجانے والے مُصَارع - محل الاکت بلی - ننامے وسیدگ تریٰ - خاک علل - تیار داری ک شَشَوصف حطلب دداء کررہے شخص

کے وہی اذا زکلام ہے جورسول اگرم فے مقتولین جرکے بارے میں اختیار کیا تھا کہ اخیس مخاطب کرکے فرایا تھا کہ فدانے ہارے وعدہ کو تو پورا کر دیا کومبیں کامیا ہی عطافرا دی ۔ اب بنا وُکر تھا را وعدہ عذاب بھی پورا ہوایا نہیں ؟

صاديكمت مكاا تصاراككم الغيد اصتالا ، المل صدّوق صق ، القدالغرير منظ ، تاريخ طرى و منظ ، تا بيضن نعري مواهم منط منا و رحمت المنظ المنا و المنظ من المنظ و المنظ من المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و المنظ و الم

١٢٩- اگر فالق كى عظمت كا اصاس بيدا بوجائے كا تو مخلوقات خود بخو دنگا بوں سے گرجائے گی۔

یہ ہے ہب اس کے بعداصحاب کی طرف دُرخ کر کے فرمایا کہ" اگر انھیں بولنے کی اجازت ل جاتی تر تمقیں صرف پر بیغام دینے کہ بہری زا دراہ نقوی الہی ہے۔

امیرالمونمین فی اس دانه ندگی کی نقاب کشائی فرمائی ہے کہ بیر سف دالے جواب دینے کے لائق نہیں ہیں لیکن پروردگاد نے مجھے وہ علم عنایت فربا یا ہے جس کے ذریعہ میں براحداس کرسکتا ہوں کہ ان مرفے دالوں کے لاشعور میں کیا ہے اور پرجاب دینے کے قابل ہوتے و کیا جواب دیتے اور تم بھی ان کی صورت حال کو محسوس کہ لوقد اس امر کا اندازہ کر سکتے ہو کہ ان کے پاس اس کے علادہ کوئی جواب اور کوئی پیغام نہیں ہے کہ بہترین زادراہ تقویٰ ہے۔

إشفاق - نوت طلب مطلوب مطلوب مطلوب منظمت لك - نود بناديا تروّد - نادراه له ي المثنى - اعلان كرديا منظم ك انتظرت - شام ك انتظرت - شام ك انتظرت - شام ك انتظرت - بلاك كرديا انتظاع - خرديا

لیکاس مقام پر ملک سے مراد فرخته
بھی ہوسک سے جس کی اُوازا نسان
ہنیں سی کتاب گرامیرا لمرمنین سنے
اس کی ترجانی کردی ہے اور یکھی
اس کی ترجانی کردی ہے انسانی عقل
درطاقت فکرونظر مراد ہوکہ دو تہرو
نسان کواس کمتہ کی طرف متوجر کن
ہی ہا در گویا ہے آواز دیتی رہتی
ہے - یا در بات ہے کہ دہ سننے
گئے تیار نسیں ہوتا ہے جس طرح کہ
بیار و مرسلین اور إویان دین کی
از پرکان نہیں دھراہ

144

ه قال ﴿١٤٠):

إِنَّ لِسَلِّهِ مَسَلَكًا لَيُسَنَادِي فِي كُسِلِّ يُسَوْمٍ: لِسَدُوا لِسَلْمَوْتِ، وَاجْسَعُوا لِلْفَنَاءِ، وَاجْسَعُوا

177

### و قال ﴿ يَكِهُ :

الدُّنْسِيَا دَارُ مُسَرِّ لا دَارُ مَسِمَرًا، وَ النَّسِاسُ فِيهَا رَجُلَلَانِ: رَجُلُ بِاعَ فِيسِهَا نَصْفَهُ فَأَعْسِتَهَا. فِيسِيهَا نَسِفْسَهُ فَأَعْسِتَهَا.

172

# و قال ﴿ﷺ:

لَا يَكُ ــ ونُ الصَّــ دِيقُ صَــدِيقًا حَــتَى يَعُ مِنَا السَّعَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

100 PM

اورر

تحيير

سمجي

مبحود

بر جس۔

اس

اپنی یا

1.U.

کلی ز

ونماسا

موعظ

2.3

دالاار

صادر كمت المسل اصول كافى م صله ا ، اختصاص صله

ما درحكمت بم<u>سلا</u> ربع الابرار، نهاييزالارب الكي ، صلا، تنبيه الخواطرورام صلا، محاضرات راغب م م<u>سلام</u> ما درحكمت بمسلا متحف العقول صلاح ، ربع الابرار، الغرر و العررص 19 ، روض الانجيار صلا اس بے ہنگام جب نکوئی دواکام آدہی تھی اور نرونا دھونا فائرہ پہونچار ہا تھا۔ نہھاری ہمدردی کسی کو فائرہ پرنچا کی اور نہمادا منعدما صل ہوسکا اور نہم ہوت کو دفع کرسکے ۔ اس صورت مال میں دنیا نے آکو ابنی حقیقت دکھلا دی تھا در کھیں ہوش تھا ہیں ہوش تھا ہے۔ یہ دوستان کا کھی ہے اور سے منادی ہونی تھیں ہوش تھا ہے۔ یہ دوستان فول کے لئے نصصت کا مقام ہے۔ یہ دوستان فول کے سے دورار کے لئے امن و عافیت کی منزل ہے اور نصیحت ماصل کرنے والے کے لئے نصصت کا مقام ہے۔ یہ دوستان فول کے منزل اور ملائلہ اسمان کا مصلی ہے۔ یہیں وی الہی کا نزول ہوتا ہے اور یہیں اولیا دخوا آخرت کا مودا کرتے ہیں جس کے ذریعہ درجت کو حاصل کر بیتے ہیں اور جنت کو فائدہ میں لے لیتے ہیں ۔ کے حق ہے کہ اس کی فرمت کرے جب کہ اس نے نافی مناوی ہے۔ اس کے ابنا کا فقش بیش کی ہے اور اپنے سرور سے آخرت کے سرور کی دعوت دی ہے۔ اس کی فام این کا موائی ہے اور اپنی بادے۔ کہ وقت دی ہے۔ اس کی فام میں کر میا ہوا ورخوت ہیں ۔ اسے آگاہ میں کر دیے اور ہوئیا دی ہیں بادے۔ بی کہ وقت کی ہوئی ہے۔ اس کی فام میں کر دیے اور ہوئیا ہوا ورخوت ہیں ۔ اسے آگاہ میں کر دیے اور ہوئیا ہوا ورخوت ہیں ۔ اسے آگاہ میں کر دیے اور ہوئیا ہوا ورخوت ہیں ۔ اسے آگاہ میں کر دیے اور ہوئیا ہوا کہ نے ہوں کر دیے اور ہوئیا ہوا کو دی ہوئیا۔ اس نے مقائن ہیا دی گئی تو اس کی تعدین کر دی اور دیون کر کیا۔ اس نے مقائن ہیا دی کے تو اس کی تعدین کر دی اور دیون کر کیا۔ اس نے مقائن ہیا دیے تو اس کی تعدین کر دی اور دیون کر کیا۔ اس نے مقائن ہیا دیے تو اس کی تعدین کر دی اور دیون کر کیا۔ اس نے مقائن ہیا دیے تو اس کی تعدین کر دی در دیون کر کیا۔ اس نے مقائن ہیا دیک تو اس کی تعدین کر دی اور دیون کر کیا۔ اس نے مقائن ہیا دیا کے تو اس کی تعدین کر دی در دیون کر کیا۔ اس نے مقائن ہیا دیا کیا تو اس کی تعدین کر دی در دیون کر کیا۔ اس نے مقائن ہیا دیا کیا تو اس کی تعدین کر دی در دیون کر کیا۔ اس کے مقائن ہیا دیا کیا کہ موسلے کیا کہ کیا کیا کیا کہ کی دیون کی دیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر

۱۳۲ - بروردگار کی طرف سے ایک ملک میں ہے جو ہردوز آواز دیتاہے کرایہاالناس! پیدا کروتو مرنے کے لئے ، جمع کروتو فنا ہونے کے لئے ۔ ایعنی انتری انجام کو نکاہ میں دکھو)
ماماا۔ دنیا ایک گذرگاہ ہے۔ منزل نہیں ہے۔ اس میں لوگ دوطرہ کے ہیں۔ ایک وہ تنفس ہے جس نے اپنے نفس کو بیج

دالا اور بلاك كرديا اور ايك وه بعض فحريد بيا اور أزاد كرديا-

مما - دوست اس وقت تک دوست نہیں ہوسکتاہے جب تک اپنے دوست کے بین اواقع پر کام مذاک ۔

ا معلااس سرزین کوکون براکه سکتا ہے جس پر الاکر کا نزول ہوتا ہے۔ اولیا دخدا سجدہ کرتے ہیں ۔ خاصان خدا زندگی گذارنے ہیں اور نیک بندے اپنی عاقبت بنانے کا سامان کرتے ہیں ۔ بہ سرذین بہترین سرذین ہے اور برعلاقہ مفید ترین عملاقہ ہمیں کے لئے ہو اس کا وہی محرف قرار دیں جو خاصان خدا قرار نیتے ہیں اور اس سے اس کا وہی محرف قرار دیں جو خاصان خدا قرار نیتے ہیں اور اس سے اس کا میں جس طرح اولیا دخوا کام لیتے ہیں ۔ ورز اس کے بغریر دنیا بلاد ہے بلاء ۔ اور اس کا انجام تباہی اور بربادی کے علادہ کچھ نہیں ہے۔

تجيته - برمالی غيست -غيرحاضري زُراِن - دسسيد قرب تىبقى - شوسردارى استنزال مطلب زول فكعت بهعاوضه مُونر - خرج اقتصاد-میانه روی تودو - ميل محست سَرَم - برُحایا

اله اورب كرمعصيت ايك بارى ب اورتوب اس كاعلاج ب المندا اگرعاج میں اخرے کام باگیا تو مرض کے بڑھ جانے کا انرسینہ ہے ادر اس كے بعد مكن ب كرنا قابل علاج موجائ - لنذاصاحب عقل كانرض ب كسيل فرصت يس توبركرس اور اس بيكس طرح كى اخير ذكرس ورخ رض کے نا قابل علاج ہوجانے کا اندىشەب -

```
أَخَــساهُ فِي تَـــلَاثٍ. فِي نَكْــبَيَهِ، وَغَــيْبَبِهِ، وَوَفَــاتِهِ.
                                         ١٣٥ و قال ﴿١٣٥
مَسِنْ أُعْسِطِيَ أَرْبَسِعاً لَمْ يُعْسِرَمُ أَرْبَسِعاً. مَسِنْ أُعْسِطِيَ الدُّعَباءَ لَمْ يُعْرَم الْإِجَسالِةَ،
وَ مَسْكُنْ أَعْسَطِيَّ السَّبِوْيَةَ لَمْ يُحْسَرَمُ الْسَقَبُولَ، وَ مَسَنْ أَعْسَطِيَ الْإِسْسِيْغَفَارَ لَمْ يُحْسِرُمُ
                             الْسَخْفِرَةَ، وَ مَسْنُ أَعْسِطِيَ النُّكُمْ رَكُّ يُحْسُرَم الزِّيَسادَةُ
   قال الرضي: وَ تَصْدِيقُ دَٰلِكُ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ فِي الدُّعَاءِ: وأَدْعُـوبِي ٱسْـنَجِـ
لَكُمْ، و قَالَ فَي الاستغفار: ووَ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَطْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ
غَفُوراً رَحِيماً ۚ و قال في الشَّكر: ولَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَرِيدَنَّكُمْ ۚ و قالَ في التوبَة: وإنَّمَا التَّويّةُ
عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، فَأُولِيكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ
                                                                          كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ..
                                          و قال ﴿ ١٤٠٠ :
الطَّسِلاَّةُ قُسِرْيَانُ كُسِلَّ سَنِيًّ، وَالْحَبُّ جِسِبَادُكُلِّ ضَعِيفٍ. وَلِكُلَّ ضَيْءٍ زَكَاةً،
                      وَ زَكَساةُ الْسَبَدَنِ الصَّيَامُ، جِسهَادُ الْسَرْأَةِ حُسْنُ السَّبَعُلِ.
                                          و قال ﴿يُهِهِ:
                                                         و قال ﴿ إِنَّهُ ﴾:
                                          وقال ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾:
                                           و قال ﴿يُوْجِ:
                                           و قال ﴿كِهِ إِنَّا
                                           و قال ﴿لِلَّهِ﴾:
                                                  122
                                           و قال ﴿ عِنْ ﴾:
                                                                           يَـــــنزلُ الصَّـــ
```

صاوحكت رها حذكرة الخاص متينا مخصال صدوق امته صادر مكت الميدا تحف العقول ما الم ، خصال صدوق م سال ، فروع كانى ه مك صادر حكمت بشال وسائل الشيعه وصفا صادر حكمت ب<u>ه ه</u> زهرالآ داب اصل<sup>ين</sup> ، محقب العقول صلا ، اما لى مجلس م<u>ه ۵</u> ، خصال صدّوق ، مثلة ، عين اخبارا رضاء ملك ، مث**رة الخاص «** صادر حكمت <u>۱۳۹</u>۱ غررا محكر ص<u>اها</u> ، ربيع الإرار مادرحكت بنظ قصارالحكم

سا در حكمت باسما مستحف العقول صلك ١٠ مالى صدَّد ق مجلس عشر ، يجون اخبا الرضاء منك ، خصال صدَّقُ مثل البيان والتبيين اعتراء اوب مكما، سادمکمن سیم ا تصادالحکم سادمکمن سیم ا خصال صدوق ۲ ص<u>له ایک</u> بخف العقول منتا

مادر حكمت <u>١٣٣٨</u> خصال صدّوق ع صلام انخف العقول وليم "

ازد ۲\_

کے اس

*خواسے ا* 

بنادفا

יטייט א

برن

معیبت کے موقع پر۔اس کی غیبت میں۔اورمرنے کے بعد ۱۳۵ - جے چار جیزیں دیری کئیں و ہ چارسے محدم نہیں رہ سکتاہے ۔ جے دعا کی توفیق مل گئی و ہ تبولیت سے وم دِ بوگا ا درجے ترجی توثیق حاصل بوگئ وہ تبولیت سے محروم نہوگا ۔استغفارحاصل کرنے والا منفرت سے محروم نہوگا او شكر كرسنے والا اضافدسے محوم مربوكا \_ بدرضی ۔اس ارشاد گرای کی تصدیق آیات قرائی سے موتی ہے کہ بروردگارنے دعاکے بارے میں فرمایا ہے جھ سے دعا کرویں تبول کروں گا۔ اوراستعفار کے بارسے میں فرما یاہے ' جو بڑائ کرنے کے بعد یا اپنے نفس پڑھلم کرنے کے بعد خدا سے توبر کریے گا وہ اسےغفور ورجیم پائے گا'' ریستار ٹنگرنے بارے یں ارشاد ہوتاہے" اگر تم شکریرا واکر وسگے قربم نعتوں میں اضافہ کردیں گے "۔ اور توریکے بارے م ارخاد ہوتا ہے" توبان لوگوں کے لئے ہے جوجالت کی بنا پر گناہ کرتے ہیں اور پھر فورًا توبر کر لیتے ہیں۔ ہی دہ لوگ ہیں جن کی تو برکوالٹرقبول کرلیتاہے اور وہ ہرایک کی نیت سے باخریمبی ہے اورصاحب حکمت بھی ہے۔ ١٣٧ - نازبرتق كے لئے وسيلاً تقرب اورج مركز در كے لئے جادب - مرت كا ايك زكاة موتى بادر بدن کی زکرہ روزہ ہے۔عورت کا جہا دشو برکے ساتھ بہترین برتا وسفے۔ عهد ووزی کے زول کا انظام صدقہ کے دریوسے کرو۔ ١٣٨ - جيمعاوضه كايقين موتاب ده عطارين دريا دلى سيكام ليناب . ١٣٩ - نعدائ ا راد كانزول بقدر ترح موتلب و فيره الدورى اورفضول ترجى كمداع نبير) ١٨٠ ـ جوماندروي سيكام كاوه مخارج منبوكا-١١١ - متعلقين كى كى مجمى ايك طرح كى أسود كى ب-١٣٢- ميل محبت بداكر ناعقل كانصف صدي-۱۷۷ - ہم دغم خود بھی اُدھا برطھا پاہے ۔ م م ۱ - صبربقد دمصیبت نازل ہوتا ہے اورجس نے مصیبت کے موقع پر دان پر ہاتھ مارا ۔ گریا کہ

له اس بهترین برتا دُیں اطاعت، عفت ، تدبیر منزل ، قناعت ، عدم مطالبات ، غیرت وجیا و دطلب دضاجیسی تام چزی شا مل بی جن کی بغیر ازد داجی زندگی نوشگواز نہیں ہوکئی ہے اور دن بھرزحمت برداشت کرکے نفقہ فراہم کمنے والانثوبراکسودہ دیمکئن نہیں ہوسکتاہے ۔ کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظیم حیات ایک علی فریضہ ہے اور ہرم کہ کے حراف کو کار نبین کیا جاسکتا ہے ۔ اسلام نے اذوج ، کڑنے مل پرزور دیا ہے ۔ لیکن دامن دیچ کر ہر پھیلانے کا شعور بھی ویا ہے لہذا انسان کی ذمروا دی ہے کہ ان وونوں کے درمیان سے داستہ نکالے اور اس امر کے لئے آبا دہ دہے کہ کڑت شعلقین سے پربیٹانی خرور پربیا ہوگی اور بھر پربیٹانی کی شکایت اور فریا ورز کرسے ۔

مبط - برباد بوليا أكيّ سُ - بوشيارا فراد سوسوا -حفاظنت كرو جبان مقرستان اصحر-صحراس بهنج کے صعداءً - نبي سانس ا وُعيبَه - جمع دِعَا د ـ ظرت ا وعی ۔ زیا دہ محفوظ کرنے والا رَبّا بِي معارت ضرا بمبح - احمق رَعَارِع ۔یے ارزش ناعق - شورمجانے والا يزكو- براحتاب وثنيق يستحكم م مرکن ـ ستون تفقر - خرج صنيع -اٹرات ا اُصْروننہ ۔ ذکر

ضَرَبَ يَسدَهُ عَسلَىٰ فَسخِذِهِ عِسنْدَ مُصِيبَتِهِ حَسِطَ عَسَلُهُ

120

و قال ﴿ﷺ﴾:

كَسمْ مِسنْ صَسائِم لَسيْسَ لَسهُ مِسنْ صِسيَامِهِ إِلَّا الجُسوعُ وَ الظَّمَالُ وَ كَسمْ مِسنْ قِسيَامِهِ إِلَّا السَّهَسُرُ وَالْسَعْنَامُ وَكَسمْ مِسنْ قِسيَامِهِ إِلَّا السَّهَسُرُ وَالْسَعْنَامُ وَكَسمَا مُنْ فَسِينَامُ أَلُهُمْ مُنْ الْأَكْسِيَاس وَ إِفْسَطَارُهُمْ مُنْ

15.

و قال ﴿ ﷺ ﴾:

سُسوسُوا إِيمَسانَكُمْ بِسالصَّدَقَةِ، وَ حَسصَنُوا أَسْسوالَكُسمْ بِسالزَّكَاةِ، وَ حَسصَنُوا أَسْسوالَكُسمْ بِسالزَّكَاةِ،

154

و من كلامه ﴿ ﷺ ﴾ لكيل بن زياد النخعي

قال كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبّان ظما أصحر تنفس الصقداة، ثم قال:

يَسَا كُسَمِيْلُ بِسِنَ زِيَسَادٍ، إِنَّ هُسِذِهِ الْسَعَلُوبَ أَوْعِسِيَةً، فَسِخَيْرُهَا أَوْعَسَاهَا، فَ فَسَاحْفَظُ عَسِنِيٍّ مَسَا أَقُسُولُ لَكَ:

النَّساسُ نَسلَاتَهُ: فَسعَالِمُ رَبَّسانِهُ وَ مُستَعَلِّمٌ عَسلَىٰ سَسِيلِ تَجَساقٍهُ وَ هَسَسجٌ رُعَساعٌ أَنُسبَاعُ كُسلٌ نَساعِقٍ، يَسيلُونَ مَسعَ كُسلٌ رِيعٍ، أَهُ يَسْستَضِينُوا بِسنُودِ الْسِعِلْمِ وَلَمْ يَسلُجَأُوا إِلَىٰ رُكْنٍ وَثِيقٍ.

يَسا كُسميْلُ، أَلَسَعِلْمُ خَسيرٌ مِسنَ أَلْسالِ، أَلْعِلْمُ يَمْسُرُسُكَ وَ أَنْتَ مَحْسَرُسُكَ وَ أَنْتَ مَ مَحْسرُسُ الْسَالَ وَ الْسَسالُ تُسنْقِصُهُ النَّسفَقَةُ وَ الْسعِلْمُ يَسزُكُسو عَسلَ الْإِنْفَاقِ، وَصَنِيعُ الْمَالِ يَرُولُ بِرَوَالِهِ.

يَسا كُسمَيْلُ بُسنَ زِيَسادٍ، مَسغِرِفَةُ الْسعِلْمِ دِينَ يُسدَانُ بِدِ، بِسهِ يَكْسِبُ الْإِنْسَسسانُ الطَّسساعَةَ فِي حَسسيَاتِهِ وَجَسيلَ الْأَحْسدُوثَةِ بَسعَدَ وَفَساتِهِ، وَالْسعِلْمُ حَساكِمُ وَ الْمَسالُ مَعْكُومٌ عَسلَيْهِ.

الم تقد کے قا سے ہو۔ سے

في عل اور

فخال دو ـ

كميا

ال

ب تم جمد

کا ده کرد

تتكرستو

بالخرج

کے ماہ

كرتاب

100

مصادر حكمت المسلال ستحف العقول منظ ، تصال م صبلالا

مصادرمكمت اعتلا العقدالفرد اصص متابخ ابن واضح ۲ صنبع التقول مواله المصص ۱ كمال الدين والمارعون الاخباره منطل المحاسن والمساوى صنب ، توت القلوب اصليع " بتاريخ بغيدا د٦ صصع ، تفسيرمازى ٢ صلوا ، مختبرابن عبدالبرما الم ا پنے عمل اور اج کو ہربا دکر دیا (ہز صبرہے ہنگا مہنیں ہے۔لیکن برسب اپنی ذاتی مصیبت کے لئے ہے)۔ ۱۳۵۵ - کتنے دوزہ دار میں جنھیں دوزہ سے بھوک اور پیاس کے علادہ کچے نہیں حاصل ہوتا ہے اور کتنے عابد شب ذیرہ وارمی جنھیں اپنے قیام سے شب بیداری اور شقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہوشمندا نسان کاسونا اور کھانا بھی قابلِ تو بعدتا ہے۔

' ۲ ۱۳۷۱ - اینے ایمان کی نگرکداشت صد قد سے کروا در اپنے اموال کی حفاظت ذکو قد سے کرو ۔ بلاؤں کے للاطم کو دعاؤں سے المدد و

اے کمیل! ویجھوعلم مآل سے بہرحال بہتر ہوتاہے کرعلم نو دتھاری حفاظت کرتاہے اور مال کی حفاظت تھیں کرناپڑتی ہے۔ مال نزیج کرنے سے کم ہوجاتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ پھر مال کے نتائج واثر ات بھی اس کے فنا ہونے

کے ساتھ ہی فنا ہوجائے ہیں۔

اے کیل بن زیاد اِعلم کی معرفت ایک دین ہے جس کی اقتدا کی جاتی ہے اور اس کے ذریعہ انسان ذرگ میں اطاعظامل کرتا ہے اور مال محکوم ہوتلہے۔ کرتا ہے اور مال محکوم ہوتلہے۔

کے قابل ہوجائے ورن شعور بندگی سے الک ہوجائے کے بعد بندگی ہے ارزش ہوکر رہ جاتیا م دے تاکہ واقعاً بندہ پروردگار کھے جانے کے قابل ہوجائے ورن شعور بندگی سے الک ہوجائے کے بعد بندگی ہے ارزش ہوکر رہ جاتی ہے ۔

"کے صدقد اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو وعدہ الہی پر اعتبار ہے اور وہ یہ بیتین رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کی راہ بیں ہے وہ ضائع ہونے والم ہن ہوکہ وہ الہی علامت ہے ۔

ہونے والا نہیں ہے بلکہ دس گذا یہ کو گذا ہو کہ والی آنے والم ہے اور دی بین کال ایمان کی علامت ہے ۔

"کے علی وہ ال کے مرات کے بارے میں برنکتہ بھی قابل قوم ہے کہ مال کی بیدا وار بھی علم کا نتیجہ ہوتی ہے ورمز دیگھتانی علاقوں میں ہزاروں مال سے بٹرول کے نزانے موجود منفے اور انسان ان سے بالکل بے جرتھا۔ اس کے بعد جیسے ہی علم نے میدان انکٹا فات میں قدم دکھا ، ہموں کے فقرا میں ہوگئے ۔

تَحَلُّه - حاملان علم لُقِن - مسريع الفهم أُخْنَأُ وجوانب منہوم ۔گرسنہ سُلِيسُ القيادينِ كَاكُا دُصِلُ مِ مُغَرِّم - عاشق إَدِّ ضَارِ ۔ ذخیرہ اندوزی أنعام بهياييا سَايِمُةً '- چرنے والے مغمور يكشده إسْتَلاَتُوا - رم خيال ي إستنكور - دسوار شاري مشر*ِّت به راحت بپ*ند

ك آپ اس در د دل كى طرف اشا و كرنا چاسيح بي كه اس دورس قتى صالمان علم كا نقدان ب اورجوا بل علم پائے جانتے ہیں ان کی چارتھسمیں

ا - معض افراد قايل اعتماد منهس ېي كروين كوحسول و نيا كاوسير بنائے ہوئے ہیں - بعص أوك حالمان حق كے تابع قهيكن انس بصيرت نہيں یا بی جاتی ہے اورکسی و تستہ بھی شک وسنه کا شکار ہوسکتے ہیں

کے علاوہ کچھ شہیں مبوتاہے۔

س- بعض وگ لذتوں میں غرق ہیں ا درا پنی نگام کو خوا میشان کے ما تھوں میں دیریا ہے م - تبض لوگوں کا کام صرف ال جمع کرناا ورسمیٹنا ہے ۔ انفیس دین کے تحفظ سے کوئی واسط نہیں ہے اور پیصرت وہ جا فرمین جن کا کام وہٹ

يَسَا كُسِمَيْلُ، هَسِلَكَ خُسِرًّانُ الْأَمْسِوَالِ وَ هُسِم أَحْسِيَاةٌ وَ الْسِعُلَمَاءُ بَسَاقُونَ مَسِا بَسسِقَ الدَّهْسرُ: أَعْسيَانُهُمْ مَسفْقُودَةً، وَ أَسْفَالْهُمْ فِي الْسَقُلُوبِ مَسوْجُودَةً هَسا إِنَّ هَسَا هُسِنا لَسِيلُما جَمَّا (وَ أَشَسارَ بِسِيِّده الى صدده) لَسوْ أَصَسِبْتُ لَسهُ حَسَلَةُ إ بَسِيلَ أَصَيْعُ بْتُ لَسِيّاً غَسِيرٌ مَأْمُسُونٍ عَسلَيْهِ، مُسْسَعَفِلاً آلْسَةَ الدِّيسِ لِسلدُّثْيَا، وَ مُسْسَنَظُهِراً بِسِنَعَمِ اللُّهِ عَسِلَىٰ عِسْبَادِهِ، وَ بِحُسْجَجِهِ عَسَلَىٰ أَوْلِسِبَائِهِ، أَوْ مُسِنْقَاداً لِيَسِمَلَةِ الْحَسِنَّ، لَا بَسِصِيرَةَ لَسَهُ فِي أَحْسَنَانِهِ، يَسْنَقُلِعُ الشَّكُ فِي قَـــلْيِدِ لِأُوَّلِ عَــادِضٍ مِـن شُــبْهَةٍ. أَلَا لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ! أَوْ مَسنْهُوماً بِساللَّذِةِ سَسلِسَ الْسِقِيَادِ لِسنسَّهُوَةِ، أَوْ مُسغْرَماً بِسالْجَنْعِ وَ الاءِدَّخَسارِ، لَسيْسا مِسنُ رُعَساةٍ الدِّيسِنِ فِي شَيْءٍ، أَفْسِرَبُ شَيءٍ شَسِبَها بِسِمًا الْأَنْسِعَامُ السَّاغِمُّ اكَسَلْلِكِ يُحْسوتُ الْسَعِلْمُ بِمَسَوْتِ حَسَامِلِيهِ.

اللِّهُمَّ بَسِلَ؛ لَا تَخْسِلُو الْأَرْضُ مِسِنْ قَسَانِم لِسلِّهِ بِحُسِجَّةٍ، إِسَّا ظَاهِراً مَسْهُوداً ﴿ وَ إِشَّا خَسَانِهَا ۚ (حسافياً) مَسغَمُوراً، لِسنَلًّا تَسبُطُلَ حُسجَجُ اللَّهِ وَ بَسَيَّنَاتُهُ. وَكَمَّ فَأ وَ أَيْسِنَ أُولْسِئِكَ؟ أُولْسِئِكَ وَاللَّسِهِ الْأَصَّلُونَ عَدَداً، وَ الْأَعْسَطَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْداً. يَحْمَفَظُ اللَّمَ يَهِمَ حُسِجَجَهُ وَ بَسَيِّنَاتِهِ، حَسنَّىٰ يُسودِعُوهَا نُنظَرَاءَهُم، وَ يَسَرْرَعُوهَا فِي قُسلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ هَسجَمْ بِهِسمُ الْسعِلْمُ عَسلَىٰ حَسقِيقَةِ الْسَبَصِيرَةِ، وَبَساشَرُوا دُوحَ الْسِسيَةِينِ، وَ اسْسَنَلَانُوا مَسا اسْسَةُوْعَرَهُ الْمُستَرْفُونَ، وَ أَنِسُسوا بِمَسَا اسْستَوْحَشَق مِسنة الجَسساهِ لُونَ، وَ صَسحِبُوا الدُّنْسِيَا بِأَبْسِدَانٍ أَرْوَاحُسِهَا مُسعَلَّقَةً بِسالْستحَلُّ الأَعْسِلَ أُولْسِنِكَ خُسِلْفَاءُ اللِّسِدِ فِي أَرْضِدِ، وَ الدُّعَسَاءُ إِلَىٰ دِيسِنِهِ. آو آو سَوْقاً إِلَىٰ رُوْيَتِهِمُ الْسَصَرِفْ يَسَاكُسَيْنُ إِذَا شِنْتَ.

. نظوول ـ واسلط اورالنركم اطاعت أسفروار كردين النستعة بمريافاذ کےعدد ایتین بریقین کی ال جزوا لماداعلي اختياق

> له رسيح 1.30 WEER منظرعام

کیل۔ دیکیو مال کا ذخرہ کرنے والے جیتے جی ہاک ہوگئے اور صاحبان علم ذمان کی بقا کے ماتھ رہنے والے ہیں۔ ان کے اجم انظروں سے اوجول ہوگئے ہیں لیکن ان کی صورتیں ولوں پر نقش ہیں۔ دیکیواس سینہ میں ملم کا ایک خزانہ ہے۔ کائی مجھاس کے انتظافے والے میں اور دین کو دنیا کا اگر کا ربنا کر استعال کرنے والے ہی والے میں اور دین کو دنیا کا اگر کا ربنا کر استعال کرنے والے ہی اور اسٹرک نعمتوں کے ذریع اس کے اور اس کی مجمتوں کے ذریع اس کے اور اور اس کی مجمتوں کے ذریع اس کے اور اور ہیں جی شک کاشکار ہو جاتے ہیں۔ یا ور کھو کہ دیر کا اطاعت گذار تو ہیں لیکن ان کے پہلووں ہیں بھیرت نہیں ہے اور اور فرن سے مشک کاشکار ہو جاتے ہیں۔ یا ور کھو کہ دیر کا مصلی اس کے بعد ایک تسم ان لوگوں کی ہے جو لڈ توں کے دلدا دہ اور خوا ہشات کے لئے اپنی لگام وصلی کردینے والے میں اور دری ویر کے دلدا دہ ہیں۔ یردو نوں ہیں دین کے قطری کا خطر نہیں ہیں اور سے قریب ترین شاہرت کہ کے دو الے جرنے والے جانو والے جو افر ہوتے ہیں اور اس طرح علم عاملان علم کے ساتھ مرجا تاہے۔ ان سے قریب ترین شاہرت دکھنے والے جو افر ہوتے ہیں اور اس طرح علم عاملان علم کے ساتھ مرجا تاہے۔

این - اسک بدیمی ذین ایسے خصص فالی نہیں ہوتی ہے جو جت نمدا کے ساتھ قیام کرتا ہے چاہے دہ ظاہراور شہور ہو یا فالف اور پوشیدہ - تاکہ پروردگاری دلیلیں اور اس کی نشانیاں مشنے نہ پائیں ۔ لیکن یہ بہری کتنے اور کہاں ہیں ؟ والسّٰان کے عدد بہت کم ہیں لیکن ان کی تقدوم نزلت بہت عظیم ہے ۔ السّٰرانحیں کے ذریعہ اپنے دلائل و بینات کی مضافات کرتا ہے تاکہ یہ اپنے ہی جیسے افراد کے جو الے کردیں اور اپنے امثال کے دلوں میں بودیں ۔ انھیں علم نے بھیرت کی حقیقت تک بہو نچا دیا ہاور اپنے ہی جیسے افراد کے جو الے کردیں اور اپنے امثال کے دلوں میں بودیں ۔ انھیں علم نے بھیرت کی حقیقت تک بہو نچا دیا ہاور اپنے ہی کی دوح کے ساتھ گھل مل گئے ہیں۔ انھوں نے ان چیزوں کو اُسان بنا لیا ہے جفیں داحت پندوں نے شکل بنا دکھا تھا اور اس جیزوں سے انس ماصل کیا ہے جن سے جا ہل وحشت ذرو ہے اور اس دنیا ہی ان اجمام کے ساتھ رہے ہیں جن کی دومیں ملادا علی سے دابستہ ہیں۔ بہی دوئے ذمین ہر انشر کے خلیفہ اور اس کے دین کے داعی ہیں۔ بائے بچھان کے دیمارکا کو اُستیات ہے۔ !

کیل! (میری بات تام ہوجگی) اب تم جا سکتے ہو۔

له میمع به که برصفت اس کے حال کے فوت بوجلے سے ختم ہوجا تی ہے اورعلم بھی حا لمان علم کی موت سے موا تا ہے لیکن اس کا برمطلب برگز نہیں ہے کہ اس دنیا بیں کوئی دورا لیا بھی آ تا ہے جب تما م اہل علم مرجائیں اورعلم کا فقدان ہوجلئے ۔ اس لئے کہ ایسا ہوگیا آوا تمام ججت کا کوئی داستہ زرہ جلئے گا اورا تمام جحت بہرحال ایک اہم اور صروری مسئلہ ہے اہٰذا ہر دوریں ایک ججت خوا کا دہنا صروری ہے جاہے ظاہر نظائم منظرعام پر ہویا پر دہ نمیست میں ہوکہ اتمام جحت کے لئے اس کا وجو دہی کا فی ہے ۔ اس کے ظہور کی شرط نہیں ہے ۔ 184

و قال ﴿ ﷺ ﴾:

سبُوءٌ تَحْتَ لِسَــانِهِ.

و قال ﴿ عِنْ ﴿ :

سلَكَ المسروةُ لَمْ يَسعرِفْ قَسدرَهُ

و قال ﴿كِهُ:

ل سأَله أَن يستعظه: لَا تَكُسنْ يمسَّنْ يَسْرُجُو الآخِسرَةَ بِسَغَيْرِ الْسَعَمَلِ. الْ سرَجِّى التَّسسويَةَ بِسسطُولِ الأُمَسسلِ، يَستُولُ فِي الدُّنْسيّا بِسقَوْلِ الزَّاهِسدِينَ، وَ يَسِعْمَلُ فِسِهَا بَسِعْمَلِ الرَّاغِسِينَ، إِنْ أَعْسِطِيَ مِسِنْهَا لَمْ يَشْسِبَعْ، وَإِنْ إِ سنِعَ مِسسنْهَا لَمْ يَسستَنَعُ: يَسسعُجِزُ عَسنْ شُكْسرِ مَسا أُوقِ، وَ يَسبَنَغِي الزَّيَسادَيُ ﴿ فِسسيًّا بَسسَى: يَسسنْهَىٰ وَ لَا يَسسنْهَى، وَ يَأْمُسرُ بِسَا لَا يَأْتِي، يُحبُّ الصَّسالِينَ وَ لَا يَسِعْمَلُ عَسِمَلَهُمْ وَيُسِبِعِضُ الْسُذَنِينَ وَهُسَوَ أَحْسَدُهُمْ. يَخْسِرَهُ الْسُومَيُّ لِكَسِيثُرَةِ ذَنُسِويِهِ، وَ يُسِيْعُ عَسِلَىٰ مَسَا يَكُسرَهُ الْمُسُوتَ مِسنَ أَجْسِلِهِ، إِنْ سَسِيقَ طَــلَّ نَـادِماً، وَإِنْ صَبعَ أَيِسنَ لَاحِسياً، يُسعْجَبُ بِسنَفْدِهِ إِذَا عَسوفِي، وَ يَسْتَلُطُ إِذَا الْسِسْئُلِي، إِنْ أَصَسِابَهُ بَسِلَاءُ دَعَسا مُسْطَوّاً، وإِنْ نَسَالَهُ رَخَساءً أَعْسَرَض مُسعِنْزًاً. تَسعَلِيُهُ نَسفُنهُ عَسلَى مَسا يَسطُنُّ. وَ لَا يَسعَلِيْهَا عَسلَى مَسا يَسْسَتَيْعِنْ يَنَسَانُ عَسَلَىٰ غَسَيْرِهِ بِأَدْنَىٰ مِسَنْ ذَنْسَبِهِ، وَ يَسَرْجُو لِسَنَفْسِهِ بِأَكْسَثَرَ مِسَنْ عَسَمَلِهِ، إِنِ اسْسَتَغْنَىٰ بَسَطِرَ وَ فُسِسِنَ، وَ إِنِ افْسَتَفَرَ قَسِنِطَ وَ وَهَسَنَ، يُسْتَصَّرُ إِذَا عَسِلَ ا وْ يُسِبَالِغُ إِذَا سَأَلَ، إِنْ عَسرَضَتْ لَسهُ فَهُسوَةٌ أَسْسَلَفَ الْمَسْعُصِيَةَ، وَسَسِوَّفَ التَّسويَةُ، وَ إِنْ عَسِسرَتُهُ مِحْسَنَةُ الْسِفَرَجَ عَسِنْ شَرَائِسُطِ الْمِسَلَّةِ. يَسِصِفُ الْسِيرُمَ وَ لَا يَسعْتَبُرُهُ وَ بُسِبَالِغُ فِي الْمُسوْعِظَةِ وَ لَا يَستَّعِظُ، فَسهُوَ بِسالْقَوْلِ مُسدِلُّ، وَ مِسنَ الْسعَمَلِ مُستِلُّ يُسسنَافِسُ فِسهَا يَسفُنَىٰ، وَ يُسَساجُ فِسهَا يَسبُقَ يَسرَىٰ الْسغُنْمَ مَسغْرَماً، وَ الْسغُومُ

مخبود - پوسشىرە يُرحى - تاخير كرتاب بر- پابندی گرتاہے ۔ بیار ہوگی مُنْفِق - يقين كريسياب بُطِر- مغرور ہوگی قنط برياوس يوك وَبِهِن - كمر ورجوكي أَسْلَعَتَ - آتِ بِرُحادِيا سون مي ييم الله محند \_ منتقبت ا نُفرَجَ - اللَّهِ بوكِ سْرَالُطاللَة - مبروثبات مُرل كُ عليه طاصل كرت والا غُرُ ۔ فائدہ مغرم ـ نقصان

ا دولا۔ قائدين في وكحديث

اميدوںکا

موتنام

31-00

كستغيم

کی بناپر م

يمنشيان

ادرانا

بعةني

دومرول.

موطقيم

اورتوال

موجا تيب

بمالغ

أننا بوسن

سبحقة بمر

مصادر حكمت به ين الله الله وين به مثنا ، خصال صدوق اصل ، الطراز السيداليان احدًا ، اما لي صدد ق مجلس صدّة بعيون اخيا ٢ منه ١٠ لما كة المختاره عاحظ مصادر حكمت عن المحضره الفقيم من من أن تصارات كم مصادر حكمت عنه المحقد العقول منها ، البيان والتبيين المئ ، الصناعتين عسكرى مسلمًا ، الفاضل مرد مده ، العقد الغريم

جهزة الاخال امليَّا ، زمرالاً داب أملًّا ، دمتورسالم الدين من به ذكرة الخواص مثلًا ، كنزالعال تنقي عين الادب والسياسته ابن نمرل منه منه ، المجالس مفيدٌ <u>كه 1</u>9 ، اختصاص مفيدٌ م<del>نه 1</del> ، اما بي طوسي ا مناك

١٨٨- انبان ابن زبان كے نيج جبار باہے۔

١٢١ - جبتمض في اين قدرومزات كونيس بهياناوه واك بوكيا . ١٥٠ - ايكشفس فراب سي وعظ كا تقاضا كيا و فرايا" ان او كون بن دم وجانا بوعل كد بغر آخرت كاميد ركهت بن اورطولاني امدون كى بنا رقوب والدينة بن - دنيا بن باتين فا برون جيسى كرستة بن اودكام داغبون جيدا انجام دينة بن - كيد ل جا المه توسيه بن موتے ہیں اور نہیں متاہے ق قناعت نہیں کرتے ہیں۔ جودے دیا گیاہے اس کے شکریہ سے عاجز ہیں لیکن متقبل میں زیادہ کے طلب گا د ضرور بى - لوگن كوئ كرتے بى دىكى خود بني د كتے بى - اوران چيزوں كاحكم ديتے بى جوخود بنين كرتے بى - نيك كرداروں سے محت كمسق بم ليكن ان كاجياعل بني كرت بي اودگناب كادول سے بيزاد دہے بي ليكن نوديمي انفيں يں سے بوت بي ـ كنابوں كي كترت کی منابر موت کو ناپند کستے ہی اور پھرایے ہی اعمال پر قائم بھی دہتے ہیں جن سے موت نا گوار ہوجاتی ہے۔ بیار موتے ہی آوگناہوں بربشيان موجات بساور صحت مندموت من ويعرنهو دلعب بن مبتلا بوجائے ميں بيار بوں سے بجات مل جاتی ہے واکو نے لگتے ہي ادر آنا من برام اتي بي قرايس بومات بي - كوكى بلانا زل بوجا قب قريشكل مضطردعا كرقيم اوربهوات وكران نوايم واق مع قريب ورده موكر من بير يست من وان كانفس الفين خيال باقون يراكاده كريتا بيدين ده يقين باقر من من اس برقاد نهي باسطة بي دومرول کے بارے می اپنے سے چوٹے گناہ سے بھی خوفردہ دہنتے ہیں اور اپنے لئے اعال سے زیادہ بڑا کے امیدوار دہنتے میں مالدار موجلتے بیں تومغرور ومبتلائے فتنہ موجانے بیں اور غربت زدہ موجلتے بیں تو بالوس اور مسست موجلتے بیں عمل میں کو تاہی کرتے ہیں اودموال بسمبالغ كمستة بي خوابض نفس ماست أجانى ب قمعيت فودًا كمسلية بي اور وبكوال ديته بي ـ كوئ معيب التي م وجاتی ہے قراسلای جاعت سے انگ ہوجاتے ہیں۔عبرت ناک واقعات بیان کرتے ہیں لیکن خود عبرت ماصل نہیں کرتے ہیں عظم مِن مبالغرسے کام لیتے ہیں لیکن خودنھیمت نہیں حاصل کرتے ہیں۔ قول یں ہمیشہ او پنچے دہستے ہیں اودعل میں ہمیشہ کمز دو دہتے ہیں۔ فنا بوسنے والی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں اور باتی رہ جلسنے والی چیزوں میں مہل انگاری سے کام لیتے ہیں۔ واقعی فائدہ کونقعا مجهة بي اورحقيقي نقفان كوفائده تعود كيت بي -

ے کولئے کا کنات کے اس ارشادگرامی کا بغود مطالع کرنے ہوا گردود ملفر کے مونین کوام واعظین محرم فیطباد شعلہ نوارطوفا لنا فزا۔ سربرا ہان مکت اکدین قوم کے حالات کاجا کرہ لیاجائے تو ایر اصلوم ہوتا ہے کہ آپ ہما دسے دور کے حالات کا نقشہ کھینچ دہے ہیں اور ہما دسے سامنے کردا دکا ایک اگیر کھورہے ہمی جس میں بشخص این شکل دیجے سکتا ہے اور اپنے حال زارسے بجرت حاصل کر سکتا ہے۔ !

فُورت - وتست كل جا ا اغتصموا يتخفطكرو وْمم - عبد او کا د سیخ

ا دومسرول كومايت دسكراين غس كوكمراه كرن كامتطراس وتت وكميا ماسكاب جب كونى مقرر مترين تقريركرنے كے بعدرم احباب ميں رجز خوانی كرتاب يامسكولين امرس زياده اجرت كاسطالبهكر تاب اور اینے کردارسے اس امرکی دضاحت كراب كرسارى تقرير ، خطابت ادرسارا وعظالك كأروبارك علاوه کچھ ندکھا اور پرانسان دین کو دنيا كي عوض اورعلم كو مال كي عوض بيحني كاكارو إركرر إب اوراس دین و ندمب سے کو کی تعلق ہنیں ج

مَسِعْتُماً، يَخْسِثَىٰ الْمُسُوْتَ، وَ لَا يُسبَادِرُ الْسِفَوْتَ؛ يَسُستَعْظِمُ مِسنٌ مَعْصِيَةٍ غَيْرُهِ مَا يَسْسَتَيَلُ أَكْسَنَرَ مِسنَهُ مِسنَ نَسفيدِ، وَ يَسْتَكُثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَحْقِرُهُ مِنْ طَاعَة غَسِيرِهِ. فَسَهُوَ عَلَىٰ الشَّاسِ طَاعِنٌ، وَلِنَفْسِهِ مُدَاهِنُ؛ اللَّهُوُ (اللَّهُ) مَعَ الْأَغْنِيَّاءِ أَحَبُّ إِلْسِيْهِ مِسنَ الذُّكْسِرِ مَسعَ الْسَفُقَرَاءِ، يَعْكُسمُ عَسلَىٰ غَسيْرِهِ لِسَنَفْسِهِ، وَ لَا يَخْكُمُ عَسلَيْهَا لِسغَيْرُهِ؛ يُسرُشِدُ غَسيْرَهُ وَ يُسغُوِي نَفْسَهُ، فَهُوَ يُسطَاعُ وَ يَغْصِي، وَ يَسْتَوْفِي وَ لَا يُوفِي، وَ يَخْشَىٰ الْخَلْقَ فِي غَيْرِ رَبُّهِ وَ لَا يَغْشَىٰ رَبُّهُ فِي خَلْقِهِ.

قال الرضى: و لو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفي به موعظة ناجعة، و حكمة بالغة، و بصيرة لمبصر، و عبرة لناظر مفكر.

### و قال ﴿يُوْ﴾:

لِكُسِلُ المسرى، عَساقِيَةُ حُسِلُوةً أَوْ مُسِرَّةً

### و قال ﴿يُونِ:

لَكُ للهُ مُستَمْلِ إِدْبُسارٌ، وَ مَسا أَدْبُسرَ كَأَنْ لَمْ يَكُسنْ. 101

## و قال ﴿كِهُ}:

لَا يَسعْدَمُ الصَّسبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَسالَ بِسِهِ الرَّمَسانُ.

## و قال ﴿كِهُ ﴾ .

الرَّاصِي بِسفِعْلِ قَدْمِ كَالدَّاخِـلِ فِسيهِ سَعَهُمْ. وَ عَـلَىٰ كُـلِّ دَاخِـلِ فِي بَـاطِلٍ إِثْمَـانُ إِنْمُ الْــــعَمَلِ بِـــــهِ، وَ إِنْمُ الرَّضَىٰ بِـــهِ

### و قال ﴿يُهُو:

اغْـــتَصِمُوا (استعصموا) بِـالذَّمَمِ فِي أَوْتَـادِهَا.

لهدو يرسرا ゚レ F Ø

مصادر حکمت ب<u>لال</u> غرالحکم حرف لام مصادحكت تلفا دستور سالم الحكرماس ، غررا ككر ماده

مصادر حكمت س<u>ــــــــا</u> ربيع الإبراراً، الطرازياني م مايكا

مصادر مكمت الم في الم مراكم من من العقول ملاك ، خصال مدوّق ا مراه مصادر مكمت العقول ملاك ، خصال مدوّق ا مراه م

مصادر طمت المين الأسلام قاضى نعان م ص<u>سعة</u> ، غرائحكم مس<u>الا</u> ، ارشاد مفيّدُ منلا ، احتجاج طبرتي ص

بميرخر اطاعد كونقيرا حق بر اوربيخ

ادرما

مخلوفا

دمبراء

موت سے ڈرستے ہیں لیکن وقت کل جائے سے پہلے عمل کی طون بعقت نہیں کرتے ہیں۔ دوسروں کی اس معیست کے بھی عظیم تھود کرتے ہیں اور اپنی معولی اطاعت کو بھی کنیر شاد کرتے ہیں جب کہ دوسرے کی کثیر اطاعت کو بھی کنیر شاد کرتے ہیں۔ الداروں کے ماقامہ دوسرے کی کثیر اطاعت کو بھی حقیم کی جھے ہیں۔ اور اپنی معولی اطاعت کو بھی کنیر شاد کر دیتے ہیں۔ الداروں کے ماقامہ دوسروں کے فلات فیصلہ کو نیتے ہیں اور دوسروں کے فلات فیصلہ کو نیتے ہیں اور دوسروں کے مادروں کے مادروں کے مادروں کے مادروں کے مادروں کے میں اپنے فلات فیصلہ کو اور اور کی مواست دیا ہوں کہ بھارت کو ہوا کہ دار المیں کہ سے بود اور کی اطاعت کی جاتے ہیں اور دوسروں کے خلاف کی کا دا نہیں کرستے ہیں۔ پردرد کا دوسروں کے موان کہ کو ادا نہیں کرستے ہیں۔ پردرد کا دوسروں کے موان کو کہ والجو دالے لیتے ہیں اور دوسروں کے موان ہوتے ہیں۔ پردرد کا درسری نصیحت نہیں ہوتے ہیں۔ پردرد کا درس کی موان کی موان کے علاوہ کی کن دوسری نصیحت نہیں ہوتی تد بہی کا ممام میاب موعظہ کا می موان ہونے والا ہے وہ اور ہو ہونی کا کی تھا۔

101۔ ہر ضمن کا ایک انجام ہموال ہونے والا ہے جا ہے کہ ایک تھا۔ موان ہونے تھا ہی نہیں۔

11- ہر کے والا کی ایک میں ہوں کو موسیت کی موسیقے کہ اور کہ کو کہ نہیں ہوں تا کہ ہوں تھا ہی نہیں۔

12- مرکر نے والا کا میابی سے مورد نے والا ہی اس کے ماتھ شاد کیا جائے گا اور جو کسی باطل میں داخل ہوجائے گا آس پر موان کی دردادی ان کی دردادی ان کی دوسری کی طرح متھ کم اور کو شیوط ہوں۔

13- مورد کی اور کی کا کی گناہ اورد ادی ان کو دوسری کی طرح متھ کم اور کو شیوط ہوں۔

له دورِ ما مرکاعظیم ترین معیار زندگی یمی به اور برخص السی بی زندگی کے گئے بچین نظراً تا ہے۔ کافی ہاؤس، نائٹ کلب اور دبگر لغویا کے مقاباً پرسرابر داروں کی مصابحت کے لئے بیم متوسط طبقہ کا آدی مراجا دہا ہے اور کسی کویٹون نہیں پیرا ہوتا ہے کہ چذکر خوا بیں بیٹھ کوفیروں کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں مناجات کرے اور براحساس کرے کراس کی بازگاہ میں سب فقیری اور بردولت وا مارت صرون چندروزہ تماشہ ہے ورمذانسان خال ہا تھ آیا ہے اور خال ہا تھ بی جانے والا ہے۔ دولت عاقبت بنانے کا ذریع تھی اگراسے بھی عاقبت کی بربادی کی داہ پر لگا دیا آترت میں حرت وافسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ب

مُصِّرتم - وكها دياك 107 و قال ﴿يَعْهُ: ان اَبُصرِمْ - اگر ديچوسکو 1-104 عَـــلَيْكُمْ بِــطَاعَةِ مَــن لا تُـعنذُرُونَ بِجَـهَالَتِهِ. ا متا ٹر۔ ماٰنبا*ری کرنے گ*ٹاہ 1-102 104 رخيره - اختيار ع در اگرمند و قال ﴿ﷺ؛ حصِّرْتُمْ إِنْ أَبْسِحَرْتُمْ، وَ قَسِدُ هُـ 🖒 كما كبا آب كرسركار دوعًا لمايك وأُسْمَ عُتُمْ إِنِ اسْتَمَعْتُمْ. -144 فاوّن کے ساتھ جا رہے تھے ا ٰ ور -109 و قال ﴿ﷺ﴾: ما سترمیں ایک صحابی سے ملاقات الْإحْسَانِ إِلَــيْهِ، وَ ارْدُدْ شَرَّهُ بِــالْإِنْعَام عَـــلَيْهِ. -14. ہوگئ توآپ نے فوراً فرایا کریمیری 7-141 زدجه معابى فعض كى ك و قال ﴿ ﷺ ﴾: مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَدَةِ فَكَ يَدُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِدِ الظَّنَّ. -144 حضور کیا آپ کے بارسے میں بھی بدكمان بوسكتى بيحضرت نفرايا -144 و قال ﴿لِغٍ﴾: مَــنْ مَـنَّ لَكَ استأْتُرَ. کرشیطان انسان کے دگر ویے میں 140 خون کی طرح دور رایب اور دهسی .140 و قال ﴿يُوْوِ: ونت بعى كسي خض كوبعي كراه كرسكا مَسن اسْسَنَبَدُّ بِسرَأْبِهِ هَـلَكَ، وَ مَنْ شَـاوَرَ الرَّجَـالَ شَـارَكَـهَا فِي عُـقُولِهَا. ب لنداميرافرض بى كربگانى سے پیلے صورت عال کی وضاحت و قال ﴿يُهُو: مَسنُ كَسنَمَ سِرَّهُ كَسانَتِ الْحُسيرَةُ بِسيِّدِهِ. کردوں تاکہ مبدگها بی کی ذمیرداری مسیری گردن پر نهمو و قال ﴿يُهُو: سکے پیصورت حال کی وضاحت الْسهفَقُ الْسهوْتُ الْأَكْسِبَرُ (الأحسر). اوراس پرتنبیه ہے کرانسان کواپیا و قال ﴿ﷺ﴾: بنين كرا جائ - اس كايدمطلب مَنْ قَضَىٰ حَقَّ مَنْ لَا يَنقْضِي حَنقَّهُ فَنقَدْ عَبَدَهُ هرگز بنیں ہے کہ ملکیت وا تشدار ه کمکی بولی په کمکی بولی بى كوئى غلط كاكب - كليت الكليك و قال ﴿ إِلَّهُ ﴾: ا ئے قد کوئ بات چیز اورانانیت الگ یمسله لَا طَــاعَةَ لِــمَخُلُوقِ فِي مَـعْصِيَةِ الْخَـالِق. الميون كرسا مصادرحكت يشق خطبه نمثأ مصادر مكت مدو اسرارالحكما يا قريمسع مد مدي الابرار، الغردوالعرر مسيد، روض الإخبارها له عبد ع مصادر مكت بروه الأي صدُّون صلام التحف العقول صنية ، اختلاص مُفيدٌ صنية ، روضته الكاني الى كى بنا يربدگا معا در عكمت منال غررا تحكم مسكلة المحق العقول مسئر ، مجع الامثال ومسا مصاد حكمت مالل غرراككم مكتل ، رسيح الابرار باب العقل والغطنه استجوا معادر مكمت الملا مشكوة الانوار ما ٢٩ ، قصارا كم رد الم لك مقدر مصادر مكت س<u>ارا</u> تحف العقول م<u>ساراً</u> ، خصال صدوق اصلاً تفسير عياشي، بحارالا فوار ٢، مدار ربيع الابرار نس کرتا۔ ایس کرتا۔ مصادر حكمت ١٦٢ غرا ككرصة وا

نه ما در حكمت به المعلى عيون الحبار الرصاع مين مصيفة الرضا منة " مروج الذبهب مع هذا ، نهايته ابن اثير طوع

۱۵۱- اس کا طاعت ضرد کردجس سے نا واقعیت قابل ممانی نہیں ہے ۔۔ (بینی ضدائی منصب دار)

م۱۵- اگرتم بھیرت رکھتے ہوتو تھیں جفائی ذکھلائے جاچکے ہیں اور اگر بدایت حاصل کرناچا ہتے ہوتو تھیں بہایت دی جاگی اور اگر شناچا ہتے ہوتو تھیں بینام نہا یا جاچکا ہے۔
م۱۵- اپنے بھائی کو تنہ کر دوتو اصل کی نے بعد اور اس کے شرکا جواب دو تو لطف و کرم کے ذریعہ۔
م۱۵- جس نے لینے نفس کو تبعیت کے تو اقتیار اس کے شرکا جواب دو تو لطف و کرم کے ذریعہ۔
مادا ۔ جو اختدار حاصل کرلیت لیے دہ جائے گا اور جولوگوں سے شورہ کرسے گا دہ ان کی عقلوں میں شریک ہوجائے گا۔
مادا ۔ جو اپنے داذکہ لوشیرہ دیکھے گاس کا افتیاد اس کے ہاتھ میں دہے گا۔
مادا ۔ جو اپنے داذکہ لوشیرہ دیکھے گاس کا افتیاد اس کے ہاتھ میں دہے گا۔
مادا ۔ جو اپنے داذکہ لوشیرہ دیکھے گاس کا افتیاد اس کہ ہاتھ میں دہے گا۔
مادا ۔ جو اپنے داذکہ لوشیرہ دیکھے گاس کا افتیاد اس کی جو اس کا جو آب کہ اس نے اس کی پریشش کرئی ہے۔
مادا ۔ جو کسی ایسے تحف کا درا کر دے جو اس کا حق ادا دیکہ تا ہوتو گو یا اس نے اس کی پریشش کرئی ہے۔
مادا ۔ خوکسی ایسے تحف کا درا کر دے جو اس کا حق ادا دیکہ تا ہوتو گو یا اس نے اس کی پریشش کرئی ہے۔

کے کھکی ہوئی بات ہے کہ انسان اگھرن تبنیہ کرتاہے اور کام نہیں کرتاہے قواس کی تبنیہ کاکوئی اڑ نہیں ہوتاہے کہ دوسرانخف پہلے ہی برطن ہوجاتا اے آؤکوئی بات مشنے کے لئے تیاد نہیں ہوتاہے اور نعیعت برکار جلی جاتی ہے۔ اس کے برخلات اگر پہلے احمال کرکے دل بی جگربنا نے اور اس کے بعد میعت کرسے قریقینًا نصیحت کا اثر ہوگا اور بات ضائع و بربا دنہ ہوگی۔

ه عجید غریب بات بے کرانسان ان او کول سے فورًا بیزاد موجاتا ہے جواس سے بدگانی دکھتے ہیں لیکن ان حالات سے بیزاری کا اظہاد نہیں کرتا ہے۔ ن کر بنا پر بدگانی بیدا ہوتی ہے جب کرانصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے برطنی کے مقامات سے اجتناب کرسے اور اس کے بعدان او گوں سے ناواضگی کا اظہاد سے جو بلام بب برطنی کا شکار ہوجاتے ہیں۔

ه مقعدیہ بے کوانسان کے علی کی کی نیاد بونی چاہئے اورمیزان ومعیار کے بیز کسی عمل کوانجام نہیں دینا چاہئے۔ اب اگر کوئی شخص کسی محقوق کی ہواہ یں کہ تاہے اور وہ اس کے صفوق کو ادا کئے جارہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو اس کا بندہ ہے وام تصور کرتاہے اوراس کی پیشٹر کئے جلاجا رہا ہے۔

و قال ﴿ إِنَّهُ ﴾: ---عَاثُ الْمُــُ **ビルリソソ** 15-142 و قال ﴿ عِنْهُ وَ: ۱۲۸ \_ آخ حِتَابُ يَسْنَعُ الإِزْدِيسَادَ. FT-149 174 و قال ﴿ عِنْهُ ﴾ : . ١٤ - گنا الأمسرُ قَسرِيبٌ وَ الأصْفِطِحَابُ قَسلِيلٌ. الحاراكة ۲۱۱ لاً و قال 🦇 : سبنعُ لِسندِی عَسسِیْتَیْن. 7-144 و قال دیجو: 13-120 سوَنُ بِــــنْ طَـــلَبِ الْمَـــغُونَة 2-120 ل ہے۔ و قال ﴿ يَكِهُ: نْ أَكْسِلَةٍ مَسِنَعَتْ أَكْسِلَاتٍ! و قال ﴿ﷺ﴾: سدّاهٔ مسا جسهلُوا. و قال ﴿ﷺ﴾: أنبان كاذ ستَقْبَلَ وُجُسسوة الآرَاءِ عَسرَفَ مَسوَاقِعَ الْمَسطَاءِ. وناردنيا بر و قال ﴿ ١٤٠٤: أنذاب دعقا مَسن أَحَسدً سِسنَانَ الْسغَضِبِ لِسلَّه مَسوِى عَلَىٰ قَسْلِ أَشِيدًاءِ (أشدً) إلْ لِمَلَى بُولَى بار: و قال ﴿ﷺ﴾: فلاج ليمورط إذا هِسبْتَ أَمْسراً فَسقَعْ فِسيهِ، فَسإِنَّ شِسدَّةَ تَسوَقُيهِ أَعْ مي عل فترك

المن شهور بسا

وربزدك

أأنران كاذ

في الرده ز

المكانك

ليم دومر–

ازدیاد- زیاد تی اصطحاب به ساتھ احتر- تیزکیا سِسنان - نیزوک این مبست - خونز ده ہو توتی به شخفظ

سے نبہوت بناوت کا ایک طاز
یبی ہے کہ لوگ نرہب اوراس کی
تعلیمات کی عظمت سے یکسر پے فجر
ایس اورانسانی فطرت ہے کانسان
حس چیزسے نا واقعت ہوتا ہے
اس کی قدر دانی نہیں کرسکت ہے
قدردانی کے لئے قدر کا جانا نبیادی
شرط ہے ورنداس کے بغیر قد کوان

معادرهكمت بين المال طوس و منك ، كشف المجة ابن طاؤس ، رسائل كليني معادرهكمت بين المال طوس و رسائل كليني معادرهكمت بين المراكم من المراكم المراكم من المراكم من المراكم من المراكم من المراكم من المراكم من المراكم من المراكم من المراكم من المراكم المركم ال

ا ۱۹۷- اپنائی پینے میں تا خرکر دینا عیب نہیں ہے۔ دو سرے کئی پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔

۱۹۷- آخود پ نری فریا دو عمل سے دوک دیتی ہے۔

۱۹۸- آخوت قریب ہے اور دنیا کی صحبت بہت مختصر ہے۔

۱۹۹- آخوں دالوں کے لئے صبح دوشن ہوچی ہے۔

۱۹۵- آنھوں دالوں کے لئے میں مدد مانگئے سے آسان ترہے۔

۱۶۱- گناہ کا ذکرنا بگوتیں مدد مانگئے سے آسان ترہے۔

۱۶۱- اکثر او قات ایک کھا ناکئ کھا فوں سے دوک دیتا ہے۔

۱۶۱- اکثر او قات ایک کھا ناکئ کھا فوں سے برخر ہوتے ہیں جن سے بے خر ہوتے ہیں گئی سے اور تا ہے۔

۱۶۱- ہو کہ تنظی آراد کا ما مناکر تا ہے وہ خلطی کے مقامات کو پہچان لیتا ہے۔

۱۶۱- جو النز کے لئے غفی کے منان کو تیز کر لیتا ہے دہ باطل کے سود ما دک کے قتل پر بھی قادر ہوجاتا ہے۔

۱۶ ما۔ جو اکثر کے لئے غفی کے منان کو تیز کر لیتا ہے دہ باطل کے سود ما دک کے قتل پر بھی قادر ہوجاتا ہے۔

۱۶ ما۔ جب کسی امر سے دہشت محس کر د تو اس میں بھا ند پرطوکر ذیا دہ خوف واضیا طاخطرہ سے ذیا دہ خطرناک

. تواب - معادضه حَصَا د- کاٹ دینا کچاجت ۔ بے دج محکرداکر نا سل - كينج ين رق - غلامی حَرْمُ - احتياط

ك ينقط عالم اسلام كا استياز ا يبال دومختلف اورمتضاه دعوس كرنے والون من ايك كوصدين كما جا آب ادرایک کوصد تقرب اور ایک میان میں ووجگ كرفے والوں ميں ايك كو نفس رمول كماجا كب ادر دوس كومبوب دمول إكاتب وجي وريعقل اعتبارس نضيه كطونين مين حق ومعل کے بونے کا کوئی امکان بنیں ہے

١٧٦ و قال ﴿學﴾: \_\_\_ةُ الرَّبِ المَةِ سَــعةُ الطَّـدْدِ. و قال ﴿كِهُ ﴾: أُذْجُسرِ الْسيىءَ بِسَوَابِ الْسسمُعْسِنِ. 144 و قال ﴿ﷺ): أُحْسِصُهِ الشَّرُّ مِسنْ صَدْدِ غَسِيْرَى بِسَعَلْمِهِ مِسنْ صَدْدِي. و قال ﴿ﷺ﴾: و قال ﴿يُهُو: ـــؤَبَّدُ ١٨١ و قال ﴿يُؤِّهِ: غَسَرَةُ النَّسِفِيطِ النَّسِدَامَسِةُ، وَغَسَرَةُ الْحَسِزْمِ السَّلَامَةُ. و قال ﴿يَهُورُ: لَا خَسِيرٌ فِي الصَّسِمْتِ عَسِنِ الْحُكْسِمِ، كَسَا أنَّسَهُ لَا خَسِيرٌ فِي الْعَوْلِ بِسَاجُمْلٍ. و قال ﴿ﷺ): مَا اخْستَلْفَتْ دَعْسوَتَانِ إِلَّا كَسانَتْ إِحْسدَاهُمَا ضَسلَالَةً. و قال جي ا مُسِيا شَكَكُتُ فِي الْحُسَقُ مُسِذَّ أُرِيسَتُهُ

١٨٥ وقال ديه.

ك يهاء تاكيدا 878 مہیں۔ برائد سما ي شخص كران بواك سما

مَسَاكَسَذَيْتُ وَلَاكُسَدُّيْتُ، وَلَا صَلَلْتُ وَلَا صُلَّ بِي. مصادرحكمت والكاغردا ككم صطيح ، الطراز حشاا مصادر حكمت منه البيع الأبرار باب الجزاء ، دوضِ الاخيار مام مصادر حكت مدا سراج الملك مناهم ، غررا كم صلا، مجوعه ورام مسا مصادر مكمت به بي غرائكم ، كنزالفوائد مصادر مكمت منه في غراككم من ، ربيع الا برار باب الطبع والرجار مصادر مكت رايدا محاضرات الادبارى مسلاس، غررا محكم مندول، الطراز ا مثلا مصادر حكمت رايدا متحف العقول مناقى، دبيج الابرار بإب السكوت مصادر حكمت رسيرا غررا كحكم صنايا مصادر مكت يهم المراشاد مفيد مديا ، خطبه مكا مصادر طمت ب<u>ه ۱</u> کتاب انجل آبومخنف (شرّح این ابی انحدید اص<sup>2</sup> ) کتاب صفین نصرین مزاحی <u>م<sup>2</sup> ا</u> ، کامل مبرد ۲ من<sup>۱۱</sup> ، تا دی فلم کام روج الذميب ٢ صيري ، كامل ابن اشرم مين ، البداية والنهاية ، مين ، تاريخ بنداد ، من الروزي و المرادية وارزي مين من رون ما سرون يبري الدين الشرم مين من مان من المدين من المدين المرادية و المان المرادية المرادية و المرادية و المأني صدُّوْقَ مُجلَس بِمَالَا، تذكرة الخواص صينا ، ذخائر العقبي منله ، المال طوسيَّ أ عشرًا ، المحاسن بنيقي ا

۱۷۱- دیاست کاوسیله دسعت صدر ہے۔
۱۷۱- برعمل کی سرزنش کے لئے نیک عمل قوالے کواجروا نعام دو۔
۱۷۸- دوسرے کے دل سے شرکو کاٹ دیناہے قرپہلے اپنے دل سے اکھاڈ کر پھینک دو۔
۱۷۸- دوسرے کے دل سے شرکو کاٹ دیناہے قرپہلے اپنے دل سے اکھاڈ کر پھینک دو۔
۱۸۸- کا اپنے جمیشہ بمیشہ کی غلامی ہے۔
۱۸۸- کو تا ہمی کا نتیج شرمند گی ہے اور ہوشیاری کا تمرہ مسلامتی ۔
۱۸۷- مکر نتی ہے ضاموشی میں کوئی جرنہیں ہے جس طرح کر جہالت سے بولنے میں کوئی جملائی نہیں ہے۔
۱۸۷- جب دو مختلف دعوتیں دی جائیں تو دو میں سے ایک یقیناً گراہی ہوگی ہے۔
۱۸۷- میں نے دغلامیا نی کی ہے اور در بھے جو ط خردی گئی ہے۔ مذمیں گراہ ہوا ہوں اور در مجھے گراہ کیا جامکا ہے۔

لے ہادے معاشرہ کی کرور اوں میں سے ایک اہم کروری ہے بھی ہے کہ بہاں بدکردادوں پر تنقید آدکی جاتی ہے لیکن نیک کرداد کی ایک دوار کی ایک دوار کی ایک مال ایک بہترین ایک مال ایک بہترین ایک مال ایک بہترین کا میں آد کو کئی بیان کرنے والا بھی نہیدا ہوگا۔ حالا نکر اصولی بات یہ ہے کہ نیک کے پھیلانے کا طریقہ صرف بڑائی پر تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر طریقہ خود نیکی کی وصلرا فرائی کرنا ہے جس کے بعد بہتری کرنے کا شعور بیدار موجائے گااور برائی کرنا ہے جس کے بعد بہتری کرنے کا شعور بیدار موجائے گااور برائی کو میں کا در برائی کرنا ہے جس کے بعد بہتری کرنے کا شعور بیدار موجائے گااور برائی کو کا کہ کا در برائی کی ایک کا در برائی کرنا ہے جس کے بعد بہتری کی کو در بیدار موجائے گااور برائی کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کی کا در برائی کی کا در برائی کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کی کا در برائی کو برائی کی کا در برائی کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کی کا در برائی کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کی کا در برائی کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کی کا در برائی کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کی کا در برائی کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کی کا در برائی کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کی کا حد در برائی کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کرنا ہے کہ کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کی کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کی کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کرنا ہے جس کے بعد ہمتری کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہمتری کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کا کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہمتری کرنا ہم

سے یہ انسانی زندگی کی عظیم ترین حقیقت ہے کہوص وطمع رکھنے والاانسان نفس کا غلام اور نوابشات کا بندہ ہوجا تاہے اور جو شخف خواہشات کی بندگی میں مبتلا ہوگیا دہ کسی قیمت پراس غلامی سے آزا دہنیں ہوسکتاہے۔ انسانی زندگی کی وانشرندی کا تقاضا یہ ہے کر انسان اپنے کو نواہشات دنیا اور وص وطمعہ سے دور سکھے تاککسی غلامی میں مبتلان ہونے یہ پائے کہ یہاں شوق مردنگ دقیب روسا ہاں' ہواکہ تاہے اور یہاں کی غلامی سے نجات ممکن نہیں ہے۔

ب میں ہوں ہے۔ سے انسان کو ترف حکمت کا علان کرناچاہئے تاکہ دوسرے اوگ اسے انتفادہ کریں اور ترف جہالت سے پر میزکرنا چاہئے کہ جہالت کی ہا ۔ کرنے سے خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے۔ انسان کی ع وقت بھی سلامت دم تی ہے اور دوسروں کی گراہی کابھی کوئی اندیشہ نہیں ہوتاہے۔ 147

و قال ﴿يُوْجُ:

لِسلطًالمِ السبادِي غَسداً بِكَ لَهِ عَصَدَةً

144

و قال 🐗):

ألرَّحِـــيلُ وَ شِــيكُ.

144

و قال ﴿كِهِ إِنَّا

- ن أَبُد دَىٰ صَدِيْحَتَهُ لِسَلْحَقُّ هَلَكَ.

141

و قال ﴿ﷺ؛

سسن لَمْ يُستنجِهِ الصَّسِيرُ أَحْسِلَكَهُ الْجَسِزعُ

19.

و قال ﴿عُهُ:

وَاعَــجَبَاهُ! أَنْكُــونُ الخِــلَافَةَ بِــالصَّحَابَةِ وَ الْــقَرَابَـةِ؟

قال الرضي: وروي له شعر في هذا المعنى:

فَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورَىٰ مَسلَكُتَ أُسُورَهُمْ فَكَسَيْفَ بِهَـٰذَا وَ الْمُنِسِيرُونَ غُسِيَّبُ؟ وَ إِنْ كُنْتَ بِاللَّهُونَ خَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ فَلَسَسَغَيْرُكَ أَوْلَىٰ بِسَاللَّهُيُّ وَ أَقْسَرَبُ

15

و قال ﴿كِهُ:

 عَضَّه ـ كاثنا وَشِيكُ - قريب غيتب ـ غائب ضيم - مجث كرنے والا غرض ـ نشاء منتصل ـ درآق ہي نباي - موت جع منية نهب ـ درث ار

کی مینی صبر کی سختی اور الخی سے زیادہ سختی اور تلخی جنع و فزع اور نا الدو نیون میں پائی جاتی ہے منذا اگر کسی سان کو صبر راس نہ آسکا وہن وفزع ر پرسٹیان کے راس آنے کا کوئی سول ں نہیں پیدا ہوتاہے

NY

14

,4

IJ

بناديته

یرکر دوی

بادر حکمت ب<u>لام</u>ا تغسیعلی بن ابرا بهیم م<u>ساله</u> بادر حکمت میشما تصاد انتخام <u>۱۸۲۸</u> بادر حکمت ب<u>دیما</u> خطبه <u>برا</u>

ورحكمت المما غرراككم صلاح

ادر همت بنوا خصائص الائرسيدرضي صف ، غررائكم صلي ، التعب كراجى صلا ، السقيفرج سرى ، تاريخ طبرى ، صلام درحكت ملك!

١٨٧ ـ علم كى ابتداكرف والي كوكل مامن سدا بنا بات كاشنا برط سداً ا

عدا۔ کیچ کا دقت قریب آگیاہے۔

١٨٨- جن في عن سعمند مواليا ده بلاك بوكيا.

١٨٩ - بصے متر نجات نہیں دلاسكتا ہے اسے بیقراری مار دالتی ہے

سيدرهني واسمعني محضرت كايشعر معى ب

۱۹۱ - انسان اس دنیایی ده نشانه به می پر موت اپنے تیر چلاتی دمتی ہے اور وہ مصائب کی غارت گری کی جولانگاہ بنا رہتا ہے - یہاں کے ہرگھونٹ پراچھو ہے اور ہرلقہ پر نگلے ہیں ایک پھندہ ہے ۔ انسان ایک نعمت کو ماصل نہیں کر تاہے گر یہ کہ دوسری ہا تقسے نکل جاتی ہے اور زندگی کے ایک دنتی کا استقبال نہیں کرتاہے گریہ کہ دوسرا دن ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔

اہ اگرید دنیا میں مرطلم کرنے والے کا انجام ہے قداس کے بارسے میں کیا کہا جائے گاجی نے عالم اسلام میں ظلم کی ابتدا کی ہے اور
جی کے مظالم کا سلسلہ اُجٹک جاری ہے اور اولا درسول اکرم کسی اُن بھی مظالم سے محفوظ نہیں ہے۔

اللہ دنیا میں کام اُنے والا صرف صبر ہے کہ اس سے اُنیان کا وصلہ بھی بڑھتا ہے اور اسے ابو و تواب بھی ملتا ہے۔ بیقراری میں ان بی کوئی صفت نہیں ہے اور در اس سے کوئی مسلم حل ہونے والا ہے ۔ البندا اگر کسی شخص نے صبر کو چھوٹر کر بیقراری کا دارت اختیار کرلیا تو کو یا اپنی تباہی کا آپ انسلام کرلیا اور پرور دکار کی معیت سے بھی محرم ہوگیا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ دہتا ہے۔

مربی و فرزع کرنے والوں کے ساتھ نہیں دہتا ہے۔

مربی و فرزع کر نے والوں کے ساتھ نہیں دہتا ہے۔

مربی کا کوئی اضافہ نہیں ہے بلکہ ایک ان نے والے دن کو ابنی ذیدگی میں ایک اضافہ تھو دکر تاہے عالانکہ حقیقت اس جرح انسان کو انسان کا حماب کی اور اس کی آمد کی زمین ہوا کہ کا انسان کو انسان کا حماب کہ کی کا دن و دری کی کا خاتم ہوجائے گا۔

مرابر ہی کردہ گیا۔ ایک دن جیب میں داخل ہوا اور ایک دن جیب سے نکل گیا اور اسی طرح ایک دن فردگ کا خاتم ہوجائے گا۔

مرابر ہی کردہ گیا۔ ایک دن جیب میں داخل ہوا اور ایک دن جیب سے نکل گیا اور اسی طرح ایک دن فردگ کا خاتم ہوجائے گا۔

وَ تَسَـــنْرِيقِ مَـــا جَسَــعَا؟! ١٩٢

مُنُون ـ موت حُون ـ بلاک شرفیر - بندی مُزیکر - مرکزگ ند عُوعًا - اوباش لوگ اؤبار - بارخی شفی ـ تسکین دی شنافس - مقابد مُنافش - مقابد مُنافش - استاجی

کی برادی سیست بخراست ال کی برادی سیست بخراست ما صل کر لیتا ب اورستقبل کے لئے سال عرب برات فراہم کر لیتا ہے۔ نظام کر لیتا ہے۔ نظام کر لیتا ہے۔ نظام کر ایسے حالا مدین اسے ال کی بیشیں کہا جا سکتا ہے بلکہ یہ سال کا بہترین مصرف ہے کر انسان جو ال تحصیل علم و تجربی کی را ہ یں مون ہو جائے وہ بسترین مصرف

يَسَابُنَ آدَمَ مَسَا كَسَسِبْتَ فَوْقَ قُوتِكَ، فَأَنَّتَ فِيهِ خَسَازِنُ لِغَيْرِكَ. و قال ﴿ عِنْ ﴿ : إِنَّ لِسَلْقُلُوبِ شَهْدَةً وِ إِنْسَبَالاً وَ إِدْبَسَاراً، فَأَنْسُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَ إِقْبَالِهَا، فَسُانًا الْسَقَلْبَ إِذَا أَكُسِرِهُ عَسَمِيَ. و کان ﴿ ﷺ ﴿ يقول: ` مَسِنَىٰ أَشِسِفِي غَسِيْظِي إِذَا غَسِضِبْ ؟ أَحِسِينَ أَعْسِجِزُ عَسَنِ الْإِنْسِيَقَامٍ فَيُتَقَالُ لِي: لَوْ صَبَرْتَ؟ أَمْ حِينَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لِي: لَوْ عَفَوْتَ (غفرت). و قال ﴿ ﷺ ﴾: و قسد مس بستذر عسلي مسزبلة: حُدذًا مَسَا يَحْسَلَ بِسِهِ الْبَبَاخِلُونَ. ودوي في خسبر آخر أَنه قبال: لهذَا مَسَاكُنْتُمُ تَسَتَنَافَسُونَ فِيهِ بِسَالْأَمْسِ! ﴿ إِلَّهُ مُ و قال ﴿ إِنَّهُ ﴾: لَمْ يَسَذُهَبُ مِلْهُنْ مَسَالِكَ مَسَا وَعَسَظُكَ. و قال ﴿يُوْجِ: الأبسدان، ابْتَغُوا لَحَساً طَسرَائِسفَ الْحَسَمَةِ. 114 و قال ﴿ ﷺ ﴾: لما سمع قول الخوراج: «لا حكسم إلا للسع»: كَسلِمَةُ حَسقٌ يُسرَادُ بهَسا بَساطِلٌ. و قال ﴿ عِنْ ﴾: الـــــغوغاء:

فَسنَحْنُ أَعْسِوَانُ الْمُسنُونِ، وَ أَنْفُسُنَا نَصْبُ الْمُتُونِ؛ فَإِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقَاءَ وَ هٰذَا

اللَّسِيلُ وَ النَّهَسَادُ لَمْ يَسِرُفَعَا مِسِنْ شَيْءٍ شَرَفاً إِلَّا أَسْرَعَسَا الْكَسِرَّةَ فِي هَدْمٍ مَا بَسْنَيَا،

و قال ﴿كِهُ ﴾:

مصادر حكمت م<sup>191</sup> المائنة المختاره جامط ، انساب الاشرات صفلا ، الفرج بعد النفرة تنوفى اصطلا ، مروج الذهب م م<mark>سمست ، خصال صفق</mark> ربيج الابرار ، كالل مبرد اصلا ، عيون الاخبار ٢ صلعظ ، ارشاد مفيرٌ صلا مصادر حكمت م<sup>191</sup> المائنة المختاره ، كالل مبرد ٢ صلا ، غرا كم مسلا مصادر حكمت م<sup>191</sup> سراج الملوك ص<u>١٩</u>٩ ، غرا ككم

مصادر مت مستسطرات المسون مستسط المرد من المصادر المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المست

مصادر حكمت ا<u>۱۹۶۱ كال سرد ا منظ</u> ، انساب الاشرات م<u>۳۳</u>۲ ، سراج الملوك م<u>۳۳۲ ، غزرا ككم م ۱٬۳۳۵ ، ادثا دمغيّد ما ۱۳</u> مصادر حكمت اي<u>نه ا</u> قصارا ككم <u>۱۹</u> مصادر حكمت اين<sup>وا</sup> ذخائر العقبني صنال ، دعائر الاسلام ا م<u>۳۵</u>

صادر حكمت الموال وسال نفى التشبيه حافظ ، ربيع الأبرار مين ، العقد الفريد ، مين و ما الساب الاشرات مينا

له یا بات طفرہ کے مالک کا نظام تقیم غلط نہیں ہے اوراس فیرخمن کی طاقت ایک جیسی نہیں دکھی ہے آواس کا مطلب یہ ہے کہ اس فی فائر کا گنات میں صدر ب کا دکھا ہے لیکن سب میں انھیں حاصل کرنے کی کم اس طاقت نہیں ہے بلکہ ایک کے دوسرے کے لئے ویرلا ورزایع بنادیا ہے آوا کر تھا دے پاس تھاری خودرت سے زیادہ مال اَجلئے آواس کا مطلب یہ ہے کہ مالک نے تھیں دوسروں کے حقوق کا خاذن بنادیا ہے اوراب تھاری وردادی یہ ہے کہ اس می کی طرح کی خیات نہ کہ واور ہرا یک کو اس کا صدیع ہے یا دو۔

کے آپ اس ارخادگرای کے ذریعے لوگ کی کو حیر قومل کی تھیں کرناچا ہے ہیں کہ اُشقام عام طور سے قابل تعریف نہیں ہوتا ہے ۔ انسان مقام انتقام میں کر در پڑجا تا ہے آولوگ ملامت کرتے ہیں کر جب طاقت نہیں تھی آوانتقام لینے کی خودرت ہی کیا تھی اورطاقتور ثابت ہوتا ہے آوکہ ہے کہتے ہیں کہ رواد کی میں میں ہوتا ہے۔ مقابل کسی ہوا ہوائے سے کرنا چاہئے تھا۔ ایسی صورت ہیں تقاضائے تھا کی خود ہو ہو انسان کو اس قدن شرعی مذہن جائے اس وقت تک اس کا ادادہ بھی ذکرے اور مجد جو آوانسان کو اس قدر ذھت برداشت کرنے کی کیا خودرت ہے۔

ت - پیشه بج - جائی کاکارخانه - سپز بنیه - محفوظ - بمجی

د آو پروردگار نے ہیں جواس کی فرشتے مقرر کر دیئے ہیں جواس کی اور کی بھی کھونو کرتے ہیں اور کے اعلان کو بھی محفوظ کرتے ہیں اور ایکن حقیقت امریہ ہے کہ اسکی ایکن حقیقت امریہ ہے کہ اسکی کے اور ایک کرنے میں محفوظ کا کا گا ہے کہ اور اینا دفترا عال بندرکے کے اور اینا دفترا عال بندرکے کے اور اینا دفترا عال بندرکے کے اور اینا دفترا عال بندرکے کے اور اینا دفترا عال بندرکے کے اور اینا دفترا عال بندرکے کے اور اینا دفترا عال بندرکے کے اور اینا دفترا عال بندرکے کے اور اینا دفترا عال بندرکے کے اور اینا دفترا عال بندرکے کے اور اینا دفترا عال بندرکے کے دورا پنا دورا پنا دفترا عال بندرکے کے دورا پنا دفترا عال بندرکے کے دورا پنا دفترا عال بندرکے کے دورا پنا دفترا عال بندرکے کے دورا پنا دفترا پنا کے دورا پنا دفترا پنا کے دورا پنا ک

#### و قال ﴿ إِنَّهُ ﴾:

و أَتِي بجــــانٍ و مـــعه غــــوغاء، فــــقال: لا مَــرْحَباً بِــوُجُورٍ لا تُــرَىٰ إِلاَّ عِـــــــــنَدَ كُـــــــلً ــــــوأَةٍ.

#### 1+1

#### و قال ﴿يُهُو:

إِنَّ مَـــعَ كُــلُّ إِنْسَانٍ مَـلكَيْنِ يَمْ عُنظَانِهِ، فَــإِذَا جَــاءَ الْسَــقَدُرُ خَــلَّيَا بَــيتَهُ وَ بَــيتَهُ، وَ إِنَّ الْأَجَــلَ جُــنَّةُ مَ بَــيتَهُ، وَ إِنَّ الْأَجَــلَ جُــنَّةً مَــيتَهُ مَــيَّةً مَــيتَهُ

#### 1.1

### و قال ﴿ ﷺ ﴾:

و قد قال له طلحة و الزبير:

نسبايعك عسلى أنَّا شركاؤُكَ في هذا الأسر؛ لا، وَلٰكِسنَّكُمَّا شَرِيكَانِ في السسسقُوَّةَ وَ الْإِسْسَتَعَانَةِ، وَ عَسَسُوْنَانِ عَسَسَلَى الْسَعَجْزِ وَ الْأَوْدِ.

#### 1.1

# هِ قَالَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾:

أَيْهَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ أَدْرَكَكُم، وَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كمت منة انساب الاخراف، تاريخ بيقوبي مهد ،غرالحكم مستق ، محاضرات راغب امتن

ست المنط المبقات المسيم ، الألمة والسياسترا مسللا ، اصول كافي اصده ،

ست الشانيد اسكاني متوني سن الامامة والسياسة امله ، تاريخ ابن داضع م صلاً ، تاريخ ميقوبي م صفه

ت المسترد ا مسكوة الانواره المال كال مبرد ا مسترد

قى غالب كا جائے بى اورستشر موجاتے بى قو بېچانے بھى نہيں جاتے بى ۔

اوربین لوگو ن کاکہناہے کر صفرت نے آس طرح فر بایا تھا کہ ہج مجتمع ہوجاتے ہیں تو نقصان دہ ہوتے ہیں اورجب منتشر ہوجاتے ہیں تو نقصان دہ ہوتے ہیں اورجب منتشر ہوجاتے ہیں تبھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کی کراجتماع میں نقصان توسم بھریں آگیا لیکن انتشاد میں فائدہ کے کاروباد کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اعلی ایستے ہیں جس طرح معمار اپنی عمارت کی طرف چلاجا تاہے۔ کی طرف پلٹ معمار اپنی عمارت کی طرف چلاجا تاہے۔ کی طرف بلٹ مات اور دو ٹی پکانے والما تنور کی طرف پلٹ معمار اپنی عمارت کی طرف جلاجا تاہے۔ کی طرف بلٹ معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار ایس معمار کی طرف بلٹ معمار ایس معمار کی طرف بلٹ معمار کی طرف بلٹ معمار کی طرف بلٹ معمار کی طرف بلٹ معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معار کی معمار کی کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار کی معمار

...- آپے پاس ایک بجرم کو لایا گیا جس کے ساتھ تماشا نیوں کا ہجوم تھا تہ فرما یا کہ ان چیروں پر پھٹکا دہوجو صرف میں مرب

الران اوردسوان كيمونع يرنظرات بير.

کویا که موت بی بهترین سپرہے۔

۲۰۲ ۔ بحب طلحہ و زبیرنے پرتقاضا کیا کہ ہم مبعث کر سکتے ہیں لیکن ہمیں شریک کا دبنا نا پڑے گا ؟۔ توفرہا یا کہ گرنہیں۔ تمصرت قوت پہونچلنے ا درہا تھ بٹانے ہیں شریک ہوسکتے ہوا و دعا جزی ا ورسختی کے موقع پر مددگار بن سکتے ہو۔ ۲۰۲ - لوگر! اس فعداسے ڈروج متھاری ہر ہات کو شنتا ہے اور ہر دا فردل کا جاننے والا ہے اور اس موت کی طوی بعثت کروجیں سے بھاگنا بھی چا ہو تو دہ تھیں پالے گی ا ور تھے ہرجا دُکے تو گرفت ہیں نے لیگی اور تم اسے بھول بھی جا دُکے تو وہ تھیں یا د

کے عام طورسےانسانوں کامزاج پنی ہوتاہے کہ جاں کمی گرائی کامنطرنو آتاہے فوڈا اس کے گرجم ہوجاتے ہیں یمبر کے نازیں کا دیکھنے والاک کہ نیں ہوتا ہے لیکن قیدی کا تماشا دیکھنے والے ہزاروں نکل اُستے ہیںا وراس طرح اس اجتماع کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتاہے۔ آپ کامقصد یہ ہے کہ یہ اجتماع عبرت حاصل کرنے کے لئے ہوتا تہ کوئی بات نہیں بھی گرافسوس کہ بیرصرت تا شاد کیھنے کے لئے ہوتا ہے اورانسان کے وقت کا اس سے کہیں زیادہ ایم معرف موجود ہے لہٰذا اسے اسی معرف ہیں حرف کرنا چاہئے۔

، - منه زوری د کھلانا ب سکاشنے والی اونٹنی

چوه کا شارعلم کی طرح نفسانی

یس بوتا ب ادراس کی دنیا

دا نرسب یمکن عام طوری

بدان احتجاج کا میدان بوتلب

مان کو دوسرول کی زیاد تبول

ست برداشت کا افبار کر نا

بزااس میدان مین سائن رین

بزااس میدان مین سائن رین

با سرس غیظ و غضسک افبار

، اور قوت بردا شست

، کوست کا کنفس دهیری

س برداشست کا عادی بوتجا

موا تعاصلیم د برد با ر برجائ

4.8

و قال ﴿ﷺ):

لَا يُسِزَمَّدَنَّكَ فِي الْسَعْرُوفِ مَسِنْ لَا يَشْكُسِرُهُ لَكَ، فَسَقَدْ يَشْكُبِرُكَ عَسَنْ شُكْسِرِ عَسَلَيْهِ مَسِنْ لَا يَشَكُسِرُ مَسَنْ شُكْسِرِ عَسَلَيْهِ مَسِنْ لَا يَسْتَعْتُم بِسَمَّى وَمِسِنْهُ، وَ قَسَدْ نُسَدْرِكُ مِسِنْ شُكْسِرِ الشَّهُ يُعِبُّ الْسَمُعْسِنِينَ». الشَّسَاعَ الْكَسَافِرُ، «وَ اللَّهُ يُعِبُّ الْسَمُعْسِنِينَ». الشَّسَاعَ الْكَسَافِرُ، «وَ اللَّهُ يُعِبُّ الْسَمُعْسِنِينَ». 100

و قال ﴿ ﷺ ﴾:

كُسلُ وعَساءٍ يَسضِينَ بِمَساحُسعِلَ فِسيدِ إِلَّا وِعَساءَ الْعِلْمِ، فَسَإِنَّهُ يَسَامَ الْعِلْمِ، فَسَإِنَّهُ يَسَسِعُ بِسسِدِ

و قال ﴿ﷺ؛

أَوَّلُ عِسوَضِ الْحَسلِيمِ مِسنْ حِسلْمِهِ أَنَّ النَّساسَ أَنْسَمَارُهُ عَسلَىٰ الْجَمَاهِلِ.

و قال ﴿ﷺ؛

إِنْ أَمْ تَكُسِنْ حَسِلِيماً فَسِتَحَلَّمْ: فَسِإِنَّهُ قَسِلُ مَسِنْ تَشَبَّه بَسَقُومٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُسِونَ مِسِنْهُمْ

1.

و قال ﴿ﷺ):

مَسِنْ حَساسَبَ نَسفْسَهُ رَبِسِحَ، وَ مَسنْ غَسفَلَ عَسنْهَا خَسِيرَ، وَ مَسنْ خَسافَ أَمِسِسَ اعْسِسَتَهَرَ أَبْسِصَرَ، وَ مَسِينْ أَبْسِصَرَ فَسِهِمَ، وَ مَسنْ فَسِهِمَ عَسِلِمَ

1.1

و قال ﴿يُهِ﴾:

له ادلاً آذ ول افراد سع مجود سع مجود که علم کافل سه کرمن سع کرمن اود اس اود اس اود اس کوناد

ہےابر

اختياركم

خ ون مد

ادرنهيم'

بردحمآه

ادوست

ته ب<u>ه ۱۳</u> الفاضل مبرد إب الشكره ۱۳ ، المحاسن والمسادى ۱۳ ، امالى صدّدق ۱۳۳۰ ، ديوان المعانى ا م<u>۱۹۳۰ ، لباب الآداب</u> اسامه بن منعقده ۱۳۳۵ ، عززا محكم م<sup>۳۳۷</sup> ، نهايته الادب ۳ م<sup>۳۳۱</sup> ، ادب الدنيا دالدين ما در دى م<del>دا ا</del> مراح عزرا محكم م<u>۲۳۹</u>

عيون الأخبار اصفيم ، العقد الغرير ع م<u>ا ٢٠٩ ، كزالفوا كره ١٢٠٠</u> ، ربيج الابرار صنا ، وستورما لم الحكم م<u> ٢٠</u> ، نهاية الارب مع مصل مطالب السئول ا م<u>قعا ، غراككر من ، المستطر</u>ف ا م<u>دها</u>

ما بمنز اعلام الدین فی صفات الموسنین دیکمی ، مجارالانوار ۸ ، م<u>۳۳ ، اصول کافی ۲ می الا ، العقدالفرید ۲ می ۲ می</u> ما به منز غرانخگرماند ، میزالفوالرم ۱۹۵۸

، رويخ مجمع البيأن طبريَّى ، كسيسة ، التغسير لكبيرا بن الحجام ، خصائص اميرالمومنين صصّ ، تغييرالبرإن ٣ مصلا ، ربيع الابراد

۲۰۸۰ خبردارکی شکر برا داند کرنے والے کی نالائقی تھیں کا رخیسے بردل رزنادے۔ ہوسکتاہے کہ تھا داشکر بروہ ادا کردے جس نے اس نعمت سے کوئی فائرہ بھی نہیں اٹھا یا ہے اور جس فدر کوان نعمت کرنے والے نے تھا داحی ضائع کیا ہے اس شکر برا داکر نے والے کے شکر برسے برا برہوجائے اور و بسے بھی الشرنیک کام کرنے دالوں کو دوست رکھتاہے۔
۲۰۵۰ برطون اپنے سامان کے لئے تنگ ہو سکتا ہے لیکن علم کا ظرف علم کے اعتبار سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔
۲۰۵ مبرکر نے والے کا اس کی قوت برداشت پر بہلا اجر بر ملتا ہے کہ لوگ جائل کے مقابلہ بر اس کے مدکار ہوجاتے ہیں۔
۲۰۵ مبرکر نے والے کا اس کی قوت برداشت پر بہلا اجر بر ملتا ہے کہ لوگ جائل کے مقابلہ بر اس کے مدکار ہوجاتے ہیں۔
اختیاد کرے اور ان بس سے در ہوجائے۔

۲۰۸ - بواپنے نفس کا حماب کرتا رہناہے وہی فاکرہ یں دہناہے اورجو غافل ہوجا تاہے وہی خمیارہ ہی رہتاہے۔ خون خدا رکھنے والا عذاب سے محفوظ رہنا ہے اور عرت حاصل کرنے والاصاحب بھیرت ہوتاہے۔بھیرت والانہیم ہوتاہے

اورفہیم ہی عالم ہوجا تاہے۔

ایک دن است کا دنیا مند دوی دکھلانے کے بعد ایک دن ہماری طرف ہمرطال بھکے گی جس طرح کا طنے والی اوٹٹن کو اپنے بچر پروتم آجا تاہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ۔ "ہم چاہتے ہیں کران بندوں پراحسان کرین تغییر دوئے ذہین میں کمزود بنا دیا ہے

لے اولاً آو کار خریں شکر ہر کا انتظام ہی انسان کے اضلاص کو مجودح بنا دیتا ہے اوراس کے عمل کا وہ مرتبہ نہیں رہ جاتا ہے جومرت فی سیل الشرعل کے والے افراد کا ہوتا ہے جس کی طوف قرآن مجد نے سورہ مبادکہ وہریں اشارہ کیا ہے کا ننوجہ منکھر جراع اولا شکوراً ''اس کے بعدا گرانسان فعرت سے مجبود ہے اور فعلی طور پرشکر ریما خواہ شمند ہے آئی والے کا ننات نے اس کا بھی اشارہ نے دیا کہ ہوسکتا ہے کہ یکی و دسرے افراد کی طوف سے پوری ہوجائے اور وہ تھا دے کا رخیر کی قدر وائی کر کے شکریہ کی کا سمار کے رک دیں۔
سے پوری ہوجائے اور وہ تھا دے کا رخیر کی قدر وائی کر کے شکریہ کی کا سمار کے رک دیں۔
سے بوری ہوجائے اور وہ تھا جو اور کی موجہ کے اعتباد سے پول بھی بے بناہ وصوت کی مالک ہے۔ اس کے بعد مالک نے اس میں رصالے ہے ہی دھی کے سات میں دیا ہوت کے مداور اس کے مداور اس کے دوران کی دران میں رصالے دیا ہو کے دوران کی مداور اس کے دوران کی دوران کی دران کی دوران کی دور

ہے کہ بن مند ملم میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کی وعقوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کی وسعت کسی مرحلہ پرتام ہونے والی نہیں ہے۔ سلے بدا کی محقیقت ہے کہ کسی بھی ظالم میں اگرا دنی انسانیت یا تی جاتی ہے تواسے ایک دن مظلوم کی مظلومیت کا بہرحال احماس بدیا ہوجا تا ہے اور اس کے حال پر مہر بانی کا ارا وہ کرنے لگتا ہے چاہے حالات اور مصالی اسے اس مہر بانی کو منزل عمل تک لانے سے دوک دیں۔ دنیا کوئی ایسی جلاد اور ظالم نہیں ہے جسے دومرے کو مطاکر اپنی جگر بنانے کا خیال ہو لہذا اسے ایک مذابک دن مظلوم اور ظالموں کو منظر تاریخ سے بہٹا کر مظلوموں کو کرسی رہا جھا ناہے یہی منشار الہی ہے اور بہی وعدہ قرآنی ہے جس کے خلاف کا

کوئ امکان نہیں پایاجا تاہے۔

شمر به دا من سمیٹ *کی* كُش - جنك يبروزلكاديا وحل \_خوت موکل - با زگشت مغبته واسخامر مرجع ۔ عاقبت کا ر فِدام - تسمه **حدثان -** سوانح روزگار جزع - فرياه کلول - جلدی رخبدہ ہوجانے والا اً غبض پخل کرو قذي - تكا

وَ نَجْسِعَلَهُمُ الْسِوَارِيْسِينَ».

و قال ﴿ يَهِ ﴾ : ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا إنَّـــــ تُوا اللَّــــة تَــــقِيَّةَ مَـــن شَمَّـــر تَجْـــريداً, وَجَـــدُ تَثْ المُسسونِيل وَ عَساقِيَةِ المُسطدَرِ، وَ مَسغَبَّةِ المُسرَجِعِ مَل وَاحِ

و قال ﴿ ١٤٤٤ :

اَلْجُسُودُ حَسَادِسُ الْأَعْسَرَاضِ، وَالْحِسِلْمُ فِسَدَامُ السَّ زَكَـــاهُ الظَّـــفَر، وَ السُّــلُوُّ عِــوَضَكَ يَمَّــنْ غَــدَر، وَ الْاشــ عَدِينُ الْهِدِدَايَدِةِ وَقَدِد خَدِاطَرَ مَدِنِ السَّعَلَىٰ بِرَأَيِهِ. وَالْعُدُ يُسسناخِلُ الْحَسسدْثَانَ وَ الْجَسزَعُ مِسنْ أَعْسوَانِ الزَّمَسانِ. وَ أَمْنُ الْسِيغَىٰ تَسِرْکُ الْمُسِنَىٰ. وَكَسِمْ مِسِنْ عَسَلْ أَسِيرٍ ثَمْثَ هَسَوَىٰ أَمِسْ وَ مِــــنَ التَّــــوْفِيقِ حِــــفْظُ التَّــــجْرِيَةِ. وَ الْمُــــوَدَّةُ قَــــرَابَــــةٌ مُشــتَقَ 

و قال ﴿ ١٤٤٠ :

ــرْءِ بــــنَفْسِه أَخــــدُ حُـتّـــ

و قال ﴿ ﴿ إِنَّ ا

أَغْسِضِ عَسِلَىٰ الْسِقَذَىٰ وَ الْأَثَمُ تَسِرُضَ أَبَسِداً.

لُّ امرکی طرف انتارہ ہے کرتھو: د انسان کومختلعن مراحل سے گ اليون كى طرحتىز قدم برط معا في يرمادس مراحل طي وجايد المعكمت مي مولائے كائنات نے أيك ايك فقره يغود كرسے اور ذن

*یں چینوا قرار دیں* اور ز

ا۲- النرے ڈرداس<sup>ٹ</sup>

وللكك لطئ وقفة مبلت

عالك نتجها درايضام

ا۲-سخادت، وسيورا

أدى كرسنے دالے كابدل

ل ديا \_ صبرحوا دت كامقا

بع كتنى بى غلام عقلين

لت ایک اکتبا بی قرابر

۲۱۲ - انسان کاخو دیپند

۲۱۷ - آنکھوں کے خس و

ال کمس طرح دنیا و آخرت کے ولأى معسن كامقابل كرسكتار هال دمطمئن وبى دستة بمب جن

مصا درصكمت عنا عبون أنحكم والمواعظ الواسطى وسجارى وسيس وتحت العقول صلا مصادر طلت سلام محق النقول مدا ، روضة الكافى صلام ادب الدنيا والدين صلام ، سراج الملوك مدا ، غرالحكم أمن ومن المريس به كدنيا كم برظم كا منايته الارب و مهيم ، مطالب السكول ا مناله ، النهايته في غريب الحديث سر ملك ، الآداب السلطانيه مدير

مصا در حكمت سال متحف العقول مسال ، ربيع الابرار ، مطالب السؤل امنا ، روض الاخيار منا نصادرحكمت شالا غرداككم صلا

اورانعیں بیٹوا قرار دیں اور زین کا وارث بنادیں۔

۲۱۰ - النترے درواس شخص کی طرح جسنے دنیا چھوٹ کر دامن شمیط کیا ہو اور دامن سمیط کر کوشش میں لگ گیا ہو۔ اچھائیوں کے لئے وقف مہلت میں تیزی کے ساتھ جل پڑا ہوا ورخطروں کے پیش نظر قدم تیز برط بھا دیا ہو۔اورا پی قرارگاہ۔ اپنے اعمال کے نتیجہ اور اپنے انجام کارپر نظر کھی ہو۔

۱۱۱- سخاوت عزید و آبروکی نگربان ہے اور برد باری احق کے منے کا تسمہ ہے۔ معانی کا میابی کی ذکرہ ہے اور بھول جانا غداری کرنے والے کا بدل ہے اور بھر ایت ہے ۔ جس نے اپنی دائے ہی پراعتاد کر لیا اس نے اپنے کہ خطوہ میں ڈال دیا۔ صبر حوادث کا مقابلہ کرتا ہے اور بیقراری ذمار کی مدد کا د ثابت ہوتی ہے۔ بہترین دولتمندی تمناؤں کا ترک کہ دینا ہے ۔ کتنی ہی غلام عقلیں ہی جود دراوکی خواہ شات کے نیچ دبی ہوئی ہیں۔ تجربات کو محفوظ دکھنا توفیق کی ایک قسم ہے اور مجردا رکسی دنجیدہ ہوجانے والے پراعتا در کرنا۔

۲۱۲ - انسان کا نو دبسندی میں مبتلا ہوجانا نو دابئ عقل سے حدکر ناہے ۔ ۲۱۳ - اکنکھوں سکے خس دخاشاک اور دنج والم پرحبتم کچشی کروہمیشہ نوش رہو گئے۔

لے یہ اس امری طون اخارہ ہے کہ تقویٰ کسی زبانی جمع خرج کا نام ہےا درزلباس دغذا کی ساء کہ سے بارت ہے یہ تقویٰ ایک تہما کی خرافتوالہ ہے جہاں انسان کو مختلف مراحل سے گذرنا پڑتا ہے ۔ پہلے دنیا کو خربا دکہنا ہوتا ہے ۔ اس کے بعد واس عمل کوسمیٹ کہ کام شروع کونا ہوتا ہے اورا چھا بُیوں کی طوف تیز تدم براحان نا پڑتے ہیں ۔ اپنے انجام کا اور تیج عمل پر نسکاہ رکھنا ہوتی ہے اور خطوات کے دفاع کا انتظام کرنا پڑتا ہے ۔ یہ مادے مراحل طے ہوجا بی تو انسان متقی اور پر میزگا د کے جلنے کے قابل ہوتا ہے ۔

علم اس کلمر حکمت میں مولائے کا گناٹ نے تیرہ ختلف نصیحتوں کا ذکر فرایا ہے احدان میں ہرنصیمت افسانی دندگی کا بہترین بوہرہے ۔ کامش افسان امی سے ایک ایک فقرہ پرغورکرسے اور زندگی کی تجربہ کاہ میں استعمال کرے تواسے اندازہ ہوگا کہ ایک بھیل زندگی گذارنے کا ضابط کیا ہوتا ہے اور افسان کمی طرح ونیا و آخرت کے خرکو حاصل کرلیتا ہے ۔

سے حقیقت امریہ ہے کہ دنیا کے برظلم کا ایک علاج اور دنیا کی برصیبت کا ایک توڑ ہے جس کا نام ہے صبروتھ لی۔ انسان حرف بدایک جوہر بدا کہ ہے قربوں سے برخی مصیبت کا مقابلہ کرسکتا ہے اور خوش کے باس برجوہر نہیں ہونا ہے۔ اور خوش حال وصل کے باس برجوہر ہوتا ہے اور وہ اسے استعال کرنا بھی جانتے ہیں۔ اور خوش حال وسط میں دہے۔ ب

٢١٤- و قال ﴿ اللهِ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّا مَــــن لان عُــودُهُ كَــ ثُفَتْ أَغْــ صَائَدُ. و قِالَ ﴿ عِينَ ﴾: آلخـــــلَافُ يَهُــ ــــدمُ الرَّأْيَ. و قال ﴿ﷺ﴾: \_\_الَ اشـــــ و قال ﴿ﷺ): فِي تَستِقَلُّبِ الْآخْسوَالِ، عِسلُمُ جَس ۸۲۲ و قال ﴿ ﷺ ﴾: حَسَدُ الصَّدِيقِ مِنْ سُفُم الْمَدَوَّةِ. و قال ﴿ﷺ﴾: أَكْسِنَرُ مُستارع السمُتُولِ تَحْتَ بُسرُوقِ السطامع و قال ﴿يُوْهِ: لَسِيْسَ مِسنَ الْسعَدُلِ الْسقَضَاءُ عَسلَى الشِّسعَةِ بِسالظُّنِّ. و قال ﴿ﷺ): بسنْسَ الزَّادُ إِلَى الْسَعَادِ، الْسَعُدُوَانُ عَسَلَى الْسَعِبَادِ. و قال ﴿يُهُهِ: مِنْ أَشْرَفِ أَعْسَالِ (احسوال) الْكَسِرِيمُ غَسِفْلَتُهُ عَبَّا يَعْلَمُ.

و قال ﴿蝎﴾:

بِكَ شَرَّةِ الصَّرْبِ عِبْ تَكُ ونُ الْحَرِيبَةُ، وَ بِسَالنَّصَلَةِ يَكُسُرُ الْسُوَاصِلُونَ وَ بِــــالْإِفْسَالِ تَـــسنظُمُ الْأَقْسسدَالُ، وَ بِــسالتَّوَاصُسع تَــيمُ

۲۲۶ـ و قال ﴿蝎﴾:

مَسن كَسَساءُ الْحَسيَاءُ قَسوبَهُ، لَمْ يَسرَ النَّساسُ عَسيبَهُ.

غُصّان - شاضيں بال - عطاك ستطال -طلبگار لبندی ہوگ مقمه کمزوری ر م مفردانسات یواصلون به دوست

ا کی یبی وه حقیقت ہے حس کی طر ساجان کرم نے یہ کہ کراشارہ کیاہ كەنىكى كروا درىجول جاۋ كدانسان اینی نیل کویا در کھے گا توسٹ کریے کا امیدوارسے گاوراس کے مصل نمدنے بیعل خیرترک کردے گااوا بزاجى طوربر لما وجه پریشان بوجاکی ور د نیا و آخرت دونوں کی نیکوں سے محروم ہوجائے گا۔

معادر حكمت سالا المائة الختاره ماحظ

صادرحكمت مصاح سراج الملوك فرطوشي متهمة

تحف العقول مدة ، روضة الكاني صنا صادرحكت بملاآ

صادر حكمت سال متحف العقول مدي وروضة الكافن صند ، دستورسا لم الحكم من اج الملوك من و منزالفوائد منا

دبيع الابرار ، غردالحكم صنيكا سا دریکت مشاح

اللَّاكِتِهُ الْحِتَارِهِ جِأْخُطِهِ أَمِحَاضِ إِن لِرْغَبِ اصْلِيمَا صعا درحکمت <u>۱۱۹</u>

عسا درحكمت بمثلظ

منط المبير المسلم من من المسلم والمسلم المنط المسلم المنز الفوائد، من لا يحضره الفقيرم مديمة ، إمال صدّوق متهم تحقب العقول ملك ، ارشاد مفينّد صلكا ، غرمالحكم صنطا ، كنز الفوائد، من لا يحضره الفقيرم مديمة ، إمال صدّوق متهم صا درحکست سا۲۲

دعوات راوندى ، بحارالانواره ع دا عبا ورحكمت كالكا

صادرهكمت دالتك تحت التقول مثلا ، روضة الكافي منزل ، ربيع الإبار بإب السكوت ، من لا يحضروا لفقيه ٣ من ٢٢ عيون الاخبار ا مسيم ، العقد الغرير موك ، ربيع الابرار ، مطاب السكول ا مدة ا ، سراج الموك عن صادر حکمت ب<u>۲۲۳</u> ۱۱۸-جی درخت کی کلولئی نرم ہواس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں دلہذا انسان کو نرم دل ہونا چاہئے )۔

۲۱۵ - مخالفت صحیح دائے کو بھی برباد کر دیت ہے۔

۲۱۹ - بومنصب پالیتا ہے دہ دست درا ذی کرنے لگتا ہے۔

۲۱۸ - بور سن کا حد کر نامجست کی کر دری ہے۔

۲۱۸ - دوست کا حد کر نامجست کی کر دری ہے۔

۲۱۹ - عقلوں کی تباہی کی بیشتر منزلیں توص وطع کی بجلیوں کے نیچے ہیں۔

۲۲۰ - بر کو کی انصاف نہیں ہے کہ صوت ظن د کا ن کے اعتاد پر نیصلہ کر دیا جائے۔

۲۲۰ - بر کو کی انصاف نہیں ہے کہ صوت ظن د کا ن کے اعتاد پر نیصلہ کر دیا جائے۔

۲۲۲ - بر کر کی اس احد طوح ادیا اس کے عیب کو کو کی نہیں دیکھ سکتا ہے۔

۲۲۲ - جے جیا نے ابنال بی وال کی بائی ن بوان کی انہیں دیکھ سکتا ہے۔

۲۲۲ - بریا دہ خاموشی بیبت کا سبب بنتی ہے اور انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہم تناہے فضل دکرم سے قدر و منزلت بلند ہوتی ہے اور قاض سے نعمت مکمل ہوتی ہے۔

کے کتا حین تجربُ حیات ہے جس سے ایک دیہا تی انسان بھی استفادہ کرسکتا ہے کہ اگر پرور دگار نے درخوں یں یہ کمال دکھلہے کوجن درخوں کی شاخوں کو گھنا بنایا ہے ان کی لکڑی کو نرم بنادیا ہے تو انسان کو بھی اس حقیقت سے عرب حاصل کرنی چاہئے کہ اگر اپنے اطراف نملھین کا مجمع دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے کہ اس کے کردجم ہوجا کیں اور چاہتا ہے اور اپنی طبیعت کونرم بنادے تاکر اس کے سہارے اوگ اس کے گردجم ہوجا کیں اور اس کی شخصیت ایک کھنے ہے درخت کی ہوجائے۔

سے کس قددافسوس کی بات ہے کہ انسان پرور دگاد کی نعتوں کا شکریرا دا کرنے کے بجائے کفران نعرت پرا ترا تلہے اور اس کے دئے ہوئے اقتداد کو دست درازی میں استعال کرنے نگتاہے حالا نکر شرافت وا نراینت کا تقاضا ہی تھا کرجس طرح اس نے صاحب قدرت وقوت ہوئے بعداس کے حال پر دحم کیاہے اسی طرح اقتدادیائے کے بعد یہ دوسروں کے حال پر دحم کرے ۔

سے وص دخع کی چک دیک بعض او قان عقل کی نگاہوں کو بھی خیرہ کردیتی ہے اور انسان نیک و بدے انتیا ذسے محوم ہوجا تاہے۔ لہذا دانشمندی کا تفاضا یہی ہے کہ اپنے کو وص وطمع سے دور دیکھے اور ذندگی کا ہرقدم عقل کے ذیرسایہ اٹھائے تاکہ کسی مرحلہ پرتباہ وہباد مذہوسنے پائے۔

ے ۔مصارف دُو- رياست یمی به دشمن ط - نا راض اً - چيک کي غيقت امريب كة فناعت ايك درا يكسلطنت سيجوانسان چیزے بے نیاز بنادیتی ہےاو<sup>ر</sup> ى دە ئشرىن حاصل كرلىتيات جو سلاطين كوصاصل نبسي بواب لاطين زماز لا كھوت سموں كيمتيں کے بعد بھی دوسروں کے دمنے بي اورخوشامه يا پريشاني مي

ئ ۔ قید

رہتے ہیں -

النِّ عَمَةُ، وَ بِ السَّارِيَةِ الْمُ السَّالِيَةِ السَّاسِ فَوَدُهُ، وَ بِ السَّارِةِ تَكْسِثُرُ الْأَنْسِصَارُ عَسَلَيْهِ.

770

#### و قال ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾:

أأسعَجَبُ لِسفَالَةِ الْمُسَسادِ، عَسنْ سَلَامَةِ الأَجْسَادِا

\*\*1

## و قال ﴿ﷺ):

اَلطَّ الدُّلِّ.

## و سئل عن الإيمان نقال:

الإيمَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن ا وَ عَسمَلُ بِسالاً رُكِسان.

# و قال ﴿ﷺ؛

مَسِنْ أَصْبَحَ عَسَلَىٰ الدُّنْسِيَا حَسِزِيناً فَسَقَدْ أَصْبَحَ لِسَفَضَاءِ اللَّهِ سَساخِطاً، وَ مَسِنْ أَصْسِبَحَ يَشْكُسو مُسْطِيبَةً نَسزَلَتْ بِسِهِ فَسقَدْ أَصْبَحَ يَشْكُسو رَبَّسهُ. وَ مَسِنْ أَنَّى غَسِينًا فَسِتَوَاضَسِعَ لَسِهُ لِسِغِنَاهُ ذَهَبَ تُسلُنَا وِيسِنِهِ، وَ مَسنْ مَّسرَأَ الْسعُرْآنَ فَسَاتَ فَسدَخَلَ النَّسارَ فَسهُوَ يَعْسنْ كَسانَ يَستَّغِذُ آيَساتِ اللُّبِهِ هُ سِرُواً، وَ مَسِنْ لَهِ سِجَ قَسِلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْسِيَّا الْسِنَاطَ قَسِلْبُهُ مِسْبُهَا سِنَلَاثِ: هَسمٌّ لَا يُسفِيُّهُ وَحِسرُصِ لَا يَستُرُكُسهُ، وَأَمَسل لَا يُعذْرِكُهُ

# و قال ﴿ إِنَّهُ ﴾:

كَنَىٰ بِالْقَنَاعَةِ سُلْكاً، وَبِحُسُنِ الْخُلُقِ نَعِيماً و سسئل عسليه السسلام عسن قسوله تسعالى: «فَسلنَحْييَّةُ حَسيَاةً طَسيَّةً»،

محمد <u>۲۲۵ غررا ککم موا</u>۲

حكمت بريس المائمة المختاره جاخط - ربيع الابرار

لمت عصلة تذكرة الخواص صلالا مكز الفوائد صنالا

لت موسل غررا ككم مسلم تضييل بن الأسيم منه ، القد الكير فيزرازي ع مالل ، كشاف مده ، البر إن م ميم المال طوسي

دومروں کا بوجوا طعلف سے سرداری حاصل ہوتی ہے اور انصاف پند کردارسے دشمن پر غلبہ حاصل کیاجا تاہے۔ احتی کے مقابلہ یں جُرد باری کے مظاہرہ سے انصار واعوالی میں اضافہ ہوتاہے۔

۲۲۵ - بچرت کی بات ہے کرحد کرنے والےجموں کی سلامتی پرحمد کیوں نہیں کرتے ہیں (دولتمند کی دولت سے حدم وتا ہے اور مزدور کی صحت سے حد مہنیں ہوتا ہے مالا نکریراس سے بڑی نعمت ہے ) ۔

٢٢٧ - لا بح ميشه ذلت كى تيدي كرنتار دم اليك

علی اور این سے ایمان کے بارے یں دریا فت کیا گیا تو فر با کو ایمان دل کا عقیدہ کو بان کا اقراد اور اعضار وجوارح کے ممل کانا ہے۔
۲۲۸ - جو دنیا کے بارسے یں دنجیدہ ہو کو مجھ کرے وہ در صقیقت تفائے الہٰی سے ناداض ہے اور جو مجھ اٹھتے ہی کسی ناذل ہونے والی مصیبت کا شکوہ شروع کر دے اس نے در صقیقت پروردگار کی شکایت کی ہے ۔ جو کسی دولت مند کے سامنے دولت کی بنا پر جھک جا سے اس کا دو تنہا کی دولت مند کے سامنے دولت کی بنا پر جھک جا میں دولت مند کے باوجود مرکز جہنم واصل ہوجائے گر باس نے آیات الہٰی کا ذاق اُڑا یا ہے۔ جس کا دل محبت دنیا میں مادفتہ ہوجائے اس کے دل میں بہتمین چیز میں پوست ہوجاتی ہیں۔ وہ غم جو اس سے جُمدا نہیں ہوتا ہے وہ لائے جو اس کے دل میں بہتمین چیز میں پوست ہوجاتی ہیں۔ وہ غم جو اس سے جُمدا نہیں ہوتا ہے۔ لائے جو اس کے دل میں بہتمین چیز میں پوست ہوجاتی ہیں۔ وہ غم جو اس سے جُمدا نہیں ہوتا ہے۔

۲۲۹ - تناعت سے بڑی کو کی ملطنت اورحن اخلاق سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے ۔ آپ سے دریا فت کیا گیا کہ " ہم حیات طیبہ عنایت کریں گئے "

لے اس نفیعت میں بھی ذہر کی کے مات ممائل کی طون افتارہ کیا گیاہے اور یہ بتا یا گیاہے کہ انسان ایک کامیاب ذندگی کس طرح گذاد مکتاہے اور اسے اس ونیا میں باعزت زندگی کے لئے کن اصول وقوانین کو اختیار کرناچاہئے۔

کے لا کچیں دوطرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طون افسان نفیاتی ذلت کا نشکار دہتا ہے کہ اپنے کو مقرونقر تفور کرتا ہے اوراپنی کمی بی دولت کا حساس نہیں کرتا ہے اور دسری طون و و مسرے افرا در کے سامنے مقارت و ذکّت کا اظہار کہ تاربتا ہے کرٹا مُراس طرح کسی کو اس کے مال پر دحم اُجلے اور وہ اس کے رعا کے صول کی دا ہموار کر دے۔

سے علی فالوں کو اس جلکوبنور دیکھنا چاہئے کو کل ایمان نے ایمان کو اپن زیر گی کے سانچ یں ڈھال دیا ہے کہ جس طرح آپ کی زیر کی میں اقراد تعدیق اوٹول کے تینوں وُٹ کی اسے جائے ہے کہ میں اور اس کے بغرکسی کو اس کے بغرک کے است جائے ہے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے کہ بندا کے ایمان ہیں ہوسکتا ہے تو کہ ایمان ہیں ہوسکتا ہے تو کل ایمان کا شیع اور ان کا مخلص کیے ہوسکتا ہے ۔

می اس مقام پرچارعظیم نکات زندگی کی طون اشاره کیا گیا ہے المذا انسان کو ان کی طوٹ متوجر دہنا چاہئے اور صبر دست کرے ماتھ ذندگی گذارنی چاہیے ۔ نشکوه و فریا دشروع کر دسے اور نہ دولت کی غلامی پراگا دہ ہوجائے ۔ قرآن پڑسے تو اس پرعمل بھی کرسے اور دنیا میں دہے تو اس ہوستار بھی رہے ۔ ہوستار بھی رہے ۔

عَمَّ وَ رَكِن بِروجان بِسِ مرُوع منلوب، افتاده رُزه - مقالم دَة - سَكبر ت - اورتاس للى اصلاح بيس ليسمغهم مخالفت ا جابات جان ايك حكم صراحتًا ی ہوتاہے اور دوسرااس کے م سن كل آتاسي ا دراس كاراز ا ہے کہ تمبیری تسم نہیں ہے تواگر سم کا حکم ایسا بوگا تواس کی ضد بقيناً اس كفلات بوكانال ربراكرعالم كاحترام كاحكم ديا ، تواس كاكملا بوامفهوم يب ابل قابل احرام بيس سي ليكن الكائنات كےاس ارشاديي قابل توجي كريبان جابل كو کے مقابد سی نہیں بکدعاتل قابدس سيش كياكي ب يروا

فَسقَالَ: حِسيَ الْتَنَاعَةُ.

\*\*

و قال ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الرَّدُقُ، فَا إِنَّهُ أَخْلَقُ لِللهِ عَلَى الرَّدُقُ، فَا إِنَّهُ أَخْلَقُ لِلهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

221

و قال﴿ﷺ﴾:

في قوله تعالى:

«إِنَّ ٱللَّهِ عَلَيْ الْإِسْسَانُ: الْإِسْسَانُ: الْإِسْسَانُ: الْإِسْسَانُ، وَالْإِخْسَسَانِ» الْسَعَدَلُ: الْإِسْسَانُ، وَالْإِخْسَسَانُ: السَّمَعَدُلُ: الْإِسْسَانُ

777

و قال ﴿ ﷺ ﴾:

مَــن يُسعُطِ بِسالْيَدِ ٱلْسقَصِيرَةِ يُسعُطُ بِساليَدِ الطَّـوِيلَةِ.

قال الرضي: أقول: و معنى ذلك أن ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير والبر دان كان يسيراً فان الله تعالى يجعل البخراء عليه عظيماً كثيراً، والبدان ها هنا: عبارة عن النعمتين، ففرق عليه السّلام بين نعمة العبد و نعمة الرب شعالى ذكره، بالقصيره والطويله فجعل تلك قصيرة و هذه طويلة؛ لأن ضعم الله أبداً تنضعف على ضعم المخلوق أضعافاً كثيرة، إذ كانت نعم الله أصل النعم كلها فكل نعمة إليها ترجع و منها تنزع.

777

و قال﴿ﷺ﴾:

لابسنه الحسسن عليها السَّلام: لاتَدْعُونَّ إِلَى مُسبَارَزَةٍ، وَإِنْ دُعِسِتَ إِلَى سُبَارَزَةٍ، وَإِنْ دُعِستَ إِلَسْنِهَا فَأَجِبْ، فَسإِنَّ الدَّاعِسيَ إِلَسْنِهَا بَساعٍ، وَالْسَبَاغِي مَصْرُوعٌ. إلَّسِنْهَا بَساعٍ، وَالْسَبَاغِي مَصْرُوعٌ. ٢٣٤

و قال ﴿ ﷺ ﴾:

خِسبَارُ خِسسَالِ النَّسَساءِ شِرَارُ خِسسَالِ الرَّجَسالِ: الرَّهْسُو، وَالْجُسُبُنُ، وَالْجُسُبُنُ، وَالْجُسُبُنُ، وَالْجُسُبُنُ، وَالْمُسَبُونُ وَالْجُسُلِمُ وَالْمُسَبُونُ وَالْمُسَاءُ وَالْمُسَادُ وَسَالَا وَمَسالَا وَمَسالَ بَسعُلِهَا، وَإِذَا كَسالَتُ جَسِالَةً قَسرَقَتُ مِن كُلُّ هَيْءِ يَعْرضُ لَهَا.

ا کِ۳۲

و قبل له: صف لنا العاقل، فقال ﴿ عَلِهُ ﴾:

هُوَ الَّذِي يَسْضَعُ الشَّيْءَ مُسُوَاضِعَهُ، فيقيل: فيصف لنا الجساهل، فيقال: قَدْ فَعَلْتُ.

المحررة برايت ما برايت ما المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المحاسلان المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال ا

ىزبخل د

بيمطلق

47

مراد

براد

بزگ

مغرو

بريخ

ومن کم

درحکمت *ن<u>۳۳</u>۱ غراکهکم صن<sup>۳۲</sup> ، دینع*الا برار

در حكست به المسلط عيون الأخبار س مدال ، معانى الاخبار صدّد وق مشطع ، تفسير عياشى م مشكرة در حكست مستلط غرا ككرم ل 14 ، دبيع الابراد ، المجا واحت النبوية سيدُّرضى صفيه

وحكت م<u>سسم</u> عيون الأخبارا صفيل ، كافل مبرد اصل<u>ال</u> ، العقد الفيداً مثل بماضرات داخب مشد، باب الآداب م<u>سسم، بندب طوشي والم</u> وحكت ميسيم قرت القلوب ومسيمه ، ربيع الابار ، غرد الحكم مسلط ، روضة الواعظمين صلعت

«رحکمت ۱<u>۳۳۵</u> غررا ککم <u>۲۳۵</u>

بل عاقل مي شارك مان

ابل نہیں۔

اس آیت پس میات طیرسے مرا دکیاہے ؟ \_ فرا یا قناعت .

٢٣٠ - بس كاطرف دوذى كادخ بواس كے ساتھ شريك بوجاؤكر يد دولتمندى بيداكر في كابهترين ذريعدا و رخوش نصيبي كاببترين

٢٣١ -آيت كريم" ان الله يامسر بالعيدل" بي عدل انعاف بي اودا حان ففل وكرم .

٢٧٧ - جعاج بانفسه دياب اسهاحب اقتدار بانفسه لمناب

بدرفت مجشم کس کارنے می مختصر ال معی خرج کر تاہے بروردگاداس کی جزاد کوعظیم وکثیر بنا دیتاہے۔ یہاں دونوں یہ "سے مرا دود نوانعتیں ہیں۔ بندہ کی نعمت کو بد تھیرہ کہا گیاہے اور نعمائی نعمت کو یوطویلہ۔ اس لیے کہ التاری نعتیں بندوں کے مقابلہ ہی مِزارون كنانياده موتى بير ـ اوروسى تهام نعتون كى اصل اورسب كامرح ومنشار مُوتى بير

۲۳۷-این فرز در ام حن سے فرایا ۔ تم کسی کوجنگ کی دعوت دینالیکن جب کوئ اسکار دے تو فردًا جواب دینا کر

جنگ کی دعوت دینے والا باغی ہوتاہے اور باغی ببرحال ہلاک ہونے وا لاہے۔

۲۳۴ عورتوں کی بہتری خصلتیں جومرد وں کی برترین حصلتیں شار ہو ت ہیں ۔ ان میں غرور یمز دن اور بخل ہے کرعور میں اگر مغردرہوگی آدکوئی اس پر قابور یا سکے کا اور اگر بخیل ہوگی تولینے اور اپیٹے شوہر کے مال کی حفاظت کرے کی اور اگر کڑول ہوگی تو

برپیش اکنے دالے خواہ سے نوفر دہ دہے گئ ۱۳۵۵ - آپ سے گذادش کی گئی کرد عافل کی قرصف فرمائیں ۔ تو فرما یا کرعافل وہ ہے جو ہرنے کواس کی جگر پر دکھتا ہے۔ ا

وض کیا گیا برمابل کی تعربیت کیا ہے۔۔فرمایا برقدیں بریان کرچکا۔

لع حفرت عمَّانُ بن طعون كابيان جدكرمبرے اسلام ميں استحكام اس دن پيدا بواجب برآيت كرمير نازل بوئ اور ميں نے بناب ا بوطا لب سے اس آیت کا ذکر کیا اور انفوں نے فرایا کرمیرا فرز دمخٹر ہمیشہ بلذ ترین اضلاق کی باتیں کرتا ہے لہذا اس کا اتباع اور اس سے برایت ماصل کرناتام قریش کا فریفسے۔

عداسلام کا قدا ذن عمل میں ہے کہ جنگ میں بہل مذکی جائے اور جہا نتک مکن ہواس کو نظراندا ذکیا جائے لیکن اس کے بعدا کر دشمن جنگ کی وعوت دبیسے قواسے نظوانداز بھی نرکیاجائے کراس طرح اسے اسلام کی کرودی کا احراس پیرا ہوجائے گا اور اس کے وصلے بندیوجائیں گے۔

خودت اس بات کی ہے کہ لیے بیحسوس کرا دیا جائے کراسلام کمزونسی ہے لیکن بہل کرنا اس کے اخلاتی احول واکیئن کے خلاصہے ۔

سقه يتفعيل اس ام كلطف اخاده سب كريتينون صفات العنين بلذترين مقاحدك داه مي مجبوب مي ورندذا تى طور پر رغ و رمجوب موسكته بياور ر بخل و بزدلی ۔ برصفت اپنے معرف کے اعتباد سے نوبی یا خوابی میداکرتی ہے اورعورت کے برصفات ایفیں مقاصد کے اعتبار سے بندیرہ بي مطلق طود يريد صفات كمرى كرسلة بعى يسنديد ونهي بوسكة بي ـ

عراق - بڑی مجذوم - کوڑھی غصیب - منصوب قلیب - کنواں ڈگوب - ڈول اِرْدِحَام - بھیٹر بھاڑ

سیکانسان کو اولاً قربرور دگارے ڈرنا واسٹے تاکر بائیوں کی جائت : پیدا ہو کے اس کے بیدا ہو کا روں کی جائٹ کی چاہئے کے بیدا ہو کی بیدا ہو گئی چاہئے کے بیدا ہوں کی بردہ بیش کا راس کے آن بول کی بردہ بیش کا مارہ ہوجا کے توانسان پورے ساج کی رائی بیر کے ایک نے زہ جا کا گئی نہ و کھانے کے لائٹ نہ وہ جا کا گئی در ایک بید بردہ برور دکا روکا کو ان کی سکھے اور اس طرح آبرو کا محفظ کیا جا سکے اور اس طرح آبرو کا محفظ کیا جا سکے اور اس طرح آبرو کا محفظ کیا جا سکے کے اور اس طرح آبرو کا محفظ کیا جا سکے کے بید کی میں خاص عورت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حس سے قرآنی رشتہ کی بنا پر چیکا رائی کی میں نہیں ہے کی میں نہیں ہے

مصرا وبحكميت يمشيرا

قال الرضي: يعني أن الجاهل هو الذي لا يضع ألذي، مواضعه فكأن تركك له، إذ كان بخلاف وصف العاقل: و قال ﴿لِيُّهُ: وَاللِّسِيهِ لَسِدُنْيَا كُسِمْ هُسِذِهِ أَهْسِونُ فِي عَسِيْنِي مِسِنْ عِبِ خِستْزِيرٍ فِي يَسدِ بَحْدُوم. و قال 🚓 : إنَّ قَصِيرُوا عَصِبَدُوا ٱللَّهِ وَغُصِبَةً فَسِيلَكَ عِسِبَادَةُ التَّسِجَّارِ، وَإِنَّ قَسَدُوماً عَسَبَدُوا ٱللَّهَ وَهُسَبَةً فَسَيِّلُكَ عِسْبَادَةُ ٱلْسَعَبِيدُ، وَأَنَّ قَـــوْماً عَـــبَدُوا ٱللِّــة شُكْــراً فَـــتِلْكَ عِــبَادَةُ ٱلْأَحْــرَارُ عَنِيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَسنْ أَطَاعَ التَّسَوَانِيَ صَسَبَّعَ ٱلْمُنْفُوقَ، وَمَن أَطَاعَ ٱلْوَاشِيَ صَبيَّعَ الصَّدِيقَ. و قال ﴿ﷺ: ٱلْمُسَجَرُ ٱلْسَعْصِيبُ فِي الدَّارِ رَهْسَن عَسلَىٰ خَسرَابهَا. قال الرضيّ: ويروى هَذَا الْكلامَ عَن النبي صَلَّى اللَّهَ عَليه وَ أَنَّهُ وَسُلَّمَ، ولا عِجْبُ إِن يشتبه الكلامان، لأن مستقاهما من قليب، و مفروغها من ذنوب. يَسِومُ ٱلْسَطْلُومِ عَسِلَى الطُّسَالِمِ أَنَسَدُّ مِسْنُ يَسومِ الطُّسالِم عَسلَى ٱلْسَطْلُومُ و قال ﴿يُوْ﴾: ئه إِنَّسِقِ ٱللَّهَ بَعْضَ التَّهِيَّ وَإِنْ قَـلَّ. وَأَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱللَّهِ سِتْراً وَإِنْ دَقُ و قال ﴿يِهِ﴾: إذا أزْدَ مَسمَ ٱلْجَسوَابُ، خَسنِيَ الصَّوَابُ. \_ وقال ﴿蝎﴾: إِنَّ لِـــــــلَّهِ فِي كُـــــلُّ نِــــــعْمَةٍ حَــــــقًا، قَــ

المرال المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ال

عماد

کی عما

دولتوا

معاد حكمت به تا كانى م صرف ، تحف العقول ، تذكرة الخواص مربيقا ، تعادا ككم مربي معاد حكمت به تعدد خرا كم مربي خرا كم موبي معاد حكمت به ته غرا كم موبي مربي مربي الملوك مربي الملاح مربي المساد حكمت به ته غرا كم موبي مربي مربي الملوك مربي ، زبرا لا داب الحصرى اصربي معاد حكمت به المربي في موبي مربي الا برا رباب الخير دالعملاح معاد رحكمت به تعدد المعلق موبي مربي الا برا رباب المجابات المسكة ، مسراج الملوك مربي الموبي معاد رحكمت به تعدد المعقول ما من غرا كم موبيل ، زبع الا برا رباب المجابات المسكة ، مسراج الملوك مربي معاد رحكمت به المربي المحاد موبيل من المعاد رحكمت به مسراح الملوك مربي الموبي موبيل من الموبي موبيل من المربي المحاد موبيل من الموبي موبيل من الموبيل موبيل من الموبيل موبيل من الموبيل من

المال صدُّوق صنعًا ، غررالحكم صلاً

سیدوضی ۔ مقصد بیہ ہے کہ جابل دہ ہے جو ہرت کو بے ممل رکھتا ہے اور اس کا بیان سزگرنا ہی ایک طرح کا بیان ہے کہ دہ عاقل کی ضد ہے۔

۲۳۷ - فعدا کی تشم بر تتحادی دنیا میری نظر میں کوڑھی کے ہاتھ ہیں کورکی بڑی سے بھی بدتر ہے۔

۲۳۷ - ایک قوم آواب کی لا ہج میں عبادت کرتی ہے تو یہ تا ہروں کی عبادت ہوا در ایک توم عذاب کے خون سے عبادت کرتی ہے تو بینظا موں کی عبادت کرتی ہے اصل دہ قوم ہے جو شکر فعدا کے عنوان سے عبادت کرتی ہے اور میں آزاد لوگوں

۲۳۸ - موجی میں ایک بھر ہی اور اس کی سب سے بڑی ہوائی ہر ہے کہ اس کے بغیر کام بھی نہیں چل سکتا ہے۔

۲۳۹ - بوخف کا ہلی اور سستی سے کام لیتا ہے وہ اپنے حقوق کو بھی ہربا دکر دیتا ہے اور جو خیل خور کی بات مان لیتا ہے دہ دوستوں کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔

۲۳۹ - گھر میں ایک پھر بھی عصبی لگا ہوتو وہ اس کی ہربا دی کی ضمانت ہے۔

سید وضی ہے اس کلام کو رمول اگرم سے بھی نقل کیا گیا ہے اور ہرکوئی جو نظا کم کا مظلوم کے لئے ہوتا ہے۔

۱۲۳۱ - مظلوم کا دن (قیامت) ظالم کے لئے اس دن سے موانی ہے اور اراپ نے اور اس کے درمیان پر دہ دکھوچا ہے باریک ہی کوں مذہو اور اپنے اور اس کے درمیان پر دہ دکھوچا ہے باریک ہی کوں مذہو۔

۲۲۲ - اسٹر سے ڈرتے درہوچا ہے بحقر ہی کیوں در ہو اور اپنے اور در اس کے درمیان پر دہ دکھوچا ہے باریک ہی کوں مذہو۔

۲۲۲ - اسٹر سے ڈرتے درہوچا ہے بختر ہی کوں در ہو اور اپنے اور در اس کے درمیان پر دہ دکھوچا ہے باریک ہی کیوں مذہو۔

۲۲۲ - اسٹر سے ڈرتے درہوچا ہے بختر ہی کوں در ہواتی ہے۔

۲۲۲ - اسٹر سے ڈرتے درہوچا ہے بوجا تی ہے توان بات کم ہوجا تی ہے۔

ہ ایک قسود جیسے خم العین جانور کی بڑی اوروہ بھی کوڑھی انسان کے ہاتھ ہیں۔ اس سے زیادہ نفرت انگیزشے دنیا ہیں کیا ہو کتی ہے۔ امیرا لمومنین نے اس تعبیرسے اسلام اورعقل دونوں کے تعلیمات کی طرف متوجہ کیا ہے کر اسلام نجس العین سے اجتناب کی دعوت دیتا ہے اورعقل متعدی امراحیٰ کے مربینوں سے بچنے کی دعوت دیتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی شخص دنیا پر ڈھ پڑھے تو ندمسلمان کھے جانے کے قابل ہے اور مذہا حب عقل۔ ا

۲۲۲ - الٹرکا ہرنعمت یں ایک حق ہے ۔۔جواسے ا واکر دے گا۔

کله بعض صرّات کاخیال بے کرحفرت کا پراشارہ کسی خاص عورت" کی طرف ہے ورمذ پر بات قرین قیاس نہیں ہے کرعورت کی صنف کو ننر قراد اسے دیا جائے اور اسے اس منقادت کی نظرے دکھا جائے۔" لاجد منبھا "اس دشتہ کی طرف انثادہ ہوسکتا ہے جسے توٹڑا نہیں جاسکتا ہے اوران کے بغیر ذندگی کو ادھورا اور نامکمل قرار دیا گیا ہے ۔

ادراگربت موی بے توعودت کا شرہونا اسس کی ذات یا اس کے کرداد کے نقص کی بنیا دپر نہیں ہے بلکراس کی بنیا دھرون اس کی طووت اور اس کے کہ اور اس کے کہ اور اس کے کہ اور اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ کہ کہ کہ اس کے کہ کہ کہ کہ اس کے بائے ہوئے اور اس کے اندر پائے جلنے والے جذبات اور اس اس کی نسکنی کی طرف مورد ہے اور برخیال دکھے کہ اس کے جذبات وخواہ ٹان کے آگے میرا نداختہ موجانا پورے ساچ اور معاشرہ کی تباہی کا باعث ہوسکتا ہے۔ اس کے شروعہ میں ایک جس سے کہ نکا نسان ہے نیا دنہیں ایک جس سے کہ نکا نسان ہے نیا دنہیں ہور کہ تاریخی وقت ہیں اس کے مدا سے نساز انہیں ایک حصداس کے وجود کی خودت کا ہے جس سے کہ نکا نسان ہے نیا دنہیں ہور کہ تاریخ کے ساتھ کی اس کے مدا ہے دیا وہ نسان کے درائے کہ اس کے درائے دیا درائے دیا درائے حصداس کے وجود کی خودت کا ہے جس سے کہ نکا نسان ہو نسان کی ساتھ کے درائے درائے حصداس کے وجود کی خودت کا ہے جس سے کہ نکا نسان ہو تاریخ کے درائے 
نِفَار-فرار حصَّرَ فِــــيهِ خَــــاطَرَ بِـــزَوَالِ نِـــعْمَتِيهِ. رحم- قرابت TED لٹراس کی و قال ﴿يُهُهِ: عِزَائِمُ -الأدس إذا كَ الشَّهُ وَا اللَّهِ اللَّهِ السَّالِ السَّهِ وَا عَقُودُ- نِيتُ مَكُم 10 751 تفريّه ـ دسيد ترست 14 و قال ﴿هِهِ: مِنْهَا وَ - اضافه كا ذريعير إخسسذَرُوا نِسسفَارَ النَّسعَمِ فَسَا كُسلُّ شَسادِهِ بِمَسرْدُوهِ. 14 14 و قال ﴿ ١٤٤٤ : ك لفظ تعليركا استعال اس امركي ~4 علامت ب كرشرك انسان زندگ ۵٠ YEA کی نجاست ادرک نت ہے اور اس و قال 🐗 و: اه ث فت كودينا كاكوني صابون اور مَسِنْ ظَسِنَّ بِكَ خَسِيرًا فَسِصَدِّقْ ظَسِنَّهُ ٥Y بالدورصات بنيس كرسكتاب اس -2-2 و قال ﴿ﷺ﴾: صرف ایک درایس حس کا نامس أَفْسِيضَلُ ٱلْأَغْسَالِ مَسَا أَكْسَرَهْتَ نَسِفْسَكَ عَسَلَيْهِ. أمربالمعرود ابان أخا ذركے ر السلام مجى اس كثافت كودوركرف و قال ﴿ اللهِ ﴿ : کے لئے توا سِْعَانَهُ بِسَفَسْعَ ٱلْسَعَزَائِم، وَحَسَلٌ ٱلْمُعْقُود، وَنَسَعْضِ ٱلْمُسْتَم ے سے کمل طور رکا رآ منہیں ہوسکا ب كداس بي نفاق كي كنجائش ده و قال ﴿يُهُورُ: جات ب اور اندر كفرك بوت بوك مَسرَارَةُ الدُّنْسِيَا حَسلَاوَةُ ٱلآخِسرَةِ، وَحَسلَاوَةُ الدُّنْسِيَا مَسرَارَةُ ٱلآخِسرَةِ، بابركاكون كارنامه اسجام تبيب ويسك و قال ﴿يُورِهِ: ست ۔ فَــرَضَ اللَّـــهُ ٱلْاِيمَـــانَ تَــطَهِيراً مِــنَ الشَّرْكِ، وَالصَّـــلَاةَ تَــنُزِيهاً عَــنِ **الْكِـبْنِ** للهجب نطرر وَالرُّكَسِاةَ تَسْسِيبًا لِسلرِّدْقِ، وَالصِّيَّامَ ٱلْسِيِّلَةَ لِإِخْسلَاسِ ٱلْخَسلُقِ، وَٱلْحَيْبُ تَستَعْرِبَةُ لِلدِّينِ، وَٱلْجَسِهَادَ عِسَدًا لِسلْمِشلَامِ، وَٱلْأَسْرَ بِسَالْمَرُونِ مَسطَلْعَ أوليها بي بيونا لِسسلْعَوَامٌ، وَالنَّهْسَتَ عَسسِ ٱلْسَنْكُرِ رَدْعاً لِسلَّسْلَهَاءٍ، وَصِسْلَةَ الرَّحِسَمِ مَسنْسَأَهُ וטטניגל لِسلَعْدَدِ، وَٱلْسقِصَاصَ حَسَنْناً لِسَلدُّمَاءِ، وَإِقَسامَةَ ٱلْحُسدُودِ إِخْسطَامِلُ يتعيانانى سَلْمَتُحَادِم، وَتَسسَوْكَ شُرْبِ آلْحَسفَرِ تَخْسسِيناً لِسلْمَقْلِ، وَمُحَسانَتِهُ مصاديكمت عصاء غراككم صفاا لبغيال ببدام مصادر عكمت المسلم الأخياد مله أو الما المرارصيم منذكرة الخاص مدا المائة المخاره ومناقب وارزى مديم مصادر مكست يمين بجارالانوارا، مدين فاست حالانك مصادر ميكمت بمشتاح وبيع الابرار باب الكان والفراست أن كي حوز مصادر حكت المهم منزكرة الخاص صفيًا ، غرالحكم منك معادر مست من من خال صدوق مد ، توجد صدوق مد من من قب خارزي بمح انسان ردضته الواعظين صابيع ، غرر الحكم صفرا مصادركمت عك ليصجال شاية الارب ، حسَّهُ ،مطاب السنول ا منشأ ،غرر الحكم صنيًّا ، كشعت الغر كنت بن! دلائل الامامتر مست ، احتجاج طبرسی ص

سراس کی نعرت کو بڑھا وے گا اور چوکتا ہی کرے گا وہ موجودہ نعمت کو بھی خطرہ میں ڈال دے گا۔

۱۹۸۹ ۔ جب طاقت زیادہ جوجو ہی ہے قوج امین کم جوجاتی ہے۔

۱۹۸۹ ۔ بعد شرکرم قرابت واری سے ڈیا وہ مہر یا فی کا باعث ہوتا ہے۔

۱۹۸۷ ۔ جو تھا دے بارے میں اچھا تھی اور مہر یا فی کا باعث ہوتا ہے۔

۱۹۸۹ ۔ جو تھا دے بارے میں اچھا تھی اور مہر یا فی کا باعث ہوتا ہے۔

۱۹۸۹ ۔ بہترین عمل وہ ہے جس پرتھیں ہے نے نفس کو بجو دکر نا بڑے ۔

۱۹۸۹ ۔ بہترین عمل وہ ہے جس پرتھیں ہے نوٹ میں کو بجو دکر نا بڑے ۔

۱۹۸۹ ۔ بہترین عمل وہ ہے جس پرتھیں ہے اور دنر ای شیرسی آخرت کی تھی ۔

۱۹۵۹ ۔ ویس فی بروروگار کو اور وی کے ڈوٹ جا نے نیس کو بحر کر کا باعث نے اور مہر کیا ناہے ۔

۱۹۵۹ ۔ ویس فی بروروگار کو اور دیا ہے اور دوروکو اگر اکش اضاص کا دسیا ۔ جو اور جب کیا ہے اور میا کہ اور میں کہ اور کیا ہے اور میا در کھنے اور میا کہ اور میا کہ اور میا کہ اور میا کہ اور میا کہ کہ اور کیا ہے اور میا کہ کہ کہ کے لئے واجب کیا ہے اور میا کہ کو کا میا کہ کا درید ۔ شراب نواری کو عقل کو کو کا کو کا ایمیت کے سبھانے کا ذرید ۔ شراب نواری کو عقل کو کو میات کی ابھیت کے سبھانے کا ذرید ۔ شراب نواری کو عقل کو گوا کو الدیا ہے۔

گرفت می لیلے اور مجر بات کا کوئی راستر مدرہ جائے۔

شہا دات -گواہیاں استنظہا ریخقین مال مجا صدات - سرنجی انکار توریزم-بسندکرتے ہو رواح - شام کے دنت سفر ادلاج - رات کاسفر

العام مالات بين اسلام في اسطرح كى قدم كو نا جائز قرار ديا به كراس بين عزاب كے نا زل به الموام كا برخواست بهلان كا خور كا بين فا لموں كے مق ميں المين بي تقسم كور كھائ كرنا كے كا وي المدان كا تصور به اور خوان كے اسلام سے بلا ان كا وي بلا ان كا وائرہ اسلام سے بلا ان كا وائرہ اسلام سے بلا ان كا وائرہ اسلام سے بلا ان كا وائرہ اسلام سے بلا ان كا وائرہ اسلام سے بلا ان كا وائرہ اسلام سے بلا ان كا وائرہ اسلام سے بلا ان كا وائرہ اسلام سے بلا ان كا وائرہ اسلام سے بلا ان كا وائرہ اسلام سے بلا ان در بعر ہے۔ ا

السَّرِفَ فِي إِنجَ اللَّهِ اللَّهِ وَسَرْكَ الرُّنَى تَحْسِيناً لِسلنَّسِ، وَسَرْكِ اللَّوَالْ اللَّوَالْ تَكُ فِيرًا لِلسَّالِ وَالنَّهَ ادَاتِ آسْتِظْهَاراً عَسَلَى الْسَمْجَاحَدَاتِ، وَتَسَرْكِ اللَّوَيُّ تَكُ فِيرًا لِلسَّالِ وَالنَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ

101

# و کان ﴿ﷺ} يقول:

أَحْسِلِهُوا الظَّسِالِمَ إِذَا أَرَدَّمُ بِيسِنَهُ بِانَّسَهُ بَسُمِيءُ مِسنْ حَسَوْلِ اللَّسِهِ وَقُسوَّتِهِ؛ فَسَالِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِسَاكَاذِباً عُوجِلَّ الْسِعُقُوبَةَ، وَإِذَا حَسِلَفَ بِسِاللَّهِ الَّسِذِي لَا إِلْسِهَ إِلَّا هُسَوَ لَمْ يُسعَاجَلْ. بِرَسَّهُ قَسِسِدْ وَحَسِدَ اللَّسِة تَسِعَالَ.

TOE

#### و قال ﴿كِهُ:

يَابْنَ آدَمَ، كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ فِي مَالِكَ، وَأَعْمَلُ فِيهِ مَا تُؤْثِرُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ مِنْ بَعْدِكُمْ **٢٥٥** 

#### و قال ﴿ ﷺ ﴾:

ٱلْحِدَّةُ صَرَّبُ مِنَ ٱلْجُنُونِ، لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونَهُ مُسْتَعْكِمُ

#### و قال ﴿يُوْ):

بِ حَدَّةُ الْجُسَدِ، مِنْ قِلَّةِ الْحُسَدِ.

YOY

# و قال ﴿ 學 لَكُنَّل بن زياد النخعي:

يَسا كُسمَيْلُ، مُسرْ أَهْسلَكَ أَنْ يَسرُوحُوا فِي كَسْبِ ٱلْكَارِمِ، وَيُدَ لِجُوا فِي حَنَاجُةٍ مُسنْ هوَ نَسائِمٌ فَوَالَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ ٱلأَصْوَاتَ، مَسا مِسنْ أَحَدٍ أَؤْدَعَ قَسْلِهاً مُرُودًا إِلَّا وَخَسسلَقَ ٱللَّسمُ لَسمهُ مِسنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُسطْفاً. فَسإِذَا نَسزَلَتْ بِسِهِ تَسَالِعٍ

ان قرار و ۱۹۳۳ می قرار و ۱۹۳۱ می کار کار ۲۵۵ می کار کار ۲۵۵ می کار کار ۲۵۵ می

> زاسلام کاعا را کرکی دوک داس کاحشف

وردگارا ۲

مان بی جب دکسی مقدارم در سام

کے ہیں۔ اپنی پناور اس طرز ہے اور ہزار

اً مقابل کرنے کودت کا وج افسوی ای کا الزام اً مصادر محمت اسم اصول كانى و صفيه ، مقاتل الطالبين صف ، مروج الذهب ما صفي ان بغاد مه والله ارشاد مغيد من المخالج والجرام مصادر محمت المال صدّوق وقت التهديط والمرام و المحمد والحكم من المال صدّوق وقت التهديط والمحمد والمحمد والحكم من المحمد والمحمد 
مصادر عمت المشيخ المائة المختاره ، العقد الغريد ، وستور معالم الحكم قضاعى ، غرا ككم ، مطالب المسول مصادر عمت المعتقد معالم المستطون الشبيبي المستلا ، من الابرارج الدرقد ٢٠٦

ل ذنا کالزوم نسب کی حفاظت کے لئے ہے اور ترک آوا کی خرورت نسل کی بقلے لئے ہے۔ گوا میوں کو انکا رکے ا القابلرمی ثبوت کا ذریعر قرار دیا گیاہے اور ترک کذب کوصد ق کی شرافت کا دیبلد تھہرا دیا گیاہے۔ قیام اس کوخواد ا کے تحفظ کے رکے رکھا گیاہے اور امامت کو ملت کی نظیم کا وسیلہ قرار دیا گیاہے اور بھراطاعت کوعظمت امامت کی

م ۲۵ کیمی ظالم سے قسم لینا ہو تو اس طرح قسم لوکہ وہ پرورد گاری طاقت اور قوت سے بیزاد کے اگر اس کا یان صحیح سر ہو۔ کراکراس طرح جمو ٹی قسم کھلئے گا تہ توڑا مبتلائے عذاب ہوجائے گا اوراگر نعدائے وحدہ کا لاشر کیا کے

ام ک قسم کھائی قرعذاب می عجلت مہوگ کہ بہرمال توجید پروردگارکا اقرار کریاہے۔ م ۲۵۔ فرندادم ابنے مال میں اپنادھی خود بن اوروہ کام خود انجام دے جس کے بارے میں امید د کھتاہے کہ گ تیرے بعدانجام دے دیں گے ۔

۵۵۲-غصد جنون کی ایک قسم ہے کر غصد در کو بعد میں پشیان ہونا پڑتا ہے اور بشیان زہر تو وا قعان کا جنون سنکم ہے۔ ۲۵۲- بدن کی صحت کا ایک ذریع حسد کی قلت بھی ہے۔

مد ٢٥٠ - اسمكيل! البين كفروا لون كومكم دوكر التي خصلتون كوتلاش كرف كمسليدن بين تكلين اور وطافي والون كي حاجت روا في المرات من قيام كري تسمها موات كي وبراداز كي سنة والى ب كركو ي تفى كسي دل من سرور واد دنبي كرتاب كريركم ودد دگاراس کے لئے اس سرور سے ایک تطف بیدا کر دیتاہے کراس نے بعداگراس پرکوئ مصیبت ازل ہوتی ہے۔ تو

ہ یاسلام کاعالم انسانیت رعموی احمال ہے کہ اس نے اپنے تھائین کے دربع انسان آبادی کو بڑھانے کا انتظام کیلہے اور پھر توام زادوں کی ارا مرکوروک دیاہے تاکہ عالم انسانیت بن شریف افراد پیدا موں اور برعالم برقسم کی بربادی اور تباہ کاری سے مفوظ رہے۔ اس کے مداس کا صنف نسواں پرخصوصی احدان ہے ہے کہ اس فے عورت کے علا وہ جنسی تسکین کے ہرداستہ کو بند کر دیاہے کھئی ہو ن بات ہے کہ لمان میں جب جبی بیان پردام و السے قواسے ورت کی حرورت کا حراس بیرام و تاسیے اورکسی بھی طریقہ سے جب وہ میجا نی ما وہ نکل جا تاہے وکسی مقدا دمیں سکون حاصل ہوجا تاہے اورجذبات کاطوفان کرک جا تلہے۔ اہل دنیانے اس یا وہ کے اخراج کے مختلف طریقے ایجاد این بین داین جنس کا کوئی مل جا تاہے تو ہم جنسی سے تسکین حاصل کر یستے ہیں اور اگر کوئی نہیں مات و تو دکاری کاعمل نجام دے بیت با اور اس طرح عورت کی خرورت سے بے نیاز موجائے ہی اور یہی وجرہے کر آج اکزاد معاشروں پس عورت عضومعطل موکردہ گئ اءاور ہزار دسائل اختیار کرنے کے بدرہی اس کے طلب گاروں کی فہرست کم سے کمتر ہوتی جارہی ہے۔ اسلام نے اس طرا کصورتحال و مقابله کرنے کے لئے مجامعت کے علاوہ ہروسیلا تسکین کو حوام کر دیاہے تاکہ مردعودت کے وجودسے نیاز نہ ہونے پاک اور رت کا دجود معاشرہ میں غرضروری مز قرار یا جائے۔

افسوس کراس آزادی اور عیاشی کی ماری بوئ دنیایس اس پاکیزه تصور کا تدردان کوئ نہیں ہے اورسب اسلام پرعورت کی نا قدری ا کا ازام نگاتے ہیں۔ گویا ان کی نظریں اسے کعلونا بنالینا اور کھیلنے کے بعد تھینیک دینا ہی سب سے بڑی قدر دانی ہے۔

استحدار - ڈھال کی طون بہنا املاق - نفروناته غدر - عدا ري مُتدرج - جي بپيٺين ليابا مغرور فريب فورده مفتون - وصوكرسي منتلا املاء- تولت

العایرا سامرکی طرف اشارہ ہے کہ صدقه بال كى بربادى ياس كالمنظ سے کل جانا نہیں ہے بلکہ یہ ایک طح کی تجارت ہے ادر تجا رہ کھبی کسی فقبرا ومسكين كبني بي بكانسان كوية الدايشه بيدا بوجائ كربي بياره كياقىمىت ا دآ كرے كا بلكە رىخارت مالک کا نُنابت سے اوراس سے تجارت كرنے سيكسى طرح كے خساره كاكوئي امكان منيي ہے ۔خصوصيت ابسی صورت میں جب اس نے سرکار مر برکم سے کم دس گنا اجرکا وعدہ کرنیاہے اوراس كے بعدب حماب اضافہ كالتين النزاء ويوباب واس كالعبد أنهاق كى فشياره كا تصود كرست آ اس سے بڑا ہے ایان اور مداعماد كونى ننى ب-

الے یہ بطا ہرام مبدی کے ظہور کی

طرف اشاره ب كراس كامصداق

اس کے علا دہ کسی دورس نہیں

ر الله شارد او اریت سے مرادیہ ہو کہ

ماں اور باپ کے قرابتداروں میں

ا خلان ہوجائ تو پاپ کے فرا**تبا**لی<sup>ہ</sup>

کا طے کیا ہوا رشتہ زیادہ اولی ہے۔

ٱگرچە يەبات دىنى ئىفام پر قابلى كېڭ

ب كورت خورستقل ، يا لموغ

بلغب الريابان معملا

کے بعدیمی ول کی بابندہے

پیدا ہوسکا ہے ۔

جَسرَىٰ إِلَسْهُا كَسالْمَاءِ فِي ٱلْحِسدَارِهِ حَسنًا يَسطُرُدَهَا عَسنَهُ كَسمَا تُسطُرُهُ عَسريته

## و قال ﴿ إِنَّهُ:

إذاً أَسْـــلَفُتُمْ فَـُسْتَاجِرُوا اللّٰــة بِــالصَّدَقَةِ

#### و قال ﴿ ١٤٠٤:

الْـــوَفَاءُ لِأَهْــلِ الْـــغَدُّرِ غَــدْرُ عِـنْدَ اللَّـهِ، وَالْـغَدْرُ بِأَهْـلِ الْـغَدُونَ وَفَــــاءُ عِـــنْدَ ٱللَّهِ.

#### و قال ﴿ إِنَّ ﴾:

كَسمْ مِسنْ مُسْمَنَدْرَجٍ بِسالْإِحْسَانِ الِلَسِيْدِ، وَمَسغُرُّودٍ بِسالسَّتْرِ عَسلَيْهِ، وَمَعْتُونَ بِحُسْنِ ٱلْسَقَوْلِ فِسِيهِ وَمَسَا ٱلْسَتَلَىٰ ٱللَّهُ سُنِعَالَهُ أَحَسَداً بِسِثْلِ ٱلْإِسْلَاءِ لَـفُنْ قال الرضي: و قد مضى هذا الكلام فيما تقدم، إلا أن فيه ها هنا زيادة جيدة مفيدة

جمت برآدی ۔ ملاص میں اصا ف المل ہوتی ہے ا فالمغرى الأت عام طورسے برخ والانحدايرانهير اميركماعتبار. المن كافرض ہے كم بأزياده ابميت ر كله خداجا نتار ومی کے سرور جلاد د انسان *کبی خلور* فيب كا فيدي اء

. در کس<u>ی می ا غ</u>

له ده نطف اس کم

أجنبي اونت بر

وفا داری ہے

(طے ہوئے ،

کسی زربعرسے

ألطف برورداً

ميدوخي

- 404

-409

.- ۲4.

مصا در مكست به ۱۳ مناتب وارزمي صفع ۱۱ لما نيرالمختاره جا مط

فصل نذكر فيه شيئا هن غريب كالمه المحتاج الى التفسير

و في حديث﴿ﷺ﴾

فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينِ بِذَنَبِهِ، فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَـزَعُ ٱلْخَـرِيفَ. قال الرضي: اليعسوب: السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذ، والقزع: قطع الغيم التي لا ماء فيها.

و في حديثه ﴿ﷺ﴾

اس فعل من صفرت كان كلمات كونقل كيا كيا ب جومتاج تفسير تقادد بعران كي تفسير ومنى كومبى نقل كيا كيا به ا جب مه وقت آئے گا قدین کا یعسوب اپن جگر بر قرار پائے گا اور لوگ اس کے پاس اس طرح جمع ہوں کے جس طرح موم تویف کے قریع۔

سيدوضي العسوب اس مرداد كوكهاجا تاب جوته م الوركاذم دار بوتاب سادر قرع باداد سكان كوولكانا)

ہے جن میں یانی رہر

٧- ينطيب شحشى (صعصعربن صوحان عبدى)

لتحضح استحليب كركيت بي وخطابت يم البربوتا بادر زبان أورى يارفتار مي تبزى سع أكم واحت اب اس كے علاوہ دوسرے مقامات برشمیش بخیل اور كنجوس كے معنى مي استعال موتلہے۔

برطماتا ہے کہ جانور صرف بڑوں کا دھا پخررہ جلتے ہی اور گریا ہے اس بلایں دھکیل دے جاتے ہی ۔ یا دوسرے اعتبار سے تعطامال ان کو صحواف سے نکال کرشہوں کی طوف ڈھکیل دیت ہے۔

م يجب لاكيال نعن الحقاق مك بهويخ جائين قد دوهيالي قرابتدار زياده ادويت ركهتي ب

نق - آفری منزل کو کماجا تاہے۔

ه و درب الحديث المح بين الغيبين ، نهايته ابن ايشرام صفط ،اللع ا بغصرالسراج ، قرت القوب م صفط م شفط مشريب الحديث اوعبيد بنه ما

عليه الدابة، و تقول: نصصت الرجل عن الأمر، إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقائق يريد به الإدراك، لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حدالكبير، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر و أغربها. بقول. لادا لله النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها: إذا كانوا محرماً، مثل الإخوة و الأعام، و بترويجها إن أرادو ذلك. والحقاق: محاقة: الأم للعصبة في المرأة، وهو البحدال و الخصومة، و قول كل واحد منهما للآخر: وأنا أحق منك بهذاه يقال منه: حاققته حقاقاً، مثل جاداته جدالاً. و قد قبل: إن ونص الحقاق، بلوغ العقل، و هو الإدراك، لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق و الأحكام، و من رواه ونص الحقائق، فإنما أراد جمع حقيقة.

هذا معنى ما ذكره أبو عبيدالقاسم بن سلام، والذي عندي أن المراد بنص الحقاق ها هنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها و تصرفها في حقوقها، تشبيها بالحقاق من الإبل، وهي جمع حقّة وحقّ وهوالذي استكمل ثلاث سنين و دخل في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره، و نصه في السير، والحقائق أيضاً : جمع حقة. فالروايتان جميعاً ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولاً.

0

#### و في دديث ﴿ﷺ﴾

إِنَّ ٱلْإِيمَ اللَّهِ مَانَ يَسِبُدُو لُسَطَةً فِي ٱلْسَقَلْبِ، كُسِلَّمًا ازْدَادَ الْإِيمَانُ ازْدَادَ الْإِ

و اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض. و منه قيل: فرس ألمظ، إذا كان بجحفلته شيء من البياض.

### و في حديثه ﴿ﷺ﴾

إِنَّ الَّرِجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظُّنُونُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَّهُ. لِمَا مَضَىٰ، إِذَا قَبَضَهُ.

جاجر والمعن باتين ال معنى ال معنى ال معنى ال نصصت السرجل \_\_\_ يعنى جهال كممكن تفااس سموال كريا فض الحقاق سے مرا دمنزل ادراك به جوبيني كائزى مدہد الك سلام كابهترين كنايہ به بي كامقعد يہ به كرجب لاكيسال مدبدغ كر به به وغي جائى اور چها وغيرہ وہ اس كا دشتہ كرنے كے لئے ال كے تقابله بين را دہ اوليت دكھتے ہيں وہ دہ اس كا دشتہ كرنے كے لئے ال كے تقابله بين را دہ ل كے لئے الكر الله اور برا يك كا بنے كو زيا دہ حقدار ثابت كرنام او به بس كے لئے كہا جا تقت محقاقًا "" جا دلت وجد الا"۔

اور دبعن او کو کا کہناہے کرنف الحقاق کمال عقل ہے جب اوا کی ا دراک کی اس منزل پر ہوتی ہے جہاں اس کے ذر فرائفن داحکام نابت ہوجائے ہیں اور خن او گوں نے نص الحقائی نقل کیا ہے۔ ان کے یہاں مقائی حقیقت کی جمع ہے۔ برسادی باتیں الج عبدالقاسم بن سلام نے بیان کی ہیں لیکن میرے نزدیک تورت کا قابل شادی اور قابل تھرف ہوجا نامرا دہے کوحقاق حقہ کی جمع ہے اور جمقہ وہ اذشی ہے جو چوتھے سال میں واضل ہوجائے اور اس وقت موادی کے قابل ہوجاتی ہے۔ اور حقائق بھی

حقرہی کے جمع کے طور پراستمال موتاہے اور بیمفہوم عرب کے اسلوب کلام سے ذیا وہ ہم آ ہنگ ہے۔ ۵۔ ایمان ایک کمنظ کی شکل میں ظاہر ہوتاہے اور بھرایمان کے ساتھ بدگنط بھی بڑھتا رہتا ہے۔ ( کمظر سفید نقط موتاہے جگوڑے

كے بورط برطا برموناسے -)

اد جبكي تُعَمَّى كُودُين طون ل جائے قرصف ال كذر كئے بول ان كى ذكرة واجب مے -

اعذبوا كاروكش ربو نت عنکستگ معاقدا لغربيه يستحكم ارادب عَرُو ۔ دور ياسرون جواري تضاربون بالقداح وحتركيك جرے کا پانسہ مینیکے ہی جزور - ذیج شده اته مِضَاضَ الحرب ـ جَكَ لَ كات نَزعُ - يناه ليقطّ تمل - شرب حارب مخلد-مصدرب - جدال

(ك يربات مرت أداب جلك مين شال ب كانسان افي مذات كنشرول كرف ك قابل نربر كالوثمن بركس فرح قبضه حاصل كرسيك كا وردعام حالات مين اسلام عورت كأمحبت كوايان كاايك حتر قرارد ایساوراس سعلیدگ ک موت کو برترین موت قرار دیاہے۔

قالظنون؛ الذي لا يعلم صاحبه أيقيضه من الذي هو عليه أم لاء فكانه الذي يظن به، فعرة يرجوه و مرة لا يرجوه. و هذا من أفصح الكلام، وكذلك كل أمر تطلبه و لا تدري على أي شيء أنت منه فهو ظُنون، وعلى ذلك قول الأعشى. مَسَا يَجْسَعَلُ الْجُسَدُّ الطَّسِنُونَ الَّسِذِي جُسِنَّةٍ صَوْبَ اللَّبِنِ الْسَاطِرِ مِسْلَ الْفُرَّاتِيُّ إِذَا مُسَاطِّاً يَستَّذُفُ بِسالْبُوصِيَّ وَالْسَاهِر

والجُّدِّ: البِثر العادية في الصحراء، والظنون: التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا.

ہ فی حدیثہ ﴿ﷺ﴾

أنه شيع جيشاً بغزية فقال إع أي إبواعن النساء ما استطفتم و معناه: اصدَقوا عن ذكر النساء و شغل القلب بهن، وامتنعوا من السقارية لهنن، لأن ذلك يُفُتُّ في عضدالحميَّة، و يقدح في معاقد العربمة، و يكسر عن العَدْوِ و يلفت عن الإبعاد في الغزو، وكل من امتنع من شيء فقد عذب عنه. والعاذب و العذوب: الممتنع من الأكل والشرب.

كالياسر الفالح ينتظر أول فوزّة من قداحه. كساليًاسِ السفالج يسنتظِرُ أوَّلَ فسورٌ قِ مِنْ قِدَاحِمِ الياسرون هم الدين يتضَّاربون بالقداح على الجزور والفالج: القاهر و الغالب. يقال:

و فی حدیثه ﴿كِا﴾

كُسنًا إِذَا اجْمَسرً الْسِبَأْسُ اتَسْقَيْنَا بِسرَسُولِ اللهِ صَسلَّى الله عَسلَيْهِ وَآلِسِهِ وَ سَسلَّمَ فَسلَمْ يَكُسنُ أَحَسدُ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَّ الْعَدُوُّ مِنْهُ.

و معنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو، و اشتد عيضاض الحرب، فزعُ المسلمون الى قتال رسول اللهِ صلى عليه و آله و سلم بنفسه، فينزل الله عليهم النصر به، ويأمنون مماكاتوا يخافونه بمكانه.

و قسسوله: «إذا احمسر البأس» كسناية عسن اشستداد الأمسر، و قسد قسيل في ذلك أقسسوال أحسسنها: أنسه شبه مُسْيَ الحسرب بسالنار التي تجسم الحسرارة و الحسمرة بسفعلها و لونهـــا. و نمـــا يـــقوى: ذلك قــول رســول اللهِ صــلى اللهُ عــليه 

و فی حدیثه ﴿ﷺ﴾

فلح عليهم و فلجهم، و قال الراجز: لما رأيت فالجأ قد فلجا

کسے قریب کی بناہ نلاخ ہے کہ جنگ ک اکرآپ نے أبدني

بيدابوية

جب كروه

سے دور ر

ينسست

ادروال

کیمی کہا جا

وه لوگ مر

اہے۔ ' ذ

شاعرنے

گااعلا*ن کر* رُدجا تا ليك أددحاحب

مديث ال غريب الحديث ، معلما، الجع بين الغريبين، شايترابن ايثرم منوا مدیث سے خطبہ ۱۳۲۲

مديث مك غريب الحديث م صفيا ، نهايته ابن اثيرا مدي ، تاريخ طبرى م مسكا

ظنون اس قرض کا نام ہے جس کے قرصدار کویہ مدموم ہو کہ وہ وصول بھی ہوسکے گایا نہیں او ماس طرح ظرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے رہے ہیں اور اسی نبیا و پر ہرایسے امر کو ظنون کہا جا تاہے جیسا کہ اعشٰی نے کہا ہے :

" وہ جُدُظنون ہو گرج کر برسنے دللے ابر کی بادش سے بھی محوم ہو۔اسے دربائے ذات کے مانندنہیں قرار دیا جاسکتاہے

جب كه ده تفاحي مارد با بمواوركشتي اورتيراك دو نون كو ده مكيل كربا بري ينك ربابو"

جد صحاکے بڑانے کمویں کو کہاجاتا ہے اور نطون اس کو کہاجاتا ہے جن کے بارے میں بر زمعلی ہو کہ اس میں پانی ہے یا نہیں۔

اس میں سے دور در ہو۔ ان میں دل میت لگا دُا ور ان سے مقاربت مت کرو کر بیطریقہ کا دبازدئے جیت میں کم وری اور عزم کی بھٹی کے دور در ہو۔ ان میں دل میت لگا دُا ور ان سے مقاربت مت کرو کر بیطریقہ کا دبا زوئے جیت میں کم وری اور عزم کی بھٹی کی سے دور در میں کے مقابلہ میں کمز ور بنا دیتا ہے اور جنگ میں کوشش وسی سے رو گرداں کر دیتا ہے۔ اور جو ان تمام جزوں سے الگ دہتا ہے اسے عاذب کہا جاتا ہے۔ عاذب یا عذوب کھانے پینے سے دور رہنے والے کو معلی کہاجاتا ہے۔ عاذب یا عذوب کھانے پینے سے دور رہنے والے کو معلی کہاجاتا ہے۔

دوه اس یا مرفالی کے اندہ ہج جو ہے کے تیروں کا پانسہ پھینک کر پہلے ہی مرحلہ پر کا میابی کی ایرد کا لیتا ہے ۔ یا مرون " وه لاگ ہیں جو نحرکی ہوئی اومٹنی پر جوئے کے تیروں کا پانسہ پھینکتے ہیں اور فالیج ان میں کا میاب ہوجانے والے کہ کہا جاتا ہے۔ " فسلج علیدھ مہ" با" فسلج مر" اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جب کوئی غالب آجا تا ہے ، جبیا کہ رجز خواں

شاعرنے کہاہے:

"جب میں نظمی فائج کو دیکھا کہ وہ کامیاب ہوگیا" ۹۔ جب احماد باس ہوتا تھا توہم لوگ دسول اکرام کی پناہ میں دہا کرتے تھے اور کوئی شخص بھی آپ سے ذیارہ ڈئن سے قریب نہیں ہوتا تھا "

اُس کامطلب بر ہے کہ جب دشمن کا خطرہ بڑھ جاتا تھا اور جنگ کی کاٹ شدید ہوجاتی تفی توسلمان میدان میں میول اکر م ازالت کی کے تبعید کر سب نے سال میں اور اس اور ایس کی کاٹ شدید ہوجاتی تفی توسلمان میران میں میول اکر م

کی پناہ تلاش کیا کرتے تھے اور آپ پرنفرت المنی کا نزول ہوجاتا تھا اور سلانوں کو امن وا مان عاصل ہوجاتا تھا۔ احسر الباس در حقیقت سخنی کا کنا ہے۔ جس کے بادے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں اور سہم بہتر تول بہ اے کہتک کی تیزی اور کری کا کئے تنہی<sup>دی ک</sup>ئے ہے میں کری اور مرخی دونوں ہوتی ہیں اور اس کا موبر سرکاردو ما کما یا داتا ہے کہ آپ نے شخین کے دن قبیلا بن ہوا ذن کی جنگ میں لوگوں کو جنگ کرتے دیکھا تو فرما یا کہ اب وطیس گرم ہو کیا ہے بعین

اکب نے میدان کارزار کی گرم بازاری کو آگ کے بعر کے اور اس کے شعلوں سے تشبید دی ہے

لے پنجبراسلام کا کمال احرّام ہے کہ صوّت علی جیسے انتجع عرب نے آپ کے بادسے میں بربیان دیاہے اور آپ کی عفلت ہمیت ونتجات کا اعلان کیاہے ۔ دوسراکوئی ہوتا تو اس کے برعکس بیان کرتا کرمیوان جنگ میں سرکا دہماری پناہ میں دہا کرتے تعداد ہم نہوتے تو آپ کا خاتمہ ہوجا تا لیکن امیار کوئین جیسا صاحب کردا داس اندا زکا بیان نہیں نے صکتاہے اور نریموچ سکتاہے ۔ آپ کی نظریں انسان کتناہی بلزکردا ر اورصاحب طاقت وہمت کیوں نرہوجائے سرکا دو دو عالم کا اُمّنی ہی شاد ہوگا اورائمتی کا مرتبہ پنچر سے بلند ترنہیں ہوسکتا ہے۔

استحر- شدید برجائ خیله عراق میں ایک مقام ب مقود - جسے کھینچا جائے قادہ - جمع قالہ وزیر - جمع وا زع - حاکم اُٹرا نی - کیا مجھے اسیا خیال کرتے ہر حیرت - متحر ہوگئے عقیب نسل

اله دنیا مجازات اور سکافات کی دنیا ہے ۔ اس کا ساراکا روبار عمل اور روعل برجل راہے لہذا انسان کو اس نکتہ کی طون ہیشہ متوج رہن جا ہے کہ دوسرے کے ساتھ جو بھی دن ہر حال اس کے ساتھ آنے والا دن ہر حال اس کے ساتھ آنے والا حب یوسروں کی آبروں کے میلے والے کو ایک کروریزی کو برداشت کو ایک ایر وریزی کو برداشت کرنا پڑے گا اور دوسروں کی اولاد کرائی اولاد پر دیم کرنے والے کو اپنی اولاد پر دیم کرنے والے طرور ل جائیں گے ۔ پروجم کرنے والے طرور ل جائیں گے ۔

حرب هوازن: والآن حَمِيّ الوَطِيشِ، فالوطيس: مستوقد النار، فشبه رسول اللهِ صلّي الله عليه وآله و سلّم ما استحرّ من جلاد القوم باحتدام النار و شدة التهابها. انقضى هذا الفصل، و رجعنا إلى سنن الغرض الأول في هذا الباب.

171

#### و قال ﴿ﷺ﴾:

لما بلغه اغارة أصحاب معاوية على الأنبار، فخرج بنفسه ما شيأ حتى أتى النَّخَيّلَةَ فأدركه الناس، و قالوا: يا أميرالمومنين نحن نكفيكهم، فقال:

مَـــا تَكُـفُونَنِي أَنْسَفُتكُمْ، فَكَسِيْفَ تَكُـفُونَنِي غَــيْرَكُــم؟ إِنْ كَــانَتِ الرَّعَـانِيَ الرَّعَـانِيَا قَــبِنِي لَــتَشُكُو حَــيْفَ رُعَـاتِهَا، وَ إِنَّـسِنِي الْــيَوْمَ لَأَشْكُـو حَــيْفَ رَعِــيَّتِي، كَأَنَّـنِيَ المَّــقُودُ وَ هُــمُ الْــيَوْمَ الْمُسَادَةُ، أَوْ المَـوزُوعُ وَ هُــمُ الْــوزَعَةُ

فلما قال عليه السلام هذا القول، في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة المخطب، تقدم إليه رجلان من أصحابه فقال أحدهما، اني لا أملك إلا نفسي و أخي، فمر بأمرك يا أميرالمومنين نَنْقَدُ له، فقال عليه السلام:

وَ أَيْسَنَ تَسَقَعَانِ بِمُسَا أَرِيسَدُ؟

#### 777

و قيل: إن الحارث بن حَوْط أتاه فقال﴿ﷺ﴾:.

أترانى أظنّ أصحاب الجمل كانوا على صلالة؟

فسقال عسليه السسلام يَسا حَسَادِثُ، إِنَّكَ نَسَظُرْتَ تَحْسَنَكَ وَلَمْ تَسِنْظُوْ فَسسوقَكَ فَسيوِرْتَ! إِنَّكَ لَمْ تَسعُرِفِ الْحَسقَّ فَستَغُرِفَ مَسنُ أَسَاءُ. وَلَمْ تَسعَرِفِ الْسبَاطِلَ فَستَغُرِفَ مَسنُ أَسَّاءُ.

فقال الحارث: فإني أعترل مع سعيد بن مالك و عبدالله بن عمر، فقال عليهالسلام: " إِنَّ سَـــعيِداً وَ عَــــبْدَاللهُ بُــنَ عُـــمَرَ لَمْ يَــنْصُرَا الْحَــــقَ، وَلَمْ يَخَـــدُ لَا الْــبَاطِلَ ﴿ إِنَّ سَلَّمُ الْحَلَقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### و قال ﴿ﷺ﴾:

صَساحِبُ السُّلْطَانِ كَسرَاكِبِ الْأَسَدِ: يُسغَبُطُ بِسَوْقِيهِ. وَ هُمَوَ أَعْلَمُ بِمَوْضِعِهِ ٢٦٤

## و قال ﴿كِهِ ﴾:

أَحْسِ نُوا فِي عَدِيبٍ غَدِيرُكُمْ تُحْدِ فَطُوا فِي عَدِيرُكُمْ اللهِ

له پربانداس خو افران ک نگاه بز اورطی و زبرک م اور دوج لحط کار دوج لحط کار تام

فيثيت كما موتي

دبركي

ا که دطیس ا

اور کھ لوگ

لفرايا

اورآجير

افراداگے

اپسے فرہ

الون کا ۽ تو

مو-تمحق

عردا لنربن

444

جس

مصادر حكمت به المناطقة الفارات ابن بلال عسكرى ، البيان والتبين امنط ، الكامل للمبرد ا مسلا مصادر حكمت به المناطقة بي المناطقة بي المناطقة بي المناطقة و المناطقة و مسلا ، المناطقة بي المناطقة و المناطقة و مسلا مصادر حكمت بمناطقة عزد المناطقة مسلح المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناط

مصادر حكمت بهر الدعوات داوندى ، مجارالا فواره ، صلا ، حاريخ دمشن مالات اميرالومنين

ا فراد آگے بڑھے جن بیں سے ایک نے کہا کہ بیں اپنا اور اپنے بھائی کا ذمر دار ہوں۔ آپ مکم دیں ہم تعبیل کے لئے تیار ہی۔ آپ نے فرما یا کہ بیں جو کچھ چاہتا ہوں تھھارا اس سے کیا تعلق ہے۔

٢٧٨ - دوسرون كيساندگان ساچارتاوكروتاكد لاگ تهاديبهاندگان كرمانة بعي اچارتاوكري

چنیت کیا ہوتی ہے براس کا دل جا نتا ہے کہ منصاصب اقتداد سے مزاج کا کوئی بھروسہوتا ہے اور مند مصاحبت کے عہدہ اقتداد کا۔ دب کریم ہرانسان کوالیسی بلادُ ںسے محفوظ دکھے جن کا ظاہرانتہا ئی حیین ہوتاہے اوروا قع انتہائی منگین اور نصار ناک ۔ اِ ۔۔۔ 770

و قال ﴿يُهِهِ:

إِنَّ كَانَ دَوَاءً وَ إِذَا كَانَ صَدُواباً كَانَ دَوَاءً وَ إِذَا كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَأً كَانَ خَطَالًا كَانَ خَطَالًا كَانَ خَطَالًا كَانَ خَطَلًا كَانَ خَطْلًا كَانَ خَطْلًا كَانَ خَلَقًا كُلْ كَانَ خَلَقًا كُلْ كَانَ خَلْكُ كَانَ خَلْمًا لَا يَانَ كُلْ كَانَ كُلْ كَانَ كُلْ كَانَ كَانَ خَلْمًا لَا يَعْرَانُ كَانَ خَلْمًا لَا يَعْلَى الْعَلَالُ كَانَ كُلْ كَانَ كُلْ كَانَ خَلْمًا لَا يَعْلَى كُلْ كَانَا كُلْ كَانَ كُلْ كَانَا كُلْ كَانَ كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانْ كَانَا كُلْ كَانَ كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَانًا كُلْ كَانَا كُلْ كَالْ كَانَا كُلْ كَانِ كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانْ كَانَا كُلْ كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانِ كَانَا كُلْ كَانَا كُلْ كَانِ كُلْ كَانِا كُلْ كَانِلْ كُلْلِ كُلْلًا كُلْ كَانَا كُل

111

وَ سَأَلَسَهُ رَحِسَلُ أَن يسعرفه الإيسان فسقال ﴿ اللهِ ﴾: إِذَا كَسَانَ الْسَغَدُ فَأْتِسِي حَتَّىٰ أُخْسِرَكَ عَسَلَىٰ أَسْمَسِاعِ النَّسَاسِ: فَسَإِنْ نَسِسِتَ مَسقَالَتِي حَفِظَهَا عَلَيْكَ غَيْرُكَ. فَسَإِنَّ الْكَسَلَامَ كَسَالشَّارِدَةِ، يَسِنْقُفُهَا هَسَذًا وَيُخْسِطِنُهَا هَدَاً.

و قد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هُذَا الباب و هو قوله: «الأبيمان على أربع شعب».

و قال ﴿ ١٤٤٠ :

يَسِائِنَ آدمَ، لَا تَحْسُّ مِلْ هَسمَّ يَسوْمِكَ الِّسنِي لَمْ يَأْتِكَ عَسلَىٰ يَسوْمِكَ الَّسنِي قَسدْ أَنَسِاكَ، فَسسإِنَّهُ إِنْ يَكُ مِسسنْ عُسمُرِكَ يَأْتِ اللهُ فِسِيهِ بِسرِزْقِكَ.

و قال ﴿ﷺ﴾:

أَحْسِبِ حَسِيبَكَ هَسُوناً مَسَا، عَسَىٰ أَنْ يَكُسُونَ بَنِيضَكَ يَـوْماً مَسَا، وَ أَبْغِضُ بَسِغِيضَكَ هَسُوناً مَسَا، عَسَىَ أَنْ يَكُونَ حَسِيبَكَ يَـوْماً مَـا

171

و قال ﴿ إِنَّهُ ﴾:

النَّساسُ فِالدُّنْسِيَا عَسامِلَانِ: عَسامِلُ عَسِلَ فِالدُّنْسِيَا لِسلدُّنْيَا، قَسدُ شَسْفَكُ دُنْسِيَاهُ عَسِنْ آخِسرَتِهِ، يَخْسَشَىٰ عَسلَ مَسنْ يَخْسلُهُهُ الْسفَقْرِ، وَ يَأْمَسنُهُ عَلَى لَلْهُ وَ فَسجَاءَهُ السَّذِي عُسسَرُهُ فِي مَسسنْفَقَةِ غَسيْرِهِ، وَ عَسامِلُ عَسمِلَ فِالدُّنْسِيَا لِسَا المَّعْمُ فَ فَسجَاءَهُ السَّذِي لَسهُ مِسنَ الدُّنْسِيَا بِسغَيْرِ عَسمَلِ فَأَحْسِرَزَ الْحَسظَيْنِ مَسعاً، وَ ثَلَالُهُ الدَّارَيْسِنِ جَمِسِعاً، فَأَصْبَحَ وَجِسِها عِسْدَاللهُ لَا يَسْأَلُ اللهَ حَساجَةً فَسَيَعْتَهُمُ فَيَعِلَاهُ اللهِ اللهُ عَساجَةً فَسيَعْتَهُمُ فَيَعِلَاهُمُ اللهُ عَسْدَاللهُ اللهِ عَساجَةً فَسيَعْتَهُمُ اللهِ اللهُ عَساجَةً فَسيَعْتَهُمُ اللهُ اللهِ عَساجَةً فَسيَعْتَهُمُ اللهُ اللهِ عَسْدَاللهُ اللهُ عَسْدَاللهُ اللهِ عَساجَةً فَسيَعْتَهُمُ اللهُ اللهِ عَسَامِةً وَحِسْمًا عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَسْدَاللهُ اللهُ عَساجَةً فَاللهُ اللهُ عَسْدَاللهُ اللهُ عَسْدَاللهُ اللهُ عَسْدَالِهُ اللهُ عَسْدَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَسْدَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَسَامِ اللهُ اللهُ عَسْدَاللهُ اللهُ عَسْدَاللهُ اللهُ عَسْدَاللهُ اللهُ عَلَيْسُونَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَسْدَاللهُ اللهُ عَسْدَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَسْدَاللهُ اللهُ عَسْدُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَسْدُالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَسْدَالِهُ اللهُ اللهُ عَسْدَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللهُ عَسْدَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللهُ عَسْدَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ

و روي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قرام المحدثة فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، و ما تصنع الكعبة بالسلم المحدد فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، و ما تصنع الكعبة بالسلم عمر بذلك، و سأل عنه أميرالمؤمنين عليه السلام فقال ( الله ):

إِنَّ هَـٰذَا الْسَقُرْآنَ أُنْسِرِلَ عَسَلَىٰ النِّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ۖ وَالْكُ

َیُنَّفُونُ ۔ پکڑلیتا ہے ہون - مخضر وجیہ ۔صاحب منزلت

ں (کے بات یہ ہے کرحکما را ور دانشو فر کا کلام عوام ان س کی نظرمیں ایک دستورزندگی کی حیثیت رکھتا ہے ادر دہ اسے آئے مندکرکے تبول كريية برنكين حكما ركافرض يحك انسى بات كرس جو غلطا ورك نبيار نہ ہوکہ ہے ایک متعدی مرض ہوگا جو شالىنسلون مين جبيل جائے اور تضس ساری کمرا ہیوں کا جواب رہ ہونا پٹے الماس ارشادين حضرت في متقبل کے ہم وغرکے بارے میں منع کیا ہے ادرستقبل کے بارے میں علی رنے سے نہیں روکا ہے کہ یا انسان کے فرائض ورلوا زمز ندگ میں شامل اس کلام س اشار دان لوکو ك طرف ب جن كارزق سامني ركها ہاورکل کے انہ نشے میں مرے

مصادر حكمت مصادر غراككراً مي

جارے ہیں۔

مصادر طمت المنظمة العقول ولا ، اصول كانى م مصم ، ذيل الامالى ابرعلى قالى صلك ، قوت القلوب المكن ، مليته الاه الكي المن المنظمة المالي المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

مصادر حكمت ١١٤ عيون الانجار ع صاح ، كالل مبرد المع ، الفرج بعدالشدة المعط

مصادر کمت <u>۱۲۲</u> ، نفرن والفافا والرشا وص<u>لاً ، ک</u>حت العقل صلاً ، الصديق والصدا قد توحيدى صنط ، قرت القلوب ع م<mark>لاً</mark> انجمع بين الغريبين ، جهرة الاشال اص<u>لال</u> ، انساب الاستراف هر<u>مه ۹</u> ، مجمع الامثال ا م<del>كنا</del>

مصادر حكمت بمتيع اعلام الدين

مصادر کمکنت برنیست صحیح ابتخاری ۳ صلا ، سنن ابی دانود هیکست ، سنن باب ماچ ۲ ص<u>۱۳ ۱ ، متن به چی ۵ مالا ، مترح المث</u> الریاض النفرد ۲ صن<sup>س</sup> ، ربیح الا را رباب ص<u>ه ک</u> ، نتح الباری ۳ م<u>۴۵</u>۵ ، کنز العال ، ص<u>۱۳۵</u>

ترد

حا-

1

حز

دنيا

ہے

اور

يل

عاد كا الله الله

چا

٢٢٥ - حكماركا كلام درست بوتاب تو دوابن جاتاب او دغلط موتاب قوبياري بن جاتاب ٢٢٧- ايكشمس في آپ سے مطالبركياكدايان كى تعربيف فرائيں ۔ توفر إيا كەكل آنا قوم مجمع عام بس بيان كروں كا تاكتم عبول جاؤ قودوس وكك محفوظ دكھ مكيں۔اس كے كوكلام بھوسے ہوئے شكار كے ماند ہوتا ہے كہ ايك بكر ليتا ہے اور ايك كے باعد سے سكل جاتا ہے ۔ (مفقل جواب اس سے پہلے ایان کے شعبوں کے ذیل میں نقل کیا جاچکا ہے)۔

٢٧٧ - فرزيم أدم إ أس دن كاغم جوابهي نبيل أياب إس دن پرست والوجو أچكاب كداكروه تهاري عريس شايل موكاتو

اس کارزق بھی اس کے ساتھ سی اکے گا۔

۲۷۸-اینے دوست سے ایک محدو دحد تک دوستی کردکہیں ایسانہ ہوکہ ایک دن دشمن ہرجائے اور دشمن سے بھی ایک حد تک دشمی کروشالرایک دن دوست بن جائے (قوشرمندگی نهر) ۔

٢٦٩ - دنيا من دوطرح كے عمل كرنے والے يائے جاتے ہيں ۔ ايك وہ سے جو دنيا ميں دنيا ہى كے لئے كام كرتا ہے اور اسے دنیانے آخرت سے غافل بنا دیا ہے۔ وہ اپنے بعدوالوں کے فقرسے خوفردہ رہتاہے اور اپنے بارے بن بالک طئن رہتاہے : تیجربہ تا ہے کرساری ذندگی دوسروں کے فائدہ کے لئے فناکر دیتاہے ۔۔اور ایک شخص وہ ہوتاہے جو دنیا میں اس کے بعد کے لئے عمل کرتاہے اوراسے دنیا بغیر عمل کے بل جاتی ہے۔ وہ دنیا وانٹرت دونوں کو پالیتا ہے اور دونوں گھروں کا مالک ہوجا تلہے۔ خدا کی بارگاہ یں سرخرو ہوجا تاہیے اورکسی بھی حاجت کا سوال کر تاہے تہ پرود د گا داسے پورا کر دیتاہے۔

۲۷۰ دوایت می واردمواہے کوعرین الخطاب کے سامنے ان کے دور حکومت مین خان کعبہ کے زیرات اور ان کی کثرت کا ذكركيا كياا ودايك قوم نه يرتقاضا كياكرا كراك ان زيورات كوسلما نون كے نشكر پرصرت كرديں تو بہت برا اجرو قواب ملے كا، كوبركو ان ذبودات کی کیا صرودت ہے ؟۔ تو انھوں نے اس دائے کو پیند کرتے ہوئے صفرت اٹیرسے دریا فت کر لیا۔ آپ نے فرما یا کریہ قرآن بغیراسلام پرنازل مواہدا درآب کے دور میں اموال کی جا قسمیں تھیں۔

لے بدایک انبال عظیم عاشرتی مکت ہے جس کا اوا نہ ہراس انسان کو ہے جس نے معاشرہ میں آنکو کھول کر ذید کی گذاری ہے اور اندھوں سی ندى كى بنين گذارى ہے ۔اس دنيا كے سرد وگرم كا تقاضا يہى ہے كريبان افرادسے لمنا بھى يرط تا ہے اوركى الك بھى بونا يرط تاہے للذا تقاضائے عقل مندی یہی ہے کرند دگی میں ایسا اعتدال دکھے کراگر الگ ہونا پڑے قوسادے اسرار دوسرے کے تبعنہ میں نہوں کہ اس کاغلام بن کردہ جائے اور اگر ملزا پڑھے تو ایسے حالات زبوں کہ شرمندگ کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہ آئے۔ کے دورقدیم میں اس کانام دورا ہدیشی دکھا جاتا تھا جہاں انسان مبرح وسشام محنت کرنے کے باوجود نہ مال اپنی دنیا پرحرف کرتا

تها اور ند اکنوت پر سه بلکراپنے وار قوں کے لئے وخیرہ بناکر جلاجا تا تھا۔ اس غریب کو براحیاس بھی نہیں تھا کہ جب اسے خود اپنی عاقبت بنانے کی فکر مہیں ہے قو در ثار کو اس کی عاقبت سے کیا دلچیسی ہوسکتی ہے۔ دہ قد ایک مال غنیمت کے مالک ہو گئے ہیں اور جس طرح چاہیں گے اسی طرح حرف کریں گے۔

غروض ۔ خبس مال رَاحِضْ - لغزش كےمقامات إكرمكيم- قرآن مجيد ئىتىگەرىچ - جىھەلت دىدى جا مبتالی حبر کاامتحان بیاجائے ك اس لفظت اس اجروتواب ل طرف اشاره کیا گیا ہے جس کا سرحي تذكره قرآن كيمين موجودب ورجس كا وعده سرعل كرف وال سے کیا گیا ہایس میرکسی طاقت ادر معت کی د تفریق نہیں ہے انسان تناہی طاقتور کیوں نہواس کے جروثواب مي اضافه تهسي بوسكتا ې درکتناېي ضعيف و ناتو ا س بول مزہواس کے تواب میں کمی يں ہوسكتى ہے۔

بال دنياكتجى إنقرآ كز للأول كا بعيدبن جاتاب اوركبعي إنفس باكراجرد ثواب كاوسيله قرار بإجآياب زاضرورت سے زیادہ رزن کے لئے ن دینے کی کو کی ضرورت نہیںہے۔

أَرْبَ عَةُ: أَسْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فَسَقَسَّمَهَا بَسِينَ الْسَوَرَتَةِ فِي الْسَفَرَائِيضِ؛ وَالْفَي ، فَعَسَّمَهُ عَسَلَىٰ مُسْسَتَحِقِيدِ؛ وَالْخُسُمُسُ فَسَوَضَعَهُ اللهُ حَسِيْتُ وَضَعَهُ؛ وَالصَّدَقَاتُ فَسَجَعَلَهَا الله حَسِنْتُ جَسَعَلَهَا. وَكَسَانَ حَسَلُ الْكَسَعْبَةِ فِيهَا يَوْمَعُذِ. فَمَرَكَهُ اللهُ عَلَىٰ حَالِهِ، وَأَوْ يَسَرُّكُ لهُ نِسْسِيَاناً، وَلَمْ يَخْسِفَ عَسِلَيْهِ مَكَسَاناً، فَأَقِسَرُهُ حَسِيْتُ أَقَرَّهُ اللهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ لَهُ عمر: لولاك لا فتضحنا. و ترك الحلي بحاله.

و روي أنه ﴿ لِلَّهِ ﴾ رفع إليه رجلان سرقا من مال الله، أحدهما عبد مــن مــال الله، والأخر من عروض الناس.

#### فقال ﴿ﷺ﴾:

أَشًا هٰذَا فَهُوَ مِنْ مَالُ اللهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، مَالِ اللهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً؛ وَ أَمَّا الآخَـــرُ فَــعَلَيْهِ الْحَــدُ الشَّـدِيدُ فِـقطع يـده.

#### و قال ﴿ﷺ):

لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ مُذِوِ الْمُدَاحِيضِ لَغَيِّرْتُ أَشْيَاءً.

#### و قال ﴿كُونَ:

إغْــــلَمُوا عِــــلْماً يَـــقِيناً أَنَّ اللهُ لَمْ يَجْــعَلْ لِــلْعَبْدِ - وَ إِنْ عَــطُمَتْ حـــناتَهُ وَاشْسَتَدَّتْ طِسَلْبَتُهُ وَ مَسْوِيَتْ مَكِسِدَتُهُ - أَكُسْرَ بِمُسَا سَمِّسِيَ لَسهُ فِي الْسَذَيْ الْعِداس كم مطابق عمل كرتا. الحكيديم، وَ لَمْ يَحُدل بَدينَ الْسعَبْدِ فِي صَسعْفِهِ وَقِسلَّةِ حَسيلَتِهِ، وَبَدِينَ أَنْ أَيْ المُس تُك كرتاب، وبي ر يَسِبِكُغَ مَسِا سُيِّكُمِ لَـهُ فِي الذِّحْسِرِ الْمَكِسِمِ وَالْسَعَادِفُ لِمِسْذَا، الْسَعَامِلُ بِسِدِ المُعَارِل كَي لِمِيك مِن لِيا، أَعْسَظُمُ النَّسَاسِ رَاحِةً فَي مَنْفَعَةٍ، وَالتَّارَكُ لَهُ النَّسَاتُ فِيدِهِ، أَعْظَمُ النَّاسِ شَغَلُ فُو بركت بنجا تلهے \_ لها في مَسطَرَّةٍ وَ رُبَّ مُسنَعَمٍ عَسَلَيْهِ مُسْسَنَدْرَجُ بِسالنَّعْمَن، وَ رُبَّ مُسبَتَلَ مَسطنُوع وَ رُوبً كَسهُ بِسسالْبَلُوَى! فَسَزِدْ أَيُّهَا الْمُسْسَنَغُعُ فِي شُكْسِرِكَ، وَ قَسطِيرْ مِسنْ عَسجَلَتِكَ وَلَلِ دُعُمِهِمَا وُرِ وَقِسَفُ عِسَنْدَ مُسَنْتَهَىٰ رِزْقِكَ.

#### و قال ﴿ إِلَّهُ ﴾:

مودشعال بظاہرخا ن<sup>و</sup>کجہ کے ران ودى بين توان كاتحفظ بجى حرو

۲۷۴- جردار ابیف علم کو

فمسلمان كاذاتي بالنفلة

خس تعاجے اس کے سقہ

دانت اس دقت بھی بوجو

دآپسے درشیدہ تھا۔

أب من موسقة في من رسوام

۲۷۱- کماجا تاہے کہ آر

. کالمال کی ملکیت تھااور

للسے کر ال فواکے ایک ہ

۲۷۲- اگران تیسلنے وا

ئِن كامنتِ مِغِبْرِسے كوئى تعا

۲۷۳-یربات یقین کے ر

الكاسي عابداس كى تدبرك

. نده تک اس کامقسوم بهریجه

لكاٹ دئے گئے'۔

لعرضين لنكادينا چاہنئے ۔بقول

فدس مقام کے دیگر خروریات

ما در حكمت دائل فروحًا كا في ، حيّاتًا ، دعا كم الإسلام وحليً بادر حكمت سنط غررا ككم

بادر حكمت سي كاني باب الجاده ما معتقف العقول صيف المال طوسي ا مصلا ، مجالس مفيدٌ منا ادرهكت المين غرائكم منتق ، تاريخ ابن عساكر ایک مسلمان کا ذاتی بال تعلیصے حب فرائص ورناریں تقییم کر دیا کرنے تھے۔ ایک بیت المال کا بال تعاہمے تعین بی تقییم کرتے تھے۔ ایک بیت المال کا بال تعاہمے تعین بی تقییم کرتے تھے۔ ایک بیت المال کا بال تعاہمے تھے۔ کو بہہ کے ایک جمع اس کے معلی ہور فرن کیا کرتے تھے کو بہہ کے رئیدات اس وقت بھی موجود تھے اور ہوان کا اس میں اسی حالت بی جھوٹر درکھا تھا۔ مزد مول اکرم اکھیں کھولے تھے اور زان کا وجود آپ سے پوشنیدہ تھا۔ لہٰذا آپ اکھیں اسی حالت پر دہنے دیں جس حالت پر نعدا و رسول نے درکھا ہے۔ بیر شنا تھا کر عمر شنے کہا آج اگر آپ مزموا ہوگیا ہونا اور بر کہر کر زیورات کو ان کی جگر جھوٹر دیا۔

۲۷۱- کہاجا تاہیے کہ آپ کے سامنے دو آدمیوں کو پیش کیا گیاجھوں نے بیت المال سے مال پڑوا یا تھا۔ ایک ان بیں سے غلام اور بیت المال کی ملکیت تھا اور دوسرا لوگوں بیں سے کسی کی ملکیت تھا۔ آپ نے فرما یا کر جوبیت المال کی ملکیت ہے اس پر کو ٹی صد مہیں ہے کہ مال خدا کے ایک مصرنے دوسرے صد کو کھا لیا ہے ۔ لیکن دوسرے پر خدی یہ حد جاوی کی جائے گی ۔ جس کے بعداس کے باتھ کا ط دئے گئے '۔

۲۷۲- اگران پھیلنے والی جگہوں پرمیرے قدم جم کئے تویس بہت سی چیزوں کوبدل دوں گا دجنھیں پیشر وخلفارنے ایجا دکیا ہے اور جن کاسنت پیغیر سے کو کی تعلق نہیں ہے )۔

٢ ٤ ٢ - نجردار ابنے علم كوجهل سربنا و اور اپنے بقین كوشك مز قرار دو ۔

لے یصورت حال بظاہر خان کنجہ کے ماتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام مقدس مقابات کا یہی حال ہے کہ ان کے ذینت واکدا کش کے اسسباب اگر خودری ہیں توان کا تحفظ بھی صروری ہے ۔ لیکن اگر ان کی کوئی افا دیت نہیں ہے توان کے بارے میں ذمہ دار ان شریعت سے رہوع کرکے صبحے مصرف میں لگا دینا چاہئے ۔ بقول شخصے بجلی کے دور میں موم بتی اور ٹوشبو کے دور میں اگر بتی کے تحفظ کی کوئی خرورت نہیں ہے ۔ یہی بسیہ اسی مقدس مقام کے دیکر صروریات پر صرف کیا جا سکتا ہے ۔

د وارد کرنے والی برر - وریس کلنے والی ق - انھولگ گیا - تھیہ تر دہا ہر - اندھیری رات بر- افلار م- روشن

روحقیقت کسی انسان کے روحقیقت کسی انسان کے روسی تردید کے بیان اللہ دی تھی اور آپ اس کی تردید کست کے اور تقیقت حال کی مسل کے تفصیلات میں نہیں کی گری ہے۔ موالیات میں نہیں کی گری ہے۔ موالیات میں نہیں کی گری ہے۔ موالیات کی جاسکتی ہے اور سب کا رازسے جواب دیا جاسکتی

شَكِّبِ أَ إِذَا عَسِسِلِمْتُم فَسِاعْمَلُوا، وَ إِذَا تَسِيَقَنْتُمْ فَأَقْسِدِمُوا. ٢٧٥

## و قال ﴿كِهُ:

إِنَّ الطَّحِمَةِ مُسودِ دُغَسِيرٌ مُسطدِدٍ، وَضَامِنٌ غَسِيرٌ وَ فِي وَ وُبَّسَا مَنْ غَسِيرٌ وَ فِي وَ وُبَّسَا مَسَوْدٍ وَضَادِبُ النَّدِيءِ الْسَتَنَافَسِ مَرِقَ شَسادِبُ الْسَاءِ وَسَبْلَ دِيِّسِهِ وَكُللَّمَا عَظُمَ فَدُرُ الثَّيْءِ الْسَتَنَافَسِ فِي عَسظُمَتِ الرَّزِيَّسةُ لِسفَّدِهِ وَ الْأَمْسانِيُ تُسعْمِي أَعْسِينَ الْسَبَصَائِدِ. وَ الْأَمْسانِيُ تُسعْمِي أَعْسِينَ الْسَبَصَائِدِ. وَ الْأَمْسانِيُ تُسعْمِي أَعْسِينَ الْسَبَصَائِدِ. وَ الْأَمْسانِيُ تُسعْمِي أَعْسِينَ الْسَبَصَائِدِ. وَ الْمُسَانِدِ اللَّهُ مُسَنَّ لَا يَأْتِسِيدِ.

### 277

## و قال ﴿ ﷺ :

اللّه خُمَّ إِنَّ أَعُسودُ بِكَ مِسنْ أَنْ تُحَسِّنَ فِي لَامِعَةِ الْعَيُونِ عَسَلَانِيَتِي. وَ تُستَبَعَ فِس أَنْ تُحَسِّنَ فِي لَامِعَةِ الْسَعْيُونِ عَسَلَانِيَتِي. وَ تُستَبَعَ فِس أَنْتَ مُسطَّلِعُ عَسلَيْهِ مِسَنَى. فَأَبُسدِيَ لِلنَّاسِ حُسْسَ ظَساهِرِي، وَأَفْسِيَ بِجَسمِيعِ مَسا أَنْتَ مُسطَّلِعُ عَسلَيْهِ مِسَنَى. فَأَبُسدِيَ لِلنَّاسِ حُسْسَ ظَساهِرِي، وَأَفْسِيَ إِلسَّاكَ بِسُسوءِ عَسمَلِي، تَسقَرُّباً إِلَى عِسبَادِكَ. وَ تَسبَاعُداً مِسنْ مَسرْضَاتِكَ.

### 444

## و قال ﴿ﷺ﴾:

لَا وَالَّدِي أَمْسَ عِنْنَا مِسِنْهُ فِي غُسِرٌ لَسِيْلَةٍ دَهْسَاءَ، تَكُسِيْرُ عَسِنْ يَسوْمٍ أَغَرَّ، مَسِنَا كَسَانَ كَسِذَا وَكَسِذَا.

### TYA

## و قال ﴿ ﷺ ﴾:

قَسلِيلٌ تَسدُومُ عَسلَيْهِ أَرْجَسيٰ مِن كَيْدٍ مَمْلُولٍ مِنهُ

### 144

# و قال ﴿ﷺ:

إِذَا أَضَرَّتِ النَّسوَافِسلُ بِسالْنَرَائِسِ فَسارْفُضُوهَا.

# و قال ﴿ ﷺ ﴾:

مَسِنْ تَسذَكَّرَ بُسعْدَ السَّسفِراسْسَعَدَّ.

الحامام علي المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد الم

بموجائي ادر

بانىيىن

موتلهے

بول ده پول ده

ادرترى

ظاہرہوگا

ست ٢٠٥١ غررا ككم بمطالب السيول ام ١٢٠ ، مجمع الامثال ٢ م ٢٥٠٠ ، نهاية الادب م م ٢٣٠٠ ست ١٤٠٠ العقد الفرير مع م ٢٢٠٠ العقد الفرير مع م ٢٢٠٠ العقد الفرير مع م ٢٢٠٠ العقد الفرير مع م ٢٠٠٠ العقد العقد الفرير مع م ١٠٠٠ العقد الفرير مع م ١٠٠٠ العقد الفرير مع م ١٠٠٠ العقد الفرير مع م ١٠٠٠ العقد الفرير مع م ١٠٠٠ العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد العق

جب جان لوقع کی کو دادرجب بقین ہوجائے تو قدم آگے بڑھا ہے۔

۵ ۲۷- لائی جہاں داددکر دی ہے وہاں سے تکنے ہیں دی ہے اور برایک الیی ضمانت دارہے جو وفادا زہبی ہے۔ کہی بھی قر پان پینے والے کو سیرا بی سیلے ہی اچھولگ جا تا ہے اور جس قدد کسی مؤوب چرکی قدرومزات زیادہ ہوتی ہے اس کے کھوائے کا دی آبادہ ہوتا ہے۔ اُدو میں دی ہو گاہ ہے۔ اُدو میں دی ہو گاہ ہے۔ اُدو میں دیا ہوتا ہے۔ کہ بھی بل جا تا ہے۔

۲ ۲ ۲ نے موراً گیری اس بات سے بناہ چاہا ہوں کہ لوگوں کی ظاہری تکاہیں سراظا ہرجین ہوا در جو باطن تیرے لئے چپائے ہوئے ہوں دہ تیج ہو میں اوگوں کے دکھا دے کے لئے ان چیزوں کی تجداشت کر دن جن پر تواطلاع دکھتا ہے۔ کہ لوگوں تیز انظام کو دول ہے تھوائی ہوئے۔ اور تیزی بادگاہ میں برترین ممل کے ساتھ حاضری دول تیز ہو مان کے دول سے قریت اختیار کر دن اور تیزی مرضی سے دور ہوجا دُوں۔ اور تیزی بادگاہ میں برترین مل کے ساتھ حاضری دولت ہم نے شعب ناریک سے اس باتی حصر کو گذاد دیا ہے جس کہ چھٹے ہی دوز دوختاں خاہر ہوگا ایسا اور ایسا ہیں ہوا ہے گیا ہم دیا جائے اس کی عمل سے بہتر ہے جس سے دور کی بادگاہ میں ہوا ہے گھا ہم ہوگو دا دو۔ ۔

۸ ۲۷ - بھوڑا عمل جے بابندی سے انجام دیا جائے اس کی عمل سے بہتر ہے جس سے آدی اکتا جائے۔ کو دو اور کی سے فوا فل فرائن کی فقصان بہر پہلے لئیں تو انجس چھوڑ دو۔ ۔ ۔ بی دور دی سفر کو یا در کھتا ہے وہ تیاری بھی کرتا ہے۔ ۔ بی دور دور کی سفر کو یا در کھتا ہے وہ تیاری بھی کرتا ہے۔ ۔ بی دور دور کی سفر کو یا در دور کی سفر کو یا در کھتا ہے وہ تیاری بھی کرتا ہے۔ ۔ بی دور دور کی سفر کو یا در کھتا ہے دو تیاری بھی کرتا ہے۔ ۔ بی دور دور کی سفر کو یا در کھتا ہے دور تیاری بھی کرتا ہے۔ ۔ بی دور کی سفر کو یا دور کھتا ہے دور تیاری بھی کرتا ہے۔ ۔ بی دور کی سفر کو یا دور کھتا ہے دور تیاری بھی کرتا ہے۔ ۔ بی دور کی سفر کو یا دور کھتا ہے دور تیاری بھی کرتا ہے۔ ۔ دور کی سفر کی دور کی سفر کو یا دور کھتا ہے دور کی کرتا ہے۔ دور کی سفر کو یا دور کھتا ہے دور کی کرتا ہے۔ دور کی سفر کو دیا جو دور کی سفر کی کرتا ہے۔ دور کی سفر کو دور کی کرتا ہے۔ دور کی سفر کرتا ہے۔ دور کی سفر کی کرتا ہے۔ دور کی سفر کی کرتا ہے۔ دور کی سفر کی کرتا ہے۔ دور کی سفر کرتا ہے۔ دور کی کرتا ہے۔ دور کی کرتا ہے۔ دور کرتا ہے۔ دور کرتا ہ

لے امام علیہ السلام کی نظرین علم اور بقین کے ایک مخصوص منی ہیں جن کا اظہاد افسان کے کردادسے ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہ سے علم صرف جانے کا نام مہیں ہے اور مزیقین صرف اطمینان قلب کا نام ہے بلکہ دونوں کے دجود کا ایک نطری تقاضا ہے جس سے ان کی واقعیت اور اصالت کا اور اور تو تام ہے کہ افسان واقعاص احربی علم ہے تو باعل بھی ہوگا اور واقعاً صاحب بقین ہے تو تدم بھی آگے بڑھائے گا۔ ایسان ہو تو علم جہل کھے جانے کے قابل ہے اور یقین شک سے بالاتر کوئی شے نہیں ہے۔

کے لائج انسان کی ہزاروں چیزوں کا یقین دلا دی ہے اور اس سے وعدہ بھی کرئین ہے لیکن وقت پروفا نہیں کرتی ہے اور برا او قات ایسا ہموتا ہے کربیراب موسف سے پہلے ہی اچھوںگ جاتا ہے اور سیراب ہونے کی فوبت ہی نہیں اگٹی ہے ۔ لہٰذا تقاضلے عقل وادانش بہے کہ انسان لائج سے اجتناب کرسے اور بقد دھڑوں میں براکتفا کرسے جو بہر حال اسے حاصل ہونے واللہے۔

سه عام طورسے وکوں کامال پرہوتا ہے کوعوام الناس کے سامنے کے لئے لیے ظاہر کو پاکٹ پاکیزہ اور تعین دجمیل بنا لیستے ہیں اور پرخیال ہی نہیں وہ جا -ا ہے کہ ایک ون اس کا بھی سامنا کرنا ہے جوظا ہر کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ باطن پرنسگاہ رکھتا ہے اور اسرار کا بھی حداب کرنے والا ہے ۔

مولائے کا ناشنے عالم انسانیت کواس کروری کی طون توجد کرنے کے لئے اس دعا کا لہج اختیار کیا ہے جہاں دوسروں پر براہ واست تقدیمی دہو اور اپنا پیغام بھی تمام افراد تک بہج رخ جائے۔ ٹنا کوانسانوں کو یہ اصاس پیدا ہوجلئے کرعوام الناس کا سامنا کو سفسے ذیادہ اہمیت مالک کے سامنے جانے کی ہے اور اس کے لئے باطن کا پاک وصاف دکھنا ہے وخودی ہے۔

که تقدی اکب حزات کے لئے پر بہترین نسخ ہوا جا تا کا اور عوا می فرائف سے غافل ہوکر مستحبات پرجان دسے ہوا جا ہے ا لبی ذمردا دیوں کا احراس بنیں کھستے ہیں اور اس طرح پر ان حاجان ایمان کے لئے مہان تنبید ہے جومتحبات پر اتناوقت اور سرما بے مون کرنستے ہیں کہ واج ات کے لئے ندوقت بچتلہے اور مرسم ایر ہے ہی کہ قانونی امتباد سے ایسے مستحبات کی کوئی چینیت ہنیں ہے جن سے واجبات مستاثہ ہوجا ئیں اور انسان فرائفن کی اوائیگی ہیں گوتا ہی کا شکار ہوجائے۔ ماصل

كجرائز

طعَ الْسعِلْمُ عُسذُرُ الْستَعَلِّلِينَ.

مرح و قال ﴿ ﷺ >: كُــلُّ مُــعَاجَلِ يَشْأَلُ الْانْسِطَارَ، وَكُــلُّ مُسـوَجَّل يَــتَمَلَّلُ بِــالتَّشويفي.

141

و قال ﴿يُونِ:

مَا قَالَ النَّاالُ النَّااسُ لِسنَىْء «طُسوبَىٰ لَسهُ» إلَّا وَ قَدْ خَسَأَ لَهُ الدَّهْــرُ يَــوْمُ سَـوْءِ

و سئل عن القدر، فقال:

طَرِيقُ مُظْلِمٌ فَلَا تَسْلُكُومُ، وَ بَحْسُرٌ عَمِيقٌ فَلاَ تَعْلِجُوهُ، وَ سِرُّ اللهِ فَلَا تَتَكَلَّقُومُ، TAA

و قال ﴿ ١٤٠٤:

ـــانَ لِي فِـــــــيَا مَـــــــــفَىٰ أَخُ فِي اللهُ، وَ كَــ

و قال ﴿يَعْهُ: لَسِيْسَتِ الرُّويَّاتُ أَكَسِالْمُعَايَّةِ مَسْعَ الْأَبْسِصَارِ؛ فَسَقَدْ تَكُسِدِبُ الْسَعْيُونُ أَهْ الله عَثْلُ مَسن اسْتَنْصَحَّهُ السَّعَثْلُ مَسن اسْتَنْصَحَّهُ . واو - زياده كام كرنے وال و قال ﴿كِهُ: بَسِينَكُمْ وَ بَسِينَ السُوعِظَةِ حِسجَابٌ مِسنَ الْعِرَّةِ. و قال ﴿ﷺ؛ اهلَكُمْ مُسِوْدَادٌ، وَ عَسالِكُمْ مُسَسوِّفٌ. زَلَ مرديل بنادے TAE غر-ممنوع قرار ديد بتاب و قال ﴿ ﴿ إِنَّهُ ﴿ ا

> إذا أَرْذَلَ اللهُ عَدِيداً حَدِينًا عَدالَهِ الْعِلْمَ و قال ﴿كِهُ ﴾: صادحكمت ٢٨٠٠ - تذكرة الخواص صاف ، غرائح منا ، ربيع الابرار ، الغرا لورمه ، المستطرف اصنا صادحكمت ١٠٠٠ - توحد من تقرق صنع ، فقرارضا ، مجارالا فواره صنا ، منزكرة الخواص مهم ، ماريخ الخلفا وصنا

لماناذ دحی الی یں خطا ا ادراك ہے اورا' لله اگراز أددمياى كيےجا۔ : سك اسر مطلب پحداس

صادر حكمت المين متحف العقول صفال ، غررا محم م

. بنة به خور وفكر

يتوت الناسنة والإ

نار- به لت

قل -عردراز

نوجب - تاخيراني

ه \_خفلت

صادر مست مقت تحف العقول مشاا ، تصارا ككرمات

صا در مکت ۱۱۰۰ غررا محکرا مری

صادر كمت ٢٩٩٠ اصول كاكن اص<u>ت ٣٩٣</u> ، سخعت العقول ص<u>٣٩٣</u> ، يجون الإخبار ٢ ص<u>٣١٠</u> ، "اريخ بغداد ١٢ م<u>٣١٥</u> ، ربيح الإبرار باب الخيروالصلاح الاهب الكبرصه الأ، مرأة العقول مجلسي ٢ صيلا ، مشكوة الانوار ملاك

ا۲۸۱ - انکھوں کا دیکیناحقیقت میں دیکھنا شمارنہیں ہوتا ہے کہ بھی کبھی آنکھیں اپنے اشخاص کو دھوکر ہے دیتی ہیں لیک عقائق میت ماصل کرنے دانے کو فریب نہیں دیتی ہے ۔

۲۸۲ - تھارے اورنصیحت کے درمیان عفلت کا ایک پردہ ماکل رہتاہے۔

٣٨٨- تقاريع جابلوں كو دولت فراواں نے دى جاتى ہے اور عالم كومرف متقبل كا ابدولائى جاتى ہے۔

۲۸۴ ـ علم بمیشر بهام بازون کے عدر کوخم کر دیتا ہے۔

۲۸۵ - جس کی موت جلدی آجاتی ہے وہ مہلت کا مطالبہ کر تاہے اور جسے مہلت مل جاتی ہے دہ ٹال مطول کر تاہے۔ ۲۸۷ - جب بھی لوگ کمی چیز پر واہ واہ کرتے ہیں تو زبار اس کے داسطے ایک بگرا دن چیپا کرد کھتا ہے۔

۲۸۷- آپ سے تضاو قدر سے بارے میں دریا فت کیا گیا قر فرمایا کریرایک تاریک دائستہ ہے اس پرمت چلواورایک گراسمندرہے اس میں داخل ہونے کی کوشش نرکرواورایک دا ذا کہی ہے کہٰذا استے معلوم کرنے کی ذخمت نرکرد ۔ ۲۸۸-جب پرورد کارکسی بنرہ کو ذلیل کرنا چاہتاہے تو اسے علم ددا نش سے محردم کر دیتاہے۔

٢٨٩ - كذشته زمامنه بن ميراايك بهائي تقاب جن كي عظمت ميري نشكا بون بن اس لئ تقي كه

لے انسانی علم کے تین وسائل ہیں۔ایک اس کاظاہری احساس وا دراک ہے اور ایک اس کی عقل ہے جس پر تمام عقلا دبشر کا اتفاق ہے او تیر الأمنة وحی المہٰ ہے جس پر صاحبان ایمان کا ایمان ہے اور ہے ایمان اس وسیدا دراک سے محردم ہیں۔ ان تینوں بی اگر چر دحی کے بارے میں خطا کا کوئی اسکان نہیں ہے اور اس اعتبار سے اس کا مرتبر سب سے افغال ہے لیکن خود وحی کا اوراک بھی عقل کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس اعتباد سے بیلے تراد دیا گیا ہے۔ اور اس اعتباد سے بیلے تراد دیا گیا ہے۔ اور اس طرح اس کی بنیا وی چیٹیت کا اعلان کیا گیا ہے۔

کے اگرانران واقعاً عالم ہے قرعلم کا تقاضایہ ہے کہ اس کے مطابق عل کرے اور کسی طرح کی بہان باذی سے کام سے جس طرح کہ دربادی اور میاں علماددیرہ و دانستہ حقائق سے انخوات کرنے ہی اور دنیا دی مفادات کی فاطرا پے علم کا ذبیح کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ فاتل اور دہزن کے جانے کے کائن نہیں ہیں۔ کیے جانے کے قابل ہیں۔ عالم اور فاضل کھے جانے کے لائن نہیں ہیں۔

که اس کابرمطلب برگز نہیں ہے کہ اسلام کسی بھی موخورہ کے بادے میں جہالت کاطرفداد ہے اور دنجانے ہی کو افغیلیت عطاکر تلہے ۔ بلکاس کا مطلب حرف بیہے کہ اکٹرلوگ ان حقائق کے متحل نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو انھیں چیزوں کاعلم حاصل کرناچا ہے جو اس کے لئے قابلِ تجل دیرہ ا ہجر۔ اس کے بعدا گرمد د دیمحل سے باہر ہوتے پڑھ لکھ کر بہک جانے سے ناوا قعن رہنا ہی بہترہے۔

َبَدَّ ـ روک دیا تقع انغلیل - پیاس بجادی نمایه - بیشه مجادی صل - سانب مجرل - بیش کرتامی بَرَة - اجانک بیش آگ توقد - فرانا کارور - گنگار خَرَن - رنجیده کردیا خَرَن - رنجیده کردیا

الی اولاد دنیاک اعتبارے بلا اور ترسیت کے اس باپ کوان کی زندگی اور ترسیت کے اسٹے بیاہ زخمت بردا شعب کرنا پڑتاہے اور آخرے کے اعتبارے استحان و آزائش ہوتی ہے کہ ذرا غفلت ہوگئی اور آخرے برباد برگئی ۔ رب کریم ہردون کو اس مزل آزائش میں کامیا بی عطا فرائے اور سب کی اولاد کوصالے دنیک کردا مر شرار دے ۔

يُسعُظِمُهُ فِي عَسيْنِي صِغُرَاالدُّنيَا فِي عَسيْدِ. وَكَانَ خَسارِجاً مِسنَ سُلُطانِ بَسطْنِدِ، فَسلَا يَشْسَبِي مَسالا يَجِدُ، وَلَا يُكُمْثِهُ إِذَا وَجَدَ. وَكَسانَ أَكُسَمُ وَلَا يُكُمْثِهُ إِذَا وَجَدَ. وَكَسانَ أَكُسمُ وَهُ لَمُ يُمُولِ إِذَا وَجَدَ. وَكَسانَ أَكُسمُ وَصَعِيعاً مُسْتَفَعْقاً فَ إِنْ قَسَل بَسَدُ الْسَقَائِلِينَ، وَنَسَعَعَ غَسلِيلَ السَّائِلِينَ. وَكَسانَ صَعِيعاً مُسْتَفَعْقاً فَ إِنْ جَاءَ الجُسدُ فَسهُو لَسِينُ عَابٍ وَصِلٌ وَاوٍ، لَا يُعِدُ السَّعُدُ وَجَعاً إِلَّا عِسْدُ الْسَعُدُ وَجَعاً إِلَّا عِسْدُ السَّعُدُ وَجَعاً إِلَّا عِسْدُ الْسَعُدُ وَجَعاً إِلَّا عِسْدُ السَّعُولُ مَا لَا يَسْعُمُ أَصَداً عَلَىٰ مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ وَكَانَ يَسْعُمُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ الْكَلَامِ فَى اللهُ يَعْلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ الْكَلَامِ فَى اللهُ يَعْلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ الْكَلِمِ فَى اللهُ يَعْلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ الْكَلِمِ فَى اللهُ يَعْلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ الْكَلَامِ فَى اللهُ يَعْلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ الْمُسَولُ وَكَانَ يَسْعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ الْمُوعِيلُ فَى اللهُ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ الْمُسَولُ وَكَانَ عَلَىٰ مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ الْمُوعِيلُ فَى اللهُ وَكَانَ عَلَىٰ مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ أَلْ الْمَوىٰ أَنْ الْمُولِى فَى الْوَلَامِ اللهُ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ الْمُولِى فَى الْمُولِى فَى الْمُولِى فَى الْمُعْلِيلُ عَلَىٰ مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنهُ عَلَىٰ مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْ الْمُولِى فَى الْمُعْمِلِ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْ اللّهُ الْمُعْلِى فَى الْمُعْمِلُولُ أَنْ أَخْسَدُ الْسَعَلِيلُ عَيْرُ مِنْ تَرَادُ الْكَثِيلِ عَلَى مَا يَسْمَعُ الْمُعْلِى الْمُولِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرِقِ وَلَا الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى

### 11.

## و قال ﴿هِهِ):

لَـــوْلَمْ يَستَوَعَّدِ اللهُ عَــلَىٰ مَسعْصِيَتِهِ لِكَــانَ يَجِبُ أَلَّا يُسعْصَىٰ شُكْـراً لِسنِعَبِهِ. ٢٩١

## و قال ﴿يُهُهِ:

و قد عزى الأشعث بن قيسٌ عن ابن له:

يا أَشْعَتُ، إِنْ تَحْسَرَنْ عَسَلَى ابْسَنِكَ فَسَقَدِ اسْسَتَحَقَّتْ مِنْكَ ذَلِكَ الرَّحِمُ، وَ إِنْ تَسَعِرْ فَسِنِ اللهُ مِسِنْ كُسلً مُصِيبَةٍ خَلَفٌ. بَا أَشْعَتُ، إِنْ صَبَرْتَ جَرَىٰ عَلَيْكِ الْسَقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْدُورُ الْسَقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْدُورُ لَا الْسَقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْدُورُ لَا الْسَقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْدُورُ لَا الْسَقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْدُورُ لَا الْسَقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْدُورُ لَا الْسَقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْدُورُ لَا الْسَقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْدُورُ لَا الْسَقَدَ وَ الْمَعْقُ وَ اللهُ وَ وَحَمَدُ اللهُ وَ فِي اللهُ وَ فَي اللهُ وَ وَحَمَدُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ وَحَمَدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

### 111

## و قال ﴿هُو:

على قبر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ساعة دفته.

مصادر حكمت من و المرة الخواص مديد ، غرامكم مديد

مصاد حِكمت ما الله على ما ما التبيين من ما الله من المنطق العقول ما منه المنطق المنطقة الفريم من المنطقة البديم المام بن منفذ ، عيون الاخبار ، صلى ، قصارا ككم ما وقوم

مصادر کست م اور دستورمعالم الحكم م الله مرا ككم متنا ، نهايته فريرى ۵ صاول

دنیاس کی نظاموں میں مقبر میں اوراس بربیع کی حکومت نہیں تھی ہے چر نہیں کمی تھی اس کی خواہش نہیں کرتا تھا اورج ل جاتی تھی اسے فریادہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ اکٹراو تات خاموش رہا کرتا تھا اوراگر بولتا تھا تو تام بولنے والوں کوچپ کر ویتا تھا۔ ساکوں کی بیاس کو بھی اور بنا ہم ما ہزا ور کم دو تھا لیکن جب جہا دکا موقع آجاتا تھا تو ایک شیر بیشر شجاعت اور او در دواوی ہوجا یا کرتا تھا۔ کوئی دلیل نہیں بیش کرتا تھا جب تک نیصلہ کن مربوا ورج س بات میں عذر کی گئوائش ہوتی تھی اس برکسی کی طامت نہیں کرتا تھا اور جونہیں کرسکا عذر سن نہا ہے تھی در دکی شکایت نہیں کرتا تھا اور جونہیں کرسکتا تھا۔ وہ بولئے تھا وہ کہتا ہی نہیں تھا۔ اگر بولئے میں اس برخال میں کربیا جائے توسکوت میں کوئی اس برغالب نہیں آسکتا تھا۔ وہ بولئے سے زیادہ سننے کا خواہش سے قریب تر ہوتی تھی تو سے زیادہ سننے کا خواہش سے قریب تر ہوتی تھی تو اس کی مخالفت کرتا تھا۔ لہٰ ذاتم سب ہمی انفیں اخلاق کو اختیاد کر وا در اکھیں کی فکر کروا در اگر نہیں کرسکتے ہوتو یا در کھو کہ اس کی مخالفت کرتا تھا۔ لہٰ ذاتم سب ہمی انفیں اخلاق کو اختیاد کر وا در اکھیں کی فکر کروا در اگر نہیں کرسکتے ہوتو یا در کھو کہ اس کی مخالفت کرتا تھا۔ لہٰ ذاتم سب ہمی انفیں اخلاق کو اختیاد کر وا در اکھیں کی فکر کروا در اگر نہیں کر سیار کرتا تھا۔ لہٰ در سینے سے بہرطال بہتر ہونا ہے۔

. و ٢- اگر خوا نافر مانى ير عذاب كى وغيد مركزتا جب بعى ضرورت تقى كرشكرنعمت كى بنيا د پر اسس كى نافرمانى

رزکی جائے۔

ا ۱۹۱ - اشعث بن تیس کو اس کے فرز درکا پُرسر دیتے ہوئے فرایا ۔ اشعث ااگرتم اپنے فرز بمکے غمیں محزون ہوتو یہ اس کی قرابت کا حق ہے لیکن اگر صبر کولو تو النٹر کے یہاں ہر صیبت کا ایک اجر ہے -اشعث اگر تم نے صبر کر لیا قر تعنا وقد را اہلی اس عالم میں جاری ہوگ کرتم اجر کے حقدا رہوگے اوراگرتم نے فریا دکی تو قدرا اہلی اس عالم ہیں جاری ہوگی کے تم پرگنا ہ کا بوجو ہوگا ۔

ا من ما در المن من المرت كالب مناجب كمده ايك أنها كن ادرامتمان منا ا در من ن كا باعث بوكسا

ہے جب کراس میں آواب اور رحمت ہے۔

٢٩٢ - بيغيرإسلام كودفن كودتت قرك پاس كموس موكرفرايا:

لے بعض مغرات کا خیال ہے کہ بر وا تعاکمی شخصیت کی طون اشارہ ہے جرب کے مالات وکیفیات کا اندازہ نہیں ہوسکا ہے اوریعن مفرات کا خیال ہے کہ برایک آئیو لیا اور مثالیہ کی نشا ہم ہے کہ صاحب ایمان کو اس کرداد کا حال ہونا چاہئے اورا گرا ہرا نہیں ہے تواسسی راستہ پر بطیح کی کوشش کرنا چاہئے تاکہ اس کا شار وا تعاصاحبان ایمان وکردا دیں ہوجائے ۔ کے خرورت نہیں ہے کہ انسان حرف عذاب کے خوف سے محرات سے پر میزکر سے بلک تعاضائے شرافت یہ ہے کہ نعمت پروردگا دکا احساس پیا کرے اس کی دی ہوئی نعمت و کو حاس میں عرف کرنے سے اجتناب کرے ۔

پی پرسان کا ما مت ہے کہ بیٹ کے سلنے ہرمرت بھی ایک فطری امرہے اوراس کے بطے جلنے پرخن والم بھی ایک نطری تعاصلہے لیکن انسان کی عقل کا تقاضا بہے کرمرت بیں امتحان کو نظرا ہما زندکرسے اورغم کے ماحول میں اجود ٹواب سے نافل نہ ہوجائے۔

لَ -معمولی -آمان ن - احمق ف - يجهج بيضح والا عن - نیزه ما رنے والا ہر۔ عبرت کی جمع ہے نبار عبرت حاصل كزنا مومست محقگردا

ااس ارشادگرامی سے بیرصال ع بوجا آب كرانسان كى كنبكار ایس صرت زبانی وم کا کوئی از تليح بلكرانسان واقعاً وَبركر الطابتا بيلط دوركعت كازاداكرك اس برواستغفاركرت تاكر بدردگار الندا تناة تابت كرسكر اكرب ش*ست بیٹ کرس*ندگ کی راہ پر ې اوراب توبركرنا چا ستاب- إ

إِنَّ الصَّـــ بِرَ لَجَـــ مِيلٌ إِلَّا عَـــنْكَ، وَ إِنَّ الجَـــزَعَ لَـــقَبِيحُ إِلَّا عَــلَبْك، وَ إِنّ الْمُصَابَ بِكَ لَجَسلِيلٌ، وَإِنَّسهُ قَسبُلُكَ وَبَسعُدُكَ لَجَسلُلُ.

و قال جيجه:

لَا تَــصْحَبِ الْمُــانِقَ فَــاإِنَّهُ يُسرَيِّنُ لَكَ فِـعْلَهُ، وَ يَسوَدُّأَنْ تَكُسونَ مِسثْلَهُ.

و قد سئل عن مسافة ما بين المشرق و للمغرب، فقال ﴿ ﷺ ﴾:

مَسِسِيرِةُ يَسوْمِ لِسلشَّسِ. ٢٩٥

و قال ﴿ عُنْ ﴿ :

أَصْدِ وَاذُكَ تَدَلَقَهُ، وَ أَعْدَ دَاوُكَ تَدَلَقُهُ، فَأَصْدِ قَاوُكَ: صَدِيقُك، وَ صَــدِيقُ صَــدِيقِكَ، وَ عَـددُو عَـددُو الْهَ وَ أَعْدداؤُك: عَـدوُك وَ عَـدوُ صَـدِيقِكَ، وَ صَـدِيقُ عـدُوِّكَ.

و قال ﴿ عِنْ إِنْ

لرجل رآه يسعى على عدوٌّ له، بما فيه إضرار بنفسه: إنَّمَا أَنْتَ كَالطَّاعِنِ نَفْسَهُ لِيَقْتُلُ رِدْفَهُ 117

و قال ديج،

مَــا أَكُـنَرَ الْسعِبرَ وَأَقَسلًا الْأغسيْبَارَا

و قال ﴿كُورُ:

مَنْ بَالَغَ فِي الْحُصُومَةِ أَثِمَ، وَ مَنْ قَصَّرَ فِيهَا ظَلَمَ، وَ لَا يَسْتِطيعُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ مَنْ خَاصَمَ.

و قال ﴿يُهُهِ:

مَا أَهَسِنِي ذَنْبُ أُسْفِلْتُ بَعْدَهُ حَسَقًى أُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ وَأَسْأَلَ الله الْعَافِيّة.

و سئل عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال ( 學): كَمَّا سقال عسليه السلام: كُسمَا يَسرُزُفُهُمْ وَ لَا يَسرَوْنُهُ

لمت يهم عيون الإخبار سوم ، تحمد العقول صف

ست <u>۱۹۳</u>۰ عيون الاخبار و ص<sup>بير</sup> ، العقد الغرير و مشل ، الغارات ابن بلال ، سجارا لا نوار ، ه ص<u>لا</u> ، البيان والتبيين م منشا ، امال سيد ترتفلي ا تاريخ ابن واضح مصلها ، ربيع الإبرار باب الجوابات المسكته

190/ -العقدالغرير متش

تاریخ طیری ۵ 7961 m

تذكرة الخواص مسمال ، غررا ككرصيس ، امال رتضي اصمال 1900 m

ارشادمفيد منا مجع الاسكال مستق ، غرائكم منت ، نهايترالادب من الحكة الخالدة من الخصاص مفيد من الم سراج الملوك مشئة ،غررا ككرمسال 

المال مُرْتَفِينَ الصِهِ العقد الغريب من ت کمشیس صبرعام طورسے بہترین چیزہے گر آپ کی مصبت کے علادہ ۔ ادر پریٹانی و مقراری بڑی چیزہے لیکن آپ کی وفات کے عسلادہ آپ کی معیدت بڑی عظیم ہے ادر آپ سے پہلے اور آپ کے بعد ہرمعیدت آسان ہے۔ ۲۹۳ - بیو توف کی صحبت مست اختیار کرنا کہ وہ اپنے عمل کو خوبھورت بنا کر پیٹن کرے گاا ور تم سے بھی و بسے ہی کا کا تقاضا کرے گا۔

۲۹۴-آپ سے مشرق ومغرب کے فاصلہ کے بارے پی موال کیا گیا تہ فربایا کہ آفتاب کا ایک دن کا دامتہ۔ ۲۹۵-تھادے دوست بھی تین طرح کے ہیں اور دشمن بھی تین قسم کے ہیں ۔ دوستوں کی قسیس بر ہمیں کہ تھا ادا دوست ہے تھا ہے سنت کا دوست اور تھادے دشمن کا دشمن اور اسی طرح دشمنوں کی قسیس بر ہیں ۔ تھا را دشمن ۔ تھادے دوست کا دشمن اور تھا آپ وشمن کا دوست ۔

۲۹۷-آپسنے ایک شخص کو دیکھاکہ وہ اپنے دشمن کو تقصان پہونچلنے کی کوششش کر دہاہے گر اس میں نور داس کانقصان میں ہو بھی ہے ۔ قوظ یا کہ تیری مثال اس شخص کی ہے جو لپنے سینے میں نیزہ چھولے تاکہ بیچھے بیٹھنے والا ہلاک ہوجائے ۔

۲۹۷ - عبرین کمتنی زیادہ ہیں اور اس کے حاصل کرنے والے کنتے کم ہیں۔

۲۹۸-جولط ای بھکولے میں صدسے آگے برطع جائے وہ گنا ہمگار ہوتا ہے اور جو کو تا ہی کرتا ہے وہ اپنے نفس پرظلم کرتا ہے اور اس طرح جمکوا کرنے والا تقویٰ کے داستے پر نہیں چل سکتا ہے ( لہذا سنا سب بہی ہے کہ جمگولے سے پر ہبزکرے ) ۲۹۹- اس کتاہ کی کوئی عربہیں ہے جس کے بعدا تنی مہلت مل جلئے کہ انسان دورکعت نمازا داکم کے تعداسے عافیت کا سوال کرسکے (لیکن موال یہے کہ اس مہلت کی ضانت کیا ہے)

.۳۰۰ - آپ سے دریا فت کیا گیا کہ پروردگاراس قدر بے پناہ مخلوقات کا حماج کس طرح کرے گا ؟ قرما یا کرجس طرح ان سب کو دن ق دیتا ہے۔ دوبادہ موال کیا گیا کرجب وہ ماسے نہیں آئے گا قرح اب کس طرح سلے گا ؟ فرما یا جس طرح ماسے نہیں آتا ہے اوردوزی دریا ہے

اله اس کا مطلب بینیں کصبر یا جنع وفرع کی وقت میں ہیں اور وہ کہی جیل ہوتا ہے اور کھی غرجیل ۔ بلکہ یہ معیبت پغیراسلام کی عظمت کی طون اشادہ میں کراس ہوتے بومبر کا امکان ہی ہیں ہے حوال و دوسر مصائب میں جنع و فرع کا کوئی جوا نہ ہیں ہے اور انسان کو اسے برداشت ہی کر لین اچاہئے ۔

ما اس کو قع کے لئے کہا گیا ہے کہ دونوں کی دوئی کی بنیا دایک ہو ور مذاکر ایک شخص ایک بنیا دیروت کرتا ہے اور دو مرا دوسری بنیا دیر مجت کرتا ہے قد دست کا دوست ہرگز دوست شار نہیں کیا جا سکت ہیں کے ایک میں خود میں کہ جاسکتے ہیں ۔

کرتا ہے ور مذابی نے مفادات کے لئے کام کرنے والے کہی ایک پرشئر مجت میں منسلک نہیں کئے جاسکتے ہیں ۔

ما انسان کے ذہن میں برخیالات اور شہات اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ دو اس کی رز اقیت سے غافل ہوگیا ہے ور مزا کی مسئلہ میں اسکتا ہے اور موروزی کا حمال کو قرم سکتا ہے اور ور دوری کا حمال کو اس کے قرم سکتا ہے اور ور دوری کا حمال کو دور ور دوری کا حمال کو اسکتا ہے اور ور دوری کا حمال کو دور ور ور ور ور ور کا کام کر سکتا ہے اور مسئل حمال و کتا ہیں جو ہوت نے مسکتا ہے دوروزی کی در اسکا کہ حمال کو دوروزی کا حمال کو اس کو دوروزی کا حمال کی دوروزی کو حمال کی دوروزی کو حمال کے دوروزی کا حمال کو دوروزی کا حمال کے دوروزی کا حمال کو دوروزی کا حمال کو دوروزی کا حمال کو دوروزی کا حمال کو دوروزی کا حمال کو دوروزی کا حمال کو دوروزی کا حمال کو دوروزی کا حمال کو دوروزی کا حمال کو دوروزی کا حمال کا حمال کو دوروزی کا حمال کا حمال کا حمال کا حمال بھی کو مسکتا ہے ۔

ئىگىل - اولاد كا سرجانا خرّب - بال كامچىن جانا

کاانسان کو گھتے وقت اپناسلوب
کلام ہے اس کی طبیعت کا انداز و کیا
طلام ہے اس کی طبیعت کا انداز و کیا
جا آب اورخط جینے وقت نامر برکا
انتخاب جی جی کرناچاہئے کہ اس ہے
اس کی عقل کا انداز کی جا آ ہے اور
اپنے پنیا ات کے لئے ایسے انسسراد
کا انتخاب کیا ہے جوہرا عتب رسے
کا انتخاب کیا ہے جوہرا عتب رسے
کا انتخاب کیا ہے جوہرا عتب رسے
کا انتخاب کیا ہے جوہرا عتب رسے
کا انتخاب کیا ہے جوہرا عتب رسے
کا انتخاب کیا ہے جوہرا عتب رسے
کا انتخاب کیا ہے جوہرا عتب رسے
کا انتخاب کیا ہے جوہرا عتب رسے
کا انتخاب کیا ہے جوہرا عتب رسے
کا انتخاب کیا ہے جوہرا عتب رسے
کا دو صاحبے عقل نہیں
جوالیک مختلہ ہے اور عقب اس کی را و یں
صرف ہونا چاہئے۔

۳۰۱ ه قال (松):

رَسُولُكَ تَطِي رُجُمَانَ عَسَلُكِ، وَ كِستَابُكَ أَبْسَلَعُ مَسا يَسْلُطِقُ عَسْكَ!

و قال ﴿يُعْهُ:

مَا الْمُبْتَلَىٰ الَّذِيْ قَدَ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ بِأَصْوَجَ إِلَىٰ الدُّعَاءِ الَّذِي لَا يَأْمَنُ الْبَلَاءَ ٣٠٣

و قال (ﷺ):

النَّساسُ أَبْسَنَاءُ الدُّنْسَيَا، وَ لَا يُسَلَّامُ الرَّاجُسِلُ عَسَلَىٰ حُبَّ أُمِّهِ.

و قال ﴿يُعْهِ:

إِنَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللهِ، فَمَنْ مَنْعَهُ فَلَقَدْ مَنْعَ اللهُ، وَ مَنْ أَعْطَاهُ فَلَذَ أَعْطَىٰ اللهُ.

رو قال ﴿يُهُو:

مُسَازَنَىٰ غَسِيُورُ قَسِطُ ٢٠٦

و قال ﴿ﷺ﴾:

كَسنَ إسالاً عَل حَسارِساً ٢٠٧

ه قال ﴿يُونِ:

يَسِنَامُ الرَّجُسِلُ عَسَلَ النُّكُسِلِ، وَ لَا يَسْنَامُ عَسَلَى الْمُسَرَبِ.

قال الرضي و معنى ذالك ؟نه يصبر على قتل الأولاد، و لا يصبر على سلب الأموال. ٣٠٨

و قال ﴿هُونَ

مَسوَدَّةُ الآبساءِ مُسرَابَةً بَسِيْنَ الأَبْسناءِ، وَ الْسَقَرَابَةُ إِلَىٰ الْسَوَدُّةِ أَحْسوَجُ مِسسنَ المُسودَّةِ إِلَىٰ الْسقَرَابَسةِ.

4.4

ه قال ډېځې:

عداد تنظمند، بانت رسائل کلین " کشف الحجرابن طاؤس منت! ، وستورمعالم انتحکم م<sup>نا</sup> ، سراج الملوک م<u>ست؟</u> کزالفوائر، بحارا منت! مجع الاشال المشك! مطالب السئول : مست! ، غرامحکم منت!

صاد حكسف شق المال صدوق مق المغرامي مثلة، وستورمها لم الحكم مثلة

معاد عَكُم عدين التمثيل والمحاضرو الثعابي مطل محاضرات راحب م مون المجع الامثال م من المنقد الغرير م من المنا

صادر شمت سنة وعام الأسلام الم<u>سّام ، غرامكم منا</u>

معاد حكست رضية مجع الأمثال م صنفي ، غرر المحكم مئية ، المستدرك عاكم ميية ، معاني الإخبار مستنا

صارچكت بيث مطائب السئول امسالاً

صاد حكمت روس غررا تحكم منة ، ربيع الابرار، روض الاخيار

۳۰۱ ۔ تمعادا قامدتمعادی عقل کا ترجمان ہوتاہے اورتمعادا خط تمعادا بہترین ترجمان ہوتاہیے۔ ۳۰۲ ۔ شدید ترین بلاک سپرمبتلا ہوجلنے وا لااس سے زیادہ ممتاع ڈعانہیں ہے جوٹی الحال عافیت پی ہے لیکنہیں معلی ہے ککے مبتلا ہوجائے ۔

س. س ـ لوگ دنیا کی اولادیں اور ماں کی مختت برا ولا دکی طامت نہیں کی جاسکتی ہے ۔

م. ١٠ و فقر وسكين در منتيقت نعدا كى فرستاده سب لبناج سف اس كومنع كرويا كويا غدا كومنع كروبا ا ورجس ف است عطا كويا كويا قدلات

کے ہاتھیں دے دیا۔

٥٠٠ غيرت دارانسان كمى زنانبي كرسكتاب دكريبى معيبت اسك كريمى أسكت ب-

٣٠١ ـ موت سے بہتر محافظ کوئی نہیں ہے۔

» . س ۔ انسان اولا دسکے مرینے پرسوجا تا ہے لیکن مال کے لٹ جلینے پرنہیں سوتا ہے ۔

ميدرضي مصفيد برسے كدا ولاد كى مرفى يرصبركر ليتلب ليكن مال كے چينے يرصبرنبيں كرتا ہے ۔

۳.۸ د بزرگوں کی مجست بھی اولا دے لئے قرابت کا درم رکھتی ہے اور مجست قرابت کی اتن محتاج نہیں جتنی قرابت مجست

ک ممتاج ہوتی ہے۔

(مقعد بہب کرتم اوگ آپس میں مجت اورالفت دکھو تاکر تھاری اولا دیتھادے دوستوں کو اپنا قرابت وارتھورکرسے)۔ ۹.۹ مومنین کے گما ن سے ڈدستے دموکر پرور دکاری کوصاحبا ن ایمان ہی کی زبان پرجادی کرتا دہتاہے۔

لے ازبان کی نطرت ہے کہ جب معیبت میں مبتلا ہوجا تاہے تو دعائیں کمن لگتلہے اور دوسروں سے دعاؤں کی المتاس کرنے لگتاہے اور و سروں سے دعاؤں کی المتاس کرنے لگتاہے اور اس بھتے ہی بلاطل جاتی ہے دعاؤں سے فافل ہوجا تلہے اور اس بکتہ کو کمیرنظرا بماؤ کر دیتلہے کہ اس عافیت کے بیچے ہی کوئی بلاہوسکتی ہے اور موجودہ بلاسے بالا تربوسکتی ہے ۔ بلاا تقاضل کے دانش میری ہے کہ ہرحال میں دعا کرتا رہے اور کسی وقت بھی آسف والی معیبتوں سے خافل مرجو کہ مرحال میں دعا کرتا رہے اور کسی وقت بھی آسف والی معیبتوں سے خافل مرجو کہ اس کے نتیج میں با دِفعاسے خافل ہوجائے۔

لله انسان جن خاک سے بنتاہے اس سے بہرمال مجت کرتاہے اور جس احول میں ذیدگی گذارتلہے اس سے بہرمال ، نوس ہوتاہے۔ اس سکری کی کا انتاہے اس سے بہرمال ہوتاہے۔ اس سکری کی کا انتاہے اور امول وقوانین پر غالب اَجاتی ہے قد بہرمال قابلِ طامت و فرمست ہوجاتی ہے اور اس کا لحاظ در کھنا ہرفرد بشرکا فریفرہے ورمذاس کے بغیرانسان قابلِ معافی نہیں ہوسکتاہے۔

مع اس كامقعد طون وطرز بنی به بنداس كامقعد رسب كرموت كاتعلق قفاد قدراً المن سبب لمذا اس پرمبركرنا افسان كافرىيند ب ـ ليكن مال كا چهن جانا ظاروتم اورغنب ونهب كانتيج موتاب لهذا اس پرسكوت اختياد كرنا اويكون سيسوجا ناكسي قيمت پرمناسب نهين ب اور بإنساني غيرت و شرافت كے خلامت به لهذا افسان كو اس نكت كی طرف متوجر د بنا چاہئے ۔

جَعَلَ الْمَسَقَّ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ.

و قال ﴿يُهُو:

لَا يَسْطُدُقُ إِيمَسَانُ عَسِبْدٍ، حَسَقًىٰ يَكُسُونَ بِمَا فِي يَدِ اللهِ أَوْثَمَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ.

# و قال ﴿ إِنَّهُ وَ:

لأنس بن مالك، و قد كان بعثه إلى طلحة و الزبير لما جاء إلى البصرة يذكر هما شيئاً مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في معناهما، فلوى عن ذلك، فرج إليه، فقال: إِنَّى أُنْسِيتُ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ، فَقال عليه السلام: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَضَرَبَكَ اللهُ بِهَا بَيْضَاء كَمِعَةً لَا تُوَادِيهَا الْعِيَامَةُ.

قال الرضي: يعني البرص، فأصاب أنسأ هذا الداء فيما بعد في وجه، فكان لا يرى إلا مبرقعاً.

و قال ﴿ إِنَّهُ ﴾:

إِنَّ لِسَلْقُلُوبِ إِفْسِبَالاً وَ إِدْبُسَاراً؛ فَسَإِذَا أَفْسِبَلَتْ فَسَاحُمُلُوهَا عَسَلَى الشَّوَافِيلِ، وَ إِذَا أَدْبُسرَتْ فَسافْتَصِرُوا بِهَسا عَسَلَىٰ الْفَرَائِيضِ.

و قال ﴿ ١٤٤٠ :

«وَ فِي الْسَقُرْآنِ نَسَبَأُمًا قَسْلَكُمْ، وَ خَبَرُ سَا بَعْدَكُمْ، وَ حُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ».

و قال ﴿يُهِ﴾:

رُدُّوا الْحَسْجَرَ يسسن حَسِيْتُ جَساءً، فَسَإِنَّ الشَّرُّ لَا يَسِدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ

و قال ﴿ اللهِ ﴿ :

لكـــاتبه عــبيداللُّـه بـن أبي رافـع: أَلِـقْ دَوَاتَكَ، وَ أَطِـلْ سَلْفَةَ قَسَسَلَمِكَ، وَ فَسَسَرِّجْ بَسَسِيْنَ السُّطُورِ، وُقَسَرْمِطْ

ل قلب منشاط عل رقلب - عدم دنجيبي كجر- الناكاج ابتير، ينا . - ليقه (صرف ) فوالأكرو ت ۔ نوک لم- فاصلة ننگ ركهنا

فقط ایک محاوره ہے در ذرشر ب مشرنهیں ہوتاہے بلکہ خیر ې - سُرُاورخيرکا رستة تضاد نا بلر کا ہے اور دومتضار س وايك امنهي ديا جاسك

اس محاوره كامقصدصرت ہے کرانسان حس طرح کا لرے اسے وہیا ہی جواب دوتاكه است اندازه بوكزك لم کہتے ہیںا وراسے بردا مشت سي مظلوم بركياً گذرتى --

مِكمت منالا تذكرة الخاص م<u>ثلا</u> ، مروج الذبب م م<u>سلام</u>

يُمت بملك موج الذبك م منك إتفسيرا ذي من والقران باقلاني صلى، عيون الاخباره منال العقدالفريدا منك، دولة القرآن طرعبدالياتي متثك

عمت اثلاث ربع الابار ، غران كو ملاك ، نهاية الادب و مده ، مجع الامثال امتنت عمت الادباء الوزراد والكتاب جهافياري مشك ، محاضرات الادباء المشك ، ابحل مفيد مدس

ارژ اثا يرن الم ا . **L**[ زا

۳۱۰ کسی بنره کا ایمان اس معقت تک ستجانبیں ہوسکتا ہے جب تک نعرائی نیز امنے پراپنے ما تفدکی دولت سے زیادہ اعتبار دے۔

۱۱۱ مضرت فی بعد پیونچنے کے بعدانس بن مالک سے کہا کہ جا کہ طلحہ و ذہرکہ وہ ادخا دات دسول اکم بنا و بوصرت نے میرے بادسے بن فرمائے ہیں۔ تو انھوں نے بہلو نہی کی اور پھرا کر یہ عذر کر دیا کہ مجھے وہ اور خادات یا دہنیں دہے ! توصرت نے فر بایا اگر تم جو لئے ہوتی پرود دگا دیمیں ایسے چکدار داغ کی ماد ما دے گا کہ اسے دستاد بھی نہیں چھپاسکے گی۔

ميدر صفاح اس داع سے مراد برص ہے جس میں انس بہتلا ہو گئے اور تاحیات چرو پر نقاب ڈالے رہے۔

۳۱۷ - دل بھی کبھی ماکل ہوئے ہیں اور کبھی اُچاہے ہوجائے ہیں۔ للذاجب ماکل ہوں آوا نھیں متحبات پرا کا دہ کرو ود مز حرف واجبات پراکتفا کرلو (کر ذبردستی عمل سے کوئی فائرہ نہیں ہے جب تک اخلاص عمل نہیں ہو )

۱۷- قرآن می متحارے پہلے کی خر، متحارے بعد کی بیشگوئی اور متحارے درمیا بی مالات کے احکام مب بائے جاتے ہیں۔ مالا - جد حرسے پتھ راکئے اُدھر ہی پھینک دو کہ شرکا جواب شربی ہوتا ہے اُ

۱۵۵- آئیسنے اپنے کاتب بمیدالنڈین ابی دا فع سے فرماً یا ۔ اپنی دوات پی صوف ڈالاکر وا در لینے قلم کی زبان لمبی رکھاکوو' مطروں سکے ددمیان فاصلہ دکھوا ورحرو ف کوما تھ ملاکر لکھا کر و

الع جناب شخ محدعبدهٔ کابیان ہے کہ اس سے اس ادر شاد پیغیر کی طون اشادہ تھا جس پی اکپ نے براہ داست طلحہ و ذہبر سے تحطاب کے ادر ان این ان اور کا کہ است طلحہ و ذہبر سے تحطاب کے ادر ان این ان ان کہ دیکا کہناہے کہ ہے اس موقع کی طون اشاد فرایا تھا کہ تم ہو گئے ۔۔۔۔ اور ابن ابی الحدید کا کہناہے کہ ہے اس موقع کی طون اشارہ ہے جب پنج برخ نے میدان عذر میں علی کو لائیت کا اعلان کیا تھا اور انس اس موقع پر موجود تھے لیکن جب حفرت نے گواہی طلب کی توابی فلیس موقع پر موجود تھے لیکن جب حفرت نے گواہی طلب کی توابی فلیس موقع برموجود تھے ہوئے ہمیسا کہ ابن قتیب نے معادت میں منسلا ہو گئے ہمیسا کہ ابن قتیب نے معادت میں نقل کیا ہے۔

کے انسانی عال کے دو درجات ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہوتا ہے جب عمل صیح ہوجاتا ہے اور تکلیف شرعی اوا ہوجاتی ہے لیکن نگاہ قدرت میں قابل تبول نہیں ہوتا ہے لیکن نگاہ قدرت میں قابل تبول نہیں ہوتا ہے لیکن اخلاص نیت اور اقبال نفس نہیں ہوتا ہے لیکن دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے جب میں اقبال نفس بھی ہوتا ہے اور عمل قابل قبول بھی ہوجاتا ہے۔

حفرتٌ نے اسی نکتہ کی طرف انٹارہ کیاہے کہ فریفنہ بہرطال ا دا کہ ناہے لیکن ستحبات کا واقعی احول اسی وقت پیرا ہوتا ہے جب انسان اقبال نفس کی دولت سے مالا مال ہوجا تاہے اور واقعی عبادت الہٰی کی دغیت پیرا کریتا ہے۔

قصد عیب
ضله مشکل
نمام - قبیله کانام ب
بایسرکاردو گالم کے ارشاد ک
داشاره ب کم علی بیسوبلوئین
اور ال بیسوب النافقین ب
باکرابن حجرتے اصابہ مشایی
باکرابن حجرتے اصابہ مشایی
بین ایش نے اسوالنا برہ مشاید
بین اس امرک طرف اشاره کیا
ماجان ایان اس طرف عل کے
ماجان ایان اس طرح عل کے
ماش روں رجیبی سے جس طرح
رام مسراعظم فی عل کے ساتھ
ماد معرفر جاتا ہے جدھ رجد عر

امره جارتيس -

بَ إِنْ الْمُسرُوفِ: فَ إِنَّ ذَلِكَ أَجْدَرُ بِ صَبَاحَةِ الْخَطَّ.

و قال ﴿ﷺ﴾:

أَنسا يَسفشوبُ المُسؤمِنينَ: وَالْمُسَالُ يَسفسُوبُ الْسَفْجَارِ.

قال الرضي: و معنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني، و الفجار يتبعون المال كسما تستبع النحل يعسوبها، و هو ريشها. ٢١٧

و قال له بعض الهود: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه! فقال ﴿ الله ﴾ له: إِنَّا اخْسَتَلَفْتُ أَرْجُسُلُهُ ﴾ له: إِنَّا اخْسَتَلَفْتُا عَسِنْهُ لَا فِسِيهِ، وَلَكِسَنَّكُمْ مَسَا جَسَفَّتُ أَرْجُسُلُكُمْ مِسِنَ الْسَسَبَعْرِ حَسَنًىٰ قُسلَمْ لِسَنِيكُمْ: «اجْسَمَلُ لَسَنَا إِلْهَا كَسَمَ لَهُ مِسَنَّ الْمُسَمِّدُ وَسَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

414

و قسيل له: بِأَيِّ شَيْءٍ غَسلَبْتَ الأقسران؟ فسقال ﴿ اللهِ ﴾ : مَسا لَسقِيتُ رَجُسلاً إِلَّا أَعَسسسانَنِي عَسسلَىٰ نَسسفْسِهِ.

قال الرضيُّ: يومىء بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب.

414

هِ قال ﴿لِلَّهِ ﴾:

لا بسنه محسمد بسن الحسنفية: يَسا بُسَقَ، إِنَّى أَخَسَاتُ عَسَلَيْكَ الْسَقَرْ، فَسَاسَتِعِذْ بِاللهِ مِسسنَهُ، فَسَإِنَّ الْسَفَقْرَ مَسنُقَصَةً لِسَلِدِينِ: مَسَدُهُ شَهَّ لِسَلْمَقْلِ، ذَاعِسيَةً لِسَلْمَقْتِ! ٣٧٠

ه قال ﴿ اللهِ ﴾:

ه قال ﴿ﷺ﴾:

لعسبد اللَّسه بسن العسباس، وقد أشسار عسليه في شيء لم يسوافسق رأيسه: لَكَ أَنْ تُنِسسيرَ عَسسلَيٌّ وَأَرَىٰ، فَسسإنْ عَسسصَيْتُكَ فَأَطِسعْنِي.

TTT

و روي أنه ﴿ ﷺ﴾، لما ورد الكوفة قسادماً مسن صسفين مسر بسالشّباميين، نسسمع بكساء النساء على قستلى صسفين، و خسرج إليسه حسرب بسن شرحسبيل الشّسبامي و كسان مسن

 ما در حكمت التا علية الاولياء الرياض النفره عشل الاستيعاب م صلاً ، اصابه م مكن اسدالغابه ه مشكر ، مجمع الزوائد و مكن ، الدر حكمت التا المستواب م مكن المستواب م مكن المستواب م مكن المستواب من المستواب من المستواب من المستواب من المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب المستواب

بادرچکمت ب<u>دا ۳</u> ربیع الابرار ، غرد انخصائص الواضح م<u>ا۳ ، غرد انحکم م<sup>۳۱</sup> .</u>

باديكست منتا فصال صدُّون أصف المشارك مظل الشرائع صنف البران برأن م منه ، مجع الاشال م منه

مادیکمت المات تاریخ طبری و مهمیه ، مروج النرب م صفات

ا در حکست ۱۳۲۳ کتاب صفیبی صلیم ، تاریخ طبری ۲ صفیست

تكميا

فرمایاً خشک جس

كرتا

تم الدُّ مجعىاً

دائ

عورتم ماصر: \_\_\_\_

.l. 25 2

کراس طرح خط زیاده دیده زیب بروباتا ہے۔

۳۱۷ - پس مومنین کا سرداد جول اور مال فاجروں کا سردار ہوتا ہے

میدرضی میسی صاحبان ایمان میراا تباع کرنے ہیں اور فامق و فاہر مال کے انتاروں پر میلا کرتے ہیں جس طرح شہد کی ایما مناسب درمیروں میکاناتی ایم کی قدمہ

مگمیاں اپنے بیسوب (سردار ) کا اتباع کرتی ہیں۔

ا اس ایک بہودی نے آپ پر طنز کر دیا کہ آپ سکما فول نے اپنے پنیم کے دفن کے بعدی جھگڑا شروع کر دیا۔ نو آپ نے فرمایا کر ہم نے ان کی جانشین میں اختلات کیا ہے۔ ان سے اختلات نہیں کیا ہے ۔ ایکن تم یہودیوں کے قریبر نیل کے بانی سے خشک نہیں ہونے بائے منظے کر تم نے اپنے مینیم ہی سے کہ دیا کہ "ہمیں بھی دیسا ہی فدا چلہے میسا ان وگوں کے پاس ہے " میں بھی دیسا ہی فدا چلہے میسا ان وگوں کے پاس ہے " میں بر بیغ برنے کہا کہ تم لوگ جا بل قرم ہو۔

۳۱۸ - آپسے دریا فیت کیا گیا کہ آپ بہا دروں پرکس طرح غلبہ پالیتے ہیں توآپسفے فرما یا کہ ہیں جس شخص کا بھی مسامنا کرتا ہوں وہ خودہی اپنے خلاف جمیری مرد کرتا ہے۔

مسيدرضي - يعني اس كے دل من ميرى سيبت مطعماتى ہے ـ

۳۱۹-آپ نے اپنے فرزندمحد خفیہ سے فرا با۔ فرزند! میں تھادے بادے بن فقر و تنگدستی سے ڈرتا ہوں لہٰذا اس سے تم الٹرکی پنا ہ مانگوکہ نقردین کی کمز دری ،عقل کی پریشانی اور لوگوں کی نفرت کا سبب بن جا تاہیے۔

٣٢٠- ایک شخص نے ایک شکل مئلہ دریا فت کریا تداکیسنے فرا یاس کھنے کے لئے دریا فٹ کرد اُلجھنے کے لئے نہیں کہ جاہل

معى اگرسكمنا چاہے قودہ عالم جيباہے اور عالم بھى اگر صرف أنجينا چاہے قودہ جاہل جيباہے۔

۳۲۱ ۔ بعدالٹربن عباس نے آپ کے نظریہ سکے خلاف آپ کومٹورہ شے دیا تو فرمایا کر تھاماکام مٹورہ دیزلہے۔اس کے بعد دائے میری ہے لہٰذا اگریں تھادسے خلاف بھی دلئے قائم کوئوں تو تھا دا فرض ہے کرمیری اطاعت کرد۔

۳۲۲ - دوایت بی مارد ہولے کرجب آپ منین سے واپسی پر کو فہ وار دہوئے تہ آپ کا گذر نبیل شام کے پاس سے ہوا بھاں عود تیں صفین کے مفتولین پر گر بر کردہی تغییں ۔ اور استنے بی حرب بن شرعبیل شبامی جو سردا رِ نبیلہ تنے حضرت کی نعد مست یں ماضر ہوگئے

ے یامیرالمومنی کی بندئ کردارہے کہ آپ نے بیرد اوں کے مقابلہ میں عزت اسلام دسلین کا تحفظ کرایا اور فور اُجواب نے دیا ورز کوئی دوسراشخص ہوتا تواس کی اس طرح توجیر کر دیتا کہ جن لوگوں نے بغیر کی خلافت میں اختلات کیاہے وہ خود بھی مسلمان بنیں تھے بلکہ تھا دی برا دری کے بیرودی تھے جواپنے مخصوص مفادات کے تحت اسلامی برا دری میں ٹائل ہوگئے تھے۔

تے یہ پردردگاری دہ ادادہ جو اَجتک علی دالوں عراقے ہے کہ دہ طاقت، کرت اوراسلی میں کوئی فاص چیسیت نہیں رکھتے ہیں لیکن اس کے با وجود ان کی دہشت تام عالم کفرد شرک کے دلوں پر پیٹی ہوئی ہے اور ہرایک کو ہرانقلامے اقدام میں انفیں کا باتھ نظراً تاہے۔

رنین - صدائے گربه دشیون کُدَّدِّ - باعث ذلت کُوُس - تباہی اگانی - آرزدئیں خلوات - تنہائیاں بغیض - دشمن اعذرالشفیہ - معذدر ذاردیا اقوات منتح توت - دوزی

ک دوایت بی که بدوردگارس بریده انسان کوصبی و شام دیچه کرآداز دیتا بی که دیچه تیری می که بیری که الرای بیری که ال بیک بیر تیری که ال بیک بیر تیری که ال بیک بیری که ال بیک اور بیری کار بیری کار بیری کار بیری امن توریب آگئ بی که بیری امن توریب آگئ بی که بیری اور کی بیری امن تا بیری ای بیری کار بیری این بول سے احتمال کرنا چاہے اور کی بیری سے احتمال کرنا چاہے ا

وجوه قومه،فقال ﴿ ﷺ ﴾ له:

َ أَتَــغُلِبُكُمْ نِسَساؤُكُــمْ عَــلَىٰ مَـا أَشَـعُ؟ أَلَا تَــنْهَوْنَهُنَّ عَــنْ هــذا الرَّنِـينِ؟ و أقبل حرب يمثني معه، و هو عليه السلام راكب، فقال ﴿ عِنْهِ ﴾:

TTT

و قال ﴿ﷺ:

و قد مسر بسقتلى الخسوارج يسوم النَّهْ رَوَان: بُسؤْساً لَكُسم، لَسقَدْ ضَرَّ كُسمْ مَسِنْ غَسرَّ كُسمْ مَسنْ غَسرَّ كُسمْ مَسنْ غَسرَّ كُسمْ اللَّهُ سِيرَالمُسؤمنين؟ فسقال: الشَّسسيُطَانُ الْمُسسِطِّنَ، وَ الْأَنْسفُسُ الأُمَّسارَةُ بِسالسُّوهِ، غَسرَّ مُهُمْ إِللَّمَانِيَّ، وَ فَسَسحَتْ لَمُسمْ بِسالمُعَاصِي، وَ وَعَسدَتْهُمُ الإِظْسهَارَ، فَسسافَتَحَمَتْ بهسمُ النَّسارَ.

275

و قال ﴿ ﷺ ﴾:

إِنَّ عَوْا مَعَاصِيَ اللهِ فِي الْحَمَدُواتِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُمُوالْمُاكِمِ.

و قال ﴿學﴾:

لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر:

إِنَّ حُرْنَنَا عَلَيْهِ عَلَىٰ قَدْرِ سُرُورِهِمْ بِهِ ،إِلَّا أَنْهُمْ نَفَصُوا بَغِيضاً. وَنَفَصْنَا حَبِيباً.

و قال ﴿ﷺ):

آلِسِعُثُرُ اللَّهِ فِي أَعْسِدَرَ اللهَ فِيسِيهِ إِلَىٰ الْبِينِ آدَمَ سِتُونَ سَنَةً. السِيعُونَ سَنَةً.

و قال ﴿ﷺ﴾:

مَسا ظَسفِرَ مَسنُ ظَفِرَ الْإِثْمُ بِسِهِ، وَالْفَالِبُ بِالثَّرِّ مَسفُلُوبٌ.

0.0

و قبال ﴿ ﷺ :
إذَّ الله سُسبْحَانَهُ فَسرَضَ فِي أَسْوَالِ الأَغْنِيَاءِ أَفْوَاتَ الْمُفَتَرَاءِ: فَسَا جَماعَ فَسقِيرٌ إِلَّا مُسستَّع بِسسهِ غَسسني، وَاللهُ تَسمَالَىٰ سَسائِلُهُمْ عَسنْ ذٰلِك.

الماملاء داخل الموسليند الماسكا المورد عين المراح عين الم

امىين

ة ر تو آم

-3:

جلنار

24

ديااو

کر دشم

کر عنی۔

معادر حكت يستن تذكرة الخاص عشا، تصاراتكم عدا

مصادر کمت <u>۳۲۲۰</u> ربیج الا برار باب الخیر والصلاح ا مصار کمت <u>۳۲۵</u> ساریخ طبری به صنا<u>۳۲</u> ، النارات ابن بلال ، الموققیات زبیرین بکار ص<u>۳۲۰</u> ، مروج الذہب ۲ صن<u>۳۲</u>

مصادر کمت ب<u>۳۳۲</u> غرام کم <u>۳۵۰</u> مصادر کمت ب<u>۳۲۳</u> قصارا کم م<u>۲۲</u>۲

مصا در ممست به ۱۳۸۶ وعالم الاسكام قاضى نعان مص ۲۲۸ ، غرراككم مدنه ، تاريخ بغداده مهند ، روض الاخيار ابن قاسم مهند

تو آپىدنے فرایا كرتمعارى عورتۇں پرتمعادا بس نہیں چلتا ہے جویں براکدا ذیں شن دبا ہوں اور تم انھیں اس طرح ك فریاد سے سنع كيوں نہيں كہتے بو-يدكم حضرت لكي وهدك وحب بهى أب ك دكاب بي ما تقد بولي - أب ف واي كرجا و وايس ما و و - عاكم كرما تقاس ماح بيدل چلناحا كم كے حق میں فلنہ ہے اور موس كے حق میں باعث ذكت ہے۔

٣٢٣ - نېروان كے محد قع پر آب كا گذر نوارج كے مقتولين كے پاس سے بوا قوفر ما ياكر متحارس محدد يس حرف تبايى اور برباوى بع جس ف محميل ورغلايا مقا اس في دهوكر من ديا تقار

لوگوں نے دریا فت کیا کہ یہ دھوکہ انھیں کس نے دیاہے ؛ فرمایا گراہ کن شیطان اورنفس آثار ہفے۔اس نے انھیں تمنا وُں میں اُلجھا دبااور گنام و سک داسته کهول دی اوران سے غلبر کا وعدہ کریاجی کے متیجہ میں انھیں جہنم میں جھونک دیا۔

٣٢٣ - تنها لي من محى خداكى نا فرمانى سے در و كم جود يكھنے دالائے وہى فيصله كرنے والاہے -

۳۲۵ ۔جب آپ کومحد بن ابی بکر کی شہادت کی خبر لی قوفر مایا کہ میراغ محد پر اتناہی ہے جتنی دشمن کی خوش ہے۔ فرق صرف برہے کی دشمن کا ایک دشمن کم بواسے اور میرا ایک دوست کم بوگیاہے۔

٣٢٧ - بس عرب عرب بعد پرور د كارا ولا دارم ككسى عذر كو تبول نبي كرتاب وه ما طورال ال

٣٢٧ - جس برگناه غلبه حاصل كرك وه غالب نهير سے كرشر كے ذريعه غلبريانے والا بھى مغلوب ہى موتاہت ـ

٣٢٨- يرورد كارسف مالدارول كاموال من غريبول كارزق قرار دياب المذارب بعن كوئ فقر بحوكا بدكا قواس كامطلب يب كغى ف دولت كوسميط لياسے اور پرور دگار دوز قياست اس كاسوال مزود كرسف والاسے .

لعاملای دوایات کی بناپرمرده پرگریرکرنا با بندا وا زسے گریرکرناکوئ ممنوع اور وام عل بنیں ہے بلکر گریرسرکا ددوعا کم اورانبیار کام کی سیرت یں داخل ہے لہذا محرن کی مما نعت کا مفہوم پر موسکتاہے کہ اس المرح کریہ ہیں ہونا چاہے جس سے ڈنمن کو کمر وری اور پریشانی کا احراس موجلے اوراس کے وصلے بند مجوجائیں یا گریہ میں البیسے الفاظ اورا بوازشا مل موجائی ہوروگا درکے خلاف موں اورجن کی بنا پر انسان عذاب اُنٹرت کامسنتی موجائے۔ لاه اس کا مقعد برے کہ اگر جا کم مغود رومتکر بروجلنے اور محکوم کے مبتلائے ذکت بوجانے کا خطرہ سے قربرانداز بقیدًا صحیح نہیں ہے۔لیکن اگر حسا کم اس طرح کے احقاد جذبات سے بالا تسہدا در محکوم بھی حرف اس کے علم د تقویٰ کا احرّ ام کرناچا ہتلہے تہ کوئی حرج نہیں ہے بلکرما لم اور تقی افسان کا احرّ ا عین اسلام ا ورعین دیا نتدادی ہے۔

من المرب بسطے ہے کردوز تیا من نبصلہ کرنے والاا ورعذاب دبینے والاپرور د گارہے تو مخلوقات کی نکام وں سے بچھپ کرگنا ہ کرنے کا فائرہ ہی کیا ہے۔ فائده قراسى وقت موسكتام جب خالق كى تكاه مع چيب سكيا فيعد مالك كاد وكسى ادرك اختيادين بوجن كاكون امكان نهي بعد بالداعا فيت اسى يى بى كدانسان برحال بى گذاه سے پر بيز كرسا و دعلى الاعلان ياضيه طريقه سے گذاه كا اداده مذكرسے . رد

ジン

لەم 01 لمارز کوام زياره ايكرة 11-1 \*\*\*

## وقال (بيه):

ن السَّعُذُرِ أَعَسِزُ مِسنَ السَّسِدُقِ سِدِ. \*\*

# هِ قال ﴿يُورِهِ ﴾:

أَقَــلُ مَـا يَـلْزَمُكُمْ لِـلْهِ أَلَّا تَسْتَعِينُوا بِنِعَيهِ عَـلَىٰ مَـعَاصِيهِ.

# ء قال ﴿ﷺ﴾:

إِنَّ اللهَ سُسِبْعَانَهُ جَسِعَلَ الطَّاعَة غَنِيمَة الأَكْيَاسِ عِنْدَ تَغْرِيطِ الْعَجَزَةِ!

# 

السُـــلْطَانُ وَزَعَــةُ اللهِ فِي أَرْضِــهِ.

# و قال ﴿學﴾:

في صدفة ألمسؤمن: المسؤين بسشرَهُ في وَجُسهِد، وَ حُسزتُهُ فِي فَسَلْبِهِ، أَوْسَعُ شَيْءٍ صَدْراً، وَ أَذَلُ مَى نَسَفْساً يَكُسرَهُ الرَّفْعَة وَيَشْسنَأُ السَّسنَعَة طَوِيلٌ غَسُّهُ بَعِيدٌ حَشُدة كَدِيرٌ صَدِئَتُهُ مَشْخُولٌ وَقُدُّهُ. شَكُورٌ صَبُورٌ، شُعَمُورٌ بِنِيكُرَيْهِ، صَدَنِينٌ بِحَلَّيْهِ، سَهُ لُ الْمُسْلِيقَةِ، لَبِنُ الْعَرِيكَةِ النَّهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ، وَ هُوَ أَذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ.

# و قال ﴿يُورِهِ ا

لَـوْ رَأَىٰ الْعَبْدُ الأَجَسِلَ وَسَصِيرَهُ، لأَبْغَضَ الْأَسَلَ وَغُرُورَهُ.

### 220

# و قال ﴿يُعْوَا:

ائـــــيىء يي

اکیاس ۔ جمع کیتس ۔ ہوشمند تحرِّره يجع عاجز تفريط - كرّابى وزعه - جمع وا زع - حاكم بشر- بشاشت مغمور وفويايوا ضنين يبخيل ر ہ فکہ ۔ ماجت خليقه طبيعت عربكيه -نفس صَلَد سخت بيمر

مصا درمگمت سسس مصادر حكمت است روض الاخيار ملكا ، غرا كحرمه

غرما محكم منس ، روض الاخيار مسس مصا درحكست بملت مصادرحكمت تهيس

ك رصفين ابن مزاح مليًا ، الجع بين المعربين ، نهايته ابن اشر ماده وزع ، رسابل ما مطاحتنا ، تنذيب الالفائد ٣ م ا اصول كافي اصطاء منزكرة الخاص مشاء ربيع الابرار باب الخيروالصلاح ، مجمع الاشال منكم مصادر مكمت مثلثاتا مصادرهمت بهيس ا ما لى طوسى ا ص<del>اب</del>

عين الادب والسياسه ابن زيل صلا مصادرکھے س<u>۳۳۵</u>

غردو بلندرا دكممتلا L

100

یه

U.

۲۲۹ - عذر دمعذ دت سے بے نیازی سچے عذر پیش کرنے سے بھی ذیادہ عزیز ترہے ۔ ۲۳۷ - خواکا سب سے مختفری بہے کراس کی نعمت کواس کی معینے کا ذریع رنہ بناؤ ۔ ۲۳۱ - پرورد گادنے ہوشمندوں کے لئے اطاعت کا وہ موقع بہترین قرار دیاہے جب کابل اوگ کو تاہی میں مبتلام وجلتے ہیں دشا آنا ذشیب) ۔

٣٣٢ - بادشاه روسے ذین پرانٹر کا پاسبان ہوتاہے۔

سسس کی بھرہ پر بناشت ہوتی ہے اور دل میں رنج دائد دہ ۔ اس کا سینہ کنادہ ہوتا ہے اور متواضع ببندی کو نائیسند کرتا ہے اور متواضع ببندی کو نائیسند کرتا ہے اور تہرت بھی ہوتا ہے اور قام ہوتی ہے اور وقت نائیسند کرتا ہے اور تاہم نائیسند کرتا ہے اور تاہم نائیسند کرتا ہے ۔ دہ شکر کرنے والا ۔ صبر کرنے والا ۔ قرب ہوا ۔ دست طلب درا زکر سنے میں بخیل ، نوش اخلاق اور زم مزاج موتا ہے ۔ اس کا نفس پھرسے ذیا دہ سخت ہوتا ہے اور وہ نو و غلام سے ذیا وہ متواضع ہوتا ہے ۔ اس کا نفس پھرسے ذیا دو اس کے انجام کو دیکھ لے توامید واد اس کے ذریب سے نفرت کرنے لئے ۔ موس کے اس کے مال میں دو طرح کے شریک ہوتے ہیں ۔ موس کے اس کے مال میں دو طرح کے شریک ہوتے ہیں ۔

کے مغدرت کرنے بی ایک طرح کی ہوا مت اور ذکت کا اصاس بہر حال ہوتا ہے لہٰذا انسان کے لئے افضل اور بہتر یہی ہے کہ اپنے کو
اس ہوا مست سے بے نیاذ بنلے اور کی ایما کام دکر سے جس کے لئے بعد میں معذرت کرنا پڑے ۔
کلے ذیا بیں کوئی کریم سے کریم اور مہر بان سے ہم بان ان بھی اس بات کو گھارا نہیں کرسکت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مہر بانی کرسے اور ودر ااران اس بہانی کو اس کی نافر مانی کا فرون نافر مانی کا بھی انسان پریقیناً مخلوقات سے کواس کی نافر مانی کا فرون کا بھی انسان پریقیناً مخلوقات سے زیادہ ہوتا ہے اور پریشنے کی اس کر امت و شرافت کا نی ارکھنا چاہئے کہ جب اس کا ساوا وجود نعمت پرور دگا دہے آواس وجود کا کوئی ایک صفیری پرورد گا در ہے آواس وجود کا کوئی اس کا میں مرمن نہیں کیا جا سکتا ہے ۔
ایک صفر بھی پرورد دگار کی معصیت اور نما گفت ہیں صرمت نہیں کیا جا سکتا ہے ۔
سے اس مقام پروین کے جودہ صفات کا تذکرہ کر دیا گیا ہے تاکم برختی اس آئی نہیں اینا جمرہ و دیکھ سکے اور اپنے ایان کا فیصلہ کرسکے :

(۱) ده اندرسے کو دن ہوتلہے لیکن باہرے ہر حال ہشاش بہتاہے در) اس کا سینا ور دل کشادہ ہوتا ہے (۱) اس کے نفس میں غور و تکمر ہمیں ہوتاہے (۱) اس کے نفس میں غور و تکمر ہمیں ہوتاہے (۱) اس کا سینا ور دل کشادہ ہوتا ہے (۱) اس کے نفس میں غور و تکمر ہمیں ہوتاہے (۱) اس کی ہمت ہمیشہ بلندر بہت ہے دور کی دائش کے دارسے میں سوچتار ہتاہے (۸) ابی ششب وروز کی فرائش کی ادائی ہی شخول میں تبدیر میں میں اور نعم تو اربیان کی دارائی ہی شخول رکھتاہے (۱) میں میں اور نعم تو اربیان کی دریات اور ایک کی دریات کے اظہار میں بخل کرتاہے درا) مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے بالکی فرم ہوتاہے درا) حق کے معالم میں ہم تھرسے ذیارہ و سخت ہوتا ہے۔

(۲) خضور کا وخشور کا میں غلاموں جمیری کیفیت کا حال ہوتاہے ۔

میں یا شادہ ہے کرانسان کوایک تمیس مریک کی طون سے عافل بنیں ہونا چاہیے اوروہ ہے فقرا ورمکین کرندکورہ دوؤں شریک اپناحی نود لحیلتے بی اور تمیس سریک کو اس کاحی دینا پڑا تاہے جوامتحان نفس بھی ہے اور وسیلاً اجرو تواب بھی ہے۔

وتر - کمان مطبوع - راسخ في القلب دول - جمع دولت عَفاف - يكدامني میلوۃ ۔آزمائے ہوئے منقوص فقص برن دالے مرخول في فعد عقل واك

ك طابر ب رجب ايك ايك لفظ م الكين أن التي دو دونسرين معین کردیے جائیں توکسی لفظے ضائع اورگم بونے كاكي سوال باور جب کو کی نفظ ضائع نہیں ہوتاہے وہر كلم خرير اجرو تواكل استحقاق مي اور بركلهٔ بر برعذاب وعقاب كاخطره کی سے ۔ اِ

الْــــوارِثُ وَ الْحَـــوَادِثُ و قال ﴿ﷺ):

اَلْتُ نُولُ حُرِّ حَرِينَ يَصِيدَ

وقال ﴿ ١٤٠٤ :

الدَّاعِسي بِللاعَمَلِ كَالرَّامِي بِللا وَتَرٍ.

و قال ﴿ﷺ﴾:

الْسِيلْمُ عِسِلْمَانِ: مَسِطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعٌ، وَ لَا يَنْفَعُ الْمُسْمُوعُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُطْبُوعُ

و قال ﴿ﷺ﴾:

صَوابُ الرَّأْي بِسالدُّولِ: يُسقْبِلُ بِسإِقْبَالْهَا، وَ يَسذُهَبُ بِسذَهَايِهَا.

و قال ﴿ﷺ﴾:

السَّعَفَاتُ زِيسَنَةُ الْسَفَقْرِ، وَ الشُّكْسُرُ زِيسَنَةُ الْسَغِيَّ.

و قال ﴿ﷺ):

يَسُوْمُ الْسَعَدُلِ عَلَىٰ الظَّالِمُ أَشَدُّ مِنْ يَدُمِ الْجَوْرِ عَلَىٰ الْمُظْلُومِ!

و قال ﴿لِيُّهُ:

السيغين الأكسبرُ السيأسُ عَساً فِي أَيْسِدِي السَّاسِ.

و قال ﴿يُوْ﴾:

اَلاَّقَاوِيلُ عَنُوطَةً، وَ السَّرَائِرُ مَبْلُوَّةً وَ «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً»، وَ النَّاسُ مَنْقُوصُونُ مَـدْخُولُونَ إِلَّا مَـنْ عَـصَمَ اللهُ: سَـائِلُهُمْ مُـتَعَنَّتُ. وَ مُحـيبُهُمْ مُـتَكَلِّفٌ، يَكَـادُ أَفْضَلُهُمْ

له دور بات ہے ا تزدکی م سكه يعني اسقردد پوگئےہے سع حقيقه ہے کہ انسا کسی طرز م يو.

مناز

رىكر

ادرادا

بحاب

مصا درمكمية، يستس المائمة النتارة الحكمة الخالده متلا مصا درحکمت <u>۳۳۴</u>

مصادی*چگم*ت ن<u>۳۳۸</u> غردا ككم مناقع ، جمع الامثال، معمر مصا وحكمت بهيس

مصا در کمیت ب<u>ن۳۳</u>

صيفي ، ارشاد مفيد صليا كشف الغمه حالات الم مجّاد ، الغرر ولعرر مسلك ، غرالحكم ما ٢٠٠ مصا ورحكمت بماس

حلية الادلياء مرص<u>ه ۳۰</u> مصا درحکمت ۲۳۳ غررا محكرصيف مصادر حكمت بهيه

خصال صدّون ۲ ص<u>بيمة ا</u> متحف العقول ص<u>۱۵۸ ، حلية الاوليار ا ص<u>۱۹۵</u> ، دستورمعا لم الحكم <u>۴۵</u> ،غررالحكم <u>۲۵ ،غرالحكم</u> ت</u> كشف الغداربي م صال القوب القلوب المسترة الغرره فعرمه

شخصه العقول ه<u>ه؛ ، کشعه الغمه جارسوم ، کنز الفوائد مه ۱۳</u>۳ ، دستورمعالم انکم صلا ، مطالب السنول اح<del>لا ، مجم الا **بال** مردد من درد برد</del>

. وجم کے

کونشگاه:

ایک دارث ا درایک *و*ادث ر

٣٣٧- بس سے سوال کیا جاتا ہے وہ اس وقت تک آزاد رہتا ہے جب نک دعدہ مذکر سے۔ ٣٣٧- بغرعل كيدومرول كودعوت دين والاالمابي بوتاب بصيد بغرچلا كان كي ترجيل والا ٣٣٨- علم كى دوسمين بين : ايك ده بوتاس جوطبيت بين دهل جاتا ب اور ايك ده بوتاب جومون س بياجا تلبعادر مُنا مُنا باس دقت كم كام نبي أتاب جب تك مزاج كابوز رزين جلئ .

٣٣٩-دائے کى درستى دولت اتبال سے دالستہ ہے ۔۔۔۔اسى کے ساتھ أئى ہے اور اسى کے ساتھ جل جاتی ہے۔ (لیکن دولت بھی مفیت بہیں اُتی ہے اس کے لئے بھی میچ دائے کی حزودت ہوتی ہے )۔

۳۴۰- پاک دامانی فقری کی زینت ہے اور شکر مالدادی کی زینت ہے۔

ا ٢٨١ مظلم كوى من ظلم كون سے زيادہ شديد ظالم كے حق ميں انصاف كادن ہوتا ہے۔

٣٣٢- اوكول كے باتھ كى دولت بے مالوئ بوجاتا بى بہترين مالدارى بدركماندان عرف خداسے اولكاتا ہے) ۔

۳ م ۲ - بانبى سب محفوظ رمبى بى اوردادى كورازور كامتحان بوف والاسے - برنفس لينے اعمال كے بائقوں كروسيے -ا در او کوک کے جم می نفق اور عقلوں میں کر وری اُنے والی ہے گریہ کرانٹری بچاہے۔ ان میں کے سائل الجعانے والے ہیں اور

جواب دینے والے بلاوم زحمت کر سے بیں۔ قریب ہے کران کا بہترین دائے والا بھی صرف وشودی یاغصب کے

لے دومرامفہوم برہی ہوسکتلہے کہ ایک علم انسان کی فطرت میں ودیعت کردیا گیاہے اور ایک علم با ہرسے حاصل ہوتلہے اور کھی ہوئی بات ہے کہ جب یک فطرت کے اندر وجدان سلیم اور اس کی صلاحتیں مزہوں، بابر کے علم کا کوئی فائرہ نہیں ہوتاہے اور اس سے استفادہ اندر کی صلاحیت ہی پر موقو منہے۔

سے یعنی دنیا کامعیا دصواب وضطایہ کے کجس کے پاس دولت کی فراوانی دیکھیتے ہیں سیجتے ہیں کراس کے پاس یقیناً فارسلم سی ہے دریز اسقدر دولت كس طرح حاصل كرسكتا بقاء اس كيعدجب دولت چلى جاتى بع قوائدانه كريقيناً اس كى دائ يسكر درى يدا موگئی ہے درمذاس طرح کی غ بت سے کس طرح د دچا رہوسکتا تھا۔

تله مقیقت امریہ سے کرنہ فقری کوئی عیسبہے اور زمالداری کوئی محسن اور مہز۔ عیب وہرزکی دنیا اس سے ذرا ماور ارہے اور وہ ب به کمانسان نقیری می عفت سے کام لے اورکسی کے ملسے دمست سوال دراز زکسے اور مالداری میں شکر پروردگا دادا کرسے اور

اله يرع وتنفس كابېترين مظامره مصبحهال إنسان غربت كم با وجود دوسرول كى دولت كى طون مرط كرنېين د يكهتاب اودېميشداس نكت ونقاه مين وكهتاب كوفقو فا قرسه مونجم كمزور بوتله ليكن با تقديه يلا دين سنفس مين ذكت أور مقارت كالمصاس بيدا بوتله جم کے فاقر سے یقیناً بدترا در شدیر ترہے۔

ज प्रति रे किया

رَأْياً يَرِرُدُّهُ عَرِينَ فَعَمْلِ رَأْيِهِ الرَّضَىٰ وَالسَّخْطُ، وَ يَكَادُ أَصْلَبَهُمْ عُوداً وَاللَّهِ فَا وَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الْ

### 721

## هِ قَالَ ﴿كِهُ﴾:

مَسَعَاشِرَ النَّسَاسِ، اتَّسَقُوا الله، فَكَسَمْ سِنْ مُسَوَّيِّلٍ مَسَا لَا يَسَبُلُفُهُ، وَ بَهَانٍ مَسَا لَا يَسُكُسُنُهُ، وَ جَسَامِعِ مَسَا سَسُوْفَ يَسَنُّرُكُهُ، وَ لَعَلَّهُ مِنْ بَسَاطِلٍ جَمَعَهُ، وَ مِسْ حَقَّ مَسَنَقَهُ، أَصَسَابَهُ حَسَرَاماً، وَ احْسَتَمَلَ بِسِهِ آنَسَاماً، فَسَبَاءَ بِسُورْدِهِ، وَ فَسَدَمَ عَسَلَ رَبِّسِهِ، آسِسِفاً لَا هِسِفاً، قَلْ «خَسِرَالدُّنْيَا وَ الْآخِرَة، ذَلِكَ هُمُو الْخُسُرَانُ السَّبِينُ».

## . 4...

و قال ﴿يُوْ﴾:

مِــنّ الْـــعِصْمَةِ تَـــعَذُّرُ الْمُـعَاصِي. ٣٤٦

و قال ﴿學﴾:

مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ يُقْطِرُهُ السُّؤَالُ، فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُنْقُطِرُهُ.

724

و قال ﴿كِهُ ﴾:

النَّنَاءُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْاسْتِحْقَاقِ مَلَقُ، وَالتَّـ قَصِيرُ عَـنِ الْاسْتِحْقَاقِ عِيُّ أَوْ حَسَـدٌ. النَّنَاءُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْاسْتِحْقَاقِ عِيُّ أَوْ حَسَـدٌ. ٣٤٨

و قال ﴿يُوْ﴾:

أَشَــدُ الذُّنُـوبِ مَسا اسْتَهَانَ بِسِوصَاحِبُهُ.

721

و قال ﴿كِهُ ﴾:

مَسِنْ نَسَظَرَ فِي عَسِيْبِ نَسَفْسِهِ السَّتَعَلَ عَنْ عَيْبٍ غَبْرِهِ، وَ مَنْ رَضِيَ بِرِدُقِ اللهِ لَا يَحْسَرُنْ عَسَلَى مَسَا فَسَاتَهُ، وَ مَسِنْ مَسَلَّ مَسِيْفَ الْسِبَغِي قُسِيْلَ بِسِهِ، وَ مَنْ كَسَابَة الأُمُسورَ عَسَطِب، وَ مَنِ الْمُتَّعَمَ اللَّبِعَجَ غَرِق، وَ مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السَّوو اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَمَا وَ مَنْ كَثَرَ خَطَوْهُ قَلَ حَمَاؤُهُ وَ مَنْ قَلَ حَمَاؤُهُ وَ مَنْ كَثَرَ خَطَوْهُ قَلَ حَمَاؤُهُ وَ مَنْ قَلَ حَمَاؤُهُ وَ مَنْ قَلَ حَمَاؤُهُ وَ مَنْ قَلْ حَمَاقُهُ وَمَنْ فَلَا وَرَعُهُ مَاتَ قَلْهُ وَخَلَ النَّارِ وَ مَنْ لَلْأَمْرِي فَلَا وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلْمُ وَمَنْ فَلَا اللَّهُ مَنْ مَنْ لَا لَيْنِي اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ مَنْ أَكُمْ مِنْ وَكُو اللَّهُ وَ رَحْنِي مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مَا اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مَا اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِ

الم انسان ضیعت کردرادر متاج
پیدا بواب توده سارے عالم
پیدا بواب توده سارے عالم
پیدا بہر مال نہیں بوسکتا ہے
پیکن تقاضا کے عقلندی یہ ہے کجب
افز چیدائے اور مدیلنے کا و تب
تاجائے توالیہ افراد کے سامنے
عرض عاکر جن میں شرانس نفس
پائی جاتی ہواور جدد سرے کی عزمت
واکروکے بارے میں بھی کوئی تصور
دیکے بول

مصادر ممت <u>۳۳۳</u> مذکرة الخاص <u>۱۳۵۰</u> مصادر ممت <u>۳۳۵</u> غرائم ملا<u>ا</u> مصادر ممت ۱۳۵۲ ربیج الابرار مصادر ممت ۱۳۵۲ محاضرات الادباء اص<u>ه ۱</u> مصادر ممت ۱۳۵۲ ربیج الابرار باب الخطایا والذنوب ، روض الاخیار م<u>۳۳</u> مصادر ممت ۱<u>۳۳۵</u> روضة الکانی ص<u>وا</u> ، العقد الغربد اصلاً ، تصارا محکم م تقورسے اپنی دائے سے پاٹا دباجائے اور جوانتها لی مفبوط عقل وادا دہ والاہے اس کو بھی ایک نظر متا ترکردے یا ایک کلم اس می انقلاب پیدا کردے۔

۳ ۲ ۲ ۲ - ایمااناس النترسے دروکر کتے ہی ایدولرم جن کی ایدیں پوری نہیں ہوتی ہیں اور کتے ہی گھر بنانے والے م جنی رمان فید بنہیں ہوتا ہے ۔ کتے مال جمع کرنے والے ہیں جو چو دا کر چلے جانے ہیں۔ اور بہت مکن ہے کہ باطل سے جمع کیا ہو یا کسی تق سے انکار کر دیا ہو یا توام سے حاصل کیا ہوا در گنا ہوں کا بوجھ لا دیا ہو ۔ قراس کا دبال لے کر داپس ہوا درای عالم می بردردگار کے صور ماخر ہوجائے جال حرف رنج اور افسوس ہوا در دنیا واکٹرت دونوں کا خدارہ ہوجود در تقیقت کھلا ہوا خدارہ ہے۔

۵ مها - گنامون تک درمانی کار مونامی ایک طرح کی پاکدآمن ہے۔ ۲ مه ۳ - تھادی آبر و محفوظ ہے اورسوال اسے مٹادیتا ہے لہذا پر دیکھتے دمہو کس کے سامنے با تفہیلارہے ہوا در آبروکا سودا در ۔ سر ۱

، ۱۳۷۷ استحقاق سے زیادہ تعریف کرناخوشا مسبے اور استحقاق سے کم تعربیف کرنا عاجزی ہے یا حدر۔ ۱۳۷۸ - سب سے سخت گناہ وہ ہے جے گنا میکار بلکا قرار دیرے۔

وم مور جواب عبب برنگاه رکھتاہے دہ دوسروں کے عبب سے غافل ہوجاتاہے اور ہورزق غدا پر داختی دہتاہے دہ کسی چیز کے ہاتھ سے سن کل جلنے بر بخیرہ نہیں ہوتاہے ۔ جو بغادت کی تلواد کھینچتاہے نوداسی سے اداجاتاہے اور جوابم اسور کو ذریدی انجا کا درناچا ہتاہے دہ تراپ برائی ہوجاتاہے ۔ اور جوابم اسور کو ذریدی انجا کی درناچا ہتاہے دہ ہوتی ہی اور جس کی عالم پر طف والا بدنام موجاتاہے ۔ جس کی باتمی نیا دہ ہوتی ہی اس کی علایاں میں اور جس کی علایاں نیادہ ہوتی ہی اس کی حیا کم ہوجاتاہے اور جس کی حیا کم ہوجاتا ہے اور جس کی حیا کم ہوجاتا ہے اور جس کی حیا کہ ہوجاتا ہے اور جس کی حیا تاہے دو جہنم میں داخل ہوجاتا ہے ۔ جو لکوں کے عبد کد دیکھ کرنا گواری کا اظہار کرے اور بھراسی عیب کو اپنے لئے بند کر لے تواس کو احمق کہا جاتا ہے ۔ جو لکوں کے عبد کو دیکھ کرنا گواری کا اظہار کرے اور بھراسی عیب کو اپنے لئے بند کر لے تواس کو احمق کہا جاتا ہے ۔ تناعت ایک ایسا سرایہ ہوختم ہونے والا نہیں ہے ۔ تناعت ایک ایسا سرایہ ہوختم ہونے والا نہیں ہے ۔

جوموت كو برابر بادكرتا ربتاب ده دنياك مخترصم برجى دافى بوجاتاب.

کے اس میں کو کُ شک نہیں ہے کہ گناہوں کے بارے ہی شریعت کا مطالبرحرف یہ ہے کہ انسان ان سے اجتناب کرسے اور ان ہی مبتلانہ ہونے پائے چاہے اس کا سبب اس کا تقدس ہویا مجبودی سے لیکن اس ہی بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے اختیاد سے گناہوں کا ترک کرفیف والائتی اجرو آؤاب مبھی ہومکتلہے اور مجبود ا ترک کرفیف والا کسی اجرو آواب کا حقعا ارئیس ہومکتاہے۔ ملے غیر معرم انسان کی ذعر گئے کے بارے میں گنام ور کے امکانات آؤمر وقت دستے ہر ایک ہراؤ ان کرٹ اف ۔ بفض در سرک ہرک کرائی سے نہ میں انسان کی ذعر کی سے اور انسان کی ذعر کی کہ ادرے میں گنام ور کے امکانات آؤمر وقت دستے ہر ایک ہراؤ ان کرٹ اف ۔ بفض در سرک ہرب کر کہ ان سے انسان کی ذعر کی کہ انسان کو در انسان کی در ہوگا ہوئے۔

تلے غرمعوم انسان کی ذرک کے بارسے میں گنام وں کے امکانات قوم وقت دہتے ہیں لکین انسان کی ٹرافت نفس یہ ہے کجب کوئی گناہ مرز و موجلے قوامے گناہ تعود کرسے اور اس کی تلافی کی فکر کرسے وررنا اگراسے تعقیدہ اور ہلکا تصور کریا ترید و مراکناہ ہوگا ہو پہلے گناہ سے برتر ہوگا کہ پہلا گناہ نفس کی کمزودی سے پیرا ہوا تھا اور یہ ایمان اور عقیدہ کی کمزودی سے پیرا ہو ہے۔

یُطا سر- ردکرتاب فَلّه - جَعظالم فرچ - کشائش حال فخم -عظیم ورت - چاندی فہاللام - موت

ا زآن مجید نے رزق اور موت

الرایک کے ذریعہ دوسرے

الرایک کے ذریعہ دوسرے

شکاست کوحل کیا جاسکے گرحیرت

گیاست کو کہ دوسروں کی موت کو

دیکھ کرانسان کو موت کالقین آجا آ

میکسلس تجر تر کے میں شکم اور

سے سلسل تجر تر کے کے بعد بھی

پروردگار کی رزاقیت کالیقین نہیں

بیدا ہوتا ہے اور میشہ او ام م کا فکا

رہتا ہے اور بیقینی کی زندگی

گذارتا ہے ۔

وَ مَانُ عَالِمَ أَنَّ كَالَامَهُ مِنْ عَالِمِ قَالً كَالَامُهُ إِلَّا فِي إِسَانِيهِ.

200

و قال ﴿يُهِ﴾:

لِسلطًا لِم مِسنَ الرَّجَسالَ قَسلَاثُ عَسلَامَاتِ: يَسطُلِمُ مَسنْ فَسؤقَهُ بِسالْمُعْصِيَةِ، وَ مُسطَاهِرُ الْسيقُومَ الطَّسلَمَةَ

701

و قال ﴿يُهُ﴾:

عِنْدَ تَنَاهِي الشِّدَّةِ تَكُونَ الْقَرْجَةُ. وَعِنْدَ تَضَايُقِ حَلَقِ الْبَلَاءِ يَكُونُ الرَّخَاءُ.

TOT

و قال ﴿ﷺ﴾:

لبعض أصحابه: لا تَجْعَلَنَّ أَكْثَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَ وَلَدِكَ: فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَ وَلَدِكَ: فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَ وَلَدِكَ: فَإِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللهِ: وَ وَلَدِكَ أَوْلِيَاءَ، وَ إِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللهِ: فَرَاسِيعُ أَوْلِيَاءَ، وَ إِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللهِ: فَرَاسِيعُ أَوْلِيَاءَ، وَ إِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللهِ:

TOT

و قال ﴿ ﷺ ﴾:

. أَكْسِيرُ (أكسِير) الْسِعَيْبِ أَنْ تَسْعِيبَ مَسَا فِسَيكَ مِسْلُكُ.

202

وه ناً بحضرته رجل رجلاً بعنلام ولد له فسقال له: لِسيَهْنِئْكَ الْفَارِسُ؛

فَـــــــقَال ﴿ اللّٰهِ ﴾: لاَتَـــفُلْ ذَلِكَ، وَ لَكِـــنْ قُـــلْ: شَكَـــرْتَ الْـــوَاهِبَ،

وَ بُــــــولِكَ لَكَ فِي الْمَــــوْهُوبِ، وَ بَـــــلَغَ أَشُــدَّهُ، وَرُدِقْتَ بِـــرَّهُ.

70

ر قسيل له ﴿ اللهِ ﴾: لَسوْ سُدَّ عَسلَىٰ رَجُسلِ بِسابُ بِسِيته: وَ تُسرِكَ فَسِيه، وَ يُسرِكَ فَسِيه، وَ يُسرِكَ فَسِيه، وَ يُسرِكَ فَسِيه، وَ يُسرِنُ أَسِيهِ أَجَسلُهُ. اللهِ عَسِينَ أَيْسِيهِ أَجَسلُهُ. اللهِ عَسِينَ مَسِينُ يَأْتِسِيهِ أَجَسلُهُ. اللهِ عَسِينَ مَسِينُ يَأْتِسِيهِ أَجَسلُهُ. اللهِ عَسرَنَ مَسِينُ يَأْتِسِيهِ أَجَسلُهُ. اللهِ عَسرَنَ مَسِينُ يَأْتِسِيهِ أَجَسلُهُ. اللهُ عَسرَنَ مَسِينَ مَسِينَ عَسرَنَ مَسِينَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَسرَنَ مَسِينَ عَسرَنَ مَسِينَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مصادر حكمت به ۳۵۰ معدن الجواجر م ۲۳۳ غرام م ماسم مصادر حكمت با الفرج بعدالشدة اص خرام غرام م منسس مصادر حكم منسس

مصا درحکست ۲۵۳ غرانککم مثلا

رصاد حكمت <u>۱۳۵۰</u> كاكل مب<sup>ا</sup>د ۲ مش<u>ا۲</u> ، تحقن العقول ص<del>ا۱۱</del> ، العقدالغرير سا<u>۳۹ .</u> مصادحكمت <u>۳۵۵</u> .

مصادر من م<u>قة</u> مصادر كمت م<del>رقع</del> ربيج الابرارباب الياس والقناعر مصادر كمت *موقع غراكم ص*ن

ادمجے يمعلوم بوتلے كركام مى عمل كالك صحميد ده خردرت سے ذياده كلام نسي كرتا ہے -٣٥٠ - أدكون من ظالم كي تين على مات موتى بين - اپنے سے بالا تر برمعصيت كے ذريعظ كم تاہے - اپنے سے كمتر ير غلب وقرر ك ذريع ظلم كرتاب ادر كيرظالم قوم كى حايث كرتاب. الما لنختیوں کی انتہاد کہی پرکشائش مال پریا ہوتی ہے اور بلاؤں کے ملقوں کی تنگی ہی کے موقع پر اُسائش پیدا ہوتی ہے۔ ۲ ۲۵ - ایندین اصحاب سے خطاب کے فرایا ۔ زیادہ صد بیری بخوں کی فکریں مت دبا کروکر اگریرانشرے دوست ہیں قدان الفیل میں بونے دے گااور اگراس کے دعن ہیں قدتم دغمنان صوالے بارے بن كون فكرمند مو (مقعديه ب كرانسان البنے دائرہ سے باہرنكل كرسان اورمعاشره كے بارے بن بھی فكر كرے ۔ حرف كؤي كامين لك بن کرنز دہ جائے )۔ ٣٥٧- برترين عبب برسيد كرانسان كسى عيب كو بركيك وربيواس مين و بى عيب يا يا جاتا بهو . ٣٥٧ حضرت كيساحة ايك شخص فه ايك شخص كو فرزندك مبادكيا و دينة بوسة كها كرشهسوا د مبادك بوسة آب في فرایا کریمت کو بلکریا کو کرتم نے دینے ول لے کا شکریا داکیا ہے لہذا تھیں یے تحفہ مبارک مونے نعدا کرے کریرمزل کا ل تک ہونے ٥٥٥- آپ کے عال برسے ایک تیمن نے عظیم عادت تعمیر کی قرآپ نے فرما یا کہ جاندی کے سکوں نے سرنکال بیاہے۔ یقیناً پرتعیرتمادی الداری ک غازی کرتی رہے ٣٥٧ - كسى ف آب سے سوال كياكم الركسي شخص كے كركا دروازه بندكر دياجائے ادر اسے تنها چھوڑ ديا جائے واكس كا دون کہاں سے آئے گا ؟ سے فرما یا کرجہاں سے اس کی موت آئے گ ای عهم وايك جاعت كوكسى مرف والع كى تعزيت بيش كرت بوك فرمايا - يربات تحاديب يها ل كان نهي بهاود منتھیں پراس کی انتہاءہے۔ تھا دایرسائنی سرکم سفردہا کہ تا تھا قرمجھوکہ برتھی ایک سفرہے۔ اس کے بعدیا وہ تھا دے یاس وارد ہوگایا تم اس کے پاس وارد ہوگے۔

کے یاس امری طون افثارہ ہے کہ حرف طلم کرنا ہی ظلم نہیں ہے بلکہ ظالم کی حمایت بھی ایک طرح کاظلم ہے لہٰذا انسان کا فرض ہے کہ اس نظام ہے ہے۔
محفوظ دہے اور کم کم عاد لار زندگی گذارے اور برسے کواس مقام پر رکھے جواس کا محل اور موقع ہے۔
کے مقعد دیہے کہ انسان کو مختیوں اور تنگیوں میں ما ایس نہیں ہونا چاہے بلکہ موصلوں کہ بلندر کھنا چاہے اور سرگرے عمل دہنا چاہے کہ قرآن کر یا معمولات کو تنظی اور ذخت کے بعد نہیں دکھ ہے بلکہ اس کے مساتھ ہم کھلے " ان مع المیسس میسس" ا"
کے اس کا میم معلم ہم کر نہیں ہے انسان اہل دعیال کی طون سے بکر ما تھ ہم کو اور انسان ہم کہ میں ہم ان باپ سے بھی گرور دگا در کا در اور کا در ک

و قال ﴿ إِنَّهُ ﴾:

أَيُّهَ النَّساسُ، لِسِيرَكُ مُ اللهُ مِسْ النُّسعْمَةِ وَجِسْلَينَ، كَسَا يَسْرَاكُ مِمْ مِسْنَ النِّسفَمَةِ فَسرِقَينَا إِنَّسهُ مَسن وُسِّع عَسلَيْهِ فِي ذَاتِ يَسدِو فَسلَمْ يَسرَ ذلِكَ اسْسِيدْرَاجًا فَسِقَدْ أَمِسِنَ مَحُسُوفاً، وَ مَن ضُيْقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَسِدِهِ فَسلَمْ يَسرَ ذَلِكَ اخْسِيَاراً فَسقَدْ ضَسيَّعَ مَأْمُسولاً.

و قال ﴿ ١٤٠٤ :

يَسا أَسْرَىٰ (اسسارى) الرَّغْسبَةِ أَفْسِصِرُوا، فَاإِنَّ الْسَعَرِّجَ عَلَىٰ الدُّنْسِيَا لَا يَسرُوعُهُ مِسنَهُمَا إِلَّا صَرِيسن أَنْسيَابِ الْحِسدُ ثَأَنِ أَيُّهَا النَّاس، تَولُّوا مِسنْ أَنْسفُسِكُمْ تَأْدِيسبَهَا، وَاعْسدِلُوا بِهِسا عَسنْ ضَرَاوَةِ عَسادَاتِهُا.

و قال ﴿ إِنَّ ﴾:

لَا تَسْطُنَّنَّ بِكَسْلَمِةٍ خَسْرَجَتْ مِسْنُ أَحَسْدٍ سُوءًا، وَ أَنْتَ تَجِدُ لَسَا في الخسسير مُحستَمَلاً.

و قال ﴿يُوْرِهِ:

إذا كَسانَتْ لَكَ إِلَىٰ اللهِ سُسِبْحَانَهُ حَساجَةً فَسابْداً بَسالَتِهِ الطَّلَاةِ عَسلَىٰ رَسُولِهِ، صَلَّى اللهُ عَسَلَيْهِ وَ آلِيهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَسِلْ حَسَاجَتَكَ، فَسَانَ اللهَ أَكْرَمُ مِسن أَنْ يُسْأَلَ حَساجَتَيْنِ، فَسيَقْضِيَ إِخْدَاهُمَا وَيَسْنَعَ الأُخْسرَىٰ.

و قال ﴿ ١٤٠٤ :

مَسنَ ضَسنَّ بِسعِرْضِهِ فَسلْيَدَعِ الْسِرَاءِ.

و قال ﴿كِهُ:

الخــــزق الـُــ

مصادر حكمت بهي تحفث العقول صبيا

مصادر حكمت ، ۳۵۹ نبايدابن انير ۳ ص ۲۵۹ ، غرالحكم م مصادر كست الما المول كان م مسلة ، قصارا ككم مدوم ، محاسن برقي مسلا

مصا وركمت التس جامع الاخارصك، ثواب الاعال منه فصال صدوق م صلك ، اما لي طوي اهدا ، مشارة المصطفى طبري ما الم مصادركمت ٢٣٢٢

مصادر كمت المع المحالات المماري المماري

وجل - فوفرده

فرق ۔ ہراساں

اختيار -امتمان

رغبت في أسش

مُعَرِّج ۔ ٹوٹ ٹیٹے والا صرفهان - حادث روزگار

صرنف ميس فوالنا

ضَنّ ۔ سِجاکررکھا

مراء - دوائ حمروا

خرن - حاتت

تزتواً - ذمېردارې نبطالو

استُدراج - نبييك لينا

ما مول حبس كى اميد ركمى جائ

۱۵۹۰ - انگرنعت کے دقع بریمی تھیں دیے ہی تو فردہ دیکھے جس طرح عذاب کے معالمہ یں ہراساں دیکھتاہے کہ جشخص کو فراخدی حاصل ہوجائے اور جو اسے عذاب کی لیسیط رسمجھے تو اس نے تو فناک چیزسے بھی اپنے کو مطمئن سمجھ لیا ہے اور جو تنگذستی میں مبتدا ہوجائے اور اسے امتحان مذسمجھے اس نے اس قواب کو بھی ضائع کر دیا جس کی امید کی جا تی ہے۔ منگذستی میں مبتدا ہوجائے اور اسے امتحان مذسمجھے اس نے اس قواب کو بھی ضائع کے دیا جس کی امید کے دانت پیسنے کے علادہ کو کی خوفزدہ نہیں کر سکتا ہے۔ کو کی خوفزدہ نہیں کر سکتا ہے۔

اے لوگر! اپنے نفس کی اصلاح کی ذمہ داری خود سنبھال لوا در اپنی عاد توں کے تقاضوں سے منھ موٹولو۔ ۳۲۰ کسی کسی معنی کا امکان موجود ہے۔ ۳۲۰ کسی علم معنی کم اسلام معنی کم اسلام کسی کم معنی کا امکان موجود ہے۔

۳۹۱ - اگر برور دگار کی بارگاه بین تنصاری کوئی حاجت بیونواس کی طلب کا آغاز رسول اکرم پرصلوات سے کرو اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرو کر پرور دگار اس بات سے بالا ترہے کہ اس سے دوبا قدں کا سوال کیا جائے اور وہ ایک کو پورا کر دسے اور ایک کونفرانداز کر دسے ۔

۳۱۲ - جوابنی اُروکو بچانا چا متلہے اسے چلہے کر لاائ جا کھے سے پرمیز کرے۔ ۳۲۳ - کسی بات کے امکان سے پہلے جلدی کرنا اور وقت اُجانے پر دیر کرنا دونوں ہی جماقت ہے۔

لے مقدرہے کہ زنرگانی کے دونوں طرح کے حالات بیں دونوں طرح کے احتالات پائے جاتے ہیں۔ داحت وا کام بی امکان نفل وکرم بھی ہے
ا دراحتال مہلت وا تمام جمت بھی ہے اور اسی طرح مصیبت اور پریشانی کے باتوں بیں احتال عتاب وعقاب مبھی ہے اوراحتال امتحال خاتو اسے عفوظ نرہوجائے کہ اس طرح بھی توموں کہ عذاب کی لیسٹ بیر لے ریاجا تا
ہے ہے اور پریشانیوں کے حالات بیں اس کرخے سے نافل نرہوجائے کہ یہ امتحال بھی ہوسکتا ہے اور اس بیں صروح کی امرائ مناہرہ کرکے اجرو دقواب
بھی حاصل کی اجا سکتا ہے۔

تع مقعدید به کوخ ابنتان کے امیرنہ بنوا ور دنیا کا عتبار نرکر و۔ انجام کادکی زحمتوں سے بوٹنیار رموا و را پنے نفس کو اپنے قابویں رکھوتا کہ بیجا دسوم اور بہل عادات کا اتباع نرکر و۔

سے کاش ہڑ خص اس تعلیم کو اختیار کرلیتا قرم ان کے میٹیاد مفاروسے نجات مل جاتی اور دنیا بی فتہ وفراد کے اکر داستے بند ہوجلتے گرا فرس کو ایسا نہیں ہو تلبے اور ہڑ خص دو سرے کے بیان بی غلط بہلے پہلے تاش کرتا ہے اور میح کرنے کے بارے بی بعد میں سوچتا ہے۔
ایسا نہیں ہوتا ہے اور ہڑ خص دو سرے کے بیان بی غلط بہلے پہلے تاش کرتا ہے اور میں بی بعد نہر کر نہیں ہے کہ بم اینے اوالے شکر سے خاصل ایسے میں اور ان کی طون سے ملے والی نعمت ہوایت کا کئی کل میں کوئی برار مند دی سے ورم پرور درگار بھی ہماری عباد قدن کا معتاج نہیں ہے قد ہرانسان عباد قدن کی دورہ بھی ہماری در درگار کی نظر عنایت کا مقدام ہواتا ہماری میں ہواتی ہوں۔
ہما انسان عباد قدن کی دعائیں قابل نول ہوجاتی ہما ان میں ہوتا ہے کہ انسان پرور درگاری نظر عنایت کا معتاج ہماری ہوجاتا

الأِمْكَ ــان، وَ الْأَسَاءُ بَـمَدُ الْسَمُونَةِ

T78

# و قال ﴿يُوْ﴾:

لَا تَسأَلُ عَسبًا لَا يَكُسونُ، فَسِنِي الَّسذِي قَسدٌ كَسَانَ لَكَ شُسغُلٌ.

770

# و قال ﴿يُوْ):

أَلْفِكُو مِسْوَآةٌ صَسَافِيَةٌ، وَ الْإِعْسَتِبَارُ مُسَنَّذِرٌ نَاصِعٌ وَكَنَى أَدَباً لِنَفْسِكَ تَجَنَّبُكَ مَسَسِاكَ سِرِهْتَهُ لِسَغَيْرِكَ.

777

# وقال ﴿كِهُ:

أَلْعِلْمُ مَسَقُرُونٌ بِسَالْعَمَلِ: فَسَنْ عَسَلِمَ عَسِلَ؛ وَالْسِعِلْمُ يَهْسَتِفُ بِسَالْعَمَلِ، فَاإِنْ أَجَسَابَهُ وَ إِلَّا الْتَحَسِلَ عَسِنْهُ.

214

# و قال ﴿學﴾:

يَ الْيُهَ النَّاسُ، مَتَاعُ الدُّنْيَا حُطَامٌ مُونِي هُ فَتَجَنَبُوا مَوْعَاهُ ا قُلْعَهُا أَخْطَى فَرِي مِن طَمَ أَنِينَتِهَا، وَ بُلِغَتُهَا أَرْكَى مِن ثَرُوتِهَا. حُكِمَ عَلَىٰ مُكْثِرٍ مِنْهَا بِالْفَاقَةِ فَ وَالْحِينَ مَسَنْ غَسِيَ عَسِنْهَا بِالْفَاقَةِ فَ وَالْحِينَ مَسَنْ غَسِيَ عَسِنْهَا بِالرَّاحَةِ مَنْ رَاقَهُ زِبْرِجُهَا أَعْقَبَتْ نَاظِرَيْهِ كَمَها، وَ مُسِن السَّتَشْعَرَ الشَّعَفَ بِهَا مَلَأَنْ ضَمِيرَهُ أَشْجَاناً، لَمُنَ رَقْصٌ عَلَىٰ سُويْدَاءً وَمَن السَّتَشْعَرَ الشَّعَفَ بِهَا مَلَأَنْ ضَمِيرَهُ أَشْجَاناً، لَمُنَّ رَقْصٌ عَلَىٰ سُويْدَاءً فَعَلْمِ فَعَلَىٰ سُويُداءً فَعَلَىٰ مُن رَقَعْمُ عَلَىٰ سُويُدَاءً فَي قَلْنِهِ فَعَلَىٰ مُن رَقْصٌ عَلَىٰ سُويُداءً فَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ مُن رَقْصٌ عَلَىٰ سُويُداءً فَعَلَىٰ مُن رَقَعْم فَعَلُقُوا بِالْفَضَاءِ فَعَلِيدِ: هَمْ عَلَىٰ اللهِ فَسَنَا عَسَلَىٰ اللهِ فَسَاقَوْهُ، وَ عَسَلَىٰ الْإِخْسُوانِ فَي مُنْ رَقْصُ عَلَىٰ الْإِخْسُوانِ فَي مُن رَقَعِم اللهُ عَلَىٰ اللهِ فَسَنَا وَمُن وَعَسَلَىٰ الْإِخْسُوانِ فَي الْمُعَلَىٰ مِنْ اللهِ فَالَقَ أَنْهُ مَن رَاهُ هُ وَعَسَلَىٰ الْإِخْسُوانِ فَي الْمُعْمِ فَعَلُقُوا إِلَيْهُ وَاللَّهُ فَى اللهُ فَسَاقَوْهُ وَ عَسَلَىٰ الْإِخْسُوانِ فَي الْمُعَلَىٰ اللهِ فَسَاقَوْهُ وَ عَسَلَىٰ الْإِخْسُوانِ فَي اللَّهُ فَا مَا اللهِ فَسَاقَوْهُ وَ عَسَلَىٰ الْإِخْسُوانِ فَي الْمُوانِ فَي الْمُوانِ فَي الْعَلَىٰ اللهِ فَسَاقُوا مُوانِ فَي اللَّهُ عَلَىٰ اللّهِ فَسَاقًا عَلَىٰ اللّهِ فَالَعُوا اللّهُ فَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ فَالْعُولُونَ عَلَىٰ اللّهُ فَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ فَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ فَصَاعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْعُولِي الْعُلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

اناة -جلت -تاخير فرصت - موتع اغتبأر يحبرت حاصل كزنا مندر- درائے والا شجنب - برمنير يہتف - آواز ديتاہے حطام۔ کھوسہ مُونِيُ - مسرُا ہوا معیٰ - چِراگاُہ تفلعه - چل چلا کُو احظیٰ ۔ زیادہ مناسب مكفه \_ بقيد ضرورت زبرج -آلائش کمہ ۔ اندحاین انشجان ۔ رنج وغم سويدا د - نقطةلب ابېران -گردن کی دونوں کیں

۳۹۴- جوبات ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سوال مت کر دکہ جو ہوگیاہے وہی تھارے لئے کا فی ہے۔ ۔ ۵ اس ۔ فکر ایک شفات آئینہ ہے اور عرب حاصل کرنا ایک انتہائی مخلص متنبہ کرنے والا ہے۔ تھار نے نفس کے اوب کے لئے اتنا ہی کا فی ہے کہ جو دھی پر میز کر و۔ کے لئے اتنا ہی کا فی ہے کہ جو دھی پر میز کر و۔ ۳۲۶ سے مجر ابوا ہے اور جو واقعی صاحب علم موتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے۔ یا در کھو کر علم عمل کے لئے اواز دیتا ہے اور انسان من لیتا ہے تو خیر ورمز خود بھی دخصت ہو جا تا ہے۔

۳۹۷-ایپااناس! دنیا کامر با بیک سطابھوسہ جس سے دباء پھیلنے دالی ہاڈااس کی جواگا ہے ہو شیار دہو۔
اس دنیاسے چل چلا دُسکون کے ساتھ دہشے سے ذیادہ فائدہ مندہے اور یہاں کا بقد رخودت سامان تروت سے نیادہ مندہے اور یہاں کا بقد رخودت سامان تروت سے نیادہ سے بادے کہ برکت والاہے۔ یہاں کے دولت مند کے بادے بی ایک دن احتیاج لکھ دی گئی ہے اور اس سے بے نیادہ ہے اور جس نے راحت کامہادا دے دیا جا تاہے بجے اس کی ذیئت پنداگئی اس کی آنکھوں کو انجام کاریرا نوھا کر دبتی ہے اور جس نے اس سے شغف کو شعار بنالیا اس کے ضمیر کو انحدو مسے بھر دہتی ہے اور یہ فکریں اس کے نقط و قلب کے گرد چکر لگاتی اس سے شغف کو شعار بنالیا اس کے ضمیر کو انحدو مسے بھر دہتی ہے اور یہ فکریں اس کے نقط و قلب کے گرد چکر لگاتی اس می میں اور پیلسلہ یوں ہی تا کم دہاس کا گلاگون طرح میں جاتھی اسے میں اور پیلسلہ یوں ہی تا کم دہنا ہی کا کا دیا بھی مشکل نہیں ہے۔
دیا جلے اور اسے فضاء (قبر) میں ڈال دیا بھی مشکل نہیں ہے۔

القار- قبرس أدالنا اعتبار يحبرت بطن الاضطرار وبقد رضرورت مقت - نامانسگ ا شری - مالدار برگیا اکدی ۔ متاج ہوگیا یلسون ۔ مایس بوجائی گے ذبادة - روك تقام كراجانا حياشة - كهيركرك جانا يلهوا - لهولعب يسمتلا بوجاك بلغوا - تغوكام كرب فلفت بدل سمدحد معقل۔ پناوگاہ ورع -احتياط وريهنير النجح - زياده كامياب

شفیع ـ سفارش کرنے والا

إِلْ قَاوُهُ، وَ إِنَّمَ الْمَسْنَظُرُ الْسَوْمِنُ إِلَىٰ الدُّنْ بَا بَسَعَيْنِ الْأَعْسَتِبَارِ، وَ يَسْتَتَاتُ مِ سَنْهَا بِبَطْنِ الإعْسَتِبَارِ، وَ يَسْمَعُ فِيهَا بِأَذُنِ الْسَقْتِ وَالْإِبْ غَاضِ، إِنْ قِسِلَ أَنْ سَرَىٰ قِسِيلًا أَذُنِ الْسَقْعِ وَالْإِبْ غَاضِ، إِنْ قِسِلَ أَنْ سَرَىٰ قَلْمَ بِالْفَقَاءِ، وَ اللهُ إِلَّا فُسَرِحَ لَسَهُ بِالْبَقَاءِ حُسْزِنَ لَنهُ بِالْفَقَاءِ، هَسِنْ أَنْ فُسِرِحَ لَسَهُ بِالْبَقَاءِ حُسْزِنَ لَنهُ بِالْفَقَاءِ، هَسِنْ أَنْ مِسْرَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ يَسْوَمُ فِسِيهِ يُسْبِيلُونَ.

### 414

## و قال ﴿يُوْ﴾:

إِنَّ اللهَ سُبِحَانَهُ وَضَعِ القَّسِوَابُ عَسِلَىٰ طَسِاعَتِهِ، وَ الْسِعِقَابُ عَسَلَىٰ طَسِاعَتِهِ، وَ الْسِعِقَابُ عَسَلَىٰ طَسِاعَتِهِ، وَ حِسْيَاشَةً لَهُمْ إِلَىٰ جَسَّتَتِهِ. مَسِعْضِيَتِهِ، وَحِسْيَاشَةً لَهُمْ إِلَىٰ جَسَّتَتِهِ.

# و قال ﴿ﷺ﴾:

يَأْتِي عَسَلَ النَّسَاسِ زمَسَانُ لا يَسبُقُ فِيهِمْ مِسْ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسُمُهُ، وَ مَسَسَاجِدُهُمْ يَسُوْمَئِذٍ عَسِامِرَةٌ مِسْ الْسِنَاءِ، وَ مِسَسَاجِدُهُمْ يَسُوْمَئِذٍ عَسِامِرَةٌ مِسْ الْسِنَاءِ، خَسرَابٌ مِسْنَ الْمُسَدِّنَةُ، وَ مَسَسَاجِدُهُمْ قَدُ أَهْلِ الأَرْضِي: مِسنَهُمْ تَخْسرُبُهُ اللهُ عَسَرَابٌ مِسنَ الْمُسنَةِ عَنْ الْمُسْتَقِيلُ اللهُ مُسنَعَانَهُ وَسِيماءِ وَ يسسووُتُونَ مَسنْ تَسَعُولَ اللهُ مُسبَعَانَهُ وَسَيَعَ وَ يَسَسُونُونَ اللهُ مُسبَعَانَهُ وَسَيماءِ وَ يسسووُتُونَ مَسنْ عَسَنَا إلَيْهَا، يَسفُولَ اللهُ مُسبَعَانَهُ وَسَيماء وَ يَسَلَى أُولُسِينَ فَسَيماء وَ عَسْلَى أُولُسِينَ فَسنَعَيلُ اللهُ عَسْمَا اللهُ عَلْمَ فِي اللهُ مُسبَعَانَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَنَعُ اللهُ عَلَيْمَ فِي اللهُ عَنْمَ الْفَعَلَةِ وَسَنَعُ اللهُ عَنْمَ الْفَعَلَةِ وَسَنَعَ اللهُ عَنْمَ الْفَعَلَةِ وَاللّهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ 

## 24

وَ روي أَنّه عليه السلام قلها اعتدل به المنبر إلا قبال أمام الخيطبة: أيّها الشّاسُ، التَّستُو اللّه عَليه السّارُو عَسبَناً فَينْلُهُو وَ لَا تُسرِكَ سُدىً فَينْلُهُو وَ لَا تُسرِكَ سُدىً فَينْلُهُو وَ مَسا دُنْسيَاهُ السّيقِ عَسبَناً فَينْلُهُو مِنَ الآخِرةِ السّي قَسبَحَها شُهدوهُ الشّيطَ مِسنَالاً فُسينَ الدُّنْسيَا بَأَعْسلَ السّعَرُورُ السّذِي ظَنوَ مِسنَالدُّنْسيَا بَأَعْسلَ المُستَدِهِ كَسالاً خَرِ السّذِي ظَنوَ مِسنَالاً خِسرة بِأَدْنَى سُهْمَتِهِ.

### TY

## و قال ﴿蝎﴾:

لَا شَرَفَ أَعْسِلَ مِسنَ الْإِسْسِلَامِ: وَلَا عِسزٌ أَعَسزُ مِسنَ التَّسِقُويُ:
وَلَا مَسِسعُقِلَ أَحْسَسنُ مِسنَ الْسوَرَعَ، وَلَا شَسِفِيعَ أَنْجَسِعُ مِسنَيَ

مصادر حكمت به به تصاداتكم م م المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد

مومن وہی ہے جودنیا کی طرف عرت کی نگاہ سے دیکھتاہے اور بیٹ کی خردرت بھر ما مان پر گذارا کر لیتا ہے۔ اس کی باقد کو عدا وت ونفرت سے کا فرں سے سنتاہے۔ کر جب کسی کے بارے بی کہا جا تاہے کہ مالدار ہو گیاہے تو فورًا اُواز آتی ہے کہ نادار بوگیاہے۔۔اور جب کسی کو بقائے تھود سے مسرور کیا جا تاہے تو فنا کے خیال سے دنجیدہ بنا دیا جا تاہے۔۔اور برسب اس دقت ہے جب انجی وہ دن نہیں آیا ہے جس دن اہل دنیا ما یوسی کا شکار ہوجائیں گے۔

۲۷۸- پروردگادعالم نے اطاعت پر تواب اور معیت پر عقاب اسی لئے دکھاہے تاکہ بندوں کو لینے غفیب سے دور دکھ سکے اور انھیں گھر کر جنت کی طون نے اگئے۔

۳۲۹ - اوگوں پرایک ایسا دور بھی آنے والاہے جب قرآن بی جرف نقوش باتی رہ جائیں گے اور اسلام میں حرف نام باتی رہ جائے گا مبحد پی نغیرات کے اعتبار سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے برباد ہوں گی۔ اس کے دہنے ولیے اور آباد کرنے ولیے اہل زمان ہوں گے۔ انھیں سے فتنہ باہرائے گا اور انھیں کی طرف غلطیوں کو پنا ہطے گی۔ جواس سے زم کرجانا چلہے گا اسے اس کی طرف پلٹا دیں گے اور جو دور دہنا چلے گا اسے بنکا کر ہے آئیں گے۔

پروردگاد کا دکا ارشاد ہے کرمیری ذات کی قسم میں ان لوگوں پر ایک ایسے نتنہ کومرلط کردوں گا جوما مبعقل کو بھی جرت زدہ بنادے گا اور یہ یقیناً ہو کر رہے گا۔ ہم اس کی بارگاہ می غفلتوں کی لغز بٹوں سے پناہ چاہتے ہیں۔

۳۷۰-کهاجاتلے کو آپ جب بھی نبر پرتشریفند نے جاتے تھے قر خطبسے پہلے پر کلمات ادخاد فروایا کرتے تھے : لوگا الشرسے ڈرو۔ اس نے کسی کو بریار نہیں بیدا کیا ہے کہ کھیل کو دیں لگ جلے اور نراز ار وجود ڈدیا ہے کہ لوئیس کرنے لیگے۔ بید نیا جو انسان کی نگاہ میں آدامتہ ہوگئے ہے یہ اس آخرت کا بدل نہیں بن مکتی ہے جسے بُری نگاہ نے قبیع بنا دیا ہے جو فریب فوردہ دنیا حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے دہ اس کا جیسا نہیں ہے جو آخرت میں ادفی صدیجی حاصل کرلے۔

ا عمد اسلام سے بلند ترکی نشرف نہیں ہے اور تقولی سے ذیارہ باعزت کوئی عربت نہیں ہے۔ پر مبزرگاری سے بہنزکوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور قربرسے ذیادہ کامیاب کوئی شفاعت کونے دالانہیں ہے۔

اے شاکد ہمادا دوراس ادشادگامی ابہترین معدات ہے جہاں مساجدی تعیر بھی ایک فیش ہوگئ ہے اوراس کا اجتاع بھی ایک فیکشن ہوکردگا ہے۔ دوح مجدننا ہوگئ ہے اور مساجد سے وہ کام نہیں بیاجا رہا ہے جو مولائے کا کنات کے دور میں لیاجا رہا تھا جہاں اسلام کی ہر تخریک کا مرکز مہد تھی اور باطل سے ہرمقا بلرکا منعو برمجد میں تیار ہوتا تھا۔ لیکن آج مہد میں حرن حکومتوں کے لئے دعلے نیم کامرکز ہی اور ان کی خبستوں کے بود پریکنٹرہ کا بہترین پلیط فارم ہیں۔ دب کر بہامی صورت حال کی اصلاح فرمائے۔ ا

انتظم - ماصل کرایا تبوا - جگر بنالی دعه - راحت رغبیت - خوامپش نصب - رنج وتکلیف مطیته - سواری استنکاف - انکار عرضها - بیش کردیا بری - بری ہوگیا بری - بری ہوگیا

الاستعال علم كالك طريق يب كرانسان داق طور پراپ علم پرسل كريداور دوسراط يقديب كردونرل تحصيل مال كافريد نبائ — تحصيل مال كافريد نبائ — ورزاگر عالم اي علم كو تحصيل مال كافريد نبائ كا توجا بل علم حاصل كرف كارا ده بهي مرسكا و اوراس طح اگر الدار خاوت يكو ري كا دو تا مال كافرت يكي كرديا حاصل كرف كاكور و بار شروع كرديا حاصل كرف كاكور و بار شروع كرديا حاصل كرف كاكور و بار شروع كرديا حاصل مربو و ين و دنيا دونوں بربا و بروجائيں گے -

التَّ وَيَةِ، وَ لاَ كَ إِنْ أَغْ فَى يُ سِنَ الْسِقَنَاعَةِ، وَ لا مَ الَّ أَذْهَبُ لِسِلْفَاقَةِ مِ سِنَ الرَّضَى بِ الْقُوتِ، وَ مَ سِنِ الْسِتَصَرَ عَلَى بُلْفَةِ الْكَفَافِ فَي الْفَاقَةِ مِ سِنَ الرَّعْ مَ اللَّعْ فَي اللَّهُ اللَّهِ الْكَفَافِ فَي اللَّهُ الرَّعْ اللَّهُ الرَّعْ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُل

### \*\*\*

# و قال ﴿كِهِ ﴾:

لجسابر اب عبدالله الأنسارى: يَسا جَسابِرُ، قِسوَامُ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا بِأَرْبَعَةٍ، عَسلِمُ مُسَلَّ تَعْمِلٍ عِسلَمَهُ، وَ جَساهِلٍ لَا يَسْسَتَنْكِفُ أَنْ يَسْتَعَلَّمَ، وَ جَسوَادٍ لَا يَسْسَتَنْكِفُ أَنْ يَسْتَعَلَّمَ، وَ جَسوَادٍ لَا يَسْبِعُ أَخِسرَتَهُ بِسدُنْيَاهُ، فَسإِذَا صَبيَّعَ لَا يَسبِعُ أَخِسرَتَهُ بِسدُنْيَاهُ، فَإِذَا بَخِسلَ الْسنَعَيْ الْسنامُ عَلِيمًا أَنْ يَستَعَلَّمَ، وَإِذَا بَخِسلَ الْسنَيْ الْسنامُ الْسنَعَامُ وَإِذَا بَخِسلَ الْسنَيْ الْمُسلَمِيمُ الْمُسلَمِيمُ الْمُسلَمَةُ الْسنَعَامُ وَإِذَا بَخِسلَ الْسنَيْمُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يَسا جَسَائِرُ، مَسِنْ كَسَثَرَتْ نِسعَمُ اللهِ عَسلَيْهِ كَسَثُرَتْ حَسوَائِسِ النَّسَاسِ إِلَسَيْهِ فَسَسِنْ قَسِامَ اللهِ فِسِسِهَا بِمَسَا يَجِبُ عَسرًضَهَا لِسلدَّوَامِ وَالْسِبَقَاءِ، وَ مَسِنْ لَمْ يَسقُمُ فِسِيهَا بِمَسَا يَجِبُ عَسرًضَهَا لِسلزَّوَالِ وَالْسِفَنَاءِ.

### TYT

و روى ابن جرير الطّبري في تاريخه عن عبدالر حن ابن أبي ليلى الفقيه وكان عمن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث أنّه قال فياكان يحضّ به النّاس على الجهاد: إنّى سمعت علياً رفع الله درجته في الصالحين، وأثابه ثواب الشّهداء والصّدّيقين يقول يوم لقينا أهل الشّام أنّهُ سا السَّديقين يقول يوم لقينا أهل الشّام أنهُ سا السَّديقين يقول يوم لقينا أهل الشّام أنهُ سا السَّديق وَ مُسنّكراً يُسدّع في السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّديق السَّد

مصادر حكت بين تفسيرالم عسكرى ، سجارالانوار الم منك ، حصال صدّوق المنظف العقول م<u>ده</u>ا ، مناقب وارزى مانيا المستالة مشكوة الانوارم 12 ، تذكرة الخواص م<sup>ن 1</sup> ، مجع الامثال الم<sup>ن 1</sup> ، الحكمة الخالده مناله ، المال صدّرة ت مبلك توجد صدّة ق ص<del>الاً</del> مصادر حكت بين تاريخ طبرى حادث سنت م قناعت سے زیادہ الداربنانے والا کوئی فزار نہیں ہے اور دوزی پرداضی ہوجلنے سے زیادہ فقروفاقہ کودور کرنے والا کوئی مان نہیں ہے جميف بقدد كفايت مِلا ان ركز اداكريا اس في داحت كو ماصل كريا اورسكون كى منزل من كريناليا . خواہش ریج وتکلیف کی کنی اور تکان وزحمت کی مواری ہے۔

موص، تكبراورصد كنا موں ميں كو د بولنے كے امباب ومحركات ميں اور شرتام برائيوں كا جا مع ہے۔

٣٤٢ - أكب في إربن عبد السرانصارى سے فرمايا كر جابر دين و دنيا كا قيام جار چيزوں سے -ده عالم جو البين علم كواستعال بهى كرے اور وه جابل جو علم حاصل كرنے سے انكار مذكرے ۔

دەسخى بواينى نىكبول مىس بخل مەكرىك ـ

ا دروه فقر جواپی آخرت کو دنیا کے عوض فروخت مزکرے۔

المنوا (یادر کھو) اگر عالم اپنے کو برباد کر دیے گا قد جاہل بھی اس کے حصول سے اکر جائے گا اور اگر غنی اپنی نیکیوں میں بخل كرك كاتو فقر بهي أخرت كودنيا كےعوض بيجني را ماده بموجار عيال

جابر اجن براسك نعتين زياده موتى بن اس ك طرف او كون كاحتياج بهى زياده موتى ب لهذا بوشي استاك الملاك فرانفن كما فتقام كرتاب وهاس كى بقاد دوام كاسا مان فرابم كريتاب ادرجوان واجبات كوادا نبس كرتاب دوال وننك واسترك الايله

۳۷۳ ۔ ابن جربرطری نے اپنی تاریخ پس عدا لرحان بن ابی لیا سے نقل کیاہے ہوجات سے مقابلہ کرنے کے لیے ابن اشعیث مع نكلاتها ادراد كون كوجاد برآباده كررماتها كميس في صرت على (ضراصالين من ان ك درجات كو

كافحاب عنايت كرب بسعاس دن شناب جب م لك خام والول سع مقابل كرد بع في كر حفرت في فرايا ب

ایمان داد ! بوشخص بردیکھے کظلم و تعدی برعل بورہا ہے اور برا نبوں کی طرف دعوت دی جارہی ہے اور اپنے دل سط اس كاانكاد كردے قد كيا كر محفوظ ده كيا ود برخى بوكيا ۔۔ اور اگر ذبان سے انكاد كردے قرابركا مقدار بھى بوكيا كر برصرون قلبى انكارسے بہتر صورت بے اور اگركوني شخص الحاركے زدیجراس كى دوك تھام كرے تاكر الله كاكل بلند ہوجلے اور ظالمين كى بات پست بوجلئے قریمی دہ تخص مے جس نے برایت کے داستہ کو پالیا ہے اور سیدھے داست پر قائم ہو گیا ہے اور اس کے دل میں بقین کی

له اس فقره مي ملامت ا در بوادت كامنيوم بي ب كم منكرات كو بواسمينا اود اس سعد احتى ربونا انسان كى فطرت سليم كاسعد ب عن كانقاضا المدسے برابر جادی دہا ہے ایدا اگاس نے بیزادی کا اظہاد کردیا قد کی انطات کے سلیم ہونے کا توسندے دیا احداس فر بینسے بکدوش ہوگیاہو نطرت للم فاس من من من كريا تقاف ورد اكرايدا بحى دركرتا قواس كا مطلب برتها كو فطرت سلم پرفادجى عناصر فالب أكر بس اود انفون بري الزم بونسے دوک دیاہے۔ 247

و في كلام آخر له يجري هذا الجسرى: فَينْهُمْ الْمُنكِرُ لِلْمُنكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَ قَلْهِهِ وَ قَلْهِ فَ فَلِكَ الْمُسْتَكُلُ لِنِصَالِ الْحَدْرِ وَمِسْهُمُ الْسَنكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْهِ وَ التَّارِكُ بِيدِهِ فَ ذَلِكَ الْسَنجُ مِنْ خِصَالِ الْخَدْرِ وَ مُضَيَّعُ خَصْلَةً، وَ التَّارِكُ بِيدِهِ وَ لِسَانِهِ فَ ذَلِكَ الَّذِي صَليَّعَ أَشْرَفَ وَمِسْهُمُ الْسَنكِرُ بِعَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيدِهِ وَ لِسَانِهِ فَ ذَلِكَ اللَّذِي صَليعَ أَشْرَفَ الْمَسَلَيْنُ مِنَ الشَّلَاثِ وَ مَسَلَّعُ بِواحِدَةٍ، وَ مِسْهُمْ تَارِكُ لِإِنْكَارِ الْسُنكِرِ الْمُنكِرِ السُنكِرِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مِن السُنكِرِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مِن السُنكِرِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مِن السُنكِرِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مِن السُنكِرِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مِن السُنكِرِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ وَ النَّهُ مِن ذَلِكَ كُلُهُ كَلِيمَةُ وَ النَّهُ مِن ذَلِكَ كُلُهُ كَلِيمَةُ عَدْلُ عِسْنَدَ إِنْ الْمَ مَن ذِلْقَ كُلُهِ مَلْمِ اللَّهُ عَلَيْنَةً عَلَيْنَ مِن ذَلِكَ كُلُهُ كَلِيمَةُ عَدْلُ عِسْنَدَ إِنْ اللَّهُ مُنْ وَلَى مَنْ وَلَيْ اللَّهُ عَلْمِيهُ وَ النَّهُ مِن ذَلِكَ كُلُهُ كَلِيمَةُ عَدَالِ عِسْنَدَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمَةً عَلَيْهِ مَا الْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمَالِ عَلَيْنَ الْمَالِحُولُ وَاللَّهُ عَلَيْمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْمَ الْمُوالِي الْمُعْرُونِ وَ النَّهُ اللَّهُ عَلِيمَةً عَلَيْمَ الْمُؤْمِنِ وَ النَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللْمُ الْمُنْ وَلَا عَلَيْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الل

270

وعن أبي جُحَيْفَةِ قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه السلام يعقول: أَوَّلُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَمُ السلام يعقول: أَوَّلُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ 

277

و قال ﴿蝎﴾:

إِنَّ الْمَاطِلَ خَسْفِيكُ مُسْرِيءٌ، وَإِنَّ الْسَبَاطِلَ خَسْفِيكُ وَبِيءٌ

TYY

و قال ﴿يُهُ﴾:

لَا تَأْمَسُنَنَّ عَسِلَىٰ خَسِيْرٍ هَسْدِهِ الْأُمَّةِ عَسَدَابَ اللهِ لِسَعَوْلِهِ مَسَعَالَىٰ: (فَسَلَّمُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْمُسَتَّمُ مَكْسِرَاللهِ إِلَّا الْسَعَوْمُ الْخَسَاسِرُونَ) وَ لَا يَسْتَأْمَسُ لَسَرَّ هُسْدِهِ الْأُمْسَةُ مِنْ مَعْ اللهِ إِلَّهُ اللهُ لِيسَنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّهُ اللهُ لِيسَسِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسَلِّقُ مُ الْكَسَافِرُونَ).

الْسَسَقَوْمُ الْكَسَافِرُونَ).

TYA

و قال ﴿يُهُ):

أ\_\_\_بُخْلُ جَــامِعُ لِتَـــاهِىءِ

نفیشہ -لعاب دہن کے ریزے کمی ۔گہرا تغلبون . مُغلوب بوجا رُكِ مری ۔خوشگوار ويل - وبالبيداكرف والا روح الشر- رحمص ضدا لے کہاجا آے کرانسانی زندگ س جات کا سراغ اس کے وکا س<sup>سے</sup> لگتا ہے اور حركات كاسب اس كا علم اورا راده بوتاب للنااكرانسا اس منزل پرینج جائے جاں علمی اعتبارے اس قدرجابل بوجاك كرران كريب بوال كادلاك سے می کو دم ہوجائے اورا رادہ ك اعتبار سي اس قدر كمزور سرم كربان كود تكف كے بعد على كسى طرح ک حرکت زیدا مواور میزادی ككون خيال بعي ندآك ويانسان كى جبت سے زندہ بكدانسان كے جانے کے قابل نہیں ہے اوراس کا شارمُ دون بي سي بونا چائے -ليكن سوال يربيدا بوتاب كر مولائے کائنات کے اس ارشادگی اد بعقل ومنطق کے اس فیصل کے بعددورحاضركم معاشرون كومعاشر كانام دياجك كايا استعومى قبرتنان س تعبيركيا جائ كا ؟

م ٧٠٠ (اسى موضوع مصمتعلق دومرسے موقع پرادشاد فرمایا ) لبعض اوگ منگرات کا انکار دل . زبان اور با تفرسب سے کمست ہیں تو بہ نیر کے تمام شعبوں کے مالک ہیں اور بعن اوگ مرت ذبان اور دلسے انکاد کرتے ہیں اور ہا تفسے روک تھام نہیں کرنے مِي آدا خوں نے نیکی کی دوخعلتوں کوحاصل کیاہے اور ایک خصلت کو بربا دکردیاہے ۔۔ اور لبص اوگ عرصت ول سے انکار کرت میں اور سہاتھ استعمال کرتے ہیں اور مزنبان ۔ قوائموں نے دونصلتوں کوضائع کر دیا ہے اور عرف ایک کو بگڑا یا ہے۔

ودبعض دوم معی بیں جودل ۔ زبان اور ہاتھ کسی سے بھی بُرا بُوں کا انکار بنیں کرتے ہیں قریر ندوں کے درمیان مُردہ کی جیثیت ر کھتے ہیں اور با در کھو کر جمله اعمال خرمع جها دراہ خوا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلہ میں وہی چینبت در کھتے ہیں جو گہرے سمندر

می لعاب دہن کے ذرات کی چنیت موتی ہے۔

اودان تمام اعال سے بلند ترعل ما كم ظالم كے سامنے كلم انساف كا علان سے -

٣٤٥- الوجيفه سے نقل كيا كيلہے كريں نے اميرا لمونين كويہ فرماتے ہوئے كناہے كرسب سے يہلے تم ہا تھ كے جہادي مغلوب موسك اس كے بعد زبان كے جاديں اوراس كے بعد ول كے جاديں ۔ گريا دركھناكر اگركس تحف نے ول سے اچھائى كواچھا اور بُرَا نَى كُوبُوا نَبِينِ مِهَا وَلِسِهِ اسْ طِلْ السَّالِينِ وَيَاجِلُتُ كَاكُرِيسَتْ بِلَنْدِ بِوجِلْتُ اور بلنديست بوجائ .

٧٤٧ - حق بميشرنگين بوتلے گرخوشگوا دېوتلے اود باطل بميشه آسان بوتاہے گرمېلک بوتلے ۔

٢ ٢ ٧- ديكيواس امت كے بہترين اكرى كے بادسے بيں بھى عذاب سے طئن نہرجا ناكر عذاب اللي كى طون سے حرف والے ہی طمئن ہوکر بیٹے جلتے ہیں ۔ اور اسی طرح اس است کے برتر بن کے بارے میں بھی دحمت نعداسے ما یوس مذہوجا ناکر دحمت خدا سے ماوسی حرف کا فروں کا صربے۔

(واضح رسب كرأس ارشاد كاتعلق حرف ان كنهكارو لسعب جن كاعل الخيس مرحد كفرتك مذبهو يجادب ورد كافر توبيرحسال

دحمت مولسے ما ایس دہناہے)۔

٣٤٨ - بخل عيوب كى تام برائبون كاجا معهة ـ

لے تادیخ اسلام میں اس کی بہترین مثال ابن السکیست کا کردا دہے جہاں ان سیمنوکل نے مرد دبا دیسوال کرلیا کہ تھادی نگاہ میں میرے دونوں فرز نامعتزا در مويدبهتري ياعل كدونون فرزندهن ووسين - قوابن السكيت في ملطان ظالم كي أنتهون بس انتهين وال كرفرما يا كرحس وحين كاكيا ذكر بيع تيرت فرزند ادر قد دونوں مل كوعلى كے علام قبرى جوتيوں كے تسمد كے دا برنسي بي ۔

بم كيسمة كل في ملك دياكم ال كوزبان وكر مسحين إياجل العداب الكيت فيهايت درج سكون قلب كرمانة اس قربان كوين كويا اورائي مشروميتم تار مجربن عدى عروبن الحق والوذد عاربا سراور متارس المحق موسك و

مستدبر - میٹیریجرانے والا مغبوط - حس پررشک کی جائے -وُٹاق - قید

تعاین - دیکھ رہے ہو لیامین انسان اس دن کوآتے ہے کہ دیکھتاہے اور پھرجاتے ہوئے ننین کیکھ

یا آب اور شام سے پہلے ہی الک کی بارگاویس حاضر ہوجا آہے -

اسلام گنتگو علی آئین مین بی اور سربات کا زبان سے کال دیناکوئ سنرنیس بلکرساادقات

یه برترین عیب بن جا آب بهذا صرت نے اس کمتہ کی طرف اس حسین لفظ

ے اس بکتری طرف اس میں تعظم سے اشار و فرایا ہے کہ تھاراد ہن لفلو

كاتيد فانب اور تقارب الفاظم قارى

زنجري بي المذاخد تيد بول كربتر يب كراب زيان كوقاله سي ركه

ا درالفاظ کواکی قیمتی نزانهٔ تصور کرد حبر کا ضائع کو دیناکسی صاحب عل

کاکام نیں ہے۔

وَ هُــو زِمَامٌ يُصِعَادُ بِسِهِ إِنَّ كُسِلٌّ سُوو.

و قال ﴿ﷺ﴾:

يَسائِنَ آدَم، الرُّزْقُ رِزْقَ سَانِ، رِزْقُ تَسطُلُبُهُ، وَرِزْقُ يَسطُلُبُكَ، فَانِ لَمْ تَأْتِسِهِ أَسَالُهُ وَرِزْقُ يَسطُلُبُكَ، فَالِ ثَمْ تَأْتِسِهِ أَسَاكَ. فَالَا كُلُّ يَوْمِ عَلَىٰ مَا فِيهِ وَلَا كَفَاكَ كُلُّ يَوْمِ عَلَىٰ مَا فِيهِ وَلَاللَّهُ تَكُن لَكَ فَلَا كُلُّ يَوْمِ عَلَىٰ مَا فِيهِ وَلَا تَكُن السَّنَةُ مِنْ عُمُوكَ فَإِنَّ اللهِ تَعَالَىٰ سَيُوْتِيكَ فِي كُلُّ غَدٍ جَدِيدٍ مَا قَسَمَ لَكَ؛ وَإِنْ لَمْ تَكُن السَّنَةُ مِنْ عُمُوكَ فَسَا تَصْنَعُ بِالْهُمَّ فِي لَلْ يَرْقِكَ طَالِبٌ وَلَىن يَسغَلِنكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ، وَلَىن يُمْطِيءَ وَلَىن يَسغَلِبُكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ، وَلَىن يُمْطِيءَ عَلَيْهِ غَالِبٌ، وَلَىن يُمْطِيءَ عَلَيْهِ غَالِبٌ، وَلَىن يُمْطِيءَ عَلَيْهِ عَالِبٌ، وَلَىن يُمْطِيءَ عَالِكُ مَا قَصَدُ قُصدً وَلَىنَ يُمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَالِبٌ وَلَىنَ يُمُ فَيَالِكُ مَا قَصَدُ وَلَانَ يُمْ وَلَىنَ لِلْهُ عَلَيْهُ عَالِبٌ وَلَى فَي عُلُهُ وَلَىنَ يُمُ فِي عَلَيْهِ عَالِبٌ وَلَىنَ يُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِكُ وَلَى فَي عُلُولُ وَلَا لَا فَي وَلَى فَي كُلُولُ وَلَا لَا لَا يَعْمُونُ لَكُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قال الرضي: وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم من هذا الباب، إلا أنه ها هنا أوضح و أشرح، فلذلك كررناه على القاعدة المقررة في أول الكتاب.

TA.

و قال ﴿學﴾:

رُبَّ مُسْسَتَقْبِلٍ يَسْطُوماً لَسِيْسَ بِمُسْتَدْبِرِهِ، وَ مَسَعْبُوطٍ فِي أَوَّلِ لَسِيْلِهِ؛ فَسَامَتْ إِ بَسَوَاكِسِيهِ فِي أَخِسِرِهِ

TA

و قال ﴿增﴾:

ٱلْكَــلَامَ فِي وَ تَـُكُّ قِكَ مَــا لَمْ تَــتَكَلَّمْ بِهِ مَــاإِذَا تَكَـلَّمْتَ بِـهِ صِرْتَ فِيوَ ثَـاقِهُمْ فَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَـبَكَ وَ وَرِقَكَ، فَـرْبَّ كَـلِمَةٍ سَــلَبَتْ نِـعْمَةً وَ جَـلَبَتْ نِـقْمَةً ٢٨٢

و قال ﴿كِهُ ﴾:

لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ، بَـلْ لَا تَـقُلْ كُـلَّ مَـا تَعْلَمُ، فَـإِنَّ اللهَ فَـرَضَ عَـلَىٰ جَـوَارِجِكَ كُـــلَّهَا فَــرَائِـضَ بَحْــتَجُ بِهَــا عَــلَيْكَ يَسوْمَالْــقِيَامَةِ.

٣٨٣

و قال ﴿蝎﴾:

إِحْذَرْ أَنْ يَوَاكَ اللهُ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ، وَ يَعْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ، فَتَكُونَ مِـنَا لَحَـَاسِرِينَ وَ إِذَا قَــوِيتَ فَــاقُو عَــلَىٰ طَـاعَةِ اللهِ، وَإِذَا صَـعُلْتَ فَـاصْعُفْ عَـنْ مَـعْصِيَةِ اللهِ

448

و قال ﴿كِ•):

الرُّكُ ونُ إِلَىٰ الدُّنْ يَا مَسِعَ مَا تُسَعَالِمُ

ادریمی ده زمام ہے جس کے ذریع انسان کو ہر ترائی کی طرف کینچ کر لے جاتا ہے۔

۳۷۹- ابن آدم! رزق کی دو تمیں ہیں۔ ایک رزق دہ ہے جے تم تلاش کر رہے ہوا درایک رزق دہ ہے جوتم کو تلاش کر ہے۔
کما گرتم اس تک مذہبونچو کے قددہ تھا دے باس آجائے کا۔ لہذا ایک سال کے ہم دغم کو ایک دن پر باد رزکر دد۔ ہردن کے لئے اسی
دن کی فکر کا فی ہے۔ اس کے بعدا کر تھا دی عرب ایک سال باتی رہ گیاہے قر ہرائے والا دن اپنا رزق اپنے ساتھ لے کرائے گا اوراگر سال
باتی نہیں رہ گیاہے قر سال بھر کی فکر کی خود دت ہی کیاہے۔ تھا دے رزق کو تم سے پہلے کو نگی انہیں سکتا ہے اور تھا دے حصہ پرکوئی غالب
ائن نہیں سکتا ہے بلک جو تھا دے حق میں مقدر ہوچ کا ہے وہ دیر سے بھی نہیں آئے گا۔

میدرمنی گریرارشادگرامی اس سے پہلے بھی گذرج کا ہے تگریہاں ذیادہ واضح اور مفصل ہے لہٰذا دوبارہ ذکر کر دیا گیاہے۔ ۳۸۰- بہت سے لوگ ایسے دن کا سامنا کرنے والے ہیں جس سے پیٹھ پھرانے والے نہیں ہیں۔ا در بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی قسمت پرمسرشام رشک کیا جاتا ہے اور جس ہوتے ہوتے ان پر رونے والیوں کا ہجوم لگ جاتا ہے رہے

۳۸۱ - گفتگوتمعادے نبفہ بیں ہے جب نک اس کا ظہارہ ہوجائے۔ اس کے بعد پھرتم اس کے تبفذیں چلے جاتے ہو۔ ہذا اپن ذبان کو ویسے ہی محفوظ رکھو جیسے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو کے بعض کلمات نعمتوں کو ملب کر لیتے ہیں اور عذاب کوجذب کر لیتے ہیں۔

۳۸۲- جوبات نہیں جانتے ہواسے زبان سے مت نکالہ بلکہ ہردہ بات جے جانتے ہو اسے بھی مت بیان کرد کہ انٹرنے ہے تھوبون کے کچھ فرائف قرار دے ہمی اور انھیں کے ذریعہ دو قرقیامت جت قائم کرنے والا ہے۔ ۷۸۷- اس بات سے ڈرد کہ انٹر تھیں تعقیت کے موقع پر جافز دیکھے اور اطاعت کے موقع پر غائب پائے کہ اس طرح خرادہ والوں میں ثمار بوجا دُگے۔ اگر تھا دے پاس طاقت ہے قواس کا اظہارا طاعت تعدا میں کروا و را گرکمز وری دکھلانا ہے قرائے موقع پر دکھلاؤ۔

م ١٨٠ - دنياك مالات ديكف ك با ديوداس كى طوف د جمان ا درميلان مرف جهالت ب ـ

له اس کا برتف در گرنهی ہے کہ انسان محنت دشفت چھوڈ دے اور اس امید میں بیٹے جائے کہ در ق کی دو سری تسم پہر حال ماصل مہوجائے گی اور اس کی برتنیا عالم اسبب بہاں محنت و مشقت بہر حال کرنا ہے اور اس کی برتنیا عالم اسبب بہاں محنت و مشقت بہر حال کرنا ہے اور یہ انسان کے فرائش انسانیت و عبد بہت میں شامل ہے لیکن اس کے بعد بھی در ق کا ایک مصر ہے جو انسان کی محنت و مشقت سے بالا تر ہے اور وہ ان امباب کے ذریعہ بہر نج جا تاہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کرنا ہے جس طرح کر آپ گھر سے نکلیں اور کہ کی شخص داست میں کہ ایک گلاس پانی پالی چائے بالا دے ۔ نظا برہے کہ یہ پانی یا چلئے مذاب کے حساب دوق کا کو فقصہ ہے اور داکو کی شخصہ اس کے لئے کو گئے مت کہ میں برود دگا دکا ایک کرم ہے جو آپ کے شامل مال ہوگیا ہے اور اس کے اس کے لئے کو گئے دون اس کے لئے کو گئے دون کا کہ کہ میں ہوجائے قروز ق کا کہ کہ دی کو دالا نہیں ہے ۔ برور دگا دے ہاں اپنے و مائل موجود ہیں وہ ان و ممائل ہے دون کا کہ کہ دے گا۔ وہ مبب الاباب ہے امباب کا پابند نہیں ہے۔

مِسْنَهَا جَسَهْلُ، وَ التَّسَقُصِيرُ فِي حُسْنِ الْسَعَمَلِ إِذَا وَيُسَفَّتَ مِسَالتَّوَابِ عَسَلَيْهِ غَبْنُ، وَ الطَّسَمَأْنِينَةُ إِلَىٰ كُسِلٌ أَخَسِدٍ قَسِبْلَ الْإِخْسِتِبَارِ لَسَهُ عَسِبْزُ. ٣٨٥

و قال ﴿يُكْ﴾:

مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَّا عَلَىٰ اللهِ أَنَّهُ لَا يُعْصَىٰ إِلَّا فِيهَا، وَ لَا بُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِمَرْكِهَا.

و قال ﴿ﷺ):

مَــن طَـلَبَ شَـيتاً نَـالَهُ أَوْ بَـعْضَهُ.

TAY

و قال ﴿يُهُ:

مَا خَيْرٌ بِحَيْرٌ بَعْدَهُ النَّارُ وَمَا شَرٌّ بِشَرِّ بَعْدَهُ الجُنَّةُ، وَكُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الجَنَّةِ فَسِهُوَ تَحْسَعُورٌ وَ كُسلٌّ بَسِلَاءٍ دُونَ النَّسارِ عَسافِيَةً

444

و قال ﴿كِهُ:

أَلَا وَإِنَّ مِسنَ الْسَبَلَاءِ الْسَفَاقَةَ، وَ أَشَسدُّ مِسنَ الْسَفَاقَةِ مَسرَضُ الْسَبَدَنِ، وَ أَشَسدُّ مِنْ مَرَضِ الْسَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ. أَلَا وَإِنَّ مِنْ صِحَةِ الْبَدَنِ تَعْوَىٰ الْقَلْبِ.

774

و قال ﴿蝎﴾:

«مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». وَ فِي روايـة أخــرى: مَــنْ فَــاتَهُ حَسَبُ نَـفْسِهِ لَمْ يَـــــــــــــنْفَعْهُ حَسَبُ آبَـــــــــانِهِ. . ٣٩٠

و قال ﴿蝎﴾:

لِسَلْمُؤْمِنِ مَسَلَآثُ مَسَاعَاتِ: فَسَاعَةً يُنَاحِي فِيهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةً يَرُمُّ مَعَاشَهُ، وَسَاعَةً يُرَمُّ مَعَاشَهُ، وَسَاعَةً يُخَسِلً وَيَجْسُلُ. وَلَسِيْسَ وَسَاعَةً يُخَسِلً أَوْ يَجْسُلُ. وَلَسِيْسَ لِسَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُسُونَ آسَاخِصاً إِلَّا فِي تَسَلَّاثٍ: مَسرَمَّةٍ لِلْعَاشِ، أَوْ خُطُوَةٍ فِي مَعَادٍ، أَوْ لَسِسَنَةً فِي خَسِيْرِ مُحَسِرًمٍ. ٣٩١

و قال ﴿كِهُ:

اِزْهَ لَهُ عَ وَرَاتِهَ الرُّهُ عَ وَرَاتِهَ اللَّهُ عَ وَرَاتِهَ اللَّهُ عَ وَرَاتِهَ

غبن - گماڻا محقور - حتير فاقه ۔ نقر مرم - انظام كرتاب ، معاد - آخرت ك كاش برانسان كى زندگى اوقات ؟ اسى طرح تقسيم بوجاك ادر سترخص زندگ كاك صد الك ك اطاعت مناجات ، دعا ، تفكر ، معرفت ، ۔ تلاوت کلام الٹر دغیرہ میں گذارو اور دوسرك حسيس الني ادراي شعلقین کے آزوقہ کاانتظام کے اور اس كے بعد راحم وأرام لے ساتھ اين گروالوں اور دوست احباب کے ساتھ معاشرتی حقوق کواداکر تاز مرانسوس كاكثريت التنقيه محروم ب اورآزاد و بکار افراد بھی اس تقسيم كالحاظ نيس كرت بي-مجبورا ورسلتلاك دنياداري افراد كاي ذكرب-!

مصادر حکمت به <u>۳۸۹</u> تصادا کا م<u>۳۲</u> مصادر حکمت من<u>ق</u>۳ ردخته انکانی م<u>لا</u>، تصادا کام ۳۸۸ ، تحت العقول م<u>۳۲</u>۱ ، ایالی اوسی م<u>۳۲۱</u> مصادر کمک بر<u>ا ۲۳</u> خبر <u>۱۵۲٬۷۲٬۷۲</u>۸ <u>۱۵۲</u>

٣٨٦- جوكسي في كاطلبكار بوناب وهكل ياجزر ببرمال ماصل كرلياب.

سرده کھلائی بھلائی ہیں ہے جس کا انجام جہنم ہو۔ اور دہ بڑائی برائی ہیں ہے جس کی عاقبت جنّت ہو۔ جنّت کے علاوہ ہرنعت حقیرہے اور جہنہ سے نیچ جانے کے بعد ہرمصیبت عافیت ہے۔

، ۱۰۰۰ می در آموکرنفرد فاقه بخی ایک بلادسدا دراس سے زیادہ سخت مصبت بدن کی بیاری ہےا دراس سے زیادہ دشواد گذاردل کی بیاری ہے ۔ مالداری یقیناً ایک نعمت ہے لیکن اس سے بڑی نعمت اوراس سے بڑی نعمت کی برمیزگاری ہے ۔ وراس سے بڑی نعمت کی برمیزگاری ہے ۔

٩٠٣-جس كوعمل ييجهم الدساس است أكم نهيل برها سكتاب الدوسرى دوايت بن جس كم بالفسابنا كردا زكل جائد الساري المسابرة المردا زكل جائد المسابرة المردا زكل جائد المردا وكردا والمراد المرداد المرداد كرداد ۳۹۰ مومن کی زنرگی کے بین او قات ہوتے ہیں۔ ایک ساعت میں دہ اپنے رب سے دازونیا ذکر تاہے اور دوسرے و قت میں ایک ساعت میں دہ اپنے معاش کی اصلاح کرتاہے اور تیمسرے و قت میں اپنے نفس کوان لذّة س کے لئے آنا دھجوڈ دیتا ہے جو طلال اور پاکیزہ ہیں ہے

کسی عقائد کو پر زیب نہیں دیتاہے کہ اپنے گھرسے دور ہوجائے گریر کر تین میں سے کوئی ایک کام ہو۔ اپنے معاش کی اصلاح کرسے ' اُنٹرت کی طرف قدم اُسگے برطول نے برطال اور پاکیز ہ لڈن حاصل کرسے ۔ ۱۹۹ ۔ دنیایس زبر اختیار کروتا کر اسٹر تھیں اس کی بڑائیوں سے اگا ہ کر دسے ۔

لے پر نکستہ ان غرادا و دفقراد کے بچھنے کے لئے ہے جو بمبیشر غربت کا مرتبہ پر مطف دہ ہے ہیں اور کبھی صحت کا شکر پر نہیں اوا کرتے ہیں جب کر تجربات کی دنیا ہی ہے بات نابت ہوچک ہے کہ امراض کا اوسط دولتندوں میں غربوں سے کہیں ذیا دہ ہے اور ہارط اٹیک کے بیٹر مرفع اس او نیچ طبقہ سے تعلق دکھتے ہیں ۔ بلک بعض او قات تو امیروں کی ذیر گی میں غذاؤں سے ذیا دہ صعبہ دواؤں کا ہوتا ہے اور وہ بیٹرارغواؤں سے بیکر محوم ہوجاتے ہیں۔

صحت بدن پروردگاد کا ایک مخصوص کم ہے جو وہ اپنے بندوں کے خال حال کر دیتا ہے لیکن غریبوں کو بھی اس کہ کا خیال دکھنا چاہئے کہ اگرا نعوں نے اس محت کا مشکر یہ سزا داکیا اور صرف غربت کی شکایت کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوگ جسانی اعتبار سے صحت مند ہم لیکن ووحانی اعتبار سے بہرحال مریض ہیں اور بیرمض نا قابل علاج موچکاہے۔ رب کریم ہرومن ومومن کو اس مرض سے بخات عطافر مائے۔

عده و معهد. تَكَــــلَّهُوا تُــعْرَفُوا، فَــاإِنَّ الْمُسوْءَ تَخْسبُوءٌ تَحْتَ لِسَـانِهِ.

و قال ﴿ﷺ﴾:

خُسن فرسس الدُّنسيا مُسالًا أَسَساكَ، و تُسولًا عُسمًا تُسولًا عُسنَك، فَــــانْ أَنْتَ أَنْ تَلَ مَ تَــافْعَلْ فَأَجْرِاللَّهِ الطَّــالِي

و قال ﴿ إِنَّهُ ﴾:

رُبَّ فَسوالٍ أَنْسفَدُ مِسنْ صَسوالٍ ٢٩٥

و قال ﴿ إِنَّهُ ﴾:

كُسِلُّ مُستَّتَصَرِ عَسلَيْهِ كَسانِي

و قال ﴿يُعْهِ:

المُسينِيَّةُ وَ لَا الدَّنِسِيَّةُ ا وَالتَّسِفُلُ وَ لَا التَّسُوسُ لُ وَ مَسنْ لَمْ يُسِعْطَ قَساعِداً لَمْ يُسمعُطُ قَسمانِماً، وَالدَّهْمِسرُ يَسوْمَانِ: يَسوْمُ لَكَ، وَ يَسوْمُ عَسِلَيْكَ: فَسَإِذَا كَسَانَ لَكَ فَسِسَلَا تَسسِطُرُ، وَ إِذَا كَسانَ عَسلَيْكَ فَساصْبِرُا

717

و قال ﴿ ﷺ: نِسعْمَ الطَّسِبُ الْمِسْكُ، خَسفِيفٌ تَحْسمِلُهُ، عَسطِرُ دِيحُسهُ

444

الْسَوَالِسِدِ عَسَلَ الْسُولَدِ أَنْ يُسطِيعَهُ فِي كُسَلِّ شَيْءٍ، إِلَّا فِي مَسْعُصِيَةً اللهِ مُسْتَبْعَالَهُ،

I VILLE

اجل - میانه ردی اختیار کرو صول - سلا مقتصر - تناعب كرسن والا د نرتبر به و زُنت مُنیته به موت نقلل - تناعیت توسل - نوگوںسے دسائل ملاشركنا قائم - دوڑ د صوب كرنے والا لاتبطر-مغرورنه بوجاور

مستدبر

مغبوط

وَثاق .

اخزك

*ۇرق* .

تعابين

 $\mathcal{E}$ 

ك يه درخيقت ان لوگوں كے لئے ہےجن کے پاس کوئی جو ہرقابل ہے اور لوگ اس سے بے خبریں اورسيح معنون مين قدر دان نهنين كررسي بين ورنه جها لتون كا ذخيرو اورخبا تول كالمهيرب فوبسكن بسنريب كرخاموش رب تاكرداز رازره جائ اور رسوانی کاسبب نهن سکے یہ

مصادرهكست سميس تصارا ككريدا

مصا در سمت مسلسة حرد سم صفيد مصا در حكست ٢٩٤٠ مجمع الأمطال حرف الراء ، غررا كم مساسيا ، الغانوا بن عاصم م<u>٣٦٥</u> ، استقصلي زمخشري ، مـ20 مـ20 مصادر حكمت ١٩٥٠ بمع الاشال م ١٩٥٠

مصادر حكست المص التحف العقول ملط المجموع ورام مدى

مصادر مكمت الموس محاضرات راغب المعقد ، تيسير المطاب في المالي والمال معدد

نصادر حكيد يهم المع الاحتال . \_\_\_

مصادر حكمت سيق غراكم مطلا

و قال ﴿學﴾: ضَسِيعٌ فَسِخُولً، وَ احْسِطُطْ كِسِبْرَكَ، وَاذْكُسِ فَسِبْرُكَ. و قال ﴿ ولله >: إِنَّ لِسَلْوَلَدِ عَسَلَىٰ الْسَوَالِسِدِ حَسَقًا، وَإِنَّ لِسَلْوَالِسِدِ عَسِلَىٰ الْسَوَلَدِ عَسَقًا وَسَحَقُّ وَ حَسِيقُ الْسِولَدِ عَسِلَىٰ الْسِوالِسِدِ أَنْ يُحَسِّسَنَ اسْمَسَدُ، وَ يُحَيِّ اور خردارغا فل مربح جاد كرتهاري طرن معفلت نهي برتى جائے گا۔

ر و و و داکر بہجانے جا داس کے کرانسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے تھی رہتی ہے۔ '

١٩٩٧ - جودنيا بن حاصل موجلے اسے لے اور جرچیز تم سے مخد کوٹے تم بھی اس سے منعد پھرلو اور اگرایسا نہیں کرسکتے مو قطلب میں میان روی سے کام لیے۔

٣٩٧- بهتسس الفاظ حلول سے زیادہ ازر کھنے والے ہوتے ہیں۔

۵ ۹ ۳-جس يراكتفا كرنى جائے دسى كانى بوجا تاسيے۔

۳۹۷- موست بموليكن خردار دكت ربور

- کم بولکن دوسرول کو دسیله مزبنا ناپرطے\_

- سے بیٹ کو تمہیں مل سکتاہے اسے کھوسے ہو کر بھی نہیں مل سکتاہے۔

- زمارز دود نون کانام ہے۔ ایک دن تھادے حق میں ہوتا ہے تو دومرا تھادے طلان ہوتا ہے لہذا اگر تھائے

تني من بوتومغرود من موجانا اور تها رسي خلاب بوجائ قصرس كام لينا .

١٩٧- بېترين توشيوكانام متكسب جن كا دزن انتهائى بلكا بدتا ہے اور توشيونهايت درجه مېك دار بو تى ہے۔ ۳۹۸- فخ دسربلندی که مجود دواور تکتر و غود که فنا که دو اور پیرایی قرکه یا د کرد -

٩٩٧- فرزند كا يأب يراكب من بوتلها ورباب كا فردند براكب من بوتاب \_ باب كامن يدب كرس المركدي اس ك اطاعت كسيمعهست برور دگامسك علاوه سا ورفرزندكاحق باب بربسب كراس كا انجاسانام تخ بزكرس ا وراس بهترين ا دب سكمائ

لے اسی بنیا دیر کہا گیاہے کہ تلواد کا زخم بحرجا تاہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دو فوں کا بنیا دی فرق بہے کہ حملوں کا اثر محدود علاقوں پر موتلہ ادرجلوں کا اقرراری دنیا می بھیل جا تلہے جس کا مثابدہ اس دوریں بخربی کیا جا سکتاہے کہ حلے تمام دنیا میں بند پڑے ہیں لیکن جھلے اپناکام کردہے ہیں اور میڈیا ساری دنیا یں زہر کھیلا مہاہے اور سارے عالم انسانیت کو ہرجہت اور ہراعتبار سے تباہی اور بربادی کے گاط اتار رہاہے۔

المع وموس وه بیاری ہے جس کا علاج تناعت اور کفایت شعاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے ۔ بر دنیاالیں ہے کرا گرانسان اس کی لا لچے میں پڑجائے توملک فرعون اور افتدار پر بروجاج بھی کم پڑجا تاہے اور کھا بت شعاری پر آجائے تو بڑکی روٹمیاں بھی اس کے کردا د کا ایک حقتہ بن جاتی بی اور وه نهایت درجر بے نبازی کے ساتھ دنیا کوطلاق دیسے پر آمادہ ہوجا تاہے ادر پجر دجرع کرنے کا بھی ارادہ نبیں کرتاہے۔ کے بہاں بیصنے سے داد مجھ جا نانہیں ہے ورمذاس نصیحت کوئن کر ہرانسان میٹھ جائے گاا ور محنت ومشقت کا ملسلہ ہی موقو ونہوجائے گا بلكراس مضيف مراد بقدر صرورت محنت كرناب جوانساني زنركي كماك كافي جوادرانسان اس سے زيادہ جان دينے برآ ماده من بوط ئے كم اس كاكونى فائده نهي سعا درنضول محنت على فرياده حاصل موسف والانهي سعد أَدْبَ بِهِ، وَ يُسعَلَّنهُ الْسعُرْآنَ.

٤.,

# ه قال ﴿يُهُ:

الْسَعَيْنُ حَسَقٌ، وَالرُّقَىٰ حَسَنُّ، وَ السَّحْرُ حَسَقٌ، وَ الْفَأْلُ حَتَّ، وَالطَّيرَةُ لَيْسَتْ بِحَسَقٌ، وَ الْفَالُ حَتَّ، وَالطَّيرَةُ لَيْسَتْ بِحَسَقٌ، وَ الطِّسِيبُ نُسِفْرَةً، وَالْعَسَلُ نُسْمَرَةٌ وَ الرُّكُوبُ بِحَسَقٌ، وَ الطِّسِيبُ نُسِفْرَةً، وَالْعَسَلُ نُسْمَرَةٌ وَ الرُّكُوبُ نُسِفَرَةً، وَالنَّعَسَلُ نُسْمَرَةً وَ الرَّكُوبُ نُسِفَرَةً، وَالنَّعَسَلُ نُسْمَرةً وَ الرَّكُوبُ نُسْمَرةً، وَ النَّسَظَرُ إِلَى الْخُسْطُرَةِ نُسْمَرةً.

٤٠١

## و قال ﴿ﷺ؛

مُ قَارَبَةُ النَّسَاسِ فِي أَخْسَلَاقِهِمْ أَمْسَنُ مِسَنْ غَسَوَالْسِلِهِمْ.

### و قال ﴿كِهُ:

لسعض مخساطبيه، وقد تكلم بكلمة يستصغر مثله عن قول مثلها: لَقَدْ طِيسِوْتَ شَكِسِيراً، وَهُسدَرُتَ سَعْباً

قال الرضي: والشكيرها هنا: أول ما ينبت من ريش الطائر، قبل أن يتوى و يستحصف. والسقب: الصغير من الإبل، ولا يهدر إلا بعد أن يستفحل.

2.1

## و قال ﴿كِهُ:

مَــن أَوْمَا إِلَىٰ مُسْتَعَاوِتٍ خَــذَاتَهُ الحِـيلُ

## و قال ﴿بِيُّهُ:

وَ قَدْ سُنِلَ عِن معنى قولهم: «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» إِنَّا لَا نَسْلِكُ مَعَ اللهِ شَيئًا،
وَ لَا فَسُلِكُ إِلَّا مَسا مَسلَّكَنَا؛ فَسَنَىٰ مَسلَّكُنَا مَسا هُو أَسْلَكُ بِهِ مِسنَّا كَسلَّفَنَا،
وَ مَستَىٰ أَخَسدَهُ مِسنًا وَضَعَ تَكُلِيفَهُ عَسنًا.

فأل مد مشكران نيك طيره مرسخگون نشره مغم واندوه سيخات غواكل مهلكات او أماطلب كي متفاوت مختلف اسشار حيل متدبيري

ا شفاوت ان *چینرون کا نام ہے* جونوراكبس من نضاد ركفتي بيريكن انسان پیخیال کرتاہے کہ دہ دونوں کوجیم کوسک ہے اوراس کی دوڑ يں لگ جا آ ہے اور آخر کارباطی بوا ب كرسارى تدبسرى بكارهل محكيس اوركوني فائمه هنبي بحوا شال کے طور بریب سے لوگوں كانيال يب كروه رضائ المي اورمعصیت کو جمع کرسکتے ہیں اور اسطرح اكسطرف كنابوس كى دور ىي <u>گار</u> ہو بى بىي اور دوسرى طر عبارتوں میں جان دیے فیے سی مالة كرهيقت امريب كران دونون كالجاع نبيب بوسكتاب امراس طرح عبا ذير بهى بكارى جارى ہ*یں کو رور دگار صرف صاجا* تقوی کے عل و تول کرتاہے اورس - إ

معاد حكت منه علية الاولياد م مد مد مت درك عاكم ه م<u>ده المحالة المعالم منه المحالم منه المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المنه المحالم المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الم</u>

ادر قران مجيد كي تعليم دس.

. بم - چشم بر - نسول کاری - جاددگری اور فال نیک برسب وا تعیت رکھتے ہیں لیکن برشگری کی کی کوئ حقیقت نہیں ہے اور بیاری کی چھوت چھات بھی بے بنیا دا مرہے ۔

غوشبو سواری شہدا درسرہ دیکھنے سے فرحت ماصل ہوتی ہے۔

وجود المارة الما الما الما المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة ال آنےسے پیلے ہی بلبلانے لگے ۔

سيدرضي مستكير پونده ك ابتدائى پرون كوكهاجاتاب اورسقب جهوسے اون كانام بے جب كه بلان كاسلا جوانى کے بعد شروع ہوتاہیے

سرس بونختلف چرون پرنظرد کھتاہے اس کی تدبیری اس کا ساتھ چور دیتی ہیں۔ ۳۰۳ مرس

م.٧- أب س دريا فت كيا كياكم لإحول ولا قوة الابالله "كعنى كيابي ؟ قو فراياكه بم الترك ما تقلى جيركا اختيار بنیں دکھتے ہیں اورج کچے ملکیت ہے سب اس کی دی ہوئی ہے ترجب وہ کسی ایسی چیز کا اختیاد دیتا ہے جس کا اختیاد اس کے پاس ہم سن فياده ب قريمين ذمر داريال بهي ديتل اورجب والسل ليتنب قوذم داريون كواتها ليتلب .

اله كاش كوئ شخص بهاد معاشره كواس حقيقت سے آكاه كرديتا اور اسے باور كراديتا كر برخكون ايك وي امرب اوراس كى كوئ حقيقت وواقعيت بنيس باورمرد ومن كومرت حقالت اورواقعيات براعماد كرنا جله يركر أفسوس كرمعاشره كاسارا كاروباد مرت اوبام وخيالات براي ا ہے اور شکون نیک کاطرف کوئ شخص متوجر نہیں ہوتاہے اور بدشکون کا اعتباد برخص کرلیتاہے اور اسی پر بیٹماد ساجی ا ترات بھی مرتب ہوجاتے بي اورمعاشرتي فساد كا أيك ملسله شروع بوجا تاہے۔

تع چونک برانان کوابش بوتی مے کولک اس کے ساتھ را برتا دُر کریں اور وہ برایک کے شرسے معفوظ دہے لہذا اس کابہترین طریقہ بہے کولگ سے تعلقات قائم کرے اور ان سے دسم و ما ہ بڑھائے تاکہ دہ شرکھیلانے کا ادا دہ ہی مذکر بیا ۔ کرمعا شرہ بی ذیا دہ معدُ شراختلاف اور دوری سے بدیا موتلب درن قربت کے بعد کسی رکسی مقدار می نگلف ضرور پیدا موجا تاہے۔

سے بہت سے لوگ ایسے بوتے ہیں جن کے پاس علم دنفل اور کمال وہمنر پھنہیں ہوتا ہے لیکن اونی محفلوں میں بیانے کا طوق حرور در کھتے ہی جی مارے کونون خطباء كمال جہالت كے باوجود بربر ملى سے بوى مجلس سے خطاب كرنے اميروا درہتے ہيں اوران كافيال يہ موتلے كراس طرح اپی شخفیت كا رعب قائم کریس کے اور براحراس بھی نہیں ہوتا ہے کہ دہی ہی ہے ۔ تبی چی جلے گا ورجمع عام یں وروا ہوجائیں گے۔ امرالمونين فليه بى افراد كوتنيدكى ب جوقبل ازونت بالغ موجلت بي اوربلوغ فكرى سع بهلے بى بلد فسكة بى -

نښس په و صوکه مي دال ديا مصحفت يصحيفه تَقْي - تقويٰ ورب بتيزي سدوک مسکھایاہ سَلاً \_ تسلى ما صل كرك كا اغمار به ساده لوح

ک مصحف وه ورق بوتا ہے جس پر انسان اینے معلومات کو درج کردیتا ہ قلیانسان کی اکھوں کے لئے پیٹی سے ركتاب كرتز كمحيس معلومات كحاصل كرف كاذرىعيدس اورول الخصي مفوظ كرنے كامركز اور مخزن ب لنذا آ تحدل كوچائي كراييمنا ظركاعلم ماصل ذكريي جن كافئ كرنا فتنزدفيسا كاباعث بن جائ اوربعدس شرك اورندامت كاسامناكرنايب-

و قال ﴿ ١٤٠٤

سمار بسسن يساسر؛ و قسد سمسعه يسراجسع المسغيرة ابي شسعبة كسلاماً: دَعْسه يَسًا عَسَارٌ، فَسَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُسِذُ مِسِنَ الدَّيْسِنَ إِلَّا مَسَا قَسَارَبَهُ مِسنَ الدُّنْسِيّا، وَعَسلَىٰ عَسْمُو لَسبَسَ عَسلَىٰ نَسفْسِهِ، لِسَبَّعَلَ الشَّسبَهَاتِ عَـــاذِراً لِسَــقَطَاته.

و قال ﴿ﷺ﴾:

مَا أَحْسَنَ تَوَاضَعَ الإُغْنِيَاءِ لِلْفَقَرَاءِ طَلَبًا لِمَا عِنْدَاللهِ! وَأَحْسَنُ مِنْهُ تِ بِهُ الْصِفُقَرَاءِ عَ لَىٰ الْأَغْ نِيَاءً اتَّكَ الاُّ عَلَىٰ لَّهِ.

و قال ﴿蝎﴾:

مَا اسْتَوْدَعَ اللهُ المُراْعَ عَلْلاً إِلَّا اسْتَنْقَذَهُ بِهِ يَوْماً مَا!

و قال ﴿ﷺ﴾:

مَسنْ صَسارَعَ الْحُسَقَّ صَرَعَسهُ.

و قال ﴿ ﷺ ﴾:

.13.

و قال ﴿لِلهِ﴾:

التُّسقَ رَئِسيسُ الأَخْسلَاقِ.

و قال ﴿لِكِ﴾:

لَا تَجْسِعَلَنَّ ذَرَبَ لِسَسَائِكَ عَسَلَىٰ مَسَنْ أَنْسَطَقَكَ، وَ بَسَلَاغَةَ قَسُوْلِكَ عَسَلَىٰ مَسَنْ سَسَدَّدَكَ

هِ قال ﴿كِهِ ﴾:

كَفِينَاكَ أَدَباً لِنَفْسِكَ اجْسِتِنَابُ مَسا تَكْسرَهُهُ مِسنْ غَسِيرُكَ.

و قال ﴿يُو﴾:

مَــن صَــبَرَ صَـبْرَ الْأَحْدَادِ، وَإِلَّا سَلَا سُـلُوَّ الْأَخْسَادِ.

مصاد حكمت عدم الاماسة والسياسة اصص ، تاريخ وشق ج ٥٠ - المجالس مفيدٌ مدا مصادر حكت بين قرت القلوب موال ، " ارتخ بغياد ١٢ م ١٣٠٠ مناقب فوارزمي صفت ، مروج الذهب م مين ، مجمع الاشال م م مصادر حكمت بيه غراككم صادر مجمع الأمثال م صفح ، ارشاد مفيد ما الماريع الابرارا مدور ما الكاكم مصا درحكمت يمثي مصادر مكس مع المعال اصم مصادر مكت داي مجع الامثال عديم مصادر حكمت الله غراككم ص٢٥٣ مصادر على روضة إلكاني مسلا ، تحف النقول من ، قصارا كم عديد مصادر حكمت براس تصارالحكم مه

۳۰۵ - آپ نے دیکھاکہ عاد باسم خیرہ بن شعبہ سے بحث کر دہے ہیں تو فر مایا عماد! اسے اس کے مال پر چھوڈ دو۔ اس نے دین پر سے اتنا ہی محدلیا ہے جواسے دنیا سے قریب تر بنا سکے اور جان بوچھ کر اپنے لئے امود کو مشتبہ بنا لیاہے تاکرانھیں شہرات کو اپنی لغرشوں کا بہا نہ قراد دے سکے ۔

۲۰۷ میں قدراتھی بات ہے کہ مالدارلوگ اجرالہی کی خاطر فقروں کے ساتھ تداخت سے پیش آئیں لیکن اس سے اچھی بات بر ہے کہ فقرار خدا پر بجرد سرکر کے دولتمندوں کے ساتھ تمکنتے سے پیش آئیں۔

، بم ، پروردگارکسی خف کوعقل عنایت نہیں کر تلہے مگر یہ کو ایک دن اسی کے ذریع اسے بلاکت سے نکال لیتاہے ۔

٨٠٨ - جوسى سيونكرائ كاسى بهرمال است بجهار دس كا.

٢٠٩ - دل أنكمون كالعيفرك .

١٠ م - تقوى تام اخلاقيات كاراس ورئيس بـ

۱۱ ہے۔ اپنی ذبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال مذکر دجس نے تھیں بولنا سکھا باہے اور اپنے کلام کی فصاحت کا مظاہرہ اس پر مذکر وجس نے داستہ دکھا لمدے۔

۱۷ ۲ - اسٹنفس کی تربیت کے لئے بہی کا نی ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کر وجنھیں دوسروں کے لئے بم اسمحتے ہو۔ ۱۷۲۷ - انسان جوانم دوں کی طرح صبر کرسے کا ورمذ سادہ لوحوں کی طرح چپ ہوجائے گا۔

کے ابن ابی الحدید نے مغرہ کے اسلام ک یہ تادیخ نقل کی ہے کہ پیٹھی ایک تا فلہ کے ساتھ سفریں جارہا تھا۔ ایک بھام پرسب کوشراب پاکر ہیہ ہشت کمدیا اور پھر قتل کرکے سادا سامان لوٹ لیا۔ اس کے بعدجب برخطرہ پیرا ہوا کہ ورخہ انتقام لیں گے اور جان کا پہانا شکل ہوجائے گا تہ ہماگ کر مریز آگیا اور فوڈ اسلام قبول کرلیا کہ اس طرح جان بچانے کا ایک داستہ نکل آئے گا۔

بیشخص املام وایمان دونی سے بہرہ تھا۔املام جان بچانے کے لئے اختیاد کیا تھا اورا یمان کا برعالم تھا کہ برسرمنر کل ایمان کو گالیا دیا کرتا تھا ادداسی برترین کردا دیکے ساتھ دنیاسے دخصت ہوگیا جو ہرڈشمن علی کا گڑی انجام ہوتا ہے۔

کے کراور تمکنت کوئی ایجی چزنہیں ہے لین جہاں قاضی اور خاکساری میں نتہ ونساد پایا جاتا ہو ورز نکراور تمکنت کا اظہار ہی حضروری ہوجاتا ہے۔ نقراء کے نکر کامقعد بہیں ہے کرخواہ نخواہ آپنی بڑائی کا اظہار کریں اور بے بنیا دیمکنت کا سہارالیں ۔ بلکہ اس کامقعد بیہے کرا عنیاء کے بجرائے برور دگار پر بھروسر کریں اور اس کے بحروس پر اپنی بے نیازی کا اظہار کریں تاکہ ایمان وعقیدہ یں استحکام پیدا ہو اور اغنیار بھی قواضع اورانک ارپر مجبور موجائیں اور اس قواضع سے انھیں بھی کچھ اجرو قواب حاصل ہوجائے۔

ارتعلوا مرکو چکرهائیس می خطیبات خفیبت مسزا دار علیمین مرجنت کالمبند ترمین مقام

کو نیاکے ارسیسی دونوں کُل قابل توج ہیں

١- يا تصرف وال چيزىنېس اگراسے سکون استقرار حاصل ہوتا توانسان كمس كميي سوج ليتاكر اگریم کو دھوکہ دے گی یانقصان بینجائے گی تواک شاک دن ہی بدلضرور ليستح كمرشكل يبك ير خرن والى شفىنسى و ور ا پنا کام کمل فرراً آگے بڑھ جاتی ب لبذا انسان کی منرمندی ہی ہے كراس كے دھوكيس نائي ادرسرطر ہے چوکن ہوکرقدم آگے برملے ہ۔ یہ ایک انسی جگہہے جے ادبیا وضداکے ۋاب واجرکی منزل ب بنا إجائے الدیت ائے دشمنوں کے مذاب ک منزل می سی بنایب بنداس سدل نگانا يااس كے خطره كوا مميت دينا دو نول نلطېس. دل لگاناپ توانسان تر سے ول سکائے اورخطرات سے تخفظ

218

و في خبر آخر أنه ﴿ إِلَيْهِ ﴾ قال للأشعتِ بن قيس معزياً عن ابن له: إنْ صَسبَرَتَ صَـبُرَ الْأَكَمَارِمِ، وَ إِلَّا سَـلُوتَ سُـلُوً الْـبَهَانِمِ.

ر وقال ﴿هِ﴾:

في صفة الدنيا: تُسنُرُّ وَ تَسفُرُّ وَ تَسفُرُّ وَ تَسفَالَىٰ اللهُ تَسعَالَىٰ أَمْ يَسرْضَهَا تَسعَالَىٰ اللهُ تَسعَالَىٰ اللهُ تَسعَالَىٰ اللهُ تَسعَالَىٰ اللهُ تُسيَا وَ اللهُ اللهُ تُسيَا كَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

و قال [إبنه الدسن ﴿ إِنَّكُ ﴾:

لَا تُخَسِلُفَنَّ وَرَاءَكَ شَسِيْنًا مِسِنَالدُّنْسِيَا، فَسَإِنَّكَ تُخَسِلُفُهُ لِأَحَسِدِ
رَجُسلَيْن: إِمَّا رَجُسلُ عَسِلَ فِسِهِ بِطَاعَةِ اللهِ فَسَعِدَ عِمَا شَقِيتَ بِهِ،
وَ إِمَّاا رَجُسلُ عَسِمِلَ فِسِهِ عِمَسفُعِيةِ اللهِ فَشَسِقَ عِمَا جَمَعْتَ لَهُ؛
فَكُسِنْتَ عَسَوْناً لَسهُ عَسلَىٰ مَعْمِيتِهِ؛ وَلَسيْسَ أَحَدُ هُلَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ
تُسؤيرَهُ عَسلَىٰ نَعْمِكَ

قال الرضي: ويروى هذا الكلام على وجه آخر و هو:

EIY

و قال ﴿يُوْ):

لقائل قال بحضرته: «أسَّنَغْفِرُ الله»: تَكِلَتْكَ أَمُكَ. أَسَدْرِي مَا الْاسْ عِنْقَارُ؟ الإسْ عِنْقَارُ؟ الإسْ عِنْقَارُ؟ الإسْ عِنْقَارُ؟ الإسْ عِنْقَارُ؟ الإسْ عِنْقَارُ؟ الإسْ عِنْقَارُ دَرَجَ هُ الْسَحَةُ الْسَعِيْقِ الْسَحِيْةِ الْسَعِيْقِ السَّعَ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ، وَالشَّالِيُ وَالشَّالِيُ الْسَعَوْدِ إِلَّسِيْهِ أَبَسِداً، وَ التَّالِيُ وَاللَّالِيَ الْسَعَوْدِ إِلَى الْسَعَوْدِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

كرناب وآخرت كفرات تحفظ كرس جوميشه رسن واله بي-

مصا درحكت ب<u>ا اس</u> قصا را كم م<u> 19</u> مصا درحكت ب<u>ه ۱۳</u> محاضرات راغب ۲ صن<sup>2</sup> ، اوب الدنيا والدين ما وردى ص<sup>2</sup> ، غرائكم ص<sup>2</sup> ، مطالب فول اصنا ، مجع الامثال ٢ ص<sup>2</sup> ، مصا درحكت به ۱۳ منطق خصال صدوق ام مع وشق حالات اميرالمومنين غرائكم ص<sup>2</sup> ، روضة اكانى م<u>ه ۵</u> مصا درحكت با ۲ سخف العقول ص<sup>2</sup> ا، ارشا دمفيدً ا م<sup>2</sup> ، فلاح السائل ابن طائوس ، تفسيركير و م<sup>2</sup> ۱۹۱۸ د دسری دوایت یں ہے کہ آپ نے اشعث بن قیس کواس کے بیٹے کی تعزیت پیش کرتے ہوئے فر ما یا کرنزدگوں کی طرح مسرکر و ورمز جانی روں کی طرح ایک دن ضرور کھول جا دیگے۔

ہ ام ۔ آپسنے دنیا کی قرصیف کرتے ہوئے فرما یا کہ بہ دھوکہ دہتی ہے۔ نقصان پہونچاتی ہے ا درگذرجا تی ہے۔ السّٰر نے اسے مذاہبے اولیاد کے قراب کے لئے پسندکیا ہے اور نہ دشمنوں کے عزاب کے لئے ۔ اہل دنیا ان سواروں کے ماندہ بی جنوب جیسے ہی تیام کیا ہنکا نے والے نے لاکار دیا کہ کوچ کا وقتِ آگیا ہے اور پھردوان ہو گے ہے

۱۱۷ ۔ اپنے فرزند میں سے بیان فرمایا۔ خردار دنیائی کوئی چزاپنے بعد کے لئے چوٹر کومٹ جاناکہ اس کے دارت دوہی طرح کے لئے چوٹر کومٹ جاناکہ اس کے دارت دوہی طرح کے لئے ہوں گئے۔ یا دہ ہوں گئے جو نیک عمل کریں گئے توجو مال تھادی بڑنتی کا سب بناہے دہی ان کی نیک بختی کا سب ہوگا اور اگر انھوں نے معصیت سے ددگاد شمار ہو گئے اور اللہ معصیت سے ددگاد شمار ہو گئے اور اللہ میں سے کوئی ابسا نہیں ہے جسے تم اپنے نفس پر ترجی دے سکتے ہو۔

میددفئی اورکل دوسرے اس کام کوایک دوسری طرح بھی نقل کیا گیاہے کہ۔ "یہ دنیا ہو اُج تھا دے ہاتھ بی ہے کل دوسری اس کے اہل ہوں گے اور تم اسے دو بی سے ایک کے لئے جمع کر دہے ہویا وہ تعفی ہوتھا لیے جمع کے ہوئے والماعت نعدا بیں حرف کر سے گا قرجم کر نے کی ذحمت تھا دی ہوگی اور نیک بختی اس کے لئے ہوگی ۔ یا وہ شخص ہوگا ہو معیست بیں حرف کر سے گا آواس کے لئے جمع کر ہے تم پزختی کا شکار ہو گے اور ان بی سے کوئی اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اسے اپنے نفس پر مقدم کر سکو اور اس کے لئے ایمی ہوئی اور وہاتی دو گا تا ہوگا اور وہاتی دو گا تا ہے اور وہاتی دو گئے اور ان کے لئے دحمت خواکی امید کر و اور وہاتی دو گئے ہیں ان کے لئے دفت خواکی امید کر و "

۱۷ مرا ایک خص نے آپ کے ملے استغفاد کیا" استغفرالله " تو آپ نے فرمایا کرتیری ماں نیرے ماتم بی بیٹھے۔ یا استغفاد بلند ترین لوگوں کا مقام ہے اوراس کے مفہوم میں چھ چیزیں شامل ہیں : ۱۱) ماضی پرشرمندگی (۲) آئدہ کے لئے مذکر نے کاعزم محکم رم ) مخلوقات کے مقوق کاا داکر دینا کر اس کے بعد یوں پاکدا من ہموجائے کہ کوئی موافذہ مذرہ جائے رہی جس فریف کوفائع کردیا ہے اسے پی سے طور پر اداکر دینا

لے امام حق سے خطاب ممثلہ کی اہمیت کی طرف اٹا دہ ہے کہ آئی عظیم باٹ کا بھنا ا دواس سے فائدہ اٹھا ناہرانران کے بس کا کام نہیں ہے در ر امام حسق جیسی شخصیت کا انسان ان نکات کی طرف آؤجر دلانے کا محتاج نہیں ہے اور ان کا کام خود ہی عالم انسانیت کو ان مقائق سے انجر کرنا اور ان نکامت کی طرف بموجر کہ ناہے ۔

بہرحال مشکرانہاں اہم ہے کرانسان کو اپن عاقبت کے لئے جو کچھ کرناہے وہ اپنی ڈندگی میں کرناہے۔مرنے کے بعد دوسروں س امیدلگانا ایک وسور شیطانی ہے اور کچھ نہیں ہے ۔ پھر مال بھی پروردگاد سے دیاہے نواس کا فیصلہ بھی نودہی کرناہے۔چاہے ڈندگی میں حرف کروے یا اس کے معرف کا تعین کروے ورنز فائرہ دوسرے افرادا تھا ہی گے اور وبال اسے برداشت کرنا پرطے گا۔!

و قال ﴿كِ ﴾:

إِذَا كَسَانَ فِي رَجُسُلِ خَسَلَةٌ رَائِسَقَةٌ فَسَانْتَظِرُوا أَخَوَاتِهَا.

و قال (學):

لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق، في كلام دار بينهما: مَـــا فَعَلَتْ إِسلُكَ الْكَسِيْرَةَ؟ فَسالَ: دَغُدَغَتْهَا الْحُسفُوقُ يَسِ الْمِسِيرَا الْسَوْمِنِينَ. فَسِقال عَسلَيْهِ السّسلَام: ذلِكَ أَحْسَدُ سُبُلِهَا.

وقال (بع):

مَسِنِ اتَّجَسِرَ بِسِغَيْرُ فِسِنَّهٍ فَسَقَدِ ارْتَسِطُمَ فِي الرَّبَسِا.

و قال (學):

مَن عَنظُمَ صِعَارَ الْمُصَائِبِ الْمُعَلِّدُهُ اللهُ بِكِعَارَهَا.

وقال ﴿缎﴾:

مَسِنْ كَسُرُمَتْ عَسَلِيْهِ نَسِلْمُهُ هَسَانَتْ عَسَلَيْهِ فَهَ وَاتُّهُ. 10.

و قال (學):

مَسِا مُسزَّحُ الْسرُوُّ مَسزْحَةً إِلَّا جُ يِسنْ عَسقُلِهِ بَحْسةً.

وقال ﴿學﴾:

زُهْدُكَ فِي رَاغِبٍ فِيكَ نُـ قُصَانُ حَسَظًى وَ رَغْسَتُكَ فِي زَاهِدٍ فِيكَ ذَلُّ نَـ فْسِ

وقال (學):

ألَّ فِنَى وَالْسَفَقُرُ بَسَعْدَ الْسَعَرُضِ عَسَلَىٰ اللهِ.

نُولَدُ مادت وغدغت منتشركرويا ارتعلم بسبتلا بوكيا مج ـ الكرديا عرض - بيشي

انسان زندگیس دوطرح کے عيب إك جات بي -ببض لوگ ان سے کنارہ کش ريتي بس جوان كي طرت يغبت كھے بي تويروك بلاسب الإنقصان كرتيهل ويعض ان ك طرف غيب پداکرتے ہی جان سے کنارہش رمنا بائتي - تويالوگ بلادج اینی عوت کو بر باد کرتے ہیں اور دوسرون كالأسي تقيرو ذليل بن جاتے ہیں۔ صح اجاع زندگ به که

زعت كرنے والے كى قدركى جائے

اورکن رہشی کرنے والے سے

بے نیازی کا الحارکیا جائے۔

مصادر حكمت به ١٠٠٠ مناية ابن ايغرم مالله

مصادر كمت بيه فروع كاني ه مسموا ، الفقيد سوسال ، وعام الاسلام بوسال مسال مسال مسال مسال المسلام بوسال مسال المسلول ال

مصاديكيد المستال على المستال وستورمعالم المحمد والعقلالفريد مستان مصادر حكمت ندم عون الأخار اصالاً ، غرا كم مسالاً

مصادر حكمت راهم غرا ككره ١٢٥

مصادر مكت به ١٥٠ غررا ككرم ٢٢٠

مصادركت والم معمال علمال معمال

ه م م - اگركسى انسان مى كوئى الجيى خصلت يائى جاتى سے قداس سے دوسرى خصلتوں كى بعى قرقع كى جاسكتى ہے -١ ١ م ٢ - غالب بن صعصته ريد وفرد ق ، سے كفتك دوران فرايا يتحار ك بيشادا دسوں كاكيا موا ؟ المحول في كم الم صقوق كى ادائيگى نے منتشر كرديا ۔ فرما ياك بربهترين اور قابلٍ تعربين مامة ہے۔ ے م م ہے۔ جماحکام کو در با فت کئے بغیرتجا کیے گئے وہ کہی نہمی مود میں صرورمبتلا ہوجائے گا۔ ۸ م م م - جوچوٹے مصائب کہ بی بڑا خیال کرے گا اسے خدا بڑے مصائب میں بھی مبتلا کر دے گا۔ ٩٩ ٢ - بحصاس كانفس عزيز بوكا اس كى نظر بى خوامشات بد قيت بول كى (كرانفين سع عزت نفس كى تبابى بدا موقى ب) -. ۲۵ ۔ انسان جس قدریجی مرآمے کہ تاہے اس قدرا پی عقل کا ایک مصدالگ کردیتا ہے۔ ۱۵۸ - جوتمارى طون دغبت كرساس كزاره كشى خماره ب ادرجوتم سے كناده كش برجك اس كى طون دغبت ذكّ بغسب ٢٥٧ - الدادى اورغربت كافيصله برورد كاركى باركاه مي ميتى كے بعد موكار

الم ونكاجي خصلت شرافت نفس سيدام وقرب لبذا اين حملت كومي ديك كريدا بمازه كياجا سكتلب كداس شخص من شرافت نفس بالى جا قلب ادر يشرافت نفس س طرح اس ايك مصلت برا كاده كرسكن بداس ماح دومرى صلتى بحى بداكرسكتى ب كدايك دوست من ايك بي ميوه بنس بدا بوتا ب . العدابن الدالديكابيان ب كرغالب فرندن كرك كرصرت ك مورت من معامزها فواكب في اوسون كر بارس مي معى سمال كيا اود فرندق ك بادے بر بھی موال کیا تو غالبسنے کما کہ برمیرا فرزوں اود اسے می نے شعروا دب کی تعلیم دی ہے۔ اکپ نے فرایا کا اے کاش تم نے قرآن مجدد کا تعلمدى بوق جى كانتجسرير بواكم يربات ول كولك لكى اورا موسف افي بيرون مي زنجري دال لين اور الخين اس وقت تكنين كولاج بك مادا قرآك حفظ بني كرليا.

مع براس امرك طون الثاره ب كم فقرى خودت مرونه والتي وهيام كمسك نهي بيد بلكاس كى مزودت ذير كى كے برشور مير ب باكرانسان برائيوں سے محفوظ دهسكا ودلقر مطال يرذندك كذا وسك ودرزفة سك بغيرتجادت كرنت يم بمى مودكا الديشرب اودمودس بدتراسلام مي كوئ ال بني سب

جن كا ايك پسر بى ملال نېي كيا كيا ہے .

للح انسان كأبزيب كم بيشرمعائب كامقابل كرف كسائر آياده او در كست برى معيبت بمي أجائ ولي عقير ودول بي سجعة اكرد بجمعائب كوهل كجنف كالوقق منسط وونرا يكم تبراي كزودى كالظها دكرويا قرمعائب كابجوم عام بوجلت كالعدانسان ايك لمحدك يحي نجات حاصل نركسك كا ه خوابش اس تدكانام بعض كا قدى تاحيات أزادنس بومكتاب كر برقيد كاتعلق انسان كى بيرونى زير كس بوتاب ادنوابش انسان كواعد سع مكر ليتب عسك بعدك فاكناد كراف والابعى بني بيدا بوتلها ودبى وجهد كجب ايك مرديكم سع بيها كاكدنيا بي تمارى وابن كيله وق أعلسف رجستهي جحاب دياكرس ببى كركسى چيزى فوامش مزيدا مو

فرم کادی ایزادمون توبین سلمان کاپهور پیدا بوسف پلے اور ورسے زیادہ بھی مزجو ورز وام اور باعث بلاکت و برباوی بوجلے گا۔

و قال ﴿ اللهِ ٤٠

مَا زَالَ الزَّبِيرُ رَجُلِاً مِئًا أَهُلَ الْمِبَيْتِ حَتَّىٰ نَشَأَ الْمِنْهُ المَشْؤُومُ عَبْدُ اللهِ

و قال ﴿蝎﴾:

مَا لِإِبْنِ آدَمَ والْفَخْرِ: أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ، وَآخِرُهُ جِيفَةٌ، وَ لَا يَرْزُقُ نَـفْسَهُ، وَ لَا يَدفَعُ حَـثْقَهُ. 800

وسئل: من أشعر الشعراء؟ فقال ﴿ الله ﴾ :

إِنَّ الْسِفَوْمَ لَمْ يَجْسُرُوا فِي حَسَلْبَةٍ تُسِعْرَفُ الْسَغَايَةُ عِسَنْدَ قَسَصَبَيْهَا، فَسَإِنْ كَسَانَ وَ لَا بُسِسَدًّ فَسِسَالْمَكِكُ الضَّسِلِّيلُ

103

يريد امرأ القيس

ه قال ﴿يُهُ﴾:

EOY

و قال ﴿يُوْ﴾:

مَنْهُومَانُ لَا يَشْبَعَانِ: طَالِبٌ عِلْمٍ وَطَالِبٌ دُنْسَا.

وقال ﴿اللهُ:

اَلْإِيَسَانُ أَنْ تُسؤُثِرَ الصَّدْقَ حَسِيْثُ يَسِضُرُّكَ، عَسَلَىٰ الْكَسَدِّبِ حَسَيْثُ يَسِضُرُّكَ، عَسَلَىٰ الْكَسَدِّبِ حَسَيْثُ يَسُمُ عُنَ عَسَمَلِكَ، وَ أَلَّا يَكُسُونَ فِي حَسَدِيْكَ فَسَضْلُ عَسَنْ عَسَمَلِكَ، وَ أَنْ تَسَنَّقِيَ اللهَ فِي حَسَدِيثِ غَسَمْرِكَ.

103

و قال (學):

يَـــغَلِبُ الْمِستَدَارُ عَـــلَىٰ التَّـــتَدِينِ

جيفه - مردار طبه - ميدان قصبه - انعام ضليل - گراه مُناظه - جبايا بوالقم منهوم - نوامشمند تقدير - اندازه

ال افسوس کردنیا کی لذت سے سب آثنا ہیں اور بیبی وجہ کے کوئی سیر ہونے کا نام نہیں لیتلہ لیکن علم کی لذت سے کوئی آشنا نہیں ہے۔ لہذا اس کے لئے کوئی بیجیبی نہیں ہے اور سب علم کو بھی حصول دنیا ہی کے لئے اختیار کر رہے ہیں درنہ لذت دنیا کی کوئی اوقات نز رہ جاتی لذت دنیا کی کوئی اوقات نز رہ جاتی۔

مصادر كمت رسم العقدالقريس ملاء استيعاب ع صلاح اسدالغا برصين به اريخ طبرى ه مسين الجل شيخ مفيدٌ مسين انوكره ابن المجذّى مصادر كمت رسم على الشرائع صدوّق المجمع الامثال ۲ مسيم مصادر كمت رهم النشرائع صدوّق المجمع الامثال ۲ مسيم مصادر كمت رهم النشر العده ابن رمثين المسين المسيم مصادر كمت روح الامثال ۲ مسيم من غرائم م هم مصادر كمت روح الامثال ۲ مسيم من غرائم م هم مصادر كمت روح الامثال ۲ مسيم من غرائم م هم مصادر كمت روح الامثال م مسيم المسلم المتحد المقد الغريد المسين القلام الرسول الآدم م

مصادر حکمت <u>۴۵۸</u> الگذاب عمس انخلافه ص<sup>سی</sup> مصادر حکمت <u>۴۵۹</u> قصاران مکم م<del>شا</del> ۳۵۳- ذبیر پمیشه بم المبیت کی ایک فردشاد بوتا تھا بہا نتک کہ اس کا منحوس فردندع بدالٹر نموداد ہو گیا۔ ۳۵۴ - آنز فردندا دیج کا فخرد مبابات سے کیا تعلق ہے جب کہ اس کی ابتدا نطفہے اور انہا مُردار۔ وہ سزا ہن دوڈی کا احتیار دکھنتاہے اور مزاہن موت کوطال سکتاہے۔

۵۵۵ - آپسے دریا فت کیا گیا کرسبسے بڑا شاع کون تھا ؟ قونما یا کرسادے شعراد نے ایک بیدان میں تدم نہیں دکھا کرستے سے ان کی انتہائے کمال کا فیصلہ کیا جاسکے لیکن اگر فیصلہ ہی کرناہے تہ با دشاہ گراہ (بعنی امرد الفیس) ۔

۱۵۴ م - کیا کوئی ایسا اُزاد مرد نہیں ہے جو دنیا کے اس جبائے ہوئے لقمہ کو دوسروں کے لئے چوڑ دے ؟ یا در کھو کہ تھارے نفس کی کوئی قیمت جنت کے علاوہ نہیں ہے لہٰذا اسے کسی اور قیمت پر نیجنے کا اوا دہ مت کرنا۔

۹۵۹ - دکھی ایسابھی ہوتاہے کر) قدرت کا مقرد کیا ہوا مقدد انسان کے اندا ذوں پر غالب اُجا تاہے یہا نتک کریس تدمیر بربا دی کامبیب بن جانی ہے۔

لے انسانی فرندگی کے بین دور ہوتے ہیں: ابتدار انتہار وسط — اور انسان کا حال یہ کہ وہ ابتدادیں ایک قطرہ نجی ہوتا ہے اور انتہادیں مردانہ وہا بتدادیں ایک قطرہ نجی ہوتا ہے کہ ذایا اور انتہادیں مردانہ وہا تھیں مردانہ وہا ہے در این اس کا بھی برحال ہوتا ہے کہ ذایا اور آنا ہی برخا ہے اور انتہا ہی برخا ہے اور خابی اس کا بھی برخا ہے اور تا ہے اور تا ہے کہ منابع اس کا شکریرا دا کرے اور اس کی اطاعت میں ذری گذار دے تا کرم نے بدا کے بور تھی یا کیزہ ہوجائے جس میں دفن ہو گیا ہے ۔

کے دنیا دہ ضیفہ ہے جولاکھوں کے تعرف میں رہ جی ہے اور وہ لقرب جے کروڈوں اُ دی چباچکے ہیں۔ کیاا لیں دنیا بھی اس لائن ہوتی ہے کہ انسان اس سے دل لگائے اور اس کی خاطر جان دیے کے لئے تیار ہوجائے۔ اس کا توسب سے بہڑین معرف بر ہونا ہے کہ دوسروں کے جان کر جران ہر چرنی ہے اور کی نعمت استعال شدہ نہیں ہے۔

سے یقیناً ایان کا تقامنا ہی ہے کہ مجوع پر مقدم رکھاجائے اور معولی مفادات کی داہ میں اس عظیم نعت مدق کی قربان نزکیاجائے لیک کہمی کہمی کہمی اسے قامنا ہی جب ہے کا نقصان نا قابل برداشت ہوجائے آرابیے موقع پرعقل اور شرع دونوں کا اجافت ہے کہ کذب کا داستہ اختیاد کر کے اس نقصان سے تحفظ کا انتظام کر لیاجائے جس طرح کر قائل کمی بنی برحق کی تلاش میں ہوا ور آپ کو اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس نقصان سے تحفظ کا انتظام کر لیاجائے جس طرح کر قائل کمی بنی برحق کی تلاش میں ہوا ور آپ کو اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کی کرت ہوتا کہ کرتا تو کہ ہوتہ آپ کی تا ہو ہوتہ کی تو ہوتھ کے اس کو برت ہوتا کی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ آپ کے اس کا پرت معلی ہوتہ کہ ہوتھ کا اس کو برت کی تا ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتہ کو ہوت کرتا ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کے اس کا تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کرتے ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوتھ

و قال ﴿كِهُ ﴾:

آلحِدُ لَمُ وَالْأَنَدَ الْمُ تَدُواْمَانِ يُدنَّتِجُهُمَا عُدُوُّ الْحِدَّةِ.

و قال ﴿يُونِ):

ألْسغِينَةُ جُسهٰدُ الْسعَاجِنِ

277

و قال ﴿ يَكِ ﴾:

رُبَّ مَسفَتُونِ بِحُسُسِنِ الْسَقَوْلِ فِسِيدِ

277

و قال ﴿يُوْ):

الدُّنْ يَا خُرِيلَقَتْ لِسَعَيْرِهَا، وَأَمْ تُحْسَلَقَ لِسَفَيْرِهَا،

**£7**£

و قال ﴿يُوْ﴾:

إِنَّ لِـ لَهُ بَنِي أَمَدَ اللَّهُ مِ مُوداً يَجْدُرُونَ فِسَدِهِ، وَكَسَوْ قَسَدِ الْحُدَّ الْمُهُمُ الطَّسَبَاعُ لَسَعْلَبَهُمْ الطَّسَبَهُمْ الطَّسَبَهُمْ الطَّسَبَهُمْ الطَّسَبَهُمْ الرسي: و المرود هنا مفعل من الإرواد، و هو الإمهال و الإظهار، و هذا من أفصح الكلام و أغربه، فكأنه عليه السلام شبه المهلة التي هم فيها بالمضمار الذي يجرون فيه إلى الفاية، فاذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها.

£70

و قال ﴿بِيْ ﴾:

في مسدح الأنسصار: هُسم وَاللهِ رَبَّسوُا الْإِسْسلَامَ كَسَا هُسرَبَّ الْسِلْهُ مُسسعَ خَستَانِهِم، بِأَيْسدِيهِمُ السَّسبَاطِ، وَٱلْدِسنَتِهِمُ السَّسلَاطِ طم - بردباری اناة -صبر قوام - جراداں غیبت - پیھپیچے برائ گزنا جہد - آخری کوشش برود - جہلت کامیدان ضباع - بچ فنار - بالاہ غنار - استناء مناط - جع سبط - سخی سلاط - جع سبط - سخی سلاط - جع سبط - تیز

ا که اجا آب که بن اسیرکا اتحاد بشام بن عبدالملک کے دورتک برقرار را اور بین ان کا دور عود ج تھا۔ اس کے بعد آپس بین اختلات شروع بوا قتل دغارت کی فربت آئی۔ الاسٹوں کو قبروں سے بحال کر سولی پر بشکایا گیا۔ گھروں کو آگانگا گائی عربت و آبر و پر جلکیا گیا اوراس کا نتیجہ یہ جواکہ اوسل خواسانی بیسے کر ور ترین آدمی نے بھی ان کا تخت ال و یا اور ان کا چراغ خاموش کر دیا۔

معادر حكمت منت سراج الملوك ع<u>مم الما الموالح</u> ، غرائحها كم الواضح ع<u>مم الموسع المي المربع والمربع والمربع المربع والمربع المربع والمربع المربع والمربع المربع والمربع المربع والمربع المربع ال</u>

پدرضائے یہ بات دوسرے اندازسے اس سے بہلے گذر چکی ہے۔ ملاہوں میر داری در ایک دونر میں اور میں اس کر میں ہو

۲۰۱۰ - بردباری ا در طفر دونوں جرطواں بی اوران کی پیدا وارکا سرچشر بند بہتی ہے۔ اور ان کی پیدا وارکا سرچشر بند بہتی ہے۔ ۱۷۸۰ خصر میں اور ان کی پیدا وارکا سرچشر بند بہتی ہے۔

٢١١ - غيبت كرنا كمزوراً دى كانوى كوسس بوقى ا

٧١٢ - بهت سے اوگ اپنے بادے بن تعربیت ہی سے مبتلائے فتنہ ہوجاتے ہیں ۔

١٢٧ - دنياددسروں كركے بيا بوئى ہا ددائے كئے ہيں بيدا كائن ہے۔

۱۲۴ م- بن الميرس سب كا ايك فاص ميدان ہے جس ميں دور لكا رہے ہي وريز جس دن ان ميں اختلات ہوكيا آواس كے بعد بخو بھي ان پر حملہ كرنا چاہے كا تو غالب أبائے كا۔

ریددختی مسرُوی - ادواد سے مِفْعل کے وزن پرسے ادراددا دکے معی فرصت ا درملت دینے کے ہیں۔ جو فیسح ترین ا درعجیب ترین تجیرہے جن کا مقعد بہہے کہ ان کامیدانِ عمل بہی مہلت خدا وندی ہے جس میں سب بھا کے جلے جا دہے ہیں ورمزجس دن پرمہلت ختم ہوگئ مادا نظام درہم و برہم ہوکر دہ جائے گا۔

٣١٥ - انعادِ مدينه كي تعريف كوسة بوسة فرمايا - فداكي قسم أن لدگد سف اسلام كو اسى طرح يا لا ب جس طرح ايك سناله بچر ناقه كو پالا جا تا ب ابن كريم با تقول اور تيز ذبا فرسك مراقة .

له به غلطا مشہور ہوگیا ہے کہ مجودی کا نام صبر ہے۔ صبر عبوری نہیں ہے۔ صبر بلند ہمتی ہے۔ صبر انسان کی مصائب سے مقابلہ کے کہ دعوت دیتا ہے۔ صبر انسان میں عزائم کی بلندی پیدا کہ تاہے۔ صبر بچلے حالات پرافسوس کرنے کا بجائے لگے حالات کے سائے آبادگی دعوت دیتا ہے۔ " اناالیہ واجعون"

می فیبت کے معنی برمی کرانسان کے اس عب کا تذکرہ کیا جائے جے دہ نو دیونیوہ دکھنا چا ہتا ہے اوداس کے اظہاد کو بند نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے اس عمل کوفساد کی اختا ہے۔ اسلام نے اس کے اظہاد کو بند نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے اس عمل کوفساد کی اختا ہے۔ اسلام نے اس کے انہا کہ بریادی کا خواہ میں کہ انہا کہ بریادی کا خواہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ کے اظہاد کر کے عوب پر پردہ ڈال دیا گیا تو ذہب کی بریادی کا خواہ ہوتی ہوتی نے انہا کہ مسلم کے عوب پر پردہ ڈال دیا گیا تو ذہب کہ انہا کہ سائر بلک بھن اوقات وا جب برجوا تا ہے جس طرح کے علم دجال میں وادیوں کی تحقیق کا مسکرے کہ اگران کے عوب پر پردہ ڈال دیا گیا تو ذہب

کے تباہ و بربا و بوطف کا اعربیت اود برجو ماشخص روایات کا انباد نگاسکتاہے۔ کله دنیای تخلیق مقسود بالذات نہیں ہے ورن برور دگاراس کو دائی اور ابدی بنا دیتا۔ دنیا کو فناکر کے آٹوت کو منظام پر نے آٹا اس بات کا دیل ہے کہ اس کی تخلیق اکوت کے مقدم کے طوز پر بھوئی ہے۔ اب اگر کو کہ شخص لئے قربان کر کے اکثوت کمالیت ہے قربی اس متح معرف میں الگادیا ورن اپنی زندگی بھی برباد کی اور موت کہ بھی مجے راست پر نہیں لگایا۔ ۶۶۶ و قال ﴿هُ÷:

«اَلْــعَيْن وَكَـاءُ الـــهِ».

قال الرضي. و هذه من الاستعارات العجيبة، كأنه يشبه السه بالوعاء، و العين بالوكاء، فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء. و هذا القول في الأشهر الأظهر من كلام النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وقد رواه قوم لأمير المؤمنين عليه السلام، و ذكر ذلك المبرد في كتاب والمقتضب، في باب واللفظ بالحروف، و قد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم: وبمجازات الآثار النبوية ه.

274

و قال ﴿ ﷺ ﴾:

878

و قال ﴿يُوْ):

يَأْتِي عَسَلَىٰ النَّسَاسِ زَمَانُ عَسَضُوضُ، يَسَعَضُّ الْسُوسِرُ فِيهِ عَسَلَىٰ مَسَا في يَسَسِدَيْهِ وَلَمْ يُسَوُّمْ بِسَذَٰلِكَ، قَسَالَاللهُ سُسِبْحَانَهُ: «وَلَا تَسَنْسُوُا الْسَفَضُلُ بَسَيْتَكُمْ». تَسنْهَدُ فِسِيهِ الْأَشْرَارُ، وَ تُسُسِتَذَلُّ الْأَخْسِيَارُ، وَ يُسبَايعُ اللَّصْطَرُّونَ، وَ قَدْ نَهَسَىٰ رَسُولُ اللهُ صلى الله عليه و آله وسلم عَنْ بِسَيّعِ النَّسَطُولُينَ.

**£71** 

و قال ﴿ﷺ):

يَهُ لِكُ فِنَّ رَجُ لِلنِ: مُحِبُّ مُسفَرِطٌ، وَيَكُ هِتَ مُسفَّرُدُ

قال الرضي وهذا مثل قوله عليه السلام: هلك في رجلان: محب غال ، ومبغض قال: ٤٧٠

وسئل عن التوحيد و العدل؛ فقال ﴿ﷺ):

اللَّهِ عَدْلُ أَلَّا تَكَ عَنْهُ وَالْكَ عَدْلُ أَلَّا تَكَ عَبْهُ.

\$Y1

ه قال ﴿يُهِ﴾:

جران مرسينه عضوض مراك كهان والا موسسرغن تنهد ماونچ بوجاتي بي بنيع مجمع سعير متجارت كاكتهم باست محوفا مفتر مافترا پرداز غال مصت آگے بڑھ جانے والا قال عناد ركھ والا توہم موخيال سے تصورينا اتهام مافعال كوخلاف كمت قرار

کی است اس بے جا جھوٹے کو کہا جاتا ہے جو انھیں کہا جاتا ہے جو انھیوں میں آنھیں ڈال کر بھی جھوٹ بول سکت ہے لیکن افتر اپر داز میں ایسی بیجال کی مشرط نہیں ہے دہ ڈھکے چھپے کی منطو نہیں ہے دہ ڈھکے چھپے اجمی غلط بیا تی سے کام لے سکتا ہے ادر توم میں فقتے بھیلا سکتا ہے۔

مصادحكمت به ٢٠٠٠ كآب المقتضب مبرد م ٢٠٠٠ ، المجازات النبوية سيدرض م ٢٠٠٠ مصادحكمت به ٢٠٠٠ قصادا كلم صلا مصادر كلمت به ٢٠٠٠ كافى ۵ مناكم ، عون اخبار الرضاء صفح ، كآب عام الطائى المعروف إبى الجعد صلاً مصادر كلمت به ٢٠٠٠ كآب القاضى الربح بن سالم المتهيى - تصادا كام علا مصادر كلمت به ٢٠٠٠ غوا كما مصادر على مفودات داغب صوص ، الطازا ليدالياني برصاف مصادر كلمت به ٢٠٠٠ قصارا كم مسموا

۲۲۷ - آنکدعقب کاتسمہے۔

میددختی برایک عجیب دغریب امتعادہ ہے جس پی انسان کے عقب کوظون کو تنبیہ دی گئی ہے اور اس کی آنکوکونسمہ سے تنبیہ دی گئی ہے کہ جب تسرکھول دیا جا تاہے تذبرتن کا سامان محفوظ نہیں دہتاہے ۔ عام طورسے تنہرت برہے کہ یہ پنیمراسلام کا کلام ہے کی امرائوین سے پھی نقل کیا گیلہے اور اس کا ذکر مبرد نے اپنی کتاب المقتفد میں باب المفیظ بالحروحت میں کیلہے اور بہرنے بھی اپنی کتاب المجازات النبوجیہ میں اس سے مفصل بحث کی ہے ۔

۱۹۸ م - اوگوں پر ایک ایساسخت ذمان آنے والاسے جس میں موسرا پنے مال میں انتہائی بخل سے کام المانکداسے اس بات کا حکم نہیں دیا گیاہے اور پروردگادسنے فرما یاہے کہ ' خرداراکپس برحن سلوک کی فراموش نہ کر دینا " اس ذمان بیں انترادا و نبچے موجائیں گے اورا خیار کو ذلیل مجھ لیا جائے کی مجبور و مبکس لوگوں کی خریر و فروخت کی جائے گی حالانکد دسمول اکریم نے اس بات سے منع فرما باہے۔

۲۲۹ - میرے بارے بی دوطرح کے لوگ بلاک بوجائی کے مدسے آگے بڑھ جلنے والادوست اور غلط بیا نی اور افتر پر دانری کرسنے والا دشمن ۔

بیدیضی ۔ برادشادش اس کلام سابق کے ہے کہ" میرے بادے یں دوطرح کے لوگ ہلاک ہوگئے ۔ غلوکرنے والا دوست اور عنا در کھنے والا دشمن ۔

۲۷۰-آپ سے توجدا ورعدالت کے مفہوم کے بارے میں سوال کیا گیا قد فرمایا کر قوجد بہتے کہ اس کی دہمی تصویر در بنائی جلئے اور عدالت برہے کہ اس کے حکیماندا فعال کومتہم مذکیا جائے۔

ا ٧٤ و حكمت كى بات سے خاموشى اختيار كرماكونى خوبى نبيں يى طرح جهالت كے ماتھ بات كرنے ميں كوئى عبلائى نہيں۔

لے تقعدیہ ہے کا ان کا آئے ہما سے تحفظ کا ذریعہ چاہے مائے سے ہوجاہے ہیجے سے۔ لہٰذا انسان کا فرض ہے کہ اس نعمت پردرد کا دکا تدرک ادراس بات کا احساس کے نیا تھا تھا ہوت دور کی بات ہے۔
اوراس بات کا احساس کے یہ ایک آئے مزہوتی آزانسان کا داست جہانا بھی دخوار ہوجا تا ۔ حملوں سے تحفظ قربہت دور کی بات ہے۔
سے شیخ محد عبدہ کا خیال ہے کہ یہ مرکار دو عالم کے کردار کی طوف اخارہ ہے کہ جب آپ کا اقتدار قائم ہوگیا آذاب نے تام لوگوں کو حق کے داست پر چلانا
مزوع کیا اوراس کا نتیج یہ جوا کہ اسلام نے اپنا جینہ ہوگیا۔
سے بہاں مجود و میکن سے مراد وہ افراد بہر بی کو نو دو خودت پر مجبود کہ اسلام نے اس طرح کے معالمہ کو قلط قرار دیا ہے اوراس بیج و شراء کو خوراد کی معالمہ کے قلط قرار دیا ہے اوراس بیج و شراء کو خوراد کی اور وہ افراد بہر بین کو معالم کر محمود کی محدود کی معالمہ کے قدم کی اعتبار سے اس بی میں انسان کی دھا مذہ کی دورہ کو کہ موری ہی سے بدا ہوئی ہو۔
کو کی توج نہیں ہے کہ اس میں انسان کی دھا مذہ کی شاملہ جا ہے وہ دھا مذہ مدالات کی مجبود کی میں میں بیدا ہوئی ہو۔

قمص - پیرپگنا رمال به سازوساان وقص به پنگ دینا روائع - نوفناک استیار وگل - رام شده سختلب - دود هزیحالا جائے طبیعہ - اطاعت گذار تفتعد - سواری کی جائے مسمح به سہولت کے ساتھ تفتدم الخراج - اضاف خراج عسف بناح ترور لگانا حیف بناح ترور لگانا

ا ظاہرہ کرنیادجیے دنیادار کوتمامت فکر ال خراج کی تقی ادر امیر المومنین جیسے محافظ دین ویو کوتمامیۃ فکر اسلام وا یان کی تھی ابندا دونوں کے افکار میں فکراد مونا چاہئے اور حضرت کو اس شخت ابجہ میں گفتگو کرنی چاہئے۔

أَنْ مَ لَا خَ مِنْ فِي الْسَعَوْلِ بِ الْجَهْلِ. وَالْسَعَوْلِ بِ الْجَهْلِ. ٤٧٢

### و قال ﴿學﴾:

في دعاء استسق به:

اللِّسهُمَّ اسْسِقِنَا ذُلُّسِلَ السَّبِحَابِ دُونَ صِعابِهَا.

قال الرضي: وهذا من الكلام العجيب الفصاحة، و ذلك أنه عليه السلام شبه السحاب ذوات الرعود و البوارق و الرياح و الصواعق بالإبل الصعاب التي تقمص بركانها، و شبه السحاب خالية من تلك الروائع بالإبل الذلل التي تحتلب طبعة و تقتعد مسمحة.

#### EYT

وقيل له ﴿ 學 ؛ لو غيرت شيبك يا أمير المؤمنين، فقال ﴿ 學 ﴾ :

اَلْمِ ضَابُ زِيدَ مَنَّةً وَ نَحْدَنُ قَدُومٌ فِي مُسْصِيبَةٍ ا (يسريد وفساة رسسول اللهُ صلى اللهُ عسليه و آله و سسلم).

#### 1848

# و قال ﴿蝎﴾:

مَا الْمُحَاهِدُ النَّهِ سِيدُ فِي سَهِلِ اللهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً يَحَّنْ قَدَرَ فَعَقَّ: لَكَادَ الْسَعَفِينُ أَنْ يَكُونَ مَلَكاً مِنْ الْكَائِكَةِ

#### EYC

### وقال (學):

«ألْ يَ نَفَدُ».

قال الرضي: و قد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. ۲۷۷

# وقال (يلا):

ے لزیاد بن أبیه

و قد استخلفه لعبد المواسن العباس على فسارس و أعسالها، في كلام طويل كسان بينها، نهاه في عن تقدم الخراج: اشتغمل السعندل، وَ احسسنَر السعندل، وَ احسسنَر السعندن وَ المستغمر المستندل، وَ احسسنَر السعندن وَ المستغمر المستند، فسان المستند، والمستند، و

مصادر حکمت الم بنایتر آبن اثیر و ملاله مصادر حکمت الم مکارم الا خلاق مهم مصادر حکمت الم میم مصادر حکمت الم میم تصادر الحکم صف

۲۷۷ - بارش كىملىلىمى دعاكرىنى بوئے فرما يا" خدا يا بميں فرما نبردار با داد ك سے سياب كرنا مذكر د شوار كذا دا بروب سے ـ ميدافتي يانتهائ عيب غريب يح كلام معجى من حفرت نے كرج - چك اوراكدهيوں سے بھرے ہوئے بادلوں كومركش اوسوں سے تشبید دی ہے جو پیر ظیلتے دہتے ہی اورسواروں کو پٹک فیستے ہی اور اس طرح ان تمام خطرات سے فالی بادلوں کو فرما نبرداد اوٹوں سے تشبيددى بع ودوس من مطيع اورموارى من فرما نردار بول .

٣٤٣- آپسے وض كياكياكم اگراك اپنے سفيد بالوں كارنگ بدل ديتے قذيا دہ اچا ہونا ۽ فرما يا كرخفاب ايك ذيبنت سرے

لیکن ہم اوک حالات معینت میں ہیں ( کرسر کاردوعالم کا اسقال ہو گیاہے)۔

م ٢٧ - دا وضابي جهاد كرك شبد محوال والاست زياده اجركا حداد نهي بواله و متنا اجراس كليد واختيادات كي دود عقستنسسے کام لے کرعفیعت و پاکدا من انسان قریب ہے کہ المائکہ اسمان بی شاد ہوجلے ۔

۵ م م - تناعت وہ مال ہے جوکبی حتم ہونے والا بنیں ہے۔ میددھنی ۔ بعض صفرات نے اس کلام کو رسول اکرم کے نام سے نقل کیا ہے۔

العم يجب عداللربن عباس في زياد بن ابيركو فارس اوراس كاطرات برقائم مقام بناديا قرايك مرتبه بينكي خواج وصول كرف سے دوکتے ہوئے زیا دسے فرمایا کر خردارے عدل کو استعمال کروا وربیجا دبا کراورظلم سے ہوشیار رہوکر دباؤ عوام کوغریب الطنی پر آمادہ كردست كااودظلم تلوا داكا كالمفرخ يرتجبود كمدست كار

لے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خضاب بھی سرکا دوعا کم کی منت کا ایک مصد تھا اور آکہا سے استعمال فرمایا کرتے تھے جنانچہ ایک برتبر حفرت نے سرکا آ سے وض کی کہ یا دسول النز ا اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے اتباع میں خضاب استعمال کروں ۔ قد فرما یا بہیں اس وقت کا انتظار کر وجب تھالے محاسن تھارے سرکے تون سے رنگن ہوں گے اور تم سجدہ رود د کاریں ہو گے ۔

يهن كرآبسف عض ك كريا ومول الطراس ما دفرين ميرادين قوملامت دب كا بسيد إستيك إسبس كے بعد آب تقل اس وقت

کا اُنتظاد کرنے کے اوراپنے کو دا ہ صوای قربان کرنے کی تیادی میں معرومت ہو گئے ۔

ته ير باستعط شده ب كردا وخداس قربانى ايك بهت رواكارنامه اورمركاردوعالم في استبادت كوتام ميكون ك الم سرفهرست قرارديا بدلكن عفستا ایک ایساعظم فراند ہے جس کی قدر دقیمت کا عدازہ کرنا ہرا یک کس کا کام بنی ہے خصوصیت کے ساتھ دور ماطری جب کرعفت کا تعدیری خم ہو گیلہے اور دامان کردادے داغوں ہی کوسب ذہنت تعود کرلیا گیاہے ور مزعفت سے بغیرانسانیت کاکوئ مغوم نہیں ہے اور وہ انسان كجي جلف كے قابل نہيں ہے جس مع عفت كردا ورز يا ل جاتى ہو۔

عفیعنا لحیوة انسان طائکری شاد کے جانے کے قابل اسی لئے کے کعفت کرداد طائکہ کا ایک امپیازی کمال ہے اعدان کے بہاں تردامیٰ کا کوئی امکان بیں ہے لیک اس کے بعد بھی اگر بشراس کردا دکو پدا کرنے قراس کامرتبہ ما تکرسے افضل ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ مانک کی عفت قری ہے اور اس کاراز ان جذبات اور ثوا بشات كا منهونا ب جوانهان كوظلان عفت ذندگى برا ماده كرتے بين اور انسان ان جذبات و نوابشات سے عور بے لمذاوه اگر عفست كردا داختياد كرسے قواس كام تبريقينًا لما تكرسے بلند تر بور كم تاہے ۔

£YY

#### و قال ﴿كِهُ:

أَشَدُ الذُّنُسوبِ مَسا اسْتَغَفَّ بِسِهِ صَساحِبُهُ

٤٧٨

و قال ﴿كِهِ ﴾:

مَــا أَخَهُ ذَ اللهُ عَـلَىٰ أَهْلِ لِلْكَهُ لِهُ إِنْ يَستَعَلَّمُوا حَستَّىٰ أَهْلِ لِلْكَهُ اللهُ عَلَمُوا حَستَّىٰ أَهْلِ لِلْكَهُ اللهُ عَلَمُوا.

**٤**٧٩

#### و قال ﴿ﷺ):

شَرُّ الْإِخْــــوَانِ مَــنْ تُكُسلُنَ لَــهُ.

قال الرَّضي: لأن التكليف مستلزم للمشقة، و هو شر لازم عن الأخ المتكلف له، فهو يرّ الإخوان.

٤٨٠

#### و قال ﴿ إِنَّهُ ﴾:

إِذَا احْسِتَشَمَ الْسُؤْمِنُ أَخَسِاهُ فَسَقَدْ فَسَارَقَهُ.

قال الرضي. يقال: حشمه و أحشمه إذا أغضبه، تَرِ قيل : أخبطه، و أو احتشمه، طلب ذلك له، و هو مظنة مفارقته.

و هذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع الختار من كلام أسير المؤمنين عليه السلام، حامدين أله سبحانه على ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافه، و تقريب ما من أقطاره. تقرر العزم كما شرطنا أولاً على تفضيل أوراق من البياض في آخر كل بساب مسن الأبواب، ليكون لاقتناص الشارد، و استلحاق الوارد، و مساعسى أن يسظهر لنا بعد الفدوذ، و ما توفيقنا إلا بالله: عليه توكلنا، و هو حسبنا و نعم الوكل.

و ذلك في رجب سنة أربع مئة من الهجرة، و صلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل، و الهادي إلى خير السبيل، و آله الطاهرين، و أصحابه نجوم اليقين.

و نوب - جع ذنب يكناه استخفات - إكاا درمعول تصوركنا اخذعليه عهدبيا الماكل مولى بأت بكرتعالم تعليم كابغير ن نہیں ہے۔ انسان طرقاً جا ہل بيدا بواس ادراس كا وجود سرتسم كے معلومات سے كيسے خال تھا۔ اب اگر کون علم حاصل کرناچا ستا ہے توبہ کام معلم کے بغیر کمن بنیں ہے اور اسکے يردرد كالرف تعلين كوتعليم دين كا فكربيلي وياب اورجابلون كوعلم صل ا ؟ کا حکم تعدس دیاہے ادراس بیان سے بیمی واضح موجاتا كه كائنات بشرميتين ایسازاد کا وجود تقیناً لارم جفیں پرور د گارنے تام انسانوں الك عالم بداكيام ادر خي زورعلم س آراسته كركي بعيام ورز اگرتام افراد حال ہی سیا ہونگے آ ده صاحبان علم ثون ہو*ں گے*جن تعلیم دینے کاعبدیا گیاہے ادرجنگ تعلیم کے بغیرجا ہوں سے علم حاصل كرف كاكولى وسكان نبي ہے - زبان شربعیت میں نبی اورا مام الیے بی ا فرا دَكُوكها جا مائي خبيس برور دكار اپنے مدرسه علم وحکمت میں تعلیم وتز ہے دے كر صحيحات اور وہ دسيا مسكسى تعليم ورترميت كمحتاج نهين وق یں ۔واکر شررب العالمین ۔ (شبنميشمبان المايم)

مصادحكمت بين تصارات م مين . معاد حكمت بدين اصول كانى اصلى ، مجارالا توارجله « « معاد حكمت بروس عيون الاخبار به ط<u>المين</u> ، توت القلوب اص<u>ارا</u> ، الصديق والصداقة توحيدى ص<u>ين</u> ، روض الاخيار ص<u>المي</u> مصادحكمت به ينا محاضرات الادباء را غب اصفهان ۲ م<u>دم</u>

وا کو شررب العالمین ۴ رجب عنصایع مطابق ۱۷ رنومبر سوم ٤٧٨ سخت ترين گناه وه ہے جسے انسان ملكاتھود كرلے ۔

٨ ٢٨ - برورد كارف جابلون سے علم حاصل كرنے كاعبد ليف سے بہلے علماء ستعليم دبنے كاعبد لياہے -

١٧٥ - برترين بحائي ومسحس كم لك زحمت المحاني براس -

میدرهنی میران طرح کرنکلیف سے شقت پیام ونی ہے اور ہروہ شرہے جواس بھائی کے لئے بہرحال لازم ہے جس کے لئے زخمت اشت کرنا پرطے ۔

٨٨٠ - اگرموس ابنے بھائی سے احتام کرے تو مجھوکہ اس سے جوا ہوگیاہے۔

میددهنی کے سختیکہ ۔ اُحشکہ کا اس وقت استعال ہوتاہے جب یہ کہنا ہوتاہے کہ اسے عفیب ناک کر دیا یا بقولے شرمندہ کر دیا اس طرح اِحتَشَکہ کے معنی ہوں گے "اس سے عفیس یا شرمندگی کا تقاضا کیا۔ ظاہرہے کہ ایسے حالات یں تجدائی لاذی ہے۔

میں ہمارے عمل کی آخری مزل ہے جس کا مفصدا میرالمومنین کے منتخب کام کاجمع کرنا تھا اور خدا کا شکرے کہ اس نے ہم بہراحی ان کیا کم ہمیں آپ کے منتشر کلمات کوجمع کرنے اور دور درست ارخا دات کو قریب کرنے کی تو نیق عنایت فرمائی اور ہمارا رو فراول سے برعزم دہاہے کہ ہم رہاب کے آخریں کچھ سا دہ اوراق جھوڈ دیں تاکہ جو کلمات اس وقت ہاتھ نہیں لگے انھیں بھی گرفت میں لاسکیں اور جو نیے ارشادا مل جا میں انھیں ملحق کرسکیں۔ شائد کہ کوئی چیز نگا ہوں سے اوجمل ہونے کے بعد ظہور پذیر ہوجائے اور ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ہاتھ آجائے۔

ہماری قوفیق صرف پر ورد کارسے والبستہ ہے اور اسی پر بہاں بھروسہ ہے۔ وہی بہادے لئے کا فی ہے اور وہی بہارا کا درساز ہے۔ اور بہ کتاب سنتھ بھی میں اختتام کو بہونجی ہے۔ النٹر بہادے سردا رحض ت خاتم المرسلیں اور بادی الی خرالسبل اوران کی اولاد طاہریں اور آن اصحاب پر دحمت نازل کرے جو اسمان یقین کے بخوم ہوایت ہیں۔

الحدللة كرم ارجب اله اله كوشردع بون والايركام نيم شعبان اله اله كواتام في يربه وكيا اود ميرى ايك ديرية تمنا لودى بوكئ و كعلى بوئى بات ب كواس عرصه مي ميرب باس حرف يهى ايك كام نهي تفاا ودين منعدد كتا بول كى تاليف وتصنيف و ترجم مي محروف ربا -ليكن مجرجى مالك كائنات كالا كھوں شكريركر اس نے اس مختفر سے وقف ميں اتن عظيم توفيق سے فواز ديا اور ميں اس عظيم نورست كو انجام دينے كے قابل بوگيا ـ

اس سلسلمیں میں نے مختلف تراجم اور شروح سے مدولی ہے اور وہ تمام صفرات میرے شکریہ کے حقد ارہی نیھوصیت کے ساتھ مروم علاکم میں معنیہ کم ان کی تحریم اس کے میں میں اور میں اور حسن اتفاق سے میرا ان کا مزاج تالیف ایک جیسا ہے اور میں ان کے بیانات سے بار مانی استفادہ کر لیتا ہوں ۔

اس فدمتِ دین کا ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ اس کا آغازا مام اول کے روزولادت ہواہے اور اس کا اختتام امام آئڑ کے دوزولاڈ پولہے ۔ دب کریم اس حقیرعمل کو تبول فرلمئے اورشقبل میں کتب ا ربعہ کے بارسے میں کوئی تعدمت انجام دبنے کی آؤنیق عطافر ملئے ۔ وا تنصر و عدمانا ا ن المحید للّه دیب العالمین 13. 73 m/

